

مَثَرِح حَضرتُ مُولاناً مُحَارِبِ اللهِ عَمر دلوبندى صَاحبٌ استاذ تفنسيردارالعلوم ديوبند

3/2 H. Pr. Har

نَقُنَسِيرُ عَلاَمهَ جَلِالُ الدِينُ مِحلَى قُ عَلاَمهِ جَلِالُ الدِينُ مُيوطيَّ عَلاَمهِ جَلِالُ الدِينُ مِحلَى قَ عَلاَمهِ جَلِالُ الدِينُ مُيوطيَّ

المنظمة المنظ

جلداوّل \_\_\_\_\_ بإره ا تا باره ۵ سورة البقرة، آل عمران، النسآء

www.ahlehaq.org

مگذشتبتر) **دُولِالْهِ الْمِرْبِ الْوَلِولُونِ بَلِي** اُدِنُولِالْهِ الْمِرِيدِ الْمِرْبِ الْمِرْبِيلِي الْمِسْتِ الْنِ 2213768

#### كافي رائث رجسر يشن نمبر

#### پاکستان میں جملہ حقوق ملکیت بحق دارالا شاعت کرا چی محفوظ ہیں

تفسير كماليين شرح ارد وتغسير جلالين ٦ جلدمترجم وشارح مولا نانعيم المدينُ اور يجھ يارےمولا ناانظرشاه صاحب كي تصنيف كرده كے جملاحقوق ملكيت اب پاکستان میں صرف خلیل اشرف عثانی دارالا شاعت کراچی کو حاصل میں اور کوئی شخص یا ادارہ غیر قانونی طبع وفر وخت کرنے کا مجاز نہیں ۔ سیننرل کا بی ا رائت رجسرار کومجی اطلاع دے دی گئی ہے لہذا اب جوشن یا ادارہ بلااجازت طبع یا فروخت کرتا یا یا گیا اس کے خلاف کاروائی کی جائے گے۔ ناشر

ائذیامیں جملہ حقوق ملکیت وقارعلی ما لک مکتبہ تھانوی و یو بند کے یاس رجسر و میں

خليل اشرف عثاني بإهتمام

ایڈیش جنوری ہے تاتہ طياعيت

ضخامت : ۲ جلدصفحات۳۲۲۳

میں نے ''تفسیر کمالین شرح اردوتفسیر جلالین'' کے متن قر آن کریم کو بغوریز ها جو *کی نظر*آئی اصلاح کردی منی \_اب الحمد منداس میں کوئی غلطی نہیں انشاءالتد\_ عمر شفیقی (فاضل جامعه علوم اسلامیه علامه عوری تاؤن) عمر شفیقی (فاضل جامعه علوم اسلامیه علامه عوری تاؤن) R.ROAUQ 2002/338 نبریجاریه 23/08/06

أجشرة يروف ريدر ككمه اوقاف سنده

مكتبة المعارف محلّه جنكى \_ يشاور



﴿ مِنْ کے ہے ۔ . . . ﴾

اداره اسلاميات ١٩٠- اتاركل لا بور كتبه امرادية في لي سيتمال روز ملئان تكتب فاندرشيد ميدعه يندماركيث رابنه بإزار راوالينذي مكتبها سلاميه كامي اؤابه ايبث آباد

ادارة المعارف جامعه دارالعلوم كراجي بيت القرآن اردوباز اركرا يي اوارة القرآن والعلوم الاسلامية 437-Bويب رو والسبيلة كرا يي بيت القلم مقابل اشرف المدارس مشن الآبال بلاك اكراجي مكتبداسلاميدابين يوربازار ليصل آباد

www.ahlehaq.org

﴿ الكليندُ مِين ملنے كے يتے ﴾

Ivlamic Books Centre 119-121, Halli Well Road Bolton BL 3NE, U.K.

Azbar Academy Ltd. At Continenta (London) Ltd. Cooks Road, London E15 2PW,

یه پاکستانی طبع شده ایم بیشن صرف انذیا ایکسپیورٹ نہیس کیا جاسکتا

# اجمالي فهرست

# جلداول بإرهنمبراول تابينجم

| · ·        | · · · · · · · · · · · · · · · · · · ·                  |             | -,                                                |
|------------|--------------------------------------------------------|-------------|---------------------------------------------------|
| صغينبر     | - عنوانات                                              | صفحةتمبر    | عنوانات                                           |
|            | <b></b>                                                | ro          | حرف آ غاز                                         |
| rs         | پاره آلم                                               | ۲۷          | حرى ممل شحتين                                     |
| ro         | <u>ف</u> ضائل سور وَ بقره                              | ۲۷          | اسلام اورحمه بیس چولی دامن کا ساتھ                |
| ro         | شان نزول                                               | ۲۸          | حمدو ثنا فيصلونة وسلام كي عقلي وجبه               |
| my.        | مقطعات قرآنيه کی محقیل                                 | ۲۸          | حکام د نیااور پیشوایان مُرہب                      |
| PY         | برمحکمه سیخصوص اسرارا در خاص اصطلاحات موتی بی <u>ن</u> | ۲۸          | علمائے امت آل نبی میں                             |
| 12         | س کمآب بدایت<br>استاب میرایت                           | 49          | جلالين كى خصوصيات                                 |
| r'A        | قرآن شبہادت سے پاک ہے                                  | 49          | صاحب جلالين كے تراجم ،                            |
| ۲A         | قرآ تی تقویٰ                                           | 79          | ِ جلالین کا مرتبه <sub>.</sub>                    |
| 7"9        | در جات تقوی ک                                          | ۳.          | مسلمانوں کا بے مثل کارنامہ                        |
| ۴۰۰        | مؤمنین کی قشمیں                                        | ۴4.         | سورت وآيت کي تحقيق                                |
| ۴٠.        | ايمان بالغيب                                           | ۳۰          | قرآن پرایک سرسری نظر                              |
| <b>~</b> • | ایمان بالغیب کی فضیلت<br>معمد                          | ۱۳۱         | سوربتوں کی تفصیل                                  |
| ا ۲۰۰      | حقیق نماز                                              | m           | جا <sub>ا</sub> لین کی رائے                       |
| ۱۳۱        | ز کو ة کی حقیقت                                        | ۱۳۱         | سور توں کے تام                                    |
| (7)        | نیکس مشکل ہے یاز کو ۃ                                  | 9"1         | قرآ ن کی تر تیب                                   |
| ۳۱         | از کو ہملمی                                            | <b>*</b> ** | تعوذ وتشميه                                       |
| 77         | انبیاء کی تصدیق<br>س                                   | ۳۲          | تركيب                                             |
| . ~~       | دو ککتے<br>میں اس                                      | ۳۲          | فضائل بسم الثد                                    |
| ۳۳         | متقین کی تھلی بیجان                                    | ۳۳          | شان نزول بسم الله                                 |
| ۳۳         | معتز له کار د                                          | p-y-        | كيابسم الله ك باب من آب في دوسر عداجب كي تقليدى ب |
| אאן        | ا ایک اشکال اوراس کا جواب                              | ۳۳          | احكام بسم الله                                    |
|            |                                                        |             |                                                   |

| صفي تميير | عنوانات                                                             | صفحانبر    | عنوانات                                                     |
|-----------|---------------------------------------------------------------------|------------|-------------------------------------------------------------|
| ۵۲        | عبهد خندوا تدي                                                      | ٦          | تبلغ كافائده                                                |
| 44        | عالم کی حیار حالتیں                                                 | la.la.     | ہےا بیانی کاالزام خدا پڑتیں بندوں پر ہے                     |
| 44        | ا یک شبه اوراس کا جواب                                              | గాప        | خدائی مبر                                                   |
| 144       | حصرت وم اورعالم کی پیدائش                                           | గాప        | نیکی اور بدی کا فلسفه                                       |
| 49        | خلافت البي                                                          | ٨٨         | شبهات كاازاله                                               |
| 44        | تخلیق انسان کی حکمت                                                 | <b>የ</b> ለ | نفات کی قشمیں                                               |
| 41        | سجدهٔ آ دم کی حقیقت                                                 | <b>"</b> ለ | اسلام کے بدترین وشمن                                        |
| Zr        | شیطان کون ہے؟                                                       | 79         | دل کے روگی                                                  |
| ∠٣        | انتظامي قابليت كامعيار                                              | ۱۵         | ربط وشان نزول                                               |
| 44        | نیابت الٰبی کا ہل انسان ہے نہ کہ فرشتے                              | ا۵         | منافقین کی بہا دری                                          |
| 24        | ا زالهٔ شبهات                                                       | 200        | قرآنی مثالیں                                                |
| 4         | د نیا کاسب سے پہلا مدرسداور معلم ومتعلم                             | ۵۳         | تکوین وتشریعی اسباب                                         |
| 2 pm      | ا جلسهٔ انعامی یا جشن تاج پوشی                                      | ۵۵         | ا یک شبه اوراس کا جواب                                      |
| ∠ ۳       | قیا <i>ب</i> شیطانی اور قیاس فقهی کا فرق<br>عزایه                   | ۲۵         | عبادت اورا حسانات البي                                      |
| 4.74      | موحداعظم كون تها؟                                                   | ۵۲         | تو حید ہی بنیا دعبادت ہے                                    |
| 24        | جنت کے شاہی محلات                                                   | ۲۵         | شا بی محاور ہے                                              |
| ۷٦.       | شیطان کا تا نابانا ب                                                | ۵۷         | ہر چیز میں حلت اصل ہے                                       |
| ۷٦.       | ا حضرت <b>آ</b> دمم وحوآ کی ساد ه لوحی<br>نب                        | ۵۷         | ز مین گول ہے یا چینی<br>۔                                   |
| 22        | شیطانی اثرات<br>سیطانی اثرات                                        | ۵۷         | قرآن کاموضوع                                                |
| 44        | بیوقو فو ں کی جنت                                                   | ۵۸         | نزول وتنزیل کا فرق<br>سرحه به پیش                           |
| 22        | حقا ظنت حدود                                                        | ప్ర        | خدائی چیکنج اور دشمن کااعتراف شکست                          |
| 4         | بنی اسرائیل پرانعامات کی بارش<br>رین                                | ۲+         | معجزات انبیا ً،<br>سر فد سرکه ا                             |
| 49        | اول کا فرنه بنو<br>جسید بیشی                                        | ٧٠         | خدا کے دشمنوں میں تھابلی<br>۔                               |
| ∠9        | قر آن فروشی<br>تعلی در در میاند                                     | ٧٠         | َ اَوَلِمَا بَنِس کی حِیال<br>این میر                       |
| 4 -       | لعلیم اورا ذان وا قامت پراُ جرت<br>نششه هو مان اس                   | 11         | قر آن کی بهارتازه                                           |
| ^•        | د بین فروشی و فتو کی نوایسی<br>مده مده                              | 44         | ر ربط وشان نز ول<br>المدينة منه                             |
| ^•        | اليقاءعبيد<br>برياد مير الحليد كان                                  | 44         | عالم میں خیروشر<br>مصنب حینہ ع                              |
| ΛI<br>    | عبادات اورمحبت صالحین کیا نهیت<br>میراد میرون میرون ایران نظر میرون | 4p~        | جنت وجهنم کی حقیقت<br>حسر ما مرفق                           |
| Ar        | حب جاه اور حب مال کا بے نظیر علاج<br>زیریش سریب دی                  | 44         | ین <sub>ی</sub> کی اور جاہل صوفی<br>هاری حقاقت میں میں سرون |
| ۸۲        | نماز وشوار کیوں ہے؟                                                 | ۵۲         | مثال کی حقیقت اوراس کا فائن <i>د</i> ه                      |
|           | <u>,</u>                                                            |            |                                                             |

| صفح نمبر   | عنوا نات                                                 | صفحةنمبر   | عنوانات                                                                                                     |
|------------|----------------------------------------------------------|------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 99         | مسخ معنوی دروحانی                                        | ۸۲         | لطا نف آيات                                                                                                 |
| 1+1        | نیکی تو کل اور والد ه کی خدمت کی برکت                    | ۸۳         | بی اسرائیل برانعامات کی بارش                                                                                |
| 1+1"       | واقعه کی ترتیب قرآنی                                     | ۸۴         | ایک اشکال اوراس کی سا ده توجیه                                                                              |
| 1+1"       | حيات بعدالموت                                            | ۸۳         | مصیبت ہے بیخے کے جاررا ہے                                                                                   |
| 1+1        | ووشيهے اوران كا جواب                                     | ۸۳         | ا انکارشفاعت اوراس کا جواب                                                                                  |
| 1+1"       | سرمدی زندگی                                              | ۸۳         | اصل بگا ژکی جڑاور بنیاد                                                                                     |
| 1+1-       | آ دمیآ دمی انتر کوئی ہیرا کوئی چھر                       | A4         | قرآن میں مکرراورغیر مکرروا قعات کا فلسفه                                                                    |
| 10 10      | ا کیباشکال اوراس کاحل                                    | ۲۸         | قر آن کریم اور دوسری آسانی کتابول میں اختلاف بیان                                                           |
| 1+4        | ا بيهود کې تين جماعشي <u>ن</u><br>پر                     | ۸۷٬        | بی اسرائیل کا دور غلامی                                                                                     |
| 1+4        | خوابوں کی جنت<br>ت                                       | ۸4         | غلامی ہے نجات                                                                                               |
| 1+ 4       | علماءسوء كاقصور                                          | ۸۷         | قوم کے دوموسی جن کا نام ایک اور کام مختلف<br>سے                                                             |
| 1•∠        | کتابت قر آن پراُجرت<br>آماری آ                           | ۸۹         | ااتوں کے بھوت ہاتوں ہے نہیں مانا کرتے<br>•                                                                  |
| 1•A        | خیال آ فرینیاں                                           | 9+         | الله کا دیداراورمعتز له دلیمچری<br>پرین                                                                     |
| 1•A        | معيار كامياني                                            |            | تو کل ادر ذخیره اندوزی<br>ه سرح تورو                                                                        |
| 1•4        | معتزله پررو                                              | 9+         | گناہوں کے ساتھ تعتیں ، خدا کی طرف سے ڈھیل ہے<br>میں میں میں میں میں اور |
| 1+9        | اللّٰہ کی بندگی کے بعد والدین کی اطاعت وخدمت<br>-        | 91         | انعام خدادندی کی ناقدری کا نتیجه<br>برحقیق                                                                  |
|            | اگر جمه<br>پاس تخته:                                     | 94         | بيار يوَّل اورو با وَل <b>كاحقيق</b> ى سبب<br>رگرية گرير وي رياف ماين                                       |
| fII        | تر کیب و شخفیق                                           | 917        | الگ تھلگ رہنے کی کا فرانہ ؤ ہنیت<br>نیو پر بید ما                                                           |
| = =        | ا ربط<br>الارتشاري كارت ما يا كارت ما يا                 | ዓ <u>ዮ</u> | یچپری تاویل<br>مرک با                                                                                       |
| 111        | ﴾ تشریح ﴾ معاہمرہ کی بقیہ دفعات<br>ایک شیداوراس کا جواب  | 91°        | یہود کی ذلت<br>انبیاء کاقل ناحق                                                                             |
| . 111      | ا بیک سیداور ۱ ن ۵ بواب<br>د وسراشیداوراس کاا زالیه      | 92         |                                                                                                             |
| ::<br> ::- | ووسراسیهاوران ۱۹۷۶ که<br>ترکیب و محقیق                   | 94         | عوام وخواص کا فرق<br>ایک شبهاوراس کے تین جواب                                                               |
| 1104       | ر بيبو ين<br>ربط                                         | 92         | ایک سبه اوره ساسط مین بودب<br>قانون اسلام کی نظر میں سب برابر ہیں                                           |
| Hr         | رببه<br>﴿ تشريح ﴾ بغيرتو فيق البي خوارق بهي كار آمذ مبيس | 92         | علماء سوءاور غلط کارمشائخ<br>علماء سوءاور غلط کارمشائخ                                                      |
| 1100       | المكائلته                                                | 9∠         | نه در دو در مصله در مان<br>نیچری تاویل                                                                      |
| Ito        | تر کیب و تحقیق                                           | 92         | چرریة تبدیلی مذہب<br>جبر ریة تبدیلی مذہب                                                                    |
| 114        | ر دیط                                                    | 94         | د نیاوی حکومت کا طرزعمل<br>د نیاوی حکومت کا طرزعمل                                                          |
| PII        | ﴿ تشريح ﴾ صحيح اورغلط عقبيرت كا فرق                      | 4/         | مجھلی کا شکار                                                                                               |
| 117        | ایک شبکاازاله                                            | 99         | <del>۔</del><br>ڈ ارون کا نظریۂ ارتقاء                                                                      |
|            |                                                          |            |                                                                                                             |

| صفحةبر | عنوانات                                                          | صفحةبر     | عنوانات                                                               |
|--------|------------------------------------------------------------------|------------|-----------------------------------------------------------------------|
| 119    | اساتذه اورمشائخ كاجواب                                           | 114        | مؤمن کی تہذیب اور کا فر کی تعذیب                                      |
| 144    | ا ترجمه                                                          | HΔ         | حجموث کے پیرنہیں ہوتے                                                 |
| 19***  | تر كيب وشخقيق                                                    | IJA -      | ترجمه                                                                 |
| 1174   | ربط وشان نزول                                                    | ΠA         | بر کیب و تحقیق                                                        |
| 1174   | ﴿ تَشْرَتَ ﴾ انكار تُنخ                                          | 119        | ربط                                                                   |
| 1841   | البعض مفسرین کی رائے                                             | 119        | ﴿ تشریح ﴾ بیملی کی انتهاء                                             |
| 1171   | عام علماء کی رائے                                                | (19        | کلام البی میں تکرار<br>صبح                                            |
| 11"1   | کسٹے کے دومعنی                                                   | 11"•       | فيح اورغلط عقيده كافرق                                                |
| 11-11  | نسخہ جات کی طرح احکام میں بھی تبدیلی ضروری ہے                    | 174        | غدائی فیصله                                                           |
| 1941   | شرائط شخ                                                         | 11**       | شبهات اوران کا جواب                                                   |
| 1944   | معتزله کااختلا <b>ن</b><br>دنه به                                | 111        | علامسيت ولايرت                                                        |
| 177    | سنج کے حدور<br>النہ میں بند ہوں                                  | Iri        | ر جمه<br>سر شخص                                                       |
| 1977   | سنخ تمليكة تاريخ كانقذم وتاخر                                    | ITT        | تر کیب و محقیق                                                        |
| 1177   | متفتر مین ومتاخرین کی اصلاحات کا فرق<br>                         | 177        | ربط شن د                                                              |
| (prpr  | ار جمه<br>ایر شختن                                               | 114        | ﴿ تشریح ﴾ الله والوں ہے دشمنی کا انجام<br>تربیب سرور میں معنوب نے کہا |
| 19474  | تر کیب و شخفیق                                                   | 177"       | قر آن کےالفاظ اور معنی دونوں کلام الہی ہیں<br>مصابر میں اس کا مصریب   |
| ۱۳۳۳   | ا ربط وشان مزول<br>۲۶ و در بریم در رکش بر در در رکشه معی سرور در | 175        | معان <i>د کے لئے ہز</i> ار دلائل بھی بریکار ہیں<br>ت                  |
| ۱۳۳۸   | ا ﴿ تشرح ﴾ فر مائش اورغير فر مائشي معجزات کا فرق<br>السرع: عناق  | 1864       | ا کر چمبه<br>پاس شخفه به                                              |
| 150    | جهاداورعفوودرگزر<br>                                             | Ira<br>UU  | تر کیب و محقیق<br>م                                                   |
| 150    | ترجمه<br>ترکیب و محقیق                                           | 174        | ربط<br>۱۳۵۰ - ۱۳۶۶ ما کار از گای                                      |
| 154    | l                                                                | 124        | ﴿ تشریح ﴾ بابل کی جاد وگری<br>باروت و ماروت کا طریقهٔ تعلیم           |
| 154    | ربط وشان نزول وتشریخ<br>پیرز ادوں کیلئے دعوت فکر                 | 177<br>177 | ہاروٹ وہاروٹ کا حریقہ میں<br>اللہ فرشتے ، پیغیبرالزام ہے بری ہیں      |
| 1772   | مبررارون ہے دونو ر<br>تا د                                       | 11/2       | ا معد براج مع برن بن<br>النقش سلیمانی                                 |
| 1172   | ر بمه<br>تر کیب و محقیق                                          | 11/2       | ت بیمان<br>قصه زهره ومشتری                                            |
| 1172   | ر پیب رین<br>ربط وشان نزول                                       | 11/2       | عادر شخفیق<br>نا در شخفیق                                             |
| 1177   | ر جیرتر کا کی در رق<br>﴿ تشریح ﴾ پیجا گروه بندی کی ندمت          | 11/2       | معرادرمعتز له<br>سحرادرمعتز له                                        |
| IFA    | مر رب بیب میز بابدران میر سا<br>مشائخ کے لئے مکت فکر             | ITA        | ترجمه، ترتيب وتحقيق                                                   |
| 1177   | ر کیب و تحقیق<br>ترکیب و تحقیق                                   | IFA        | ه ﴿ تشریح ﴾لفظی شرارت                                                 |
| 1179   | ربط وشان نزول                                                    | 149        | بعض وفت جائز کا م بھی نا جا ئز بن جا تا ہے                            |
|        |                                                                  |            |                                                                       |

| مغنبر | عنوانات                                                            | صفحةبمر    | عثوانات                                                                                                                  |
|-------|--------------------------------------------------------------------|------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 10+   | امامت کبری کے معنی                                                 | 11~9       | ﴿ تَشْرَحُ ﴾ مساجد کی تحریب                                                                                              |
| 161   | معتزلها ورروافض كاعقبيده اوراستدلال                                | 114        | القميرمسجدي                                                                                                              |
| 141   | عصمت انبياء كےخلاف واقعات كى توجيہہ                                | 10%        | مساجد کی قفل بندی                                                                                                        |
| 107   | خلا فنت ارشادی فاسق کونه دی جائے گ                                 | 10~+       | ترجمه بيرية                                                                                                              |
| ior   | الله کاحریم شاہی اوراس کے احکام                                    | 100        | تر کیب و محقیق                                                                                                           |
| 100   | الرجمه .                                                           | 1171       | ربط وشان نز ول ، پانچ قول<br>                                                                                            |
| 100   | شخقیق ونز کیب                                                      | fre        | ﴿ تشریح ﴾ الله زیان ومکان میں ہے                                                                                         |
| 150   | ربط                                                                | ۲۳۱        | کعبہ پرتق اور بت برسق کا فرق<br>میں                                                                                      |
| 100   | ﴿ تَشْرَبِحُ ﴾ دعاء ابراتیمی اوراس کا مصداق                        | ነሮተ        | بت پرتی کا جواز اوراس کے تین جواب<br>- سرین                                                                              |
| 100   | ' سچا ہیں ہی ہاپ کی دولت کا امین ہوتا ہے<br>'' سات                 | سوسما      | آیت کی توجیهات                                                                                                           |
| 100   | الائمة من قريش                                                     | 144        | دعوی انبیت اوراس کار د<br>                                                                                               |
| 100   | بقاء سلسله کی تمنا<br>-                                            | 144        | عقبیدهٔ انبیت کی اصل<br>ک                                                                                                |
| rai   | ر جمه<br>تحت - به ا                                                | 164        | : مسائل حریت<br>شخة بین                                                                                                  |
| ۲۵۱   | متحقیق وتر کیب                                                     | ساما ا     | ا تشخفیق نادر<br>تا م                                                                                                    |
| 102   | ربط وشان نزول<br>۱۳۵ - پی در در مرسم                               | الدلد      | الرجميد<br>تحقيق ي                                                                                                       |
| 102   | ﴿ تشریح ﴾ طاعت ابرا میمی<br>حوز بر روس میرسی میرون برای این        | ira<br>.~~ | متحقیق وترکیب<br>مدیده بادر ا                                                                                            |
| IAA   | حضرت ابراہیم یہودی تھے یانصرائی یامسلمان<br>نے نسل ہیں کرفزی ک     | ורץ        | ا ربط وشان نزول<br>﴿ تشرح ﴾ معاندین کی کت جحق                                                                            |
| 100   | غرورتسلی اور آبائی فخر کی برائی<br>احپھوں ہے انتسا ب اور رفع تعارض | ורץ<br>ורץ | ھو سرت ہو ملک ملہ بن کی ست کی<br>النی گذیکا                                                                              |
| 100   | ا پیون کیے استاب اور رس تعارض<br>معرفت حق موت اختیاری .            | یما        | ہیں رہا<br>اصلاح و ہدایت کے لئے جو ہر قابل کی مشرورت                                                                     |
| 170   | ترجمه<br>ترجمه                                                     | 1174       | جسن کوخود فکراصلاح نہ ہواس کے دریے نہ ہو تا جا ہے                                                                        |
| 14.   | ر به مه<br>تحقیق وز کیب                                            |            | العرب المارية المارية<br>المراجع |
| 14.   | ين وريب<br>ريط وشان نزول                                           | 102        | مربعته<br>شخفیق ونر کیب                                                                                                  |
| 14.   | وجبرت کے پہلت ابرا ہیمی کامتیع کون ہے                              | 10%        | ربط                                                                                                                      |
| 141   | ا بیک شبه اوراس کا جواب<br>ایک شبه اوراس کا جواب                   |            | ﴿ تشريح ﴾ قرآن كاطرز تبليغ إورتكرار                                                                                      |
| 141   | 7.5%                                                               | 100        | ر جمه<br>رجمه                                                                                                            |
| 144   | تحقیق و ترکیب                                                      | ima        | تحقیق وتر کیب                                                                                                            |
| INF   | ربط                                                                | 120        | ربط وشان نزول                                                                                                            |
| FYF   | ﴿ تشريح ﴾ بزائي کا پنداراورخوابوں کی دنیا                          | 10+        | ﴿ تشريح ﴾ خدا كاامتحان                                                                                                   |
| 1     |                                                                    | 10-        | حفرت ابرا بیم کی آ ز مائش                                                                                                |
|       |                                                                    |            |                                                                                                                          |

| صخيبر | عنوانات                                                           | صغحهمبر      | عنوانات                                                                              |
|-------|-------------------------------------------------------------------|--------------|--------------------------------------------------------------------------------------|
| IAT   | شهدا ء کوم د ه نه مجھو                                            |              |                                                                                      |
| IAT   | برزخی زندگی کا فرق                                                | 144          | پاره سیق <i>و</i> ل                                                                  |
| IAT   | انبیا مگی برزخی زندگی کے آٹار                                     | _            | رجمہ<br>=                                                                            |
| IAT   | -<br>کیااولیا ءشهداء کی فضیلت میں شریک نہیں                       | 14+          | تتحقیق وتر کیب                                                                       |
| 1Am   | شبداء کی قسمیں اورا حکام                                          | 141          | ربط وشان نزول<br>سن                                                                  |
| IA۳   | آ ز مائش الہی بھی مجاہد ہَ اصطراری ہے                             | 121          | ه شريج ﴾ تحويل قبله كا حا كمانه جواب                                                 |
| IAM   | ترجمه                                                             | 144          | صراط متعقيم اور گمرا بی                                                              |
| IA۳   | تحقیق ورتسیب                                                      | <b> </b> ∠ * | امت محمدید کی شبادت برتمن شیب                                                        |
| IAD   | ر بط وشان نز و ل                                                  | 144          | اعتدال امت محمری <sub>ه</sub><br>تا است                                              |
| 1/1/0 | ﴿ تَشْرَعُ ﴾                                                      | 144          | تحويل قبلدا يك وفعه ہوئى يا دود فعه                                                  |
| 100   | ترجمه                                                             | 144          | ترجمه<br>شده                                                                         |
| PAI   | شحقیق وتر کیب                                                     | ۱۷۳          | تفحقیق وتر کیب                                                                       |
| PAL   | ربط                                                               | i۷۵          | ربط وشان نزول                                                                        |
| IAT   | شان نزول                                                          | 140          | ﴿ تَشْرَتُ ﴾ تمویل قبلہ کے حکیما نہ جوابات (۱)                                       |
| PAL   | ﴿ تَحْرِينَ ﴾                                                     | 124          | آ محضرت ﷺ کی شناخت بیموں ہے جمی زیادہ ہے                                             |
| IAY   | علم المعامله كااظهارا ورعلم المكاهفه كانامحرمون سے اخفا مضروری ہے | 144          | آ فناب آمد دلیل آفناب                                                                |
| tΔ∠   | ترجمه                                                             | الالا        | ترجمه<br>شرق بر                                                                      |
| IAA   | تحقیق وتر کیب                                                     | IZA          | للمحقيق وتركيب                                                                       |
| 1/4   | ربط وشان نزول                                                     | IZA          | ربط وشان نزول<br>مقد سریر تباید                                                      |
| IA9   | ﴿ تشريح ﴾ وجود باري کي دليل عقلي                                  | IZA          | ﴿ تَشْرَيْحٌ ﴾ تحويل قبله كالحكيمانه جواب(٢)                                         |
| 1/4   | تو حید باری کی ولیل عقلی                                          | 129          | حکیمانه جواب(۳)<br>اس و مده سر                                                       |
| 19-   | اسلامی اصول عقلی ہیں فروع کاعقلی ہونا ضروری نہیں ہے               | 149          | عالمکیرنبی کا قبلہ مرکزی اور بین الاتوامی ہے<br>۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔ |
| 19+   | آ سانوں کے وجود کا سائنسی ا زکار                                  | 149          | بنائے ابراہیمی کا حفدارا بن ابراہیم ہی ہوسکتا ہے<br>                                 |
| 19+   | الله کی محبت کے ساتھ دوسروں کی محبت                               | 149          | قبلهٔ عشاق<br>ریس بر                                                                 |
| 191   | ير جمه                                                            | !A•          | سیرسلوک کی انتہامبیں ہے                                                              |
| 197   | لتحقيق وترسيب                                                     | ΙΛ•          | ا شرف صحبت<br>سریدة ه                                                                |
| 197   | ربيط وشان نزول                                                    | 14.          | ذ کر کا حقی <b>ق</b> ثمره<br>-                                                       |
| 197   | ﴿ تَشْرَتُ ﴾ عاص جانوروں کی حرمت وصلت                             | 1/4          | ر جرر<br>حوص برار                                                                    |
| 197   | تقليد كفاراورتقليد فقهي كافرق                                     | IAI          | متحقیق وتر کیب                                                                       |
| 1914  | اعتدال ،اتباع مشاكخ اورا كات روحانيه                              | IAI          | ربط وشان نزول                                                                        |
|       | -                                                                 | IAT          | ﴿ تَشْرَى ﴾ صبر کی طرح نماز ہے بھی مصیبت کا اثر دور موجا تا ہے                       |

| صخيمبر       | عنوانات                                                   | صخيمبر       | عنوا تا ت                                                      |
|--------------|-----------------------------------------------------------|--------------|----------------------------------------------------------------|
| <b>**  *</b> | قصاص وديت كي تفصيل                                        | 192          | يز جمه                                                         |
| <b>**</b> ** | انسانی مساوات                                             | 1917         | لتحقیق ور کیب                                                  |
| r.o          | ترجمه                                                     | 190          | ربط وشان نزول                                                  |
| r+3          | للمحقيق وتركيب                                            | 196          | ﴾ تشريح ﴾ حلال وطيب كس كو سكيتے بيں                            |
| F• 4         | ربط وشان نزول                                             | 190          | تمام چیزیں اصل میں حلال ہیں                                    |
| r+ y         | ﴿ تَشْرَىٰ ﴾ تركه ميں رشته داروں كے ساتھ سلوك             | 190          | ذ نخ اضطراری                                                   |
| r•∠          | وصیت ایک مقدس امانت ہے                                    | 190          | غیر کے نامز د جانوروں کی حرمت                                  |
| F• <u>∠</u>  | ٔ رجب<br>                                                 | 194          | آیت ما کدہ سے تائید                                            |
| r•A          | المتحقيق وتركيب                                           | 194          | تفسيراحمدي كاجواب                                              |
| F+ 9         | ربط وشان نزول                                             | 197          | ا اضطراری حالت اورشرگی زخمت                                    |
| r+9          | 🤟 تشریح کپروز ه کی اجمیت وعظمت                            | 194          | لذائذ باعث شكر ہوں تو نعت ہیں                                  |
| r• 9         | ا میک شیدا وراس کا جواب                                   | 194          | تر جمه<br>تا ا                                                 |
| r• 4         | روز ه کیضروری احکام                                       | 194          | المتحقيق وترسيب                                                |
| *1+          | ا ترجمه<br>النون ر                                        | 197          | ربط وشان نزول<br>                                              |
| 711          | المتحقيق وتركيب                                           | 19/          | ﴿ تَشْرِيعٌ ﴾                                                  |
| rir          | ربط وشان بزول                                             | 19.0         | تاریخی شہادت بیہ ہے کہ فتنہ فساد کی جز ہمیشہ علما مئوءر ہیں ہے |
| rir          | ﴿ تشریح ﴾ روزگهشر ومیت مس مدریج                           | 199          | ترجمه<br>اعت _ ر                                               |
| rir          | روز وں کے لئے ماہ رمضان کی تخصیص<br>- یہ                  | 199          | المقحقيق وتركيب                                                |
| rim          | قرآن اور رمضان                                            | Y**          | ربط وشان نزول<br>د چه پر                                       |
| rim          | رمضان اورقبولیت دعاء                                      | r**          | ﴿ تشريح ﴾ اسلام ہے پہلے عالمكير مذہبي ممرا ہي                  |
| rır          | سبب أدااور سبب قضاء                                       | r••          | چی خدا پ <sup>ر</sup> تی                                       |
| rim          | یماری با سفراورروزه<br>سیماری با سفراورروزه               | r**          | حپدابواب بر<br>- سامه تاشد من                                  |
| ۲۱۳          | دعاء کے سلسلے میں اہل سنت اور معتز لیکا نظریہ<br>ت        | <b> *</b> +1 | عورتیں رسول اور نبی نہیں ہوتیں<br>میں مصدور سے معدور           |
| ۲۱۳          | ' قبولیت وعاء کے بارہ میں شبہ                             | F+1          | اصل اعتبار معنی کا ہے نہ کے معورت کا اور بالذات محبت اللہ<br>ک |
| 416          | جوابات<br>لعن سر سر بر                                    |              | کی ہوئی ج <u>ا</u> ہتے<br>                                     |
| ria          | بعض دعا ؤں کی ٹامقبولیت کیا بعض احکام کےرد کا ہاعث م<br>ک | <b>**</b> (  | ترجمه<br>محتور به -سر                                          |
|              | ہو سکتی ہے؟                                               |              | معتقیق و ترکیب<br>معرف ا                                       |
| 710          | ترجمه<br>هجة به يار                                       | *** **       | ربط وشان نزول<br>۲۶مه تا مرنفسه من در مربه تا                  |
| PIN          | للمحقيق وتركيب                                            | F+ F-        | ﴿ تشریح ﴾ نفس انسانی کااحترام<br>عرب کرند                      |
| FIZ          | ارئيد                                                     | 1 4.4        | عمناه کبیرہ ہے!نسان ندایمان سے خارج ہوتا ہے اور ند کا فر       |
|              |                                                           | <u> </u>     | <u></u>                                                        |

|              | مبر منت معمان و حواما<br>                                                   |              | المانين ترجمه وشرت مسير جلاءن ، جلداول مسير جلاءت             |
|--------------|-----------------------------------------------------------------------------|--------------|---------------------------------------------------------------|
| صغحةبر       | عنوانات                                                                     | صفحةبر       | عنوانات                                                       |
| 714          | ا حصار کی شرح اوراس کے احکام                                                | riA          | شان نزول                                                      |
| 1771         | حج کی تین قشمیں اورا حکام                                                   | MIA          | ﴿ تشريح ﴾ روز ه کی پابند يوں ميں اعتدال                       |
| rrr          | ترجمه                                                                       | MA           | روز و کی نورا نیت اور حرام کمائی ہے پہیٹ کو خالی رکھنا        |
| rrr          | شحقیق وتر کیب                                                               | MA           | آیت کے نکات                                                   |
| rra          | ربط وشان نزول                                                               | 719          | آیت اعتکاف ہے مسائل کا متحزاج                                 |
| rma          | ﴿ تشريح ﴾ ايا م حج                                                          | ria          | مال حرام                                                      |
| rra          | احترام فحج                                                                  | rr•          | ترجمه                                                         |
| rra          | حقیقی سروسامان حجی                                                          | ۲۲۰          | تشخقیق ورز کیب                                                |
| 770          | کامل اور جامع زندگی                                                         | rr•          | ربط وشان نزول                                                 |
| 4            | ازالية غلطتهمي                                                              | 221          | ﴿ تَحْرَتَ ﴾ ممنی صاب کے مقابلہ میں قمری صاب اسلام ہے         |
| 777          | و نیامطلوب تبیس ہے                                                          | TTI          | سنتسی حساب کی نسبت قمری حساب با عث مہولت ہے                   |
| 427          | انعال حج ب                                                                  | FFI          | بعض احکام میں شمسی حساب جائز ہی نہیں                          |
| ٢٣٦          | جمع بين الصلو التبن                                                         | PTT          | در داز ہ چھوڑ کر غیر در داز ہ ہے گھر میں داخل ہونا بے عقلی ہے |
| 727          | قریش کاغرورنسلی<br>-                                                        | 222          | آیت کے نکات                                                   |
| 5774         | خريد وفمر و خت اور حج                                                       | 777          | نصولیات کی بجائے ضروریات میں لگنا جا ہے                       |
| 772          | وظا ئف مزدلفه اورمشاغل منى                                                  | 222          | ترجمه                                                         |
| r#2          | عوام اورخواص كافرق                                                          | rrr          | الشحقيق وترسيب                                                |
| ۲۳۸          | ترجمه                                                                       | .770         | ربط وشان نزول                                                 |
| rra          | تشخقیق وتر کیب                                                              | rta          | ﴿ تشريح ﴾ مدا نعانه جنگ                                       |
| r 17%        | ربط                                                                         | ۵۲۲          | سب جنگ                                                        |
| 7779         | شان نزول<br>می در داد در                | 777          | حرميت قال                                                     |
| r#4          | ﴿ تشریح ﴾ باطل برست اورا بل حق کا فرق                                       | 777          | مسائل ضروری                                                   |
| rrq.         | ستكبراورفنا بقس                                                             | 444          | کفارغرب کاامتیازاورخصوصت                                      |
| 75-9         | تر جمه<br>نته دو سر                                                         | 444          | حفاظت جان                                                     |
| rr*          | شخقیق ور کیب                                                                | 777          | معنی کوصورت پرتر جیچ                                          |
| *f**         | ربط وشان نز ول                                                              | 7 <i>1</i> 2 | ترجمه                                                         |
| <b>117</b> 0 | ﴿ تَشْرَبَحُ ﴾ خلاصه دین<br>سه به سه به | rta          | شخقیق و ترکیب                                                 |
| ا۲۳          | بدعت کے خطرناک نقصانات<br>میں میں دیس                                       | 11-          | ﴾ تشربع ﴾عمره سنت اور حج فرض ہے                               |
| የሶጥ          | بدعتی ،اللہ پر بہتان اور نبی پر کذب بیانی کرتا ہے<br>ا                      | rr•          | امام شافعی کی دلیل و جوب                                      |
| 144          | مقامشليم ورضاء                                                              | rr•          | حنفید کی دلیل عدم وجو ب                                       |
|              |                                                                             |              | <u>.                                    </u>                  |

| مغنمبر | عنوانات                                                                 | صنيتبر | عنوانات                                                                            |
|--------|-------------------------------------------------------------------------|--------|------------------------------------------------------------------------------------|
| ron    | اسلامی معتدل احکام                                                      | 1441   | دریائے خون                                                                         |
| 709    | ا شیعی معاشرت<br>ا شیعی معاشرت                                          | ۲۳۲    | ر<br>ترجمه                                                                         |
| ro 9   | لواطت کی برائی اوراس کے احکام                                           | rrr    | تحقیق در کیب                                                                       |
| ra 9   | لبعض شبهات کااز اله<br>البعض شبهات کااز اله                             | tra    | ريط                                                                                |
| 44.    | ترجمه                                                                   | ۲۳۵    | ﴿ تشريح ﴾ رزق کی فراوانی وليل مقبوليت نہيں ہے                                      |
| 444    | شحقیق وتر کیب                                                           | rra    | انبیاء کرام غلیہم السلام تشلیم ورضا کے پیکر ہوتے ہیں                               |
| 741    | ربط                                                                     | 44.4   | بارگاه قندس کی رسائی                                                               |
| ryr    | شان نزول                                                                | rr2    | يرجمه                                                                              |
| ryr    | ﴿ تشریح ﴾ شم کی اہمیت اور اس کا مقصد                                    | rm     | تحقیق وتر کیب                                                                      |
| 777    | فشم كاقتسيس اوراحكام                                                    | rrq    | ربط وشان بزول                                                                      |
| 747    | تین شم ی شم                                                             | rra    | ﴿ تشريح ﴾ خيرات كے اول مستحقين غريب اقرباء بيں                                     |
| ryr    | د لا تل طر فین                                                          | 46.4   | فلسفه جباد                                                                         |
| PYP    | ا یلاء کی اصلاح                                                         | 14+    | مرتد کی سزا                                                                        |
| 745    | ایلاء کی قشمیس مع احکام                                                 | ra+    | مربد کا فرے زیادہ مجرم ہے                                                          |
| 244    | رجمه<br>هاسا                                                            | rai    | تر جمه<br>=                                                                        |
| 246    | تحقیق وتر کیب                                                           | roi    | تتحقيق وترسميب                                                                     |
| 446    | ربط وشان نزول                                                           | rom    | ربط وشان نزول                                                                      |
| rra    | ﴿ تشريح ﴾ نكاح اورطلاق ميس مرووعورت كي حيثيت<br>                        | rar    | ﴿ تَشْرَتُ ﴾ ہر چیز کی احجعائی برائی کامعیار                                       |
| 770    | احكام حيض<br>سريد و                                                     | rom    | شراباور جو ئے کی خرابی<br>م                                                        |
| CPT    | عورت اورمرد کے خاص حقو ق<br>-                                           | 701    | مالی اخراجات کا کلی معیار<br>مسل نامسا                                             |
| 744    | ترجمه<br>هجة ما                                                         | raa    | مسلم اورغيرمسلم لا دارث اوريتيم بيج                                                |
| 744    | همختیق وتر کیب<br>معرف میا                                              | raa    | آر جمه<br>تحقی سا                                                                  |
| MA     | ربطِ وشان نزول<br>د تام مای مرتب هر خطاه کنید تامه می مرب               | roo    | معجمتین وتر کیب<br>مدر نیا                                                         |
| 779    | ﴿ تَشْرَحُ ﴾ طلاق رجعی خلع ٔ طلاق مغلظه کابیان<br>ان تیک تعبیر می تعبیر | raa    | ربط وشان نزول<br>« ته یه مرمون به ست مهر ترون                                      |
| 749    | طلاق کی تین صور تیس<br>م ششر میدار در سال                               | ray    | ﴿ تشریح ﴾ کا فرہ اور کتا ہیے عورتوں ہے شادی<br>درور میں ارتعام این نے دروں سے شادی |
| 12.    | بیوی ہے خوش اسلو بی کاسلوک<br>، تا تا تا ہے کہ بید یا و مصلہ            | ray    | نکاح ہے پہلے نوتعلیم یا فتہ نوجوانوں کے عقائد کی محقیق<br>تہ جہ                    |
| 17Z+   | طلاق کی تدریج میںشرع مصلحت<br>خلعی است میں مار ق                        | 10Z    | برجمه<br>شخفو- په                                                                  |
| 1/2.   | خلع یامال کے بدلہ طلاق<br>خلع سی بھامہ                                  |        | شخفیق وتر کیب<br>د با ه شاده نزد ا                                                 |
| 1/2.   | خلع کے احکام<br>ارامی <sup>ن اف</sup> ق کارڈ زیر ارا <u>خ</u> لع        |        | ربط وشان نز ول<br>﴿ تشرّع ﴾ بحالت حیض یہودونصاری کی معاشرتی ہےراہ روی              |
| 12.    | ا مام شافعی کااختلاف در باره خلع                                        | 19/    | چو سرر کا چه جو است س بهرورور مصاری ی مهما سری ہے را قارون<br>ا                    |
|        |                                                                         | 1      | <u>l</u>                                                                           |

|                |                                                                             | ·                   | مادن درس الدرية المادين المادين                         |
|----------------|-----------------------------------------------------------------------------|---------------------|---------------------------------------------------------|
| صفحه نبسر      | منوانات                                                                     | فسفحه بسر           | مثوانات                                                 |
| FAF            | شحقیق وتر کیب                                                               | 121                 | اجكام حلال اورحديث غسيلم                                |
| M              | ربط                                                                         | <b>1</b> /21        | دین کے ساتھ استخفاف واستہزاء کا انجام                   |
| FAT            | ﴿ تَشْرَتُ ﴾ بيوه کي عدت                                                    | 1/21                | بنرل اور خطا كافر ق                                     |
| M              | مطلقه کے احکام                                                              | <b>1</b> /21        | نکاح ٹانی ہےرو کئے کی ممانعت                            |
| TA ("          | 7.52                                                                        | 1 <u>2</u> 1        | تقاضا ئے دوراند کیثی                                    |
| 1110           | شحقیق وتر کیب                                                               | 12 r                | از دواجی زندگی کی روح                                   |
| MA             | ﴿ تَشْرِيحٌ ﴾ ميدان جنگ اورو بائي شبرے بھا گناح ام ہے                       | 121                 | برانی کا ذر بعیہ بھی برا ہےاورمباح تشد دنبیں کرنا جا ہے |
| PAN            | مسئله تناسخ                                                                 | 12 m                | ترجمه                                                   |
| PAT            | نیچر یوں کی تا ؤمِل                                                         | 127                 | تشحقیق وتر کیب                                          |
| 77.4           | قرضة جنگ                                                                    | 12. M               | ربط                                                     |
| PAA            | ت جمہ                                                                       | rz m                | ﴿ تشريح ﴾ احكام پرورش                                   |
| FA 9           | شحقیق وتر کیب                                                               | <b>7</b> ∠ ^~       | يرورش كيےاصول                                           |
| rai            | ربط                                                                         | 7 <u>4</u> 14       | اَقَا کی اجرت                                           |
| 791            | ﴿ تَشْرِيحَ ﴾ واقعه كاليس منظر                                              | 12 M                | بیمه کی بیرورش کا فر میدار                              |
| rar            | تا پوت                                                                      | ۲ <u>۷</u> ۵        | دوده بلانے کی مدیت اوراختلاف مع دلائل                   |
| 797            | حصرت دا ؤ دعلیهالسلام کے کارنا ہے                                           | <b>r</b> 44         | ترجمه                                                   |
| ram            | . با در بول کے اعترِ اضات                                                   | 124                 | شحقیق وتر کیب                                           |
| ram            | ا واقعه کے مفید نتائج                                                       | <b>F</b> ∠ <b>Y</b> | ريط                                                     |
| ram            | قرآ نی بادشاہتیں                                                            | <b>1</b> 22         | ﴿ تشريح ﴾ عدت و فات ابتدائے اسلام میں                   |
|                | ياره تلك الرسل                                                              | 744                 | ورُباهُ عدتُ صحابةٌ كااختلاف                            |
| 199            | 27                                                                          | 144                 | عدت کی حکمت و مصلحت                                     |
| P**            | ر جمعه<br>شخفیق در کیب                                                      | 144                 | عدت و فات وطلاق کے احکام                                |
| r              | ريط                                                                         | <b>*</b> ∠∠         | مدت عدت کا حساب                                         |
| P+1            | ﴿ تَشْرَىٰ ﴾ انبياء كَ تَفْضيل جِائز ہے جَجَقِير جائزِ نبيس                 | rΔA                 | ترجمه                                                   |
| 14-1           | قیاً متُ میں ایمان کے بغیر کوئی چیز مفید نہیں ہوگ                           | <b>1</b> 29         | المتحقيق وتركيب                                         |
| r.r            | آر جمهر<br>شع بر س                                                          | FΛI                 | ربط وشان نزول                                           |
| **• *<br>**• * | حقیق وتر کیب<br>منابع میرینا                                                | M                   | ﴿ تشريح ﴾ مطلقه عدت كي حيار صورتيس                      |
| bm+la.<br>L+1. | ربط،فضائل وشان نزول<br>۱۲ ته تا محرم زیریستریس تمور انسیس ایا               | ťΔi                 | جوڑ و دینے کے احکام                                     |
| bm* lu.        | ﴿ تشریح ﴾ زبردی و بین سرتھو پائبیں جاتا<br>اسلام کلواریکے زور ہے نہیں پھیلا | PAL                 | معاشرتی احکام کے ساتھ عبادات                            |
| 17°+ 60        | استنام مواریے روز سے بین چسین<br>مسلمانوں کوتمیل احکام پرمجبور کیا جائے گا  | rar                 | الرجمه                                                  |
|                |                                                                             |                     |                                                         |

| صفحةنمبر       | عنوانات                                              | صفىتمبر      | عثوانات                                          |
|----------------|------------------------------------------------------|--------------|--------------------------------------------------|
| 772            | سود ہے مال گھنتا ہے اور خیرات ہے برد معتاہے          | <b>F•</b> 4  | 2.7                                              |
| 1712           | سود کا دانز ه                                        | r.∠          | تحقیق ومز کیب                                    |
| rtA :          | سودخوار کوخدا کی چیکنج                               | P-9          | يهبلا واقغعه                                     |
| rra            | ہمارے دیارے مسلمانوں کے کنگال ہونے کی وجہ            | <b>P-9</b>   | د وسراوا تعه                                     |
| PF+            | ترجمه                                                | <b>1</b> "1+ | تيسراوا قعه                                      |
| ۳۳۱            | تحقیق وتر کیب                                        | <b>171</b> - | اعتراض وجواب                                     |
| rrr            | ربط                                                  | <b>P</b> *() | ير جمه                                           |
| rrr            | قرض اور بیچ سلم کے احکام                             | MIL          | معقیق ور <i>ز کیب</i>                            |
| mmm            | نبوت کااصل مدارشهادت بر ہے نه که دستاویز یاد ستخط پر | rir          | ربط وشان نزول                                    |
| rrr            | دستاه بیز کے فائد ہے                                 | ۳۱۳          | : خیرات کے درجات                                 |
| mm/m           | رہن یا گروی رکھنا                                    | ۳۱۳          | خیرات کے لئے تھین                                |
| 774            | آيت مداينه کی سات د فعات                             | <b>1711</b>  | ر یا کاری کے صدقہ کی مثال                        |
| PP4            | ير جمه                                               | ۳۱۳          | معتزل پررو                                       |
| rr2            | متحقیق وتر کیب                                       | ۲۱۳          | ير جمه                                           |
| ۳۳۷            | ريط                                                  | ria          | تحقیق وتر کیب                                    |
| rr∠            | شانِ نزول                                            | ria          | ربط                                              |
| rra            | اختیاری اورغیرا ختیاری کاموں کا فرق                  | ria          | صدق دلا نەصدقە كىتمثىل                           |
| ۳۳۸            | ماتریدید کی رائے                                     | MIA          | مرا تب اخلاص                                     |
| PPA            | دوسرے کے ذریعیاتواب بیاعذاب ہوسکتا ہے یائبیں         | <b>17</b> 14 | ترجمه<br>• • • • • • • • • • • • • • • • • • •   |
| rrq            | وعا ئىيە چىرا ئىيە بىيان                             | MIV          | ترجمه<br>تحقیق وترکیب<br>ایربیا وشلان فزول       |
| 779            | _ تكليف مالا بطاق عقلاً جائز ب                       | P19          | رهدين ردن                                        |
| PT/F*          | تکلیف مالا بطاق ہے کیا مراد ہے                       | P14          | عمرہ چیز کی بجائے ملمی چیز کا صدقہ               |
| PMM1           | سورة ال عمران                                        | 1719         | خبرخبرات اور شيطانی تخيلات                       |
| Prr            | ترجمه<br>حــــ                                       | P***         | علان میصدقه بهتر ہے یا محفی خیرات                |
| <b>1-</b> [4/4 | بمتحقيق وتركيب                                       | mri          | ترجمه<br>شهر                                     |
| ۲۲۵            | ربط وشان                                             | 777          | شحتیق وتر کیب                                    |
| <b>***</b> 4   | ' نزول عیسا ئیوں کی تثلیث کار د                      | ٣٢٢          | ربط وشان بزول                                    |
| 4              | یا در بو <b>ن کا</b> استدلال<br>مرکز میرین میرین     | ۲۲۲          | خیرات میں کن کن با توں پرنظرر تھٹی چاہیے         |
| <b>7</b> %2    | میکی اور تکی سمجھ کے لوگ<br>میں                      | ٣٢٣          | خاد مان دین کی امداد<br>مور مین کی امداد         |
| 177 <u>7</u>   | متحكم ومتشابه كي محقيق                               | rrr          | به کاری قوم کیلئے ایک بدنما داغ ہیں              |
| 44.67          | مشتبهالمراد کی د وصور تین                            | ٣٢٣          | آر جمه<br>هجة _ س                                |
| rex            | <b>متشابهات</b> کی حکمت<br>ب                         | rra          | متحقیق وتر کیب                                   |
| ተለ             | مقطعات کے معانی                                      | ۳۲۲          | ربط وشان نزول                                    |
| mrq            | ترجمه                                                | P*#2         | ئو د، خدا کی ایک لعنت اور سودخوار قوم کا دخمن ہے |
|                |                                                      |              |                                                  |

|              |                                                                                                               |             | 0754.40.40.40.40.40.40.40.40.40.40.40.40.40  |
|--------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------|----------------------------------------------|
| صغيبر        | عتوا نات                                                                                                      | صفحةنبر     | عنوانات                                      |
| MAY          | متحقیق ور کیب `                                                                                               | ra.         | متحقیق وتر کیب                               |
| rz.          | ربط                                                                                                           | rs.         | ر بط وشان نزول                               |
| r2.          | بےموسم کچل اور نا وفت اولا د                                                                                  | rai         | آتخضرت ﷺ کے بدخواہوں کاانجام                 |
| rz+          | مشرب يحيوي                                                                                                    | rai         | ایک اشکال اوراس کاحل                         |
| rz.          | تكات                                                                                                          | rar         | يز جمه                                       |
| اک۳          | ححقیقات                                                                                                       | ror         | تشخفيق وترسيب                                |
| r21          | لطا نقب                                                                                                       | rar l       | ربط وفضائل                                   |
| r_r          | ا ترجمه<br>ا                                                                                                  | ۵۵۳         | ځب د نيااورزېږ                               |
| <b>12</b> 6  | مربعة<br>مخقيق وتركيب                                                                                         | raa         | نعمت کے تبن در ہے<br>۔                       |
| ٣2٦          | ر لیط                                                                                                         | דמץ         | و بن حق کی شهاوت                             |
| <b>72</b> 4  | حضرت مرتیم فلیستی کے واقعات                                                                                   | ray         | منا ظره كااسكم طريقته                        |
| <b>17</b> 22 | حضرت مریم کی یا کدامنی                                                                                        | ۲۵۲         | لطا نَقب                                     |
| <b>7</b> 22  | عداوت سيط                                                                                                     | <b>16</b> 2 | تر جمه<br>شد                                 |
| ۳۷۸          | نکات -                                                                                                        | ۳۵۸         | شخفیق ور کیب                                 |
| rza          | غاتم الانبياء ﷺ اور حضرت مسيح عليه السلام                                                                     | <b>1769</b> | ٔ شان بزول ب                                 |
| 172 A        | م مجمز ه کی عام حیثیت اورغرض<br>مست                                                                           | mma         | غرورنسل اور قبول حق                          |
| r29          | مصرت سنتنج کے حواری                                                                                           | m79         | عزت وذلت                                     |
| FZ9          | ایک شبه کاازاله                                                                                               | ۳4٠         | ا ترجمہ<br>محقال میں ا                       |
| PZ4          | پا در یوں کے اعتر اضات سے نیچر یوں کی مرعوبیت<br>ا                                                            | P"Y+        | ا ترجمه<br>محقیق وترکیب<br>بریها وشلان نزیول |
| r_9          | لطا تقب                                                                                                       | P4!         | ر الدر المان الرون                           |
| rai          | ترجمه<br>هجه بر                                                                                               | P71         | اسادم وأهمر مينن ملاسب ممكن فبيين            |
| TAI          | تحقیق وتر کیب                                                                                                 | ۲۲۲         | احكام موالات<br>بريد                         |
| MAR          | ربط وشان نزول<br>مسار بر و ت                                                                                  | 444         | مدارات کی تفصیلات                            |
| rar          | حضرت سيق كوسولى ياقتل                                                                                         | 777         | مواسات کی اجازت<br>ش                         |
| ۳۸۳          | الله تعاليٰ کے بیا کچ وعد ہے<br>الله قال سے میں مقال میں اللہ علیہ میں اللہ اللہ اللہ اللہ اللہ اللہ اللہ الل | ۲۲۳         | شیعون کا تقییہ<br>=                          |
| <b>777</b>   | سولی اور قبل کی محقیق<br>مس                                                                                   | ٣٧٣         | قیامت میں تین طرح کے لوگ<br>-                |
| 77 T         | منكرين حيات مسيح كاجواب(1)<br>مسئ                                                                             | 9746        |                                              |
| <b>የ</b> 'ለ  | احادیث اورا جماع ہے حیات سطح                                                                                  | 240         | جنشيق وتر کي <b>ب.</b>                       |
| <b>የ</b> ፖሊሲ | جواب(۲)                                                                                                       | -           | ر ایما<br>۱۰ جه سایر ۱۰                      |
| 17A (*       | نزامت نسب اور دنیاوی غلبه<br>مسیط                                                                             |             | ا الله الله الله الله الله الله الله ال      |
| PA 6         | الوہیت سے بنیاد ہے                                                                                            |             | چندشبہات کے جوابات<br>میںزو                  |
| ras          | د نیامیں ولادت کے جارطریقے<br>میں میں کیا                                                                     | m44         | لطانف<br>تا مدرد برينظ                       |
| ۳۸۸          | صدافت؛ سلام کی دلیل<br>مباہلہ کی حقیقت                                                                        | M42         | قرعدا ندازی کانتگم<br>ترجمه                  |
| ۳۸۸          | مباہلہ لی حقیقت                                                                                               | MAYA        | ا <b>ر چمہ</b><br>د                          |
|              |                                                                                                               |             |                                              |

| صفحةبر                                  | عنوانات                                              | صفحةمبر                                          | عنوا تا ت                                                           |
|-----------------------------------------|------------------------------------------------------|--------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------|
| Mr.                                     | كعبة النَّد                                          | <b>ም</b> ለ ለ                                     | مبابله كاانجام                                                      |
| ۰۳۰                                     | حجراسود                                              | <b>77</b> /19                                    | شيعوں كاغلط استدلال                                                 |
| mr+                                     | بابكعب                                               | <b>77</b> .49                                    | شرک جلی وخفی                                                        |
| rri                                     | المتزم                                               | <b>T</b> A4                                      | اتمام جست کے بعدا ندھی اور سیح تقلید                                |
| MEI                                     | حطيم                                                 | ۲۹۳                                              | حضرت ابراہیم کے متعلق اہل کتاب کے نزاع کا فیصلہ                     |
| المي                                    | حجرا - ياعيل                                         | 794                                              | غلط پنداراور شکک ذہنی                                               |
| ا۲۲                                     | مقام ابرا تبيتم                                      | <b>79</b> 2                                      | ا مانت داری <i>سب کے لئے ہرطر</i> ح مفید ہے                         |
| ודה                                     | ر مطاف                                               | mq∠                                              | دونا در تکتے                                                        |
| rrr                                     | المتعجن                                              | <b>1</b> 792                                     | بدعهدی<br>تر افنا                                                   |
| 777                                     | נתק                                                  | <b>2</b> 49∠                                     | تحریف گفتظی اور معنوی<br>تریه                                       |
| rrr                                     | باب بنی شیبها در منبر                                | <b>2.</b> 1. 1. 1. 1. 1. 1. 1. 1. 1. 1. 1. 1. 1. | قر آن وحدیث می <i>ن تحریف</i><br>پر در نخ سر برا                    |
| PTT                                     | مسعیٰ                                                | 14++<br>14++                                     | علماءومشانخ سوء کی خدائی<br>تارین کری بر طریقترین میں تار           |
| ۲۲۳                                     | منی مز دلفه عرفات                                    | (*+)                                             | تمام انبیاء کی دعوت اور طریق کارایک ہی تھا<br>آئی تحضرت ﷺ کی افضیلت |
| 1444                                    | خدا کا د نیامیں سب سے پہلا گھر                       |                                                  | ا مصرت ﷺ کی انصیبت<br>اللّٰہ کی طرف ہے ہندوں سے تنین عہد            |
| سفالما                                  | استطاعت کی تشریح                                     | ا الهاما ا<br>ا                                  | اللدی سرف سے بندوں سے بن مہد<br>ربانی س کو کہتے ہیں                 |
| MEZ                                     | عرب جابلیت اوراسلام کانقشه                           | ۲+۵                                              | ر ہاں من و ہے ہیں<br>سچائی کی راہ                                   |
| 1712                                    | اسلام کی برکات                                       | r•0                                              | چاں قاراہ<br>اللہ تعالیٰ کے احکام کی تعمیل                          |
| 1 <sup>m</sup> P/A                      | الطائف                                               | r•a                                              | الكدمان مصارفه من مان<br>قانون مكافات                               |
| 67A                                     | احكام وآ داب ببلغ                                    | . –                                              |                                                                     |
| mrq                                     | مسئلها تشحاد دا تفاق                                 |                                                  | ياره لن تنالوا                                                      |
| 744                                     | الطائف                                               | říř                                              | تو اب ہرصد نے کا ہے کیکن عمدہ چیز کا زیادہ ہے                       |
| Leader dec                              | امت مجمر بیرگاخصوصی اورا نتیازی دصف                  | سوام                                             | پہلے اعتر اض کا جواب                                                |
| ~~~                                     | بهبترين امت                                          | سوايم                                            | حضرت بیعقوت کی نذر                                                  |
| \r\a\+\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\ | ا بدترین امت                                         | MA                                               | ہبود کے دوسرےاعتر اض کا جواب<br>سے مند                              |
| 144-14                                  | احپیمائی برائی کامعیار قوم کی آکثریت ہوئی ہے         | MIA                                              | بانی کعبه حضرت ابراجیم کی مخضر تاریخ                                |
| ~ <b>r</b> ~_                           | اختلاف نمهب کے ہوتے ہوئے آخرت میں اولا د کا          | אוא                                              | اولا دابرا نبيتم                                                    |
|                                         | كارآ مدند بونا                                       | ۳۱۷                                              | حصرت ابرا بيمٌ كا وطن                                               |
| PT-4                                    | الل كتاب كي شدة غصب كي وجه ان سے چوكنار بنے كى ضرورت | MIZ                                              | تغمير بيت الله كي تمهيد                                             |
| 644V                                    | لطا نَف آيات                                         | M12                                              | و نیامیں سب سے پہلا گھر خدا کا                                      |
| <u>የ</u> ተለ                             | ایک اشکال کاحل<br>میری شد بر سرتین میراند            | ۳۱۸                                              | تارن خانهٔ کعبد                                                     |
| WW.                                     | جنگ أحد كي تفصيل                                     | MIA                                              | خانه کعبد کے انقلابات<br>سند سریب                                   |
|                                         | جنگ میں مسلمانوں کی ناکامی کی بنیاد<br>              | ۱۹                                               | آ تخضرت کے بعد خانہ کعبہ میں تبدیلیاں                               |
| <b>404</b>                              | آ ڑے وقت کے ساتھی                                    | /*r•                                             | مسجد حرام                                                           |
|                                         |                                                      |                                                  |                                                                     |

| صفح نبر     | عنوانا ت                                                                                 | صغخنبر       | متواتات                                                |
|-------------|------------------------------------------------------------------------------------------|--------------|--------------------------------------------------------|
| م∠ م        | غز وهٔ حمراءالاسد کا تذکره                                                               | Late         | جا نثا رصحا بـ "                                       |
| MAT         | درازی عمرفر ما نبر دارون کیلئے از و یا دا جرکا باعث اور                                  | rra          | بنوسلمہ اور بنوحارثہ کا وا تعصیاب کی سربلندی کا شوت ہے |
|             | نا فرمانوں کیلئے ڈھیل                                                                    | ممم          | معرك بدر                                               |
| MAT         | علم غيب                                                                                  | רייי         | فرشتوں کی کمک یا غیبی امداد                            |
| MAZ         | الله تعالى كوفقير كهني كالمقصد                                                           | የም¥          | تنيول وعدول كاايفاء +                                  |
| MAZ         | یہود کےغلطاقول کی تر دید                                                                 | LALLA A      | مقصدمقام                                               |
| MAA         | الطا لَفِ آ عت                                                                           | LL. A        | كيفيت نفرت                                             |
| 14.         | ستسان حق جائز ونا جائز                                                                   | 667          | مقصدتصرت                                               |
| 179.        | تیک نامی پرسز ورطبعی                                                                     | <b>ኖኖ</b> ሬ  | فرشتے اور جنات بھی شریک قبال ہوئے یائبیں               |
| /*q+        | علمائے حق کا فرض                                                                         | <b>ሮኖረ</b>   | لطا نَفْ. آيت                                          |
| ۳۹۳         | ولاً بل قىدرت پرفکرونظر                                                                  | ۳۵٠          | مباجني سوديا سووور سودكي لعنت                          |
| ١٣٩٣        | قانون <i>قدرت</i>                                                                        | ror          | قانون الہی کی گروش<br>مصل                              |
| M90         | جامع وعائيں                                                                              | rar          | فنكست كاباطني مستحتى يببلو                             |
| دوم         | نکات آیت                                                                                 | ra∠          | وفات سرورد و مالم ﷺ کی غلط خبر کااثر                   |
| ~9∠         | سورة كا آغاز وانختنام                                                                    | i.           | سرور کا نتات کی و فایت شریف کے المناک سانحہ کا اثر     |
| 64V         | ابل كتاب اورمسلمانو لكالمتيازي نشان                                                      | 70∠          | خلاً فت اول کے متحق                                    |
| ~9 <b>9</b> | سورة النساء                                                                              |              | غزوهٔ حمراءالاسدی تمهید                                |
| ۵٠٢         | خدا کی قدرت اور پیدائش کے تین طریقے                                                      | וראו         | تما م صحابه مخلص يتصے کو ئی بھی طالب دیا نہ تھا        |
| 0.5         | ازالية شبهات                                                                             |              | ا يك اشكال كاهل                                        |
| ٥٠٣         | ایک نادر نکته                                                                            | W4W          | حقیقی شکست و فتح                                       |
| 3.5         | د وسرا نکته                                                                              |              | لطا نَفَ آيت                                           |
| 0.r         | تعداد از واج کی صد                                                                       | ۳۲۷          | ساورمؤمن موت ہے جی نبیس چرا تا                         |
| ۵۰۳         | تعد دازاوان كاشبه وإزاليه                                                                | ۳YA          | مشوره کی اہمیت                                         |
| ۵+۳         | عورت کی طرف ہے کل یا بعض مہر کی معانی یا واپسی                                           |              | آپﷺ کے اخلاق اور مشورہ کا دستور العمل                  |
| ۵٠۲         | تیبیمو <i>ن کا مال اور بدایتی وفعات</i><br>سام                                           |              | مشور وطلب اموراورفوا ندمشوره                           |
| 2+4         | تيموں کيلئے سمجھ بوجھ کا معيار                                                           |              | مشور واورتو کل                                         |
| 3•∠         | یتیم کے کارندہ کی تخواہ                                                                  |              | نبوت وامانت میں تلازم اور نبوت وخیانت میں منافات ہے    |
| ۵۰۹         | بیان مراد کی تاخیر                                                                       | ۳ <u>۷</u> ۱ | صدیث ابو ہر بر و معقلیت زوہ لوگول کیلئے مسکت جواب ہے   |
| ۵٠٩         | ذ وی القربیٰ کا مطلب                                                                     | rzr          | انسان ،ملائکہ، جنات میں ما بہالا متیاز جامعیت ہے _     |
| 2.9         | لطائف آیت                                                                                |              | جنَّاب احد میں منافقین وخلصین کے درمیان آیک فیصلہ کن   |
| عاده        | ترکه میں دو ہے زائدلز کیوں کی تخصیص کی وجہ                                               |              | ۳ ز مائش <sup>منتن</sup> ی                             |
| ۳۱۵         | باغ فدک اور حضرت فاطمه گی میراث<br>بریانه                                                | ~20          | سحابہ میردوسروں کو قیاس کرنا میجے نہیں ہے              |
| ماده        | باغ فدک اورحضرت فاطمه یکی میراث<br>والیدین کی تنین حالتیں اوراولا د، بہن ، بھائی کی تعیم | M24          | والنفيا أغسان المنتفا                                  |
|             |                                                                                          |              |                                                        |

| منحيبر       | عنوانات                                                                                              | منخبر | ي عنوانات                                                   |
|--------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------|-------------------------------------------------------------|
| ۵۳۲          | مردوں کی بالا دستی اور معاشر تی نظام میں قیم کی حیثیت                                                | air   | احکام شرع شرعی مصالح پر پینی ہیں                            |
| ראם          | لطا كف آيات                                                                                          | ا ۱۳۵ | میراث ندسر مایددارا ندنظام کے خلاف ہےاور ندکیونزم کے موافق  |
| 509          | الثداور بندول كيحقوق كي حفاظت                                                                        | ria   | کلالہ کے احکام اورا خیاتی بھائی بہن کی خصیص کی وجوہ         |
| ۵۵۰          | الله کی راه میں خرچ کرنے میں ریا اور بخل نہیں ہونا جا ہے                                             | 614   | معتزله کیلئے اس آیت ہے استدلال مفیرتیس ہے                   |
| par          | اسلام نیشملی شراب بندی بتدریج کی ہے                                                                  | ۹۱۵   | زانی کی تعیم اورسزائے زانی کی تعیین                         |
| مود          | وضواور عسل كالميمم                                                                                   | orr   | عورتوں کی حیان و مال پر قبصنہ                               |
| oor          | ُ لطا يُف آيات                                                                                       | arm   | عضل کی صورتیں اور احکام                                     |
| ۵۵۷          | یبودک بدتمیزی اور بدتهدی اسلام کی تهذیب اورشانستگی                                                   | ۵۲۳   | پرانی بیوی کے ساتھ فلط کارونی کر۔ کے نئی شادی رجا نا        |
| ۵۵۷          | ۔ تہذیب اخلاق بہر صورت انسان کیلئے بہتر ہے<br>۔                                                      | ۵۲۳   | فواكد قيود                                                  |
| ۵۵۸          | ا آیک شبه کاازالیہ<br>ویسر سر سیر بر                                                                 | ۵۲۵   | اشکال اور صل<br>تاریخ                                       |
| ۵۵۸          | قرآن کی پیشگوئی                                                                                      | ara   | سوتیلی ماں اور دوحقیق بہنوں اور مثنین کی بیوی ہے نکاح<br>   |
| ۵۵۸          | ا ایک شبه کاهل<br>ا در سری سریمیر با بند                                                             | ۵۲۵   | ا نگاح مقت اور مقتی اولا د                                  |
| ۵۵۸          | شرک کی طرح کفر بھی نا قابل معاتی جرم ہے                                                              | ára   | الطائف آيات<br>ويرس                                         |
| ۵۵۸          | آيت کي توجيهات                                                                                       | ۵۲۸   | تتن قسم کی محر کات کا ذکر                                   |
| ದಿದಿಇ        | مسلك ابل سنت                                                                                         |       | يارهو المحصنت                                               |
| ٩۵۵          | ا معتز لیکار د<br>د کی پید                                                                           | ۲۳۵   | ربط                                                         |
| ٩۵۵          | خودستائی کیممانعت اوراس کی وجہ<br>بریسیہ                                                             | ۲۳۵   | شان نزول                                                    |
| ٠٢٥          | لطائف آیت<br>* مسید                                                                                  | ٢٣٥   | واحل لکم ماورآء ذلکم ےآیکشبکاازالہ                          |
| 774          | ووشبهو <b>ن کاازاله</b><br>سرومی مشاردة میرفنده                                                      | ۲۳۵   | مبر کا بیان                                                 |
| דרם          | یہود کے اعتراض کا قرآئی جواب<br>دند سینف سے معرفیق مشت مزد د                                         | ۵۳۷   | متعد کی جات وحرمت                                           |
| <b>∆</b> ¥∠  | د نیااور آخرت کے سامیہ میں فرق اور دوشبہوں کا جواب<br>رینے میسل کردیا ہوں میں کم محک میں نام میں اور | ٥٣٧   | مسلمان کتابیہ با ندی ہے نکاح                                |
| 274<br>274   | اللدورسول کی اطاعت جا کم وتحکوم دونوں پر داجب ہے<br>اب                                               | 072   | باندی سے نکاح میں شوافع اور حنفیہ کا اختلاف                 |
| Δ12<br>Δ1Λ   | آ آیت ہے مسائل کا اشتراط<br>اس میں مرد رائل شاہ کی جمہ میں                                           | ۵۳۷   | حنفنيه كي مويدات                                            |
| AFG          | آ ہمت ہے جاروں دلائل شرعیہ کی جمیت<br>اجتہاد وتقلید کی بحث                                           | ٥٣٨   | لطا نَفْ آيات                                               |
| Δ 1Λ<br>Δ 19 | ا بسها دو طعیدی جت<br>ایک دین شبه اوراس کا جواب                                                      | ۵۳۰   | آيت کي تنسير مين مختلف اقوال                                |
| 0 T 4        | ایک دین سبهاوران ۱۹ بواب<br>منگرین قیاس پررد                                                         | ۵۳۰   | انسان فرشتے جنات سب مکلف ہیں<br>تقریب                       |
| 244          | سنرین فیا ن پررو<br>الطا نف آیات                                                                     | 54    | محل کی تین صورتیں اوران کے احکام<br>سیار میں میں میں اور ان |
| ۵۷۴          | ھا ھے ایا ہے<br>شان نزول                                                                             | ar.   | ممناه کبیره وصغیره کس کو کہتے ہیں                           |
| مدر          | عن رون<br>﴿ تشريح ﴾                                                                                  | దిగు  | محمناہ کی تمین صور تیں اوران کے احکام<br>میں مقد است        |
| محرر .       | ''و''سرں ہے۔<br>فاروق اعظمۂ کے فیصلہ پراحتجاج اوران پرخون بہا کا دعویٰ                               | ۵۳۱   | مناہوں کے متعلق اہل سنت کاعقیدہ                             |
| 020          | ، عارون، منهم کے بیستند پرور جات مردوں پر دوں بہا عاد رس<br>ایک اور شبه کا از البہ                   | ۵۳۵   | اعمال اختیار بیاوراعمال غیراختیار بیا فرق<br>سرند.          |
| 040          | استغفام کی قید کا فائدہ اوراس کی شرا نط<br>استغفام کی قید کا فائدہ اوراس کی شرا نط                   | ara   | اسلام کی تظرمیں مردوعورت<br>عقدموالات                       |
|              |                                                                                                      | ראמ   | عقدموالات                                                   |

| <u> </u> | <u> </u>                                                                                  | <del> </del> | 072.7.020                                                  |
|----------|-------------------------------------------------------------------------------------------|--------------|------------------------------------------------------------|
| منحةتبر  | عنوانات                                                                                   | صغينبر       | عنوانات                                                    |
| 7+7      | دارالبحر ت اوردارالحرب كي تقييم                                                           | ۵۷۵          | چندشبهات کا جواب                                           |
| ۲•۷      | دوشبهوں کا جواب                                                                           | 02Y          | نکات آیت                                                   |
| ₹•∠      | لطا نَف آيت                                                                               | 027          | لطا نف آيت                                                 |
| All      | مسافت اور مدت سفر کا بیان                                                                 | 9 ۷۵         | <b>4</b> ごご <b>》</b>                                       |
| ווד      | حفنيه ادرشواقع كانكنته اختلاف                                                             | <b>∆∠</b> 9  | ا تکات                                                     |
| 711      | نمازقصرکے لئے خوف کی قید ضروری نہیں ہے                                                    | <b>∆∠</b> 9  | الطا ثف. آيت                                               |
| 415      | صلوٰ ۃ الخوف کی بجیث                                                                      | DAM          | شان زول وتشريح                                             |
| 716      | صلوة الخوف من فقهي اختلا فات                                                              | ٥٨٣          | ایک اشکال کا جواب                                          |
| 411      | ماز کیلئے تو شرا نظاور قبود ہیں ممرؤ کرانٹد ہر حال ہرونت مطلوب ہے                         | ۵۸۳          | فضل کرے تو چھٹیاں عدل کرے تولٹیاں                          |
| HIP      | نکات آیت                                                                                  | ۵۸۳          | نکات                                                       |
| 70       | لطائف آیت                                                                                 | ۵۸۳          | لطا نَف آيت                                                |
| AIF      | آ تخضرت بين ومقد مات مين سب پهلوؤل کې رعايت اور                                           | ۵۸۸          | ﴿ تَحْرِجَ ﴾                                               |
|          | اختياط ركھنے كى تعليم                                                                     | ۵۸۸          | قرآن کا مجاز                                               |
| AIF      | ا نتاع سنت اورمسلما تو ل کے سوا داعظیم کی پیروی                                           | ۵۸۸          | ایک شبه کا جواب                                            |
| AIA      | لطائف آیت                                                                                 | 640          | ایک اورشبه کاجواب                                          |
| 777      | ﴿ <del>قَرْبِ عُ ﴾</del>                                                                  | 2/19         | الجیمی اور بری سفارش                                       |
| 477      | مشرکین عرب سے دیوی دیوتاً                                                                 | 219          | سلام کرنااسلامی شعار ہے                                    |
| 777      | صورت شکل بدلنے یا ڈاڑھی منڈ وانے کا قانون<br>عبر میں جب                                   | <b>△9</b> +  | كلام البي كي صدافت اور قدرت على الكذب كى بحث               |
| 755      | بغیراطاعت وممل خالی تمناؤں ہے بچھنیں ہوتا                                                 | ۵۹۰          | لطا نَف آیت                                                |
| 450      | الطائف آيت                                                                                | 09F          | آیت کے خاطب تین فرقے ہیں اور تھم دو ہیں                    |
| 779      | ﴿ تَشْرِيحٌ ﴾                                                                             | ۸۹۵          | منق کی اقتسام اور احکام                                    |
| 479      | لطائف آیت                                                                                 | 299          | خون بہا کی تقصیلِ                                          |
| 444      | اسلامی عدالتوں اور آ جکل کی ظالمان عدالتوں کا فرق<br>- سیسی سیسی کی سالمان عدالتوں کا فرق | <u>۹</u> ۹۵  | خون بهامیں ور شد کی شرکت                                   |
| Almla    | ارتداد کفرے بھی زیادہ جرم ہاسلئے اسکی سزابھی بڑھی ہو گ ہے                                 | ۹۹۵          | ایک شبه کاازاله                                            |
| ara      | الاسلام يعلى ولايعلى                                                                      | 4            | کفار قبل کی تفصیل                                          |
| 420      | لطائف آیت<br>سما دی سماطوی شد                                                             | 7++          | آ جکل د نیامیں غلامی کارواج نہیں ر ہااس کئے کفارہ میں اسکی |
| YFA      | سمسل اعتقادی ندموم ہے کسل طبعی قابل ملامت نہیں<br>پر                                      |              | تلاش کی ضرورت مبین                                         |
| 1174     | لطا نَف آيت                                                                               | 4++          | وانستهٔ آل میں کفارہ نہ ہونے پر حنفیے کا استعمالا ل        |
|          |                                                                                           | 4+1          | معتزله بررد                                                |
|          |                                                                                           | 4+1          | ابن عباس کافتوی _                                          |
| [        |                                                                                           | 4•16         | اسلامی طرز برسلام کرنا شعاراسلامی ہے                       |
|          |                                                                                           | ٦٠٣          | مجاہر سے بڑھ کر کسی کا درجہ نہیں ہے<br>لطا نف آیت          |
|          |                                                                                           | 4+4          | لطائف آیت                                                  |
|          |                                                                                           |              | <u> </u>                                                   |

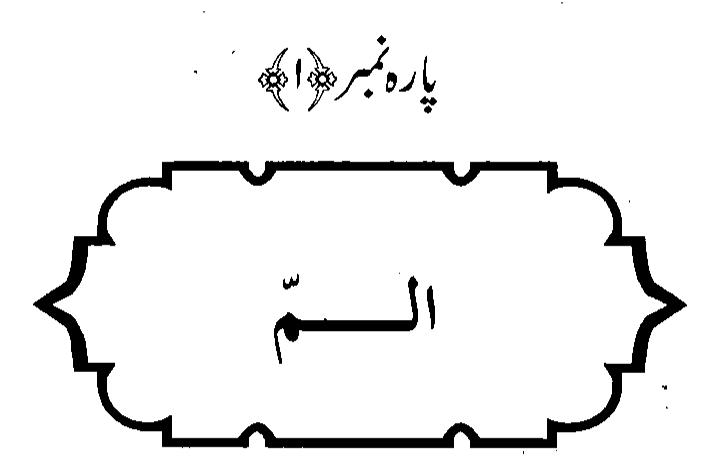

www.ahlehaq.org

| صغينبر   | عنوانات                                             | صخيمبر          | عنوا نات                                                                    |  |  |  |  |
|----------|-----------------------------------------------------|-----------------|-----------------------------------------------------------------------------|--|--|--|--|
| ۳۹       | در جات تقوی                                         | to:             | حرف آ غاز                                                                   |  |  |  |  |
| ۴۰,      | مؤمنین کی قشمیں                                     | 1/2             | حمر کی ممل شختیق                                                            |  |  |  |  |
| ۴۰.      | ايمان بالغيب                                        | 12              | بلام اور حمد میں چو لی دامن کا ساتھ<br>میں در                               |  |  |  |  |
| ۴.       | ایمان بالغیب کی فضیلت<br>- تا ب                     | ۲A              | حمدوثنا يصلوٰ ة و سلام ك عقلي وجبه                                          |  |  |  |  |
| 141      | حقیق نماز                                           | ťΛ              | حکام د نیااور پیشوایان مذہب                                                 |  |  |  |  |
| این      | ز کو ة کی حقیقت<br>م                                | 7/              | علمائے امت آل تبی ہیں                                                       |  |  |  |  |
| ۱۳۱      | فیکس مشکل ہے یاز کو ق<br>میں ما                     | <b>4</b>        | حلالین کی خصوصیات                                                           |  |  |  |  |
| الما     | ز کو ق <sup>علم</sup> ی<br>سرین                     | 79              | صاحب جلالين كے تراجم                                                        |  |  |  |  |
| ۳r       | انبیاء کی تصدیق<br>سیر                              | <b>79</b>       | جلالین کامر تبه<br>خ                                                        |  |  |  |  |
| m        | دو <del>آنکتے</del><br>جست سرسما                    | ۲.              | مسلمانوں کا بےمثل کارنامہ<br>سرچنہ                                          |  |  |  |  |
| سوس      | متقین کی محلی پہچان                                 | ۲.              | سورت وآیت کی تحقیق<br>تروی                                                  |  |  |  |  |
| 77       | معتز لـ کار د                                       | ۳.              | قرآن برایک سرسری نظر<br>در سرتند با                                         |  |  |  |  |
| بابا     | ایک اشکال اوراس کا جواب<br>تباینه بر ر              | ۳۱              | سورتون کی تفصیل<br>ال                                                       |  |  |  |  |
| ~م       | سنبليغ كافائده                                      | ۳۱              | جلالین کی رائے<br>س                                                         |  |  |  |  |
|          | بےایمانی کاالزام خدا پڑئییں بندوں پر ہے<br>د        | <del>1</del> "1 | سورتوں کے نام<br>تو میں ایر                                                 |  |  |  |  |
| ms<br>ms | خدائی مہر<br>نیک بر مرمدنا ب                        | <b>P</b> 1      | قرآ ن کی تر تیب<br>ت                                                        |  |  |  |  |
| ra<br>~~ | نیکی اور بدی کا فلسفه<br>شهر سرده دو                | 77              | آمعوذ وتسمييه<br>ماس                                                        |  |  |  |  |
| 77       | شبهات کاازاله<br>نبیتری فتیمه                       | `PT             | تر کیب<br>در نکا میرید                                                      |  |  |  |  |
| ρ<br>γ   | نفاق کی قسمیں<br>مردد سے میں شمر                    | ۳۲              | قضائل بسم الله<br>همه زیال سره نه                                           |  |  |  |  |
| "A       | اسلام کے بدترین وتمن<br>ماری گ                      |                 | شان نزول بسم الله<br>س ایس دنه سر مرسوسی سرور سرور سرور سرور سرور سرور سرور |  |  |  |  |
| اد ا     | دل کے روکی<br>ماریث اور مذہبا                       | 9               | کیا ہم اللہ کے باب میں آپ نے دوسرے نداہب کی تقلید کی ہے<br>ریزوں سرور ن     |  |  |  |  |
| ا م      | ر ربط وشان نز ول<br>منافقین کی بہا دری              | <b>1</b> ~9~    | احکام بسم الله                                                              |  |  |  |  |
| పిగా     | سما ین می بهاوری<br>قرآنی مثالیس                    | ۳۵              | ياره اللق                                                                   |  |  |  |  |
| ۵۳       | سرای ساین<br>تکوین وتشریعی اسباب                    | ra              | فضائل سور وَ بقره                                                           |  |  |  |  |
| ۵۵       | وین دستر ن ۱۸ مباب<br>ایک شبه اورا <b>س کا</b> جواب | r۵              | شان نزول                                                                    |  |  |  |  |
| רב       | مین مبدروس بابروب<br>عمادت اوراحسانات الہی          | <b>77</b>       | مقطعات قرآنيه كي تحقيق                                                      |  |  |  |  |
| ادد      | برت رئیر ماہ ہے ہی<br>تو حید ہی بنیاد عبادت ہے      | ۳٩              | ہرمحکمہ کے مخصوص اسراراور خاص اصطلاحات ہوتی ہیں                             |  |  |  |  |
| ۲۵       | ر یہ ب بوت ہے۔<br>شاہی محاور ہے                     | ۳2              | كتاب مدايت                                                                  |  |  |  |  |
| ۵۷       | میں ماہ ملت اصل ہے<br>ہرچیز میں حلت اصل ہے          | ۳۸              | قرآن شبہادت ہے پاک ہے                                                       |  |  |  |  |
|          | , C - C ),,777.                                     | <b>ም</b> ለ      | قر آن شبہادت ہے پاک ہے<br>قرآنی تقویٰ<br>                                   |  |  |  |  |

| صغيبر      | عنوانات .                                        | صفحتمبر    | ، عنوانات                                 |
|------------|--------------------------------------------------|------------|-------------------------------------------|
| ۷٦         | حصرت آ دم وحواً کی ساد ولوحی                     | 94         | ز مین گول ہے یا چیٹی                      |
| 22         | شیطانی اثر ات                                    | ۵۷         | قرآ ن کا موضوع                            |
| 44         | بیوقو فوں کی جنت                                 | ۵۸         | نز ول وتنزی <b>ل</b> کا فرق               |
| 22         | حفاظت حدود                                       | <b>ಎ</b> 9 | خدائی چیکنج اور دشمن کااعتراف فکست        |
| <b>∠</b> 9 | بنی اسرائیل پر انعامات کی بارش                   | 4+         | معجزات انبياء                             |
| <b>∠</b> 9 | اول کا فر نه بنو                                 | ٧.         | خدا کے دشمنوں میں تھلیلی                  |
| 4∠         | قرآن فروشی                                       | 7+         | کو اچلا <sup>ہن</sup> س کی حیال           |
| 4 م∠       | تعلیم اوراذ ان دا قامت پراُ جرت<br>-             | 41         | قرآ ن کی بہارتازہ                         |
| ۸۰         | و بين فروشي وفنو کي نو کيسي                      | 77         | ربط وشان نزول                             |
| ۸۰         | ايقاءعهد                                         | ٦٢.        | عاكم مين خيروشر                           |
| Δf         | عبادات اورمحبت صالحلين کی اېميت<br>س             | 444        | جنت وجهنم کی حقیقت<br>ب                   |
| ۸۳         | حب جاه اورحب مال کا بےنظیرعلاج                   | 45         | ليجيري اور جابل صوئي                      |
| ۸r         | نماز دشوار کیوں ہے؟                              | ۵۲         | مثال کی حقیقت اوراس کا فائدہ              |
| ۸r         | لطا نَف آيات                                     | 40         | عبدخدوا ندى                               |
| ۸۳         | بنی اسرائیل پر انعامات کی بارش                   | 74         | عالم کی جیار حالتیں                       |
| ۸۳         | ایک اشکال اوراس کی ساره تو جیبههر                | 74         | ایک شبه اوراس کا جواب                     |
| ۸۳         | مصیبت کے خاررائے                                 | ۸۲         | حضرت آ دمم اورعالم کی پیدائش              |
| ۸۳         | ا نکارش <b>فا ع</b> ت اورا <b>س کا جواب</b><br>- | 49         | خلافت الہی<br>ت                           |
| ۸۳         | اصل بگاژی جزاور بنیاد                            | 49         | تخلیق انسان کی حکمت                       |
| ۲۸         | قرآن میں تمرراورغیر تمرروا قعات کا فلسفه         | 41         | سجدهٔ آ دم کی حقیقت                       |
| ΥA         | قِرآن كريم اوردوسرى آساني كتابول ميں اختلاف بيان | ۷٢ ا       | شیطان کون ہے؟                             |
| ^_         | بنی اسرائیل کا دورغلامی                          | ۷۲         | انتظامي قابليت كامعيار                    |
| ۸4         | غلامی سے نجات                                    | 41         | نیابت اللی کا الل انسان ہے ند کے قرشتے    |
| <b>^</b> 4 | قوم کے دوموی جن کا تا م ایک اور کام مختلف        | ۷٣         | ازالدُشِهات ، ،                           |
| ۸۹         | لاتوں کے بھوت ہاتو ب ہے جیس مانا کرتے            | 4٣         | د نیا کاسب سے پہلا مدرسہ اور معلم و متعلم |
| 9.         | الله کادیداراورمعتز له ونیچیری<br>س              | ۷٣         | جلسهُ انعامی یا جشن تاج پوشی<br>-         |
| 9+         | تو کل اور ذخیره اندوزی                           | ~~         | تیاسِ شیطانی اور تیاس فقهی کا فرق         |
| 4+         | عناہوں کے ساتھ تعتیں ،خدا کی طرف سے ڈھیل ہے      | ۷٣.        | موحداعظم كون تعا؟                         |
| 41         | انعام خداوندی کی تاقدری کا متیجه                 | 241        | جنت کے شاہی محلات                         |
| 97         | بياريوں اور وہاؤں كا تقيق سبب                    | ۷٦         | شيطان كا تا نابانا                        |
|            | <u>-</u>                                         |            |                                           |

|       | برطت حاين والواد                                 |             | مايان رومرو المرجان بعدون                     |
|-------|--------------------------------------------------|-------------|-----------------------------------------------|
| مؤنبر | عنوانات                                          | منحتمير     | عنوانات                                       |
| 111   | تر کیب و محقیق                                   | 91"         | الگ تعلگ رہنے کی کا فرانہ ذہبنیت              |
| HI    | ريط                                              | ٩٣          | نیچپری تاویل                                  |
| 111   | ﴿ تشريح ﴾معاہرہ کی بقیہ دفعات                    | 90          | يېود کې ذلت<br>                               |
| IIr   | ایک شبه اوراس کا جواب                            | 917         | انبياً وكاقبل ناحق                            |
| III   | دوسراشبیاوراس کاازاله                            | ۹۵          | عوام وخواص كافرق                              |
| 1110  | تر کیب و شخقیق                                   | 44          | ا یک شبه اوراس کے تمن جواب                    |
| lile. | رنيط                                             | 94          | قا نون اسلام کی نظر می <u>ں س</u> ب برابر ہیں |
| 116   | ﴿ تشريح ﴾ بغيرتو فيق البي خوارق بهمي كارآ مرنبيس | 9∠          | علما ءسوءاورغلط كارمشائخ                      |
| 1117  | ایک نکته                                         | 94          | نیچیری تاویل                                  |
| IIA   | ا تر کیب و محقیق                                 | <b>9</b> ∠  | جبربية بديلي ندهب                             |
| 114   | ربط صه                                           | 92          | د نیاوی حکومت کا طرزعمل<br>م                  |
| HH.   | ﴿ تشريح ﴾ محيح اورغلط عقيدت كا فرق               | 9.4         | چھلی کا شکار                                  |
| ня    | ایک شبه کاازاله                                  | 99          | ڈ ارون کا نظریئے ارتقاء                       |
| 114   | مؤمن کی تهذیب اور کا فرکی تعذیب                  | 99          | مستخ معنوی دروحانی .                          |
| 112   | حجموث کے پیرنہیں ہوتے                            | 1+1         | نیکی تو کل اور دالد ه کی خدمت کی برکت         |
| IIA   | ترجمه                                            | 1+1"        | واقعه کی ترتیب قرآنی                          |
| HΛ    | تر کیب و شخفیق                                   | 1+1"        | حيات بعدالموت                                 |
| 119   | ربط                                              | 1+1"        | دوشیحے اوران کا جواب<br>م                     |
| 114   | ﴿ تَشْرِيحٌ ﴾ بِرَمْلِي کَ انتهاء                | 1+1"        | سرمدی زندگی                                   |
| 119   | کلام البی میں تکرار<br>صب                        | 1+1**       | آ دمی آ دمی انتر کوئی ہیرا کوئی پھر           |
| ir.   | للجيح اورغلعاعقبيده كافرق                        | 1+1"        | ایک اهکال اوراس کاحل                          |
| Ir•   | خدائی فیصلہ                                      | ۱-۵         | نېودک تين جماعتيں<br>پر                       |
| 15.   | شبهات اوران کا جواب                              | 1+4         | خوابوں کی جنت                                 |
| Iri   | علامب ولايت                                      | 1+7         | علما وسوء كاقصور                              |
| IFI   | ترجمه                                            | 1•∠         | ستما بت قرآن پراُجرت                          |
| HT    | تر کیب و محقیق                                   | I• <b>A</b> | خيال آ فريينيان                               |
| HT    | ربط .                                            | 1•A         | معياركاميابي                                  |
| 154   | ﴿ تَشْرَتُ ﴾ الله والول ، وتمنى كاانجام          | I•A         | معتزله بررد                                   |
| 157   | قرآن کے الفاظ اور معنی وونوں کلام افہی ہیں       | 1+9         | اللّٰد کی بندگی کے بعد والدین کی اطاعت وخدمت  |
| IFF   | معاعد کے لئے بزاردلاک محی بیکار ہیں              | 11+         | י.<br>קייה                                    |
| 1 591 |                                                  |             |                                               |

| مختبر         | عنوانات                                              | منختبر   | عنوانات .                                          |
|---------------|------------------------------------------------------|----------|----------------------------------------------------|
| 1977          | ﴿ تَشْرِ لَ ﴾ فر مائشُ اورغير فر مائشُ معجزات كا فرق | ire.     | ترجمه                                              |
| ira           | جبادا ورعفو و درگز ر                                 | Ira      | تر کیب و شخفیق                                     |
| ira           | ترجمه                                                | 154      | ربط                                                |
| lm4           | تر کیب و شخفیق                                       | 174      | ﴿ تشريح ﴾ بابل کی جاد و گری                        |
| 1974          | ربط وشان بزول وتشرح                                  | 184      | باروت و ماروت کا طریقت <sup>رتعکی</sup> م          |
| 184           | پیرزادوں کیلئے وعوت فکر                              | 14.4     | الله، فرشتے ، پیغمبرالزام ہے بری بیں               |
| IPZ.          | رجمہ _                                               | IYZ.     | نقش سليماني                                        |
| 1172          | تر کیب و شخفیق                                       | 174      | قصیه زهره ومشتری                                   |
| ! <b>r</b> '2 | ر ربط وشان نز ولِ                                    | 1144     | نا ورشحقيق                                         |
| IFA           | ﴿ تَشِرِتَعُ ﴾ بيجا گروه بندي كي ندمت                | IIZ      | سنخرا درمعتزله                                     |
| IPA           | مشائخ کے لئے نکعۂ فکر                                | IPA      | ترجمه مرتب وتحقيق                                  |
| IFA           | تر کیب و شخفیق                                       | IFA      | ﴿ تشريح ﴾ تفظی شرارت                               |
| H=4           | ربط وشان نزول                                        | 114      | بعض وفت جائز کام بھی ناجائز بن جاتا ہے<br>''       |
| 1179          | ﴿ تشريح ﴾ مساجد کی تخریب                             | 154      | اساتذه اورمشائخ كاجواب                             |
| 1179          | لعميرمسجد                                            | 179      | ر جمہ<br>                                          |
| 16.           | مساجد کی قفل بندی                                    | 1174     | تر كيب وشحقيق                                      |
| II.           | ترجمه<br>- تا                                        | 1874     | ر بط وشان نز ول                                    |
| IM            | تر کیب و محقیق                                       | 117"     | ﴿ تَشْرِعَ ﴾ انكار عَ                              |
| IMI           | ربط وشان نزول، پاریج تول                             | . 1171   | بعض مفسرین کی رائے<br>سے                           |
| IM            | ﴿ تَشْرَتُكُ ﴾ الله زمان ومكان ميس ب                 | اسوا     | عام علماء کی رائے<br>د                             |
| IPP           | کعبه پرستی اور بت پرستی کا فرق                       | 11771    | سنخ کے دومعنی<br>منابع                             |
| 1,77          | بت پرستی کا جواز اوراس کے تین جواب<br>ر              | اسوا     | نسخہ جات کی طرح احکام میں بھی تبدیلی ضروری ہے<br>ن |
| Imm           | آ يت کي توجيهات                                      | 1941     | شرا نظاشخ<br>-                                     |
| Im            | ٔ دعوی اهبیت اورا <b>س کا</b> رو<br>سرز              | 1944     | معتزله کااختلاف<br>د                               |
| 164           | عقیدهٔ انبیعه کی اصل<br>ن                            | IPP      | سنخ کے حدود<br>جن س                                |
| ساعاا         | مسائل حریت<br>سه                                     | 184      | فنخ كيليئة تاريخ كانقدم وتاخر                      |
| اسلما         | متحقيق نادر                                          | 1886     | حتقد جین ومتاخرین کی اصلاحات کا فرق                |
| ותת           | ترجمه<br>عند به                                      | 11-1-    | 7.7.                                               |
| 100           | متحقيق وتركيب                                        | ماساة    | تر کیب و محتین                                     |
| IMA           | ربيا وشان نزول                                       | المالما  | ربط وشان نزول                                      |
|               |                                                      | <u> </u> | <u> </u>                                           |

| صغختبر | مخوانات                                     | صخيمبر      | عنوانات                                           |
|--------|---------------------------------------------|-------------|---------------------------------------------------|
| ۱۵۸    | غرورنسلی اور آبا کی فخر کی برائی            | IL.A        | ﴿ تشريح ﴾ معاندين کي کٽ مجتي                      |
| IDA    | احچھوں سے انتسا ب اور رفع تعارض             | ומא         | الني گنگا                                         |
| 109    | , معرفت حن موت اختیاری                      | 162         | اصلاح دہدایت کے لئے جو ہر قابل کی ضرورت           |
| 170    | ير جمه                                      | 102         | جس کوخودفکرا صلاح نہ ہواس ہے در پیے نہ ہونا جا ہے |
| 14.    | تشحقیق وتر کیب                              | 162         | ية جمه                                            |
| 14+    | ربط وشان نزول                               | Iኖ <u>ረ</u> | للحقيق وتركيب                                     |
| 14+    | ﴿ تشرح ﴾ ملت ابرا ہیمی کامتیع کون ہے        | ۱۳۷         | ربط                                               |
| 141    | ا یک شبه اوراس کا جواب                      | Iሮ <u>ረ</u> | ﴿ تشريح ﴾ قرآن كاطرز تبليغ اورتكرار               |
| ודו    | ير جميم                                     | IMA         | ترجر                                              |
| 144    | شخفین ورز کیب                               | IM4         | شخقیق وتر کیب                                     |
| 148    | ارابط                                       | 10.4        | ر بطِ وشان نز ول                                  |
| 145    | 🐐 تشریح 🦫 بردائی کا پنداراورخوا بوں کی دینا | 10+         | ﴿ تَشْرَبُ ﴾ نبدا كالمتحانِ                       |
| ľ      |                                             | 10.         | حضرت ابرا ہیم کی آ ز مائش                         |
|        |                                             | 10.4        | اما منت کبری سے معنی                              |
|        |                                             | 161         | معتز لياورروافض كاعقيده اوراستدامال               |
|        |                                             | lat         | . عصمت انبياءً كےخلاف واقعات كي توجيهه            |
|        |                                             | IST         | خلا دنت ارشادی فاسن کوانشدی جائے گی               |
|        |                                             | 161         | الله کاحریم شاہی اوراس کے احکام                   |
|        |                                             | 105         | يرٌ جمه                                           |
| •      |                                             | ior         | لتحقیق وتر کیب                                    |
|        |                                             | 100         | ربط                                               |
|        |                                             | 1ar         | ﴿ تَشْرِحَ ﴾ دعاءابرا مبیمی اوراس کا مصداق        |
|        |                                             | 144         | سچا بیٹا ہی باپ کی دولت کا امین ہوتا ہے           |
|        |                                             | 100         | الائمية من قريش                                   |
| ,      | ·                                           | 100         | بقاء سلسله کی تمنا                                |
|        | -                                           | 107         | يرجمه الم                                         |
|        | •                                           | 121         | لتحقيق وتركيب                                     |
|        | -                                           | 104         | ربط وشان نزول                                     |
|        |                                             | 104         | ﴿ تشريح ﴾ طاعت ابراميمي                           |
| -      | -                                           | IDA         | حضرت ابراجيم يهودى يتض يانصراني يامسلمان          |
|        | <u> </u>                                    |             |                                                   |

# قال ربنا العلى العليم ان الابراد لفى نعيم حرف آغاز



#### تبارك الذي نزّل الفرقان على عبده ليكون للعالمين نذيرا.

میرے وہم وگمان میں بھی بیہ بات ندھی کہ تین سالہ تھکا دینے والی سلسل علالت کے زمانہ میں ایک تن مروہ میں اس طرح جان ڈ النے کی کوشش کی جائے گی کہ ایک طرف تو اس تفسیری شرح کے مسودات لکھے جار ہے ہوں گے ،اور دوسری جانب نظر ثانی کئے بغیر حوالہ ' پرلیں ہور ہے ہوں گے۔

نا چیز کی طرح علامہ جلال الدین سیوطیؒ کے لئے بھی میدانِ صحافت میں یہ پہلا ہی قدم تھالیکن وہ ایک جلیل القدرامام فن تتھ اور ناچیز ان کا دریوزہ گرد کاسہ لیس ہے۔انہوں نے بچیبویس میں میش میشرہ آفاق علمی شاہ کار پیش کر کے دنیائے علم کو جبرت میں ڈال دیا تھا۔اور یہاں عمرعزیز کی ۴؍ بہاریں لٹ چکی ہیں مگر کاروانِ علم وعمل پھربھی جاوہ پیانہیں ہوا۔انہوں نے ''مدت کلیم'' یعنی صرف ایک چلہ میں نصف قرآن کی تفسیر جلیل مکمل کردی تھی۔اور یہاں اس مدت میں ان ہی کے نصف یارہ کی لیپ بوت بھی مشکل ہے۔

البتہ بلبل کے لئے اگر ہم قافیہ گل ہونا بس کرتا ہے تواس ' ہے کمال' کے لئے ہم ردیف' جلال' ہونا یقینا نجات کے لئے کافی ہے ناچیز اس سلسلہ میں حوالوں کے انبار سے ناظرین کومرعوب وزیرِ بارکرنے کی کوشش نہیں کرے گا تا ہم جو پچھاور جیسا پچھ بھی ہےوہ احتیاظ کی چھانی میں چھان کرحاضر خدمت ہے۔"انظر الی ماقال و لا تنظر الی من قال" پرنظرر کھیئے۔

اس تحریر میں غلطیوں اور لغزشوں کا امکان ہی نہیں بلکہ وقوع اغلب ہے اس لئے عفو وتسائح اور اصلاح کی بھیک ما تگتا ہوں اور خدا ہے قبولِ عام کے ساتھ اس کے حسنِ اتمام کی دعاز بنا اتسم ننا نو د نا

اللهم ارنا الحق حقا و ارزقنا اتباعه و ارنا الباطل باطلا و ارزقنا اجتنابه بجاه اللهم ارنا الحق حقا و النبي المصطفى و اله المجتبى

ابوعبدالدهجمد فعيم ابن حكيم محمنعم خادم دارالعلوم ديوبند ۲۷ ذيقعده ۸۱ هه يوم الاربعاء ، ۱۱۱ پريل ۲۲ م

|   | · |   |   |   |  |
|---|---|---|---|---|--|
|   |   |   |   |   |  |
|   |   |   |   |   |  |
|   |   |   |   | • |  |
|   |   |   |   |   |  |
|   |   | • |   |   |  |
|   |   |   |   |   |  |
|   |   |   |   |   |  |
|   |   |   |   |   |  |
|   |   |   |   |   |  |
|   |   |   |   | · |  |
|   |   |   |   |   |  |
| • |   |   |   |   |  |
|   |   |   |   |   |  |
|   |   |   |   |   |  |
|   |   |   |   | - |  |
|   |   |   | • |   |  |



ٱلْحَمُدُلِلَٰهِ جَمُدًا مُوَافِيًالِنِعَمِهِ مُكَافِيًا لِمَزِيدِهِ وَالصَّلُواةُ والسَّلَامُ عَلَى سَيِدِنَا مُحَمَّدٍ وَالصَّلُواةُ والسَّلَامُ عَلَى سَيِدِنَا مُحَمَّدٍ وَجُنُودِهِ وَجُنُودِهِ وَجُنُودِهِ

ترجمہ: ..... ہرطرح کی ساری خوبی اور تعریف اللہ کے لئے ہے جواس کی نعمتوں کے برابراوراوراس کے مزیدا حسان کی مکافات کرنے والی ہواور صلاح تازل ہو ہمارے آتا (حضرت) محرصلی اللہ علیہ وسلم پراور آپ کے آل واصحاب اور (مجاہدین) کے فشکر پر۔

و تشریکی حمد کی مکمل شخفیق : .....قرآن کریم کاافتتاح جس طرح بسم الله اورالحمد بلا سیا بیا ہے اور عملاً آنخضرت بھی ارشاد نے اپنے تمام تبلیغی مکتوبات کی ابتداء جو مختلف باوشا ہوں اور حکام کے نام ارسال فرمائے ہیں ، بسم الله ہے اور قولاً بھی ارشاد گرامی ہے تک میں مسابقہ بسم الله وفی دو اینة بعد مد الله فهو اقطع و اجزم. لینی ہروہ برا اور مہتم بالشان کام جس کی ابتداء بسم الله وفی دو این مربح کا ، اس لئے عام مؤلفین و مصنفین نے عملاً اس کا اجتمام والتزام رکھا ہے کہ وہ اپنی کتابوں اور تحریروں کا آغاز بسم الله اور الحمد لله سے کرتے رہے ہیں۔

علامہ جلال الدین سیوطی الشافی بھی اپی شہرة آفاق تغییر کا افتتاح قرآن وحدیث اور تعامل سلف کا اجاع کرتے ہوئے ہم اللہ المحد لله "چنا نجے علاء نے تصریح کی ہے کہ اگر کوئی محض نذر مانے کہ میراا گرفلاں کام ہوجائے گاتو میں اللہ کی سب سے افضل جمد کروں گا۔ یا اللہ محمد میں بیان کرون گاتواس کو "السح مد مله" کہ لین چاہے ،اس طرح اس کی نذر پوری ہوجائے گی ، یہ بات دوسر سے مینوں میں نہیں ہے۔ باتی افغاظ جمر، مدح بشکر کا استعالی فرق ؟ سوطلباء کو معلوم ہے کہ جمد کہتے ہیں جمود کے اوصاف جمیلہ افتیار یہ بیان کرنا، جیسے حدمدت زید اعلی علمه اور مدح کہتے ہیں معروح کے اوصاف غیرافقیار یہ بیان کرنے کو جیسے مدحت زید اعلی حسنه نعت کے بدلہ میں ہو یا بلانعت کے محرصرف زبانی اظہار ہوتا جا ہے ۔ البت شکر صرف زبانی اظہار کے سے مدوم کی نسبت حاصل ہوئی۔

گوظ سے جمدومدح خاص ہیں۔ اور صرف نعت کے اعتبار سے شکر خاص ہے گویا ان میں عموم خصوص کی نسبت حاصل ہوئی۔

اسلام اورحمد میں چولی دامن کاساتھ: ......اسلام چونکداچھائی پندندہب ہاس کی بنیاد ندمت بنفرت، ہمر ابازی پربیس ہے اس لئے کلام الٰہی کی ابتداء لفظ حمد سے کی گئی ہے۔ پیغیبراسلام کا نام نامی محمداوراحمہ تجویز ہوا، قیامت میں آپ وہ اُن کو جو خاص مقام شفاعت مطافر مایا جائے گااس کا نام مقام محبود ہوگا وہ جھنڈ اجس کے پنچامت محد بیا تنیازی شان کے ساتھ کھڑی ہوگی۔ ''لوا جا کھڈ'' کبلائے گا۔اوراس کے بنیچے کھڑے ہونے والےامتی''حمادون'' کہلائیں گے۔اس وقت جوعجیب وغریب تراندُ حمد آپ ﷺ کی زبانِ نبوت \_ ادا ہوگا كه اولين و آخرين ميں ئے سے كے تصور ميں بھى نبيس آيا ہوگا۔فسبحان من يستحق لجميع محامدہ منسر حقق كي بيعبارت اقتباس ب\_حديث نبوي الحمد لله حمدايوا في نعمه ويكافي مزيده كا\_

حمد و ثنا وصلوٰ ق وسلام کی عقلی وجہ:.....منع حقیق جل مجدۂ کی تعریف و توصیف کے بعد واسطۂ احسان کو بھی محسن شار کرتے ہوئے علی قدرمرا تب مجازی مستعمین و مسحسسنین کو**کلمات تحسین** اور دنیائے خیر میں یا در کھنا تقاضائے احسان شناسی ہے۔ حدیث لو لاک لیما حلفت الا فلاک. روایتی لحاظ سے پائیدارنہ ہی کیکن مضمون ومفہوم کے اعتبار ہےاس کی صحت تکویٹا وتشریعا رسول الله على ك واسطة احسان كوحيا أق ب يعلى بندا آب على كآل واصحاب جس طرح اس واسطة احسان بون ين آب على ك ا تناع ہیں۔اس ہدیئے تشکر وامتنان میں بھی وہ آپ ﷺ کے تالع رہیں گے۔ درودوسلام کابدید درحقیقت انتشال ہے۔ هم خداوندی پیآ ایھیا البذيبن امنوا صلوا عليه وسلموا تسليقا كااسآ يت كريمه ستعلماء نے صلوۃ وسلام ميں سے سی ایک کے جواز کا استنباط فرمایا ، تا ہم بہتریبی ہے کہا طلا قاد ونوں صیغوں کوجمع کیا جائے جبیبا کہ جلال محقق نے کیا ہے۔

ح**کام دنیا اور پیشتوایان مذہب:** ......دیا میں جس طرح بادشاہوں اور حکام کے لئے مخصوص القاب وآ داب اور خطابات ہوتے ہیں اور ان کو بے کل یا بے موقعہ استعمال کرنا ہے اد بی اور گستاخی سمجھا جاتا ہے، اس طرح ندہبی مقتداؤں اور پیشواؤں کے لئے حسب مراتب مختلف القاب وآ داب ہیں۔ نبی ﷺ کا نام نامی آ ئے تو ادب یہ ہے کہ''صلوٰ ۃ وسلام'' کے ساتھ استعمال کیا جائے۔ ویگر ا نبیائے کرانم کا ذکر خیر آئے تو ان پر سلام بھیجا جائے۔ آپ ﷺ کے اصحابؓ کا تذکرہ آئے تو مبارک ناموں کے ساتھ'' رضی اللہ'' کہنا حیاہتے۔ وفات پانے ہوئے علماء ،صلحاء کا نام لیا جائے تو '' رحمہ اللہ'' اور'' قدس سرہ'' کے الفاظ سے یا د کرنا حیاہتے۔ عامیۂ مومنین کا نام آ جائے تو'' مرخوم' کا لفاظ استعمال کر لینا چاہئے۔اس کے ننا نے نین نے بین کرنا جاہئے چنانچیں ملاء نے تصریح کی ہے کہ مشتقلاً صلوٰ 6 وسلام کا استعال انبیاءکرام کےعلاوہ دوسروں کے لئے مناسب نہیں ہے بلکہ جس طرح اصل دین میں وہ تابع ہیں اس میں بھی وہ تابع ہی رہیں کے۔اسحاب ہےمراد خاص آپ ﷺ کے صحابہ میں جنہوں نے بحالتِ ایمان شرف زیارت حاصل کیا ہوخواہ حقیقة یاحکماً اورایمان ہی ہر ان کی و فات ہوئی ہو۔

علماءا مت آل نبی ﷺ بنیں:......لین آل ہے مرادا گرصرف اہل بیت کی بجائے تمام اتباع الی یوم القیامة ہوں۔ادر جنو د سے مرادتمام مجاہدین وین ہوں ،خواہ ان کا جہا و، قبال فی سبیل اللہ ہویا قلمی اور زبانی جہا دبصورت خد مات علمی ہوتو سب خدام وین اورعلائے ربانیین بھی اس میں واخل ہو جائیں گے۔ باتی لفظ صلوٰ ہ آل صحابی کی تحقیق سے طلبہ بے نیاز ہیں۔

آمًا بَعُدُ! فَهِذَا مَا اشْتَدَّتُ إِلَيْهِ حَاجَةُ الرَّاغِيينَ فِي تَكْمِلَةِ تَفْسِيْرِ الْقُرُانِ الْكَرِيْمِ الَّذِي ٱلَّفَهُ الْإَمَامُ الُعَلَّامَةُ الْمُحَقِّقُ الْمُدَقِّقُ خَلَالُ الدِّين مُحَمَّدُ بُنُ أَحْمَدَ الْمَحَلَّى الشَّافِعي وَتَتُمِيمِ مَافَاتَهُ وَهُوَ مِنُ آوَّلِ سُـوُرَةِ الْبَقَرَةِ اللي اخِرِ سُوُرَةِ الِاُسُرَاءِ بِتَتِمَّةٍ عَلَى نَمَطِهِ مِنُ ذِكْرِمَا يُفُهَمُ بِهِ كَلَامُ الله وَالِاعْتَمَادِ عَـلَى أَرُجَـح الْاَقُوَالِ وَإِعْرَابِ مَايُحْتَاجُ اِلَيْهِ وَالتَّنبِيُهِ عَلَى الْقِرَا ات الْمُخْتَلِفةِ الْمُشهورَة عَلَى وَجُهٍ

لَـطِيُفٍ وَتَـعُبِيـرٍ وَجِيزٍ وَتَرُكِ التَّطُوِيُلِ بِذِكْرِ اَقَوَالٍ غَيُرِ مَرُضِيَّةٍ وَاعَارِيْب مَحَلَّهَا كُتُب الْعَرَبِيَّة وَاللَّه أَسُأَلُ النَّفُعَ بِهِ فِي الدُّنْيَا وَأَحُسَنَ الْجَزَاءِ عَلَيْهِ فِي الْعُقُبْي بِمَنِّهِ وَكَرَمِهِ

ترجمه نسب حمد وصلوقة وسلام كے بعد بدايك كتاب ہے كه امام ، علامه ، مقق ، مرقق جلال المدين محمد بن احر محلى الشافعي كى كتاب تفسير القرآن کا تکملہ ہےاور جوتفسیران ہے چھوٹ گئی تھی اس کی تتمیم ہے جس کی شدید ضرورت ہے۔ جواول سورہُ بقرہ ہے شروع ہوکرآخر سورہُ اسراء تک ہے اور علامہ محنیؓ کے طرز پرمندرجہ ذیل خصوصیات کی حال ہے۔

جلالین کی خصوصیات: ..... (۱) اس میں ایس چیزوں کا ذکر ہے جن سے کلام اللی سیجھنے میں مدد ملے (۲) تمام اقوال میں سب سے زیادہ راجج قول پراعتماد کیا گیا ہے۔ (۳) ضروری اعراب اور مختلف ومشہور قراءات پرلطیف طریقہ اور مختضر عبارت کے ساتھ تنبیبہ کی گئی ہے۔ ( سم ) ناپسندید واقوال اور (غیرضروری) اعراب کو ذکر کر کے جن کا اصلی محل علوم عربیہ کی کتابیں ہیں تطویل نہیں کی سمنی ہے۔اللہ ہے فضل وکرم ہے میری درخواست میہ ہے کہ دنیا میں اس کتاب سے نفع پہنچائے اور آخرت میں بہترین بدلہ مرحمت

﴿ تَشْرِيحَ ﴾ : . . . . صاحب جلالین کے تراجم : . . . . . . . جلال الدین نام کے جار حضرات آسانِ شہرت کے نجوم و كواكب ہوئے ہيں: (1) جلال المدين روميٌ صوفيا ميں \_(٢) جلال المدينٌ دواني مناطقه ميں (٣) جلال المدينٌ تتلي شافعي مصريٌّ المتوليد <u> او ب</u>ے ھوالمتوفی س<u>ام ۸</u> ھاور ( س ) جلال المدین سیوطیؓ الشاقعی المتوفی <u>وا و</u> ھفسرین ہیں۔علامہ محلی کے چھسال بعد ہیں بائیس سال کی عمر میں سیوطیؓ نے سب سے پہلی تصنیف کا یہ تفسیری شاہ کار چیش کیا ہے اورصرف ایک جلہ میں ۔ اس کے علاوہ ان کی تفسیر انقان فی علوم القرآن ،شہرۂ آفاق تالیف ہےجس میں اس (۸۰) ابواب ہیں اور تین سو (۳۰۰) ہےزا کدعلوم پر بحث کی گئی ہے اگر اس میں موضوع وضعيف روايات نه جوتيس تو كتب خانهُ اسلام كي بيه بي نظير كتاب جهي جاتي ان كي السيس ايك مبسوط تفسير المدد المستور في التفسير الماثور كے تام ہے بھى ہے۔

**جلالین کا مرتبہ:.....**تفیری کتابیں تین طرح کی ہوتی ہیں۔اول نہایت مخضر اور وجیز جیسے جلالین کے متن وتفییر کے الفاط تقریباً برابر ہیں یازا دالمسیر علامہ! بن حوزی کی اوروجیز واحدیؒ کی یاتفسیرواضح رازی کی اورشہیرا بی حیانؒ کی دوسرےاوسط در ہے ک جیسے تفسیر بیضاوی، مدارک، کشاف تفسیر قرطبی وغیرہ۔ تیسرے مبسوط ومفصل جیسے امام رازیؓ کی تفسیر کبیر اورتفسیر العلامی کی جالیس مجلدات تفسيرا مام راغبٌ اصفها ني وغيره ..

نیز کتب تفسیر کی ایک اورتقسیم بھی ہے(۱) صرف روایات ونقلیات پرمشمل ہو(۲) صرف درایات وعقلیات برحاوی ہو۔ (۳) تیسری قشم جوسب سے اعلیٰ ہے یعنی روایت و درایت و ونو ل کی جامع ہو۔ جلالین اس قشم ثالث میں شار ہے۔ سورۃ فاتحہ کی تفسیر چونکہ علام محلیؓ نے کی ہے اس لئے ان کی تفسیر سکجا کرنیکے لئے نصف آخر کے ساتھ اس کو کمحق کر دیا تھا کہ نصف اول علامه سيوطيٌ كي تفسير ، نصفت ثاني علامه محليّ كي تفسير سي عليجار و موجائي ـ

### سُوُرَةُ الْبَقَرَةِ مَدَنِيَّةٌ مِائَتَان وَسِتُّ اَوُسَبُعٌ وَتُمَانُوُنَ ايَةٌ ترجمه: .... سورهُ بقره مدنى ہے جس ميں ٢٨٦ يا ٢٨٠ يات ہيں۔

تركيب :....سورة البقرة مبتداء مدنية خراول اور مائتان خران في ب-

﴿ تَشْرَتُ ﴾ مسلمانوں کا بے متبل کارنامہ: .....مسلمانوں بے حریف اگران کے تمام ابواب نضائل و کمالات کا ا نکار بھی کردیں تب بھی قرآن کریم سے ان کی ہے پناہ محبت وعقیدہ ،خدمت دعزت اور اس سلسلہ میں ان کی شدید جدو جہداور سعی ومحنت کاباب ایسا ہے جو یقینانا قابلِ انکار حقیقت ہے۔ بلاشہ بحثیت ترجمہ کوئی قوم عیسائی قوم کا مقابلہ نہیں کرسکتی کیکن مسلمانوں نے جوجو خدمتیں اورعلمی موشگافیاں کر کے نئے نئے ابواب علم کھولے ہیں اور قر آن کریم سے اپی بے پناہ شفقت ومحبت کاعلمی ثبوت چیش کیا ہے۔ کیا دنیا کے پاس اس کابھی کوئی جواب ہے یا کوئی قوم اس کا ایک حصہ بھی چیش کرسکتی ہے مسلمانوں نے قر آن کریم کا ایک ایک نقطہ ایک ا کیے شوشہ گن کرر کھ دیا ہے، کتنی سورتیں ہیں ، کتنی آیات اور رکوع ہیں ، کس قدر زبر ، زبر ، پیش ہیں وغیرہ وغیرہ سب کھول کرر کھ دیا ہے، مثلاً كل منزليس ٤، كل اجزاء ٣٠٠، كل سورتين١١٠، كل آيات ٢٦٦٦، كل الفاظ ٨٦٣٣٠، كل حروف ١٣٢١، كل زبر٣٣٣ه كل زبر ۳۹۵۸۲، پیش ۱۸۸۰ه در نقط ۲۸۲۵۰ از اور مدّ ات اسسا ۱۲۵۳، بدات ۱۲۵۳، کسی چیز کے ناموں کی کثر ت اس کی عظمت پر دلالت کیا كرتى ہے اس كئے اللہ كے صفاتى تام نتا نوے (99) ہيں۔ آتخ ضرت على كے صفاتى نام بھى بكثرت ہيں قرآن كريم كے صفاتى نام ٥٥ ہیں ،اورا کٹرسورتوں کے نام ایک ایک ہیں اور بعض کے ایک ہے زائد چنانچے سورۃ فاتحہ کے نام چوہیں ہیں۔

سورة اور آيت كى تحقيق: ......نفظ سورة سور البلديا سورالاسد سے ماخوذ ہے،اس بيں واؤاصلى ہے تو بمعنی توت و بلندی اورا گرمہوز الاصل ہوا ورقلب کرلیا ہوتو بقیۃ الشی کے معنی ہوں کے قسطیعۃ مین القسر ان لیعنی قرآن کریم کے ایک مخصوص حصہ کوجس کی ابتداءاورانتها ہواوراس میں کم از کم تنین آیات ہوں سورت کہتے ہیں۔ای طرح لفظ آیۃ اگر بروزن قائلیۃ ہوتو ہمزہ حذف کر دی جائے کی اور آ ہے بروزن تمر ۃ ہوتو خلاف قیاس قلب کرلیا جائے گا۔ چند کلمات کے مجموعہ کو آ بہتے قر آئی کہا جائے گا تا ہم فوات کے سورجیسے والفجر ، والعصر، والصحٰی ،الم،طه وغیرہ اورلفظ مسدھ۔امتان ہاوجودا یک کلمہ ہونے کے بھی آیات کہلائیں گی۔سورتوں کے نام اوران کی آیات کی بالبمى ترتيب على الاصح توقيق ہے لیعن خود آنخضرت ﷺ سے بااشارہ جبریل النظیم الاست ہے۔

قر آن پر ایک سر سر کی نظر:....... قر آن کریم کی تمام سورتیں ناتخ ومنسوخ کے لحاظ سے چارتھم پر ہیں۔ قتم اول جن سورتوں میں صرف ناسخ آیات ہوں کل چیرسورتیں ہیں ۔سور ہ فتح ،حشر ،منافقون ،تعابُن ،طلاق ،اعلیٰ ۔

د وسری قشم ان سورتوں کی جن میں ناسخ ومنسوخ دونوں طرح کی آیات ہوں کل پچپیں (۲۵) سورتیں ہیں سورہَ بقرہ ۱۰ ل عمران ،نساء، ما نده ،انفال ،تو به،ابرا ہیم ،مریم ،انبیاء، حج ،نور ،فرقان ،شعراء،احزاب ،سبا،مومن ، ذاریات ،طور ،مجادله، واقعه،ن ، مزمل ، مدثر ،تکویر ،عصر \_

تیسری قسم ان سورتوں کی ہے جن میں صرف منسوخ آیات ہوں وہ کل چالیس (۴۴) سورتیں ہیں۔انعام،اعراف، پولس، ہود ،رعد ، حجر نحل ، اسراء ، کہف ، طه ،مومنون نمل ،نقص ،عنکبوت ، روم ،لقمان ،الم سجده ، فاطر ، صافات ،ص ، زمر ،حم سجده ،شور ی ، زخر ف ، . دخان ، چاثیه، احقاف مجمد، ق ،مجم ،قمر ،امتخان ،معارج ، قیامه ،انسان ،مبس ،طارق ،غاشیه ، کافرون \_

چوکھی قشم اِن سورتوں کی ہے جن میں ندمنسوخ آیات ہوں اور ندنا سخ ،البی سورتوں کی تعداد سب سے زیادہ بعنی ( ۱۳۳ ) ہے۔سورۂ فاتحه، پوسف، پسن ،حجرات ،رحمن،صف، جعه تجریم، ملک،حاقه ،نوح ،جن ،مرسلات ،نباء، نازعات ،انفطار ،مطفقین ،انشقاق ، بروج ، قجر، بلد بتمس اليل صحي المنشرح قلم ،قدر ،بينة ،زلزال،عله يات، قارعه، تكاثر ، بمزه ، فيل ،قر ليش ، ماعون ،كوثر ،نصر ، تبت ،اخلاص ,فلق ، ناس کل مااسور تیں ہو کئیں۔

**سورتوں کی تفصیل :..... پھران سورتوں کو زمان و مکان کے لحاظ ہے تقسیم کیا گیا ہے کہ کون می سورت یا آیت موسم سر ما** میں نازل ہوئی اورکون بی موسم گر مامیں ،کون بی سفری ہےاورکون سی حضری ،کون سی تکی ہےاورکون بی مدنی ہے کی بیامہ نی ہونے کی تشریحات پھرمختلف ہیں مثلاً میرکہ جن میں اہل مکہ کو خطا ب ہو وہ کی اور جن میں اہل مدینہ کومخاطب بنایا گیا ہو وہ مدنی ۔ یا بیر کہ جو مکہ اور حوالی مکہ میں نازل ہوئی ہوں مثلامنی وغیرہ میں وہ تکی اور جومدینہ یااس کے قرب وجوار میں نازل ہوئی ہوں وہ مدنی ہیں اور تیسری تشریح جوسب سے اصح ہے ہیہ ہے کہ جو ہجرت مدینہ سے پہلے نازل ہوئی ہوں وہ تکی ،اور جو ہجرت کے بعد نازل ہوئی ہوں خواہ مکہ ہی میں وہ مدنی ہیں۔ **جلا لین کی رائے: .....جلالین کے بیان کے مطابق کل ۲۰ سورتیں قطعی طور پر مدنی اور سے سورتیں قطعی طور پر کمی ہیں اور** ے اسورتیں مختلف فیہا ہیں۔

سورتوں کے نام :.... جس طرح آسانی کے لئے نسی کتاب کو ابواب اور قسل وارتقبیم کردیا جاتا ہے اور پھرایک ایک بات کوالگ الگ فقروں میں کردیا جاتا ہے کہ بے ربط و نے جوڑ باتیں گڈیڈنہ ہونے یا ئیں اور باہم متناسب باتیں کیجار ہیں۔ یہی حال قر آن کریم کی سورتوں اور آیات کا ہے پھران سورتوں کا باہمی امتیاز قائم رکھنے کے لئے ان کے نام الگ الگ بخصوص کردیئے گئے ہیں اوران ناموں میں مختلف باتوں کالحاظ کیا گیا ہے، کہیں پہلے لفظ کے لحاظ ہے سورۃ کا نام رکھ دیا گیا ہے جیسے سورۃ کیسین ،ص ، جس کو تسمية الكل باسم اول الجزء كهنا جا ہے۔ اور تهيں سورة ميں سيمسى غدكورلفظ كے اعتبار ہے نام مقرر كرديا گيا ہے جس كوتسمية الكل باسم اشهر الجزء کہنا چاہئے۔ جیسے سورہ محمد ،سورہ ابراہیم وغیرہ۔اورکہیں واقعہ ندکورہ فی انسورۃ کی وجہ سے سورت کا نام تجویز کیا گیا ہے۔ جیسے سورۂ بقرہ رسول اللہ ﷺ کے زمانہ ہی میں اس سورت کا بیانام مشہور ہو گیا تھا اس لئے بیشبہ کرنا کہ بقرہ نام رکھنے میں سورت کی تحقیراور اہانت ہے اور بیتا ویل کرنا کہ السورة التی تذکر فبی البقرة بے بنیاداور بے شرورت ہے۔لفظ بقرہ میں تا تا نبیث کی نبیس ہے بلکہ تاجنسیت کی ہے جیسے تمڑ اور تمرۃ میں۔

قرآن كى ترتيب: .....قرآن كى آيات اورسورتون كى ترتيب دوطرح كى ب، ايك ترتيب تدوين كدسورة فاتحد يسورة ناس تک مابین الدفتین مرتب طور پر جوقر آن جارے سامنے ہے بیتر تیب بھی علی الاصح جبریل امین اور رسول کریم ﷺ کے حکم سے تو قیفی ہے ایک مصنف کے زیرِنظر جس طرح کتاب کے مختلف ابواب ہوتے ہیں اور وہ موقع کل کے مناسب ہر باب میں اضافات اور تالیفات کرتا چلا جاتا ہے اورسلسلۂ تصنیف بیک وفت مختلف ابواب کا جاری رہتا ہے۔ یہی حال آ تخضرت ﷺ کا تھا کہ جوں جوں آیات نازل ہوتی تھیں بامراللی آپ بھٹان کوموقع محل کے مناسب سورتوں میر ،جگر دیتے جاتے تھے اور دوسری ترتیب نزول ہے بعنی جس ترتیب سے واقعی آیات اورسورتوں کا نزول ہوا ہووہ اس طرح پر ہے۔سورۂ علق قلم ،مزمل ،مدثر ، تبت ،کورت ،اعلیٰ ، واللیل ،والفجر ،

والصحی ، الم نشرح ، والعصر ، والعله يلت ، كوثر ، تكاثر ، ماعون ، كافرون ، قبل ، اخلاص ، تجم ، عبس ، قدر ، بروج ، تبن ، قريش ، قارعه ، بهمزه ،مرسلات ، ق، تیمه ،بلد ، طارق ،قمریص ،اعراف ، جن ، نیس ،فرقان ، فاطر ، مریم ، طه ، واقعه ،شعراء ،ثمل ،فضص ، بنی اسرائیل ، بینس، مود، پوسف، حجر، انعام، والصافات همن ،سبا، زمر،مومن،حم مجده جمعسق، زخرف، دخان، جاشیه، احقاف، ذاریات، غاشیه، کهف، تحل ،نوح ،ابراہیم ،انبیاء ،مومنون ،تنزیل السجدہ ،طور ،ملک ،حاقہ ،معارج ،عم، ناز عات ،انفطار ،انشقاق ،روم ،مطففین ،،عنکبوت بیہ ۸ سورتیں کمی ہیں۔حضرت ابن عباسؓ سورہُ عنکبوت کوآ خری کمی سورت کہتے ہیں اورضحاک ؓ وعطاءؓ،مومنون کو،علی ہزاا۳ مدنی سورتوں کی تر تهیب اس طرح ہے۔سورۂ بقرہ ، انفال ، آلعمران ،احز اب ممتحنہ ،نساء، زلزال ،حدید ،محد ،رعد ،رحمٰن ، دہر ،طلاق ،لم یکن ،حشر ،فلق ، ناس ،نصر ،نور ، حج ،منافقون ،مجادلہ ،حجرات ،تحریم ،صف ، جمعہ ،تغابن ہفتخ ،توبہ ، ما ندہ ،اوربعض نے مائدہ کوتو بہ برمقدم کیا ہے۔سور ہُ فاتحہ کانزول مکہاور مدینہ دونوں جگہ ہوا ہے اس کئے اس کو بھی کہہ سکتے ہیں اور مدنی بھی اور بعض سورتیں مختلف فیہ ہیں۔اہل علم کے پیش نظر اگریپزولی تر تبیب بھی رہےتو قرآن کریم کاپس منظراورارتقائی تدریجی طرز تخاطب اورطریق اصلاح سبھنے میں بڑی مددمل سکتی ہےاور مختلف علوم کے درواز ہے کھل سکتے ہیں ،غرضیکہ واقعاتی زندگی اور ہتی ہوئی تاریخ کے ساتھ قرآن کی تر تبیب نز و لی بھی بے حدوجد آفریں اور بہت سے علوم واکتشافات کا باب کھولنے والی ہے۔

## بسُم اللهِ الرَّحُمٰنِ الرَّحِيُمِ

ترجمیہ: .....اللہ کے نام ہے جونہا یت رحمت والے اور ہے اتنہا مہریان ہیں ،شروع کرتا ہوں۔

تعوذ وتشمير.:....ارثادرباني اذا قرات القران ف استعذ بالله من الشيطن الوجيم كي ويست ابتداء قرأت تعوذ سے ہونا چاہے سی سورة سے شروع ہویا نہ ہوجس کے الفاظ امام ابوصنیفہ وامام شافعی کے نز دیک أغسو فر بسالله مِسنَ السَّنسطنِ الرَّجيْم جیں۔اورامام احمدؓ کے نزو یک آ یہتِ مذکورہ اور دوسری آ یت ف است عد باللہ انہ ہو السمیع العلیم کی بناء پران الفاظ سے اولی ہے لَعَىٰ أَعُودُ فَهِ بِاللهِ السَّمِيْعِ الْعَلِيْمِ مِنَ السَّيْطَانِ الرَّجِيْمِ. أورامام أورائيُّ أورتُوريُّ كنزو بك أفضل أس طرح بها عُودُ باللهِ مِنَ الشَّيْطَنِ الرَّجِيْمِ إِنَّ اللهُ هُوَا لسَّمِيعُ الْعَلِيمُ . جمهور كنز ديك نماز مين تعوذ يرُّ هنامسنون بي أكراس كانزك عمدأياسهوأ هوجائ تو مفسدنما زئبیں ۔اورخارج نما زتعو ذمستخب ہے۔البتہ عطاءً کے نز دیک نماز میں ہویا خارج نماز میں تعوذ پڑھنامسنون ہے۔اوراین سیرین کہتے ہیں کہ عمر بھر میں اگر ایک دفعہ بھی پڑھ لیا جائے تو ادائے واجب کے لئے کافی ہے۔ نیز جمہوراس کا وفت ابتداء قر اُت کہتے ہیں اور کھنی و داؤڈ کی رائے ہے کہ قر اُت کے بعد تعوذ ہونا جاہتے۔اگر ابتداء قر اُت وسورۃ دونوں ہوتو تعوذ وتسمیہ دونوں کو جمع کرنا جاہئے ورنه ایک پر با شنناء سورة تو به کے اکتفاء کیا جائے گا۔ یعنی سورہ تو بہ کے شروع میں بسم اللہ تہیں پڑھنی جا ہے۔

تر کبیب: ..... بسم الله کامتعلق محذوف ہے، فعل عام ہو یا خاص مقدم ہو یامؤ خر جاروں صورتیں متعلق کی سیجے ہیں پھر جمله فعلیہ ہو یا سمیکل آٹھ صورتیں نکلتی ہیں لیکن سب سے بہترصورت بیہ ہے کفعل عام ہواور بعد میں مقدر مانا جائے تا کہالٹد کی تقتریم میں ِ اس کی عظمت بھی برقر ارر ہے اور ہر کام کے ساتھ اس کونگایا جاسکے۔

فضائل بسم اللد: ..... (۱)مسلم کی روایت ہے کہ جس کھانے پر بسم اللہ نبیں پڑھی جاتی اس میں شیطان کا حصہ ہوتا ہے۔ (٣) ابوداؤر كى روايت بكرة ب المنظير كالمعام من كسي صحالي في بغير بسم الله كها ناشروع كرديا- آخر مين جب يادة ياتوبسه الله من اولیہ و آخرہ کہاتو آنخضرت ﷺ کوبید کیچر ہنسی آگئے۔اور فرمایا کہ شیطان نے جو پچھکھایا تھاان کے بسم اللہ پڑھتے ہے کھڑے

ہوکرمب نے کردیا۔ چنانچیرحضرت شاہ ولی اللہ قدس سرہ نے بھی ججۃ اللّٰہ البالغہ میں اپنا واقعۃ تحریر فرمایا ہے کہ ایک دوست کھانا کھانے کھے تو ان کے ہاتھ سے رونی کا مکڑا حصوب کرخلاف عادت دور تک لٹکتا چلا گیا جس سے حضار مجلس کو تعجب ہوا، الگلے روزمحلّه میں کسی کے سروہ ضبیث آ کر بولا کہ کل ہم نے فلاں شخص ہے ایک فکڑا چھینا تھا مگر آخر کاراس نے ہم سے لے ہی لیا۔ (۳۰) ترندی کی روایت حضرت عکیٰ ہے ہے کہ بیت الخلاء میں جانے کے وفت بسم اللہ پڑھنے ہے جنات وشیاطین کی نظراس کےستر تک نہیں جاتی ہے۔ ( ہم)امام رازیؓ نے تفسیر کبیر میں لکھا ہے کہ حضرت خالدؓ بن ولید کے مقابل وتمن میدانِ جنگ میں پر جمائے کھڑے ہیں اور زہر ہلاہل کی ایک شیشی پیش کر کے حصرت خالد ؓ کے دین کی صدافت کا امتحان لینا جا ہتے ہیں آ پ نے پوری شیشی بسم اللہ پڑھ کر پی لی۔ لیکن اس کی برکت سے آپ برز ہر کامعمولی اثر بھی تبیس ہوا۔

کیکن آپ کہیں گے کہاں نتم کی تا ثیرات کامشاہرہ چونکہ ہم کوبیں ہوتااس لئے یہ حکایات وواقعات غلط، بے بنیاد، بلکہ خوش فہی پر مبن معلوم ہوتے ہیں۔سوبات یہ ہے کہ کسی چیز کی تا ثیر کیلئے اسباب وشرا بط کا مہیا ہونا اور مواقع اور رُ کاوٹوں کا دور ہونا دونوں باتیں ضروری ہوتی ہیں ۔ازالۂ مرض اورحصول صحبت کے لئے صرف دوا کارآ مذہبیں ہوشتی تاوقتنیکہ مصر چیز وں اور بدپر ہیزیوں ہے بالکلیہ نہ بیجا جائے۔ یہاں بھی خلومی نبیت ،صدق اعتقاد تبعلق مع اللّٰہ، یقین محکم ،ایمان کامل اگر شرا نطاتا ثیر ہیں تو ریا کاری ، بدنہی ،تو ہمات وخیالات بداعتقادی وغیرہ موانع بھی ہیں دونوں ہی ملکرمجموعی طور پراگر مؤثر ہوتے ہوں تو بھر کیاا شکال رہ جاتا ہے۔(حقانی)

. (۵) ابن مردوبیاحمدین مویٰ بن مردوبیا پی تفسیر میں جابرٌ بن عبداللّهٔ ہے روایت کرتے ہیں کہ بسم اللّه جب نازل ہوئی تو بادل مشرقی سمت دوڑنے لگے، ہوارک کئی، سمندروں میں جوش ہوا، جانور کان کھڑے کرکے سننے لگے، شیطان ہٹکادیئے گئے ،اوراللہ نے ا پنی عزت وجلال کی تشم کھیائی کہ بسم اللہ جس چیز پر پڑھی جائے گی ، میں اس میں ضرور برکت دول گا۔

تحریری مواقع پراگر کہیں بسم اللہ لکھنے میں ہےاد بی کااختال ہوتو علائے سلف کے تعامل کی وجہ ہےاس کے اعداد ۷۸۲ پرا کتفاء کرنا مجھی باعث برکت ہے۔

شانِ نزول بسم الله: ..... ایک موحد کے ہرکام کی ابتداء خدا کے نام سے ہونی چاہئے ،مشرکین عرب اپنے اختر اعی معبودول کے نام سے باسم اللات والعزی کہ کرابتداء کیا کرتے تھے۔

كيابسم الله ك باب ميس آب يل في في في واسر عنداب كي تقليدي هي؟:..... پارسيون اور جوسيون سے دسا تیر میں ہرنا مدکی ابتداء بھی سیجھائ تسم کے الفاظ سے ہوتی ہے مثلاً بنام ایز دبخشائندہ بخشائشگر ،مہربان دادگراورموجودہ انجیل کے بعض نسخوں کے افتتاحی الفاظ بھی بچھاسی طرح کے ہیں جس سے بیشبہ ہوسکتا ہے کہ آنخضرت ﷺ نے ایجیل یا دساتیر سے استفادہ کیا ہوگا اوربسم اللہ ہے قرآن کریم کی ابتداء کرنے میں ان کی تقلید کی ہوگی الیکن اول تو انجیل کے قدیم ترین اور سیجے تشخوں میں ایسانہیں جس ے برعکس بیٹا بت ہوتا ہے کہ عیسائیوں نے مسلمانوں کی دیکھا دیکھی قر آن کی تقلید کی ہے۔البتہ یارسیوں کی دساتیر کا جہاں تک تعلق ہے تو نہ بھی آپ ﷺ ایران تشریف لے گئے اور نہ ہی عرب میں کسی مجوسی عالم یا کتب خانہ اور مدرسہ کا نام ونشان تھا۔اس ز مانے میں تو مجوس کی ندہبی کتابوں کا خودان کی اپنی قوم اور ملک میں پوری طرح اشاعت اور رواج بھی نہ تھا۔ خاص خاص لوگ بطور تبرک دوسروں کی نظرول ہے اپنی مذہبی کتابوں کو چھپا کرر کھتے تھے تا کہ دوسر بےلوگ نہ دیکھ لیس۔ملک عرب تک اس کی نوبت کہاں پہنچتی اور پھرخو داپنی زبان کے لکھنے پڑھنے تک سے واقف نہ تھے کہ نوبت یہاں تک پہنچی ۔ رہا حضرت سلمان فاری کا معاملہ،سووہ ایک غلام ہیں کوئی نہ ہی عالم نہ تھے، اگر آپ ان ہے استفادہ کرتے تو النے وہ خور آپ ﷺ کے معتقد کیسے ہوجاتے ، اور اپنے مالک کی ہرطرح کی ٹا قابل برداشت تکالیف سبه کرآپ ﷺ کی خدمت میں رہنے کو باعث فخر کیوں مجھتے ، ملاوہ اس کے دوسری بات یہ ہے کہ آئر آپ ﷺ نے ووسرول کی تقلید میں ایسا بھی کیا ہے تو اس سے آپ ﷺ کے محاسن میں اضافہ ہوجا تا ہے اور اس سے آپ ﷺ کی انصاف پہندی ، وسعتِ قلبی ، بلندی فکر کاانداز ہ ہوتا ہے کہ آ ہے ﷺ میں دوسرول کی احیصا نمیں اور بھلا ئیاں سے کنار وکشی کی بجائے ان کواپنانے کا جذبہ موجودتھا۔اور کھلے دل ودیاغ ہے ان کوتبول کرنے کا دوسروں کوبھی مشورہ دیتے تھے۔الے حکے مد طسالمۃ البہو من المنح ایک ضدی، متعصب ،معاند محص سے بھی اس تشم کی تو قع نہیں کی جائتی ہے نیز اسلام نے بھی اپنے اچھوتے اور نئے ہونے کا اعلان نہیں کیا بلکہ ہمیشہ اینے پرانے اور قدیم ہونے پر فخر کیا ہے لینی ہے کہ اس کے تمام اصول قدیم اور پرانے ہیں جن کی تبلیغ ہمیشہ ہے انبیاء علیهم السلام کرتے چلے آئے ہیں اس میں کوئی نئی بات تہیں ہے بجز اس کے نادانوں نے غلطارسم ورواج کی تہوں اور بردوں میں چھیا کراصل حقیقت کو کم کردیا تھا اس نے پھر پردے ہٹادیئے اور اصل حقیقت وج پکا دیا۔ پس اس طرح اگر خدا کے نام سے افتتاح قدیم زمانہ اورقد نیم ندا ہب ہے چلا آر ماہواوراسلام نے بھی اس کی تعلید کرلی تو قابلِ اعتراض بات کیارہ جاتی ہے۔

﴿ تَشْرِيحَ ﴾ ..... تمام مخلوق اور انسان کی تین حالتیں ہیں اول وجود ہے پہلے عدم کی حالت، دوسرے دنیاوی زندگی کی وجودی حالت ، تیسرے عالم آخرت کی ابدی حالت بسم اللہ کے ان تین گفظوں میں ان ہی تین حالتوں کی طرف اشارہ ملتا ہے۔لفظ اللہ میں پہلی حالت کی طرف اشارہ ہے کہ اس نے ہی تمام موجودات کواینے وجود اصلی کے پرتو سے وجود بخشا ہے ورندان میں عدم اصلی تھا۔لفظ رحمٰن رحیم بروزن فعلان وقعیل دونوں مہالغہ کے صیغے ہیں کیکن اول میں الفاظ ومعنی دونوں زیادہ ہیں۔ چنانچہ رحمت کے مصدا قات دنیامین مسلم و کافرمطیع و عاصی سب بین ۱٫۰ خرت مین تعتین اگر چهزیا ده اور بزی بهون گی مگرمحل رحمت کیعنی افراد زیاده نهین ہوں گے۔ بلکہ صرف مؤمنین ہوں گے گویا و نیامیں مرحومین زیادہ ہیں اور آخرت میں محرومین زیادہ ہوں گے اس کنے یا د حمن الله نیا ورحيم الاخرة كهاجاتا بـــــ

**احکام جسم اللہ:.....امام ابوحنیفہ ؓ اور فقہائے مدینہ وبصرہ وشام کی رائے ہے کہ بسم اللّٰدنسی سورت کا جز ونہیں ہے تحض تبر کا** اور دوسورتوں میں قصل کرنے کے لئے نازل کی گئی ہے۔ بخاری وسلم کی روایت ہے کہ آنخضرت کھی اور ابو بکر وعمر السحم مداللہ سے نماز شروع فرماتے تھے۔طبرائی ابن خزیمہ اور ابوداؤد کی روایات ہے تابت ہے کہ آنخضرت ﷺ نماز میں بسم اللہ پڑھتے تھے۔ اور الحمد لله جہرے۔اس ہےمعلوم ہوا کہ بسم الله سور ۂ فاتحہ پاکسی دوسری سورت کا جز وتبیں ہے در نہ بعض حصہ کوآپ ﷺ ہتما وربعض کو بلندآ واز ہے کیوں پڑھتے جس کا کوئی بھی قائل نہیں ہے۔اس کئے بیہ ند ہب زیادہ قوی ہے،امام شافعیؓ ،عبداللہ ؓ بن المبارک اور قراء مکہ و کوفہ بسم اللہ کوسور و فاتحہ کا جز و مجھتے ہیں اور اس لئے نماز میں پکار کر پڑھتے ہیں دلائل ان حضرات کے پاس بھی ہیں لیکن آتح ضرت ﷺ اور خلفائے اربعہ نے اس بارے میں کوئی تصریح نہیں فر مائی ۔بسم اللہ کوسور ۂ فاتحہ کا جز و ماننے والے حضرات میں ہے بعض کی رائے اس کو بورى آيت ہونے كى ہے اور بعض كہتے ہيں ، بسم الله الحمدالله رب العلمين مل كر بورى آيت ہے۔ سورة كمل كى آيت و انه بسم الله المرحمن الرحيم السُّنفتگوے خارج ہے۔ وہ بالا تفاق سورة تمل كاجزوہے۔

دوسورتوں کے درمیان بیم اللہ پڑھنے نہ پڑھنے میں چارصورتیں ہوسکتی ہیں ،(۱) وصل کل (۲) فصل کل (۳) فصل اول وصل ٹانی پیر تینوں صورتیں جائز ہیں اور چوتھی ( س ) یعنی وصل اول نصل ٹانی مناسب نہیں ہے۔

## 

فضائل سورة لقرہ: ...... (۱) منداما م حریں ہے کہ آپ کے نظر مایا کہ سورہ بقرہ بمزلہ کوہان قرآن ہے۔ (۲) بخاری و مسلم کی روایت ہے کہ اُسید بن صفررات کوسورہ بقرہ پڑھر ہے ہے کہ اچا تک قریب بندھا گھوڑ ابد کا ،انہوں نے پڑھنا موقوف کیا تو گھوڑ ابھی رک گیا۔ پھر جب پڑھنا شروع کیا تو بد کنے لگا ،قریب ہی ان کا بحی نامی صاحبز ادہ سور ہاتھا ان کو اندیشہ ہوا کہ کہیں بچہ کو نقصان نہ بھنے جائے اس لئے پڑھنا موقوف کر کے نظر اٹھائی او پر دیکھا تو ایک نورانی سائبان نظر آیا جس میں مشعلیں روثن تھیں بیاس کود کیھنے باہر لگلے تو وہ منظر غائب ہوگیا۔ جس کو میا بارگا و رسالت میں عرض کیا تو فر مایا کہ ملائکہ تمہاری آ وازن کر آئے تھے۔ اگر پڑھتے رہتے تو صبح تک ملائکہ موجودر ہے اورلوگ عیا فاد کھے لیتے ہے سورہ بقرہ پڑھا کرو۔ (۳) مسلم میں ابوا مام کی روایت ہے کہ آئحضرت بھی نے فر مایا کہ مائکہ موجودر ہے اورلوگ عیا فاد کھے لیتے ہے سورہ بقرہ ہو الوں کے لئے سائبان کا کام دیں گی۔ سورہ بقرہ پڑھا کرو، اس کے کہ سائبان کا کام دیں گی۔ سورہ بقرہ پڑھا کرو، اس کے پڑھنے میں برکت اور چھوڑ نے فر مایا کہ مائل کی برکت سے مکار کا فریب نہیں چل سکتا۔ (۲) معفرت انس کی روایت مسلم میں ایک ہورہ کہ تھوں ہورہ ہورہ تو ہو الوں کی بڑی عظمت وعزیت ہوتی تھی۔ چنانچہ شہور ہے کہ حضرت انس کی دوایت میں ایک اورختم پرولیم کی اورختم پرولیم کی اورختم پرولیم کیا جس میں ایک اورختم پرولیم کیا ہوں کیا جس میں کیا کیا کیا کیا کہ کوئی کیا کہ کوئی کیا کہ کوئی کیا کیا کوئی کی کیا کیا کیا کا کوئی کی کی کوئی کیا کوئی کیا کی کی کوئی کی کوئی کیا کی کی کی کوئی کی کوئی کیا کی کوئی کی کوئی کی کیت کیا کوئی کی کوئی کی کوئی کی کوئی کی کوئی کیا کوئی کی کوئی کیا کیا کی کوئی کیا کی کوئی کیا کیا کی کوئی کی کوئی کیا کی کوئی کی

(۵) امام سلم نے ابو ہریرہ کی روایت کے الفاظ آت ہیں کہ سورہ بقرہ میں ایک ہزاراوامراورایک ہزارنواہی ہیں۔ ایک ہزارافہاراورایک تقدراً فیدہ سورہ البقرہ (۲) ابن عربی فرماتے ہیں کہ سورہ بقرہ میں ایک ہزاراوامراورایک ہزارنواہی ہیں۔ ایک ہزارافہاراورایک ہزارافہاراورایک ہزارافہاراورایک ہزارافہاراورایک ہیں ہرارافہاراورایک ہیں ہرارافہاراورایک ہوں ہے اوراس کی آیت مداینہ تقریباً ایک بڑے رکوع پر مشتل سب سے بڑی آیت ہے اس کے نصف اول میں نعمائے الہید کا بیان زیادہ اور بیان احکام کم اور نصف ٹانی میں احکام زیادہ اور بیان احکام کم اور نصف ٹانی میں احکام زیادہ اور بیان احکام کی اس میں آیت الکری تمام آیات قرآن کی سرتاج ہے۔

ربط .....سورت فاتحہ سے اس کا خاص ربط ہے کہ سورہ فاتحہ میں جس ہدایت کی درخواست کی گئی تھی اس میں اس کی منظوری دیدی گئی ہے یا یوں کہا جائے کہ اس سورت کے تیسر ہے رکوع سے جونعمائے الہید ظاہرہ باطنہ عامہ و خاصہ کا سلسلہ شروع کیا گیا ہے وہ درخقیقت سب السحہ ملہ للله رب المعلمین سے مربوط ہیں اس طرح بنی اسرائیل کی نافر مانیوں اور سزاوتو ہے کابیان ،عبادت و بندگی اور شرعی احکام بیسب مللت یہ وہ السدین ایا ہے نعبدو ایا لی نستعین کی تفصیلات ہیں۔ا تھے اور برے لوگوں کی جوتاری نیا انجام ذرکر کیا گیا ہے وہ گویا اہدن الصراط المستقیم صواط الذین انعمت علیهم غیر المغضوب علیهم و الالضالین کے واضح روش اور جلی عنوانات ہیں۔

نهایت برہم ہوا۔ بالآ خرطاقتِ مقابلہ نہ پاکر در پردہ جوشِ مخالفت میں اندھا ہوگیا اس سورت میں جہاں مؤمنین و کافرین کا ذکر کیا گیا ہے وہاں اس تیسر ہے بد باطن قشمنِ اسلام فرقہ کی سازشوں کا پر دہ بھی خوب طرح چاک کیا گیا ہے بعنی اول رکوع میں دونوں جماعتوں کا بالا جمال تذكره ہےاور دوسرے ركوع كى سوا آيات منافقين كے ذكر ہے لبريز ہيں۔

﴿ تَشْرَتُكُ ﴾: ..... مقطعات قرآ نبير كي تحقيق: السبم اوراس تسم عيجس قدرالفاظ سورتوں كے شروع ميں ہيں با تفاق ِ محققین ان حروف جبی کے اساء ہیں جن سے کلام مرکب ہوا کرتا ہے ابتداء میں ان کے لانے سے مقصد تحدی اور چیکنج کرنا ہے کہ تمہارے کلام کا مادۂ ترکیبی اور ہیو لی اگر چہ ایک ہی قشم کا ہے یعنی ۲۸ یا۲۹حروف کیکن پیرہماری حسن تر کیب اورصورت گری ہے کہتم باوجود ماہراہل زبان ہونے کے اس طرح کی ایک آیت کا نگڑا یا کلمہ بنانے سے بھی عاجز بخض ہو۔حروف مقطعات دراصل ان کولکھا تو جاتا ہے ملا کرمگر پڑھا جا تا ہےا لگ الگ کر کے ،اس پڑھنے کے لحاظ سے ان کو مقطعات قرآ نیہ کہا جا تا ہے۔ جہاں تک معنی اور مفہوم کانعلق ہے ا کیک جماعت کی رائے بیے ہے کہ متشا بہات قراک میں داخل ہیں اور متشابہ بھی درجہ اول کے، جن کے ندلغوی معنی اور مقہوم معلوم ہوا اور نہ مرا دمتکلم کا پینہ، اور کوئی صورت اس دنیا میں معلوم کی نہیں ہے، عالم آخرت میں جب اور حقائق تھلیں گے ان کے حقائق بھی سامنے آ جائیں گے۔البتہ دوسرے درجہ کے متشابہ الفاظ قرآ نیہوہ ہیں جن کے لغوی معنی تو معلوم ہیں مگرنہیں کہا جاسکتا کہ ان سے مراد مشکلم کیا ہے جیسے الفاظ ید ،ساق ،استوی کے اطلاقات۔

ہر محکمہ کے مخصوص اسرار اور خاص اصطلاحات ہوئی ہیں:..... چنانچہ حضرت ابو برٹھا ارشاد ہے کہ ہر کتاب میں پچھاسرار ہوتے ہیں۔قرآن کریم کے اسرار مقطعات ِقرآنیہ ہیں۔ یا حضرت علیؓ کاارشاد ہے کہ ہر کتاب میں کوئی نہ کوئی خاص بات ہوتی ہے۔قرآ ن کریم میں خاص بات بیمقطعات ہیں ۔بعض علاء کا خیال ہے کہ اللّٰہ یا اللّٰہ ورسولَ کےسواان کےمعانی کسی کومعلوم تہیں ہیں ورنہ خطا ب بےمقصد و بے فائد ۂ ہوجائے گا۔البتہ علماءکوامتحا نا ان اسرار کے دریبے ہونے سے روک دیا گیا ہے تا کہ بے سمجھےان کے ایمان لانے ہےان کی طاعت وفر مانبرواری کی آ ز مائش ہوجائے اوربعض کے نز دیک علمائے راشخین بھی اس جائے میں داخل ہیں۔ومیا یہ عبلہ تاویلہ الا اللہ و الراسیخون فی العلم یقولون امنا به کی تقییر میں پردونوں را کیں اصولی کتابو**ں میں مذ**کور ہیں۔

پھرعلمائے راتخین کے داقف اور باخبر ہونے میں بھی مختلف رائیں ہیں (۱) بعض اہلِ علم ان مقطعات کوان ہی سورتوں کے نام ما نتے ہیں جن کےشروع میں بیالفاظ آئے ہیں اوراس طرح اختصار انام رکھنے کا قدیم دستوراہل عرب میں بکثر ت رہاہے جیسے عین سے مرادسونا جا ندی،عین ہےمراد بادل،نو ن ہےمراد چھلی،قاف ہےمرادا یک مخصوص پہاڑیہی حال ان سورتوں کے نام ر کھنے کا مجھئے۔ (۲) بعض علماءان کواسائے الہیہ کہتے ہیں جن کوتبر کا شروع میں لایا گیا ہے چنا نچیدعاء کےشروع میں حضرت عکیؓ ہے یا شکھایتغض ، حَمَيْ عَسْقَ منقول برس)بعض ابل علم كنز ديك بياسائ الهيد كاجزاء بين - چنانچ سعيد بن جبير فرمات بين كه الوا ، خم ان كالمجموعه الموحمان ہے۔

(۴) کچھ علماء کہتے ہیں کہ قرآن مجید کے اساء ہیں ، مکن ، سدی ، قنادہ اس رائے میں شریک ہیں۔(۵) کچھ علما ، ہ خیال ہے کہ جس طرح اختصار کے خیال ہے جس کوآ جکل شارٹ ہینڈاورمختصرنو لیسی کافن کہتے ہیں۔قدیم اہل عرب میں پیطریقہ رائج تھا جیسے قبلت لھا قفی فیقالت لی قاف میں اشارہ قفت کی طرف ہے اسی طرح ان مفرد حروف سے مرکبات اور جملوں کی طرف اشارہ ہوسکتا ہے۔ چنانچدا بن عباسؓ ہے روایت ہے کہ الف سے مراد الآء اللہ لیعنی خدا کی نعمتیں ہیں اور لام سے مراد جبریل اور میم سے مراد محر موں لیعنی کلام اللہ بواسط جبریلِ امین آنخضرت ﷺ پرنازل ہوا۔

(۱) قطرب کی رائے ہے کہ ایک بات ختم کر کے دوسری بات شروع کرنے کیلئے بطور تنبیہ خطبات اور کلام عرب میں میروف لائے جائے جائے ہیں۔ (۷) ابوالعالیہ کہتے ہیں کہ بحساب ابجدان حروف میں اقوام وطل کی تاریخ النظیروج وزوال کی داستانیں مضمر ہیں چنانچ بعض یہود آئے خضرت بھی خدمت میں جب حاضر ہوئے اور آپ بھی نے ان کے سامنے الکے ہم پڑھاتو کہنے لگے کہ جس دین کی کل مدت اکہتر (۱۷) سال ہواس میں ہم کیسے داخل ہوں؟ مین کر آپ بھی نے تبسم فرمایا اور جب آپ بھی ہے مزید خواہش کی گئی تو آپ بھی ان کے سامنے الکہ ہے بڑھے ہوئے ہیں اس لئے اب معاملہ ہم پر مشتبہ ہوگیا ہم اب کوئی فیصلہ ہیں کر سے ا

غرضیکہ میان فصاحت و بلاغت اور زبانی زور آوروں کو لاکارا گیا ہے کہ دیکھوکل حروف جبی ۲۸ میں ہے آو سے ۱۳ وف ہم لے
لیتے ہیں ادران کو ۲۹ سورتوں کے شروع میں اس کمال کے ساتھ استعال کرتے ہیں کہ حروف کی بلخاظ صفات جس قد راقسام ہیں مہموسہ جبورہ، شدیدہ، رخوہ وغیرہ سب میں ہے آو سے حروف لے کرہم اپنا کلام جبر بناتے ہیں اور نصف حروف تمہاری طبع آزمائی اور جولانی
ویکھنے کیلئے جبور دیتے ہیں۔ مثلاً کل دی (۱۰) حروف مہموسہ میں سے پانچ اور کل اٹھارہ حروف مجبورہ میں سے نو (۹) اور آٹھ حروف شدیدہ میں سے چار (۲۷) اور کل جبورہ میں اور باتی تنہارے لئے جبور سے دے رہے ہیں اور باتی تنہارے لئے جبور سے دے رہے ہیں۔ (۱۰) ہم لے رہے ہیں اور باتی تنہارے لئے جبور سے دے رہے ہیں۔ (بیضاوی)

حاصل اس ساری تفصیل کا بین لکا کہ ان حروف کے بارے میں اب تک دوشم کی آ راءسا سے آئیں بعض نے ان کے معافی سے لاعلمی ظاہر کی اور بعض نے معلوم ہونے کا دعویٰ کیا۔لیکن اس کونزاع حقیقی نہیں سمجھنا چاہئے بلکہ بینزاع لفظی ہے بعنی جن حضرات نے انکار کیا ہے ان کی مراد قطعیت سے انکار ہے۔اور جن حضرات نے بیانِ مراد کی کوشش کی ہے اس سے مرافظتی ہے۔سوجس چیز کا اثبات ہے اس کی نفی نہیں کی اور جس بات کی نفی کی ہے اس کا کسی نے اثبات نہیں کیا ہے۔جلال محقق نے واللہ اعلم کہ کراشارہ کردیا کہ ان حروف کے معانی لوگوں کونہیں بتائے گئے ہیں۔مکن ہے کہ آنخضرت بھی کومعلوم ہوں ، اور آ پ بھی نے یہ بجھتے ہوئے کہ نہ بتلانے سے ضروریات وین میں کوئی حرج نہیں ہوتا اس لئے آ پ بھی نے کہ کھرا حت نہیں فر مائی ۔پس نہ آ پ بھی پر شہدر ہتا ہے اور نہ آگی تفیش میں پڑھنا چاہئے۔ واللہ اعلم بحقیقته و علمہ اتم و اکمل ۔

ذَلِلْكَ أَى هَذَا الْكِتْبُ الَّذِي يَقُرَؤُهُ مُحَمَّدٌ صَلَّى الله عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لَارَيْبَ شَكَّ فِيهِ جَ آنَّهُ مِن عِنْدِ اللهِ وَجُمْلَةُ النَّفَي خَبْرٌ مُبْتَدَاه ولاِكَ وَالِاشَارَةُ بِهِ لِلتَّعْظِيْمِ

ترجمہ: ..... وہ (بین یہ) کتاب کہ (جس کوآ تخضرت ﷺ تلاوت فر مارہ میں ) الیں ہے جو بلاشبہ (اللہ کی طرف ہے ہے) اور جملہ نقی" لاریب فیہ" ترکیب کے لحاظ سے لفظ ذلک متبداء کی خبر ہے اور اسم اشارہ (بعید) تعظیم کے لئے استعمال کیا گیا ہے۔

﴿ تَشْرَتُ ﴾ : ..... كَمَّا بِ مِدابِيت : ....سورهٔ بقره مدنی ہے۔ یباں چونکہ زیادہ تریبودر ہتے تھے جن کی ندہی کتاب توراۃ میں قرآن کریم کے زول کی خبردگ گئے ہی کا ب توراۃ میں قرآن کریم کے زول کی خبردگ گئے ہی کوزمانہ بعید گزر چکا تھا۔ ای موعود کتاب کی طرف اشارہ کرنے کے لئے اسم اشارہ بعید "ذلکٹ" لائے ورنہ لفظ ہے ۔ بندتر رہنہ اور عالی مقام "ذلکٹ" لائے ورنہ لفظ ہے۔ بندتر رہنہ اور عالی مقام

مونے كي طرف اشاره كرنے كے لئے "ذلك "لائے تنزيلا لبعد الرتبة منزلة بعد المكان و المعقول بمنزلة المحسوس یا بیکہا جائے کہ جن سورتوں کوسور ۂ بقرہ ہے پہلے نازل کیا جاچکا تھااور جن کی تکذیب لوگوں نے کی تھی ان کے لئے کہا جارہا ہے کہ وہ بلا شیہ بیں نیز "ذلک " ے اشارہ خودسورہ آگے کی طرف بھی ہوسکتا ہے اوراسم اشارہ کو ند کرلانا با متبارلفظ کتاب کے ہوگا۔

قر آن شبہات سے پاک ہے: .....رہی یہ بات کہاس کو بے شبذ کیے کہا جار ہا ہے جبکہ ہرز ماند میں اوگوں کواس میں شبهات پیش آتے رہے ہیں۔اگرشبہات نہ ہوتے تو سب لوگوں کومسلمان ہونا جا ہے تھا۔جلال محققؑ نے اس شبہ کے ازالہ کیلئے نفی ریب کامتعلق خاص انسه من عنداللهٔ نکال کربتلا ناچا ہاہے کہ شبہات کی فعی کا دعویٰ کرنانہیں بلکہ مقصود پیہ ہے کہ کلام الہی ہونا اس کا بلاشبہ ہے۔اس پرقر آن کالفظاُ ومعنا معجز ہونا شاہدِ عادل ہے اور بیجی کہا جاسکتا ہے کہ عمومی شبہات ہی کی ُفی کریامقصود کے کہ فی نفسہ قر آن کریم کی با تیں تچی سیدھی بلاشبہو بےغبار ہیں لوگوں کوشبہات اگر پیش آتے ہیں تو بیان کا اپنا قصور وقہم اور کج طبعی ہے۔ قر آن حل شبہ کبیں ہے۔

هُدًى خَبُرْتَانَ هَادٍ لِلْمُتَقِينَ﴿٢﴾ اَلصَّاثِرِينَ إِلَى التَّقُولَى بِامْتِثَالِ الْآوَامِرِ وَاجْتِنَابِ النَّوَاهِيُ لِإِيَّقَائِهِمُ بِذَلِكَ النَّارَ ترجمہ: ..... (هددی جمعن بادی خبر تانی ہے ، ذلک مبتدا کی ) یہ کتاب ایسے متفتوں کے لئے بدایت کرنے والی ہے (جواس کے ا دامر کی اطاعت اور نواہی ہے پر ہیز کی طرف میلان رکھنے والے ہوں۔اس طرح وہ نارجہم سے بیچنے کی وجہ ہے متقی کہلانے کے مستحق

تركيب :....الم مبتداء ذالك خبر موصوف الكتاب ال كي صفت يااتهم مبتداء محذوف (المولف من هذه الحروف) كي خبراول اور ذلک خبر ٹانی یا بدل اور کتاب صفت ہے۔ لائفی جنس دیب اس کا اسم اور فیدہ خبریادیب موصوف اور فید صفت دونوں ملكراسم اور لمسلمتقین خبراور هدی حال ہے یاریب موصوف فیرصفت اورخبر محذوف ہوتو اس صورت میں فیدخبر مقدم ہوجائے گی هدی كى يا كهاجائے كه ذلك المسكتاب مبتدالاريب فيه جمله خبراول اور هدى لملمتقين جمله دوسرى خبراس كےعلاوہ اور بھى احتالات ہو سکتے ہیں لیکن سب سے انچھی تر کیب بیہ ہے کہان جاروں جملوں کوا لگ الگ کرلیا جائے اور ہر بعد والے جملہ کو پہلے جملہ کی دلیل کہاجائے۔ یعنی المہ پہلا جملہ اول وعویٰ ہے کہ ریہ بےنظیر و بے شل کلام ہے۔ ذاللہ الکتاب جملہ ثانی اس کے اعجاز کی دکیل ہے اور فی نفسہ دعویٰ بھی ہے '' لا دیسب فیہ '' تیسراجملہ اس دلیل کی دلیل ہے لیعنی دعویٰ کمال کتاب کی دلیل ہے بشرطیکہ طبیعت انصاف پسنداور ذوق سلیم ہو، تعنت اور تعصب وعنادی بات دوسری ہے ہدی نسلسمتقین چوتھا جملہ پھراس فی شک کی دلیل ہے۔ هدی لیعن هاد کہنا مبالغد کے لئے ایسا ہے جیسے زید عادل جمعنی عادل کہدویا جائے تعنی وصف ہدایت میں بیکتاب الیم ممتاز اور سرتا پاہدایت ہے کہ اس کو مجسم ہدایت مانا جائے تو بجائے "ھے۔ دی" لیعنی ہادی کہہ کرمفسر علام نے اس طرف اشارہ فر مایا ہے ورنہ مصدر کاحمل مبتداء کی ذات پر لازم آ ئے گا جونا جائز ہے باقی مصدر کا بمعنی اسم فاعل یا اسم مفعول آنا کلائم عرب میں بکٹر ت شائع ذائع ہے۔

﴿ تشريح ﴾ : .... قرآنى تقوى : .... تشريح ان آيات كى كلام بالاسے ظاہر ہے البتہ يہ مبھى باتى رہ جاتا ہے كہ متق تو خود ہدایت یا فتہ کو کہتے ہیں اس کیلئے قرآن کو ہادی کہنا ہےمعنی تحصیلِ حاصل ہے۔ایک مم کردہ راہ کیلئے کتاب سبب ہدایت ہوسکتی ے کیکن منزل تقویٰ پر پہنچنے کے بعد ہدایت کے کیامعنی ،جلال محقق اس وہم کے از الہ کے لئے البصیانسویس المبی التقوی سے تفسیر کرر ہے ہیں یعنی یہاں مثقین سے مراد بالفعل متق نہیں ہیں کہ شبہ وار دہو بلکہ بالقو ۃ مراد ہیں جن میں استعداد تقوی اور میلا ن تقوی پایا جا تا ہو۔قرآن ان کی استعداد کوفضیلت میں لے آئے گااوروہ بالفعل متقی ہوجا کمیں گے اس طرح محویا مجازاً بلکہ تفاؤلاً ان کو پہلے ہی ہے مقی کہددیا گیا ہے۔

**در جات** تفقو کی: ..... نیزیه بھی کہا جاسکتا ہے کہ ہدایت اور تقوی دونوں کے درجات مختلف ہیں۔اونیٰ، اوسط؛ اعلیٰ، پس قر آن کی وجہ سے ہر نچلے درجہ سے جب او پر کے درجہ پہنچے گا تو یہ کہنا سچے ہوگا کہ قر آن متی کے لئے ہادی بنا یعنی نچلے در جے کے لحاظ سے وہ مقی کہلا یا اور اوپر کے در ہے کے اعتبار سے اس کو ہدایت ملی مثلاً تقویٰ کا ادنیٰ درجہ یہ ہے کہ کفر دشرک سے بیجے اور اوسط درجہ بیہ کہ برقسم کے چھوٹے بڑے گنا ہوں سے بچے اعلیٰ درجہ یہ ہے کہ مشتبہات بلکہ مباحات اورکل ماسوی اللہ سے پر ہیز کرے۔اول عوام کا تقویٰ دوسرےخواص کا تقویٰ ،تیسرے اخص الخواص کا تقویٰ غرضیکہ ہدایت اور آفتویٰ دونوں کلی مشکک ہیں جن کے در جات مختلف و متفاوت ہوں اور ہر ماتحت درجہ کی ہدایت اوپر والے ورجہ کے لئے ممرو معاون ہو۔ تبسری سادہ تو جیہ یہ ہے کہ تقویل ہے مراد یہاں اصطلاحی اور متعارف معنی نہ لئے جائمیں بلکہ لغوی معنی خدا ہے ڈرنے کے ہیں جن کا حاصل یہ ہوگا کہ قرآن کریم ان لوگوں سے کئے سبب مدایت ہے جوخوف خدار کھتے ہوں الیکن جو تحق بانشاہ ہے نہیں ڈرتا وہ قانون کا کیا احترام کرے اور قانوں اس کے لئے کیا مفید ہوسکتا ہے پس حصول ہدایت کے لئے خشیت خداوندی ایسے ہی شرط ہے جیسے بھنم غذا کے لئے صحبِ معدہ۔اگر معدہ خراب ہے تو ہزارغذا ئیں قوی سے قوی تر کھائے ضعف معدہ اور بڑھے گانہ کہ قوت معدہ لا تسق انہے سے مفسرٌ علام تق کے وجہ سے تسمیہ کی طرف اشارہ کررہے ہیں یعنی احکام کی پابندی اورممنوعات سے پر ہیز کی وجہ سے چونکہ وہ تارجہنم سے نجات یا لے گااس لئے اس کومنقی کہنا تھجے ہے۔اور باعتبار نفع کے متفتیوں کی تحصیص کی ہے بیعن اپنے خطاب عامہ کے لحاظ سے بید کتاب سب کے لئے ہادی ہے لیکن نفع اس سے صرف متقی اٹھاتے ہیں۔

الَّذِيْنَ يُؤَمِنُونَ يُصَدِّقُونَ بِالْغَيْبِ بِمَاغَابَ عَنُهُمْ مِنَ الْبَعْثِ وَالْحَنَّةِ وَالنَّارِ وَيُقِيمُونَ الصَّلُوةَ اَيُ يَاتُونَ بِهَا بِحُقُولِتِهَا وَمِمَّا رَزَقُنهُمُ اَعُطَيْنَا هُمُ يُنْفِقُونَ ﴿٣ُ﴾ فِي طَاعَةِ اللهِ

ترجمه ..... جوایمان لاتے ہیں (یعنی سچا سمجھتے ہیں) غیب کی ان باتوں کو (جو قیامت ، جنت ، جہنم وغیرہ کی ان سے پوشیدہ ہیں)اور ِ نمازکو قائم رکھتے ہیں (لیعن پورے حقوق کے ساتھ اس کوا داکرتے ہیں ) اور ہمارے دیئے ہوئے رزق ہے (جوہم نے ان کو دیا ) خرچ کرتے ہیں(ہارےرائے میں)

تر کیب و حقیق:..... · الذين موصول\_يو منون بالغيب جمله معطوف عليه .. يقيمون المصلوة جمله معطوف \_ اورينفقون فعل ضميرفاعل سعما وذقنهم مفعول مقدم بيجملهمي معطوف يتينون جيليل كرصله بوئ موصول ابيغ صاريت ملكر متقين كي صفت بن گئي \_ ر لبط وشالنِ نز ول :.....موننین دوطرح کے ہیں ایک جیسے ابو بکروعمر،عثان وعلی رضوان التعلیم اجمعین ،اور دوسرےموننین اہل کتاب جیسے عبداللہ بن سلام وغیرہ اس آیت میں قتم اول کے مؤمنین کابیان ہے۔ ﴿ تشریح ﴾ .....مونین کی صمیل: .....تقویٰ کے دوجزوہوتے ہیں۔ایک اچھی باتوں کو کرنا، دوسرے بری باتوں ہے بچنا۔ نیزبعض باتوں کاتعلق سلطان الاعضاء قلب ہے ہے اوربعض کا اعضاء وجوارح ہے۔قتم اول کوایمان کہتے ہیں۔ اعتقادیات ،نظریات،ایمانیات کاتعلق قلب سے ہوتا ہےان فسی المجسد المنع میں اسی طرف اشارہ ہے۔ دوسری فتم کواعمال کہتے ہیں خواہ دہ بدئی عباوت کے ساتھ ہوں یا مالی عباوت کے ساتھ یہ قیسمون المصلواۃ بدئی عبادت اور مسمیا ررقبنہ ہم ینفقون سے مالی عبادات مراد ہیں ۔اس طبرح بیتنقین گویا قوت نظریہ اورقوت عملیہ دونوں کی تکمیل کرتے ہیں ۔عقائد کی تھیجے کا نام علم کلام اور تھیجے اعمال کا باب فقه کهلاتا ہے۔ تزکیه نفس وتصفیه ٔ باطن میں علم الاخلاق جس کوتصوف واحسان کہتے ہیں اعلیٰ درجہ کامتقی ان نتیوں کا جامع ہوگا۔

**ایمان بالغیب:.....**ایمان دوطرح کا هوتا ہے ایک ایمان اجمالی جیسا که آیت ذیل میں مراد ہے یعن جسمیع مساجاء به المنہی صلبی اللهٔ عبلیه و سلم کی تقید بین کردینااوردوسرےایمان تفصیلی کهتمام جزئیات کی الگ الگ تفصیلی تقید بین کرنا۔ بہرحال ایمان صرف سجا جاننے کوئبیں بلکہ سجا ماننے اور بیجھنے کو کہتے ہیں ایمان ایک علیجلہ ہ چیز ہے اور عمل کریتا ایک دوسری بات ہے اور ایمان بالغیب میہ ہے کہ عقل وحواس سے پوشید ہ اور مخفی باتوں کو محض اللہ اور رسول ﷺ کے فر مانے کی وجہ سے میچے مان لینا۔غیب کے معنی دل کے بھی آ تے ہیں کیونکہ وہ بھی غائب ہوتا ہے۔غیب کی ووصورتیں ہیں ایک بیا کہ ہماری نگاہوں کے سامنے نہ ہوآ تکھوں سے غائب ہو جیسے عالم ، ارواح ،عبدِ الست ، خطاب حق ، ملائکه .. دوسرے به که وه خودتو حاضر ہوگا مگر ہم غائب ہوں جیسے غیب الغیب بیعن حضرت حق جل مجد و ، یا یوں کہا جائے کہا لیک غائب وہ ہے کہ جس پر دلائل موجود ہوں جیسےاللہ کی ذات وصفات نبوت وشرائع۔ دوسرے وہ غیب کہاس پر کوئی دليل ندموجيسي آيت كريمه وعنده مفاتح الغيب لا يعلمها الاهويس بهي دوسري فسم مرادب\_

ا بمان بالغبيب كى فضيلت: ..... بهرحال سى بات كود مكير ياسمجه كرماننا اثنازياده قابل تعريف كام نيس جتنا كمحض كسى کے فرمانے سے ماننا عمدہ ہے کیونکہ اول صورت میں تو ایک درجہ میں اپنی آئکھ یاسمجھ پر بھروسہ کرنا ہوا، خالص رسول ﷺ پرایمان لا ناتو بیہ ے کہ صرف اس کے کہنے ہے مان لے کسی اور چیز کا انتظار نہ کرے۔

(۱) چنانچے طبراٹی نے ابن عباس سے روایت کی ہے کہ ایک بارسفر میں قافلہ کے لئے چینے کا پانی تک ختم ہو گیا تھا تلاش کیا تو صرف ا یک برتن میں قدر ہے یانی نکلا۔ آپ بھٹانے اس میں اپنی انگلیاں ڈال دیں جن کی برکت سے وہ یانی فوارہ کی طرح جوش مار نے لگا اورتمام مجمع کی جملہ ضروریات کے لئے کافی ہوگیا جن کی تعداد سینکڑوں تھی ۔ آپ ﷺ نے صحابہؓ سے دریافت فرمایا کہ سب سے زیادہ ایمان کن لوگوں کا عجیب ترہے؟ عرض کیا فرشتوں کا ،آپ ﷺ نے فر مایا کہ فرشتے اللہ کی بارگاہ میں حاضرر ہتے ہیں ان کے احکام کی ممیل میں لکتے رہتے ہیں وہ کیے ایمان نہیں لائمیں گے۔عرض کیا پھر آپ کے اصحاب کا ایمان عجیب تر ہے۔ آپ بھٹانے فر مایا کہ میرے اصحاب بھی سینکڑ دں معجزات خوارق و کیکھتے رہتے ہیں ان کے ایمان میں کیا تعجب ہے؟ پھرخود ہی ارشاد فر مایا کہ قاتل تعجب ان لوگوں کا ا بمان ہوگا جنہوں نے مجھ کونبیں دیکھا۔وہ میرے بعد آئیں گےلیکن میرا نام سن کرصدق دل ہے مجھ پرایمان لائیں گے،وہ میرے بھائی ہیں اورتم میرے اصحابؓ۔

(۲) حارث بن قیس ایک تابعی نے ایک صحابی سے عرض کیا کہ افسوس ہم رسول اللہ ﷺ کی زیارت سے محروم رہ گئے۔عبداللہ ابن مسعود ؓ نے ارشاد فر مایا کہ بیچے ہے کہتم اس خاص شرف سے محروم ہو گئے مگر ایک بڑی نعمت تم کو بیرحاصل ہوگئی کہتم بغیر دیکھے رسول

اللہ ﷺ پرایمان لا رہے ہو۔ جس نے آپ ﷺ کود کیولیا اس پر ہزار دلائل ہے آپ ﷺ کی نبوت روش ہوگئی۔ پھر بھی وہ ایمان نہیں لائے گاتو کیا کرے گا؟ ایمان تہارا ہے کہ بلاد کیھے ایمان لائے ہو۔

(۳) ابودا وُرُکی روایت ہے کہاکی شخص عبداللہ ابن جمر کی خدمت میں حاضر ہوا اور کہنے نگا کہ کیا آپ نے رسول اللہ ﷺ واپنی آ تکھوں سے دیکھا ہے؟ اوراپنی زبان ہے آ پ ﷺ کے ساتھ بات کی ہے؟ اوراپنے ہاتھوں ہے آ پ ﷺ کے دست مبارک پر بیعت کی ہے؟ انہوں نے سب باتوں کے جواب میں فر مایا: ہاں۔ بین کروہ زار زار رونے لگااور اس پرایک حالت وجد طاری ہوگئی۔عبداللہ ابن عمرٌ نے فرمایا میں تم کوالیک خوشخبری سنا تا ہوں جو آتخضرت ﷺ سے میں نے سی ہے۔ آپ ﷺ نے ارشاد فرمایا کہ جس نے مجھ کو د کی کر ایمان قبول کیااس کے لئے خوشحالی ہے اور جو بلا دیکھے جھے پر ایمان لایا اس کے لئے بہت زیادہ خوشحالی ہے۔ان آثار وروایات سے معلوم ہوتا ہے کہ ایمان بالغیب کی بردی قدرو قیمت ہے۔

حَقِيْقَى نَمَا زَ:....١٤٠١ل كَيْلِيطِيمِ" يبؤدون المصلوة" كى بجائے "يبقيمون المصلوة" ارشاد ہے۔جلال تحقق اس مکنتد کی طرف اشارہ کرتنے ہیں کمحض اداءنماز مراذہبیں ہے بلکہ تمام شرا نط خلا ہری اور باطنی آ داب کےساتھ بجالا نامراد ہے جس میں نظیر كامل سنن مستحبات كي يحيل، باطني آ داب بخشوع وخصوع بحضور واخلاص سب موجود بهوں \_جونمازان المصلف في تنهلي عن الفحشآء والمسنكر اورالمصلوة معراج المؤمنين كامصداق بوبي مقيقت وبروح جس كوصورت بمازكبنا عابيت مرادبيس باس يرفويل للمصلين الخ كى دعيدموجود ہے۔

ز كوة كى حقيقت: .... انسان چونكه بالطبع بخيل موتا ہے۔اپنے گاڑھے خون پسينه كى كمائى كاايك پيسهمى كسى كودينا كوارا شہیں کرتا۔ چیزی چلی جائے ، پر دمزی پرآ کیج نہ آئے۔اس لئے حق تعالیٰ نے انفاقِ مالی کاعنوان ایسا کنشین رکھا جس ہے بیقر بانی آ سان ہوجائے بیعنی ہے کہ ہماراہی ویا ہوا مال جس کے انفاق کا تھم ویا جار ہاہے ، مال کے ببیٹ سے انسان ننگ دھڑ تگ ہاتھ خالی آتا ہے ، 

نیکس مشکل ہے یا زکو : .....سکن اتیک خاص نتم کے تجارتی مال میں سے اور وہ بھی جبکہ تمام ضروریات ہے سال بھر بچا رہے ایک خاص مقدار کے بعد ڈ ھائی روپے فی سینگڑہ لیتے ہیں جو حکومتوں کے آئے دن ٹیکسوں کے مقابلہ میں نہایت معمولی مقدار ہے۔غرضیکیاس عنوان میں سہولت بھی پیشِ نظر ہے اوراعتدال انفاق کی تعلیم دینا بھی ہے کہ نیک کام میں خرچ کرو،فضولیات اور نام و نمود کے مواقع پرخرچ نہ کر داورا تناخرچ نہ کر ڈالو کہ کل کوخودمختاج ہوکر ما تنگنے بیٹھ جاؤ۔ یہ دونوں تکتے من تبعیضیہ ہے بھی میں آ گئے یوام مؤمنین چالیس روپے میں سے صرف ایک روپیدز کو 5 دیتے ہیں اور خواص چالیس میں سے ایک خود رکھتے ہیں اور باقی انتالیس صدقہ کردیتے ہیں مگرخواص الخواص جان و مال سب فی سبیل اللہ دقف کردیتے ہیں ان کے نز دیک من سبعیضیہ نہیں بلکہ بیانیہ ہے۔ ز کو ہ علمی: .... اس طرح مسا رزقتهم سے عموم میں علم ظاہروباطن کے افاضہ اور فیف رسانی کوبھی وافل کیا ہے یعنی ایک عالم اور پینخ کوبھی دولتِ علم و باطن کی خیرات طالبین پرتنتیم کرنی جا ہے۔

وَالَّـٰذِيُن يُؤُمِنُونَ بِمَآ أَنْزِلَ اِلْيُلَا أَيُهِ القُراد وَمَآ أَنْزِلَ مِنْ قَبُلِكُ ۚ أَى الشَّوْرَةِ وَالْإِنْجِيْلِ وَغَيْرِهِمَا وَبِٱلاَحِرَةِ هُمْ يُوْقِنُونَ ﴿ مُ ۚ يَعْلَمُونَ أُولَنْ لِكَ الْمَوْصُوفُونَ بِمَاذَكِر عَلَى هُذَى مِنَ رَبِهِمُ وَأُولَئِكَ هُمُ المُفَلِحُونَ ﴿ هِ ﴾ الْفَاتِزُونَ بِالْجَنَّةِ النَّاجُونَ مِنَ النَّارِ

ترجمه: ..... اور جولوگ ایمان و یقین رکھتے ہیں آپ ﷺ پر نازل کردہ (قرآن) اور آپ ﷺ ہے پہلے (توراۃ وانجیل وغیرہ) نازل شدہ کتابوں پراوریبی لوگ آخرت پرہمی یقین رکھتے ہیں ( یعنی ان کواس کاملم الیقین ہے ) ہے لوگ ( جن کا ذکر ہوا ) اپنے ر ب کی ہدا ہت پر جیں اور یہی لوگ پوری طرح کا میا ہے جیں ( یعنی جنت بکناراور بری عن التار )

تركيب وتحقيق: .....البذين موصول ثاني مسا انزل البك معطوف عليه مسا انسزل من قبلك معطوف وونول الركر بومنون كامفعول بوئة ـ به بوراجمله بوكرسله بوااور پهلے الذين پرعطف بهوگيا۔ او لناك مبتداءاور على هدئ من ربهم ظرف لغوخبر ہے۔ای طرح او لئاف ان مبتداء تانی سعم المفلحون اس کی خبر۔ دونوں جملے معطوف ہو گئے۔

ر لبط : ..... يهال ہے مؤمنين اہل كتاب جيسے عبداللّذ بن سلام كا ذكر جور ماہے جو پيملى كتابوں اور بی برايمان لائے اور آپ ﷺ کی دعوت جن کو بھی قبول کیا۔

﴿ تَشْرِيحَ ﴾:....ا نبياءً کی تصدیق:...... آپﷺ پرجو پھانازل کیا گیا ہے وہ وحی متلو( قرآن) ہویاوی غیرمتلو ( حدیث) ہویا ان ہے اشنباط کئے ہوئے احکام فقہیہ وشرعیہ ایک مسلمان کیلئے جس طرح ان سب کا ماننا ضروری ہے اس طرح یہ یقین رکھنا کہا ہے اپنے وقت میں جس قدرانبیاء ہدایات وتعلیمات کیکرونیامیں آئے وہ سب اپنی جگہ بیج اور سیج بعد میں جو کچھلوگوں نے اس میں آمیزش کردی وہ یقینا غلط اور نا درست ہے۔ تا آ نکہ اللہ نے ان وقتی ، ہنگامی اور محدود احکام کوختم کر کے ایک یا ئیدار ، دوامی بلکہ بین الا توامی قانون ( قرآن ) دے کرآ تخضرت ﷺ کود نیامیں بھیجا ہے اور ہم کوصرف آپﷺ کی اتباع ،اطاعت اور فر مانبر داری کا حکم ویا ہے۔ بیاسلامی علیم کا نچوڑ ہے بہرحال اسلام میں داخل ہونے کے لئے جس طرح آنخضرت ﷺ کی تقید بی ضروری ہے اس طرح پھیلے تمام ادیان وانبیاء کی تصدیق لازمی اور ضروری ہے کیونکہ تمام انبیاً کامشن ایک ہی ہوتا ہے اس لئے ایک نبی کی تکندیب دوسرے ا نبیاتا کی تکذیب کے مرادف ہوگی جوخلاف حق ہے۔ ند ہب اسلام کی بیدانتیازی خوبی ہے کہ اس کی بنیاد سب کو ماننے پر ہے کسی کی تکذیب ونز دید پرتبیس لا نفیزی بین احد من رسله برخلاف یهودونصاری کے، کدوه ایک دوسرے کی با ہمی تکذیب ،تر دید بلکه تکفیر كركے يہودي ياتفرائي فيتے بيں۔وقالت اليهود ليست النصاري على شي الخ

وو (۲) نکتے:.......نیکن یہاں دو تکتے چیش نظر رکھنے جاہئیں..... یہ کہ کتب سابقہ کی تصدیق سے مراداصلی اور غیرمحرف کتابیں ہیں۔رو و بدل اورتح بیف ہونیکے بعدتو وہ دراصل کلام الہی ہی نہیں رہیں۔ دوسر ہےصرف اعتقاد حقیقت کی حد تک یقین رکھنا مقصود ہے۔ عمل درآ مدیاا تباع کرانامنظور نہیں ہے کہ وہ صرف مخصوص ہے آتخضرت ﷺ کے ساتھ ملی بندافقہیا ت اور سلسلۂ تصوف میں دوسر بے سلاسلِ مشائخ اورائمہ مدیٰ کوبھی برحق اور مدابت وصواب پرسمجھنا جا ہے بشرطیکہ وہ اصل طریق سنت واحسان پر ہوں ۔ البت ا تباع واطاعت صرف اپنے امام اور شیخ کی ہونی جا ہے۔ ہاں اگر مشائخ وعلما وہوائے نفس ،رسوم و بدعات میں مبتلا ہوں تو ان کی تصدیق و

کمالین ترجمہ وشرح تفسیر جلالین جلداول میں جلداول میں ہے۔ اعتقادِ حقیقت لازم ہے اور ندا تباع ، دلیل اس تمام تقریر کی صحت کی فاروقِ اعظم می قر اُت تورا قریر آنخضرت ﷺ کاا ظہار ناخوش ہے۔ متفین کی تھلی بہجان :.....تقویٰ کی خاطرنظری علمی، جامع مانع تعریف کرنے ہے بجائے آسان اور سادہ طریق ہے متعین کی تھلی بہجان اختیار کیا کہاس کےمصدا قات بتلائے اوراس کومحسوں کرکے دکھلایا کہ جن میں بیاوصاف پائے جاتے ہوں وہ مقی ہیں۔ نیزلفظ عسلیٰ ے ان کے ہدایت پر قابویا فتہ ہونے کو اور مستقیم رہنے کو بتلا دیا کہ جس طرح سوار سواری پر قابویا فتہ ہوجا تا ہے ای طرح انہوں نے ہدایت کو بمنز لہ اپنی سواری کے کرلیا ہواس میں ان کے استقلال واستقامت وتمکین کی طرف اشارہ ہے یعنی ہدایت کا اتباع کرتے کرتے کرتے وہ اب مدارِ حق اور معیارِ ہدایت ہو گئے ۔ ہدایت کی باگ دوڑ جدھروہ پھیرد بیتے ہیں حق اس طرف دائر ہوجا تا ہے۔

معترُّ لـكارو:......بالاحرة هم يوقنون اور هم المفلحون مين شميرتعل ــــانحماركمال بدايت وفلاح كابتلانا ــــندكـ مطلق ہدایت وفلاح کا بیعنی یہ کامل الفلاح والیقین ہیں اس لئے ان الفاظ ہےمعتز لہ کا اپنے مسلک پر استدلال کرنا ہجا ہے کہ فلاح و ہدا بت صرف ان حضرات کے لئے مخصوص ہے۔مومن عاصی یا مرتکب گناہ اس سے خارج اورمستحق جہنم ہے بات ریہ ہے کہ یہال مطلق فلاح کا انحصار بیان کرتانہیں ہے جس کے دو(۲) فرد ہوتے ہیں(۱) کامل (مؤمن غیرِ عاصی) اور (۲) ناقص (مؤمن عاصی) بلکہ فلاح مطلق یعنی کمال قلاح کا انحصار کرنا ہے۔ پس مؤمن عاصی کمال قلاح سے البتہ خارج اور محروم رہے گا۔ مرمطلق فلاح کا فروناقص پھر بھی رہے گااور بہی مسلک اہلِ سنت ہے۔

إِنَّ الَّذِيْنَ كَفَرُوا كَابِي حَهُلٍ وَآبِي لَهَبٍ وَنَحُوهِمَا سَوَآءٌ عَلَيْهِمْ ءَ أَنُذَرُتَهُمْ بِتَحْقِيُقِ الْهَمُزَنَيُنِ وَإِبُدَالِ النَّـانِيَةِ اَلِفًا وَتَسُهِيُلِهَا وَإِدْ حَالِ اَلِفِ بَيْنَ الْمُسَهَّلَةِ وَالْاحُراى وتَرْكِهِ أَمْ لَمُ تُنْذِرُهُمُ لَايُؤُمِنُونَ ﴿﴿﴾ لِعِلْمِ اللَّهِ مِنْهُم ذَٰلِكَ فَالْاَتَطَمَعُ فِي إِيْمَانِهِمُ وَالْإِنْذَارُ اِعُلَامٌ مَعَ تَخُويُفٍ

ترجمهه:..... بلاشبه جولوگ کافر ہو چکے ہیں (جیسے ابوجہل وابولہب وغیرہ)ان کے جِن میں یہ بات برابر ہے کہ آپ پھٹاان کو ڈرا کیس یاندڈ را کیس (لفظء انسلند تھے میں پانچ قر اُتیس اس طرح پر ہیں (۱) تحقیق ہمزتین بلاتو سط الف کے(۲) تحقیق ہمزتین مع توسط الف (٣) تسهيل بلاتوسط الف (٣) تسهيل مع توسط الف (٥) ہمز ؤ تانيه کوالف کے ساتھ بدل دينا) وہ ايمان تبيس لائيں مے ـ ( كيونكه الله كوان كى اس حالت كاعلم ہے اس لئے آپ ﷺ ان كے ايمان كى طبع اور اميد ندر كھئے۔ انذار كے معنى ڈرانے اور خوفناك

تر كبيب وتحقيق :......ان حروف مشه بالفعل \_السذين موصول ، كسفو و اصله، دونوں ملكراسم ، بسوا تجمعتی استواءمصدر مابعد مرفوع فاعل بيسب لكرإن كاخبر انفتر يكلام اس طرح هوگيان المسذيس كلفسروا مستوى عليهم انذارك وعدمه اور الا يومنون بيان بيان بياور وادخال مين واؤتمعنى مع بيعن تسهيل بمزؤ ثانيكي مع وتوسط الف كوتوسعه كالخمير تسهيل كاطرف را جع ہے یعنی ترک سہیل کرنا۔

ربط .... اب تك ان دوشم كے حضرات كابيان تھا جوزبان ودل سے قرآن اور دين كو مانے ہيں۔ اہل كتاب ہوں ياغيرامل كتاب اب آ گےان مخالفین کابیان ہے جوزبان وول دونوں سے اعلانیا نکار کرتے ہیں جن کو کا فرمجام اتا ہے و بصدها تعبین الاشیاء و نشری کی سے ایک اشکال اوراس کا جواب سیال مقتی کے بین بلکہ تمام ترصیابی جہل سے کہ کرایک شبکا جواب دینا جائے ہیں ، بلکہ تمام ترصیابی آپ کے بینی کہ بلنج وین کے بعد بہت سے کا فرائیں بیائیان لیان نہیں لائیں گے واصل جواب یہ ہے کہ اس سے مراد کا فرنیس ہیں بلکہ مخصوص اور معہودوہ کا فرمراد ہیں جن کے لیے علم اللی میں طے ہے کہ بیہ آخرتک ایمان نہیں لائیں گے۔ بلکہ کشموص اور معہودوہ کا فرمراد ہیں جن کے لیے علم اللی میں طے ہے کہ بیہ آخرتک ایمان نہیں لائیں گے۔ بلکہ کفری پر جور ہیں گے جباب اور تبلیغ کی ضرورت کفری پر جور ہیں گے جبابی اور تبلیغ کی ضرورت کفری ہیں ہے کہ بیات کو کہ ایمان نہیں فرمانی مفسر علام آس کے ازالہ کی خبیں ہے کو کہ بیت اور امیدندر کھنے کو کہ اجاز ہا ہے کو تکہ درنج و تم میں ہیں اسلام کے قلوب چونکہ شفقت ورحمت سے لبرین ہوتے ہیں وہ اگر غایت محبت و حاصل خلاف امید چیز کا پیش آنا ہوتا ہے اور انبیاء علیہ السلام کے قلوب چونکہ شفقت ورحمت سے لبرین ہوتے ہیں وہ اگر غایت محبت و صلی خلاف امید چیز کا پیش آنا ہوتا ہے اور انبیاء علیہ السلام کے قلوب چونکہ شفقت ورحمت سے لبرین ہوتے ہیں وہ اگر غایت محبت و شفقت میں کی سے ایمان کی امید قائم کرلیں تو پھراس کا خلاف ہونے سے کس قدر ظلیم اور نا قابل برداشت صدمہ ان کو ہوتا ہوگا اسلام کے قلوب چونکہ شفقت میں کی سے ایمان کی امید قائم کرلیں تو پھراس کا خلاف ہونے سے کس قدر ظلیم اور نا قابل برداشت صدمہ ان کو ہوتا ہوگا اسلام کے تاب کے بہاں اعتدال فی انتہائے کی تعلیم و بنا ہے۔

تبلیغ کا فاکرہ: ...... گراس کا یہ مطلب نہیں ہے کہ اب ان کو بلیغ بھی نہ سیجے اور آپ بھٹے کے لئے بلیغ کرنا ہے فاکدہ ، بے
کاراورعبث فعل ہے کیونکہ فعل عبث اس وقت کہا جائے گا جبکہ اس میں کسی شم کا فاکدہ نہ ہو۔ حالانکہ آپ بھٹٹے کے لئے اجروثو اب کا فاکدہ
برابراور ہمیشہ کے لئے ہے اسی لئے مسواء علیہ م فرمایا گیا ہے۔ مسواءٌ علیک نہیں فرمایا گیا حاصل یہ ہے کہ بلیغ آپ بھٹٹے کے حق
میں مفید ہے گران کے لئے برکار ہے۔

خَتَمَ اللّهُ عَلَى قُلُو بِهِمَّمُ طَبَعَ عَلَيُهَا وَاسْتَوْنَقَ فَلاَيَدُ خُلُهَا خَيْرٌ وَعَلَى سَمُعِهِمُ " أَى مَوَاضِعِهِ فَلَاَيْنَقَفِعُوْلَ بِمَا يَسُمَعُونَهُ مِنَ الْحَقِّ وَعَلَى أَبُصَادِهِمُ غِشَاوَةٌ غِطَاءٌ فَلَايُبُصِرُوُلَ الْحَقَّ وَلَهُمُ عَذَابٌ عَظِيُهُ ﴿ ﴾ قَوِيٌّ دَائِمٌ مَنَ الْحَقَ وَلَهُمُ عَذَابٌ عَظِيمٌ ﴿ ﴾ قَوِيٌّ دَائِمٌ مَرَدُمُهِ مَنَ الْحَقَ وَلَهُمُ عَذَابٌ عَظِيمٌ ﴿ ﴾ قَوِيٌّ دَائِمٌ مَرَدُمُهِ مَنَ الْحَقَ وَعَلَى الْمُعَادِهِمُ عَنْ اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَيْهُ ﴿ وَلَى إِلَيْهُمْ مُ اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَيْهُ وَكُولُ اللّهُ مَنْ اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَيْهُ وَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَيْهُ وَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَيْهُ وَلَا عَلَيْهُ اللّهُ عَلَيْهُ وَلَى اللّهُ عَلَيْهُ وَلَا اللّهُ عَلَيْهُ اللّهُ عَلَيْهُ وَلَا اللّهُ عَلَيْهُ مَا اللّهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَى اللّهُ عَلَيْهُ اللّهُ عَلَيْهُ اللّهُ عَلَيْهُ اللّهُ عَلَيْهُ اللّهُ عَلَيْهُ اللّهُ عَلَيْهُ اللّهُ اللّهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ اللّهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ اللّهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ اللّهُ عَلَيْهُ اللّهُ عَلَيْهُ عَلَا عَلَاهُ عَلَيْهُ عَلَالِمُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَا عَلَيْهُ عَلَاهُ عَلَاهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَا عَا عَلَاهُ عَلَيْهُ عَلَا عَلَيْهُ عَلَاهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَا عَلَاهُ عَلَا عَلَيْهُ عَلَا عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَاهُ عَلَيْهُ عَلَا عَلَيْهُ عَلَا عَلَاهُ عَلَاهُ عَلَا عَلَاهُ عَا عَلَاهُ عَلَاهُ عَلَا عَلَاهُ عَلَا عَلَاهُ عَلَاكُمُ عَلَا عَل

تر كيب و حين ......عتم فعل الله فاعل،عملسي قلوبهم معطوف عليه عملي مسمعهم معطوف، دونول ملكر مجرور، جار مجرورملكر بحتهم كمتعلق بوراجمله فعليه بهوا غشاوة مبتداء بموخر علبي ابيصار هيم ظرف خبرجمله اسميه معطوفه بوكيا عذاب موصوف عظيم صفت دونو المكرمبتدأ وموخر لهم خبرمقدم ملكر جمله اسميه بهوا\_

بحتم تجمعنی محتمم، کہیں توبل طبع اللہ علیہا فر مایا اور کہیں سحلا بل ران فر مایا اس کی اسناداللہ کی طرف حقیقی ہے کیکن اس مے معنی مجازی مراد ہیں۔ واقعی طور پران کے قلوب اور کا نوں برمبر اور آئٹھوں پر بروہ پڑا ہوانبیں ہے، جبیبا کہ اہل ظاہر کا خیال ہے بلکہ مجاز آ خیر کا نہ داخل ہونا اوراس کی بندش مراد ہے۔قلوب قلب کی جمع ہے جمعنی لوٹ بیٹ ہونا۔دل بھی چونکہ النالٹکا ہوتا ہےاورمتحرک رہتا ہے اس لئے دل کے معنی ہو گئے کیکن اس سے مرادیہاں مضغہ گوشت اورجسم صنوبری نہیں ہے کہ وہ تمام جانوروں میں بھی ہوتا ہے بلکہ قوت عا قلہ لطیفہ ربانی مراد ہے۔ جو گوشت کے عکرہ سے اس طرح وابستہ ہوتا ہے جیسے آ گ کوئلہ کے ساتھ ،قلوب کفار کو شے مختوم کے ساتھ تثبیہ دینے سے استعارہ بالکنایہ ہوگیا عملی سمعھم کے معنی مفسرعلائم نے ای مدو اضعہ نکال کرا شارہ کیا کہ قتم کی اسنا دیمع کی طرف بتقد سرالمصاف ہے بیعنی موضع شمع کی طرف ہے آگر چیسمع کے معنی سننے اور کان دونوں کے آتے ہیں البیتہ قلوب اور ابصار کو جمع اور شمع کو مفرد لانااس کی تمنی توجیہات :وعلق ہیں ایک توجیدوہ ہے جس کی طرف مفسر علام آلفظ مواضعہ ہے اشارہ کررہے ہیں بعنی بیمصدر ہے لایشنی و لا یجمع اور بتقد برالمضاف ہے ای مواضع السمع اغشاوة میں بھی مجاز ااور استعاره اختیار کیا گیا ہے۔عذاب کہتے ہیں مسی جاندار کوتذلیل وتحقیر کے لئے تکلیف پہنچا ٹااس لئے معصوم بچوں اور جانوروں کے مبتلائے آلام ہونے کوعذاب نہیں کہا جائے گا۔ عسظیم کیفت کی شدت کے لئے آتا ہے۔اس کی ضد حقیر ہے اور کمیت کی زیادتی کے لئے کبیرا صفیر متقابل آتے ہیں۔لیکن عظیم میں تجبير ہے زيادہ مبالغہ ہے جبيها كەحقىر ميں بمقابله صغيرزيادہ مبالغہ ہے۔

﴿ تَشْرَتَ ﴾: ....خدا تَى مُهر: ..... يه يت بحى پہلے جملہ لايؤمنون كى تاكيد ہے يعنی ايمان لانے كى ان سے بالكل امید ندر کھیئے ان کے دلوں اور کانوں پر مہراور آتکھوں پر بردے پڑے ہوئے ہیں اور یہی تین ذرائع علم ہیں۔قلب تو اصل محل علم و ادراک ہے کان تعلی علوم کا ذریعہ ہیں اور آئکھ ہے انسان مشاہدات کرتا ہے لیکن جب کسی کے بینتیوں ذرائع ماؤف ہوجا تمیں تو اس کی ہدایت کی کیاامید ہوشتی ہے یہاں بھی ان اعضاء کو ماؤف کرنے کی نسبت خدانے اپنی طرف کی ہے جو تھیتی ہے بینی ان ذرائع واسباب عمراہی کی بیدائش خدا کی طرف ہے ہے۔کسب کے اعتبار سے ذمہ داراگر چہ بندہ ہے اس لئے جبر بیاورمعتز لہ کے لئے اب اس شبہ کی محنجائش نہیں کہ جب اللہ نے ان اعضاء کو ماؤف کر دیا تو بندہ کومعذ در سمجھنا جاہئے۔ کیونکہ مقصد ریہ ہے کہ باعتبارخود انہوں نے شرارت عنا دوفسا دکر کے اپنی تمام صلاحیت واستعداد بالکلیہ بر بادکر لی ہے۔ چنا نجیہ حدیث میں ارشادفر مایا گیا ہے کہ بندہ جب کوئی گناہ کرتا ہے تو اس کے قلب پرمثل نقطه ایک سیاه نشان پژجا تا ہے آگر اس نے تو بنہیں کی یا برابر گناه کرتار ہاتو وہ نشان بڑھتااور پھیلتا چلا جاتا ہے یہاں تک کہ گناہوں کے اثر سے قلب بالکل زنگ آلود ہوجاتا ہے اور اس میں اچھے اور برے کی تمیز اور احساس نہیں رہتا اور جب احساس زياں ہى نەر ماتو ندامت وتو بەلىسى؟

سیلی اور بدی کا فلسفہ: .....اس ہے معلوم ہوا کہ ادویہ اور غذاؤں کی طرح نیکی اور بدی کے اثرات ہوتے ہیں جوار باب باطن کو باطنی آسمھوں سے مشاہد ومحسوس ہوتے ہیں چونکہ سب چیزوں کا پیدا کرنے والا اللہ ہے اس لئے ختم کی نسبت بھی اپی طرف کردی کیکن اس ہے کسی طرح بندہ ذ مدداری ہے سبکدوش نہیں ہوسکتا۔اللہ نے تو ہدایت وگمرا بی اوراس کے اسباب پیدا کردی بیں اور بندہ کواختیار تمیزی و سے دیا ہے وہ اپناا ختیار وارا دہ ہے جس راہ کواختیار کر سے گائی کا ذمہ دار ہوگا۔ جانوروں میں یا چھوٹے بچوں اور ب عقل لوگوں میں چونکہ اتنا شعور نہیں ہوسکتا کہ ان کو مکلف بنایا جائے اس لئے وہ اس ذمہ داری ہے مستنیٰ ہوتے ہیں۔ رہا یہ کہا کہ جس طرح کسی برائی کو کرنا برائے کو بیدا کرنا بھی برا ہونا چاہئے بھی نہیں ہے کیونکہ برائیوں کے کرنے میں کوئی معتدبہ مسلمت واقعیہ نہیں ہے بخالاف برائی کی پیدائش کے کہ اس میں ہزار ہا مصالح ہیں جواگر چہ ہم کو معلوم نہ ہوں لیکن جب اس کے خالق کو ہم حکیم مطلق مانتے ہیں اور فعل المحکیم لا یعلو عن المحکمة مسلمہ اصول ہے تو ایک ہی پیدائش اچھی اور اس کا استعمال البت برا سمجھا جائے گا جس طرح شہدور یا تی کو پیدا کرنا ضروری ہے اسی طرح سانپ ، بچھو، زہر ہلا ہل کی پیدائش مجموعہ عالم کے لئے ضروری ہے لیکن سانپ بچھو زہر ہلا ہل کی پیدائش مجموعہ عالم کے لئے ضروری ہے لیکن سانپ بچھو زہر کے بے موقعہ استعمال ہے جو ہلاکت واقع ہوگی اس کوکوئی مجھدارعاقل اچھانہیں کے گا۔

وَ مَاهُمْ بِمُؤُمِنِيُنَ ﴿ ثُمُ النَّاسِ مَنُ يَقُولُ الْمَنَا بِاللهِ وَبِالْيَوْمِ الْاَخِرِ آَى يَوْمِ الْقِيْمَةِ لِآنَهُ احِرُ الْآيَامِ وَمَاهُمْ بِمُؤُمِنِيْنَ ﴿ ثُمَ اللّهَ وَالَّذِيْنَ الْمَنُوا ۚ بِاطْهَارِ وَمَاهُمْ بِمُؤُمِنِيْنَ ﴿ ثُمَ اللّهَ وَالَّذِيْنَ الْمَنُوا ۚ بِاطْهَارِ حَلَافِ مَا اللّهِ مَا اللّهِ اللّهُ اللّهُ اللّهِ اللّهِ اللّهُ اللّهِ اللّهُ الللهُ اللّهُ الللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ الللللهُ اللللهُ اللللهُ اللللهُ الللهُ الللهُ الللّهُ اللللهُ اللللهُ اللللهُ اللللهُ الللهُ الللهُ الللهُ الللّهُ الللهُ الللهُ الللهُ الللهُ الللهُ اللّهُ الللهُ اللهُ الللهُ اللهُ الللهُ الللهُ الللهُ الللهُ الللهُ الللهُ اللهُ الللهُ الللهُ الللهُ الللهُ اللللهُ الللهُ اللهُ الللهُ اللهُ الللهُ الللهُ الللهُ الللهُ اللللللهُ الللهُ اللهُ الللهُ الله

تر جمہ: ...... (اور بیآیات منافقین کے بارے میں نازل ہوئی ہیں) اور بعض وہ ہیں جو کہتے ہیں کہ ہم ایمان لائے اللہ پراور آخری دن ( یعنی قیامت پر کہ وہ دنوں میں آخری دن ہے ) حالا نکہ وہ بالکل ایمان نہیں لائے ہیں ( صیغہ مونین کے جمع لانے میں لفظ مَنْ کے معنی کی رعایت کی ہے اور یہ قول کی ضمیر مفرد لانے میں من کی لفظے حیثیت کی رعایت کی گئی ہے ) یہ لوگ اللہ اور مسلمانوں سے عال بازی کرتے ہیں (اپنے باطنی کفر کے خلاف ظاہر کر کے تا کہ کفر کی دنیاوی پا داش سے محفوظ رہ سکیں ) اور واقع میں کسی کے ساتھ بھی حیال بازی نہیں کرتے ہیں اور واقع میں کسی کے ساتھ بھی حیال بازی نہیں کرتے ہی اپنے واس طرح دیال ہوں گے کہ اس کے اس سے کہ اس حیال کا و بال بالآخر ان ہی کی طرف لوٹے گا چٹا نچہ و نیامیں تو اس طرح و کیل ہوں گے کہ اللہ ہوں گے کہ اور اس کا شعور اور علم اللہ ہوں گے کہ اور اس کا شعور اور علم اللہ ہوں گے کہ اللہ ہوں گے کہ اور اس کا شعور اور علم اللہ میں رکھتے (کہ ان کی جانب سے مراو ہے جیسے نہیں رکھتے (کہ ان کی جانب سے مراو ہے جیسے بولتے ہیں عاقبت اللہ رابیں نے چورکومزادی) اور لفظ اللہ کا تذکرہ اس مقام پر صرف تحسین کلام کے لئے ہے۔ دوسری قر اُت میں الفظ و ما یہ خادعون ہے۔

تر كيب وتحقيق :.....من موصوف \_يقول آمنا بالله جمله وكرصفت و من الناس متعلق موكررافع بمن كالتقرير كلام اس طرح ہے و حسن السناس نانش ۔ بوراجملہ ہوکر پہلے جملہ الذین پرعطف ہوایان السذین کفروا پرعطف ہوااور حن موصول بھی ہوسکتا ہے، ما کااسم اور بسمؤ منین خبر ہے من لفظا مفرو ہے لیکن معناً مفرد، تثنیہ، جمع سب پراطلاق ہوسکتا ہے۔مفسرٌعلام نے مومنین کے صیغہ جمع اور یسقسول سے مفرولانے کو یہی کہ کرحل کیا ہے کہ مسن میں دونوں باتوں کی تنجائش ہے اس کی لفظی حیثیت کالحاظ کرتے ہوئے یقول مفرولایا گیاا درمعتوی جمع کالحاظ کرتے ہوئے مومنین، هم، آمنا، جموع استعال کی کئیں بعض کے زویک من یقول المنا مبتدا ہے اور من الناس اس کی خبر ہے یخادعون اللہ سیبدل الاشتمال ہے، شعور، ادراک اورعلم قریب المعنی الفاظ ہیں اس کئے یشیعوون کاتر جمیمفسرعلامؓ نے پیعیلمون کے ساتھ کردیاہے۔مشاعرحواس شعربال ،شعارجولباس بدن سے متصل ہوہفس کے کئ معنی آتے ہیں ذات کوبھی کہتے ہیں۔ جاہے ذات باری ہو یا جوہر وعرض ۔ نفس جمعنی روح وقلب، خون ، یانی ، رائے ۔ مخادعۃ باب مفاعلت ہے جس کی خاصیت بشرکت من الجانبین ہے فاعلیت اورمفعولیت کے معنی میں اس لحاظ ہے اس پر اشکال ہوگا کہ دھوکہ بازی کی نسبت خدا کی طرف کس طرح سیجے ہوگی ۔ کیونکہ مکر و حالا کی اخلاق رذیلہ ہونے کی وجہ ہے اوساف سلبیہ میں ہونے چاہئیں نہ کہ صفات شہوتیہ میں اس کی تو جیہ کی طرف جلال صحقق السمنحاد **ۃ ھھنا ہے اشار ہ** کررہے ہیں جس کا حاصل یہ ہے کہ بیرباب مفاعلت سے ہے مگر یہاں شرکت من الجانبین نہیں ہے بلکہ صرف منافقین کی طرف ہے جالا کی بیان کر نا ہے اور کلام عرب میں اس کی نظیر موجود ہے کہتے ہیں عاقبت اللص اس کابیمطلب نہیں ہوتا کہ میں نے چورکوسزادی اور چورنے مجھ کوسزادی بلکہ صرف ایک جانب سے عقاب مقصود ہوتا ہے یا ایک تو جیہ بیھی ہوسکتی ہے کہ یہاں استعارہ تمثیلیہ ہے کام لیا گیا ہے کہان کی حالت کومخادع سے تثبیہ دی گئ ہے نیز بیتو جیہ بھی ہوستی ہے کہ بجازعقلی پرمحمول کیا جائے کہ اسنا دمجازی ہورہی ہواصل میں یہ بعدادعون رسول الله عبارت تھی یا اس کو با ب تو رہ سے قرار دیاجائے بینی منافقین کےمعاملات کوخداع ہے تعبیر کیا ہے۔ قابل نفرت ہونے کی وجہے **و ذک**سر اللہ البغ ہی جھی ایک شبہ کے ازالہ کی طرف اشارہ ہے تقریر شبہ کی بیہ ہے کہ انٹد کوتو سب حقیقت حال کا پینذ ہے۔کوئی چیز اس سے پوشیدہ نہیں ہوسکتی پھرالٹد کے ساتھ ان کی دھوکہ بازی کیسے ہوسکتی ہے؟ جواب کی تقریر یہ ہے کہ اللہ کا نام لینا صرف تحسینِ کلام کے لئے ہے کہ جمع بین المتصاوین ہے مقصود اصلی ہے مسلمانوں کے ساتھ مخادعت ذکر کرنا ہے لیکن اللہ کوشروع میں ویسے ہی ذکر کر دیا ہے جیسے دوسری آیت ف ان مللہ محمسہ وللوسول السبخ میں ذکر کیا گیا ہے نیز اس پربھی تنبیہ کرنا ہے کہ اللہ اورمسلمانوں کا معاملہ ایک ہے ایک کے ساتھ مکر وفریب دوسرے کے متراوف مجھا جائے چنا نچہائل اللہ کے ساتھ عداوت کرنا .......اللہ کی عداوت کوستلزم ہے میں عیدادی لیے ولیہاً فیقید اذانہ ہ بالحرب (الحديث) خداع معنى ظا بركوخلاف باطن كرنے مے ہيں كہتے ہيں ضب حادع جب كدكوه أيك وراخ سے داخل ہوكر دوسرے سے نکل جائے مخدعان گردن کی پوشیدہ مخصوص رگوں کو کہتے ہیں "ماحدع البیت" کو تفری۔

ر لبط : .... یہاں سے تیسری نشم کے لوگوں کا بیان ہے جن کا ظاہر کیجھ تھا اور باطن سیجھ، جیسے عبداللہ بن ابی اور معتب بن قشير .....وغيره جن كومنافقين كها جاتا ہے۔

﴾ تشریح ﴾ : ..... نفاق کی قسمیں : ..... نفاق دوطرح کا ہوتا ہے۔ ایک نفاق فی العمل جس کا وقوع فی زماننا بہت ہے، دوسر بے نفاق فی الاعتقاد ۔ نفاق فی الاعتقاد کی تین صورتین ہیں ایک یہ کہ دل میں قطعًا آپ ﷺ کے سیجے ہونے کااعتقاد نہیں تھا۔ بلکہ دل قطعًا منکرتھا البنتہ بعض دِنیاوی مصالح کے چیش نظراس جذبہ ٗ درون کے برخلاف ظاہر کیا جائے۔ دوسرے بیر کہ دل میں تر دو ہو کہ مسلمانوں کی اچھی حالت دیکھ کربھی دل ان کی طرف مائل ہوجا تا ہولیکن ناگوارجالات پیش آنے پر پھرمسلمانوں کےطرف ہے بد عقیدہ ہوجاتا ہو، تیسری صورت بیر کہ دل میں سچائی کی تھوڑی سی کرن تو آئی مگر د نیاوی اغراض نے پھرغلبہ پالیااوراس کو نخالفتِ اسلام پر

اسلام کے بدترین وسمن: ..... یہ تینوں قشمیں آنخضرت ﷺ کے دورِ میمون میں موجود تھیں اور بیلوگ بدترین وشمنِ اسلام اور مارآ سنین ثابت ہوئے تنصان در پردہ دشمنوں سے اسلام ومسلمانوں کوجس قد رنقصان پہنچا تھلم کھلا دشمنوں ہے اتنانہیں پہنچا۔ اس کئے سورہ منافقون ،سورہ تو بہاورسورہ بقرہ کا بورارکوع اور دوسری بہت ی آیات میں ان کی قلعی کھو لی گئی اور ان المسنساف قین فسی الدرك الاسفل من النار اوريسا ايها النبي جاهد الكفار و المنافقين سخت ترين حكم نازل بوا، جا ثار سحابة وتخلصين بيهم س کراس قدرخا کف ہوئے کہ ظاہر و باطن کے ذیرا ہے تخالف ہران کواہیے اندرنفاق کا شبہ ہونے لگا۔ چنانچہ حضرت حظلہ ؓ نے ایک روز اس حالت ہے متاثر ہوکرنساف قد حسنطلگا چیخناشروع کردیا حضرت ابوبکڑنے اپنی حالت برغور کیا توانہیں ایپنے بارے میں بھی یہی شبہ ہوا۔ بالآ خربیاتھی آ تخضرت بھی کی خدمت میں پیش ہوئی تو آ تخضرت بھیئے نے ان کی پوری تسلی فر مائی اور کہا کہ اگر ہروفت تمہاری یہی حالت رہی جومیری مجلس میں کیفیت ہوتی ہے تو ملا ککہ تمہارے بستر وں پرمصافحے کرنے لگیں کیکن گاہے چنیں گاہے چناں۔ فِي قُلُوبِهِمُ مَّرَضٌ لا شَكَّ وَنِفَاقٌ فَهُوَ يُمَرَّضُ قُلُوبَهُمُ أَى يُضَعِّفُهَا فَزَادَهُمُ اللهُ مَرَطَا ٤ بِـمَا ٱنْزَلَهُ مِنَ الْقُرُانِ لِكُفُرِهِمَ بِهِ وَلَهُمْ عَذَابٌ اَلِيُمْ الْمُولِمْ بِمَاكَانُوا يَكُذِبُونَ (٥٠) بَالتَّشْدِيْدِ اَيُ نَبِيَّ اللهِ وَبالتَّخْفِيُفِ

تر جمیہ:.....ان کے دلوں میں (شک ونفاق کا بڑا بھاری) مرض ہے( کہوہ ان کے دلوں کوروگی اور کمز وربتائے ہوئے ہے) سو الله نے ان کامرض اور بھی بڑھا دیا ہے(نازل شدہ قرآن سے کفر کرنے کی وجہ ہے) اوران کے لئے دردنا کے عذاب ہوگا ( اکلیف دہ ) ان کے جھوٹ ہو گنے کی وجہ سے (یسکسند بسون کی قراکت مشد دہھی ہے یعنی اللہ کے ٹی ﷺ کی تکذیب کرتے ہیں اور دوسری قراکت بالتخفیف ہے بعنی اینے تول آمنا میں جھوٹے ہیں )۔

تركيب وتحفيق:.....في قلوبهم خبرمقدم مرص مبتداء خرامها سميدزاد هم الله مرضار جمله فعليه عذاب موصوف اليه صفت بسما كانوا يكذبون جمله بتاويل مصدر بوكرصفت موصوف صفات سطل كرمبتدا لهم خبر، موض، بدن كي غیرطبعی اورغیراعتدالی حالت مجاز اروحانی خصائل رذیله کوئھی کہتے ہیں ، یہاں یہی مراو ہے۔ ذاحہ کی اسناو حسیسے کی طرح اللہ نے اپنی طرف کی ہے۔اس کئےمعتز لہ کے لئے مساغ استدلا آئہیں ہے۔الیہ فعیل کاوزن ہے۔جاال محتق نے اسکے بعد مہو نہ زکال کر اشارہ کردیا کہ اس کواسم فاعل کے معنی میں بھی لے کتے ہیں۔ عذاب تکلیف دینے والا ہوتا ہی ہےاور جمعنی اسم مفعول بھی لے بحتے ہیں جس سے مقصود مبالغه ہوگا اس قند ریخت ترین عذاب ہوگا کہ عذاب خود آکایف میں ہوگا کے المنسار ۱ فرا شنبیدت یسا کے ل بسعضہ بعضا کذب خلاف واقع بات کو کہتے ہیں اوربعض کے نز دیک خلاف اعتقاد اور بعض کے نز دیک خلاف اعتقاد اور خلاف واقعہ دونوں کذب کے لئے شرط ہے علی بذااس کی ضدصد ت میں بھی یہی تین تول ہوں گے۔ قاضی بینیاوی اور ملامہ زمجشری نے تصریح کی ہے کہ اس سے . کذب کا مطلقاً حرام ہونا معلوم ہوا ۔ لیکن سیجے بات میہ ہے کہ کند ب کی مختلف صورتیں ہیں بعض حرام بعض مکروہ ،بعض مباح ،بعض واجب محل استعال اورموقع کے لحاظ ہے قرق رہےگا۔ کمابین فی کتب الفقہ ،

ربط وتشریخ:..... دل کے روگی ...... مرض کی تنسیر میں ان کی بداعتقادی، بدگمانی، بدزبانی، حسد و اندیشه سب داخل ہےاورحسد کے باعث روز بروز اسلامی تر قیات ان کے لئے سوہان روح بنی ہوئی ہیں اس لئے دل کے روگوں میں ترقی و اضا فہ ہوتا جاتا ہے اس مقام کی فی الجملہ تحقیق گز رچکی ہے۔معاصی پرامراض قلب کےاطلاق ہے معلوم ہوا کہ نیکی اور بدی کا ایک مزاج اورتا ثیرات ہوتی ہیں جس ہےروح متاثر ہوتی ہے۔

وَإِذَا قِيْلَ لَهُمْ اَىٰ لِهٰؤُلَاءِ لَاتَفَسِدُوا فِي الْأَرْضِ لِبِالْكُفْرِ وَالتَّعُولِةِ عَنِ الْإِيْمَان قَالُو ٓ إِنَّمَا نَحُنُ مُصَلِحُونَ ﴿إِنَّ وَلَيْسَ مَا نَـحُنُ عَلَيْهِ بِفَسَادٍ قَالَ اللَّهُ تَعالَى رَدًّا عَلَيْهِمْ أَلَّا لِلتَّنْبِيْهِ إِنَّهُمْ هُمُ الْمُفْسِدُونَ وَلَٰكِنَ لَايَشُعُرُونَ ﴿٣﴾ بِذَٰلِكَ وَإِذَا قِيلًا لَهُمُ امِنُوا كَمَآ امَنَ النَّاسُ أَصْحَابُ النَّبِيّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَسَالُوْ آ أَنُوُمِنُ كَمَآ امَنَ السُّفَهَآءُ ۖ الحَهَالُ أَى لَاسَفُعَلُ كَفِعْلَهِمُ قَالَ الله تَعَالَى رَدًّا عَلَيْهِمُ **اَ لَا** إِنَّهُمْ هُمْ السُّفَهَاءُ وَلَكِنُ لِآيَعُلَمُونَ \* ١٠٠٠ ذلك.

تر جھیہ:……… اور جب ان (لوگوں) ہے کہا جائے گئم زمین میں فساد نہ کر و( بوجہ کفرے اورلوگوں کوا بمان ہے روک کر ) تو کہنے لگتے ہیں کہ ہم تواصلاح کرنے والے ہیں ( ¿مارا کام فساد کرنائیس ہے۔ حق تعالیٰ اینے ردو جواب میں فر مات ہیں کہ ) بلاشیہ یہی اوگ فسادی ہیں ممر(اس کا)شعور نہیں رکھتے۔اور جب ان ہے کہا جاتا ہے کہتم بھی ایسا ہی ایمان لے آؤجیسے بید(اسحاب النبی ﷺ) ایمان لائے ہیں تو کہتے ہیں (خاتم بدہن) کہ کیا ہم ایباایمان لائنیں جیسا یہ بے وقوف جاہل ایمان لے آئے ہیں( یعنی ہم ان جیسا کام نہیں کر سکتے ۔حق تعالیٰ اس پررد کرتے ہوئے فر ماتے ہیں کہ )خبر دار! باہ شبہ یہی لوگ احمق ہیں کیکن (اس جہالت وحمافت کا )ملم

'''لیکن اس قشم کی ہے با کانہ گفتگو غالبًا غریب مسلمانوں ئے روبروکرتے ہوں گے باوجا بت مسلمانوں کے آ گے تو حیا پلوی ہی کرتے تصاب بیشبہ میں بیں رہاکہ جب منافقین اپنے تفرکو چھیاتے رہتے تو ایس عریاں ً ختَلُو کیسے سے ہوں گے۔''

تركيب وتحقيق :....داذا شرطيد قيل كانانب فاعل لا تنفسدوا في الارض. لهم متعلق قالو اكافاعل خبر انسما نحن مصلحون مفعول جمله بموكر فيررجمله شرطيد مستسمالا والعرف تنبيصدر كلام بين لاياجا تابر ان كالتم تتمير رهب المفسدون جمله انَ كَ خَبر لسكن استدراكيه، فساد، حدِ اعتدال مع نكل جانااس كي ضدِ اصلاح هم قيسل كي فاعل يامؤ منين يأرسول الله وين يا الله تعالى ہیں۔ بقول ابن عباسؓ وحسنؓ وقباد کے مرادیہاں گناہ اور معاصی ہیں جن کی وجہ سے ظاہری اور باطنی فسادیبیرا ہوتا ہے۔ طبہ۔۔۔ الفساد في البر والبحر بماكسبت ايدي الناس\_

ر لط و ﴿ تَشْرِنَ ﴾ : .... فسادى كون ہے؟ دو غلے محص ہے بمیشہ فساد بى متوقع ہوسكتا ہے ليكن اگر كوئى خير خوابى كے جذبہ سے مجبور ہوکران کی خیراند لیٹی فہمائش بھی کرتا ہے کہ زمین میں تمہارے اس طرزعمل سے بے چینی اور فساد پھیلتا ہے اس لئے باز آ جاؤ ہتو غایت بلادت وحماقت ہےاہیے عیوب کو ہنر ظاہر کرتے ہوئے بڑے شدومدے جواب دیتے ہیں کہ ہمارا کام تو صرف اصلاح كرنا ہے نه كه ( فساد )اس جہل مركب اوركسا دنظرى كاكيا علاج كه جہل كالم ،فسادكوا صلاح ،كر و مے كوميشھا،سياه كوسفيد، سمجھنے لگے۔۔ هر حمس نداند و بداند<sub>.</sub> که بداند براند در جبل مرکب ابدالدهر بماند اس لا علاج مرض ہے بیچنے اور نکلنے کی کوئی صورت نہیں ہے۔

وَإِذَا لَقُوا اَصْلُهُ لَقِيُوا حُذِفَتِ الصَّمَّةُ لِلإِسْتِثْقَالِ ثُمَّ الْيَاءُ لِالْتِقَائِهَا سَاكِنَةٌ مَعَ الْوَا و الَّذِيْنَ امَنُوا قَالُوْ آ الْمَنَّا الْحُلُوا اللِّي شَيْطِينِهِمُ الرُوَسَائِهِمُ قَالُوْ آ إِنَّا مَعَكُمُ الَّذِينِ اِنَّمَا نَحُنُ مُسُتَهُزِءُ وُنَ ﴿ ﴿ ﴿ بِهِمْ بِإِظْهَارِ الْإِيْمَانِ اللهُ يَسْتَهُزِئَ بِهِمْ يُجَازِيُهِمْ بِاسْتِهْزَائِهِمْ وَيَمُدُّهُمْ يُمُهِلُهُمْ فِي طُغْيَانِهِمْ تَجَاوُزِهِمُ الُحَدَّ بِالْكُفَرِ يَعُمَهُوُنَ ﴿ هَ ﴾ يَتَرَدُّدُونَ تَحَيُّراً حَالٌ أُولَيُّكَ الَّذِيْنَ اشُتَرَوُ االضَّلْلَةَ بِالْهُدَى صَ إِسُتَبُدَلُوْهَا بِهِ فَسَمَارَبِحَتُ تِبَجَارَتُهُمُ أَيْ مَسَارَبِحُوا فِيُهَا بَلُ خَسِرُوا لِمَصِيْرِهِمُ اِلَى النَّارِ الْمُؤَبَّدةِ عَلَيْهِمْ وَهَاكَانُوا مُهُتَّلِينَ﴿٦﴾ فِيُمَا فَعَلُوا

ترجمہ: ..... بیاوگ جب مسلمانوں سے ملتے ہیں تو (لمقوا کی اصل کمقیئو اٹھی کسرہ کے بعدیا پرضمہ دشوار تھااس کئے حذف کردیا۔ پھریااور داومیں اجتماع ساکنین ہوااس لئے یابھی گرگئی لیقوا ہوگیا ) تو کہتے ہیں کہ ہم ایمان نے آئے ہیں اور جب تنہا ئیوں میں جاتے ہیں اور اپنے شیاطین ( یعنی شرمیرسرداروں ) کے پاس (واپس ) پہنچتے ہیں تو کہنے لگتے ہیں کہ بلاشہ ہم تمہارے ساتھ ( ہم ندہب) ہیں۔ان مسلمانوں ہے(اظہار ایمان کر کے ) ہم تو صرف دل ککی کررہے تھے اللہ ہی ان کی ساتھ استہزاء کا معاملہ کررہے ہیں ( یعنی ان کی استہزاء کی سزادیں گے )اوران کوڈھیل دیئے جلے جارہے ہیں ( یعنی ان کومہلت دیے ہیں )ان کی سرکشی ( اور صدِ کفر کی طرف تنجاوز کرنے ) میں کہوہ حیران وسرگر دال پھرر ہے ہیں ۔ (ترکیب میں یہی حال ہے یہ سد ھے ہے ) یہی وہ لوگ ہیں جنہوں نے گمرای کو ہدایت کے بدلہ خریدا ہے( بینی تبدیل کرلیا ہے ) لیکن ان کی اس تجارت نے ان کوکوئی تفع نہیں ویا ( بیعنی یہ اس تجارت میں کامیا بے نہیں ہوئے بلکہ خسازہ میں رہے کہ ابدی جہنم ان کاٹھکا نابنا ) اوراس ( کاروبار ) میں ٹھیک طریقہ پڑئبیں چلے۔

١٠٠٠ذا قيل لهم شرط - آمنو اتفير - كما آمن الناس بتاويل آمنو اايسمانا مثل ايمان الناس مصدرى ذوف كى صفت قدالو العل بافاعل انومن مفعول ـ يوراجمله جواب شرط - الا انهم هم السيفهاء جمله متنانف ولكن لا يعلمون جمله استدراكيد سفه بكاين ، سفهت الربع كهتم بين يعنى موان ازاديا بيوتونى برجمي اطلاق مون لكارسفيه بروزن فعیل ۔سفھاء جمع ہےاس کا مقابل انا ت وتانی اورعلم آتا ہے جمعنی سوچنا۔فساد چونکہ ظاہراورمحسوسات میں سے ہوتا ہےاس کئے اس کے ساتھ لایشعوون لائے اورایمان قبی اورغیرمحسوں ہوتا ہے اس لئے یہاں لایعلمون لائے۔پھرسفاہت اورعلم دونوں کو جمع کرنا ہے جو کمال بلاغت ہے۔اور پیشبھرون اور لایسعلہ مون کے مفعول کو صدف کرنائعیم کے لئے ہے لہ قو ایس تعلیل ہوئی ہے دراصل كَسقِيْهُو التفاياي مضموم ماقبل مكسور تقل كى وجه سي ضمد حذف كرديا -اب يا اورواو دونوس ساكن ہوئے - يا كوحذ ف كرديا كَسقُوا بوكيا - جملة شرط الذين آمنوا، لقوا كامفعول بـــــــقالوا آمنا جزاء اذا خلوا الى شياطينهم جمله شرط قبالوا انا معكم مؤكد يامبرل مندانها نحن مستهزؤن بدلياتا كيددونو للكرجواب شرط اللهمبتداء بيستهزئ بهم خبرمعطوف عليه واوعاطف يمدهم جملة خرمعطوف فسى طبغيانهم اس كمتعلق يسعمهون حال ہے۔استہزاء پربھی خداع کی طرح اعتراض ہوسكتا ہے كه اس كي نسبت خدا کی طرف بیجے ہے مفسرعلائم اس کا از الدیسجازیھم کہ کرکرر ہے ہیں یعنی جنز اء سیّنة سیّنة مثلها کے طرز پرمثا کلت صوری کی وجہ سے اللّٰہ کی مزاء کو استہزاء کے لفظ سے تعبیر کر دیا گیا ہے۔ طبعیان بالضم والکسر۔ حدسے تجاوز کرنا۔ شبیطن الل لغت کے اس میں دوقول ہیں شیطان بروزن فیعال بمعنی بمعُدیعنی نون اصلی ہے دوسری صورت یہ ہے کہنون زائد ہو مشاط مجمعتی باطل، وجہتسمیہ ظاہر ہے اہل سنت کے نز دیک بیابوالجن ہے۔ بیمدھیم میں اسناد حقیق ہے۔خلا فالمعتز لہ عمد اور عیمیٰ میں ایسا ہی فرق ہے جیسی بصیرت و بصارت میں ایک ظاہری دوسرے باطنی ، بھے واشتری دونوں خرید وفر و خت ،ا ضداد میں استعمال ہو ہتے ہیں یہاں مجاز أمطلق استبدال كمعتى ميں ہے۔ ہدايت سے مراديها ل فطرى ہدايت ہے كل صولود يولد على الفطرة النح اور فسطس ت الله التي فطر الناس عليها كاظ سعفما وبحت تجاوتهم يس استعارة ترشحيه بهكة تجارت مشه بدكمنا سبات استبدال مشبه كيلة ثابت کئے گئے ہیں۔جلال محقق نے ای فسمسار بسحو ا کہہراشارہ کیا ہے کہ اسنادمجازی ہور ہی ہے بیعنی ربح کی اسناد تجارت کی بجائے تاجروں کی طرف ہوئی جا ہے۔

ربط و شان مزول: ..... ایک دفعه حصرت ابو بکر معرفاروق علی مرتضی عبدالله این ابی کی طرف متوجه موی اور فرمایا کهتم اور تمہارے فقہاء کو ہمارے ساتھ مخلصانہ رہنا جا ہے۔ جواب میں اس نے کہا کہ مرحبا ہوشنخ صدیق ،عمر فاروق علی ابن عم رسول کے لئے۔ اس پر حضرت علیٰ نے ارشاد فر مایا کہ خدا ہے ڈراور نفاق جھوڑ دے۔اس نے پھر کہا میں یہ بات اس لئے تو کہدر ہا ہوں کہ میں بھی تمہاری طرح مؤمن ہوں۔اس کے بعدایے احباب سے کہنے لگا کہتم بھی یہی روش اختیار کر وجومیں نے اختیار کی تھی۔اس پرخوشامدیوں نے تعریف کرتے ہوئے کہا کہ کیوں نہیں آپ جب تک زندہ ہیں ہم پرآ کچ نہیں آسکتی۔اس سلسلہ میں ان آیات کا نزول ہوا چونکہ بیاوگ ا کثر کاروباری متصاس کئے ان کو تجارت کی تمثیل ہے مجمایا گیا ہے۔

﴿ تشريح ﴾ : .... منافقين كى بہا درى: ..... باوجاہت مسلمانوں كے سائے آتے تو ان كابدرنگ ہوتا اور ليپا پوتی اورللو پتوکرتے رہنے اور جب غریب مسلمانوں کے سامنے آتے توان کی صورت دیکھنے کے لئے پچھلی آیت آئینہ ہے۔ منافقین کا یہ قول آمن سیلے توبیان اعتقاد کے سلسلہ میں نقل کیا عمیا تھا اور اب مسلمانوں کے ساتھ بطوران کے برتا واور معاملہ کے قتل ہوا اس لئے تكرار كاشبنيس كرنا جاب جبكه غرض الك الك بوعي آكان كاستهزاء كاجواب وياكيا بــــ

مَتَلَهُمْ صِفَتُهُمْ فِي نِفَاقِهِمْ كَمَثَلِ الَّذِى اسْتَوُقَدَ اَوُقَدَ نَارُأَ فِي ظُلُمَةٍ فَلَمَّا آضَآءَ تُ آنَارَتُ مَاحَوُلَهُ فَأَبُصَرَ وَاسْتَذْفَأْ وَأَمِنَ مِمَّا يَخَافُهُ فَهَبَ اللهُ بِنُورِهِمُ اَطُفَأَهُ وَجَمَعُ الطَّمير مُرَاعَاةً لِمعنَى الَّذِي وَتَوَكَّهُمُ **فِي ظَلَمتٍ لَآيُبُصِرُونَ ﴿ ٤١﴾ مَاحَوُلَهُمَ مُتَحَيِّرِيْنَ عَنِ الطَّرِيْقِ خَائِفِيْنَ فَكَذَبْكَ هَؤُلاءِ أَمِنُوا بِإِظُهارِ كَلْمَةِ** الِآيُـمَان فَاِذَا مَاتُواُ جَاءَ هُمُ الْحَوُفُ وَالْعَذَابُ هُمُ صُمَّمٌ عَنِ الْحَقِّ فَلَايَسُمْعُونَهُ سِمَاعَ قَبُولٍ بُكُمٌ خَرْسٌ عَنِ الْحَيْرِ فَلَايَقُولُوْنَهُ مُحُمَّى عَنْ طَرِيْقِ الْهُدى فَلَايَرَوْنَهُ **فَهُمُ لَايَرْجِعُوْنَ ﴿ إِلَٰ** عَنِ الضَّلَالَةِ \_

ترجمہ:....ان کی حالتِ (نفاق) اس مخص کی حالت جیسی ہے جس نے (اندھیرے میں) آگ روشن کی اور آگ نے جب اس کے اردگر دسب چیز وں کوروش کر دیا ( اور و ہ دیکھنے لگا اورخوفنا ک چیز وں ہے اس نے اسپنے کو مامون کرایا ) تو اللہ نے ان کی روشنی سلب کرلی ( نور هم میں حتمیر جمع لا ناالذی کے معنوی رہایت کی وجہ ہے ہوا )اوران کواندھیرے میں جیسوز دیا کہ بچھود کیھتے بھا لیے نہیں (ایینے ماحول کو) راستہ کے بارے میں متحیر اور خائف رہتے ہیں بالکل یہی حال ان منافقین کا ہے کہ زبان ہے تو کلمہ ایمان اظاہر کررہے ہیں مگرمرنے پرعذاب وخوف سامنے آئے گا، بیلوگ حق سے ) ہبرے ہیں ( کداس کوقبولیت کے کان ہے نہیں ہنتے ) اور ( ہر جھکی بات ہے ) گو نگے ہیں ( کہاس کو کہتہیں شکتے )اور ( راہ ہدایت ہے )اندھے ہیں ( کہاس کود تیکھتے نہیں ہیں ) سواب میہ (اس مراہی ہے ) دائیں ہیں ہو سکتے۔

۔ کسی عجیب وغریب مشہور بات سے تشہہ دینے کے لئے استعال ہونے لگا۔ علمائے بلاغت کے نز دیک مثل صرف کلام مرکب میں اور تشبیہ مفرد ومرکب دونوں کے لئے آتا ہے۔اس سے ایک خیالی اور غیرمحسوس چیز بھی محسوس ہو کرسائے آجاتی ہے اس لئے تمام بلغاء کے کلام میں اور کتب سابقہ میں بھی قرآن کے اس طرز کی بکٹر ت امثال ملتی ہیں ۔مفسرٌ نے مثل کے بعد صفت لا کراس کے ترجمہ کی طرف اشاره کردیا ہے اور "استوقد" کے بعد" اوقد" نکال کرہا! ویا کہ اس میں سین طلب کائبیں ہے۔ نساد سے نورشنق ہے اضاء ت کے بعد انارت کہد کرمفسر نے اشارہ کیا کہ اضاء فعل متعدی ہے تمیر فائل مساحولہ میں،ماموصولہ بمعنی مکان مفعول برلفظ صب ہے پہلے ہم نکال کراشارہ کیا کہ بیمبتدا ہمحذوف ہے عس السضلالة نکال کراشارہ کیا کہ لایسر جسعون تعل لازم ہےاوربعض متعدی کہتے ہیں کہ مفعول محذوف ہے۔ای لا یسر جمعیون قو لا ذہب کی اسنادیبال بھی خدا کی طرف حقیقی ہےاس لئے معتز لہ پرردہو گیا مثلهم مبتداءما بعدخبر باضاء ت فعل متعدى بيتوضمير فاعل اورماحو له منفعول ورنه ماحول فاعل باورتا نبيث اضاء بلحاظ معني ما ہے مراداشیاء وامکنہ ،ماموصولہ بھی ہوسکتا ہے ،اورموصوف یززائدہ بھی یہ سب مل کرشرط ذھب املہ سے دونوں جملے معطوف معطوف علیہ موكرجواب لمارصم مبتدا ومحذوف هم كاخبر باد فهم لايرجعون بمله متانف ب

ر ربط و ﷺ تشریح ﷺ:...... یتمثیل شم اول کے ان منافقین کی ہے جوخوب دل کھول کر منافقانہ اور کا فرانہ کاروائیاں کرتے ہتھے ندان کی زبان حق کے لئے طاقت گویائی رکھتی کھی اور نہ کان قوت شنوائی اور نہ آئٹھیں یارائے بینائی۔ بالکلیہان کا فطری نور ہدایت اس ظلمت کسب ہے تبدیل ہو گیا ہے اب ان کی واپسی کی کوئی امیر نہیں۔

أَوْ مَثْلُهُمْ كَصَيْبٍ أَيُ كَأَصْحَابِ مَطْرِوَاصُلُهُ صَيُوبٌ مِنْ صَابَ يَصُوبُ أَيْ يَنُزِلُ هِنَ السَّمَآءِ أَي السَّحَابِ فِيُهِ السَّحَابِ ظُلُمْتُ مَتَكَائِفَةٌ وَّرَعُلَّهُ هُوَ الْـمَلَكُ الْمُؤَكِّلُ بِهِ وَقِيْلَ صَوْتُهُ وَّبَرُقُ ۖ لَمُعَانُ سَوُطِهِ الَّذِي يَزُحِرُهُ بِهِ يَسْجُعَلُونَ آَى أَصْحَابُ الصَّيْبِ أَصَابِعَهُمُ آَىُ أَنَامِلَهَا فِي ٓ اذَانِهِمُ مِّنَ أَجُلِ الصُّواعِقِ شِدَّةِ صَوَتِ الرُّعُدِ لِئَلَّايَسُمَعُوْهَا حَلَرَ خَوُفَ الْمَوْتِ " مِنْ سمَاعِهَا كَذَلِكَ هؤُلاَءِ إِذَا نَزَلَ النقران وفيه ذكر الكفر المشبه بالظلمات والوعيد عليه المشبه بالزعد والخجج البيبنة المشبهة بالبزق يَسُدُّوُنَ اذَانَهُمُ لِعَلَّا يَسُمَعُوهُ فَيَعِيلُوا إِلَى الْإِيْمَانِ وَتَرَكِ دِيْنِهِمُ وَهُوَ عِنُدَهُمُ مَوْتٌ وَاللهُ مُحِيطٌ ؟ بِالْكُفِرِيُنَ ﴿ ١٩﴾ عِلْمًا وَقُدُرَةً فَلَا يَفُوتُونَهُ يَكَادُ يَقُرُبُ الْبَرُقْ يَخُطَفُ ٱبْصَارَهُمْ ﴿ يَا خُذُهَا بِسُرُعَةٍ كُلُّهَا ٱضَاءَ لَهُمُ مُّشُوافِيُهِ ﴿ آَىُ فِي ضَوْيُهِ وَإِذَآ ٱظْلَمَ عَلَيْهِمُ قَامُوُا ۗ وَفَفُوا تَمَيَيٰلَ لِإِزْعَاجِ مَافِي الْـقُرَان مِنَ الْحُجَجِ قُلُوبِهُمْ وَ تَـصُـدِيْـقِهِمُ بِمَا سَمِعُوا فِيُهِ مِمَّا يُجبُّون وَوُقُوفِهمُ عَمَّا يَكُرَهُونَ وَلَوْشَاءَ اللهُ لَذَهَبَ بِسَمْعِهِمْ بِمَعْنَى أَسْمَاعِهِمُ وَٱبْصَارِهِمْ ۗ الظَّاهِرَةِ كَمَا ذَهَبَ بَالْبَاطِنَةِ إِنَّ اللهُ كَانَ عَلَى كُلِّ شَيّ شَاءَهُ قَلِيلُو ﴿ مَهُ وَمِنُهُ إِذْهَابُ مَا ذُكِرَ ـ

- یاان مناقفین کی (مثال)ان لوگوں جیسی ہے جن پر آسان ( تینی بادل ہے ) بارش ہور ہی ہو (صیب دراصل صيوب تفاصاب يصوب مجمعن تازل ہونے ہے بنایا گیاہے)اوراس (بادل) میں ظلمتیں ہوں (تربرته)اور و عد (فرشتہ ہے جو بادل پرمقرر ہوتا ہےاوربعض کی رائے میں فرشتہ کی آ واز کورعد کہتے ہیں )اور بسب و ق جو( اس فرشتہ کا کوڑ اہوتا ہےجس ہے وہ یا دلوں کو ہنکا تا ہے) بیانل بارش اپنی انگلیوں ( نیعنی ان کی سروں اور پوروں ) کواپنے کا نوں میں تفونس لیلتے ہوں۔کڑک ( کی وجہ ہے ) جو( رعد کی شدستے آ واز ہے ہوتی ہے تا کہ وہ اس کومن نہ یا تھیں ) موت کے اندیشہ سے (جواس کومن کر پیدا ہوتا ہے یہی حال ان منافقین کا ہے ك قرآن جب نازل ہوتا ہے اوراس ميں كفرجس كوظلمات ہے تشبيد دي گئي ہے اور دعيد كفرجس كورعد ہے تشبيد دي گئي ہے اور دلائل واضحه جن کو برق ہے تشبیہ دی گئی ہے یہ چیزیں ہوتی ہیں تو میا ہے کان اس لئے بند کر لیتے ہیں کہاس کومن نہ عمیں اور کہیں ایمان کی طرف اور ترک نہ جب کی طرف ماکل نہ ہوجا تھیں جوان کے نز دیک موت ہے )اورالٹد تعالیٰ نے (اپنے علم وقد رت کے لحاظ ہے ) کا فروں کو تھیرے میں لےرکھا ہے(وہ ان کوچھوڑے گانہیں) قریب ہے کہ (بجلی)ان کی بینا ئیوں کواُ چک لے جہاں ان کے لئے سجلی چپکی (اس کی روشنی میں )وہ جلنے تکھےاور جب ان برتار کی ہوئی پھر کھڑے کے کھڑے رہ سمئے (پٹمثیل اس لئے ہے کہ دلائل قرآ نبیہ ہے ان کے دِل کا نب جاتے ہیں یا اپنے مناسب خواہش چیز وں کوئ کرتھندیق کرتے ہیں اور ناموافق چیز وں کوئن کرتو قف کرتے ہیں اس کی تصویر تھنج جائے )اگرانٹد جا ہے توان کے ( ظاہری ) کان اور آئٹھیں بھی سلب کر لیتے ( جیسا کہ باطنی سلب کر لئے ہیں ) بلاشبہ تن تعالیٰ ان چیز ول پر (جوان کی مشیت کے ماتحت ہول) قادر میں (منجملہ ان کے ان چیز وں کا سلب بھی ہے )۔

مر كيب وتحقيق: ..... او من يانج اقوال بين كين بهتريه به كد اوشك كے لئے نہيں بلكه مطلقاً تسويه بين الشيمين كے لئے

ہے جیسے جانس السحسن او ابن سیرین، صیب بروزن فیعل صوب جمعیٰ زول سے شتق ہے۔ بارش باول کو کہتے ہیں مفسر علام نے کاصحاب مطو نکال کراس طرف اشارہ کیا کہ مضاف محذوف ہاور صیب سے معنی باول کے نبیں ہیں بارش کے ہیں۔ اصل میں صبوب تھاوا ویا ایک کلمہ میں جمع ہیں اور وا وَ مکسور ہے اس لئے یا ہے تبدیل کر کے ادعام کیا گیا۔السسماء کے معنی ہیں، افق، بادل، آسان ہروہ چیز جواو پر ہو۔ یہال مؤخرالذکر تینوں معانی حکمۃ ہیں۔مفسرعلامؓ نے بادل کے معنی لئے ہیں۔ د عب بادل ک گرج جوہوا چلنےاور باہمی *رگڑ سے پیداہو*تی ہو۔بسر ق باول کی رگڑ سے جو چیک پیداہو( بیلی **)فی**سے منمیر کا مرجع مفسر نے خلاف ظاہر مسحاب كوبتايا بي سيكن دوسر يمفسرين في صيب كوبتايا بهاور في جمعنى مع باور لفط المسماء مذكر بهي استعال هوتا ب جيس السماء مفطوبه أورمؤ تشبي جيب اذا السمأء انفطوت رعد ك بعد فسرعلات فالملك الموكل ظاهركيا ب ينانجامام تر مذیؓ نے حضرت ابن عباسؓ سے مرفو عاروایت بھی نقل فر مائی ہے اس طرح بسیر ق کی جوتفسیر کی ہے وہ ابن جریرؓ نے حضرت ابن عباسؓ سے قال کی ہے۔اصابعہم کی تغییر اما مل کے ساتھ اس لئے کی ہے تا کہ بطور مجاز نقلی مبالغہ کے لئے کل کا جز و پراطان ق سمجھ میں آجائے۔ سے ذالک ھلولآء سے مفسرعلائم مشہد کا حال بیان کررہے ہیں۔ تا کہ تشبیہ مفرد بالمفرد معلوم ہوجائے اور قاضی بیضا وی نے اس تشبیہ کو تثبيه مفردومركب دونوں برجمول كرنے كى اجازت دى ہے۔محيط يدراصل محوط تھا حاط يحوط ہے۔كسرة واؤلفل كركے حا كود بديا۔ اور واؤكويا عين تبديل كرديام حيط موكيا۔ فلا يفو تو نه نكال كريكا مركزا ہے كماس آيت ميں استعارة تمثيليد مور باب شاء كامفعول محذوف ہے جس پرجواب لو ولالت كرر ہاہے اى لىوشاء الله ان يسلھب بسمعهم و ابصارهم لذهب شئ ك بعد مشساء ہ سے اس طرف اشارہ ہے کہ لفظ منسسیٰ جواسم ہے وہ اسم مفعول کے معنی میں ہے۔ نیز اس سے تمام اشیاءاس طرح مراد نہیں کہ ذات حق بھی اس میں داخل ہوجائے بلکہ ذات خداوندی کومتنٹی کرکے دوسری تمام اشیاء مراد ہوں گی لیعنی اللہ اپنی ذات کےعلاوہ تمام چیزوں پر قدرت رکھتے ہیں۔ تغیر فی الذات والصفات چونکہ عیب کوستلزم ہے، اس لئے وہ قدرت سے خارج رہے گا۔ منسلھم مبتداء محذوف \_ كصيب اس كى خبر ب تقدير كلام اس طرح بوكى او مثلهم كمثل اصحاب صيب كاف موضع رقع مي بمن السماء کائن مقدرے متعلق ہوکر صبب کی صفت ہے ظلمات و دعد و برق مبتداء مؤخر فیہ خبر مقدم جملیل کر صیب کی صفت ہے۔ يجعلون فعل بإفاعل اصابعهم مفعول في آذانهم من الصواعق يجعلون كمتعلق اورحذر الموت اس كامفعول لهريري جملہ متنا نفہ ہوا اور ضمیر فیہ ہے حال بھی ہو سکتا ہے۔واللہ محیط بالکفوین جملہ معترضہ ہے۔

ربط وتشریح:.....قرآتی مثالیں:...... یمثیل دوسرے نتم سے منافقین سے متعلق ہے جو مذہب اسلام کو بظاہر تو قبول کر بچکے ہیں کیکن دل میںمتر دو ہیں جب بھی اسلام اورمسلمانوں کی خوبیاں اورفنو حات و کیکھتے ہیں تو سیجھ پھے دلی میلان اسلام کی طرف ہونے لگتا ہے، پھراغراضِ نفسانی کا غلبہ یا تکالیف ومصائب کا سامنا جب ہوتا ہے وہ میلان انکار سے بدل جاتا ہے۔سوجس طرح کوئی طوفان و باد باراں میں کھر جاتا ہے، بھی موقع پاکر بجلی حیکنے سنے آ کیے بڑھنے لگتا ہے اور بھی اندھیر ٹی گھور گرج سے خا کف ہوکر چلنے ہے رک جاتا ہے بہی حال ان منافقین کا ہے کہ نوراسلام کی جھلک جب بھی دیکھے لیتے ہیں توحق کی طرف بڑھنے آگئتے ہیں مگرخود غرضی، ہوا یقس کی ظلمت میں پڑ کر پھرتن ہے رک جاتے ہیں و اللہ محیط بالکفرین اور لوشاء اللہ لذھب النح وصمکی ہے اگر باز ندآ ئے تو یا در کھوہمارے قبضہ سے باہر نہیں جا سکتے۔

تکوینی اورتشریتی اسباب:....اس مقام پرایک اشکال ہے کہ حکماءاور فلاسفہ سے بیان کےمطابق آفاب کی گرمی جب

پائی اورزمین پر پڑئی ہے تو بخارات آسان کی طرف اٹھ جاتے ہیں۔ بدیائی بخارات اگرلطیف ہوکر طبقہ زمہر برہ میں بہت اونے جلے جا نیمی تو د ہال کی سردی سے منجمد ہوکر با دل ہوجاتے ہیں ان میں سے جوقطرات منکتے ہیں ان کو بارش کہنا جا ہے یہ قطرات اگر سردی ہے جم جائیں تو اولے اور برف کی شکل اختیار کر لیتے ہیں لیکن اگر یہ بخارات مائیط بقدً زمہر ریہ سے پنچے رہ جائیں تو ان سے تبنم بنتی ہے ای طرح ان بخارات کے ساتھ اگر اجزاء دُخانیہ بھی شامل ہوجا ئیں تو وہ بادل کوتو ڑپھوڑ کر اوپر نکلنے کی کوشش کرتے ہیں،جس ہے رعد، بوق، صاعقه پيرابوتے بيں حاصل يدكر آن كايربيان كه بارش آسان سے آتى ہے بداہت،مشاہرہ، حكما كے بيان كے خلاف ہے لیعنی بارش باول سے نکلتی ہے اور باول زمین اور پانی کے اجزاء سے بنتا ہے نہ کہ آسان سے بارش آتی ہے۔ اسی طرح رعد، برق،صاعقد، مذکورہ بالا اسباب سے بنتے ہیں نہ کہ فرشتہ یا اس کی آ واز اور اس کے کوڑے کو کہتے ہیں اس کے کئی جواب ہیں (۱) ایک تو تطبیق بین القولین کددونوں باتیں ہیں یعنی ہمارے سامنے بارش بادل سے آتی ہوئی محسوس ہوتی ہے لیکن فی الحقیقت خود بادلوں میں آسان سے اترتی ہے فلسفہ اسباب قریبہ طاہرہ کو بیان کرتا ہے اور قرآن وشریعت اسباب بعیدہ هیقید کو۔ (۲) دوسری توجید بدہے کہ بارش بھی بادل ہے آتی ہواور بھی آسان ہے ایک قتم کو بعنی مادی اسباب کو فلسفہ بیان کرتا ہے اور دوسری قتم کےمعنوی اسباب کوشریعت بتلاتی ہےاوراسباب میں مزاحمت ہوانہیں کرتی ،ایک چیز کے مختلف ومتعد داسباب ہو سکتے ہیں۔بارش کے اسباب بھی متعد دہیں ایک کو شریعت نے بیان کردیا ، دوسرے کوسائنس نے پہلی تو جیہ پرسبب اورسبب السبب کا قول کہا جائے گا۔اور دوسری تو جیہ پر دو برابر کے سبب مانے جاویں گے یا یوں کہا جائے کہ ہر چیز کے دو پہلو ہوتے ہیں ایک ظاہری دوسرے باطنی ، بارش کے ظاہری اورصوری سبب کو فلسفہ بیان کرر ہا ہے اور قرآن سبب اصلی و حقیقی کو۔ تیسری تو جیہ بھی ہوسکتی ہے کہ بارش صرف بادل سے آتی ہے جبیبا کہ مشاہدہ ہے اور آسان کے معنی باول کے لئے جائیں اور لغۃ اس کی گنجائش ہے کیونکہ آسان ہراویروالی چیز کو کہتے ہیں ۔۔

ا یک شبہ اور اس کا جواب: .....رہا ہے شبہ کہ سائنس جدیدہ تونفس آسان کے دجود کا اٹکار کرتی ہے۔ اور قرآن سے آسان بككة سانون كاوجوداورتعددمعلوم بوتاب سوجواب بين صرف اس قدركهنا كافى بها تو ابرهانكم أن كنتم صادقين

لطیفیہ: .... کیلسما اضاء لهم ناقص طالب اور سالک کے لئے بھی پیمثیل ہو یکتی ہے کہ حالت بسط میں تو طاعت وعبادت خوب بجالاتا ہے اور حالت قبض میں ان کو جھوڑ بیٹھتا ہے۔

يَّا يُهَا النَّاسُ أَى أَهَلُ مَكَّةَ اعْبُدُوا وَجِدُوا رَبَّكُمُ الَّذِي خَلَقَكُمُ ٱنْشَاكُمْ وَلَمُ تَكُونُوا شَيْعًا وَخَلَقَ الَّذِيْنَ مِنْ قَبُلِكُمْ لَعَلَّكُمْ تَتَّقُونَ ﴿ إِنَّ بِعِبَادَتِهِ عِقَابَهُ وَلَعَلَّ فِي الْاصُلِ لِلتَّرَجِّي وَفِي كَلامِهِ تَعَالَى للتَّحقِين الَّذِي جَعَلَ خَلَقَ لَكُمُ الْآرُضَ فِرَاشًا حَالٌ بِسَاطًا يَفُتَرِشُ لَاغَايَةَ لَهَا فِي الصَّلَابَةِ أو اللَّيُونَةِ فَلاَيُمُكِنُ الْإِسْتَقُرَارُ عَلَيْهَا وَّالسَّمَآءَ بِنَآءً ۖ سقفًا وَّاَنُزَلَ مِنَ السَّمَآءِ مَآءً فَاَخُرَجَ بِهِ مِنَ اَنُوَاعِ الثَّمَلِ تِ رِزُقًا لَّكُمُ ۚ تَـٰ أَكُلُونَهُ وَتَعَلِفُونَهُ بِهِ دَوَابَّكُمُ فَلَا تَجْعَلُوا لِلَّهِ ٱنْدَادًا شُرَاكَاءَ فِي الْعِبَادَةِ وَّٱنْتُمْ تَعْلَمُونَ ﴿٣٣﴾ إِنَّهُ الْحَالِقُ وَلَا يَخُلُقُونَ وَلاَيَكُونُ اللَّهَا إِلَّا مَنُ يَّخُلُقُ

ترجمه :.... اے نوگو (بعنی مکہ والو) عبادت کرو (بعنی تو حید بجالاؤ) اپنے پروردگار کی جس نے تم کو پیدا کیا (حالانکہ تم پہلے

تے کھنہیں تھے )اورتم سے پہلے لوگول کو پیدا کیا۔ مجب نہیں کہتم (اس عبادت کی وجہ سے اس کے عنداب سے ) پنج جا وَ (اسعسل دراصل امید کے لئے استعال کیاجا تا ہے لیکن کلام الٰہی میں تحقیق کے لئے ہے)وہ ذات یاک الیبی ہےجس نے بنایا (پیدا کیا) تمہارے لئے زمین کو فرش(فواش حال ہے بعنی ایسابستر جس پر با آ سانی لیٹا جا سکے نداس میں حدہے زیادہ بختی ہواور نداتی نرمی کداس پراستفر ارممکن ندہو سکے ) اورآ سان کو بتایا ( حبیت ) اورآ سان ہے بارش برسائی کہ جس ہے ( طرح طرح کے ..... ) کھل ....تمہاری غذا کے لئے ( کہ خود بھی کھاتے ہواورا پنے جانوروں کے لئے جارہ بھی کرتے ہو )اس لئے خدا کے لئے کسی کوساجھی (بعنی شریک فی العبادت) مت تھبراؤ درآ نحالیکہ تم خوب جانتے ہو جھتے ہو( کیصرف وہی خالق ہے دوسراکوئی خالق نہیں ہےاور اللہ وہی ہوسکتا ہے جوخالق ہو )۔

تركيب وتحقيق:.....يا حرف ندارايها الناس منادى اعبدو اربكم جمله موصوف،المذى موصول خلقكم صلاجمله فعليه به وكرمعطوف عليه الذين من قبلكم اي الذين من خلقهم من قبل خلقهم بي بملمعطوف وونوس <u>جمل</u>صفت بوير بكم ک لعل حرف مشهه بالفعل سحم. اسم مستقون خبر - الذين سيه اخبرتك موصول صليل كردوسرى صفت جو كى رب كى لعل شك و شبہ، تر دووامید کے مواقع پرآتا تاہے۔انداد مجمع ندگ جس کے معنی برابر کا مخالف۔بینداءمصدرمیمی ہے مکان قبہ،خیمہ،الذی محل نصب میں ہے بنا پرصفت ہے اور محل رفع بھی ہوسکتا ہے۔ بتقدیر المبتداء پہلے تینوں جماعتوں کا الگ الگ حال بیان کر کے اب ان کواجتماعی خطاب کے ساتھ اسلام کے دو بنیا دی اصول یعنی تو حید در سالت کی طرف دعوت دی جاتی ہے۔

﴾ : ....عباوت اوراحسانات الهي : ......اول توحيد کامضمون ہے جوايک فطری اورسادہ مؤثر پيرايہ ميں بیان کیا جار ہاہے کہ شریف انسان فطرۃ اور طبعًا اپنے محسن کی طرف جھکتا ہے اور محسن بھی وہ کہ جس نے وجود جیسی بری دولت بخش ہے کہ ساری منتیں اس کے بغیر نیچ ہیں اور پھر بقاءو جود کے سارے سامان بخشے ہیں خواہ وہ ظاہری اور جسمانی انعامات ہوں جیسے کھانے پینے کی چیزیں یاروحاتی اور باطنی غذا نمیں ہوں لیعنی احکام شریعت جن کا مداررسالت ونبوت پر ہے۔ بیعنی جب بیسلم ہے کہ خ**الق صرف ا**للہ ہے تو معبود بھی صرف اللہ ہی ہونا جا ہے۔معبود ہونا صرف خالق کے لئے اور عابد ہونا مخلوق کے شایاب شان ہے۔

المهنساس كي تفسيرا بل مكه ي كرناسورة بقره كے منافی نہيں ہے۔ حاكم نے حضرت عبدالله بن مسعودٌ كى جوروايت پيش كے ہے كه الناس سے خطاب اہل مکہ کواور المسذیس آمسنو ا سے خطاب اہل مدینہ کو ہوتا ہے اس سے مقصود بھی قاعدہ کلیے نہیں ہوتا۔ بلکہ ضابطہ اکثر بیہ مراد ہوتا ہے اس لئے بیروایت بھی اس تفسیر کےخلا ف مہیں۔

تو حبید ہی بنیا دِعبا دت ہے:.....عبدوا کی تفیر وَجِدُوا کے ساتھاس کئے کی ہے کہ حضرت ابن عباس کا ارشاد ہے کے قرآن میں جہاں کہیں عبادت کالفظآیا ہے۔ اس سے مراد تو خید ہے کیونکہ عبادت بغیر تو حید کے ممکن نہیں ۔ تو حید ہی سبب عبادت ہے، اس لئے تو حید کولفظ عباوت ہے ادا کرنا مجاز ہوا۔ یا بیمعنی لئے جائیں کہ صرف ایک کی عبادت کرو، دوسرے کواس کا شریک نہ کرو، اور عبادت کے معنی بوجا باٹ کے تبیں ہیں بلکہ تابعداری اور اطاعت کے معنی ہیں جس میں نماز ، روز ہ ، حج ، زکو ہ بھی آ مکئے اور نکاح ، طلاق ،معاملات ،خرید وفروخت دغیره سب احکام آھیجے۔

شاہى محاور ك :..... لىعىل چونكه شك اور زور كے لئے موضوع باس لئے كلام اللى ميں اس كا استعال باعث اشكال ہاس کا ازال منسر علام نے للتحقیق کی توجید سے کردیا یعنی قرآن کریم میں اس کو إن تحقیقید کے مترادف مجھا جائے گا یعنی شک ک

لیے نہیں بلکہ یقین کیلئے ہے۔لیکن مفسر کاریہ بیان کر ناا کثری لحاظ ہے توضیح ہے مگر مفیدِ قطعیت نہیں ہے اس لئے بعض نے بیتو جیہ کی ہے کہ لعل قرآن کریم میں جمعنی سی تعلیلیہ ہے اور بعض نے نعل کواصل ترجی اور امید کے لئے ہی مانا ہے گرمخاطبین کے اعتبار سے بعنی کلام الٰہی چونکہ علی عادت الناس ہے جس طرح خبر ، انشاء ، ماضی ، حال ،ستنقبل وغیرہ احکام کلام انسانی طریقہ سے جاری ہیں اسی طرح لعل کاد وغیرہ کلمات بھی ان ہی خصوصیات کے ساتھ کلام ہاری میں پائے جاتے ہیں اور بعض نے توبیتو جیدی ہے کہ یہ لعل تعرض شے کے لئے ہے بعنی عبارت کی تفتر ہراس طرح تھی اعبدو اربکم متعوضین لان تتقو ا تگرسب سے بہتر تو جید ہے کہ اس کوشا ہی محاورہ پرمحمول کرلیا جائے جیسے کہا جائے کہ مابدولت میامیدر کھتے ہیں کہتم ہمارےا حکام کی خلاف ورزی ہے بچو گےاسی طرح''عجب نہیں'' بیہ مجھی شاہی محاورہ ہے۔ بڑوں کی ذراسی امید کی جھلک اور کرن کو دکھلا دینا بھی دوسروں کو ہزاریفین د ہانیوں سے بڑھ چڑھ کر ہوتا ہے۔ كلام الملوك ملوك الكلام.

ہر چیز میں حلت اصل ہے: ۔۔۔۔۔۔لکم الارض فواشاً میں علماء نے دو نکتے بیان کئے ہیں اول بدکدلام تفع ہے اشارہ اس طرف ہے کہ شرعاً تمام چیزوں میں اصل حلت ہے۔حرمت عارضی اورمتاج دلیل ہوتی ہے علامہ زخشری اور صاحب مدارک نے اس کوابوبکر ٌرازی اورمعتز له کا استدلال قرار دیا ہے۔امام فخر ؒ الاسلام نے معارضه کی بحث میں کہا ہے کہ اباحت اورحرمت کا جب تعارض ہوجائے تو حرمت کومؤخر اور ناسخ سمجھ کرتر جیج دی جائیگی اور حلت اصل ہونے کی وجہ سے سابق اور مرجوح ہوگی ورنہ حرمت کواصل مانے سے دود فعد سنخ مانتار سے گا۔ مفصل کلام کیلئے مبسوطات کا مطالعہ کیا جائے۔

ز مین گول ہے یا چینی ؟:.....اور دوسرا نکتہ یہ ہے کہ لفظ فراش سے زمین کا کروی الشکل ہونا یا مسطح ہونالازم نہیں آتا اور نہ بیفراش ہونا ان میں کسی ایک سے منافی ہے ، زمین کا فراش کی صورت میں ہونا اوراس پراٹھنا بیٹھنالیٹنا بیدونوں صورتوں میں حاصل ہوسکتا ہے۔جس کرہ کا مجم بہت چھوٹا ہواس پرفراش باعث دشواری ہوسکتا ہے مگر جبکہ عظیم اجسم کرہ ہوتو اس پر بے شارمخلوق تنحیائش کے مطابق روشکتی ہے۔ چنانچیسطے سمندر سے بلندز مین کا ایک بہت بڑا حصہ خط استواء سے شالی جانب اورتھوڑ اسا حصہ جنو بی سمت واقع ہے جس میں تمام مخلوق آباد ہے۔ بیز مین اپنی اصل سے کروی بنائی گئی تھی کیکن با دوباراں اورطوفانی حوادث سے اس میں بلندی اور پستی پیدا موحق اور حقیق کرویت باتی تهیں رہی۔

فر آن كا موضوع: ......كين ان سب تحقيقات كاميدان فلسفه اور جغرافيه موسكتا بع؟ زمين كول ب ياسطح، زمين متحرك ہے یاساکن آسانوں کا وجود ہے یانہیں ہمس وقمراورکوا کب ونجوم کی رفتاراور پیائش کے مسائل ،غرض بید کہ جو باتیں قرآن کے موضوع ے فارج بیں قرآن کوان کے لئے اکھاڑ وبنانا کہاں کا انصاف ہے۔ بیتحقیقات توروزانہ بدلتی رہتی ہیں جی بات غلط اور غلط ہات مج بن جاتی ہے تو کیا کلام النی بھی اس طرح کی ربز ہے کہ جب جا ہااور جنتنا جا ہا تھینچ ایا اور جب جا ہا سکوڑ لیا۔

من انواع العمرات بعطال محقق في من كريانيهون كالمرف اشاره كرديا كهمام چيزي مرادي عاباناني خوراك کی بول یا جانورول کا جاره اور بعض کے تزویک من جعیفیہ ہے۔ای بعض الشمر ات.

وَإِنْ كُنْتُمْ فِي رَيْبٍ شَكٍّ مِّمَّانَزَّلْنَا عَلَى عَبُدِنَا مُحَمَّدٍ مِّنَ الْقُرُانِ أَنَّهُ مِنْ عِنْدِ اللَّهِ فَأَتُوا بِسُورَةٍ مِّنْ **مِّتُلِهِ "** أَى الـمُنَرَّلِ وَمِنُ لِلْبَيَانَ أَيُ هِيَ مِثُلُهُ فِي الْبَلَاغَةِ وَحُسُنِ النَّظُمِ وَالْإِخْبَارِ عَنِ الْغَيُبِ وَالسُّورةُ قِطُعَةٌ لَهَا أَوَّلٌ وَاحِرٌ وَٱقَلُّهَا ثَلاثُ آيَاتٍ وَادْمُحُوا شُهَدّاءَ كُمُ الِهَتَكُمُ الَّتِي تَعْبُدُونَهَا مِّنُ دُون اللهِ أَى غَيْرِهِ لِتُعِيْنَكُمُ إِنَّ كُنْتُمُ صَلِدِقِيْنَ ﴿٣٣﴾ فِي أَنَّ مُسَحَمَّدُ اقَالَه مِنُ عِنْدِ نَفْسِهِ فَافْعَلُوا ذَلِكَ فَإِنَّكُمْ عَرَبِيُّونَ فُصَحَاءُ مِشْلَـهُ وَلَمَّا عَجزُوًا عَنُ ذَلِكَ قَالَ تَعَالَى **فَإِنْ لَمُ تَفْعَلُوا** مَـا ذُكِرَ بِعجزكم **وَلَنُ تَفُعَلُوا** ذَلِكَ ابَدًا لِظُهُور اعجازه اِعْتِراضٌ فَاتَّقُوا بِالدِّيمان بِاللهِ وَأَنَّهُ لَيْسَ مِنْ كَلاَمِ الْبَشَرِ النَّارَ الَّتِي وَقُودُهَا النَّاسُ الْكُفَّارُ وَ الْحِجَارَةَ ﴾ كَاصُنَامِهِمُ مِنْهَا يعني انَّها مُفرطةُ الحَرارَة تتقدُ بِمَا ذكر لاكنار الدَّنيا تتقدُ بالحطبِ وَنَحُوه أَعِدُّتُ هُيَّفَتُ لِلْكُفِرِينَ ﴿ ٣٠٠ يُعَدُّبُونَ بِهَا خُمُلَةٌ مُسْتَأْنَفَةٌ أَوْحَالٌ لَازِمَةٌ

ترجمه: .... اورا گرتم لوگ خلجان میں ہواس کتاب کی نبست جوہم نے اتاری ہے اپنے خاص بندہ (حضرت محمد ﷺ) پر (اور خلجان قرآن مجید کے کلام الٰہی ہونے کے متعلق ہو ) تواحیھا پھر بنالا وَاس کی ما نندا یک سورۃ ( یعنی قرآن کے مثل اور من بیانیہ ہے یعنی وہ سورة ، بلاغت ،بہترین نظم اورغیبی اطلاعات میں قرآن کی مثل ہو۔سورۃ ایک چھوٹے سے نکڑ ہے کو کہتے ہیں جس کا اول وآخر ہوا درکم از تشم اس میں تمین آبات ہوں ) اور بلالواہینے حمایتیو ں ( اور ان معبود وں کوجن کی تم بندگی کرتے ہو ) اور خدا ہے الگ تم نے ان کوتجویز کررکھا ہے(اپنی اعانت وحمایت کے لئے )اگرتم اِس بیان میں سیجے ہو( کہمجمہ ﷺ نے خودطبع زادیہ مضمون بنار کھے ہیں تو تم بھی طبع آ ز مائی کر کے دیکھالو۔ آخرتم بھی محمد ﷺ کی طرح تصبح عرب ہو جب ان سے بیانہ بن پڑا تو حق تعالیٰ ارشادفر ماتے ہیں ) پھراگرتم (مٰدکورہ) کام نہ کرسکو(اینے بحز کی وجہ ہے )اور ہرگزتم اس کام کونبیں کرسکو گے( تا قیامت قر آ ن کے معجز ہونے کی وجہ ہےاوریہ جملہ معتر ضہ ہوا۔ ایمان باللہ کی وجہ ہے اور یہ یفتین رکھتے ہوئے کہ بیانسانی کلام نہیں ہے ) پھرتو جہنم کی آ گ ہے بیچتے رہنا کہ جس کا ا بندھن انسان اور پھر ہوں گے(مثلاً پھر کے بت بعنی جہنم کی آ گ مذکورہ چیز وں سے روٹن کرنے کی وجہ سے بے حدشدید ہوگی۔وہ د نیاوی آ گ کی طرح نہ ہوگی جو ایندھن وغیرہ ہے جلائی جاتی ہے ) اور وہ جہنم کا فروں کے لئے تیار کی جاتی ہے۔ (جس میں ان کو عذاب دیاجائے گایہ جملہ مستانفہ یا حال لا زمہ ہے )۔

تركيب وتحقيق : .... في ديب مين في ظرفيه مبالغة ك لئ بيم يعن شك في ان كااحاط ظرفى كرركها ب-من مثله ك صمیرآگرمساانسز لمنسا کی طرف داجع ہے جس سے مرادقر آن ہے تومن میں تین احمال ہیں۔ بیانیہ یا تبعیضیہ یاز اکدہ علی رای الأحفش دوسری مورت بیہ ہے کھمیرلفظ عبد کی طرف راجع ہوجس ہے مراد آئخضرت ﷺ کی ذات گرامی ہے اس صورت میں من ابتدا ئیے ہو گایاف اتوا کا صلہ ہوگا۔ دوسری صورت میں چونکہ غیرا می ہے قرآن کے صدور کا احمال وامکان باتی رہتا ہے اس لئے پہلی صورت زیادہ بہتر ہے۔

نزول وتنزيل كا فرق: .....نــزلمنــا، ازال كهته بين ايك دم مجموع طور برنازل كرنے كواور تنزيل كهتے بين تھوڑ اتھوڑا، آ بسته بسته وفت ضرورت اتارن كوقر آن كي بيدونون صفتين بير-اس كانزول اول من اللوح الى مسماء الدنيا جملة اور بتامها ہوا ہے اس لئے بعض جگہ اس کو انزال سے تعبیر کیا حمیا ہے اوم پوری مدت تبلیغ ونبوت میں یعنی ۲۳ سال میں تھوڑ اتھوڑ ااتر تار ہا۔۔۔۔۔۔۔

اس لئے اس کو تنزیل سے بھی تعبیر کیا گیا ہے۔ بنیا دِاشتہاہ اور منشائے شبدان کے لئے یہی ہوا کہ جس طرح شعراء اپنے دیوان ،غزل ، قصائد کوتھوڑ اتھوڑ اکر کے پورا کرتے ہیں۔آپ بھی بھی چونکہ ایسا ہی کرتے ہیں اس لئے کا فرشجھتے ہیں کہ بیکلام محمد بھی ہے۔کلام البی اگر ہوتا تو اس کو پوراا تارینے پر قدرت بھی ہےاوراس کی عادت بھی یہی ہے جبیبا کے تو راۃ ایک دفعہ کھے کر دیدی گئی تھی چنانچے وہ کہتے تھے لولا انول عليه المقران جملة واحدة تحدى مين الى شبكاازاله كرتا بهاس لتحانزلنا كى بجائے نزلنا كها كيا بيے عبدنا مين آپ ﷺ کی ذات کوعبد سے تعبیر کر کے اور اس کوخمیر مشکلم کی طرف مضاف کر کے آپ ﷺ کی تشریف وتو قیراوراعتدال تعظیم کی طرف اشاره کردیا۔لین آپ بھی مقام الوہیت میں تبیں بلکہ آپ بھی مقام عبودیت میں ہیں جوسب مقامات میں عالی ترہے اور ہمارے مخصوص بندست ہیں وہ جس کواپنا کہدویں اس کی بندگی کا پھر کیا ہو چھنا ہے من دون اللہ بیا دعوایا شہداء سے متعلق ہے مقصوداس امرے بچیز ہے۔فافعلوا ذلک مفسرعان ما اشارہ کررہے ہیں کہیدان کنتم صندقین شرط کی جزاءِ محدوف ہے۔وقود جمہور کے نزد کیک بھتے الواؤ قر اُت ہے، یعنی ایندھن اور ایک قر اُت میں بضم الواؤ بھی ہے آ گے جلانا جیسے لفظ وَ صُووَ ، اور وَ صُو میں بعینہ یہی فرق ہے فان لم تفعلوا میں إن كے ساتھ ذكركر ناتهكما ياعلى عادة الناس بے كيونكه تامل سے پہلے ان كا بجر بحقق نہيں مواقعا۔ورند هيقة كلام باری میں اس قسم کے الفاظ شک کا آنا باعث اشکال ہوگا۔المناد سورہ بقرہ چونکہ مدنیہ ہے اس لئے یہاں معرف لانا تیج ہے۔

اورسورۃ تحریم کی ہے وہاں اول مرتبہ نار کاذکر آیا اس لئے نکرہ کے ساتھ ذکر کیامعرف باللام لانے کا کوئی سوال پیدائہیں ہوتا۔ المسات قسوا کے بعد جلال محقق نے جوعبارت نکالی ہے اس کا مقصد نہ ہے کہ تقویٰ کا ذریعہ جس ایمان کوقر اردیا گیا ہے اس کے مؤمن بہ یہ ووبين أيك الثديرا يمان لاتا ووسر معقرآن كاكلام اللي مونا اورانساني نيعن كلام محمرتنه مونا او حال لازمة اس عبارت كاحاصل بديه كه و قبو دهها کی خمیرے اس کوحال نہیں بنایا جاسکتا گیونکہ خمیر مضاف الیہ ہے اور مضاف اسم جامد ہونے کی وجہ سے عامل نہیں ہوسکتا۔ "ان كنتم" شرط"فاتوا بسورة" جزاء. مما نزلنا بحذف الضمير موضع جرمين صفت بهريب كي ماموصول من مثله صفت اى بسورة كانسنة مثله وادعوا شهدآء كم جملهانثا كيمعطوف بهفاتوا برمن دون الله شهداء يسيموضع عال بين بهـاى شهداء كم متفردين عن الله أن كنتم شرط كا جواب محذوف ب، "فأن لم تفعلوا" شرط أور فاتقو ا جزاء، لن تفعلوا جمله عتر ضدب\_ اعدت للكافرين موقع حال مين بالنار سداورعال فاتقوا بــــ

**ر بط و شانِ نزول** ...... تو حید کے بعد یہاں سے نبوت اور رسالت کا بنیادی مسئلہ شروع ہوتا ہے۔ نبوت کی روثن دلیل چونکہ مجز ہ ہوتا ہے دیگر انبیاءکواپنے اپنے زمانہ کے مناسب جس طرح ہزاروں معجزات دیئے گئے ہیں جوان کے لئے دلیل نبوت سنے ای طرح آنخضرت پھنٹاکو بے شار مجزات عطا ہوئے ان میں ہے سب سے بڑاعلمی مجز ہ قرآن پاک ہے جوآپ پھنٹا کی نبوت کی سب ہے بڑی دلیل ہے اس سے دلیل ہونے میں مخالفین کو چونکہ بیشبہ تھا کہ آسخضرت ﷺ نے عام مصنفین کی طرح اس کوخود ہی تھوڑ اتھوڑ ا تصنیف کرلیا ہے جس ہے اس کا کلام البی اور معجز ہونا مشتبہ اور کلام بن گیااس لئے دلیل نبوت ہی کو یا مشتبہ ہوگئی اس آ بت میں اشتباہ کودلیل سے رفع فر ماتے ہیں تا کہ دلیلِ نبوت بےغباراورصاف ہو جائے۔

﴿ تشريح ﴾:....خدا كي چيلنج اور دشمنول كااعتراف شكست یہ تحدی متعدد مواقع پر بار بار کی گئی ہے جس كى ترتيب على مبيل النزيل اس طرح ب كراول آيت مي قبل لين اجت معت الانس و الجن على ان ياتوا بمثل هذا المقران لايساتيون بسمشلم ولوكان بعضهم لبعض ظهيراً سے پورے قرآن كے شلكا پيلنج ديا گياليكن كوئى حركت شهوئى تو

مطالبه بين تخفيف كرتے ہوئےكما كيرف اتسوا بعشر سور مثله مفتريات وادعوا من استطعتم من دون اللہ ان كتنم صدقين اس بربهی جب کوئی ندسها توبيآيت فاتو ابسورة من مثله كهدر جمنجمور الكياليكن پهربهی پهرسانس آواز ندنگلي توفليا تو ابتحديث مثله ان سکانوا صندقین فرما کرائتها کردی۔تاہم آپ ﷺ نے قرآن کی سب سے چھوٹی آیتوں والی سورہ کوٹر لکھوا کرعرب کے دستور کے مطابق باب کعبہ پرآ ویزاں کرادی گئی روز برابرکٹکی رہی مگرسب کو گویا سانپ سونگھ گیا بالآ خرنسی اقصح الشعراء نے اس کے آخر میں ایک جملیہ "ليس هذا من طافة البشر" اضافه كركاسيخ عجز كالطلااعتراف كرلياً ولمن تفعلوا مين چونكها خبار بالغيب اور ييشن كوئي ہے اس کئے بیا کیمستقل دوسرامعجزہ ہوگا کہ مخالفین کے تجم سے مجمع میں پہلے ہی قدم پران کو نا کامی کی خبر دیدی گئی پھر ہر چند جھنجوڑا گیا،ا کسایا گيا، غيرتين دلا ئي تمئين،شرمنده کيا گيا اور بين کر کيا پچھ جوش وخروش نه جوا هوگا، 👺 و تا ب نه آيا هوگا، جان و مال کي بے انتها قربانياں دینے والی پوری قوم جس نے جوان اولا د، مایئه ناز بہادر اورقیمتی اٹانٹسب کچھمحمد ﷺ کے مقابلہ میں جھونک دیا ہواور وہ اس قشم کے سنهرے اور بہترین موقعہ کو بول ہی ؓ بنواسکتی تھی کیا خون کی ہو لی تھیلنے والوں نے کوئی د قیقہ اٹھا رکھا ہوگا جبکہ بات محض بات کے صلع میں

معجمز ا**ت انبیاء:......** پنانچه ہرز مانے میں پیغیبرون نے ان ہی چیز وں میں لوگوں کوشکستِ فاش دی ہے جس میں لوگوں کو كمال شبرت اورنام حاصل تفأروا وولا القليلي كالوب كي صنعت معراج كمال برتهي ليكن إلىنا له المحديد بيان كاتفوق ظاهر كيا كيااس وفت کی ساری دنیا نے گویاان کالو ہامان لیا۔موکٰ العَلیٰقاﷺ کا زمانہ محراور ساحروں اوران کے کرشموں اور کرتبوں ہے لبریز تھا،کیکن عصاء موسوی اور ید بینائے آگے والے بھی المسحرة ساجدین کامظامرہ دنیانے وکھے لیائیسٹی الفلین کا دور ڈاکٹری اور علاج وقد بیرے عرون کا دورتھا۔ تمر لاعلاج مریضوں کو بغیرنسی دوا اورعلاج بلکہ مردوں تک کوزندہ کر کے تمام طاہری تد ابیر کاریکارڈنو ڑ دیا گیا۔ تمرییسب عملی کارنا ہے تھے جوا یک مخصوص وقت تک رہے مخصوص لوگوں نے دیکھیے ، بعد میں وہ محض ایک تاریخ ہوکررہ گئے ۔

خدا کے وشمنوں میں تھلبلی:......مگر آنخضرت بھی کا دور میمون آیا آپ بھیجس ملک اور قوم میں پیدا ہوئے زورِ کلام اور زبان آ وری میں ان کا حال تھا کہ اپنے سامنے وہ ساری و نیا کو گونگی سجھتے اور کہتے تنے ان کے جوان اور بڑے مرد تو رہے ایک طرف ان کیعورتیں تک آگ لگادینے والی تطبیہ اور شاعرہ تھیں لیکن آتخضرت ﷺ کا حال بیے کہ تعلیم وتربیت تو رہی ایک طرف اس کے ظاہری اسباب تک ہے آپ ﷺ محروم کرد ہے گئے تھے۔ نہ مال ، نہ باپ ، نہ بہن ، نہ بھائی ، دادا ، اور چیا بھی ساتھ نہ دے سکے وہ بھی مخالف ہی رہے اندریں حالات آپ ﷺ کاعلمی اور کلامی بے مثل و بے نظیر معجز ہ ہیں کرنا یقینا اتمام حجت اور بر ہان توی ہوگا کہ سب عاجز ہوکراپنا سامندلیکر بینے رہے، پیطعی دلیل ہے قرآن کے معجزہ ہونے کی اور بہ بات عاد تامحال ہے کہ کسی نے پچھانکھا ہواوروہ ضائع ہوکررہ گیا ہو۔ کیونکہ آج کی طرح ہرز مانہ میں قرآن کے حامی کم اورمخالف زیادہ رہے ہیں تو قرآن جس کے حامی کم رہے ہوں جب وہ محفوظ چلا آر ہاہے تو جس مخالف تحریر کے حامی زیادہ رہے ہوں سے وہ کیسے ضائع ہوگئی۔اس لئے بیا خمال محض لغو ہے۔اورجس کا جی حیا ہے آج بھی طبع آز مائی بلکہ قسمت آز مائی کر کے دیکھ لے،اورجنہوں نے کی ان کومنہ کی کھانی پڑی ہے۔

كو اجلا بنس كى حيال: .... چنانچه يمامه ك ايك مخص مسيمه كذاب نے قرآن ك طرز ير چندآيات بيش كرنے كى نامسعودكوششكي مثلًا (١)والنساء ذات الفروج (٢) الفيل و ماادراك ما الفيل ذنبه قليل و حرطوم طويل وانه من حلقة ربك نه قسليل تواس پراس كے ہم قوم لوكوں نے بى نداق اڑايا-كبان كلام نبى الله اوركبان كلام تنبى ؟ اسى طرح بعض علائے شيعه نے سورة فاطمهاورسورة حنین بنا كرقر آن میں ملانے كى نامبارك معى كى ،تگرد نیائے علم وادب سے ان كومنه چرایا گیا،اوربعض حماقت مآب لوگوں نے مقامات حربری جیسی او بیانہ کتابوں کو قرآن کے برابر میں لا کرر کھنے کامشورہ دیا جس کی قیمت مدعی سست گواہ چست سے زیادہ نہیں نکلی واقعہ یہ ہے کہ خدا کے کام جس طرح بے مثل ہیں اس طرح اس کا کلام بھی بے نظیر ہے۔ ہم گلاب بنا سکتے ہیں اور بہت خوبصورت بنا سکتے ہیں لیکن پانی کا ایک قطرہ جس سے خدائی قدرتی گلاب کی رونق اور شاب دوبالا ہوجاتا ہے ہمارے کاغذی گلاب کا حباب تو ڑنے کے لئے کافی ہوسکتا ہے۔ بید کاغذی گلاب ایک قطرہ شہم پڑنے سے مملا جاتا ہے اور قدرتی گلاب اور دمک جاتا ہے اور مہک المقتاب، سياصل اورنقل كافرق كل كرسامية جاتاب يبي حال كلام كابحى بيد كلام الملوك منوك الكلام

قر آن کی بہارِ تازہ:.... نیز قرآن کا بیہ جزہ دوسرے وقتی اور عملی مجزوں کی طرح نہیں ہے بلکہ بیدا کیے عملی اور غیر فانی معجزہ ہےاس کی بہارحسن جوروزاول تھی وہی آج تک باقی ہے،اعہدت ماضی کا صیغہا ہے حقیقی معنی کے لحاظ ہے دلالت کرر ہاہے کہ جنت وجہنم دونوں پیدا ہوچکی ہیں پس معتز لہ کا بیرکہنا کہ جزاء وسزاء کے وقت سے پہلے ان کو پیدا کرنا عبث اور بے فائدہ ہے۔اور بے فائدہ کام کرنے سے اللہ بری ہے بیاستدلال باطل ہے نیز پہلے سے پیدا کرنا لغوبھی ٹیس ہے بیکیا تم فائدہ ہے کہ لوگوں کے لئے ترغیب و تر ہیب کا کام لیا جائے جیسے باوشاہ اپنی سلطنت کے استحکام سے لئے پہلے ہی سے جیل خانے بنوادیتا ہے۔اس وقت کوئی شہر تہیں کرتا کہ جب کوئی چوری کرے گاتب جیل خانہ ہنوائے ،کوئی بغاوت کرے تب پھالسی کا تخة لڑکا نا جا ہے۔

وَبَشِيرِ آخَبِرُ الَّـذِيْنَ امْنَوُا صَــدَّقُوا بِاللَّهِ وَعَــمِـلُوا الصَّلِحٰتِ مِـنَ الْفُرُوْضِ والنَّوَافلِ أَنَّ اَىٰ بِأَنَّ لَهُمْ جَنَّتٍ حَداَئِقَ ذَاتَ شَخرٍ وَمَسَاكِنَ تَجُرِي مِنْ تَحْتِهَا أَيْ تُحْتِ أَشْخَارِهَا وَقُصُورِهَا الْلاَنُهُورُ أَي المِيَاهُ فِيُهَا وَالنَّهُرُ الْمَوْضِعُ الَّذِي يحرِي فِيُهِ المَاءُ لأنَّ الْمَاءَ ينْهُرُهُ ايْ يَحْفِرُهُ وَاسْنَادُ الْجَرُي اِلَيْهِ مَجَازٌ كُلَّمَا رُزِقُوا مِنُهَا ٱطْعِمُوا مِنُ يَلْكَ الْجَنَّاتِ مِنُ ثَمَرَةٍ رِّزُقًا لَا قَالُوا هٰذَا الَّذِى آىُ مِثَلُ مَا رُزِقُنَا مِنُ قَبُلُ لَا آئ قَبُلَهُ في الْجَنَّةِ لِتَشَابُهِ تِمَارِهَا بِقَرِيْنَةِ **وَأَتُوا بِهِ** جِيْتُوا بِالرِّزْقِ مُتَشَابِهَا " يشْبَهُ بَعْضُهُ بَعْضًا لَوُنَا وَيَحْتَلِفُ طَعُمًا وَلَهُمُ فِيُهَآ أَزُواجٌ مِنَ الْحُوْرِ وَغَيْرِهَا مُّطَهَّرَةٌ ثَمِنَ الْحَيْضِ وَكُلِّ فَذُرِ وَّهُمُ فِيُهَا خَلِدُونَ \* ٣٥٠ مَاكِتُوْنَ آبَدًالَايَفُنُونَ وَلَايَخُرُجُونَ

تر جمیہ:...... اور خوشخبری ( یعنی خبر ) سناد بیجئے اہل ایمان سکو ( جن لوگوں نے اللہ کی تقسدیق کی اور اعمالِ صالحہ کئے ( یعنی فرائض ونوافل ادا کئے )اس بات کی کہان کے لئے جنتیں ہیں ( یعنی باغات کہ جن میں درخت اور کوئٹی بٹنگے بھی )ان کے پائیں میں ( لیعنی ان درختوں اورمحلات کے بنیجے ) نہریں چل رہی ہوں گی ( لیعنی جو یانی ان نہروں میں ہوگاوہ جاری ہوگا۔اورنہریانی جاری ہونے کی جگہ کو کہتے ہیں کیونکہ یائی اس جگہ کو کھود کر ٹر ھا کردیتا ہے اور جاری ہونے کی نسبت نبر کی طرف کرنا مجاز ا ہے ) جب بھی ان باغات ے ان کورزق دیا جائے گا ( یعنی کھلائے جا 'نیں گے ان باغات کے کھل بطورغذا تو کہیں گے بیتو بعینہ وہی ہے( یعنی مثل اس کے ہے ) جوہم اس ہے پہلے کھا چکے ہیں ( لیعنی جنت ہی میں اس سے پہلے یہ کہنا تھلوں کے بکساں ہونے کی وجہ سے ہوگا اور قرینہ أتو اہم ہے ) دیا جائے گا (ان کورزق) ملنا جلتا ( کمرنگت میں تو ایک دوسرے کے مشابہ ہوگا مگر ذا نقتہ میں بالکل مختلف) اور ان کے لئے جنت میں بیمیاں ہوں گی (لیعن جوزیں وغیرہ) پاک صاف (حیف اور ہوشم کی گندگی ہے )اوروولوگ ہمیشہ کے لئے جنت میں بہنے والے موس

گے( لیعنی ابدی رہنا نصیب ہوگانہ مریں مے اور نہ کلیں مے )۔

.....بىشى كے بعد الحب كه كراشكال كے دفعيه كى طرف اشاره كيا ہے۔ بشارت خبر ومسرت كو كہتے ہيں۔ يهان تواس كالحل سيح اور حقيقي بيعكر فبنسه هه بعذاب الميه جيسے مواقع برمجاز أجمعنی اخبر لينا پڑے گاياتهم اوراستهزاء مقصود ہوگا۔ إنّ كي تفسير مين بَانَ كَهِنااس طرف مشير ہے كە "بىشىر" كامعمول تقدىر حرف الجرہے جب حذف ہو گيا توقعل كاممل بلا واسطه ہو گيا۔ جنت اس کا مادہ جن جہاں بھی ہوگااس میں پوشید گی کے معنی ضرور ہوں سے چنا نچہ جنت بھی نگاہوں ہے مستور ہے۔ باغ درختوں ہے گھنا ربتائ جن کوبھی بنسبت بشر کے مستور سمجھا جاتا ہے جُنة و ھال بھی ساتر ہوتی ہے جنان قلب جناح بازومنا سبت ظاہر ہے تحتها كے بعداشے رہا وقصور ہانكال كرجلال تحقق ايك شبكا دفعيه كرنا جائے ہيں كہ باغ سے ينچے نبركا جارى ہونا اتنا خوبصورت اورنشاط انکیزئہیں ہوتا جس قدرروح برور باغ کے اندرنہر کا جاری ہوتا ہوتا ہے وجدد قع ظاہر ہے کہ عبارت بتقد سرالمصناف ہے۔ لیعنی باغ کے اندر درختوں ادرمحلات کے بینچے جاری ہونا مراد ہے۔الانھٹو کے بعد السمیاہ کی عبارت سے اس طرف اشارہ ہے کہ نہر جاری میں بجازعقل اسنا دمجازی ہے بعنی مراد ماءالنہر جاری ہے آ سے نہر کا وجہ تسمیہ بتاتے ہیں چونکہ نہر کے معنی کھود نے سے ہیں پانی کے مسلسل چلنے اوراتار چر هاؤے کی زمین میں نشیب ہوئی جاتا ہے اس لئے نہر کہا جانے لگامن تملک المجنات اس لئے کہاتا کہ منھا میں من ابتدائيه بونامعلوم ہوجائے ہيذا کے بعدای مشل سے تغيير کی اس لئے ضرورت پیش آئی کہ لفظ ہذا ہے دونوں کھانوں کابعیندایک ہونالازم آتاہے جوخلاف واقع ہے کیکن مراومماثلت ہے ای قبله فی المجنة كهدكرجلال محقق نے كہنا جا ہاہے كة بليت سےمراد قبليت نی الجنة ہے قبلیت دنیاوی مرادنہیں جبیہا کہ بعض دوسرے حضرات کی رائے عام رکھنے کی ہے کہ جاہے جنت ہے پہلے دنیا میں ہونا مراد ہو یا خود جنت میں عجیب بات رہے ہے کہآ گئے مفسرعلام ؓ اپنی دلیل میں جوقرینہ لفظ انسو البیش کررہے ہیں یہی عام کینے والوں کامتدل بھی ہوسکتا ہے۔منشب بھا کی ایک صورت توبیہ ہے کے صورت اور ذا کقید ونوں یکساں ہوں میا تنا عجیب نہیں جتنا کہ رنگت میں یکسانیت اور ذ ا كفّه ميں اختلا ف جيرت آنگيز اور تعجب خيز ہوتا ہے .........مسطھ و قريم ہم ہم ہوتا ہو اسلام کي نجا سات اورا حداث سے ِ ظاہری طہارت ہو یا اخلاقِ رذیلہ ہے یا ک صاف ہوں۔ کیونکہ دونوں باتنی عیب کی جیں بالخصوص عورتوں میں اخلاق کی دنا کت موجب اذيت بوتي ہے۔بشر فعل يافاعل۔الذين آمنوا جملهاس كامفعول جنبت موصوف تسجرى من تبحتها الانهار جملهاس كي صفت اول مل كرانًا كا مماور لمهم خبر مقدم - جمله بتقدير بان متعلق بيشب موكيا - كله مار ذقبوا النع جمله شرطيه - دوسري صفت يا مبتدائة محذوف كم خبريا جمله مستانف ہے واتسوا ہے متشابھا جملہ معترضہ ہے ازواج موصوف۔مسطھر ہ صفت ملكرمبتدا کھی خبرمقدم جملہ متانفه ہوا۔ هم مبتداخالدون خبر۔ فیھااس کے متعلق جملہ متانفہ یا حال ہے لہم سے۔

ربط وشانِ مزول: سببہ ہم آیت میں منکرین کے لئے جہم کی وعید بیان کی تھی۔اس آیت میں تسلیم کرنے والوں کے لئے جنت کی بشارت دی جاتی ہے تاکہ و بسط مسدھ تتبین الاشیداء کے قاعدہ سے بات کے دونوں رخ پورے بوجا کیں۔ نیز جلال خداوندی سے کہیں فرمانبر دار بھی مغموم و ملول ند ہوجا کیں اس لئے قرآن کریم کی عام عادت ہے کہ وہ ترغیب و تر ہیب دونوں کو ہم پلہ رکھتا ہے تاکہ اللہ کی دونوں شانیں جلالی اور جمالی ظاہر ہوتی رہیں۔

﴿ تشریح ﴾ : ..... عالم میں خیر وشر: ..... اور اس عالم میں جس قدر خیر وشریا نعت ومصیبت کے افراد ہیں ان سب کوایک دوسرے کے اثرات ملے ہوئے ہیں ایک چیز ایک لحاظ سے خیر ہے تو دوسرے اعتبار سے وہی چیز شربھی ہے یا جو چیز ایک وجہ سے شراورمصیبت ہے وہی چیز دوسرے لحاظ سے نعمت اور خیر بھی ہےاپنی ذات سے کوئی چیز نہ خیرمحض ہےاور نہ شرخالص اس <u>کئے ضروری</u> ہے کہ ان کے لئے ایسے منبع ہوں کہ جہاں خیر ہواور شر کا وہاں نام ونشان تک نہ ہو۔اس طرح شر ہی شر ہوخیر کا وہاں گزر نہ ہو۔ان ہی د دنوں مرکز وں کولسانِ شرع میں جنت یا جہنم کہا جاتا ہے۔ یہ جنت وجہنم فلا سفہ اورعیسا ئیوں کی بنائی ہوئی محض خیالی یا روحانی نہیں ہے بلکہ مادی بھی ہےاس عالم کے ماوہ اورصورت کوقر ارنہ ہواوروہ حادث ہونے کی وجہ سے بدلتے اور فنا ہونتے رہیتے ہوں \_مگراس عالم ابد ک ہر چیز غیرفانی ہے اس عالم کواس عالم پر قیاس کرنا قیاس مع الفارق ہے۔

جن**ت وجهنم کی حقیقت:......** جنت میں تمام لذائذ ،راحت دنعت کی انتها ہوگی۔اورجہنم میں شدا کدومصائب کی ۔حدیث مالا عيمن رأت ولا اذن سمعت ولا على قلب بشر خطرت او كمال قال اورآ يتكريمه وفيها ماتشتهيه الانفس مامان عیش کی خبر دے رہے ہیں اس آیت میں بھی کھانے پینے کےلذائذ باغ و بہاراورحسین وخوبصورت ہیویوں کے جھرمٹ کی بشارت سنائی جاررہی ہے طرح طرح کے میوے جورنگت میں مکساں ہوں جن کود مکھے کریہ شبہ ہوکراس سے پہلے ابھی یاد نیامیں ہم کھا چکے ہیں۔ان کو کھانے میںصرف قند مکرر کالطف ہوگا مگر جب کھا کرنٹی دنیا سامنے آئے گی تولذت دوبالا ہوجائے گی لطف دسرور کی ایک نٹی کیفیت پیدا

سیجیری با جاہل صوفی: ...... لوگوں کا نیچریت زوہ ہونے کی وجہ ہے یا جاہلانہ تضوف زوہ ہونے کی بنیاد پر جنت یالذائذ جنت سے ناک اوربھنویں چڑھانا کوئی سیح بنیاونہیں رکھتا۔البتہ جن خوش قسمت لوگوں کواحسانی تصوف کی ہوا لگ جاتی ہے وہ اس دنیامیں مجھی ایپنے معارف و کمالات سے ایوانِ جنت کی طرح لذت اندوز ہوتے رہنے ہیں بعض روایات سے جومعلوم ہوتا ہے کہ جنت ایک صاف میدان ہے اعمال دنیا نعمائے جنت کی شکلیں اختیار کرلیں گے۔اس کا پیمطلب نہیں کہ جنت بالفعل خالی ہے بلکہ مقصدیہ ہے کہ عامل کے حق میں تا وقتیکہ وہ اعمال نہیں کرے گا خالی ہے وہ اپنے لئے ممل کر کے بھی جنت سجا سکتا ہے۔

شروع سورت میں بھی ایمان کا ذکر آیا تھا مگر ضمنا اور اجمالا آیا تھا مقصو داصلی کتاب اللہ کی فضیلت و بزرگی اور کمال ہدایت بیان کرنا تھالیکن اس مقام پرایمان کے فضائل وثمرات کا بیان بالقصد مدنظر ہے۔ اس لئے حقیقۃ تکرارنہیں رہا۔ باقی ایمان صرف تصدیق قلبی ، یقین واذ عان کا نام ہے، زبان سے اقر ارحقیقی اورعنداللہ ایمان کے لئے شرط ہیں ہے۔ البتہ ایمان ظاہری کے لئے شرط ہے۔ باقی اعمالِ صالحه ایک علیحدہ چیز ہےان کوشمم ایمان کہا جاسکتا ہے لیکن ان کوشرط یا شطرایمان نہیں کہا جائے گا ایمان واسلام کا فرق اورایمان کا قابلِ زیادت ونقصان ہوتا۔ بیہ بحث سی دوسرے مقام پرانشاء اللہ آئے گی۔

وَنَزَلَ رَدّاً لِّقُولَ الْيَهُودِ لَمَّا ضَرَبَ اللَّهُ الْمَثَلَ بِالذُّبَابِ فِي قَوْلِهِ تَعَالَى وَإِنْ يَّسُلُبُهُمُ الذُّبَابُ شَيْئًا وَالْعَنُكُبُوتِ مَا آرَادَ اللَّهُ بِذِكِرُهٰذِهِ الْآشَيَاءِ الْخَسِيُسَةِ إِنَّ اللهَ كَايَسْتَحْمَ آنُ يَضُوِبَ يَجْعَلَ مَفَكُو لَمْ أَوَّلُ مَّا نَكِرَةٌ مَـوُصُوفَةٌ بِـمَـا بَـعُـدَهــَـا مَفُعُولٌ ثَان أَى أَيَّ مَثَلِ كَانَ أَوُزَائِدةٌ لِتَاكِيْدِ الْحِسَّةِ فَمَا بَعُدَهَا الْمَفُعُولُ الثَّانِي **بَعُوْضَةً** مُفَرَدٌ لِبَعُوْضِ وَهُوَ صِغَارُ الْبَقِّ فَمَافَوْقَهَا ۚ أَيُ ٱكْبَرَ مِنْهَا أَيُ لَايَتُرُكُ بَيَانَةً لِمَا فِيه مِنَ الْحِكْمِ فَاَ**مَّا** الُّـذِيُـنَ امَـنُوُا فَيَعُلَمُونَ اَنَّهُ آيِ الْمَثَلُ الْحَقُّ النَّـابِـتُ الْـوَاقِعُ مَوْفِعَهُ مِـنُ رَّبِّهِـمُ وَاَمَّا الَّذِينَ كَفَرُوا فَيَقُولُونَ مَاذَآ أَرَادَ اللهُ بِهِلَا مَثَلًامتَمِيزٌ أَى بِهِذَا الْمَثَلِ وَمَا اِسْتِفُهَامُ اِنْكَارٍ مُبُتَدَأً وَذَا بِمَعُنَى الَّذِي بِصِلَتِهِ ﴿ خَبَرُهُ آىُ آَىُ فَاللَّذَةِ فِيُهِ قَالَ تَعَالَى فِي جَوَابِهِمُ يُضِلُ فِهِ آَى بِهٰذَا الْمَثَلِ كَثِيرًا لَا عَنِ الْحَقِّ لِكُفْرِهِمْ بِهِ وَّيَهُدِى بِهِ كَثِيْرًا ۚ مِنَ الْمُؤْمِنِيُنَ لِتَصُدِيُقِهِمُ بِهِ وَمَايُضِلَّ بِهِ إِلَّا الْفَسِقِيُنَ ﴿ ٢٦٠ الْخَارِجِيْنَ عَنْ طَاعَتِهِ الَّذِيْنَ نَعْتُ يَنْقُصُونَ عَهُدَ اللهِ مَا عَهِدَهُ اِليَّهِمُ فِي الْكِتْبِ مِنَ الْإِيَمَانِ بِمُحَمَّدٍ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مِنُ بَعُدِ مِيْثَاقِهِ صَ تَوْكِيُدِه عَلَيْهِمُ **وَيَـقُطَعُونَ مَآ اَهَرَ اللهُ بِهَ اَنْ يُوْصَلَ** مِنَ الْإِيْـمَانِ بِالنَّبِيِّ صَلَّى الله عَلَيْهِ وَ سَـلَّـمَ وَالرَّحْمِ وَغَيْرِ ذَلِكَ وَاَنْ بَدَلٌ مِنْ ضَمِيْرِبِهِ **وَيُفُسِدُونَ فِي الْآرُضِ** ﴿ بِـالْـمَعَاصِيُ وَالتَّعُويُقِ عَنِ الْإِيْمَان أُولَلْئِلَكَ الْمَوْصُوفُونَ بِمَاذُكِرَ هُمُ الْخُسِرُونَ (ع) لِمَصِيْرِ هِمُ إِلَى النَّارِ الْمُوَبَّدَةِ عَلَيْهِمُ

ترجمه: ..... (بية يت يبود كاس اعتراض كيجواب مين نازل موئى كهجبة يت وان يسلبهم المذباب شيئاً مين حق تعالی نے میسی کی مثال بیان کی اور دوسری آیت کریمہ محسن العب محبوت میں مکڑی کی مثال بیان کی تو سہنے لگے کہ اس متم کی قابل نفرت اورخسیس چیز وں کا ذکر ( قرآن میں ) کرنے ہے اللہ کا مقصد کیا ہوسکتا ہے؟ ) ہاں واقعی اللہ میاں تونہیں شر ماتے کہ بیان کر دیں کوئی مثال (بیمفعول اول ہے(ما نکرہ موصوفہ ما بعداس کی صفت بیلکر مفعول ٹانی ہواای ای مثل سکان ووسری صورت بیہ ہے کہ ما کو زائدہ مانا جائے تا کیدخست کیلئے اوراس کا مابعدمفعول ٹانی ہو )مجھر کی (بعوضہ مفرد ہے بعوض کا چھوٹا مجھمر، یااس ہے زیادہ بڑھی ہوئی ہو (مافوق سے مراد اسکبر ہے اور الابست حی کے معنی بیر ہیں کہ ان مثالوں میں چونکہ حکمت کی باتیں ہیں اس لئے ان کابیان جھوڑ انہیں جائے گا ) سوجولوگ ایمان لا چکے ہیں وہ تو نیا ہے پچھ ہویقین رکھتے ہیں کہ بیر(مثالیں )واقعی بہت موقعہ کی ہیں ( یعنی برکل اورمناسب حال ہیں ) ان کے پروردگار کی جانب ہے۔رہ گئے وہ لوگ جو کا فربن گئے وہ تو یوں ہی کہتے رہیں گے (خواہ پچھ بھی ہوجائے ) کہ آخراس مثال کے بیان کرنے ہے اللہ کا کیا مقصد ہوسکتا ہے (مثلاً تمیز ہے ای بھندا المثل اور مااستفہام انکاری مبتدا ہے اور ذاہم عنی الذی موصول مع اپنے صلہ کے اس کی خبر ہے۔ ای ای ف اندہ فیہ تقدیر عبارت ہے حق تعالی اس استفہام کے جواب میں ارشاد فراتے ہیں کہ اس مثال کی وجہ ہے تمراہ کردیتے ہیں بہت ہے لوگوں کو (حق سے کفر کرنے کی وجہ ہے ) اور بہت سوں کو ہدایت دیدیتے ہیں ( یعنی مؤمنین کوانکی تصدیق کی وجہ ہے )اوراللہ کسی کو گمراہ نہیں کرتے گمرصرف نافر مانوں کو ( جواللہ کی اطاعت ہے یا ہر ہوجاتے ہیں) جواللہ کے اس عہد کوتو ڑ ویتے ہیں (جواللہ نے اپنی کتابوں میں آنخضرت ﷺ پرائیان لانے کا ان سے عبد لیا تھا) عہد کے پختہ ہونے کے بعد ( یعنی تا کیدوتو ثیق کے باوجود ) اورتو ڑتے رہتے ہیں ان قطعات کوجن کے جوڑنے کا خدانے تھم فر مایا تھا ( لیعنی نبی ﷺ پرایمان لا نااورصلد حمی کرناوغیره"ان یو صل" بدل واقع ہور ہاہے بھ کی شمیر سے )اورز مین میں فسادمجاتے رہتے ہیں ( گناہوں کے ذریعہاورا بمان میں رکاوٹمیں پیدا کرئے ) ہیلوگ (جن کے احوال پہلےمعلوم ہوئے ) تو بڑے خسارہ میں پڑنے والے ہیں ( کیونکہ ابری جہنم ان کا ٹھکا تا ہے )

ضرب المثل، ضرب اللبين، ضرب المنحاتم بولتے ہيں اصل ميں ايک چيز كودوسرے پرواقع کرنا حیاانسان کےاس اعتدالی خلق کو کہتے ہیں جس میں بدنا می اور برائی کےخوف سے نفس میں تغیر واقع ہو۔خجالت اس سے نحیلا درجہ ہے اور وقاحت اس ہے او پر کا وصف کے انسان برائیوں پر جری اور بےشرم ہوجائے حق تعالیٰ پراس کا اطلاق حقیقة جا ئزنہیں ہے۔ اس كے مفسر نے لايسر ك بيانه ے اس كاتر جمد كيا ہے كو ياملز وم مرادليا كيا ہے۔ بعوضة مشتق بعض ہے ہے جس كے من قطع كے

ہیں۔ بیاصل میں مفعول کے وزن پرصفت کے معنی میں تھا۔ یعنی قطوع بعد میں اسمیت غالب آئٹی۔ تــــــــــااس میں وحدۃ کی ہےان یسفرب بتقد برمن مجرورہے۔عندالحلیل اورسیبولیے کے نزدیک منصوب ہے، ماابہامیہ ہے یاز ائدہ ہے۔ بعوض مثلا کاعطف بیان ہماذا اراد الله میں مااستفہامی مبتدا۔ اور ذارجمعن الذی مع صلہ کے خبر مثلا منصوب ہے بنابر تمیز کے فاسقین فَسَقَ نکلنے کو کہتے میں فسقت السوطية عن قشوها جھوارااہے بوست سے باہر موگیا۔فاس چونکہ اطاعتِ خداوندی سے باہر موجاتا ہے۔مفسر علامٌ نے السخسار جیسن کہدکر دجہ تسمید کی طرف اشارہ کردیا ہے اس کے تین درجے ہوتے ہیں (۱) تغالی بڑا سمجھنے کے باوجود گناہ کاارتکاب کرلیناہے۔(۲)انہاک یعنی گناہ کرنے کی عادت پڑ جائے اور کوئی پرواہ نہ کرے۔(۳) جو دگناہ کی برائی دل ہے ہٹ جائے اوراس كالتحسان قائم موجائے - يوتيسراورجه كفرے ملاموا ب-اها اللذين يقصمن في شرطكو باس كي خبرير فاء جزائيدا ناضروري ب بصل اوربهدی میں اسناوی تعالی کی طرف حقیق ہے مجازی تہیں ہے اس لئے معتزلہ پررد موسکتا ہے۔عهد قابل حفاظت ورعایت چیز ای کئے عرب،مکان ہتم،وصیت،تاریخ سب معانی میں استعال کرتے ہیں۔نسقیض رس کے بٹ کھو لنے کے لئے استعال ہوتا ہے یہاں استعارہ تحبیلیہ ہے۔

ربط وشانِ مزول: ..... چھیلی آیت میں قرآن کریم کا کلام الہی ہوتا بالدلیل ثابت ہوگیا ہے۔مدی کے ذمدا ثبات مدعا کے لئے جس طرح دلیل چیش کرنا ضروری ہوا کرتا ہے۔مخالفین کے شبہات کا جواب دینا بھی ضروری ہوا کرتا ہے۔ چنانچے بعض مخالفین شبهات پیش کرتے تھے کہ اگریہ کلام البی ہے تو اس کا تقترس اور لطافت و نظافت اس کی متقاضی ہیں کہ اس میں دنی اور خسیس چیزوں کا ذکر بالکل مہیں ہونا جا ہے ۔کیااللہ کوان باتوں کے بیان کرنے سے حیاء نہیں آتی ؟ سومقتضائے مقام یہ ہے کہ اپنی وکیل قائم کر کے مخالفین کی اس معتر ضانددلیل کاجواب دیا جائے چنانچداس کے لئے بیآیت نازل ہوئی ہے۔

﴿ تشريح ﴾: ..... مثال كى حقيقت اوراس كافائده: ..... ظاہر بے كه ثال سے مطلب و مدعاكى وضاحت كرنى ہوتی ہے اس لئے مثال میں اس چیز کے ساتھ مناسبت تلاش کرتی جا ہے جس کی وہ مثال ہے نہ کہ مثال دینے والے کے ساتھ مثال کا مناسب ہونا ضروری ہوتا ہے مثلاً جب سسی کی کمزوری بتلانی ہوتو عرش وکرسی ، آسان وزمین شیراور ہاتھی مثال میں نہیں لائے جائمیں گے بلکہ چیونٹی اور مچھر کو ذکر کرنا فصاحت و بلاغت ہوگا۔ پس قر آن کریم میں بھی بتوں کے در ماندہ ہونے اور بت پرسی کے لچر ہونے کو نمایاں کرنے کے لئے مکڑی اوراس کے تنے ہوئے جالے کو بیان کرنا ہوگا۔ تمام حکماء، انبیاً اور بلغاء کا کلام اس تشم کی مثالوں ہے بھرا ہڑا ہاور یمی معنی انمه المحق کے جن کی طرف جلال محقق نے اشارہ کیا ہے جس طرح اسا الذین آمنو کے بعد فید علمون کہا گیا ہاما المذين كفروا كے بعد فلا يعلمون كہنا جا ہے تھا كەمقابلە يحيح ہوجا تاليكن اس كى بجائے تن تعالى نے فيقو لون كہا تا كه اس سے ان كى حماقت وجہالت معلوم ہوجائے۔

.....عبد سے مراد عام لیا جائے گا جس میں اللہ اور بندوں کے درمیان جوعہد الست ہوا وہ بھی آ جائے اور عهد خداوندی: ا نبیائے سابقین سے جوعہدآ تخضرت ﷺ کی توثیق ونصرت لیا گیا ہے وہ بھی داخل ہوجائے ، یا آ پس میں بندوں کے مابین خواہ شرعی ہو جيے صله رحمی وغيره يا از خود کيا ہوا جيسے بيع وشراء،ا جاره ، عاريت وغيره معاملات ميں ، مخاطب آگر انصاف بينداور طالب حق ہوتو جواب حکیمانہ ہونا مقتضائے حال ہوتا ہے لیکن جب مخاطب ،ضدی ،معاند ،شر بر ہوتو اس کے لئے حکیمانہ جواب کافی اور مفیر نہیں ہوگا۔ یہاں بھی واسطداور سابقدا ہے ہی لوگوں ہے پڑا ہے اس لئے جواب کا طرز بدل کر طنزیدلب ولہجدا ختیار کیا گیا ہے کہتم دانستہ بیدریا فت کرتے

ہو کہ اس مثال کے بیان کرنے ہے اللہ کا کیا مقصد ہوسکتا ہے ۔سوسنو! ہمارا مطلب اس سے بیہ ہے کہ جواب کی ملخی بتلائے کے لئے ضرر کے پہلو کونفع کے پہلو پرمقدم کردیا گیا ہے۔ تا کہ مقام نا گواری کھل جائے۔ بیابی ہے جیسے سی کؤ زمغز کو بار بار سمجھا کریے بتاا دیا جائے کہ بیہ چیز ہم نے فلاں فلاں مصالح کے لئے بنائی ہے لیکن پھربھی ہت دھرمی ہے وہ بازنہ آئے ،تو یہی کہا جائے گا کہ تیرےسر مارنے اور جھک مارنے کے لئے ہم نے چیز بنائی ہے۔ بیآیت اصل ہے مشائخ صوفیاء کی اس عادت کی کہوہ مثال بیان کرنے میں حیاء عرفی کی برواہ تبیں کرتے۔

كَيْفَ تَكُفُرُونَ يَا أَهُلَ مَكَّةَ بِاللَّهِ وَقَدُ كُنْتُمُ أَهُوَاتًا نُطُفًا فِي الْاَصْلَابِ فَأَحْيَاكُمْ فِي الْاَرْحَامِ وَالدُّنْيَا بِنَهُ إِلرُّوحِ فِيٰكُمْ وَالْإِسْتِفُهَامُ لِلتَّعَجُّبِ مِنْ كُفُرِهِمْ مَعَ قِيَامِ الْبُرُهَانِ وَالتَّوْبِيْخِ ثُمَّ يُعِينُكُمُ عِنْدَ اِنْتِهَاءِ اجَالِكُم ثُمَّ يُحْيِيْكُمُ بِالْبَعْثِ ثُمَّ اِلَيْهِ تُرْجَعُونَ ﴿ ١٨﴾ تُرَدُّونَ بَعْدَ الْبَعْثِ فَيُحَازِيُكُمْ بِأَعْمَالِكُمْ وَقَالَ تَعَالَى دَلِيُلاً عَلَى الْبَعُثِ لَمَّا أَنْكَرُوهُ هُوَ الَّذِي خَلَقَ لَكُمْ مَّافِي الْآرُضِ آي الْآرُض وَمَافِيهَا جَمِيُعَا الْتَنتَفِعُوا بِهِ وَتَعُتَبِرُوا ثُمَّ اسْتَوْكَ بَعْدَخَلق الْارضِ أَيُ قَصْدَ **اللَّي السَّمَاءِ فَسَوْمُهُنَّ** الضَّمِيْرُ يَرْجِعُ اِلَى السَّمَاءِ لِانَّهَا فِي مَعْنَى الْحَمْعِ الْائِلَةِ إِلَيْهِ أَيُ صَيَّرِهَا كَمَا فِي ايَةٍ أُخُرَى فَقَضْهُنَّ سَبِّعَ سَمُواتٍ ﴿ وَهُوَ بِكُلِّ شَيْءٍ عَ عَلِيْمٌ ﴿ وَهُوَ مُنْ مُنْ مُنْ مُنْكُلِّ الْفَلاتُ عُتَبِرُولَ أَنَّ الْقَادِرَ عَلَى خَلْقِ ذَلِكَ اِبْتَدَاءٌ وَهُوَ أَعْظَمُ مِنْكُمْ قَادِرٌ عَلَى اِعَادَتِكُمُ \_

ترجمه: .....تم الله كا الكاركيونكركر سكتة ،و (ا \_ الل مكه حالانكه )تم ب جان تهر (يعنى باب كي ساب ميس بشكل نطف ته ) سوتم کو جاندار بنایا ( ماں ئے رحم میں روح بھونک کراور دنیا میں یہاں استفہام کا مقصدان کے نفر پرا ظہارتعجب ہے۔ دلائل قائم ہونے کے باوجوداورز جروتو پیخ کرناہے) پھرتم کوموت دیں گے (عمر کے ختم ہونے پر ) پھرتم کوجلائیں گے (یعنی قیامت میں زندہ کریں گے ) پھر تم خدا ہی کے پاس لے جائے جاؤ کے (لیعن قبرول ہے اٹھا کر پیش کئے جاؤ کے تا کہ تمہارے اعمال کا بدلہ دیا جاسکے۔ آ گے حق تعالیٰ منکرین بعث کودلیل ہے سمجھاتے ہیں )اللہ کی ذات وہ ہے جس نے زمین کی چیزیں (لیعنی زمین اور جو پچھز مین میں ہے ) تمام کی تمام ' تمہارے لئے پیدا کی ہیں( تا کہتم ان ہے تفع اور عبرت حاصل کرو) پھرمتوجہ ہوئے ( زمین کی پیدائش کے بعد یعنی قصد فر مایا ) آ سان کی طرف سودرست كركے بنادياان كو (ضميرجمع هن كى آسان كى طرف راجع بے كونكرة سان باعتبار ماؤل اليد كے معنا جمع بيعن ان آ مانوں کوٹھیک کردیا چنانچے دوسری آیت میں ارشاد ہے فیصف سبع مسمونت )اورالٹدسب چیزوں کے جانبے والے ہیں (اجمالا اور تفعیل بھی۔ کیاتم اس بات ہے سبق حاصل نہیں کرتے کہ جوتم ہے زیادہ اتنی بڑی بڑی چیزوں کو ابتدا میدا کرسکتا ہے وہ کیاتم ہا ہے ووباروپیدا کرنے پر قادر تبیں ہے)۔

ماضى جب حال ہوتو لفظ قسد الا ناضروري ہے۔ ظاہر ہو يا مقدر بنج الروح كاتعلق صرف الارحام كے ساتھ ہو السدنيا كے ساتھ بيس ے۔استوی جمعن اعتدال واستقامت استوی العود بولتے بین استوی الیه کالسهم المرسل تعنی کی وغیرہ اکال کرسیدها

کردیا جائے۔فسوا ہن کے معنی بھی یہی ہیں کہ کجی یا ٹوٹ بھوٹ نکال کر درست کردیا۔ چونکہ تنمیر جمع ہےاور مرجع المسماء مفرد ہے۔ مفسرعلائم اس کی تو جیہ کررہے ہیں جس کا حاصل میہ ہے کہ لفظ کی حیثیت سے اگر چیمفرد ہے مگریہاں مرادمجموعی مصداق کے لحاظ ہے جو معنًا جمع ہے بینی سات آسان۔ چنانچہ دوسری آیت کواستشہار میں پیش کیا۔ کیف ہمزہ کے معنی میں ہے کیف تسک فسرون ای اتسكيفرون بالله ومعكم مايصرف عن الكفر بياليا بي جيك اتسطيسر بغير جناح وكيف تطير بغير جناح فاحياكم. صرف ایک جگہ فااور تین جگہ نسسہ سے تعبیر کیا تا کہ معلوم ہوجائے کہ اول وجودا ورعدم میں اتصال ہےاور دوسری حالتوں میں پچھے نہ کچھ انفصال اوروقفه موگا \_ كيف تكفرون جمله استفهام يتمير انتم ذوالحال اور ما بعد كے جملے حال ہيں \_

ر لط: ..... ابتداً رکوع یا آیگها النّاسُ میں تو حیدوعبادت کا بنیادی مضمون مذکورتھا۔ اس کے بعدرسالت اور معجز وقر آنی کا تذکرہ ہوا۔شبہات کا از الہ کیا گیا۔اب پھراسی مضمونِ تو حید کا اعادہ کیا جاتا ہے اور ایک دوسری طرز کی فطری اور مؤثر دلیل سے اس کو پیش کیا جار ہاہے تا کہ ابتداء کلام کی تکسانی ہوجائے۔

﴿ تَشْرِيحَ ﴾ : .... ابتدأ ركوع ميں جس طرح نعمائے عامه مادی وظاہری انعامات كا تذكرہ تھا اس آيت ميں بھی عمومی نعتول کااستحضار کرایا جار ہاہے کہ جب اللہ کا خالق ،رازق ممر بی اورمحسنِ اعظم ہونا اور یکتا ویگا نہ ہونا دلائل کی روشنی میں ثابت ہو چکا پھر اس کے ان سارے احسانات کو بھلا کر غیروں کا کلمہ کیوں پڑھ رہے ہو۔

عالم کی جار حالتیں:.....مثلا ایک دلیل یہ ہے کہ انسان کی جار حالتیں ہیں دو عدمی اور دو وجودی۔ یہ دنیاوی ۔ وجود دوعدموں کے درمیان کھر اہوا ہے۔اس کے بعد عالم آخرت کا وجودا بدی ہوگا اس پر عدم کی جا درنہیں آسکے گی ۔ان مختلف حالات پرانسان کونظر ڈالنی چاہئے کہ کون بیرد و بدل کرر ہاہےاس ما لک اور خالق کو پہچانو۔اور خیرا گران دلائل میں غورنہیں کرسکتے کہ ان میں تو ت عقلیہ کے صرف کرنے کی ضرورت پڑتی ہے اوراتن محنت کا کا م کون کرے۔تو خیر حسن کاحق ماننا تو طبعی امر ہے۔ یہی سمجھ کر اللہ کی طرف رجوع ہوجا ؤ۔ آ گے عام اور خاص نعتوں کا بیان شروع ہوتا ہے۔ کا ئنات عالم کی تمام چیزیں کسی نہ کسی فائدہ کے لئے بنائی گئ ہیں۔جن میں اکثر کا فائد مکسی نیکسی صورت میں کسی نیکسی انسان کومعلوم ہےاور بالفرض کسی چیز کا فائدہ معلوم نہ بھی ہوتو اس ہے اس چیز كامعدوم انتفع بونالا زمنبيس آتا بغيرعكم كے بى اس سے فائدہ بينے رہاہے ہال الله كوسب كا فائده معلوم بي "خلق لكم" بيل لام نفع كے کے ہاں سے علاء نے سیمجھا ہے کہ ہر چیز میں اباحت اصلی ہے اور حرمت غیر اصلی یعنی شریعت جس چیز کومفر سمجھے گی اس کومنع کردے گی۔

ا **یک شبہاوراس کا جواب** :------اس پرکوئی بیشبہ نہ کرے کہ جب سب چیزیں نفع کی ہیں تو سب ہی حلال ہوتی جاہئیں بات ہے ہے کہسی چیز کےصرف فائدہ مندہونے ہے اس کا قابلِ استعال ہونا ضروری نہیں ہے آخرز ہروغیرہ میں پچھے نہ پچھے فائدہ ضرور ہوتا ہے کیکن اس کے باوجوداس کےضرر غالب کے پیش نظراستعال ہے روکتے ہیں یہی حال محر مات شرعیہ کا ہے کہ ان میں پچھ نہ پچھ لفع تجھی ہوتا ہے مگر غالب نقصان کے ہوتے ہوئے ان کوممنوع قرار دیدیا گیا ہے ادراس سلسلہ میں جس طرح صرف طبیب یا ڈاکٹر کا جاننا کافی ہوتا ہے اسی طرح صرف شارع کا جاننا کافی ہے عوام کا واقف ہونا ضروری نہیں ہے۔

حضرت آ دم التَّلَيْعُلِمُ اور عالم کی ببيرانش: ..... اکثر آيات ہے آسان و زمين اور عالم کی پيدائش چھ (٦) رَوز میں معلوم ہوتی ہےاورمسلم کی حدیث سے معلوم ہوتا ہے کہ ساتویں روز جمعہ کو مابین العصر والمغر بحضرت آ دیم کو پیدا کیا گیا ہے۔جس سے پیدائش عالم کا سات روز میں مکمل ہونا معلوم ہوتا ہے۔اس اشکال کا حال صرف قاضی ثناء اللَّهُ یا نی پتی نے تفسیر مظہری میں اس طرح کیا ہے کہ جمعہ جس میں حضرت آ دم ' کی پیدائش عمل میں آئی ضروری نہیں کہان چھروز کے متصل ہو بلکہ ہوسکتا ہے کہ بہت زمانہ بعد کسی ' جمعہ کوحضرت آ دم کی پیدائش ہوئی ہو ۔ پس عالم کی خلقت کے لئے چھروز رہیں گے۔اس تحقیق سے ایک اور شبہ کا ازالہ بھی ہوگیا کہ حضرت آ دم کی پیدائش ہے پہلے اور زمین وآ سان کی پیدائش کے بعد قوم جنات کا زمانۂ وراز تک زمین پر یہ منا پاعیٹِ اشکال تھا۔لیکن اب کہا جائے گا کہزمین وآ سان کی پیدائش کے بعد قوم جنات پیدا ہوئی اوروہ ہزاروں سال دنیا میں رہی تب کہیں کسی ایک جمعہ کوحضرت آ دمٌ کو پیدا کیا گیا۔

آسان وزمین کی پیدائس کی ترتیب کابیان قرآن کریم میں تین جگه آیا ہے۔ایک اس آیت میں دوسرے حتم السبجدة میں تیسرے و النزعات میں۔ ان آیات پرنظرڈ النے ہے پچھ مفہوم کا تخالف بھی معلوم ہوتا ہے بعض علماء نے اس کی بہترین نوجیہ بیر کی ہے کہ سب سے پہلے زمین کا مادہ تیار کیا گیا اس کے بعد آسان کا مادہ جوبشکلِ دخان تھا بنایا گیا اس کے بعد زمین کے مادہ سے اس کوموجودہ ہنہت پر پھیلا دیا گیااوراس پریہاڑ ، درخت وغیرہ پیدا کئے گئے۔ازاں بعداس مادہ سیالہ سے سات آسمان پیدافر مائے باقی ابتدائے آفرینش کی ' تفصیل وتشریح شریعت نے اس لئے نہیں بیان کی کہوہ غیرضروری تھی۔

وَاذَكُرُ يَا مُحَمَّدُ إِذُ قَالَ رَبُّكَ لِلْمَلَئِكَةِ إِنِّيُ جَاعِلٌ فِي الْأَرْضِ خَلِيُفَةً ﴿ يَخُلُفُنِي فِي تَنُفِيٰذِ آحْكَامِي فِيُهَاوَهُوَ ادَمُ قَالُوْ آ اَتَجُعَلُ فِيُهَا مَنْ يُّفُسِدُ فِيُهَا بِالْمَعَاصِيُ وَيَسْفِلُكُ الدِّمَآءَ يُرِيُقُهَا بِالْقَتُلِ كَمَا فَعَلَ بنُو الْحَادُ وَكَانُوا فِيُهَا فَلَمَّا أَفُسَدُوا أَرْسَلِ اللهُ اِلَيْهِمُ المَلْئِكَةَ فَطَرَدُوهُمُ اِلَى الحزَايْرِ وَالْحِبَالِ وَنَحُنُ نُسَبِّحُ مُتَلَبِّسِيْنَ بِحَمْدِ لَكَ أَيُ نَقُولُ سُبُحَانَ اللهِ وَبِحَمُدِهِ وَنُقَدِّسُ لَكَ طَنُنَزِّهُكَ عَمَالَايَلِيَقُ بِكَ فَ الْلَاَّمُ زَائِدَةٌ وَالْجُمُلَةُ حَالٌ أَيْ فَنَحُنُ اَحَقَّ بِالْإِسْتِنَحَلَافِ ق**َال**َ تَعَالَى **اِنِّي ٓ اَعُلَمُ مَالًا تَعُلَمُونَ ﴿ ٣٠**﴾ مِنَ الْـمَـصُـلِـحَةِ فِي اِسْتِحُلَافِ ادَمَ وَاَنَّ ذُرِّيَّتُهُ فِيُهِمُ الْمُطِيعُ وَالْعَاصِيُ فَيَظُهَرُ الْعَدُلُ بَيْنَهُمْ فَقَالُوا لَنُ يَخُلُقَ رَبُّنَا حَبِلُقًا أَكُرَمَ عَلَيْهِ مِنَّا وَلَا أَعْلَمَ لِسَبِقِنَا لَهُ وَرُؤُيتِنَا مَالَمُ يَرَهُ فَحَلَقَ تَعَالَى اِدَمَ مِنْ اَدِيْمِ الْاَرْضِ أَيُ وَجُهِهَا بِأَنْ قَبَضَ مِنُهَا قَبُضَةً مِنُ جَمِيْعِ ٱلْوَانِهَا وَعُجِنَتُ بِالمِيَاهِ الْمُخْتَلِفَةِ وَسَوَّاهُ وَنَفَخَ فِيُهِ الرُّوُ حَ فَصَارَ حَيُوانًا حَسَّاسًابَعُدَ أَنُ كَانَ جَمَادًا \_

......اور (اس وقت کو یا دیجیجئے اے محمد (ﷺ)) جب ارشاد فر مایا آپ کے رب نے فرشتوں ہے کہ میں زمین میں ایک نا ئب خلیفہ ضرور بنانا جا ہتا ہوں ( کہ جومیری نیابت میں زمین میں میرے احکام کو چلا سکے بعنی آ دمٹر ) فرشتوں نے عرض کیا کہ آپ ز مین میں ایسےلوگوں کو ہیدا کرنا جا ہتے ہیں جو( نافر مانیاں کر کے ) زمین میں فساد پھیلائمیں گےاورخوں ریزی کرتے پھریں گے ( فتل وغارت کریں گے جیسا کے قوم جنات نے یہی بچھ کیا جبکہ زمین پرآ باویتھان کے فساد مچانے پراللہ نے بذریعہ فرشتوں کے ان کوجز ائر اور بہاڑوں کی طرف ہنکایا) حالاتکہ ہم بحداللہ برابر شہر کرتے رہتے ہیں ( یعنی سننخان اللهِ وَبحَمدَه برُحے رہتے ہیں) اور آ ب کی یا کیزگی بیان کرتے رہتے ہیں ( یعنی جو با تیں آپ کی شایانِ شان نہیں ان ہے آپ کی تنزید کرتے رہتے ہیں۔ لک میں لام زائد ہے اور جملہ حال ہے لیعنی ہم مسحق نیابت ہیں) حق تعالیٰ نے ارشاد فر مایا کہ جس بات کوتم نہیں جانبتے میں جانتا ہوں (لیعنی نیابت آ دم اوران کی اولا دمیں بعض کا فرمانبردار ہوتا اور بعض کا نافرمان ہونا اس ہے ان میں عدل ظاہر ہوگا۔فرشتے کہنے لگے کہ پرورد گار ہم ہے زیادہ کسی کو مکرم اور عالم نہیں بنائیں گے کیونکہ ہم پہل کاحق رکھتے ہیں اور ہم نے ایسے کا ئبات قدرت دیکھیے ہیں جواور کسی نے نہیں و کیجے۔ چنانچاس کے بعد حق تعالیٰ نے آ دم کوز مین کی مٹی سے پیدا کردیا بین تھوڑ اہررنگ کی مٹی ملا کرمخلف فتم کے پانیوں سے ملا کر گونده دیااوراس کاپہتلہ تیار کر کےاس میں روح پھونک دی چنانچیا یک بے جان سی چیز جاندار ہو کرحساس بن کئی۔

تر كيب وتحقيق .....لفظاذ سے پہلے اذكر مقدر مانتااس لئے ہے كہ اذكل نصب ميں ہے اور اذكر اس كافاعل ہے اور بعض نے اس کومبتدائے محذوف کی خبر کہاہے ای ابتداء خلقی اذ قال النع اور بعض کے نز دیک زائد ہے۔ نیز قالو ای وجہ سے بھی بیمنصوب ہوسکتا ہے۔ملامک بھی جمع ملامک کی جیسے شائل جمع ہے شال کی اور تاءتا نیٹ جمع کے لئے ہے اگراس کو ملک جمعنی شدت ے مشتق مانا جائے تو ہمزہ زائد ہوگااوراگر الو سحة جمعنی رسالۃ ہے مشتق کیا جائے تو مالیک تھابعد میں اس کا قلب کرلیا گیا ہے۔ آدم به ابوالبشر او شخص واحد میں نیچر یوں کی طرح ان کونوع انسانی کا نام کہنا سیجے نہیں ۔ان کی عمر ۹۶۰ سال ہوئی اورا پی ایک لا کھاولا دکود کیچیکر ونيا يرخصت موك قال فعل ربك فاعل انبي جاعل في الارض خليفة جمله مقوله بي يعني مفعول بي جاعل بمعنى فالق مو تواکیہ مفعول جا ہے گا جوخلیفہ ہے اور جمعنی مصیر مجھی ہوسکتا ہے فسی الارض مفعول ٹائی ہوگا قالو ۱ کا مقولہ اتسجعل فیہا النح ہے۔ تسبيح اور تقذيس ميں لطيف فرق ہيہ ہے کہ بہتے مرتبہ طاعت واعمال ميں ہوتی ہےاور تقديس مرتبہ اعتقاد ميں ، حاصل مجموعہ کاحن تعالیٰ کی تنزبيلساناً وجناناً واركاناً بـــــ

ر لبط :.... کیملی آیت میں مادی اور عام تعتوں کا بیان تھا۔ یہاں سے معنوی عام تعتوں کا بیان ہے کہ اللہ نے آ دم علیہ السلام کوشرافت علم بخشی ،انکومبحود ملا تکه بنا کرعز ت افزائی فر مائی اورتم کوان کی اولا دہو نے کافخر عطا فر مایا۔

﴿ تَشْرَتُ ﴾ : .... خلا فت اللي : ... مقصود "انسى جاعل في الارض حليفة" كي خردي سي تعالى كا فرشتوں ہے مشورہ کرنائبیں تھااور نہاس کی ضرورت بھی بلکہ اس بارہ میں فرشتوں کی رائے معلوم کرنا تھا۔اور نیابت الہید کا منشابی تھا کہ اللہ کے احکام شرعیہ کا اجراء و تفاذ و نیامیں کیا جا سکے۔فرشتوں کے جواب کا حاصل آ دم القلیقان پراعتراض یا ان کی غیبت کرنا اورا پنا استحقاق جلا نائبیں تھا جوان کی شانِ تقدیس کےخلاف ہے بلکہ حضرت آ دم الطّنظر کی ترکیبی مادہ پرنظر کرکے یا قوم جنات کے چیش آ مدہ تجربہ کی بنیاد پر قیاس کر کے بیعرض کرنا جا ہا کہ اولا داآ دم میں اجھے اور بڑے سب طرح کے ہوں گے۔ ممکن ہے ان سے غرض پوری طرح بوری نہ ہوا درہم پرانے نمک خوار خدام اور مخلص وفا دار ، فرما نبر دار ، آقا کے مزاج داں ، حضور پر جان قربان کرنے والے موجود ہیں آخر ہم کس مرض کی دوا ہیں اور کس موقع پر کام آئیں سے جمیں تھم دیجئے معنور کے اقبال سے سب لوگ لپٹ کراس خدمت کوسرانجام دے لیس م عُرضيكه اظهارِ نياز مندى مقصد تھا۔

تخلیق انسان کی حکمت: · چنانچه الله تعالیٰ نے جواب الجواب ارشاد فر مایا کہ جو بات تمہارے نز دیک ایجاد آ دمّ نه

کرنے کی ہے وہی وجہ میرے نز ویک ایجاد آ وتم کی ہے۔ تمہاری نظر کی رسائی وہاں تک نہیں ہے جومنشا ، خداوندی ہے ہیہ جواب حا کمانہ ہے کہتم ان شاہی مصالح کونہیں جانے اس لئے حاموش ہوجا ؤاور واقعہ ہے بھی کچھا بیا ہی کہفر شتے پونکہ منبع خیراور خبرمحض ہیں جن میں شر کا کوئی ادنیٰ شائبہ بھی نہیں ہے۔ ان میں جب کوئی حداعتدال سے تجاوز کرنے والا موجود ہی نہیں تو اجرائے احکام و انتظام کی کیاضرورت ۔اس طرح کا مقصد تحض فر مانبر داروں کے جمع ہونے ہے نہیں بورا ہوسکتا ہے اس طرح قوم جنات بھی اس مقصد کے لئے کافی تہیں کیونکہ ان میں فرشتوں کے بالمقابل جذبات شرغالب ہیں وہاں خیر کا نام ونشان ٹہیں اور قابلیت ہرایت واصلاح کا بالکلیہ فقدان ہے تو فرشتوں میں خیر کی وجہ ہے! تنظام کی ضرورت نہیں اور جنات میں فساد کی وجہ سے صلاح کی قابلیت نہیں اور جو ہے بھی وہ نہا بیت ضعیف و بعید ہے برخلاف انسان کے کہ خیر وشر دونوں ہےاس کاخمیر گوند ھے کر تیار کیا گیا ہے اس میں قابلیت اورضرورت دونول جو ہر ہیں۔جس طرح آگ اور پائی جب اپنی اپنی جگہ ہوں تو ان کے کمالات نمایاں نہیں ہوتے لیٹن دنوں کوایک دوسرے سے قریب کر دیا جاسئے تو ایک تیسری تنظیم طافت پیدا ہوجائے گی جس کوامنیم، بھاپ، برق کہتے ہیں جس سے بڑی بڑی مشینیں حرکت میں آجاتی ہیں اور بروی طاقت نمایاں ہونی ہے۔

شبهات اور ان کاخل: .....البته بیسوال که ایسی اصلاح بی کی تیاضرورت ہے جس میں پہلے فساد مانتا پڑے سو بیھامت بھوین کا سوال ہے جس کے ہم مکافٹ نہیں۔ ہیں۔ بہر خال خدانے انسان میں بیدجو ہر کمال رکھاہے جس سے وہ فرشتوں پر بازی لے جا سکتا ہے لیکن اگر کوئی بے قدری کر کے اس توت کو ضائع کر کے شیطانی افعال کرنے سلگے تو اس سے قدرت پرالزام نہیں آتا اس نے تو كُونَى سَرَبِينِ الحَدَارِ هِي في السِهِ السَّالِ فَي خَوْنَ بَخْتِي مِا بِدِ بَخْتِي -

وَعَلَّمَ اذَمَ الْاَسُمَاءَ أَيْ اَسْمَاءَ كُلُّهَا حَتى الـقَصْعَةَ وَالْقُصَيْعَةَ وَالْفَسُوَةَ وَالْفُسْيَةَ وَالْمِعُرَفَةَ بِأَنْ اَلْقَى فِي قَلْبِهِ عِلْمَهَا ثُمَّ عَرْضَهُمْ آي المُسَمَّيَاتِ وَفِيْهِ تَغْلِيُبُ الْعُقَلاءِ عَلَى الْمَلَيُّكَةِ فَقَالَ لَهُمْ تَبُكِيْتًا أَنْابِئُونِي أَحْبِرُونِيُ بِأَسْمَاءِ هَلُوَكَاءِ الْمُسَمَّيَاتِ إِنْ كُنْتُمُ صَلِيقِينَ ﴿٣٠﴾ فِي آنِيُ لَاأَحْلُقُ أَعُلَمَ مِنْكُمُ أَوْ أَنَّكُمُ أَحَقُّ بِالْحِلَافَة وَجَوَّابُ الشَّرُطِ دَلَّ عَلَيْهِ مَاقَبُلَهُ قَالُوا سُبُحَانَكَ تَنْزِيْهًا لَكَ عَنِ الْإِعْتِرَاضِ عَلَيْكَ لَاعِلُمَ لَنَآ إِلَّا مَاعَلَّمُتَنَا " إِيَّاهُ إِنَّكَ أَنُتَ تَاكِيُدٌ لِلْكَافِ الْعَلِيْمُ الْحَكِيْمُ ﴿٣٠﴾ الَّذِى لَايَخُرُجُ شَيْعَنُ عِلْمِهِ وَحِكُمَتِهِ قَالَ تَعَالَى يُنْآدَمُ ٱنْبُنَّهُمُ أَي الْمَائِكَةَ بِٱسْمَآئِهِمُ \* أَي الْـمُسَـمَّيَاتِ فَسَشَّى كُلُّ شَيْ بِاسْمِهِ وَذَكَرَ حِكْمَتُهُ الَّتِي خُلِقَ لَهَا فَلَمَّا أَنْبَاهُمُ بِأَسُمَا يُهِمُ قَالَ تَعَالَى لَهُمُ مُؤَبِّخًا أَلَمُ أَقُلُ لَكُمُ إِنِّي أَعُلُمُ غَيْبَ السَّمُواتِ وَالْآرُضِ لَا مَاغَابَ فِيُهَا وَأَعْلَمُ مَا تُبُدُونَ تُنظُهِرُونَ مِنْ قَوْلِكُمْ أَتَجْعَلُ فِيْهَا ....الخ وَمَاكُنْتُمُ تَكُتُمُونَ ﴿٣٣﴾ تُسِرُّوُنَ مِنْ قَوْلِكُمُ لَنُ يَخُلُقَ رَبُّنَا خَلُقًا اكْرَمَ عَلَيُهِ مِنَّا وَلَا أَعُلَمَ وَ اذْكُرُ إِذْ قُلُنَا لِلْمَلَئِكَةِ اسُجُدُوا لِأَدَمَ سُخُودَ تَحِيَّةٍ بِالْإِنْحِنَاءِ فَسَجَدُوْآ اِلْاَ ٱِبْلِيْسَ شَهُوَ آبُو الْجِنِّ كَانَ بَيْنَ الْمَلِيْكَةِ أَبِلَى اِمْتَنَعَ مِنَ السُّجُودِ وَاسْتَكُبَرَ تَكَبَّرَعَنُهُ وَقَالَ أَنَا خَيْرٌ مِنْهُ وَكَانَ مِنَ الْكُفِرِيُنَ ﴿٣٣﴾ فِي عِلْم اللَّهِ تَعَالَى

تركيب و حقيق .....علم تعلم محل من المسلم المسلم المسلم المسلم المسلم المسلم المولات المسلماء المسلمات المسلمات

سجدہ کا تھم کی حقیقت: سب بالانحناء ایک اشکال کا جواب دے رہے ہیں کہ فرشتوں کو غیراللہ (آدم ) کے سامنے سجدہ کا تھم کیسے دیا گیا؟ حاصل جواب یہ ہے کہ بحدہ عبادت نہیں تھا جو تحصوص ہے تی تعالیٰ کے ساتھ بلکہ بحدہ تعظیمی مراد ہے جو لغۃ جھکنے اور آداب بجالا نے پر بھی بولا جاتا ہے اور اس متم کی تعظیم پہلے جائز تھی۔ چنا نچہ حضرت یوسف الطبیخ کوان کے والدین اور بھائیوں نے سجدہ کیاوہ یہی شاہی آداب تھے جن کے تھوڑے بہت اثر ات اب بھی ولیں ریاستوں میں کہیں کہیں پائے جاتے ہیں۔ ہماری شریعت میں اس کے بجائے السلام علیم نے جگہ لے لی ہے اور بعض مفسرین نے بہتو جیہ فرمائی ہے کہ حضرت آدم مجود تو اللہ تعالیٰ ہی تھے البتہ کعبہ کی طرح جہۃ بجدہ حضرت آدم کو بنایا گیا تھا اس صورت میں لادم کالام بمعنی المیٰ ہوگا۔ اللیٰ آدم

شیطان کون ہے؟ : ...... ابوالجن جس طرح ابوالبشر ہوئم ہیں اس طرح ان کا از لی دشمن ابلیس ابوالجن ہے اس میں دوقول ہیں ایک تو ہی جوعلامہ ہوئی اور علامہ ہوئی وغیرہ کا ہے لینی اصل اور خلقت کے لحاظ ہے جن تھا فرشتوں میں اپنی طاعت وعبادت کی وجہ ہے رہنے سہنے لگا تھا۔ چنا نچہ دوسری جگہ سے ان من المجن فرمایا گیا ہے اس صورت میں الا جمعنی لکن استثناء متصل کے لئے ہوگا جو خلاف اصل ہے اور دوسری رائے بغوی ، قاضی ، واحدی اکثر مفسرین کی ہے بینو عافر شتوں میں تھا تا کہ الا استثناء متصل کے لئے ہوگا ہوجائے جواصل ہے۔ اور افعال کے لحاظ ہو جنات میں سے تھا تا کہ کہا تھا ہو ہوجائے جواصل ہے۔ اور افعال کے لحاظ ہوئے ہوئے کی وجہ سے ملائکہ کو بھی جن کہا جا سکتا ہے۔ امتنع فرشتے ہو ہوں گئے بلکہ ایک سویا پانچ سوسال ہو میں رہے اور سے پیٹیر موثر کر کھڑا ہو گیا۔ آ دم کی وفات کے بعد بھی اس کو تجدہ کو ان کی قبر کی طرف ہی تجدہ کر لے کہنے لگا جب میں نے صاحب قبر کو توجہ وہ کہا از الدکیا گیا ہے کہ تعلی مقدر نے اشارہ کردیا کہ ' ست' 'اس میں طلب کئے لئے نہیں بلکہ مبالغہ کے لئے فی سے کا فرہونا تھا یا تھا ان کی تو ہوئا تھا یا تھا ان کے بعد بھی ان مقرب اور عابد تھا پھر بیا نقلا ب کیسے ہوگیا؟ جواب کا حاصل ہے ہے کہ علم خداوندی میں پہلے ہی سے کا فرہونا تھا یا تھا ان کا میں کہا جا سے کا فرہونا تھا یا تھا ان کی تو کہ مقدر کیا جا ہو ان کی جواب کا حاصل ہے ہے کہ علم خداوندی میں پہلے ہی سے کا فرہونا تھا یا تھا ان کیا جائے۔ صورت کیا جائے۔

ر لیل : . . . . . . . . فرشتوں کی طرف ہے اس احتال کی گنجائش نگل سکتی تھی کہ خیر انسان کو پیدا تو کر دیا جائے لیکن اس کی اصلاح اور ا تالیقی کی خدمت ہم کوسپر دکر دی جائے آ گے اس کوصاف کرنا ہے کہ انسان جس خاص اسلوب پر پیدا کیا گیا ہے اس کی اصلاح بھی انسان ہی کرسکتا ہے۔ مصلح کے لئے جن مخصوص علوم کی ضرورت ہے وہ فرشتوں کے بس سے باہر ہیں۔

و تشری کی است انتظامی قابلیت کا معیار: سامل یہ کہ نظم کے لئے اس کام کی حقیقت اور اس کے نشیب و فراز ہے آگائی ضروری چیز ہے اس کے بغیر کما حقد انتظام واصلاح ممکن نہیں ۔ حضرت انسان کے سپر دجب نیابت الہی ہوئی تو طبائع کی کیفیات و خصوصیات ہے واقفیت ۔ اسی طرح انتظام شریعت کے لئے طلال وحرام چیز وال کے مضار و منافع خواص و آثار کا مطالعہ مختلف لغات اور زبانوں ہے واقفیت ۔ ان سب باتوں ہے انسان جس قدر واقف ہوسکتا ہے جن یا فرشتے اس ہے آگائی نہیں رکھ سکتے ۔ لغات اور زبانوں ہے واقفیت ۔ ان سب باتوں ہے انسان جس قدر واقف ہوسکتا ہے جن یا فرشتے اس ہے آگائی نہیں رکھ سکتے ۔ فرشتوں میں تو وہ تغیرات ہی خیلفہ پیش آتے ہیں ۔ فرشتوں کو جب نہ جوک گئی ہے اور نہ شہوت ہوتی ہوتو وہ ان کی طبائع اس قدر شریبند ہیں کہ انسان کی طرح بھلائی کی حشیش وکشش ہے کوسوں دور ہیں ۔

نیابت الہی کا اہل انسان ہے نہ کہ فریشتے:

الہی کا اہل انسان ہے نہ کہ فریشتے:

الہی کا اہل انسان ہے نہ کہ فریشتوں میں جب اس منم کی صلاحیت ہی نہیں تو وقی کا لا نا جواصلاح کی بنیاد ہاں کے سپر د کیونکر ہوا؟ جواب یہ ہیکہ طائکہ کی حیثیت اس میں صرف سفارت کی ہے جس میں مہارت کی ضرورت نہیں ہوتی ۔ البتہ انبیاء کرام جن کے سپر داصلاح و وعوت کا کام ہوتا ہاں کے لئے مہارت اور متعلقہ کام سے پوری آگاہی ضروری ہاوروہ ان میں بدرجہ اتم موجود ہوتی ہات کام ہوتا ہاں کے لئے مہارت اور متعلقہ کام سے پوری آگاہی ضروری ہاوروہ ان میں بدرجہ اتم موجود ہوتی ہاتی طرح یہ شبہ بھی نہ کیا جائے کہ جس طرح جنات انسان کی اصلاح نہیں کر سکتے اختلاف نہ آت کی بناء پر انسان بھی جنات کی اصلاح کے لئے کا فی اور کار آئیزیں ہوسکتا؟ جواب میہ کہ انسان اور جن میں اس کے باوجود یہ فرق ہے کہ انسان میں جو جامعیت بائی جاتی ہوتی ہوت میں موجود نہیں کرسکتا۔ چنانچ تو ت شر ، تو

دونوں میں مشترک وصف ہے البتہ وصف خیر میں انسان غالب آ گیا جنات پر ۔ پس انسان جنات کی شرارتوں ہے واقف ہے اس لئے اس کی اصلاح وتر بیت کرسکتا ہے ہاں اگر کسی کو بیخلجان ہو کہ جس طرح آ دم کواللہ نے علوم بنلا دیئے اوران کوخلافنت حاصل ہوگئی اس طرح فرشتوں کوبھی اگر تعلیم دیدی جاتی تو وہ بھی بمقابلہ آ دمؓ کا میاب ہو سکتے تھے اور بارخلافت اٹھا سکتے تھے؟ سوجواب بیہ ہے کہ اس علم کے لئے جس خاص استعداد کی ضرورت ہے وہ انسان میں تو پیدا کی گئی 'لیکن فرشتوں کونصیب نہیں ہو تکی ۔اس لئے عاد ۃ اللہ کے مطابق قابلیتِ کمال کوبھی دیکھا جائے گا جوشرطِ اعظم ہےاس لئے الله پرالزام نیس اور تفضیلِ آ دم بھی تا ہت ہوگئی۔

**از البهُ تتبهمٍا ت : ......اس پر بیشبه کرنا که پھروہ خاص قابلیت واستعداد جو نیابتِ الٰبی کا ذریعه بنی فرشتوں میں کیوں نه پیدا** کردی گئی سوکہا جائے گا کہ وہ استعداد بھی خاصۂ بشر ہے جیسے حسِ وحرکت کہ خاصۂ حیوان ہے اگر فرشتوں میں اس کو پیدا کردیا جاتا تو فرشتے ندر بہتے بلکہ انسان ہوجائے جیسے جمادات میں حس وحرکت پیدا کردسینے سے وہ جمادات کی بجائے حیوان بن جاتے۔سودراصل اس سوال کا حاصل دوسر ہے لفظوں میں یہ ہے کہ اللہ نے ان فرشتوں کوانسان کیوں نہ بنایا؟ اوزیہ ہے معنی سوال ہے کیونکر ملا تکہ کی تخلیق میں جو حکمت ومصلحت ہوگی وہ اس صورت میں معطل ہو جاتی ہے اس باستعدادی اور عدم قابلیت کی وجہ ہے آ دم کی طرح فرشتوں پر ان اساء کو پیش کرنے کے باوجود بھی وہ امتحان میں نا کام رہے۔اورانہوں نے صفائی سے اعتراف کرلیا کہ آپ پرکوئی الزام نہیں بلکہ جس قدرہم میں پیدائش لیافت ہے اس کے موافق علوم عنایت فرمائے آپ پرسب طرح کے علوم منکشف ہیں اور آپ حکیم ہیں کہ جو جس کام کے قابل نظر آیااس کووہی بخشا۔انسٹھ ہامسہ انھم پر بیاشکال ہوسکتا ہے کے فرشتوں میں جب اس علم خاص کی استعداد وقابلیت ہی نہیں پھران کو بتلانے ہے کیا فائدہ؟ اورا گر فائدہ ہےتو دعویٰ عدم مناسب غلط ہے۔ بات بیہ ہے کہ بعض دفعہ انسان ایک بات کوخو د تو نہیں سمجھتا کمیکن قرائن و قبا فدیسے دوسرے کے متعلق یقین سے میں جھ جا تا ہے کہ بیاس میں ماہر ہے اور بیخوب سمجھ سمجیا ہے بس یباں بتلا دو کہ میمعنی کداے آ دم فرشتوں کو بمجھا دویا سکھلا دو، بلکہ معنی بیے ہیں کدان کے روبرواس کا اظہار کروتا کہ تمہاری مہارت خوب طرح ان برعیاں ہوجائے اور کم از کم بیاس قدر سمجھ جائیں کہ آ دم اس علم میں ماہر ہیں اور ہم عاجز ہیں انبی اعلم الخ یعنی آفاقی اورانفسنی تمام حالات کی مجھ کوا طلاع ہے۔ بیاس حاکمانہ جواب کی تفصیل ہے۔

ونيا كاسب سے بيبلا مدرسه اورمعلم ومنعلم: .....هن تعالى كامعلم اول مونا اور حضرت آ دم الطفيل كامعلم اول بونا اورعلم اللغات كااول علم بونامعلوم بوكيا اس طرح على امتخان بين آدم الطينين كاكامياب اورفرشتوب كانا كام بونامعلوم بواربيه دنیل ہے اس کی کہ مدارخلا دنت علم وہم ہے بشرطیکہ برحملی شامل نہ ہو۔ مجاہدات عملی مدارخلا دنت نہیں ہیں ۔مشائخ طریقت خلیفہ بنانے میں ای کی رعایت زیاده رکھتے ہیں۔

جلسهُ انعامي يا جنتن تاجيُوتني: .....اس كامياني كاسهره جب حضرت آدم التقييل كسر بنده كيا توانعامي جلسهونا عاہے جس میں حضرت آ دم کے ملی تفوق کا اظہار ہو چنانچے تخت خلافت پر بیٹھنے سے پہلے ایک جشن تا جپوشی منعقد کیا حمل فرشتوں کو براہ راست اوربعض روایات کے مطا**بق جنوں کوبھی بالواسطہ خاص خاص آ** داب شاہی بجالانے کا تھم دیا تھیا بجز اہلیس تعین کے سب نے عملی طور پر آ دم کی قیادت وسیادت تسلیم کی۔عام جنات کا ذکر شایداس کئے قر آن مجید میں نہیں کیا تھیا کہ عقلا وخود ہی سمجھ جائیں سے کہ فرشتوں کی افضل جماعت کو میتھم و یا ممیا تو جنات جومفضول ہیں بدرجہ ً اولی اس تھم میں داخل ہوں ہے۔تصریح کی

عاجت نہیں ہے شیطان نے تھم عدولی کی اس لئے ہاتخصیص اس کا نام لیا گیا ہے بلکہ بیقرینہ ہے جنات کے شریک حکم ہونے کا ان صورت میں استثناء منصل رہے گا۔ شیطان نے چونکہ تنکم الہی کا مقابلہ تکبر ہے کیااس لئے وہ مرد د داز لی ہوااوراس ہے تکبر کی شناعت اورا کبر کیار ہونا بلکہ سارے گنا ہوں کی جڑ ہونامعلوم ہوا۔اب بھی اگر کوئی شریعت کے علم کے ساتھواسی طرح ردوا نکارے پیش آئے گاس کی تفیر بھی کی جائے گی۔

**قیاس شیطانی اور قیاس فقهی کا فرق:...... تفعیل اس کے تکبری دوسری آیات میں بتلائی گئی ہے جس ہے اس** حکم خداوندی کا خلاف حکمت ومصلحت ہونامتشرح ہوتا ہے جس کا حاصل چندمقد مات ہے مرکب قیاس ہے (۱) پہلامقد مہیہ ہے کہ حلقتنی من نارو حلقته من طین لیمن جھو *گو آگ ہے اور آ دم کوئی سے پیدا کیا ہے۔* (۲) دوسرامقدمہ بیرکہ آگ مٹی ہے افضل ہوتی ہے۔( ۳) افضل کی فرع افضل اور مفضول کی فرع مفضول ہوتی ہے۔( ۳) افضل ہے مفضول کی تعظیم کرانا خلاف عقل و حکمت ہے بتیجہ بیرکہ مجھ کو آ دم کے سامنے بحدہ کا حکم وینا خلاف حکمت ہے۔ تقاضائے حکمت بیہ ہے کہاس کا برعکس حکم ہوتا کینی آ دم کومیر ک تعظیم کا حکم وینا جاہئے تھا حالانکہ اس کے تمام مقد مات بجزیہلے مقدمہ کے باطل ہیں اس لئے قیاس فاسد ہے بھر نتیجہ کیسے سیحیح نکل سکتا ہے۔اس شیطانی قیاس فاسد ہے بیچے اور فقہی قیاس کے بطلان پراستدلال کرنا غلط ہے۔

مق حد اعظم کون تھا؟:.....بعض شیطان پرست شیطان کے انکار مجدہ کو غایت محبت اور غیرت تو حید برمحمول کر کے حق نیابت ادا کرتے ہیں،حالانکہ غایت اطاعت کا تقاضا بیتھا کہ مالک اورآ قاء کے حکم کی کامل فر مانبرداری کی جاتی بالخصوص جبکہ بجیدہ حقیقة حق تعالیٰ ہی کوکیا جار ہاتھا۔ آ دم القلیٰ تو صرف جہت سجدہ ہے ہوئے تھے جیسے بیت اللہ پس مؤ حدملائکہ اور آ دم ہوسئے نہ کہ شیطان اور

وَقُلُنَا يَاكُمُ اسْكُنُ ٱنُتَ تَاكِيُدٌ لِلضَّمِيرِ الْمُسْتَتَرِ لِيُعْطِفَ عَلَيْهِ وَزَوْجُكَ حَوَّاءُ بِالْمَدِّ وَكَانَ خَلَقَهَا مِن ضِلُعِهِ الْا يُسَرِ الْجَبَّةَ وَكُلَامِنُهَا اَكُلَا رَغَدًا وَاسِعًا لَاحجزَ فِيُهِ حَيْثُ شِئْتُمَا وَلَاتَقُرَبَا هَاذِهِ الشَّجَرَةَ بِالْآكُـلِ مِنُهَا وَهِيَ الحِنُطَةُ أَوِ الْكُرْمُ أَوْ غَيْرُهُمَا فَتَكُونَا فَتَصِيْرًا مِنَ الظّلِمِينَ ﴿٣٥﴾ الْعَاصِيْنَ فَازَلَّهُمَا الشَّيْطُنُ إِبَالِيُسُ اَذُهَبَّهُمَا وَفِي قِرَاءَةٍ فَازَالَهُمَا نحاهُمَا عَنْهَا اي الحبَّةِ بِأَدُ قَالَ لَهُمَا هَلُ اَدُلُّكُمَاعَلى شَجَرَةِ الخُلُدِ وَقَاسَمَهُمَا بِاللَّهِ انه لَهُمَا لَمِنَ النَّصِحِينَ فَأَكَلَا مِنْهَا فَأَخُو جَهُمَا مِمَّاكَانَا فِيُهِ صَ مِنَ النَّعِيْمِ وَقُلْنَا اهْبِطُوا اِلَى الْأَرْضِ أَيُ ٱنْتُمَا بِمَا اشْتَملتُمَا عَلَيْهِ مِنْ ذُرِّيِتِكُمَا بَعُضُكُمْ بَعْضُ الذُّرِّيَةِ لِبَعْضِ عَدُوِّيَّنَ ظُلُمٍ بَعُضِهِمُ بَعُضًا وَلَكُمْ فِي الْآرُضِ مُسْتَقَرٌّ مَوْضِعُ قَرَارٍ وَّمَتَاعٌ مَاتَمَتَّعُوْنَ بِهِ مِنْ نَبَاتها اللَّى حِيْنِ ﴿ ٣٠﴾ وَقُتَ إِنْقِضَاءِ اجَالِكُمُ فَتَلَقَّى آدَمُ مِنُ رَّبِّهِ كَلِمْتٍ ٱلْهَمَةُ إِيَّاهَا وَفِي قِرَاءَ وِ بِنَصُبِ ادَمَ وَرَفْعِ كَلِمَاتٍ أَيُ جَاءَ تُهُ وَهِيَ رَبَّنَا ظَلَمْنَا أَتُفُسُنَا الآيَة فَدَعَابِهَا فَتَابَ عَلَيُهِ " قَبِلَ تَوُبَتَهُ إِنَّهُ هُوَ التَّوَّابُ عَلَى عِبَادِه الرَّحِيْمُ (٣٤) بِهِمُ قُلُنَا اهْبِطُوا مِنُهَا مِنَ الحَنَّةِ جَمِيْعًا عُرَّرَةً لِيُعَطِفَ عَلَيْهِ فَإِمَّا فِيُهِ إِدُغَامُ نُونِ إِن

الشَّرَطيَة فِي مَاالْمَزِيدة يَأْتِيَنَّكُمُ مِّنِي هُدِّى كِتَابٌ وَّرَسُولٌ فَمَنُ تَبِعَ هُدَاى فَامَنَ بِي وَعَمِلَ بَطَاعَتِيُ الشَّرَطيَة فِي مَاالْمَزِيدة يَأْتِيَنَّكُمُ مِّنِي هُدُى كِتَابٌ وَرَسُولٌ فَمَنُ تَبِعَ هُدَاى فَامَنَ بِي وَعَمِلَ بَطَاعَتِي فَلَا خَلُوا الْمَنَّة وَالَّذِينَ كَفَرُوا وَكَذَّبُوا فَلَا خَلُولُ اللَّهُ اللَّ

ترجمہ: .....اورہم نے حکم دیا کہا ہے آ دم رہا کروتم (حنمیر بارزانسست حنمیرمتنتر کی تاکید کے لئے ہے تا کہ اس پرعطف درست ہو سکے )اورتہہاری بیوی (حضرت ﴿ آمراد ہیں جس کا تلفظ بالمد ہے حَقُ تعالیٰ نے ان کوحضرت آوم کی بائمیں پہلی ہے بیدافر مایا تھا )اور تم دونوں اس میں ہے بافراغت (بلانسی روک ٹوک کے ) جس جگہ ہے جا ہو کھا ؤپیولیکن نز دیک نہ جانا اس درخت کے ( کھانے کی نبیت سے مراداس درخت ہے گیہوں ، آٹکور وغیرہ کا بو داہوگا ) ورنہتم ہی (ہو جاؤ کے ) نقصان اٹھانے وانوں ( نافر مانوں ) میں ہے۔ پس شیطان (بعنی ابلیس نے ) ان کو بھسلا دیا (بعنی شیطان نے ان دونوں آ دم وحوآ کو جنت سے نکال کر چھوڑا۔اورا یک قر اُت میں از الهسمها ہے بعنی ان دونوں کو جنت ہے دور کر دیا ) جنت ہے (ان دونوں ہے کہنے نگاهیل ادلیک مساعب لمب شہرة الحلد اور و قساسمهما انی لکما لمن الناصحین۔ چنانجیدونوں نے درخت سے کچھکھالیا) سوبرطرف کرےرہاان کواس عیش سے جس میں وہ دونوں تھے(لیعنی نعمتوں ہے) اور ہم نے حکم دیا کہ بینچا تر و( زمین کی طرف یعنی تم اور تمبیاری آئندہ کی ذریت جوتبہارے ساتھ ہے ) تم میں ہے بعض( ذریت)بعض کی رشمن ہوگی (یعنی بعض بعض پرظلم کرے گا)اورتمہارے لئے زمین پر چندے تھہرنے کی جگہ ہےاور سامان ہے (بیعنی اس کی گھانس پھونس جس ہے نفع حاصل کرنا ہے ) ایک مقررہ وفت تک (بیعنی تنہاری مدت موت تک ) بعدازاں حاصل کرلئے آ وم الطبیع: نے ایسے پروروگار ہے چند کلمات ( توبہ کہ اللہ تعالیٰ نے ان کلمات کا ان کوالہام فر مایا تھا اور ایک قر اُت میں آ دم کے نصب کے ساتھ اور کلمات کے رفع کے ساتھ پڑھا گیا ہے بعنی وہ کلمات آ دم کوحاصل ہوئے بعنی رہنا ظلمنا انفسنا النع ان کے ذریعے آ دم نے دعا مانگی ) تو اللہ نے رحمت کے ساتھ ان پر توجہ فر مائی ( یعنی ان کی تو بہ قبول کر لی ) بیشک وہی ہیں بڑے تو بہ قبول کرنے والے، بڑے مہربان (اپنے بندول پر) ہم نے تھم دیا کہ بہشت ہے سب نکلو (اس جملہ کو مکررلائے تا کہ انگلے جملہ کا اس پر عطف بیجے ہو سکے ) پھراگر (امااصل میں ان ما تھا تو نون ان شرطیہ کومیم بنایا اورمیم کوماز ائدہ کے میم میں ادعام کر دیااما ہو گیا ہمہارے یاس میری جانب سے پیغام ہدایت آئے (لیعنی کتاب اور رسول ) سوجو تحص میری ہدایت پیروی کرے گا ( یعنی مجھ پرایمان لائے گا اور میری مملی اطاعت کرے گا تو اس پر نہ پچھا ندیشہ ہونا جا ہے اور نہا ہے لوگوں کوممکین ہونا جا ہے (بعنی آخرت میں کیونکہ وہ جنت میں داخل ہوجا تیں گے )اور جواشخاص کفر کریں گےاور ہماری آیات (کتابوں) کی تکذیب کریں گے بیلوگ جہنمی ہیں اوراسمیس ہمیشہ ر ہیں گے(ہمیشداس حال میں رہیں گے نہ بھی فنا ہوں سے اور نہ بھی وہاں ہے نکلنا نصیب ہوگا )۔

ترکیب و تحقیق : .......فلنافعل با فاعل یآادم اسکن انت و زوجك الجنة جمله معطوف علیه و كلاجمله معطوف رعد المعطوف رعد المعدر محذا مصدر محذوف كی صفت بونے كی طرف مفسر نے اشاره كیا ہے۔ حیث ظرف كلاعائل ہے اور ممكن ہے جنت ہے بدل كرمفعول به به بوو لا تقوبا جمله بنده موصوف النسجوة و دونوں ل كرمفعول به فتكو فا جواب بيس ہے۔ بينون جزم كی وجہ ہے كرگيا۔ ازل زلت بمعنی لغزش بعض نے زوال سے ماتا ہے۔ هما مفعول به النسبطن فاعل عنها ضمير شجوة كی طرف دا جمع ہے۔ اى مسبب النسبجوة اور مفسر جنق كل طرف دا جمع كرد ہے بيں ف احمد جهما جمله معطوف مما بمعنی اللہ كى اى من نعم العبطو هبوط بمعنی زول ۔ اگر شيطان كا اخراج ابھى جنت سے نہيں جواتھا توضمير جمع ہے آدم وحواوشيطان مراد بيں ، ورند آدم وحوااوران كى ذريت مراد

ہوگی بعضکم لبعض عدو جملہ موضع حال میں ہے۔اہبطو ا سےای اہبطو ا متعادین ریجملہ مبتدا ،خبربھی ہوسکتا ہے اور عدو اکو مفردلا نایالفظ بعض کی وجہ سے ہےاور یامصاور کے ہم وزن ہونے کی وجہ ہے جیسے'' قبول''اورمصاور شنیہ یا جمع نہیں آتے ۔ مست فسر مصدرتيمي اورظرف دونو ں طرح ہوسكتا ہے حيين جمعني وقت موت فتسلقى فعل آ دم فاعل كسلىمات مفعول موصوف من ربعه صفت ہے کیکن مقدم ہونے کی وجہ سے حال اور منصوب اتحل ہے فتاب علیہ ۔ جملہ انہ ہو بین شمیر قصل تا کید متصل اسم التو اب الرحیہ موصوف صفت خبر۔ قلنا کامقولہ اہبطو ا ہے۔ سکورہ سے جلال محقق اس جملہ کی تکرار کی وجہ فاما یاتینکم ۔ جملہ کاعطف سیحیح ہونا بتلا رہے ہیں۔نیزیہ بھی ہوسکتا ہے کہ پہلاتھم تھااوراس پڑملدرآ مدنفاؤ کرایا جار ہاہے کیونکہ کریم آ قاجب کسی کےاخراج کائتکم دیتے ہیں تو فورا ہی بوریا بستر باہز بیں پھنکوا دیا کرتے یا صرف تا کید تھم کے لئے مکرراہ نے یا ہبوط اول سے مراد جنت ہے آ سانِ و نیا پراور ٹانی ہبوط ے مرادة سان سے زمین برآنا ہے ف ما باتین کے ان شرط کی تاکید کیلئے ماآیا ہے اس میں ادعام ہوگیا فعل ومفعول ومتعلق جمل شرطید فمن تبع مبتدا مصمن شرط وجزاء فلا حوف عليهم اسكاجواب يل كرجواب بواها كارو الذين جمله فمن تبع برعطف بر

ربط وتشری جنت کے شاہی محلات: ..... اس اکرام وانعام کے ساتھ آدم الطیلا کومزید اعزاز یہ دیا گیا کہ شاہی محلات (جنت) میں قیام کا حکم دیا گیا اوران کی دلجمعی کی خاطران کی بائیں پہلی ہے کچھ ماوہ لے کرحن تعالی نے اپنی قدرت ہے ہواء کی شکل وصورت میں ان کوتھنہ پیش کیا اور جنت کی ساری تعتیں بے در بیغ حاصل کرنے کی اجازت دیدی باشٹناء آیک ورخت کے کہسی مصلحت ہے حق تعالی نے اس کے استعمال کی بلکہ اس کے نز دیک جانے کی بھی مما نعت فرمادی اور مالک کو پوراحق اور اختیار ہے کہ وہ غلام کواپنے گھر کی جس چیز کی جا ہے اجازت دیدے اور جس چیز کی جا ہے ممانعت کر دے۔

شبیطان کا تا نابانا: ...... سیکن شیطان جوانکار سجدہ کے جرم میں مردود وملعون ہو چکا تھا اور بیسب یکھی آدم النظیفی ہی کی وجہ ے ہوا تھا اس لئے ان دونوں کی طرف ہے خار کھائے ہوئے تھا اور دونوں کے نکلوانے کی فکر میں ۔ آ دم الطبیع کونٹ تعالیٰ نے اگر جیہ اس کی مشنی ہے پہلے ہی آ گاہ فر مادیا تھالیکن پچھتو اس نے اپنی ہمدردی کا یقین دلایا اور پچھ درخت کی خاصیت بیان کرنے میں تلبیس سے کا ملیا کہ اس کے کھانے سے حیات ابدی حاصل ہو جاتی ہے، اور چونکہ ممانعت کے وقت جوعلت ممانعت تھی وہ ابتم میں تبیس پائی جاتی اب ماشاءاللہ تمہاری استعداد صدِ کمال کو پہنچے گئی ہے اس لئے ممانعت بھی ابنہیں ہے بلاتکلف ابتم کھاؤ ہو پھراس پرفشمیں بھی کھا بیشااوروہ بھی خدا کا نام لے کرجس پراہل محبت تو کھل ہی جاتے ہیں۔

حضرت آدمٌ وحواءً کی سما وه لوحی: ..... اور مزید ستم ظریفی به کداول بیم صاحبه کوبھی کسی طرح اپنے فیور میں لے لیا انہوں نے بھی اپنی سا وہ لوحی ہے اس کی ہاں میں ہاں ملا دی ہوگی اورشریف ساوہ دلوں پر بیدجا دوچل جاتا ہے۔غرضیکہ اس متمن تعین نے چاروں طرف سے بیمیٹزین ایسا تیارکیا کہ آ وم التکنی کو بیضد شربھی نہ ہوا کہ بیوسوسر کسی بدخواہ وشمن کی طرف سے چلا یا ہوا ہے۔ یا انظر الی ماقال و لا تنظر الی من قال برهمل پیرامو گئے ہوں اور مکین تاویل سے متاثر ہو گئے ہوں کچھ بھی ہواس درخت کوحدممانعت سے خارج سمجھ کرکھا گئے۔ درخت کا کھانا تھااورسب عیش وآ رام کارخصت ہوجا نا۔اس کوقر آن کریم نے کہیں لغزش اور خطائے اجتہادی ہے تعيركيا ہے جيے فاذ لهما الشيطن اوركہيں نسيان اور سہو ہے تعبيركيا ہے۔ فسسسى ادم و لم نجد له عزما. اس لئے خفیف ک ب غلطی جواییے نتائج وثمرات کے لحاظ سے اگر چددوررس ہوگئ مگرا پنی حقیقت کے اعتبار سے بہت معمولی تھی۔اس سے حضرت آ دم القلیقان

کی جلیل القدر پیشانی پریامسئله عصمتِ انبیاء پر ہلکی سی شکن بھی نہیں پڑتی ۔البیتہ قر آن کریم نے کہیں کہیں اس بار ہے میں ہولنا ک لب و لہج بھی اختیار کیا ہے و عبصے ادم ربعہ فغوای سوریھی حضرت آ وم القلیلا کے مقام عالی اور تعظیم المرتبہ ہونے کی طرف مشیر ہے'' لیعنی مقربان راہیش بود حیرانی'' جس کا حاصل ہیہ ہے کہ آ دم نے کمال قہم اورخصوصیت کے ہوتے ہوئے زیادہ غور سے کیوں کامنہیں ایا یہ بات ان کی شایان شان مبین تھی۔

شبیطانی تأ تر ات: .....رای به بات کی شیطان جب خارج الجنة اور مردود بوچکا تھا تو اس سے ملاقات کیسے اور کہاں ہوئی کہا ن کو جال بھیلانے کی نوبت آئی تو یالیاس وشکل تبدیل کر ہے آئیا ہوگا جس ہے شناخت نہیں ہوسکی یابا ب جنت پر ملا قات ہوئی کہ بيدوتول اندرر باوروه باہراور بامسمریزم کی طرح باہرر ہتے ہوئے بھی وسوسدا نداز اوراثر رسال ہوسکا حدیث ان الشبیط ن یہ ہوی کے سے دی الدم اس کی مؤید ہے بہر حال اس علطی پر ایک سزانو ظاہری پیلی کہ جنت کی عیش وعشرت سے تکال کرونیا کے عمکدہ میں ڈال دیئے گئے ، دوسری باطنی سزایہ ہوئی کہ اولا دکی باجمی عداوت ، ناا تفاقی چیقلش کی اطلاع دی گئی جس سےلطعنِ زندگی بہت بچھ کم ہوجا تا ہے اور اولا دکی تا اتفاقی سے والدین کوصد مہوتا ہی ہے۔

اور پھریہ کہنا کہ دنیا میں جا کربھی دوام نہ ملے گا بلکہ بعد چندے وہ گھر بھی چھوڑ نا پڑے گا۔ آ دم الطَّنِيْلا نے بیخطاب وعمّا ب کہاں سے تھے، نہایسے سنگدل تھے کہ نہار کرجائے ۔س کر بے چین ہی تو ہو گئے اور بنگے گز گڑانے اور بلبا کے حق تعالی نے جوش کرم میں خود ہی ان کوکلمات تو بہلقین فرمائے اور پھرمعاف کر دیا۔ ویکھئے بیا یک طرف تو ابلیس کا باغیانہ جرم تھا کہ ابدی طوق لعنت گلے میں پڑااور ایک طرف آ دخ ہیں کہ خطاء پر نادم ہیں ایس لئے ضلعت معافیٰ ہے سرفراز ہورہے ہیں مگر چونکہ دنیا میں بھیج جانے کی اور بھی ہزاروں مصالح اور حکمتیں علم خداوندی میں تھیں اس لئے وہ تھم ہبوطی تو منسوخ نہیں فرمایا۔البتہ اس کا طرز سیجھ بدل ویا یعنی پہلاتھم حا کمانہ طرز پر تفااوراب دوسراحکم حکیمانہ طرز پر دیا جار ہاہے۔خوف اور حزن کی نفی سے مراد دنیا کے خوف وحزن نہیں ہیں کہ بیاشکال کیا جائے کہا یسے لوگوں کود نیامیں پریشان ، خائف وحملین و یکھاجاتا ہے۔اس طرح آخرت میں بھی طبعی خوف وحزن کی نفی مقصود تہیں بلکہ قانو ناانِ کو پیغام امن وامان دیا جار ہاہے اس لئے عقلی طور پران کوخوف وحزن نہیں ہونا جا ہے ۔ بیتو لائق اولا و کا ذکر تھا۔ دوسری آیت میں نالائق اولا د کا حال بیان کیا گیا ہے۔

**بیوتو فول کی جنت: .....معتز** لهاور نیچیری جنت کا انکار کرتے ہیں ان کے خیال میں تو عدن یا شام ومصر کا کوئی باغ مراد ہے۔ جہاں کی بہار سے ان دونوں کو باہر کیا گیا ہے اس طرح جوحضرات جنت ہے انکا ہبوط ماننے ہیں اس بارے میں پھروہ مختلف ہیں كداول كهال نزول موالبعض ابران كہتے ہيں اور بعض مصراور اكثرِ مؤ رخين سرزمين ہند ميں مقام سرنديپ كو كہتے ہيں تا ہم عرفات ميں آ دمّ وهٔ اع کی ملاقات ہوئی اس کی لئے اس کوعرفات کہتے ہیں اور وہیں کہیں حضرت هٔ اع کی وفات ہوئی جدہ میں ان کی قبر کا نشان بتلا یا جا تا ہاں شہر کی وجہ تسمیہ بھی یہی ہے۔ بیقریند ہاں بات کا حضرت آ دم بھی حجاز ہی میں کہیں مقیم ہوئے ہوں گےاوروفات پائی ہوگی۔

حفاظ سے حدوو: ...... آیت و لا تنف رب اللح سے مشائخ و محققین کی اس عادت کی اصل نکلتی ہے کہ بعض دفعہ وہ مباحات سيجهى روك دينة بين تاكه غيرمباح كي طرف منجرنه موجائ چنانجه درخت مذكور ك قريب جانا في نفسه براتهين تقا بلكه مباح تقاليكن کھانے سے بچانے کے لئے اس کوبھی منع کردیا آ بہت فاز لھما الشیطن النع میں دلیل ہے اس بات کی کہ تبی کوبھی شیطائی مکرے خود کو مامون ہیں سمجھنا جا ہے۔

يَبْنِي إِسْرَآئِيُلْ اَوُلَادَ يَعْقُوبَ اذْكُرُوا نِعُمَتِيَ الَّتِيْ آنُعُمُتُ عَلَيْكُمْ اَىٰ عَـلْى ابَائِكُمْ مِّنَ الْإِنْجَاءِ مِنُ فِرْعَوْنَ وَفَلقِ الْبَحْرِ وَتَظُلِيُلِ الْغَمَامِ وَغَيْرَ دْلِكَ بِأَنْ تَشْكُرُوْهَا بِطَاعَتِي **وَأَوْفُوا بِعَهْدِي** الَّذِي عَهِدتَّهُ اليُكُمُ مِنَ الْإِيُمَانِ بِمُحَمَّدٍ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّم **اُوْفِ بِعَهْدِكُمْ** ۚ الَّذِي غَهِدُتُهُ اِلَيُكُمْ مِّنَ الثَّوَابِ عَلَيْهِ بِدُخُوْلِ الْحَنَّةِ وَإِيَّاكَ فَارُهَبُوُنَ﴿ ﴾ خَافُونِ فِي تَرْكِ الْوَفَاءِ بِهِ دُونَ غَيْرِى وَامِنُوا بِمَآ ٱنُزلُتُ مِنَ الْقُرَان مُصَدِقًا لِّمَا مَعَكُمُ مِنَ التَّوْرَةِ بِمَوَافَقَتِهِ لَهُ فِي التَّوْحِيْدِ وَالنَّبُوَّةِ **وَلَاتَكُونُوْ آ اَوَّلَ كَافِرٍ ۚ بِهُ** مِنَ اَهْلِ الْكِتْبِ لِاَنَّ خَلْفَكُمْ تَبُعٌ لَّكُمْ فَائِمُهُمْ عَلَيْكُمُ **وَلَاتُشَتَرُوا** تَسُتَبُدِلُوا **بِايتِي** الَّتِي فِي كِتَابِكُمْ مِنْ نَعْتِ مُحَمَّدٍ صَلَّى الله عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ثَمَنَاقَلِيُلاَّ عِوَضًا يَسِيَرًا مِنَ الدُّنْيَا أَىُ لَاتَكُتُمُوهَا خَوُفَ فَوَاتِ مَاتَاخُذُونَهُ مِنْ سَفَلَتِكُمْ وَّ إِيَّايَ فَاتَّقُوُن﴿٣﴾ حَافُونِ فِي ذَلِكَ دُونَ غَيُرِي وَلَاتَلْبِسُوا تَحُلِطُوا الْحَقَّ الَّذِي ٱنْزَلْتُ عَلَيْكُمْ بِالْبَاطِلِ الَّذِي تَفْتَرُوْنَهُ وَ لَا تَكُتُمُوا الْحَقَّ نَعُتَ مُحَمَّدٍ صَلَّى اللهعليه وسلم وَ أَنْتُمُ تَعُلَمُونَ ﴿ سَهُ أَنَّهُ حَقٌّ

ترجمه: ..... اے بن اسرائیل (اولا دیعقوب ) یا د کرومیری ان نعمتوں کو جومیں نے تم پر کیس ( یعنی تمہارے آبا وَاجداد پر مثلاً فرعون ہے نجات،سمندر کا پیشنا، بالوں کا ساریگن ہونا وغیرہ۔ان احسانات کاشکر بدمیری اطاعت کر کے کرو )اورمیر ہے عہد کو پورا کرو ( جومیں نے تم ہے آتخضرت ﷺ پرایمان لانے کا کیا تھا ) میں تمہارا عہد پورا کروں گا ( جومیں نے تم ہے تواب اور دخولِ جنت کا کیا ہے )اورصرف بھے سے ڈرو(بدعبدی میں مجھ ہے ڈرومبرےعلاوہ کسی اور سے نیڈرو )اورایمان لا دَجو( قر آ ن ) میں نے نازل کیا ہے اس پر درآ نحالیکہ وہ اس کتاب کی تصدیق کرنے والا ہے جوتمہارے پاس ہے ( یعنی تو را ۃ کی اصل تو حیدورسالت کی تصدیق میں )اورتم سب ہے اول اس کے انکار کرنے والے نہ بنو (بہنسبت اور اہل کتاب کے کیونکہ تمہارے بعد آنے والے تمہارے تابع ہوں گے اور ان کا گناہ بھی تم پر ہوگا )اور نہ خرید و ( تبدیل نہ کرو ) میری ان آیات کو (جوتمہاری کتابوں میں آنخضرت ﷺ کے حلیہ مبارک کے سلسلہ کی ہیں )حقیر معادضہ کے بدلہ ( دنیا کی حقیر ہو بھی یعنی ان آیات کوان منافع کے فوت ہونے کے اندیشہ سے مت چھیا وَ جوتم اپنے عوام سے حاصل کرتے ہو )اور خاص مجھے ہے پورے طور پر ڈرتے رہو( تمہاراڈ رنامیرے علاوہ کسی ہے نہیں ہونا جا ہے )اورمت ملا وَاس حق کو (جو میں نے تم پر نازل کیا ہے) اس ناحق کے ساتھ (جوتمہارامن گھڑت ہے) اور اس حق کوبھی (نہ چھیاؤ) جوآ تخضرت ﷺ کی تو صیف کے سلسلہ میں ہے ) درآ نحالیکہ تم (اس حق کو ) جانتے بھی ہو۔

اسب وانسل جبيها كمفسر في اشاره كيابيلقب معضرت يعقوب التكنيين كاراسراء كمعنى عبداور بندے کے ہیں اورا مل جمعنی اللہ یعنی عبداللہ عجمہ اورعلیت کی وجہ سے غیر منصرف ہےان کے بارہ میں صاحبز اوے ہوئے جن سے سل جلی اور بردھی جو بنی اسرائیل کہاا ئے۔ بیان تیشکو و **ھا ہے مفسرٌ علام یہ کہنا جا ہے ہیں ب**یعتیں یا دتو ان کوبھی تھیں مگرز بانی جمع خرچ ہے کیا ہوتا ہے ملی شکریدیعنی اطاعت مطلوب ہے۔ جوذ کر حقیقی ہے۔ بنی اسرائیل ترکیب اضافی منادی اذ سحد و انسعہ متبی التبی جملہ معطوف علیہ او ف و ابعہدی او ف بعہد کم جملہ شرطیہ معطوف ۔ او ف میں مجزوم ہونے کی وجہے یا گرگی۔ ایای منصوب ہے فار ہبونی محذوف سے ادھبوا ۔ امر جن حاضر کا صیغہ ہے۔ ن وقامیہ یائے متعلم مفعول تھی۔ وقف کی وجہ سے یا سیر کم گئی۔ نون پر کسرہ بطور علامت یا باقی رہایپی تغلیل فساتقون میں ہوگی اور دونوں جگہ تسقہ دیسم مساحیقہ المتاخیر یفید المتخصیص کے قاعدہ سے حصر ہوگا۔العنو ا معطوف باوفوا برماانزلت اى ماانزلته موصول صلال كرمقول مصدقا حال موكدمعكم منصوب على الظرف راس بين فاعل استقرار ہے۔ لا تکونو انھی امنو ا برمعطوف ہے اول سیبویہ کے نز دیک عین کلمہ میں واؤ ہے اس سے کوئی فعل نہیں بنااس کامؤ نث اولی ے كافر لفظ مفرداورمعنا جمع ہے۔ لاتلبسو افعل بافاعل ۔ المحق مفعول جمله باقبل پرعطف ہے۔ تكتموا يمجزوم اورمعطوف ہے تسلبسسوا پراسی لئے جلال محقق نے لا تنہی پہلے مقدر لیا ہے حق کہتے ہیں واقعہ اور محکی عنہ کا حکایت کے موافق ہونا ، باطل اس کی ضد ہے اور صدق کہتے ہیں دکایت کامحکی عنہ کے مطابق ہونا، کذب اس کی ضد ہے غرضیکہ حق وصدق، باطل و کذب میں اعتباری فرق ہے۔ وانتم تعلمون جمليطال يحد

ر لبط: .... اس سے پہلی آیت میں عمومی اور معنوی نعمت کا بیان تھا۔ یہاں ہے خصوصی معنوی نعمتوں کا سلسلہ شروع ہوتا ہے۔ اہل مدینہ میں بیشتر آبادی چونکہ اہل کماب کی تھی جن پر پشت ہا پشت ہے احسانات اور انعامات کا سلسلہ جاری تھا اور حسب ونسب ر پاست و پیرزادگی وصاحبزادگی ہےان کا د ماغی توازن حداعتدال ہے باہر ہوگیا تھااوران میں طرح طرح کی قابلِ نفرت برائیاں پیڈا ہوگئیں تھیں اس لئے تنصیانی اور مکرر سدکرراس پر گفتگومنا سب مجھی تی۔

﴿ تَشْرَيْحَ ﴾ : . . . بنی اسرائیل پر انعامات کی بارش : . . . . . . چنانچهاس سورة میں دیں احسانات اور دیں قبائح اور دس انتقامات کی فہرست پیش کی گئی ہےاوراس طرح کہاول اجمالاً ان نعمتوں کو یا د دلایا گیا ہے پھر دوسرے رکوع ہے آخر یارہ کے قریب تک ان کی تفصیلات آئیں گی اس کے بعد ختم پر پھر بالا جمال ان کو دو ہرایا جائے گا تا کہ پورے طور پراس کا اہتمام اور عظیم الشان ہونا واضح ہو جائے ۔قرآن کومصید قِ تو را ۃ وانجیل کہنا اس وجہ ہے ہے کہ جگہ جگہ ان کتابوں کی بشرطیکہ محرف نہ ہوں تضدین کی گئی ہے اور جو حصة تحریف کا ہے وہ توراۃ واتجیل ہونے ہی سے خارج ہے۔

**اول کا قر نہ بنو: . . . . . . اول کا فرہونے کا مطلب بیٹییں کہ بیقیداحتر ازی ہے بیغنی کا فرہونا جائز ہے بلکہ وہی مقصد ہے جس کی** طرف مفسرعلامٌ اشارہ کررہے ہیں بعنی بیاتید واقعی ہے کہ چونکہتم لوگ اپنی قوم میں پیشوایا نہ حیثیت رکھتے ہواور بعد میں آنے والوں کے كُنُويقيناً بيشِوا ہواس كئے من سن سنة سيئة فعليه وزرها ووزر من عمل عليها كـ قاعده كـ تم اول كافركبلا وَكُمْتِهاري دِ یکھادیکھی جتنےلوگ انکارکریں گے قیامت تک ان کے انکار کا وبال بھی تمہارے سررے گا اور بیکہا جائے گا کہ مقصود بالنفی قیدِاولیت تہیں ہے بلکہاور زیادہ برائی بڑھانے کے لئے بیرقیداگادی ہے بیعن ایک تو *کفر برا دوسرااس میں بھی اولیت بی*تو برائی در برائی ہوگی ہاتی اولیت هقیقة توان میبودکو پھربھی حاصل نہیں ہے کیونکہان سے میلے مشرکین عرب کفر میں مقدم ہو چکے ہیں علیٰ ہذا۔

قرآن فروتنی: .... لاتشتروا بالیاتی ثمناً قلیلا کایمفهوم بیس ہے کہ من کثیر کے بدلہ میں اشتراء ہا یات اللہ جائز ہے جب که پوری دنیا کوجھی متاع المدنیا قلیل کهه دیا گیاہے بلکہ منثاء یہ ہے کہ ایک تو ند ہب کی پر تجارت نہایت ذکیل حرکت ہے اور پھر وہ چند تصیئروں کے بیچھے یعنی برائی در برائی ،کریلااور پھرنیم چڑھا۔

تعليم او**راذ ان وامامت پرِ أجرت:.....**قرآن يا قرآ ني علوم ک<sup>تعلي</sup>م يااذ ان وامامت پراجرت <u>لينے</u> کی ممانعت اس آیت ہے بمجھنا تیجے نہیں ہے۔علائے متاخرین نے یہ بمجھتے ہوئے کہاں طرح کہیں باب تعلیم ہی بندنہ ہوجائے جس ہے دین ہی محفوظ نه سکے تعلیم براجرت لینے کی اجازت دیدی ہے اس طرح قرآن کے شخوں کی تجارت بھی ممنوع نہیں ہے کیونکہ وہ اجرت کا غذ، کیا بت، طباعت کے مقابلہ میں ہوتی ہے نہ آیات اللی کے مقابلہ میں۔

د مین **فرونتی اور فتو کی نویسی: .....** بلکهاس ہے مرا در شوت کیکر غلط فقاوی دینا اور مسائل غلط بتلا نا ہے۔احکام شرعیہ کی تبدیلی دو(۲)طرح کی ہوتی ہےا گربس چل گیاتو ظاہر ہی نہ ہونے دیا جس کو کتمان کہا گیا ہےاورا گربن نہ پڑااور پچھ ظاہر ہی ہو گیاتو پھر خلط ملط کرنے کی کوشش کی جمعی سہوکا تب کا بہانہ لے دیا۔ بھی حقیقت ومجاز محذوف دمقدر ہونے کا افسانہ گھڑ دیا جس کولمبیس کہا گیا ہے ہہ سب باتیں جوعلاء یہود کی برائیاں تھیں اگر ہمارے علاء سوء میں بھی پائی جائیں گی تو وہ بھی ای طرح مستحق شکایت وعماب ہوں گے۔

ا بیفاءعهمد : ......ایفاءعهد کے مختلف مراتب میں بندوں کی طرف سے ادنیٰ درجہ کلمہ ٔ شہادت کا اقر اراور خدا کی طرف ہے جان · مال کی حفاظت ہے۔ آخری درجہ بندوں کی جانب سے فٹاءالفناء ہے اور حق تعالیٰ کی طرف سے صفات واساء کے انوار ہے آراستہ کردینا ہے۔اور باتی درجات درمیائی ہیں یا یوں کہا جائے کہ بندوں کی طرف سے اول مرتبہ تو حیدا فعال اور اوسط درجہ تو حید صفات اور آ خری درجہ تو حید ذات ہے اور حق تعالی کی جانب سے وہ معارف واخلاق ہیں جو ہر مرتبہ کے مناسب اس مرتبہ کے سالک پر فائض کئے

وَ اَقِيُهُ مُ وَالصَّلُوةَ وَاتُواالزَّكُواةَ وَارْتَكُوا مَعَ الرَّاكِعِينَ ﴿٣٣﴾ صَلُّوا مَعَ الْمُصَلِّينَ مُحَمَّدٍ وَاَصْحَابِهِ صَـلَى اللَّهُ عَـلَيْهِ وَسَلَّمَ وَنَزَلَ فِي عُلَمَاثِهِمُ وَقَدُ كَانُوا يَقُولُونَ لِاقْرِبَاثِهِم الْمُسْلِمِيْنَ ٱثْبُتُوا عَلَى دِيْنِ مُحَمَّدٍ ُ فَإِنَّهُ حَقٌّ ا**َتَأَمُرُونَ النَّاسَ بِالْبِرِ** بِالْإِيُمَانِ بِمُحَمَّدٍ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ و**تَنْسَوُنَ اَنْفُسَكُمُ** تَتُرُكُونَهَا فَلاَتَأُمُرُونَهَا بِهِ وَٱنْتُمُ تَتُلُونَ الْكِتابُ طَ التَّوُراةَ وَفِيُهَا الْوَعِيدُ عَلَى مُحَالَفَةِ الْقَولِ الْعَمَلَ أَفَلا تَعْقِلُونَ ﴿٣٣﴾ سُوْءَ فِـعُـلِكُـمُ فَتَرُجِعُوْنَ فَجُمُلَةُ النِّسُيَانِ مَحَلَّ الْإسْتَفُهَامِ الْإنْكَادِى وَاسْتَعِيْنُوُا أَطُـلُبُوا الْمَعُوْنَةَ عَلَى أَمُوْرِكُمْ بِالصَّبُو الْمَحَبُسِ للِنَّفُسِ عَلَى مَاتَكُرَهُ **وَالصَّلَوْةِ طَأَفُ**رَدَهَا بِالذِّكِرُ تَعُظِيُمًا لِشَانِهَا وَفِي الْحَدِيُثِ كَانَ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمُ إِذَا حَزَنَةً اَمُرَّ بادرَ إِلَى الصَّلوٰةِ وَقِيُلَ الْحِطَابُ لِلْيَهُوٰدِ لَمَّا عَاقَهُمُ عَنِ الْإِيَمَانِ الشَّـرُهُ وَحُبُّ الرِّيَاسَةِ فَأُمِرُوا بالصَّبُرِ وَهُوَالصَّوُمُ لِأَنَّهُ يَكْسِرُ الشَّهُوَة وَالصَّلوٰةِلِانَّها تُورِثُ النُّحشُوعَ وَتُنفِي الْكِبُرَ وَإِنَّهَا أَيِ الصَّلُوة ل**َكَبِيْرَةٌ** ثَقِيُلَةٌ **إلَّا عَلَى الْخَاشِعِينَ (ل**َهُ) السَّاكِنِيْنَ إِلَى الطَّاعَةِ **الَّذِيْنَ يَظُنُّوُنَ** عَ يُوَقِنُونَ أَنَّهُمُ مُّلْقُوا رَبِّهِمُ بِالْبَعَثِ وَأَنَّهُمُ اِلَّيْهِ رَاجِعُونَ (٣٠٠) فِي الْاحِرَةِ فَيُحَازِيُهِمُ

ترجمه: .....اورنمازكوقائم كرواورزكوة اواكرو اورعاجزى كرفے والول كے ساتھ (يعنى نماز پر حوآ تخضرت على اورآ ب ك صحابہؓ کے ساتھ آئندہ آیت ان علماء یہود کے بارے میں نازل ہوئی ہے جوابینے مسلمان قرابت داروں سے کہا کرتے کہ تم محدؓ کے دین پر قائم رہو کیونکہ وہ دین حق ہے ) کیا غفلت ہے کہ اورلو**گوں کو نیک کا**م کامشورہ دیتے ہیں (لیعنی آنخضرت ﷺ پرایمان لانے کا ) اور خودا بنی خبرنہیں لیتے ہو(اینےنفس کو بہلار کھاہے کہ اس کواس نیک کام کا حکم نہیں دیتے ) حالانکہتم کتاب کی تلاوت کرتے رہتے ہو(یعنی

تورات کی جس میں قول بلاممل پر وعیدموجود ہے ) کیاتم اتنا بھی نہیں سبھتے (لیعنی اپنی بدمملی کونہیں سبھتے کہ اس ہے باز آ جاؤ۔ استفہام ا نکاری کا دراصل محل جملہ ''تسنسیون' ہے )اور مددلو (بعنی انبیخ کا موں میں مدوحاصل کرو) صبر (نفس کوخلاف خواہش پرمجبور کرنا )اور -نماز ہے( خاص طور پرنماز کا ذکر تعظیم شان کے لئے ہے چنانچہ حدیث شریف میں ہے کہ رسول اللہ ﷺ کو جب کوئی پریشانی لاحق ہوتی تو نماز کی طرف سبقت فرماتے اوربعض کے نز دیک اس پیس یہود کو خطاب ہے جن کوحرص اور ریاست کی محبت نے ایمان ہے رو کے رکھا ان کومبر لیعنی روز ہ کی تلقین کی گئی ہے کیونکہ روز ہشہوت کوتو ژتا ہے اور نماز کا حکم دیا گیا کیونکہ اس سے تواضع پیدا ہوتی ہے اور کبر دور ہوتا ہے ) اور بینماز بلاشبہ دشوارضرور ہے نیکن جن کے دلوں میں خشوع ہو ( یعنی اطاعت ہے جن کوسکون ملتا ہے ) اور جو خیال رکھتے ہوں اس بات کا کہ وہ اپنے پروردگار ہے ( قیامت میں ) ملا قات کرنے والے ہیں اور وہ اس کی طرف لوٹ کر جانے والے ہیں ( آخرت میں کہ دہ ان کو بدلہ دے )۔

تركيب و تحقيق .....افيسموا الصلوة جمله الثائية معطوف عليدا قامة لفظ كمل دريكى كي لئے بولا كيا ہے كه طاہر وباطن آ داب وشرا نطسنن وواجبات ،فرائض سب کی رعایت اور دفت کی پابندی اور مواظبت کے ساتھ نماز کی ادائیگی مطلوب ہے اتے ہوا المزكونة جمله انشائيه معطوف عليه .... او كعوا مع الواكعين جمله انشائيه به ركوع كم عنى بھكنے كے ہيں مفسرٌ علام نے صلوا كے ساتھ ترجمه کر کے اشارہ کردیا ہے کہ تسمیۃ الکل باسم الجزء ہے اور چونکہ یہود کی نماز بلارکوع و بچود کی تھی )اس لئے کہا کہ مسلمانوں جیسی نماز پڑھو نیزصلوٰ ۃ البخاز ہ میں رکوع و بجود ٹبیں ہوتا وہ فرض علی الکفایہ ہوتی ہے۔ ز کو ۃ کےمعنی زیادہ ہونے اور بڑھنے کے ہیں جیسے بولتے ہیں ز کولة الزرع تھیتی بردھ کی اور بعض کے نز دیک زکاء جمعنی طہارت ہے شتق ہے۔ زکو ہیں برکت اور تطہیر دونوں وصف یائے جاتے ہیںتاموؤن الناس بالبو جملہ معطوف علیہ و تنسون میں جوہمزہ کا مدخول ہے معطوف ہے انتہم تتلون الکتٹ جملہ حال ہے فلا تعقلون جمليمعترضه استعينوا معطوف عليه اذكروا بروانها لكبيرة جمليستني منه الاحرف اشتناءعهلبي المحاشعين موصوف الذين موصول صليلكراس كي صفت بيسب ملكرمتني تنسون كانرجم مفسرٌ تتوكو نها سے كررہے ہيں ملزوم بول كرلازم كااراده كرتے ہوئے خاشعین کے متنی ساکنین کے ہیں اصل المحشوع المسکون. وحشعت الاصوات ای سکتت ای لئے خشوع جوارح کی صفت لائی جاتی ہےاورخصوع قلب کی ہو قنو ن کے ساتھ ینظنو ن کی تفییر کر کے اشارہ کرنا ہے کہ ظن یہاں بمعنی یقین ہےاور بیاس معنی میں کثیرالاستعمال ہے دوسری قر اُت جو لا یعلمون ہے یہ عنی اس کے بھی موافق ہیں ۔اس لفظ سے تعبیر کرنے میں نکتہ یہ ہے كهآ خرت كاظنى علم بھى جب ان ميں خشوع پيدا كرسكتا ہے توعلم اليقين اور جز م تو بدرجهُ اولىٰ خفت صلوٰ ة كا باعث ہوگا۔

ر بط : ..... یہاں تک اصول ایمان کی دعوت اور کفرے پر ہیز کی تلقین تھی جوا یک درجہ میں اصول ہی ہے اب بعض مہتم بالشان فروعات كاتظم دياجاتا ہے تاكہ مجموعه كالكمل ايمان ہونا معلوم ہوجائے۔

﴿ تشريح ﴾ : ....عبادات اور محبت ِ صالحين كي اجميت: ٠ احكام فرعيه دوطرح كے ہوتے ہيں بعض اعمال ظاہری اوربعض باطنی پھراعمال ظاہری بھی دوطرح سے ہیں بدنی عبادت یا مالی عبادت ان نتیوں کلیوں کی ایک ایک جزئی یہاں ذکر فر مادی ۔نماز بدنی عبادت زکو قدمالی عبادت ،خشوع وخصوع باطنی اورقلبی چونکہ اہل باطن ہی کی معیت اس میں مؤثر اور کبریت احمر کا درجہ ر کھتی ہے اس کئے اس کو بھی تھم میں شامل کرنیا۔ حب جاہ اور حب مال کا بے نظیر علاج : ......نمازے حب جاہ اورز کو قص حب مال ہتو اضع ہے کبرہ حمد جوام النجائث ہیں کم ہوں گے اس لئے بیا دکام بہت ہی مناسب اور موزوں ہوئے کیونکہ حاصل ان کی بیاریوں کا بہی دومرض اصل تھے یعنی حب جاہ اور حب مال ۔ ان ہی ہے حسد و کبر بیدا ہوگیا کہ جب ہم آپ کی اتباع اور غلامی کریں گے تو بیسب نذرانے شکرانے بند ہوجا کیں گے اس لئے صبر ونماز سے ان دونوں کا ملاح فر مایا گیا صبر میں کے اور خب اس کی عادت ہوجا کی توجب جاہ جو تمام فتنفساد کی جز ہے کہ جائے گی صبر میں چونکہ خواہشات کا ترک ہوتا ہے اور نماز میں اس ترک کے ساتھ بہت سے کاموں کا کرنا بھی ہوتا ہے اور قاعدہ عقلی ہے کیفل کی نسبت ترک فعل آسان ہوتا ہے اس لئے نماز کو دشوار ترسمجھا گیا اور اس کی دشواری کو ہلکا کرنے کی تدبیر کی طرف اشارہ فر مایا گیا۔

يبْنِي اِسُرَآءِ يُلَ اذْكُرُوا نِعُمَتِي الَّتِي ٓ أَنْعَمُتُ عَلَيْكُمْ بِالشُّكْرِ عَلَيْهَا بِطَاعَتَىٰ وَٱنِّي فَضَّلُتُكُمُ اَى ابَاءَ كُمُ عَلَى الْعَلَمِيْنَ ﴿ ٢٣﴾ عالَمِي زَمَانِهِمُ وَاتَّقُوا خَافُوا يَوُمَّا لَآتَجُزِي فِيْهِ نَـفُسٌ عَنُ نَّفُسِ شَيْئًا هُوُ يَوْمُ الُقِيْمَةِ وَّلَايُقَبَلُ بِالتَّاءِ وَالْيَاءِ مِنَّهَا شَفَاعَةٌ اَيُ لَيُسَ لَهَا شَفَاعَةٌ فَتُقْبَلُ فَمَالَنَا مِنْ شَافِعِيُنَ وَّلاَيُؤُخُذُ مِنُهَا عَدُلَّ فِدَاءٌ وَّكَاهُمْ يُنْصَرُونَ ﴿ ﴿ إِنَّ اللَّهِ \_

تر جمیہ:.....اےاولا دیعقوبتم میری اس نعمت کو یا د کروجس کا میں نے تم پر انعام کیا تھا ( نیعنی میری اطاعت کر کے اس کی شکر تحمز اری کرو)اور میں نےتم کو(تمہارے آباءواجداوکو) دنیاوالوں پر(تمہارےا بناءزیان پر) فوقیت دی تھی اورڈ رو(خوف کرو)ایسے دن ہے کہ نہ تو کوئی شخص کسی کی طرف ہے مطالبہ ادا کر سکے گا (روزِ قیامت میں )اور نہ قبول ہو سکے گی (یسقب ل میں دوقر اُ تیں ہیں(۱)یا اور (۲) تا کے ساتھ ) کسی کی طرف کوئی سفارش (شفاعت کا وجود ہی کا فر کے لئے ندہوگا کہ قبولیت کی نوبت آئے۔ووسری جگہ فسمالنا من شاف عین اورندکسی کی طرف ہے کوئی معاوضہ (فدیہ) لیا جا سکے گااور ندان لوگوں کی طرف داری چل سکے گی ( کہ اللہ کے عذاب ہے ان کو بچالیا جائے )

مر كيب و تقبق : .....عسالم ماسوى الله كوكت بين اورعالمين جمع مين اور بهى زياده تعيم اورمبالغه بهوتا ب الاسجه زى جمعنى لاتقتضى ولاتغنى اسصورت مين منصوب بوگامصدريت كي وجهت لاتجزى اگرېتوا جزاءعناصرے بوگااسونت بھي مصدر بوگااور جملهصفت ہے بسوم کی اورعا ئدمحذوف ہے جس کی طرف مفسرعلامؓ نے اشارہ فر مایا بعنی فیسے نفس اولی ہے مرادمؤمن اورنفس ٹانی ہے مراد كافريهاي لا تصمني نفس مومن عن نفس كافرة شيئاً عدل مثل كباجاتا بما اعدل لفلان احديعني وه في نظير به هم صمير جمع كيفس منكره مين تنجائش ب شفع ملاتا - سفارش كننده مشفوع له كوابية ساتھ ملاليتا ہے بئى اسر ائيل مضاف مضاف اليد ملكر منادى اذكروا تعل بإقاعل نسعسمتني التي انعمت عليكم صفت موصوف للكرمعطوف عليه واني المنح جمله معطوف لمكرنداءات فوا يومأجمله آ مے جاروں جملیل کریو ما کی صفت اور سب میں عائد محذوف ہے۔

**ربط** : ..... بنی اسرائیل که جن میں تقریباً ستر ہزارا نبیاء حضرت موٹی وعیسیٰ علے نبینا وہلیہم السلام کے مابین ہیسجے سمئے اور بےشار بادشاہ اس ایک خاندان میں پیدا کئے شخصے بچھلے رکوع میں اس خاندان پر بالا جمال انعامات کا تذکرہ کیا تھا۔ یہاں سے ان ہی انعامات کی تفصیلی فہرست شروع کی جارہی ہے۔ تیسری یا بسنی تک تقریباً چالیس واقعات ذکر کئے جائیں گے جن میں ایک طرف خدا کے انعام کا پہلوہوگا اور دوسری طرف ان کی ٹالائقیوں کا۔

﴿ تشريح ﴾ .... بني اسرائيل يرانعامات كي بارش: ...... د نیامیں ایسا بہت کم ا تفاق ہوتا ہے کہ دین و د نیا ک سیاد تنیں دونوں کسی ایک جگہ جمع ہوجا ئیں توبیہ بالکل ہی شاذ و نا در بات ہے کہان میں ایساتسلسل ہو کہ کئی پشتوں اور کئی نسلوں تک چلا جائے ۔لیکن بنی اسرائیل کی صد ہاسالہ تاریخ بتلاتی ہے کہ خدانے اس قوم کی جس قدرنا زبرداریاں کی ہیں استے طویل ز مانہ تک شایدوہ د نیا کی کسی دوسری قوم کونصیب نه ہوسکی ہوں ۔اور سیبھی شایدان ہی کی تاریخی خصوصیت ہے کہ جننے بڑے مجرم اور تا فرمان بیلوگ ہوئے ہیں تاریخ اقوام اس کی نظیر پیش کرنے ہے بھی عاجز ہے۔ تکوین طور پراتن ناز برداری ہی شایداس قوم کی تباہی اور بربادی کا باعث ہوتو کیا

تعجب ہے۔اس حقیقت کوقر آن کریم شکایت اب واہم میں اداکرتا ہے انی فضلت کیم علی العالمین ۔

ا بیک اشکال اور اس کی سما ده تو جیم به: .....نفظ عالمین میں لوگوں نے بہت زیادہ تعلقات کئے ہیں کہاس سے مراد ساراعالم ہے جس میں انسان ، ملائکہ، جنات چرند پرندسب ہوں پھراشکال ہوا کہ ملائکہ اورا نبیاءکرم بالخضوص حضور ﷺ بران کی فوقیت کیسے ثابت ہوگئی۔اس طرح تمام بنی اسرائیل کی فضیلت کیسے بھیج ہوسکتی ہے جبکہ ان میں بہت سے یقیناً شریر بدمعاش بھی ہوں گے اس کئے جواب میں تخصیصات کی ضرورت پیش آئی ۔ لیکن اگر بلا تکلف کہد دیا جائے کہ محاورہ میں'' دنیا'' بول کرا کثر معاصرین اور ہم زمانیہ لوگ مراد لئے جاتے ہیں توبات بالکل مہل ہوجائے ۔جلال محقق عبالسمسی ذمانہہ سے یہی توجیہ کررہے ہیں۔بلقیس کی نسیست فر مایا گیا ہے او نیست من محل شبع حالانکہ بہت ی چیزیں بے جاری سے پاس نہیں ہوں گی مگرمحاورہ سے لحاظ سے کہنا بالکل سیجے ہے۔ آ تخضرت ﷺ کے زمانہ میں جو یہودموجود تھا گر چدان کے ساتھ بیوا قعات پیش نہیں آئے کیکن ان کے آبا وَاجداد کی تکریم ان کے کئے باعث فخرہے اس کئے ان سے خطاب فر مایا۔

مصیبہت سے بھینے کے جارر استے: ..... پہلی آیت میں ترغیبی مضمون ہے اور دوسری آیت میں تر ہیب فرماتے ہیں کہ دنیا میں کسی مصیبت ہے بچے نکلنے کی حیار ہی راہتے ہو سکتے ہیں (۲) مطالبہ (۲) معاوضہ (۳) شفاعت (۴) نصرت کیکن آخرت میں بغیرایمان کے تمہارے لئے بیسب راستے بند ہوں گے۔اس لئے ابھی اس کی فکر کرلوگو یامقصود ہجائتِ موجودہ ان کو مایوس اور ناامید

ا نکارِ شفاعت اوراس کا جواب: .....اس تقریر پرمعتز له کے لئے اب اس آیت سے اور آیت مسن ذا السذی یشف عدده الاباذنه سے فی شفاعت پراستدلال کی تنجائش نہیں رہتی ہے جیسا کہ فسرجھی اس طرف اشارہ کررہے ہیں کیونکہ اس آیت میں تو ظاہر ہے کہ عام شفاعت کا تذکرہ تہیں ہے بلکہ خاص طور پر کفار کے لئے شفاعت کا نہ ہونا یا قبول نہ ہونا بیان کیا گیا ہے اور دوسری آیت الحقید بهم ذریتهم میں مونین عصاق کے لئے شفاعت کا اثبات ہور ہاہے۔ای طرح حدیث شدف عسی الاهل المكبائير من امتى تبحى مثبت مدعا ہے اور جہاں تك آيت الكرى كاتعلق ہے اس ميں بلا اذن شفاعت كي في كى جارہى ہے نه كه مطلق شفاعت یا شفاعت مع الا ذن کی نفی کی گئی ہے۔ رہامعتز لہ کا شفاعت کو عقلی طور پرخلاف انصاف کہنا یا سمجھنا یہ بھی سیجی نہیں ہے کیونکہ حقوق الله تو خودحن تعالی از روئے جود وکرم معاف فر مادیں گے اورا پناحق معاف کرناظلم نہیں کہلاتا بلکہ سخاوت وکرم اورابراء کہلا ئے گا۔البت حقوق العبادتوحق تعالیٰ خودمعاف نہیں کریں گے بلکہ صاحب حق کواس درجہ خوش کر دیں گے کہ وہ خود راضی ہوکرخوش دلی سے معاف كرد ہے گا۔اس میں معتز له كا كيا بگرتا ہے۔

ا**صل بگاڑ کی جڑ اور بنیا د** ....... بہرحال چونکہ یہود ہے دماغ میں صاحبزادگی کی **یونقی** اس لئے باطل امیدوں کی جڑ کاٹ دی گئی ہے کہ بغیرا بمان کے کوئی سہارا کا منہیں دے گا۔البیتہ ایمان اوراعمال صالح ہوتو تھوڑی بہت کی پوری ہوسکتی ہے بغیرا یمان و عمل کے محض نسبت پر گھمنڈر کھنے والے بیرزادوں کواس آئیت ہے سبق لینا جاہئے ۔اسی لئے شفاعۃ کو یہاں مقدم لایا گیا ہےاورآ خری بنبی امسو انیل میں اس کومؤخر لایا گیا ہے تا کہ اس گھمنڈ کا بالکلیہ استحصال ہوجائے۔

وَ اذْكُرُوا اِذْ نَجْيَنْكُمْ أَيُ ابْائَكُمْ وَالْحِطَابُ بِهِ وَبِمَابَعُدَةُ المَوْجُودِيْنَ فِي زَمَنِ نَبِيّنًا صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمُ ٱخبِرُوا بِمَا ٱنْعَمَ عَلَى ابَائِهِمُ تَذُكِيُرًا لَهُمْ بِنِعُمَةِ اللَّهِ لِيُؤمِنُوا مِينَ اللِّ فِرْعَوْنَ يَسُومُونَكُمْ يُذِيقُونَكُمْ سُوعَ الْعَذَابِ اَشَدَّهُ وَالْحُمُلَةُ حَالٌ مِّنُ ضَمِيْرِ نَحَيْنَكُمُ يُلَابِحُونَ بَيَانٌ لِمَاقَبُلَهُ اَبُنَآءَ كُمُ الْمَوْلُودِيْنَ **وَيَسْتَحُيُونَ** يَسُتَبِقُونَ فِ**سَآءَ كُمُ** لِقُولِ بَعُضِ الْكُهَـنَةِ لَهُ اَنَّ مَوْلُودًا يُولُدُفِي بَنِي اِسُرَائِيلِ يَكُونَ سَبَبًا ِلِذِهَابِ مُلُكِكَ وَفِي **ذَٰلِكُمُ** الْعَذَابِ أَوِ الْإِنْجَاءِ بَلَاءٌ ابْتِلَاءٌ وَإِنْعَامٌ مِ**نْ رُبَّكُمُ عَظِيُمٌ ﴿ ٣٠﴾ وَاذْكُرُوا إِذْ** فَرَقُنَا بِكُمُ بِسَبَيِكُمُ الْبَحُرَ حَتْى دَحَلُتُمُوهُ هَارِبِيْنَ مِنْ عَدُوِّكُمُ فَأَنْجَيُنْكُمُ مِّنَ الْغَرَقِ وَأَغُرَقُنَآ اللَّ فِرُعُونَ قَـوُمَهُ مَعَهُ وَٱنْشُمُ تَنْظُرُونَ﴿ مَهُ إِلَى انْطِبَاقِ الْبَحْرِ عَلَيْهِمُ وَإِذُ واعَدْنَا بِالِفٍ وَدُونِهَا مُؤسلَى . أَرْبَعِيْنَ لَيُلَمَّرُهُ طِيهُ عِنْدَ انْقِضَائِهَا التَّوْرَةَ لِتَعْمَلُوا بِهَا ثُمَّ اتَّخَذُتُمُ الْعِجُلَ الَّذِي صَاغَهُ لَكُمُ السَّامِرِيُّ اللَّا مِنُ أَبَعُدِهِ أَيُ بَعُدَ ذِهَابِهِ إِلَى مِيُعَادِنَا وَأَنْتُمُ ظُلِمُونَ ﴿١٥﴾ بِاتِّبَحَاذِهِ لِوَضْعِكُمُ الْعِبَادَةَ فِي غَيْرِ مَحَلِّهَا ثُمَّ عَفَوْنَا عَنْكُمُ مَحَوْنَا ذُنُوْبَكُمُ مِّنُ ۚ بَعُدِ ذَٰلِكَ الْإِتّحاذِ لَعَلَّكُمُ تَشُكُرُونَ ﴿ ٢٥ فِعُمِنَا عَلَيُكُمُ وَإِذُ الَّيْنَا مُوسَى الْكِتابَ التَّوُرَةَ وَالْفُرُقَانَ عَطُفُ تَـفُسِيُرٍ أَيِ الْـفَـارِق بَيُنَ الْحَقِّ وَالْبَاطِلِ وَالْخَلَالِ وَالْحَرَامِ لَعَلَّكُمُ تَهُتَدُو نَ ﴿ ٥٣﴾ بِه مِنَ الضَّلَالِ ـ

ترجمهه:.....اور (اس وفت کو یا د کرو) جبکه ربائی دی تقی ہم نے تم کو (تمہارے آیا وَاحِداد کواس آیت میں اور اس طرح مابعد کی آیات میں ان یہود کو خطاب کر کے جوآ تخضرت ﷺ کے زمانہ میں موجود تنھان کے آبا وَاجداد یر کی ہوئی نعتیں یا دولا کی گئیں ہیں تا کہ ان کا خیال کر کے اللہ پرایمان لے آئیں ) فرعونیوں ہے جوتم کوستار ہے تھے ( چکھار ہے تھے ) بدترین ( شدیدترین )عذاب (یہ جملہ ضمیرنہ جینکم سے حال واقع ہور ہاہے ) ذرج کررہے تھے (بیرماقبل کابیان ہے ) تمہاری نرینداولا د (پیداشدہ ) کواورزندہ رہنے دیتے تھے (چھوڑ ویتے تھے) تمہاری عورتوں کو (بعض کا ہنوں کے کہنے ہے ایک بچہ بنی اسرائیل میں پیدا ہونے والا ہے جواے فرعون تیری سلطنت کے زوال کا باعث بنے گا ) حالا نکہ اس میں ( واقعہ عذاب ونجات دونوں میں ) امتحان ( ابتلاءاورا نعام ) تھاتمہارے پروردگار کی جانب سے بڑا بھاری۔ نیز (یادکرو) اس کو جب شق کردیا (پھاڑ دیا) تہارے لئے (تمہاری وجہ سے) دریا نے شورتا آ تکہتم اس میں وشمن سے بھاگئے کر داخل ہو گئے ) پھرہم نے تم کو بچالیا ( ڈو بہنے ہے ) اور ہم نے ڈبودیا فرعونیوں ( فرعون اوراس کے ساتھ تو م ) کو ورآ نحالیکہ بیمنظرتم دیکھرے تنے(دریا کاان پرل جانا)اوراس وقت کو(یادکرو)جب کہ ہم نے وعدہ کیا تھا(لفظو عسد نسا الف کے ساتھ بھی ہے یعنی و اعبدنا اور بغیرالف بھی ہے ) موی التینیلا ہے جالیس رات کا (گذاس مرت کے بعد ہم تم کوتو را ہ عطاء کریں گے۔ تہارے عل کے لئے ) مگر پھرتم نے بنالیااس گوسالہ کو (جس کوتمہارے لئے موی سامری نے ڈھالاتھا۔معبود )ان کے چلے جانے کے بعد (وعدہ کےمطابق ہمارے پاس چلے آئے کے ) درآ نحالیکہ تم ظلم کررہے تھے ( گوسالہ کومعبود بنا کرعبادت کو بے کل مسرف کر کے ) پھربھی ہم نے تم ہے درگذر کیا (تہبار نے گناہ مٹاکر)اس (گوسالہ پرتی) کے بعداس امید پر کہتم شکر گزاری کرو میے (ہاری نعتوں کی )اوراس وبت کو (یادکرو) جب که هم نے مویٰ (النظیمیٰ ) کو کتاب (تورات )اور فیصله کن چیز دی (بیفرقان کتاب کا عطف تغییری

ہے بمعنی فارق ہے۔ بن وباطل ،طلال وحرام کے درمیان )اس تو تع پر کہتم ( گمرابی ہے ) بیجة رہو گے۔

نجینکم جملہ من آل فوعون متعلق ہے۔ یسو مونکم سوء العذاب جملہ ہوکر حال ہے آل فوعون یاضم برنجینکم سے یا دونوں سے بذہبحون اور یستحیون دونوں جملے بیان ہیں یسو مونکم کائی لئے واؤ عاطفہ ہیں لائے۔ فسی ذلکم خبر مقدم بلاء من ربکم عظیم، مبتداء مؤخر فی قنا فعل با فاعل بکم مفعول ثانی البحر مفعول اول فیانجینکم معطوف علیہ و اغرقنا معطوف میں مفعول اول ہے اتبخذتم معطوف مال ہے اغرقنا سے موئی مفعول اول ہے واعدنا کا۔ اربعین لیلة مفعول ثانی مفعول اول ہے اتبخذتم کا۔ الہا مفعول ثانی محدوف علی مفعول اول اتبنا کا ادا لہا مفعول ثانی محدوف علی کر مفعول تانی ہے میں بعد ذلک عفونا ہے متعلق ہے۔ موسی مفعول اول اتبنا کا اور الکتب و الفرقان معطوف علی کر مفعول تانی ہے۔

**ر لط : .... یہاں ہے دوسرے، تیسرے اور چو تنصانعام کی تفصیل کی طرف اشارہ کیا جار ہاہے۔** 

﴿ تَشْرَتُ ﴾ قرآن میں مکرراورغیر مکرر واقعات کا فلسفہ: .......قرآن میں تاریخی واقعات دوطرح کے بیان فرمائے گئے ہیں بعض تو ایسے ہیں کہ پورے قرآن میں صرف ایک دوجگہ بیان کئے گئے جیسے اصحاب کہف یا ذوالقر نمین یا لقمان النظیمیٰ کے واقعات اور داستانِ بوسف النظیمٰ اور بعض واقعات ایسے ہیں جن کو بار بار دہرایا گیا ہے جیسے حضرت موگی اور بنی اسرائیل کے واقعات اجمال وتفصیل کے ساتھ ان ہیں سورتوں میں دہرائے گئے ہیں ۔سورۃ بقرہ، نساء، مائدہ، انعام، اعراف، بونس، مود، بنی اسرائیل، کہف، مریم، طہمونین، شعراء، کمل بقص، صافات ،مؤمن ، زخرف دخان ، تازعات۔

قر آن کریم اور دوسری آسانی کتابول میں اختلاف بیان ...... پیران واقعات کے بعض کارے مرف قرآن کریم میں ملتے ہیں اور بعض حصے مرف توراۃ میں ملتے ہیں۔ کیونکہ اول تو قرآن کریم کی غرض تاریخ نویسی اور داستان مرائی نہیں ہے ای گئے وہ بالاستیعاب کسی قصہ کو بجز واستان بوسف کے بیان نہیں کرتا بلکہ اس کا اصل منشاء موعظمت وعبرت ہوتا ہے اس لئے جس موقعہ پرجس قدر نکڑامقصود ہوتا ہے اتناہی اٹھالیا جاتا ہے۔اور واقعات کی ترتیب بھی بسااو قات بدل دی جاتی ہے تا کہ واقعہ کی نوعیت صرف استدلالی رہے اور تحض واقعہ کی حیثیت ملحوظ نہر ہے اور دوسری بات یہ ہے کہ ایک ہی واقعہ کو دومورخ بیان کرتے ہیں۔ایک ہے سیکھا جزاءترک ہوجاتے ہیں اور دوسرے سے پچھا جزاء تچھوٹ جاتے ہیں لیکن بعد کے آنے والے ان کڑیوں کو ملا کیتے ہیں اس لئے قرآن کریم کے بیان کردہ تاریخی اجزاء مشکوک نہیں ہونے جاہئیں۔

بنى اسرائيل كا دورِغلامى: .... ان تين آيات ميں تين واقعات كي طرف بالا جمال اشاره كيا جار ہاہے .. پہلا واقعات حضرت موی التلینی کی ولا دت ہے پہلے بحت آ ز مائش کا تھا جس میں ساری قوم مبتلاتھی۔ بنی اسرائیل کی قوم غلامی کی زنجیر میں تو پہلے ہی جکڑی ہوئی تھی۔رہی سہی کی اس بخت انتقامی کاروائی نے بوری کردی۔ جوحضرت موسیٰ انقلیہ اس کی پیدائش کے خطرہ کی پیش بندی کے سلسلہ میں فرعونیوں کی طرف سے ان پر ہر یا کی گئی تھی۔ ہزار دن معصوم اور بے گنا و بچوں کوصرف موی النقطی بی سے شہر میں آل کر دیا گیا تھا۔ اکبرظرافت کے لیجہ میں کہنا ہے۔

یوں قتل سے بچوں کہ وہ بدنام نہ ہوتا ۔ افسوس کہ فرعون کو کالج کی نہ سوچھی صرف یمی نہیں بلکے غلامی کی زنجیروں کواور زیادہ کنے سے لئے لڑ کیوں کواپنی ہوسنا کیون کا شکار بنانے کے لئے زندہ جھوڑ دیا جاتا تھا۔ ممکن ہے اس کا مقصد سیاسی شکنجوں کومضبوط تر کرنا ہوتا ہم جن غیورلو گوں کی رگوں میں گرم لہو ہو گا ان کی کمرتو ڑنے کے لئے کافی سامان کرد یا گیا تھا۔

**غلا کی ہے نیجات : …… بہر حال خدانے اس بدترین مصیبت ہے قوم کونجات بحثی ،اس کے بعد دوسری آیت میں اس** واقعہ کی طرف اشارہ ہے کہ حضرت مویٰ النظیفان بنی اسرائیل کو ہمراہ لے کران کے آبائی وطن ملک شام میں کنعان کی طرف جومصرے جا کیس روز کی راہ پرشال جا نب تھاسفر کرر ہے تھے۔حضرت بوسف النکلیفی<sup>ا،</sup> کی نعش مبارک کا تا بوت بھی ہمراہ تھا کہ دریا ہے قلزم سامنے آ گیا اور فرعون کاعظیم کشکر پیچھے سے تعاقب میں جلا آ رہاتھا۔ سخت پریشانی اور انتشار ہوالیکن موی الطبیعی کی دعا کی برکت ہے اور عصائے موسوی کی کرامت سے بحرِ قلزم میں بارہ خاندانوں کے بارہ رائے خشکی کے رونما کردیئے گئے جن سے بنی اسرائیل تو سلامتی ہے یار ہو گئے مگر فرعو نیوں کالشکر عظیم غرقاب ہوکررہ گیا''خس کم شد جہاں پاک شد'' طالم دشمن کی تابی کا اس طرح اپنی آ جھوں ہے نظارہ کرنا دو ہری نعمت ہے۔

قوم کے دوموسی جن کا نام ایک اور کام مختلف : اسس اگلی آیت میں ایک تیسرے واقعہ کا تذکرہ ہے کہ بحرِ قلزم سے نجات اور دشمن کی تاہی کے بعد تو م نے حضرت موسیٰ ہے ایک آ سانی کما ب کی درخواست کی چنانجے درخواست منظور ہو گی اور حضرت موی جالیس روز کو وطور پرشرف جملا می سے مشرف ہوتے رہے اور الواح تو را ق لے کرواپس ہوئے تو موی سامری نے جوان کا ہم نام تھا اور زرگر تھا۔قوم کوایک نئے فتند میں مبتلا کر دیا یعنی سونے جا ندی کا ایک بچھڑا تیار کر کے اس کی پرستشن میں لگا دیا جس سے حضرت مویٰ العَلیٰعیٰ کی قائم کردہ بنیا دِتو حید متزلزل ہوگئ چنا نچہ والیسی پرمویٰ العَلیٰعیٰ نے جب بیمنظرد مکھا تو نہایت برہم ہوئے اور غصہ سے بے قابوہو محتے ۔ فہمائش کے بعد قوم تا ئب ہوئی۔

د کھنے توم میں ایک ہی نام کے دوموی ہوئے لیکن دونوں میں زمین وآ سان کا فرق ہے۔ ایک خدا کے برگزیدہ اولوالعزم نبی دوسرا حرامی اور ولدائز ناءا یک کوان کے دشمن فرعون کے ہاتھوں بلوایا اور دشمن کی نگرانی میں محفوظ رکھا جاتا ہے ۔اپنی قند رہ اور فرعون کا مجمز ظاہر کرنے کے لئے کیکن موی سامری کی پرورش جبریل امین جیسا مقدس فرشتہ کرتا ہے پھروہ محروم القسمت رہتا ہے۔معلوم ہوا کہ تربیت بھی اسی وفت کارگرہوتی ہے جبکہ جو ہرقابلیت فطرت میں ودیعت ہوالشقی من شقی فی بطن احد متہیدستانِ قسمت راچیسودازر بهرکامل''

اذا لمسرء لم يخلق سعيداً من الازل فقد خياب من ربي وخاب المومل

ف موسى الذي رباه جبريل كافر وموسى الذي رباه فرعون مرسل

فسلسق البهجو، ایک خرق عادت مجمزہ ہے جو قرآن کریم کی نص قطعی ہے تابت ہے اس کے عدم امکان یا امتناع پر کوئی منکر دلیل قائم تہیں کرسکا۔واذ وعدنا موسی اربعین اس میں مشائے کے چلہ کی اصل نکلتی ہے اور صدیث بھی اس بارے میں وارد ہے۔

وَإِذْ قَالَ مُوْسِلَى لِقُومِهِ الَّـذِيْنَ عَبَدُوا الْعِجُلِ يَلْقُـوُمِ اِنَّكُمُ ظَلَمْتُمُ أَنْفُسَكُمْ بِاتِّخَاذِكُمُ الْعِجُلَ اِلْهَا فَتُوبُوا إلى بَارِئِكُمْ خَالِقِكُمْ مِنُ عِبَادَتِهِ فَاقْتُلُوا أَنْفُسَكُمْ ۗ أَىٰ لِيَقْتُلِ الْبَرِئُ مِنْكُمُ الْمُحُرِمَ وَلِكُمُ الْقَتُلُ خَيْسٌ لَّكُمْ عِنْدَ بَارِبِّكُمْ ﴿ فَوَفَّقَكُمُ لِفِعُلِ ذَلِكَ وَارْسَلَ عَلَيُكُمْ سَحَابَةٌ سَوْدَاءً لِتَلَّايَبُصُرَ بَعُضُكُمْ بَعْضَافَيْرُ حَمَدَةً حَتَّى قُتِلَ مِنْكُمُ نَحُوَ مَبُعِيْنَ ٱلْفًا فَتَسَابَ عَلَيْكُمُ " قَبِلَ تَوُبَتَكُمُ إِنَّهُ هُوَ التَّوَّابُ الرَّحِيَّمُ ﴿ ١٥﴾ وَإِذْ قُلْتُمُ وَقَدُخَرَجُتُمُ مَعَ مُوسْى لِتَعْتَذِرُوا اِلَى اللهِ مِنْ عِبَادَهِ الْعِجَلِ وَ سَمِعْتُمُ كَلاَمَةُ يلمُ وُسلى لَنُ نُّؤُمِنَ لَكُ حَتَّى نَرَى اللهَ جَهُرَةً عِيَانًا فَاخَلَاتُكُمُ الصَّعِقَةُ الصَّيَحَةُ فَمُتَّمُ وَٱنْتُمُ تَنْظُرُونَ ﴿٥٥﴾ مَاحَلَّ بِكُمُ ثُمَّ بَعَثُنْكُمُ آمُثِيَنَاكُمُ مِّنَ بَعْدِ مَوْتِكُمْ لَعَلَّكُمْ تَشْكُرُونَ ﴿١٥﴾ نِعْمَتَنَا بِذَلِكَ وَظَلَّلْنَا عَلَيْكُمُ الْغَمَامَ سَتَرُنَا كُمُ بِالسَّحَابِ الرَّقِيُقِ مِنُ حَرِّ الشَّمُسِ فِي التِّيُهِ وَٱنْوَلْنَا عَلَيْكُمُ فِيُهِ الُمَنَّ وَالسَّلُواى \* هُـمَا التُّرَنْجِيِسُ وَالطَّيْرُ السُّمَانَى بِتَخْفِيُفِ الْمِيُمِ وَالْقَصْرِ وَقُلْنَا كُلُوا مِنُ طَيِّبَاتِ مَارَزَقُنْكُمُ ﴿ وَلَاتَدَّخِرُوا فَكَفَرُوا النِّعُمَةَ وَادَّخَرُوا فَقُطِعَ مِنْهُمُ وَمَاظَلَمُونَا بِذلِكَ وَلَكِنُ كَانُو ٓ آنُفُسَهُمُ يَظُلِمُونَ ( ٥٥) لِاَدَّ وَبَالَةً عَلَيْهِمُ ..

ترجمہ: .....اورجبکہ موی (التلفیلی ) نے اپنی قوم کے (ان افراد سے جنہوں نے کوسالہ پرسی کی تھی ) فر مایا ہے میری قوم بلاشبرتم نے محوسالہ پرسی کر کے اپنا بڑا نقصان کیا ہے اس لئے اپنے خالق ( کی عبادت کر کے ) تو برکھر و پھرتم میں ہے بعض بعض کونٹل کرے ( یعنی بری مجرم کوئل کرے) بیر فنل) تہارے لئے تہارے پروردگار کے نز دیک بہتر ہوگا (چنا نچہ اللہ نے اس پرعملدر آمدی تم کوتو میں مجشی اورتم پرایک ابرسیاہ محیط ہوگیا تا کہتم ایک دوسرے کو دیکھ کر رحم نہ کھا سکوحتیٰ کہستر ہزارتم میں سے لگ کردیئے مھئے ) اللہ تنم پرمتوجہ ہوئے (تمہاری توبہ قبول کی ) بلاشبہ وہ توبہ قبول فرمالیا کرتے ہیں اورعنایت فرماہیں۔اوروہ وفت بھی یاد کرو جب کہتم <u>کہنے لگے (</u>ورآ نحالیکہ تم حضرت موی کی ہمر کا بی میں ہو کراپنی کوسالہ برتی کی معذرت کرنے حاضر ہوئے تھے اور تم نے کلام البی سنا تھا )اے موی ہم ہر گز آپ کے کہنے سے نہ مانیں کے تاوقتیکہ ہم خود علامیاللہ کو نہ د کھے لیں۔ چنانچہ آپڑی تم پر بجلی ( کڑک کہ تم مرکعے ) در آنحالیکہ تم اپنی آنکھوں ے دیکے رہے تھے (جو بیکی تم پر گری تھی ) پھرتم کوا ٹھایا (زندہ کیا) تہارے مرجانے کے بعداس تو تع پر کرتم شکر گراری کرو مے .... ہاری

اس نعت کی )اورسایفکن کیاتم پر بادل ( سکے بادل کا سائبان لگادیا تا کہ میدانِ تیہ میں دعوپ کی گرمی ہے بیچے رہو )اور ہم نے نازل کیا تم پر(اس میدان میں)من وسلوی (ترجیبین، بٹیریں، سانی میم مخفف اورالف مقصورہ کے ساتھ ہےاورہم نے کہا) کھا وُنفیس رزق ( ذخیرہ نہ کرنالیکن انہوں نے کفران نعمت کرتے ہوئے ذخیرہ کرنا شروع کردیا جس سے نعمتوں کا سلسلہ منقطع ہوگیا )انہوں نے (اس سے ) ہمارا کیجھ نقصان نہیں کیا ......کین اپنا ہی نقصان کرتے رہے ( کداس کا و بال خودان پر پڑا )۔

تركيب وتحقيق : .....برى السمريس من مرضه والمديون من دينه يعن نجات بإنى اورابتدا وعل كے لئے بھى بولا جاتا ہے۔ بسری اللہ الاحم من طینہ یعنی اللہ نے آ دم کوئی ہے بیدا قرمایا۔ باری وہ جس کی پیدا کر دومخلوق تفاوت ہے بری ہو۔ بیہ خالق سے اخص ہے ظاہر ہے کہ تو بہ صرف خالق ہے ہوتی ہے لیکن مقصوداس کہنے سے اخلاص ہے اور بیہ بتلا نا ہے کہ معبود ایسا حکیم ہونا جا ہے جس کے کام میں ذرا فرق نہ ہو۔نہ کہ بیل جس کی حمافت بھی ضرب اکثیل ہے ذکیے کا مشارالیہ قبل ہے جو **ف**اقتلو اسے مفہوم ہور ہاہے۔فتسو ہو اعیں فاسبیہ ہےاور ف اقتبلو اعیں فاتعقیبیہ ہےاور ریجی ممکن ہے کوٹل سم توبہواورفرآب میں فامحذوف ہے متعلق ہای ففعلتم فتاب علیکم للٹ لام تعلیلیہ ہے تعدید کائیس ہاس کئے شہدند کیا جائے کہ ایمان متعدی بنفسہ ہوتا ہے یا بواسطہ با کے۔لام کے ذریعہ متعدی نہیں ہوتا ہے۔یعنی جریلی کڑک اور بعض نے آسانی کڑک مراد لی ہے۔ تیبہ شام ومصر کے درمیان ایک نومیل کا میدانِ عظیم ہے جس میں گھاس ، دانہ، پانی کا نام ونشان جیس تھا جوحضرت موی الکلیٹی کو کنعان جاتے ہوئے راہ میں پڑتا تھا۔ ترجیمین ا کیٹ خاص تشم کا ہلکا میٹھا گوند ہوتا ہے۔سلویٰ کبوتر سے چھوٹا چڑیا سے بڑا جانو رجس کو بٹیر کہتے ہیں جو تیتر کی تشم ہوتا ہے۔ بیہ جانور بلاتکلف پکڑ کرخود کھالیا کرتے تھے اور یا کیے یکائے ل جایا کرتے تھے۔ کتاب الا شباہ والنظائر میں لکھا ہے کہ اگر کھانا سٹر کرخراب ہوجائے تو تجس اورحرام ہوجا تا ہے۔لیکن دورہ تھی اگر بد بودار ہوجا تیں تو ان کا استعال نا جائز تہیں ہے۔میوسسی قال کا فاعل لے قوم منتعلق بیا قوم اے یا قومی یا تخفیفاً منادی کے موقع پرحذف ہوگئی بیمقولہ ہے آخرتک باتی ترکیب صاف ہے۔ قسلتہ فعل یا فاعل یا صومسیٰ المنع مقولہ للت اى الاجلك جهرة مفعول مطلق بهى موسكتا باورفاعل يامفعول عدال بهى موسكتا ب ظللها فعل بافاعل العمام غمام جنس بواحدك لئ غمامة كلوا كامفعول شيئاً محذوف بهاس كابيان من طيبات المنح طيبات مضاف مارز قنكم مضاف اليد انفسهم مفول ہے بطلمون کا۔

ربط : .... ان آیات میں پانچویں، چھے، ساتویں، آٹھویں ،نویں انعامات کی طرف اشارے ہیں۔

﴿ تَشْرَتُ ﴾: ..... لا تول كے بھوت با تول سے بيس مانا كرتے: ..... پانچويں انعام كا حاصل يہ ہے کے گوسالہ پرسٹی کی سزامیں سب کولل ہونا چاہئے تھا لیکن ہم نے چھولا کھ میں سے صرف ستر ہزار کے لل پربس کیا اور مقتولُ غیر مقتول سب کومعاف کردیا اس آیت سے عقیدہ حلول کا بھی بطلان معلوم ہوتا ہے۔ ممکن ہے کہ گائے ، بیل ، بی بیو جنے والے معریوں کا یہی

ی اسرائیل چونکہ منشد دقوم تھی اور لاتوں کے بھوت باتوں نے نہیں مانا کرتے اس لئے سخت سزا کمیں تبحویز ہوئیں اور طریق تو بہل مقرر کیا گیا۔ جبیبا کہ خود ہماری شریعت میں بعض جرموں کی سزا باوجود تو بہ کے قتل مقرر کی گئی ہے مثلاً قتل عمد کی سزا قصاص اور بعض صورتوں میں زنا کی مزاسکاری اور رازاس میں بیرتھا کہ آب کر سکے تم نے ابدی حیات کھوئی ہے۔اس لیے اس کی سزامیں اپنی و نیاوی زندگی مثا و لا تخف میں امام قشیری فرماتے ہیں کہ اولیاءامت اب بھی نفس کشی اور قتل نفس امارہ کرتے رہتے ہیں۔ جیفےانعام سے سولسلہ میں علماء کے درمیان اختلاف ہے۔محمد بن اسحاق جونن سیرت ومغازی کے امام ہیں ان کی رائے ہے کیل تو بہ کا حکم نافذ ہونے سے پہلے بطورِمعذرت حضرت مویٰ الطّیٰیلیٰ ستر (۵۰) منتخب اولیائے امت کیکر کوہ طور پر حاضر ہوئے ،مگرسدی کہتے ہیں کوئل تو بہ کی تعمیل حکم کے بعد حضرت موی النظیمی اس جماعت عمیاد کو لیسکر بار باب ہوئے اور سب نے ملکر کلام البی سنا کہ انسبی انسسااللہ لا النسه الا انسا اخبر جتكم من ارض مصربيد شديدة فاعبدوني ولا تعبدوا غيري الله إلا تفاق التالوكول في عرض كيالن نومن لك حتیٰ نوی اللہ جھرۃ

**اللّٰد كا ديدارا ورمعتز له وليجيري: ...... معزله نے فساحہ نتهم البصباعیقة سے اللّٰہ کی رؤیت کے محال ہونے پر** استدلال کیا ہے بعنی چونکہ محال کی ورخواست کی اس لئے ان پریہ بجل گری لیکن بات بنہیں ہے بلکہ و نیامیں اللہ کی رؤیت عقلاممکن ہے جیسا کہ حضرت موکی النظامیٰ کا سوال رَبِ اَدِینسسی اس پرولالت کرتا ہے البتہ و نیامیں خدا کود تھھنے کی انسان میں طاقت نہیں ہے۔اس سمتناخی پر کہا پنی استعداد ہے زیادہ انہوں نے بیبا کا نہ سوال کر دیا ہے اس لیئے ان کو بیسزاملی ہے۔ باقی نیچر یوں کی سیناویل کرنا کہان کوموت واقع نہیں ہو کی تھی بلکہ بلی کے صدمہ ہے تھن ہے ہوش ہو گئے تنھے اور وہ بہاڑ کو ہے آتش فشاں تھا اس میں سے ہر وفت ایسے شرارے نکلتے ہی رہتے ہتھے۔ بیاللہ کی جملی ہیں تھی نا قابلِ التفات خیالات ہیں۔

تو كل اور فرخيره أندوزى: .....ساتوي آغوي انعام كاحاصل به يه كهاس لق ودق ميدان تيه جهاس نه لبيس درخت اورسابیتھااور نہ پانی کا نام ونشان تھاحق تعالیٰ نے ایک رقیق بادل کوان پرسائیگن فرماد یا جس سے نہ دھوپ کی گرمی چھنتی تھی اور نہ تاریکی کی مصیبت ہے دو چارہونا پڑتا تھا۔اور کھانے چینے کا بےمنت بیا تظام کیا کہا یک شیریں گوندادر پرندوں کاغول ،لطیف ترین اورلذیذ ترین خوان نعمت کی صورت میں مہیا کر دَیا گیا۔ یہ دونوں چیزیں کما کیفا چونکہ خلاف معمول تھیں اس لئے یہ معجز ہ ہوالیکن ساتھ ہی ہی تھم ہمی دیا گیا کہذ**خیرہ اندوزی کی جوخلاف**ےشان تو کل ہے۔اس خزانہ غیب کی موجودگی میں ہرگز نہ کرنا۔ورنہ کفرانِ نعمت ہوگالیکن انہوں نے ناقدری کر کے حکم کی خلاف ورزی کی اس لئے خدانے ان سے بیعتیں سلب کرلیں۔

گناہوں کے ساتھ تعمتیں ، خدا کی طرف سے وہیل ہے: .....ت ہے کریمہ اس پردلیل ہے کہ باجود گناہوں کے نعمتوں کا جاری رہنا درحقیقت استدراج ہوتا ہے جو باعثِ خطر وفکر ہونا جاہئے ، نہ کہ باعث مسرت وطمانیت ، جولوگ نا فرمانی کے باوجود مال و جاہ کی کثرت باعث فخر مجھتے ہیں وہ نر سےخر ہیں۔

وإِذَقَلَنَا لَهُمُ بَعُدَ خُرُوجِهِمُ مِنَ النِّيُهِ الْخُلُوا هَاذِهِ الْقَرْيَةَ لَهُ ۚ الْمَقُدِسِ آوُارِيُحَا فَكُلُوا مِنْهَا حَيُثُ شِنْتُمُ رَغَدًا وَاسِمًا لَاحَجُرَ فِيُهِ وَّادُخُلُوا الْبَابِ أَىٰ بَابَهَا سُجَّدًا مُنْحَنِيْنَ وَّقُولُوا مَسُالتُنَا حِطَّةٌ آىُ اَنْ تُحِطَّ عَنَّا خَطَايَانَا نَّغُفِرُ وَفِي قِرادَةٍ بِالْكِاءِ وَالتَّاءِ مَبُنِيًّا للِمُفَعُولِ فِيُهَا لَكُمْ خَطْيَكُمْ وَسَنَزِيْدُ الْمُحْسِنِيُنَ (٥٥) بِالطَّاعَةِ ثَوَابًا قَبَدُّلَ الَّذِيْنَ ظَلَمُوا مِنْهُمُ قَـوُلًا غَيْرَ الَّذِي قِيْلَ لَهُمْ فَـقَالُـوُا حَبَّةٌ فِي شَعُرةٍوَدَخَلُوا يَزُجِفُونَ عَلَى اَسْتَاهِهِمُ فَانُزَلْنَا عَلَى الَّذِينَ ظَلَمُوا فِيهِ وُضِعَ الظَّاهِرُ مَوْضِعَ الْمُضْمَر مُبَالَغَةً فِي تَقبيحُ اللهِ شَانِهِمُ رِجُزًا عَذَابًا طَاعُونًا مِّنَ السَّمَاءِ بِمَاكَانُوا يَفُسُقُونَ ﴿ وَهُ بِسَبَبِ فِسُقِهِمُ أَى خُرُوجِهِمُ عَنِ

· الطَّاعَةِفَهَلَكَ مِنْهُمُ فِي سَاعَةٍ سَبُعُونَ ٱلْفًا أَوُ ٱقَلُّ

ترجمہ ..... اور جب کہ ہم نے کہا (ان سے میدان تیہ ہے نگلنے کے بعد) کہ داخل ہوجا وَاس آبادی (بیت المقدی یااریحا)
میں پر کھا وَاس کی چیز وں میں سے جہاں سے چاہو بلاتکلف (بودر پنے اور بےروک ٹوک) اور داخل ہونا اور دروازہ میں (اس کے)
جسکہ کر (جھکتے ہوئے) اور کہتے رہنا (کہ ہاری درخواست) تو بہ کی ہے ( یعنی ہماری خطا کیں معاف فرما و بیجے ہم معاف کرویں گے
دوسری قرائت میں بُد فَفَرُ اور نُد فَفَرُ دونوں مجبول صیغے ہیں) تمہاری خطا کیں اور مزید بران بھی ویں گے ( نیکی پرثواب ) سویدل ڈالا
امرین سے ) ظالموں نے اس بات کوجوان سے کہ ہوئے کہ کے برخلاف تھی ( بجائے حطلة کے حبد فی شعر قر کہتے گے اور سرین
کے بل شہر میں داخل ہوئے ) اس لئے ہم نے ظالموں پراتاری ( یہاں اسم ضیری بجائے اسم ظاہر لانے نے ان کی تھیے شان میں مبالغہ
کرنا ہے۔ بلا نے (طاعون ) آسانی ان کی نافر مانی کی وجہ سے ( ان کے گنا ہوں یعنی اطاعت سے با ہر ہوجانے کی وجہ سے چنا نچوان
میں سے ستر ہزاریا اس سے بچھم فور اُہلاک ہوگئے۔)

 کمالین ترجمہ وشرح تغییر جلالین جلداول م استان کے ہاتھ پر فتح نصیب فر مائی گویا شہر میں واضلہ کا بیت کم مرفت ہوا کہ متکبرانہ کی سرکر دِگ میں بیہ جہادی مہم سرکی گئی۔اوراللہ نے ان کے ہاتھ پر فتح نصیب فر مائی گویا شہر میں واضلہ کا بیتھ مان کی معرفت ہوا کہ متکبرانہ فانتحانه ہرگز داخل نہ ہونا بلکہ متواضعانہ متکسرانہ داخل ہونا ایسا کرنے سے پچھلی خطائیں ہم معاف کردیں گے۔اور آئندہ اخلاص کے ساتھ اعمالِ صالحہ کرنے والوں کومزید انعام دیں گے۔لیکن نافر مانی کا انجام بدبشکل طاعون اور و باء آسانی پھوٹ گیا۔

**بیار بول اور و با وُل کاحفیقی سبب: .......** و با وُل کے جہاں بہت سے اسباب طبی اور مادی ہوتے ہیں جسیا کہ سطورِ . بالا میں گزرا۔ ہوسکتا ہے کہ خدا کی نافر مانی اور معاصی بھی اس کی حقیقی اور معنوی سبب ہوں چنا نچہ فبسط لمسم من المدنين ها دو احر منا عليهم المخ اورظهر الفسياد في البير والسحير بما كسبت ايدى الناس وغيره نصوص صراحة ال پردلالت كرتے بين اور از روئے صدیث بیوبا نعیں نیکو کاروں کے لئے رحمت اور نافر مانوں کے لئے زحمت ہوتی ہیں۔

وَاذْكُر إِذِ اسْتَسُقَى مُوْسَى أَى طَلَبَ السُّقَيَا لِقَوْمِهِ وَقَدْ عَطَشُوُا فِى التِّيُهِ فَـ فَكُنَا اضَرِبُ بِعَصَالِث الْحَجَوَ ﴿ وَهُـوَ الَّـذِي فَـرَّ بِشَوْبِهِ خَفِيُفْ مُّرَبَّعٌ كَرَأْسِ رَجْلٍ رحام او كذان فَضَرَبَةً فَانْفَجَرَتُ اِنْشَقَّتْ وَسَالَتُ مِنْهُ اثَّنَتَا عَشَوَةً عَيُنَا " بِعَدَدِ الْاَسْبَاطِ قُلُهُ عَلِمَ كُلَّ أَنَاسٍ سِبُطٌ مِنْهُمْ مَّشُوبَهُمْ مُوضِعَ شُرْبِهُم فَلاَ يُشُرِكُهُمْ فِيهِ غَيْرُهُمْ وَقُلْبَا لَهُمُ كُلُوا وَاشُرَبُوا مِنْ رِّزُقِ اللهِ وَكَاتَعَثُوا فِي الْآرُضِ مُفَسِدِيْنَ ﴿٠٠﴾ حَالٌ مُؤَكَّدَةٌ لِعَامِلِهَا مِنْ عَثِي بِكُسُرِ الْمُثَلَّثَةِ أَفْسَدَ وَإِذْ قُلْتُمْ يِلْمُوسِنِي لَنُ نَصْبِرَ عَلَى طَعَامِ أَيُ نَوْعَ مِنْهُ وَّاجِدٍ وَهُوَ الْمَنُّ وَالسَّلُوٰى فَسَادُعُ لَبَنَا رَبَّكَ يُخُرِجُ لَنَا شَيْئًا مِمَّا تُنْبِثُ الْآرُضُ مِنُ ۖ لِلْبَيَانَ بَقُلِهَا وَقِثْمَا يُهَا وَفُوْمِهَا حِنْطَتِهَا وَعَدَسِهَا وَبَصَلِهَا \* قَالَ لَهُمْ مُوسَى آتَسُتَبُدِلُونَ الَّذِي هُوَ آدُنَى آخَسُ بِالَّذِي هُوَ خَيْرٌ ﴿ أَشُرَفُ أَيُ تَاخُذُونَهُ بَذَلَهُ وَالُهَـمْزَةُ لِلْإِنْكَارِ فَأَبَوُا أَدُ يَرُجِعُوا فَدَعَا اللَّهَ فَقَالَ تَعَالَى إِهْبِطُوا اِنْزِلُوا مِصْرًا مِنَ الْامْصَارِ فَإِنَّ لَكُمُ فِيُهِ مَّاسَالُتُمُ ۚ مِنَ النَّبَاتِ وَضُرِبَتُ جُعِلَتُ عَلَيْهِمُ الذِّلَّةُ الذُّلُّ وَالْهَوَانُ وَالْمَسُكَنَةُ اَى أَثَرُ الْفَقُرِ مِنَ السُّكُونِ وَالْحِزُي فَهِيَ لَازِمَةٌ لَهُمُ وَإِنْ كَأْنُوا أَغُنِيَّاءَ لُزُومَ الدِّرُهَم الْمَضْرُوبِ لِسِكَّتِه وَبَآءُ وُ رَحَعُوا بِغَضِب مِّنَ اللهِ ۗ ذَٰلِكَ أَى الطَّرُبُ وَالْغَضَبُ بِأَنَّهُمُ أَى بسَبَّبِ أَنَّهُمُ كَانُوُا يَكُفُرُونَ بِايْتِ اللهِ وَيَقَتَلُونَ النَّبِيّنَ كَزَكَرِيَّا وَيَحْييٰ بِغَيْرِ الْحَقِّ أَى ظُلُمًا ذَٰلِكُ يَّحُ بِمَا عَصَوُا وَّكَانُوُا يَعُتَدُونَ﴿ إَنَّهُ ۚ يَتَحَاوَزُونَ الحَدَّ فِي الْمَعَاصِيٰ وَكَرَّرَهُ لِلتَّاكِيُدِ\_

ترجمہ:.....اور (یادیجئے) اس وفت کو جبکہ موک (التیکیز) نے پانی کی دعا مانگی (سیرابی طلب کی) اپنی قوم کے لئے (جو پیائ تھی میدانِ تبدیش ) سوہم نے تھم دیا کہ اپنا عصاء پھر پر ماریئے، (بیدوہ پھرتھا جوحضرت موکی التکنیلی کے کپڑے لیے بھا گا تھا۔ ہلکا چوکور، آ دمی کے سرکے برابر، سفیداور زم تھا۔ چنانچہ حضرت مویٰ نے عصااس پر مارا) پس جاری ہو گئے (پیقر پھٹا اور بہنے لگے )اس سے بارہ چشے( خاندانوں کی تعداد کےمطابق)معلوم کرلیا ہر محض (خاندان) نے اپنا گھاٹ (پانی پینے کی ج*گہاس میں دوسرے کوشریک کر*تا تہیں جا ہے تھےاورہم نے ان سے کہددیا کہ ) کھا ؤ ہواللہ کےرزق ہےاوراعتدال ہےنکل کرزمین میں فسادمت پھیلاتے پھرو( پیہ

حال مؤکدہ ہے اپنے عالی عشی ہے جو بکسرال او ہے بمعنی من وسلوگ ) پر۔اس لئے اپنے پروردگارے ہمارے لئے دعا کرو بجے کدوہ ہمارے لئے (کھی ) زمین سے بیدا ہونے والی چیزیں اگائے (حس بیانیہ ہماگ ، کمڑی ، گیہوں ، مسور ، پیاز ، فر مایا (موٹ نے ان سے ) کیاتم بدلنا چاہتے ہو گھٹیا (کم درجہ ) چیزوں کو بہترین چیزوں کے بدلہ میں (خیر بمعنی اشرف یعنی بہترین چیز کے بدلہ گھٹیا چیزیں لین چاہے ہو ۔ ہمزہ اتست مدلسون میں استفہام انکاری ہے۔ غرضیکہ ان لوگوں نے اس بات سے بٹنے سے انکار کردیا۔ چنا نچ حضرت موٹ النظیم نے دعا کی تو حق تعالی نے ارشاوفر مایا ) جاؤ (شہروں میں سے ) کسی شہر میں (اثرو) البت (وہاں ) تم کووہ چیزیں لیکس گی جن کی تم خواہش کر رہے ہو (یعنی سبر یاں ، ترکاریاں ) اور جم گئی ان پر ذلت (پھٹکاراور نیستی ) جس طرح نکسائی سکہ کے لئے شہدلازم ہوتا کی تم خواہش کر رہے ہو گئے (لوٹ گئے ) خضب خداوندی کے اور بیر کھٹکارو خضب ) اس لئے (بسبب اس کے ہے) کہ بیاللہ کے ادکام کا انکار کرتے رہے اور تل انبیاء (جسے حضرت زکریا و بیجی علیما السلام ) کے ناحق (ظلماً ) مرتکب رہے نیزیہ اس لئے بھی ہوا کہ ان لوگوں نے نافر مانی کی اور دائرہ اطاعت سے نکلتے رہے (معاصی میں حدسے بڑھ گئے اس جملہ کوتا کیدا کر رکیا )

مر کیب و حقیق : مست حسب مرادوہ خاص پھر ہم جس کی طرف مفسر علام نے اشارہ کیا کہ حضرت موٹی النظیمیٰ اپنی حیا علیم اورشری کی وجہ ہے شل وغیرہ میں کسی کے سامنے بر ہنہیں ہوتے تھے لوگ یہ سمجھ کہ ان کو مرض فتق ہے (خصیوں کا بڑھ جانا) حق تعالی نے اس کے از الدکا یہ سامان کیا کہ ایک و فعہ موٹی النظیمیٰ عنسل کے لئے چشھے میں گھے اور کپڑے اتار کر کسی عام بھر پر یا حضرت شعیب النظیمیٰ سے تیم کا تی ہو بھر ان کو بہنچا تھا اس پر رکھدئے فراغت کے بعد باہر آئے وہ پھر کپڑے لے کر اس طرف معالی جمال آبادی کی چو پال میں لوگ حسب معمول جمع تھے ۔ موٹی النظیمیٰ طبعاً تیز مزاج شے فضبنا کہ ہو کر پھر کے بیچھے کپڑوں کے لئے برہند دوڑ سے اور دہاں بہنچ گئے جہاں سب نے اپنے وہم کا از الہر لیا ہم ہوا کہ اس پھر کو محفوظ رکھوکام آئے گا۔ یہ پھر سفیدا ورزم تھا ایک برہند دوڑ سے اور دہاں ہوجاتے تھے۔ دوسری دائے باتھ مربع یا اس سے کم ہوگا چوکور چاروں کونوں پر تین تین کنارے انجرے ہوئے جن سے بارہ چشمے جاری ہوجاتے تھے۔ دوسری دائے یہ ہے کہ عام پھر اور یہ بھی اظہار قدرت کے لئے زیادہ مناسب ہے۔

فانفہوت میں فاغصیبہ ہے اس کے اس سے پہلے فضر بند مقدر مانا گیا ہے اس حذف میں نکتہ یہ ہے کہ اس میں ضرب کلیم کو و وخل نہیں ہے بلکہ اصل وخل اور مؤثر ہمارا تھم ہے۔حضرت بعقوب القلیق کی اولا دچونکنہ بار دکھی جن سے یہ نسل بردھی یہاں تک پھیلاؤ ہوا کہ اس وفت چھلا کھ نفر تھے جو بارہ میل کے امریے میں بڑاؤڈا لے ہوئے تھے جو آجکل برہمن اور نان برہمن کا سوال کنوؤں اور مندروں پرچیش آر ہا ہے شایدای تنگ اور محدود ماحول کی پرچھائیاں ہوں۔

طعام واحد پر چونکداشکال یہ ہے کہ کھانا ایک نہیں تھا بلکہ ترجیمین اور بٹیر دوسم کا کھانا تھا۔ مفسر علام نے اس کااز الدکیا ہے کہ مراو
توع واحد ہے بعنی طعام واحد بول کر اہل تالذذ اور اہل تعم وثروت کا کھانا مراوہ ہوتا ہے۔ کیونکہ غریب آدمی کوتو جومیسر ہوجاتا ہے ای پر
قناعت کر لیتا ہے اس کے باس یکسانیت لباس وطعام میں مشکل ہوتی ہے۔ برخلاف دولت کے کے حاقال البیضاوی اورعبد الرحمٰن
ابن زید کی رائے یہ کہ طعام واحد سے مرادیہ ہے کہ دونوں چیز وں کو ملاکر ایک کھانا بنالیا کرتے تھے۔ شیب نا کالفظ ڈکال کر اشارہ
کردیا من تبعیضیہ ہے۔فوم کے معنی مفسر نے گیہوں کے لئے ہیں اور بعض اہل لغت لبسن کے معنی لیتے ہیں۔ بعض روایات ہیں لفظ تو م
کسی تا ہے اور تو راق میں لہن ہی مراد ہے۔ مصر سے مراد عام شہر ہے خاص ملک مراذ ہیں ہے۔ اریحا ایک نشی اور شادا ب علاقہ ہے
جس میں پیداوار بکثر سے ہوتی تھی۔ حضر سے نقع ہو تھے ہوتھا۔ اس لئے اہد طبو استعال کیا گیا ہے۔ ضریب اس میں
استعارہ بعیہ تصریحیہ یا استعارہ مکدیہ ہے۔ لزوم الدر بہم ہو عبارت برعکس ہوگی۔ اصل میں اس طرح تھی لے وہ السب کھ لہدد ہم

المستضووب بخذف المطاف اى لمنزوم المسركة السبكة السكة السكة المسكة المستعادت كاقلب كرليا كيا بيسكة جس يرسركارى شجدلكا بوتاب جمع سَكِك ،جيے سدرة كى جمع سدِرآتى ہے۔واذا استسقى جملہ فاتعقبيہ قبلنا فعل پاقاعل۔اضوب البخ بيمقولہ ہے انسفجرت فعل، اثنتا عشرة فاعل مميزعينا تميز مفسدين حال مؤكده بالتعثوات قلتم تعل بافاعل بالموسى المخ مقول إلى مريبك جمله بر عطف ربك فاعل يسخرج شيئا محذوف من بيانيه ما موصوله تنبت جمله صلدمين بقلها ببإن منصوب أتحل على الحال تقذير مسما تنبت الارض كاننا من بقلها بيسب لكرشينا كابيان بواريخوج جواب امر بادع كااس كيّ مجروم بــــــ اتستبدلون المخ بوراجمله مقوله بقال كالهبطوا جمله انشائيه لكم خبر بان كي ماسئلتم اسم ان ضربت جمله متانفه ب-عضب موسوف من التدصفت باء وابغضب مبتداءبانهم المخ خبر بغير المحق منصوب أكتل على الحال من ضمير يقتلون يحقد تقديره يقتلونهم مبطلين. ذلك مبتداء بماعصو اخرب.

ر لبط: .... ان آیات میں بار ہویں اور تیر ہویں انعامات کی طرف شارات ہیں۔

﴿ تشريح ﴾: ..... الك تحلك ربني كا فرانه ذبين : .... وادى تدين جبسين كاميدان ط كرنے كے بعدرفيديم ميں پنچے تو بياس كى۔ پانی كى تلاش ہوئى، پانی وہاں كہاں اس لئے حضرت مویٰ نے اپنے مجمز ہ ہے اس ضرورت کوبھی پوری ناز برداری کےساتھ پورافر مایا۔ یعنی ان کے بار ہتبیلوں کوانتظامی لحاظ ہے الگ الگ رکھا جاتا تھا۔ان کے لئے افیسران بھی ا لگ الگ مقرر کئے جاتے تھے اس کئے یہاں بھی ایبا ہی کیا۔لیکن بد د ماغ لوگ اس خوانِ نعمت کی قدر کیا کرتے انہوں نے ان ہی معمولی کھانوں کی فرمائش کر دی ، کھانے سے مرا دمن وسلوی چینے سے مرا دیا ٹی اور نا فرمانی احکام کوفتنہ وفسا وفر مایا ہے۔

سیجیری تاویل: .....بعض نیچریون کایة اویل کرنامیخ نبین ہے کہ صدر ب کے معنی چلنااور جرمے مراویہاڑی علاقہ ہے لیعن ککڑی کے سہارے بہاڑ پر چڑھ کریانی تلاش کرو۔ کیونکہ ضرب کے معنی اگر چلنے کے ہوں تو اس کے صلہ میں فسی آتا ہے اور تو رات کا حوالہ دینا اس لئے تھے نہیں ہے کہ اس میں مقام اہلیم کا ذکر ہے اور بیروا قعد رفیدیم کا ہے۔ اور سب سے بڑھ کر قاضی بیضا وی نے اچھی ہات فرمائی کہ بعض مقناطیسی پھر جبکہ لو ہے کوجذب کر سکتے ہیں یا کہریا گھاس کھنچے سکتا ہے تو کیا ایسے پھر پیدا کرنے پراللہ کوقد رہ نہیں جو پانی کو کھینچ کر اگل دیتے ہوں جیسے آ جکل لو ہے کے نلوں میں ہوا پانی کو زمین سے کھینچق ہے اور چھینلق ہے۔ فی الحقیقت ان منکرین خوارق کی عقلوں پر پھر پڑ گئے ہیں اور بیمال کی حقیقت ہی ابتک نہیں سمجھ سکےخلاف عادت عامہ کومحال کہنے لگے۔

ميهوركى ذلت: .....منجلد ميهودك ذلت ومسكنت كريكى بكر قيامت كقريب تك ان سيسلطنت چين لي تى ب، اگر کہیں محض کثیروں کا سا بے ضابطہ شور دشغب کر کے کوئی حصہ تھیر کیں اور وہ بھی دوسری سلطنوں کے سہارے اور اکسانے پر سیاسی اغراض کے ماتحت یو اس کوکوئی عاقل سلطنت نہیں کہ سکتا۔ تاہم دنیا کی نظروں سے گراوینا اور مقام عزت ووقار میں بارنہ پاسکنا جو حقیقت ہے ذلت کی وہ پھربھی باتی رہے گی۔ چنانچہ اس پیشن کوئی کی تکذیب تاریخ اب تک نہیں کرسکی کے۔

انبیاء کافتل ناحق: ..... تنل انبیاء کے ساتھ ناحق کی قید لگانا احتر ازی نبیس ہے کہ کوئی قتل حق بھی ہوتا ہے بلکہ یہ قید واقعی ہے یعنی تمام قبل انبیا ء کے ناحق ہی ہوتے ہیں یا قید لگانے کا بیہ مقصد ہو کہ وہ خود بھی اس قبل کو ناحق ہیں سیحصتے ہیں کیکن برُ اہو ضداور عناد کا کہ

وہ انسان کواندھا بنادیتا ہے۔ چنانچہ ایک ایک دن میں ستر ( • ۷ ) انبیاء کو بنی اسرائیل نے قبل کیا ہے۔حاصل آیت یہاں بھی یہی ہے کہ معصیت سبب ہے قتلِ انبیاء اور کفر کا۔ اور قتلِ انبیاء اور کفر سبب ہے غضب الہی کو دعوت دینے کے اور غضبِ الہی سے آسانی بلائیں اور و بائیں اتریزیں۔

عوام وخواص كا فرق : ............ عارف كواس واقد سے سق لينا چاہئے كہ جولاگ راضى بقضا غيس بوت اور جونعت پرشكر اور مصيبت پرصرتيں كرت كس طرح ان پروالت وطنيان مسلط كرك ونيا ك مجت ان ك دلوں بيس وال وى جاتى ہے اور يدكم توكين كرك ہوئيں كرنا ہے اوراس كى نا فرقى كا باعث ہے۔ ان گالدين المنول المنوا بيا كن نوقى كا باعث ہے۔ إنَّ اللّه يُون المنول المنول بين المنول المن

تر كيب و حقيق ......يهود بني اسرائل كو كهته بين وجه تنهيد مين اختلاف بيكن قوى تربيه به يهودا نا مي حضرت يعقوب

کے بڑے صاحبزادے کی طرف میمنسوب ہیں جوان کے جدِ اعلیٰ ہیں۔ یاهاد مجمعنی تاب ہے۔نصاریٰ عیسائیوں کو کہتے ہیں (وجہ تسمیہ یہ ہے کہ ناصرہ شام کا ایک گاؤں ہے جہاں حضرت عیسیٰ رہتے تھے ای کی طرف نسبت ہے نیز ایک خاص فرقہ کلیسائے عرب کے لئے بھی بیلفظ بولا جاتا ہے۔ یانصران کی جمع نصاری ہے بو لتے ہیں دجل نصو ان، امواء فی نصو انفہ اس میں تامبالغہ کی ہے چونکہ انہوں نے حضرت عیسلی کی نصرت وامداد کی اس لئے نصرانی کہلائے۔صسابسی سیآیک قندیم ترین فرقہ کا نام ہے۔شہر بابل ونینواے میں بےلوگ حضرت ابراہیم القلیٰ کے زمانہ میں رہتے تھے ابتدا یو ان کی معلوم ہیں کب ہے ہوئی ہے اور ان کی بیچے اور پوری کیفیت کسی کومعلوم ہیں اس کے مفسرین کے اقوال میں اضطراب ہے۔ تا ہم ان کا اعتقاد تھا کہ خدا چونکہ مجرد محض ہے اور انسان خاص مادی ،اس کئے خدا تک رسائی کی کوئی صورت نہیں ہے بجز اس کے کہ مظاہر قدرت، نیرات کی پرشنش کی جائے چنانچے بعض نے آ فتاب، ماہتاب،ستاروں کی پستش کوشعار بنالیابعض نے اصنام کو نیرات کامظهرسمجه کران کی پرستش شروع کردی۔ یونان میں زہرہ وغیرہ ستیاروں کے نام ہےمعبدگاہ ہے ہوئے ہیں۔آ گے چل کرامران کے آتش پرست ، ہندوستان کے وید پرست بھی اس گروہ کی شاخیں ہوگئیں غرضیکہ کسی نے ان کو یہود سمجھا ،کسی نے نصرانی ،کسی نے مجومی۔ بیلفظ صالی اگر عربی ہے تو صباء بمعنی خرج سے ہے یاصبا بمعنی مال سے چونکہ بیتمام اُدیان سے نکل کراہیے ندہب کی طرف مائل ہوئے اس لئے صابی کے جانے نگے۔وقد دفعنا میں لفظ قد کی تقدیر سے اشارہ ہے کہ حذوا منصوب انحل على الحاليت ہے۔المذين امنو اسموصول صليل كراسم ان ، من شرطيه مبتداء ،امن بالله خبر ، فلهم جمله جواب پھريه ملكرخبر ان. عاكدمحذوف هم المن منهم لفظ ووجهين كافظ مفرومعناً جع اجر هم مبتدا فلهم خير، المفش كزويك اجوهم جار کی وجہ سے مرفوع ہے اور عند ظرف۔عامل اس میں استقر ارہے۔اخد نا فعل بافاعل ومفعول۔ورف عنا النع جملہ حال خدو ا ما اتیناکم مقولہ ہےقلنا محذوف کابقوۃ حال اسے خدوہ عازمین. فضل اللہ مبتدامحذوف اُنخبر ای حاضر کو فیول کے نزدیک لولا كاما بعداس كااسم موتاب\_

ر لیط: ...... ان شرارتوں کے ذکر کے بعد خیال ہوسکتا تھا کہ اب شاید کسی کی معذرت اور ایمان تبول نہ ہوسکے۔اس لئے پہلی آیت میں ایک قانونِ کلی ارشادفر ماکراس کا دفعیہ کردیا۔اور یا قرآن کی عام عادت کے مطابق مجرمین کے تذکرہ کے ساتھ فرمانبرداروں کا ذکر کیا جارہا۔ہتا کہ ان واقعات کوئن کریہ لوگ زیادہ دلکیرنہ ہوجا کیں ،اس کے بعداگلی آیت میں پھرسلسلہ سابقہ لحاظ سے چودھواں انعام ذکر کیا جاتا ہے۔

و تشریح کی است المندین امنوا کہنے کے بعد پھر مین آمَن کہنے اور تخصیص بعد النعمیہ کے کیامعنی؟ بیو تخصیل کے بیل سے معلوم ہوتا ہے۔ جلال مفسر نے اس کی توجید کی مرف فی زمین نبینا سے اشارہ کیا ہے اس کے سلسلہ میں تین توجیہیں ہو سکتیں معلوم ہوتا ہے۔ جلال مفسر نے اس کی توجید کی طرف فی زمین نبینا سے اشارہ کیا ہے اس کے سلسلہ میں تین توجیہیں ہو سکتیں ہیں ان پہلے المذین امنوا سے مراد عام انبیاء سابھین کے بعد یہود و نصار کی کا ذکر تد محصیص بعد التعمیم کے طور پر ہے (۲) دوسری توجید ہے کہ المدین امنوا سے مراد زمان فتر ہ کے حکے راستہ پر چلنے کا ذکر تد محصیص بعد التعمیم کے طور پر ہے (۲) دوسری توجید ہے کہ المدین امنوا سے مراد و طالبین حق اور چائی اور کا فی بھرہ میں ہوگئے ۔ اور (۳) تیسری توجید کے متابی حضور ہوگئی اجباع نصیب ہوسکی ہے اور بعض پہلے ہی واصل بحق ہوگئے ۔ اور (۳) تیسری توجید ہیے کہ المدیدن المنوا سے مرادوہ عام مسلمان ہوں جو محض کلمہ پڑھنے کی حد تک ذبانی مسلمان ہوگئے اور جن کے دل میں اسلام نے ایک مسلمان ہوگئے اور جن کے دل میں اسلام نے ایک مرتب کہ المدیدن المنوا میں فی الجملہ مغائرت ہے کہ تام

لوگ خواہ پہلے ہے جن پرست ہوں یا باطل پرست یا ظاہری طور پراطاعت کا دم بھرنے والے بغیر سیچے دل ہے آپ بھٹا کی اطاعت کاملہ کے ان کی نجات ممکن نہیں ہے۔

قانونِ اسلام کی نظر میں سب برابر ہیں ......غرضکہ قانون کی تعیم بیان کرنامقصود ہے کہ جارا قانون عام ہے جا ہے ہمارے موافق اورا طاعت کا دم بھرنے والے ہوں یا مخالفین سب کان کھول کرس لیس کہ اب نجات منحصر ہے اطاعت مجمدی میں۔ اس سے کلام کی وقعت اور بلاغت بہت زیادہ بردھ کئی ہے کہ ہمارے اس قانونِ علم میں ماوشا کا فرق نہیں ہے۔ کا لے گورے کی تفریق نہیں ہے، جغرافیائی پانسلی امتیاز کا کوئی سوال نہیں ہے ، ہماری نظر میں سب برابر ہیں کسی سے نہذاتی خصوصیبت ہے اور نہذاتی خصومت جیسے کوئی با دشاہ اعلان کرے کہ قانون کی نظر میں سب برابر ہیں وزیر ہو یا فقیر ،فر مانبر دارغلام ہو یامخالف دشمن ، جو قانون کااحتر ام ر کھے گاوہ موردعنا یت ہوگا ورندموجب عمّا ب،اس تقریر کے بعدا گر اللہ بن المنو اسے مراد مخلص مؤمنین بھی ہوں تب بھی عبارت بے تکلف و بے

علمائے سوء اور غلط کا رمشائے: .....نزول تورات کے بعد بنی اسرائیل نے بطور تقیدیق واطمینان کے ستر منتخب اولیائے امت کوحضرت موی التینیمی کی معیت میں روانۂ طور کیا تھالیکن انہوں نے باو جودمختلف عجا ئبات قدرت ملاحظہ کرنے کے تو م کے سامنے آ کر بیہ مغالطہ آمیز بیان ویدیا کہ حق تعالیٰ کے فرمان سے مطابق اگرتم ہے اس پر بسہولت عمل ہو سکے کرلو ورنہ خیر او تکھتے ہوئے کو تھیلنے کا بہانہ کافی ہوتا ہے۔ پچھاتو ان کی جبلی شرارت پچھا حکام ہخت ،اس لئے بھاگ نگلنے کا بیموقعہ نمنیمت سمجھا اور صاف انکار کر دیا کہ ہم سے اس پڑمن نہیں ہوسکتا ،اس لئے بہاڑ کا مکڑا ملا تکہنے ان کےسروں پرمعلق کر کے دھمکایا کہ فورا قانون کومضبوط پکڑو اوراس برعمل کرو\_

نیجیری **تا ؤمل**: ......بعض کی رائے یہ ہے کہ هیقةٔ پہاڑ سروں پڑہیں اٹھایا گیا تھا بلکہان کو پہاڑ کے بیچے لاکر کھڑا کیا گیا تھا۔ جب زلزلہ سے پہاڑلرز نے لگا تو وہ ڈرگئے ،البتہ پہلی شق پر بیشبہ ہوسکتا ہے کہ اس طرح جبر کرنے ہے تو سیحے تکلیف شرعی کی صورت باقی نہیں رہتی جس کا بندہ مکلف بنایا گیا ہے اس کا جواب سے ہے کہ بیابیا جبرنہیں ہے کہ جس سے بندہ مسلوب الاختیار ہوکرمجبور محض ہوجائے جومدار ہےشبہ کا بلکہ زیادہ سے زیادہ اکراہ کہہ سکتے ہیں جس سے خوشد لی سلب ہوجاتی ہے بینی بادل ناخواستہ اور ناخوشی ہے وہ تیار ہوئے اور طوعاً کی بجائے کر ہاس کے لئے آ مادہ ہوئے۔

جبر ربیتبد ملی مد بهب:....سنین اس پر لا اکسراه فسی السدیسن سے شبہ دگااس کے کئی جواب ہیں(۱) یا تو پہلے ند بہب میں بیا کراہ جائز ہوگا (۳) یا خود آبیت اکراہ کو حکم جہاد ہے منسوخ مانا جائے لیعنی شروع اسلام میں زبردستی منع تھی ،اب اکراہ ممنوع نہیں ہے کہ اشکال ہو (۳) سب سے بہتر تو جیدیہ ہے کہ ابتداء فرجب قبول کرنے یا نہ کرنے میں آیت لا اکسواہ فسی المسدیس کی وجہ سے ز بردی نہیں کی جائے گی مگر جب خوشد لی ہے ند ہب کوقبول کرلیا جائے تو پھراحکام جزئیہ کی بجا آ وری پرضر ورمجبور کیا جائے گا جیسے خاص جرموں پر حدود وقصاص کی سزائیں اور ہوتیں ہیں ،اس کی نفی پر کوئی غفلی یانفتی دلیل نہیں ہے۔

و نیاوی حکومت کا طریم کی :..... چنانچ سرکاری طور پر پولیس میں بھرتی ہونے کے لئے کسی کومجبور نہیں کیا جا تالیکن از

خودا گر کوئی ملازمت قبول کرے تو ڈیوٹی کی بچا آوری میں ضرور مجبور کیا جائے گا۔ور ندمستو جب سزا نفطل ہوگااور بیصورت عین انصاف کہلائے گی۔رحمت ِ عامہ سے دنیا میں مؤمنین کی طرح کفار بھی منتفع ہیں۔لیکن رحمت ِ خاصہ کے سنحق آ خرِت میں صرف مؤمنیں ہوں کے اور فضل ورحمت کا مصداق آنخضرت ﷺ بھی ہو سکتے ہیں کہ آپ کے وجود باوجود کےصدقہ میں عہدشکن یہودموجودین و دنیاوی

وَلَقَدُ لَامُ قَسَمٍ عَلِمُتُمُ عَرَفَتُمُ الَّذِينَ اعْتَدَوا تَحَاوَزُوا الْحَدَّ مِنْكُمُ فِي السَّبْتِ بِصَيْدِ السَّمَكِ وَقَدُ نَهَيُناكُمُ عَنُهُ وَهُمُ اَهُلُ اَيَلَة فَ**قُلُنَا لَهُمُ كُونُوا قِرَدَةً خَاسِئِينَ ﴿٥٦﴾ مُبُعَ**دِيْنَ فَكَأْنُوهَا وَهَلَكُوا بَعُدَ ثَلَثَةِ آيّامٍ فَجَعَلْنَهَا أَىُ تِلُكَ الْعَقُوبَةَ نَكَالًا عِبُرَةً مَانِعةٌ مِنُ إِرُتِكَابِ مِثْلِ مَاعَمِلُوا لِّمَا بَيُنَ يَدَيُهَا وَمَا خَلُفَهَا أَىُ لِلْلَامَمِ الَّتِي فِي زَمَانِهَا وَبَعُدَ هَا وَمَوْعِظَةً لِّلْمُتَّقِينَ ﴿٢٦﴾ اللَّهُوَ خُصُّوا بِالذِّكِرِ لِانَّهُمُ الْمُنتَفِعُونَ بِهَا بِحَلَافِ غَيُرِهِمْ \_ ترجمہ:.....اورتم جانتے ہی ہو( لقد میں لام قسیہ ہے)ان لوگوں کا حال جنہوں نے تم میں سے (حدیے) تجاوز کیا تھا ہفتہ کے متعلق ( دوبارہ مچھلی ہے شکار ہے جس ہےان کور د کا تھا یہ لوگ ایلہ کے باشندے تھے )اس لئے ہم نے ان کو تھم دیدیا کہ تم ذکیل ہندر بن جاؤ (بعنی راندہ چنانجے وہ مسنح ہو گئے اور تین روز بعد ہلاک ہو گئے ) پھر ہم نے اس کو (اس سزا کو ) موجب عبرت (اس جیسے کام ہے رو کئے کے لئے عبرت ) بنا دیا ان کے معاصرین کے لئے اور بعد میں آئے والیوں کے لئے (ان کے ہم زمانہ لوگوں اور مابعد والوں کے لیئے )اور (اللہ ہے ) ڈرنے والوں کے لئے موجب نصیحت بنادیا (متقین کی شخصیص اس لئے کی ہے کہ دراصل یہی نفع حاصل کرنے والے ہیں دوسرے میں۔)

تركيب وتحقيق .....نكال، بيزى اورقيدكو كهتيري، يهال مرادلازم يعنى منع كرناعه المعنى عبر فتم فعل بإفاعل ـ الذين اعتدوا النع جمله فعول منكم حالضميراعتدوا سيفي السبت اسكمتعلق بخاسئين، مشتق ارخساء ذليل بونا\_ قردہ کی صفت ہے یا خبر ٹانی ہے یا کو نوا سے حال ہے۔نکا لائمفعول ٹاتی ہے۔ ر لبط : .... ای سلسلهٔ انعامات کاسولہواں (۱۲) واقعہ ذکر فرمایا جاتا ہے۔

﴿ تَشْرِيحَ ﴾ : . . . . . منجيملي كاشكار : . . . . حضرت موئ القليلا سے بيتكروں سال بعد حضرت واؤو القليلا کے زمانہ میں ملک شام سمندر کے کنار ہے اہلیہ نام سبتی کا بیروا قعہ ہے کہ حق تعالیٰ نے ان لوگوں کو ہفتہ کے روزمچھلی کا شکار کھیلنے کی مما نعت کی اور ندہبی عبادت کے لئے اس روز کو فارغ رکھنے کی ہدایت کی تھی لیکن لوگوں نے بید حیلہ شروع کر دیا کہ ہفتہ کے روز حوض اور چیشموں میں آ نے والی نالیوں کے منہ کھول دیئے جاتے اور جب سمندری محصلیاں اس میں آ جاتیں تو اتو ار کے روز ان کاشکار کرلیا جاتا تھا کچھروز بعد اس حیلہ کے بغیر ہی محصلیاں پکڑی جانے لگیں چنانچے کسی آفت ساوی طاعونی وباء میں مبتلا کر کے ان کی صورتیں مسنح کردی کئیں ، چہرے متورم ہو گئے اور تین روز بعد ہزاروں کی تعدا دمیں مرگئے ۔کتاب سموئیل کے۲۴ باب میں اجمالاً اس کا تذکرہ ملتا ہے۔۔ طاعت شعاروں کے لئے اس قصہ کوموعظت اور نافر مانوں کے لئے نکال فر مایا ہے۔

ر ارون كا نظرية ارتقا: ..... فلاسفهٔ جديد كنز ديك بندركاتر في كركانسان بناا كرمكن بيتواس كاعكس يعني انسان كا تنزل کرکے بندر بنتا کیول ممکن نہیں ہے؟ آخرآ گ، یانی ، ہوا ، ان عناصر میں ایک دوسرے کی طرف انقلاب ما ہیت مشاہداور فلاسفہ كَنزد يكمسلم بي پيراس كومحال كيني كى كيا وجد ب-ربا دونوس انقلا بوس ميس آنى اورز مانى ہونے كا فرق، يدكوئى قابل النفات چيز

مستخ معنوی وروحانی: .....اورمفسرین میں مجاہدی رائے یہ ہے کہ سخ صوری نہیں ہوا تھا بلکھر خ معنوی مراد ہے۔احق اور بے وقو ف کوجس طرح بیل اور گلاھا کہد دیا جاتا ہے یہی یہاں مراد ہے۔کیکن بلاضرورت حقیقی معنی کا ترک مناسب نہیں ہے۔ ار باب معرفت کا خیال ہے کہ جوشخص اوضاع شرع کی پرواہ نہیں کرتا اس کا نور باطن زائل ہوکرروح مسنح ہوجاتی ہے اورجس جانور بے اوصاف اس میں راسخ ہوں گے اس کی طبیعت اس میں پیدا ہوجاتی ہے مسنح باطنی ہوجاتا ہے۔

وَاذَكُرُ اِ**ذَقَالَ مُوسلَى لِقُومِةٍ** وَقَدُ قُتِلَ لَهُمْ قَتِيلٌ لَايُدُرَى قَاتِلُهُ وَسَٱلُوهُ اَنْ يَدُعُواللَّهُ اَنْ يَّبُيِّنَهُ لَهُمْ فَدَعَاهُ إِنَّ اللهَ يَسَأَمُوكُمْ أَنْ تَذُبَحُوا بَقَرَةً \* قَالُوٓ ا اَتَتَّخِذُنَا هُزُوًا \* مَهَزُوًا بِنَا حَيْثُ تُحِيبُنَا بِمِثُلِ ذَلِكَ قَالَ اَعُوُذُ اَمُتَنِعُ بِاللَّهِ مِنَ اَنُ اَكُونَ مِنَ الْحِهِلِينَ ﴿ ٢٠﴾ اَلْمُسْتَهَزِئِينَ فَلَمَّا عَلِمُوا آنَّهُ عَزُمٌ قَالُوا ادُعُ لَنَا رَبَّكَ يُبَيِّنُ لَّنَا مَاهِيَ \* أَيُ مَاسَنُّهَا قَالَ مُؤْسِى إِنَّهُ آيِ اللَّهُ يَـقُـوُلُ إِنَّهَا بَقَرَةٌ لَّافَارِضٌ مُسِنَّةٌ وَّلَابِكُرٌ \* صَغِيرَةٌ عَوَانٌ انصف بَيُنَ ذَٰلِكَ " المَذُكُورِ مِنَ السَّنَّيُنِ فَافَعَلُوا مَاتُؤُمَرُونَ ﴿١٨﴾ بِهِ مِنُ ذَبُحِهَا قَالُوا ادُعُ لَنَا رَبُّكَ يُبَيِّنُ لُّنَا مَالُونُهَا ﴿ قَالَ إِنَّهُ يَقُولُ إِنَّهَا بَقَرَةٌ صَفُرَاءُ لا فَاقِعٌ لُّونُهَا شَدِيدُ الصُّفُرةِ تَسُرُّ النَّاظِرِيُنَ ﴿١٩﴾ اِلْيَهَا بِحُسُنِهَا أَى تُعَجِبُهُمُ قَالُوا ادْعُ لَنَا رَبَّكَ يُبَيِّنُ لَّنَا مَاهِي لا اسَائِمةٌ أَمُ عَامِلَةٌ إِنَّ الْبَقُرَ آَى حِنْسَةِ المَنْعُونَ بِمَاذُكِرَ تَشَابَهَ عَلَيْنَا لِكثرَتِهِ فَلَمْ نَهْتَدِ اِلَى الْمَقُصُودَةِ وَإِنَّآ اِنْ شَاءَ اللهُ لَمُهُتَدُونَ ﴿ ٤٠﴾ اِلْيَهَا فِي الْحَدِيُتِ لَوُلَمُ يَسُتَثُنُوا لَمَا بُيّنَتْ لَهُمُ احِرَ الْابَدِ قَالَ اِنَّهُ يَقُولُ اِنَّهَا بَقَرَةٌ لْآذَلُولَ غَيْرُ مُذَلَّلَةٍ بِالْعَمَلِ تُثِيْرُ الْآرُضَ تُقَلَّبِهَا لِلزَّرَاعَةِ وَالْحُمْلَةُ صِفَةُ ذَلُولِ دَاخِلَةٌ فِي النَّفُي وَلَا تَسْقِي الُحَرُثُ الْارُضَ الْمُهَيَّغَة لِلزَّرُعِ مُسَلَّمَةٌ مِنَ الْعُيُوبِ وَاثَارِ العَمَلِ لَاشِيَةَ لَوُنَ فِيهَا عَيْرَ لَوُنِهَا قَالُوا الْمُنْ جِئْتَ بِالْحَقِّ " نَـطَقُتَ بِالْبَيَانِ التَّامِ فَطَلَبُوُهَا فَوَجَدُوْهَا عِنْدَ الْفَتَى الْبَارِّ بِأُمِّهِ فَاشْتَرَوُهَا بَمَلاِ مَسْكِهَا ذَهَبًا **فَلَبَحُوهَا وَمَاكَادُوُا يَفُعَلُونَ﴿ عَ)** لِغِلَاءِ نُمَنِهَا وَفِي الْحَدِيْثِ لَوْ ذَبَحُوا أَيَّ بَقَرةٍ كَانَتُ لَاجُزَأَتُهُمُ وَلَكِنَّ بَعْ شَدَّدُوا عَلَى ٱنْفُسِهِمُ فَشَدَّدَ اللَّهُ عَلَيْهِمُ وَإِذْ قَتَلْتُمْ نَفُسًا فَاذْرَءُ تُمْ فِيُهِ اِدْغَامُ التَّاء فِي الْاَصُلِ فِي الدَّالِ أَيْ تَخَاصَمُتُمُ وَتَدَافَعُتُم فِيهَا ﴿ وَاللَّهُ مُخُوجٌ مُظُهِرٌ مَّاكُنتُمُ تَكُتُمُونَ ﴿ ثَلَهُ مُن اَمُرِهَا وَهٰذَا اعْتَراضٌ وَهُوَاوَّلُ القِصَّةِ فَلَنَا اصْرِبُوهُ أي الْقَتِيلَ بِبَعُضِهَا ﴿ فَصُرِبَ بِلِسَانِهَا أَوْ عَجُبِ ذَنْبِهَا فَحَيِيَ وَقَالَ قَتَلَنِي فُلَالٌ

وَفُلَانُ اِبْنَا عَمِّهِ وَمَاتَ فَحُرِّمَا الْمِيْرَاثَ وَقُتِلاَ قَالَ تَعَالَى كَذَلِكَ الاِحْيَاءُ يُحَيِ اللهُ الْمَوْتَلَى وَيُوِيْكُمُ ايِتِه دَلَائِلَ قُدُرَتِه لَعَلَّكُمْ تَعْقِلُونَ ﴿ ٢٠﴾ تَتَدَبَّرُونَ فَتَعْلَمُونَ آنَّ الْقَادِرَ عَلَى اِحْيَاءِ نَفُسٍ وَاحِدَةٍ قَادِرٌ عَلَى اِحْيَاءِ نَفُسٍ وَاحِدَةٍ قَادِرٌ عَلَى اِحْيَاءِ نَفُوسٍ كَثِيْرَةٍ فَتُؤْمِنُونَ \_

ترجمه: ..... ادر ده زمانه (یاد کرو) جب که حضرت موی (الطبیع ) نے اپنی قوم سے فرمایا ( در آنحالیکه ان میں ہے کسی کولل كرديا كيا تھااور قاتل كاپية نبيس چانا تھا۔لوگوں نے حضرت موئ" ہے اس كے ظاہر ہونے كے لئے درخواست كى آپ نے دعا فرمائى ) حق تعالیٰتم کو تھم دیتے ہیں کہتم ایک بیل فرنج کرو۔ کہنے گئے کہ آپ کیا ہم سے مذاق کررہے ہیں (مسخرہ بنارہے ہیں کہاس طرح کا ہے جوڑ جواب دے رہے ہیں) موکی (النکھیلا) نے فرمایا کہ نعوذ بالٹد ( پناہ بخدا ) کہ میں جاہلوں میں سے ہوں (جو مذاق کیا کرتے ہیں! جب لوگوں کو یقین ہوگیا کہ پختگی کے ساتھ فر مارہے ہیں ) کہنے لگے اپنے پروردگار سے ہمارے لئے دعا کردیجئے کہ وہ ہم کو بتلا دے کہاس کے اوصاف (سن وسال) کیا ہیں (موکٰ " نے ) فرمایا کہ (حق تعالیٰ ) فرماتے ہیں کہ ایسا بیل ہونا جا ہیئے کہ نہ ہالکل بوڑھا ہو(عمررسیدہ)اورنہ بالکل بٹھا(نوعمر) ہو(ان مذکورہ دونوں سنوں کے ) درمیان کا ہو۔سوکرگز روجوتم کوتکم دیا گیا ہے(اس کے ذ کے کا) کہنے لگے اسپنے پروردگار ہے درخواست سیجئے کہ ہمارے لئے اس کا رنگ بھی بتلا و ہے، حضرت مویٰ نے کہا حق تعالی ارشاد فر ماتے ہیں کہ وہ بچھڑا کھلے رنگ کا زرد ہونا جا ہے (تیز زردرنگ کہ دیکھنے والوں کے لئے فرحت بخش ہو (اینی خوبصورتی کی وجہ ہے تعجب خیرہو ) کہنے لگےا ہے پر وردگار ہے ورخواست سیجئے کہ وہ بتلادیں کہ اس کے اوصاف کیا کیا ہوں گے ( جنگل کا چرنے والا ہویا لا دوہو ) کیونکہ اس بچھڑے میں قدرے اشتباہ ہے ( اس کی جنس جو بتلائی گئی ہے کثیر الاشتباہ ہے اس لئے مقصد تک انہی رسائی نہیں ہوئی )اورہم ضرورانشا ،الٹدٹھیک مجھے جائمیں گے ( حدیث میں ارشاد ہے کہ اگروہ انشاءالٹدنہ کہتے تو قیامت تک ان پریوری بات نہھکتی ) مویٰ (النظیفیٰ ) نے جواب دیا کہ حق ارشاد فرماتے ہیں کہ وہ بچھڑا نہ تو بل چلا ہو( کہ بل پاتھے کے کام میں ) زمین جوتی ہو( کاشت کیلئے زمین ہموار کی ہو۔ جملہ'' تشیہ الارض'' ذلول کی صفت اور منفی ہے )اور نداس ہے آب یاشی کی گئی ہوز راعت کے لئے (جو ز مین کاشت کے لئے تیاری گئی ہو ) سمجھ سالم ہو (تمام عیوب اور آٹار محنت سے ) کوئی داغ (وهبه) ند ہو (عام رنگ کے خلاف نشان ) کہنے لگےاب آپ نے صاف بات بتلائی ہے( بورے طریقہ پر کھول کر چنانچیاب تلاش شروع کی اوراس قشم کا بچھڑاا یک نوجوان کے یاس جواپنی ماں کا فر مانبردارتھامل گیالوگوں نے اس کی کھال بھرسونے کی قیمت کے بدلہ میں بچھڑااس جوان سے خریدلیا ) پھراس کو ذیج کرڈ الا حالانکہ پہلے وہ کرتے ہوئے معلوم نہیں ہورہے تھے (اس کی گرانی کی وجہ ہے اور حدیث میں آتا ہے کہ اول کوئی سابچھڑ ابھی اگر ذ بح کر ڈالتے تو کافی ہوسکتا تھانیکن خودانہوں نے تشدد بہندی کا ثبوت دیا تو اللہ نے بھی ان کے ساتھ تختی کابرتا وَ فر مایا )اور جبکہ تم نے ا بیب آ دمی گفتل کیا۔ پھراس کوا بیب دوسر ہے پرڈ الناحاہ رہے تھے (ف ڈرُءُ نُٹُم میں اصل تا تفاعل تھی اس کودال بنا کردال میں ادغام کردیا سمعنی ایک دوسرے ہے جھگڑا کرنا )اورالٹدکواس بات کا ظاہر کرنامنظورتھا ( ظاہر کرنا جا ہتا تھا ) جس کوتم چھپانا جا ہتے تھے ( معاملة تنگی بيہ جملہ معتر ضہ ہےاور**و اذ ف**نسلنسہ السع قصہ کا شروع حصہ ہے ) سوہم نے حکم دیدیا کہ(مقتول) کواس بچھڑے کے کسی حصہ ہے چھو دو ( چنانچیاس کی زبان یادم سے چھو دیا اور وہ زندہ ہو گیا۔اور بیان دیا کہ فلاں فلاں چچاز ادبھانیوں نے مجھ کوتل کیا ہے۔اور یہ بیان دے کر پھرمر گیا۔ چنانچیان دونوں بھائیوں کواس مقنول کی میراث ہے محروم کر دیا گیا۔ اور پھر قصاصان کوبھی قتل کر دیا گیا۔ آ گے حق تعالیٰ فرماتے ہیں)اس(واقعہ جلانے کی طرح)حق تعالی مردوں کوزندہ فرمائیں گےاوروہ اپنے نظائر (دلائل قدرت)تم کود کھلاتے رہے ہیں اس امید پر کہتم مجھداری ہے کام لیا کرو (غوروفکر کر کے میسمجھ جاؤ کہ جوایک جان جلانے پر قاور ہے وہ سب کے زندہ کرنے پر بھی قدرت ركمتا ہاوراس برايمان لے آؤ۔)

تركيب و تحقيق : .....هزو امصدر بمعنى اسم مفعول يا بحذف المعناف اى ذوهز يام بالغة مصدر كاحمل ب\_زيد عدل كى طرح جائزے۔فضول کلام کو کہتے ہیں۔قرآن کی فصاحت و بلاغت کے جیائج کے جواب میں پچھلوگوں نے ڈھونڈ ھرکصرف دولفظ قابل اعتراض نکالے ایک لفظ ہزء ۔ دوسرے لفظ کیار۔ اتفاق ہے ایک تصبح وبلیغ معمر محص سامنے آتے دکھلائی دیئے لوگوں نے ان کواس بارہ میں تھم بنانے کا فیصلہ کیا۔ شیخ کی زبان سےنو جوانوں کی صورت دیکھتے ہی جو پہلا جملہ نکلاوہ بیتھا کہ استھے زوا میسا و انسا شیخ کبار سب لوگ اس تا ئید عیبی اور فیصلہ پر دنگ رہ گئے ۔ بنی اسرائیل کا منشاءاس کہنے سے بیرتھا کے سوال اور جواب میں پچھ جوڑنہیں ہے۔ حضرت مویٰ النظیمیٰ کے جواب کا حاصل میہ ہے کہا دکام الٰہی کی تبلیغ کے درمیان دل گئی اور مذاق جہل وسفاہت ہوتی ہے۔ ماھی یہاں بقرة کی حقیقت در یافت نہیں کی جارہی ہے وہ تو مشاہر ہے بلکہ اوصاف در یافت کرنے ہیں جس کے لئے کیف آتا ہے۔ لیکن مساجو جنسیت کے لئے آتا ہے یہاں سیف کے معنی میں ہے فسار ض فرض بمعن قطع آخر عمر میں گوشت ڈھل ڈھلا اور منقطع ساہوجا تا ہے۔ بین اس کی اضافت امروا حدی طرف تبیس بلکدمتعدوا مور کی طرف ہوتی ہے۔ مساتی فو مرون ما موصولہ ہے اور عائد محذوف ہے جواس قعل میں بکٹر ت محذوف ہوتا ہے فاقع مختلف رتکوں کے لئے مختلف تا کیدی الفاظ لائے جائے ہیں اصفر فاقع اسود حالك و حالك ابيض بقق ولهق احممر قاني ذوريحي الحضر ناظر ومدهام بيتاكيدي الفاظا يسياي بوتي بي جسي حد جده وجنونك محنون وليلك اليل احر الابد \_

اس سے معنی قیامت کے ہیں لیکن زمانہ طویل مراد ہے۔ شیتہ اس داغ دھبہ کو کہتے ہیں جو عام رنگ کے برخلاف ہو۔اس کی اصل وشیتکھی۔وا دُحذف ہوگیا۔ذھباً اول اس کی قیمت صرف تین دینارتھی۔ماسکا دوا اس فعل مقاربے نے اس قصیہ کو کا ذہبے ہونے سے نکال دیا۔ یعنی پہلے تو ارادہ ذنح کانہیں تھا بوجہ بدنا می یا قیمت کے زیادہ ہونے یابار بارآنے جانے کی پریشانی کی وجہ سے لیکن آخر کارمجبور آ آ ماده بموتا پڑا۔ کذلک کل نصب تہیں ہے۔ ای یسحی اللہ الموتی احیاء مثل ذلک الاحیاء ان اللہ یامر کم المخ مقولہ ہے قال كان تدبحوا محلا منصوب ببنزع الخافض اتتخذنا به بوراجمل مقوله بانها مين خميراسم بقرة موصوف لافارض المختنول المكرصفت ماتؤمرون مفعول بهفافعلوا كارصفراء صفت اول بقرة كى فتح الخ دوسرى صفت تسو الناظوين تبيرى صفت ان شاء الله ای هدایتنا بیشرط ہے جواب لمهندون ہے۔ اور مبرد کے نزدیک جواب محذوف ہے بقرۃ موصوف لا ذلول صغت تثیر الارض تعمیر ذلول سے حال ہے یا بقرہ کی صفت۔ تسقی الحوث بقرہ کی صفت اور مبتدا ، محذوف کی خبر بھی ہو سکتی ہے۔ علیٰ ھذا مسلمة الآن میں الف لام زائد ہے اور زجائے کے نزد کیے منی ہے جس کے معنی اشارہ کے ہیں یعنی ھالذا الوقت.

ار لیط : .... یہاں سے ستر ہوال (۱۷) ، اٹھار ہوال (۱۸) انعام ذکر کیا جاتا ہے لیعنی واقعہ ذیح بقرہ جس سے بیصورت موسوم ہے جس کی تفصیل ابن عباس کی روایت میں موجود ہے۔

﴿ تشریح ﴾:.....نیکی ،تو کل اور والده کی خدمت کی برکت:.....مقول بی اسرائیل میں کوئی مالدار مخص تھا جس کی اولا ذہبیں تھی مال کے لا بچ میں کسی عزیز نے اس کولل کر دیا۔ بچھڑ اجس شخص کے یہاں سے مذکورہ صفات کا دستیاب ہوا۔ وہ ایک متوکل اور صالح مخض تھا جس نے اپنے بیتیم بچہ اور بیوہ بیوی اور اس بچھڑے کو خدا کی تحویل میں دیا تھا جس کی ابتدائی قیمت صرف تین دینارتھی اوراب تو کل کی برکت سے ساری عمر گزارنے کا انتظام ہوگیا۔ چونکہ اہل مصر گوسالہ پرستی میں منہمک ہتھے ذکح بقرہ کرا کر فی الجملہ اس افراط تعظیم کی اصلاح بھی کرنی تھی۔

واقعه کی ترتبیب قرآ نی:..... واقعه کی ترتیب قرآن کریم میں برنکس ہے اور مقصد اس نقتریم تاخیر کا واقعه کی وونوں جز ؤں ہے الگ الگ نتائج نکالنے ہیں۔اگر واقعہ مرتب طور پر رہتا تو ان اہم نتائج اورثمرات کی طرف ذہن منتقل نہ ہوتا ، جز واول جو بعد میں مذکور ہوا۔اس میں اخفاء وار دات کی اہمیت اوراحکام خداوندی میں ٹال مٹول کی مذمت بیان کرنا ہے۔دوسرےاور آخری جزء میں جو اول بیان ہوا۔احیاءموتی اسے مہتم بالشان عقیدہ کی بنیاد مضبوط کرنا ہے۔

حيات بعد الموت: .....ندگى اور روح كى حقيقت ايك بخارلطيف كا قلب كه پلگ مين محفوظ ربتا ہے اور اگر فيوز ہو جا ہے تو انجینئر (اللہ) کنکشن پھر درست کرسکتا ہے۔اس واقعہ میں بھی اس کانمونہ پیش کیا گیا ہےاور بہی حقیقت ہے بعث بعد الموت کی ۔ ولیل اس کے استحالہ کی پیچھ ہیں ہے۔

دوشیے اور ان کا جواب: ..... یہاں یہ شہرنہ کیا جائے کہ اگر صرف مقتول کا بیان قاتل کے خلاف معتبر ہوسکتا ہے تو سب جگداییا ہونا جا ہے جوخلاف قواعد ہے ورندیہاں بھی ندہونا جائے۔جواب یہ ہے کہ یہاں وے الہی بھی چونکداس بیان کے ساتھ تائید میں شامل ہے کہ یہ بیان سیح اور واقعہ کے مطابق ہے اس لئے معتبر ہو گیا اور دوسری جگہ وتی نہیں ہوگی بلکہ صرف ایک بیان ہوگا وہ تنہا معتبر نہیں ہوگا۔ نیزیہ شبہ بھی نہ کیا جائے کہ قاتل کا پہۃ چلانے کے لئے خدا کواس خاص طریقہ کے اختیار کرنے کی کیا منرورت تھی وہ اس ك بغير بهي ظاهر كراسكا تقالان فعل الحكيم المطلق لايخلوعن المصالح والحكم.

سر مدى زندكى: ١٠٠٠٠٠١١٠٠١ كشف صوفيا ونفس كو بقره كے ساتھ تشبيه ديتے ہيں چنانچه دونوں كارنگ زرد موبعي نفس كو بعرى جوانی میں اللہ کی راہ میں قربان کروتو اس سے حیات عقیقی اور سرمدی حاصل ہوگی۔

ثُمَّ قَسَتُ قُلُو بُكُمُ أَيُّهَا الْيَهُودُ صَلَبَتُ عَنُ قَبُولِ الْحَقِّ مِنْ ۖ بَعْدِ ذَٰلِكَ الْمَذَكُورِ مِنُ إِحْيَاء القَتِيلِ وَمَاتَبُلَهُ مِنَ الْايَاتِ فَهِيَ كَالُحِجَارَةِ فِي الْقَسُوةِ أَوْ أَشَدُّ قَسُوةً \* مِنُهَا وَإِنَّ مِنَ الْحِجَارَةِ لَمَا يَتَفَجُّرُ مِنْهُ ٱلْانُهُرُ ۚ وَإِنَّ مِنْهَا لَمَا يَشَّقُقُ فِيُهِ إِدُغَامُ النَّاءِ فِي الْآصُلِ فِي الشِّيُنِ ۚ فَيَخُورُجُ مِنْهُ الْمَآءُ ۗ وَإِنَّ مِنْهَالَمَايَهُبِطُ يَنُزِلُ مِنْ عُلُوِّ إِلَى سِفُلٍ مِنْ خَشْيَةِ اللهِ ﴿ وَقُلُوبُكُمُ لَاتَنَاتُرُولَا تَلِينُ وَلَاتَعُشَعُ وَمَا اللهُ بِغَافِلِ عَمَّا تَعُمَلُونَ ﴿ ١٨ وَإِنَّمَا يُؤَجِّرُكُمُ لِوَقُتِكُمُ وَفِي قِرَاء وَ بَالتَّحْتَانِيَةِ وَفِيُهِ اِلْتَفَاتُ عَن الخِطَابِ \_

ترجمه: ..... پرجمی تبهارے دل سخت ہی رہے (اے بہود قبول حق کے قابل نہیں رہے) ایسے ایسے واقعات ( مذکور ومقتول کوزند و کرنا وغیرہ) پھرتواس کی مثال پھرجیسی ہے ( قساوت میں ) بلکہ (اس ہے ) بھی زیادہ سخت اور بعض پھرتو ایسے ہیں کہ ان ہے نہریں پھوٹ نکلتی ہیں اور ان پھروں میں سے بعض ایسے بھی ہیں جوش ہوجاتے ہیں (بشقق اصل میں بعشقق تھا تا تفعل کوشین سے تبدیل کر کے شین میں ادعام کردیا ) پھران ہے یانی نکل آتا ہے اوران میں ہے بعض ایسے ہیں جولڑ ھک جاتے ہیں (اوپر سے پنچ کر جاتے

ہیں)اللہ کے خوف سے (لیکن تمہارے دل ندمتا کڑ ہوتے ہیں ندزم ہوتے ہیں ندڈ رتے ہیں)اورحق تعالیٰ تمہاری کرتو ت سے بے خبر نہیں ہے (البنته و نیامین مہلت و بے رکھی ہے اور ایک قر اُت میں تعلمون یائے تحانیہ کے ساتھ ہے یعنی بعلمون. اس صورت میں خطاب سے فیبت کی طرف التفات کا نکتہ ہوگا۔ )

تر كبيب و تعقیق: ......ثم يهان بُعد زمان كے لئے نبيں ہے بلكہ بعد حال كے لئے ہے يعنی مجاز أاستبعاد كے لئے ہے من بعد ذلک مجھی اس کی تا کید کے لئے ہے منہ الیعن قسوۃ منصوب ہے بناء پرتمیز کے اور مفضل علیہ محذوف ہے۔اقسسی مجھی اسم تنفعيل ہے نيکن يہاں اشد قسو قسين زياد ومبالغہ ہے مادہ اور جيئت دونوں لحاظ ہے لمعا ميں ماموصولہ جمعنی المذی موضع نصب ميں ان ہونے کی وجہ سے اور لام تاکید کا ہے۔ او جوشک کے لئے آتا ہے کلام اللی میں باعث شک ہے اس کے کئی جواب ہیں یا جمعنی واؤ ے یا تقسیم کے لئے ہے یابل کے عنی میں ہے۔

ثم استبعادتساوت کے لئے قست قعل، قبلو بکم فاعل، من بعد ذلک متعلق، بی مبتداک المحجارة متعلق ہوکر خبریا اس میں کاف تمثیلیہ ہے پھر متعلق کرنے کی ضرورت نہیں ہے۔اشد معطوف ہے کاف پر ای او ھی اشد قسو ق، تمیز لام تا کید ما موصولہ اسم ان يتفجو جمله صله من المحجارة ان كي خبرب من خشية الله منصوب اكل ب يهبط \_\_\_

ار البط : · · · · · · ، ان جیرت انگیز واقعات کے باوجود اثر پذیری اور قبولیت چی نه ہونے پر شکایت فرماتے ہیں۔

﴿ تشریح ﴾:...... ومی آ ومی انتز کوئی هیرا کوئی پچفر:..... یبان پیخروں کی تا ثیر کی ترتیب نهایت لطیف اور افا وہُ مقصود میں نہا بہت بلیغ ہے چنانچے بعض لوگوں کے ول اجراء نفع میں ایسے ہوتے ہیں جیسے پہاڑی پھر جن سے یانی کی نہریں نکلتی ہیں۔اوربعض دل ان ہے کم نفع پھروں جیسے ہوتے ہیں جن سے پانی کم رستا ہے اوربعض بالکل ہی ضعیف الا ثار پھر جیسے ہوتے ہیں جوخوف خداوندی سے صرف اپنی جگہ سے ہل جاتے ہیں ۔ کیکن کفار کے دل ان متیوں سے خالی ہونے کی وجہ سے پھر سے بھی زیا دہ بخت معلوم ہوتے ہیں جن میں کسی طرح اثر پذیری کا نام ونشان ہیں۔

ایک اشکال اوراس کاحل: ..... پقروں سے تم یازیادہ پانی کارسنا تو خیرمشاہر ہے اور اوپر سے نیچار ملک جانا بھی مشاہر ہے۔ کیکن گرنے کی علت خوف خداوندی بیان کرنامخلِ کلام معلوم ہوتا ہے کیونکہ گرنے کا سبب فلسفہ تو مقلِ طبعی بتلاتا ہے ادھر خشیت النی کے لئے عقل وشعوراور حس کا ہونا ضروری ہے جو یہاں تہیں ہے؟ جواب یہ ہے کہ ڈرنے کے لئے عقل کا ہونا ضروری تہیں ہے چنانچہ بے عقل جانوروں میں بھی خوف کامشاہرہ ہوتا ہے البندخوف کے لئے حسِ کا ہونا ضروری ہے اور حسِ حیات برموقوف ہے پس ممکن ہے کہ پھروں میں بھی نباتات وحیوانات کی ملرح لطیف اور غیرمحسوس حیات ہواوراس کی قدرحس بھی اوراس کے موجب خشیت النی ہوتی ہے۔ نیز ہم ہمیشہ گرنے کا سبب خوف خداوندی کوئیں کہتے بلکہ بعض دفعہ قرآن کے بیان کےمطابق ہواور بعض دفعہ سفی طبعی کے کہنے کے موافق یا فلسفہ کا دعوی سبب ظاہر کے بارہ میں ہواور قرآنی دعویٰ حقیق سب کے متعلق ہو۔ و لا مزاحمة فی الامساب.

أَفَتَطُمَعُونَ أَيُّهَا الْمُؤمِنُونَ أَنْ يُؤُمِنُوا آي الْيَهُودُ لَكُمْ وَقَدْ كَانَ فَرِيْقٌ طَائِفَةٌ مِّنَهُمُ آحُبَارُهُمْ يَسُمَعُونَ كَلَامَ اللهِ فِي التَّورَاةِ ثُمَّ يُحَرِّفُونَهُ يُغَيِّرُونَهُ مِنُ ٢ بَعُدِ مَاعَقَلُوهُ فَهِمُوهُ وَهُمٌ يَعُلَمُونَ ﴿ ٢٥ اللَّهُمُ مُّفُتَرُونَ وَالْهَـمُـزَةٌ لِلْإِنْكَارِ اى لِاتَطْمَعُوا فَلَهُمُ سَابِقَةٌ فِي الكُفُرِ **وَإِذَا لَقُوا** أَى مُنَافِقُوا الِيَهُوْدِ **الَّذِيْنَ امَنُوا قَالُو**ْآ الْمَنَّا اللَّهِ مَا لَكُمُ مُكَا نِبِيٌّ وَهُوَ الْمُبَشَّرُ بِهِ فِي كِتَابِنَا وَإِذَا خَلَا رَجَعَ بَسَعُضُهُمُ إِلَى بَعْضٍ قَالُو ٓ آيُ رُؤَ سَاؤُهـم الَّذِيْنَ لَمُ يُنَافَقُوا لِمَنُ نَافَقَ ٱ**تُحَدِّثُونَهُمُ** آي الْمُؤْمِنِيُنَ بِـمَافَتَحَ اللهُ عَلَيْكُمُ أَيُ عَرَّفَكُمُ فِي التَّوراةِ مِنْ نَعْتِ مُحَمَّدٍ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لِيُحَاجُّوْكُمُ لِيُجَاصِمُو كُمُ وَاللَّامُ لِلصَّيْرُورَةِ بِهِ عِنْدَ رَبِّكُمُ فِي الْاخِرَةِ وَيقيمُوا عَلَيْكُمُ الْحُجَّةَ فِي تَرُكِ إِبَّهَاعِهِ مَعَ عِلْمِكُمُ بِصِدُقِهِ ٱ**فَلَا تَعْقِلُونَ (23)** أَنَّهُمُ يُحَاجُّوُنَكُمُ إِذَا حَـدَّئُتُموهُمُ فَتَنْتَهُوُا قَالَ تَعَالَى أَوَلَايَعُلَمُونَ الْاسْتِـفُهَـامُ لِلتَّقْرِيْرِ وَالْوَاوُ الدَّاخِلَةُ عَلَيُهَا لِلْعَطُفِ أَنَّ اللهَ يَعْلَمُ مَايُسِرُّونَ وَمَايُعُلِنُونَ ﴿ ٢٢﴾ مَايُخَفُونَ وَمَايُظُهِرُونَ مِنَ ذَلِكَ وَغَيْرِهِ فَيَرَعُوا عَنُ ذَلِكَ

ترجمہ:.....کیااب بھی تم امیدر کھتے ہو(اےمسلمانو!) کہ بیابمان لے آئیں گے (یہودی) تمہارے کہنے سے حالانکہان میں ے کھالوگ ایسے بھی ہیں (ان کے علماء) کہ وہ اللہ کا کلام سنتے ہیں (تورات میں ) پھراس کوروہ بدل کرڈ التے ہیں (تبدیل کردیتے میں ) سمجھنے( جاننے ) کے بعداییا کرتے ہیں حالا نکہ بیرجانتے بھی ہیں ( کہ بیافتر اء پر دازی کررہے ہیں اور' 'افتط معون' میں ہمز ہ استفہام انکاری ہے یعنی ان کے ایمان کی امید نہ رکھو کیونکہ یہ کفر میں بہت آ گے بڑھے ہوئے ہیں ) اور جب ملتے ہیں ( منافق يبودي) مسلمانوں ہے تو كہتے ہيں ہم ايمان لے آئے ہيں (كەم كى تى بيں اور ہمارى كتابوں ميں ان ہى كے لئے بشارت دى كئي ہے)اور جب تنہائی میں ملتے ہیں(جاتے ہیں)ان میں سے بعض بعض کے پاس تو شہتے ہیں(وہ رؤساء جوعلانیہ یہود ہیں منافق یہود یوں سے ) کہ کیاتم بتلا دیتے ہو(مسلمانوں سے ) وہ باتیں جواللہ نے تم پر منکشف کردی ہیں ( بعنی تم کوتورات میں محمد ﷺ کے اوصاف بتلا دیتے ہیں ) جس کا نتیجہ بیہ ہوگا کہ مسلمان تم کو ججت میں مغلوب کر دیں گے ( جھگڑا کر کے تم پر غالب آ جا کیں گے اس میں لام عاقبة كاب )تمهارے پروروگار كے سامنے (آخرت ميں اورتمبارے برخلاف جمة قائم كرديں كے كەتم نے آپ كى صدافت ہے واقف ہونے کے باوجود آپ کا اتباع نہیں کیاہے ) کیاتم اتن بات بھی نہیں بچھتے ہو( کے مسلمان تمہارے خلاف دلیل قائم کررہے ہیں جبکہ تم ان ہے ایس باتنس کہتے ہواس لئے تنہیں باز آ جانا جا ہتے جق تعالیٰ فر ماتے ہیں کہ ) کیاان کواس کاعلم نہیں ہے (اس میں ہمزہ استفہام تقریر کے لئے ہےاوراس پر جملہ داخل ہونے والا وا ؤ عاطفہ ہے ) کہ حق تعالیٰ کوسب خبر ہےان چیز وں کوبھی جن کویہ چیپا رہے ہیںاورجن کااظہار کررہے ہیں (اس وقت یا اس کےعلاوہ جو پچھٹی رکھتے ہیںاور جو پچھ ظاہر کردیتے ہیں۔لہٰذااس کوشش اخفام ے ان کوباز آجانا جاہئے۔)

..... بمزه استفهام تين حروف عاطفه فا، واؤ ، ثم پرداخل موتا ہے۔البتداس كى ترتيب مين اختلاف ب جمہور کی رائے یہ ہے کہ ہمزہ چونکہ صدارت کلام کو جا ہتا ہے اس لئے اس کوشروع میں مانا جائے گا اور کسی چیز کومحذ وف نہیں مانا جائے گا۔تقدیرعبارت اس طرح ہوگی فسائنط معون و لا یعسلمون وقع اذا ماوقع علامہزیخٹر ک کی رائے یہ ہے کہ ہمزہ کابدل مہنول

محذوف ہوتا ہے جس پرسیاتی عبارت دلالت کیا کرتا ہے۔ مثلاً یہاں تقذیر عبارت اس طرح ہوگی انسسم معیون اخبار ہم فتط معون اس كے بعد مفسرٌ علام نے ایھا المسمومنون لكال كراشاره كيا ہے كہ فاطب آنخضرت بي اور مؤمنين ہيں اور بعض كى رائے ميں صرف حضور والمنظين طب بين اورصيغه جمع تعظيماً لا يأكيا ب-لحم لام زائد بيالام اجليه بالمسحد اجو كم لام مرورت كاب يعنى لام عاقبت كاب جيك لمدو الملموت عند ربكم يمتعلق ب يحاجوا كاورقاضى بيفاوي في ال وضميربه سي بدل قرار ديا ب\_ تعقلون کے بعد مفسرؓ نے مفعول محذوف نکالا ہے۔ او لا معلمون ہمزہ اقرار واعتراف کے لئے ہے جس میں تو پیخ مقصور ہوتی ہے۔ واؤعاطفه دراصل اس سے پہلے آنا جاہئے تھا تمرہمزہ کی صدارت کلام کی وجہ سے اس کومؤخر کردیا جاتا ہے۔ تقدیر عبارت میں اس طرح ے الا یساملون و لا یعلمون ان یؤمنوا بتقد *رح قب خبر ہے ای فی* ان یؤمنون ، وقد کان جملہ حالیہ ہے منہم موضع رفع میں ب فریق کی صفت ہے اوریسسمعون جملہ کان کی خبرہے اور فویق اسم ہے ا ذاحرف شرط لقوا النے شرط ۔ قالوا امنا جواب شرط اور اى طرح اذا خلا بعضهم النع شرط قالوا النع جواب شرط بما فتح الله مين ما موصوله يا موصوف يا مصدري بـ

ر البط : .... یہود کی ناٹائقیاں ذکر کر سے مسلمانوں کوان سے ایمان لانے سے ناامیداور مایوس ہوجانے کو ہتلا ناہے تا کہ بلیغی اوراصلاتی سلسلہ میں جوان کوانتہائی فکر وکوشش سے کوفت وکلفت پیش آتی رہتی ہے اس میں اعتدال پیدا ہوجائے بیانیسواں اور بیسواں معالمههد

﴾ تشریح ﴾ : ...... يېود کې تنين جماعتيل : .....ان دونو ٦٠ ينو ميں يېود کې تين جماعتو ١٠ کا ذکر ہے۔ اول جماعت محرفین کی ہے۔جنہوں نے کلام اللی یعنی تو رات کوانبیا علیہم السلام سے سننے کے باوجوداس میں ردوبدل اور کانٹ جیمانٹ کردی ہے۔خواہ تحریف لفظی کی ہویا معنوی یا دونوں۔اس طرح کو وطور پر جوستر آ دمیوں نے کلام البی حصرت موسیٰ علیہ انسلام کی معیت میں بن کراس میں ترمیم کر دی تھی وہ بھی اس میں داخل ہیں اور جن کے اسلاف کا حال بیہواان کے اخلاف کیونکران سے خلاف ہوسکتے ہیں۔اس لئے ان سب کی اصلاح وہدایت کی کوئی تو قع ندر کھئے۔دوسری آیت میں یہودمنافقین کا جن کا سرکردہ عبداللہ ابن ابی ہے اور دوسری جماعت علانیہ کفاریہود کا مکالمنقل کیا جاتا ہے کہ اگر معی خوشامہ میں پہلی جماعت کے پچھلوگ مسلمانوں کے سامنے بھی ایک دو بات حقیقت کی اگل بھی دیتے ہیں تو رؤسا بہودان پرعمّا ب وملامت اوران ہے مواخذہ وباز پرس کئے بغیر ہمیں چھوڑتے ۔پس جن کا حال اس قدر بتلا ہوان ہے امید ہدایت نضول ہے۔ابتدا وسورت میں منافقین کے بیالفا ظمسلمانوں کے ساتھ معاملاتی حیثیت ہے ذکر کھے مستح بیں اور بہاں ناامیدی ایمان کے ذیل میں ان کونقل ممیا جار ہاہے چونکہ غرض بدل گی اس لئے تھرار کا شبہ نہ کیا جائے۔ وَمِنْهُمْ أَي الْيَهُوْدِ أُمِيُّونَ عَوَامٌ لَايَعُلَمُونَ الْكِتْبَ التُّورَةِ إِلَّا لَكِنُ أَمَانِي ٱكَاذِيْبَ تَلَقُّوهَا مِنُ رُؤَسَائِهِمُ <u>فَاعُتَمَدُّوُهَا وَإِنْ مَا هُمُ فِي حَحَدِ نُبُوَّةِ النَّبِيّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَغَيْرِهِ مِمَّا يَخْتَلِقُوْنَهُ إِلَّا يَظُنُّوُنَ ( ٨٠)</u> ظَنَّا وَلَاعِلُمَ لَهُمْ فَوَيُلَّ شِدَّةُ عَذَابٍ لِلَّذِينَ يَكُتُبُونَ الْكِتٰبَ بَآيُدِيْهِمْ أَى مُخْتَلَقًا مِنُ عِنُدِهِمُ ثُمَّ يَقُولُونَ هلَذَا مِنْ عِنْدِاللَّهِ لِيَشْتَرُوا بِهِ ثَمَنَّا قَلِيُلًا عَمِنَ الدُّنيَا وَهُمُ اليَهُوُدُ غَيَّرُوا صِفَةَ النَّبِيّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فِي التَّوْرَةِ وَايَةَ الرَّجُمِ وَغَبُرَهَا وَكَتَبُوُهَا عَلَىٰ خِلَافِ مَا أُنْزِلَ فَوَيُلَ لَّهُمْ مِّمَّا كَتَبَتُ ٱيُدِيْهِمْ مِنَ الْمُخْتَلِق وَوَيُلُ لَّهُمْ مِّمَّايَكُسِبُونَ ﴿ ١٩ مِنَ الرُّسْي تر جمہہ:·····اوربعض (ان یہود) میں ہے نا خواندہ (عوام ) ہیں جو کتاب ( تو رات ) کاعلم ہیں رکھتے۔البندخوش کن یا تیں ہیں ( غلط بے بنیاد کیان کے بڑوں نے بتلا دی ہیںادرانہوں نے ان پراعتاد کرلیا ہے )اور بیلوگ بیجےنہیں ہیں ( نبوت وغیرہ ہاتوں کے من گھڑت انکار میں ) گرخیالات پ<u>کا لیتے ہیں انکل کے تیر ہیں ان کے</u> پاس سیح علم نہیں ہے ) بڑی خرابی ( سخت ترین سزا )ان لوگوں پر ہوگی جواپنے ہاتھوں سے کتاب ( گھڑ گھڑ کر ) لکھتے ہیں پھر کہتے ہیں کہ بیرخدا کی طرف سے ہے۔غرض بیہ ہوتی ہے کہ اس کے ذریعہ کچھے تھوڑ ا سانفقہ وصول کرلیں (قدرے دنیا، مرادیہودہیں جنہوں نے نبی کریم ﷺ کے اوصاف کواور آیت برجم وغیرہ کوتورات میں تبدیل کر کے ان کی جگہ برعکس باتنیں درج کردیں )ان کواس کی بدولت جوان کے ہاتھوں نے من گھڑت لکھا ہےاور ہر بادی ہوگی اس ( رشوت ) کی بدولت جس کووہ وصول کر لیا کر تے ہتھے۔

تر كيب و حقيق : .....الا بمعنى لنكن ليعنى استنام نقطع بي يونكداماني اوراميدي كتاب كي جنس ينبيس بين راماني جمع المنية بروزن افسعولمة بدانسان دل مين جوخيالات بكاتا ہے اس لئے كذب اور مسابقے ء يرجمي اطلاق ہوتا ہے يہاں بھي آتخضرت به السبح اوصاف اور حلیه مذکوره فی التورات کوتبدیل کرنااورخودکوابستاء الله و احباء و مسمحصنااور بیرکه جنهم میں ہم داخل نہیں ہوں گے مگر عارمنی ۔اورانٹدہم ہےخطاوؤں پرمواخذہ ہیں کرےگا۔ بیسب بے بنیاد باتیں ہیں۔الطن اس کااطلاق بھیعکم الیقین قطعی مع الدلیل کے خلاف پربھی آتا ہے لیعنی علم بلا دلیل یاغیر قطعی دلیل والے علم کوبھی ظن ہے تعبیر کیا جاتا ہے۔ویل عربی زبان میں بیلفظ اظہار نارانسکی کیلئے استعمال کیا جاتا ہے جیسے تف وغیرہ کلمات ۔ امام احمد اور ترندی ابویعلی وغیرہ نے جس روایت ہے اس کوجہنم کا کنواں کہا ہے یا ابن جریرٌ نے جہنم کا پہاڑ کہا ہےان سب میں خدا کی ناراضگی کا اظہار ہوتا ہے۔اس کئے سب معانی ورست ہیں۔ کتاب مراوتو را 8 یا اس کی كتابت يا دونول معنى بين - اميون مبتداموصوف - الايسعلمون صفت منهم خبر مقدم الااماني استثناء منقطع فويل للذين جمله ب الكتاب مفعول به يشترو أتتعلق ٢ ـ يڤولون كمماكتبت اورمما يكسبون مفعول بـ ـ

ر نبط : . . . . . . . گذشته آیات میں خواندہ لوگوں کا ذکر تھا۔ان دونوں آیتوں میں ہے پہلی آیت میں نا خواندہ اورعوام کی حالت کا نقشہ تھینچاجا تا ہے۔ دوسری آیت میں پھران کےعلاء کی بدحالی بیان کی جارہی ہے۔

﴾ تشریح ﴾ : مسسم خوابول کی جنت : مسسس پہلی آیت میں چوتھی جماعت یعنی عوام کا حال ندکور ہے کہ وہ بےاصل و بے سندخوابوں کی جنت میں آباد ہیں۔اور بہ برائی بھی دراصل اِن کےعلماء ہی کی پیدا کردہ ہے کہ میجے سے ان کوآشنانہیں ہونے دیا بلکہ خیالی ڈھکوسلوں کے سبز باغ دکھلا دکھلا کراور تخیلات کی شراب کہن بلا پلا کران کواس قدر بدمست کر دیا ہے کہ وہ اپنے گردو چیش کے بنے ہوئے سنہری جال سے نکلنے کے لئے کسی طرح بھی آ مادہ نہیں ہیں جس کی نظیر آ جکل کے پیرزادوں میں پائی جاتی ہے۔

علماء سو کا قصور . . . . . . . اور چونکه بیرساری تو ہم پرتی بدعقیدگی ، جہالت ان کےعلاء کی پیدا کروہ یا ان کی غفلت اورعوام کی حالت سے بےخبری کا نتیجہ ہےاس لئے تمام تر ذ مدداری ان کےعلاء پر آتی ہےاس لئے ان پرلتاڑ ڈ الی جاتی ہے کہ تمام خرابیوں کی جڑتم ہو کہ عوام کی رضا جوئی اور اپنے اقتدار کی حفاظت کی خاطر کتاب اللہ تو رات میں ہیرا پھیری کرتے رہے ہو۔ چنانچہ نبی کریم پھٹا کا حلیہ مبارك تورات ش ان الفاظ كے ساتھ تفاحسن الوجه، جعد الشعر، كحل العين، ربعة (خوبصورت، كموتكمريا لے بال، سركيس المستحصين ،متوسل قد)اس كوبدل كرطول ، اذرق ، سبط الشعو (لا بني المتحصين ،سيد هے بال )الفاظ كرد يتے محتے اس طرح زنا ك مزارجم يعنى سنگساركى عن اس كى بجائے جلدوا يعنى كوڑول سے اور تسحميم يعنى مندكالاكرنے سے اس كوتيد مل كرويا۔

كمّا بت قر آن برأجرت: ..... بعض لوكول في اس من ست قر آن كى كما بت براجرت لينه كونا جائز كها بيكن میری نہیں ہاس طرح بعض لوگوں نے اس آیت سے احکام شرع میں ظن کے جمۃ ندہونے پراستدلال کیا ہے وہ بھی سی نہیں ہے کیونکہ آیت میں کفار کے جس ظن (ممان کوامانی میں داخل کیا ممیا ہے وہ خاص تخیین ہے جو بلادلیل ہو بلکہ جس کی بنیاد خلاف دلیل پر ہولیکن اصول شرع میں جس ظن کا عتبار ہے وہ کسی نہ سی تھے دلیل کی طرف منتند ہوتا ہے اس لئے دونوں میں بونِ بعید ہے۔ وَقَالُوُا لَمَّا وَعَدَهُمُ النَّبِي النَّارَ لَنُ تَمَسَّنَا تُصِيبَنَا النَّارُ اِلْآآيَّامًا مَّعُدُوُ دَةً \* قَالِيُلَةً اَرْبَعِيْنَ يَوُمَّا مُدَّة عِبَادَةِ ابَائِهِمُ الْعِجُلَ ثُمَّ تَزُولُ قُلُ لَهُمْ يَا مُحَمَّدُ ٱلْخُلَتُمُ حُذِفَ مِنْهُ هَمُزَةُ الْوَصُلِ اِسْتِغُنَاءً بِهَمُزَةِ الْاسْتِفُهَام عِنْدَ اللهِ عَهْدًا مِيْشَاتًا مِنْهُ بِدَلِكَ فَكُنْ يُنْحَلِفَ اللهُ عَهْدَةٌ بِهِ لَا اَمْ بَلُ تَـقُولُونَ عَلَى اللهِ مَالَا تَعُلَمُونَ ﴿ ٨٠﴾ بَلَى تَـمَشُّكُمُ وَتَخُلُدُونَ فِيهَا مَنُ كَسَبَ سَيَّنَةً شِرُكًا وَّأَحَاطَتُ بِهِ خَطِيَّتُتُهُ بِالْإِفْرَادِ وُالْحَمُع أَى اسُتَوُلَتُ عَلَيُهِ وَأَحُدَقَتُ بِهِ مِنْ كُلِّ جَانِبٍ بِأَنْ مَاتَ مُشْرِكًا **فَأُولَيْنَكَ أَصْحُبُ النَّارِ \* هُمُ** فِيُهَا خَلِلُوُنَ﴿٨١﴾ رُوعِيَ فَيُه مَعُنَى مَنُ وَالَّـٰذِيْنَ امَنُوا وَعَمِلُوا الصَّلِحْتِ أُولَيْكُ أَصُحْبُ الْجَنَّةِ هُمُ فِيهَا خَلِدُونَ (٨٠٠)

تر جمہ:.....اور (یبودیہ بھی) کہتے ہیں (جبکہ حضورہ علی ان کو نارجہنم ہے ڈراتے ہیں) کہ ہرگز ہم کونبیں چھوعتی (مہیں پہنی سکتی) آئے مگر چندروز گنتی کے (مخضر جالیس روز کی مدت جس میں ان کے آباء کوسالہ پرتی کرتے رہے اس کے بعد آگے ہٹالی جائے كى) \_ آب (اے محمر)ان سے فرماد بیجتے كه كياتم نے ليا ہے (اتنحد تم وراصل أبتحد تم تقاہمزه استفہام كي موجودكي كي وجه ہمزہ وصل حذف کردی تی ہے)اللہ ہے عہد (اس پر کوئی ہیان) جس میں اللہ تعالیٰ اپنے معاہدہ کےخلاف نہ کریں مے (ابیانہیں ہے) ، بلكة الله الله ك و مدالي بات فكارب موجس ك كوئي على سندايي باس نبيس ركعة مو ( بلكه نارجهم تم كوچهو ي كاورتم اس مين مييشه ر ہو گئے ) جو محض قصدآ بری بات کرتا ہے ( مراوشرک )اوراس کی خطا کیں اس کا احاطہ کرلیں ( لفظ محطیعة مرا داور جمع کے میبغد کے ساتھ پڑھا گیا ہے بعنی وہ تصوراس پر جھاجا ئیں اوراس کواس طرح ہر طرف ہے تھیرلیں ) کہ وہ شرک کی حالت میں مرجائے )ایسے لوگ جہنمی ہیں اوروہ اس میں ہمیشہر ہیں سے (مغمیر جمع هم میں معنی من کی رعابت کی گئی ہے )اور جولوگ ایمان لا ئیں سے اور نیک کا م کریں ہے اليالوك بهتن بين وه اس بين بميشدر بين ك\_

٠٠ فلن ياحلف بيشرط مقدركا جواب باى ان كسنتم التحذيم عندا الله عهداً لا ام بل يهال ام منقطعة بمعنى بسل بهاوراستغهام الكارانتخاذ كے لئے بهاور بسل معنى اضراب وانقال كے بون محاى لئے مفسرٌعلام نے ہمزه كا جواب لائے تافید سے مقدر کیا ہے گر ہمزہ کے ماتحت کی تقی اورام کے ماتحت کا اثبات ہے اور کلام خبرہی ہے۔ مسینہ جلال محقق نے مسینہ كي تغيير شرك كي ساته حضرت ابن عباس ومجابد كموافق كى ب، قالو العل بافاعل، لن تمسنا المخ جمله مفعول الايام، ايام منعوب على الظر فية وابام وراصل ابوام تقايوم كى جمع واؤكوباء كركادعام كرديا كميار بلى كلمه ايجاب من مبتدا واصبحاب المنار خبرجمله

جواب شرط، ام ہمزة استفهام كے معنى ميں ہاى الاموين كائن اس صورت ميں ام متصله وكااور يامنقطعه بمعنى بل ہے۔ ار ابط :........ بہلی آیت میں ان کے امانی کی تمثیل وتشریح بیان کی گئی ہے کو یابیان کی اکیسویں (۲۱) برائی ہے۔دوسری آیت میں ان کے اس زعم کے ابطال میں ایک ضابطہ ارشا دفر مایا جا تا ہے جس سے ان کے اس پندار کی حقیقت اور قلعی کھل کررہ گئی ہے۔

﴿ تَشْرَيْحُ ﴾:....خيال آفريينيان:..... يهود نه بيذيابي وُهكوسله اپنه دلوں ميں جمار کھے تھے که (۱) نسحن ابناء الله و احياء ٥ بهم خدا كے محبوب و مقبول بين اس لئے ہمار يسار يكناه معاف بين (٢) آبا وَاحِداد چونكه انبياء اور رسول ہیں اس لئے وہ ہم کو دوز خ ہے بچالیں گے( ۳ ) بالفرض اگرجہنم میں جانا ہی ہواتو چندروز ہوگا۔ ( ۴ )مستحق نبوت صرف ہمارا خاندان ہے۔ فی الحقیقت لسن تسمسینیا السنج کے عقیدہ کی فاسد بنیادان کا بیگمان تھا کہوہ دین موسوی کودائمی اورغیر منسوخ سمجھتے تھے اس لئے حصرت میسیٰ علیہ السلام پرایمان نہ لانے سے خوف کو کا فربھی نہیں سمجھتے ہتھے اگر کسی گناہ کی پا داش میں دوزخ میں سکتے بھی تو بعد چندے نجات ہوجائے گی۔حالانکہ بیرائے ان کی بناء الفاسد علی الفاسد ہے *اس لئے حضرت سے علیہ السلام اور حضرت مجمد ﷺ* کی نبوت کے انکار کی وجہ سے ان کو کا فر ہی سمجھا جائے گا۔ نیز بعد چند ہے نجات کا وعدہ کسی آ سانی کتاب میں بھی ان کے لئے موجود نہیں ہے اس نے ان کا مید عویٰ بلا دلیل بلکہ خلاف دلیل ہونے کی وجہ سے مردود ہے۔

**معیار کامیا بی: ........ آگے جوضا بطدار شاد ہے اس کے لحاظ ہے بھی بیاول گروہ میں داخل ہونے کی وجہ سے نارجہنم کے مستحق** تھ ہرتے ہیں جس کا حاصل ہیہ ہے کہ گنا ہوں نے جس زندگی کو جاروں طرف سے اس طرح کھیرلیا ہو کہ نورِ ایمان بالکل بچھ گیا ہوتو اس کے اگر کیجھ بھلے اور نیک کا م بھی ہوں سے ان کو حبط وصنبط کر کے اس کو داخلِ جہنم کر ذیا جائے گا اس صابطہ کا نقاضا بھی یہی ہے کہ ایسے خبطی قابل شبطی ہوں۔

معتر کہ بررز :....معتر لہ کااس آیت سے گناہ کہیرہ کرنے والے کے لئے ابدی جہنم کے استحقاق پراستدلال کرنا چے نہیں ہے کیونکہ بقرینئہ حال یہود، نیز الفاظ احساطت به خطیئته پرغور کرنے سے بیمعلوم ہوتا ہے کہ اس میں صرف کا فر کا خلو دِ نا راورموم ن کا خلو دِ جنت بیان کیا تمیا ہے اور برحمل مسلمان کا ضابطه اس آیت میں نہیں ہے۔ دوسری روایات و آیات سے معلوم ہوسکتا ہے کہ مثلا آیت ان الله لاينغيفر ان يشرك به ويغفرما دون ذلك عيمعلوم موتاب كماس كي تجات كاوعده باورمس يعمل مثقال ذرةٍ خيرايره ومن يعمل مثقال ذرة شرايره يمعلوم مواكه نيكي اور بدى كالچل بھي اس كوسلے الا اور عقل سيح كافتو كي بھي يهي ہے كه مومن کامل جس نے ایمان واعمال صیالحہ دونوں تقامنے بورے کئے وہ ابدی جنت کاسٹحق اور کا فرجس نے ایمان وعمل صالح کے دونوں تقاضوں کونوت کردیاوہ ابدی جہنم کاستحق اور بدعمل مومن جس نے ایک نقاضا پورا کیا اور ایک جھوڑ دیا سراءو جزاء کا مجموعہ ہونا جا ہے۔ وَاذُكُرُ إِذْ اَخَــذْنَا مِيْثَاقَ بَنِيَ اِسُوَاءِ يُلَ فِي التَّوُرْةِ وَقُلْنَا كَاتَعُبُدُوْنَ بِـالتَّاءِ وَالْيَاءِ اِلَّا اللهُ تَخْبَرٌ بِمَعْنَى النَّهُي وَقُرِئَ لَاتَعُبُدُو ا وَ أَحُسِنُوا بِالْوَالِدَيْنِ إِحْسَانًا برًّا وَّذِى الْقُرُبلي الْقَرَابَةِ عَطَفٌ عَلَى الْوَالِدَيْنِ وَالْيَتَهٰى وَالْمَسْكِيُنِ وَقُولُوا لِلنَّاسِ قَوُلًا حُسُنًا مِنَ الْامْرِ بِالْمَعُرُوفِ وَالنَّهُي عَنِ الْمُنكرِ وَالصِّدُقِ فِي شَانِ مُنْخَمَّدٍ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّم وَالرِّفْقِ بِهِمُ وَفِي قِرَاءَةٍ بِضَم الْحَاءِ وَسُكُونِ السِّينِ مَصُدَرُّوُصِفَ بِهِ

مُبَالَغَةً وَّ أَقِسِيْمُوا الصَّلُوةَ وَاتُوا الزَّكُوةَ فَقَبِلُتُمُ ذَلِكَ ثُمَّ تَوَلَّيُتُمُ اغرَضُتُمُ عَنِ الْوَفَاءِ بِهِ فِيهِ اِلْتِفَاتُ عَنِ الْغَيْبَةِ وَالْمُرادُ ابَاؤُهُمُ إِلَّا قَلِيُلَّا مِّنْكُمُ وَأَنْتُمُ مُعْرِضُونَ ﴿١٨٦﴾ عَنْهُ كَابَائِكُمُ

ترجمه:......اور(وه زمانه یاد شیجئے) جب ہم نے بنی اسرائیل سے قول وقر ارلیا ( تو رات میں اور ہم نے کہا ) کدکسی کی عبادت نہ کرنا (لفظ تعبدون کی قرات تا اور یا کے ساتھ دونوں طرح ہے) بجز اللہ کے (بیٹبر جمعتی نہی ہے اور دوسری قرائت میں لا تعبدو ایر ها بھی گیا ہے)اور(احسان کرو)ماں باپ کے ساتھ اچھا سلوک اور رشتہ داروں کے ساتھ ( قربی جمعنی قرابیۃ اور ذی القربی کا عطف والدین پر ہے)اور تیبیوں اور سکینوں کے ساتھ اور عام لوگوں ہے اٹھی با تنیں کبو ( بعنی بھلائی کا حکم کر واور برائی کی ممانعت کرواور آنخضرت ﷺ کے بارے میں راست بازی سے کام لواورلوگوں ہے زی کرو۔ایک قر اُت میں شم حاءاور سکون مین کے ساتھ محسف المصدر پڑھا گیا ہے بطورمبالغہ کے حمل ہوجائے گا ) ادرنماز کی یا بندی رکھنا اورز کو ۃ ادا کرتے رہنا (اورتم نے ان احکام کوقبول کرلیا تھا ) پھرتم پھر گئے (اس قول وقرار کو پورا کرنے ہے اعراض کرلیا۔ لفط تسولیت میں غیبت سے خطاب کی طرف التفات پایا گیااس سے مرادان کے آیا و اجداد ہیں ) بجو چندافراد کے اور (اس )اقرار ہے بھی تم اینے آبا ، کی طرح ) پھر گئے۔

تر كيب و تحقيق ..... لا تعبدون اس سے پہلے مقل نے قبلنا مقدر مان كرا خدنا پر عطف كى طرف اشاره كيا ہے۔ اس میں دوقر اُتیں ہیں مشہور قر اُت لا تعبدون جملہ خبر سے عنی میں لا تعبدو اسنی کے ہے اور نبی کوبصورت خبرا داکر ناصریح نبی سے زیادہ اہلغ ستمجھا جاتا ہے گویا اس صورت میں اشارہ ہوتا ہے کہ نہی پرعملدرآ مد کی اس درجہ رغبت ہے کہ "ویاعملدرآ مد کر کے خبر دیدی گئی ہے اور دوسری قرائت لاتعبدوا صیغه نهی صریح کے ساتھ ہے لیکن بیقرائت شاذہ جس کی طرف قوی صیغیتمریض ہے مفسرٌ علام نے اشارہ کیا ہےاورمفسر کی غالب عادت بیہ کر آئے متواترہ کولفظ و فسی فسراء ہ سے تعبیر کرتے ہیں اور قر اُۃ شاذہ کوو فسری ہے احسانام تعلق ہے۔ مضمری تقدیر عبارت اس طرح ہے تسحسنون او احسنوا احسانا. مسکین بروزن مفعیل مثل سکون سے ہے گویا فقیر نے اس كوساكن بناديا ہے حسب ابناء وقتح الحاء دونو س صورتوں میں مصدر ہے مبالغہ كے طريقه پر زيد عدل كی طرح ہے۔ تسوليت ے پہلے قبیلتیم اس کئے مقدر مانا ہے تا کہاس کاعطف مجیح ہوجائے۔التفات کامطلب بی*ہے کہ پہلے کلام* سیسسی روش میں تبدیلی كردى جائے جس سے نشاط اور اللذ اذبيدا ہوجائے اور مخاطب كى اكتابت دور ہوجائے۔ لا تعبدو اللنج جواب تشم ہے جواحد فاسے متقاوهوئي ہے۔ای احملفنا هم وقلنا لهم یا بحذف ان وتقدر پرف الجرجوای علی ان لا تعبدو ا جیما کہ الا ایھذا الزاجو احفوا لوغی میں ہےاورصیغہ تبی کی تقدیر پر الاقتعبدو میناق سے بدل ہوجائے گا۔ یا بحذف حرف جراس کامعمول ہے۔ نافع ،ابن عامر ابوعمروعاصم كي قرأت عيل التعبدون بالدرباقي قراء في الايعبدون برها بـ

.....یہاں ہے یہود کا بائیسوں (۲۴)معاملہ نذکور ہے۔

اللّٰد کی بندگی کے بعد والدین کی اطاعت وخدمت:......ایک طرف ﴿ تشريح ﴾: خالق حقیقی اللہ تعالیٰ ہیں اور دوسری طرف سبب پیدائش بظاہر والدین ہوتے ہیں ۔اس لئے اللہ تعالیٰ نے اپنے حق کے ساتھ والدین کا حق الحدمت بھی بتلا دیا۔ بق اللہ کی تفتریم کی طرف مشیر ہے کہ اگر دونوں حقوق میں کسی وفت مزاحمت ہوجائے تو مرجح اور مقدم اول ہی رہےگا۔اس طرح الا قسوب فسالا قسوب کے قاعدہ ہے دوسرے قرابتداروں کے حقوق کی تکہداشت کی بھی تلقین فرمائی گئی ہے تیٰ کہ

عامة الناس بھی تمہاری ہمدردیوں اورخوش اخلاق ہے محروم نہیں رہنے چاہئیں لیکن عبداللّٰہ بن سلام جیسے اطاعت شعاراور وفادار اوگوں کے علاوہ عام طور مردوسرے یہود نے اس عہد کی پاسداری طحوظ نہیں رتھی اور وفا وعہدے پھر مجئے ، بیعہدا کرچہ یہود کے اسلاف سے لیا سمياتها چونكه موجوده يبودان كے كارناموں يے متفق بين اس لئے خطاب وعمّاب بين ان كوبھي شريك سمجها جائے گا۔

وَ اذْكُرُ إِذْ أَخَذُنَا مِيثَاقَكُمْ وَقُلْنَا لَاتَسْفِكُونَ دِمَاءَ كُمْ تُرِيْقُونَهَا بِقَتْلِ بَعْضِكُمْ بَعْضًا وَلَا تَخَوِجُونَ ٱلْفُسَكُمْ مِّنُ دِيَارِكُمُ لَايُخرِجُ بَعُضُكُمْ بَعُضًا مِنُ دَارِهِ ثُمَّ ٱقُرَرُتُمُ قَبِلُتُمُ ذَلِكَ الْمِيثَاقَ وَٱلْتُمُ تَشُهَدُونَ ﴿ ٣٨ عَلَى أَنْفُسِكُمُ ثُمَّ أَنْتُمُ يَا هَلَوُكَاءِ تَقْتُلُونَ أَنْفُسَكُمُ يِعَتِل بَعُضُكُمُ بَعُضًا وَتُخُرِجُونَ **فَرِيْقَامِّنْكُمْ مِّنُ دِيَارِهِمُ تَظْهَرُونَ فِيُهِ اِ**دُغَامُ التَّاءِ فِي الْأَصُلِ فِي الظَّاءِ وَفِي قَرَاءَ ةٍ بِالتَّحْفِيُفِ عَلَىٰ حَذُفِهَا تَتَعَاوَنُونَ عَلَيْهِمْ بِالْإِثْمِ ٱلْمَعْصِيَّةِ وَالْعُدُوانِ ۖ الظلم وَانِ يَّأْتُوكُمْ ٱسْرَى وَفِي قِرَأَةِ ٱسْرَى تُفْدُوهُمْ وَفِييَ قَرَاءَةٍ تَفُدُوهُم تُنُقِذُوهُمُ مِنَ الْإِسْرِ بالمالِ أَوْغَيْرِهِ وَهُوَ مِمَّاعَهِدَ اِلْيَهِمْ وَهُوَ اى الشَّانُ مُحَرَّمٌ عَلَيْكُمْ إنحَوَاجُهُمُ \* مُتَّـصِلٌ بِـقَـوُلِـهِ وَتُنحرِجُونَ وَالْمُحمُلَةُ بَيْنَهُمَا إعْتِرَاضٌ وَهُوَاَىُ كَمَا حَرَّمَ تَرُك الْفِذَاءِ وَكَانَتُ قُمرَيُظَةُ حَالَفُوا الاَوْسَ وَالنَّضِيُرُ الْخَرْرَجَ فَكَانَ كُلُّ فَرِيْقٍ يُقَاتِلُ مَعَ حُلَفَاتِهِ وَيُحَزِبُ دَيَارَهِمْ وَيُخْرِجُهُمَ فَإِذَا ٱسِـرُوا اَخـدوهـم وَكَأْنُوا إِذَا سُئِلُوا لِمَ تُقَاتِلُونَهُمُ وَتَفُدُونَهُمُ قَالُوا أُمِرُنَا بِالْفِدَاءِ فَيُقَالُ فَلِمَ تُقَاتِلُونَهُمُ فَيَقُولُون حَيَـاءٌ أَنْ يَّسُتَـذِلَّ حُلَفَاؤُنَا قَالَ تَعَالَىٰ **أَفَتُـؤُمِنُونَ بِبَعْضِ الْكِتَابِ** وَهُوَ الْفِدَاء وَتَكُفُرُونَ بِبَعْضِ عَوَهُوَ تَرُكُ الْقَتُلِ وَالْإِخُراجِ وَالْمَظَاهَرَةِ فَمَاجَزَآءُ مَنْ يَّفُعَلُ ذَٰلِكَ مِنْكُمُ اللَّا خِزُى هَوَانٌ وَذِلَّ فِي الْحَيْوةِ اللُّهُنَيَا ﴿ وَقَـٰدُخُـزُوا بَقَتُل قُرَيُظَة ونَفي النَّضِيرِ إِلَى الشَّام وَضَرُبِ الْجِزُيَةِ وَيَوُمَ الْقِينُمَةِ يُوكُونَ اللَّي أَشَكِّ الْعَذَابِ ° وَمَااللهُ بِغَافِلِ عَمَّا تَعُمَلُونَ ﴿ هِ ﴿ بِالنَّاءِ وَالنَّاءِ أُولَٰئِكَ الَّذِيْنَ اشْتَرَوُا الْحَيوةَ الدُّنْيَا جُعُ بِالْأَخِرَةِ كِبَانَ اتْرُوْهَا عَلَيْهَا فَلَا يُخَفَّفُ عَنَّهُمُ الْعَذَّابُ وَلَاهُمُ يُنَصَرُونَ ﴿ أَلَهُ يُمُنَّعُونَ مِنُه .

ترجمه.....اور(وه زمانه بھی یاد کرو) جب ہم نے تم سے بیقول وقرارلیا (اور بیکہا) کہ باہم خوزیزی نہ کرنا (ایک دوسرے کولل نہ کرنا ) اور ایک دوسرے کو بے وطن نہ کرنا (ایک دوسرے کو وطن ہے مت نکالنا ) پھرتم نے اقر اربھی کرلیا (اس عبد کوقبول کرلیا) درال حالیکہ تم (اپنے نفسوں پر)شہادت وے رہے تھے پھرتم (اےلوگو!)ایک دوسرے کو ہاہم کم آل وقبال بھی کررہے ہو( آ بس میں خون خرابہ کرتے ہو )اورایک دوسرے کوجلاوطن بھی کررہے ہوا مداد کرتے ہوئے (تظاہرون وراصل تنظاہرون تھا تا کوظاہے بدل کرظامیں ادغام کردیااور دوسری قر اُت میں دوتاء میں ہےا کیے محذوف بھی ہے بعنی وہ تعاون کرتے ہیں ) اپنوں کے مقابلہ میں گناہ (معصیت اور نا انصافی ( ظلم ) کے ساتھ اورا گران میں ہے کوئی گرفتار ہو کرتمہارے یاس آتا ہے ( دوسری قر اُت میں لفظ امسوی آیا ہے ) تو ان کو کچھٹرج کرکراکرر ہاکردیتے ہو( دوسری قر اُت میں تسف ادو ہم کی بجائے تسفدو ہم ہے مال دغیرہ کے بدلہ میں قیدے آزادکرا دینا بھی تجملہ ان سے لئے گئے عہدوں کے تھا) حالانکہ (بات بیہ ہے کہ ) جلاوطن کرنا بھی تم پرحرام کیا گیا تھا (اس کا تعلق جملہ تسخہ و جو ن اُنٹ سے ہےاورو ان یاتو تھم جملہ۔ان دونوں جملوں کے درمیان جملہ معتر ضہ ہے لیعنی ترک فندید کی طرح جلاء وطن کرنامجھی ان پرحرام

تھا۔اس کا واقعہ اس طرح ہے بنوقر یظہ قبیلہ اوس کے مخالف تھا اور بنونضیر قبیلہ خزرج کے خلاف تھا۔ اُن میں نے ہر جماعت اپنے حلیفوں سمیت حریفوں سے نبرد آ زمارہتی تھی۔اورا یک دوسرے کے شہروں کو ہر باد کرتے اور جلا وطن کرتے رہنے تھے۔البتہ اگر بیلوگ گرفتار ہوجاتے تو فعربیدد بکرچھٹرالیا جاتا تھا۔ان ہے اگر کوئی میدریا نت کرتا کہ بیفدیہ کیوں برداشت کرتے ہوتو سکنے لگتے ہیں کہ فعد میرکا ہم کوچکم و یا گیا ہےاور جب کہا جاتا ہے کہ پھرفتل و قبال کیوں کرتے ہو؟ نو جواب دیتے ہیں کہ ہمیں اینے حلیفوں کی ذلت ہے شرم آتی ہے (ارشاد ہوتا ہے) کیا کتاب کے بعض تھم پر ایمان لاتے ہو (فدیہ پر) اور بعض انکار کرتے ہو (یعنی خوزیزی، جلا وطنی، پشت پناہی کو حچوڑ نا) سواور کیا سزا ہونی جا ہے تم میں ہے ایسے تخص کی جوالیں حرکت کرے بجز رسوائی ( تحقیر و ذلت ) کے دنیا میں بھی چنانچے بنوقر بظه تعلّ ہوکر بنونضیرشام کی طرف جلاء وطن ہوکراور جزیہ ہے تسلط ہے ذکیل ہوئے ،اور قیامت کے روز سخت عذاب میں ڈال ویئے جائیں کے۔اورالٹدتمہاری حرکتوں سے بے خبرنہیں ہے۔(لفظ معلمون کی قر اُت یا اور تا کے ساتھ دونوں طرح ہے ) یہ لوگ وہ ہیں جنہوں نے د نیاوی زندگی کواُخروی زندگی کےعوض لےلیا ہے( د نیاوی زندگی کو پھراُخروی زندگی پرتر جیح و بدی ہے ) سونہ تو ان کی سزامیں کیچھتخفیف ہوگی اور نہ کوئی ان کی طرفداری کرنے یائے گا (کدانٹد کاعذاب ان ہے روک دے)

تركيب وتحقيق :....دماء كم أيك دوسر يحقل كومجاز أا پناتل كها كياب يابطور قصاص كيا پناقل مراد باطلاقا للسبب على المسبب، اقورتم كي تشير قبلتم سے اس لئے كى ہے كہ تشهدون اقرار كى تخش تاكيرند ہو بلكہ تاسيس ہوجائے۔ اور قاضی بیضاویؓ نے اس کوتا کید پرمحمول کیا ہے۔ شبہ استبعاد کے لئے ہے۔ بقول بیضاویؓ انتہ مبتداء،اوراس کی خبر میں تین اقوال ہیں۔ ا یک بیرکه تقتلون خبر جو،اس وفت لفظ هنو لا بتقد ریاعنی موضع نصب میں جو گایا پھر منا دی ہوگاای یا هؤ لاء کیکن سیبو بیر کے نز دیک ھٹو لاءِ منادی مبہم ہوکرحرف نداء کاحذف جائز نہیں ہے۔ دوسری صورت ریہے کہ تسقیدلون صلہ کے ساتھ خبر بن جائے ریکو فیوں کے نز دیک چیج ہے کیکن بھری **ھنو لاء کوالذی کے معنی میں جائز نہیں سمجھتے۔تی**سری صورت ریہ ہے کہ کہ بتقد پر المصناف لفظ **ھنو لاء خبر ہوا**ی مثل ہؤلاء اس صورت میں تقتلون حال ہوجائے گا۔لا تسفکون کی تغییر میں اشارہ ہے کہ لزوم بول کرلازم مرادلیا گیا ہے کیونکہ ' قمل کے لئے خون بہنالازم ہے نیزقل اخ کوئل نفس کہنا مجاز آ ہے یا تسبب مراد ہے۔ تظاہرون ترکیب میں حال ہے تفا**دو ہم** ناقع ، عاصم، کسائی کی قر اُت الف کے ساتھ ہے باقی کی قر اُت بغیرالف کے ہے۔مسحو م خبرمقدم ہے۔احسر اجھیم مبتداءؤخر کی جملہ ہوکر خبر ہوگی۔الا دس بید دومختلف عالموں کے معمولوں کا ایک دوسرے پراختصار اُعطف ہور ہاہے۔ادس وخز رج مدینہ کے دو قبیلے ہیں جو ہا ہم دست وگریبان رہا کرتے تنے ای طرح ہوقریظہ و ہونضیر ہیرون مدینہ کے دومخالف قبیلے تنے *لیکن* ان دونوں ہیرونی جماعتوں نے علی الترتبيب اندروني جماعت ہے صلیفا ندمعاملہ کرلیا تھا اورآ پس میں ایک دوسرے کے حریف ونخالف رہتے تھے۔

ار نبط: ..... الله نيرود كے جس ميثاق كالپہلي آيت ميں تذكره فر مايا ہے اس آيت ميں اسى عہد كا تتمه ہے اور پھران كى عہد تكفى كا ذ کر کیا ہےا درآ خرمیں ان کی سز ا کا نقشہ کھینچا گیا ہے۔

﴿ تشريح ﴾:.....معامده کی بقیه دفعات: حاصل ہیہ ہے کہ اس معاہدہ کی تین دفعات مزید بیتھیں کہ (۱) آپس میں کئی گونل نہ کرنا (۲) کسی کوجلا وطن نہ کرنا (۳) اگر کوئی گرفتار ہوجائے تو مالی فیدیددے کراس کور ہا کرادینا۔ چیا نچیان تینوں د فعات میں سہل تر تیسری دفعتھی اس پرتو ہے کسی درجہ عامل رہے۔ گریبلی دونوں دفعات جونہایت اہم اورضر وری تھیں ان کو بالکل نظر انداز کردیا اور درخوار اعتناء تهیں سمجھا۔ چنانچہ اوس و بنوقر بظہ باہم دوست تھے اورخز رج و بنی نضیر باہم مدد گار تھے۔اوس خز رج میں جب بھی

جنگ ہوتی تو ہوقر بظہ اوس کے اور ہونضیرخز رج کیے معاون و مدو گار ہوجاتے تھے۔ چنانجہون جنگوں میں قبل وجلا وطنی دونوں مصبحتیں چیش آ تیں جن سے سب کودو میار ہونا پڑتا تھا۔البتہ جنگی قید یوں کو بڑے شوق سے مالی فدید دے کررہائی ولاتے اور کہتے تھے کہ یہ خدائی عظم ہے۔ کیکن اگر کوئی قتل و غارت گری اور دلیں نکالے کے بارے میں کوئی اعتراض کرتا تو اپنے حلیفوں اور دوستوں سے عاری آڑ لینے کی کوشش کرتے ۔حق تعالیٰ اسی دوغلی یا لیسی کی شکایت فر ماتے ہیں کہ اس طرح جب تم ایک قبیلہ کی حمایت و ہمدروی کرتے تو دوسر ہے قبیلہ ک مخالفت وضرررسانی بھی تولازم آتی ہےاوراس میں حکم الہی کی پامالی بھی ہےاور بندوں کوآ زاءرسانی بھی اس کو افت فی میسون بسعض الكتاب و تكفرون ببعض سے تعبیر فرمایا گیا ہے یعن مالی فدیدی پابندی اگر الله كاتھم ہونے كى وجہ سے كرتے ہوتو قتل وجلا وطنی ندكرنا مجی تو خدائی احکام ہیں ان کیمیل کیوں نہیں کی جاتی جھم کے ایک حصہ کو مانتااورا یک حصہ کا اٹکار؟ آخر مید کیا واہیات نداق ہے۔

**ا یک شبہ اور اس کا جواب**: ......کفرے مراد کفر ملی ہے جمسی بدعملی کوقابل نفرت اور گھنا ؤنی صورت میں پیش کرنے کے کئے بدترین الفاظ استعال کردیئے جاتے ہیں۔اس سے مقصود حقیقت نہیں ہوتی بلکہ مجازی معنی مراد ہوتے ہیں۔من تسری المصلواة منه هسمه دأ فسقسد تكفو ميس يهال معني مراديي \_ يهال فرقه يهوديس اگرچهاعتقادي كفرجهي يا ياجا تا ہے كيكن اس وقت مقصودان كي اس بدهملی کی برائی ظاہر کرنا ہے۔پس معتز لہ کے لئے اس آیت سے مرتکب کبیرہ کے دائرہ ایمان سے خارج کرنے اورخوارج کے لئے داخلِ کفر کرنے کے لئے کوئی موقع استدلال نہیں ہے کیونکہ کفر کے خفیقی معنی مراز نہیں ہیں۔

و *وسر اشبها وراس کا از اله: .....ع*لیٰ هذا اشد العذاب پرامامرازیؓ نے جوبیشبہ کیا ہے کہ یہودزیادہ سے زیادہ کا قر تھے،ان کے عذاب کو جب اشد کہا گیا ہے تو دہر ہے جوان سے زیادہ جرم کے مرتکب ہوتے ہیں۔ کیونکہ وہ سرے سے خدا ہی کے منکر ہوتے ہیں ان کاعذاب کیے کم ہوگا۔علامہ آلوئ نے روح المعانی میں اس کا جواب بیددیا ہے کہاشدیت سے مراد تفصیل نہیں ہے کہ مفضل اورمفضل علیہ کی ضرورت پیش آئے بلکہ اشدیت ہے مرادخلود و دوام عذاب ہے جو کا فرومشرک و دہریہ سب کے لئے ہوگا۔ یا پھر کا فرے کم درجہ لوگواں کے لحاظ ہے اضافی اشدیت مراد ہے۔

بہر حال دنیا، ی عذاب وذلت ورسوائی کا وقوع بہود پراس طرح ہوا کہ آنخضرت ﷺ کی حیات ِمبارک ہی میں نقضِ عہد کی وجہ ہے سم ھیں جب آ تخضرت ﷺ کے دستِ حق پرست پراوس وخزرج اسلام لائے تو حضرت سعد بن معاق کے فیصلہ کے مطابق بنوقر بظہ کے سات سونو جوان قمل کئے گئے اورعورتوں اور بچوں کو گر فمآر کرلیا گیا۔ بنونضیر ملک شام کی طرف جلاوطن کئے گئی ( سورہ احزاب ) اورسور ہ حشر میں ان دونوں واقعات کی روئدادموجود ہے۔ادرآ خرت کی وعید کا وقوع آ خرت میں ہوگا۔

وَلَقَدُ اتَيْنَا مُوْسَى الْكِتْبَ التَّوُراةَ وَقَفَيْنَا مِنُ ۖ بَعَدِهٖ بِالرُّسُلِ ۚ أَى ٱتْبَعْنَاهُمُ رَسُولًا فِى ٱلْرِ رَسُولٍ وَاتَيْنَا عِيْسَى ابْنَ مَرْيَمَ الْبَيِّنْتِ ٱلْـمُعُجِزَاتِ كَاحْيَاءِ الْمَوْتَى وَابْراءِ الْآكُمَهِ وَالْآبُرَصِ وَأَيَّدُنْكُ قَوَّيْناهُ بِرُوحِ الْقَدُسِ مِنُ اِضَافَةِ الْمَوْصُوفِ إِلَى الصِّفَة آي الرُّوْحِ الْمُقَدَّسَةِ جِبْرَيْيُلَ لِطَهَارَبِهِ يَسِيُرُمَعَهُ حَيُثُ سَارَ فَلَمُ تَسْتَقِينُمُوا اَفَكُلَمَا جَآءَ كُمُ رَسُولٌ لِمَالاً تَهُوآى تُحِبُ اَنْفُسُكُمُ مِنَ الْحَقِّ اسْتَكُبَرُتُمُ عن إِتَّبَاعِه جَوَابُ كُلَّمَا وَهُوَ محلُ الْإِسْتِفُهَامِ وَالْمُرَادُ بِهِ التَّوْبِيُخُ فَفَرِيْقًا مِنْهُمُ كُذَّبُتُمُ كَعِيْسَى وَفَرِيْقًا تَقُتُلُونَ ﴿ ١٨﴾ ٱلْـمُضَارِعُ لِحِكَايَةِ الْحَالِ الْمَاضِيَةِ أَيْ قَتَلْتُمُ كَزَكَرِيًّا وَيَحْنِي وَقَالُوا لِلنَّبِيّ اسْتِهُزاءً قُلُوبُنَا

**غَلَفٌ \* جَـمْعُ اَغُلَفَ اَى مُغَشَّاةً بِاَغُطِيَةٍ فَلَا نَعِى مَاتَقُولُ قَالَ تَعَالَىٰ بَلُ لِلْإِضْرَابِ لَعَنَهُمُ اللهُ ٱبْعَدَهُمُ عَنُ** رَحْمَتِهِ وَخَذَلَهُمْ عَنِ الْقُبُولِ بِكُفُرِهِمُ وَلَيَسَ عَدَمُ قُبُولِهِمَ لِخَلَلٍ فِي قُلُوبِهِمُ فَقَلِيُلًا مَّايُؤُمِنُونَ ﴿٨٨﴾ مَا زَائِدَةٌ لِتَاكِيدِ الْقِلَّةِ آئُ إِيْمَانُهُمْ قَلِيلٌ جِدًّا

ترجمہ:..... اور ہم نے مویٰ (علیہ السلام ) کو کتاب (تورات) عطاء کی اوران کے بعد کیے بعد دیگرے پیغمبروں کو ہیجتے ر ہے( پیغیبر کے بعد پیغیبر برابر بھیجتے رہے )اور ہم نے عیستی ابن مریم کو واضح دلائل عطافر مائے (نمر دوں کوزندہ کرنا ، کوڑھی اورمبر دص کو احِیما کردینا جیسے معجزات) اور ہم نے ان کی تائید ( تقویت ) جرئیل کے ذریعہ (روح القدس میں موصوف کی اضافت صفت کی طرف ہے۔ یعنی روح القدس جبرئیل مراد ہیں اپنی یا کیزگی کی وجہ ہے ہرجگہ حضرت عیستی کے ساتھ رہتے لیکن پھربھی تھیک نہ ہو سکے ( جب بھی کوئی پیغیبرتمہارے پاس ایسےاحکام (حق) لائے جن کوتمہارے دل نہیں جاہتے تھے (خواہش نہیں کرتے تھے )تم نے تکبر کرنا شروع کردیا ( پیغیبرول کے اتباع سے روگروانی شروع کردی است کبرتم جواب لما ہے۔ دراصل اف کلما میں جوہمزہ استفہام ہے اس کا سمحل یہی ہے مراداس استفہام ہے دھمکا ناہے ) سوبعضوں کوتم نے (ان میں ہے جبٹلا دیا (جیسے حضرت عیسیٰ )اوربعض کوتل کردیتے ہو (تىقتىلىون صيغة مضارع حكايت حال ماضيه كے طريقه پرہے بمعنی قتیلت جيسے حضرت زکريا و بيچیٰ علیهم السلام کول کيا گيا )اور يہودی (آ تخضرت ﷺ سےاستبزاء) کہتے ہیں کہ ہمارے قلوب مجوب ہیں (لفظ غلف جمع ہے اغلف کی لیعنی جہل کے غلاف میں ہے آپ جو کچھفر ماتے ہیں وہ ہماری سمجھ میں نہیں آتا ہے تعالیٰ ارشاوفر ماتے ہیں ) بلکہ (بسل اضراب کے لئے )ان پرخدا کی مار ہے ( کہان کو ا پی رحمت ہے دورکر دیا ہے اوران کوقبولیت ہے محروم کر دیاہے ) ان کے کفر کی وجہ ہے ( ان کے دلی نقصان کی وجہ ہے قبول کرنانہیں ہے) سوبہت ہی تھوڑ اساایمان رکھتے ہیں (قلیلا ما میں ما زائد ہے تاکید قلۃ کے لئے یعنی ان کاایمان بہت ہی کم ہے)۔

تر كيب و عبون :.....قفينا بولت بين قفاه اذا اتبعه وقفاه به اتبعه اياه اصل عبارت اس طرح تقى و قفينا موسى بالرمسل مفعول حذف كرك من معده قائم مقام كرديا-حضرت موسى كے بعد يوشع ،داؤد،سليمان ،زكريا، يحيىٰ،الياس انبياء عليهم السلام آئے ہیں ۔حضرت مویٰ عیسیٰعلیہم السلام کے درمیان انبیاء کرام کثیر تعداد میں آئے ہیں حیار ہزار بیاستر ہزار پیغمبرسب بنی اسرائیل تھے اور دین موسوی اور تو رات کے مبلغ تنصے خواہ وہ انبیاء ایک ہی زمانہ میں متعد در ہے ہوں یارسول کیے بعد دیگرے آتے رہے ہوں عیسیٰ ابن مريم بنيئى سريانى زبان كالفظ ببمعنى مبارك اورمريم بمعن خادم روح المقدس حساته المجود اور دجل صدق كى طرح اضافت ہےالسووح المقدسة جريل چونكه بيغام حيات كرآتة بين توروح جس طرح حيات ابدان ہوتى ہےاى طرح جرئيل باعثِ حیات قلوب ہیں طاہری اور باطنی آلود گیوں ہے پاک صاف ہیں اس لئے مقدس کہا گیا۔ دوسری جگہ رسول کریم فر مایا گیا۔ حفزت عیسیٰ علیہ السلام کے ساتھ ان کی خصوصی معیت پہ حضرت عیسیٰ کی فضیلت جزئی ہے جوآ تخضرت عظیٰ کی فضیلت کل میں قادح نہیں ہے۔فالم تستقیموا مفسرٌعلام نے ظاہر کیا ہے کہ جاء کم کامعطوف علیہ مقدر مانا ہے۔ہمزہ کامدخول اوراصل است کبوتم ہے۔من المحق بیان ہے سما کے موصولہ کا۔اسکتبر تم کے بعدت کبر تم اس طرف اشارہ ہے کہ مین زائد ہے مبالغے کے لئے اصل عبارت اس طرح تھی است کبوت سے کلما جاء کم فریقا مفعول کی تقدیم اس آیت کی روایت ہے ہے۔ کلام میں محذوف ہے ای فریقا منهم کذبتم جیرا کمفر نے ظاہرکیا ہے ۔۔ استکبر تم پرمعطوف ہوجائے گا۔ تقتلون حکا یت حال ماضے کا مطلب بے ہوتا ہے گویاز مانیہ ماضی میں بیمضارع کی غبارت تیار کر لی گئی تھی اس وقت تو حقیقی معنی کے لحاظ ہے اس کا بولنا ورست تھالیکن اب جبکہ وہ حال ماضی بن گیا ہے بطور دکایت کے اس کوهل کر دیا گیا ہے۔ قسال واحبال محقق نے اشارہ اس طرف کیا ہے کہ یہ مقولہ آنخضرت ﷺ کے معاصر یہود کا ہے جا ہے تو تفاخراُ ہو یا تحقیراُ واستہزا ءً۔غــلف دراصل غیرمختون کو کہتے ہیں اً کرتفاخراً یہ جملہ کہا ہے تو مقصد یہ ہے کہ ہمارے قلوب محفوظ اور ظروف علم ہیں۔اگر آپ کی بات پچھوز نی یاعلمی ہوتی تو ضرور ہمارے وجدان اس کوقبول کرتے \_معلوم ہوا کہ آ پ(ﷺ) کی با تیں جیب اہل علم ہی کی سمجھ میں نہیں آتیں تو خودوہ اس قابل نہیں ہیں۔اورا گر منشاءاستہزاء کرنا ہے تو مطلب یہ ہوگا که آپ کی با تیں تو ضرور سیجے ہوں گی لیکن ہماری سمجھ ہی ذراموئی ہے۔ جیسے کوئی سیجے السماعت شخص بطور شمسخر کہنے لگے کہ میں ذرااونیا سنتاہوں۔ ذرا ذور سے بولئے؟ قسلیلاً یے منصوب ہے بنابر مصدر محذوف کی نعت ہونے کے اور قلت باعتبار مومن بہیعنی ایمان کے ہے یعنی اینسمسانیا قسلیلا جلال مفسر کی بھی رائے ہے دوسری صورت رہے کہ قلت بلحاظ افراد ہو یعنی راللّیہ بن سلام جیسے کم ہی افراد ایمان قبول کرسکے ہیں۔تیسری صورت رہے کے صفت ہوز مانا محذوف کی ای فیسؤ مسنسون زماناً قلیلاً لیعنی بھی اگرایمان لےآتے میں تو پھرفورا ہی پھرجاتے ہیں آمنو او جہ النہار و اکفرو الحرہ .

كرابط: ..... يهال سے ان كے تيميويں (٣٣) معامله كاذكركيا جار ہا ہے اور اس كے بعد آيت و قسالو ا قسلو بسنا غلف ميس چوبیسویں (۲۴)معاملہ کا تذکرہ ہے۔

﴿ تشریح ﴾:....بغیرتو فیق الہی خوراق بھی کارآ مذہبیں:....دھزے موی ویسی علیہم السلام اور ہزاروں حليل القدر وعظيم المرتبت انبياء ورسل جس جماعت مين آييجيهون اور بزار بإدلائل ومعجزات اور خداك نشانيان وكعلا يجيئه مون اور بهروه لوگ راہ رست پر نہآ سکے ہوں تو ان کی اصلاح کی کیا امید کی جاشکتی ہے؟ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی تا سَیہ جبریلی مختلف او قات میں ہوتی ر ہی ہے(۱)اول جب کہ بھحۂ رحم مادر میں حمل قرار پایا (۲) بوقت ولادت شیطانی اثرات ہے محفوظ رکھے گئے (۳) ساری عمر دشمن يہوديوں كے حملوں سے بچائے ركھا (٤٨) حتى كه آخر ميں جب ان كوشہيد كرنے كى كوشش كى گئى تو بحكم اللى زندہ سلامت ان كوآ سانوں ىر يېنچاد يا *گيا ـ* 

ا کیک نکتہ: ...... تسقسلسون صیغهٔ حال کے ساتھ بیان کرنے میں بینکتہ کہ اب بھی بیہ وسٹسٹر قبل ہے باز نہیں آتے۔ آ تخضرت ﷺ کے آل کے مساعی میں اب بھی سرگرم عمل ہیں۔ بیدووسری بات ہے کہ حفاظت الہی کی وجہ سے کا میاب نہیں ہویاتے۔ اور ایمان کی قلت سے بیمراد ہے کہ صرف تو حیداور حضرت موی علیہ السلام کی نبوت، قیامت وغیرہ مشترک مسائل میں سیجھ متفق نظر آتے ہیں یعنی معنی کی لحاظ ہے اس کوامیان کہہ دیا مطلق یقین کے معنی میں ہے۔اصطلاحی معنی کے لحاظ سے ایمان مراد تہیں ہے کیونکہ قرآ نِ یاک اورآ تخضرت علی نبوت کے منکر تھے اس لئے شرعاً ایوان کہاں؟

وَلَنَمَّا جَآءَ هُمُ كِتُلُبٌ مِّنُ عِنْدِاللَّهِ مُصَدِّقٌ لِمَا مَعَهُمُ لا مِنَ التَّوْرَةِ هُوَ الْقُرُانُ وَكَانُوا مِنُ قُبُلَ قَبلَ مجِيبِه يَسْتَفُتِحُونَ يَسْتَنُصِرُونَ عَلَى الَّذِينَ كَفَرُوا ۚ يَـقُـولُونَ اللَّهُمَّ انْصُرُنَا عَلَيْهِمُ بِالنَّبِيّ الْمَبُعُوثِ اجرِ الزَّمَانِ فَلَمَّا جَآءَ هُمْ مَّاعَرَفُوا مِنَ الْحَقِّ وَهُوَبِعُثَةُ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ و مَـلَّمُ كَفَرُوا بِهِ حَسَدًا اوُ خَوْفًا عَلَى الرِّيَاسَةِ وَجَوَابُ لَمَّا الْاُولِيٰ دَلَّ عَلَيْهِ جَوَابُ التَّانِيَةِ فَلَعُنَةُ اللهِ عَلَى الْكَفِرِيُنَ ﴿ ١٨ ﴿ بِنُسَمَا اشْتَرَوُا بَاعُوا بِهَ ٱنْفُسَهُمُ أَيْ حَظَّهَا مِنَ التَّوَابِ وَمَا نَكِرَةٌ بِمَعْنَى شَيْئًا تَمْيِزٌ لِفَاعِلِ بِئس وَالْمَخْصُوصُ بِالذَّمِّ أَنْ

يَّكُفُووُ اللهُ كُفُرُهُمُ بِمَآ اَنْزَلَ اللهُ مِنَ القُرُآنِ بَغْيًا مَفْعُولُ لَه لِيَكُفُرُوا اَى حَسَدًا عَلَىٰ اَنْ يُنَزِلَ اللهُ بِالتَّخْفِيفِ وَالتَّشُدِيْدِ مِنْ فَضُلِهِ الْوَحَى عَلَى مَنْ يَّشَاءُ لِلرِّسَالَةِ مِنْ عَبَادِمٌ فَبَاءُ وَ رَحَعُوا بِغَضَبِ مِنَ اللهِ بِكُفُرِهِمُ بِمَا النَّوْلَ وَالتَّفُورَةِ وَالكُفُر بِعِيسَى اللهِ بِكُفُرِهِمُ بِمَا النَّوْلَ وَالتَّفُورَةِ وَالكُفُر بِعِيسَى وَلِلكُفِرِينَ عَذَابٌ مَّهِينَ ﴿ وَ هَانَةٍ وَإِذَا قِيلَ لَهُمُ اهِنُوا بِمَا آنُولَ اللهُ القُرُانِ وَعَيْرِهِ قَالُوا نُومِنُ وَلِلكَفِرِينَ عَذَابٌ مَهِينَ ﴿ وَ هَالَ اللهُ عَلَيْهِ وَإِذَا قِيلًا لَهُمُ الْمِنُوا بِمَا آنُولَ اللهُ الْقُرُانِ وَعَيْرِهِ قَالُوا نُومِنُ مِمَا أَنُولَ اللهُ اللهُ الْفُرُانِ وَعَيْرِهِ قَالُوا نُومُونَ الواوُ لِلْحَال بِمَا وَرَآءَ فَ شُواهُ اَوْ بَعُدَةً مِنَ القُرُانِ وَهُو بِمَآانُولَ عَلَيْنَا آي اللهُ الْفُرُانِ وَهُو اللهُ عَلَيْهِ اللهُ عَلَيْهِ مَا اللهُ عَلَيْهُ مَا لَهُ مَا اللهُ عَلَيْهِ وَالدَّعَابُ لِلْمَوْحُودِين فِي زَمَن نَبِينَا صَلَى اللهُ عَلَيْهِ وَالْحِطَابُ لِلْمَوْحُودِين فِي زَمَن نَبِينَا صَلَى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمُ بِمَا فَعَل ابَاؤُهُمُ لِ إِمَا يَقُدُ لُهُ مِنْ فَعَلُهُ مُ لِرَصَائِهِمُ بِهِ

ترجمه:.....اورجب ان کے پاس کتاب من جانب الله پیچی جواس کتاب کی تقیدیق کرنے والی ہے جوان کے پاس (تورات) ے ( یعن قرآن ) حالانکہ پہلے ( آپ کے تشریف لانے سے پہلے )امداد مانگتے تھے (نصرت طلب کرتے تھے ) کفار کے مقابلہ میں ( کہا کرتے تنصاب اللہ ہمارے دشمنوں کے مقابلہ میں نبی آخرالز مان کےصدقہ میں ہماری مددفر ما) پھر جب آئمپنچی ان کے یاس وہ (حن بات بعنی آنخضرت ﷺ کی بعثت) جس کو دہ بہنچانتے ہیں تو اس کا انکار کر بیٹھے (بیجہ حسد اور زوال ریاست کے اندیشہ ہے، دوسرے لما کا جواب پہلے لما کے جواب پردلالت کررہاہے) سواللہ کی پھٹکار کا فرون پر۔ بہت بری ہے وہ حالت جس کواختیار کر کے (فروخت کرکے) اپنی جانوں کوچھڑا نا جاہتے ہیں (یعنی تواب کے بدلہ میں منسما میں مائکرہ جمعنی شبی فاعل ہنس کی تمیزے۔آ گے مخصوص بالمذمت ہے ) کفر کرتے ہیں ( نیعنی ان ان کا انکار کرنا ) ایسی چیز کا جوحق تعالیٰ نے نازل فر مائی ( نیعنی قرآن )محض اس صند پر (بغیاً ترکیب میں مفعول لہ ہےلیکھو و اکا یعنی حسد اعلیٰ ان ینؤل ) کہ اللہ نازل فرمائے (ینؤل کی قرائت تشدید اورتخفیف کے ساتھ دونوں طرح ہے) اپنے نصل (ہے وتی) جس کو جاہے (رسالت کے لئے) اپنے بندوں میں ہے سوستحق ہو گئے (لونے) غضب (الله کےغصہ کا انکار وحی کی وجہ ہے اورغضب میں تنوین تنکیر کی تعظیم کے لئے ہے ) بالائے غضب کے (اضاعت تو رات اور ا نکارعیسیٰ کی وجہ ہے وہ پہلے ہی مستحق غضب ہو گئے ) اور کا فروں کے لئے ذلت آمیز عذاب ہوگا ( جس ہےان کی تو بین ہوگی ) اور جب ان ہے کہا جاتا ہے کہایمان لے آؤاللہ کی تازل کی ہوئی کتابوں ( قر آن وغیرہ ) پرتو جواب میں کہتے ہیں کہ ہم توامیان لا چکے ہیں (اس کتاب پر جوہم پر نازل کی گئی ہے بعنی تورات حق تعالیٰ کا ارشاد ہے ) حالا نکہ کفر کرتے ہیں (واؤ حالیہ ہے ) اس کےعلاوہ (ور اء مجمعنی سوایا جمعنی بسعیدہ مراداس سے قرآن ہے) حالا نکہ وہ حق ہے (ترکیب میں پیحال ہے) تصدیق کرنے والی ہے (بیدوسراحال مؤكده ہے)اس كتاب كى جوان كے پاس ہے آپ (ان سے )فر ماد يجئے كہ پھرتم كيول فل كرتے ہو ( يعنى كيول فل كيا ہے تسقة لمون تبمعن قتسلت ہے )اس سے پہلے اگرتم ایمان لانے والے ہو (تورات پرحالانکہ تم کوتورات میں قتلِ انبیاء سے روکا گیا تھا۔اس میں خطاب آنخضرت ﷺ کےمعاصر یہودکو ہے جواپے آباؤا جداد کے کرتوت پررضا مند تھے )۔

تر كيب و تحقيق : .....من قبل كامضاف اليه محذوف ب جس كى تقدير مفسرٌ علام في ذكالى باس لئے بينى على الضم ب

یستفتحون فتح بمعنی نفر بصله علی صمینکرلی کی ہے۔ دوسرے معنی پیجی ہوسکتے ہیں فتح علیه اذا علمه لیعنی بیان کرتے تھے جیسا كدوسرى آيت بس باتحدثونهم بما فتح الله عليكم اس صورت بيسين مبالغدك ليزاكرمانا جائك كاكانهم طلبوا بعد طلبه من انفسهم فلما جاء هم دونول لما كالمقتفى چونكه واحد باس لئة يمل لما كاجواب حذف كرديا يعنى كفروا به اور ۔ دوسرے کے جواب کواس کے قائم مقام کر دیا۔ باعو الفظ تیج وشری دونوں اضداد میں سے ہیں بعنی خرید وفر وخت دونوں معنی میں دونوں لفظ استعال کیئے جاتے ہیں قرینہ کے لحاظ سے ایک معنی لئے جائیں گے۔بنسما میں بنس فعل ندمت ضمیر متنتز فاعل ما تعنی شیئا اس كي تميز موصوف اشتروا. اس كي صفت بسنس الشيئ شيئًا اشتروا النح ان يكفروا مصدرتا ويكي بـــــان كــــكفرسا بق مضارع صیغہ سے حکایت حال ماضیہ کے طور پران کے کفری خباشت کو شخضر کرنے کے لئے کیا گیا ہے۔ بسغیدا پیعلت ہے لیسک غوو ا کی نہ کہ اشتروا کیان ینزل اللہ ریجی مفعول لہ ہے ای بعوا لان انزل اللہ اور بعض نے تقدیر عبارت اس طرح نکالی ہے بعیّا علی ان انــزل الله ای حسنـدًا علی ما خص الله به نبیه من فضله ــمن ابتراکیهـــهموصوفــمحدوفــکیصفت ـــهـای شیئا کاننا من فضله ـ ترکیب میں بیمفعول ان ینزل کا ـ و د اء دراصل مصدر ہے بمعنی ظرف،مضاف الی الفاعل ہوتا ہے تو معنی ماتیو ادی به سیحن خلف اور پیچھے کے آتے ہیں اور جب مضاف الی المفعول ہوتا ہے تو معنی مسایسو ادی بسہ کیعنی قدام اور آ گے کے آتے ہیں۔ گویا پیلفظ اضداد میں استعال ہوتا ہے۔مسعدف بیرحال ثانی ہے مضمون جملہ کی تقریروتا کید کے لئے لایا گیا ہے اور کفر کوستزم ہے اس میں عامل معن فعل ہیں جوالے میں ہیں اوراس کی شمیر متعتر ذوالحال ہوگی۔تمقت الون کی تفسیر قتبالتم کے ساتھ اس کیے کی ہے کول کی برائی کا استحضار ہوجائے یا اب بھی آ تخضرت ﷺ کے آل کے مساعی کی طرف تعریض ہوجائے اور یا حکایت حال ماضیہ ہے۔

ر لط : ....ان آیات میں ان کے بجیبوی (۲۵) معاملہ کا بیان ہے۔

﴿ تشریح ﴾: ..... تشیخ اور غلط عقیدت کا فرق: ..... تخضرت ﷺ کے دنیا میں تشریف لانے ہے پہلے تو انگی عقیدت واحتر ام کا بیرحال تھا کہ ہولنا کے جنگوں میں آپ کی حرمت ونبوت کا واسطہ دے دے کرنصرت و فتح کی دعا کمیں مانگا ترتے یامبشرات تورات کا ذکر خیر کیا کرتے تھے۔لیکن جب مطلوب ومتمنی سامنے آیا تو بغاوت وحسد کی آ گ میں جل گئے گویا اس امید میں تنھے کہ نبی آخرالز مان ہمارا ہم قوم ہوگالیکن بنی اسرائیل کی بجائے بنواساعیل میں بیدد دلت پیچی تو اندرونی حسد پھوٹ نکا اور سابقہ عہد و بیان سے ہٹ گئے ،قرآن کومصدق تورات اس لئے کہا گیا کہتورات میں جو پیشن گوئیاں آنخضرت ﷺ اورقرآن پاک کے بارے میں وارد ہوئی تھیں قرآن کے نزول سے ان کی تصدیق ہوگئی اب تورات کو ماننے والا آنخضرت ﷺ یا قرآن کی تصدیق پر مجبور ہے درنہ خو دتو رات کی تکلذیب لا زم آ ئے گی۔

ا یک شبه کا از اله: ...... یبان فلماجاء هم ماعر فوا پریشه نه کیاجائے که جب بیلوگ حق مانتے تھے تو پھر کفووا ہے ان کو کا فرنہیں کہنا جا ہے بلکہ ان کومومن قرار دینا جا ہے بات یہ ہے کہ اول تو حق کو باطل یا باطل کوحق جاننا جس طرح کفر ہے اس طرح بلکہ اس سے زیادہ حق جاننے کے باوجوداس کاانکار بھی کفر ہے جوانہوں نے کہا ہے۔ دوسرے بیتن جاننا غیرا ختیاری کفراوراضطراری تھا صرف اس جانے ہے انسان مؤمن تہیں ہوجاتا بلکہ مانے ہے مؤمن بنتا ہے جوامیان اختیاری ہے اورشر عامعتبر ہے حامل یہ کہ معرفت کا جوحصہ معتبر ہوتا ہے وہ یہاں موجود نہیں تھاوہ معتبر نہیں اس لئے تکفرو ا کہا گیا ہے۔

مؤممن کی تنهذیب اور کا فر کا تعذیب :......عذاب میں مہین کی قیدے معلوم ہوا کے مومن عاصی اور گنهگار مسلمان کا عذاب تو ہین کے لئے نہیں ہوگا بلکہ اس کی تطہیر مقصود ہوگی۔جس طرح میلے کپڑے کوبھی بکاتے ہیں اور آ گ میں تیاتے ہیں ڈنڈے لگاتے ہیں لیکن تعذیب کی نیت نہیں بلکہ تہذیب کی نیت سے یہی حال گنهگارمسلمان کا ہے۔

حجھوٹ کے پیرٹہیں ہوتے:...... یہودےاس کہنے سے کہ ہم صرف تورات پرایمان لائیں گے۔دوسری کتابوں پر ا یمان نہیں لائیں گےان کا حسد و کفرخوب طرح ہے واضح ہوگیا۔ جق تعالیٰ اس کی تر دید تین طرح فر ماتنے ہیں۔اول پیرکہ جب دوسری کتابیں بھی سچی واقعی اور سچیج ہیں تو پھرکوئی وجنہیں کہ بلا دلیل ان کاا نکار کر دیا جائے۔ دوسرے یہ کہ جب قرآ ن مصدق تو رات ہے تو اس کا انکار فی الحقیقت انکارِتورات کوستگزم ہے جو بقول تمہارے باطل ہونا جا ہے۔ تیسرے اگر ایمان بالتورات میں تم پورے اتر تے ہوتو ایک ایک روز میں ستر ہزارا نبیاء کافٹل تمہارے ہاتھوں کیسے ہوا؟ حالا نکہ بیا دکام تورات کےصریح منافی ہے تمہارے اس عمل نے خود تمہارے قول کی تر دید کردی ہے۔ غرضیکہ ہر لحاظ ہے تمہاری ریہ بات بے بنیا داور غلط تحض ہے۔

وَلَـقَدُ جَآاءَ كُمُ مُّوْسلى بِالْبَيِّناتِ أَى الْـمُـعُجِزَاتِ كَالْعَصَا وَالْيدِ وَفَلْقِ الْبَحْرِ ثُمَّ اتَّخَذُتُمُ الْعِجُلَ اللَّا مِنُ ۚ بَعُدِهِ أَى بَعُدَ ذَهَابِهِ إِلَى الْمِيُقَاتِ وَأَنْتُمُ ظُلِمُونَ﴿٣٠﴾ باتِّخاذِهِ وَإِذْ أَحَذُنَا مِيْثَاقَكُمُ عَلَى الْعَمَلِ بِمَا فِي التَّوراةِ وَ قَدُ رَفَعُنَا فَوُقَكُمُ الطُّورَ ۖ الحَبَلَ حَيُنَ اِمُتَنَعْتُمُ مِنُ قُبُولِهَاليَسُقُطَ عَلَيُكُمُ وَقُلْنَا خُذُوا مَآ التَيْنَكُمُ بِقُوَّةٍ بِحِدٍّ وَّاجُتِهَادٍ وَّاسُمَعُوا الْمَاتُؤُمَرُونَ بِهِ سِمَاعَ قُبُولٍ قَالُوا سَمِعُنَا قَولَكَ وَعَصَيْنَا فَالْمَرَكَ وَأَشُرِبُوا فِي قُلُوبِهِمُ الْعِجُلَ أَيُ خَالَطَ حُبَّه قُلُوبَهُم كَمَا يُخَالِطُ الشَّرَابُ بِكُفُرِهِمْ قُلُ لَهُمُ بِئُسَمَا شَيئًا يَسَامُو كُمْ بِهِ إِيْمَانُكُمْ بِالتَّورَةِ عِبَادَةُ الْعِجُلِ إِنْ كُنْتُمْ مُّؤُمِنِيُنَ ﴿ ٣﴾ بِهَا كَمَا زَعَمُتُمُ ٱلْمَعُنَى لَسُتُمُ بِمُؤُمِنِيُنَ لِاَنَّ الْإِيْمَانَ لَايَأْمُرُ بِعِبَادَةِ الْعِجُلِ وَالْمُرَادِ ابَاؤُهُمُ أَيُ فَكَذَلِكَ أَنْتُمُ لَسُتُمُ بِمُؤُمِنِيُنَ بِالتَّوْرَةِ وَقَـٰدُكَـٰذَبُتُـمُ مُسحَمَّدًا صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَالْإِيُمَانُ بِهَا لَايَأْمُرُ بِتَكَذِيْبِهِ قُلُ لَهُمَ إِنْ كَانَتُ لَكُمُ الدَّارُ اللخِرَةُ آيِ الجَنَّةُ عِنْدَاللهِ خَالِصَةً خَاصَّةً مِّنُ دُون النَّاسِ كَمَا زَعَمُتُمُ فَتَنْمَنُّوا الْمَوْتَ إِنْ كُنْتُمُ صَلِدِقِيُنَ ﴿ ٣٠﴾ تَعَلَّقَ بِتَمَنَّيُهِ الشَّرُطَانِ عَلَىٰ أَنَّ الْأَوَّلَ قَيُدٌ فِي الثَّانِيُ أَيُ إِنْ صَدَقُتُمُ فِي زَعُمِكُمُ أَنَّهَا لَكُمُ وَمَنُ كَانَتُ لَهُ يُوثِرُهَا وَالْمُوصِلُ إِلَيْهَا الْمَوَتُ فَتَمَنَّوُهُ وَلَنْ يَتَمَنُّوهُ أَبَدًا ؟ بِمَا قَدَّمَتُ أَيُدِيْهِمُ \* مِنْ كُفُرِهِمُ بِالنَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيُهِ وَسَلَّمَ ٱلْمُسْتَكُرِم لِكِذُبِهِمَ وَاللهُ عَلِيْمٌ \* بِالظَّلِمِينَ ﴿٥٥ ٱلْكَافِرِيْنَ فَيُحَازِيُهِمُ وَلَتَجِدَنَّهُمُ لَامُ فَسَمٍ أَحُـرَصَ النَّاسِ عَلَى حَيَوَةٍ ۚ وَ أَحْرَصَ مِنَ الَّذِيْنَ اَشُرَكُوا ۚ السَّاسِ عَلَى حَيَوةٍ ۚ وَ اَحْرَصَ مِنَ الَّذِيْنَ اَشُرَكُوا ۚ السَّاسِ عَلَى حَيَوةٍ ۚ وَ اَحْرَصَ مِنَ الَّذِيْنَ اَشُرَكُوا ۚ السَّاسِ عَلَى حَيَوةٍ ۚ وَ اَحْرَصَ مِنَ الَّذِيْنَ الشَّرَكُوا ۚ السَّاسِ عَلَى حَيَوةٍ ۚ وَ احْرَصَ مِنَ الَّذِيْنَ الشُّرَكُوا ۚ السَّاسِ عَلَيْهَا لِعِلْمِهِمُ بِأَنَّ مَصِيْرَهُمُ إِلَى النَّارِ دُوْنَ المُشُرِكِيْنَ لِإِنْكَارِهِمُ لَهُ يَوَدُّ يَتَمَنَّى أَحَدُهُم لَوْ يُعَمَّرُ أَلُفَ سَنَةٍ ۚ لَـوُ مَـصُدَرِيّةٌ بِمَعَنَى أَنْ وَهِيَ بِصِلَتِهَا فِي تَاوِيُلِ مَصُدَرٍ مَفْعُولٍ يَوَدُّ وَمَاهُوَ أَيُ اَحَدُهُمْ بِمُوَ حُزِجِهِ

ع مُبْعِدِهِ مِنَ الْعَلَابِ النَّارِ أَنَ يُعَمَّرَ ۚ فَاعِلُ مُزَحُزِجِهِ أَى تَعْمِيُرُهُ وَاللهُ بَصِيرٌ ۚ بِمَايَعُمَلُونَ ﴿ وَالنَّاءِ وَالنَّاءِ " فَيُجَازِيُهِمْ

تر جمہ:.....اورحصرت مویٰ (علیہ السلام) تم لوگوں کے پاس صاف صاف ولائل لے کرآئے (بیعنی مجزات جیسے عصای موسوی اور بد بیضااور دریائے نیل کا پیشنا) مگراس پربھی تم لوگوں نے گوسالہ کو (معبود ) بنالیا۔ (بعد حضرت موی کے طور پرتشریف لے جانے کے )اورتم ستم ڈھار ہے تھے(اس گوسالہ پرتی میں )اور جبکہ ہم نے تم ہے قول وقر ارلیا (احکام تورات پرعملدرآ مدیکے لئے ) حالانکہ لا کھڑا کیا تھا ہم نےتم پرطور (پہاڑجس وقت کہتم نے ان کوقبول کرنے سے انکار کیا۔تم پرگرانے کے ارادہ سے اور ہم نے حکم دیا کہ )لو تھا مو! جو کچھ ہم تم کودے رہے ہیں۔ ہمت (جدو جہد وکوشش) کے ساتھ اور سنو (احکام کو قبولیت کے کانوں ہے) کہنے لگے ہم نے س لیا( آپ کے حکم کی ) نافر مانی اوران کے دلوں میں گوسالہ پیوست ہو گیا تھا ( یعنی اس کی محبت ان کے دلوں میں شراب کی طرح پیوست ہوگئی تھی )ان کے کفر کی وجہ ہے ۔ فرماد بیجئے آپ (ان ہے ) بہت بڑے ہیں بیافعال جن کی تعلیم تم کوتمہاراا بیان (بالتورات ) کررہا ہے("کوسالہ پرتی)اگرتم اہل ایمان ہو( جبیہا کہ تمہارا گمان ہے حاصل ہیے کہتم مومن نہیں ہو کیونکہ ایمان کوسالہ پرتی کا حکم نہیں ویتا۔ان لوگوں ہے مراداصل ان کے آباؤا جداد ہیں یعنی اس لحاظ ہے تم بھی مؤمن بالتورات نہیں ہو کہتم نے آنخصرت ﷺ کی تکدیب کردی ہے حالانکدایمان بالتورات آنخضرت ﷺ کی تکذیب کی اجازت نہیں ویتا) فرماد بیجئے آپ (ان سے )اگر عالم آخرت (جنت )اللہ کے نز دیکے محض تہمارے ہی لئے نافع ہے بلا شرکت غیرے ( جبیبا کہتمہارا گمان ہے ) تو تم موت کی تمنا کر کے دکھلا دواگرتم ہے ہو (تمنائے موت کے ساتھ دوشرطیں اس طرح متعلق ہیں کہ اول شرط دوسری شرط کے لئے قید ہے بعنی اگرتم اپنے اس دعویٰ میں سچے ہو کہ وارآ خرت صرف تبہارے لئے مخصوص ہےاور جس کے لئے اس طرح مخصوص ہوگی وہ اس کوضر ورتز جیج وے گا اور چونکہ اس تک رسائی بذر بعید موت ہوسکتی ہے اس لئے تمنائے موت کر دکھلاؤ) اور وہ ہرگز بھی موت کی تمنا نہ کریں گے۔ بوجہ اپنی کرتوت کے (بعنی آ تخضرت ﷺ سے ان کے تفرکے باعث جوآ ہے کی تکذیب کوشٹزم ہے )اور حق تعالیٰ کوخوب طرح اطلاع ہے ان ظالم ( کا فروں کی وہ انکوضر درسزا دیں گئے )اور آپ یقینا ان کو پا کیں مے (اس میں لام موط کلقسم ہے ) عام لوگوں ہے زیادہ حریص دنیاوی زندگانی پر (اورزیادہ حریص) مشرکین ہے بھی (جو قیامت کے منکر ہیں کیونکہ ان کے اپنے جہنم رسید ہونے کا یقین ہے۔ اورمشر کین تو قیامت کے ہی قائل نہیں ہیں کہ وہ اس اندیشہ کی وجہ ہے طول حیات کے متمنی ہوں ) ہوں رکھتا ہے ( تمنا کرتا ہے ) ان میں ہے ایک ایک شخص کہ کاش اس کی عمر ہزار برس ہوجائے (لفظ او مصدریہ ہے آئ کے معنی میں اور بیرے اپنے صلہ کے بتاویل مصدر ہو کریو ڈ کامفعول ہوگا) اوروہ (ان میں ہےوہ مخص) تہیں بیجا سکتا ( دورتہیں کرسکتا )عذاب (نار ) ہے معمر ہوجانا (لفظ اُنَ یُعَمَّرٌ مُؤَخوجه کافاعل ہے بناویل ان مصدریہ بے یعنی تسعمیرہ) اور حق تعالی کے پیش نظران کے یاتمہارے سب اعمال ہیں (لفظ یسعلمون کی قر اُست تا اور یا کے ساتھ دونوں طرح ہےاس نئے وہ ان کوضرور بدلہ دیں ہے۔

تر کیب و تحقیق : مسمسر علام نے وَائتُ ظلِمُونَ کے بعد بِاتِخاذِهِ نکال کراس جملہ کی حالیت کی طرف اشارہ کیا ہے جملہ معترضہ بھی ہوسکتا ہے بینی تمہاری قوم ظلم پیشہ ہے۔ حت جلال محقق نے واشسر ہوا کی حالیت بتقدیر المضاف قراردی ہے۔ اس بیں استعارہ بالکنایہ ہے گوسالہ برستی کی محبت کوشراب لذید ہے تشبید دی گئ ہے۔ وجہ شبدالتذ اذہبے۔ مشبہ بہ محکوا زم شروب کا اثبات استعارہ تخیلیہ ہے۔ مضاف کو ہذف کر کے العجل کوشراب کی سبت کے لئے قائم مقام بطور مبالغہ کے کردیا ہے یَامُورُ کُمْ بِدِ ایْمَانْکُمْ ایمان کی نسبت ان کی طرف اسی طرح امر کا انتساب ایمان کی طرف دونوں میں تہکم مقصود ہے انمعنی سے جلال محقق قیاس حملی کی شکل اول بنا کر تتجه تكال رہے ہيں يعتى اعتِ فالدُكم بِامْرِكم بِعِبَادَةِ ألعِجلِ صغرى ہے اور كُلَّ اعتقاد كذلك فهو تُكفُر كبرى ہے حداوسط حذف کر کے اعتبقاد سکم سکفر 'نتیجہ نکلتا ہے۔ محالصہ جن نحویوں کے نز دیک سکان کے اسم سے حال بنا نا جائز ہے ان کے نز دیک ہے حال ہوگا کہ اللدار الاخو قے سے ورنہ خبر کی ضمیر متنتر سے حال ہوجائے گا۔ تعلق بنتمنیہ حاصل اس قاعدہ کا بیے کہ جہاں دوشر طیس جمع ہوجائیں اوران کے درمیان جواب آ جائے تو شرط اول دوسری شرط کی قید ہوجائے گی اور جواب دوسری شرط کا ہوجائے گا۔ یہاں تقدیر اس طرح ہوگیان کھنٹٹم صلیقین فی زغمِگم اِنَّ الدَّارَ الأَخِرَةَ لَكُمْ خاصة حفَّمَنُّوا المُوْتَ ووسری ترکیب پھی ہو عمق ہے کہاں جواب کو پہلی شرط کے ساتھ وابستہ کردیا جائے اور دوسری شرط کا جواب محذوف ہوگا جس پر پہلی شرط کا جواب ولالت کرے گا۔ به قیاس استنائی ہے جس کی نقیض تالی کا استناء فسل منتوہ النع ہے کیا گیا ہے اور السمستلزم لکذبھم سے مفسرٌ جلال نقیض مقدم کی طرف اشارہ کررہے ہیں و احوص نکال کرالہ ذین انسر کو ا کے الناس پرمعطوف ہونے کا اشارہ کیا ہے حالا نکہ ٹائی اول ہیں واقل ب كيكن عام يلائكه سے جبريل وميكائيل كي تحصيص بعد التعميم جس طرح مصحع عطف ہے ايسے ہى يہاں ہے بيعطف خاص على العام بہود کی تقییح شان کے لئے بھی ہےاوراب میشبہی نہیں ہوسکتا کہ شرکین ان سے زیاد وحریص ہونے چاہئیں پیعملمھم سے مفسر جلال بھی اس عطف کا نکتہ بتلا ناچا ہے ہیں ماھو ضمیر کا مرجع یں عمو کا مصدر ہے اور ان یا عصر اس سے بدل ہے اور یاضمیر کومسم اور ان یعمو کواس کابیان کہاجائے یو د احدھم بیان کی زیادتی حرص کابیان ہے بطور استیناف کے اور لوتمنا ئیے ہے اور بعمو حکایت ہے يو د کی اس لئے یو د احدهم کی موافقت میں غائب کے صیغہ سے استعمال ہے ورنہ لو اُعَمَّرَ ہونا جا ہے تھا ان یعمر موضع رفع میں ہے فاعل ہونے کی وجہ سے ای و ما الرجل بمز حزحہ تعمیرہ ۔

ربط: ...... چچلى آيات ميں يهود نے نسومس به انزل علينا كادعوىٰ كياتھااس كى ترويدكى وجوہ سے كى كئ ہے اكلى دوآيتوں میں اسی رد کا تمتیہ ندکور ہے اور پھران کے بعد کی دوآ یتوں میں ان کا چھبیسواں (۲۶) معاملہ ندکور ہے۔ بعنی بعض یہود کے اس دعویٰ کا جواب ویناہے کہ آخرت کی تعتیں خالص طور پر ہمارے ہی ساتھ مخصوص ہوں گی۔ بینات سے مرادعصائے موسوی ، بیر بیضا بلل بحروغیرہ معجزات ہیں جوتورات سے پہلے حق تعالی نے حضرت موی کے ہاتھ پر ظاہر فرمائے تھے۔

﴾ تشریح ﴾ : ...... بلملی کی انتهاء : ..... عاصل ردیه ہے کہ کوسالہ پری جیسے صریح فعل شرک ہے ہوتے ہوئے جس میں ایمان باللہ اور ایمان بموی وونوں کی تکذیب لازم آ رہی ہے۔تمہارا دعویٰ ایمان کس طرح ورست ہوسکتا ہے۔ ورآ نحالیکہ نوبت حِن تعالیٰ کی ناراضگی کی بیہاں تک پہنچ گئی تھی کہ تخویف کے لئے کوہ طورتم پرلا کھڑا کرنا پڑا جس ہے تبہاری بدحال تاریخ کا بخو بی انداز ہ ہوسکتا ہے۔

کلام الہی میں تکرار: ..... کوسالہ پرتی اور'' رفع طور'' کا تذکرہ اگر چداس سے پہلے بھی آ چکا ہے لیکن وہاں ان کے معاملات قبیحہ کے ذیل میں بیان تھا اور بیہاں ان کے دعویٰ ایمان کی تر دید و تکذیب مقصود ہے اس لئے تا کید تکرار نہیں کہا جائے گا بلکہ تاسیسی فائدہ اور تجددو تعدد اغراض پرتھول کیا جائے گا۔ رہایہودموجودین پررد۔سویا توان کے حامی اور طرافدار ہونے کی وجہ سے ہےاور یااس لئے کہ جن کےاسلاف ایسے ہیں ان کےاخلاف خلف کیسے ہوں تمے۔خطاب اور عمّاب میں شریک کیا گیا ہے۔ صحیح اور غلط عقید ۵ کا فرق: ....... یبود کے دعوؤں کا حاصل بیتھا کہ(۱) ہم دین تن پر ہیں اس لئے ہماری نجات ضروری ہے (۲) ہم میں جو گنہگار ہیں ان کو چند ہے سزا ہوگی (۳) اور جولوگ مرحوم یا تائب ہیں وہ ابتداء جنت میں چلے جا کیں گے (۴) ہو لوگ مطبع ہیں وہ شن اولا دوا حباب کے خدا کے محبوب ومقرب ہیں۔ دراصل بیتمام دعو کے کسی شخص کے دین حق پر قائم ہونے کی صورت میں اگر چہ نی نفسہ محیح اور صادق ہیں لیکن چونکہ دین موسوی کے منسوخ ہونے کی وجہ سے یہود واقع میں دین حق پر نہ ہے اس لئے حق میں اگر چہ نی نفسہ محیح اور صادق ہیں لیکن چونکہ دین موسوی کے منسوخ ہونے کی وجہ سے یہود واقع میں دین حق پر نہ ہے اس لئے حق تعالیٰ نے جابجا مختلف طریقوں ہے ان کی تر دید فرمائی ہے۔ مجملہ ان کے ایک طریقہ کی تقریر یہاں نہ کور ہے۔

خدائی فیصلہ: ......فلا صریحلام ہے ہے کہ تم لوگ اگر مناظرہ سے فیصلہ بیس علم وہم اور نظر وکلری کی درجہ میں مضرورت بیش آتی ہے تو ہم ہم ہیں ایک ہل اور آسان راستہ بتلاتے ہیں جس میں صرف زبان ہلانے کی نوبت آئے گی اور اس سے زیادہ شہبیں اور پیچنیں کرتا پڑے گا۔ اگر تم نے اپنی زبان سے موت کی تمنا کر کے دکھلا دی اور ہی کہدد یا کہ چونکہ دار آخرت ہم کو مجبوب اور اس کی نمتیں مرغوب ہیں اور ان تک رسائی کا راستہ صرف موت ہے ہم موت کی تمنا کرتے ہیں تو بطریق غیر متا داور خرق عادت کی نمتیں مرغوب ہیں اور ان تک رسائی کا راستہ صرف موت ہاں گئے ہم موت کی تمنا کرتے ہیں تو بطریق غیر متا داور خرق عادت اگر تم نے ان تکلمہ کہد یا تو ہم بارے اور تم جیتے۔ اور اگر پھر بھی نہ کہہ سکوتو اس چینے نے بی بی ہوا کو اور تمہارا کا ذب ہونا واضی ہوجائے کی ایکن ہم موت کی تمنا کرتے ہو اور کنر کی بیان کو بی ہونا کا در بان ہی یارائی نہ کی اور کھوا ہے کہ دیوار ہو لیو وہ یولیں۔ فی الحقیقت اثبات تھائی ہوئی پران کو بڑا جوش وخروش آئی جوا۔ ورنہ اسلام کو بیا کہ چوا کی بہت ہی بڑا مجروہ ہوا۔ ورنہ اسلام کو بیا کہ چوا کی کہ دیوار ہو لیو وہ وہ یولیں۔ فی الحقیقت اثبات تھائیت اسلام کا بیا گئی بہت ہی بڑا مجروہ ہوا۔ ورنہ اسلام ہی کہ کر ہوئی کہ اس کو تقافی کہ اس کے بعد کی ہوئی کر اس کے بعد کی ہوئی کر ان کو بڑا جوش وخروش آئی تا جا ہے تھا اور ضرور آیا ہوئی کو بی اور کی بران کو بڑا جوش وخروش آئی ہوئی تو موت سے ہوگا کی کہ ماسے بھر گیا تو موت سے ہوگا کہ دور کو موت کے دور کو موت کے بعد کی ہوئی کو اس کے معلوم ہوا کہ گئی ہوئی کے مسامنے بھر گیا تو موت سے بھر گیا تو موت سے بھر گیا تو موت کے بعد خراہیں اس سے ان کے مسلم کی یا واٹی کھل گیا ہے۔

 علامت ولا بیت: .... اس ہے معلوم ہوا کہ نجملہ علامات ولایت کے ایک علامت خب تموت ہے خواہ طبعًا ہو یا عقلا حسب مراتب واحوال۔

وَسَالَ ابُنُ صُورِيَا النَّبِي صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَوْ عُمَر رَضِى اللهُ عَنْهُ عَمَّنُ يَاتِى بِالُوحِي مِنَ المانِكةِ فَقَالَ جَبُرَءِ يُلُ فَقَالَ هُوَ عَدُّوْنَا يَاتِى بِالْعَذَابِ وَلُوَكَانَ مِيْكَائِيلُ لَامَنَّا لِآنَةٍ يَاتِى بِالْحَصْبِ وَالسِّلْمِ فَنَزَلَ قُلُ لَهُمُ مَنُ كَانَ عَلَى قَلْبِكُ بِإِذْنِ بِامْرِ اللهِ مُصَلِّقًا لَهُمُ مَنُ كَانَ عَلُواً لَهُمُ اللهُ عَلَى اللهَ عَلَى اللهَ عَلَى اللهُ عَلَى اللهَ عَلَى اللهُ عَلَى ا

 ہمارے پاس پھولے کرنبیں آئے'')اورکوئی انکارنبیں کیا کرتاان دلائل کا بجزان لوگوں کے جوعدول جگی کے عادی ہیں ( کیاانہوں نے کفرنبیں کیا) حالانکہ جب بھی بھی ان لوگوں نے عبد کیا ہوگا (اللہ ہے) وعدہ ( نبی کریم بھی پڑی رائیان لانے کا آئر آپ مبعوث ہوئیا خود آنخضرت بھی ان الدی کا آئر آپ مبعوث ہوئیا خود آنخضرت بھی انظرانداز کردیا ہوگا ( پھینک دیا ہوگا ) منظرت بھی نظرانداز کردیا ہوگا ( پھینک دیا ہوگا ) کسی نہیں فریق نے ان میں سے (عبد شکنی کر کے ۔ یہ کسلما کا جواب ہواور یہی کل استغبام انکاری ہے ) بلکہ (ید لفظ ایک غرض سے دوسری غرض کی طرف انتقال کے لئے ہے۔ ان میں سے زیادہ لوگ ایسے ہی نگلیں گے جو یقین ہی نہیں رکھتے اور جب ان کے پاس تشریف لائے پیمبراللہ کی جانب سے ۔ پھینک دیا اہل کتاب میں سے ایک فریق نے کتاب اللہ ( تورات ) کواس طرح پس بیشت ) یعنی تورات میں جو پھھائیان بالرسول وغیرہ احکام ہیں ان پھل میں سے ایک فریق نے کتاب اللہ ( تورات ) کواس طرح پس بیشت ) یعنی تورات میں جو پھھائیان بالرسول وغیرہ احکام ہیں ان پھل میں سے ایک فریا اصلاً علم ہی نہیں رکھتے (جو پھواس میں آپ کے نبی برحق ہونے اور کتاب اللہ کے باب میں ہے۔ )

ولقد انولنا یہ قصہ کا قصہ پرعطف ہے۔ او سلما سے پہلے مفسر جلال نے سکفروا بھا نکال کراشارہ کردیا کہ ہمزہ کا مرخول محذوف ہے اورواؤعا طفہ ہے ای محذوف پر عہدوا کے بعد لفظ اللہ یاالنبی اس لئے مقدر مانا ہے کہ عہداً منصوب بنابر مفعول ہے اور عساهدو المضمن ہے اعسطوا کے اور مفعول اول محذوف ہے۔ یالفظ اللہ یالفظ نبی دونوں صورتوں میں معاہدہ کا مضمون بدل جائے یہ گا۔ جس کی طرف جلال صفق نے اشارہ فرمایا ہے۔ و ہو صحل الاستفہام تقدیر عبارت اس طرح ہوگی مسامحان یہ نبیغی لھم نبذ العهد الح ورا ظهورك بعدلم يعملوااس كئمقدر مانا كيابك يبال بذك قيقى معنى مرادنبيس بي كرتورات كوپس پشت ذال ديا کیونکہ آج تک میہودتو رات کی تعظیم کرتے ہیں اوراس کوسر وسینہ سے لگاتے ہیں بلکہ ترکیمل مقصود ہے۔

ر بط: ....... یہاں سے ان کے ستائیسویں (۴۷) معاملہ کا بیان ہے جس کی تفصیل مفسرٌ علام نے بذیل شانِ نزول بیان کردی ہاورولقد انزلنایس اٹھائیسویں (۲۸)معاملہ کا تذکرہ ہے۔

﴿ تشریح ﴾ : .....الله والول ہے وہمنی کا انجام : .....ماسل یہ ہے کہ قرآن کریم جبکہ آسانی کتاب ہے، تو تحض جبریل کی عداوت کی وجہ سے اس کو نہ ما ننا ہڑی ہے وقو فی اور حماقت ہے۔ رہا جبریل کی دشمنی سوچونکہ وہ سفیر محض ہیں ۔ان کی وشمنی بالواسط الله کی وشمنی کے متر اوف ہے۔اس ہے معلوم ہوا کہ اہل الله کے ساتھ دشمنی کرنا الله کی دشمنی کا موجب ہے باقی سفارتی تعلق سواس کے لئے وو چیزوں کا ہونا ضروری ہےاول سفیر مامور ہو، دوسرے امین ہو۔ یہودعنا دکی وجہ سے بظاہرا کر چہ جبریل کی امانت کے منکر ہوں لیکن فی الحقیقت ان کی امانت کے قائل تھے اس آ بت میں اس طاہری اٹکار کی تقدیر پر کلام میں اثبات پرزور دیا گیا ہے کہ بیہ الله کا کلام ہے جو بواسطہ جبریل کے آپ پر نازل کیا گیا ہے اس لئے مامور کی عداوت حاکم کی عداوت کوستگزم ہے۔

قر آن کے الفاظ ومعانی دونوں کلام الہی ہیں:.....درسری آیت میں عملی قبلک ک<sup>یخصیص</sup> ہے بیشبہ نہیں کرنا جا ہے کہ معانی کا ورود چونکہ قلب پر ہوتا ہے اور الفاظ کا تعلق قلب ہے نہیں ہوتا بلکہ کا نوں سے ہوتا ہے اس لئے الفاظ من جانب التُذہبيں ہيںصرف معانی منزل من الله ہوں؟ جواب يہ ہے كہ معانی كاادراك جس طرح قلب ہے ہوتا ہے الفاظ كاادراك بھی دراصل قلب ہی کرتا ہے۔ آئکھ، کان ، ناک تو محض آلات ہیں جن سے بغیر قلب کی امداد کے کامنہیں لیا جاسکتا۔ بالخصوص حائب وحی میں بظاہرا کیے طرح کی بےخودی می طاری ہوتی ہے اور طاہری حواس فاعل نہیں رہتے اس وقت بلا واسطۂ کان الفاظ بھی قلب ہی پر وار د ہوتے ہیں۔ دوسرے قرآن کریم میں جابجالسان عربی کے ساتھ مزول کا ذکر موجود ہے اس لئے اس شبہ کی بالکل گنجائش نہیں ہے۔

معاند کے لئے ہراردلائل بھی برکار ہیں:....... گونقد انزلنا میں بھی ای ابن صوریا کے اس سوال کاجواب ہے کہ آپ پر کوئی ایسی واضح ولیل نازل نہیں ہوئی جس کوہم پہچان لیتے۔ دراصل جواب میہ ہے کہ ہزاروں دلائل پیش کیئے جن کووہ بھی بہچانتے ہیں لیکن ان کاا نکار نہ جاننے سے نہیں بلکہ نافر مانی کی عادت کی بنیاد پر ہے۔ جبیبا کہ عہدشکنی ان میں سے بعض کی تھٹی میں پڑی ہو کی ہےاوروہ ہمیشہاس جرم کے مرتکب ہوتے رہتے ہیں۔البتہ بعض انصاف پینداوراطاعت شعار جیسے عبدانڈ بن سلام وغیرہ۔وہ اس

وَ اتَّبَعُوْ ا عَطَفٌ عَلَى نَبَذَ مَاتَتُتُلُوا أَى تَلَتِ الشَّيلِطِيُنُ عَلَى عَهُدِ مُلُلِثِ سُلَيُمْنَ <sup>عَ</sup>مِنَ السِّحُرِ وَكَانَ دَفُنَهُ تَسُحُتَ كُرُسِّيهِ لَـمَّا نُزِعَ مُلُكُهُ أَوْ كَانَتُ تَسُتَرِقُ السَّمُعَ وَتَضُمُّ اللَّهِ اَكَاذِيْبَ وَتُلَقِيُهِ اِلَى الكَهَنَةِ فَيُدَّوِّنُونَهُ وَفَشَا ذَٰلِكَ وَشَاعَ أَلَّ الْحِلَّ تَعُلَمُ الْغَيُبَ فَحَمَعَ سُلَيْمَنُ الْكُتُبَ وَدَفَنَهَا فَلَمَّا مَاتَ دَلَّتِ الشَّيَاطِينُ عَلَيْهَا النَّاسَ فَاسُتَخُرَجُوهَا فَوَجَدُوا فِيُهَا السِّحْرَ فَقَالُوُاإِنَّمَا مَلَكُكُمُ بِهِذَا فَتَعَلَّمُوهُ وَرَفَضُوا يَكُتُبَ ٱنْبِيَايُهِمُ قَالَ تَعَالَى تَبُرِثَةً لِسُلَيُمْن وَرَدًّا عَلَى الْيَهُودِ فِي قَوْلِهِمُ أَنُظُرُوا اِلَّى مُحَمَّدٍيَذُكُرُ سُلَيْمْنَ فِي الْاَنْبِيَاءِ وَمَاكَانَ اِلَّا

سَاحِرًا وَمَاكَفُو سُلَيُمنُ أَىٰ لَمُ يَعُمَلِ السِّحْرَ لاَنَّهُ كُفُرٌ وَللْكِنَّ بِالتَّشْدِيُدِ وَالتَّخْفِيُفِ الشَّيلِطِيْنَ كَفُرُوا **يُعَلِّمُونَ النَّاسَ السِّحُرَ ۚ ٱلْحُمْلَةُ حَالٌ مِنْ ضَمِيْر كَفَرُوا وَ يُعَلِّمُونَهُمُ مَاۤ ٱنُزلَ عَلَى الْمَلَكَيْنِ** اَىٰ ٱلْهِـمَـاهُ مِنَ السِّـحُرِ قُرِئَ بِكَسُرِ اللَّامِ ٱلْكَائِنَيْنِ بِبَابِلَ بَـلَدٌ فِيُ سَوَادِ الْعِرَاقِ هَارُوْتَ وَمَارُوْتَ \* بَدَلٌ اَوْ عَطُفُ بَيَانَ لِلْمَلَكَيْنِ قَالَ ابُنُ عَبَّاسٍ هُمَا سَاحِرَانَ كَانَا يُعَلِّمَانَ السِّيحُرَ وَقِيْلَ مَلَكَانَ ٱنْزِلَا لِتَعْلِيْمِهِ اِبْتِلَاةً مِنَ اللهِ لِلنَّاسِ وَمَا يُعَلِّمْنِ مِنُ زَائِدَةٌ أَحَـدٍ حَتَى يَقُولُلَا لَهُ نُصُحًا إِنَّـمَا نَحُنُ فِتُنَةٌ بَلِيَّةٌ مِنَ اللهِ لِلنَّاسِ لِيسمَتَ حِنَهُمْ بِتَعَلِيُمِهِ فَمَنُ تَعَلَّمَهُ كَفَرَ وَمَنُ تَرَكَهُ فَهُو مُؤُمِنٌ فَكَلا تَكُفُو " بِتَعَلِيمِهِ فَإِنَ ابْي إِلَّا التَّعَلُّمَ عَلَمَاهُ فَيَتَعَلَّمُونَ مِنْهُمَا مَايُـفَرِّقُونَ بِهِ بَيْنَ الْمَرْءِ وَزَوْجِهِ \* بِـآنَ يُبُـغِضَ كُلّا منهما إلَى الاخر وَمَاهُمُ إِي السَّحَرَةُ بِضَاَّرَيْنَ بِهِ بِالسِّحُرِ مِنْ زَائِدَةٌ أَحَدٍ إِلَّا بِإِذُن اللهِ ۚ بِإِرَادَتِهِ وَيَتَعَلَّمُونَ مَايَضُرُّهُمُ فِي الاخِرَةِ وَ لَا يَنْفَعُهُمْ ﴿ وَهُوَ السِّحُرُ وَلَقَدُ لَامُ قَسَمٍ عَلِمُوا آيِ الْيَهُوُدُ لَمَنِ لَامُ اِبْتِدَاءٍ مُعَلِّقَةٌ لِمَاقَبُلَهَا مِنَ الْعَمَل وَمَنُ مَوْصُولَةٌ الشُعَرَامِهُ انْحَتَارَهُ أَوُ اِسْتَبُدَلَهُ بِكِتَابِ اللَّهِ مَالَهُ فِي الْاَخِرَةِ مِنُ خَلَاقٍ مَ نَصِيبٌ فِي الْحَنَّةِ وَلَبِئُسَ مَا شَيْئًا شَرَوًا بَاعُوا بِهَ أَنُفُسَهُمْ ﴿ آي الشَّارِيُنِ أَىٰ حَظَّهَا مِنَ الْاحِرَةِ أَنْ تَعلَّمُوهُ حَيْثُ أَوْجَبَ لَهُمُ النَّارَ لَوْ كَانُو ا يَعْلَمُونَ ﴿ ١٠٠ حَقِيُقَةَ مَايَصِيرُونَ الِّيهِ مِنَ الْعَذَابِ مَاتَعَلَّمُوهُ وَلَوْ أَنَّهُمُ أَي الْيَهُودَ الْمَنُوا بِالنَّبِيِّ وَالْقُرُآنِ وَاتَّقُوا عِلَمَابَ اللهِ بِشَرُك مَعَاصِيَهِ كَالسِّحْرِ وُجَوَابُ لَوُ مَحُذُوفٌ اى لَأَيْبُوا دَلَّ عَلَيْهِ كَمَثُوْبَةٌ ثـوابُ وَهُـوَ مُبُتَدَاء وَاللَّامُ فِيُهِ لِلْقَسَمِ صِّنُ عِنْدِاللَّهِ خَيْرٌ ۖ خَبَرُةً مِـمَّاشَرُوا بِهِ اَنْفُسَهُمُ لَوْكَانُوْا عُظِ يَعْلَمُونَ ﴿ حَمْ اللَّهُ خَيْرٌ لَمَا اثْرُوهُ عَلَيْهِ \_

ترجمہ: .....اور يہود نے اتباع كيا (اتبعوا كاعطف نبذ برے) ايس چيز كا جس كا چرچا كيا كرتے تھے (تسلوا مضارع كا صیغہ بجائے قسالت ماضی کے ہے) شیاطین حضرت سلیمان علیہ السلام کے (عہد ) سلطنت میں (مراد جادو ہے جس کوحضرت سلیمان علیہ السلام نے زوال سلطنت کے وقت اپنی کری کے بیچے وہن کردیا تھا۔ یاشیاطین آ سائی با تبس چوری چھپے من کیتے تھے اور خودسا ختہ بہت ہے جھوٹ اس میں ملالیتے تنصاور کا ہنوں کو سنا دیتے تنصاور کا مہن اس کو با قاعدہ مدون ومرتب کرلیا کرتے تنصے۔ای طریقہ سے بیہ بات مشہور ہوگئی تھی کہ جنات غیب کی باتین جانتے ہیں۔ چنانچہ حضرت سلیمان علیہ السلام نے ان سب کتابوں کو جمع کر کے دفن کردیا تھا کیکن جبان کی وفات ہوئی تو شیاطین نے لوگوں کی اس طرف رہنمائی کی دفن شدہ کتابوں کو نکالا گیا تو اس میں سحر نکلا۔اس ہے لوگوں میں جرچا ہونے لگا کہ حضرت سلیمان علیہ السلام اس جادو کے زور سے تم پرحکومت کیا کرتے تھے۔ چنانچہ عام لوگوں نے بھی سحر سیکھنا شروع کردیا اوراہیا ہے تعلیمات ادر کتابوں کوجھوڑ ہیتھے۔حصرت سلیمان کی برأت ظاہر کرتے ہوئے اور یہود کے اس قول کی تر دید كرنے كے لئے كہ محمر كود يكھوسليمان كا ذكر احبياً كے سلسلے ميں كررہے ہيں حالانكه سليمان محض ايك جادوگر منے (حق تعالى ارشاد هر ماتے ہیں ) حضرت سلیمان نے کفرنہیں کیا ( جادو کاممل نہیں کیا کیونکہ وہ کفر ہے ) کیکن ( لفظ لیسے سن تشدید و تخفیف کے ساتھ دونو ں طرح ۰

یڑھا گیا ہے) شیاطین کفر کیا کرتے تھے درانحالیکہ لوگوں کوسحر کی تعلیم بھی دیا کرتے تھے (پیہ جملہ حال ہے ممیر کفرواسے )اورلوگوں کو سکھلا یا کرتے تھے جوان دونوں فرشتوں پر نازل کیا گیا ( بعنی ان دونوں فرشتوں کو جوسحر بذریعیہ انہام بتلایا گیا اور ایک قر اُت میں مَلَكيَنُ كَيْ بَجَائِمَلِكِين بَهُسراللام پڙها گيا ہے وہ فرشے رہنے والے تھے) بابل ميں (جواطراف عراق كامشہورشهر ہے) ہاروت و ماروت نام کے (ترکیب میں میردونوں لفظ بدل ہیں یاعطف بیان مَسلَکین کا ۔حضرت ابن عباسؓ کی رائے میہ ہے کہ یہ دونوں جادوگر تھے لوگول کوسحر کی تعلیم دیا کرتے تھے اور بعض کا خیال ہے کہ دوفر شے ہیں جوبطور امتحان منجا نب اللہ لوگوں کوسحر کی تعلیم دینے کیلئے اتارے گئے تنے )اوروہ دونوں کسی کونہیں سکھلاتے تنے (من احدییں من زائدہے ) تا دِقتَنکہ (بطورنقیحت ) نہ کہہ دینے کہ ہماراوجود بھی ایک طرح کی آن مائش ہے (اللہ کی طرف سے امتحان ہے کہ لوگوں کو اس کی تعلیم کے ذریعے آنمائے جو اس کو حاصل کریے کا فرسمجھا جائے گا۔ اور جو چھوڑ دے مومن شار کیا جائے گا) اس لئے کافر مت بن جانا (اس کوسکھ کر۔اس کے بعد بھی اگر کوئی سکھنے پر مصر ہوتا تو اس کو سکھلا دیتے) چنانچہ پچھلوگ ان دونوں فرشتوں ہے ایساعمل سکھے لیتے تھے جس سے مرد اور اس کی بیوی میں تفریق ہوجائے (ایک د دسرے میں رشنی پبیرا ہوجائے ) حالانکہ بیر جادوگر ) کسی کونقصان نہیں پہنچا سکتے اس (سحرے ) مگر خدا ہی کاحکم (ارادہ) ہے اور سیکھتے تھے) ایس چیزیں جوان کونقصان دہ ہول ( آخرت میں )اوران کے لئے نافع نہ ہول (مراد سحر ہے ) یقیناً (لمصله میں لام موط للقسم ہے )ا تناجائے ہیں (یہود ) کہ جو تحص (لمهن میں لام ابتدائیہ ہے ماقبل عملو السیحمل کولفظار دک دیاا درمن موصولہ ہے )سحر کواختیار کرتا ہے(سخر کواختیارکرے یا کتاب اللہ کے تبادلہ میں لے ) آخرت میں اس کا پچھ حصہ نہیں ہے( جنت میں حصہ بیں ہے )اور بلاشبہ بری ہے وہ چیز جس میں وہ خریدر ہے ہیں ( فروخت کررہے ہیں اپنی جانوں کو ( یعنی جان دینے والے اپنے آخرت کے حصہ کو۔وہ اس بات کو جان جاتے کہان کے لئے تاریجہنم ہے ) کاش ان کواتن عقل ہوتی ( کہ وہ اس عذا ب کی حقیقت کو جان جاتے جس کا ان کوعلم ہے)اوراگروہ (یبود)ایمان لے آتے (آتخضرت ﷺ پراورقر آن پر)اورڈ رتے (اللہ کے عذاب سے سحروغیرہ گناہ جھوڑ کر۔اور لو كاجواب محذوف به يعنى لايشوا \_ چنانچداس جواب پر لمه مثوبية وال ہے تو معاوضه ( ثواب ) بيمبتداء ہے اور لمه مثوبية ميں لام مؤطرّ للقسم ہے )اللہ کے یہاں کا بہتر تھا (اس مبتدا کی خبر مسما منسو وا به انفسهم ہے ) کاش وہ جاننے ( کہ بیان کے لئے بہتر ہے تو وہ ال کور نیچ نہ دیتے )۔

 ہے۔امیرزاد ہے یا شاہی خاندان کے افراد ہوں گئےا لیے مخصوص افرادانسان پرملک کا اطلاق بھی جائز ہے۔ دوسری مشہور قر اُت بفتح اللام ہے۔ تبی یقو لا مزیداظمینان کے لئے سات سات مرتبہ لوگوں سے دعدہ لیا کرتے تھے۔فلافکر کیعن علم وعمل اس طرح نہ حاصل کرو کہ نوبت بکفر پہنچنے جائے ۔مسن زائد یعنی مفعول بہ میں مسن زائد ہے جوتا کیداستغراق کے لئے ہے۔لام ابتداءمعلقہ یعنی اس لام نے عسلموا کالفظاممل باطل کردیا مجمله افعال قلوب کی خاصیات کے ایک خاصیت تعلیق بھی ہے۔من موصولہ ہے ک رفع میں ہے۔ابتداء ك وجد \_ اوراشتراه اس كاصله به اورماله في الأخرة جواب تتم بهاى المشارين عمفسرٌ في انفسهم كابيان كرديا ـ اور حظها سے بدل شرای بیان کردیا۔ ان تعلموہ بتاویل ان مصدر بیر پیخصوص بالذم ہے۔ معاشرو ابعہ انفسیھی ہے مفسرٌ علام نے اشارہ کیا کہ حیر استفضیل ہے۔مماشرو اس کامفضل علیہ ہے اور رہ بھی ممکن ہے کہ اس کواسم تفضیل کیلئے نہ مانا جائے بلکہ بھن نضیات کے لئے ہوجیسے احسب المجنة اور افسمن بلقی فی المار خیر میں ہار صورت میں مفضل علیہ کی ضرورت ہی تہیں رہتی \_ یہودکوا ہل علم مان کر پھران سے علم کی تمنا کرنااس پرمنی ہے کہ جس علم کے خلاف عمل ہووہ علم نہ ہونے کے درجہ میں ہے۔

**ر لبط** : ..... پہلی آیت میں یہود کی عہد شکنی کا بیان تھا۔اور بیر کہ جن باتوں اور جن لوگوں کی اتباع کرنی جا ہے تھی ان کی اتباع نہیں کرتے۔ان آیات میں یہ بیان کرنا ہے کہ جن باتوں اور جن لوگوں کی اتباع نہیں کرنی ج<u>ا ہے تھی</u> ان کی پوری اتباع کرتے رہتے ہیں۔غرض کہجس بات ہے منع کیا جائے اس کے خلاف ضرور کرتے ہیں۔

﴿ تشریح ﴾ : .... با بل کی جاووگری: .... ایک زمانه میں بابل اور اس کے آس پاس شہروں میں جادوگری کا بہت رواج اور جاد وگروں کا اس قدر چرچا ہوگیا تھا کہاوگوں نے ان کے مقابلہ میں انبیاء اوران کی تعلیمات تک کوچھوڑ دیا تھا اور ہمہ تن ا نہی لا لیعنی مشاغل میں منہمک ہو گئے تھے تن تعالیٰ کواس صورت حال کی اصلاح منظور ہوئی۔

ماروت و ماروت کا طریقهٔ تعلیم:.....توبزے اہتمام سے ہاروت و ماروت نامی دوفرشتوں کو با قاعدہ اس کام کے لئے مقرر کیا۔انہوں نے بابل کے مرکزی شہروں میں اپنا کام اس طرح شروع کیا کہ سحر کے اصول وفر وع الجیمی طرح ظاہر کر کے لوگوں کواس سے بیچنے اور جاد وگروں ہے ہر ہمیز ونفرت کی تلقین کرنے گئے چنا نچیاس مقصد کے لئے لوگوں کی آمدور فنت شروع ہوئی اور برحملی یابداعتقادی ہے بیچنے کے لئے لوگ اس کے اصول وفر وع سیکھنے کی درخواست کرتے تھے۔ بید ونوں فرشتے احتیاطالوگوں سے پہلے عہدلیا کرتے اوران کوآ گاہ کرتے کہ دیکھوہم اور ہمارا آنا خدا کی طرف ہے ایک آز مائش ہے کہ کون سحر کی تعلیم حاصل کر کے اس ک آ فات وشررے بچتا ہےاورکون شیاطین اورغیرائٹدے استمد ادکر کے اپناایمان وعقبی ہر بادکر تا ہے اس تنبیہ وتا کید کے ساتھ اپنااطمینان کر کے تعلیم جاری کرتے ۔اب اگر کوئی اس عہد و پیاں کوتو ژکرخلق کی ایڈ ارسانی میں مشغول ہوجا تا تو فاجر بنتا اس ہے آ گے بڑھ کر بعض كفرى طريقون كالشتغال كرتاتو كافرهوجا تا\_

الله، فرشت ، پیمبرالزام سے بری ہیں: ...لیکن اس ہے نہ ان فرشتوں پر کوئی الزام کیونکہ انہوں نے ارشاد اصلاحی کاحق ادا کردیا۔اور نہ حق تعالیٰ پراعتراض کہ انہوں نے ان اسباب کفر کو کیوں ہیدا کیا۔ کیونکہ بیتو ایسا ہی ہے کہ جیسے کوئی عمد ہ تلوار کسی کو بنا کردید ہےاوراس کوطریقِ استعال اورمحلِ استعال بھی ہتلا دے کیکن وہ پھربھی بےموقع اور بے جااستعال کرے تو تمام تر برائی کی ذ مہداری اسی پر عاکد ہوگی ۔تلوار بنانے والے وینے والے برکوئی الزام عائد نہیں ہوتا اسی طرح انبیاء پربھی کوئی اعتراض نہیں کہ خود

انہوں نے اس فریضہ اور ذمہ داری کو کیوں نہیں سرانجام دیا کیونکہ اول تو انبیاء کرام نے شرائع کے قواعد کلیہ ہے جواز وعدم جواز کی حدود اورضوابط کی تفصیل بیان کردی البته جزئیات کی تفصیل اختال فتنه کی وجہ ہے انبیاً کے ذریعیہ بستا کی گئی کیونکہ انبیاء منبع ہدایت ہوتے ہیں کسی درجہ میں بھی ان سے گمراہی یا سبب گمراہی بننے کا احتمال بیندنہیں کیا گیا۔ بخلاف ملائکہ کے بعض تکوینی مصالح کے پیش نظران ے اس مسم کے کام لئے جاتے ہیں۔

نقششِ سلیمانی:.....بهرحال حضرت سلیمان ملیه السلام چونکه اولوالعزم نبی میں اور یہودان کوساح سمجھتے تھے اس لئے حق تعالیٰ نے ان کی برأت اس طرح فرمائی کہ سحر کاستلزم کفر ہونا بھی معلوم ہوجائے اور دعویٰ مبر بہن بھی ہوجائے نبی کا کا فر ہونا محال ہے اور ساحر ہونے سے بیالا زم آ رہاہے اس لئے باطل ہے۔ بس دعویٰ عدم سحر سیح کر ہا۔

قصیدز ہرہ ومشتری: .....نہرہ کامشہور قصہ معتبر روایت سے تابت نہیں ای لئے جن علماء نے اس کوخلاف قواعد سمجھا ہے قبول نہیں کیااوربعض علماء نے سیمھۃ ویلی*س کرے اس کور نہیں کیا ہے تا ہم آیات* کی تفسیر اس پرموقو فسنہیں ہے۔

شخفی**ن** سحر: ..... باتی سحر کے كفروفسق ہونے کے متعلق شخ ابومنصور كى رائے يہ ہے كەعلى الاطلاق سحركوكفر كہنا صحيح نہيں ہے بلکہ موجبات ایمان کا اگر خلاف کرنا پڑے تو کفر ہے ورنہیں۔شرح فقدا کبرمیں ہے کہ سحری تعلیم وتعلم کفرنہیں بلکہ اس کومؤ ترسمجھنا کفر ہے اور صاحب روضہ کا قول ہے کے ممل سحر بالا جماع حرام ہے۔البتہ اس کی تعلیم وتعلم میں تین قول ہیں۔اول حرام ہونے کا، دوسرا

نا در تحقیق :.....نیکن سب ہے اچھی تحقیق بعض اہل علم محققین نے کی ہے کہ تحر، عزیمیت ،تعویذ گنڈوں میں سب ہے اول الفاظ اورکلمات کودیکھاجائے گا۔اگرکلمات کفریہ ہیں جن میں ارواح خبیثہ یا شیاطین و جنات سے امداد طلب کی گئی ہے تو علی الاطلاق حرام ادر کفر ہے جا ہے غرض محمود ہو یا ندموم۔اورا گر کلمات ِ مباحہ استعمال ہوتے ہوں تو پھرغرض پر بھی نظر کی جائے گی اگر کسی کوخلا ف شرع ضررا ورنقصان پہنچانا ہے تو ناجائز اورنسق ہے اوراگرغرض بھی ناجائز نہیں اورنقصان رسانی کاارادہ بھی نہیں تو پھر جائز اورمباح ہے۔ تیسری صورت یہ ہے کہ اُلفاظ تامعلوم المعنی اور غیرمفہوم ہوں تو چونکہ احتمال کفری معنی کا ہے اس لئے پھر بھی بچنا ضرور کی نے غرضکہ الفاظ غیرمفہوم اور نامشر وع نہ ہوں اورغرض بھی ندموم نہ ہوتو اتنی شرطوں کے ساتھ جائز اور نا جائز اور ہرنا جائز پر کفرِ عملی کا اطلاق سیجے ہے۔

سحر **اورمعتز لیہ: .....معتز** له سحر کی واقعیت تا خیر کا انکار کرتے ہیں حالانکہ قرآن کریم میں حضرت موئی علیہ السلام اور قوم ساحرین کے واقعہ کو بار بارد ہرایا گیا ہے اوران آیات میں بھی سحر کی واقعیت کا انکارمشکل ہے اسی طرح آنخضرت ﷺ پرلبیدنا می بہودی کاسحرکرنااوراس پرمعو ذتین کانز ول متعد دروایات میں بیان کیا گیا ہے۔جن کاا نکارمشکل ہےاسی طرح بعض نوگ ان آبایت کی وجہ ہے ہیں بھو گئے کہ حرکا اثر صرف تفریق بین الزوجین وغیرہ ہے۔ دوسری تا ثیرات سحر میں نہیں ہوتی ، حالانکہ یہ چیج نہیں ہے ، کیونکہ محصیص ذکری تفی ماسوٰ ی کوشکرم ہیں ہوتی ۔اگر کسی خاص وجہ ہے یہاں سحر کی ایک خاص تا ثیر کا ذکر کیا گیا ہے تو اس ہے یہ کیسے سمجھ لیا گیا کہ دوسری تا ثیرات بالکل نہیں ہوتیں۔

كَنَّا يُهَا الَّذِيْنَ امْنُوا كَاتَقُولُوا رَاعِنَا لِلنَّبِيَّ امْرٌ مِنَ الْمُرَاعَاةِ وَكَانُوا يَقُولُونَ لَهُ ذَلِكَ وَهِيَ بِلُغَةِ الْيَهُودِ سَبٌّ مِنَ الرَّعُونَةِ فَشَرُوا بِذَلِكَ وَحَاطَبُوا بِهَا النَّبِيَّ فَنُهِيَ الْمُؤْمِنُونَ عَنُهَا وَ**قُولُوا** بَدُلَهَا ا**نْظُرْنَا** اَى أَنْظُرُ اِلْيَنَا وَالسَّمَعُوا \* مَاتُؤْمَرُونَ بِهِ سِمَاعَ قَبُولٍ وَلِلْكُفِرِيْنَ عَذَابٌ ٱلِيُمْ ﴿﴿﴿ اللَّهُ مُولِمٌ هُوَ النَّارُ مَايَوَدُ الَّذِيْنَ كَـفَرُوا مِنُ اَهُلِ الْكِتَابِ وَلَا الْمُشَوِكِيُنَ مِنَ الْـعَرَبِ عَطَفٌ عَلَىٰ اَهُلِ الْكِتَابِ وَمِنُ لِلْبَيَانِ اَنُ يُنَوَّلَ عَلَيْكُمْ مِّنُ زَائِدَة خَيْرٍ وَحُنِي مِّنُ رَّبِّكُمُ ۖ حَسَدًا لَكُمُ وَاللهُ يَخْتَصُّ بِرَحْمَتِهِ نُبُوَّتِهِ مَنُ يَشَآءُ ۗ وَاللهُ ذُو الْفَضَلِ الْعَظِيْمِ (٥٠٠)

ترجمه :.....اے ایمان والو!مت کہا کرولفظ و اعب (آنخضرت ﷺ کی شان میں راع امر کاصیغہ ہے۔مراعا ۃے مشتق ہے اور یہودآ پ کی جناب میں پیلفظ استعمال کیا کرتے تھے حالانکہ ان کی زبان میں حماقت کے معنی میں مستعمل ہوتا تھا۔رعونت ہے مشتق کر کے اور آئخضرت ﷺ کواس ہے مخاطب بنا کرخوش ہوتے۔اس لئے مسلمانوں کو بیاس کے استعمال ہے روکا عمیا ہے ) اور کہا کرو (اس کلمہ کی بجائے )اُنسط نسا (ہماری مصلحت پرنظر فرمائیے )اورسنو (جو تھمتم کودیا جار ہاہے قبولیت کے کان ہے )اوران کا فروں کو سزائے دردناک ہوگی (الیم جمعنی مولم ، مرادنار جہنم ہے ) ذراہمی پسند نہیں کرتے ہیں اہل کتاب اور نہ مشرکیین (عرب مشرکیین کاعطف اہل کتاب پر ہےاورمن بیانیہ ہےاس بات کو کہ تہمیں کسی تھم کی بہتری نصیب ہو (مسن خیسبر میں من زائد ہے ) تمہارے پروردگار کی جانب ہے(اس کے باعث ان کاتم ہے حسد کرنا ہے )اوراللہ اپنی رحمت ( نبوت ) کے ساتھ جس کومنظور ہوتا ہے مخصوص فر ماتے ہیں اور الله بزے فضل والے ہیں۔

تركيب وتحقيق : ....داعن بامرها ضركا صيغة بمراعاة سے ماخوذ بمعنى داقست الممير منكلم مفعول به بمبالغه في الرعابت کے معنی ہیں مسلمان تو اس نیت ہے عرض کرتے تھے کہا ہے پیغبر ہماری رعابت سے کلام آ ہستہ آ ہستہ تھبر کھر کرفر مائے جو بات ہماری تمجھ میں نہ آئے بارہ جائے اس کود وہارہ تمجھا دیجئے کیکن عبرانی زبان میں بیلفظ فخش گالی مجھی جاتی تھی۔رعونت ہے مشتق کر کے جمعنی احمق استعال کرتے تھے۔ یارا می ..... چروا ہے کے معنی میں لیتے تھے گویا ایک لفظ دوز بانوں کے لحاظ سے دومختلف اور متضاد معانی میں مستعمل تھا۔مسلمان سادہ لوحی کی وجہ ہے بہود کے اس مسنح اوراستہزاء کوئبیں سمجھ سکے تھے۔ د اعسنامحلا منصوب ہے بناء برمفعول کے و الا المهشر كين موضع جربيس ہے اہل پرمعطوف ہونے كى وجہ سے من خيبر ميس من زائد ہے اور من ربكم ميس من ابتدائيہ ہے۔ ے جس کے شان نزول کا حاصل بیہے کہ:

﴿ تشريح ﴾:.....لفظى شرارت: یبود ازراہ شرارت آ تخضرت ﷺ کے لئے راعی کا لفظ استعال کرتے تنے اورا پینے محاورہ عبرانی کے لحاظ ہے احمق اور جروا ہے کے معنی لیتے تھے۔اورمسلمان اچھے معنی کے لحاظ ہے تجمعنی رعایت اس لفظ کواستعال کرتے تھے چونکہ مسلمانوں کی سادہ لوحی ہے یہود کوشرارت کا موقع مل رہاتھا اس لئے بندش اوراصلاح کرنی پڑی کہتم اس لفناكو بدل كر دوسرالفظ استنعال كيا كروبه اسما تذہ اور مشائح کا اوب: .....اس آیت میں اوب فی انطاب کی تعلیم ہے کہ جو خدام وین ہیں جیسے اسا تذہ اور مشائح وہ بھی اس خطاب میں تابع رہیں گے۔

وَلَـمَّـا طَـعَـنَ الـكُـفَّـارُ فِي النَّسُخِ وَقَالُوا اِنَّ مُحَمَّدًا يَامُرُ أَصْحَابَهُ الْيَوُمَ بِأَمُرٍ وَيَنْهِي عَنْهُ غَدًا نَزَلَ هَا شَرُطِيّةٌ نَنُسَخُ مِنُ ايَةٍ أَى نُولُ حُكَمَهَا إِمَّا مَعَ لَفُظِهَا أَوُلَا وَفِي قِراءِ وَ بِضَمِّ النَّوُدِ مِنْ أَنْسَخَ آَى نَامُرُكَ أَوْ جِبرُءِ يُلُ بِنَسُحِهَا أَوْ نُنُسِهَا نُوَجِّرُهَا فَلَانُزِلُ حُكُمَهَا وَنَرُفَعُ تِلَاوَتَها او نُؤَجِّرُهَا فِي اللُّوحِ الْمَحُفُوظِ وَفِي قِرَاءَ ةٍ بِلَا هَمَزةٍ مِنَ النِّسُيَانِ أَيُ نُنُسِتُهَا وَنَمُحُهَا مِنُ قَلْبِكَ وَجَوَابُ الشَّرُطِ فَأُتِ بِخَيْرٍ مِّنُهَا أَنْفَعَ للْعِبَادِ فِي السُّهُولَةِ اَوُ كَتُبرَةِ الْآحُرِ أَوُ مِثْلِهَا طَ فِي التَّكُلِيُفِ وَالنَّوَابِ أَلْمُ تَعُلَمُ أَنَّ اللهَ عَلَى كُلِ شَيْءٍ قَدِيُرٌ ﴿١٠﴾ وَمِنُه النَّسَخُ وَالتَّبُدِيلُ وَالْاسْتِفُهَامُ لِلتَّقُرِير آلَمُ تَعُلَمُ أَنَّ اللهَ لَهُ مُلُكُ السَّمُواتِ وَالْآرْضِ طَيَفُعَلُ فِيهِمَا مَايَشَاءُ وَمَالَكُمْ مِّنُ دُونِ اللهِ أَى غَيُرِه مِنْ زَائِدَةٌ وَّلِيّ بِحُفَظُكُمُ وَّلَا نَصِيْرٍ ﴿ ٤٠١﴾ يَمُنَعُ عَذَابَةُ عَنُكُمُ إِنْ إَنْكُمُ ترجمه: ..... ( كفار نے جب شخ كے سلسلے ميں آپ پرطعن وتشنيع كى اور كہنے كے كہ محمد اپنے رفقاء كو آج ايك كام كرنے كا تقلم دیج بیں اورکل ای ہے منع کروییتے ہیں توبیآیت نازل ہوئی ) اگر (ماشرطیہ ہے ) ہم کسی آیت کا تھم موقوف کرویتے ہیں (خواہ مع الفاظ کے علم زائل کریں یابلاالفاظ کے اور ایک قر اُت میں نے سیخ ہفتم النون ہے باب افعال انساخ ہے مشتق یعنی ہم یا جریل ہیں کے سنح کا حکم کرتے ہیں ) یااس آیت کو ذہنوں سے فراموش کر دیتے ہیں کہاس کا حکم زائل نہ ہو بلکہ اس کی تلاوت کومنع کر دیں۔ یالوح محفوظ ہی میں اس حکم کومؤ خرکر دیں اور ایک قر اُت میں نسنسسی بلا ہمز ہ کے نسیان ہے مشتق یعنی ہم اس کومٹا کر آپ کے قلب مے محوکر دیتے ہیں اور جواب شرط بہ ہے ) تو ہم اس آیت ہے بہتر لاتے ہیں (جو بندوں کے لئے سہولت پاکٹر ۃ اجر کے لحاظ ہے زیادہ ناقع ہو ) یا اس آ یت کی مانند( تکلیف وثواب میں ) کیاتم کو پیخبرنہیں کہ حق تعالی ہر چیز پر قدرت رکھتے ہیں۔ (منجملہ ہر چیز کے شنخ وتبدیل میں بھی ہے۔اس میں استفہام تقریری ہے ) کیاتم کو بیمعلوم نہیں کے حق تعالیٰ ہی کی حکومت ہے آسان وزمین میں (جو جا ہتے ہیں ان میں کرتے ہیں اور تمہاراحق تعالیٰ کے سوا( علاوہ ) کونی (مین زائد ہے ) دوست ( کہتہاری حفاظت کرے ) اور مدد گارنبیں ہے ( کے اگرتم پراس کا عزاب آئے توروک دے۔)

 حفظ کرایا ، کا تبول ہے لکھایا ، یعنی موجود ہ قرآن جو بین الدفتین ہے بالکل محفوظ متواتر ہے اس میں تغیر کوراہ نہیں ہوتی ہے رہااس آیت ے سنخ پراستدلال سواس کئے بین ہے کہ وہ اس مراوا حکام تورا ۃ وانجیل لیتے ہیں بعنی ان میں تبدیلی ہوئی ہے اور آیات کالفظ قرآن کے ساتھ مخصوص نبیس ہے بلکہ احکام پراس کا اطلاق شائع ذائع ہے۔

لبعض مفسرین کی رائے:.....اوربعض مفسرین اس آیت کی تفسیر احکام کی تبدیلی سے نہیں کرتے بلکہ قو موں سے اوساف عروج وزوال کی تبدیلی مراد لیتے ہیں۔ چنانچہ ماقبل کی آیت میں بھی اللہ کے فضل وکرم کا کسی قوم کے ساتھ مختص نہ ہونا بتلا کر مشرکین ویہود کے اس خیال کی تر دیدمخصوص تھی کہ نبوت ورسالت تو ہمارامخصوص تو ی طرہ اورشعار ہے۔ محمد اس کے حقد ارکس طرح بن گئے،ان آیات میں بھی اس مضمون کی تا کید مقصود ہے کہ اللہ کے فضل و کرم میں کسی کی اجارہ داری نہیں ہے بلکہ اس کی موارد ومواقع بدلتے رہتے ہیں ان الله لایغیر مابقوم حتی بغیر واما بانفسهم اب قوم یہودونساری کی بجائے گویامحد یوں کادوردورہ ہے۔

ع**ام علماء کی رائے:.....** عام علاء ننخ کے قائل ہیں لیکن چند شرائط کے ساتھ۔ چنا نچی قر آن کریم میں اس مسئلہ ہے دو جُكْرَتِعُ ضِي كيا كيا ہے۔ايک اس آ يہتِ بقره ما ننسنخ النح ميں دوسر \_سوره كل كي آ يت و اذا بـــدلــنا اية مكان اية و الله اعلم بما يسنزل قالوا انما انت مفتوبل اكثوهم لايعلمون فرن صرف اس قدر ہےكة يت بقره ميں لفظ سنخ وانساء استعمال كيا كيا ہے اور آيت كل مين تبديل كالفظ استعال مواجد باقى دونون آيات مين السم تعلم أن الله على كل شئ قدير أورالله أعسلم بهما ينزل اوربل اكثرهم لا يعلمون فرماكر بكسال طور پراسرار تخ پرمتنبه كيا كياب-

سنتخ کے دومعنی: ..... بہرحال سب سے پہلے قابلِ لحاظ بات یہ ہے کہ احکام میں تبدیلی دوطرح کی ہوتی ہے بھی تو اس کئے کہ قانون اور تھم میں پہلے ہے کوئی فروگز اشت اور کمی رہ گئ تھی ۔ ترمیم کر کے پورا کردیا گیا ہے ، اس مشم کی تبدیلی احکام الہدیمیں محال ہے کیونکہ میستلزم سفاہت وعیب مُقوِّن ہے۔معترضین کشخ کے یہی معنی لے کراعتر اص کرتے ہتھے اور مجھی احکام میں تبدیلی محکومین میں انقلاب حال کی بناء پر ہوتی ہے۔

نسخہ جات کی طرح احکام میں بھی تبدیلی ضروری ہے:..... پتبدیلی ایسے ہی سیح ، جائز بلکہ ضروری ہوتی ہے جیسے علیم حاذق کے نسخوں میں تبدیلی مریض اور مرض کی تبدیلی کی بناء پر ہوتی ہے جوعقلاً ونقلاً واجب انتسلیم ہےاسی لئے علاءاصول نے تصریح کی ہے کہشنج ذوجہتین ہوتا ہے حق تعالی کے لحاظ ہے انتہاء مدت کا بیان ہوتا ہے اور بندوں کے اعتبار سے بیان تبدیل ہوتا ہے۔ یعن واقعة علم میں تبدیلی بیس ہوئی بلکہ ایک ہنگامی علم تھا بدت بوری ہونے کے بعد خود بخو دختم ہوگیا۔ البتہ پہلے سے ہم کویہ بات معلوم نہیں تھی۔اس لئے بظاہر دیکھنے میں ہمارے لحاظ ہے تبدیلی ہوئی ہے جیسے کسی کوا چا تک تلوار سے قبل کر دیا جائے تو بظاہر دیکھنے میں اس کی موت قبل از وفت معلوم ہوگی اس لئے قبل شدیدترین جرم شار کیا جائے گالیکن فی الحقیقت اور تقدیر خداوندی کے لحاظ ہے مقررہ وفت ریموت مانی جائے گی۔

شمرا كط سنخ: .... اى لئے فقہاء نے شرا كا نسخ كے سلسله ميں كہا ہے كہ دو تقلم جوكل نسخ بنے واجب لذاتة نہيں ہونا جا ہنے جيسے ايمان بالله اورنه متنع بالندات بونا حاسبة جيسے كفروشرك بلكه في نفسه متمل الوجود والعدم بو۔اسي طرح وه تعلم موفت يامؤ بدنه ہو۔ تابيدخواه فصاً

ہوجیسے حسال دیسن فیھا ابدًا کے ساتھ مقید ہوتا اور یاتا بیدولالة ہوجیسے رسول اللہ بھنگی وفات کے بعد شریعت کانا قابل ردو بدل ہوجانا، یعنی احکام میں تغیریارد و بدل کا احتمال آپ کی حیات مبارکہ میں رہتا تھا کیکن آپ ﷺ کے تشریف لیے جانے کے بعد اب شریعت مؤبد ہوگئی،وحی کا سلسلہ ختم ہوگیا،ترمیم وتغیر کا امکان مسدود ہوگیا،البتہ زبان ومکان کے لحاظ سے جزوی طور پر جوفقہاء کے فتاوی میں جوازعدم جواز حلت بإحرمت کااختلاف اوراحکام میں تبدیکی سی معلوم ہوتی ہےاس ہے کوئی تعلق نہیں ہے وہ شریعت کے مؤید ہونے پراثر انداز نہیں ہے۔ بہر حال سنج کا تحل ایسا حکم نہیں بنے گا جو پہلے ہی ہے وقتی یا ابدی ہو۔ کیونکہ وقتی تو خود بخو د وفت پرختم ہو جائے گااس کے لئے نسخ بے معنی ہے ای طرح اگر تھم ابدی ہے تو اس میں تنتخ کا مطلب کذب بیانی ہوگی کہ پہلے نا قابل تغیر مان لیا تھا جو بعد تغیر غلط ہوگیا۔

**معتز لہ کا اختیاا ف :.....ای طرح معتزلہ سے نز دیک ناسخ ومنسوخ سے درمیان اتناونت ملنا جا ہے کہ بندہ منسوخ تنگم پر** عملدرآ مدکر لیتااس کے بعد نشخ صحیح ہوگالیکن اہلِ سنت کے نز دیک صرف منسوخ کے متعلق اعتقادِ حقیقت کا وقت ملنا کافی ہے عملدرآ مد شرطنہیں ہے۔اوراعتقادبھی اصالۂ ہو یانیابۂ جیسے واقعہ معراج میں بچاس نمازیں منسوخ ہوکرصرف یانجے نمازیں روٹنئیں پہلے تھم پر نہ عمليراآ مدكا وقت اورنداع تقادح قيقت كالمة كواصالة ملا -البته آتخضرت عظيظ نے اصالة اور نيابة اعتقاد حقيقت كوسرانجام دے ليا تھااور وہی سب کے لئے کافی ہوگیا۔

کنٹنج کی حدود: ...... آیت میں چونکہ نیات بہ بحیر کی قید ہے اس لئے کتاب اللہ کے لئے قیاس کونا نے نہیں مانا جائے گااور ندا جماع عندالا کثر ناسخ بن سکتا ہے۔البتہ کتا ب اللہ اورا جادیث نبویہ حنفیہ کے نز دیک ایک دوسرے کے ناسخ بن سکتے ہیں ۔لیکن شوافع کواس میں اس لئے تامل ہے کہ معاندین کو گنجائش اعتراض مکتی ہے کہ دیکھئے خدا کی بات کوسب سے پہلے اس کے نبی نے یا نبی کی بات کو اول خدا نے حجٹلا یا مگر حنفیہ اس احتمال کواس لئے بے وزن سیجھتے ہیں کہاول تو معاندین ہے بیہاں بھی چھٹکارامشکل ہے بلکہ قرآن کی قر آن سے یا حدیث کی حدیث ہے منسوحیت پرانہیں اور بھی زیادہ اعتراض کا موقعہ ہے کہانی بات کی خود ہی تر دید و تکذیب کردی دوسر ہے سنج سے معنی جب بیان مدت کے ہیں پھرتحل اعتراض کہاں رہا گویا اللہ نے رسول کے علم کی اور رسول نے اللہ کے علم کی مدت کی ا نتہا ، بتلا دی ہے۔اور چونکہ ناسخ ومنسوخ میں مماثلت یاشنج کا خیر ہو نا بلحا ظسہولت وثواب ہے۔لفظ کی بہتری یا برابری مرادنہیں ہےاس کئے قرآن وحدیث کا باوجود تفاوت الفاظ کے ایک دوسرے کے لئے ناتنج بنتا باعثِ اشکال نہیں ہونا جا ہے۔اس طرح ناسخ کا بغیر بدل ہونا یامنسوخ کے مقابلہ میں ناسخ کا آتفل ہونا بھی لائق اعتر اض نہیں ہونا جا ہے کیونکہ نفع وثو اب کے لحاظ سے خیریت کے منافی میہ چیزیں نہیں ہیں۔ ناتخ کا بہ نسبت منسوخ اسہل ہونا جیسے بچاس نمازوں کی بجائے صرف پانچ نمازیں، یا میراث بالہجر ۃ کا میراث بالقرابة ہےمنسوخ ہونا، یا دن رات کے روز ہ کا صرف دن کے روز ہے منسوخ ہونا، یا جہاد میں ایک مسلمان کا دس کا فروں کے مقابل ہونا منسوخ ہوکر ایک کا دو کے مقابلہ میں آنا وغیرہ اور ناسخ ومنسوخ دونوں کےمماثل ہونے کی مثال جیسے استقبال ہیت الم تعدن کا استقبال بيت اللدسي منسوخ وونا كخ بلابدل كمثال جيسے فيقد موابين يدى نيجونكم صدقة اور ناسخ الفل كي مثال جيسي آيات عفوكا آ ۔ ب قال ہےمنسوخ ہونا یا ابتداءا سلام میں روز ہاورفید یہ کےا ختیار کی منسوحیت تعیین روز ہ کے ساتھ ۔

سنخ کے لئے تاریخ کا تقدم و تاخر: .....ای طرح تعین شخ کے لئے آیات کے نزول کی تاریخ جاننا بھی ضروری ہے تا کہ بعد والی آیت کو نامخ اور پہلی آیت کومنسوخ کہا جاسکے اس کے لئے سورتوں کے مکی ، مدنی ،سفری ،حضری ہونے کی واقفیت بھی کمالین ترجمه وشرح تفییر جلالین جلداول مین جدانی است. ضروری ہے تاکہ تقذیم تاخیر کا تھی اندازہ کیا جاسکے۔ چنانچہ جن سورتوں میں صرف نامخ آیات ہیں وہ کل چھ (۲) سورتیں ہیں اور جن ہورتوں میں نانخ ومنسوخ دونوں طرح کی آیات ہیں وہ نیجیس (۲۵) ہیں اور جن سورتوں میں صرف منسوخ آیات ہیں ان کی تعداد چالیس (۴۰) ہےاورالیمی سورتیں جوناسخ ومنسوخ ہے خالی ہیں تینتالیس (۳۳) ہیں جن کی تفصیلات پہلے گذر پیجی ہیں۔

متف**ر مین متاخرین کی اصلاحات کا فرق**:.....اس بارے میں متقدمین ومتاخرین علاء کی اصلاحات میں بھی سیجھ فرق ہے۔ متقدمین کے یہاں شخ میں اس ورجہ توسع سے کام لیا گیا ہے کہ ہر ذرا سے تغیر پر انہوں نے شنح کا اطلاق کر دیا اس لئے قدرۃ سنخ کی تعدادان کے یہاں زیادہ ہوگی اورمتاخرین کی اصلاح کا دائر ہنہایت تنگ تر ہے اس لئے ان کے یہاں سنخ کی تعداد بھی تسمتر رہ کئی ہے،حضرت شاہ ولی اللّٰدُکل یا گیج آیت منسوخ مان رہے ہیں تھم ٹانی ناتخ کے لئے عقلاً جن باتوں کا ہونا ضروری ہے ت تعالیٰ نے ان آیات میں ان کی طرف اشارہ فرمادیا ہے مثلاً (۱) اس کامبنی برمصلحت ہونا (۲) حاکم کا صاحب قدرت ہونا (۳) کسی د دسرے کا مزاحم نہ ہوسکنا ( س ) حاکم کامحکومین کے لئے ہمدرد و بہی خواہ ہونا (۵) اگر کوئی ان سے مزاحمت کرے تو ان کی امداد کرنا۔اس ِ آیت میں اس طرف اشارہ ہے کہ جووارد، سالک کے اختیار کے بغیرزائل یا مغلوب ہوجائے جن تعالیٰ اس ہے بہتریا اس کے مثل عطا فرماد ميتے ہيں بنده كوزائل شده چيز پرحسرت بيس كرني حياہے۔

وَنَزَلَ لَمَّا سَأَلَهُ آهُلُ مَّكَةَ آنُ يُوسِّعَهَا وَيَجَعَلَ الصَّفَا ذَهَبًا آمْ بَلُ تُويُدُونَ أَنُ تُسْئَلُوا رَسُولُكُمُ كَمَا سُبِلَ مُوْسِنَى آئُ سَـالَـهُ قَوْمُهُ مِنْ قَبُلُ مُمِنُ قَـوُلِهِـمُ اَرِنَا اللّٰهَ جَهُرَةً وَغَيْرِ ذَلِكَ وَمَسَ يَّتَهَـدَّلِ الْكُفُورَ بِٱلْإِيْمَانِ أَىٰ يَـاْخُذُهُ بَدَلَهُ بِتَركِ النَّظُرِ فِي الْآيَاتِ الْبَيِّنَاتِ وَاقْتَرَاحِ غَيْرِهَا ۖ فَقَدُ ضَلَّ سَوَآءَ السَّبيلِ ﴿ ٨٠﴾ آخُـطَاءَ طَرِيْقَ الْحَقِّ وَالِسَّوَاءُ فِي الْاَصُلِ الْوَسُطُ وَدَّ كَثِيْرٌ مِّنْ أَهُلِ الْكِتْبُ لَقُ مَصُدَرِيَّةٌ يَرُدُّونَكُمْ مِّنْ بَعُدِ إِيْمَانِكُمْ كُفًّارًا حَصَدًا مَفُعُولً لَهُ كَائنًا مِن عِنْدِ أَنْفُسِهِمْ أَىٰ حَمَلَتُهُمْ عَلَيْهِ أَنْفُسُهُم الْخَبِيُّتَةُ مِنَ بَعُدِ مَا تَبَيَّنَ لَهُمُ فِي التَّوْرَاةِ الْحَقُّ ۚ فِي شَانِ النَّبِيِّ فَاعْفُوا عَنُهُمُ أَيُ ٱتُرُكُوهُمُ وَاصْفَحُوا أَعْرِضُوا فَلَا تُجَازُوُهُمُ حَتَّى يَأْتِى اللهُ بِالْمُرِهِ " فِيُهِمُ مِنَ الْقِتَالِ إِنَّ اللهَ عَلَى كُلِّ شَنىءٍ قَلِيْرٌ ﴿ ٥٠﴾ وَاقِيْمُوا الصَّلُوةَ وَاتُوا الزَّكُوةَ \* وَمَا تُقَدِّمُوا لِاَنْفُسِكُمْ مِنْ خَيْرٍ طَاعَةٍ كَصَلْوةٍ وَصَدَقَةٍ تَجِدُوهُ أَى ثَوَابَهُ عِنْدَاللَّهِ \* إِنَّ اللهَ بِمَاتَعُمَلُونَ بَصِيُرٌ ﴿ ١٠٠ فَيُحَازِيُكُمْ بِهِ

ترجمه: ..... (الل مكدنے جب آنخضرت على الله عندرخواست كى كد آپ مكه كوكشاده كرد يجئے اورصفا بهاڑكوسونے كاكرد يجئے توبيه آیت نازل ہوئی ) ہاں کیا (ام بمعنی لینی منقعطہ ہے ) تم بیرچاہتے ہو کہاہینے رسول سے درخواشیں کروجیسا کہ حضرت موئ ہے سوال کیا تحمیا(ان کی قوم نے ان ہے سوال کیا تھا)اس ہے پہلے (بنی اسرائیل کی ان سے اد نسا اللہ جھے وہ وغیرہ درخواشیں کرنا)اور جو تخص ایمان کی بچائے گفر کرے ( یعنی آیات بینات میں نظر ترک کر کے اور دوسری درخواستوں میں لگ کرایمان کے بدلہ میں گفراختیار کرلے ) بلاشبہ و ہخص راہ راست ہے دور جاپڑا ( سیدھی راہ کم کر جیٹھا ،سسبو اء دراصل وسط کے معنی میں آتا ہے )ان اہل کتاب میں ہے بہت ے دل ہے جاہتے ہیں کہ (لو مصدر بیہ ہے )تم کوائیمان لانے کے بعد پھر کا فربناڈ الیس محض حسد کی وجہ ہے (حسد استفعول لہ، ہے )

جوخودان کے دلوں سے ابھرتا ہے ( بعنی خودان کانفس خبیثہ حسد برآ مادہ کرتا ہے ) ان کے لئے ( تورات میں ) حق واضح ہونے کے بعد ( در بار هُ آنخضرت ﷺ ) خیرمعاف کرد بیجئے ( ان کوچھوڑ ئے )اور درگز رہیجئے ( چیثم پوٹی سیجئے ان کو بچھے نہ کہئے حتی کہالٹدا پنا کوئی قانو ن (ان کے قبال کے بارے میں )جھیجیں بلاشبہاللہ ہر چیز پر قادر ہے اور نمازیں یا بندی ہے پڑھے جائیے اور زکو ۃ دیتے رہے اور جو نیک کام بھی اپنی بھلائی کے جمع کرتے رہو گے (نماز وصدقہ جیسی طاعات) یالو گےاس کو (اس کے ثواب کو )اللہ کے پاس کیونکہ اللہ تمہارے کا موں کو و مکیے بھال رہے ہیں ( چنانجے تم کوان کابدلہ بھی ویں گے۔ )

تر کیب و تحقیق :...... باوجود سورت کے مدنی ہونے کے اور ماقبل و مابعد میں یہود سے خطاب کے درمیان میں اہل مکہ کو خطاب کیا گیا ہےاور یہود کی طرف ہے بھی بیاعتراض مرادلیا جا سکتا ہے لومصدر بیکا مطلب بیہ ہے کہاس کے بعد فعل آئے گا جس سے تمنا کے معنی سمجھے جائیں گے۔جسداً بیو د کامفعول ہے تکاننا ہے جایال مفسرؒ نے من عند انفسھم کے ظرف متعقر ہونے کی طرف اشارہ کردیاہے پھریہ حسد کی صفت ہوجائے گا۔ نیز اس کو**و د**ے متعلق کر کےظرف لغوبھی قرار دیا جاسکتا ہے یعنی بیان کی تمنا خودا پنے نفس سے ابھرنے والی تھی۔ دینداری کے جذبہ سے تہیں تھی مسن بعد ریکھی و د سے متعلق ہے اور ما م*صدر ب*ے ای بعد تبین المحق لھیم اس میںان کی زیادہ تھیج شان ہے کہتن کے ظاہر ہونے کے باوجود نیصرف خود گمراہ ہوئے بلکہ دوسروں کو گمراہ کیا۔عفو کے معنی ترک سزا۔اصفحوا کے معنی ترک ملامت ہو لتے ہیں صفحت عن فلان بالکلیہ اعراض کرلینا،تبحدوہ کے بعد ثوابہ اس لئے نکالا گیا ہے کہ قصوداصلی ان اعمال سے ثو اب ہے اوراس کا وجدان ہوگانہ کہ عین اعمال کاعبند اللہ بسہ اس ہے مرادعند بہت معنوی ہے مراد اس ہے محفوظ اور ذخیرہ ہونا ہے۔

ربط و شانِ نزول: ..... پہلی آیت میں تینتیسویں (۳۳) معاملہ کا بیان ہے اور دوسری آیت میں چونتیسویں (۳۳) معاملہ کا تذکرہ ہے۔اول آیت کے شانِ نزول کی طرف خود حلال محققؓ نے اشارہ فرمایا ہے کہ پچھلوگوں نے محض برائے گفتن پچھ بے ہودہ فرمائتی معجز ے طلب کئے اس آیت میں ان کا جواب ہے۔ دوسری آیت وَ ذَّ تَحِیْتُ وَ کا شانِ نزول ہیے ہے کہ ممارین یاسراور صدیفہ بن ا یمان رضی الٹدعنہم غزوہ احد ہے واپس ہور ہے تھے کہ یہود کی ایک جماعت سے ملاقات ہوئی۔جنہوں نے ازراہ طعن یہ کہا تھا کہ یہودیت ندہب حق ہے۔ مجمد ﷺ اگر برحق نبی ہوتے اور اللہ ان کے ساتھ ہوتا تو وہ اپنے ساتھیوں کواس طرح کیوں فکل کرا ہیٹھتے ؟ اس پر عمارٌ نے جواب دیا کہا جھا بتلا ؤبدعہدی کرنے والانتہار ہے نز دیک کیسا ہے؟ کہنے لگے کہنہایت ذکیل! حضرت عمارٌ نے فرمایا کہ ہم نے مرتے دم تک آنخضرت ﷺ سے اتباع کا عہد کیا ہے اس لئے بھی اس کونہیں تو ڑ سکتے۔ یہود نے الزام لگایا کہتم صابی ہو گئے ہو، حذیفہ ٌ نے جواب دیار ضیبت باللہ رہا و بالاسلام دینا و الکعبة قبلة و القران امامًا و المومنین احوانًا آتخضرت علی کوجب اس واقعد ياخركيا توفر ماياا صبتما النحير وافلحتما اوربيآ يت نازل مولى .

اورابن ابی حائم نے سعید یا عکرمہ کے طریق پرحضرت ابن عباسؓ سے روایت کی کہ حی بن اخطب اور ابویاسر بن اخطب ووشخص بدترین بہود تھے عرب دشنی میں کہ آنخضرت ﷺ بنی اساعیل میں کیوں مبعوث ہوئے اور مکنہ حد تک لوگوں کو اسلام ہے رو کئے میں سر کرم اور مسائل رہنے ان کی تر دید میں آیت وَ دُّ کَیٹِیرٌ نازل ہوگی۔

﴿ تشریح ﴾:....فر مائشی اور غیرفر مائشی معجزات کا فرق:......کفارِ مکه اور شرکین عرب میں پھھ ا یسے منچلے جوان بھی تھے جن کا کا محض دفع الوقتی تھاوہ طرح طرح کے فر ماکنٹی معجز ات طلب کرتے رہتے جن کی تفصیل سورہَ انعام میں

آئے گی۔

ہرکام کی حکمت ومصلحت چونکہ اللہ تعالی جانتے ہیں کسی دوسرے کونیسین نعل کاحق نہیں ہے اس لئے اس قتم کی درخواسیں ہمیشہ تھکرا دی جاتی ہیں اور چونکہ فرمائش کرنے والوں کا منشاءا کشر سیح نہیں ہوتا۔ان کی روش معاندانہ ہوا کرتی ہے اس لئے عادت اللہ بیر ہی ہے کہ اس قتم کی فرمائٹ وں کورد کردیا جاتا ہے اور اگر پورا کیا جاتا ہے تو اس شرط کے ساتھ کہ پھر بھی ایمان ندلائے تو اتمام حجۃ کے بعد اللہ کا عذاب آتا بقینی ہوتا ہے۔ یہاں چونکہ آخری است ہے اس کو ہلاک اور تباہ کرنا منشاء الہی نہیں ہے ادھر معاندین کے حق میں ایمان مقدر نہیں ہے اس لئے فرمائشات کا پورا کرنا قرین مصلحت نہیں سمجھا گیا۔

**جہا دا ورعفو و در گذر: ...... چونک**ے مسلمانوں کی اس وفت کی حالت کامقتصیٰ یہی تھا کہ پوڑے مبروسکون اور عدم تشد د کے ساتھ دفت کوانگیز کیا جائے مخالفین کی شرارتوں کا علاج مناسب دفت پر قانون امن عامہ یعنی قبل و جزیبے کے ذریعہ کیا جانے والا تھا اس کئے حق تعالیٰ نے تسامح اور چیتم پوچی کامشورہ دیا۔اور قوم کی حقیقی اوراندرونی قوت وطافت فراہم کرنے کااس ہے بہتر طریقه ممکن نہیں ہے کیونکہ سازگار ماحول اورخلاف مزاج حالات برداشت کرنے کی عادت ڈالنے سے اخلاقی اور روحانی طاقت میں اضافہ ہوتا ہے اور بڑے بڑے تھن اور شکین حالات خندہ پیشانی ہے جھیلنے کی مثق ہو جاتی ہے۔ عین جنگ اور مآل و قبال کی حالت میں بھی ایسی صورتیں پیش آ جاتی ہیں جن میں عفو و در گذراور تسامح کی ضرورت پ<sup>ر</sup>تی ہے اس لئے آیت کو وقتی حالات پرمحمول کر کے منسوخ ماننے کی ضرورت نہیں ہے کیونکہ عفووصفح سے مراد تحض عدم قبال نہیں ہے بلکہ عام معنی میں جو جنگ اور عدم جنگ دونوں مصلحت ہے روحانی اور اخلاقی طافت کے سرچشمہ کی طرف ریخ پھیرنے کے لئے نماز، روزہ، زکوۃ، وغیرہ عبادتی احکام کا بروگرام بتلادیا کہ فی الحال بدنی اور مالی مشقتیں جھیلنے کاعا دی بنا ؤتا کہ جنگی احکام کے قابل اپنے کو بنا سکوور نہ بلا تیاری کے ایک دم جنگی احکام بےسود ہوکررہ جائیں گے۔ وَقَالُوُا لَنُ يَّدُخُلَ الْجَنَّةَ اِلَّا مَنُ كَانَ هُوُدًا حَمْعُ هَائِدٍ أَوْ نَصْراى طَقَالَ ذَلِكَ يَهُوُدُ الْمَدِيْنَةِ وَنَصْرى نَسُحرَانَ لَسَمَّا تَنَاظَرُوا بَيُسَ يَدَي النَّبِيّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَيُ قَالَ الْيَهُودُ لَنَ يَدُخُلَهَا إِلَّا اليَهُودُ وَقَالَ النَّصَارَى لَنُ يَدُخُلهَا إِلَّا النَّصْرَى تِلُكُ الْمَقُولَةُ أَمَانِيُّهُمْ شَهَوَاتُهُمُ الْبَاطِلَةُ قُلُ لَهُمُ هَاتُوا بُرُهَانَكُمُ حُجَّتَكُمُ عَلَى ذَلِكَ إِنْ كُنتُمُ صَلِيقِينَ ﴿ ﴿ فِيهِ بَلَى ۗ يَدُخُلُ الْحَنَّةَ غَيْرُهُمُ مَنَ اَسُلَمَ وَجُهَةً لِلَّهِ اَيُ إِنْقَادَ لِامُرِهِ وَخَـصَّ الْـوَجُهَ لِانَّهُ أَشُرَفُ الْاَعُضَاءِ فَغَيْرُهُ أَوْلَى **وَهُوَ مُحْسِنٌ مُ**وَجِّدٌ **فَلَهُ أَجُـرُهُ عِنْدَرَبّه** " أَى ثَوَابُ عَمَلِهِ ٱلْجَنَّةُ وَلَا خُوفٌ عَلَيْهِمْ وَلَاهُمْ يَحُزَنُونَ ﴿ ١٠٠٠ فِي الْاحِرة

تر جمہہ:.....اور یبود ونصاریٰ کہتے ہیں کہ بہشت میں ہرگز کوئی نہ جانے پائے گا بجز ان لوگوں کے جو یبودی ہوں (ہود جمع ہا کہ کی) یا ان لوگوں کے جو یبودی ہوں (ہود جمع ہا کہ کی) یا ان لوگوں کے جو نفر انی ہوں (یہود و نصاریٰ بجز ان کے درمیان جب آنحضرت کی گئی مجلس میں مناظرہ ہوا تو بہ کہنے گئے، یعنی یہود نے کہا کہ بجز نصاریٰ کے جنت میں کوئی نہیں جائے گا) یہ (با تیں) کہ بہر نصاریٰ کے جنت میں کوئی نہیں جائے گا) یہ (با تیں) دل بہلانے کی ہیں (بے بنیا دخواہشات ہیں) آپ فرماد ہیجئے (ان ہے ) کہ اپنی دلیل لاؤ (اس دعویٰ پر اپنی جست پیش کرو) اگرتم ہے ہو (اس دعویٰ میں) بلکہ (ان کے علاوہ دوسرے جنت میں جائیں گے) جو خص بھی اپنارخ اللہ کی طرف جھاد ہے (یعنی اس کا فرما نہردار ہو جائے اور لفظ وجہ کی خصیص اس لئے کہ بیہ تمام اعضاء میں اشرف ہے جب اس کو اللہ کے آگے جھاد یا تو دوسرے اعضاء میں اشرف ہے جب اس کو اللہ کے آگے جھادیا تو دوسرے اعضاء میں اشرف ہے جب اس کو اللہ کے آگے جھادیا تو دوسرے اعضاء میں اشرف ہے جب اس کو اللہ کے آگے جھادیا تو دوسرے اعضاء میں اشرف ہے جب اس کو اللہ کے آگے جھادیا تو دوسرے اعضاء میں اشرف ہے جب اس کو اللہ کے آگے جھادیا تو دوسرے اعضاء میں اشرف ہے جب اس کو اللہ کے آگے جھادیا تو دوسرے اعضاء میں اشرف ہے جب اس کو اللہ کے آگے جھادیا تو دوسرے اعضاء میں اشرف ہے جب اس کو اللہ کے آگے جھادیا تو دوسرے اس کو اللہ کے آگے جھادیا تو دوسرے اس کو اللہ کے آگے جھادیا کو دیسے دیا کہ کو کیا کہ کو کھادیا کے دیت کیں کے دیت کیں کہ کو کیا کہ کو کھیں کیا کہ کو کھیں کے دیت کی کھیں کے دیت کی کو کھیں کے دیت کی کھیل کے دیت کی کھیل کے دوسرے اس کو کی کھیل کے دیت کے دیت کے دیت کی کھیل کیا کو کی کو کھیل کی کھیل کے دیت کی کھیل کے دیت کی کھیل کو کھیل کی کھیل کے دیل کو کھیل کے دیت کی کھیل کے دیت کی کھیل کو کھیل کے دیل کے دیکر کے دیت کی کھیل کو کھیل کے دیت کی کھیل کے دیت کے دیت کے دیت کے دیت کی کھیل کے دیت کی کھیل کے دیت کی کو کھیل کے دیت کے دیا کہ کو کھیل کے دیت کے دیت کے دیت کی کھیل کے دیت کے

جھکا دیئے ہوں گئے ) درآ نحالیکہ وہ مخلص ( موحد ) بھی ہوتو ایسے خفس کو بدلہ ملے گاپر وردگار کے پاس پہنچ کر ( اس کے ممل کا ثواب جنت کی صورت میں )اورا یسے لوگوں پر ندکوئی اندیشہ ہےاور نہ و مغموم ہوں گے ( آخرت میں \_ )

تر كيب و تشخفين ......هود جمع ها كدجيسے عائذ كى جمع عوذ آتى ہے۔هاد يهو د ـ اذا د حل فسى اليهو دية \_هاند جمعني تائب جیسے انا هدنا اليك يعنى انا تبنا اليك دراصل جولوگ كوساله پرستى سے تائب ہوئے ان براس كااطلاق كيا كيا تھا بعد ميں وجه تشمیه میں توسع ہو گیااور جماعت کاعلم بن گیا چونکہ التباس کا کوئی خطرہ نہیں بلکہ سامع پراعتاد تھا کہ ہرقول کواس کے قائل کے ساتھ لگالیا جائے گاس کئے دونوں اقوال کومجملا ملفوف کر دیا۔

نجران يمن كي ايك شهركانام ہے جہال سے نصاري كايدوفد حاضر خدمت اقدس ہواتھا۔ دو ٥١ ابن جسريسر عن ابن عباسً تلک کامشار الیہ مفرد ومقولہ قرار دیا۔اس کی خبرامانی جمع ہے کیونکہ فی الحقیقت وہ بہت سی امیدوں پرمشمل تھی۔ یا بتاویل مے قبولة سحل قائل عليحدة جواورتيسري توجيه يه به كم يتقد برا لمضاف عبارت ويعن "امشال تلك المقولة اما نيهم" هاتو الصل مين اتوتفا جمزه کو ہاسے تبدیل کرلیا یہ امر جھی کہلاتا ہے جمعنی احضووا بوھان بوھة، جمعنی قطعة سے ماخوذ ہے یعنی فرایق مخالف کی بات اس سے فطع ہو جانی ہےاور بابرہن سے شتق ہے جمعنی بیان ۔اول صورت میں بیلفط غیر منصرف اور دوسری صورت میں منصرف ہو جائے گا۔لمی چونکدا بجاب فی کے لئے آتا ہے اس کئے مفسر علام نے بدحل الجند غیر هم عبارت مقدر کی ہے اور اس کئے بلی پروقف حسن ہے بعن مساب عديمن اسلم سيحكام متنانف ہے وجہ كواشرف الاعضاء كهنااس لئے ہے كہ بيىجدہ گاہ ہے جواساس اخلاص ہے اور معدن حواس اورفکر ونخیل ہے فلہ چونکہ مبتدامتضمن معنی شرط ہے اس لئے خبر پر فاجز ائنیکالا ناورست ہے خواہ من کوشرطیہ کہا جائے یا موصولہ ،اور أيك صورت سيجى موسكتى بي كمن اسلم بعل محذوف كافاعل مويعنى بسلنى يسد حلها من السلم اصل عبارت موراب فسله اجر أه كلام معطوف بوجائے گافسی الاحرة کی قید جلال محقق نے اس لئے لگاوی ہے کہ دنیا میں تو"اشد بسلاء الانبیاء ثم الا مثل فالامقل" کی رو ہے موشنین خوف وحزن ،رنج و ملال میں کھیر ہے رہنے ہیں اگر جہان کا اثر قلب حقیقی تک نہ پہنچتا ہو۔

ربط وشانِ نزول و ﴿ تشريح ﴾ : ----- ان آيات ميں ان کے پينتيسويں (٣٥) معاملہ کا حال ندکور ہے اور شانِ نزول جلال مجفّق نے خود بیان فر مایا ہے جس میں یہود کے ساتھ نصاریٰ کی شرکت بھی ہے خلاصۂ استدلال ہیہ ہے کہ بالا تفاق تمام اہل ملل وادیان او پیش کردہ قانون مسلم ہے۔اب اس کی روشنی میں صرف بیدد یکھنا ہے کہ یہود ونصاریٰ کےاورمسلمانوں میں کون اس کاحقیقی مصداق ہے کہ وہی اس دعوے کا اصل مستحق ہوگا۔سوظاہر ہے کہ کسی قانون کے منسوخ ہوجانے کے بعداس برعمل کرنے والا فر مانبر دار کہلانے کامسحق نہیں ہے چنانچہ یہود ونصاریٰ بزعم خودادیان منسوخہ برعمل پیراہیں اس لئے بقاعدۂ ندکورمستحق نجات نہیں ہیں۔البت مسلمان چونکہ دینِ ناسخ کے تابعدار ہیں اس لئے اصل فر ما نبر دار بھی وہی ہیں اور جنت کے مشخق وہی ہوں گے۔منافقین چونکہ شرعا کا فر اور مسحق نار ہیں اس لیے مخلص کی قید ہے ان کو نکال دیا جائے گا۔

پیرز اووں کے لئے دعوت ِفکر : ..... جکل پیرزادے اورا کٹر گدی نشین سجادے اورکسب کی بجائے صرف نسب پر تھمنڈ کرنے والے صاحب زادے یہود ونصاریٰ کی اس خیالی جنت سے سبق حاصل کریں اور آیت کریمہ میں غور وفکر کرے عبرت کیرس کہکسان کے لئے مفید ہوگا ماصرف نس۔

وَقَالَتِ الْيَهُودُ لَيُسَتِ النَّصْرِي عَلَى شَيء ص مُعْتَدِّ بِهِ وَكَفَرَتُ بِعِيُسْى وَّقَالَتِ النَّصْرِي لَيُسَتِ الْيَهُوُدُ عَلَى شَيْءٍ لا مُعْتَدِّ بِهِ وَكَفَرَتُ بِمُوسَى وَهُمُ آيِ الْفَرِيْقَانِ يَتُلُونَ الْكِتَبَ طَ اَلْمُنَزَّلَ عَلَيْهِمُ وَفِي كِتَىابِ الْيَهُودِ تَسْسَدِيْقُ عِيُسْمِي وَفِي كِتَابِ النَّصَارَى تَصُدِيَقُ مُوسْيِ وَالْحُمُلَةُ حَالٌ كَ**ذَٰلِكَ** كَمَا قَالَ هؤُلاَءِ قُسَالُ الَّذِيْنَ لَايَعُلُمُونَ آي الْـمُشُرِكُونَ مِنَ الْعَرَبِ وَغَيْرِهِمُ مِثُلَ قَوْلِهِمٌ عَ بَيَسَانٌ لِمَعَنَى ذَلِكَ آئ غَالُوا لِكُلِّ ذِي دِيْنِ لَيُسُوا عَلَىٰ شَيْءٍ فَاللَّهُ يَحُكُمُ بَيْنَهُمُ يَوُمَ الْقِيلَمَةِ فِيُمَاكَانُوا فِيهِ يَخُتَلِفُونَ ﴿ ١١١﴾ مِنُ أَمُرِ الدِّينِ فَيُدُخِلُ الْمُحِتَّ الْحَنَّةَ وَالْمُبْطِلَ النَّارَ \_

تر جمیہ:.....اور یہود کہنے لگے کہ نصاری کسی (معتدبہ) بنیاد پڑہیں ہیں (اور حضرت عیسی کاا نکار کر ہیٹھے )اور نصاری کہنے لگے کہ یہودکسی (معتدبہ) بنیاد پرنہیں ہیں (اورحضرت موٹ کاانکار کرنے گلے) حالانکہ بیر( دونوں فریق) کتابیں پڑھتے ہیں جوان پرنازل ہوئیں اور یہود کی کتاب میں (بطور پیشن گوئی) حضرت میسی کی تصدیق موجود ہے۔ای طرح نصاریٰ کی کتاب میں حضرت موٹ کی تصدیق پائی جاتی ہے۔ یہ جملہ حالیہ تھا) اس طرح ( جبیہا کہ ان لوگوں نے کہا) کہنے گئے وہ لوگ بھی جو بے علم ہیں ( مشرکیین عرب وغیرہ) ان جیسا قول (یہ ذلک کے معنی کا بیان ہے بیعنی ہر فریق دوسرے ند ہب کوغلط اور بے اصل بتلا تا ہے ) سواللہ ان سب کے درمیان قیامت کےروز فیصلہ کردیں گےان تمام باتوں کا جن میں وہ باہم اختلاف کررہے ہیں ( ندہبی باتوں کا چنانچہ اہل حق کو جنت من اور باطل برستول كوجهنم مين داخل كرديا جائے كا\_)

تركيب وتحقيق :....مفترعلام في هنو لاء ساشاره كرديا كه كندلك مصدر محدوف كي صفت ب-"اى قسال السمشسر كون قو لا مثل قولهم" مشركين كساته الل كتاب كي طلية بين آ تخضرت عظيكى ولدارى مقصود بوگى كدَّو مي بمدردي اورتعلق قرابت کے جوش ہے اگر آپ کو تکلیف ہوتو پی خیال کر لیجئے کہ جب لکھے پڑھے لوگ ڈوب رہے ہیں تو بیتو پھر جاال محض اور کند ہ نا تراش ہیں ان سے کیا امید ہوسکتی ہے۔اہل کتاب کی و یکھا دیکھی مشرکین کوبھی جوش وخروش ہوا کو یا باسی کڑھی کوابال آیا یا مینڈ کی کو ز کام ہوا۔مثل قولھم بیان ہے یعنی کلانک سے اس المرح بدلی ہے کہ لفظ مثل بیان ہے کا ف کا۔اور لفظ قو نہم بیان ہے ذلک كااور مقصوداس سے تاكيدوتقرير ہےاس كئے تكرار بلافائد وہيں ہےاورياية كہاجائے كه سحدلك سےمرادتول معنى مصدري ہےاور منل قولهم سےمرادان کامقولہ ہےدونوں کوایک دوسرے کے ساتھ تشبید نیاہے۔

ربط وشانِ نزول: · ان آیات میں بہود کے چمتیبویں (۳۶) معاملہ کا ذکر ہے اوراس برائی میں نصاریٰ اورمشر کین عرب بھی شریک ہیں۔

ابن ابی حاتم نے بطریق سعیدیا عکرمہ تخ تنج کرتے ہوئے حضرت ابن عباس سے روایت نقل کی ہے کہ ایک مرتبہ کھے یہودونصاری آ پ کی مجلس مبارک میں جت ہوئے اور ندہمی مباحثہ ومناظرہ کرنے گئے۔رافع بن خزیمہ نے یہود کی طرف سے دین نصار کا کار داور حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی نبوت کا انکار کیا اور انجیل کے آسانی کتاب ہونے کا۔اس طرح نصاریٰ نے مذہب یہود کا اور حضرت موٹیٰ علیہ السلام کی رسالت اورتو رات کا کتاب الله مونے کا ابطال کیا۔ حق تعالیٰ نے اس ند ہبی تعصب کوفل کر کے روفر مایا ہے۔ ﴿ تَشْرَتُ ﴾ ..... بِ جِاگروہ بندی کی فدمت .... الله بچادے ایے نہ ہی تعصب اور گردہ بندی ہے کہ انسان کل حزب بدما لدیھم فرحون کا شکار ہوکررہ جائے اورا پنے سواد وسرول کی واقعی انجھائیوں کا بھی انکار کرد ہے۔ تعصب کی پی جب آ تھوں پر بندھ جاتی ہے تو آ دمی اندھا ہوجا تا ہے اپنی برائیاں انجھائیاں بن کر اور دوسروں کی انجھائیاں برائیاں بن کر سامنے آتی ہیں۔ اس تخ یب اور گردہ بندہ کا ابطال ہوگیا۔ اور منسوخ بیں۔ اس تخ یب اور گردہ بندہ کا مقتصی تو یہ ہے کہ اذا تعاد ضا نساقط لیعنی خودان ہی تول سے دونوں ندہ ب کا ابطال ہوگیا۔ اور منسوخ بو نے کی وجہ ہے سلمانوں کے لوظ ہے ایک درجہ بیں آگر چہ ہے بات سیح بھی ہے کہ ید دونوں ندا ہب فی الحال معمول بہانہیں جی کیکن خود ان کا مقصد اس کہنے سے بنہیں تھا بلکہ ان ندا ہب کا ہے اصل د بے بنیا دہونا تھا جوتو رات واتبیل کی تعلیمات کے اعتبار سے سیح نہیں تھا۔ لیکن سیملی فیصلہ جب اہل علم ہونے کے باوجود ان کے لئے نا کافی ہے تو قیامت میں عملی فیصلہ کرے دودھ اور پانی الگ الگ کردیا جائے گا اور حق و باطل کی بیمعرک آرائی ختم کردی جائے گی۔

مشائے کے لئے نکتہ فکر: ..... جومشائخ اور علاءا پے طریقوں پراس درجہ مگن اور پھویے ہوئے ہیں کہ دوسرے اہل حن کی تنقیص وتحقیر سے بھی نہیں شرماتے وہ اس آئینہ ہیں اپناتکس ملاحظہ فرمائیں۔

وَمَنُ اَظُلَمُ اَىُ لَااَحَدُ اَظْلَمُ مِمَّنُ مَّنَعَ مَسلجِدَ اللهِ اَنْ يُلُكُرَ فِيْهَا اسْمُهُ بِالصَّلوةِ وَالتَّسُيِح وَسَعَى فِي خَوَابِهَا عَبِالْهَدُم اَوِ التَّعْطِيلِ نَوْلَتُ اِحْبَارًا عَنِ الرُّوْمِ الَّذِيْنَ حَرَّبُوا بَيْتَ الْمَقْدِسِ اَوُ فِي الْمُشْرِكِيْنَ لَمَّا صَدُّوا النَّبِيَّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَامَ الْحُدَيْبِيَّةِ عَنِ الْبَيْتِ الْولِيلِكَ مَاكَانَ لَهُمُ اَنْ يَدُخُلُوهَا إِلَّا صَدُّوا النَّبِيَّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَامَ الْحُدَيْبِيَّةِ عَنِ الْبَيْتِ الولْيُلِكَ مَاكَانَ لَهُمُ اَنْ يَدُخُلُوهَا إِلَّا صَدُّوا النَّبِي صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَامَ الْحُدَيْبِيَّةِ عَنِ الْبَيْتِ الْولِيلَ مَاكُانَ لَهُمُ اَنْ يَلَامُونَ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَامَ الْحُدَيْبِيَةِ عَنِ الْبَيْتِ الْولِيلَةَ الْمَالُولُ اللهُ عَلَيْهُ اللهُ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَامَ الْحُدَيْبِيَةِ عَنِ الْبَيْتِ الْولِيلُةَ اللهِ اللهُ اللهُ عَلَيْهُ اللهُ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَامَ الْحُدَيْبِيَةٍ عَنِ الْبَيْتِ الْمَنْ اللهُ عَلَيْهُ فِي اللهُ اللهُ عَلَيْهُ وَلَهُمُ إِلَا جَهُ اللهُ اللهُ

ترجمہ: اوراس مخص نے بادہ اور کون ظالم ہوگا (یعنی اس نے زیادہ کوئی ظالم نہیں ہے) جواللہ کی سجدوں میں ذکر اللہ (نماز وسیع کئے جانے) سے روکتا ہے اور ان کی ویرانی میں کوشاں رہتا ہے (ان کے تو ڑ نے بیار کرنے میں سائل رہتا ہو۔ یہ اطلاع ان رومیوں کے بارے میں ہے جنہوں نے بیت المقدس کو برباد کیا تھا یا پھر ان مشرکین کے متعلق ہے جنہوں نے سال صدیبہ میں آنخضرت کی ویت اللہ میں داخل ہونے سے روکا تھا) ان لوگوں کو تو بے باکی کے ساتھ ساجد میں قدم بھی نہیں رکھنا جا ہے تھا۔ (یہ فہرامر کے معنی میں ہے بعنی جہاد سے ان کو ڈراؤ کہ امن واطمینان کے ساتھ تم میں سے اب کہ نی بان میں داخل نہیں ہو سکے گا۔ ) ان لوگوں کی و نیا میں بھی سے ان کو ڈراؤ کہ امن واطمینان کے ساتھ تم میں سے اب کہ نی بان میں داخل نہیں ہو سکے گا۔ ) ان لوگوں کی و نیا میں بھی سے ان کو ڈراؤ کہ ان میں والے کے ذریعہ ذریعہ ذیل ہوں گے اور ان کے لئے آخرت میں بھی سزائے عظیم (جہنم) ہوگا۔

ربط و شمان مزول: سبب کے دوشان نزول بیان کے بیں۔ اور کامشتر کے بین دریا کا معاملہ ہے مفسر علام نے آیت کے دوشان نزول بیان کے بیں۔ اول کا حاصل بیہ ہے کہ بی اسرائیل نے ایک زمانہ میں کی بیان زکریا کو جب قتل کردیا تو بخت نفر جو بابل کا مجوی بادشاہ تھا۔ نصار کی حمایت میں بیت المقدس پر حملہ آور ہوا۔ اس طرح طیطس نامی بادشاہ نے بھی معجد کی تخریب کاری اور بربادی میں حصہ لیا۔ اور نصار کی بجائے بغض معاویہ یہ بہود کی تذکیل دیکھ کرخوش ہوتے رہے اور باوجود یکہ بیت المقدس نصار کی کا قبلہ حج اور زیارت گاہ تھا کیک نحب علی کی بجائے بغض معاویہ پر عمل پیرار ہے اس لیے حق تعالی نے خطاب اور عماب میں ان کو بھی شریک رکھا۔ بہر حال حضرت عمر فاروق رضی اللہ عنہ کے دور خلافت بہم حکمہ دوریان رہی۔ فاروق اعظم کے قد وم میسنت نزوم پنچ تو آباد وشاداب ہوگی۔ دوسرے واقعہ کا حاصل بیہ ہے کہ اسے میں تک بیم مخصرت بھی چودہ سوسحا بہ تکی معیت میں عمرہ کی نیت سے مدینہ طیب سے داخل بیت اللہ ہونا چا ہے تھے لیکن حدید بیرا ایک مقام ) بر بینچ نو کے بعد جس کو آبکل شمسیہ کہتے ہیں کفار مکہ کی طرف سے روک و سے گئے اور صلح حدید بیرکا مشہور تاریخی واقعہ کل میں آیا۔ اس پر کھا ادام میں کیا گھا بیا رافسوس کیا جمال میں آیا۔ اس پر کھا اور سے کہا کہ کو سے داخل میں اور سے کہا دوسلے حدید بیرکا مشہور تاریخی واقعہ کل میں آیا۔ اس پر کھا میارافسوس کیا جمال میں آیا۔ اس پر کھا کہا رافسوس کیا جمال میں آیا۔ اس پر کھا کہا رافسوس کیا جمال میں آیا۔ اس پر کھا کھی اور سے کھا کہا در سے کھا کہا کہا کہ میار کو سے کھا کہا کہا کہ کو سے کھا کہا کہ کو سے کھا کہا کہ کو سے کھا کہا کہا کہ کو سے کھا کہا کہ کو سے کھا کہا کہ کے اور سے کھا کہا کہا کہ کو سے کھا کہا کہا کہ کو سے کھا کہا کہ کو سے کھا کہا کہا کہ کو سے کھا کہا کہ کو سے کہا کہ کو سے کھا کہا کہا کہ کو سے کھا کو سے کھا کہ کو سے کھا کہا کہ کو سے کھا کہا کہ کو سے کھا کہا کے کہ کو سے کہ کو سے کھا کہ کو سے کھا کہ کو سے کھا کے کہ کو سے کھا کہ کو سے کہ کو سے کھا کہ کو سے کھا کہ کو سے کھا کہ کو سے کہ کو سے کہ کو سے کہ کو سے کھا کہ کو سے کھا کہ کو سے کھا کہ کو سے کھا کہ کو سے کہ کو سے کھا کہ کو سے کہ کو سے کھا کہ کو سے کھا کہ کو سے کہ کو سے کہ کو سے کہ کے کھا کہ کو سے کھا کہ کو سے کو سے کھا کھا کہ کو سے کہ کو سے کھا کہ کو سے کہ کو سے کہ کو سے کہ کو سے کھا

﴿ تَشْرِی ﴾ : ..... مساجد کی تحریب : ..... جلال محق نے آیت کے شانِ نزول میں جن دو واقعات کی طرف اشارہ کیا ہے ان سے قو مسجد حرام اور مسجد بیت المقدس کی تخریب کا پہلوٹکلٹا ہے کیکن تحویل قبلہ کے سلسلہ میں یہود کی شرارتوں اور شبہات کو ملایا جائے اور وہ شبہات عام طور پراگر دلوں میں جاگزیں ہوجاتے تو تو حید ورسالت کے ساتھ نماز وروزہ کو بھی لوگ خیر باو کہد دیے جس ہے مسجد نبوی اور تمام مساجد کی ویرانی ہوجاتی غرضکہ ان مختلف مساعی کالازمی اثر ونتیجہ عام وخاص مساجد کی تخریب دو برانی ہوتی ۔

تعمیر مسجد ..... حالانکہ اللہ والوں کی شان انسا یعمر مساجد اللہ ہوتی ہے۔ پس کہاں ان کے اہل حق ہونے کے وہ بلند با گگ دعوے اور ڈینگیں اور کہاں ان کے میکر توت ،شرم نہیں آتی ۔غرضکہ یہود ونصاری اورمشر کین سب ہی کے پوست کندہ حالات ساہنے آ گئے اس لئے و نیا میں تو ان کی رسوائی میے ہوئی کہ سب ہی سلام سے باجگذاراورمسلمانوں کی رعایا ہے اور آخرت کی بھری مفل میں عذاوہ کفر کے دیرانی مساجد کے ذیل میں پچھذلت ہوگی وہ مزید برآ ں ہے۔

مساجد كى ففل بندى: ....مسجدى تخريب ومدم اورنماز وغيره سالوگون كوروكنااگر چەمىجد مانع كى ملكيت مواس آيت كى ر و سے نا جائز ہے۔البتہ سامانِ مسجد کی خفاظت کے لئے قفل ہندی ایک علیحدہ بات ہے۔ باقی تخریب وتغمیر مساجد کے ففصل احکام کتب فقہ میں زکور ہیں۔ماکان لھم ان ید محلوها جملہ کی وجہ ہے ائمہ میں اختلاف ہے کہ آیا کا فرکے لئے مسجد میں دا فلہ کی اجازت ہے یائمیں تو امام ما لک کے نز ذکیک سی مسجد میں بھی بلاضرورت کا فرکو داخل ہونے کی اجازت نہیں ہے۔امام شافعیؓ کے نز دیک مسجد حرام، مسجد نبوی، مسجد بیت المقدس، میں علی الاطلاق نا جائز ہے اوران مساجد ثلثہ کے علاوہ دوسری مساجد میں مسلمانوں کی اجازت ہے داخل ہوسکتا ہے اور حفیہ کے نز دیک ادب واحتر ام کے ساتھ تمام مساجد میں داخلہ کی اجازت ہے۔ بیآیت حنفیہ کے لئے مؤید بلکہ مشدل ہے اہام زاہد نے ان یذکو فیھا اسمه ہے اللہ کے اسم مسمیٰ کے اتحادیر استدلال کیاہے برخلاف معتزلہ کے وہ دونوں میں عدم اتحاد کے قائل میں۔ وَلْنَوْلَ لَمَّمَاطَعَنْ الْيَهُـوُدُ فِي نَسْخِ الْقِبُلَةِ أَوْ فِيُ صَلَوْةِ النَّافِلَةِ عَلَى الرَّاحِلَةِ فِي سَفْرٍ حَيْثُمَا تَوَجَّهَتْ وَلِلَّهِ الْمَشُرِقُ وَالْمَغُرِبُ فَ آيِ، الْارْضُ كُلُهَا لِانَّهُمَا نَاحِيَتَاهَا فَأَيُنَمَا تُوَلُّوا وُجُوُهَكُمُ فِي الصَّلواةِ بِأَمْرِهِ فَشَمَّ هُنَاكَ وَجُهُ اللهِ صَّقِبُلَتُهُ الَّتِيُ رَضِيَهَا إِنَّ اللهَ وَاسِعٌ يَسَعُ فَضُلُهُ كُلَّ شَيْءٍ عَلِيْمٌ ﴿ ١٥﴾ بِتَدْبِيْرِ خَلُقِهِ وَقَالُوا بِوَادٍ وَدُوْنَهَا أَيِ الْيَهُوَٰدُ وَالنَّصْرَى وَمَنُ زَعَمَ آنَّ الْمَلْئِكَةَ بَنَا تُ اللَّهِ النَّهُ وَلَدًا لَآقُالَ تَعَالَىٰ سُبْحُنَهُ ط تَنْزِيُهًا لَهُ عَنْهُ بَلُ لَّهُ مَافِي السَّمُواتِ وَالْآرُضِ شَمِلُكَا وَخَلَقًا وَعَبِيُدًا وَالْمِلُكِيَّةُ تُنَافِي الْوِلَادَةَ وَعَبَّرَ بِمَا تَعْلِيْبًا لِمَا لَايَعُقِلُ كُلُّ لَّهُ قَالِتُونَ ﴿ ١٦﴾ مُطِيعُونَ كُلُّ بِمَايُرَادُ مِنَهُ وَفِيُهِ تَغْلِيْبُ الْعَاقِلِ بَدِيْعُ السَّمُواتِ وَٱلْاَرُضِ ۚ مُوْجِـدُهُــمَـا لَا عَلَىٰ مِثَالِ سَبَقَ وَإِذَا قَضْىي آرَادَ أَمُوَّا آَىٰ اِيَـجادَهُ فَــإنّــمَـا يَقُوُلَ لَهُ كُنُ فَيَكُونُ﴿ ١١﴾ أَيُ فَهُو يَكُونُ وَفِي قِرَاءَ ةٍ بِالنَّصِبِ جَوَابًا لِلْاَمِرُ ــ

ترجمہ: ..... (حمویل قبلہ کے سلسلہ میں یا ہمالت سفرنقلی نماز سواری پر بلائعیین جہت پر یہود نے جب اعتراض کیا ہے آیت نازل ہوئی )اوراللہ ہی کی ملک ہےمشرق ومغرب( مراد پوری زمین ہے کیونکہ شرق ومغرب اس کی دوسمتیں ہیں سوجس طرف بھی تم لوگ گھماؤ (اینے چېروں کونماز میں اس کے تھم کے مطابق )ادھر ہی (ثم بمعنی ہنا ک)اللہ کا زخ ہے(اس کامقرر کردہ قبلہ ہے ) بلا شبہ حق تعالیٰ محیط ہیں (اس کاففنل تمام چیزوں کومحیط ہے ) کامل انعلم ہیں ( تَد بیرخلق سے واقف ہیں )اور بیلوگ کہتے ہیں کہ (قسال وا واو کے ساتھ اور بغیروا وَ کے دونوں طرح پڑھا گیا ہے۔مراداس ہے وہ یہود ونصاریٰ اورمشرکیین ہیں جوفرشتوں کوخدا کی بینیاں مانتے تھے ) کہ انتُداولا در کھتا ہے( حق تعالیٰ جوابا فر ماتے ہیں ) سبحان انتُد( اللّٰہ کی ذات اس تبہت وعیب ہے بری ہے ) بلکہ خاص اللّٰہ کی مِلک ہیں آ سان وزمین کی تمام چیزیں ( سب اس کےمملوک ومخلوق وغلام ہیں اورملکیت وولا دت میں منافات ہے اورلفظ ماسے تعبیر کرنے میں غیر ذوی انعقول کی ذوی العقول پرتغلیب ذکری ہے ) سب چیزیں ان کی محکوم ہیں (جس چیز ہے وہ جوارادہ کرتے ہیں وہ اطاعت کرتی ہے۔اس لفظ قانتون وٰ وی انعقول کی تغلیب کرلی گئی ہے ) زمین وآسان کے ایجاد کرنے والے ہیں (بلانمونہ سابق ان کیموجد ہیں )

اور جب ارادہ کرتے ہیں (قصنی جمعنی اراد ہے) کسی کام کا (اس کی ایجاد کا) توبس اس کی نسبت فرماد ہے ہیں کہ ہوجا نیل وہ ہوجا تا ے (تقدیرعبارت فہو یکون ہے اور ایک قرات میں یکون منصوب ہے جواب امر ہونے کی بناء پر۔)

تر کیب و خفیق .....السمنسو ق مفسرًاس طرف اشاره کرنے چاہتے ہیں کدو جہت بول کر پوری زمین مراد لیتے ہیں ۔ ان دونول جبتول کوبھیمفردلفظ سے ذکر کیا جاتا ہےاور بھی تشنیہ اور جمع کے ساتھ ان کوذکر کیا جاتا ہے ف این ما تو لو ۱ این اسم شرط جمعنی ان مها زائد ہے۔تولو انجز وم ہےفشع خبرمقدم اور و جہ الله مبتداءمؤخر ہے۔ بیجملہ جواب شرط ہےاور آیت کے معنی بیہوں کے کہجس طرف تم رخ کرو گے وہیں اللہ کو یا و کے وجو ھکہ تولوا کا مفعول محذوف ہے۔ایسما اس کاظرف ہے وجد سے مراد جہت ہے، یااللہ کی ذات مفسرٌ علام نے اول کی طرف اشارہ کیا ہے مسبع بیت اللہ کا قبلۂ اسلام مقرر کرنا اور جسمہ لمبت کسی الارض کلھا مسجدا و طھور ا کی روسے تمام روئے زمین کامسلمانوں کے لئے مسجد وقیم گاہ بنادینا بھی اسی قبیل سے ہے۔قسالو ا سے تینوں جماعتوں کے شركيه عقائد كي طرف اشاره كرنا ہے۔ سبحان كالفظ اہل عرب تعجب كيموقع پراستعال كرتے ہيں۔ بيلفظ مركب ہے دولفظوں سے لفظ سب اہل عرب کے یہاں تعجب کے لئے آتا ہےاور حسان سمجم کے نز دیک دونوں کو جمع کر کے مبالغہ ہو گیا۔ محسل اس میں تنوین بعوض مضاف اليد ب تقديم عبارت اس طرح هي كل مسافى المسسنوات والارض قانتون جمع مَدَرَسالِم جووا وَنون كساته مَدَرَعاقل کے لئے آتی ہے یہاں تغلیباً ذوی العقول غیر ذوی العقول سب مراد ہیں جیسا کہ لفظ مامیں اس کے برعکس کیا گیا ہے۔ قبضی اس کے کی معانی آئے ہیں جمعنی خلق و امر و قدر و اراد\_یہاں آ خری معنی مراد ہیں امر بتقد برالمضاف ہے۔ای ایجاد امر فیکون جمہور کے نز دیک رفع پایسقول پرعطف کی وجہ سے پاستینا ف کی وجہ سے ہے۔ای فہو یہ کون اورنصب بنابر جواب امر کے ضعیف ہے۔ کیونکہ سے حقیقی امر ہیں ہے۔امر کے لئے جس طرح آ مرکی ضرورت ہے مخاطب مامور کی بھی ضرورت ہے اور یہاں مخاطب موجود تہیں تھا بلکہ کناریہ ہے۔

ربط وشاكِ نزول بايج قول: ..... تيت وَلِللهِ الْمَشُوق الع مِن يهود كارْتيسوي (٣٨) معامله كابيان بادر آیت و قالو امیں مشترک طور پرانتالیسویں (۳۹) معاملہ کا تذکرہ ہے۔

وقالوا میں اول آیت کے شانِ نزول کی طرف جلال محقق نے اشارہ کیا ہے جس کا حاصل دوقول ہیں۔ یا تحویل قبلہ جس کا بیان دوسرے پارہ کےشروع میں ہے۔ابن عباس کی رائے کےمطابق اول آپ مکہ معظمہ میں بیت اللہ کی طرف رخ کر کے نماز پڑھتے تھے بھرمدینہ طیبہ میں سولہ ستر ہ مہینے مجلم الہی یہود کی تالیف قلب کے لئے بیت المقدس کا استقبال کیا تو کفار نے طعن کیا اور یہود کی شورش سے یہ مسئلہ نہایت ہنگامہ خیز بن گیاتھا۔اس کے جوابات کی ریتمہید ہےاور یا پھرنفگی نماز بحالت سفرآ پ توسع فرماتے تھے کہ شہرے باہر جنگل میں سواری جس رخ پربھی چلتی آ ہے اس پر سوار ہو کرنماز پڑھتے رہتے تھے اور کسی ایک جہت کی یا بندی نہیں فرماتے تھے۔اس پریہود نے چەمىگوئيال شروع كردى ،نية يت اى كے جواب ميں ہے بيرائے ابن عمر كى ہے۔

اور تیسری رائے بعض مفسرین کی ہے کہ بعض لوگوں پر رات کوسمتِ قبلہ مشتبہ ہوگئی تھی۔انہوں نے تح می کر کے مختلف سمتوں کورٹ کر کے نماز پڑھ لی اورضیح کو حاضرِ خدمت نبوی ہوکرمعذرت پیش کی اس پرییآیت نازل ہوئی۔

اور چوھی صورت بعض کے نزدیک میاہے کہاں آیت میں وعاءاور ذکر کیلئے متوں کی تعیم ہے۔ نماز کی سمت کا ذکر نہیں ہے۔ اورامام زامدنے یا نبچویں وجہ میدذ کر کی ہے کہ میہ آیت نجاشی کے سلسلہ میں نازل ہوئی جبکہ انہوں ننے اسلام قبول کیا ،اورمدینہ حاضر ہوتے ہوئے اثناءراہ میں ان کا انتقال ہوگیا ، آپ نے باشارہَ جبریلؑ صحابہؓ ہے ان کی نماز جنازہ پڑھنے کے لئے فر مایا تو صحابہ نے عرض کیا کہ نجاشی نے ہمارے قبلہ کی طرف نماز نہیں پڑھی ،اس لئے ہم کیسےان کی نماز جناز ہ پڑھیں۔

اور دوسری آیت و قسالسو اسکے شاپ نزول کا حاصل میہ ہے کہ بہود حضرت عزیرتیوا بن اللہ کہتے تھے اور عیسائی حضرت عیسیٰ کو ابن اللہ ستجھتے تھےاورمشر کین عرب فرشتوں کوخدا کی بیٹیاں خیال کرتے تھےغرضکہ شرک کی نجاست ہے کوئی بچا ہوائہیں تھا۔اس عقیدہَ ابنیت اورشرک کی تغلیظ وتر دید دلائل سے کی کئی ہے۔

﴿ تشریح ﴾: .... الله زمان ومكان بيس ہے: .... بہلی بات كے جواب كا حاصل بيہ كه الله سارے عالم اوراس کی تمام سمتوں کے مالک ہیں وہ کسی ایک سمت کواگر بیسوئی پیدا کرنے اور ہئیت واجتماع کی وحدت باقی رکھنے کے لئے متعین کر دیں یا ایک سمت کومصالح کی وجہ ہے دوسری سمت ہے تہدیل کر دیں تو اس میں اعتراض کی کیا بات ہے؟ اللہ کسی ایک مکان یاست کے ساتھ اس طرح خاص نہیں ہے کہ وہ اسی میں محدود یا محلول ہو کررہ جائے گا بلکہ ہرذرہ میں اس کا جلوہ نمایاں ہے بشرطیکہ و سیجے والی آ نکھ موجود ہو۔اللّٰہ کی ذات وصفات کا کما حقہ ادراک چونکہ ممکن نہیں ہے اس لئے ایسے مضامین میں زیادہ کھود کرید کی ضرورت نہیں ہے بس اجهالاً ان کوبی سیحی تسلیم کرلینا جاہے۔

کعب برستی اور بت برستی کا فرق:....اسلامی عبادات میں اصل پرستش تو صرف الله کی ذات کی ہوتی ہے کئی مسجد، بیت الله یا بیت المقدس کی پرستش مسلمان نہیں کرتے بلکہ عبادت میں میسوئی قلب ود ماغ بیدا کرنے کے لئے جومطلوب حقیق تک رسائی اورکامرانی کانہایت مہتم بالشان ذریعہ ہےاورتمام عالم اسلام میں اجتماعی ہئیت پیدا کرنے اورتمام دنیا کےمسلمانوں کوایک مرکزی نقطہ پر جیع کرنے کے لئے حق تعالیٰ نے ایک سمت قبلہ متعین فر مادی ہے۔جوتو حید کے مناسب اور مرکز دین کے شایانِ شان ہے۔رہاست کی بالتخصيص لعيبين كهوه خاص مكه كي مسجد حرام ہواس كي حكمت بركلام آئنده آر ہاہے۔ بہرحال اس تقریر مصلحت و حكمت ہے غيرمسلموں كابيہ اعتراض کے مسلمان کعبہ پرست ہیں ذرہ برابراس شبہ کی گنجائش نہیں رہی ۔لیکن اگر کوئی بت پرست اس تقریر کواپنانے سکے اوراپنی بت پرستی کے جواز میں یہی تو جیہ کرنے لگے کہ ہم بھی اصل پرستش خدا کی کرتے ہیں اور بتوں کورو برواور پیش نظر رکھنامحض یکسوئی وغیرہ پیدا کرنے کے لئے ہوتا ہے۔

بت بریستی کا جواز اوراس کے بین جواب:.....تواول تواس دعویٰ برأت کے باوجودمسلمانوں پر سے اعتراض علی حالہ مند فع رہا جومقصود مقام ہے، دوسرے عام مسلمانوں اور عام بت پرستوں کی حالت برنظر کرنے اوران کے حالات واحوال کی تفتیش کرنے ہے دونوں میں ہروفت نمایاں فرق ظاہر ہوسکتا ہے کہ مسلمانوں کا دعویٰ تو حیداورغیراںٹد کی عدم پرستش میں ہیچے ہیں اور دوسرے لوگ نا راست گومعلوم ہوتے ہیں اورسب ہے آخری ورجہ میں تبسری بات بیہ ہے کہ سی حکم اوراس کی مصلحت کی تعیین کیلئے بھی کسی غیر منسوخ اور رائج شریعت کا قانون پیش کرنا ضروری ہے۔ازخوداینی رائے ہے دوسروں کی دیکھا دیکھی یامنسوخ دین کی روہے کوئی فعل کرنا جائز نہیں سمجھا جائے گا۔اس لحایظ ہے بھی مسلمان ہی اپنا ندہبی قانون چیش کر سکتے ہیں دوسرے ادیان منسوخ ہو چکے ہیں ،اس لئے ان کا قانون رائے اورمعتبرنہیں ہے اور عیبین قبلہ کی مذکور مصلحت صرف امثالاً پیش کی ہے ورنہ اللّٰد کی لا تعداد مصالح کا احاطہ اور استقصاء کون

عقبیر 6 ابنیت کی اصل : ...... دراصل خدا اور بندہ کے تعلق کو سمجھانے کے لئے لوگوں نے ابتدا مختلف تشبیهات اور استعاروں سے کام لیاتھا کہیں باپ بیٹے کے تعلق سے سمجھانے کی کوشس کی گئی تھی ،کہیں شو ہراور بیوی کے تعلق کوسا منے رکھ کرا ظہار مدعا کیا گیا۔ فلسفی مزاج لوگوں نے علیۃ اول اور سبب اول کہا۔ مقصودان الفاظ سے حقیق معانی نہیں تھے کیکن جہالت اور لاعلمی کی وجہ سے بعد کے لوگوں نے ان الفاظ کو حقیق معانی بہنا دیے ،اوراس بنیاد پر نصحت ابناء اللہ و احباء ہ دعاوی اختصاص شروع کر دیئے ،اسلام نے ان تمام رخنوں کو بند کرنے کے لئے پوری قوت اور زوراستدلال کے ساتھ اصل بنیا داور جڑوں پر تیر چلایا اوراس عقیدہ ادبیت کی و جمیاں اڑا ویں۔

مسائل حریت کے متنبط کے جیں۔ شہرات اولادے بہت ہے سائل حق وریت کے متنبط کے جیں۔ مشہوراس باب میں صدیت من ملک فارحم معصوم عتق علیہ ہے۔ دفیہ کے نزدیک علیہ آزادی کی ملک مع القرابۃ المحر مہ ہے، بیکن صدیت میں علیہ کا آخری جزو ہونے کی وجہ سے عتق کی اضافت ملک کی طرف کردی گئی ہے۔ کیونکہ تم کا مدارعلیہ کے آخری جزو بر ہوا کرتا ہے، چنانچہ دفیہ کے خرد کی مجرم غیر قریب جیسے رضائی شریک اورائی طرح قریب غیرمحرم جیسے چھازاد بھائی اس علیہ عتق سے خارت بوجائے گاس کے مالک ہونے ہے آزادی نہیں آئے گی۔ البتہ والدت واخوت کی قرابت علی حالد رجیں گی اورامام شافعی کے نزدیک علیہ صرف جزئیت ہو جائے گا اس کے مالک ہوجائے تو جزئیت نہ ہونے کی وجہ سے آزادی نہیں ہوگا۔

ستحقیق نا در : ..... نے سے مرادا گرمجاز أسرعت اور جلدی نے سی کام کا ہونا ہے تب تو خیر کوئی شہبین ہوگا۔ لیکن اگر اس سے مرادیہ ہو کہ هیقة حق تعالیٰ کی بہی عاوت ہو کہ کسی چیز کے بنانے سے پہلے بیافظ فرماتے ہوں تو اس ہردوشیے ہو کتے جی، پہلاشبہ سیکہ جب وہ چیز موجود ہی نہیں تھی تو لفظ کن کس کو کہا گیا تھا؟اس کا جواب ہے ہے کہ علم اللی میں موجود تی ای کوموجود فرض کر کے خطاب فر مایا گیا۔ دوسرا شبہ ہیہ ہے کہ دوسری چیز وں کی طرح خودلفظ نحن بھی تو حادث ہے تو اس قاعدہ سے نحن کے لئے بھی ایک اور نحن کی ضرورت ہوگی اور دوسرے نکن کے لئے بھی ایک اور نحن کی ضرورت ہوگی اور دوسرے نکن کے لئے تیسرے نکن کی ۔اس طرح تسلسل لازم آئے گا۔ یعنی ایک ہے کہ تمام چیز وں کو لفظ نمی مانے پڑیں گے در سے اور نور نمین کو بغیر دوسرے نمین کے بیدا کر دیا ہوگا اس لئے تسلسل لازم نہیں آئے گا۔ دوسرے ہیک آرمی اس تعلق کی کوقد می مان لیا خواب دوطرح ہے ایک ہے کہ تمام چیز ون کو لفظ نمی کوقد می مان لیا خواب دوطرح ہے ایک ہے کہ تمام چیز ون کو لفظ نمی کوقد می مان لیا خواب دوطرح ہے ایک ہے کہ تمام چیز ون کو لفظ نمی کوقد می مان لیا خواب دوطرح ہے ایک ہے گر مورف نمین آئے گا۔ دوسرے ہے کہ آرمی اس تعلق کی کیفیت تو چونکہ پیعلق جائے اور اس کا تعلق حادث کی صورت نمین آئے گا۔ دوسرے ہے کہ دوسرے نمین آئے گا۔ دوسرے ہے کہ دوسرے تو کو کہ بیعلق اور نمین میں کوئی ایشال رہے گا۔ البت اس تعلق کے جو کہ میں کوئی ایشال رہے گا۔ البت اس تعلق کے لئے مربح حق تعالی کی ذات ہوگی۔ ان کا ارادہ جس کی شان اور صفت ترجی و تفسیس افتیاری ہے دہ خود مربح رہے گا۔ البت اس تعلق کے لئے مربح حق تعالی کی ذات ہوگی۔ ان کا ارادہ جس کی شان اور فاقی الازم وطرد میں کوئی ایشال الله عقلیہ و سکتم کوئلا ہے گائے گوئی الله عقلیہ و سکتم کوئلا ہے گائے گوئی الله عقلیہ و سکتم کوئلا ہے گائے گوئی الله کوئلا ہے گائے کوئلائی کوئلائی کی کے گھر کی گائے گوئی کوئلائی کوئلائی کوئلائی کوئلائی کردہ میں میں کوئل کوئلائی کوئلائی کوئلائی کوئلائی کی کوئل کوئلائی کوئلائی کی کھر کوئلائی ک

وَقَالَ الْفِيْنَ الْمَيْعُلَمُونَ أَى كَفَارُ مَكَةً لِلَّنِيِّ صَلَى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَمُ لُولا هَلَا يَكُلُمُنَا اللهُ إِنَّكَ لَرَسُولَهُ اَوْ تَأْتِينَا آايَةً لَا بَيْانِهِمُ مِثْلُ قَلُهُم عَلَى صِدْقِكَ كَمَا قَالَ هُولاهِ قَالَ الَّذِيْنَ مِنْ قَبْلِهِمْ مِنْ التَّعَنَّتِ وَطَلَبِ الْاَيَاتِ تَشْبَهَتُ قَلُوبُهُم عَنِي الْكُفْرِ وَالْعِنَادِ وَيَعْلَيْهُ لِلنَّي قَدُبَيَّتَا اللهٰ لِيتِ لِقَوْم يُوقِقُونَ (١٨) يَعْلَمُونَ النَّهَا اللهَ فَيُومِنُونَ بِهَا فَافْتِرَا وَالْهَمْ لَمْ يُولِينِهُ لِلنَّي قَدُبَيَّتَا اللهُ لِيتِ لِقَوْم يُوقِقُونَ (١٨) يَعْلَمُونَ النَّهَا اللهُ قَلْوَيْهُ وَلَا لَيْكُونَ اللهِ بِالنَّارِ وَ الْمُعْلَى اللهِ اللهِ بِالنَّارِ وَ الْمُعْلَى اللهُ عَنْ الْمُعْلَى اللهُ الل

تر جمہ ......اور کہتے ہیں جاہل (یعنی کفار مکہ آنخضرت ہیں اللہ تعالیٰ سے خطاب کر نتے ہوئے کہتے ہیں) ہم سے کیوں نہیں اللہ تعالیٰ کلام فر مائے (کہ آپ رسول اللہ ہیں) یا ہمارے پاس اور ہی کوئی دلیل آجائے (جس کی فرمائش ہم بطور نشان صداقۃ کے کرتے ہیں) ای طرح (جیسا کہ انہوں نے کہا) کہتے چلے آئے ہیں جوان ہے پہلے گزرے ہیں (پچھلے کفار امت اپنے انبیا ہے ) ان جیسی با تیں (مرکشی اور طلب معجزات کی) ان سب کے دل ملے جلے ہیں ان کو جویقین چاہتے ہیں (آبات اللی کا یقین رکھتے ہیں اور ان کو

مناتے ہیں اس کے باوجودان کامعجزات کی فرمائش کرنا سرکشی ہے ) بلاشبہ ہم نے آپو(اے محمد ) ایک دین حق (ہذایت) وے کر بھیجا ہے کہ خوشخبری سناتے رہے (ماننے والوں کو جنت کی اور ڈراتے رہے (ندماننے والوں کوجہنم ہے )اور آپ ہے جہنمیوں کے بارہ میں باز پرس نبیس ہو کی بعنی کفارایمان کیول نبیس لائے؟ کیونکہ آپ کا فرض منصی تو صرف تبلیغ ہے اور ایک قر اُت میں لا تسسل بصیغه نبی مجز وم ہے)اور بھی خوش نہیں ہو سکتے آ پّ ہے یہود ونعماری حتیٰ کہ آ پہنے ان کی ملت ( دین ) کااتباع نہ کرلیں۔ آپ فر ماد ہجئے کہ فی الحقیقت اللّٰدی بدایت کاراسته (اسلام) بی بدایت ہے اس کے سوا ممرا بی ہے ) اور یقیناً اگر آپ نے پیزوی شروع کردی ان کے غلط خیالات کی (بالفرض جن کی طرف دہ آپ کو بلارہے ہیں ) بعداس کے علم (الله کی وحی ) آپ کے پاس آچکا ہے تو آپ کو خداہے بیانے والایار (جوآپ کی حفاظت کرسکے) اور مَددگار (جواللہ ہے آپ کو بچا سکے (نہیں مل سکے گاجن لوگوں کو ہم نے کتاب دی تھی بشر طبیکہ وہ اس کی تلاوۃ کاحق اداکریتے رہتے (لیعن جس طرح وہ نازل ہوئی تھیک اس طرح پڑھتے اور بیہ جملہ حال ہےاورلفظ حق مفعول مطلق ہونے کی بناء پرمنصوب ہےادرخبرآ کے ہے ) یہی لوگ آ پ کےاس دین اور دتی پرایمان لاتے ہیں (یہآ یت ان اہل حبشہ کے بارے میں نازل ہوئی ہے جو آپ کی خدمت میں حاضر ہوکرمسلمان ہوئے تھے ) اور جو تخص نہیں مانے گا ( دی ہوئی کتاب کا انکار اس طرح كرے كاكداس ميں رووبدل كردے )ايسے لوگ خود ہى خسارہ ميں يڑنے والے ہيں ( كيونكه ابدى جہنم ان كاشمانا ہوگا۔)

تشخفین وتر کیب: .... کفار مکة بين يهودونصاري اورمشركين كامشترك برائي كابيان ب-البته سورت كمدني ہونے کی وجہ سے کفار کامعترض ہونا باعث تامل ہوسکتا ہے کیکن ممکن ہے کہ انہوں نے میہود مدیند کی معرفت سیاعتر اض پیش کرویا ہویا خود مدینه حاضر ہوکر پیش کردیا ہولو لاکے بعد جلال مفسر کا بھالا نکا لنا اشارہ ہے کہ نبو ایشل ہلا کے حرف تضیض ہے چنانچہ لیا سمحوی سے منقول ہے کہ قرآن میں جہاں بھی لو لاآ یا بمعن ھلا ہے۔ البتہ لو لا ان رای برھان ربد اور فلو لا کان من المسبحين اس سے مشتنی ہیں یہاں تولیم یکن کے معنی ہیں۔من المسعنت یعنی مقصود کفارسا بقین ولاحقین کا قولی اشتراک نہیں ہے بلکہ وجہمما ثلت وسرکشی ہے خواہ اتوال مختلف ہوں یہ وقسنون ای پیطلبون الیقین لاتسنل اگرنفی کی قر اُت ہے جوجلال محقق نے اس کے معنی خود بیان کردیئے ہیں کیکن اگر دوسری قر اُت نہی کی جونافع کی ہے ہوتو پھر آ پ کوخطاب ہوکر یہ معنی ہوب کے کہ آ پ ﷺ غایۃ شفقت ہے ان کے بارہ میں درخواست اور سفارش نہ سیجئے۔ یاان کی برائیان اورعذاب آخرت اس درجہ نا قابل بیان ہیں کہ پوچھئے مت فرضا بعنی بیاوراس متم کی تمام آيات بي ولئن اشركت ليحبطن عملك ولتكونن من الخاسرين اورو لوتقول علينا بعض الاقاويل الخان سب میں حقیقی معنی مقصود نہیں ہیں بلکہ بالفرض آپ کومخاطب فرض کر کے دوسروں کو سنانا ہوتا ہے۔اس سے جہاں مبالغہ مقصود ہوتا ہے و ہیں اسلام کی حقانیت وصدافت پر بھی تیز روشنی پرٹی ہے کہ انسان بالطبع اپنی اچھائی سننے کا عادی ہوتا ہے اوراپنی برائی سننا پہندنہیں کرتا چہ جائیکہ اس قتم کی باتیں دوسروں سے نقل کردیتا بالخصوص جب کہ وہ رہتی دنیا تک زندہ جاوید بھی رہیں گی۔ آنخضرت ﷺ اگر وحی کے سلسلہ میں سیجھ قطع و ہر بدکرتے تو اس قتم کے الفاظ کا وجود قر آن کریم میں نظر ندآتا ،اس سے ندصرف آپ کی سچی دیانت وامانت کا سرچشمہ ابلتا نظرآ رہاہے بلکہ صدافت ونبوت کا دھارابھی چھوٹ نکلا ہے۔الیمی آیات دیکھے کراضطراری طور پرایمان کی تحریک ہوتی ہے۔ ملة اصل میں امسللت الکتاب بمعنی املیة سے ہاس کے بعد اصول وشرائع وین پراطلاق ہونے لگا کیونکہ انبیاءان کا بھی املاء کرا تا ہےاس کے بعد توسعاً باطل پر بھی اطلاق کیا جانے لگا یہاں یہودونصاری دونوں کے دین پرملت واحدہ کااطلاق کرنایاا ختصارا ہے اوريا الكفرملة واحدة كرقبيل سے مالمات من الله بيجواب تم بجوجواب شرط كے محذوف ہونے يرجمي ولالت كرر باب\_ قاعدہ یہ ہے کہ جہال شرط وسم جمع ہوجا نیس توان سے مؤخر کا جواب حذف کردیا جاتا ہے۔

و حق به مصدر محذوف کی صفت بھی ہوسکتی ہے اور خود مصدر ہو کرتلاوت کی صفت بھی بن علق ہے تقذیر عبارت اس طرح ہوگی بتلو نه تلاوة حق مصدر کوحذف کر کےصفت کواس کے قائم مقام کر دیا اوراس کومضاف کر دیا ۔بعض نے پیتلو ناہ کوخبر کہا اوربعض نے او لنک کو اول صورت مين او لنك جمله متانفه موجائكاً

ربط وشانِ نزول: ..... يہلى آبت ميں ان كے جاليسويں (۴۰) مشترك معامله كوبيان كيا جار ہا ہے۔ دوسرى آيت ميں آ تخضرت ﷺ کونسکین وسلی دینا ہے۔ تیسری آیت میں ان مخالفین کے ایمان سے بالکلیہ مایوی کا اعلان ہے چوتھی آیت میں انصاف پنداہل کتاب کامدحیہ تذکرہ ہے۔

اول آیت کے شانِ نزول میں ابن عباسؓ کی رائے یہ ہے کہ بیمقولہ یہود کا ہے اور مجاہدؓ کی رائے میں نصاریٰ کا قول ہے اور قماد ؓ ہ مشرکین کا قول کہتے ہیں اس لئے یہ بھی مشترک برائی ہوئی۔ آیت و لسن تو صلی کے شان نزول میں معالم کی روایت رہے کہ لوگ آپ سے سوالات کرتے جن کا جواب آپ تو ہیں بھے کر دیتے کہ کسی طرح انکو ہدایت اسلام ہوجائے حالانکدان کا منشاہ خود آ تخضرت ﷺ کواپنی طرف مائل اور جھکا نا ہوتا تھا۔ یا۔ ابن عباس کی رائے یہ ہے کہ آپ جب بیت المقدس کا استقبال کرتے تھے تو یہوداورنصاری نجران کو یہ امید ہوگئی تھی کہ بالآ خرآ پان کا دین قبول کرلیں گے۔لیکن جب بیت اللہ کی طرف تحویل کا تھم ہوا تو بیامید ناامیدی سے بدل گئی اور وہ مایوس ہو گئے اور روح المعانی میں بیلکھا ہے کہ آپ ہرطیقہ کی ملاطفنت اور تالیف قلب فر ماتے تھے کہ شاید بیلوگ مسلمان ہوجا نہیں ۔اس برآیت نازل ہوئی اورآیت السذین بتلونه کاشانِ نزول بینے ایک وفد چالیس افراد پرمشمل آپ کی خدمت میں حاضر ہواجس میں بتیس (۳۲) حضرات حبشہ کے تھےاور**آ ٹھنفر ملک شام کےراہوں کے آئے تھے۔ بی**وفعہ حضرت جعفر ؓ بن ابی طالب کی سرکر دگی میں آیا تھا جورسول اللہ ﷺ کے چیاز او بھائی اور حضرت علیٰ کے جَفَیقی برا در تھے اور سب مشرف باسلام ہوئے۔

﴿ تَشْرِيحَ ﴾ : . . . معاندين كي كسط ججتي : . . . . . . مقصدان معاندين كابير تفاكه جن تعالى براه راست بم سے كلام کریں اور اس طرح احکام وین میں کسی ووسرے رسول کے واسطہ کی جاجت نہ رہے۔ یا پھرعلی مبیل النتز ل آپ کی نبوت ورسالت ہی کی تصدیق ہم سے کردیں یا پھر کلام کے علاوہ دوسری کوئی نشانی ہم کو دکھلا دیں جس ہے ہم کواطمینان ہوجائے۔حق تعالیٰ اس کا رَدْ دوطرح فر ماتے ہیں۔اول یہ کمحض بیانک جاہلانہ بات ہےجس کوان جیسے ا<u>گلے پچھلے بےسو چے سمجھے ہانکے چ</u>لے آ رہے ہیں۔دوسرے بیسب ایک ہی تھیلی کے چٹے بیٹے ہیں ان کے دل ایک دوسرے سے ملے جلے ہوئے ہیں ،اب سب ایک طرح کی بات سوچتے ہیں جہال تک الله ہےان کے ہم کلام ہونے کانعلق ہےوہ تو اس قدر جاہلانہ بات ہے کرمجتاج جواب ہی نہیں ،البتہ جہاں تک دلیل کانعلق ہے۔وایک دلیل کو لئے پھرتے ہیں۔ہم نے بہت ہی اطمینان بخش دلیلیں پیس کیس انیکن جب کوئی راوحق طلب ہی نہ کرنا جیا ہےاورمحض ضداورہث دھرمی پر ا تر ائے تو اس کوطما نبیت دسکون کہاں نصیب؟ اسی لئے باوجوداہل علم ہونے کےان کوجاہل کہا کہا کہا کا وجودعدم ان کےحق میں برابر ہے۔

الٹی گنگا: ..... يہود وغيره کی بيه چاليس قباحتيں بتا كرآ تخضرت ﷺ کوسلی وتشفی دينے ہے کہ جولوگ اس قدر سج طبع اور تم فہم ہوں کہ آ ب ﷺ کی ہمد دری اور سوزش کی قدر کر کے آ ب سے ہدایت تو کیا حاصل کرتے انکی بلند پر وازی ملاحظہ ہو کہ الٹی اپنی راہ آ پ کو جلانے کی فکر میں ہروفت کگے رہتے ہیں۔اوربعض امورمباحہ میں اسلام لانے کی امیدیں آپ کی ملاطفت و تالیف قلوب کوغلط نظر سے

و کھے کراپی اہواء واغراض پورا ہونے کا ذریعہ بنانا چاہتے ہیں اور چونکہ آپ کا ان کی پیروی کرنا امری ل کوستلزم ہے اس لئے بیخودمحال ہے کیونکہان کاموجودہ دین بوجہمنسوخ اورمحرف ہونے کے مض ایک باطل کامجموعہ ہوکررہ گیا ہے۔علم قطعی اورومی آنے کے باوجود آپ كاس كى بيروى كرنام وياحق تعالى كى ناخوشنورى كودعوت دينا بادرنى كے لئے يدايك امرى الى باس لئے آپ عظي كاان كى اتباع كرنا بھى محال ہوا بدون اتباع كے ان كاآپ سے راضى مونا بھى محال ہے۔

اصلاح ومدایت کے لئے جو ہرقابل کی ضرورت: ..... بنیدید آپ کھاکوان کی طرف ہے بالکل مایوں اور ناامید ہوجانا جا ہے ہاں البنۃ آپ کااصل کا متبلیغ اور کوشش کرنا ہے اس ہے دست کش نہ ہوجائے۔ جو ہر قابل اور لائق عضر آپ کی آ واز پرخود دوژ کرلبیک کیے گاچنانچہ جومحروم از لی ہے وہ آپ ﷺ کے قریب رہ کربھی تہی دست رہتے ہیں اور جوخوش نصیب ہیں وہ دور ہونے پر بھی تھنچ چلے آتے ہیں۔حافظ شیرازی کہتے ہیں ۔ حسن زبھرہ بلال از جبش صبیب زروم

زخاک مکہ ابوجہل این چہ بوالعجمی ست

جس كوخودفكرِ اصلاح نه ہواس كے در ية ہيں ہونا جا ہے: ...... لاتسن ل عن اصلاب المجعيم ہے مشائخ محققین کی اس عادت کی اصل نکلتی ہی کہ جو محض اپنی اصلاح کی فکر نہ کرے اس سے دریے نہیں ہوتے ہیں۔ يبَنِي إِسُرَاءِ يُلَ اذْكُرُوا نِعُمَتِي الَّتِي ٱنْعَمْتُ عَلَيْكُمْ وَانِّي فَضَّلْتُكُمْ عَلَى الْعلَمِينَ ﴿٣٢﴾ تَقَدَّمَ مِثْلُهُ وَاتَّقُوا خَافُوا يَوُمَّا لَاتَجْزِي تُغَنِى نَفُسٌ عَنُ نَّفُسِ فَيُهِ شَيْئًا وَّ لَايُقْبَلُ مِنْهَا عَدُلٌ فِدَاءٌ وَّلَا تَنْفَعُهَا شَفَاعَةٌوَّ لَاهُمُ يُنْصَرُونَ ﴿ ٢٣١﴾ يُمُنَعُونَ مِنُ عَذَابِ اللهِ

ترجمیہ:.....اے بنی اسرائیل یا وکرومیری ان نعمتوں کوجن کا میں نے تم پر انعام کیا ہے اور میں نے تم کوتمہارے ابناء زمانہ پر نوقیت دی تھی (اس تتم کے جملے پہلے بھی گزر تھے ہیں)اورتم ڈرو (خوف کرو)ایسے دن ہے جس میں کوئی شخص کسی کی طرف ہے نہ کوئی مطالبہ اداکرنے پائے گا (تسجنوی بمعنی تسغنسی ہے) اور نہ کسی جانب ہے کوئی معاوضہ (فدید) قبول کیا جائے گا اور نہ کس کیلئے کوئی سفارش مفید ہوگی اور نہان کی کوئی مدد کی جائے گی ( کہاللہ کے عذاب ہے ان کو بچالیا جائے۔)

تشخفی**ق وتر کیب: .....منام الفاظ اس آیت میں تقریباً وہی ہیں جواس سے پہلی یاسی میں گزر کیا ہیں۔فرق صرف اس** قدر ہے کہ وہاں شفاعة کا ذکر پہلی تھا اور یہاں آخر میں ہے جس کا نکتہ یہ ہے کہ یہود کو نبی زادہ اور پینمبرزادہ ہونے کی وجہ ہے شفاعتِ ا نبیاء پرزیادہ تیمروسہ تھااوراس اعتاد کی وجہ سے تمام بھلائیوں اورایمان سے بالکلیہ کنارہ کش اور محروم رہے تو ان دونوں آیات میں اول و آخرا ہتمام کے ساتھ اس کی نفی پرزور دیا گیا ہے تا کہان کی خام خیالی دور ہوجائے۔

ربط و تشریخ:..... قرآن کا طرز بلیغ اور تکرار :.....یبود کی قباحتوں اور شناعتوں کا پہلے بالاجمال بیان ہوا تھا اس کے بعد چالیس برائیاں تفصیل وار بیان ہوئیں۔اس کے خاتمہ پر پھر بالا جمال اپنے انعامات اور ترغیب وتر ہیب کامضمون مکرر لاتے ہیں تا کہ جامعیت اور اختصار کے ساتھ ان کلیات کا پوری طرح استحضار ہوجائے تا کہ ان کے نتائج وثمرات اور جزئیات کامحفوظ رکھنا سہل وآسان ہوجائے اور بیطرز بلیغ خطابیات ہیں نہایت اعلیٰ شارکیا جاتا ہے کہ کسی اہم اور بنیادی اورمرکزی ہات کومجملاً ومفصلاً عمر رسد کررییان کر کے اوقع فی النفس کر دیا جائے۔مثلاً کہا جائے کہ بے جاغصہ کرتا نہایت بری چیز ہے اور پھر بتلایا جائے کہ اس ٹیس فلاں فلال خرابیاں اور نقصانات ہیں دس ہیں برائیان گنا کر پھر آخر میں کہددیا جائے کہ غرضکہ بے جاغصہ کرنا نہایت فہیج چیز ہے ہیں گھر کر جائے گا۔

وَاذُكُو اِفِيا الْبَتْلَى اِخْتَبَرَ اِلْبُواهِمَ وَفِى قِرَاءَ قِ اِبْرَاهَامَ رَبَّهُ مِكْلِطْتِ بِأُوامِرَ وَنَوَاهِ كَلَّفَة بِهَا قِبْلَ هِى مَنَاسِكُ الْحَجَجِ وَقِيْلَ السَمَضُمَضَةُ وَالِاسْتِنْصَاقُ وَالسِّواكُ وَقَصُّ الشَّارِبِ وَقَرُقُ الرَّاسِ وَقَلُمُ الْاطْفَارِ وَنَتُفُ الْإِبِطِ وَحَلُقُ الْعَانَةِ وَالْجِتَانُ وَالْإِسْتِنْحَاءُ فَاتَمَّهُنَّ أَدَّاهُنَّ تَامَّاتٍ قَالَ تَعَالَى لَهُ إِنِي كَا لَا اللَّهُ وَالْمُسْتِنَحَاءُ فَاتَمَّهُنَّ أَدَّاهُنَّ تَامَّاتٍ قَالَ تَعَالَى لَهُ إِنِي اللّهِينَ قَالَ وَمِن فُرْ يَتِيى عُلَيْ الطَّلِمِ وَإِذْ جَعَلْنَا الْبَيْتُ الْكَفِرِينَ مِنْهُمُ ذَلَّ عَلَىٰ النَّهُ يَنَالَهُ غَيْرُ الظَّالِمِ وَإِذْ جَعَلْنَا الْبَيْتُ الْكَعْبَةِ مَثَابَةً لِلنَّاسِ مَرْجَعًا يَتُوبُونَ اللّهِ مِن الطَّلِمِ وَإِذْ جَعَلْنَا الْبَيْتُ الْكَعْبَةِ مَثَابَةً لِلنَّاسِ مَرْجَعًا يَتُوبُونَ اللّهِ مِن الطَّلِمِ وَالْإَعْلَاقِ الْوَاقِعَةِ فِى غَيْرِهِ كَانَ الرَّحُلُ يَلُونُونَ اللّهِ مِن الطَّلِمِ وَالْإَعْلَاقِ اللّهُ عَلَى عَلَى اللّهُ عَيْلُ اللّهُ عَلَى اللّهُ اللّهُ مِن اللّهُ اللّهُ مِن مُنْ مَا اللّهُ عَلَى اللّهُ اللّهُ مَلْمُ اللّهُ عَلَى اللّهُ اللّهُ عَلَى اللّهُ اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ اللّهُ عَلَى اللّهُ وَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ اللّهُ عَلَى الللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى الللّهُ عَلَى الللّهُ عَلَى الللّهُ عَلَى اللّهُ اللّهُ عَلَى الللّهُ عَلَى الللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى الللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ عَلَى الللّهُ اللّهُ الللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ الللّهُ الللّهُ الللّهُ اللّهُ اللّه

قص الشادب حدیث میں ارشاد ہے جزوا الشوادب واعفو اللحی لبوں کوترا شنااور برابر کرنامسنون ہے۔اورمونچھوں کو منڈوانا بعض کے نزدیک ڈاڑھی منڈانے کی طرح بدعت ہے اور بعض نے حلق کوسنت کہا ہے اور اس کی نسبت امام صاحب اور صاحبین کی طرف کی ہے۔ بغل کے بالوں کا اکھاڑنا اور زیرِنا فف بال مونڈنا سنت ہے اور جالیس روز سے زیادہ دیر کرنا مکروہ ہے۔ اور ناخن میں ایک ہفتہ سے زیادہ دیر کرنا مکروہ ہے۔

حنسان، ولا دت کے ساتویں روزمسنون ہے دس سال کی عمر تک۔اور حد بلوغ تک انظار کرنا مکروہ ہے، کیونکہ سرّ واجب ہے ایک سنت کی وجہ سے اس کا ترک مناسب نہیں ۔نومسلم خواہ کسی عمر کا ہواس کی ختنہ کرنے کی کوشش کی جاتی ہے جو کسی طرح مناسب نہیں ہے۔ امام صاحب ؓ نے وقت کے متعلق تو قف فرمایا ہے،اور حسنؓ ہے بڑی عمروالے نومسلم کے ترک ختان کے متعلق لاب اس ب منقول ہے اور ابن عبدالبڑکا قول ہے و عامدہ اہل العلم علی ہدا ہاں البتہ بالغ اگرخودا بی ختنہ کرسکتا ہوتوا جازت ہے۔

ذریہ فعلیۃ اور مفعولۃ کے وزن پر ہے تو تیسر سے کلمہ کے واؤ کویاء سے تبدیل کرلیا اور مفعولۃ یا فعلیۃ کے وزن پراگر ہے تو ہمزہ یاء سے تبدیل کرلی گئی ہے۔ ذر سے مشتق ہے بمعنی خصلے من سبعیضیہ ہے۔ کیونکہ تمام افرادِ ذریت کا امام بنتا ممکن نہیں ہے اور یہ عطف کا ف پرایہا ہے جیسے کوئی سیاھو ک کہے اور آپ و زیدا کہ دیں لیمنی زید کو بھی اس تھم میں شریک کر لیجئے ۔ جلال صفق نے اس کے متعلق اور مفعول کا محذوف ہونا طاہر کردیا ہے۔ البیت میں الف لام عہد کا ہے جس سے مراد کعبہ ہے مثاب تو ب سے بمعنی رجوع۔ اتد حذوا اکثر کی قرائت میں صیغہ امر ہے بتقدیر قلنا جعلنا پر معطوف ہوگا۔

مقام ابر اهیم یہ بنتی پھرتھا جس کی خاصیت ہیتی کہتمیر کی بلندی کے مطابق بلندہوتا اور پیڑکا کام دیتا اور پھراتر نے کے وقت پست ہوجا تا۔ حضرت ابرا ہیم کے قدموں کے نشان اس میں مرکوز ہوگئے۔ یہ پھر باب کعبداور ملتزم سے متصل تھا کیکن حضرت عرش نے ایپ دور خلافت میں سیلاب میں بہہ جانے کی وجہ سے دوبارہ اس کومضبوطی کے ساتھ بیت اللہ سے ذرافا صلہ پرقد یم باب الاسلام اور ممبر حرم وزمزم کے درمیان نصب کرادیا۔ اور بعض کی رائے ہے کہ حضور پھٹھنے نے اس کو دوبارہ نصب فرمایا تھا۔ دوگا نہ طواف حنفیہ اور مالکیہ کے فرد کیک پڑھناوا جب ہے اور شوافع وحنا بلہ کے فرد کیک سنت مؤکدہ ہے۔

ر بط : ...... یہود کی چالیس (۴۰) برائیوں کا بیان مفصل ہو چکا ہے۔اس میں تحویل قبلہ کے سلسلہ میں انکاشور وشغب اور ہنگامہ اس درجہ بڑھا کہ بعض سادہ لوگ مسلمان بھی ان کے پر دپیگنڈہ کا شکار بن کرمر تد ہوگئے۔اس لئے بھی اور نیز نماز جواسلام کارکن اعظم ہے اور استقبال جواس کی شرطِ اعظم ہے۔ان دنوں مصلحتوں کا نقاضا بیہوا کہ اس باب میں ذرامفصل کلام کیا جائے اس لئے یہاں سے جا ررکوع تک پوری شرح وسط کے ساتھ جس میں تمام پہلوؤں کی رعایت ہواس مسئلہ پراس طرح روشنی ڈالی جارہی ہے کہاول بانی کعب حضرت ابرا ہیم علیہ السلام کی عظمت وفضیلت ، پھر بنائے کعبہ کی عظمت وفضیلت اور کیفیت بنا ءمع مضامین مناسبہ کے ذکر کی گئی ہے۔اس کی تاریخی حیثیت اور پھرایں سلسلہ کے دیگرا نبیا توکا اسلام اورآ تخضرت ﷺ اورمسلمانوں ہے تعلق ومنا سبت پھرتھویل قبلہ کی حاکما نہاور حکیما ندمصالح اور پھرامام انقبلتین ﷺ کااپنے جدِ امجد حضرت ابراہیم کی مقبول دعاء کاثمر ہ اور نتیجہ تھا جس ہے واضح ہوجائے کہ جس بانی کی میمقدس بناء ہے اس کے بیابن ،وارث وجائشین ہیں اس کئے بھی زیادہ حق دار ہے۔

شاكِ نزول : ..... تخضرت الله الله وفعه حضرت عركا باته بكر كرفر مان سك كه هاذا مقدام ابر اهيم حضرت عرّ ن عرض کیااف لا نتخذہ مصلانا چنانچے شام کہیں ہونے پائی کہ بیآ یت نازل ہوگئ۔جس سے حضرت عمرٌ کی اصابت رائے کی تا ئیر ہوئی۔ ای طرح جابر بن عبداللد کی روایت ہے کہ آپ ﷺ نے مقام ابراہیم پرووگا نداد اکر کے فرمایا اتسخدو ا مقدام ابر اہیم مصلی یہاں استخبا بی ظلم مراد ہے وجو بی حکم نہیں ہے یعنی دوگا نہ طواف اگر چہ حنفیہ کے نز دیک واجب ہے، لیکن خاص مقام ابراہیم پرضروری نہیں ہے۔ مسجدِ حرام میں جہاں جا ہے ادا کرے،البتہ مقام ابراہیم " زیادہ انصل ہے۔

﴿ تَشْرِيحَ ﴾ : .....خدا كا امتحان : .... امتحان كا منثاء بهى تومتحن كى استعداد و قابليت ہے واقفيت حاصل كرنا ہوتا ہے۔ بیتوحق تعالیٰ کی جناب میںممکن نہیں ہے کیونکہ وہلیم وخبیر ہیں ۔البتدا یک منشاءامتحان کا پیجھی ہوتا ہے کہ دوسرے تا واقف منعم علیہ کے درجہ در تنبہاوراستحقاق و قابلیت سے باخبر ہوجا تنمیں تا کہاس کے ساتھ کئے گئے تھے میں انعام کولوگ بے جااور بے کل نہ مجھیں اور جس کا امتخان لیا جار ہاہےا گروہ مجرم ہےتو خودوہ بھی اسپے دل میں انصاف کر لےاور دوسرے بھی اس کے ساتھ کئے گئے معاملہ کوناانصافی رجمول ندکرلیں۔ چنانچہ یہاں قرآنِ کریم پر جہاں بھی حقّ تعالیٰ کسی کی آ زمائش کرنا بیان کیا گیاہے اس ہے یہی مفہوم مراد ہوگا۔

حضرت ابراجيم التكليكال كى آز مانش: ..... اوروه آزمائش يا توندكوره احكام مين تقى كه ديكھيں كہاں تك ان پر پورے اتر تے ہیں یا امتحان محبت مراد ہے کہ زندگی میں بڑے خت موڑ اور مخصن منزلیں آئی ہیں بچیپن ہی میں تو حید کی کئن پیدا ہوئی تو اہل خانداوراہل خاندان ہے سخت انجھنیں چیش آئیں ، پھر بڑے ہونے کے بعید نبوت سے سرفراز ہوئے تو توم وملک ہے آ ویزش ہوئی اور نمرود کی بے پناہ طاقت سے نکر لی۔جس میں جان تک کی بازی نگادی گئے۔ایک وقت ایسا بھی آیا کہ اپنی بیوی اور آبروں پرآ کچ آ نے آگی ، پھرسب سے زیادہ مشکل منزل وہ آئی کہ بڑھا ہے میں جان و مال سے زیادہ عزیز و پیاری اولا واور وہ بھی اکلوتی اور ہونہار جس کو حاصلِ زندگی کہنا جا ہے قربان گاہ پر جھینٹ چڑھانی پڑگئی ،کیکن زیانے کی آئھ نے دیکھا کہ ایک ایک کر کے سب آ زمائشوں میں اللہ کے خلیل بورے اترے۔حضرت ابراہیم علیہ السلام کی شادی ان کی چچاڑا دبہن سارہ بنت ہارون ہے اور ہاجرہ بنت رقیون شاہِ مصرے ہوتی ہمر ۹۴ سال ہاجرہ کیطن ہے حضرت اساعیل علیہانسلام پیدا ہوئے اور بعمر ۵ سال حضرت ابرا ہیم علیہالسلام کی وفات ہوئی اورحضرت سارہ کے قریب دمن ہوئے۔

امامة كبري كي معنى: ...... بیآ ز مائش آگر نبوت سے پہلے ہوئی تھی تو امامۃ کبریٰ دیئے جانے کے معنی نبوت سے سرفراز کرنا

ہوں گے۔ گویا پہلے وحی تو آ گئی تھی لیکن اس کی تبلیغ اور کارِ نبوت کے سرانجام دینے کا تھم اب ہوگیا۔اورا گرامتحان نبوت کے بعد ہوا تو امامة كبرىٰ كے معنی بيہوں ہے كه آ پ كى نبوت كا دائر ہوسىج تركر ديا جائے گا۔ آ پ كى امت اجابت دنيا كے مختلف گوشوں ميں تھيلے گی اور دوسرے مذاہب کے لوگ بھی عبریت کی گرونیں آپ کے سامنے جھاکا دیں گے۔

معتز لهاورروافض كاعقيده اوراستدلال: .....معزله جله لاينال عهدى الظلمين عان كا قابل ا مامت ہونے پراستدلال کرتے ہیں۔اورروافض وشیعہ صاحبان ائمہ اہل ہیت کے معصوم ہونے پرای جملہ سے استدلال کرتے ہیں۔ روافض کے نزویک عقیدہ امامت اللہ تعالیٰ کے صفات افعال میں ہے ہے اس لئے عصمت کولازم مانتے ہیں حالا نکہ دونوں باتیں سیج حہیں ، کیونکہ'' امامہ'' سے مرادا گرمعنی متعارف ہیں تب تو ظالم ہے مراد کا فرومشرک ہیں اورمعنی بیہوں گے کہ کوئی کا فرمسلمان کا امام و حاتم نہیں ہوسکتا اورامامة سے مرادا گرامامة كبرى يعنى عہدہ نبوت ورسالت ليا جائے تو ظالم اپنے عام معنی میں رہے گا اوراس سے عصمت انبیاء ثابت ہوگی جومتفق علیہ ہے یعنی نبی کے لئے میمکن نہیں کہوہ ظالم و فاسق ہو۔ بیتو معتز لہ کے استدلال کا جواب ہے،اورعصمنت ائمہ! ہل بیت کا جواب یہ ہے کہ لفظ'' عہد'' سے مراد امامۃ کبریٰ ہے حق تعالیٰ نے اس کی اضافت اپنی طرف فر مائی ہے۔ ظاہر ہے کہ یہ عہد ہ نبوت ہی ہوسکتا ہے جو خدا کی طرف سے وہبی طور پر تفویض کیا جاتا ہے۔اس سے مراد منصب امامت شورائی اگر لیا جائے تو وہ منجانب النُّهٰبيں ہوتا بلکہ مجلس شور کی کامقرر کردہ ہوتا ہے۔غرضیکہ آیت ہے مسئلہ عصمتِ انبیاء پرتو روشنی پڑتی ہے کیئن امامت صغریٰ یا سكبرى بمعنى حكومت وسلطنت كي عصمت اس سے ثابت تبيس موتى \_

عقصم**ت انبیاً** :.....انبیاً کے لئے ہرشم کے صغائر و کہائر ہے عمد اُہوں خواہ نبوت سے پہلے ہوں یا بعد میں اہل سنت کی طرح معتزلہ بھی عصمت کے قائل ہیں۔البتہ بعض صغائر کا جوازقبل النبوۃ بعض نے مانا ہے۔ یا زلات اور اجتہادی لغزشیں بعض محققین کے نز دیک ان پر برقر ارئبیں رکھا جاتا بلکہ فورا تنبیہ کے بعد ہٹادیا جاتا ہے۔لیکن جیرت وتعجب تو شیعوں کے عقیدہ پرمعلوم ہوتا ہے کہ وہ ایک طرف انبیا یکونمام گناہوں سے معصوم مانتے ہیں اور دوسری طرف تقیۃ ان کو کفر تک کی اجازت دیتے ہیں۔

عصمت انبياً كے خلاف واقعات كى توجيہ:.....تاہم جو ہاتيں بظاہر عصمت انبياً كے خلاف اور منانی ہوں گ ان میں تبن طریقے تو جیہ کے جاری کریں گے۔(۱)اگروہ اخبارآ حاد ہیں جیسے حضرت ابراہیم علیہالسلام کااپنی بیوی کوایک خاص موقعہ پر بہن کہہ دیٹا توعصمت انبیاءً کے تطعی عقیدہ کے مقابلہ میں ان کور دکر دیا جائے گا۔ (۳) اور نقل متواتر کے ساتھ وہ واقعہ ٹابت ہوتو اس منصوص عقیدہ کو برقر ارر کھنے کے لئے اس کوظا ہری معنی ہے پھیرلیا جائے گا۔ (۳) یا خلا فیا اورقبل نبوت پرمحمول کرلیا جائے گا جیسے حضرت آ دمْ وحواً كا''استعال شجرممنوعه' كهوه اسممانعت كوهفقة ممانعت سمجه كئے يا نهى تنزيبى پرمحمول كرليا ہو گاياان ہے نسيا فاليها ہو گيايا نبوت سے پہلے کابدواقعہ تھااس مشم کی تمام مکن توجیہات اس میں ہوسکیں گی۔

یا حضرت ابرا جیم کابسل فعله محبیر هیم اورانی میقیم بعض مواقع پرفر مانا مجازیاتبل النبوت پرمحمول کرلیا جائے گا۔ یا حضرت موسیٰ قبار کر کا قطبی کو مار دیناقبل النبویت یا بلاقصد پرمحمول کرلیا جائے گا۔ یا حضرت داؤڈ کا اور یا ہے نکاح کرنامخطوبة لغیر پرمحمول کیا جائے گا جو تعل مشروع ہے۔منکوحۃ انغیر سے نکاح مرادنہیں ہوگا۔ یا حضرت سلیمان کی نماز عصر کا ترک نسیان پرمحمول کیا جائے گا۔حضرت بونس کا ا بی قوم برغضب ناک ہونا یا آنخضرت ﷺ کا حضرت زینب کی طرف سیلانِ قلبی درجهٔ غیراختیاری میں مرادلیا جائے گا جومعاف ہے یا

اس کی صحت کاا نگار کیا جائے گاوغیرہ وغیرہ۔

خلا فنت ارشا دی فاسق کونه دی جائے ..... لا یہ ال عهدی عموم میں بیکی داخل ہے کہ خلافت ارشادی برعملی اور نسق کے ساتھ جمع نہیں ہونی جا ہے۔

آپ طاقتور(غالب)اوركامل(الانتظام) بين\_

الله دُعَاءَ هُ بِمُحمَّدٍ صَلَّى الله عَلَيهِ وَسَلَّمَ يَتُلُوا عَلَيْهِمُ اينِكُ الْقُرُآنَ وَيُعَلِّمُهُمُ الْكِتَبَ ٱلْقُرُآنَ وَالْحِكُمَةَ مَافِيَهِ مِنَ الْاَحْكَامِ وَيُزَكِيهِمْ لَيُطَهِّرُهُمْ مِنَ الشِّرُكِ إِنَّكَ ٱنْتَ الْعَزِيْزُ الْغَالِبُ الْحَكِيمُ (٢٠٠) فِي صُنَعِهِ \_ ترجمه:.....اورجس وفت ابراہیم علیہالسلام نے عرض کیا کہ اے میرے پروردگاراس کو ایک آبادشہر بناویجئے ( بعنی باامن حق تعالی نے ان کی اس دعا کوقبول فر ما کرحرم قرار دیریا کہ اب اس میں نہ کسی گوتل کیا جاسکتا ہے اور نہ کسی برظلم کیا جاسکتا ہے۔ نہ کسی جانور کا شکار کھیلا جاسکتا ہے اور نہ گھاس اکھاڑی جاسکتی ہے ) اور اس کے بسنے والوں کو کھل عنایت فرما ہیئے (چتا نجد طا کف کے خطہ کو ملک شام ے یہاں منتقل کرکےاللہ نے اس دعا کوقبول فر مالیا ، حالانکہ پہلے بیچکہ ہے آ ب وحمیاہ ، چنیل میدان تھا ) ان نوگوں کو جواللہ تعالیٰ اور قیامت کے دن پران میں سے ایمان رکھتے ہوں (لفظ من بدل واقع ہور ہاہے اہلہ سے اور دعاء میں مؤمنین کی تحصیص۔ارشاد خداوندی لا بسنال عہدی المظلمین کی بنا پرکر فیمیزی) فرمایا (حق تعالی نے ) کہ (میں رزق دوں گا) استحض کوہمی جوکا فرہواس کوخوب آ رام برتا وَل گا (اهنه عه کی قر اُت تشدید و تخفیف بے ساتھ ذونو <del>ل طرح ہے</del>۔مراد دنیاوی رزق ہے تھوڑے دن (اس کی زندگی بھر ) پھراس کو کشال کشال کے جاؤل گا (آخرت میں اس کو مینجوں گا) جہنم کے عذاب کی طرف (کہ وہاں سے اس کو چھٹکارا نصیب نہیں ہوگا)اور وہ جگہتو نہایت ہی برا (ممکانا) ہےاور (یادسیجے) جبکہانھار ہے ہتھے ابراہیم (علیہالسلام) دیواریں (بنیادو دیواریں) خانہ کعبہ کی (بناء كرتے ہوئے تومس البيست متعلق ہے ہے واقع كے )آوراسا عمل (عليه السلام) بھى (اساعيل كاعطف ايراہ يلم پرہے درآ نحاليك بيدعا كرتے جاتے تھےكه)اے بمارے بروروكار قبول فرماليجة بم سے (بمارى تقير كو بلاشية پ خوب سننے والے (بات كے)اور جانے والے ہیں ( کام کے ) اے پروردگارہم کواپنا فریضہ اور زیادہ فرمانبردار (مطبع) بنا لیجئے اور (پیدا کردیجئے) ہماری ذریت (اولاد) میں ایک الی است ( جماعت ) جوآپ کی فرما نبردار بو (مسن فریتنا می من بعیضیه کے۔ یہاں بھی لایسندال عهدی الطلعین . ارشادِ خدواندی کی وجہ ہے اس کا اضافہ کرنا پڑا ہے ) اور سکھلا دیجئے (بتلادیجئے ) ہم کواس احکام جج (عبادت یا جج کے احکام) اور ہمارے حال پرتوجدر کھیئے درحقیقت آپ ہی توجیفر مانے اور مہر بانی فر مانے والے ہیں ( دونو سحفرات نے تو بہ کی درخواست باوجود معصوم ہونے کے بھن تواضعًا اوراولا دی تعلیم و بینے کے لئے گی ہے )اے ہروردگارمقررقر ماانہی اہل خاندان میں ایک پیغیبر جوانہی میں ہے ہو(افراو خاندان میں ہے۔اللہ نے بیدعا آنخضرت اللے کی صورت میں تیول فرمائی )جوان کوآپ کی آیات (قرآن) پڑھ کرسنایا کریں اوران کو کتاب ( قرآن ) کی اوراحکام الی (مکمة ہے مراداحکام قرآن ہیں ) کی تعلیم دیا کریں اوران کو (شرک ہے ) پاک کردیں بلاشبہ

تشخفیق و ترکیب: ......هذا بلدا یہاں اس جگہ کے بلدیا بلدا من ہونے کی دعا کی اور سورہ ابراہیم کے الفاظ یہ ہیں ہذا
البلد امنا جس سے قبل از بلد ہونا معلوم ہوتا ہے مکن ہے مقدر ذبنی مراوہ و۔ امناموضع امن مغسر علام نے ذی امن کہ کراشارہ کیا ہے کہ
یہ اہل کی صفۃ ہے نہ کہ بلد کی اس لئے حرم کی طرف اس کی اساد بجاز اہوگی لا یسفک اگر حرم میں رہتے ہوئے کسی نے کل گیایا زخی کیا
یا ہر سے زخی کر کے آیا ، تو بالا تفاق قصاص اور سزادی جائے گی لیکن اگر باہر سے تل کر کے حرم میں داخل ہوا تو امام ابو حذیفہ کا بید نہ ہب ہے
کہ اس سے قصاص نہیں لیا جائے گا ، بلک اس کو تک کر کے کسی طرح نکلنے پر مجور کردیں کے اور حیلہ سے جب باہر نکل جائے گا تو قصاص
کہ اس سے قصاص نہیں لیا جائے گا ، بلک اس کو تک کر کے کسی طرح نکلنے پر مجور کردیں گے اور حیلہ سے جب باہر نکل جائے گا تو قصاص
لے لیس سے ۔ امام شافع تی کی زدیک ہر صورت قصاص اور حدود جاری کی جائے گی ۔ لمط انف مشہوریہ ہے کہ یہ بلاد شام واردن یا فلسطین

کے قریب کی آباد وشاداب سبتی تھی حق تعالیٰ نے حصرت ابراہیم علیہ السلام کی دعا ہے جبریل کے ذریعیہ اس کو منتقل فرمادیا اور اس بستی نے بیت اللہ کا سات معطواف کر کے مکہ معظمہ سے تین منزل کے فاصلہ پر قیام کیا اس کے اس کوطا نف کہتے ہیں واللہ اعلم ۔و من محضو کے درمیان جلال محقق نے "ارزق" مقدر مانا ہے اگریہ واحد متکلم کا صیغہ ہے توارز ق مقدر پرعطف ہوجائے گا تفتر برعبارت اس طرح تھی "ارزق من امن وارزق من كفر "اوربصيغة امربهوتو امن برعطف تقليدي بوجائے گااى قل يا ابراهيم ارزق من كفر النح قليلاً يظرف ب بتقدير المضاف اى زمانا قليلاً ومناعًا قليلا. الجنه ال بين استعاره كيا كيا ب، كافركوب اختيار كساتھ تثبیددی گئی ہے،یقو لان جلال محقق نے دہنا المنع جملہ وعائیہ انشائیہ کی صحت حالیت کے لئے مقدر مانا ہے اوز صیغہ مضارع حکا ہے حال ماضیہ کے لئے ہے۔قاعدہ جمعنی اساس کیونکہ تغییر پستی سے بلندی کی طرف اس کی وجہ ہےاتھ جاتی ہےاوریاستون مراد ہےجس پرحیہت رکھی جائے اور عمارت بلندی اختیار کرے۔بناء نا بیہ تقبل کے مفعول محذوف کی طرف اشارہ ہے۔امیۃ جماعۃ پربھی اس کا اطلاق ہوتا ہے جیسے یہال اور واحد پر بھی اس کا اطلاق ہوتا ہے جیسے "ان اسر اھیسم کان احدً" ادنا یہاں رویت قبلیہ مراد ہے۔ مناسک جمع منسك بالفتح وانكسر بمعنى معبدمرا داس يسير شرائع بين بحذف المضاف ياتسميه الحال بإسم أمحل ، ذرح ، حج عام عبادت يمعني بين بسم يحسمه کیونکہ حضرت ابراہیم واساعیل کی اولا دلیعنی بنواساعیل میں بجز آپ کے کوئی اور نبینبیں ہوا۔حضرت اسحاق کی اولا دلیعنی بنی اسرائیل میں تو بکٹر ت انبیا ُء ہوئے ہیں اس لئے اس کا مصداق صرف آپ کی ذات گرامی ہوسکتی ہے۔ یعسل و ابیموضع نصب میں ہے رسول کی صفت ادریامنهم کی ضمیرے حال ہے۔ حسکمہ کی تفسیر میں مختلف اقوال ہیں ۔ قناد اُوَّ کی رائے یہ ہے کہ سنت مراد ہے۔مجاہد فہم قرآ ن ا مام ما لک تفقه فی الدین ہے اور بعض محققین اُ تقان علم عمل ہے تعبیر کرتے ہیں۔

ر لیل : .... آ مے حدودحرم اور اس کے سکان کے لئے حضرت ابراہیم واساعیل علیماالسلام کی دعاؤں کاذکر ہے بیمی فضیلت کعبہ کی دلیل ہے۔

﴿ تَشْرَتُ ﴾ : . . . . وعاء ابراجيمي اوراس كامصداق : . . . . . ان دونوں بزرگ بانيوں كى چيدوعاؤں كا بناء بيت کے وقت تذکرہ کیا گیا ہے۔جن میں ایک دعاء وادی غیر ذی زرع کے باامن اور آبادشہر ہونے کی بھی تھی جس میں مسلمان و کا فرسب ر ہیں اورسب کورزق ملے، چونکہ کافروں کا اطاعت ہے خارج ہونا پہلے معلوم ہو چکا تھااس لئے ادباً حضرت ابراہیم نے دعائے رزق میں ان کوشامل نہیں فرمایا ، آگلی دعاؤں میں بناء کعبہ اور بانی کے لئے اخلاص کن دعااورسب ہے آخر میں نبی کریم ﷺ اورآ پ کی امت کے لئے خصوصیت ہے دعاءفر مائی جس سے کعبہ کے ساتھ آپ کا اختصاص واضح ہے بناء کعبہ میں تابع کی حیثیت ہے حضرت اساعیل بھی شریک رہے خواہ بھی تغمیر بھی کرتے ہوں یا صرف گارہ پھر دیتے ہوں۔

ان دعاؤں کا مصداق ایسا ہی شخص ہوسکتا ہے جو دونوں کی اولا دہونے کا شرف رکھتا ہو۔ بنی اساعیل میں پیشرف صرف رسول الله ﷺ كوحاصل ہے، اس كئے آپ بى اس كامصداق ہوسكتے ہيں۔ چنانچە صديث ميں آپﷺ نے ارشاد فرمايا ہے كەميں اپنے والد

سي بينا، باب كى دولت كالمين جوتا ہے: .....اور "امة مسلمة" كے لئے اولاد كى تخصيص ،اسى طرح پنجبرے

کئے اس خاندان سے ہونے کی تخصیص کی مصلحت یہ ہے کہ بدنسبت دوسرے خاندانی شخص کے اپنے خاندانی شخص کے حالات اور اوصاف جمیلہ و جلیلہ سے کما حقہ خاندانی لوگ واقف ہوں گے۔ان کواس کے اتباع میں کسی طرح اجنبیت اور استز کا ف محسوس نہیں ہو پائے گا اور پھرایسے لوگوں کی دیکھا دیکھی دوسروں کو بھی طما نیت واطمینان ہوگا اور وہ جلدا نتاع وتصدیق کی طرف قدم بڑھا سکیس گے۔ اس طرح تکویا اہلِ خاندان کواپنے خاندانی شخص کی لاج رکھنے کا خیال بھی چیش نظر ہوگا اور وہ اس کی اتباع میں زیادہ سہائی اور دوسروں کی ہدایت کے لئے اصل ذریعہ ثابت ہوسکیں گے۔

الائمة ممن قریش: ..... چنانچه یمی موا که پوار جزیرة العرب،قریش اور آپ کے خاندان کے ایمان کا منتظرتھا جوں ہی انہوں نے ایمان قبول کیا اور مکہ معظمہ فتح ہوالوگ جوق درجوق اور فوج در فوج اسلام میں داخل ہو گئے اور یہی مصلحت ہے قریش کے خلافت کے لئے خاص ہونے کی کہان کوجس قدر ہمدردی اور دل سوزی ہوگی دوسروں کواس کاعشر عشیر بھی نصیب نہیں ہوسکتا۔ حكمة ہے مراوجلال محقق نے احكام قرآن لئے ہیں لیکن اس ہے مرادخوش فہمی ہوسکتی ہے۔اورخوش فہمی كاسليقه به كه تفقه اوراجتها د حاصل ہوکہ اصل سے فروع کا حکم نکال سمیں۔اور بات میں ہے بات نکالنا اور ایک نظیر کو دوسری نظیر پر اصول صححہ کی رعایت کے ساتھ منطبق کرنا آجائے۔ چنانچہاس امت میں آنخضرت ﷺ کے اتباع کی بدولت بہت ہے اکابر وعلاء کو بید دولت نصیب ہوئی جن کی بركات سے عام مسلمان بلكه عامة الناس متفع ہورہے ہیں۔ پیمبرآخر الزمال علیہ كاس آيت ميں جار اوصاف بيان فرمائے گئے ہیں۔ کتاب اللہ کی تلاوت کرنا جو پہلا اور ابتدائی درجہ ہے۔ کتاب اللہ کے معانی کی تعلیم دینا جواس کے بعد دوسرا درجہ ہے، تیسر سے صکمة کی تعلیم وینا اوراس علم وعمل کے مجموعہ کے بعد آخری درجہ جھیل بعنی روحانی اوراخلاقی تزکیہ کرنا۔ یہ آپ کی کتاب زندگی کے جارا ہم ورق بين ـومن يؤت الحكمة فَقَدُ أُوتِي خَيُرًا كَثِيْرًا

بقاء سلسله کی تمنا: ومن ذریسنا امة مسلمة لک سےمشاک کاستمناک اصل نکلی ہے کہ جوایے سلملہ کی بقاء کے لئے رکھتے ہیں۔

وَمَنُ أَىُ لَا يُوْغَبُ عَنُ مِلَّةِ اِبُواهِمَ فَيَتُرُكُهَا اِلَّا مَنُ سَفِهَ نَفُسَهُ \* جَهِلَ انَّهَا مَحُلُوقَةٌ لِلَّهِ يَحِبُ عَلَيْهَا عِبَادَتُهُ أَوُاسُتَخَفَّ بِهَا وَامُتَّهَنَهَا وَلَقَدِ اصْطَفَيُنلهُ انْحَتَرِنَاهُ فِي الدُّنْيَاعُ بِالرِّسَالَةِ وَالْخُلَّةِ وَإِنَّهُ فِي الْاخِرَةِ لَمِنَ الصَّلِحِينَ ﴿ ٣٠﴾ آلـذِينَ لَهُمُ الدَّرَجَاتُ الْعُلَىٰ وَاذَّكُرُ إِذْ قَالَ لَهُ رَبُّهُ أَسُلِمُ ﴿ إِنْفِذَ لِلَّهِ وَاخْلِصُ لَهُ دِينَكَ قَالَ اَسْلَمْتُ لِرَبِّ الْعَلَمِينَ ﴿٣٠) وَوَضَى وَفِي قِرَاءَ وَ أَوْضَى بِهَا بِالْمِلَةِ اِبُرْهِمُ بَنِيْهِ وَيَعَقُوبُ \* بَنِيهِ قَالَ يَبَنِي إِنَّ اللهَ اصْطَفَى لَكُمُ الدِّينَ دِيْنَ الْإِسْلَامِ فَلَا تَسَمُوتُنَّ اللَّ وَانْتُمُ **مُسُلِمُونَ ﴿٣٣﴾** نَهْى عَنُ تَرُكِ الْإِسُلَامِ وَاَمَرَ بِالثَّبَاتِ عَلَيُهِ الْى مُصَادَفَةِ الْمَوُت وَلَمَّا قَالَ الْيَهُوُدُ للِنَّبِيّ اَلَسُتَ تَعُلَمُ اَنَّ يَعُقُوبَ يَوُمَ مَاتَ اَوُصَى بَنِيَهِ بِالْيَهُوْدِيَّة نَزَلَ اَمُ كُنتُمُ شُهَدَاءَ بُحضُورًا إِذَ حَضَرَ يَعُقُوبَ الْمَوْتُ إِذْ بَدُلٌ مِنَ إِذْ قَبَلَةً قَالَ لِبَنِيِّهِ مَاتَعُبُدُونَ مِنْ "بَعُدِى " بَعُدَ مَوْتِي قَالُوا نَعُبُدُ الْهَاكَ وَالله

ابَّآئِكَ اِبْرَاهِمَ وَاسْمَعِيلَ وَاسْخَقَ عَدُّ اِسْمَعِيلَ مِنَ الابَاءِ تَغُلِيْبٌ وَلِآنَ الْعَمَّ بِمَنْزِلَةِ الَآبِ اللهَا وَاحِدَا اللهَ اللهُ ال

تر جمیہ:.....اورکون ہے؟ (یعنی کوئی نہیں ہے ) جوملت ابرا ہیں ہےروگر دانی کرے ( کہاس کوچھوڑ بیٹھے ) مگر وہی جواپی ذات بی سے احمق ہوگا ( جواس ہات ہے جاہل ہو کہ وہ اللّٰہ کی مخلوق ہے اور اس پر اللّٰہ کی عبادت فرض ہے یا بیمراد ہے کہ اس نے اپنے نفس کو و کیل (حقیر کررکھاہے) حالانکہ ہم نے ان کونتخب کرلیا ہے (چھانٹ لیاہے) دیامیں (رسالت اور خالص دوی کے لئے )اور بلاشہوہ آ خرت میں بڑے لائق لوگول میں شار کئے جا کیں گے ( جن کیلئے درجات عالیہ ہوں گے ) اور (یاد سیجئے ) جبکہ فر مایا ان ہے ان کے یروردگار نے کہتم فرمانبرداری اختیارکرو(اللہ کی اطاعت کرو،اوران کیلئے دین کوخالص کرلو) عرض کیا میں تو رب العالمین کا فرمانبردار ہوں اور وصیت کر گئے (ایک قرقمت میں اوصیٰ ہے) اسی (ملت کی) ابراہیم علیہ السلام اپنے بیٹوں کو اور اسی طرح یعقو ب علیہ السلام (اینے بیٹون کوفر مانے نگے کہ)اے میرے بیٹو!اللہ نے تمہارے لئے منتخب فر مایا ہے،اس دین ( دین اسلام ) کواس لئے تم بجز اسلام کے اور کسی حالت پر جان مت دینا (اس میں ترک اسلام کی ممانعت اور اسلام پر مرتبے دم تک ثابت رہنے کا تھم ہے۔ آنخضرت ﷺ سے یہود نے عرض کیا کہ کیا آپ کو بیمعلوم نہیں ہے کہ حضرت بعقوب نے وفات کے وقت اپنی اولا دکو یہودیت پر قائم رہنے کی وصیت فر مائی تھی؟ نواس پر بی<sub>ا</sub> بیت نازل ہوئی) کیاتم لوگ خوداس وفت موجود (حاضر) تھے۔ جب یعقوب علیہ السلام کا آخری وفت آیا جس ونت (بیاف پہلے اف سے بدل ہے) انہوں نے اپنے بیٹوں سے دریافت کیا کہتم لوگ میرے (مرنے کے )بعد کس چیز کی پرستش کرو گے؟ انہوں نے جواب دیا کہ ہم اس ذات کی پرستش کریں سے جس کی آپ اور آپ کے بزرگ ابراہیم واساعیل علیماالسلام پرستش فر ماتے رہے ہیں (حضرت لیعقوب ،حضرت اساعیل کو باپ کہنایا تغلیبًا ہوگا اور یا چھا کے بمنز لہ باپ ہونے کی بناء پر ) یعنی وہی معبود جووصدہ ناشریک ہے(بیلفظ الله لت سے بدل ہے اور ہم اس کی فرما نبرداری پر قائم رہیں گے۔ ام سحنتم میں لفظ ام ہمین ہمزہ انکار ہے لعنی تم ان کی وفات کے وقت یقینا موجود نہیں تھے پھر کیسے ان کی طرف غیرشایانِ شان با تیں منسوب کرتے ہو) ہے (تسلک مبتدا ہے اوراس ہے حضرت ابراہیم و بعقوتِ اوران کی اولا د کی طرف اشارہ ہے اوراس کومؤ نث لا ناخبر کےمؤنث ہونے کی وجہ ہے ہے ) اور ا یک جماعت تھی جوگز رچکی ہے ( جا چکی ہے )ان کے کام ان کا کیا ہوا (عمل بعنی اس کی جزاء یہ جملہ متنانقہ ہے ) آئے گا،اور تمہارے کام (یہودکوخطاب ہے) تمہارا کیا ہوا آئے گااورتم ہے توان کے کئے ہوئے کی یو چیربھی نہ ہوگی ( جبیبا کہان ہے تمہارے کئے ہوئے کی بوج پرسش نہ ہوگ ۔ یہ جملہ ماقبل کی تا کید ہے۔

شخفیق ونز کیپ: سسس کے بعد لا سے اشارہ اس کے انکاری ہونے کی طرف ای لئے اس کے بعد الأآیا ہے یہ وضع رفع مبتد ااور برغب ہے جس میں عائد من کی طرف راجع ہے۔ سفہ یہ جوجہل کے معنی اور اس کی طرح متعدی ہے اور یاسفہ نی نفسہ تھا۔ جاء حذف کر کے فعل سے ملادیا اور یاسفہ کے اصل معنی خفتہ کے مراد لئے جائیں اصطفینا ہ برگزیدہ اور خالص چیز کا انتخاب کرنا۔ وصی دوسرے کے سامنے اصلاحی کام پیش کرنااصل معنی اس کے وصل کے ہیں بولتے ہیں۔و صاہ اذا و صلہ او فصاہ اذا فصلہ گویا موصی اینے تعل کوموصیٰ کے تعل سے ملاتا ہے۔ عام اس سے کہ وصیت موت کے وقت ہویا بغیر موت کے قولا ہویا دلالہ ٔ ۔اگر چیمشہور یہی ہے کہ وصیت موت کے وقت قول کو کہتے ہیں۔

فلا تسعوتس بظاہرتوموت سے نہی ہے جوغیرا ختیاری ہے گر در حقیقت مرا دجیسا کہ فسرٌ علام نے کہا ترک اسلام سے نہی کرنا ہے . جيے كها جائے لا تصل الا والت خاشع اس ميں ترك صلوة كا تكم نبيس بلكة تركي خشوع مے منع كرنا ہے۔ كويا بيا شاره كرنا ہوتا ہے كه اس حقیقت کے بغیراس فعل کا وجود وعدم برابر ہوتا ہے۔

اورامام رازی نے بیتو جیدی ہے کہ سی آن بھی چونکہ موت سے اطمینان نبیس ہوتا برلمحہ اس کا ندیشہ رہتا ہے اس لئے موت سے پہلے اسلام کی تا کید گویا ہرآن اس پر ثبات قدمی کی تلقین ہوگی۔

ام تحسنسه میں بیضاوی کی رائے رہے کہام منقطعہ اور متصار دونوں طرح ہوسکتا ہے۔جلال محقق نے اس کی تین وجہ میں ہے ایک طرف اشارہ کیا ہے۔(۱) یاصرف ہمزہ کے معنی ہوتا ہے(۲) یاصرف بل کے معنی میں (۳) اوریا دونوں کے معنی میں ہوتا ہے اور غالب تيسري صورت مولى ب-والله ابانك لفظ المه كاعاده ال لئ كيا كيا سياح كشمير مجرور بربلا اعادة جارعطف لازم نه آجائدالها و احدا. اول لفظ الله كي تكرار ي جوعدم توحيد كاشبه وسكتا تفااس كازاله كي لئے بيرل لائے ہيں۔

ونسحن له مسلمون نعبد کے فاعل سے سال واقع ہے۔ یہ جملہ معطوف ہے نعبد پریہ جملہ معترضہ مؤکدہ ہے۔ و انت جہال صمیر کے مرجع اور خبر میں اختلاف ہوتو خبر کی رعایت بہتر ہوتی ہے۔ لھا ما کسبت میں مفسرٌ علام نے حذف مضاف کی طرف اشارہ کیا ہے استیناف وسری صورت صفت ہونے کی بھی ہو عتی ہے یاضمیر خلت سے حال ہوسکتا ہے۔ ما موصولہ یا موصوفہ ہے اور عائد محذوف ے"ای لها ماکسبته"

ر لبط .....حضرت ابراہیم علیہ السلام کاطریقہ محض حق کا اتباع اور اللہ کی اطاعت تھی۔ آ گے ان کی نسل کے تمام اہل حق کا طریق بھی یہی رہاہے جس کی جامع اور سیجے تعبیر اسلام کے ساتھ ہونی جاہئے۔ان حضرات کے یہاں نسلی غرور ، آبائی فخر،گروہ بندی کوئی چیز نہیں تھی۔ بلکےسب کامشرب سپائی کا اتباع تھااب بیاطاعت حق منحصر ہے آئخضرت ﷺ کے اتباع میں لیکن قوم یہود جوخودکواولا دِ لیعقوب علیہ السلام بتلاتی ہے اور دین ابراہیم کامتیع اپنے آپ کوجھتی ہے بالکل اس راہ ہے مخرف ہے بلکہ محض ضد بندی ہے حضرت ابراہیم وغیرہ انبیائے سابقین کوبھی بہوری ٹابت کرنے کی کوشش کرتی ہے حالا نکدیہودیت ان کے بہت بعد شروع ہوئی تھی۔

شمانِ مزول: ...... لباب النقول مين ہے كەعبدالله بن سلام نے اپنے دو جھنیجوں سلمہ اور مہا جر كوفعيحت كرتے ہوئے فرمايا كه تم خوب جانتے ہو کہ اللہ نے تو رات میں فرمایا ہے کہ بنی اساعیل میں ایک نبی بھینے والا ہوں جن کا نام احمد ہوگا جو شخص آپ پر ایمان لائے گاوہ راہ ہرایت پر ہوگا۔اور جوایمان نہیں لائے گاوہ ملعون ہوگا۔ بین کرسلمہ ؓنے تو اسلام قبول کرلیا مگرمہا جرنے اسلام قبول کرنے ے انکار کردیا۔ اس پریہ آیات نازل ہوئیں۔

﴿ تَشْرِيحَ ﴾:.... طاعت ابراجيمي:....مفرت ابرائيم كے جواب كابيد منتا نہيں ہے كہ ميں پہلے فرما نبردار نہيں تھااباطاعت کے لئے حاضر ہوں کیونکہ نبی کے لئے کسی وقت بھی نافر مانی اورخلاف ورزی ممکن نہیں ہے۔البتہ یہ ہوسکتا ہے کہ زیانہ کم سنی اور بے شعوری میں وہ شریعت اوراس کی تفصیلات سے خالی الذہن بلکہ ایک درجہ میں بےخبرر ہے ہوں جیسا کہ "و و جسسہ دلشہ

صلا" ہے معلوم ہوتا ہے۔اس کوخلاف ورزی مانی کہنا یا سمجھنا سراسرغلط ہے کیونکہ نخالف کہتے ہیں حق واضح نہ ہونے کے بعداس پرعملدر آمدنه کرنے کو جب تک حق واضح نہیں ہوا خلاف ورزی کا کیا سوال؟ تا ہم خالی الذہن ہونے کی حالت میں جب حق ان کے ساہنے آیا انہوں نے فورانس کو قبول کرلیا۔اس کواطاعت اوراسلام ہے تعبیر کیا گیا ہے یا بقاعلی الطاعت کا اظہار کرنا ہے کہ بندہ پہلے کی طرح اب بھی نیازمند ہے جوارشا دہوجاضر ہے۔ صیغہ امرجس طرح احداث فعل کے لئے آتا ہے ابقاء عل کے لئے بھی آتا ہے۔

حضرت ابراہیم التَّلیّیٰ کی بہودی تھے یا نصرائی یامسلمان؟:.....رہاحضرت ابراہیم ویعقوب کا یہودی ہونا یا دوسروں کو یہبودیت اختیار کرنے کی فہمائش کرنااس کی صحت کے دو(۲) ہی طریقے ہو سکتے تتھے۔ یانقل سیحے اور یا مشاہدہ۔ یہاں دونوں متقی ہیں بلکے عقلی دلیل اس کے برخلاف میرموجود ہے کہ یہودیت حضرت موسیٰ علیہالسلام سےاورنصرا نیت حضرت عیسی علیہالسلام سے شروع ہوتی ہےاورحصرت ابراہیم ویعقو بے بیہم السلام وغیرہ بہت زمانہ پہلے گز ریچکے ہیں۔ پھران کا یہودی مانصرانی بنتا کس طرح ممکن ہے۔ بچی نشاء ہے آ بت ماکان ابر اہیم یہود یا والانصر انیا اور لم تحاجون فی ابر اہیم وما انزلتِ التورمة و الانجيل الا من بعد ٥ افلا تعقلون كا يمربُرامواتخ ب اورگروه بندى كاكه زمان ومكان كي حدود و قيو دكوتو ژكر بالكل بى آنكھوں بري باندھ دى گئی ہے،البنة اس پرشبہ ہوسکتا ہے کہ بالمعنی المذکور جب ان کا یہودی یا نصرانی بنناممکن نہیں ہےتو پھراسلام کا پیرو ہونا جس کی ابتداء یہودیت ونفرانیت ہے بھی بہت بعد میں آنحضرت ﷺ کے وقت ہے ہوئی کس طرح سیجے اور درست ہوسکتا ہے۔لیکن اسلام ہے مراد یہاں مخصوص طریقہ اور مجموعہ شریعت محمدی تہیں ہے بلکہ صرف اطاعت حق مراد ہے جوتمام اہل حق اور پیشوایانِ مذہب کا ہرز مانہ میں شیوہ اور وطیرہ رہا ہے۔اور یہی وہمشترک مشرب حق ہے جس کاسب نے اتباع کیا ہے۔ یہودیت یا نصرانیت کے معنی اسلام کی طرح تشکیم و انقیا د کے نہیں ہیں بلکہ وہ ایک مخصوص طریقہ اورمسلک کا نام ہے اس میں ریتو جیڈبیں ہوسکتی تاہم پھربھی اگر کوئی تھیجے تان کرتا ویل کرنے لگے تو ہم کومفرنہیں اور اس کومفیر نہیں ہے۔

غر ورنسلی اور آبائی فخر کی برائی:....ابل کتاب میں نسلی غروراور آبائی لخر کی وجہ سے جوسر گرانی پیدا ہوگئ تھی اور دہ گھن ک طرح قوم کابرادہ چاٹ رہی تھی۔ آگلی آیت تسلط امد ہیں اس آئینہ خود بنی اور شیشہ غرور کو چکنا چور کردیا گیا ہے کہ یہ بات' پیرم سلطان بودتراچهٔ ' کامصداق ہے۔ نیعنی قانون اللی میہ ہے کہ ہر فرداور جماعت کواس کا اپنا کمایا ہوائمل کارآ مدہوتا ہے نہ تو ایک کی نیکی دومرے کو بچاسکتی ہے اور ندایک کی برعملی کے لئے دوسرا جواب دہ موسکنا ہے لیکن نادان انسان ہمیشہ ماضی کے افسانوں میں گم ہونے کی کوشش کرتا ہے۔ ماضی ہے حال اور مستقبل کے لئے کوئی لائح عمل اور درس عمل تیار نہیں کرتا۔

ا حجیموں سے انتشاب اور رفع تعارض: ······۱۰۰۰میموں ہے انتساب ان نیک عمل لوگوں کے لئے مفید ہوسکتا ہے جن کے پاس ایمان کی دولت اورنیکیوں کی پونجی ہوتھوڑی بہت کی اس انتساب سے پوری کردی جایا کرتی ہے(۱)و السذیس امنوا و اتبعتھم ذريتهم بايمان الحقنا بهم ذريتهم (٢) ان اكرمكم عندالله اتقكم اورحديث الموء مع من احب اورحديث شفاعت كالمين مفہوم ہے کیکن جولوگ عقا ند قطعیہ میں مخالف اور ممل میں بورے نافر مان ہوں ان کے لئے محض فخرنسبی کیا کام آسکتا ہے" نداوڑ ھے میں نہ بجياني مين"آ يت لا انساب بينهم يومئذ و لا يتسآء لون اور صديث يا فاطمة انقذى نفسك من النار لا اغنى عنك من الله شيف كايبي مفهوم باس طرح مختلف نصوص من تطبيق بهي موكن اورابل كتاب كارسالت محدي كعقيده سي جس حيمام انبياء مصداق تضائح اف بھی لازم آ گیا۔ پھر بیانتساب ان کے لئے اب کس طرح کام کااور اب محض کیسر سٹنے سے کیافائدہ؟ ہاں دنیا میں نسب کے تفاوت

اورا ختلاف کے فوائدومصالح اپنی جگہ ہیں لیکن اس سے اپنے لئے بے جافخراور دوسروں کی تحقیر کا جواز کیسے نگل سکتا ہے۔

معرفت حق بموت اختیاری: ...... تیتومن پیوغب ہے مثائے کے اس تول کی اصل نکتی ہے کہ من عیرف نفسه فقد عوف ربه اورآیت فلا تمونن الا وانتم مسلمون سے اثارہ ہے موت اختیاری کی طرف جس کے متعلق مونوا قبل ان تمونو افر مایا گیا ہے۔ کیونکہ تھم کاتعلق کسی فعل اختیاری ہی سے ہونا جائے۔

**وَقَالُوا كُونُوا هُوَدًا اَوْنَصْراى تَهَتَدُوا "** اَوْ لِلتَّفُصِيْلِ وَقَائِلُ الْإَوَّلِ يَهُوْدُ الْمَدِيْنَةِ وَالثَّانِي نَصْراى نَجُرَانَ قُلُ لَهُمْ بَلُ نَتَّبِعُ مِلَّةَ اِبُوْهِمَ حَنِيُفًا ﴿ حَالٌ مِنَ اِبْرَاهِيُمَ مَائِلًا عَنِ الْادْيَانِ كُلَّهَا اِلَى الدِّيْنِ الْقَيِّمِ وَمَاكَانَ مِنَ الْمُشُوكِيُنَ ﴿ ١٣٠﴾ قُولُو آ خِطَابٌ لِلْمُؤْمِنِيُنَ الْمَنَّابِاللَّهِ وَمَآ أُنُولَ اِلْيَنَا مِنَ الْقُرُآنِ وَمَآ أُنُولَ اللَّهِ اِبُواهِمَ مِنَ الصُّحُفِ الْعَشُرِ وَالسَّمَاعِيُلَ وَالسَّحْقَ وَيَعْقُونَ وَالْآسُبَاطِ آوُلَادِهِ وَمَآ أُوتِيَى مُوسَلَّى مِنَ التَّوُرَاةِ وَعِيُسلَى مِنَ الْإِنْجِيُلِ وَمَلَ أُوتِنِيَ النَّبِيُّوُنَ مِنُ رَّبِهِمُ ۚ مِنَ الْكُتُبِ وَالْإِيَاتِ لَانْهُرِّقُ بَيْنَ اَحَدٍ عِنْهُمُ فَنُوُمِنُ بِبَعْضِ وَنَكُفُرُ بِبَعْضٍ كَالْيَهُوْدِ وَالنَّصَارَى وَنَحُنُ لَهُ مُسْلِمُونَ ﴿٣١﴾ فَإِنَ الْمَنُوا إَي الْيَهُوُدُ وَالنَّصْرَى بِمِثُلِ مِثُلُ زَائِدَةٌ مُمَا امْنُتُمْ بِهِ فَقَدِ اهْتَدَوُا<sup>ع</sup>ٌ وَإِنْ تَوَلَّوُا عَنِ الْإِيْمَانِ بِهِ فَاِنَّمَا هُمُ فِي شِقَاقٍ عَ حِلَافٍ مَعَكُمُ فَسَيَكُفِيْكُهُمُ اللهُ عَيَا مُحَمَّدٌ شِقَاقَهُمُ وَهُوَ السَّمِيْعُ لِاقُوَالِهِمُ اللهُ عَلِيْمُ (٣٠٠) بِأَحُوَالهِمُ قَـدُكَفاهُ اللَّهُ إِيَّاهُمُ بِقَتُلِ قُرَيْظَةَ وَنَفَى النَّضِيْرِ وَضَرُبِ الْجِزُيَةِ عَلَيْهِمُ صِبْغَةَ اللَّهِ عَصَدَرٌ مُؤَكَّدُلِامَنَّا وَنَصَبُهُ بِنِهُ عُلِ مُقَدَّرِ أَيُ صَبَغَنَا اللّٰهُ وَالْمُرَادُ بِهَا دِينُهُ الذَّيِ فَطَرَ النَّاسَ عَلَيْهِ لظُهُورِ اَثَرِهِ عَلَيْ صَاحِبِهِ كَالصَّبُغِ فِي النَّوْب وَمَنُ أَى لَا آحَدٌ أَحُسَنُ مِنَ اللهِ صِبُغَةُ تُمُييُزٌ وَّنَحُنُ لَهُ عَبِدُونَ ﴿ ١٠٨

ترجمه .....اور کہتے ہیں بیلوگتم یہودی ہوجاؤیا نصرانی ہدایت یافتہ ہوجاؤگ (هو دا او نصری میں او نصیل کے لئے ہے۔ اول جملیہ کے قائل یہود مدینہ اور دوسرے کے قائل نصاری بخران ) آپ ان سے کہدد کیجئے بلکہ (ہم تو اتباع کرتے ہیں )ملت ابرا مہی کا جس میں کجی کانا مہیں ہے(حسنیف حال ہے ابراہیم سے لیعن تمام ادبان ہے کٹ کردین حق کی طرف ماکل ہوئے ہیں )اورابراہیم (علیہالسلام)مشرک نہیں تھے۔ کہدد بیجئے (مسلمانوں کوخطاب ہے) کہ ہم ایمان رکھتے ہیں اللہ پراور ( قرآن ) پر جو ہمارے پاس بھیجا گیا ہے اور ( دس کتابوں ) پرِ جوحضرت ابراہیم واساعیل و یعقوتِ اوران کی اولا د ( اولا دِ یعقوبِ ) پر ناز ل کی گئی ہےاوروہ ( تورات ) جوحصرت موی کودی گئی اور (انجیل) جوحصرت عیستی کودی گئی اور جو تجھ ( سمّا ہیں اور آیات ) انبیا پہلیم السلام کو پرور د گار کی طرف ہے دی گئی ہیں۔ درآ نحالیکہ ہم ان میں ہے کسی ایک میں بھی تفریق نہیں کرتے ( کہ بعض کو ما نیں اور بعض کا انکار کریں ، یہود ونصارٰ ی کی طرح)اورہم تو اللہ کے فرمانبردار ہیں۔سواگر (یہودونصاری بھی)ایمان لے آئیں ای طرح (لفظ مثل زائد ہے) جس طرح تم ایمان لائے ہوتب تو وہ بھی راوحق پرلگ جائیں گے اور اگر وہ روگر دانی کرنے لگیس (ایمان ہے ) تو وہ لوگ ہمیشہ سے برسرعدادت (تمہاری مخالفت پر) ہیں ہی۔عنقریب آپ کی طرف سے اللہ نہٹ لیس مے (اے محمد در بار؛ مخالفت) اور اللہ سنتے ہیں (ان کے اقوالِ) اور جانتے ہیں (ان کے احوال کو چنا نیچے اللہ ان ہے اس طرح نبنے کہ بی قریظہ کوئل کیا گیا ،اور بی نفییر کوجلا وطن کیا گیا اوران ہر جزییہ ' نیکس'' مقرر کیا گیا) ہم ایمان لائے اس حال میں کہ اللہ نے ہم کورنگ دیا ہے (بیمصدر ہے آمن کی تاکید کے لئے اور منصوب ہے تعل مقدر "صبغنا الله " ہےمراددین فطری ہے کہ جس پرلوگول کو پیدا کیا گیا ہے کیونکہ اس کااڑ دیندار پراس طرح پڑھتا ہے کہ جسے کپڑے پر رنگ )اور دوسرا کون ہے (کوئی نہیں ہے)جس کے رنگ دینے کی حالت اللہ کے رنگ سے بہتر ہو (صب بعد تمیز ہے )اور ہم اس کی بندگی اختیار کئے ہوئے ہیں۔

شخفیق وتر کیب:.....نتبع-بیرملهٔ کاعامل محذوف ہے اور جمله مقوله قول کو نصب میں ہے۔ حسیفا جہاں مضاف الیہ ترین میں میں میں میں اللہ میں میں میں میں میں میں میں میں ہے۔ اور جملہ مقولہ قول کو اللہ میں ہے۔ حسیفا جہاں مضاف کے قائم مقام ہو سکے وہاں مضاف الیہ سے بھی حال بنایا جا سکتا ہے۔ جیسے حسنیفا ابراہیم سے حال ہے اور ملة سے بھی حال ہوسکتا ہے یا مثلارايست وجمه هند يستلزم رويتها من الصحف العشر الربيطرت ابراتيم كساته بتودوسرول كي طرف ان كتالع ہونے کی وجہ سے ان کی نسبت سیجے ہوگی جیسے مزول قرآن کی نسبت ہماری طرف ہے الاسباط جمع سبط جس ورخت کی کثیر شاخیں ہوں مراداولا درصاحب کشاف ہے اس مے معتی ہوتے کے بیان کئے ہیں۔مااوتی ما انزل کی بجائے تجدید کے لئے اس طرح روش کلام میں تبدیل کردی کی ہے مشل زائدہ چونکہ مسلمان جس خدااور قرآن پرایمان لائے ہیں ان کا کوئی مثل نہیں ہے اس لئے لفظ مثل کوجلال مفسرٌ زائد فرمارہے ہیں۔ چنانچے ابن مسعودٌ کی قرائت ہے اسما امنتم ہے اس کی مؤید ہے۔ ما موصولہ ہے پامصدریہ اور بازائد تا کیدے لئے ہے۔ مسقاقا خلاف چونکہ ہرایک ایک شق پر ہوتا ہے اس لئے وجہ مناسبت طاہر ہے۔ موسی اور عیسی کی تحصیص کی کیونکہ نزاع ان ہی میں ہور ہاتھا۔

صب الله بروزن فعلة صبغ سے جیسے جس سے حبسة بمعنی رحکت مراددین اللہ ہے۔ نصال ی میں دین میں داخل ہونے کے لئے عمودید ا یک رسم ادا کی جاتی تھی بیعنی زردرنگ میں اصطباغ کرتے تھے تفاولاً مسلمانوں کی طرف سے اس کا جواب دیا گیا ہے کہ اللہ کا رنگ زیادہ پختداور بہتر ہے۔ بعض نے اس کومنصوب علی الاغرار مرکہا ہے اور بعض کے نز دیک بدل ہے تمیر قولو اسے یا تبعو اسے صبعة الله میں استعارہ اصلیہ تصریحیہ ہے وجہ شبہ جامع تا ثیروظہور ہے جس کی طرف جلال محقق نے اشارہ کیا ہے۔

ر لط : .... اول آیت میں یہودیت ونصرانیت کی طرف بلانے والوں کاجواب ارشاد ہوتا ہے۔ دوسری آیت قبو لو ایس ملت ا برا ہیں کا خلاصہ اور دین جن کا انحصار ،اور تیسری آیت ہے ان امسنے وا میں اس انحصار پرتفریع اور خالفین کے قبول حق نہ کرنے پر آ تخضرت بھٹاک سلی ہے۔ چوتھی آیت صب عدہ اللہ میں اسلام کا مزید شرف ظاہر کرنے کے لئے دین ابراہیم سے بڑھ کراللہ ک طرف اضافت فرمائی جارہی ہے جس سے تو حید کا جواصل دین ہے مزید اہتمام مقصود ہے کہ دین کی حقیقی اضافت اللہ کی طرف ہے البته نی کی طرف اضافت بواسط تعلق تبلیغ کے ہے۔

شانِ نزول: .... ابن ابی حاتم نے بطریق سعید یا عکر مدیم حضرت ابن عباس سے لباب النقول میں روایت تمخر تنج کی ہے کہ ابن صوریانے رسول اللہ ﷺ ہے عرض کیامًا الْهُدای اِلّا مَا نَحُنُ عَلَيْهِ فَاتَّبِعُنَا يَا مُحَمد تَه تَدُوا. نصال ی نے بھی اس تَم کے جملے کھاس پر ميآيت نازل هوئي۔

﴿ تشریح ﴾:.....ملتِ ابرا جیمی کاملیع کون ہے؟:.....مشرکین عرب باوجودافعال شرکیہ کے محض ختنداور ج کی چندرسوم اواکر لینے سے خودکوملی ابراہیم کانتبع مجھتے تھے۔ اس طرح یہودونعمالی باوجودق الست المبھود عرب ابن الله و قسالست المنسط اى المسسيح ابن الله عقائد شركيه كي آميزش كے ملت ابرا بيمي كادعويدار قراردية تنصاس لئے ايك بى جمله ''و مها کان من المعشر کین'' سے سب کا پروہ جاک کرویا گیا ہے۔ حاصل یہ ہے کہ یہودیت ونصرا نیت کی منسوٰحیت کے علاوہ تم لوگ شرک کی گندگی ہے بھی آلودہ ہواورملتِ ابراجیمی ان تمام آلود گیوں ہے مبراادرمنزہ ہے۔ وہ توسب سے کٹ کرصرف حق ہے جڑا ہوا ہے جس کواسلام کے مرادف کہنا جا ہے۔اس لحاط سے آتخضرت علی کوملت ابراہیمی کانتبع کہا گیا۔ بلکے تمام انبیائے سابقین کے اتباع کا مشوره"فبهدا هم اقتله" ہے آپ گودیا گیا ہے حالانکہ آپ مستقل نی اور صاحب شریعت ہیں۔حاصل یہ کہتمام اہلِ حق کامشن چونکہ ایک یعن صرف اتباع حق ر ما ہے اس لئے کہیں اس کوملت ابراجیمی ہے تعبیر کیا گیا ہے اور کہیں اسلام ہے۔

**ا یک شبه اور اس کا جواب: ...... رہایہ شبہ کہ ملت ابراہیمی اور اسلام جب ایک مشترک ندجب ہے تو اس کوموسوی یا** عیسوی ملت بھی کہنا جائے۔ پھراس لقب کی تخصیص کیوں کی گئی ہے؟ جواب یہ ہے کہ اول تو ابراہیم علیہ السلام چونکہ سب کے مسلمہ بزرگ تھے،ان خاص تعبیروں میں دوسروں کو نا گواری ہوتی ، دوسرے شریعتِ اسلامیہ اورملت ابرا ہیمی میں اصول وفروع جس درجہ مشترک منفق علیہ ہیں بیا بتحاد دوسری ملتوں میں تہیں پایا جاتا ہے بلکہ ان کی فروع میں تو کافی اختلاف پایا جاتا ہے۔ پس ایسا دین جس کی بنیا دسب کی تصدیق اورسب سے عقیدت ومحبت پر ہواس کو قبول کرنا جا ہے ۔ یہودیت ونصرانیت علاوہ منسوخ ہونے کے ان کی بنیاد چونکہ تفریق و تکذیب پرہے اس لئے وہ نا قابل قبول ہیں۔

قَـالَ الْيَهُـوُدُ لِلْمُسْلِمِيْنَ نَحُنُ أَهُلُ الكِتَابِ الْآوَّلِ وَقِبُلَتُنَا ٱقْدَمُ وَلَمُ يَكُنِ الْانْبِيَاءُ مِنَ الْعَرَبِ وَلَوْكَانَ مُحَمَّدٌ نَبِيًّا لَكَانَ مِنَّا فَنَزَلَ قُلُ لَهُمُ ٱللَّحَاجُونَنَا تُحَاصِمُونَنَا فِي اللهِ اَن اصْطَفَى نَبِيًّا مِنَ الْعَرَبِ وَهُورَبُّنَا وَرَبُّكُمُ ۚ فَلَهُ أَنْ يَّصُطَفِيَ مِنُ عِبَادِهِ مَنَ يَّشُآءُ وَلَنَآ أَعْمَالُنَا نُجَارِّي بِهَا وَلَكُمُ أَعُمَالُكُمُ ۚ تُجَازَوُنَ بِهَا فَلاَيَبُعُدُ أَنْ يَنْكُونَ فِي أَعُمَالِنَامَانَسُتَحِقُّ بِهِ الْإِكْرامِ وَنَسِحُنُ لَهُ مُخَلِصُونَ ﴿وَأَنَا اللَّهِ الْإِكْرامِ وَنَسْحُنُ لَهُ مُخَلِصُونَ ﴿وَأَنَّ اللَّهِ الْإِكْرامِ وَنَسْحُنُ لَهُ مُخَلِصُونَ ﴿وَأَنَّ اللَّهِ اللَّهِ الْإِكْرامِ وَنَسْحُنُ لَهُ مُخَلِصُونَ ﴿وَأَنَّ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهُ مَلَ دُونَكُمُ فَنَحُنُ أَوُلَىٰ بِالْإِصْطِفَاءِ وَالْهَمُزَةُ لِلْإِنْكَارِ وَالْجُمَلُ الثَّلْثُ آحُوَالٌ أَمُ بَلُ تَقُولُونَ بِالْيَاءِ وَالتَّاءِ إِنَّ إِبُوهِمَ وَاِسُـمْ عِيْلَ وَاِسْحُقَ وَيَعْقُوبَ وَالْآسُبَاطَ كَانُوا هُوَٰذًا أَوُ نَصْراى ﴿ قُلُ لَهُمْ ءَ اَ نُتُمُ اَعْلَمُ اَمِ اللهُ ﴿ آي الله أعُـلَـمُ وَقَدُ بَرًّا مِنْهُمَا اَبُرْهِيُمَ بِقَوْلِهِ مَاكَانَ إبرْهِيُمُ يَهُودِيًّا وَلَانَصْرَانِيًّا وَالْمَذَكُورُونَ مَعَهُ تَبَعٌ لَّهُ وَهَنُ **اَظُلَمُ مِمَّنَ كَتَمَ انَحْفَى مِنَ النَّاسِ شَهَادَةً عِنْدَهُ كَائِنَةً مِنَ اللهِ ۚ اَىٰ لَااَحَـدُاظَلَمُ مِنْهُ هُمُ الْيَهُوُدُ كَتَمُوَا** شَهَادَةَ اللهِ فِي التَّوُرَةِ لِابُرْهِيُمَ بِالْحَنِيُفِيَّةِ وَمَا اللهُ بِغَافِلِ عَمَّا تَعُمَلُوْنَ﴿ سَ تَهُدِيُدٌ لَهُمُ تِلُكُ أُمَّةٌ ا الله عَمَّاكَانُوا يَعُمَلُونَ ﴿ لَكُمُ مَّا كَسَبُتُمُ ۚ وَلَاتُسُئُلُونَ عَمَّاكَانُوا يَعُمَلُونَ ﴿ ﴿ ﴿ اللهِ تَقَدَّمَ مِثُلَهُ \_

ترجمہ:.....(يہودمسلمانون ہے كہنے كے كہ ہم اول اہل كتاب ہيں ، ہمارا قبلہ بھی قديم ہے، ادھر عرب ميں آج تك كوئى نبي نہیں آیا۔محمدٌ اگر نبی ہوتے تو ان کے بنی اسرائیل میں پیدا ہونا جا ہے تھا اس پر بیآیات نازل ہوئیں ) فر مادیجئے آپ (ان سے ) کہ کیاتم ہم ہے ججت کئے جاتے ہو( مخاصمہ کرتے ہو )حق تعالیٰ کے معاملہ میں ( کہ نبیءر بی کا اِس نے انتخاب کر دیا ہے ) حالانکہ وہ ہماراتمہارا پرور دگار ہے (اس لئے اس کوتن ہے کہ جس کو جا ہے استخاب کر لے ) ہم کو ہمارا کیا ہوا تفع دے گا (یعنی اس کا بدلہ ملے گا ) ا در تہارے لئے تہارا کیا ہوا کار آمد ہوگا (اس کا بدلہتم کو ملے گا۔اس لئے ہمارے بعض اعمال ممکن ہے ہمارے استحقاق اکرام کا باعث ہوں) اور ہم نے صرف اللہ کی خوشنود کی کے لئے اپنے کو خالص کرر کھا ہے (ہمارادین و ہمل اس کے لئے خالص ہے نہ کہ ہمارا اس لئے اس استخاب کے ہم ہم سخق ہیں۔ ہمزہ انکار کے لئے ہاور تینوں جملے حالیہ ہیں ) کیار اہم ہمعنی ہیں۔ ہمزہ انکار کے لئے ہاور تینوں جملے حالیہ ہیں ) کیار اہم ہمعنی ہیں۔ ہمزہ انکار ہم بھی ہو ہے آپ ہور یہ قو باللہ راہ ہم ہمی ہوری یا نظر اللہ ہی ہوری ہے ہوران ہے ہے اور الن سے ) کہ ابراہ ہم ہمی اللہ تعالیٰ اللہ تعالیٰ اللہ تعالیٰ اللہ تعالیٰ نے ابراہ ہم علیہ اللہ ہمی کہ ہور ہے و المرانی ہم می سبودی یہ ہمران ہے ہم ہم کن ابسر العیسم بھودی یا و لا نصر انبیا اور نہ کورہ دوسر سے پینے ہمراس آول میں محرت ابراہ ہم کے تابع سے یہ ہمرانی کے اور ایسے خص سے زیادہ ظالم کون ہوگا جو اختفاء کرے (لوگوں سے چمپائے) ایسی شبادت کو جو ہم باز اللہ اللہ اللہ اللہ اللہ اللہ تعالیٰ تمہاری کرتوت سے بخبر نہیں ہیں جنبوں نے اللہ کی شہادت کو دربارہ حفیت باس کی کہ وریارہ حفیت ابراہ ہم تعربی ہیں (ان کے لئے یہ دھمکی ہے) یہ ایک جماعت تھی جو گرائی ان کا کیا ہوا ان کے کام آئے گا اور تمہارا کیا ہوا تمہارے کام آئے گا۔ اور تم سے ان کے کئے ہوئے کی بو تھ تھی نہ ہوگ (پہلے ہمی اس جیسی آیت گرر چی ہے۔)

مستحقیق و ترکیب : سسف الله ای فی دین الله بحزواس میں انکار کے لئے ہدون کم بین آیت میں عبارت مشم ایسا مسلم مسلم مسلم بحن بحز ہجی بوسک ہو کہ بین الله بحزواس میں انکار کے لئے ہوگا اورا کی تو تن کی طرف انقال کے لئے ہو گا اورا مسلم مسلم مسلم مسلم بحق بحز اس کی مؤید ہاں صورت میں صرف منقطعہ کے لئے بوگا۔ اور بعض نے متعلود کی ہو گا۔ اور بعض نے متعلود کی جاری بہال اسم مسلم ہوگا۔ اور بعض نے متعلود کی ہو گا۔ اور بعض انتقاب میں بواء قامن الله کی طرح من الله اعلم سے انکالا ہم من الله ای میں بواء قامن الله کی طرح من الله ایک ہو اور میں متعلود کی ہو اور استقبام انکاری ہے جس کا جواب منسر جوالی نے ای الله اعلم سے انکالا ہم من الله ای میں بواء قامن الله کی طرح من الله ای سام متعلود قامن الله کی صفت اول این این اسم میں بواد میں بواد سے میں ہو اور اس میں بواد کی میں بواد کی سے میں بواد کی ہو گا کہ بات کی میں کا ایک ہوا کہ بات کی ہو گا کہ ہو گا ک

ر بط : ..... اہل کتا ب کے دعوی اختصاص حق کا ابطال پہلی آیت میں کیا جاچکا ہے تا ہم چربھی وہ اپنے اس دعوی ہے دستبر دار ہونے کے لئے تیار نہیں ہیں ان آیات میں دوسر ہے طرز پر جواب کی تعلیم ہے۔

﴿ تَشْرِ تَكَ ﴾ : .... برط افی کا بیند ار اور خوابول کی و نیا : .... اظهار اخلاص ہے مقصود یہاں مسلمانوں کا دعویٰ کمال نہیں ہے بلکہ بسلسلۂ مناظر محض اپنے طریق حق کا ظبار کرنا ہے اس طرح چونکہ اہل کتاب نسلی غرور اور پندار میں مبتلا تھے جو ساری خرایوں کی جزئیوں کی جزئی ۔ اس لئے قرآن کریم نے اس پر ضرب کاری لگانی ضروری تجھی ۔ اور ابتدائی طور پراول کلام میں بھی یہی جواب دیا گیا ہے اور اب بھر آخری جواب کی حیثیت ہے اس کو تلک امد میں دہرایا جار ہاہے کہ پرانی نکیر تک پیٹے رہو گے۔ وہ کاروان عمل جاچکا ہے ، اس خواب و خیال و بہتم اپنی فکر کروے تم ان کے اعمال کے ذمہ دارتو کیا ہوتے اس بارے میں تم ہے انکا تذکرہ تک نہیں کیا جائے گائے تم کس خواب و خیال میں ہو۔ ذراخوابوں کے کل سے نکل کرمیدان عمل میں امرو۔

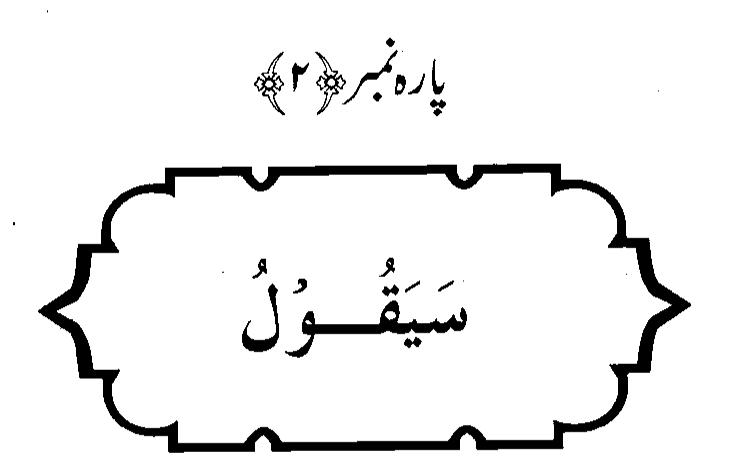

| صفي نببر | عنوا نا ت                                                          | صغحةبمر       | عنوانات                                                                                                                 |
|----------|--------------------------------------------------------------------|---------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| IAF      | شهداءکومر د ه نه مجھو                                              |               |                                                                                                                         |
| HAT      | برزخی زندگی کا فرق                                                 | 144           | پاره سيقول                                                                                                              |
| IAT      | انبیاء کی برزخی زندگی کے آٹار                                      | 144           | ترجمه                                                                                                                   |
| IAF      | کیااولیا ء شهداء کی فعنسیات میں شر کیے نہیں                        | 14            | تتحقیق ورز کیب                                                                                                          |
| IAF      | شهداء کی قشمیں اورا دکام                                           | 121           | ربط وشان نزول                                                                                                           |
| IAM      | آ ز مائش الہی ہمی مجاہد وُ اصطراری ہے                              | 141           | ﴿ تشريح ﴾ تحويل قبله كا حاكمانه جواب                                                                                    |
| IAM      | ترجمه                                                              | ۱۷۲           | صراط منتقيم اورگمرا بی                                                                                                  |
| 14.0     | تتحقیق وتر کیب                                                     | 148           | امت محمد بید کی شهادت پرتین شیب                                                                                         |
| IAG      | ربط وشان نزول                                                      | 1∠r           | اعتدال امت محمریه                                                                                                       |
| ۱۸۵      | ﴿ تشريع ﴾                                                          | ۱۷۲           | تحویل قبلهایک د فعه بهوئی یا دو د فعه                                                                                   |
| 143      | ترجمه                                                              | 1294          | تر جمه<br>عد                                                                                                            |
| PAT      | شحقیق وتر سمیب                                                     | ۱۷۴           | شحقیق وتر کیب                                                                                                           |
| IAT      | ربط                                                                | ۱۷۵           | ربط وشان نزول<br>د ترور ترور برور برور برور برور برور برور                                                              |
| IAT      | شان نز ول                                                          | 120           | ﴿ تَشْرَحُ ﴾ تحویل قبلہ کے حکیمانہ جوابات (۱)<br>میں میں میں میں کا میں میں ایک میں |
| M        | <b>◆ごか</b>                                                         | 144           | آ تخضرت ﷺ کی شناخت بیٹوں ہے بھی زیادہ ہے<br>میں میں کیا ہیں:                                                            |
| PAL      | علم المعامله كااظهارا ورعكم اله كاهفه كانامحرمول ــــاخفا وضروري ب | 127           | آ فآبآ مدولیل آ فآب                                                                                                     |
| 134      | يز جمه                                                             |               | ترجمه<br>تحت - س                                                                                                        |
| IAA      | المتحقيق وبزر كيب                                                  | 144           | شخفیق ور <i>تر کیب</i><br>معرب                                                                                          |
| 1/19     | ر بيله وشان نزول                                                   | 121           | ربط وشان نزول<br>۲- مهری تربیات میرین                                                                                   |
| 1/4      | ﴿ تشريح ﴾ وجود باري کي دليل عقلي                                   | 121           | ﴿ تشريح ﴾ تحويل قبله كاحكيمانه جواب (٢)                                                                                 |
| 149      | تو حید باری کی دلیل مقلی<br>تو حید باری کی دلیل مقلی               | ∠9            | حکیمانہ جواب (۳)<br>نگ نیست سے میں میں تا                                                                               |
| 19.      | اسلامی اصول عقلی ہیں فروع کاعقلی ہونا ضروری نہیں ہے                | 149           | عالمکیرنبی کا قبلہ مرکزی اور بین الاقوامی ہے۔<br>سیدیں میں میں میں میں میں میں میں میں میں م                            |
| 19+      | آ سانوں کے وجود کا سائنسی ا نکار                                   | 149           | بنائے ابرا ہیمی کا حقدارا بن ابرا ہیم ہی ہوسکتا ہے<br>قیامیات                                                           |
| 19+      | الله کی محبت کے ساتھ دوسروں کی محبت                                | 129           | قبلهٔ عشاق<br>ایر س بر ش                                                                                                |
| 191      | آر جمہ<br>س                                                        | IΛ+<br>       | سیرسلوک کی انتہائمبیں ہے<br>خور م                                                                                       |
| 197      | الشحقيق وتركيب                                                     | ! <b>// •</b> | شرف صحبت<br>بریرده به <del>نه</del>                                                                                     |
| 197      | ربطِ وشان نزول                                                     | 14 •          | ذ کر کاحقی <b>تی</b> ا ثمر ه<br>                                                                                        |
| 197      | ﴾ خاص جانوروں کی حرمت وحلت<br>میں سر سیسہ فقی میں میں              | 1/4           | ترجمه<br>تحقیق بین                                                                                                      |
| 197      | تقليد كفار اورتقليد فقبي كافرق                                     | IAI<br>IAI    | متحقیق وتر کیب<br>مارین با                                                                                              |
| 191-     | اعتدال ،ا تباع مشائح ادرا کات روحانیه                              | IAI           | ا ربط وشان نزول<br>النقشة ترين مي ما حرز ربر مجمع مصد المواهد ما ماها ما                                                |
| <u> </u> |                                                                    | IAP           | ہ آشریع کا مرح کا نمازے بھی مصیب کا اثر دور ہوجا تا ہے۔<br>                                                             |

| صفحتمبر       | عنوانات                                                                 | صخيمبر      | عنوانات                                                                                      |
|---------------|-------------------------------------------------------------------------|-------------|----------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>**</b> (** | قصاص د دیت کی تفصیل                                                     | 191"        | الرجمه                                                                                       |
| pr+ 1**       | انسانی مساوات                                                           | 196         | الشحقيق وترسيب                                                                               |
| r+0           | يرجمه                                                                   | 190         | ربط وشان نزول                                                                                |
| 100           | تشخقیق وتر کیب                                                          | 197         | ﴿ تشريح ﴾ حلال وطيب كس كو كهتية بين                                                          |
| F+4           | ربط وشان نزول                                                           | 190         | تمام چیزیں اصل میں حلال ہیں                                                                  |
| F+ 4          | 🐗 تشریح ﴾ تر که میں رشتہ داروں کے ساتھ سلوک                             | 190         | ذ نَحُ اصْطِیراری                                                                            |
| Y=4           | وصیت ایک مقدس امانت ہے                                                  | 190         | غیر کے نامز د جانوروں کی حرمت                                                                |
| r•∠           | تر جمیه<br>میرون                                                        | 197         | آیت ما کدہ ہے تا نمیر<br>ج                                                                   |
| r•A           | شحقیق وتر کیب                                                           | <b>PP</b> 1 | ا تفسیرا <b>حمدی کا جواب</b>                                                                 |
| r-9           | ا ربط وشان نزول<br>ت                                                    | YPI         | اضطراری حالت اورشرعی تخصت<br>شر                                                              |
| <b>7-9</b>    | ﴿ تشرح ﴾ روز ه کی اہمیت وعظمت                                           | 197         | لذائذ باعث شكر ہوں تو نعمت ہیں                                                               |
| r• 9          | ایک شبه اوراس کا جواب                                                   | 192         | ترجمه<br>تبعة مدير                                                                           |
| r• 9          | روزه کےضروری احکام                                                      | 192         | للمتحقيق وترسيب                                                                              |
| P1+           | ار جمه<br>هجر به سر                                                     | 197         | ر بط وشان نزول<br>د قد مربر                                                                  |
| 711           | المتحقيق وتركيب                                                         | 19/         | ﴿ شرح ﴾                                                                                      |
| FIF           | ربط وشان نزول<br>د تاریخ کارش می این این این این این این این این این ای | 19/         | تاریخی شہادت ریہ ہے کہ فتنہ فساد کی جڑ ہمیشہ علما مِسُوء رہیں گے۔<br>-                       |
| 717           | ﴿ تشریح ﴾ روزه مشروعیت میں مقد رہج<br>سب اور در سے اور در سب سیخور و    | 199         | ر جمہ<br>محقق سے م                                                                           |
| 717           | روز وں کے لئے ماہ رمضان کی تخصیص<br>تہ یہ                               | 199         | مشخفین وتر کیب<br>مدینه با                                                                   |
| ۳۱۶۳          | قرآن اور رمضان                                                          | <b>***</b>  | ر بطِ دشان نزول<br>د تنه تا که بر در سرار مالگ و مهرگ در م                                   |
| TIP           | رمضان اور قبولیت دعاء<br>د در در سنتند                                  | , ř**<br>   | ﴿ تشریح ﴾ اسلام ہے پہلے عالمگیر نہ ہی گمرا ہی<br>سح میں ست                                   |
| *11**         | ا سیب اوااورسبب قضاء<br>مراد میراد در ا                                 | P++         | کچی خدا برستی<br>حمالیا                                                                      |
| ۳۱۳۳          | ا بیماری پاسفراورروزه<br>ایس سله ایمه روان می میتن سرزنا                | ř++         | چپوابواب بر<br>پرته په که اور نیور نهیو په تنو                                               |
| rin           | وعاء کے سلسلے میں اہل سنت اور معتز لیکا نظریہ<br>اقدار میں اس اس میں ش  | Fel<br>Fal  | عورتیں رمبول اور نبی نہیں ہوتیں<br>اصل اعتبار معنی کا ہے نہ کہ معورت کا اور بالذات محبت اللہ |
| אור           | ' قبولیت وعاء کے بارہ میں شبہ<br>حدالہ ہ                                | F+1         | ۱۰ ن اختبار کا ہے نہ کہ سورت 6 اور بالد ات فجت اللہ<br>کی ہونی چاہئے                         |
| ria           | جوابات<br>بعض دعاؤں کی نامقبولیت کیابعض احکام کےرد کاباعث               | 7+1         | ن ہون <i>چاہے</i><br>تاریخ                                                                   |
| ' ' ' '       | معن رعا ول کا مبویت کیا میں احکام سےرر کا باعث<br>ہوسکتی ہے؟            |             | تر جمه<br>تحقیق ورز کیب                                                                      |
| ria           | ہوں ہے:<br>ترو                                                          | r•r         | ین ور بیب<br>ربط <b>دی</b> شان نزول                                                          |
| "I"           | تر مه<br>تحقیق در کر                                                    | r• r        | وهبر وی از این کا احترام<br>﴿ تشریح ﴾ نفس انسانی کا احترام                                   |
| riz.          | ريا                                                                     |             | 1 -                                                                                          |
|               |                                                                         |             | عناہ کبیرہ ہے انسان نہایمان ہے خارج ہوتا ہے اور نہ کا فر                                     |
|               | <u> </u>                                                                | <u> </u>    | <del>-</del>                                                                                 |

| صغينبر  | عنوائات                                           | صفحةنمبر    | عنوانات                                                   |
|---------|---------------------------------------------------|-------------|-----------------------------------------------------------|
| rr*     | احصار کی شرح اوراس کےاحکام                        | MA          | شان نزول                                                  |
| 1 171   | حج کی تین قشمیں اورا دکام                         | PIA         | 🚀 تشریح ﴾ روز و کی یابندیوں میں اعتدال                    |
| rmr     | يرٌ جمه                                           | PIA         | روز و کی نورا نبیت اور حرام کمائی ہے پبیٹ کوخالی رکھنا    |
| rrr     | تحقیق وتر کیب                                     | PIA         | آیت کے نکات                                               |
| rra     | ربط وشان نزول                                     | <b>719</b>  | آیت اعتکاف ہے مسائل کا مشخراج                             |
| rra     | ﴿ تشریح ﴾ ایام مج                                 | 719         | مال حرام                                                  |
| 750     | احترام فج                                         | <b>17</b> 4 | يزجمه                                                     |
| rms     | حقیق سروسامان حجیِّ                               | ***         | للتحقيق وتركيب                                            |
| rra     | کامل اور جامع زندگی                               | rr•         | ربط وشان نزول                                             |
| 727     | أزالية غلطتني                                     | 771         | ر تشریح ﷺ مسی حساب کے مقابلہ میں قمری حساب اسلامی ہے      |
| 724     | و نیامطلوب مبیں ہے                                | 441         | سشسی حساب کی نسبنت <b>تمری حساب با عث مهموات ہے</b>       |
| FF4     | ا فعال حج                                         | 221         | بعض احکام میں ششی حساب جائز ہی نہیں                       |
| 777     | جمع بين الصلو التين                               | trr         | درواز وجيمور كرغير دروازه ہے گھر ميں داخل ہونا بے تقلی ہے |
| PP 4    | قریش کاغرورنسلی<br>-                              | rrr         | آیت کے نکات                                               |
| P.PTY   | خرید و فروخت اور جج                               | rrr         | فضولیات کی بجائے ضروریات میں گلناحیا ہے                   |
| rr2     | وظا ئف مز دلفه او رمشاغل منی                      | rrm         | يزجمه                                                     |
| rr2 .   | عوا م اورخواص کا فرق                              | rrr         | لتفحقيق وترسكيب                                           |
| rma     | تر جمه<br>ده س                                    | 773         | ربط وشان نزول                                             |
| rm      | متحقیق وتر کیب                                    | rrs         | ﴿ تشريح ﴾ مدافعانه جنگ                                    |
| PPA     | र प्रम                                            | rra         | سبب جنگ                                                   |
| ۲۳۹     | شان نزول                                          | FFY         | ا حرمتِ قال                                               |
| ٣٣٩     | ﴿ تشريح ﴾ باطل برست اورابل حن كا فرق              | rry         | · مسائل ضروری                                             |
| rma     | ستكبراورفنا بفس                                   | rry         | الشكفارعرب كالامتياز اورخصوصيت                            |
| ا ۲۳۹   | ا ترجمه<br>عند ب                                  | FFY         | حفاظیب جان                                                |
| #1°+    | شحقیق وتر کیب                                     | 774         | معنی کوصورت پرتر جیح                                      |
| F/~•    | ر ربط وشان نزول                                   | 774         | ير جمه                                                    |
| tit.    | ﴿ تَشْرَيْحٍ ﴾ خلاصه دين                          | PFA         | لتحقیق وتر کیب                                            |
| rm      | بدعت کے خطرناک نقصانات                            | P#**        | ﴿ تَشْرَيْحٌ ﴾ عمر وسنت اور حج فرض ہے                     |
| ILU.C.I | بدعتی ،الله پر بهتان اور نبی پر کذب بیانی کرتا ہے | rr.         | امام شافعیٌ کی دلیل و جوب                                 |
| rri     | مقام تشكيم ورضاء                                  | rr.         | حنفیه کی دلیل عدم وجوب                                    |
|         |                                                   |             |                                                           |

| صفحام         | منواتات                                             | ص بخد م<br>مرابع | منوانات                                                |
|---------------|-----------------------------------------------------|------------------|--------------------------------------------------------|
| ron           | اسلامی معتدل احکام                                  | rri ,            | دریائے خون                                             |
| 709           | شیعی معاشرت                                         | * ***            | يز جمه                                                 |
| 709           | لواطت کی برائی اوراس کے احکام                       | 444              | للمحقيق وتركيب                                         |
| <b>గ</b> ప 9  | بغض شبهات كالزاليه                                  | rma              | ر نیط                                                  |
| F7+ .         | ترجمه                                               | دد۲              | ﴾ تشریح ﴾ رزق کی فیراوانی دلیل مقبولیت مبیں ہے         |
| 74+           | شحقیق وز کیب                                        | دده              | ا نبیا ء کرا م کیبیم السلام شلیم ورضا کے پیکر ہوتے ہیں |
| PHI           | ر بط                                                | 46.4             | بارگاه قدس کی رسانی                                    |
| ryr           | شان نزول                                            | rrz.             | ترجمه                                                  |
| PYF           | ﴿ تَشْرِيحَ ﴾ قسم كى ابميت اوراس كالمقصد            | rex              | متحقیق وتر کیب                                         |
| 747           | ا قشم کی قشمیں اورا حکام<br>مصرف میں                | rrq              | ربط وشان نزول                                          |
| 777           | تنبيب فشم كي قشم                                    | +~4              | و تشریک کھ خیرات کے اول مستحقین غریب اقرباء میں        |
| 244           | دالأنل طرفيهن                                       | 44.4             | فلسفه جمها و                                           |
| 777           | ا يلاء كي اصلاح                                     | ra•              | مرتد کی سزا                                            |
| FYF           | ا بلاء کی قشمیں مع احکام                            | ra•              | مرتد کافرے زیادہ مجرم ہے                               |
| 747           | ر جمه<br>ت                                          | roi              | ار جمه<br>سا                                           |
| ٣٧٣           | شحقیق وتر کیب                                       | rai              | تحقیق وتر کیب                                          |
| 446           | ر بط وشانِ نزول                                     | m                | ربط وشان نزول                                          |
| rya           | ﴿ تَشْرَتُكُ ﴾ نكاح اورطاما ق ميس مردوعورت كي حيثيت | rom              | ﴿ تَشْرَتُ ﴾ ہر چیز کی احپصائی برائی کا معیار          |
| 440           | ا حکام حیض                                          | ram              | شراب اور ہوئے کی خرابی                                 |
| 770           | عورت اورمر د کے خاص حقو ق                           | ror .            | مالی اخراجات کا کلی معیار                              |
| 744           | ترجمه                                               | raa              | مسلم اورغيرمسلم لا وارث اوريتيم بيح                    |
| 742           | متعقیق وتر کیب                                      | raa              | ا مرّ جمه                                              |
| MAYA          | ر ربط وشان نزول                                     | raa              | تشخفيق وترسيب                                          |
| F79           | ﴿ تَشْرِتُ ﴾ طلاق رجعی خلع طلاق مغلظه کابیان        | raa              | ربط وشان نزول                                          |
| 444           | طلاق کی تین صورتیں                                  | rat              | ﴿ تشريح ﴾ كا فره اور كمّا بيغورتول ہے شادى             |
| <b>r∠</b> •   | بیوی ہے خوش اسلو کی کاسلوک                          | rsn<br>r         | نکاح ہے ہملے نوتعلیم یا فتہ نو جوانوں کے عقائد کی شخصی |
| <b>r</b> ∠•   | طلاق کی تدریج میں شرعی مصلحت                        | ro2              | يزجمه                                                  |
| r∠ •          | خلع یا مال کے بدلہ طلاق                             | to2              | الشحقيق وتركيب                                         |
| <b>1</b> /2 • | خلع کے احکام                                        | roa              | ر ربط وشان نز ول                                       |
| 1/2 +         | امام شافعی کاا ختلا نب در باره خلع                  | roa              | ﴿ تَشْرَتَ ﴾ بحالت حيض يبودونصاريٰ كي معاشرتي بيراوروي |
|               |                                                     |                  | -                                                      |

| صفحنمبر         | عنوانات                                              | صغينمبر      | عنوانات                                                 |
|-----------------|------------------------------------------------------|--------------|---------------------------------------------------------|
| ram             | المتحقيق وتزكيب                                      | rz i         | ا حكام حلاله اور حديث عبيليه                            |
| ME              | ربط                                                  | <b>ř</b> ∠1  | دین کے ساتھ اشخفاف واستہزاء کا انجام                    |
| 7A F            | ﴿ تشريح ﴾ بيوه کي عدت                                | r <u>z</u> ı | ہزل اور خطا کا فرق                                      |
| PA PT           | مطلقہ کے احکام                                       | t'∠1         | نکاح ثانی ہے رو کئے کی ممانعت                           |
| ra m            | ترجمه                                                | 12 r         | ۔<br>تقاضا کے دوراند کیش                                |
| rA <sub>D</sub> | تتحقیق وتر کیب                                       | <b>1</b> 4   | از دواجی زندگی کی روح                                   |
| MA              | ﴿ تَشْرَحُ ﴾ میدان جنگ اورو بائی شہرے بھا گناحرام ہے | 12 Y         | برائی کاذر بعد بھی برا ہے اور مہاح تشد دنہیں کرتا جا ہے |
| MAY             | مسئله تناشخ                                          | 121          | يرجمه                                                   |
| PAY             | نیچر یوں کی <del>تا</del> ؤیل                        | 12 m         | متحقیق وتر کیب                                          |
| , MY            | قرضهٔ جنگ                                            | rz r         | ر بچط                                                   |
| MA              | تبمه                                                 | 12 M         | ﴿ تَشْرَحُ ﴾ احكام برورش                                |
| rA 9            | لتحقيق وتركيب                                        | 12 M         | پرورش کے اصول                                           |
| 791             | ربط                                                  | نم ∠۲        | اَنَا كَى الجرت                                         |
| 791             | 🙀 تشرت 🏖 واقعه کا کپل منظر                           | <b>1</b> 2.7 | بچید کی میرورش کا فر میدوار                             |
| 797             | تا بوت                                               | r∠ o         | دووھ پلانے کی مدت اورا ختلا ف مع دلائل                  |
| rar             | حضرت دا ؤوعلیهالسلام کے کار نامے                     | 140°         | ترجمه                                                   |
| rar             | پاید یوں کے اعترِاضات                                | 12 Y         | للتحقيق وتركيب                                          |
| rar             | ا واقعه کےمفیدنتا تج                                 | 12Y          | رىبل                                                    |
| <b>79</b> 0     | قرآنی با دشاہتیں                                     | <b>7</b> 22  | ﴿ تشريح ﴾ عدت وفات ابتدائے اسلام میں                    |
|                 |                                                      | 144          | در با هٔ عدنت صحابهٌ کا اختلاف                          |
|                 | <u>.</u>                                             | <b>7</b> 44  | عدت کی حکمت و مصلحت                                     |
|                 |                                                      | 144          | عدت و فات وطلاق کے احکام                                |
|                 |                                                      | <b>7</b> 22  | مدت عدت کا حماب                                         |
|                 |                                                      | 12 A         | يرجمه                                                   |
|                 | •                                                    | <b>r∠</b> 9  | ستحقيق وتركيب                                           |
| •               |                                                      | MAI ;        | ر بط وشان بزول                                          |
|                 |                                                      | 1/1          | ﴿ تشريح ﴾ مطلقه عدت کی حیا رصور تیس                     |
|                 |                                                      | 7/1          | جوڑ ہ دیے کے احکام                                      |
|                 |                                                      | MI           | معاشرتی احکام کے ساتھ عبادات                            |
|                 |                                                      | M            | ترجمه •                                                 |
|                 |                                                      |              | , , , , , , , , , , , , , , , , , , , ,                 |

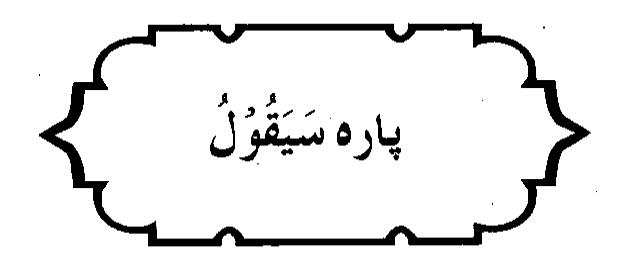

سَيَقُولُ السُّفَهَاءُ الْجُهَّالُ مِنَ النَّاسِ آي الْيَهُودِ وَالْمُشْرِكِيْنَ مَاوَلْمُهُمْ آيُّ شَيْءٍ صَرَفَ النَّبِيَّ وَالْمُؤْمِنِيْنَ عَنُ قِبُلَتِهِمُ الَّتِي كَانُوُا عَلَيْهَا عَلَيْهَا عَلَىٰ اِسُبَبُقَالِهَا فِي الصَّلوٰةِ وَهِيَ بَيُتَ الْمَقُدِسِ وَالْإِنْيَالُ بِالسِّينِ الدَّالَّةِ عَلَى الْإِسْتِقُبَالِ مِنَ الْاَخْبَارِ بِالْغَيْبِ قُلُ لِلَّهِ الْمَشْرِقُ وَالْمَغْرِبُ " أي الْحِهَاتُ كُلُّهَا فَيَأْمُرُ بِالتَوَجُّهِ إلى ايّ جِهَةٍ شَاءَ لَا إعِيْرَاضَ عَلَيُهِ يَهُدِى مَنْ يُشَاءُ هِذَايَتَهُ إِلَى صِرَاطٍ طَرِيْقِ مُسْتَقِيْم (٣٣) دِيُن الْإسُلام آئ ومِنْهُمُ أَنْتُمُ دَلَّ عَلَى هَذَا **وَكَذَٰلِكَ** كَمَا هَدَيُنَاكُمُ الْيَهِ جَعَلَنْكُمْ يَا أُمَّةَ مُنْجَمَّدٍ أُمَّةً وَسَطًا خِيارًا عَدُولًا لِتَكُونُوا شُهَدَآءَ عَلَى النَّاسِ يَوْمَ الْقِينَمَةِ لَنَّ رُسُلَهُمْ بَلَغَتُهُمْ وَيَكُونَ الرَّسُولُ عَلَيْكُمُ شَهِيُدًا ﴿ أَنَّهُ بَلَّغَكُمُ وَمَا جَعَلُنَا صَيَّرِنَا الْقِبُلَةَ لَكَ الْآنَ الْحَهَةَ الَّتِي كُنُتَ عَلَيْهَا آوَّلًا وَهِيَ الْكُعْبَةُ وَكَانَ صَـلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَ سَلَّمَ يُصَلِّي اِلْيَهَا فَلَمَّا هَاجَرَ أُمِرَ بِاسْتِقْبَالِ بَيْتِ الْمَقْدِس تَأَلُّفًا لِلْيَهُودِ فَصَلَّى اِلَيْهِ سِتَّةَ أَوُ سَبُعَةَ عَشَرَ شَهُرًا ثُمَّ حُوِّلَ إِلَّا لِنَعُلَمَ عِلْمَ ظَهُوْرِ مَنَ يَتَّبِعُ الرَّسُولَ فَيُصَدِّقَهُ مِمَّنُ يَّنْقَلِبُ عَلَى عَقِبَيْهِ ﴿ أَى يَرُجِعُ إِلَى الْكُفُرِ شَكًّا فِي الدِّين وَظَنَّا أَنَّ النَّبِيَّ فِي حَيْرَةٍ مِنَ آمُرِهِ وَقَدِ ارْتَدَّ لِذَلِكَ جَمَاعَةٌ وَإِنْ مُحَفَّفَةٌ مِنَ التَّقِيَّلَةِ وَإِسْمُهَا مَحُذُو فَ أَيُ وَانِهَا كَانَتُ أَيِ التَّوْلِيَةُ إِلَيْهَا لَكَبيرَةً شَاقَةٌ عَلَى النَّاسِ إلَّا عَلَى الَّذِيْنَ هَدَى اللهُ \* مِنْهُمُ وَمَاكَانَ اللهُ لِيُضِيعَ إِيْمَانَكُمْ \* أَى صَلَاتَكُمُ اللَّى بَيْتِ الْمَقَدِسِ بَلُ يُثِيُّبُكُمُ عَلَيْه لأنَّ سَبَبَ نُزُولِهَا السُّوَالُ عَمَّنَ مَاتَ قَبُلَ التَّحُويُلِ إِنَّ اللهَ بِالنَّاسِ ٱلْمُؤمِنِيُنَ لَوَءُ وَثّ رَّحِيْمٌ ﴿٣٣﴾ فِيُ عَدُم إِضَاعَةِ أَعُمَالِهِمُ وَّالرَّافَةُ شِدَّةُ الرَّحْمَةِ وَقُدِّمَ الْآبُلَغُ لِلْفَاصِلَةِ \_

ترجمہ: ..... اب تو بے وقوف (جابل) لوگ (یہود ومشرکین) ضرور کہیں گے کہ س چیز نے ان کو پھیردیا۔ (آ بخضرت ﷺ اور مسلمانوں کوکس چیز نے ان کو پھیردیا۔ (آ بخضرت ﷺ اور مسلمانوں کوکس چیز نے تبدیل کردیا) اس قبلہ ہے جس کی طرف پہلے متوجہ ہوا کرتے تھے (نماز میں اس کا استقبال کیا کرتے تھے مراد بیت المقدس ہے اور سین استقبالیہ کالانا اخبار غیب کی طرف اشارہ ہے ) آپ فر ماد بیجئے مشرق ومغرب سب اللہ کے ہیں (ساری متیں اس کی

ہیں، جس طرف چاہے مھم دے سکتا ہے اس پر کیا اعتراض ہوسکتا ہے؟) خدا جس کو (جس کی ہوائے۔) چاہیں سیدھی راہ (دین اسلام)

ہنا اسکتہ ہیں (چنا نچاہے سلمانو اہم بھی انہی ہیں ہوسیا کہ اگلا ہملہ "کے خداکی" اس پر دانا اسکر تاہے) اور ہم نے ایس ہی وہو ہور تم کو ہدایت دی ہے) ہم کو بنادیا ہے (اے است مجمد) نہایت اعتدالی ہما عت (بہترین عادل) تاکہ ہم کو کو ان کے مقابلہ میں (قیامت میں ) گواہ میں سکو (کہ انہیاء نے اپنی امتول کو کہنے فر مادی تھی ) اور تہم نے نہیں بنایا تھا (نہیں کیا تھا) قبلہ (آپ کے لئے اس وقت سمت ) اس جا ب کو جس پر آپ (آس سے نہم کو کہنے کردی ہے) اور ہم نے نہیں بنایا تھا (نہیں کیا تھا) قبلہ (آپ کے لئے اس وقت سمت ) اس جا ب کو جس پر آپ (آس سے نہم کو کہنے کہ تھور کے گئے ہم کو رائے کہ کے اس وقت سمت ) اس جا ب کو جس پر آپ (آس سے کہنے کہ کو بیت المقدس کے استقبال کا تھم دیا گئے تھول ہو ہو گئی برجد یل ہوگے) ہم کو دین المقدس کے استقبال کا تھم دیا گئی اتھا۔ چنا نچے سولہ یاسترہ ماہ آپ نے اس طرف رٹ کرکے نمازیں پڑھیں پھر تبدیل ہوگے) گروشن اس مسلمیت ہے کہ ہم کو د ظاہر طور پر بھی ) معلوم ہوجائے کہ کون رسول کی اتباع (تھدیق) کرتا ہا اور کون پیچے ہو ہا تا ہے جس اس میں مرتبہ ہو جاتا ہے۔ چنا نچا کہ جماعت اس میں میں ہوئی کی اور پیشینا (ان مخفلہ ہو اور اس کا اسم محدوف ہو ہے کہنا والی کی برد شات مرد ہو گئی اور پیشینا (ان مخفلہ ہو اس کی اسٹ پر کہ تہم کو دیا تھا ہو کہ کے اس کی ہو ان پر تو اب عنایت فرمائے گا۔ اس آپ سے کا سب بز والت مولی کی جماعت اس میں ہوئی نمازیں بگر کون ان کیا تھا کہ کون اس کی خوات شدہ لوگوں کی نمازوں کی برد سے مقدم کیا گیا ہے۔ یعنی قباس کا مدتر حیت کے ہیں اور باو جود بکہ اس لفظ ہیں رہے سے نیادہ میں مورف رعایت فاصلہ کی وجہ سے مقدم کیا گیا ہے۔ یعنی قباس کا محتر ہو تھا کہ اس کونا گئی ہور کے کہا کونا طاسم کی ہو سے مقدم کیا گیا ہے۔ یعنی قباس کا محتر میں کا گیا ہے۔ یعنی قباس کا محتر ہو تھا کہ تو تھی موں دیا دی کہائی لفظ ہیں رہی کا طاسم کی وجہ سے مقدم کیا گیا ہے۔ یعنی قباس کا محتر کیا کہائی کونا کونا کی کہائی کیا گئی ہو سے مقدم کیا گیا ہے۔ یعنی قباس کا محتر کیا گیا گیا ہے۔ یعنی قباس کا محتر کیا گئی گئی ہور کے کہائی لفظ کی کونا کو میں کہائی کیا جو میا مقدم کی ان کیا کونا کیا گئی گئی گئی گئی گئی گئی گئی کیا گئی گئی گئی گئی گئی گئی

شخفین وتر کیب: ......سیقول به آیت دوسری آیت 'قلانوی '' سے نزولاً و تلاوۃ ٔ دونوں طرح مقدم ہے یاصرف تلاوۃ ' مقدم ہے اور نزولاً موخر ہے۔ دونوں قول ہیں۔ اول صورت میں صیغہ ستقبل اپنی اصل پر ہوگا اور مقصود پیشن گوئی ہوگی تا کہ جواب کے لئے آپ اور مسلمان تیار ہوجا کمیں اور اعتراض زیادہ تا گوار ندر ہے اور دوسری صورت میں مضارع (معنی) میں ماضی ہوگا۔ من المناس حال ہونے کی وجہ سے موضع نصب ہوگا اور یقول عامل ہوگا۔ ماؤ ٹھے جلال مفسر نے اشارہ کیا ہے کہ مااستفہا میہ ہے

من الناس حال ہونے کی وجہ سے موضع نصب ہوگااور یقول عامل ہوگا۔ ماؤ کھہ جلال مسر بنے اشارہ کیا ہے کہ مااستفہامیہ ہ اور و لھہ خبر ہےاس کی اصل و لمبی ہے دوسری چیز کا پہلی چیز کے فوز ابعد حاصبل ہونا۔

و سط درمیانی درجہ بہتر ہوتا ہے جو پھھ آفات ہوتی ہیں وہ زیادہ تراطراف اور کناروں تک محدود رہتی ہیں۔اس لئے وسطاہمعنی اخیار ہے یا بہعنی عدول ہے کیونکہ وسطانی اور مرکزی چیز سب کنارول سے مساوی البعد ہوتی ہے کی سے قریب کسی سے بعید نہیں ہوتی۔ البحہ قد ف موصوف کی طرف اشارہ ہے جو جعل کا مفعول ثانی ہے اور مفعول اول القبلة ہے اول او ھی المحعبة بیرائے ابن جریری ہے جو ابن عباس سے نقل کی ہے۔ دوسری رائے یہ ہے کہ المقبلة النہ ہی کہ بنت علیها سے مراد بیت المقدی ہو۔ بہر حال اول صورت میں شراد نائخ قبلہ ہوگا اور دوسری صورت میں منسوخ قبلہ ہوگا۔البتہ پہلی صورت میں چونکہ دومر تبہ نئے مانا پڑتا ہے اس لئے علامہ ابن حجر نے دوسری صورت کو اختیار کیا ہے۔

عسلسم ظهود لیخی حق تعالی کافی نفسه علم توفقد یم ہے لیکن اس کاظہور حادث ہوسکتا ہے جو یہاں مراد ہے یا یوں کہا جائے کہاس علم کا متعلق بھی لیعن بعض کا ایمان لا نااور بعض کا کفراختیار کرلینا۔ یہ فی الحقیقت حادث ہے مسمن یہ نقلب اس میں من صل کے لئے ہے جیسے واللہ یہ عسلسم المفسد من المصلح ہے چونکہ انسان کاحقیقۂ انقلاب علی عقبیہ ناممکن ہے اس لئے جلال محقق نے یہ وجع الی المحفو

سے معنی مجازی طرف اشارہ کر دیا ہے۔وان کانت. ان مخففہ اور ان نافیہ میں استعالی فرق بیہوتا ہے کہ اول کی خبر برلام تا کیدہ تا ہے اور دوسرے کے بعد الا آتا ہے۔ کانت کی شمیر قبلہ کی طرف ہے۔ یاو ما جعلنا القبلة ہے جور دہ اور تحولیہ اور جعلہ بجی جاتی ہے اس ک طرف راجع ہے۔ایسمانکم کی تفسیر صلو تکم کے ساتھ کرنے کی وجہ بتلانے کے لئے جلال محقق نے سبب نزول کا حوالہ ویا ہے۔ د **ز** ف د حیسہ دونوں مبالغہ کے صیغے ہیں کیکن اول میں وقع ضرر کے معنی ہیں اور دوسرے میں وقع ضرر اور افضال کے عام معنی ہیں اورد فع ضررا ہم ہوا کرتا ہے اس کئے قرآن کریم میں دوف کور حیہ ہے پہلے لایا گیا ہے اور جلال مفسرؒ نے دوسرائکتہ لیلفاصلة بیان کیا ہے کہ اگر چداول بہنسبت دوسرے کے املغ ہے اور قیاس کا تقاضا ہیہ ہے کہ ترقی من الا دنیٰ الی الاعلیٰ ہوئی چاہئے جیسا کہا جائے فیسسلان عسالم نحسویس کیکن آیت سابق کافاصله میم ہاس کی رعایت سے یہاں رحیم کومؤخراایا گیا ہے اور فاصلہ کہتے ہیں آیت کے آخری حرف کوجیے شعر کے لئے قافیہ ہوتا ہے۔

رلط :.....ننخ قبله كي تمهيد جوآيت مسانسه ي شروع هو يكي هي اورآيت 'و اذ ابسانسي ' مين اس كيعض اجزاء يرروشني ڈ الی گئی تھی یہاں سے متنقلاً اس مصالح پر کلام کیا جار ہاہے۔سب سے پہلے حاکمانہ جواب اوراس کی تمہید میں ان کے جاہلا نہ اعتراض کی تصری ہے اس کے بعد بطور جملہ معتر ضدامت مجمدیہ کے مدح ومنقبت ہے اور پھر سلسلۂ کلام تحویل قبلہ کی حکمت کی طرف منتقل ہو گیا ہے۔ شاكِ نزول: .... امام بخاريٌ نے آيت سيقول كے ذيل ميں برآءرضى الله عند كى روايت پيش كى ہے كه آنخضرت ﷺ

جب مدینه طیبه تشریف لائے اور سوله ستر ه ماه تک ببیت المقدس کی طرف نماز پڑھتے رہے لیکن اصلی و بی رغبت آپ کی ایخ آبائی قبله بیت الله کی طرف رہی توحق تعالی نے آیت قد نسوی تسقیل نازل فرمائی اور ابواسخی اور عبیدًا بن حمیداور ابوحاتم کی روایت میں آیت سيقول السفهاء كامزيداضافيمى ہے۔

اور آیت کے ذالت جسعیلیسا سیم کے شان نزول میں امام احمد وغیرہ نے ابوسعید سے تخریج کرتے ہوئے روایت کی ہے کہ آ تخضرت ﷺ نے ارشادفر مایا کہ قیامت میں بعض انبیاً علیہم السلام اس حال میں آئیں گے کہ کسی کے ساتھ ایک دویااس ہے زیادہ تتبعین ہوں گےوہ اپنی قوم ہے تبلیغ کی تصدیق جاہیں ہے لیکن قوم جب انکار کرے گی تو آنخضرت ﷺ اورامتِ محمدید کواپی گواہی میں پیش کریں گے چنانچہ بیامت انبیاً کےموافق گواہی دیے گی۔اصحابِ امت سے دریافت کیا جائے گا کہتم کو کیونکرمنعلوم ہوا۔عرض کریں کے کہرسول اللہ ﷺ کے ذریعہ ان واقعات کی اطلاع ہم کوہوئی ہے چنانچہ آنخضرت ﷺ سے مدعاعلیہ کے انسداد حرج کے لئے گواہوں کے معتبر ہونے کے متعلق سوال ہوگا آپ ان کی تعدیل وتو ثیق فر مائیں گے اور معتبر ہونے کی شہادت دیں گے اس پراحکم الحا نمین کے اجلاس سے فیصلہ کردیا جائے گا۔

و ما تکان اللہ لیضیع کے ثنانِ نزول کی طرف جلال مفسرنے اشارہ کیا ہے جس کی تفصیل رہے کہ جی بن الا خطب اور اس کے رفقاء یہود نےمسلمانوں کومغالطہ میں مبتلا کرنے کی کوشش کرتے ہوئے کہا کہ بیت المقدس کا استقبال دوحال سے خالی نہیں ہےاگر ہدایت تھا تو ابتم گمراہی کی طرف ہو گئے ہواورا گرغلط تھا تو پہلے کیوں گمراہ رہے۔ نیز جن مسلما نوں کا انقال تحویل قبلہ ہے پہلے ہو گیا ان کی تمام نمازیں شائع اور بر با دہوئیں۔ بین کر پچھمسلمانوں کو بے چینی ہوئی اور آنحضرت ﷺ ہے دریافت کیااس پر بیآیات نازل ہوئیں۔

﴿ تَشْرَتُ ﴾ : . . . تنحو بل قبله كا حا كما نه جواب : . . . . . . ما مل عا كما عه جواب كايه به كه الله تعالى مشرق ومغرب

اورتمام سمتوں کے مالک ہیں وہ جس سمت جا ہیں قبلہ تبحویز کر سکتے ہیں کسی کوکیاحقِ اعتراض ہےاوروہ جس کوراہ ہدایت دکھلاتے ہیں وہ ہے چون و چرااس کے حکم کوقبول کرلیتا ہے خواہ کخواہ کی علتیں ڈھوند تانہیں پھرا کرتااور فی الحقیقت سلامتی اورامن واطمینان بھی ای طریقه میں ہے جس کو 'صراط متنقیم' ' کہا گیا ہے۔

موجزن رہتا ہے جن میں ہے بعض کی غرض تو احکام شرعیہ کی تو بین یا تکذیب اور اس پر اعتراض کرنا ہوتا ہے اور بعض اس حیلہ بہانہ ہے عمل کرنے سے جان چرانا چاہتے ہیں اوربعض کی غرض توہزی اور بدنیتی نہیں ہوتی لیکن کیجھ دقیق اور کافی نہ ہونے کی وجہ ہے اکثر نتیجہ بد اعتقادی اور بدوینی ہوتا ہے۔ یہ سب اس طریق ہدایت جھوڑنے کا دراصل نتیجہ ہے۔

امت محمد سے کی شہاوت پرتین شبہات: ۔۔۔۔۔۔۔کدالاہ جعلناکم کےسلسد میں جوروایت پیش کی گئی ہے بظاہر اس پرتین شہبے وارد ہو سکتے ہیں وہ اوران کے جوابات مآل کئے جاتے ہیں ۔اول یہ کدانبیاء ملیہم السلام چونکہ مقدمہ میں فریق کی حیثیت سے ہوں گے اس کئے باوجودافضل اورزیاوہ معتبر ہونے کے امتِ محمد بیکی شہادت ان کے حق میں معتبر ہوگی اگر چہامت ان سے کم درجہ اور کم رتبہ ہوتی ہے۔ دوسرے بیک امت محدیدی شبادت کویہ کہ کرر ذہیں کیا جاسکتا کہ جب انبیاء کی بات نہیں مانی گئی تو تمہاری شبادت کیسے مانی جائے گی کیونکہ اجمالی جرح کاحق گواہوں کے متعلق مدعاعلیہ کوحاصل نہیں ہوتا اور میددونوں باتیں عدالتی معاملات ہے بآسانی مستجھ میں آئے تی ہیں۔

تیسر ہے رہے کہ امت محمد رہے بہت زمانہ بعد میں آنے کی وجہ ہے اگر جہان واقعات کا معا ئند کئے ہوئے نہیں ہوگی کیکن شہادت کامدار اصل صحت ویقین پر ہوتا ہے۔ بغیرمشاہرہ کسی اور ذریعہ ہے بھی اگریقین ہوجائے جیسے فو جداری مقد مات میں ڈاکٹری معائنہ جو بلامشاہدہ کے محض فنی مہارت کے ذریعہ ہوتا ہے۔جس میں ضربات شدیدہ خفیفہ کو بیان کیا جاتا ہےاور بیر پورٹ سرکاری طور پرمعتبر ہوجاتی ہے۔اس طرح یہاں بھی وحی کی قطعیت سے یقین کا حاصل ہونا مشاہرہ حسی سے بے نیاز بنار ہا ہے۔اس لئے اس کے نامعتبر ہونے کی کوئی وجنہیں ہے۔ باتی آ تخضرت ﷺ کی جانب سے اللہ تعالیٰ کی تعدیل وتو ثیق صرف انسدا دجرح مدعاعلیہ کی وجہ سے ہوگی۔ اعت**رال امت محمد ہی**ر: ...... امت کا معتدل ہونا بایں معنی ہے کہ یہود ونصارٰ کی طرح ان میں افراط وتفریط نہیں پائی جاتی علیٰ ہٰذاان کوا حکام بھی معتدل دیتے گئے ہیں۔افراط وتفریط سے خالی ہیں۔ نہ زیادہ سخت نہ زیادہ نرم۔ای طرح یہاں تحویل قبلہ کے موقعہ بربھی وہ اعتدال بیندر ہے ہیں نہا ہے عامی اور معمولی تمجھ کے کہا گرتھم کی مصلحت وتھمت سمجھائی جائے۔ تب بھی نہ جھ شکیل اور نہا پیے فلسفی کیا گرلم نہ بتلائی جائے تو ایک قدم بھی آ گے نہ بڑھیں۔ پس بیہ ہرطرح معتدل ہیں۔اس لئے بڑھے ہیں۔ بہر حال بیت المقدس کا قبلہ ہونا تو عرب پرگراں تھااوراس کامنسوخ ہونا یہودکوگراں گزرااوران کے بروپیگنڈے سے متاثر ہوکربعض ساد ہ لوح مرید بھی ہو گئے۔

تحويل قبلهايك دفعه هوئي يا دو دفعه: · اوربعض اہل تفسیر کی رائے ہے کہ مکہ معظمہ میں رہتے ہوئے بھی آ پ ﷺ بیت المقدس کا استقبال فر ماتے بتھے لیکن اس طرح کہ بیت اللہ کو درمیان میں لیتے تھے تا کہ دونوں کا استقبال ہوجائے۔البتہ ظاہری طور یرلوگوں کو پیتنہیں چل سکا۔ جب مدینہ تشریف لا ناہوا توسمتیں مختلف ہونے کی وجہ سے دونوں کا اجتماع نہ ہوسکا۔اورسولہ ستر ہ مہینے صرف بیت المقدس کا استقبال فرماتے تھے۔ مگر دلی منشاء کے مطابق بیت اللہ کے استقبال کے خواہش مندر ہے اور چونکہ حقیقۃ پہلے ہی ہے سب با تیں حق تعالیٰ کومعلوم ہوتی ہیں اور بالا جمال اس کا عقیدہ اہل حق رکھتے بھی ہیں لیکن اس واقعہ کے ظہور ہے پہلے لوگوں کوعلم خداوندی کا حال بالتفصیل معلوم نہیں ہوتا۔اس لئے علم کےظہور کی قید کا اضا فہ جلال شخفق نے فرمادیا ہے کہ اس کے بعد لوگوں پر اس چیز کے علم خدواندی میں ہونے کا حال ظاہر ہوجاتا ہے۔

قُلُ للتَّحقِيُقِ نُرِى تَقَلَّبَ تَصَرُّفَ وَجُهِلَ فِي جَهِةِ السَّمَآءِ السَّمَآءِ مُتَطَلِّعًا اِلَى الْوَحُي وَمُتَشَوِّقًا لِلْأَمْرِ بِالسِّتِقُبَالِ الْكَعْبَةِ وَكَانَ يَوَدُّ ذَلِكَ لِاَنَّهَا قِبُلَةُ اِبْرَهِيْمَ وَلِاَنَّهُ اَدُعْي الى اِسْلَامِ الْعَرَبِ فَلَنُولِيَنَاكُ نُحَوِّلنَّكَ قِبْلَةً تَرُضهَا مُنْ تُحِبُّهَا فَوَلِّ وَجُهَكَ اِسْتَفْبِلُ فِي الصَّلوٰةِ شَطُرَ نَحْوَ الْمَسْجِدِ الْحَرَامِ \* أَي الْكُعْبَةِ وَحَيُثُ مَاكُنُتُمُ خِطَابٌ لِلْأُمَّةِ فَوَلَّوُا وُجُوْهَكُمُ فِي الصَّلوٰةِ شَطُرَهُ ۚ وَإِنَّ الَّذِيْنَ اُوْتُوا الُكِتْبِ لَيَعْلَمُونَ أَنَّهُ أَى النَّولِيُ إِلَى الْكَعْبَةِ الْحَقُّ النَّابِتُ مِنْ رَّبِهِمُ ۖ لِـمَّا فِي كُتُبِهِمُ مِنْ نَعْتِ النَّبِيّ صلَّى الله عَلَيُهِ وَسَلَّمَ مِنُ أَنَّهُ يَتَحَوَّلُ اِلَيُهَا وَمَا اللهُ بِغَافِلِ عَمَّا يَعُمَلُونَ ﴿ ﴿ ﴿ إِلَيْهَا الْمُؤْمِنُونَ مِن الْمَتِشَالِ أَمْرِهِ وَبِالْيَاءَ أَي اليُهُوٰذُ مِنَ إِنْكَارِ أَمْرِ الْقِبُلَةِ وَلَئِنْ لَامُ قَسَمٍ أَتَيْتَ الَّذِيْنَ أُوتُوا. الْكِتْبَ بِكُلِّ ايَةٍ عَلَى صِدُقِكَ فِي أَمْرِ الْقِبْلَةِ مَّا تَبِعُوا أَيُ لَايتَبِعُونَ قِبُلَتَكَ عَنَادًا وَمَآأَنُتَ بِتَابِع قِبُلَتَهُمُ \* قَطُعٌ لِطَمُعِهِ فِي اِسْلَامِهِمُ وَ طَمْعِهِمَ فِي عَوُدِ اِلَيْهَا وَمَا بَعْضُهُمْ بِتَابِعِ قِبْلَةَ بَغْضٍ ﴿ أَيُ الْيَهُودُ قِبُلَةَ النَّصَارَى وَبِـالْعَكُـرِ وَلَـئِنِ اتَّبَعُتَ أَهُوَآءَ هُمُ ٱلَّتِـىٰ يَدُعُوٰنَكَ اِلْيَهَا مِّنُ ۖ بَـعُـدِ مَاجَآءَ لَكَ مِنَ الْعِلْمِ ۗ ٱلْوَحْي إِنَّكَ إِذًا إِنِ اتَّبَعْتَهُمْ فَرْضًا لَّمِنَ الظَّلِمِينَ ﴿ ١٠٠٥ ٱلَّذِينَ التَّيْنَهُمُ الْكِتَبَ يَعُرِفُونَهُ أَيْ مُحَمَّدًا كَمَا أَيْ يَعُوفُونَ ٱبْنَاءَ هُمُ طَ بِنَعْتِهِ فِي كِتَابِهِمْ قَالَ ابُنُ سَلَامٍ لَقَدْعَرَفْتُهُ حِيْنَ رَأَيْتُهُ كَمَا اَعُرِفُ ابْنِي وَمَعُرِفَتِي لِمُحَمَّدٍ أَشَدُّ رَوَاهُ الْبُخَارِيُ وَإِنَّ فَرِيْقًا مِّنْهُمُ لَيَكُتُمُونَ الْحَقَّ نَعْنَهُ وَهُمْ يَعْلَمُونَ ﴿٣٦﴾ هذا آلَذِي أَنْتَ عَلَيْهِ ٱلْحَقُّ كَائِنًا مِنُ رَّبِّكَ فَكَلا تَكُونَنَّ مِنَ الْمُمُتَرِينَ ﴿ ٢٠﴾ الشَّاكِيْنَ فِيُهِ أَيُ مِنْ هَذَا النَّوْعِ فَهُوَ اَبُلَغُ بَ

..... یقیناً (قسبد شخقیق کے لئے) ہم دیکھ رہے ہیں بار باراٹھانا ( گھمانا ) آپ کے چہرہ کا آسان کی طرف۔انتظار وحی اورا سنقبال کعبہ کے حکم کے شوق میں اور آپ کو بیاس لئے مرغوب تھا کہ بیآ پ کا آبائی قبلہ تھا اور عرب کے اسلام لانے میں مؤثر ہوتا ) اس لئے ہم آپ کومتوجہ کردیں گے (تحویل کا حکم دے دیں گے )اس قبلہ کی طرف جس کے لئے آپ کی مرضی ہے (آپ پہند کرتے میں ) اب سے اپنارخ ( نماز میں استقبال ) مسجد حرام ( کعبه ) کی طرف کیا تیجئے ۔ اورتم لوگ ( خطاب است کو ہو ) جہاں کہیں بھی ہوا کروکرلیا کروا ہے چہروں کو (نماز میں )مسجد حرام کی جانب اور بیابل کتاب بھی یقیناً جانتے ہیں کہ بیر تنحویل قبلہ کا تنکم ) بالکل ٹھیک

( ٹابت ) ہے۔ان کے یروردگار کی جانب ہے(ان کی کتابوں میں آئنفسرت ﷺ کے اوصاف کے سلسلہ میں ہے۔ لکھا ہوا ہے کہ آپ تحویل قبلہ کریں گے )ادراللہ تعالیٰ ان کی کاروا ئیوں ہے بچھ بے خبرنہیں ہیں (یبعبلہ مون تا کے ساتھ ہے یعنی موشین کاا تمثال امرمراد ہے اور یا کے ساتھ ہے تو یہود کا انکار قبلہ مراد ہے ) اور اگر ( اس میں لام قسمیہ ہے ) آپ اٹل کتاب کے سامنے تمام داہک پیش کرویں کے ( قبلہ کے سلسلہ میں اپنی صدافت پر ) جب بھی بیقبول نہیں کریں گے ( تقلید نہیں کریں گے ) آپ کے قبلہ کو ( عناد کی وجہ سے ) اور آ پ بھی ان کے قبلہ کی تقلید نبیس کر مجتے (اس میں ان کے اسلام ہے آپ کو نا امید کرنا ہے اور ان کی امید کو آپ کے رجو ی سے منقطع کرنا ہے )اوران میں آپس میں بھی بعض ایک دوسرے کے قبلہ کا اتباع نہیں کرتے (بیعن یہود قبلہ نصال ی کا اور نصال ی قبلہ یہود کا )اور آ پاگران کے نفسانی خیالات کی پیرو*ی کرنے لگے ( جس کی طرف بی*آ پ کو ہلارہے ہیں ) آ پ کے پاس علم ( وحی ) آ جانے کے بعد تو آ پیقیناس وفت ( که بالفرض آ پان کااتباع کرمینھیں ) ظالموں میں شار ہونے لگیں گے۔جن لوگوں کوہم نے کتاب دی ہےوہ (رسول الله ﷺ ) ایسا پہچاہتے ہیں جس طرح اپنے بیٹوں کو پہچاہتے ہیں (آپ کی تعریف ہے جوان کی کتابوں میں لکھی ہوئی ہے۔ عبداللہ بن سلام کا بیان ہے کہ میں نے آ ہے کو و کیھتے ہی پہپان لیا تھا جس طرح اپنے جیٹے کی شنا خت کر لیتا ہوں بلکہ آ مخضرت ﷺ کی شناخت بینے کی شناخت ہے بھی بڑھ کر ہے بخاری کی میدروایت ہے ) اوربعض ان میں سےایسے ہیں کہ سمان حق کرتے ہیں ( ور ہارہ آ پ کی نعت کے ) باوجود میکہ د ہ خوب جانتے ہیں ( کہآ پ جس طریقنہ پر ہیں وہ حق منجانب اللہ ( ٹابت ) ہے۔ سوہر گزآ پ شک وشبہ میں پڑنے والوں سے مت ہوجائے (اس میں شبہ کرنے والوں سے نہ ہوجائے۔ لیعنی آپ اس تشم میں شار ہی نہ ہوجائے اس کئے مید طرزتعبيرلفظ لا تمتو يازياده بليغ بهد)

متحقی**ن وتر کیب:....قد** یہاں تقلیل کے لئے ماننا تھے نہیں ہوگا۔ کیونکہ ایک دود فعہ نگاہ اٹھانے والے کومقلب البصر تہیں کہا جاتا۔البتہ قد تحقیقیہ لینا منجی ہے۔تولیعہ جب کہ خودمتعدی ہدومفعول ہوتو فلنو لینلٹ کے معنی یا فلنملننک کے ہول گے۔یا فلنجعلنک تلی جہتھا کے ہوں کے اوراگر متعدی بیک مفعول ہوتو اس کے معنی صرف عن الشی یا صرف الی الشی کے ہول گے اول حق تعالیٰ نے وعد ہ فر مایا پھرا گلے جملہ میں ول سے تھم صا در فر مادیا۔اس میں دو ہری لذت وسر ورمقصود ہے۔

شطو بمعنی نصف وجز و شیئے اور جہت کے عنی میں آتا ہے۔ حدیث شریف میں آتا ہے المطہور شطر الایمان. المكعبية المعباور چوكور چيز كو كهتے ہيں۔ چونكه بيه كان چوكور ہےاس كئے تسمية المحاط باسم المحيط كے طور يراس كوكعبہ كہنے لگے۔علامہ زمخشری کی رائے یہ ہے کہ کعبہ کی بجائے ''مسجد الحرام'' کہنے میں اس طرف اشارہ ہے کہ قریب رہنے والوں کے لئے تو عین کعبہ کا استقبال ضروری ہے۔لیکن دوروالوں کے لئے بیتوسع کیا گیا ہے کہ اگر بجائے عین کعبہ مسجد حرام کااستقبال کرلیا جائے جس کوجہت کعبہ کا استقبال کہتے ہیں اور وہ پہلے سے زیادہ وسیع ہے تب بھی جائز ہے۔جس کی شناخت کی آسان صورت رہے کے مصلی کی نگاہ ہے آسنط متنقيم فرض کميا جائے اوراس پر دوسرا خطمتنقيم کعبه پر سے مرور کرتا ہوا تھينچا جائے تو زوايہ قائمه بن جائے تو به علامت ہوگی درنتگی جہت کی ۔ یہی مذہب ہے۔ امام ابوصنیفہ، امام احمد کا اور شوافع نے بھی اس کوتر جیجے دی ہے اور شرح السنہ میں لکھا ہے کہ مسجد حرام کی مراد میں

اختلاف ہے۔ ا بن عباس فرماتے میں کہ اہل مجدحرام کے لئے بیت اللہ کامصداق اور اہل حرم کے لئے مسجد حرام اور بیرونی لوگوں کے لئے پوراحرم مسجد حرام ہے۔اور بعض کی رائے میں مسجد حرام ہے مراد صرف کعبہ ہے اور بعض کے نزویک سب کے لئے پوری مسجد حرام اور بعض کے نز دیک پوراحرم ہے۔ کعبہاور قبلہ سے مراد فقہاء کے نز دیک اتنے جھے کی فضا اور جو آسان سے لے کر زمین تک ہے صرف تغییر اور

د بواروں کا مجموعہ مرادئیمیں ہے۔

قسطسع لسطسمعهم تهبلي دونون جملول بران دونون وجوه كولف ونشر مرتب كطورير بيان كياتكيا ہے ۔ولسس اتيت كاعطف و ان السذين پر ہےاور و مسااللہ المنع جملے معتر ضہ ہے۔السطبال میں اس میں اتباع حق پر برا پیچنتہ کرنا ہےاورا تباع ہوئ کرنے والےاور ترک دلیل کرنے والے کے لئے سخت دھم کی ہےاور بعض کی رائے ہے کہ بظاہر خطاب آپ ﷺ کو ہے مگر سنا ناامت کو ہے۔

تحسما يعرفون كافتحل نصب مين ہے مصدر محذوف كى نعت ہونے كى وجہ سے بابنا ، برسمبر سے حال ہونے كے بيسيبو بيكا ند ہب ہے پہلی صورت میں تقدیر عبارت اس طرح ہوگی مسعوفة کائنة مثل معوفة ابناء هم اور دوسری صورت میں اس طرح ہوگی یعوفو نه السمعرفة مماثلة لمعرفتهم ابناء هم اوركماش بالصدرييب.اي كمعرفة ابناء هم بلامراً لويٌ كرائي ييبك يبال معرفة عقليه كومعرفت هيه كےساتھ تشبيه دی گئي ہےاور جامع عدم اشتباہ ہے۔ يبعبو فو مه كی شمير آتخضرت پیچنيز كی طرف جلال محقق نے راجع کی ہے اگر چیمرجع کا ذکر صراحة پہلے ہیں تقالیکن فحوائے کلام ہے بمجھ میں آسکتا ہے۔

الحق من ربک جمله متانفه ہے المحق مبتدا اور من ربک خبر ہے۔

ر لیط : ...... حاکمانہ جواب کے بعد یہاں ہے تین حکیمانہ جوابات کا سلسلہ شروع ، ور ہا ہے۔اول آیت میں پہلی حکمت کا بیان ہے۔ دوسری آیت و لسئس اتیست الع میں اہل کتاب کا عنادا قبلہ کونہ ما ننااور تیسری آیت میں ای طرح عنادا آنخضرت ﷺ کونہ ما ننا بیان کیا جار ہاہے۔ حالا فکہ دونوں ہا تیں دل سے حق جانتے ہیں۔

**شانِ نزول** : .....نیائی کی روایت میں ابوسعید بن اُمعلیٰ ہے یہ ہے کہ ایک د فعالیج کے وقت فرماتے ہیں کہ ہمارا گذرمسجد نبوی پر ہوا تو ہم نے دیکھا کہ رسول اللہ ﷺ نبر پرتشریف فرما ہیں۔ہم نے خیال کیا کہ ضرور کوئی نی بات پیش آئی ہے۔ چنانچہ آپ نے آیت قد سری تنقبلب و جھک المنع تلاوت فرمائی۔ میں نے اپنے ساتھی ہے کہا کہ آنخضرت ﷺ کے منبر سے اتر نے سے پہلے جمیں دوگا نہادا کرلینا ج<u>ا ہے</u>۔ تا کہ سب ہےاول تحویل قبلہ کیعمیل کرنے والے ہم ہوں ۔ چنانچیہم نے دوگا نہادا کیااور آپ نے اتر کر ہو گول کوظہر پڑھائی۔اس باب میں تحویل قبلہ کی جوروایت مشہور ہے کہ آپ نماز ہی کی حالت میں گھوم گئے ،تو روح المعائی میں اس کوغیر سیح تکھا ہے۔ بہر حال نصف رجب کو بیر کے دن ہجرت ہے جچہ ماہ بعد تحویل قبلہ کا حکم ہوااور آیات نازل ہوئیں ۔ بقول صاحبِ اتقان ا بن عباس کے قول پر بیآیت پہلی آیت فسایس ساتو لموا کے لئے ناشخ ہوگی اور دوسرے حضرات کے نز دیک ایسائیس ہے بلکہ دونوں آیات معمول بہا ہیں جیسا کہ پہلے گزر چکا ہے۔

﴿ تَشْرِيحَ ﴾ : ستحویل قبلہ کے حکیمانہ جوابات : سسن (۱) تویں قبلہ کی پہلی صلحت کا حاصل یہ ہے کہ آپ کی خوشنو دی مزاج چونکہ ہم کولمحوظ ہے اس کے رعایت بھی ہم نے کی ہے۔اس سے آپ کی شان مرادیت کا پیتہ چلتا ہے کہ محبوب رب العالمین ہیں۔ باقی خود آپ کی اس خوشی کی وجہ یہ ہوگ کہ چونکہ مجملہ علامات نبوت کے ایک ملامت آپ کے کیے تحویل قبلہ کا ہونا تھا۔اس لیئے طبعنا اس سے رغبت ومحبت آپ ﷺ میں پیرا کر دی گئی تھی۔آ گے ولنسن اتبت النج میں پیہتا! نا ہے کہ اہل کتاب کاتھویل تبلہ پراعتراض کرنامحض تعصب اورگروہ بندی کا نتیجہ ہے۔اگران میں حق پرتی ہوتی تو خودوہ قبلہ کیے بارہ میں اس طرح کیوں دست و اً مریبال ہوتے کہ یہودی میسائیوں کا قبلہ نہیں مانے اور میسائی یہودیوں کے قبلہ کے متسر ہیں۔ اس طراح دونوں کا قبلہ ایک جیت المقدس ہوتے ہوئے بھی گو یا ایک نہیں ہے۔ ایک کی ست مشرق ہے اور ووسرے کی سمت مغرب ہے۔ جب صورت حال یہ ہوتو ایسے

لوگوں کے اتفاق وا نتلاف سے قطع نظر کر لینی جا ہے جنہوں نے حق سے بالکل ایک قلم کنار وکشی کرلی ہو۔

آ تخضرت على شناخت بيول سي بھى زيادہ ہے: ....الذين الينهم الن كے سلىدين مفرنے جوشان نزول بیان کیا ہے اس میں بیہ ہے کہ حضرت عمر رضی اللہ عند کے سوال کے جواب میں انہوں نے فر مایا کہ بیوی میں تو خیانت کا احمّال بھی ہے جس سے بیٹا ہونے میں شبہ وسکتا ہے لیکن آپ کھی کی نبوت میں تو اتنا بھی شبہیں ہے۔اس میں ایک اعتبار سے اہل علم کواورا یک لحاظ سے غیراہل علم کو بیشبہ ہوسکتا ہے کہ مشبہ بہ تینی ہیٹا ہونا جب بھینی نہیں ہے تومشہ بینی رسول اللہ کی معرفت کیسے بھینی ہوسکتی ہے؟ کیونکدمشید مشید بدے مقابلہ میں کمزور ہوا کرتا ہے تو یہاں مشید کا بھینی ہونا بہت ہی ست ہوگیا۔ جواب یہ ہے کہ یہاں بینے کا بیٹا ہوناملحوظ نہیں ہے بلکہ بینے کی صورت ملحوظ ہے بینی بینے کی صورت دیکھ کراس کے شناخت کرنے میں کوئی تامل نہیں ہوگا۔ ہزاروں کے جمع میں بھی کھڑا ہوصورت و کیکھتے ہی شناخت کرلیا جائے گااور چونکہ بیٹوں سے ربط صبط بہنسبت بیٹیوں کے زیادہ ہوتا ہے جومعرفت میں دخیل ہےاں لئے بنات کوذ کرنہیں کیا گیا بلکہائی ذات ہے بھی زیادہ ہیوں کی معرفت ہوتی ہے کیونکہ نفس ہیولانی کے مر تبدمیں انسان پر ایبا وقت آتا ہے کہ اس کواپنی خبر نہیں ہوتی ۔ بخلاف بیٹوں سے وہاں اس کی نوبت نہیں آتی اس لئے معرفت نفس کو بھی مشبہ بہیں بنایا گیا۔

آ فتأبآ مددلیل آ فتاب: السحق من دبیلٹ کا حاصل ہے ہے کہ کسی بات کاحق ہونا ہی حقا نیت کی سب سے بری دلیل ہے کیونکہ حق کی معنی قائم وثابت رہنے کے ہیں اور جو بات خود قائم وثابت رہنے والی ہواس کے لئے قیام ثبات سے برا ھاکراور کیادلیل ہوسکتی ہے۔

اور فلا تکونن میں خطاب آپ کو ہے مگر سنانا دوسروں کو ہے یا یوں کہا جائے کہ بعض دفعہ کلام میں مخاطب کی خصوصیت پیش نظر نہیں ہوتی بلکہ مقام کی اہمیت اور خصوصیت جتلانا ہوتا ہے۔ یہاں بھی شک دشبہ کافی نفسہ قابل اجتناب ہونا طاہر کیا گیا ہے۔ یا پھر دہی قانون ک خوبی کی طرف اشارہ ہے کہ اس کی نظر میں عام وخاص سب برابر ہیں۔ یعنی جب ہم آپ تک کو بیہ بات کہدرہے ہیں تو دوسرے کس قطار شارمیں ہیں۔اس میں مبالغہ پیدا ہو گیا ہے۔

﴾ ﴾ وَلِكُلِّ مِنَ الْاَمَمِ وَجُهَةٌ قِبُلَةٌ هُوَ مُوَلِّيُهَا وَجُهَةً فِي صَلَاتِهِ وَفِيُ قِرَاءَةٍ مُوَلَّاهَا فَاسُتَبِقُوا الْخَيْرِاتِ ط بَادِرُوُا اِلَى الطَّاعَاتِ وَقُبُولِهَا أَيُسَ هَا تَكُونُوا يَأْتِ بِكُمُ اللهُ جَمِيْعًا " يَسَحَمَعُكُمْ يَوُمَ الْقِيْمَةِ فَيُحَازِيْكُمُ بِاعُمَالِكُمُ إِنَّ اللهَ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ قَدِيْرٌ ﴿ ﴿ ﴿ ﴿ وَمِنْ حَيْثُ خَرَجُتَ لِسَفُرٍ فَوَلِّ وَجُهَكَ شَطُرَ الْمَسْجِدِالْحَرَامِ " وَإِنَّهُ لَلْحَقُّ مِنْ رَّبِّكَ " وَمَا اللهُ بِغَافِلِ عَمَّا تَعْمَلُونَ ﴿ ١٩٨ ﴾ بِالتَّاءِ وَالْيَاءِ تَقَدَّمَ مِثْلُهُ وَكُرَّرَهُ لِبَهْرِانِ تَمْمَاوِيُ حُكُمِ السَّفَرِ وَغَيرِهِ وَمِنْ حَيُثُ خَرَجُتَ فَوَلِّ وَجُهَكَ شُطُرَ الْمَسْجِدِ الْحَرَامِ ﴿ وَحَيْثُ مَاكُنْتُمْ فَوَلُوا وُجُوْهَكُمْ شَطُرَهُ لا كَرَّرَهُ لِلتَّاكِيُدِ لِنَلَّايَكُوْنَ لِلنَّاسِ الْيَهُوْدِ أَوِ الْمُشْرِكِيُنَ عَلَيْكُمُ حَجَّةٌ ۚ أَيُ مُحَادَلَةٌ فِي التَّوَلِّي اِلِّي غَيْرِهَا أَيُ ليَنْتَفِي مُحَادَلَتُهُمُ لَكُمُ مِنَ قَوْلِ اليَهُوْدِ يَخْخَدُ دِيُنَنَا وَيَتَّبِعُ قِبُلَبْنَا وَقَوُلِ الْمُشْرِكِيُنَ يَدَّعِيُ مِلَّةَ إِبُراهِيُمَ وَيُخَالِفُ قِبُلَتَهُ إِلَّالَّذِيْنَ ظَلَمُوا مِنْهُمْ قَ

بِالْعِسَادِ فَإِنَّهُمُ يَـقُـوُلُونَ مَاتَحَوَّلَ اِلْيَهَا اِلَّا مَيُلًا اِلَّي دِيْنِ ابَآتِهِ والْإسْتِثْنَاءُ مُتَّصِلٌ وَالْمَعْنَى لَايَكُونُ لِاحَدِ عَـلَيْكُمُ كَلَامٌ اِلَّاكَلَامُ هَوُلَاءِ **فَـلَا تَخُشُوهُمُ** تَـخَافُوا جِدَالَهُمْ فِي التَّوَلِي اِلَيُهَا وَا**خْشُونِي** بِامْتِثَالِ اَمُرِيُ **وَ لَاتِمٌ** عَطَفٌ عَلَى لِعَلَّايَكُونَ يِعُمَتِي عَلَيْكُمُ بِالْهِدَايَةِ اِلَى مَعَالِم دِيُنِكُمُ **وَلَعَلَّكُمُ تَهُتَدُونَ** ﴿ فَهُ إِلَى الْحَقّ كَسَمَآ أَرُسَلُنَا مُتَعَلَّقٌ بِاتُمَّ أَيُ اتَّمَامًا كَاتُمَامِهَا بِإِرْسَالِنا فِيكُمُ رَسُولًا مِّنكُمُ مُحَمَّدًا صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَتُلُوا عَلَيْكُمُ ايْتِنَا الْقُرْآنَ وَيُزَكِّيكُمُ يُطَهِّرُكُمْ مِنَ الشِّرُكَ وَيُعَلِّمُكُمُ الْكِتْبَ الْقُرُآنَ وَ الْحِكْمَةَ مَافِيْهِ مِنَ الْاحُكَامِ وَيُعَلِّمُكُمُ مَّالَمُ تَكُونُوُا تَعُلَمُونَ ﴿ أَمَّهُ فَاذُكُرُونِي ۚ بِالصَّلَوْةِ وَالتَّسُبِيُح وَنَخُوهِ ٱ**ذَّكُرُكُمْ** قِيُـلَ مَعُنَاهُ أَجَازِيُكُمُ وَفِي الْحَدِيُثِ عَنِ اللّٰهِ مَنُ ذَكَرَنِيٌ فِي نَفِسُهِ ذَكَرُتُهُ فِي نَفِسُيْ وَمَنُ ذَكَرَنِيْ فِيُ مَلاَ ذَكَرُتُهُ فِي مَلاَ خَيْرٍ مِّنُ مَلَئِهِ ۖ **وَاشْكُرُوا لِي** نِعْمَتِيُ بِالطَّاعَةِ وَ**لَاتَكُفُرُوْ نِ**لاِمَهُ بِالْمَعْصِيَّةِ ﴿ عُا ترجمہ :....اور ہرایک کے لئے (امتوں میں ہے)ایک ایک جانب (قبلہ) رہاہے جس کی طرف وہ پھیرتا رہاہے (اپنارخ نماز میں اورا کیے قر اُت میں مو لاہا ہے )اس لئے اے مسلمانو! تم بھی نیک کاموں میں بھا گ دوڑ کرد ( نیک کام کرنے اوران کے قبول کرنے میں نگابو سے کام لو )تم خواہ کہیں بھی ہو گےالندسب کوا کٹھا کرکیں گے ( قیامت میں جزائے اعمال کے لئے سب کو جمع کرلیں گے ) بلاشبہ اللہ تعالیٰ ہر کام پر یوری قدرت رکھنے والے ہیں جہاں کہیں بھی آپ (سفر میں ) تشریف لے جا کیں تو اپنارخ مسجد حرام کی طرف رکھا سیجئے اور یہ بالکل سیجے ہے۔منجانب اللہ اور اللہ تعالیٰ تمہارے کئے ہوئے اعمال سے قطعا بے خرنہیں ہیں لا بعلمون کی قرائت تا اور یا کے ساتھ ہے۔ اس جیسی آیت پہلے گزر پھی ہے اور سفر وحضر کا تھم برابر کرنے کے لئے دو بارہ اس تھم کو بیان کیا گیاہے )اور جہاں کہیں بھی باہرتشریف لے جائیں تواپنارخ مسجد حرام کی جانب کرلیا سیجئے اورتم لوگ جہاں بھی ہوں اپنارخ مسجد حرام کی طرف کرلیا کرو ( مکررتھم تا کید کے لئے لائے ہیں ) تا کہ لوگوں ( یہودیا مشرکین ) کوتمہارے لئے خلاف ججت کا موقع نہ رے( دوسری طرف تمہارا رخ پھیرنے پرزور نہ دیں ، یعنی اب وہ تمہارے خلاف بیہ ججت بازی بی نہ کرشیں ، کہ یہود کہنے لگیس کہ آ پ ہمارے قبلہ کا اتباع کرتے ہیں گروین کی مخالفت کرتے ہیں یا مشرکین کو کہنے کا موقع ملے کہ ایک طرف ملت ابراہیمی کے اتباع کا دعویٰ کرتے ہواور دوسری طرف ان کے قبلہ کا خلاف بھی کرتے ہو ) البتہ جولوگ ان میں بالکل ہی بے انصاف ہیں ،ظلم پسند ہیں وہ تو اب بھی کہیں گے آپ محض اپنے آبائی دین کی طرف جانا جا ہتے ہیں۔) ۔۔۔۔۔۔اندیشہ نہ بیجئے (کہ آپ تحویل کےسلسلہ میں ان کی کٹ ججتی کا فکر کرنے لگیں ) اور مجیرے ہی ہے (میرے تھم کی اطاعت کرکے ) ڈرٹے رہو۔ اور ایک منشاء یہ ہے کہ تھیل کرووں (لمغلاميكون پراس كاعطف بور ہاہے) اپنی فتت كی تم پر (جود رہار وہدایت احكام دین کے ہے ) اوراس کے لئے ( را چق كی طرف ) تم ہدایت یافتہ ہوجاؤجس طرح بھیجاہم نے (پیتعلق ہے اتم کے تقدیر عبارت اس طرح ہے انسم اسماماً کا تمامها بارسالنا) تم لوگوں پرایک رسول (محمدﷺ) ہیں جوتم ہی میں ہے ہیں اور تلاوت کرتے رہتے ہیں تم پر ہماری آیات ( قرآن ) اور تمہارا مزکیہ (شرک ہے یاک صاف) کرتے رہتے ہیں اورتم کو تعلیم دیتے رہتے ہیں کتاب( قرآن) کی اورفیم کی یا توں کی (اس کے احکام کی ) اورتم کوالیں یا تیں سکصلاتے رہتے ہیں جن کی تم کوخبرنہیں تھی۔ان نعمتوں پر مجھکو یا کرو( نماز وشبیج وغیرہ ہے ) میں تم کو یا ورکھوں گااور جس نے میرا ذکرا بی مجلسوں میں کیا میں اس ہے بہترین مجلس میں اس کا تذکر ہ کروں گا ) اورمیری ( نعمت کی ) شکرگز اری ( بشکل

اطاعت ) کرواورمیری ناشکری (بشکل نافر مانی ) نه کرنا۔''

حصیق وتر کیب : اسک وجهة یه ویا اتبا کے دعویٰ کا نتیج اورتفصیل ہے کے قبلہ کے سلسلہ میں خودان میں آپی کا اختلاف ہے۔ و جهة مصدر بمعنی توجہ یا سم مکان ہے۔ اس لئے واؤ کا ثابت رہنا قیاسی ہوگا۔ اور جب کہ بروزن عدة اور فقہ مصدر ہو تو واؤ خلاف قیاس ہوگا۔ اصل پر دلائت کرنے کے لئے جلال محقی نے قبلہ سے تغییر کر کے اس کے مکان ہونے کی طرف اشارہ کردیا۔ فاست بقوا مفسر علام نے اس کے منصوب بزر کا الخافض ہونے کی طرف اشارہ کیا ہے۔ یات بھم یعنی قیامت کے دوزت و باطل اور محق و مبطل کے درمیان فیصلہ کرنے کے لئے انڈی مسب کو جمع کریں سے یا یہ معنی ہیں کہتم مختلف سمتوں سے بیت اللہ کی طرف رخ کرکے مبال کے درمیان فیصلہ کرنے کے لئے انڈی مسب کو جمع کریں سے یا یہ معنی ہیں کہتم مختلف سمتوں سے بیت اللہ کی طرف رخ کرکے نماز یں پڑھو گے لیکن حق تعالیٰ شال ، جنوب مشرق ، مغرب سب طرف کی نماز وں کوایک ہی رخ پرتصور فر مالیس گے۔

من حیث میں آبتدائیہ ہے کیونکہ کواصل تعلی میں امتدادہ وتا ہے۔ و من حیث حوجت ای من ای بلد حوجت لسفو .

لیلناس میں الف لام سے یہودونسال کی طرف اشارہ ہے۔ حجة کے بعد مجادلہ سے تغییر کرنا اس طرف مشیر ہے کہ یہ واقعی ججة نہیں تھی بلکہ ججة کی طرف اس کی کٹ جحق کو استعال کریں گے۔ میسلا لیمی محبت سے اپنے شہر کی طرف رخ کرنا چاہتے ہیں اگر حق کا اتباع مقصودہ وتا تو قبلہ انبیاء (بیت المقدل) کا اتباع کرتے۔ عسطف علی لمنلایکون یا اس کا معطوف علیہ محذوف ہو۔ ای وامر تکم اتمام النعمة علیہ کم یاعلہ مقدرہ پرعطف ہوگا۔ ای احشونی لحفظ کم عنهم و لاتم پہلی صورت میں چونکہ محذوف ماننا نہیں مرتا۔

كما ارسلنا كاف البل متعلق ب-اى و الاتم نعمتى عليكم فى الأخرة بالثواب كما اتممتها عليكم فى الأخرة بالثواب كما اتممتها عليكم فى الدنيا يامتعلق ابعد بهم المسلمة الرسول فاذكرونى بالطاعة الصورت من تهتدون پروقف كيا جائك الدنيا يامتعلق ميل وقف بين وقف بين مولاحكمة بيذكرخاص بعدالعام ب-

ر لبط : ..... آیت و لسکل المنع میں تحویل کی دوسری حکمة کااورآیت و من حیث خوجت المنع میں تیسرا حکیم کاند جواب ارشاد ہے اورآیت کماار سلنامیں دعائے ابرا ہیمی کاظہور پذیر ہوتا بیان کیا گیاہے۔ پھران تمام نعمتوں پراظہار تشکر کا حکم دیا جار ہاہے۔

شمانِ مزول: سب الب النقول میں این جریر نے تخ تک کرتے ہوئے بیان کیا ہے کہ آنخضرت وہا نے جب تحویل قبلہ فرمایا تو مشرکین مکہ کہنے لگے کہ محمد ہوتا ہے۔ اس متحیر معلوم ہوتے ہیں۔ ہمارے قبلہ کی طرف ان کا متوجہ ہوتا ہے دلیل ہے۔ اس بات کی وہ ہم کواپنے زیادہ سیح کے راستہ پر سیحھنے لگے ہیں۔ اس لیکو امیدر کھنی چاہئے کہ وہ ہمارے دین کو بھی اختیار کرلیس گے۔ اس پر آیت لین سے مرادیہ لوگ ہوں گے اور جلال محقق نے مشرکین اور اہل کتاب دونوں کے اور جلال محقق نے مشرکین اور اہل کتاب دونوں کے اقوال پیش کے ہیں یعنی دونوں ظالم کامصداق ہیں۔

﴿ تشریح ﴾ : .... تنحویل قبله کا حکیمانه جواب (۲) : .... دوسری حکمت کا حاصل به به که جس طرح برتوم کا ایک ند بهی قبله را به به که جواب (۲) : .... دوسری حکمت کا حاصل به به که جس طرح برتوم کا ایک ند بهی قبله روان وجه شکایت کیاره جاتی بهاورکوئی اس قدر ایم اور غیر معمولی بات نبیل به کس کی وجه سے به برتن اور جمدوفت تم سب اسی دهنده میں ملکے ربو۔ مسلمانوں کوچا ہے کہ جو تقیقی کا یہ خیر بول ان کے انھرام واجتمام میں لگ جائیں کتم بیں بڑے بڑے کام کرنے ہیں۔

حکیمانه جواب (۳):.....تیسری حکمت مشتمل ہے تی پہلوؤں پرمثلا (۱)اس میں خالفین کی جمة قطع کرنی ہے اور پچھلی کتابوں کی پیشن مکوئی کو دربارہ تحویل قبلہ پورا کرنا ہے۔ (۲) اتمام نعمت۔ (۳) بیمیل ہدایت چونکہ قبلہ کا معاملہ نہایت اہمیت اختیار کر چکا تھا اوراس میں مخالفین نے بڑی دلچیس کا ثبوت دیا تھا اورعلاوہ ازیں اس کے بعض جزئی ا حکام خاصہ میں گنجائش شبہ بھی <del>تھی اس لئے</del> جواب مین طول بیانی سے کام لیا گیا ہے اور حا کمانداور حکیمانہ جواب دیا۔ پھر حکیمانہ جواب میں بھی مصلحت ورمصلحت کا اظہار ہوا۔ پھر تحويل قبله ميں بحالت حضر جہت جنوب کی مقصودیت کا شبہ مدینه طبیبہ میں رہ کر ہوسکتا تھا اور سفر کا موقعہ زیاوہ شبہ کا تھا کے ممکن ہے منزل کا تھم اور ہوراہ کا تھم دوسرا۔ یا بیے کہ تھم آپ کے ساتھ خاص ہے یا سب کے لئے عام اسی طرح چونکہ اسلام میں بیہ پہلا تسخ تھا جومسلمانوں کے لئے ایک نئی چیزبھی اورمخالفین کے لئے فتنہ پردازی کا بہانہ،ان چند در چند وجوہ ہے گئی ٹیہلوؤں ہے اس پرروشنی ڈالی گئی اور حکم کو مکررسه کرربیان کمیا محمیا۔

عالمگیر نبی کا قبلہ مرکزی اور بین الاقوامی ہے:.....عالمگیر نبی کا قوام عالم کی امامت ہے سرفراز ہونا۔ام القریٰ مکہ معظمہ میں عبادت گاہ کعبہ کی تغییر کرناا سے مقدس وقت میں امت مسلمہ کے ظہور کی انبامی دعا کرنا خودا ہے اوراپنی اولا دے لئے ایک مذہب حق اسلام کا امتخاب کر کے اس کی وصیت کرنا وفت موعود پر پیغیبراسلام کاظہوراوران کی تعلیم وتربیت ہے ایک بہترین امت کا رونما ہوجانا اور سارے عالم کی ہدایت وتعلیم اس ہے سپر دہونا اور اس کی روحانی ہدایت کے لئے ایک مرکز کا ہونا جوقد رتی طور پرعبادت گاہ کعبہ بی ہوسکتا تھا۔ کیونکہ بورب ایشیاء افریقہ کامرکزی حصہ یہی ام القریٰ ہے۔جس کوکٹ ناف ارض ' کہا گیا ہے۔ چنانچ تحویل قبلہ ے اس کی مرکزیت کا اعلان کردیا گیا اور پیروان حق کو ہتلا دیا گیا ہے کہ حضرت ابراہیم کے مل حق نے جوج ہویا تھاوہ ہار آور ہو گیا ہے۔ اب وہ بہترین امت تم ہواور عالمگیرنبی آنخضرت ﷺ ہیں جن کو بین الاقوامی مشن کی روے ایک مرکزی قبلہ دیا گیا ہے اورآ تخضرت ﷺ ان ہی جملہ اوصاف کے حامل ہیں جن خصوصیات کا خاکدان کے جدامجدنے تھینیا تھا۔

بنائے ابرا میمی کا حفدار ابن ابرامیم ہی ہوسکتا ہے: ..... کعبداگر بنائے ابرامیم ہے توبہ نبی ابن إبرامیم جیں۔اس بناء کے قبول ہونے اور اس ابن کے رسول ہونے کا جوخواب انہوں نے دیکھا تھا آج دنیا اس کی تعبیرا بنی آتھوں سے دیکھ رہی ہے۔اس لئے امام عالم کےصاحبزادہ کوامام تقبلتین بنایا جارہاہے۔اس لئے پیروانِ قرآن کو دعوت عمل دی جارہی ہے کہان تعتوں کاشکر بجالاتے ہوئے سرگرم ممل ہوجا ؤاور جوطالب حق ہواس کی اصلاح کرو۔لیکن قرآن سے جب معترض کا معاند ہونا ظاہر ہوجائے تواس کو جواب دینا اوراس کے در بے ہونالا حاصل ہے۔ بنائے کعبے کے لئے کسی نے کیا خوب کہا ہے ۔ إِنَّ الَّذِي سَمَكَ السُّمَآءَ بَنَىٰ لَنَا بَيًّا دعسائِ سَمْ أَعَرُوا طُولُ

قبله عشاق: ...... آیت و لسکسل و جههٔ ہے بعض عارفین نے لوگوں کے احوال وافعال میں متفاوت ہونے کی حکمت و مصلحت مستنبط کی ہے۔ حدیث محل میسسر لما محلق له بھی اس کی مؤید ہے۔ بیسب طرق ہیں جن سے اللہ تعالیٰ اپنے بندول کوآباد ر کھنا جا ہتے ہیں ان کے ہنون ومرا تب مختلف اور مرا تب اساء متفاوت ہیں ۔ان میں سے جوسب سے احسن ہواس کا اہتمام کرنا جا ہے اوربعض نے اس کی تاویل میں کہا ہے کہ ہر مخص کا قبلہ جدا ہے۔مقربین کا قبلہ عرش اعظم ہے اور روحانین کا کرسی اور ملا تکہ کا ہیت المعمور اورانبیائے سابقین کابیت المقدس اورآ تخضرت عظی کا جسمانی قبلہ بیت الله اور وحانی قبلہ ذات حق ہے۔

شرف صحبت .....و یعلم کم النع سے معلوم ہوتا ہے کتعلیم کتاب وحکمت کے بعدایک باب اور بھی ہے جوصالحین کی صحبت سے حاصل ہوتا ہے۔ صحبت سے حاصل ہوتا ہے۔

فر کر کا حقیقی ثمرہ: ......فداذ کسرونسی اذ کسر کم ذکراللّٰد کا اصلی اور حقیقی ثمرہ یہی ہے کہ حق تعالیٰ ملتفت اور متوجہ ہوں۔ سالک اور ذاکراگراس کو پیش نظرر کھے تو تشویش ہے تحفوظ رہے۔

يَّانَهُا الَّذِينَ الْمَنُوا السَّعَيْنُوا عَلَى الاجرَةِ بِالصَّبُرِ عَلَى الطَّاعَةِ وَالْبَلاءِ وَالصَّلُوةِ خَصَهَا بِالذِكرِ لِتَكُرُرِهَا وَعَطْمِهَا إِنَّ اللهُ مَعَ الصَّبِرِينَ ﴿ ٢٥٥ ﴾ بِالْعَوْنِ وَلَا تَفُولُوا لِمَنْ يُقْتَلُ فِي سَبِيلِ اللهِ هُمُ الْمُواتُ شَيلُ هُمُ اَحْيَا هُ زَوَاحُهُمُ فِي حَواصِلَ طُيُورٍ خُصْرِ تَسْرَحُ فِي الْحَنَّةِ حَيْثُ شَاءَ تَ حَدِيثَ بِذَلِكَ وَلَكِنُ لاَ تَشُعُولُونَ ﴿ ٢٥٥ ﴾ تَعَلَمُونَ مَاهُمُ فِيهِ وَلَنَبُلُونَكُمُ بِشَيءٍ مِنَ الْحَوْفِ لِلْعَدُو وَالْجُوعِ بِذَلِكَ وَلَكِنُ لاَ تَشْعُولُونَ ﴿ ٢٥٥ ﴾ تَعَلَمُونَ مَاهُمُ فِيهِ وَلَنَبُلُونَكُمُ بِشَيءٍ مِنَ الْحَوْفِ لِلْعَدُو وَالْجُوعِ اللّهُ فِيهِ وَلَنَبُلُونَكُمُ بِشَيءٍ وَالشَّمَواتِ إِللَّواتِي اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَيْهِ مُ مَنُ اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى الللّهُ عَلَيْهِ مَ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَيْهِ مَ عَلَى اللّهُ عَلَى اللللّهُ عَلَيْهِ مَ وَرَحُمَةٌ فَا اللّهُ عَلَيْهِ مُ صَلَوتُ مَا سَاءَ اللّهُ فِي الْحَدِيثِ مَنَ اللّهُ عَلَيْهِ مُ عَلَى اللّهُ عَلَيْهِ مُ وَرَحُمَةٌ فَا لَعُ عَلَى اللّهُ عَلَمُ عَلَى اللّهُ عَلَى الللهُ عَلَى اللّهُ عَلَى الللهُ عَلَى الللهُ عَلَى اللّهُ عَلَى الللهُ عَلَى اللّهُ عَلَى الللهُ عَلَى الللهُ عَلَى الللهُ عَلَى الللهُ عَلَى الللهُ عَلَى الللهُ اللّهُ عَلَى الللهُ عَلَى الللهُ الللهُ عَلَى الللهُ اللّهُ عَلَى الللهُ الللهُ عَلَى الللهُ الللهُ عَلَى الللهُ الللهُ اللّهُ الللهُ عَلَى اللهُ اللهُ اللّهُ اللهُ عَلَى الللهُ الللهُ عَلَى اللهُ اللهُ اللّهُ الللهُ اللّهُ الللهُ اللّهُ اللهُ اللّهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ الله

اللہ ہی کے پاس جانے والے ہیں (آخرت میں وہی ہم کوبدلہ دے گا۔حدیث میں آتا ہے کہ مصیبت کے وقت جوانا للہ کہے گا اللہ اس کو اجرعنا یت فرما تنیں گےاوراس مصیبت سے بہتر خلف تجویز کریں گے۔ نیز حدیث میں ہے کہ آپ کا چراغ ایک مرتباگل ہو گیا آپ نے انساللہ پڑھا۔حصرت عائشہ نے عرض کیا صرف چراغ ہی تو ہے؟ آپ نے ارشاد فرمایا کہ جوچیز مسلمان کے لئے تکلیف وہ جووہ مصیبت میں شار ہے۔ابودا ؤ دطیالسی نے اپنی مراسیل میں اس کور وایت کیا ہے ) ان لوگوں پر خاص خاص رحمتیں ( مغفرت ) بھی ان کے پر ور دگار کی طرف ہے اور رحمتِ عامہ (نعمت ) ہوگی اور یہی لوگ ہیں جن کی رسائی ہوگئی ہے ( راہ صواب کی طرف ۔ )

.....عسون مرادمعیت ہے۔جس کی دوصورتیں ہوتی ہیں۔ایک معیت عامہ بعن عملی اور قدرتی معیت اور دوسری معیت خاصہ یعنی عون ونصرت کی ہے۔ جو تنقی ،صابر محسن لوگوں کے ساتھ مخصوص ہوتی ہے امسے ات اور احیہ۔۔۔اء دونو ل مين مبتدا ومحذوف ب- اى هم اموات و احياء . الشعور الاحساس مشاعر الانسان بمعنى حواس شعر بال شعاره ولباس ج بدن ہے مصل ہو۔

حسو احسل جمع حوصلة کی پیویڈمرغ یاتشریفا ارواح کے ساتھ کاروائی کی جائے گی۔جیسے کپٹروں کوصندوق میں رکھا نباتا ہے او، ممکن ہے ارواح کی جب بھیل ہو جاتی ہے تو ان کانمثل اس صورت میں کردیا جاتا ہے جیسے فرشتہ کانمٹل بشکل انسانی ۔ جلال محقق کی رائے کے مطابق حیات اخروی ایک مخصوص حیات جسمانی اور روحانی ہے۔جس کو دنیوی زندگانی پر قیاس نہیں کیا جاسکتا اور قاضی بیضا وک کی رائے یہ ہے کہ بقاءروحانی مراو ہے۔لیکن شہداء کی تحصیص مزید قرب وکرامیۃ کی وجہ سے ہے۔جبو انسیع جمع جائحۃ پھنل پر ج آ فت وغیرہ پیش آ ئے۔

البذمین مبتداء محذوف ہے مدحًا مرفوع ہے اور یہی صورت بہتر ہے اس میں وجوہ اعراب حیار ہیں (۱) صابرین کی صفت ہونے ک وجہ سے منصوب ہو (۴) منصوب علی المدح ہو (۳) مبتدا ءمحذ وف کی خبر ہونے کی وجہ سے مرفوع ہو جملہ مستا تفہ بن جائے۔ (۳) مبتد ہونے کی وجہ سے مرفوع ہواولئک خبر ہے اذا اصابتھم. قالو اجواب ہے اذااور اذائع جواب کے صلہ ہے الذین کا۔

مر امسیل میشنن ابودا وَ دکی دوسری تصنیف کا نام ہے جس می*س مرسل ومنقطع روایات ہیں د ح*صة قرآن کریم میں اس کا استعمال بقول ا تقان چودہ معنی برآیا ہے۔ یہاں مرادنعمہ ہے۔

ر لبط: · · · · · · · جہاں تک تحویل قبلہ کے اعتراض کا مذہب اسلام پراٹر پڑسکتا تھا اس کا از الدیتو ماقبل جوابات ہے ہو گیا اور جہاں تک مسلمانوں کے دلوں کا مجروح اور زخمی ہونا ہے۔ بالخصوص اس پر اصرار بے جا ہے جو رنج وصدمہ ہوا ہے اس کے از الہ کی تد ابیرصبر نماز بتلائی جارہی ہیں۔اسی طرح قال مع الکفاراورمعرکۂ جہاد پر جوتحویل قبلہ سے زیادہ بڑیمہم ہےاس میںصبراورصابرین کی مدح فضیلت اورمعمولی آز مائشوں میں ثبات واستقلال کی فضیلت بیان کی ہے۔

**شانِ نزول** : ..... ابن منذر نے حضرت ابن عباسؑ ہے تخ تنج کی ہے کہ کہ شہداء بدر کے بارے میں بیآیات نازل ہو تیر ہیں۔آٹھ انصارا در چیےمہا جریتھے جن کے بارے میں مشرکین ومنافقین کہنے لگے کہ دیکھویہ بے چارے کس طرح محمد کے کہنے میں آ ونیا کی زندگی اورلذات سے محروم رہ گئے ﴿ تشریح ﴾:....صبر کی طرح نماز ہے بھی مصیبت کا اثر دور ہوجا تا ہے:.....مبرے رنج کا ہکا اور جزع فزع اور بے صبری سے مصیبت کا دو چند ہوجا ناتو مشاہدہ ہے۔البتہ نماز اور وہ بھی حضور قلب اور خلوص دل کے ساتھ ہوتو اس کا تنخفيف حزن ميں مؤثر ہونا يا تو ادوبيكي طرح بالخالصه مفيد ہوگا اور يا پھر بالكيفية اس طرح مفيد ہوكة تخفيف حزن كامدار اصلى چونكه قلب كوغم کے علاوہ دوسری کسی چیز کی طرف متوجہ اورمشغول کر دینے پر ہے۔اس لئے نماز میں خشوع وخصوع کے ساتھ انہاک اور یکسوئی وتوجہ ہے یقینا اس کا ول و و ماغ بہلے گا اوراس تدبیر کے بار بار کرنے ہے م آنگیز واقعہ کی یاد دِ ماغ سے غائب ہونی شروع ہوجائے گی اور رنج والم کا فورسو جائے گا۔جس فردیا جماعت میں میدوقو تیں صبرونماز کی پیدا ہوجا تمیں گی وہ بھی نا کا منہیں ہوسکتیں۔

شهداء كومروه ندمجهو: .....شهيدى نسبت مرده كالفظ استعال كرناضيح اور جائز بيمراس كى موت دوسرے عام مردول ك طرح نہیں جھنی جاہئے کیونکہ راہ حق میں موت موت نہیں ہوتی وہ تو سراسر زندگی اور جاویدگی ہے۔ دوسرے مرنے کے بعد برزخی زندگی اگر چہسب کوحاصل ہوگی مسلمان ہویا کا فرچنانچہ اس زندگی ہے وہاں کی جز ااور سزا کا احساس ہوگا۔

برزخی زندگی کا فرق:.....لین شهیداور غیرشهید کة تارزندگی مین ای طرح فرق بوتا بے جس طرح و نیاوی زندگانی میں مختلف اعضاء کے درمیان آٹارزندگی میں نمایاں فرق محسوس ہوتا ہے کہ ایڑی میں جان ویٹی کمزور ہوتی ہے کہ می تکلیف کا حساس بھی زیادہ نہیں ہوتا اور ہاتھ کی انگلی میں ایڑی سے زیادہ روح ہوتی ہےتو تکلیف کا حساس بھی زیاْدہ ہوتا ہےاوردل ودیاغ اعضائے رئیسہ میں روح کاسریان اس شدت ہے ہوتا ہے کہان کومنبع روح کہنا جا ہے۔ چنانچیز ندگی کےاثر ات بھی ان میں اس درجہنمایاں ہوتے ہیں کہان کی تکلیف سے زندگی ہی خطرہ میں پڑ جاتی ہے۔بس یہی حال برزخی زندگانی کےاثر ات کے تفاوت کا ہے کہ عامہ ً مومنین کی برزخی زندگی چونکہ زیادہ قوی ٹبیس ہوتی اس لئے اس کے اثر ات بھی کمز وراور عالم برز خ تک محدود رہتے ہیں۔ عالم ناسوت میں وہ محسوس ٹبیس ہوتے ، اس کئے یہاں کے اعتبار سے اس کومردہ ہی سمجھا جاتا ہے بھین شہید کی برزخی زندگی توی ہوتی ہے اور اس درجہ قوی کہ عالم محسوس تک اس کے اثر ات محسوں ہوتے ہیں کہ نبض عدیث اس کا کوشت پوست زمیں سے متاثر نہیں ہوتا اور زندوں کی طرح سیجے وسالم رہتا ہے۔ای لئے اس کوزندہ سمجھا گیا ہےاورمر دہ سمجھنے کی ممانعت کی گئی ہے۔ بیعنی وہ عام مردوں کی طرح مردہ نہیں ہوتے۔

انبیا کی بزرخی زندگی کے آثار:....انبیا علیم السلام کی برزخی حیات ِمبارکہ چونکہ سب سے زیادہ تو ی ہوتی ہے تی کہ نہصرف میہ کہان کے اجسام مبار کہاسی طرح تر وتاز ہ اورسلامت ومحفوظ رہتے ہیں ۔جس طرح د نیاوی زندگانی میں تتھے بلکہ شہدا ، ہے زیادہ ان کی حیات اوراس کے اٹر ات کامنصوص درجہ بیہوتا ہے کہ ان کے مال میں میراث جاری نہیں ہوسکتی اور ان کی از واج مطہرات ہے کسی دوسرے کو نکاح کی اجازت نہیں ہوتی ۔ گویا کہ وہ زندہ ہی رہتے ہیں غرضکہ سب سے اعلیٰ درجہ سکی برزخی زندگی انبیاً علیہم السلام کی ہوتی ہے جس کے اثر ات سب سے زیادہ تو ی ہوتے ہیں اور اس ہے کم درجہ شہداء کی حیات کا ہے پھر عامہ مومنین کی۔

كيا اوليا شهداء كى فضيلت ميں شريك تہيں؟:.....ابية آيت ميں شهداء كتخصيص پرييشه ہوسكتا ہے كەبعض احادیث کی روسے اولیاء صالحین بھی شہداء کی اس فضیلت میں شریک معلوم ہوتے ہیں کہ ان کو بھی عام مردوں کی طرح تہیں سمجھنا ع ہے۔ پھر آیت میں شہداء کی تخصیص کی کیا وجہ ہے؟ اس کی ووتو جیہیں ہوسکتی ہیں۔ایک مید کرمجاہد ونفس سے مرنے والے کشتہ محبت اور

قتیل ناز اولیاءاللہ کو بھی معنا شہید سمجھا جائے اور ان کو بھی آٹارِشہداء میں شریک سمجھا جائے دوسری تو جیدیہ یہ ہے کہ آیت میں شہداء کی سخصیص حقیقی نہیں ہے کہ دوسرے اس فضیلت میں شریک ہی نہیں ہوسکیں۔ ورندا نبیاء کی فضیلت بھی باعث اشکال ہوجائے گی۔ بلکہ تخصیص اضافی مراد ہے، یعنی عامهٔ مونین کے لحاظ سے شہداء کی تخصیص کی گئی ہے جوان سے بنچے درجہ کے ہوں ۔ لیکن جوان کے برابریا ان سے عالی تر ہوں ان کے اعتبار سے تصیص نہیں ہے۔

شہداء کی تسمیں اور احکام: .....احکام کے لحاظ سے شہداء کی چارتشمیں ہیں۔(۱) اول دین و دنیا دونوں لحاظ ہے شہید ہولیعنی کے مسل وگفن صرف نماز جنازہ پڑھ کر حنفیہ کے مزد یک ڈن کردیا جائے اور شوافع کے مزد کیک نماز جنازہ کی بھی جاجت نہیں کہ وہ خود ہی مغفوراور پاک صاف ہیں جیسے تحکص مجاہد۔ (۲) صرف آخرت کے لحاظ ہے شہید ہواورا دکام و نیااس پرشہید کے جاری نہ کیے جا نیں دریا میں ڈوب مرنے والا ، دستوں کے مریض اور تپ دق میں ہلاک ہونے والا ، بچید کی ولا دت کےسلسلہ میں بحالت نفاس مرنے والی عورت اخروی شہید کہلائیں سے لیکن مذکورہ و نیاوی احکام ان پر جاری نہیں کئے جائیں گے۔ (۳) صرف احکام دنیا کے لحاظ سے شہید سمجھا جائے کیکن در حقیقت اخروی لحاظ سے شہید نہ ہواوراس مخصوص درجہ اور ثواب کاستحق نہ ہو جو شہداء کے لئے ہوتا ہے جیسے غیر تخلص مجاہد۔ (۳) دونوں لحاظ سے شہید کے احکام اس مقتول پر جاری نہ کئے جائیں جیسے حکومت اسلامیہ کے خلاف بغاوت میں قتل ہونے والے باڈا کرزنی میں مارے جانے والے کدان مقتولوں پر منصرف بیر کہ شہید کے احکام جاری مبیں ہوں سے بلکہ عام مسلمانوں جیسے احکام بھی ان پر جاری نہیں ہوں ہے۔ یعنی دوسروں کوعبرت دلانے کے لئے نہان کو گفن دیا جائے گانہ نماز جناز ہ پڑھی جائے گی اور مسلمانوں کے قبرستان میں دنن ہیں کیا جائے گا۔ چنانچہا گرنسی شہید کی نعش خاک خور دہ اور خراب ہوگئی ہوتو سمجھا جائے گا کہ ممکن ہے کہ اس کی خلوص نبیت میں فرق آ گیا ہوجس پر مدار ہے اصلی شہادت کا جس کے بیآ ٹار ہوتے ہیں۔

آ زمائش البي بھي مجامده اضطراري ہے: ...... تنائش ہمراديهان بھي وہي ہے جس كاذكرواذاية الله الله عليه ابسسر اهیسم میں کیا جاچکا ہے اور پہلے سے اطلاع دیتے میں ریفا کدہ ہے کہ صبر آسان ہوجائے اور دفعۃ مصیبت پڑنے سے جونا قابل برداشت صورت ہوتی ہے اس میں سبولت ہوجائے اور نفس صبر چونکہ تمام مصیبتوں میں مشترک ہے اس کے اس کا صلہ بھی رحمت عامیہ ہوگی۔ رہاخصوصیت ہرصابری وہ بلحاظ مقدار صبر کے ہوگل۔ آیت ولسنبلونکم سے معلوم ہوا کہ مجاہدہ اضطرار بیج می انسان کے لئے نافع ہوتا ہےاور قالو ا اناللہ النے سے معلوم ہوتا ہے کہ بی خیال تمام مصائب کاعلاج ہے۔ حتیٰ کر فع انقباض کے لئے بھی مؤثر ہے۔ إنَّ الصَّفَا وَالْمَرُوَةَ حَبَلَانِ بِمَكَّةَ مِنْ شَعَآئِرِ اللهِ <sup>ج</sup>َ اعْلَامٍ دِيْنِهِ حَمْعُ شَعِيْرَةٍ فَمَنْ حَجَّ الْبَيْتَ أوِ اعْتَمَرَ آىُ تَـلَبَّسَ بِالْحَجَّ أَوِ الْعُمْرَةِ وَاصْلُهُمَا الْقَصْدُ وَالزِّيَارَةُ فَـلَاجُنَاحَ اِثْمَ عَلَيْهِ أَنْ يَطُوَّفَ فِيْهِ اِدُغَامُ التَّاءِ فِي الْاَصُلِ فِي الطَّاءِ بِهِمَا لَم يَلُكُ يَسُعَى بَيْنَهُمَا سَبُعًا نَزَلَتُ لَمَّاكِرِهَ الْمُسْلِمُونَ ذَلِكَ لِأَنَّ اَهُلَ الْحَاهِلِيَّةِ كَانُوا ﴿ يَـطُونُونَ بِهِمَا وَعَلَيِهُمَا صَنَمَانِ يَمُسَحُونَهُمَا وَعَنِ ابُنِ عَبَّاسٍ اَنَّ السَّعٰيَ غَيُرُ فَرُضٍ لِمَااَفَادَهُ رَفُعُ الْإِثْمِ مِنَ الشُّخبِيْرِ وَقَالَ الشَّافِعَي وَغَيْرُهُ رُكُنَّ وَبَيَّنَ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وُجُوبَه بِقَوْلِهِ إِنَّ اللَّهُ كَتَبَ عَلَيْكُمُ السَّعْيَ رَواهُ الْبَيْهَقِيُّ وَغَيْرُهُ وَقَالَ اِبُدَءُ وَا بِمَا بَدَأُ اللَّهُ بِهِ يَعْنِي الصَّفَا رَوَاهُ مُسُلِمٌ وَهَنُ تُطُوَّعَ وَفِي قِرَاءَ ةٍ بَالتَّحْتَانِيَّةِ وَتَشْدِيُدِ الطَّاءِ مَحُرُومًا وَفِيْهِ اِدْغَامُ التَّاءِ فِيْهَا خَيْرًا أَ أَى بِخَيْرٍ أَى فَعَلَ مَالَمُ يَجِبُ عَلَيْهِ مِنْ طَوَافٍ وَغَيْرِهِ قَانَ اللهَ شَاكِرٌ لِعَمَلِهِ بِالْإِتَّابَةِ عَلَيْهِ عَلِيْهُ ﴿ ١٥٨﴾ بِهِ

ر لبط : . . . . . . . چونکہ بنائے ابرا ہیمی اور دعائے ابرا ہیمی کا تذکرہ ہو چکا ہے جس میں مناسک حج کی طرف بھی اشارہ تھا۔اس لئے يهان اس مناسبت بسي معى كابيان مور باب- ووسرى قريبى مناسبت به به كه آيت و لمنسلونكم المنع ميس جان ومال كانفاق كاذكر تھا۔ حج وعمرہ میں بدنی اور مالی مجامدہ کا بیان ہے۔

شمانِ نزول: ..... لباب النقول میں امام بخاری سے دوروا یتوں کی تخریج اسی مضمون کی بیان کی ہے۔جس کا تذکرہ جلال محققؓ نے بیان کیا ہے۔

﴾ : \* تشریح ﴾ : \* \* نسست کی سنیت ، وجوب ، فرضیت کی تفصیل مذا ہب کا بیان گز رچکا ہے البیته ابتداء بالصفاء تو امام شافعی کے نزديك واجب بـــواؤييها ستدلال كرت بوئ يناني حديث من بهي فرمايا كياب "نحن نبده بهما بده الله تعالى" توآيت و صدیث سے واو کی تر نبیب مجھی گئی ہے۔لیکن حنفیہ بھی وجوب کے قائل ہیں۔البتہ واؤ سے استدلال کی بجائے آنخضرت ﷺ کے فعل سے استدلال کرتے ہیں۔ چنانچددوسری آیتان بطوف بھما میں بلاواؤکے تھم ہے۔ رہاحدیث کامفہوم تو تقدیم ذکری سے اہتمام کی طرف اشارہ فر مایا گیا ہے.

وَنَزَلَ فِي الْيَهُوُدِ إِنَّ الَّذِيْنَ يَكُتُمُونَ النَّاسَ مَآ أَنْزَلْنَا مِنَ الْبَيّناتِ وَالْهُلاي كَايَةِ الرَّجُمِ وَنَعُتِ مُحَمَّدٍ مِنَ 'بَعْدِ مَابَيَّنَهُ لِلنَّاسِ فِي الْكِتَابِ لا التَّوَرَاةِ أُولَائِكَ يَلُعَنُهُمُ اللهُ يُبُعِدُهُمُ مِنُ رَّحُمَتِهِ وَيَلُعَنُهُمُ اللَّعِنُونَ (٥٥) ٱلْمَلَائِكَةُ وَالْمُؤْمِنُونَ آوُ كُلُّ شَيْءٍ بِالدُّعَاءِ عَلَيْهِمُ بِاللَّعُنَةِ إِلَّا الَّذِينَ تَابُوا رَجَعُوا عَنُ ذلِكَ وَأَصْلَحُوا عَمَلَهُمُ وَبَيَّنُوا مَا كَتَمُوهُ فَـأُولَـ فِلْ النَّوْبُ عَلَيْهِمُ ۚ ٱقْبَلُ تَوْبَتَهُمُ وَأَنَا التَّوَّابُ الرَّحِيْمُ ﴿١٠﴾ بِالْـمُؤْمِنِينَ إِنَّ الَّـذِيْـنَ كَـفَرُوا وَمَاتُواوَهُمْ كُفَّارٌ حَالٌ أُولَـنِكَ عَلَيْهِمُ لَعُنَةُ اللهِ وَ الْمَسَلَئِكَةِ وَالنَّاسِ اَجْمَعِيْنَ ﴿ إِلَىٰ اَىٰ هُمُ مُسُتَحِقُّوا ذَلِكَ فِي الدُّنْيَا وَالْاحِرَةِ وَالنَّاسُ قِيُلَ عَامٌ وَّقِيُلَ الْمُؤْمِنُونَ خُلِدِيْنَ فِيهَا ۚ أَيِ اللَّعْنَةِ أَوِ النَّارِ الْمَدُلُولِ بِهَا عَلَيْهَا لَايُخَفُّفُ عَنُهُمُ الْعَذَابُ طَرَفَةَ عَيْنِ وَ لَاهُمُ يُنَظُرُونَ ﴿٦٢﴾ يُمُهَلُونَ لِتَوْبَةٍ أَوُ مَعُذِرَةٍ

ترجمہ:.....(اور بہود کے متعلق بیآیت نازل ہوئی) جولوگ چھیاتے ہیں (لوگوں سے)ان مضامین کوجن کوہم نے نازل کیا ' ہے جو واضح ولائل اور ہدایت بخش میں (جیسے ایت رجم اور آنخضرت ﷺ کی نعت ) اس کے بعد کہ ہم ان کو عام لوگوں پر واضح کر چکے ہیں۔ کتاب ( تورات ) میں ایسےلوگوں پرالٹد تعالیٰ بھی لعنت فر ماتے ہیں (اپنی رحمت ہے ان کو دور فر مادیتے ہیں )اورلعثنگر نے والے بھی ان پرلعنت بھیجتے ہیں ( فرشیحے ،مؤمنین یا ہر چیز کی پیشکاران پر ہوتی ہے )البتہ جولوگ تو بہرکیس (اس سے باز آ جا کیں )اوراصلاح کرلیں (اپنے اعمال کی)اور ظاہر کردیں (چھپائی ہوئی باتوں کو)ایسےلوگوں پرمتوجہ ہوجاتا ہوں (ان کی توبہ قبول کرلیتا ہوں)اور بهاری نوعادت ہے تو برقبول کرلیں اورمبر بانی فرمانا (مسلمانوں پر )البتہ جولوگ اسلام نہ لاویں اوراسی حالت کفر پرمرجاویں (محسف اد ۱ حال ہے )ایسےلوگوں پرانٹد کی اورفرشتوں اورتمام انسانوں کی لعنت پھٹکار (یعنی میدوین ودنیا میں لعنت کے مستحق ہیں۔انناس ہے مراد یہ عام انسان ہیں خاص مؤمن ) وہ ہمیشہ ہمیشہ اس میں گرفتار رہیں گے ( یعنی لعنت میں یا نار جہنم میں کہ لعنت کا مدلول ہے ) ان سے عذاب ہلکانہ ہونے پائے گا (ایک بل جربھی )اور ندان کومہلت دی جائے گی (توبہ یا معذرت کی )

متحقیق وتر کیب:.....بیسیت مون کے مفعول ٹانی کے حذیف کی طرف مفسر نے اشارہ کیا ہے۔ کتم اور سمتمان کے معنی ضروری چیز کوظا ہر کرنا باو جود داعیہ کے لیمھی تو یہ بصورت اخفاء ہوتا ہے اور بھی ایک چیز کواپنی جگہ سے ہٹا کراس کی جگہ دوسری چیز کو ر کھنے سے ہوتا ہے۔الا السذین اشتناء متصل ہے۔ ھے مستحقوا پینفتر برعبارت شبہ کرارکووفع کرنے کے لئے مانی ہے بعنی پہلی لعنت سے مراد بالفصل اور اس لعنت ہے استحقاق ِلعنت ہے اور بعض نے اول سے مراد دوام تجد دلعنت اور ثانی سے مراد دوام ثبوتی لیا ہے اور بعض نے اول سے مرادزندگی کی لعنت اور ثانی ہے مراد ہے البیہ موت لعنت لی ہے۔غرضیکہ ان سب صورتوں میں تکرار کا شبہیں ر ہتا۔السه اسمفسر جلالؓ نے دوقول نقل کئے ہیں۔رہا کا فرنو وہ مثل انعام بسل ھے اضل سبیلا ہیں۔اس لئے دائر ہ انسانیت ہے خارج اورنا قابل شار ہیں۔

وعید کابیان ہے۔

شانِ نزول: .... بن عبال مسيم وي ہے كہ معاذبن جبل ،سعد بن معاذ ، خارجہ بن زیدنے چندعلائے يہود ہے تورات ك بعض مضامين ك متعلق دريافت كيا، كيكن انهوس في چهايا، اس پرية يات نازل موكيس .

﴿ تَشْرِيحَ ﴾ : . . . . . . . تمان حق سے توبر کرنے اوراصالاح کامعتبر طریقہ یہ ہے کہ ان کواسلام قبول کر لینا جا ہے۔ کیونکہ اسلام ندلانے پرعوام پر بیت مخفی رہے گا اور وہ یہی مجھیں کے کہ اگر آ ب اور اسلام حق ہوتے توبیا الی ملم یہود کیوں اس سے دورر بیتے ،اورمہلت ندد بے جانے کی وجہ رہے کہ مہلت اس وقت دی جایا گرتی ہے کہ مقدمہ میں چھ تنجائش ہوورند پہلی ہی پیشی پر علم سز اہوجایا کرتی ہے۔ علم المعامله كا اظهار اورعلم المكاشفه كا نامحرمول سے اخفاء ضروری ہے: .....اس آیت ہے تحقق عارفین نے علم المعامله کے تمان اوراخفاء کی ممانعت اورعلم المکاهفه کونامحرموں ہے چھپانے کا حکم دیا ہے۔

وَنَزَلَ لَمَّاقَالُوْا صِفُ لَنَا رَبَّكَ **وَالِهُكُمُ** اي الْمُسْتَحِقُّ لِلعَبَادةِ مِنْكُمُ **اِلْهُ وَّاحِدٌ ۚ** لَانَظِيْرَلَهُ فِي ذَاتِهِ وَلَا فِي الْجُ صِفَاتِهِ لَا اللهُ إِلَّا هُوَ هُوُ الرَّحْمَانُ الرَّحِيْمُ ﴿ ﴿ اللَّهِ وَطَلَبُوا ايَةٌ عَلَى ذَلِكَ فَنَزَلَ إِنَّ فِي خَلْقِ السَّمَاواتِ وَ ٱلْآرُضِ وَمَاهِ يُهِمَا مِنَ الْعَجَائِبِ وَا**خُتِلَافِ الْيُلِ وَالنَّهَارِ** بِاللَّهَابِ وَالْمَحِيْ وَالزِّيَادَةِ وَالنَّقُصَانِ وَ الْفُلْكِ السُّفُنِ الَّتِيُ تَجُرِيُ فِي الْبَحُرِ وَلَاتَرُسُبُ مُؤْفَرةً بِمَا يَنْفَعُ النَّاسَ مِنَ التِّجَارَاتِ وَالحَمُلِ وَمَــآ أَنْزَلَ اللَّهُ مِنَ السَّمَاءِ مِنْ مَّآءٍ مَطَرٍ فَـاَحُيَابِهِ ٱلْآرُضَ بالنَّبَاتِ بَعُدَ مَوُتِهَا يُبَسِهَا وَبَتَّ فَرَّقَ وَنَشَرَ بِهِ فِيُهَا مِنْ كُلِّ دَآبَةٍ صَ لانَّهُمْ يَنُمُونَ بِالْحَصَبِ الْكَائِنِ عَنَّهُ وَّتَصُوِيُفِ الرِّيلِح تَـ قُلِيْبِهَا جُنُوبًا وَّشِمَ الْا حَارَّةً وَّبَارِدَةً وَالسَّحَابِ الغَيُمِ الْمُسَحَّرِ الْمُذَلِّلِ بِامْرِ اللهِ يَسِيُرُ إلى حَيُثُ شَاءَ الله بَيْنَ

السَّمَآءِ وَالْأَرْضِ بِلَاعِلَاقَةِ لَأَيْتٍ دَالَّاتٍ عَـلىٰ وَحُدَانِيَّتِهِ تَعَالَىٰ لِّـقَوُم يَعُقِلُونَ﴿٣١٦﴾ يَتَدَبَّرُونَ وَمِنَ النَّاسِ مَنْ يَتَّخِذُ مِنْ دُونِ اللهِ أَى غَيْرِهِ أَنْدَادًا أَصْنَامًا يُتِحِبُّونَهُمْ بِالتَّعَظِيْمِ وَالْخُضُوع كَحُبِّ اللهِ ط اَىٰ كَحُبِّهِمُ لَهُ **وَالَّذِيْنَ امَنُوْ ا اَشَدُّ حُبَّالِلَهِ \*** مِنَ حُبِّهِـمُ لِلْانَدَادِ لِاَنَّهُمُ لَايَعُدِلُوْرَ عَنْهُ بِحَالٍ مَّا وَالْكُفَّارُ يَعُدِلُونَ فِي الشِّدَّةِ اِلِّي اللهِ وَلَوُ يَرَى تَـبُصُرِيَا مُحَمَّدُ الَّذِيْنَ ظَلَمُو ٓ ا بِاتَّحَاذِ الْانُدَادِ اِذُ يَرَوُنَ بِالْبِنَاءِ لِلْفَاعِلِ وَالْمَفْعُولِ يُبُصِرُونَ الْعَذَابُ لَرَأَيْتَ اَمُرًا عَظِيْمًا وَإِذْ بِمَعْنَى إِذَا أَنَّ أَيُ لِآلَ الْقُوَّةَ الْقُدْرَةَ وَالْغَلْبَةَ لِلَّهِ جَمِيُعًا لا حَالٌ وَّأَنَّ اللهَ شَدِيدُ الْعَذَابِ ﴿١٦٥﴾ وَفِي قِرَاءَ ۾ يَرَى بِالتَّحْتَانِيَّةِ وَالْفَاعِلُ فِيُهِ قِيُلَ ضَمِيرُ السَّامِع وَقِيْلَ الَّذِيْنَ ظَلَمُوا فَهِيَ بِمَعْنَى يَعْلَمُ وَأَنَّ وَمَا بَعُدَهَا سَدَّتُ مَسَدَّ الْمَفْعُولَيْنِ وَجَوَابُ لَوُ مَحَذُوفٌ وَالْمَعْنَى لَوُ عَلِمُوا فِي الدُّنْيَا شِدَّةَ عَذَابِ اللهِ وَاَنَّ الْقَدُرَةَ لِلْهِ وَحُدَةً وَقُتَ مُعَايَنَتِهِمُ لَهُ وَهُوَ يَوْمُ الْقِينَمَةِ لَمَااتَّخَذُوْ امِنُ دُونِهِ أَنْدَادًا إِذْ بَدَلٌ مِن إِذْ قَبُلَهُ تَبَوَّا الَّذِينَ اتَّبِعُوا آيِ الرُّؤَسَاءُ مِنَ الَّذِينَ اتَّبَعُوا آيُ انْكَرُوا اِضَلَالَهُمْ وَ قَدُرَا وُا الْعَذَابَ وَتَقَطَّعَتُ عَطَفٌ عَلَىٰ تَبَرًّا بِهِمُ عَنُهُمُ الْآسُبَابُ ﴿٢٦﴾ ٱلْوُصَلُ الَّتِي كَانَتُ بَيْنَهُمُ فِي الدُّنْيَا مِنَ الْاَرْحَامِ وَالْمَوَدَّةِ وَقَالَ الَّذِيْنَ اتَّبَعُوا لَوُ أَنَّ لَنَا كَرَّةً رَجْعَةٍ اِلَى الدُّنْيَا فَينَتَبَرَّا مِنْهُمُ آي الْمَتُبُوعِيْنَ كَمَا تَبَرَّوُوا مِنَّاطُ ٱلْيَـوُمَ وَلَـوُ لِلتَّمَيِّي وَفَنَتَبَرَّ أَجَوَايُهُ كَذَٰلِكَ كَمَاارَاهُمُ شِدَّةً عَذَابِهِ وَتَبَرِّى بَعْضِهِمْ مِنْ بَعْضِ يُوِيُهِمُ اللهُ أَعْمَالَهُمُ السَّبَّةَ حَسَراتٍ حَالٌ نَدَامَاتٍ عَلَيْهِمُ ۖ وَمَا هُمُ بِخُوجِيْنَ مِنَ النَّارِ ﴿ يُمُّهُ بَعُدَ دُخُولِهَا \_

ترجمه: ..... (اوربية يت اس وفت نازل موئى جبكه شركين نے عرض كيا كدة بيّا اينے رب كى تو صيف بيان سيجئے )اور جوتم سب کے معبود بننے کامسخق ہے ( لیعن جس کوتم سب کی عبادت کا استحقاق حاصل ہے ) ایک ہی معبود ہے ( ذات وصفات میں اس کا کوئی نظیر تہیں ہیں )اس کے سواکوئی ووسراعبادت کے لائق نہیں ہے وہی رحمٰن ورحیم ہے( مشرکین نے اس پرنشان طلب کیا تا اس پر آیت نازل ہوئی ) بلاشبہ آسان وزمین کے بنانے (اوراس میں جو کچھ عجائبات ہیں ) اور رات دن کے اختلاف ( دن رات کی آمہ ورفت اور کمی بیشی) اور جہازوں میں جوسمندر میں چلتے پھرتے ہیں (اور باوجود تقلّ کے غرق نہیں ہوتے ) لوگوں کے سامان نقع لے کر ( سامان تجارت وبار برداری)اورخدانے آسان ہے جو یائی (بارش) برسایا پھراس ہے زمین کوتر وتازہ کیا ( گھاس پھوٹس ہے)اس کے خشک ہونے کے بعداور پھیلا دیے(متفرق دمنتشر کردیئے )اور ہرتتم کے جانور ( کیونکہ جانوراس سنری سے پلتے ہیں جس کی پیداوار یانی ہے ہوتی ہے )اور ہوا ؤں کے بدلنے چلنے میں (حرم وسر د ہوا ؤں کا شالاً جنو باً بلٹنا )اور ابر (بادل) میں جوز مین وآسان کے درمیان (بغیر علاقہ کے )معلق رہتا ہے(اللہ کے تابع فرمان رہتا ہے۔ جہاں جا ہے چلا دیتا ہے )ان میں دلائل ہیں (جوان کی وحدا نبیت پر ولالت کرنے والے ہیں)ان لوگوں کے لئے جو عقمند (مدبر) ہیں!وربعض لوگ ایسے ہیں جواللہ کے علاوہ (غیراللہ کو)اوروں کو بھی شریک تھہراتے ہیں (اصنام کو)ان سے ایسی محبت کرتے ہیں (تعظیم وپستی کے لحاظ ہے) جیسے اللہ سے (ان کی) محبت رکھنا ضروری ہونا جا ہے اورمسلمانوں کوصرف اللہ ہے انتہائی محبت ہے ( بنوں کے ساتھ ان کی محبت ہے بھی زیاوہ ہے کیونکہ مسلمان تو کسی حال میں بھی الله ہے ہیں پھرنے اور کفارخی میں بتوں کو جھوڑ کراللہ کی طرف آ جاتے ہیں )اور کیا خوب ہوتا اگر آ پ دیکھتے ( اے محمر )ان لوگوں کو جو (شرک و بت برتی ہے )ظلم کرنے والے ہیں جبکہ دیکھتے ہیں (یسرون کی قر اُت معروف اور مجہول دونوں طرح ہے......)عذاب كو ( تو آپ ملاحظ فر مائيس كے ايك ہولناك معامله كواور اذبمعني اذا ہے )اس كئے كه ( ان مجمعني لان ) توت ( قدرت وغلبه )الله تعالى ہی کی ہے تمام کی تمام (جمیعنا حال ہے )اور اللہ تعالیٰ کاعذاب نہایت خت ہے (اورایک قرائت میں یے سے تحالیہ کے ساتھ ہے اور فاعل کے متعلق بعض کی رائے ہے کہ تمیر خطاب ہے اور بعض نے خود السذین ظلمو اکوکہا ہے اس صورت میں ہونی جمعنی یعلم ہوگا اورافظان اوراس کا مابعد مفعولین کے قائم مقام ہوجائے گااور لو کا جواب محذوف ہوگااور معنی آیت اس طرح ہوں گے کہ دنیامیں اگریہ لوگ اللّٰہ کے عذاب کی شدت اور عذاب کے معا ئندگی وفت بعنی قیامت میں تنہااس کی قدرت کو سمجھ جائیں تو ہرگز اس کے ماسوی کسی کو اس کاشریک معبود نه بنا نمیں ) جبکہ صاف نی نکلنے کی کوشش کریں گے وہ لوگ جن کے کہنے پر دوسرے چلتے تھے (خواص ان او گول ہے جو ان کا کہا مانتے تھے (یعنی ان کے گمراہ کرنے کا انکار کردیں گے ) اور سب مشاہدہ کرلیں گئے عذاب کا اور قطع ہو جا کیں گئے (اس کا عطف تبسر ایر ہے ) باہم ان میں جونعلقات تھے( صلدحی اور دوتی کے جوعلائق دنیامیں ان کے مابین تھے )اور کہدرہے ہوں گےعوام کہ کسی طرح ہم سب کوبس ذرا ایک دفعہ جانا مل جائے ( دنیا میں داپس ہوجائے ) تو ہم بھی ان سے ( خواص ہے ) صاف الگ ہوجا ئیں گے جس طرح بیہم سے صاف الگ ہو بیٹھے (اس وقت اور لوتمنا ئیدہے اور فنتبر أ اس كا جواب ہے ) يونبي (جس طرح ان كو شدت عذاب اورا یک دوسرے کی طوط چشمی ہم نے دکھلا دی ہے ) دکھلا ئیں گے اللہ تعالیٰ ان کے اعمال (بد) کو خالی ار مان کر کے (بیہ حال ہے جمعنی ندامت )ان کواوروہ بھی دوزخ ہے نہیں نکل شکیں گے ( داخلہ کے بعد۔ )

شخفی**ق وتر کیب:....ونزل پ**شان نزول باعث اشکال نہیں ہونا چاہئے۔قالو اشرکین مکہ ۳۶ ہتوں کے پرستار تھے۔ یہ بر سورة اخلاص اوربية بيت ان كى روميس نازل موئى \_اى السمستحق صيغه جمع ميس جوتعدد الدكاوبهم موتا ب\_اس كے لحاظ سے وحدت كى توجيديه برالسه واحد لفظ المسه خبر باورو احداس كي صفت اور الاهد مشتنى موضع رفع ميس لا المسه سه بدل واقع جور بإب اور الوجمن بدل ہے ھوے یامبتداء محذوف کی خبر ہے جس کی تقدیر جلال صفق نے کی ہے۔

المسمولة جمع كاصيفهاس كے تعدد كى طرف مشير ہے۔ دوسرى آيت ميں تصريح ہے " بحلق سبع سمولت " بخلاف زمين كوده و یکھنے میں بظاہرا یک معلوم ہوتی ہے۔اگر چہومن الارض مثلهن سے اس کا تعدد معلوم ہوتا ہے۔ بسما ینفع ماموصولہ یا مصدر سے ہے۔ ، اورب المابسة كے لئے ہے۔ وبث جلال محقق نے لفظ احيا پراس كے معطوف ہونے كی طرف اشاره كرديا ہے اورعا كدمجذوف ہے۔ اى كحبهم ال كرومطلب بو يكتے بي ايك معنى بيك يسحبون الاصنام كما يحبون الله جس كا عاصل شرك في انحبت باور دوسرے معنی بیک یسحبون الاصنام کحب المؤمنین الله. ولو تری جلال مفسرنے تبصر سے تفسیر کر کے عامرُ ونافع کی قرائد بالباء کی طرف اشاره کردیا۔افدیسِسوون دراصل افد ماضی برداخل ہوتاہے اور افدا مضارع پر۔ یہاں مضارع پرداخل کر کے اشارہ اس طرف ہے کہ حق تعالیٰ کافعل مستقبل ایہ ہی متعین اور محقق ہے۔جیسا کہ ہماری ماضی لمر ایت بیہ جواب لو ہے۔اس میں آنخضرت ﷺ خطاب خاص ہےاور یا ہرمخاطب کوخطاب عام ہے۔ان کو لان سے معنی میں لے کراس طرف اشارہ کرنا ہے ہید لو ایت جواب محذوف ک دلیل ہےاور بعقوب کی قرائت میں ان تکسیر ہے جملہ متنانفہ بابا صارقول۔

جميعًا حال بِمُتَّعَلِّق جارمجرور كي تمير سے تقدير عبارت اس طرح ہے۔ ان المقوة كاننة لله جميعا لما الحذوا يهل قرأت

تری کی صورت میں لو آیت جواب کوان القوہ النع پہلے مقدر مانا گیا ہے اور دوسری قراکت میں ہوای کی صورت ان القو ہ کو پہلے اور لما اتستحسذوا جواب كومؤخر مقدر مانا ہے۔ كيونكداول صورت ميں جواب كى علية ہے۔ اس لئے جواب مقدم اور علت مؤخر ہونى جا ہے اور دوسری صورت میں ان القوق معمول بوای ہے کو یا اس کا تھم ہاس کی تھیل کے بعد جواب لایا گیا ہے۔

اذ تبوء بیاذ پہلے اذیرون سے بدل ہو کرظرف ہوگا۔ور اؤٹس قدکی تقدیرا شارہَ حالیت کے لئے ہے۔المذین سے حال ہے اور خمیر جمع تا بع اورمنټوع دونول کی طرف را جع ہے اور حال میں عامل لفظ تب ء ہے۔ تقذیر عبارت اس طرح ہے تب و افسی حسال رویتھم. بھم اس میں بالمعنی عن ہے۔اورسپیت کے لئے بھی ہو کتی ہے۔ای انقطعت بسبب کفرھم اسباب النجاة اور بالما بستہ کے لئے بھی ہوسکتی ہے ای انسقیط عسب الا سبساب موصولة بھم اورب اتعدیہ کے لئے بھی ہوسکتی ہے۔ ای قسط عسب بھم الاسباب كرة، مصدرجمعني جعة اورفنتبر عجواب لو بـــــــ تقديرا سطرح ليت لناكرة فنتبر ع منهم. كما يش ما مصدرياور كذالك قائم مقام مفعول مطنق كي ب\_يويهم حاور كذالك كامشاراايداراوة ب\_حسيرات أررويت بصريب توياس سے حال ہے اور رویت قلبیہ ہے تو بیاس کامفعول ٹالٹ ہے جمعنی ندامت شدیدہ اور کمدجس کے معنی قلبی تکلیف کے ہیں۔

ر لبط: ....... پچپلی آیات میں رسالت سے متعلق سمان حق کابیان بقا۔ دین میں دو ہی بنیا دی اور مرکزی مسئلے ہیں۔رسالت اور تو حیداس لئے آئندہ آیات میں تو حید پرروشنی ڈالی جارہی ہے۔اس کا اثبات بالدلیل ،مشرکین کی ندمت اوران پرعقوبت کا بیان ہے۔

شانِ نزول: .... آیت و اله کم الن اوران فی حلق السموت کریل مین شان نزول کی طرف مفسرعلام نے اشارہ کیا ہے۔اورلبابالنقول میں ہے کہ سعید بن منصور نے اپنی سنن میں اور فریا بی نے اپنی تفسیر میں اور بیبی نے شعب الایمان میں تخ تاج کی ہے کہ جب والھ حکم النع نازل ہوئی تومشر کین کو بر اتعجب ہوا کہ سارے زمین وا سان میں صرف ایک رب کیسے ہوسکتا ہے اوراس برولیل کامطالبه کیابیآیات اس مطالبه کاجواب ہیں۔

﴿ تشریح ﴾ :..... و جود باری کی ولیل عقلی :.......ماسل استدلال بیهوگا که آیت میں جن چیزوں کو ذکر کیا گیا ہےوہ تمام ممکن الوجود ہیں ۔بعض کاممکن ہونا تو بداہیۃ مشاہدہ ہےمعلوم ہے کہ پہلےموجودنہیں تھا بعد ہیںموجود ہو کیں یاان میں تغیراور ر دوبدل ہوتار ہتا ہے اور بعض کاممکن ہونا مرکب ہونے کی وجہ سے یا آپس میں ایک دوسرے کی طرف متاج ہونے کی وجہ سے معلوم ہوتا ہے غرضیکہ بیسب چیزیں ممکن ہیں اور ممکن اپنے وجود میں مختاج ہوتا ہے کسی مرجح کا۔اب اگراس کا مرجح بھی ممکن ہے تواس مرجح کے کے بھی دوسر مرج کی ضرورت ہوگی۔و ھلے جو اس طرح تسلسل لازم آئے گا۔اس کئے بیخے کے لئے کسی واجب پرسلسلہ کوشتم کرنا پڑے گا اور اسی واجب کوشری زبان میں اللہ کہا جاتا ہے۔ دوسرے لوگ خواہ اللہ کا نام علیۃ اول باعلیۃ العلل رکھیں یا کیجھاور کہیں ہے رلیل تووجود باری کی بوئی۔

تو حید باری کی دلیل عقلی: .....١٠٠٠٠٠٠٠٠ بربى اس كے ايك مونے كى دليل تو كہا جائے گاكدا كر واجب الوجود ايك كے بجائے دومانے جائیں تو ان میں ہے کوئی ایک عاجز ہوگا یا دونوں کا قادر ہونا ضروری ہے۔ عاجز ہونا تو وجوب کے منافی ہے،اس لئے پہلی صورت میں تو محال ہےا ب قادر ہونے کی دوسری صورت میں ان میں ہے کوئی ایک مثلاً بارش برسانا حیابتا ہے تو کیا دوسرا خدااس کے خلاف یعنی بارش نہ برسانے کا ارادہ کرسکتا ہے یائبیں اگر نہیں کرسکتا تو دوسرے خدا کا عاجز : ونالا زم آیا جواس کی خدائی کے منافی ہے اورا گر کرسکتا ہے تو اس پر اس کی مراد کا تر تب ضروری ہے یانہیں؟ اگر ضروری نہیں تو مراد کا تخلف قادر مطلق کے ارادہ سے لا زم آیا جو محال ہےاوراگرضروری ہےتو دومختلف مرادوں کا اجتماع لازم آیا یعنی بارش کا برسانا اور نہ برسانا اور بیاجتماع ضعہ بن ہونے کی وجہ سے عال ہے اور ستازم محال خودمحال ہوا کرتا ہے اس لئے تعدد واجب محال ہوا اور تو حید باری واجب اور تابت ہوگئی۔

اسلامی اصول عقلی ہیں فروع کاعقلی ہونا ضروری ہیں ہے:....اسلام کے دونوں اصول تو حید درسالت عقلی ہیں آیت ان فسی ذلک لایات لمقوم معقلون اس طرح مشیر بھی ہے۔البتدا حکام فروی کاعقلی ہونا ضروری نہیں ہے۔ بلکدان کے لئے تو کسی عقلی دلیل سے خلاف نہ ہونا ہی کافی ہے اس لئے ہر ہر جزئی کا اثبات عقلی دلیل سے بالکل غیرضروری ہے۔

آ سانوں کے وجود کا سائنسی ا نکار:...... سان کا وجود ٹابت ہے اگر کوئی دعویٰ نفی کرے تو کہا جائے گا کہ ہاتو ا ہر ھانکہ ان کنتم صلدقین البتہ میمکن ہے کہ طلوع وغروب کے نظام میں آسانوں کو خل نہ ہوئیکن اس سے وجود کی نفی لازم نہیں آتی۔ الله كى محبت كے ساتھ دوسرول كى محبت: ..... به حبونهم كه حب الله النع كويا شرك في الحب بھى ايك طرح کاشرک ہے۔والذین امنوا اشد حبا لله میں غیراللہ کی مطلق محبت کی اجازت معلوم ہوتی ہے۔بشرطیکہ اللہ کی محبت کے مقابلہ میں غالب نہ ہواورغور کے لئے مصیبت کے وفت کی شخصیص اس لئے کی ہے کہ ایسے وفت جب اللہ کی طرف رجوع ہوجاتے ہواور کسی قدر طبیعت ٹھکانے اور راہ راست پر آنے گئی ہے اگر میجے نظر ہے کام لوتو ہمیشہ کے لئے راہ حق کھل سکتی ہے اور تو حید پر ثبات نصیب ہوسکتا ہے۔ آ خرت میں عذاب کی شدت کئی طرح ہوگی اول تو جہنم کا عذاب فی نفسہ شدید ہونا ، دوسر ہے جن لوگوں کےسہار ہے کی آس تھی ان کا جواب ملنا، تیسرے انتقام سے عاجز ہونا اورمحض گھٹ کر رہ جانا اور پھران سب پرحسرت کا روحانی عذاب مصیبت بالائے

و ماهم بنحار جین. دراصل ما انا قلت کے باب سے مفید حصر ہے جس سے گنهگار مؤمنین کاجہنم سے خارج ہوکر نجات یا نامعلوم موتاب -خلافة للمعتزلة آيت يريهم الله اعمالهم حسرات سي كفاركا مكلف باعمال فرعيد مونا معلوم موتاب يكن حنفيه كي طرف ے توبیتو جیہ ہوسکتی ہے کہ مرادا عمال سے خاص اعمال شرکیہ و کفریہ ہیں۔

وَنَزَلَ فِيُمَنُ حَرَّم السَّوَاثِبَ وَنَحُوَهَا ي**َـٰأَيُّهَا النَّاسُ كُلُوًا مِمَّافِى الْآرُضِ حَلْلاً** حَالٌ طَيَبًا ۚ صِفَةٌ مُؤَكِّدَةٌ اَوُ مُسْتَلِذًا وَّلاَ تَتَّبِعُوا خُطُواتِ طُرُقَ الشَّيُطنِ ۚ اَى تَزُيِينَهُ إِنَّهُ لَكُمْ عَلُوٌ مُّبِينٌ (١٦٨) بَيِّنُ الْعَدَاوَةِ إِنَّمَا يَاْمُرُكُمُ بِالسُّوَّءِ الْإِنْمِ وَالْفَحْشَاءِ الْقِبَيْحِ شَرُعًا وَأَنُ تَقُولُوا عَلَى اللهِ مَالَاتَعُلَمُونَ ﴿١٦٩﴾ مِنْ تَحْرِيْمِ مَالَمُ يُحَرَمُ وَغَيُرِه وَا**ذَا قِيْلَ لَهُمُ** أَي الْكُفَّارِ اتَّبِعُوا مَ**نَا أَنْزَلَ اللهُ مِ**نَ التَّوُجِيَدِ وَتَحْلِيُلِ الطَّيِّبَاتِ قَ**الُوُ**ا لَا بَلُ نَتَّبِعُ مَآاَلُفَيْنَا وَجَدُنَا عَلَيْهِ الْبَآءَ نَا \* مِنُ عِبَادَةِ الْاصْنَامِ وَتَحْرِيُمِ السَّوَائِب وَالبَحَائرِ قَالَ تَعَالَىٰ اَيَتَبِعُونَهُمُ ا**َوَلَـوُ كَـانَ الْبَآؤُهُمُ لَايَعُقِلُونَ شَيْتًا** مِنُ اَمْرِ الدِّيُن **وَكَايَهُتَذُونَ ﴿٤٠﴾** اِلَـى الْحَقِّ وَالْهَمُزَةُ لِلإِنْكَارِ وَمَثَلُ صِفَةُ اللَّـذِيْنَ كَفَرُوا وَمَنُ يَّـدُعُوهُمُ إِلَى الهُدى كَـمَثَـل الَّذِي يَنُعِقُ يَصُوتُ بَـمَا

كَايَسُمَعُ اِلَّا دُعَاءً وَيِلَاآءً ﴿ أَيُ صَوْتًا لَايُفُهَمُ مَعْنَاهُ أَيُ هُمُ فِي سِمَاعِ الْمَوْعِظَةِ وَعَدَمِ تَدَبُّرِهَا كَالْبَهَائِمِ تَسْمَعُ صَوْتَ رَاعِيهُا وَلَاتَفُهَمُه هُمُ صُمٌّ بِكُمْ عُمَى فَهُمُ لَايَعُقِلُونَ ﴿١١١﴾ المَوعِظة

تر جمیہ:.....(جولوگ سائبہ وغیرہ جانوروں کوحرام سمجھتے تھےان کے متعلق آیت نازل ہوئی)اےلوگو! کھا وَان چیزوں میں سے جوز مین میں موجود ہیں۔حلال (بیلفظ حال ہے) پاک چیزیں (طیباً صفت مؤکدہ ہے یا محض لذت کے لئے ہے)اور شیطان کے قدم بقدم مت چلو( خسط و ات مجمعنی طرق اور شیطان سے مراداس کی تزئین کے طریقے ہیں ) فی الواقع شیطان تمہارا کھلادشمن ہے ( خلاہر العداوت ہے)وہ ان ہی باتوں کی تعلیم کرتا ہے جو بری ( گناہ کی )اورگندگی (شرعاً بری) ہیں اور بیر کہ اللہ کے ذہبے وہ باتیں لگاؤجس کی تم سندنہیں رکھتے (حلال وحرام کرنا وغیرہ) اور جب کوئی ان ہے ( کفار ہے ) کہتا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے جو تھم بھیجا ہے اس پر چلو ( یعنی تو حیداور پاکیزہ چیزوں کوحلال کرنا) تو کہتے ہیں (نہیں) بلکہ ہم تواس طریقہ پرچلیں گے جس پرہم نے اپنے باپ دادا کو پایا۔ (المفینا مجمعنی و جسدن کیعنی بت پرسی اورسائیداور بحیره جانوروں کوحرام کرنا حق تعالی فرماتے ہیں ) کیا (بیان کااتباع کرتے ہیں )اگر جدان کے باپ دادا کی محصر ندر کھتے ہوں (وین کے معاملہ کی) اور نہ ہدایت یا فتہ ہوں (حق کی طرف۔اس میں ہمزہ استفہام انکاری ہے) اور کیفیت (حالت) کا فرول کی (ادر جولوگ ان کو ہدایت کی طرف بلاتے ہیں )اس کیفیت کی مانند ہے کہ ایک تخص چلا رہا ہے (آ واز دے رہاہے)اس (جانور) کے بیچھے جو بجز پکارنے اور ہلانے ہے کوئی بات نہیں سنتا (لیعنی ایسی آواز جس کے معنی سمجھ میں نہ آئیں۔ یعنی بیکا فروعظ سننے اور نہ بجھنے میں چو یاؤں کی طرح ہیں کہ چرواہے کی صرف آ واز سنتے رہتے ہیں مگر سمجھتے پھے نہیں بید کقار ) بالکل بہرے، گونگے ،اندھے ہیں چنانچہ بالکل نہیں سمجھتے (نصیحت کو۔)

شخفیق وتر کیب: .....انسو انب جمع سانبة کی۔وہ اونٹنی جوز مانہ جاہلیت میں بت کے نامزد کردی جاتی تھی۔اس کے دودھاور گوشت کےاستعمال کوحرام بچھتے تھے۔ بعجائیر جمع بیعیر ہ جس کاصرف دودھ بنوں کے نام پر نامزد اورممنوع کردیا جائے تبحر کے معنی کان تق کرنے کے ہیں۔ وجہ تسمید یہی ہے کہا ہے جانور کوبطور علامت کان ثق کر دیا کرتے تھے۔ بنوثقیف، بنو عامر،خزاعہ، بنو مدنج قبیلوں کے لوگ ایسا کرتے تھے۔اس تشم کے جانوروں کی تحقیق و تفصیل سورہ ما کدہ میں آئے گی۔

ایھے النہ اسے اہل مکہ کوخطاب کرنا سورۃ کے مدنی ہونے کے منافی نہیں ہے یا اہل مکہ اس لفظ سے مراد ہونا کلی قاعدہ نہ مجھا جائے۔ بلکداکٹری قاعدہ ہو۔ حلال حال ہے بامقعول بہہاور مما فی الارض حال ہوجائے گا۔ حلالا سے مرہ ہونے کی وجہ سے مقدم كرليا گيا ہو۔طيبسا اگرشري يا كيزگي مراد ہوتو حلال كي صفت مؤكدہ ہے تو تتيح كرنى مقصود ہے ادرا گرلوگوں كامرغوب ہونا مرادليا جائے تو صفت مفیدہ یا حال ہو جائے گی۔ تسزیسنہ کیجنی عبارت ہتقد برالمضاف ہے۔ ای طسر ق تسزیبنہ اور تزکین ہے مرادوساوس شیطانی ہیں۔بیس ابان لازم سے شتق ہے۔متعدی میں بیلفظ استعال کیا جاتا ہے۔ بخیط وات جمع خطوۃ ،قدم اور ماہین القدمین فاصلہ دونوں معنی آتے ہیں۔ پھرمطلقا اقتراء کے معنی میں استعمال ہونے لگا۔

المسوء والمضحشاء اول منكر عقلي اور دوسرام نكر شرعي -اس اختلاف وصفين كي وجه يعطف كيا كيا بها ورامر يهاس تزنتین شیطانی ہے او کو سکے ان ہمزہ کے بعدیت بعون کی تقذیر تکل سے اشارہ ہے۔ نبو تھان کے مفعول سے حال ہونے کی طرف ۔ای ایتبعونهم فی حال فرضهم غیر عاقلین و لا مهتدین بمزه انگاری رواور تجب کے لئے ہے۔

او نو میں واؤوصلیہ ہے۔ مثل چونکہ السادی مسعق کے ساتھ کفار کی تمثیل درست نہیں۔ اس لئے جلال مفسر نے تغذیر معطوف علی

المشهدكى بهاورمشه يامشه بهكى تقذيركي جانب مضاف بهى كرسكة بين اى مثل داعى المذين كفروا كمثل الذين ينعق يامثال المحفوة كمثل بهائم الذى ينعق اورداعى الى الهدى ب مرادآ تخضرت على بمضرعلام في مشه فيد كمحذوف بون كى طرف الى الهدى سے اشاره كيا ہے۔ تقدير عبارت اس طرح ہوگى۔ و مشل من يدعوِ الذين كفرو ا الى الهدى كمثل الذين ينعق كويااس تشبيه ميں داعى يعنى داعى الى الهدى سے مراد آنج ضرت الله بيں اور بديكفارشل بہائم اور غنم كے ہوئے۔

ر ليط: ..... گذشته آيات مين مشركين كے عقيد وكرني كا ابطال كيا تھا۔ ان آيات مين ان كے بعض اعمال شركيه كى ترويدكرنى ہے۔

ش**انِ نزول**: ..... بقول علامه آلوی ،ابن جریروابن عباس کی رائے کےمطابق بیر آیت ان مشرکین کے بارے میں ہے جو بحيره ،سائبه،وصيله ،عام وغيره خاص قتم ہے جانوروں کواپنے اوپرحرام بمجھتے تھے۔ پینی تحریم حلال جوشارع کاحق ہے اس کے مرتکب تھے اس پرآ يت ايها الناس الخ نازل بوئي ــ

قاضی بیضاوی کی رائے ہے کہ آیت وافدا قبل المنے ان مشرکین کے باب میں تازل ہوئی جن کوآپ نے قرآن کریم وغیرہ آسانی کتابوں کی طرف دعوت عمل دی تھی تو انہوں نے تقلید آباء کا عذر کیا اور لباب النقول میں ابن ابی حاتم نے سعیدیا عکرمہ کے طریق پر حضرت ابن عباس سے تخریج کی ہے کہ آپ نے یہود کواسلام کی طرف دعوت پیش کی تو راقع بن حرملہ اور مالک بن عوف نے کہاب ل نتبع ماو جد ناعلیه ابآء نا کیونکه وه بهم ہے زیاده بہتر اور واقف کارتھے۔اس پرآیت نازل ہوئی۔ پہلی روایت نظم قرآئی کے زیادہ قریب اورد دسری رواییۃ رواییۂ مزیا دہ قوی ہےاورممکن ہے آیت دونو ں فریق کوشامل ہو کیونکہ الفاظ عام ہیں اور مرض بھی عام ہے۔

﴿ تَشْرَيْحَ ﴾ : . . . . خاص جانو رول کی حرمت وحلت : . . . . . . اس آیت میں ندکورہ جانوروں کوخاص طریقہ پرحرام کرنے کی ممانعت ہے بعنی ایسا طریقہ اختیار کرنا جس ہے حرمت ہوجائے یااس تحریم کی وجہ سے بتوں کی تعظیم ہوتی ہواور پھراس عمل کو با عث برکت وتقر بسیجھتے ہوں اوراس سے نفع اٹھانے کو ہے او بی سیجھتے ہوں ۔اس طرح تحریم کو دائمی اور نا قابل رفع سیجھتے ہوں حالانکہ بیسب با تنبی غلط اورممنوع اور ہےاصل ہیں ۔اس لئے نہمہیں ایساافعل کرنا جا ہے کیسی جانور کوغیراللہ یا بت کے نامز دکر و بلکہ اس کواپنے حال برر کھ کر کھا ؤیو اوراس کوحرام نہ مجھو بلکہ حلال اورمشر وع سمجھتے رہواورا گرلاعلمی یا جہالت ہے ایسی منظمی ہوجائے توایمان وتو بہ ہے اس کی اصلاح کرلولیعن سیمجھو کہ بیہ جانور ہمارے لئے حرام نہیں رہا، بلکہ حلال ہوگیا ہے۔سانڈ ، بکرے،مرنعے کاکسی بت یا پیر فقیر غیراللد کے نامزد کرنے کی حرمت کابیان آ گے آتا ہے۔

تقليد كفارا ورتقليد فقهى كافرق: .....بعض لوك نادا قفيت = آيت و اذا قيل النح كوتقليد كي مندمت اورعدم تقليد كي تا ئىيە ميں پیش کرتے ہیں حالاندا گرغور کیا جائے تو اس ہے تو اورتقلید مجتبدین کی تائیداورتقویت نگل رہی ہے کیونکہ تقلید دوطرت کی ہوتی ہے۔ایک تقلید سیجے کے جسٹیخص کی تفلید کی جائے اس کا قول متند ہو دلیل شرعی کی طرف۔وہ دلیل شرعی خواہنص یعنی کتاب اللہ یا حدیث ۽ و.جس کو يبال لفظ ہدايت ہے تعبير کيا عميا ہے اور يا قيامي شرق ہوجس ميں علية علم قرآن وحديث مستنبط بيونی ہے كه جس كو يبال عقل ہے بعبے فر ہایا گیا ہے پس ایسا محنس شرغا خابل اتباع اور لائق تقلید ہوتا ہے جب تک اس کے قول کا دلیل سیحے اور صرح سے معارض ہونا معسوم نہ ہوجائے آیت میں اس کی فی نہیں ہے۔ دوسری صورت تقلید غیر سیختی کی ہوتی ہے جواس کے برخلاف ہو۔ لینی جو تنص یاطریقدان دونوں با توں سے عاری ہو کہ نہاس کی ہات کی سندقر آن وحدیث ہواور نہ قیاس کی تا ئیداس کو حاصل ہو پھر تقلید بھی ایسی ہات میں نہ ہو کہ

تقلید کہلائے گی جوشیوہ کفارتھی جس کی تغلیط اس آیت میں کی گئی ہے اس کوتقلید فقہی سے قطعنا مس نہیں ہے۔

اعتدال ، انتاع مشاكح ا دراكات روحانية : . . . . . . . . . كُنُوا مِمَّا فِي الْآرُضِ وَلاَ تَنَبِعُوا خُطُوتِ الشَّيُطنِ مِن غلوفی المجاہدہ سے بیخے اوراعتدال پررہنے کی تعلیم اور آیت او لو سحان میں دلالت ہے بلاتر دوا تباع مشائخ کی۔ آیت طستہ بُکم میں مدركات روحاني كااثبات بورباب

يَـــاَيُّهَا الَّذِيْنَ امْنُوا كُلُوا مِنُ طَيِّبْتِ جِلَالَاتِ مَا رَزَقُنْكُمُ وَاشْكُرُو الِلَّهِ عَلَىٰ مَا أُحِلَّ نَكُمُ إِنْ كُنْتُمُ إِيَّاهُ تَعْبُدُونَ ﴿٢٦﴾ إِنَّـمَاحَرَّمَ عَلَيْكُمُ الْمَيْتَةَ أَيُ اَكُلَهَا إِذِا الْكَلامُ فِيْهِ وَكَذَا مَابَعُدَهَا وَهِيَ مَالَمُ تُذَكّ شَرُعًا وَٱلْحِقَ بِهَا بِالسُّنَّةِ مَاأُبِيُنَ مِنْ حَيِّ وَنُحصَّ مَنُهَا السَّمَكُ وَالْحَرَادُ وَالدَّمَ أَيُ الْمُسَفُّوحَ كَمَا فِي الْآنُعَامِ وَلَحُمَ الْجَنَوِيْوِ خُصُّ اللَّحُمُ لِآنَّهُ مُعَظَّمُ الْمَقُصُودِ وَغَيْرُهُ تَبُعٌ لَهُ وَمَآاهِلَ بِهِ لِغَيْرِ اللهِ ۚ أَىٰ ذُبِحَ عَمليٰ اِسُمِ غَيْرِهِ تَعَالَىٰ وَالْإِهْلَالُ رَفُعُ الصَّوْتِ وَكَانُوُا يَرُفَعُونَهُ عِنْدَ الذَّبُحِ لِالِهَتهِمْ فَمَنِ اضَطَّرُ أَيْ اَلْجَأَتُهُ الطَّـرُوْرَةُ اِلَى أَكُلِ شَيْءٍ مِمَّا ذُكِرَ فَاكَلَهُ غَيْرَ بَاغِ خَارِجٍ عَلَى الْمُسُلِمِيُنَ وَلَا عَادٍ مُتَعَدِّ عَلَيْهِمْ بِقَطُعِ الطَّرِيْقِ فَــَلَّالِثُمَ عَلَيْهِ ﴿ فِي أَكُلِهِ إِنَّ اللهَ غَفُورٌ لِاوَلِيَائِهِ رَّجِيْمٌ ﴿ ٢٠﴾ بِــاَهْلِ طَاعَتِهِ حَيُثُ وَسَّعَ لَهُمُ فِي ذَٰلِكَ وَخَرَجَ الْبَاغِيُّ وَالْعَادِيُّ وَيَلْحَقُ بِهِمَا كُلَّ عَاصِ بِسَفَرِهِ كَالْابِقِ وَالْمَكَّاسِ فَلَايَحِلَّ لَهُمُ اَكُلُ شَيْءٍ مِّنُ ذَٰلِكَ مَالَمُ يَتُوبُوا وَعَليه الشَّافِعُيُّ \_

تر جمیہ:.....اےاہل ایمان! کھاؤان چیزوں میں ہے جوحلال (پاک) چیزیں ہم نےتم کومرحمت فرمائی ہیں اور الله میاں کاشکر ا دا کرو ( ان کوتمہارے لئے حلال فر مادیا ہے ) اگرتم خاص ان کی ساتھ غلامی کاتعلق رکھتے ہو۔اللہ تعالیٰ نے تو تم پرصرف حرام فر مایا ہے مردارکو(بعنی اس کا کھانا حرام فرمایا ہے کیونکہ گفتگو کھانے ہی میں ہورہی ہے۔عملی ھذا بعدوالے الفاظ میتد،شرعاغیر مذبوحہ جانورکو کہتے ہیں اور جس زندہ جانور کا پچھ حصدا لگ کاٹ لیا جائے۔حدیث کی رو ہے وہ کنا ہوا حصہ بھی میۃ کے حکم میں ہےاور حکم میۃ ہے چھلی اور ٹڈی کو خاص کرلیا گیا ہے ) اور خون (جو بہتا ہوا ہوجیہا کہ سورہ انعام میں ہے ) اور خنز بر کا گوشت ( خنز بر میں گوشت کی تحصیص اس کئے ہے کہ بڑا مقصداس میں محوشت کا ہی ہوتا ہے۔ دوسری سب چیزیں اس کے تابع ہوتی ہیں ) اور جو جانورغیر اللہ کے نامز د ہوں ( لیعنی غیراللّٰہ کے نام پروزی کئے جائمیں۔اہسلال کہتے ہیں آ واز بلند کرنے کو۔ بیلوگ ذیجے کے وقت بلند آ واز سےان کا نام جیا کرتے ہتھے ) پھر بھی جو مخص ہے تا ب ہوجائے (یعنی ضرورت مجبور کرےان چیز دل کو سکھانے کے لئے اور وہ کھالے ) بشرطیکہ نہ تو باغی ہو (مسلمانوں کے خلاف بغاوت کھیلانے والا) اور نہ ظالم ہو ( لوٹ مارے ان پر تعدی کرنے والا ) تو ایسے تخص پر کوئی گناہ نہیں ہے (اس کے کھانے میں ) بلاشبہ اللہ تعالی (ایسے ووستوں کی ) مغفرت فرمانے والے (اور فرمانبر داروں ) پر رحم فرمانے والے ہیں ( کہان کوایسے وقت وسعت دیدی ہےاور باغی اور ظالم اس تھم ہے خارج ہو گئے ہیں اور ہروہ مختص جس کا مقصد مفر معصیت اور نافر مانی ہوجیسے بھا گاہواغلام یاز بردی نیکس وصول کرنے والا و دہھی اس تھکم میں ان دونوں کوساتھ شریک ہیں ۔ چنانجیان کیلئے مذکور و جیزوں کا کھانا جائز

نہیں ہے تا وقت کے تو بہنہ کرلیں ۔ امام شافعی کا مذہب یہی ہے )

تشخصی و ترکیب نامد الله الذین امنو اسل خطاب الله مینکوه و الناس سے خطاب الل کا کو ہوگا اور باایها الناس سے خطاب الل کا کو ہوگا الله کا تخلیم عاوت کی وجہ سے ۔ ان کے عقیدہ ترکیم سائبہ بجیرہ ، وصیلہ ، حام کی فی کرنا ہے کہ یہ نہ کورہ چیزیں جرام نہیں ہیں بلکہ بم جن کو بتلار ہے ہیں وہ حرام ہیں اسکلھا چونکہ حلت یا حرمت کا تعلق اعمیان اور ذوات سے نہیں ہوتا۔ اس کے جلال محقق کو اکل مقدر ما نتایز ارب السنة ابن ماجدًا ورحائم نے ابن تمر سے مرفوعا تخریج کی ہے آج لگٹ لیک مینیت ن السمک والم جسرا کہ وہ مرکی روایت و کو قال خور الله المسلم اللہ عند منظم ورہ ہے جس سے زیادتی علی الکتاب جائز ہے۔ بخلاف دوسری روایت و کو قال ہو الله عند الله نعنی ماذبح یہ جاہد بضحاک ، قادہ کا قول ہے اور رہتے بن انس اور ابن زید عام معنی مراد لیتے ہیں۔ یعنی ماذبح علیہ اسم غیر الله اور یکی معنی الفاظ کے زیادہ اوفق ہیں الاھلال آ واز بلند کر نا بلال بمعنی چاند تھی اس کے سے کہ اس کے نظر ہونا نے کے لئے۔

استھیل المولود پیدائش کے وقت بی کا آ واز کرنا۔ تسمیۃ الشین باسم صاحبہ ہے۔فیا کیلہ اشارہ ہے کہ جملہ اضطرکا معطوف محذوف ہے۔غیسو بیاغاس کی جونفیر جلال مفسر نے کی ہے سعید بن منصور نے مجاہد ہاں آ یت کی تفسیرا کی طرح تخ تئ کی ہے۔امام احمد کا قول بھی اس بارہ میں وہی ہے جوامام شافع کا فذہب ہے۔لیکن امام اعظم اور جمہور کی رائے میں ان احکام کی رخصت کی شخصیص کسی کے ساتھ نہیں ہے اور وہ ان دونوں لفظوں کی تنہیر اور طرح کرتے ہیں۔اگر بیٹھ صدکسی کا دائمی ،وتو نصرف یہ کہ اس کو ان چیز وں کے ہی کھانے کی رخصت ہے۔ بلکہ چیٹ بھر کر کھانے کی بھی جمہور کے نزد کیا اجازت ہے ،البت آ مرخ مصد دائمی نہ ہوتو امام ما لک چیز وں کے ہی گھرائی اور تو شدر کھنا دونوں جائز ہیں اور دوسر سے حضرات کے اس بارہ میں دوتول ہیں۔ نیز میتھ اور صا اہل بہ لغیر کے زویک ہیں ہوں تو کھانے کی اجازت نہیں اول کو آخر پر اللہ کو ایس مورت میں خزیر کے گوشت سے مقدم سمجھا جائے گا یعنی آگر دونوں کسی کے پاس ہوں تو کھانے کی اجازت نہیں اول کو آخر پر ترجیح دی جائے گا۔

ر بط: ....... پہلی آیات میں حلال چیزوں کے متعلق کفار کی نلطی کا اظہار تھا اور ان کی اصلاح مقصود تھی۔ ان آیات میں مسلمانوں کواس باب میں ان کی پیروی کرنے ہے روکا جار ہا ہے اور ان پرانعام کا اظہار اور اس پر پھرشکر کا مطالبہ ان سے کیا جار ہاہے۔ شمانِ مزول: .....شان نزول تقریباً وہی ہے جوگذشتہ آیات میں گزر چکا ہے۔

فری اضطراری نہوتو وزی اضطراری نہیں ہوگا ہوں وہی جانور ہوکہ جس کا ذی اختیاری نہ ہوتو وزی اضطراری کافی ہوگا یعی دور ہی ہے ہم اللہ کہ کرتیر یا کوئی دوسرا تیز ہتھیار مارد یا جائے جس ہے جانور خی ہوجائے تو اس ذی اضطراری ہے بھی جانور حلال ہوجائے گا۔البت اس کے بندوق کی گوئی ہے خص جانور حلال نہیں ہوگا تا وفتنیکہ با قاعدہ اس کو ذی نہ کیا جائے اور مین کا صرف گوشت کھانا حرام ہوگا البت اس کے چرے کو دباغت کے بعد استعمال کرنا جاکز ہے بخلاف امام مالک کے۔اس طرح اس کے بال، ہڈی، پٹھ، کھر وں سے فاکدہ حاصل کرنا جاکز ہے۔ حرمت کی اضافت یہاں اعیان کی طرف مجازی ہے۔ امام شافع گاس میں اختلاف فرماتے ہیں۔ وہ سے مراد بہتے والا خون ہے۔او دمیا مسفو خا دوسرے موقعہ پرارشاد ہے۔البتہ حدیث احملت المنح کی وجہ سے دوفر و مینہ کے اور دوفر و خون کے جونہ بہنے والا ہوت کی حسیمی کی وجہ سے دوفر و مینہ کے اور موز وں اور جوتوں کے گوشت کی خصیص احتر ازی نہیں ہے بلکہ عظم منافع کی وجہ سے ان کی خصیص کی تی ہوالبتہ اس کے بالوں سے موز وں اور جوتوں کے گوشت کی خصیص کی تی ہوالبتہ اس کے بالوں سے موز وں اور جوتوں کے سینے کی اجازت فقہاء نے بھر ورت دی ہے۔

ما اہل ہے لغیر اللہ جوجانورغیراللہ کا تام لے کرذئ کردیاجائے یا بکرا،مرغا، کچھڑا،سانڈکسی شہید، پیر فقیر کے مزار پریادیوی دیوتا کے نامزد کردیا جائے تا کہ یہ بزرگ خوش ہوکرمرادیوری کردیں۔حاجت برآ ری کردیں جیسا کہ جاہل نذرونیاز میں ایس با تیں کرتے ہیں ۔توایسے جانوراگر چہاللہ کا نام لے کرذئے بھی کئے جائیں تب حرام ہی رہتے ہیں اور یہ بھی مسا اہل میں سمجھے جائیں گے البتہ اس طرح نامزدکرنے کے بعدا گرکسی نے بعد میں تو بہ کرلی تو وہ جانور پھرحلال ہوجائے ہیں۔

غیر اللہ کے نامز دجانوروں کی حرمت: ......بعض لوگ سانڈ وغیرہ کو صابھل میں داخل نہیں جھتے بلکہ پھی آیت سانڈ کی ترمی الارض حلالا میں داخل کرتے ہیں اوراسکے استعال کی اجازت ویتے ہیں یا آیت سابقہ کے شان نزول پرخیال کرکے جب سانڈ کی ترمی کی ممانعت کی گئی ہے تو معلوم ہوا کہ وہ طال ہونا چاہئے۔ دوسرے یہ کہ جلال محقق اور دوسرے تمام مفسرین نے ما اھل کی تفسیر خاص حافیہ ہے کے ساتھ کی ہے جس سے معلوم ہوا کے صرف ند او حیال اسم غیر اللہ جانور مراد ہما ذکو عملی اسم غیر الله جانور اس ذیل میں نہیں آتا۔ حالا نکہ یہ دونوں با تیں سے خونہ اول آیت میں ترکیم کا مطلب یہ تھا کہ ایسافعل کرنا مثلا سانڈ وغیرہ جھوڑنا جس سے حرمت پیدا ہوجائے سے خیز نہ اول آیت میں ترمیم کا مطلب یہ تھا کہ ایسافعل کرنا مثلا سانڈ حرام ہوجائے گا۔ نیز کفار کی جمت تھا ور یہ ترکیم کی تو بہ ہوجائے گا۔ نیز کفار اس حرمت کودائی سمجھتے تھا ور یہ ترمیم کا وہ جانی ہوجائے ہو جانی ہوجائے ہو اور دوسرے استدلال کا جواب ہوا اور دوسرے استدلال کا جواب بی اور وہ سانڈ وغیرہ حرام تھا اور بعد تو بحل لی ہوجاتا ہے۔ بیتو پہلی بات کا جواب ہوا اور دوسرے استدلال کا جواب بیل مانٹ وغیرہ حرام تھا اور بعد تو بحل لی ہوجاتا ہے۔ بیتو پہلی بات کا جواب ہوا اور دوسرے اس کے دوفر وہیں ایک مذہور میں ایک میں اللہ کے دوفر وہیں ایک مذہور میں ایک کی ایک کو اس کانی دورون تھا۔ عام مضرین نے اس کے اس کو جواب بیدے کہ مطلب یہ ماندوں کو اس کو ایک سے اس کو ساندوں کور کی ساندوں کور کی ساندوں کی کے اس کو کا کی سے کہ مطلب کے دوفر وہیں ایک مذہور کی ساندوں کور کی ساندوں کور کی اس کے دوفر وہیں ایک مذہور کی کور کی ساندوں کی ساندوں کور کی ساندوں کی ساندوں کور کی ساندوں کور کی ساندوں کی ساندوں کی ساندوں کی گور کی ساندوں کی کور کی کور کی ساندوں کی

کمالین ترجمه وشرح اردو ، جلالین جلداول آیت نمبر ۲ است مطلق ابلال دونوں فردوں کوشامل ہے۔ بلکہ لغۃ ندکورالتسمید کے حق میں زیاد ہ صریح ہے۔ ذکر کردیا۔ دوسرا فرد ندکورالتسمید ہے مطلق ابلال دونوں فردوں کوشامل ہے۔ بلکہ لغۃ ندکورالتسمید کے حق میں زیاد ہ صریح ہے۔

آ بیت ما کده سے تا سیر: .... نیزسورهٔ ما کده کی آیت ما اهل کے بعد ماذبح علی النصب کی تصریح خود بتا اربی ب کہ میا اہل ہے مرادمیا ذہبے تبیں ہے ورنہ تکرار ہوجائے گا بلکہ ایک فردمیا ذہبے کوئلیحد دبیان کردیا گیا ہے۔اب رہ گیا دوسرافر دیڈور التسميه ميا اهل سے مراوصرف بهي فروہوگا۔خلاصه بيركمفسرين كايك فردؤكركرنے سے حصرالازم نبيس آتا بلكه زياده سے زياده ا کی فرد کی تخصیص اور دوسرے فرد ہے سکوت لا زم آتا ہے لیکن مندرجہ بالا وجوہ و دلائل سے بیعدم و کرعدم و جو دکوستلزم نہیں چہ جائیکہ ذ کرعدم کوستگرم ہو۔

تفسير احمدي كا جواب: ...... تفسرات احدى عارت اس لغ مفيدا حجاج نبيل بك دخودان عيمنهيد كي تفريح ك مطابق صرف ایصال تواب کی غرض ہے وہ اس کی اجازت دیتے ہیں۔لیکن بغیر ایصال تواب کے وہ بھی حلال نہیں سمجھتے۔اب دیکھنا عوام کے تعل کو ہے اس ہے بآ سانی اس اگر مگر کا فیصلہ ہوسکتا ہے۔ چنا نچے عوام کا حال بیہ ہے کہا گر کوئی اس جانو رکوان ہے دوگنی قیمت پر لینا چاہے کہ اس جاتور کی بجائے دوگنی رقم کا ایصال ثو اب کر دیا جائے تو غالبًا وہ اس تنا دلہ کو باعث نارانسکی بلکہ باعث تناہی ہمجھتے ہوئے اس پرآ مادہ نہ ہوں گے۔اس سے فساونیت وعقیدہ معلوم ہو گیا۔اس لئے بقول ملاجیون بھی بیہ جانور، حدود جواز سے خارج ہی رہے۔ چنانچے ردمختار وغیرہ کتب فقہ میں تصریح ہے کہ اگر کسی حاتم کے آنے پر بطور جھینٹ کوئی جانو رذیج کیا جائے اگر چہ اس پر اللہ کا نام لے کر ہی ذبح کیا گیا ہوتب بھی وہ مااھل میں داخل ہو کرحرام ہوجائے گا۔

**اضطراری حالت اورنثرعی رخصت : .......** به بیان تو محرمات اختیاریه کا تفایه اب رہی اضطراری حالت که انسان بلاکت کے قریب پہنچ جائے جس کی حد بعض کے نز ویک تین روز ہیں لیکن سیجے یہ ہے کہ حلال کھانا یانی نہ ملنے ہے اُگر ہلا کت معتبقت ہوجائے تو بلاتحدیدان حرام چیزوں کے برتنے کی اجازت ورخصت ہوجائے گی۔غیسر جاغ و لا عاد کی تفسیر میں اختا اف رائے تنگ کیا جاچکا ہے۔البتداس بارہ میں بھی اختلاف ہے کہ رخصت کی جارقہموں میں سے بیس قتم میں واخل ہے۔امام شافعی کا قول اورامام اابو یوسف کی روایت پہ ہے کہ حالت اکراہ کی طرح اس میں بھی رخصت حقیقیہ ہے۔ یعنی حرمت باقی رہتے ہوئے کھانے کی اجازت دی کئ ہے۔ چنا نیجا اً کرکوئی صبر کر لےاور جان دیدے تو گنهگارٹبیس ہوگا بلکہ مَاتَ شبھینڈ اکامصداق ہوگا اور انَّ اللہ عَفُورٌ رَّحیہُ ہمی ای طرف مشیر ہے۔ کیونکہ مغفرت حرمت پر دلالت کرتی ہے اور اکثر علمائے حنفیہ اس کورخصت مجازیہ کی دوسری قشم میں داخل کرتے ہیں بعنی رخصت سے بعداس میں حرمت بالکل نہیں رہتی جتی کہ اگر کوئی اس رخصت ہے فائدہ اٹھائے بغیر جان دید ہے۔تو ماٹ اٹٹھا کا مصداق بوكارجيها كه يت وقد فيصل لكم ماحرم عليكم الامااضطور تم يهجهين تاب-ربان الله غفور رحيم توممنن ہے کہاہیۓ اجہتاد ہے اضطرار تبحویز کرنے میں اس ہے علطی ہوگئ ہویا کھانے کی مقدار میں جوبقتے رضر ورت اورسدرمنق ہوئی حیا ہے ملطی ہوًئی ہو یا کھانے میں التذ اذ ہو گیا ہو۔ان وجوہ ہے مصطر کواطمینان دلایا گیا اور تسلی دی گئی ہے کہ گھبرانے کی بات نہیں ہے۔ ٹی الجملہ یہ کوتا ہیاں ہم معاف کردیں گے۔

لذائذ باعث شكر بهول تو نعمت بين: ..... تيت كلوا من طيبات النع يد عنوم ١٠٠ كم متلذات اور عيبات ا گرحق تعالیٰ کی محبت اورشکر گزاری ہے باعث ہوجا نیس تویقینا مستحسن ہوجا نیں گی۔ إِنَّ الَّــذِيْنَ يَكُتُمُونَ مَآاَنُولَ اللهُ مِنَ الْكِتابِ الـمُشْتَـمِـل عَلَىٰ نَعْتِ مُحَمَّدٍ صَلَّى اللهُ عَلَيُهِ وَسَلَّمَ وَهُمُ ـ الْيَهُوْدُ وَيَشُتُرُونَ بِهِ ثَمَنًا قَلِيلًا لِمِنَ الدُّنيَا يَأْخُذُونَهُ بَدَلَه مِنْ سَفْلَتِهِمُ فَلاَيْظُهِرُوْنَهُ خَوُفَ فَوْتِهِ عَلِيْهِمُ أُولَّئِكَ مَايَاكُلُونَ فِي بُطُونِهِمُ إِلَّا النَّارَ لِاَنَّهَا مَالُهُمْ وَلَايُكَلِّمُهُمُ اللهُ يَوُمَ الْقِيامَةِ غَضَبًا عَلَيْهِمُ وَلَايُزَكِيهُم يُطَهِّرُهُمُ مِنُ دَنَسِ الذُّنُوبِ وَلَهُمُ عَذَاتَ الِيُمْ ﴿ مِنْ مُؤَلِمٌ هُوَ النَّارُ أولَئِكَ الَّذِينَ اِشُتَرَوُا الضَّلْلَةَ بِالْهُلَاى اَخَذُوْهَا بَدَلَهُ فِي الدُّنَيَا وَالْعَذَابَ بِالْمَغْفِرَةِ \* اَلْمُعدَّة لَهُمْ فِي الْاحِرَةِ لَوُ لَمُ يَكُتُمُوا فَسَمَ آصَبَرَهُمُ عَلَى النَّارِ ﴿ دِي اَيْ مَا اَشَدَّصَبُرُهُمُ وَهُوَ تَعْجِيبٌ لِلْمُؤْمِنِينَ مِنْ إِرُتِكَابِهِمُ مُوْجِبَاتِهَا مِنْ غَيْرِ مُبَالَاةٍ وَإِلَّا فَأَيُّ صَبُرِلهُمُ ذَٰلِكُ الَّذِي ذُكِرَ مِنْ أَكْلِهِم النَّارَ وَمَابَعُدَةً بِأَنَّ بِسَبَبِ أَنَّ اللهَ نَــزَّلَ الْكِتْبَ بِالْحَقِّ ﴿ مُتَـعَـلِّـنَّ بِـنَـزَلَ فَـاحُتَلَفُوا فِيُهِ حَيْثُ امَنُوا بِبَعْضِهِ وَكَفَرُوْا بِبَعْضِهِ بِكُتْمِهِ وَإِنَّ الُّمذِيْنَ اخْتَلَقُوا فِي الْكِتابِ بِلذَٰلِكَ وَهُمُّ الْيَهُودُ وَقِيْلَ الْمُشْرِكُونَ فِي الْقُرانِ حَيْتُ قَالَ بَعْضُهُمْ شِعْرٌ وَّ بَعُضُهُمُ سِحْرٌ وَّ بَعْضُهُمْ كَهَانَةٌ لِفِي شِقَاقٍ ۚ خِلَافٍ بَعِيْدٍ ﴿٢٤﴾ عَنِ الْحَقِ \_

ترجمہ:....اس میں کوئی شبہیں کہ جولوگ اللہ تعالی کی جیجی ہوئی کتاب کا اخفاء کرتے ہیں (جوشتمل ہے آنخضرت ﷺ کے اوصاف جمیلہ پرمرادان ہے یہود ہیں )اوراس کےمعاوضہ میں کچھنفع حاصل کر لیتے ہیں (اس کے بدلہ میں کچھود نیا کما لیتے ہیں اسپے عوام ے اوران منافع کے فوت ہوجانے کے اندیشہ ہے ان کوظا ہر نہیں کرتے ) یہ لوگ اور کچھ نہیں اپنے ہیٹ میں آ گ بھررہے ہیں کیونکہ اس برائی کا انجام جہنم کی آگ ہے )اورالٹدمیاں نہ تو ان ہے قیامت میں کلام فرمائیں گے (ماراضگی کی وجہ سے )اور نہان کو یاک (صاف کریں گے گنا ہوں کے میل کچیل ہے )اوران کوسزائے در دناک ہوگی (الیہ مجمعنی مبولسہ بصیعہ فاعل ومفعول مراد نارجہنم ) میلوگ وہ ہیں جنہوں نے ہدایت چھوڑ کر گمراہی مول لے لی ہے( و نیامیں ہدایت کے بدلہ گمراہی خربید لی ہے )اور مغفرت چھوڑ کرعذاب لے لیا ہے (مرادوہ مغفرت ہے جو کتمان نہ کرنے کی صورت میں ان کوآ خرت میں ملتی ) سو کیسے باہمت ہیں جہنم کی آ گ کے لئے ( بڑے ہی صبر والے معلوم ، ویتے ہی۔ دراصل مسلمانوں کو بے فکری ہے ان کے موجبات نار کے ارتکاب ہے تعجب دلانامقصود ہے ورندان کوصبر کہاں ہے؟) ير(آ ك كاكھانا وغيره جو كھوذكركيا كياہے) اس وجہ ہے كدربان اى بسبب ان )كماللدتعالى نے كتاب كوٹھيك ٹھيك بھيجاتھا (بالحق کا تعلق نزل کے ساتھ ہے چنانچیاس حق میں یہودنے اختلاف کیا۔ بعض حصہ کو مانااور بعض کو چھپا کررد کردیا)اورجولوگ کتاب میں بےراہ روی اختیار کرتے ہیں (اس ہارہ میں مرادان ہے یہود ہیں اور بعض کے نز دیک مشرکین کے قرآن کو بعض نے شعرکہا بعض نے سحرکہا،بعض نے کہا نت قرار دیا)وہ ظاہر ہے کہا ہیے بڑے شقاق میں ہیں جو بہت دور ہے(حق ہے۔)

.....الا السنداد يا توفى الحال كها نا مراد نبي جيها كه يسامحه لو مضارع كي حاليت پرولالت كرتى بيم مراد شوتيس بين جونارجهنم كاسبب هون گي بيااستعارةُ ايسا كها ہےاوريا آخرت ميں كھانا مراد ہے ليعني لايسا كلون في الا بحرة الا الناد . ليخ ا کبراس متم کی آیات ہے آخرت کی سزاوجزاء کے عین اعمال ہونے کا دعویٰ کرتے ہیں۔ غسطها جلال محقق نے استعار عن الغضب کی طرف اشارہ کیا ہے کیونکہ حکام ناراضگی کے وقت کلام سے اعراض کیا کرتے ہیں۔ ولهم عذاب بيأ خروى حالت كابيان ہے اور اولئك الذين اشتروا ہے دنياوى حالت كابيان ہے۔ فيما اصبر هم تعجب كے لئے دوصینے وصع کئے گئے ہیں۔ ما افعل اور افعل بہ اس میں ماتا مہ مرفوعہ ہے۔ بنا بزابتداء کے اور شو اھو ذاناب کی طرح اس میں محصیص تعلیم کے لئے کرلی کئی ہے یاما استفہامیہ ہے اور مابعداس کی خبریا صلہ ہے اور خبر محذوف ہے۔ای مشیء عظیم.

تعجيب للمؤمنين مفسرعلام نے بياتو جيداس لئے كردى ہے كة جب كى اسناد حق تعالى كى طرف باعثِ اشكال نه ہو۔الكتب اول سےمرادتورات اور دوسری سےمرادقر آن کریم ہے۔اختلفوا ای تختلفوا عن طریق سلوک الحق فیھا.

….. کیملی آیت میںمحر مات حسید کا بیان تھا۔ان آیات میںمحر مات معنوبید کا بیان ہے بعنی میہود کا اخفاء حق اوررشوت ستانی کر نامقصو دمسلمانوں کوان ہے بیچنے کی تعلیم دینا ہے۔

**شانِ نزول: ......** لباب النقول میں تعلیم نے بطریق کلبی ابوصالے ابن عباس ﷺ بے کریے کی ہے کہ بیر آیت ان علائے یہود کے باب میں نازل ہوئی ہے جواپے عوام ہے رشوتیں وصول کرتے تھے اور بیامیدنگائے ہوئے تھے کہ آنمخضرت ﷺ ان میں مبعوث ہوں گے ۔ سیکن جب آپ توم عرب میں مبعوث ہوئے تواپنے ہدایا اور نذرانوں کی انہیں فکر دامن گیر ہوئی اور نگے آنخضرت ﷺ کے اوصاف ندکورہ فی التوراۃ میں تبکہ یکی کرنے ،اس پر بیآ بات نازل ہوئیں۔

﴿ تشریح ﴾ : . . . . تاریخی شهاوت پیه ہے کہ فتنہ وفساد کی جڑ ہمیشہ علماء سور ہے ہیں : قرآ ن مجید میںعلائے یہود کی ان برائیوں کوذ کر کرےمسلمانوں کو تنبیہ کرنی ہے کہتمہارے ملاء میں پیخرابیاں نہیں ہوئی حیا ہئیں ور نہ بیہ علماء سوءعوام کو لے ڈوہیں گے۔ کیونکہ تمام اصلاح وفساد کی جڑیہ خواص ہوتے ہیں۔علمائے کتاب نے حلال وحرام کے بارہ میں طرح طرح کی یابندیاں عائد کروی تھیں ۔ کتاب اللہ کے علم عمل کوتر ک کر ہے دنیا دی طمع سے احکام الہی میں تحریف کر کے حق کوشی اور حق فروشی کرتے تھے۔عوام اینے پیشواؤں کی ہے بمجھ اندھی تقلید کرتے فی الحقیقت اختلافات ہمیشہ جہالت اورطن وحمین سے پیدا ہوتے ہیں۔ جہاں علم الٰہی کی حقیقی روشنی سامنے آ جائے وہاں اختلا فات کے تمام بادل حبیث جایا کرتے ہیں لیکن جولوگ کتاب الٰہی کے نزول کے بعد بھی انہی گروہ بندیوں اورتفر قبہ پروری میں مبتلا ہوجاتے ہیں اورا لگ الگ پارٹی بندیاں کرکےاپنی وحدت پارہ پارہ کر ہیٹھتے ہیں تو وہ '' شقاقِ بعید''میں کم ہوجاتے ہیں یعنی ایسے گہرےاور دور دراز غاروں میں کھوجاتے ہیں جن سے آئہیں بھی نکلنا نصیب نہیں ہوتا۔ بلکہ جس قىدر ہاتھ يا ۇل مارىتے ہيں اورزيا دەحقىقت سے دور ہوتے جاتے ہيں۔

لَيْسَ الْبِرَّ إَنْ تَوَلَّوُا وُجُوهَكُمْ فِي الصَّلواةِ قِبَلَ الْمَشُرِقِ وَالْمَغُرِبِ نَزَلَ رَدا عَلَى الْيَهُودِ وَالنَّصَارَى حَيَثُ زَعَمُوا ذَلِكَ وَلَكِنَّ الْبِرَّ وَقُرِئَ الْبَارُ مَنَ الْمَنَ بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ الْلَاخِرِ وَالْمَلَئِكَةِ وَالْكِتَابِ اَي الْكُتُبِ وَالنَّبِيِّنَ ۚ وَاتَّى الْمَالَ عَلَى مَعَ حُبِّهِ لَهُ ذَوِى الْقُرِّبِي الْقَرَابَةِ وَالْيَتَهٰى وَالْمَسْكِيْنَ وَابُنَ السّبِيُلِ لا المُسَافِرِ وَالبَّالَيْلِينَ الطَّالِبِينَ وَفِي فِكِ الرِّقَابِ \* الْمُكَاتَبِينَ وَالْاسْرَى وَأَقَامَ الطَّالِبِينَ وَاتَّى الزَّكُوةَ \* الْمَفُرُوضَة وَمَا قَبُلَة فِي التَّطَوُّ عِ وَالْمُوفُونَ بِعَهْدِهِمْ إِذَا عَاهَدُوا \* اللَّه آوِ النَّاسَ وَالصَّبِرِيْنَ

نَـصَبٌ عَلَى الْمَدُحِ فِي الْبَأْسَاءِ شِدَّةِ الفَقْرِ وَالضَّرَّآءِ المَرْضِ وَحِيْنَ الْبَأْسِ طُ وَقُتَ شِدَّة الْقِتَالِ فِي سَبِيُلِ اللهِ أُولَيْكَ المَوصُوفُونَ بِمَا ذُكِرَ الَّذِينَ صَدَقُوا طَيْ إِيْمَانِهِم أَوُ اِدِّعَاءِ الْبِرِّ وَأُولَيْكَ هُمُ المُتَقُونَ وِ ١٥٤٪ الله \_

ترجمیہ:....... کیجھ سارااسی میں نہیں ہے کہتم اپنا منہ( نماز میں )مشرقی ست کرلو یامغربی سمت ( یہود ونصاریٰ کااع قادیمی تھا۔اس کے خلاف بیآیت نازل ہوئی )لیکن کمال بیہ ہے( یعنی کمال والا ایک قر اُت میں ہو کی بجائے بساد پڑھایا گیا ہے ) کہ جو شخص اللہ تعالیٰ پر یقین ر کھےاور قیامت کےدن پراورفرشتوں پراورتمام کتابوں ( کتاب جمعنی کتب )پراور پیغیبروں پراور مال دینا ہواللہ تعالیٰ کی محبت میں (علی مجمعنی مع)رشته داردل کو (قوبی مجمعی قرابت)اور تیبیوں اورمخاجوں ،مسافروں ،سوال کرنے والوں کواورگر دان (حپیر انے) میں ( مکاتب اور قیدی کی )اورنماز کی یا بندی رکھتا ہواورز کؤ ہ بھی ادا کرتا ہو( ز کؤ ۃ فرضی مراد ہے اوراس سے پہلے فلی صد قات تھے )اور جواپیخ عہدوں کو پورا کرنے والے ہوں ، جب کہ کوئی عہد کرئیں (اللہ ہے یالوگوں ہے )اورستفل مزاج رہنے والے ہوں (المصبوین منصوب علی المدح ہے) تنگدی (شدت فقراور بیاری ( مرض ) میں اورمعرکۂ جہاد میں ( قنال فی سبیل اللّٰدی شدت کے وقت ) پیلوگ (جو ندکورہ اوصاف کے مالک میں ) سیچے میں (ایمان میں یادعویٰ میں )اور میں متی میں (اللہ ہے ڈرنے والے )

مشخفیق وتر کیب: ....البو بندیده فعل المکتب مین مفسر نے الف لام کے جنسی ہونے کی طرف اشارہ کردیا ہے۔ معنون وتر کیب : ....البو ببندیده فعل المکتب میں مفسر نے الف لام کے جنسی ہونے کی طرف اشارہ کردیا ہے۔ على حبه موضع حال مين بي قبل المشرق و المعرب ان دوسمتول كي تخصيص مقصور نبيل بيخ بلكتيم سمت مرادب اورالبوسي الف لام جنسی مفید قصر ہے بعنی وین کا تمام کمال پھھاسی ہشتغال بالقبلہ میں منحصر نہیں ہے اس ہے بھی بڑے برے برے کام کرنے ہیں۔ ولكن البر مين مفسرنے مضاف محذوف ما ناہے۔ای ڈوالبر یا ہوں کہاجائے ولئكس البر برمن امن المنے لہ كی همير مال كی طرف راجع ہے یااللہ کی طرف یاایتاء کی طرف راجع ہے۔

دوی المقوبی عام اس سے كرقر ابت ميں مودت مويا قرابت ميں رحم \_يسامى بے باپ نابالغ بچركو كہتے ہيں اور لغت ميں انسان کے بے باپ بچہ کواور جانوروں میں بے مال بچہ کو کہتے ہیں۔مساکین جس کے پاس پھے نہ ہوسائلین مانکنے والاحتاج ہوں یانہ ہوں۔ ابن السبیل جمعنی ملازم السبیل مہمان یامسافرکو کہتے ہیں۔اتبی الزکواۃ اس سے پہلے اتبی المعال پیںصدقات نفلی کابیان ان كاجتمام شان كے لئے مقدم كيا كيا ہے۔الصبوين تقديرعبارت اس طرح تھى احدح واحب المصابوين بيجمله كاعطف جمله پر ہوجائے گااوراییا کرنا مزیداخضاص کے باعث ہوا کرتا ہے جس طرح صفات منقطعہ میں نصب علی المدح ہوتا ہے۔معطوف میں بھی نصب على المدح ہوتا ہے اور اس مقدر كاحذف واجب ہوتا ہے۔المباساء اور فقر مال ميں ہوتا ہے ضبر اءاور مرض نفس ميں ہوا كرتا ہے۔ و المعوفون سابقة طرز کے مطابق او فی تہیں کہا۔ وجوب استفر اروفا کی طرف اشارہ کرنے کے لئے۔

حیسن المباس بیتر تی من الا دنیٰ الی الاعلیٰ ہے۔ کیونکہ صبرعلی الفقر ہے بڑھ کرعلی المرض ہوتا ہے اور صبرعلی المرض ہے بڑھ کر صبرعلی القتال ہوتا ہے۔ای لئے باساءاورضراء کےساتھ فی ظر فیہاستعال کیا۔یعنی جب تک ان دونوں کااشتغال اورا حاط ظر فیت کی طرح نہ ہو قابلِ مدح نہیں۔تھوڑی بہت تکلیف تو ہرا کی کو ہرونت ہوتی رہتی ہے البتہ جنگ کی ہولنا کیوں پر صبرتھوڑی در بھی کافی ہے۔اس لئے لفظ حین استعمال کیا کیونکہ پیجالت دائمی تہیں ہوتی ۔

مسلمانوں کوبھی خطاب کیا گیا ہے۔لیکن آئندہ بقیہ نصف سورۃ میں مقضود زیادہ ترمسلمانوں کواصول وفروع کی تعلیم دینا ہے۔ گوضمنا ۔ کہیں خطاب کا فروں کوبھی ہوجائے۔ چنانچہاس آیت میں تمام ایواب بر کا ایک جامع اور اجمالی عنوان قائم کردیا گیا ہےاور بھر آخر سورت تک ان ہی عنوا نات کی تفصیلات آتی رہیں گی اور طرز عنوان میں بیاطافت اور خو بی رکھی ہے کہ گذشتہ مسئلہ تحویل قبلہ پر بھی ملکی ہی تعریض ہوگئی۔

**شانِ نز ول:.....اباب ا**لنقول میں قادۃؑ ہے روایت ہے کہ یہود کا قبلہ مغرب بیت المقدس تھا اور نصاریٰ کا قبلہ مشرق بیت المقدس (اوروہ ای کوخالص براور قابل فخر مجھتے تھے ) اس پریہ آبت نازل ہوئی ہے۔امام زابدیہ کہتے ہیں کہ بیآبیت غزوۂ خندق کے موقعہ پرنازل ہوئی جبکہ مسلمانوں پریہاں تک تنگ دستی ہوئی کہ مدینہ میں قحط اور سخت گرمی تھی جتی کہ بعض حضرات کوایک ایک ہفتہ ۔ پچھ کھانا نصیب نہ ہوا۔ ہا ب المدینہ پرلوگ نکل پڑے۔

﴾ تشریح ﴾ : .....اسلام سے پہلے عالمگیر مذہبی گمراہی : .......... خاص طور پران دوسمتوں کا ذکراس لئے کیا ہے کہ تحویل قبلہ کے دفت یہود دنصاریٰ کی تمام تر بحث صرف اسی میں رہ گئی تھی۔ بلکہ نز ول قر آن کے دفت دنیا کی عالمگیر ندہبی گمرا ہی یمی تھی کہلوگ جمجھتے تنھے کہ دین ہے مقصود تحض شریعت کے ظواہر ورسوم ہیں اورانہی کے کرنے نہ کرنے پرانسان کی نجات وسعادت کا دار و مدار ہے۔اس لئے قرآن اعلان کرر ہاہے کہ اصل دین خدا پرستی اور نیک کر داری ہے۔شریعت کے ظاہری رسوم واعمال بھی اس لئے ہیں کہ بیمقصودکممل طریقتہ پر حاصل ہو۔اس لئے جہاں تک دین کاتعلق ہےساری طلب مقاصد کی ہونی جا ہے نہ کہ وسائل کی ۔مثلا کمال نماز ہےاستیقبال قبلہاس کےشرائط وتوابع میں ہے ہے۔نماز ہی کی وجہ سے اس میں بھی حسن وخوبی آئٹی ہے،اسی طرح اگرنماز مشروع ندہوتی تو کسی خاص سمت مندکرنے کی فضیلت بھی ندہوتی۔پس بیکس درجہ حیرت آنگیز بات ہوگی کہنماز کی تو خبرنہیں لیکن سارا ز ورتمام تر قوت ایک ذیلی اور فروعی مسئله پرخرج کی جار ہی ہے۔

کچی خدا بریستی:..... سیحی خدا پرستی نیک عملی کی زندگی ہے حاصل ہوتی ہے۔اصل شیئے دل کی پاکی عمل کی نیکی ہے۔ باتی دوسری ظاہری چیزیں اسی مقصد کے تابع ہیں۔ چنانچےشریعت میں کل احکام کا حاصل تین باتیں ہیں۔عقائد،اعمال،اخلاق، باقی تمام جزئیات ان بی کلیات اورابواب کے تحت آجاتے ہیں۔اس آیت میں ان تینوں اصول کی بڑی بڑی شاخیں ذکر کردی گئی ہیں۔اس '' كَ بِهَ يَت بَهِي مُجَلَدٌ "جوامع الكلم" ب- چنانچ ارشاد نبوى الله الله الله عَمِلَ بِهاذِهِ الآيةِ فَقَدُ استكملَ الإيمَانَ.

جیرا بواب بر: .... ساں آیت میں چھابواب بر بیان کئے گئے ہیں اول ایمان ہے جس کے پانچ معنی ہیں۔(۱) ایمان ہاللہ (۲) ایمان بالیوم لاآخر (۳) ایمان بالملائکه (۴) ایمان بالکتاب (حیار کتابین مشہودا درسوصحیفے بایں تفصیل کے بچیاس حضرت شیٹ گو، تىس (٣٠) حضرت ادريىل كو، دس (١٠) حضرت آديمٌ كو،اورحضرت ابرا بيم كو، ياكل بيس حضرت ابرا بيمٌ كو ( ۵ ) ايمان بالإنبياء ( جن کی تعدادا یک لا کھ چوہیں ہزار یا دولا کھ چوہیں ہزار یا کم وہیش ہے۔ای طرح رسولوں کی تعداد کم وہیش مین سوتیرہ ہے،لیکن اہل کتا ب نے ایمان کی ان تمام دفعات کا کھل کرخلاف کیا ہے اورسب با توں کی دھجیاں بھیبر دی ہیں ۔حالانکہ اصل فکران اہم اور بنیا دی با توں کی ہونی حاہیے تھی۔ عور تیں رسول اور نبی ہیں ہوتیں : ..... باقی رسولوں کی بجائے نبی کالفظ ذکر کرنے میں تعیم کی طرف اشارہ ہے بعنی سب پرایمان لا نا خواہ رسول بھی یا صرف نبی اور جمع مذکر سالم سے صیغہ ہے استعمال کرنا اس پرمشیر ہوسکتا ہے کہ نبوت مردوں کے ساتھھ خاص ہے۔ بعض نے حضرت حوا اور سارہ حضرت مویٰ وعیسیٰ علیہم السلام کی والدہ ان چارعورتوں کو نبی مانا ہے۔ بیرآیت ان پر رد ہے چنانچہوما ارسلنا من قبلک الارجالا الخے السمئلہ پرصاف روشی پڑتی ہے۔

اصل اعتبار معانی کا ہےنہ کہ صورت کا اور بالذات محبت اللّٰد کی ہونی جا ہے: البر النع كے لطائف ميں سے بدہے كەصورىت كاعتبار بدون معنى كے نبيں ہواكرتا ہے واتسى الممال على حبد ميں ضمير كامرجع اگر مال ہوتو مال کی مطلق محبت کا جواز نکلتا ہےاور مرجع اگر اللہ ہوتو طریق عشاق کی طرف اشار ہے کہ مقصود بالذات ان کے نز دیک صرف اللہ کی محبت ہوتی ہے دوسری چیزوں کی محبت اصل نہیں ہوتی صرف عارضی ہوتی ہے۔

يَ اللَّهِ اللَّذِيْنَ الْمَنُوا كُتِبَ فُرِضَ عَلَيْكُمُ الْقِصَاصُ الْمُمَائَلَةُ فِي الْقَتْلَى شُوصَفًا وَفِعُلَّا ٱلْحُرُّ يُقْتَلُّ بِالَحُرِّ وَلَايُـقَتَلُ بِالْعَبُدِ وَالْمَعَبُـدُ بِالْعَبُدِ وَالْاَنْتَى بِالْاَنْتَى ۚ وَبَيَّنَتِ السُّنَّةُ اَنَّ الذَّكَرَ يُقْتَلُ بِهَا وَاَنَّهُ تُعْتَبُرُ الْـمُمَاثَلَةُ فِي الدِّيْنِ فَلَايُقُتَلُ مُسُلِمٌ وَلَوْعَبُدًا بِكَافِرٍ وَلَوْحُرًّا فَمَنْ عُفِي لَهُ مِنَ القَاتِلِيُنَ مِنَ دَمِ أَحِيْهِ المَقَتُولِ نشَىُءٌ بِـانَ تُرِكَ الْقِصَاصُ مِنُهُ وَتَنُكِيْرُ شَيْءٍ يُفِيئُدُ سُقُوطَ الْقِصَاصِ بَالْعَفُو عَنُ بَعُضِه وَمِنُ بَعُضِ الْوَرَثَةِ وَفِي ذِكْرِ أَخِيُهِ تَعَطُّفٌ دَاعِ إِلَى الْعَفُو وَإِيْذَانٌ بِأَنَّ الْقَاتِلِ لاَيَقُطَعُ أُخُوَّةَ الْإِيْمَانِ وَمَنْ مُبُتَدَأٌ شَرُطِيَّةٌ أَوُ مَوْصُولَةٌ وَالْخَبَرُ فَاتِّبَاعٌ أَى فَعَلَى ٱلْعَافِي إِنَّبَاعُ الْقَاتِل **بِالْمَعُرُوفِ** بِأَنْ يُطَالِبَهُ بِالدِّيَةِ بِلَا عُنُفٍ وَتَرُتِيُبُ الْإِنَّبَاعَ عَلَى الُـعَـفُـوِ يُفِيُدُ إَنَّ الْوَاحِبَ اَحَدُهُمَا وَهُوَ اَحَدُ قَوُلَي الشَّافعِيِّ وَالتَّانِي الْوَاحِبُ الْقِصَاصُ وَالدِّيَةُ بَدَلَّ عَيْهُ فَلَوُ عَـفَا وَلَمُ يُسَمِّهَا فَلاَشَىٰءِ وَرَجّحَ وَ عَـلَى الْقَاتِلِ أَذَاءٌ لِلدِّيَةِ اللَّهِ اِلَـي الْعَافِي وَهُوَ الْوَارِثُ بِالْحَسَانِ \* بِلاّ مَطُلٍ وَلَابَحُسِ فَلِلْكَ الحُكُمُ الْمَذُكُورُ مِنْ جَوَازِالقِصَاصِ وَالْعَفُوعَنَهُ عَلَى الدِّيَةِ تَخْفِيفٌ تَسُهِيُلُّ هِنْ رَّبَّكُمُ عَلَيُكُمُ وَرَحْمَةٌ ﴿ بِكُيمُ حَيُثُ وَسَّعَ فِي ذَلِكَ وَلَـمُ يَسَحَتَمُ وَاحِدا مِنُهُمَا كَمَا حَتَمَ عَلَى الْيَهُودِ القِصَاص وَعَلَى النَّصَارَى الدِّيَةَ فَمَنِ اعْتَدَى ظَلَمَ الْقَاتِلَ بِأَنَّ قَتَلَهُ بَعُدَ ذَٰلِكَ أَي الْعَفُو فَلَهُ يَجَذَابُ اَلِيُمْ ﴿ ٨٠﴾ مُؤُلِمٌ فِي الْاخِرَةِ بِالنَّارِ أَوِ الدُّنْيَا بِالْقَتُلِ وَلَكُمْ فِي الْقِصَاصِ حَيْوةٌ أَيُ بَقَاءٌ عَظِيُمٌ يُّا ولِي الْاَلْبَابِ ذِوى العُقُولِ لِآنَ الْقَائِلَ اِذَا عَلِمَ أَنَّهُ يُتَقُتَلُ اِرْتَدَعَ فَأَحُيني نَفُسَهُ وَمَنَ اَرَادَ قَتُلَهُ فَشُرِعَ لَكُمُ لَعَلَّكُمْ **تَتَقُوُ نَ﴿**وَمِ﴾ ٱلْقَتُلَ مَخَافَةَ الْقَودِ

ترجمہ : .....اے اہل ایمان! مقرر ( فرض ) کیا جاتا ہے تم پرقصاص (برابر کا قانون ) مقتولین کے بارہ میں (برابری وصف کے لحاظ ہے بھی ہواور فعلا بھی ) آزاد آ دمی ( قتل کیا جائے ) آزاد آ دمی کے بدلہ (اور غلام کے بدلہ تل نہ کیا جائے )اور غلام غلام کے بدلہ

میں اور عورت عورت کے بدلہ میں ( اور حدیث ہے معلوم ہوا کے عورت کے بدلہ آپ کیا جائے اور یہ کے دین مما ثنت اور ہم ند ہب ہونا بھی شرط ہے۔ چنانچیمسلمان اگر چیفلام ہی کیوں نہ ہو کافر کے عوض قتل نہ کیا جائے۔ چاہے کافر آزاد ہی کیوں نہ ہو ) ہاں جس کو ( قاتلین میں ہے ) کبھےمعافی ہوجائے اس کے بھائی (مفتول کے خون ہے ) کبھے(اس طرح کہ قصاص ہے نیج جائے اورلفظ ہنسی کی تنگیر ہے بيافا كده ہوا كەبعض قصاص اوربعض حصددار دارے كى معافى ہے بھى قصاص بالكليد ما قط ہوجائے گااورافظ الحيسه ميں معافى يراجها رئا ہے اوراس پر تنبیہ ہے کہ ارتکا بعمل خوت ایمانی کامنقطع نبیر کردیتااور مین مبتدا ،شرطیہ ہے یاموسولہ اوراس کی خبرافظ ف انساع ہے ) تو مطالبہ ہے (بیعنی معافی وینے والے کو قاتل ہے مطالبہ کاحق ہے )معقول طریقہ پر (اس طرح کے بغیرز بردیتی کئے دیت کا مطالبہ کرے اورمعافی پراتباع کومرنب کرنے ہے بیافا کدہ ہوا کہ امام شائعیؓ کے ایک قول پران دونوں باتوں میں سے ایک کاوجو یہ ہاور دوسراقول ان کا بیے ہے کہ قصاص واجب ہےاور دیت اس کابدل ہے۔ چنانچے اگر وارث نے قصاص معاف کر دیا اور دیت کی تعیین نہ کی تو قاتل ہر کیجنہیں آئے گا اور یمی دوسراقول راجے ہے ) اور ( قاتل مدعاعلیہ پر ) ادا کرنا ( دیت کا ) ہے۔اس ( معاف کرنے والے مدعی وارث ) کے لئے خوبی کے ساتھ (بغیر ٹال مٹول اور کمی کے ) بید (مذکور تقلم جواز قصاص اور بدل موت کا ) آسانی (سبولت ) ہے تمہارے پرور دگار کی جانب ہے(تم پر )اورترحم ہے(تمہارے ساتھ کہ اس میںتم کوتوسع دیااورٹسی ایک جانب کو واجب قرارٹبیں دیا۔جیسا کہ یہود پر قصاص اورنصاریٰ پردیت لا زم کردی تھی) پھر جو تحض تعدی کرے ( قاتل کوظلماقتل کردے ) بعداس ( معافی ) کے تو اس کو بردا در دنا ک عذاب ہوگا ( آخرت میں تکلیف دہ بشکل جہنم یا دنیا میں بصورت قبل )ادر تمہارے لئے قصاص میں بڑا بچاؤ ( بقاء عظیم ) ہے۔اے نہیم لوگو! ( دانشمندو! کیونکہ قاتل کو جب اینے قبل ہونے کا قانون معلوم رہے گا تو وہ ارتکاب قبل سے بیچے گا۔اس لئے گویااس نے خود کو بھی بیجالیااورا پیخمقنول کوبھی زندہ رہنے دیا۔ بیقانون تمہارے لئےمشروع کرکے ) ہم امید کرتے ہیں کہتم لوگ پر ہیز رکھو گے ( قتل سے خطرہ قصاص کے ہوتے ہوئے۔)

....... سکتے اصل معنی لکھنے کے ہیں ۔لیکن بقرین علی الزام اور فرض کے معنی ہوجائے ہیں ۔قصاص ماخوذ ہے قسص الاثو ہے۔ گویا قاتل ایساراستہ اختیار کرتا ہے کہ دوسرے اس کا اتباع کرتے ہیں اور اس کے نقشِ قدم پر چلتے ہیں۔قصہ کو بھی قصداس کئے کہتے ہیں کہ حکایت محکی عند کے تابع اور پیچھے ہوتی ہےاور چونکہ قصاص مماثلة کو مصمن ہے اس کئے فی کے تعدیہ سے استعال ہوا۔ یافی سببیہ ہو۔الفعللی جمع قتیل جمعنی مقتول اور تقل جمعنی مفعول بکثر ت آتا ہے۔

و صفًا و فعلاً مما ثلت اوروصفی که دونوں میں اوصاف کے لحاظ ہے کوئی کمی بیشی ندہو۔ جیسے آزادغلام میں اوصاف کا فرق ہے اورمما ثلت فعلی دونوں کے فعل میں برابری ہو۔ایک نے تلوار سے قبل کیا تو دوسرا بھی تلوار ہی سے قبل کیا جائے ایک نے غرق کیا تو دوسرا بھی غرق کر ہے۔ بیدائے امام شافعتی ،امام مالک اورامام حمد کی ہے۔امام اعظم کی رائے اورامام احمد کی دوسری روایت یہ ہے کہ قصاص صرف آلوار کے ذریعہ لیاجائے گا۔ بینست المسنة چنا نہجیجین میں روایت ہے کہ آئخضرت ﷺ نے ایک یہودی کوایک عورت کے قصاص میں قتل فرمایا۔ فسلا یہ قتل مسلم سیشواقع کی رائے ہے متدل بیصدیث ہے لا یہ قتسل میؤمین بیکافر النج اور حنفیہ کے نز دیک کا فر ذمی کے بدلےمسلمان کوقصاصاً قتل کیا جائے گا۔البتہ کا فرحر بی یا متامن کے بدایو آئبیں کیا جائے گا چنانچہ ارشاونبوی رُحُنُّ مُسُلِمًا بِذِمِّي.

ا ہام شافعیؓ کی چیش کردہ روایت کا فرحر بی پرمحمول ہے۔ سیاق فی حدیث و لا ذو عہد فی عہدہ اس پر دلالت کرتا ہے کیونکہ عطف تغایر پر دلالت کیا کرتا ہے۔ دم احیہ بتقد برحذف المضاف ہونے کی طرف اشارہ ہے۔مفسر جلال نے اخ کا مصداق مقتول کوقر اردیا ہے بتقد سرالمضاف کیکن علامہ زمختر ک صاحب کشاف کی رائے میں اخ ہے مراد والی وم یعنی وارث مقتول ہے۔

توك القصاص عَفَى بمعَى رَك ليا بها ورشى مفعول بدب چنانچ بولتے ہيں عَـفُوُتُ الشَّى إذَا تَو كُتهُ، حَتَّى يَطُول ليكن علامہ دخشر کُ کی رائے اس کےخلاف ہے۔ وہ عفی کی بجائے اعفاہ کہتے ہیں۔اس لئے شی مفعول مطلق ہوگا کیونکہ عفالا زم ہے پس اس ك معنى بيل فسمَسنُ عُفِي لَهُ مِنْ جِهَةِ أَجِيه شَيٌّ مِنَ الْعَفُو چِوتَك عِفالازم ہے آگر جانی یا جنایت کی طرف متعدی ہوتا ہے تو بواسط عن چِنا نِجِهُما جائے گاعَفُو تُ لِفُلان عَمَّا جَنى جيراك خفرت له ذنبه، كباجا تا بــ فاتباع اى فليكن اتباع

عنف ليمعنى زبردتق \_و تسوّ تيب الاتساع يعن بعض قصاص يابعض ورثاءى معانى پرقصاص كى بجائے اتباع ويت كى اجازت كاملنا بتلار ہاہے۔ قبل عمد میں صرف قصاص متعین نہیں تھا بلکہ قصاص اور دیت دونوں میں ہے ایک واجب ہے ورنہ مطلق معافی کافی نہ ہوتی بلکہ ۔ قاتل کی رضامندی بھی ضروری ہوئی جا ہے تھی۔ بیامام شافعی کا قول مرجوح ہے۔ دوسرا قول راجح یہ ہے کہ قصاص علی اسعیین واجب ہے اور دیت ابتداء واجب نہیں بلکہ قصاص کابدل ہے۔اصل کے ساقط ہونے کے بعداس کا نمبر آئے گا۔نصوص صریحہ بھی اسی پر دال ہیں۔ المسهديية يعنی نصاری پرصرف دیت تھی اور بعض کی رائے ہیہے کہ دیت اور معافی دونوں کا اختیار تھا بہر حال قصاص بالا تفاق ان پر

محاس ہیں کداہل بلاغت سرو ھنتے ہیں۔ جلال محقق نے جواس کی تشریح فر مائی ہے صاحب خازن کی رائے یہ ہے کہ قصاص ہی کے ساتھ یہ نوع حیات مخصوص نہیں ہے بلکہ تمام جروح میں بھی بعینہ بہتقریر جاری ہوگی کیونکہ جارح کو جب اپنی پاواش اورانجام معلوم ہوگا تو یقینا وہ جارح ہونے سے بازر ہے گااور مجروح بھی محفوظ ہوجائے گا۔عبارت قرآنی فسی المقیصاص حیات برنبیت اہل عرب کی عبارت المقتبل السفيي للقتل كي وجيز بهي ہے اور بلائكر ارابلغ بهي اور مشتمل برضدين ہے جس سے كلام كالطف اور حلاوت برو رح في ہے لفظ حياة میں تنوین تنگیر تعظیم کے لئے ہے۔

ر نیط : ..... "ابواب بر" جن کا اجمالی تذکره آیت سابقه میں آچکا ہے اس کی تفصیلی جزئیات کا بیان شروع ہور ہاہے۔ یہ پہلی

**شاكِ نزول : .....سعيد بن جبير ہے''معالم'' ميں روايت ہے كداوس وخز رج دوقبيلوں ميں چشمك رہتی تقی اورا يک خاندان** دوسرے خاندان پر فضلیت و برتری رکھتا تھا۔ چنانچہ برتر خاندان کا اگرغلام بھی قبل ہوجاتا تو اس کے بدلہ میں آزاد مردقل کردیا جاتا۔ عورت قتل ہوجاتی تو اس کے عوض مرد تل کردیا جاتا اور آزاد مرد قتل ہوجاتا تو اس کے بدلہ میں دومرد۔اور دومرد کے بدلہ جارمرد قتل کئے جاتے۔غرض اس طرح اپنی برتری کا اظہار کیا جاتا۔اسلامی مساوات قائم کرنے کے لئے اس آیت میں مماثلت کا تھم دیا گیا ہے۔اور امام زاہدنے ان دوخاندانوں کا واقعہ ہونضیراور ہنوقریظہ ہے متعلق کیا ہے۔

﴿ تَشْرَتُ ﴾ : ..... بقسسِ انسانی كا احترام : .... اس آیت می قصاص اور اس كے معانی دونوں كے احكام كی طرف اشارہ کیا گیا ہے جہاں تک اول مسئلہ کا تعلق ہے تو قصاص مخصوص ہے صرف قتل عمد کے ساتھ جس میں کسی تیزیا و هار دار چیز سے جان بوجھ کراس طرح مارنا ہوتا ہے کہ اس ہے کوشت پوست کٹ کرخون بہہ سکےایسے لل میں حنفیہ کے نز دیک اصل مساوات ملحوظ رہے گ ۔ بیغن مرد کے بدیےمرد یاعورت کے بدیےعورت یا مردآ زارہو یا غلام جا ہے جانی قصاص ہو یاعضوی اسی *طرح* مسلمان کافتل ہویا

ذی کافرکا \_ چنانچہ یہ آیت اوراس کا شان نزول بھی اس پردالات کررہا ہے نیز آیت ماکدہ "ان المنتفسس بسالمنفسس" اورحدیث المسلم مون تنگافواد ماء هم اس کی مؤید ہیں ۔ برخلاف امام شافع اورامام مالک کے وواس آیت کے الفاظ پرظا بری نظر کرتے ہیں اور کافر وسلم ہوئے فرماتے ہیں کہ غلام کے بدار آزادکو فیل کے جانے برحدیث لا یقتل حو بعبد (رواہ الدائطنی) پیش کرتے ہیں اور کافر وسلم کے بارہ میں حدیث لا یہ قتل مو من بسکافو پیش کرتے ہیں۔ ابنتہ فسر علام کے بیان سے معلوم موتا ہے کہ عورت کے بدار میں موقوق کے بارہ میں حدیث ندکور فی الفیر کی وجہی شوافع حفیہ کے ساتھ ہیں۔ حالانکہ العبد بالعبد کی طرح آیت میں الانشی بالانشی فرمایا گیا ہے۔ جن کا تقاضا یہ تھا کہ شوافع نے جس طرح اول جملہ میں مفہوم کا اعتبار کیا ہوتا اور ندام کے بدلہ میں آزاد کی طرح عورت کے بدلہ میں مرد کے قبل نہ کرنے کو بھی فرماتے ۔ چونکہ کفارذ می مسلمانوں کی طرح حدود وقصاص کے مکلف بدلہ میں آزاد کی طرح عورت کے بدلہ میں مرد کے قبل نہ کرنے کو بھی فرماتے ۔ چونکہ کفارذ می مسلمانوں کی طرح حدود وقصاص کے مکلف بین اس کے حفیہ کے دنو کے خوالہ دیا ہے دو کا فرح بی کے باب میں ہے جس میں حذہ ہے گئی ان کے ساتھ ہیں۔

گناه كبيره سے انسان ندا بمان سے خارج ہونا ہے اور ندكا فر: ....... تب ميں بيا ايھا البذين امنوا سے خطاب قاتلين كوكيا گيا ہے حالا نكة تل كارتكاب گناه كبيره ہے۔ اس سے معلوم : واكه معتزله كابيه خيال غلط ہے كه مرتكب كبيره دائرة أ ايمان سے خارج ہوجا تا ہے يا خوارج كابيكهنا كه ايسا شخص كافر : وجاتا ہے۔ نيزيه معلوم ہوتا ہے كه قصاص قل عمر ميں شعين ہے۔ شوافع كا اول تدخيير بين العفو والديت جوجلال محقق نے ذكر كيا ہے وہ تي نبيس ہے جيسا كه خود جلال اس كوتول مرجوح قرار دے درہے رہيں۔

آيتولكم في القصاص الخيس عرفاء كيك "بناورفا" كالشاره ملاجد

كُتِبَ فُرِضَ عَلَيْكُمُ إِذَا حَضَرَا حَدَكُمُ الْمَوْتُ آَىٰ اَسْبَابُهُ إِنْ تَوَلَّكَ خَيْرَا ﴾ مَالاً إِلْوَصِيَّةُ مَرُفُوعٌ بِكُتِبَ وَمُتَعَلَقٌ بِإِذَا إِنْ كَانُتَ ظُرُفِيَةٌ وَدَالٌ عَلَىٰ خِوَابِهَا إِنْ كَانتُ شَرُطِيَّةٌ وَجَوَابُ إِنْ مَحُذُوفٌ أَيُ ِ فَلْيُوْصِ لِلُوَ ا**لِدَيُنِ وَ الْاَقُرَبِيُنَ بِالْمَعُرُو فِ** ۚ بِالْعَدُلِ بِأَنْ لايَزيْد عَلَى الثَّنْثِ وَلاَيُفُضِلُ الْغَنِيّ حَقًّا مَصْدَرٌ مُوَكَدُّ لِمَضْمُونِ الجُمُلَةِ قَبُلَةً عَلَى الْمُتَقِيْنَ ﴿ مُهُا اللَّهُ وَهَـذَا مِنْسُو خُ بِايَةِ الْمِيْرَاثِ وَبِحَدِيْثِ لَاوَصِيَّةَ لِوَارِثٍ رَوَاهُ البَّرْمِذِيُّ فَمَنُ بَدَّلُهُ أَي الْإِيْسَاءَ مِنْ شَاهِدٍ وَوَضِي بَعْدَ مَاسَمِعَهُ عَلِمَهُ فَالِّمَآ اِثُمُهُ آي الايُصَاءِ المُبَدِّلِ عَلَى الَّذِيْنَ يُبَدِّلُونَهُ \* فِيْهِ إِقَامَةُ الظَّاهِرِ مَقَامَ الْمُضَمِّرِ إِنَّ اللهُ سَمِيعٌ لِقَوْلِ الْمُوْصِى عَلِيُمٌ ﴿٨١﴾ بِفِعْلِ الْوَصِيِّ فَمُحَازٌ عَلَيُهِ فَمَنُ خَافَ مِنْ مُوْصِ مُخَفَّفًا وَمُثَقَّلًا جَنَفًا مَيُلًا عَنِ الْحَقِّ خَطَأً **اَوُ اِثُمَّا** بِاَنُ تَعَمَّدَ ذَلِكَ بِالرِّيَادَةِ عَلَى الثُلُثِ اَوْ تَخْصِيُصِ عْني مَثُلا**ً فَأَصُلَحَ بَيْنَهُمْ** بَيْنَ المُوصِي وَالْمُوضي لَهُ بِالْاَمْرِ بِالْعَدْلِ فَلَا إِثْمَ عَلَيْهِ فِي ذَلِكَ إِنَّ اللَّهَ غَفُورٌ رَّحِيْمٌ ﴿ مُمْ

ترجمه:.....مقرر (فرض) کیا جاتا ہےتم پر کہ جب کسی کوموت (اسباب موت) آئے۔بشرطیکہ بچھ مال بھی تر کہ میں چھوڑ اہو۔ وصیت کرنا (و صیبة مرفوع ہےلفظ سختے ہے اور متعلق ہے اذا کا لیعنی عامل ہے بشرطیکہ ظر فیہ ہواور اذا شرطیبہ ہوتو بیدال برجوا ہے ہے اور اِن کا جواب محذوف ہوگا لیعنی فلیوس) والدین اور عزیز وا قارب کے لئے معقول طریقنہ پر (انصاف) کے ساتھ کہ نہ نہائی مال سے وصیت بڑینے یائے اور نہ مالیدارکونز جیجے دی جائے )ضروری ہے(حیقًا مصدر ہے مائبل کے مضمون جملہ کے لئے مؤ کد ہے خدا کا )خوف ر کھنے والوں پر (بیآیت منسوخ ہے دوسری آیت میراٹ یو صب کم اللہ سے اور حدیث لاو صبیة لو ارث ہے جس کوا مام ترفدی نے عل کیا ہے ) پھر جو محص تبدیل کردے گااس (وصیت ) کو (خواہ وہ گواہ ہویا منیجر )اس کے بنالینے (معلوم کر لینے ) کے بعدتو اس (تبدیل شدہ وصیت ) کا گناہ تبدیل کرنے والوں ہی کو ہوگا (اس جملہ میں اسم طاہر بجائے شمیر کے استعمال کیا گیا ہے یعنی علیہ ہم کی بجائے عملی الذين المنع فرماياہے)يقيناً الله تعالى (وصيت كننده كاقول) من رہے ہيں (منبجر كے افعال ہے) باخبر ہيں (ان كو كيے كےمطابق بدلد ملے گا) ہاں جس تحص کو وصیت کرنے والے کی طرف ہے اندیشہ ہو (لفظ مؤص مخفف اورمشد د دونوں طرح پڑھا گیا ہے ) کسی بےعنوانی کا (حق ہے خطا کی طرف میلان کا) یاکسی جرم کے ارتکاب کی تحقیق معلوم ہوئی ہو( کہ جان َنرثلث مال ہےزا کدوصیت کی ہویا مالدار کی سخصیص ہو۔مثلاً ) پھر ہیخض ان میں باہم مصالحت کرا دے (بینی وصیت کنندہ اورجس کے لئے وصیت کی کنی دونوں کوانصاف کامشورہ و ہے ) تو اس پر کوئی گناہ بیں رہا ( اس بارہ میں ) واقعی اللہ تو معاف فر مادینے والے بیں اور رحم فر مانے والے ہیں۔

مستحقیق وتر کیب : .....ای سبابه یعنعبارت بتقدیرالمناف ب\_ خیرااس میں اشارہ ہے کہ مال وصیت حلال طیب ہونا ج<u>ا ہے</u> کیونکہ خبیث مال کی وصیت گناہ ہوگی اور واجب الرد یعض کی رائے ہے کہ خیر ہے مراد مال فلیل ہے۔ چنا نجی قر آن کریم میں اكثراس معني مين استعال بمواتب مثلًا (١) وما تنفقوا من خير اور (٢)وما انفقتم من خير (٣) وانه لحب المحير لشديد. کسیکن بعض کا خیال ہے کہ مال کثیر مراد ہے۔ چنا نچیا بن ابی شیبہ کی روایت ہے کہ حضرت ملیؓ کے ایک غلام کے پیس سات سوور ہم تھے۔ اس نے وصیت کا اراد دَسیاتو آپ نے اس کومنع فرمادیا کہ ریہ مال کثیر نہیں ہے جس کا حکم آپت میں ہے۔اسی طرح ایک صحابی کے پاس

تمین ہزار رو بے تھے،اورعیال بھی کثیرتھی انہوں نے وصیت کرنی جاہی ہوگی تو حضرت عائشہ نے فر مایا کہ یہ مال کثیرتہیں ہے۔اس سے یہ بھی معلوم ہوا کہ مال کی کنر ت وقلت اضافی ہے صالات اورا شخاص کی وجہ ہے مختلف ہو <sup>سک</sup>تی ہے۔

الموصية چونکه مصدر ہے اور فعل و فاعل میں مفعول کا فاصلہ بھی ہوگیا ہے۔اس لئے تا تا نبیث کے باوجود فعل کو ند کرلانا جائز ہے اس ے پہلے اذا کے متعلق جلال محقق نے دوصورتیں ذکر فرمائی ہیں (ا) اذا ظرفیہ یعنی مضمن معنی شرط کونہ ہو۔ ای کتب علیکم ان يوصنسي احد كم وقست حيضور الموت (٢)اذا شرطيه ليخي ظرفيت متضمن معني شرط ہو۔اس صورت ميں دوشرط جمع ہوں گي اور وونوں کا جواب محذوف ہوگا جس پرلفظ وصیت وال ہوگا دونوں کا جواب فسلیسو ص محذوف ہے۔غرضکہ مفسرعلام نے تین بایتس ہتلائی جا بی ہیں۔ایک لفظ و صیبة کا کتب ہے مرفوع ہونااور دوسرے اذا کااس میں عمل کرنابشر طیکہ ظرفیہ ہواورا گرشر طیبہ ہوتواس کے جواب پرولالت کرنا تیسرے جواب ان بردلالت کرنا۔ سحت اوراس کے فاعل و صیبة میں دو جملے شرطیہ معترضہ ہیں۔ حسف ماقبل کامضمون جملہ "كتب عليكم" ہے جس ميں سوائے حقيقت كے دوسرااحة النبيل ہے اس لئے مفعول مطلق مؤكد لنفسه ہوگيا۔ هذا منسوخ يعني صرف علم منسوخ ہے تلاوت منسوخ نہیں ہے۔ چنانچہ امام بخاریؒ نے جوروایت پیش کی ہے یا دارمی نے حسنؒ وعکر میڈو قبارہ سے جوروایت کی ہے وہ اس کی مؤید ہیں۔ حدیث الاو صیبة لوارث کے بارویس بروایت ابوداؤد، ابوامام قرماتے ہیں کہ بیالفاظ میں نے ججة الوداع کے خطبہ میں آپ ﷺ کی زبان مبارک سے سنے ہیں۔اورلباب میں دارفطنی کی روایت امام شافعی ہے یہ ہے کہ وہ اس مثنیٰ کومتواتر مانتے ہیں اور صاحب کشف کی رائے بھی بہی ہے کہ بیروایت متواتر کی فوت میں ہے۔جسنسف مطلقاً میلان لیکن یہال علظی ہے میلان مراد ہے۔ بقریندمقابل ۔ کیونکہ اثم بالقصد گناہ کو کہتے ہیں ۔خوف وہ انقباضی حالت جومتو قع شرکی وجہ ہے پیدا ہو جاتی ہےاوروہ مبھی معلوم الوقوع بھی ہوتا ہے۔

او ته محصیص غنی ریا کاری اورنام ونمود کی وجه سے زمانهٔ جاہلیت میں والدین جیسے اقارب کولوگ فراموش کردیتے تھے اوراغنیا ، سیر ا جانب کے بارہ میں وصیت کر جاتے تھے۔اسی تھم کی دوسری باعتدالیاں بھی کرتے تھے۔اس کئے مفسر محقق نے مثلاً کہا ہے۔ ر بط : ..... بہلی آیت میں جان ہے متعلق احکام کا ذکر تھا۔ اس آیت میں مال ہے متعلق احکام کا بیان ہے۔

**شانِ نزول:.....زمانہ جاہلیت میں ریااور نام ونمود کے لئے اپنے اموال کی وصیت اجانب اوراغنیاء کے لئے کر کے اقرباء** اور والدین وجروم کر جایا کرتے تھے اس آیت وصیت میں اس کی اصلاح کی گئی ہے۔

﴿ تشریح ﴾ : .....تر که میں رشته داروں کے ساتھ سلوک : .....عاصل اس مالی انظام کا یہ ہوا کہ مرنے والا اپنے تہائی مال ہے اپنے رشتہ داروں کے متعلق جتنا جس کو مناسب سمجھے وصیت کرجائے ان کو بالکلیہ محروم کرکے غیر مستحقین کو مال النادينا شخت ناانصافي ہے،ايك توان كے مرنے والے عزيز كاصد مە پھر في الجملياس كى مكافات تھوڑے بہت مال ہے ہوجاتی ،اس ہے بھى محروم آروئے گئے۔مصیبت بالائے مصیبت اور مفت خورول کو بیٹے بٹھائے مفت کی دولت ہاتھ آجائے بیکہاں کا انصاف ہے۔ چنانچہ ا بتدائے اسلام میں اس تھم پرعملدرآ مدر ہالیکن آ بہت میراث نے ورثا وکاململ انتظام کردیا اوران کے حقوق اور حصے تعین کردیئے۔اب اس وسیت ک حاجت نبیس رہی ۔بس جہاں تک اولا د کے علاوہ دیسرے اعز و کے قسص کامقرر نہ ہونا آپیت سے معلوم ہوتا ہےا ب وہ آپیت میراث منسوخ بو گیاہے۔اور جہال تک ایسے ور ٹاء کے لئے وصیت کے تعمل کاتعلق ہے وہ بھی اب حدیث لاو صید فوارث اوراجماع کی وجہ ہے وجو باً اور جواز ابا<sup>لکا</sup> منسوخ ہوگیا ہے۔ وارث کے لئے علاو دمیراث کے مزید مال کی وصیت کرنا بالکلیہ باطل ہے۔ البتة ثلث

ہے زیادہ کی وصیت بغیررضا مندی بالغ ورثاء کے اب بھی ناجائز ہے اس لئے یہ جز ومنسوخ نہیں ہے۔

وصیب**ت ایک مقدس امانت ہے: ......** بہر حال مرنے دالے میں اپنے کیسماندوں کے لئے خیراند کیتی اور خیر سگالی کا جذبہ کار فرما ہونا جا ہے۔ انسان جو پچھ چھوڑ جاتا ہے وہ آگر چہ دوسرول کے قبضہ میں چلا جاتا ہے تاہم مرنے والے کواس کے تھیک تھیک خرچ ہونے کی اور اپنے عزیز وں ،قریبوں کو فائدہ پہنچانے کی فکر اس کے فرائض زندگی میں سے ہے۔اس ذمہ داری سے وہ سبدوش نہیں ہوسکتا۔ نیز اس مرنے والے کی وصیت ایک مقدی امانت ہے جولوگ اس کے امین ہوں ہے کم وکاست اس کی عمیل کرنا ان کا فریضہ ہے۔ جن کے سپر داس دصیت کی تعمیل کی گئی ہے وہ اگر خیانت مجر مانہ کرنے گئیس تو وہ خوداس کے لئے جواہدہ ہول گے۔وصیت کرنے والے یامستنفید ہونے والے بری الذمہ ہیں۔

ان تسير ك محيدًا كتعبير معلوم مواكه مالدار موناشر طادا ليكي حقوق كمال تقوي كيمنا في نبيس هيه ورنهاس كوخير كيول كهاجا تا البية حقوق اگرادانه ہوں تو پھرشر ہی شرہے۔

يْسَايُهَا الَّذِيْنَ امْنُوا كُتِبَ فُرِضَ عَلَيْكُمُ الصِّيَامُ كَمَا كُتِبَ عَلَى الَّذِيْنَ مِنْ قَبُلِكُمُ مِنَ الْاُمَم لَعَلَّكُمُ تَتَّقُونَ ﴿ ١٨٠ ﴿ الْمَعَاصِيٰ فِإِنَّهُ يَكْسِرُ الشَّهْوَةَ الَّتِي هِي مَبْدؤُهَا أَيَّامًا نُصِبَ بِالعَسِيَامِ أَوْ بِصُومُوا مُقَدَّرٍ مَّعُلُولُ تِ " أَيْ قَلاِبُلَ أَيْ مُوَقِّتَاتٍ بِعَدَدٍ مَّعُلُومٍ وَهِيَ رَمْضَالُ كَمَا سَيَاتِي وَقَلَّلَةً تَسْهِيلًا عَلَى الْمُكَلِّفَيْن فَ مَنْ كَانَ مِنْكُمُ حِيْنَ شُهُوِّدِهِ مَّ رِيُنطًا أَوْ عَلَى سَفَوِ أَىٰ مُسَافِرًا سَفَرَ الْقَصْرِ وَأَجُهَدَهُ الصَّوْمُ فِي الْحَالَيْنَ فَأَفُطَرَ فَعِدَّةٌ فَعَلَيْهِ عَدَدُ مَا أَفْطَرَ مِنْ أَيَّامٍ أُخَرَ ۖ يَصُومُهَا بَدَلَهُ وَعَلَى الَّذِيْنَ لَايُطِيْقُونَهُ لَكِبَرِ أَوْ مَرَضٍ لَايُرْخِي بَرُؤُهُ فِدْيَةٌ هِي طَعَامُ مِسْكِينٍ شَائُ قَـدَرَ مَـايَأْكُلُهُ فِي يَوْمٍ وَهُوَ مُدِّمنَ غَالِب قُوْتِ الْبَلَد لِكُـلِّ يَـوُمٍ وَفِـيُ قَـرِاءَ ةٍ بِاضَافَةِ فِدُيَةُ وَهِيَ لِلْبَيَانِ وَقِيلِ لَاغَيْرِ مُقَدَّرَةٍ كَانُوُا مُخَيِّرِيْنِ فِي صَدْرِ الْاسْلَامِ بَيْن النصَّوْمِ وَالْفِدْيَةِ ثُمَّ نُسِخَ بِتَعْيِين الصَّوْمِ بِقَوْلِهِ فَمَنُ شَهِدَ مِنْكُمُ الشَّهُرَ فَلْيَصُمُهُ قَالَ ابْنُ عَبَّاسِ الَّا الْحَامِلَ وَالْمُمْرُضِعَ إِذَا ٱفْطَرَتَا خَوُفًا عَلَى الْوَلَدِ فَإِنَّهَا بَاقِيَةٌ بِلَانَسْخِ فِي حَقِهِما **فَمَنُ تَطَوَّعَ خَيُرًا** بِالزِّيَادَةِ عَلَى الْـقَدُرِ الْمَذْكُورِ فِي الْفِدْيَةِ فَهُو آيِ التَّطَوُّ عَ خَيْرٌ لَّهُ ۖ وَآنُ تَصُومُوا مُبْتَدَأً خَبَرُهُ خَيْرٌ لَكُمْ مِنَ الْإِفْطَارِ وَالْفِدْيَةِ إِنْ كُنْتُمُ تَعُلَمُونَ ﴿ ١٨٣﴾ أَنَّهُ خَيْرٌ لَّكُمُ فَافْعَلُوهُ

تر جمہ :.....اے اہل ایمان! مقرر ( فرض کیا گیا ہے تم پر روز و۔جس طرح تم پرفرش کیا تھاتم سے پہلے ( لوگوں ) پراس امید پر کہ پر ہیز گار بن جاؤ گے ( گنا ہوں ہے۔ کیونکہ روز ہشبوت کوتو ڑو پتا ہے جو گنا ہوں کی جڑ ہے ) چندروز د (ایساما منصوب ہے لفظ صیام یا صب و مبولا مقدر ہےاور مسعندو دات بمعنی فیل ایعنی رمضان کے نتی کے چندروزمراوجیں۔جبیبا کے اقلی آیت میں آر ہاہےاوردونوں صورتوں میں روز واس کے نئے نقصان دو ہوتو اس کوافطار کر این جا ہے ) تو اتنی ہی تحداد ( جس قدر روز یے افطار کئے ہیں استے ہی اس یر واجب بیں) ووسرے دنول میں (اس کے بدلے روزے رکنے )اور جولوگ روز و کی طاقت (اند) رکھتے ہوں (بڑھا ہے یا کسی بیاری کی وجہ ہے جس کے اچھے ہونے کی تو تع نہ ہو )ان کے ذمہ فدیہ ہے کہ (وہ )ایک غریب آ دمی کا کھانا ہے (جس قدرایک روز میں ایک آ دمی کھا سکتا ہوجس کی مقدارروزانہ کے لئے ایک مُد غلہ تجویز کی گئی ہے۔ جوغلہ رواجی ہواورایک قر اُت میں لفظ فدیدا ضافتِ بیانیہ کے ساتھ آیا ہے اوز بعض کی رائے ہے کہ' بسطیقو ند'' سے پہلے مقدر نہ کیا جائے۔ابتداءاسلام میں لوگوں کوروز ہ اور فدیہ کے درمیان تھا۔ اس کے بعد بیمنسوخ ہوکرآ یت''ف من شہد منکم الشہر فلیصمہ '' کے ذریعہ روزہ کی تین ہوگئی۔حضرت ابن عباسؓ کی رائے ہے کہاں تھم شنج سے حاملہاور دودھ پلانے والی عورت مشتنیٰ ہے آگریہ دونوں قسم کی عورتیں بچہ کے خیال ہے روز ہ افطار کرلیں تو بیتھم فیدیہ ان کے لئے اب بھی باقی اور غیرمنسوخ ہے ) جو تخص خوثی ہے خیر خیرات کرے ( فدید کی مقدارمقررہ ہے زائدخری کرڈالے ) تو یہ ( تقلی خیرات ) کے لئے اور بھی بہتر ہے اور تمہارا روز ہ رکھنا ( بیہ مصدر ہے جس کی خبر آ گے ہے ) زیادہ بہتر ہے (بہنست افطار وفدیہ کے )اگرتم پچھوا قفیت رکھتے ہو( کہ بیتمہارے لئے بہتر ہے تواس کی عمیل کرلو۔ )

مشخفین ویر کیب : .....صوم و صیام دونون مصادر بین من الامه مراد یابعینه تشبید ہے جبیبا که ابن ممرِّ ہے مرفو عاروایت شریب ہے کہ پچھلی امتوں پر بھی رمضان کے روز ہے فرض تنصاور پائنس صوم میں شرکت مقصود ہے۔وفت ،مقدار ، کیفیت ،سب میں اشتراک بيان كرنائبين ہے جیسے فساذ كر و اللہ كذكر كم اباء كم يان مثل عيسنى عند الله كمثل ادم وغيرة شبيهات بيں چنانجي حضرت آ دمٹر پرایا م بیض کےاورقوم موسیٰ پرصرف عاشورہ کاروز وفرض تھااورمقصو دا*س طرز تعبیر سے ''مرگ* انبوہ جشنے دارد'' کے قبیل ہےروز ہ کی صعوبت کو کم کرنا اورتسلی دینا ہے جبیبا کہ ایک ماہ کے روزوں کو ڈنقلیل'' کاعنوان دیناتشہیل کی خاطر ہے آ سانی عنوان سے بڑی ہے بڑی مشکل آ سان ہوجاتی ہے۔ایام*قا روح المعانی میں صیام کے ذر*یعہ ایامًا کے منصوب ہونے کا تخطیہ کیا ہے کیونکہ عامل ومعمول میں اجنبی کا فاصلہ وگیا ہے۔البتہ صومو امقدر کے ذریعہ ہے جے۔

ف المحالین بحالت سفر بجرحقیقی پرمدارنہیں ہے۔ بلکہ بحالتِ سفرمطلقاً رخصت افطار ہے۔نفس کوقائم مقام مشقت کے مان لیا گیا ہے۔ جا ہے حقیقة تکلیف ہو یا نہ ہواس لئے جلال محقق کی رائے سے حنفیہ کوا تفاق نہیں ہے۔الا بیا کہ بھز نقتر بری مرا دلیا جائے۔ و عسلی المذین اس کی دوصورتیں ہو عمق ہیں ۔اول تو یہ کہ ابتدائے اسلام میں مقیم تندرستوں کے لئے بھی بیرخصت تخبیر تھی کہ جا ہے وہ روز ہ رکھ لیس یا فعد ہید ہے دیں ۔اس صورت میں بسطیہ قواین حالت پررہے گانسی تو جیہ کی ضرورت نہیں ۔علامہ زخشری کی رائے یمی ہے البتذاب بینکم آیت فیمن شہد منکم المشہر فلیصدمه کے ذریع منسوخ ہوگیا ہے۔امام بخاری نے ابن عمراورسلمہ ابن اکوع ہے روایت کیا ہے کہ بیآ یت منسوخ ہےاور جمہور کا قول یہی ہے۔ دوسرا قول اس کومنسوخ نہ ماننے کا ہے۔اس صورت میں دوتو جیہیں ، جوستی ہیں(۱) لا کی تقدیر جیسے دوسری آیت میں ببین اللہ لکم ان تصلوا میں لاکی تقدیر ضروری ہے۔ چنا نیے امام حفص کی قر اُت بھی ' الأسنسقيونه هے(۲) يا پھريسطيقون باب افعال ہے ہے اور اس ميں ہمز ہسلب کے لئے ہے۔ اطساق فلان جبکہ اس کی طاقت زائل ہوجائے چنانچیمس الائمہ سے میتو جیدمنقول ہے۔ان دونو ں صورتوں میں بیقکم شیخ فانی کے لئے یا بقول امام شافعی حاملہ اور مرضعه محتملة الضرر کے لئے مخصوص ہوگا اورمنسوخ ماننے کی ضرورت نہیں ہے۔او عسلسی مسفو اس کی بجائے فی سفر نہیں کہااس میں اشارہ ہے کہاً نر ' نسی نے درمیان دن کے سفرشروع کیا تو اس کورخصت افطار نہیں ہےالبتہ جس نے منبح سے پہلے سفر شروع کر دیا اس کے لئے اجاز ت يه فعدةاس مين أيك شرط اورد ومضاف محذوف مين \_تقدير عبارت اس طرح تفى فسعَـليُـهِ حَسـوُمُ عـدَّةَ ايَّامِ الْمَوْضِ وَالسَّفَوِ منْ

فیمن شهد منکم اس خطاب ہے مرادعاقل، بالغ ،تندرست، ہیں ورنہ بچہ مجنون پر باوجود شہودرمضان کے اور مقیم ہونے کے روز ہ

فرض نہیں ہے۔

البط: .... ابواب برمیں سے تیسراتھم روزہ ہے متعلق ہے۔ تقریباً پور سے رکوع میں دور تک اس کے متعلقات اورا دکامات کا بیان ہے۔

شمانِ مزول: سنسه بن اکوع رضی الله عند سے روایت ہے کہ جب آیت 'وعلی الله دین یطیقونه''نازل ہوئی توہم لوگول کو اختیار تھا چاہے روزہ رکھ لیں اور چاہے فدید دے کرافطار کرلیں لیکن جب اس کے بعد والی آیت 'فعن شہد منکم الشہر فلیصمه''نازل ہوئی تو پھریداختیار منسوخ ہوکرروزہ متعین ہوگیا۔

کو تشریکی کی است مورد و کی اہمیت وعظمت: سروزه روحانی، اخلاقی، اقتصادی، معاشرتی، سیای بلی برلیاظ سے ایک بہترین عبادت ہاورزمانہ قدیم ہے مختلف شکلوں اورنوعیتوں کے ساتھ خداکے تھم ہے انسانوں میں مروج رہا ہے۔ اسلام جوایک جامع اور کمل فد بہت ہاں عظیم الشان عبادت سے کیے خالی رہ جاتا۔ روزه کا مقصد محض فاقد کرنا اور اپنے جسم کو تکلیف ومشقت میں ڈالےرکھنانہیں ہے بلکنفسِ انسانی کی تہذیب واصلاح، پر بیزگاری اور تقوی وطہارت بفس کی خواہشوں کو قابو میں رکھنے کی مشق کا بیمی پنچنا ہے۔ جس کی طرف لعلکم تنقون میں اشارہ ہے یعنی کھانے پینے محبت سے بدنیت روزہ ، ون بھر رُکنا توروزہ کی صورت ہے لیکن حقیقت وروح کی کھاور ہے۔

ایک شہاوراس کا جواب: سے ماصل کرلیا جواب نے سے ماصل کے متقون ہے کوئی بیٹہ نہ کرے کہ تقوی اگر کسی اور ذریعہ سے حاصل کرلیا جائے تو پھر روزہ کی کیا خردہ ہے۔ ماصل کے تو پھر روزہ کی کیا خردہ ہے۔ کہ اس کے بغیر روزہ ساقط ہوجائے بلکہ روزہ ایک مصلحت اور حکمت ہے پھر حکمت کچھ اس ایک مصلحت میں منحصر نہیں ہے بلکہ بزاروں مصالے علم اللی میں محفوظ ہول گی۔ وہ بغیر روزہ کے کس طرح حاصل ہو تکیس گی۔ تیسر تقوی خاص جس کا تعلق صرف روزہ کے براروں مصالے علم اللی میں محفوظ ہول گی۔ وہ بغیر روزہ کے کس طرح حاصل ہو تکیس گی۔ تیسر تقوی خاص جس کا تعلق صرف روزہ کے روزہ کے ہوئے ہوئی ہے بہ عالی سے موال نورہ ہے ہوگی ہو تا کہ جس مرائیت کے ہوئے ہوتی ہے بہ عال روزہ کا ہے۔ اگر روزہ کی حکمت روزہ کے بغیر حاصل ہو سکتی تو پھر کسی عبادت کی بھی ضرورت نہیں رہ جاتی ۔ اس کے فی الحقیقت بی عبادات سے بیختے کا ایک شیطانی بہانداور کمیر نفس ہے۔ ہو سے تھر کسی عبادت کی بھی ضرورت نہیں رہ جاتی ۔ اس لئے فی الحقیقت بی عبادات سے بیختے کا ایک شیطانی بہانداور کمیر نفس ہے۔

انسسیاری سے مراد ہرطرح کی بیاری نہیں ہے بلکہ صرف ایسی بیاری کہ جس میں روزہ ہے حد تکایف دہ ہو۔ یا بیاری کے برجے اور دیر مسلق میں اچھا ہونے کا خطرہ ہواور طبیب حاذق روزہ کو معزبتلا دے ایسے وقت روزہ جھوڑنے کی اجازت ہے۔ امام مالک کے نزدیک مطلق بیاری کافی ہے اور امام شافع کی کے نزدیک مہلک بیاری ہونی چاہئے۔ اسی طرح سفر سے مراد عام سفر نہیں کہ تھوڑا ہو یا تریادہ بلکہ کم اذکم ایک کے سفر کا ارادہ ہو۔ شرعی میل اگریزی میل سے ۸را حصد زائد ہوتا ہے اور بعض کے نزدیک ۲۵ یا ۲۵ میل اور ۱۰ میل مسافت ہے ایسے مسافروں کے لئے آبادی سے باہر نکلنے سے لے کرمنزل مقصود پر بہنج کر کم از کم پندرہ روز قیام کرنے کی نیت تک روزہ جھوڑنے

کی اجازت ہے تا ہم اگرروز ہ رکھ سکتا ہوتو روز ہ رکھنا ہی انصل ہے۔

۲: .....ایسے مریض اور مسافراگر روزہ کی نیت کر چکے ہوں تو بلاضرورتِ شدیدہ تو زنا جائز نہیں ہے۔البنۃ اگر نیت ہی نہ کی ہواور بیاری یا سفر شروع ہوگیا ہوتو روزہ کا ترک جائز ہے۔اگر رمضان ختم ہونے سے پہلے ہی بیاری یا سفر ختم ہوجائے تو اول بقیہ رمضان کے روز ہے رکھے جائیں۔ پھر بعد رمضان چھوٹے ہوئے روزوں کی قضا کرنی چاہئے۔خواہ ایک دم لگا تاریا ایک ایک دو دو کرکے پورے کیے جائیں اور بعض کے نزویک ایک دو دو کرکے پورے کیے جائیں اور بعض کے نزویک ابی بن کعب کی قرائت من ایام احر متنا بعات کی وجہ سے سلسل قضاء کولازم کہتے ہیں لیکن ہمارے نزویک یہ نے میں ایک ہوتے ہوئے۔ پہر واحدے اس سے زیادتی علی الکتاب کی گئج ائش نہیں ہے۔

سنسابتدائے اسلام میں جوفد رہی عام اجازت تھی جس کا تذکرہ آیت کے ابتدائی حصہ میں ہے وہ اب منسوخ ہو چکا ہے۔لیکن فدین کی خاص اجازت اب بھی ہے۔ بہت زیادہ بوڑھے یاا لیے بیار کے لئے جس کے انتھے ہونے کی امید ندرہی ہوجائز ہے کہ ہرروزہ کے بدلہ ایک غریب کو دو وفت کا کھانا کھلاویں۔ یا غلہ دینا چاہیں تو اس تولہ (فی سیر ) کے حساب سے ایک روزہ کا بدلہ بونے دوسیر گیہوں دے دیے جائیں۔ یہ تاریخ میں ایک مشکین کو ایک سے زائد فدید دیا گیا تو دونوں صورتوں میں دوزہ کی طاقت آگئی تو فدید روزوں کے حق دونوں صورتوں میں جائز نہیں ہوگا۔ نیز فدیدادا کرنے کے بعد بیارا چھا ہوگیا اور اس میں روزہ کی طاقت آگئی تو فدید روزوں کے حق میں شارنہیں ہوگا جائیں۔ متاکز دورہونے پر روزوں کا عزم رکھا ہوگیا اور کسی معذور میں فدید کی جس سکت نہ ہوتو بجائے روزوں کے استغفار کرتار ہے اور عدر دورہونے پر روزوں کا عزم رکھے۔

يَلَكَ الآيَّامُ شَهُوُ رَمَضَانَ الَّذِي أُنْوِلَ فِيهِ الْقُوالُ فِن اللَّوْ الْمَحْفُوظِ إِلَى السَّمَاءِ الدُّيَا فِي لَيُلَةِ الْقَدْرِ هُلَكَ حَالٌ هَادِيًا مِنَ الْفُوقَانِ مَمَّا يَهْدِى إِلَى الْحَقِ وَالْبَاطِلِ فَمَنْ شَهِدَ حَضَرَ مِنْكُمُ الشَّهُرَ فَلْيَصُمُهُ الْاَحْكَامِ وَمِنَ الْفُوقَانِ مَمَّا يُفَرِقُ بَيْنَ الْحَقِ وَالْبَاطِلِ فَمَنْ شَهِدَ حَضَرَ مِنْكُمُ الشَّهُرَ فَلْيَصُمُهُ وَمَن كَانَ مَرِيعُما اَوْ عَلَى سَفَرٍ فَعِدَةٌ مِن اللَّهُ مَن اللَّهُ وَكَرَّرَهُ لِيَلَا يُتَوَهَّمَ نَسُحُهُ بِتَعْمِيمِ مَن وَمَن كَانَ مَرِيعُما اَوْ عَلَى سَفَرٍ فَعِدَةٌ مِن اللَّهُ عَلَى سَفَرٍ فَعِدَةٌ مِن اللَّهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى وَالسَّفَرِ وَلِكُون وَمَن وَالسَّفَر وَاللَّهُ عَلَى وَالسَّفَر وَاللَّهُ عَلَى وَالسَّفَر وَلِكُون صَوْمَ وَمَن وَلِن وَاللهُ عَلَى وَلِلهُ وَلَكُمُ اللهُ عَلَى وَاللَّهُ عَلَى وَلِكُون اللهُ عَلَى وَاللَّهُ عَلَى وَلِي وَلَيْكُولُونَ وَمِن وَاللَّهُ عَلَى وَلِكُونَ وَمِن وَاللَّهُ عَلَى وَاللَّهُ عَلَى وَلِكُ وَسَالَ عَلَى اللهُ عَلَى وَاللَّهُ عَلَى وَاللَّهُ عَلَى وَاللَّهُ عَلَى وَاللَّهُ عَلَى اللهُ عَلَى وَاللَّهُ عَلَى وَاللَّهُ عَلَى وَاللَّهُ عَلَى اللهُ عَلَى وَاللَّهُ عَلَى اللهُ عَلَى وَاللَّهُ عَلَى اللهُ عَلَى وَاللَّهُ مَا اللهُ عَلَى وَاللَّهُ مَا اللهُ عَلَى وَاللَّهُ مَا اللهُ عَلَى وَاللَّهُ عَلَى اللهُ عَلَى وَاللَّهُ مِنْ اللهُ عَلَى اللهُ اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ اللهُ اللهُ عَلَى اللهُ اللهُ اللهُ عَلَى اللهُ اللهُ عَلَى اللهُ اللهُ

تر جمہ:......(بیزمانہ) ماہ رمضان کا ہے کہ جس میں قرآن کریم نازل کیا گیا ہے (لورِ محفوظ ہے آسان و نیا پرلیلۃ القدر میں ) جو ہدایت و بینے والا ہے (لفظ ملسدیتے حال ہے گمراہی سے ہدایت بخشنے والا )لوگوں کو واضح الدلالۃ ہے (لیعنی اس کی آیات واضح ہیں ) تجملدان کتابوں کے ہے جو ہدایت بخشے والی ہیں (لیمن الیے ادکام پر مشتل ہے جو ہدایت الی الحق کرنے والے ہیں) اور فیصلہ کرنے والے ہیں) اور فیصلہ کرنے والے ہیں اور فیصلہ کرنے ہیں (جوش وباطل کے درمیان فیصلہ کن ہیں) چنا نچے ہو تحق اس موجود ہاں کے لئے اس مہینہ ہیں روزہ رکھنا ضروری ہے۔ اور جوش بیار ہو یا سفر ہیں ہوتواس کو دوسرے دنوں ہیں شار ہے رکھنے چا بیکس (بید ہیت پہلے بھی گزر بھی ہے اور مرکز ہے اور تمہارے گیا ہے تاکہ "صن شہد" کی تعیم سے اس کی منسوفیت کا شہر نہ ہوجائے) اللہ تعالی کو تمہارے ساتھ آسانی کرنا منظور ہے۔ اور تمہارے ساتھ وشواری منظور نہیں ہے (ای لئے بیاری) اور سفری کے افرار جا ترکیا ہے اور چونکہ پر مصوم کی معنا علیہ بھی ہی ہی ہے اور پونکہ پر مصابہ کی تعیم کو اللہ بھی ہو اور تو نکہ ہو ہو اور پونکہ پر مصابہ پر بھی ہی ہو اور تعینکہ ہو گیا ہے کہ تاری کی ہوا دور ہیں کہ بواراکر نے پر اکہ اس نے تم کو طریقہ بنا دیا ہے (تم کو است میں مصوم کی معنا علیہ ہی ہو یا دور ہیں کہ بہارے کی ضرورت ہیں آئے۔ اس پر آ ہیت تازل ہو مصابہ کی سفری ہو گیا ہے اس پر آ ہوں ، دو خواست ہم ہے قریب ہیں کہ صرف منا جات ہوں ، دوا ما انگنے والوں کی درخواست جبکہ وہ میرے حضور میں پیش کرتے ہیں (ان کی اس کی اطلاع فر ماد ہیے) اور کی کرایا کر ہی کریں کریں اس کی اطلاع فر ماد ہی کی قبول کرلیا کریں کریں کریں ہیں ہوں ، دو خواست منظور کر لیتا ہوں ) ان کو چا ہے کہ قبول کرلیا کریں کریں جاد کام بجا آ وری کے ساتھ ) اور بھے پر یقین رکھنا چا ہے (بھی پر ورخواست منظور کر لیتا ہوں ) ان کو چا ہے کہ قبول کرلیا کریں کریں جب کہ دو خواست منظور کر لیتا ہوں ) ان کو چا ہے کہ قبول کرلیا کریں کریں جادگام بجا آ وری کے ساتھ ) اور بھی پر یقین رکھنا چا ہے (بوایت) حاصل کرسکیں گے۔

....سشهر رمضان سے پہلے تلک الایام مبتداء ہاور الذی اس کی خبر ہے اور بقول ابن عباس اور حسن اورا بوسلم شهر رمضان سے مراوایام معدو دات ہیں۔اولا مطلقاروز ہی فرضیت کی اطلاع دی۔پھر چندروز ہ کہہ کراس کو ہلکا کیا ،اس کے بعدشہررمضان فر ما کر بات صاف کردی۔اس تدریج میں نفس کی گرانی تم ہوجائے گی۔من اللوح اس آیت میں شہر رمضان مين زول معلوم ہوا۔انسا انسز لسنہ فی ليلة القدرو فی اية في ليلة مباركة سے مخصوص ایک شب ميں نزول معلوم ہوا۔ حالا نکہ نبوت کے بعد سے وفات تک تقریباً ۳۴ سال سنسلۂ وحی جاری رہا۔ تینوں میں تطبیق کی صورت رہے کہ نزول اول لوح محفوظ ہے آسانِ دنیا پر ہوا۔خواہ پورے قرّن کا پاسال بھرجس قدرا تارنا ہوتا بیزول تو شب قدر میں ہوااور شب قدر رمضان میں ہے تواس طرح نزول فی لیلۃ نزول فی رمضان ہوا۔لیکن آنخضرت ﷺ کے پاس حسب وقائع اور بفتررضرورت ایک آیت دوآیت رکوع سورت کی صورت میں کل مدت نبوت سلسلہ جاری رہا۔اول کونزول یا آنزال کہتے ہیں اور دوسری صورت کو تنزیل ہے تعبیر کیا جاتا ہے اس طرح بوری تطبیق ہوگئی ہے۔ هدی و بینات بیدونوں حال ہیں۔القر ان سے اور عامل انزال ہے اور من الهدی و الفرقان صفت بین هدی اوربینات کی لین میملاً منصوب ہے۔ای ان کیان القران هدی وبینات هو من جملة هدی الله و بيسات فسمن شهد منكم الشيهو . اس مين الشهر مفعول بدي اورفاء سبيدت تعقيبيد يت تفصيلينهين ب بظاهراس تعمم مين مريض و مسافر ہقیم ، تندرست سب کے لئے تعیم تھی اس لئے آ گے مسن سحیان مویضا ہے اس کی تخصیص کر دی اور بیٹکر اربھی اس تخصیص کے کتے فدید کا سابقہ بھم جومن شبھد سے منسوخ ہو گیاممکن ہے کہ مریض ومسافر بھی اس تعیم میں داخل ہوں ۔اس لئے اس کومشنٹیٰ کرنے کے لئے دوبارہ ذکر کرتا پڑا۔ ہوید اللہ میدو حکموں کی علت ہے جن پرو من کان مویضاً دلالت کررہاہے۔ یعنی جوازا فطاراورتوسع فی القصناء جوفعدہ من ایام احو ہے سمجھ میں آ رہے ہیں۔مفسر جلال بھی ان دونوں کی طرف اشارہ کررہے ہیں معتز لہاس آیت ہے بندہ کےارادۂ خداوندی کےخلاف کرنے کے جواز پراستدلال کرتے ہیں کیونکہ مریض ومسافراگرروزہ رکھ کرمشقت برداشت کریں تواللہ کےارادہ پسر کےخلاف ہوالیکن جواب دیا جائے گا کہاللہ کاارادہ پسرا فطار کا مباح کرنا ہےاوروہ ا جازت سے حاصل ہو چکا ہے اس کا تخلف نہیں ہوا۔ف لا اشکال ولت کے ملو الیعنی روز ہ کا تھم آسانی کے لئے ہےاور بھیل مدت کے لئے ہے خواہ مدت رمضان ہو ا گرمخاطب عام ہو یا مدتت قضا کی پخیل مراد ہوا گرمخاطب خاص بیعنی مریض ومسافر ہوں و لتسکیر و ۱ الله اسحمال ہے مرادا کراول بعنی آ کمال ادا ہوتو تھمبیر ہے مراد تکبیرعیدالفطر ہوگی نیعنی روز ہے بورے کرو۔اورتکبیرعید بیعنی دوگا نداورتکبیرات ادا کرو۔اس صورت میں پیہ فسمسن شہد کیاعلۃ ہوگی اورا کمال سے ٹانی یعنی تکیل قضامراد ہوتو تکبیر سے مرادخدا کی ثناہوگی اور یہ تیسری علت ہوگی اور تکبیر کا تعديه كي ذريع بصمين معنى حمر ہوگا۔اي لتكبروا الله حامدين على ماهداكم اليه ايسے مواقع پر بيعطف كالطيف ترين پيرايه ۔ ہے کیونکہ ماقبل کی علتیں ہونے کی وجہ ہے مقتضی ظاہر بیتھا کہ واوترک کر دیا جا تا لیکن اس میں بلا تکلف احکام سابقہ کی طرف مزید اہتمام شان ہے۔فریب قرب سےمرادجسمانی یا مکائی قرب نہیں ہے کہ وہ محال ہے بلکہ علمی اور حفاظتی قرب مراد ہے اور صوفیا اقرب ذاتي بلاكيف كة قائل بين ـشرح فقد اكبركي عبارت بف التحقيق في مقام المتوفيق ان مختار ان الإيمام قرب الحق من المحلق وقرب الخلق وصفت بلا كيف و ثبتت بلا كشف. فاخبرهم يرتقريع ارت فرقريب كالعج كے لئے تاتى بـــــ اجیب استجاب وا جاب دونوں کے معنی قطع سوال کے ہیں مراد سے ہمکنار کردینے کی وجہ سے جوب جمعنی قطع سے ماخو ذی ایستجیبو ا · کمی ای فلیتمثلو او امری ایمان کوبعد میں اوراطاعت کو پہلے لانے میں اشارہ ہے کہ طاعت ہی مفضی الی نوراالا بمان کردیتی ہے۔ یں دیسمسو ۱ جلال محقق نے ایک شبہ کے ازلہ کے لئے بیتو جیہ فرمائی ہے کہ استجابت اورایمان ایک دوسرے ہے بے نیاز کرتے ہیں اس کئے دونوں کے اجتماع کی ضرورت نہیں تھی۔ جواب میہ ہے کہ نفس ایمان مرادنہیں ہے بلکہ بقااور دوام ایمان مقصود ہے پانتخصیص بعد المعمیم ہےا بمان کےشرف وقضل ظاہر کرنے کے لئے۔

ر لبط: ...... بچھلی آیت میں ایام روز ہ کا اجمالی بیان تھا اس آیت میں اس کا تفصیلی بیان ہے ان تمام احکام میں بندوں کی مصالح حق تعالی کے چیش نظر ہیں جن سے حق تعالی کا بندوں پر مبر بان اور متوجہ ہونا معلوم ہوتا ہے۔ اس لئے آ ہت و اذا سے الک ہے قرب و ا جابت کابیان مناسب مقام ہوا۔

شان نزول: .... آیت و اذا سالگ کے شان نزول کی طرف خود جلال محقق نے اشارہ فرمادیا ہے کہ بعض اعراب نے آ تخضرت ﷺ ہے حاضر ہو کراستفتاء کیا ،اس پریہ آیت نازل ہو گی۔

﴿ تشريح ﴾: .....روز وكي مشروعيت ميس تدريج: ..... بالكل ابتداء اسلام ميں صرف يوم عاشوره ( دسويں محرم) کاروز ہفرض ہوا تھا۔اس کے بعدایا م بیض یعنی ہر ماہ کی ۱۹،۱۳،۱۵ تاریخ کے روز مےفرض رہے۔اس تذریخ کے بعدیہ دونوں تھم منسوخ ہوکررمضان کے روز ہے مقرر ہوئے کیکن روز واورفد ہے۔اختیار کے ساتھ۔ بعد میں اس آیت کے ذیر بید ہوئی برجمی منسوٹ ہوئی اور ہمیشہ کے لئے ۳۰،۲۹ دن کے روز ہےا یک خاص مہینے کے مقرر ہو گئے۔ریگزارعرب کا ذرہ ذرہ اس وفت تنور کی طرح تپ رہا تھا جب که ایک با خداانسان حرا می کھومیں سر بزانو اور جمال خداوندی میں کھویا ہوا تھا کہ روز و کی صورت میں اس کو پیغام محبت ملا۔ رمضان ئی وجہ تسمیہ یبی ہے کہ رمض کے معنی شدت حرارت کے ہیں وہ زیانہ بخت ترین گرمی کا تھا۔

روزوں کے لئے ماہ رمضان کی شخصیص: ......روزہ کے لئے ماہ رمضان کی شخصیص اس لئے کی گئی ہے کہ نہ صرف اس میں مزول قرآن ہوا ہے بلکہ تمام آسانی کتابیں اس ماہ مبارک میں انسانی ہدایت کا سرچشمہ لے کرآئین ہیں۔ امام احمداورطبرانی کی

روایت ہے کہ آپ نے ارشادفر مایا کہ ابراہیمی صحیفے رمضان کی پہلی شب میں اور تو رات رمضان کی چھٹی شب میں اور انجیل تیر ہویں شب میں اور قرآن کریم رمضان کی چوجیسویں شب میں نازل فرمائے گئے ۔ نیکن اکثر کی رائے بیہے کہ شب قدر سے مرادستا ئیسویں شب رمضان ہے جس میں قر آن نازل ہوا چنانچے سورہ قدر میں لفظ لیلۃ القدر تین دفعہ لایا گیا ہے اور اس مجموعہ کے لفظ نوحروف ہیں اس طرح مجموعه ستائيس ہوتا ہے۔

قر آن اور رمضان: .....نواس ماہ کاروزہ کے لئے مخصوص ہونا نزول قرآن کی یادگار ہے اس لئے تراوت کو وغیرہ میں بكثرت كلام پاک كى تلاوت كى جاتى ہےاورآ تخضرت ﷺ كى سيرت ميں بھى يہى خصوصى اہتمام والتزام ملتاہے ..

**رمضان اور فیولیت دعاء:.....ای** طرح دعاءالتجاء نضرع وزاری کوجهی اس ماه مبارک ہے خصوصی ربط اور ایک گونه علاقہ معلوم ہوتا ہے۔روزہ جس کے بارے میں السحسوم لمبی و انسا اجزی بسہ فرمایا گیا ہے اس سے یقیناً بندہ کا خدا ہے انتہائی قرب معلوم بواچنا تجديستلونك عن الاهله اور يستلونك عن الشهر الحرام قتال فيه يستلونك ما ذا ينفقون وغيره جس ے اور سوالات قرآن کریم میں صحابہ کے نقل کیے میں سب میں آنحضرت ﷺ کو ' قل' کے ذریعہ واسطهٔ جواب بنایا گیا ہے۔ تمر جب خود حق تعالی کے بارہ میں دریافت کیا گیا تو حق تعالی بنفس تغیس خود بلاواسط جواب عطا کررہے ہیں بہاں قبل انسی قسریسب نہیں فر مایا گیااس سے بے حجابانہ قرب کا اندازہ ہوسکتا ہے۔ باقی جس طرح حق تعالیٰ کی ذات بے چون و چگون ہے اس طرح اس کا قرب بھی بلا کیف اور ماور کی مجھنا جا ہے متشابہ الفاظ کے حقائق کے در بے ہونا مناسب نہیں ہے۔

سبب ادا اورسبب فضاء:.....من شهدے عموم اور من کان منکم مربضاً النح کی تخصیص ہے معلوم ہوتا ہے کہ شہود رمضان جواداءروزه کا سبب ہوتا ہے وہی سبب قضاءروزه کا بھی ہوتا ہے۔البتہ جیسا کہ امام فخر الاسلام برزووی کی رائے ہے مسافر ومریض کی حق میں نفس وجوب باقی رہتے ہوئے وجوب ادامؤ خرہوگیا ہے ورنہ قضا کے لئے اگر سبب جدید کی ضرورت سب کے یا مریض ومسافر کے لئے ہوتی تو قضا کے لئے دوسرے رمضان کاشہود در کار ہوتا۔ تا ہم علماء کا اس میں اختلاف ہے کہ آیانفس وجوب مطلق شہود شہر بعنی بورا ماہ رمضان دن ورات کا مجموعہ ہوتا ہے یا صرف دن سبب ہوتا ہے یاشہود بعض شہر سبب ہوتا ہے۔ شمس الائمہ اول صورت کے قائل ہیں . دوسرے اکثر علماءروز ہ کا علیحدہ سبب اس روز کو مانتے ہیں یعنی صبح کا جزواول مقارن للا داء یارات کا اخیر جزوعلیٰ اختلاف الاقوال اور معیار بورادن اورظرف بورامهینه موجائے گا۔

بیاری با سفراورروزه: .....بعض حضرات مسافرومریض کے لئے افطار کوفرض وواجنب کہتے ہیں۔ یسوید الله بسکیم اليسسى ان پرجمت ہوگى كيونكدىيە جوب يسر كےمنانى ہے۔حنفيد كےنز ديك بمقابلد دخصىت كےعزبيت يعمل كرنا بهتر ہاورامام شافعیؓ کے نز دیک بیرخصت اسقاط ہے جبیبا کہ خمر ومینۃ کی رخصت بحالت اضطرار ہو جاتی ہے۔ چنانچیہ بحالت سغرروز ہ کو پیندیدہ تہیں مجھتے۔ آیت بریداللہ کی دجہ سے نیز مدین طیب سے بجانب مکہ خرکرنے والوں کے لئے آپ نے ارشاد فرمایا تھااول ناک العصامة اولئك العصاة كيكن حنفيد في سبائصوص برغوركر كے يدفيعلدكيا كرعزيمت توروز وبي بے وان تسصوموا حير لكم كى وجدے تا ہم اس عزیمت میں رخصت کا پہلوبھی موجود ہے یعنی سب کے ساتھ روز ہ رکھنے کی جو ہولت اس وقت ہوگی وہ بعد میں نہیں رہے گی۔ البته افطار میں بھی بسر ہے یعنی دفع مشقت۔اس کئے بیرخصت حقیقی کی قسم ثانی ہے۔رہاروایت او لمنک المح وغیرہ وہ سفر جہاد کے بارہ میں ہے عام سفروں کواس پر قیاس کرنا مناسب نہیں ہے۔علیٰ ہذا حنفیہ کے نز دیک بیشری رخصت ہرفتم کے سفر کے بارے میں ہے ا جھا۔ فرجو یا براامام شافعیؓ کے نزویک سفر معصیت اس رخصت ہے مشتقیٰ ہے۔ صرف سفرطاعت کے لئے بیدانعام خداوندی مخصوص ہے، کیکن ظاہر ہے کہ سفر کی اچھائی برائی مقاصد کے لحاظ ہے ہوسکتی ہے اور مقاصد ہے اول تو رخصت کو کوئی تعلق نہیں ہے نفس سفر ہے تعلق ہے۔ دوسرے وہ مقاصد بھی بھی اس سفر پر مرتب ہوتے ہیں اور بھی اس سفر سے ان مقاصد کی ضدیعنی طاعت حاصل ہوجاتی ہے۔اس کئے باب رخصت میں سفروں کی تفریق و شخصیص کرنا کچھ منا سب نہیں ہے۔

د عاء کے <del>سکسلے میں اہل سنت اور معتز لہ کا نظر ہی</del>ہ: .....واذا مسانلٹ سے تضاء حاجت اور رد بلا کے سلسلہ ، میں دعا وَں کامؤ ٹر ہونا معلوم ہوتا ہے جوعقیدہ ہے اہل سنت کا لیکن معتز لداس کے منکر ہیں وہ کہتے ہیں کہ دعاء تفتر ہر کے موافق ہوگی یا مخالف؟ اگرموافق ہے تو مقصد کو پورا ہونے میں دعاء کا کیا دخل؟ جو پچھ ہوا نقد ریسے ہوا اور اگر مخالف ہے تو یہ بھی سیجے نہیں ہے ور نہ "جف المقلم بما هو كانن" "مايبدل القول لدى" كفلاف لازم آئ كاراال حق بيكت بي كرتقزر كردودرج موت ہیں۔ایک تفتر برمبرم، دوسرے تفتر برمعلق ہے۔اول میں تغیر و تبدل ممکن نہیں ہوتا۔حدیث و آیتِ ندکورہ اس سے متعلق ہیں کیکن تفتر بر معلق جوغیرمختتم اورغیرحتمی ہوتی ہےان میں وعاوغیرہ اسباب ہےردو بدل ہوسکتا ہےاورا یک دقیق اور غامض حقیقت ہے جس پراہل حقیقت کےعلاوہ اور کوئی مطلع نہیں ہو سکا۔

، قبولیت دعاکے ب**ارہ میں شب**ہ: ...... تیت میں جوقبولیت دعا کا وعدہ اور فی الفورایفاء کا وعدہ کیا گیا ہے۔ای طرح دعا کے باب میں مطلقاً وعد ومعلوم ہوتا ہے۔ بظاہرسب با تیں مخدوش ہیں کیونکہ مؤمنین کی بعض دعا وں کا بورا نہ ہونا مشاہرہ ہے اور کا فروں کی دعا کانامقبول ہونا آیت و مسا دعیاء السکافرین الا فی صلال ہے معلوم ہوتا ہے۔اس طرح استجابت میں تاخیر بھی اکثر مشاہدہ میں آتی ہے۔علماء نے اس کی متعددتو جیہات فرمائی ہیں۔

**جوابات**: .....(۱)اجابت داعی ہے مرادممکن ہے جوابِ دعالیعنی بندہ جب خدا کو پکارتا ہے تو اللہ تعالیٰ فورُ اجواب دیتے ہیں اس کی بکار بے کارنہیں جاتی ۔ بیتو جیہ عاشقانہ ہے چنانچہ بچیٰ بن سعید سے روایت ہے کہانہوں نے اللہ تعالٰی کا جمال مبارک خواب میں دیکھا تو عرض کیا اےاللہ میں نے کتنی دفعہ دعا کی مگر آپ نے منظور نہیں فر مائی۔جواب ملا کہ جمیس تمہارا پکار نا اور پکار نے کی آ واز

(۲) قبولیتِ دعا کی پچھشرائط اور پچھمواقع ہوتے ہیں۔شرائط مثلًا اکلِ حلال ،صدقِ مقال وغیرہ اور مواقع مثلًا قلب لا ہی ،عدم ا خلاص نبیت وغیرہ ان میں نقصیان باعث حر مان ہوتا ہے اس لئے قبولیت دعاء کا دعدہ مطلق مہیں ہوتا بلکہ مقید ہے۔ (٣) دعاء دراصل الله كافضل ہے اورفضل مشيب اللي پرموقوف ہوتا ہے ان المفضل بيد الله يؤتيه من يشاء تو قبوليتِ دعاء بھي مشيتِ اللي رِموتوف ہونی ہے۔

( ۴ ) اجابتِ د عاکمعنی خیرمقدرکرنے کے ہیں اگرعلم الہی میں اس دِعاءِ کا پورانہ کرنا ہی خیر ہوتو بہی قبولیت کی حقیقت ِہوگی۔ (۵) قبولیت دعا بھی بعینہ اس بات کے پورا کرنے ہے ہوتی ہے اور بھی سی مصیبت خاص کے دفعیہ سے ہوتی ہے اور بھی اس سے بہتر کوئی خاص نعمت دنیا ہی میں و ہے دی جاتی ہے اور مبھی آخرت میں رفع تکلیفات یا رفع درجات کی صورت میں ہوتی ہے۔اس وقت تو بنده کواس کی قدرو قیمت نبیس بیوتی کیکن آخرت میں اس کی قدرومنزلت ہوگی اور بیتمنا کرے گا کہ کاش دنیا میں میری کوئی وعاء بھی پوری

نەھونى ھوتى\_

(٢) اذا دعسان میں لفظ اذا قضیم مملی قضیہ جزئیہ کے حکم میں ہوتا ہے بعنی ایک دفعہ بھی اگر دعا وقبول ہوگئ تو آپیت کا وعدہ صادق

(۷) بیوعدہ مناسب دعاؤں کے متعلق ہے۔ نامناسب دعاؤں کے بارہ میں وعدہ نہیں ہےاور بیضروری نہیں ہے کہ ہروہ چیز جوفی الواقع نامناسب ہواس کاعلم بھی دعاء کرنے والے کو ہوجائے۔

بعض دعاؤں کی نامقبولیت کیا بعض احکام کے رد کا باعث ہوسکتی ہے:......اس ہے بیلحدانہ شبہ مجھی دفع ہوگیا کہ جس طرح حق تعالیٰ ہماری بعض درخواشیں نہیں مانتے ہمارے لئے بھی گنجائش ہے کہان کے بعض احکام نہ مانیں۔ کیونکہ ہماری بعض درخواستیں تو نامناسب ہوتی ہیں اوران کےسارے احکام مناسب ہی ہوتے ہیں اس لیئے دونوں برابر نہ ہوئے۔ أحِلّ لَكُمْ لَيُلَةَ الصِّيَامِ الرَّفَتُ بِمَعُنَى الْإِفْضَاءِ اللَّى نِسَائِكُمْ ﴿ بِالْحِمَاعِ نَزَلَ نَسُحًا لِمَا كَانَ فِي صَدُرِ الْإِسْلَامِ مِنْ تَحْرِيُمِهِ وَتَحْرِيُمِ الْآكُلِ وَالشُّرُبِ بَعُدَ الْعِشَاءِ هُنَّ لِبَاسٌ لَّكُمْ وَانْتُمُ لِبَاسٌ لَّهُنَّ كِنَايَةٌ عنَ تَعَانُقِهِمَا أَوُ اِحْتِيَاجِ كُلِّ مِنْهُمَا اِلَى صَاحِبِهِ عَلِمَ اللهُ أَنْكُمُ كُنْتُمْ تَخْتَانُونَ تَخُونُونَ أَنْفُسَكُمْ بِالْحِمَاع لَيُلَةَ الصِّيَامِ وَقَعَ ذٰلِكَ لِعُمَرَ وَغَيُرِهِ وَاعُتَذَرُوا إِلَى النَّبِيِّ صَلَّى اللُّهُ عَلَيُهَ وَسُلَّمَ فَتَابَ عَلَيْكُمُ قَبِلَ تَوُبَتَكُمُ وَعَفَا عَنْكُمُ \* فَالْتُنَ إِذَاجِلَّ لَكُمُ بَاشِرُوْهُنَّ حَامِعُوُهُنَّ وَابْتَغُوا اَطُلُبُوا مَاكَتَبَ اللهُ لَكُمُ صَ اَىُ اَبَاحَهُ مِنَ الْحِمَاعِ آوِفَذَرَهُ مِنَ الْوَلَدِ وَكُلُوا وَاشْرَبُوا اللَّيُلِ كُلَّهُ حَتَّى يَتَبَيَّنَ يَظُهَرَ لَكُمُ الْخَيْطُ الْآبُيضُ مِنَ ا**لْخَيُطِ الْاَسُودِ مِنَ الْفَجُرِ**صُ أَيِ النصَّادِقِ بَيَانٌ لِلْخَيُطِ الْاَبْيَضِ وَبَيَانُ الْاَسُودِ مَحُذُوفَ أَيُ مِنَ اللَّيُلِ شَبَّهَ مَايَبُدُوُ مِنَ الْبَيَاضِ وَمَايَمُتَدُّ مَعَهُ مِنَ الْغَيُشِ بِخَيُطَيْنِ اَبَيْضَ وَاسُوَدَ فِي الْإِمُتِدَادِ ثُمَّ اَتِهُوا الصِّيَامَ مِنَ الْفَجُرِ اِلَى الْيُلِ عَ اَى اِلْي دُخُـوُلِهِ بِغُرُوبِ الشَّمُسِ وَالاَتْبَاشِرُوهُنَّ اَى نِسَاءَ كُمُ وَاَنْتُمُ عَكِفُونَ مُقِيُمُوُنَ بِنِيَّةِ الْإِعْتِكَافِ فِي الْمَسْجِدِ "مُتَعَلِقٌ بِعْكِفُونَ نَهُي لِمَنْ كَانَ يَخُرُجُ وَهُوَ امُعْتَكِفٌ فَيُحَامِعُ إِمْرَأَتَهُ وَيَعُوُدُ تِلُلَّكَ الْاَحْكَامُ المَذْكُورَةُ حُ**دُودُ اللهِ** حَدَّهَا لِعِبَادِهِ لِيَقِفُوا عِنْدَهَا فَـلَاثَقُرَبُوهَا ۖ اَبَلَغُ مِنُ لَاتَعَتَدُوْهَا الدَمُعُبَرَّ بِهِ فِي ايَةٍ أُحُرَى كَذَٰلِكَ كَمَا بَيَّنَ لَكُمُ مَاذُكِرَ يُبَيِّنُ اللهُ ايلِيهِ لِلنَّاسِ لَعَلَّهُمْ يَتَّقُونَ ﴿ ١٨٨﴾ مَحَارِمَهُ وَلَاتَـاكُلُوآ اَمُوالَكُمُ بَيْنَكُمُ اَى لَايَـاكُـلُ بَعْضُكُمُ مَالَ بَعْضِ بِالْبَاطِلِ الْحَرَامِ شَـرُعًا كَالسَّرُقَةِ وَالْغَضَبِ وَ لَا **تُدُلُوا** تُلَقُّو بِهَآ اَىُ بِـحُكُومَتِهَا اَوُ بِاَمُوَالٍ رِشُوَةٍ **اِلَـى الْحُكَّامِ لِتَاكُلُوا** بِالنَّحَاكُمِ فَرِيُقًا طَائِفَةٌ مِّنُ اَمُوَالِ النَّاسِ مُتَلَبِّسِينَ بِالْإِثْمِ وَٱنْتُمُ تَعُلَمُونَ ﴿ ١٨٨ ﴾ إِنَّكُمُ مُبُطِلُونَ ترجمہ:.....تہارے لئے روز ہ کی رات میں مشغول رہنا حلال کرویا گیا ہے (رفث جمعنی افضاء۔ کتابیہ جماع ہے ہے) تمہاری

بیو بول ہے ( جماع کے ساتھ ابتدائے اسلام میں صحبت ، کھانے پینے ہے عشاء کے بعد جوممانعت ہوئی تھی اس کومنسوخ کرتے ہوئے فر مایا جار ہاہے ) کیونکہ وہ تمہارے لئے بمنز لداوڑ ھنے بچھانے کے ہیں اورتم ان کے لئے بمنز لہ اوڑ ھنے بچھانے کے ہو (بیہ کنا یہ ہے و ونوں کے معانقہ یا ایک دوسرے کی طرف ضرورت مند ہونے سے )اللہ تعالیٰ کواس کی خبرتھی کہتم خیانت کے گناہ میں خود کو مبتلا کررہے ہتھ (روزوں کی رات میں جماع کر کے۔حضرت عمرٌ وغیرہ اس میں مبتلا ہو چکے تھے اور آنخضرت ﷺ ہےمعتذر ہوئے ) خیراللہ تعالیٰ نے تم پرعنایت فرمائی ( تمہاری تو بہ قبول فرمالی ) اورتم ہے گناہ دھودیا۔سواب ( جبکہ تمہارے لئے حلال کر دیا ہے ) ان ہے ملوملاؤ (صحبت کرو)اور تلاش (طلب) کروخدانے جوتمہارے لئے تبحویز کیا ہے (لیعنی صحبت جائز کی یااس ہے اولا دمقدر کی )اور کھاؤپیو (پوری رات )حتی کرتمہارے لئے واضح ( ظاہر )ہوجائے مجمع کا سفید خط سیاہ خط سے (صبح سے مرادم مح صادق معن السفجو بیان ہے خيسط الابيسض كااور خيسط الامسود كابيان محذوف يهيعن من السليسل ينوروظلمت جونمايان موستة بين ران كوسفيدوسياه دو وصا کوں ہے درازی میں تشبیہ وی گئی ہے (پھر پورا کرلیا کروروزہ ( صبح ہے )رات تک ( یعنی غروف آفاب کے بعدرات آنے تک ) اورمباشرت نه کمیا کرو(این بیویوں سے)جس زمانہ میں تم اعتکاف کرنے والے ہو(به نیت اعتکاف بیٹھ مکتے ہو) مساجد میں (فسسے المساجد متعلق ہے عاکفون کے۔ جو تھی بحالتِ اعتکاف بیوی سے صحبت کرنے کے لئے نکلے اور پھروا ہیں معجد میں آئے اس کے لئے ممانعت ہے، یہ(ہٰدکورہ احکام) خدائی ضابطے ہیں (جوابیخ بندوں کے لئے مقررفر مائے ہیں تا کہ وہ اس کی حدود میں رہیں) - وان سے نکلنے کے نز دیک بھی نہ جاؤ (لفظ لا تقربو ا برنبیت لا تعتدو ا کے جود دسری آیت میں آیا ہے زیادہ مبالغہ لئے ہوئے ہے ) ای طرح ( جیسا کہتمہارے لئے نہ کورہ تھم بیان کیا گیا ) اللہ تعالیٰ اسپنے احکام لوگوں کے لئے بیان فرمایا کرتے ہیں ،اس تو قع پر کہ وہ پر ہیزرھیں گے (محارم خداوندی ہے )اورآ پس میں ایک دوسرے کے مال ندکھایا کرو ( تینی ایک دوسرے کا مال ندکھایا کرو ) ناحق (جو شرعاً حرام ہوجیسے چوری غصب)اور رجوع نہ کیا کرو( ڈالانہ کرو)اس کے ذریعیہ (یعنی مال طاقت ہے یار شوت مالی کے ذریعہ) دکام کے یہاں اس غرض ہے کہ کھا جاؤ ( زبردی ) لوگوں کے لئے مالوں کا ایک حصہ گناہ ہے (آ لودہ کرکے ) درآ نحالیکہ تم جانتے بھی ہو ( کهتم ناخل پر ہو)۔

 عشاء کے بعدمکان پرتشریف لائے تو بیوی کواچھی حالت میں پایا ورہمبستر ہوگئے ہے جاخر خدمت ہوکرنا د مانہ عرض کیا۔یہ رسول الله انسى اعتذر الى الله اليك مماوقع منى. حضرت عمر كا تبييس دوس يوكوس كي وازي بهي آيس تب بي آيت نازل ہوئی۔فسبالآن اس کے اصل معنی حال سے ہیں لیکن بھی مجاز اماضی قریب اور مستقبل قریب کے لئے بھی آتا ہے جبیہا کہ یہاں ہے۔ ساشروهن. مباشره الصاق البشرة بالبشره كنابيب جماع ب- كتب مراد جماع مباح بيا اولا دمقدر اس مي اشاره ب ك مقصد جماع افزائش سل جونى حياست نه كه شهوت رانى ، كلوا و اشه ربوا. حرقه بن قيس ياصر يه بن الس غنوى ايك غريب كاشتكار صحابی ہتھے۔ دن بھرروز ہے۔ شام کومکان پر آ ہے تو کھانا تیار نہیں تھا۔ تنظیے ماندہ سو گئے۔ آئکھ کھلی تو کھانا تیار تھا۔ لیکن ممانعت کی وجہ سے نہ کھا سکے اور اسکلے روز بھی روز ہ پرروز ہ رکھ نیا۔لیکن آ دھا دن نبیں گز را تھا کہ بے ہوش ہو گئے۔ہوش میں آ نے کے بعد آ تخضرت بي كواطلاع دى كى توبيآيت نازل موئى \_

خيسط الابيسض بياستعاره بيس به بلكة شبيدهمتيل ب كيونكه دونو سطرفين تشبيه فدكور بين مصبح صادق جوافق مين يهيلي موئي موتي ہے اور اس کے ساتھ ظلمۃ لیل کا اتصال ایک خط وہمی کے ذریعہ ہوتا ہے۔ان دونو ں خطوط وہمی کوخطوط محسوس ہے تشبید دی گئی ہے۔اور خطِ صبح خطِ کیل پر دلالت کرتا ہے اس لئے اول پر اکتفاء کرلیا۔اس تقریر کے بعد بیشہ نہیں ہوسکتا کہ صبح صاوق تومن مطیر ہوتی ہے۔خط کے ساتھ کیسے اس کوتشبیہ دی گئی ہے کہا جائے گا کہ شروع اورا بتدائی صبح مراو ہے اوروہ خط کی طرح ہوتی ہے بعد میں پھیلتی چلی جاتی ہے۔ای طرح بیشبہ بھی نہیں رہتا کہ رات کی تاریکیاں تو بہت ہوتی ہیں پھر کیسے ایک خط سے تشبیہ ہوگئی؟ کہا جائے گا کہ سپیدہ صبح ہے متصل جو ظلمت ہے بشکل خط وہمی وہ مراد ہے۔ بیعنی واقع میں تو وہ ایک ہی خط جونو روظلمت دونوں کامنتہا ءاور دونوں کے درمیان مشترک ہے جبیبا کرابل ریاضی جانتے ہیں لیکن محسوس دونور ہوتے ہیں۔ایک خطونور، دوسر اخطِ تاریکی۔

غيس بقيدرات يا آخرشب كي تاريكي من المفجور. من تبعيضيه بي كيونكدوه وفت بعض فجر بهوتا بيدلفظ من المفجر الزل ہونے سے عدی بن حاتم اپنے ہیر میں سفید اور سیاہ ڈورا باندھ کر اس کو دیکھتے رہتے۔ جب نمایاں معلوم ہونے لگتے تو روزہ شروع كروية - آتخضرت بالله النهار و سواد الليل الله الكل العريض القضاء وانما ذلك بياض النهار و سواد الليل اس کے بعدلفظمن الفجو پیان نازل ہوا۔اس پرفقہاء میں بحث شروع ہوگئی کہ ضرورت کے موقعہ پرتا خیر بیان جائز ہے یانہیں۔ابوعلی وابو باشم وغيره اكثر فقتهاءاورمتظمين تاخير بيان كوجا تزنبيس يجصته بين \_

فلا تقربوها. كنابيبنهي عن الباطل ساور لا تعتدوها المعنى الرسري بوالكناية ابلغ من التصريح. حدودالله ے مرادا حکام ہیں یا محارم دین ۔ پس جو محص مرحد کے قریب بھی تہیں جائے گااس سے باہرنگل جانے کا کیا خطرہ ہوسکتا ہے۔ لایسا کے ل بعضکم یعنی یہاں جمع کامقابلہ جمع کے ساتھ نہیں ہے۔ جیسے رکبوا دوابھم میں ہے۔ یعنی ہرایک کواپنا مال کھانے کی ممانعت نہیں ہے۔ بلکہ ایک دوسرے کا مال ناحق کھا تامنع ہے۔

لا تعدلوا. دلود ول اولارى كنوي مين دالناء كرمطلق القاءاورتوسل ك لئ يبلفظ مستعار كاليااور با او لاء كصاريس ب یعنی اس مال کونوسل فی الحکام کا ذر بعیدمت بنا و که حکومت کے زور ہے رشو تیس دو ۔ جلال محقق نے بیھے ا کے بعد مضاف محذوف نکال دیا اوراو لاء کاتر جمہ القاء جمعنی المسواع کیا۔ لیمن حق کود ہانے اور باطل کوا بھارنے کے لئے احکام کورشوتیں دے دے کران کی حکومت کی تا ئىد حامىل نەكرد مىلىسىن سے اشارە اس طرح ہے كەمن اموال الناس تاكلواكا فاعل ہے۔

ر لبط .....ان تین آیات میں مزید تین احکام ابواب بر کے اور بیان کیے جارہے ہیں۔ آیت احسل السنے میں چوتھا تھم صلت

مفطر ات سے رمضان کی راتوں میں اور آیت و لا تب اشہ و دین میں یا نچواں تھم دو بارہ اعتکاف ہے اوراس کے بعد عمیل تھم کی تا کید ہے۔ پھرآ یت ولا تا کلوامیں حرام مال سے اجتناب اور پر بیز کی تعلیم ہے۔

شانِ نزول : ..... جماع اور کھانے پینے کے سلسلہ میں دو (۲) روایتیں جن کی طرف جلال مفسرٌ نے اشارہ کیا ہے مفصلاً گزر چکی ہیں۔البتہ مباشرۃ فی الاعتکاف کے بارہ میں لباب النقول کی روایت حضرت قباد ﷺ سے ہے کہ بعض لوگ بحالتِ اعتکاف مسجدے باہر نکلتے اورمباشرت سے فارغ ہوکر پھر آجاتے اس پرممانعت کے لئے بیآیت نازل ہوئی۔

﴾ تشریح ﴾ : ..... روزه کی بیا بند بیول میں اعتدال: ..... یہود کے یہاں چونکہ روزه کی شرائط اور پابندیاں نہا یت بخت اور تکلیف وہ تھیں ابتدائے اسلام میں مسلمان بھی ان کے بابندر ہے۔جن کا ابھی تذکرہ ہوا۔لیکن بعض لوگ ان کو نبھانہ سکے اورا ہے نعل کمزوری سمجھ کر چھپانے بھی گئے۔اس کو خیانت سے تعبیر کیا ہے۔ چنانچہان آیات کی روشنی میں یہ بنلایا گیا ہے کہ روز ہ ہے متنصود جسمانی خواہشات کا بالکلیہ ترک کرانانہیں ہے بلکہ مقصد اصلی صبط واعتدال ہے۔اس لئے ان باتوں کی پابندی صرف دن کے حصہ میں محدود رونی جا ہے۔ رات کو کوئی روک ٹوک نہیں ہے۔ بالحضوص زن وشوئی کے معاملات کوئی نا پاکی نہیں ہے جن کا اس عبادتی مہینہ میں کرنا بالکلیہ جرم ہو۔ وہ مردعورت کا ایک فطری تعلق ہے وہ اپنے حوائج میں ایک دوسرے سے ہم رشتہ اور وابستہ ہیں۔اس لئے قطری علاقہ عبارت الٰہی کے منافی کیوں ہو۔البتہ حداعتدال ہے تجاوز میہ منشائے عبادت کے منافی ہے۔اس لئے حد بندی کردی گئی ہے۔ نیز تمہارے ممل میں کوئی کھوٹ نہیں ہونا چاہئے۔ ہاں جس کوتم کھوٹ سمجھ رہے ہوا در واقع میں وہ کھوٹ نہیں ہے تو چوری چھپے اس کے کرنے سے واقع میں تو برائی نہیں ہوئی۔البتہ تمہارے ول کی پاکیز گی میں دھبہ لگ گیا ہے۔

روزہ کی نورانیت اور حرام کمائی سے پید کاخالی رکھنا: ..... آ گےو لات اسلوا میں پر حقیقت واس کرنی ہے کہ بدنی عبادت وریاضت اس ونت تک زیادہ سودمند نہیں ہوسکتی جب تک مال حرام سے خود کونہیںِ روکو گے اور بندوں کے حقوق سے لا پروائی نہیں چھوڑ و گے۔ نیکی صرف اس میں نہیں ہے کہ چند ۔وز کے لئے جائز غذا ترک کردو بلکہ نیکی کی راہ کے لئے یہ بھی ضروری ہے كه بميشه كے لئے ناچا تزغزات كردو۔اذا كمان ملبسه حرام ومطعمه ومشربه حرام فاين يستجاب الدعاءاكل طالكي ضرورت کااس طرح تعلق ماقبل کےمسئلہ دعاء ہے بھی ہوسکتا ہے۔

آ بیت کے نکات : سسست علم الله المح مین اشارہ ہے معانی کی طرف اور سلی ہے اور و ابتد بعد و اساکتب میں اشارہ ہے كمقصد(١)يا افزائش لسل بمونى چاہئے ،تاكة كثيرامت بو۔ارثادنبوي ﷺ ہے.تـزوجـو١ تـنــاكحو١ تو المدواتناسلو١ فاني اباهي بکترة امتی و لوکان سقطًا اور یا (۴)مباشرة مباح کی طرف اشاره کرنا ہے۔حالیہ جیش میں ہم بستری یالواطت ممنوع ہے اور یا (۳) جائز عورتوں پر اکتفا کرنے اور ناجائز سے پر ہیز کرنے کی تلقین کرتی ہے یا (۴) آزاد ہیو یوں کےسلسلہ میں عزل کی ممانعت کرتی ہے کیونکہ ان ہی کے باب میں نازل ہوئی ہے۔ حسب یعبین میں حتی جمعنی الی غاینۃ کے لئے ہےاور غابیہ مغیامیں وافل نہیں ہے کیونکہ حتیٰ جب افعال پر داخل ہوتا ہے تو اس میں اصل یہی ہے اور السبی السلیل میں بھی غایۃ مغیا کے تحت میں داخل نہیں ہے اور مباشر قا کا صبح تکا جائز ہونا بتلاتا ہے کہ جنابہ روز ہ کے منافی نہیں ہے۔ نیز مسل میں تاخیر کرنا جائز ہے اور اقسموا الصیام الی الليل اس طرف مثیر ہے کہ صوم وصال جائز نہیں ہے۔ نیز روز ہ کی نبیت دن میں بھی جائز ہے۔ بشرطیکہ نصف دن ہے کم گز را ہو۔ نیز یہ بھی معلوم ہوا کہ کفار ہ جس طرح مباشرت ہے واجب ہوتا ہے ای طرح کھانے پینے ہے بھی کفارہ واجب ہوجائے گا۔ کیونکہ مفطر ات ہونے میں سب برابر

ہیں۔ بخلاف امام شافعیؓ وہ صدیث اعرانی کی وجہ ہے کفارہ کو جماع ہی کے ساتھ مخصوص سبھتے ہیں۔اس طرح گویاروز ہ کی پوری تحدیداس آيت بهوري بي يعنى الامساك من الاكل والشرب والجماع نهارا بالنية.

آیت اعتکاف سے مسائل کا استخر اج: .....سنین رمضان کی را توں میں مباشرت کا جو یجھ توسع دیا گیا تھا آ گے معتکفین کواس ہے بھی مشنیٰ کرلیا تھیا ہے۔اعتکاف کے متعلق آیت سے چند ہاتیں متفاد ہوئیں۔

(۱)اعتکاف مردوں کے لئے مسجد کے علاوہ جائز نہیں ہے۔ بعض نے مسجد الحرام ،مسجد نبوی ،مسجد بیت المقدس کی تخصیص کی ہےاور بعض جامع مسجد کی تخصیص کرتے ہیں۔لیکن علماء ہرالیی مسجد جس میں نماز باجماعت کا انتظام ہواءتکاف کے لئے کافی سمجھتے ہیں البتة عورتوں کے لئے مسجد البیت کافی ہے۔

(۲) مباشرة غيرصيحه بوسه لمس بشهو ة اگرچه بحالت اعتكاف بلاانزال نا جائز ہيں ليكن مبطل اعتكاف نہيں ہيں اورانزال ہوجائے تو

(۳)معتکف کے لئے مسجد میں کھاتا ، پیٹا ،سونا ،خرید وفروخت بغیرموجودگی سامان جائز ہے۔

(۳) اعتكاف كے لئے روز ہ شرط ہے خواہ رمضان ہو ياغير رمضان ۔

(۵) بحالت اعتکاف مسجد سے نکلنا جائز نہیں ہے۔البتہ ضرور یات ِشری نماز جمعہ یاضرور یات طبعی پیشاب، پاخانہ عنسل وغیرہ کے لئے نکلنا جائز ہے مگر بلاضرورت راستہ میں نہھہرے۔

ماك ِحرام :······ آيت و لات كلو اسے معلوم ہوا كہ جواموال نامشروع طريقٍ پر حاصل ہوں جيئے شراب ياز نا كے ذريعه ياجو اموال باطلبه ہوں جیسے چوری ،غصب ، بُو ا ،عقو د فاسدہ ،رشوت وغیرہ سب حرام ہیں ۔اگرکسی کوان کا باطل ہونا بطورخودمعلوم ہو پھرخواہ ظاہر کے لحاظ سے اپناحق ٹابت ہی ہوتا ہوتب بھی ایسے اموال کا استعال بُر اہوگا۔جیسا کہ عبدان حضری نے امرءالقیس کندی پر ایک قطعہ زمین کا دعویٰ کیا تکران کے یاس مرگل ہونے کے باوجود بینہ نہیں تھا۔اس لئے آتخضرت ﷺ نے حسب قاعدہ مدعا علیہ امراء القيس سے حلف لينا جا ہاتو انہوں نے حلف اٹھانے کاارادہ بھی کرليائيکن آپ نے آيت ان السذين يشتو ون المنع تلاوت فرمائی جس ے ڈر کر ندصرف یہ کہ انہوں نے قشم کو چھوڑ دیا بلکہ زمین ہے بھی دستبردار ہو گئے یا ایک روایت کے مطابق انہوں نے قشم کھالی ، ہبر صورت اس پرییآیت نازل ہوئی۔

اس ہے ریجی معلوم ہوا کہ نضاء قامنی صرف ظاہراً نا فذہوتی ہے باطنانہیں ہوتی ۔جیسا کہ امام ابو یوسف ومحمدٌ اورامام شافعی کی رائے ہے البتہ امام ابو حنیفہ کے مزد کی ہر طرح قضاء قاضی تا فذہوتی ہے طاہر أو باطنا۔

يَسْتَلُونَكَ يَامُحَمَّدُ عَنِ الْآهِلَةِ ﴿ جَمْعُ هِلَالٍ لِمَ تَبُدُو دَقِيَقَةٌ نُمَّ بَزِيْدُ حَتَّى تَمْتَلِئَ نُورًا نُمَّ تَعُودٌ كَمَا بَـذَتُ وَلَاتَـكُونُ عَلَىٰ حَالَةٍ وَاحِدَةٍ كَالشَّمُسِ قُلُ لَهُمُ هِيَ مَوَاقِيْتُ جَمُعُ مِيْقَاتٍ لِلنَّاسِ يَعْلَمُونَ بِهَا اَوُقَات زَرُعِهِمُ وَمَتَاجِرِهُمِ وَعِدَّة نِسَائِهِمْ وَصِيَامِهِمُ وَإِفُطَارِهِمِ **وَالْحَجِّ ع**َطَفٌ عَلَى النَّاسِ اَى يُعْلَمُ بِهَا وَقُتُهُ فَلَوِ اسْتَمَرَّتُ عَلَى حَالَةٍ وَاحِدَةٍ لَمُ يُعُرَفُ ذَلِكَ وَلَيْسَ الْبِرُ بِأَنُ تَأْتُوا الْبُيُوتَ مِنْ ظُهُورِهَا فِي الْإِحْرَامِ بِـاَنُ تَـنُــُقُبُوا فِيُهَا نَقُبًا تَدُخُلُونَ مِنْهُ وَتَخَرُجُونَ وَتَتَرَكُوا الْبَابَ وَكَانُوا يَفُعَلُونَ ذَلِكَ وَيَزُعَمُونَهُ بِرًّا وَ**لَكِنَّ الْبِرَّ** اَىٰ ذَا الْبِرِّ مَنِ اتَّقَىٰ <sup>عَ</sup> اللَّهَ بِتَـرُكِ مُحَالَفَتِهٖ وَٱ**تُـوا الْبُيُوْتَ مِنُ اَبُوَابِهَا ۚ** فِي الْإِحْرَامِ كَغَيْرِهٖ وَاتَّقُوا اللهَ لَعَلَّكُمُ تُفُلِحُونَ ﴿ ١٨ ﴾ تَفُوزُونَ \_

ترجمہ:.....بعض لوگ آپ ہے تحقیقات کرتے ہیں (اے محمہ) جاندگی بابت (اہلہ بھع ہلال کی ہے کہ ابتداء میں کس طرح باریک،وتا ہے۔ پھر بڑھتے بڑھتے مکمل ہدر ہوجاتا ہے۔ پھراپی سابقہ حالت پرلوٹ آتا ہےاور آفناب کی طرح ایک حال پرنہیں رہتا ) آ پ فر مادیجئے (ان ہے ) کہ وہ جاند آلہ شناخت اوقات ہے( مواقیت جمع میقات جمعنی وقت )لوگوں کے لئے (اس کے ذریعہلوگوں کی جمیتی کے اور کار دبار کے اوقات عورتوں کی عدت ، روز دن اور افطار کے اوقات معلوم ہو سکتے ہیں ) اور حج کے لئے (اس کا عطف الناس پر ہے بعنی اس کے ذریعیہ اوقات سیجے بھی معلوم ہوتے ہیں۔اگریہ ایک حال پر رہتا توبا سانی یہ باتیں معلوم نہ ہوشتیں ) اور اس میں کوئی بہترائی نہیں ہے کہ گھروں میں ان کی پشت کی جانب ہے آیا کرو ( بحالت احرام خیمہ میں نقب نگا کر آجاؤاوراس کے اصلی درواز ہ کوچھوڑ دواور پھراس کو ہنراور کمال مجھو ) ہاں البتہ نیکی ( نیکی والا ) وہ ہے جواللہ ہے ڈرے ( مخالفت ہے بچتے ہوئے )اور داخل ہوا کرو مکان میں ان کے درواز وں ہے ( بحالت احرام بھی غیراحرام کی طرح ) اور انٹد سے ڈریتے رہو۔ امید ہے کہتم فلاح یا ب

مشخفی**ق وتر کیب:....هسل**ة ، ہلال کے معنی آ واز بلند کرنے کے آتے ہیں۔ ہلال دیکھتے کے وقت بھی عاد <del>ہُ</del> عام طور پر آ واز سے بتلایا جاتا ہےاورجمع لا ٹاس نکتد کی وجہ سے ہوسکتا ہے کہ روزانہ چونکہ پچھانہ لا ف ہوتا ہی رہتا ہے۔اس لئے گویاروزانہ نیا جا ندنکاتا ہے یا ہرمہینہ کا جا ندنیا ہوتا ہے۔مواقبت میقات کہتے ہیں کسی کام کے لئے مقررہ وفت کواورز مان کہتے ہیں وفت منقسم یعنی ماضی حال منتقبل کواور مدت کہتے ہیں فلک کی امتداد حرکت کو جومبتداء ہے منتہا تک ہوتی ہے۔ میقات اسم آلہ ہے۔ یعنی آلہ ُ شاخت اوقات،مقياس.للناس والمحيج عطف مغايرت كوچا بتاييه ـ اس ليغيمين دوشم كي بوگي"مو اقيت للناس" مير تولوگوں كي اختيار کر دہ مدت مراد ہےاور السحیع میں منجانب اللہ کی تعیین وتحدید ہمو چکی ہے۔ حج میں چونکہ تحدید وفت کی ضرورت اداوقضازیادہ نمایاں ہے اس کئے عبادات میں اس کی تحصیص ذکر کی گئی ہے اور روز ول کے متصل چونکہ وفت صبح شروع ہوجا تا ہے۔اس کئے بھی مناسب مقام ے۔ لیس البر پہلے سوال کی طرح سحابہ نے بیسوال بھی کیا تھا ہل من البر اتبان البیوت من ظھور ھا اس لئے جواب دیا گیا ہے۔ البرمرفوع ہے کیونکہ باء کے مابعد کوخبر بنایا جائے گا جنیہا کہ قاعدہ ہے کہ بالیس کے اسم پڑبیس بلکہ خبر پرداخل ہوا کرتی ہے۔

ر بط : .... اس آیت میں ابواب ہر میں ہے ساتواں اور آٹھواں تھم بیان کیا گیا ہے۔ساتواں تھم اختلاف والد کی علت یا حكمت كي تحقيق كي سلسله مين ايك سوال كاجواب باورة عموال تعكم جج كى ايك خاص رسم منعلق سوال كالصلاحي جواب ب-

شان نزول: ..... لباب النقول میں ابن ابی حاتم نے ابوالعالیہ سے تخریج کی ہے کہ صحابہ ؓ نے آتخ ضرت ﷺ سے خلقت ہلال کا سوال کیا۔اس پر بیآیت نازل ہوئی ہے۔اس ہے معلوم ہوا کہ سوال کا منشاء حکمت اختلاف ہلال دریا فٹ کرنا تھا۔ چنانچہ جواب اس سوال کے مطابق نازل ہوا۔اس لئے علامہ سکا کی کابیکہنا کہ سوال عن الحکمت ہونا جا ہے تھاا ورجواب کواسلوب حکم پرمحمول کرنا اب اس تکلف کی ضرورت باقی نہیں رہتی ۔البنة معاذبن جبل کی جوروایت اس بارہ میں بیان کی جاتی ہے کہانہوں نے حضور ﷺ ہے سوال کیا ما بال الهلال يبدو دقيقًا جيها كرجلال محقق نے اشاره كيا ہے علامه آلوى نے روح المعائي ميں اس كى سند كوضعيف بتلايا ہے۔ تا ہم .

اس کوہمی سوال عن الحکمة برمجمول کیا جاسکتا ہے۔

بخاری کی روایت برائے ہے ہے کہ زمان جاہلیت کی رسم یتھی کہ حالت احرام میں خیمہ کے عام دروازہ ہے تا بانا برا سیحتے تھے اور ایسے خص کو فاجر سیحتے تھے بلکہ لباس کی تبدیلی کی طرح اس آمدورفت کے طریق میں بھی تبدیلی کرتے تھے۔ یہ آیت اس کی اصلاح کے لئے نازل ہوئی۔ تفسیراحمدی میں مزیداضا فہ یہ ہے کہ پیتھم تمام اعراب کے لئے عام تھا۔ بج قبیا ہمس کے جوقریش بنی خزاعہ بنی عامر ، بن اقیف برمشمنل تھا۔ یہ لوگ اس قانون سے سنٹی سمجھے جاتے تھے۔ چنا نچایک دفعہ آنخضرت وہ اور حضرت رفاعہ انساری دونوں مکان کے دروازوں سے نکلے تو رفاعہ ولوگوں نے فاجر کہنا شروع کیا۔ آپ نے بھی رفاعہ سے فرمایا کہتم دروازہ سے کیوں برآمہ ہوئے۔ طالا مکہ ممس میں سے نہیں ہو۔ میں چونکہ میں ہوں اس لئے قانو نا مجھے حق ہے۔ لیکن حضرت رفاعہ نے عرض کیایارسول اللہ (ھے) میں حالا مکہ میں ہوں۔ کیونکہ آپ بھی کہ اول تو یہ کوئی بڑائی یا بھلائی میں ہوں۔ کیونکہ آپ بھی کا اور میرادین ایک ہے۔ اس پریہ آیت نازل ہوئی ، جس کا حاصل ہے کہ اول تو یہ کوئی بڑائی یا بھلائی منہیں۔ دوسرے اس میں یہ تھر بی اور تقسیم کیسی ؟جومسا واست اسلامی کے خلاف ہے۔

 در وازہ جیموڑ کرغیر دروازہ ہے کھر میں داخل ہونا بے علی ہے ...... جہاں تک یہ دوسرے اصلاحی اقدام کا تعلق ہےتو غور کرنے کی بات ہے کہ مکان کے مقررہ درواز وں ہے آ مدورفت ایک جائز کام تھا جس کوانہوں نے ایک خاص وقت میں خاص لوگوں کے لئے گناہ ہمجھ لیا۔اس طرح دروازہ جھوڑ کرنسی دوسرے طریق پر آنا جانا بھی فی نفسہ جائز تھا۔جس کوانیہوں نے اس وقت عبادت وفضيلت مجھ ليا ہے وياان كاريطريقه النه زام سالا يلتزم موااور تسحريم حلال يات حليل حرام كيبيل سے ہوگیا۔ کیونکہ ایک فعل مباح کو واجب یا حرام مجھ رہے تھے اس لئے ضرورت اصلاح چیش آئی اس سے ایک بزی اصل ہاتھ آگئی جس ے ہزاروں اعمال کا فیصلہ اور چکم سامنے آھمیا۔جس میںعوام وخواص مبتلا ہیں کہ جو بات شرعاً مباج ہوبیعنی اس کا کرنا نہ کرنا دونوں برابر ہوں ان کی کسی ایک جانب کواپنی طرف ہے مقرر کر کے عملاً یا اعتقاداً اطاعت وعبادت سمجھ لینا یا معصیت اورموجب ملامت و نفرت بناليها يقنينأ بُرااور بدعت ہوگا۔

آ بیت کے نکات: ..... باقی ان دونوں ندکورہ بالا باتوں میں باجمی مناسبت کیا ہے؟ تو کہا جائے کہ دونوں باتیں چونکہ حج ہے ہی متعلق ہیں اس لئے ان کوایک جابیان کردیا گیا ہے یا ایک تقدیر پراختلاف البلہ کی لم اورعلیۃ دریا فنت کرنا علوم نبوت اور منشاء بندگی ے ایسے ہی بے جوڑ ہے جیسے مکان کا درواز ہ چھوڑ کر غیر درواز ہے داخل ہونا غیر معقول کا م ہے یا برعکس سوال کرنے پر تنبیہ ہے اوراس کو اس تمثیل ہے سمجھایا گیا ہےاوربعض حضرات نے ایتان بیوت من انظہو رکوایتان المرءة فی الدبر سے اورایتان البیو ت من الا بوا ب کوایتان المرءة في الفرج سے كنابيقر ارديا ہے۔اس صورت ميں روافض اورشيعہ پرز دموجائے گا۔جوتا ويل دوباره آيت فاتو احوثكم انى شنتم وه کرتے ہیں۔

فضولیات کی بجائے ضروریات میں لگنا جا ہے: .....فل هی مواقیت سے معلوم ہوتا ہے کہ فضولیات سے احتر ازكرنا جائب اورضروريات ميس كيرمنا جائب نيزين كوبعض نامناسب سوالات منع كردين كايا"ماسأل" كي خلاف جواب وين كاحق باورليس البر المن يمعلوم بواكرابل باطل كساته تشبه أكر چدرسوم وعادات بى ميس بويراب-وَلَـمَّا صُدَّ صلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَنِ الْبَيْتِ عَامَ الْحُدَيْبِيَّةِ وَصَالَحَ الْكُفَارَ عَلى أَنْ يَعُودَ الْعَامَ الْقَابِلَ وَيَخُلُوا لَـهُ مَـكَّةَ نَـلثَةَ اَيـاًمٍ وَتَـحَهَّزَ لِعُمُرَةِ القَضَاءِ وَخَافُوا اَلُ لِاتَفِيَ قُرِيْشٌ وَيُقَاتِلُوهُمُ وَكرِهَ الْمُسْلِمُونَ قِتَالَهُمُ فِي الْـجَـرَم والْإِحُرَامِ وَالشَّهُرِ الْحَرَامِ نَزَلَ و**َقَـاتِلُوا فِى سَبِيُلِ اللهِ** أَىٰ لِإعْلَاءِ دِيُنِهِ ا**لَّـذِيُـنَ يُقَاتِلُونَكُمُ** مِنَ الْكُفَّارِ وَلَاتَعُتَدُوا الْمُ عَلَيْهِم بِالْإِبْتِدَاءِ بِالْقِتَالِ إِنَّ اللهَ لَايُحِبُّ الْمُعْتَدِينَ﴿ ١٠﴾ ٱلْـمُتَجَاوِزِيْنَ مَا حُدَّلَهُمُ وَهَـذَا مَنْسُوحٌ بِالَةِ بَرَّاءَةِ أَوَ بِقَوُلِهِ وَاقْتُـلُوهُمُ حَيُثُ ثَقِفُتُمُوهُمُ وَجَدُتُّمُوهُمُ وَأَخُوجُوهُمْ مِّنُ حَيْثُ ٱخُورَجُو كُمُ أَىٰ مِنُ مَكَّةَ وَقَدُ فُعِلَ بِهِمُ ذَلِكَ عَامَ الْفَتُحِ وَالْفِتْنَةُ ٱلشِّرُكُ مِنُهُمُ ٱشَدُّ اَعْظُمُ مِنَ الْقَتُلِ<sup>عَ</sup> لَهُمُ فِي الْحَرَمِ وَالْإِخْرَامِ الَّذِي اِسْتَعُظَمُتُمُوهُ وَلَالتُقْتِلُوهُمْ عِنْدَ الْمَسْجِدِ الْحَرَامِ اَيُ فِي الْحَرَمِ حَتَّى يُقْتِلُوْكُمُ فِيُهِ <sup>حَ</sup>فَانُ قَتْلُوكُمُ فِيُهِ فَاقْتُلُوهُمُ ۚ فِيُهِ وِفِي قِرَاءَ وَ بَلَا اَلفِ فِي الْاَفْعَالِ الثَّلثَةِ كَذَٰلِكَ الْفَتُلُ

وَ الْإِخُرَاجُ جَزَآءُ ٱلكَفِرِينَ ﴿ ١٩١﴾ فَإِن انْتَهَوُ ا عَنِ الْكُفُرِ وَاسْلَمُوا فَإِنَّ اللَّهَ غَفُورٌ لَهُمُ رَّحِيمٌ ﴿ ١٩١﴾ بِهِمُ وَقَتِلُوُهُمْ حَتَّىٰ لَاتَكُونَ تُوجَدَ فِتُنَةٌ شِرُكٌ وَّيَكُونَ الدِّيْنُ اَلِعُبَادَةً لِلَّهِ ﴿ وَحَدَهُ لَا يُعْبَدُ سِوَاهُ فَانِ انْتَهَوُا عَنِ الشِّرُكِ فَلاَتَعُتَدُوُا عَلَيْهِمُ دَلَّ عَلَى هذَا فَلَا**عُدُوانَ** اِعْتَداءَ بِقَتُلِ أَوْ غَيُرِهِ اِلَّا عَلَى الظَّلِمِينَ ﴿٣٠﴾ وَمَن انْتَهْى فَلَيْسَ بِظَالِمٍ فَلَاعُدُوانَ عَلَيُهِ ٱلشَّهُرُ الْحَرَامُ المُحَرَّمُ مُقَابِلٌ بِالشَّهُرِ الْحَرَامِ فَكَمَاقَاتَلُو كُمُ فِيُهِ فَاقُتُلُوهُمُ فِي مِثْلِهِ رَدُّ لِإِسْتِعُظَامِ الْمُسْلِمُينَ ذلِكَ وَالْحُرُماتُ جَمَعُ حُرْمَةٍ مَايَحِبُ اِحْتِرَامُهُ قِصَاصٌ ۖ أَيُ يُقْتَصُّ بِمِثْلِهَا إِذَا إِنْتَهَكَتُ فَمَنِ اعْتَلَاي عَلَيْكُمْ بِالْقِتَالِ فِي الخَرَمِ أَوِ الْإِحْرَامِ أَوِا لشَّهُرِ الْحَرَامِ فَاعْتَدُو ا عَلَيْهِ بِمِثْلِ مَا اَعْتَلَاى عَلَيْكُمُ صَ سُنِيِّى مُقَابَلَتُهُ اعْتَدَاءً لِشِبْهِهَا بِالْمُقَابِلِ بِهِ فِي الصُّوْرَةِ وَاتَّقُوا اللهَ فِي الْإِنْتِصَارِ وَتَرُكِ الْإِعْتِدَاء وَاعْلَمُوآ أَنَّ اللهَ مَعَ الْمُتَّقِينَ ﴿ ١٩٠﴾ بِالْعَوْنِ وَالنَّصْرِ وَأَنْفِقُوا فِي سَبِيُلِ اللهِ طَاعَتِهِ الْجِهَادِ وَغَيْرِهِ وَكَلاتُلْقُوا بِٱيْدِيْكُمْ أَى أَنْفُسَكُمْ وَالْبَاءُ زَائِدَةٌ اِلَى التَّهُلُكَةِ أَلْهِلَاكِ بِالْإِمْسَاكِ عَنِ النَّفُقَةِ فِي الْحِهَادِ أَوُ تَرُكِهِ لِاَنَّهُ يقوِيُ الْعَدُوَّ عَلَيْكُمُ وَأَحْسِنُوُا ۚ بِالنَّفُقَةِ وَغَيْرِهَا إِنَّ اللهَ يُحِبُّ المُحُسِنِيُنَ ﴿ ١٩٥﴾ أَيُ يُثِيبُهُمُ \_

ترجمیہ:..... (جس وقت سرور دوعالم ﷺ کوسال حدیبیمیں بیت اللّٰہ کی حاضری ہے روک دیا گیا اور آپ ہے مشرکین مکہ نے اس امر برصلح کی کہ آپ سال آئندہ آئے۔ آپ کے لئے مکہ تین روز تک خابی رکھا جائے گا۔ چنا نجیہ عمر ۃ القصناء کے لئے آپ نے تیاری کی تو صحابہ کرام میں تیہ ہوا کہ کہیں قریش ہے وفائی نہ کر ہیٹھیں اور قبال کی نوبت نہ آجائے۔جس کے لئے مسلمان حرم شریف احرام کی حالت شہر حرم ان نین حرمتوں کی وجہ ہے بچکچار ہے ہتھ تو آیت نازل ہوئی )اورتم بھی اللہ کی راہ میں ( یعنی اس کے اعلاء دین کے لئے ) لڑوان لوگوں ( کفار ) کے ساتھ جوتم ہے لڑنے گئیں اور حد ہے مت نکلنا (ان پر اقتدام جنگ کر کے ) بلا شبہ اللہ تعالی پہند نہیں فر ماتے حد سے بڑھنے والوں کو (جواپی مقرزہ حدو دکو بھلا نگ جا کیں۔ بید فاعی جنگ کا حکم آیت براءۃ یا آگلی آیت سے منسوخ ہے ) مارو ان کو جہاں یا وَ( قابو ملے )اوران کونکال باہر کرو۔ جہاں ہےانہوں نے تم کونکل جانے پرمجبور کیا ہے( یعنی مکہ ہے۔ چنانچہ فتح مکہ کے موقع پریدمنظران کےسامنے آیا)اورفننہ (شرک) تو بخت (عظیم) ترہے بہنبیت (ان کے )قتل کے (حرم اوراحرام کی حالت میں جس کوتم عظیم سمجھ رہے ہو )اوران ہے قبال مت کرومسجد حرام کے قریب (لیعنی حرم میں ) جب تک وہ لوگ تم ہے وہاں قبال میں پیش قند می نہ کریں۔ ہاں اگروہ خود ہی تم ہے(وہاں) لڑنے کا سامان کرنے لگیں تو تم بھی ان کو( وہیں ) مارو( اورا یک قر اُت میں تینوں افعال میں بغیرالف پڑھا گیاہے)ایسے ہی (قتل واخراج) کی سراہےایسے کا فروں کی۔ پھراگر باز آ جائیں ( کفریسےاوراسلام قبول کرلیں ) تو الله تعالیٰ (ان کی )مغفرت فرمانے والے ہیں اور (ان پر )رحم فرمانے والے ہیں۔ان سے اس حد تک لڑو کہ نہ دہے (نہ پایا جائے ) فسادِ عقیدہ (شرک)اور دین (عبادت)اللہ تعالیٰ ہی کے لئے ہوجائے (اس کےعلاوہ کسی کی پُو جانہ کی جائے )اوراگر باز آجا نمیں ب لوگ (شرک سے توان پر تعدی نہ کی جائے۔اس جزائے محذوف پرا گلا جملہ دلالت کرر ہاہے ) توان پر ( قبال وغیرہ ہے ) تعدی نہیں ہے مگران ہی لوگوں کے مقابلہ میں جوظلم کرنے والے ہیں (اور جو بازآ جائے وہ ظالم نہیں رہایس لئے اس پرلڑ ائی بھی نہیں ہے )حرمت

والے (محرم)مہینوں کی رعابیت (مقابل ہے)محتر ممہینوں کی رعابت کے (اگر دوتم سے ان میں قبال کریں تو تم بھی اتنی ہی جنگ ان ے کر کتے ہویہ جواب ہے مسلمانوں کے اس جنگ کو نا گوار مجھنے کا) پیرمشیں بھی (حرمات جمع حرمة کی ہے جس کا احترام ضروری ہو ) ا دلہ کا بدلہ (لیعنی اگر کوئی اس کوتو ڑے گا تو اس کا بدلہ ویسا ہی ویا جائے گا ) پس جو کوئی تم پر زیاد تی کرے(حرم یا احرام مہینوں میں مار دھاڑ کر کے ) تو جاہئے کہ جس طرح کا معاملہ اس نے تمہارے ساتھ کیا ہے تم بھی اس کے ساتھ ویسا ہی معاملہ کرو (اعتداء کے جواب اور بدلہ کو بھی اعتداء ہے تعبیر کیا گیا ہے صوری مشاکلت کی وجہ ہے )البتۃ اللہ تعالیٰ ہے ڈریتے رہو۔ (ایک دوسرے کی امداد کرنے میں ) اور میہ بات نہ بھولو کہ اللہ تعالی پر ہیز گاروں کے ساتھی ہیں (مدد اور تا ئید کے لیاظ ہے) اور مال خرچ کرواللہ کی راہ میں (جہاد وغیرہ طاعت میں )اور ندڈ ال دوایتے ہاتھوں ( جانوں ) کو ( اس میں باءزائد ہے ) ہلا کت میں ( جہاد میں اخراجات روک کریا ترک کر کے تناہی مول نہلو کیونکہاس سے دشمن تم پرقوی ہوجا ئیں گے )اور (انفاق وغیرہ)انچھی طرح کیا کرو۔ بلاشبہاللہ تعالیٰ پسند کرتے ہیں سنوار كركام كرنے والول كو ( يعنى ان كوثو اب عطافر مائيس سے )

تحقیق وترکیب: ..... حدیبید کم معظمہ ہے تریب ایک مقام ہے جس کوآ جکل شمید کہتے ہیں ہے ہے ہیں آپ ﷺ بہنیت عمرہ چودہ سوصحابہ کرام گی معیت میں بیت اللہ شریف حاضر ہونا جا ہتے تھے لیکن مشرکین نے اپنے لئے خطرہ محسوں کرتے ہوئے آپ کو روک دیا۔جس کے نتیجہ میں مشہور تاریخی سکے نامہ مرتب ہوا۔جس کومسلمانوں کی فتح مبین کہا گیا۔ یہ صیس آپ معاہد ہ کی وفعہ کے تحت تشریف لائے اورعمرہ مصافر کیا۔وہزشمیہ عمرۃ القصناء کی یہی ہے اور یا قضاء جمعن صلح ہے چونکہ سلم کے مطابق بیعمرہ ادا کیا گیااس لئے عمرۃ القصناء كهاكميا\_

شهر المحرام يهال مراد ذيقعده ب-اشهرم مشوال ، ذيقعده ، ذوالحجه ، رجب حارمهيني يتفيجن مين قل وقال منوع تها\_ باية البراءة ليني فاذا انسلخ الاشهر الحرم فاقتلوا المشركين حيث وجد تموهم. عام الفتح رمضال ١٠٥٠ میں مکہ فتح ہوا ہے۔جس میں بعض کفار مل وجلا وطن ہوئے۔فتنہ شرک کوفتنداس کئے کہا گیا ہے کہاس سے فساد فی المدارین ہوتا ہے اورقتل ہے زیادہ سخت اس لئے کہا گیا ہے کوئل میں تو صرف جانی نقصان ہوتا ہے اورشرک میں دین ود نیا دونوں کا نقصان ہے۔ فیہ۔۔ آیت براًت حیت تقفتمو هم میں ہرجگونل کی اجازت سمجھ میں آتی ہے لیکن صدودحرم اس ہے مشتنی اور خاص نتھے۔وہاں نل جائز نبیں تھا اب اس آیت سے مدافعا ندل کا جواز اوراقد امی قمل کاعلی حالہ عدم جواز سمجھ میں آ رہا ہے (مدارک) اور قبارۃ کی رائے یہ ہے کہ کفار ے قبال جرم، غیر جرم، اقد نما، مدافعا ہر طرح ہر جگہ جائز ہے اور بیآ یت منسوخ ہے۔ آیت حیث و جد تمو ہم کے ذریعہ ہے۔

في الافعال الثلثة ليتن ولاتقتلوهم اور حتى يقتلوكم اورفان قتلوكم مراد بينانتهوا كالمتعلق عن الكفر محذوف تفا\_ للنه لام اختصاص کی طرف اشارہ کرنے کے لئے جلال محقق نے وحدہ نکالا ہے اور چونکہ اس کے مفابل فتنہ واقع ہے اس لئے اس کی تفسير شرك كے ساتھ مناسب معلوم ہوئی۔المشہو المحوام مسلمانوں كااطمينان اور سلى بخش ہونامقصود ہے يامشركين كے اعتراضات كا وفعيه كرنا \_\_ عبارت كي تفتريم ضاف اورمتعلق جارك ساتھ \_ اى حرمة الشهر الحرام مقابل بالشهر الحرام. قصاص بحذف المضاف اي ذات قصاص .

سمی مقابلته ایک شبه کا دفعیه مفسرعلام کرنا چاہیے ہیں کے کلم کی سز اکو کلم کیسے کہا گیا۔ حالا نکہ وہ تو عین عدل ہے، حاصل تو جیہ رہے ہے كهمشا كلت صورى كالحاظ كركے بيعنوان اورتعبيرا ختيار كى ہے۔ولا تسليقوا اس كاتعلق حكم قبال اورا غاق دونوں سے ہے۔ جان كو ہاتھ ت تبيركرني مين تسمية المحل بساسم الجزء الاهم كالحاظ كياب جيده وسرى آيت فبسما كسبت ايعلايكم مين بداى انفسکم چونکہ القلی متعدی بنفسہ ہوتا ہے۔اس لئے ہازا کد ہوگی ۔ چنانچہ فالقلی موسسی عصاہ میں بغیر جر کے تعدیہ ہواہے یا پھرزا کد ندمانا جائد لكرمفعول كومحفوظ مانا جائداى الاتلقوا انفسكم بايديكم.

التهالمكة بروزن تفعلة مازنی كى رائے يہ ہے كہ كلام عرب ميں بجزاس لفظ كے اس وزن پر دوسر الفظ نبيس آتا ہے۔ ليكن ابوعلى نے تر دیدکرتے ہوئے سیبویہ سے تنصر ہ اور تستر ہ تھا کیا ہے۔ ھلاک اصل میں انتہا فی القساد کے معنی میں آتے ہیں۔اور القاء کے معنی کسی چیز کوڈال دینا۔ یہاں انتہاء کے عنی سے تضمین کر کے الی کے ذریعہ متعدی کیا گیا ہے اور ایک صورت رہے کہ لاتہ لقو ا کے معنی لا تجعلوها اخذة بایدیکم لئے جائیں۔اس وقت لفظ ایدی اپنے معنی پررہے گا۔اس جامع الکلم اور حکیمانہ جملہ کی ایک وجہ کی طرف توجلال محققؓ نے لانسہ یسقسوی المیخ سےاشارہ کیا ہے کہوئی کام بھی بغیررویے پیسے کے نہیں ہوسکتا۔اس لئے سامان جہاد بغیر روپے کے فراہم نہیں ہوسکتا اور جہاد بغیر سامانِ جہاد کے ممکن نہیں۔اس لئے خرچ نہ کرنے میں اپنی تباہی اور دشمن کی طاقت مضمر ہے اور مشائے البی اسراف فی الانفاق ہے بچا کراعتدال کی تعلیم وینا ہے کہ حد ہے زیادہ خرچ کرنا بھی اپنی تناہی کروعوت وینا ہے۔لیکن امام بخاریؒ نے حضرت حذیفہ سے جوروایت تقل کی ہے کہ نسز لست فی النفقة فی سبیل اللہ اس سے اول معنی کی تا سمیہ و تی ہے۔ یعجب چونکہ محبت میں میلان قلبی ہوتا ہے جوحق تعالیٰ کی جناب میں محال ہے۔اس لئے حقیقی معنی مراونہیں لئے جا سکتے ۔جلال مفسر نے اس کے لازمی اورمجازی معنی کی طرف اشاره کردیا ہے۔ای لایشیبھم

ر نبط: .....اس آیت میں بھی ابواب بر میں ہے نواں اور دسواں تھم بیان فر مایا جار ہاہے یا کہا جائے کہا حکام حج ہے متعلق ایک خاص وقتی تحکم جہاد کی اجازت کا بیان کیا جار ہاہے۔

ش**انِ نزول:....شان** نزول کی طرف جلال محقق اشارہ کر بچکے ہیں۔ابن عباسؓ کی روایت ہے کہ بی<sub>ہ</sub> آیت صلح حدیبیہ کے سلسلہ میں نازل ہوئی جس کی تفصیل گزر چکی ہے۔اسی طرح آیت و انسفیقیوا فی منبیل اللہ کےسلسلہ میں حضرت حذیفہ ؓ ہے روایت ہے کہ میآ یت نفقہ کے بارہ میں نازل ہوئی ہے اور ابوداؤ ڈوتر ندی نے حضرت ابوابوب انصاریؓ کی روایت پیش کی ہے کہ میآ یت ہم لوگوں انصار کے بارہ میں نازل ہوئی۔اللّٰد نے اسلام کوعزت وشوکت اوراس کےمعاونین کوکٹر ت ونصرت عطا فر مائی تو بعض لوگوں نے مخفی طریقتہ پر کہنا شروع کردیا کہ بہت سا مال ہمارا ہر باد ہوگیا ہے اور اللہ نے اسلام کوعز ت بخش دی ہے اس لئے ضالع شدہ مال ک اصلاح واضافہ میں ہم کونگ جانا جا ہے۔اس برحق تعالیٰ نے اس خیال کی تر دیدفر مائی ہے کہ ہلا کت انفاق میں نہیں ہے بلکہ ترک انفاق و جہاد حقیقی تناہی ہے۔

﴾ : ..... مدا فعانہ جنگ: .....مشرکین مکہ کے ظلم وتعدی ہے جب مسلمانوں پر جج وزیارت کا دروازہ بند ہو گیا تو اس مقام کو ظالموں کے پنجوں ہے نجات دلانے کے لئے جنگ ناگز پر ہوگئ تا ہم دواہم باتوں کا چیش نظر رکھنا ضروری معجھا گیا۔ اول بیرکہ امن کی حالت ہو یا جنگ کی ہر حال میں مسلمانوں کوعدل وراستی کے علاوہ کوئی بات نہ کہنی اور نہ کرنی چاہئے ۔ دوسرے بیر کہ جنگ اگر چیکسی درجہ میں برائی ہے کیکن فتنہ اورشرارت کی جڑ اور بنیاد کا قائم رہنا اس ہے بھی زیادہ سخت بڑائی ہے اس لئے ناگز رہے کہ فتندے ازالہ کے لئے جنگ کی حالت کو گوارا کر کیا جائے۔ایک بزی برائی کوختم کرنے کے لئے ایک ملکی اور چھوٹی برائی اختیار کر لینا دانشمندی ہے اور انصاف کے خلاف نہیں ہے۔

سبب جنگ : ..... کفار مکہ جبر وقہر ہے لوگوں کوئل بات کہنے ہے روکتے تھے اور حل کوئل نہ جھنے پر مجبور کرتے تھے۔ دین و

اعتقاد کی آ زادی سلب کررتھی تھی۔ یہ برائی لڑائی کی برائی ہے زیادہ نا گوار ہے۔اس صورت حال کوختم کرنے اور دین واعتقاد کی آ زادی بحال کرنے کے لئے جنگ کی اجازت دی گئی ہے جس کا حاصل ہیہ ہے کہ دین معاملہ میں جس کا تعلق صرف اللہ کے ساتھ ہے انسانی ظلم و تشدوک مداخلت باتی ندر ہے۔

حرمتِ قَمَالَ: .....رہاحرمت کا معاملہ اس میں ایک فریق جنگ کی جوروش رہے گی وہی دوسر نے فریق کوا ختیار کرتی پڑے گی۔ یہ کیسے ہوسکتا ہے کہ ایک فریق تو سیب حرمتوں کو بالا ئے طاق رکھ کرحملہ کردے اور دوسرا فریق حرمت کے خیال ہے ہاتھ پر ہاتھ دھرے جیٹھار ہے۔ای طرح جولوگ جنگی تیاری میں مال خرج نہیں کرتے وہ اپنے ہاتھوں اپنی جان تباہی کے غاروں میں دھکیل رہے ہیں اور اپنے یا ؤن پر کلہا ڑا مار رہے ہیں کیونکہ جہاد ہے بے برواہی کا نتیج قومی زندگی کی تاہی ہے۔

مسائل ضروری: ...... تیت اور مقام کے مناسب چند مسائل ضروری ہیں ۔ (۱) جمہور ائمہ کے نز دیک اشہر حرم میں اب قال جائز ہےاورجن آیات سےممانعت معلوم ہور ہی ہے وہ منسوخ ہیں۔ تاہم افضل یہی ہے کہان دونوں میں ابتداء بالقتال نہ کرے علاوہ ان دنوں کے اگر کفار ہے کوئی معاہدہ'' ناجنگی''نہیں ہوا ہے تو اقد امی جنگ کی بھی اجازت ہے۔ یہاں معاہدہ کی وجہ ہے اقد امی جنگ ہے روکا گیا ہے۔ ہاں معاہدہ باقی رکھنا ہی خلا نے مصلحت ہوتو معاہدہ کے ختم کردیے کی اطلاع کردی جائے یا ابتداء ان کی طرف سے نقض عہد ہوگیا ہوتو دونوںصورتوں میں اقدام کی اجازت ہے۔ چنانچہ کفارِ مکہ نے اول نقض عہد کیا جس کے متیجہ میں اقدام

کفارِعر**ب کا انتیاز اور حصوصیت:.......**(۲) کفارعرب اگر اسلام قبول نهکریں اور جزبیہ نید دینا جا ہیں تو ان کے لئے ° کوئی گنجائش نہیں ہے بجرقبل کے یعنی عام کفار کے لئے تو تین راستے ہیں (۱)اسلام ،(۲) جزیداور (۳)قتل کیکن عرب جومر کزیدایت اور وارالاسلام ہےاس کے لئےصرف دوقانون ہیں ۔اسلام یا تکوار۔ پچ کی راہ نکال کروہاں کفرکوگنجائش نہیں دینی ہے۔بہرحال آگروہ بزور ر ہنا جا ہیں تو حرم کےعلاوہ ان کونٹل کر دیا جائے گا۔اور حدود حرم میں اولا قبل نہیں کیا جائے گا دوسر ے طریقوی ہے تنگ کر کے وہاں ہے ان كوبا ہر نكلنے پرمجبور كرديا جائے گا۔ باہر نكلنے برقل كيا جائے اور كسى طرح باہر نكليں تو پھرمجبوز احدود حرم ميں قبل كرديا جائے گا۔ بعينديبي صورت اس وفت اختیاری جائے گی جب کوئی قتل وغیرہ نجرم کر کے حرم میں پناہ گزیں ہوجائے ،اس آیت سے نقض عہد نہ کرنے والے ے تعرض نہ کرنا جو مجھ میں آتا ہے وہ منسوخ ہے بیر عایت جزیرہ عرب کے دارالاسلام بننے سے پہلے کی ہے جواب باتی تہیں ہے۔

حقاً ظت ِ جال: .....(٣) لا تسلسقه و الليخ كوعلاء نه عام عنى يرمحمول كيا ہے جنتنى باتيں اختيارى تباه كن ہيں سب نا جائز ہیں مثلا اسراف فی الانفاق ،ترک جہاد وانفاق ، بغیرہتھیا روں کے میدانِ جنگ میں گو د جانا ،غرقِ یا حرق کی صورت میں یا زہر خورانی ہے اور حیاقو وتلوارز نی سےخودئشی کرلینا، طاعون وغیرہ امراض جہاں پھیل رہے ہوں و ہاں گھس جانا۔ بیسب صورتیں اس میں اخل ہو جاتی ہیں جن میں اختیار کو دخل ہے البتہ بلا اختیار وقصد اگر کچھ ہو جائے تو وہ معاف ہے ، کیونکہ فی الحقیقت جان الڈ کی

معنی کوصورت برتز بھے: ا بظاہرتو جہاداورا بفاق تنہلکہ ہیں۔ فی الحقیقت ان کی اضداد تنہلکہ ہیں اسی لئے یہاں گویا صورت برمعن کوتر جیح دی گئی ہے۔ وَ ٱتِسَمُّوا الْحَجَّ وَالْعُمُوَةَ لِلْهِ ﴿ اَدُّوهُ مَا بِحُقُوقِهِمَا فَإِنَّ الْحَصِوْتُمُ مُنِعُتُمُ عَنُ إِتُمَامِهِمَا بِعَدُوِّ اَوُ فَمَااسُتَيْسَرَ تَيَسَّرَ مِنَ الْهَدِي عَلَيُكُمُ وَهُوَ شَاةٌ وَلَاتَحُلِقُوا رُءُ وُسَكُمُ أَى لَاتَتَحَلَّلُوا حَتَّى يَبُلُغَ الْهَدْيُ الْمَذُكُورُ مَحِلَّهُ ﴿ حَيُثُ يَحِلُّ ذَبُحُهُ وَهُوَ مَكَانُ الْإِحْصَارِ عِنْدِ الشَّافِعي فَيَذُبَحُ فِيْهِ بِنِيَّةِ التَّحَلُّلِ وَيَفُرُقُ عَلَى مَسَاكِيُنِهِ وَيَحُلِقُ وَبِهِ يَحُصُلُ التَّحَلُّلِ فَسَمَنُ كَانَ مِنْكُمُ مَّرِيُضًا أَوُ بِهَ أَذًى مِّنُ رَّاسِهِ كَقُمَّلٍ وَصُدَاعٍ فَحَلَقَ فِي الْإِحْرَامِ فَفِلْدَيَةٌ عَلَيْهِ مِّنْ صِيَامٍ لِتَلْثَةِ آيَامٍ أَوُ صَدَقَةٍ لِتَلْثَةِ اصُع مِنُ غَالِبٍ قُوْتِ الْبَلَدِ عَلَى سِتَّةِ مَسَاكِيُنَ أَو نُسُلِكُ عَلَى ذَبُحُ شَاةٍ وَأَوْ لِلتَّحيير وَٱلْحِقَ بِهِ مَنْ حَلَقَ بِغَيْرِ عُذْرٍ لِإَنَّه أَوُلَى بِـالْكُفَّارَةِ وَكَـٰذَا مَنُ اِسُتَمُتَعَ بِغَيْرِ الْحَلْقِ كَالطِّيْبِ وَاللُّهُسِ وَالدُّهْنِ لِعُذْرٍ أَوْ غَيْرِهِ **فَاذَآ آمِنْتُمُ <sup>قَّ</sup> ا**لغَدُوَّ بِال ذَهَبَ أَوُ لَمُ يَكُنُ **فَمَنُ تَمَتَّعَ** اِسُتَمُتَعَ بِ**الْعُمُوةِ** أَيُ بِسَبَبِ فَرَاغِهِ مِنْهَا وَالتَّحَلِّلُ عَنْهَا بِمَحْظُورَاتِ الْإِحْرَامِ **اِلَى الْحَجِّ** أَيِ الْإِحْرَامِ بِهِ أَنُ يَّكُونَ آحُرَمَ بِهَا فِي أَشُهُرِهِ فَهَا اسْتَيْسَرَ تَيَسَّرَ مِنَ الْهَ**دُ**يِ عَلَيْهِ وَهُوَ شَاةٌ بِذَبُحِهَا بَعُدَ الْإحرام بِهِ وَالْآفُضَلُ يَوْمُ النَّحَرِ ۚ فَمَنْ لَمْ يَجِدُ الْهَـدَى لِفَقُدِهِ أَوْ فَقُدِ ثَمَنِهِ فَصِيَامُ أَيْ فَعَلَيْهِ صِيَامُ ثَلَثَةِ آيَّامٍ فِي الْحَجِّ أَى فِي حَالِ إِحْرَامِهِ فَيَحِبُ حِيْنَةِذٍ أَنْ يُحْرِمَ قَبُلَ السَّابِعِ مِنَ ذِي الْجَجَّةِ وَالْاَفْسَضَلُ قَبُلَ السَّادِسِ لِكُرَاهَةِ صَوُمٍ يَوُمٍ عَرُفَةَ لِلُحَاجِ وَلَايَحُوزُ صَوَمُهَا أَيَّامَ التَّشُرِيُقِ عَلَى أَصَحّ فَوُلَي الشَّافعِي وَسَبُعَةٍ إِذَا رَجَعْتُمُ ۚ اللِّي وَطَيْكُمُ مَكَّةَ أَوُ غَيْرِهَا وَقِيْلَ إِذَا فَرَغُتُمُ مِنُ اَعُمَالِ الْحَجِّ وَفِيُهِ الْتِفَاتُ عَنِ الْغَيْبَةِ تِلُكَ عَشَرَةٌ كَامِلَةٌ مُحْمُلَةُ تَاكِيُدٍ لِمَا قَبُلَهَا ذَٰلِكَ الْحُكُمُ الْمَذُكُورُ مِنْ وُجُوبِ الْهَدُي أو الصِّيَامِ عَلَى مَنُ تَمَتَّعَ لِمَن لَّمُ يَكُنُ اَهُلُهُ حَاضِرِى الْمَسْجِدِ الْحَرَامِ " بِالْ لَمُ يَكُونُوا عَلَى مَرْحَلَتَيُنِ مِنَ الْحَرَمِ عِنُدالشَّافِعِيّ فَإِنْ كَانَ فَلَادَمَ عَلَيْهِ وَلَاصِيَامَ وَإِنْ تَمَتَّعَ وَفِي ذِكْرِ الْأَهُلِ آشُعَارٌ بِاشْتِرَاطِ الْإِسْتِيُـطَانِ فَلَوُ اَقَامَ قَبُلَ اَشُهُرِ الْحَجِّ وَلَمُ يَسُتَوُطِنُ وَتَمَتَّعَ فَعَلَيْهِ ذَلِكَ وَهُوَ اَحَدُ الْوَجُهَيْنِ عِنْدَنَا وَالثَّانِي لَاوَالْاهُلُ كِنَايَةٌ عَنِ النَّفُسِ وَٱلْحِقَ بِالْمُتَمَتِّعِ فِيمَا ذُكِرَ بِالسُّنَّةِ الْقَارِنُ وَهُوَ مَنُ يُخْرِمُ بِالْعُمْرَةِ وَالْحَجِّ مَعًا أَوُ يُدُحِلُ الْحَجَّ عَلَيُهَا قَبُلَ الطَّوَافِ وَاتَّقُوا اللهَ فِيُـمَا يَأْمُرُكُمْ بِهِ وَيَنُهْكُمْ عَنْهُ وَاعْلَمُوَّا أَنَّ اللهَ شَدِيْدُ الْعِقَابِ ﴿ ١٩٦﴾ لِمَنْ خَالَفَهُ \_

ترجمہ:.....اور جج وعمرہ کواللہ تعالیٰ کے لئے پورا پورا کرلیا کرو(حقوق کے ساتھ دونوں کوادا کیا کرو) پھراگر روک دیئے جاؤ ( دشمن کی دجہ ہے ان کی ادائیگی پوری نہ کرسکو ) تو پھر جبیہا کھیمیسر ( آسان ) ہو۔ ایک جانور کی قربانی ( تم پر ہے یعنی بکری کی ) اور اپنے سروں کومت منڈ داؤ ( یعنی حلال نہ ہو ) تا وقتیکہ قربانی ( مذکور ) کا جانورا پنے ٹھکانے نہ پہنچ جائے ( جہاں اس کو ذیح کیا جائے گا اور وہ

ر کنے کی جگہ ہےامام شافعیؓ کے نزویک۔ چنانچے حلال ہونے کی نبیت سے وہیں اس کو ذرج کر کے مساکیین پر خیرات کروے اور سرمنڈوا ڈالے حلال ہوجائے گا) ہاں اگر کوئی تخص تم میں ہے بیار ہوجائے یا ہے سرکی تکایف کی وجہ ہے کوئی مجبوری ہو(مثلاً جو کمیں پڑجا کمیں یا در دِسر ہوجائے اورسرمنڈ واڈالیے ) تو فدیہ ہے(اس پر )و وروزے ہیں(تنین روز کے )یاصد قد دے (تنین صاع نلہ جو و ہال کاا کثر رواجی ہو۔ چیمسکینوں برتقتیم کروے ) یا جانور کی قربانی کرے ( یعنی بحری کی قربانی کرے اور لفظ او اختیار کے لئے ہے اور اس میں وہ صورت بھی لاحق کردی جائے گی۔اگرکسی نے بلاعذرسرمنڈا ڈالاتو بدرجہاوٹی اس کو کفارہ ادا کرنا ہوگا۔علٰی بنراکسی نے حلق کے علاوہ اگر خوشبو یا سلا ہوا نباس یا تیل استعمال کر کے فائدہ حاصل کرلیا عذر ہو یا بلاعذر کے وہ بھی اس تھم میں داخل ہے ) پھرا گرتم امن کی حالت میں ہو ( دشمن چلا جائے یا نہ رہے ) تو جو تحض نفع ( فائدہ ) اٹھائے عمرہ سے ( لیعنی عمرہ سے فراغت کے سبب اورممنوعات احرام جائز · ہو جانے سے )اس کو جج کے ساتھ ملا کر یعنی احرام جج کے ساتھ اس طرح ملاد ہے کہ عمرہ کا احرام یا حج میں باندھ دے ) پھرتو جو پچھ قربانی میسر (آ سان ) ہو(اس پرلازم ہے یعنی احرام کے بعدا یک بکری ذرج کر ہے جس کے لئے افضل قربانی کا دن ہے ) پھرجس شخص کو قربانی کا جانورمیسر نہ ہو( جانور ملنے کی وجہ ہے یا قیمت یاس نہیں ہے ) تو روز ہے ہیں ( بیعنی اس پر ) تیمن روز کےروز ہے ہیں جج کے ز مانہ میں (یعنی بحالت احرام منتع اس لئے ساتویں ذی الحجہ ہے بہلے احرام با ندھنااس پرلازم ہےاور بہتر چھٹی تاریخ ہے پہلے ہے کیونکہ نویں تاریخ عرفہ کاروز ہ حجاج کے لئے مکروہ ہے اورامام شافعیؒ کے اصح تولین پرایام تشریق میں ان کے لئے روزے جائز نہیں ہیں ) اور سات روزے جب کہ حج ہے تمہارے لوشنے کا وقت آجائے (اپنے وطن مکہ وغیر و کی طرف اور بعض نے رجے عصرے کے معنی میہ لئے تیں کہ جبتم افعال حج ہے فارغ ہوجاؤ بہر حال اس صیغہ میں غائب ہے حاضر کی طرف التفات ہے ) یہ کامل دس روز ہے ہوئے ( یہ جملہ ماقبل کی تاکید کے لئے ہے) مید( مٰدکورہ تھم متمتع برقر بانی یاروز وں کا )اس شخص کے لئے ہے جس کے اہل مسجد حرام کے پائن نہ رہنے ہوں ( حرم ہے ان کا فاصلہ دومرحلوں (مدت ِسفرقصر ) ہے کم ہوا مام شافعیٰ کے نز دیک اورا گراتنی مسافٹ ہوتو اگر چیمتع کرلیا ہوتب بھی اس برقر بانی یا روز ہ واجب نہیں ہوگا۔اوراہل کی شرط لگانے میں وطن بنالینے کی طرف اشارہ ہے۔ چنانچہ اگرایام حج سے پہلے سی نے ۔ قیام کیا مگر وطن نہیں بنالیااور تمتع کی نبیت کی تو اس برقر بانی وغیرہ واجب ہوگی۔امام شافعیٰ کا ایک قول میہ ہےاور دوسر ہے قول میں اس پر واجب نہیں ہےاور اھلے کتابیہ ہےا ہے نفس ہے متمتع مذکورہ کے تھم میں بحکم سنت قارن بھی داخل ہے۔ بیعنی جس نے حج وعمرہ دونوں کا ا کیساتھ احرام باندھا ہو یاطواف عمرہ سے ہملے احرام حج باندھ لیاہو )اوراللہ تعالیٰ سے ڈرتے رہو(جواحکامتم کودیئے گئے ہیں اورجن ہاتوں ہےتم کوروکا ہےان سب میں )اوراس ہے غافل نہ رہو کہالٹد تعالیٰ بلا شبہ مخت سزاد ہے والے میں ( خلاف کرنے والے کو )۔ ......ب بعدو بیامام شافعی کی رائے ہے کہ وہ احصار کو دشمن کے ساتھ مخصوص سمجھتے ہیں۔ حنفیہ کے نز دیک احسارعام ہے بیاری ہے یا تمن وغیرہ ۔ چنانچ ارشاونبوی ﷺ ہمس کبرا و عسر ج فیقد حل فعلیه الحج من قابل اور لغة بھی امن کااطلاق بسری مسن المعرض والعدو پرآتا ہے۔تیسو معنی استیر میں ست طلب کانبیں ہے لاتت حللوا لیعنی حلق کنا ہے ہے حلال ہونے ہے۔امام شافعیؓ کا مذہب میہ ہے کہ صرف سرمنڈ انے سے حلال ہو جاتا ہے قربانی ہے نہیں۔امام ابوحنیفہؓ کے نز دیک محصر پر حلق وقصرواجب ہی تہیں ہے وہ صرف ذبح ہی سے حلال ہوجا تا ہے۔ مسحله امام شافعیؒ کے نز دیک مسحلہ سے مراجحل احصار ہے عام اس ہے کہ اس میں بہنچنا جب تک مند کے مزد کیے حرم مراد ہے اور معنی بیہوں گے کہ ہدی کا حرم میں پہنچنا جب تک معلوم نہ ہوجائے اس ونت تک حلال نہ ہو۔امام شافعی کامتدل یہی واقعہ حدیبہ ہے کہ آنخضرت ﷺ محصر تھے۔آپ نے وہیں قربانی فرمائی اور حدیبیہ

حرم ہے ہاہرحل میں داخل ہے کیکن حنفیہ کہتے ہیں حدیب کا بعض حصدحرم میں داخل ہے۔ چنا نچیہ علامہ داقندی کہتے ہیں کہ مکہ سے نومیل

کے فاصلہ پر حدیبہ چرم کا حصہ ہے۔ چنانچہ آنخضرت ﷺ کےحرم میں ذرج کرنے کی تصریح بھی زہری کی روایت میں ہے۔ بہر حال امام شافعی کے نز دیک مکان احصار ہی میں حلق وقر بانی کی جائے گی اور حنفیہ کے نز دیک حرم میں قربانی ضروری ہے جانورکسی کے ہاتھ جیسج ترتعیین بھی کر لی جائے کے فلاں وفت قربانی کروینااورانداز ہ کر کے اس وفت حلال ہوجائے فیف دیدۃ ، فدینۃ اور ف میا استیہ سر اور فيصياه بيسب مبتداء كذوف الخبر بين اى عبليه اورببلد معمراد مكه كرمه ب-صدقة تين ماع كيهون جيمسكينون يربحساب نصف صاع فی مسکین دیا جائے اور بھو یا تھجور جھے صاع بحسا ب ایک صاع برمسکین کو دیا جائے۔ بالعسر ۃ باسبیہ اورثمثع کاتعلق محذوف ہونے کی طرف جلال تحقق نے اشارہ کیا ہے"محظور ات الا حرام"اور باکوصلتمتع بھی کہاجا سکتا ہے یعنی جو شخص ایام حج میں جج کے نفع حاصل كرتے سے پہلے ممرہ سے نفع حاصل كرے يا تقدير عبارت ايسے هوفمن تمتع بالعمرة مقرونة مضمومة الى الحج من الهدی. اونی ورجه بکری ہے، گائے اور اونٹ بھی جائز ہے اور حنفیہ کے نز ویک دم تمتع دم شکر ہوتا ہے اس کو تمتع خود بھی کھلاسکتا ہے اور قربانی کی طرح بیم النحر میں ذبح کر لے۔ لیکن بیقربانی واجبہ کے قائم مقام نہیں ہوجائے گی۔ وہ علیحدہ کرنی پڑے گی۔ مسااستیسر کی خبرعلیه محذوف ہے۔فسیسام اگر چھ(۱) ذی المجہ سے روزہ شروع کر دیاجائے گاتو آٹھویں تاریخ کوروزہ کی کراہت ے امام شافعی کے نزویک محفوظ رہ جائے گا۔ ابوداؤر کی روایت ہے نھی عن صوم یوم عرف کیکن حنفیہ کے نزویک مطلقا کرا ہت نہیں ہے۔ بلکہ صرف اس شخص سے لئے مکروہ ہے جس کوروز ہ باعث دشواری اور تکلیف دہ ہو۔اسی طرح ایام تشریق میں روزوں کی مما نعت حنفیه اورشوافع کے نز دیک بالا تفاق ہے حدیث ممانعت کی وجہ ہے۔لیکن امام مالک ،امام احمد کی رائے اورامام شافعتی کا قول قدیم جواز کا ہے۔ دارقطنی کی روایت ابن عمر سے پیش کرتے ہیں جس میں مقتع کے لئے اگر ہدی ندملتی ہوتو آپ نے ایام نشریق کے روزوں کی اجازت فرمائی ہے۔

ا ذا رجه عته اس کی تفسیر علاء کی ما بین اختلاف ہے۔امام اعظم کے نز دیک افعال جج سے فراغت کے معنی ہیں چنانچہ مکہ ہی میں یا راستہ میں سات روز ہے یور ہے کرسکتا ہے۔امام شافعیٰ کا قول بھی یہی ہے اوربعض کے نز دیک رجوع سے مراداہل اور وطن میں پہنچنا ہے۔امام شافعیٰ کا قول یہی ہےاور ابن عباس سے منقول ہے۔ پھر بعض نے وطن پہنچنے میں توسع کیا ہے کہ راستہ بھی اس میں واخل ہے۔ تسلک عشر ہ چونکہ او تخییر اوراباحت کے لئے بھی آتا ہے جو یہاں درست نہیں ہے اس لئے اس احمال کومنقطع کرنے کے لئے یہ جملہ لا یا گیا یا حسابی لحاظ سے بینکتہ پیش نظر ہوگا مجموعی ٹوٹل بھی بیان کر دیا جائے تو اجمال وتفصیل کے دونوں پہلوتکمل ہو جاتے ہیں۔ بالخضوص جبكه عرب كے امیول كی جماعت حساب و كتاب كے معاملہ میں مبتدى ہو مأته اور الف ہے آ گے اعدانے لئے الفاظ بھى وضع نہوں۔ ذلک کامشارالیہ جلال محقق نے اپنے ندہب کی رعایت ہے تھم ندکور قرار دیا ہے۔ چنانچہ امام شافعیؒ کے نز دیک آفاقی کی طرح مکی کے کئے بھی خمتع اور قران کی اجازت ہے کیکن ہیکی متمتع حکمی ہوگا اس پر دخمتع داجب نہیں کہتے اور امام ابوصنیفهٌ اور امام مالک کے نز دیک ہیہ و دنوں حق صرف آفاقی کے لئے ہیں کمی کے لئے صرف حج افراد ہے۔ کیونکہ عمرہ کی سہولتیں اس کو ہروفت حاصل ہیں۔ باہر کے حجاج کے یاس ایک بہت مختصراورمحدود وفت ہوتا ہےان کومحروم کرنا یاان کی مشکلات میں اضا فیکرنا مناسب نہیں ہےاس کے باوجودا گرکسی کمی نے تمتع یاقر ان کیاتواس کے دم جنایت دیٹا پڑے گا۔اس لئے ذلک کااشار ہمتع کی طرف ہےاگراس سے مراد بقول امام شافعی دم ہوتا تو بجائے ذلک کے من کہنا جا ہے تھا۔

حاصری المسجد امام مالک کے زویک صرف اہل مکہ حضار مجد ہوں گے۔امام طحاویؒ نے بھی اس کو پیند کیا ہے اور طاؤس کی رائے ہے کہ صرف اہل حرم مراد ہیں اورا مام اعظمیم کے نز دیک کی اور میقاتی لوگ حاضرین مسجد کہلائیں گے۔جلال محقق نے جو معر حلتان کی قیدلگائی ہے سیامام شافعتی کی رائے ہے۔ان کے نز دیک مدت سفر سے کم مسافت پر مکہ سے جولوگ رہتے ہیں وہ بھی حاضرین میں شار

و لاهسل ، مفسر نے اهل کناریفس سے کیا ہے گریدورست نہیں ہے کیونکداس صورت میں معنی بدیموں کے کہ بیاس محرم کے لئے ہے کہ اس کانفس بعنی وہ خودمحرم مسجد حرام کا باشندہ نہ ہو۔اس لئے بہتریہ ہے کہ اہل سے مراد بیوی بیچے لئے جائیں۔

ر لبط :......... چچپلی آیت میں حرم احرام اشہرحرم میں جنگ جھڑ جائے تو اس تھی کوسلجھایا تھا۔اس آیت میں جنگ وغیرہ کی وجہ سے جج وعمره میں رکاوٹ پڑ جائے جس کواحصار کہتے ہیں تو کیا کرنا جاہئے؟ جج وعمرہ کااتمام اوران کااجتماع جس کوتمتع وقر ان کہتے ہیں یہ تین مسئلے بیان کئے جارہے ہیں گویا یہ گیار ہوال حکم ہے۔

شالنِ مزول: ..... باب النقول ميں ہے صفوان بن اميہ ہے تخريج كى ہے كہ ايك شخص زعفران لگائے ہوئے ، جبہ يہنے جو نے آتخضرت ﷺ کی خدمت میں حاضر جوااور عمرہ کے بارہ میں دریافت کیا تو اس پر آیت و اتسمو اللحیج و العمر ، قازل ہوئی اور آ پ ﷺ نے عمرہ کی تعلیم ویتے ہوئے ارشارفر مایاشیم ماکنت مانعًا فی حجک فاصنعہ فی عمر تک اورامام بخاری نے کعب ا ہن مجر اُ سے ملک کیا ہے کہ کعب نے فیصدیدہ من صیام کے ہارہ میں دریا ہے کیااوران کے سرمیں اس قدرجو نمیں تھیں کہ چہرہ پرچل رہی تھیں۔آپﷺ نے فرمایا کتمہیں بمری میسر ہے؟ عرض کیانہیں ،آپ نے فرمایا کہ تین روز ہے رکھاویا چھ سکینوں کوفی مسکین نصف

﴿ تَشْرِيْكُ ﴾:....عمره سنت اور بح فرض ہے:..... حنفیہ کے زر یک عمرہ سنت مؤ کدہ ہے اور صاحب ا متطاعت پر جج فرض ہے۔لیکن اگر ہاوجود فرض نہ ہونے کے جج یاعمرہ شروع کردیا جائے تو پھر بالا تفاق فرض وواجب ہوجاتے ہیں۔ کٹیکن امام شافعیؓ کے نز دیک جج وعمرہ ، دونوں یکسال فرض ہیں۔

ا مام شافعی کی ولیل وجوب: ...... اوراستدلال میں اتمو المر کے صیغہ کو پیش کرتے ہیں جو وجوب کے لئے آتا ہے لیکن حنفیہ کہتے ہیں کہ آیت میں بعدالشروع اتمام کو بیان کیا جار ہاہےاوراس کے ہم منکرنہیں جیسےنفل نماز کا اہتمام شروع کرنے کے بعد واجب ہوجاتا ہے یہی حال عمرہ کا ہے لیکن ابتدا وجوب اس ہے کہاں لازم آیا۔ دوسر ہے ممکن سے امر کاتعلق قید کمال وتمام ہے ہوئیعن جج وعمرہ کمل طور پر خالصا بوجہ اللہ کیا کرو، جیسے ارشاد نبوی ہے بیعو اسواءً اس میں وجوب تیے نہیں ہے بلکہ تیج میں برابری کرنا واجب ہے۔

حنفید کی دلیل عدم وجوب : .....ابتدا عمرہ کے داجب نہونے کی دلیل حنفیہ کے لئے وہ روایت ہے جوز مذی میں ہے كايك مخص فودة تخضرت على معمره كمتعلق دريافت كياكه بدواجب بيابيس آب فرمايالا وان تعتمر واحير لكم. احصار کی شرح اور اس کے احکام:.....ای طرح حنفیہ کے نز دیک احصار عام ہے۔خواہ دشمن کےخوف ہے ہویا راستہ کی بدامنی اور بیاری کی زیادتی ہے ہو۔ ہرصورت میں حلال ہونے کا طریقہ بیہ ہے کہسی معتبر شخص ہے کہدد ہے کہ فلاں تاریخ کو فلاں وقت ایک جانور بکری یا گائے یا اونٹ میری طرف ہے حرم میں وٰ <sup>ج</sup>ے کردینا۔اگر جج افراد کی نیت ہوتوایک جانوراور تیتے اور قران ہو تو دود وجانورای طرح ذبح کرانے کو کہددے۔ جب مقررہ وفت آجائے اور گمان غالب بیہوکہ اس نے قربانی کر دی ہوگی جا ہے قربانی کے دنوں سے پہلے ہی کی تاریخ ہوتو مردا پناسرمنڈاڈ الے یا قصر کرا لے اورعورت ہوتو سرمنڈ انا حرام ہے۔اس کوایک ایک انگل بال کا ٹ

لینا جائئیں۔احرام کی وجہ سے جتنی چیزیں حرام ہو گئیں تھیں اب سب حلال ہوجائیں گے۔اس کے بعدر کاوٹ دور ہونے پر حج وعمرہ کی قضاء کرنی پڑے گی۔البتداس احصار کے علاوہ کسی دوسری مجبوری ہے اس کوسر منڈ انا پڑے تو اس کو تین باتوں میں ہے ایک بات کر لینی ع ہے۔(۱) بکری ذرج کر کے خیرات کردے(۲) تین روزے رکھ لے (۳)۸۰ تولہ فی سیر کے حساب ہے ہر سکین کو پونے دوسیر گیہوں یا دیئنے جوبفتر مصدقہ الفطر چیمسکینوں کودے دے۔حنفیہ کے ز دیک ذبح صرف حرم میں ہوگی۔البتذروز ہ اورصدقہ کے لئے کوئی جگہ عین نہیں ہے نیز ایک مسکین کو بونے دوسیر ہی وینا جائے۔اگر دو حصے ایک فقیر کودیئے تو وہ ایک ہی حصہ شار ہوگا۔

مجج کی تین قسمیں اور احکام: ..... ج کی تین صورتیں ہیں۔(۱) جج افراد کہ ایام جج میں صرف جج کا احرام باندھا جائے ، بیآ فاقی اور کمی سب کے لئے جائز ہے۔امام شافعیؓ کے نزدیک سب سے انصل یہی طریقہ ہے۔(۲) جج تمتع حج اور عمرہ دوالگ ا لگ احراموں کے ساتھ ایک ہی زمانۂ حج میں ادا کئے جائیں لیعض ائمہ کے نز دیک سب ہے افضل قتم یہی ہے۔ ( ۴۳ ) حج قر ان زمانۂ حج میں ایک بی احرام کے ساتھ جج اور عمرہ دونول کی نیت کی جائے۔ حنفیہ کے نزد یک سب سے افضل قتم یہی ہے۔ کیونکہ مشقت اور کام سب سے زیادہ اس میں ہے۔ منتع اور قر ان دونوں حنفیہ کے نز دیکے صرف آ فاقی کے لئے ہیں جومیقات کی حدودہ باہر کار ہے والا ہو۔ حدود كاندرر بن والے كے لئے اجازت بيس بے فالك لمن لم يكن معلوم بواك جولوگ ينتخ كى خدمت ميں بہلے ماضرر بح ہوں ان کو چاہیئے کے دوسرے آنے والے واردین مسافرین کا جو پیٹنج کے پاس آئنیں خیال اور رعایت رکھیں بعنی ان کوموقع دیں۔ ٱ**لْحَجُّ** وَقُتُهُ ٱ**شُهُرٌ مَّعُلُومُتُ ۚ** شَوَّالٌ وَذُو الْفَعُدَةِ وَعَشَر لَيَالٍ مِنُ ذِي الْحِجَّةِ وَقِيَلَ كُلُّهُ فَمَنُ فَوَضَ عَلَى نَفُسِهِ فِيُهِنَّ الْحَجَّ بِالْإِخْرَامِ بِهِ فَكَارَفَتُ جِمَاعَ فِيُهِ وَلَافُسُوْقَ مَعَاصِيَ وَلَاجِدَالَ خِصَامَ فِي فَيُحَازِيُكُمُ بِهِ وَنَزَلَ فِي أَهُلِ الْيَمَنِ وَكَانُوا يحجُّونَ بِلَازَادٍ فَيَكُونُونَ كَلَّا عَلَى النَّاسِ **وَتَزَوَّ دُوُا** مَا يَبُلُغُكُمُ بِسَفَرِكُمْ فَاِنَّ خَيْرَ الزَّادِ التَّقُولَى مَا يُتَّقَى بِهِ سُوَالَ النَّاسِ وَغَيُره وَاتَّقُونِ ي**نَاولِي الْآلْبَابِ ﴿١٥**﴾ ذَوِى الْعُقُولِ لَيْسَسَ عَلَيْكُمُ جُنَاحٌ فِي أَنْ تَبُتَغُوا تَطُلُبُوا فَضَلاً رِزْقًا مِّنُ رَّبِكُمُ طُ بِالتِّحَارَةِ فِي الْحَجّ نَزَلَ رَدَّالِكَرَاهَتِهِمُ دَٰلِكَ **فَاذَآ اَفَضَتُمُ دَفَعُتُمُ مِّنُ عَرَفْتٍ** بَعُدَ الْوُقُوفِ بِهَا **فَاذُكُرُوا اللهَ** بَعُدَ الْمَبِيُتِ بِمُزُدَلْفَةَ بِالتَّلَبِيَّةِ وَالتَّهُلِيُلِ وَالدُّعَاءِ عِ**نُدَ الْمَشْعَرِ الْحَرَام**ِ صَّهُوَ جَبَلٌ فِيُ اخِرِ الْمُزُدَلُفَةِ يقَالُ لَهُ قُزَحُ وَفِي الْحَدِيُثِ انَّةً صَلَّى اللَّهُ عَلَيُهِ وَسَلَّمَ وَقَفَ بِهِ يَذُكُرُ اللَّهُ وَيَدْعُوهُ حَتَّى اَسُفَرَ جِدًّا رَوَاهُ مُسُلِمٌ وَاذْكُوهُ كُمَا هَدُمكُمُ ۚ لِمَعَالِمِ دِيُنِهِ وَمُنَاسِكِ حَجِّهِ وَالْكَافُ لِلتَّعَلِيُلِ وَإِنْ مُخَفَّفَةٌ كُنتُمُ مِّنُ قَبُلِهِ قَبُلَ هُدَاهُ لَمِنَ الطَّالِّيُنَ ﴿ ١٩﴾ ثُمَّ أَفِيُضُو ا يَا قُرَيُشُ مِنْ حَيْثُ أَفَاضَ النَّاسُ آئ مِنْ عَرَفَةَ بِآن تَقِفُوا بِهَا مَعَهُمْ وَكَانُوا يَـقِـفُوُنَ بِالْمُزُدَلُفَةِ تَرَفَّعًا عَنِ الُوقُوْفِ مَعَهُمُ وَثُمَّ لِلِتَّرَتِيبِ فِى الذِّكر **وَاسْتَغُفِرُوا الله**َ عَنِ الُوقُوفِ مَعَهُمُ وَثُمَّ لِلِتَّرَتِيبِ فِى الذِّكر **وَاسْتَغُفِرُوا الله**َ عَنْ ذُنُوبِكُمُ إِنَّ اللهَ غَفُورٌ لِللَّمُؤُمِنِيُنَ رَّحِيمٌ ﴿١٩٩﴾ بِهِمُ فَإِذَا قَضَيْتُمُ ٱدَّيْتُمُ مَّنَاسِكُكُمُ عِبَادَاتِ حَجَّكُمُ بِأَنْ رَمَيْتُمُ حَمْرَة

الْعَقَبَةِ وَحَلَقْتُمُ وَطُفْتُمُ وَاسْتَقُرَرُتُمُ بِمِنْي فَ**اذْكُرُوا الله**َ بِالتَّكْبِيْرِ وَالثَّنَاءِ كَ**ذِكُوكُمُ ابَّآءَ كُمُ** كَمَا كُنْتُمُ تَذْكُرُوْنَهُمْ عِنْدَ فَرَاغَ حَجِّكُمْ بِالْمَفَاحِرِ أَوُأَشَدَّ ذِكُواط مِنْ ذِكْرِ كُمْ إِيَّاهُمْ وَنَصْبُ أَشَدَّ على الْحَالِ مِنْ ذَكْرِ الْمَنْصُوْبِ بِالْذَكُرُوا إِذْ لَوْ تَأَحَّرَ عَنْهُ لَكَانَ صِفَةٌ لَهُ فَمِنَ النَّاسِ مَنُ يَّقُولُ رَبَّنَآ اتِنَا نَصِيبَنَا فِي الدُّنْيَا فَيُؤْتَاهُ فِيْهَا وَمَالَهُ فِي الْأَخِرَةِ مِنْ خَلاَقٍ ﴿ ١٠٠﴾ نَصِيُبٍ وَمِنْهُمُ مَّنُ يَّقُولُ رَبَّنَا التِنَا فِي الدُّنْيَا حَسَنَةً نِعُمَةٌ وَّفِي ٱلْأَخِرَةِ حَسَنَةً هِيَ الْجَنَّةُ, وَقِنَا عَذَابَ النَّارِ ﴿ ﴿ إِنَّهُ بِعَدُم دُخُولِهَا وَهذا بَيَالٌ لِمَا كَانَ عَلَيُهِ الْـمُتُّخرِكُـوُنَّ وَلِـحَـالِ الْمُؤْمِنِيْنَ وَالْقَصْدُ بِهِ الحَتُّ عَلَى طَلَبٍ خَيْرِ الدَّارَيْنِ كَمَا وَعَدَ بِالثَّوَابِ عَلَيْهِ بِقُولِهِ أُولَيْكَ اللَّهُمُ نَصِيبٌ تَوَابٌ مِّمَّاكُسَبُوا اللَّهَ اجَلِ عَمِلُوا مِنَ الحَجِّ وَالدُّعَاءِ وَاللهُ سَرِيْعُ الْحِسَابِ ﴿ ١٠٠﴾ يُحَاسِبُ الْحَلقَ كَلَّهُمُ فِي قَدُرِ نِصَفِ نَهَارٍ مِن آيَّامِ الدُّنْيَا لِحَدِيْثٍ بِذَلِكَ وَ**اذْكُرُوا الله**َ بِالتَّكْبِيرِ عِنْدَ رَمْي الْجَمَراتِ فِي آيَّامٍ مَّعُدُولاتٍ طَّ أَيُ آيَامِ التَّشُرِيُقِ الثَّلاَئَةِ فَمَنُ تَعَجَّلَ أَيُ استَعْجَلَ بِالنَّفَرِ مِنْ مِنْ مِنْ فِي يَوْمَيْنِ أَىٰ فِي ثَانِيٰ أَيَّامِ التَّشُرِيُقَ بَعُدَ رَمُي حِمَارِهِ فَكَ**لَّالِثُمَ عَلَيْهِ** عَبِالتَّعُجِيلِ وَمَنْ تَأَخَّرَ بِهَا حَتَّى بَاتَ لَيُلَةَ الشَّالِثِ وَرَمِيَ حِمَارَة **فَــلَاَ اِثْمَ عَلَيُهِ ل**ِيـذَلِكَ أَيُ هُــمُ مُخَيَّرُونَ فِي ذَلِكَ وَنَفُيُ الْإِثْمِ لِمَنِ اتَّقَى " الله فِي حَجِّهِ لِاَنَّهُ الْحَاجُ عَلَى الْحَقِيُقَهِ وَاتَّقُوااللهَ وَاعْلَمُواۤ آنَّكُمُ اللَّهِ تُحُشَّرُونَ ﴿٣٠٣ فِي الْاحِرَةِ فَيُحَا زِيْكُمُ بأغمالكم

تر جمیہ: ..... جج ( کا زمانہ) چندمقررہ مہینے ہیں (شوال، زیقعدہ، ذی الحجہ کی دس راتیں اوربعض کے نز دیک پورا ذی الحجہ) چنانچہ جو شخص مقرر کر لیے (اپنے او پر) ان دنوں میں حج (احرام باندھ کر) پھر نہ کوئی فخش بات (جماع) ہے اور نہ کوئی تھکم عدولی ( نافر مانی ) ہےاور نیکسی طرح کا جھکڑا ( بھرار ) ہے۔ جج کے ساتھ (اور ایک قر اُت میں رفٹ اور فسوق میں فتح پڑھا گیا ہےاور ان تنیوں لفظوں ہے مراد دراصل نہی ہے )اور جو نیک کام ( صدقہ وغیرہ ) کروگے اللہ تعالیٰ اس سے بے خبر نہیں ہیں ( اس کئے وہتم کواس کا بدلہ عنابیت فرما نمیں گے اور اہل یمن جو بلاسروسامان حج کے لئے نکل پڑتے تھے اورلوگوں پر بار بنتے تھے۔ان کے متعلق تھم نازل ہوا کہ )اورسروسامان ضرورساتھ لیے جایا کرو( سفر میں جو پچھھ حاصل ہوتا رہے ) کیونکہ سب سے بڑی بات خرج میں بیجار ہنا ہے(اوگوں ہے سوال دغیرہ کا پر ہیز رکھنا ہے ) اور مجھ ہے ڈرتے رہوا ہے دانشمندو! ( ذی عقل لوگو! اس میں ) تمہار ہے لئے کوئی گناہ کی بات نہیں ہے کہ تلاش ( طلب ) کروا پنے پر دردگار کے فضل ( رزق ) کو ( حج میں بذریعہ تجارت جولوگ اس کومکر وہ بیجھتے تھےان کے جواب میں بیہ تھم تازل ہواہے) پس جب واپس ہونے (لوشنے) لگوعرفات ہے(وقوف عرفہ کے بعد) تو اللّٰد کا ذکر کیا کرو (مزدنفہ میں شب باشی کر کے تلبیہاور لا اللہ اللہ اور دعا کرتے رہا کرو)مثعرحرام کے پاس (بیمز دلفہ کے آخر میں پہاڑ ہے جس کوقزح کہتے ہیں۔صدیث شریف میں ہے کے مشترت ﷺ نے اس پر قیام فر مایا اوراجھی خاصی صبح ہونے تک ذکر اللہ اور دعامیں مشغول رہے۔ رواہ مسلم )اوراللہ تعالیٰ کوا*س طرح ی*ا دَروجس طرح تم کو بتلا رکھاہے (احکام دین اورمسائلِ حج اور کاف کما میں تعلیلیہ ہے ) اور فی الحقیقت (ان مخففہ

من المثقلة سے ان نافیز بیس ہے )اس (ہدایت سے پہلے )تم بھی ناوا قف محض تنے پھرتمہارے لئے ضروری ہے (اے قریش!) کہاس جگہ ہوکر واپس آؤجہاں اورلوگ جاکرواپس آتے ہیں (یعنی عرفہ سے۔اس طرح کہ دوسرے لوگوں کے ساتھ وقوف بعرفہ کرو۔قریش دوسرول کے ساتھ وقوف کرنے سے خودکو بالا بیجھتے ہوئے مزولفہ میں وقوف کیا کرتے تھے۔ نسم یہال ترتیب ذکری کے لئے ہے )اللہ تعالیٰ کے سامنے (اپنے گناہوں سے ) تو ہرکر و بلاشہ اللہ تعالیٰ معاف کردیں گے (مؤمنین کو)اور (ان ہر)رحم فرماویں گے۔ پھر جب تم بورے (ادا) کرلیا کر داپنے اعمال (عباداتِ حج کواور جمرہ عقبہ کی رمی اور حلق ہے فارغ ہوجاؤ اور طواف کر سے مٹی میں قیام پذیر ہو گئے ہو ) تو اللہ تعالیٰ کاذکر کیا کرو( تکبیروثنا کی صورت میں ) جس طرح تم اپنے آبا وَاجدا دکاذ کر کیا کرتے ہو( چنانچہ حج ہے فراغت کے بعد ان کے مفاخر بیان کیا کرتے تھے ) بلکہ بیدذ کراس ہے بڑھ کر ہونا جاہئے (بیٹی تمہارے اپنے آباؤ اجداد کے ذکر ہے اور لفظ اشد منصوب ہے ذکر سے حال ہونے کی بناء پر جواذ کے ووا کی وجہ ہے منصوب ہے اور مقدم اس لئے ہے کہ اگر مؤخر کر ویا جاتا تو پھر لفظ اشد ذکر کی صفت بن جاتا) پھربعض لوگ ایسے ہیں جو کہتے ہیں اے ہمارے پروردگارہم کودے دیجئے (ہمارا حصہ) دنیا ہیں (چنانچہوہ ان کو د نیا میں وے دیا جاتا ہے اورا یسے تحض کے لئے آخرت میں کچھ حصہ (نصیب) نہیں ہوگا اور پچھ نوگ ایسے بھی میں جو کہتے ہیں اے ہمارے پروردگارہم کوعنایت فرماد یہجئے دنیامیں بہتری (نعمت)اور آخرت میں بھی بہتری (جنت)اورہم کو بیجا کیجئے عذاب دوزخ ہے (اس میں داخل نہ سیجئے یہ بیان حال ہےمشرکین اور مؤمنین کا اور مقصداس ہے ترغیب دینا ہے خیر دارین کی طلب کی۔ چنانچہ اس پر تواب کا وعدہ بھی فرمایا جارہا ہے کہ) ایسے لوگوں کو بڑا حصہ ( تواب ) ملے گا ان کے اعمال کی بدولت ، جو کام حج میں کئے اور دعا کمیں مانگیں )اوراللہ تعالیٰ بہت جلد حساب لینے والے ہیں (تمام مخلوق کا حساب دنیا کے آ و ھے دن کے برابر وقت میں چکاڈ الیس مے ۔ جیسا کے حدیث میں ارشاد ہے )اور ذکر اللہ کرو( ری جمرات کے وقت تنجمیرات پڑھو ) کئی روز تک ( نین دن تشریق کے ) پھر جوشخص جلدی کرنا چاہے (لیعنی مٹی سے جلد رخصت ہونا چاہے ) دوروز میں (رمی جمار کے بعد دیام تشریق کے دوسرے روز ) اس پر بچھ گناہ نہیں (جلدی کرنے کا)اور جو تخص ان دودن میں تاخیر کرنا جا ہے (حتی کہ ایام تشریق کی تیسری شب بھی گز اردے ادر رمی جمار کرے ) تواس یر بھی کوئی مضا کقت بیں ہے (اس تاخیر کی وجہ ہے بعنی ہرطرح کالوگوں کواس میں اختیار ہے اور گناہ نہ ہوتا) اس مخص کے لئے جو ڈرتا رے (اللہ سے حج میں کیونکہ فی الحقیقت حاجی وہی ہے )اوراللہ تعالیٰ ہے ڈرتے رہواس بات سے غافل نہ رہو کہ بلاشیتم سب کواللہ ہی کے باس جمع ہونا ہے آخرت میں اور وہتم سب کوتمبارے کئے کی یا واش پر پہنچائے گا)

تحقیق و ترکیب .......................... وقت العج معلو مات شوال ، ذیقعده ، توبالا تفاق اشهر حج بیں ۔ ذی الحج بیں تین قول بیں ایک امام شافع کا جومفسر جلال نے ذکر کیا لینی دس را تیں اور دسوال دن ذی الحجہ کا اس میں داخل نہیں ہے کیونکہ احرام کا آخری دفت اس رات تک ہے اس کے بعد نہیں ہے۔ اور شوال سے پہلے بھی احرام جائز نہیں ہے ۔ دوسرا قول امام اعظم کا ہے دس دن پورے ذی الحجہ کے جیں لیعیٰ دسویں تاریخ کا دن بھی اس میں داخل ہے ۔ کیونکہ جج کے مناسک اور افعال دن میں بھی کئے جاتے بیں ۔ ای طرح شوال سے پہلے احرام مع الکر ابہتہ جائز ہے گرافعال جج پہلے ادانہیں کیئے جائیں گے۔ چنانچہ اگر کسی نے رمضان میں طواف قد وم اور سعی بین الصفا والمروء کر لی تو یہ کا فی نہیں ہوگا۔ بلکہ سعی واجب کا استیناف کرنا پڑے گا۔ نیز دفت کی تحدید کا مطلب امام کے نزد یک یہ ہے کہ ان ایام سے پہلے افعال حج نہ کے جائیں۔ یہ مطلب نہیں کہ و خربھی نہ کیئے جائیں ۔ چنانچہ طواف زیارت آخر ماہ تک کرنا دیا ہے۔ بلازی کی الحجہ چنانچہ طواف زیارت آخر ماہ تک کہ بعد آخر ماہ تک جائز ہے اور تیسرا قول امام مالک کا مفسر نے نقل کیا ہے لینی پوراذی المجہ چنانچہ طواف زیارت آخر ماہ تک کرنا ہوں میں الم کا مفسر نے نقل کیا ہے لینی پوراذی المجہ چنانچہ طواف زیارت آخر ماہ تک کرنا ہوں میں الم کا کا مفسر نے نقل کیا ہے لینی پوراذی المجہ چنانچہ طواف زیارت آخر ماہ تک کرنا ہوں ہوں کہ کرنا ہوں کی الم کرنا ہوں کہ کرنا ہوں کہ کرنا ہوں کہ کرنا ہوں کرنا ہوں کرنا ہوں کرنا ہوں کہ کرنا ہوں کرنا ہوں کرنا ہوں کرنا ہوں کرنا ہوں کہ کرنا ہوں کرنا ہوں

بالاحیوام امام شافعیؓ کے فزد کی تھیجے احرام کے لئے نیت ضروری ہےاور حنفیہ کے فزد یک تلبید یاسوق ہدی ہے بھی احرام درست ہو خانتا ہے۔وفسی قسواء قران کثیراورابوعمروکی قرائت میں اولین کارفع اور تیسرے کا فتح اور دونوں قراء کے علاوہ کے فزد کیک سب کا فتح ہے اور نفی بمعنی نہی مبالغہ کے لئے ہے۔فسی المسحم عظمیر کے بجائے اسم ظاہرلانے میں اشارہ اس کی اہمیت اور علت تھم کی طرف ہے کہ بیت اللّٰد کی زیارت اس بات کی متقاضی ہے کہ ان خرافات کو چھوڑ اجائے۔

جمرة حجوثا پھر جمع جمار، جمرات، جمرة أولى، وسطى عقبى \_ان كنتم اى انكم ان تخففہ ہے ـاسم محذوف ہے متروك العمل ہو گيا ہے اس كے مابعدلام لازم ہے ـ نسصب اشد ليمنى لفظ حال ہے ذكر ًا سے اوراس كے باوجوداس سے مقدم ہے كيونكہ تاخير ك صورت ميں صفحت كاشبہ ہوسكتا ہے اور عبارت اس طرح ہوجاتى \_ذكرًا انشد تواس صورت ميں بلافا صلد لفظ ذكر كا تكرار ہوجاتا \_ ليمنى فاذكروا الله كذكر كم اباء كم او ذكرًا الشد. اس لئے ذكركومؤخركر دياتاكہ كچھفا صلہ ہوجائے \_

حسنت ای نعصمت مراد برکت وخیر جیسے صحت ، یوی عمده ،کشاده مکان ،وغیره جوچیزی وین و دنیا میں نافع ہوں۔حدیث عاکثہ ّے "سلی العافیة فی الدارین" فمن الناس النج ہے حق تعالی لوگوں کی جارتشمیں بیان فر مارہے ہیں۔ دوشمیں بیہ ہیں اور دوشمیں آ گے آر ہی ہیں۔فنی قدر نصف النهار ووسری جگہ انبه کلمح البصر آیا ہے۔مقصوداس سے انتہائی جلدی ہے۔انسانی سائنس نے جب ایسی مشینری ایجاوکروی ہے کہ ہوی بردی کمپنیوں کے ظیم حسابات سیکنڈوں میں چیک کرلیتی ہے تو انسان ساز خداکی قدرت کا کیا تھکانہ ہے۔

لحدیث بذلک ابن عمائ گروایت ہے۔انسما الحساب صحوۃ لیقیل الاولیاء مع الحور والاعداء مع الشیاطین مقد بین. واف کووا الله کی بیرات شرین ایام شرین میں یعنی عرفہ کوئی تیں تاریخ کی صح کوئماز کے بعد سے تیرہویں تاریخ کی عمر تک بقول صاحبین برنماز فرض کے بعد مرد ،عورت ،مقتدی ،امام ،مفرد پرواجب ہے۔مردوں پر بلند آ واز سے اور عورتوں پر آ ہت۔ تیز اگر امام بھول جائے تو مقتدی پڑھ کریا دولا ویں اور تیزوں جمرات پر جرمر تبدری کے وقت تکبیر مسئون ہے۔فی یو میں ای فی ثانی اثنین بقد پر المضاف ۔ چنا نچدونوں دن نفر نہیں کیا جائے گا۔و من تا حریعی دونوں دن کے بعدا گرتیسر بروز بھی تھم سے اور دی کرے تب بھی کوئی حرج نہیں ہے۔ ری جمرات ثلاث کی مشہور وجہ یہ ہے کہ ان مواقع پر حضرت ابراہیم شیل اللہ کوؤن کے اساعیل کے وقت شیطان نے بہانا چاہا۔ اس پر انہوں نے تنگریوں کی ہو چھاڑ کر کے وقع کیا۔ اب عشاق ونجاج کے لئے یہ سنت عاشقا نہ ہونے بیں یہ دونوں ابراہیم سنت عاشقا نہ ہونے بیں یہ دونوں ابراہیم سافر کے لئے روزہ وافطار میں افتیار صورتیں برابر ہیں آگر چیتا نیرافضل ہے بمقابلہ تقدیم کے تو یفرق افضل مفضول کا ایسا بی ہے جیسے مسافر کے لئے روزہ وافطار میں افتیار سے تا ہم روزہ افسل سے لمن افتی خبر ہے مبتدائے محذوف "و نفی الاقم" کی اور لام اختصاصیہ ہے یا تعلیلیہ یا بیانیہ ہے۔

ر لبط : .... بيآيات بھي احكام جج كا تتمه اور تكمله ہيں جس ميں جج كے لئے سروسامان كى تاكيداور وقوف ومز دلفه ومنى كے احكام اور جاج کے اقسام کابیان ہے۔

شانِ نزول: .... امام بخاریؓ نے ابن عباسؓ ہے روایت کی ہے کہ اہل یمن حج کے لئے بغیر سروسامان نکل کھڑ ہے ہوتے يتصاورخودكومتوكلين على الله كهتي يتصداس يرآيت وتزو دوا نازل جوئى كسمها بين المفسر العلام آيت ليس عليكم كويل میں امام بخاریؒ نے ابن عباسؓ کی روایت تقل کی ہے کہ عکا ظاور مجنۃ اور ذوالمجاز مکہ کے بازار تقے۔جن میں زمانۂ جاہلیت ہے بازار آگئتے تنصه بسلسلة حج لوكول نے كاروبار ميں تامل كا ظهار كيا اور آتخضرت علي ہے استفسار كيا اس پرليس عليكم جناح ان تبتغوا نازل ہوئی۔اسی طرح حضرت عائشہ کی روایت ہے کہ قریش مزدلفہ میں قیام پذیر ہوتے تھے اورخود کومس کہلاتے تھے کیکن عام لوگ عرفات میں جا کروقوف کرتے۔اسلام نے آ کرٹیم افیضوا سےمساوات کاظم دیا۔

علی ہذا ابن جرٹر نے مجاہدؓ سے قبل کیا ہے کہ جب نوگ مناسک حج سے فارغ ہوجاتے اورمنی میں تفہر نا ہوتا نو مجالسِ مشاعرہ منعقد ہوتنس اوران میں آباؤ اجداد کے کارناموں اور مفاخر کا تذکرہ ہوتا۔اس پر آیت و اذکرو ۱ الله کا زول ہوا۔

على ہذااين ابي حاتم نے ابن عماس مسے روايت كى ہے كه اعراب وقوف كرتے اور بيد عارد مصل الم عبد لي عام غيث و عام حصب وعام و لاء وحسن جن مين آخرت كادهيان تك ندموتا ليكن ان كى جكددوسر مومنين آسئة بية ويدعاكى دبنا اتنافى الدنيا النحاس يربيآ يات نازل مومي

﴿ تَشْرِيحَ ﴾ : ....ايام حج : ..... جهال تك افعال حج كاتعلق ہے ان ميں تين باتيں ضروري ہيں۔ (۱) احرام (۲) و قوف عرف (۳) طواف زیارت ۔ احرام کی ابتداء بلا کراہت شوال ہے ہوسکتی ہے اور اس ہے پہلے مکروہ ہے۔ آخری فعل طواف زیارت جودس ذی الحجہکوہوتا ہے اس لئے میہ آخری تاریخ ہوئی بعض واجبات اور بھی بعد کی تاریخوں میں ادا کئے جاتے ہیں۔

احتر ام مج :..... جو بے حیاتی ج سے پہلے جائز تھی جیسے ہوی سے بے حجابی سے پیش آنا جب حج میں اس کی ممانعت ہوگئی تو دیگر فواحش کا کیامحل۔ای طرح خوشبووغیرہ استعال کرنا، سلے ہوئے کپڑے پہننا،بال کٹانا، پیربا تیں تج سے پہلے بالکل جائز تھیں لیکن جب ان جائز چیزوں کونا جائز کردیا گیا تو جو با تنیں پہلے ہی ہے نافر مائی اور حکم عدولی کی مجھی جاتی ہیں جیسے تمام معاصی اور گناہ۔اس موقعہ پر بدرجهٔ اولیٰ ان کی ممانعت ہوگئے۔علیٰ ہزار فقائے سفر سےلڑائی جھکڑا پہلے ہی برا تقاء حج میں اس کی شدت اور برائی اور بھی بڑھ گئے۔

حقیقی سروسامان مجے: .... اعمال حق کے لئے سب ہے برسی تیاری یہ ہے کہتم میں تقویٰ پیدا ہو،سروسامان کے بغیرا یہے شخص کے لئے جج کوجانا درست نہیں ہے جس میں قوت برداشت نہ ہواور تو کل کی کی سے اس کو بے مبری اور شکایت میں جتلا ہوجانے کا اندیشہ ہو، بلکہ خدا پرستی اور دینداری ، دنیوی فلاح ومعیشت کے ساتھ جمع ہوسکتی ہے دونوں میں منافات نہیں ہے۔

کاملِ اور چامع زندگی: .....اسلام ایک ایس کال زندگی پیدا کرنا چاہتا ہے جس میں دین وونیا کی سعادتیں جمع ہوں۔ جج کی مقدس عبادت اس بات سے بیس روکتی کہ کاروبار تجارت جواللہ کافضل ہے اس کو تلاش نہ کرو۔ دنیا کی عالمگیر تباہی بیتھی کہ اعتدالی راہ سے بٹ کرافراط وتفریط میں جتلا ہوگئ تھی۔ایک طرف دنیا کا انہاک اس درجہ بڑھ گیا تھا کہ فکر آخرت ہے لوگ یک قلم بے برواہ ، ہوجاتے تھے۔دوسری طرف آخرت کے استغراق میں اس قدرغرق اور مدہوش ہوجائے کہ نہ یا بہت کی بُو آنے لگتی۔لیکن اسلام کی راہ ' کمالین ترجمہ وشرح اردو ، جلالین جلداول ہے۔ است نہر ۱۳۶۷ ہے۔ اور جامع زندگی اس کی ہے جو کہتا ہے کہ خدایا دونوں جہان کی حق زندگی اس کی ہے جو کہتا ہے کہ خدایا دونوں جہان کی اس کی ہے جو کہتا ہے کہ خدایا دونوں جہان کی اس کی ہے جو کہتا ہے کہ خدایا دونوں جہان کی اس کی ہے جو کہتا ہے کہ خدایا دونوں جہان کی اس کی ہے جو کہتا ہے کہ خدایا دونوں جہان کی اس کی ہے جو کہتا ہے کہ خدایا دونوں جہان کی اس کی ہے جو کہتا ہے کہ خدایا دونوں جہان کی اس کی ہے جو کہتا ہے کہ خدایا دونوں جہان کی ہے جو کہتا ہے کہ خدایا دونوں جہان کی اس کی ہے جو کہتا ہے کہ خدایا دونوں جہان کی ہے جو کہتا ہے کہ خدایا دونوں جہان کی ہے جو کہتا ہے کہ خدایا دونوں جہان کی ہے جو کہتا ہے کہ خدایا دونوں جہان کی ہے دونوں جو دونوں جہان کی ہے دونوں جو دونوں

**از الیۂ غلطہمی:.....البتہ آیت میں دنیاطلی کے لئے قطعنا گفجائش نہیں ہےاور جامعیت کامفہوم بیٹیں ہے کہ دین کی طرت** جس کوہم دنیا کہتے اور بمجھتے ہیں وہ بھی اس درجہ مطلوب ہوجائے بلکہ مقصدیہ ہے کہ دنیا دنیا باقی ندر ہے اس کو دین میں مرقم کر کے دین بنادیا جائے۔اس کی حیثیت دنیا باقی ندر ہے بلکہاس میں روح آخرت کی اوراس پر چھاپ دین کی ہو۔

و ن**یا مطلوب نہیں ہے: ...... چنانچ**ہ ہت میں اتنا کا مفعول دنیانہیں ہے کہ اس کا مطلوب بالذات ہونا سمجھ میں آئے بلکہ مفعول اورمطلوب بالذات حسنہ ہے۔ ونیا تومحل حسنہ اورظر ف ومفعول فیہ ہے یعنی اصل بالذات مطلوب تو افعال حسنہ ہیں گر صحت، مال، آبرو، جان، کھانا پینا یہ آگرئیکیوں کا ذریعہ ہیں تومستحسن اورمطلوب بالغرض ہوجائے گی۔ورنہ دنیا کی طلب میں آگرحلال اورحرام کی حدودشکسته ندگی جائیں تو زیادہ سے زیادہ ان کومیاح کہا جاسکتا ہے اور میاح شرعی ہونے سے مطلوب شرعی ہونالا زم ہیں آتا۔

افعال مج :.... اب مخضرطور برج كاليجائي بيان مناسب معلوم هوتا ہے۔جس ميں آيات سے متعلقه مسائل واحكام بھي شامل هوں۔ یوم التر و بیایعنی آ نھویں تاریخ کومکہ ہے تین میل فاصلہ پرمنی ہے وہاں جا کرظہر ،عصر ،مغرب ،عشا ،اورنویں تاریخ کی نماز فجر یا نج نمازیں منی میں تھبر کر پڑھنی چاہئیں۔اس کے بعد منی سے مز دلفہ ہوتے ہوئے جو تین میل پڑتا ہے۔عرفات پہنچ جانا چاہئے جومکہ 

· جمع بین الصلط تنین:......ظهروعصریهان ره کریزهی جائیں۔اگرشرائط پائی جائیں تو ان کوجمع کیا جائے ورنہ الگ الگ منفرد ایا جماعت ہے پڑھ لی جائیں قبیل مغرب یہاں ہے مزدلفہ کے لئے واپسی ہوگی اورمغرب وعشاءمزدلفہ ہی میں پہنچ کر جمع کر کے پڑھی جا تیں گی۔اگرکسی نے عرفات یارامتہ میں مغرب پڑھ لی تو واجب الاعادہ ہوگی۔ بیجمع بین الصلو تین مز دلفہ میں واجب ہے۔ منتعرالحرام ۔ایک پہاڑ ہے۔وادی محسر کوچھوڑ کرسارا مز دلفہ موقف ہے جہاں جا ہے تفہر جائے۔

قر کیش کاغر ورسکی:.....قرایش غرورنسلی اورنسبی کی دجہ ہے نیز تنجارت اور کاروبار دنیا کے انبہاک کی دجہ ہے وہ حج کے لئے عرفات تک جانا بھی اینے لئے بہندنہیں کرتے تھے بلکہ'' بھا گتوں کی اگاڑی اور مارتوں کی پچھاڑی'' کا مصداق یہیں رہ کروقوف بعرف ادر مز دلفہ کر لینتے تھے۔ دوسرے لوگ دور دراز کی مسافت مطے کر کے آ گے جاتے پھر واپس آتے اس آیت میں اس کی اصلاح فر مائی گئی ہے۔ باتی تکما ھلا تکم اس لئے کہدویا گیا ہے کہ کوئی شخص جمع بین الصلوٰ تین پرشبہات نہ کرنے۔ لگے۔

خ**ر بیروفر و خت اور بج** : ....... رہی تجارت اور کار دبار اس کو نہ مطلقاً منع کیا گیا ہے اور نہ مطلقاً اس کی ہمت افز ائی کی گئی ہے۔ بلکہ دوسرے جائز کاموں کی طرح ریجھی ایک مباح کام ہےالبتہ منافی اخلاص ہونا نہ ہونا اس میں اصل دار و مدار نیت پر ہے اگر مقصوداصلی صرف حج ہےتو خواہ تجارت ہویا نہ ہو۔ تیجارت صرف ایک تا بع کی حیثیت میں ہےتو نہ صرف بیر کہ اخلاص کےخلاف نہیں ہے بلكه تنجارت كےمنافع ہے اگرافعال حج میں اورادائیكی مناسك میں اعانت مكتی ہوتو مزید ثواب كااستحقاق اورامید ہے اورا گراصل منشاء کار دبار ہے جج صرف ایک ذیلی اور همنی درجہ رکھتا ہے تو یقینا بیصورت منافی اخلاص ہوگی اور دونوں اگر مساوی درجہ ہیں تو مباح اور منافی اخلاص ہونے میں بھی برابر رہیں گے اور قلب کی کیفیت اور حقیقت حال کی اصل اطلاع اللہ تعالیٰ کو ہے جو عالم السرائر ہیں۔ زبان آوری اور سیندز وری سے کامنہیں چلے گا۔

## فكر بركس بفتدر بهمت اوست

عوام وخواص کافرق ...... آیت ف الا دف مصمعلوم بوا کونم و خاص کے معاملات میں فرق ہوتا ہے اور جج کو بہ نبست دوسری عبادات کے ایک خاص قربت حاصل ہے اور ف ان حیر الزاد سے معلوم ہوتا ہے کہ عفاء کے لئے اسباب میں حکمت ہے اور چونکہ تو شدسبب ہے تقوی کا اور تقوی و اجب ہے اور واجب کا مقدمہ بھی واجب ہوتا ہے اس لئے سروسامان کرتا ہی ضروری تھرا۔ لیس علیہ مجناح سے معلوم ہوا کہ دنیا اگر دین کی معین بن جائے تو وہ بھی طاعت میں داخل ہے دو من تاخو فلا اٹم علیہ سے معلوم ہوا کہ دنیا اگر دین کی معین بن جائے تو وہ بھی طاعت میں داخل ہے دو من تاخو فلا اٹم علیہ سے معلوم ہوا کہ رخصت عزیمت کے مساوی ہے۔

وَمِنَ النَّاسِ مَنُ يُعْجِبُكُ قَوْلُهُ فِى الْحَيُوةِ اللَّانَيَا وَلاَيُعِبْكَ فِى الْاَحِرَةِ لِدُخَالفَتِه لِاعْتِقَادِه وَهُو اَلَدُّ الْحِصَامِ ( ١٠٠) شَدِيدُ الْحُصُومَةِ لَكَ وَلَاتَبَاعِكَ لِعَدَواتِهِ اللهَّ عَلَى مَا فِى قَلْبِهِ لَا اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَحُلِفُ اللهُ عَلَيْ لِعَدَواتِهِ لَكَ وَهُو اللهُ عَلَيْ وَسَلَّمَ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَحُلِفُ اللهُ مَوْمِنٌ بِهِ لَكَ وَهُو اللهُ عَلَيْ فَى ذَلِكَ وَمَرَّ بِزَرَعِ وَحُمْرٍ لِبَعْضِ الْمُسُلِمِينَ فَاحْرَفَة وَعَقَرَهَا وَهُ حَمَّا قَالَ تَعَالَىٰ وَإِذَا تَوَلَّى إِنْصَرَفَ عَنْكَ سَعَى مَشَى فِي اللهُ عَلَيْ اللهُ عَلَيْ وَإِذَا تَوَلِّى إِنْصَرَفَ عَنْكَ سَعَى مَشَى فِي اللهُ وَاللهُ اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ اللهُ

## مَالَهُ وَاللَّهُ رَءُ وُفَّ بِالْعِبَادِ ﴿ عِنْ مَا اللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّه

متر جمیہ: ...... اوربعض آ دمی ایسے بھی ہوتے ہیں کہ آپ کوان کی گفتگومز بدارمعلوم ہوگی ، د نیاوی لحاظ ہے ( کیکن آخرت میں وہ تعجب خیز نہیں معلوم ہوگی بوجہ خلاف عقیدہ ہونے کے )اور وہ اللہ تعالیٰ کو حاضر و ناظر بتلا تا ہےاہیے دلی اعتقاد پر ( کہ وہ اس کے اقرار کے مطابق ہے ) حالانکہ وہ سخت جھکڑ الوہ ( آپ سے دشمنی ہونے کے سبب آپ کے اور آپ کے خدام کے حق میں سخت کڑا کا ہے۔ یعنی احنس بن شریق جو که منافق ہونے کے ساتھ شیریں کلام بھی ہے اپنی چرب زبانی ہے آئخضرت ﷺ کے سامنے تشمیس کھا بیٹھتا کہ وہ مؤمن اور آپ کاعاشقِ زار ہے۔ چنانچیجلس مبارک میں اس کوآ گے جگیل جاتی جق تعالیٰ اس کی تکذیب فرمار ہے ہیں۔ایک روز کی بات کہ وہ مسلمانوں کے کھیت اور سواری کے جانوروں پرگز راتو رات کے وقت کھیتی کوآ گ لگادی اور جانوروں کی کونچیں کاٹ ڈالیں۔ چنانچیہ ارشاد ہے) جب واپس ہوتا ہے( آپ کی مجلس ہے) دوڑ دھوپ کرتا ( چلتا پھرتا ) ہےتا کہشہر میں فساد بریا کرد ہےاورمولیثی تلف کرد ہے ( بیجی اس کےفساد کا ایک حصہ ہے ) اورانٹد تعالیٰ فسا دکو پسندنہیں فر ماتے ( خوشنہیں ہوتے )اور جسب اس ہے کوئی کہتا ہے کہ خدا کا خوف کرو(اپنی حرکتوں کے بارہ میں ) تو آ مادہ کرویتی ہےاس کونخوت (ابھاردیتی ہے بڑائی اورعاراس کو) گناہ ( کی کاروائی پرجس ہےاس کو نتیخے کا تھم دیا گیاتھا) سوایسے تخص کے لئے بس ( کافی ) ہے جہنم اوروہ بہت ہی بڑاٹھ کا نہ (بستر ہےوہ )اوربعض لوگ ایسے بھی ہیں کہاپنی جان تک صرف کر ( بیج ) ڈالتے ہیں ( بیعنی اس کوالٹد کی اطاعت میں خرچ کر دیتے ہیں ) تلاش ( طلب ) میں اللہ تعالیٰ کی خوشنو دی ( رضا جوئی میں اس سے مراد حضرت صہیب ہیں۔مشرکین نے جب ان کوستانا شروع کیا تو اپنا سارا مال ان کودے دلا کر ہجرت فر مائے مدین طیب ہو گئے )اوراللہ تعالی اپنے بندوں کے حال پر براے ہی مہر بان میں ( کمان کواپنی رضا جوئی کوتو فیق بخشی ہے )

شخفی**ق وتر کیب: ......فهی المحیواة الدنیااس کاتعلق تول کے**ساتھ بھی ہوسکتا ہے بینی بیتمام خوشامدانه گفتگود نیاوی غرض میں میں میں المحیوانی المعیوانی المدنیا اس کاتعلق قول کے ساتھ بھی ہوسکتا ہے بینی بیتمام خوشامدانه گفتگود نیاوی غرض ہے ہوتی ہے۔ کیکن جلال محقق نے یع جب کے ہے اس کا تعلق کیا ہے۔ الدالمحصام محقق جلال ؒ نے شدیدالحضومۃ کے ساتھ ترجمہ کر کے اشارہ کردیا ہے کہ الملاسم تفضیل نہیں ہے بلکہ مفت کا صیغہ ہے جس کی اضافت مجازُ افاعل کی طرف ہور ہی ہے جیسے جد جدہ اورعلامہ زمخشری اضافة بمعنی فی کرتے ہیں۔اس کے صفت مصبہ ہونے کی دلیل میہ ہے کہ اس کی جمع لیداد اور مؤسف لیداء آتا ہے السخے صام المخاصمة. احدته العزة كهاجاتا باحدته بكذا اذا حملته عليه والزمته اياه.

اخنس اس کانام ابسی یا و ریداورلقب اخنس ہے۔ صن کے معنی پیچھے ہٹنے کے ہیں۔ غزوہ بدر ہیں بنی زہرہ کے تین سو (۳۰۰) ساتھیوں سمیت بیمنافق آتخضرت علیہ سے بیکہ کرالگ ہوگیا کہ ان محمدا ابن احتکم فان یک کاذ باکفا کموہ الناس و ان یک صادفًا کنتم اسعد الناس به. سب نے کہا کہ پھرآ پ کی کیارائے ہاس نے کہا میں تو پیچھے ہما ہوں۔ یہ آیت اس کے متعلق نازل ہوئی باعام منافقین کے بارہ میں۔

ويهلك المحرث اسكاعطف ليفسد يربع عطف خاص على العام كيبيل سيهمن جملة الفساد اي هذا من جهلة الفسافي الانفة والحمية. انف بمعنى كبراورهيت بمعنى ننك وعار بالاثم بالمابسة اورايتان كے لئے ہے۔ جس كوعلاء بدليع تمیم کہتے ہیں۔ بینس المهاداس میں تہکم واستہزاء ہے اور هی مخصوص بالذات بحذوف ہے۔

ر بط . ...... چچپلی آیت میں کا فراورمومن کی دعاؤں کا تذکرہ آچکا ہے ایک منافق اور مخلص کا تذکرہ ان دوآیات میں کیا جارہا ہے اس طرح جارطرح کے لوگوں کا بیان بورا ہو گیا ہے۔ شمانِ مزول: ..... تيت و من المناس من يعجبك كاشانِ مزول جلال محقق مفسر تقصيل ہے ذكر فرما يچكے ہيں۔اور آيت و من النساس من یشوی کے ثانِ زول کی طرف بھی اشارہ کیا ہے۔جس کی تفصیل یہ ہے کہ سعید بن میتب کہتے ہیں کہ صہیب ؓ نے جب ہجرت کا ارادہ کیا تو قریش ان کے بیچھے لگ گئے اور ان کوسواری ہے اتار کر ان کی تلاثی لینی شروع کر دی۔انہوں نے کہاا ہے قربیش تمہیں میری تیراندازی معلوم ہے کہتم میں ہے ایک بھی میرے قریب نہیں آسکتا تھا اور میرے ملوار کے ہاتھ بھی معلوم ہیں۔ تا ہم میراکل مال کے کرمیرا راسند چھوڑ سکتے ہو؟ سب نے کہا ہاں غرضکہ سارا مال حوالہ کر کے بارگا وِرسالت میں حاضر ہوئے تو زبانِ نبوت ے کلماتِ بشارت نکلے کہ ''ربع البیع ابا یعییٰ''لینی تجارت کامیابر بی اوربیآ یت نازل ہوئی۔

﴿ تشریح ﴾: ..... باطل برست اور اہل حق کا فرق: ..... دنیا پرسی کا غرورانسان کوخدا پرسی اور راست بازی ے روک دیتا ہے اور طافت حاصل ہونے پرتفس بریتی میں وہ سب کچھ کرگز رتا ہے جوظلم پبندانسان کرسکتا ہے اس کے بالمقابل جولوگ سیچ خدا پرست اوراہل حق ہوتے ہیں ان کے پیش نظرنفس پرستی کی بجائے رضائے الٰہی ہوتی ہے۔ ایک دنیا پرست سب سیجھا ہے نفس پر قربان کردیتا ہے۔لیکن رضائے الٰہی کے طالب راہ مولیٰ میں خودا پیے نفس کو بھی قربان کردیتے ہیں۔ دنیاوی طاقت کے متوالوں سے جب کہاجا تا ہے کہ اللہ ہے ڈروتو ان کاغرور گھمنڈانہیں اورزیادہ ظلم وطغیان پر آ مادہ کردیتا ہے۔ لیکن شراب الہی ہے سرشاراور بادہُ الست ' کے مست سب پیجولٹا کر، مال ومتاع کھوکرا یک کو پانے کی جستجو میں کا مرانی حاصل کر لیتے ہیں۔'' فلیتنا فیس المعتنا فیسون''

متكبر اورفناً كفس: ....واذا قيل له اتق الله علوم مواكمتكبرين كووعظ ونصيحت غيرمفيد موتاب اورومن الناس من بیشیری اس میں مرتبہ فنا آنٹس کی طرف اشارہ ہے۔ کیونکہ حاصل اس کا دواعی نفس کا جھوڑ نا ہے۔

وَنَزَلَ فِيُ عَبُدِاللَّهِ بُنِ سَلَامٍ وَأَصُحَابِهِ لَمَّا عَظَّمُوا السَّبُتَ وَكَرِهُو الْإِبِلَ وَٱلْبَانِهَا بَعُدَ الْإِسُلامِ يَـٰٓا يُهَا الَّذِينَ المَنُوا ادُخُلُوا فِي السِّلْمِ بِفَتَحِ السِّيْنِ وَكَسُرِهَا الْإِسُلَامِ كَالْقَةُ صَ خَالٌ مِنَ السِّلُمِ أَى فِي جِمِيْعِ شَرَائِعِهِ وَ لَا تَتَّبِعُوا خُطُواتِ طُرُقِ الشَّيُظُنِ ۚ أَى تَـزُييُنِهِ بِالتَّفَرِيُقِ إِنَّـٰهُ لَكُمْ عَدُوٌّ مُّبِينٌ ﴿٨٠٨﴾ بَيْنُ الْعَدَوَاةِ فَإِنُ زَلَلْتُمْ مِلْتُمْ عَنِ الدُّحُولِ فِي حَمِيعِهِ مِنَ ابَعُدِ مَاجَاءَ تُكُمُ الْبَيّناتُ ٱلْحُجَجُ الظَّاهِرَةُ عَلَى آنَّهُ حَقًّ فَاعُلَمُوْ آ أَنَّ اللهَ عَزِيْزٌ لَايُعَجِزُهُ شَيْءٌ عَنُ إِنْتِقَامِهِ مِنْكُمُ حَكِيْمٌ ﴿ ١٠٠ فِي صُنْعِهِ هَلُ مَا يَنْظُرُونَ يَنْظُرُ الِّتَارِكُونَ الدَّخُولَ فِيُهِ **اللَّآ اَنُ يَّاتِيَهُمُ اللهُ** اَىُ اَمْرُهُ كَقَوُلِهِ اَوْ يَأْتِيَى اَمْرُ رَبِّكَ اَىُ عَذَابُهُ فِي ظُلَلٍ جَمْعُ ظُلَّةٍ مِّنَ الْغَمَامِ السَّحَابِ وَ الْمَلَيْكَةُ وَقُضِى الْآمُرُ " ثَمَّ امْرُ اِهْلَا كِهِمُ وَ اِلَّى اللهِ تُرْجَعُ الْاَمُورُ ﴿ ٢٠٠٠ بِالْبِنَاءِ ﴿ يَخْ لِلْمَفْعُولِ وَالْفَاعِلِ فِي الْاجِرَةِ فَيُحَازِيُ

تر جمیہ: ...... (عبداللہ بن سلامٌ اوران کے رفقاء چونکہ اسلام لانے کے بعد بھی سنیچ کے دن کا احتر ام اور اونٹ کے گوشت اور وودھ سے پر ہیز کرتے تھےاس لئے بیآ یت نازل ہوئی )اےابمان والو!اسلام میں داخل ہوجا وَ(سلم سین کے فتح اور کسرہ کے ساتھ ) یوری طرح (میدلفظ سلم سے حال ہے یعنی تمام احکام وین میں داخل ہوجاؤ) اور نہ چلو شیطان کے قدم بقدم ( مراویس کے وسوسہ اندازی ور بارہ تفریق دین ہے ) بلاشبہ وہ تمہارا کھلا دشمن ہے ( ظاہرالعداوت ) پھراگر پیسل جاؤ ( پور ہے اسلام میں داخل ہونے ہے لغزش میں آ جاؤ) تمہارے پاس تھلی دلیلیں آنے کے بعد ( دلائل واضحہ اس کے تن ہونے یر ) سویفین رکھو کہ اللہ تعالیٰ زبر دست ہیں ( تمہارے ے انقام لینے سے کوئی چیز ان کو بازنہیں رکھ عمق ) حکمت والے ہیں (اپنی کاری گری میں )نہیں انتظار کرر ہے ہیں بیلوگ (وخول فی الاسلام کوچھوڑنے والے منتظر نہیں ہیں ) مگر ریک اللہ تعالی ان کے پاس آ جا کیں ( یعنی ان کا تھم آ جائے۔ چنا نچہ دوسری آیت میں اویساتسی امسر دیک ہے یعنی اللہ کاعذاب )سائبانوں میں (ظلل جمع ظلہ کی )باول کے اور فرشتے بھی اور ساراقصہ ہی تمتم ہوجائے ( لیعنی ان کی ہر بادی کا قضیہ بوراہوجائے ) اور بیتمام مقد مات اللہ ہی کی طرف رجوع کئے جائیں گے۔ ( ترجع مجبول اورمعروف ہے لیعنی آخرت میں کہ اللہ ہی جزادیں گے )

تشخفين وتركيب:....في السلم س،ل،م، مين سلح كيمعنى ركھ ہوئے ہيں۔ بيچ سلم استسلام، سلمان، سليمان، مسلمان ہلیم سب میں انقتیا دواطا عت کے معنی رکھے ہوئے ہیں۔ کافتہ سیلفظ حرب کی طرح مؤنث ہے اور سلم سے حال ہے۔ یااد حسلو ا کی ضمیرے اوراس میں اشارہ ہے کہ بیلفظ ذوی العقول کے ساتھ خاص نہیں ہے دراصل بیصفت ہے تحف یہ بحف مجمعنی منع جملہ کے معنی میں بھی مستعمل ہوتا ہے۔ کیونکہ وہ اپنے اجزاء کے لئے مانع ہوتا ہے تفریق ہے تا تا نیٹ ہے یانفل عن الوصفیة الی العلمیة کی ہے جیسے عهامة خاصة بإمبالغه کے ۔ای تسز نیسنه، جلال مفسر نے اشارہ کیا ہے کہ کلام علی حذف المصناف ہے۔ طرق کی تفسیر نہیں ہے تقدیر عبارت اس طرح ہے طبوق تزنین المشیطان اورتزئین ہے مراد شیطائی دساوس ہیں اور طرق سے مرادان کے آٹارجیسے دو دھ گوشت ک حرمت۔ ہفتہ کے روز کا احترام ، هل جمعنی فی ۔اس لئے اس کے بعدالا آیا ہے ای امرہ سے جلال محقق نے اشارہ کیا ہے کہ ایتان کی اسنا داللدی طرف مجازی ہے، مراد علم خداوندی کا آنا ہے۔ دوسری آیت ہے اس کی تصریح پیش کر دی۔ اسی طرح ایک اور موقع پر فرمایا گیا هـل يـنـظـرون الا ان ياتيهم الملئكة اوياتيهم امرربك. والملئكة كاعطف الله يرــــــــ في ظلل يايتان كاظرف ـــــــ یعنی اللہ کا عذاب بادل کی شکل میں ہوگا د کیمنے والا بارانِ رحمت سمجھے گالیکن درحقیقت زحمت ہو<sub>ی</sub>ہ ظللہ جمع ظلہ کی ہے جیسے قلل جمع قلہ <sub>ک</sub>ی جو چیز سایفکن ہوجیسے باول و قصبی الامولیعن قضاء بمعنی اتمام ہاورلام عہد کا ہے۔ توجع اگرمتعدی ہے تو مصدر رجع ہے صوب کی طرح اوراگرلازمی ہے قومصدر رجوع ہے جمعنی رواور دونونِ قر اُنوں میں فسی الاحسرة متعلق ہے تسرجع سے۔فیسجازی لیعنی حق تعالیٰ کامقصد بیاطلاع دینا ہے کہاعمال جزاءاورسزادی جائے گی ورنہسب چیزوں کامرجع اللہ تعالیٰ ہی ہیں۔

ر بط : .......... پچچنی آیت میں ایک مخلص کا ذکرتھا۔لیکن بعض دفعہ اخلاص کی زیادتی اوراطاعت کے جذبہ ہے اس میں غلواورا فراط ہوجا تا ہے جو بظاہر دیکھنے میں تو غایت اطاعت ہوتی ہے لیکن در حقیقت اور بنظر غائر صدو دِسنت وشریع تہ ہے تجاوز ہوتا ہے جو بدعت کا حاصل ہے۔آ بہت ذیل میں اس کی اصلاح فرمائی جارہی ہے۔

**شان نزول** : ..... ابن جرئر بنے عکر میڈ ہے روایت کی ہے کہ عبدانٹد بن سلام ، ثقلبہ ابن یامین ،اسد ،اسیڈ ،سعید بن عمر ؤ ،قیس بن زیدٌ ، جواسلام میں داخل ہوئے تو آتخضرت ﷺ ہےان اشیاء ندکورہ کی حرمت واحتر ام کی اجازت جا ہی اس پر یہ آیت نازل ہوئی۔ ﴿ تَشْرِيح ﴾: .... خلاصة وين: .... خلاصة كلام يه بكداسلام كى تمل اطاعت فرض باور كمال اسلام كے لئے جہاں اس کے تمام داخلی اجزاء وارکان اور اس طرح تمام شرائط کی پابندی ضروری ہے۔ وہیں بیرونی چیزوں ہے احتیاط بھی حد درجہ ضروری ہے لیعنی اسلام میں جس چیز کی رعایت نہ کی ٹتی ہودین ہونے کی حیثیت ہے اس کی رعایت نہ کی جائے۔اگر شروع ہی ہے

حفاظت اسلام کےسلسلہ میں اس درجہ احتیاط نہ کی جاتی تو کچھ دنوں میں اس تساہل کا متیجہ بیہ وتا کہ اسلام چوں چوں کا مربہ ہوکررہ جاتا۔ لیعن ادل اس کی صورت شخصید ،نوعیہ ،جنسیہ بدلتی ، پھر ہیو لی بھی تبدیل ہوکر رہ جاتا۔اس سے احداث فی الدین کی بُرائی واضح ہے جس کا حاصل ہدعت ہے۔

بدعت کے خطرناک نقصانات ...... بدعات کودین سمجھنا ایک شیطانی لغزش ہوگی اور ظاہری گنا ہوں کی نسبت اس کا ضررد وررس اور زیادہ نقصان رساں ہوگا اور اس پرعذاب کا زیادہ گمان اور مظنہ ہوگا۔ اس الئے اس آیۃ میں اور اس ہے زیادہ صریح وعیدیں اور ملامت احادیث میں بیان کی گئی ہے اور علمائے حق نے ہمیشداس پر اظہار نفرت و براکت ضروری سمجھا اور حقیقت کے لحاظ ہے بدعت نہایت خطرناک چیز ہے کیونکہ اس کا حاصل غیر دین کو دین بنا ناہوتا ہے اور چونکہ دین من اللہ ہوتا ہے تو گویا جو چیز واقع میں خدائی تحکم نہیں ہےاس کو بیا ہے اعتقاد میں خدائی حکم مجھتا ہے۔

بدعتی الله بر بہتان اور نبی برِ کذب بیانی کرنا ہے:..... یکویا خدا پراس کی طرف ہے ایک قتم کا بہتان ہوا اور صرف بہی نبیں بلکہ ایک درجہ میں نبی کی تنقیض بھی کرتا ہے اور اس پر الزام رکھتا ہے کہ نبی ہونے کے باوجود ایک ضروری چیز اس ہےرہ تحقیٰتھی جس کو گویا میں بورا کررہا ہوں۔تو ایک لحاظ ہے اسپنے لئے اس میں ادعاء نبوت بھی ہوا اور ساتھ ہی نبی کی شان میں تنقیص بھی ہوئی۔اس سے بردھ کر بدعت کی اور بُر ائی کیا ہوسکتی ہے اور سب ہے بدترین اثر بدعت کا میہوتا ہے کہ ایسے تف کوتو ہے کی تو فیق بہت ہی تم نصیب ہوتی ہے۔ کیونکہ جب وہ اس کام کو بُر اہی نہیں سمجھتا بلکہ تو اب اور نیکی سمجھتا ہے تو پھر تو بہیسی ، الایہ کہ اللہ ہی تو نیق وے دے اوراس کی آئکھ کھل جائے تو دوسری بات ہےاور تجربہ شاہر ہے کہ جس درجہ جو مخف بدعات میں گرفتار ہوتا ہےا تناہی وہ برکات سنت اور انوارشر بعت ہے محروم رہتا ہے۔ کیا تضوف اور اسلام کے نا دان دوست اس سے عبرت اور سبق حاصل کریں گے؟

ور باست خول: .... الا أن يساتيهم الله فسى طلل عبدالله بن مسعودً أورا بن عباسٌ كي روايتون مين الله تعالى كابروز قيامت عرش اعظم ہے باول کے سائبانوں میں آنااور فرشتوں کا گردا گردجمع ہوکر آنا بیان کیا گیا ہے۔ دراصل بینتشا بدالفاظ میں ہے ہے۔جس طرح حق تعالیٰ کی ذات وصفات ہے چون و چگون ہیں۔اس طرح اس کے آنے پر بالا جمال بلائفسیل کیف ایمان لا نا چاہئے بندے اوراس کے علم کی بساط ہی کیا ہے جواس خون کے سمندر میں تھنے کی کوشش کر ہے۔

سَلُ يَا مُحَمَّدُ بَنِي إِسُوَ آئِيلَ تَبُكِيْتًا كُمُ النَّيْنَهُمُ كَمُ اِسْتِفْهَامِيَّةٌ لِسَلْ مِنَ الْمَفُعُولِ الثَّانِي وَهِيَ ثَانِي مَفْعُولَى اتَيُنَا وَمُمَيِّزُهَا مِّنُ ايَةٍ كَيَّنَةٍ ۖ ظَاهِرَةٍ كَفَلُقِ الْبَحْرِ وَاِنْزَالِ المَنِّ وَالسَّلُوٰى فَبَدَّلُوُهَا كُفُرًا وَمَنُ يُبَدِّلُ نِعُمَةَ اللهِ أَىٰ مَا أَنْعَمَ بِهِ عَلَيْهِ مِنَ الْآيَاتِ لِآنَهَا سَبَبُ الْهِدَآيةِ مِنُ ٢ بَعُدِ مَا جَآءَ تُهُ كُفُرًا فَإِنَّ اللهَ شَدِيدُ الْعِقَابِ ﴿ إِنَّ لِلَّذِيْنَ كَفَرُوا مِنَ آهُلِ مَكَّةَ الْحَيْوَةُ اللَّانْيَا بِالتَّمْوِيَهِ فَاحَبُّوهَا وَ هُمُ يَسُخَرُونَ مِنَ الَّذِيْنَ امَنُوا أُ لِفَـقُـرِهِـمُ كَعَمَّارٍ وَبِلَالِ وَصُهَيْبٍ أَيْ يَسْنَهْزِؤُنَ بِهِمُ وَيَتَعَالَوْنَ عَلَيْهِمُ بِالْمَالِ وَالَّذِيْنَ ﴿ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهَ اللَّهِ اللَّهَ اللَّهِ اللَّهَ اللَّهِ اللَّهَ اللَّهِ عَلَيْهِمُ بِالْمَالِ وَالَّذِيْنَ ﴿ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهُ اللَّهِ اللَّهَ اللَّهِ اللَّهَ اللَّهُ اللَّهِ اللَّهُ اللَّهِ اللَّهُ اللَّ اللَّهُ اللّ اتَّقَوُ الشِّرُكَ وَهُمْ هُؤُلَاءِ فَوُقَهُمُ يَوُمَ الْقِيامَةِ طُوَاللهُ يَرُزُقُ مَنْ يَّشَاءُ بِغَيْرِ حِسَابٍ ﴿٣١٦﴾ أَى رِزْقًا

وَاسِعْنا فِي الْاحِرَ ةِ أَوِ اللَّذُنْيَا بِأَنْ يَمُلِكَ الْمَسْخُورُ مِنْهُمُ الْمَوَالَ السَّاجِرِيْنَ ورِقَابَهُمْ كَانَ النَّاسُ أُمَّةً وَّاحِدَةُ اللهِ عَلَى الْإِيْمَانَ فَاخَتَلَفُوا بِأَنَّ امَنَ بَعُضٌ وَكَفَرَ بَعْضٌ فَبَعَثَ اللهُ النَّبيّنَ النَّهُ النَّبيّنَ النَّهُ النَّبيّنَ النَّهُ النَّبيّنَ النَّهُ النَّبيّنَ النَّهُ النَّبيّنَ النَّهُ النَّامِ النَّهُ النَّهُ النِّهُ النَّهُ النَّهُ النَّالَ النَّهُ النَّهُ النَّهُ النَّهُ النَّهُ النَّهُ النَّ بِالْجَنَّةِ وَمُنْذِرِيُنَ مَ مَنُ كَفَرَ بِالنَّارِ وَٱنْزَلَ مَعَهُمُ الْكِتْبَ بِمَعْنَى الْكُتُبِ بِالْحَقّ مُتَعَلِقٌ بِٱنْزَلَ لِيَحْكُمَ به بَيُـنَ النَّاسِ فِيُمَا اخْتَلَفُوا فِيُهِ عُمِنَ الدِّيُنِ وَمَا اخْتَنَفَ فِيْهِ آيِ الدِّيْنِ إلَّا الَّذِيْنَ أُوتُوهُ الْكِتَابَ فَأَمَنَ بَعُضٌ وَ كَفَرَ بَعُضٌ مِنْ بَعُلِهِ مَاجَاءَ تُهُمُ الْبَيّناتُ ٱلْحُحَجُ الظَّاهِرَةُ عَلَى التَّوْحِيْدِ وَمِنْ مُتَعَلِّفَةٌ بِالْحَلَف وَهِـىَ وَمُـالِـعَـدْهَا مُقَدَّمٌ عَلَى الإسْتِثْنَاءِ فِي الْمَعْنَى بَغُيّا أَمِـنَ الْكَفِرِيُنَ بَيْنَهُمُ عَلَى اللهُ الَّذِيْنَ الْمَنُوا لِـمَـااخُتَـلَـفُوُا فِيُهِ مِنَ لِـلْبَيَانِ الْـحَـقّ بِإِذُنِهِ ۚ بِـارَادَتِهِ وَاللهُ يَهُـدِى مَنْ يَشَآءُ هِـدَايَتُهُ اللّٰي صِرَاطٍ مُسْتَقِيُهِ ﴿ ٣١٣﴾ طَرِيُقِ الْحَقِّ وَنَزَلُ فِي جُهُدٍ أَصَابُ الْمُسْلِمِيْنَ أَمُ بَلَ حَسِبُتُمُ أَنُ تَذَخُلُوا الْجَنَّةَ وَلَمَّا لَمُ يَأْتِكُمُ مَّثَلُ شِبُه مَا أَتِي الَّذِيْنَ خَلُوا مِنُ قَبُلِكُمُ ﴿ مِنَ الْمُؤْمِنِيُنَ مِنَ الْمِحَنِ فَتَصْبِرُوا كَمَاصَبَرُوا مَسَّتُهُمُ جُمُلَةٌ مُسُتَانِفَةٌ مُبَيِّنَةٌ لِمَا قَبُلَهَا الْبَاسَآءُ شِدَّةُ الْفَقُر وَالضَّرَّآءُ المُرَضَ وَزُلْزِلُوا أزعجوا بأنُواع الْبَلاءِ حَتَّى يَقُولَ بِالنَّصَبِ وَالرَّفُعِ أَيْ قَالَ الرَّسُولُ وَالَّذِينَ امَنُوا مَعَهُ السِّبَسَطَاءَ لِلنَّصُرَ لتَنَاهِي الشِدَّةِ عَلَيْهِمْ مَتَى يَأْتِي نَصُرُ اللهِ طَالَّذِي وُعِدْنَاه فَأُحِيْبُوا مِنْ قِبَلِ اللَّهِ تَعَالَى أَلَّا إِنَّ نَصُرَ اللهِ قَرِيُبُ ﴿ ١٣٠﴾ إِنْيَانُهُ

تر جمید: ..... ورابع جھئے (اے محمرٌ) بنی اسرائیل ہے ( ڈانٹ کر ) کہ ہم نے ان کوکٹنی (سحمہ استفہامیہ ہے۔ سل کومفعول ٹانی میں عمل دینے سے اس نے روک ویا ہے اور سحیم فعل أنیاب كامفعول ثانی ہے اور اس كامميز ہے میں ایدہ) و صنح دليليں دی ہيں (تھلی جیسے سندر کا پیشنامن وسلومی کا نازل ہونا لیکن انہوں نے ان کو کفرے بدل دیا )اور جو مخص اللہ تعالیٰ کی نعمت کو بدلتا ہے (یعنی جن آیات اور دلائل کا اس پرانعام کیا ہے۔ کیونکہ ودنعمت ہی باعثِ مدایت بنتی ہے ) اس کے یاس بہنچنے کے بعد ( کفر کرکے ) تو یقینی بات ہے کہ اللہ تعالیٰ سخت سزا دینے والے ہیں (ایسے تخص کو) آ راستہ ہیراستہ معلوم ہوتی ہے کفار (اہل مکہ ) کو د نیاوی زندگی ( ملمع سازی کی وجہ ہےاس لئے اس ہے محبت کرتے ہیں )اور بی(اس لئے)مسلمانوں ہے شمسٹح کرتے ہیں (مسلمانوں کی غربت کی وجہ ے جیسے عمارٌ و بلالؓ وصهبیب ؓ بعنی ان پر بہتان کیتے ہیں اور مال کی وجہ ہےان پررعب جماتے ہیں ) حالانکہ جولوگ ہے ہیں (شرک ہے بہی مسلمان )ان کافروں ہے بالا رہیں گے قیامت میں اور روزی تو القدجس کو جاہتے ہیں بےانداز ہ دیتے ہیں ( • ین یا دنیا میں کشاوہ رزق اس طرح کے مذاق اڑانے والوں کے مال اورگردنوں کا ما لکے متسخرز وہ لوگوں کو بنادے ) پہلے سب لوگ ایک ہی طریقہ پر تھے ( یعنی ایمان پر ، یعنی کچھ لوگوں نے ایمان اور کچھ لوگوں نے کفر اختیار کر کے اختلاف قائم کر دیا ) پھر اللہ تعالی نے پیغمبر د ل کو (ان کے پاس) بھیجا جوخوشنجری سناتے تھے(ایما نداروں کو جنت کی )اور ذراتے رہتے یتھے( کا فروں کوجہتم سے )اوران کے ساتھ اتاری کتابیں بھی ( کتاب بمعنی کتب ) سیح طریقہ ہر (بالحق متعلق ہے انزل کے )اس لئے تا کہ فیصلہ کر عیس ان کے ذریع ہو گوں کے ( دینی )اختلافات کا اور ( دین کے باب میں ) کسی نے اختلاف بریانہیں کیا۔ بجزان لوگوں کے جن کو ( وہ کتابیں ) دی گئی تھیں

( چنانچ بعض لوگ ایمان لا سکے اور بعض نے کفر کیا ) ان کے پاس کھلے دلائل چینجنے کے بعد ( تو حید پرروش دلائل قائم ہونے کے بعد اور من متعلق ہے اختسلف سے اور بیمن اور اس کا مابعد لیعنی بسعیًا دراصل استناء ہے معنی مقدم تھا )محض ( کا فروں کی ) باہمی ضدا صدی کی وجہ ہے پھررہنمائی فر ماوی اللہ تعالیٰ نے ایمان والوں کی اس امرحق کے سبب جس میں لوگ اختلاف کیا کر نے تھے (مسس بیانیہ ہے ) بفصلہ تعالیٰ (مشیبِ الٰہی ہے ) اوراللہ تعالیٰ جس کو جا ہے ہیں (ہدایت دینا) راہ راست (حق کا راستہ ) وکھلا دیتے ہیں (مسلمانوں کو جب انتہائی مصیبتیں جہنچی شروع ہوئیں توبیآ بیت نازل ہوئی ) اچھا دوسری بات سنوکیا (ام جمعنی بل یعنی متقطعه )تمهارا خیال سے ہے کہ جنت میں جا داخل ہو گئے حالا نکہ ابھی تو تمہیں ان جیسی عجیب با تیں بھی بیش نہیں آئیں ( جو آ ز مائشیں ) تم سے پہلے اوگوں کو پیش آنچکی ہیں (مؤمنین پرمصائب پڑے کیکن انہوں نے صبر کیاتم بھی صبر کرو) واقع ہوئی ہےان پر ( بیے جملہ متانفہ ماقبل کا بیان ہے ) ایسی الیں تنگی ( انتہائی غربت ) اور تختی ( بیاری ) اور ان کو یہاں تک جنبشیں ہوئیں ( طرح طرح کی ہولنا کیوں اور شد توں ہے دل وہل گئے ) کہ چیخ اٹھے(یقول نصب اور رقع کے ساتھ ہے جمعنی قال ) پیٹمبراوران کے ہمراہی اہل ایمان (امدادالہی میں تاخیر اورمسیبت کی انتہائی شدت کی وجہ ہے ) کہ اب (آئے گی )اللہ تعالیٰ کی امداد ( کہ جس کا ہم ہے وعدہ کیا گیا تھا۔ چنانچہ منجانب اللّٰدان کوجواب دیا گیا ) ہال بے شک اللّٰد کی نصرت تم سے نز دیک (آنے والی ) ہے۔

تشخفی**ن ونر کیب:.....سل**صیغهٔ امرتعلیل شده ہے۔دراصل اسٹل تھا۔ہمزہ کا فتح سین کودے کرہمزہ حذف کر دیا۔اول ہمزہ وصل کی ضرورت ٹہیں رہی اس کو بھی حذف کر دیا سل رہ گیا۔ مرا داس ہے آئخضرت ﷺ یا مُحلَّ مین سیمع ہے مقصداس سوال ہ ہے تفریع ہے جبیہا کہ فسرعلام نے تبکیتا کہا ہے اوراس میں آتخضرت ﷺ کے لئے بروی سلی ہے کہا گرآپ پرایمان نہیں لائے تو جائے تعجب نہیں ہے۔حضرت موسیٰ علیہ السلام کو کتنے معجزات دیئے گئے مگر پھربھی بیمنکر ہی رہے مسعسلے فاقعال قلوب کی ایک خصوصیت تعلق یعنی صرف لفظ ابطال عمل ہے حقیقۃ عمل باطل نہیں ہوتا۔سوال اگر چہ افعال قلوب میں داخل نہیں تا ہم سبب عمل ہونے کی وجہ ہے اس کو مجھی تعل قلب شار کر کے دومفعولوں کونصب دینا اور تعلیق عمل اس کی تا خیر مان لی نہے۔اس لحاظ سے جملہ سحیم اتب ہم ک ٹانی کے قائمقام ہے یامفعول مطلق کی جگہ ہے۔ای سلھم عن السوال یامنصوب بنا برحال کے ہے ای سلھم قائلا کم اتیناهم اور سحم كامميز من اية المنع ب أكر سحم اوراس كيميز كورميان فاصله بوتوحيا ب سحم استفهاميه بوياخبريد ببرصورت من كاواخل كرنا ممیز پرستخسن ہے:تا کہ مفعول اورتمیز میں امتیاز ہو سکے۔علامہ رضی نے جو کم استفہامیہ کے ساتھ مسن کے زائدلانے سےا نکار کیا ہے وہ بلا فاصله کی صورت میں ہے درنہ فاصلہ کے وفت بھی جواز زیادتی کے قائل ہیں۔فبید لیو ہا تحفیر اس میں ضمیر ہا مفعول اول اور کیفیر ا مفعول تاتي جاي احذ وابدل الايمان كفرًا.

نعمة الله جلال محقق نے نعمت اللہ سے مراد دلائل اور آیات بی ہیں۔ کیونکہ آیت سبب ہدایت ہوں ہے اور ہدایب ہی سب سے برا انعام ہے۔ کفر ایباں بھی بدلو اکامفعول اول نعمہ اللہ ہے اور کفر مفعول ٹائی مفسرعلام یے مقدر مانا ہے۔

من بسعید ماجاء ته ظاہر ہے کہاللّٰہ کی نعمت جس ہے مرادآ یات اللّٰہ ہیں ان میں تبدیکی ان کے آنے کے بعد ہی ہوسکتی ہے۔ پھر اس قیدلگانے کا کیا فائدہ؟ سومنشاء اس قید کا ان کی گستاخی اور جراً ت بے جا کا اظہار اور اشد عذا ب کا استحقاق بیان کرنا ہے کہ اول تو اس تبدیلی کی وجہ ہے بھی عذاب کے مستحق ہو چکے تھے لیکن سمجھ تھکنے کے بعد جان بوجھ کراس جرم کاار تکا ب مزیداستحقاقِ عذاب کا باعث ہے۔لفطلال محقق نے من یبدل کی خبر بنانے کیلئے لفہ مقدر مانا ہے اور بعض من یبدل کومبتدا ہونے کی وجہ سے کل رفع میں مانے ہیں۔ اورعا نکشمیریبدل ہے یامحذوف ہے۔تقدیر عبارت اس طرح ہوکہ شدید العقاب لهٔ. زین اس کا فاعل اورخالقِ حقیقی اللہ تعالیٰ ہے

اورمجاڑ امزین شیطان ہے کہ دسوسہ اندازی کرتا ہے۔

وهم هؤلاء تقدريمبتداء كي طرف اشاره باورو الذين جمله حاليه بهمراداس مصضعفاءاورغر باءمؤمنين بين بسعير حساب قرآن کریم میں لفظ حساب تین معنی میں استعمال ہواہے۔(۱) تعب کے معنی میں جیسے تسر زق مین تبشداء بغیر حساب (۲)عدد کے معنى ميں جينے انما يوفي الصّبرون اجرهم بغير حساب (٣) مطالبہ كمعني ميں جينے فامنن او امسك بغير حساب. سکیان المناس احمة مراداس سے حضرت آ دم ونوح علیہاالسلام کے درمیان کاز مانہ ہے جودس قرن کااور ہرقرن ای (۸۰) سالہ تھا۔ اس میں سب لوگ ایمان پرمتفق تھے بعد میں اختلا فات شروع ہوئے اورشد بدتر ہوتے جلے گئے تو ایمان قدیم اور کفر حادث \_رہا قابیل وغیرہ کا کفرتو وہ بہت اقل قلیل تھاا یسے لوگوں کی تعدا دبرائے نام تھی اور بعض نے اس کا مقصد برشکس بیان کیا ہے کہ سک ان المنساس امة و احدة كفارًا فبعث الله النبيّن يعني اول كفرشفن عليه تقابعد مين أيمان كي وجه سے اختلاف ہو گيا۔ ليكن علامه زمخشر يُ نے پہلی صورت كواوجة قراره بالصيرعبداللدين مشعودً كي قرأت كان الناس امة و احدة فاختلفوا فبعث الله النبين . رواه الحاكم اس كي مؤيد ب کہ بعشتِ انبیاً سے پہلے اختلاف کا ذکر ہے۔ دوسرے کفر پرسب کے اتفاق کا ثبوت کسی زمانہ میں بھی نہیں ہے۔السکتاب الف لام جنس کا ہے یا مفرد جمع کے موقع میں ہے۔ بالحق مفسر نے انزل کے متعلق کر کے اس کوظرف لغو بتایا ہے اور کتاب سے حال بھی ہوسکتا ہے۔ من بعد ماجاء تھم جلال محقق اس کوالاالذین کی بجائے احتلف ہے متعلق کررہے ہیں۔اس پراشکال ہوسکتا تھا کہ الا کا ماقبل اس کے مابعد میں کس طرح عمل کرسکتا ہے اس کوو ہی و مسا بعد النے ہے رفع کردیا۔ جس کا حاصل ہے کہ بیہ الاکا مابعد نہیں ہے۔ بلکہ معنًا استثناء پرمقدم ہےاس لئے اختلف کامعمول بننے میں کوئی شہبیں ہے۔ کمالین میں تقدیر عبارت اس طرح لکھی ہے۔و ما احتلف فیہ من بعد مجى البينات لاجل البغي احد من الكافرين. الا الذين اوتوا الكتاب البيشية بحيَّ بين موسكما كما يك بن الا ے دو(۲) چیزیں کیسے شتق ہوسکتی ہیں اورامچھی صورت رہے کہ اختلفو ا کی شمیرے و میا اختلف فیہ النح کو بیان مان لیا جائے اور اختلاف ہے مرادراستہ دعوت کا اختلاف ہے کہعض نے ایمان قبول کرلیا اور بعض کفر پر رہے بسعیم منصوب ہے بنا برمفعول لہ ہونے کے یا حال کے اور بینھم صفت ہے بغیّا کی یا حال ہے۔ باذنہ بیرحال ہے الذین المنو اسے ای ماذو نّا لھم اور ہدی کا مفعول بھی ہوسکتا ہے۔ای هداهم بامرہ. ونزل بعض کی رائے ہے کہ غزوہ احزاب کے موقعہ پر جب کہ بارہ ہزار شرکین نے مدینہ طیبہ کا محاصرہ کرلیا تھااور تین سو( ۳۰۰۰ ) منافقین اندررہ کرمسلمانوں میں سازشیں کررہے تھےاورمسلمانوں اور کفار کے دیمیان صرف ایک خندق حاکل اور ر کاوٹ تھی ۔مسلمان انتہاء درجہ سراسمیداور پریشان تنصان آیات کا نزول ہوااور بعض غزوۂ احد کےموقعہ برنزول مانتے ہیں اور بعض کے نزد یک مہاجرین جب اموال و جائیداد ، مکہ کے مشرکین کے رحم وکرم پرچھوڑ آئے۔اس وقت بطورتسلی آیات نازل ہوئیں۔یا مکہ میں رہتے ہوئے مسلمانوں کوحوادث ومصائب کی چکی میں بیبیا جار ہاتھااس وقت ان آیات نے مرہم کا کام کیا۔ غالبًامفسر نے اس لئے کسی جہت کی تعیین نہیں کی ام منقطعہ جمعنی بل ہے و لما واؤ حالیہ ہے اور لما جمعنی لم ہے۔مثل بتقد برالمہ ناف ہے۔جلال محقق نے شبہ کا لفظمقدر ما ناج من المؤمنين بيان بهالله ين كااور من المحن بيان بهما اتى الله ين كااور فتصبر و اكاعطف لما كمدخول پر ہےاں لئے بحذف النون مجزوم ہے اور جیزلفی ہے۔ای لم یاتکم مثل ما اتاهم و لم تصبروا چنانچا یک ایک محض کوآروں سے چیرا گیا ،لو ہے کی منگھیوں سے گوشت پوست اوھیڑا گیا اس قتم کے ہولناک اور نا قابلِ تصور مصائب پہلے لوگوں کو پیش آ ہے ان ہی ہے

مبینة لما قبلها مجمعتی اللذین محلوا کابیان ہے۔حالانکہ یہ پہلے بیان کے خلاف ہے۔ کیونکہ شل کے بعد "ما اتی "مقدر ماناتھا اسی صورت میں توبی مااتی المذین کابیان ہوا۔ فی الحقیقت نہ کہ شل کا۔ کیونکہ شل توما اصاب الموقعنین ہے اور آبیت میں جوندکور ہے وه"مااصاب الذين خلوا" بحتى يقول كامابعدا كرحال بوتا بي قوم فوع بوتا بـ جيه مرض فلان حتى لا يوجونه اوراكر مابعد مستقبل ہوتو منصوب ہوتا ہے جیسے سسرت حسی اد محسل البسلد اور حتی کا مابعد اگر ماضی ہوتو قول مذکور کی طرف دیکھا جائے کہوہ عاقبل کے لحاظ سے مستقبل ہے تو نصب ہونا جا ہے اوراس کی حکایت حال ماضیہ کی طرف نظر کی جائے تو رفع ہونا جا ہے۔ بہر حال یہاں حتىٰ، اللي كے معنی میں ہواور ان مقدر ہوتو يقول منصوب ہوجائے گا در نہ يقول ماضى كے معنى ميں ہوگا تو مرفوع ہوگا اول صورت ميں تقدير عبارت اس طرح موكى - "الى أن قال الوسول" أوردوسرى صورت مين تقديراس طرح موكى "و ذلزلوا فقال الرسول" متنی نصو الله متی منصوب علی انظر ف ہے اور محلا مرفوع ہے بنا بر ضمرِ مقدم کے اور نصر مبتداء وَ خر ہے۔ کیکن جلال محقق نصو الله کو فعل محذوف کا فاعل قرار دے رہے ہیں۔

ر لط : ..... دلائل واضحه آجانے کے بعد حق کی مخالفت کو باعث سز ابتلایا گیا تھا۔ آگے اس کے ثبوت میں بنی اسرائیل کی تاریخ پرنظرڈ النے کامشورہ ہے۔ دوسری آیت میں مخالفت حق کی علت یعنی حب دنیا کابیان ہے۔ تیسری آیت میں بھی ساری خرابی کی جڑ دنیا کی محبت کوقر اردیا گیا ہے، چوتھی آیت میں اہل حق کوسلی دینا ہے کہ وہ اہل دنیا کی تکالیف سے نہ گھبرا نہیں ۔

شان نزول: ... به شانِ نزول کی تفصیلات کابیان ابھی گزر چکاہے۔ یعنی آیت ام حسبت کوخواہ غزوہ احزاب ہے متعلق کیا جائے یا غزوهٔ احدیا قبل البحر قاور بعدالبحر قاسے۔جبکہ مسلمانوں کومصائب سے دوجار ہونا پڑا۔اس سلسلہ میں ان آیات کا نزول ہوا۔

﴾ : • • آیات بینات ہے مراد تورات کا عطا ہوتا ، کلام الہی سناتا ، فرعو نیون ہے نجات بخشا ،من وسلویٰ کا نازل فرمانا وغیرہ ہے کہ جن ہے بجائے طاعت کے مزید سرکشی اور طغیانی بڑھی۔

رزق کی فراوائی دلیلِ متقبولیت نہیں ہے:.....سسس پررزق کی فرادانی اس کے مقبول ہونے کی دلیل نہیں ہے اور نہ ہی کمال کی علامت ہے بلکہ اگر طاعت کی بجائے معاصی کے ساتھ بیسب چیزیں جمع ہیں تو بیسب ستدراج اور ڈھیل ہوگی۔غرضکہ روزی کا اصل بدلەقسمىت برے تبولىت و کمال پرنبیں ہے کہ جوزیادہ مالدار ہووہ بڑا با کمال بھی ہواور جوانتہائی غریب ہوتو وہ بے کمال و مردودہو۔ بلکہ معاملہ برعکس بھی ہوجا تا ہے۔

حضرت آ دم وغیرہ کے زمانہ میں تو حیدِ دین پرا تفاق ہونااس لئے تھا کہ دنیا کی آبادی کم تھی۔حضرت آ دم نے جوتعلیم اپنی اولا دکو دی وہ اس پڑمل پیرار ہے لیکن جب اولا دوراولا د کا سلسلہ بڑھا تو اختلاف بنداق وطبائع رنگ لایا۔ بعد مکانی ایک دوسرے کے درمیان حائل مواتوا يک عرصه بعدعقا ندوا عمال میں اختلاف کی بنیاد پر کرفینج بردهنی شروع ہوگئی۔

انبیائے کرام میں ہم السلام تسلیم ورضا کے پیکر ہوتے ہیں:.....دور ات انبیاً کامٹی نیصر اللہ کہنائسی تر دوو شک کی وجہ ہے یا اختلاف رضا دسلیم نہیں تھا بلکہ امدادِ الٰہی کا وعدہ جس کا کوئی خاص وقت مقررنہیں تھا۔ادھرشدید ضرورت نے انتظار کی شکل اختیار کرلی اورا نتظار نے الحاح وزاری بحرض ومعروض کی صورت حاصل کرلی اور ظاہر ہے کہ الحات وزاری جس کا حاصل دیا ہے وہ تو عین مطلوب اور حاصلِ تسلیم ورضاً ہے۔البتہ بیفر مانا کہ بلامشقت جنت میں جانا نہیں ہوگا سویہ اسپنے اسپنے ورجہ کے لحاظ سے چج ہے۔ کیونکہ ادنیٰ درجہ مشقت کا یہ ہے کہ ایمان لانے میں نفس اور شیطان کی مخالفت جھیلنی پڑتی ہے۔ جو ہر مؤمن کے لئے ضروری ہے۔ آ گے جتنی جتنی مشکلات اورمشقتیں بردھیں گی اتنے ہی جنت کے بلند درجات میں داخلہ کا مسئلہ ل ہوتا چلا جائے گا۔اس لئے شبہ بھی نہیں رہتا کہ بعض گنہگار جومحفن فصل ربی ہے داخل جنت ہوں گےان کو کمیا مشقت ہوگی؟ کہا جائے گا کہ کم از کم! یمان لانے میں یہی تو سیجھ نہ پیچھ مشقت ہوتی ہے کیفس و شیطان کی مخالفت کرنی پڑتی ہے۔غرض جیسی مشقت ویساہی داخلہ۔

یا رگا ہے قند وس کی رسیائی:......تا ہم نزک لذات اور خمل مجاہدات کے بغیر بارگاہِ قندس تک رسائی میسرنہیں ہے جیسے حدیث حفت الجنة بالمكاره سے اس كى تائىر بھور بى ہے اور حتى يقول الوسول سے معلوم بوتا ہے كے طبعى چيز يں كاملين ميں بھى پائى جاتی ہیں اور بیہ بات منافی کمال مہیں ہے۔

يَسُنَلُوْنَكَ يَا مُحَمَّدُ مَاذَا آيِ الَّذِي يُنُفِقُونَ ﴿ وَالسَّائِلُ عَمْرُو بُنُ الْجَمُوْحِ وَكَانَ شَيُخَا ذَا مَالِ فَسَأَلَ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَمَّا يُنَفِقُ وَعَلَى مَنُ يُنُفِقُ قُلُ لَهُمُ مَآ أَنْفَقُتُمْ مِّنُ خَيْرٍ بَيَانٌ لِمَا شَامِلٌ لِلُقَلِلِ وَالْكَثِيْرِ وَفِيْهِ بَيَالُ الْمُنَفَقِ الَّذِي هُوَ اَحَدُ شَقِّي السُّوَّالِ وَاَجَابَ عَنِ الْمَصْرَفِ الَّذِي هُوَ الشِّقُّ الْاخَرُ بِقَوْلِهِ فَلِلُوَالِدَيْنِ وَالْاَقُرَبِيْنَ وَالْيَتَمَىٰ وَالْمَسْكِيُنِ وَابُنِ السَّبِيُلِ ﴿ أَىٰ هُمُ اَوُلَى بِهِ وَمَا تَفُعَلُوا مِنُ خَيْرٍ إنْفَاقٍ وَغَيْرِهِ فَإِنَّ اللهَ بِهِ عَلِيُمٌ ﴿ ١٥٥﴾ فَمَحَازٌ عَلَيُهِ كُتِبَ فُرِضَ عَلَيْكُمُ الْقِتَالُ لِلْكُفَّارِ وَهُوَ كُرُهٌ مَكُرُوهٌ لَّكُمْ \* طَبُعًا لِمَشَقَّتِه وَعَسَّى أَنُ تَكُرَهُو اشَيْئًا وَّهُوَ خَيْرٌ لَّكُمْ وَعَسَّى أَنُ تُحِبُوا شَيْئًا وَّهُوَ شَرٌّ لَّكُمْ " لِمَيْلِ النَّهْ غَسِ اِلَى الشَّهَوَاتِ الْمُوْجِبَةِ لِهلاّكِهَا وَنُفُورِهَا عَنِ التَّكلِيُفَاتِ الْمُوجِبَةِ لِسَعَادَتِهَا فَلَعَلَّ لَكُمُ فِي الْقِتَالِ وَانْ كَرِهْتُمُوهُ خَيْرًا لِآنَ فِيهِ إِمَّا الظُّفُرُ وَالْغَنِيُمَةُ أَوِ الشَّهَادَةُ وَالْآخُرُ وَفِي تَرَكِم وَاِنْ يَحُ ٱحْسَبُتُ مُ وَهُ شَرًّا لِاَنَّ فِيهِ الذُّلَّ وَالْفَقْرَ وَحَرُمَانَ الْآخِرِ وَاللَّهُ يَعُلَمُ مَ اهُوَ خَيْرٌ لَّكُمْ وَٱنْتُمْ لَاتَعُلَمُونَ ﴿٣١٠﴾ ذلِكَ فَبَادِرُوا اللي مَا يَـأُمُـرُكُـمُ بِهِ وَأَرْسَلَ النَّبِيُّ صَلَّى اللهُ عَلَيُهِ وَ سَلَّمَ اَوَّلَ سَرَايَاهُ وَأَمَّرَ عَلَيْهَا عَبُدَاللهِ بْنَ جَـحُـشِ فَقَاتَلُوا الْمُشُرِكِيُنَ وَقَتَلُوا ابُنَ الْحَضُرِمِي فِيُ اخِرِ يَوُمٍ مِنْ جُمَادَى الاخِرَةِ وَالْتَبَسَ عَلَيُهِمُ برَجَبَ فَعَيَّرَهُمُ الكُفَّارُ بِاِسْتِحُلَالِهِ فَنَزَلَ يَسْتُلُونَكَ عَنِ الشَّهُرِ الْحَرَامِ المُحَرَّمِ قِتَالِ فِيُهِ ۚ بَدَلُ اِشْتِمَالِ قُلُ لَهُمُ قِتَالٌ فِيُهِ كَبِيُرٌ \* عَظِيُمٌ وزَرًا مُبُتَدَأً وَخَبُرٌ وَصَلَّهُ مُبُتَدَأً مَنُعٌ لِلنَّاسِ عَنُ سَبِيُلِ اللهِ دِيْنِهِ وَكَفُو ۗ بِهِ بِاللَّهِ وَ صَدٌّ عَنِ الْمَسْجِدِالْحَرَامِ<sup>ق</sup> أَيُ مَكَّةَ وَاِخُرَاجُ أَهْلِهِ مِنْهُ وَهُمُ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيُهِ وَسَلَّمَ وَالْمُؤْمِنُونَ وَخَبُرُ المُبْتَدَ! ٱكْبَرُ اعْظَمُ وِزْرًا عِنُدَاللهِ ۚ مِنَ الْقِتَالِ فِيُهِ وَالْفِتْنَةُ الشِّرُكُ مِنْكُمُ ٱكْبَرُ مِنَ الْقَتُلِ ۗ لَكُمْ فِيُهِ وَلايَزَالُونَ آيِ الْـكُفَّارُ يُـقَاتِلُونَكُمُ آيُّهَـا الْمُؤمِنُونَ حَتَّى كَىٰ يَـرُدُّوكُمْ عَنْ دِيُنِكُمُ اِلَى الْكُفَرِ اِنِ اسْتَطَاعُوا ﴿ وَمَنْ يَسُرُتَدِدُ مِنْكُمُ عَنْ دِيْنِهِ فَيَمُتُ وَهُوَ كَافِرٌ فَأُولَئِكَ حَبِطَتُ بَطَلَتُ أَعْمَالُهُمْ الصَّالِحَةُ فِي اللَّنْيَا وَالْأَخِرَةِ ۚ فَكَا اعْتَدَادَبِهَا وَلَا ثَوَابَ عَلَيْهَا وَالتَّقُييُدُ بِالْمَوْتِ عَلَيْهِ يُفِيدُأَنَّهُ لُوْرَجَعَ اللَّي الْإِسُلَامِ لَـمْ يَبُـطُـلُ عَمَلُهُ فَيُثَابُ عَلَيْهِ وَلَايُعِيُدُهُ كَالْحَجّ مَثَلًا وَعَلَيْهِ الشَّافعِيُّ وَأُولَئِكَ أَصْحَبُ النَّارِ عَ

هُمُ فِيُهَا خُلِدُونَ ﴿ ١٣﴾ وَلَمَّا ظَنَّ السَّرِيَةُ انَّهُمُ إِنْ سَلِمُوا مِنَ الْإِثْمِ فَلَا يَحُصُل لَهُمُ اَجُرٌ نَزَلَ إِنَّ الَّذِيْنَ اللهِ عَلَى اللهُ اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ اللهُ عَلَى اللهُ اللهُ عَلَى اللهُ اللهُ اللهُ عَلَى اللهُ الل

ترجمه : … … آپ ہے لوگ دریافت کرتے ہیں (اے محمدً) کیا چیز ہے (وہ) کہ خرچ کیا کریں (دریافت کرنے والے عمر وابن المجموح ایک مالدار بوڑ ہے محض تھے جنہوں نے آپ ﷺ سے دریافت کیا تھا کہ کیا خرچ کریں؟ اور کن لوگوں پرخرچ کریں؟) فرماد یجئے آپ (ان ہے) جو پچھنہیں مال خرچ کرنا ہے (صن حیوں بیان ہے صا کا جوشامل ہے تھوڑے اور بہت مال کو بیان کے ا یک حصهٔ سوال کا جواب تھا۔ بعنی مال منفق ریا۔ ووسرے حصهٔ سوال بعنی مصرف کا جواب وہ یہ ہے کہ ) اس میں ماں یا پ کاحق ہے اوررشتہ داروں کا اور تیبیوں اورمحتا جوں اورمسافر وں کاحق ہے ( یعنی بیاولی ہیں ) اور جو پچھے نیک کام بھی کرو گے ( خواہ انفاق ہویا اور کوئی ) تواللہ تعالیٰ اس ہے بےخبرنہیں ہیں ( اس پر جزائے عمل مرتب ہوگی ) فرض ( مقرر ) کیا جاتا ہے تم پر جہاد ( کفار ہے ) اور وہ تم کونا گوار ( مکروہ)معلوم ہوتا ہے(طبغا مشقت کی وجہ ہے )ادرممکن ہے کہتم کسی کام کونا گوار مجھواور وہ تنہارے لئے بہتر ہواور ہوسکتا ہے کہ ایک چیز کوتم مرغوب مجھواور وہ تمہار ہے تق میں بُری ٹابت ہو ) کیونکہ نفس کوشہوات مبلک سے رغبت اور تکالیف شرعیہ موجب سعادت ہے نفرت ہوتی ہے،اس لئے ممکن ہے کہ جس جہاد کوتم نا گوار سمجھنتے رہے ہو ہتمہارے لئے ایس میں بہترائی موجود ہو کیونکہ دو حال ہے خالی ہیں ہے یا کامیا بی اور مال غنیمت اور پھریا شہادت ۔ واجراورتر کے جہاداگر چہوہ طبعنا مرغوب ہولیکن اس میں رسوائی ، تنگدی محرومی اجرہوتا ہے )اوراللہ تعالیٰ واقف ہیں (جوتمہارے لئے بہتر ہوتا ہے )اورتم (اس کو )نہیں مانتے ہو(اس لئے عمیل تھم کی تعجیل کرو۔ آنخضرت ﷺ نے پہلا جہادی وستہ روانہ فر مایا اوراس کی کمان عبداللہ بن جھش گوسپر دفر مائی ۔مشرکین ہے معرک آرائی ہوئی اور • m جمادی الثانی کوابن حضرمی کوتل کر دیا لیکن رجب کی پہلی تاریخ ہے لوگوں کوالنتباس ہو گیا اور کفار نے مسلمانوں پراس وجہ ے الزام لگایا کہانہوں نے شہرحرام کی حرمت کو باقی نہیں رکھا یا مال کر دیا ہے اس پر آیت نازل ہوئی ) آپ ہے لوگ محتر مہینوں میں قمال کی بات دریافت کرتے ہیں ( قمال فیشہر حرام ہے بدل اشتمال واقع ہے ) آپ فر مادیجئے (ان ہے )اس میں خاص تشم کی لڑائی جرم عظیم ( گناوشدید ) ہے( مبتداءاورخبر سے **ل** کریہ جملہ ہے )اور روک ٹوک کرنا ہے ( مبتدا ہے لوگوں کے لئے بندش ہے )اللہ کی راہ ( دین ) ہے اوراللہ تعالیٰ کے ساتھ کفر کرنا ہے اور ( رکاوٹ ڈالنا ہے )مسجد حرام (بعنی مکہ معظمہ ) ہے اور وہاں کے باشندول اکو نکال باہر کرنا ہے (مراواس سے آتخضرت ﷺ اور مؤمنین ہیں۔مبتداء کی خبرآ گے ہے ) یہ سب زیادہ (بڑے ) جرم ہیں اللہ تعالیٰ کے نز دیک (بہنسبت ان مہینوں میں قتل وقبال کے ) اور فتنہ پر دازی (تمہارا شرک کرنا) زیادہ شدید وقتیج ہے بہنسبت (تمہارے غاص) قتل وقبال کے (اس وفت ) اور ہمیشہ جاری رکھیں گے بیر ( کفار ) جنگ وجدال (تم سے اے مؤمنین )حتیٰ کہ (اس لئے کہ ) تم کوتمہارے دین ہے مرتد بنادیں ( کفر کی جانب ) اگر ان کو قابو ملے اور جو شخص اینے دین ہے مرتد ہوجائے اور وہ بحالت کفر مرَ جائے تو ایسے لوگوں کے غارت (باطل) ہوجاتے ہیں سارے اعمالِ صالحہ) دنیا وآخرت میں (چنانچہ نا قابلِ لحاظ ہوجاتے ہیں ان پر تو اب نہیں ملے گا اور حج وغیرہ لوٹا نانہیں پڑے گا۔ یہی مذہب امام شافعیؓ کا ہے ) اور بیلوگ جہنمی میں ہمیشہ اس میں رہیں گے (اسلامی شکر کو بیرخیال ہوا کہ بیمسلمان ہونے والے گناہ ہے اگر چیمحفوظ رہیں گے کیکن مکن ہے اجر ہے بھی محروم رہیں۔اس پر آیت · نازل ہوئی ) فی الحقیقت جولوگ ایمان لا بیکے ہیں اور جن لوگوں نے ججرت کی (ترکبِ وطن کیا ) اور جہا دفی سبیل اللہ ( دین اسلام کے بلند کرنے کے لیئے ) کیاا بسےلوگوں کواللہ کی رحمت ( تواب ) کاامید دار ہونا جا ہے اوراللہ تعالیٰ (مؤمنین کی )مغفرت فر مانے والے (اوران پر)رحم فر مانے والے ہیں۔

متحقیق وتر کیب:.....ما ذایسفقون جلال مفسرٌ نے ما موصولہ بمعنی البذی لیا۔ ہاور عائد محذوف ہے۔اس کئے یسٹلونک کاعمل اس میں نہیں ہوا۔ ما مبتداُدًا خبر ، جملہ کل نصب میں ہے۔ تقدیر عبارت اس طرح ہے یسٹلونک ای شی السذى يستفقونسه آيت مين بسلسلة سوال مصرف كاذ كرنبين كيا كيا بوجه اختصار كي جواب كي دونون شقون پراعثا وكرتي هوئ كيونكه جواب سوال کے مطابق ہوا کرتا ہے پھرطر زِ جواب میں بھی اسلوب کی رعایت ملحوظ رکھی ہے۔ بعنی جس چیز کوصراحۃ وریافت کیا گیا اس کا جواب تواجها لی دیا گیالیعنی ما انفقته من محیر که کم خرچ کرویا زیاده اصل نظر مقدار پرنہیں ہے تو وہ حسب مقدرت اورتو فیق ہوتی ہے جو چیز قابل التفات اورلائق اعتناء ہونی جا ہے وہ مصارف صحیحہ ہیں جن کوسوال میں ترک کردیا گیا اس لئے اس کی تفصیل کی گئی ہے و فیسے ہ چونکہ بظاہر جواب سوال کےمطابق ٹبیس ہے کہ سوال میں صرف ایک چیز کا ذکر ہے اور جواب میں دو با توں کا۔اس کئے علاء نے اس کی دو تو جیہیں کی ہیں۔ایک تو جیہ جلال محقق کررہے ہیں دوسری تو جیہ یہ ہے کہ سوال چونکہ غیراہم تھااس لئے جواب میں نظرانداز کر دیا گیااور جس اہم سوال کوترک کر دیا گیا اس کا جواب ڈکر کیا گیا ہے۔

کے وہ مصدر ہے مبالغة حمل کیا گیا ہے یافعل جمعنی مفعول ہے جیسے حب زیمعنی مخبوز اور لفظ عسٰی کے ساتھ تعبیر کرنااس لیئے ہے کہ نفس 'جب مرتاض ہوجا تا ہےتو معاملہ برعکس ہوجا تا ہے۔

والله يعلم محقق مفسرٌ نے يعلم كمفعول محذوف كى طرف اشاره كرديا ہے كدية متروك نہيں ہے بكداختصار أحذف لفظى ہے سے ایسا جمع سربیک شکری حصہ جس میں رسول اللہ ﷺ میک شدہوں اور جس میں بنفس نفیس شریک رہے ہوں وہ غز وہ کہلاتا ہے۔ شرکائے سربیکی تعداد یا پنج سے لے کرتین سویا جارسوتک بتائی جاتی ہے۔ابن حضر می نام عمروبن عبداللہ بن عاد۔حضرموت کے رہنے والے تنصو التب سے علامہ زخشر ی کی *رائے ہے کہ غز* وہ رجب میں واقعہ ہوااورمسلمان اس کو جمادی الاخری کی آخری تاریخ سمج*ھ رہے* تھے۔فیعیسو هم لینی مشرکین مکہنے مسلمانوں کواس فعل برعار دلائی حتیٰ کہ نبی کریم ﷺ نے مالے نمیست تقسیم کرنے میں بھی وحی کا انتظار فر مایا \_شہرحرام سےمرادیہاں رجب ہے۔قتال فیہ اس سے بدل اشتمال واقع ہور ہاہے۔ چونکہ ان میں کلیت وجزئیت کےعلاوہ علاقہ ملابست ہےاس لئے بدل الکل یابدل البعض نہیں ہوسکتا۔اور چونکیہ بدل تکر ہموصوفہ ہےاس لئےمعرفہ سے بدل بناناصیح ہےعلاوہ ازیں وصف کالا نا توبدل الکل میں ضروری ہوا کرتا ہے۔فیہ جارمجرور کاتعلق قبال کے ساتھ بھی ہوسکتا ہےاورظر ف ستیقر اس کی صفت بھی بن سکتی ہے۔ یہاں قال سےمراد خاص قال عمد ہےاسی کو کبیر فر مایا ہے۔ورندنل خطاء حبیبا کہمسلمانوں ہے علظی ہوگئی وہ نا دانستگی ہےوہ کبیرکیے ہوسکتا ہے بہرحال حرمۃ قال شہر ترام میں آیت براکت ف اقتبلوا المنشر کین حیث و جبدتمو ہم سے منسوخ ہوگئ ہے۔ قال موصوف فیه. صفت مبتداءاوریه کبیر اس کی خبر ہے۔

والمسجد الحرام طالمحقق نے لفظ صد محذوف تكال كراشاره كرديا كه المسجد الحرام كاعطف عن سبيل الله ير يهاور اس بر ذرا سااشکال ہوسکتا تھا چونکہ صلہ موصول کامتم ہوتا ہے اس کئے عطف علی الموصول کوعطف علی الصلہ پرمقدم نہیں کر سکتے ۔ چنانچہ یہاں و سکے خبیر جسامطف کے لئے ماتع ہے لیکن علامہ زمخشر کٹے نے اس کا جواب دیا ہے کہ کفر باللہ اورصدعن تبیل اللہ دونوں ہے مرادا یک ہی ہے اس کئے ان دونوں کا اتحاد جوازعطف کے لئے کافی ہوگیاو تحفو به درمیان میں فاصل ہی ٹہیں ہے یا کہا جائے کہ و تحفو به دراصل عن المسجد الحوام ہے مؤخرتھااس کی اہمیت کے پیشِ نظر مقدم کردیا گیا ہے۔ فراً کی رائے بیہ ہے کہ المسجد الحرام کاعطف بدی ضمیر برہور ہا بای و کفر به و المسجد الحراه اور نحاة كوفه، أخفش، يأس، ابويعلى تمير مجرورير بالا اعاده جاريهي عطف جائز يحصة بير

ا کب عند الله یہاں دو چیزیں ہیں ایک عام قال دوسر نے تنلِ خاص۔ابن حضری نے اول کے ساتھ قیدعمہ کی ہے۔ یعنی قال عمد اکر چہ فی الحال ہڑا ہے لیکن انٹد کی راہ اورمسجدِ حرام ہے رو کنے اور کفر باللہ ان نتیوں برائیوں کے مقابلہ میں یقینا کم درجہ ہے۔لیکن یہاں تو عمداً قبال نہیں ہوا بلکہ تاریخ کی غلطی ہے ہوااس لئے قطعاً قابلِ اعتراض نہیں ہے۔ دوسرا شخص واحد کا قتل بلاشبہ بڑا ہے کیکن کفروشرک کیرُ ائی جس میں تم لوگ آلودہ ہواس سے یقینا کم درجہ ہے۔ان استسطاعو ااس کی جزاءمحذوف ہے ای فیسر **دو کم ف**ی سبیل اللہ جلال مفسرٌ نے اشارہ کردیا کہ فی جمعنی لام تعلیل ہے اور سبیل جمعنی ڈین ہے عبارت بحذف المضاف ہے۔

رابط: .... يهال ع پهرسلسلهٔ احكام شروع كياجار با به آيت يست ملونك ماذا ينفقون مين بارجوال عمم الفاق و مصارف كا ب\_ آيت كتب عليكم القتال مين تيرموال علم جهادكا بي يسئلونك عن الشهر الحرام مين چودموان تھم وشہر حرام میں قال کے بارہ میں ہاس کے بعد آیت و لایز الون میں دین قل کے ساتھ کفار کی مزاحمت کابیان ہے اور آیت و من یو تدد النع میں ارتد او پروعیداور ان اللین امنو الیس تخلصین کے انجام کاؤکر ہے۔

شاكِ نزول .....ابن جرير نے روايت پيش كى ہے كەمسلمانوں نے آتخضرت ﷺ ہے اپنے اموال كےمصارف دريادت کے اور ابن حیان کی روایت ہے کہ ہے کہ عمر و بن المجموح نے آنخضرت ﷺ ہے جنس انفاق کے متعلق سوال کیا۔اس پر آپت قسل مساانسفقتہ نازل ہوئی۔ابن جربر نے جندب بن عبداللہ کی روایت پیش کی ہے کہ جس کا حاصل یہ ہے کہ مسلمانوں کومعلوم نہیں ہوسکا کہ جمادی الاخریٰ کی آخری تاریخ تھی یار جب کی پہلی ۔اور دوسری روایت ابن جربر کی ہیے ہے کہ واقع میں قبال رجب میں ہوالیکن مسلمان اس کو جمادی الثانیہ بیجھتے رہے۔ تنیسری روایت روح المعانی میں زہری کی نقل ہے کہ اس واقعہ کے بعدمشر کمین کا ایک وفد آنخضرت ﷺ کی خدمت میں حاضر ہوا اور شہر حرام کے بارہ میں دریافت کیا اس پر آیت قل قتال المن نازل ہوئی اور آیت ان المذین امنو اکا شانِ نزول خودمفسرٌ بيان کر ڪيڪے ہيں۔

﴿ تشریح ﴾ : . . . خیرات کے اول مستحقین غریب اقربا ہیں : . . . . . اول آیت میں خیرات کی زغیب دیے ہوئے فرمایا گیا کہ کم ہے کم خیرات ہے بھی نہ چوکو،اس میں بھی تنہارے لئے سیجھ نہ پچھ خیر ہے اور مسارف کے سلسلہ میں اس غلطی کا ازاله کیا گیا کہ خیرات کامسخق غیروں کو بیجھتے ہتھے۔عزیز وا قارب کی امداد کوخیرات نہیں بیجھتے تھے لیکن واضح کردیا گیا کہ خیرات کے اولین مستحق عزيز وأقارب ہى ہيں بشرطيكه مجتاح ہوں اورز كو ة وصد قات واجبها گر ہيں تو والدين مكلف نہيں ہيں اس جيسى آيت آئنده قريب میں بھی آ رہی ہے۔ یہاں سے چھسوالات اوران کے جوابات کاسلسلہ شروع ہور ہاہے۔ آیت کنسب السن میں وفاعی جنگ کے کچھ احکام بیان کئے جارہے ہیں۔

فلسفه جہاد: ..... (۱) مثلاً جنگ کی حالت یقیناطبی طور پرخوشکوارنبیں ہوسکتی کیکن دنیا میں کتنی ہی تا کواریاں ہیں جن ہے خوشگواریاں ہیدا ہوتی ہیںاورکتنی ہی خوشگواریاں ہیں جن سے نا گواریاں پیدا ہوتی ہیںای طرح جنگ ایک برائی ہے کیکن اپنے سے برای بری بہت ی برائیوں کومٹانے کا ذریعداگر بن جائے یا مداراس برآ کر تھبر جائے تواس کے سواحیارہ کارکیا ہوگا؟

(۲) یہ جنگ شخص یا جماعتی حیثیت ہے ذاتی طور پرنہیں تھی بلکہ اصولی جنگ تھی۔اہل حق وباطل میں ہے کوئی بھی جب اینے حق ہے رستبردار ہونے کے لئے تیار نہیں ہے تو بجز اس کے کیا طریقة کاررہ جاتا ہے کہ حق وباطل کی معرکه آرائی اور آویزش ہواور حق کو باطل سے

اس طرح تكرايا جائے كه فيدمغه الباطل كامنظرسا منة جائد

(۳)اسشد پدمجبوری میں بھی امن بینداسلام نے پہل کرنا مناسب نہیں سمجھا لیکن اگر کوئی خواد بخواد اوّ کرنکرا ہی جائے تو پھر پُز دل کی زندگی پر بہإوری کی موت کوتر جیح وی گئی ہے۔ البتہ جہاں تہیں ضروری یامصلحت سمجھا جائے تو دفا می جنگ کی طرح اقدامی جنگ ک ا جازت بھی دی گئی ہےاوراس پر بیضاویؒ ،روح 'معانی کبیرنے اجماع تقل کیا ہے۔حاصل بیہ ہے کداول تو مسلمانوں نے جنگ کرنے میں کوئی گناہ نہیں کیااور بالفرض اگر کیا بھی تو تم کس منہ ہےاعۃ اس کرتے ہو؟''ستر چوہے کھا کربلی جج کو چلی۔''

تمر تكر كى سنز ا: .....مرتد كے حبط اعمال كے سلسانه ميں اس آيت ميں ميوت على الكفو كى قيد ہے۔ ليكن سورة مائده كى آيت و من یکفو المنج میں مطلقاً ارتد اواور کفر کو حابطِ اعمال کہا گیاہے جو حنفیہ کا مشدل ہے۔اس لحاظ سے بیآیت حنفیہ کے لئے باعث اشکال ہوگی ۔ کیکن کہا جائے گا کہ آیت مائدہ میں مطلق ارتداد پرمطلق حبط کومرتب کیا گیا ہے اور اس آییۃ ، میں ارتداواورموت علی الكفر دو چیز وں پر دوسز ائیں علی اکتر تبیب مرتنب فر مائی گئی ہیں ۔ایک حبط دوسر ہےخلو دِنار۔اس لیئےمطلق کومقید کرنا بھی لا زم آتااورا یک جرم پر دو سزائمیں بھی مرتب نہیں ہوتیں ،مرتد کے لئے اعمال کی بربادی دنیاوی لحاظ ہے بیہ ہے کہاس کی بیوی نکاح سے خارج ہوجاتی ہےاوراس کا کوئی مسلمان رشتہ دارمرے تو اس کومیراث نہیں ملے گی۔ بحات اسلام نما زروز ہ جو کچھ کیاسب برکار ہو گیا۔ دوبار ہمسلمان ہونے ک بعد بشرط استطاعت حج فرض ہو گا اورنماز روز ہ ز کو قا کا اعادہ ضروری ہو گا اور آخرت کے نواب سے محروم ہو جائے گا۔امام شافعیٰ دونوں ہاتوں میں خلاف رائے رکھتے ہیں۔ای طرح مرتد کے جناز ہ کی تماز نہیں پڑھی جائے گی ،اور مسلمانوں کے قبرستان میں دنن ہونے ے محروم کر دیا جائے گااور آخرت میں بالکلیہ ثواب ہے محروم کر دیا جائے گا۔

مرتد کا فر سے زیادہ مجرم ہے: .....مرتد نے چونکہ کا فراصلی کی نسبت اسلام کی تو بین زیادہ کی ہے اس لئے اس کا جرم اور تھم زیادہ سخت شارکیا گیا ہے۔ چنانچہ کا فراصلی ہے بجزعرب کے جزیہ قبول کیا جاسکتا ہے اور اگروہ کوئی نیک کام کرے تو اس کا ثواب معلل كردياجا تاہے۔اگراسلام لے آياتواجروثواب كاستحق ہوجائے گاورند كالعدم ہوجائے گا۔ حدیث نبوی اسسلىمىت عسلى مىا اسلىفىت بس كى مۇيدىپەلىكىن مرتدىيے جزيە قبول نېيىن كىيا جائے گا . بلكەمر دكونل كرديا جائے گا اورغورت مرتد ە كومېس دوام كى سزادى جائے گی اور آخرت میں بھی امتیازی سلوک کیاجائے گا۔

يَسْئَلُوْنَكَ عَنِ الْخَمُرِ وَالْمَيْسِرِ ۚ الْقِمَارِ مَاحُكُمُهُمَا قُلُ لَهُمْ فِيُهِمَاۤ أَيْ فِي تَعَاطِيُهِمَا اِثُمَّ كَبِيْرٌ عَظِيْمٌ وَفِي قِرَاءَ ةِ بِالْمُثَلَّثَةِ لِمَا يَحُصُلُ بِسَبَهِمَا مِنَ الْمُخَاصَمَةِ وَالْمُشَاتَمَةِ وَقَوْلِ الْفَحْشِ وَّمَنَافِعُ لِلنَّاسِ<sup>ال</sup> باللَّذَةِ وَالْفَرْحِ فِي الْخَمْرِ وَاصَابَةِ الْمَالِ بلاكَدٍّ فِي الْمَيْسِرِ وَا**ِثُمُهُمَّآ** أَيُ مَا يَنُشَأُ عَنُهُمَا مِنَ الْمَفَاسِدِ أَكُبَرُ اَعُظَمُ مِنُ نَّفُعِهِمَا ﴿ وَلَـمَّا نَـزَلَـتُ شَرِبَهَاقَوْمٌ وَامْتَنَعَ اخَرُونَ اللَّي اَنُ حَرَّمُتُهَما ايَةُ الْمَائِدَةِ وَيَسُنَلُونَكَ مَاذَا يُنْفِقُونَ ثُمَّ أَيُ مَاقَدُرُهُ قُلِ أَنْفِقُوا الْعَفُوطُ آي الْفَاضِلَ عَنِ الْحَاجَةِ وَلَاتُنِفُقُوا مَا تَحْتَاجُونَ اللَّهِ وَتُصِينُعُوا أَنْفُسَكُمُ وَفِي قِرَاءَ قِ بِالْرَفُعِ بِتَقُدِيْرِ هُوَ كَ**ذَٰلِكَ** كَمَا بُيِّنَ لَكُمُ مَا ذُكَرِ يُبَيِّنُ اللهُ لَكُمُ الأينتِ لَعَلَّكُمْ تَتَفَكُّرُونَ ﴿ أَهُمْ فِي أَرِ الدُّنْيَا وَالْاحِرَةِ \* فَتَاخُذُونَ بِالْاصْلَحِ لَكُمْ فَيُهِمَا وَيَسْتَلُونَكَ عَنِ

الْيَتْمَى ﴿ وَمَايُلُقُونَهُ مِنَ الْحَرَجِ فِي شَانِهِمَ فَإِنْ وَاكْلُوهُمُ يَاتُمُوا وَإِنْ عَزَلُوا مَالَهُمْ مِنُ اَمُوَالِهِمْ وَصَنَعُوا لَهُمْ طَعَامًا وَحُدَهُمْ فَحَرَجٌ قُلُ اِصَلاحٌ لَّهُمْ فِي آمُوَالِهِمْ بِتَنْمِيتِهَا وَمُدَاخَلَتِكُمُ خَيْرٌ مَنَ تَرُكِ ذَلِكَ وَإِنْ تُخَالِطُوهُمْ أَى تَخْلِطُوا نَفُقَتَهُمْ بَنَفُقَتِكُمُ فَاِخُوالنَّكُمُ اللهُ الل يُحَالِطَ آخَاهُ أَى فَلَكُمُ ذَلِكَ وَاللَّهُ يَعُلَمُ الْمُفْسِدَ لِآمُوَالِهِمْ بِمُخَالَطَتِه مِنَ الْمُصْلِحِ ۖ لَهَا فَيُحَازِيُ كُلًّا مِنْهُمَا وَلَوْشَاءَ اللهُ لَاعْنَتَكُمُ ۚ لَضَيَّقَ عَلَيْكُمُ بِتَحْرِيْمِ الْمُخَالَطَةِ إِنَّ اللهَ عَزِيْزٌ غَالِبٌ عَلَى اَمُرِه حَكِيُهُ ﴿ ٢٢٠ فِي صُنُعِه

تر جمیہ: ..... لوگوں ہے آپشراب اور جوئے کی نسبت دریافت کرتے ہیں (میسر جواہے ۔ لیعنی ان دونوں کا حکم دریافت کرتے ہیں) آپ(ان ہے)فر ماد بیجئے کہان دونوں چیز وں (کےاستعالَ لرنے)میں بڑا گناہ ہے۔(ایک قراکت میں بجائے کبیر کے کثیر ہے۔شراب و جوا،لزائی جھکڑے، گالم گلوچ ، گندی بکواس کا باعث ہوتے ہیں ) اورلوگوں کے لئے اس میں پیچھ فوائد بھی ہیں ( شراب میں لذت وسر درا در جوئے میں بلامحنت مالی منفعت ہے ) اوران دونوں کا گناہ ( یعنی جوخرابیاں ان سے پیدا ہوتی ہیں ) بڑھا ہوا ہےان کے منافع ہے(اس آیت کے بزول کے بعدا یک جماعت شراب خوری کرتی رہی اور دوسری جماعت اس ہے باز رہی جتی کہ آیت مائدہ نے دونوں کی حرمت صاف طاہر کردی) اور کچھلوگ آپ ہے دریا فت کرتے ہیں کتنا خرچ کیا کریں (لیعنی مقدارخرچ کیا ہونی جاہئے ) آپ فر ماد بیجئے کہ ( خرچ کرو ) جس قدر آسانی ہو ( یعنی ضروریات ہے جوزا ند ہو لیکن جس کی ضرورت ہواس کو خرج كركے خودكو بلاك نه كرواوراكي قرائت ميں المسعسف و رفع كے ساتھ ہے تقدير هو كے ساتھ )اى طرح (جيبا كه مذكوره احكام تمہارے لئے بیان کئے ہیں )اللہ تعالیٰ صاف صاف احکام بیان فرماتے ہیں شاید کہتم دنیا وآخرت کے معاملات میں غور کرسکو (اور ا ہے لئے ان دونوں چیزوں میں مفید بات کو حاصل کرسکو )اور آپ سے لوک پیٹیم بچوں کی بابت تھم دریافت کرتے ہیں (ان کے بارہ میں جومشکلات پیش آتی ہیں کہا گران کواسپنے ساتھ کھلائیں پلائیں قو گنہگار ہوتے ہیں اوران کے مال کواپنے مال ہے علیحدہ کر کے ان کے لئے الگ کھانا بنا نیں تو سخت حرج ہوتا ہے ) آپ فر ماد بیجئے کہ ان کی مصلحت کی رعایت (ان کے مالی اضا فد کے لئے تمہارا دخل انداز ہونا) زیادہ بہتر ہے(بنسبت ترک مسلحت کے )اوراگرتم ان کواپنے ساتھ خرچ میں شامل رکھو( یعنی ان کاخرچ اپنے میں ملالو ) تو (وہ) تمہارے (دین ) بھائی ہیں (اور بھائی این جھائی کا مال ملا ہی لیا کرتا ہے اس کے تمہارے لئے بھی اس کی اجازت ہے )اوراللہ تعالیٰ جانتے ہیں مصلحت ضائع کرنے والے کو (اپنے مال میں ملاکر) اور مصلحت کی رعایت رکھنے والے کو (چنانچہ ہرایک کو بدلہ دیں کے )اوراگراللہ تعالیٰ جاہتے تو تم کونتگی میں ڈال سکتے تھے (مال ملانے کوحرام کرکے تنگ کر دیتے ) کیونکہ اللہ تعالیٰ زبر دست (غالب الحكم ) ہیں اور حکمت والے میں (اینے كام میں )

شخفیق ونز کیب:.....المحمر مخامرت میں چھپانے کے معنی ہیں۔وجہ تسمیہ شراب کی ظاہر ہے۔امام شافعیؓ کے نز دیک اس کے مفہوم میں عموم ہےاور حنفیہ کے نز دیک جس شراب کونجس انعین کا درجہ دیا جا تا ہےاوراس کے پینے پر حد جاری ہوتی ہےوہ خاص قتم کی شراب ہےاس کےعلاوہ دوسری منشیات کوحدنشہ تک استعمال کرنے کوحرام کہا جائے گا اور اس کے پینے پرحد جاری نہیں ہوگی ۔تعزیر سے یہاں فیمین نہیں ہے۔ااسمیسسو مصدرمیمی ہے جمعنی بسرجیسے موعدا در مرجع قمار کو کہتے ہیں وجہ تسمیہ یا تو بسر ہے مال ہا سائی حاصل ہوجا تا

ہے اور پاییار ہے بعنی جس آ سانی ہے مال حاصل ہوتا ہے اس طرح سلب بھی ہوجا تا ہے۔ اور بعض کی رائے یہ ہے کہ جاہلیت عرب میں دس تیرہوتے تھے جن میں سے سات پر بچھ خاص نشانات اور علامات ہوتی تھیں اور تین تیر بلانشان ہوتے تھے۔نشان زرہ تیرول میں مجھی مختلف اعتبارات تنھے۔ چنانبچ مشترک داموں ہے جانور کوخرید کر ذمج کرتے اوران تیروں ہے ہرشریک کے نام پر فال نکالی جاتی تھی کسی کے نام پرایک ہے زائد حصہ آتا اور کوئی بالکل محروم ہوجاتا۔اس طرح اس گوشت کوفقراء کا حصہ مجھتے اورخوداستعال نہیں کرتے تتے اور اس پرا ظہار مفاخرت کرتے اور جواس طریقہ میں ان کا شریک نہ ہوتا اس کو بُر اِسجھتے اور اس کا نہ مجھی برم رکھتے ۔ قمار کے اس حکم میں چوسراورشطرنج بھی واخل ہے۔لیکن امام شافعی شطرنج کومبات فرماتے ہیں اس سے فقہی جیستان مشہور ہے۔الشبط رنسج ابساحنبی قتى هو الشافعي"

و فسى قواء ة بيهز و اوركساني كي قر أت ہے۔ بسببهما ليعن في نفسهاس دفت تك شراب حرام نبيل تھي اس لئے معصيت بھي نہيں تھی ۔ بلکہانعوارض کے سبب اس ہے بیچنے کامشورہ دیا گیا تھا۔ اس لئے عام طور پرصحا بڑاں تھم کے! ند بالکلیہ دست کشنہیں ہو سکے۔ باللذة والفرح ليعنى منافع يرادتداوى اورشفا كافائدة تبيس بريخ نجه حديث مسلم كالفاظ بين ليسست بدواء ولكنه داء اورصد بيث ابودا وُدكِ الفاظ بين أن الله لم يجعل شفاء كم فيما حرم عليكم أي ليَّ أمام ابوحنيفَهُ كنز و يك مطلقاً حرام چيزون سے تد اوی حروم ہےاورامام شافعیٰ کا اصح قول بھی بطور تد اوی شراب کی حرمت کا ہے۔علامہ بیکیؒ فر ماتے ہیں کہتر یم سے پہلے شراب میں منافع تضيكن اب سلب كركتے محت ہيں۔

ولما نزلت تحريم فمركى ترتيب اس طرح پر بے كه اوا او من ثمر ات النخيل و الاعناب النح سوء كل كي آيت نازل بوئي جس میں بذیل انعامات اس کوڈ کرفر مایا گیا ہے۔لیکن اس میں ناگواری کا کوئی کلمٹہیں تھااس کے بعدیہ آیت نازل ہوئی جس میں نفع ونقصان کے اگر چید دونوں پہلو دکھلائے گئے کیکن غالب نقصان کو دکھلایا جس ہے دیریک اصحابؓ چونک گئے۔ تا ہم برائیاں فی حد ذانۃ ہیں ہتلائی تھنی بلکہ عارضی خرابیوں کی طرف اشارہ کیا گیا جس میں عام اوگوں کے لئے گنجائش کا پہلو رہا۔ اس کے بعد آیت نساء نازل ہوئی لا تقربوا الصلواة وانتم سكوى يعني ياحالت عبادت كي حالت كمنافي ب- كوياس سلسله كاايك مؤثر قدم تفاجس يكافي حنبيه ہوئی کہ جو چیز مناجات اورتقر ب کےمنافی ہےضروراس میں کوئی خرابی ہے۔ تاہم نیم ممانعت بھی اورضرورت بھی کہ فیصلہ کن اور آخری قدم اٹھادیا جائے۔جس کی درخواست حضرت عمرؓ نے چیش کی چنانچیآیت مائدہ انسما المحمر والمیسر المنح تازل ہوئی جس میں کھل کردس(۱۰)خرابیاں گنائی گئی ہیںاورساتھے ہی ایک دم اس ہے رک جانے کی اپیل کی ۔فہل انتم منتھون کہدکرقر آن نے مستسفر انہ نظر ڈائی تواطاعت شعاروں کی صفوں میں انتھیں۔ انتھیں کی آوازی آئیں اور آنخضرت ﷺ نے اطمینان کا سانس لیا در حقیقت اصلاحِ حال میں اس تدریج کو برزاد خل ہے۔

اشہ تحبیس ہے یہاں ذاتی اور داخلی گناہ مراذہیں ہے بلکہ عارضی اور خارجی خرابیاں مراد ہیں اس کئے بعض صحابہ ؓ کے طرزعمل پرجھی شبنہیں رہتا اورتح یم کے لئے آیت مائدہ کی ضرورت بھی رہتی ہے۔ماذا ینفقون اس میں ماذا مرکب ہےاور مااورذ ادونوں ملکرمفعول ۔ بنفقو ن کا ہوگا قر اُت نصب پرلیکن قر اُت رقع پرلفظ مامبتدا ء۔ و اموصول ینفقو ن صلیل کرخبر ہے " **ما**قعد د ہ" ہے مفسر علام اس آیت کے ہے۔ تکرار کو دُور کرنا جا ہتے ہیں۔ پہلی آ بت میں جنس انفاق سے سوال تعااور یہاں مقدارانفاق کا سوال ہے۔

المعصواس كي نقيض جهدآتي ہےزم زمين كوبھى اسى لئے عفو كہتے ہيں۔مرادوہ مال ہے جس كاخرج سہل ہو باعث تكليف نه ہو۔ مال فاصل کو بھی کہتے ہیں چنا نجیا بن عباس سے مروی ہے کہ انفقو ا مافضل من الاهل فط عنوکو ابو عمر وَّ نے رقع کے ساتھ پڑھا ہے اور باتی قرائے نصب کے ساتھ پڑھا ہے۔اول صورت ماذا کی ترکیب رہوگی کہ ما مبتدااور ذاہمعنی المذی مع صلہ بنفقون کے

اس کی خبر ہے اورنصب والی صورت میں ماذا ایک ایم منصوب علی المفعولیت ہے ای انسفیقو العفو ، غرضکہ جواب کا اعراب سوال کے اعراب کے مطابق ہوگا۔

﴿ تشریح ﴾ : . . . . ہر چیز کی اجیمائی برائی کا معیار : . . . . بہت بوگوں کا خبال یہ ہوتا ہے کہ شراب ہے لا ابن میں مددملتی ہے اور حصول مال کا ذریعہ جوئے کو سمجھتے ہیں۔ اس آیت میں ان دونوں غلطیوں کا ازالہ ایک اصوبی حقیقت کے ذریعہ کردیا گیا۔ یعنی بیر سمجھ ہے کہ ان میں بچھ منافع بھی ہیں اور اضافی نفع نقصان ہے دنیا کی کوئی چیز بھی خالی نہیں ہے۔ لیکن نفع نقصان کو تو لنا چاہئے اگر نقصان زیادہ ہے تو اس چیز کو چھوڑ دینا چاہئے۔ اگر چہ تھوڑ ا بہت بچھ فائدہ کا پبلو بھی اس میں ہواور جس چیز میں نفع غالب ہو اس کو لے لینا چاہئے ۔ گواس میں بچھ ضرر بھی نکاتا ہو۔

 مالی اخراجات کا علی معیار: ..... مانی اخراجات کے سلسلہ میں جو تقرقی الدنیا والآخرہ کی علیم دی ہے اس کا حاصل سے کہ(۱) کسی معصیت میں مال خرچ کرنامطلقاً نا جائز ہے۔ (۲) طاعت میں خرچ کرنا ہے تو اگر وہ طاعت فرض واجب ہے جیسے زکو ۃ وغیرہ تو خرچ کرنا بھی واجب ہے۔ (۳) اور طاعت اگر نفلی ہے جیسے خیرات تو اگر حقدار کاحق ضائع ہوتا ہوتو ایساخرچ کرنا ناجائز ہے۔ ( ٣ )اورحق اگر ضائع نہیں ہوتالیکن خرج کرنے کے بعدخود پریشان ہوجائے گا تب بھی نا جائز ہے۔( ۵ )اگر نہ حق ضائع ہوتا ہے اور نہ خود بےصبری میں مبتلا ہوگا تو پھرخرج کرنا جا تز ہے۔(٦) اگروہ موقعہ نہ طاعت کا ہے اور نہ معصیت کا تو جیسی نیت ہوگی ویبا تھم ہوگا مثلاً فوا کہ ولذائذ وغیرہ مباحات میں اگر نہیں اعانت اطاعت کی ہے تو ثواب اور نہیں اعانت معصیت کی ہے تو گناہ۔ ورندمباح ہے۔ گذشته آیت کی طرح اس آیت میں بھی نفلی صد قات کا بیان ہے یعنی جو پچھ ہمت ہوخرج کرابیا جائے ۔ سیکن بیہ بات پھر بھی باتی رہ کئی تھی کے اگر کوئی سارا مال جوشِ طاعت میں خرج کرڈا لے تو اس کا حکم کیا ہے یہاں اس کی شختیق مقصود ہے اس لحاظ سے بیچکم تکرار ہے بھی

مسلم اورغیرمسلم لا وارث و بیتیم بیچے: ......لا دارث بچوں اور تیبیوں کی طرف ہے جو پچھلا پر داہی ہور ہی تھی وہ بھی انسانیت کی بیشانی پرایک بدنما داغ تھا۔اسلام نے ان کے متعلق جب بخت ترین وعیدیں سنائیں اورشدیدعذاب کی دھمکیاں دی کئیں تو مسلمان ڈر گئے اوراس درجہاحتیاط کرنے گئے کہ کھانے بینے کا پوراا نظام الگ کرنا پڑا۔ ظاہر ہے کہ بیصورت بھی دفت طلب اور نہ جلنے والی تھی۔اس لئے جامع تھکم فر مادیا گیا کہ مقصوداصلی تو ان کی اصلاح ودر تھی اور خیراندیش ہے۔جس طریقہ سے یہ حاصل ہوتی ہے اس کو ا ختیار کرواورتم ان کوا پنا بھائی اورا پینے گھر میں شامل مجھو۔جو چیز مثلاً سڑنے تھسنے والی ہواس میں بیٹیم کا خرج اپنے ساتھ رکھواورجو چیزیں خراب ہونے والی نہ ہوں ان کا حساب کتاب علیحدہ رکھو۔ بھائی کہنے میں ترحم اور شفقت کی طرف بھی اشارہ ہے۔اس ز مانہ میں اکثریتیم بچے مسلمان ہی تھے۔ لیکن اگر غیر مسلم بیٹیم بچے بھی زیرِ پرورش ہوں تب بھی یہی تھم ہے۔ آیات واحادیث کے عموم الفاظ سے یہی سمجھا جاتا ہے۔ بلکہاس کے ساتھ اتنی رعایت مزید اور کرنی ہوگی کہاس کی ندہبی آ زادی پر دست اندازی نہیں کی جائے گی یعنی بالغ ہونے کے بعدا پی پرورش کا دیا وَ وال کراورحق استعمال کر کے اسلام قبول کرنے کے لئے زور ڈالنا جائز نہیں ہوگا آزادانہ رائے قائم کرنے کا اس کو بورا بوراحق ہوگا۔آیت قل العفو میں عدم ادخار کی طرف اشارہ نکلتا ہے۔

وَ لَاتَنْكِحُوا تَتَزَوَّجُوا أَيُّهَا الْمُسَلِمُونَ الْمُشُوكَتِ أَيِ الْكَافِرَاتِ حَتَّى يُؤُمِنَّ ﴿ وَلَامَةٌ مُّؤُمِنَةٌ خَيْرٌ مِّنُ هُشُوِكَةٍ حُـرَّةٍ لِآنَّ سَبَبَ نُزُولِهَا الْعَيْبُ عَلَى مَنْ تَزَوَّجَ آمَةً مُؤْمِنَةً وَالتَّرُغِيُبُ فِي نِكَاحٍ حُرَّةٍ مُشُرِكَةٍ وَّلُو **اَعُجَبَتُكُمُ ۚ لِحَمَالِهَا وَمَالِهَا وَهَذَا مَخُصُوصٌ بِغَيْرِ الْكِتَابِيَاتِ بِآيَةِ وَالْمُحُصَاتُ مِنَ الَّذِيْنَ أُوتُوا الْكِتَابَ** وَ لَاتُنكِحُوا تُزَوِّجُوا الْمُشُركِيْنَ آىَ الـكُفَّارِ الْمُؤْمِنَاتِ حَتَّى يُؤُمِنُوا الْوَلَعَبُـ لَا هُوَمِنَ خَيْرٌ مِّنُ مُشرِ لِثٍ وَّلُو أَعْجَبَكُمْ لَمَالِهِ وَجَمَالِهِ أُولَئِلَتْ أَيُ آهُلُ الشِّرُكِ يَدُعُونَ إِلَى النَّارِ عَ بِدُعَائِهِمُ إِلَى الْعَمَا الُمُوجِبِ لَهَا فَالاَتَلِيْقُ مُنَاكِحَتُهُمْ وَاللهُ يَذُعُوآ عَلَى لِسَانِ رُسُلِهِ اِلَى الْجَنَّةِ وَالْمَغُفِرَةِ آيِ الْعَمَلِ الْمُوجِبِ الْمُوجِبِ لَهُا فَالاَتَلِيْقُ مُنَاكِحَتُهُمْ وَاللهُ يَذُويُجِ أَوْلِيَاتِهِ وَيُبَيِّنُ اليَّهِ لِلنَّاسِ لَعَلَّهُمْ يَتَذَكَّرُونَ ﴿ اللهُ عَلَوُلُ اللهُ عَلَيْهُمْ يَتَذَكَّرُونَ ﴿ الْمُعَالِلُهُ وَيُبَيِّنُ اليَّهِ لِلنَّاسِ لَعَلَّهُمْ يَتَذَكَّرُونَ ﴿ اللهُ عَلَوُلُ اللهُ وَلَيَاتِهِ وَيُبَيِّنُ اليَّهِ لِلنَّاسِ لَعَلَّهُمْ يَتَذَكَّرُونَ ﴿ اللهُ عَلَوْلُ اللهُ وَلَيَاتِهِ وَيُبَيِّنُ اليَّهِ لِلنَّاسِ لَعَلَّهُمْ يَتَذَكَّرُونَ ﴿ وَاللهُ اللهُ وَلَيَاتِهِ وَيُبَيِّنُ الْمَالِمِ لَعَلَّهُمْ يَتَذَكَّرُونَ ﴿ اللهِ اللهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللّهُ اللّهُ اللهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللهُ اللّهُ الللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ الللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ الللّهُ اللّهُ اللّهُ الللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللللللّهُ اللّهُ الللللللّهُ اللللللللّهُ الللللّهُ الللّهُ الللللّهُ اللللللّهُ الللللللّهُ اللللللللّهُ اللللللللللللّهُ اللّهُ اللّهُ اللل متر جمیه: ..... اور نکاح نه کرو ( شادی نه کروا بے مسلمانو! ) کافرعورتوں کے ساتھ جب تک وہ مسلمان نه ہوجا تمیں اور مسلمان عورت،لونڈی،بہتر ہے،شرک (آزاد)عورت ہے( کیونکہ آیت کا سبب نزول مسلمان باندی کے نکاح کوعیب بتلانا اور کافرآ زاد عورت كـ زكاح كى ترغيب ہے ) اگر چەوەتم كوبھلى معلوم ہوتى ہو( مال و جمال كے لحاظ ہے۔ بيختم آيت و السمىحىسىنت من اللاين او نسوا المکتب کی میجہ سے مخصوص ہے غیر کتابی کا فرعورتوں کے ساتھ )اورنکاح نہ کرومشرک ( کافر)م دوں کے ساتھ (مؤمن عورتوں کا)حتی کہ وہ مردمسلمان نہ ہوجا ئیں اورمسلمان غلام بہتر ہے کافرے۔اً سرچہ وہ کافرتم کو بھلامعلوم ہو( مال و جمال کےاعتبارے ) میہ ( کافر) دوزخ کی طرفتح کیکرتے ہیں (ابیافعل کرا کرجودخول جہنم کا باعث ہو۔اس لئے ان ۔ یانکاح مناسب نہیں ہے )اوراللہ تعالیٰ ( بینیبرکی زبانی ) جنت اورمغفرت کی طرف تحریک کرتے ہیں ( یعنی ایسے کام کی جس ہے یہ دونوں چیزیں حاصل ہوتی ہوں )ا پیخا تھم (ارادہ) ہے(البذااس کی عمیلِ تھم ضروری ہے۔مسلمانوں ہے شادی کر کے )اوراںٹدتعالی لوگوں کواحکام بتلادیج ہیں۔اس تو قع یر کہاس ہے نصبحت ( وعظ ) حاصل کریں گے۔

..... لات كحوامشبورقر أت فتح تاء كساته بناح نكرنا اوراممش كى قر أت ثا فبصم التاء ب ا نکالَ متعدی ہے نکاح نہ کرانا۔ ولیو اعبجبتکہ واؤ حالیہ ہے اور لو جمعنی ان ہے اور تکان اوراس کا اسم اس کے بعدا کثر محذوف ہوتا ے۔ای و ان کیانست المسسرکة تعجبکم فالمؤمنة خير . زمختر کے نزد یک بیواوان اورلو پرداغل ہوتا ہےاوران و لو تو تحض فرض کے معنی میں آتے ہیں۔ان میں شرطیت کے معنی باقی نہیں رہتے ۔اس لئے جزاء کی ضرورت نہیں ہوتی اور بعض کے نز دیک مقدر پرعطف کے لئے بیروا وَہوتا ہے اور جوار بشر طرمحذ وف ہوتا ہے جس پر ماقبل کا جملہ ولالت کرتا ہے۔ ای و لمو لم تعجب کم و لو ا عسجبت کے اوربعض کے نز دیک ہے جملہ معتر ضہ ہے جو درمیان کلام واقع ہے۔ بہر حال نقیض شرط کی تقدیر پر تھم ہے۔ تا کہ تمام تقادیر پر بدرجة اول حكم ثابت بهوجائے۔و هذا کینی لفظ مشرکات اہل کتاب کوبھی شامل تھا۔جیسا کہ آیت و قسالست الیہود عسزیس إبن الله وقبالت النصارى المسيح بن الله عدونول كامشرك مونامعلوم موتا بيالين بيت والمحصنات النج سي كتابيع ورتول كي متحصیص کرلی گئی۔اب یہاںصرف غیر کتابیہ کا فرعورتیں مراد ہوں گی اوراس کا برعکس اس لئے نبیس کے سورہَ ما کدہ کی آخری آیت ہے اس كى كوئى آيت منسوخ نبيل ب\_بسزويج اوليائه اس كاتعلق الاستحدوا المشركين نانى حكم سے اورا كرسزويج كى بجائے تزوج كهاجائة واول حكم لا تنكحوا المشركات سياس كانعلق بوجائكاً ا

· اس آیت میں ستر ہواں تھم نکاحِ کفار ہے متعلق بیان کیا جار ہا ہے۔ان سب احکام کوقریبی ربط جنگی تھم ہے بھی ہوسکتا ہے۔ بعنی انفاق ،خمرومیسر اور بتیموں کی تگہداشت ، نکاح کا فریہ سب مسائل اس ایک مسئلہ ہے کھڑے ہو گئے جن کوحل کیا

شانِ نزول: مقاتل ہے روایت ہے کہ بیآ بیت ابن ابی مرغد الغنوی کے سلسلہ میں نازل ہوئی۔جبکہ ان کو مدینہ طعیبہ ہے مکہ معظمہ ایک ضرورت کے لئے آتخضرت ﷺ نے بھیجا تو عناقہ شرکہ جونہایت حسین وجمیل تھی ان پر فریفتہ ہوگئی اوران سے ورخواست نکائ کی ،انہوں نے آ مخضرت کے سے اجازت جا بی توولامة سومة علم نازل ہوا۔

ابن عباسؓ کی روایت میہ ہے کہ بیآ یت عبدائلہ بن رواحہؓ کے بارہ میں نازل ہوئی۔ان کی ایک نہایت بدشکل باندی تھی ایک وفعہ کسی بات پراس کے طمانچہ مارویا تو اس نے آئخ ضرت ﷺ سے شکامیت کی جس کے نتیج میں ابن رواحہ نے اس کوآ زاو کر کے اس سے نکات کرلیا۔لوگوں نے ایک بدشکل باندی سے شادی کرنے کی وجہ سے ان پرطعن وشنیج کی توبی آیت نازل ہوئی یمکن ہے دونوں واقعے سبب نزول ہوں۔ای طرح بہمی ممکن ہے کہ پہلا واقعہ دوآیات کاسبب نزول ہواس آیت کا اور آیت نور کا بھی۔ای طرح دوسرے واقعہ میں لفظ امدہ پربیشبہ کرتا بھی محیح نہیں ہے کہ ابومر تدکی باندی آزاد ہوگئ تھی۔ پھراس کو باندی کہنا اور باندی کی توجیہ مطلق عورت کے ساتھ کرنا کیسے جو ہوگا؟ کہا جائے گا سابقہ حالت کے لحاظ سے اس کو باندی کہا گیا ہے یا چونکہ لوگ تحقیراً اندی سمجھتے ہیں۔اس لئے لفظ امدہ سے تعبیر کیا گیا ہے۔

﴿ تشریک ﴾ : ..... کافر و اور کمابید عورتوں سے شادی : .... اس آیت میں دوسم فرمائے گئے ہیں۔ (۱) مسلمان مرد کا نکاح کافرہ عورت سے نہ کیا جائے۔ اول حکم کی تفصیل بیہ ہے کہ غیر کتا ہیہ ہے تو اسلمان عورت کا نکاح کافر سے نہ کیا جائے۔ اول حکم کی تفصیل بیہ ہے کہ غیر کتا ہیہ ہوتو اسب مسلمان کا نکاح جائز نہیں ہے۔ البتہ سے معنی میں اگر عورت کتا ہیہ ہوتو اسب سے نکاح کا جواز مفسر علام نے آبیة و السم حصنت المنح سے ثابت کیا ہے۔ تا ہم کتا ہیہ سے نکاح بہتر اور پسند پر ہنیں ہوگا۔

دوسرے علم کی تشریح ہے ہے کہ مسلمان عورت کا نکاح کسی کا فرسے چاہے وہ کتابی ہو یاغیز کتابی جائز نہیں ہے۔ بلکہ پہلے سے بھی اگر نکاح ہوا ہے تو ایک کے کا فراور دوسر سے کے مسلمان ہونے کی صورت میں نکاح باتی نہیں رہے گا۔ جس کی دوصور تیں ہیں (۱) مردعورت دونوں مسلمان تھے۔ گر بعد میں مرد کا فر ہوگیا تو نکاح فور الوث جائے گا اورعورت عدت پوری کرے دوسر سے سے نگاح کر سکتی ہے۔ (۲) مردعورت دونوں کا فر تھے۔ گر پھرعورت مسلمان ہوگئ تو اگر بیصورت دارالاسلام میں پیش آئے تو مرد سے دریافت کیا جائے گا اگر مرد اسلام قبول کر لے تو نکاح باتی رہے گا ورندٹوٹ جائے گا اور اگر دارالحرب میں بیواقعہ ہوتو بغیر مرد سے دریافت کے عدت گر ارکر مرد اسلام قبول کر لے تو نکاح باتی رہے کے عدت گر ارکر فراز اگر سے باہر ہوجائے گی اور نکاح سے نکلنے کے بعد بھی پھرعدت ہوگی۔ اکثر لوگ بے احتیاطی سے عدت گر ار بے بغیر ایسی عورت کا فرا نکاح کراد ہے ہیں حالا نکہ بینکاح درست نہیں ہوتا۔

اس مقام پرسوال وجواب كى صورت مين "كبريت احر" سے زيادہ ايك فيمق تحقق بيان القرآن مين قابل ملاحظه ہے۔
وَيَسْتَلُو نَكَ عَنِ الْمَحِيْضِ " آي الْحَيْضِ آوُ مَكَانِهِ مَاذَا يُفْعَلُ بِالنِّسَاءِ فِيهِ قُلُ هُوَ اَذَى " قَذُر ّ آوُ مَجلَّهُ فَاعَتَ فِلُو النِّسَاءِ فِيهِ قُلُ هُو اَذَى " قَذُر ّ آوُ مَجلَّهُ فَاعَتَ فِلُو النِّسَاءَ اُتُركُو اوَطُيُهِنَ فِي الْمَحِيْضِ " آئ وَقْتِهِ آوُ مَكَانِهِ وَلَا تَقُوبُوهُنَ بِالْجِمَاعِ حَتَى يَطُهُرُنَ " بِسُكُونِ الطَّاءِ وَتَشَدِيُدِهَا وَالْهَاءِ وَفِيهِ إِدْعَامُ التَّاءِ فِي الْاصُلِ فِي الطَّاءِ آئ يَعُتَسِلن بَعُدَ انْقِطَاعِهِ يَطُهُرُنَ " بِسُكُونِ الطَّاءِ وَتَشَدِيدِهَا وَالْهَاءِ وَفِيهِ إِدْعَامُ التَّاءِ فِي الْاصُلِ فِي الطَّاءِ آئى يَعُتَسِلن بَعُدَ انْقِطَاعِهِ

فَاذًا تَطَهَّرُنَ فَأَتُوهُنَّ لِلُحمَاعِ مِنُ حَيْثُ آمَرَكُمُ اللهُ طَبِتَحَنَّبِهِ فِي الْحَيْضِ وَهُوَ الْقُبُلُ وَلَاتَعُدُوهُ اللَّهِ غَبُرِهِ إِنَّ اللهَ يُحِبُّ يُثِينُ وَيُكُرِمُ التَّوَّابِينَ مِنَ الذُّنُوبِ وَيُحِبُّ الْمُتَطَهِّرِيْنَ ﴿ ٢٢٣ مِنَ الْاَقَذَارِ نِسَآؤُكُمْ حَرُثُ لَكُمْ صَ اَى مَحِلُّ زَرُعِكُمْ لِلُوَلَدِ فَأَتُوا حَرُثَكُمْ اَى مَحِلَّهُ وَهُوَ الْقُبُلُ اَنَى كَيْفَ شِئْتُمْ مِنْ قِيَامٍ وَقُعُودٍ وَاضَطِحَاعٍ وَاقِبُالٍ وَادْبَارٍ نَزَلَ رَدًّا لِقَولِ الْيَهُودِ وَمَنُ آتَى امُرأَتَهُ فِي قُبُلِهَا مِنْ جِهَةِ دُبُرِهَا جَاءَ الْوَلَدُ آحُوَلَ **وَقَدِّمُوُ الِاَنْفُسِكُمُ ۚ** اَلْعَمَلَ الصَّالِحَ كَالتَّسُمِيَةِ عِنْدَ الحِمَاعِ وَاتَّقُوا اللهَ فِي اَمْرِهِ وَنَهِيٰهِ وَا**عُلَمُوْ** آ **اَنَّكُمُ مُّلْقُونُهُ ۚ بِالْبَعْثِ فَيُحَازِيُكُمُ بِاَعُمَالِكُمُ وَبَشِّرِ الْمُؤْمِنِينَ ﴿٢٢٣﴾ الَّذِينَ اتَّقُوهُ بِالْحَنَّةِ** 

تر جمہ: ·····اورلوگ آپ سے چین کا حکم دریا فت کرتے ہیں (محیض بمعنی حیض مصدریا ظرف بمعنی حیض ،عورتوں کے ساتھ الیں حالت میں کیا کرنا جاہئے ) آپ فرماد بیجئے کہ وہ گندی چیز ہے ( گندگی ہے یا گندگی کی جگہ ہے ؟) تو علیحدہ رہا کروتم عورتوں سے (ان ہے ہم بستری چھوڑ دو) بحالتِ حیض ( یعنی وقت حیض اور یا ظرف جمعنی مکان حیض ) اور ان کے نز دیک نہ جاؤ ( با اراد ہُ جماع ) جب تک وہ پاک صاف نہ ہوجا تیں (بطھرن سکون طاءاورتشد بدطا ہے اور ہائے ساتھ ہے۔ دراصل تاتفعل کوطا ہے بدل کرطا میں ادغام کردیا ہے۔ یعنی جب تک حیض بند ہونے کے بعد وہ عسل نہ کرلیں ) پھروہ عورتیں جب اچھی طرح پاک ہوجا نمیں توان کے پاس آ ؤجاؤ (ہم بستری کے لیئے )جس موقعہ سے اللہ تعالیٰ نے تم کو تکم دیا ہے ( بحالت حیض بیچر ہے کا نیعی سامنے کی شرمگاہ دوسری طرف رخ نہ کرو) بلاشبہ اللہ تعالی محبت رکھتے ہیں۔ ( تو اب دیں گے اور عزت افز ائی کریں گے ) تو بہ کرنے والوں سے ( گناہوں کی ) اور محبت کرتے ہیں پاک صاف رہنے والوں کے ساتھ (گندگیوں سے) تمہاری ہویاں تمہارے لئے کھیت ہیں ( بعنی اولا د کی پیدائش گاہ)اس لئے اپنے کھیت میں آؤ (یعن کل حرث میں مرادسامنے کی شرمگاہ ہے) جس طرف ہے (انسسی مجمعنی کیف ہے) تم جاہو ( بحالت قیام بیٹھنے کیٹنے کے سامنے کی جانب ہو کریا الٹی طرف ہو کریہود کے اس خیال کی تر دید کے لئے کہ جو محض اپنی بیوی ہے الٹی جانب سے ہم بستری کرے اس کے بچہ بھینگا پیدا ہوتا ہے۔ بیآیت نازل ہوئی) اور آئندہ کے لئے بھی اینے واسطے پچھ کرتے رہو (نیک)م مثلاً صحبت کے وقت بسم اللہ النح پڑھنا) اور اللہ تعالیٰ ہے ڈرتے رہو ( کرنے نہ کرنے ہے متعلق تھم میں ) اوریہ یقین رکھو کہ بلاشبداللہ تعالیٰ کی جناب میں پیش ہونے والے ہورو زِ قیامت کہ وہتم کوتمہارے اعمال کی جزادیں گے )اوران مسلمانوں کو بشارے سنا دیجے (جواللہ سے ڈرنے والے ہیں جنت کی)

معنی وتر کیب: ....المحیض مصدر بھی ہوسکتا ہے۔ جیسے معجی اور مبیت حدثی معنی اور زمان ومکان کے معنی کی صلاحیت رکھتا ہو۔حیض کے معنی سیلان خون کے ہیں۔ بیمصدر ہے۔ چنانچہ وقت اور مکان کے لفظ سے جلال محقق نے اشارہ کر دیا ہے کہ ال صورت ميں تقدير مضاف كي ضرورت نہيں ہے۔نه سوال ميں نہ جواب ميں بلكہ حقيقة مسئول عنه اتيان النساء في المحيض ہوگا۔قدر ا او مکانداول تفییر مصدری معنی کی صورت میں ہے اور دوسری تفییر ظرف مکان کی صورت بس ہے۔

فاعتزلوا و لا تقربوا. بيدونون لفظ كنامية بين ترك جماع ساورذات كي طرف اسنادم بالغدك لئ باورمطلقاً اعتزال اورعدم قربان کا تھم اس لئے ہیں دیا کہ لفظ اذی ہے خودمعلوم ہور ہاہے کہ مطلق اعتز ال نہیں ہے کیونکہ تمام بدن کل اذی نہیں ہے۔ حنسى يسطهون بيامام شافعی کامتدل ہے کہ وہ بغير مسل جماع جائز نہيں فرماتے۔ چنانچ چمز واور کسائی کی قرأت بالتشديد بصيغه

مبالغہ بھی اس کی مؤید ہے کہ طہارت کاملہ کی ضرورت ہے اور فاتھی اس پر دال ہے۔لیکن امام ابوصنیفہ قر باتے ہیں کہ تحفیف اورتشدید کی دو قر اُ تیں علم میں دوآ بیوں کے ہیں۔ چنانچہ ہم نے صیغہ مبالغہ مادونِ العشر ہ پرمحمول کرلیا ہے اور تخفیف والی قر اُت کو دس روز پورے ہونے پڑمحمول کرلیا ہےاور ف اس ف ارتباط کے لئے ہے بغیر معنی تاخیر کے۔ نیز ہم اس کوبھی شکیم نہیں کرتے کہ طہارت صرف عسل ہی سے ہوتی ہے بھی طہارت بالا یا مجھی ہوتی ہے۔ کیونکہ مقصود بندشِ حیض کااطمینان ہےاوروہ بلاشبہ پورے دس (۱۰)روز میں ہوجا تا ہے اوربعض کا طہارت کے لفظ سے عسل سمجھنا بھی بھی نہیں ہے۔ چنا نبچہروح المعانی میں ہے کہ طہارت کا اطلاق خلاف طمث پر کیا جاتا اور امرأة طاهر ونساء طو اهر بولت بين اورمراد منقطع الدم ليت بين-

محل ذر عكم ليني بحذف المضاف ہے۔علامہ زخشري كي كرائے براس كومجازيا استعارہ بالكنابيكها جاسكتا ہے انبي بيتين معني ميں استعال ہوتا ہے جمعنی کیف جیسے انسی یحیی هذه الله اورجمعنی این جیسے انبی لکے هذا اورجمعنی متنی آیت کی تفسیر تمنوں طریقه برکی سکئی ہے اول کی تخریج ابن جرمرؓ نے ابن عباسؓ سے کی ہے اور دوسرے کی رہیج بن انسؓ اور تیسر ہے کی ضحاک سے اور ابن عمر و وغیر ہ نے تخریج کی ہے کہ انتی جمعنی حیث ہے۔اس کئے فقہاءنے اس کومشکل الفاط میں شار کیا ہے۔

احول پتلیوں کا پھرجانا جس کو بھینگا کہتے ہیں۔الحرث زمین میں بیج ڈالنا۔ بیماقبل مبتداء کی خبر ہے۔ بحذف المضاف ای حواضع الحرث يا مجاز أيا تشبيه بليغ كے طور برمحمول ب\_نساء كم حرث لكم بيجملة بيان بے فاتو هن من حيث امر كم الله كا\_

رابط: .... اس آیت میں انیسواں (۱۹) علم حائضه عورت مے متعلق ہے۔

**شانِ نزول:.....امام سلمؓ وتر مَدیؓ نے حضرت انسؓ سے روایت کی ہے کہ یہودا پنی عورتوں سے بز مانۂ حیض بالکلیہ یکسوئی** اختیار کر لیتے تھے۔ان کے ساتھ کھانا پینا ،مجامعت سب ترک کردیتے تھے۔نصاریٰ کا حال روایات یہود کے برخلاف معلوم ہوتا ہے۔ کہ وہ سب کچھ علی حالہ کرتے رہنے تھے۔حالت ِ حیض اور غیر حیض میں کوئی فرق نہیں کرتے تھے۔ گویا ایک قوم افراط اور دوسری تفریط میں مبتلاتھی۔ ثابت بن الدحداع اور دوسر مے صحابہ نے آنخضرت ﷺ ہے اس صورت حال کا ذکر کرے تھم دریا فت کیا تو اس پریہ آیت نازل جوئى اورآ ب ﷺ نے ارشاوفر مايا اصنعوا كل شى الاالنكاح اى الوطى.

علیٰ ہذا حضرت جابڑ کی روایت ہے کہ یہود کا خیال بیتھا کہ اگر وطی من جانب الدبر کی جائے تو بچہ بھینگا پیدا ہوتا ہے اس پر آیت نساء كم حرث لكم نازل بوئي ــ

﴿ تشریح ﴾: .... بحالت حِین یہود ونصاریٰ کی معاشرتی بےراہ روی: ... اسلای تلم اس بارہ میں سمس قدرجامعیت اورتمام پہلوؤں کی رعایت اوراعتدال لئے ہوئے ہے کہ نہ یہود ومجوس کی طرح عورت کونا پاک ملنے جلنے اور چھونے کے نا قابل سمجھا گیا اور نہ عیسائیوں کی طرح تھلنے ملنے کوروا رکھا گیا۔ بلکہ اس حقیقت کا اعلان کردیا کہ اس زمانہ میں زن وشو <sup>ا</sup>ئی کے معاملات مصراور نظافت وطہارت کےخلاف ہول گے۔فطرت نے دونوں کے باہم ملنےاور دظیفۂ زوجیت ادا کرنے کا جودستورگفہرایا ہے اس کی پابندی ہونی جاہتے اس کے علاوہ حق تعالیٰ کسی دوسرے طریقہ کو پسندنہیں فرماتے۔اس ساسلہ میں لوگوں نے جوطرت طرح ک تو ہم پرستیاں اور پابندیاں نگار تھی ہیں ان کی کوئی حقیقت واصلیت نہیں ہے۔فطری طریقہ پرجس طرح جا ہویہ کارواں کر سکتے ہو۔ اسلامی معتدل احکام:.....فقہاءنے جواحکام اس حالت کے مناسب آیت ہے متدبط کئے ہیں ان کا حاصل ہیہ کہ حیض و نفاس کی حالت میں شیخینؓ کے نزدیک ناف سے لے کرزانو تک عورت کے بدن کو ہاتھ اگانا بھی جائز نہیں ہے چہ جائیکہ ہم بستری۔امام محمدؒ کے نز دیک حضرت عاکشۃ کی روابیت کے مطابق شعار دم شنٹی ہیں البتہ (۱) حیض کی اکثر مدت وس دن اگر گز رہے ہوں تو بلاعسل بھی صحبت کی اجازت ہے اور دس (۱۰) دن ہے تم میں بندش ہوئی تو اس کی دو(۲) صورتیں ہیں (۲) اگر عادت کے مطابق دن بپورے ہو چکے ہیں مثلاً پانچ یاسات ِروز کی عادت بھی وہ پوری ہوگئی ہےتو بلاغسل بھی صحبت کی اجازت ہے۔بشرطیکہ ایک نماز کامکمل وقت گزر چکاہو( ۳) دس (۱۰)روز ہے کم اور عادت ہے بھی کم دن گزرے ہوں تو عادت کا وقت پوار ہوئے بغیر صحبت جائز نہیں ہے اور پہلی ' دوصورتوں میں غسل کے بعد بدرجہاولی صحبت جائز ہوگی ۔اگرغلبہ شہوت میں کسی ہے بیچر کت بوٹوی ہوتو اس کوخوب احجیمی طرح تو بہ کرنی جا ہے اور صدقہ بھی مجھودے دیا جائے تو عمرہ ہے۔ یا خانہ کے مقام سے بیوی سے بھی ہمبستر ہونا قطعنا ترام ہے۔

مسيعی معاشرت:....فقهاء نے لفظ انسی کوالفاظ مشکلہ میں شار کیا ہے۔اہلسدت نے سیاق وسباق پرنظر کرتے ہوئے اس کو سکیف کے معنی میں لیا ہے۔ بعنی تعیم احوال کے لئے ہے۔ ماتی اور مقام میں تعیم نہیں کی ہے برخلاف روافض اور شیعہ کے وہ انی کواین کے معنی میں لےرہے ہیں اور تغیم مکان کا'را دہ کرتے ہیں۔حالا تکہ حرث وطہارت اس کی اجازت نہیں دیتے ۔ کیونکہ وہ موضع حرث نہیں ہے جوخلاف نظافت وطہارت ہےاورا جازت دی جارہی ہےموضع حرث کی جس میں افزائش سل کی طرف اشارہ ہے۔ بہر حال لواطت بیوی سے بھی حرام ہے۔اس کئے فقہاءنے کہا ہے کہ لواطت کرنے والے یا حیض میں صحبت کرنے والے کوا گر کوئی مل کردے توبیا ہے بڑے گناہ ہیں کہ قاتل پر قصاص وغیرہ بھی واجب نہیں ہوگا۔لیکن حرام لغیرہ ہونے کی وجہ سے فقہاءنے ایسے واطی کو تھسن کہا ہے اور زوج اول کے لئے اس کوملل بھی مانا ہے حتیٰ کہاس کومصن ہونے کی وجہ سے قابلِ رجم بھی مانا جائے گااوراس برجھوٹی تہبت لگانے والے پرحد تذف بھی جاری کی جائے گی۔

لواطت کی برانی اور اس کے احکام:.....بعض علاء نے حرمة لواطة کورمة حیض پر قیاس کیا ہے کیونکہ دونوں میں مشترک علت'' اذیٰ'' ہے۔ممکن ہے اس پر بیاعتراض ہو کہ قیاس کی اس وفت اجازت ہوتی ہے جبکہ مقیس میں نص موجود نہ ہواور وطی کے باب میں دوسری آیت موجود ہے اتسانسون الرجال شہوہ من دون النسآء کیکن کہاجائے گا کہ آیت میں صراحة جس لواظت کا ذ کر ہے وہ لواطت من الرجال ہے۔ اور جس لواطت کو قیاس کیا جار ہا ہے وہ لواطت من النساء ہے۔ اسی لئے دونوں میں فرق ہے۔ لواطت من الرجال قطعًا حرام ہے۔حنفیہ کے نز دیک واجب التعزیر اورشواقع کے نز دیک صدر نا کامستوجب ہوگا۔اس کے حلال سمجھنے والے کو کا فرکہا جائے گااور یہی حالت لواطت من الاجنبیة کا ہے۔ای طرح بیوی ہے بحالت حیض صحبت کوحلال سمجھنے والابھی کا فر \_ کیونکہ حرمت نص قطعی سے تابت ہے۔ البتہ بیوی سے لواطت کا بیٹم نبیں ہے کداس کی حرمت ظنی ہے۔

بعض شبهات كااز اله: ..... اور چونكه حرث كااطلاق مطلق استمتاع كے لاظ ہے نبیس كيا ئميا ہے۔ بلكه صرف ايتان كے لاظ ے حرث کہا گیا ہے اس کئے الامناء فی الساق و الفحد پرشہبیں ہونا جا ہے کہ عرفا وہ وطی نہیں کہلاتے اور چونکہ انبی بمعنی این نہیں ہے۔ جو هم مکان کے لئے آتا ہے اور بلکہ سکیف اور متی کے معنی میں ہے۔اس لئے بھی امنا ، مذکور پرشہ کوکو کی تقویت نہیں ملتی۔ اس مقام پرایک شبہ بیگز رسکتا ہے کہ جس طرح علت اذی کی وجہ ہے وطی بحالت ِحیض نا جائز ہے۔ بحالت ِ استحاضہ بھی اس وجہ ے ناجائز ہونی چاہئے۔لیکن کہا جائے گا کہ بعض وفعہ استحاضہ دائی ہوجا تا ہے۔اگر اس حالت میں جمی ناجائز کر دیا تو سخت حرج واقع ہوجاتا ہےاورشریعت میں حرج مدنوع ہے اس کتے استحاضہ میں اذی کا کاظ انتہیں کیا گیا۔ وَلاَتَجَعَلُوا اللهُ آيِ الْحَلْفِ بِهِ عُرْضَةً لِلَا يُمَانِكُمُ آئُ نُصْبًا لَهَا بِأَنُ تُحَيَّرُوا الْحَلْفَ بِهِ آنَ لَا تَبَرُّوا الْجَلْقَ بِهِ آنَ لَا تَبَرُّوا الْجَلْقَ بِهِ آنِهِ الْجِلْقَ وَلِسَنُّ فِيهِ الْجِلْتُ وَيُكَثِّرُ بِجِلاَفِهَا عَلَى فِعُلِ اللّهِ وَنَحُوهِ وَهِ وَهِ وَيُحَلِّمُ اللّهُ اللّهِ وَنَحُوهِ إِذَا خَلَفُتُم عَلَيْهِ بَلِ النّوٰهُ وَكَثِّرُوا الْمِلْوَ وَلَاكُونَ لِهِ اللّهُ مُن طَاعَةً الْمَعَنَى لَاتَمَتَيْعُوا مِنْ فِعَل مَاذُكِرَ مِنَ الْبِرِّ وَنَحُوهِ إِذَا خَلَفُتُم عَلَيْهِ بَلِ النّوٰهُ وَكَثِّرُوا الْمَعْلَى اللّهُ مَن طَاعَةً الْمَعْنَى لَا تَمْتَيْعُوا مِنْ فَعِل مَا أَلِيهُ اللّهُ مَا يَسْبِقُ اللّهُ سَمِيعً لِاقُوالِكُمْ عَلِيمٌ فَصِدَالُهُ مِنَ الْكُولِ اللهُ وَاللّهُ وَبَلَى اللّهُ عَلَولُوا اللّهُ اللهُ عَلَولُولُ اللهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ اللهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى الللهُ عَفُولُ اللهُ عَلَى اللهُ اللّهُ اللهُ ا

متحقیق وتر کیب: ....العوضة بروزن فعلة جمعتى مفعول شل قبضة وغرفة باب نصريا ضرب سے عوض الشي اذا جعله

معترضا.

ایسان جمع سمین سمعنی متم لا متعلیل کا ہے۔نصبالعنی مثل علم منصوب سے قابل اعتماد۔

بان تكثروا يهال مفسر كولفظاو استعال كرنا جائة تقاري وتكديد دسرى تفسيرى طرف اشاره بران تبرو المفسر جلال محقق نيلا مقدر مانا بادر دوسرے اكثر مفسرين لا مقدر تهيں مانتے اور لام كى تقدير كرتے ہيں اى لان تبوو ا اوربيلا تبجعلو افعل كاصله وجائے يالفظ عرضة كاصلة بن جائے اى لا تبجعلوا الله حاجز الاجل حلقكم به عن البرو التقوى و الصلاح.

على ذلك يعنى تذكوره برشم كهاناجا تزنبيل ب-اس صورت بيس عوضة ست مراديا بايع ض اورا يمان سے مرادا مورمحلوف اوران تبروا عطف بيان ب-ويسن حديث ملم ب- اذا حلفت على يمين فوايت غيرها خير امنها فكفر عن يمينك فات الذي هو خير

• و هو مسایسبق سمین لغوکی بیتشری مفسر نے اپنے شافعی ند ہب کی رعایت سے کی ہے۔امام اعظم ؒ کے نز دیک بمین لغو کے معنی یہ بیں کہ زمانۂ ماضی پرکسی بات کو محصے ہوئے شم کھالینا اور فی الواقع وہ خبر غلط ہو یا بلاارادہ جھوٹی شم زبان سے نکل گئی اور مختار میں زمانۂ حال کا بھی اضافہ کیا ہے یعنی آئندہ بات پر بلاارادہ شم نکل گئی اور اس پرنہ گناہ ہے اور نہ کفارہ یعنی ساقط الاعتبار ہے۔

ای قبصدت میمین غموس اور بمین منعقده دونوں ہی ہیں۔ارادہ ہوتا ہے لیکن بمین منعقدہ میں شوافع اوراحناف دونوں کے نزدیک کفارہ اور گناہ دونوں لازم ہوتے ہیں۔البتہ بمین غموس میں شوافع کے نزدیک کفارہ ہے اوراحناف کے نزدیک صرف گناہ ہے نہیں ہے۔ بمین منعقدہ کی حقیقت ہے ہے کہ آئندہ کام پرقصدافتیم کھائے اور بمین غموس زمانۂ ماضی پرجھوٹی فتیم کھانا۔

ینولون ایلا الغۃ بمین کو کہتے ہیں اورشر لیعت میں چار مہینے یا اسے زائد بیوی ہے ترکی صحبت پرشم کھائے کو کہتے ہیں۔اورشم بھی خدایا اس کے نام یاصفت کی معتبر ہوگی۔لیکن غیر اللہ کی اگر شم کھالی جائے۔مثلا بیت اللہ، کعبۃ اللہ، نبی اللہ، کی تو وہ معتبر نہیں ہیں اور موجب کھارہ نہیں بلکہ ایسی تشمیس مکر وہ ہیں۔امام شافعی تو ایسی قسموں کے بارہ میں معصیت ہونے کا خطرہ ظاہر فرماتے ہیں اور دازگ تو کھر کا اندیشہ کرتے ہیں اور فرماتے ہیں کہ اگر عوام کا خیال پیش نظر نہ ہوتا کہ وہ معانی کی طرف ملتفت نہیں ہوتے تو میں اس کوشرک قرار دے واسم میں حلف بعیر اللہ فقد انسو سی باللہ.

لے فول بھیم یعنی قول طلاق کواللہ تعالی سننے والے ہیں۔ یہ قسیرا مام شافعیؒ ،امام مالکؒ ،امام احمدؓ کی رائے کے موافق کی ہےان حضرات کے نز دیک مدت ایلاء گذرنے کے بعد یا طلاق دی جائے گی یار جوع کیا جائے گامحض مدت گزرنا کافی نہیں ہوگا۔ سمع کاتعلق قول سے ہوتا ہےاور مدت مسموع نہیں ہوا کرتی۔

اورف ن فاؤ اکی فاتعقیبیہ ہے یعنی رجوع مرت کی ہونا جائے۔امام ابوصنیفہ کے نزد یک رجوع مدت کے اندر ہوتا ہے بعد ہیں سوال ہی باقی نہیں رہتا اور طلاق خود بخو د ہوجائے گی واقع کرنے کی ضرورت نہیں ہے۔ رہا فاوہ تعقیب ذکری کیلئے ہے جوجملوں پر تفضیل بعد الاجمال کیلئے آتی ہے ای فیان رجعوا فی المدہ اور عبداللہ بن مسعود گی قرائت میں فان فاءُ و افیہن بھی اسی کی موید ہے اور سمج کا تعلق ایلاء کے ساتھ ہے کہ بید بقصد ضررا بلاء کیا گیا ہے یانہیں۔

فَاءُ وا امر نته بولتے بین یعن شم کا کفاراواکیااور بیوی سے رجوع کیاعن اور الی کے ذریعہ تعدیہ ہوتا ہے یَقَفَی وُا ظِلاَ لَهُ عَنِ الْمَیْنِ اور تَفِی اِلْمِی اَمْرِ اللهِ اِللهِ اَمْرِ اللهِ اللهُ اللهِ اللهُ اللهِ اللهُ اللهِ اللهِ اللهِ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهِ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهِ اللهِ اللهُ ا

تنین جسم کی قسم نسسم سے اصل بید کہ خموں تو ہمیشہ ماضی پر ہوتی ہے اور منعقدہ ہمیشہ آئندہ کام پر ہوتی ہے اور لغو بھی ماضی پر ہوتی ہے اور بھی مستقبل بر۔

ولائلِ طرفین: ...... نیز لغواور منعقدہ کے تم میں سب کا اتفاق ہے۔ صرف لغو کی تفسیر میں اختلاف ہے۔ البتہ غموس کے تم میں حنفیہ اور شوافع کا اختلاف ہے بعنی اس کے گناہ ہونے پر دونوں منفق ہیں۔ البتہ کفارہ کے بارہ میں حنفیہ اس کو اف کن یؤ احد تھم اور گناہ میں منعقدہ کی ساتھ اور شوافع گناہ اور کفارہ دونوں میں اس کو منعقدہ ہی کے ساتھ شار کرتے ہیں۔ انہوں نے والسکن یؤ احد تھم بسما عقدتم کو پمین غموس اور منعقدہ دونوں پر معمول کیا ہے اور جو سز آئیتِ ما کدہ میں گناہ اور کفارہ کی ہے وہ دونوں میں جاری کی ہے اور حنفیہ آس آئیب بترہ ولے کئی یؤ احد تھم بسما کے سبت قلوب کم کو بھی غموس اور پمین منعقدہ پر محمول کر کے موافدہ کا تھم دیتے ہیں اور موافدہ سے مراد عذاب اُخروی ہے تو اس آئیت سے دونوں میں گناہ کا ہونا معلوم ہوا۔ اب رہ گئی آئیتِ ، ما کدہ اس میں کفارہ کا ہیاں پمین منعقدہ کے ساتھ مختص ہے اس لئے وہ اس کے ساتھ مخصوص رہے گا۔

ا بیلاء کی قسمیس مع احکام: ......ایلاء کی چارتسمیس ہیں۔(۱) چار مہینے ہے کم مدت کی قسم کھائے۔ چاہے آدھاون ہی کم ہور ۲) چار مہینے مدت کی قیدلگا کر حلف کرے(۳) چار مہینے سے زیادہ مدت کی تعیین کرئے تسم کھائی جائے (۴) ہا تعیین مدت تسم کھائی جائے۔اس صورت میں ایلاء شرعی نہیں ہوتا۔اس صورت میں نہ بیوی ہاتھ سے جائے گی اور نہ کفارہ دیا پڑے گا۔البتدا گرفتم پوری کر لی اس کا کفارہ دینا پڑے گا اور ہاتی مین ور ہوگا۔اگرفتم پوری کر لی تو بیوی ہاتھ سے جائے گی اور نہ کی نفصان ضرور ہوگا۔اگرفتم پوری کر لی تو بیوی ہاتھ سے جائے گی اور بیوی کو بیوانے کے لئے تسم کو تو ڑ دیا تو کفارہ دینا پڑے گا۔ بیوی کے ملیحدہ ہوجانے کی صورت میں دونو ل رضامند ہوں تو بغیر حلالہ دوبارہ نکاح کرسکتا ہے۔

وَالْمُطَلَّقُتُ يَتَرَبَّصُنَ اَى لِيَنتَظِرُنَ بَانَهُ سِهِنَّ عَن النِّكَاحِ ثَلثَةَ قُرُو عِ ثَمْمِى مِن جِئن الطَّلَاقِ جَمْعُ قَرُء بِفَتْحِ الْقَالِهِ وَهُوَ الطُّهُرُ أَوِ الْحَيْصُ قَوْلَانِ وَهذَا فِي الْمَدْحُولِ بِهِنَّ اَمَّا عَيْرُهُنَّ فَلَا عِدَّةً لَهُنَّ لِقَدُلِهِ تَعْدَلُونَ فَا الطَّهُورُ وَ الْحَيْصُ قَوْلَانِ وَهذَا فِي الْمَدْحُولِ بِهِنَّ اَمَّا عَيْرُهُنَّ فَلَا عِدَّةً لَهُنَّ اللهُ عِدَّالَهُ اللهُ عَلَيْهِنَّ مِن عِدَّةٍ تَعْتَدُّونَهَا وَفِي عَيْرِ الْاِيسَةِ وَالصَّغِيرَةِ فَعِدَتُهُنَّ فَلَاكُمُ عَلَيْهِنَّ مِن عِدَّةً لَهُ اللهُ عِنْ مَا عَيْمُ اللهُ عَلَى اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ عَلَيْهِ اللهُ اللهُ

ترجمہ، ...... اور طلاق وی ہوئی عورتیں رو کے رکھیں (یعنی انظار کریں) اپنے آپ کو (نکاح ہے) تین طبہ تک (جو طاباق کے وقت ہے شروع ہوقو و ہ جن ہے قوء کی قاف کی فتح کے ساتھ۔ مراداس ہے طبر ہے یا چین دوقول ہیں۔ یہ تکم مدخولہ کے بارہ میں ہا اور غیر مدخولہ کی کوئی عدت نہیں ہے۔ آیت فسم اللہ کے علیهن من عدہ تعتدو نھا کی وجہ ہے: زآ ئے اور صغیرہ نہوں کہ ان کی عدت وضع حمل ہے۔ آیت طلاق فیعد تھن ان یہض عدملھن کی وجہ ہے نیز عاملہ نہوں کہ ان کی عدت دو (۲) چین ہیں) اور ان عورتوں کے لئے طلاق بیس ہے کہ اللہ تعالی نے جو کچھان باندیاں نہوں کہ حدیث کی روسے ان کی عدت دو (۲) چین ہیں) اگر وہ عورتی اللہ پر اور قیامت کے دن پر ایمان رکھتی ہیں اور ان عورتوں کے شرو خورتی رائیان رکھتی ہیں اور ان عورتوں کے شو ہر (خاونہ ) اس عدت کے اندر (زمانہ شو ہر (خاونہ ) ان کے پھر لوٹا لینے کاحق رکھتے ہیں (اگر عورتی رضامند نہ ہوں تب بھی رجوع کر کتے ہیں) اس عدت کے اندر (زمانہ انتظار میں) بشرطیکہ اصلاح کا ادادہ رکھتے ہوں (آپ ہی میں نہ یہ کہ عورت کی ضرر پہنچانے کی نیت سے لوٹانا ہو۔ یہ جملہ اصلاحی ترغیب

からと

کے لئے ہے۔ جواز رجعت کی شرطنہیں ہےاور پیچکم رجوع طلاق رجعی میں ہےاوراحق میں نفضیل مقصود نبین ہے کیونکہ زیانۂ عدت میں خاد ند کے ملاوہ دوسروں کورجوع کاحن ہے ہی نہیں )اوران عورتوں کے حقوق بھی (شوہروں پر )مثل ان حقوق کے ہیں جومردوں کے عورتوں پر ہیں۔ دستور (شرعی ) کےمطابق ( کہخوش معاملگی ہونی جا ہے نقصان پہنچانے کی نبیت نہ ہونی جا ہے وغیرہ )اورمردوں کا درجہ عورتوں کے مقابلہ میں کچھ بڑھا ہوا ہے (حق بزرگ کے لحاظ ہے کہ عورتوں پر مردوں کی اطاعت مہر وغیرہ اخراجات کی وجہ ہے واجب ہے )اورانٹد تعالی زبر دست ہے (اینے ملک میں )اور حکیم بھی ہیں (مخلوق کی تدبیر میں )

شحقیق وتر کیب: …یسے بیصن مفسرعلامؓ نے اشارہ کر دیا ہے کہ خبر معنیٰ میں امرے ہے۔ مبالغۃ انتثال تھم کیلئے رتیبیر اختیار کی گئی ہے۔

شلطة قروء مميز بعنی قروء جمع کثرت ہے قلت کے موقعہ پراستعال کرلیا گیا ہے چنانچہ جمع قلت وکثرت توسعاً ایک دوسرے کے مواقع پراستعال ہوتی ہیں اور یااقسر اء جمع قلت کی فلیل الاستعال اور قسر وء کے کثیر الاستعال ہونے کی وجہ ہے اول کوترک اور ٹانی کو اختیار کیا گیا ہے۔ادر ٹلٹھ منصوب بربنا ہمفعولیت ہے بتقد برمضاف ای بیسر بسصین مضی ٹلٹھ قووء . یامنصوب بناء برظر فیت کے ہے۔ای یسر بسصن مدہ ٹلٹہ قروء ، بیلفظ مشترک ہے۔طہراور حیض دونوں کے معنی آتے ہیں اول قول امام مالک وامام شافعی کا ہے اور ٹائی قول امام اسٹم نہ امام احمد کا ہے۔ دلائل طرفین کے پاس ہیں۔

بالسنة ابوداؤد كاروايت بطلاق الامة تطليقتان وعدتها حيضتان چنانجرهديث نذكورلفظ قرييض كمعني ليخ مين حنفيه کا متندل ہے کہ آتخضرت ﷺ نے باندی کی عدت صراحة حیسطنتان فرمائی۔معلوم ہوا کہ آزادعورت مدخول کی عدت "شاللله قروء" ے مراد بھی تین حیض ہیں۔ گویا حدیث نے مشترک لفظ کے ایک معنی کی تعبین کی مفسر جلال کیلیے لفظی روایت چونکہ معنرتھی اس لئے شاید روا یت بالمعنی کردی ہے۔

من الولمداو المحيض ليعني اگرحاملہ ہے توحمل کواورجا تضہ ہے تو حیض کوظاہر کردے۔ و بعولیتھن بعول جمع بعل اور تازا ندہے اورامثلہ سائی ہیں ضمیرمؤ نث مطلقات رجعی کی طرف راجع ہے۔قرینہ یہ ہے کہ السطہ لاق مسر تیٰ آ گے آ رہاہے۔گویاضمیر مطلقہ کے بعض افراد کی طرف راجع ہے۔ولموا بین کی شمیر مطلق نساء کی طرف راجع ہے۔ یہاں شمیر خاص اور مرجع عام ہے۔احق بعنی اس میں تفضیل کامفہوم نہیں ہے کہا یک مفضل دوسرامفضل علیہ ہے یعنی شو ہر کوجھی حق ہواور شو ہر کے علاوہ بیوی وغیرہ کوجھی حق ہواور زیادہ حق شو ہر کا ہو۔ یمطلہ بنہیں ہے بلکہ حق صرف شو ہر کا ہے بیلفظ الشتء ابسر د من الصیف کی طرح ہے۔ یعنی صرف برودت مراد ہے بیہ مطلب نہیں ہے کہ گرمی بھی ٹھنڈی ہوتی ہے مگرموسم سر ماموسم گر ما کے مقابلہ میں زیاوہ ٹھندا ہوتا ہے۔مبالغۃ صیغہ نفضیل ہے بیان کردیا ے اور یا بیم عنی بیں کہ انہم احق بالرجعة منهن.

بالاباء. وللرجال. رجل كے لفظ ميں غلبے معنى ہونے كى وجہ اس كوذكركيا ہے اور بجائے شمير كے اسم ظاہر لائے تاكه اس کی مزیت دشرف معلوم ہوجائے۔

ر بط : ..... اس آیت میں تمییواں (۲۳) اور چوبیسواں (۲۴) تھم مطلقہ کی عدت کے بارہ میں ہے۔

شان نزول:....اساء بنت یزید بن السکن انصار میکهتی ہیں آنخضرت ﷺ کے زمانہ میں ان کوطلاق ہوئی اور مطلقہ کے لئے کوئی عدت نہیں تھی۔اس لئے اللہ تعالیٰ نے مطلقہ کی عدت کیلئے و الممطلقات یتو بصن تازل فرمائی۔ ﴿ تشریح ﴾ : است نکاح اور طلاق میں مرد وعورت کی حیثیت : اس اس آیت میں طلاق کے احکام اور از دواجی زندگی میں عورت کی حق تلفی جن باتوں ہے ہو کئی ہاں کا انسداد مقصود ہے۔ مثلاً طلاق کی عدت کا ایک مناسب زمانہ مقرر کرنے نکاح کی اہمیت ، نسبت کے تحفظ اور عورت کے نکاح ٹائی کی سہولتوں کا انتظام کردیا گیا اور یہ بات بھی واضح کی جارہی ہے کہ طلاق کے بعدا گرشو ہررجوع کرنا چاہے تو وہی حقوار ہے کیونکہ شرعا میل ملاپ مطلوب ہے نہ کہ افتر اق ۔ نیز یہ اصل عظیم بھی واضح کردی گئی ہے کہ جیسے مردول کے حقوق عورتوں پر ہیں اس طرح عورتوں کے حقوق بھی مردول پر ہیں۔ البتہ نوعیتِ حقوق میں فرق ہے کہ مردی بالا دی عورت پر بات انکار حیثیت ہے گویا ساری خاتی زندگی کا نچوڑ ان دولفظوں میں بیان کردیا گیا ہے۔ اگر مردوعورت کی پیشیشیں بیش نظر ندر ہیں کہ ایک گرڈی بلاکشاکش تھینے سکتی ہے۔

ا حکام میض: ........(۱) آیت میں بیعدت ایک خاص تنم کی مطلقہ کے لئے بیان کی جارہی ہے۔جس کی طرف جلال محقق نے پورے اشارات کردیئے ہیں۔حنفیہ کے نزدیک خلوت صیحہ بھی ہمبستری کے تئم میں ہے۔ یعنی جس عورت کوخلوت صیحہ کے بعد طلاق ہوتی ہواس کی عدت بھی وہی ہے جو مدخولہ مذکورہ کی ہے۔

(۲) جوعورت جوان غیرحاملہ ہو گرمرض احتباس کی وجہ ہے اس کو چیش نہ آتا ہوتو اس کے احکام کتب فقہ میں موجود ہیں ۔

( m ) شرق باندی کواگر پیراندسالی یا کم عمری کی وجہ سے حیض نمآتا ہوتو اس کی عدت ڈیڑھ ماہ ہے۔

(4)عدت کے اندرکسی دوسرے مرد سے نکاح جا تر نہیں ہے نہ

(۵)مطلقہ پراییخ حمل یا حیض کا اظہار ضروری ہے تا کہ عدت کے حساب میں گڑ بڑنہ ہو۔

(۲) طلاق رجعی میں رجعت دونوں طریقے سے حنفیہ کے نز دیک ہوسکتی ہے۔ زبان کے کہنے سے بھی کہ'' میں نے اپنی بیوی سے رجعت کی''اور ممل سے بھی کہ بوس و کنار وغیرہ دواعی جماع یاصحبت کر لی جائے۔رجعت کے بعد پہلا ہی نکاح قائم رہتا ہے۔تجدید کی ضرورت نہیں۔

عورت ومرد کے خاص حقق ق .....عورت کے خاص حقوق مرد پریہ ہیں کہ اپی حیثیت اور وسعت کے مطابق اس کیلئے کھانے ، کپڑے، رہنے کا بند وبست کرے۔ ننگ نہ کرے، مہرا داکرے، اور عورت کے ذمہ مرد کے خاص حقوق یہ ہیں کہ وہ اس کی اطاعت و خدمت کرے، تھم عدولی ، نا فر مانی نہ کرے۔ تو جہاں تک نفس حقوق کے واجب ہونے کا تعلق ہے دونوں برابر ہیں۔ البتہ دونوں کی نوعیت کا فرق ان کی تفصیلات ہی سے واضح ہے۔

اَلطَّلَاقُ آَيِ التَّطُلِيُقُ الَّذِى يُرَاحِعُ بَعُدَهُ مَرَّتَنِ مَ اَيُ اِثْنَانِ فَامْسَا لَكُ اَيَ فَعَلَيُكُمُ اِمْسَا كُهُنَّ بِعُدَهُ بِاَنْ تُواجِعُ وَهُنَّ بِمَعُووُ فِ مِنْ غَيْرِ ضِرَادٍ اَوْ تَسُويِحٌ اِرَسَالُ لَهُنَّ بِإِحْسَانٌ \* وَكَلاَيْحِلُ لَكُمُ اَيُهَا الْازْوَاجُ اَنُ تَاخُدُوا مِمَّا التَيْتُمُوهُنَّ مِنَ المُهُودِ شَيْعًا إِذَا طَلَقْتُمُوهُنَّ إِلَّا اَنْ يَخَافَا آي الرَّوْجَانِ اللَّهُ يُعَلَّمُ اللهُ عَلَيْ مِنَ المُهُودِ شَيْعًا إِذَا طَلَقْتُمُوهُنَّ إِلَّا اَنْ يَخَافَا آي الرَّوْجَانِ اللهِ يُقِيمًا حُدُودَ اللهِ مَا حَدَّهُ لَهُمَا مِنَ الْحُقُوقِ وَفِي قِرَاءَ وَ يُحَافَا بِالْبِنَاءِ لِلْمَفْعُولِ فَانُ لَا يُقِيمُا بَدُلُ الشَّيْمَا لَكُو اللهِ مَا حَدَّهُ لَهُ اللهِ مَا حَدَّةً لَهُ اللهِ عَلَيْ اللهِ عَلَيْ فَي قِرَاءَ وَ يُحَافَا بِالْبِنَاءِ لِلْمَفْعُولِ فَانُ لَا يُقِيمُا بَدُلُ الشَّيْمَالُ مِنَ الْحُقُولِ وَفِي قِرَاءَ وَ يُحَافَا بِالْبِنَاءِ لِلْمَفْعُولِ فَانُ لَا يُقِيمُا بَدُلُ الشَيْمَالُ مِنَ اللهِ عَلَيْهِمَا اللهِ عَلَيْهِمَا مُنَا لِيُعَلِّقُهَا أَى لَاجَرَجَ عَلَى الرَّوْجِ فِي آخِذِهِ وَلَا الرَّوْحَةِ فِي بَلْهُ تِلْكُ تِلْكَ اللهِ لِيُعْلَقُهُا أَى لَاجَرَجَ عَلَى الرَّوْجِ فِي آخِذِهِ وَلَا الرَّوْحَةِ فِي بَلْهُ عَلَيْهِ لِللْهُ لِلْمُعْلِقَهُا أَى لَاجْرَجَ عَلَى الرَّوْجِ فِي آخِذِهِ وَلَا الرَّوْحَةِ فِي بَلْهُ عَلَى اللهُ لِلْمُعْلِقَةُ الْمُؤْمِ عَلَى الرَّوْجِ فِي آخِذِهِ وَلَا الرَّوْحَةِ فِي بَلْهُ لِللْمُ لِلْمُلِكَ الللهِ لِلْمُلِيلِي اللهُ اللهِ اللهِ اللهُ اللهِ اللهِ اللهُ الرَّوْحَةِ فِي بَلْهُ لِي اللهُ اللهِ اللهُ الرَّولُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ المُعَلِّي اللهُ اللهُ

الْاَجَكَامُ الْمَذَكُورَةُ حُدُودُ اللهِ فَلَا تَعُتَدُوْهَا ﴿ وَمَنْ يَتَعَدَّ حُدُودَ اللهِ فَأُولَئِكَ هُمُ الظُّلِمُونَ ﴿ ١٩٠﴾ فَيانُ طَلَّقَهَا الرَّوُجُ بَعْدَ الثِّنْتَيُنِ فَــَلا تَحِلُ لَهُ مِنْ أَبَعُدُ بَـعُدَ الطَّلَقَةِ الثَّالِثَةِ حَتَّى تَنْكِحَ تَتَزَوَّج زَوْجًا غَيْرَةُ " وَيَعَلَّمُهَا كُمَا فِي الْحَدِيْثِ رَوَاهُ الشَّيْخَانَ فَإِنُ طَلَّقَهَا الزَّوْجُ الثَّانِيُ فَلَلَجُنَاحَ عَلَيْهِمَآ أي الزَّوْجَةِ وَالزَّوْجِ الْآوَّلِ أَنُ يَّتُسَرَاجَعَآ اِلَى النِّكَاحِ بَعْدَ انْقَضَاءِ الْعِدَّةِ **اِنْ ظَنْآ أَنُ يُقِيْمَا حُدُورَدَ الله**ِ طُ وَتِلْكَ الْمَذْكُورَاتُ حُلُودُ اللهِ يُبَيّنُهَا لِقَوْمِ يَّعُلَمُونَ ﴿ ٣٠ يَتَدَبَّرُونَ وَإِذَا طَلَقُتُمُ النِسَاءَ فَبَلَغُنَ **اَجَلَهُنَّ قَارَبُنَ اِنْقَضَاءَ عِدَّتِهِنَّ فَامُسِكُوهُنَّ بِأَن تُرَاجِعُوهُنَّ بِمَعُرُوفٍ مِنُ غَيْر ضِرَار أَوُ سَرَّحُوهُنَّ** بِمَعُرُوفٍ " أُتُدُكُوهُنَّ حَتَّى تَنُقَضِيَ عِدَّتُهُنَّ وَلَا تُمُسِكُوهُنَّ بِالرَّجُعَةِ ضِرَارًا مَفُعُولٌ لَهُ لِتَعُتَدُوا " عَلَيُهِنَّ بِالْإِلْجَاءِ إِلَى الْإِفْتِدَاءِ أَوِ التَّطُلِيُتِ وَتَطُويُلِ الْحَبُسِ وَمَنْ يَّفُعَلُ ذَٰلِكَ فَقَدُ ظَلَمَ نَفُسَهُ " بِتَغْرِيُضِهَا اِلِّي عَـٰذَابِ اللَّهِ تَعَالَى وَلَا تَتَّـٰخِذُوْ ٓ اللَّتِ اللهِ هُزُوًا ' مَهْزُوًّا بِهَـا بِـمُحَالفَتِهَا وَّاذُكُـرُوُا نِعُمَتَ اللهِ عَلَيْكُمْ بِالْإِسُلَامِ وَمَآ أَنُولَ عَلَيْكُمْ مِّنَ الْكِتْلِ، الْقُرُانِ وَالْحِكُمَةِ مَافِيُهِ مِنَ الاحْكَامِ يَعِظُكُمْ بِهِ " باَن جُ تَشْكُرُوهَا بِالْعَمَلِ بِهِ وَاتَّـقُـوا اللهَ وَاعْلَمُوآ أَنَّ اللهَ بِكُلِّ شَيْءٍ عَلِيْمٌ ﴿ اللهِ اللهَ عَلَيْهِ شَيْءٌ وَإِذَا طَلَّقُتُمُ النِّسَاءَ فَبَلَغُنَ آجَلَهُنَّ ٱنْقَضَتْ عِدَّتُهُنَّ فَلَا تَعُضُلُوْهُنَّ حِطَابٌ لِلْاَوْ لِيَاءِ أَى لَاتَمْنَعُوهُنَّ مِنْ أَنُ يُّنُكِحُنَ أَزُوَاجَهُنَّ ٱللَّمُ طَلِّلَقِينَ لَهُنَّ لِآنَّ سَبَبَ نُزُولِهَا أَنَّ أَخْتَ مَعْقَلِ بِنُ يَسَارِ طَلَّقَهَا زَوُجُهَا فَأَرَادَ أَنّ يُرَاجِعَهَا فَمَنَعَهَا مَعْقَلٌ كَمَا رَوَاهُ الْحَاكِمُ إِ**ذَا تُرَاضُوا** أَيِ الْأَزُوَاجُ وَالنِّسَاءُ بَيُنَهُمُ بِالْمَعُرُوفِ \* شَرُعًا ذَلِكَ النَّهٰىُ عَنِ النَّصَٰلِ يُوْعَظُ بِهِ مَنْ كَانَ مِنْكُمْ يُؤُمِنُ بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ الْاخِرِ " لِا نَّهُ الْمُنْتَفَعُ بِهِ ذَٰلِكُمْ أَيُ تَرُكُ الْعَضُلِ **أَزُكُى لَكُمُ وَاَطُهَرُ ۚ** لَكُمُ وَلَهُمُ لِمَايَحُشي عَلَى الزَّوْجَيُنِ مِنَ الرَّيْبَةِ بِسَبَبِ الْعِلَاقَةِ بْيُنَهُمَا وَ اللَّهُ يَعُلُمُ مَافِيُهِ مِنَ الْمَصُلِحَةِ وَ أَنْتُمُ لَا تَعُلَمُونَ ﴿ ٣٣٣﴾ ذَٰلِكَ فَاتَّبِعُوا أَمْرَهُ \_

تر جمیہ: .....طل ق ( یعنی وہ طلاق کہ جس کے بعدر جعت کی گنجائش ہے ) دو (۲) ہیں ( دو (۲) عدد ہیں ) پھرخواہ روک لینا ے ( یعنی پھرتم اس کے بعدر جعت کر کے روک لو ) قاعدہ کے موافق ( بغیرنقصان کے )اور یا جھوڑ دیتا ہے خوش اسلو بی کے ساتھ ( ان کوآ زادکر کے )اورتمہارے لئے بیہ بات جائز نہیں ہے(اے شوہرو!) کہ وصول کرلواس مال سے جوتم نے ان کو دیا تھا (یعنی مہر) سیجھ بھی (جب کہتم نے ان کوطلاق دے دی ہے)الا ہیر کہ دونوں (خاوندو بیوی) کو بیراحتمال ہو کہ دونوں قائم نہیں رکھ تکیں گےاللہ تعالیٰ کی حدو دکو( لیعنی جن حقوق کی ان کے لئے ضابطہ بندی ہو چکی ہے وہ پان کو باقی نہیں رکھ کیس گے اور ایک قر اُت میں یہ خصافا مجہول صیغہ کے ساتھ ہےاس صورت میں الایقیما یخافا کی همیر تشنیہ سے بدل الاشتمال ہوجائے گا اور ایک قر اُت میں بیدونوں لفظ تحافا اور تقیما یز ہے گئے ہیں ) چنا نجہا گرتم لوگوں کو بیاندیشہ ہو کہ شو ہر و ہیوی خدائی ضابطوں کو برقر ارنہیں رکھ تکیں گے توان دونوں کو گناہ نہیں ہوگا کہ

عورت کچھ دے کر چھڑا لیے (اپنی جان مال کے بدلہ میں طلاق دے کر یعنی شوہریراس کے قبول کرنے میں اور بیوی یراس کے پیش کرنے میں کوئی مضا کفتہبیں ہے ) یہ (ندکورہ احکام ) اللہ کے حدود ہیں سوان کو نہ بچلا نگنا۔ جوخدائی ضابطوں ہے باہر نکلنے کی کوشس کرے گاا یہے ہی لوگ اپنا نقصان کرنے والے ہوتے ہیں۔ پھرا گرطلاق دیدے ( دوطلاق کے بعد شوہر ) بیوی کوتو وہ بیوی حلال نہیں ر ہے گی۔اس شوہر کے لئے بعد (تیسری طلاق کے )حتیٰ کہ نکاح (شادی) کرلے وہ عورت پہلے ضاونہ کے علاوہ دوسرے ہے (اوروہ و دسرا شو ہراس عورت ہے ہمبستر ہوجائے۔جیسا کہ حدیث میں ہے جس کو پیٹھین نے روایت کیا ہے ) پھرا گرطلاق ویدے ( دوسرا شوہر بھی ) تو ان دونوں پراب کوئی حرج نہیں ہے ( یعنی عورت اورشو ہراول پر ) کہ بدستور پھرل جائیں ( عدت کے بعد دونوں نکاح کرلیں ) بشرطیکہ دونوں کو گمان عالب ہو کہ وہ خدائی ضابطوں کو برقر ارر کھ تکیں گے اوریہ (ندکورہ احکام انتد کے حدود ہیں ان کو بیان فریاتے ہیں۔ ا لیے لوگوں کیلئے جواصحابِ دائش ہیں (غور کرتے ہیں) اور جبتم نے انعورتوں کوطلاق دے دی مجروہ اپنی عدت گزرنے کے بعد قریب ہوجا ئیں (یعنی ان کی عدت قریب آتھ ہو ) تو تم روک سکتے ہو( ان ہے رجعت کر کے ) قاعدہ کے مطابق ( نقصان نہ پہنچا کر ) یا ان کور ہائی ویدو قاعدہ کے مطابق (ان کو چھوڑ وو کہ ان کی عدت گز ر جائے ) اور ان کورو کنانہیں جاہتے (رجعت کرکے ) نقصان پہنچانے کی غرض سے (ضراز امفعول نہ ہے )اس ارادہ سے کے ظلم کیا کرو سے (انعورتوں پر ۔فدیہ پر مجبور کر کے یا طلاق و سے اور زیادہ رو کنے پر مجبور کر کے )اور جو محض ایسا کرے گا سووہ اپنا ہی نقصان کرے گا (خودکواللہ کے عذاب پر چیش کر کے )اوراللہ تعالیٰ کے احکام کو نداق مت بنا ؤ (ان کی مخالفت کر کے کھلونا نہ بناؤ) اورالٹد تعالیٰ کی نعمتوں کو جوتم پر (اسلام کی ) ہیں ان کو یا د کرواوراس کتاب کو جوتم پر نازل کی گئی ( قرآن )اور حکمت کو ( قرآنی احکام ) درانحالیکه اس کی نصیحت تم کو کی جاتی ہے (پیشکر پیتمہار ہے ممل کی صورت میں ہوتا حیاہتے ) ادراللہ تعالیٰ سے ڈرتے رہواور یقین رکھو کہ اللہ تعالیٰ ہر چیز کوخوب جانبے ہیں ( کوئی چیز اس سے تخفی نہیں ہے ) اور جب تم طلاق دے دواپنی بیو بول کو پھر وہ عور تنس اپنی عدت بوری کرچگیں (ان کی عدت ختم ہوجائے ) تو تم ان کومت روکو (بیرخطاب عورتوں کے اولیاء سے ہے یعنی اولیاءکورو کنے کاحق نہیں ہے) نکاح کرنے سے ان شوہروں کے ساتھ (جنہوں نے ان کوطلاق دی تھی۔ چنا نچے سبب نزول اس آیت کا بیہ ہے کہ محقل بن بیبار کی بہن کوان کے شوہر نے طلاق ویدی تھی اس کے بعد شوہر نے رجعت کرنی جابی تومعقل نے بہن کوروک دیا (رواہ الحاکم) جبکہ رضامندی ہوجائے (شوہروں اور بیویوں کی) باہمی حسب دستور (شرعی) اس (ممانعت کی ر کاوٹ سے ) تعیجت کی جاتی ہے۔ اس محص کو جوتم میں سے ایمان لائے اللہ تعالی پر اور قیامنت کے روز پر (سیونکہ دراصل تفع حاصل كرنے والے مؤمنين ہى ہوتے ہيں ) يە(ركاوٹ) دوركردينا) تمهارے لئے زيادہ صفائى اورزيادہ يا كى بات ہے(تمهارے اوران کیلئے سابقہ علاقہ کی دجیہ ہے ان میں شبہ کا اندیشہ ہو سکتے کے باعث )اوراللہ تعالیٰ داقف ہیں (اس تھم کی مصلحت ہے )اورتم نہیں جانتے ہو( پیمصلحت اس کئے عمیل حکم کرو )

شحقيق وتركيب ف ن خفته بظاہر جلال محقق کے طرز ہے معلوم ہور ہاہے کہ اس لفظ کا مخاطب وہ از واج کوقر ارد ہے رہے ہیں جیسا کداس سے پہلے بھی یہی مخاطب ہیں ۔لیکن علا مہزمخشر کی کی رائے بیہ ہے کہانہوں نے حکام کومخاطب مانا ہے اور ماقبل میں از واج کواور پیجمی جائز ہے۔

فان طلقها عام اس ے كداس تيسرى طلاق سے يہلے دوطلاقيس ايك دم واقع كى مون يا عليحد وعليحد ومثلًا انست طالق ثلاثا كهامويا انت طالق المبتة بهرصورت تین طلاتول کے بعد حلالہ کی ضرورت پیش آئے گی بیٹنق علیہ ہے۔ بجزعلامہ ابن تیمیہ منبلی کے کسی نے بھی اختلاف نبیس کیاوہ طبالے ثلاثا کوایک ہی طلاق مانے ہیں۔جس کی وجہ سے ان ہی ہے ہم ندہب علاء نے ان کی بخت تغلیظ اور تصلیل کی

ہے۔البتدامام اشہب مالکی کی طرف اس مسئلہ کا انتساب سیحے نہیں ہے۔ تنکع انمدار بعداور جمہور فقہاء کے نز دیک حال کے کلل بننے کے کئے وطی شرط ہے۔ابن امسیب اورابن جبیر کا اختلاف کوئی حیثیت نہیں رکھتا۔ چنانچے تمیہ یاعا کنٹہ بنت عبدالرحمٰن بن عتیک القرظیٰ جوامرا ۃ رفاعة القرظيُّ کہلاتی ہیں۔ان کی روایت میں ہے کہوہ اسیتے چیازاد بھائی رفاعہ بن وہب بن عتیک القرظی ہے منسوب ہوئیں اوران کووہاں ے طلاق ال گئے۔ پھرعبد الرحمٰن بن الزبیر سے ان کی شادی ہوئی تو ان سے علیحد گی کی درخواست کرتے ہوئے آ تخضرت ﷺ ہے عرض کیا کہ انسما معہ مثل ہذیبہ الثواب بیکنا پیتھاان کے عنین ہونے کی طرف۔ چنانچین کرآپیمسکرائے اوران کے دوبارہ رفاعہ سے ملنے كاراده پرفرماياك لاحتى يىلوق عسيىلتك وتىلوقى عسيلتىه رواه الشيىخان بيعديث شهور بال كئ آيت پرزيادلي بالاتفاق جائز ہے۔نیٹا پوری فرماتے ہیں کہ تسنسکے کے معنی یہاں وطی کے ہیں اور نکاح لفظ ذو جسا سے مجھ آر ہاہے اس لئے زیاوتی علی الكتاب ماننے كى ضرورت بھى باقى تہيں رہتى \_البتە تىنكىچى اسنادعورت كى طرف تمكين زوج كى طرف مشبر ہے۔

بلغن قاضی بیضاوی فرماتے ہیں کہ بلوغ کے معنی وخول شے اور دنو ، شے دونوں آتے ہیں یہی دوسرے معنی قریب ہونے کے آیت میں مراد ہیں ۔ورندعدت فتم ہونے کے بعدامساک کی کوئی صورت نہیں ہے۔ صنب اڈا جس کی صورت بیرہے کہ عدت جب ختم ہونے کے قریب آجائے تو مراجعت کرلی جائے تا کہ عدت طویل ہو کرعورت پریشان ہو جائے۔

لمتبعندوالام كانعلق ضرار كے ساتھ ہے كيونكه مقصد ضرر كي تقيير ہے بعني جوامسا ك باراد هُ ضرر ہووه ممنوع ہے اور جو باراد هُ اصلاح ہو وہ مطلوب ہے۔ ھنز ومفسرعلام مصدر جمعنی مفعول لے رہے ہیں جو مضل کسی کام کا پچٹنگی ہے ارادہ نہ رکھتا ہواس کو کہا جاتا ہے۔ انسما انت ھازی مقصداس ہے ہروکوروک کراس کی ضد کا تھم ہوتا ہے۔

فبلغن يہاں مفسر جلال نے اشارہ کردیا کہ لفظ بلوغ اپنے حقیقی معنی میں ہے۔ یعنی مدت کیلئے نہ کہ مجازی معنی کیونکہ انعقادِ نکات حتم مدت کے بعد بھی ہوسکتا ہے فسلا تبعیضلو ھن یہال تمام مفسرین کے نزویک مخاطب اولیاء ہیں۔امام شافعی کی طرف نسبت عضل سے استدلال کرتے ہیں کہ عورتوں کا نکاح اجازت اولیاء برموقوف ،ونا یائے لیکن حنفیہ سکتے ہیں کہ اس سے میدلازم نہیں آتا کہ میعضل شرعی ہو بلکہ حسی عضل ظلماً بھی ہوسکتا ہے یا دھو کہ دہی کے طریقہ بریہ اس لئے استدلال سیجے نہیں ہے۔ برخلاف اس کے تسنسکسے کی اسناد عورت کی طرف اس کےاستقلال پر دلالت کرتی ہے۔ یو من اس مخصیص کا ایک نکتہ تو جلال مفسرٌ نے بیان کیا ہے اورممکن ہے کہ کفار کے م کلّف بالفروع نه ہونے کی طرف بھی اشارہ ہو۔

ربط: ..... آیت السطلاق میں طلاق رجعی کابیان پجیسوی (۲۵) تھم کی صورت میں اور آیت لایسحل لسکم میں چھبیسواں (٣٦) تھم دوبارہ خلع اور آبیت فان طلقھا میں ستائیسواں (٢٧) تھم حلالہ کا ہے اس کے بعدو اذا طلقتیم المنے میں بطور تقربه اٹھائیسواں ( ۲۸ ) حکم \_تلعب بالا حکام کی ممانعت کابیان کیا جار ہا ہے۔ بعدازاں و اذا طلقتم المنے میں انتیبویں (۲۹ ) حکم نکاح ثانی کی ممانعت نہ ' کرنے ہے متعلق ہے۔

شانِ مزول:.....مضرت عائشة کی روایت ہے کہ شوہرا پی بیو بول کو طلاق دیتے رہے تھے اور عدت میں رجوع کرلیا کرتے تھے جاہے سو( ۱۰۰) مرتبہ نے زیادہ طلاقوں کی نوبت آ جائے۔جس سے حد درجہ عورتوں کی مشکلات بردھی ہوئی تھیں چنانچہ ایک عورت نے آپ ﷺ ے آ کر شکایت کی اس پر الطلاق مرتان آیت نازل ہوئی۔

ابن جریرٌ نے روایت تقل کی ہے کہ حبیبہ اور ان کے خاوند ثابت بن قیس کے درمیان تعلقات خوشگوار نبیس تصاور وہ ان سے علیحدہ ہونا چاہتی تھیں۔ آپ ﷺ نے دریافت فرمایا کہتم مبر کا باغ واپس کرسکتی ہو؟ انہوں نے عرض کیا جی ہاں اسی طرح آپ نے ان کے شوہرے بلاکروریافت فرمایا اوراس پریآ یت ولا یعل لکم نازل ہوئی جس کا جاصل صلع ہے۔

اس طرح آیت فان طلقها النج کے سلسلہ میں امراۃ رفاعہ کے واقعہ کی تفصیل گزر چکی ہے وہ اس کاسبب ہزول ہے۔ ابن جریرؓ نے روایت بیان کی ہے کہ ثابت بن بیارانصاریؓ نے اپنی بیوی کوطلاق دی اور جبعدت گز رنے میں دو تین روز رہ گئے

توانہوں نے بارادہ اضرار رجوع کرلیا اس پرو لا تمسکو هن آیت نازل ہوئی۔

الودرداءً ہے روایت ہے کہ بعض اشخاص طلاق دیتے اورخر میزوفروخت کرتے پھر کہد دیتے کہ: م نے بطور مذاق ایسا کہد دیا تھا۔ اس پرآیت و لاتنسخدو ۱ النع نازل ہوئی۔امام بخاریؒ وغیرہ نے معقل بن بیارؓ کی روایت پیش کی ہے کہانہوں نے اپنی بہن کی شادی ا بیک محص سے کی ۔انہوں نے ان کوطلاق دے دی اورعدت گز رنے تک رجوع نہیں کیاحتیٰ کہ پھر دو بارہ شادی کی طرف ایک دوسرے کا ميلان ہواتومعقل بن بيارٌ مالع ہوئے۔اس پرآيت و لاتعضلو هن نازل ہوئی تومعقل ّ کہنے گئے مسمعًا لوَبتی و طَاعَةَ اور بہنوئی کو بلا کرکہااُذَ وِ جُحکَ و اُنٹے مِمُحکَ بیروایت توعضل من الا ولیاء کی ہے۔اسی طرح عضل من الزوج الا بل اورمن غیرالزوجین الا ولین کی طرف ہے بھی ہوسکتا ہے۔

﴿ تشريح ﴾ : . . . . طلاق رجعي ، خلع ، طلاق مغلظه كابيان : . . . . . يهان عطلاق رجعي ، طلاق مغلظه ، خلع كا بیان ہور ہاہیے۔قرآن کریم میں احکام طلاق وعدت کی تفصیلات کافی ہیں۔ یہ بات تو ابھی معلوم ہو چکی ہے کہ طلاق کے سلسلہ میں کوئی حد ہندی ہیں تھی۔جس کی وجہ ہے سخت البحضیں پیش آ رہی تھیں ۔اس لئے طلاق رجعی کی تحدید کردی گئی کہ وہ دوتک ہوسکتی ہے یعن ایک یا ووطلاق تک خاوندکور جوع کاحق ہے کہ عدت کے اندر بلانکاح کے رجوع کرسکتا ہے عدت کے بعد نکاح کی تجدید کرنی پڑے گی آیت کی بيتوجية وحنفيها ورشوافع كے نز ديك متفق عليه ہے گويا تقتر برعبارت اس طرح ہے المطلاق المرجعي مرتبان اي اثنان.

طلاق کی تبین صور تبیں: ...... دوسری صورت صرف حفیہ کے غداق کے موافق ہے جس کوصاحب کشاف و مدارک اور فخر الاسلام نے اختیار کیا ہے کہ شرعی طلاق مراد ہے کہ وہ ایک دم نہیں دی جاتی ، بلکہ مرۃ بعد مرۃ لیعنی علیحدہ علیحدہ دی جاتی ہے۔ تقتر سر عبارت اس طرح ہوگی۔الطلاق الشرعی مرة بعد مرة. مثل ثم ارجع البصر كرتين اى كرة بعد كرة كے ہے چنانچ لفظ مرتان ارشا دفر مایا گیالفظ اثنان مبیس فر مایا ہے اور بیصیغہ خبر ہے لیکن تنصود امر ہے اس تو جیبہ پر تفصیل بیہ وگ کہ طلاق کی تین صور تیس ہیں (۱) احسن (۳) حسن (۳) بدی مطلاق احسن بیر ہے کہ صرف ایک طلاق دی جائے اورایسے طہر کی حالت میں صحبت نہ کی ہو۔اس کے بعدعدت گزرنے دی جائے۔

طلاق حسن میہ ہے کہ تین طلاقیں دی جائیں ۔ تمرعلیحدہ علیحدہ تین طہروں میں یا تین مہینوں میں دی جائیں ۔ امام ما لکؒ کے نز دیک یہ صورت بھی طلاق بدی کی ہے اور حنفیہ کے نز دیک طلاق کی تیسری صورت طلاق بدعی ہے ہے کہ ایک دم ایک طہر میں دویا تین طلاقیں دے دی جائیں یا ایک ہی کلمہ سے دے دی جائیں یا بحالت طہر وطی کے بعد طلاق دی جائے یا موطوۂ عورت کو بحالت جیش طلاق دی جائے ۔ میںسب صورتیں بجز طلاق فی احیض کے شوافع کے نز دیک بھی طلاق بدعت کی ہیں اور بحالتِ حیض ان کے نز دیک طلاق جائز ہے۔ پھرطلاق رجعی کے لئے صریح لفظ کے ساتھ ہونا بھی شرط ہے۔ اگر عدت گز رگئی یا طلاق صریح الفاظ کی بچائے کنایات کے ساتھ دی گئی۔ دونوں صورتوں میں طلاق جائز ہو جائے گی۔ بلاتجدید نکاح کوئی صورت ملنے کی ٹہیں ہے اور تین طلاقوں کی عدت اگر پوری ہوجائے خواہ طلاقیں صریح الفاظ کے ساتھ ہوں یا کنایات کے ساتھ رال کے عوض ایں ہوں یا بلا مال۔ بہرصورت طلاق مغلظہ ہوجائے کی کہ بدوں حلالہ کے اول شو ہر سے نکاح بھی درست نہیں ہوسکتا۔ بیوی سے خوش اسلوبی کا سلوک: ....اس آیت میں قاعدہ اور خوش اسلوبی ہے مرادیہ ہے کہ اس کا طریقہ بھی شرع کے موافق ہواور نیت درست ہو کہ رجعت کے بعدادا کیگی حقوق پیش نظر ہو۔عورت کوشک کرنامقصود نہ ہو،اور چھوڑنے میں خوش اسلو بی یہ ہے کہ دفع نزاع کاارادہ ہونہ رہے کہ تذکیل وول شکنی باعث ہو بلکہ نرمی ودلجو کی ملحوظ وینی جیا ہے۔

طلاق کی مقدرت میں شرعی مصلحت: ......غرضکه رشعهٔ نکاح ایسی چیز نبیس ہے کہ جدب جا ہا بات کی بات میں تو ڈ کرر کھ دیا اس کے تو ڑنے کے لئے مختلف منزلوں ہے گزرنے ،اچھی طرح سوچنے سمجھنے اور کوئی دفعہ اصلاح حال کی مہلت ملنے اور آخر کار صور تحال سے بالکل مایوس ہونے کے بعد آخری قدم اٹھانے کی ضرورت ہے۔ای لئے ابسغیض السمباحات عند الله الطلاق فرمایا

خلع با مال کے بدلہ طلاق:.....مال کے بدلہ میں عورت کی رہائی کی دو (۴) صور جس میں۔(۱) خلع (۴) طلاق علی مال۔خلع پیرکہ مرد سےعورت درخواست کر ہے کہ اتنے رویے کے بدلہ مجھ سےخلع کر لے۔ایجاب وقبول ہوتے ہی قطعی طلاق بائن پڑ جائے گی۔لفظ طلاق کہا ہو یا نہ کہا ہواور وعدہ کے مطابق مالعورت کو دینا پڑے گا اور طلاق علیٰ مال بیا کہ خلع کا لفظ استعمال نہ کیا جائے بلکہ مردعورت سے کہے کہ استے روپے کے بدلے جھے کوطلاق عورتِ کے منظور کرتے ہی طلاق بائن پڑجائے گی اور روپیہ عورت کے ذمہ واجب ہوجائے گا۔ نامنظور کرنے کی صورت میں ندطلاق واجب ہوگی ندمال واجب ہوگا۔

خلع کے احکام:.....(۱) اس سلسلہ میں اگر فی الواقع قصور وارعورت ہے اور پھرخود ہی خلع کی درخواست کررہی ہے تو ' گنهگار ہوگی اور مردکو مال <u>لینے</u> میں گناہ نہیں ہوگا بشر طیکہ مہرے زیادہ نہ ہوور نہ مکروہ ہوگا۔

( ۲ )کیکن اگرقصوروارمر دہےتو عورت تو مال دینے میں گنہگار نہ ہوگی البیته مرد کو مال لینا مطلقا خواہ کم ہو یا زیاد ہ ۔مبر ہو یا مہر کے علاو ہ

(۳)کیکن اگرصورت حال پچھاس طرح کی ہے کہ قصور کسی ایک کامتعین نہیں ہویا تا۔مردتو عورت کا قصور سمجھتا ہے اورعورت مرد کا قصور جھتی ہے بعنی ہرایک دوسرے کوظالم اور خود کومظلوم تصور کیئے ہوئے ہے تو دونوں بیں سے کوئی گنبگار نہیں ہوگا۔مرد کو مال لینا اور عورت کو مال وینا دونوں درست ہیں البتہ مہرے زیادہ مال لینا یہاں بھی مکروہ رہےگا۔اور آبت میں الا ان یہ خافا المنح ہے جوسورت حلال ہونے کے استثناء کے ساتھ بیان کی ہے اس ہے بھی تیسری صورت مراد ہے ورنہ پہلی دوصورتوں میں تو ایک ایک گنہگار ہوا۔ نیز مقصودیہاں حلال ہونے سے حصر تقیقی تہیں ہے بلکہ حصراضا فی ہے یعنی مرد کے ظالم ہونے کی صورت میں مرد کیلئے مال حلال تہیں ہے۔ باقی عورت کے ظالم ہونے کی حالت میں جیسا کہ اول صورت یا مرد کے ظالم ہونے کی صورت میں جیسا کہ تیسری حالت ۔مرد کے لئے مال دونوں طرح حلال رہے گا نیزخلع اور طلاق علی مال دونوں کا حکم یہاں ایک ہی رہے گا ،مال کے جائز اور نا جائز ہونے میں۔

ا مام شافعی کا اختلاف در بارهٔ خلع مع دلیل وجوابِ دلیل:........... یت ف در طلقها النع بیرام ثانعی بی مستمجھے ہیں کہ خلع طلاق نہیں ہوتی بلکہ فننخ نکاح ہوتا ہے ورنہ ف ان طلقھا کو چوکھی طلاق ما نناپڑے گا۔ دوطلاقیں المسطلاق مرتان میں گزر چکی ہیں اور تیسری طلاق ضلع کو مانا جائے ۔ پھر فا تعقیبیہ کے بعد ان طبلقہا میں چوشی طلاق ماننی ہوگی حالا نکہ طلاقوں کا نصاب کل تین ہے۔ کیکن حفیہ خلع کوطلاق بی مانتے ہیں جیسے کہ آیت سے ظاہر ہےاور یہی قول شافعیہ کا ہے۔البتہ فان طلقھا کا تعلق الطلاق مو تان کے ساتھ ہے اور ریتیسری طلاق ہے۔جس کے بعد طلاق مغلظہ ہوجائے گی اور ورمیان میں خلع کی صورت بطور جملہ معتر ضہ ذکر کی گئی ہے۔ لیعنی طلاق اگر مفت ہوگی تو اس کوطلاق رجعی سمجھا جائے گا۔ جس کا ذکر السطلاق حرین میں ہوا ہے اور اگر معاوضہ کی نوبت آجائے تواس کوخلع بإطلاق علی مال کہتے ہیں۔درمیان میں اس کو بیان کر کے آگے بھر فان طلقھا ہے تیسری طلاق کا ذکر ہور ہاہے۔ چنانچے سعید بن المسيب "كي روايت ہے كه آئخضرت اللہ النے اللہ كوطلاق ہى قرار ديا ہے۔

**آ یک نگتهٔ نا در ہ:.....فیسمسا اف دت میں فدید کاما دہ فداء مساوات کے معنی کے لئے موضوع ہے۔معلوم ہوا کہ بدل ضلع،** لفس کےمساوی ہونا جا ہے اورنفس کی قیمت کوشر بعت نے مبرقر اردیا ہے حاصل بیڈنکلا کہ بدل خلع مبر ہے بڑھنانہیں جا ہے۔

**ا حکام حلالہ اور حدیث ِغسیلہ** : ...... علالہ کا مطلب بیہ ہے کہ مروتین طلاقوں کے بعد اسعورت ہے نکاح نہیں کرسکتا تا وفٹنیکہ بیعورت کسی دوسرے مروہے نکاح کر کے جمبستری کے بعد طلاق حاصل نہ کرلے یا اس کے دوسرے شوہر کا انتقال ہوجائے اور د ونول صورتوں میں بیغورت عدت طلاق یاوفات نہ گز ار لے۔ بیٹین طاۂ قیس رجعی ہوں یا بائن یا بعض رجعی اوربعض بائن پھرصریح لفظ ے ہول یا کنا میہ کے لفظ سے ۔ کنامیر میں نبیت کا اعتبار ہوتا ہے۔اسی طرح بیتینوں طلاقیں بدفعات ہوں یا ایک دم۔ایک ہی کلمہ ہے ہوں یا علیحدہ علیحدہ الفاظ کے ساتھ۔ ہرصورت میں حلالہ کی ضرورت ہے نکاح ٹائی کے اول نکاح کی محکل بننے کے لئے صحبت کی شرط مگا نا حنفیہ کی طرف سے اگر چیلفظ تسنکع سے مجھ میں آسکتا ہے تاہم حدیث رفاعہ سے جوشہور ہے نیز ٹابت کیا جاسکتا ہے۔اس لیے شواقع کے لئے گنجائش اعتراض نہیں ہے۔

دين كے ساتھ استخفاف واستهزاء كا انتجام:........ يت لائت خيدو البيع ميں حقيقة احكام البيد كے ساتھ استهزاء مرادنہیں ہے کہ اس سےانسان کا فر ہوجا تا ہے۔فسادعقیدہ کے ساتھ ہوتب تو ظاہر ہی ہے کیکن صحت عقیدہ کے ساتھ بھی اگر ہوتب بھی کفر ہے کیونکہ دین کی تحقیر جو بنیا دکفر ہے دونوں صورتوں میں حاصل ہے بلکہ احکام الہید پرلا پرواہی کے ساتھ عمل نہ کرنا مراد ہے مجاز اسی کو استہزاء فیر مادیا گیا ہے اور بعض نے بیٹفسیر کی ہے کہ طلاق و نمیرہ الفاظ اگریسی نے براہ ہزل بھی کہدد۔ بئے تو اس نداق سے بھی طلاق کے عورت ہے بدستور برتا ؤرکھنا باعث گناہ ہوگا۔

ہنر**ل اور خطا کا فرق** :.....ہزل اور خطامیں بیفرق ہے کہ ہزل میں لفظ کا تو ارادہ ہوتا ہے کیکن اس کے اثر اور معنی کا ارادہ نہیں ہوتا اور خطامیں لفظ ہی کا ارادہ نہیں ہوتا۔ کہنا جا ہتا تھا کچھگر بےساختہ نکل گیا طلاق کالفظ۔ تو شریعت نے بعض احکام میں ہزل کا بھی اعتبار نہیں کیا ہے بلکہ ارادہ سے الفاظ نکل گئے تو ان ہی پرا دکام جاری ہوجائیں گے۔خواہ تا ثیر کی نیت ہویا نہ ہو۔البتہ طلاق خطاء وا قع نہیں ہوگی \_ کیونکہالفا ظارا دۃ نہیں نکلے \_

نکاح ثانی ہےرو کنے کی ممانعت: سست بیت فسلا تسع ضلوهن میں خطاب عام ہے خواہ شوہر ہی دوسری جگہ نکاح سے مالع آئے یاغورت کے بھانی بند۔ میں خاونداورغورت کے درمیان آڑے آ ، ہے، ول بہر صورت رو گنامنا سب مبیل ہے۔ سیل معورت کی رضامندی حسب ضابطہ و۔مثلاً مرد غیر کفونہ ہو،مہمثل ہے کم نہ بویز لیا گیا ہو، ورنہ ولی کون اعتراض ہوگا یعنی نکاح ہونے کے بعد بھی مسلمان حاکم ہے دخ کراسکتا ہے۔اس طرح شرعی گوا ہوں کے بغیر نہ ہو۔ نابالغداجاز ت و لی کے بغیر نکاح نہ کرے۔ایسے '' ں سے

نکاح نہ کرےجس سے شرعا نا جائز ہو علیٰ ہٰرااگر پہلے خاوند ہے نکاح کرنا جاہتی ہےتو اگر تین طلاقیں نہ دی ہوں تو بغیر حلالہ ورنہ بعداز حلالہ نکاح درست ہوگا ور نہ سب صورتوں میں سب کونکاح سے رو کنے کاحق رہے گاعزیز ہویا اجبی۔

آ یت میں جوصحت نکاح کے لئے فیلغن سے عدت گزار نے کی شرط لگائی ہے یا دوسر سے شوہر کے لحاظ ہے ہے یا اول شوہر کے لئے ہی اگر کہا جائے تو اس قصہ متعلقہ آیت میں اتفاق سے عدت ختم ہو چکی تھی کو یا اول صورت میں قیداحتر ازی ہوگی اور دوسری صورت میں قیرواقعی ہے۔

تقاضائے وُ **وراند سی :.....احکام الہی** کیفیل اول تو عام طور پر باعثِ طہارتِ قلوب ہوتی ہے کیکن مرد کے میلان کے مصالح کود کھے کر دُوراندیش نکاح ہے ندرو کئے ہی میں ہے ورنہ فتنہ وفساد کا باعث ہوگا۔ رہا بے قاعدہ نکاح سووہ درحقیقت نکاح ہی نہیں ہوااس لئے وہ رو کنااس میں داخل نہیں ہے۔

از دواجی زندگی کی رُوح:.....غرضیکه نکاح کی غرض بینیں ہے که مردوعورت کسی نہسی طرح ایک دوسرے کے گلے پڑ جائمیں اور نہ عورت کومر د کی خودغرضا نہ کام جوئیوں کا آلہ بنانا ہے بلکہ مقصد اصل میہ ہے کہ دونوں کے، ملاپ سے ایک کامل اورخوشحال از دواجی زندگی پیدا ہوجائے اور بیہ جب ہی ہو عتی ہے کہ آپس میں محبت وساز گاری ہو،اللہ کی حدود کی پاسداری ہو،اگر کسی وجہ ہے ایسا نہیں ہےتو نکاح کاحقیقی مقصد نوت ہوگیا اورضروری ہوگیا کہ دونوں فریق کے لئے تبدیلی کا درواز ہ کھول دیا جائے ورنہ انسانی آزادی کا گلہ گھونٹنا ہوگا۔اس میں حق علیحدگی کے بغیر سچی از دواجی زندگی کی تابندگی باقی نہیں رہتی ،از دواجی زندگی کا معاملہ نہایت نا زک اور اہم ہےاورمر د کی خودغرضیوں اور نفس پرستیوں ہے ہمیشہ عورتوں کی حق تلفی ہوئی ہے اس لئے خصوصیت ہے یہاں مسلمانوں کونصیحت کی گئی ہے کہ اللہ نے انہیں کتاب و حکمت کی تعلیم اور ہدایت وموعظت کے تمام پہلوسمجھا دیئے ہیں۔اس لئے جماعتی شرف و ذمہ داری سے عهده برآبهونا اوراز دواجی زندگی میں اخلاق و پر جیز گاری کانمونه بنتابیان کا اپنا فرض ہوگا۔

برائی کا ذر بعیر بھی بُراہے اور مہاح میں تشد دہمیں کرنا جا ہئے:....... تیت لاتمسکو هن صوادًا ہے معلوم ہوتا ہے کہ جو چیزمفضی الی المذموم ہووہ بھی ندموم ہوتی ہے اور یہ ایک بہت بڑی اصل ہے۔اس طرح ? یت ف الا تعصف لمو ہن سے معلوم ہوا کہ امر مباح سے منع کرنے میں تشد دنہیں کرنا جاہے ہالخصوص جب کہ اس باح میں کوئی مفسدہ نہ ہواور احص خصوص جبکہ اس شے ترک میں کوئی مفسدہ ہو۔

وَ الْوَلِدَاتُ يُرُضِعُنَ آىُ لِيُرُضِعَنَ أَوَلَادَهُنَّ حَوْلَيْنِ عَامَيْنِ كَامِلَيْنِ صِفةٌ مُؤَكِّدَةٌ دْلِكَ لِمَنْ أَرَادَ أَنُ يُّنِمَّ الرَّضَاعَةَ ۚ وَلَازِيَادَةَ عَلَيُهِ وَعَلَى الْمَوْلُودِ لَهُ آيِ الْآبِ رِزُقُهُنَّ اِطْعَامُ الْوالِدَاتِ وَكِمُسُوتُهُنَّ عَلَى الْإِرْضَاعِ إِذَا كُنَّ مُطَلَّقَاتٍ بِالْمَعُرُوُفِ ﴿ بِقَدْرِ طَاقَتِهِ لَا تُكَلَّفُ نَفُسٌ اِلْأُوسُعَهَا ۚ طَاقَتَهَا لَاتُضَارَ **وَالِدَةٌ 'بِوَلَدِهَا بِسَبَيِه بِـاَ**كُ تُكُرَّهُ عَلَى اِرُضَاعِه إِذَا امْتَنَعَتُ **وَلَا يُضَ**ارًّ **مَوْلُودٌ لَهُ بِوَلَدِهِ ۚ** اَىُ بِسَبَيِهِ بِأَكُ يُكَلَّفَ فَوْقَ طَاقَتِهِ وَإِضَافَةُ الْوَلَدِ إِلَى كُلِّ مِنْهُمَا فِي الْمَوْضَعَيْنِ لِلْإِسْتِعُطَافِ وَعَلَى الْوَارِثِ أَيْ وَارِثِ الْآبِ وَهُوَ الصَّبِيُ أَىٰ عَلَى وَلِيِّهِ فِى مَالِهِ مِثُلُ **ذَٰلِكَ ۚ** الَّذِى عَلَى الْآبِ لِلُوَالِدَةِ مِنَ الرِّزُقِ وَالْكِسُوةِ فَالَ

اَرَادَا اَىُ الْوالدَانِ فِصَالاً فِطَامًا لَهُ قَبُلَ الْحَوْلَيْنِ صَادِرًا عَنُ تَوَاضٍ اِتِّفَاقٍ مِّنَهُمَا وَتَشَاوُرٍ بَيْنَهُمَا لِيَظْهَرَ مَصَلَحَةُ الصَّبِي فِيهِ فَسَلَا جُسَاحً عَلَيْهِمَا \* فِى ذلك وَإِنْ اَرَدُتُهُ خِطَابٌ لِلاَبَاءِ اَنْ تَسُتَوُضِعُوْآ اَوْلاَدَكُمُ مَّرَاضِعَ غَيْرَ الْوَالِدَاتِ فَكَاجُنَاحَ عَلَيْكُمْ فِيهِ إِذَا سَلَّمُتُمُ اللَّهِنَّ مَّا النَّيْتُمُ اَى اَرَدَتُمُ إِيْنَاءَهُ لَهُنَّ وَلاَ كُمُ مَرَاضِعَ غَيْرَ الْوَالِدَاتِ فَكَاجُنَاحَ عَلَيْكُمْ فِيهِ إِذَا سَلَّمُتُمُ اللَّهُ وَاعْلَمُونَ اللَّهُ اللَّهُ مِنَا اللهُ وَاللهُ وَاعْلَمُونَ اللهُ إِلَا اللهُ وَاللهُ وَاللهُ وَاللهُ وَاللهُ وَاعْلَمُونَ اللهُ إِللهُ وَاعْلَمُونَ اللهُ اللهُ وَاعْلَمُونَ اللهُ وَاعْلَمُونَ اللهُ وَاعْلَمُ وَاعْلَمُ اللهُ وَاعْلَمُونَ اللهُ وَاعْلَمُ وَاعْلَمُ اللهُ وَاعْلَمُ اللهُ وَاعْلَمُ اللهُ وَاعْلَمُ اللهُ وَاعْلَمُ وَا اللهُ وَاعْلَمُونَ اللهُ وَاعْلَمُ وَا اللهُ وَاعْلَمُونَ اللهُ وَاعْلَمُ وَاعْلُولُ اللهُ وَاعْلَمُ وَاعْلَمُ اللهُ وَاعْلَقُ اللهُ وَاعْلَمُ وَاللّهُ اللهُ وَاعْلَمُ اللهُ عَمْلُونَ اللهُ وَاعْلَمُ اللهُ وَاعْلَمُ اللهُ وَاعْلَمُ وَاعْلَمُ اللهُ وَاعْلَمُ اللهُ الل

تر جمہہ: ...... اور مائیں دودھ پلائیں گی (ان کو دودھ پانا چاہئے) اپنے بچوں کو دوسال پورے (کاملین صفت مؤکدہ ہے
حولین کی) یہ مدت اس شخص کیلئے ہے جوشیر خوار کی مدت پور کی کرنی جاہے۔ (اس سے زیادہ کی اجاز سنہیں ہے) اور جس کا بچہ ہے
(لیعنی باپ) اس کے فرمہ ہے ان کا (دونوں کا) کھانا اور ان کا کپڑ اوودھ پلانے کی وجہ سے بشرطیکہ مائیں مطلقہ ہوگئی ہوں) ضابطہ کے
مطابق (باپ کی طاقت کے مطابق ) کی کو حظم نہیں دیا جائے گر اس کی برواشت (طاقت ) کے مطابق کی ماں کو تکلیف نہیں دین جاہئے
اس کے بچکی وجہ سے (بچہ کے سبب باپ کی طاقت سے زیادہ بارڈ ال کر اور دونوں جگہ بچکی اضافت ماں کی طرف شفقت مائل کرنے کے
کی بچہ کی وجہ سے (بچہ کے سبب باپ کی طاقت سے زیادہ بارڈ ال کر اور دونوں جگہ بچکی اضافت ماں کی طرف شفقت مائل کرنے کے
کی بچہ کی وجہ سے (بچہ کے سبب باپ کی طاقت سے زیادہ بارڈ ال کر اور دونوں والدین کی دور ھے چھڑانا جائے ہیں
کے بچہ کی والدہ کا کھانا ، کپڑ اجو بچہ کے باپ کے دار شرخ ا) اگر دونوں (والدین) دور ھے چھڑانا جا ہیں (دوسال سے پہلے دور ھے چھڑانا
جا جی اور یہ بات طے) رضامندی (انفاق) با ہمی اور دونوں کے مشورہ سے ہوجائے ( کہ جس میں بچہ کی مصلحت کھلی ہوئی ہو) تو
جا جی اور یہ بات طے) رضامندی (انفاق) با ہمی اور اگر تم لوگ (باپ کو خطاب ہے) دور ھے پھڑانا جا ہوا ہوا بانے بچی کو دائوں دونوں ہو کہ بی اور ایس میں ) نہیں ہے۔ بشر طیکہ حوالہ کر دو (اب دور ھیار یوں کے) جہ بچی ان کو دینا جا ہے جو ل کو ان ان میں کو دین گانا ہی کو دینا جا ہے جو راب خور ایک کی اور اللہ تعالی ہے ڈرتے رہوا دراس میں ) نہیں ہے۔ بشر طیکہ حوالہ کر دو (اب دور ھیار یوں کے) جہ کے ان کو دین جا ہوں کو دین جو راب کو کی بات ان سے پوشیدہ نہیں رہتی ہے)

شخفیق و ترکیب: سسون الوالدات مطلقه بول یا غیر مطلقه حدیث میں تعیم کی طرف اشاره ہے۔ انھا احق بھا مالم تنزوج.

لیسر ضعن یعنی خبر بمعنی امر ہے۔ یہ امر بعض صورتوں میں مفیدا سخباب ہے اور بعض صورتوں میں منیدوجوب باپ کو استیجار پر قدرت بور ماں کے علاوہ اتنا موجود بمواور بچہاس کا دودھ بھی قبول کر لے ان تین شرطوں کی موجودگی مفید اسخباب ہے۔ ورنہ مال باپ پر دودھ پلا ناواجب بوگا۔ کا ملین یعنی حولین کا اطلاق تسامخا بھی کیا جاسکتا ہے جیسے اقعمت عند فلان حولین و لم یست کے ملھا کیکن کا ملین از ایس اختال کی تر دید کر کے تاکید کردی۔ امام شافئ واحمد وامام ابولیوسف و گھر جمہور کے نزدیک مدت رضاعت دوسال اور امام ابو حنیفہ کے نزدیک ڈوالدہ اولا دکو والد کیلئے جنتی ہے اور اولا دوالد کیلئے ہوتی ہے۔ در فیان ہوگی البتہ بوی مضعد اگر بیوی یا معتدہ ہوتو اُجرت واجب نہیں ہوگی البتہ بوی ہونے کی جہت سے ان نفقہ ہوگا۔

وعلى الوارث اس كاعطف المولودير باى على وارث الاب مراداس ي يحب يعن باب الرمرجائة ومرضعه كى

ا جرت باپ کے ولی یعنی بچہ پر ہوگی ۔جس تفصیل ہے باپ پڑتھی ۔ حاصل یہ ہے کہا گر بچہ کے پاس مال ہےتو مرضعہ کی اجرت اس میں ہے ادا کی جائے۔امام شافعیؓ مامام مالک کا قول میں ہے۔ابن جریزؓ نے اس کواختیار کیا ہے کیکن بچہ مالدار نہیں ہے تو پھر مال پر ہے اور بعض نے وارث سےمراد والدین میں ہے باقی لیا ہے۔اوربعض نے بچیکا وارث بلحاظ میراث رشتہ دارمر دوعورت کوقر اردیا ہے۔خواہ بچدان کا دارث نه ہوتا ہولیکن بچدکے مال کی میراث ان کو پہنچتی ہواور حنفیہ کے نز دیک اس سے مراد ذی رحم محرم قرابت دار ہیں ۔عبداللہ بن مسعودٌ کی روایت بھی اس کی مؤید ہے اس لئے حنفیّہ کے نز دیک فقیر ذی رحم پر بھی بقدر حق میراث نفقه بچے کا واجب ہوگا۔

ان تستر ضعوا بحذف المفعول الاول اى المسر اضع او لا دكم اور او لا دكم مفعول ثانى بي فعل جب متعدى بيك مفعول جوے س، ت طلب یانسبة کا اس میں اضافہ کر دیا جائے تو متعدی بدومفعول ہوجائے گا۔ زخشریؓ کی رائے یہی ہےاورجمہورحرف جر کے ذريعة مفعول ثاني كي طرف متعدى مانت بين -اى الاولاد كم.

اذا سلمتم بیصحت اجارہ کیلئے شرط نہیں ہے بلکہ اسلیت کابیان ہے۔ پیشگی دیناباعث خوشنودی ہوتا ہے۔

اتيتيم . ای ضمنتم والتزمتم مجازی معنی ہیں۔بالمعروف معمم کے متعلق ہے۔

ر لط : .... اس آیت میں تیسواں (۳۰) تھم رضاعت کے بیان پر شمل ہے۔

﴾ تشریح ﴾:.....احكام برورش:......والوالبدات بسر ضعن معلوم بوا كه منكوحه اورمعتده بربلااجرت دوده بلانا دیانة واجب ہے بشرطیکہ کوئی سیم عذر نہ ہوالبتہ عدت گزرنے کے بعداس آیت کے عموم کی وجہ سے بلا اُجرت واجب ہونا جا ہے تھا۔ ليكن دزقهن وكسوتهن كي وجد الروقت اجرت كامطالب جائز بوكيا-

آپر ورش کے اصول :.....البتہ ماں اگر کسی مجبوری کی وجہ ہے انکار کردیے تو اس پر جبرنیٹ کیا جائے گا۔ نیز ماں اگر دودھ یلانا حابتی ہےاوراس کے دودھ میں کوئی خرابی بھی نہیں ہے تو باپ کیلئے جائز نہیں ہے کہ مال پر دوسری انا کوتر جیج دے۔اس طرح اگر عدت کے بعد ماں دوسری اتا کے برابراجرت مانکتی ہے تب بھی دوسری اتا کوتر جیجے دینا جائز نبیس ہے اور میسب مسائل لا تضار و المدۃ ہولدھا ہے سمجھ میں آ رہے میں ۔البتہ اگر بچےدوسریعورت کا دودھ ہی نہیں لیتااور کسی جانور کا دودھ بھی نہیں بیتا تب ماں کومجبور کیا جائے گا۔ نیز بحالت منکوچہ یا معتدہ اگر عورت اجرت طلب کرتی ہے تو اِس کے لئے جائز نہیں ہے بلکہ قضاء بھی دودھ بلا ۔ نے پراس کومجبور کیا جائے گا۔ ہاں عدت کے بعد دوسری انا (اگر ماں ہے کم اجرت مانکتی ہے تو ماں کومقدم نہیں سمجھا جائے گا اور مال کا زیادہ اجرت کا مطالبہ جائز نہیں ہوگا۔ البنة ماں کی درخواست پر دوسری اتا) کواس کے پاس رکھا جائے گا اور بیسب احکام لامولو دیلۂ بولدہ سے ثابت ہور ہے ہیں۔مال کا دو دھا گربچہ کومضر ہوا وروہ مال کی ہجائے اتا ہے بلوا ناجا ہے توان قستو ضعو امیں اس کی اجازت ہے۔

اقا کی اُجرت:.....کھانے کپڑے پرکسی کونوکری رکھنا جائز ہے۔لیکن اقا اس سے مشتنی ہے۔ تا ہم کھانے ، کپڑے کی نوعیت، حشیت تعداد،مقدار وغیره اچھی طرح کھول کرییان کردینی چاہئے۔عدم یقین کی صورت میں اوسط درجہ کا وجوب ہوگا۔اگر نقذ معاملہ طے کیا ہے تو اس کی مقدار، مدت وغیرہ بھی صاف متلاوی جائے تا کہ بعد میں جھکڑ ہے کی نوبت نہ آ جائے۔جس کا ثر بچہ پر پڑنے يكه ـ بالمعروف مين بيسب بالتين داخل بين -

بجیہ کی م**رورش کے فر مہ دار:......ب**کی پرورش کا اصل بارتو باپ پر ہے۔لیکن اس کی موت کے بعد اگر بچہ مالدار ہے تو

اس کے مال میں سے خرچ کرلیا جائے گا ورنہاس کے ایسے قرابت داروں پریہ ذمہ داری عائد ہوگی کہ جو جو ذمی رحم محرم ہوں لیعنی اس بچیاوررشته دارکومرد وعورت فرض کیا جائے تو ان میں نکاح جائز نہ ہواور نیز اس بچیہ کی میراث کے مستحق بھی ہوں ان میں ماں بھی داخل ہے۔سب کومیراث کی نبیت ہے جی امانت پہنچے گا۔

دودھ پلانے کی مدت اوراختلاف مع دلائل:.... امام ابوعنیفهٔ ڈھائی سال کی، یت پرآیت حسله و فصاله شسلنسون شهسرًا سےاستدلال فرماتے ہیں جمل ہے مرادعورت کا حاملہ ہونانہیں بلکہ بچہ کا ہاتھوں میں لینا کھلا نامراد ہے یعنی مدت رضاعت مراد ہے۔ رہا آیت حولین تکاملین فرمانا تو دو(۲) سال کی مدت تام کہلائے گی اور ڈھائی سال اتم مدت کہلائے گی اور بعض نے بیتوجید کی ہے کددوسال ہے مدت بلاا أجرت مراد ہے اکثر کافتوی اسی پر ہے کدمدئت رضاعت (۲) دوسال ہے لیکن اس کے بعد بھی ۔ نسی نے ڈھائی سال کے اندراگر دودھ پلا دیا تواحتیاط یہی ہے کہ حرمت برضاعت ٹابت ہوجائے۔

وَ الَّذِيْنَ يُتَوَقُّونَ يَمُونُونَ مِنْكُمُ وَيَذَرُونَ يَتُرُكُونَ أَزُواجًا يَّتَرَبَّصْنَ آيُ لِيَتَرَبَّصْن بِٱنْفُسِهِنَّ بَعُدَهُمْ عَنِ النِّكَاحِ **اَرْبَعَةَ اَشُهُرٍ وَّعَشُرًا عَ**مِنَ اللَّيَالِيُ وَهٰذَا فِي غَيُرِ الْحَوَامِلِ اَمَّا الْحَوَامِلُ فَعِدَّتُهُنَّ اَنُ يَضَعْنَ حَمُلَهُنَّ بْنَايَةِ الطَّلَاقِ وَالْآمَةُ عَلَى النِّصُفِ مِنُ ذَلِكَ بِالسُّنَّةِ فَإِذًا بَلَغُنَ اَجَلَهُنَّ اِنْفَضَتُ مُدَّةُ تَرَبُّصِهِنَّ فَكَاجُنَا حَ عَلَيْكُمُ أَيُّهَا الْاَوْلِيَاءُ فِيُمَا فَعَلَنَ فِي ٓ أَنْفُسِهِنَّ مِنَ التَّزَيُّنِ وَالتَّعُرِيْضِ لِلخُطّابِ بِالْمَعُرُوفِ ۖ شَرْعًا وَاللّهُ بِمَاتَعُمَلُونَ خَبِيرٌ ﴿ ٣٣٣ عَالِمٌ بِبَاطِنِهِ كَظَاهِرِهِ وَلَاجُنَاحَ عَلَيْكُمُ فِيُمَا عَرَّضْتُمُ لَوَّحُتُمُ بِهِ مِنْ خِطْبَةِ النِّسَآعِ ٱلْـمٰتَـوَقَـى عَـنُهُـنَّ اَزُوَاجُهُـنَّ فِي الْعِدَّةِ كَقَوُلِ الْإِنسَانِ مَثْلًا إِنَّكِ لَحَمِيُلَةٌ وَمَنْ يَجِدُ مِثْلَكِ وَرُبَّ رَاغِبٍ فِيُكِ أَوُ أَكْنَنُتُمُ أَضْمَرُتُمُ فِي أَنْفُسِكُمُ مِنْ فَصْدِ نِكَاحِهِنَّ عَلِمَ اللهُ أَنَّكُمُ سَتَذُكُرُونَهُنَّ بِالْحِطْبَةِ وَلَاتَصْبِرُوْنَ عَنُهُنَّ فَأَبَاحَ لِكُمُ التَّعْرِيُض وَلْكِنُ لَا تُوَاعِدُوْهُنَّ سِرًّا أَيْ نِكَاحًا إِلَّا لَكِنَ أَنْ تَقُولُوا قَوُلًا مَّعُرُوفًا أَيُ مَاعُرِفَ شَرُعًا مِنَ التَّعُرِيُضَ فَلَكُمُ ذلكَ وَلَا تَعْزِمُو اعُقُدَةَ النِّكَاحِ أَيْ عَلَى عَقُدِهِ حَتَّى بَبُلُغَ الْكِتْبُ أَيِ الْمَكُتُوبُ مِنَ العِدَّةِ أَجَلَهُ ۚ بِأَنْ يَنْتَهِىَ وَاعْدَمُوْآ أَنَّ اللَّهَ يَعُلَمُ مَافِى **ٱنْفُسِكُمُ مِنَ الْعَزُمِ وَغَيُرِهِ فَاحْذَرُوهُ ۚ آنُ يُعَاقِبَكُمُ إِذَا عَزَمْتُمُ وَاعْلَمُوْ آ اَنَّ اللهَ عَفُورٌ لِمَنُ يَحْذَرُهُ** حَلِيْمٌ ﴿ ٢٣٥﴾ بِتَاخِيرِ الْعُقُوبَةِ عَنُ مُسُتَحَقِّهَا \_

تر جمیہ: .... اور جولوگ وفات پاتے ہیں (مرجاتے ہیں)تم ہے اور چھوڑ جاتے ہیں اپنی بیو یوں کوتو وہ انظار کریں گی (لیمنی ا اُن کور کنا جا ہے ) خو دکو (شوہروں کے بعد نکاح کرنے ہے ) جارمہینے دس دن تک (مع را توں کے ۔ بیعدت غیر حاملہ کی ہے لیکن حاملہ کی وضع حمل ہوگی۔ آیت و اولات الاحسمال النح کی جہست اور باندی کی مدت اس نصف ہوگی۔ بیسنت سے ثابت ہے ) پھر جب اپنی میعادختم کرلیں (ان کے انتظار کی مدت ختم ہوجائے ) تو نم کوبھی کیجھ گناہ نہ ہوگا ( مرادعورت کے در تا یہیں )ایسی بات میں کہ وہ عور تنس اپنی ذات کے لئے بچھ کاروائی کرلیں (آرائش یا شادی کی بات چیت) قاعدہ کے مطالیٰ (شرعی طریقه) اور الله نعالیٰ

تمہارے کاموں سے باخبر ہیں ( ظاہرو باطن کے جانبے والے ہیں ) اورتم پر کوئی گناہ نہیں ہے اگر کوئی بات اشارۃ ( کنایۃ ) کہوان ' عورتوں سے پیغام نکاح کے بارہ میں (جن کےشوہروں کا انتقال ہو چکا ہے۔ درانحالیکہ بیاشارہ عدت کےاندر ہی ہومثلاً ) کوئی شخص کہنے گگے(۱)انک جسمیلہ تو ہری خوبصورت ہے(۲)من یعجد مثلک بچھ جیسی عورت کس کودستیاب ہوسکتی ہے۔ (۳)و رب ر اغسب فیک تیرے خواہاں بہت ہیں )یا پوشیدہ (چھیا ہواارا دہ رکھو) اینے دل میں (ان کے نکاح کے بارہ میں )اللہ تعالی اس سے بے خبرتہیں ہیں کہتم ان عورتوں کا ذکر ندکور کرو گے (پیغام کے ذریعیہ اورتم صبرتہیں کرسکو گے اس لئے تم کوتعریض کی اجازت دے دی) کٹین ان سے نکاح کا دعدہ بھی نہ کرو(مسسسر ا سے مراد نکاح ہے )الا بیا کہ کوئی بات قاعدہ کے موافق کیو( لیعنی تعریض وغیرہ کی جوشر می اجازت دی گئی ہے دہتم کوبھی حاصل ہے )اورتم نکاح کی وابستگی کاارادہ بھی نہ کرو( لیعنی عقد نکاح ہوجانے کا ) یہاں تک کہ عدت مقررہ (مفروضه عدت)اپنے اختیام کوچیج جائے یعنی ختم ہوجائے )اوریقین رکھو کہاںٹد تعالیٰ کوتمہاری دلی باتوں (عزم وغیرہ) کا پیۃ ہے۔اس کئے اللہ تعالیٰ ہے ڈرتے رہو ( کہتمہارے عزم پروہ تم کوسزان دے دیں)اوریقین رکھو کہ اللہ تعالیٰ (اپنے ڈرنے والے کی)مغفرت فرمانے والے میں۔برد بار ہیں ( کہ باوجودا شحقاق کے تا خیرعذاب فرماویتے ہیں )

متحقی**ق وتر کیب:.....**یتو فون مجهول لفظ کی تغییر مجهول ہی صیغه تقبض اد و احدیم کے ساتھ ہوتی تو زیادہ احجما ہوتا۔

الذين يتوفون مبتداءاوريتر بصن خبر باورعا كدمحذوف باي لهم.

منکم مخل نصب میں ہے شمیر مرفوع یتو فون سے حال ہونے کی بناء پراور عالی کندوف ہے ای حال کو نہم منکم اور من حبعيضيه اورجنسيه دونوں كااحتمال ركھتا ہے۔ار بسعة اشھے روعشر البلال محققٌ نےمن البليبالي ہےعدد كى تا نبيث كي طرف اشاره كيا ہے۔ کیکن روح المعانی کی رائے ہے کہ تذکیروتا نبیث کا قاعدہ معدود کے ذکر کے وقت ہوتا ہے اورا گرمعدودمحذوف ہوتو مطلقاً دونوں طریقے جائز ہیں۔والامة عبلسی النصف لیعنی دومہینے پایا پچے روز اور یہی تھم نابالغ زوج کی بیوی اور نابالغہ بیوی کا ہوگا۔اس سےان لوگوں کو قیاس گھوڑ ہے دوڑانے کا موقعہ نہیں رہا۔ جو حار مہینے دس دن عدت کی عقلی مصلحت حمل کی طرف ہے مطمئن ہونا بتلاتے ہیں کہ اتنی مدت میں حمل کا اظہار تھینی ہوجاتا ہے۔معلوم ہوا کہ بیمصلحت مطرد نہیں ہے کیونکہ زوج الصغیریاز، جیرصغیرہ میں استفرار ہی کا احتمال تہیں ہے۔اس کئے اللہ کے احکام میں کم اورمصالح کا انتظارتہیں کرنا جا ہتے۔

عبر صنعم تعریض اہل بیان کے نز دیک پیکہلاتی ہے کہ لفظ حقیقی یا مجازی یا کنائی کے ذکر ہے فی الجملیۃ ایک چیز مقصود ہولیکن اس کی ولالت غیر ندکور چیز پرتھی ہوجائے ۔تعریض اور کنابیمیں عام خاص من وجہ کی نسبت ہوتی ہے ۔ خسطبیۃ بروز ن قِعد ہ وجلسۃ جوطلب اور استعطاف تولاً یا فعلاً خاطب کی طرف سے پایا جائے یا ماخوذ ہے خطب جمعتی امر ذی شان سے یا خطاب سے ہے مردوعورت کی طرف ہے مذا کرۂ نکاح پراطلاق کیاجائے گا۔

ولكن لا تواعدوهن بيعبارت محذوف سے استدراك ہےاى فاذكروهن ولكن لا تواعدوهن.

سر ا۔ جہرکے مقابلہ میں آتا ہے مراداس سے دطی ہوتی ہے کیونکہ وہ سرا ہوتی ہے۔ پھرمرادعقد نکاح ہے گویا مجازعلی المجاز ہے۔الا ای لاتبواعه دوهن سبرا مبواعدة الا مواعدة معروفة اورجلال محقق اس کولکن کی معنی لے کراشتناء منقطع قرار وے رہے ہیں کیونکہ مستنی مند تصریح ہے اور قول معروف تعریض ہے۔

العقده ما يعقد عليه يعن كره كوكت بين عقد النساء من اضافت بيانيه بالكتب اى ما كتب من العدة.

رليط: .....ان دوآيات ميں اكتيبواں (٣١) علم زوج كى عدت وفات كااور بتيبواں (٣٢) علم عدت كى حالت ميں بيغام نكاح

ہے متعلق ہے۔

و تشریکی : .....عدت و قات ابتدائے اسلام میں: .....اس آیت کے بعد آیت والسذیدن یتوفون منکم ویڈرون ازوا بجا وصید الن سے عدت و قات زوج کا ایک سال ہونا معلوم ہوتا ہے لیکن وہ تھم ابتدائے اسلام میں تھا۔ جواس آیت ہے منسوخ ہوگیا کو یا یہ آیت اس آیت سے نزولا مؤخراور تلاو ہ مقدم ہے لیکن اس سے عدت کا چار مہینے دس روز ہونا معلوم ہوتا ہے خواہ عورت حاملہ ہویا غیر حاملہ البتد آیت طلاق و او لات الاحمال اجلهن ان یضعن حملهن سے عدت وضع حمل معلوم ہوتی ہے۔ خوہ اعدت طلاق ہویا وفات ۔ کو یا مفہوما ان دونوں آیات میں پھر تعارض سامعلوم ہوتا ہے۔ چنا نچہ حاملہ غیر متونی عنہا زوجہا کی عدت بلاشہ وضع حمل ہے۔ علی بذامتونی عنہا غیر حاملہ چار مہینے دس دن ہونی چا ہے لیکن حاملہ متونی عنہا کے باب میں بظا ہر دونوں آیت معارض معلوم ہور ہی ہیں۔

ور بارہ عدت صحابہ کا اختلاف : ..... چنانچہ عبداللہ بن مسعود آیت طلاق کو آیت بلرہ ہے مؤخر مانے ہوئے عدت وضع حمل فرماتے ہیں اور کہتے ہیں من شاء باہلتہ ان سورہ النساء بعد التی فی سورہ البقرة حضرت عمرة اروق کا ارشاد گرامی بھی اس کامؤید ہے کہ خاوند کی نعش اگر تختہ عسل ہی پر ابھی رکھی ہو کہ وضع حمل ہوجائے تو عدت پوری ہوجائے گی۔اس لحاظ ہے گویا بی آیت آیت آیت طلاق سے منسوخ ہے۔ حضرت علی اور عبداللہ بن عباس کی رائے اس خاص صورت میں بیہ ہے کہ عدت ''ابعد اللجلین'' ہونی چاہئے۔ یعنی وضع حمل اگر چار مہینے دس دن سے زیادہ میں ہوتو اس کو ورنہ چار مہینے دس دن کو عدت سمجھا جے گا، نیز اس آیت کا مفہوم عوم اگر چار بات کو چاہتا ہے کہ آزاداور باندی میں فرق نہ کیا جائے گی۔

عدت کی حکمت و مصلحت: ............. وفات کی عدت چار مہینے دیں دن مقرر کر کے ان مفاسد کی اصلاح کر دی گئی جواس بارے میں افراط وتفریط کا موجب نتھے۔اگر عورت کوفوز ا نکاح کرنے کی اجازت ہوتی تو اس میں زکاح کی بے قعتی ،مرحوم شو ہر کے تذکار دمحبت سے بے رخی ،نسب میں اشتباہ ہوسکتا تھا۔ا بسے ہی زیادہ مدت تک عورت کوشو ہر کاسوگ منانے پر مجبور کرنا بھی ظلم ہوتا۔

عدت وفات وطلاق بائدہوجائے عدت کے اندر خوشبوہ سرمہ، تیل ، مہندی ، اور بلاضرورت دوالگانا ، سنگار کرنا ، رنگین کپڑے استعال کرنا ، عدت وفات میں نکاح ٹانی کی گفتگو صریح کرنا ، رات کو دوسرے کے مکان میں رہنا ، اور معتدۃ البائنہ کو دن میں بھی بلاضرورت شدیدہ گھرے نکلنا درست نہیں ہے۔ امام شافعی بائنہ کے سوگ میں اختلاف کرتے ہیں اور مطلقہ ربعیہ کے لئے شوہر کو ماکل کرنے کیلئے آ رائش کی اجازت ہے۔

مدت عدت کا حساب ......شوہر کا انقال اگر چاندرات کو ہوا ہے تب تو چاند سے حساب لگایا جائے گا،مہینہ ۲۹ دن کا ہویا ۳۰ دن کا ور نہ درمیان کی کسی تاریخ میں انقال ہوتو پورے پورے تمیں دن کا مہینہ لگا کر ایک سوتمیں دن کے چار مہینے دیں دن شار کئے جا کیوں ہے۔ جا کیں گے اور جس ساعت میں انقال ہوا ہوٹھیک اسی وقت جا کرعدت ختم ہوگی۔

جائيس گاورجس ساعت ميں انقال ہوا ہو ٹھيک اى وقت جاكر عدت ختم ہوگي۔
آ بت عدت اور خطبہ سے معلوم ہواعدت وفات وطلاق بائند كے دوران ايك فعل زبان كااورا يك دل كا جائز ہے اورا يك فعل زبان كااورا يك دل كا جائز ہے اورا يك فعل زبان كااورا يك دل كا تا جائز ہے دالعدت كا اورا يك دل كا تا جائز ہو تا معروفا ميں اشارة زبان سے تكاح كا ذكر اور اكسنتم في انفسكم ميں بعد العدت كا اورا تك كا جواز معلوم ہوا۔ لات و اعدو هن ميں صراحة زبان سے تذكرہ اور لات عزموا ميں ارادة نكاح في العدت كا تا جائز ہونا معلوم ارادة نكاح كا جواز معلوم ہوا۔ لات و اعدو هن ميں صراحة زبان سے تذكرہ اور لات عزموا ميں ارادة نكاح في العدت كا تا جائز ہونا معلوم

ءور ہاہے۔ لاجناح سے معلوم ہوا کہ مجاہرات میں طالب کے ضعف کی رعایت ضروری ہے۔

كَلَّجُنَاحَ عَلَيْكُمُ إِنَّ طَلَّقُتُمُ النِّسَاءَ مَالَمُ تَّمَسُّوُهُنَّ وَفِي قِسرَاءَةٍ تُمَاسُوْهُنَّ أَي تُحَامِعُوُهُنَّ أَوُ لَمُ تَـفُوضُوا لَهُنَّ فَويُضَةً ﴿ مَهُرًا آوُ مَـامَـطُـدِرِيَّةٌ ظَرُفِيَّةٌ أَى لَاتَبُعَةَ عَلَيُكُمْ فِي الطَّلَاقِ زَمَنَ عَدَمِ الْمَسِيْسِ وَ الْفَرُضِ بِاتُمْ وَلاَمَهُرَ فَطَلِّقُوٰهُنَّ وَ مَ**تَعُوٰهُنَ** ۚ أَيُ اَعُطُوٰهُنَّ مَا يَتَمَتَّعُنَ بِهِ عَلَى الْمُوْسِعِ الْغَنِّي مِنْكُمْ قَلَرُهُ وَعَلَى الْمُقْتِرِ الطِّيْقِ الرِّزُقِ قَ**دَرُهُ ۚ** يُنفِيُدُ أَنَّهُ لَانَظَرَ إِلَى قَدْرِ الزَّوْجَةِ مَتَاعًا ۖ تَمْتِيُعًا بِالْمَعُرُوفِ ۚ شَرْعًا صِفَةُ مَتَاعًا حَقًا صِفَةٌ ثَانِيَةٌ أَوْ مَصُدَرٌ مُوَ تِكِدٌ عَلَى الْمُحْسِنِينَ ﴿٣٣٧﴾ الْمُطِيْعِينَ وَإِنْ طَلَقُتُمُوُهُنَّ مِنْ قَبُلِ أَنْ تَسمَسُّوُهُنَّ وَقَدُ فَرَضُتُمُ لَهُنَّ فَرِيُضَةً فَنِصُفُ مَافَرَضُتُمْ بِحِبُ لَهُنَّ وَيَرْجِعُ لَكُمُ النِّصُف الآلكِنُ **اَنُ يَعُفُونَ** اَيِ الزَّوُجَاتُ فَيَتُرُكُنَهُ **اَوْ يَعُفُوَ الَّذِى بِيَدِهِ عُقُدَةُ النِّكَاح**ُ وَهُوَ الزَّوُجُ فَيَتُرُكُ لَهَا الْكُلَّ وَعَنِ البن عَبَّاسِ ٱلْوَلِيُ إِذَا كَانَتُ مَحْجُورَةً فَلَاحَرَجَ فِي ذَلِكَ وَإَنْ تَعْفُو ٓ مُبْتَدَأً خَبَرُهُ أَقُوبُ لِلتَّقُولِي ولَا تَنْسَوُا الْفَضْلَ بَيْنَكُمْ " أَىٰ أَنْ يَتَفَضَّلَ بَعُضُكُمْ عَلَى بَعُضِ إِنَّ اللهَ بِمَاتَعُلَمُونَ بَصِيرٌ ﴿٢٣٥﴾ فَيُجَازِيُكُمُ بِهِ **حَافِظُوُا عَلَى الصَّلُواتِ الْخَ**مُسِ بِأَدَائِهَا فِي أَوُقَاتِهَا وَ**الصَّلُوةِ الْوُسُطِي \*** هِيَ الْعَصُرُ كَمَافِي الْحَدِيْثِ رَوَاهُ الشَّيْخَانَ أَوِ الصُّبُحُ أَوِ الظُّهُرُ أَوْ غَيْرُهَا أَقُوَالٌ وَأَفُرَدَهَا بِالذِّكُرِ لِفَضْلِهَا وَقُومُو اللّهِ فِي الصَّلُوةِ قَيْتِيُنَ ﴿٢٣٨﴾ قِيُـلَ مُطِيُعِيُنَ لِقَوْلِهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّم كُلُّ قُنُوتٍ فِي الْقُرُآنِ فَهُوَ طَاعَذٌ رَوَاهُ أَحْمَدُ وَغَيْرُهُ وْقِيُـلَ سَاكِتِيُنَ لِحَدِيُثِ زَيُدِ بُنِ اَرُقَمَ كُنَّا نَتَكُلُّمُ فِي الصَّلُوةِ حَتَّى نَزَلَتْ فَأُمِرْنَابِالسُّكُوْتِ وَنُهِيِّنَا عَنِ الْكَلَامِ رَوَاهُ الشَّيْخَانِ **فَانُ خِفْتُمُ** مِنُ عَدُوٍّ أَوُ سَيُلٍ أَوُ سَبُعِ **فَرِجَالًا** جَمْعُ راجِلٍ أَى مُشَاةٍ صَلُّوُا **أَوُ رُكَبَانًا** أَجَمُعُ رَاكِبِ أَيْ كَيُفَ آمُكَنَ مُسُتَـقُبِلِي الْقِبُلَةِ وَغَيُرِهَا وَيُؤْمِنَي بِالرُّكُوعِ والسُّجُودِ. فَإِذَآ آمِنْتُمُ مِنَ الْحَوَفِ فَاذُكُرُوا اللهَ أَىُ صَلُّوا كَسَمَا عَلَّمَكُمُ مَّالَمُ تَكُونُوا تَعُلَمُونَ ﴿٣٣٩﴾ قَبُلَ تَعُلِيُمِه مِنُ فَرَاثِضِهَا وَحُقُوقِهَا وَالْكَأْفَ بِمَعْنَى مِثْلِ وَمَا مَوْصُولَةٌ أَوُ مَصُدَرِيَّةٌ

تر جمہہ:.....تم پر کوئی مواخذہ نہیں ہے!گر ہو یوں کوالیں حالت میں طلاق دے دو کہ نہ ان کوتم نے ہاتھ لگایا ہے ( اور ایک قر اُت میں تیماسو ھن جمعنی تیجامعو ھن ہے )اور ندان کے لئے کچھ مہرمقرر کیا ہے (اور مامصدر بیظر فیہ ہے۔ لیعنی تم پر ند چھو نے اور کچھ نەمقرر کرنے کےسلسلہ میں کوئی بارگناہ یا مہر کانہیں رکھا جاتا طلاق دینے کی صورت میں۔ چنانچیتم ان کوطلاق دے سکتے ہو )اوران کوایک جوڑا دے دو (جس ہے وہ پچھوز بچھ فائدہ اٹھا تھیں) صاحب دسعت (تم میں سے مالدار) پڑاس کی حیثیت کےموافق اور تنگدست (غریب) کے ذمہ اس کی حیثیت کے مطابق (معلوم ہوا کہ اس میں ہوی کی حیثیت کالحاظ نہیں ہے) جوڑا دینا (فائدہ پہنجانا) قاعدہ کے موافق وشرعًا بالمعروف صفت ہے متاعًا کی )واجب ہے حقصفت ٹانیہ یامفعول مطلق تا کید کے لئے ہے )خوش معاملہ

نوگوں پر ( جوفر مانبر دار ہیں )اورا گرتم ان ہیو یوں کوطلاق و پیزلگو ہاتھ لگانے ہے پہلے اوران کیلئے بچھ مہر بھی مقرر کر چکے ہوتو جس قدر مبرتم نے مقرر کیا ہے اس سے نصف ( ان کودینا ضروری ہے اور نصف تم واپس نے سکتے ہو )الا یہ کہ ( کیکن اگر )وہ عورتیں معاف کر دیں ( ہیویاں کل مہر چھوڑ دیں ) یا و ہمخص رعایت کرد ہے جس کے قبضہ میں معاملہ نکاح ہے ( بیعنی شوہر کووہ پورا مہر ہیوی کودے دے یا بقول ابن عباسٌ مرادولی ہے جبکہ عورت مجورہ (باکرہ) ہوتہ بھی کوئی حرج نہیں ہے )اورتمہارامعاف کر دینا (مبتداء ہے اس کی خبرآ گے ہے ) تقوی سے زیادہ قریب ہے اور آپس میں احسان کرنے سے غفلت مت کیا کرو (بعنی ایک دوسر ۔، پر احسان کرو) بلاشیہ اللہ تعالی تنہارے کاموں کوخوب دیکھتے ہیں (ان پرتم کو جزاء دیں گے ) محافظت کیا کروتمام نمازوں کی (یا نبچوں نمازیں ایپے اوقات میں ادا کرو )اور درمیانی نماز کی ( مرادعصر ہے جیسا کہ بیتحین کی روایت میں ہے یاضیج یا ظہروغیرہ کی نمازیں مراد ہیں یالی اختلاف الاقوال اس کوعلیحدہ ذکر کرنا )اس کی فضیلت کی وجہ ہے ہے )اور کھڑ ہے ہوا کرو(نماز میں )اللہ کے سامنے عاجز بن کر (بعض کے نزویک قسانتین کے معنی فر مانبر دار کے جیں۔ آنخضرت ﷺ کا ارشاد ہے کہ قرآن میں جہاں قنوت ہے وہ بمعنی طاعت ہے۔ امام احمدٌ وغیرہ نے اس کو روایت کیا ہےاوربعض نے اس کے معنی خاموش رہنے والے کے بیان کیئے ہیں چنانچہزید بن ارقام کی روایت ہے کہ ہم لوگ نماز میں ہا تنب کیا کرتے ہتھے۔حتیٰ کہ بیآیت نازل ہوئی جس میں ہم کوخاموشی کی تعلیم دی گئی اور گفتگو کرنے ہے منع کیا گیارواہ اکشیخان ) پھراگر تم کواندیشہ ہو( دشمن یا سیلاب یا درندہ کا) تو تم کھڑے کھڑے (رجالا مجمع ہے داجل بینی پیدل نماز پڑھو) یا سواری پر چڑھے چڑھے ( د سحباماً جمع را کب کی بینی جس طرح بھی ممکن ہو،خواہ قبلہ کی طرف منہ ہو سکے یا نہ ہو سکے یا رکوع سجدہ کاصرف اشارہ ہی ممکن ہو ) پڑھ لیا کرو۔ پھر جب تم کواطمینان ہوجائے ( خوف ندر ہے ) تو اللہ تعالیٰ کا ذکر اس طرح کیا کرو ( نماز پڑ° د ) جیسےتم کوسکھلایا ہے جس کوتم جانے نبیں تھ (نماز کے فرائض وحقوق کی تعلیم سے پہلے اور کاف جمعنی مثل ہے اور ماموصولہ یا مصدر ریہ ہے)

تشخفیق وتر کیب:....اولم تفوضوا جلال مفسرٌ نے او کے بعد لم مقدر مان کرائ طرف اشارہ کردیا ہے کہ تیمسو ہن عطف كى وجدسے يه ججز وم بے اور ما مصدر بيظر فيد بے۔اى فيى مسلمة عدم المسيس. لم احدالامرين كي في كيلي بوكاليعني ككره تحت النفی واقع ہونے کی وجہ سے مفیدعموم ہوگا۔اس صورت میں او کومعنی میں واؤ کے لینے کی ضرورت نہیں رہتی۔ ای مالیم یکن منكم مسيس ولافرض

لیعنی شو ہر پرالیسی صورت میں طلاق دینے ہے نہ مہر واجب ہوگا اور نہ کوئی بدعت دغیرہ کا گناہ۔منسعب و هن امام شافعیؓ کے نز دیک اس کا ۔ تخمینہ حاکم کی رائے پر ہوگا اور حنفیہ کے نز دیک جہاں تک قمیص ، دویٹہ ، حا در تین کپٹر وں کاتعلق ہے وہ نو شرغامتعین ہیں ۔اس میں کسی کی رائے کو دخل نہیں ہے۔البتذان کی قیمت اور کیفیت کی تعین میں بے شک شوہر کی استطاعت ومقد در کا ٹنا ظ کیا جائے گا۔بعض ائمہ شوہر کی ہجائے اس میں عورت کی حیثیت کا اعتبار کرتے ہیں جیسا کہ کرخی کی رائے ہے لیکن آیت اس کی مؤید ہیں ہے۔

متاغا كي تفيير تسمتيغا سے اشارہ ہے كہ اسم مصدر مصدر كے معنى ميں اور اس كے قائمقام ہے اور بالمعووف جار بحرورل كرصفت ب مناعًا كي حقًا كواكر مفعول مطلق بنايا جائي وعامل وجوبًا محذوف موكًا -اى حق ذلك حقار الا استثناء منقطع بي كيونكه نصف مہر کی معافی جسس استحقاق سے ہیں ہے۔

الذي بيده حضرت علي ،ابن عباس ،سعيد بن المسيب ابن جبير نے اس كي تفيير زوج كے ساتھ كى ہے يطبر افئ كى روايت اند صلى الله عليه وسلم قال الذي بيده عقدة النكاح الزوج بهي اسكم ويدب امام ابوطنيفه أورامام احد كرائ اورامام شافعي كاتول جدید بھی یہی ہے کیونکہ بقاء نکاح اور طلاق شو ہر کے اختیار میں ہوتی ہے ۔لیکن ابن عباسؓ کی دوسری روایت میں یہ ہے کہ اس ہے مراد ولی زوجہ ہے۔امام مالک کا خیال اورامام شافعی کا قول قدیم بھی بہی ہے۔اس صورت میں حاصل بیہر گا کدا گرعورت ثیبہ ہے تب تو خود شو ہر کواپنا حصہ معاف کرسکتی ہے اور با کرہ ہے تو اس کے ولی کوحق معافی ہوگا۔

لا تسنسسوا السفسضيل نسيان ہے مراد حقیقی معنی نہیں ہیں کہ وہ غیراختیاری امرہے بلکہ مراد ترک احسان ہے الفضل بمعنی الفضیل والاحمال فنصف داي فيلهن اوفيالواجب نصف مافرضتم. الا أن يعفون. أي فلهن هذا المقدار بلازيادة ولا نسقصان فی جمعی الاحوال الا الن او یعفوا الذی اس کانام معانی رکھنا یامشا کلت صوری کی وجہ سے ہے اور یااس لئے کہ اگرم ہر معجّل ہیوی کوادا کردیا تو طلاق قبل الدخول کی صورت میں نصف کاحق استر داد باقی رہتا ہے اور جب اشتر داد نہ ہواتو یہی معافی ہے۔ان تعفو امیں خطاب خاوند ہیوی دونوں کو ہے کیکن گفظوں میں تذکیر کی رعایت صرف اس کے شرف کی وجہ ہے گئی ہے۔

حافظوا مفاعلت يهال مجرد كمعني مين بجيس عاقبت الملص اور چونكه مواظبت كمعنى كومصمن باس لئے على كے ساتھ تعدیه کیا گیا ہےاورعلی حالہا ہے باب ہے قرار دیا جائے تو بندہ اور خدایا بندہ اور نماز کے درمیان محافظت مراد ہو گی۔

المصلوة الوسطى امام اعظمُ ادرا كابرصحابه عضرت عمرٌ وعليٌّ وابن مسعودٌ وعا تَشدُّوام سلمهٌ وحفصهٌ كي رائع به سه كهاس مهم ادعصر كي نماز ہے کیونکہ صحف حفصہ میں صلوٰ ۃ الوسطی کے بعدصلوٰ ۃ العصر کالفظ موجود ہے۔ نیز غز و ۂ احزاب میں جب آتخضرت ﷺ کی نمازعصر فوت بوكئ تويدعا شيج لمطارشا وقرمائ شبغيلونا عن المصلواة الوسطى صلواة العصر ملا الله بيوتهم نارًا. نيز حضرت سليمان علیہ السلام کی نمازعصر بھی ایک دفعہ فوت ہوگئ تھی جس کے بارہ میں ارشاد نبوی ہے انھا السصلواۃ التی شغیل عنھا سلیمان حتی تسورات بالحجاب اور مقتضى قياس بھى يہى ہے كەاس كے ايك طرف دونمازين نهارى بين قصرى اور غيرقصرى فجراور ظهراوراس طرح دوسری طرف دونمازی کیلی میں قصری اورغیرقصری یعنی مغرب وعشاءاورنمازعصران کے درمیان ہےا دروقت بھی پیکارو باری مشغولیت اور ہنگامہ آرائی کا ہےاس لئے مزیدا ہتمام کی ضرورت پیش آئی ہےاورائس بن مالک،معاذ بن جبل ،ابوامامی کی رائے یہ ہے کہ مراداس سے نماز فجر ہے۔ کیونکہ وہ دن رات کی دو دونمازوں کے درمیان میں ہے یا دوقصری نمازوں کے درمیان میں ہے اور ابن عمر ، زید بن اسامٹکا قول میہ ہے کہ ظہر کی نماز مراد ہے کیونکہ وسط نہار میں ہےاورا بن عباس کی ایک روایت اور قیصر دبن زبیر گی روایت میں ہے کہ نماز مغرب مراد ہے کیونکہ وہ ایک جہری اور ایک سری نماز کے درمیان ہے یارکعات کے لحاظ سے دوگانہ اور چہارگانہ نماز وں کے درمیان ہے اوربعض نے نمازعشاءمراد لی ہے کیونکہوہ دو جہری نمازوں کے مابین ہے۔ جورات کی وونوںسروں پر ہیں اوربعض نے لیلۃ القدر کی طرح اس کوغیر معین کہاہے۔

واف وهما تیعن عطف عام علی الخاص کا نکته جلال مفسرٌ ذکر کرزے ہیں کتخصیص ذکری کی وجہ شرف وقت ہے کہ ملا مکة النهار والليل کا جہاع اور ڈیولی بدلنے کا میوفت ہے۔

قومو الله يعنى لِلله كالعلق قوموا سے ہے جس سے مراد قیام صلوۃ ہے لفظ قانتین سے متعلق نہیں ہے ورند عبارت اس طرح ہونی عا ہے کھی قبو موا فی صلواۃ اللہ قانتین کیونکہ عامل اصل میں معمول پرمقدم ہوتا ہے۔ قانتین ابن مسعودٌ اورز پدبن ارامٌ کا قول بھی یہی ہے کہ قنوت کے معنی سکوت کے ہیں۔فسر جالا اور دسکیانا بیدونوں حال ہیں عامل ان میں صلوامقدر ہے اس کئے اس کو مقسر علام نے مجھی مؤخر ماتا ہے۔ نماز چونکہ معظم ذکر ہے اس لئے تفسیر مناسب ہے۔ باقی امام شافعیؓ کے نز دیک ہجالت مشی اور مسابقت بھی نماز پڑھنی واجب ہوگی اور بخلاف امام اعظمؓ کے وہ اس حالت میں مؤخر کرنے کوفر ماتے ہیں۔ چنانچے غزوہَ احزاب میں آنخضرت ﷺ نے بھی ترك فرمادي تقى - كسا علمك تثبيه كامطلب بيه كه جس طرح بحالت امن ركوع تجده ،استقبال قبله كى رعايت منازيز ست

ر ہے اس طرح برد حواس کئے وضع الظا ہرموضع المضمر کیا ہے۔

ر لطِ :....... آیت لا جناح میں طلاق قبل الدخول کی صورت میں مہر واجب اور غیر واجب کا تینتیسواں (۳۳ ) تھم نہ کور ہے اور آیت حافظ وامیں چونتیبواں (۳۳ ) تھم نماز کی مخافظت کا ہے۔

شانِ نزول:.....ایک انصاری صحابیؓ نے ایک عورت سے نکاح تفویطها کیا اس کے بعد طلاق قبل الدخول دے دی اس پر عورت نے آنخضرت ﷺ کی خدمت میں مرافعہ پیش کیا تب بیآیت نازل ہوئی اور آپﷺ نے ارشادفر مایا امتعها و لو بقلنسو تک.

﴿ تشریح ﴾ .....مطلقه عورت کی جیارصور تنیں : ......مطلقه کی دوصورتیں ہیں یہ موطوء ہ اورغیر موطوء ہ ۔ حنفیہ کے نزد کیے خلوت صیحہ نکاح کے حکم میں ہے پھران کی بھی دوصورتیں ہیں ۔ مہر کی تعیین ہو پھی تھی یانہیں ۔ اسی طرح جارصورتیں نکل آئیں۔ (۱) موطوء مسمی لہا مبر (۲) موطوء ہ غیرمسمی لہا مہر (۳) غیرموطوء مسمی لہا مہر (۴) غیرموطوء ہ غیرمسمی لہا مہر۔

پہلی صورت کا تھم یہ ہے کہ پورا مہر واجب ہوگا۔ دوسری صورت کا تھم یہ ہے مہر مثل کو تھم بنا کر مہرادا کیا جائے گا۔ تیسری صورت ہو آیت میں دوسر نے نہسر پر بیان کی جارہی ہے اس کا تھم یہ ہے کہ نصف مہر کا ادا کرنا مرد پر واجب نے الا بیکہ مردر عایت کر کے پورا مہر عورت کو دیدے یا اس کے پاس ہی رہنے دے۔ اس طرح عورت اپنے نصف حق کو بھی نہ لے یا گئے ویے کو واپس کردے۔ ان چار صورت کو دیدے یا اس کے پاس ہی رہنے وی باتی نہیں رہے گا اور اسٹنا و تھے ہو سکے گا اور چوہی صورت جس کو آیت میں اول بیان کیا گیا ہے اس کا تھم یہ ہے کہ مردکو مہرک تام ہے کچھ دینا نہیں بڑے گا کہ ونکہ نکاح کی صحت اگر چند میں مہر پر موقوف نہیں ہے۔ بلا ذکر مہر بلکہ عدم مہرک شرط لگا کربھی نکاح تھے موسکتا ہے۔ نیز مہر کانفس وجوب صرف عقد نکاح سے ہوجا تا ہے البتہ خلوت و صحبت سے مہر مؤکد ہوتا ہے لیکن اس چوہی صورت میں جب نہ مہرکی تعین ہوئی اور نہ خلوت و صحبت سے مہر مؤکد ہوا تو مہرکی تنصیف کیسے کی جائے اور کیوں کی جائے ؟

جوڑہ وینے کے احکام: البتداس مفت کی طلاق سے عورت کو استیاش مرورہوا ہے۔ اس کی مکافات اس طرح کی جارہی ہے کہ ایک جوڑہ تین کپڑوں کا جس میں گرتہ ایک سر بنداور ایک سرسے پاؤں تک ستر کیلئے چا در ہوبطور قائمقام مہر کی شوہر پراس کی مقد ور بھروا جب ہے۔ جس کی قیمت پانچ درہم ہے کم اور الی عورت کے نصف مہر سے زیادہ نہ ہو۔ چنا نچے عملی اور مضاعا کا مصدر مؤکد ہونا اور لفظ حق اس وجوب پردال ہیں۔ امام مالک اس کے استجاب پر لفظ المصحصد نین سے استدلال کرتے ہیں لیکن اس کا ترجہ خوش معاملکی کے ساتھ کرنے کے بعد استدلال کا موقع ہی نہیں رہتا۔ اس آخری صورت کے علاوہ پہلی تینوں صورتوں میں جوڑ سے کا وجوب نہیں ہے اور استجاب سے انکار بھی نہیں ہے کیونکہ سب صورتوں میں پچھ نہ پچھ عورت کا جبر ونقصان ہوگیا ہے صرف اس ایک صورت میں آن سویو شجھنے کی ضرورت تھی۔

سی سے ساتھ حسن سلوک اوراحسان کرنایا اپناحق معاف کردینا بلاشبہ قابلِ استحسان ہے کیکن اگر کسی خاص عارض فقر و تنگدی کی وجہ سے مثلاً رعایت نہ کرنے کوئر جیج ہوجائے تو اس میں فی نفسہ استحسان اور عارضی غیر استحسان میں کچھ تعارض اور منا فات نہیں ہے دونوں جمع ہو سکتے ہیں۔۔

معاشرتی احکام کے ساتھ عبادات: .....طلاق وعدت کے احکام کے درمیان نمر زکا ذکراس معلمت ہے کہ معمود اسلی توجہ الی اللہ ہے۔ کہ معمود اسلی توجہ الی اللہ ہے۔ معاشرت ومعاملات میں لگ کرکہیں اس سے کسی درجہ غفلت نہ ہوجائے بلکہ خوران احکام میں بھی ایمان کی

جان جب ہی پڑے گی کہ خدائی احکام مجھ کران کو کیا جائے نیز حقوق العباد کی ادائیٹی باعث تقرب خداوندی ہے ورنہ بارگاہ الہٰی ہے دوری اورتوجہ الی انحق ہےمحرومی کا باعث ہوگا۔اس ہے نماز کی اہمیت کا انداز ہبھی ہوسکتا ہے کہ الیمی شرید حالت میں بھی جبکہ جانوں کی آیا دھانی پڑرہی ہے نماز مؤخز نہیں کی گئی بلکہ کھڑے کھڑے اشاروں سے پڑھنے کا تھم ہے بجدہ کا اشارہ رکوع کے مقابلہ میں پہت سا جائے گا۔البتدا گرکھڑار ہنا بھی ممکن ندہو بلکہ چینا یا بھا گنا ہور ہاہوتو عمل کثیر کی مجہ ہے حنفیہ کے نز دیک نمازمؤ خرکر دی جائے گی۔ د جالا کی تفسیر حنفیہ نے کھڑے رہنے کے ساتھ کی ہے۔امام شافعیؒ اس حالت میں بھی مؤ خرنہیں فرماتے بلکہ رجالا کے معنی پریآل جلنے اور د اسحباً کے معنی سوار ہوکر چلنے سے لیکتے ہیں لیکن ر جالا مشتر ک معنوی ہے۔ ماشی اور واقف دونوں معنی کے ۔ لئے عمل کثیر کے مفسد ہونے کی وجہ سے اور واقعہ احز اب ہے استدلال کرتے ہوئے حنفیہ نے ثانی معنی کوتر جیجے دے دی ہے۔

ِو أن تسعفوا ميںعلوبمت اورتزك إسراف كى تعليم ہے اور فسر جسالاً او ركب انا تعدا دا وربئيت اعمال كے لحاظ ہے تخفيف كى

وَالَّـٰذِيْنَ يُتَوَفُّونَ مِنْكُمُ وَيَذَرُونَ أَزُو اجًا عَلَيْوُصُوا وَّصِيَّةً وَفِيلَ قِرَاءَ وَ بَالرَّفْعِ أَي عَلَيْهِمْ لِلأَزُو اجِهِمُ وَيُعُطُوهُنَّ مَّتَاعًا مَا يَتَمَتَّعُنَ بِهِ مِنَ النَّفُقَةِ وَالْكِسُوَةِ اِلَى تَمَامِ الْحَوُلِ مِنُ مَوْتِهِمُ الْوَاحِبُ عَلَيْهِنَّ تَرَبُّصُهُ عَيُو إِخُوَاجٍ عَلَا أَيُ غَيْرَ مُخُرِجَاتٍ مِنُ مَسُكَنِهِنَّ فَإِنْ خَوَجُنَ بِأَنْفُسِهِنَّ فَالاَجُنَاحَ عَلَيْكُمْ يَا أَوْلِيَاءَ الْمَيِّتِ فِي هَا فَعَلُنَ فِي ٓ اَنْفُسِهِنَّ مِنُ مَعُرُوفٍ ۗ شَسَرُعًا كَالتَزَيُّنِ وَتَرُكِ الْإِحْدَادِ وَقَطْعِ النَّفُقَةِ عَنْهَا وَاللّهُ عَزِيْزٌ فِي مِلْكِهِ حَكِيْمٌ ﴿ ٣٠﴾ فِني صُنْعِهِ وَالْوَصِيَّةُ الْمَذْكُورَةُ مَنْسُوْخَةٌ بِايَةِ الْمِيْرَاثِ وَتَرَبُّصُ الْحَوُلِ بِايَةِ اَرُبَعَةَ اَشُهُرٍ وَّعَشُرِا اَلسَّابِقَةِ الْمُتَاجِّرَةِ فِي النُّزُولِ وَالسُّكُنِي ثَابِتَةٌ لَهَاعِنُدَ الشَّافِعِيّ **وَلِلْمُطَلَّقَاتِ مَتَاعٌ** " يُعُطَيْنَةُ بِالْمَعُرُوفِ" بِقدرِ الْإِمُكَانِ حَقًّا نَصَبْ بِفِعُلِهِ الْمُقَدِّرِ عَلَى الْمُتَّقِينَ فِيسَهُ اللَّهُ كَرَّرَهُ لِيُعُمَّ الـمَمُسوسَةَ ايُضًا إِذِ الْآيَةُ السَّابِقَةُ نِيُ غَيْرِهَا كَ**لَالِكَ** كَمَابَيَّنَ لَكُمُ مَاذُكِرَ يُبَيِّنُ اللهُ لَكُمُ ايتِهِ لَعَلَّكُمُ كَيْ تَعُقِلُونَ ﴿ ٣٣٠ تَتَدَبَّرُونَ \_

مر جمیہ: ...... اور جولوگ تم میں ہے وفات پا جاتے ہیں اور چھوڑ جاتے ہیں ہیو یوں کو ( اس کے ذ مداما زم ہے کہ ) وصیت کر جایا کریں(اورایکے قراُت میں لفظو صیبة رفع کے ساتھ ہے ای عسلیہ ہم وصیہ )اپنی بیویوں کے لئے (اوران کووے جایا کریں ) سامان ( نفقہ ولباس کہ جس ہے وہ نفع اٹھاسکیں ) ایک سال ( تمام ) کے لئے ( ان کی وفات کے وقت سے عورتوں پر واجب ہے ) اس طرح کہ ان کو گھر ہے نہ ذکالاِ جائے (مغیراخراج حال ہے یعنی اپنے مکا نوں سے نکالی نہ جائیں ) ہاں اگر (خود ) نکل جائیں تو تم پر کوئی گناہ نہیں ہے (اے ور تائے میت )اس ضابط کے مطابق جس کووہ اپنے گئے تجویز کریں (شرعامثانی آرائش کرنا ،سوگ نہ کرنا ،نفقہ ہے محروم ہوجانا )اوراللہ تعالیٰ زبردست ہیں (اپنے مِلک میں ) حکمت والے ہیں (اپنی کاریگری میں ) وروصیت مذکورہ آیت میراث کے ذریع منسوخ ہے اور سال بھرکی عدبت منسوخ ہے۔اس ہے پہلی آ ست ادبعة اشھر و عشرًا کے ذریعہ جونز والامؤخر ہے اوراس کیلئے قیام گاہ بھی لازم ہے۔امام شافعی کے نزونیک (اور تمام مطلقہ عورتوں کے لئے کچھ کچھ فائدہ پہنچانا (کہ جواس کو دیا جائے گا) دستور کے مطابق (بقدرامکان)مقررہوا ہے(حقا منصوب ہے تعل مقدر کے ذریعہ )ان لوگوں پر جو(اللہ تعالیٰ ہے) ڈریے والے ہیں (اس کو کرر بیان کیا ہے تا کہ موطوء ہ عورت بھی اس تھم میں داخل ہو جائے کیونکہ بچھلی آیت غیرموطوء ہ کے باب میں تھی ) اسی طرح (جیسے کہ تنہارے لئے پہلے احکام بیان کیئے گئے ہیں) اللہ تعالیٰ تمہارے لئے بیان فرماتے ہیں اپنے احکام اس تو قع کے ساتھ کہ تم مجھو کے

متحقہ ورکیب:....والمذین یتوفون. ای یـموتون. تسمیة الشی باسم مایؤل الیه کے طریقہ پر ہے کیونکہ وفات کے بعدوصیت ممکن نہیں ہے۔وصیة کی تقدیر فلیو صوا وصیۃ ہے ای فیلیجب علیہ، ان یوصوا لزوجاتھم بثلاثة اشیاء النفقة و الکسوة و السکنی دوسری قرات رقع پرتقز برعلیهم الوصیة بهوگ ..الحول کے بعد مفسر نے جوواجب کہا ہے یہ مجرور ہے حول کی صفت ہونے کی وجہ ہے اور الی الحول صفت ہے متاع کی اور تربص ہے مراوتر بص الحول ہے۔ ای منساعیا منتھیا السي السحول. خوجن تعني رہنے ندر ہے میں اور نفقہ لینے نہ لینے میں عورتوں کوا ختیار ہے جیسا کہا مام شافعی کی رائے ہےا مام ابو جنیفه ً کے نز دیک سکنی لا زم ہوگا موت اور طلاق دونوں کی عدت میں اختیاری امرنہیں ہے اور معنی آبیت کے رہوں گے کہ اگر سال بھر بعد نکلیں گے تواب آرائش وغیرہ کی اجازت ہے۔الاحداد احدت المرء ة بولتے ہیں ضاوند کی وفات کے بعدزیب وزینت چھوڑ دی ہے۔ حقّاعلى المعتقين ليجيلي آيت ميس جب على المحسنين كالفظ نازل مواتو ايك اعرابي نے بيوى كوطلاق كے بعد متاح نہيں ويا اوركهددياكدان اردت احسنست وان اردت لم احسن ال يرحمقا عملي المتقين نازل بُوا..... كوره ليخي آيت و الملسمطلقات المنع کانزول مدخوله کوداخل کرنے کے لئے ہوا ہے اس میں تمین رائیں ہیں (۱) امام شافعیؓ کے نزویک تمام صورتوں میں متاع واجب ہے بجز غیر مدخولہ مفروض لہا کے۔(۲)امام مالک ؒ کے نز دیک سب صورتوں میں مشخب ہے بجز اس صورت کے۔(۳) امام ابوحنیفڈگی رائے اورامام احمد کی ایک روایت ہے ہے مدخولہ مطلقاً اورغیر مدخولہ غیرمسمی لہا مہر کے لئے واجب ہے اورضا حب مدارک نے اس متاع کو نفقہ عدت برمحمول کیا ہے اس لئے تکرار نہیں رہے گا۔

رلط ..... اس آیت و الذین المنع میں پینتیسواں (۳۵) تھم ہیوہ کیلئے وصیت سکونت ہے تعلق ہے اور آیت و لسلم طلقات المنع مين علم طلاق كالتمديان كياجار باب-

﴾ تشریح ﴾ : سب بیوه کی عدت: سسساسلام ہے پہلے عدت وفات ایک سال تھی۔ابتداء اسلام میں بھی جب تک احکام میراث مقررنہیں ہوئے تھےاور بیوی کا کوئی حصہ میراث طےنہیں تھا بلکہسب کا مدارصرف مرنے والے کی وصیت پرتھا۔عورت کے گئے اتنی رعابیت رکھی گئی تھی کدا گروہ جا ہے تو خاوند کے تر کہ کے مکان میں سال بھر تک رہ سکتی ہے ا ،راس مدت میں اسی تر کہ نے ان کے نفقہ کا انتظام کیا جاتا تھا۔مرد کے لئے بھی اس نشم کی ومیت کرجانے کا حکم تھا اور چونکہ بیتن عورت کا تھا اس لئے اس کے وصول کرنے نہ کرنے ،مکان میں رہنے نہ رہنے کا اس کواختیار تھا۔ور ٹاء کے لئے مجبور کرنے کاحق نہیں تھاعدت کے اندرعورت کے لئے باہر نکلٹا اور نکاح وغیرہ کرنا گناہ تھا۔لیکن عدت کے بعدسب چیزوں کی اجازت تھی۔لیکن جب آ بہتِ سابقہ اربیعۃ اشہر وعشر اٹازل ہوگئی توبہ کمی عدت جِهونی عدت ہے تبدیل ہوگئی اور جب آیت میراث نازل ہوگئی جس میں گھریارسپ کا تر کہ عورت کول گیا تو اب نفقہ بھی منسوخ اورسکنی بھی منسوخ ہے۔اپنے حصہ میں رہاورا پنامال خرج کرے۔غرضکداس آیت کےسب اجزا منسوخ ہو گئے ہیں۔

مطلقہ کے احکام: ..... پچھلی آیت کے ذیل میں مطلقہ کی جاروں اقسام اور ان کے احکام فرکزر ہوئے ہیں ان کی تغصیل سے

معلوم ہوگیا ہوگا کہ ہرا کیک کو بچھے نہ بچھ نفع ہوا۔ مثلاً مطلقہ غیر مدخولہ غیر مسی لہا مہر کے لئے ایک جوڑا غیر مدخولہ سمی لہا مہر کے لئے نصف مہردیا جائے گا۔ اس طرح مدخولہ کی دوسمیں رہ گئی تھیں وہ اس آیت میں آ گئیں یعن سمی لہا مہراس کے لئے پورا مہراور غیر سمی لہا مہراس کے لئے بعدالدخول مہر مثل ۔ بیان کا نفع ہوگیا ایک صورت نفع کی بیتی ۔ دوسری صورت بیہ ہے کہ خاص جوڑا مرادلیا جائے تو ایک صورت میں واجب اور تین صورتوں میں مستحب ہے اور تیسری صورت ہیہ ہے کہ متاع سے مراد نفقہ عدت لیا جائے تو جس طلاق میں عدت ہوگی ۔ مثلاً رجعی بائنداس میں عدت گزرنے تک واجب رہے گا۔ غرضکہ آیت عموم الفاظ سے سب صورتوں کو شامل ہے اور قاعدہ سے مراد یہی تفصیل ہے وجوب واستخباب کا فرق دلائل سے نابت ہوتا جائے گا۔ اس صورت میں حق کو وجوب کے لئے نہ لیا جائے بلکہ مراد یہی تفصیل ہے وجوب واستخباب کا فرق دلائل سے نابت ہوتا جائے گا۔ اس صورت میں حق کو وجوب کے لئے نہ لیا جائے ہوگا جائے ہوگا

اَلُمْ تَوَ اِسْتِفْهَا اُمْ تَعْجِيبٍ وَتَشْوِيْقِ إِلَى اسْتِمَاعِ مَا يَعْدَهُ آَى لَمْ يَنْقَهِ عِلَمُكَ الْسَى الَّذِيْقَ حَوَجُوا مِنْ فِيَارِهِمْ وَهُمْ أَلُوْفَ ارْبَعُوْ الْفَا حَدَرَ الْمَوْتِ مَمْعُولُ لَهُ وَهُمْ وَهُمْ أَلُوفَ ارْبَعُو الْفَا حَدَرَ الْمَوْتِ مَمْعُولُ لَهُ وَهُمْ وَهُمْ اللهُ مُوتُوا اللهُ مَوْتُوا اللهُ مَوْتُوا اللهُ مَوْتُوا اللهُ مُوتُوا اللهُ مَوْتُوا اللهُ مَا اللهُ مَا اللهُ مَا اللهُ مَا اللهُ مَوْتُوا الرَّامِ فَعَاشُوا دَهُرًا عَلَيْهِمُ اللهُ اللهُ مَوْتِهُ اللهُ ا

کی راہ میں قبال کرو( اعلاء دین کی خاطر ) اور یقین رکھو کہ اللہ تعالیٰ خوب سننے والے ہیں (تمہاری باتوں کو ) اورخوب جاننے والے ہیں ( تمہار ے حالات کواس لئے کہتم کو بدلہ دیں گے ) کون ہے؟ جواللہ تعالیٰ کوقرض دے (اللہ کی راہ میں مال صرف کرکے ) بہترین طور پر قرض ( کہاللہ کی راہ میں خوشد لی ہے صرف کرے ) پھراللہ تعالیٰ اس کو بڑھا کر (اورا یک قر اُت میں فیہ ضعفہ تشدید کے ساتھ آیا ہے ) بہت سے حصے کردیں ( دس گناہے لےسوگناہے بھی زائد جیسا کہ آئندہ آیت میں آرہاہے )اوراللہ تعالیٰ ہی کمی کرتے ہیں (جس سے ع ہے ہیں بطور آنر مائش رزق روک لیتے ہیں ) اور فراخی کرویتے ہیں (بطور امتحان جس کے لئے چاہیں کشادگی فر مادیتے ہیں ) اور تم اس کی طرف لوٹائے جاؤ کے (آخرت میں تم کوتمہارے اعمال کی یا داش کے لئے کھڑا کیا جائے گا۔ )

متحقیق وتر کیب: .....تعجب یعنی تعجب دلانا،اس ہے معلوم ہوا کہ نخاطب کواس ہے، پہلے حصہ کا حال معلوم نہیں تھااور بعض نے استفہام تقریر پرمحمول کیا ہے۔اس وفت مخاطب واقعہ سے باخبر ہوگا صرف تقریر کے لئے وہرایا گیا ہے۔ قاضی بیضاویؓ کی رائے ہے کہ تعجب اور تقریر ہی ان لوگوں کے لئے جواہل کتاب میں ہے ارباب تاریخ اس قصہ کوسنے ہوئے ہیں اور جوافراد سنے ہوئے حہیں ہیں بھی ان کوبھی مخاطب بنالیا جاتا ہے۔ تبری رؤیہ ہے علمیہ ہے ہے اور مصلمن معنی انتہاء کو ہے۔اسی لئے المیٰ کے ساتھ تعدیہ کرلیا گیا ہے۔ ٹم احیاهم مقدر برمعطوف ہے۔ای فماتو ا ٹم احیاهم غایت طیبوری وجہسے صدف کر ہیا ہے۔

حز فیل ان کو ذوالکفل بھی کہا جاتا ہے کیونکہ ستر ( + سے )انہیا گاانہوں نے تکفل کیا تھا۔حصرت کالب کے بعدان کو نبی بنایا گیا تھاجو جانشین حضرت موٹیٰ علیہالسلام پوشع بن نوٹ کے بعد ہوئے ہیں ۔ان لوگوں کی وفات کے بعد حضرت حز<sup>ق</sup>یل رنجیدہ اور آبدیدہ ہوئے اورعرض کیایا رب بقیت و حیدًا تھم ہوا کہ ان کی زندگی تمہارے سپر دکی چنانچے انہوں نے احیو ا ماذن اللہ کہاسب زندہ ہو گئے اور اثر موت سے مراوزروی ہے چنانچ بعض قبائل میہود میں اب تک زردر مگ ہلے آرہے ہیں۔

قرضًا حسنا مقعول مطلق بهاى اقراضًا فيضعفه الضعف المثل. اى جزاءة تتقديرامضاف اضعاف ضميرمنصوب ــــــ حال ہے یا مضاعفت کے مصمن معنی تصبیر ہونے کی وجہ سے مفعول الثانی ہے بینیا عف بشکل مبالغۃ ،مبالغہ کے لئے لایا گیا ہے۔ کسما سیاتی مرادآ بهت مشل الذین ینفقون النج ہے۔واللہ یقبض گویا بیمائیل کی دکیل ہے۔لیعنی انفاق کی وجہ سے مال کم تہیں ہوتا۔ قابض و باسط توحق تعالیٰ ہیں وہ دونو ں طریقوں ہے بندوں کی آ ز مائش کرتا ہے ۔لیکن تنگی کی بہنسب فراخی کاامتحان زیادہ

ر ربط : .......... مختلف فتهم کے پینیتیس (۳۵) احکام ابوب ہر بیان کیئے گئے ہیں۔جن میں نماز کی محافظت کا حکم وے کرعباوات کی طرف متوجہ کیا گیا تھا۔عبادات چونکہ دوطرح کی عباد تنیں اکمل وانفع واقوی ہیں۔ایک بذل نفس دوسرے بذل مال اور بیدونوں فرد ہیں جہاد کی۔اس لئے آیت ماکدہ میں دور تک انہی کے ترعیبی مضامین آرہے ہیں۔اس سورت میں پہلے بھی جگہ جگہ ضمنًا ان دونوں احکام کا . تذكره آچكا بهاوراب المه اتو الى الذين الخ اور المه تو الى الملاء الخ يس ترغيب جهاد بالانفس اور من ذالذي الخ میں مانی جہاد کی ترغیب دی جارہی ہے۔

﴿ تَشْرِيحَ ﴾:....ميدان جنگ اور و بائی شهر سے بھا گناحرام ہے:.....بعض حضرات نے اس قصہ کوفرار من الحرب برمحول کیا ہے۔ اس لئے جس طرح جہاد سے بھا گناحرام ہے اس طرح طاعون وغیرہ وبائی امراض کی جگہ سے بھا گنا بھی حرام ہے۔ مسئلہ تناسخ : ...... نیزیہاں مرکر دوبارہ زندہ ہونے سے تناخ کا شہنہ کیا جائے کیونکہ تناسخ کے عقیدہ کا حاصل ہے ہے کہ دوسری زندگی میں پہلی زندگی کی سزایا جزاء کے طور پر دوسرابدن ویا جاتا ہے۔اور یباں دوبارہ زندگی سزایا جزا کے طرح برنہیں تھی بلکہ قدرت خدواندی کا اظہار تھا۔ای طرح جہاں جہاں کسی معذب قوم کا شنخ ہوا ہے اس پر بھی تناسخ کا شبہ نہ کیا جائے کیونکہ تناسخ میں دونوں زندگیوں کے درمیان موت کا حائل ہونا ضروری مانتے ہیں اور شخ میں ایسانہیں ہوتا۔ نیز اس دوبارہ زندہ ہونے کے واقعہ سے ان آیات پر بھی شبہ نہ کیا جائے جن میں قیامت سے پہلے مرکر دنیا میں دوبارہ آنے کی نفی کی گئے ہے کیونکہ مقصود ان آیات کا نفی عادت کی ہے اور پہلی اثبات بطور خرق عادت اور خلافی عادت کی ہے اور پہلی اثبات بطور خرق عادت اور خلاف عادت ہور ہاہے اس لئے کوئی تعارض نہیں ہے۔

نیمچر بوں کی تا ویل: ......بعض نیمچری مردہ ہونے ہے مراد بُرد لی اور زندہ ہونے ہے. مراد بہادری لیتے ہیں۔ یعنی بی اسرائیل نے مداینوں سے شکست کھا کر بزد لی اختیار کی اور گویا بالکل ہی ختم ہو گئے ۔لیکن ایک زمانہ بعد جدعون نے لوگوں کو جنگ پر ہم مادہ کیا اور ہمت و شجاعت، بہا دری اور دلیری سے پھرلوگوں کو زندہ کردیا۔لیکن ظاہر ہے کہ بلاضر ورست بھیقی معنی جھوڑ کرمجاز اختیار کرنا صحیح نہیں ہے اوراگرخرق عادت ہونے کی وجہ سے بھا گنا ہے تو کہاں کہاں تا دیل کی جائے گی۔

قرضۂ جنگ .....قرضۂ جنگ کومجاذ اقرص کہد یا گیا ہے در نہ ساری چیزیں خداہی کی ملک ہیں ۔لیکن جس طرح قرض کی رقم اکثر حالات میں محفوظ تجھی جاتی ہے اور وہ ماری نہیں جاتی بلکہ اس کی وصول یا بی بقین تجھی جاتی ہے۔ای طرح انفاق فی سیل اللہ کو تجھو اور قرضۂ جنگ جس طرح ہو دور ہو دکر کے واپس کیا جاتا ہے اور تضاعف میں رعایا کی وفا داری اور خلوص کو بھی پیش نظر رکھا ہیا تا ہے۔ حق تعالیٰ کے یہاں بھی اجر وثو اب کی تحدید نہیں ہے۔ حدیث شریف میں ارشاد ہے کہ ایک خرما بھی اگر کوئی اللہ کی راہ میں صرف کرتا ہوتو اللہ تعالیٰ اس کواحد بہاڑ کے برابر بڑھا دیں گے۔ فل بر ہے کہ ایک خرما کا بہاڑ کے ساتھ کیا تناسب ۔ ہے۔ اس طرح دوسری حدیث میں اللہ تعالیٰ اس کواحد بہاڑ کے برابر بڑھا دیں گے۔ فل بر ہے کہ ایک خرما کا بہاڑ کے ساتھ کیا تناسب ۔ ہے۔ اس طرح دوسری حدیث میں درخواست بیش کی اس بریہ آ یت نازل ہوئی جس میں اضعافی کشیر اکوغیر محدود رکھا گیا ہے علی قدر الخلوص۔

و الله یسقب ص ویبسسط سے معلوم ہوا کہ چونکہ قبض وبسط وونوں کا مرجع اللہ کی ذات ہے اور دونوں موسل الی اللہ اور اس کے ظہور تجلیات کے آئینے ہیں اس لئے دونوں محمود ہیں۔

إِذُقَالُوا لِنَبِي لَهُمُ هُوَ شَمَوَيُلُ الْعَثَ يَقُم لَنَا مَلِكَا نَقَاتِلُ مَعَهُ فِي سَبِيلِ اللهِ تَعَنَظُمُ بِهِ كَلِمَتُنَا وَنَرُجِعُ الْحَقَّلُوا لِنَبِي لَهُمُ هُوَ شَمَوَيُلُ الْعَثَ يَقُم لَنَا مَلِكَا نَقَاتِلُ مَعَهُ فِي سَبِيلِ اللهِ تَعَنَظُمُ بِهِ كَلِمَتُنَا وَنَرُجِعُ اللّهِ قَالَ النّبِي لَهُمَ هُلَ عَسَيْتُمُ بِالْفَتَحِ وَالْكُسُرِ إِنْ كُتِبَ عَلَيْكُمُ الْقِتَالُ اللّهُ تَقَاتِلُوا الْحَبُرُ عَسَى وَالْاسْتِفُهَام لِتَقْرِدُ التَّوَقُع بِهَا قَالُوا وَمَالَنَا اللّهُ نُقُتِلَ فِي سَبِيلِ اللهِ وَقَلُ الْحُرِجُنَا مِنَ دِيَارِنَا وَابْنَا إِنَا لَا لَيْ يَعْلَى اللهِ وَقَلُ الْحَبُولُ اللّهُ وَقَلُ اللّهِ عَلَى اللهِ وَقَلُهُ اللهِ وَقَلُ اللهِ وَقَلُ اللهِ وَقَلُ اللهُ عَلَيْهِ مُ وَقَدُ فَعَلَ بِهِمُ ذَلِكَ قَوْمُ حَالُوتَ آيُ لَامَانِعَ لَنَا مِنْهُ مَعَ وُجُودِ مُقَتَضِيهِ قَالَ تَعَالَى فَلَمَّا بِيسَبْيهِ مُ وَقَدُ فَعَلَ بِهِمْ ذَلِكَ قَوْمُ حَالُوتَ آيُ لَامَانِعَ لَنَا مِنْهُ مَعَ وُجُودٍ مُقَتَضِيهِ قَالَ تَعَالَى فَلَمَا بِيسَبْيهِ مُ وَقَدُ وَعَلَ بِهِمْ ذَلِكَ قَوْمُ حَالُوتَ آيُ لَامَانِعَ لَنَا مِنْهُ مَعَ وُجُودٍ مُقَتَضِيهِ قَالَ تَعَالَى فَلَمَا لَا مَلِي عَلَيْهِمُ وَقَدُ مُعَلِيهِمُ الْقِعَالُ تَولَوا عَنُهُ وَجَبِنُوا إِلّا قَلِيلاً مِنْهُمُ وَهُمُ الّذِينَ عَبَرُوا النَّهُ مَعَ وَلَا اللهُ عَلَيْهِ مَا اللهُ عَلَى اللهُ عَلَيْهُمُ وَحَمِينُوا إِلّا قَلِيلاً مِنْهُمُ وَهُمُ اللّذِينَ عَبَرُوا النَّهُ مَا الْوَتَ كَمَا مَنَا عَلَى اللهُ عَلَيْهُمُ عُلَا اللّهُ عَلِيمٌ عَلَيْهِ إِلَى الْمُلْوتَ وَقَالَ اللهُ عَلِيمُ فَي مُعْمُ اللّهُ عَلَيْهُ عَلَى الْمُعْلِى عَلَيْهُ اللّهُ عَلَيْهُمُ عَلَى اللّهُ الْمُعْلِى اللّهُ الْمُعْلِي عَلَيْكُ اللّهُ الْمُعْلِى الللّهُ اللّهُ اللّهُ الْمُعْلَى الْمُ اللّهُ الل

لَهُمْ نَبِيُّهُمُ إِنَّ اللهَ قَدُ بَعَتَ لَكُمْ طَالُوْتَ مَلِكًا ﴿ قَالُوْ آ اَنِّي كَيُكَ يَكُونُ لَهُ الْمُلُكُ عَلَيْنَا وَنَحْنُ **اَحَقُّ بِالْمُلَكِ مِنْهُ لِانَّـهُ لَيُسَ مِنُ سِبُطِ الْمُمُلُكَةِ وَلَاالنَّبُوَّةِ وَكَانَ دَبَّاغًا اَوْرَاعِيًا وَلَمُ يُؤُتَ سَعَةً مِنَ** الْمَالُ \* يَسْتَعِيْنُ بِهَا عَلَى اِقَامَةِ الْمُلُكِ قَالَ النَّبِيُّ لَهُمَ إِنَّ اللهَ اصْطَفْلُهُ اخْتَارَةً لِلْمُلُكِ عَلَيْكُمْ وَزَادَهُ بَسُطَةً سَعَةً فِي الْعِلْمِ وَالْجِسْمِ قُوكَانَ أَعُلَمَ بَنِي إِسْرَائِيْلَ يَوْمَئِذٍ وَأَجْمَلَهُمُ وَأَتَمَّهُمْ خَلُقًا وَاللهُ يُؤْتِي مُلُكُهُ مَنُ يَّشَآءُ ۗ إِيْمَاءَهُ لَااعُتَرِاضَ عَلَيُهِ وَاللهُ وَاسِعٌ فَضْلَهُ عَلِيْمٌ وَبِهِ بِمَنْ هُوَ اَهُلَّ لَهُ وَقَالَ لَهُمُ نَبِيُّهُمُ لَـمَّا طَلَبُوا مِنْهُ ايَةً عَلَى مُلُكِهِ إِنَّ ايَةَ مُلُكِهَ أَنُ يَّاتِيَكُمُ التَّابُوتُ الصَّنْدُوقُ كَانَ فِيهِ صُورُ الْاَنْبِيَاءِ أنْزَنَهُ اللَّه تَعَالَى عَلَى ادَّمَ وَاسْتَمَرَّ اِلْيُهِمُ فَغَلَبَتُهُمُ الْعَمَالِقَةُ عَلَيْهِ وَاخَذُوهُ وَكَانُوا يَستَفْتِحُونَ بِهِ عَلَى عَدُوٍّ هِمُ وَيُـقَدِمُونَهُ فِي الْقِتَالِ وَيَسْكُنُونَ اِلَيُهِ كَمَا قَالَ تَعَالَى **فِيُهِ سَكِيْنَةٌ** طَمَانِيَّةٌ لِقُلُوبِكُمُ **مِّنُ رَبِّكُمُ وَبَقِيَّةٌ مِّمَّا** تَوَ لَكَ الْ مُوسِنِي وَالْ هُرُونَ أَى تَركَاهُ وَهُوَ نَعَلَا مُؤسني وَعَصَاهُ وَعَمَامَةُ هَارُونَ وَقَفِيُزٌ مِنَ الْمَنِّ الَّذِي كَانَ يَنْزِلُ عَلَيْهِمُ وَرُضَاضُ الْاَلْوَاحِ تَحُمِلُهُ الْمَلَيْكَةُ حَالٌ مِنْ فَاعِلِ يَاتِيْكُمُ رِنَّ فِي ذَٰلِكَ لَايَةً لَكُمْ عَلَى مُلَكِهِ إِنْ كُنْتُمُ مُّؤُمِنِينَ ﴿ مُرْمَهُ ۚ فَحَمَلَتُهُ المَلْئِكَةُ بَيْنَ السَّمَآءِ وَالْاَرْضِ وَهُمْ يَنْظُرُونَ اللَّهِ حَتَّى وَضَعَتُهُ لِلْحُ عِنُدَ طَالُوتَ فَاقَدُوا بِسُلَكِهِ وَتَسَارَعُوا إِلَى الْجِهَادِ فَانْحَتَارَ مِنْ شُبَّانِهِمْ سَبُعِيُنَ ٱلْفًا فَلَمَّا فَصَلَ خَرَجَ طَالُوتُ بِالْجُنُودِ " مِنْ بَيْتِ الْمَقُدِسِ وَكَانَ حَرًّا شَدِيْدًاوَطَلَبُوا مِنْهُ الْمَاءَ قَالَ إِنَّ اللهَ مُبْتَلِيْكُمُ مُحْتَبِرُكُمْ بِنَهَو " لِيَظُهُرَ الْمُطِيعُ مِنْكُمُ وَالْعَاصِي وَهُوْبَيْنَ الْاُرْدُن وَفَلَسُطِيْنِ فَمَنُ شَرِبَ مِنْهُ أَى مِنْ مانِه فَلَيْسَ مِنِيُ ۚ آَىُ مِنُ ٱتِّبَاعِيُ وَمَـنُ لَّمُ يَطُعَمُهُ يَذُفُهُ فَـاِنَّهُ مِنَى ٓ اِلَّا مَنِ اغْتَرَفَ غُرُفَةً ۚ بِـالْفَتُحِ وَالطَّـةِ بِيَدِهُ فَاكْتَفَى بِهَا وَلَمْ يَرِدُ عَلَيْهَا فَإِنَّهُ مِنِّى. فَشَرِبُوا مِنْهُ لَمَّا وَافَوُهُ بِكُثْرَةٍ إِلَّا قَلِينًا هَبُهُمْ \* فَاقَتَصَرُوا عَلَى الْـفُرْقَةِ رُوِى آنَّهَا كَفَتُهُمُ لِشُرُبِهِمُ وَدَوَابِهِمُ وَكَانُوا ثَلْتُمِائَةٍ وَبِضُعَةَ عَشُرَ فَلَمَّا جَاوَزَهُ هُوَ وَالَّذِينَ الْمَنُوا مَعَهُ لا هُـمُ الَّذِينَ اِقْتَصَرُوا عَلَى الْفُرُقَةِ قَالُوا آى الَّذِينَ شَرِبُوا كَاطَاقَةَ لَنَا الْيَوْمَ بِجَالُوتَ وَجُنُودِهِ \* آى بِهِتَالِهِمُ وَجَبِنُوا وَلَمُ يُحَاوِزُوهُ قَالَ الَّذِينَ يَظُنُّونَ يُوقِنُونَ أَنَّهُمُ مُلقُوا الله لِسالْبَعُثِ وَهُمُ الَّذِينَ جَاوَزُوهُ كُمُ خَبُرِيَّةٌ بِمَعْنَى كَثِيرٍ مِّنُ فِئَةٍ خَمَاعَةٍ قَلِيُلَةٍ غَلَبَتُ فِئَةً كَثِيْرَةً ۚ بِإِذُن الله ۗ بِارَادَتِهِ وَاللَّهُ مَعَ الصَّبِرِيُنَ ﴿ ١٣٠﴾ بِالنَّصْرِ وَالْعَوْنِ وَلَمَّا بَوَزُوُ الْجَالُوْتَ وَجُنُودِهِ أَىٰ ظَهَرُوْ الِْقِتَالِهِمْ وتَصَافُوا قَالُوُ ا رَبَّنَا ۖ اَفُرِ غُ اَصْبِبُ عَلَيْنَا صَبُرًا وَّ ثَبِّتُ اَقُدَامَنَا بَتَـفُونِةِ قُلُوبِنَا عَلَى الْجِهَادِ وَالْمَصُرُنَا عَلَى الْقَوْمِ الْكُفِرِيْنَ

﴿ وَهُمْ فَهَزَمُو هُمْ كَسَرُو هُمُ بِإِذُنِ اللهِ مُنْ بِارَادَتِهِ وَقَتَلَ دَاؤُدُ وَكَانَ فِي عَسُكَرِ طَالُوتَ جَالُوتَ وَاتَّلَهُ آى دَاوُدَ اللهُ الْمُلْكَ فِي بَنِي اِسُرَائِيُلَ **وَالْحِكُمَةَ** النَّبُوَّةَ بَعُدَ مَوْتِ شَمُويُلَ وَطَالُوْتَ وَلَمُ يَجْتَمِعَا لِاَحَدٍ قَبُلَة**ٌ وَعَلَّمَةً مِمَّا يَشَآءُ ۚ كَصَنَعَةِ الدُّرُوُعِ وَمنطِقِ الطَّيْرِ وَلَوُلَا دَفُعُ اللهِ النَّاسَ بَعُضَهُمُ** بَدُل بَعُضٍ مِنَ الناسِ بِبَعْضِ لَهَسَدَتِ الْلارْضُ بِغَلَبَةِ الْمُشْرِكِيُنَ وَقَتُلِ الْمُسُلِمِيْنَ وَتَخْرِبَبِ الْمَسَاجِدِ وَلَكِنَّ اللهَ **ذُوُ فَـضَـلِ عَلَى الْعَلَمِيْنَ ﴿١٥١﴾ مـدَفَعَ بَعُضَهُمُ بِبَعُضٍ تِلُلَكُ هَذِهِ الْايَاتُ اللهِ نَتُلُوُهَا نَـقُصُّهَا** ِعَلَيْكَ يَا مُحَمَّدُ بِالْحَقِّ بِالصِّدُقِ وَإِنَّكَ لَمِنَ الْمُرْسَلِيُنَ ﴿٣٥٢﴾ التَّاكِيُدُ بِانَّ وَغَيْرِهَا رَدُّ لِقَوُلِ الْكُفَّارِ لَهُ لَسُتَ مُرُسَلاً

ترجمه: ..... کیاتم کو تحقیق نبیس ہو، واقعہ قوم (جماعت) بنی اسرائیل کامویٰ علیدالسلام ( کی و بات ) کے بعد ( یعنی ان کا قصہ ان کی خبرتم تک نہیں پینی ہے) جب کہ انہوں نے اپنے ایک نبی (شموئیل ) ہے کہا کہ آپ بھیجئے (مقرر کردیجئے) ہارے لئے ایک باوشاہ کہم (اس کے ساتھ مل کر)اللہ کی راہ میں قبال کریں (جو ہماری تنظیم کر سکے اور ہم اس کومرجع سمجھیں)فر مایا (پیغیبرنے ان ہے) کیا میمکن ہے(لفظ عسیتم فتح سین اور کسرسین کے ساتھ پڑھا گیاہے )اگرتم کو جہاد کا تکم دیا جائے کہ تم جہادنہ کرو(الا تسقاتلوا خبر ہے عسیٰ کی اور استفہام تقریرتو قع سے لئے ہے ) وہ لوگ کہنے گئے کہ جارے لئے کیا سبب ہے کہ ہم انٹد کی راہ میں جہادنہ کریں۔ حالانکہ ہم اپنی بستیوں اوراپنی اولا دیے بھی جدا کردیئے گئے ہیں (قمل یا قید کی وجہ ہے جالوت نے ان کے ساتھ پیکاروائی کی تھی یعنی جہاد ہے کوئی مانع موجود نہیں۔ بلکہ مقتضی موجود ہے تق تعالی ارشا دفر ماتے ہیں ) پھر جب ان کو جہا د کانتھم ہوا و ہسب پھر گئے ( جہا د ہے اور بز د لی اختیار کر لی ) باشنتاء چندلوگوں کے ( جنہوں نے طالوت کی معیت میں نہر کو یار کیا تھا جیسا کہ آ گے آ ۔ ہا ہے ) اوراللہ تعالیٰ ظالموں کو خوب جانتے ہیں ( چنانچےان کوسزا دیں ہے۔ نبی علیہ السلام نے باوشاہ مقرر کرنے کےسلسلہ میں اللہ سے درخواست کی جو طالوت کی صورت میں منظور ہوئی ) فرمایا پیغمبرنے ان لوگوں ہے کہ اللہ تعالی نے تم پرطالوت کو با دشاہ مقررفر مایا ہے کہنے گئے کہ ان کوہم پر حکمر انی کا حق کہاں ( کیسے ) حاصل ہوسکتا ہے۔ حالانکہ بہنسبت ان کے حکمرانی کے ہم زیادہ مستحق ہیں ( کیونکہ اول تو وہ خاندان شاہی یا نبوت کے گھرانہ سے نہیں ہیں بلکہ زنگ ریز یا چرواہے ہیں دوسرے )ان کو پچھ مالی دسعت بھی نہیں دی گئی ۔ ہے (جس کی اعانت ہے مہمات مِلکی چلانکیں) فرمایا (پیغیبرنے ان ہے) کہ (اولاً تو)اللہ تعالیٰ نے ان کوتمہارے مقابلہ میں منتخب فرمایا ہے ( سلطنت کے لئے ان کو نا مزد کیا ہے ) اور ( دوسرے ) ان کوزیا وتی ( وسعت ) عطا فر مائی ہے علم وحیات میں ( اور وہ اس دور میں تمام بنی اسرائیل سے اعلم اور خلقةُ الجمل واتم نتھے)اور( تئیسر ہے)اللہ تعالیٰ اپنا ملک جس کو چاہیں عطافر مائیں (ممس کومجالِ اعتراض ہے)اور (چوتھے)اللہ تعالیٰ وسعت دینے دالے ہیں (اپنے فضل کو) جاننے والے ہیں ( کون سلطنت کے لائق ہے)اور فر مایا ان سے ان کے پیٹمبر نے ( جبکہ لوگوں نے پیغیبر سے اس کی بادشاہت کی علامت معلوم کرنی جاہی ) کہان کے بادشاہ ہونے کی علامت یہ ہے کہتمہارے پاس وہ صندوق آ جائے گا (اس صندوق میں انبیاء میسیم السلام کی تصویریں تھیں جن کوخدانے بھیجا تھا آ دم کے یا ں اورلوگوں کے پاس بیصندوق برابرر ہا۔ حتیٰ کہ نبی عمالقہ ان لوگوں پر غالب آ گئے اور انہوں نے بیصندوق ان سے چھین لیا حالانکہ بیلوگ اس صندوق کی برکت ہے وشمنوں پر فتو حات حاصل کرتے تھے۔میدانِ جنگ میں اس کوآ گے آ گے رکھتے اور اس سے تسکیمن حاصل کرتے جیسا کہ حق تعالیٰ خود

ارشادفر ماتے ہیں کہ ) جس میں تسکین ( دلوں کی چین ) ہےتمہارے پروردگار کی طرف ہے اور پچھ بجی ہوئی چیزیں ہیں جن کوحضرت مویٰ وہاردن علیہاالسلام چھوڑ سکتے ہیں (لیعنی ان دونوں ہزرگوں کامتر و کہ تبرک ہے یعنی حضرت مویٰ علیہالسلام کے علین مبارک اورعصا ، مبارک اورحضرت ہارون علیہ السلام کا عمامۂ مبارک اور ایک تھیلہ اس گوند کا جواللہ تعالیٰ نے ان پراتاری تھی اور تورات کی کچھ تختیاں تتھیں )اس صندوق کوفرشتے اٹھائے ہوئے ہوں گئے (بیرحال ہے یا تیکم کے فاعل ہے )اس میں تمہارے لئے کمل نشانی ہوگی (ان کی سلطنت پر )اگرتم یفتین لانے والے ہو( چنانچے فرشتوں نے اس صندوق کوآ سان وز مین کے درمیان اس طرح اٹھالیا کہ وہ دیمچے رہے ہتھے۔ حتیٰ کہ طالوت کے سامنے لارکھا۔ لوگوں نے ان کی حکومت تسلیم کرلی ،اور جہاد کی تیاری شروع کردی ۔ستر ہزارنو جوان بہا درمنتخب كيئ ) پھر جب طانوت فوجوں كو لے كر جلے (بيت المقدس سے خت كرى يزر بى تقى ان سے لوگوں نے يانى طلب كيا ) طالوت كہنے لگے کہ اللہ تعالیٰ تمہارا امتخان کریں گے (7 زمائمیں گے ) ایک نہر کے ذریعہ (تا کہ فرما نبر دار اور نا فرمان کھل جائمیں ) اور وہ نہر أردن و فکسطین کے درمیان تھی ) سو جو مخض اس ہے یانی ہوے گا ( یعنی اس یانی کو پیئے گا ) وہ میرے ساتھیوں میں نہیں ہے ( یعنی میرے ساتھیوں میں داخل نہیں ہے ) اور جواس کو زبان پر بھی نہ ر کھے ( نہ چکھے ) وہ میر بے ساتھیوں میں ہے۔لیکن جو پیئے گا ایک خپلو بھر (غ**سو ف**ق<sup>بقت</sup>ے الغین والضم) اینے ہاتھ ہے( اور اس پراکتفاء کر لے اس ہے زیادہ نہ بڑھے وہ بھی میرے ساتھ ہے) سوسب نے اس ے بینا شروع کردیا (جباس شہریریہ بنجے اکثروں نے بجز چند آ دمیوں کے ان میں ہے (بیدو ہی لوگ تھے جنہوں نے صرف چلویرا کتفاء کیار دایت ہے کہ یہی ایک چلوان کے آوران کے گھوڑ دل کے لئے کافی ہو گیا اور وہ تین سوتیرہ ( ۱۳۱۳ ) بینے ) سو جب طالوت اوران کے مؤمن ساتھی نہریاراتر محیے (جنہوں نے ایک چلو پراکتفاء کیا تھا) کہنے لگے (جنہوں نے پیاتھا) آج تو ہم میں جانوت اوراس کے لشکر کے مقابلہ کی طاقت معلوم نہیں ہوتی ( یعنی ان سےلڑنے کی اور بزدلی کا مظاہرہ کیا اور آ گے نہیں بڑھ سکے ) سہنے نگے وہ لوگ کہ جن کوخیال (یقین ) تھا کہاللہ تعالیٰ کے زوبرو پیش ہوں گے (قیامت کے روزاورایسے لوگ وہ تھے جونبر سے یارہو گئے تھے ) کہا کثر (تکم خبریہ ہے جمعنی کثیر ) حچھوٹی جھوٹی جہاعتیں بڑی بڑی جہاعتوں پر غالب آگئی ہیں اللہ تعالیٰ کے تھم (ارادہ) ہے اوراللہ تعالیٰ استقلال والول کا ساتھ دیتے ہیں (اعانت وامدادفر ماکر )اور جب جالوت اور اس کی فوجوں کے سامنے میدان میں آئے (جنگ کے لئے تیار ہو گئے اورصف بندی کرلی) تو کہنے لگے اے ہمارے پروردگارانڈیل دیجئے (برساد بیجئے) ہم پرصبراور ہمارے قدم جمائے رکھیئے (جہاد یر ہمارے دلمضبوط فر ماکر )اور ہم کواس کا فرقوم پر غالب کرد ہیجئے۔ چنانچے طالوتیوں نے جالوتیوں کوشکست دے دی (ان کوتو ژکرر کھ دیا)الله تغانی کے تھم سے (ارادہ)اور قبل کردیا دا وُدعلیہ السلام نے (جواشکرِ طالوت میں تھے) جالوت کوادرعطا فرمادیا ان کو ( داؤ دعلیہ السلام کو)اللہ نے سلطنت (بنی اسرائیل کی)اور حکمت ( نبوت شمو ئیل اور طالوت کی وفات کے بعداور بیدوونوں یا تیس اس ہے پہلے کسی ا یک هخص میں جمع نہیں ہوئی تھیں ) اور بھی جوالٹد کومنظور ہوان کوتعلیم فر مایا ( مثلاً مخصوص زرہ سازی اور جا نوروں کی بولی سمجھنا ) اورا گریپہ بات ندہوتی کہ انٹدتعالی وفع فر ماتے رہتے ہیں بعض لوگول کو (یہ الناس سے بدل اُبعض ہے) بعض لوگوں کے ذریعیہ سرز مین فساد سے لبریز ہوجاتی (مشرکین غالبآ جائے ہمسلمان قمل ہوجاتے ،مساجد بربا دہوجا تیں )لیکن اللہ تعالیٰ بڑے فضل والے ہیں اہل جہان پر (چنانچی بعض لوگوں کے ذریعے بعض لوگوں کو دیا دیا ) ہیر آیات ) اللہ تعالیٰ کی آیتیں جوہم پڑھ کر (بیان کرکے ) آپ کو سناتے ہیں (اے محمہ ) محیج مجیح (سی کے مطریقنہ پر )اور بلاشبہ آپ اللہ کے رسولوں میں ہے ہیں (ان وغیرہ کی تا کیدلا کرقول کفار ''لسب میں سے ہیں (ان وغیرہ کی تا کیدلا کرقول کفار ''لسب میں سالا'' کی تردیدکرتی ہے)

شخفی**ن** وتر کیب:....الم تسراس کی تحقیق پہلے گزر چکی ہے اس میں بھی خطاب عام ہے۔السملاء جماعت جومشورہ کے

کئے جمع ہواوربعض کی رائے ہے کہ جمیاعت اشراف کو کہتے ہیں۔جن کی جلالت سے قلوب لبریز اور ہیبت سے آئیمیں بھری ہوئی ہوں۔ بیاسم جمع ہےاس کا داحد نبیس ہے جیسے قوم اور املاء بھی جمع آتی ہیں۔ شموئیل دوسر نے نسخہ میں اول ہمز د زائد ہےاور بیلفظ مرکب ہے شمو یعنی اسمع اورامل جمعنی اللہ یعنی امسمع ما اللہ دعائی ان کے اور حصرت پوشغ کے درمیان کوئی اور نبی نہیں ہوئے اور بعض کی رائے ہے کہ حز قیل اورانیاس اور یسع علیهم السلام کے بعد ہوئے ہیں۔ ھسل عسیہ عسیٰ اوراس کی خبر کے درمیان شرط فاصل ہوگئی ہے۔ ای التوقع جنبكم من القتال ان كتب عليكم بل كفعل متوقع برواظل كرك استفهام كيا كيا بـ تقريروت ثيبت ك لئ تواس جمله ميس توقع اورمتوقع دونوس آگئے۔وما لنا۔ ای کالمداعی لنا المی ان لا نقاتل۔ بیماک خبرے اس جیسے موقع پر مالنا نفعل یا لانفعل ترکیب شائع ذائع ہے۔ جملہ حالیہ اور احفش کے نز دیک ان زائد ہے۔

و قسد احوجنا واؤحالیہ ہے توم جالوت مصروفلسطین کے درمیان رہا کرتے بتھے اور جا رسوجا رشہراد ہے ان کے گرفتار کر لئے گئے تضحاسی طرف اس جمله میں اشارہ ہے۔ جالوت قوم عمائقہ کا بڑاسرمش بادشاہ تھا جومملیق بن عاد کی اولا دیسے تھا۔ عمالقہ بھی مصروفلسطین کے درمیان ساحل بحرِ روم پررہتے تھے۔فیلما محتب عبارت محذوف ہے تقذیر عبارت اس طرح ہے فیدعاشہ ویل د به بذلک فبعث لهم مسلنگ و کتب علیهم القتال. فلما کتب المنع اوراس طرز میس زیاده مبالغه بوئیا که جب جهاوفرض بونے کے با وجودانہوں نے رؤ گردائی کی تو فرض نہ ہونے کی صورت میں کس درجہ تسابل کرتے ۔قسلیسلاان <sup>ب</sup>واص کی تعداد ۳ استھی بدر بین کی تعداد کےموافق۔

و سسنسل السنسی چنانچہان پیغمبرکوا یک کٹڑی پیائش کے لئے دی گئی جس سے وہ لوگوں کے قد پیائش کرتے تنے جس طرح فوجی رنگر دِٹوں کو بھرتی ہے پہلے قد وقامت اور سینہ کی بیائش کی جاتی ہے لیکن سوائے طالوت کے کوئی دوسرااس پر یورانہیں اتر ا

ونبحن احق محميونكه خاندان شاجى تو ببود بن يعقوب كى اولا دميس تفااورسلسلهٔ نبوت لا وي بن بعقوب كىسل ميس تفااورطالوت ان دونوںسلسلوں ہےا لگ بنیا مین بن یعقو ب کی اولا دہیں تھے جن میں نہ نبوت رہی نہسلطنت ، بلکہ گنا ہوں اورا دنگ کا موں کے عادی تھےاورسلسلۂ نبوت میں بھی صرف شمویل رہ گئے تھے۔جنہوں نے کبرتی میں تورات حفظ کی اور بنی اسرائیل میں سب ہے زیادہ اعلم ہوئے اللہ نے ان کونبوت ہے سرفراز فر مادیا اور جالیس سال بہترین حال کے ساتھ قوم میں رہے.۔سیعہ و سیع بروز ن کرم ے۔ساعة سعة اللّهم وسع علينا سعةً مصدر ہاورواسع بمعنى موسع ہے۔التابو سناق ب ہے ہمعنى رجع ـ بكس ميں ہے جو چیز نکالی جاتی ہے۔بار باراس میں پھررتھی جاتی ہے،صندوق بضم الصاد بروز ن فعلوت ،شمشاد کی نکڑی کا بنا ہوا،سو نے سے تمع شدہ تھا، تمین ہاتھ چوڑا، دس ہاتھ لمباغقا،تورات کا صندوق کہلا تا تھا اس میں تبرکات کی اصل نگلتی ہے مگر اس میں افراط وتفریط ہے ہٹ کر اعتدال ملحوظ رہنا جا ہے۔

مه مها ترک من بیانیه به بسفیه اس لئے کہا کہ ان دونول بزرگول کا باقی ماندہ تبرک تھا۔ ال موسلی لفظ آل تھیم شان کے لئے برُهادياجا تا ہے۔جیسے اللّٰہم صل علی ال محمد. تحمله تقیق معنی ہیں یا مجازی معنی مراد ہیں جیسے حسمیل زید متاعی الی مكة، فلما فصل اى فصل نفسه مفعول كاحذف بكثرت بوتاباس ليح بمزلدلازم كيهوكيا-

فسال ان الله طالوت نے پیغمبری جانب سے اطلاع دیتے ہوئے یہ کہا ہوگا۔ أردن وللسطین دونوں بیت المقدس کے ق<sub>ر</sub>یب بستیال ہوں گی ۔لم یطعمیداس ہے مرادنفس ذوق نہیں ہے بلکہ مایؤ دیدہ المذوق مراد ہے۔ ماکول ہو یامشر وب مطعم المشر وب بمعنی ذاق طعمہ کا

استعال بلاتكلف صحح ودرست ہے بیعن شرید و افتحدہ طعامًا کے تكلف کی ضرورت نہیں ہے۔ غسر فیۃ ابن عامرٌ اُور کوئی اس کو ہائفتے اورا بوعمرٌ وابن کثیرٌ ونافعٌ بالضم پڑھتے ہیں اور ہائفتے مصدر ہےاور بالضم بمعنی چُلُو پانی۔الا مس

اغتوف کے بعدمفسرنے اشارہ کردیاہے کہ یہ فسمسن شہوب منه فلیس منی سے استثناء ہے یا خبر کی خمیرسے استثناء ہے اور ودسرے جمله کی تقذیم کا فائدہ بہ ہے کہ اس کو جملہ اولی کا تتمہ بنانا ہے اور بیک اس سے غرض تا کید ہے اور نہی عن الشرب کی من کل الوجہ کی تمیم ہے۔ مؤخر کرنے میں بیفوا کد تہیں تھے۔

و جهنو ده تقریباً ایک لا که یاس سے زائد بتھیار بندلشکر تھااور جالوت کا حال بیتھا کہ ایک میل لیسااس کا قدراور تین سورطل وزن کی خوداس کے سر پڑھی۔ بسط منون آخرت کی ملاقات کا یقین اگر چہ ہرمؤمن کیلئے ضروری ہے کیکن یبال محصیص کی وجہ شاید ریہوکہ ان کواپنی قریبی شہادت کا یقین ہوگیا ہو کہا*س کے بعد اللہ سے ملا* قات ہوگی اور اس ملا قات کاظن بھی جب موجب طاعت ہے تو یقینِ محکم اور عز مراسخ تو کیوں باعث اطاعت نہیں ہوگا۔ کو یااس میں مبالغہ ہےاور یاظن کویفین کے معنی میں لےال اِ جائے۔

سحم من فئة ميں سحم خبريہ ہے ليكن استفهامينييں ہوسكتا۔جيسا كەقاضى بيضاويٌ كى رائے ہے كيونكه بلافصل استفهاميه كي تميز پر من واخل نہیں ہوسکتااور فنہ بروزن فعۃ یافعلۃ ہے فاء ت راسه بولتے ہیں اذاشققۃ فاء بمعنی رجع ہے مستق ہے۔

برزوا تھلی زمین کو براز کہتے ہیں اور بروز کہتے ہیں ایسی زمین میں آنے کو برزو استمعنی ظہر اسے۔وقتل داؤ دکہا جاتا ہے کہ طالوت کے کشکرمیں ان کےعلاوہ چیے نبی اور بھی تضاور حضرت داؤڈ ساتویں نبی ہونے والے تنجے۔ابھی کمسن تنصاور بکریاں چراتے تنصے کے شمویل پیغیبر کو بذر بعیدوجی بتلا دیا گیا کہ جالوت کو داؤڈمل کریں گے چنانچیان کے والد ہے اجازت لے کرفوج میں بھرتی کرلیا گیا۔ راستہ میں تین پھروں نے کلام کیا کہ ہمارے و ربعہ سے جالوت کو مارتا۔ چنانچے ایسا ہی کیا اور کامیاب ہوئے۔ طالوت نے اپنی جنی کے ساتھان کی شادی کردی اور بالآ خربیہ ہی اور با دشاہ دونوں کے تنہا وراث ہوئے ۔لو ہاان کے ہاتھ میں موم کی طرح نرم کردیا گیاو السنا **له** المحديد فرمايا كيا ہے۔ بلاآ لات اس سے زرہ بناليتے تھے اور ياآ لات كوز ربعہ بناتے ہوں كے ليكن ايسے بہترين طريقه سے بناتے تنظے کہ جیسے کیٹر اسوت سے بنایا جاتا ہے اور پردول اور بہائم وغیرہ جانوروں کی بولیاں سجھتے تھے وغیرہ وغبرہ۔

لولا دفع الله النح لمولا آتا ہے امتارع ثانی کے لئے اول کے وجود کی وجہ سے چنانچے فساوز مین میر ممتنع ہوگیا۔ دفع بعض الناس بعضهم کی وجہ سے نتلو ہا بیرحال ہے آیات اللہ سے اور عالم عن اشارہ ہے یا آبات بدل ہے تلک سے اور نتلو اس کی خبر ہے۔

ر بط : ..... جہاد وقبال کی تا سُدے لئے طالوت وجالوت کا واقعہ می قدر تفصیل کے ساتھ بیان کیا جار ہا ہے۔

﴿ تَشْرِيحَ ﴾ : . . واقعه كاليس منظر : . . . . . حضرت عيسى عليه السلام يتقريباً عمياره سو (١٠٠٠) برس بهليك بات ب که حضرت شمویل سے پہلے بنی اسرائیل میں کوئی بادشاہ نہیں ہوتا تھا بلکہ کا بن امام قاضی فصل مقد مات کیا کرتے تھے اور وقتاً فو قتا جوانبیاء علیہم السلام ان میں آئتے وہ شریعت موسوی اور تورات کے مطابق فتاویٰ دیا کرتے تھے۔ چنانچے حضرت موسیٰ کے تین سوبہتر سال بعد عیدون اسرائیل سردارمر گیا تو بنی اسرائیل نے بت برستی اور بے دینی اختیار کر لی۔جس کے بتیجہ میر ،اہل فلسطین جونہایت درجہ خالی ، بت پرست اور بنی اسرائیل کے سخت وشمن منھان پر غالب آ گئے اور جالیس سال ان پرحکومت کرتے رہے یہاں تک کشمعون کے عہد میں نجات ملی اور ہیں سال شمعون کی سلطنت رہی۔ تا آ تکہ پھراہل فلسطین غالب آ گئے اور بنی اسرائیں کا ابتر حال کردیا۔حضرت موئ کے تقریباً چارسو بیالیس سال کے بعد کی بات ہے کہ بنی اسرائیل میں عمیلی نام کا ایک کا بن مشہور ہوا۔اس کے عہد میں کو ہستان میں ایقانہ ا کیشخص سیلا میں قربانی اور سجدہ کرانے آتا تھا اس کی دو ہیویاں ننینہ اور حنینہ تامی تھیں۔ حنینہ کے اولا د نہ ہوتی تھی جس ہے وہ ممکین تھی اس نے خدا سے نذراور دعا کی چنانچہ اس کے بطن سے ایک بچہ ہوا جوشمویل کہلایا۔عبرانی زبان کابیلنظ ہے جس کے معنی ''عطاء الله'' یا ''اللہ دیا'' ہیں شمویل کا جب دود ھے بڑھا تو و لدین کوشہررا مہے سیلا میں عیلی کا ہن کے پاس لائے جس کی اولا د نالائق تھی مگر انہوں نے

خدمت کر کے بنی اسرائیل میں شہرت داعتیا ۔حاصل کرلیااورعہدہ نبوت ہے سرفراز ہوئے ۔۔

تا ہوت: ..... بن اسرائیل کے ہاتھ سے جوتا ہوت جاتا رہا تھا اور انسطینی اس کواپنے یہاں لے گئے تھے۔ بنی اسرائیل اور فلسطینیوں میں شدیداورخونریز جنگ ہوئی جس کے نتیجہ میں تمیں ہزار بنی اسرائیل مارے گئے تھے۔اس واقعہ سے تقریباً بائیس سال بعد شمویل نے بنی اسرائیل میں اصلاحی کوششیں کیں اور ان کو ہمقام مصفا فلسطینیوں کے مقابلہ برآ مادہ کیا اور آخر کارعقرون سے جات تک تمام شہر بنی اسرائیل نے واپس لے لیا ادران کی فتح ہوئی۔ پھر جب شمویل بوز ھے ہو گئے تو لوگوں نے رامہ میں جمع ہوکرعرض کیا کہ آ پ تو بوژ ھے ہو گئے ہیں اورآ پ نے صاحبز ادے بوایل اورا بیاہ تمہاری پیروی نہیں کرتے بلکہ نفع خوری اور رشوت ستانی کر کے غلط فیصلے کرتے ہیں آ بے ہمارے لئے کوئی ہا دشاہ مقرر کرد بیجئے جس کی کمان میں ہم رہیں اورلڑیں۔ چنانچہ ہر ہرفرقہ کے ہزاروں نمائندے جمع ہوئے کمیکن قرعہؑ فال فرقہ بنیامین کے نام پڑااوران میں ہے مطری خاندان میں قیس کے بیٹے ساول یعنی طالوت کا نام اُکلا جو بنی اسرائیل میں سب سے بلندقد راورخوبصورت ووجیہ اورشہر جعبہ کے رہنے والے تھے۔ تا ہم بی بلعال نے بنظر شحقیر مخالفت کرتے ہوئے بیکهاکہ" بیکس طرح ہم کودشمنوں سے بیچا سکتا ہے 'شمویل علیہ السلام نے فر مایا کدان کی سلطنت کی علامت ہے ہے کہ یہ تا ہوت شبادت تمہارا واپس کرا دیں گے۔ چنانچے ساول کی بادشا ہت تشکیم کرلی گئی اورفلسطینیوں ہے جنگ جاری رہی اورفلسطینی دیتے جلے گئے اور وہ صندوق جو کہ بھی نشانِ فنخ تھا اب ان کے لئے نشانِ مصیبت بن گیا۔ جہاں اس کور کھتے مصیبتوں اور بیار یوں اور بخت بلا ؤں کا سامنا کرنا پڑتا۔اس لئے عاجز آ کرسب نے ملاح کی اوراس صندوق شہادت کو ایک گاڑی پررکھکرادرایک صندوقیہ میں پھے سونے کی تصویریں رکھ کربنی اسرائیل کےسرحدی شہر ہیہ پیشنس کی طرف ہنکا دیا۔ چنانچے فرشتوں کی مدد سے وہ گاڑی پیٹو نامی ایک بخص کے مکان پر بیتِ شمس میں پہنچ گئی لوگوں کو بڑی خوشی ہوئی اور قربہ یعارم کےلوگوں کو بلوایا وہ اس کو بخوشی ایپنے یہاں لے گئے۔

حضرت دا وَ دعلیبهالسلام کے **کارنا ہے**:.....ا*س عرصہ میں کی موقعوں پرساول بین طالوت نے حضرت شمویل کی* نا فرمانی کی جس پروہ ناراض ہوئے ہے تہ الی نے وحی فرمائی کہ ہیت طم میں جاؤاوریسی کے بیٹوں کو بلاؤاورجن کو ہتلاؤں ان کومنتخب کرلو۔ چنانچہو ہاں پہنچ کران کےسب بیٹوں میں چھوٹے بیٹے کو جو بھریاں چراتے تھے پسند کیا اوران پرتیل ملا۔ بیلز کا دا وَ دتھا ،اس کو لے کرشمویل شہر رامدائے اور پھرفلسطینیوں سے صف آ راء ہوئے اور فلسطینی یہودا کے شہر شوکہ اورغریقہ کے درمیان خیمہ زن ہوئے۔ طالوت نے بھی بنی اسرائیل کے شکر کومرتب کیا۔ دریائے شورق کے جنوبی جانب فلسطینی اور ثالی جانب بنی اسرائیل تھے۔متواترِ فنوحات سے بنی اسرائیل کے حوصلے بڑھتے رہےاور ٹوق میں آ کر بنی اسرائیل کےعوام وخواص بیجے بڑے سے بائکل کھڑے ہوئے ۔ جنگی اصول کے پیش نظر اس قتم کی بھیزعمو ما شکست کا باعث بن جایا کرتی ہے۔اس خیال سے طالوت نے دریا پر پہنچ کر ٹرمی اور سخت تشنگی کے وقت فوج کا انتخاب کرنا چاہا۔ان سے پہلے مداینوں کے مقابلہ میں جدعون بھی اس قتم کا انتخاب کر چکا تھا۔ چنانچہ پڑجوش اور سیجےمجاہدین امتحان میں بھی بورے اترے اور ان کواپنی عددی قلت کی فکرنہیں ہوئی ۔ دوسری شم ان رنگر وٹوں کی تھی جیامتحان میں بورے اترے ۔ کیکن ساتھ ہی قلت وکثرت میں نظر المجھی رہی ۔ لیکن سیجے لوگ ایک گھڑی بیاس کی تاب بھی نداا سکتے تنصان کے قدم ریت میں کیسے جم سکتے غرض کہ جنگ کا بگل بجا۔ جالوت چیتل کی زرعظیم خود پہن کرآ گے بڑھااوراس زمانہ کے دستور کےمطابق اپنامقا ہل طلب کیاادھر سے واود ہاتھ میں لٹھ لئے اور تین کیلئے پھر اور فلاخن لے کرسامنے آئے۔ جالوت نے کہا کیا میں کتا ہوں کہ لٹھاور پھرمبرے لئے لایا ہے؟ واؤد نے کہا تو تمام بتھیاروں سے سلح ہوکرآیا ہے اور میں رب الافواج کے نام سے تیری طرف آیا ہوں۔ جالوت حملہ آور ، وارداؤدعلیہ السلام نے فوز اایک پتھر فلاخن میں جما کراو، گھما کراہیا مارا کہ وہ مند کے بل زمین پرآ رہااوراسی کی تلوار سے سر کاٹ لیا۔ پھرتو فلسطینیوں

میں عام بھگدڑ کچے گئی اور داؤ د جالوت کاسر لے کربرونتلم میں آئے جس سے بنی اسرائیل میں ان کی دھوم بچے گئی اور طالوت نے اپنی چھوتی جئی میکل کی شادی داؤد ہے کر دی لیکن رشک وحسد کی آ گ میں جلنے اور داؤد کی آگ کی سازش کرنے لگا آخر الا مرطالوت اور اس کے جیٹے فلسطینیوں کی جنگ میں مارے گئے اور پوری سلطنت داؤو کے جھے میں آ گئی۔

واقعات کی سیخیص کتاب شمویل ہے ماخوذ ہے قرآن کریم میں بھی ان ہی واقعات کا اجمال ہے۔

یا در بول کے اعتر اضات: ...... کین عیسائی مؤرخ قرآن کریم کے بیانات پر دواعتراض کیا کرتے ہیں۔اول بیک تا بوت سکینہ طالوت کے بادشاہ بننے ہے پہلے آچکا تھا۔جیسا کہ کتاب البی شمویل کےحوالہ ہے گزرا۔

دوسرے بیاکہ کتاب شمومل میں کشکر کی آ زمائش یانی کے ساتھ اور مقابلہ کے وقت دعا کرنا ندکورنبیں ہے پھران دونوں باتوں میں قر آن کریم کابیان کس طرح تشکیم کرلیا جائے۔

پہلی بات کا جواب یہ ہے کہ کتاب شمویل میں اس کے علاوہ دوسرے مواقع پر بھی تعارض موجود ہے۔ اس لئے عیسائی مؤرخ خود بھی کشکیم کرتے ہیں کہ دا قعہ کی ترتیب میں الٹ پھیر ہوگئ ہے۔اس سے علاوہ رہ بھی تحقیق نہیں کہ کتاب شمویل کس کی تصنیف ہے۔بعض خود شمویل کی تصنیف مانتے ہیں اوربعض ناتن پیٹمبری اوربعض ریسیاہ کی مانتے ہیں۔اس لئے ان حالات میں کتاب شمویل کی ترتیب قرآن کریم کی تر تبیب کے مقابلہ میں زیادہ وزن نہیں رکھتی ۔تر جیح قر آن ہی کے بیان کوہوگی ۔

دوسرے شبد کا جواب میہ ہے کہ کتاب شمویل میں عدم ذکر ہے کسی واقعہ کا معدوم ہونالا زم نہیں آتا۔ بہت می باتیں بھی کتاب شمویل میں موجود نہیں ہیں حالا نکید نیامیں ان کا وجود مسلم ہےتو کیا اس اصول ہے ان کامجھی انکار کر دیا جائے گا۔اس لئے بھی قرآ ن ہی کا بیان زیادہ سیجے ہے۔ (حقائی)

واقعه کےمفیدنتانج:.....قرآن کریم اس واقعہ سے مندرجہ ذیل کارآ مدنتائج اخذ کرتا ہے۔

(۱) جس جماعت میںصبر واستقلال کی تیجی روح نہیں ہوتی ،اس میں بسااد قات سعی وعمل کے پییم ولو لے پیدا ہوتے ہیں لیکن جب آ زمائش كاوقت آتا بي قررا وعمل مين ثابت قدم ريخ والع بهت كم نكلته بين -

(۲) حکومت و قیادت کی قدرتی صلاحیت جن میں ہوتی ہے وہی اس کی اہل ہوتے ہیں۔اگر چہ مال و دولت، و نیوی حالت و جاہ

(۳)صلاحیت کیلئے اصلی جو ہرعلم وجسم کی قوت و قابلیت ہے۔ بعنی و ماغی اورجسمانی صلاحیت نہ کہ مال ودولت نسل و خاندان کا شرف۔ ( ۴ ) جس تخص کوبھی سردار بنایا جائے افرادِ جماعت کا فرض ہے کہ سیجے دل ہے اس کی اطاعت کریں ۔کسی جماعت میں اگر شمع و طاعت نہیں ہے تو بھی بھی جماعتی زندگی کی کشاکش کا میاب نہیں ہوسکتی۔

(۵)اس راہ میں اصلی چیزصبر وطاعت ہے جولوگ ایک گھزی کی پیاس ضبطنہیں کر سکتے وہ میدانِ جنگ کی مشکلات کیونکہ سہہ سکتے ہیں۔ (۲) کتنی ہی جھونی جماعتیں ہوتی ہیں جو بڑی جماعتوں پر غالب آ جاتی ہیں اور کتنی ہی بڑی جماعتیں ہوتی ہیں جو چھوئی جماعتوں ہے۔ شکست کھا جاتی ہیں ۔معلوم ہوا کہ فتح وشکت کا مدار اصلی افراد کی عددی قلت وکثر ت پرنہیں بلکہ دلوں کی قوت پر ہےاور اللہ کی مدو ا نہی لوگوں کے ساتھ ہوتی ہے جوصا براور ٹابت قدم ہوتے ہیں۔

( ے ) دعا میں صرف فتح مندی کی طلب نہیں کی گئی ہے بلکہ فتح مندی ہے پہلے صبر و ثبات کی طلب کی گئی جس ہے معلوم ہوا کہ تجی دعا وہ ہے جو تچی استعداد ممل کے ساتھ ہو، خداکی نصرت ان ہی کے حصہ میں آتی ہے جو صبر و ثبات کی روح ہو جاتی ہے۔

(۸)اللّٰہ کی حکمتِ بالغہ کا بیہ بڑا ہی ایک کرشمہ اور نُضل و احسان ہے کہ جب جھی ایک گروہ ظلم وفساد میں جھوٹ جاتا ہے۔محر کات د دسرے گروہ کومدا فعت کے لئے کھڑا کردیتے ہیں اورا یک قوم کاظلم دوسری قوم کی مقاومت سے رفع ہوتار ہتا ہے۔لیکن اصل مقصودا ہل حن کاغلبہ ہوتا ہے اور وہ انجام کار ہوکر رہتا ہے۔

. قر آئی با دشانهبیس:......قرآن کریم جن بادشاهتون کا ذکر کرتا ہے مثلاً یہی قصه طالوت و جالوت، داستان بوسف ، واقعه ذ والقرنين ،فرعونِ مصر کي لا بُف وغيره ان سب مي*ن قد رِمشرک کي کي با تين ساھنے آ* جاتی ہيں۔

(۱) قدیم طر ز سلطنت شخصی ر ہاہے جمہوری نہیں۔

(۲) بادشاہت نام بادشاہ کا ہوتا تھا۔اس کی ذات اوراتوال واحوال اصولِ سلطنت سمجھے جاتے ہتھے۔گویا بادشاہ سے بادشاہت آ وابسة ہوتی ۔ بادشاہت کے بادشاہ وابستہیں ہوتا تھا۔اس لئے بادشاہوں کے آئینہ سیرت میں ان کے آئین جہانبانی کارنگ جھلک رہا ہے۔ با دشاہتوں کے جھر وکوں سے با دشاہ بیس جھا یک رہے ہیں۔

۔ بادساہوں نے بھروبوں سے بادساہ بیں بھا تک رہے ہیں۔ (۳) سیاست و مذہب دوالگ الگ بٹیادیں تھیں۔قیصر کی حدودالگ تھیں اور کلیسا کی علیحدہ ایک زمانہ تک قدیم دستور کے مطابق

چونکہ قر آن کریم کے اعاظم مقاصد میں سے رسالت محمدیہ ﷺ کا اثبات بھی ہے۔ چنانچہ اس موقعہ پر بھی بجز وحی کے اس تسم واقعات کی اطلاع کا کوئی معتبر ذریعہ آپ کے پاس نہیں تھا۔ یہ مجز ہصرتے دلیل ہے آپﷺ کی نبوت کی اور صدق دعویٰ کی۔

الحمد للتفيير بإرة سيقول السفهآء بورى موكئ

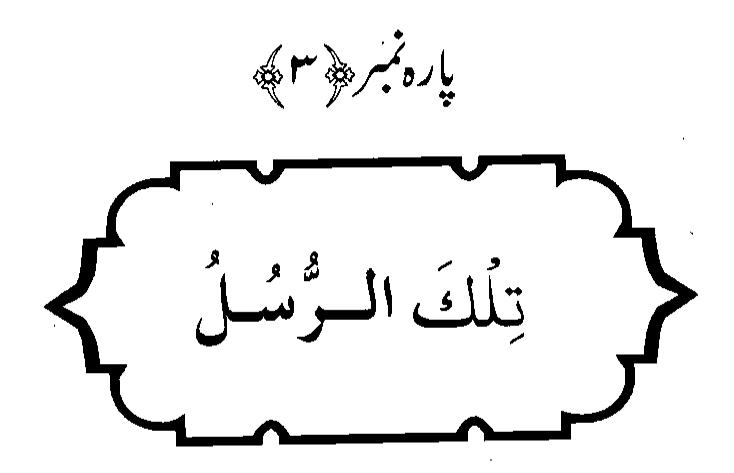

www.ahlehaq.org

| صفح نمبر  | عنوانات                                              | صغخيم          | محنوانات                                                              |
|-----------|------------------------------------------------------|----------------|-----------------------------------------------------------------------|
| 119       | عمدہ چیز کی بجائے ہی چیز کا صدقہ                     |                | ا معاليها .                                                           |
| P(4       | خيرخيرات اورشيطاني تخيلات                            |                | - پاره تلك الرسل                                                      |
| ۳۲۰       | علانیصدقه بهتر ب یاخفی خیرات                         | 799            | ار جمهر<br>تحقیر ما ساز                                               |
| PFI       | ترجمه                                                | ۳++            | للحقيق وتركيب                                                         |
| FFF       | المتحقيق وتركيب                                      | P***           | ا ربط<br>ح عرب می تفض به ست برنس                                      |
| rrr       | <i>ٔ ربط وشان نز</i> ول                              | P*+1           | ﴿ تشریح ﴾ انبیاء کی تفضیل جائز ہے جمقیر جائز نہیں<br>ت                |
| FFF       | خیرات میں کن کن باتوں پرنظرر کھنی جا ہے              | 9741           | قیاًمت میں ایمان کے بغیر کوئی چیز مفید نہیں ہوگی<br>-                 |
| rrr       | خاد مانِ دین کی ایداد                                | P+ F           | ترجمه<br>محتران سر                                                    |
| rrr       | <u>بھکاری قوم کیلئے ایک بدنما داغ ہیں</u>            | P+ r !         | متحقیق وتر کیب<br>منابع میران                                         |
| rrr       | يترجمه                                               | Pr-14          | ربط،فع <b>ن</b> ائل وشان نزول<br>۲۶۰ مهر سرت ترسیس                    |
| mra       | المفحقيق وتركيب                                      | ha.+ la.       | ﴿ تشريح ﴾ زبردتي و بن سرتھو پائبي <b>ن جا تا</b><br>سنڌ سنڌ سنڌ سنڌ م |
| mra       | ربط وشان نزول                                        | <b>979.</b> PV | اسلام آلوار کے زور ہے نہیں بھیلا<br>میدان کی تعمل رہے ہم سے میں میں   |
| 772       | سُو د، خدا کی ایک لعنت اور سودخوار تو م کارممن ہے    | r.a            | مسلمانوں کومیل احکام <b>رمجب</b> ور کیاجائے گا                        |
| r12       | سودے مال گھنتا ہےاور خیرات سے بردھتا ہے              | P-7            | ا تر چمه<br>هجره به به سر                                             |
| rr_       | سود کا دائر ہ                                        | ₩•∠            | شخفیق وتر کیب<br>-                                                    |
| r-17A     | سو دخوار کوخدا کی چیلنج                              | P+9            | پهلاواقعه                                                             |
| FFA       | ہمارے دیارے مسلماتوں کے کنگال ہونے کی وجہ            | P+9            | د وسراواقعه<br>                                                       |
| }***      | ترجمه                                                | <b>P</b> ~!+   | تیسراواقعه<br>مده بط                                                  |
| 1         | معجفیق وتر کیب<br>معجفیق وتر کیب                     | <b>1</b> ~1+   | اعتراض وجواب .                                                        |
|           | ربط                                                  |                | ىر جميه<br>تخقه - س                                                   |
| ستوجعو مو | ً قرض اور بیچ سلم کے احکام                           | F1F            | متحقیق وتر کیب<br>مرجور میرا                                          |
| + -^      | ثبوت کااصل مدارشهادت پر ہے نہ کہ دستاویز یا دستخط پر | rir            | ر ربط وشان نز ول<br>خبر سر                                            |
|           | دستاو پ <u>ز</u> کے فائمہ ہے                         | 717            | خیرات کے درجات<br>خبر سے انگھی                                        |
| -r+       | ر بن یا گروی رکھنا                                   | rir            | خیرات <i>سے لئے تھ</i> ن<br>ایر میں میں میں کا بھوا                   |
| rr3 .     | آیت مداینه کی سات د فعات                             | -11            | ر یا کاری <i>کے صدقہ</i> کی مثال<br>مع <sup>ت</sup> رہے ہیں۔          |
| rra       | ترجمه<br>ه- ب                                        | 717            | م معتبر کید پررو<br>م                                                 |
| rr_       | هخقیق وترکیب                                         | P*10           | تر جمه<br>محقیق ب                                                     |
| rr_       | ربيط                                                 | 710            | همحقیق وتر کیب<br>مدا                                                 |
| * rr_     | شانِ نزول                                            | F10            | ربط<br>مرقب بروری تا کمنشا                                            |
| rm        | اختیاری اورغیراختیاری کاموں کا فرق                   | P16            | صدق دلا نە <b>صدقە</b> كىتمثىل<br>مەرىيىنى مىندىرىيى                  |
| PPA       | ما ترید بیرکی راسته                                  | P*14           | مرا تب اخلاص<br>- په                                                  |
| PPA       | دوسرے کے ذریعے تو اب ماعذاب ہوسکتا ہے یائبیں         | P12            | ترجمه<br>تحقه ی                                                       |
| rra       | دعائيه پيرائيه بيان<br>تکليف مالايطاق عقلاً جائز _م  | MIV.           | تحقیق وز کیب<br>مارید شاه مارید                                       |
| rrq       | تكليف مالا يطاق عقلاً جائز بيا                       | miq            | ر ربط وشان نزول                                                       |

| منختبر       | عنوانات                                                                  | منذنمبر             | عنوانات                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
|--------------|--------------------------------------------------------------------------|---------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 7.3<br>F 4F  |                                                                          | چه پار<br>۱۹۰۵ مانو |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
| m4h          | ا احکا م موالات<br>مدارات کی تفصیلات                                     | الماسا              | تکلیف مالا بطاق ہے کیا مراد ہے<br>سور قال عمران                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
| P 17         | مدارات کی معیدات<br>مواسات کی اجازت                                      | 4444                |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
| mar          | شیعوں کا تقیہ<br>شیعوں کا تقیہ                                           | PT/PT               | تر جمه<br>محقیق در کیب<br>ریده وشان                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
| PH MPH       | یہ رق ہاسیت<br>قیامت میں تین طرح کے لوگ                                  | rra                 | ين در يب<br>ربط وشان                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
| -44          | ي ڪ ڀن ٻن رن ڪ د ڪ<br>از جمه                                             | hula di .           | یب یا بان<br>نزول عیسا ئیوں کی تثلیث کار د                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
| מרח          | محقيق وتركيب                                                             | PP Y                | یا در بول کا استدلال<br>با در بول کا استدلال                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
| 777          | ربط                                                                      | <b>۳</b> 72         | مہری ادر کی سمجھ کے لوگ                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
| 777          | ﴿ تشريح ﴾                                                                | <b>۳</b> %2         | محكام ومتشابه كي محقيق                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
| 244          | چندشہات کے جوابات                                                        | rrz                 | مشتبهٔ المراد کی دوصورتیم                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
| 777          | لطا تف                                                                   | <b>ም</b> ዮለ         | متشابهات كي تحكمت                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
| ۳۲4          | قرعها ندازى كاتقم                                                        | <b>ም</b> ፖለ         | مقطعات کےمعانی                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| MAY          | ا ترجر                                                                   | rrrq                | <u>تر</u> جمه                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
| PYA          | المتحقيق وتركيب                                                          | ۳۵۰                 | تحقیق ور <i>ر کیب</i>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
| FZ+          | ربط                                                                      | rs.                 | ربطِ وشان نز ول                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
| rz•          | بے موسم مچھل اور ناوفت اولا و                                            | roi                 | آ تخضرت ﷺ کے بدخوا ہوں کا انجام                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
| ٣٤٠          | مشرب يمحيوي                                                              | roi                 | ایک اهکال اوراس کاحل                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
| FZ+          | انگات                                                                    | rar                 | ترجمه<br>همر س                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| <b>17</b> 21 | محقيقات                                                                  | 202                 | للحقيق وتركيب                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
| 1721         | الطائف ا                                                                 | ror                 | ربط وفضائل                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
| <b>1</b> 21  | ا ترجمہ<br>اعجاز میں ا                                                   | roo                 | ځب و نيااورزېد<br>د سه د                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
| 72 r         | متحقیق وتر کیب                                                           | raa                 | نعت کے نمین در ہے<br>حصر میں در                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
| 1724 ·       | اربط المناسب المناسب                                                     | 704                 | دین حق کی شہادت<br>مناب سا                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
| F24 .        | حصرت مرتبع وعیسی کے واقعات<br>حدم میں کی سے منہ                          | PAY                 | مناظره كالسلم طريقه                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
| 722          | حصرت مریم کی پا کدامنی<br>عدادت مستح<br>عدادت سخ                         | P37                 | الطا اَف<br>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
| FZ 2         | •                                                                        |                     | ترجمه<br>محقه ب                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
| 72 A         | ا نگات<br>این الدین عشکون حصر به مسیحها السلام                           | 20A                 | شخفیق ورژگیب<br>ه در به در ا                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
| 12A          | خاتم الانبیا و ﷺ اور حفرت سیح علیه السلام<br>معجز ه کی عام حیثیت اور غرض | P09                 | شان نزول<br>غیر نسل مید قیدا جن <sup>ی</sup>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
| rz.9         | مبرہ می عام سیسیت اور سرگ<br>مستع کے حواری<br>حضرت سنع کے حواری          | Pr/rq               | غرورسل اورقبول حق<br>عزت وذلت                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
| r_q          | ایک شید کا از اله<br>ایک شید کا از اله                                   |                     | יר שיניים<br>ביי                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
| PZ9          | ایک سبه ۱۰ رائه<br>پا در بوں کے اعتراضات سے نیچر بوں کی مرعوبیت          | P" Y+               | ترجمه<br>محقوق برز ک                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
| r2.9         |                                                                          | PH!                 | سان در بیب<br>سان درا به                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
| MAI          | لطا نَف<br>ترجمہ                                                         | P41                 | ربط وشان نزول<br>اسلام وكفر ميس ملاپ ممكن نبيس                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
|              |                                                                          |                     | ر المراد |

| فبرست مضامين وعنوا تات |            | PAA                 | ئمالين ترجمه وشرح تفسير جلالين ،جلداول                                                                                                                                                                                          |
|------------------------|------------|---------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| صفحتمبر                | عنوانات    | صفحةبر              | عنوا ناست                                                                                                                                                                                                                       |
|                        |            | <b>ኮ</b> ለተ         | متحقیق وترکیب                                                                                                                                                                                                                   |
|                        |            | MAY                 | ربط وشان نزول                                                                                                                                                                                                                   |
|                        |            | MAY                 | حفرت ت کوسولی یافتل                                                                                                                                                                                                             |
|                        |            | MAT                 | الله تعالیٰ کے یانچ وعدے                                                                                                                                                                                                        |
|                        |            | PAP                 | سولی اور قبل کی شخصیت                                                                                                                                                                                                           |
|                        |            | FAF                 | منكرين حيات منطح كاجواب(١)                                                                                                                                                                                                      |
|                        |            | MAR                 | احادیث اوراجماع ہے حیات شیخ                                                                                                                                                                                                     |
|                        |            | <b>የ</b> አኖ         | جواب(۲)                                                                                                                                                                                                                         |
|                        |            | <b>ም</b> አ <i>ሮ</i> | نز اہت نسب اور دین <b>اوی نل</b> به<br>مهمه پا                                                                                                                                                                                  |
|                        |            | MAS                 | الوہیت سی بنیاد ہے                                                                                                                                                                                                              |
|                        | <b>]</b> . | PAS                 | د نیامیں ولا دت کے حیار طریقے<br>سیال                                                                                                                                                                                           |
|                        |            | MAA                 | صدافت اسلام کی دلیل<br>سرید                                                                                                                                                                                                     |
|                        |            | MAA                 | مباہلہ کی حقیقت                                                                                                                                                                                                                 |
|                        |            | PAA                 | مبابله كاانجام                                                                                                                                                                                                                  |
|                        | ·          | <b>17/19</b>        | شيعول كاغلط استدلال<br>مريدها خذ                                                                                                                                                                                                |
|                        |            | 17/19               | شرک جلی وخفی<br>میں مصحبہ میں مصحبہ میں                                                                                                                                                                                         |
|                        |            | PA 9                | ا تماً م ججت کے بعدا ندھی اور سیح تقلید<br>معرب سرمتون سام سی سیرین                                                                                                                                                             |
|                        |            | Mar                 | حضرت ابراہیم کے متعلق اہل کتاب کے نزاع کا فیصلہ                                                                                                                                                                                 |
|                        |            | rgy                 | ا غلط پنداراور تنگ ذہنی<br>میں میں میں اس ایسا جین                                                                                                                                                                              |
|                        |            | m92                 | امانت داری سب کے لئے ہرطرح مقید ہے<br>است                                                                                                                                                                                       |
|                        |            | F9∠                 | وونادر <del>ک</del> کتے                                                                                                                                                                                                         |
|                        |            | m94                 | بدعهدی<br>تحریف لفظی اورمعنوی                                                                                                                                                                                                   |
|                        |            | F9A                 | سریف می اور مسوی<br>قرآن وحدیث می <i>ن تحریف</i>                                                                                                                                                                                |
|                        |            | ۳.,                 | سر ۱ ن وطدیت میں سر طیب<br>علماء ومشائخ سوء کی خدا کی                                                                                                                                                                           |
|                        | _          | [**                 | علیاءومشان موءی حدون<br>تمام انبیاء کی دعوت اور طریق کا را یک ہی تھا                                                                                                                                                            |
|                        |            | ا ۱۰۰               | من مهمینی عن د توت اور سرین مار میت بن طا<br>آنخضرت ﷺ کی افضیلت                                                                                                                                                                 |
|                        |            | ا+ما                | اللہ کی طرف ہے بندوں سے تین عہد                                                                                                                                                                                                 |
|                        |            | P*• P*              | ملدن کرے ہے بعد وی ہے۔<br>ربانی کس کو کہتے ہیں                                                                                                                                                                                  |
|                        | ·          | ۳+۵                 | ربان حادث بان<br>حیائی می راه                                                                                                                                                                                                   |
|                        |            | ۲+۵                 | عیاں کا روزہ<br>اللہ تعالیٰ کے احکام کی تعمیل                                                                                                                                                                                   |
|                        |            | ۳-۵                 | المدون مطامع المان ا<br>المان المان ا |
|                        |            |                     |                                                                                                                                                                                                                                 |
|                        | ·          |                     |                                                                                                                                                                                                                                 |
|                        |            |                     | ·                                                                                                                                                                                                                               |

.

## تِلْكُ الرُّسُلُ ﴾

تِلُكُ مُبُتَدَأً الرُّسُلُ صِفَةٌ وَالْحَبُرُ فَضَّلْنَا بَعُضَهُمْ عَلَى بَعْضٍ بِتَحْصِيْصِه بِمَنْقَبَةٍ لَيُسَتُ لِغَيْرِه مِنَهُمُ مَّنُ ﴿ كَلُّمَ اللَّهُ كَمُوْسَى وَرَفَعَ بَعُضَهُمُ أَى مُحَمَّدًا صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ذَرَجْتٍ عَلَى غَيْرِهِ بِعُمُوْمِ الدَّعُوَةِ وَخَتْمِ النَّبُوَّةِبِهِ وَتَفُضِيُلِ أُمَّتِهِ عَلَى سَائِرِ الْأُمَمِ وَالْمُعَجِزَاتِ الْمَتَكَاثِرَةِ وَالْخَصَائِصِ الْعَدِيُدِةِ وَالْتَيْنَا عِيُسَى ابُنَ مَرُيَمَ الْبَيِّنْتِ وَا يَّدُنْهُ قَوَّيْنَاهُ بِرُوح الْقُدُسِ ﴿ جِبْرَءِ يُلَ يَسِيرُ مَعَهُ حَيْثُ سَارَ وَلَوْشَآءٌ اللهُ هُدَى النَّاسِ جَمِيْعًا مَااقَتَتَلَ الَّذِينَ مِنْ مَعُدِهِم بَعُدِ الرُّسُلِ آىُ اُمَهُمُ مِّنُ مَعُدِ مَاجَآءَ تُهُمُ الْبَيّناتُ لِاخْتِلَافِهِمْ وَتَصْلِيُلِ بَعُضِهِمْ بَعُضًا وَلَلْكِنِ الْحَتَلَقُوا لِمَشِيَّةِ ذَلِكَ فَمِنْهُمْ مَّنُ الْمَنَ ثَبَتَ عَلَى إِيْمَانِهِ وَمِنُهُمْ مَّنُ كَفَرَ \* كَالنَّصَارَى بَعُدَ الْمَسِيُحِ وَلَوُشَاءَ اللهُ مَا اقْتَتَلُوُا لَلْمَ يَوُكِيدٌ وَلَسكِنَّ اللهَ يَفُعَلُ مَايُرِيُكُ ﴿ مَنْ مَنُ تَوُفِيُقِ مَنُ شَاءَ وَخُذُلَانَ مَنُ شَاءَ يَا يُهَا الَّذِيْنَ امَنُوْ آ اَنُفِقُوا مِمَّاوَزَقُنْكُمُ زَكُونَةً مِّنُ جَعَ قَبُلِ أَنْ يَّأْتِيَ يَوُمٌ لَا بَيُعٌ فِدَاء فِيهِ وَلَا خُلَّةٌ صَدَاقَةً تَنْفَعُ وَ لَاشَفَاعَةُ ۚ بِغَيرِ اِذُنِهِ وَهُوَ يَوُمُ الْقِينَمَةِ وَفِي قِرَاءَ ةٍ بِرَفُع الثَّلَائَةِ وَالْكُفِرُونَ بِاللَّهِ اَوُبِمَا فُرِضَ عَلَيُهِمْ هُمُ الظَّلِمُونَ ﴿٣٥٠ لِوَضُعِهِمُ اَمْرَ اللَّهِ تَعَالَى فِي غَيْرِ مَحَلِّهِ تر جمیہ: ..... یہ (مبتداء ہے) حضرات مرسلین (صفت ہےاورخبرآ گے ہے ) کہ ہم نے ان میں بعض کو بعض پر فوقیت بخش ہے (الیی خصوصی منقبت عطا کر کے جو دوسروں میں موجو ذہیں ہے ) بعض ان میں وہ ہیں جواللہ تعالیٰ ہے ہملکا م ہوئے (حضرت موسیٰ ) اوربعض کوان میں سے سرفراز بنایا ہے ( یعنی محمد بھیگاں ) بلند درجات کے ساتھ ( بنسبت انبیائے سابقین کے۔مثلاً عموم دعوت ،ختم نبوت د وسری امتوں کے مقابلہ میں امت محمد بیگا فاکق ہوتا۔ کثیر معجزات اور خصائص کبری ) اور حضرت عیسیٰ بن مریم علیہاالسلام کوصاف اور کھلے معجزات عطا کئے اور ہم نے ان کی تائید (تقویت) روح القیدس (جبریل ) کے ذریعہ کی ( کہ جہاں جاتے وہ ان کے ساتھ رہتے ) اور اگراللہ تعالیٰ کومنظور ہوتا (سب لوگوں کو ہرایت بخشا) تو ہا ہمی قبل دقبال نہ کر سکتے ان کے (میسلین کے ) بعد ( بعنی ان کی امتیں ) اس کے بعد کہ ان کے پاس دلائل پہنچ بچے تھے (ان کے آپیں کے اختلاف اور ہرایک دوسرے کی تصلیل کی وجہ ہے ) کیکن وہ لوگ ہاہم مختلف ہو گئے ( کیونکہ خدا کی مشیت اس سے وابستہ ہو چک تھی ) سوان میں کوئی تو ایمان لے آیا (اپنے ایمان پر ٹابت رہا) اور کوئی کا فرر ہا (جیسے حضرت مسلط کے بعد عیسائی) اورا گرانندمیاں جا ہے تو وہ لوگ آپس میں قتل وقبال نہ کر سکتے (یہ ماقبل کی تا کید ہے) لیکن اللہ تعالیٰ جو

ع ہے ہیں کرتے ہیں (جس کو جاہتے ہیں تو فیق بخشتے ہیں اور جس کو جاہتے ہیں رسوا کردیتے ہیں )اے اہل ایمان! خرج کر ذالوان چیز وں میں سے جوہم نے تم کوعطا کی ہیں (مراوز کو ۃ ویناہے )ایساون آئے ہے پہلے کہ جس میں نہ تو خرید وفروخت ہو سکے گی (مراد فديه )اورنه دوسی ہوگی( نافع دوسی )اورنه کوئی سفارش چل سکے گی ( بلاا جازت یعنی بروز قیامت۔اوراَ یک قر اُت میں تینوں لفظ " ہیستے ، و حسلةً، ومشبف عيهُ ' كارفع پڙها گيا ہے )اور(الله ياان كى طرف ہے مقررہ فرائض كا )ا نكار كرنے والے ہى لؤگ ظلم كيا كرتے ہيں ( خدا کے احکام کو بے ل رکھنے کی وجہ ہے )

متحقیق وتر کیب:......تلک سےاشارہ ہے آ دم علیہ السلام سے کیکردا وَدعلیہ السلام تک جماعت رسل کی طرف۔ تلک مبتداء الرسل صفت اورفضلنا الخ خبر بصمن كلم الله الكلاك كلما الله عنائد مندوف باي منهم من كلمه الله بلاو اسطة. در جیات ای سدر جات او الی الدر جات. او فی در جات حرف جرحذف ہونے کے بعد عمل کر رہاہے یا منصوب بنا بر مصدر کے کہا جائے کیونکہ درجة معنی میں رفعۃ کے ہے۔حضرت مویٰ علیہ السلام کی تخصیص ذکری آیات عنظیمہ اور مجزات کثیرہ کی وجہ سے كَ تَى بِ تعموم الدعوة چنانجية بِ عَلَيْكَا انسان اور جنات تقلين كي طرف مبعوث بونا آپ علي كخصوصيت ب آپ علي سي انبياً. کی وعوت خاص جماعتوں کے لئے ہوتی تھی۔ای طرح جوامع العکم ہے آپ ﷺ کوسر فراز فرمانا ، مال نیبمت کا حلال ہونا ،ساری زمین كامتجداورطہور بناوينا، قيامت ميں شفاعت كبرى كاملنايه سب خصائص بيں۔ چنانچه علامه ابوسعيد نميثا يوري نے آ يا كے خصائص كبر يهائه(٦٠) شاركرائے ہيں۔ولسو شساء اللہ كے بعد مفتر نے مثبت كے حذف مفعول كى طرف اشارہ كيا ہے اگر جه تقدير عبارت بالمفعول اس طرح بهى بوعتى بخفلو شاء الله عدم اقتتالهم ما اقتتلوا النح

لا ختلافهم يمتعلق ب اقتتل كي ساتهاور اقتتل كي تفسير بهي اختلف كي ساته موسكتي ب كيونكه و صبب على موتا ب-ولموشاء الله مااقتتلوا ليخيلوشاء الله ان لا يقتلوا لم يقتلوا اس مين معتزل پرېچي ردېوگيا ـ کيونک ده کېتے بيلوشاء ان لا

انفقوا مفسرٌعلام نے انفاق واجب کی طرف اشارہ کرویا ہے۔ولا بیع جلال محقق نے اس کا ترجمہ فعدیہ کے ساتھ کیا ہے کیونکہ اس میں بھی نفس کو ہلا کت ہے خرید کر گویا بیجانا ہوتا ہے۔

صداقة تنفع جلال مفسرنے نافع كى قيداس لئے لگائى كەتقىين كے لئے خله نافعه ہوگى الاخلاء يىومنذ بعضهم لبعض عدوٌ الا المعتقين يبيع دونول بالتيس صراحة معلوم موربي بير-

و لا شیف اعداس میں بھی بلااذ ن کی قیداس لئے لگائی کہ انبیاً کی شفاعت کا اثبات صدیث سے ہور ہا ہے جیسے انبیس ایک سحانی ہیں انہوں نے سرکار دوعالم ﷺ سے قیامت میں شفاعت کا سوال کیا۔ آپﷺ نے فرمایان افاعل امام ترمذیؓ نے اس حدیث کوحسن قرار و یا ہے۔ نیز دوسری آیت میں صراحت کے ساتھ فرمایا گیاالا من اذن له الوحمن اس کئے معتز لدکے لئے آیت سے اجتماع کا موقع نہیں رہا۔و الکفوو ن جلال نے تفسیر میں کفر کے حقیقی اور مجازی معنی لینے کی طرف اشارہ کر دیا ہے۔

ربط : ....... چیجلی آیت میں ایمالاً پیغیبروں کے نضائل و کمالات کی طرف اشارہ تھا ان آیات میں صراحة بعض کمالات اور خوارق کا نام بنام اثبات کیا جار ہا ہے اوراسی کے تمن میں ان کی امتوں کی ایک خاص حالت کا وجود پذیر برہونا اور پھراس میں مصالح اور حکمت کاظہور پیش نظر ہونا مذکور ہے۔

﴿ تشريح ﴾ : .... اعبياً كي تفسيل جائز ہے تحقير جائز تهيں ہے : .... نبوت محدية ابت بالدلائل مونے ك باوجود بھی جب منکرین کے لئے قابل شلیم ہیں تھی تو اس ہے آنخضرت ﷺ کورنج وغم ہوسکتا تھا اس لئے حق تعالی آ ہے کہ تسلی کے لئے ارشادفر مارہے ہیں کہآ ہے ﷺ سے پہلے بھی بلند درجہا نبیاء ومرسلین گذرے ہیں لیکن ایمان کا عام اور ہمہ گیرہوناکسی کی امت میں بھی حہیں رہا۔کسی نے موافقت کی اورکسی نے مخالفت اور اس میں بھی اللہ تعالیٰ کی چند در چندمصالح اورحکمتیں مضمر ہوتی ہیں جو ہرشخص پر منكشف نہيں ہوئيں \_مگر خدا جا ہتا تو طبيعت انسانی اليي بناديتا كه اس ميں اختلاف ونزاع كامادہ ہي باقي نہيں رہتا اور وہ ايك حالت · معیشت پرمجبور کر دیا جاتا لیکین اس کی حکمتِ بالغه کا فیصله یهی تظهر اکه انسان کومجبور ومصطرنه بنانے بلکه هرراه میں چلنے کی اس کوقند رت ویدے۔ پس کتنے بی ہیں جوراہ مدایت افقیار کرتے ہیں اور کتنے ہیں جو گمراہی کوتر بیجے دیتے ہیں۔ پس جب تمہارے لئے جنگ کی منزل پیش آئنی اورسنت الہید کا تقتضی بھی تھا کہ چیش آئے ظلم وفساد کی مدافعت کے لئے اس منزل ہے گذرنا نا گزیر ہےاس لئے اس ے غفلت نہ کرواوراس کے لئے بڑی تیاری پیہ ہے کہ اپنا مال اس راہ میں خرج کرو۔

قیامت میں ایمان کے بغیر کوئی چیز مفید نہیں ہوگی:....ایادت آنے ہے پہلے کہ نجات کے مداراصل ایمان وتمل کے تد ارک کا جب کوئی موقعہ میں رہے گا تد ارک کے بعض طریقے تو خود نہ ہوں گے جیسے خرید وفر وخت اور بعض عام نہیں ہوں گے جیسے دوستی اور بعض اختیاری نہیں ہوں گے جیسے شفاعت ۔ ایس اس سے نہ مطلق دوستی کی نفی ہوئی اور نہ مطلق شفاعت کی ۔ا گلے ہی جملہ من ذا السذى يشسف عنده الا باذنه ميساس كااثبات بوربايج تابهم ضلت وشفاعت ك باوجود بهى آخرى درجه ميس تواعمال خيركى ضرورت ہوگی ۔جس میں کم از کم ایمان ہی سہی ۔ حاصل بیر کہ آخرت میں ان اعمالی خیر کا موقعہ نبیں ہوگا کہ وہ دارالجزاء ہے۔ درانعمل تو د نیا ہے اور بعض نے ترک انفاق کی وعید پراس کومحمول کیا ہے اورانفاق سے مرادز کو ق ہے۔ تارک زیکو قا کو کا فرکہنا زجرا ہے۔

تسلك المرسول فضلنا. اس يحصلوم مواكه بعض المل الله وبعض المل الله يجفض رائه وحمين سيرتر جيح نبيس ويق حاسبة البيته منهم من كلم المخ كي طرح بعض واقعات ذكر كرويين حابثيل \_

**اَللَّهُ لَآاِلَةً** أَى لَا مَعْبُودَ بِحَقِّ فِي الْوَجُودِ إِلَّا هُوَ ۖ **اَلْحَىُّ** دَائِمُ الْبَقَاءِ **الْقَيُّومُ** الْمُبَالِغُ فِي الْقِيَامِ بِتَدُبيْرِ خَلْقَهِ كَاتَأُخُذُهُ سِنَةٌ نُعَاسٌ وَّكَانَوُمٌ ۖ لَّهُ مَافِي السَّمُواتِ وَمَافِي الْآرُضِ \* مِلْكًا وَخَلَقًا وَعَبِيْدًا مَنُ ذَا الَّذِي يَشُفَعُ عِنُدِهُ إِلَّا بِإِذُنِهِ " لَهُ فِيُهَا يَعُلَمُ مَابَيُنَ آيُدِيْهِمُ آيِ الْخَلْقِ وَمَا خَلْفَهُمْ " أَيُ آمُرَ الدُّنْيَا وَالْاجِرَةِ وَ**لَايُحِيْطُونَ بِشَيْءٍ مِّنُ عِلْمِه** لَايَعَلَمُونَ شَيْئًا مِنْ مَعْلُوْمَاتِهِ اِلَّا بِمَاشَآءَ ۚ اَنُ يعلَمَهُم بِهِ مِنْهَا بِالْحِبارِ الرُّسُلِ وَسِعَ كُرُسِيَّةُ السَّمُواتِ وَالْلَارُضَ \* قِيُلَ أَحَاطَ عِلْمُهُ بِهِمَا وَقَيْلَ مُلُكُهُ وَقِيْلَ الْكُرْسِيُّ بِعَيْنِهِ مُشْتَـمِـلٌ عَـلَيْهـمَـا لِـعَـظُـمَته لِحَدِيْثِ مَا السَّمَوٰتُ السَّبُعُ فِي الْكُرْسِيِّ الْأ كذرَاهِمَ سَبُعَة أَلْقِيَتُ فِي تُرْسِ وَ **لَايُنُودُهُ** يَتُقُلُهُ حِفَظُهُمَا ۚ أَي السَّمُوتِ وَالْأَرْضِ وَهُوَ الْعَلِيُّ فَوْقَ خَلْقِهِ بِالْقَهْرِ الْعَظِيْمُ ﴿ هُمَ ۗ الْكَبِيْرُ َلْآاِكُوَاهَ فِي اللِّدِيْنِ عَلَى الدُّخُولِ فِيُهِ قَلْ تَبَيَّنَ الرُّشُدُ مِنَ الْغَيِّ " ايْ ظَهْرَ بِالإيَاتِ الْبَيِّنَاتِ اَلَّ الإيمَان رُشُـدٌ وَالْـكُـفُـرَ غَـيٌّ نَـزَلْـتُ فِيْمَنُ كَانَانَهُ مِنَ الْاَنْصَارِ أَوْلَادٌ أَرَا دَانَ يُكرِههُم عَلَى الإسلام فَـ**مَنُ يَكُفُرُ**  بِالطَّاعُوْتِ اَلشَّيَطَانِ اَوِ الْاَصُنَامِ وَ هُوَ يُطُلَقُ عَلَى الْمُفْرَدِ والْحَمْعِ وَيُؤُمِنُ بِاللهِ فَقَدِ اسْتَمُسَاكَ تَمَسَّكَ بِالْعُرُوةِ الْوُثُقَى ۚ بِالْعَقُدِ الْمُحَكِمِ لَا أَنفِصَامَ انْقِطَاعَ لَهَا ۗ وَاللّهُ سَمِيعٌ لِمَايُقَالُ عَلِيُمٌ ﴿ ١٥٠﴾ بِـمَايُفَعْلُ اللهُ وَلِيُّ نَاصِرُ الَّذِيْنَ امَنُوا لا يُسخُوجُهُمْ مِنَ الظُّلُمْتِ الْكُفُرِ الْكِي النُّورِ الْإِيْمَانِ وَالَّذِيْنَ كَفَرُوْ الْوَلِيَكَ عُمُ الطَّاغُوثُ لِيخُوجُونَهُمْ مِنَ النُّورِ إِلَى الظُّلُمْتِ ﴿ ذِكُرُ الْإِخْرَاجِ إِمَّا فِي مُقَابَلَةِ قَوُلِهِ يُخْرِجُهُمُ مِنَ الظُّلُمَاتِ أَوُفِي كُلِّ مَنُ امَنَ بِالنَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَبْلَ بِعَثَتِهِ مِنَ الْيَهُودِ ثُمَّ كَفَرَ بِهِ يُّ أُولَئِكَ أَصُحْبُ النَّارِ \* هُمُ فِيْهَا خَلِدُونَ ﴿ مُرْهَ ﴿ .

تر جمیہ: ..... اللہ تعالیٰ کے سواکوئی لائق پر سنٹش نہیں ہے ( یعنی کوئی معبودِ حقیقی موجود نہیں ہے ) وہ زندہ ہے ( ہمیشہ باقی رہنے والا) تھامنے والا ہے (تدبیر سے اپن مخلوق کو بہت سنجالنے والا ہے بینی ) نہ اس کو او کھے (ٹول) مغلوب کر سکتی ہے اور نہ نیند۔ اسی کی ملک میں آسان وزمین کی سب چیزیں (مملوک ومخلوق بندے ہیں) ایبا کون شخص ہے (کوئی نہیں ہے) جواس کے یاس بلااس کی ا جازت کے سفارش کر سکے ( تا وقتیکہ اس کواؤن شفاعت نہ ہو ) وہ جانتا ہے کہ تمام حالا متیںموجودہ ( مخلوق کے )اورآ کندہ ( یعنی و نیاو آ خرت کے احوال ) اور وہ موجودات اس کے معلومات میں ہے کسی چیز کواپنے احاطہ علمی میں نبیس لا کینے ( یعنی اس کی معلومات میں ہے کسی چیز کوئبیں جان سکتے ہیں ) مگرجس قدروہ جا ہے ( کہ پیغمبروں کے اطلاع دینے سے وہ اس کی معلومات میں ہے جان جا کیں ) اس کی کری نے تمام آسان وزمین کواپیے اندر لے رکھا ہے (بعض کہتے ہیں کہ علم الٰہی نے آسان و زمین کا احاطہ کر رکھا ہے، اور بعض کہتے ہیں کہاس کے ملک کی وسعت مراد ہے۔اوربعض بعینہ کری کو کہتے ہیں کہوہ اپنی عظمت کی وجہ سے زمین وآ سان پرمشمل ہے۔ حدیث میں ارشاو ہے کہ سات آسان کری ہے آ گے ایسے ہیں جیسے سات درہم ڈھال میں ڈال دیئے جاتمیں )اورگرال نہیں گذرتی ہے ( نا گوارنہیں ہوتی ) ان دونوں ( آسان و زمین کی حفاظت اور وہ عالی شان ( اپنی مخلوق پر قبر اُغالب ہے )عظیم الثان ( کبریا ) تہے۔ ز بردی نہیں ہے دین میں ( داخل ہونے کی ) مدایت یقینا عمرا ہی ہے متاز ہو چکی ہے ( یعنی ولائل واضحہ ہے یہ بات روشن ہو چکی ہے کہ ایمان ہدایت ہے اور کفر ممراہی ہے بیآ یت ان لوگوں کے بارہ میں نازل ہوئی جبکہ ایک انصاری نے اپنی اولا دکواسلام لانے پر مجبور کرنا عاما) سوجو تخص شیطان ہے پھر جائے (طاغوت ہے مراد شیطان یائت ہے اس کا اطلاق مفرداور جمع دونوں پر آتا ہے )اوراللہ کو مان لے تو اس نے تھام لیا ہے (استمسک ہمعنی تمسک ہے ) بڑامضبوط حلقہ (بڑی مضبوطی کے ساتھ ) جس کوکسی طرح کی شکشگی (ٹوٹنا) نہیں ہو سکتی اوراللہ تعالیٰ خوب سننے والے ہیں (جو پچھ کہا جاتا ہے )اورخوب جاننے والے ہیں (جو پچھ کیا جاتا ہے )اللہ تعالیٰ ساتھی (مد دگار ) ہیں ان لوگوں کو جوامیان لائے ان کوظلمات ( کفر) ہے نکال کریا بچا کرنور (ایمان ) کی طرف لاتے ہیں اور جو کا فرہیں ان کے ساتھی شیاطین ہیں وہ ان کونور ہے نکال کریا بیا کرتار یکیوں میں لا ڈالتے ہیں (یہاں نکالنے کا ذکریا تو اخراج من انظلمات کے مقابلہ کی وجہ ے ہوریاوہ یہودمراد ہیں جوآ یکی بعثت ہے پہلے آ پکومانتے تھے لیکن تشریف لانے کے بعد کفرا ختیار کرلیا )ایسے لوگ جہنمی ہیں ہمیشہاس میں رہیں گے۔

متحقیق وتر کیب:....الله لا السه الا هو به ساله الا هو بدا ميت الكرى ب جس كوافعنل الآيات كها كيا ب كيونكه جس درجه كمل توحيد كا مضمون اس میں ہے دوسری آیات میں نہیں ہے۔ چنانج لفظ حی وقیوم میں اسم اعظم بھی ہے تفتر برآیت لا الله موجود الا الله ہے یالا الله ممكن الا الله بعلى اختلاف الاقوال الحي ليعن جس مين فناء كاشائبه بهي نبيس بحيات ابديه كيساته متصف ب-

رعایت سے تقدم ذکری بھی کردیا گیا۔ورندمبالغہ کامفتضی تو نوم کی تقدیم اور مسندہ کی تا خیر کا تھا۔اس تو جیہ کی ضرورت اس وفت ہے جبکہ اخذ کوعروض اوراغتراء کے معنی میں لیاجائے کیکن قہروغلبہ کے معنی میں اگر لیاجائے جیسا کہ امام راغب کی رائے ہے چنانچہ امعہ فد عبریہ ن مسقت دد میں بھی یہی معنی ہیں تو پھرتر تیب بحسب الظاہرر ہے گی۔ سے آگہتے ہیں سرگرانی کوجومقدمہ ہوتا ہے نیند کااور نعاس کہتے ہیں آ تنگھوں کی نیندکواورنوم کہتے ہیں قلبی نیندکو۔ یہ جملہ گویا قیوم کی تا کید ہے کیونکہ اس حالت میں نظم عالم کاستعبالناممکن ہی نہیں ہے چنانچہ حضرت موئ عليه السلام كووى بموني محى قسل الهنو لاء انسى امسك المسموات والارض بقدرتي فلو اخذني نوم إونعاس لـزالمتا علم،حیات،قومیت،تین ام الصفات بیان کی گئی ہیں۔صفات میں ان کومرکزی اور بنیا دی درجہ حاصل ہےان کے بغیر کوئی ووسری صفت کار گرنہیں ہوسکتی۔

ملتگا بنسبت سرہ کے شممیم کے ساتھ پڑھنازیادہ بہتر ہےورنہ لفط عبید کے ساتھ تکرار ہوجائے گا۔ من ڈالفظا استفہام اور معنی نفی کے ہیں جنانچاس کے بعدالاً آ رہاہ۔

لا يحيطون احاطة على ميرادا حاطة معلومات بي كيونكه علم البي توسفة ذا تية قائم بالذات ب جوتجزي كوقبول بيس كرسكتي اس لئ علم جمعنی معلوم مصدر جمعنی مفعول کی قبیل سے ہے۔علما ہے معلوم ہوا کہ اللہ عالم مع علم ہے یعنی علم اس کی ذات سے وابستذاور قائم ہے بخلاف معتزله کے کہ وہ اللّٰہ کو عالم بلاعلم مانتے ہیں اس میں ان پررد ہوگیا۔

مابین ایدیهم میرشمیرجمع مافی السموات الخ کی طرف تغلیب ندکر کے ساتھ راجع ہوگی ما بین ایدیهم و ماخلفهم ای ماقبلهم وما بعدهم او امور الدنيا والأخرة اومايدركونه ومالا يدركونه.

سچے وسیعہ، مفسرؓ نے اشارہ کردیا کہ کری ہے مجازی معنی علم اور ملک ہے بھی لئے جاسکتے ہیں۔وجہ منا سبت ا حاطہ دوگااور یا حقیقی معنی لئے جا میں۔

ولايؤده الاود والايد بمعن قوت يااعوجاج - بهارى چيز بھى بنچے كى طرف مائل رہتى ہے السطاعوت طغيان سے بفعلوت عين لام کلمہ میں قلب مکانی ہوگیااصلہ طغیوت ٹم طیغوت ٹم طاغوت پیمصدریااسم جنس ہے مفردوجمع ندکرومؤنث ہرطرح مستعمل ہے۔ استمسك اس مين س حلل كانبين ب بلك استفعال بمعنى تفعل بداور ياطلب الاسماك من نفسد كمعنى بهي موسكة بير ـ المعروة الوثقى اس ميں استعاره تصريحيه اصليه ب-عروقتي پيالے يا وول كے بكڑنے كے حلقه كو كہتے ہيں۔ بيكلام مسلى بھي ہوسكتا ہے حق کو مضبوط پکڑنے کی بئیت عقلیہ کو صلقه کی بئیت حید پکڑنے ہے تشبید دی گئی ہے۔ اور استمساک اور عدم الانفصال مناسبات مشبہ به کا اثبات ہاں لئے استعارة ترشيميہ ہے۔

من المظلمنت المي النور واقدي كي رائع ہے كہ قرآن كريم ميں جہاں بھی ظلمت اورنور كاذكرآيا ہے اس ہے مراد كقروا سلام ہوتا ہے۔ بجزآ یت انعام کے کہ وہاں ظلمت کیل اور نورنہار مراد ہے۔ ذک و ۱ الاحسر اج جلال محققُ اس شبہ کا جواب دیتا جا ہتے ہیں کہ کفار کو پہلے نورحاصل ہی نہیں تھا پھراس سے ظلمت کی طرف اخراج کے کیامعنی؟اس کے دوجواب دیتے ہیں ۔اول ماقبل کی مشاکلت صوری پر محمول کرلیا ہےاور مراداصل نور ہے روکنا ہے دوسرے جواب کا حاصل ریہ ہے کہ اخراج حقیقی مراد ہے۔ یعنی آنخضرت ﷺ کی بعثت ہے بہلے معتقد آنہ آ پ ﷺ کے اوصاف س کرایمان کے آئے تھے لیکن بعثت کے بعد اس نور سے ظلمتِ کفر کی طرف خارج ہو گئے۔نورکو مفر داورظلمة کوجمع لانے میں بینکتہ ہے کہ حق ایک ہوتا ہےاور باطل متعد دلیعنی تمام باطل چیز وں کی نفی حق ہےاوروہ ایک ہوتا ہے۔ ر بط : ..... گذشتہ آیت میں بلا اجازت شفاعت کی تفی کے ذمل میں حق تعالیٰ کی عظمت وقدرت پر بھی دلالت تھی اس آیت الکری میں بھی توحید ذاتی اور کمال صفاتی کے ذیل میں عظمت شان کی خوب تصریح وتو صبح ہوگئی۔

فضائل: ..... آیت الکری کے بارہ میں آ بخضرت کھٹے نے ارشادفر مایا کہ (۱) ان اعسطہ ایہ فی القوان ایہ انکرسی من قـر، هـابـعـث الله مـلـكًا يكتب من حسناته ويمحو من سيئاته الى الغد من تلك الساعة (٢) قـال عليه الصلواة والسلام ماقرئت هذه الآية في دارالاحجرتها الشيطان ثلاثين يوما ولا يدخلها ساحرولا ساجرة اربعين ليلة يا على علمها ولدك واهلك وحيرانك فما نزلت اية اعظم منها (٣) قال عليه السلام من قراءً اية الكرسي في دبركل صلوة مكتوبة لم يمنعه من دخول البجنة الا الموت ولايواظب الإصديق اوعابد ومن قرأ اذا احذ مضجعه امنه الله على نفسه و جاره وجار حاره والإبيات حواله وغيره وغيره

شان تزول: .... ابن جريز نے حضرت ابن عباس كى روايت على كى ہے كە آيت لاا كىر اھى الدين ايك انصارى صحابى حصین ؓ من بی سالم بنعوف کے ہارہ میں نازل ہوئی ہےان کے دو بیٹے آتخضرت ﷺ کی بعثت ہے پہلے عیسائی ہو گئے اور مدینہ طیبہ میں روغن زینون کی تجارت کے لئے آئے تو ان کے والد جومسلمان ہو چکے تھے انہوں نے ان کوبھی جبر اُ مسلمان کرنا جاہا۔ بات بڑھی اورآپ ﷺ کی خدمت میں پینچی جصین انصاریؓ نے عرض کیا یارسول الله میرالعض حصدنارجہنم میں داخل ہواور میں دیکھتارہوں؟اس پر آ يت لا اكواه المنح نازل بوئي \_

﴿ تَشْرِيحَ ﴾ : . . . . زبروستی و بین سرتھو یامہیں جا تا : . . . . . . جس طرح مضبوط ری کے ٹوٹ کر گرنے کا خطرہ نہیں ہوتا۔ بوں کوئی رس ہی کوچھوڑ دیے تو اور بات ہے اس طرح اسلام کومضبوطی سے تھامنے والے کے لئے گرنے کا کوئی امکان نہیں ہے اور یوں خودکوئی اسلام ہی کوچھوڑ دیے تو وہ دوسری بات ہے اور مقصود آیت کا اس اصلِ عظیم کا اعلان کرنا ہے کہ دین واعتقاد کے معاملہ میں کسی طرح کا جبروا کراہ جائز نہیں ہے کیونکہ دین کی راہ دل کےاعتقاد ویقین کی راہ ہے جودعوت وموعظت سے تو پیدا ہوسکتی ہے نہ کہ جبر واکر اہ ہے۔احکام جہاد کے بعد ہی اس کا ذکر اس لئے کیا گیا ہے کہ واضح ہوجائے جنگ کی اجازت ظلم وتشدر کے انسداد کے لئے دی گئی ہے نہ کہ دین کی اشاعت کے لئے کیونکہ کفار ومشرکین بھی ظلم وجور کے ذریعہ اپنااعتقاد زبردستی دوسروں کے سرتھو پنا چاہتے تھے۔قر آ ن نے اسی زبردستی کے خلاف تلوارا تھانے کا تھم دیا تھا پھرجس بات کے خلاف اس نے جنگ کا تھم دیا ہے وہ خوداس کا مرتکب کیونکر ہوسکتا ہے۔ اسلام کی حقانسیت کا وضوح اور ثیوت دلائل کی روشن میں آفتاب سے زیادہ روشن ہو چکانہاس لئے اس کے قبول کرانے میں فی نفسہ اکراہ نہیں ہے بلکہ جس بات کا تعلق ول سے ہواس میں اجبار ہو بھی نہیں سکتا۔

اسلام کلوار کے زور سے ہیں بھیلا: ...... پس اگرحر بی کا فریاعام مرتد پراسلام قبول کرانے میں زبردی کا حکم ہے تووہ صورت دین پراجبار ہوگا حقیقت دین پراکراہ نہیں ہے کہ دل پرکسی کا بس نہیں ہے اور اس کے احوال کی اطلاع کا کوئی ذریعے نہیں ہے غرضکہ خفاء دلیل کی وجہ ہےان کے حق میں کسی عارض کی وجہ ہے اکراہ ہوا جو فی نفسہ نفی اکراہ کے معارض نہیں ہے۔

(۲) اس طرح تفس جہاد پر بھی شبہیں نہ کیا جائے کہ اس کی مشروعیت عین اکراہ ہے پھر کیسے اس کی فعی کی جارہی ہے؟ جواب بیہ ہے کہ جہاد کے ساتھ جزید کی مشروعیت خوداس بات کی دلیل ہے کہ ہم نے اس کے لئے آزادی کاراستہ تنگ نہیں کیااوراس کو قبول اسلام پر مجبورنہیں کیا بلکہاس کوآ زادی ہےاس کاموقع دیا ہے کہا گروہ جا ہےتو بغیراسلام قبول کئے اپنی جان اورا بنا کفرمحفوظ رکھ سکتا ہے۔ جہاد کی نو بت اوربلوارا تھانے کا داقعہ تو تیسر ہے تمبر پرآ ہے گا۔ادل آ زادی ہے اسلام کے سمجھنے کا موقعہ دیا جائے گااس کے بعداسلام کے غلبہ کو تشکیم کرانا ہوگا یہی حقیقت ہے جزید کی ان دونوں چیش کشوں کوٹھکرانے کے بعد نتیجۂ تلوار پیش کی جائے گی جس کا ذید داروہ خود ہے۔ حاصل ہیرکہ جہاداسلام قبول کرانے کے لئے نہیں ہے بلکہ غلبۂ اسلام کے لئے ہے خواہ وہ اسلام کو مان کریااس کی باجگز ارر عایا بن کر ز بردستی اگر دنیا ہے کفرمٹانا ہوتا یا صرف اسلام کوز بردستی رائج کرنا ہوتا تو جزید کی درمیانی راہ نہ ہوتی بلکہ صرف اسلام یا تکوار ہوتی \_

مسلمانوں کو میل احکام برمجبور کیا جائے گا:.....اوراس نفی ائراہ ہے نبی اکراہ بھی لازم آگئی بطریق ابلغ کیونکہ نہی سے نفی بڑھی ہوئی ہوتی ہے۔اس لئے بعض حضرات نے لا اسحبر اہ نفی کی تفسیر لا تسکیر ہو اٹنہی کےصیغہ کے ساتھ کی ہے یعنی دین کے قبول کرانے میں زبردی مت کرواس پر حدود وقصاص اورتعزیری و تا دیبی کاروائیوں پر شبہ نہ کیا جائے کہ اِن سزاؤں کے ذریعہ بھی ز بردیق و بین پڑممل کرانا ہوتا ہے؟ جواب بیہ ہے کہ دین کے زبر دیق قبول کرانے کی ممانعت کی جار ہی ہےاور جو تخص خوش و لی ہے اسلام ۔ قبول کر چکا ہواس پراحکام اور جزئیات قبول کرانے یاان پڑنمل دیرآ مدکرنے میں اجبار کی ممانعت نہیں ہے یا یوں تعبیر کی جائے کہاصول دین میں زبروسی نہیں کیکن جب کوئی اِصول شکیم کر چکا تو احکام کیعمیل میں اس کوؤیزاد نہیں رکھا جائے گا بلکہ جس پابندی کو باختیار خوداس نے اپنے او پر لا گوکیا ہے اس کی ادا کیکی اور پابندی کا مطالبہ کرنا ہوگا اور وہ اجبار قبیج نہیں ہے بلکہ نہایت سنحسن اور انضباط نظم کی دلیل ہے۔ چنانچہکوئی سرکاری ملازمت قبول کرنا اگر چیضروری نہیں ہے لیکن ملازم ہوجانے کے بعد ڈیوئی کی بجا آ وری اورقوانین کی پابندی الازم ہونی ہے ورنہ مستوجب سز اسمجھا جائے گا۔

سچائی ایک روشن ہے اگر تاریکی چھائی ہوئی ہے تو صرف اس بات کی ضرورت ہے کدروشی موجود ہوجائے روشی جس طرف بھی رخ کرے گی تاریکی خود بخو دوم دیا کر بھاگ جائے گی۔

بعض لوگ اول ہی ہے مسلمان یا کا فرہوتے ہیں اور بعض ایک مذہب جھوڑ کر دوسرا ندہب اختیار کر لیتے ہیں آیت اللہ و لیسسی المسذيس السنع سب صورتول كوشامل ہے۔ لا انفصام ہے معلوم ہوا كەنسبىت مع الله حاصل ہونے کے بعد منقطع تہيں ہوتی اور الله ولسی المذين مين ولايت عامه كااثبات موربا ہے۔

اَلَمُ تَوَ اِلَى الَّذِي حَاجَ جَادَلَ اِبُواهِمَ فِي رَبِّهَ أَنُ اللهُ اللهُ اللهُ الْمُلَكُ أَى حَمَلَهُ بَطَرُهُ بِنِعُمَةِ اللهِ عَلَى ﴿ ذَٰلِكَ الْبَطْرِ وَهُوَ نَمُرُوُذٌ اِذُ بَدُلٌ مِنُ حَاجَ قَالَ اِبُواهِمُ لَـمَّا قَالَ لَهُ مِنُ رَبُّكَ الَّذِي تَدُعُونَا اِلَيْهِ رَبِّي الَّذِي يُحي وَيُمِينُكُ ۚ أَىٰ يَخُلُقُ الْحَيَاةَ وَالْمَوْتَ فِي الْآخِسَادِ قَالَ هُوُ أَنَا أَحْيِ وَٱمِينُتُ ﴿ بِالْقَتُلِ وَالْعَفُوعَنَهُ وَدَعَى بِرَجُلَيْنِ فَفَلَ آحَدَهُمَا وَتَرَكَ الْاحَرَ فَلَمَّا رَاهُ غَبِيًّا قَالَ إِبُواهِمُ مُنْتَقِلًا إلى حُجَّةٍ أَوُضَحَ مِنُهَا فَإِنَّ اللهَ يَـاُتِى بِالشَّمُسِ مِنَ الْمَشُرِقِ فَأْتِ بِهَا أَنْتَ مِنَ الْمَغُرِبِ فَبُهِتَ الَّذِي كَفَرَ طُ تَحَيَّرَ وَدَهِشَ وَاللهُ ۖ **لايَهُدِي الْقُوْمُ الظَّلِمِيْنَ ﴿ مُنَّهُ ۚ بِالْكُفُرِ اِلْي مَحَجَّةِ الْإِحْتَجَاجِ أَوُ رَأَيت كَالَّذِي** اَلْكَافُ زَائِدَةٌ مَرَّ عَلِي قُرُيَةٍ هِـىَ بَيُـتُ الْـمَقْدِسِ رَاكِبًا عَلَى حِمَارٍ وَمَعَهُ سَلَّةُ بِيُنٍ وَقَدْحُ عَصِيْرٍ وَهُوَ غُزيُرٌ وَّهِى خَاوِيَةٌ سَاقِطَةٌ عَلَى عُرُوْشِهَا ۚ سُقُونِهَا لَمَّا خَرَّبُهَا بُخُتُ نَصَرَ قَالَ ٱنَّى كَيُفَ يُحْبِي هَاذِهِ اللهُ بَعُدَ مَوْتِهَا ۗ إِسْتِعُظَامًا لِقُدُرَةِ اللَّهِ تَعَالَى فَأَمَاتَهُ اللَّهِ وَٱلْبَئَةَ مِائَةَ عَامٍ ثُمَّ بَعَثَهُ ﴿ آحُيَاهُ لِيُرِيَهُ كَيْفِيةَ دْلِكَ قَالَ تَعَالَى لَهُ كُمُ لَبِثُتَ ۗ

مَكُنْتَ هُنَا **قَالَ لَبِثُتُ يَوُمًا أَوُ بَعُضَ يَوُمٍ** ﴿ لِآنَّهُ نَامَ أَوَّلَ النَّهَارِ فَقُبِضَ وَٱخْبِيَ عِنْدَالْغُرُوبِ فَظَنَّ أَنَّهُ يَوْمُ النَّوْمِ قَالَ بَلُ لَّبِشُتَ مِائَةً عَامٍ وَقِيهُلَ لِلسَّكَتِ مِنْ سَانَيْتُ وَفِي قِرَاءَ وْ بَحَذْفِهَا فَانْظُرُ اللَّي طَعَامِكُ وَ شَرَابِكَ لَمُ يَتَسَنَّهُ \* وَانْظُرُ إِلَى حِمَارِ لَكُ "كَيُفَ هُـوَ فَرَاهُ مَيْتًا وَعِظَامُهُ بِيُضٌ تَلُوحُ فَعَلْنَا دُلِكَ لِتَعْلَمَ وَلِنَجُعَلَكَ ايَةٌ عَلَى الْبَعُثِ لِلنَّاسِ وَانْظُرُ إِلَى الْعِظَامِ مِنْ حِمَارِكَ كَيْفَ نُنْشِزُهَا نُحييُهَا بِضَمِّ النُّوْن وَقُرِئَ بِفَتُحِهَا مِنُ أَنْشَزَ وَنَشَزَ لُغَتَانَ وَفِي قِرَاءَةٍ بِضَمِّهَا وَالْرَّاى لُحَرِّكُهَا وَنَرُفَعُهَا ثُمَّ نَكُسُوهَا لُحْمًا طُ فَنَظَرَ الِّيهَا وَقَدْ تُرْكِبَتُ وَكُسِيَتُ لَحُمَّا وَنُفِخَ فِيُهِ الرُّوحُ وَنَهِقَ فَلَمَّا تَبَيَّنَ لَهُ ذَلِكَ بِالْمُشَاهَدَة قَالَ أَعْلَمُ عِلْمَ مُشَاهَدَةٍ أَنَّ اللهَ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ قَدِيْرٌ ﴿ ٥٥﴾ وَفِي قِرَاءَ ةٍ إِعُلَمُ أَمُرٌ مِنَ اللَّهِ لَهُ وَاذَكُرُ إِذَ قَالَ إِبُواهِمُ رَبِّ أَرِنِي كَيْفَ تُحْيِ الْمَوْتِلَى ﴿ قَالَ تَعَالَى لَهُ أَوَلَمُ تُؤُمِنُ ﴿ بِقُدْرَتِي عَلَى الْإِحْيَاءِ سَأَلَهُ مَعَ عِلْمِهِ بِالْمَانِهِ بِذَلِكَ لِيُحِيُبَ بِمَا قَالَ لَهُ فَيَعْلَمُ السَّامَعُونَ غَرْضَه قَالَ بَلَى امَنْتُ وَلَكِنَ سَأَلْتُكَ لِيَطُمِيْنَ لِسُكُن قَلْبِيُ ۚ بِالْمُعَايَنَةِ الْمَضُمُومَةِ اِلَى الْإِسْتِدُلَالِ قَالَ فَخَذَ أَرْبَعَةً مِنَ الطّير فَصُرُهُنَّ اِلَيُلَكَ بِكَسْرِ الصّادِ وْضَيْهَا أَمِلُهُنَّ اِلَيُكَ وَقَطِّعُهُنَّ وَأَخُلِطَ لَحُمَهُنَّ وَرِيْشَهُنَّ ثُمَّ اجُعَلُ عَلَى كُلِّ جَبَلٍ مِنْ جِبَالِ ارْضِكَ مِّنُهُنَّ جُزُءًا ثُمَّ ادْعُهُنَّ اِلَيُكَ يَـاتِيُنَكَ سَعَيّا اللَّهِ عَالَى اللَّهُ عَزِيُزٌ لَايُعَجِزُه شَيّة يَخُ حَكِيْمٌ ﴿ وَأَنْ مُ اللَّهِ مَا خَلَدَ طَاؤُسًا وَنُسُرًا وَغُرابًا وَدِيْكًا وَفَعلَ بِهِنَّ مَاذُكِرَ وَأَمْسَكَ رُؤُسَهُنَّ عِنْدَةً وَدْعَاهُنَّ فَتَطَايَرَتِ الْاجْزَاءُ اللَّي يَعْضِهَا حَتَّى تَكَامَلَتُ ثُمَّ ٱقْبَلَتْ اللَّي رُءُ وسِهَا \_

تر جمید: ..... کیا آپ کواس شخص کے واقعہ کی شخفیق نہیں ہوئی جس نے مباحثہ ( تھرار ) کیا تھا حضرت ایرا ہیم علیہ السلام ہے ا ہے پروردگار کے بابت۔اس لئے کہاںٹد نے اس کوسلطنت عطاءفر مائی تھی (یعنی اللہ تعالیٰ کی نعیتوں پر اترائے نے اس کواس بیخی پر آ مادہ کردیا تھا۔مراداس سے نمرود ہے ) جبکہ (لفظافہ بدل ہے حاج ہے )ارشادفر مایا ابرا ہیم علیہالسلام نے (جواب میں اس مخص کے جس نے آپ سے دریافت کیا تھا کہ آپ جس رب کی طرف بلارہے میں وہ کون ہے؟ ) میرا پر دردگاراہیا ہے جوجلاتا نے اور مارتا ہے ( لیعنی اجسام میں زندگی پیدا کرتا ہے اورموت ) کہنے لگا ( وہ ) کہ میں بھی جلاتا ہوں اور مارتا ہوں ( قَلَ کر کے اور معافی دے کر۔ چنانچیہ ووآ دمی طلب کیئے۔ایک کوئل کردیا اور ووسرے کوچھوڑ دیا چونکہ حضرت ابراہیم نے تمجھ لیا کہ وہ عجی ہے ) فرمایا ابرہیم علیہ السلام نے (ایک دلیل ہے زیادہ واضح دلیل کی طرف منتقل ہوتے ہوئے) کہ اللہ تعالیٰ تو آفتاب شرق ہے نکالتے ہیں تو نکال کر دکھا دے مغرب ے اس پرمبہوت ہوکررہ کیا وہ کافر (متحیراور ہکا بکارہ گیا )اوراللہ تعالیٰ ایسے بےراہوں کوراہ نبین دکھلایا کرتے (جو کفر ہے آ اودہ ہوں طریق استدلال کی طرف ) یاتم کواس طرح کا قصہ ( معلوم ) ہے ( سحالمذی میں کاف زائد ہے ) جیسے ایک شخ تھے ایک بستی پران کا گذر ہوا ( یعنی بیت المقدس پراہیے حمار برسوار ہوکر اس حال میں تشریف لائے کہ ان کی ہمراہ انجیروں کا تصیلہ ،شیرہَ انگور کا پیالہ تھا حضرت عزیز )ورانحالیکہ وہستی گری ( پڑی ہوئی تھی )اپنی چھتوں پر ( جبکہ بخت نصر نے اس کو ہر با دکر دیا تھا ) کینے لیے کیسے ( کس طرح ) زندہ

کریں گے ہنڈ تعالیٰ اس بستی کومر جانے کے بعد (اللّٰہ کی قدرت کا اظہار عظمت کرتے ہوئے ) چنانچہ اللّٰہ تعالیٰ نے ان صاحب کو وفات دیدی (اوران کواسی حال میں کٹیمرائے رکھا) سو (۱۰۰) سال۔ پھران کوزندہ کردیا (حیات بخش دی تا کہ وہ اس کیفیت احیاء کا مشاہدہ کرسکیس حق تعالیٰ نے ) ارشاد فرمایا (ان ہے ) کہتم کتنی مدت اس حال میں رہے (بہاں کتنے تھہرے رہے ) عرض کیا ایک روز رہا ہوں گایا ایک دن ہے بھی کم ( کیونکہ مسیح کے اول وقت ان پر بیمنای کیفیت طاری ہوئی تقی اور غروب کے وقت زندہ ہو گئے اس ہے بیہ سمجھے کہ بیدو ہی سونے کا دن ہے (ارشاد ہوا کہ بیس بلکہ تم سو( ۱۰۰ ) سال رہے ہوذ راپنے کھانے ( انجیر ) چینے ( شیر ہَ انگور ) کوتو د کیسئے کہ ذرابھی گلے سڑے نہیں۔(باوجود کافی مت گذرنے کے اور پیسے میں بعض کے نزویک بااسلی ہے۔انہیت ہے ماخوذ ہے اور بعض ۔ سسانیت سے ماخوذ مان کر ہائے سکتہ کہتے ہیں اورا یک قر اُت حذف ہاہے )اورا پینے گندھے کود کیھئے ( کہ وہ کس حال میں ہے۔ چنانچہ انہوں نے اس کومردہ پایا کہ اس کی ہڑیاں تک سفید ہو چکی تھیں جوصاف چیک رہی تھیں۔ یہ ہم نے اس لئے کیا تا کہ آ پ سمجھ جا کیں ) اورتا کہ ہم آپ کو( دویارہ زندہ ہونے کی )ایک نظیر بنادیں لوگوں کے لئے اور بڈیوں کی طرف نظر بیجئے (اپنے گدھے ) کہ ہم اس کوکس طرح پہنائے دیتے ہیں(زندہ کئے دیتے ہیں ضم نون کے ساتھ اور نیز فئتے نون کے ساتھ پہلفظ پڑھا گیا ہے انیشنز اور نیشن دونوں لغت ہیں اور ایک قر اُت حیل ضم نون وزاء کے ساتھ ہے جمعنی نحو تھا و نو فعھا ) پھر ہم ان ہذیوں پر گوشت چڑھائے دیتے ہیں (چنانچان صاحب نے حمار کی طرف نظرا تھائی تو وہ جڑچکا تھااور گوشت کا خول پہن رہا تھااوراس میں جان ڈالی جارہی تھی اوروہ بولنے لگا ) پھر جب بیسب کیفیت ان صاحب کے مشاہرہ میں آگئی (انہوں نے ملاحظہ کرلیا) تو بول اٹھے کہ میں (مشاہرہ کاعلم) یقین رکھتا ہوں کہ بلاشبہ الله تعالیٰ ہر چیز پر پوری قدرت رکھتے ہیں (اورایک قر اُت میں اِغسلسم ہے یعنی خدانے ان کو بیامر فر ماہا )اور (یا دیکھیے اس واقعہ کو ) جبکہ ابراہیم علیہالسلام نے عرض کیا اے میرے پروردگار مجھ کو دکھلا دیجئے کہ آپ مردوں کوئس کیفیت سے زندہ فر مانیں گے دریا فت فر مایا (حق تعالی نے ان ہے) کہ کیاتم یقین نہیں رکھتے ہو (میرے زندہ کرنے کی قدرت پرحق تعالی نے ابراہیم علیہ السلام ہے باوجود بکہ اس پران کے ایمان رکھنے کاعلم تھااس کئے دریافت فر مایا تا کہ جو کچھ جواب ابراہیم علیہ انسلام دیں سامعین حضرت ابراہیم کی غرض ہے واقف ہوجا کیں) عرض کیا کیوں نہ (یقین کرتا) لیکن (میری درخواست) اس لئے ہے کہ اطمینان (سکون) ہوجائے میرے دل کو( استدلال کی تا ئیدمشاہدہ سے ہوکر )ارشاد ہوا کہا چھالے لوتم چار پرندے ، پھران کواپنے پاس ہلالو( صسر هن صاد کے کسرہ اورضمہ کے ساتھ لیعنی اپنی طرف انکو ہلالواوران کے لکڑے کر کے گوشت بوست آپس میں ملالو) پھر ہرایک پہاڑ پررکھ (اپنی بستی کے بہاڑوں میں ہے )ان کے ایک ایک حصہ کو پھران سب کو (اپنی طرف ) بلاؤتو دوڑ ہے جلے آئیں گے وہ تمہارے یاس ( جلدی ہے )اورخوب یقین رکھو کہ اللہ تعالیٰ زبر دست ہیں ( کہ کوئی چیز ان کوعا جز نہیں کرسکتی اور ( اپنی صفت میں ) حکست والے بھی ہیں ( چیانچہ ابراہیم علیہ السلام نے ایک موراور کرگس اور کو ااور مرغ لئے اوران کے ساتھ ندکورہ کاروائی کر کے ان کے سراپنے پاس رکھ لئے اوران جانوروں کو آ واز دی توان کے اجزاء آبیں میں اڑاڑ دکم مِل گئے اورا پنے اپنے سروں ہے آ کرجڑ گئے )

متحقیق وتر كيب: ....الم تو مفسرٌ نے اكليل ميں لكھا ہے كدية يت علم مناظر وكى اصل بان اتباه اى حاج الاجله شکو الدیہ برعس نہندنام رنگی کا فور کے لحاظ سے ایسا ہے جیسے عربی محاورہ میں عادیتنی لانی احسنت الیک لیمنی چونکہ میں نے تم پر احسان کیا ہے اس لئے تم مجھ سے عداوت کررہے ہو۔

ن**ے و ذیبے نمرودین کنعان یا بین کوش ہے جس نے د** نیامیں سے اول تاج سر پررکھااورظلم وجورکو پھیلا یا۔اورساری زمین کی باوشاہت حاصل کرے خدائی کا اعلان کیا۔اس متم کے جہاں گیراور عالمگیر بادشاہ حیار (۳) گذر چکے ہیں۔حضرت سلیمان و ذوالقرنین خدا کے دوم

فر ما نبر دار ،اورنمر ودو بخت نصر دو کا فرفیھے ہے ان افعال میں ہے ہے کے صورۃ مجبول اور معنا معروف ہوتے ہیں اسی لئے مفسر نے تخیر ے نفیر کی ہے چنانچہ"السذی کفو" اس کا فاعل ہوگا تہ کہنا ئب فاعل المبھست السغسلیسه و المبھوت المعلوب اول دلیل حضرت ابراہیم نے ایسی پیش کی جس میں حقیقت ومجاز دونوں کا احمال تھا چنا نچہ حضرت ابراہیم علیہالسلام نے حقیقی معنی اورنمرود نے مجازی معنی مراد لیئے الیکن نمرود نے جب اس پرمجاز انقنس کرنا چاہاتو بقاعدۂ جدل حضرت ابراہیم علیہ السلام الیبی دوسری دلیل کی طرف ہو گئے جس میں صرف حقیقی معنی تھے مجاز کا حمّال نہیں تھا۔ البتہ بیا حمّال تھا کہ وہ کہدویتا کہ شرق ہے آفتاب نکالنامیر ا کام ہے اللہ اگر ہے تو اس ہے مغرب سے نکلوا کر دکھلا وُلیکن اس پر چھھالیں ہینت جھائی اوراس کواپیا سانپ سونگھ کیا کے دیوار بو لے تو وہ بو لے۔

او رایت تقدیررایت میں اشارہ ہے کہ بیالہ تو سابق پرمعطوف ہے عطف جملے کی الجملہ اور چونکہ لیہ نے توی کومعنا ماضی بنادیا ہے اس کئے تقدیر دایت نکالی ہے اور الذی حاج پراس کئے عطف نہیں کیا کہ کاف پر النی کا داخل کرناممتنع ہے اور سحالذی میں کاف اسمیہ جمعنی مثل ہے مسلمہ تھلوں کی ٹوکری یاتھیلہ تین جمعنی انجیرے صیب جمعنی شیروًا نگورے زیبے عزیز بن شرحینا پیغیبر ہیں یاارمیا ہیں جو خاندان ہارون ہے ہیں یا خصر یاحز قبل مراد ہیں۔

عبلسي عبيرو مشها تيعني اولأحجيتين كرين بجران پرديواري گرگئين \_ بخت نصر كاز مانه حضريت عيسل و يحيٰ عليهماالسلام يحتقريبا جإرسو ( ۴۰۰ ) سال پیشتر ہوا ہے ریاسی وفت کا واقعہ ہے والبیشہ موت چونکہ آئا فانا ہوتی ہے اس لئے صحیح کی نیر ورت پیش آئی تکسیم لیشت کم ظر فیہ ہے میٹز محذوف ہے اور ناصب بشت ہے ای کم یوم او وقتًا لم یستنه اس میں اگر بااصلی ہے تو یہ سنہ ہے ہا کا اسلی ہونا اس کی تصغیر سنیہ سے معلوم ہوتا ہے سانھت المنحلة ہو لتے ہیں اوراگر ہائے سکتہ ہے توسنة سے ماخوذ ہے جس کی اصل سنوہ تھی۔ یہاں لازم معنی میں استعمال ہور ہاہے کیونکہ تسنیہ اور تسنی ہولتے ہیں یعنی سال گذر گئے اور استے زیانہ کے لئے تغیرلا زم ہے۔

ولنسجعلك كاعطف ورست كرنے كيلئے مفسرنے فعلنا ذلك لتعلم مقدر مانا ہے ننشز اس كے فيقى معنى نسجو كها و نو فعها كي بموسكة بين اورمجاز انحييها كمعني بموسكة بين اورابن كثيرٌونا فع واليُعمر ويعقوبٌ كي قر أت ننشز . بالواء انشو الله الموتى اى احياه كيكن شم نكسوها لحمّا الفاظ بهل قرأت كمؤيد بين - كيونكه احياءاس كے بعد ہوتا ہے نه كه يبلے الابيكه احياء کے بعد بعض اجزاء کوبعض کے ساتھ جمع کر لئے جائیں تو دونوں قر اُتوں کامفہوم ایک ہی ہوسکتا ہے۔ انشے و انشے وونوں کے معنی ارتفاع کے ہیں۔انشزته فنشزا ای رفعته فارتفع ونشز ایضًا بمعنی واحد ای الاحیاء نهق گدھے کی آ واز کو کہتے ہیں۔ایک روايت بيس برايك بيسي آواز بحي اس وقت مي كي كه ايها العظام البالية المتفرقة ان الله يامرك ان ينضم بعضك الى بعض کما کان لحما و جلدا چنانچهمارای کے مطابق لباس زندگی ہے آ رات ہو گہا۔

قال اعليم ليعني بيهليعكم اليقيين كے درجه ميں اعتقاد تھا اوراب عين اليقين كامرينه حاصل ہوگيا ہے جنزت عزيز جس وفت دو ہارہ زندہ ہوکرا شھےتو سراور داڑھی کے بال اس طرح سیاہ تھےاور جالیس سالہ عمر کی منزل میں تھے۔غرضیکہ تلاش کرتے کرتے اپنے مکان پر پہنچےتو ز مانہ چونکہ بدل گیا تھااس لئے لوگوں نے ان کو پہچا نے سے انکار کردیا۔ ایک بڑھیا کھوست جس نے مزیز کا زمانہ بچھ یایا نھاانہوں نے اس سے تقیدیق جابی تو چونکہ آ مجھوں سے معندور تھی اس لئے مکان کے بارہ میں تو تقیدیق کردی مگر خود عزیز کو نہ پہچان سکی ۔ اور کہنے تگی کے عزیر مستجاب الدعا تھے اگرتم واقعی وہی ہوتو میری آئنگھوں کے لئے دعا کروتا کہ میں دیکھے کر پہچان سکوں چنانچی<sup>وں</sup> رہ عزیر نے اس کے لئے دعابھی کی اور دست شفاعت آئکھوں پر پھیراجس سے وہ بینا ہوگئی اور دیکھ کر پہیان گیا۔

بلی کے بعد امنت کی تقریراس لئے کی ہے کہ لیکن لیطمئن قلبی کا اس پرتر تب ہو سکے لیبط مئن ای لاز داد ایمانا مع البعانبي يهال بهى ورخواست كامنشاو بي عين اليقين حاصل كرنا ہےاب بيد هنرت ابراہيم كاحسن ادب اورفضل ومقبوليت عندالله ہے كه فور ا درخواست پوری کردی گئی اور حضرت عزیز کی درخواست پورا ہونے پرسوسال کیے۔ نیز حضرت ابراہیم علیہ السلام کا نام ذکر کیا گیا۔ حضرت عزيرٌ كانا منبيس ليا كيا بلك خودانهي برامنحان كيا كيا \_

ا د بعد من الطير ان جانوروں کي تحصيص اوراس کے نام سي حديث ہے تابت نہيں البته علماء نے ذکر کئے ہيں جار پرندوں کا عدو اس طرف مشیر ہے کہ انسان بھی عناصرار بعد کا مجموعہ ہے اور اس کے یہ بسا بط جو درحقیقت الگ مرکبات ہیں ایک دوسرے سے ملے ہوئے ہیں اور زندگی ہے تعبیر ہیں لیکن ۔مرنے کے بعد الگ الگ ایپ حیز میں پہنچ جا ئمیں گے لیکن قیامت کے روز پھر حکم الہی ہے دوڑ دوز کرآ تیں گے۔ای کی نظیر کامشاہدیہاں کرایا گیا ہے اور پرند کی تخصیص اس لئے ہے کہانسان ہے بیز یادہ قریب ہیں اورخواص حیوانی کے جامع ہیں ۔اوران جانوروں کی تعیین میں پی کنتہ ہے کہ مور میں عجب وخود بنی اور تکبر ہوتا ہے،کرٹس میں کھانے پینے کی شہوت ،مرغ میں جفتی کی رغبت اورصولت کو ہے میں شدت حرص اور حسب نفس اور کبوتر ہے تو اس میں تر فع اور سرعت الی الہویٰ ہو تی ہے۔ انسان کو چاہئے کہ ترقی کے درجات اور حیات ابدی چاہے تو ان سب کو قربان کرد ہے۔

ر لبط : ...... چچپلی آیت میں نو را بمان اورظلمتِ کفر کا ذکر ہوا تھا اسی کی نظیر میں تنین وابتح نقل کئے جارہے ہیں جن میں ایک طرف حضرت ابراہیم وعز سرجیسے مؤمن ہیں دوسری طرف نمر ودجیسا مردوو ہے اورا حکام جہاد ہے بھی ان قصوں کوایک گونہ مناسبت ہے۔ نیز لاا کو و فعی اللدین ہے بھی بیمناسبت ہے کہ دعوت کی تا ثیرو فتح مندی دکھلائے کے لئے حضرت ابراہیم کا واقعۂ مناظر ہ کیا گیا ہے وہ ایک ایسے ملک میں جہاں ان کا کوئی ساتھی نہ تھااور ایک سرکش باوشاہ کے سامنے تن تنہا دعوت حق کا حربہ لے کر گھڑے ہوئے اور فتح مند ہو گئے ۔

﴿ تَشْرِيحَ ﴾ : . . . بيهلا واقعه: . . . . . . حضرت ابراہيم عليه السلام كا زمانه آج ہے تين ہزار سال پيئتر كا زمانه ہے جبكه کیے۔وتنہاشہرِ بابل میںان کی خدا پرستی اور نیکی وتقدس کی شہرت ہوئی تو نمر ودجیسی بے پناہ طافت کا سامناہ ہوا۔ پہلے زبانی مقابلہ ہواجس میں اللہ کے خلیل نے اس حقیقت کا اظہار بھی ضمنًا کر دکھایا کہ دعوت حق تلقین دیدایت کی راہ ہے جدل وخصومت کی راہ ہیں ہے اس لئے دا عی حق کا شیوہ بیٹیں ہونا جا ہے کہ وہ مخاطب کو دلیلوں کے الجھا وَں میں پھنساد ہے یا بات کی پنچ کرے اور کسی خاص دلیل پر آڑ کر اس کا ناطقہ بند کردے بلکہاس کی اصل کوشش میہ ہونی جا ہے کہ کسی نہ کسی طرح سیائی کومخاطب کے دل میں اتاردے۔ چنانچہ ایک دلیل سے کام نہ چلاتوانہوں نے فورا دوسری دلیل پیش کر دی نتیجہ یہ نکلا کہ تیرنشانہ پرلگ گیااورا نکار دسرکشی کا دم خم باتی نہیں رہا۔اس زبانی شکست کے بعد دشمن نے اپنی طافت وقوت کے امطام و کیا بعنی ان کوایک ہیبت ناک دہمتی ہوئی آگ میں جھو یک دیالیکن حق کے مقابلہ میں اس کی قولی وقعلی دونوں دلیلیں بیکار کر دی کنئین \_

و وسرا واقعہ: .....دوسرا واقعہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام ہے چھسوسال پیشتر ملک شام بمقام ایلیا میں پیش آیا۔شاہ بابل بخت نصر نے روشکم کوجلا کر خانستر کر دیا تھا اور بیت المقدس بالکل ویران اور تباہ کر دیا گیا تھا اور یہودیوں کی قومیت پارہ یارہ کر دی کئی تھی۔ستر ہزار بنی اسرائیل کوگرفتار کر کے ستر سال قیدو : ند کی تکالیف میں رکھا تھا اس ز مانہ میں ایک نبی حضرت عزیرِ علیہالسلام کا ول بستی کی اس ویرانی کود مکھے کر بھرآیا اور نہایت حسرت آمیز لہجہ میں زبان سے نکلا کہ اس تناہی کے آباد کاری کی کیا صورت ہوگی؟ حق تعالیٰ نے اس کا جواب تو خودان پرتجر بہکر کے دکھلا دیا۔جس میں طول زمانہ کا آیک اثر تو بیہ ہوا کہ دیر تک رہنے والی چیز یعنی ان کی سواری میں ورجہ تغیر ہوا کہ گوشت پوست نابود ہوکرسفید ہڈیوں کا ڈھانچے رہ گیا اور دوسری طرف قدرت کی کرشمہ سازی میہوئی کہ جلدی خراب ہونے اور سڑنے والی کھانے

پینے کی چیز وں میں "لے یعسنه" کہدکرتغیر کی راہ روک دی گئی۔تھر مافلیکس کی ایجاد نے بہت صد تک اس بات کا شجھیا ہمارے لئے آسان

اس تا خیری تعنیا د کی تھی کوفندرت بے پایاں ہی حاصل کر سکی تھی ۔غرضکہ اس بجوبۂ فندرت کے مشاہدہ کے ساتھ شہر کی آباد کاری کا بیہ انتظام ہوا کہ اس طویل مدت میں بخت نصر مرگیا۔ اور امرانی بادشاہوں کا دور دورہ ہوا دفت کے تین بڑے شہنشاہوں سائرس، دارا، ارتخششت کے دل انبیائے بنی اسرائیل عزیر ، ریمیا ، دانیان کی دعوت ہے متحر ہو گئے اوراس طرح بیت المقدس کی دوبار ہتھیر وآباد کاری کا انظام ہوگیاا درمر دہستی کی دوبارہ زندگی کا سامان ہوگیا۔غرضکہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام سے جیرسوسال پہلے کی بیہ بات ہے جیسا کہ کتاب مزرا کتاب خمیا ہے بھی ثابت ہے۔

ق ال اعلم کانعرۂ حق بےساختہ جوان کی زبان سے نکلا بیان کی طبعی اور اضطراری کیفیت کانز جمان ہے جیسے کسی عجیب وغریب کام كود كيه كربه اختيارز بان يصبحان الله يأالله اكبر نكل جائة واس كايه مطلب نبيس بوتاكه يهلي يتكلم كابيا عقادنبيس تعايااس خيال کامنکرتھا بلکہاس ہے ساختلی میں ایک اضطرابی کیفیت کا اظہار ہوتا ہے۔ رہایہ شبہ کہ دوسرے لوگوں نے جب اس کیفیت کا مشاہد ہنبیں کیا بلکہ تنہا نبی کومشاہدہ کرایا گیا تو لوگوں کے لئے بیہ واقعہ کس طرح نمونۂ قدرت ہے گا؟ جواب بیہ ہے کہ قرائن خار جیہ سے لوگوں کوبطورعلم ضروری کے ان کا صدق بیان معلوم ہوگیا ہوگا۔ جواظمینان کے لئے کافی ہے جبیبا کہخود نبی کواس قشم کے قرائن ہے ایک زیانہ تک اپنا مرده ربهنامعلوم بهوا تقعابه

میسراواقعہ:.....تیسراواقعہ بابل ہے شام کی طرف حضرت ابراہیم علیہ السلام کی ہجرت کا ہے حضرت ابراہیم علیہ السلام نے احياءموتى كى كيفيت كامشامده حامها ورسوال ميسعنوان ادب ملحوظ ركها چنانجيان كوفورا بيتما شادكهلا ديا گيا ـ روح المعاني ميس حصرت حسن كى روایت پیش کی گئی ہے کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے واقعی طور پراس حکم کا امتثال کیا۔ادعہن سے مراوحقیقة یکارنانہیں ہے جس کے کئے مخاطب کا ذی عقل ہوناضر دری ہو بلکہ تکوین دعوت کے بیل ہے ہے۔ نیز حضرت ابراہیم علیہ السلام کے لیسط مئن قلبی اور حضرت علیّ کے اس کہنے کو لو محشف کی الغطاء ۱۰ از ددت یقینا حضرت ملیّ کی افضلیت کاشنبیں کیا جائے ۔ کیونکہ اولاً تو اس قول کا ثبوت ہی یقین نہیں کہ جواب کی ضرورت پیش آئے دوسرے اگریہ قول ٹابت بھی ہوتو بیٹا بت نہیں کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کے ایقان میں اس واقعہ ہے اضافہ ہوا بلکہ ایک کیفیت خاص کا جماؤ ہوگیا۔ تیسر ہے اگر اضافہ کوبھی تسلیم کرلیا جائے تو مرحبہ ''نبوت کا یقین اور ہے اور مرحبهٔ ولایت کایفین اور نبوت وولایت میں کمیت و کیفیت کے لحاظ ہے زمین وہ سان کا فرق ہے ولایت کے انتہائی اضافہ کا درجہ نبوت کے اصل یقین کے مرتبہ ہے بھی بہت کم تر ہے۔اس لئے حضرت ابراہیم علیہ السلام کا اصل یقین بھی حضرت علیٰ کے انتہائی مراتب پر یقین سے بڑھا ہوا ہے۔ کیونکہ حضرت خلیل اس طمانیت صدیقیت کے نہ فاقدیتھے اور نہ طالب ۔ بیابیا ہی ہے جیسے حضرت مشمس تنمریز نے موالا ناروی کی رکاب تھام کروریافت کیا کہ ایک طرف آنخضرت ﷺ کے دعائی کلمات "السلھم ذھنسی تسحیر أفیک" جی اور دوسری طرف بایزید بسطامی ساری عمراس مقام حربیت میں متمکن رہے اس پرمولا ناروی نے اسی شم کی جواتی تقریر کی تو خواجہ چیخ مار کر ا یک نعرهٔ مستی لگاتے ہوئے جنگل کونکل گئے اورخو دمولا ناپراس داقعہ کابیا تر ہوا کہ نایا میمس تبریز ہو گئے اورتمام ملمی کروفرچھوڑ دیا۔ اعتر اض و **جواب**:..... پہلے واقعہ پر پادری اعتراض کرتے ہیں کہ چونکہ تو رات میں اس واقعہ کا تذکر ونہیں ہے اس لئے قر آن کابیان غلط ہے۔ حالا نکہ تو رات دس بارہ ورق کا ایک مختصر سامجموعہ ہے اس کے عدم ِ ذکر ہے عدم ِ وقوع کیسے لازم آ گیا؟ ہزاروں بالتين اس مين درج تبين بين تو كياسب كاا تكاركيا جاسكتا ہے؟

اسی طرح تیسرے واقعہ کوبعض یا دری اس لئے نہیں مانتے کہ دنیا میں مردے زندہ نہیں ہوا کرتے۔ حالانکہ یہ بات بائیل اور حضرت سیج کے معجزانہ کارناموں کے اور کتاب حز قبل میں مندرجہ واقعات کا بالکل برخلاف ہے۔بعض نیچیری بھی اس کاا نکار کرتے ہیں اور کیف تحی اللہ الموتیٰی کوشیقی معنی کی بجائے مجازی معنی پرمحمول کرتے ہیں اور کالذی کی توجیہ کیا نہ موعلی قویة ہے کرتے ہیں۔ لیعنی خواب میں بیروا قعہ دیکھاغرضکہ دونوں واقعول میں حقیقت کی بجائے مجاز پرحمل کرتے ہوئے جیسا کہ پہلے واقعہ حز قیل کوفرضی اورعام مفسرین کی رائے کوغلط کہدیکے ہیں حالا نکہاس طرح ہرجگہ آگرمجازی جاری کیا جائے تو الفاظ سے بالکل ہی امن اٹھ جائے اور ہر لفظ میں بیامکان واحتمال باقی رہے جو بالکل خلا فیے عقل ہے پھرآ خرکو کی ضرورت بھی ہے غرضکیہ استحالہان واقعات کالسلیم ہیں اورخلا فیہ عادت ہونانا قابلِ سلیم بیں ہے۔اذ قسال ابسو اھیم سے معلوم ہوا کہ ضرورت وین کے موقع پر مباحثہ تجرید و تفرید کے منافی نبیس ہے بالخصوص كامل كے لئے نيز مداہنت باطل ہے۔

مَثَلَ صِفَةُ نَفَقَاتِ الَّذِيْنَ يُنُفِقُونَ آمُوالَهُمُ فِي سَبِيُلِ اللهِ أَيُ طَاعَتِهِ كَمَثَلِ حَبَّةٍ ٱنْبَتَتُ سَبُعَ سَنَابِلَ فِي كُلِّ سُنُكُلَةٍ مِّائَةً حَبَّةٍ \* فَكَذَلِكَ نَفَقَاتُهُمُ تَتَضَاعَفُ بِسَبُع مِاثَةٍ ضِعُفٍ وَاللهُ يُضعِفُ آكُثَرَ مِنُ ذَلِكَ لِمَنُ يَشَاءُ \* وَاللهُ وَاسِعٌ فَضُلَهُ عَلِيْمٌ ﴿٢٦١﴾ بِمَنُ يَسُتَحِقُ الْمُضَاعَفَةَ ٱلَّـذِيْنَ يُنْفِقُونَ اَمُوالَهُمُ فِي سَبِيُـل اللهِ ثُمَّ لَايُتُبِعُونَ مَآ أَنُفَقُوا مَنَّا عَلَى الْـمُنَفَقِ عَلَيْهِ بِقَوْلِهِمْ مَثَلًا قَدُ أَحْسَنُتُ الِيهِ وَجَبَرْتُ حَالَةً **وَّلَاإَذَى ۚ لَهُ بِلِذِكِ إِلَى اللَّهِ مِنْ لَا يُحِبُّ وَقُوْفَةً عَلَيْهِ وَلَحُو ذَلِكَ لَهُمُ أَجُرُهُمُ تَوَابُ إِنْفَاقِهِمُ عِنْدَ** رَبِّهِمُ ۚ وَلَا خُووُفٌ عَلَيْهِمُ وَلَاهُمُ يَحْزَنُونَ ﴿ ٣٠﴾ فِي الْاخِرَةِ قُولٌ مَّعُرُوفٌ كَلامٌ حَسَنٌ وَرَدٌّ عَلَى السَّائِلِ جَمِيلٌ وَّمَغَفِرَةٌ لَهُ فِي اِلْحَاجِهِ خَيْرٌ مِّنُ صَدَقَةٍ يَّتَبَعُهَآأَذًى ۚ بِالْمَنِّ وَتَعَييُرِ لَهُ بِالسُّؤَالِ وَاللَّهُ غَنِيٌّ ا عَـنَ صَدَقَةِ الْعِبَادَ حَلِيُمٌ ﴿٣٦٣﴾ بِتَـاجِيُرِ الْعُـقُوبَةِ عَنِ الْمَادُ وَالْمُوذِي يَـٰاً يُهـاَ الَّـذِينَ امْنُوا الاتُبُطِلُوا صَدَقَتِكُمُ أَى أُجُورُهَا بِالْمَنِّ وَالْآذَى ﴿ إِبْطَالًا كَالَّذِي آَى كَالِطَالِ نَفْقَةِ الَّذِي يُنْفِقُ مَالَهُ رَنَّا ۚ عَ النَّاسِ مُرَائِيًّا لَهُمْ وَكَايُـؤُمِنُ بِاللهِ وَالْمَوْمِ الْآخِرِ \* وَهُـوَ الْمُنَافِقُ فَــمَثَلُهُ كَمَثَل صَفُوان حَـجُرِ اَمُلَسَ عَلَيْهِ تُوَابٌ فَاصَابَهُ وَابِلٌ مَطُرٌ شَدِيُدٌ فَتَوَكَهُ صَلُدًا ﴿ صَلُبًا اَمُلَسَ لَاشَىٰءَ عَلَيْهِ لَايَقُدِرُونَ اِسُتِينَافٌ لِبَيَان مَثَىلِ الْمُنَافِقِ الْمُنَفِقِ رِيَاءً وَجَمُعُ الضَّمِيْرِ بِاعْتِبَارِ مَعْنَى الَّذِيُ عَلَى شَيْءٍ عِمَّاكَسَبُوا "عَمِلُوا ايُ لَايَجِدُونَ لَهُ تَوابًا فِي الْآخِرَةِ كَمَا لَايُوَجَدُ عَلَى الصَّفُوَان شَيْءٌ مِنَ التَّرَابِ الَّذِي كَانَ عَلَيْهِ لِإِذُهَابِ الْمَطُرِ لَهُ وَاللهُ كَايَهُدِى الْقَوْمَ الْكُفِرِيْنَ ﴿ ٢٠١٠﴾.

تر جمیہ: ..... حالت (خرچ کرنے کی کیفیت )ان لوگوں کو جوابیخ اموال کوالٹد کی راہ ( طاعت ) میں خرچ کرتے ہیں ایسی ہے جیسے ایک داندگی حالت جس ہے سات بالیس اُ گ آئیس ہر بال میں سو ( • • ا ) دانے ہوں ( یبی حال ان لوگوں کے انفاق کا ہے سات سوگنا اجربز ھسکتا ہے ) اور اللہ تعالیٰ بزھا سکتے ہیں (اس ہے بھی زائد ) جس کے لئے جاہیں ۔ اور اللہ تعالیٰ بزی وسعت واللے

ہیں (ایپے نصل میں )اور واقت میں ( کون اضافہ کا مستحق ہے ) جولوگ اپنا مال اللّٰہ کی راہ میں خرج کرتے ہیں پھرخرج کرنے کے بعد نہ تو احسان جہائے ہیں (جس سے پیسلوک کیا مثلا یہ کہ کرمیں نے بیاحسان کیا اوراس کی ٹوٹی بھوٹی حالت درست کی اور نہاؤیت ﴾ بنچاتے ہیں اس سلوک کا تذکرہ ایسے تخص کے سامنے کر ہے جس کے سامنے سائل اظہار پیندنہیں کرتا۔ای قتم کی اور کوئی صورت آزار ہو )ان کے لئے اجر (ان کے انفاق کا تواب ) ہےان کے یروردگار کے یاس اوران کوخطرہ نبیس ہوگااور نہ وہ رنجیدہ ہوں گے (قیامت کے روز ) مناسب بات ( کلام شریں اور سائل کوموز وں جواب) کہدوینا اور درگذر کردینا (اس کے حدیثے زیاد و بڑھے ہوئی اصراریر ) بہتر ہے ایسی خیرات ہے جس کے پیچھے تکلیف رسانی گلی ہوئی ہو (احسان جتلاکر یا مانگنے میر پھٹکارکر کے )اوراللہ تعالیٰ بے نیاز ہیں (بندول کی خیرات ہے )اور بر دیار ہیں ( کہا حسان جتلانے والےموزی کو ڈھیل دے رکھی ہے )اے اہل ایمان تم بربا دمت کرواینی خیرات کو( یعنی اس کے نثواب کو )احسان جبلا کریا آزار پہنچا کر (برباد کرنا )اس شخص کی طرح ( یعنی جیسے ضائع ہو گیا خرج کرنا اس کا جو ا پنامال خرچ کرتا ہے ریا کاری کے طور پراوگوں کو دکھلانے کے لئے اور اللہ اور پوم آخرت پریفین نہیں رکھتا ( بعنی منافق ہے ) چنا نجہ اس تخص کی حالت الیں ہے جیسے ایک چکنا پھر ( صاف پھر ) جس پر پچھٹی آ گئی ہوآور پھرموسلا دھار بارش اس پر پڑجائے ( جونہا بیت زور کی ہو ) کہاس پھرکو ہالکل ہی صاف کردے (ایباصاف و پچکنا کہ پھراس پر کوئی چیز بھی باقی نہ رہے )ایسےلوگوں کو ہاتھ نہ لگے گی (پیہ جملہ متانفہ ہے ریا کارمنافق منفق کی حالت کا اظہار ہےاور شمیر جمع کا استعال کرنا ،المذی کی معنوی رعایت ہے ہے ) ذرا بھی اپنی کمائی ( یعنی جس طرح چکنے پھریر ہارش کی دجہ ہے ذراکسی چیز کا اثر ہاقی نہیں رہتا اسی طرح آخرت میں ان کے لئے ثواب کا کوئی نشان نہیں معے گا )اوراللہ تعالیٰ کا فروں کوراوٹہیں دکھلا نیں گئے )

شخفی**ق وتر کیب .....مثل کے بعد**مفسرصفت کالضافہ اس کے معنی بیان کرنے کے لئے کررہے ہیں اور نسفیقات کی تقتریر اس لئے ہے کہ المذین ینفقون کی تشبید حبۃ کے ساتھ تھے ہوجائے کیونکہ منفقین جانداراور حبۃ بے جان کیکن نفقات کومشا بہ بنانے میں کوئی اشکال نہیں ہے انبصت انبات کی اسناد حق تعالیٰ کی طرف نہیں کی بلکہ ظاہری سبب ہونے کی مجہ سے حبۃ کی طرف اسنا وکر دی گئی ہے اور بیہ تمثیل فرضی ہے بھن انفاق کے اضا فہ کو سمجھانے کے لئے اس کا واقعی اورنفس الامری ہوتا ضروری نہیں ہے اگر حیصو نے دانوں کے اناج میں ہمی زمینوں کے لحاظ سے ایک ایک بال میں اتن تعداد بھی ممکن ہے۔ سنبلات کی بجائے سنابل استعال ایسا ہی ہے جیسے اقواء کی بچائے قبروء کااستعال شبہ نفس انفاق اور مین واڈی کے ترک میں فرق طا ہرکرنے کے لئے ہے یعنی صرف ترک میں واڈی بھی انفاق ہے بڑھاہوا ہے۔

ماانفقوا مامصدریہ ہے لہے اجو هم چونکه مبتدامتصمن معنی شرط کونہیں ہے اس لئے فانہیں لائی گئی جیسا کہ آ گے فلھ میں اس کئے فا واخل ہے۔ حسلیہ اس میں دھمکی اور عذاب آخرت کی وعید ہے فسمنلیہ فاماقبل کے ساتھ ربط کے لئے ہے اور بیرجملہ مبتداء خبر ہے۔ اِس کی ضمیہ منفق مرائی کی طرف لوٹے گی قریب ہونے کی وجہ سے یامنفق مان کی طرف راجع ہوگی۔ ٹانی صورت میں گویا احسان ر کھنے والے کو دو چیزوں سے تشبیہ دی جارہی ہے ایک ریا کارمنفق سے دوسرے حکنے پھر سے۔اورخطاب سے بیغیبت کی طرف اورجمع ے مفرد کی طرف عدول ہوگا۔ کمثل میں کاف تحل نصب میں ہے علی المعال ای لاتبطلوا صدقتکم مماثلین الذی ینفق. صفوان حجرامكس ضدخشونت لايقدرون ميس الذي كي معنوى رعايت بموئى اورينفق ميس لفظ كى رعايت كي تمي يا باعتبارجنس يا فریق کے مفر دلایا گیالایھدی دنیاوی لحاظ ہے اگر ہدایت مراد لی جائے تو مخصوص مِنافقین مراد ہوں گے یابیمراد ہے کہ جب تک وہ ا ہے کفرونفاق پر جےرہیں ان کو مدایت نصیب نہیں ہوگی اور آخرت کی رہنمائی مرا دہوتو کسی تاویل کی ضرورت نہیں رہتی ۔ ر بط: ..... انفاق مالی کا ذکر ترغیب جہاد کے سلسلہ میں چل رہا تھا اس کا اعادہ کیا جارہا ہے کہ جو ذات احیاء موٹی کے ان عظیم واقعات پرقا در ہووہ انفاق کے اضعاف مضامفہ کرنے پر کیوں قادر نہیں ہوگی الذین ینفقون سے انفاق صحیح کی شرائط کابیان ہے اور ان کو چھٹھ تمثیل کے ذریعے مجھایا جار ہاہے۔

**شانِ نزول: .....منرت عثان عنی رضی الله عنه اورعبدالرحمٰن بن عوف رضی الله عنه کے بارے میں آیت السادیس یہ نہ فیون** نا زل ہوئی جبکہ اول الذکرنے غزوہ تبوک میں ہزاراونٹ غلہ ہے بھرے ہوئے اور ثانی الذکرنے ہزار وینار کی پیش کش کی۔

﴾ : سن خیرات کے در جات : سنسد ین یاد نیاوی جماعتی یا تخصی کاموں میں روپیہ ہیہ کی جس درجہ قدم قدم پرضرورت پڑتی ہےوہ بالکل ظاہر ہے مال کےعشق میں اور پیسے کی محبت میں اگر آ دمی مرتار ہےتو وصیت ،روز ہے ،اکل حلال ، حج ، جہاد، نکاح ،طلاق ، بتیموں کی خبر گیری ،عورت کے ساتھ حسنِ سلوک ،رضاعت وغیرہ کے تمام احکام بریاد ہوجاتے ہیں۔ کماحقہان احکام پر جب ہی عمل ہوسکتا ہے جبکہ اللہ کی راہ میں پیسہ خرج کرنا آ سان ہو جائے کسی نیک کام میں پیسہ خرج کرنے کی تین ہی نیتیں ہوسکتی ہیں (۱) اونی درجہ کے اخلاص کے ساتھ المعسنة بعشوا مثالها کے لحاظ سے اس کودس گنا تو ابعطا ہوگا۔ (۲) اوسط درجہ کے اخلاص نیت کے ساتھ اس آیت کی روسے سات سو ( ۰۰ ے ) گنا اجر کا وعدہ ہے ( ۳ ) اعلیٰ درجہ کے اخلاص کے ساتھ و اللہ یسے اعف کی روسے بے شاراجروتواب کامتحق ہے اخلاص کی کی بیشی کے ساتھ مشقت کی تمی بیشی کا اثر بھی تناسب اجر پر پڑے گا۔

خیرات کے لئے تھن: .....علیٰ ہٰداانفاق کوخراب کرنے والی چیزیں بھی تین ہیں۔(۱) ریا کاری، (۲) ول آزاری، ( m )ا حسان ہے زیرِ باری جہاں تک دکھاو ہے کی خیرات کاتعلق ہےوہ بالکل ہی ا کارت چلی جاتی ہے کیونکہ جو مخص نیکی کوئیگی سے لئے نہیں بلکہ نام ونمود کے لئے کرتا ہےاورخدا کی جگہ انسانوں کی نگاہوں میں بڑائی جا ہتا ہے وہ یقیناً خدا پرسچا یقین نہیں رکھتا ہسی کواحسان ے زیر بارکرنا چاہے قولاً ہو یا فعلاً اسی طرح آزار پہنچا ناز بانی طعن وشنیع ہے ہوغلط برتا ؤے یہرصورت بُراہے سائل اگر بدتمیز ہوکہ بیچڑ ہوکررہ جائے تو اپنی استطاعت کے ہوتے ہوئے حاجت مند کونہ دینا یقینا برا ہے البتہ اگرخود مسؤل عنہ بھی نا وار ہوتو سائل کے اصرار پر تلخ وترش جواب کی بجائے شیریں کلامی ،خندہ ببیثانی ، سے پیش آنا یقینا بہتر اور موجب اجر ہے جس کوخیر فر مایا گیا ہے غرضکہ خوش کلامی کے ساتھوتو نہ دینا بھی بہتر ہے بھین آ زاررسانی کے ساتھودینا بھی بدتر ،حرام اورموجب گناہ ہے۔

ر یا کاری کے صدقہ کی مثال: ...... جولوگ دکھاوے کے لئے دیتے ہیں ان کی مثال ایسی ہے جیسے پہاڑ پر چٹان،جس ېرمنی کې معمولی ی تهه جم گئی ہواس جگه جنتی بھی زیادہ بارش ہوگی اتن ہی جلدی اور اتنی ہی زیادہ وہ جگہ صاف ہوکررہ جائے گی بھی بھی سرسبز نہیں ہو سکے گی۔ کیونکہاس میں پانی سے فائدہ اٹھانے کی استعداد ہی نہیں ہے یانی جب بر سے گا دھل رھلا کرصاف ہوجائے گی۔

معتز لیہ بررَ دیں۔۔۔۔۔نصوص پرنظر کرنے ہے یہ بات واضح ہے کہ جس طرح طاعات کے لئے پچھٹرائط صحت ہوتی ہیں جیسے نماز کے لئے طہارت وغیرہ شرا نط یا تمام اعمال کی صحت وقبولیت کے لئے ایمان شرط ہے اس طرح کیجھ شرا نط بقا میحت کے لئے بھی ہوتی ہیں مثلا یہی ایمان کہ صحب اعمال کی طرح بقائے اعمال کے لئے بھی شرط ہے۔اگر ایمان لانے کے بعد کوئی شخص کا فرہوجائے تب بھی اس کے سارے اعمال حبط وضبط اور بالکل معدوم ہوجا کیں سے یا نماز کے شفعہ میں پہلی رکعت کی بقاء کے لئے دوسری شرط ہے۔ بالکل ٹھیک بہی حال انفاق مالی کا ہے کہ علاوہ ایمان کے اخلاص تو اس کی شرطصحت ہے اور احسان نہ جتلانا یا ایڈ ارسانی کرنا دونوں کٹرا نط بقا

ہیں چنانچیر یار کاراورمنافق کےصد قہ کوشرط صحت مفقو ہونے کی وجہ ہے باطل اور مان اورموذی کےصد قہ کوشرط بقانہ رہنے کے وجہ ہے مبطل کیا گیا ہےاور چونکہ ریاء کا بطلان من واذی کے بطلان سے زیادہ ظاہرووائٹے ہےاس لئے اول کومشیہ بداورموخرالذ کرکومشیہ بنایا گیا ہے البتہ مشبہ بہ کے ساتھ نفاق وریاء کی دوقیدیں جو لگائی تئیں وہمحض مشبہ بہ کی تقویت کے لئے ہیں تا کیمن وافری سے نصرت دلانے میں مبالغہ ہوجائے۔ورتہ تنہا ایک ایک امرجھی موجب بطلان ہے۔

اس کے بعد معتز لہ کا بیشبہ چھے نہیں ہے کہ تمام سیئات کفر کی طرح حابط طاعات ہوتے ہیں کیونکہ کسی خاص سیئہ کا کسی خاص طاعت کے لئے شرط بقاء کے منافی ہونا اس ٹونتلز مہیں ہے کہ ہرسیئہ ہرحسنہ کے لئے موجب حبط ہوجائے کیونکہ اول توبیہ باطل ہوناسیئہ ہونے کی وجہ سے نہیں ہے بلکہ شرطِ بقاءنہ پائے جانے کی وجہ ہے ہے دوسرے معتز لہ کا دعویٰ بھی تمام سیمّات کے متعلق عام ہے اس کی دلیل بیہ خاص خاص اعمال نہیں بن سکتے۔

وَمَثَلُ نَفَقَاتِ الَّـذِيْنَ يُنْفِقُونَ آمُوَالَهُمُ ابْتِغَاءَ طَلَبَ مَـرُضَاتِ اللهِ وَتَثْبِيْتًا مِّنُ ٱنْفُسِهِمُ آَىٰ تَحْقِيْقًا لِلتَّوَابِ عَلَيْهِ بِحِلَافِ الْمُنَافِقِيْنَ الَّذِينَ لَايَرُجُونَهُ لِإِنْكَارِهِمْ لَهُ وَمِنْ اِبْتِدَائِيَّةٌ كَمَثُلِ جَنَّةٍ أَبُسْتَانِ بِرَبُوةٍ بِضَمِّ الرَّآءِ وَفَتُحِهَا مَكَانِ مَرُتَفِعِ مُسْتَوٍ أَصَابَهَا وَابِلٌ فَأَتَتُ أَعُظَتْ أَكُلَهَا بِضَمِّ الْكَافِ وَسُكُونِهَا تَمَرَهَا ضِعْفَيُنِ \* مِثْلَىٰ مَايُثُمِرُ غَيُرُهَا فَاِنَ لَمُ يُصِبُهَا وَابِلٌ فَطَلٌ \* مَطُرٌ خَفِيُثٌ يُصِيبُهَا وَيَكُفِيُهَا لِإِرْتِفَاعِهَا ٱلْسَعَىٰنِي تَشْمُرُ وَتَوْكُو كَثُرَ الْمَطُرُامَ قَلَّ فَكَالِكَ نَفَقَاتُ مِنُ ذُكِرَ تَوْكُو عِنْدَاللَّهِ كثُرَتُ آمُ قَلَّتُ وَاللَّهُ بِمَا تَعْمَلُونَ بَصِيْرٌ ﴿ ١٠٠ ﴿ فَيُحَازِيُكُمُ بِهِ أَيُودُ أَيَحِبُ أَحَدُكُمُ أَنُ تَكُونَ لَهُ جَنَّةٌ بُسُتَانٌ مِّنَ نَجِيُلٍ وَّاعْنَابِ تَجُرِى مِنْ تَحْتِهَا ٱلْانُهٰرٌ لا لَهُ فِيهَا تَمْرٌ مِنْ كُلِّ الثَّمَراتِ ﴿ وَ قَدَ أَصَابَهُ الْكِبَرُ فَضَعُفَ عَنِ الْكَسْبِ وَلَـهُ ذُرِّيَّةٌ ضُعَفَاكُ أُولَادٌ صِعْبارٌ لَايَـقُدِرُونَ عَلَيْهِ فَـاَصَسابَهَاۤ اِعْصَارٌ ريْتُ شَدِيْدَةٌ فِيُـهِ نَارٌ فَاحْتَوَقَتُ ﴿ فَلَقَدَهَا أَحُوَجَ مَاكَانَ إِلَيْهَا وَبَقِي هُوَوَاوُلَادُهُ عَجِزَةً مُتَحَيِّرِينَ لاَحِيُلَةً لَهُمْ وَهذَا تَمُثِيلٌ لِنَفَقَة الْمُرَائِيُ وَالْمَالَ فِي ذِهَابِهَا وَعَدُم نَفُعِهَا ٱحُوَجَ مَايَكُونُ اِلَيْهَا فِي الْاخِرَةِ وِالْإسْتِفْهَامُ بِمَعْنَى النَّفْي وَعَنْ ابْنِ عَبَّاسٍ هُوَ لِرَجُلِ عَمِلَ بِالطَّاعَاتِ ثُمَّ بُعِتُ لَهُ الشَّيُطَالُ فَعَمِلَ بِالْمَعَاصِيَ حَتَّى أَعْرَقَ أَعْمَالَهُ كَ**ذَالِكَ** كَمَا َيُحُ بَيَّنَ مَاذُكِرَ يُبَيِّنُ اللهُ لَكُمُ الْآينِ لَعَلَّكُمُ تَتَفَكَّرُونَ ﴿٣٩٦﴾ فَتَعْتَبِرُوْنَ .

تر جمیہ: ..... اور حالت (خرچ کرنے کی)ان لوگوں کے مال کی جوخرچ کرتے ہیں اللہ کی رضا جوئی (تلاشِ رضا) کیلئے اور اس غرض ہے کہا پے نفسوں میں پختگی پیدا کریں ( یعنی اس پر ثو اب محقق کرنے کے لئے بخلاف منافقین کے جن کومنکر ہونے کی وجہ ہے امید تواب نہیں ہے اور من ابتدائیہ ہے )مثل حالت ایک باغ کی ہے جو کسی ٹیلہ پر ہے (لفظ ربوۃ ضم راءاور فنخ راء کے ساتھ ہے ، او کچی اور سیاٹ جگہ )اس برز ورکی بارش پڑی ہو کہ وہ باغ نے آیا (اس نے ویدیا) ہو پھل (لفظ اکل ضم کا ف اور سکون کا ف کے ساتھ ہے بمعنی مچل) دو گنا (ووسرے باغ کے مقابلہ میں دو چند )اوراگرالیی زور کی بارش نہ ہوتو ہلکی پھواربھی اس کے لئے کافی ہوجائے ' (طل سے معنی بلکی بارش کے بیں جس کا ہونا بھی باغ کی بلندی کی وجہ ہے کافی ہوجائے ، حاصل یہ ہے کہ بارش کم ہویازیادہ باغ ہبر

صورت کھل جاتا ہے یہی حال ان لوگوں کے نفقات کا ہے کم کم ہوں یا زیادہ عنداللّٰہ موجبِ اضافہُ حسنات ہیں )اوراللّٰہ تعالیٰ تمہارے اعمال کوخوب و کیھتے ہیں (چنانچیتم کو جزاملے گی ) بھلا پسند ( مرغوب ) ہےتم میں ہے کسی کویہ بات کہ اس کا باغ ہو تھجوروں اور انگوروں جس کے نیچے چکتی ہوں نہریں ،اس شخص کے یہاں اس باغ میں بھی برتھم کے میوے ہوں درآ نحالیکہ اس شخص کا بڑھایا آ گیا ہؤ( کہ کمانے کے قابل ندر ہاہو )اوراس کے اہل وعیال بھی ہوں جن میں قوت نہیں ہے (چھوٹے بال بچے جن میں کمانے کی صلاحیت نہیں ہے کہ اس باغ پر ایک جمولہ آجائے (تیز وتندلُو) کہ جس میں آگ ہو پھروہ باغ تبصم ہوجائے (الیبی حالت میں ایسے باغ کا تباہ ہو جانا مالک کوئس قدر زیادہ محتاج بنادے گاوہ اس کی اولا دحیران و پریشان رہ جائے ،ان کے لئے کوئی بھی سہارا ندرہ جائے۔ یہ ایک تمتیل ہے۔ ریا کار اور احسان جتلانے والے کے صدقہ کا آخرت میں باوجود ضروری ہونے کے بیکار اور ضائع ہوجانے کی اور استفہام نفی کے معنی میں ہے۔ اور حضرت ابن عباسؓ کی رائے ہے کہ پیمٹیل ایسے مخص کے لئے جو طاعات بجالاتا ہولیکن شیطان کے غلبہ سے معاصی میں غرق ہوجائے ) اس طرح ( جیسا کہ بیان ہو چکا ) تمہار ہے سمجھانے کیلئے اللہ تعالیٰ نظائر بیان فرماتے رہے ہیں تا كەتم سوچا كرو( اورعبرت حاصل كرو )

متحقیق وتر کیب: ....من انفسهم من ابتدائی یعنی بیعقیده خودان کے نفوس میں ہویا بمعنی لازم ہو۔ ف اتت مفعول اول محذوف ہای صاحبھا اور صفعین حال ہے اکل ماکول شئے مراومیوے۔ضعفین ای ضعفًا بعد صعف تثنیہ سے مقمود ہے تکثیر ہے یا دو چندیا چہار چندہ ونامراد ہے علی اختلاف الاتوال فطل مبتداء ہے، خبرمحذوف ہے جیسا کہ مسرنے مصیبها ویکفیها کہاہ۔ ابود بددوسری حمیل ہمرائی اور مان کی مودت جمعن محبت لیکن مع تمنائے ملاقات کے۔ند عیل اسم جنس جمع ہے واحد تخلة ہے اعناب جمع عدبة کی انگورکو کہتے ہیں اہل عرب کے نز دیک دونوں قتم کے باغ نہایت قیمتی ہوتے تھے چہ جائیکہ کسی کے یہاں دونوں مجموعی ہوں بلکہ میوؤں کی اوراقسام بھی ہوں تو اس کی ٹروت و مالداری کا کیا ٹھاکا نہ۔

فیها من کل المنمرات کے درمیان نفظ شمر کا اس طرف اشارہ ہے کہ جار مجرور کامتعلق محذوف ہے اور وہ صفت ہے موصوف محذوف کی لامتعلق ہے محذوف کے خبر ہے نہمو مقدر کی اور فیھامتعلق ہے محذوف کے اور منمیر خبر ہے حال ہے۔

وقد اصابها مفسرعلام نے تقدر عی اشارہ کردیا ہے کہ وا و حالیہ ہے معنا کیونکہ ان تکون کااں مصدر بیا گرچہ اصاب ماضی پر داخل ہوسکتا ہے"عببت من ان قام بلیکن مضارع منصوب چونکه استقبال کے ساتھ خاص ہوجاتا ہے ماضی کی صلاحیت قطعا اس میں مہیں رہتی اس کئے احساب کاعطف تسکون پر درست نہ ہوتا۔ مفسرنے اس اشکال کوحل کرنے کے لئے اشارہ کیا کہ احساب میں واو 

ربط: ..... آيت گذشته مين صدقات مغبوله كي مثال فسعشلسه كسعشل السنع بسيديان كي تحي اب آيت و مشل السلايس مين صدقات مقبوله کی مثال بیان فرماتے ہیں۔ نیز آیت ابود میں صدقات کے انوار وبرکات کی شرط کابیان ہے۔

﴿ تشريح ﴾ : مدق ولا نه صدقه كي مثل : العنى جوادك اظام كماته خيرات كرت بي ان كي مثال الی ہے جیسے ایک بلنداور موزوں مقام پر باغ موکہ جب بارش ہوتواس کی شادابی دگنی ہوجائے اور اگرزورے بانی نہ برے تو بلکی پھوار مجى اے شاداب كرسكے كى \_اگردل ميں اخلاص ہے تو تھوڑى خبراب بھى بركت وفلاح كاموجب ہوسكتى ہے جس طرح بارش كى چند ہلكى بوندیں بھی ایک باغ کوشاداب کرسکتی ہیں۔عالم مادی اور عالم معنوی کے احکام وقوانین دونوں میساں ہیں جو بوؤ کے اور جس طرح

بوؤ گےا لیے بی اورای طرح کا کھل یا ؤ گے۔

عاصل "تنبيتًا من انفسهم" كاييب كرجس كام مين ابتدأنفس كودشوارى بيش آتى باس كوبار باركراً سايك طرح كى عادت ہو جاتی ہے۔اوروہ دشواری ایک درجہ میں رفع ہو جاتی ہے یہاں تک بیاعادت پھرطبیعت میں ایک ملکۂ را نخہ بیدا کرلیتی ہے جس ہے دوسرے اعمال میں بھی ایک طرح کی سہولت اور آ مادگی بیدا ہو جاتی ہے اورصفتِ مزاحمت مغلوب ہوکر ترغیب غالب آ جاتی ہے جو حاصل ہے مجاہدہ کا بس آیت میں اس کی ترغیب ہے کہ ہر نیک کام کرنے کے وقت نیت بھی رمنی جا ہے کہ اس سے رضائے البی حاصل ہواور دوسری طاعت کے لئے مشقت رفع ہوکرشوق وعمل کاراستہ ہموار ہوجائے تا کدان سے بھی مرضیات الہیہ حاصل ہوسکیس ان دونو ں غرضوں کی ایک می غرض تکلتی ہے یعنی رضائے الہی کہ کام شروع میں بھی وہی مقصود ہواور شمر ہ اور نتیجہ ئے درجہ میں بھی اس پرنظر رہے حالا اورما الاوہی مقصد پیش نظرر ہے۔

**مرا تنب اخلاص:.....اور دوطرح کی بارش فرض کرنے میں اشارہ ہے فرق مرا تب اخلاص کی طرف۔صد قات ٹین طرح** کے ہیں ایک وہ جن میں شرائط صحت وبقاء دونوں پائی جائیں جیسا کہ کھٹل حبہ انبتت اور کھٹل جنہ ہو ہو ہ دومثالوں کے ذیل میں گذر چکا ہے۔ دوسرے وہ کہ جن میں شرائط صحت ایمان واخلاص ہی نہ یائی جا نمیں انفراذ ایا اجتماعا کے مشل صفو ان میں اس کی تمثیل پیش کی گئی ہے۔ تیسری مسم صدقات کی وہ رو گئی جس میں شرا نطاعےت تو ہوں مثلاً ایمان واخلاص مگر شرا نظ بقاءنہ پائی جائیں لیعنی من واذی كاترك آيت ايود احد كم ميں اسى كى تمثيل يعنى تم ميں كون ہے جوب پيند كرے كدائي سارى عمرايك باغ لگانے ميں صرف كرے اور مستجھے کہ اس کی بیمحنت اور اس کا ثمرہ بڑھا ہے میں کام آ ہے گالیکن جب بڑھایا آ ئے تو دیکھے کہ سارا باغ ویران ہوکررہ گیا ہے یہی حال اس انسان کا ہے جوساری عمر دکھاوے کی نیکیاں کرتا رہے اور سمجھتا رہے کہ بینیکیاں عاقبت میں کام أنسیس کی نیکن جب عاقبت کا دن آئے تو و تیجے اس کی ساری محنت رائیگال گئی۔

حضرت ابن عباسؓ ہے مروی ہے کہ اس آیت کامضمون انفاق وغیرہ انفاق تمام طاعات کے لئے عام ہے بیعنی اعمال کی کچھشرطیس انوار و ہر کات کے لحاظ ہے بھی ہوتی ہے مثلاً ہرتتم کے معاصی اور سیئات ہے پر ہیز کرنا اگر کوئی شخص طاعات کے ساتھ برائیوں میں بھی منہمک ومشغول ہوجا تا تو اس سے دوطرح کے نقصان سامنے آتے ہیں۔ایک تو خوداس طاعت کی جوحلاوت و بشاشت قلب میں پیدا ہوئی تھی وہ زائل ہونے لگتی ہےاور نتیجہ بیہوا ہے کہ اس طاعت کے سب انوار و بر کات سلب ہوجاتے ہیں۔ دوسرا نقصان میہوتا ہے کہ دوسری طاعات کی توفیق بھی اس برائی کی شامت ہے۔ سلب کر لی جاتی ہے اور جوطاعات معمول بہا ہوئی ہیں ان میں کمی ہستی ، ناغہ ہونے لکتی ہے اور آخرت میں جوثمرات وفوائدان پر مرتب ہوتے ہیں ان سے بالکلیہ حرمان ہوجاتا ہے پس اس آیت میں بھی معتزلہ کا اصطلاحي مشهور المجسط اعمال "مراد تبين تشبيتًا من انفسهم" معلوم موتاب كهاعمال مصقصود جس طرح اجروتواب موتاب

اصلاح نفس ہمی مقصد ہوسکتا ہے۔

يَّايُّهَا الَّذِينَ امَّنُوآ اللَّهِ قُوا زَكُوا مِنُ طَيِّباتِ حِيَادِ مَاكَسَبْتُمْ مِنَ الْمَالِ وَمِنُ طَيِّباتِ مَّا الْجُوَجُنَالُكُمْ هِنَ ٱلْأَرْضِ مَ مِنَ الْحُبُوٰبِ وَالثِّمَارِ وَلَاتَيْكُمُوا تَقُصَدُوا الْخَبِيْتُ الرَّدِيَ مِنْهُ أَيْ مِنَ الْمَذْكُورِ تُنْفِقُونَ فِي الزَّكُوةِ حَالٌ مِنْ ضَمِيْرِ تَيَمَّمُوا وَلَسُتُمُ بِاخِذِيْهِ آيِ الْحَبِيُثَ لَوُ أَعُطِينُمُوهُ فِي حُقُوقِكُمُ اِلَّا أَنْ نُغُمِضُوا فِيُهِ ﴿ بِالتَّسَاهُلِ وَغَضِّ الْبَصِرِ فَكُيْفَ تُؤَدُّونَ مِنْهُ حَقَّ اللَّهِ وَاعْلَمُوا آنَّ اللهَ غَنِيٌّ عَنْ نَفَقَاتِكُمُ حَمِينَة ﴿٣١٤﴾ مُسُحُمُودٌ عَلَى كُلِّ حَالِ الشَّيُطُنُ يَعِدُكُمُ الْفَقُرَ يُسَحَوِّفُكُمُ بِهِ إِنْ تَصَدَّفُتُمُ فَتَمُسِكُوا وَيَأْمُو كُمْ بِالْفَحْشَاءِ ۚ الْبُحُلِ وَمَنْعِ الزَّكَوٰةِ وَاللَّهُ يَعِدُكُمْ عَلَى الْإِنْفَاقِ مَّغُفِرَةً مِّنُهُ لِذُنُوٰبِكُمْ وَفَضَلًا ۖ رِزُقًا خَلُفًا مِنُهُ وَاللهُ وَاسِعٌ فَضَلَهُ عَلِيْمٌ ﴿ ﴿ ﴿ ﴿ ﴿ ﴿ إِلَّهُ إِلَّهُ مِالُمُ الْمُعَالِ الْعَمَلِ مَنُ يَّشَاءُ ۚ وَمَنُ يُّؤُتَ الْحِكُمَةَ فَقَدُ أُوتِيَ خَيْرًا كَثِيْرًا ۚ لِمَصِيْرِهِ اِلَى السَّعَادَةِ الْابَدِيَّةِ وَمَا يَذَكُّرُ فِيْهِ أَدْغَامُ التَّاءِ فِي الْأَصُلِ فِي الدَّالِ يَتَعِظُ إِلا**ٓ أُولُوا الْآلْبَابِ**﴿ ١٩٠﴾ أَصْحَابُ الْعُقُولِ وَمَآ أَنُفَقُتُم مِّنُ نَّفَقَةٍ اَدَّيْتُمْ مِنْ زَكُواةِ أَوْ صَدَقَةٍ أَوْ نَلَرْتُمُ مِّنْ نَلْرٍ فَوَفَّيْتُمْ بِهِ فَاِنَّ اللهَ يَعُلَمُهُ \* فَيُحَازِيْكُمْ عَلَيُهِ وَمَا لِلطَّلِمِيْنَ بِمَنْعِ الزَّكَوْةِ وَالنَّذُرِ أَوْ بِوَضْعِ الْإِنْفَاقِ في غَيْرِ مَجلِّهِ مِنَ مَعَاصِي اللَّهِ مِنْ أَنْصَارٍ ﴿ ١٥٠﴾ مَانِعِيْنَ لَهُمُ مِنُ عَذَابِهِ إِنُ تُبُدُوا تُظُهِرُوا الصَّدَقَاتِ آيِ النَّوَافِلَ فَيْعِمَّاهِيَ ۚ آئَ نِعْمَ شَيْءٌ اَبَدَأُوهَا وَإِنْ تُخُفُوهَا تُسِرُّوُهَا وَتُـوُّتُو هَاالُفُقَرَآءَ فَهُو خَيْرٌ لُكُمُ أَمِنَ إِلَـذَائِهَا وَإِيْتَائِهَا الْاغْنِيَآءَ النَّاصَدَقَةُ الْفَرُضِ فَالْاقْضَلُ اِظْهَارُهَا َ لِيُسَقُتَىنَى بِهِ وَلِتَلَّا يُتَّهَمَ وَايْتَاؤُ هَا الْفُقَرَاءَ مُتَعَيَّنُ **وَيُكَفِّرُ بِا**لْيَاءِ وَبِالنُّوْنِ مَجُزُومًا بِالْعَطُفِ عَلَى مَحَلِّ فَهُوَ وَمَـرُفُوعًا عَلَى الْإِسْتِيْنَافِ عَنْكُمْ مِّنْ بَعْضِ سَيِّاتِكُمْ ۖ وَاللَّهُ بِـمَا تَعْمَلُونَ خَبِيْرٌ ﴿ ١٥٥ عَـالِمْ بِبَاطِنِهُ كَظَاهِرِهِ لَايَخُفَى عَلَيُهِ شَيْءٍ مِنْهُ .

تر جمیہ:....اےاہل ایمان خرچ کرو( زکو ۃ اوا کرو) اپنی کمائی (کے مال) میں ہے بہترین چیز اور (عمدہ چیز )اس میں ہے جوکہ ہم نے تمہارے لئے زمین سے پیدا کیا ہے( دانے اور پھل )اور نیت مت لے جایا کرو(ارادہ نہ کیا کرو) ملمی (ردی) چیز کی طرف کہ اس میں ہے ( مذکورہ ردی میر ، ہے ) ہم خرج کرنے لگو ( ز کو ۃ میں بیرحال ہے ضمیر جیمو ا ہے ) حالا نکہ خودتم بھی بھی اس کو لینے کے کئے آمادہ نہ ہو(ردی چیز اگرتمہارے حصہ میں لگاوی جائے ) ہاں گریہ کہ چٹم پوشی کر جاؤاس میں (سرسری طور پر نظرانداز کرتے ہوئے بھرالند کاحق کس طرح اس ہےا وا کرتے ہو ) اور یقین رکھو کہ القد تعالیٰ (تمہار ہےنفقات کے )مختاج نہیں ہیں (ہرحال میں ) تعریف کے لائق ہیں شیطان تم کومختا جگل ہے ڈراتا ہے ( کہا گرتم نے مال خیرات کردیا تو تم خودمختاج ہوجاؤ گےاس لئے خرچ ہے بازرہو )اورتم کومشورہ دیتا ہے بری باتوں ( بھل کرنے اور زکوۃ رو کئے ) کا اور اللہ تعالیٰ تم سے دعدہ کرتے ہیں (انفاق پر ) اپنی جانب سے (تمہارے گناہ) معاف کرنے کا اور زیادہ عطا کرنے کا (ایسے رزق کا جوصرف شدہ مال کے قائمقام ہوجائے گا) اور اللہ تعالی (اسپنے فضل میں )وسعت والے ہیں ،خوب جاننے والے ہیں (منفق کو ) دین کافہم (علم نافع جومل کے باعت بن جائے ) جس کوچاہتے ہیں عطا کردیتے ہیں اور جس کو دولت حکمت مل جائے اس کو بڑی خیر کی چیز مل گئی ہے ( سمبانکہ انبجام اس کا دائمی سعاوت ہے ) اور نفیجت وہی لوگ قبول کرتے ہیں (ید کو دراصل یتذ کو تھا تا کو ذال کیااور ذال ہیں ادغام کر دیا۔ جمعنی یتعظ ) جو تقلند ( اصحاب دالش ) ہیں اورتم لوگ جوکسی طرح کاخرج کرتے ہو( ز کو ۃ یا صدقہ ادا کرتے ہو ) یا کسی شم کی نذر مانتے ہو( اور اس کو پوراہمی کردو ) سواللہ تعالیٰ کو یقیناسب ہاتوں کی اطلاع ہے ( چٹانچیاس کے مطابق تم کوجزادیں گے )اور بے جا کام کرنے والوں کا (جوز کو ۃ ونذریورا کرنے ہے روکتے ہیں یامعاصی میں ہے کل انفاق کرتے ہوں) کوئی حمایتی نہیں ہوگا (جوانٹد کے بنزاب سے ان کو بیجا لیے )اگرتم ظاہر کرے (تھلم

کھلا) صدقات ( نافلہ ) دوتو بہت اچھی بات ہے( لیعنی اس کا اظہار بہترین چیز ہے ) اوراگر چھپا کر (پوشیدہ طور ) ادا کر داورفقیروں کو وے دیا کروتو پہتمہارے لئے زیاوہ بہتر ہے (بہنسبت اظہار کے اور مالدارلوگوں کو دینے کے البیتہ فرض زکو ۃ اس میں اظہار ہی افضل ہے۔ دووجہ سے تا کہ دوسرے تقلید کرسکیس اورخو دیہ جم نہر ہے )اورمصارف ز کو ۃ میں فقراء متعین ہیں (بمقابلہ اغنیاء)اوراللہ تعالیٰ دور فر ما ئیں گے(یہ بحف یا اور نون کے ساتھ مجز وم پڑھا گیا ہے **فہ** و کے کل پرعطف کرتے ہوئے اور استینا ف کے طور پر مرفوع ہے ) تمہارے کیجھ (بعض) گناہ بھی اورانٹد تعالیٰ تمہارے کئے ہوئے کاموں کی خوب خبرر کھتے ہیں ( ظاہر کی طرح باطن ہے بھی باخبر ہیں ان ے کوئی چیز بوشیدہ نبیں ہے)

تخفی**ن وترکیب:....مااخر جنا بحذف المضاف ای من طیبات ما اخر جنااور اخر جنا کی تخصیص اس لئے کی ہے کہ** اس میں تفاوت زیادہ ہوتا ہے من الحبوب اشارہ اس طرف ہے کہ اموال تجارت میں زکو ہوا جب ہے۔ تنفقون حال مقدرہ ہے ای مقدرين النفقة اسكاتعلق مندے بھی ہوسكتا ہے اور نہی ہے بھی ان تغمضو المحذف الجارہے ای بان تغمضو ا اور ابوالبقاء کے نز دیک ریجی جائز ہے کہ ان اوراس کا ماتحت منصوب علی الحال ہوں اور عامل لفظ احسذیہ ہواور مشتنیٰ منہ بھی محذوف ہے ای فسی وقت من الاوقات اغماض ے استعاره کیا گیاہے تغافل اورتساہل کی طرف یعد کیم وعدہ کا اطلاق خیروشر دونوں پر ہوتا ہے چنانچہ بولتے ہیں و عسدہ خیسے ہا و شسر اُلیکن اگر خیروشرمفعول محذوف ہوں تو پھروعدہ کا اطلاق خیر پراوروعیزاورایعاد کااطلاق شر پر ہوتا ہے۔ فتمسكوا مفسرعلامٌ الراس كومجز وم تدكرت بلكة ثبوت نون كساته ركت تواس كا" يعد كم الفقر" كامسبب بنااورزياده واصح ہوتا۔الفحشاءقر آن کریم میں بیلفظ جہاں بھی آیا ہے زنا کے معنی میں آیا ہے بجزاس جگہ کے کہ یہاں بحل کے معنی میں ہے خطفامنه يعنى منجا ب اللّذثمر ه عطام وگاياز كو ة مين صرف شده مال كاجبرنقصان كر ديا جائے گا۔

من یوت الحکمة حكمت كی تفسیر میں مختلف اقوال بین سدى نے نبوت کے معنی لئے بین اور ابن عباس معرفت قرآن کے وسیع معتی لیتے ہیں۔ قما دُہ اور مجاہدٌ حکمة کے معنی قہم قرآن کے لیتے ہیں مجاہد تول وعمل کی درشکی کے معنی لیتے ہیں۔ابن زیدَ فقہ فی الدین کے معنی لیتے ہیں ، مالک بن اٹس کی رائے ہے کہ دین کی معرفۃ وتفقہ اورا تباع مرا د ہے۔ ابن قاسم کی روایت ہے کہ نظر فی امراللہ ، اتباع ، فقہ فی الدین طاعۃ اللہ کے معنی ہیں۔ جامع تفسیرا تقان علم وعمل کے ساتھ ہوسکتی ہے۔جلال محقق نے علم ناقع کے ساتھ حکمۃ کی نفسیر کر کے تمام علوم نا فعہ حیٰ کے علم منطق کی تعیم کی طرف اشارہ کردیا ہے بشر طیکہ کتاب وسنت کی ممارست اور حسن عقیدت حاصل ہواہی لئے عراقی نے منطق كومعيارالعلوم ثناركيا بيمفعول اول يسنوت كامؤخركيا كيااورمفعول ثانى كوابهتمام كي وجدسے مقدم لايا كيا ہے اور بنى للمفعول بھى اس صیغہ کواس کئے استعال کیا گیا ہے کہ مفعول مقصود ہے۔

ف ذریعے نذر کہتے ہیںا یسے قعل کالازم کر لینا جس کی نظیر شروع میں موجود ہو۔ چنانچیا گرتنہاسجدہ کرنے کی کسی نے نذر مانی ہوتو بجز سجدة تلاوت كامام صاحب اورصاحبين كنزو يك محيج نبيس باورها انفقته مبتداء باورهن النكابيان بفان الله النع اس كى خبر ہے بمعتی یے جاذیکم علیہ فو فیتم اس میں اشارہ ہے عطف اور معطوف کے حذف کی طرف ۔ کیونکہ فس نذر پرمجازات مرتب نہیں ہوتی بلکہ ایفائے نذر پرمرتب ہوتی ہے یعلمہ کی تفسیر فیسجازیکم ہے کر کے جملہ تہدید میرہونے کی طرف اشارہ ہے اور شمیر مفعول کا مفردلا نااس لئے ہے کہ مرجع میں انفاق ونذر کاعطف او کے ذریعہ ہے ہور ہاہے۔

صدقات اکثر مفسرین اس کوز کو ة فرض پراورو ان تسعفوها کونفلی صدقات پرمحمول کرتے ہیں۔ کیکن مفسرعلام کے تول کی توجیہ بھی ممکن ہے فسالافسصل ہے آیت کو صرف نفل پرمحمول کرنے کا اعتذار کررہے ہیں کیونکہ اگر عموم مراد ہوتو صدقہ فرض کی نسبت و ان

ت حفوها كبنانيج نبيل موكا في عماهي هي هم مخصوص بالمدح بجذف المضاف تاكة شرط وجزاء مين ارتباط عمده موجائ فهو خير لسکیم کی تذکیر بھی اس پر دلالت کرتی ہے ای احتفاء هاصد قد کے اظہاروا خفا ومیں فقراء کی تصریح اخفاء کے ساتھوتو کی کیکن ابداء کے ساتھ نہیں کی کیونکہ فقراء پراغنیاء کی ترجیح کا حالت اخفاء میں زیادہ اختال تھا۔اس طرح دوست اور ملا قاتیوں کی ترجیح بدون تفتیشِ حال زیادہ امکان تھا برخلاف ابداء کے وہاں لوگوں کی ملامت کے ڈریے خود ہی مختاط رہے گا۔

من سینسانسکم، من تبعیضیہ ہے کیونکہ توبہ تو تمام گنا ہوں کے لئے مکفر ہوتی ہے کیکن صدقہ تمام سیئات کے لئے نہیں بلکہ بعض گناہوں کے لئے کفارہ ہوسکتا ہے بیماتعملون خبیر ای سو او جھر آنہ ہرتمر اخلاص پراورنہ ہرجہرریا پردلالت کرتا ہے۔

رلط : ...... يجيلي آيات مين آواب انفاق كاذ كرتها كه نيت انفاق درست اور يحيح ركفني جايت اس آيت بيا ايها الذين المخ مين منجملہ آ داب کےخودمتفق کے بارہ میں اخلاص پیش نظر رکھنا جا ہے خراب و ردی چیز دینا آ داب نفخہ واخلاص کے منافی ہے۔ آیت الشيطن اغوائے شيطان سے بچانے کی تلقین وہدایت کرتی ہے آیت و میا انتفقتم میں شرائط انفاق کی تلبیداشت اور حفاظت کی تاکید کرتی ہےاس کے بعد آیت ان تبدو اللخ سے اس کامعیار بتلانا ہے کہ خیرات میں اظہار بہتر ہے یا اخفاءالضل ہے۔

**شانِ مزول: .....اباب ا**لنقول میں برائے ہے روایت ہی کہ ہم نوگ انسار باغات رکھتے تھے اور معمولی ردی تھجوری بعض لوگ بے رہبتی کے ساتھ لٹکا ویا کرتے تھے اس برآ بت یا ایھا الذین النع نازل ہوئی۔

﴿ تشریح ﴾:....عمده چیز کی سجائے ملمی چیز کا صدقه .....شان نزول پرنظر کرتے ہوئے طیبات کی تفسیر عمد ہ کے ساتھ مناسب معلوم ہوتی ہے۔ بعض علماء نے طیبات کی تفسیر حلال کے ساتھ کی ہے کیونکہ اصل عمد گی تو حلال ہی میں ہوتی ہے۔ حاصل بیہ ہے کہ جس کہ پاس عمدہ چیز ہواس کے ہوتے ہوئے اللّٰہ کی راہ میں خراب اور نامی چیزیں دینا بے کاراور ردی چیزوں کوخیرات کے نام سے مختاجوں کو دینا اور پھر یہ مجھنا کہتم نے تو اب کمالیا کہاں تک درست ہے؟ اً سرتمہیں کوئی ایسی چیز دیدے تو کیاتم اسے پسند کرو گے؟ پھراگرا ہے لئے نکمی چیز لینا پسندنہیں کرتے تو اپنے محتاج بھائیوں کے لئے کیوں پسند کرتے ہو؟ ووسروں کے ساتھ وہی کروجو تم حیاہتے ہو کہتمہارے ساتھ کیا جائے بالخصوص جب کہ مہدی لہجت تعانی کی عنی اور بے نیاز ذات ہو کہ بدید کی طاہری ، ہاطنی ،اندرو بی ، بیرونی کمیت و کیفیت میں مہدی لنز ، کی حیثیت وعظمت پیش نظر رہنی جا ہے ہاں اگر کسی کواجھی اور بہترین چیز ہی میسراور مہیا نہ ہوتو اس کے لئے حسب حیثیت ہڑی چیز کی خیرات بھی جائز اور ہاعث تواب ہے وہ اس ممانعت سے بری اورمستنی ہے۔

ما کسبتھ سے مال تجارت میں زکو ق کی فرضیت میا احو جنا ہے عشری زمین میں عشر کا وجوب علاء نے مستنبط کیا ہے۔صاحبینٌ کے نز دیک عشرصرف مزارع پر ہےاورا مام صاحبؓ کے نز دیک مالک اور مزارع دونوں پر ہے ، دونوں کامستدبط لفظ لکیم ہے۔ایک کے نز دیک ایک قشم اور دوسرے کے نز دیک دونوں کا مجموعہ ،غرنسیکہ بیآیت انفاق واجب کے باب میں ہے۔ زکو ق کی فرضیت سے صیس جوئی اوراس سنه میں شراب حرام ہوئی اور غزوہَ أحد ہوا ۔ -

**خیر خیرات اور شیطانی تخیلات**:.....شیطان کے ڈرنے سے مراداوراز کاراوہام اور تخیلاتِ فاسدہ میں مبتلا کرنا ہے س کے میں خرچ کروں گاتو ضرور بات کہاں ہے بوری ہوں گی تنجائش ہونے پرقبل از مرگ اس واویلا کا اعتبار نہیں اور ایسے اوہام کے جال عمٰ غلط و پیچاں رہنا شیطانی وسوسہ سے ہے ہاں اگر گنجائش نہ ہو بنکہ اسباب مختاجی موجو د ہوں تو شر بعت خود ایسے مخص کونفلی صد قات ، تطوعات ہتبرعات ہے روکتی ہے اور ندالیمی صورت میں خرچ ندکرنے کوجل کہا جاسکتا ہے۔ اور دین کی فہم اس لئے سب سے بڑی دولت ہے کہ اس سے عقائد کی درنتگی ہوتی ہے اور اس ہے اعمال کی اصلاح وتو قیق ہوتی ہے اور یہی دونوں باتیں تنجیاں ہیں سعادتِ دارین کی ۔انسان میں ایس تمجھ بوجھ کا بیدا ہو جانا کہ دنیا کے بحض ظاہری اورنمائشی فائدوں میں پھنس کرندرہ جائے بلکہ فیقی نفع نقصان کو تمجھ سکے اوراحیمائی اور برائی کی راہوں کا شناسا ہوجائے بیقر آنی تھست ہے اور جھے تھست ل گنی اس نے زندگی کی بہت بڑی برکت یالی۔

مهاانه فقتهم کی عموم میں سب طرح کے خرج آ گئے خواہ ان میں تمام شرا نظ وبقاء کی رعابیت کی گئی ہویا بعض شرا نظ کی رعابیت ملحوظ ہویا بالكل شرا يُطهوجود نه ہوں على بنرا نذر ميں بھى اسى طرح كاعموم ہوگا \_عباداتِ ماليەكى نذرہو يابدنيەكى نذرہو،نذرمطلق ہويائسى امر پرمعلق ہوا داکی گئی ہویا نہ کی گئی ہوسب کوعلم اللی میں داخل کر کے ترتیب وترغیب مقصود ہے کہ جس قدرا حکام کی رعایت رکھو گے مسحق اجروتو اب ہو گے۔ورنہ ہاعث ملامت وعمّا ب۔طبالسمین سے وہی لوگ مراد ہیں جوشرا ئطِ ضرور بیاورا دکام کی مخالفت کرتے رہتے ہیں اوران کو صریح وعبیرسنادی ہے۔

علا نی**یصد قد بہتر ہے یا تحفی خیرات:.....مد**قات کے علانیہ یا مخفی طریقہ کی افضلیت کے باب میں علاء کے مختلف ا قوال ہیں بعض کی رائے بیہ ہے کہ مزکی اگرمشہور مالیدار ہوتو اوائے زکو ۃ علامیہافضل ہےاور مالیدار ہوگرمشہور نہ ہوز کو ۃ میں بھی اخفاء ہی بہتر ہے۔ابن عباسؓ کی روایت ہے کہ فلی صد قات میں علانیہ کے مقابلہ میں اخفاءستر ( • ۷ ) درجہ افضل ہےاور واجبات وفرائض میں بہ نسبت ا نفاء کے اظہار پیچیس ( ۲۵ ) گنا بڑھا ہوا ہے۔لیکن راحج قول حسن بھری کامعلوم ہوتا ہے کہ غلی اور فرضی تمام صد قات میں سب پہلوؤں پرنظر کرتے ہوئے اخفاء ہی افضل ہے۔ دینے والے کی مصلحت اس میں ہے کہ وہ ریاء ہے محفوظ رہتا ہے اور لینے والے کی مصلحت کی رعایت بیہ ہے کہ ندامت ہے محفوظ رہتا ہے۔ دنیاوی مصلحت بیہ ہے کہ عام لوگوں کواس کے مال کے انداز ہ اور تخمینہ کا موقع نہیں ملتااوراس کا مال محفوظ رہتا ہےاور دینی مصلحت ظاہر ہےاورا خفاء کی فضیلت فی نفسہ ہے اس لئے کسی موقع پر رفع تہمت ، یا امپیرتقلید وغیرہ مصالح کی وجہ ہے اگرا ظہار کوتر جیج ہوجائے توبیعارضی فضیلت اصل فضیلت کے منا ٹی نہیں ہوگی ۔

اور گناہوں کا کفارہ بنتااخفاءصد قد کے ساتھ خاص نہیں ہے۔علانیہ صدقہ بھی مکفر سیئات ہوتا ہے کیکن تخصیص ذکری شایداس نکتہ اورمصلحت کی وجہ ہے ہو کہ علانیہ صدقہ ہے تو تھی ورجہ میں سرورنفس بھی حاصل ہوجا تا ہے اورا خفاء کی صورت میں تو کوئی ظاہری فائدہ چونکه نظرنہیں آتااس لیئے منقبض ہوتا ہے مگر جب بیافائدہ عظیم بنلا دیا گیا ہے توا پنی نظراسی پرمرتکزر کھے گا۔

و الله بسمسا تسعسملون خبیسر میں بھی ای مضمون کی تا کیدوترغیب ہے کہ اللہ کوتمہارے اس ممل کی خبر ہے کسی دوسرے کواطلاع نہ ہونے سے پھرانقباض کیوں ہواوراہیں طاعات سے صرف صغیرہ گناہوں کا کفارہ ہوتا ہے۔ کبیرہ گناہوں کے لئے آ داب وشرائط کے ساتھ تو بہکرنا یا اللہ تعالیٰ کافضل وکرم معافی کے لئے کافی ہوسکتا ہےاور حقوق العباد ہوں تو معافی یا ابرا و در کار ہوگا۔

انفقوا مين جس طرح بخل كاعلاج مملى بتلايا كيا تفاالشيطن يعدكم مين ملمى علاج بتاياجار باب ان تبدوا الصدقت النع معلوم ہوا کٹمل کا اعلان واخفا ، دونوں غتیاری اورمساوی ہیں اظہاریاا خفاء کا خواہ مخواہ تکلف وخوقمل خیرسے مالع اور حاجب نہ بنایا جائے۔اصل بیہ ہے کہ دل میں اخلاص ہونا جا ہے اوراپی جانب ہے دکھاوے اور نمائس کی کوشش نہیں کرنی جا ہے کیونکہ افضل اخفاء ہی ہے

وَلَـمَّا مَنَـعَ صَلَّى اللَّهُ عَلَيُهِ وَسَلَّمَ مِنَ التَّصَدُّقِ عَلَى الْمُشُرِكِيُنَ لِيُسُلِمُوُ أُنْزِلَ **لَيُسَ عَلَيُكَ هُلْمُمُ** أَى النَّاسِ إِلَى الدَّخُولِ فِي الْإِسُلَامِ إِنَّمَا عَلَيْكَ الْبَلَاعُ وَلَكِنَّ اللهَ يَهْدِي مَنْ يَشَاءُ ۖ هِدَايَتَهُ إِلَى الدَّخُولِ فِيُهِ وَمَاتُنُفِقُوُا مِنُ خَيْرٍ مَالٍ فَلِٱنْفُسِكُمُ ۚ لِآنَ ثَوَابَةً لَهَا وَمَا تُنْفِقُونَ اِلَّاابُتِغَاءَ وَجُهِ اللهِ ۚ أَى ثَوَابِهُ لَاغَيْرِهُ مِنُ أَغُرَاضِ الدُّنَيَا خَبُرٌ بِمَعَنَى النَّهُي وَمَاتُنُفِقُوا مِنْ خَيْرٍ يُّوَفَّ اِلَيْكُمُ جَزَاؤُهُ وَٱنْتُمُ لَاتُظُلَمُونَ ﴿ عَهُ تُنعَفَ صُوْدَ مِنْهُ شَيْئًا وَالْحُمُلَتَانَ تَاكِيْدٌ لِلاُولِي لِللْهُقَرَآءِ خَبَرُ مُبْتَدَا مَحُذُوفٍ آي الصَّدَقَاتُ الَّذِينَ أُحْصِرُوا فِي سَبِيْلِ اللَّهِ أَى حَسُوا أَنفُسَهُمْ عَلَى الْجِهَادِ وَنَزَلَت فِي أَهُلِ الصُّفَّةِ وَهُمُ أَرُبَعْمِاتَةٍ مِنْ المُهَاجِرِيُنَ اَرُصَدُوا لِتَعُلِيمِ الْقُرُآنِ وَالْخُرُوجِ مَعَ السَّرَايَا لَايَسْتَطِيعُونَ ضَرَبًا سَفَرًا فِي الْآرُضِ للبِّحَارَةِ وَالْمَعَاشِ لِشَغُلِهِمْ عَنُهُ بِالْحِهَادِ يَسَحُسَبُهُمُ الْجَاهِلُ بِحَالِهِمُ أَغُنِيّاءَ مِنَ التَّعَفَّفِ<sup>ع</sup>َ أَيُ لِتَعَفَّفِهِمْ عَنِ السُّوَالِ وَتَرُكِهِ تَعُوفُهُمْ يَا مُحَاطَبًا بِسِيمُهُمْ عَلَامَتهِمُ مِنَ التَّوَاضُعِ وَآثْرِ الْحُهُدِ لَايَسَتَلُونَ النّاسَ شَيْئًا فَيُلْحِفُونَ اللَّحَافًا ۚ أَى لَا سُؤَالَ لَهُمُ أَصُلًا فَلاَيَقَعُ مِنْهُمُ اللَّحَاتُ وَهُوَ الْإِلْحَاحُ وَمَاتُنَفِقُوا مِنْ خَيْرٍ فَإِنَّ اللهَ بِهِ عَلِيُمْ ﴿ عَلَيْهِ فَيُحَازِيُكُمُ عَلَيْهِ ٱلَّـذِيُنَ يُسُفِقُونَ آمُوالَهُمُ بِالَّيْلِ وَالنَّهَارِ سِرًّا وَّعَلَانِيَةً فَلَهُمْ عَجَ ٱجُرُهُمُ عِنْدَ رَبِّهِمُ ۗ وَلَا خَوُفْ عَلَيْهِمُ وَلَاهُمُ يَحُزَنُونَ ﴿ مِنْ اللَّهُمُ يَحُزَنُونَ ﴿ مِن

ترجمه .... (7 تخضرت ﷺ نے مشرکین پرصحاب موصدقه کرنے سے جب اس غرض سے روکا که شاید اس طرح مسلمان ہوجا نیں توبیآ یت نازل ہوئی) آپ کے ذمہ میں ہے ہدایت پر لے آنان (لوگوں) کو ( داخلِ اسلام کرنے کے لیئے۔ آپ کے ذمہ صرف تبلیغ ہے )اور کیکن اللہ تعالیٰ جس کی (ہدایت) چاہیں ہدایت پر لے آئے ہیں اورتم جو پچھٹر چ کرتے ہوبہتر چیز (مال)وہ اپنے فائدہ کے لئے خرچ کرتے ہو( کیونکہ اس کا ثوابتم کوہی ملے گا)اورتم کسی اورغرض ہے سے خرچ نہیں کرتے بجز طلب رضائے البی کے ( تعنی بجزنثو اب کے اور کوئی دنیا دی غرض نہیں ہے لفظا خبر اور معنا نہی ہے ) اور جو پھی مال خرچ کررہے ہو بیسب پورا کا پورا ( نثواب ) تم کول جائے گا اور تبہارے لئے اس میں ذرا کمی نہیں کی جائے گی کہ پھھاس میں گھٹا دیا جائے۔ میدوونوں جملے پہلے جملہ کی تا کید ہیں ) اصل حن ان محتاجوں کا ہے (بینبر ہے مبتدائے محذوف کی یعنی صدقات ) جو گھر گئے ہوں اللہ کی راہ میں ( یعنی یا بند کرلیا ہوخو د کو جہاد کا۔ ہیآ یت اہل صفہ کے بارہ میں نازل ہوئی جو حیار سومباجرین تھے جو تعلیم قرآن اور جہادی مہم کے لئے وقف ریخے تھے )ان میں بیرطافت نہیں کہ چل پھر سکیں (سفر کرشیں) کہیں ملک میں (تجارت ومعیشت کے لئے جہادی مشغولیند ، کی وجہ ہے ) خیال کرتا ہے (ان کے حال ہے ) نا داقف ان کوتو تگر ما تنگنے ہے بیچنے کی وجہ ہے ( یعنی ان کے سوال ہے بیچنے اور ترک کرنے کی وجہ ہے )تم ان کی حالت جان سکتے ہو( اے مخاطب )ان کے چبرے دیکھے کر ( انکساری ،اثرِضعف کی علامت ہے ) لوگوں ہے وہ سوال نہیں کرتے پھرتے ( کسی چیز کا کیچڑ ہوکر ) نبیٹ کر ( لیعنی بالکل سوال ہی نہیں کرتے تو پیچھے پڑنے کی نوبت کہاں آئے کہ وہ کیٹتے پھریں )اور جو کچھ مال تم خرچ کرو گے با! شبه حق تعالیٰ کوخوب طرح اس کی اطلاع ہے ( وہ اس پر بدلہ مرحمت فرمائیں گے ) جولوگ خرچ کرتے ہیں اپنا مال رات دن میں <u>' پ</u>شیدہ اور علا نبیہ ہوان کواس کا ثو اب ملے گا ہر وردگار کے حضور میں ان کے لئے نہ تو کسی طرح ڈر ہوگا اور نہ تم \_ ر بط : ..... آیت لیسس علیگ السنج میں بہ بتلانا ہے کہ خیر خیرات میں پچھ سلمانوں ہی کی تخصیص نہیں ہے کا فربھی اگر حاجت مند ہوں تو ان کے ساتھ سلوک کرنے میں بھی گریز نہ کروبشر طیکہ وہ مسلمانوں کو ضرر پہنچانے پر آ مادہ نہ رہتے ہوں۔ بہتو ضرورت کا بیان تھا۔ لیکن اصل مستحقین خیر خیرات کے وہ لوگ ہیں جن میں خاص صفات ہوں جن کا بیان آیت لملف قدراء میں کیا جارہا اپنی طرف سے ان احوال کی نفتیش کر کے دینا چاہئے اور ویسے بلائفتیش کسی کا حاجت مند ہونا معلوم ہوجا ۔ یہتو بیاس کے معارض بھی نہیں ہے اسی طرح آیت الذین ینفقون المنے میں زمانا انفاق کی تعمیم کرنی ہے کہ جب اور جس جال میں بھی موقع مل جائے خرچ کرنے ہے نہ چوکو۔

شمانِ مزول: ..... ابن عباسٌ ہے روایت ہے کہ آنخضرت کے جمسمانوں کے دوسروں پرصدقات فرج کرنے کی ممانعت فرمایا کرتے تھے۔ اور ابن جریرؓ نے تخ تل کی ہے کہ بعض انصار صحابہ عجم مسلموں کوصدقات اس کے نہیں دیتے تھے کہ وہ اس طرز عمل سے شاید مسلمان ہوجا کیں۔ ابن ابی شیبہؓ کی روایت ہے کہ آنخضرت کے کا ارشاد تھالا تصد قورا الا علی اہل دینکہ اس پر آیت لیس عبلیکم ہداھم نازل ہوئی۔ تو آپ کی نے فرمایا تصد قوا علی اہل ادیان کلھا ای طرح آیت کے متعلق بعض کی رائے ہے کہ حضرت ابو بکرصد این کے بارہ میں نازل ہوئی جبہ انہوں نے چالیس ہزار دیناراللہ کی راہ میں صرف کے وی ہزار رات میں اور دس ہزار دون میں دس ہزار حلائی اور عبر الرخفيدا وربعض کی رائے ہے کہ حضرت علی گی شان میں نازل ہوئی۔ ان کے پاس صرف میں اور درہم تھا کیک دن میں ای درہم تھا کیک راہ میں فوا دیے ، یا حضرت عثمان می اور عبر الرحمٰن بن عوف کے بارہ میں غزوہ عشر تا کہ کو تھا دیا ہوئی ہے بہر حال اعتبار خصوص واقعہ کا نہیں ہے بلکہ عموم الفاظ کے لحاظ ہے جہاں جہاں میں میں اور وی ان آیات کا مصدا فی ہوں گے۔

کہ تمہارا کھانا خاص مقی ہی کھایا کریں اس سے مراد طعام وعوت ہے اور اس آیت میں جس کا ذکر ہے وہ طعام حاجت ہے پس وونوں میں کوئی تعارض نہیں ہےالبتہ کا فرحر بی کوئسی قشم کا صدقہ دینا یا ذمی کا فرکوز کو ۃ دینا جائز نہیں ہے ہاں دوسرے صد قاتِ نا فلہ واجبہ کا فرغیر حر بی کوچھی مسلمانوں کی طرح دینا جائز ہیں۔

غرضکہ عارض حاجت کی وجہ سے غیرمتقی بلکہ غیرمؤمن بھی مستحق ہوسکتا ہے مثلاً متقی ہے زیا وہ غیرمتق مختاج اور ضرورت مندہوں یا بیہ خیال ہو کہ متفتیوں کی امداوتو دوسر ہےلوگ بھی کر دیں گے مگران غیرمتقی یا غیرمؤمنین کوکوئی پوچھتا ہی نہیں ہےتو ایسی حالت میں ان کوجھی مستحق ہی سمجھا جائے گاتا ہم اصلی شرف اوراصلی استحقاق متقیوں ہی کوحاصل ہے۔

**خاد مان دین کی امداد:.....خیرخیرات کا ایک ضروری مصرف ایبا بھی تھا جس کی طاہر میں نگاہیں متوجہ نہیں ہوسکتی تھیں۔** لیعنی جولوگ دینا کا کام دھندہ جھوڑ کرخدمتِ دین کے لئے وقف ہوجا ئیں ندائبیں تجارت وزراعت کی مقدرت ہواور نہ کوئی دوسراوسیلۂ معاش رکھتے ہوں۔ ون رات وین وملت ک خدمت میں منہمک ومشغول رہتے ہوں ان کی حالت حاجت مندوں کی مگرصورت ہے نیاز دں اورخود داروں کی ہوا بسے افراد کی خبر گیری جماعتی فرنس ہے اس کیے خصوصیت سے اس پرتوجہ دلائی گئی۔

تی زمانداس آیت کا بہترین مصداق اور صد قات کا سب ہے اچھامصرف وہ طلبہ اور علماء ہیں جوعلوم دینید کی نشر و اشاعت اور مشاعل دینیہ میں مصروف ہوں ،اہلِ زمانہ کاان پر بیاعتراض کہ وہ بالکل تکمے قوم پر بوجھ بیں کمانے کے حق میں برکار ہیں احسے وا فسسی سبیسل الله میں ای کا وفعیہ کیا جار ہاہے یعنی ایک وقت میں چونکہ نفس پورے کمال کے ساتھ ایک ہی طرف متوجہ ہوسکتا ہے زائد باتوں کی طرف توجہ کو یاطلب الکل فوت الکل کامصداق ہوجائے گا۔ جِسِ کا حاصل یہ ہے کہ ایک محض دوکا منہیں کرسکتا اگر کرنے گا تو ایک میں یا دونوں میں نقصان ضرور واقع ہوگا۔تو جو بات قابلِ اعتراض جھی کئی ہے درحقیقت وہی باعث کمال ہے اس کا ہونا قابلِ اعتراض ہیں ہے بلکہ نہ ہونا باعث اعتراض ہونا جا ہے تھا۔ جولوگ دینی ذوق رکھتے ہیں اور جن کوعلم کا چسکہ لگا ہواہے وہ قرآن کی اس بات کی صحت کا نداز و کر سکتے ہیں کہ ایسے لوگ بالکل ہی گرفتہ ہوکررہ جاتے ہیں۔

بھکاری ،قوم کے لئے ایک بدنما واغ ہیں:...... عام طور پرنوگ خیر خیرات کامستحق انہی لوگوں کو سجھتے ہیں جن کا شيوه بھيک ماَنگنا ہو، يا پيشه وارانه طور طريق اختيار کر کے اس فن ميں حاق و چو بند ہوں کيکن ايک خود دار حاجت مند کو کو کی نہيں پوچھتا حالا نکہ سب سے زیا وہ مسحق ایسے ہی لوگ ہیں جس طرح دینے والوں کو جا ہے کہ وہ ڈھونڈ ڈھونڈ کر دیں۔اس طرح لینے والوں کو بھی ج<u>ا ہے کہ سوال کر کے اپنی</u> خود داری اورعفت کو تاراج نہ کریں ۔ان کی شان میہ ہوئی جا ہے کہ بیے نیاز رہیں ،اورلوگوں کا فرض میہ ہونا جاہئے کہ بے مانکے مدد کریں۔

خیر خیرات میں اخفاءاس وفت تک افضل اور بہتر ہے جب تک کوئی عارض نہ پیش آ جائے ، ورنہ پھرعلانیہ ہی خرچ کرنا افضل ہوگا مثلاً ایک شخص کا دم نکلا جار ہاہے و ہاں اس کا انتظار نہیں کیا جائے گا کہ کب سب لوگ ہٹیں تخلیہ ہواور اس کے ساتھ ہمدر دی اورسلوک کیا جائے باکہ جس طرح بھی بن پڑے گا فوری امدادی سبیل نکالی جائے گی۔

اور لا بعو ف کامطلب یہ ہے کہ قیامت میں ان کوکوئی خطرہ کی بات پیش نہیں آ ہے گی یوں اگر کسی کطبعی خوف و دہشت ہونے لگے تو اس کے منافی تبیس ہے لیے سے علیک ہداھی ہے معلوم ہوا کہ ہدایت کے سلسلہ میں کسی کے زیادہ در پے بیس ہونا جیا ہے اور تدبیر میں زياده كوشش تبيل كرنا جاميئ بهومها تسنيف قدوا مهن حيسو المنع سيمعلوم هواكهاراده تؤاب اخلاص بوجيه اللدكي منافى تهيس بيط لمله لمدين احبط والمسيمعلوم ہونا ہے كداشغال آخرت اور كسب معاش ميں اگر چه يجه منافات نہيں تا ہم فقير مستغل بالآخرة كے لئے اسباب معیشت کا جیموژ دینایی اولی ہے بیحسبھ المجاهل ہے معلوم ہوا کہ خواص کوعوام سے پچھامتیازی شان نہیں رکھنی جاسیئے ۔

**ٱلَّذِيْنَ يَٱكُلُونَ الرِّبُوا** أَيْ يَـأَخُـذُونَهُ وَهُوَ الزِّيَادَةُ فِي الْمُعَامَلَةِ بِالنَّقُودِ وَالْمَطُعُومَاتِ فِي الْقَدْرِ أَوِ الْإَجَلِ كَلايَقُوْمُونَ مِنَ قُبُورِهِمُ إِلَّا قِيَامًا كَمَا يَقُومُ الَّذِي يَتَخَبَّطُهُ يَصَرَعُهُ الشَّيطُنُ مِنَ الْمَسِّ ﴿ الْحُنُونَ بِهِمُ إِنَّ مُتَعلِّقٌ بِيَقُومُونَ ذَٰلِكَ الَّذِي نَزَلَ بِهِمُ بِٱنَّهُمُ بِسَبَبِ أَنَّهُمُ قَالُو ٓ آ إِنَّمَا الْبَيْعُ مِثُلُ الرِّبُو ٱ فِي الْجَوَازِ وَهذَا مِنُ عَكُسِ التَّشْبِيُهِ مُبَالَغَة فَقَالَ تَعَالَى رَدًّا عَلَيْهِمْ وَأَحَلَّ اللهُ الْبَيْعَ وَحَرَّمَ الرِّبُواطْ فَمَنُ جَاءَهُ بَلَغَهُ مَوْعِظَةٌ وَعُظْ مِّنْ رَبِّهِ فَانْتَهِى عَنْ آكُلِهِ فَلَهُ مَاسَلَفَ " قَبُلَ النَّهٰيِ آيُ لَايُسْتَرَدُّ مِنْهُ وَأَمُوهُ فِي الْعَفُو عَنْهُ إِلَى اللهِ \* وَمَنْ عَادَ اللَّي أَكُلِهِ مُشَبِّهًا لَـ إِللَّهُ بِالْبَيْعِ فِي الْحِلِّ فَالْوَلْئِلْكَ أَصْحَبُ النَّارِ هُمُ فِيُهَا خَلِدُونَ ﴿ ١٥ ﴾ يَمُحَقُ اللهُ الرِّبوا يَنْقُصُهُ وَيُذْهِبُ بَرُكَتَهُ وَيُرْبِي الصَّدَقَتِ \* بَزِيدُهَا وَيَنْمِيهَا وَيُضَاعِفُ نَّوَابَهَا وَاللَّهُ كَالَيْحِبُ كُلَّ كَفَّارٍ بِتَحُلِيُلِ الرِّبُوا ٱثِيْمِ ﴿ ٢٥﴾ فَاحِرٍ بِـاَكُلِهِ اَى يُعَاقِبُهُ إِنَّ الْمَلْوُا وَعَـمِـلُـوا الصَّلِحْتِ وَاقَامُوا الصَّلُوةَ وَاتَوُا الزَّكُوةَ لَهُمُ اَجُرُهُمُ عِنُدَ رَبِّهِمٌ ۚ وَلَا خَوُفٌ عَلَيْهِمُ وَلَا هُــمُ يَحُزَنُونَ﴿ ٢٠٥﴾ يَــاَيُّهَـا الَّذِينَ امَنُوا اتَّقُوا اللهُ وَذَرُوا اتُرُكُوا صَابَـقِي مِنَ الرَبَوا إِنَّ كُنتُمُ مُّوَ مِنِيْنَ ﴿ ١٨٨﴾ صَادِقِينَ فِي إِيمَانِكُمُ فَإِنَّ مِنَ شَانِ الْمُؤْمِنِ اِمْتِثَالُ آمُرِ اللَّهِ نَزَلَتُ لَمَّا طَالَبَ بَعُضُ الصَّحَابَةِ بَعُدَ النَّهُي بِرِبُوا كَانَ لَهُ قَبُلُ فَإِنْ لَمْ تَفْعَلُوا مَا أُمِرَتُهُ بِهِ فَاذَنُوا اِعْلَمُوا بِحَرُبٍ مِّنَ اللهِ وَرَسُولِهِ \* لَكُمْ فِيْهِ تَهُدِيْدٌ شَدِيُدٌ لَهُمُ وَلَمَّا نَزَلَتُ قَالُوا لَايَدَى لَنَا بِحَرُبِهِ وَإِنْ تُبْتُمُ رَجَعَتُمُ عَنَهُ فَلَكُمُ رَءُوسُ أَصُولُ اَمُوَالِكُمُ \* كَلاتُظُلِمُونَ بِزِيَادَةٍ وَكَلاتُظُلَمُونَ﴿ ٣٥٪ بِنَقُصٍ وَإِنْ كَانَ وَقَعَ غَرِيُمٌ ذُو تُحُسُرَةٍ فَنَظِرَةٌ لَهُ اَى عَلَيُكُمُ تَاجِيُرُهُ إِلَى مَيْسَرَةٍ \* بِفَتُح السِّيُنِ وَضَمِّهَا أَيُ وَقتُ يُسُرِهِ وَأَنْ تَصَّدَّقُوا بِالتَّشُدِيْدِ عَلَىٰ إِدُغَامِ التَّاءِ فِي الْاَصْلِ فِي الصَّادِ وَبِالتَّخْفِيُفِ عَلَىٰ حَذُفِهَا أَيُ تَتَصَدَّقُوا عَلَى الْمُعُسِرِ بِالْإِبْرَاءِ خَيُرٌ لَكُمُ إِنْ كُنْتُمُ تَعُلَمُونَ﴿٣٨﴾ أنَّـهُ خَيُـرٌ فَافُـعَلُوهُ فِي الْحَدِيْثِ مَنُ ٱنْظَرَ مُعَسِرًا أَوُ وَضَعَ عَنُهُ ٱظَلَّهُ اللَّهُ فِي ظِلِّهِ يَوْمَ لَاظِلَّ اِلَّا ظِلُّهُ رَوَاهُ مُسُلِمٌ وَاتَّقُوا يَوُمًا تُرَجَعُونَ بِالْبِنَاءِ لِلْمَفْعُولِ تُرَدُّونَ وَلِلْفَاعِلِ تَصِيْرُونَ فِيهِ اِلَى اللهِ تُسْ ﴾ عُمَو يَوُمُ الْقِيامَةِ ثُمَّ تُوَفَّى فَيُهِ كُلُّ نَفُسٍ جَزَآءَ مَّاكَسَبَتُ عَـمِلَتُ مِنْ خَيْرٍ وَّشَرِّ وَهُمُ لَايُظُلَمُونَ ﴿ مَا اللَّهُ اللَّ بنَقُص حَسَنَةٍ أَوُ زِيَادَةِ سَيِّئَةٍ

ترجمیہ: ..... جولوگ سود کھاتے ہیں ( لیعنی لیتے ہیں اور سود وہ زیادتی ہے جو نفتری معاملات اور کھانے پہینے کی چیزوں میں بشرطیکہ مقدار اور اجل ہو ) وہ نہیں کھڑے ہوشیں گے (اپنی قبروں ہے ) مگر جس طرح کھڑا ہوتا ہے ایباشخص جس کوخیطی (مدہوش) بنادے شیطان لیٹ کر (جنون ان کولگ جائے من المس کاتعلق یقوموں کے ساتھ ہے) یہ (جو پھھان برسز اوا قع ہوئی) اس سبب ہے ہے (بسبب اس امر کے ہے) کہ کہا کرتے تھے کہ خرید وفر وخت سود کی طرح ہے (جائز ہونے میں۔ بیکس تشبیہ ہے بطور مبالغہ کے

چنانچین تعالی جواباارشادفر ماتے ہیں) کہالٹدتعالی نے جائز فر مایا ہے خرید وفروخت کواور نا جائز کر دیا ہے سودکوپس جس مخض کے پاس یہ نے کا ہے (آچک ہے) نفیحت (وعظ) پروردگار کی جانب ہے اوروہ باز آجائے (اس کے استعال ہے ) تو وہ اس کا ہے جو کچھ پہلے گذر چکاہے(ممانعت سے پہلےوہ واپس نہیں کرایا جائے گا )اوراس کا معاملہ(معافی کے بارہ میں )اللہ تعالیٰ کےحوالہ ہے کیکن جو بازنہ آیا (اس کے کھانے سے درآ نحالیکہ وہ سود کوحلت میں تیج ہی کے ساتھ تشبیہ دیتار ہا) توبید دوزخی گروہ میں سے ہے ہمیشہ عذاب میں رہنے والا۔انٹدتعالی سودکومٹاتے رہتے ہیں (اس کو گھٹاتے رہتے ہیں اس کی برکت زاکل کرتے رہتے ہیں )اورخیرات کو بڑھاتے رہتے ہیں (ترقی واضا فہ کرتے ہیں اوراس کے ثواب کو کئی گنا کر دیتے ہیں ) اوراللہ نتعالیٰ پیندنہیں کرتے کسی کفر کرنے والے کو ( سود کوحلال سیجھنے والے ) کسی گناہ کا کام کرنے والے کو (جواس کواسنتعال کر کے گنہگار ہولیعنی اس کوسزادیں گے ) جولوگ ایمان لائے اورانہوں نے نیک کام کئے اورنماز کی پابندی کی اورز کو 8 دی بلاشبدان کے بروردگار کے حضوران کا اجر ہے۔ نہتو ان کے لئے کسی طرح کا ڈر ہوسکتا ہے نہ تحسی طرح کی عملینی ۔مسلمانو! خدا ہے ڈرواور چھوڑ دو (ترک کردو) جس قدرسودمقروضوں کے ذمہ باقی رہ گیا ہے اگر فی الحقیقت تم مؤمن ہو(اینے ایمان میں سیچے ہو کیونکہ مؤمن کی شان تھم الہی گی تھیل ہے۔سودی کاروبار کی ممانعت کے بعد جب بعض صحابہ نے اپنے ۔ پیچھے سودی معاملہ کا مطالبہ کیا تو اس پریہ آیت نا زل ہوئی ) پھرا گرتم تعمیل نہیں کرو گے ( جوتم کوتھم دیا گیا ہے ) تو اعلان سن لو ( جان لو )اللہ ورسول ہے جنگ کرنے کا (تمہار ہے ساتھ )اس حکم میں ان کے لئے سخت دھمکی ہے چنانچے جب بیحکم نازل ہوا تو عرض کرنے لگے کہ ہم میں اس جنگ کی طاقت نہیں ہے ) اورا گرتم تو بہ کرتے ہو (اس باغیانہ روش سے باز آجاتے ہو ) تو تمہارے لئے اپنے اصل مال کی ا جازت ہے نہتم نمسی پرظلم ( زیادتی ) کرنے پاؤ کے اور نہتم پرکوئی ظلم ( نقصان ) کرنے پائے گا۔اوراگر (مقروض واقع ہو ) منگلدست تو اس کے لئے مہلت ہے(لیعنی تم پراس کومہلت دینالازم ہے) فراخی ہونے تک (میسسسر ہ فتح سین اورضم سین کے ساتھ لیعن گنجائش ہونے تک )اور یہ بات کہ اس کومعاف ہی کر دو (تسصید قبو اتشدید کے ساتھ ہے تاءاصلی کوصا و بنایا اور صاد کوصا دمیں ادغام کر دیا اور تخفیف کے ساتھ ہے تو حذف ہو گالیعنی ایسے تنگدست کوبطور خیرات قرض بخش دو ) تمہارے لئے اور بھی زیادہ بہتر ہے اگرتم جانتے ہو (اس کے بہتر ہونے کوتو ضرور کر گذر۔ چنا نچہ حدیث میں ارشاد ہے کہ اگر کوئی تنگدست کومہلت و بے یا بالکل ہی معاف کردے تو اللہ تعالیٰ اس کواینے سایئے عاطفت ورحمت میں ایسے دفت جگہ دیں گے کہ جب بجز اس کے سابیہ کے کہیں سابیٹیں ہوگا (رواہ سلم)اوراس وفت ہے ڈروکہتم لوٹائے جاؤگے (تسر جعون اگرمجہول ہے تو تر دون کے معنی میں ہے اور معروف ہے تو تسصیرون کے معنی میں ہے ) اس روز الله تعالیٰ کےحضور (مراد قیامت کا دن ہے ) پھر پوراپورابدلہ ملے گا (اس دن )ہر جان کو (بدلہ )اینے کئے کا (جو کہ اچھائر اعمل کیا ہوگا )ان میں ہے کسی کی بھی حق تلفی نہ ہوگی ( نیکی گھٹا کریابدی بڑھا کر )

. متحقیق وتر کیب:.....ب انکلون کی تغییر بساخدون سے اس لئے کی ہے کہ سودی مال کھانا ہی ناجا تزنیس بلکہ ہر طرح کا

استعال ممنوع ہے چونکہ عام طور پر کھانے پینے میں پیبہ زیادہ کام آتا ہے اس لئے یا سحلون سے تعبیر کیا ہے۔ السمطِعو مات نمرہب شافعیؓ کی رعایت سے مفسر نے مطعومات کی قیدلگائی ہے خواہ مکیلی ہوں یاغیرمکیلی جیسے میوے کیکن امام اعظمؓ کے نز دیکے ملیلی ہونا شرط ہے۔اگر چہ غیرمطعوم ہوجیسے چوند۔تو تھلوں میں امام صاحبؓ کے نز دیک اور چوندمیں شافعیؓ کے نز دیک ربوا تہیںکہلائےگافی القدر والاجل ریبدل ہےفی المعاملة سے۔

يتخبطه الشيطان الخبط القرب على غير استواء كخبط العشواء زمانة جالميت شرعرب كاخيال تفاكر شيطان انسان کوخیطی بنا کرید ہوش کردیتا ہے۔اور بیکھی خیال تھا کہ جنات انسان کومس کردیتے ہیں اس لئے اس کوجنون ہوجا تا ہے۔

فراغوی لکھتے ہیں کمس کے عنی جنون کے اورمسوں کے عنی مجنون کے ہیں۔ یہاں اس کیفیت ربودگی اور مدہوش میں تشبید دی گئی ہے۔ من الممس كاتعلق يقومون كساته بهي بوسكتا باور كما يقوم كساتير بهي ـ اور يتخبطه كساتير بهي ،اول صورت بيس تقديرعبارت اسطرح بهوكى لا يبقومون يبوم القيامة من الجنون الاكما يقوم الرجل الذي يتخبطه الشيطن اوردوسري صورت مين الطرح بموكى لايقومون يوم القيامة الاكما يقوم الرجل المصروع من الجنون تيسري صورت مين تقديراس طرح بموكى الاكما يقوم الرجل الذي يتخبطه الشيطان من الجنون.

من عكس المتشبيه ليني وراصل ان كوكهنا يون چاہئے تھا كہ انسما المربو احلال مثل البيع ليكن مبالغة اصل كوفرع اورفرع كو اصل کر ہے پیش کرتے تھے۔موعظة کی تفییر وعظ کے ساتھ کر کے قعل جاء کی تذکیر کی تو جیہ کردی ہے دوسری تو جیہ رہی ہو عتی ہے کہ تا نیٹ غیر حقیق ہے اس لئے فعل مذکر لانے میں کوئی حرج نہیں ہے و مسن عادمفسر علام نے حلال سجھنے کی جوقید لگائی ہے اس سے معتز لہ کو احتجاج کا موقع تہیں رہا کے سودخور کا خلود نارآیت ہے معلوم ہور ہاہے۔حاصل تو جیہ یہ ہے کے سودخور نے حرام کو جب حلال سمجھ لیا تو اس کفریہ عقیدہ کے بعداس کے خلود میں کوئی شبہبیں ہے۔

يربى الصدقات چنانچ حديث مين ارشاد ب كه بنده جب صدقه كرتا بإقوان الله يسوبيها له كما يربى احدكم فلوه حتى تسكون فى ميزانه كاحدٍ غُرضيكه بظامرزكوة اداكرنے سے مال گفتاہے اورسود سے براحتاہے ليكن فى الحقيقت وين ودنيا دونوں ميں

فاذ نوا مداور قصر کے ساتھ دونوں قر اُ تیں سبع کی مشہور ہیں۔اول صورت میں اعلان کے اور دوسری صورت میں یقین کرنے کے معنی ہیں ۔مفسرعلام کی عبارت دونوں معانی کااحتمال رتھتی ہے بیعیر ب میں تنوین تعظیم کی ہے فنظر ہ فا ، جواب شرط ہے اور نیظر ہ مبتدا ، ہے جس کی خبر محذوف ہے ای فعلیکم نظر ہ اور نظر ہے معنی تا خیر کے ہیں اور ترکیب برنٹس بھی ہوسکتی ہے ای فالحکم نظر ہ ان کست تعملون کی جزائے محدوف مفسر نے فیافعلوہ نکالی ہے۔ واتقو النہ اس کی رائے ہے کہ قرآن کریم کی نزولا ہے آخری آیت ہے۔حضرت جریل علیہ السلام نے آتخضرت ﷺ کو بیر بتا یا تھا کہ اس آیت وسورہ بقرہ کی دوسواس (۲۸۰) آیت کے بعد ر کھنا۔ چنانچے سورہ بقرہ کی کل آیات دوسو چھیاسی (۲۸۶) ہیں اوراس آیت کے بعد پانچ آیات ہیں۔ آنخضرت ﷺ کی وفات ہے ایک ہفتہ یاصرف تین گھنٹے پہلے نازل ہوئی تھی۔ نوجعوں مجہول اگر ہے تورجع سے ہاورمعروف ہے تورجوع سے مشتق ہے۔ لازی اور متعدی کا فرق رہے گامسا سے سبت ضمیرمفر دلانے میں نفس کی رعایت لفظی پیشِ نظر ہےاور و ھے لایسظ لمسمون جمع لانے میں معنوی رعایت ملحوظ ہے اور لفظی رعایت کواصل ہونے کی وجدے مقدم کیا گیا ہے۔

ر لبط : ..... ومراور دور ہے مالی احکام اور خیر خیرات کا سلسلہ چلا آ رہاہے آیات آ ئندہ میں بھی سیجھ مالی اصلاح ہے متعلق احکام آ رہے ہیں مثلاً سودی کاروبار ،مقروض کومہلت وینا ،معاملۂ قرض کولکھوالیہا ،شہاوت ، کتاب ،رہن ہے متعلق احکام ۔ گویا سلسلۂ احکام کا چیستیواں (۳۲) تھم ہے جس میں سود کی حرمت و تدمت میں آ بہت ان المذین میں مؤمنین کی تعریف کی ہے۔ آ بہت یا ایھا المذین المنح میں سود کا بقایا سابقہ وصول کرنے کی ممانعت ہے وان سکان ذو عسر ہیں مفلس مقروض کومہلت دینے کا سینتیہ وال تھم ہے۔

**شان نزول** .....ابن ابی حاتم نے تخ یج کی ہے کہ بن عمرولیعنی مسعود بن عمرواور ربیعہ بن عمرواور صبیب بن عمیر وغیرہ آپس میں بھائی برادر تھے بنوالمغیر ہ ان دونوں جماعتوں میں ہے اول جماعت دائن اور دوسری جماعت مدیون تھی۔اور بنوالمغیر ہ زمانة جاہلیت میں سودی کاروبار پر قرض لیا کرتے تھے۔ آنخضرت ﷺ نے بی ثقیف یعنی بنی عمرو سے مصالحت فر مائی توانہوں نے بنی مغیرہ

رسول نے اس کومنع فر مادیا ہے تو ہم ہرگزنہیں دیں گے۔ چنانچے معاذین جبل اور عماب بن اسید ؓ نے آتخصرت ﷺ کولکھا کہ بنوعمرواور بنو عمير دونوں بنومغيرہ ہےا ہے سود كامطالبه كررہے ہيں اس پرآيت يا ايها الذين امنو النح نازل ہوئى۔ چنانچيآ بُ نے معاذ بن جبل لو لكه بهيجا كدبية بيت ان پر پيش كردو ـ اگروه جان جائيس تواصل راس المال كےمطالبه كاان كوحق ہے ليكن اگر بازندآئيس توفي اذنسو ا بعوب من الله و رسوله ـــان كوخر داركروو ليكن بى تُقيف نے سناتو كينے لگے لايدى لنا بعوبه.

﴿ تشريح ﴾:....سودخدا کی ایک لعنت اور سودخوار قوم کاوشمن ہے:.....انفاق فی سبیل الله اور نیکی کی راہ میں خرج کرنے کا مقصد کیانسانوں میں باجمی محبت وہمدردی ،انس وانسا نبیت بیدا ہو پورانہیں ہوسکتا تھا تاوقتیکہ سودخواری کی ذہنیت جواس کی پوری ضعہ ہےاس کو ندروک دیا جاتا۔خیرات کا منشاء یہ ہے کہا بیک انسان دوسرے انسان کی حاجت روائی کرے،اس کی ضرورت کواپنی ضرورت مجھے۔لیکن سودخوارا ہے بھائی کو حاجت مندد کھتا ہے لیکن اس کی مدد کے جذبہ کی بجائے اس کی احتیاج اور بے بسی سے اپنا کام انکالنا حیا ہتا ہے اوراس کی غربت کواپنی دولت مندی کا ذریعہ بنانا حیا ہتا ہے۔خودغرضی کابیجذ بہاگر بےروک ٹوک بڑھتار ہے تو پھر اس میں انسائی ہمدردی کی خو ہو تک باقی نہیں رہتی وہ ایک ہے رحم اور بے پناہ درندہ بن کررہ جاتا ہے۔قر آن اس جنون اور دیوانگی کی حالت کومر گی کے مرض سے تشبید دے رہا ہے بعنی زر پرستی کے جوش میں تمام انسانی احساسات فنا ہوجاتے ہیں اور پیسے کے پیچھے پاگل ہوکررہ جاتا ہے۔ آ خریت میں جواس کوخاص بیرسزادی جائے گی جرم اورسز امیں مناسبت بیہ ہے کہاپی عقلمندی کے زعم میں جواس نے بے عقلی کی بات "انسما البيع مثل الربوا" كبي تقى حالا نكه خوداس كاعلم كےخلاف يمل كوياناش بے بے عقلي سے اس لئے سزاز وال عقل كي ساتھ دى سن ہے آیت سے تو اس جنونی حالت کا مرتب ہونا سودخوار کے قول وقعل کے مجموعہ پر ہوتا ہے کیکن حدیث ہے صرف سود کے قعل پراس مزاكاتر تب معلوم موتاب الفاظ صديت بيه بي فمن اكل الربوا بعث يوم القيامة مجنونا يتخبط ثم قرأ الأية •

سود سے مال گھٹنا ہے اور خیرات سے بردھتا ہے: ....سودخواروں کے استدلال کا بہجواب توحق تعالیٰ نے حا کمانددیا ہے جوموقعیل کے نہایت مناسب ہے لیکن جہاں تک حکیمانہ اور مصلحانہ جواب کا تعلق ہے اس کی طرف یہ معتق الله الوبو اویر ہی المصلفة مين اشاره ہے بعنی سودخواری کاطریقہ تو دولت کوسیٹر ہے سرمایہ داری کی راہوں کو کھولتا ہے کیکن اسلامی مزاج اس کےخلاف ہے دہ سود کرمٹا کر دولت کو پھیلا نا چاہتا ہے۔خیرات کے جذبہ کوتر قی و ہے کر چاہتا ہے کہ جماعت کا کوئی فردھتاج ومفلس ندہنے یائے ، نیز سود کواموال باطله میں داخل کر کے الاتا کلوا موالکم بینکم بالباطل ےناحق دوسرے کے مال کوضائع اور بربا دکرنے سے بچاتا ہے۔

دراصل مسئلے دو ہیں ۔سود کا اورسود درسود کا۔سود کے مسئلہ براس آیت میں روشنی ڈالی جارہی ہے۔اورسود درسوو ہے دوسری آیت یا ايها المذيس امنوا لاتاكلوا الربوا اضعافا مضاعفة بين تعرض كياكيا هات بين زيج كي حلت اورسودكي حرمت كامعلوم بوناتو ظاہر ہے کیکن دونوں میں مساوات کے ابطال اور تفرقہ کے اثبات میں بیآیت نص ہے۔ تاہم آیت میں بہت زیادہ اجمال سے کام لیا كياب صديث الحنطة بالحنطة والشعير بالشعير والتمر بالتمر والملح بالملح والذهب بالذهب والفضة بالفضة مشلا بسمثل ید ابید و الفضل ربوا. اس کی تفصیلات کی طرف اشاره کرتی ہے۔حضرت عمرفارون کی جب کشفی نہ ہوئی اورانہوں نے اللهم بين لنا بيانا شافيا سيمستجاب درخواست بيش كي توزبان نبوت پريكلمات شافيه جاري موكتے .

سود کا دائرہ: ..... چنانچ علائے ظاہرتور ہوا کا دائرہ صرف ان ہی چھ چیزوں تک محدودر کھتے ہیں کیکن علائے مجتہدین نے علیة

کے موتی نکالنے کی کوشش کی احناف نے ان اشیاء کے مقابلہ سے اتحاد جنس اور مما ثلت سے ملیل وموزون ہونا ہمجھا چنانچہ حال کا ذکر اگر جدحدیث میں نہیں ہے کیکن دونول علتیں بائے جانے کی وجہ سے نیچ میں مساوات شرط ہوگی کی بیشی ربوا بھی جائے گی۔ یہی حال چونداورنورہ کا ہوگا۔امام شافعیؓ نے مذکور فی الحدیث جار چیز ول سے علت طعم اور نفذین سے تمنیث دوعلتیں مستنبط کی ہیں۔ چونہ اور نورہ میں چونکہ بید ونو ن علتیں نبیں یائی جاتیں اس لئے شواقع کے نز ویک حلال ہوگی قوت اور ذخیرہ نہ ہونے کی مدے سے حاصل بیا کہ اس پر نو تمام مجتہدین کا اتفاق ہے کہ ان چھے چیزوں کے علاوہ مجھی ربوا ہوسکتا ہے اور وہ نا جائز ہوگا اور اس میں بجس اتفاق ہے کہ ماخذعلیۃ یہی حدیث ہے کیکن معیار حرمت اور علیۃ ممانعت نکالنے میں پھر باہم رائمیں مختلف ہوکئیں اس نئے اصولیوں نے اس کوخصوص معلوم اور خصوص مجبول دونوں کی نظیر قرار دیا ہے۔

بداعتقادو بتمل اوگوں کے تذکرہ کے بعد نیک کرواروں کابیان آیت ان السذین المنع میں کیاجار ہاہے چنانچہ انسمیا البیع المنع کو کفری قول کے مقابلہ میں ان البذین ا'منو ا اوران کے متق وعمل کے مقابلہ میں عسمیلو ا الصله خت اور سودی روپہیمانے کے مقابل اتوا الزكوة قرمايا كيائي سيجس كلام مين حسن وخوني بيداموكن ب-

سووخور کوخدانی چیپینے:.....فاذنو ابسر ب میں جواعلانِ جہاد کیاجار باہے سواگر سودی کارو باراعتقادِ حلت کے ساتھ ہے تب تو یہ کا فر ہےاور کی فر کے ساتھ تھکم جہاد ظاہر ہے لیکن اگر سود بیاج کا نہ چھوڑ نا صرف عملاً ہےاعتقاداً نہیں ہے تو حاکم اسلام جبراً اس کو رو کے گا اگر باز آ گیا فبہا ورنداگر مقابلہ ہے چیش آتا ہے تو اس کا تھم باغی کاسمجھا جائے گا ایسے مقابلہ کی صورت میں تو فقہاء نے اذ ان و ختنہ جیسی سنت کے ترک پرجھی جہاد کی مشر وعیت کا حکم ویا ہے۔

و ان تبتہ فلکم رؤس امو الکم کی تفصیلات بھی قریب قریب یہی ہیں کہتو بہی صورت ہیں اصل سرمایہ کی رقم بلاسود بیان کے ولا دی جائے کی کیکن اگر تو بہبیں اور سود کو حلال سمجھتا ہے تو کا فراور مرتد ہوجائے گا۔اگر از سرِ نو اسلام قبول کر لے تو فبہا ورنہ اس کا تمام مال اس کی ملک ہے خارج ہوگیا۔ یعنی جس قدر مال مرتد ہونے ہے پہلے کمایا ہوا ہے وہ اس کےمسلمان ورثاء میں تقلیم کردیا جائے گا۔ اورا تداد کے بعد کامال بیت المال میں داخل کرلیا جائے گا۔اورا گرتو بہ نہ کرنا حلال نہ بھھنے کی صورت میں ہے تواگر بمقابلہ پیش نہیں آتا تو حالم اسلام کی طرف سے جبر اس کا کاروبار بند کرادیا جائے گا۔اور مقابلہ کرتا ہے تو باغی ہے اور باغی کا تھم یہ ہے کہ جو آل سے پیج جائے تو اس کا مال اس کی ملک ہے تو زائل نہیں ہوگالسیکن اس کے قبصہ میں بھی نہیں رہنے دیا جائے گا بلکہ بطورا مانت چھین کر ہیت المال میں رکھالیا جائے گا۔ توبہ کرنے اور باز آجانے پروایس کردیا جائے گا۔

ہمارے دیار کے مسلمانوں کے کنگال ہونے کی وجہہ: ..... تیتوان محان ذوعسر ہیں اس ہم کی اصلاح کرنی ہے کہ سودخوار میعاد گذرنے پر مطالبہ کرتے تھے اگر مقروض مزید مہلت مانگتا تو مہلت کے بدلے مزید سود لیتے اور اس طرح غریب مقروض سود درسود کے چکر میں اس طرح پھنستا کہ اس بدنصیب کوعمر بھی اس جنجال سے نکلنا نصیب نہ ہوتا جیسا کہ ہمارے دیار کے تباہ حال مسلمانوں کی تمام زمین ، جائیداد ، گھریا ہرمہا جنوں کے اس چکر کی نذر ہوئی ہے لیکن اسلام نے مفلس مدیون کومہلت دینا واجب قرار دیا ہے گنجائش ہونے پر پھرمطالبہ کرنے کی اجازت ہے ہاں اگریسی کامفلس ہونا ہی محل شبہ میں ہے متیقن نہیں ہے تو حاکم قرص خواہ کی درخواست پرمقروص کوا**س وفت تک حوالات کرسکتا ہے جب تک قرائن سے یقین کی حد تک بیہ بات واسکے نہ ہو جائے ک**ہ اگر واقعی اس کے یاس مال ہوتا تو ضروراً گل دیتا۔

يَكَايُهَا الَّذِينَ امَنُو ٓ ا إِذَا تَدَايَنُتُمُ تَعَامَلُتُمْ بِدَيْنِ خَسَلَمِ وَقَرُضِ اِلَّى أَجَلِ مُسَمَّى مَعَلَوْمٍ فَاكْتُبُوهُ ۗ اسْيَتَشَاقًا وَدَفُعًا لِلنِّزَاعِ **وَلَيَكُتُبُ** كِتَابَ الدَّيْنِ بَيْنَكُمُ كَاتِبٌ \* يِالْعَدُل ص بِـالْـحَقِّ فِي كِتَابَتِهِ لَايَزِيُدُ فِي الْمَالِ وَالاَجَلِ وَلَايَنْقُصُ وَلَا يَاْبَ يَمُتَنِعُ كَاتِبٌ مِنُ أَنْ يَكُتُبَ إِذَا دُعِيَ اِلَيْهَا كَمَا عَلَمَهُ اللهُ أَيُ فَضَّلَهُ بِالْكِتَابَةِ فَلاَيْبُخَلُ بِهَا وَالْكَافُ مُتَعَلِّقَةٌ بِيَابَ فَلْيَكُتُبُ عَنَاكِيْدٌ وَلَيُمْلِلِ عَلَى الْكَاتِبِ الَّذِي عَلَيْهِ الْحَقُّ الـدَّيْـنُ لِآنَّهُ الْمَشُهُودُ عَلَيْهِ فَيُقِرُّ لِيَعْلَمَ مَاعَلَيْهِ وَلَيَتَّقِ اللهَ رَبَّهُ فِي اِمْلائِهِ وَلَايَبُخَسُ يَنْقُصُ مِنْهُ أي الْحَقّ شَيْنًا ﴿ فَإِنْ كَانَ الَّذِي عَلَيْهِ الْحَقُّ سَفِيْهًا مُبَذِّرًا أَوْ ضَعِيْفًا عَنْ اِمُلاَءٍ لِصِغْرِ أَوْ كِبُرِ أَوْ لَايَسْتَطِيْعُ أَنْ يُحِلُّ هُوَ لِخَرُسِ اَوْجَهُلِ بِاللُّغَةِ اَوُ نَحُو ذَلِكَ فَلَيُمُلِلُ وَلِيُّهُ مُتَوَلِّيٰ اَمْرِهِ مِنْ وَالِدٍ وَوَصِيّ وَقَيِّمٍ وَمُتَرَجّمٍ بِالْعَدُلِ ﴿ وَاسْتَشُهِدُوا اَشُهِدُوا عَلَى الدَّيُنِ شَهِيدَيُنِ شَاهِدَيْنِ مِنُ رِّجَالِكُمُ ۚ اَيُ بَالِغَي الْمُسُلِمِيْنَ الاخرَارِ فَانَ لَمُ يَكُونَا أَيِ الشَّاهِدَانِ رَجُلَيْنِ فَرَجُلٌ وَّامُوَاتَنِ يَشْهَدُونَ مِمَّنُ تَوْضُونَ مِنَ الشَّهَدَآءِ لِدِيْنِهِ وَعَدَالَتِهِ وَتَعَدُّدُ النِّسَآءِ لِاجُلِ أَنُ تَضِلَ تَنُسْى اِحُلِيهُمَا الشَّهَادَةَ لِنَقُصِ عَقْلِهِنَّ وَضَبُطِهِنَّ فَتُذَكِّرَ بِالتَّخْفِيُفِ وَالتَّشُدِيُدِ اِ**حَدْمُهُمَا** الذَّاكِرَةُ ال**لاُخُواى النَّا**امِيَةَ وَجُـمُلَةُ الاُذُكَارِ مَحَلُّ الْعِلَّةِ اَى لِتُذَكِّرَانُ ضَلَّتُ وَدَخَلَتُ عَلَى الضَّلَالِ لِلَاَنَّهُ سَبَبُهُ وَفِي قِرَاءَ ةٍ بِكُسُرِ اِنْ شَرُطِيَّة وَرَفُع تُذَكِّرَ اِسْتِيْنَافُ جَوَابُهُ **وَلايَاب**َ الشُّهَدَآءُ إِذَامًا زَائِدَةٌ دُعُوا ۗ إِلَى تَحَمُّلِ الشُّهَادَةِ وَادَائِهَا وَكَاتَسُمُو ٓ أَ تَمَلُوا مِنَ اَنُ تَكُتُبُوهُ اَيُ بَمَاشُهِـدُتُّـمُ عَلَيُهِ مِنَ الْحَقِّ لِكُثْرَةِ وَقُوعِ ذلِكَ صَغِيُرًا كَانَ أَوْ كَبِيْرًا قَلِيُلاّ أَوْ كَثِيْرًا اِلْمِي أَجَلِهِ ۖ وَقُتِ حُـلُـوْلِهِ حَالٌ مِنَ الْهَاءِ فِي تَكُتَّبُوهُ ذَٰلِكُمُ أَي الْكِتْبُ أَقُسَطُ آعُدَلُ عِـنُدَاللهِ وَأَقُومُ لِلشَّهَادَةِ أَيُ آعُونُ عَملَىٰ إِقَامَتِهَا لِاَنَّهُ يُذَكِّرُهَا وَأَدُننَى آقُرَبُ إِلَى ۗ ٱلْآتَرُتَابُوۡآ تَشُكُوٰا فِيُ قَدْرِ الْحَقِّ وَالْآجَلِ إِلَّآآنُ تَكُونَ تَقَعَ تِجَارَةً حَاضِرَةً وَفِي قِرَاءَةٍ بِالنَّصْبِ فَتَكُونُ نَاقِصَةً وَإِسْمُهَا ضَمِيْرُ التِّحَارَةِ تُلِييُرُونَهَا بَيُنَكُمُ أَيُ تَقُبِضُونَهَا وَلَااَجُلَ فِيُهَا فَلَيْسَ عَلَيْكُمُ جُنَاحٌ فِيَّ اللَّا تَكُتُبُوهَا ۚ وَالْمُرَادُ بِهَا الْمُتَحَرُّ فِيْهِ وَالشَّهِدُو ٓ الذَّا تَبَايَعُتُمُ صَعَلَيهِ فَإِنَّهُ اَدُفَعُ لِلْإِخْتِلَافِ وَهَذَا وَمَاقَبُلَهُ آمُرُ نُدُبِ وَلايُضَارَّ كَاتِبٌ وَّلاشَهِيدٌ قُصَاحِبَ الْحَقّ وَمَـنُ عَـلَيْهِ بِتَحُرِيُفٍ أَوُ اِمُتِنَاعِ مِنَ الشَّهَادَةِ أَو الْكِتَابَةِ أَوْ لَايَضُرُّهُمَا صَاحِبُ الْحَقِّ بِتَكُلِيُفِهِمَا مَالَايَليُقُ فِي الْكِتَابَةِ وَالشَّهَادَةِ وَإِنْ تَفْعَلُوا مَانُهِيُتُمُ عَنُهُ فَإِنَّهُ فُسُونٌ ۚ خُرُوجٌ عَنِ الطَّاعَةِ لَاحِقٌ بِكُمْ \* وَاتَّقُوا اللَّهُ \* فِي أَمْرِهِ وَنَهُيهِ **وَيُعَلِّمُكُمُ اللهُ عَ** مَصَالِحَ أَمُورِكُمُ حَالٌ مَقُدَّرَةٌ أَوْ مُسْتَأَنِفٌ **وَاللهُ بِكُلِّ شَى ءِ عَلِيْمٌ (٣٨٠)** وَإِنْ كُنْتُم عَلَى سَفَرِ أَى مُسَافِرِيُنَ وَتَدَايَنْتُمْ وَلَهُ تَجِدُوا كَاتِبًا فَرِهَنَّ وَفِي قِرَاءَه فَرُهُنَّ مَّقُبُوطَهُ ۗ

تَسْتَو ثِقُونَ بِهَا وَبَيّنتِ السُّنَّةُ جَوازَ الرِّهُنِ فِي الْحَضْرِ وَوَجُوْدِ الْكَاتِبِ فَالتَّقْبِيُدُ بِمَا ذُكِرَ لِانَّ التَّوَثُّقَ فِيْهِ اَشَدُّ وَاَفَادَ قَوْلُهُ مَقْبُوْضَةٌ اِشْتِرَاطَ الْقَبُضِ فِي الرَّهْنِ وَالْإِكْتِفَاءَ بِهِ مِنَ الْمُرْتَهِنِ وَوَكِيلِهِ فَإِنَّ آمِنَ بَعُضُكُمْ بَعُضًا آيِ الدَّائِنُ الْمَدِيْنَ عَلَىٰ حَقِّهِ فَلَمُ يَرُنَهِنُ **فَلُيُوَدِ الَّذِي اؤُتُمِنَ** آيِ الْمَدِيْنُ آ**مَانَتَهُ** دَيْنَهُ **وَلُيَتَقِ اللهُ رَبَّهُ ۖ فِي** اَدَائِهِ وَلَاتَكُتُمُوا الشَّهَادَةُ ۚ إِذَا دُعِيتُمُ لِاقَامَتِهَا وَمَنْ يَكُتُمُهَا فَإِنَّهُ اثِمٌ قَلَبُهُ ۚ خُصَ بِالذِّكْرِ لِانَّهُ مَحلُّ الشَّهَادَةِ ٣٩ ٧٤ وَلِاَنَّهُ إِذَا آثِمَ تَبِعهُ غَيْرُهُ فَيُعَاقَبُ مُعَاقَبَةَ الْآثِمِيْنَ **وَ اللهُ بِمَا تَعُمَلُوُنَ عَلِيْمٌ** ﴿٣٨٣﴾ لَايَخُفْي عَلَيْهِ شَيءٌ مُنْهُ .

تر جمیه: ..... اے اہل ایمان جب أوهار کا (معامله ) کرنے لگو (مثلاً وین سلم یا مالی قرض ) آیک مقررہ میعاد تک (جومعلوم و معین ہو ) تو اس کولکھ لیا کرو( حفاظت ورفع نزاع کی خاطر ) اورلکھ دیا کرو ( دستاویز ) تمہارے آپس میں انصاف ( حق ) کے ساتھ (مال اور مدت کے لکھنے میں نہ زیادتی کرے نہ کمی )اورا نکار (منع ) نہ کرے گا تب (اس بات ہے کہ ) لکھے (جب کہ لکھنے کی اس ہے فر مائش کی جائے ) جبیبا کہ اللہ تعالیٰ نے اس کو سکھا یا ہے ( یعنی اس کو کا تب بنا کرفو قیت بخشی اس لئے اس کو بخل نہیں کرنا جا ہیئے ۔ اور کما کا کاف متعلق ہے باب ہے ) کا تب کو جاہئے کہ لکھ دیا کرے (بیتا کید ہے ) اور وہخص لکھا دیا کرے ( کا تب کو ) جس کے ذمہ حق واجب ہو ( یعنی قرض کیونکہ شہادت اسی ہے ولائی جارہی ہے للبذا اسی کا اقر ارمعتبر ہوگا تا کہ اس بیرحق واجب کاعلم ہو سکے ) اور اپنے یرور د گار اللہ ہے ڈرتا رہے اس تحریر ( دستاویز میں ) کی نہ کرے ( نہ گھٹائے ) ذرہ برابراس ( حق ) میں ہے پھر جس تخص کے ذمہ حق واجب تفاوہ اگر خفیف ابعقل ( فضول خرج ) ہو یا عاجز ہو ( لکھنے ہے کم سی یا کبرسنی کی وجہ ہے ) یا لکھانے پر قدرت نہ رکھتا ہو وہ خود ( گوئے یاغیرزبان ہونے کی وجہ ہے یااس کےعلاوہ کوئی عذرہو ) تو لکھواویا کر ہےاس کا کارکن ( کاربرہ خواہ اس کا والدہویا وصی یا منیجر اورتر جمان ہو ) ٹھیک ٹھیک طریقنہ پراورگواہ بنالیا کرو( قرض پرگواہ کرلیا کرد ) دو(۲) گواہ ( شامد ) مردوں میں ہے( بعنی بالغ ہسلمان ، آ زاد ہونے جاہئیں) پھراگرمیسر نہ ہوسکیں (ایسے دو(۲) گواہ)مردوں میں ہے تو ایک مرداور دو(۲)عورتیں ( گواہی دیں) ایسے گواہوں میں ہے جن کوتم پہند کرتے ہو (ان کے دین وعدالت کی وجہ ہے اورعورت کا متعدد ہونا اس مصلحت ہے ہے کہ ) اً مرتجیل جائے ( بھول جائے ) ان دونوںعورتوں میں ہے کوئی ایک ( گواہی کوعقل وضبط کے کم ہونے کی وجہ ہے ) تو یاد دلایا کرے ( تذکر تتخفیف وتشدید کے ساتھ دونوں طرح پڑھا گیا ہے ) ان میں ہے ایک (یادر کھنے والی ) دوسری (فراموش کرنے والی ) کو (اور جملیہ '' تذکر' بهمز له علیة کے ہے یعنی اگرا یک بچل جائے تو دوسری یا دولا دیلے لیکن بناویا گیا ہے علت اُن قصل کو کیونکہ وہ دراصل سبب علت ہے۔اورا کیے قر اُت میں ان مکسورہ شرطیہ کے ساتھ اور تذکر کے رفع کے ساتھ پڑھا گیا ہے استینا ف ہوکر جواب شرط ہوجائے گا ) اور گواہوں کوہمی جائے کہ انکارندکیا کریں جبکہ (افدا ما میں ما زائدہے)ان کو بلایا جایا کرے (گواہ بنے اور گواہی دینے کے لیئے )اورتم ا کتایانہ کرو(اظہار ملال نہ کیا کرو) لکھنے ہے (اس حق کے جس کے تم شاہد ہے ہو باربار ہونے کی وجہ ہے ) خواہ چھوٹا (ہو )یا بڑا (تھوڑا ہو یازیادہ)میعاد تک کے لئے (مدت ختم ہونے تک۔تسکتہ۔وہ کی شمیرے بیعال ہے) پی( دستاویز)انصاف(عدل) کوزیادہ قائم ر کھتے والی ہے اللہ کے نز دیک اور شہادت کوزیا دہ سیح رکھنے والی ہے ( یعنی اوائے شہادت میں اس تکھا پڑھی ہے مددل جاتی ہے کیونکہ اس کود کیھ کرواقعہ یاد آجاتا ہے)اورزیادہ سزاوار ( قریب الامکان ) ہے کہتم کسی شبہ میں نہ پڑو (مقدار حق یامدت کے بارہ میں شک نہ گذرنے لگے )ہاںاگرابیاہوکہکاروبارلین دین کانفذانفذی ہو(ایک قراُت میں تسجاد ہ حاصو ہ منصوب ہے۔اس صورت میں "تکو ن" ناقصہ ہوجائے گا اور اس کا اسم ضمیر ہوگی جس کا مرجع تنجارت ہے ) جسے تم آپس میں لیا دیا کرتے ہو( ہاتھوں ہاتھ کرتے ہوجس میں

مہلت کا کوئی سوال ہی نہیں ) تو تم یر کوئی الزام نہیں ہے (اس بارہ میں ) کہ لکھا پڑھی نہ کرو (مراداس سے سامان تجارت ہے ) اور گواہ كرليا كروسوداكرتے وقت (كيونكه اس طرح اختلاف كى نوبت نبيل آتى - بياوراس سے پہلے احكام استحبابي بيس) اور كاتب اور كواه كسى طرح کا نقصان نہ پہنچا ئیں ( حقداریا فریق مخالف کو گواہی یا کتابث میں ،ترمیم ،ردوبدل کر کے بیابالکل انکار کر کے یابیہ مطلب ہے کہ صاحب حق کا تب اور گواہ کوکسی طرح نقصان نہ پہنچا ئیں۔ کتابت یا گواہی میں نامناسب باتوں کا دباؤ ڈال کر ) اورا گرتم نے ایسا کیا (جس بات ہےتم کوروکا گیا ہے) تو اس میں تمہارے لئے گناہ کی بات ہوگی (اطاعت سے نکل جاتا تمہارے ذمہ لگ جائے گا)اوراللہ تعالیٰ ہے (امرونہی کے احکام) میں ڈریتے رہواوراللہ تعالیٰ تم کوسکھانے ہیں (تمہارے کاموں کے مصالح ، پیرحال مقدرہ یا جملہ متانفہ ہے )اوراللہ ہر چیز کے جاننے والے ہیں اوراگرتم کہیں سفر میں ہو ( یعنی مسافر ہو جاؤاورادھار کامعاملہ کرنے لگو )اور کوئی کا تب نہ یا وَ تُو گرور کھنے کی چیز (اور ایک قر اُت میں ''فسر ُ هنّ ' ہے ) قبضہ میں دیدی جائے (جس سے قرض دینے والوں کواطمینان ہو جائے اورسنت سے حالت حضر اور کا تنب کی موجود گی میں بھی رہن کا جوازمعلوم ہوتا ہے۔ اس لئے بید ونوں قیدیں صرف اس لئے ہیں کہ اس حالت میں توثیق کی زیادہ کی حاجت پیش آتی ہے اور لفظ مقبوضة کی شرط ہے بیافائدہ نکا اکدر ہن میں قبضہ کی شرط معلوم ہوئی۔اور میکہ قبضہ مرتبن یا اس کے وکیل دونوں میں ہے کسی ایک کا کافی ہوگا ) اور اگر ایک دوسرے کا اعتبار کرلیا جائے (لیعنی قرض دینے والا لینے والے پر اظہار اطمینان کرتا ہے اور گروہی نہیں رکھتا تو جس شخص کا اعتبار کرلیا گیا ہے ( لیعنی مدیون کا ) اس کو جا ہے کہ دوسرے کاحق ( وَین ) بورا بورا ادا کردے اور اللہ تعالیٰ ہے جواس کا پروروگار ہے ڈرتا رہے (اس کی ادائیگی کے سلسلہ میں ) اور دیکھواہیا نہ کرو کہ شہادت چھیا وَ ( جبکہتم کوادائے شہادت کے لئے بلایا جائے ) جوکوئی گواہی چھیائے گااس کادل گنہگار ہوگا ( دل کا ذکرخصوصیت ہےاس لئے کیا گیا ہے کہ وہ اصل محلِ شہاوت ہے۔ ووسرے میہ کہ جب وہ گنہگار ہوگیا تو دوسرے اعضاء اس کے تابع رہیں گے اور ان پر گنهگاروں جیساعتاب ہوگا)اوراللہ تعالیٰ تمہارے کئے ہوئے کاموں کوخوب جانتے ہیں (کوئی چیزان ہے پوشیدہ نہیں ہے)

شخفی**ن** وترکیب:....بدین پورے رکوع کی بیآیت قرآن کریم کی سب ہے ہی آیت ہے ہم کہتے ہیں ہیے العاجل بالاجل کومنع شبرانطه و تفاصیله. حنفیه اورشوافع کے نز دیک ؤین اور قرض میں فرق سے کہ ؤین میں مدت کی تعیین ہوتی ہے اور قرض میں نہیں ہوتی ۔اس خاص اصطلاح کے لحاظ سے قرض آیت مداینہ میں داخل نہیں ہوتا کیکن امام ما لک<sup>ت</sup>ے کے نز دیک قرض میں بھی مدت کی تعیین ہوسکتی ہے ممکن ہے جلال مفسرؒ نے امام مالک ؒ کے مذہب کے مطابق یہاں قرض کو داخل کرلیا ہو۔عموم آیت پرنظر کرتے ہوئے اور حدیث بخاری پرنظر کرتے ہوئے جس میں حضرت ابن عمر ڈبن عطاء نے آنخضرت ﷺ کے یہاں ایک مہمان کا آنا در آپ کا ھلال رجب تک ایک یہودی کے یہاں سے ادہار آٹامنگوا نابیان کیا ہے۔لفظ بدین کی وجہ سے کہا جائے گا کہ تعد اینتہ میں تجرید کرلی سی ہے اورلفظ قبد اینتہ پراکتفانہیں کیا گیا بلکہ بدین بڑھایا گیا ہے بھن اہتمام کے لئے کیونکہ مجاز امطلق معاملہ کے متنی میں محتل تھا۔ اللی رجل اس کانعلق تندایستم کے ساتھ ہے فاکتبوہ امرارشادی ہے۔انتثالِ امرکی نیت ہے ہوتو تو اب ہوگا در نہیں۔ بالعدل متعلق ب وليكتب ك كما علمه الله متعلق بالاياب سيجي احسن كما احسن الله مي بــ وليسملل. الاملال والا ملاء دونوں كے معنى كا تب كو صمون لكھانے كے بين من عليه الحق سے مراد بالغ ہوليده من عليه الحق ا کربچہ یاسفیہ ہےتو اس کا ولی باپ ہوگا ہڑا ہےتو وصی ہوگا عمونگا ہےتو قیم ہوگا جال ہےتو مترجم ہوگا اور کا تب اور ولی کے بارہ میں تو بالعدل فرما كرزيادة اورنقصان دونول كي في كردى إاور من عليه المحق كي باربه صرف لا يبحس كهدكرنقصان كي في كي الم كيونك یبان زیادتی کااحمال ہی نہیں ہے۔ رجے السکے بلوغ کی اور حریت کی قید لفظ رجال سے مستفاد ہوئی ہےاوراسلام کی قیدرجال کو کا ف

خطاب کی طرف مضاف کرنے سے مجھ میں آئی ہے۔ دراصل آزاد ہی رجل کہلانے کا مسحق ہے۔ غلام تو بہائم کے حکم میں سمجھے گئے ہیں نیز خطابات ِشرع آزاد ہی کوہوتے ہیں غلاموں کی طرف عبارت متوجہ ٹبیں ہوتی۔ تاہم چونکہ مداینہ وغیرہ معاملات کفار کے درمیان بھی

پیش آتے ہیں اس لئے حنفیہ کے نز ویک کفار کی شہادت ایک دوسرے کے حق میں معتبر تھی گئی ہے۔ محلافاً للجمھو د . مسمن تسر صنون مراداس سے وصف عدالت ہے عورتوں میں چونکہ وصف عام طور پرکم ہوتا ہے اس لئے پہال ہالتخصیص قیدِلگانی پڑی ورنہ ہرتسم کے گواہ کے لئے عدالت ضروری ہے تا ہم حنفیہ کے نز دیک فاسق کی گواہی قبول نہیں کرنی چا ہے کیکن اگر قبول کرلی گئی تو جائز ہوجائے کی ۔شواقع کے بزد کی بالکلیہ جائز جیس ہے استشہدو ا شہیدین من رجالکم سے معلوم ہوا کہ عادل کو گواہ بنانا جا بخ ا أَسْرِعادل نه بهوتو كواه بونے سے خارج نبيس ہوگان لئے شاہد عام ہوا عادل ہو يا بغير عادل ...

ان تسصل لام تعلیل محذوف ہےاوران تسصل بھی محذوف کے متعلق ہے جس کی طرف مفسرؒ نے اشارہ کیا ہے۔ای و تسعید د المنساء المنع في الحقيقت علمة '' تذكير' بي كيكن ضلال كوسب اوراذ كاركومسبب مونے كى وجهے ايك دوسرے كے قائمقام كرليا جيسے كہا جائے عددت السلاح ان يجي عدو فادفعه تو تقرير عبارت ال طرح بوكي ارادة ان تذكر احدهما الاخر اي ان ضلت. الشهادة اشاره اس طرف ہے كة نظل كامفعول محذوف ہے" فتذكر "فاعل ضمير مشتر اور مفعول محذوف ہے اى لتذكر الذاكرة الاخرى أن صلت الاحرى. صلت صمير مشتراخرى كي طرف بهوگي جومفعول محذوف ہے۔

استيهنهاف ليعني اس صورت ميں ادا ة شرط كالفظا كوئي عمل نہيں ہوگا ورندتر كيب ميں بيعل مبتدا ہے محذوف كى خبر ہوگى اور جملە محلا بجزوم ہوکر جواب شرط ہوگا مبتدائے محذوف ضمیر شان یا قید ہوگی تقدیر عبارت اس طرح ہو کی السقسصیۃ تسذ کسر احسدا ہسمیا و ہسی المذكرة للاخرى وهي الضالة. صغيرًا او كبيرًا محذوف كنبر بونے كي طرف اشاره كرديا ہے۔

قليلاً او كثيرًا اس بيس اشاره بي كركيرُ ول بين بهي تلم جائز ب\_الني اجله ضمير فاكتبوه سيحال ب\_اي فاكتبوه بصفة اجبله تینی مدت سلم کاذ کر کتابت میں ضرور ہونا جا ہے الی اجبله کو ف استعبو ہ کے متعلق کرنا سیحی نہیں ہے کیونکہ کتابت مستمرا لی الاجل تہیں ہوا کرتی \_

اقسط سيبويك رائے بيے كه اقسط مزيد سے اسم تفضيل ہے جيے ان الله يحب المقسطين. قسط مجرد قسطوط المعنى ظلم سے بیس ہے جیسے امساالی فی اسطون فیکانوا لمجھنہ المنے چنانچہ ابن حبان نے تقل کیا ہے کہ قسیط کلم وانصاف دونول معنی میں آتا باوراقسط صرف انصاف كمعنى مين آتا باورقاسط بمعنى وقسط يجمى الم تفضيل بوسكتاب جيب لابن اور تاموا انتساب کے لئے ہیں یہی حال لفظ"اقوم" کا ہےاس کے معنی بھی اشداقامہ کے ہیں تبجارہ. عاصمٌ کے نزویک تکون کی خبر ہونے کی وجہ سے منصوب ہے اور اسم شمیر ہے ای الا ان یکون المتجارة تجارة حاضرة دوسرے قر اُرفع کے ساتھ پڑھتے ہیں اسم ہونے کی وجہ سے اورتديرونها اس ك خبرب ياكان تامه مان لياجائد

و اش<u>ھ</u>۔۔۔دو ایعنی ہاتھوں ہاتھ خرید وفروخت میں گواہ بنانا اورای طرح کے دوسرے ماقبل احکام استحبا بی ہیں اوربعض کے نز دیک وجولي تكم ب\_ حساحب المحق اشاره اس طرف بك لايسضار بكسر الراءمعروف بكاتب اورشهيداس كفاعل اورصاحب الحق اوراس کاما بعد مفعول ہے۔

فسوق بكم اى لاحق بكم يعى ظرف متعقر فسوق كي صفت بفاتقوا الله بيتيون جملون مين لفظ التُداستقا إلى وجد عمره لایا گیا ہے اول تقوی کی ترغیب کے لئے دوسرے میں شارانعام کے لئے اور تیسرے میں تعلیم شان کے لئے و یعلم کی الله ضمیر فاتقوا ہے حال ہے چونکہ مضارع مثبت مقتر ن بالواؤ ہے اس کا حال بنانامختاج تاؤیل ہے اس لئے بہنسبت جملہ حالیہ کے استینا فیہ بنانا زیادہ

ظاہر ہے مفسر کوصرف استیناف پر اکتفاء کرنا جا ہے تھا کیونکہ جملہ حالیہ بنانے میں ضمیر ماننی پڑے گی اور واؤ ہے خالی کرنا پڑے گانیز و اتقوا الله پرعطف بھی درست تبیس ہے درنہ خبر کا عطف انشاء پرلازم آئے گا جومختلف فیدہے یہاں علم ہے مرادعلم ناقع ہے۔ وهان جمع ہے دہن کی ۔ دہن مصدد ہے جمعتی مرہون۔ آمِئ. اصنت ای کسنت الی امن مندسم پررب الدین یار یون کی طرف

تستوشقون اشاره بهتقد برنبر كاطرف اورتقد برعهارت اسطرت بهى بوعتى بالذى يستوثق به يافعليكم يافليو خذوا يافا لمشروع رهان مقبوضة.

بینت السنة لینی فی السفو کی قیدے جو تخصیص جواز رہن کا شبہ ہوسکتا تھامفسر نے اس کے ازالہ کے لئے صدیث کا حوالہ دیا جس میں آتحضرت ﷺ نے ہیں (۲۰)صاع گیہوں کے بدلہ میں ایک یہودی کے پاس اپنی زرہ گروی رکھی تھیٰ وجہ تخصیص صف شدت حاجت ہے کہ عام طور پر با قاعدہ سامان کتابت یا کا تب وشاہد دستیاب نہیں ہوتا اور ذین ضائع ہونے کے احتمالات زیادہ ہوتے

امانته دين كوامانت اس لئے كها كه ترك ارتهان اس پرجنى ہے معل الشهادة ليمنى كل كتمان شهادت چونكه كتمان شهادت بعل قلب ہے اس کے تعل کی اسناد آلہ ٔ جارحہ کی طرف ابلغ ہوتی ہے جیسے ابسصر ته بعینی یا سمعته باذنبی عوفته بقلبی نیز قلب سلطان الاعضاء ہے تو اس میں فعل کتمان کی شدت اور قلب کے اصل ہونے کی طرف اشارہ ہے نیزیہ شہدند ہو کہ گناہ صرف زبان کا مِوكًا قَلْبِ برى رَبِكًا إن في النجسند منضغة إذا صبلحت صلح الجسند كله وإذا فسدت فسد الجِسد كله الأوهى القلب.

ر لبط : .... آیت بیا ایهها المذین المنع ہے اڑتیسویں (۳۸) تھم دَین کی تفصیلات پیش کی جار ہی ہیں جو یا پنج افراد پرمشمتل ہیں مثلًا إذا تبداینته میں دستاویز لکھنے کامشورہ اور لایاب میں کا تب کے لئے انکار کرنے کی ممانعت اور و نیسملل النع میں دستاویز کامقروض کی جانب سے ہونا آیت استشہدو امیں شاہر بنانے کامشورہ اور لایساب الشہداء میں انکارشہادت کی ممانعت بیان کی تئ ہے پھر آيت و لا تست موامل جزءاول كالتمه اور و اشهدوا ميں چوہتے جزو كا تمه اور ولا بينار ميں دوسرے اور پانچويں جزو كا تمه بيان كيا كيا بال طرح آيت وان كنتم المنع من انتاليسوي (٣٩) تكم ربن متعلق باورة يت و تكتموا الشهادة من وإليسوي (٢٠٠)

﴿ تَشْرَتُ ﴾ .....قرض اور بيع سلم كے احكام :.....(۱) معاملهُ وَين كإلَهانا ، اور كا تب كے لئے لكھے كا حكم اور ا نکار کی ممانعت بیسب استخابی احکام ہیں وجو بی نہیں۔اس لئے کا تب کے لئے لکھنے کی اجرت لینا جائز ہے۔'' نیچ سلم'' جوا کی طرح کا ذین ہوتا ہے بیہ ہے کہ مکان یا گیہوں خریدےاور روپیدنی الحال نہ دے بلکہ سال چھ مہینے کا ادھار کریے یا اس کا برعکس روپیدنی الحال ویدےاورغلہ کے لئے سال چھے مہینے کا وعدہ کرے۔ دونو ںصورتیں سیجے منجملہ شرا نطاسکم کے سیحے طریقتہ پرتعیمین میعادبھی ہے۔ یعنی فلان مہینہ میں پا اب سے جھے مہینے میں لین دین ہوگا۔اس طرح کی مدت میں اشتباہ ندر ہے کہ جس سے نز اعی صورت قائم ہوجائے ۔مثلاً اگر یہ کہہ دیا کہ فصل کےموقع پر بیرحجاج کی آمد پرمطالبہ ادا کیا جائے گاتو بیدرست نہیں ہےغرضکہ سلم میں ایک طرف سے نفذاور دوسری طرف ے ادھار ہوتا ہے کیکن اگر لین دین ہاتھ در ہاتھ ہو گلر معاملہ بڑا ہونے کی وجہ ہے مصلحت مقتضی ہوتب بھی بیع نامہ کھوالیما جائز ہے مثلاً م کان ، د کان ، زمین ، باغ وغیر ه میں اہم چیزوں کی تیج البیته غیرا ہم اورمعمو لی چیزوں میں تیج نامہ کی چنداںضرورت نہیں پڑتی ۔

(۲)<del>سے نے ہے۔ اسے مراد خ</del>فیف انعقل ہے خواہ بالکل ہی پاگل ہو یا سمجھ خبطی ہواورضعیفا سے مراد نابالغ بچہ یا بوڑ ھاشخص ہے چنانچہ نابالغ، پاگل جبطی اور بدحواس بوژ ھے کی خرید وفروخت اورا قرار تو شرعًا بالکل نا قابل اعتبار ہے۔ باپ، دادا، اوران دونوں کے وصی ، یا عالم شرعی اس کے ولی ہیں ان کی اجازت کے بغیران کے تصرفات سیجے اور نا فذنہیں ہو سکتے ۔ تا ہم مطالبہ ولی ہے ہوگالیکن ادا <sup>می</sup>تی خودان معذورین کے مال ہے ہوگی اوران ہی کو مدیون سمجھا جائے گا۔ بوڑھا شخص اگر بالکل ہی حواس کم ہےتو اس کا بھی یہی تھکم ورنہ وہ خود یا ا ہے وکیل سے معاملہ کراسکتا ہےاورا گرصاحبِ معاملہ گونگا ہے، دوسرا فریق اس کے اشارات کوئیں سمجھتا یا غیرز بان والا ہے تو کسی معتبر آ دمی کوتر جمان بنایا جا سکتا ہے خرضکہ لفظ کارکن ان سب کوشامل ہے۔

شبوت كالصل مدارشها دت بريه نه كه دستاويزيا دستخطير: ...... شبوت دعوى كاصل مدارشادت پر جوتا ہے ك نہ دستاویز پر۔ دستاویز تو صرف اس لئے ہوتی ہے کہاس کود مکھ کر واقعہ یاد آجا تا ہے چنانچدا گر واقعہ یاد نہ ہوتو صرف دستاویز ہےا ثباتِ وعوی نہیں ہوگا۔وہ تو صرف ایک یاو داشت ہے اس کو دیکھ کر اگر واقعہ یا ذہیں آیا تو گواہی دینا درست نہیں ہے اس ہے معلوم ہوا کہ مدارِ شہادت جب دستاد پریزہیں ہےتو نہ دستاو پر لکھناضروری ہےاورلکھی جائے تو اس پر گواہوں کے دستخطاضر دری نہیں ہیں ۔صرف دستاو پز سُن کراگر واقعہ یا دہوتو اس طرح گواہی دی جائے گی کہ فلاں شخص نے اپناا قرار سنایا یا دوسرے نے سنایا اور فلان نے اس کی صحت کا اقرار کیا اور واقعه کا مشاہدہ کیا۔تو اس طرح حمواہی دی جائے گی کہ ہمارے سامنے بیہ معاملہ ہوا۔البتہ دستاویز پر دستخط کر دینا باعث سہولت ویا د واشت ضرور ہے۔ کیونکہ دستخط دیکھ کرواقعہ یا د آ نے میں سہولت ہو جاتی ہے۔اورمصلحت واحتیاط کے مفتضی بھی ہی ہے کہ دستخط کرا لئے جا نیں کیکن آ جکل کے عدالتی دستور کے مطابق مدارشہادت نہ دستاویز پر ہوگا اور نہ دستخط پر گواہ مسلمان، بالغ ، آ زاد، عادل ہونے حِيابَهُس \_مسلمان ہونااللہ ین امنو ا سے اور عادل ہونام من توضون ہے مفہوم ہور ہاہے۔

ر ہا ہے کہ صرف عدالت ظاہری کافی ہے یا مزید حجمان بین کی ضرورت ہوگی بیعنگف فیہ ہے اور اس قشم کے معاملات چونکہ عاقل '' بالغ''آ زادلوگوں میں ہواکرتے ہیں اس لئے بیشرا نطابھی اضافہ کی گئی ہیں گواہ بننے کے لئے اگر بلایا جائے تو گواہ بن جانامتھب ہے کیکن اس کی ادائیگی بعض صورتوں میں فرض ہوگی۔

وستناویز کے فائکرے: .....دلکم اقسط المنع سے کتابت کے تین فائدے بیان فرمائے ہیں (۱) ایک دوسرے کے حق کی حفاظت رہے گی جق العباد ضائع نہیں ہوگا (۲) گواہوں کو سہولت اور آسانی (۳) ایک دوسرے کی طرف ہے طبیعت صاف رہے گ ۔ دل میں کدورت نہیں ہوگی اس ہے بھی کتابت کا استحباب معلوم ہوتا ہے۔ اسی طرح گواہ بنا نامستحب ہے البعثہ کا تب یا گواہ کوضرر پہنچانا مثلاً عرائض نویس اُجرت ما تکتابه و پا گواه آمد ورفت کاخرج ما نگتابه واوران کومفت کام کرنے پرمجبور کرنا بیجرام اورفسوق میں داخل ہے۔ لیس علیکم جناح میں دنیاوی نقصان کی نفی مقصود ہے۔ورنہ گناہ تو کسی معاملہ کے نہ لکھنے میں بھی نہیں ہے۔ چنانچے نفترانفذی تیج میں اختلاف ونزاع کا احتمال بھی کم ہوتا ہے اور بکثرت ایسے معاملات ہونے کی وجہ سے اور اکثر خفیف ہوتے ہیں دستاویز اور زمیج نامہ کی کوئی خاص سنر ورت نہیں مجھی گئی ہاں کوئی معاملہ اہم اور بڑا ہوا تو ادھار نہ ہونے کی صورت میں بھی تھے نامہ احوط ہے۔

ر بہن یا گروہی رکھنا:........... یت رہن ہے دو(۲) ضروری مسئلے جلال محققؓ نے مستنبط کئے ہیں(۱) جواز رہن فی السفر و الحضر (۲)صحت رہن کے لئے مرتبن یااس سے وکیل کا قبضہ شے مرہونہ پرشرط ہے سی معاملہ کو بالکل بیان نہ کرنا جس طرح اخفاءشہادت ہے۔غلط بیانی کرنا بھی اخفاء میں داخل ہےاوراس میںصرف زبان ہی کا گناہ نہیں ہوگا بلکہ اول اراوہ ول میں پیدا ہوتا ہے اس لئے دل

بھی گنبگار ہے۔ بدون شہادت اگر کسی کاحق ضائع ہونے لگے اور صاحب حق شہادت کے لئے درخواست بھی کرے تو پھرادائے شہادت ہے انکار بھی حرام ہے۔اور چونکہ اوائے شہادت کتابت کی طرح مستحب نہیں ہے بلکہ واجب ہے اس لئے اس پر اُجرت لینا جائز نہیں ہے البنة سفر کے ضروری مصارف صاحب معاملہ کے ذمہ ہیں۔زائدرقم والبس کردینی جاہیئے ،اتفاقی طور پر اگرکسی کو واقعہ کاعلم ہولیکن صاحبِ معاملہ کواس کے علم کاعلم نہیں ہے کہ وہ اس ہے ادائے شہادت کی درخواست کرتا تو بدون شہادت اگرحق ضائع ہونے کااندیشہ ہوتو شاہد پرصورتحال ظاہر کردِینا واجب ہے۔ پھربھی واقف ہونے کے بعد صاحبِ معاملہ اگر ادائے شہادت نہ کرے تو خواہ مخواہ ازخود گواہی دیتے پھرنااس پرواجب ہمیں رہنا۔

آ بی**ت مُد اینه کی سات دفعات**: ......خلاصهان احکام کامندرجه ذیل دفعات ہیں۔(۱) ہرطرح کے لین دین کے لئے کھا پڑھی اور گواہی ہونی چاہئے (۲) اگر کوئی فریق نابالغ یا ناسمجھ ہوتواس کا کارندہ کا مہرانجام دے (۳) کا تب کے لئے مناسب ہے کہ دیا نتداری کے ساتھ اپنا فرض انجام دے ( س ) گواہی دینے ہے انکارنہیں کرتا جا ہے اور اس کا چھپا ناحرام ہے ( ۵ )اس کا بندوست كرنا حاسبنے كەكاتب يا گواە كوابل معاملە يا ابل معاملەكوكاتب يا گواەنقصان نەپىنجاتىيى ورنەنظام شہادت درېم برېم ہوجائے گى۔ (٦) گواہی کے لئے اگر دومر دسلیقہ کے دستیاب نہ ہوسکیس تو ایک مر داور دوعورتیں جوایک مرد کے قائمقام بھی جائیں شہادت کے لئے کافی ہیں۔(۷) کوئی چیز گروی رکھ کر قرض لینا دینا بھی جائز ہے لیکن مرہونہ چیزِ ما لک کی رہے گی قرض دینے والے کے لئے اس کی واپسی ے انکار جائز تہیں ہے۔

فانحتبوه ہے معلوم ہوا کہاصلاحِ معاشرت طریق باطن کے منافی نہیں ہے اور اٹیم قلبہ ہے معلوم ہوتا ہے کہ اصلی مدار قلب پر ہے۔ لِلَّهِ مَافِي السَّمُواتِ وَمَافِي الْآرُضِ \* وَإِنْ تُبُدُوا تُظْهِرُوا مَا فِيَّ أَنْفُسِكُمْ مِنَ السُّوءِ وَالْعَزْمِ عَلَيْهِ **اَوْتَخَفُوهُ تُسِرُّوهُ يُحَاسِبُكُمُ يُخ**رِكُمُ بِهِ اللهُ ۖ يَوْمَ الْقِينَمَةِ فَيَغُفِرُ لِمَنْ يَّشَاءُ الْمَغَفِرَةَ لَهُ وَيُعَذِّبُ مَنْ يَّشَاءُ ﴿ تَعَدْيُبَهُ وَالْفِعُلَانِ بِالْحَرُمِ عَطُفًا عَلَىٰ جَوَابِ الشَّرُطِ وَالرَّفُعِ أَيْ فَهُوَ وَاللَّهُ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ قَلِيْرٌ ﴿٣٨﴾ وَمِنْهُ مُحَاسَبَتُكُمُ وَجَزَآؤُكُمُ اهَنَ صَدَّقَ الرَّسُولُ مُحَمَّدٌ بِهَآ ٱنْزِلَ اِلَيْهِ مِنْ رَّبِّهِ مِنَ الْقُرُآنِ وَالْمُؤُمِنُونَ شَعَطُفٌ عَلَيْهِ كُلُّ تَنُوينُهُ عِوَضٌ عَنِ الْمُضَافِ اِلَيْهِ الْمَنَ بِاللهِ وَمَلَيْكتِهِ وَكُتْبِهِ بِالْجَمْعِ وَالْإِفْرَادِ **وَرُسُلِمٌ ۚ** يَقُولُونَ لَانُفَرِقَ بَيْنَ اَ**حَدٍ مِّنْ رُسُلِم** فَفَ فَيُؤْمِنُ بِبَعْضٍ وَّنَكُفُرُ بِبَعْضٍ كَمَا فَعَلَ الْيَهُوْدُ والنَّصَارَى وَقَالُوُ اسَمِعْنَا مَاأَمَرُتَنَا بِهِ سِمَاعَ قُبُولِ وَأَطَعْنَا فَأَنسُنَالُكَ غُفُرَانَكَ رَبَّنَا وَإِلَيُكَ الْمَصِيْرُ ﴿٨٨﴾ ٱلْمَرْجِعُ بِالْبَعْثِ وَلَمَّانَزَلَتِ الْآيَةُ الَّتِي قَبْلَهَا شَكَا الْمُؤْمِنُونَ مِنَ الْوَسُوَسَةِ وَشَقَّ عَلَيْهِمُ الْمُحَاسَبَةُ بِهَافَنَزَلَ لَايُكُلِّفُ اللهُ نَفُسًا إِلَّا وُسُعَهَا ۗ أَيُ مَاتَسَعُهُ قُدُرَةٌ لَهَا مَاكَسَبَتُ مِنَ الْخَيْرِ أَيُ ثَوَابُهُ وَعَلَيْهَا مَااكُتَسَبَتُ \* مِنَ الشَّرِّ أَيُ وَزُرُهُ وَلاَيُوَاخَذُ أَخَذٌ بِذَنْبِ أَخَدٍ وَلاَ بِمَالَمُ يَكْسِبُهُ مِمَّا وَسُوَسَتُ بِهِ نَفُسُهُ قُولُوا رَبَّنَالًا تُؤَاجِدُنَا بِالْعِقَابِ إِنْ نُسِينَا أَوُ أَخُطَأْنَا ۚ تَرَكُنَاالصَّوَابَ لَاعَنُ عَمَدٍ كَمَا آخَذَ بِهِ مِنُ قَبُلُنا وَقَدُ رَفَعَ اللَّهُ ذَٰلِكَ عَنُ هَذِهِ الْأُمَّةِ كَمَا وَرَدَ فِي الْحَدِيْثِ فَسُوَالُهُ اِعْتِرَافٌ بِنِعْمَةِ اللَّهِ رَبَّنَا وَلَاتَحُمِلَ عَلَيْنَا إصَّوًا آمُرَ يَنْقُلُ عَلَيْنَا حَمْلُهُ كَمَا حَمْلُتَهُ عَلَى الَّذِيْنَ مِنُ قَبُلِنَا ۚ آيُ بَنِيُ إِسْرَاهِ يُلَ مِنَ قَتْلِ النَّفْسِ فِي التَّوْبَةِ وَالْحُرَاجِ رُبُعِ الْمَالِ فِي الزَّكُوةِ وَقَرُضِ مَوْضِعِ النَّجَاسَةِ رَبَّنَا وَلَاتُحَمِّلُنَا مَالَاطَاقَةَ قُوةً لَنَا بِهِ \* عَنَ التَّكَالِيُفِ وَالْبَلَاءِ وَاعْفُ عَنَاهُ أَمْحُ ذُنُوبُنَا وَاغْفِرُ لَّنَاهُ وَارُحَمُنَا فَسَى الرَّحْمَةِ زِيَادَةٌ عَلَى الْمَغْفِرَةِ مَنَ التَّكَالِيُفِ وَالْبَلَاءِ وَاعْفُ عَنَاهُ أَمُحُ ذُنُوبُنَا وَاغْفِرُ لَنَاهُ وَارْحَمُنَا فَى الرَّحْمَةِ زِيَادَةٌ عَلَى الْمَغْفِرةِ اللهِ مَولِلَكَ مَولِنَا فَانُصُونَا عَلَى الْقُومِ الْكَفِرِينَ وَالْمَهُ فِي الرَّحْمَةِ وَالْعَلْبَةِ فِي قِتَالِهِمْ اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قِيْلَ لَهُ عَقْرَاهَا رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قِيْلَ لَهُ عَقْبَ كُلِ كَلِمَةٍ قَدْ فَعَلْتُ وَمَلَى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قِيْلَ لَهُ عَقْرَاهَا رَسُولُ اللهِ عَلَى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قِيْلَ لَهُ عَقْبَ كُلِ كَلِمَةٍ قَدْ فَعَلْتُ

تر جمیہ: ..... اللہ تعالیٰ ہی کی مِلک ہیں آ سان اور زمین کی سب چیزیں اور اگرتم ظاہر کرو گے ( کھول دو گے ) اپنی دلی بہتیں ا ` (برائی یابرائی کاعزم) یا چھیاؤ گے (پوشیدہ رکھو مے ) تو حساب لیں گے (وریافت کریں گے )تم سے اللہ تعالیٰ (قیامت کے روز ) بخش ویں مجے جس کے لئے جا ہیں گے (اس کی مغفرت )اور سزادیں گے جس کے لئے منظور ہوگا ( سزادینا، یعضو اور یعذب وونوں فعل مجزوم ہیں جواب شرط پرعطف کرتے ہوئے اور مرفوع بھی ہیں تفذیر ہو کے ساتھ )اور اللہ تعالی ہر چیزیر پوری قدرت رکھنےوالے ہیں (منجملہ ان کے تم ہے محاسبہ کرنا اور بدلہ دینا ہے )اعتقاد (یقین )رکھتے ہیں رسول (محمہ ﷺ)اس پر بات کا آپ کے پروردگار کی جانب ہے آپ پر نازل کیا گیا( قر آن مجید)اور دوسرے مؤمنین بھی (اس کاعطف رسول پر ہے) سب کے سب(لفظ کل پرتنوین مضاف الیہ کے بدلہ میں ہے)عقیدہ رکھتے ہیں اللہ پر،اس کے فرشتوں اور کتابوں (لفط کتب جمع اورمفرد دونوں صیغوں کے ساتھ ہے)اور ر سولوں پر (اور پیہ کہتے ہیں کہ ہم اس کے پیٹمبروں میں ہے کسی میں تفریق نہیں کرتے ( کہ بعض پر ایمان لے آئیں اور بعض کا کفر کریں۔جبیبا کہ یہود ونصاریٰ نے کیا)اوران سب نے کہا کہ ہم نے سن لیا (آپ کا تھم بارادہُ اطاعت)اورخوشی ہے مان لیا (ہم درخواست کرتے ہیں) آپ کی بخشش کی اے ہمارے پروردگاراور آپ ہی کی طرف لوٹنا ہے( قبروں سے اٹھنے کے بعداس سے پہلی آ یت ان تبدو اللغ جب نازل ہوئی تو صحابہؓ نے وسوسہ پرمحاسبہ کے شاق ہونے کی شکایت کی جس پراگلی آیت نازل ہوئی )اللہ تعالی سمسی مخص کو یا بندنہیں بناتے مگرای تھم کا جواس کی طاقت میں ہو ( یعنی جس پراس کوا ختیار وقدرت ہو )اس کوثو اب بھی اس کا ہوتا ہے جو ا بینے ارادہ سے کرلے (نیک کام بعنی اس کا ثواب ) اور اس ہر عذاب بھی اس کا ہوگا جوابینے ارادہ ہے کرے ( کوئی پرُ ا کام بعنی اس کا گناہ نہ تو کوئی ایک دوسرے کے گناہ میں پکڑا جائے گا اور نہ کسی نہ کئے ہوئے ایسے کام پر جوحد وسوسہ ہے آ گے نہ بڑھا ہوموا خذہ کیا جائے اس طرح کہا کرو)ا ہے ہمارے پروردگارہم ہے دارو گیر(عذاب) نہ فر مائیے اگرہم بھول جائیں یا پُوک جائیں (بلاارادہ سیجے راہ اگر چھوڑ دیں جیسا کہ آپ نے ہم سے پہلوں پر مواخذہ فرمایا ہے اور جس کواللہ نے اس امت کے لئے معاف کر دیا ہے چنانچہ حدیث میں آیا ہے۔ تواس کا سوال درحقیقت اللہ کی نعمت کا اعتراف کرتا ہے ) اے ہمارے پر دردگار اور نہ بھیج ، ہم پر کوئی سخت تھم (جس کا تھل ہماری برداشت سے باہرہو ) جیسے ہم ہے پہلےلوگوں پر آپ نے بھیجے تھے( یعنی بنی اسرائیل پر ہتو بدمیں قتل نفس کرنااورز کو 5 میں چوتھائی مال نکالنا بہوقع نجاست کا کاٹ کھینکنا) اے ہمار ہے بروردگار اور ہم پر کوئی ایسا بار نہ ڈالئے جو ہماری طاقت ( قوت ) ہے باہر ہو ( تکالیف اور بلائیں )اور درگذر سیجئے ہم ہے ( ہمارے گناہ معاف فر ماد یجئے )اور بخش دیجئے ہم کواور رحم کردیجئے ہم پر ( رحمت مغفرت ے بڑھ کر ہے ) آپ ہمارے کارساز ہیں ( مالک اور کاموں کوسرانجام دینے والے ) سوآپ ہم کو کا فروں پر غالب فر ماد بیجئے (لسانی ججة اور سنانی غلبہ کے ساتھ۔مولیٰ کی شان ہی ہے ہموتی ہے کہ وہ اپنے غلاموں کی ان کے دشمنوں کے مقابلہ میں امداد کیا کرتا ہے۔ حدیث

میں ارشاد ہے کہ جب بیآ یت نازل ہوئی اوررسول اللہ ﷺ نے تلاوت فر مائی تو ہر تھم پراجازت کی بشارت ہے آپ کوسرفراز فر مایا گیا )

تشخفی**ق وتر کیب:....ون تبدو اوا دُاستینا فیہ ہے** ہمقصد وارا دہ کے پانچ مراتب کوبعض نے اس طرح منظوم بیان کیا ہے۔

مراتب القصد خمس هاجس ذكروا وتحاطرف حديث النفسس فساستمعا

يليسه هم فعرم كلها رفعت سوى الاخير ففيه الاخذ قدوقعا

والعزم عليه آيت كالفاظ كواكر عموم برمحمول كياجائة تب توبيعموم أكلي آيت لا يكلف الله بت منسوخ ب ورندا كرمواخذه برائي اورصرفعزم برائی پرمراد ہوتو آیت کومنسوخ ماننے کی ضرورت نہیں ہوگی اور مابعد کی آیت اس کی تو صیح کردے گی ۔

کے تنوین مضاف الیہ کے عوض میں ہے ای سے ملھے اور حتمیر کا مرجع نبی اور مؤمنین ہیں۔ لا نسفسر ق سیحل نصب میں ہے ہقد ریا القول ای قانلین ۔فینسز لمشہور ہے ہے کہا خیار میں نسخ نہیں ہوتا کیکن اخبارمستقبلہ ایگریسی حکم کوشصیمن ہوں تو ان میں نسخ ہوسکتا ہے جیسا کہ بیضاویؓ کی رائے ہےاور بیہق کسنے کو یہاں مخصیص کے معنی میں لیتے ہیں۔ گویا مجھیلی آیت میں عموم تھا اس آیت ہے معلوم ہوا کہ حدیث انتفس وغیرہ جوغیرا ختیاری ہیں ان پرمواخذہ کہیں ہے۔

لها ما محسبت كسب كاستعال خير كے ساتھ اوراكتياب كااستعال شركے ساتھ ہے كيونكه ننس كى رغبت زياوہ ترشركى طرف ہوتى ہے اس کئے گویا شرمیں زیادہ مساعی ہوتا ہے کلام یہاں بحذف المضاف ہے اول میں لفظ اور دوسرے میں لفظا تھا اب مقدر مانا جائے گا۔لها میں لام تقع کا ہے اور علیها علی ضرر کے لئے ہو سعها یاوسع جمعنی طاقۃ سے یاسعۃ سے ، خوذ ہو لابسمالم یکسبه یعنی محض وسوسہ پر جب تک عملدرآ مدنہ ہوقابل ہؤ اخذہ تہیں ہے۔

فسسو السه اعتبراف مفسرایک شبه کاازاله کرر ہے ہیں کہ حدیث کی زویہے خطاؤنسیان پرمواخذہ نہیں ہےتو پھراس کی دعائخصیل حاصل ہے حاصل جواب بیہ ہے کہ کہ مقصودایں دعاہے اللّٰہ تعالیٰ کی اس نعمت کا اعتراف واظہار ہے میں قبلنا نجملہ وشوارا حکام کے بیھی ہے کیے بنی اسرائیل پر بچاس نمازیں واجب تھیں نیزمسجد کے علاوہ دوسری جگہ نماز جائز نہیں تھی۔صرف پانی سے طہارت حاصل ہو عمتی تھی ، تیم وغیرہ کی اجازت تبیں تھی رات کوسونے کے بعدروزوں کے ایام میں کھانے کی ممانعت اوربعض گنا ہوں کی یا داش میں بعض طیبات کا حرام کردیا جانا ،رات کے کئے ہوئے گناہ کا مجمع دروازہ مربکھا ہوا ملنا۔

فان من نشان فاچونکہ سبیت پرولالت کرتا ہے اس کی تھیج کے لئے مفسرعلام نے بیقتر برکی ہے جس کا حاصل بیہ ہے کہ آپ چونکہ آقا اس اور آقاغلاموں کی اعانت کیا کرتے ہیں اس کئے آپ بھی ہماری اعانت فرمائے۔

ر بط : ..... چچهلی آیت میں سمان شہاوت کوقلب کافعل شار کرتے ہوئے اس کی ممانعت اور قلب کو گنهگار کہا گیا تھا۔ آیت لیل مافی السمون النع میں مسلدی بوری تحقیق مقصود ہے کہ قلب کی کن برائیوں پر گناہ مرتب ہوگا اور کن پرمواخذ ونبیں ہوگا۔ بیتکم من وجدا کتالیسواں (اسم)مستقل تھم بھی ہوسکتا ہے اور ماقبل کے تھم کے تمتہ بھی جیسا کدمعاملات بنی اسرائیل کے ذیل میں بھی آخری معاملہ ذ ووجهین گذراہے۔

شانِ نزول: حصرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ جب آیت وان نبیدو ۱ المنع نازل ہوئی تو صحابہٌ پرنہایت شاق ہوااورآ تخضرت ﷺ کی خدمت میں حاضر ہوکر مؤ دیا نہ عرض کیا کہ جواعمال ہمارے حداختیار میں تھے جیسے نماز ، روزہ ، جہاد ، صدقہ اس کا مکلّف تو خیر ہم کو بنایا ہی گیا تھالیکن ہے آیت ایسے افعال کا پابند بنانا چاہتی ہے جو ہماری طاقت سے بالا ہیں آپ ﷺ نے ارشادفر مایا کتم پچھے اہل کتاب کی طرح ہے سمعنا و عصینا کہنا جائے ہو؟ تمہیں توسمعنا و اطعنا غفر انک ربنا و الیک المسمسصيسر تحمهمنا چاہئے۔ چنانچيان حضرات نے ان الفاظ کوا دا کرنا چاہائيکن زبان لڑ کھرا گئی اوريارائی نہ کرسکی ۔ تنب آيت امسن

کمالین ترجمه وشرح تغییر جلالین ، جلداول ۱۳۳۸ ۱۳۳۸ ۱۳۳۸ باره نمبر۳، سورة البقرة ﴿۲﴾ آیت نمبر۲۸۴۲۲۸ الله النح نازل بهوکراس شان السر مسول النح نازل بهوکراس شان تحکی کمند. څک

﴿ تشريح ﴾: ..... اختياري اور غير اختياري كامول كا فرق: ..... خلاصهُ كلام يه ب كه افعال اختياريه سر سرت ہے۔ مثالِ غلط عقائد جویز ہےاخلاق ،گناہ کا عزم ان پرتو عذاب اور مؤ اخذہ ہوگا۔لیکن غیراختیاری اوراضطراری افعال جیسے وساوس وخطرات ان برگناہ ہیں ہے۔

ان پر تناہ نہ ن ہے۔ جس طرح زبان اور دوسرے اعضاء سے متعلق کام دوطرح کے ہوتے ہیں ایک اختیاری جیسے ارادہ سے بولنا مارنا وغیرہ ، دوسرے غیر اختیاری جیسے بے اختیار زبان سے پچھ تکل جانا ، یا رعشہ دالے کے ہاتھ یا وَل کی بے اختیار حرکت ظاہر ہے کہ اول تنم کے کاموں پر غیر اختیاری جیسے بے اختیار زبان سے پچھ تکل جانا ، یا رعشہ دالے کے ہاتھ یا وَل کی بے اختیار حرکت ظاہر ہے کہ اول تنم کے کاموں پر مواخذہ ہے اور دوسری سم معاف ہے۔

مواحدہ ہے،ورد دسری مہمات ہے۔ اس طرح دل سے متعلق بھی دوطرح کے کام ہیں ایک اختیاری جیسے جان کر کفریہ عقیدہ رکھنا،شراب وزنا کا ارادہ، ووسرے غیر اختیاری جیسے کسی معصیت یا کفرکائر اخیال ،خطرہ، وسوسہ خود بخو دآ جانا، دونوں قسموں کے احکام بھی وہی ہیں جو پہلی دوقسموں کے ہیں بعنی اول پرمؤ اخذہ اور دوسرے پرمؤ اخذہ کیں ہے۔

ماتر بیر بیرکی رائے:...... چنانچه ابومنصور ماتریدی اورشس الائمه هلوائی اورجمبور کی رائے یہی ہے کہ عزم پرمؤ اخذہ ہوگاان اللذين يحبون ان تشيع الفاحشة اورصريت عائثرٌ ماهم العبد بالمعصية من غير عمل يعاقب على ذالك بما يسلحقه من الهم والحزن في الدنيا الح كي مؤيد بالبنت مديث ان الله عنف عن امنى ماحدثت به انفسهم مالم تعمل

او تنسک اس کوخطرات پرمحمول کیا گیا ہے!ورجس طرح کفر کےعلاوہ!عضاء ہے متعلق تمام کاموں میں عذاب اورمغفرت دونوں کا ام کان ہوتا ہے اس طرح دلی ارادوں میں بھی عزیم کفر کے علاوہ دیگر بڑے عزائم مغفرت وعمّاب دونوں کا احتمال رکھتے ہیں۔ تاہم آیت میں چونکہ افتتیاری اور غیراختیاری کی قیداور بینتیم صرح نہیں تھی اس لئے حضرات سحابہ ان الفاظ کا ظاہری عموم دیکھے کر گھبرا پیئئے ادر آ تخضرت ﷺ کی نظر بھی کمال شینہ کی وجہ سے الفاظ کی طاہری عموم تک ہی رہی اس لئے ادبا آپ نے سمعنا و اطعنا النع کی تعلیم پر ز وردیااورا نظاروی میں خود آیت کی تفسیر نہیں فرمائی۔ چنانچی آپ کے اور صحابہ گی انقیاد واطاعت کوامس السر سول میں سرایا گیا ہے اور پھریات کولاہ پکلف اللہ ہے انچھی طرح صاف کردیا گیا۔اس کوبعض حضرات نے سنج ہے تعبیر کردیا ہے اورسلف کے بہال سنخ کے مفہوم میں توسع تھا توصیح مرا د کوبھی سنج کہددیا کرتے تھے۔

بعداسبكم به الله مين حساب وكتاب حشر ونشركي حقيقت معلوم بوتي باس مين منكرين حشر بررد ب-اورامن الوسول مين اصل مقصدتو صحابہؓ کے ایمان کے مدح وتو صیف ہے لیکن آنخضرت ﷺ کے ایمان کو حض تسلی اور اطمینان کی خاطر ملادیا گیا ہے کہ جس طرح آپ ﷺ کا ایمان بلاشبہ مقبول ہے آپ ﷺ کے خدام گا ایمان بھی مقبول ہے آگر چہ دونوں میں کامل والمل ہونے کا فرق اپنی جگہ ہے۔اس جملہ معترضہ کے بعد پھراس مضمون سابق کی توضیح آیت لا یکلف الله میں بوری طرح کی جارہی ہے۔

و وسرے کے ذرایعیر تواب بیاعذاب ہوسکتا ہے یا نہیں؟:....... الها ماکسیت وعلیها ما اکتسبت اور آ يت بحم ليس للانسان الإ ماسعني اور لا تزروا زرة البخ ميں جوثواب ونداب كاحفركيا جارہاہے صرف اينے بى كئے كاثواب و عذاب ہوگا اس ہے مراداول تو اب وعذاب کا حصر ہے۔مطلقاً تو اب وعذاب کا حضر مقصود نہیں ہے کہ نہ دوسرے کے ذریعے تو اب ہو سکے اورنه عذاب كي تنجائش مور چنانچ من سن سنة حسنة فله اجرها واجر من عمل عليها ومن سن سنة سينة فعليه وزرها و وزر من علم عليها وغيره نصوص جن سے دوسرے كے ذريعة واب وعذاب كا مونامعلوم موتا ہے اى طرح كوئى نيك كام كرك اس کا ثواب دوسر ہے کو بخش دینا اور اس کا ثواب مل جانا ہیسب باتنیں اس آیت کے منافی نہیں ہیں اور پیشبہ کرنا ھیجے نہیں ہے کہ ان صورتوں میں دوسرے کے اکتساب ہے تواب وعذاب کیسے ہو گیا۔ حالانکہ اس آیت میں تو اس کی فنی کی گئی ہے۔ حاصل ریہ ہے کہ بلا اکتساب دوسرے کی طرف ہے۔ تُواب ملنے میں اس آیت کوسامنے رکھ کر جپار جواب ہوں گے اور بلا اکتساب عذاب ہونے میں دو

بلا اكتساب تواب ملنى حارتو جيهين بيرين (١) آيت لها ماكسبت اورليس للانسان مين اولي طور برتواب مراد باور دوسروں کے ذریعیہ ہے تو اب مل جانا بالواسطہ اورتسبب کے درجہ میں ہوگا۔اس لئے ان دونوں میں کوئی منا فات نہیں ہے کیونکہ ایک میں بلا واسطانو اب مراد ہے اور دوسرے میں بواسطہ، دونوں جمع ہو سکتے ہیں بید مانعۃ الجمع سہیں ہے۔

(۲) تسبب اور دومروں کے لئے ذریعۂ ثواب بن جانا درحقیقت پیھی اپنا ہی فعل اختیاری ہےاورا پے فعلِ اختیاری پرثواب کامانا اس آیت میں منصوص ہے اس لئے دوسروں کے لئنے نیکی کا ذریعہ بن جانا اپنا ہی فعل ہے اور قابلِ ثو اب ہے ۔

(٣) دوسرے کی طرف ہے نثواب کا بخش و یا جانا اگر چہموہب لۂ کے لئے غیرا ختیاری فعل ہے کیکن بوا سطہ ہبہ کے نواب مل رہا ہے جواس آیت کے منافی مہیں ہے کیونکہ آیت حصرابتدا وثواب کا ہے جو بالواسط ثوباب کے منافی مہیں ہے۔

( ۴ ) کہا جائے کہاس آیت میں اصل مقصد صرف عذا ب کی نفی ہے خودا ہے تعل کے نثو اب یا دوسرے کے فعل کے ذریعہ نثو اب کی تفی کرنائبیں ہےاس لئے دوسرے کے تو اب بخش دینے سے تو اب کامل جانا اس آیت کے منافی نہیں ہے۔

اور بلا اکتساب کے لئے برائی کاذر بعد بن جانا بھی درحقیقت اپنا ہی تعل اختیاری ہے اورفعلِ اختیاری پرعماب ہوا کرتا ہے اس لئے به عذاب بھی باعثِ اشکال تہیں ہونا جاہیئے۔

وعاً سَبِهِ بِبِيراً بِيَرَ بِيانِ : ......افعال قلوب غيرا فتياريه كاذكرتو كليا اورجز أيا دونول طرح أن تبسدو ا مسافسي انسفسكم المخ اور لایسے کے سلف اللہ میں ہو چکا ہے اور افعال جوارح ظاہری کا ذکر بھی کلیة قاعدہ کلیہ ہونے کی وجہ سے اس کے تحت ہو چکا ہے لیکن ضرورت تھی کی جزئیا نہمی افعال طاہرہ کا ذکر کیا جائے۔اس لئے تق تعالیٰ مع مضامین مناسبہ کے دعا ئید بیرایہ میں ان کا ذکر فر ماتے ہیں۔ جن چیزوں کا ہوتا نہ ہونا دونوں ٹنمل ہوں اور جن کا کوئی صریحی وعدہ بھی نہ ہوان کا دعا ئیے پیرا ہے میں آٹانو ظاہر ہے کیکن جن کا وقوع بیٹینی ہواور وعدہ بھی صریحی منقول ہوجیسے "رف عت عن امنے المنعطاء و النسبان" سے خطاء ونسیان پرمواخذ و نہونا یقینی ہے پھران کا دعا ئىيە يىرانىيە مىں لانازمان ئىزىن تىك تۆاس لحاظ ہے ہوگا كەا ئەلىندجس طرح اب تىك ہم كواس كام كلف نېيىس بنايا آئىندە بھى مكلف نە بنائے اوراس حتم کومنسوخ ندفر مائے اور زمانۂ نبوت کے بعد محض تذکیر ہوگی نعمت سابقہ کی کہ ہمارے فضل کو دیکھو کہ کس طرح ہم نے میہ دعاء سکھلائی اور اس کوقبول کر کے سابقہ تھم ہاقی رکوامنسوخ نہیں کیا جیسا کہ فسرعلام اشارہ کررہے ہیں۔

''تکلیف مالا بطاق عقلاً جائز ہے : ......رہایہ شبہ کرنا کدا گرآ تخضرت ﷺ کے زمینہ نبوت میں خطاء ونسیان کاعدم مؤ اخذ ومنسوخ ہوجا تا تو وہ تکلیف مالا بطاق اا زم آتی ۔اور وہ عقاباً جائز نہیں ہے جبیبا کہ معتز لہ کہتے ہیں نیکن جواب دیا جائے گا کہ عقلاً اس کا محال ہونامسلم نہیں ہے۔الند تعالیٰ کوقند رت ہے اور وہ ما لک ہیں جس ظرح جا ہیں قلم دے سکتے ہیں البنته شرعا حکلیف مالا بطاق عمال ہے جیسا کہ اشاعرہ کی رائے ہے اور وہ امتناع شرعی نشخ کے ذریعہ اٹھ جاتا۔ البشہ ای طرح پیشبہ کرنا کہ جب وہ کام ہو ہی نہیں سکتا پھر مکلف بنانے ہے کیا فائدہ؟ یعنی تکلیف مالا بطاق قدرت کے تو منافی نہیں ہے البتہ حکمت کے منافی معلوم ہوتا ہے جواب یہ ہے کہ تحکمت کیچھل ہی میں منحصر نہیں ہے۔ ہوسکتا ہے کہ و نیامیں جس طرح ان بربعض آ ٹار مرتب ہوئے ہیں مثلاً فل خطاء پر کفار ونسیانا کلام کا مفیدنماز ہونا۔اس طرح آخرت میں بھی بعض آٹارمرتب ہوتے۔مثلاً اللہ کا مالک اور بندہ کامملوک ہونا طاہر کرنے کے لئے اس پر

تحاسبہ کیا جاتا اور پھرمعذرت کے بعدمعافی ہوجاتی ۔سوبیٹملی افا دوایک بہت بڑی حکمت ہےاور عملی فائدہ بیر کہ مثلاً خطاء ونسیان اس طرح وساوس وخطرات کے جینے مراتب معاف کئے گئے ہیں ممکن ہے بعض ان میں اختیاری ہوں اس لئے ان کے مکلف بنانے میں کوئی اشکال نہیں تھا۔ چنانجہ حدیث عسن امنے کو قیرے چھیلی امنوں کا بعض مراتب میں مکلّف ہونا خودمفہوم ہوتا ہے درنے تمام امنوں ہے تنکلیف مالا بطاق کی نفی تو صرف دولفظ نفساً ہے سمجھ میں آرہی ہے۔

"نکلیف مالا ب**طاق سے کیا مراو ہے؟**:....... تیت میں زائداز طاقت جن کاموں کی نفی کی گئی ہےان سے مرادیہ ہیں مثلًا اجتماع الصندين كي تكليف دي جاتي ياكسي جانداركو بنائے يا ہوا ميں اڑانے كا مكلف كيا جاتا يا بحالتِ بياري نماز كے قيام اوروضو پرمجبور ' کیا جا تا وغیرہ وغیرہ۔

اس طرح الاو سعها میں قدرت میسر ہ مراد ہے جس کو مدارا حکام بنایا گیا ہے قدرت ممکنه مرادئبیں ہے ور نہ انسان ایک دن میں یا کچے نمازوں ہے زائداورسال بھر میں ایک ماہ ہےزائم روزوں کی طاقت اور قدرت رکھتا ہے کیکن باعث سہولت نہیں بلکہ دفت کا باعث ہوتی۔ حدیث میں آیا ہے کہ بیسب دعا تمیں قبول ہو تئیں بعض کی قبولیت تو ظاہر ہے لیکن بعض کی قبولیت میں اگر شبہ ہوتو بیہ خیال کر لینا جا ہے کہ کسی طاہری یا باطنی مصلحت ہے کسی وفت اگر عدم قبولیت ہی نافع ہوتو وہ عدم قبولیت بھی قبولیت ہی ہے کیونکہ خود قبولیت مقصود ۔ اصلی نہیں ہے۔اصل مقصد تو مصلحت ہوتی ہے وہ جس صورت میں بھی ہو قبولیت یا عدم قبولیت کے لحاظ سے جن مضامین ہے سورت شروع ہوئی تھی ان ہی مضامین پرسورت کا اختیام بھی ہور ہاہے۔ کفار کے مقابلہ میں نصرَت محاجہ ٔ لسانی ،غلبہ ً سنانی دونوں میں مطلوب ہے اور یہی حاصل ہے آئندہ سورہ آ کی عمران کا (ملحصاً من البیان)

ان تبــدوا مافی انفسکم میں افعال قلوب کے ممکم کی تحقیق ہے لانــفر ق بین احدِانبیاً کی طرح اولیاء میں بھی تفریق تبیں کرئی جاہے کہ ایک پراعتقاور کھے اور دوسرے پر نہ رکھے۔ لا یستحسلف الله میں دلالت ہے کہ مجاہدہ میں سالک کے حال کی رعایت ہونی جاہتے۔امین الوسول میں باوجود آنخضرت ﷺ کے کامل الایمان بلکہ المل الایمان ہونے کے کمال مزید کی ترغیب دینے ہے معلوم ہوا کہ ترتی کی کوئی انتہانہیں ہے لایسے لف اللہ ہے معلوم ہوا کہ تجلیات کا ورود بھی بفترراستعداد ہوتا ہے جس سے طالب تنگ دل نہ ہوجائے (مسائل السلوك)

قد تبت بورة البقرة بحبدالله- وبشليها بورة آل عبران انتساء الله



www.ahlehaq.org



سورة ال عمران مَدنيّة وهي مائتا اية ترجمه: ....سورة آل عمران منيه عناس مين دوسوآيات بين

سور قال عمر ان مبتدا ہادر مدنی قبراول ہادر مائنا آیہ دوسری فبرے لین ہجرت کے بعد بیسورت نازل ہوئی ہے خواہ مدینہ کے علاوہ دوسری جگہ نازل ہوئی ہو۔ اور عمران کے مصداق میں علاء کا اختلاف ہے بعض کے نزدیک حضرت موٹ و ہارون علیماالسلام کے والد مراد میں اور بعض کے نزدیک حضرت مریع کے والد ہیں۔ چنانچہ اس سورت میں حضرت مریع ویسی کا ذکر اس بات کا قرید ہے۔ اول صورت میں آل عمران سے مراد حضرت موٹ و ہارون علیماالسلام ہو تگے اوردوسری صورت میں حضرت مریع ویسی کا ذکر اس بات کا قرید ہوں گے دونوں عمرانوں کے درمیان اٹھارہ سوسال کافصل ہے۔

## بِسُمِ اللهِ الرَّحُمْنِ الرَّحِيْمِ

ترجمه: .... شروع كرتا مول الله تعالى كے نام سے جو بزے مہر بان اور نہايت رحم والے ہيں۔

اللّهُ ﴿ اللهُ اعَلَمُ بِمُرَادِهِ بِلْلِكَ اللهُ لَآ اللهُ اللهُ

الْسَجِسَّ لَايْتُحَاوَزُهُمَا هُوَ اللَّذِي يُصَوَّرُكُمُ فِي الْلَارُحَامَ كَيُفَ يَشَاءُ طُمِنْ ذُكُورَةٍ وَانْوُتَةٍ وَبِيَاض وَسَوَادِ وَغَيْرِ ذَٰلِكَ لَا إِلَّهُ وَلَا هُوَ الْعَزِيْزُ فِي مُلْكِهِ الْحَكِيْمُ ﴿ إِلَّهِ فِي صُنْعِهِ هُوَ الَّذِي ٓ أَنُولَ عَلَيُكَ الْكِتْبَ مِنْهُ ايْتُ مُحُكَمِٰتٌ وَاضِحَاتُ الدَّلَالَةِ هُنَّ أُمَّ الْكِتْبِ اَصْلُهُ ٱلْمُعْتَمَدُ عَلَيْهِ فِي الْآحْكَامِ وَأُخَرُ مُتَشْبِهِتُ ۚ لَايُنْهَ مُ مَعَانِيهَا كَاوَائِلِ السُّورِ وَجَعَلَهُ كُلَّهُ مُحْكَمًا فِي قَوْلِهِ تَعَالَى أُحْكِمَتُ ايَاتُهُ بمعْنَى أَنَّهُ لَيْسَ فِيه عَيْبٌ وَمُتَشَابِهًا فِي قَوْلِهِ كِتَابًا مُتَشَابِهًا بِمَعْنِي أَنَّهُ يَشْبَهُ بَعْضُهُ بَعْضًا فِي الْحُسُنِ وَالصِّدُق فَأُمَّا الَّذِيْنَ فِي قُلُوبِهِمْ زَيْغٌ مَيلٌ عَنِ الْحَقِّ فَيَتَّبِعُونَ مَاتَشَابَهَ مِنْهُ ابْتِغَآءَ طَلَبَ الْفِتُنَةِ لِجُهَالِهِمْ لِوُقُوعِهِم ﴾ ﴿ فِي الشُّبَهَاتِ وَاللَّبُسِ وَابْتِغَاءَ تَأُويُلِهِ ۚ تَفْسِيْرِهِ وَمَا يَعْلَمُ تَأُويُلُهُ ۚ اللَّهُ ۗ وَحْدَهُ وَالرَّاسِخُونَ الثَّابِتُوْنَ إ الْمُتَمَكِّنُونَ فِي الْعِلْمِ مُبْتَدَأً خَبْرُهُ يَقُولُونَ امَنَّابِهِ لا أَيْ بِالْمُتَشَابِهِ آنَهُ مِنْ عِنْدِاللَّهِ وَلاَنَعْلَمُ مَعْنَاهُ كُلُّ مِنَ الُـمُـحُكَمِ وَالْمُتَشَابِهِ مِّنْ عِنْدِ رَبِّنَا ۚ وَمَا يَذَكُو ۚ بِادُغَامِ التَّاءِ فِي الْأَصْلِ فِي الذَّالِ أَي يَتَعَظُ إِلَّا أُولُو الْالْبَابِ ﴿ ١﴾ اَصْحَابُ الْعُقُولِ وَيَقُولُونَ آيضًا إِذَا رَأَوُا مَنُ يَتَبِعَهُ وَبَّنَا الْاتُزِعُ قُلُوبَنَا تُعِلُهَا عَنِ الْحَقِّ بِإِيْتِخَاءِ تَـاوِيُـلِهِ الَّذِي لَايَلِيْقُ بِنَا كَمَا اَزَغْتَ قُلُوْبَ اُولَٰقِكَ بَـعُدَ اِذَ هَدَيُتَنَا ارْشَـذَتَنَا اِلَيْهِ وَهَـبُ لَنَا مِنُ لَّدُنُكُ مِنْ عِنْدِكَ رَحْمَةً ۚ تَتْبِيْتًا إِنَّكَ أَنُتَ الْوَهَّابُ ﴿ ﴿ إِنَّا رَبُّنَاۤ إِنَّكَ جَامِعُ النَّاسِ تَحْمَعُهُمُ لِيَوْمِ لَأَرَيُبَ شَكَّ فِيهِ هُمُ وَيَوْمُ الْقِيلَمَةِ فَتُحَازِيُهِمْ بِأَعْمَالِهِمْ كَمَا وَعَدُتَ بِذَلِكَ إِنَّ اللّهَ لَا يُخَلِفُ ﴾ الْمِيْعَادَوْهُ مُوعِدَهُ بِالْبَعُثِ فِيُهِ التُفَاتُ عَنِ الْجِطَابِ وَيَحْتَمِلُ اَنْ يَكُونَ مِنَ كَلَامِهِ تَعَالَىٰ وَالْغَرْضُ مِنَ الدُّعَاءِ بِذَٰلِكَ بَيَالُ أَنَّ هَمَّهُمْ أَمْرُ إِلَّاخِرَةِ وَلِذَٰلِكَ سَأَلُوا الثَّبَاتَ عَلَى الْهِدَايَةِ لِيَنَالُوا تَوَابَهَا رَوَى الشَّيْحَانِ عَنُ عَـائِشَةٌ ۚ قَالَتُ تَلَارَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ هٰذِهِ اِلْآيَةَ هُوَ الَّذِي ٱنْزَلَ عَلَيْكَ الْكِتْبَ مِنْهُ ايْتُ مُّحُكَمْتُ اِلْيِ احِرِهَا وَقَالَ فَإِذَا رَأَيُتَ الَّذِينَ يَتَّبِعُونَ مَاتَشَابَه مِنْهُ فَأُولَقِكَ الَّذِي سَمَّى اللَّهُ تَعَالَىٰي فَـاحُـذَرُوُهُـمُ وَرَوَى الطَّبُرَانِي في الْكَبِيْرِ عَنُ آبِيُ مَالِكِ الْاَشْعَرِيِّ أَنَّهُ سَمِعَ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَـقُولُ مَا اَحَافُ عَلَى أُمَّتِيُ اِلْأَثَلَتَ خِلَالِ وَذَكَرَ مِنُهَا اَلْ يُفْتَحَ لَهُمُ الْكِتْبُ فَيَأْخُذُهُ الْمُؤْمِنُ يَبُتَغِيُ تَاوِيُلَهُ وَلَيُسَ يَعْلَمُ تَاوِيُلَهُ إِلَّا اللَّهُ وَالرَّاسِخُونَ فِي الْعِلْمِ يَقُولُونَ امْنَّا بِهِ كُلٌّ مِّنُ عِنُدِ رَبَّنَا وَمَايَذَّكُرُ إِلَّا أُولُو الْالْبَابِ ٱلْحَدِيْثَ \_

ترجمہ: .....الف لام ميم (اس كے حقيق مراوتو الله بى كومعلوم ہے) الله تعالى ايسے بيں كه ان كے سواكوئى معبود بنانے كے لائق نہیں ہے اور وہ زندہ اور سب چیزوں کوسنجالنے والے ہیں۔ انہوں نے آپ کے پاس (اے محمرً) کتاب (قرآن) بھیجی ہے

ورآ نحالیکہ وہ لئے ہوئے ہے) واقعیت (صدافت اخبار) کواس کیفیت سے کہ وہ تصدیق کرتا ہے ان کتابوں کی جواس سے پہلے ( کتابیں ) نازل ہو چکی ہیں اور اللہ نے نازل فرمائیں تھیں تورات وانجیل اس ہے پہلے ( یعنی نزول قر آن سے پہلے ) ہدایت کے واسطے (ہدی حال ہے یعنی ہادی ہیں ممراہی کے لئے )لوگوں کی (جوان کا اتباع کر لے نورات وانجیل کولفط انول سے اور قرآن کریم کولفظ نسزل ہے تعبیر فرمایا ہے جو مقتضی تکراڑ ہے۔ وجہ یہ ہے کہ تو رات دائجیل دونوں کتابیں ایک دم نازل ہوئیں۔ بخلاف قرآن کے ) اوراللہ تعالیٰ نے بھیجا ہے فیصلے کن چیز کو ( یعنی جو کتا ہیں حق و باطل کے درمیان فیصلہ کن ہیں۔اور متنوں کما بوں کے بعد اس لفظ کا ذکر اس کئے کیا ہے تا کہ ان تینوں کے علاوہ بھی سب کوشامل ہوجائے ) بلاشبہ جولوگ اللہ تعالیٰ کی آیات ( قر آن وغیرہ ) کے منکر ہیں ان کے کئے سزائنمیں سخت ہے اور اللہ نقالی غالب ہیں (اپنے کام پرغلبہ والے ہیں ان کو وعد دعید کے بورا کرنے ہے کوئی چیز رو کنے والی نہیں ہے)اور بدلہ لینے والے ہیں ( سخت سزاد ینے والے ہیں نافر مانوں کوسی کوالیں سزا پر قدرت حاصل نہیں ہے ) بلاشبہ اللہ تعالیٰ ہے کوئی چیز پوشیدہ نہیں ہےخواہ زمین میں ہو یا آ سان میں (عالم میں جوکلی یا جزئی واقعہ ہوتا ہے اس کاعلم حق تعالیٰ کو ہوتا ہے۔زمین وآ سان کی تخصیص اس لئے کی کہ عالم حس ان ہے آ گے متجاوز نہیں ہے ) وہ ایسی ذات ہے کہ تمہاری شکل وصورت بنا تا ہے رحم مادر میں جس طرح حابتا ہے( نریامادہ سفیدیا سیاد وغیرہ ) کوئی لائقِ عبادت نہیں ہے بجز اس کے ۔وہ غالب بیں (اپنے ملک میں ) حکمت والے ہیں (اپنی کار مگری میں ) وہ ایسے ہیں کہ نازل کی آپ پرالیمی کتاب کہ جس میں ایک حصہ ایسی آیات کا ہے جواشتیاہ مراد ہے محفوظ ہے (واضح الدلالة ) ہےاور یہی آیات مداراصلی ہیں (احکام میں ان ہی پراعتاد کیا جاسکتا ہے )اور دوسری آیات مشتبہ المراد ہیں ( کہان کےمعانی مفہوم بی نبیں ہوتے جیسے مقطعات قرآ نیالیکن آیت احکمت ایاته میں پورے قرآن کو باین معنی محکم کہا گیاہے کہاں میں کہیں عیب نہیں ہے۔اوردوسری آیت کتابا منشابھا میں کل قرآن کو متنابہ کہا گیا ہے لینی حسن اور صدق میں سب آیات ایک جیسی ہیں ) سوجن لوگول کے دلول میں بھی (حق سے اعراض) ہے۔ وہ تو اس سے اس حصہ کی طرف ہو لیتے ہیں جومشنتبدالمراد ہے تلاش (جنتجو) کرنے کے کئے شورش کی (شبہات والتباس کی بھنور کہ جس میں وہ متبلا ہیں )اور اس (مشنتبدالمراد ) کا مطلب ڈھونڈ نے کی غرض ہے حالا نکہ اس کا مطلب بجز ( تنہا ) اللہ تعالیٰ کے اور کوئی نہیں جانتا اور جولوگ پختہ کار (مضبوط جے ہوئے ) ہیں علم میں (بیمبتداء ہے اس کی خبر آ گے ہے )وہ تو یوں کہتے ہیں کہ ہم اس پریفین رکھتے ہیں ( بعنی متشابہ کے منجانب اللہ ہونے پراگر چہ ہم اس کے معنی نہیں جانبتے ) سب آیات ( ظاہرالمعنی اور خفی المعنی ) ہمارے پرورد گار کی جانب ہے ہیں اور نصیحت کی بات قبول نہیں کرتے (ییڈ محبر دراصل یتذ محر تھا تا کوذ ال کیا اور ذال کو ذال میں ادعام کر دیا بمعنی یئے چظ ) بجز دانشمندوں کے جوار بابِعقل ہیں وہ یوں بھی کہتے ہیں کہ جب کسی کواس کا اتباع کرتے و یکھتے ہیں کہ ) خدایا ہمارے دلول کو بجے نہ ہونے و پیجئے (ایسا کہ حق سے پھر جائے نامناسب تاویلیں کر سے جیسا کہ ان یہود کے دل آپ نے پھیرویئے ہیں )اس کے بعد کہ آپ ہم کو ہدایت کر پچکے ہیں اس طریق کی طرف رہنمائی فرما پچکے ہیں )اورہمیں اپنے پاس ے رحمت عطافر مادیجئے ( ٹابت قدمی ) یقینا اللہ تعالیٰ کا وعدہ بھی خلاف نہیں ہوگا۔ ( در ہارہ قیامت اس جملہ میں خطاب سے غیر بت کی طرف التفات فرمایا گیا ہےاورممکن ہے ہیجی تجملہ کلام الہی ہواور خاص اس دعاء کی غرض یہ ہے کہ آخرت کا ان لوگوں کی غرض اصلی ہونا معلوم ہوجائے۔ای لئے ہدایت پر ثبات قدمی کی دعا ما تگی ہے تا کہ اس کا نواب حاصل کرسکیں۔ شیخین ( بخاری ومسلم ) نے حضرت عا تشر سے روایت نقل کی ہے کہ وہ فرماتی ہیں کہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے آیت کھو المندی انسزل عملیک المسكت منه آیت مسحب بحملت النی اخو ہا تلاوت فرمائی اورارشادفر مایا کہ جب تم لوگوں کودیکھو کہ وہ متشابہ بات کے دریے ہورہے ہیں توسمجھ لو کہ یہ وہی لوگ ہیں جن کا ذکر حق تعالی اس آیت میں فرمار ہے ہیں اس لئے ان سے بیچنے کی کوشش کرو۔اورطبرانی نے بھیر میں ابومالک اشعری ا ے روایت کی ہے کہ انہوں نے نبی کریم ﷺ کوارشا وفر ماتے ساہے کہ' میں اپنی امت پر بجز تین باتوں کے کسی بات کا اندیشہ نہیں کرتا

ہوں منجملہ ان کے ایک بات آپ نے بیفر مائی لوگوں کے سامنے قرآن کھولا جائے گائیکن مسلمان اس کی تاؤیل کے دریے ہوں گے حالا نکہ اس کی تا ؤیل بجز اللہ کے کوئی نہیں جانتا اور راتخین فی انعلم تو یہی کہتے ہیں کہ ہم اس پریقین رکھتے ہیں کہ تمام آیات ہمارے یرور دگار کی طرف ہے ہیں اور نفیحت کی بات اہل حق ہی قبول کیا کرتے ہیں۔( الحدیث )

الفظ اضلداد میں ہے ہے سامنے کے معنی ہیں۔آ گے اور چیجھے دونوں زمانوں میں مجاز أاطلاق ہوتا ہے چنانچہ یہاں زمانهُ ماضی کے اخبار مراد ہیں۔انول باب افعال اور تفعیل دونوں متعدی کرنے کے لئے مفید ہوتے ہیں۔لیکن قرآن کے لئے تنزیل اور تو رات وانجیل کے کے انزال باتو صرف تفنن عبارت کے لئے ہےاور یااس فرق کے لئے ہے کہ اول مفید تکرار ہوتا ہےاورد وسرامفیڈ ہیں ہوتا۔الیف قیان تعمیم بعدالتخصیص کےطریقنہ پرزبوروغیرہ تمام کتابیں مراد ہیں ۔اور یا قرآن ہی کوخصوصی وصف کےساتھ فرقان کہا گیا ہے لانسہ فار ق بيس المحق والباطل. وبين المحلال و المحرام اورياان سيقوت عا قله لى جائي كداس سي بحي حق وباطل كيورميان التيازجوتا ہے کو یا قرآن قوت فاعلہ ہے اور عقل قوت قابلہ ہے۔ ذو انتقام تنگیر تعظیم کے لئے ہے۔

ان الله لا يعفى يه جواب بان كاس قول كاكه عيسنى الله يعلم الامور حاصل جواب يه بكه الوجيت كه يوازم حضرت عیستی میں متنفی ہیں اورانتفاءلوازم ستلزم ہوتا ہےا نتفاءملز وم کوللہٰداان کی الوہیت غیرمسلم ہے۔

فی الارض . کائن محذوف کے متعلق ہے اور صفیت ہے تک کی معلق میں جسک کی عبارت اجمال واشتباہ سے محفوظ ہو۔ اب اس میں طاہر بُص مفسر محکم اقسام اربعہ داخل ہوجا تمیں گی اہ المسکتاب . آیات محکمات جمع ہیں اورام الکتاب مفرد ہےاشار ہاس طرف ہے کہ مجموعہ آیات بمنزلہ آیت واحدہ کے ہیں۔اور جلال محقق اس اشکال کی توجید لفظ اصل نکال کر کررہے ہیں کہ ام کے معنی اصل کے ہیں اوراصل کا اطلاق مفر داورمتعدد دونوں پرہوتا ہے۔متشابھات مقصود قرآن کریم کاجبٰ ہدایت وارشاد ہے تو تمام قرآن ہی محکم ہونا جا ہے تھا کوئی حصہ بھی متشا بہ نہ ہوتالیکن قرآن کریم چونکہ اسلوب عرب پرنازل ہوا ہے اور عربی اسلوب میں مجاز ، کناریہ بہتے وغیر ہ ک تعبیری بھی داخل ہیں اس لئے بعض حصہ کلام متشابہ بھی ہوا۔مفسرعلامؓ نے تین آیات جمع کر کے جواشکال پیش کیا حاصل اس کا یہ ہے کہ ان نتیوں آیات میں بظاہر تعارض ہے ایک آیت میں پورے قرآن کامحکم اور دوسری میں پورے قرآن کا متشابہ ہونا معلوم ہوتا ہے اور اس آیت میں قر آن کامحکم اور متشابہ دونوں حصوں پرمشتل ہونا ثابت ہوتا ہے۔اس کی صحت اور تطبیق کا حاصل بیہ ہے کہان تینوں آیات میں محکم اور متشابہ کے معانی علیحدہ علیحدہ ہیں اس لئے کوئی تعارض نہیں ہے۔

ابن عباس گاارشاد ہے کہ قرآن کی آیات جارطرح کی ہیں (ا) کوئی بھی ان سے ناوا قف نہیں روسکتا جیسے قبل ہو اللہ احد (۲)اس کے معانی سمجھنے کے لئے لغات القرآن سے واقفیت کی ضرورت ہے جیسے ہی عبصہای اتبو کیؤا عبلیہا و اہش بھا علی غنمی (m) علمائے راتخین جن کےمعانی جانتے ہوں (m)اس کےمعانی صرف اللہ کومعلوم ہیں۔

متشابہ آخر کی دوقسموں میں داخل ہے اور محکم اور متشابہ آیات کے لانے میں تحکمت بیے ہے کہ محکم کے معانی اگر چے مفہوم ہیں لیکن مما ثلت کفظی ہے لوگوں کا بجز ظاہر ہوتا ہے اور متشابہ لانے میں معنوی اور کفظی دونوں طرت کے بجز بیش نظر ہوتے ہیں۔

الا الله اكثر صحابةً ورقر أمثلًا ابن عباسٌ ، عا نشرٌ ، ما لك بن انسٌ ، حسنٌ ، كسائى ، ابوصنيفه رحمهم الله ـ السلّب بروقف كرتے بين چنانچه و السر استخون کی قر اُت وا وُاستینا فید کے ساتھ بھی اس کی تا ئیدکرتی ہے۔اوربعض حضرات مثلاً مجاہد، رہیج ابن انس ،ا کثر معلمین معتزله فسی المعلم پروقف کرتے ہیں۔ چنانچے مجاہدٌ وضحاک کی روایت ابن عباسؓ سے یہی ہے اور علامہؒ نے اس کواضح کہا ہے علامہ ابن حاجب ؓ

نے بھی اس کومخنار کہا ہے۔ لیکن امام الحرمین اول تاؤیل کی طرف ماکل تنھے اور بعد میں اتباع سلف کرتے ہوئے متثابہ کے معانی ہے ترك تعرض كرليا . اورابن اصلاح نے تواس طریقہ كا اتباع كرتے ہوئے يہاں تك كهدديا كه عسلسى ذالك مسضى صدر الامة وســاداتهــا واختــار ائــمة الــفقهاء والحديث. والراسخون اگرالا الله پروقف كياجائــــتوريمبتداء ــــــورندريـحال بوگاـــاى البراسىخيون يبعبلمون تاويله حال كونهم قائلين ذلك اورجملهمتنانفهجي بوسكتا بهجوموضح حال بهو بقول شارح جائ امساالبذيسن في قلوبهم ذيغ كالمعطوف اماثا نبيمخذوف ہے۔ تقتريرِعبارت اس طرح ہے وامسا البذيس ليسس في قلوبهم ذيغ فيتبعون المحكمات.

من عند دبنا صرف من دبنانہیں کہا بلکہ آیات متشابہ ہرایمان لانامزیدتا کیدکامقتضی تھااس لئے لفظ عند بڑھا دیا۔ یا دبناجلال مفسرٌ نے یہاں حرف ندا کا اضافہ اس لئے کردیا کہ معنی دعاءواضح ہوجا نمیں برخلاف اول کے کہوماں پہلے ہی دعا ئیمعنی ظاہر تنے امام رازی کی رائے رہے کہ رہے جملہ بھی راسسنحون فی العلم کی وعاء کا نتیجہ ہے۔انک انت الوہاب سے قاضی بیضاوی نے متنط کیا ہے کہ ہدایت وگمراہی دونوںمنجا نب اللہ ہوتی ہیں ۔اور بیر کہ اللہ کا انعام بندوں پر تحض اس کافضل ہے۔اس پر کوئی چیز واجب نہیں ہے۔ جيها كدمعتز له كاخيال ب-فيه التنفيات يعني بهله انك جهامع مين خطاب كاصيغه استعال كياتها اوراب ان الله مين اسم صريحي استعال کرلیا جو تھم میں غائب کے ہوتا ہے۔اورالتفات اس کو کہتے ہیں کہ مقتضی ظاہر کے خلاف عبارت لائی جائے خواہ پہلی تعبیراس کے برخلاف ہوجیسا کہ جمہور اہل معانی کی رائے ہے یا بیاعام رکھا جائے کہ پہلے کوئی تعبیر ہوئی یا نہ ہوئی جیسا کہ سکاکی کی رائے ہے ویسحت مل ان یسکون بینی لوگوں کی دعاانک جسامیع النساس کی تقید این وتا کیدے لئے میں تعالیٰ بیرجملہ ارشاد قرمارے ہیں اور و الغو ض ہے۔فسرعلام نے بیہ تلا نا جا ہتے ہیں کہ بظاہرتو سیحض جملہ خبر یہ ہے مگر مقصور د عاء ہے۔

ر بط : ...... يبلى سورة سورة بقره كوو انسصون على القوم الكافرين برختم كيا كياتها جس كاحاصل محاجد لساني وسناني ميس غلبه نکلتا تھا۔اس بوری سورت کا حاصل بھی یہی خلا صر مضمون ہے لیکن اس محاجة کی ضرورت نو بت محض اس لئے آئی کہ دین کے بنیا دی مسئلہ توحید میں اختلاف تھا۔اس کے مضمونِ توحید ہی ہے سورت کا آغاز کیاجار ہاہے۔اس کے بعد نسز ل علیک میں قرآن کی حقانیت کا ا ثبات ان المذين كفروا مسمئرين كے لئے وعيداور ان الله لاينحفي النج مين توحيد كا تتمه اور هو المذي انول المنج مين قرآن اور ا س کے سننے والوں کی دوسمیں پھرآ گے رہنا النع سے حق پرستوں کی قولی اطاعت یعنی دعاء کابیان ہے۔

ش**انِ مَرْ ول: .....این جریرٌ اورمحد بن اسحاقٌ وغیره محدثین نے روایت کی ہےاور بیمتعد درواییتیں انفرادی طور پراگر چہ پچھکم** درجہ میں جن کا حاصل میہ ہے کہ نجران جو مدینہ ہے چندمنزل فاصلہ پرایک جگہ ہے وہاں سے ساٹھ افراد پرمشتمل نصاریٰ کی ایک جماعت جن کالاٹ پادری عبداسیے اوراس کاوز براہیم اور پوپاعظم ابوحارثہ بن علقمہ تنھے۔اس پوپ کی شاوِروم کے یہاں بڑی عزت وتو قیرتھی اور کلیسائے عرب کی سیادت بھی اس کوحاصل تھی ۔غرضکہ ریہ جماعت مدینہ طیبہ حاضری کے لئے نگل کہ ابوحارثہ کے فیجرنے ایک ٹھوکر کھا گی جس پراس کے بھائی کزرگی زبان سے نکلا کہ ہم جہاں جار ہے ہیں وہ بڑا کمبخت معلوم ہوتا ہے کیکن ابوحار ثدنے اس پرخفکی کاا ظہار کیا اور کہنے لگا کہ جس شخص کے پاس ہم جارہے ہیں واللہ وہ نبی ہے جس کی بشارت حضرت موتیٰ نے تورات نبیں دی اور حضرت مسیح بھی مصلوب ہونے کے وفت اس کی بشارت دے گئے ۔حضرت سے اور پوحنا سے لے کرا ب تک ان کا انتظار تھا۔ اس پر کزر کہنے لگا کہ پھر آیاں ہے دین کو کیوں نہیں قبول کر لیتے ؟ حارثہ کہنے لگا کہ پھر با دشاہ کا تقرب اورعزت و دولت سب

خاک میں ٹل جائے۔

غرضکہ بیسب مناظرہ کے لئے حاضر خدمت ہوئے اور چونکہ الوجیت مسیح اور انبیت مسیح اور تثلیث کے قائل تھے اس لئے آنخضرت ﷺ نے ان تینوں عقائد کو باطل کرنے کے لئے اور حصرت مسیح کی بندگی ثابت کرنے کے لئے ارشاد فرمایا کہ(۱) اللہ اس کی بات سے پاک ہے کہ وہ نو مبینے رحم مادر میں رہ کوخون ہیپ سے پرورش پائے ،اور پھر پیدائش کے بعد کھائے چیئے اور بقول عیسائی سولی پرلٹکا یا جائے اور تڑپ تڑپ کرجان دید ہے۔

(۲) باپ بیٹے میں مما ٹکت ہوئی جا ہے عالانکہ کوئی چیز بھی خدا کے مماثل تہیں ہے۔ (۳) اورا گراب بھی ول میں تجھ کھنک ہواور اطمینان نہ ہوتو میں مباہلہ کے لئے تیار ہوں۔ غرضکہ لا جواب ہوکرانہوں نے آپ سے مہلت مانگی اور کہنے لگے کہ بلاشبہ بیخص اللّٰہ کا رسول ہے اس سے مباہلہ کا نجام ہمارے تی میں نہایت تناہ کن ہوگا اس لئے آپ سے ایک معتد بدمقدار جزئیہ پر صلح ہوگئی اوراس کومنظور کرکے واپس ہوگئے۔ اسی سلسلہ میں آیات اللّٰم اللّٰہ لا اللّٰہ الاہو اللّٰح نازل ہوئیں۔

نیزاس وفد نے آپ پر بیاعتراض بھی کیا کہ آپ میسی علیہ السلام کوکلمۃ اللہ اورروٹ اللہ نہیں کتے۔ آپ علی نے فرمایا ب شک کہتے ہیں اس طرح انہوں نے کہا کہ آپ اللہ کے لئے متعلم مع الغیر کے صیغے استعال کرتے ہیں مثلاً نسحت قدر نا اور نسحت قسمنا اس سے ہماری باتوں کی صحت ثابت ہوتی ہے چنانچہ اس پر ہو المذی انول المنع سے لے کرتفر یہا اس (۸۰) یا اس سے بجھواو پر آیات نازل ہوئیں۔

﴿ تشریح ﴾ الله هو المحص القیوم میں عیسائیول کی تثلیث کار قران الله الله هو المحس القیوم میں عیسائیول کے ندکورہ تینول عقیدوں کا ابطال کردیا گیا ہے کیونکہ تو حید حقیق کے منافی دونوں صورتیں ہیں خواہ متقافا مریم ، عیسیٰ ، اللہ کوا قاہم ثلاثہ مانا جائے یا مرکب کر کے واحد اعتبار قرار دیا جائے ۔ ہبر صورت یے عقیدہ وحدت حقیقیہ کے منافی ہے۔ پھر''حی وقیوم'' کہدکر دیسل عقلی کی طرف اشارہ کیا گیا ہے کہ جو چیز از افا وابد آموجود نہ ہو بلکہ خود اپنی حفاظت میں بھی دوسروں کی مختاج ہودہ الوہیت کی عزت سے کیسے ہمکنار ہو گئی ہے کہ جو چیز از افا وابد آموجود نہ ہو بلکہ خود اپنی حفاظت میں بھی دوسروں کی مختاج ہودہ الوہیت کی عزت سے کیسے ہمکنار ہو گئی ہے کہ وزیر سے منافی ہودہ اور عابت عزت اس کی عابت عزت نصیب ہودہ دوسروں کا مختاج ہونا بیا انہائی نقص ہے جو انہائی عزت کے منافی ہے۔ اس لئے ناقص و اے الوہیت کی انہائی عزت کی سزاوار کس طرح ہو گئی ہے ؟ اثبات ہو حید کے بعد نبوت وہ تی اور قر آن کی حقانیت کا اثبات کیا جار ہا ہے۔

 سی کی اور پی سمجھ کے لوگ ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔ قرآن کریم کی تعلیم دواصولی قسموں پر مشتل ہے تھکم اور متشابہ اول سے مرادوہ مطالب ہیں جن کا ہیں جواصلی بنیاد کی حثیبت رکھتے ہیں۔ مثلاً تو حید، رسالت، اوامر نواہی ، حلال ، حرام اور متشابہ سے مرادوہ حقائق اور مطالب ہیں جن کا ماوراء عقل سے تعلق ہوادانسانی حواس ان کا ادراک نہیں کر سکتے۔ مثلاً خدا کی بستی ، اس کی صفات ، مرنے کے بعد کی زندگی ، آخر سے کا حوال واہوال ، جب بیہ چیزیں انسانی عقل وشعور کی گرفت سے باہر ہیں تو ناگزیر ہے کہ ان کے لئے پیرا سے بیان تشبیہ و مجاز اور ابہام اصل اور ہدایت و ملل کے لئے کافی سمجھتے ہیں متشابہات کے پیچھے نہیں پڑتے۔ متشابہات کو خلاف عقل نہیں مگر ماوراء عقل ضرور ہوتے ہیں۔ انسان ان پر یقین کرسکتا ہے لیکن حقیقت نہیں پاسکتا ، کیونکہ انسانی عقل کی بہنچ سے دہ باہر ہوتے ہیں اس لئے وہ اللہ کے کلام پر ایسان سے آئے قدم ہو حمان نہیں چا ہے۔ لیکن جن لوگوں کی سمجھ میں بھی ہوتی ہے وہ متشابہ کو اصل سر ماریہ بھتے ہیں اور ایمان کر لیتے ہیں۔

(۱) اوربعض کی رائے ہے کہ محکم کہتے ہیں جس کی مرادظہوریا تاویل کے ذریعہ سے معلوم ہوسکے۔اور متشابہ کی مراوکا پہتہ چلنا کسی طرح بھی نہیں ہوسکتا جیسے قیام قیامت، وجال کا نکلنا، حرف مقطعات۔ (۲) اوربعض کے زدیے محکم میں صرف ایک تاؤیل کی مخبائش ہوتی ہے اور متشابہ میں چند وجو پختل ہوتی ہیں۔ (۳) اوربعض کہتے ہیں کہ محکم ناسخ ہوتا ہے۔اور متشابہ منسوخ کو کہتے ہیں۔ (۳) پچھ لوگوں کا کہنا ہے کہ محکم معقول المعتی اور متشابہ لوگوں کا کہنا ہے کہ محکم میں تکرار الفاظ ہوتا ہے۔ (۵) اوربعض کا خیال ہے کہ محکم معقول المعتی اور متشابہ غیر معقول المعتی اور متشابہ علی ہوتا ہے۔ (۵) اوربعض علماء کے الفاظ میہ ہیں۔ (۱) اوربعض علماء کا قول ہے کہ کہم فرائعن، وعدا دروعید کو کہتے ہیں اور متشابہ قصص وامثال کو۔ (۷) علی ہذا بعض علماء کے الفاظ میہ ہیں۔ کہم النہ یا ادا کا میا ہوتا ہے اور متشابہ ہوتھم قرآن کے ساتھ مخصوص ہو خرضیکہ علامہ سیوطی نے تفسیر انقان میں محکم اور متشابہ کے سلسلہ میں سترہ (۱۷) قول نقل کے ہیں۔

مشتبها لمراد کام اوصور تیل: .......... مشابد وطرح کے ہوتے ہیں ایک تو وہ کہ جن کے معانی نداخت ہے معلوم ہو سکتے ہیں اور نمراد تکلم کا پند چائی کا پند نداخت چل سکتا ہے معراد تکلم کا پند چل سکتا ہے جن کے خاتی ، وغیرہ الفاظ کے معانی کا پند نداخت چل سکتا ہے اور نہ مراد تنکلم کے جانے کی کوئی بیٹی اور تطعی راہ ہے۔ دوسری تشم ان الفاظ کی ہے جن کے نفوی معانی تو معلوم ہوں لیکن مراو تنکلم و تحقیق مشکل ہو۔ مثل آیا تی صفات السوح سن عملی العوش استوی، ولتصنع علی عینی، کل شی هالث الاوجهه بید الله مشکل ہو۔ مثل آیا تی صفات السوح سن عملی ما فرطت فی جنب الله، یوم یکشف عن ساق، و هو القاهر فوق عباده، فوق ایس عند محیط، و حاء ربک، یوم یاتی عند نموس اقرب الیه من حیل الورید، و فی انفسکم افلا تبصرون، والله بکل شی محیط، و حاء ربک، یوم یاتی عند

ربك، من دون الله، اينما تولوا فثم وجه الله، وهو معكم اينما كنتم، ونفخت فيه من روحي، سنفرغ لكم ايها الشقلان، الله نور السموات والارض، وجوه يومئذ ناضرة الى ربها ناظرة، يا بقول الممرازيُّ وه آيات بحي جن مين اغراض تضانيه، رحمت وغضب حياء، كمراوراستهزاء وغيره بيان كي كي بين \_

مُعتز لہ اور شوافع کے نزدیک منشا بہاہت کی تا ؤیل د استحدون فسی المعلم کومعلوم ہوتی ہے اس لئے و والا اللہ پروقف نہیں کرتے۔ بلکہ السو استحون فبی المعلم پروقف کرتے ہیں اور یہ کہتے ہیں کہ اگر ان کی تاؤیل کسی کوبھی معلوم نہیں ہوگی تو نائخ منسوخ ،حلال حرام کی شناخت کیسے ہو سکے گی کیکن اکثر صحابہ ماہل سنت حنفیہ کی رائے اس کے خلاف ہے۔

غرضکہ اس طرح آیات صفات اور مقطعات ِقرآنیہ دونوں میں شوافع کی طرح متاخرین علائے حنفیہ نے تا ویل کی کوشش کی ہے اس طرح اب دونوں میں اختلاف نہیں رہااورممکن ہے کہ بیاختلاف محض لفظی ہوجیسا کہ مقطعات ِقرآنید کی تشریح کے ذیل میں اس سے پہلے گذر چکا ہے۔

. فعاماً اللذين في قلوبهم زيغ المنج سے معلوم ہوتا ہے کہ اہل اسرار کہ جن کاصدق توان کے احوال سے معلوم ہوجائے کیکن ان ک مراد معلوم نہ ہوتی ہوتو ان کے کلام کا انکار نہیں کرنا جا ہے اور نہ اس کلام کے طاہری معنی پراعتقا در کھنا جا بیئے ۔

إِنَّ الَّـٰذِيۡنَ كَفَرُوا لَنُ تَغَنِىَ تَدُفَعَ عَنُهُمُ اَمُوالُهُمُ وَلَاۤ اَوۡلاَدُهُمُ مِّنَ اللهِ اَيۡ عَذَابِهِ شَيُنَا ۖ وَٱولَٰئِكُ هُمْ وَقُودُ النَّارِ ﴿ ﴿ ﴾ بِـفَتَحِ الْوَاوِ مَايُوفَدُ بِهِ دَابُهُمُ كَدَأْبِ كَعَادَةِ اللِّ فِرُعَوُنَ ﴿ وَالَّذِيْنَ مِنْ قَبُلِهِمْ ۗ مِنَ الْاَمَـج كَعَادٍ وَتَمُودَ كَلَدُّبُو ابِالنِّينَا ۚ فَاَخَذَهُمُ اللهُ اَهۡلَكُهُمُ بِذُنُوبِهِمُ ۚ وَالسُّحُ مُلَهُ مُفَسِّرَةٌ لِمَاقَبُلَهَا وَاللهُ شَدِيُدُ الْعِقَابِ﴿ إِنَّ وَنَزَلَ لَمَّا أَمَرَ النَّبِيُّ صَلَّى الله عَلَيْهِ وَسَلَّمَ الْيَهُوْدَ بِالْإسْلَامِ فِي مَرْجِعِهِ مِنْ بَدُرِ فَقَالُوا لَهُ لَايَىغُرَّنَّكَ أَنْ قَتَـلُتَ نَـفَـرًا مِنُ قُرَيْشِ إغْمَارًا لَايَعْرِفُونَ الْقِتَالَ قُلُ يَـا مُحَمَّدُ لِ**لَلْذِيْنَ كَفَرُوا** مِنَ الْيَهُوْدِ سَتَغُلَبُونَ بِالتَّاءِ وَالْيَاءِ فِي الدُّنْيَا بِالْقَتْلِ وَالْإِسْرِ وَضَرَّبِ الْجِزْيَةِ وَقَدْ وَقَعَ ذَلِكَ وَتُحُشُرُونَ بِالْوَجُهَيْنِ فِي الاحِرَةِ اللَّي جَهَنَّمَ ﴿ فَتَدُخُلُونَهَا وَبِئُسَ الْمِهَادُهْ ﴿ إِنَّهِ الْفِرَاشُ هِيَ قَدُكَانَ لَكُمُ ايَةٌ عِبُرَةٌ وَذُكِّرَ الْفِعُلُ لِلْفَصُلِ فِي فِئَتَيُنِ فِرُقَتَيُنِ الْتَقَتَاطُ يَوُمَ بَذْرِ للْقِتَالِ فِئَةٌ تُقَاتِلُ فِي سَبِيُلِ اللهِ أَي طَاعَتِهِ وَهُمُ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَاصْحَابُهُ وَكَانُوا ثَلْثُمِاتَةٍ وَثَلَاثَةَ عَشَرَ رَجُلًا مَعَهُمُ فَرَسَان وَسِتُ اَدُرُع وَثَمَانِيَةُ سُيُوْفٍ وَاكْتُرُهُمُ رِجَالَةٌ وَأَخُواى كَافِرَةٌ يَّرَوُنَهُمُ بِالْيَاءِ وَالتَّاءِ أَى الْكُفّارُ مِّتُلَيُهِمُ أي الْمُسْلِمُينَ أَيُ أَكْثَرَ مِنْهُمُ كَانُوا نَحُوَ ٱلْفِ **رَأَى الْعَيْنِ ۚ** آَيُ رُوْيَةً ظَـاهِرَةً مُعَايِنَةً وَقَدْ نَصَرَ هُمُ اللَّهُ تَعَالَى مَعَ قِلَّتِهِمُ **وَ اللَّهُ يُؤَيِّكُ** يُقَوِّي بِنَصْرِهِ مَنْ يَشَاءُ \* نَصْرَهُ إِنَّ فِي ذَلِكَ الْمَذُكُورِ لَعِبْرَةً لِلا ولي الْابْصَارِ ﴿ ٣ لِذَوى البَصَائِرِ ٱفَلَاتَعُتَبِرُّوُنَ بِذَٰلِكَ فَتُؤُمِنُونَ \_

تر جمیہ: ..... بلا شبہ جولوگ کفر کرتے ہیں ہرگز ان کے کامنہیں آسکتے ( ان کی طرف سے مدا فعت نہیں کر سکتے ) ان کے مال اور نہان کی اولا دانٹدنتعالیٰ کے (عذاب کے ) مقابلہ میں ذرّہ برابر بھی اور بیلوگ جہنم کا ایندھن بنیں گے (وقو وفتح واؤ کے ساتھ جمعنی ایندھن ان لوگوں کا ڈھنگ ایبا ہے ) جبیہا ڈھنگ (معاملہ ) فرعونیوں اوران سے پہلے لوگوں کا تھا ( قوم عا دوثمود کا )انہوں نے ہماری آ یات کوجیٹلا یااس برانٹہ تعالیٰ نے ان کی گرونت فر مائی ( ان کوتباہ کر دیا )ان کی نافر مانی کی وجہ ہے ( پیر جملہ سحے بدب و ۱ ماقبل کی تفسیر کرر ہا ہے) اور اللہ تعالیٰ سخت سزا وینے والے ہیں (آنخضرت ﷺ نے غزوؤ بدرے واپس پریہود کو جب وعوت اسلام ہیں کی تویہود گتاخانہ کہنے لگے کہ اگر آپ (ﷺ) نے قریش کے چند بیوتوفوں کو مار بھگایا جو جنگ کے نا آ زمودہ تھے تو اس ہے آپ مغرور نہ ہوجا ئیں۔اس سلسلہ میں بیرآیت نازل ہوئی) فرماد تیجئے (اے محمدٌ) ان کفر کرنے والے لوگوں (یہود) ہے کہ عنقریب تم مغلوب کردایئے جاؤگے (سیسغلبون تااور پاکے ساتھ ہے )و نیامیں قتل وقیدوجزیہ کے ذریعہ مغلوب کئے جاؤگے۔ چنانچہ بیواقع ہو چکاہے ) اور ہنکادیئے جاؤ گے ( آخرت میں ، یا اور تا کے ساتھ دونوں طرح ہے ) جہنم کی طرف ( اس میں دھکیل دیئے جاؤ گے ) اور بہت ہی بُرا ٹھکا نہ( جگہ ) ہےوہ۔ بلا شبہتمہارے لئے بڑی نشانی تھی ( یعنی عبرت ،اور تعل کے ان ند کرلا یا گیا ہے فا صلہ ہوجانے کی وجہ ہے ) ان د دنوں جماعتوں ( کروہوں ) میں جو یا ہم ایک دوسرے کے مدمقابل ہوئے تھے (بدر کے میدان جنگ میں )ایک گروہ تو اللہ تعالٰی کی راہ میں لردر ہاتھا (لیعنی اس کی فر مانبرداری میں ۔مراداس ہے آتخضرے ﷺ اورصحابہ میں جو تین سوتیرہ ( ۳۱۳ ) ہتھے۔ )جن کے پاس

صرف دو(۲) گھوڑ ہے، چھر(۲) زر ہیں، آٹھ(۸) تلوارین تھیں۔اکثرلوگ پیدل ہی تھے) دوسرا گروومئلرین حق کا تھا جنہیں دیکھے رہے تھے (یسرون یااورتا کے ساتھ دونوں طرح ہے یعنی کفارد کیجر ہے تھے خودکو )مسلمانوں ہے کئی گنازیادہ ( بیعنی کفارمسلمانوں سے بہت زیادہ تنھے چنانچہ ہزار کے قریب نتھے ) کھلی آئکھوں ( یعنی کھلم کھلا دیکھنا چنانچہ اللّٰد تعالٰی نے باوجود قلت تعداد کے مسلمانوں کی مدد فر مائی ) اوراللہ تعالیٰ مددگاری ( قوت ) پنجاد ہے ہیں اپنی نصرت ہے جس کو حیاہتے ہیں (مدود بنا) اس ( مذکورہ ) معاملہ میں بڑی ہی عبرت ہے دانشمندوں کے لئے (اہل بصیرت کے لئے تو کیاتم اس ہے عبرت حاصل کر کے ایمان نہیں لے آتے )

تحقیق وتر کیب: .....لن تغنی عنهم کے علی تبجزی عنهم لینی لا تکفیهم بدل الرحمة و الطاعة. اموالهم چونکہ بطورفد ہواول مال خرج کیا جاتا ہے اولا و پر بعد میں آئے آتی ہے۔اس لئے مال کی تقدیم اولا و برکی گئ ہے۔من اللہ کے موضع نصب ہونے کی طرف اشارہ کردیا۔اور مشیب شااس صورت میں منصوب علی المصدریا مفعول مطلق ہوگا اور من مجاز اابتدا ئیہ ہوگالیکن اگرلن تغنی کو اغن غنی وجھک بمعنی غیبہ عنی سے ماخوذ مانا جائے تو شیئا مفعول بہروجائے گا۔

و قسو د السناد اس میں شدت عذاب کی طرف اشارہ ہے کیونکہ جب ایندھن کا فروں کو بنایا جائے گا تو اس سے زیادہ اور کیا شدت ہو یکتی ہے۔ سکذبوا مایشنا پیکمہ سکداب ال فرعون کی تفسیر ہے گویا بیسوال مقدر کا جواب ہے اس لئے عاطف ترک کردیا گیا ہے۔ دأب بيمصدر بدأب في المعسمل اذا كدح فيه يعض ثنان كي طرف نتقل كرنيا كيا\_الميهو دان سے بنوقريظ ، بنونشيرمرا و بين اوربيروا قعيسوق قينقاع مين پيش آياتها \_چنانچه يهود نے بيجمله بھي مزيد كهاتھالان قاتلنا لعلمت ان نحن الناس`.

اغمادا کی تقسیر لایعرفون المقتال ہے۔وقد وقع ذلک چنانچہ بی تُر پظمُل کئے گئے اور بی نضیرجلاوطن ہوئے۔نیبر فتح ہوگیا اوردوسرے يہود باجكذاراسلام بن گئے۔وبسس المهاد قاضى كى رائے يہے كديہ جملہ بھى منجملدان اقوال كے ہوگا جوجبنيوں سے کے جائیں گے یاجملہ متانفہ ہے۔قد کان لکم پیخطاب قریش یا یہودیا مسلمانوں کو ہے و ذکو الفعل لیعنی قد کانت کہنا جائے تھالیکن تکاناوراس کی خبر کے درمیان اسم فاصل ہو گیااس لئے تعل نہ کرلانے کی گنجائش مل گئی ہے ٹلا ٹیمائیۃ المنع ان میں 22مہا جراور ۲۳۷ انصار تھے ایک تھوڑا مقدار بن عمر کے پاس اور ایک تھوڑا مر ٹد ٹرین ابی مرتد کے پاس تھا۔ کا رمضان عصے کومعرک بدرہ بیش آیا جس ہے جن کو فیصلہ کن فتح نصیب ہوئی۔ یسر و نہم تافع تا کیساتھ اور باقی قر اُیا کے ساتھ پڑھتے ہیں۔ رویت بھر بیمراد ہے۔ ضمیر فاعل مسلمانوں کی طرف بھی راجع ہوسکتی ہےاور کا فروں کی طرف بھی اورضمیرمفعول کفار کی طرف راجع ہوگی ۔اول صورت میں بیمعنی ہوں کے کے مسلمانوں نے کفارکوا بینے سے دوچند دیکھا۔اور دوسری صورت میں حاصل بیہوگا کہ کفار نے خودکومسلمانوں ہے دوگنا دیکھا۔ غرضکه دونو ب ضمیری دونوں کی طرف متنفق اورمختلف صورتوں میں راجع ہوسکتی ہیں۔اس طرح جا راحمال ہو جائمیں گے جیسا کہ ادنیٰ تامل ے ظاہر ہوسکتا ہے۔مثلیہ کا ترجمہ مفسر علامؓ نے اکثر کے ساتھ اس لئے کیا ہے کہ کفارمسلمانوں ہے دو گئے ہیں بلکہ تین گنا تھے۔

ر لبط :...... چیملی آیات میں محاجہ لسانی کا بیان تھا آیت ان المسلامین میں محاجہ سنانی کا تذکر وشروع کیا جار ہاہے یعنی تقمهٔ شمشیر واجل ہونے کی دھمکی اور دشمنوں کے زیر آگوں ہونے کی بشارت مذکور ہے۔

**شانِ نزول:....**شانِ نزول کی تفصیل خود جلال محقق پیش کر چکے ہیں جس کا بیان ابھی گذراہے۔

﴿ تَشْرِی ﴾ : ..... آنخضرت ﷺ کے بدخوا ہوں کا انبجام بد : .............یعن جس طرح حضرت مویٰ علیہ السلام کے مقابلہ میں آلِ فرعون نے سرکٹی جو د کی روش اختیار کی تھی اسی طرح آنخضرت ﷺ کے مقابل قرآن کے ساتھ معانداند روش آپ ﷺ کے مقابل قرآن کے ساتھ معانداند روش آپ ﷺ کے معاصر کفاراختیار کررہے ہیں اور وہ وفت وُورنہیں جب ان کے لئے بھی وہی ہوگا جو آلِ فرعون کے لئے ہو چکا ہے۔ اور دنیاد کھے لئے گئے کہ آخر فتح مندی کس کا ساتھ ویتی ہے؟

چنانچہ جنگ بدر کامعاملہ اس معرکہ کاراز کی ابتداء تھی تاہم فیصلہ کن تھی۔ائر عبرت پذیری کی استعداد فنانہ ہوگئی ہوتی تو ان لوگوں کو تنبیہ کے لئے کافی سامان کردیا گیا تھا کہ سلمانوں نے خالی ہاتھ، اپنے سے تین گئی ،سامان میں غرق تعداد کے لئنگر سے قوت آ زمائی کی ادر خداکی نصرت سے میدان اقلیت کے ہاتھ رہااورا کثریت کے بت کوشکست وریخت کردیا گیا۔

مال واولا و کے قیامت میں کار آمد نہ ہونے کی دوصور تیں ہوسکتی ہیں۔ ایک بیاکہ اللہ کی رحمت وعنایت کی بیجائے صرف مال واولا د کافی ہوجاتی دوسرے بیاکہ مال واولا واللہ کے مقابل ہو کرعذاب سے بیچالیتے ہیں۔ آیت میں ان دونوں صورتوں کی نفی کرنی ہے۔ اور کفار سے مراد خالص وہی کفار ہیں جو جنگ میں مغلوب ہوئے تھے عام کفار مراد نہیں ہیں کہ بیشیہ کیا جائے کہ بہت سے کفار مغلوب ہونے کی بجائے غالب رہتے ہیں البتہ سزائے آخرت وہ بلاشبہ سب کفار کے لئے عام ہے۔

ا بیک اشکال اور اس کاحل : ........غزوهٔ بدر کےسلسلہ میں سورۂ انفال ہے معلوم ہوتا ہے کہ آمخضرت ﷺ کوخواب میں کفار کا عدد کم دکھلا یا گیا تا کہ مسلمانوں کی ہمت وحوصلہ بڑھار ہے کیئن جب دونوں گروہ مدّ مقابل ہوئے تو مسلمانوں کو کفار اور کفار کو مسلمان کم معلوم ہوئے تا کہ جوش وخروش ہے مقابلہ ہو، تا آ نکہ مسلمان غالب ہو گئے۔

اس پر بظاہر میہ شبہ ہوسکتا ہے کہ رسول اللہ ﷺ کا خواب میں اور مسلمان صحابہ گا بیداری میں خلاف دافعہ کفار کو کم دیکھنا کیسے ہوا؟ جواب سے ہے کہ فلا ف واقعہ یا غلط دیکھنا نہیں کہا جائے گا بلکہ کل جواب سے ہے کہ خلاف واقعہ یا غلط دیکھنا نہیں کہا جائے گا بلکہ کل میں سے بعض کو مصالح نہ کورہ کی وجہ سے پوشیدہ کرنا کہا جائے گا جو قابلِ اعتراض نہیں ہے۔ باتی اس آیت میں کفار کا اپنی جماعت کو مسلمانوں سے کئی گنا زاہد دیکھنا اور آیت انفال میں کفار کا مسلمانوں کو کم دیکھنا دونوں کا مفہوم اور ماحصل ایک ہی ہے۔

زُيِّنَ لِلنَّاسِ حُبُّ الشَّهَوْ تِ مَاتَشَتَعِيهِ النَّهُسُ وَتَدُعُوا اللهِ زَيَّنَهَا الله تَعَالَى اِبْتِكَاءُ أَوِ الشَّيْطَانُ مِنَ النِّسَاءِ وَالْبَنِيْنَ وَالْقَنَاطِيْرِ آلُامُ وَالِ الْكَثِيرَةِ الْمُهُمَّانَةِ الْمُحْمَعَةِ مِنَ الذَّهُ بِ وَالْفِضَةِ وَالْحَيُلِ الْمُسَوَّمَةِ الْدَيْنَ وَالْمَنْعَامِ آي الْإِبلِ وَالْبَقِرِ وَالْعَنَمِ وَالْمَحُرُثُ الرَّرْعِ ذَلِكَ الْمَذُكُورُ مَتَاعُ الْحَيلِةِ الْمُسَوَّمَةِ الْجَسَانِ وَالْآلُونَ اللهُ عِنْدَةُ حُسْنُ الْمَالِ وَالْحَرُثُ الْوَرْعِ وَهُو الْحَنَّةُ فَيَنَبَعِي الرَّعَبَةُ فِيهِ دُولَ اللَّهُ اللهُ اللهُ اللهُ عَلَى وَاللهُ عِنْدَةً فَيْنَعِيلُ اللهُ ال

بَدَلٌ مِنَ الَّذِيْنَ قَبْلَهُ يَقُولُونَ يَا رَبَّنَآ الْمَنَّا صَدَّفْنَا بِكَ وَبِرَسُولِكَ فَاغْفِرُلْنَا ذُنُوبَنَا وَقِنَا عَذَابَ النَّارِ ﴿ أَنَّ الْصَّبِرِينَ عَلَى الطَّاعَةِ وَعَنِ الْمَعُصِيَّةِ نَعُتٌ وَالصَّدِقِيْنَ فِي الْإِيمَان وَالْقَلْتِينَ الْمُطَلِّعِينَ لِلَّهِ وَالْمُنَفِقِيْنَ ٱلْمُتَصَدِّقِيُنَ وَالْـمُسُتَغَفِرِيْنَ اللَّهَ بِـأَنْ يَـقُولُوا اَللَّهُمَّ اغْفِرُ لَنَا بِٱلْاسْحَارِ ﴿ عَالَى اللَّهُ إِلَا اللَّهُ إِلَّا اللَّهُ إِلَى اللَّهُ إِلَّا اللَّهُ إِلَّهُ إِلَّا اللَّهُ إِلَّا اللَّهُ إِلَّا اللَّهُ إِلَّا اللَّهُ اللَّهُ إِلَيْهُ إِلَّا اللَّهُ إِلَّا اللَّهُ إِلَّا اللَّهُ إِلَّا اللَّهُ إِلَى اللَّهُ إِلَّا اللَّهُ إِلَى اللَّهُ إِلَّهُ إِلَّهُ إِلَّا اللَّهُ إِلَى اللَّهُ إِلَّهُ إِلَّهُ إِلَّهُ إِلْكُ إِلَّا لَهُ إِلَّهُ إِلَّهُ إِلَّهُ إِلَيْهُ إِلَّا لَهُ إِلَّهُ إِلَّا اللَّهُ إِلَّهُ إِلَّهُ إِلَّا اللَّهُ إِلَّهُ إِلّهُ أَنْ أَلِيلًا لِللَّهُ إِلَّهُ إِلَّا لَهُ إِلَّهُ إِلَّهُ إِلَّهُ إِلَّهُ إِلَّهُ إِلَّهُ إِلَّا لَهُ إِلَّهُ إِلَّهُ إِلَّا لَهُ إِلَّهُ إِلَّهُ إِلَّهُ إِلَّهُ إِلَّهُ إِلَّهُ إِلْكُ أَلَّهُ إِلَّهُ إِلَّهُ إِلَّهُ إِلَّهُ إِلَّهُ إِلَّهُ إِلْهُ إِلَّهُ إِلَّهُ إِلَّهُ إِلَّهُ إِلَّهُ إِلَّهُ إِلَّا لَهُ إِلَّهُ إِلَّهُ إِلَّا أَلَّا أَلَّا لَا أَلَّهُ إِلَّا أَلَّهُ إِلَّا لَهُ إِلَّا إِلَّا إِلَّهُ إِلَّا لَا أَلَّهُ إِلَّهُ إِلَّا أَلَّا لَا أَلَّا لَا أَلَّهُ إِلَّا لَا أَلَّا لِمُلَّا لِللَّهُ إِلَّا لَمِلْكُوا أَلَّا أَلَّا لَا أَلّ خُـصَّتْ بِالذِّكِرُ لِانَّهَا وَقُتُ الْغَفُلَةَ وَلَذَّةِ النَّوُمِ شَهِدَ اللهُ بَيَّنَ لِخَلْقِهِ بِالدَّلَائِلِ وَالْآيَاتِ ۖ أَنَّهُ لَا إِلَٰهُ لَا مَعْبُوٰ دَ بِحَقِّ فِي الْوُجُودِ اِلْآهُوَ ۚ وَشَهِدَ بِذَلِكَ الْمَلَيْكَةُ بِالْإِقْرَارِ وَأُولُوا الْعِلْمِ مِنَ الْآنُبِيَآءِ واَلْمُؤُمِنِيُنِ بِالْإِعْتِقَادِ وَاللَّهٰظِ قَ**الِيَّمَا ۚ** بِتَـذَبِيْرِ مَـصَـنُـوَعَـاتِهِ وَنَصَبُهُ عَلَى الْحَالِ وَالْعَامِلُ فِيْهَا مَعْنَى الْجُمُلَةِ أَيُ تَفَرَّدَ **بِالْقِسُطِ** ۗ بِالْعَدُلِ لَآ اِللَّهُ اِلَّا هُوَ كَرَّرَهُ تَاكِيدًا الْعَزِيْزُ فِي مُلُكِهِ الْحَكِيْمُ ﴿ أَنَّهُ فِي صُنُعِهِ اِنَّ الدِّيْنَ الْمَرُضِيَّ عِنْدَ اللهِ هُوَ الْإِسْلَامُ وَقُفْ آيِ الشَّـرُءُ الْـمَبُعُوثُ بِهِ الرُّسُلُ الْمَبْنِي عَلَى التَّوْجِيُدِ وَفِيُ قِرَاءَ ةِ بِفَتَحِ إِنَّ بَدَلٌ مِنَ آنَّهُ الخ بَدُلُ اِشْتِمَالِ وَمَا انْحَتَلَفَ الَّذِيْنَ أُوتُو االْكِتْبُ الْيَهُـوَٰدُ وَالنَّصَارَى فِي الدِّيْنِ بِاَنْ وَحُدَ بَعُضَّ وَكَفَر بَعَضَ اِلَّا مِنَ ۚ بَعُدِ مَا جَآءَ هُمُ الْعِلْمُ بِالتَّوْحِيْدِ بَغُيًّا ۚ مِنَ الْكَفِرِيْنَ بَيْنَهُمُ ۖ وَمَنْ يَكُفُو بِايلتِ اللَّهِ فَالَّ الله سَرِيْعُ الْحِسَابِ ﴿٩﴾ آيِ الْمُحَازَاةِ لَهُ ۚ فَإِنْ حَاجُولَتَ خَاصَمَكَ الْكُفَّارُ يَا مُحَمَّدُ فِي الدِّيْنِ فَقُلُ لَهُمُ ٱلسُلَمُتُ وَجُهِيَ لِلَّهِ انْفَدُتُ لَهُ أَنَا وَمَنِ اتَّبَعَنِ ﴿ وَخُصَّ الْوَجُهُ بِالذِّكْرِ لِشَرَفِهِ فَغَيُرُهُ أَوَلَى وَقُلُ لِلَّذِيْنَ أُوْتُوا الْكِتابَ ٱلْيَهُودِ وَالنَّصَرَى وَٱلْاحِبِّنَ مُشُرِكِي الْعَرَبِ ءَ ٱسۡلَمُتُم ۚ أَى ٱسۡلَمُوا فَاِنُ ٱسۡلَمُوا فَقَدِ اهْتَدَوُا ۚ مِنَ الضَّلَالِ وَإِنْ تَوَلُّوا عَنِ الْإِسُلَامِ فَإِنَّمَا عَلَيْكَ الْبَلْغُ ﴿ التَّبَلِيُغُ لِلرِّسَالَةِ وَاللَّهُ بَصِيرًا ۚ عَ بِالْعِبَادِرِ مِنْ فَيُحَازِيُهِمُ بِأَعُمَالِهِمُ وَهَذَا قَبُلَ الْأَمُرِ بِالْقِتَالِ \_

تر جمہہ: ......خوشنمائی دکھائی گئی ہے لوگوں کے لئے مرغوب چیزوں کی محبت میں (تفس جن چیزوں کی رغبت کرتا ہے اور جن کی طرف بلاتا ہےان کوانٹدنے مزین کیا ہے آز مانے کے لئے شیطان نے )عورتیں ہوں، بینے ہوں، ڈھیر ہوں ( مال کثیر کے ) سکھ ہوئے (جمع شدہ) سونے اور جاندی کے نمبری گھوڑے ہوں (خوبصورت) اور مولیتی (لیعنی اونٹ، گائے ، بھری) ہوں اور کھیتی بازی ( زراعت ) بیسب( مٰدکورہ چیزیں )استعال سامان ہے دنیاوی زندگانی ( دنیامیں اس سے نقع اٹھایا جاتا ہے بھرفنا ہو جاتا ہے )اوراللہ ہی کے پاس ہے بہترائی انجام کی (وہ ٹھکا نہ جنت ہے اس کی طرف رغبت ہوئی جا ہے دوسری طرف نہیں ) آپ فر ماد بیجئے (اے محداً پی قوم ہے ) کیا میں تم کو بتلا دوں (جنلا دوں )ایسی چیز جو بدر جہا بہتر ہوان (مذکورہ شہوت کی ) چیز وں سے (استفہام تقریری ہے ) جولوگ پر ہیز کرتے ہیں (شرک سے )اں کے لئے ان کے پروردگار کے پاس (پینبر ہے مبتداء آ گئے ہے )باغ ہیں کہ جن کے پائیس نہریں جاری میں وہ ہمیشہ رہیں گے (یعنی بمیشکی ان کے لئے مقدر ہوگی )ان باغات میں (جب وہ ان میں داخل ہوں گے )اور پاک ہیویاں ہوں گی ( جومیض وغیرہ گند گیوں ہے صاف ستھری ہوں گی )اوران کوخوشنو دی حاصل ہوگی ( ر ضبو ان سمسرہ اورضم را کے ساتھ۔ دونو ں

لغت ہیں بڑی رضامندی )اللہ تعالیٰ کی اوراللہ تعالیٰ خوب و کیھ بھال کرنے والے (عالم ) ہیں بندوں کے (چنانچہ ہرایک کواس کے کئے کابدلہ دیں گے ) وہ لوگ (بینعت بابدل ہے پہلے انسے بسن سے )جو کہتے ہیں ضدایا ہم ایمان لے آئے ( آپ کی اور آپ کے نبی کی تصدیق کر چکے ہیں ) پس ہمارے گناہ بخش دیجیو اور عذاب جہنم ہے ہمیں بچالی جیوصبر کرنے والے (خیرات دینے والے ) ہیں اور طلبگار مغفرت میں (اللہ کے حضور میں لیعنی الله م اغفر لنا کہتے ہیں )رات کی آخری گھڑیوں میں (اخیر شب میں اس وقت کی تحصیص اس کئے کی پیمٹھی نینداورغفلت کاوفت ہوتا ہے )الندنے شہادت آشکارہ کردی (مخلوق کے سامنے دلائل وآیات واضح کردیئے )اس بات پر کہ کوئی پرستش کے لاکتن نبیں ( حقیقی معبودموجو ذبیں ہے ) بجز ذات بیگاندے (اوراس کی گواہی ) فرشتوں نے بھی (اقرار کرے ) وی ہےاوراہل علم نے (لیتنی انبیاءومؤمنین نے اعتقاد واقر ار کے ذرابعہ )اورمعبود بھی اس شان کے ہیں کہ ابتظام رکھنے والے ہیں (اپنی بنائی ہوئی چیز وں کی تدبیر کر کے بیمنصوب علی الحال ہے اور اس میں عامل جملہ کے معنی میں یعنی تفرد )ا متدال (عدل وانصاف) کے ساتھ کوئی معبودنہیں بجزان کی ذات کے ( تا کیدا یہ جملہ مکرر لائے ) وہ زیردست ہیں (اپنے ملک میں )اور حکمت والے ہیں (اپنی صنعت میں ) بلاشیہ: بین (پہندیدہ)اللہ کے نزویک (وہ)اسلام ہی ہے(لیعنی وہشریعت جس کولے کراندیا مبعوث ہوئے جوپنی برتو حید ہے اور ایک قر اُت میں 'ان السدیس منتخ اُن کے ساتھ'انسد لاالسد' سے بدل الاشتمال واقع ہور ہاہے )اور اہل کتاب نے جو باہمی اختلاف کیا (یہود ونصاریٰ نے جو بیاختلاف ئیا کہ بعض تو حید ہر ہےاور بعض نے کفرا فتیار کرلیا ) تو الیبی حالت کے بعد کہ ان کو دلیل ( نوحید ) پہنچ چکی تھی محض ( کا فروں میں )ایک دوسرے سے بڑھنے اور ضد کے سبب ہے اور جو تحض اللہ تعالیٰ کے إحکام کا انکار کر ہے گا تو الله تعالی بھی بلاشبہ حساب لینے میں سست رفتا رہیں ہیں ( یعنی اس کوجلد بدلہ دیں گے ) پھر بھی اگریدلوگ آپ ہے تحبیتیں نکالیس ( اے محمراً پ سے کفار دین کے باب میں جھڑنے لگیں) تو آپ (ان سے) فرماد بیجئے کیدمیں توانٹد کے آگے سرطاعت جھا چکا ہوں (میں نے بھی اس کی فرما نبرداری اختیار کرلی )اورمیرے پیروں نے بھی (اور ذکر میں وجہ کی شخصیص اس کے شرف کی میجہ ہے ہے پس چہرہ کے علاوہ اور اعضاء بدرجہٰ او لی مطبع ہوں گے )اور دریافت ﷺ اٹل کتاب (یبود ونصاریٰ )اور (مشرکیین عرب کے ) اُن پڑھاوگوں ہے كةَم بهى الله كة تَشْخِيلَة مويانبين؟ (يعني تم كوجهكنا جاسبة) سواگروه لوگ جهك جائين تو وه بهى (تكمراى يه مث كر) را دراست پر آ جائمیں گے۔اوراگرروگروانی کریں (اسلام ہے) تو پھرآپ کے ذمہ جو پچھ ہے وہ پیام حق کا پہنچادیا ہے (تبلیغی رسالت ہے)اور الله تعالیٰ اینے بندول یُوخود در کیور ہے ہیں (ان کے کئے کابدلہ دیں گے بیٹھم جہاد ہے ہیئے کا ہے )

و البنیس بوبوں کے بعداولا دہی کا درجہ ہے فروع ہونے کی وجہ سے اس لئے اموال پرمقدم کیا ہے۔ نیز مالی فتنہ ہے ہوئے کا وجہ سے اس لئے اموال پرمقدم کیا ہے۔ نیز مالی فتنہ ہوئی کہ فتنہ ہوئی ہے ادراولا دذکورکوتر نیچ ہوتی ہے بنسبت اُٹاٹ کے ان کوشہوات کہنا یا مبالغہ کے طریقہ پر سے کہا نہاک بہت زیادہ ہے جی کہ ان اشیاء کی شہوت بھی محبوب ہے جیسے کسی بیمارے اگر دریافت کیا جائے کہ کیا خوا ہش رکھتے ہو؟ تو وہ جواب میں کہا اشتہ ہے ان اشتہ ہی چنا نچہدو سری آیت میں اسحبت حب المحید یا پھران اشیاء کی خست بتلانی مقسود ہے کیونکہ حکماء اور عقلا پشہوات کو نسیس سمجھتے استہ ہی جہاں بیک ان چیزوں کی محبت کے پیدا کرنے کا تعلق ہے تو اس کا انتہاب اللہ تعالیٰ کی طرف ہے اور کسب وا کہا ہو وہ ہو۔

اندازی کی حیثیت ہے شیطان کی طرف انتساب ہوگا۔

قنطار بروزن فعلال یافسنعال اور مقنطرہ ہروزن مفعللۃ اگرنون اسلی ہو یامفعلۃ اگرنون زائد ہو تنطار کی تا گید کے لئے مقنطرہ جیسے بلدر مبدر فقاطیہ مقفطرہ کااطلاق کم از کم نوپر آنا جا ہے بالمسومۃ اگریدلفظ ساء بمعنی حسن ہے شتق ہے جیسا کہ فسر علام کی رائے ہے تواس کے معنی حسین وخوبصورت کے ہیں ورنہ مسومۃ کے معنی معلمۃ کے ہیں یعنی علامۃ اورنشانی۔

قل اؤنینکم لیمنی اللہ کا ثواب نعمائے دنیا ہے بہتر ہے۔السذین یقولون یہ پہلے الذین کی صفت ہو سکتی ہے اور العباد کی صفت مجمی ہو سکتی ہے علی ہزاالصابرین بھی ہے۔

مقدرین المتعلو دلینی داخل ہونے کے بعد جنت کاخلود مقدر ہوگا۔داخل ہونے کے وقت نہیں و المصادقین موصوف ان سب صفات کا ایک ہوتو سے کہ اگر موصوف ایک ہوتو صفات کا ایک ہوتو سے بھرصفات پروا وَلا نے کا کیا مطلب؟ سواس کے دوجواب ہیں علی سیل انتسلیم جواب ہیہ ہے کہ اگر موصوف ایک ہوتو متعدد صفات کا عطف ایک دوسر سے پروا و کے ذریعہ جائز ہے۔دوسرا جواب علی شیل الانکاریہ ہے کہ موصوف ایک نہیں ہے بلکہ ہرصفت کا موصوف علیحدہ ہے ای بعضہ صابو بعضہ صادق المن اس صورت میں اس طرف اشارہ ہے کہ ان صفات میں سے ہرصفت مستقلاً مدتے کے کافی ہے۔

و المملائكة سے پہلے و شهدا اس لئے مقدر مانا ہے كەلفظائلە پرعطف درست ہوجائے اور بدكہ فاعل ہونے كى وجہ ہے بدمرفوع ہے اور علیحد فعل كى تقدیراس لئے كەاللەاور ملائكەاوراہل علم كى شہادت معنا في الجملە مختلف ہوتى ہے فرق مراتب كے لحاظ ہے۔

قائما بیحال ہوگا ضمیر منفصل سے جواللہ کے بعد کے ہے لہذا حال بھی کی شہادت ہوجائے گا۔ گویاو حدا نیت اور انصاف پہندی کی شہادت ہوجائے گا۔ گویاو حدا نیت اور انصاف پہندی کی شہادت ہوگی دو چیزوں کی نہیں اس لئے پہلی صورت بہتر ہے اور جملہ سے مراد جملہ لا الله الا ہو سے اور تفروع علی ہیں جوعامل ہیں۔العزیز بیمرفوع علی الاستینا ف ہے ای ہو السعینا ف ہے ای ہو السعینا ف ہے ای ہو السعینا ف ہے اللہ اللہ اللہ اللہ اللہ اللہ ہوئے کی وجہ ہے مرفوع ہے لفظ ہو کی صفت نہیں ہو سکتی کیونکہ خمیر کی صفت نہیں اللہ وی سے بدل ہے یا فاعل شہد کی صفت ہونے کی وجہ ہے مرفوع ہے لفظ ہو کی صفت نہیں ہو سکتی کیونکہ خمیر کی صفت نہیں آتی۔الذین مفسر نے اشارہ کردیا کہ الف لام عہد کا ہے اور اسلام سے پہلے لفظ ہو سے جمعتی حصر کی طرف اشارہ ہے۔

بدل اشته مال لین اسلام لا الله الا هو سے بدل الاشتمال ہے جبکہ اسلام کی تفییر شریعت سے کی جائے۔ اورا گرایمان سے ک جائے توبدل الکل ہوگا۔ و مااختلف بیاس سوال مستانفہ کا جواب ہے کہ جب ان المدین عند الله الاسلام کی وجہ سے ازم آوم تاایں ویدین اسلام کا ایک ہونا معلوم ہوا تو پھراس میں باہم بینہ ہی تخالف کیسا؟ بسغیامفعول لا ہے اور عامل اس میں اختلف ہے اور استثناء مفرغ ہے تقدیر عبارت اس طرح ہے۔ و ما اختلفوا الا للبغی لالغیر ہیامصدرموضع حال میں بھی ہوسکتا ہے۔

اسلمت وجهی. ای اخلص لا اُشوک به غیره تواسلم ما خوذ ہے۔ سلم الشی لفلان سے جمعنی ضلص اس سے ہو رجل سے ہوئے سلم لرجل اوروج مستعار ہے ذات کے لیئے۔ اناو من اشارہ اس طرح ہے کہ من لرفع میں ہے اسلمت کی شمیر پرعطف کرتے ہوئے اور مفعول کے فاصل ہونے کی وجہ سے بیجا کرتے ہوئے اور مفعول کے فاصل ہونے کی وجہ سے بیجا کرتے ۔ اسلمو ایعنی بہاں استقبام جمعنی امر ہے جیسے فہل انتہ منتھون ، ای انتہو ا

بر لبط: ........گذشتہ آیت میں اموال واولا دکا آخرت میں کارآ مدند ہونا بیان کیا تھا۔ ان آیات میں بھی اس کی تائید ہے اور بیا کہ نعمائے آخرت لائق حصول ہیں اوران کا طریق ایمان ، مناجات ،صبر ،صدق ،قنوت ، نفاق واستغفار وغیرہ امورِتفویٰ ہیں جوقابل توجہ ہیں۔ آیت شہد اللہ میں تو حید کا اثبات ،حقانیت اورغلبہُ اسلام کی پیشن گوئی بیان فر مائی جار ہی ہے۔

فضائل: ..... آیت شهد الله کے سلسلۂ فضائل میں دارد ہے کہ آنخضرت ﷺ نے ار ثنادفر مایا کہ اس آیت کے تلاوت کرنے والے کو قیامت میں اللہ کے حضور پیش کیا جائے گا۔ کہ میرے اس بندہ کا مجھ پر ایک عہد ہے اور میں ایفائے عہد کا زیادہ سخق مول۔ اس لئے اس بندہ کو جنت میں داخل کر دیا جائے۔

سعید بن جبیر کی روایت ہے کہ خانہ کعبہ میں تین سوساٹھ (۳۲۰) بت تھے لیکن جب بیر آیت مدینہ میں نازل ہو کی تو تمام بت سرگوں ہوگئے اور بعض کی رائے ہے کہ بیر آیت وفدنجران کے سلسلہ میں نازل ہو کی کے بیر کرآ مخضرت بیل کی خدمت میں شامی دوعالم آئے۔ انہوں نے رانہوں نے برش کیا کہ ہم آپ سے پچھ دریا ونت کرنا چاہتے ہوں اگر آپ بھی نے دریا ونت کریا جاتے ہے۔ انہوں نے برش کیا کہ ہم آپ ہوں کے ہوا کہ بتلا ہے کتاب اللہ میں اگر آپ بھی نے بھی جواب دیا تو ہم آپ برایمان کے آپ کی گے۔ آپ نے اجازت دیدی ، انہوں نے کہا کہ بتلا ہے کتاب اللہ میں اعظم شہادت کیا ہے؟ اس پر بیر آیت نازل ہو کی تو دونوں عالم من کر مسلمان ہوگئے۔

اورتفسیر مدارک میں ہے کہ سوتے وفت جوشخص اس آیت کی تلاوت کرتا رہے وہ قیامت میں اس فضل کامستحق ہوا جس کا ذکراول آیت میں گذراہے۔

نعمت کے تمین ور ہے: ...... آنخضرت کی کا ارشاد گرای ہے کہ تن تعالی اہل جنت سے ارشاد فرمائیں گے کہ کیا تم راضی اورخوش ہو؟ سب عرض کریں گے کہ آپ نے سب بھی مرحمت فر مایا۔ پھر ناخوشی کا کیا سوال؟ ارشاد ہوگا کہ کیا ہم اس ہے بھی افضل چیزتم کو نہ عطا کریں؟ عرض کیا جائیگا کہ خدایا اس سے بڑھ کراور کیا چیز ہوسکتی ہے؟ حکم ہوگا احسل علیہ کہم و صوائے فیلا است خط علیہ کہم بعدہ ابدا یعنی میں ہمیشہ کے لئے تم سے خوش ہوگیا ہوں اب بھی ناراض ہیں ہوں گا۔ ان آیات میں حق تعالی نے تمن طرح کی نعمتوں کا ذکر فرمایا ہے ادنی درجہ کی تعمین تو دنیا وی لذائذ ، اوسط درجہ کی تعمین نعمائے جنت ، اعلی درجہ کی کرامت ''در ضوان میں الله اکہو ''یعنی اللہ کی خوشنودی۔

بدر کی عسرت کے بعد دنیا کی اس چمک دمک کے تذکرہ میں اس طرف اشارہ ہے کہ اصل دولت ایمان وعمل کی دولت ہے جو بحد اللہ تم کو حاصل ہے دنیاوی ہے بسروسامانی تو خود بخو دحاصل ہوجا کیں گے باقی بیوی بیچے ، وهن دولت میں ولی حاصل ہوجا کیں گے باقی بیوی بیچے ، وهن دولت میں ولی کالگاؤید نندگی کے فطری علاقے ہیں ۔ خدا کی مرضی یہی ہے کہ اعتدال کے ساتھ قائم رہیں ۔ ندہوں تو دنیا بر با داور پوراانہاک و اشتغال ہوتو آخرت تباہ ہوجائے۔

وین حق کی شہاوت : ...... شہد الله میں نقلی شہادت بیان کی گئی ہے جواہل کتاب اور اہل علم کے مقابلہ میں ہے جواس کے مشکر نہیں ہے۔ باقی عقلی دلائل وہ دسرے مواقع پر بیان کئے گئے ہیں۔ قدائی جا بدالقسط کا مطلب بید ہے کہ وہ صرف اپنی ہی تعظیم و عبادت نہیں کراتے بلکہ دوسروں کا کام بھی کرتے ہیں اس لئے نا انصاف نہیں ہیں۔ اللّٰہ کی وحی اور زمین وآسان کے مدہر ملا تکداور اصحاب علم وبصیرت مینوں کی گواہیاں اس بات کا اعلان کر رہی ہیں کہ اللّٰہ کے سواکوئی معبود نہیں ہے اور اس نے تمام کارخانہ ہستی میزانِ عدل پر استوار کر رکھا ہے۔ انسان کو اول ہی ون سے ایک پہند میدہ دین اسلام دے رکھا ہے جس کی تائید و تعلیم تمام رہنمایان عالم کرتے میل آئے ہیں کہا تائید و تین اسلام دے رکھا ہے جس کی تائید و تعلیم تمام رہنمایان عالم کرتے میل آئے ہیں کہئی تعصب اور ضد کے روگی اصل دین سے انحراف کرکے گروہ بندی کے چکر میں پڑگئے۔

مناظرہ کا اسلم طریقہ: .......فقل اسلمت النع یہ جواب اور اُفتگوخان ان منکرین کے بارہ میں ہے جو مخص ضداور ب جاعناد کا شکار ہے تنام دلائل من کر بھی ہٹ دھری پراتر آتے تھے ان سے مزید گفتگو کرنا بیکار ہے۔ بلکة طبع جست کے لئے ابطور آخری جواب کے یہ کہ کرالک ، وجانا جا ہے کہ ''تم جانو تمہارا کام جانے ہم نے تو اس راہ کو اختیار کرلیا ہے، ورنداس سے الجھنے میں محض اضاعت وقت ہوگی البنة مطلق منکر کے لئے یہ جواب ناکانی ہوگا۔ حاصل یہ ہے کہ ساری با تیں چھوڑ و، یہ بتلاؤ تمہیں خدا پرسی کا اقرار ہے یا انکار۔ اگر اقرار ہے تو پھرالیہ محض کے لئے ندہی جوث ومباحث کیاسہ مند سو کہ ایس کے سال میں حسوااور پھے نہیں اور اگر انکار ہے تو پھرالیہ محض کے لئے ندہی بحث ومباحث کیاسہ مند سو کہ آئے ہوئی۔

الطانق. ..... إبن للناس عملوم بوتا بكرانسان ان چرول ك عبد طبى بون كى وبست اس كا زالدكام كفف بين به و في وبست اس كا زالدكام كفف بين بعد برترج و بين الفرندكم النب بين المسلم و بين المسلم و بين بين المسلم و بين المسلم و بين و بين

فَحَكَمَ عَلَيْهِمَا بِالرَّحْمِ فَأَبُوا فَحِيُ بِالتَّوْرَةِ فَوُجِدَ فِيُهَا فَرُجِمَا فَغَضِبُوا ذَلِكَ التَّولِي وَالْإغرَاضُ بِأَنَّهُمْ قَالُوا أَيْ بِسَبَبِ قَوُلِهُم لَنْ تَمَسَّنَا النَّارُ اللَّ أَيَّامًا مَّعُدُو دَاتٍ ﴿ اَرْبَعِيْنَ يَوْمًا مُدَّةَ عِبَادةِ ابَائِهِمَ الْعِجُلَ ثُمَّ تَرُولُ عَنْهُمْ وَعَرَّهُمْ فِي دِينِهِمْ مُتَعَلِّقٌ بِقُولِهِ مَّاكَانُوا يَفُتَرُونَ ﴿ ١٨ مِنْ قَولِهِمْ ذَلِكَ فَكَيْفَ حَالَهُمْ إِذَا جَــمَعُنْهُمُ لِيَوْمِ أَىٰ فَيُ يَوْمِ لَأَرَيُبَ شَكَ فِيُهِ فَفَ هُــوَ يَوْمُ الْقِينَمَةِ وَوُفِيَتُ كُلَّ نَفْسِ مِـنَ اهُـلِ الْكِتَلِ وْغَيْرِهِمْ جَزَاءَ مَّاكَسَبَتُ عَسِلَتُ مِنْ خَيْرِ وَشَرِّ وَهُمُ أَيِ النَّاسُ لَايُظَلِّمُونَ ﴿ هَا ﴿ بِنَتُص حَسْنَةٍ أَوُ زِيَادَةٍ سَيَّئةٍ وَنَزَلَ لَمَّا وَعَدَ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أُمَّتُهُ مُلكُ فَارِس وَالرُّوم فَقَالَ الْمُنْفِقُونَ هَيْهَاتَ قُلِ اللَّهُمَّ يا الله ملِكَ الْمُلَكِ تُؤْتِي تُعْطِي الْمُلْكَ مَنُ تَشَاءُ مِنْ خَلَقِكَ وَتَسْنُوعُ الْمُلُكُ مِمَّنُ تَشَاءُ وَتُعِزُّ مَنُ تَشَاءُ بِايُتَابُهِ ايَّاهُ وَتُلِلَّ مَنُ تَشَاءُ ﴿ بِنَزُعِهِ مِنْهُ بِيَلِ سَ بِقُدْرَتِكَ الْخَيْرُ ﴿ أَيُ وَالشَّرُ إِنَّكَ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ قَدِيُرٌ ﴿ ٢٦٠ تُولِجُ نُدْحِلُ الَّيْلَ فِي النَّهَارِ وَتُولِجُ النَّهَارَ تُدْحَلَهُ فِي الَّيُلِ ۗ فَيَزِيْدُ كُلِّ مِنْهُمَا بِمَا نَقَصَ مِنَ الْاخَرِ وَتُخُرِجُ الْحَيُّ مِنَ الْمَيْتِ كَالْإِنْسَانَ وَالطَّائِرِ مِنَ النَّطْفَةِ وَالْبِيُضَةِ وَتُخُرِجُ الْمَيِّتُ كَالنَّطْفَةِ وَالْبَيْضَةِ مِنَ الْحَيِّ وَتَوُزُقُ مَنْ تَشَاءُ بِغَيْرِ حَسِابِ ﴿ ٢٠ ﴿ اَيْ رِزْفَا وَاسِمًا

تر جمیہ: ..... بلاشبہ جولوگ اللہ تعالیٰ کی آیات کاا نکار کرتے ہیں اور قبل کرتے ہیں ( ایک قر اُت میں پیفائیلو ن ہے ) پیغمبروں کو ناحق اورقل کرتے ہیںان لوگوں کو جواعتدال (انصاف) کی تعلیم دیتے ہیں (یہودی لوگ مراد ہیں نقل ہے سسہ پینمبروں کو یہود نے شہید کیا تھااس پر ( • ۷۱ ) عبادتوم نے ان کومنع کیا تو ان کوبھی اس وقت شہید کردیا ) سونبر سناد تیجئے ( اطلاع دید بیجئے ) ایک سزائے درد ناک کی (جو تکایف دہ ہولفظ بشارت کا استعمال مذا قاہے خبر اِنَّ بیرفااس لئے داخل ہوئی کہاسم ان جوموسول ہےوہ مشابہ بالشرط ہے )' یہ وہ لوگ ہیں کہا کارت گیا ( غارت ہوا ) ان کا سارا کیا دھرا ( ان کےسب اعمال خیر ،صدقہ ،صلہ حمی کے ) دنیاوآ خرت ان کا پچھا متبار حبیں رہاشرطا بمان نہ ہونے کی وجہ ہے ) اوران کا کوئی حامی مدد گارنہیں ہوگا ( کہ جوان کوعذا بِالّٰہی ہے بیجا لیے ) آپ نے کیاا ہے الوَّسْمِينِ وَ يَکِصِ (ملا حظفر مائے؟) كەجن كوايك حصه كتاب ( توراق) كاديا گيادرآ نحاليكه بلايا بھى جاتا ہے (سيرمال ہے )اس كتاب الله کی طرف ہے اس غرض ہے کہ وہ ان کے درمیان فیصلہ کر دے پھران میں ہے بعض لوگ انحراف کر لیتے ہیں ہے رٹی کرتے ہوئے ) اس کا حکم قبول کرنے ہے۔ یہود میں ہے دومر د دوعورت نے زنا کا ارتکاب کیا۔ آنخضرت ﷺ کی خدمت میں مقد مہ پیش ہوا تو آپ نے رجم کا تکلم فر مایا نیکن انہوں نے تکلم شلیم نہیں کیا۔تو رات منگوائی گئی تو اس میں بھی وہی تھکم نکالا مجبورا رجم کرنا پڑا۔جس ہے لوگ ناخوش ہو گئے۔اس پر بیرآیت نازل ہوئی ) بیر بےاعتنائی اور بےتو جہی ) اس سبب ہے ہے کہ وہ لوگ یوں کہتے ہیں ( یعنی ان کےاس قول کی وجہ ہے ہے ) کہ دوزخ کی آ گے ہمیں بھی نہیں جھوئے گی۔اور چھوئے گی بھی تو گنتی کے چند دنوں کے لئے ( گوسالہ پریتی کی مدت جالیس روز کے لئے پھران ہے ذور کر دی جائے گی )اوران کو دھو کہ میں ڈال رکھا ہے نہیں دین کے بارہ میں (فسی **دیسن**ھ متعلق ہے ا تکلے قول کے ساتھ ) ان کی تر اثنی ہوئی باتوں نے (اس قسم کے اقوال نے ) کیکن اس وقت ان کا کیا ( حال ) ہوگا جب ہم ان کوا پنے حضور جمع کرلیں گے اس تاریخ ( ون ) میں جس کے آنے میں ذرا شبہ ( شک ) نہیں ہے ( وہ قیامت کا روز ہے ) اور پورا بورا بدلہ مل جائے گا ہر مخص کو (خواہ ابل کتاب میں ہے ہویا دوسرا) جیسا تجھاس نے کمایا (احصائی یابرائی) اوران (لوگوں) کے ساتھ ناانصافی نہیں

ہوگی ( نیکی کم کر کے یا بدی بڑھا کرآ تخضرت ﷺ نے جب اپنی امت کوفارس وروم کےمما لک فتح ہونے کی بشارت سنائی تو منافقین کہنے سکتے ہیں۔ استواس پراگلی آیت نازل ہوئی ) آیٹ یوں کہنے کہ خدایا (اے اللہ) شامعی و جہاں داری کے مالک! بخش دے ( نواز دے) تو جسے جا ہے ملک (اپنی مخلوق میں) اور جس سے جا ہے ملک لے لیے ، جسے جا ہے عزت ویدے (ملک عطا کرکے) جسے جا ہے ذلیل کرد ہے( سلطنت چھین کر ) تیرے ہی ہاتھ ( قدرت ) میں ہرطرح کی بھلائی (اور برائی ) کاسررشتہ ہے بلاشبہ تیری قدرت ہے کوئی چیز ہاہر نہیں ہے تو ہی ہے کہ لے آتا ہے ( داخل کر دیتا ہے ) رات کو دن میں اور لے آتا ہے (عاض کر دیتا ہے ) دن کورات میں ( چنانچدان میں سے ہرایک میں دوسرے کی کی کا اضافہ کر دیتا ہے ) اور جاندار کو بے جان سے نکالتا ہے ( جیسے انسان اور پرند کونطفہ اور بیضہ سے )اور بے جان (جیسے نطفہ اور بیضہ ) کو جاندار ہے ،اور جسے جا ہتا ہے بے حساب بخش ویتا ہے ( بے ثمار روزی )

شخفی**ن وترکیب:....بغی**ر حق بیرحال مؤکدہ ہے کیونکہ آلنبیا حق ہوئی ہیں سکتا۔ویسفتہ لون معلوم ہوا کہ اندیشہ اور خوف قبل کے وقت بھی امر بالمعروف جائز ہے۔ فیشہ رکی تغییراعلم کے ساتھ استعارہ تبعیہ ہونے کی طرف مشیر ہے۔ فیشہ اور اعلام عذاب مشبه بداور انتبقال من حال المي حال دونوں ميں وصف جامع ہے و دخلت پيشبه کا جواب ہے کہ خبرير فا کيوں داخل کی گئی ہے۔ حاصل ہیہ کے مبتداء عصمن معنی شرط ہونے کی وجہ سے خبر مشابہ جز اہو گئی ای من یکفو فیشو هم.

و ہے معرضوں کی ترکیب کی طرف مفسرعلائم نے حالیت کی طرف اشارہ کیا ہے۔اورزمخشری جملے معترضہ کہتے ہیں ای قدوم عادتهم الاعراض ووسراك كثرمفسرين اسكوتذ ليل كهتي بير

و هم کے بعد مفسر علام ؓ نے المناس اس کئے نکالا ہے کہ هم کو مذکر اور جمع لا نا''محل نفس'' کے معنی کے پیش نظر ہے ہیھات کیعنی یہ مما لك محمرُ وكهال ادركيبے حاصل ہو سكتے ہيں ۔قل اللَّه م يعني اےاللّٰہ جس طرح ان گمراه لوگوں كوآ خرت ميں ذلت وخسر ان نصيب ہوگا دنیا میں بھی ان کو بے نیل ومرام کر کے ہم کوفائز الرام کرو بیجئے۔السلھم دراصل یا اللہ تھایا حذف کر کے اس کے عوض میم لے آئے مشد د۔ای و الشـــــریعنی دوضدوں میں ہےا یک ضدارا دباا کتفاء کرلیا گیا ہے یا خبر کے مرغوب ہونے کی طرف اشارہ ہے یا نبوت و سلطنت میں کلام ہور ہاہے۔اوروہ خیر ہوتی ہے یااس نکتہ کی طرف اشارہ ہے کہ خیر مقتضی ذاتی ہےاور شرمقتضی عرضی اس لئے کوئی جزئی شر بھی ایسانہیں جس میں کلی خیرموجود نہ ہو۔

ت و لسبج میآ بت علم الہیئة اور جنتزی کے لئے اصل کا درجہ رکھتی ہے۔ ابن ابی حائم نے ابن مسعودٌ ہے تخ تنج کی ہے کہ یہ اسا حدا ا الصيف من الشناء وياحذ الشناء من المصيف ابن عبائ فرمات بين كدون كم بوتا بي تورات بزه جاتى بهاوررات كم بوتى ب تو دن بڑھ جاتا ہے۔سدی کہتے ہیں کہ بھی پندرہ (۱۵) گھنٹہ کی رات اور نو گھنٹہ کا دن ہوتا ہے اور شدہ شدہ اس کا برعلس ہوجاتا ہے۔ ابن منذرحسن ہے تخ بڑنج کرتے ہیں کہ دن رات بارہ بارہ تھنٹے کے ہوتے ہیں لیکن موسموں کے فرق ہے بحکم البی ایک ووسرے کی طرف کی بیشی ہوتی رہتی ہے۔ سے الانسسان یا جیسے بھیتی کی پیداوار دانوں سے اور تھجور کی متصلی سے، یامؤمن کی پیدائش کا فرسے یا کا فر ک مومن ہے۔بسغیسر حساب میمصدرمحذوف کی صفت بھی ہو عتی ہےاور مفعول محذوف کی بھی۔ بندوں کے لحاظ ہے بے شار کہا گیاور نہ الله كي شار كوئي چيز با مرتبيل ہے۔ حساب كالفظ قرآن كريم ميں تين معنى ميں آتا ہے تعب، عدواور مطالبہ۔

ربط: ..... ابتدائے سورت میں روئے بخن صرف نصاریٰ کی طرف تھا پھران ذیب ناو تبوا الکتیب میں یہود ونصاریٰ کومشتر ک خطاب ہوا۔ابان آیات میں بالتخصیص یہود کے احوال مذکور ہیں پھرآیت قل اللّٰہم میں غلبہ دنصرت کی دعاسکھائی گئی ہے۔

شمانِ مزول: .....ابوعبیدہ بن الجرائ فرماتے ہیں کہ میں نے عرض کیایا رسول اللّٰد قیامت میں سب سے زیادہ عذاب کس کو ہوگا؟ فرمایا جس نے نبی کویا امر بالمعروف اور نہی عن المئکر کرنے والے کوئل کیا۔ پھرآ بیتان البذیبن یسکیفسرون تائیداً پڑھی اور وہی تفصیل ارشاوفر مائی جوجلال محقق فقل کر بچکے ہیں۔

لباب النقول میں ابن عباس کی تخریخ نے لفتل کی ہے کہ آنخضرت کے ایک دفعہ بیت المدراس میں یہود کے پاس تشریف لے گئے اور ان کواسلامی دعوت پیش کی نعیم بن عمر واور حارث بن زید نے دریافت کیا عسلی ای دیس انت یا محمد آپ نے فرمایا عسلی مله ابسواھیسم و دینه انہوں نے کہا کہ حضرت ابراہیم تو یہودی تھے آپ نے فرمایا اچھا تورات لاؤوہی فیصلہ کرے گی لیکن وہ ہیں لا سکے تب آبسوالم عن اللہ میں جلال محقق روایت نقل کر بھے ہیں۔

و تشریح کی نست کا پہ اچھی طرح چل جا تا ہے۔ کہ جس کتاب الی کو مانے کے بیود کی سنے شدہ ذہنیت کا پہ اچھی طرح چل جا تا ہے کہ جس کتاب اللی کو مانے کے مدی تھے جب اس کتاب کی طرف دعوت علم وقمل دی گئی تو ازکار کر گئے۔ کیونکہ اس کے احکام برعمل کر نے کا مطلب اپنی نفسانی خواہشوں اور مطلب برآ ریوں کے خلاف کرنا تھا جس کے لئے وہ تیار نہ تھے جولوگ حق وعدالت کے دشمن اور ظلم و فساد کے پرستار ہوں اور جن کے دعم گروہ بندی اور غرور علمی نے ان میں بیافاسد پندار بیدا کر دیا ہو کہ ہم نجات یافتہ ہیں ہمارے اعمال کسے ہی کیوں نہ ہوں لیکن ہم جہنم میں نہیں والے جا کیں گان سے قول حق کی کیا امید ہو سکتی ہے۔ حالا تکہ خدا کا قانون نجات صرف ایمان وقع ہے۔ حالا تکہ خدا کا قانون نجات میں تو جوا اعمال ایمان وقع ہو اعمال کی خواہ سی گروہ ، کسی نسب سے ہو۔ دیا میں تو جوا اعمال کے جموعہ پر کفر کا تھم مرتب ہوگا اور اس پر حیط اعمال کا۔ میر کا ت اگر چہ کناہ کیور کی میں ناضح کا قال کا۔ میر کا ت اگر چہ کناہ کیور کی بیر کین اخلاف جب ان پر دضامند ہیں تو رہیمی شریک خطاب و عمال سی مجھو گئے۔ اسلاف یہود کی ہیں لیکن اخلاف جب ان پر دضامند ہیں تو یہ می شریک خطاب و عمال سی مجھو گئے۔

عزت و فرلت : .....قل الملهم میں اشارہ اس طرف ہے کہ اب وقت آگیا ہے کہ دنیا ہی میں حق وباطل کا فیصلہ ہوجائے جسے اٹھنا ہووہ اٹھ کھڑا ہو جسے گرنا ہے وہ گرادیا جائے اور بینری گرم گفتاری نہیں ہے بلکہ ایس طافت کے خزانہ ہے آس لگانی ہے جس کے قبضہ قدرت میں زمان ومکان کی طنا ہیں ہیں رضعفاء کے لئے اس کوقوت وسلطنت دینا کیا مشکل ہے؟

البته بدك المستون المنتوري في المنتوري المنتوري المنتور المنتوري المنتوري

السَّموْتِ وَمَافِى الْارُضِ وَ وَاللهُ عَلَى كُلِّ شَىءٍ قَدِيْرٌ ﴿ ١٥ وَمِنْ تَعَذَيْبُ مَنْ وَالاَهُمْ وَاذْكُرْ يَوْمَ تَجِدُ كُلُّ نَفْسٍ مَّا عَمِلَتُ مِنْ خَيْرٍ مُّحْضَرًا فَيُ وَمَا عَمِلَتُ مِنْ سُوْءٍ ثَمْنَدَأٌ حَبُرُهُ تَوَدُّلُوانَ بَيْنَهَا وَبَيْنَةَ اَمَدًا مَعِيدًا أَعَايَةٌ فِي نِهَايَةِ البُعْدِ فَلاَيْصِلَ اللّهَا وَيُحَذِّرُكُمُ اللهُ نَفْسَهُ مَّ كَرَّرَهُ لِلتَّاكِيْدِ وَاللهُ رُءُ وَفَّ مَعْنِيلًا إِلَيْهِ اللهُ وَلَا اللهُ وَاللهُ وَلُولُ وَاللهُ وَلَا اللهُ وَاللهُ وَاللهُ وَاللهُ وَاللهُ وَاللهُ وَلَا اللهُ وَاللهُ وَاللهُ

تر جميه: .....مسلمانوں کو جاہئے کہ کفار کو دوست نه بنائیں ( کہانہیں اپنار فیق و مددگار بنالیں )مسلمانوں کوجھوڑ کر۔اورجس سسی نے ایسا کیا ( کے ان سے دوئتی رکھی ) تو پھر اللہ ( کے دین ) کواس سے کوئی سروکارنہیں رہے گا۔ ہاں اگر کوئی الیمی صورت پیش آ جائے کہتم ان کے شرے سیخے کے لئے اپنا بچاؤ کرنا جا ہو( تقتیة کا بیمصدر ہے ای تسخیاف وا منحیاف الیں حالت میں صرف زبانی اظہار موالات کی اجازت ہے۔ باقی دلی ترک موالات ہی رہے گی۔اور بیا جازت بھی اسلامی سوئٹ قائم ہونے سے پہلے کی ہے اوران لوگوں کے لئے ہے جو کسی شہر میں کمزور ہوں ) خداتمہیں ا ہے ہے ڈرا (خوف دلا )رہاہے ( کہا گرتم نے ان ہے دوستاً نہ تعلقات رکھے توتم پرغضبناک ہوگا )اورآ خرکارای کی طرف لوٹ کرجانا ہے(ٹھکانہ وہی ہےاس لئےتم کو بدلہ دیے گا ) آپ (ان ہے )فر ماد بہجئے کہ تم چھیاؤ جو کچھتمہارے دلوں میں ہے(ان کی محبت تمہارے قلوب میں ہے) یا ظاہر کرو۔ ہرحال میں اللہ اسے خوب جانتے ہیں اور آ سان وز مین میں جو پھھ ہے۔ سب اس پرروشن ہے اس کے احاطۂ قدرت سے کوئی چیز بھی باہر نہیں ہے۔ (منجملہ اس کے کفار سے دوئی پر سزادینا بھی ہے )اور یادیجیجئے )اس آنے والے دن کو جب کہ ہرانسان پالے گااپنے سامنے جو بچھاس کے نیس نے اچھے کام کئے تھے اور جو کچھ کہاس نے برائی کی (بیمبتداء ہے خبراس کے آ گے ہے ) تمنا کرے گا کہا ہے کاش اس میں اور اس دن میں ایک بڑی مدت حائل ہو جاتی ( وُور دراز کی مسافت کہاس تک نہ پہنچتے )اورخدامتہیں اپنے ہے ڈراتا ہے۔(اس کومکررتا کید کے لئے لائے ہیں )اوراللہ تعالیٰ نہایت مہربان ہیں بندوں کے حال ہر (جبکہ کفار کہنے لگے کہ بنوں کی پرستش تو ہم اللہ کے تقرب حاصل کرنے کے لئے کرتے ہیں ) تو اس پر بیآیت نازل ہوئی ) فر ماد بیجئے آپ (اے محمدان لوگوں ہے )اگر واقعی تم اللہ ہے محبت رکھتے ہوتو تمہیں جا ہے کہ میری پیروی کرو۔اللہتم ہے محبت کرنے گئے گا (بیعنی تم کواجرعطا کرے گا)اور تمہاری خطا نمیں معاف فرمادے گااور بڑا ہی بخشنے والا ہے (ان لوگوں کی پچھلی خطا کئیں جومیری پیروی کرلیں ) بڑا ہی رحم فر ما ہے (ایسے مخض پر ) آپٹے فر مادیجیئے (ان ہے ) کہاللہ اوراس کے رسول مگی اطاعت کیا کرواور بارۂ تو حید جو حکمتم کو دیا گیاہے ) پھراگر ہےلوگ زوگر دانی کریں (طاعت سے پہلوتہی کریں ) تو اللہ تعالیٰ کفر کرنے والوں کود وست نہیں رکھتے (اس جملہ میں اسم ظاہر بجائے شمیر لا ما گیا ہے اصل عبارت لا یں حبھہ تھی لیعنی اللہ ان کوسز اوے گا )

 فلیس من الله بیخی فلیس من و لایة الله فی شی . الا ان تتقوا . بیا شناء مفرغ ہے مفعول لہ ہے بینی لایتخذ الموز من السکافر و لیالشی من الاشیاء الاتقاۃ ظاهر ا . اورتفیر مدارک میں ہے کہ اگر کافر کا ایبا غلب نہ ہو کہ جان و مال کا خوف ہوتو دوتی کا اظہار اور دشمنی کا فرقاء جائز ہے ۔ نقاۃ دراصل وقیۃ تقالیکن واؤ کوتا کرلیا گیا ہے جسے تنجمۃ اور تھمۃ میں اور پھر یا کوالف سے تبدیل کرلیا گیا ہے ۔ تنجمۃ اور تھمۃ میں اور پھر یا کوالف سے تبدیل کرلیا گیا ہے ۔ تنجمۃ اور تھمۃ میں اور پھر یا کوالف سے تبدیل کرلیا گیا ہے ۔ تنجمۃ فو اسے جانال مفسر ہے اشارہ کرویا ہے نقطۃ کی ترکیب میں دوجہوں میں سے ایک وجہ کی طرف یعنی منصوب ہو بنائے مصدر بہت اور مفعول طلق کے ۔ ھذا کا مشار الیہ اور یہ جو ی کی خمیر کا مرق الا ان تنقو ا کا استثناء ہے ۔ نفسہ بحذف المصناف ہے ۔ ای غضب نفسہ جیسا کہ فسر علام نے ان یعضب بدل الاشتمال نکال کرا شارہ کردیا ہے ۔ و ھنو یعلم میں جلال مفسر نے لفظ ہو ظاہر کر کے اشارہ کیا ہے کہ اس کا عطف جوا ہو شہیں ہے بلکہ کام متالف ہے لو ان بینھا ای بین النفس و بین السوء ۔

امدا بعیدا الدغایت شے اورمنتها عشے کو کہتے ہیں اور بعض کے نزدیک مسافت بعیدہ مراد ہے یہی زیادہ ظاہر ہے یوم کو منصوب مانا جائے گالفظاتو دکی وجہ سے اور مساعملت من سوء کو جلال تفلق نے تو جملہ مستانفہ قرار دیا ہے لیکن اکثر مفسرین نے اس کو مساعملت من حیو پر عطف کیا ہے اور مسحضر المقدر کو انتصار امحذ وف مانا ہے اور لفظ مسحضر اجو تبویل ہے وہ لفظ حساضر میں نہیں ہے اور بین می کی ممرائر یوم کی طرف راجع کی جائے تو اس میں مبالغہ وجائے گا قاضی بیضادی کی رائے ہے کہ قبل ان تسخفوا المنح ہے آیت بیان ہے پہلے ویسحد در کسم الله نفسه مالیمی اللہ سے ڈروکہ وہ علم ذاتی محیط اور قدرت ذاتی عام کے ساتھ متصف ہے۔ لہذا اس کی نافر مانی پر جراکت بے جاند کرو۔

یں حب بکیم اللہ چونکہ محبت کے معنی میلان نفس کے ہیں اوراللہ کی جناب میں بیمعنی باعثِ اشکال ہیں اس لئے مفسرعلائم کی طرف اشارہ کرتے ہوئے یشیبھیم کی ساتھ تفسیر کردی۔

ربط : ...... گذشتهٔ یت میں کفار کی ندمت تھی اس پر بطور تفریع آئندہ آیت میں ان کے ساتھ دوئتی کی ممانعت کی جار ہی ہے پھر آیت قبل ان منحفو ۱ النبح میں اس ممانعت کی تعیم اور آیت بسوم تبجید میں اس کی تا کیدفر مادی اور آیت قبل ان کنتم النبح میں اللہ و رسول کی محبت واطاعت کی تلقین ہے گویا حاصل سب آیات کا محبت صححہ کا میچ محل اور اس کا صحیح معیار بتلانا ہے۔

شان نزول: .....عبدالله بن ابی بن سلول اور اس کے تین (۳۰۰) سور فقاء بظاہم مسلمانوں میں ملے جلے رہے لیکن فی الحقیقت ولی رابط اور ساز باز کفار سے تھی۔ اس روش کی ناپسند یدگ کے لئے آیت لایت خدا لمؤ منون النح نازل ہوئی۔

لباب النقول میں حسن سے تخریخ کے کہ ایک جماعت آنخضرت کے سے ادعاء کہتی تھی واللہ یا محمد انا لنحب رہنا اس پر آیت قل ان کنتم تحبون النح نازل ہوئی۔

ور تشری کی کنروری نه دکھلا واپ شخص علاقوں کو جماعتی علاقوں پرتر جیج نه دو، دشمنوں کوا پنار فیق وہمنو انسمجھود وست دشمن کی دوسیلات اور کسی طرح کی کمزوری نه دکھلا واپ شخص علاقوں کو جماعتی علاقوں پرتر جیج نه دو، دشمنوں کوا پنار فیق وہمنو انسمجھود وست دشمن کی دوسفیں الگ الگ کھڑی ہوگی ہیں۔ ہر شخص کے لئے ناگز رہے کہ اپنے لئے کوئی ایک صفت اختیار کرلے اور جسے اختیار کرلے اس کا ہورہ یہ نہ ہوکہ وسروں سے بھی ساز بازر کھے۔ اس قسم کی آیات قرآن کریم ہیں جو حدد جگدآئی ہیں جن میں ہوئی تیں ہوئی تیں ہوئی تیں ہوئی تیں ہوئی ہیں جن میں ہوئی تھا ہے۔

آیت و مین بسولھیم منکے کے تحت ابوالسعو دیے لکھا ہے کہ اس میں ظاہری موالات پر بہی مسلمانوں کے لئے بڑی وعید

شرید ہے۔

قاضی بیناوی بھی ترجمہ بیکرتے ہیں من والاهم منکم فانه من جملتهم اوراس ذیل میں ارشاد نبوی بھی بھی بھی کیا ہولا تتو ا انار اهمااور تفسیر کبیر میں بھی ای آیت کے ذیل میں ابن عباس کا تول قال کیا ہے۔ یوید کانه مثلهم.

احکام موالات: ..... علاء نے کفار کے ساتھ تین طرح کے معاملات کی تفصیل بیان کی ہے(۱) موالات یعن قلبی میاان اور دوستی محض کفریا کا فرہونے کی وجہ ہے یہ مطلقا حرام ہے اور کسی حال میں بھی جائز نہیں ہے۔ ترک موالات کی تمام آیات و نصوص اس کی شاہد ہیں۔ ہاں رشتہ قرابت کی وجہ ہے اگر کسی کی طرف میلان ہوتو وہ اس کے کفر کو اچھا مجھنے یا اس کے کا فرہونے کی وجہ سے اگر کسی کی طرف میلان ہوتو وہ اس کے کفر کو اچھا مجھنے یا اس کے کا فرہونے کی وجہ سے نہیں ہے۔

مدارات کی تفصیلات: ........ (۲) مدارات، یعن صف ظاہری خوش اخلاقی اور خندہ پیشانی تو اس کی تمین حالتوں میں اجازت ہے۔ ایک دفع ضرر کے لئے یعنی محض اخرا یا وہم کے درجہ میں ندہ و بلکے نقصان کا واقعی اندیشہ و پس آیت میں جوالا ان تعقوا المسنع فرمایا گیا ہے اور اس مقام میں جونقصان کے اندیشہ کوشتی کیا گیا ہے اس سے مرادیمی مدارات ہے جس کوصور فق اور مجاز اموالات کہد دیا گیا ہے لیکن آیت ساتھ اس کا فرکی دینی مصلحت یعنی کہد دیا گیا ہے لیکن آیت ساتھ اس کا فرکی دینی مصلحت یعنی بامید ہدایت اجھارتا و کرنا جیسے آنخصرت کے خشرت کے استفاز ہیں کیا گیا ہے۔ دوسرے اس کا فرکی دینی مصلحت یعنی بامید ہدایت اچھارتا و کرنا جیسے آنخصرت کے خشرت کے کے لئے فرمایا کرتے تھے۔ تیسرے مہمان کے اکرام کے سلسلہ میں خاطر مدا ت کرنا جیسا کہ بی تقیف کو آنخصرت کے نظر میں میں میں میں میں میں میں میں مواج اس کے ایکن میں میں میں اجاز سے ہیں جو المیں ہی حرام ہوگا۔ چنا نچہ ایستعون عندھ میں المعن میں اس میں میں ایک صورت کی ممانعت ہے لہٰ دامسلمانوں کواس میں میں حوشامدانہ برتا و کرنا بالکل مناسب نہیں ہے۔ المعز ق میں اس میں حوشامدانہ برتا و کرنا بالکل مناسب نہیں ہے۔ المعز ق میں ایک صورت کی ممانعت ہے لہٰ دامسلمانوں کواس میں می مواقع میں خوشامدانہ برتا و کرنا بالکل مناسب نہیں ہے۔

مواسات کی اجازت: ............. (۳) مواساة لیعنی ہمدردی وغم خواری ،احسان ونفع رسانی تو کافرحر بی کے ساتھ بیھی ناجائز اور غیرحر بی کافر کے ساتھ جائز ہے چنانچہ آیت لایسند سم اللہ النع میں اس کا بیان ہے اور اس آیت میں مواسا قاکومجاز أموالات سے تعبیر کیا گیا ہے آیت میں جواحکام موالات ،مدارات ،مواسات کے بیان کئے گئے ہیں وہ فاسق اور بدعتی کو بھی شامل ہیں۔

شیعوں کا تقیبہ: .......... الا ان تنقوا منهم تعلّه میں جولفظ تقاۃ فرمایا گیا ہے اس سے مرادشیعوں کا تقینییں ہے کہ اس کوآیت سے قطعاً تعلق نہیں ہے کیونکہ آیت میں اندیشہ ضرر کے وقت دوئی کے اظہار اور دشمنی کے اخفاء کی اجازت دی جارہی ہے اور تقیہ متعارفہ میں دوئی کی بجائے گفر کا اظہار اور دشمنی کی بجائے ایمان کا اخفاء کیا جاتا ہے۔ دونوں میں بہت بڑا فرق ہے البتہ آیت الا مسن اسکسرہ میں اندیشہ ضرر سے اظہار کفر کی اجازت ہے کیکن اس میں بھی تقیہ شیعہ سے دوطرح کا فرق ہے (۱) اکراہ صرف دفع ضرر کے لئے ہواور تقیہ میں نقصان کا اختال و آتیہ جلب منفعت اور دفع مصرت دونوں کے لئے ہوتا ہے۔ (۲) اکراہ میں اندیشہ کا قوی ہونا ضروری ہے اور تقیہ میں نقصان کا اختال و بہت می کافی ہے۔ اس لئے دونوں میں زمین و آسان کا فرق ہے۔

قیامت میں تنین طرح کے لوگ : ..... قیامت میں تین طرح کے لوگ ہوں گے نیک و بد' ملے جلے اعمال والے فالص بدا عمال، خالص نیک اعمال ۔ آ بت بوم قسجہ میں شم اول کا ذکر ہے۔ لیکن قتم ٹانی والے بدرجہ اولی اس کے تمنی ہوں گے البت تیسری قتم والوں کو اس تمنا کی نوبت نہیں آئے گی۔ اور دن کے نہ آنے کی تمنا کرنا نہایت بلیغ ہے کہ تمام مصائب سے دُوری کی تمنا کرنا ہے تیسری قتم والوں کو اس تمنا کی نوبت نہیں آئے گی۔ اور دن کے ساتھ تعلق اور دوئت سے نع کرتے ہیں۔ البت ان سے اگراند بیوئ ضرر ہو تو ظاہر ہے تعلق کی اجازت دیتے ہیں۔ اور یہ ضعفاء کے لئے تھم ہے ورنہ تو کی الیقین اور پختہ کا رائلہ کے سوا کسی سے نہیں ڈرتے۔

آ بہت قبل ان سکنتیم میں اس پر دلالت ہے کہ اللہ تعالیٰ کامحتِ وتحبوب ہونا بجز اتباع محبّ حق کے میسرنہیں ہوسکتا۔ إِنَّ اللهَ اصْطَفَى اِخْتَارَ اكْمَ وَنُوْحًا وَّالَ اِبْرَاهِيْمَ وَالَ عِمْرُ نَ بِمَعْنَى ٱنْفُسَهُمَا عَلَى الْعَلَمِيْنَ ﴿ ﴿ ﴿ إِلَّ بِحَعُلِ الْاَنْبِيَآءِ مِنْ نَسُلِهِمْ ذُرِّيَّةً ۚ بَعُضُهَا مِنْ ۗ وُلُدِ بَعْضِ ﴿ مِنْهُمُ وَاللهُ سَمِيعٌ عَلِيُمْ ﴿ شَ ﴾ أَذُكُرُ إِذْقَالَتِ اهُوَأَتُ عِمْلُ نَ جَنَّةُ لَـمَّا اَسَنَّتُ وَاشْتَاقَتُ لِلُوَلَدِ فَدَعَتِ اللَّهُ وَاحَسَّتُ بِالْحِمْلِ يَارَبِّ اِنِّي فَلَرُثُ اَن اَجُعَلَ **لَكَ مَـافِيُ بَطُنِيُ مُحَرَّرًا** عَتِيُـقًا خَالِصًا مِنُ شَوَاغِلِ الدُّنْيَالِخِدُمَةِ بَيُتِكَ الْمَقَدِسِ فَتَقَبَّلُ مِنِيُ <sup>ع</sup>َ إِنَّكَ ٱنْتَ السَّمِيعُ لِلدُّعَاءِ الْعَلِيمُ (٣٥) بِالنِّيَّاتِ وَهَلَكَ عِمْرَادُ وَهِيَ حَامِلٌ فَلَمَّا وَضَعَتُهَا وَلَدَتُهَا جَــارِيَةً وَكَــانَتُ تَرُجُوْ اَنُ يَكُونَ غُلَامًا إِذَ لَمُ يَكُنُ يُحَرَّرُ إِلَّا الْخِلْمَانُ **قَالَتُ مُع**َتَذِرَةً يَا **رَبِّ إِنِّيُ وَضَعُتُهَآ** أُنْثَى ﴿ وَاللَّهُ ۚ اَعُكُمُ اَىٰ عَالِمٌ بِمَا وَضَعَتُ ۗ جُمُلَةُ اِعُتِرَاضٍ مِنْ كَلَامِهِ تَعَالَى وَفِي قِرَاءَ وَ بِضَمِّ النَّاءِ وَلَيْسَ اللَّكُرُ الَّذِي طَلَبَتُ كَالْانْتُي ۚ الَّتِي وُهِبَتِ لِآنَّة يُنقُصَدُ لِلْحِدْمَةِ وَهِيَ لَاتَصُلَحُ لَهَا لِضُعُفهَا وَعَوُرَتِهَا وَمَايَعُتَرِيُهَا مِنَ الْحَيُضِ وَنَحُوهِ وَإِنِّي سَمَّيْتُهَا مَرِّيَمَ وَإِنِّي ٓ أَعِيُـذُهَا بِكَ وَذُرِّيَّتَهَا أَوُلَادَهَا مِنَ الشَّيُطُنِ الرَّجِيْمِ (٣١) ٱلْمَطُرُودِ فِي الْحَدِيْثِ مَا مِنْ مَوْلُودٍ يُولَدُ إِلَّا مَسَّهُ الشَّيُطَانُ حِينَ يُولَدُ فَيَسْتَهِلُ صَارِحًا إِلَّا مَرُيَمَ وَابُنَهَارَوَاهُ الشَّيُحَانِ فَتَقَبُّلْهَا رَبُّهَا أَىٰ قَبِلَ مَرُيَمَ مِنُ أُمِّهَا بِقَبُولِ حَسَنِ وَّانْبُتَهَا نَبَاتًا حَسَنًا لا أَنْشَاهَا بِحَلُقِ حَسَنِ فَكَانَتُ تَنْبُتُ فِي الْيَوُمِ كَمَايَنْبُتُ الْمَوُلُودُ فِي الْعَامِ وَأَتَتُ بِهَا أُمُهَا ٱلْآحَبُ أَرَ سَدَنَةَ بَيُتِ الْمَقَدِسِ فَقَالَتُ دُونَكُمُ هَذِهِ النَّذِيْرَةُ فَتَنَافَسُوا فِيهَا لِا نَّهَا بِنُتُ اِمَامِهِمُ فَقَالَ زَكَرِيًّا آنَااَحَتَ بِهَا لِانَّ خَالَتَهَا عِنُدِي فَقَالُوا لَا حَتَّى نَقُتَرِعَ فَانُطَلَقُوا وَهُمُ تِسُعَةٌ وَعِشْرُونَ اِلِّي نَهُرِ الْأَرُدُن وَٱلْقُوا ٱقُلاَمَهُ مَ عَلَى أَنَّ مَنُ ثَبَتَ قَلَمُهُ فِي الْمَاءِ وَصَعَدَ فَهُوَ أَوُلَى بِهَافَتْبَتَ قَلَمُ زَكَرِيًّا فَأَخَذَهَا وَبَنِي لَهَا غُرُفَةٌ فِي الْمَسُحِدِ بِسُلُّم لَايَصُعَدُ اِلْيَهَا غَيُرُهُ وَكَانَ يَأْتِيُهَا بِأَكُلِهَا وَشُرُبِهَا وَدُهْنِهَا فَيَحِدُ عِنُدَهَا فَاكِهَةَالشِّتَآءِ فِي السَّيُفِ وَفَاكِهَةَ الصَّيُفِ فِي الشِّتَآءِ كَمَا قَالَ اللهُ تَعَالَى وَ كَفَلْهَازَكُرِيَّا أَضَمَّهَا إِلَيْهِ وَفِي قِرَاءَ وَ بَالتَّشُدِيُدِ وَنَصْبِ زَكَرِيًّاءَ مَمُدُودًا وَمَقُصُورًا وَالْفَاعِلُ اللَّهُ كُلَّمَا دَخَلَ عَلَيْهَا زَكُرِيًّا الْمِحْرَابَ \* الْغُرُفَةَ وَهِيَ أَشُرَكُ الْمُحَالِسِ وَجَدَ عِنْدَهَا رِزْقًا عَقَالَ يَلْمَرُيَمُ آنَّى مِنْ آيَنَ لَكِّ هَلَا الْقَالْتُ وَهِيَ صَغِيْرَةٌ هُوَ مِنْ عِنْدِ اللهِ طَيَاتِيْنِيُ بِهِ مِنَ الْحَنَّةِ إِنَّ اللهُ يَرُزُقُ هَنُ يَشَاءُ بِغَيْرِ جِسَابِ إِيهِ وَزْقًا واسعًا بِلَا تُغَبَّةٍ

ترجميه: ..... الله تعالى نے بلاشيه وَن ايا ( منتخب فرماليا ) آدم اورنوخ كواورابراميم اورعمران ( آل ابراميم اورآل عمران ت مرادخودان کی زوات ہیں ) تمام د نیامیس (انبیاً کوان کی نسل میں کیا ) ان میں ہے بعض بعض کی اولا دہیں اورانٹد تعالی خوب سننے والے خوب جاننے والے ہیں اور (یا در کھیئے ) جب عمران کی بیوی نے دعا مانگی تھی (ان کا نام حنہ تھا جب و ہن ایاس کو پہنچ گئیں اور بچہ کی تمنا ہوئی تواللہ ہے دعا کی اور حاملہ ہوئئیں ) خدایا میں نذر پیش کرتی ہوں آپ کے لئے ( نذر مانتی ہوں کہ تیرے لئے وقف کرووں گی ) میزے شکم میں جو بچہ ہے اس کوآ زاد کرے ( و نیا کے کام وصندوں سے فارٹ کر کے نیر ہے مقدی بیکل کے لئے وقف کرتی ہوں ) سو ميري طرف ہے بينذرقبول فر ماليجئے ، بلاشبہ آپ ( دعا ) خوب سننے والے ( نيتوں کا حال ) خوب جائے والے ہيں (عمران کی وفات اس حال میں ہوگئی کہان کی نیوی حاملہ تھیں ) پھر جب ان کے ٹڑ کی ہیدا : وٹی (اس ٹی ٹی نے ٹڑ کی جنی ،حالا تکہان َ وتو تع 'ٹر کا ہیدا ہونے کی تھی ) کیونکہ ہیکل مقدس کی خدمت کے لئے لڑ ہے ہی وقف ہوا کرتے تھے ) تو وہ بولیس (معذرت کے لیجہ میں ) خدایا میرے تو لڑ کی ہوئی ہے حالا تکہاںٹد بہتر جانبے والے (عالم) تتے جو بچھانہوں نے جناتھا (یہ جملہ معتر ضدمن جملہ کلام البی ہے اورا یک قر أت میں ضم تا کے ساتھ بصیغہ متنکم ہے ) اور و واٹر کا (جس کی وہ دعا ما نگ رہی تھیں ) اس لز کی کے برابرنہیں تھا (جوان کومرحمت کی گنی ہے کیونکہ لڑ کے سے مقصودمعبد کی خدمت بھی اورلڑ کی ایسے ضعف اورعورت ہونے کےعوارض جیف وغیر و کی وجہ ہے۔اس کام کینہیں ہوسکتی ) میں نے اس کا نام مریم رکھاہےاور میں اس کواور اس کی نسل ( اواد و ) کو آپ کی بناہ میں دیتی ہوں ۔ شیطان مرد و د ( ملعون ) ہے ( حدیث میں ارشاد ہے کہ کوئی بچہ ایسانہیں ہوتا کہ پیدائش کے وقت شیطان اس کو نہ چھوتا ہو۔ اور بچہاس کے چھونے سے ندروتا ہو۔ بجز مریم اوران کے ساحبز اد و کےرواہ الشیخان) چنانچے اللہ تعالیٰ نے اس اڑک کو قبول فر مالیا ( یعنی مریم کوان کی والدہ کی طرف ہے قبول کرلیا ) بری ہی اچھی قبولیت کےساتھاور بڑی ہی انچھی نشو ونما دی ( یعنی ان کی پرورش عمد وطریقنہ پر ہوئی چنا نبچہروزانہ آئی بڑھتی تھیس ۔ جتنا دوسرا بچیسال بھر میں بڑھتا ہے۔ان کی والدہ ان کو بیت المقدس کے خدام کی خدمت میں لائنیں اور عرض کیا کہاس نذ رکوقبول کر کیجئے۔ چونکہ امام بیت المقدس کی بیصاحبز اوی تھی۔اس لئے ہرایک نے جیھینے جھینے کی کوشش کی ۔ چنانچید عفرت زکر یا علیہالسلام کا کہنا ہے تھا کہ میں اس کا زیادہ حقدار ہوں کیونکہ رشتہ میں اس کا خالوہوں الیکن دوسرے خواہش مند قریدہے کم کسی بات پر رضامند نہ ہوئے چنانچہ ۲۹ آ دمیوں کا بیقا فلہ شہر اُردن پر پہنچااورا ہے این قلم یانی میں ڈال دیئے اس قرار داد کے ساتھ کہ جس کاقلم یانی میں تھبرار ہے گااور کھڑار ہے گا وہی زیادہ حقدار سمجھا جائے گا۔اس قرار داو کے مطابق حصرت زکریا کاقلم بورا ترا۔اس لئے انہوں نے بچی کوحاصل کرلیا اوراس کے لئے مسجد میں زینه برایک بالا خانه ملیحدہ تیار کرادیا کہ جس میں ان کے سوااور کوئی نہیں جا سکتا تھا اس کے لئے کھانا ، بینا میں کیلیل آجا تا تھااور غیرموسی بھل بھی آ باس کے باس دیکھتے کہ سر ما کا بھل گر مامیں ۔اورا یک قر اُت میں تشدید کے ساتھ اورز کریا کے نصب کے ساتھ پڑھا گیا ے۔مدوداً بامقصورا۔اورالله فاعل ہوگا) جب بھی حضرت زکر یا علیہ السلام اس کے پاس محراب میں جانے بالا خانہ میں جوہب ہے افضل جگہتمی ) تو اس سے پاس کچھ نہ کچھ کھانے کی چیزیں موجود پاتے۔ پوچھتے اے مریم یہ چیزیں تجھے کہاں سے مل کئیں؟ وہ کہتی ( حالا تکہ کم س تھی )اللہ کے پاس سے ( جنت سے میرے پاس آتا ہے ) بلاشبہ اللہ جس کو حیا ہتے ہیں بے حساب رزق عطافر ماتے ہیں (بےاندازہ اور بلامحنت کے )

فدید جمعنی ولد۔ بروزن فعلیۃ ذر سے ماخوذ ہے یا بروزن فعولۃ ذراء سے ماخوذ ہے جمزہ کو یا اور یا کووا و سے تبدیل کر کے ادغام کردیا ہے واحداور جمع دونوں کے لئے آتا ہے۔ ترکیب میں آل سے یا آل اورنوخ دونوں سے بدل ہے۔

آمواء قعموان حضرت زکریاوعمران دونوں بم زلف تھے جنہوں نے فاقود کی دونوں بیٹیوں سے شادی کی ،اول اشاع ام یکی سے اور دوسرے نے ان کی بہن حد بنت فاقود سے جوام مریم تھی ،تو یکی (یوحنا) اور مریم دونوں خالہ زاد بہن بھائی تھے۔ حد کے اولاد نہیں ہوئی ،کہن میں آیک دفعہ ایک جانورکوید کی کر کہ اپنے بچہ کو چوگ درے رہا ہے ان کے دل میں تحریک اور بچہ کا شوق پیدا ہوگیا۔ مطلق اولاد سے زیادہ لڑکا مرفوب ہوتا ہے اس لئے دعامی اس کی تخصیص کی ۔ چنا نچہ طلق و عابل تخصیص قبول ہوئی اور حاملہ ہوگئیں۔ معجود اَ منصوب علی الحالیة ہے۔ ماسے اور عامل لفظ نفر ت ہے لک میں لام تعلیلیہ ہو المواد لمتحدمة بیت کے ہاور محررا سے متعلق سے جادر محرور کی تقدیم کمال اعتماء کے لئے ہے نیز جار مجرور کا تعلق نذر سے بھی ہوسکتا ہے ای ندر ت العباد تی ایاک اور وضعت کی تمیر غائب یا متحکم راجع ہے ما فی بطنھا کی طرف اور تا نہیں اس کے مؤنث ہونے کی وجہ سے ہے۔

واللہ اعلم کابیان ولیس اللہ کو النے ہاور ذکروائی میں الام عہدی ہے۔ انی سمیتھا موبم ان کی زبان میں مریم کے تن عابدہ خادمہ کے بیں گویا اس نام میں اشارہ ہے کہ میں اپنے سابقہ ارادہ پر قائم ،وں گونز کانبیں لڑک ہے جو خدمت بیت القد کے لئے اگر چہ بین بوسکی کیکن عبادت کے لئے تو واقف ہوسکی ہے۔ اور انسی مندالیہ کی تقدیم اس لئے ہے کہ چونکہ باپ موجو ذہیں ہاں لئے سے کہ چونکہ باپ موجو ذہیں ہاں لئے صرف میرار کھا بوانام ہے۔ و فسی المحدیث بظام حدیث تمام انہ یا غیرانہ یا کے لئے عام معلوم ہوتی ہے صال تکہ انہ یا معسوم بین لئین کہا جائے گا کہ انہ یا کرام حس اغوائی ہے معصوم ہوتے ہیں جو یہاں فابت نہیں ہے۔ یہاں جسمانی لحاظ ہے جس چوکہ کا بیان ہوہ عصمت پراثر انداز نہیں البت آیت ہوتا ہے حد کانہیں ۔ اور حدیث عصمت پراثر انداز نہیں البت آیت سے صرف حضرت مریم کا حضرت عیلی کے بارہ میں استعاذہ فابت ہوتا ہے حد کانہیں تھا در آنحالیک میں حد اور مریم دونوں کا ماموں ر بنا معلوم ہوا جو انعام خداوندی ہے تا ہم آیت کی تقیر میں حدیث کو لانا مناسب نہیں تھا در آنحالیک دوسری روایت میں ہے۔ ان المشیطان کان ایضا الا انہ صادف الغشاء

استهلال رفع صوت عندالہلال کو کہتے ہیں یہاں پیدائش کے وقت بچکارونا مراد ہے۔ بقبول حسن بااس میں کتبت بالقلم کی طرح ہے۔ ماقبل میں بی المشنی جیسے سعوط میا یسعط به نباتا حسنا مفعول مطلق من غیرلفظ ہے اور بعض کے نزد کیک تقدیراس طرح ہے بینت نباتا بقبول میں باء زائدہ بھی ہوسکتی ہے اور یہ عبود بت کی وجہ سے منصوب بھی ہوسکتی ہے اور چونکہ ینو ماثان بی اسرائیل کے رئیس وسر دار ہوتے تھے اس لئے عمران بھی ان کے اہام کہا ہے۔ اقسلام بیوبی قلم ہول گے جن سے تو رات کھی جاتی ہوگی جو پیشل کے تھے غرفداس کے جمن سے تو رات کھی جاتی ہوگی جو پیشل کے تھے غرفداس کے سات درواز سے تھے حضرت زکریا کہیں باہر جاتے تو متعلل کر جاتے تھے بیامام کی محراب تھی۔ کہوگی جو پیشل کے تعمدوداُریّ ہوا ہے انہوں نے نصب ظاہر کردیا اور قصر کی صورت میں محال میں ہوتا ۔

المحراب المام كَكُفر بهون كم مخصوص جَلَّه يأم تجدكا مخصوص محمد وسسمسي لتسحارب الناس او الشيطان فيها. أن الله م

یوزق اس کوکلام مریم پرمحمول کرنا اولی ہے بنسبت کلام الہی کے۔

ربط: مسسس گذشته آیت میں الله کی محبت کا ذکر نقا آئندہ آیات میں اللہ سے محبت کرنے والوں کا ذکر ہے نیز جومعاندین مسئلہ نبوت و رسالت کومستبعد مجھتے ہتھے مختلف انبیاً کے واقعات سے استبعاد کور فع کرنا ہے۔

﴾ ..... چاروں انجیلوں اورحوار یوں کے خطوط میں اگر چہ عمران کے والد اور ان کی بیوی وغیرہ کے ناموں کی تصریح نہیں ملتی لیکن مورخین اسلام نے اپنی تحقیقات ہے بہۃ لگایا ہے کہ بیعمران حضرت موسی وہارون کے والد نہیں ہیں۔ بلکہ بقرنیہ سیا ق ما تان کے بیٹے ہیں اور حضرت مریم کے والداور حضرت عیستی کے نانا ہیں ۔حضرت ہارون کی اولا دمیں ہیں حضرت ذکریا بن اذ ن کے ہم زلف ہیں اگر کوئی شخص بچے کو اللہ کے گھر کا مجاور بنانے کی نذر مانتا تو دستور کے مطابق بچے کو دودھ چھڑانے کے بعد شہر بروشلم (بیت المقدس) میں لا کرہیکل اورکلیسا کی نذ رکر دیتااور کا ہن (امام ) کی خدمت میں پیش کر دیا جاتا۔ چنانچے عمران مرحوم کی بیوہ دیہ بھی اپنی بیٹی مریم کوبیکل میں وقعنب عبادت کرنے کے لئے لائیں تو حضرت زکریا جومریم کے خالواوران کی مہن اشاع یاالیسہات کے شوہر تھےانہوں نے کفالت کی ذمہ داری قبول کرلی۔ پھر حضرت مریم ہے کرامات اورخوارق کا صدور دیکھا تو معتقد ہوئے اوراپینے لئے تائید غیبی کا ایک الطيفيه ماتحدآياب

ہ سیات ان آیات میں اکثر الوالعزم انبیاً کا تذکرہ کیا گیا ہے ان میں بھی پھر تخصیص بعد العمیم کے طور پر بطور خاص آل عمران مریم وعیسیٰ کا اورحضرت زکریاً و پخین کا تذکرہ کیا گیا ہے۔جس نذر کا ذکران آیات میں کیا گیا ہے ایسی نذراس وقت مشروع تھی اب مشروع نہیں \_\_\_ارشادنبول \_ لانذر فيما لايملك.

چندشہات کے جوابات: ..... ولادت کے وقت شیطان کے جس چھیڑنے کا ذکر حدیث میں ہے اس کی ابھی نوبت حہیں آئی تھی کہ انسی اعیلہ ہا النح کی بشارت ِ قبولیت ان کوولا دت کے ساتھ ہوگئی تھی۔اور آیت میں چونکہ ان دونوں کے لئے دعا ک تصریح ہےاس لئے حدیث میں بھی اجابت وعاکی تصریح ان دونوں ناموں کےساتھ ظاہر فر مادی ہے کیکن اس ہے اور انبیاَ کے لئے تفی لازم نہیں آئی کہ واا دت کے وقت اوروں کوشیطان نے مس کیا ہو۔ یا پھراس کوفضیلت جزئی پرمحمول کرلیا جائے البتہ آتخضرت ﷺ کو تمام انبیاء پرفضیلت قلی حاصل ہے۔ رہاشیطان کو بچہ پر اتنی قدرت دیئے جانے سے بچہکو ہلاک کر دینے کا اندیشہ ہونا؟ سودووجہ سے بچج تہیں ہےاول تو تحصٰ چھیڑنے کی قوت سے ہلاک کرنے کی قدرت کا حاصل ہوجا نا لا زم نہیں آتا۔ دوسرے نگہبانی کے لئے فرشتے بھی موجودر ہتے ہیںاس لئے شیطان کاواراور ہتھیا رکار گرنہیں ہوتا۔

لطا نف : · · · · · · مریم جمعنی عابدہ نام رکھنے میں اس طرف اشارہ ہے کہ میں اپنے ارادہ نظر سے بیمیں پھری ہوں۔خدمت کے کئے نہ سہی عبادت ہی کے لئے سہی اس کو پیش کررہی ہوں۔ چنانچے حضرت ذکر بیا امام ہونے کی وجہ سے اور عزیز خاص ہونے کی وجہ سے ان کی کفالت کے مسحق تھے۔لیکن قوم کے مزیدا طمینان کے لئے قرعہ ہے اور وہ بھی عجیب وغریب طریقہ پران ہی کوتر جیح ہوگئی جس سے خدا کی مرضی کا ہونا بھی معلوم ہوگیا۔اورنشو ونما کے عمدہ ہونے کا مطلب یا توبیہ ہے کہ شروع ہی سے عبادت وزید کی طرف دھیان رکھااور یا بیا کہ جسمانی لحاظ سے ظاہری نشو ونما دوسروں کی نسبت بہت جلد ہوا۔ قرعہ اندازی کی بیصورت خارق عاوت بھی جس میں حضرت زکریاً کی کامیابی معجز و تھی۔

هُنَالِكُ أَيُ لَـمَّارَأَى زَكَرِيًّا ذَٰلِكَ وَعَـلمَ أَنَّ الْقَادِرَ عَلَى الْإِتْيَانِ بِالشَّيْءِ فِي غَيْرِ حِيْنِهِ قَادِرٌ عَلَى الْإِتَيَانِ بِـالْـوَلَدِ عَلَى الْكِبَرِ وَكَانَ اَهُلَ بَيُتِهِ اِنَقَرَضُوُا **دَعَا زَكَرِيًّا رَبَّهُ \***لَـمًّا دَخَلَ الْمِحْرَابَ لِلصَّلْوةِ جَوُفَ اللَّيُلِ قَسالَ رَبِّ هَبُ لِي مِنْ لَّدُنُكَ مِنْ عِنْدِكَ ذُرِيَّةً طَيِّبَةً ۚ وَلَدًا صَالِحًا إِنَّكَ سَمِيعُ مُجِيْبُ الدُّعَآعِ﴿٣٨﴾ فَنَادَتُهُ الْمَلَئِكُةُ أَيْ جِبْرَئِيْلُ وَهُوَ قَاَّئِمٌ يُصَلِّي فِي الْمِحْرَابِ ﴿ أَيُ الْمَسْجِدِ أَنَّ أَيْ بِأَنَّ وَفِيُ قِرَاءَ ةٍ بِالْكَسُرِ بِتَقُدِيْرِ الْقَوُلِ اللهَ يُبَشِّرُ لَكَ مُثَقَّلًا وَمَخَفَّفًا بِيَحْيُ مُصَدِّقًا ۖ بِكَلِمَةٍ كَائِنَةٍ مِّنَ اللهِ آئ بِعِيُسْي أَنَّهُ رُوُّحُ اللَّهِ وَسُمِّيَ كَلِمَةً لَانَّهُ خُلِقَ بِكَلِمَةِ كُنْ وَسَيِّدًا مَتْبُوعًا وَّحَصُورًا مَنُوعًا عَنِ النِّسَآءُ وَّنَبِيًّا مِّنَ الصَّلِحِينَ ﴿٣٩﴾ رُوِىَ أَنَّهُ لَمُ يَعْمَلُ خَطِيئَةً وَلَمُ يَهُمَّ بِهَا قَالَ رَبِّ أَنَّى كَيُفَ يَكُونُ لِى غَلَامٌ وَلَدٌ وَّقَدُ بَلَغَنِيَ الْكِبَرُ أَى بَلَغُتُ نِهَايَةَ السِّنِّ مائَةً وَعِشْرِيُنَ سَنَةً وَامُرَاتِي عَاقِرٌ ﴿ بَلَغَتُ تَمَانِيَ وَتِسْعِينَ قَالَ الْاَمَرُ كَلَاْلِكُ مِنُ خَلَقِ اللَّهِ غُلَامًا مِنْكُمَا اللهُ يَفُعَلُ مَايَشَآ عُوْسَ لَايُعْجِزُهُ عِنْهُ شَيٌّ وَلِإِظْهَارِ هَذِهِ الْقُدْرَة الْعَظِيْمَةِ ٱلْهَمَهُ اللَّهُ السُّؤَالَ لِيُحَابَ بِهَا وَلَمَّا تَاقَتُ نَفُسُهُ إِلَى سُرْعَةِ الْمُبَشِّرِبِهِ قَالَ رَبِّ اجْعَلُ لِّي الْيَةُ " أَىُ عَلَامَةً عَلَى حَمُلِ إِمْرَأَتِي قَالَ ايَتُكُ عَلَيْهِ أَنُ لَأَتُكَلِّمَ النَّاسَ أَىٰ تَمْتَنعَ مِنْ كَلامِهِمْ بِجَلَافِ ذِكْرِ اللَّهِ تَعَالَى ثَلَقَةَ أَيَّامِ أَى بِلَيَالِيُهَا إِلَّا رَمُزًا \* إِشَارَةً وَاذْكُورُ رَّبَّلَكَ كَثِيْرًا وَّسَبّحُ صَلِّ بِالْعَشِيّ وَ ٱلْإِبْكَارِ ﴿ ﴾ أَوَاخِرَ النَّهَارِ وَاوَائِلَهُ وَ اذْكُرُ إِذْ قَالَتِ الْمَلَئِكَةُ أَىٰ جِبْرَءِ يُلُ يَلْمَرُيَمُ إِنَّ اللهَ اصْطَفْلَتِ عَجَ الْحُتَارَكِ وَطَهَّرَ لَكِ مِنُ مَسِيْسِ الرِّجَالِ وَاصْطَفْلَتِ عَلَى نِسَاّءِ الْعَلْمِينَ ﴿ ﴿ وَاهْلِ زَمَانِكِ يَهُ رُيمُ اقَنَتِي لِرَبِّلِثِ أَطِيُعِيهِ وَاسْبُحِدِي وَارْكَعِي مَعَ الرَّاكِعِيْنَ ﴿٣٣﴾ أَيُ صَلِّى مَعَ الْمُصَلِّينَ ذَٰلِكُ الْمَذْكُورُ مِنْ آمُرِ زَكَرِيًّا وَمَرُيَمَ مِنُ ٱنْبَآءِ الْغَيْبِ ٱخْبَارِ مَاغَابَ عَنْكَ نُـوُحِيِّهِ إِلَيْكَ " يَا مُحَمَّدُ وَمَاكُنُتَ لَدَيُهِمُ إِذْ يُلُقُونَ أَقُلَامَهُمُ فِي الْمَاءِ يَقْتَرِعُونَ لِيَظُهُرَ لَهُمُ أَيُّهُمُ يَكُفُلُ يُرَبِّيُ مَرُيَمَ ص

وَهَاكُنُتَ لَدَيْهِمُ إِذُ يَخْتَصِمُونَ ﴿ ٣٠﴾ فِي كِفَالَتِهَا فَتَعْرِفُ ذَلِكَ فَتُخْبِرَبِهِ وانَّمَا عَرفته مِنْ جِهَةِ الوحي.

م ترجمیه: ..... اس وقت کا بیمعامله ہے( لیعنی جبکه حضرت زکر یانے ان خوارق کا نلہور و یکھا اور سمجھا کہ جوذات ہے موسم کھل بیدا کرسکتی ہے کیا وہ بڑھا ہے میں اولا رنہیں دے سکتی۔ اس ونت حضرت زکریا کے متعلقین وفات یا کیلے تھے ) کہ زکریا نے اپنے یر وردگار کے حصنور وعاما گلی ( جنس وقت حصرت زکریا نماز تنجد کے لئے کھڑے ہوئے ) عرض کی خدایا تواسپیز نصل خاص ہے ( اپنے پاس ہے) جھے پاکنسل (اولا دمسالح) عطاءفر ما۔ بلاشبہ آپ دعا سننے والے ( قبول فر مانے والے ) ہیں اپس بکاراان کوفرشتوں (جبرئیل ) نے درآ نحالیکہ حضرت زکریا محراب (مسجد ) میں کھڑے نماز پڑھ رہے تھے کہ ( اَنْ معنی میں بان کے اور ایک قر اُت میں ان بکسرالبمز و ہے ہتقد سرالقول )اللہ تعالیٰ آپ کوخوشخبری دے رہے ہیں ( میلفطشخفیف اورتشد ید کے ساتھ ہے ) یجی کی جوکلمیۃ اللہ کے تصدیق کنندہ ہوں گے( یعنی حضرت عیسیٰ کے روح اللہ ہونے کی تصدیق فر ما تھیں گے کلمۃ اللہ اس لئے کہا گیا کہ وہ کلمہ ٰ محسن سے پیدائے گئے ہیں ) اور مقتدا (سروار ) و یارسا (عورتوں ہے پر ہیز کرنے والے ) پیغیبراوراعلیٰ درجہ کے شائستہ موں گے ( روابیت ہے کہانہوں نے نہ بھی کوئی خطاکی اور نداس کا ارا دہ کیا ) عرض کیا کہ اے میرے پروردگارمیرے لڑ کا کس طرح ہوگا۔ حالا نکیہ مجھ پر بڑھا پاطاری ہو چکا ہے ( بعنی ایک سومیس ( ۱۳۰) سال کی عمر کوچنتی چکا ہوں )اور میری اہلیہ با نجھ ہے ( کدا ٹھا نوے سال کی عمر کوچنتی بھی ہے ) حکم ہوا ( معاملہ ) ا پسے ہی ہو جائے گا ( بحالتِ موجود ہتم ہے بچہ پیدا ہوگا ) کیونکہ اللہ تعالیٰ جو بچھارا د ہکریں اس کو پورا کردیتے ہیں ( ان کوکوئی روک نہیں سکتا )اوراس تظیم قدرت کوظا ہر کرنے ہی کے لئے اللہ تعالیٰ نے بیسوال البام کیا تا کہاس کے مطابق جواب مرحمت فر مایا جائے۔ جب ان کا دل اس خوشخبری کا زیاوہ مشتاق ہوا ) عرض کیا کہ خدایا میہ ہے لئے کوئی بات ابطوراث ٹی تخبیرا دیجئے ( 'یعنی بیوی کے حاملہ ہونے پر کوئی علامت مقرر کرد ہیجئے ) فرمایا تمہارے لیے ( اس پر ) یہی نشانی ہوگی کہتم کسی ہے بات چیت نہیں کرسکو گے ( یعنی لوگوں کی گفتگو ہے باز ر ہو گے۔البتہ ذکرالقد جاری رہے گا ) تین دن (مع تین راتوں کے )الا بیاکہاشاروں ہے۔اہ رایپنے پروردگار کا ذکر بکٹرت سیجنے اور مسج وشام اس کی حمد و ثناءنماز ) میں مشغول رہیئے ( پہچلا بہر،اول بہر )اور (وہ دفت یا در کھنے کے قابل ہے ) جب کے فرشتوں (جبرئیل ) نے کہااے مریم اللہ نے شہیں چین لیا (برگزیدہ بنادیا) ہے اور یا ک صاف رکھا ہے (مردوں کی صحبت سے )اورتمام و نیا (تمہاری ہمعصر ) عورتوں پرتم کوفو قیت بخشی ہے۔اےامریم ابتم اپنے پرور دگار کی اطاعت ( فرمانبر داری ) میں سرّگرم ہوجا وَاور رکوع وجو دکرنے والوں کے ساتھ تم بھی رکوع وجود میں منہ کے رہو ( یعنی نماز پڑھنے والول کے ساتھ نماز پڑھو ) بید ( زکر یااور مریم کے ندکور دواقعات ) غیب ک خبروں میں سے میں (جوخبریں آپ سے عائب تھیں ) جن کی وحی آپ پر (اے محمہ) کررہے ہیں اور آپ ان کے پاس موجود نہیں تھے نہ تو اس وفت جبکہ وہ جھکڑر ہے تھے آپس میں ( مریم کی کفالت کےسلسلہ میں آپ کواس کی خبر ہوتی اور آپ دوسروں کواس کی خبر کرتے آ پئوتو صرف بذر بعد وجی مید با تیس معلوم ہوسکی ہیں )

مشخفیق وتر کیب ........... لفظ هدنظم ف مکان کے لئے آتا ہے اورلام بعد کے لئے ہے اور کاف خطاب کے لئے ہے کیکن سمج سمجی ہے ۔۔ ا، حیث، سکے ظرف زبان کے لئے بھی مستعار لے لیاجا تا ہے۔ لیعنی بیامور محبیہ وغریبہ جن میں وہ مکان وزبان بھی داخل میں۔اس وبناء کا باعث اور محرک فریدہ بمعنی نسل کا اطلاق مفر دجمع دونوں پر آتا ہے اسی لئے مفسرعلامؓ نے ولدا صالحا کہا تذکیروتا نہیں کھی لفظی مراد ہوتی ہے اور بھی معنوی۔

بسقدير القول. اى حال كون الملائكة قائلين له ان الله النح فنادته فاتعقيب كم الح ين فورادعا قبول موكل -جو

روایت کے سلسلہ میں بیان کی جاتی ہے کہ دعاءاوراجابت میں جالیس سال کافصل ہوا۔وہ سیحے نہیں ہے البتہ یہ ہوسکتا ہے کہ دعابار بار ہو کی جسیا کہ لفظ تکلیما بھی دلالت کرتا ہے تو اس طرح حمل ہے تچھ پہلے بھی دعا ہو کی ہو المملاتی کے مراد جبریل ہیں مجاز انعظیم کے طور پریا جمع علی حالہ ہواور جبریل بھی من جملہ مخاطبین ہوں۔

مشقلا و مخففا لین بیشو ک اوربیشو ک. مصدقا. حضرت این عباس کی دائے ہے کہ حضرت کی حضرت عینیٰ سے چھ ماہ بڑے بیضے اورکامۃ اللہ ہونے کی تقدیق انہوں نے بی فرمائی تھی ۔ حضرت ابن مسعود سے مور کی اورکامۃ اللہ ہونے کی تقدیق انہوں نے بی فرمائی تھی ۔ حضرت ابن مسعود سے کہ مریم کی طرح ان کی بہن بھی حالمتھیں ایک دفعہ کہنے گئیں کہ اے مریم میں دیکھتی ہوں کہ میرے پیٹ میں بچہ تیرے پیٹ کے بچہ کی طرف سجدہ دیر بروتا ہے۔ مصدقا حال مقدرہ ہے کی سے بسکہ لمصفہ کن اور بعض کی رائے میں اس سے مراد تول کا لملک اللہ یہ سخت اللہ ہوار ایک اللہ یہ اور بعض کے نزد یک مرادیہ ہے کہ انلہ نے نظم بسلے فرمایا ہے۔ انسی بیا ستبعاد بطور عادت کے مراد ہے ہے کہ انلہ نے دوقت جریل کوفر مایا ہے۔ انسی بیاست کمرکی طرف توسعا کی گئی ہے نہ بطور شک کے عاقم مردیا عورت جس کے بچہ نہ پیدا ہوتا ہو ۔ عظم بھی تامل میں تبدیلی بھی بیان ہے اور اللہ یہ فیصل النہ اس کا طہار ہوگا۔ اور عامل مقدر کر کے اس پر جواب تام بیان ہے یعنی میں سے کسی میں تبدیلی نہیں ہوگی بلکہ بحالت موجودہ ہماری قدرت کا اظہار ہوگا۔ اور عامل مقدر کر کے اس پر جواب تام بھی کہا جا سکتا ہے یعنی یکون لک غلام و انت کہ الک من الشب خو خہ و کون امو اتک عجوزاً.

السلھمہ اللہ السول لیعنی انسی یکون لمی غلام حضرت پخیل کے سلسلہ میں اللہ یسفعل مایشاء کہا گیاہے اور آ گے حضرت عیسیٰ کے بارہ میں اللہ یا حلق مایشاء کہا جارہاہے کیونکہ حضرت عیسیٰ کی ولادت بلاباپ زیادہ مجزہ ہے برنسبت ولادت پخیل کے۔

ان لات کے لیم اس کی تقسیر میں لفظ منفع ہے اشارہ کردیا کہ سی بیاری نے زبان بند ہیں ہوجائے گی بلکہ اختیاری طور پرزبان بندی ہوگ اور با تیں کرنے کو جی نہیں چاہے گا چنا نچے سورہ مریم میں سب ویساکا لفظ بھی موجود ہے لینی تندرست رہو گے۔اور قاضی بیناوٹی کی رائے ہے کہ کلام پر قادر بی نہیں رہو گے نسلانہ ایسام صوفیاء کے یہان تین دن تین رات ریاضت باعث کا میا بی شار کی جاتی ہے کہ جس میں ذکر اللہ کی کثر ت اور دنیا کی باتوں سے بالکلیدا جتنا ب ہواور جواب میں لفظ آیت کا اعادہ جواب کو بلیغ بنار ہا ہے واحسس احسن المجواب ما کان منتنوع امن المسوال المعشى اور اللہ عزوب آفاب تک اب کار طلوع فجر سے لے کر جاشت تک اس سے معلوم ہوگا کہ شریعت میں بھی دونمازیں قبل طلوع احسان اور اللہ الغروب تھیں ۔اس لئے میح کی تفسیر جلال محقق نے صل کے ساتھ کی ہورنہ تیں جو دونرکا کوئی وقت مقرر نہیں ہے۔

واذ قالت الملنكة اس كاعطف اذقالت امواة عمران پر بوه مال كاقصة تها یا بین كاقصه بهمناست ظاهر با داورقصه زکریا آن دونوں کے درمیان اس لئے ذکر کردیا کہ اول قصه بی اس دعاء کا باعث بنا تھا۔ اور ملائکہ کی تغییر جبریل کے ساتھ کرنا تسمیة الخاص باسم العام بتعظیمنا۔ و طهر و ل یعنی خاص بزاجت مردوں سے علیحدگی اور یکسوئی مراد ہے بیش وغیرہ سے علیحدگی مراد بیعنی کیونکہ حضرت عیسی کی ولا دت سے پہلے کہاجا تا ہے ایک د فعدان کوچش آیا ہے۔ و اصطفال اس سے خاص فضیلت بزئی مراد ہے یعنی حضرت عیسی کی والدہ ہونا اس سے حضرت عاکشہ اور حضرت فاظمہ کے فضال کشرہ پرکوئی اثر نہیں پڑتا ہے تعقین کے نزد یک ان دونوں کو افضال نساء العالمین سمجھا جائے گا۔ یہا موریم قرآن کریم میں حضرت مریم کے سواکسی عورت کا نام صراحۃ ذکر نہیں فرمایا گیا اس میں رد ہے افضال نساء العالمین سمجھا جائے گا۔ یہا میں اگر برے کوئی آدمی ابنی بیوی کا نام دوسروں کے سامنے لینا پر ندنیس کرے گا۔ واسے جدی واد سے بین کی نماز میں اگر بجدہ پہلے ہوتا تھا اور رکوع بعد میں تو بیتر سیب واؤ سے نہیں مجمعی جائے گی۔ لیکن اگران کی واسے حدی واد سے بی واد کھی ان کی نماز میں اگر بحدہ پہلے ہوتا تھا اور رکوع بعد میں تو بیتر سیب واؤ سے نہیں مجمعی جائے گی۔ لیکن اگران کی واسے حدی واد سے بیلے واد کی ان کی نماز میں اگر بحدہ پہلے ہوتا تھا اور رکوع بعد میں تو بیتر سیب واؤ سے نہیں مجمعی جائے گی۔ لیکن اگران کی

نماز ہماری ہی نماز کی طرح ہے کہ رکوع پہلے اور سجدہ بعد میں ہوتو اس واؤ کا جواب شواقع کے پاس کیا ہوگا جو واؤ کوتر تنیب کے لئے مانتے

ہیں۔البتہ حنفیہ کے لئے معقول استدلال ہوسکتا ہے۔مع المو اسحعین بجائے مع الرا کعات کے مع الرا کعین فر مایا گیا بطور تغلیب کے یا بيەمقصىدىيە كەپچورتوں كې طرح گنڈ ہے دارخالى قتل وحركىت كى نمازنە پڑھو بلكە پابنىدى اورخشوع دالى مر دانەنماز پڑھا كرواورنماز پرركوع كا اطلاق تسمیۃ الکل باسم الجزء ہےاور سجدہ کی تقدیم یا تو ان کی شریعت کے مطابق ہوگی اور یا محض شرف کے لیئے۔

ر لبط: ..... إن آيات ميں حضرت زكرياً كا واقعہ دعائے ولا وت يحييٰ اور حضرت مريم كے واقعہ كا تمته بيان كيا جار ہا ہے اور ذلک من انباء الغیب میں اس کوولیلِ نبوت قرارویا گیا ہے۔

﴿ تشریح ﴾:.... بےموسم میل اور ناوفت اولا و:.....هنرت زکر یاعلیه السلام خدا کے برگزیدہ نبی ہونے کی وجہ سے اللہ کی عظیم قدرت کے معتقد تھے۔لیکن اسباب عادیہ نہ ہونے کی وجہ ہے اس نشم کی درخواست کو جرات بے جاسمجھتے تھے لیکن جب حضرت مریم کے پاس بےموسم پھل آتے و کیھتے تو ول میں ایک خاص تشم کی تحریک ہوئی اور بار باراس کرامت کے مشاہدہ سے کیفیت نے شدت رغبت کی صورت اختیار کرلی۔ تو درخواست پیش کردی کے اے اللہ مجھے بھی'' یے موسم کا پھل' عطاء فرمانا ذریبة کا مطلب سیہ ہے کہ بابر کت اور نیک کر دار ہو۔ بیرد عاءمختلف مواقع میں مختلف الفاظ کے ساتھ منقول ہے ممکن ہے مختلف او قات کے لحاظ ے مختلف الفاظ استنعال کئے ہوں اس لئے کہیں کوئی لفظ نقل کردیا اور کہیں کوئی محراب سے مرادعمدہ اور مخصوص مکان ہے خواہ امام کا مصلی ہو یادہ مخصوص جگہ جوحضرت مریم کے لئے بنائی گئ تھی ۔حضرت عیسیٰ چونکہ بلا واسطہ سبب عادی یعنی باپ کے پیدا کئے تیل اس کئے ان کو'' کلمۃ اللہ'' یا'' روح اللہ'' کہا گیا ہے جواب ہے وفد نجران کے شبہ کا حضرت سیحیٰ ،حضرت عیسیٰ کے جمعصر ہیں اورسب سے پہلے ان کو ماننے والے اس لئے ان کومصد ق کہا گیا ہے۔

مشرب بتحی**وی: .....اور حسصوری**س سب جائزخوا بهشوں ہے رُکنا بھی داخل ہے۔مثلاً عمدہ کھانا پینا، بہننا، نکاح وغیرہ۔ حالا نکہا حادیث سے نکاح کی فضیلت معلوم ہوتی ہے سوجس شخص کی حالت واقعی بیہ و کہاس پرفکر آخرت غالب ہوکراس کوا دانمیکی حقوق سے بے توجہ بنا وے تو اس کے لئے تجر دہی بہتر ہے۔ نکاح کی فضیلت میں میں استبطاع منکم الباء ہی قیرخوداس کی مؤید ہے۔ اور صالح ہوناایک کلی مشکک ہے جس ہےاوئی درجہ عام مؤمن اوراعلیٰ درجہ انبیاء کو حاصل ہوتا ہے۔اس کے کل مدح میں اس لفظ کا استعال ہے فائدہ تہیں ہے اور بحالت نماز فرشوں کی بات چیت چونکہ پیغام الہی تقانس لئے اس کی مشغولیت عین حضورِ قلب ہے وہ اس میں خلل اندازیااس کے منافی تہیں ہے۔انسی یکون لی غلام سے مقصودا سنبعارتہیں ہے کہ ایک جلیل القدر پینمبرے بیسوال خودمستبعد ہے بلکہ اجاہت دعا کی کیفیت کےاشتیاق کااظہار ہے کہ ہم دونوں میاں ہیوی بحالت موجودہ بوڑ ھے رہیں گے یااس میں پچھرۃ وبدل کیاجائے گا۔جواب کا حاصل میہ ہے کہ موجودہ حالت باتی رہے کی کوئی تغیر نہیں کیا جائے گا۔

ن کا ت: .....اورلز کے کانعین اور اس کا زندہ رہنا ہے بات یکیٰ کے نام ہے معلوم ہوگئی تھی اور نشانی کی فرمائش بھی ای شدت شوق کا نتیجتھی یا ادائے شکر کے لئے پہلے ہے آ مادگی کا اظہارتھا۔غرضکہ نشانی بری لطیف تبحویز کی گئی کہ نشانی کی انانی ہوگ اور مقصود کا مقصود۔ بدرجۂ اتم حاصل ہوگیا کہ ادائے شکر کے سواکسی دوسرے کام ہی کے ندر ہیں گے۔اس سے معلوم ہوا کہ بہ نسبت عدم کلام اختیاری کے عدم کلام اضطراری مراد لینااوفق ہے کما قال البیصاوی اور دونوں مراد لینااور بھی جامعیت رکھتا ہے۔اس آیت میں تین دن اور دوسری آیت ہے تین رات معلوم ہوتی ہیں اور دونوں سیح ہیں اور گواپیخ شوق اور جذبہ کے لحاظ ہے وہ خود تین دن تین رات ذکر اللہ میں مصروف رہتے لیکن بطوراستحسان وتا کیدحق تعالیٰ نے بھی اس کوارشاد فر مادیا اور مجھ شام سے مرادیا تو مطلق اوقات ہیں مجاز ااور حقیقة یمی اوقات مراد ہیں تو ان کی عبادت کودن کے ساتھ مخصوص کرنا پڑے گا۔

شحق**يقات:.....اِذُ** فَالَـتِ الْـمَلَيْكَةُ مِين دوبا تين قابل تحقيق بير\_(١)مطلقا فرشنوں ــےکلام کرنا خواصِ نبوت \_يے بيس ہے۔خواص نبوت سے وہ کلام ہے جو مامور بالتبلیغ سے کیا جائے گوخوداس کلام کی تبلیغ مقصود ندہو۔(۲) لفط نساء سے معلوم ہوتا ہے کہ اس وقت حضرت مريم بالغ ہو چکی تھیں اس لئے شايد لفظ اصطفاء مرر لايا گياہے كه پہلا اصطفاء بجين ميں ہوا اور بيه اصطفاء جوانی میں ہواغرضکہ دونوں اصطفاء کرامات سےلبریز ہیں۔

لطا كف : .....هـنالب دعا يه بهي دوبا تين معلوم هو ئين ايك تواولا دكا آرز دمند بهوناز بدكے منافی نہيں ہے بالخصوص جبكه سنسى دين مصلحت وغرض ہے ہوجيسے حضرت زكريًا نے انسى خفت السموالي كى مصلحت دوسرى آيت ميں بيان فرمائي اس ہے بقاء سلسله کی تمنااور آرز و کااستحسان جھی معلوم ہوا جیسا کہ مشائخ کی خواہش اور تمنا ہوتی ہے۔

دوسرے بیرکہاسباب بعیدہ کا سوال منافی ادب مہیں ہے۔ فریة طیبة کی قیدے معلوم ہوا کہ خلیفہ بنانے کے لئے اُن صفات کی شرط ہےاولا دینانے کے لئے نہیں کہ وہ تو ہم صورت اولا دہی ہوگی بعض بزرگوں سے جواس کی ضد کی تمنا منقول ہے وہ غذبہ َ حال برمحمول ہے یا عنداللد مقدرت ہونے پر تفویض ہے اور رب اجعل لی ایہ میں مزید طمانیت کے لئے دعاء ہے جیسے حضرت ابراہیم کی وعاء دربارہ احیاء موتنی گذرچی ہے۔

أَذُكُرُ إِذُ قَالَتِ الْمَلَيْكَةُ آى جِبَرَئِيلُ يلمَرُيمُ إِنَّ اللهَ يُبَشِّرُ لِثِ بِكَلِمَةٍ مِّنُهُ أَى وَلَدٍ اسْمُهُ الْمَسِيعُ عِيْسَى ابْنُ مَوْيَمَ خَاطَبَهَا بِينِسْبَتِهِ اِلْيَهَا تَنُبِيهًا عَلَى أَنَّهَا تَلِدُهُ بِلَا آبِ إِذْ عَادَةُ الرِّجَالِ نِسُبَتُهُمُ الِّي ابَاتِهِمُ وَجِيُهًا ذَا جَاهٍ فِي اللَّانَيَا بِالنَّبُوَّةِ وَالْأَخِرَةِ بِالشَّفَاعَةِ وَالدَّرَجَاتِ الْعُلَى وَمِنَ الْمُقَرَّبِيُنَ ﴿ ﴿ ﴾ عِنْدَاللَّهِ وَيُنكَلِّمُ النَّاسَ فِي الْمَهُدِ أَيُ طِفُلًا قَبُلَ وَقُتِ الْكَلَامِ وَكَهُلًا وَّمِنَ الصَّلِحِينَ ﴿٣٦﴾ قَالَتُ رَبِّ أَنَّى كَيُفَ يَكُونُ لِي وَلَدٌ وَّلَمُ يَمُسَسُنِي بَشَرٌ ﴿ بِتَزَوُّ جِ وَلَاغَيُرِهِ قَالَ ٱلْاَمُرُ كَلَالِكِ مِنُ حَلَقِ وَلَدٍ مِنُكِ بِلاَآبِ اللهُ يَخُلُقُ مَايَشَاءُ ۗ إِذَا قَصٰى آمُرٌ اَرَادَ خَلَقَهُ فَالنَّمَا يَقُولُ لَهُ كُنُ فَيَكُونُ ﴿ يَهُ اَيُ فَهُوَ يَكُونُ وَيُعَلِّمُهُ بِالنُّونِ وَالْيَاءِ الْكِتْبُ الْخَطُّ وَالْحِكُمَةَ وَالتُّورِلةَوَ الْإِنْجِيْلَ ﴿ ﴿ وَنَجَعَلُهُ رَسُولًا اِلَى بَنِيُّ **اِسُرَآءِ يُلَ**هُ فِي الصَّبَاءِ أَوُ بَعُدَ الْبُلُوغِ فَنَفَخَ جِبُرَثِيُلُ فِي جَيُبِ دِرُعِهَا فَحَمَلَتُ وَكَانَ مِنْ اَمُرِهَا مَا ذُكِرَ فِي سُورَةِ مَرُيَمَ فَلَمَّا بَعَثَهُ اللَّهُ تَعَالَى اِلِّي بَنِيَ اِسُرَائِيُلَ قَالَ لَهُمُ اِنِّي رَسُولُ اللَّهِ اِلْيُكُمُ أَنِّي أَيُ بِأَنِّي قَلَ جِئْتُكُمُ بِايُةٍ عَلَامَةٍ عَلَىٰ صِدُقِى مِّنُ رَّبِّكُمُ ' هِيَ أَيِّيَ وَفِي قِرَاءَ ةٍ بِالْكُسُرِ اسْتِيُنَافًا أَخُلُقُ اُصَوِّرُ لَكُمْ مِّنَ الطِّيُنِ كَهَيْئَةِ الطَّيْرِ مِثُلَ صُورَتِهِ وَالْكَافُ إِسَمُ مَفَعُولٍ فَٱنْفُخُ فِيْهِ الْضَّمِيْرُ لِلْكَافِ فَيَكُونُ طَيْرًا ۚ وَفِي قِرَاءَةٍ ﴿ طَائِرًا بِ**اِذُنِ اللهِ عَبِارَادَتِهِ فَـحَلَقَ لَهُمُ النَحَفَّاشَ لِاَنَّهُ اَكُمَلُ الطَّيْرِ خَلُفًا فَكَانَ يَطِيُرُ وَهَمُ يَنْظُرُونَهُ فَإِذَا غَابَ** 

عَنُ اَعْيُنِهِمُ سَقَطَ مَيَّتًا وَٱبْرِكُ اَشُفِي الْآكَمَة اَلَّذِي وُلِدَ اَعْمَى وَالْآبُرَصَ وَخُصًّا لِآنَّهُمَا دَآءَ ان اَعْيَيَا الْاطِبَّاءَ وَكَانَ بَعْثُهُ فِي زَمَنِ الطِّبِّ فَابُرَأَ فِي يَوْمِ خَمُسِينِ ٱلْفًا بِالدُّعَاءِ بِشَرُطِ الْإِيْمَانِ وَأَحْيِ الْمَوْتِي **بِإِذُنِ اللَّهِ** ۚ بِـارَادَتِـهِ كَـرَّرَةُ لِنَفي تَوَهُّمِ الْأَلُوهِيَّةِ فِيُهِ فَاحْيَا عَازَرَ صَدِيُقَالَةً وَابْنَ الْعَجُوزِ وَابُنَةَ الْعَاشِرِ فَعَاشُوا وَوُلِدَلَهُمْ وَسَامَ بُنَ نُوْحٍ وَمَاتَ فِي الْحَالِ وَٱنْبِ**نْكُمُ بِمَا تَٱكُلُونَ وَمَا تَدَّخِرُونَ ا** تَخْبَأُونَ فِي بُيُوتِكُمُ " مِمَّا لَمُ أَعَايِنُهُ فَكَانَ يُخَبِرُ الشَّخُصَ بِمَا أَكَلَ وَمَايَأْكُلُ بَعُدُ إِنَّ فِي ذَٰلِكَ الْمَذُكُورِ كَاٰيَةً لَّكُمُ إِنْ كُنتُمُ مُّؤُمِنِيُنَ ﴿ أَمْ ﴾ وَجِئَتُكُمْ مُصَلِقًا لِّمَا بَيُنَ يَدَى قَبَلِيُ مِنَ التَّوُرُةِ وَلاَحِلَّ لَكُمْ بَعُضَ الَّذِي حُرِّمَ عَلَيْكُمُ فِيُهَا فَأَحَلَّ لَهُمُ مِنَ السَّمَكِ وَالطَّيْرِ مَالَاصِيَصِيَّةَ لَهُ وَقِيْلَ أَحَلَّ الْجَمِيُعَ فَبغض بَمُعَنَى كُلِّ وَجِئْتُكُمْ بِالَيَةٍ مِّنُ رَّبِّكُمُ لَمُ كَرَّرَةً تَاكِيُدًا أَوُ لِيَبُنِيْ عَلَيْهِ فَاتَّقُوا اللهَ وَاطِيْعُونِ ﴿ ٥٥﴾ فِيُـمَا امْرُكُمْ بِهِ مِنْ تَوْجِيَدِ اللَّهِ وَطَاعَتِهِ إِنَّ اللَّهَ رَبِّى وَرَبُّكُمْ فَاعْبُدُوهُ \* هٰذَا الَّذِى الْمُرْكُمْ بِهِ صِوَاطٌ طَرِينٌ مُّسْتَقِيْمٌ ﴿ هَا الَّذِى الْمُرْكُمْ بِهِ صِوَاطٌ طَرِينٌ مُّسْتَقِيْمٌ ﴿ هَا الَّذِى الْمُرْكُمْ بِهِ صِوَاطٌ طَرِينٌ مُّسْتَقِيْمٌ ﴿ هَا اللَّهِ وَطَاعَتِهِ إِنَّ اللَّهَ رَبِّى وَرَبُّكُمْ فَاعْبُدُوهُ \* هٰذَا الَّذِي الْمُرْكُمْ بِهِ صِوَاطٌ طَرِينٌ مُّسْتَقِيْمٌ ﴿ هَا اللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ اللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ وَاللَّهُ عَلَيْهُ اللَّهُ اللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ مُ اللَّهُ وَاللَّهُ اللَّهُ وَاللَّهُ اللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَلَهُ اللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَلَا لَهُ وَاللَّهُ وَلَا اللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللّلَهُ وَلَّا اللَّهُ وَلَا اللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَلَا اللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَلَّا مِلْهُ وَلَا اللَّهُ وَاللَّهُ وَاللّهُ وَاللَّهُ وَلَّا اللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ واللَّهُ اللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ اللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ اللَّهُ وَاللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ وَاللَّهُ اللَّهُ الللَّهُ وَاللَّهُ اللَّهُ وَاللَّهُ الللَّهُ وَاللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ وَاللّ فَكَذَّبُوهُ وَلَمُ يُؤُمِنُوابِهِ فَلَمَّآ أَحَسَّ عَلِمَ عِيسلى مِنْهُمُ الْكُفُرَ وَارَادُوا قَتُلَهُ قَالَ مَنْ أَنْصَارِى أَعُوانِيُ ذَاهِبًا إِلَى اللهِ ۚ لِانْصُرَ دِيْنَةً قَالَ الْحَوَارِيُّونَ نَحُنُ أَنْصَارُ اللهِ ۚ أَعْوَانُ دِيْنِهِ وَهُمُ اَصُفِيَاءُ عِيْسَى اَوَّلُ مُّنَ امَىنَ بِهِ وَكَانُوُا اِثْنَى عَشَرَ رَجُلًا مِنَ الْحَوُرِ وهُوَ الْبَيَاضُ الْحَالِصُ وَقِيْلَ كَانُوَا قَصَّارِيْنَ يُحَوِّرُوْنَ الثِّيَابَ أَيُ يُبَيِّضُونَهَا امَنَّا صَدَّقَنَا بِاللَّهِ ۚ وَاشُهَدُ يَا عِيُسْى بِأَنَّا مُسُلِمُونَ ﴿ مَنَ الْإِنجُيلِ وَاتَّبَعُنَا الرَّسُولَ عينى فَاكُتُبُنَا مَعَ الشَّهِدِينَ ﴿٣٥﴾ لَكَ بِالْوَاحُدَنِيَّةِ وَلِرَسُولِكَ بِالصِّدُقِ قَالَ تَعَالَىٰ وَمَكُرُوا اَىٰ كُفَّارُ بَنِي اِسُرَائِيَلَ بِعِيُسْى إِذُ وَكَّلُوا بِهِ مِنْ يَّقُتُلُهُ غَيْلَةٌ وَمَكَرَ الله ۖ بِهِمْ بِاَنُ ٱلْقَى شِبَهِ عِيُسْى سِيٌّ عَلَى مَنُ قَصَدَ قَتُلَهُ فَقَتُلُوهُ وَرَفَعَ عِيُسْى وَاللَّهُ خَيْرُ الْمَاكِرِيْنَ ﴿ مُهُ اعْلَمُهُم بِهِ

تر جمیہ: ······(یادیجیئے)وہ وقت جبکہ فرشتوں (جبرئیل )نے کہااے مریم الله تعالیٰ تمہیں بشارت دیتے ہیں ایک کلمہ (لڑ کے ) کی جومنجانب الله ہوگا۔اس کا نام سیح عیسی ابن مریم ہوگا ( ان کی نسبت مریم کی طرف کرتے ہوئے ان کومخاطب بنا نابید ظاہر کرنے کے کئے ہے کہ وہ بلاباپ پیدا ہوں گے۔ورنہ لوگوں کی عادت یہی ہے کہ اولا د کی نسبت باپ کی طرف کی جاتی ہے )وہ باوجاہت (یاوقار) ہوں گے دنیا میں ( تو نبوت سے سرفراز ہوکر ) اور آخرت میں ( شفاعت اور مراتب عالیہ ہے مشرف ہوکر ) اور پہنچے ہوئے ہوں گے (الله کےحضور)اورلوگوں سے کلام کریں گے گہوارہ میں (بچینے میں بولنے کے وقت سے پہلے ہی)اور بڑی عمر میں اعلیٰ درجہ کی شائستہ لوگول میں ہے ہوں گے۔مریم بولیس خدایا بیکہاں ( کیسے ) ہوسکتا ہے کہ میر سے ٹڑ کا ہوجالا نکہ کسی مرد نے مجھ کو پھھو اتک میں ( نہ نکاخا نہ غیرنکات کے طور پر )ارشادالبی ہوا(بیکاروائی)یوں ہوگی ( کہتم ہے بچہ بلاباپ پیداہوگا)اللہ جو کچھ جا ہتے ہیں پیدا کردیتے ہیں جب وہ کسی کام کو پورا کرنا جاہتے ہیں ( اس کو پیدا کرنا جاہتے ہیں ) تو اس کو تھم دیدیتے ہیں ہو جا پھرجیسا کچھے انہوں نے جاہا تھا ویساہی ( وہ کام ظہور پذیر ہوکرر ہتا ہےاوراللہ تعالی ان کوعلم عطافر ما تئیں گے(بیلفظ نون اور یا کے ساتھ دونوں طرح پڑھا گیا ہے۔لیعن نُسغسلہ م ویُعِلِمُهُ ) کتاب (کتابت) لور حکمت تورات واجیل اور نیز (جم ان کوبنائیں کے )رسول بی اسرائیل (بچین میں یابالغ ہونے کے بعد۔ چنانچے حضرت جبرئیل نے حضرت مریم نے گریبان میں پھونک مار دی تو وہ حاملہ ہو آئیں۔اور پچھاس کا واقعہ سورہُ مریم میں بھی ذکر کیا گیا ہے۔حق تعالیٰ نے جب حضرت عیسیؓ کو بنی اسرائیل کی طرف مبعوث فرمایا تو انہوں نے لوگوں کے سامنے جا کراعلان فرمایا کہ میں تمہارے لئے خدا کارسول ہوں ) دیکھومیں تم لوگوں کے پاس تمہارے بروردگار کی نشانی (اپنی صداقت کا نشان ) لے کر آیا ہوں (وہ یہ ہے کہ ) میں بلاشبہ (ایک قرأت میں کسر إنّ کے ساتھ ہے بطور استینا ف کے ) بنا تا ہوں (مصنوعی شکل ) تمہارے لئے گارے کی پرندہ کی سیصورت (پرندگی شکل اور کاف اسم مفعول ہے ) بھراس میں بھونک ماردیتا ہوں (فیسد کی شمیر سکھیمیة میں کاف مثلیہ کی طرف راجع ہے) جس سے وہ پر ندہ بن جاتا ہے اللہ کے حکم (ارادہ) سے (چنانچہ انہوں نے جیگا ڈرکی شکل ان کے سامنے بنائی کیونکہ خلقت کے لحاظ سے دہ سب سے مکمل پرندہ ہوتا ہے۔غرضکہ وہ اڑنے لگا اور سب لوگ اس کا تماشا دیکھتے رہے لیکن جب نگا ہوں سے اوجھل ہوجا تا تو فورامرکرگر جا تا۔اور میں چنگا کردیتا ہوں (احجھا کردیتا ہوں ) مادرز ادا ندھوں (بیدائشی نابینا وَں ) کواورکوڑھیوں کو(ان دونوں بیاروں کی شخصیص اس لئے کہ کہ بیالا علاج بیماریاں مجھی جاتی ہیں کہ جن ہے ڈاکٹر عاجز تھے۔حضرت عیسیٰ کی بعثت طب کے زمانهٔ عروج میں ہوئی تھی۔ چنانچہا کیک دن میں انہوں نے بچاس ہزار بہاروں کومحض دست دعاء کی بدولت بشرطِ ایمان بھلا چنگا کرویا )اوراللہ کے حکم ے مُر دوں کوزندہ کردیتا ہوں ( یعنی اللہ کے اراوہ ہے۔اس جملہ کواس لئے دو ہرایا کہان پرشیدالو ہیت کا نہ ہوجا ئے غرضکہ انہوں نے ا ہے دوست عاز کو اور اسی طرح ایک بڑھیا کے لڑ کے ،اورعشر وصول کرنے والے کی لڑ کی کوجلا دیا۔ چنانچہوہ زندہ رہے اور ان کے اولا د پیدائے ہوئی۔ادرسام بننوح کوزندہ کردیا جو پھرنوز امر گئے )اور میں تم کو جتلاسکتا ہوں جو پچھتم کھاتے ہواور جو پچھتم ذخیرہ (جمع ) ر کھتے ہوا ہے گھروں میں (جن چیزوں کو میں نے دیکھا بھی نہیں چنانچہ آپ ہرشخص کے کھانے کے بعدیا کھانا کھانے ہے پہلے ہی بتلادیتے تھے) بلاشبان (مذکورہ) باتوں میں تمہارے لئے بڑی ہی نشانی ہے۔ واقعی اللہ پراگرایمان رکھنے والے ہو (اور میں تمہارے یاس اس کئے آیا ہوں کہ ) تصدیق کردول تورات کی جومیرے سامنے (میرے سے پہلے ) ہے اور اس لئے آیا ہوں کہ تم لوگوں کے کئے حلال کردوں بعض چیزیں جوتمہارے لئے حرام کردی گئی تھیں (چنانچہ انہوں نے ان کے لئے مچھلی اور وہ یرندہ جس کے چونچ نہیں ہوتی حلال کردیا۔اوربعض نے کہا ہے کہ ہر چیز ابن کے لئے حلال کردی تھی۔اس صورت میں لفظ بعض کل کے معنی میں ہو جائے گا )اور میں تمہارے یاس تمہارے پروردگار کی نشانی لے کرآیا ہوں (اللہ کی تو حید واطاعت جو پچھ میں تم کو تھم دوں) ویکھواللہ تعالیٰ میرے اور تمہارے سب کے یرور دگار ہیں۔سوان کی بندگی کرویہی (اس جملہ کوتا کیذ امکرر لائے ہیں یا اس لئے کہ الگلے جملہ کا عطنب اس پر درست ہو سکے۔اس لئے تم کوالٹد تعالیٰ ہے ڈرواور میری اطاعت کرو (الٹد کی تو حیدواطاعت کا جو پچھ میں تم کوظم وون )و کیھوالٹد تعالیٰ نے میرے اور تہارے سب کے پروردگار ہیں سوان کی بندگی کرویہی (جس کی طرف میں تم کو بلار ہا ہوں ) دین کا سیدھا راستہ ہے (کیکن ان لوگوں نے حضرت عیسیٰ کو حیثلا یا اوران پر ایمان نہیں لائے ) پھر جبکہ حضرت عیسیٰ نے محسوں کرلیا ( جان لیا ) بنی اسرائیل ہے کفرکو(اوران کے ارادہ ُ قُلّ کو) تو یکارا تھے کون ہے جومیرامددگار (حمایتی ہوجائے در آنحالیکہ میں اٹھنا جا ہتا ہوں)اللہ کے لئے (اس کے دین کی نصرت کے لیئے )ای پران کے چند حوار پول نے عرض کیا کہ ہم اللہ کے مددگار ہیں ( دین کے حمایتی ہیں۔ یہ ہار مخلص ترین ا فراد تنے جوسب سے اول حضرت عیسیٰ کے وستِ حق پر ایمان لائے حواری حور ہے مشتق ہے جس کے معنی خانص سفیدی سے ہیں۔اور بعض کی رائے ہے کہ وہ دھونی تھے جو کپٹر ول کو دھوکر سفید کیا کرتے تھے ) ہم اللہ پر ایمان لائے ( اس کی تصدیق کی ) اور گواہ رہے (اے حضرت عیسی ) کماس کی فرمانبرداری میں ہماراسر جھک گیا ہے۔ خدایا جو پچھ آپ نے نازل فرمایا (انجیل)اس پرہم ایمان لے آئے اور پیروی کرلی رسول (عیسیٰ ) کی سو ہمارا شار بھی ان لوگوں میں کر کیجئے جوشہادت دینے والے ہیں (آپ کی وحدانیت کی اور آپ کے پیغیروں کی صدافت کی حق تعالی ارشادفر ماتے ہیں )اور حقیہ تدبیریں کمیں (کفار بنی اسرائیل نے حضرت عیسیٰ کے بارہ میں ایساشخص تجویز کر کے جوان کو (اچا تک قبل کروے) اور اللہ نے بھی مخفی تدبیر کی (ان کے ساتھ کہ حضرت عیسیٰ کے قبل کا ارادہ کرنے والے کو اللہ نے ان کا ہمشکل بناویا۔ چنانچہ لوگوں نے اس شبہ میں اس کو تو قبل کرویا اور حضرت عیسیٰ کا رفع ساوی ہوگیا ) اور یا در کھو کہ تحق تدبیریں کرنے والوں میں اللہ ہے بہتر کوئی (زیادہ جانے والا ) نہیں ہے

ابن مویم بیمبتدائے محذوف کی خبراول ہوگی۔ نیسٹی کی صفت نہیں ہاور میسٹی خبر ثاتی ہے۔و حیہ ای ذاجاد منصوب علی الحال المقدرہ ہے لفظ کلمۃ سے باوجود بیکہ دیکرہ ہے مگر موصوفہ ہے اور تذکیر بحسب المعنی ہے بالشف اعداس سے مراد خاص اپنی امت کی شفاعت ہے جو ہر نبی لوت و یا جائے گا۔لیکن شفاعت کبرئی عامہ و خاصہ ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا جیسا کہ بعثت عامہ بھی آ پ کا خاصہ ہے۔و من المقربین میں معطوف ہے و جیہا پر یعنی و مقر بامن المقربین.

ویسکلم الناس اس کاعطف حال پر ہے بتاویل اسم فی المهد و کھلا بید دنوں لفظ لکر حال ہیں صرف لفظ کھل حال ہیں ہے کیونکد دنوں زمانوں کی برابری ہے۔ مهد مصدر میسی ہے۔ بچکا گہوارہ ہفیر کبیر میں اس سے مراد ماں کی گورجی لی گئی ہے۔ عبارت بتقد برا الحفاف ہے جس کی طرف جلال محقق نے لفظ طفلا ہے اشارہ کیا ہے بینی فی زمیان المحهد و ملاقه زمانہ کہوات میں (۳۰) سال کے بعد یا چالیس (۳۰) سال کے بعد یا چالیس (۳۰) سال کے بعد یا چالیس (۳۰) سال کے بعد ہوتا ہے۔ روایت میں آتا ہے کہ میں (۳۰) سال کی عمر میں اللہ نے حضرت عیلی علیہ السلام کو نبوت سے سرفراز فرمادیا تھا۔ تیس (۳۰) سال بونا یہ اتین (۳۰) سال بونا ہوا تین (۳۰) سال بونا ہوا کھی ہوتا ضروری ہو بعد بیدوا قدر فع ساوی پیش آگیا۔ اس سے دو با تیس معلوم ہوئیں۔ ایک مدت نبوت کا چالیس سال ہونا ہوا کھی جوتا ضروری ہو سرے حضرت کی بعر تیس (۳۰) سال نبی بنادیے گئے ، دوسرے زمانہ کہولت میں کلام ہوا ہوا ہوں کہ ہوگی اور اس زمانہ کہولت میں کلام ہوا ہوا ہوں تا ہو ہو ہوں اس خلاح و ہو ابن ثلث و ثلثین سنة اور ابن جریے ابن زید ہو اس قافهم . الم المد جال و هو یو منذ کھل دالت الایة علی نزوله الی الارض فافهم .

و من المصالحين بيتيسرا حال بيعلمه بيستقل كلام ب حضرت مريم كى تاليف قلب كے ليئے ۔ اورغم ملامت كا اله كے لئے لايا گيا ہے ۔ المكتاب يامطلق كتب الهي مراد ب زبوروضحا نف وغيره اور يا بقول مفسر خطاطى اور كتابت مراد ہے ۔ كيونكه اپ زمانه يس بهترين اور بے نظير خطاط تھے۔ تو رات اگر چه حضرت موئ عليه السلام كى كتاب تقى ليكن كتب سابقه كے بھى وہ حافظ ہول گے تو رات كي جس حصد كو انجيل ميں منسوخ كرديا گيا ہے وہ اس ہے مشتیٰ ہے۔ ورسو لا ہے پہلے و معجعله ميں اشاره اس كے منصوب بفعل مضمر ہوئے كی طرف اور وہ معطوف ہوگا يعلمه پرفى الصباتين سالة عمر ميں اور بعد البلوغ ہے مراق عيں (٣٠) سال كي عمر ميں نبى بنائے گئے اور اس (٨٠) سال اس كے بعد رسالت كفرائض انجام و ہے رہ بعمر رائے ہے كہ جا ليس (٣٠) سال كي عمر ميں نبى بنائے گئے اور اس (٨٠) سال اس كے بعد رسالت كفرائض انجام و ہے رہ بعمر رائے ہے كہ جا ليس (٣٠) سال كي عمر ميں نبى بنائے گئے اور اس (٨٠) سال اس كے بعد رسالت كفرائض انجام و ہے رہ بعمر

۱۲۰ سال رفع ساوی ہوا۔

ماذكر في سورة مربع يعنى واذكر في الكتاب مربع اذ انبتذت من اهلها الى ابعث حيًا انى قد جنتكم باية الفظ بانى سائر في سورة مربع يعنى واذكر في سيجيها كفيل كاند بب بهاية اى متلبسًا باية اس مستوين تعظيم كى بهى الفظ هي كى تقديم سياشاره بكران بفتح البحرة كل رفع من بهمبتدائ محذوف كى خبر بالحلق. يبدل ب آية سي فلق كى تفير تصوير كساتها سائرك تاكرا يجاد بعد العدم سيشر ند به وجائر جوالله كافاحة فعل بدلكم. اى لاجلكم يعنى لتحصيل ايمانكم ورفع تكذيبكم اياى كهيئة الطير . بحذف المضاف بينى ذات هيئة كائنة كهيئة الطير اوركاف محذوف كا معلق به جوفل كم معنى المعلق من المعلق من المعلق من المعلى معنى المعلى المعلى المعلى المعلى المعلى المعلى المعلى المعلى المعماثل لهيئة المطير .

اکے مل السطیو چیگاڈر کے دانت، کان، بہتان ہوتے ہیں۔ عورتوں کی طرح حیض آتا ہے بغیر پروں کے اڑتا ہے۔ صبح اور مغرب کے بعد کچھ دیراس کونظر آتا ہے باقی اوقات سوجھائی نہیں دیتا۔ نظر سے غائب ہونے کے بعد مرجانا اس لئے ہوتا ہے کہ مصنوعاتِ باری اور مخلوق کی کاریگری میں فرق رہے۔ اور بعض نے ان پرندوں کی عمر صرف ایک روز بتلائی ہے۔

بیشسر ط الایسمان کامطلب بہ ہے کہ گویاا جھا ہونے کی فیس بہتر غیب الی الایمان تقیم ممکن ہے مشن کے ہمپیتالوں کا جال عیسا ئیوں کی طرف سے تمام ملکوں میں پھیلانے کی بنیادیہی ہو۔

واحی السمونی حضرت عیسی علیه السلام یا جی یا قیوم پڑھ کرزندہ کردیتے تھے۔ چنانچہ جالینوں مشہور طبیب کے سامنے لوگوں نے جب یہ بات تقل کی تو کہنے لگا کہ بغیر علاجوہ ایسا کرتے ہیں تو یقیناوہ نبی ہیں۔ کیونکہ طبیب کا یہ کام نہیں ہے۔ حضرت عیسیٰ سے احیاء موتی کی درخواست کی گی انہوں نے چارنفوس پر تجر ہم کرکے دکھلا یا۔ عارز جوان کے دوست تھے، ان کے انتقال پر ان کی ہمشیرہ نے آپ کو اطلاع دی تو حالا نکہ ان کو مدفون ہوئے تین روز گذر بھے شے لیکن آپ ان کی ہمشیرہ کے ہمراہ قبر پر پنچے اور اللہ سے وعا کی چنانچہ عازر السی حالت میں قبر سے نکلے کے تازہ خون ان کے بدن سے بہدر ہاتھا۔ عرصہ تک بیزندہ رہے، ان کی اولا دہوئی ای طرح ایک بڑھیا کا لاکا اور ایک عشروصول کرنے والے خض کی لڑکی تھی۔ فر ماکش پر ان کو بھی زندہ کیا۔ اور چو تھے خض سام حضرت نوح کے صاحبز ادہ کی قبر پر پہنچان کوزندہ کیا۔ انہوں نے گھراکر دریا فٹ کیا کہ کیا قیا مت قائم ہوگئ ہے؟ فر مایا لالے کن دعو تک باسمہ اللہ الاحظم ان خوار ت

مصدقا اس کاعطف لفظ آیۃ کے متعلق مضمر پر ہے۔ تقدیر عبارت اس طرح ہے قسد جنت کی متدب ایک و مصدقا و لاحل کا عطف مصدقاً پر ہور ہاہے اگر چے مصدقا ترکیب میں حال اور لاحل مفعول لہ ہے تا ہم دونوں کوتا ویلا ایک کرنا پڑے گا۔

ای جنت کم لا صدق و لاحل و لاحل لکم علاء کی اس بارہ میں دورائے ہیں بعض کی رائے ہے کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے شریعتِ موسوی کے بعض احکام منسوخ کے اور بعض میں تغیرو تبدل کیا جیسا کہ خودشریعتِ اسلامیہ اور قر ان کریم کے احکام میں تغیرو تبدل کیا جیسا کہ خودشریعتِ اسلامیہ اور قر ان کریم کے احکام میں تغیرو تبدل کیے ہوتار ہاہے۔ اور یہ بات مصدق السما بین یدی من التوراة کے منافی نہیں ہے اور بعض کی رائے ہے کہ چونکہ ان دونوں جملوں میں تعارض لازم آتا ہے کہ ان کو توراة کا مصدق بھی کہا جائے اور پھر تائے اور مبدل بھی مانا جائے اس لئے مان لینا چاہیے کہ خود انہوں میں تعارض لازم آتا ہے کہ ان کو توراة کا مصدق بھی کہا جائے اور پھر تائے اور مبدل بھی لیکن قول اول ہی صحیح ہے بہر حال حضرت نے اصل شریعت موسوی میں ترمیم نہیں کہ بلکہ رسوم فاسدہ اور غلط رسوم ورواج کی اصلاح کی تھی لیکن قول اول ہی صحیح ہے بہر حال حضرت عسیٰی وموی علیہ السلام کے زمانوں میں 1940 اسال کافصل ہے۔ انہیاء بنی اسرائیل میں سب سے اول نبی حضرت یوسٹ ہوئے ہیں اور عسیٰی وموی علیہ السلام کے زمانوں میں 1940 اسال کافعن ہے۔ انہیاء بنی اسرائیل میں سب سے اول نبی حضرت یوسٹ ہوئے ہیں اور

سب سے آخری نبی حضرت نیسی علیه السلام۔

وفیل اهل الجمیع تمام احکام سے مرادز نا اور تی جیسے افعال نہیں ہیں کہ ان کوسی حضرت بیسی نے حلال فرمادیا تھا بلکہ صرف وہ
تمان افعال جن میں زیادہ تشدد اور تختی تھی۔ ان اللہ دہی اس میں نصاری پر تعریف اور تردیہ ہے۔ فیلے احسس اس سے پہلے
فکد بودہ و لمہ یو منوا کی تقدر اس نے مانی ہے تاکہ فلما احس کا ترتب اس پر سیح ہوسکے۔ احساس کے معنی وجدان شے بالحاسہ کے
آتے ہیں اس کے بعد علم سے اس کی تغیر کرنا اس طرف مثیر ہے کہ تفر محسوسات میں سے نہیں ہیں کین شدت ظہور سے کنا یہ کرنے کے
لئے استعادہ کیا گیا ہے المی اللہ سے پہلے ذاہب متعلق فاہر کردیا اور بعض نے المی کو جمعنی معنی بی بیمعنی لام لیا ہے اور اس انصار کی
سندھیا نصرہ المی اللہ ہیر حال اللہ یارسول یادین کی نفرت کا مقروم معنا ایک ہی ہے اس لئے سوال وجواب دونوں منطبق ہوگئے۔
منتھیا نصرہ المی اللہ ہیر حال اللہ کی طرف راجع ہیں یاروش سے اس لئے حوار الف کی زیادتی تغیرات نسب سے ہاور یا
المسحدو ادیون ، حواری الوجل محالة من الحود گویا حور کی طرف نسبت ہے اور الف کی زیادتی تغیرات نسب سے ہاور یا
افرادہ وال جونہا بیت سفید کہڑے بہتے ہوں اور بعض کی دائے ہے کہ یہ دھو کی ہو سے حواری کہا جاتا ہے۔
افرادہ وال جونہا بیت سفید کہڑے بہتے ہوں اور بعض کی دائے ہے کہ یہ دھو کو حواری کہا جاتا ہے۔
ان بارہ افراد میں بعض شنم اور جونی دونی ، دگریز ، مادی گیر شرور اور سے جوکو حواری کہا جاتا ہے۔
ان بارہ افراد میں بعض شنم اور جونی ، دگریز ، مادی گیر شے ان سب کے مجموعہ کو حواری کہا جاتا ہے۔

ایک دفعہ ایسا ہوا کہ بیسب مخلصین صحابہ خضرت عیسیٰ علیہ السلام کی خدمت میں حاضر سے ۔ ان کو بھوک و پیاس لگی تو حضرت عیسیٰ نے فور ااپنی کرامت سے ان کو کھلا پلاکرشکم سرکر ویا۔ اس کے بعد انہول نے عرض کیامن افضل منا آپ نے ارشاد فر مایا افضل منکم من یعصم ل بیسدہ ویا کل من کسب یعنی تم میں ہے بہترین شخص وہ ہے جو خود کما کر کھائے اس پران سب نے اجرت پر کپڑے دھونے شروع کر دیے ۔ یا عالبًا بچین میں ایک مرتبہ ان کی والدہ نے ان کوایک رنگریز کے پاس جھوڑ دیا اس کے پاس رنگنے کے لئے مختلف شم کروع کے گرے میں ان کو کام مجھا کر کہیں چلاگیا آگر دیکھا تو تمام کپڑے ایک ہی ماٹ میں ڈال دیے گئے لیکن جب حضرت کے کپڑے آئے ہوئے شےوہ ان کو کام مجھا کر کہیں چلاگیا آگر دیکھا تو تمام کپڑے ایک ہی ماٹ میں ڈال دیے گئے لیکن جب حضرت عیسیٰ کے فرمانے پر اس نے نکالے تو سب علیحدہ علیحدہ مختلف رنگ کے نکل آئے ۔ بید کھی کر اس کو نہا بت درجہ جیرت اور سخت تعجب ہوا اور کے کھنے والے ان کے معتقد ہوگئے۔

و مسكو الله يد لفط بھی متشابهات میں سے ہے جس کی مختلف تو جیہات کی گئی ہیں۔(۱) مشاكلت صورت کی وجہ سے "جزاء سبنة سبنة مشلها" کی طرح ہے بعنی جزائے مکر كوم كركہد يا گيا ہے۔(۲) الله کی طرف سے ان کے ساتھ کی گئی کاروائی مشابہ مرکھی اس لئے اس كوم كركہا گيا ہے۔(۳) اس لفظ كو متشابہ نہ كہا جائے بلكہ قد بير محفیٰ محکم کے معنی ہیں۔ پھر بعد میں نم فاشر پہنچانے کی قد بیر ہے معنی میں اس كو خاص كرليا گيا ہے۔ روح المعانی میں امام سے میہ معنی تقل کئے گئے ہیں ایصال المكر وہ الی الغیر علی وجہ تھی فیہ اس لی ظ سے اس کا ط سے اس کا صدور حق تعالیٰ سے حقیقۂ ممکن ہے۔

ر بط .....حضرت مریم کے واقعات گذشته آیات میں بیان ہوئے تھے ان آیات میں بھی اس کا تقریعن حضرت عیسیٰ کا واقعہ بیان کرنا ہے۔

﴿ تشریح ﴾ .....حضرت مریم علیہ السلام کے واقعات ...... اصل مناء تو حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے واقعہ ولادت کے سلسلہ میں جو بعد واستعجاب عام طبائع میں پایا جاتا تھا اس کو کم کرنا ہے اورای کو ہلکا کرنے کے لئے بطور تمہید حضرت مریم کے خوارت وکرا مات کا ذکر چھیٹرا گیا ہے۔ولادت سے لیکر پوری جوانی تک جس کے واقعات ذندگی عجائب وغرائب ہے لبریز ہوں تو اس

کی فرع بھلائی اصل کے برخلاف کیونکہ ہوسکتی ہے۔ پھران کو بےموسم پھل ملےتو حضرت زکریا کو بےموسم میوہ خوباتی عطا ہواغرضکہ جس گھرانے پر خدائی نوازشوں اور کرشموں کی اس طرح بارش ہورہی ہو وہاں'' بے باپ بچہ کی پیدائش'' انکار کی حد تک عجو بنہیں دہنی عابئے۔بہرحال ہوا یہ کہ حضرت کی بھی اپنی والدہ کے پیٹ میں تھے کہ حضرت مریم ایک وفعہ عسل حیض سے فارغ ہوکر انھیں تو سامنے فرشہ کودیکھا۔اپنی پا کدامنی اور پاک طبینتی کی وجہ ہے ایک دم گھبرا کئیں ،تعارف کے بعد جب ذرااطمینان ہواتو فرشہ نے بامراللی تجھ دم کردیا جس سےان کو بچھامید ہوگئی۔ پچھ دنوں کے بعداس کا چرچا ہوا ایک کنواری لڑکی کا امیدیے ہوجا تا کیا پچھے ہنگامہ آرائی کا باعث تہیں ہوا ہوگا۔اس سے تنگ آ کروہ چیازاد بھائی پوسف کے ساتھ بیت المقدس سے ناصرہ چلی ٹئیں ،اور وہیں بیت اللحم سے کسی گوشہ میں ولا دت ہوئی۔لوگوں نے حضرت زگریا کو متہم کر کے آل کردیا تھا۔ پچھالوگوں نے یوسف کومریم کا شوہر قرار دیا اوراہل کتاب میں بھی یمی بانت مشہور ہے۔

حضرت مریم کی پاکدامنی:.....مکن ہے کہ مل ظاہر ہوجانے کے بعدیا والا دت کے بعدان سے شادی ہوگئی ہویا جاہلوں کے طعن سے بیچنے کے لئے لوگوں نے شادی کی بات مشہور کردی ہو۔ قر آن نے اس ہے تعرض نہیں کیا البنتہ اس بے بنیا دالزام سے ان کی نزاہت ونظافت بڑے زوردارالفاظ میں ان اللہ السنے سے فرمادی تی ہے کہ جس کوروزِ اول ہی سے چھانٹ لیا ہواور باوجود لڑکی ہونے کے اس کواپنی نیاز اور کلیسا کے لیئے قبول فر مالیا۔ نیز احوال رفیعہ مرحمت فر مائے پاک طبیعت ہتھرے اخلاق طاہری ، باطنی تفذيس سے مالا مال كيا جہاں بھر كى عورتوں پرايك خاص فضيلت بخشى يعنى ايسى استعد در كھى كەبدون مرد وعورت كے تعلقات كے غير معتاد طریقنه پرایک جلیل القدر پیغمبر پیدا ہوں ۔ بیامتیاز دنیامیں کسی کوبھی حاصل نہیں ہوسکا۔

عداوت سينج: ..... بهرحال حفزت مريم وعيسى عليها السلام كے متعلق كہا جاتا ہے كہ يوسف ان كومصر لے گئے وہيں حضرت عيسيٰ جوان ہوئے اور پھر ملک شام گئے وہاں حصرت بیجیٰ جوان ہو چکے تھے اوران سے بڑے تھے وہ لوگوں کونصیحت کرتے اوران کی نبوت کی تصدیق کرتے۔ آخر بادشاہ نے ان کولل کردیا۔حضرت عیسیٰ مروشلم وغیرہ شہروں میں تبلیغ کرتے رہےاور یہودکوان کے ساتھ عداوت بڑھتی رہی۔ کیونکہ حضرت عیسیٰ نے بامرالہی وین موسوی کے احکام میں ترمیم کی جس کی تفصیل انا جیل اربعہ ہے معلوم ہوسکتی ہے ہوم السبت کے سلسلہ میں بڑی پابندیاں تھیں ان کو ہٹایا۔غرضکہ اس سے یہود مستعل اور ان کے دریئے آزاد ہو گئے جس ہے ان کواپنے اعوان وانصار ہےاعا نت طلب کرنی پڑی یہاں ابن مریم کوبطور جز عِلم استعال کر کے حضرت مریق کی بزرگی کی طرف اشارہ ہےاور نیز ہ يه كهان كى نسبت باپ كى بجائة تمهارى طرف موگى . ربايه كه دوسرول كواس ئى شبه موگا تكراس كاجواب و جيها فسى المدنيا و الاخو ة میں دیدیا کہوہ خودا پنی بزرگ کی وجاہت ہےتم کوان شبہات کےالزام ہے بڑی کردے گا۔ چنانچہ جب لوگوں نے استفسار حال کیا تو آپ نے ہدایت البی کےمطابق بچر کی طرف اشارہ کردیا۔حضرت عیسی نے او یک الماس فی المهد کا پورا بورا ثبوت بہم پہنچادیا۔ اورفر مایاانسی عبدالله اتنانی الکتاب الن بعض محرقین نے کہا کہ ویسکلم الناس فی المهدے بیمعی بیس کہ خاص فتم کاعاقلان کلام کریں گے بلکہ مقصد ریقا کہ بچہ گونگا پیدائہیں ہوگا۔ بلکہ عام طور پر بچوں کی طرح بو لے گااست عفو اللہ حالانکہ قیامت میں لوگ ان کے اس خصوص وصف كويه كهدكرسرا بين مح اذكر نعمتي عليك وعلى والدتك إذ ايدتك بروح القدس تكلم الناس في السمهد و سحها كياكوني احمق كهرسكتا بي كدوبال بهي اس كينها ما يبي بوكا كدار كالكون كانبيس تفارعا ماركون كي طرح بولنه والاتفا لاحول ولاقوة الخ ـ ٹکات: ۔۔۔۔۔۔۔ ملائکہ کااطلاق بصیغہ جمع حضرت جبریل پراہیا ہی ہے جیسے کہا جائے کہاں مسئلہ میں علماء یہ کہتے ہیں اگر چہا کیک ہی عالم کہتا ہواور یاممکن ہے کہ دوسر ہے فرشنے بھی ان کے ہمراہ ہوں گے مگر جبریل اصل ہوں اور دوسرے تا بعے ۔اورانہوں نے بھی اجمالا یا تفصیلا بشارت سنائی ہو یاصرف تا ئیدگی ہو۔

اور کلمہ اللہ کہنے میں اشارہ ہے کہ جس چیز کو بلاا سباب عادیہ پیدا کیا جاتا ہے اس کی نسبت اللہ کی طرف این اور ہوئی جاتے ہیں۔
افد میت ولکن اللہ دمنی اور ابن مریم کہنے میں اشارہ ہے بن باپ پیدا ہونے کی طرف ورنہ باپ کی طرف ایناوہ وئی چا ہے تھی۔
افدا قسط ہی امسر اس سے استبعاد اور استجاب کور فع کرنا ہے کیونکہ اس میں کوئی شرنہیں کہ دنیا میں ہو کچھ ہوتا ہے وہ اسباب کی ماتحت ہوتا ہے لیکن اللہ کی قدرت اسباب کی محتاج نمیں ہے اول تو خود اسباب ہی انہوں نے پیدا کئے اور سبب اور مسبب علاقہ بھی ان استحت ہوتا ہے لیکن اللہ کی اسباب اور عادات تو اس کتا ہے ہیں لیکن وہ ان میں ہے کسی کا پینز نہیں ۔ دوسرے اگر ہر چیز کو اسباب بی کا چیدا کر دہ ہے۔ اس لئے اسباب اور عادات تو اس کتا ہے ہوئے جا ہمیں اور وہ اسباب بھی دوسرے اسباب کے ۔ اس طرح تسلسل لا زم آگ کے گا جو محال ہے ، اور اگر اسباب اپنے اسباب کے محتاج نہ ہوں تو پھر مسبب کا بلا اسباب ہونا ممکن ہوا اور ممکن کی خبر خبر صادق سلی اللہ علیہ وسلم دے رہے ہیں اس کئے یقین واذ عان ضروری ہے۔

خاتم الا نبیاء فیلی اور حضرت مسیح التکلیلاتی ......ویسه اسکتاب و المحکمة سے مرادیا توعام کتب آسانی اور خصوصاً تورات وانجیل کاعلم ہوگا کہ وہ ہوئی گہری حکمت کی باتوں کی تلقین کرے گا۔ اور یا مراوقر آن وسنت کاعلم ہو کہ وہ وہ وہ بارہ فزول کے بعد شریعت محمد ہیں کہ موافق حکم کریں گے۔ اور یہ جب ہوسکتا ہے کہ پہلے شریعت کاعلم ہو۔ انسی اخسلے محصن ظاہری حیثیت سے شکل و صورت بنانا مراد ہے اور اس کی اظ سے غیراللہ پراس کا اطلاق جائز ہے۔ خودی تعالی احسن المخالقین فرمار ہے ہیں۔ گویا نبوت سے مورت بنانا مراد ہے اور اس کی اظ سے غیراللہ پراس کا اطلاق جائز ہے۔ خودی تعالی احسن المخالقین فرمار ہے ہیں۔ گویا نبوت سے کہ ورت ہوں ہیں جائن اور خارق عادت کا اظہار اس خرف اشارہ ہے کہ جب خدا میری ایک بھونک ہے مٹی کی بے جان مورت ہیں جائن والے سکتا ہے۔ وہ رست کے ان دونوں تماشوں کے بعد کیا تعجب رہ جاتا ہے۔ واصل ہے ہی حضرت سے پر کمالات روحانیہ وملکیہ کا غلبر تھا اس کے مناسب آ خار خارج وہ بیس تا مراہ کی جائنا گیا ہے تو کوئی شرنیس کہ خارج میں تا ہوں گا کہ بنایا گیا ہے تو کوئی شرنیس کہ جس ذات میں تمام کمالات بشرید بینی اور ملکوتی صفات اعلی ورجہ کی ہوں اس کو حضرت سے سے افضل ماننا پڑے گا۔ پرندوں کی شکل جس ذات میں داخل ہے اور بیاس وقت کی شریعت میں جائز تھا گر ہماری شریعت میں نا جائز ہے۔

معجز ہ کی عام حیثیت اورغرض: مسلم جن باتوں کارواج زیادہ رہا ہجز ہان ہی باتوں میں نبی کا تفوق ثابت کرنے کے لئے آتا ہے چنانچے حضرت مسلم کے زمانہ میں سب سے زیادہ مایۂ ٹاذفن فنِ طبابت رہا ہے لیکن اللہ نے حضرت مسلم کے ذریعہ لاعلاج مریضوں کو صحت یاب کر کے ان کا تفوق ٹابت کرد کھایا اوراگران کے علاج کا مکان اسباب طبعیہ کے ذروی ہوجائے تو وجائے تو وجائے اور مردیا ہوتھی کہ حضرت مسلم نے بلا اسباب ان کواچھا کردیا اور مردوں کو زندہ کردیا فی الحقیقت اللہ کا فعل ہے لیکن تسبب کے درجہ میں حضرت مسلم نے اس کواپئی طرف منسوب کردیا ہے۔

۔ رہار کہنا کہ خداد نیامیں کسی مُر دہ کودوبارہ زندہ نہیں کرے گاتھن بلادلیل دعویٰ ہے اور فیسمسلے النسی قسطنی علیھا الموت سے استدلال صحیح نہیں ہے۔ حضرت سے علیہ السلام کے حواری: ..........حواری کے سلسلہ میں علاء کے مختف اقوال ہیں مشہوریہ ہے کہ سب ہے پہلے دو دھونی ان کے معتقد ہوئے تو حضرت سے نے فر مایا کہ کپڑے کیا دھوتے ہوآ و میں تم کو دلوں کو دھونا سکھلاؤں۔ اس کے بعد ہے سب متبعین کا یہی لقب پڑگیا۔ بارہ (۱۲) حواریوں کے نام یہ ہیں (۱) شمعون (پطری) (۲) اندریاس برادر شمعون (۳) بعقوب بن زبدی (۳) بوحنا برادر یعقوب (۵) تہدی (۱۱) شمعون کنعانی اور (۱۲) برتبولما (۷) تہوما (۸) متی (۹) یعقوب بن صلفائی (۱۰) تہدی (۱۱) شمعون کنعانی اور (۱۲) یہودااسکریوتی۔

مر کہتے ہیں مخفی اور لطیف تدبیر کواب اگر کسی نیک مقصد کے لئے ہتو اچھی اور برے مقصد کے لئے ہوتو بری ہے۔ اسی لئے "ولا یسحیف السمسی الا باهله" میں مکر السی کہا گیا ہے۔ یہاں ایک طرف انسانی تد ابیر کا جال بُنا جار ہاتھا۔ دوسری طرف قدرت اس کواد چیزری تھی۔ اوروہ اس کا تار پود کرنے میں کامیاب ہوگئ۔ امنا باللہ متضمن ہا یمان بالرسول کواس طرح کو یا مناجات میں ایمان بالرسول کی تصریح بھی ہوگئی ہے۔

پاور بول کے اعتر اضات سے نیچر بول کی مرعوبیت .......اس موقعہ پرعیسائیوں نے انجیلوں کو سامنے رکھ کر قرآن کے بیانات پر پچھاعتر اضات کئے بیں لیکن اول تو انا جیل موجودہ کی تاریخی حیثیت نہایت درجہ کمزور ہے دوسر ہے جو پچھیں لیکن محرف ہونے کی وجہ سے قرآن کے مقابلہ میں لائق احتجاج نہیں رہیں۔ اسی طرح بعض نیچری اور دھر یوں کا حضرت مریخ کوان کی بیوی بنانا اور یہ کہنا کہ یوسف نے نکاح کے بعدرخصت سے پہلے خلاف دستور ہمبستری کرلی تھی اس لئے وہ مطعون ہوئے اور چونکہ اس فر ہب کو یونا نیوں بین دواج و پیانی فلنفی افلاطون فر ہب کو یونا نیوں میں رواج و پنانی فلنفی افلاطون کے بہاں ایسی مجوبہ با تیں باعث بزرگی مجھی جاتی تھیں چنانچہ مشہور یونانی فلنفی افلاطون کا بن باپ بیدا ہونا مشہور دوم عروف تھا اس لئے یا در یول نے بن باپ ان کا پیدا ہونا مشہور کردیا وغیرہ وغیرہ وغیرہ و خرافات اور فعنول بکواس ہے اور تاریخ کا منہ حزانا ہے۔

لطا كف : .... واذ قالت الملفكة معلوم مواكفرشتوں سے بات چیت غیرانبیاء كى بھى موسكتى ہے۔ادبیا کے ساتھ جو كلام ملائكہ مخصوص ہود ان كے مامور بالتبلیخ ہونے كى حیثیت سے ہوا حسى المعونى سے معلوم مواكد بعض مشائخ غلبه حال میں جو

افعال مخصوص باری تعالی کومجاڑ ااپنی طرف منسوب کردیتے ہیں اس کے لئے بیاصل ہے کیکن جواہل ادب ہیں وہ حصرت مسیح کی طرح باذن الله کی قیدلگالیا کرتے ہیں و مصدق النع اس پورے جملہ ہے اس بات کی اصل نکل آئی کدایک شیخ کی عدم موجود کی میں اس کے مریدوں کی تربیت دوسرا شیخ اگر کرے اور پہلے شیخ کے اصول کی رعایت رکھتے ہوئے فروغ میں پچھ مناسب حال ردّ و بدل کردے تو

من انصاری اس جملہ سے دوبا تیں ٹابت ہوئیں (۱) اہل دین کے باب میں مدد طلب کرنے کا جواز اوراس کا منافی توکل نہ ہونا کیونکہان کومظاہر الٰہیہ ہی سمجھ کرمد دطلب کی جاتی ہے۔ (۲) اہل اللہ کے ساتھ جو پچھ معاملہ ہوتا ہے وہ دراصل اللہ کے ساتھ

و مسکسروا و منکر اللہ ہے معلوم ہوا کہ ایک ہی بات اللہ تعالیٰ کے اعتبار ہے اچھی اور بندوں کے لحاظ ہے بری ہوسکتی ہے۔ کیونکہ بعض با تیں قبیح لذاتہ نہیں ہوتیں بلکہ ان میں کسی مفسدہ کے شامل ہونے یا کسی مصلحت سے خالی ہونے کی وجہ سے برائی آ جاتی ہے۔غرضکہ اللہ تعالیٰ تو ان تمام مصالح اور حکم کی رعایت فرما سکتے ہیں جہاں بندوں کی نظر بھی نہیں پہنچے عتی کیکن بندوں کے لئے اس قسم کی رعایت متعذر ہے۔اس کئے ان کے لحاظ ہے انچھی اور بندوں کے اعتبار سے بُری ہو عمتی ہے۔

أَذْكُرْ إِذْ قَالَ اللهُ يُلْعِيُسِلَى إِنِّي مُتَوَقِيْكُ قَابِضُكَ وَرَافِعُكَ إِلَىَّ مِنَ الدُّنْيَا مِنْ غَيْرِ مَوْتٍ وَمُطَهِّرُكُ مُبُعِدُكَ مِنَ اللَّذِيُنَ كَفُرُوا وَجَاعِلَ الَّذِينَ اتَّبَعُو لَكُ صَدَّقُوا نَبُوَّنَكَ مِنَ الْمُسْلِمِينَ وَالنَّصَارَى فَوْقَ الَّذِيْنَ كَفَرُوْ اللَّهُ وَهُمُ الْيَهُوْدَ يَعَلُونَهُمُ بِالْحُجَةِ وَالسَّيْفِ اللَّي يَوْمِ الْقِيلَمَةِ ۚ ثُمَّ الْكَي مَرْجِعُكُمْ فَاحُكُمُ بَيْنَكُمْ فِيْمَا كُنْتُمْ فِيهِ تَخْتَلِفُونَ ﴿ ٥٥ مِنُ آمُرِ الدِّينِ فَأَمَّا الَّذِينَ كَفَرُوا فَأَعَذِّبُهُمْ عَذَابًا شَدِيدًا فِي الدُّنيَا بِالْقَتُلِ وَالسَّبْي وَالْجِزْيَةِ وَالْأَخِرَةِ ۚ بِالنَّارِ وَمَالَهُمْ مَّنَ نَصِرِيُنَ ﴿ ٥٠ مَانِعِينَ مِنْهُ وَاهَّا الَّذِينَ امَّنُوا وَعَمِلُوا الصَّلِحْتِ فَيُوَقِّيُهِمُ بِالْيَاءِ وَالنَّوُنَ أَجُوْرَهُمْ ۖ وَاللَّهُ لَا يُحِبُّ الظَّلِمِينَ ﴿ ٤٥﴾ أَى يُعَاقِبُهُمْ رُوِى أنَّ اللَّهُ تَعَالَىٰ أَرَسُلَ إِلَيُهِ سَحَابَةً فَرَفَعَتْهُ فَتَعَلَّقَتْ بِهِ أُمُّهُ وَبَكَتْ فَقَالَ لَهَا إِنَّ الْقِينْمَةَ تَجُمَعُنَا وَكَانَ ذَلِكَ لَيَلَةَ الْقَدْرِ بِبَيْتِ الْمَقْدِسِ وَلَهُ تَلْثُ وَتَلْتُوُنَ سَنَةً وَعَاشَتُ آمُّهُ بَعُدَهُ سِتَّ سِنِيُنَ وَرَوَى الطَّيُخَانِ حَدِيْتُ أَنَّهُ يَنْزِلُ قُـرُبَ السَّاعَةِ وَيَحُكُمُ بِشَرِيُعَةِ نَبِيَّنَا صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَيَقُتُلُ الدَّجَّالَ وَالْخِنْزِيْرَ وَيَكُسُرُ الصَّلِيْبَ وَيَضَعُ الْحِزُيَةَ وَفِي حَدِيْتِ مُسُلِمٍ أَنَّهُ يَمُكُثُ سَبُعَ سِنِيْنَ وَفِي حَدِيْتِ أَبِي دَاوْدَ الطَّيَالِسِي أَرْبَعَيْنَ سَنَةٌ وَيُتَوَفّي وَيُصَلَّى عَلَيُهِ فَيَحْتَمِلُ أَنَّ الْمُرَادَ مَحُمُوعُ لُبُئِهِ فِي الْاَرْضِ قَبُلَ الرَّفُعِ وَبَعُدَة **ذَٰلِكَ** ٱلْمَذَّكُورُ مِنْ اَمْرِ عِيُسْنِي نَتُلُونُهُ نَقُصُهُ عَلَيْكَ يَا مُحَمَّدُ مِنَ الْآيِكِ حَالٌ مِنَ الْهَاءِ فِي نَتُلُوهُ وَعَامِلُهُ مَافِي ذَلِكَ مِنُ مَعُنَى الْإِشَارَةِ وَ الذِّكْرِ الْحَكِيْمِ (٥٨) ٱلْمُحُكِمِ آي الْقُرُآنِ إِنَّ مَثَلَ عِيُسلى شَانُهُ الْغَرِيُبُ عِنْدَاللهِ كَمَثَلِ الْدَمُ " كَشَانِه فِيُ خَلُقِهِ مِنْ غَيْرِ آبٍ وَهُوَ مِنْ تَشْبِيُهِ الْغَرِيْبِ بِالْآغُرَبِ لِيَكُونَ ٱقْطَعَ لِلْخَصْمِ وَٱوْقَعَ فِي النَّفُسِ خَلَقَهُ آيٰ ادَمَ أَىٰ قَالَبَهُ مِنْ تُوَابِ ثُمَّ قَالَ لَهُ كُنُ بَشَراً فَيَكُونُ﴿ مِنْ اَىٰ فَكَانَ وَكَذَٰلِكَ عِيْسَى قَالَ لَهُ كُنُ مِنْ غَيْرِ آبِ فَكَانَ ٱلْحَقُّ مِنُ رَّبِكَ خَبُرُ مُبُتَدامُ مَحَذُوفٍ أَى أَمْرُ عِيسنى فَلَاتَكُنُ مِنَ الْمُمُتَوِين ﴿١٠﴾ الشَّاكِيُنَ فِيُهِ

تر جمیہ: ..... (وہ وقت یادر کھنے کے لائق ہے ) جبکہ اللہ تعالیٰ نے فر مایا اے عیسیٰ میں تمہارا وقت پورا کروں گا ( جھے کو وفات دوں گا )اورتم کواپٹی طرف اٹھالوں گا (بلاموت دنیاہت بلاؤں گا )اورتم کو پاک (صاف) کردوں گاتمہار ہےمخالفین ہے ازر<sup>ج</sup>ن لوگوں نے تمہاری پیروی کی ہے( تمہاری نبوت کی تصدیق کی ہےخواہ مسلمان ہوں یا عیسائی )انہیں برتری ووں گا تمہار ہے منکروں پر ( یعنی یہود پران کو ہر ہان وسنان سے غالب کردوں گا) قیامت تک بالآخر سب کومیری طرف لوٹنا ہے۔ اس دن ان ( دین ) باتوں کا فیصلہ کردوں گا جن میں لوگ آلیس میں ایک دوسرے ہے اختلا ف کرتے رہے ہیں۔ پھر جن لوگوں نے راہے کفرا ختیار کرلی ہے تو انہیں سخت عذاب دوں گاد نیامیں (تحتّل وقید وجزید کے ساتھ )اورآ خرت میں (بصورت بنار)اورکوئی بھی ان کامدد گارنہیں ہوگا (عذاب النہی ہے بچانے میں )اور جولوگ ایمان لا چکے ہیں اور نیک اٹھال کر چکے ہیں تو ان کاا جرانہیں پورا پورا سلے گا (پیلفظ یا اورنو ن کے ساتھ ہے )اور الله تعالی ظلم کر نیوالوں کو پسندنہیں کرتے ( لیعنی ان کوسزا دیں گے روایت ہے کہ اللہ تعالیٰ نے حضرت مسیح کی طرف ایک بادل بھیجا جس نے ان کواشالیاان کی والدہ ان کو پکڑنے لگیں اور رونے لگیں تو سہنے گئے کہ قیامت ہم کوملائے گی بیروا قعدلیلۃ القدر میں بمقام بیت المقدس پیش آیا۔ آپ کی عمر ۱۳۳۳ سال تھی۔ والدہ ماجدہ آپ کے تشریف لے جانے کے بعد ۲ سال حیات رہیں اور سیخین کی روایت ہے کہ آپ قیامت کے قریب نزول فرمائیں گے اور آئخضرت ﷺ کی شریعت پڑمل پیراہوں گے۔ د جال وخز مرکونٹ کردیں گے اور صلیب کونو ڑ دیں گے، جزید کومنسوخ فر مادیں گےاور حدیث مسلم میں ہے کہ سات سال قیام پذیر رہیں گے۔ابو داؤ د طیالس کی حدیث ہیں ہے کہ چالیس ( ۴۶۰ ) سال رہیں گے اور آ پ کی وفات ہوگی اور آ پ کی نماز جناز ہرپڑھی جائے گی ممکن ہے کہ اس ہے مراد مجموعی مدت ہو۔ رقع ساوی سے پہلے اور بعد کی ملاکر ) میر( مذکورہ حال حسرت میٹ کا ) ہم تہبار ہے سامنے سنار ہے (بیان کررہے ) ہیں (اے محمرً ) جو مجملہ آیات کے ہے (بیرحال ہے نشلو ہ کی ضمیر ہے اور اس میں عامل معنی اشار ہ اور منجملہ تھمت آمیر مضامین کے ہے (تھلم جمعنی محکم مراد قر آن ہے) بلاشبھیٹ کی منال (شانِ غریب) اللہ کے نز دیک آ دمّ کی حالت کے مشابہ ہے (بغیر ہاپ کے پیدائش میں کیسان حالت ہے، بیغریب کی تشبیداغرب کے ساتھ ہور ہی ہے تا کہ مخالف کے لئے مسکت و قاطع ہوا دراطمینان بخش ) کہ ان کو ( مراد آ دمّ ہیں بعنی ان کے قالب کو )مٹی ہے بنایا پھران کو تھم فر مایا کہ ہو جاؤ ( انسان ) پس وہ ہو گئے (یسکسو نہ معنی محسان ہے یہی حال حضرت مستح کا ہے کہان کو بغیر باپ ہونے کا تھلم ملا اس لئے وہ ہو گئے ) میں مراد واقعی آ یا سے پروردگار کی جانب ہے ہے (میذ جر ہے مبتدائے محذوف کی ای امر عیسنی) سوآ ب شک (شبه) کرنے والوں میں سے نہ ہوجائے۔

متحقیق وتر کیب: اذقال یه مکرکاظرف به یا محذوف کاظرف برجیها که فسر نے اذکر مقدر کیا ہے۔ انہی متوفیک اسم فاعل کا صیغہ ہے پورا بورا اسے لینا۔ موت پراس لئے ابر ، ہ اطلاق آئا ہے۔ متوفیل ور افعل دونوں لفظ متعمل کے لئے ہیں۔نقتریم تاخیر ہوگئ ہے کیونکہ رفع پہلے ہوااور وفات بعد میں ہوگی۔اور بعض نے شبم متو فیک قابضک بعد النزول کے معنی کئے ہیں اور بعض نے قابضک و رافعک من الدنیا الی من غیر موت کے معنی لئے ہیں اور تفییر کبیر میں ہے کہ میں تمہارا وقت پورا کروں گا تبتم کووفات دوں گااورتم کوان کے آتی کے لئے نہیں جیموڑ وں گا بلکہ آ سان پراٹھالوں گا۔

یعلو نہم چنانچے نیٹا بوری کہتے ہیں کدونیامیں کسی یہودی کو بادشاہ ہیں دیکھا گیا۔اور قاضیؓ کی رائے بھی ہے کہ اب تک کہیں یہود

كاغلبه سننے ميں نہيں آيا يعنی اکثر مواقع اور حالات ميں يہود كاغلبہ مسلمانوں ياعيسا ئيون پرنہيں ہوا۔

الماعديهم بصيغه متكلم ہےاور يو فيھم بصيغه غائب ہے۔اشارہ اس طرف ہے كدا جركے پوراد پنے ميں كسى جدوجهد كى حاجت تہیں کہوہ مفتضی رحمت ہے لیکن عذاب ایسانہیں ہے ذکک مبتداء نسلوہ خبر۔من الایات حال ہے اسم اشارہ بعیدلا نامشاڑ الیہ ک عظمتِ شان پرداالت کرتا ہے اور نتلو ہ بصیغهٔ حال استحضار کے لئے ہے بطور اعتناء شان کے ذکھیر المحسکیم صاحب کشاف کے نز دیک مرا دقر آن ہےصفت حکیم یا سبب ہونے کی وجہ سے لائی گئی کو یا ناطق بالحکمت ہے۔فیدکلو ن معنی سحان کے ہے جبیبا کہ فسر کی رائے ہے کیکن مضارع کے ساتھ تعبیر کرنے میں یا تو اس صورت عجیبہ غریبہ کا استحضار مقصود ہے اور یا اس کئے ہے کہ مالبل کے لحاظ سے تو پیمستفیل ہی ہے۔

شلاث و شلاثین سنة بظاہرس نبوت حالیس سال مانا گیا ہے جو کمال عقل کا زمانہ ہے جیسا کہ مواہب اوراس کی شرح زر قانی ہے ستمجھ میں آتا ہےاس لئے بقول زادالمعاد حضرت سے کا ۳ساسالہ ہوناسمجھ میں نہیں آتا۔شامی اس کونصاریٰ کی روایت کہتے ہیں اور حدیث کی تصریح رفع ساوی کے وفت ۱۲۰ سال عمر کی ہے۔ زرقانی نے علامہ سیوطی کی اس تشریح پر جوانہوں نے یہاں اور شرح نقابیہ میں چیش کی ہے اولاً تو ان کے حفظ وا تفاق اور جامع معقول ومنقول ہونے کے باوجودالیی کمزور بات کہددینے پراظہار تعجب کیالیکن مرقات الصعو د میں ان کار جوع د کیچران کواطمینان ہوا۔

و یضع المجزیة جزیری منسوخی کے بعدید حکم بشر یعتناکہنا کیسے بچے ہوسکتا ہے؟ کیکن کہا جائے گا کہ وہ ازخودمنسوخ نہیں کریں ہے بلکہ آنخضرت ﷺ کی پیخبراورروایت ان کو پہنچے گی اس کی وجہ ہے وہ منسوخ فرمائیں گے تو پیشر بعت کے برخلاف عمل نہ ہوا۔ بلکہ شریعت ہی پڑمل ہوا۔ یہ سکسسر المصلیب صلیبی نشان بقول نصاریٰ وہ ہے جس شکل کی سولی پر حضرت مینٹے کو چڑھایا گیا تفااور بعض کی رائے ہے کہ وہ ایک مثلث ہے جس کی پرستش نصاریٰ کرتے ہیں۔فیسسحت مسل سے مفسر دونوں روایتوں میں تطبیق وینا جیا ہے ہیں۔ غریب حضرت سین بلاباب ہونے کی وجہ سے خریب اور حضرت آ دم بغیر مال باپ کے اغرب ہوئے۔المحق خبر ہے امرعیسی مبتدائے الشاكين فيه يعنى حضرت مستع كواقعه كواقعي مونے ميں كھي شبيس مونا جا ميك \_

ر ليط: ..... اذ قبال الله مين حضرت سي كوا قعد كا تمتد فدكور باورة بت فيامها السذين مين اختلاف كرنے والول كے درميان خدائی فیصلہ کاذکر ہے۔ ذلک نتلوہ میں اس واقعہ ہے آپ ﷺ کے لئے دلیل نبوت کابیان اور ان مثل عیسنی میں حضرت سے کے واقعهٔ ولا دت پراستدلال مذکورہے۔

شاكِ نزول: ..... وفدنجران نے آنخضرت ﷺ ہے عرض كيا كهم نے بيسنا ہے كہ آپﷺ ہمارے نبي (عيسى )كويرُ الجعلا کتے ہیں؟ آپ بھٹے نے پوچھا کیسے انہوں نے کہا کہ آپ ان کواللہ کا بندہ کہتے ہیں؟ آپ بھٹے نے فرمایا ہاں وہ اللہ کے بندہ اور رسول ہیں۔انہوں نے کہامخلوق میں بغیر باپ پیدا ہونے کی کوئی مثال ہے؟اس پر آیت ان مثل عیسنی المنے نازل ہوئی۔

﴿ تشریح ﴾ : .....حضرت مسیح کوسُولی یاقتل : ..... ملک شام میں چونکه کوئی یہودی سلطنت نبھی بلکه رومیوں کی ° سلطنت تھی۔ اور قیصرروم کی جانب سے ہیرودلیں نامی گورنر ہوتا تھا۔ یہود جوحضرت مسیح سے شتعل اور موقعہ کے متلاثی یتھے اتفاق وقت کہ ان کی''عیدفطیر''جس کو''عیدسے'' کہتے ہیں آئینچی جس برحضرت مسیح کےحواریوں میں سے کہا جاتا ہے کہ یہودا نامی ایک مخص مبلغ

تنیں رویے لیے کریہود سے ل گیا اور رات کوحضرت سیخ کی یہاڑی قیام گاہ ہے جس کوزیتون کی یہاڑی کہتے ہیں ان کوگر فقار کرا دیا۔ آ خرالا مرلوگ بکڑ کرآ پ کو بلاطوس نامی افسر کے پاس لے گئے کہ یخص اوگوں کو تیصر کے محصول ہے روکتا ہے اور خود کوسیح با دشاہ کہتا ہے۔ کیکن آپ نے انکار کیااس پراس نے آپ کو ہیرو دلیں گورنر کے پاس بھیج دیا۔اس نے بھی حچھوڑ نااور پلاطوں کے پاس واپس کرنا عاِ ہا مگرلوگوں نے شور وغل سکر کے مزاحمت کی اور سُو لی دینے پراصرار کیا۔ اس نے کہا کہ مجھ کوان کا کوئی قصور نہیں معلوم ہوتا صرف تمہارےاصرار سے مُو لی دیتا ہوں۔اس کے نتائج کے ذمہ دارتم اور تمہاری اولا دہوگی۔ بالا تفاق سب نے مان لیا اس موقعہ پر کہتے ہیں کہ حضرت سینٹے کے تمام حواری بھاگ گئے اور حضرت سے پرایک عجیب وغریب حالیت طاری ہوگئی جس میں حق تعالیٰ نے آپ سے مندرجہ آیت ارشادات فر مائے کہ بچھ کواس طرح سیح وسالم رکھوں گا کہ تیرابال ہیں کا نہ کرسکیس گے بجائے اس کے کہ وہ لے جائیس خدا تجھ کواپنی پناہ میں لے جائے گا، ووصلیب پر چڑھانا چاہتے ہیں لیکن خدا تجھ کو آسان پر چڑھائے گابالآ خرحق تعالیٰ نے اس ایک مفسد شخض شمعون اقرا نی کوجوسب سے زیادہ آپ کاسرگرم مخالف تھا آپ کی ہمشکل بنادیا اور آپ کومع جسدوروح زندہ آسان پراٹھالیا۔

الله تعالیٰ کے بیان کی وعدے: ..... واقعہ کی تاریخی حیثیت ہے قطع نظر آیت ہے بیانج بشارتیں اور وعدے معلوم ہوئے۔ (۱)وفات دینا(۲)آ سان پرزند داخها نا (۳) تبهت ہے بری کر دینا (۳) تتبعین کوغالب اورمخالفین کومغلوب کر دینا (۵) قیامت میں ندہبی اختلا فات کامملی فیصلہ۔ان میں ہے پہلے دو وعدوں کا حال میہ ہے کہ اول وعدہ بعد میں پورا ہوگا اور دوسراوعدہ پہلے پورا ہو چکا ہے اورواؤچونکہ ترتیب کے لئے نہیں ہوتااس لئے ترتیب ذکری کی نقتہ یم تاخیر باعث اشکال نہیں ہونی جاہیئے ۔ نیزاول جملہ دوسرے جملہ کی د کیل ہےاور دلیل رہیا مقدم ہوا کرتی ہے دعویٰ ہے۔

سُو لی **اور ل** کی شخفیق:......چونکه یېود ونصاری اوراال اسلام کی اس مسئله میں تمام ترمعر که آرائی پہلے اور دوسرے وعدہ سے متعلق ہے اس کئے قدر ہے اس کی تفصیل ضروری ہے۔

یہود کا خیال میفھا کہ حضرت مسیح مصلوب و مدفون ہو گئے اور پھر دوبارہ نہ زندہ ہوئے اور نہ آسان پراٹھائے گئے اور عیسائیوں کا دعویٰ یہ ہے کہ مصلوب و مدفون بھی ہو گئے اور زندہ ہو کر آسان پر بھی گئے۔

کیکن قرآن کریم نے آیت ما کدہ میں و مساقتہ لمبوہ و ماصلبوہ و لکن شبہ لھم سے ان دونوں خیالوں کی فی کردی اور منتاء اس غلطی کا شتباہی کیفیت کوقر اردیا۔ جولوگ آپ کی وفات اور مدفن کا دعویٰ کرتے ہیں اورقریب قیاست دوبارہ نز ول نہیں مانتے وہ مبنیٰ اپنی دلیل کا دوباتوں کو کہتے ہیں ایک عقفی اور دوسری نقلی بھلی تو یہی آیت انسے منسو فیلٹ ہے کہتی تعالیٰ ارشادفر مارہے ہیں کہ ہم آپ کو وفات دیں گے اور آسان پر بلالیں مے اور عقلی دلیل ہے کہ جسم عضری کا زندہ آسان پر جانا چونکہ ممکن ہے اس کئے ان کے متعلق ایسا خیال مجھی غلط ہے۔

منكرين حيات مسيح كاجواب(ا): ......جهان تك نقتى دليل كاتعلق بالفظ منه و فياث كي دوتو جيهين هوسكتي بين ايك على سبيل التسليم دوسرى على سبيل الانكار على سبيل التسليم كاماحصل توبيه ہے كدا گروفات كے معنى موت كے بھى ليے جائيں تب جھى بيہ کیا ضروری ہے کہاس کا وقوع ہو چکا ہے۔ بیلفظ تو اس صورت میں بھی صادق آ سکتا ہے کہ جبکہ اولا آ پے زندہ آ سان پراٹھا لئے گئے ہوں اور پھر دو ہارہ جب نزول احلال فر ما کر حیات بقیہ کو پورا کرلیں نے ۔اس وقت مغناد اور طبعی و فات ہوگی ۔اس سے فی الحال موت کا وقوع یا فی الحال حیات کی فعی لا زم نہیں آئی بلکہ دلائل رفع اور دلائل حیات پرنظر کرتے ہوئے دونوں کا ماننا ضروری ہے۔ رفع آسانی تو اپسی آ بت د فعه الله سے تابت ہے تیقی معنی اس کے یہی ہیں کہ زندہ جسم وروح سمیت آسان پراٹھا لئے گئے اور بلاضرورت حقیقی معنی جھوڑ کرمجاز مراد لیناجائز نہیں ہے۔

احاديث اوراجماع سے حيات تي :...... ١٠) ان عيسني لم يمت وانه راجع اليكم قبل يوم القيامة (٢) بانه سينزل وينقتل الدحال ثم انه تعالى يتوفاه بعد ذلك (٣) لاتقوم الساعة حتى ينزل عيسى بن مريم حكمًا مقسطًا واما مًا عادلًا فيكسر الصليب,و يقتل الخنزير ويضع الجزيه ويفيض المال حتى لايقبله احد ﴿إبن ماجمه ﴿ ٤ ﴾ وفي ابي داؤد ثم ينزل عيسي بن مريم عليهما السلام عند المنارة البيضاء شرقي دمشق ملحض الحديث (٥) وفي حديث المسلم قال انها (اي الساعة) لن تقوم حتى تروا قبلها عشرايات فذكر الدحان و الـدجـال والدابة وطلوع الشمس من مغربها و نزول عيسلي بن مريم وياجوج ماجوج (٦) وفي المشكواة عن ابـن عـمـر قـال قـال رسـول الله صـلي الله عليه و سلم ينزل عيشي بن مريم الي الارض فيتزوج ويولد ويمكث حـمسًا واربىعيىن سنة ثم يموت فيد فن معي في قبري........ فاقوم انا و عيسي بن مريم في قبر واحد بين اہی بکر (رضی الله عنه) و عمر اوراجهائ امت ہے بھی آپ کی حیات ثابت ہے چنانچے سلفاضلفا کسی متندعالم ہے اس کا

**جواب (۲):.....اورعلی تبیل الانکار جواب کی تقریریہ ہے کہ متسو فیلٹ کے معنی وفات اور موت کے تبیس ہیں بلکہ بحفاظت** تمام پورے جسم مبارک کو**اٹھا لینے کے ہیں۔اس صورت میں بناء شبہ** ہی ختم ہوگئی کہ جواب کی نوبت نہیں آئے۔اوریا بقول بعض اول و فات ہوگئی ہوا در پھر حیات بعد الرفع ہوگئی ہو۔غرض ان دونو ں صورتوں میں بھی فی الحال حیات کی نفی لا زم نہیں آتی ۔ باتی دلیل عظلی کا جہاں تک تعلق ہےتو کہا جائے گا کہ جو چیزیں ممکن ہوں یعنی نہمتنع بالذات ہوں اور نہشر عالممتنع ہوں وہ سب باتیں ان اللہ علی سیل منسی ۽ قدير کی روسے اللہ کی قدرت کے ماتحت ہیں اور کسی کوزندہ آسان پراٹھالیناممکن ہے اس پردلیل امتناع نہ عقلا ہے اور نہ شرعاً۔ اس لئے اس کے ماننے میں عقلی کوئی رکاوٹ نہیں ہے۔جیسا کہ واقعہ معراج میں بھی یہی تو جیہ علماء کرتے ہیں۔

تزام ت نسب اور دنیاوی غلبه: ..... تیسراوعده جو در بارهٔ نزامت نسب ہے ده قرآن کریم کی تعدد آیات اور آنخضرت عظم کے ارشا دات عالیہ سے پوری طرح ٹابت ہوگیا ہے اور چوتھا وعدہ یعنی آپ کے مبعین کامنکرین پرغالب رہنا۔اللہ تعالیٰ نے اس کو بھی بورا کردکھایا۔ یہال مبعین ہے پورے تنبع مراز نہیں ہیں یعنی صرف نصاریٰ بلکہ جوآپ کو نبی مانتے ہیں خواہ وہ مسلمان ہوں یاعیسائی۔اس طرح منکرین ہے مراد آپ کی نبوت کے منکر ہیں جیسے یہود۔بہر حال مسلمان اورعیسائی دنیا ہی ہمیشہ یہود پر غالب رہی ہےاوران کو بھی ممهی با قاعدہ اور باعزت سلطنت کرنے کا موقعہ نہیں مل سکا ہے۔ پانچویں وعدہ کا ایفاء یعنی ندہبی اختلا فات کامملی فیصلہ سووہ قیامت کے روز ہوگا۔ر ہاعلمی اورشرعی فیصلہ تو وہ و نیا ہی میں ہو چکا ہے جس کا بیان او پر گذرا ہے۔

ر ہا قیا مت کے فیصلہ کے ذیل میں اس کہنے کے کیامعنی کہ ہم تم کو دنیا وآ خرت میں سزا دیں گے؟ سوحاصل اس کا بیہ ہے دنیا میں جو سمجھ سزا ہو چکی اس کے ساتھ بیسزائے اخرت مل کرمجموعہ قیامت کے روزمکمل ہوجائے گا۔ کفار کے حق میں دنیاوی سزابوجہ ان سے مبغوضیت کے آخرت کی سزا کے لئے کفارہ نہیں ہوسکے گی۔البنۃ اہل ایمان کیلئے ان کی محبوبیت کے باعث دنیاوی مصائب گناہوں کا

کفارہ چخفیف عذاب اور رفع ورجات کا باعث بن جاتی ہیں۔واللہ لا یحب الطالمین میں اس فرق اور اس کی وجہ کی طرف اشارہ ہے باقی کفار سے مراد یہاں صرف یہودی ہیں۔ یا عام کفار بھی ہو کتے ہیں جن میں سب فرقے داخل ہوجا کیں کہ جن کوآ خرت میں بھی سزا ہوگی ادر دنیا میں بھی گوشالی اورسرکو بی ہوتی رہتی ہے۔مسلمانوں کو دنیا میں اگر چہ بیوا قعات وحوادث بیش آئے رہتے ہیں کیکن وہ بطورسز ا یام بغوضیت کے نہیں بلکہان کی محبوبیت کے سبب ان کے لئے رحمت ومغفرت کا باعث ہوجاتے ہیں اس لئے کوئی شبہ ہیں ہے۔

نے حضرت مسیق کی الو ہیت کا عثقاد باطل قائم کرلیا تھا۔حالا نکہ تمام بنی آ دم کی طرح وہ بھی ایک انسان تھےاور خدانے ان کواپنی پیغمبری کے لئے بخن لیا تھا۔لیکن نصاریٰ اس پر آنخضرت ﷺ ہے جھکڑتے تھے کہ سے اللہ کے بندہ نہیں اللہ کے جینے ہیں۔اوراللہ کے جینے اگر نہیں تو ہتلا وَ کس کے بینے ہیں؟ اس پر آیت نازل ہوئی کہ اگر یہی دلیل الوہیت یا اعتقادانبیت کی ہےتو اس حساب ہے آ دم سب سے زیادہ اس کے مستحق پڑتے ہیں حالانکہ کوئی بھی ان کوالو ہیت کا مقام دینے یا ان کو بیٹا ماننے کے لئے تیار ٹہیں ہے۔ضمنا یہاں اس حقیقت کا اظہار بھی کیا جار ہاہے کہا گرچہ سیحی کلیسانے صدیوں ہے الوہیت سیح کا خواب دیکھ رکھا ہے اور وہ اس کو دنیا میں پھیلانے کی کوشش کرر ہے ہیں کیکن قرآن کی حقیقت افروز اور واقعی دعوت کے سامنے بیخواب بھی بھی شرمند ہ تعبیر نہ ہو سکے گا۔

د **نیا میں ولا دت کے چارطریقے**:......عنداللہ تبحویز از لی کا مطلب بیہ ہے کہ پیدا کرنے ہے پہلے علم الہی میں یوں ہی مطے ہو چکا کھیسٹ بغیر باپ کے اور آ وم بغیر مال باپ کے پیدا کئے جائیں گے۔سودہ ہوکر رہااس لئے اس میں تعجب کی کوئی بات ہے کیونکہ تولید کے عقلاً چار ہی طریقے ہو سکتے ہیں۔(۱) مرد وعورت دونوں کے توسط ہے۔(۲) صرف عورت ہے (۳) صرف مرد ہے (۴)مردعورت دونوں کے بغیر۔

اول صورت تو تمام دنیا کے انسانوں میں رائج ہے۔ دوسری صورت کا اظہار حضرت سینے میں اور تیسری صورت کا حضرت حوا میں اور چوتھی صورت حضرت آ دم میں کر کے دکھلا دیا تا کہ ہرطریقہ پراس کی ممل قدرت نمایاں ہو جائے پس بے ہا ہے بیدا ہونے میں سینے وآ دم شریک اور بے ماں بیدا ہونے میں آ وم وحواشریک میں۔اس لحاظ سے مشہہ بہزیادہ عجیب وغریب ہے کیونکہ مرد وعورت میں سےصرف ایک خون سے پیدا ہونا اس قدر عجیب نہیں جتنا کہٹی سے پیدا ہونا زیادہ عجیب ہے۔ پھرآ دمٹر کی عدم الوہیت سب کے نز دیک مسلم پھر الوہیت سینٹے کے بیلوگ کس طرح قائل ہیں۔افسوس کہ عیسا ئیوں کے اس عقید ہُ الوہیت کی پر چھا ئیاں ہمارے جاہل اور گمراہ فقیروں اور نام کے درویشوں پر بھی پڑیں کہ وہ اولیاءانٹد میں بھی اس کی جھلک دیکھنے کی کوشش کرتے ہیں ۔

فلاتكن من الممتوين كانشاء يبيس بكرخدانخواسة آتخضرت المنظيكا وشبرتها جس سيممانعت كي نوبت آئي بلكه جس طرح فقظ فائدہ مخاطب کی خصوصیت ہوتی ہے کہ اس کوسنا نایار و کنا ہوتا ہے اس طرح بھی مخاطب کے علاوہ دوسر بےلوگ اصل مخاطب اور مقصود کلام ہوتے ہیں تکویا بظاہرروئے بخن کسی ایک کی طرف فرضی ہوتا ہے اور فی الحقیقت سنا نا دوسروں کو ہوتا ہے اوراس کا فیصلہ قر ائن و موا قع کود مکھ کر کیا جا تا ہے۔

فَمَنُ حَآجُكَ جَادَلُكَ مِنَ النَّصَارِى فِيهِ مِنُ البَعْدِ مَا جَآءَ لَكَ مِنَ الْعِلْمِ بِأَمْرِهِ فَقُلُ لَهُمُ تَعَالُوُا نَـدُعُ اَبُنَاءَ نَا وَابُنَاءَ كُمُ وَنِسَاءَ نَا وَنِسَاءَ كُمُ وَانْفُسَنَا وَانْفُسَكُمُ فَ فَنَحْمَعُهُم ثُمَّ نَبُتَهِلُ نَتَضَرَّع فِي الدُّعَاءِ فَـنَجُعَلُ لِمُعَنَتَ اللهِ عَلَى الْكَلْدِبِينَ ﴿٣﴾ بِـأَنُ نَـقُولَ اَللَّهُمَّ الْعَنِ الكَاذِبَ فِي شَان عِيْسْي وَقَدُ دَعَا صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَفُدَ نَجُرَانَ لِذَلِكَ لَمَّا حَاجُّوهُ فِيُهِ فَقَالُوا حَتَّى نَنْظُرَ فِي اَمُرِنَا ثُمَّ نَأْتِيْكَ فَقَالَ ذُوْ رَأْيِهِــُ لَـقَــُدُ عَـرَفُتُــُمُ نُبُوَّتَهُ وَآنَّهُ مَا بَاهَلَ قَوْمٌ نَبِيًّا اِلْآهَلَكُوا فَوَادَعُوا الرَّجُلَ وَانْصَرَفُوا فَاتَوُهُ وَقَدُ خَرَجَ وَمَعَهُ الُحَسَنُ وَالْحُسَيُنُ وَفَاطِمَةُ وَعَلِيُّ رَضِيَ اللَّهُ عَنُهُمُ وَقَالَ لَهُمُ إِذَا دَعَوُتُ فَامِّنُوا فَابَوُا اَنُ يُكَاعِنُوا وَصَالَحُمْهُ عَـلَى الْحِزُيَةِ رَوَاهُ ٱبُونَعِيْمَ وَرَوٰى ٱبُودَاوُدَ إَنَّهُمُ صَالَحُوٰهُ عَلَى ٱلْفَىٰ حُلَّةِ النِّصفُ فِى صَفَرٍ وَالْبَقِيَّةُ فِى رَجَبَ وَ تَلْثِيُنَ دِرُعًا وَتَلْثِيُنَ فَرَسًا وَتَلْثِيُنَ بَعِيُرًا وَتَلْثِيْنَ مِنُ كُلِّ صِنَفٍ مِّنُ اَصُنَافِ السَّلَاحِ وَرَوْى اَحْمَدُ فِي مُسُنَدِهِ عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ رَضِمَى اللَّهُ تَعَالَى عَنُهُمَا قَالَ لَوُخَرَجَ الَّ يُبَاهِلُونَهُ لرجعو الاَيَحِدُونَ مَالاً وَلَا اَهُلاً وَرَوَى السطِّبُرَانِيُّ مَرُّفُوعًا لَوُ خَرَجُوا لَاحْتَرَقُوا إِنَّ هَٰذَا ٱلْمَذْكُورَ لَهُوَ الْقَصَصُ ٱلْخَبُر الْحَقَّ ٱلَّذِي لَاشَكَّ فِيُهِ وَمَا مِنْ زَائِدَةٌ اِللَّهِ اللَّهُ ۖ وَإِنَّ اللَّهَ لَهُوَ الْعَزِيْزُ فِى مُلِكِهِ الْحَكِيُّهُ﴿٣﴾ فِى صُنُعِهِ فَانُ تَوَلُّوا اَعْرَضُوا ليِّع عَنِ الْإِيْمَانَ فَإِنَّ اللهَ عَلِيُّمٌ ' بِالْمُفْسِدِيْنَ ﴿ أَنَّهُ فَيُسَجَازِيُهِمْ وَفِيْهِ وَضُعُ الظَّاهِرِ مَوُضَعَ الْمُضَمَرِ يَا هُلَ الْكِتْبِ الْيَهُوْدَ وَالنَّصْرَى تَعَالُوا إِلَى كَلِمَةٍ سَوَآءٍ مَصُدَرٌ بِمَعْنَى مُسْتَوِ آمُرُهَا بَيُنَنَا وَبَيُنَكُمُ اللَّا نَعُبُدَ إِلَّا اللهُ وَلَانُشُورِ لَكَ بِهِ شَيْئًا وَّلَا يَتَّخِذَ بَعُضُنَا بَعُضًا أَرُبَابًا مِنْ دُون اللهِ ط كَمَا اتَّخَذْتُمُ الْاَحْبَارَ وَالرُّهُبَانَ **فَاِنَ تَوَلُّوُا اَعُرَضُوا عَنِ التَّوَجِيُدِ فَقُولُوا اَنْتُهُ لَهُمُ اشْهَدُوُا بِأَنَّا مُسْلِمُوُنَ ﴿٣٣﴾ مُوَجِّدُونَ** 

تر جمہ: ..... پھر جوکوئی تم میں ہے اس بارہ میں آپ ہے جھگڑ اکرے (حضرت عیسیٰ کے باب میں نصاریٰ میں ہے کوئی آپ ے جھک کرنے لگے ) حالانکہ علم ویقین تمہارے سامنے آچکا ہے ( دربارۂ عیسیٰ علیہالسلام ) تو تم (اس سے ) یوں کہو کہ آؤ ہم دوتو ں ( فریق اینے بیٹوں اوراپنی عورتوں کو بلالیں اورخود بھی شریک ہوں ( غرض اس طرح سب مل کر ) پھر بھز و نیاز کریں ( اللہ کےحضور دعا میں گڑ گڑا تیں) اور التجا کریں کہ جھوٹوں پر خدا کی پھٹکار (بعنی یوں درخواست کریں کہ البی اعیسیٰ کے باب میں جھوٹے پر تیری مار۔ چنا نچہ آتخضرت ﷺ نے وفد نجران کوان کے محاجہ کرنے پر دعوت مبابلہ دیے دی کیکن انہوں نے غور کرنے کے لئے مہلت ما تی ۔ پوپ اعظم نے ان ہے کہا کہ اے لوگو! تم احیمی طرح ان کی نبوت ہے واقف ہواور بیکھی تم کومعلوم ہے کہ جس قوم نے نبی ہے مباہلہ کیا وہ جماعت ضرور ہلاک ہوئی غرضکہ تم لوگ آنخضرت ﷺ ہے مصالحت کر کے اپنے وطن واپس چلو چنانچیاس قرار دا، کے مطابق آپ کی طرف نکلے تو آپ مع حضرات حسنین ؓ اورحضرت عکیؓ و فاطمہ ؓ کےتشریف لا چکے تھے۔اور آپ نے اپنے رفقاء سےفر مادیا تھا کہ جب د عا مانگوں تو تم آمین کہنا کیکن وفد کے لوگ مباہلہ پرآ مادہ ندہوے بلکہ جزید پرمصالحت کرنی (رواہ ابوقیم)اور ابوداؤد کی روایت ہے کہ وفد نجران نے دو ہزارخلوں پرمصالحت کرنی کہ نصف کی ادائیگی ماہِ صفر میں اور مابقیہ کی رجب کے مہینہ میں جو گی۔اورتمیں زربیں اورتمیں

تعظموڑ ہےاورتمیں اونٹ اور جنگی ہتھیا روں میں سے ہرتشم کے تمیں تمیں ہتھیا ردینے بطے ہوئے اورا مام احمدٌ نے اپنی مسند میں ابن عباس رضی الله عنبما سے روایت کی ہے کہ آنخضرت علیہ نے ارشاوفر مایا کہ مباہلہ کر کے بیلوگ اپنے گھر جاتے تو نہ مال باتے اور نداہل و عیال۔اورطبرانی کی مرفوعاً روایت ہے کہ اگر چلے جاتے تو جل جاتے ) یہ ( ندکورہ جو پچھے بیان کیا گیا ہے بلاشبہ ( وہ خبر )حق ہے (جس میں شبہ کی تمنجائش نہیں ہے )اورکوئی معبود نہیں (مسن زائد ہے ) گرصرف اللہ کی ذات اور یقبینًا اس کی ذات ہے جو (اپنے ملک میں ) سب پرغالب اور حکمت والی ہے (اپنے کامول میں ) پھر بیلوگ اگر روگر دانی کریں (ایمان لانے سے روگر دانی کرنے لگیس ) تو اللہ مفسدوں کا حال خوب جانتے ہیں (وہ ان سےخود نبٹ لیں گےاس میں بجائے شمیر کے اسم طاہر لایا گیا ہے ) آپ کہدو بیجئے کہا ہے اہل کتاب (بہودونصاریٰ) آؤالیں بات کی طرف جو بکسال طور پرمسلم ہے (سواء مصدرجمعنی مستوہ ہے بیعنی مستوامر ہاتقتریمبارے ہے) ہمارے اور تمہاوے وونول کے لئے (وہ بیر کہ) اللہ کے سواکس ہستی کواس کا شریک ندینا کیں۔ہم میں ہے ایک انسان دوسرے انسان کے ساتھ ایسا برتا ؤنہ کرے کہ گویا خدا کوچھوڑ کراہے اپنا پروردگار بنالیا ہے (جبیبا کہتم نے اپنے علاء ومشائخ کو یہ مقام دے رکھا ہے ) پھراگر بیلوگ روگر دانی کریں ( تو حید ہے ہٹنے گئیں ) تو تم کہدو ( ان ہے ) گواہ رہنا کہ ہم خدا کے ماننے والے ( پرستارتو حید ) ہیں۔

متحقیق وتر کیب: .....تعالوا اور تبعالیو اامر کاصیغہ ہے یا متحرک ماقبل مفتوح ہونے کی وجہ ہے اس کوالف ہے بدل لیا۔ یہ سے پراتقاء ساکنین کی وجہ سے گر گیا۔ تعالو ۱ رہ گیا بمعنی تعلمو ۱. نبتهل ابتهال اجتهاد فی الدعاء اور اخلاص دعا کو کہتے ہیں بھل مال قليل اورنعمت \_البههلة ببالهفتح والمضهر دراصل بمعنى لعنة ب*ينيكن بهرير كوشش د*عامين استعال بهونے لگاچ<u>ا به</u>اس ميں لعنت نه بهو\_ امام راغب اصفہائی کہتے ہیں ببھل المشبی و البعیر کے معنی دونوں کوچھوڑ وینے کے ہیں پھرمطلق دعامیں استعمال ہونے لگا۔ نبجر ان يمن كاليك شهر جونجران بن زيد بن سباك نام سے موسوم ہے۔اس وفدكي تعداد ٢٠ افراد تقى عسر فتسم نب و تسه باوجود نبي اوراسلام كي معرفت کے پھر ہدایت قبول نہیں کرتے تھے جس کی وجہوہ خود بیان کرتے تھے کہ ہم کوشاہ روم کی طرف سے جو و ظا نف وفتو حات ملتی ہیں ان ہے محروم رہ جائیں گے۔ بُراہواس نے مُب دنیا کا کہ آخرت تباہ کر بیٹھے۔فیسبواد عیسوا۔ وادع بمعنی صالح۔الرجل ہے مراد آ تخضرت ﷺ کیتے ہیں۔فسابسوا جب آنخضرت ﷺ اورآپ کے رفقاء کے پاکیزہ اورنورانی چبروں کودیکھا تو بےساختہ لاٹ یا دری بول اٹھا کہان چبروں کود کی کرمیرا گمان ہے ہے کہ اگر اللہ ہے بہاڑ کے اپنی جگہ ہے ہٹنے کی بھی بیدورخواست کریں مے تو مان لی جائے گی اس کئے ہرگز مبلہلہ نہ کروور نہ زمین پر کوئی نصرانی باقی نہیں رہے گا۔ چنانچہ مصالحت کر لیاس ہے آنخضرت ﷺ کی نبوت کی حقانیت اور صدافت ثابت ہوئی کہلاکار کے باوجود کسی میں بھی سامنے آنے کی ہمت نہ ہوئی۔

ان هذا لهو القصص المحق اس جمله كوكتني تاكيدات كساتفربيان كيا كيا كيا بان كي شدت انكار كالحاظ كرتے موئ القصصية خبرہے لیعن حق بات بیہ ہے کہ نصرانیوں کا دعویٰ الوہیت وابنیت غلط ہے۔

من الله الا الله اس میں دوتر کیبیں ہوسکتی ہیں اور ایک تومن الله مبتداء جس میں من زائد ہے استغراق وعموم کے لئے اور الا الله اس كى خبر بے تقدير عبارت اس طرح ہے ما الله الا الله دوسرى صورت بيہ كے خبر مضمر جو تقدير اس طرح ہے مامن الله لنا الا الله. من الله چونکه مبتداء ہونے کی مجہ سے ل رفع میں ہاس لئے الا اللہ بھی اس سے بدل ہونے کی وجہ سے ل رفع میں ہوگا۔

فیہ وضع الظاہر یعنی اصل عبارت اس طرح تھی انہ علیہم بھم اس میں بھم ضمیر کی بجائے بالمفسدین اسم ظاہرلائے تا کہ معلوم ہوجائے کہ اعراض من التو حید ہی افسادِ دین ہے۔ تبعب السوا اللّٰہی محلمہ عدی بن حائمٌ کی روایت ہے کہ ہم نے عرض کیایا رسول الله ﷺ ہم تواہینے علماء ومشائخ کی پرستش نہیں کیا کرتے تھے پھر قرآن میں کیسے کہا گیا؟ آپ نے فرمایا کہ کیا ان کے حلال کوتم حلال اوران کے حرام کوتم حرام نہیں جھنے تنے؟ عرض کیا جی حضو (رہیں)! آپ نے فر مایا بس بھی مقصد ہے کہ ایسی اطاعت کا ملہ بجز خدا کے کسی کی جائز نہیں ہے۔

سواء تبمعنی مستوبعنی ایبامتفقه مطالبہ ہے کہ جس میں کسی نبی پاکسی کتاب کااختلاف نہیں ہے۔

ر نبط: ...... او پر کی تقریر تو طالبانِ حق کے لئے تھی۔ آ کے معاندین سے نبٹنے کا طریقہ ارشاد فرماتے ہیں جس کو مبابلہ کہتے ہیں۔ اور آیت اوسے امیں تا کیدا شات تو حیداور قل یا اہل النے میں تو حید کی طرف دعوت عامہ ہے۔

شانِ نزول: ......روح المعانی میں ان آیات کا نزول وفد نجران ہے متعلق مانا گیا ہے کیکن قبادہؓ، رہیۓ، ابن جرجے وغیرہ ک رائے یہ ہے کہ یہود مدینہ کے بارہ میں ہے۔اورابوعلی جبائی اس کواہل کتاب کے دونوں فریق کے متعلق مانتے ہیں محققین نے عموم ہی کو پند کیا ہے جبیبا کہ ترندیؓ نے عدی بن حائمؓ کی روایت علاء ومشاکے کے باب میں نقل کی ہے جس کا بیان ماقبل کی سطور میں گذرا ہے۔

﴿ تشرق ﴾ : .... صدافت اسلام کی وکیل : ..... آنخضرت ﷺ نے جو کمتوب گرای نصاری نجران کے نام بھیجاتھا اس فر مان کا حاصل تین با تیں تھیں۔ (۱) وعوت اسلام (۲) جزیہ (۳) قال لیکن انہوں نے باہم مشورہ کرئے شرصیل ،عبداللہ ، ابن شرصیل ،حیاد بن قفص کوآپ ﷺ کی خدمت میں بھیجا۔ زیادہ تر نہ ہی گفتگو کا زخ حضرت عیسیٰ کی طرف رہا۔ اس وقت بیآ یتیں نازل ہوئیں کہ اگر دلیل سے گفتگو ختم نہ ہوتو سب مل کراللہ کی جناب میں التجا کے ساتھ دعا کرد کہ جو تخص اور فریق اس بارہ میں باطل پر ہواس پر قبر خداوندی نازل ہو کہ تباہ و بر باد ہوجائے جس کومبلیلہ کتے ہیں ہیں جو تخص جھوٹا ہوگا وہ اس خمیازہ کے تیار نہیں ہوگا اور اس طرح صادق اور کا فری خافر ق نمایاں اور سیچ جھوٹے کا امتیاز کھل جائےگا۔

مبابلہ کی حقیقت: ...... اوراس میں اصل تو خود مباحثہ کرنے والوں کا جمع ہوکر مبابلہ کرنا اور بدد عاکرنا ہے کین اپنے عزیز کر یہ تر بن قرابت داروں کو جس میں اپنی جان سے زیادہ عزیز اولا داوراہل وعیال ہوں نے کرحاضر ہوجائے تو اس بات کاوثو تی اور دن بز عد جاتا ہے اور جس کوذرا جاتا ہے۔ اور جس کوذرا جاتا ہے۔ اور جس کوذرا بین وجیش ، تامل وتر قرد ہوتا ہے، اس کے قدم ڈگھانے کئے ہیں اور اس کی اندرونی قلعی کھائے تی ہے اور سطح ابھر نے لگتی ہے چنا نچر حضور پر نور صلی اندرونی قلعی کھائے تی ہے اور سطح ابھر نے لگتی ہے چنا نچر حضور پر نور صلی اللہ علیہ وسلم تو مع حضرت فاطمہ اور حسین اور حسن اور اس کی اندرونی قلعی کھائے تی ہوئے کی داروں کے اور کھی تھائے کے اور سے کا میں ہوگئے آئے خضرت کی اور ابلا خرسالا نہ جزیہ پر مصالحت کر کے وطن واپس ہو گئے آئے خضرت کی نے اور بالا خرسالا نہ جزیہ پر مصالحت کر کے وطن واپس ہو گئے آئے خضرت کھی نے اور ابلا خرسالا نہ جزیہ پر مصالحت کر کے وطن واپس ہو گئے آئے خضرت کی اور ابلا خرسالا نہ جزیہ پر مصالحت کر کے وطن واپس ہو گئے آئے خضرت کی اور ابلا کہ استیصال فرمادیا اور ایک بی سال میں تمام نصار کی بلاک ہوجاتے۔

مباہلہ کا انتجام: .....قرآن کریم نے بیٹیں بتلایا کہ تخضرت ﷺ کے بعد بھی مباہلہ کی صورت اختیار کی جاسکتی ہے؟ اور بد کہ مباہلہ کا اثر کیا اب بھی وہی ظاہر ہوسکتا ہے جوآپ ﷺ کے مباہلہ کا اثر ظاہر ہوتا؟ لیکن بعض سلف کے طریق عمل اور فقہا ، حنفیہ کی مبروعیت باقی ہے۔ چنانچہ لعان کا مشروع ہونا خوداس کی مشروعیت باقی ہے۔ چنانچہ لعان کا مشروع ہونا خوداس کی مشروعیت کی دلیل واضح ہے۔ ممرصرف ان چیزوں میں جن کا ثبوت بالکل قطعی اور صدق بقینی ہوم بابلہ کی اجازت ہوگی۔ ابدتہ مسامل اختاد فیہ ظاہر میں مباہلہ نا جائز ہوگا نیز مباہلہ میں عورتوں کا شریک کرنا ضروری نہیں ہے۔علیٰ ہذا فریق معاند ہوتو مباہلہ کی اجازت ہوگی۔رہا مباہلہ کا انجام تواب مباہلین پراس نتم کاعذاب آنا ضروری نہیں ہے جبیبا کہ پنجبر کے ساتھ مبلبلہ کرنے پر آتاالبنة ان احادیث ہے جواز عذاب كا قياس كيا جاسكتا ہے تا ہم ضرر بينچنے ميں كچھتو قف ہوجانا يا نقصان كا ظاہر نه ہونا موجب اشتباہ نہيں ہونا جا ہے كيونكه حق و باطل كا فيصله تو ولائل سے ہو چکا ہے۔مبابلہ کی زیادہ غرض تو اتمام جست وجدال ہے الگ ہوجا نااور زبانی جھگڑوں کا سلسلہ منقطع کرنا ہے۔

شبیعوں کا غلط استدلال : .....بعض روافض کا خیال ہے کہ حضرت علی رضی الله عندلفظ انسفسنا میں واخل ہونے کی وجہ ہے عین رسول الله بیں اس لئے خلافت بلافصل کے متحق ہوئے کیونکہ پھراس کے علاوہ آیت میں دو ہی لفظ رہ جاتے ہیں۔ابسنساء نسا اور نسساء فااورظا ہر ہے کہ حضرت علیؓ ان دونوں میں ہے کسی میں بھی داخل نہیں ہو سکتے ہیں پس اخیرشق متعین ہوگئی ۔

کیکن با دنی تامل بد بات واضح ہوسکتی ہے کہ بدخیال بناء فاسد علی الفاسد ہے کیونکہ انسفسناسے مرادتو مفردا ہل مباحثہ ہیں اور نسباء نا ے مراد خاص زوجہ نہیں بلکہ تمام اہل ہیت مستورات ہیں خواہ وہ بیٹیاں ہوں ۔حضرت فاطمہؓ چونکہ سب میں زیادہ لا ڈلی تھیں اس لئے آپ ﷺ ان کو لے آئے علی ہزاابناء نا ہے مراد خاص اپنی اولا وہیں بلکہ عام ہے اولا دکویا مجاز آدا ماد کو بھی اولا دہی میں داخل کرتے ہیں۔اس لئے آئخضرت ﷺ مفرح علی اور حضرت حسین کو لے آئے پس ان کی اولا دمیں داخل کرنے کے بعد انسفسیسا میں داخل کرنے کی قطعاً ضرورت نہیں رہ جاتی ورنہ پھر حضرات حسنین کی خلافت بلافصل بھی اس دلیل سے نابت بہوجائے گی یعنی بیک وقت تتنوں باپ جیٹے خلافت بلانصل کے سنحق ہوجائیں سے۔حضرات شیعہ کے اس استدلال سے جو بیہ خانہ جنگی ہوگئی اس سےحل کی کوئی

دوسرے محاورہ میں نفس کااطلاق متعلقین پر بھی کیاجا تا ہے جبیہا کہ تسقتلون انفسسکیم میں مرادآ پس کے تعلقین اورعزیزوا قارب ہیں ورنہ خودکشی لا زم آئے گی اور پس اس سے بلافصل خلافت ثابت نہیں ہوتی اورا گر ہوتی تو حضرت ابو بکر ٌوحضرت عربیجی قریبی قرابت داروں میں داخل ہیں۔

شرك جلى وقلى: .....تعالو اللي كلمة سواء بيننا و بينكم من مئلة ويدكوملمات من الركيا كياب كيونكه تمام شرائع میں اس کی تعلیم مشترک رہی ہے اور اہل کتاب بھی تو حید کی فرضیت اور شرک کی حرمت و کفر کے قائل متھے لیکن اس کے باوجود بھی شرک كى بعض انواع ميں وہ اى طرح مبتلا تھے كہ وہ ان كوخلا ف تو حيدنہيں سمجھتے تھے مثلاً بعض صفات مختصہ الہيد كا اثبات حضرت عيسى وعزيز عليهما السلام کے لئے کرتے تھے جس کوعبادت غیراللہ سے تعبیر کیا گیا ہے اس طرح کسی کومطاع علی الاطلاق اس طرح مان لینا کہ تحریم وحلیل کا اختياراس كوحاصل ہوجائے جيسا كەمشارىخ دعلاء كے ساتھان كاتعامل تھا۔ جس كوآيت ميس د بوبيت من دون اللہ ہے تعبير كيا گيا ہے بيد سب با تیں خواص باری میں ہے نہیں ۔ لیکن وہ اس میں دوسروں کو بھی بالذات اور بالعرض کا فرق کر کے شریک کر لیتے تھے اور اس کا منافی تو حیز ہیں بھتے تھے حالانکہ بیفرق صفات غیر مختصہ میں تو سیجے ہے مگر صفات مختصہ میں غیر سیجے ہے، پس اس تقریر میں لطیف تر دید ہوگئی، کہ ان کا مسلمه اصول یا دولا یا جس کے بعد مختلف فیہ جزئیات کا کلیات میں داخل ہوناسہل ہو گیا،غیرانٹد کی اس کامل اطاعت سے ظاہر ہے کہ اول تو احکام الہی چھوٹ جاتے ہیں دوسرے جب شرک ہواتو شرک کے ساتھ دائن تو حید بھی چھوٹ جا تا ہے ای کوخدا کا بچھوڑ نافر مادیا گیا ہے

اتمام جست کے بعدا ندھی اور پیج تقلید: .....اور قبولوا اشھدوا بیانا مسلمون میں اس اصول کی تعلیم دیں ہے ك وضوح حق كے بعد بھى إگر كوئى ندمانے تو اتمام جحت كے لئے اپنامسلك بيان كر كے الگ ہوجا تا جاہيئے ۔

اس آیت میں ایسی جامد تقلید کا ابطال ہو گیا جس میں علاء و مجتہدین اور مشائخ کو مطاع مطلق کا درجہ دے دیا جائے اور سیاہ سفید کا مالک ان کو سمجھ لیا جائے جوشیوہ کیہو دتھالیکن فقہائے اسلام کی تقلیدان مسائل ظدیہ میں جوقطعی منصوص یا مجمع علیہ نہ ہوں بلکہ تخملة الطرفین ہوں اور اجماع ونصوص کے خلاف نہ ہوں بڑئی ہیں سمجھی جائے گی اور وہ اس بحث سے خارج ہے۔ اس میں علماء ومشائخ کو واسطۂ طاعت بنایا جاتا ہے لیکن مطاع محض صرف شارع کی ذات ہوتی ہے۔

وَنَزَلَ لَمَّا قَالَتِ الْيَهُودُ اِبْرَاهِيُمُ يَهُودِيُّ وَنَحُنُ عَلَى دِيْنِهِ وَقَالَتِ النَّصَارِي كَذَلِكَ يَا هُلَ الْكِتْبِ لِمَ تَحَاجُونَ تُخَاصِبُهُونَ فِي اِبُرَاهِيُمَ بِزَعْمِكُمُ أَنَّهُ عَلَى دِيْنِكُمُ وَمَآ أَنُزِلَتِ التَّوُرُية وَٱلْإِنْجِيلُ اِلَّا مِنُ ۖ بَعُدِهِ \* بِزَمَنِ طَوِيْلِ وَبَعُدَ نُزُولِهِمَا حَدَثَتِ الْيَهُودِيَّةُ وَالنَّصُرَانِيَّةُ أَفَلا تَعُقِلُونَ ﴿ ٢٥ ﴾ بُطَلانَ قَوْلِكُمُ هَا لِلتَّنبيهِ ٱنْتُهُ مُبُتَدَأً يَا هَٰٓؤَلَاءِ وَالْخَبُرُ حَاجَجُتُمُ فِيْمَا لَكُمْ بِهِ عِلْمٌ مِنُ آمَرِ مُوسْى وَعِيُسْي وَزَعَمُتُمُ ٱنَّكُمْ عَلَى وينهِمَا فَلِمَ تُحَاجُونَ فِيُمَا لَيُسَ لَكُمْ بِهِ عِلْمٌ مِنُ شَأْنِ إِبْرَاهِيُمَ وَاللَّهُ يَعُلَمُ شَانَهُ وَأَنْتُمُ لَاتَعُلَمُونَ ﴿٢٦﴾ قَالَ تَعَالَى تَبُرِيَّةً لِإِبْرَاهِيُمَ مَاكَانَ إِبُرْ هِيمُ يَهُوْدِيًّا وَّلَا نَصُرَانِيًّا وَّلَكِنُ كَانَ حَنِيُفًا مَائِلًا عَنِ الْاَدْيَانِ كُلِّهَا إِلَى الدِّيُنِ الْقَيِّمِ مُسْلِمًا ﴿ مُوجِدًا وَمَاكَانَ مِنَ الْمُشُوكِيُنَ ﴿ ١٠﴾ إِنَّ أَوْلَى النَّاسِ اَحَقَّهُمُ بِإِبُو الهِيُمَ لَلَّذِيْنَ اتَّبَعُوهُ فِي زَمَانِهِ وَهَلَا النَّبِيُّ مُحَمَّدٌ لِمُوَافِقَتِهِ لَهُ فِي اَكُثَرِ شَرَعِهِ وَالَّذِيْنَ الْمَنُوا اللهِ مِنْ أُمَّتِهِ فَهُ مُ الَّذِينَ يَنُبَغِيُ آنُ يَّقُولُو نَحُنُ عَلَى دِينِهِ لَا أَنْتُمُ وَاللهُ وَلِيُّ الْمُؤَمِنِينَ ﴿١٨﴾ نَاصِرُهُمُ وَحَـافِـظُهُـمُ وَنَزَلَ لَمَّا دَعَا الْيَهُودُ مَعَاذًا وَحُذَيْفَةَ وَعَمَّارًا اِلَى دِيْنِهِمُ **وَدَّتُ طُـآئِفَةٌ مِّنُ اَهُلِ الْكِتَابِ لَوُ** يُنضِلُونَكُمُ ﴿ وَمَا يُنضِلُونَ إِلَّا ٱنْفُسَهُمْ لِآنَ إِنْهَ إِضَلَالِهِ مَ عَلَيْهِمُ وَالْمُؤمِنُونَ لَايُطِيْعُونَهُمْ فِيهِ وَمَايَشُعُرُونَ ﴿ ١٩﴾ بِذَلِكَ يَا هُـلَ الْكِتْبِ لِمَ تَكُفُرُونَ بِاينتِ اللهِ الْقُرَآن الْمُشْتَمِلِ عَلى نَعُتِ مُحَمَّدٍ صَلَّى اللهُ عَلَيُهِ وَسَلَّمَ وَأَنْتُمُ تَشُهَدُونَ ﴿ - ٤﴾ تَعُلَمُونَ أَنَّهُ حَتُّ لِأَهْلَ الْكِتْبِ لِمَ تَلْبِسُونَ تَخْلِطُونَ الْحَقُّ يَح بِالْبَاطِلِ بِالتَّحْرِيُفِ وَالتَّزُويُرِ **وَتَكُتُمُونَ الْحَقَّ** أَىٰ نَعْتَ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيُهِ وَسَلَّمَ **وَانْتُمُ تَعْلَمُونَ ﴿الْحَ** 

ابراميم )الله تعالى خوب داقف ہيں (ان مے حال ہے )اورتم بچھنيس جانے (حق تعالى ابراہيم عليه السلام كاتبريدكرتے ہوئے فرياتے میں ) ابراہیم نہ تو یہودی تھے اور نہ نصرانی بلکہ تمام گمراہیوں سے ہے ہوئے (تمام غدہبوں سے کٹ کر دین قیم سے جڑے ہوئے ) اللہ تعالیٰ کے فرمانبردار (پرستارتو حید ) یتھاوران کی راہ شرک کرنے والوں کی راہ نہ تھی۔ فی الحقیقت یعنی زیادہ نز کی (احق )ابراہیم علیہ السلام ہے دہ لوگ تنے جوان کے قدم بفترم چلے (ان کے زمانہ میں )اور یہ نبی (محمد ﷺ اکثر احکام دین میں ان کے موافق ہونے کی وجہ ہے) اور وہ لوگ آپ پر ایمان لائے ہیں ( لیعنی امت محمد بید ان لوگوں کو واقعی اس فاحق ہے کہ ملت ابراہیمی سے اتباع کا دعویٰ کریں نہ کہتم کو )اوراللہ تعالیٰ ایمان والوں کے مددگار( ناصروحامی ) میں ( یبود نے حضرت معاذ ،حذیفہ،عمارر شی الله عنهم کویہو ویت کی دعوت پیش کی اس پر بیدآیت نازل ہوئی )اہل کتاب میں ایک گروہ اس بات کا آرز ومند ہے کسی طرح تنہیں راہ حق ہے بچلا وے لیکن وہ تہ ہیں نبیں خودا ہینے ہی کو گمراہی میں ڈالے ہوئے ہیں ( کیونکہ دوسروں کو گمراہ کرنے کا وبال بھی ان پر ہوگا اورمسلمان اس میں ان کی اطاعت نہیں کریں گے )اگر چہاس کاشعور نہیں رکھتے۔اے اہل کتاب اللہ کی آیتوں کاتم کیوں! نکار کرتے ہو ( آیات قر آنی کا جن میں آپ کے اوصاف میں) حالانکہتم اقرار کرتے ہو( جانتے ہو کہ وہ دی ہیں )اے اہل کتاب کیوں ملا جلا کر (مشتبہ کردیتے ہو )حق و باطل کو (تحریف اور دھو کہ دہی کر کے )اور حق (آنخضرت بھٹٹے کے اوصاف) کو چھپاتے ہو۔ حالانکہ تم جانبے ہو ( کہ وہ حق ہے )

شحقیق وز کیب: .....نمسن طبویسل حضرت ابراہیم وموسیٰ کے درمیان ایک ہزارسال کافصل اور حضرت موسیٰ وعیسیٰ کے ما بين دو ہزارسال كافصل حاكل ہے۔افلا تعقلون ہمزہ كامرخول مقدر ہےاى اتمدعون المحال فلا تعقلون يااتقو لون ذلك فلا تعقلون بطلانه.

هاانتم هؤلاء . ها حرف تنبيدانتم بمبتداهو لاء خرب حاججتم جمله اولى كابيان ب\_باجمله ندائي مبتداخر كورميان معترضه بهيا هو لاءحرف ندامحذوف تفاحس كومفسرعلام نے ندہب كوفى كى دعايت كرتے ہوئے ظاہر كيا ہے۔ فيسم الكيم مساممعنى الذى يأتكره موصوفه باورعكم مبتدا باورك كم خبر باوربهموضع نصب ميس به بناء برحال مون كاصل مين علم كى صفت تقى مقدم کرویا گیا ہے۔

من منان ابو اھیم لیعن حضرت ایرانهیم کاذ کرند تمہاری کتابوں میں ہے اورندتم کوان کے بارے میں معلومات ہیں۔ و ما کان من الممشر کین مشرکین پرتواس جمله میں تعریف ہے ہی لیکن یہودونصاری پربھی تعریض ہے کہ حضرت سے وعزیر کے بارے میں شرکیہ عقائدر کھتے ہوالد حدف، الاستقامة بابراهیم بیتعلق ہے اولی کے جواسم تفصیل ہے و لی جمعی قرب سے للذین میں لام زائدہ تا کیدے لئے ہے بیٹن لام ابتداء لمویہ صلو نجم لومصدر بیہ ہمعنی ان ، اصلالهم بیٹن ان کامسلمانوں کو گمراہ کرنے کی کوشش کرنااورمسلمانوں کا گمرای کوقبول نہ کرناکسی کے نقصان کا باعث ہوا ہے۔ بیڈ لک یعنی ان کو گمراہ کرنے کا و بال کس پر ہےاس کو وہ ہیں جانتے۔ تشہدوں اس کی تفسیر علم ہے ساتھ کی ہے کیونکہ شہادت کہتے ہیں خبرطعی کوجس کے لئے علم لازم ہے۔

. پچھلی آیات میں حضرت کی بارہ میں عقیدہ الوہ یت وابنیت کی اصلاح کے بعدان آیات میں حضرت ابراہیم علیہ انسلام کے بارہ میں اس خیال کی اصلاح کی جارہی ہے کہ ہر جماعت ان کے انتاع کی دعویدار ہے جس کامقصود اصلی اپنے اپنے طریق کی حقانیت کاا ثبات تھااوراس کالازمی اثر آتحضرت ﷺ کی رسالت کاابطال ہوتا ہے کیونکہ شریعتِ اسلامیہ اُن طرق کومنسوخ بتلارہی ہے جس کی بقاءمشروعیت سے وہ قائل ہیں۔تو اس طرح ناسخ ومنسوخ دونوںمشر دعیت میں جمع ہوجاتے ہیں جو بداہة غلط ہےاس لئے حق تعالی اس کی تروید فرمار ہے ہیں۔ یہودیت ونصرانیت اورابراہیمیت میں اگرمطابقت بھی تتلیم کرلی جائے تب بھی شریعتِ اسلامیہ کے بعد آنے اور ناسخ ہونے کی وجہ سے اہل کتاب کے لئے مفید نہیں چہ جائیکہ سرے سے اصل مطابقت ہی ہے بنیا داور غلط ہوتب تو بقاء مشروعیت کا دعویٰ بدرجهٔ او لی بدلههٔ غلط ہوگا۔خلاصہ یہ کمہ پہلےمسئلہ تو حید کا احقاق مقصود تنمااور یہاں احقاق ہےمسئلہ رسالت کا۔

شانِ نزول: ..... جلال محققٌ نے شان زول خود فرمادیا ہے جس کی تفصیل ابھی گذری ہے۔

﴿ تشريح ﴾ : .... حضرت ابراجيم عليه السلام كمتعلق ابل كتاب كيزاع كافيصله: کا بیدوعویٰ مطابقت اگرعنا دا یالاعلمی اور ناوا تفیت کی وجہ سے تھا تب تو روطا ہر ہے لیکن اگر تا ویلا ہوکر ہماری شریعت ان ہی کےموافق ہے تب بھی غلط ہے کیونکہ فروع میں یقینا اختلاف موجود ہے۔رہامحض اصول میں اتفاق واتنحاد کا ہونا سویہ بھی سیحے نہیں ہے کیونکہ یہودیت و نصرا نیت تو نام ہے مجموعہ احکام اصلیہ اور فرعیہ ممنوعہ کا جوحضرت ابراہیم کے مقدم ہونے کی وجہ سے یقیناان کے زمانہ میں موجود کھی اس لئے یہ رعویٰ کیسے سیجے ہوا؟ اور اس سلسلہ میں اگر کوئی نئی اصطلاح ان کے پیش نظر تھی تو اس کا تعلق الفاظ اور لغت ہے تو ہو سکتا ہے لیکن شریعت ہے اس کا کیاتعلق؟ بھراس ہے ایک باطل کا بہام لازم آرما ہے جو بالکل غلط ہے۔

برخلاف امت محمریہ کے وہ تمام اصول اور اکثر فروع میں موافقت کی وجہ ہے دعویٰ مطابقت میں حق بجانت ہیں نیز اس ہے آ تخضرت ﷺ کےاستقلال نبوت میں بھی کوئی ادنی خلل واقع نہیں ہوتا بلکہ السذیس اتب عبو ہ ہے آپ کی اور آپ کی امت کی مزید خصوصیت تابت ہوتی ہے۔ حاصل میہ ہے کہ بیدوعویٰ مطابقت وموافقت اہل کتاب کے شایابِ شان نہیں ہے۔البتہ امت محمد بیکوزیب ویتا ہے کیکن افسوس کہاس درجہ اتمام حجت کے بعد بھی قبول حق کے لئے تیار نہیں ہیں۔خود بھی گمراہ اور دوسروں کو بھی گمراہ کرنے کی فکر میں رہتے ہیں بیددوسری بات ہے کہ حضرات صحابہ ؓ بالکل گمراہ نہیں ہوسکے۔البتہ مابعد کےلوگوں کے بارہ میں بیخطرہ بیشک ہے لیکن وہاں بھی ان کے اختیار میں کسی کی گمراہی نہیں ہے۔ یوں خود کوئی تناہ ہونے لگے تو وہ دوسری بات ہے۔ طا نفہ ہے مراد اگر عام اشخاص اور جہلا ءہوں تب تو یے فرمانا کہ وہ اس کی اطلاع نہیں رکھتے اپنے ظاہر پر ہے لیکن اس طرفیہ النفات نہیں کرتے اس کا منشاء پیہیں کہ جان بو جھ کر *کفر کرٹا بر*ا ہےاورنا واقفیت والعلمی میں برانہیں ہے بلکہ مقصداس صورت میں مزید طلبح اور ملامت کا اظہار ہے۔

وَقَىالَتُ طَّآئِفَةٌ مِّنُ اَهُلِ الْكِتَابِ اَلْيَهُوْدِ لِبَعُضِهِمُ امِنُوُا بِالَّذِيْنَ اَنْدَلِلَ عَلَى الَّذِيْنَ امَنُوا اَي الْقُرُآنِ وَجُهَ النَّهَارِ اَوَّلَهُ وَاكْفُرُوٓا بِهِ اخِرَهُ لَعَلَّهُمُ اَيِ الْمُؤْمِنِيْنَ يَرُجِعُونَ ﴿ أَنَّكَ عَنُ دِيْنِهِمُ اِذَا يَقُولُونَ مَا رَجَع هـ وَلَاءِ عَنُهُ بَعُدَ دَخُولِهِمُ فِيْهِ وَهُمُ أُولُو عِلْمِ إِلَّا لِعِلْمِهِمْ بُطُلَانَهُ وَقَالُوا اَيَضًا وَ لَا تُؤَمِنُوا أَيْصَارُوا اَيْضًا وَ لَا تُؤَمِنُوا أَيْصَارُوا اِلَّا لِمَنْ اَلَّلَامُ زَائِدَةٌ **تَبِعَ** وَافَقَ **دِيْنَكُمُ ۖ قَـالَ تَعَالَى قُلُ لَهُـمُ يَا مُحَمَّدُ إِنَّ الْهُلَاى هُدَى اللهِ لاَ اللهِ اللهِ اللهُ لاَ مُعَالَى هُوَ الْإِسُلَامُ** وَمَاعَـدَاهُ ضَلَالٌ وَالْمُحُمَلَةُ اِعْتِرَاضٌ أَنُّ أَى بِأَنْ يُ**تُؤَتُّى أَحَـدٌ مِّثُلَ مَآأُوْتِيُتُمُ** مِنَ الْكِتْسِ وَالْحِكْمَةِ وَالْـفَـضَـائِـلِ وَأَنُ مَـفَـعُولُ تُؤمِنُوا وَالْمُسْتَثَنِي مِنْهُ آحَدٌ قُدِّمَ عَلَيْهِ الْمُسْتَثَنِي ٱلْمَعْنِي لَاتُفِرُّوا بِأَنَّ آحَدًا يُؤثي ذَلِكَ إِلَّا مَنُ تَبِعَ دِيُنَكُمُ أَوْ بِإِنْ **يُحَاجُو كُمُ** آيِ الْمُؤْمِنُونَ يَغُلِبُو كُمُ **عِنَدَ رَبِّكُمُ ۚ** يَوُمَ الْقِينَمَةِ لِآنَكُمُ اَصَحُّ دِيْنًا وَفِيُ قِرَاءَ وَ أَاِنَّ بِهَمْزَةِ التَّوْبِيَٰخِ اَىُ اِيْتَاءَ اَحَدٍ مِثْلَةً تُفِرُّونَ بِهِ قَالَ تَعَالَى قُلُّ إِنَّ الْفَصْلَ بِيَدِ اللهِ ۖ يُؤْتِيُهِ مَنُ يَشَآءُ \* فَمِنُ آيُنَ لَكُمُ أَنَّهُ لَا يُؤُتِّى آحَدٌ مِثُلَ مَا أُونِينَتُمُ وَاللَّهُ وَاسِعٌ كَثِيرُ الْفَضُلِ عَلِيمٌ (٣٠) بِمَنْ هُوَ

آهُلُهُ يَسْخُتَصُّ بِرَحْمَتِهِ مَنْ يَشَاءُ \* وَاللهُ ذُو الْفَصُٰلِ الْعَظِيْمِ ﴿ ٢٠﴾ وَمِنُ آهُلِ الْكِتَبِ مَنُ إِنْ تَأْمَنُهُ بِعِنُطَارِ أَىٰ بِمَالِ كَثِيْرِ يُ**زُدِّهِ اِلْيُلَثُ<sup>عَ</sup> لِأَمَ**انَتِهِ كَعَبُدِاللَّهِ بِنُ سَلَامٍ أَوْدَعَهُ رَحَلَّ ٱلْفًا وَمِائَتَىٰ أَوُقِيَةٌ ذَهَبًا فَأَذُهَا اِلَّهِ وَمِنْهُمُ مَّنُ إِنْ تَأْمَنُهُ بِدِيْنَارٍ لَّايُؤَدِّهِ اِلَيْكُ لِخِيَانَتِهِ اِلَّا مَادُمُتَ عَلَيْهِ قَآئِمًا \* لَاتُفَارِقُهُ فَ مَنْى فَارَقَتَهُ أَنُكُرَهُ كَكُعُبِ بِنُ الْأَشُرَفِ إِسُتَوُدَعَهُ قُرَشِيٌّ دِيْنَارًا فَحَحَدَهُ ذَلِكَ أَيُ تَرك الْآدَاء بِأَنَّهُمُ قَالُوُ ا بِسَبَبِ قَوُلِهِمُ لَيْسَ عَلَيْنَا فِي ٱلْأَصِينَ آي الْعَرَبِ سَبِيُلٌ ۚ آيُ اِئْمٌ لِاسْتِحُلَالِهِمَ ظُلُمَ مَنُ خَالَفَ دِيْنَهُمْ وَنَسَبُوهُ اِلَيْهِ تَعَالَى قَالَ تَعَالَى وَيَقُولُونَ عَلَى اللهِ الْكَذِبَ فِي نِسُبَةِ ذَلِكَ اِللهِ وَهُمُ يَعُلَمُونَ (٥٥) ۚ نَهُمُ كَاذِبُونَ بَلَى عَلَيْهِمُ فِيْهِمُ سَبِيلٌ **مَنُ أَوْفَى بِعَهَدِه**ِ ٱلَّذِى عَاهَدَ اللّهُ عَلَيْهِ أَوُ بِعَهُدِ اللّهِ عَلَيْهِ مِنُ اَدَاءِ الْاَمَانَةِ وَغَيْرِهِ وَاتَّقَلَى اللَّهُ بِتَـرُكِ الْـمَعَاصِي وَعَمَلِ الطَّاعَاتِ فَــإنَّ اللهَ يُحِبُّ الْمُتَّقِيْنَ ﴿٢٦﴾ فِيُهِ وَضُعُ النظَّاهِرُ مَوْضَعَ الْمُضَمَرِ أَى يُحِبُّهُم بِمَعُنى يُثِيبُهُمَ وَنَزَلَ فِي الْيَهُوْدِ لَمَّا بَدَّلُوا نَعْتَ النَّبِيِّ صَلَّى الله عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَعَهُدَ اللَّهِ اِلنَّهِمِهُ فِي التَّـوُرُوةِ أَوُ فِيُمَنُ حَلَفَ كَاذِبًا فِي دَعُوىٰ اَوُفِي بَيْع مِلْعَةٍ إِنَّ الَّذِيْنَ يَشُتَرُونَ يَسُتَبُدِلُونَ بِعَهْدِ اللهِ اِللهِ اِليَهِمُ فِي الْإِيْمَانِ بِالنَّبِيِّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَاَدَاءِ الْآمَانَةِ وَآيُمَانِهِمُ حَلَفِهِمُ بِهِ تَعَالَى كَاذِبًا ثَمَنًا قَلِيُّلا مِنَ الدُنْيَا أُولَيْكَ لَاخَلَاقَ نَصِيْبَ لَهُمُ فِي الْاخِرَةِ وَلايُكَلِّمُهُمُ اللهُ غَضَبًا عَلَيْهِمُ وَلَايَنُظُرُ اِلَيْهِمُ يَرُحَمُهُمْ يَوُمَ الْقِينَمَةِ وَلَايُزَكِّيهِمْ مَ يُطَهِّرُهُمْ وَلَهُمْ عَذَابٌ اَلِيُمْ (٤٤) مُؤُلِمٌ وَإِنَّ مِنْهُمُ اَى آمُلِ الْكِتْبِ لَفَرِيْقًا طَائِفَةً كَكَعَبِ بُنِ الْآشَرَفِ يَلُؤَنَ الْسِنَتَهُمُ بِالْكِتْبِ أَيْ يَسُعُطِ فُونَهَا بِقِرَاءَ ته عَنِ الْمُنَزُّلِ إلى مَاحَرَّفُوهُ مِنُ نَعُتِ النَّبِيّ صَلّى الله عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَنَحُوِهِ ِلتَحْسَبُوُهُ أَي الْمُحَرَّفَ مِنَ **الْكِتَابِ ؟ ال**َّذِي آنْزَل الله تَعَالَى وَمَـاهُـوَ مِنَ الْكِتَابِ وَيَقُولُونَ هُوَ مِنُ عِنُدِ اللهِ ۚ وَمَاهُوَ مِنُ عِنُدِاللَّهِ ۚ وَيَقُولُونَ عَلَى اللهِ الْكَذِبَ وَهُمْ يَعْلَمُونَ ﴿ ١٨﴾ آنَّهُمْ كَاذِبُونَ \_

ترجمه : .... ابل كتاب من ايك كروه ب(يبود جوآب من ايك دوسرے سے) كہتا ہے كدا يمان لے آوان مسلمانوں كى کتاب( قرآن) ہمج کے (اول) وقت اورا نکار کر دواس کا (شام کے وقت) اس طرح عجب نہیں کہ وہ (مسلمان) پھر جا کمیں (اپنے ند ب سے بہ کہتے ہوئے بیاوگ اسلام میں واقل ہونے کے بعد الل علم ہونے کے باوجود پھرے ہیں اس سے معلوم ہوتا ہے کہ اسلام کا بطلان ان پرواضح ہو گیا ہے اور نیز کہتے ہیں کہ ) کسی کی بات نہ ماتو (یقین نہ کرو) بجز ان لوگوں کے جو (لسسمسن میں لام زائدہ ہے ) ہیروی (انتاع) کریں تہمارے دین کی (حق تعالی کا ارشاد ہے) کہ فر ماد پیچئے آپ (ان سے اے محمرً) ہدایت تو وہی ہے جواللہ ک ہِ ایت ہے (جو کہ دین اسلام ہے اور اس کے علاوہ **کر ای ہے بنے جملہ معرّ ضہ ہے ) یہ** بات بھی نہ مانوجیسا کچھ دین حمہیں دیا گیا ہے وہیا سمسی دوسرے انسان کوملا ہو ( یعنی کتاب و حکست اورفشائل۔ اوران ہوتی مفول ہے الا تو منو اکا اور لفظ احل سینے مندہے جس پرمشنیٰ

کو مقدم کردیا گیا ہے حاصل بیہ واکد اس بات کا اقرار نہ کروکہ تمہارے ماننے والوں کے علاوہ کسی کوابیا دین ل سکتا ہے ) یا بیا کہ ججت کر یکتے ہیں (بیمومنین غالب آ کتے ہیں )تمہارے پروردگار کےحضور ) قیامت میں کیونکہ تمہارا دین سب ہے زیادہ سیجے ہےاورایک قر اُت میں اانَّ ہمز وتو یخ کے ساتھ ہے بیعنی کیااس جیسائسی کو ملنے کا اقر ارکرتے ہو جن تعالیٰ فر ماتے ہیں کہ ) آپ مہمدد بیجئے کہ فضل و ، پخشنس تو اللہ کے ہاتھ میں ہے وہ جسے جا ہتا ہے مالا مال کردیتا ہے (بس بیتم کہاں سے کہدرہے ہو کہ تمہارے جیساکسی کونبیس مل سکتا ) الثد تعالیٰ بڑی ہی وسعت رکھنے والے (بڑے مہربان) اور جاننے والے ہیں ( کیکون اس کا اہل ہے ،) وہ جس کسی کو جا ہتے ہیں اپنی رحمت کے لئے پنن لیتے ہیں اور اللہ تعالیٰ کافضل بڑا ہی فضل ہے اور اہل کتاب میں پچھ آ دی تو ایسے ہیں کہ اگر آ پ سونے جا ندی کا ڈ ھیر ( کافی مال) بھی ان کے پاس امانت میں جھوڑ دیں۔ تب بھی وہ تم کوادا کردیں (اپنی امانت جیسا عبداللہ بن سلامؓ کے پاس کسی صاحب نے وو ہزار درہم دوسواو قیہ سونا امانت رکھالیکن انہوں نے اس سب کوادا کردیا ) مگرا یک گروہ ان میں کا ایسانھی ہے کہ اگر ایک روپیہ بھی ان کی امانت میں رکھ دوتو وہ بھی تم کوواپس نہ دیں (خیانت کی وجہ ہے) جب تک ہروفت ان کے سر پر کھڑے نہ رہو (کہ ان ے الگ ہونے کا نام نہلواوراگرا لگ ہوئے تو فوراا نکارکر بیٹھے۔کعب بن اشرف کے پاس ایک قرایش نے ایک دینار (روپیہ) امانت رکھاتواس نے دیے سے صاف انکار کردیا) یہ (برمعاملگی) اس لئے ہے کہ وہ کہتے ہیں ( بعنی ان کے اس قول کی وجہ سے ہے ) أميوں (عرب کے لوگوں) سے معاملہ کرنے میں ہمارے لئے کوئی مواخدہ (سمناہ)نہیں ہے( کیونکہ وہ اپنے مخالف دین کے ساتھ ظلم کرنے کو جائز سجھتے ہیں اور اس اجازت کی نسبت خدا کی طرف کرتے ہیں۔ حق تعالی ارشاد فرماتے ہیں ) اور اللہ پریدلوگ بہتان باندھتے ہیں (اس نتم کی غلط باتوں کی نسبت ان کی طرف کر ہے ) حالانکہ وہ بھی جانتے ہیں ( کہوہ جھوٹے ہیں ) ہاں کیوں نہیں جو مخص اپنا قول و قرارسچائی کے ساتھ پوراکرتا ہے (جوعہد خدانے اس سے لیاہے یا خداسے کئے ہوئے اس کے عہد کوجوامانت وغیرہ کی ادائیگی ہے متعلق ہے )اورڈ رتا ہے(اللہ سے ان کی نافر مانی چھوڑتے ہوئے اورفر مانبر داری کرتے ہوئے ) بلا شبداللہ تعمالی محبوب رکھتے ہیں پر ہیز گاروں كو(اس مين خميرى بجائے اسم ظاہرالا يا كيا ہے كو يابحبهم جمعنى بديبهم بي يبودنے جب آتخضرت على كاوصاف تبديل كردئے حالا نکہاس سلسلہ میں اللہ تعالیٰ نے ان ہے عہد لے لیا تھااس وقت ہیآ یت نازل ہوئی یاان لوگوں کے بارہ میں نازل ہوئی جنہوں نے کسی دعوے میں یا سامان فروخت کرنے میں جھوٹی قشم کھالی تھی ) یقیینا جولوگ فروخت کر (بدل) ڈالے ہیں اللہ تعالیٰ کےعہد کو (جوان ہے آنخضرت ﷺ پرایمان لانے کے اوراواءامانت کے بارہ میں لیا گیاتھا)اورا پی قسموں کو (جوانہوں نے جھوٹی کھائی تھیں)ایک حقیر قیمت کے بدلہ( متاع دنیا ہے ) یہی وہ لوگ ہیں کہ کوئی حصہ ( نصیب )ان کے لئے آخرت میں نہیں ہوگا اور اللہ تعالیٰ ان ہے نہ تو کلام کریں گے (ان پر نارانسکی کی وجہ ہے ) اور نہ ان پر نظر التفات پڑے گی ( کہ ان پر رحم کھالیا جائے ) قیامت کے دن اور نہ گناہوں کی آلودگی ہے یاک (صاف) کئے جائیں گے اور ان کے لئے درد ناک ( تکلیف دہ) عذاب ہوگا۔ اور بیٹک ان (اہل کتاب میں سے ) ایک گروہ ایسا بھی ہے (جیسے کعب بن اشرف) کہ الٹ پھیر کرتے رہتے ہیں کتاب اللہ میں ( بعنی زبان کوموڑ ویتے ہیں۔ آنخضرت ﷺ کی لغت اور دوسر سے مضامین کوغلط کر سے ) تا کہتم خیال کرو ( کہ جو بچھ بیغلط سنار ہے ہیں ) وہ کتا ب الله میں سے (صیحے ) ہے حالا نکہ وہ قطعاً کتاب اللہ میں ہے ہیں ہے اور وہ لوگ کہتے ہیں بیداللہ تعالیٰ کی طرف ہے ہے حالا نکہ وہ اللہ تعالی کی طرف ہے نہیں ہوتا وہ اللہ تعالیٰ کے تام ہے جھوٹ بولتے ہیں اور جانتے ہیں ( کے جھوٹ بول رہے ہیں )

تشخفین وتر کیب: .....وجه اله نهار جس طرح انسان کے اعضاء میں چبرہ متاز ہے ای طرح دن میں اول حصہ نمایاں ہوتا ہے اس لئے "وجه المنهاد" کے معنی اول حصہ کے ہیں۔ یا جس طرح اول نظر چبرہ پریٹرتی ہے ای طرح اول نظر رات کے بعد شح ہے۔ الاتو منواآ یت کی دوتو جیہوں کی طرف جلال محقق اشارہ کررہے ہیں۔ اول توجید کی طرف السلام زائدة اور دوسری توجید کی طرف السمعنى لاتقووا سه اول توجيد برليمن عيس لام زائد جوگا كيونكه ايمان ميس اقرار وتقيدي ني خودمتعدى بهلام تعديدي ضرورت نبيس ہے۔ اور قل ان المنے یہ جملہ معتر ضہ ہوگافعل اور مفعول کے درمیان ان یؤتی احد بیستنگی منہ موخراور لمن تبع مستنگی مقدم ہے۔ معنی بیہ ہیں کہ بجزیہودیت کے کسی کوسچا نہ مجھوا دریقین رکھو کہتم جیسی نعتیں کسی کونہیں دی گئی ہیں۔اور بیہ کہمسلمان آخرت میں تمہارا مقابلہ نہیں کر کتے کیونکہ تمہارادین زیادہ بہتر ہے۔

اور دوسری صورت رہے کہلام زائد نہ مانا جائے بلکہ اصلی مانا جائے اور تؤ منو استنی میں تصدیقو ا کے ہے اور مشتنی مندمحذ وفی ہو تقدیرعبارت لاحسبه هویعن جس قدرفضائل و کمالات تم کودیئے گئے ہیں اس کا یقین ندرکھوو وٹسی دوسرے کودیئے گئے ہیں بجزاس مخض کے جوتمہارے دین کامتیع ہو۔اورمقصداس کا آنخضرت ﷺ کی نبوت کا انکار ہے۔جلال مفسرؒ نے اختصار کر کے دونوں تقریروں کوخلط کردیا ہے۔اوید حاجو تحم اس کاعطف ان یوتی پر ہےاور شمیر لفظ احد کی طرف راجع ہے جومعنا جمع ہےاورا شننا یہی احد کی طرف راجع بتقتريعبارت الطرح بلاتقربوا بان المسلمين يحاجوكم عند ربكم ويغلبونكم الالمن تبع دينكماس صورت میں لام زائد ہیں رہا۔ لانکم اصب دینا بیولیل ہے بخیال خویش یہود کے غالب رہنے گی۔

وفسى قواءة اأنَّ اس صورت مين هو المهدى پرجمله تم بوگيا اوران يسوتى جمله متنانفه بوگا بهمزه استفهام تو بچى بوگا اورمستنی منه محذوف رہے گااوران مصدر بیہو گا جیسا کمفسر نے "ای ایتاء احد" سےاس طرف اشارہ کیا ہے اور بیمع اینے مرخول کے مبتدا کی تاویل میں ہے خبر محذوف ہے ''تسقیدرون بسہ'مفسر نے مقدر مائی ہے یعنی اپنے دین کے علاوہ دوسر ہے لوگوں کے لیے تمہارا بیا قرار مناسب بيس باوران يوتسي ظرف كو لان يوتى كمعنى ميس كرمتعلق اس كامحذوف مان لياجائة ويكلام اللي موجائكا۔ چنانچابن کشرگی قرات ان مؤتی کواستفهام تفریعی پرمحمول کرنے کی اس کی مؤید ہے۔

من اهل الكتاب اللكتاب وين خيانتي بيان كرنے كے بعدان كى مالى خيانتوں كا تذكره كيا جار ما ب القنطار جاليس او قیدسونا یا ایک ہزار دوسودیناریا ایک ہزار دوسواو قیدیاستر ہزار دیناریاسی ہزار درہم یا سورطل سونایا جا ندی یا ہزار دیناریا ہیل کی کھال بھر سونا جا ندی علی اختلاف الاقوال ایک او قید جا کیس در ہم یعنی دس روپے کے برابر ہوتا ہے۔بقنطاد میں باجمعن علی یاجمعن فی ہے یعنی في حفظ قنطار.

من ان تامنه بیمبتداء بهاور و من اهل الکتلب خبر باورش طاورجواب شرط کرصفت من کره کی بدینار ایک و بناربیس قیراط کا ہوتا ہے اور ایک قیراط پانچ جو وزن ہوتا ہے فخاص بن عاز وراء یہودی کے پاس ایک قریش نے ایک دینار امانت رکھوایالیکن ادائیکی کے وقت صاف انکار کردیا۔اوربعض نے اُمِینیسن کا مصداق اہل کتاب میں سے نصاریٰ کواورخائن کا مصداق بہودیوں کوقر اردیا ہے دونوں میں ان دونوں وصفول کے غائب ہونے کی وجہ سے مادمت اس میں ما مصدریہ ہے اور استثناء مقدر سے ہے ای و انسکوہ بسبب تسوليهم بدايك سوال كاجواب ہے كدان لوگوں كى تحصيص كيوں كى حالانكددوسرے لوگ بھى امى اورخائن ہوئے ہيں۔جواب كا حاصل بہے کدان کی تحصیص شان نزول کی وجہ سے باعتبار واقعہ حال کے ہے۔ سبیل بیان مراد کے لئے مفسر نے بالاثم سے اس کی تشریح کی ہے ور ندلغت میں مطلق طریق سے معنی ہیں اور یہاں طریق عماب سے معنی ہیں۔

ہلی اثبات نفی ماقبل کے لئے ہے زجاج کہتے ہیں کہ میرے نز دیک ہلی پر وقف تام ہے اوراس کا مابعد استینا ف ہے اوراس جملہ کا بیان ہے جس کے قائمقام ملی ہے۔

ہ وہ میں ہے۔ اور میں اور ایک دوسر مے میں اور ایک دوسر میں کے درمیان ایک کنویں پر جھٹر اموااور مقدمہ آنخضرت وہلے کی خدمت

میں پہنچا تو آ پ نے گواہ اورتشم کا مطالبہ کیا تو اشعث کا ساتھی حجونی قشم کھانے کے لئے تیار ہو گیا اس پریہ آیت نازل ہوئی۔ای طرح '' بیج سلعة'' کی صورت ہوگی کہ جھونی قشم کھانے کے لئے آ مادہ ہو گیا ہوگا۔

و لا يسك لمهم الله سورة مومنون مين ب قسال اخسستوا فيها و لا تسكلمون جس سيمعلوم بواكري تعالى أن سي كلام فر ما تئیں گے دونوں میں تطبیق کی صورت ہے ہے کہ اس آیت میں کلام رضا کی فعی ہے اور سورہ مومنون میں کلام غضب کا اثبات ہے یا براہ راست کلام کی نفی اور فرشتول کے توسط ہے کلام کا اثبات مرا دلیا جائے گا۔ کے بعب بین اشسر ف اور مالک بن حنیف اور جی بن اخطب وغير دمراد ہيں \_

يهلوون. لي كے معنی موژنے اوركس چيزكو ثيرها كرنے كے لئے ہيں۔ ليويت يده بولتے ہيں "التوى المشي التوى فلان. ل وی لسانه سب محاورات ہیں۔ جملہ بلوون صفت ہے فسریقا کی کل نصب میں ہے اور شمیر جمع معنی کے لحاظ ہے ہے کیونکہ لفظ قوم اور رهط کی طرح میاسم جمع ہے بلوون السنتھم ہے مرادایہام ہے بینی مسلمانوں کوایہام میں مبتلا کرتے ہیں۔

ربط:..... گذشته بت میں یہود کے اصلال کا بیان تھا۔ آیت و قدالت النع میں ان کی ای تشم کی ایک اسکیم کا ذکر ہے اور آیت و من اهل الكتاب مين خيانت في العلم كي طرح ان كي خيانت مالي كا تذكره هي آيت بسلسي من او في مين ايفاءوعده پروعده اورعدم ایفائے وعدہ پروعید کابیان ہے آ بہت و ان منہم النے میں ان کی خصوصی خیانت تحریف وتز ویر کا ذکر ہے۔

ش**انِ نز ول**: .....ابن عباسٌ کی روایت ہے کہ عبداللہ بن صیف عدی بن زیا دحارث بن عوف ایک دوسرے ہے کہنے لگے کہ صبح کوہم قرآن پرایمان لے آیا کریں اور شام تک رجوع کرلیا کریں تو اس طرح دیکھا دیکھی دوسر ہےمسلمان بھی ایسا کرنے لگیس کے۔اس برآیت یہ اہل الکتاب لم تلبسون الحق النع نازل ہوئی۔ابن جرمینے تخریج کی ہے کہ یہود نے مسلمانوں سےان کے اسلام لانے سے پہلے خربید وفر وخت کی لیکن مسلمان ہونے کے بعد قیمت کا تقاضہ کیا گیا تو یہود نے یہ کہہ کرصاف انکار کر دیا کہ تم نے اپنے دین کوچھوڑ دیا اس لئے ہم کیجھنیں ویتے اور اس کے حکم اللی ہونے کا دعویٰ کیا۔اس پر آیت ویسف و لسون المنے نازل ہوئی۔ اس کے علاوہ ابن مسعودؓ کی روایت اضعث بن قیس کے متعلق ہے جس کا بیان او پر گذرا ہے کہ کسی کنویں کے معاملہ میں یہودی قشم کھانے کے لئے تیارہوگیاتھا تبان اللذین اللخ آیت نازل ہوئی عبداللہ بن اوفی کی روایت بخاری وغیرہ نے پیش کی ہے جس کی رو ہے آیت کا تعلق باز ار میں کارو باری سامان لانے والوں سے معلوم ہوتا ہے جوجھوٹی فشم کھالیا کرتے تھے۔ابن جریر نے تخریج کی ہے کہ ابوراقع اورلہا بیابن الی انحقیق اور کعب بن اشرف کے بارے میں آیت ان المذین نازل ہوئی۔جنہوں نے تو رات کوجلا دیا تھا اور آ تخضرت ﷺ کےاوصاف کورد و بدل کرڈ الاتھا۔اوراس پررشوتیں لیتے تھے ممکن ہے کہاسبابِ نز ول مختلف واقعات ہوں اور بہتر توجیہ رہے کے سبب نزول تو ایک ہی ہے لیکن کسی مناسبت ہے دوسرے موقعہ پررسول اللہ ﷺ کے آیت تلاوت کرنے ہے راوی نے اس کوجھی سبب نزول سمجھ کرروایت کردی ہو۔

....ابل کتاب کی بید بنیادی ممراہی ہے کہ انہوں نے حق وصدافت کوصرف ﴿ تشریح ﴾:....غلط پنداراور تنگ دمنی:..... ا پینسل اورا پی جماعت کا ورثة مجھ لیا تھا اور یہ کہتے تھے کہ یہ ہو بی نہیں سکنا کہ جوشن ہمارے گروہ سے نہ ہواور پھر دین وصدافت رکھتا ہو۔ یائسی فرد وقوم کوہم ہے بہتر دین و دیانت مل سکے۔ جو پچھ ملنا تھا وہ ہمیں ٹن چکا ہے اور خدا کے خزانۂ فیضان ورحمت پرمہرالگ چکی ہے۔قرآناس کی تردید کررہاہے ذلات بسانھم النع میں ان کی ایک دوسری مراہی کی طرف اشارہ ہے وہ بچھتے متھے کہ دین ودیانت

کے جس قدراحکام ہیں وہ سب اپنے ہم مذہبوں کے ساتھ ہیں۔ وہی ان تمام مراعات اورحسن اخلاق کے مسحق ہیں لیکن دوسرے نداہب کے لوگوں سے ہرطرح کی بدمعاملکی بددیانتی کو جائز سجھتے تھے جس طرح بن پڑے اس کے مال کوحلال سمجھتے تھے۔لیکن قرآن عزیزِ کہتا ہے کیودیا نت بہرحال دیا نت ہے اور خیانت ہرحال میں خیانت ہے۔ ملک وملت کے اختلاف ہے دین وویانت کی حدودنہیں بدل سنتیں سپائی اوراچھائی کا ہر مخص مستحق ہے۔

ا مانت داری سب کے لئے ہرطرح مفید ہے: ..... بقول حضرت ابن عباسٌ اگرامانت داروں ہے مرادنومسلم يهود بهول جيسے عبدالله بن سلام ً وغيره تب تو مدح ظاہر ہے ليكن اگر خاص مسلمان مراد نه بهوں بلكه مطلقا ابل كتاب ميں ويين و خائن دونو َ س کا ہونا نہ کور ہوتو تعریف کا حاصل مقبولیت عنداللہ نہیں ہے کہ وہ بلا ایمان کے حاصل نہیں ہوتی بلکہ بحض اچھی بات ہونے کے لحاظ سے تعریف کرنا چاہئے کا فرہی کی طرف سے ہو۔ دنیا میں احجیمی بات کا اثر نیک نامی وغیرہ ہوتا ہے اور آخرت کے لحاظ ہے بھی باعث تخفیف عذاب ہوتی ہے یا خاص اس عذاب کی کمی ہوتی ہے جواس کی مخالف جانب کے کرنے ہے ہوتا۔ آیت ہود ہے جوعدم تو اب معلوم ہوتا ہے وہ اس عدم عذاب کے منافی نہیں ہےاس ہے اسلام کی انصاف پبندی اور بے تعصبی واضح ہوتی ہے کہ مخالف کے ہنر کی بھی کتنی قدر کی جاتی ہےاور قر ارواقعی داودی جاتی ہے۔

**وونا در نکتے:............. یت" ویسقسو لسون" کے ذیل میں جن واقعات یہود کا تذکرہ کیا گیا ہے ان کوسا منے رکھ کرشہ ٹہیں کرنا** حیاہے کہ مسلمان بھی تو حربی کا فرکے مال کومباح سمجھتے ہیں خواہ عقد فاسد ہی کے ذریعہ کیوں نہ ہولیکن کہا جائے گا کہ وہاں رضا مندی اور عدم عذرشرط ہے جو یہود کے یہاں تہیں تھااس لئے دونوں با توں میں زمین وآ سان کا فرق ہوگیا۔

علی بندا مال غنیمت کے حلال ہونے پر بھی شبہ ہیں کرنا چاہئے کیونکہ مال غنیمت نہ تو گوئی حربیوں سے معاہرہ ہوتا ہے اور نہ ان کی طرف سے استیمان ہوتا ہے برخلاف یہود کے دہ امن وعہد کے ہوتے ہوئے بھی بدعہدی اورنقضِ امن کرتے تھے۔

بله عہمدی: .......... مخلوق کے ساتھ عہد آگر جائز ہوتو اس کا ایفاء ضروری ہے ورنہ حرام ہے۔ اور چونکہ یہود آ تحضرت ﷺ کی رسالت کے منکر تنصاس لئے عہداللہ میں ایمان الانبیاء کو بھی داخل کیا جائے گا اور دوسری ضروری چیز وں کو بھی عام ہوگا اور و لایسز تحیصہ کے ایک معنی یہ بھی ہو سکتے ہیں کہ حق تعالیٰ مسلمانوں جیسی ان کی تعریف نہیں کریں گے اور حہدانٹہ میں چونکہ ایمان بھی واخل ہے اس لئے بیشبهمیں رہے گا کہایفائے عہد پر جومحبت کا وعدہ ہے اس میں ایمان بھی شرطنہیں ہے اور او لٹنک لا محلاق کا خطاب آگر کفار کو ہے تیب تو یہ وعیدیں قیامت کے لئے ہیں اوراگر فجار کوبھی کفار کے ساتھ شامل کیا جائے تو معنی یہ ہوں گے کہ چندروز وہ ان وعیدوں کے مستحق ہوں گے نہ وقوع تھینی ہےاور نہ ہدایت ۔ چنا نچہاہل سنت کے نز دیک معافی بغیرعقوبت بھی درست ہے۔

تنح ب**یف** لفظی اورمعنوی:.....علامه آلویؓ کے بیان کے مطابق یہودتورات میں تحریف نفظی بھی کرتے تھےاورممکن ہے کہ صرف تحریف معنوی ہی کرتے ہوں لفظی تحریف میں گویااں مانظ کے منزل من اللہ ہونے کا دعویٰ ہوتا ہے اورتحریف معنوی میں تعبیر اور تفسیرغلط کرنی ہوتی ہےاوراسی کوقو اعدشرعیہ کی موافق ومطابق ہونے کو کہاجا تا ہے گویا ایک میں صورۃ جز وہونے کا دعویٰ اور دوسرے میں صرف معنیٰ جز وہونے کا دعویٰ کیا جاتا ہے اس طرح کہ بیشرع سے تابت ہے اور جوشرع سے تابت ہووہ منزل من اللہ ہے اس کئے بیہ بھی منزل من اللہ ہے اہل کتاب کے علاوہ مشائخ کا ایک گروہ کتاب اللّٰہ کی تلاوت کرتا ہے کیکن ہوائے نفس ہے اس کے معانی میں تحریف کر دیتا۔ عوام بینجھتے کہ کتا ب کا بیان ہے حالا نکہ وہ خدائی کتا ہے، کا بیان نہ ہوتا بلکہ ان کی افتر اء پر دازیاں ہوتیں۔

ہیں البنتہ تحریف معنوی سمج طبع لوگوں نے تفسیر بالرائے ہے ذریعہ کی ہےاورا جادیث میں تحریف نفظی اورمعنوی وونوں کی گئی ہیں۔ و لا تسوّ مسنبوا ہے ان اہل طریقت کی تلطی واضح ہوگئی جوغیرسلسلہ والے مخص ہے اپنے طریق کو نفی کرتے ہیں اوراس براین اجارہ داری سیجھتے ہیں۔ان السذیسن پیشب**ھدو** نہ ہےرو ہےا ہے تخص کی حالت پر جود نیا کی طرف مائل ہواوراس کومشاہد وکت پرتر جیج ویتا ہواور ا ہے ظاہر کو اہل اللہ کے لباس سے آراستہ رکھتا ہو گر حب جاہ کے ساتھ۔ پس ایساشخص بقاء حقیقی سے محروم اور مخاطب حق ہے دونوں جہاں میں ساقط ہوجائے گا۔

وَنَزَلَ لَـمَّاقَـالَ نَصَارَى نَجُرَانَ أَنَّ عِيُسْي آمَرَهُمُ أَنُ يُتَّخِذُوهُ رَبًّا أَوُ لَمَّا طَلَبَ بَغْضُ الْمُسْلِمِينِ السُّجُوْد لَهُ صَلَّى اللهُ عَلَيُهِ وَسَلَّمَ مَاكَانَ يَنْبَغِى لِبَشَرِ اَنْ يُؤْتِيَهُ اللهُ الْكِتْبَ وَالْحُكُمَ اَي الْفَهُمَ لِلشَّرِيُعَةِ وَالنَّبُوَّةَ ثُمَّ يَقُولَ لِلنَّاسِ كُوْنُوا عِبَادًا لِّي مِنُ دُون اللهِ وَلَكِنَ يَقُولُ كُوْنُوَا رَبَّانِيّنَ عُلَمَاءَ عَامِلِينَ مَنْسُوبٌ اللى الرَّبِّ بِزِيَادَةِ اَلِفٍ وَنُونِ تَفُحِيُمًا بِمَاكُنتُمُ تُعَلِّمُونَ بِالتَّحُفِيُفِ وَالتَّشُدِيُدِ الْكِتَابَ وَبِمَا كُنتُمُ تَكُرُسُونَ ﴿وَكُمْ ﴾ أَى بِسَبَبِ ذَلِكَ فَإِنَّ فَاتِدَتَهُ أَنْ تَعْمَلُوا وَكَايَأُمُوكُمْ بِالرَّفَعِ اِسْتِينَافَ أَي الله وَالنَّصَبِ عَـطُلفا عَلَى يَقُولُ آي الْبَشَرُ أَنُ تَتَسِخِـذُوا الْـمَلَيْكَةَ وَالنّبِينَ أَرُبَابًا ﴿ كَـمَـا اتّـخَذَتِ الصَّائِبَةُ الْمَلَئِكَةَ عُ وَالْيَهُوُدُ عُزَيْرًا وَالنَّصْرَى عِيُسْنَى **اَيَامُرُكُمُ بِالْكُفُرِ بَعُدَ اِذُ اَنْتُمُ مُّسُلِمُوُنَ﴿٨٠﴾ لَايَنْبَغِيُ لَهُ هَذَا وَاذْكُرُ اِذُ** حِيُنَ أَخَذَ اللهُ مِيثَاقَ النّبِينَ عَهُدَهُمُ لَمَا بِفَتُح اللّهُم لِلْإِبْتَدَاءِ وَتَوْكِيُدِ مَعْنَى الْقَسَمِ الَّذِي فِي أَخُذِ الْمِيثَاقِ وَكُسُرِهَا مُتَعَلِّفَةٌ بِٱخَذَ وَمَا مَوُصُولَةٌ عَلَى الْوَجُهَيُنِ أَىُ لِلَّذِى التَيْتُكُمُ إِيَّاهُ وَفِي قِرَاءَ فِي اتَيُنكُم مِّنُ كِتَابٍ **وَّحِكُمَةٍ ثُمَّ جَاءَ كُمُ رَسُولٌ مُّصَدِقٌ لِمَا مَعَكُمُ مِنَ الْكِتْبِ وَالْحِكَمَةِ وَهُوَ مُحَمَّدٌ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ** لَتُؤُمِنُنَّ بِهِ وَلَتَنْصُرُنَّهُ ۚ جَوَابُ الْقَسَمِ إِنْ آدُرَ كُتُمُوهُ وَأُمَمُهُمْ نَبُعٌ لَهُمْ فِي ذلِكَ قَالَ تَعَالَى لَهُمْ ءَ اَ قُرَرُتُمْ بِذلِكَ وَاَخَذْتُهُ قَبِلُتُهُ عَلَى ذَٰلِكُمُ اِصُوى عُهَدِى قَالُوٓا أَقُرَرُنَا ﴿ قَالَ فَاشْهَدُوُا عَلَى أَنْفُسِكُمُ وَأَتْبَاعِكُمُ بِذَلِكَ وَأَنَا مَعَكُمُ مِنَ الشَّهِدِيُنَ ﴿ ٨٠ عَلَيُكُمُ وَعَلَيْهِمُ فَمَنُ تُولَى أَعْرَضَ بَعُدَ ذَلِكَ الْمِينَاقِ فَأُولِيَ اللَّهِ مُهُ الْفُسِقُونَ (٨٢)

ترجمه: ..... (نصاري نجران نے جب بيكها كەحفىرت عيسى عليدالسلام نے ان كوتكم ديا تھا كه وه ان كواپنارب مجھيس، يابعض مسلمانوں نے جب آنخضرت ﷺ کو تجدہ کرنا جا ہاتو اس وقت بیآیات نازل ہو کمیں )سزاوار (مناسب )نبیس ہے کسی انسان کو یہ بات کہ اللہ تعالیٰ اس کو کتاب اور حکمت ( دین کی سمجھ ) اور نبوت مرحمت فر مائیس اور پھر وہ لوگوں ہے بید کہتا پھرے کہتم میرے بندے بن جا داللہ تعالیٰ کوچھوڑ کر بلکہ (اس کو یہ کہنا جا ہے کہ ) اللہ والے بن جاؤ (عالم باعمل ۔ ربانی کے متی الی الرب کے ہیں ۔ الف ونون کا اصافہ فیا مت کے لئے ہے ) اس لئے کہم کم سابر اللہ کی تعلیم ویتے ہوا تعلمون کی قر اُسے تحقیف اور تشدید کے ساتھ ہے ) اوم کم کو بیتم میں ویتا ہے۔ اور نصب کے ساتھ ہے توبیفوں پرعطف ہے بیٹی وہ ربائی انسان اس کا تھم نہیں وے سکتا ہے ) کہ فرشتوں یا نہیں کو اپنا پروروگا ربنا لو (چنا نچے فرق صابیتے نے فرشتوں کو ، اور یہود نے حضرت عزیز کو ، نصار کی نے حضرت عیسی کی معبود بنالیا ہے ) کیا ایسا ہوسکتا ہے کہ وہ کم کو کھر کرنے کا تھم ویسے ۔ ور آ نحالیا ہم مسلمان ہو چی ہو (السی تلقین اس کے شار گیا نے معلم رسانی ہوسکتا ہے کہ وہ کہ کیا گیا ہوسکتا ہے کہ وہ کہ کہ استحد اس کے شار کہ ساتھ کے دور استحد کر السما لام ابتداء مفتوح کے ساتھ ہوگا۔ ان دونوں اس کے شایل ہوسکتا ہے۔ لفظ اخذ کے متعلق ہوگا۔ ان دونوں ہو جو متی ہم کی تاکید کے لئے ہے جو لفظ ' اخذ بیٹا لی ' ساتھ کے ہو گرا گرائیا ہو کہ کوئی رسول تہمارے ہیا ہو اس کی تصدیق کرتا ہوا ہو تھر ہوگا۔ ان دونوں اس کی تصدیق کرتا ہوا ہو تحتم ہوگا اوا کرنا۔ اور ان ان اور ان کی عقیدت و نصرت کی ہوگئی کی ذاہتے کرا ہی ہی کہ ضرور ما نتا اور ان کی تالید کی تاکید کے بائی ہوا تھا کہ کیا تم اس بات کا اخر اور دو آ خضرت کی ہے گھرا گرائیا ہو کوئی رسی میں اور ان ان کی تاکید ہوں کی طرف اس پر کیا میں سے میں اس کی طرف اس پر کیا ہو ہوں کی طرف اس پر کیا ہور اس کی تاکید ہوں کی طرف اس پر کیا ہور ہوں۔ ( تہمارے اور ان کے لئین گرون ووگر دوگر دائی (اعراض) کر ہے گا اس رعمد ) کے بعد تو تعمل کی ہور کوگر کیا تھر ان کے بائیں گے۔

ربانی اس میں دوقول ہیں (۱) بیلفظ عربی ہمریانی نہیں ہمنسوب الی الرب جیسے المھی منسوب الی اللہ الف نون مبالغہ کے اضافہ کردیا جیسے لمبحیانی کئیر اللحیه کو کہتے ہیں۔ وقبانی موثی گردن کو کہتے ہیں شعر انی لمبے گھنے بال، بلامبالغہ اگر کہنا ہوتو رقب کے اضافہ کردیا جیسے لمبحیانی کہتے ہیں۔ (۲) اس لفظ کو منسوب الی الربان مانا جائے اور ربان کے معنی معلم الخیر کے ہیں۔ الف نون اس صورت میں مبالغہ فی الوصف کے لئے ہوگی جیسے عطشان ریان بینست مبالغہ فی الوصف کے لئے ہوگی جیسے احمری تعلمون ابن کثیر ابوعمرنا فع شخفیف کے ساتھ پڑھتے ہیں۔ تعلمون ہمنی عالمون اور باقی قراء بالتشد ید پڑھتے ہیں۔ اس صورت میں مفعول نافی محذوف ہوگا۔ ای کنت مقطمون الناس الکتاب. و لا یامو کم ابوعمر، ابن کثیر ونافع کی رفع کے ساتھ استینا فیہ ہے ابتداء کلام کے کئے ہوگا۔ ان کا منسلم کی طرف راجع ہوگی اور نصب کی صورت میں یہ قول پرعطف ہوگا۔ ضمیر اللہ کی طرف یابشر کی طرف راجع

ہے۔ تعلیم کو دراست پرمقدم کرنا شرف کی طرف مشیر ہے یا اول کا م رؤ سائے یہود کا اور دوسرا کم درجہ لو گول کا ہے۔ المصانبة يبودكاايك فرقد ہے جودين موسوى ہے پھر گئے تصاور فرشتوں كوبنات الله سمجھ كرقابل پرستش مانے تھے۔

لایسنسنسی جلال محقق نے استفہام انکاری ہونے کی طرف اشارہ کرویا ہے دوسروں کی حالت سامنے رکھ کرمسلمان پرتعجب کا اظہار کیا جار ہاہے۔میشاق المنہن بیعہدانبیاعلیہم السلام سے بنفس نفیس لیا حمیاتھا۔ یامرادان کی اولا و بنی اسرائیل ہے۔ بحذف المصاف لمماا کثر قراء کے بزدیک بھتے الملام ہے۔ ابتداء کے لئے جس میں تا کیدی معنی ہیں اس تشم کے لئے جولفظ میثاق سے ماخوذ ہے مساموصولہ یا متصمن معنی شرط بھی ہوسکتا ہے اور انتو منن جواب شم اور جواب شرط دونوں کے قائمقام ہے۔

التينكم كے بعد مفسرعلام نے ایاہ نكال كرا شاره كرديا ہے كہ عائد موصول محذوف ہے۔ من المكتاب اشاره اس طرف ہے كہ اسم ظاہر قائم مقام تمبیر کے لایا گیا ہے اور عائد کومحیز وف بھی مانا جاسکتا ہے۔ تقدیر عبارت اس طرح ہوگی شبع جساء تحسم رسسو ل جو اب القسيم لینی جوشم لفظ میثاق کے حمن میں پائی گئی ہے۔اصری اصر کے معنی قاموں میں عہد گناہ ، بوجھ کے لکھے گئے ہیں۔سسمی المعہد اصرا لانه يوصراي يشد مضموم ومفتوح دونول طرح آتايهـ

اقردنا بيسوال مقدركا جواب ہے تقدیر عبارت اس طرح تھی۔ ماذا قالوا حینند حق تعالی کواگر چہ یہ معلوم تھا كه آتخ ضرت عظیما ز ماندان انبیاً کوئبیں مل سکتا تا ہم معاہدہ کا فائدہ عزم ایمان واطاعت پرنواب کا ترتب اور دونوں کاعدم عزم عقاب کا ترتب تھا۔

ربط:....... يات مُذشته مين ابل كتاب كے غلط اقوال كى ترويدى مساكسان المنع ميں ان كے ايك لغواعتر اض كا ابطال ابل وفد نجران کے سلسلہ میں آپ بھٹانے جب ان کورعوت اسلام پیش کی تو ابورا فع قرضی یبودی نے فور اکہا آپ بھٹاکیا یہ جانے ہیں کہ ہم آپ ای ای طرح بندگی کریں جس طرح عیسیٰ کی پرستش نصرانی کیا کرتے ہیں اس کی تردید میں یہ آیت نازل ہوئی۔آ گے آیت و اذ احدٰالله میں تمام سابقین کی جانب ہے اسلام کی تو بیش اور آنخضرت ﷺ کی نبوت واطاعت کی تصدیق نقل کی جارہی ہے۔

شانِ نزول: ..... ایک روایت تو ابھی ندکور ہو پیکی ہے دوسری روایت لباب النقول میں نقل کی تنی ہے۔ ایک شخص نے ہ تخضرت ﷺ کی خدمت میں عرض کیا کہ ہم حضور گوبھی عام طریفنہ کے ساتھ سلام کرتے ہیں اگر ا جازت ہوتو آپ ﷺ کوسجد و تعظیمی كرلياكرين؟ آپﷺ نے متع فرماديا اوركبالمكن اكبر موابينكم واعرفوا المحق لاهيله باقى مجدہ اللہ كے سواكسي كے لئے جائز تبیں ہےاس پرآ بت ما کان لیشو النع نازل ہوئی۔روح المعانی میں حضرت علیٰ کی روایت نقل کی ہے کہ حضرت آ دم سے لیکر نیچے تک الله نے ہرتی ہے آتحضرت ﷺ کے بارے میں عہدلیا ہے کہ لسنسن بسعث وھو حتی لیؤمنن به ولینصر نه اور پھرانبیا اپنی امتوں سے بیعبد لیتے تھے پھر حضرت علیؓ نے آیت واذ احد الله المنع تلاوت کی۔

﴿ تَشْرِيحَ ﴾ : . . . علماء ومشاكخ سوء كى خدا كى : . . . . . علماء دمشائخ اہل كتاب نے عوام الناس كوا بناغلام تمجھ ركھا تھا۔ اور بجائے بدایت کے ان پرخدائی کرنے <u>لگے تھے۔عوا</u>م یہ <u>مجھتے تھے کہ نیک</u> و بد،حلال وحرام ، جنت و دوزخ کا تمام اختیاران ہی کے · قبضہ میں ہے حالا نکہ کسی انسان کے لئے جائز نہیں کہ اللہ کے احکام کی جگہ انسان کے گھڑے ہوئے قوانیمن کی یا بندی کرے۔اللہ نے اگر ا ہے یہ کسی بندے کو کتاب نبوت عطا فرمادی تو اس لئے کہ احکام الہی کی طرف لوگوں کو دعوت دے اس لیے نہیں کہ اپنی بندگی کرائے۔ ممکن ہے کہ بیمعترض عبادت واطاعت میں براہ عناد فرق نہ کرتا ہواس لئے اعتراض کردیا۔ جواب میں اس کی تضریح فر مادی کہ نبی ے عبادت غیراللہ کا حتم محال ہے البتداطا عت کی بات دوسری ہے۔ دونوں میں زمین وآسان کا فرق ہے۔ اہل علم کے لئے موحد ہونے

کی علت درس وتعلیم کتاب کوفر مایالیکن بیعلت محض مقتضی ہے شرط نہیں ہے اورعوام میں دوسرامقتضی یعنی علم کا موجود ہوتا ہے البتہ درس و تعلیم کی تخصیص اقتضائے مقام کی وجہ سے ہے کہ مخاطب الل علم میں سے تھا۔ دوسرے یہ کہ عوام خواص ہی کے مقلد ہوتے ہیں اس لئے جو مقتضی خواص کے لئے ہوگا وہ عوام کے لئے بھی ضروری ہوگا اوراہیا ُ و ملائکہ کے ملانے ہے مقام کی تا کیدمزید ہوگئی کہاس میں کسی کوکوئی تخصیص نبیں ہے نیز دوسرے شرکین پر بھی تعریض ہوگئ کہ سی کاعقیدہ درست اور تعلیم نبوت کےموافق نہیں ہےاور چونکہ مخاطب یہود ہیں اس کئے اسلام سے مراد تقیقی اسلام ہیں بلکہ دہ مذی تو حید ہتھاس کئے لغۃ اسلام کہد دیا۔ عام اس سے کہ عترض فی الواقع مسلمان ہو بإنرىء زعم مين مبتلا هو\_

تمام البياً كى دعوت اور طريق كارايك ہى تھا: .....واذ احد ذالله السبع ميں يہتلانا ہے كتم اسلام اور پيغبر اسلام کی مخالفت کرتے پھرتے ہوحالا نکدان کی افضلیت کا حال بیہ ہے کہ تمام انبیاً اوران کی امتوں سے ان کوسچا مانے اوران کی تائیدو تصرت كاعبدليا حميا ففا بهرتم كس شارمين مو-اس لحاظ يهائيات كرام كاملت اسلام برمونا ثابت موكميا كيونكداب وه اطاعت حق منحصر ہے آتخضرت ﷺ کے اتباع میں آپ کی شریعت کے ناشخ الشرائع ہونے کی وجہ ہے۔ اس لئے تم لوگوں کا انکاریقینا احکام الہید کی ا طاعت کے منافی ہے کیونکہ اب اسلام کا اطلاق صرف آنخضرت ﷺ کی شریعت پر ہوگا۔

آ تخضرت ﷺ کی افضلیت: .....مسلمانوں کا اجماعی متفقه عقیدہ ہے کہ آنخضرت ﷺ تمام انبیائے کرام ہے افضل ہیں۔اورعلمائے عقائداس عقیدہ کواحاد یہ بھی کثیرہ اور آیت کے منتہ حیسر احد السنے سے ٹابت کرتے ہیں۔ کیونکہ کسی امت کی خبریت ا بت نہیں ہو علق تا وقتیکہ اس کا نبی خیریت پر نہ ہو۔ پس جب آپ ﷺ کی امت اور آپ کی کتاب تمام امتوں اور کتابوں سے بہتر ہیں تو آپ پین کی افضلیت کیسے تابت تہیں ہوگی۔ تاہم اس آیت کنتم المنے سے صراحة افضلیت ثابت نہیں ہور ہی ہے بلکہ التزاما افضلیت تابت ہورہی ہے کیکن آیت واذ اخبذالله البنع کے صراحة افضلیت ٹابت ہوتی ہے کیونکہ سب سے میثاق واقرار کالینااور آپ کا خاتم النہین ہوکرسپ کے لئے مصدق بنیااس ہے تابت ہوتا ہےاور جب انبیاً سےقول وقر ارہوگا تو ان کےامتاع اورامتی بدرجهُ اولیٰ اس خطاب کے مکلف ہوئے ہوں سے۔البتہ منتظمین کواس آیت ہے استدلال کرنے میں شاید اس لئے تامل ہوا ہو کہ اس آیت میں دوسرے معنی کا احمال بھی ہے کہ' اخذ میثاق' انبیاء سے نہ ہوا ہو بلکہ ان کے تبعین اولا دبنی اسرائیل سے ہوا ہو۔ اور عبارت بتقدیر المضاف اللطرح بو "واذ اخذالله او لاد النبين" جيها كه الكاجمله "فسمن تبولي بعد ذلك فاولنك هم الفاسقون " بحي اس بردلالت کرتا ہے کیونکہ نسق انبیاً ہے نہیں ہوسکتا۔اعراض اور فساق ان کی اولا دبنی اسرائیل ہی ہے ہواہے۔اور لفظ نبیین سے ان کو تعبيركرنا تحكما ہے كہ وہ خودكونحن اولى بالنبوة من محمد كها كرتے تھے نيز يېڭى اختال ہے كہ يہاں ميثاق من النبيين مراد نہ ہو میشاق النبیین من غیر هم مرادہوعلاوہ ازیں جس طرح آنخضرت ﷺ کے بارہ میں دوسرے تمام انبیاً سے قول وقر ارلیا گیا ہے ای طرح آپ ﷺ کوبھی سب کا مصداق قرار دیا گیا ہے کویا آپ ہے بھی میثاق کیا گیا ہے اورغرض جانبین کے قول وقرار کی اس گروہ کا باہم شيروشكر ہونا اورا يك دوسرے كے ساتھ عداوت ورثتني ندركھنا ہے چنانچيآ يت و اذا خدنسا من النبيين ميثاقهم و مندلك و من نوح الغ سے بیدعا پوری طرح واضح ہے۔

الله كى طرف سے بندول سے تين عہد: .... اى كے علاء نے تصريح فرمائى ہے كہ تين عبد لئے گئے ہیں۔ ايك عبد ربوبیت ہے جوتمام اولا دآ دم کوعام ہے سورہُ اعراف کی آیت و افد اخیذ رباہ البنع میں اس کا تذکرہ ہے دوسراع ہد نبوت ہے کہ تمام انبیاء سے اقامت دین اور بغیرتفریق خدمتِ وین کالیا گیا ہے۔ تیسراعہدعلاء سے لیا گیا ہے کہ کتمان حق کی بجائے اظہار حق اوراعلاء كلمة الله كرين" ويستقبضون عهد الله من بعد ميثاقه" مين اى طرف اشاره بغرضكه ان وجوه سے احتجاج ميں قطعيت نہيں رہي اس کئے شایدعلماء نے آنخضرت پھھاکی افضلیت کے لئے دوسرے دلائل کی طرف رجوع کیا ہے۔

فانک شمسی والملوک کواکب اذا طلعت لم یبد منهن کوکب

انبیاءکرام سے عہد کالیا جانا تو صراحة قرآن کی اس آیت میں ندکور ہے۔البندان کی امتوں سے یا تو ان کے ساتھ اسی وقت لیا گیا ہوگا انبیاً علیہم السلام کے توسط سے لیا گیا ہوگا باقی متبوع کے ذکر کے بعد تا کع کے ذکر کی ضرورت نبیں مجھی ہوگی ۔ بیعہدیا تو عالم ارواح میں '' عبدالست'' کی طرح لیا گیا ہوگا یا پھر دنیا ہی میں بواسطہ وحی لیا گیا ہوگا۔اوراہل کتاب کواتمام ججت کے لئے بیسب سنایا جار ہاہے۔ تمام انبیاءاصحاب علم تو تصلیمن بعض اصالهٔ صاحب کتاب بیس تصاس لئے یہاں کتاب اور حکمت دولفظ اختیار کئے میں تا کہ سب کوشامل ہوجائے اور کتاب کواگر عام رکھا جائے اصالۂ یا نیابۂ تب بھی سب انبیاً اور دلائل و پیغا مات کانشکسل قائم رکھا گیا ہے البیتداس عہد سے بیرفائیدہ ضرور ہوا کہ جس طرح بھولا ہواسبق یا د آ جا تا ہے اس طرح انبیاً کی بیدوعوت عقول سلیمہ کے نز دیک غیر مانوس نہیں معلوم ہوتی بلکہ فطری تعلیم معلوم ہوتی ہے۔

ر بانی کس کو کہتے ہیں؟:...... میں ارباب الحق کےعلوم واعمال واحوال خاصہ اور ان کے طریق کے دوسروں پر فائض کرنے کی تصریح ہے چنانچے حضرت علیٰ وابن عباسؓ ہے منقول ہے کہ ربانی فقیہ عالم ہے اور قبار ہُ وسدیؓ عالم حکیم کو۔اورابن جبیر حکیم مثقی کو کہتے ہیں۔ابن زید وینی تدبیر کرنے والے کو ،اور پیٹنے شبلی علوم خاصہ حق تعالیٰ ہے اخذ کر نیوالے کوکسی بات میں بھی غیرحق کی طرف متوجہ نه ہوتا ہور بانی کا مقداق مانتے ہیں ،اوربعض کہتے ہیں کہ جوایینے رب پرنسی کوتر جھے نہ دیتا ہواور قاسمٌ فرماتے ہیں جوعلم وثمل میں اخلاق ر بانیہ سے متصف ہواوربعض کے نز دیک جوابیخ شہود ہے اس کے وجود میں محوہوجائے اوربعض کے نز دیک جس پرحوادث موثر نہ ہول غرضکہ بیسب ایک ہی گھاٹ کے پیننے والے حضرات ہیں۔

و لا یامو کیم اس میںان لوگوں پررد ہے جومشائخ کی تعظیم میں خواہ وہ زندہ ہوں یا وفات یا فتہ ہوں حدے زیا دہ غلو کرتے ہیں۔ و افدا خسـذاملله سےمعلوم ہوا کہ کسی مقتداء سے علم وعمل میں اگر کوئی دوسرا فائق یا مساوی ہوتو اس ہے اس مقتداء کو عاراوراستن کا ف نہیں کرنا جائے کیونکہ اللہ تعالیٰ کے تمام نبی ایک ہی وین کے داعی تھے۔اور جب اللہ کا دین ایک ہی ہے اور تمام رہنما ایک ہی زنجیر کی مختلف کڑیاں ہیں تو جوکوئی ان میں تفریق کرتا ہے ایک کو مانتا ہے اور دوسرے کو جھٹلاتا ہے وہ دراصل پورے سلسلۂ ہدایت ہی کامنگر ہے۔ ٱفَغَيْرَ دِيْنِ اللهِ يَبْغُونَ بِالْيَاءِ أَى الْمُتَوَلُّونَ والتَّاءِ وَلَهُ ٱسْلَمَ اِنْقَادَ مَنْ فِي السَّمْوٰتِ وَالْآرُضِ طَوُّعًا بِلَا اِبَاءٍ وَّكُرُهًا بِالسَّيُفِ وَمُعَايَنَةِ مَايُلُحِئُ اِلَيْهِ وَّاِلَيْهِ يُرْجَعُونَ﴿٣٨﴾ بِالتَّاءِ وَالْهَمَزَةُ لِلْإِنْكَارِ قُلَ لَهُمُ يَا مُحَمَّدُ امَنَّا بِاللهِ وَمَا أُنُـزِلَ عَلَيُنَا وَمَآ أُنُزِلَ عَلَى إِبْرَاهِيُمَ وَاِسُمْعِيُلَ وَاسْحُقَ وَيَعْقُوبَ وَالْاسْبَاطِ اَوُلَادِهِ وَمَـآاُوتِـى مُـوُسلى وَعِيُسلى وَالنَّبِيُّونَ مِنُ رَّبِّهِمُ صَكَلانُـ هَـرّ قُ بَيْنَ اَحَدِ مِنْهُمُ ' بِالتَّصُدِيْقِ وَالتَّكَذِيْبِ وَ**نَحُنُ لَهُ مُسُلِمُونَ ﴿٨٨﴾ مُخُلِصُ**ونَ فِي الْعِبَادَةِ وَنَزَلَ فِيُمَن اِرُتَدَّ وَلَحِقَ بِالْكُفَّارِ وَمَنُ يَبْتَعِ غَيْرَ الْإِسُلَامِ دِيْنًا فَلَنُ يُقْبَلَ مِنْهُ \* وَهُوَفِي الْأَخِرَةِ مِنَ الْخُسِرِيْنَ ﴿١٥٪ لِمَصِيرِهِ اِلِّي النَّارِ

الْمُوَبَّدَةِ عَلَيْهِ كَيْفَ اَى لَا يَهُدِى اللهُ قُومًا كَفَرُوا بَعُدَ إِيْمَانِهِمُ وَشَهِدُواً اَى وَشَهَادَتِهِمُ اَنَّ الرَّسُولَ حَقَّوَّ قَدُ جَاءَ هُمُ الْبَيْنَتُ \* ٱلْـحُجَجُ الظَّاهِرَاتُ عَلَى صِدُقِ النَّبِيّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَاللهُ لَايَهُدِى الْقَوْمَ الظُّلِمِينَ (٨٦) الْكَافِرِيْنَ أُولَيْكَ جَزَّاؤُ هُمُ انَّ عَلَيْهِمُ لَعُنَةَ اللهِ وَالْمَلَيْكَةِ وَالنَّاسِ اَجُمَعِينَ ( ٨٤ حَلِدِينَ فِيُهَا ؟ آي اللَّعْنَةِ أو النَّارِ ٱلْمَدُلُولِ بِهَاعَلَيْهَا لَا يُخَفَّفُ عَنْهُمُ الْعَذَابُ وَلَاهُمُ يُنْظَرُونَ ﴿ لَهُ ﴾ يُمُهَلُونَ إِلَّا الَّـذِيْنَ تَابُوا مِنُ بَعُدِ ذَلِكَ وَأَصْلَحُوا اللَّهُ عَمَلَهُمُ فَإِنَّ اللهَ عَفُورٌ لَهُمُ رَّحِيْمٌ (٩٩) بِهِمُ وَنَزَلَ فِي الْيَهُودِ إِنَّ الَّذِيْنَ كَفَرُوا بِعِيْسْي بَعُدَ اِيْمَانِهِمُ بِمُوسْي ثُمَّ ازْدَادُوا كُفُوًا. بِمُحَمَّدٍ لَّنُ تُقُبَلَ تَوُبَتُهُمُ \* إِذَا غَرُغَرُوا أَوَ مَاتُوا كُفَّارٌ وَأُولَئِلْكَ هُمُ الضَّآلُونَ ﴿ ١٠﴾ إِنَّ الَّذِيْنَ كَفَرُوا وَمَـاتُـوُا وَهُــمُ كُفًّارٌ فَلَنُ يُقُبَلَ مِنُ اَحَدِهِمُ مِّلُ ءُ الْارُضِ مِـقُدَارُ مَايَمُلَأهَا ذَهَبًا وَّلَوِ افْتَلَى بِهِ \* أُدْخِـلَ الْفَاءُ فِي حَبُرِ إِنَّ لِيثِبُهِ ٱلَّذِيْنَ بِالشَّرُطِ وَإِيُذَانَا بِتَسَبُّبِ عَدَمِ الْقُبُولِ عَنِ الْمَوْتِ عَلَى الْكُفُرِ **أُولَيْكَ** لَهُمُ عَذَابٌ ٱلِيُمٌ لا مُؤلِمٌ وَّمَالَهُمُ مِّنُ نُصِرِيُنَ ﴿ أَنَّ مَانِعِينَ مِنْهُ

ترجمه: ..... پهرکيابيلوگ چا ہتے ہيں که الله کا دين چھوڑ کرکوئی دوسری راہ ڈھونڈ نکاليس (بسغون يا کےساتھ پڑھا گيا ہے يعنی منسولسون مجمعنی اعراض کرنے والے۔اور تا کے ساتھ بھی ہے ) حالا نکہ سب اس کے تھم کے فرمانبردار ہیں ( مطبع ) ہیں آسان وزمین میں جو پھے بھی موجود ہے خوثی سے (بلاا نکار ) ہو یا ناخوثی ہے ( تکوار یا دوسری مجبور کن چیز وں کود کھے کر ) بالآ خرسب اس کی طرف لو منے والے ہیں (تا اور یا کے ساتھ ہے اور ہمزہ انکار کے لئے ہے )تم کہدوو (ان سے اے محمدً) ہم ایمان لائے اللہ پر اور جو یکھا ہرا ہیم ، اساعیل ،اسحاق ، یعقوب ،اولا دیعقوب ، پر نازل ہوااس پرایمان رکھتے ہیں۔ نیز جو پچھموٹ کوادرعیسیٰ کوخدا کے تمام نبیوں کوالٹد کی طرف سے ملا ہےاس سب پرایمان لائے ہیں ہم ان رسولوں میں ہے کسی ایک کوبھی دوسرے سے جدائبیں کرتے ( کیکسی کو مانیں اور کسی کونہ مانیں) ہم اللہ تعالیٰ کے فر مانبردار ہیں (اخلاص کے ساتھ عبادت گذار ہیں) جولوگ سرتد ہو گئے اور کفار ہے ل گئے ان کے متعلق ہیآ یت نازل ہوئی کہ)اور جوکوئی اسلام کے سواکسی دوسرے دین کا خواہشند ہوگا تو وہ بھی قبول نہیں کیا جائے گا۔اور آخرت کے ون اس کی جگہان لوگوں میں ہوگی جو تباہ و نامراد ہوں سے ( کیونکہاس کا ٹھکانہ بدی جہنم کی طرف ہوگا ) یہ س طرح ہوسکتا ہے ( لیعنی نہیں ہوسکتا) کہاںتعا یسے گروہ پر کامیا بی کی راہ کھول دیے جس نے ایمان کے بعد کفر کی راہ اختیار کرلی۔ حالانکہاس نے گواہی دی تھی (یعنی ان کی گواہی پیقی ) کہ اللہ کا رسول برحق ہے درانحالیکہ روش دلیلیں (نبی کریم ﷺ کی صداقت پر واضح جمتیں )اس کے سامنے آ چکی تھیں۔ الثد تعانی ظلم کرنے والے گروہ ( کا فروں ) پر سعادت کی راہ نہیں کھولا کرتا۔ان لوگوں کو جو بدلہ ملنے والا ہے تو تو ہیہ ہے کہ ان پر اللہ تعالیٰ کی ،فرشتوں کی ،انسانوں کی ،سب ہی کی لعنت برس رہی ہے۔ ہمیشہ گر فقار رہیں گے ہس (لعنت یا آ گ میں جولعنت کا مدلول ہوگی ) نہ تو بھی ان کاعذاب کم ہوگانہ بھی مہلت ( ڈھیل ) یا نیں گے ہاں جن لوگوں نے اس حالت کے بعد بھی تو بہ کر لی اورا پنے کوسنوارلیا (عمل تھيك كركيئے) توبلا شبداللہ تعالى (ان كو) بخشنے دالے (ان ير)رحم فرمانيوالے ہيں (يبود كے بارے ميں بيآيت نازل ہوئى) جن لوگوں نے کفر کیا (حضرت عیسی کے ساتھ ،حضرت موی پر)ایمان لانے کے بعداورا پنے کفر میں بڑھتے ہی رہے (آنخضرت ﷺ کے ساتھ

کفرکر کے ) تو ایسےلوگوں کی پشیمانی ہرگز قبول نہیں کی جائے گی ( جبکہان کی حالت غرغرح کی ہو یا کفر پرمر جا کیں )اور یہی لوگ ہیں جو راہ ہے بھٹک گئے ہیں۔ جن لوگوں نے راہ کفرا ختیار کی اور مرتے دم تک کفر پر جےر ہےتو یا درکھوکفراور بدعملی کے بدلے کوئی معاوضہ اگر چہ بورا کرۂ ارضی (یعنی زمین بھرمقدار ) بھی سونے ہے بھر کر کوئی ویدی تب بھی قبول نہیں کیا جائیگا (اِنَّ کی خبر پر فا داخل کیا گیا کیونکہ المسذيسن مشابه بالشرط ہے اور تنبيه كرتا ہے كەعدم قبوليت كاسبب موت على الكفر ہے ) يہى لوگ ہيں كدان كے لئے دروناك ( تكليف وہ )عذاب ہے اور کوئی ان کامد د گارنہ ہوگا کہ عذاب سے ان کو بچالے )

متحقیق وتر کیب:.....به فون بغیة بمعنی طالب طوعها و کرها منصوب علی الحال به ای طبانه عیس و مکرهین. معاينة ما يلجي اليه ليني زبردس كي اورمجبوركن باتيس مثلًا فرعون كوغرق كرنا ، يا كو وطوركوسر يرمسلط كردينا وغيره افغير سيس بهمزها نكاري ہے اس کا مدخول لفظ یہ بغون ہے۔ تقتریراس طرح ہے ایس بعون غیر دین اللہ کیونکہ ......دراصل افعال وحوادث ہے ہوا کرتا ہے۔ غیر دین الله مفعول کوفعل یبغون برا منهما مقدم کردیا گیاہاور ہمزہ کواسی پرداخل کردیا گیا ہے دینا اس میں تین صورتیں ہوسکتی ہیں۔ ِ (۱) دین کونعل یبتغ کامفعول اور «غیبو الامسلام» کوحال مانا جائے جواگر چیاصل میں صفت تھی کیکن مقدم ہونے کی وجہ ہے منصوب علی الحال کرلیا۔(۲) دین کولفظ غیرمبہم ہونے کی وجہ ہے تمیز مانا جائے۔(۳) دین کولفظ غیرے بدل مانا جائے۔

کیف بھدی رتیجیربطریق بتعید ہے جسے کہا جائے کیف اہدیک المی البطریق وقد ترکتہ تیمن ان کے لئے کوئی طریق ہدایت جہیں بجزاس کے جوان کے لئے اختیار کیا گیا ہے۔ کیونکہ جسحبو دعن السحنق کے بعد کمراہی میں انہاک اور ہدایت ہے دوری ہوجاتی ہے نیز تعجب تعظیم وتو نتے کے لئے بھی مانا جاسکتا ہے۔جلال محقق نے لامقدر کر کے استفہام انکاری ہونے کی طرف اشارہ کردیا ہے۔ و شہدو اس کے بعدو شہداد تھے مقدرکر کے اشارہ اس طرف ہے کہ بیعل معنی میں اسم کے ہے تا کہ اس کا عطف ایمان پر ہو سکے اگر چہاس کوعلی حالہ رکھ رکزمعنی تعل جو ایسمانھم سے مفہوم ہیں ان پر بھی عطف کیا جاسکتا ہے نظیراس کی "فاصد ق و اکن" ہے یا قد مضمر کر کے حال بھی بنایا جاسکتا ہے۔

وجاء هم البينات كورميان لفظ قد مقدركر كاس كي حالت كي طرف اشاره كرديا ـ او لندلث لفظو الله لايهدى المخ جمله معترضہ ہے۔ اولئلت مبتداء جسز انھم، مبتدائے ٹائی ہے۔ ان عملیھم مبتدائے ٹائی کی خبراور بیدونوں ال کرخبر ہے مبتداءاول کی اجمعین بیتا کید ہے تمام معطوفات کی صرف الناس کی تا کیڈ ہیں ہے۔

المدلول بها عليها . بها كي هميركامرجع لعنة اورعليها كامرجع النار بهالا الذين جيسے حارث بن سويد كه اولا مرتد هو كئ تھے اور مکہ میں کفار ہے جا ملے تنھے لیکن بعد میں اللہ نے ہدایت دی تو اپنے بھائی کو مدینہ طیبہ آپ کی خدمت میں جیج کر دریا فت کرایا كه كيا آپُ مجھ كود و بار ہ غلامى ميں قبول كر سكتے ہيں؟اس پر بي آيت نازل ہو كى چنانچہ پھرصادق الاسلام ہو گئے۔

اذا غر غرو البیکا فرکے حق میں ہے لیکن عاصی کی تو بہاس حالت ِغرغرہ میں قبول ہوجاتی ہے۔ لمشبہ اللذین پربطور حکایت بالمعنی کے مفسر نے کہدیا ورند مذکورالا الذین ہے مگر مقصدایک ہی ہے ایا فالیعنی کفرنی نفسہ عدم قبول تو بدکا سبب نہیں ہے بلکہ کفرا ورموت علی الکفر دونوں کا مجموعہ سبب ہے۔

ر بط: ..... آیات گذشته میں اسلام کے متعلق ایفائے عہد وعدہ کا دجوب اور اس کے تو ڑنے کی حرمت بیان کی تی تھی۔ان آیات میں اس نقض پرزجروتو بیخ ہے آیت قبل امینیا میں حقانیت اسلام کا خلاصہ اور ماحصل بیان کرنے کا تھم ہے اور آیت و مین یہ بینے میں اسلام کےعلاوہ دوسرے نداہب کا نامعقول ہونا طاہر کر دیا ہےاورآ یت کیف یہدی اللہ میں اسلام ہے پھرنے والوں کا بیان ہے خواہ وہ بعد تک مرتد رہے ہوں یا بھر دوبارہ انہیں تو فیق ہدایت مل گئی ہو، آ گے دونوں کا بیان ہے۔

شانِ نزول: سبب بوئی تو آپ بھی ہے کہ ایک انصاری مسلمان ہوکر مرتد ہو گئے لیکن پھرندا مت ہوئی تو آپ بھی ہے دریا ونت کرایا کہ آیا میری بین و بقول ہوسکتی ہے یانہیں؟ اس پر آ بت کیف بھدی اللہ نازل ہوئی۔ چنانچہ وہ پھرمسلمان ہو گئے۔ اور تفسیر کی روایت ابن عباس سے معلوم ہوتا ہے کہ تقریباُ دس آ دمی اس طرح کے تقے جن کے باب میں بی آ بیت نازل ہوئی۔

﴿ تَشْرِ تَكُ ﴾ : سبعیاتی کی راہ: سست سان وزمین میں جس قدر مخلوق ہے۔ تو انین الہی کی اطاعت کر رہی ہے پھر کیا تہریں اس راہ پر چلنے سے انکار ہے جس پرتمام کارخانہ جستی چل رہاہے۔ نوع انسان کے لئے اسلام کی ہدایت ایک عالمگیرراہ ہے گر لوگوں نے اسے چھوڑ کر اپنی الگ الگ کھڑیاں کر لی ہیں ہرگروہ دوسرے گروہ کو جھٹلار ہا ہے لیکن قرآن کہتا ہے کہ سچائی کہ راہ بیہ ہم کہ کہتمام رہنمایان عالم اور پیشوایا ب ند ہب کا کیساں طور پراحترام وتصدیق کرو،سب کی متفقہ شتر کہتلیم کو دستوراً ممل بناؤ۔

اللد تعالیٰ کے احکام کی تعمیل: سسس الله تعالیٰ کے احکام تکوینیہ جو ہمارے اختیارے باہر ہیں جیسے مارنا، بمار کرنا وغیرہ ان میں تو ظاہر ہے کہ ساراعالم سخر ہے، اور تکسو ہا کے بہی معنی ہیں لیکن بہت ی تلوق احکام تشریعیہ کی بھی پابند ہے جو ہمارے اختیار میں ہے۔ جیسے نماز ، روزہ ، زکو ہ وغیرہ اور طبو غیا ہے یہی مراد ہے غرصتکہ تکوینیات کے توسب پابند ہیں۔ البعة شرعیات کے بھی پابند ہیں جس سے حاکم کی عظمت واضح ہے بعض انسان جو شرعیات میں خلاف کرتے ہیں تو کیا ان کے زد کیک اللہ سے زیادہ عظمت دوسری اور کوئی ذات ہے جس کی میا طاعت کریں گے؟

ایسے لوگوں کی اصلاح وہدایت کی دوبارہ کیاامید ہوسکتی ہے جنہوں نے دین حق کی ہدایت پاکر دیدہ ودانستہ راوحق سے منہ موڑلیا اور سچائی کی کوئی دلیل بھی ان کے لئے عبرت وبھیرت کا سامان نہ بن سکی ہواور جوآج بھی تحض ضدا ورعناد سے دعوت حق کا معاندانہ مقابلہ کررہے ہیں ایسے لوگوں کے لئے تو دنیا ہیں ذلت ورسوائی اور آخرت میں دائمی عذاب کے سوااور کیا بات ہوسکتی ہے۔ مرتد ہونے والوں کوخود کو ہدایت یا فت مجھنا اور کہنا ایسا ہی ہے جسے مریض برقان میں سفید چیزوں کوزرد کہنے لگے یا مارگزیدہ نیم کے پتوں کو میٹھا بتلانے لگے۔ اس سے کہیں نفس الا مریاحقیقت واقعہ بدل سکتی ہے؟

قانون مکافات ........... قانون مکافات کالازی نیجه جزائے یعنی اچھائی برائی دونوں حالتوں کا ایک جمرہ اور بدلہ ہے جولازی مل کرر ہتا ہے لیکن آخرت کا حال دنیا کی طرح نہیں کہ یہاں مجرم مخلف ترکیبوں سے نیج سکتا ہے۔ گر خدا کے یہاں ایک جھوٹے سے چھوٹے گانہ کا بدلہ پورا کرہ ارضی سونے سے بھر کردید یا جائے جب بھی ہجرم اس کی پاراش سے خودکوئیس ہچا سکے گا۔ ہاں کی تو ہکا صاف وشفاف پانی ایسا ہے جو تمام گنا ہوں کے داغ دھبوں کومٹا کر صاف کردیتا ہے۔ اور حقیق تو بہ بجز اسلام قبول کے ممکن نہیں اس لئے بغیر اسلام قبول کئے مرتدیا کا فرکا تو بہرنا کوئی وزن نہیں رکھتا۔ از دبادِ کفر سے مراد دوام کفر بیعنی موت علی الکفر ہے۔ چنا نچہ آ بت ان السندین کھروا و ماتوا و ھم کھاد میں اس کی تصریح بھی کردی گئی ہے۔

غرض اس آیت سے بیتین ٹی ہا تیں معلوم ہو کیں۔ولیو افتلای کاعنوان مبالغہ کا فائدہ دے رہاہے حاصل بیہے کہ اس مالی فدید کا اقر ب طریق بیعنی خود سے مال دینا بھی کار آ مذہبیں ہوگا چہ جائیکہ طریق بعید بلکہ ابعد کہ مجرم خود دینا نہ جا ہے۔ بدون ،اس کی رضامندی زبردستی اس سے وصول کرلیا جائے جس میں کوئی دلیلِ معذرت بھی نہیں ہے وہ کیانا فع اورمفید ہوسکتا ہے؟اور مل الا د ض فرمانا ایسا ہی ہے جیسے دوسری جگہو لمو ان للذین ظلموا مافی الارض النع تعنی مبالغہ کے لئے ایسافرض کرلیا جائے اس کاواقع ہونا ضروری نہیں ہے۔ کہاعتر اض کاموقع نکالا جائے۔

لطا کف .....ومن بہت غیر الاسلام ہے بعض لوگوں نے اسلام وایمان کے اتحاد پراستدلال کیا ہے کیونکہ اگر دونوں کو غیر مانا جائے تو ایمان کا نامقبول ہونالازم آتا ہے جو باطل ہے لیکن بیاستدلال صحح نہیں ہے کیونکہ یہاں آیت میں غیرسے مرادمعارض اسلام ہے۔مطلقا مفہوم یامصداق کے لحاظ سے غیر مرادنہیں ورنہ نماز روزہ بھی طاہر ہے کہ اس لحاظ ہے فی الجملہ اسلام کاغیر ہیں چاہئے کہ بیا عمال بھی نامقبول ہوجا کیں ،اس لئے اسلام وایمان میں استحادثا بہت نہیں ہوا۔

و نسه اسلم المنخ کے معنی میں کئی قول روح المعانی میں نقل کئے گئے ہیں مثلاً طوعاً اسلام ہے مرادعکم علمی اسلام ہے خواہ استدلال والا اسلام ہوجیے ملائکہ کا ایمان ہواور''اسلام کر ہا'' ہے مرادوہ اسلام ہے وہ تو الواریا دوسری مجدد کن چیزوں کے مشاہرہ اور معاکنہ ہے حاصل ہو علی ہذا بعض صوفیا ہے منقول ہے کہ اسلام طوعا وہ ہے کہ خدائی احکام کی تقییل بلا مزاحمت نفسانی ہوجائے اور''اسلام کر با'' وہ اسلام ہے کہ جس میں نفسانی معارضہ اور وساوس شیطانی کی آمیزش کے ہوتے ہوئے ہوئے اسلام کر با'' وہ اسلام ہوتے ہوئے ہی انتداور ملا گئة التدکوحاصل ہوتا ہے اور دوسری قسم وساوس میں گرفتار ہوئا سے اور دوسری قسم وساوس میں گرفتار ہوئاص کوحاصل ہوتا ہے اور دوسری قسم وساوس میں گرفتار اسلام کوحاصل ہوتا ہے اور دوسری قسم وساوس میں گرفتار

ان السذیس سنسفو و اللنع سےمعلوم ہوا کہ جوشخص اہل اللہ کے طریق کی طرف متوجہ ہو کر پھراس کومعطل کر دے یاا نکار کی راہ ہے۔ اس سے منہ موڑ لے تو اکثر پھراس کو طریق ہدایت کی طرف عود کی تو نیق نہیں رہتی بلکہ مخذول ہوجا تا ہے۔ حتیٰ کہ بعض اوقات پھراہل طریق سے عداوت ونفرت کی طرف نمجز ہو کر دین کے ایک بڑے حصہ سے محروم ہوجا تا ہے۔

الحمد بله تيسرے ياره كى تفسير مكمل ہوگئ



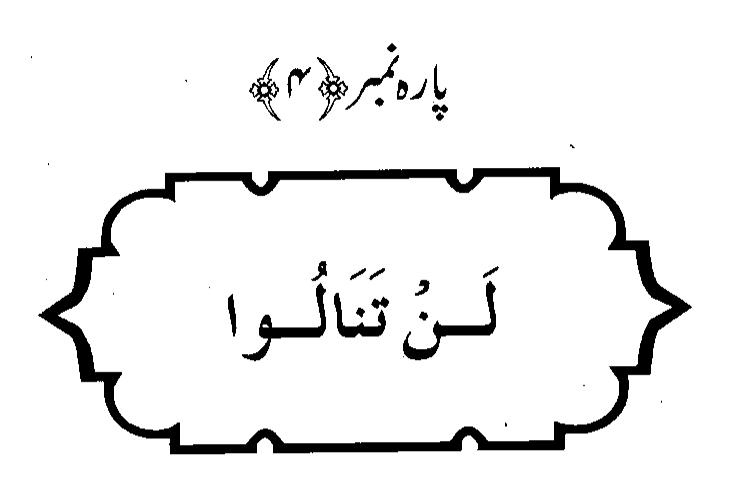

| المنظر ا | میلے اعترا<br>حضرت کیا<br>یہود کے د<br>بانی کعباد<br>اولا دابرا آ<br>حضرت ال |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------|
| است المنافرة القان المنافرة القان المنافرة القان المنافرة القان المنافرة القان المنافرة القان المنافرة المنافر | میلے اعترا<br>حضرت کیا<br>یہود کے د<br>بانی کعباد<br>اولا دابرا آ<br>حضرت ال |
| المان المنافرة المنا | سبلے اعترا<br>حضرت کیا<br>یہود کے د<br>بانی کعباد<br>اولا دابرا آ<br>حضرت اب |
| است هر گذار است هر گذار است است هر گذاشه و است است هر گذاشه و است است هر گذاشه و است است و است است است و است  | سبلے اعترا<br>حضرت کیا<br>یہود کے د<br>بانی کعباد<br>اولا دابرا آ<br>حضرت اب |
| است هی در است الاست الله الله الله الله الله الله الله الل                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | خطرت کیے<br>یہود کے د<br>بانی کعب <sup>رے</sup><br>اولادابرا آ<br>حضرت اب    |
| البیم کافر کی کافر کی البیم کافر کی کافر کی کافر کی کافر کی کافر کی کافر کی کافر کافر کی کافر کافر کی کافر کافر کی کافر کی کافر کافر کافر کافر کافر کافر کافر کافر                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | بانی کعبه <sup>د</sup><br>اولادابرا <sup>ج</sup><br>حضرت اب                  |
| ۱۳۳۳ اختیان کی کرباری کا معیار تو م کی اکثریت بوتی ہے اس اولاد کا است اولاد کا است کی است کربی کربی کربی کربی کربی کربی کربی کربی                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | اولادابرا؟<br>حضرت!                                                          |
| اجمار اور این اور اور این اور                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | اولادابرا؟<br>حضرت!                                                          |
| الله کارآ مدند ہوتا الله کو تناز ہے کی اس کارآ مدند ہوتا الله کی تبدید کے اس کارآ مدند ہوتا الله کی تبدید کی اس کے اس کی اس کی اس کے اس کی کرد                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |                                                                              |
| الله تحدید الله الله الله الله الله الله الله الل                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | <u></u>                                                                      |
| المانف آیات المانس ال  | التعمير بيت                                                                  |
| اسل ایک                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | و نیامیں سر                                                                  |
| اسم المراب المر | تاریخ خان                                                                    |
| جام بنا می کی بنیاد برا میلی اول کی کی بنیاد برا می کی کی کی بنیاد برا می کی کی بنیاد کی کی بنیاد کی کی بنیاد برا می کی کی بنیاد کی کی برا می کی کی بنیاد کی کی برا می کی کی بنیاد کی کی برا می کی کی کی برا می کی کی کی کی برا می کی کی کی کی برا می کی                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | •                                                                            |
| المراب ا | آ تخصرت                                                                      |
| مان رسی از استان بین المداد به استان می از استان بین المداد به بین به بین به                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | متجدحرام                                                                     |
| ۳۳۵ بنوسلمدادر بنوهارشكاداقعه محاببتكي سربلندي كاثبوت ٢٠٥٥ منوس منوسك بدر منوسك وعدول كاليفاء منوسك بدر منوسك بدر منوسك بدر منوسك بدر منوسك بدر منوسك بدر كالمنوسك بدر منوسك بدر منوسك بدر كالمنوسك بدر منوسك بدر كالمنوسك  | كعبة الثد                                                                    |
| امه معرکه بدر است المه المه المه المه المه المه المه المه                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | حجراسود                                                                      |
| الهم فرشتون کی کمک یا نیبی امداد اله                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | بابكعبه                                                                      |
| امهم مقصد مقام المهم مقصد مقام المهم مقصد مقام المهم مقصد نصرت المهم مقصد نصرت المهم المه | ملتزم                                                                        |
| مقصد مقام مقصد مقام ۲۳۲۱ مقصد مقام ۲۳۲۱ مقصد نفرت مقصد نفرت فرت مقصد نفرت فرت مقصد نفرت فرت منابيل مقصد نفرت منابيل | خطيم                                                                         |
| ا ۱۳۳۳ کیفیت نصرت کیفیت نصرت این است کیفیت نصرت این است کیفیت نصرت این است کی اشر کے قال ہوئے مانہیں این است کی است  | المجراساعيل                                                                  |
| مقصدنفرت<br>۲۲۳ فرشتے اور جنات بھی شریک قبال ہوئے مانہیں سے ۲                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | مقام إبراج                                                                   |
| المهم | ومطاف                                                                        |
| المربع الربيح اور جماعة في فريد فال الموس                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | المعجن                                                                       |
| 1 mm 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | زمزخ                                                                         |
| به اور منبر الطائف آیت<br>به اور منبر المعالم الم                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | ۽ باب <i>ب</i> ي ث                                                           |
| مها جن سود یا سود در سود کی لعنت<br>۱۳۵۰ - اندین الله کرگریش                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | مسعى                                                                         |
| المحال المن من كروش المن كي كروش المن كي كروش المن كي كروش المن كي كروش المن كي كروش المن كروش  | منى منزدلة                                                                   |
| الاصلام المناهم المنا | ند الاددا                                                                    |
| ي توجع                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | W 7 0 130                                                                    |
| سرور کا نئات کی وفات شریف کے المناک سانحے کا اثر کا تاریخ الر کے تاریخ کا اثر کا تاریخ کا اثر کا تاریخ کا تاری<br>مناور اسلام کا نقشہ کے تاریخ کا تاریخ ک                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | استطاعت                                                                      |
| ا رس العادث أول ك ال                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | استطاعت                                                                      |
| عز وهٔ حمراءالاسد کی تمبید<br>۱۲۷۸ تم محابر فلص تقے کوئی بھی طالب دنیانہ تھا تا ۱۲۷۸                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | استطاعت                                                                      |
| المام تحاليد على مصول والمامية المام تحاليد على مصول والمامية المام تحاليد على مصول المام تحاليد على                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | استطاعت<br>عرب جا إ                                                          |

| منختبر     | عنوانات                                                                                                  | مغتمبر             | عموانات                                                                                     |
|------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------|
| 4.4        | ازالدَشِهات                                                                                              | الاس               | ا يك اشكال كاهل                                                                             |
| 0.5        | ایک ناور نکمته                                                                                           | la Alta            | حليقي كلست وفتخ                                                                             |
| 0.0        | د وسرا نکته                                                                                              | ۵۲۳                | لطا نَف آيت                                                                                 |
| ٥٠٣        | تعداداز واج کی حد                                                                                        | ሸ <b>ጓ</b> ሬ       | بہادرمؤمن موت ہے جی نبیس چرا تا                                                             |
| ۵۰۳        | . تعد دِازاواج کاشبه وازاله                                                                              | ۸۲۳                | مشوره کی اہمیت                                                                              |
| ۵۰۳        | عورت کی طرف ہے کل یا بعض مہرک معافی یا دانسی                                                             | ۸۲۳                | آپ ﷺ کے اخلاق اور مشورہ کا دستوراکعمل                                                       |
| ۲+۵        | نتیمون کا مال اور ہدایتی وفعات<br>سریب                                                                   | MYA.               | مشوره خنب امورا ورفوا كدمشوره                                                               |
| ۵۰۲.       | يتيمول كيليئة مجمه بوجه كامعيار                                                                          | 749                | مشور ۱ اورتو کل                                                                             |
| ۵+۷        | یتیم کے کارندہ کی تنخواہ                                                                                 |                    | نبوت وامانت میں تلازم اور نبوت دخیانت میں منافات ہے<br>میں میں اس                           |
| ۵٠٩        | بیان مرادکی تا خیر<br>میرون میرون                                                                        | الكا               | حدیث ابو ہر رہ مقلبت ز دہ لوگوں کیلئے مسکت جواب ہے<br>۔                                     |
| ۵٠٩        | ذ وی القربیٰ کا مطلب<br>س                                                                                | M28                | انسان ،ملا کمہ، جنات میں مابدالا نتیاز جامعیت ہے<br>میں میں میں میں میں میں میں میں میں میں |
| 0+9        | لطائف آیت                                                                                                | ۳۷۵                | جنگ احد میں منافقین وخلصین کے درمیان ایک فیصلہ کن<br>- رکھ منت                              |
| SIP .      | تر کہ میں دو ہے زائداڑ کیوں کی تخصیعی کی وجہ<br>رغمہ نام میں میں میں ایک                                 |                    | آ زمائش تقمی<br>میرون سرچین معین                                                            |
| ٥١٣        | باغ فدک اور حضرت فاطمهٔ کی میراث<br>بدید ک تقدید انترین میراث                                            |                    | محابہ پر دوسروں کو قیاس کر تامیخ نہیں ہے<br>مدر میں                                         |
| 61P        | والدین کی تین حالتیں اوراولا در بہن ہیمائی کی تعیم<br>مرید کے بیعی کے بعد اللہ میں ایسان                 |                    | نطا کف آیت<br>نیموین بردین                                                                  |
| ۵۱۳<br>در  | احکام شرع شرق مصالح پرجنی ہیں<br>معاد میں میں مصالح پرجنی ہیں                                            | م∠م                | غز دهٔ حمراءالاسند کا تذکره<br>در مرعم فر مرب سرکه این مرب مرب                              |
| ماره       | میراث ندمر ماییدداراندنظام کےخلاف ہےاورند کمیونزم کےموافق<br>محداث سال ملامات نالق مرائی میں کمجخصیص ک ج | <i>የ</i> 'ለተ       | درازی عمر قریانبر دارون کیلئے از دیا داجر کا ہاعث اور<br>دف ن کیابر دھیا                    |
| 917        | کلالہ کے احکام اوراخیا فی بھائی بہن کی تخصیص کی وجوہ<br>معتد اسکیار ہوں سے مدین رہا ہے فرنبس             | ~~ ~~              | نا فر ما نوں کیلئے ڈھیل<br>علم غ                                                            |
| ۵۱۷<br>۵۱۹ | معتز لہ کیلئے اس آیت ہے استدلال مغید ہیں ہے<br>زانی کی تعیم اور سزائے زانی کی تعیین                      | γλ <i>τ</i><br>γλ∠ | م سیب<br>الله تعالی کوفقیر کہنے کا مقصد                                                     |
| orr        | ران می یم اور سزا کے رائی می یان<br>عورتوں کی جان و مال پر قبضہ                                          | 17AZ               | اللد تعالی توسیر ہے 6 مستقبار<br>یہود کے غلط اقول کی تر دید                                 |
| 5tr        | وروں میں جان وہاں پر جستہ<br>عضل کی صور تیں اورا حکام                                                    | MAA                | یبود سے علاق ہوں میں ردید<br>فطا کف آیت                                                     |
| orr        | س موریس دوراری م<br>پرانی بیوی کے ساتھ غلط کاروئی کرکے نتی شادی رجیا تا                                  | P 9 4              | کھا علت آجیت<br>سکتمان حق چائز و ٹا جائز                                                    |
| orm        | پران بیروں سے من مصلات روز ور مصل مادر اور ہے ،<br>فواکر تیور                                            | ۰۹۰                | نمان ک جا کرونا جا ر<br>نیک نامی پرسرٔ ورطبعی                                               |
| ara        | و المريور<br>اشكال اور طل                                                                                | ~9•                | حیب کا کی چسر ور بن<br>علائے حق کا فرض                                                      |
| oro        | سو تنلی ماں اور دوحقیق بہنوں اور حقبنی کی بیوی ہے نکاح                                                   | rar                | دلائل قدرت برقکرونظر                                                                        |
| oro        | نگاح مقت اور مقتی اولا د<br>نگاح مقت اور مقتی اولا د                                                     | tudu.              | ونان مورت<br>قانون قدرت                                                                     |
| ara        | لطائف آيات                                                                                               | ۵۹۳                | مبامغ دعا نمیں<br>مبامغ دعا نمیں                                                            |
| Δ7A        | تین شم کی تحرکات کا ذکر                                                                                  | 790                | ا<br>الات آیت                                                                               |
|            | , , , ,                                                                                                  | 144                | سورة كاآعاز وانفتنام                                                                        |
|            | •                                                                                                        | 79A                | الل كتاب اورمسلمانو ل كاامتيازى نشان                                                        |
|            |                                                                                                          | r49                | سورة النسام                                                                                 |
|            | *                                                                                                        | 4+r                | خدا کی قدرت اور پیدائش کے تین طریقے                                                         |

|   |   | · |   |
|---|---|---|---|
|   |   |   |   |
|   |   |   |   |
| · |   |   |   |
|   |   |   |   |
|   |   |   |   |
|   |   |   |   |
|   | • |   |   |
|   |   |   |   |
|   |   |   | - |
|   |   | • |   |
|   |   |   |   |
|   |   |   |   |
|   |   |   |   |

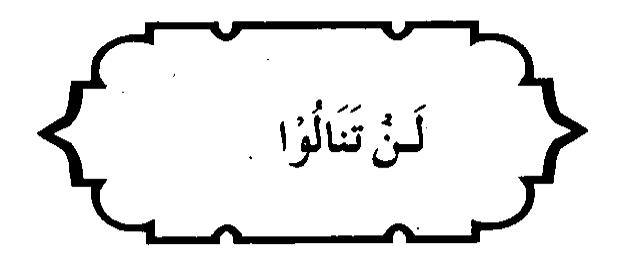

لَنُ تَنَالُوا الْبِرَ آَى ثَوَابَة وَهُو الْحَنَّة حَتَى تُنْفِقُوا تُصَدِّ قُوا مِمَّاتُحِبُونَ وَ مِنَ اَمُوالِكُم وَمَا تُنْفِقُوا مِنْ شَيْعَ فَإِنَّ الله بِهِ عَلِيْمٌ (٩٣) فَيُحَادِي عَلَيْهِ وَنَزَلَ لَمَّا قَالَ الْيَهُودُ إِنَّكَ تَوْعَمُ انَّكَ عَلَى مِلَّةِ إِبْرَاهِيْمَ وَكَانَ لَا يَكُولُ اللهَ يَهُ وَالْمَا اللهَ يَعْلَى اللهَ يَعْلَى اللهَ يَعْلَى اللهَ اللهَ اللهَ اللهَ اللهُ اللهُ

ترجمہ: ..... تم نیکی کا درجہ بھی حاصل نہیں کر سکتے ( نیکی کا اجرجس سے مراد جنت ہے) جب تک تم بیں یہ بات پیدا نہ ہوجائے کہ تم خرج کر د خیرات کرو) جو پہر محبوب رکھتے ہو ( اپنے مال ودولت بیں ہے) اور جو پہر تم خرج کرتے ہووہ اللہ تعالیٰ کے علم بیں ہے ( البغدا وہ اس پرتم کو بدلہ دیں گے۔ یہود نے جب آپ پر یہا عمر امن کیا کہ آپ دعوی کرتے ہیں ملت ابرا ہمیں کا۔ حالا نکہ حضرت ابراہم علیہ السلام نداونٹ کا گوشت استعال فرماتے تھے اور نداس کا دودھ۔ تب یہ آپ نازل ہوئی کھانے کی تمام چیزیں بنی امرائیل کے لئے بھی حلالی تھیں۔ ہاں وہ چیزیں جو امرائیل ( حضرت ابتقو ب علیہ السلام ) نے اپنے اوپر حرام تشہر الی تھیں ( مراداونٹ ہے۔ جب عرق النساء ( بنتی النون وقعر الالف ) کا مرض ان کو ہوا تو انہوں نے نذر مان کی کہ خدایا اگر میں صحت یاب ہوجا وال تو ان کو استعال نہیں کروں گا۔ چنا نچہ آپ قورات بارا ہم علیہ السلام کے بعد ہوا۔ ان کے عہد میں یہود کے گمان کے مطابق کوئی چیز حرام نہیں تھی۔ کہد و بیخ آپ ( اور یہ واقعہ حضرت ابرا ہم علیہ السلام کے بعد ہوا۔ ان کے عہد میں یہود کے گمان کے مطابق کوئی چیز حرام نہیں تھی۔ کہد و بیخ آپ ( ان سے ) تو رات لے آ واور اس کو پر محور الاکہ اس سے تہارے تول کی صدافت واضح ہوجائے ) آگر تم لوگ سے جو اور اس بیان میں یہ ین کر یہود مبوت ہو گئے اور تورات ندلا سکے۔ حق تعالی تہارے تول کی صدافت واضح ہوجائے ) آگر تم لوگ ہے جو ( اس بیان میں یہ ین کر یہود مبوت ہو گئے اور تورات ندلا سکے۔ حق تعالی

ارشادفر ماتے ہیں) پھر جوکوئی اس کے بعد بھی غلط بیانی ہےاللہ پر بہتان با ندھے( بعنی ظہور حجت کے بعد بھی کہتر یم حضرت بعقو ب علیہ السلام کی جانب سے ہوئی ہے نہ کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کی طرف ہے ) تو ایسے ہی لوگ واقعی مجرم ہیں ( جوحق کو حچھوڑ کر باطل کی طرف بھلا تکتے میں ) کہدد سجے آپ ( اللہ نے جائی ظاہر کردی ہے ( تمام باتوں کی طرح اس معاملہ میں بھی ، پس ابراہیم کے طریقه کی بیروی کرو (جس طریقه پرمیں ہوں )جو ہرطرف سے ہٹ کرصرف اللہ ہی کا ہور ہتا ہے (تمام دینوں ہے کٹ کر دین اسلام کی جانب ماکل ہوتا ہے )اور یقیناً ابرا ہیم شرک کرنے والوں میں سے نہ تھے۔

متحقیق وتر کیب: .... تنالوا ناله نیلاً نیل معن پانا۔البو ،النحیر کافرکاصدقد مقبول نیس کیونکہ قبولیت کے لئے اسلام شرط ہے۔ مسما تحبون اس جملہ میں من تبعیضیہ ہے۔ اس کامفعول شیناً ، محذوف ہاور بعض من بیانیہ کہتے ہیں چنانجہ حسن سے منقول ہے کہ اگر کوئی تخص ایک ثمرہ بھی بوجہ اللہ فرج کرے گاوہ بھی اس آیت کا مصداق ہوگا۔ نیز بعض قر اُت میں لفظ" بسے سے سے بہندیدہ چیزوں کو قربان کرنا پڑے گا۔لیکن اللہ کا وصول آگر مطلوب ہوتو '' کونین'' کو قربان کرنا پڑے گا۔ابو بکر وراق کہتے ہیں کہ وصول رب کے لئے براخوان ضروری ہے۔عمر بن عبدالعزیز گئے کی گنڈیریاں خرید کرخیرات کیا کرتے تھے۔لوگوں نے ان ہے دریا فت کیا کہ آ پ چیے کیوں خیرات نہیں کرتے ؟ کہنے لگے جو چیز مجھےمحبوب ہےاسی کودینا جا ہے ۔غرضہمجبوب کی قربانی کے بغیرمطلوب حاصل نہیں ہوسکتا۔ کے السطعام اس سے مراد حقیقی عموم بیس ہے بلکہ جن چیزوں کی حرمت کا انتساب یہود حضرت ابراہیم " کی طرف کرر ہے تھےوہ اشیاء مراد ہیں اس لئے بیشبنہیں کیا جاسکتا کہ مینداور خنز مرکی اباحت تو ٹابت نہیں ہوئی۔

اسرائیل عبرانی زبان کے اس لفظ کے معنی عبداللہ کے ہیں۔ بیآ پّ کا نام اور لیقوب کا لقب تھا۔عقب سے ماخوذ ہے دوسرے بھائیوں کے بعدان کی ولا دت ہوئی۔چھوٹا بھائی ہونے کی وجہ سے بعقو ب کہا گیا۔جیکب آنگریزی میں بعقو ب کو کہتے ہیں۔جیسا کہ جوزف یوسف کو کہتے ہیں۔عرق النساء یا ؤں کی ایک خاص رگ سے در دکو کہتے ہیں ۔نسا۔ بروزن عصا۔ ران یا سرین کی رگ جو گھٹنے یا شخنے تک جاتی ہے نسسے ان مثنیہ ہے اورلسی رضی کےوزن پر ہے۔بعض نے عرق کی اضافت نساء کی طرف اضافت عام الی الخاص کے قبیل سے جائز مانی ہے دونوں میں لفظی اختلاف اگر چہہے اور بعض نے اس اضافت کا انکار کیا ہے۔

ف حسره علیم الله نے ان پراس نذر کی وجہ ہے حرام کردیایا خودانہوں نے ہی اینے او پرتحریم طاری کرلی۔امام ترفدی نے روایت ملل کی ہے کہ یہود نے آپ بھٹیا ہے دریافت کیا کہ حضرت ابرائیم نے کن چیزوں کواپے اوپرحرام کیااور کیوں؟ آپ بھٹے نے فرمایا کہ انشتہ کسی عرق النسا فلم يجد شيئًا يلائمه الالحوم الابل والبانها فلذا احرمها يبودني كرّا ب الشيئ كيان كالقديق كي ربط:...... تيت گذشته مين كافرون كيليج فدريه كانا فع نه جونا بتلايا تھا۔اب مسلمانوں كيليج انفاق كانا فع ہونالسن تسب المبوامين بتلاتے بیں اور آیت کل الطعام میں یہود کے ایک محاجہ کا ذکر ہے جودر بارہ حضرت ابرا ہیم واقع ہوا تھا۔

﴿ تشريح ﴾ : .... ثواب ہرصد فے كا ہے كيكن عمدہ چيز كا ثواب زيادہ ہے: .... ماصل يہ ہے كہ اللہ كے نزویک انفاق مالی بلا ایمان کے معتبر نہیں۔ ہاں ایمان کے ساتھ کارآ مدہے تھوڑے بہت ردی اعلیٰ ہر چیز کا ثواب ماتا ہے مجر کمال ثواب محبوب اور بسندیده اور پیاری چیز کوالله کی راه میں دینے ہے ہوتا ہے۔

یبود کی طرف سے دواعتر اض خصوصیت کے ساتھ کئے گئے تھے(۱) قرآن کی دعوت بھی اگر وہی ہے جو پچھلے نبیوں کی تھی تو قرآن · نے بھی پھران تمام چیز ول کوحرام کیوں نہیں قرار دیدیا جو یہودیوں کے یہاں حرام مجھی جاتی تھیں۔ (٢) قرآن كريم كاطريقة اگر حضرت ابراہيم اورانبياء كے راستہ ہے مختلف نہيں ہے تو'' بيت المقدس'' كى خُگہ جومتفقہ طور پر'' قبلة انبياء "رباي "خانه كعبه "كوكيون قبله قرار ديا كميا؟

سیلے اعتر اص کا جواب: ..... یہاں ان دونوں با توں کوصاف کیا جار ہاہے۔ پہلی بات کا جواب یہ ہے کہ تو رات کے نازل ہونے سے پہلے حضرت ابراہیٹم نے ان چیز ول کوحلال سمجھا بجز اونٹ کے گوشت اور دودھ کے کہوہ بھی حضرت یعقو ب (اسرائیل ) نے نذرُ ااپنے اوپرممنوع کرنیا تھا۔خدانے حرام ہیں قرار دیا تھا البتہ تورات کے نازل ہونے کے بعد بعض چیزوں پریابندی عائد کر دی گئی تھی نداس کئے کہاصلاً وہ چیزیں حرام کھیں۔ بلکہ یہود کی بے لگام طبیعتوں کی روک تھام کے لئے اس متم کی اصلاح ضروری جھی گئی۔ باتی نزول تورات سے پہلے جن چیزوں کوتم ممنوع سمجھتے ہووہ خدا کی جانب ہے ممنوع نہیں تھیں چنانچیہ' اسفارتورا ق''اس کی شہادت دے رہے ہیں۔غرضکہ حضرت ابراہیم کی طرف استحریم کا انتساب بالکل غلطہ ہے ہاں تو را ق کے بعد بمصالح بعض چیزیں حرام کی گئی ہیں جن كى قدر كے تفصيل سورة انعام كى آيت و على الذين هادوا حرمنا النح مين آئے گا۔

حضریت لیعقوب کی نذر:.....حضرت لیقوب نے مرض عرق النساء کے سلسلہ میں جو 'احب طعام' کی تحریم کی نذر مالی تھی۔شفاء ہونے کے بعدا بنی مرغوب غذااونٹ کے گوشت اور دورہ کوانہوں نے ترک فر مادیا اور بیتحریم نذری وحی کے ذریعے ہے ان کی اولا دبنی اسرائیل میں بھی رہی اوران کی شریعت میں نذر ہے تحریم ہوجاتی ہوگی ۔جس طرح ہماری شریعت میں نذر ہے ایک مباح چیز واجب ہوجاتی ہے تھریم کی نذر ہمارے یہاں جائز نہیں ہے بلکہ سی نے اگر ایسی نذر کر لی تو الیمی تتم کوتو ژکر کفارہ وینا واجب ہوجاتا ے ـ یا ایھا النبی لم تحرم ما احل الله میں اس کابیان آجائے گا۔ (انشاء الله)

لمن تنالوا البر المنح میںایک مقدمہ تو ہیہوا کرمجوب چیز کے بغیر مطلوب برحاصل نہیں ہوتا۔ دوسرامقدمہ بدیہی ہیہ ہے کہ جان طبعیًا انسان کوسب سے زیادہ عزیز ہوتی ہے۔ نتیجہ بیڈکلا کہاپنی ہستی کونذ رکیئے بغیرمجبوب حقیقی کا قرب ووصل میسرنہیں ۔

کل العطام سے معلوم ہوا کہ اہل محبت کولندائذِ نفس ،مرغوب کھانے آخرت کی تعمتوں کے حصول کیلئے ترک کردینے جا ہئیں۔ وَنَوْلَ لَمَّا قَالُوا قِبُلَتُنَا قَبُلَ قِبُلَتِكُمُ إِنَّ أَوَّلَ بَيْتٍ وُّضِعُ مَتَعَبَّدًا لِلنَّاسِ في الْارُضِ لَلَّذِي بِبَكَّةَ بِالْبَاءِ لُغَةٌ فِي مَكَّةَ سُمِّيَتُ بِلْإِكَ لِانَّهَا تَبُكُ أَعُنَاقَ الْحَبَابِرَةِ أَيُ تَدُقُّهَا بَنَاهُ الْمَلْئِكَةُ قَبُلَ خَلْقِ ادَمَ وَوُضِعَ بَعُدَهُ الْاَقُـطــي وَبَيُـنَهُــمَا اَرْبَعُونَ سَنَةً كَمَا فِي حَدِيْثِ الصَّحِيُحَيُنِ وَفِي حَدِيْثٍ أَنَّهُ اَوَّلُ مَاظَهَرَ عَلَى وَجُهِ الْمَاءِ عِنُـدَ خَلُقِ السَّمْوٰتِ وَالْاَرُضِ زُبُدَةٌ بَيُضَاءٌ فَدُ حِيَتِ الْاَرُضُ مِنُ تَحْتِهِ **مُبْرَكًا** حَالٌ مِنَ الَّذِي أَيُ ذَا بَرُكَةٍ وَّهُدًى لِّلُعلَمِينَ ﴿ أَنَّهُ لِلنَّهُ عِبُلَتُهُمُ فِيهِ اللَّ ؟ بَيِّنتْ مِنْهَا مَّقَامُ اِبُوَ اهِيمَ } أي الْحَجَرُ الَّذِي قَامَ عَلَيْهِ عِنْدَ بِنَاءِ الْبَيُتِ فَأَثَرَقَدَمَاهُ فِيهِ وَبَقِيَ اِلَى الْانَ مَعُ تَطَاوُلِ الزَّمَانِ وَتَدَ اوُلِ الْآيُدِي عَلَيْهِ وَمِنْهَا تَضْعِيُفُ الْحَسَنَاتِ فِيُهِ وَأَنَّ الطَّيْرَ لَايَعُلُوهُ وَمَنُ دَخَلَهُ كَانَ المِنَّا ۚ لَايَتَعَرَّضُ لَهُ بِقَتُلٍ أَوْظُلُمٍ اَوْغَيُرِ ذَلِكَ وَلِلَّهِ عَلَى النَّاسِ حِجُّ الْبَيْتِ وَاحِبٌ بِكُسُرِ الْحَاءِ وَفَتُحِهَا لُغَتَانِ فِي مَصْدَرِ حَجَّ بِمَعْنَى قَصَدَ وَيُبُدَلُ مِنَ النَّاسِ مَنِ اسْتَطَاعَ **اِلَيْهِ سَبِيُلاَّ م**َ طَرِيُقًا فَسَّرَهُ صَلَّى الله عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بِالَزَّادِ وَالرَّاحِلَة رَوَاهُ الْحَاكِمُ وَغَيْرُهُ **وَمَنُ كَفَرَ** بِاللهِ أَوْبِمَا فَرَضَهُ مِنَ الْحَجِّ فَانَ اللهَ عَنِيٌ عَنِ الْعَلَمِينَ ﴿٤٥﴾ اَلِانُسُ وَالْحِنَّ وَالْمَلَيِّكَةِ وَعَنُ عِبَادَتِهِم قُلُ يَاهُلُ الْكِتْبِ لِمَ تَكُفُرُونَ بِاينِ اللهِ ۚ ٱلْقُرَانِ وَاللهُ شَهِيئَدٌ عَلَى مَاتَعُمَلُونَ ﴿ ١٨ ﴾ فَيُحَازِيُكُمُ عَلَيَهِ قُلُ يَاهُلَ الْكِتَابِ لِمَ تَصُدُّونَ تُصَرِّفُونَ عَنُ سَبِيُلِ اللهِ أَى دِيُنِهِ مَنُ امْنَ بِتَكْدِ يُبِكُمُ النَّبِيُّ وَكَتُمِ نَعْتِهِ تَهُعُونَهَا أَيُ تَطُلُبُوُنَ السَّبِيُلَ عِ**وَجًا** مَصْدَرَّبِمَعْنَى مُعُوجَّةً أَى مَائِلَةً عَنِ الْحَقِّ وَ**ّاَنْتُمُ شُهَدَآءُ ﴿** عَـالِمُونَ بِاَنَّ الدِّيُنَ الْمَرُضِىُّ هُوَ الْقَيِّمُ دِيْنُ اَلِاسَلَامِ كَمَا فِي كِتَابِكُمُ وَمَااللهُ بِغَافِلٍ عَمَّا تَعُمَلُونَ ﴿١٩٩﴾ مِنَ الْكُفُرِ وَالتَّكَذِيْبِ وَإِنَّمَا يُوَجِّرُكُمُ إِلَى وَقُتِكُمُ فَيُحَازِيُكُمُ

تر جمہہ: ······(اور جب یہود نے بیکہنا شروع کیا کہ ہمارا قبلہ تمہارے کعبہ سے پہلے ہے توبیہ آیات نازل ہوئیں ) بلاشبہ پہلا گھر جو بنایا گیا ہے( خدایر سی کا مرکز )انسان کیلئے (روئے زمین پر ہے )وہ بہی ہے، جو مکہ میں ہے( مکہ با کے ساتھ لغت ہے لفظ مکہ میں اور وجبرتیمیدید ہے کہ بیشہر جابر نوگوں کی گردنیں تو ڑویتا ہے تخلیق آ دم علیہ السلام سے پہلے فرشتوں نے اس کو بنایا تھا اس کے بعد پھر مسجد اقصی بنائی گئی۔ان دونوں کی بناؤل کے درمیان جالیس (۴۰) سال مدت کا فاصلہ ہے جیسا کہ حدیث تصحیحین میں موجود ہےاور چدیث میں یہ بھی آتا ہے کہ سب سے پہلے زمین وآسان کی پیدائش کے وقت پانی پر ایک سفید جھا گ نمایاں ہوا۔اس کے پیچے زمین جھتی چلی گئی) بابرکت ہے (لفظ السذی سے بیال ہے یعنی ذی برکة )اورتمام انسانوں کے لئے ہدایت کاسر چشمہ (کیونکہ بیاوگوں کا قبلہ ہے)اس میں روثن نشانیاں ہیں (از انجملہ )مقام ابراہیم " ہے (لینی وہ پقرجس پر بنا کعبہ کے وقت حصرت ابراہیم کھڑے ہوئے اوران کے نشانات قدم اس پر جیت ہو گئے تھے جوطول زمال اور ہاتھوں کے بکثرت کمس کے باوجود آج تک باقی چلے آرہے ہیں اور مجملہ نشانیوں کے نیکیوں کا وہاں کئی گونہ ہوجا تا اور پرندوں کا اس پر ہے اڑ کرنہ گز رسکنا ) اور جوکوئی اس کے حدود میں واخل ہوا وہ امن وحفاظت میں آ گیا (اس کے ساتھ کوئی قبل یاظلم وغیرہ کے تعرض نہیں کرسکتا) اورالٹد کی طرف سے لوگوں کے لئے اللہ کے گھر کا حج (واجب ہے۔لفظ جج تمسورالحاء ومفتوح الحاءد ونو ل لغت ہیں مصدر حج مجمعنی قصد میں اورالناس سے بدل واقع ہور ہاہے۔من استطاع المنع )بشرطیکہ اس تھم تک جنیخے کی استطاعت رکھتے ہوں (سہولت راہ کے لحاظ ہے آنخضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کی تشریح تو شہ اور سواری کے ساتھ فرمائی ہے۔ برواہ الحاکم وغیرہ)اور جو محص اللہ کامنکر ہو (یا حج سے فرائض کامنکر ہو) تو اللہ تعالیٰ کی ذات تمام دنیا ہے بے نیاز ہے ( انسان جن اورفر شنة اوران کی عبادات ہے ) آپ کہدر تبجئے اے اہل کمتاب کیاتم اللّٰد کی آیتوں ( قر آ ن ہے انکار کرتے ہو، حالانکہ جو کچھتم کررہے ہواللہ اس کے شاہر حال ہیں (وہتم کواس پر بدلہ دیں گے ) آپ کہتے اے اہل کتابتم کیوں اللہ تعالیٰ کی راہ (وین ) ے روکتے (پھیرتے) ہواللہ تعالیٰ پرجوایمان لانا چاہے (نی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی تکذیب اور آپ کے اوصاف کا سمان کرکے) چلانا جا ہے ہواس کو (تلاش کرتے ہوراستہ) ٹیڑھا (عسو جا تینی حق ہے برگشتہ) در آنحالیکہ تم حقیقت حال ہے بے خبر نہیں ہو (تم باخبر ہوکہ پہندیدہ دین صرف دین اسلام ہے جیسا کہ خودتمہاری مرہبی کتابیں اس پرشاہد ہیں ) جو پھیم کررہے ہواللہ تعالی اس ہے غافل نہیں ہیں (تمہار ہے کفر تکذیب ہے ایک وفت تک کے لئے تم کومہلت دے رکھی ہے ضرورتم کو بدلہ ملے گا )

شخفیق وتر کیب:.....بے چونکہ بااورمیم متقارب الحرج بین اس نئے ایک دوسرے کے ساتھ تبدیل کرلیاجا تا ہے۔ جیسے را تب اور راتم ، لا زب اور لا زم ۔ جہابرہ اور گردن کشوں کی گردن کشی کرنا۔ جبیبا کہ دا قعہ فیل میں ابر ہداور اس کے شکر کے ساتھ ہوا۔ اکثر علماء کی رائے یہ ہے کہ مکداور بکہ کے استعمال میں بیفرق ہے کداول کا اطلاق مطاف اور مسجد حرام اور ثانی کا بلد پر یا اس کا برعکس ہے۔حضرت آ دم علیہالسلام کی تخلیق سے دو ہزارسال پہلے کعبۃ اللّد کی بناء ہوئی۔ آنخضرت صلی اللّٰہ علیہ وسلم ہے''اول ہیت'' کے متعلق سوال كيا كيا -آپ على في ارشادفر مايالمسسجد المحوام ثم بيت المقدس بهران دونوں كورميان مدت كافرق دريافت کیا۔فقال ادبعون مسنة کیکن حضرت ابراہیم کی بناء کعیہ اور مجداقصیٰ کی بناء سلیمانی کے مابین ایک ہزارسال سے زیادہ فصل ہے۔ مسنها : مفسرعلام نے بیلفظ مقدر کر کے اشارہ کر دیا۔ بینات اورنشانیوں کے متعدد ہونے کی طرف مقام ابراہیم عطف بیان ہے "ایات بینات" کااور چونکه مقام ابراہیم بہت ی نشانیوں پر مشتمل ہےاس لئے باوجودلفظا مفردہونے کے جمع سے بدل واقع ہونے میں کوئی حرج تہیں ہے ابن وہب نے اپنی موطامیں انس سے قل کیا ہے کہ انہوں نے اس پھر میں حضرت ابراہیم کے نشانات قدم دیکھے۔ منها تنضعيف المحسنات يدوسرى خصوصيت بجونمايال بدزمان دمكان مين الله في بعض شرف ركه بين جوعام زمان و مكان مين بيس يائے جاتے۔ چنانچيز مانوں ميں جوخصوصيت اور شرف،رمضان المبارك،عشرة ذى الحجه، عاشوره بحرم، جمعه يے روز كو بالخصوص اس کی ایک خاص ساعت کواورنماز و جهاد کی صفیں جب درست ہونے لگیں۔ان اوقات میں جو وصف اللہ نے رکھا ہےوہ دوسرےاوقات کو . نصیب نہیں -اس طرح مختلف مکانوں میں جو بزرگ ہیت اللہ، ہیت المقدس ،حرم نبوی، عام مساجد کواللہ نے بخشی ہےوہ دوسری عام جنگہوں کو حاصل مہیں ہے۔اس کئے جہاںان اوقات اور مقامات میں نیکی کاوزن بڑھ جاتا ہے وہیں برائیوں میں قباحت بھی زیادہ آجاتی ہے۔ و ان السطيسر لايعلوه لبعض دفعه پرندوں کواس ہے او پرفضا میں اڑتے ديکھا جاتا ہے اوروہ دائميں بائميں کن کاٹ کرنبيں جاتے تو

اس وجدان کی کوئی بیاری ہوتی ہے جس سے وہ حصول شفاء کے لئے پر واز کرنے پر مجبور ہوتے ہیں ۔

و من دخلہ اس کی مفصل تحقیق سورہ بقرہ میں گذر چی ہے۔ یعنی حنفیہ کے نز دیک اگر کوئی شخص کسی جرم کی وجہ سے مباح الدم ہوکر اندر داخل ہوجائے تو حرم اس کو پناہ دے گا۔ ہارا د وُقل اس ہے کوئی تعرض نہیں کیا جائے گا۔ البتہ کھانے پیپنے سے تنگ کر دیا جائے گا اور ا ململ بائیکاٹ کردیا جائے گا۔ تا کہ وہ ازخود باہر <u>نکلنے</u> پرمجبور ہوجائے ،اس وفت ما خوذ کرلیا جائے گا۔ ہاں اُٹرکوئی ایسا جرم کر کے باہر سے آیا جس کی سزاقتل کے علاوہ اور کوئی ہویا اندررہ کرقتل یا ماؤون القتل جرم کا ارتکاب کرلیا ہوتو اس کے لئے بیرقا نونِ امن تہیں ہے۔امام شافعي كنزويك سب صورتون كاليك بي علم بهك "المحوم الايعيذ" وومرى آيت اولهم يسروا انسا جعلنا حرما امنا ويتخطف الناس من حولهم مين بحي المشم كي تنسيات بير\_

اوغيو ذلك بهرحال فل ظهره جرائم سے حرم كوآ من كها كيا ہے يا"امن من المذنوب" اور"امن من المناد" مراد بواور بعض نے کہا ہے کہ جرمین میں اگر کسی کا انتقال ہوجائے تو قیامت میں حق تعالیٰ اس کو مامون اٹھا تیں سے ۔حدیث میں ارشاد ہے کہ جو تحف حرم کی تکالیف پرایک گھنٹہ صبر کر لیے تق تعالیٰ جہنم کواس ہے دوسوسال کی مسافت پر دور کردیں گے۔ بیا ابن مسعود کی روایت ہے کہ آ تخضرت صلی الله علیه وسلم ایک روز ثنیة انمیمون پرتشریف فر ما تنصاوراس وقت تک و ہاں کوئی مقبرہ نہیں تھا۔ آپ بھی نے فر مایا کہ اس جگہ سے اور حرم سے حق تعالی بروز قیامت ستر ہزارا ہے انسان اٹھا ئیں تے جن کے چہرے چودھویں کے جاند کی طرح حیکتے ہوں گے۔ بھران میں سے ہرآ دمی ایسے ہی ستر ہزارآ دمیوں کی شفاعت کر لے گا۔

و لله خبر مقدم ہے اور متعلق ہے محذوف کے جیسا کہ فسرعلائم نے واجب مقدر نکالا ہے۔ علی الناس مجھی اسی کے متعلق ہے۔ من استطاع بيلفظ المناس سي بدل البعض يابدل الاشتمال واقع بور باب-جيها كمفسر علامٌ في ويبدل ساشاره كياب-اس مي صمیر بہرصورت محذوف ہوگی۔ای من استبطاع منہم امام شافعیؓ کے نز دیک،استطاعت کی تفسیر صرف زادراہ کے ساتھ ہے چنانچہ پیدل جج واجب نہیں ہے اگر چہ قدرت ہو لیکن ابو حنیفہ کے نز دیک صحة بدن اور امن راہ بھی مزید شرط ہے اور امام مالک کے نز دیک صرف صحت بدن کافی ہے خود ہے گئا ور راستہ میں معاش بذر بعد کسب حاصل کرتار ہے گا۔

قىل بىدا اهل الكتاب كيلي آيت بين صلال برتونيخ اوردومري آيت بين اصلال برتونيخ \_شهيد بمعنى مطلع چونكه الل كتاب كاكفر ظاہر تھااس کے نفظ شہادت کا استعال اول آیت میں مناسب ہے اور چونکہ اللہ کی راہ ہے رو کنا در پر دہ کید و تمرا و رقی تداہیرے ہوتا رہتا ہے اس کئے اس کے مناسب لفظ غفلت ہوا اور خطاب میں اہل کتاب کی محصیص اس کئے کی کہ ان کا کفر واضح ہے اگر چہوہ خود کومومن بالتوراة والانجيل بحصة بين اورمسلمانون كودين سے روكنايہ ہے كه آل كتاب كہتے تھے كەمجر (صلى الله عليه وسلم) كى كوئى صفت ياان كے باب میں کوئی بشارت ہماری کتابوں میں موجود میں ہےاور نم کاتعلق مابعد تعل سے ہےاور من امن مفعول ہے۔

ر لط : ..... آیت ان اول بیست میں یہود کے دوسرے اعتراض کا جواب ہے اور بیت اللہ کے خصائص وفضائل کا بیان ہے اور آ يتقل يا اهل الكتاب لم تكفرون مين اللكتاب كم مثلالت اورآ يت لم تصدون النع مين ان كما مثلال كابيان هـــ

شان نزول:....سعیدین منصورٌ نے حضرت عکرمہ ہے تخ تانج کی ہے کہ جب آیت و من ببت بے غیر الاسلام نازل ہوئی تو یہود کہنے گلے کہ ہم بھی مسلمان ہیں۔آ مخضر سے سلمی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فر مایا کہ اللہ نے مسلمانوں پر حج فرض کیا ہے؟ انہوں نے کہا كهم پرفرض بيس كيا ہے اور جج كرنے سے انكاركرديا۔ اس پربية يت و من كفو فان الله غنى المن نازل مولى۔

﴾ تشریح ﴾ : ..... يہود كے دوسر سے اعتر اص كا جواب : ..... يهال سے يہود كے دوسر سے شبه كا جواب ديا جار ہا ہے جس کا حاصل ہیہ ہے کہ دنیا میں سب سے پہلی اللہ کی عبادت گاہ حضرت ابراہیم نے تغییر فر مائی تھی وہ بیت المقدس نہیں بلکہ ' خانہ کعبیہ'' ہے۔ قرآن کریم کے متعدد مواقع میں کعبۃ اللہ کے ذکر کے ساتھ بانی کعبہ حضرت ابراہیم خلیل اللہ کا ذکر خیر کیا گیا ہے اور ان کی غیر فانی یا دگار محبت کاحق واقعۃ ہے بھی یہی .... جہاں تک دونوں کی تاریخی قد است اور عظمت کا تعلق ہے وہ ایک ٹا قابل انکار حقیقت ہے۔

بانی کعبہ حضرت ابراہیم التکلیکالی مختضر تاری نے ..... حضرت ابراہیم کا مجملا تاریخی تذکرہ یہ ہے کہ وہ تارخ (آزر) بن نا حور بن ساروغ (سروج) بن رعوبن فالح (تلجم) بن عابر (عبر) بن شالح (سلح) بن إرفحشد (ارفکسد) بن سام بن نوح کے بیٹے ہیں ر قورات می سنر پر ائٹ باب ۱۱) کو یا حضرت ابراہیم نو واسطول سے حضرت نوع کی اولا دمیں ہیں۔ گرمیجے بیہے کہ ایک واسطداور زاکد ہے۔ نیعنی شالح کے باپ قینان اورار فحشد داد ہیں لیعنی قینان کا اضافہ ہے۔

اولا دابراجیم التکییلانی:......حضرت ابراہیم کے آٹھ بیٹے ہوئے۔سب سے بڑے حضرت اساعیل ہاجرہ ہے۔ پھران سے حجوثے اتحقّ سارہ ہے اور قتورہ کنعانہ کے بطن ہے۔زمران، یقان، مدان، مدیان، اسباق،سوخ پیدا ہوئے۔حضرت اساعیل مکمعظمہ میں اور حضرت آتخق ملک شام میں رہے۔ دوسرے بیٹے اطراف وجوانب میں اقامت گزین رہے۔ مدیان کی اولا دمیں حضرت شعیب اور یقان کی اولا دہیں صیااور ووان پیدا ہوئے حضرت اساعیل علیہ السلام کے بارہ صاحبز ادیے ہوئے جن میں سب سے چھوٹے قیدار ہوئے جن کی اولا دمیں آئخضرت صلی اللہ علیہ وسکم ہوئے۔ بیسلسلہ بنی اساعیل کہلا تا ہے۔حضرت اساعیل کے دوسرے بھائی لیعنی حضرت اسحق کے بڑے بیٹے عیص اوران سے چھوٹے حضرت یعقوت ہوئے جن کواسرائیل بھی کہتے ہیں۔اُن کی اولا دبنی اسرائیل کہلائی۔ان کے بارہ بینے ہوئے ان کی بیوی لیاہ کے بطن ہےردین ،سمعون ، لاوی ، یہودا پیدا ہوئے۔ زال بعداسکارا ، زبولون ،متولد ہوئے راحیل کی باندی بلہا ہے وان ،نفتالی پیدا ہوئے۔لیاہ کی باندی زلفاہے جاداوراشیر پیدا ہوئے پھرلیاہ کی چھوٹی مہن راحیل کیطن سے یوسٹ، بنیا مین پیدا ہوئے۔اس طرح حضرت ابراہیم علیہالسلام تمام بنی اساعیل (عرب) اور بنی اسرائیل (اہل کتاب) کے جداعلیٰ اورمتفق علیہ

بزرگ تھے۔اس لئےسب کی نظرا نتخاب آپ پر پڑتی تھی اور کوئی بھی آپ کے وسیع دامن سے الگ ہونے کا تصور نہیں کرسکتا تھا۔

حضرت ابرا ہیم النظین کیا وطن: حضرت ابراہیم علیہ السلام قصبہ اہواز میں پیدا ہوئے جوعراق کا ایک حصہ ہے۔ اور بعض خاص باہل میں پیدائش کہتے ہیں۔ طوفان نوح کے بعد جب حضرت نوح کی اولا دیکھیلی تو حضرت سے تقریباً دو ہزار ووسوسنتالیس ۲۲۴۷سال پہلے شہر باہل کی بنیا وڈ الی گئی تھی۔ بیشہر ملک عراق میں دریائے د جلہ اور فرات کے درمیان دوآ بہ میں واقع ہے یا کنارہ فرات پر ہاور اس کے قریب لب د جلہ پرشہر نمینوا تھا۔ جہاں حضرت یونس کی پیدائش ہوئی۔ دونوں شہر عظیم الشان کلد انیوں اور کسد یوں کے تعمیر کردہ اور آباد کردہ تھے۔ مختلف زبانیس یہاں سے بیدا ہوئیں۔

بخت نصریبان کا اوشاہ رہا ہے۔ کلد انی فد مباصالی کہلاتے تھے۔ بت پرسی، آفاب و ماہتاب اور کواکب پرسی ان کاشعار تھا۔ نمرود جوشاح ضحاک کی لمرف سے عراق کا گورنر یا مستقل حاکم تھا۔ نہایت ظالم اور تندمزاج شخص تھا، حضرت ابراہیم کااس کے ساتھ مقابلہ اور مناظرہ و مباحثہ رہا جس کے نتیجہ ہیں '' نگف آمہ بجنگ آمہ' کے اصول پر حضرت ابراہیم ' کونڈ رِآ تش کرنا چاہائیکن اللہ تعالیٰ نے خلیل کی برکت سے نارکوگل وگزار بنا کرنم و دمردودکونا کام بنادیا۔ تو پھے لوگ حضرت خلیل پر ایمان لے آئے اور آپ کو منجانب اللہ ہجرت کا تھم ہوگیا۔ اس لئے آپ اپنی بی بی سارہ اور بھیتے لوط علیہ السلام کوساتھ لے کرفلسطین آئے اور حران میں تھم رے لیکن قبط پڑنے پر وہاں سے مصر پنچے تو شاہ مصرسارہ کے حسن و جمال پر فریفتہ ہوگیا۔ لیکن حضرت ابراہیم کی امامت دیکھ کرمعتقد ہوگیا اور باعز ازان تمام کورخصت کیا اور بقول بعض علائے محققین اپنی صاحبز ادی ہاجرہ آپ کی خدمت میں پیش کی ، اس طرح ایک شنرادی کے طن سے اللہ نے حضرت اساعیل اور ان کے نظمی خاندان کا سلسلہ قائم فرمایا۔ حضرت ہاجرہ کو باندی اور بنی اساعیل کو باندی کی اولا تر بھونا تھے خبیس ہے۔

لقمیر بیت اللہ کی تمہید : ........فلطین میں دوبارہ واپسی اورا قامت ہوئی اور حضرت ہاجرہ کے کان ہے اساعل علیہ السلام متوامد ہوئے تو سارہ بڑی ہوں کورشک ہوا۔ حضرت ابراہیم کی عمراس وقت ۲ سمال تھی۔ ۹۹ سال کی عمر میں آپ نے بھی اللہ اپنی اور اپنے جوان سال جیٹے اساعیل کی ہمر سواسال کی عمر میں اللہ نے حضرت سارہ کی گود بھی اسلی معراس السلام ہے بھردی۔ جب ان کے دودھ چھٹنے کی خوثی ہوئی تو سارہ نے کئی بات پر ناخوش ہوکر حضرت ابراہیم کو مجد رکنا کہ وہ اساعیل اور ہاجرہ کو وارث نہیں ہونے دیں گے۔ اس لئے آپ علیہ السلام کہیں ان کوجشکل میں چھوڑ آئے۔ حضرت ابراہیم کو پہلے تو یہ بات ناگوار معلوم ہوئی لیکن پھر بھی اللی ان دونوں کو لئے کر اشارات بھیں کے ماتحت ''وادی غیس دی ہوئے ۔ حضرت ابراہیم کو پہلے تو یہ بات ناگوار معلوم ہوئی لیکن پھر بھی اللی ان دونوں کو لئے کر اشارات بھیں کے ماتحت ''وادی غیس دورہ ہی ہوئے ، دل صدمہ ہے چور چور ہوا، مگر کے بائے بیا تو صدد دوجہ آبد بدہ ہوئے ، دل صدمہ ہے چور چور ہوا، مگر اس مقام کی تقذیس کے آٹار مشاہدہ کیا کرتے تھی، حضرت کیلئے باعث کی ہوئی ہے دہی جگرتی جس کا استخاب تخلیق آدم ہے ہم لئے ہی دونا کیس کی سے جانے کا عشاد راس کی قسمت کا سارہ از لی میں چک دی خاتا۔

و نیامیں سب سے بہلا گھر خدا کا: سبب بہتی نے شعب الایمان میں اور از رقی نے وہب بن مدیہ ہے۔ وایت کی ہے کہ حضرت آ دمؓ جب بہشت سے کرہ زمین پر آئے تو تنہائی اور وحشت سے گھبرا کرعرض کیا کہ 'خدیا عبادت کیلئے کوئی جگہ بناوے' چنانچہ حضرت جبرئیل نے اس مقام مقدس کی نشاند ہی کی ، جس پر مقدس ہاتھوں کعبۃ اللّٰد کی بنیادیں پھروں سے تھبرا کمیں اور اس پر ایک قبئہ نورانی نصب کیا گیا۔ جوملاء اعلیٰ کے'' بیت المعمور'' کی محاذات میں تھا۔ حضرت آ دمؓ اور ان کی اولا دکیلئے بہی قبلہ عبادات ومنا جات بنار ہا۔ طوفان

نو خ ہوا توسب ہی چیزیں بہالے گیا۔طوفان کے فروہونے کے بعدد یکھا گیا کہ بیجگہا یک سرخ نیلہ کی حیثیت میں نمایاں رہی اوراس ک عظمت وتقذيس دلول ميں قائم رہی ہيتی که حضرت ابراہيم واساعيل اور ہاجرہ کےتشریف لانے ہے پیخطہ 'لبقذرنور''بن گيا حضرت ابراہيم کی خلت کے ہاتھ بارگاہ خداہ نمری میں اٹھے اور زبان پرالہامی رجز جاری ہوا۔ رہنا انسی اسسکنت من ذریتی ہو او غیر ذی زرع عند بينك المحوم. اور پھرنسى نيك ساعت ميں دونوں كے ياكيزه باتھ جريده عالم پرغير فاني تقش محبت كي شبت كرنے ميں مصروف ہو گئے۔ غرضکه این طرح اس بناءمقدس اور''سرز مین انور' سےان نتیوں رہروان عشق و محبت کی شیچھ یادگاریں قائم ہو کنیں۔جن کوصدائے خلیلی و اذن فی الناس بالحج یا تو **ا**ث رجالا و علٰی کل ضامر یاتین من کل فج عمیق پرلبی*ک کہنے*والی *سعیدروحوں نے دوام بخ*ثار ج ان بی یا گیزہ رسموں کا مجموعہ ہے جواللہ کے ان سیچے عاشقوں کی خاص نقل وحرکت سے وابستہ رہتی ہیں۔ان ابر اھیم کان امة

تاری خانہ کعبہ ..... جے تقریباً جیار ہزارسال پہلے مفترت ابراہیم نے بیت اللہ اور مکه مکرمہ کی بنیاد ڈ الی تھی۔ مکہ مکرمہ کی آبادی پہلےصرف خیموں میں رہتی تھی۔لیکن آنخضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے اجداد میں قصی بن کلاب جب شام ہے آئے تو یہاں مکانات بنتاشروع ہوئے اورشہرکو برابرتر تی ہوتی گئی۔ مکہ مکر مدوادی ابراہیم میں واقع ہے اورسطح سمندر ہے تقریباً ساڑھے تین سوفٹ بلندی میر ہے۔اس کا عرض البلدا ۴ ورجہ شالی اورطول البلد ۱/۱ - ۳۹ درجہ مشرقی ہے۔ساحل سمندر ہے ہے میل مشرق میں واقع ہے اس وفت تقریباً ۱۷ کھی آبادی ہے، بکہ مکہ،ام القرائ، بلدامین اس کے نام ہیں۔ بیشہرمشرق سے مغرب تک تقریباً چار پانچ میل اور عرض میں دومیل پھیلا ہوا ہے۔شالاَ جنو با دو پہاڑی سلسلہ میں بیشہر کھر اہوا ہے جس کوانشیان کہتے ہیں۔اسی لئے اس میں گرمی زیادہ اور سردی کم ہوتی ہے۔ بارش صرف جاڑوں میں ہوتی ہے جس کی سالانہ مقدار جار پانچے اپنج سے زیادہ تہیں ہوتی ۔

خانه کعب کے انقلابات: ......ایک مدت بعد جب حضرات خلیل و ذیح کی بنائی ہوئی عمارت کانقشہ پہاڑی نالہ کی نذرہو گیا تو بنی جرہم قبیلہ نے جوایک خانہ بدوش قافلہ کی صورت میں یہاں تھہر گیا تھا اور حضرت اساعیل کاسسرالی رشتہ اس ہے قائم ہوکر باعث از دیادیسل ہو چکا تھا۔ دوبارہ اس طرز پر پھراس عمارت کو قائم کیا۔ایک زمانہ بعد عمارت پھرشکتہ اورمنہدم ہوئی تو ہوحمیر کے ایک قبیلہ عمالیق نے پھراس کی تعمیر کی ۔اس کے بعد عمارت ٹونی توقصی بن کلاب نے اس کواس شان سے ساتھ بنایا کہاس کی حیصت لکڑیوں ہے یاث دی اوراس پرسیاه غلاف ڈالا گیا۔ بیممارت اورطرز آتخضرت صلی الله علیه وسلم کی جوانی تک قائم رہا۔ا نفا قاایک عورت غلاف کعبہ کے یاس نجورروشن کرنا جا ہتی تھی کہ بروہ میں آ گ لگ ٹنی اورتمام عمارت جل گئی بیز ماندعر ب میں قحط سالی کا تھا قریش نے اس عمارت کو بنا نا جا ہالیکن رو پہیرکی کمی اوربعض سہولتو ل ہے چیش نظر سابقہ عمارت میں یا بچے ترمیمیں کرنی پڑیں ۔

ا: ۔۔۔خطیم کی جانب کئی گز جگہ چھوڑ کر کعبہ کی غربی و بوارا ٹھائی گئی جس کی اوجہ ہے کعبۃ اللہ کا بہت ساحصہ عمارت ہے باہررہ گیا۔ ٣:.....ورواز ہ کی چوکھٹ زمین کے ہموارکرنے کی بجائے سطح زمین ہے دوگز او کچی لگائی گئی تا کہ ہرشخص بغیرا جازت کےاندرداخل نہ ہو سکے۔

س .....خانہ کعبہ کے اندرلکڑی کے ستونوں کی دو مفیل قائم کیس ہرلائن میں تین ستون رکھے چنانچہ فتح مکہ کے موقعہ پرآ نخضر ت صلی الله عليه وسلم نے اندرتشریف لے جا کرنمازاوا کی توان ہی ستونوں کے درمیان پڑھی تھی ۔

س:.....و نیواری<u>ں پہلے ہے دو چ</u>ند بلند کروی کمئیں۔

۵: ....رکن شامی کے قریب کعبہ کی حجیت پر چڑہنے کے لئے ایک زینہ بنایا گیا۔

آ تخضرت صلی الله علیه وسلم کی عمر شریف تمیں ( ۳۰ ) پینیتیس (۳۵ ) سال ہوگی جب تغییر کعبہ کے وقت'' حجر اسود'' کے نصب کرنے کا مسئلہ لا پیچل صورت میں پیش ہوااور ہرشخص کواس شرف کے اپنانے پراس درجہاصرار بڑھا کہ قریب تھا کہ تلواری میان ہے نگل جائمیں۔ فیصلہ ریٹھبرا کہ جو تحض کل صبح ہی سب سے پہلے مسجد حرام میں داخل ہوگا گوئے سبقت وہی لے جائے گا۔لیکن قسام ازل نے بیسعادت سیدالا ولین والآخرین کی قسمت کردی تھی چنانچہ ڈھونڈ نے والی نظریں سب سے پہلے آفتاب نبوت پر پڑیں تو سب کی ہا چھیں کھل کئیں۔ یوں بھی تو آپ محمرامین ' کے گرانبہالقب ہے معزز تھے لیکن آپ کی ہے شل ذبانت اور بےنظیر قوت فیصلہ نے یہ جو ہر دکھلایا کہ اپنی ر داءمبارک میں دست مبارک ہے'' حجراسو'' اٹھا کر رکھااورسب طرف ہے جا در کے کونے مختلف خاندانوں اورقبیلوں کےسر داروں کو کپڑا دیئے تا کہ سب اس سعادت وشرف میں شریک ہوجا تمیں سب نے ہٹسی خوشی مل کر پھرایئے مقام پرنصب کردیا اور آپ ﷺ کی اما نت ،عدالت ،محبت! ورصدا فت كانقش دلول يرجم گيا ـ

خانہ کعبہ میں پھر کی مورتیاں اور بت پہلے سے نصب نہیں تھے۔آنخضرت ﷺ کے عہد سے تقریباً تین سوسال پہلے عمرو بن کحی عر ب کے ایک شخص نے یہ بدعت کی کہ حضرت ابراہیم واساعیل اور دوسرے بزرگوں کی مورتیاں لگادی تھیں ، جن کی پوجالوگ کرتے چلے آرہے تھے۔لیکن فتح کے موقعہ پر آنخضرت ﷺ نے سب کونکال پھینکا اور اللہ کے گھر کوغیروں سے پاک کر کے اصل توحيد كامركز بناديا\_

آ تخضرت والمالين كي بعد خانه كعبه من تبديليان: ..... آخضرت الماليان خاند وفعد هفرت عائشة الى فوامش کا ظہار فرمایا تھا کہتمہاری قوم ابھی نومسلم ہے لیکن اگر میں زندہ رہا تو تعبہ کو بناءابرا مہی پر قائم کروں گااورایک دروازہ کی بجائے دو(۳) درواز ہےرکھوں گااوراو نیجار کھنے کی بجائے درواز ہینچےرکھوں گا۔

ممرآپ ﷺ کی عمر نے وفانہ کی ،اس لئے آپ ﷺ کی میخواہش پوری نہ ہوسکی۔تاہم عبداللہ بن زبیر ؓ نے اپنی خالہ حضرت عائشہؓ سے بیصد بیٹ سی تو کعبہ کو بناء ابرا میمی پر قائم کر کے رسول اللہ ﷺ کے اس ارادہ کی تحیل فرمادی۔ بیستائیس رجب ۲۴ ھے بات ہے۔ کیکن بن امیدکا دورحکومت آیا تو سیجه دنول بعد ہی حجاج بن پوسف عبدالما لک بن مردان کے گورنر نے اس میمیرِ زبیری کوشهبید کرا کراز سرنو بناء قریش پر کعبۃ اللّٰہ کوئقمیر کیا۔ یہ سے کی بات ہے۔اس کے بعد ہنوعباس کے عہد میں ہارون رشید نے پھرارا وہ کیا بناءا براہمی پر بنانے کا کیکن غالبًا امام مالک اور دوسرے علماء نے اس مصلحت ہے روک دیا کہ اس طرح بار بارکی تبدیکیوں ہے کعبۃ اللہ کی عظمت و ہیبت لوگوں کے دلوں سے نکل جائے گی اور وہ ایک ملعبہ بن کررہ جائے گا۔ چنانچہ وقتا فو قتااس عمارت کی مرمت اور ٹوٹ بھوٹ تو ہوتی رہی کیکن ممل انہدام کی ہمت پھرکسی کوئبیں ہوئی جتیٰ کہ جب اس کی عمارت بالکل بوسیدہ اورشکتہ ہوگئی تو ۴۰ واھے میں سلاطین قسطنطنیہ میں سے سلطان مراد بن احمد خان کی مراد اللہ نے پوری کی۔انہوں نے بجز ' ججرِ اسود' والے کونے کے تمام عمارت کواتر واکر ازنو بناء قریشی پر تغییر کرایا۔اندرفرش اور دیواروں میں سنگ مرمرلگوایا ،عمرہ لکڑی کے چھستونوں کی ، دولائنیں بنوائیں ،حیبت برخمل ،حیبت کیری اور او پر ہے کچے ہوئی ہے باہر کی دیواریں سنگ خاراہے چوند کے ساتھ چنی ہوئی ہیں اوپر سے استر کاری تو نہیں ہوئی لیکن نہایت نفیس رکیتی سیاہ غلاف بورے کعبۃ اللہ پر پڑار ہتا ہےاور ہرسال عیدالاصحیٰ کی صبح کو بدل دیا جا تا ہے جو پہلے سلاطین ترک کی طرف ہے، پھرشا ہانِ مصر ک طرف سے اور امسال شاو حجاز کی طرف سے بارگاہ صدیمیں نذر ہوا ہے۔جس پر بہترین سے کارچوب کا کام ،کلمۂ طیب،قر آن کریم کی موقعہ کل کے مناسب آیات ،سلاطین وفت کا نام بخط جلی لکھا ہوتا ہے۔ ہزاروں بجلی کے قتموں کی روشنی میں کعبۃ اللہ ایک ایسی پرُ حلال و جمالی دہمن بنار ہتا ہے کہ نگا ہیں خیرہ ہوجاتی ہیں اور عجیب پُر لطف اورمسرت اورمست الست منظر ہوتا ہے جس کی کیفیت لفظوں میں ادا

تنبیس کی جاسکتی ، میکام بس نگاه و دل کا ہے اور روحانی سرمستیوں کا تو بوچھنا ہی کیا؟

شروع ہی ہے خدانے اس کوظا ہری ، باطنی جسی معنوی خوبیوں اور بر کات سے مالا مال کیا ہے۔ سارے جہان کی ہدایت کا سرچشمہ تشهرا یا ،روئے زمین پر جہال کہیں برکت ومدایت یا ئی جاتی ہےوہ اس ہیتِ منور کانٹس ویر توسمجھنا جا ہے ۔اسلام اور پینجبراسلام کی بعثت میبیں سے ہوئی۔مناسک جج اوا کرنے کے لئے سارے جہان کو دعوت میبیں سے ملی ہے، عالمگیر مذہب اسلام کے پیرووں کومشرق، مغرب،شال اورجنوب میں اس کی طرف منه کر کے نماز پڑھنے کا تھکم ملاءسار ہے پیغمبر اورشمعِ تو حید کے بروانے ہرطرف ہے ہمیشہ اڑاڑ ''کراس کے گردجمع ہوئے ،اس پاک گھر میں جمال خداوندی کی بخل خاص ہے جس کی گئن میں دُ ور دراز مسافتوں ہے مصیبتیں اور تکلیفیں حجمیل کریروانہ وارلوگوں کےغول <u>پہنچتے</u> ہیں۔

حرمین شریفین کی حالیہ جیرت انگیز توسیع شاو حجاز کی فیاضیوں کی جیتی جاگتی تصویر ہے،خانہ کعبہاوراس ہے متعلق جو چند خاص اوراہم چیزیں ہیںان کا جمالی تعارف ضروری ہے۔

مسجدِ حرام: ...... بیانک نہایت عالی شان مستطیل مربع عمارت ہے جس کے وسط میں خانہ کعبہ وقع ہے جس کے ایک طرف حطیم ہے، دوسری طرف زمزم، مقام ابراہیم منبر ہے اور چارول طرف مطاف ہے، مطاف کے چاروں طرف ایک وسیع صحن ہے اس کے بعد جارجگہ آ گئے پیچھے کسی جگہ تین اورنسی جگہ جار بڑے بڑے دالان موجود ہیں اور ہر دو دالانوں کے درمیان ستونوں کی صف موجود ہے،اور چاروں جانب مضبوط ستونوں پرمضبوط ڈاٹ لگائی ہے۔آنخضرت ﷺ کے زمانہ میں مسجد حرام کی حذصرف موجورہ نصف مطاف تک بھی،احاطہ کی دیواربھی نہھی بلکہ جاروں طرف مکانات تنے۔ 2اھ میں حضرت عمرؓ نے ان مکانات کوخرید کومسجد میں شامل کردیا۔ یہ پہلا اضافہ تھا نیز قدِ آ دم سے بیجی ایک جارد بواری بنوادی جس پر چراغ روشن کر کے رکھ دیئے جاتے۔ پھرحضرت عثانؓ نے بھی اپنے دورخلافت میں توسیع کی۔949 ھ میں مسجد حرام کامشر قی دالان گرنے کے قریب ہو گیااس وقت سلطان سلیم ٹر کی نے توجہ کی ، لکڑی کے بجائے پھروں کواستعال کیا حجےت قبہ نما ڈاٹوں کی لگائی۔ ۳۸۰ ھیں ریقمیر تمل ہوئی اوراب تک قائم ہے حالیہ توسیع کی وجہ ے اس میں ترمیم ہورہی ہے اس عمارت کا طول مشرق ہے مغرب تک • ۲۱ گز اور عرص •۴۴ گز تھا۔

سمعیبة الله:......فانه کعبه تقریباً مسجد حرام کے درمیان میں واقع ہے اس کی شکل ایک بڑے کمرہ کی سی ہے۔ عمارت او کچی اور تقریباً مربع ہے جس کی بلندی ۱۵میٹر ہے، کعبہ کے جارر کن ہیں۔(۱) رکن عراقی شالی جانب (۲) رکن شامی شال مغربی جانب (۳) رکن یمانی جنوب مشرقی جانب (۳) رکن حجراسودمشرقی جانب کعبه بزے مضبوط پقروں سے بنا ہوا ہے،اس کی حیبت سنگ مرمر کی سلوں سے بنائی گئی ہے، بیت اللہ کے اندر رکن عراقی کے گوشہ میں خانہ کعبہ کی حجبت پر جانے کے لئے ایک زینہ لگا ہوا ہے۔ بلاضرورت اس پرچڑ صناادھرادھرتا کنا جھا نکنا خلا فیادب ہے۔

حجر اسود:.....تقریبا ڈیژھ دونٹ جاندی کے مدور حلقہ میں گہرا عنا بی سیاہی مائل ایک چکنا پھر بیضوی شکل کا جس کو قیق تصور کرنا جا ہے خانہ کعبہ کے شرقی جنوبی کونہ میں باہر کی طرف گز بھر کی بلندی پرنصب ہے۔ ہندوستانیوں کاسجدہ غالباً بچھاس کی محاذ ات میں پڑتا ہے کسی وجہ ہے اس کے نکڑے ہوگئے ہیں ان کواحتیاط کے ساتھ کیجائی جوڑا گیا ہے ایک دس ایج کے بیضوی لاکھ کے پیالہ میں پھراس لا کھے بیالہ برجا ندی کا حلقہ فریم کیا ہوا ہے۔

صريت شريف شرارشاد ب: أن الحجر الاسود نزل من الجنة اشد بياضا من اللبن فسودته خطايا بني ادم ياكب

باعظمت اور بابر كت يتقرب جس كوآ تخضرت عظيرا ورب شارانبياً اورصلحاء نه اپنم باتھوں اور ہونٹوں ہے مس كيا ہے۔اس لئے استلام کرناباعثِ قربت خداوندی ہے۔اس نیت ہے اگر ممکن ہوتو اس کو بوسہ وینا جاہئے درنہ ہاتھ کا اشارہ کرکے ہاتھ کو چوم لینا بھی کانی ہوگا۔ اس پھرکونا فع یاضار نہیں سمجھنا چاہئے جسیا کہ حضرت عمر کاارشاد ہے۔

باب کعبہ: ...... بیت اللہ کے مشرقی کونہ ہے متصل ایک درواز ہ ہے خانہ کعبہ کے اندر داخل ہونے کا یہی ایک راستہ ہے جومسجد حرام کے سخن سے قد آ وم سے زیادہ بلند ہے درواز ہ کی جو کری ہے وہی خانہ کعبہ کے اندر فرش کی کری ہے بغیر سپڑھی کے اس درواز ہ کے ذر بعداندر داخل ہونا مشکل ہے اس لئے اندر جانے کے لئے ناجائز ذرا کعنہیں اختیار کرنے جا ہئیں ججراساعیل یعن حطیم میں جا کریہ

ملتزم: ..... باب کعبہ سے لے کرمشر تی کو نہ میں گئے ہوئے حجرا سود تک ڈھائی تین گز کے اس حصہ کوملتزم کہتے ہیں یعنی لیٹنے کی جگه اوگ اس سے لیٹ کردعا کیں ماکھتے ہیں ۔ ابن عباس کی روایت ہے سسمعت دسول الله صلی الله علیه وسلم یقول مادعي احد بشئ في هذا الملتزم الاستجيب له.

خطیم:...... ہلالی شکل کی ایک نصف قد آ دم دیوار جو کعبہ کی شالی دیوار کے سامنے ڈیڑھ گز کے فاصلے پر رکن عراقی ہے رکن شامی تک نصف دائرہ کی شکل میں بنی ہوئی ہے۔اس کی فصیل پر منقش پھر جڑ ہے ہوئے ہیں اس کے اوپر والے حصبہ پر ایک عبارت کندہ ہے جس پر قرآن کریم کی بعض آیات بھی ہیں اور ساتھ ہی تغییر کرنے والے کی تاریخ بھی ہے۔ حطیم سے اندر نمازنفل مسجد حرام کے دوسرے عام حصول سے افضل ہے۔ طواف کرنے والے کو کعبہ کی طرف اس کو بھی اپنے بائیس کر کے طواف میں لے لیٹا جا ہے اسے بچا کرطواف نہیں کرنا چاہئے ای کے اندرخانہ کعبہ کی حیبت کا پر نالہ کھلتا ہے جس کومیز اب رحمت کہتے ہیں جوسونے کا بنا ہوا ہے۔

حجرا ساعیل :......عباورحطیم کے درمیان تین گز زمین اورفرش کو حجرا ساعیل کہتے ہیں اس میں ہے تقریباً تین میٹر دیوار کعبہ ہے متصل فرش دراصل خانہ کعبہ کے اندر کا ایک حصہ ہے۔ جورو پیدی کمی کی وجہ سے قریش کی تغمیر سے رہ گیا تھا۔اس پرخوبصورت پھر کا فرش ہے اس پر نماز پڑھنا کو یا خانہ کعبہ کے اندر ہی نماز پڑھنا ہے،طواف کے وفت اس پر نکلنے سے طواف نہیں ہوتا کیونکہ یہ کعبہ کا اندرونی حصہہے۔

مقام ابراجیتم: ..... باب کعبہ کی محاذات میں منبراور زمزم کے درمیان قدیم باب السلام سے متصل چار تھمبوں پر ایک چھوٹا سا گنبدے۔جس میں اردگر دبتیل کا مربع نمامقصورہ بنا ہوا ہے اوراس کے اندروہ پھرنصب ہے جومقام ابرا ہیم کہلاتا ہے۔ پھر جاندی ہے منڈ ھا ہوا ہے جس کی بلندی تین بالشت ہے، چوڑ ائی دو بالشت ہے۔ دونوں قدم اور انگلیوں کے نشا تات اس پر واضح ہیں۔ فتح مکہ ہے پہلے میہ پھر دیوار کعبہ کے قریب اس گڑھے میں رکھا تھا جس کو امجن سکتے ہیں شاید اس مصلحت سے کہ طواف کعبہ میں میہ پھر بھی شامل ہے اور شارنه کر کیا جائے ، فتح کے بعد وہاں بٹا کرموجودہ جگہ پر منتقل کردیا گیا اس کے پاس نماز پڑھنامتخب ہے۔

مطاف : ..... یا یک بینوی صحن ہے جو کعبہ اور حطیم کے اردگر دبنا ہوا ہے۔جس پرسنگ مرمر بچھا ہوا ہے اس میں سے بیت اللہ کے قریب کا نصف صحن حضور ﷺ اور حضرت ابو بمرصدین کے زمانہ میں مسجد حرام تفالیکن اب پورے حن میں طواف کیا جا تا ہے۔

المجن :......منتحن مطاف میں ہاب کعبہ کے قریب واپنی اور شالی جا نب ایک مربع شکل کا گڑ جا ہے اس کا بھیا! وَ ایک دومیٹر ہوگا اس میں تین آ دمی کھڑے ہو کرنماز پڑھ سکتے ہیں نماز جب فرض ہوئی تو حضرت جبرئیل نے آ مخضرت ﷺ کے ساتھ امی جگہ امامت فر مائی تھی ۔کہاجا تا ہے کہ حضرت اساعمیل نے بناء کعبہ کے وقت اس جگہ گارا تیار کیا تھا۔

ز مزم : ..... خانہ کعبہ کی مشرقی جانب واقع ہے۔حضرت ہاجرہ حضرت اساعمیل کے لئے پانی کی تلاش میں صفاء ومروہ پر دوڑ كرتھك كئيس تو آ دازنيبي پراس جگه پاني كي نشائد بي ہوئي اوران كے ليئے پاني برآ مدكيا گيا۔امتدادِز ماندے بيانوال مني وغيره سےات كياتھا سین آپ ﷺ کے داداعبدالمطلب نے تھلوایا ، تب سے ہی جاری ہوگیا۔ خضرت جابرگی روایت میں ہے ماء زمنو ملما شوب له یا ابن عباس کی روایت ہے حیو ماء علمی وجد الارض زمزم طبی اور کیمیائی تحقیقات نے ٹابت کردیا ہے کہ ذمزم کے پانی میں تمام معدنی مفید اشیاء پائی جاتی ہیں جس کی ہجہ سے جگر ، معدہ ، آئتوں ، گرد ہے سب کے لئے مفید ہے کم بیٹا بھی مفید ہے اور زیادہ بیٹا معزمیں ہے۔

باب بنی شبیبها ورمنبر: ......مقام ابرامیم کےسامنے نصف دائرہ کی شکل میں بیمراب بنی ہوئی ہے۔اس کا بینام آنخضرت وائز کے زمانہ ۔۔۔ ہےاوریہی اس دفت تک باب السلام تھااوریہی مسجد حرام کی حد تھی ۔ بنی شیبہاور بنی عبد شمس پہلے یہبیں رہتے تھےاور طواف قدوم کے لئے حجاج و بہلادا خلدای دروازہ سے ہوتا ہے گویا یہ تعبۃ التُدكوسلام كرنا تھا۔السلھم انست السسلام و منك السلام اى کے قریب سلطان سلیم خان عثانی کا ہنوا یا ہوا ہو ہے سنگ مرمر کا چمک دارمنبر ۹۲۲ ھے سے رکھا ہے اس کی تیرہ سیر صیاب ہیں اس کے او پر جار سنگ مرمر کے ستون ہیں اوران پرککڑی کالمبا گنبد ہے جو جا ندی کی تختیوں ہے منڈ ھا ہوا ہے اوراس برسونے کی پاکش ہے حن مطاف سے منبر کی بلندی بارہ میٹر ہے۔

مسعیٰ : .....سعی کرنے کی جگد کوسعیٰ کہتے ہیں بیصفاومروہ دو پہاڑیوں کے درمیان ایک راستہ ہے۔ بیت اللہ کے مشرقی جانب، سلے بیمبودحرام سے باہرتھااب اس کے ساتھ شامل کردیا گیا ہے یہ پہاڑیاں بھی اب موجودنہیں ہیں کٹ کٹا کرختم ہوگئی ہیںصرف ان کی جگہیں متعین ہیں اور وہاں چندسٹر صیاب بنی ہوئی ہیں ان دونوں میں فاصلہ ڈیڑھ فرلا تک کا ہے۔صفا بہاڑی جبل ابوقبیس کے دامن میں تھی وہیں سے سعی شروع ہوتی ہےا ب مسعیٰ دومنزلہ بن گیا ہے اوراو پر جانے کے لئے زینے بنے ہوئے ہیں۔مسعیٰ کے درمیان کا تھوڑ اسافا صلہ سزنشانوں سے متناز کر دیا گیا ہے ان کو''میلین اخصرین'' کہتے ہیں جہاں سعی کرنے والے کوؤرا تیز چلنا پڑتا ہے۔

منلی ، مز دلفه ،عرفات:.....مکه کرمه کے مشرق جانب جوسڑک ،معلاۃ کو جاتی ہے وہی سڑک عرفات تک تک سے اس پرمنیٰ اور مز دلفہ واقع ہیں ۔منیٰ مکہ مرمہ ہے دوڈ ھائی میل کے فاصلہ پر ہے یہاں تین جمرات ہیں ُن کو حجاج قیام منیٰ کے دوران کنگریاں مارتے ہیں یہاں جب حضرِت ابراہیم الله کے تھم سے اپنے محبوب بیٹے اساعیل کو قربانی کے لئے لے جارے تصوتو شیطان نے وسوسداندازی کی تھی انہوں نے تمنکریاں ماریں تھیں ان کو جمرات ملا ثہ کہتے ہیں ان میں سے بڑا جمرۃ العقبہ ،اس کے بعد جمرۃ الوسطی اور تیسرا جمرۃ الا ولی کہلاتا ہے۔منی حج کے تین دنوں میں بہت آبا در ہتا ہے۔شعائر حج بیبیں سے شروع ہوتے ہیں اور بیبیں حتم ہوجاتے ہیں۔ ۸ ذی الحجه کو حجاج آ جائے ہیں، پانچ نمازیں پڑھتے ہیں بھرواپسی ہیں دوسویں، گیار ہویں، بار ہویں ادر بعض تیر ہویں تاریخ یہاں گزار تے ہیں۔رمی جمرات اور قربانی کرتے ہیں منی میں سب سے اہم جگہ مجد خیف جو چوکوراور کھلے بھن کی ایک کشاد ومسجد ہے۔ درمیان میں ایک

قبہ بناہوا ہے جہال حضور ﷺ نے نماز بڑھی تھی ۔منی کے معنی خون بہانے کے ہیں وجہ تسمید ظاہر ہے۔مزولفہ منیٰ اورعر فات کے درمیان ا یک واوی ہے جس کومشعرحرام کہتے ہیں۔ یہاں بھی ایک مسجد ہے جہاں حجاج عرفات سے دالیسی میں نمازمغرب وعشاء پڑھتے ہیں ۔منی میں جمرات کو مار نے کے لئے کنگریاں حجاج یہیں ہے چن لیتے ہیں اور صبح ہی یہاں ہے منیٰ کے لئے روا تکی ہو حیاتی ہے اس میں وادی محسریابطن محسر ایک گھاتی ہے وہاں سے تیزی ہے گز رجانا جا ہے قیام کی اجازت تہیں ہے۔

اس سے آ گے عرفات کاعظیم میدان ہے چونکہ مکہ مکرمہ ہے تقریباً ساڑھے پندرہ میل ہے جس میں نہ کوئی آبادی ہے اور نہ کوئی عمارت یا درخت به میدان تمین اطراف سے پہاڑیوں میں گھرا ہوا ہے درمیان میں شالی جانب جبل الرحمة ہے،جس پر ججة الوداع میں آنخضرت ﷺ نے اونمنی پرعظیم تاریخی خطبہارشا دفر مایا تھا۔نویں و ی الحجہ کو بیلق و دق میدان احیا تک ایک عظیم الثان شہر کی صور ت میں تبدیل ہوجا تا ہے۔ وجہتسمیہ کئ ہیں ۔منجملہ ان کے کہا جا تا ہے کہ حضرت آ دم وحواعلیہم السلام کی اول ملا قات جنت کے بعدیہاں ہوئی تھی۔ یبال کی حاضری حج کاسب سے بڑار کن ہے۔ یبان کی عظیم مسجد ،مسجد نمرہ کہلاتی ہے یبال بعض شرائط کے ساتھ ظہر وعصر جمع کر کے پڑھی جاتی ہیں۔خانہ کعبہ کی اس تفصیلی تاریخی کا ذکر تقاضا ہے کہ بیت المقدس یعنی مسجد اقصیٰ پر روشنی ڈالی جائے کیکن اس کا ذکر سورۂ بنی اسرائیل میں انشاءاللہ آئے گا۔اس کے بعد تعبیۃ اللہ اور مسجد حرام کا نقشہ اس سارے بیان کی وضاحت کر دےگا۔

خدا کا و نیامیں سب سے بہلا گھر: ..... غرضکہ دنیامیں عبادت کے لئے سب سے بہلا اللہ کا گھر'' خانہ کعبہ' ہے۔ بقول حالی وہ دنیا میں گھر سب سے پہلا خدا کا تعلیل ایک معمار تھا جس بناء کا

ازل سے مشیت نے تھا جس کو تاکا کہ اس گھر سے البے گا چشمہ بدیٰ کا

بیت المقدس بھی اگر چہ قبلۂ انبیاً رہا ہے کیکن قدامت اورعظمت میں وہ اس سے بعد کا ہے۔ حدیث تعجیمین میں اس کی تصریح موجود ہے۔اس کئے افضل خانہ کعبہ ہی ہے اورشرائع سابقہ میں بھی بابر کت اور قابل زیارت رہا ہے۔ آیت میں خانہ کعبہ کی پانچ نشانیوں کا ذکر کیا گیا ہے چارتشریعی اور صرف ایک تکوینی کوتشریعی آیات کے وسط میں لایا گیا ہے۔جس سے تشریعی نشانیوں کی عظمت مقصود ہے کہ اول وآخر محمح نظر بھی تشریعیات ہونی جاہئیں۔مقام ابراہیم کانشانی ہونا تومحسوس ہے اور خانہ کعبہ کی طرف اس کامنسوب ہونااس لئے ہے کہ بیفضیلت خانہ کعبہ سے تعلق ہی کی وجہ ہے اس میں پیدا ہوئی ہے۔ باقی احکام تشریعیہ کا نشان نضیلت ہونا باوجودان کے غیرمحسوس ہونے کے دلائل صیحے کی وجہ سے ثابت ہے۔خلاصہ ریہ ہے کہا یسے عمدہ احکام جن کا ثبوت اور علق دلائل سے ہے وہ خانہ کعبہ ہے متعلق ہیں۔ بیت المقدس ہے ان کاتعلق نہیں ہے اس لئے خاند کعبہ بیت المقدس سے افضل ہے اورمسلمان اپنے دعوائے افضلیت میں حق بجانب ہیں۔

استطاعت کی تشریح:.....اوراستطاعت میں سواری اورتوشہ کی شرط روایت کی وجہ ہے ہے۔جس کوخودمفسر پیش کررہے ہیں کیکن حنفیہؒ کے نز دیک صحتِ بدن ،سلامتی ، بینائی عقل ،اسلام وحریت کی شرا نط دوسرے دلائل سے ثابت ہیں۔جس طرح مقام ابراہیم کا اثر قلوب پرمحسوں طور پرتکویناً ہوتا ہے اس طرح باقی تشریعی نشانیوں کا تکوین اثر بھی قلوب پراییا ہوتا ہے کہ زمانۂ قدیم اور جا ہمیت ہے اس کے بیآ ٹارنمایاں ہیں مثلاً حرم میں امن وامان قائم رکھیں، بلکہ اس کی وجہ سے خاص مہیتوں کی حرمت، اس کے گر دطواف کرنا، ذور دراز ہے صعوبتیں اور تکلیف سفراٹھا کرسر کے بل ذوق وشوق ہے آناوغیرہ وغیرہ۔

وَنَـزَلَ لَـمَّـا مَرَّ بَعُضُ الْيَهُوُدِ عَلَى الْاَوْسِ وَالْخَزَرَجِ فَغَاظَةً تَأَلُّفُهُمُ فَذَكَرَهُمُ بِمَاكَانَ بَيْنَهُمُ فِي الْجَاهِلِيَّةِ مِنَ الْفِتَىن فَتَشَاجَرُوا وَكَادُوا يَقُتَتِلُونَ يَلَأَيُّهَا الَّـلِينَ الْمَنُوآ إِنْ تُطِيُعُوا فَرِيُقًا مِّنَ الَّذِيْنَ أُوتُوا الْكِتلْب يَرُدُّوْ كُمُ بَعُدَ إِيْمَانِكُمُ كُفِرِيْنَ ﴿ ١٠٠ وَكَيْفَ تَكُفُرُونَ اِسْتِفُهَامُ تَعْجِيْبِ وَتَوْبِيْخ وَٱنْتُمُ تُتُلَّى عَلَيْكُمْ عُ ايلتُ اللهِ وَفِيكُمُ رَسُولُهُ \* وَمَنُ يَعْتَصِمُ يَتَمَسَّكَ بِاللهِ فَقَدُ هُدِى اللهِ صِرَاطِ مُسْتَقِيم ﴿ أَ ﴾ يَاللهُ فَقَدُ هُدِى اللهِ وَفِيكُمُ رَسُولُهُ \* وَمَنُ يَعْتَصِمُ يَتَمَسَّكَ بِاللهِ فَقَدُ هُدِى اللهِ صِرَاطٍ مُسْتَقِيم ﴿ أَ ﴾ يَايُهَا الَّذِيُنَ امَنُوا اتَّقُوا اللهَ حَقَّ تُقلِّتِهِ بِـاَنُ يُّطَاعَ فَلَايُعَضَى وَيُشُكِّرُ فَلَايُكُفَرُ وَيُذُكِّرُ فَلَايُنُسْنَى فَقَالُوا يَا رَسُولَ الله وَمَنَ يَسَقُويُ عَلَى هَذَا فَنُسِخَ بِقَولِهِ فَاتَّقُوا الله مَااسُتَطَعُتُمْ وَلَاتَسَمُوتَنَّ إِلَّا وَأَنَتُمُ مُّسُلِمُونَ ﴿٢٠١﴾ مُوَ خِدُوْنَ وَاعْتَصِمُوْا تَمَسَّكُوا بِحَبُلِ اللهِ آى دِينِهِ جَمِيْعًا وَّلاَتَفَرَّقُوا اللهِ اللهِ وَاذْكُرُوا نِعُمَتَ اللهُ إِنْعَامَةً عَلَيْكُمُ يَا مَعْشَرَ الْآوُسِ وَالْحَزُرَجِ إِذْ كُنْتُمْ قَبُلَ الْإِسُلَامِ اَعْدَاءً فَالَّفَ جَمَعَ بَيْنَ قُلُوبِكُمْ بِالِاسُلَامِ فَأَصُبَحْتُمُ فَصِرُتُمُ بِيغُمَتِهَ إِخُوَانًا ۚ فِي الدِّيُنِ وَالْوَلَايَةِ وَكُنْتُمُ عَلَى شَفَا طَرُفِ حُفُرَةٍ مِّنَ النَّارِ لَيْسَ يَيْنَكُمْ وَيَيُنَ الْوُقُوعِ فِيُهَا إِلَّا اَنْ تَمُوتُوا كُفَّارًا فَٱنْقُذَكُمْ مِّنُهَا لَا بِالْإِيْمَانِ كَذَٰلِكَ كَمَا يَيَّنَ لَكُمُ مَاذُكِرَ يُبَيِّنُ اللهُ لَكُمُ اللهِ لَعَلَّكُمُ تَهُتَدُونَ ﴿ ١٠٠﴾ وَلَتَكُنُ مِّنْكُمُ أُمَّةٌ يَدُعُونَ اِلَى الْخَيْرِ ٱلإسَلامِ وَيَـأُمُرُونَ بِالْمَعُرُوفِ وَيَنُهَونَ عَنِ الْمُنكَرِ ﴿ وَأُولَيُّكَ الدَّاعُونَ الْامِرُونَ النَّاهُونَ هُمُ الْمُفْلِحُونَ ﴿ ١٠٠﴾ ٱلْفَائِزُوْنَ وَمِنُ لِلتَّبُعِيُضِ لِأَنَّ مَاذُكِرَ فَرُضْ كِفَايَةٌ لَايَلُزَمُ كُلَّ الْاُمَّةِ وَلَايَلِيْقُ بِكُلِّ اَحْدٍ كَالُحَاهِلِ وَقِيْلَ زَائِدَةٌ أَىُ لِنَكُونُوا أُمَّةً وَلَاتَكُونُوا كَالَّذِيْنَ تَفَرَّقُوا عَنُ دِيُنِهِمَ وَاخْتَلَفُوا فِيُهِ مِنُ بَعُدِ مَا جَآءَ هُمُ الْبَيِّنَاتُ وَهُمُ الْيَهُودُ وَالنَّصَارَى وَأُولَيْكَ لَهُمْ عَذَابٌ عَظِيُمٌ لْ﴿٥٠﴾ يَوُمُ تَبْيَضٌ وَجُوهٌ وَّتُسُودٌ وُجُوهٌ \* أَى يَوُمَ الْقِينَمَةِ فَاَمَّا الَّذِيْنَ اسُوَدَّتُ وُجُوهُهُمُ الْكَفِرُونَ فَيُلْقَوْنَ فِي النَّارِ وَيُقَالُ لَهُمُ تَوَبِيَحًا أَكَفَرُتُمُ بَعُدَ إِيْمَانِكُمُ يَوُمَ آخُذِ الْمِيُثَاقِ فَـذُوقُوا الْعَذَابَ بِمَاكُنُتُمُ تَكُفُرُونَ ﴿١٠٠﴾ وَأَمَّا الَّذِينَ ابْيَضَّتُ وُجُوهُهُمُ وَهُـمُ الْمُؤْمِنُونَ فَفِي رَحْمَةِ اللهِ أَىٰ جَنَّتِهِ هُـمُ فِيُهَا خَلِلُونَ﴿٤٠٠﴾ تِلَكَ أَىٰ هذِهِ الْآينتُ ايتُ اللهِ نَتُلُوُهَا عَلَيْكَ يَا مُحَمَّدُ بِالْحَقِ ۖ وَمَا اللهُ يُوِيْدُ ظُلُمًا لِّلُعَلَمِيْنَ (١٠٨) بِأَنْ يَأْخُذَهُمْ بِغَيْرِ جُرُمٍ ي وَلِلَّهِ مَافِى السَّمُواتِ وَمَافِى الْآرُضِ \* مِلْكَا وَخَلْقًا وَعَبِيدًا وَإِلَى اللهِ تَرُجَعُ نَصِيرُ الْآمُورُ (٥٠٠)

تر جمیہ: ..... ( کسی یہودی کا جب خاندانِ اوس وخزرج کے لوگوں پرگزرہوااوران کی باجمی محبت نے اس کوغیظ وغضب میں جتلا کر دیا جس کی وجہ ہےاس نے اوس وخزرج کے زمانۂ جاہلیت کے بعض فتنوں کا ذکر چھیٹر دیا تو بیلوگ بھیک اٹھےاورفریب تھا کہ ملواریں سونت لی جا 'میں تو پیرآ یات نازل ہو کمیں )مسلمانو!اگرتم اہل کتاب میں ہے کسی گروہ کی باتوں پر کاربند ہو گئے تو نتیجہاس کا یہ نکلے گا کہ وہ حمہیں راہ حق سے پھیردیں سے اورا بمان کے بعد کفر میں مبتلا کردیں مے اور ریا ہے وسکتا ہے کہتم کفر کی راہ اختیار کرد ( استفہام تعجب اور

تو نتخ کے لئے ہے) جبکہ تمہارا حال میہ ہے کہ اللہ کی آیتیں تمہیں سنائی جا رہی ہیں اور اس کا رسول تم میں موجود ہے اور جو کوئی مضبوطی ( توت ) کے ساتھ اللہ کا ہور ہاتو بلاشبہ اس پرسیدھی راہ کھل گئی۔ایمان والو!اللہ ہے ڈرو،ابیاڈ رہا جو واقعی ڈرنا ہے (اس طرح کہ اللہ کی اطاعت کی جائے نافر مانی نہ کی جائے۔اس کاشکر کیا جائے کفران نہ کیا جائے ،اس کا ذکر کیا جائے اس کوفر اموش نہ کیا جائے۔صحابہ ّنے عرض کیا کہ حضور اکون ان باتوں کی طافت رکھتا ہے؟ چنانچہ اس پر ف انسقو الله مااستطعتم ہے بیچکم منسوخ ہوگیا)اور دنیا ہے نہ جاؤ تحمراس حالت میں کہاسلام پرٹابت قدم (پرستارتو حید)رہواوراللہ (کے دین) کی رس مضبوط پکڑلو( تھام لو)سب ل جل کراورجدا جدا نه ہوجاؤ (اسلام لانے کے بعد )اور یا در کھوالٹدنے جونعت (انعام) حمہیں عطافر مائے ہیں (اےاوس وخزرج کے گروہ) تمہارا حال یہ تھا کہ آپس میں ایک دوسرے کے دشمن ہورہے تھے (اسلام سے پہلے )لیکن اس نے ملادیا (جمع کردیا) تمہارے دلوں کو (اسلام کے ذ ربعہ ) پس بن گئے (ہو گئے )اس کے فضل وکرم ہے آپس میں بھائی بھائی ( دین ودوسی کے لحاظ سے )تمہارا حال توبیقا کہ آگ ہے مجری ہوئی خندق کے کنارے ( ڈھاٹگ ) پر کھڑے ہوئے تھے (تم میں اور خندق میں پچھ دوری اور دیری نہیں تھی بجزموت کے )لیکن الله نے مہمیں اس حالت سے نکال لیا (ایمان کی بدولت) اس طرح (جیسا کہمہارے لئے ابھی واضح کردیا) واضح فرمادیا کرتے ہیں ا پنی نشانیاں اوراحکام تا کہتم راہ پالواور ویکھوضروری ہے کہتم میں ایک جماعت ایسی ہو جو بھلائی کی باتوں (اسلام) کی طرف دعوت دینے والی ہو۔وہ نیکی کا تھم دے اور برائی سے رو کے اور ایسے ہی لوگ (جو داعی ، آ مر، نا ہی ہوں ) کا میابی حاصل کرنے والے ہوتے ہیں (با مرا داور لفظ منکم میں من تبعیضیہ ہے کیونکہ مذکورہ احکام فرض کفاریہ ہیں تمام است پر لازم نہیں ہیں اور نہ ہرآ دمی مثلاً جامل کے کئے سز اوار ہیں اور بعض کے نز دیک میں زائدہ ہے۔ یعنی جا ہے کہتم سبال کریدکا م کرو )اوران لوگوں کی بی جال نہ چلنا جولوگ الگ ا لگ ہو گئے (اینے دین ہے )اورا ختلاف کرلیا ( دین میں )باوجود یکہروثن رکیلیں ان کےسامنے آنچکی تھیں ( یہودونصاری مراد ہیں ) اوریبی لوگ ہیں جن کے لئے دروناک عذاب ہے۔اس دن کتنے ہی چبرے چبک اٹھیں مے ادر کتنے ہی چبرے کا لے پڑ جا کمیں گے ا (لیعنی قیامت کے روز ) سوجن لوگول کے چہرے کا لے پڑ جائیں گے (اوروہ کا فر ہوں گے نارجہنم میں ان کوجھونک دیا جائے گا اور ان ے دانٹ کرکہا جائے گا) کیاتم نے ایمان (عہد میثاق) کے بعد پھرا نکار حق کی راہ اختیار کر لی تھی تو عذاب کا مزہ چکھ لوا پنی مشرانہ حال کی یا داش میں اور جن لوگوں کے چبرے چیک رہے ہول سے (اور وہ مؤمن ہوں سے ) سووہ اللہ کی رحمت (جنت) کے سامید میں ہول کے۔ ہمیشہ رحمت اللی میں رہنے والے بیر (آیات مذکورہ)اللہ کی آیتیں ہیں جوہم آپ کو (اے محمر) فی الحقیقت سنارہے ہیں اور بیٹیس ہوسکتا کہاںتٰد تعالیٰ تمام دنیا پڑھلم کرنا جا ہیں (اس طرح کہ بلا جرم اپنی مخلوق کو پکڑلیس )اور آسان دزمین میں جو پچھ ہےسب اللہ ہی کا ہے (سباس مے مملوک مجلوق، بندے ہیں) اور بالآخرسب باتیں اللہ ہی کی طرف لوٹے (رجوع ہونے) والی ہیں۔

شخفین وتر کیب:....بعض البهود شاس بن تیس بهودی نے جنگ بغاث زمات جاملیت کے واقعات سنادیے اورخزرج کی ہجو سے متعلق ایک قصیدہ سنا دیا جس سے لوگوں میں دشمنی کی آ محس بھڑک اٹھی۔

یا ایھا المذین امنوا کہلی دوآ بات میں اللہ تعالیٰ نے بواسط حضور ﷺ کے ال کتاب کوخطاب فرمایا اور یہاں اہل ایمان کی تکریم و تشریف کی خاطرخودخطاب با واسطفر مایا۔لفظ رد کے بعدب عد ایسانکم بظاہر ضرورت نبیس تھی کیونکہ ارتدادایمان کے بعدہی ہوسکتا ہے۔اس طرح دونوں مفعول کے درمیان اس کولا تا شناعت کغر بڑھانے کے لئے ہے۔اور لفظ کیف مجی اظہار تعجب کے لئے ہے تلاوت کی استاد آ تخضرت ﷺ کی طرف نہیں کی تمی ہے کیونکہ مقصود تلاوت کا غرض اصلی کے لئے کافی ہوتا ہے۔ تالی کوئی بھی ہو نیز حلاوت اوررسول الله وينظي موجود كى دونول كابالاستقلال بيان كرنامقصود ہے۔

فقد هدى بيابيابى م جيكها جائے اذا جنت فلانا فقد افلحت يعنى اس صورت ميں برايت كاحصول اس درجي يقنى ہك

سمویا حاصل ہو چکی ہے جس کی خبر دی جار ہی ہے تو دراصل جزا منتیقن کرتا ہے

یا ایھا اللذین خطاب میں تکرارتشریعا ہاورتکرارمیں اہل کتاب کے خطاب کے تکرار کا مقابلہ بھی ہے۔

حق تفته ضمیراگراللہ کی طرف راجع کی جائے تو مرادا کمل تقوی ہے جوانبیا اورخواص مقربین کا تقوی ہوتا ہے۔ جس کی تفصیل مفسر علام کررہے ہیں یہی بات صحابہ کے باعث اشکال بن کہ اللہ کے حق کے موافق تقوی کون کرسکتا ہے لیکن تفتہ کی ضمیر کا مرجع اگرخود تقوی کی کوقر اردیا جائے تو معنی میں ہوں گے کہ تقوی کا جوحق ہے اس کوادا کرواوراس کی تفسیر ف اتسقو اللہ مسلمت طعمت میں کردی گئی ہے۔ حضرات صحابہ کے استفسار پر تو جمہور و محققین کی رائے پراس آیت کو منسوخ مانے کی ضرورت نہیں رہتی ،الہت مقاتل کی رائے وہی ہے جو مفسر جلال نے پیش کی ہے کہ اس مورت میں بجزاس آیت کے وئی آیت منسوخ نہیں ہے۔

ولا تسمسونس مراددوام على الاسلام بابقول كبيرا قامت على الاسلام بي يونكه موت امرضرورى بياس لحاظ سے كويا بيكها كيا به داموا على الاسلام بعجل الله حديث بين فربايا كيا بيا المقوان حبل الله المتين لا تنقضى عجائبه و لا يعلق عن كثرة السود من قال به صندق و من عمل به دشد و من اعتصم به هدى الى صراط مستقيم لفظ حبل بين استعاره كيا كيا به جس طرح رى كا پكرنا كرنے سے سلامتى كا باعث بوتا ہے اى طرح قرآن كا تمسك باعث نجات بياورلفظ اعتصام بين ترشيح مجازى بي عالم آلوي كيت بين كه مؤمنين كى حالت كواس رى مركز ني سے تشبيدى كى ہے جواویر سے لكى موكى بو۔

یدعون مفعول محذوف ہے ای یدعون المناس وینھون منکرکو کہتے ہیں جوعقل وشرع کے خلاف ہو یا معروف کے معنی ایسی چیزیں جوقر آن وسنت کے موافق اور منکر جوان کے خلاف ہو یا معروف طاعت کواور منکر معاصی کو کہتے ہیں۔ دعوت الی الخیر عام اور مجمل عنوان ہے اور امر بالمعروف اور نمی کو امام نے بلیغ احکام عنوان ہے اور امر بالمعروف اور نمی کو امام نے بلیغ احکام پر مامور کیا ہے اس پرتو فرض علی العنا ہیاں کے معارض نہیں پر مامور کیا ہے اس پرتو فرض علی العنین ہے ورن فرض علی الکفایہ ہے مین کو تنبیہ مانے کی صورت میں وجوب علی الکفایہ اس کے معارض نہیں ہوگا کیونکہ عموم خطابات وجوب علی الکفایہ ہے۔ نیز اس موک کیونکہ عموم خطابات وجوب علی العین کا نقاضانہ میں کرتے چنا نچہ جماد کا خطاب عام ہے حالانکہ خود جہا دوا جب علی الکفایہ ہے۔ نیز اس کے مخاطب تمام مؤمنین ہیں جن میں اوس وخز رہے بھی اولاً داخل ہیں۔

المفلحون لیمنی کامل الفلاح۔اس لئے ان کےعلاوہ دوسروں سے فلاح کی بالکلینٹی لازم نہیں آئی البتہ دوسروں پران کی فوقیت ٹابت ہوئی خیبر الناس من ینفع الناس حدیث نبوی ہے۔

منها صمیرلفظ حضرہ کی طرف راجع ہے۔ کویاشفا سے انقاذ ۔ انقاذ من الحضرہ ہے اس لئے سنت اور احسان کی اضافت انقاذ من الحضرہ البغ اور اوقع ہوگئی۔ الامة جماعت جس کا قصد کیا جائے ،اس کا اطلاق انبیاً کی اتباع پر بھی کیا جاتا ہے کیونکہ سب ایک ہی مقصد پر جمع ہوتے ہیں اور مقتدا کے معنی ہیں بھی آتا ہے جیسے کہ ان ابسر اھیسہ کان امدۃ اور دین وملۃ پر بھی اطلاق آتا ہے جیسے انسا و جدنا اباء نا علی امدۃ اور زمانہ پر بھی اطلاق آتا ہے جیسے واڈ کو بعد امدۃ

و لا تفرقوا لین اصول میں تفریق نیکر وفروع کی تفریق مراد میں ہے کہ وہ تو ایک لحاظ ہے باعث رحمت ہے ارشاد ہے اختلاف امتی دحمة و اسعة اور من اجتهدا فاصابه فله اجوان و من اخطا فله اجو واحد بشرطیک نصوص واجهاع کے خالف اختلاف شہویہ و متعدل ہے ادکو مقدر کی وجہ سے یاستنقر لہم عذاب کے عامل کی وجہ سے پہلی صورت میں مفعول باور دوسری صورت میں مفعول باور دوسری صورت میں مفعول نے ہوگا۔ یوم اخد المیثاق بیاس شبرکا جواب ہے کہ اکفو تم بعد ایسانکم کہنا کس طرح سمج ہور آ نحالیکہ ان کا ایمان میں مفعول نے کہا تھا۔ کا ایمان بہلے سے محقق نہیں تھا۔ بلکہ کا فرالاصل بیں حاصل جواب سے کہ ایمان سے مراد عہدالت ہے جوسب نے کیا تھا۔ دسمہ الله کی تفییر جنت کے ساتھ مفسر علام نے اس لئے کی ہے کہ دخول جنت کی اصل علت اللہ کی تفییر جنت کے ساتھ مفسر علام نے اس لئے کی ہے کہ دخول جنت کی اصل علت اللہ کی قبیر جنت کے ساتھ مفسر علام نے اس لئے کی ہے کہ دخول جنت کی اصل علت اللہ کی دھت ہے جو طاعت و ممل نہیں دھت میں مفتول ہونے کہ ایمان سے مواد عدت کی اسل علت اللہ کی تفییر جنت کے ساتھ مفسر علام نے اس لئے کی ہے کہ دخول جنت کی اصل علت اللہ کی تفیر جنت کے ساتھ مفسر علام نے اس لئے کی ہے کہ دخول جنت کی اصل علت اللہ کی تفیر جنت کے ساتھ مفسر علام نے اس لئے کی ہے کہ دخول جنت کی اصل علت اللہ کی خول عدت کی اسل علت اللہ کی تفیر جنت کے ساتھ مفسر علام نے اس کے کہ دخول جنت کی اصل علت اللہ کی تفیر جنت کے ساتھ مفسول علیہ کی اس کے کہ دخول جنت کی اصل علت اللہ کی تفیر جنت کے ساتھ میں مفتول ہونے کی اس کی مواد کے کہ دخول جنت کی اسل علیہ کی دو کھوں جنت کے ساتھ کی اس کی مورث کے جو طاعت و مورث کی مورث کی دو کھوں کی دو کھوں کے دو کھوں کی دو کھوں کے دو کھوں کی دو کھوں کی دو کھوں کی دو کھوں کے دو کھوں کے دو کھوں کی دو کھوں کی دو کھوں کی دو کھوں کے دو کھوں کی دو کھوں کے دو کھوں کے دو کھوں کے دو کھوں کی دو کھوں کی دو کھوں کے دو

بيكوياحال بول كرمحل مرادليا كياب-وامها الذين ابيضت ترتيب كانقاضا توبيتها كدامها الذين اسودت كاذكرموخر بوناج بيضت ترتيب كانقاضا توبيتها كدامها البذين اسودت كاذكرموخر بوناج بيضت اس کا مقدم کیکن اس نکته کی رعابیت کی گئی ہے کہ مؤمنین کے ذکر ہے کلام کی ابتداءاورانتہاء ہو۔اول میں ان کی شان اورآ خرمیں ان کا تُوابِ \_تلک مبتداءایت الله خبرنتلوها حال ہے و ما الله یوید جب ارادهٔ ظلم کافی ہے تو ظلم کافی بدرجه اولی ہوگی لله مفسرعلام نے اس کی تفسیر میں لام ملک کی طرف اشارہ کردیا ہے اور اللہ کے ساتھ اختصاص فلاہر ہے کہ اس کے سواکوئی خالق نہیں ہے۔

ر بط : ..... آیت بسا ایهها الذین میں مسلمانوں کوفہمائش ہے کہ وہ مخالفین کی کاروائیوں ہے تتاطاور چو کئے رہا کریں جبیبا کہ اس کا خاص واقعہ میں ذراسی غفلت سے شیطان نے فائدہ اٹھانے کی کوشش کرلی تھی ۔ یسا ایسا السذیس امنو التقو اللہ میں بھی اس قبمائش کی تا کید ہے اور بیا کہ خودمضبوطی سے ہدایت پر قائم رہواور آیت و لنسک میں دوسروں کو بھی ہدایت پر قائم کرنے کی کوشش کا حکم ہے جبیبا کہاس سے پہلی آیات میں خود گمراہ ہونے اور دوسروں کو گمراہی پر چلانے کی ممانعت کی گئی تھی۔

شاكِ نزول: ..... ايك اند ھے شاس بن قيس كى جنگ بغاث كا قصه چھيڑ دينے كا دا قعدا درگڑے مُر دے اكھاڑنے كاجونتيجہ ہوا اس کا تذکرہ جال مفسر کر چکے ہیں۔

﴿ تشريح ﴾ : ....عرب جابليت اور اسلام كالقشه : .....عرب كي بانتها برائيون كااندازه صرف اس ايك بات ے کیا جاسکتا ہے کہ آپس میں جنگ وجدال قبل وغارت، ماروھاڑ ان کا ایک معمولی تھیل اور ہنرتھا جس ہےان کی قوت وسالمیت یارہ یارہ ہورہی تھی۔اوس وخزرج کے درمیان مشہور جنگ بعاث کابازارا یک سوبیس سال اس طرح گرم رہا کہ ہرمرنے والا ایسے جانشینوں کواس آ گ کےروشن رکھنے کی وصیت کر کے جاتا تھا۔جس کوان کے بڑوں نے لڑائی کی صورت میں سلکایا تھا۔لیکن بیاسلام ہی کی برکت تھی کہ ایک دوسرے کے خون کے پیاسے دشمنوں کواس نے باہم شیروشکر کردیا۔اور دست وگریبان ہونے والوں کو مکلے ملادیا۔ بلکہ وہ عظیم الشان مواً خات اور بھائی چارگی قائم کردی جس کی نظیر دنیا کی تاریخ میں نہیں ملتی صدیوں کےعداوت اور مشنی کی آ گ کو بجھا کرخا کستر بنا دیا۔ کمیکن اےمسلمانو! بیرکیاا ندحیر ہے کہ اندھے نے را کھ کے ڈھیر میں سے ایک ذراس چنگاری کو ہوا دینی شروع کی تو پھر ہے آگ تبھیکنے کے قریب ہوگئی ،نز دیک تھا کہ زبائی سرو جنگ ،سیف وسنان کی گرم جنگ میں تبدیلی ہوجاتی ۔رسول انٹد ﷺ کی موجودگی میں جبکہ الله کا کلام بھی اتر رہا ہے۔ آخر بیشیطان کو بار کیسے مل رہا ہے لیکن خیر مقدم ستائش ہے کہ پیٹیبراندایک للکار سے پھر شیطانی جال کے سب علقے ایک ایک کرے ٹوٹ گئے۔

اسلام کی برکات:.....ابل کماب کی محرومیوں کا تذکرہ کرنے کے بعد پیروانِ اسلام کو بتلا ناہے کہ یہود و نعماری کی ممراہیان تبہارے لئے درس عبرت ہیں اگرتم نے ان کی تمریابانہ خواہشوں کی پیروی کی تو بنیجہ یہ نکلے گا کہ راہ ہدایت یا کر پھر تمراہی میں جتلا ہوجاؤ سے۔ایمان کی برکتوں کے حصول کے لئے یہی کافی جمیں ہے کہ بس ایمان کا اقر ارکرلو۔ بلکہ اصل چیز ایمان کا جماؤ ہے،اس لئے ضروری ے کہ(۱) جماعت کے تفرقہ سے بچو،اللہ کی ری مضبوط کرلو، چوچھوٹ تو سکتی ہے لیکن ٹوٹ نہیں سکتی ،اللہ کی سب سے بڑی تعمت تم پر میہ ہے کہ تمہاری دختنی دور کرکے بھائی بھائی بنادیا۔(۲) دوسروں کے **طور طمریق سے اپنے** دل ود ماغ کی حفاظت کرو۔

(m) تم میں ہمیشدایک جماعت ہونی جاہئے جوتقوی ،اتحاد وانقاق ،قومی زندگی ، اسلامی مواطات باقی رکھنے کے لئے دعوت و ارشاد کا کام کرے جس کا وظیفہ ہیہ ہے کہا ہے تول وحمل ہے دنیا کو تر آن وسنت کی طرف بلائے ،لوگوں کو جب ایجھے کا موں میں سست اور برے کا موں میں جاق و چو بند دیکھےتو مقدور بھراصلاح کی کوشش کرے ،اور ظاہر ہے کہ بیاکام حدود ہے واقفیت اور قرآن وسنت کی معرفت کے بغیر کس طرح انجام پاسکتا ہے اس لئے مخصوص شرائط کے ساتھ اس کے لئے ایک جماعت وقف ڈنی جاہئے۔

(۳) یہود ونصاریٰ کی طرح نہ بنو۔ان کی سب ہے بڑی گمراہی میٹھی کہاللہ کے صاف احکام پینچنے کے بعد بعض اوہام واہواء کی پیروی کر کے وہ اصول دین میں متفرق اور فروع احکام میں مختلف ہو گئے ہیں جس نے ان کی قومیت اور شیراز ہ بندی کو تباہ کردیا اوراس طرح وہ عذاب الٰہی کے نیچے آگئے۔

لطا کف: ......اہل کفر کی پیروی دوطرح ہوتی ہے۔(۱) اعتقادی پیروی کہ اس سے کفر واعتقاد پیدا ہوجا تا ہے اور (۲) عملی پیروی کہ اس سے کفر علی ہو گئے۔غرضکہ ہرطرح کے کفر اور اس کی پیروی کہ اس سے کفر عملی پیدا ہوجا تا ہے۔ جیسے یہاں ان کے کہنے ہیں آ کر مسلمان مشتعل ہو گئے۔غرضکہ ہرطرح کے کفر اور اس کی پیروی سے بچنا ضروری ہا ادر بجاز آ کفر عملی پرقر آ ن وحدیث بیل کفر کا اطلاق شائع ذائع ہو فید کھ دسو له کا خطاب آگر صرف صحابہ گو ہے تب تو رسول اللہ پھنے کی موجود گی ظاہر ہے اور بتقاضا ہے مقام صفحہ دن عام لیا جائے تو آ ٹاروشوا ہد نبوت تھا اور اب بھی ہواور آ ب پھنے کی ہونے میں آپ پھنے کا وصف نبوت تھا اور اب بھی ہواور تا تا قیامت تا ہوگئی کہ نبوت تھا اور اب بھی ہواور تا تا قیامت تا جوت ہوا تا تا فیام ہواور تا ہوائی ہوسکتا تا قیامت تا ہوگئی کے بادی ہونے ہیں آپ پھنے کی نبوت رہے گی۔ حق تقنہ کا یہ مطلب نہیں کہ اللہ کی عظمت کا جوتن ہے اتناؤر و کیونکہ بیتن کسی سے اور انہیں ہوسکتا بیک مقام نسب ہوسکتا ہوئی درجہ پرجس کا حامل صرف کفر و شرک سے بچنا جس کہ دنیا ہوئی درجہ پرجس کا حامل صرف کفر و شرک سے بچنا جس کہ نا بلکہ اس کا اعلی درجہ حاصل کر وجس میں معاص سے بچنا بھی داخل ہے۔

**ا حکام و آراب بنیغ:.....تبلیغ کے احکام ، آراب وشرا لطاکی تفصیلات تو احکام القرآن ابو بکررازی میں اورتفسیرات احمدی اور** عالمگیری ، تا تارخانید ،خلاصدوغیر ه میں ملے گی تا ہم بیرمسائل سته (۲) ضرور پیش نظرر بنے جا آئیں ۔

مختل کر کے رکھ دے یا ایک منکر کے ساتھ ایسا طریقۂ کاراور روش اختیار کرے کہ اس سے اور بھی زیادہ منکرات بڑھ جائیں یا نرمی کی جگہ گری اورگری کی بجائے نرمی اختیار کر بیٹھے۔اس طرح مقصداصلاح ودعوت ہی فوت ہوجائے گا، چنانچیمستحبات میں مطلقاً نرمی کرنی چاہے اور واجبات میں اوا اُنری سے کام نہ چلے تو گرمی برتن جاہئے۔ (۲) جس شخص کو مذکورہ تفصیل کے ساتھ قدرت نہ ہواس برمستحبات تومستحبات واجبات كيبلغ بهى واجب نهيس ربتى البتة الرجمت اورعز بمت رغمل كرلة وافسط السجهاد كلمة حق عند سلطان جائر کے باعث باعثِ تُواب ہوگا۔

کیکن اگر علم سے بہرہ اور چیز کی شرعی معلومات سے بے خبر ہوتو ''ضلوا فاصلوا'' کامصداق ہوگا۔خود بھی گنہگاراورووسرے سننے والوں کو بھی گنہگار کریگا'' خضۃ را خفتہ کے کند بیدار''اور' ہر کہ خود کم است کرار ہبری کند''آ زمودہ بزرگوں کامقولہ ہےاس کےعلاو تصیح نیت لیمن تھن تھن لوجہاللّٰداس کاارادہ ہونا مامور دین پرشفقت اور خیراندیش کا جذبہ ہونا ناصح کاحلیم و بُر د باراورصبور ہونا ، فتنہ وفساد کے بربا ہونے کا اندیشہ نہ ہونا ، واعظ کامجلس وعظ ہی میں لوگوں ہے سوال نہ کر لینا ، اور ذاتی اغراض بیش نہ کردینا وغیرہ وغیرہ ضروری آ داہیے بلیغ قابل کیا ظہوں۔

مسئلها شحاد والنفاق: ...... بذات خود نه تواتحاد والفاق في نفسه محمودا ورمطلوب بهوتا بها ورنه تفريق واختلاف في حدِ ذاته مذموم اور بُراہے بلکہان کے بیچھے مقاصد کود بکھنا پڑے گااگر مقصد محمود ہے تو ذرا کع بھی مستحسن شار ہوں گے خواہ اختلاف ہی کیوں نہ ہوں ،اور مقصداً گرندموم ہے تو پھروسائل چاہے اتفاق واتحاد ہی کیوں نہ ہوں یقینا بُر ہے ہوں گے چنانچے اصول دین میں اگر اختلاف ہوگا یا فروع دین ہی میں براہ نفسا نیت اختلاف ہوتو یقینا بدترین گناہ ہوگا۔اہل باطل واہواءاورمبتدعین کااختلاف اہل سنت والجماعت سے اسی سم کار ہاہے جوقا بل نفرت وملامت ہے۔آیت''من بعد ماجاء تھم البینٹ ''میں اس طرف توجہ دلائی جارہی ہے۔ کیونکہ ظاہر ہے کہ اصول تو تمام واضح ہوتے ہیں لیکن بعض فروع بھی اس طرح واضح نہیں ہوتے ہیں کہ اگر نفیسا نبیت کو دخل نہ ہوتو اختلاف کی تنجائش تہیں رہتی ۔ہاں جن بعض فروع میں کوئی نص نہیں ہوتی یا ہوتی ہے مگر بظاہر معارض اور وجہ تطبیق سیحھ کھلی ہوئی نہیں ہوتی پس ایسے فروع غیر ظاہرہ میں اختلاف ہوجانا بعید تبیں ہے اور نہ تحلِ ملامت اور قابل فدمت ہے کہ اس کو آیت کے ذیل میں داخل کیا جائے بلکہ امت کے حق میں ایسےاختلاف کو باعث سہولت ورحمت کہا گیا ہے جیسا کہ اہل حق کے درمیان مسائل اجتہادیہ میں ہواہے کہ وہ اختلاف مخالفت کی حد تک مہیں پہنچتا جوعلامت ہوتی ہےنفسا نیت اورانا نیت کی۔

.... اکفوتم کے پیش نظرال ذین تفوقوا کے مصداق میں مفسرمختلف ہیں بہتر ریہ ہے کہ کفر سے مرادعام معنی لئے جا کیں خواہ ان کا تو حیدورسالت ہویا اعتقاد و بدعت ہو ۔ کیونکہ وضوح دلائل کے بعد ہی بیتمام یا تیں ہوا کرتی ہیں ۔ابتمام کفار وامل کتاب آیت کا مصداق ہوجا ئیں گے اورمعنی یہ ہوجا ئیں گے کہا ہے صحابہٌ یا عام مسلمانو! تم ان مخالفین کی طرح مت ہوجا ؤپس اس صورت میں مشبہ اورمشبہ بہمیں اگر چہ بیفرق رہے گا کہ مشبہ میں معصیت عملی اورمشبہ بہمیں معصیت اعتقادی ہوگی اور پھراس کی وجہ سے وجہ شبہ میں بھی فرق اوراً تناہی تفاوت مشبہ اورمشبہ ہے وعیدوں میں رہے گالیکن صحتِ تشبیہ کے لئے طرفین کی مما ثلث من کل الوجہ ضروری ہیں ہوتی اس کئے کوئی حرج تہیں۔

و مسا الله یسوید المنع میں ظلم کے حقیقی معنی مراز نبیس ہیں کیونکہ اللہ تعالیٰ مالک مطلق ہیں وہ اپنی مخلوق کے ساتھ جو پچھ بھی کریں اس کوظلم ہرگز نہیں کہا جاسکتا، پس جب کوئی ان کا هیقة ظلم نہیں تو اس کی ٹنی کی بنی کوئی نر درت نہیں ہے۔البتہ یہاں ظلم سے متبادر معنی مراد ہیں جن کوعقلا یا شرعاً بندوں کے مز دیکے ظلم کہا جاتا ہے وہ بھی اللہ کی جناب میں نہیں پائے جاتے۔

حق تقته بيآيت طريقت كى مطلوبيت برصاف دلالت كررى بيكيونكه طريقت كاحاصل بهى حق تقوى كى اوائيكى ب-و لتكن منكم امة اس معلوم مواكه مشائخ طريقت ميں جواال أرشاد موتے ہيں وہ غيراال ارشاد سے انضل اور بہتر ہوتے ہيں۔ كُنتُمْ يَا أُمَّةَ مُحَمَّدٍ فِي عِلْمِ اللَّهِ تَعَالَى خَيُو أُمَّةٍ أُخُرِجَتُ أُظَهِرتَ لِلنَّاسِ تَأْمُرُونَ بِالْمَعُرُوفِ وَتَسْنُهَوُنَ عَنِ الْمُنْكُرِ وَتُؤْمِنُونَ بِاللهِ ۚ وَلَوُ امَنَ اَهُلُ الْكِتَابِ بِاللَّهِ لَكَانَ الْإِيْمَانُ خَيْرًا لَّهُمُ ۚ مِنْهُمُ الْمُؤْمِنُونَ كَعَبُدِاللَّهِ بُنِ سَلَامٌ وَاصَحَابِهُ وَاكْتَرُهُمُ الْفَسِقُونَ ﴿ ١٠﴾ ٱلْكَافِرُونَ لَنُ يَّضُرُّو كُمُ آي الْيَهُوْدُ يَا مَعُشَر الْمُسُلِمِيُنَ بِشَيِّ اِلَّا آ**ذَى ۚ** بِاللِّسَان مِنُ سَبِّ وَوَعِيُدٍ وَاِنْ يُّقَاتِلُو كُمُ يُوَلُّو كُمُ الْآ**دُبَارُ ۚ** مُنُهَزمِيْنَ قُمَّ لَايُنُصَرُونَ ﴿ ١١ عَلَيْكُمْ بَلُ لَكُمُ النَّصُرُ عَلَيْهِمُ صُرِبَتُ عَلَيْهِمُ الذِّلَّةُ أَيْنَمَا ثُقِفُو ۗ احَيُثُمَا وُجِدُوا فَلَاعِزَّ لَهُمُ وَلَا اعْتِصَامَ اللَّا كَائِينُن بِسَحَبُـلِ مِّنَ اللَّهِ وَحَبُلِ مِّنَ النَّاسِ ٱلْـمُـؤْمِـنِيُنَ وَهُوَ عَهُدُهُمُ اِلَيْهِمُ بِالْإِيْمَانَ عَلَى أَدَاءِ الْمِرْيَةِ أَيُ لَاعِصُمَةَ لَهُمْ غَيْرُ ذَلِكَ وَبَآءُ وُ رَجَعُوا بِغَضَب مِنَ اللهِ وَضُرِبَتُ عَلَيْهِمُ الْمَسُكَنَةُ ۚ ذَٰلِكَ بِاَنَّهُمْ اَىٰ بِسَبِّ أَنَّهُمُ كَانُوا يَكُفُرُونَ بِاينِ اللَّهِ وَيَقْتُلُونَ الْانْبِيَآءَ بِغَيْرِ حَقٍ ۗ **ذَٰلِكَ** تَاكِيُدٌ بِمَا عَصَوُا أَمُرَ اللهِ وَكَانُوا يَعْتَدُونَ﴿٣﴾ يَتَحَاوَزُونَ الْحَلَالَ اِلَى الْحَرَامِ لَيُسُوا أَيُ أَهْلُ الْكِتْبِ سَوَاءً مُسُتَوِيْنَ مِنَ اَهُـلِ الْكِتْبِ أُمَّةٌ قَالِيْمَةٌ مُسْتَـقِيْـمَةٌ ثَـابِتَةٌ عَلَى الْحَقِ كَعَبُدِاللَّهِ بُنِ سَلَامٌ ۖ وَاصْحَابِهُ يَّتُلُونَ اينتِ اللهِ النَّاءُ الَّيْلِ أَى فِي سَاعَاتِهِ وَ**هُمْ يَسُجُدُونَ﴿ ١١٣**﴾ يُصَلُّونَ حَالٌ يُؤُمِنُونَ بِاللهِ وَالْيَـوُمِ الْآخِرِ وَيَأْمُرُونَ بِالْمَعْرُوفِ وَيَنْهَوْنَ عَنِ الْمُنْكَرِ وَيُسَارِعُونَ فِي الْحَيْرَتِ \* وَأُولَئِكَ الْمَوْصُوفُونَ بِمَا ذُكِرَ مِنَ الصَّلِحِينَ ﴿ ١١٠ وَمِنْهُمُ مَّنُ لَيُسُوّا كَذَٰلِكَ وَلَيُسُوّا مِنَّ الصَّلِحِينَ وَمَايَفَعَلُوا بِالتَّاءِ آيَّتُهَا الْاَمَّةُ وَبِالْيَاءِ أَيِ الْاُمَّةُ الْقَائِمَةُ مِنُ خَيْرٍ فَلَنْ يُكْفَرُونُ ۚ بِالُوخِهِيْنِ أَيْ تُعُدِمُوا ثَوَابَهُ بَلُ تُجَازُونَ عَلَيْهِ وَاللَّهُ عَلِيْمٌ ۚ بِالْمُتَّقِيْنَ ﴿ ١٥﴾ إِنَّ الَّذِيْنَ كَفَرُوا لَنُ تُغْنِيَ تُدُفَعُ عَنْهُمُ آمُوالُهُمْ وَكَلَّ أَوُكِادُهُمْ مِنَ الله إَى عَذَابِهِ شَيُمناً وَ حَصَّهُ مَا بِالِذِّكِرُ لِآنَ الْإِنْسَانَ يَلْفَعُ عَنُ نُفُسِهِ تَارَةً بِفِذَاءِ الْمَالِ وَتَارَةً بِالْاسْتِعَانَةِ بِالْاَوُلَادِ أُولَيْكَ آصُحٰبُ النَّارِّهُمُ فِيُهَا خَلِدُونَ ﴿١٦) .

ترجمہ:.....(اےمحرک امت!اللہ کے علم میں) بہترین امت ہوجوظہور میں آئی (نمایاں ہوئی) ہے لوگوں کی اصلاح کے لئے تم نیکی کا تھم دینے والے، برائی ہے رو کئے والے اور اللہ پر ایمان رکھنے والے ہواور اگر اہل کتاب ایمان لے آتے (اللہ پر) تو (ایمان) ان کے لئے بہترین بات ہوتی۔ان میں ایسے لوگ بھی ہیں جوایمان رکھنے والے ہیں (جیسے عبداللہ بن سائم اوران کے رفقاء) کمین بری تعدادان ہی لوگوں کی ہے جواطاعت کے دائرہ سے باہر ( کافر ) ہو چکے ہیں وہ تمہارا کیجھنبیں بگاڑ سکتے (یہ یہودا ہے سلمانو! ) الآبيه كه تھوڑى بہت بچھاذیت پہنچادیں ( زبانی گالی یا دھمکی دے كر ) اوراگروہ تم سے لڑیں گے تو یا در کھو كہ انہیں لڑائی ہیں پینے د کھانی

پڑے گی ( شکست کھانی ہوگی ) بھربھی فتح مند نہ ہوں گے (تمہارے مقابلہ میں بلکہ تنہیں ان کے مقابلہ میں کا میاب کیا جائے گا ) ان لوگول پر ذلت کی ماریزی جہال کہیں بھی میدیائے گئے (جس جگہ بھی ہیں ان کوعزت اور جماؤ نصیب نہیں ہے ) ہاں پید کہاں نند کے عہد سے پناہ ( پانے والے ہوگئے ہوں ) یا انسانوں کے عہد ہے بناہ ل گئی ہو ( بعنی مسلمانوں کی طرف ہے اس عہد کی وجہ ہے جوایمان کے سلسلہ میں ادایئے جزیبہ پرانہوں نے کیا ہو۔حاصل یہ کہ بجزاس عہد کےاورکوئی صورت ان کے بچاؤ کی نبیس ہے )اورغضب الہی ان پر چھا گیا ہے (مستحق ہو گئے ) مختاجی میں گرفتار ہو گئے اور بیاس لئے (بعنی اس سب ہے) ہوا کہ اللّٰہ کی آینوں ہے انکار کرتے تھے اور نبیول کے قبل ناحق کے مرتکب تھے بید( ماقبل کی تاکید کے لئے ذلک ہے ) ایس لئے ہوا کہ ( اللہ کے تقم کی ) نا قر مانی کرنے لگے تھے اور حد سے گزرگئے تھے( کہ حلال ہے حرام کی طرف تجاوز کرنے لگے تھے ) یہ بات نہیں ہے کہ (تم اہل کتاب) برابر ہیں (مسواء مجمعنی مستو ہے )ان اہل کتاب میں ایک گروہ ایسے لوگوں کا بھی ہے جو قائم ہیں (حق پرمتنقیم اور ۴ بت قدم ہیں۔ جیسے عبداللہ بن سلام اوران کے رفقاء) وہ اللہ کی آیتوں کی تلاوت راتوں میں (رات کی گھڑیوں میں )اٹھ کر کرنے ہیں اور اس کے حضور میں سربسجو در ہے ہیں ( نماز میں مشغول رہتے ہیں بیرحال ہے ) وہ اللہ پر ادر آخرت کے دن پر ایمان رکھتے جیں نیکی کاشکم کرتے ہیں ، برائی ہے روکتے ہیں ، بھلائی کے کاموں میں پھر تیلےرہتے ہیں اور بیلوگ (جن کا تذکر ہ ہوا) نیک کرداروں میں ہیں (کیکن اہل کتاب میں ہے بعض لوگ نہاہیے ہیں اور ندشا نستہ لوگوں میں شار ہوتے ہیں )اورتم لوگ جو بچھ کرتے ہو( نے علو ۱ تااور یائے ساتھ ہے لیعنی اےامیۃ یاامیۃ قائمہ ) نیک کا موں میں سے ہرگز اس کی نافقدری نہیں کی جائے گی ( دونو ل طریقہ پریباں بھی ہے۔ یعنی ان کوثواب ہے **محروم نہیں کیا جائے گا بلکہ** بدلہ دیا جائے گا )اورالند تعالیٰ متفتیوں کوخوب جانبے ہیں جن لوگوں نے راہ کفراختیار کی نہ تو بیجا سکے گی (محفوظ رکھ سکے گی )انہیں مال و دولت کی طافت اور نہاولا د کی کثرت اللہ ( کے عذاب ) ہے کچھ سی ورجہ میں ( مال واولا د کا ذکر بالتخصیص اس لئے ہے کہ انسان بھی اپنا بچاؤفدیہ مالی ہے کرتا ہے اور بھی اولا د کے بل ہوتہ پر ) پہلوگ دوزخی اور ہمیشہ دوزخ میں رہنے والے ہیں ۔

متحقیق وتر کیب:..... کنتم لفظ کان مجمی از وم کے لئے آتا ہے جیسے و کان الانسان اکثر شئ جدلا اس کے بعد جلال محقق ؒنے''لمة محم'' ہےاشارہ کردیا کہاس ہے خطاب تمام امت کوئے چنانچہ صدیث سیحے میں ارشاد ہے و جسعیلت امت ی خیسو الامع ليكن ابن ابي حائم كى روايت حضرت عمرٌ ہے يہ ہے كه اس سے مراد صرف صحابهٌ ہيں اس لئے محسنتم بصيغة خطاب فرمايا كيا۔ ورنه اگر دوسرے لوگ مراد ہوتے توانھے ہونا جا ہے تھااورابن عباسؓ کی رائے یہ ہے کہ اس سے مراد صرف وہ حضرات صحابہ ہیں جنہوں نے آپ کے ساتھ ہجرت کی۔

ف علم الله ِ زخشریؒ کہتے ہیں کہار ، میں اشارہ وجودشی فی زبان الماضی کی طرف ہے بطریق ابہام لیکن عدم سابق اورانقطاع الاحق پراس کی کوئی دلالت تہیں۔احسر جت صفت ہے احد کی السناس، المف الام سے اشارہ تعیم کی طرف ہے کہ بیا مست تمام انسانوں کے لئے باعث رحمت وخیر ہے۔ تسامسرون صیغهٔ خطاب تشریعاً ہے کہتمام حجابات اٹھادیئے گئے ہیں اورتم غایت تقرب سے مرتبہً حضوری میں پہنچ گئے ہو جملہ متانفہ ہے خیرات کا بیان ہے۔لکان حیر الھے یہ خیریت ان کے اپنے گمان کے لحاظ سے ہولی۔ الاذی سے بہلے مفسر فر سنت استناء مصل کی طرف اشارہ کرنے کے لئے نکالا ہے۔

ئىم لاينصرون ئىم تراخى فى الاخباركىك بىلى يىن اخباءتولى سەزيادە بىزى خبرتسلط خذلان كى خبر بىراور لاينصر**ون كاع**طف جواب شرط پڑہیں ہےورنہ بیدوہم ہوگا کہ بغیر قبال ان کی امداد ہو علق ہے جو غلط ہے یہ جملہ متنانفہ کے سلب نصر قر کوتمام احوال میں ہتلانا ہے۔ الابسحب لمن الله بياشتناء جمع احوال سے ہے عبد کے لئے لفظ حمیل مشار ہ ہے کیونکہ دونوں کا میابی اور نجات کا باعث ہوتے ہیں اللہ کا امان تو اداء جزید کی صورت میں ان کے جان و مال کی حفاظت ہے اور دوسرا امان امام وفت کی طرف سے مفت ہویا کسی مخصوص

رقم پر، ہبرحال دونوں صورتوں میں مسلمانوں کوان کی یابندی کرئی جا ہے۔

صربت عليهم الللة چونكه آنخضرت و المنظم عاصر يبودش انبياً كي آبائي فعل پررضا مند تصاس كئة ان كوبهي جرم اور يا داش میں شریک کرلیا گیا ہے آ یت میں غور کرنے سے معلوم ہوتا ہے کہ ذلت و سکنت کی علت کفراور قبل انبیاً ہے اور خود کفر کی علیۃ معاصی ہیں محويا ذكت كاسبب السبب معاصى بيل \_

سحبعب الله تغلبه بن سعيدٌ اسيد بن عبيدٌ وغيره دوست احباب مراد بين جومسلمان ہو محكے تقے اور بعض كى رائے ہے كه اس ہے مراد عالیس نصاریٰ نجران اور بتیس حبثی اورتمیں رومی ہیں جو پہلے عیسائی تھے کیکن سب نے آنخضرت کی تصدیق کی اوربعض انصار جیسے اسعد ین زرارہ ، براہ بن معرور ، محمسلمہ ، ابوقیس ،صرمہ بن الس وغیرہ آنخضرت ﷺ کے مدین تشریف لانے ہے پہلے ہی موحد تھے جسل من البحنابة كرتے اور دين حنيف كى جو باتنيں ان كومعلوم تعيں ان كوا دا كرتے ، جب آپ پھٹے تشريف لائے توسب نے آپ پھٹا كى تقيديق کی اور آپ ﷺ کی تا ئیدونفرت کی قائمة بوقام لازم سے ماخوذ ہے جمعی استفہام ای مستقیمة علی طاعة الله

انداء اليل انا اس كاوا حدانا بروزن عصاب اوربعض كيزويك معاكى طرح بـ اناء كمعنى ساعات بين مراوتهجد باور بعض نے نمازعشاءمراد لی ہے۔ تحصیص کی وجہ رہ ہے کہ اہل کتاب رینما زنہیں پڑھتے اورمفسر نے **یہ حسلیو** نہ سے تفسیراس لئے کی ہے کہ تلاوت قرآن سجدہ میں نہیں ہولی ،اس لئے نماز ہی مراد ہے فاعل بیتلون سے حال ہے۔

یسساد عون تعنی مبادرة اور رغبت کے معنی میں مجھی آتا ہے اور مفاعلۃ سے مبالغہ کے لئے ہے۔ سرعۃ اور عجلت میں پیفرق ہے کہ سرعۃ کہتے ہیں مناسب اور جائز چیز میں جلدی کرنے کوجس کی ضدا بطاء آئی ہے اور عجلت کہتے ہیں نامناسب چیز میں جلدی کرنے کواس کی ضد اناء ة موتى بيسرعت محموداور عجلت قدموم موتى بي قرمايا كياب التعجيل من الشيطان

ومنهم من لیسوا کذالک مفسرٌ نے اشارہ کردیا ہے کہ عادت عرب کی طرف کداس کی وجہ سے احدالفریقین کے ذکر پراکتفاء كرايا كيا ب اوردوسر فريق يرمنهم ليسو اكذالك كاذكرتبين كيا كيا\_

فی النحیر ات بجائے الی کے فی استعال کر کے اشارہ کیا گیا ہے کہ بیاوگ اصل غیر میں مستقر ہیں اس سے باہر ہوکراس کی طرف منتهی تبیں ہیں۔

منِ الصالحين يهودك قول كارد بهوه كهاكرت يخصا المن به الا اشرادنا. لن يكفرو فاصل معنى كفرك سرّاور چهيانے کے بیں کیکن معنی منع اور حرمان کے مطلم من ہونے کی وجہ سے اس کا تعدید دومفعول کی طرف کرلیا گیا ہے۔

ر بط :......گذشته آیات میں ثبات علی الایمان اور معروفات کی ترویج اور مشکرات کی تخریب برزور دیا گیاتھا ، آیت کسنتم حیر امله میں اس کی مزید ترغیب و تا کید ہے کہتمہاراخصوصی وصف اور مبنیٰ خیریت ہے جب تک اس پر قائم رہو گے مجھو کہ بیخیریت پر ہو۔اس لئے اس میں کمی ندآ نے پائے اس سلسلہ میں تم کونقصا نات اور تکالیف کا خطرہ بھی در پیش ہوگا۔ لین بسخسبر و سحیم میں اس کی طرف ہے۔ اطمینان کرایا جار ہاہے بلکہ صدر بہت علیہ ہالذلہ میں مخالفین اور دشمنوں کے نقصان سے دوجیار ہونے کی اطلاع دی جارہی ہے آیت لیسو ا مسو اءً میں بتلایا جار ہاہے کہ نخالفین میں بھی سب یکسال نہیں ہیں کچھا چھے بھی تنھے جوتمہاری طرف آ ملے۔

شاكِ نزول: .... امام زائد كى رائي بيه كرآيت كسنتم خيسر امة ما لك بن الضف اوروب بن اليهود دونول يهوديون کے باب میں نازل ہوئی۔ جبکہان سے ابن یہوداورا لی بن کعب نے ایک موقعہ پاکرکہا کہ ان دیسننا خیر من دینکم و نحن افضل

منكم أس يرتوميقابيآيات نازل مونيس\_

آبن عباس کی روایت ہے کہ عبداللہ بن سلام اور تعلبہ بن شعبہ اور اسید بن عبید وغیرہ جب ایمان لائے تو بعض علاء یہوداور کفار نے کہا صااحت بسم حصد و تبعه الااشرار نا ولو کانوا خیار نا ماتو کو ادین ابانهم و ذهبوا الی غیرہ ۔ لینی یہودیت چھوڑ کر اسلام میں داخل ہونے والے ہم میں سے بدترین افراد ہیں۔ اگر بیلوگ بہترین ہوتے تو اپنے سابقہ مذہب کو کیوں چھوڑتے اس پر آبستان المذین کفروا نازل ہوئی۔

السبادعي الله داعينا لطاعته باكرم الرسل كنا اكرم الامه

پھرتمام امت میں حضرات محابہ اول مخاطب ہونے کی وجہ سے سب سے افضل ہیں، اس طرح قصہ اوس ونزر رہے ہے ہی اس کی مناسبت واضح ہے۔ اس امت کی وجہ خصوصیت و نصنیات متعدد ہیں لیکن آ بت میں مجملہ ان کے صرف دوکو بیان کیا گیا ہے ایک اچھائی برائی کا احتساب دوسرے ایمان بظاہران دونوں وصفوں میں دوسری امتیں ہی شریک ہیں۔ لیکن یہاں دونوں وصفوں کے اعلیٰ افراد مراد ہیں جواس امت کے خواص مختصہ ہوں۔ چنا نچہا حتساب کا فر واعلیٰ تو تغیر بالید ہے جوامت محمد کے ساتھ دو وجہ سے خاص ہے۔ (۱) ایک تو بس جواس امت کے خواص مختصہ ہوں۔ چنا نچہا حتساب کا فر واعلیٰ تو تغیر بالید ہے جوامت محمد کی ساتھ دو وجہ سے کہ وہ دوسری امتوں میں جا رہنیں تھا۔ (۲) دوسرے موم دعوت جس کی طرف احسر جت کہ لہذا سیس تھا اور امت محمد میں جہادا نی دلی گئی ہے کہ اگر پہلی امتوں ہیں جہاد مشروع تھا بھی تو عموم دعوت نہ ہونے کی وجہ سے جہاد عام نہیں تھا اور امت محمد میں جہادا نی انواع کے لحاظ سے بھی عام ہے کہ زبان وقلم سے ہو یا ہاتھ سے ہو، تیر و تفنگ تکوار سے ہوادر افراد کے اعتبار سے بھی عام ہے خرصکہ یہ صفت جس قدرعوم واجتمام کے ساتھ است محمد میر میں یا گئی ہے ، پہلی امتوں میں اس کی نظر نہیں ملتی۔

اوردوسری وجفضیلت ایمان ہے چونکہ شریعت محمد بیتمام شرائع میں اکمل واتم ہے الیوم اکسلت لکم دینکم النح کی روسے اس لئے اس پرایمان لا نامجی طاہر ہے کہ اکمل ایمان ہوگا۔

بہترین امت: ......امام فخر الاسلام بزددی اور قاضی بیضاوی نے اس آیت ہے اجماع کی جمیت پراستدلال کیا ہے کونکہ بیہ بھی مجملہ اثر ات خیرات امت کے ہے۔ نیز الف لام استغراق سے ہرمعروف کا آمراور ہرمئکر کانا ہی ہونا ٹابت ہوتا ہے اور یہ جب ہی ہوسکتا ہے کہ ان کے اتفاق کو باطل نے قرار دیا جائے۔ حاصل یہ ہے کہ بحثیت تمام امتوں میں بہترین امت ہونے کے امت محمد یہ کا نصب العین یہ ہونا جا ہے کہ جاعی محمد شداور تو می غرور نصب العین یہ ہونا جا ہے کہ جاعی محمد شداور تو می غرور

کا شکار ہوں کیونکہ ریہ بات انسانیت امن وسلام،اخوت ومساوات کے منافی اور اس دعوت عمومی کے مزاج کے برخلاف ہے۔صرف خیر اور بہتر ہونے پر زور ویا جار ہاہے جس کی تمام تر روح اخلاقی معنوی محاسن پڑھنی ہے جس جماعت کا نصب انعین یہ ہوگا وہ بھی اس طرح کے مفاسد میں مبتلائبیں ہوگی۔

بدترین امت:.....یبود ونصاریٰ ہے ایمان وہدایت کی روح مفقو د نه بوگی ہوتی تو وہ آج اس نعمت خیریت کےضرور مستحق ہوتے کیکن دعوت کی مخالفت میں سب ہے زیادہ حصہ آئ یہود کا ہے۔اس لئے وہ غضبِ البی کے مستوجب ہو بیکے ہیں۔ آئ دنیا کا کوئی گوشنہیں جہاں و واپنے بل بوتہ پرزندگی بسر کررہے ہوں ، جہاں کہیں بھی پناہ ملی ہے وہ ذلت و نامرادی کی پناہ ہے یعنی کہیں تو اہل کتاب اوراہل جزیہ ہونے کی وجہ ہےان کوچھوڑ دیا ہو گا جیسا کہ عرب میں اور کہیں حکمران افرادیا قوموں نے محکومیت وطاعت کے قول و قر ار برِزندگی کیمہلت د ہے دی ہے۔جیسے دوسری جگہوں میں پس ایسی حالت میں ان کی مخالفت ہے کیا ڈ رہو بلکہ وہ وقت دورنہیں جب عرب میں ان کی رہی سہی قوت کا بھی خاتمہ ہو جائے گا۔اس ہے رہی معلوم ہو گیا کہ قومی حکومت میں دوسروں کے رحم وکرم پرزندگی بسر کرنے کو قرآن عزیز نس نظرے دیکھتا ہے۔

اہل کتاب سے حق میں قرآن کی بیزیشن کوئی صحابہؓ کے زمانہ میں تو اس طرح پوری ہوئی کہ نسی ایک جگہ بھی صحابہؓ کے مقابلہ میں بیہ عالب نہیں آ سکے بلکہ مغلوب ومخذول رہے۔ چنانچے بعضوں کوئل کیااور بعض پر جزیہ مسلط کیا گیااور بعض جلاوطن کئے گئے۔ باقی حضرات صحابہؓ کے بعد بھی اس پیشن گوئی کاظہوراس طرح رہا کہ بھی بھی ونیا کی نظروں میں ان کواعز ازنصیب نہیں ہوسکا ہےاور' 'حبل اللّٰد' سے الثدكي بناه ملنے كامطلب بيد ہے كه اگر كوئى كتا بي صرف عبادت الهي ميں اس طرح مشغول ہوكہ اس كومسلمانوں كى لڑائى بھڑائى ستے كوئى واسطہ ومطلب ہی نہ ہوتو اس کو جہا دمیں قتل نہیں کیا جائے گا۔اگر چہ بیرعبادت آخرت میں اس کے لئے مفید نہ ہو سکے یا نابالغ بچہ ہویا کتابیعورت ہو۔ بیسب باتیں گویا منجانب اللہ دستاویز اور فی نفسہ موجبِ امن ہیں اوربعض حبل اللہ ہے مراد اسلام لیتے ہیں یعنی مسلمان ہوکروہ مامون ہو سکتے ہیں۔

اور حبيل من السناس الكامطلب بيه ب كران ب معامده ياصلح مسلمانون كساته موجائ ،اس ميس ابل كتاب كي تخصيص نبيس ہے۔ تمام معاہد، ذمی ہمصالح اور وہ لوگ داخل ہوجا ئیں گے جوامن بینند ہیں اور کسی ہے لڑائی بھڑائی نہیں کرتے۔

ا جھائی برائی کا معیار توم کی اکثریت ہوتی ہے:.....ایکن اس کا پیمطلب بین کہتمام ہی بہود اور اہل کتاب برے ہیں اور کوئی بھی ان میں ہے راست بازنہیں ہے کیونکہ سب کا حال بیساں کیسے ہوسکتا ہے؟ اچھے افراد مغلوب اور برے افراد غالب ہی سہی مگر تا ہم ان میں کچھافراد اچھے بھی ہیں۔اگر چہوہ آئے میں نمک کے برابر ہی سہی۔ دوسری بات یہ ہے کہ نسی جماعت کی نسبت رائے قائم کرنے میں اکثریت کی حالت دیکھی جایا کرتی ہے نہ کہ خال خال افراد کا حال۔ چنانچہ یہاں یہود کے باب میں رائے قائم کرنے کے سلسلہ میں بھی یہی اصول پیش نظر ہے۔

اور میہ جواجھے اوصاف بیان کئے گئے ہیں ان سب کا فرض ہونا ضروری تہیں ہے، بلکہ شب بیداری ، تلاوت قر آن پاک ،نماز تہجد ،خصوصاً یاعموماً بیسب نوافل ہیں اورمقصدیہ ہے کہ جب بیلوگ نوافل تک کے اس قدریا بند ہیں تو ضرور ہا ن کے تارک کیسے ہو سکتے ہیں؟

مَثَلَ صِفَةُ مَايُنَفِقُونَ آيِ الْكُفَّارُ فِي هَٰذِهِ الْحَيْوةِ الذُّنْيَا فِي عَدُّاوَةِ النَّبِيّ صَلَّى الله عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَوُ صَدَقَةٌ وَنَحُوُهَا كَمَشَلِ رِيُح فِيُهَا صِرٌّ حَرًّا وَبُرَدٌ شَدِيُدٌ أَصَابَتُ حَرُثَ زَرْعَ قَوُم ظَلَمُو ٓ ا أَنُفُسَهُمُ بِالكُنْهِ وَالْمَعُصِيَةِ فَلَهُمُ لَكُتُهُ ۚ فَلَهُ يَنْتَفِعُوا بِهِ فَكَذَٰلِكَ نَفَقَاتُهُمُ ذَاهِبَةٌ لَايَنْتَفِعُونَ بِهَا وَمَا ظَلَمَهُمُ اللهُ بِضِيَاعِ نَفَقَاتِهِمُ وَلَلْكِنُ أَنْفُسَهُمْ يَظَلِمُونَ ﴿ ١٠﴾ بِالْكُفُرِ الْمُؤجِبِ لِضِيَاعِهَا يَلَأَيُّهَا الَّذِيْنَ امَنُوا لَا تَتَّخِذُوا بِطَانَةً اَصْفِيَاءً تَطَّلِعُونَهُمُ عَلَى سِرِّكُمُ مِّ**نَ دُونِكُمْ** اَىُ غَيْرِكُمُ مِّنَ الْيَهُوُدِ وَالْمُنَافِقِيْنَ لَا**يَٱلُونَكُمْ خَبَالًا** ۖ نُصِبَ بِنَزُعِ الْخَافِضِ أَيُ لَايَقُصُرُونَ لَكُمْ جُهُدَهُمْ فِي الْفَسَادِ وَقُوْا تَمَنَّوُا مَاعَنِتُمْ أَيُ عَنَتُكُمْ وَهُوَ شِدَّةُ الضَّرَرِ قَلْهَلَتِ ظَهَرَتِ الْبَغُضَاءُ ٱلْعَدَاوَةُ لَكُمْ مِنْ أَفُواهِهِمْ لِللَّهِ بِالْوَقِيْعَةِ فِيُكُمُ وَاطَلَاعِ الْمُشُرِكِيُنَ عَلَى سِرِّكُمُ وَمَاتُنجُفِي صُدُورُهُمُ مِنَ الْعَدَاوَةِ أَكْبَرُ ۚ قَدْ بَيَّنَا لَكُمُ الْآيْتِ عَلَى عَدَاوَتِهِمُ إِنَّ كُنْتُمُ تَعْقِلُونَ ﴿ ١٨ ﴾ ذَلِكَ فَلَا تُوَالُوهُمُ هَمَّا لِلتَّنْبِيَهِ أَنْتُمُ يَا أُولَاءِ الْمُؤْمِنِيُزَ تُحِبُّونَهُمُ لِقَرَابَتِهِمُ مِنْكُمُ وَصَدَاقَتِهِمُ **وَكَلايُحِبُّونَكُمُ** لِـمُحَالِفَتِهِمُ لَكُمُ فِي الدِّيُنِ **وَتُـؤُمِـنُونَ بِالْكِتبِ كُلِّهِ** أَيُ بِـالْـكُتُبِ كُلِّهَا وَلاَيُؤُمِنُونَ بِكِتَابِكُمُ وَإِذَا لَقُوكُمُ قَالُوٓا الْمَنَّأَثُّواِذَا خَلُوا عَضُّوا عَلَيْكُمُ الْآنَامِلَ اَطْرَافَ الْآصَابِعِ مِنَ الْغَيْظِ ۖ شِــدَّ ةِ الْـغَضَبِ لِمَايَرَوُنَ مِنُ إِيُتَلَافِكُمُ وَيُعَبَّرُ عَنُ شِدَّةِ الْغَضَبِ بِعَضِ الْانَامِلِ مَجَازًا وَإِنْ لَمُ يَكُنُ ثُمَّ عَضّ قُلُ مُوتُوا بِغَيْظِكُمُ " أَى أَبَقُوا عَلَيْهِ إِلَى الْمَوْتِ فَلَنُ تَرَوُا مَايَسُرُّكُمُ إِنَّ اللهَ عَلِيْمٌ بِذَاتِ الصَّدُورِ (١١٥) بِمَا فِي الْقُلُوبِ وَمِنْهُ مَايَضُمُرُهُ هُؤُلَاءِ إِنْ تَمُسَسُكُمُ تُصِبُكُمُ حَسَنَةٌ نِعُمَةٌ كَنَصُرِ وَغَنِيْمَةٍ تَسُؤُهُمُ تَحْزَنُهُمُ وَإِنْ تُسصِبُكُمُ سَيِّئَةٌ كَهَـزِيْمَةٍ وَجَدُبٍ يَّـفُوحُوا بِهَا " وَجُـمُـلَةُ الشَّـرُطِيَّةِ مُتَّصِلَةٌ بِالشَّرُطِ قَبُلَ وَمَابَيْـنَهُـمَا اِعْتِرَاضٌ وَالْمَعُنَى أَنَّهُمْ مُتَنَاهُونَ فِي عَدَاوَتِكُمْ فَلِمَ تُوَالُونَهُمَ فَاجَتَنِبُوهُمْ وَإِ**نُ تَصْبرُوا** عَلى أَذَاهُمُ وَتُتَقُولُ اللَّهَ فِي مَوَالَاتِهِمُ وَغَيْرِهَا **لايَضُرُّكُمُ** بِكَسُرِ النَّبَادِ وَسُكُون الرَّاءِ وَضَمِّهَا وَتَشُدِيُدِهَا كَيْلُهُمْ شَيْئًا ۚ إِنَّ اللَّهَ بِمَايَعُمَلُونَ بِالْيَاءِ وَالنَّاءِ مُحِيطًا إِمَّا ﴾ عَالِمٌ فَيُحَازِيُهِمُ بِهِ \_

تر جمیہ: .....مثال ( کیفیت)اس مال کی جوخرج کرتے ہیں (یہ کافر )اس دنیاوی زندگی میں (آ تخضرت ﷺ کی عداوت میں یابطورصد قد خیرات کے )ایسے ہے جیسے اس ہوا کی مثال کہ جس میں یالا یانُو ( ٹھنڈی یا سخت گرم ہوا ) ہو کہ بہنچ جائے وہ ہواا یسے لوگوں کے کھیت میں جنہوں نے اپنی جانوں برطلم کیا ہے ( کفرومعاصی کرکے ) کدوہ ہوااس کھیت کو ہر بادگر کے رکھ دے (لوگ اس نے نفع نہ اٹھا تھیں۔ یہی حال ان کے خرج کرنے کا ہے کہ بالکل برکاراور نا قابل انتفاع ہے )اوراںندنے ان پرظلم نہیں کیا ہے(ان کے نفقات برباو کرکے )لیکن ریخود ہی ایپنے کونقصان پہنچار ہے ہیں ( کفراختیار کر کے جونفقات ضا کِع ہونے کااصل باعث ہے )مسلمانو!ایسانہ کروکہ ا پناہمراز بنالو(معتمد علیہ کہ تنہارے رازوں تک ہے واقف ہو)اپنے آ دمیوں کے سوائسی کو (تمہارے علاوہ یہودیا منافقین میں ہے کسی کو) بیلوگ کی نہیں چھوڑیں گئے تمہارے خلاف فتنه آنگیزی میں (مینصوب ہے بنزع الجار۔اصل عبارت اس طرح تھی لا یقصرون لکم جهدهم فی الفساد ) پیند کرتے ہیں (احچھا سمجھتے ہیں) پیلوگ جس بات ہے تہمیں نقصان مینچے (یعنی تمہاری تکلیف اورضرر کی شدت**)** کلا ہر ہوئی ( نمکی ) بڑتی ہے دشتنی (عداوت )ان کی باتوں ہے (تم میں فتنہ پردازی کرنے اورمشرکیین کے داقعبِ اسرار ہونے ہے )کیکن جو کیجھ دلوں میں ( دشنی ) چھپائے ہوئے ہیں وہ تو اس ہے بھی بڑھ کر ہے ہم نے علامات تم پر واضح کر دی ہیں ( ان کی دشنی کی ) بشرطیکہ تم سمجھ بوجھ رکھتے ہو( اس کی تو ہرگزتم ان ہے خصوصیت نہیں برتو گئے ) دیکھو(ہا تنبیہ کے لئے ہے )تمہارا حال یہ ہےا ہے(مؤمنین ) کہتم ان ہے دوئی رکھتے ہو(ان سے قرابت اور تعلقات کی وجہ ہے) لیکن ان کا حال یہ ہے کہ وہ متمہیں دوست نہیں رکھتے (تم ہے دین مخالفت کی وجہ ہے ) حالانکہتم اللہ کی تمام کتابول پرایمان رکھنے والے (بیعن کل کتابوں پرمگر وہ تمہاری کتابوں کوبھی نہیں مانے ) جب بھی وہتم سے ملتے ہیں تو کہتے ہیں کہ ہم بھی ایمان والے ہیں لیکن جب اسکیلے ہوتے ہیں تو تمہارے خلاف انگلیاں (انگلیوں کے سرے) کاٹے لیتے ہیں شدت عصد (جوشِ غضب) میں (تمہارا آپس کا گھلناملنا و کھے کر جوش غضب کومجاز آ''عض انامل' سے تعبیر کیا گیا ہے۔ اگر چەحقىقىتانگليوں كوكا نمانە ہوتا ہو) آپ چېڭلان سے كهدد يىجىئے جوش غضب ميں اسينے آپ كو ہلاك كر ڈ الو (يعني مرتے دم تك اس حال میں رہو کہ مہیں خوشی و بکھنا نصیب ندہو ) بلاشبہ اللہ وہ سب بچھ جانتا ہے جوانسان کے سینوں میں پوشیدہ ہے (جو بچھ دلوں میں ہے مجملہ ان کے ان کے دلی راز سے باخبر ہے ) اگر تمہارے لئے کسی شم کی بھلائی کی بات ہوجائے (تم کول جائے۔ جیسے تائید غیبی اور مال غنیمت کی نعمت) تو آئییں بُرا گلے( رنج ہینچے) کیکن تمہارے لئے اگر کوئی برائی ہوجائے (جیسے شکست یا قحط وتنگی) تو بڑے ہی خوش ہوں ( اور دوسرا جمله شرطیہ پہلے جملہ شرطیہ سے متصل ہے اور این کے درمیان جملہ معترضہ ہے اور حاصل بیہ ہے کہ بیلوگ تمہاری وشنی کی انتہا ء تک مہنیج ہوئے ہیں۔ پھرتم ان سے دوئی کیول کرتے ہوتہ ہیں ان سے بیچے رہنا چاہئے )اگرتم صبر کرتے رہے ( ان کی تکلیفوں پر )اور ڈرتے رہے (الله ہےان ہے دوی وغیرہ کرنے میں) تو تمہارا کیجھنیں بگاڑ شکیں گے (بسضسر محسر ضا داورسکون راء کے ساتھ اور شم ضا داورتشد بدرا ّہ کے ساتھ دونوں طرح ہے )ان کا مکروفریب بچھ بھی۔ بلاشبہ اللہ تعالی جیسے بچھ بھی ان کے کرتوت ہیں (بعد المصون یا اور تا کے ساتھ ہے ) انہیں گھیرے ہوئے ہے( باخبر ہےاس لئے ضروران کوکرنے کا کپھل ملے گا )

تحقیق وتر کیب ......مثل بیتنبید مرکب باس میں مجموعه اور طلاصہ پیش نظر ہوتا ہے بیضر وری نہیں کہ اداۃ تشبید مشب ب سے متصل ہو جیسا کہ مثل الحیواۃ الدنیا کیماء النع حالانکہ شہ ب حوث ہے منفل کے لئے ماین فقون میں ما موصولہ اور ین فقون صلا ہے اور عاکم میں تقدیر عبارت اس طرح ہے مشل المسال الذی ین فقونه اور دوسری صورت میں تقدیر عبارت اس طرح ہوگی مشل انفاقهم صو بیجملہ مبتداء خبر سے لکر صفت ہے دیح کی حریس ہے اور بیتھی ہوسکت ہے کہ میں تقدیر عبارت اور صدق اور چونکہ جارموصوف پراعتاد کرر ہا ہے اس لئے بیصورت زیادہ متحسن ہوگی کونکہ اوصاف میں افرادہی اصل ہے۔ صو کے معنی شدۃ بردیا شدہ حرکے ہیں یعنی پالایالوکی ہوا اور صرصر کہتے ہیں شدید الصوت و البود کو۔

بطانة کی تفسیراصفیاء کے ساتھ کر کے استعارہ تصریحیہ اصلیہ کی طرف اشارہ ہے۔ طانة النوب اوراصفیاء میں جامع وجہ شہشدة التصاق ہے۔ بطانه بانکسرالسریرہ اور درمیانی کوکورۃ اور بطانہ کے خلاف کوظہارہ کہتے ہیں۔ یعنی بطانہ استر اورظہارہ ابرااور درمیانی کورہ الالیو سبمعنی کوتا ہی کرنا۔ بدلازی ہے ایک مفعول کی طرف متعدی بالحرف ہوتا ہے اور بھی دومفعول کی طرف بھی متعدی ہوجا تا ہے جیسے لا الموک نصبتھا و لا الموک جھڈا ہضمین بمعنی منع کے جبل کے معنی فساد کے ہیں۔

نصب بنزع المخافض لینی لایالونکم کاکاف منصوب ہالام حرف جار کے حذف کے ماتھ اور خبالا منصوب ہن جارہ کے حذف کے ساتھ اوراس او جیہ کی ضرورت اس لئے پیش آئی کہ یہ قعل لازی ہے جومعنی منع کے حضمن ہونے کی وہہ ہے متعدی ہوا۔ ماعنتم ما مصدریہ ہاور یہ اور مابعد کے دونوں جملے مستانفہ اور عدم اتخاذ بطانہ کی علت ہیں۔ اولاء اس سے پہلے یاحرف ندامحذوف ہے۔ مبتداء اور خبر کے درمیان واقع ہاور اولاء خبر بھی ہو کئی ہے لین انتہ اولاء السمخ اطبون اور تحبونهم سے ان کی غلطی کا بیان ہے یات حبون ہو گا والاء کی خبر مانا جائے اور یہ دونوں ال کر انتہ مبتداء کے خبر ہویا حال ہے اور اس میں عامل معنی اشارہ ہے یا اولا

موصول اورتحبونهم اسكاصله الماورتؤمنون حال الم

عسف اعلیکم نادم اور متاسف عاجز چونکہ یعل کرتا ہے اس کئے محاورہ میں اس کے معنی تاسف اور ندامت کے ہیں۔جیسے اردو محاورہ میں کہتے ہیں' فلال مارے غصہ کے بوٹیال نوچ رہا ہے' ان تسمسسکیم مس کے معنی حس بالید (ہاتھ سے چھونے) کے ہیں لیکن پھرتشیبہا مطلق چھوڑنے کے معنی میں آتا ہے۔ حسنہ سے مراد منافع و نیا اور سینہ سے مضاردینا ہے۔

و جملة الشوطية لينى دوسراجمله شرطيه ان تمسسكم پهلے جمله شرطيه و اذا لقو كم ہے مصل ہے اور قل مو تو النع درميان ميں جمله مختر ضه ہے لايضو كم صاد يضيو ہے يضو قر أت ہے ابوعمر قر ابن كثيرٌ، نافع كى اور يضو قر اُت ہے باقی قرارى۔
كيد كہتے ہيں دوسرے كوكسى ناگوار بات ميں مبتلا كرنے كى تدبير فنى كو يعلمون بھيند عائب قراء عشره كى قر اُت ہے كين بھيند خطاب تا كے ساتھ قر اُت شاذہ كے لئے قرى بھيند تمريض كہنا چاہے تھا۔
خطاب تا كے ساتھ قر اُت شاذ صن بھرى كى ہے مضرعلام كوا پى عادت كے مطابق قر اُت شاذہ كے لئے قرى بھيند تمريض كہنا چاہے تھا۔
ديل سيكافروں كی مقرم ملمانوں كی تحریف كے بعد ان المدین سے كافروں كی غرمت بران كی تابی تھی كے تاب میں مان كی

ربط ...... گذشتہ یات میں مسلمانوں کی تعریف کے بعدان المدین سے کافروں کی ندمت بیان کی تی تھی کہ آخرت میں ان کی اولا دان کے کام آئے گی اور ندان کا خرج کیا ہوا مال کار آمد ہوگا۔ لیکن کفار کے انفاق فی الصدقات کے بارہ میں شبہ ہوسکتا تھا کہ اگروہ انفاقی مصرف خیر میں خرج کریں جیسے مساکین وغرباء وفقراء یا مختلف فیہ مصرف میں خرج کریں تو کیا تھی ہوگا؟ اس کوا یک تمثیل کے ذریعہ باطل قرار دیا جارہا ہے کیونکہ اس کی شرط قبولیت بعنی ایمان مفقود ہے اس کے بعد مسلمانوں کوان کے دشمنوں سے باخبر اور چو کئے رہنے کا مشورہ دیا جارہا ہے اور یاایھا الذین المنے سے دوئتی کی ممانعت کی جارہ ی ہے۔

شانِ نزول: ..... آیت ان الساب سے خدو وا یہود قریظ و بونظیریا مشرکین عرب یا عام مشرکین کے باب میں نازل ہوئی۔ آیت مشل السنع میں ان ہی کی تمثیل دی جارہی ہے۔ روح المعانی میں ہے کہ ابن اسحاق وغیرہ نے حضرت ابن عباس سے تخریج کی ہے کہ مسلمان اپنے یہود پڑوسیوں کے ساتھ کچھ تعلقات اور مواصلة رکھتے تھاس پریسا ایھیا المذین سے تنبید کی گئی اور عبد بن حمید کی تخریج کے سے کہ مید آیت مدین کے منافقین کے باب میں نازل ہوئی۔ بہر حال دونوں با تیں ممکن ہیں۔

﴿ تَشْرِی ﴾ : احتلاف مذہب کے ہوتے ہوئے آخرت میں اولا دکا کار آمد نہ ہونا : ....... آیت ان السلامین المنح میں اولا دکا کار آمد نہ ہونا : ..... آیت ان السلامین المنح میں اگر چہ مال واولا دوونوں کا برکار ہونا نم کورتھا۔ لیکن آیت و مشل المنح میں صرف مالی صدقات وغیرہ کا ضائع ہونا مکرر تخرکیا جار ہا ہے اولا دکا کار آمد نہ ہونا چونکہ بدیمی تھا اونی تامل ہے معلوم ہوسکتا ہے اس کے اعادہ کو ضروری نہیں سمجھا گیا۔ چنا نچہ دوحال سے ضالی نہیں ۔ بیا اولا دبھی مال باپ کی طرح کا فرہوگی ، تب تو اس کا بے کارمحض ہونا بالکل ظاہر ہے ، لیکن اگر اولا دمؤمن ہوئی تو کافر مال باپ کی صریح دشمن ہوگی ، اس کے تن میں اس کا ہونا نہ ہونا بھی برابر ہی ہوا۔

بنکیل تشبیه میں جملہ ظلموا انفسہ کواگر چہ دخل نہیں ہے کیونکہ ایسی ہوا سے طالم اورغیر طالم دونوں کی تھیتیوں کونقصان پہنچ سکتا ہے لیکن مبالغہ کے لئے یہ قید لگا دی گئی ہے کہ اگر ظالم نہیں ہوگا یعنی مسلمان ہوگا تو ایسی ہوا ہے دنیا ہی میں اس کاکسی قد رنقصان ہوگا تا ہم آخرت میں تو فائدہ کی تو قع ہے لیکن ظالم اور کا فر کے لئے دین دونیا دونوں تباہ وہر باد ہوجا کیں گے۔

الل کتاب سے شدت غضب کے پیش نظران سے چو کئے رہنے کی ضرورت ہے:.......قریش کی طرح اہل کتاب ہمی چونکہ مسلمانوں کی خالفت پر کمر بستہ ہیں۔اس لئے ضروری ہے کہ تم ان سے چو کئے رہوان سے خصوصی برتاؤ کر کے ان کواپنا راز داراور کارپردازنہ بناؤ ،ان کی دشنی اور جوش غضب تو اس سے ہی ظاہر ہے کہ تنہائی میں اگر ہوتے ہیں تو اپنی بوٹیاں تو ہے ڈالتے ہیں

اور برسر گفتگوہوتے ہیں تو غصدان کی باتوں ہے ٹرکا ہوتا ہے دلوں میں جو پچھآ گے بھری ہوئی ہےاورسوزش دروں ہے دہ تواس ہے بھی کہیں زائد ہے بہین اگر تمہارے اندرصبر وتقویٰ کی روح پیدا ہو چکی ہے تو مجال نہیں کہتمہارے مخالف تم پر فتح مند ہو تکیں اور تمہارا کچھ بگاڑ سکیں اگر چہ بیایڑیاں رگڑ رگڑ کر ہی کیوں ندمر جا نمیں۔ شان نزول آیت کا اگر چہ خاص ہے لیکن عموم الفاظ کا اعتبار کرتے ہوئے تھم عام ہی رکھا جائے گا۔

غیر مذہب والوں سے خصوصیت کا مطلب بیہ ہے کہ ان کو اپنا ہمراز نہ بناؤ۔جیسا کہ پہلی کی حدیث میں ہے اور نہ ان کو اپ انتظامات میں دخیل بناؤ جیسا کہ حضرت عمرؓ نے ایک نصرانی کوکار پر داز دفتر بنانے سے انکارفر مادیا تھا۔

لطا کف آبات: سسست قسد بدلت السنج مینی ان کے دل میں اس درجہ غبار بھرا ہوا ہے کہ باوجود درجہ احتیاط اور زبان سنجالنے کے کچھ نہ پچھ نہ کچھ نہ بچھ نہ بھی نہ ہوئے گئے۔ نگل ظرف ہونے کی وجہ سے چھلک ہی جاتے ہیں۔قسل مو تو اساب کی وقت میں والخراش کلمہ کہ کرقطع تعلق کر لینا اخلاقی لحاظ سے نہایت درجہ اثر انداز ہوتا ہے تا ہم صدود شرع میں رہ کراس کی اجازت ہے۔ یہاں بھی خطاب اگر چہ خاص ہے لیکن تھم عام رہے گا۔

کھٹل ریح سے ثابت ہوا کہ مقبولین کی مصیبت حقیقی نہیں ہوتی بلکہ مخض صوری مصیبت ہوتی ہے۔ ان تصبو و امیں بھی یہی مضمون ہے کہ مقصود ضرر حقیقی کی نفی ہے نہ کہ ضرر صوری کی کہ فی الحقیقت وہ ضرر ہی نہیں ہے۔

وَ اُذَكُرُ يَا مُحَمَّدُ إِذْ غَدَوْتَ مِنْ اَهْلِكَ مِنَ الْمَدِيْنَةِ تُبَوِّئُ تُنَزِّلُ الْمُؤْمِنِيُنَ مَقَاعِدَ مَرَاكِزَ يَقِفُونَ فِيهَا لِلْقَتَالِ وَاللهُ سَمِيعٌ لِأَقُوالِكُمْ عَلِيهُ إِللهِ بِأَحُوالِكُمْ وَهُوَ يَوْمُ أَحُدٍ خَرَجَ صَلَّى الله عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بِأَلُفٍ اَوُ لِلْقَتَالِ وَاللهُ سَمِيعٌ لِأَقُوالِكُمْ عَلِيهُ إِلَانِ مِا يُحُوالِكُمْ وَهُو يَوْمُ أَحُدٍ خَرَجَ صَلَّى الله عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بِأَلُفٍ اَوُ لِلْقَالُ مَن اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بِأَلُفٍ اَوَ لَا لَهُ عَلَيْهِ وَلَا لَهُ مَن اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بِأَلُفٍ اللهُ عَمْسِينَ رَجُلًا وَالْمُشُورِ كُولَ ثَلَانَةُ الآفِ وَنَزَلَ بِالشَّعِ بَوْمَ السَّبْتِ سَابِعِ ضَوَّالٍ سَنَة ثَلَاثٍ مِنَ إِلَّا خَمْسِينَ رَجُلًا وَالْمُشُورِ كُولَ ثَلَاثَةُ الآفِ وَنَزَلَ بِالشَّعِبِ يَوْمَ السَّبْتِ سَابِعِ ضَوَّالٍ سَنَة ثَلَاثٍ مِنَ

الْهِجُرَةِ وَجَعَلَ ظَهُرَهُ وَعَسُكُرَهُ إِلَى أُحدٍ وَسَوَّى صُفُوفَهُمُ وَأَجُلَسَ جَيُشًا مِنَ الرُّمَاةِ وَأَمَّرَ عَلَيُهُمُ عَبُدَاللَّهِ بْنَ جُبَيْرٍ بِسَفُحِ الْجَبَلِ وَقَالَ اِنْضِحُوا عَنَّا بِالنَّبُلِ لَايَأْتُونَا مِنُ وَرَائِنَا وَلَاتَبُرَحُوا غُلِبْنَا اَوْ نُصِرُنَا إِذْ بَدَلَّ مِنُ إِذَ قَبَلَهُ هَمَّتُ طَّآئِقَتْنِ مِنْكُمُ بَنُوُسَلُمَةً وَبَنُوُحَارِئَةً جَنَاحَا الْعَسُكَرِ أَنُ تَفُشَلًا تَجَبَّنَا عَنِ الْقِتَالِ وَتَرُجِعَا لَمَّا رَجَعَ عَبُدُاللَّهِ بُنُ اُبَيِّ ٱلْمُنَافِقُ وَاَصُحَابُهُ وَقَالَ عَلَامَ نَقْتُلُ أَنْفُسَنَا وَأَوْلَادَنَا وَقَالَ لِإِبِي حَاتِم السَّلَمِيّ الْقَائِل لَـهُ ٱنْشِـدُكُـمُ اللَّهَ فِـي نَبِيَـكُـمٌ وَٱنْـهُسِـكُـمَ لَـوُ نَـعُلَمُ قِتَالًا لَّا تَبَعْنَاكُمُ فَثَبَّتَهُمَا اللهُ تَعَالَى وَلَم يَنُصَرِفَا وَاللهُ وَلِيُّهُمَا " نَاصِرُهُمَا وَعَـلَى اللهِ فَلَيَتُوكُلِ الْمُؤْمِنُونَ ﴿ ٣٣﴾ لِيَثِقُوا بِهِ دُوْنَ غَيْرِهِ وَنَزَلَ لَمَّا هُزِمُوا تَذُكِيُرًا لَهُ مُ بِيعْمَةِ اللَّهِ وَلَـقَدُ نَصَرَكُمُ اللهُ بِبَدُرِ مَوْضَعٌ بَيْنَ مَكَّةَ وَالْمَدِيْنَةِ وَٱنْتُمْ اَذِلَةٌ ۖ بِقِلَّةِ الْعَدَدِ وَالسَّلَاحِ فَاتَّقُوا اللهَ لَعَلَّكُمُ تَشُكُرُونَ ﴿ ٣٣﴾ نِعَمَةً إِذُ ظَرُفٌ لِنَصَرَكُمُ تَقُولُ لِلْمُؤُمِنِيْنَ تُوْعِدُهُمْ تَطَمِينًا لِقُلُوبِهِمُ آلَنُ يَكُفِيَكُمُ أَنُ يُمِدُّكُمُ لِعِيْنَكُمُ رَبُّكُمُ بِثَلَثَةِ الآفِ مِّنَ الْمَلَّذِكَةِ مُنْزَلِيْنَ ﴿ ﴿ إِنَّ نُحْفِيُفِ وَالتَّشُدِيُدِ بَلَى ۚ يَكُهِفِيكُمُ ذَٰلِكَ وَفِي الْآنُفَالِ بِٱلْفِ لِآنَهُ آمَدَّهُمُ أَوَّلًا بِهَا ثُمَّ صَارَتُ ثَلثَةً ثُمَّ صَارَتُ خَمُسَةً كَمَا قَالَ تَعَالَى إِنْ تَصُبِرُوا عَلَى لِقَاءِ الْعَدُوِّ وَتَتَّقُوا اللَّهُ فِي الْمُحَالَفَةِ وَيَأْتُوكُمُ أَيِ الْمُشْرِكُونَ مِّنْ فَوْرِهِمْ وَقُتِهِمْ هَذَا يُسمُدِدُكُمُ رَبُّكُمُ بِخَمْسَةِ الافِ مِّنَ الْمَلَّئِكَةِ مُسَوِّمِيْنَ ﴿٣١﴾ بِكُسُرِالْوَاوِ وَفَتُحِهَا أَى مُعُلِّمِيْنَ وَقَــُدُصَبَـرُوُا وَٱنْــجَـزَاللّٰهُ وَعَـدَهُــمُ بِـاَنُ قَــاتَـلَتُ مَعَهُمُ الْمَلَيْكَةُ عَلى خَيُلٍ بُلُقِ عَلَيْهِمٌ عَمَائِمٌ صُفُرٍ اَوَ بِيُضِ اَرْسَلُوُهَا بَيْنَ أَكْتَافِهِمُ وَمَاجَعَلَهُ اللهُ أَي الْإِمْدَادَ إِلَّا بُشُرِي لَكُمْ بِالنَّصْرِ وَلِتَطْمَئِنَّ تَسُكُنَ قُلُوبُكُمْ بِهِ ﴿ فَلاتَحَزَعُ مِنُ كَثَرَةِ الْعَدُوِ وَقِلَيْكُمُ وَصَهَ السَّصُرُ إِلَّا مِنُ عِنْدِاللهِ الْعَزِيْزِ الْحَكِيْمِ ﴿٣٦﴾ يُـوُتِيهِ مَنُ يَشَاءُ وَلَيْسَ بِكُثُرَةِ الْهُنُدِ لِيَقُطَعُ مُتَعَلِّقٌ بِنَصَرَّكُمُ آئُ لِيَهُلِكَ طُوفًا مِّنَ الَّذِينَ كَفَرُو ٓ بِالْقَتُلِ وَالْإِسُرِ أَوُ يَكُبِتَهُمُ يُذِلُّهُمُ بِالْهَزِيْمَةِ فَيَنَقَلِبُوا خَالِبِينَ ﴿٢٠﴾ لَـمُ يَنَالُوا مَارَامُوهُ وَ نَزَلَ لَمَّا كُسِرَتُ رُبَاعِيَّتُهُ صَلَّى الله عَلَيُهِ وَسَلَّمَ وَشُجَّ وَجُهَةً يَوُمَ أُحُدٍ وَقَالَ كَيُفَ يَفُلَحُ قَوُمٌ خَضَبُوا وَجُهَ نَبَيِّهِمُ بِالدَّم لَيُسَ لَكُ مِنَ الْآمُرِ شَىُءٌ بَـلِ الْآمُرُ لِلَّهِ فَاصَبِرُ أَوْ بِـمَعُنَى إِلَى أَنْ يَتُوبَ عَلَيْهِمُ بِالْإِسْلَامِ أَوْ يُسعَذِّبَهُمُ فَإِنَّهُمُ ظُلِمُونَ ﴿ ١٨٠﴾ بِ الْكُفُرِ وَلِلَّهِ مَافِي السَّمُواتِ وَمَافِي الْآرُضِ ﴿ مِلْكَا وَحَلُقًا وَعَبِيُدًا يَسْغُفِرُ لِمَنْ يَشَآءُ الْمَعْفِرَةُ لَهُ وَيُعَذِّبُ مَنُ يَشَاءُ تَعَذِيْبَةً وَاللَّهُ عَفُورٌ لِأُولِيَائَهِ رَّحِينُ ﴿ وَمُ إِلَّهُ إِلَمُ لِ طَاعَتِهِ

تر جمیہ: ·····اور (اےمحمرُوہ وقت یا دکرو)جب تم صبح سورے اپنے گھر (مدینہ ) سے نگلے تھے، بٹھلار ہے تھے (جمار ہے تھے ) مسلمانوں کومورچوں پر (کدان او وں پر کھڑے رہیں ) لڑائی کے لئے اور اللہ تعالیٰ (تمہاری باتوں کو ) سننے والے (تمہارے حالات کو)جانے والے ہیں (یہ جنگ احد کا واقعہ ہے کہ آپ ﷺ ایک ہزاریا ساڑ مے نوسو کی جعیت اور لا وَلشکر کے ساتھ میدان جنگ میں

تشریف لے گئے ،مشرکین کی تعداد تین ہزارتھی۔ سنچر کے روز ،شوال ۱۱ ھاکوآپ ﷺ نے شعب میں پڑاؤ ڈال دیا اور مع لشکر کے اپنی پشت پرأ حدکورکھاا ورلشکری مفیس آ راسته کردیں اور تیراندازوں کا ایک دسته عبدالله بن جبیر بی سرکردگی میں پہاڑ کی گھاٹی پر بیٹھلا دیا اور فرمایا کہ ہمارے مدافعت وحفاظت میں تیراندازی کے جو ہر دکھلاتے رہنا تا کہ دشمن ہمارے پیچھے سے حملیہ آور نہ ہوجائے ،اورخبر دارا بی جگہ ے نہ ملنا، جا ہے ہم مغلوب ہوں یاغالب) جب (یہ اذا پہلے اذا سے بدل واقع ہور ہا ہے) تم میں سے دو جماعتوں نے ارادہ کیا تھا ر بنوسلمہ اور بنوحار نئہ جولشکر کے دونوں بازونتھ) کہ ہمت ہاردیں (پستے حوصلہ ہونے لگے اور عبداللہ بن ابی منافق اوراس کے ساتھیوں کے بسپا ہوجانے پراوراس کہنے پر کہ بلاوجہ کیوں ہم خود کواورا پی اولا دکولل کریں ،خود بھی لوٹنے لگےاورابو جاتم اسلمیؓ نے جب پر کہا کہ میں تم کوتمہارے اورتمہارے نبی کے بارے میں اللہ کا واسطہ ویتا ہوں ( کہ چیوژ کر نہ جاؤ) تو ابن ابی نے ریجھیٰ کہا کہ اگر ہم واقعی اسے با قاعدُه جنگ بیجھتے تو ضرورہم ساتھ و کیتے لیکن پھراللہ تعالیٰ نے ان دونوں قبیلوں کو جمادیا اور میدانِ جنگ سے پینیس بھاگے ) حالانکہ الله تعالیٰ ان کے مددگار (حمایتی) منھے۔مؤمنین کو جا ہے کہ اللہ ہی پر بھروسہ رکھیں (اس کے علاوہ دوسرے پراعتا دنیہ کریں)مسلمانوں کو جب احد میں تنکست ، و نے لگی تو ان کوبطور اللہ کی تعمّت کے یا دولا پا گیا کہ ) اللہ تعالیٰ نے بدر کے میدان جنگ میں شہیں فتح مند کر دیا تھا (بدر مکداور مدینہ کے درمیان ایک جگہ کا نام ہے ) حالا نکہتم بڑی ہی گری ہوئی حالت میں تنے (افراد وسامان کی کمی کے باعث ) پس اللہ تعالیٰ ہے ڈروتا کہتم (اس کی نعمت کے ) قدرشناس بن جاؤجب (پیظرف ہے نصو سممکا) آپٹمسلمانوں ہے فرمار ہے تھے (ان کے اطمینان قلوب کے لئے وعدہ کرتے ہوئے ) کہ کیا تمہارے لئے میہ بات کافی نہیں کہتمہاری امداد (اعانت) فرماسے تمہارا پروردگارتین ہزار( تازہ دم )اتر ہے ہوئے فرشتوں کے ذریعیہ(لفظ منسز لین شخفیف وتشدید کے ساتھ ہے )ہاں (تمہارے لئے بیمقدار کافی ہے۔ سورہ انفالِ میں ایک ہزار کا ذکر ہے۔ اولا اس تعداد ہے مدد کی گئی پھر تین ہزار کردیئے گئے ، پھر پانچ ہزار جیسا کہ فرمایا جارہاہے ) اگر تم صبر کرو (وشمن کے مقابل جے رہو) اور ڈرتے رہو (اللہ کی خلاف ورزی ہے) اور چڑتے ٹیں (مشرکین) اس دم (فورا) نؤ تمہارا پروردگارتمہاری مددفر مائے گا۔ یا پنچ بزار خاص نشان رکھنے والے فرشتوں سے (لفظ مسومین واؤ کے کسرہ اور فتح کے ساتھ وونو س طرح پڑھا گیا ہے جمعنی نشان ز دہ۔ چنانچیحضرات محابہؓ بنے ثابت قدی ہے کا م لیا۔اللہ تعالیٰ نے بھی وعدہ پورا فر مایا کہ فرشتے اہلق گھوڑوں پر ۔ سوار، زرداورسفید عمامے باندھے ہوئے جن کے شملے دونوں مونڈھوں کے درمیان چھٹے ہوئے تھے ان کے ساتھ شریک جنگ ہوئے ) اوراللدتعالی نے (بیامداد) محض اس لئے کی ہے کہتمہارے لئے بیارت حاصل ہو (تائیدکی) اور تمہارے دل اس کی وجہ سے مطمئن (برقرار) ہوجائیں (کتم وشمنول کی کثرت اوراین قلت کی وجہ ہے گھبرانہ جاؤ) اور نصرت جو کچھے بھی ہے اللہ ہی کی طرف ہے ہے ان کی طاقت سب پر غالب اور وہ تحکمت والے ہیں (جس کی مناسب سمجھتے ہیں مدد فر ماتنے ہیں۔کشکر کی کنڑت پرنہیں ہے ) تا کہ برکار کردے (یہ تعلق ہے لقد نصو کم کے یعنی تہاری امداداس مصلحت ہے بھی ہے تا کہ بر بادکر کے رکھ دے ) منگر بن حق کا ایک حصہ ( تُعَلِّى وقید کے ذریعیہ ) یا انہیں اس ورجہ ذلیل وخوار کروے ( محکست و بے کر ذلیل کرد ہے ) کہ الٹے یا وَں پھر جا کیں (بلیث جا کیں ) نامراد (مقصد میں ناکام) ہوکر (آنخضرت ﷺ کا دندان مبارک جنگ احد میں جب شہیداورسرافندس زخی ہوااور آ پ نے فر مایا کہوہ قوم كس طرح فلاح ياب موسكتى ہے كہ جس نے اپنے نبى كاسرخون سے خضاب آلودكرد يا تواس وفت بيآيت نازل ہوئى )اسے نبي اس معاملہ میں تہمیں کوئی دخل نہیں (بلکہ معاملہ اللہ کے سپر دہے تم صبر کرو) حتیٰ کہ (او سمعنی السیسی ہے) جاہداللہ تعالی ان سے درگزر فر ما ئیں (اسلام کی تو فیق بخش کر)اور جا ہے تو انہیں عذاب دے دیں کیونکہ یقینا بیلوگ ظلم کرنے والے ہیں۔ آسان وزمین میں جو پچھ ہے اللہ ہی کے لئے ہے (سب اس مے مملوک محلوق، بندے ہیں۔وہ جس کوچاہیں (مغفرت فرمانا)اس کو بخش دیں اور جس کوچاہیں (عذاب دینا)عذاب دے دیں وہ (اپنے دوستوں کو بخشنے والے اور (اپنے فر مانبر داروں پر)رحم فرمانے والے ہیں۔

تخفیق وتر کیب :.....اهلات مراداس سے حضرت عائشہ ہیں جن کے مکان ہیں آپ وہ اللہ اللہ سے تھے۔ تُبَوِیْ بواہ منز لا وفیہ انز لہ ترکیب ہیں بیرال ہے ول مقدر مانے کی ضرورت نہیں ہے کیونکہ مقصود تذکیروفت ہے۔ مقاعد

تجمعن كل المقعود، پھر تسو سعة طلق مكان كے معن ميں آنے لگا خوا ه قعود نه ہو۔ جيسے مقام كے لئے قيام لازم نيس ہے اور يهاں مقاعد سے تعبیر کرنے میں اشارہ ثبوت اورا متنقامت کی طرف ہے کہ بس میدان جنگ میں جم جاؤاور کو یا بیٹھ جاؤ ملنے کا نام نہ لینا۔اس لئے مراکزے مفسرعلامؓ نے تشریح کی ہے۔

للقنهال بامتعلق بنهوئ کے یافعل محذوف کے جومقا صدی صفت میں واقع ہے۔مقاعد کے متعلق کرنااس لئے سیجے نہیں ہے کہ وہ مكان ہے مل نہيں كرسكتا۔ سسميع عليم بيدونوں صيغ اگر مبالغہ كے لئے ہيں اسم فاعل كے ساتھ محق تب تو لاق و الكم بيان ہے تقدر معمول كااورلام تقويت كے لئے ہے جيسے كه ان د بسى لىسىمىع المدعا ميں اس كوسراحة ظاہر كرديا ہے اورا كريدونوں صيغے صفت مشبه کے ہیں تو پھرمفعول میں ان کا کوئی ممل نہیں ہے۔سابع شوال بیمفسرجلال کی راہئے ہے۔روح البیان وغیرہ میں نصف شوال کی تاریخ ہے۔اذھمت یہ اذ غدوت سے بدل ہے اور مقصور تذکیر کابیان ہے معصیت کا ارادہ آگر درجہ "ھم" میں ہوتو" کو اما کاتبین "اس کی کتابت نہیں کرتے۔اس لیتے یہاں صحابہ ٹرکوئی الزام نہیں بلکہ 'و اللہ ولیہ۔۔۔ ا' سےان کوسراہا گمیا ہے۔لیکن نیکی کاارادہ اگر چہ " هم " میں ہوتو اس کوالٹدایے فضل وکرم سے نیکی ہی میں تکھوا دیتے ہیں ۔البتہ درجہ عزم ہوتو نیکی اور بدی دونوں لکھ لی جاتی ہیں \_

مراتب القبصد خمس هناجس ذكروا فخاطر فحديث النفس فاستمعا

يايسه همم فعرم كلهما رفعت سوى الاحير ففيمه الاحذ قلوقعا

طنانه غنهان بنوسلمه تو خزرج کی شاخ ہے اور بنوحار ثة قبطیه اوس کی۔ بیدنوں قبیلے آپ ﷺ کے دائمیں بائمیں فوجی دستوں کی شکل میں تصاورة ب والمنظمة قلب فوج ميل ان تفشيلا متعلق بهمت كي كونكه متعدى بالباء باصل عبارت بسان تفشيل تم فشل بمعن جبن بزدلى، بروزن فرج فشل كسل وضعف تراخى اوربعض كهتج بين المفشسل في الراى العجزوفي البدن الاعياء وعدم النهوض وفی الحوب المجبن والنحور تفاشل الماء کے معنی پائی پینے کے ہیں واصحابہ اس کے ماتھ میں تین سو (۳۰۰) منافقین تھے۔ عسلام نسقتسل ای علی ای منسی نقتل. نیخی بیکوئی لڑائی تہیں ہے ریوخودکو بربادکرتا ہے۔ لابسی حاتیم. بعض شخوں میں لابی جابو، ہےالمقائل لمدیمجرور ہےابوحاتم یاابوجابر کی صفت ہےاورلہ کی ضمیرابن اپی کی طرف راجع ہے۔

انشدكم اى اسالكم بيابوماتم كامقوله ب،الله منصوب بزع الخافض به يعنى وبسالله فى نبيكم . اى فنى حفظهما وقايتهما. ولقد نصر كم ال مين مقصور الى ب-بدر مكدومدين كابين ايك كوال تعاجس كوبدرنا مى ايك مخف في بنايا تعاريا ايك خاص جكه كاتام تعا-ا ذلة يهجمع قلت ہے ذليل كى ذلائل جمع كثرت آتى ہے۔ يہاں جمع كثرت كى بجائے جمع قلت لانے ميں اشارہ ہے كه ذکیل بھی ہیں فلیل بھی ہیں۔جلال محقق نے ذلہ کی تغییر قلہ عدد کے ساتھ اس کئے کی تاکہ آ سے واللہ المعنوحة و لوسوله و للمؤمنین کے معارض بيآيت ندرہے۔مسلمان تين سوتيره يتھے جن ميں ہے جھئز (٧٧) مهاجرين اور بقيدانعمار تھے اور ايک يا دو گھوڑے اور ساٹھ (۷۰) اونٹ اورکل چیو(۲) ذر ہیں تھیں ۔حالانکہ کفار کا ایک ہزار کا لویہ میں ڈوبا ہوالشکر تھا۔

الن يكفيكم أن تاكيدياس لئ لائك كركويا مسلمان بظاہرا سباب سے بالكل نااميد مو ي مقد

مسن فورهم فود مصدر ـعفادت المقلز بولتے بیں بانڈی کا بوش کرتا پخشب پریمی اس کا اطلاق ہوتا ہے کہ بانڈی کی طرح آ دمی کو کھولا دیتا ہے۔ پھراول شی پر بھی اطلاق ہوتا ہے۔ پھر مطلق سرعة پر بھی بولا جاتا ہے پھروہ حال کہ جس میں دیراورتر اخی بالکل نہ ہو يعن فوراكم عن مين آتا بلك اردوكا فورا شايراى سے بهمسومين السومة و السيمة و السمياء بمعنى العلامة ابومر واوراين كثيركي قرائت توكسرالواو باق بفتح الواوير حت بير اول صورت من اسم فاعل اى معلمين انفسهم اى بعمامة ولصفراء كما في تفسير الكبير اوخيو لهم بعلوق الصوف الابيض في نواصيها واذنا بها. ووسرى صورت بين اسم مقعول باور فاعل الله بداى معلمين بالقتال من جهة الله اوروه علامات وسرى آيات بين بين في اضربوا فوق الاعناق واضربوا منهم كل بنان.

بسوی لکم بشری مفعول له اوراستناء مفرغ ہے۔ ای لیشین من الاشیاء و الالله بندارة اور لکم میں مسلمانوں کوخطاب محض تشریفاً اور بیظا ہر کرنا ہے کہتم اس بشارت کے بختاج ہواور آنخضرت بھی کوئی تعالیٰ کی بے انتہاء عنایات کی موجودگی پی اس کی ضرورت نہیں۔ ولنہ طب من بیشوی پراس کا عطف ہے باعتبار موضع کے لیکن اسم سے فاعل کی طرف عدول کرنا اور حرف تعلیل اس پرواخل کرنا اس مکت کے لئے ہے کہ حصول مطلوب طمانیت میں اقوی ہے۔

لیقطع اس کاتعلق و لقد نصر کم سے ہادران دونوں کے درمیان اس کی حقیقت کی تحقیق ہے۔ ای نصو کم الله لیھلک اور بھلک کے ساتھ اس کی تقیر اس لئے کی کرتر آن کریم میں بقطع جعل اور اختلف کے معنی میں بھی آتا ہے۔ بدر میں ستر (۵۰) صناد بد تر ایش قبل اور ستر (۵۰) قید ہوئے۔ اویسکہ ہے ہے اس میں استخد ام ہے کیونکہ مقتول اور منبز معلی کہ دویں کہ قید ہے ہے تک میں مار میں کہ قید ہوئے۔ اویسکہ قید کے سر میں واقع اور منبز معلی کہ تنویع سے لئے ہے المخانبین خیبة ضد ہے ظفر کی۔ صوعہ واخواہ و کسرہ و اذله یہاں لفظ او تر دید کے لئے ہے لئے ہے المخانبین خیبة ضد ہے ظفر کی۔ دو تنایا علی اور نیچ کے دو تنایا سفلی کہلاتے ہیں۔ ان چاروں میں دا بنی طرف کا پنچ کا دو تنایا علی اور نیچ کے دو تنایا سفلی کہلاتے ہیں۔ ان چاروں میں دا بنی طرف کا پنچ کا

ر بست عیدہ سامسے سے چاروا سے اور ہے دونایا علیا اور پے سے دونایا سی تبلائے ہیں۔ ان چاروں ہیں دا سبی طرف کا پچا وانت پورانہیں بلکہ اس کا ایک کنار وشہیدا ہوا تھا۔ او یتو ب جمعنی الا ان یاالی ان ہے۔ پس یتو ب منصوب ہے، باضار ان لیقطع پر عطف کی وجہ سے نہیں اور الی متعلق ہے مقدر کے۔اب اس صورت میں کلام کا تعلق لیس لیائے النج سے ہوجائے گا۔

ر لبط: ...... پیچیلی آیات میں محاجد اسانی کابیان تھا۔ اب ان آئندہ آیات میں دورتک محاجہ سنانی کا ذکر آر ہاہے۔ اول غزوہ اُصد کا بیان اُندہ آیات میں دورتک محاجہ سنانی کا ذکر آر ہاہے۔ اول غزوہ اُصد کا بیان اذ غدوت میں دوسری غزوہ بدر کابیان آیت و لفد نصد و کہ میں کیا جار ہاہے پھر آئے چل کرغزوہ مراءالا سد کابیان آیت الذین استجابو الله الله عین آئے گا۔ نیز ان تمنوں واقعات ہے گذشتہ دعول بلنی ان قصبر و او تتقو ا الله کی تائید بھی مقصود ہے۔

 کئے تھے غرضکہ اس متم کی چھوٹی جھوتی با تیں چیش آتی رہیں۔ یہاں تک وسطِ شوال ۳ھ بمطابق ۲۲۵ء میں أحد کا گرم اورمشہور معرک وقوع پذیر ہواجس کااثر وُ وراور دیر تک رہا۔

واقعہ کی ضروری اور بیجائی تفصیل اس طرح ہے کہ عکرمہ بن ابی جہل اور دوسر ہے سر داروں نے ابوسفیان پر زور ویل کہ اگرتم مصارف کا باراٹھا سکتے ہوتو بدر کا انتقام اب بھی لیا جاسکتا ہے۔ چنانچہ آ مادگی ظاہر ہونے پرزور وشور سے نتیاریاں شروع کر دی تئیں اور ملک میں عام چندہ کیا گیا۔ کنا نہ اور تہامہ کے تمام قبائل بھی ساتھ ہو گئے۔ابوغرہ شاعر نے تہامہ میں گشت لگا کر جوش وخروش کی آ گ لگادی شام کی تجارت کا پچاس ہزارمثقال سونااورا یک ہزاراونٹ پوراپورااس چندہ میں شامل کرلیا گیااورعورتیں بھی تقویت کے ساتھ آئیں اور بزے بی سروسا مانی کے ساتھ ابوسفیان کما نڈراعلیٰ بتائے گئے ۔اس طرح مکہ ہے روا نہ ہوکرمہ شوال بروز بدھ مدینہ کے قریب پڑاؤڈال دیا گیا۔ آ تحضرت ﷺ نے صلاح ومشورہ کے لئے انصارٌ ومہاجرین موجمع کیا۔عبداللہ بن ابی اوراس کے ساتھیوں کی رائے تھی کہ لڑائی کے لئے باہر نہ نکلا جائے بلکہ اندررہ کر مملہ کورو کا جائے ،اور آپ ﷺ کی رائے بھی یہی تھی جس کی تائید ایک خواب ہے بھی ہو چکی تھی۔ یہ پہلا موقعہ تھا کہ ابن ابی کی رائے آتحضرت ﷺ کے موافق ہوئی الیکن صحابہ "نے پُر جوش طریقہ پراس رائے کی مخالفت کی اور با ہرنکل کر جنگ کرنے پرآ مادگی ظاہر کی میں کر بادل ناخواستہ آتحضرت ﷺ دولت کدہ (غربت کدہ) میں تشریف لے گئے اور سلح اور ہتھیار بند ہوکر برآ مدہوئے اور فوج کو مارچ کا حکم دے دیا۔لوگوں نے عرض بھی کیا کہ غالبًا آپ ﷺ کی رائے کے خلاف ہم نے پیچھ جراُت سے کام لیا ہے،آپ علی نے فرمایا ''نبی کے لئے ہتھیارزیب تن کرنے کے بعد جائز نبیں ہے کہ اس سے پہلے اسے ہتھیار کھولے کہ اللہ اس کے اوراس کے دشمنوں کے درمیان فیصلہ کریے' آخر کار جمعہ کے روز مدینہ سے لشکرِ اسلام حرکت میں آیااورابن ابی مع اپنے تین سو (۳۰۰) ساتھیوں کے دبا دبایا ساتھ ہولیا اورموقعہ یا کر کھسک گیا۔ دشمن کی تعداد تین ہزارتھی جن میں دوسوسوار اور سات سوزر ہ پوش جوان ہتھے۔ ميمنه كے رسالدار خالد بن الوليدا ورميسر ه كاعكر مه بن ابي جهل تھااور ناسخ التواریخ کے قول کے مطابق یا نچے ہزار كفار كانشكرتھا جس ميں تين هزارشتر سوار ، دوسواسپ سوار اورسات سوزره پوش پیاده منصههان کل سات سویتے جن میں کل سوزره پوش اورصرف دوسوار تنے۔ مدینہ سے تین میل فاصلہ پراُ حد کے دامن میں جنلی صفیں آ راستہ ہو تیں۔

آ تخضرت على في عبدالله بن جبر كو بچاس تيراندازول كيهاتها مدكاس دره پرتعينات كرديا جوآب على كاورنوج كي پشت پر تقااور بيفر مايا تفاكها گرتم ويجھوكه يرند بيمسلمانو ل كاگوشت نوچ نوچ كھار ہے ہيں تب بھي اپني جگہ ہےمت ہلناو انب المهن تسيز ال غالبین ماثبت مکانکم کیا ۱۵شوال تنیج کے روز لڑائی شروع ہوئی۔اول حضرت زبیر ٹے اینے دستہ کو لے کرحملہ کیا اور قریش کے میمند کوشکست وے دی پھرعام جنگ ہونے لگی۔حضرت حمزہ ،حضرت علی ،حضرت ابود جاند رضی اللہ عنہم فوج میں کھس پڑے۔ان کے مشہور بارہ سرداروں میں ہے آیٹھ علمبر دارحصرت علیؓ نے تہدتیج کردیئے اور باقی اوروں نے اوران کی مفیس الث دیں۔

جنگ میں مسلمانوں کی ناکامی کی بنیاد: ......فرضکہ کامیابی ان کے قدم چو منے لگی تھی کہ بچھ لوگ مال غنیمت پر ٹوٹ پڑے تیراندازوں نے خیال کیا کہ اب معرکہ ہو چکا ،اس لئے وہ بھی لوشنے میں مصروف ہو گئے اور مور چہ خانی جھوڑ ویا۔ بس مور چہ کا .... چینوژنا بی غضب ہوگیا کہ خالد نے جواس وفت تک حضرت خالد نہیں ہوئے تھے اور اپنے رسالہ کے کما تدار تھے دفعہ نہایت زور وشور کے ساتھ فوج کے عقب سے حملہ کردیا عام مسلمانوں کی توجہ دوسری طرف بٹ چکی تھی اس اجا تک حملہ کی تاب نہ لاسکے اور نا گہانی آ فنت کوندروک سکے۔نقشہ جنگ میں بیکھائی نہایت اہمیت رکھتی تھی اور کو یا میدانِ جنگ کی جان تھی۔ای لئے آسمخضرت عِلَيْن نے بری شدومدے اس مورچہ کی حفاظت کا تھم دیا تھا۔لوگ ہے سمجھے کہ مقصد جب حاصل ہو کمیااب بلاضرورت یہاں خالی ہاتھ کھڑے رہنے سے

بہتر ہے کہ مال نمنیمت جمع کرنے کا ثواب بھی لگے ہاتھوں حاصل کرلیا جائے کہ ہم خر ماوہم ثواب کا مصداق ہوجائے اس لئے دوسری ِطرف متوجہ ہو گئے ۔صرف عبداللہ بن جبیرٌا پنے گیارہ ساتھیوں سمیت مور چہ پرڈ نے رہے کیکن خالد کاریلہ نہ روک سکے اورمور چہ دشمن کے قبصنہ میں چلا گیا۔اب آ کے کفار ، چیجھے بھی کفار۔آ تخضریت ﷺ پر تیروں اور پھروں کی بوچھاڑ ہوئی یہاں تک کہ دندان مبارک ایک ریزه شهبید ہوگیا، پیشانی برزخم آیا،رخساروں پرمغفر کی کڑیاں تھس کنیں،اوراسی افراتفری میں ایک گڑھے میں گر کرلوگوں کی نظروں ہے اوجھل ہو گئے۔اسی غل غیاڑہ میں کسی نے پکار دیا کہ رسول اللہ ( خاتم بدہن ) شہید ہو گئے اس وحشت ناک خبر نے مسلمانوں کے رہے . سے ہوش وحواس اور ثبات واستقلال کومتزلزل کر کے رکھ دیا اور جو جہاں تھا وہیں سراسیمہ ہوکررہ گیا۔ باشٹناء چندحضرات کے سب کے پیرا کھڑ گئے جوان خطرات اور آفات کی موجود گی میں ان حضرات کی جلالت قدراور عظمت شان کے باوجود ظاہر ہے کہ اسباب کے درجہ میں مستبعد تہیں ہے۔

آ ڑ ہے وفت کے ساتھی:.....اس موقعہ پر آنخضرت کے ساتھ اخیر دم تک کتنے صحابہ ٹابت قدم رہے، اس میں اختلاف ہے۔ سیجے مسلم کی روایت حضرت انس سے بیہ ہے کہ اس وقت آنخضرت ﷺ کی ساتھ سات (ے) انصارؓ اور دو (۲) قریشؓ سعدؓ اورطلحۃ ؓ رہ کئے تھے اور بیہ بی اور نسائی میں حضرت طلحہ کے علاوہ گیارہ انصار کا ہونا ذکر کیا ہے۔ محمد بن سعدؓ نے چودہ حضرات کا ٹام لیا ہے اور روایتیں بهى مختلف ہيں حصرت ابو بكر"،عمر" على ،عبدالرحمٰن بنعوف "،سعد بن وقاص" بطلحه بنعبدالله "،زبیر بن العوام"،ابوعبید بن جراح وغیر وحصرات یقینا آپ ﷺ کے ساتھ تھے۔

حافظ ابن ججرٌ نے فتح الباری میں ان روایات میں اس طرح تطبیق دی ہے کہ شروع میں مسلمانوں کے سراسیمہ ہونے کی وجہ سے تعداد کم تھی لوگ ادھرادھر پھیل گئے تھےاور جو جہاں تھاو ہیں رہ گیا لیکن پھرآ ہت، جوں جوں موقعہ متنار ہالوگ آ تخضرت ﷺ کے پاس پہنچ گئے۔

جانثار صحابہ "....... تخضرت ﷺ کی وفات کی غلط خبر جوگرم ہوئی تو تین طرح کے لوگ ہو گئے۔ پچھ لوگ تو ایسے سراسیمہ ہوئے کہ انہوں نے مدینہ سے ادھروم نہیں نیا اور پچھلوگ جان پر کھیل کرلڑتے رہے بعض لوگوں نے مابیس ہوکر سپر ڈال وی کہاب لڑنے ے کیا فائدہ؟ طبریؓ نے روایت کی ہے کہاس موقعہ پر جب انس بن نضر ؓ نے حضرت عمرؓ اور طلحہؓ اور چندمہا جرینؓ اورانصارؓ کو ویکھا کہ مایوس ہو کر بیٹھ گئے ہیں تو بوجھا کہ بیٹھے کیا کرر ہے ہو؟ ان لوگوں نے کہار سول اللہ بھٹے نے تو شہادت یالی ہے۔ انس ہو لے کہر سول اللہ بھٹا کے بعدتم زندہ رہ کرکیا کرو گے؟ تم بھی ان ہی کی طرح لڑ کر جان دے دویہ کہہ کر کفار پر حملہ آور ہوئے اور شہادت پالی۔

حضرت عرفر مانے ہیں کہ اکس بن نضر اس وقت میرے پاس ہے گزرے اور مجھ ہے دریا فت کیا کہ رسول اللہ ﷺ پر کیا گزری؟ میں نے کہا کہ میراخیال ہے کہ آپ ﷺ شہید ہو گئے ہیں ،انسٹ نے کہارسول اللہ اگر شہید ہو گئے تو اللہ تو زندہ ہے ، یہ کہ کرتلوار میان سے ھینچ لی اوراس قدرلڑے کہ شہادت حاصل کر لی ابن ہشام میں ہے کہ حضرت انس ؓ نے اس واقعہ میں ستر ( 4 4 ) زخم کھائے۔ خالدایک دسته فوج لے کرآ مخضرت بھیکی طرف بڑھے۔ آپ بھیگاس وقت تمیں (۳۰) سحابہ کے ساتھ پہاڑ پرتشریف رکھتے تھے۔خاندکوآتاد کیچکرفر مایا کہ خدایا بیلوگ یہاں تک نہآنے یا نیں۔حضرت عمرؓ نے چندمہاجرینؓ اورانصارؓ کے ساتھ آگے بڑھ کران پر حملہ کیااوران کو ہثادیا۔ابوسفیان سیدسالا رِقریش نے درہ کے قریب پہنچ کرللکارا کہ اس گروہ میں محمد بھٹے میں یانہیں؟ آتحضرت بھٹا نے اشارہ فر مایا کہ کوئی جواب نہ وے۔ابوسفیان نے پھرحصزت ابو بکڑ وعمر کا نام لے کر پکارا کہ بید دونوں ہیں یانہیں؟لیکن جب کسی نے کوئی جواب نددیا تو کہنے لگا کہ ضرور بیلوگ مارے محتے ،حضرت ممرؓ سے ندر ہا گیا بیکاراٹھے کدوشمنِ خدا! ہم سب زندہ ہیں۔ابوسفیان کہنے لگا

اعل هبل لیعنی اسے بمل بت زندہ باد، آنخضرت بھی نے حضرت عمر سے فرمایا کہ جواب دواللہ اعلیٰ و اجل کہ خدابلند و برتر ہے۔

بنوسلمداور بنوحار تذکاوا قعصحابدگی سربلندی کا ثبوت ہے: .....دهدمت طانفتان میں بوسلمداور بنوحار شک جن گروہوں کا ذکر ہے عبداللہ اوراس کے تین سوساتھیوں کے میدانِ جنگ ہے پسیا ہونے کی وجہ سے ان کے چیربھی پچھا کھڑنے لگے تنے اوران میں پست جمتی ہیدا ہونے لگی تھی۔ اور واپسی کا دسوسہ گزرنے لگا تھا۔ نیکن اللہ نتعالیٰ نے محفوظ رکھا اور وہ سوسہ ؤ ورکر دیا۔ اس عنایت آمیزعماب میں بھی کیسی بشارت موجود ہے کہ نزم کی خفت و لیقد ہمت سے بتلائی کہ واپسی نہیں ہوئی ہلکہ صرف واپسی کاوسوسہ پیدا ہوا۔اس لئے ہماری ولایت سے خارج نہیں ہوئے چنا نچہاس لطف آمیز شکایت کی مجہ سے بیحضرات اس عمّا ب سے کبیدہ خاطریا رنجیده نہیں تھے۔ کیونکہ اس کے ساتھ و اللہ و لیھ مابھی فر مایا گیا ہے وہ جس کواپنا کہددیں اس کی ٹازش وافتخار کا کیا ہوچھنا؟

معرکهٔ بدر ....ولقد نصو کیم الله میں واقعهٔ بدر کے من امداد غیبی اور تا سَدِ البی کا تذکرہ ہے۔ بیمشہورمعرکہ اص بمطابق ۶۲۳ ء میں اس طرح پیش آیا کہ ابوسفیان سردارقر کیش مشترک مال تجارت لے کرشام ہے واپس آرہے ہتھے کہ مسلمانوں کے حملہ کی غلط خبرین کرقریش کے پاس قاصد بھیجا جس ہے مسلمانوں کیخلاف تمام مکہ امنڈ آیا۔رسول اللہ ﷺ بین کرتمین سوآ دمیوں کے ہمراہ مدینہ ے روانہ ہوئے ، عام مؤ رخین کا خیال ہیہ ہے کہ آنخضرت ﷺ کامہ بنہ ہے نکلنا صیرِف ابوسفیان کے قافلہ کولوٹنے کے لئے تھا۔ کیکن واقعہ ابیانبیں ہے۔ کیونکہ ابوسفیان کے ساتھ صرف جالیس آ دی تھے اور وہ نہتے ، جنگی ارادہ ہے جن کا سفرنہیں تھا کہ ہتھیار بند ہوں ادھر آ تحضرت ﷺ تمن سوبیادروں کے ساتھ نکلے تھے۔ قرآ نِ کریم نے سورہ انفال میں جہاں اس واقعہ کی تصویر سکھا احو جالے رہُل الغ كالفاظ كساته هينى بولان سحابة كي كيان كوموت كمندس جانے تعبيركيا بريس جاليس نستة وميول كے مقابله میں تین سو بہا درصحابہ گوموت کے مندمیں جانے ہے تعبیر کرنا کس طرح سیحے ہوسکتا ہے معلوم ہوتا ہے ارا دہ پچھے دوسراہی تھا۔

بهر حال ۸رمضان ۲ هے کوآ تخضرت ﷺ تمن سوتیرہ ( ۱۳۳) اصحابؓ کے ساتھ جن میں تیرای (۸۳) مہاجرینؓ اور باقی انصارؓ ہتھے۔لشکرطالوت جولشکر جالوت کے مقابلہ میں نکلاتھا اس کا عدد بھی تین سوتیرہ (۱۳۳۳) تھا۔ مدینه منورہ ہے روانہ ہوئے قریش کی قوج ساڑھےنوسو( ۹۵۰) کی جمعیت تھی جن میں بڑے بڑے سور ماشر یک تھے۔مدینہ منورہ سے چیمنزل پر بدر میں سے ارمضان ۲ھے کو بیا پہلا معرکہ کق و باطل گرم ہوا۔ آ ب ﷺ نے دعا کی کہ خدایا اگر بیمسلمان مارے گئے تو دنیا میں تو حیدی منادی کرنے والا کوئی نہ رہے گا۔ چنانچیہ کفار کوشکست فاش ہوئی \_مسلمانوں میں صرف چود ہ ( ۱۴ ) آ دمی شہید ہوئے جن میں چیم مہا جڑاور آٹھ انصار ہتھے۔ قریش کی طرف سترمقتول اور اسی قدر گرفتار ہوئے ۔مقتولین میں ابوجہل ، عتبہ بن ربیعہ، شیبہاور بڑے بڑے برار تھے جو کام آئے۔وہ چورہ سردار جودارالندوہ میں آنخضرت کے آگی سازش میں شریک ہتھان میں سے گیارہ مارے گئے یہ تین جو بچے وہ اسلام لے آئے اس طرح مکہ میں کفر کی کمرٹوٹ گئی اور جولوگ زندہ گرفتار ہوئے ان کی تعداد بھی کم وہیش ستر (۷۰)تھی۔جن میں قریش سے بڑے معزز سردار بھی تھے۔ایک روز پہلے آتخضرت ﷺ نے میدانِ جنگ ملاحظہ فر ما کر کہا تھا کہ کل انشاءاللہ فلاں کا فراس جگہ اور فلاں فلاں اس حکم فنگ ہوں بھے ۔ گرفتار ہونے والے میں حضرت عباس ،حضرت عقبل ، ابوالعاص بن الربیع ، ولید بن الولید تھے۔ ان سرداروں کا اس طرح ذلت کے ساتھ گرفتار ہوکر آنا ایک عبرت انگیز سامان پیدا کررہا تھا جس ہے مسلمانوں کے دل پراٹر ہؤاحتیٰ کہرسول اللہ ﷺ کی زوجهٔ مبارکه حضرت سوده کی نظر جب ان قید یول پر پری تو باختیار بول آهیس اعسطیت به بایدیکم هلامت کو امایعی گرفتار مونے سے شریفوں کی طرح مرجانا تمہارے لئے بہتر تھا۔ آپ بھٹے نے ان میں ہے بعض سے مالی فدید لے کر چھوڑ دیا اور پڑھے لکھے اسیروں

کا تاوان بیمقررہوا کہ وہ انصاری بچوں کو تعلیم دیں اور لکھنا سکھلا دیں جنگ بدر کا نام' 'یوم الفرقان' رکھا گیا ہے۔جس نے دودھ کا دودھ اور پائی کا پائی کر کے رکھ دیا۔

فرشتوں کی کمک یا عیبی امداد:.....خدائی فوج (ملائکہ) کی امداد کےسلسلہ میں تین وعدے کئے ہیں ایک ہزار کا، تین بزار کا، پانچ بزار کا۔سوان تینوں وعدوں کا ایک سبب تو مشترک ہے یعنی صبر وتقوی جوآیت بالابسلسی ان تسصیب روا و تتقو ا میں بھی بیان کیا گیا ہے لیکن تینوں کے علیحدہ علیحدہ اسباب بھی ہیں۔مثلا اول کا سبب سورہُ انفال میں استغاثہ اور دعا کامنونا بتلایا گیا ہے۔ دوسری امداد کا سبب خود جلال محقق کے کرزین جابرمحار بی کی *طر*ف سے کمک بینچنے کی خبر سے مسلمانوں کا سراسیمہ اور پریثان ہوتا ذکر کیا ہےاور تیسری امداد کا ہاعث خود آیت میں صبر وتقویٰ ندکور ہے تا ہم اس میں اختلاف ہے کہ آیا تیسراوعد ہ پورا ہوا ہے یانہیں؟شعبی کی رائے یہ ہے کہ بیوعدہ مشر وط تھا۔ یسأت و تکم من فو دھم کے ساتھ اور چونکہ کرزین جابر کی طرف سے کمک نہیں پہنچ سکی اس لئے ایفا ، وعدہ کا سوال بھی پیدائبیں ہوتالیکن جن لوگوں نے اس کومشر و ط وعدہ ٹبیں بلکہ مطلق وعدہ پرمحمول کیا ہے تا کیڈومبالغہ کے لئے وہ اس کا

سینول وعدول کا ایفاء:..... نیزاس میں بھی اختلاف ہے کہ قین ہڑار کے وعدہ میں پہلا ہزاراور پانچ ہزار کے وعدہ میں ایک ہزاراور تین ہزار بھی داخل ہیں یا ان کےعلاوہ تعداد مراد ہے۔اورلطیفہ اس خاص تعداد میں بیمعلوم ہوتا ہے کہ کافرایک ہزار تھے۔اس لئے ایک ہزار فرشتے مقرر کئے گئے، پھرمسلمانوں کی نسبت کا فروں کے تین گنا ہونے کی وجہ سے بیعد د تین گنا کردیا گیا کہ کا فروں ہے تین گوندر ہے بھرکشکر کے بانچوں حصوں ،مقدمہ،میمنہ،قلب،میسرہ ،خلف کےلحاظ سے ہرحصہ کے مقابلہ میں ایک ایک ہزار کردیا گیا۔ عروہ بن زبیرگی روایت ہے کہ مدینہ میں چونکہ حضرت زبیر کا عمامہ زرد تھا اس لئے ملائکہ بھی زردعماموں کے ساتھ آئے اور ابن عباسؓ کی روایت میہ ہے کہ بدر میں ملائکہ سفیدعمائم میں ہتھے۔جن کے شملے مابین الکتفین پڑے ہوئے ہتھے۔لیکن دونوں میں تطبیق کی صورت میہ ہوسکتی ہے کہ حضرت جبریل کا عمامہ زرداور ہاتی کے سفید ہوں گےاور ایک روایت سے معلوم ہوتا ہے کہ حضرت حمز ہ کونعامہ کے بیروں جبیارنگ معلوم ہوااور حضرت علی کوسفید صوف کااور حضرت زبیر گوزر داور حضرت ابو د جاند گوسر خے معلوم ہوااورا حدمیں فرشتوں کا مداد کے لئے آنائسی قوی دلیل سے ثابت نہیں اور یوں حفاظتی طور پرساتھ رہنا موسری بات ہے۔

مقصد ِمقام: ...... حاصل آیات کا بہ ہے کہ اُ حدمیں مسلمانوں کی اہداد عیبی سے محرومی کے دوسب ہیں۔ایک غزوہُ بدر میں اساریٰ بدر کوفند یہ لے کرچھوڑ دینا جوتمہارے تقویٰ کے شایانِ شان نہیں تھا اور جس کے باعث نقصان ہونے کی اطلاع پہلے وے دی گئی تھی۔ دوسرے خاص غز وۂ احد میں مورچہ سے ہٹ کرتھم عدولی کرنا اور ڈسپلن قائم نہ رکھنا سبب ہواغرضکہ بدر میں جس طرح کامل اطاعت اورتفقویٰ کی برکت ہے منصور ومظفر ہوئے اس طرح احد میں صبر وتفقویٰ میں اختلال سابق ولاحق کی نحوست ہے فتح مندنہیں ہو سکے۔

کیفیت نصرت: ......فرشتوں کے نزول کی غرض جوآیات سے معلوم ہوتی ہے بعنی مسلمانوں کے دل کوسکون وطمانیت بخشا قر آن کے اس صریحی بیان کے بعداس پرکسی طرح کا شبہوا قعینبیں ہوتا ، رہایہ کہ طریق سکون بخشی کیا تھا؟ سومکن ہے کہ باطنی تصرف ہے جیسے کہ ابتداءوی میں آنخضرت پھی پرتصرف جبرئیلی کیا حمیا تھااور جیسا کہ بعض مشائخ تصوف کے یہاں پے تصرف معمول بہا ہوتا ہے۔قلوب مؤمنین میں قوت تثبیت بہنجا دی گئی ہواس لحاظ سے نہ فرشتوں کا نظر آنا ضروری ہےاور نہ بیشبہ رہتا ہے کہ اس طرح تو ایک ہی فرشتہ سب کو ہلاک کرسکتا تھا۔ پھرتین ہزار کی کیا ضرورت تھی؟ درآ نحالیکہ پھربھی ملائکہ نے سب کفار کو ہلاک نہیں کیا نیزیہ شبہ بھی نہیں ر ہتا کہ فرشتوں کے بل ہوتہ پر جنگ کرائی گئی تو صحابہ گی خو بی اور کمال کیار ہااور کفار کی شکست کیوں قابل ملامت ہوئی ؟

مقصد نصرت: ..... کونکہ قرآن کے بیان ہے معلوم ہوتا ہے کہ اسلی غرض فرشتوں کے شریکِ جنگ کرنے ہے ان کوشریک ۔ قتل کرنانہیں تھا۔ بلکمحض دلجمعی اور ڈھارس بندھانے کی خاطر ایسا کیا گیا۔اس لئے اتن تعدا در کھی گئی اوراس لئے پہلے ہےان کی آمد کی اطلاع دے دی گئی تا کہ اطمینان وخوشی کی لبر دوڑ جائے اور دل جوش ہے لبریز ہوجائیں اور فی الحقیقت تا ئیدونصرے فرشتوں ہے نہیں ہوئی کہ بیکام دراصل خداوندِ قند وس کا ہے، وہی کارساز ہیں ،انسان چونکہ محسوسات کا عادی ہے اس لئے برائے نام فرشتوں کو بہانہ بنادیا گیااوراس لئے ایک آ دھفرشتدایک آ دھ صحالی <sup>ش</sup> کود کھلا بھی دیا گیااور ''افسدھ حیسز و م'کلمات جبریلی ایک آ دھ کوسنواد ہے گئے بلکہ ف احسر بسوا فوق الاعناق کی روسے ایک آ دھ کا فرکا سربھی الگ کر کے دکھلا دیا گیا تا کہ عین الیقین اور دیکھ کر پوری طرح شرح صدر ہوجائے ورنداصلی کام فرشتوں کافشیتو اللذین امنو ابی تھا۔

فرشتے اور جنات بھی شریک قال ہوئے یانہیں؟:.....رہایہ شبہ کہ جنات بھی شریک جنگ ہوئے یانہیں؟اگر تھے تو دونوں کے ساتھ یاایک کے ساتھ؟ سوتنیوںصورتیں ممکن ہیں۔(۱) کیونکہ یہ بھی ہوسکتا ہے کہانسانوں کی طرح جنات بھی چونکہ مؤمن و کا فر ہیں اس لئے اور دوسرے احکام کی طرح جہاد کے بھی مکلّف ہوں اور دونو ںصفوں میں شریک جنگ و قبال رہے ہوں اور انسانوں نے انسانوں اور جنات نے جنات سے قبل کیا ہو۔ (۴) یا صرف مسلمانوں کے ساتھ منگف ہونے کی وجہ ہے مؤمن جنات شریک جہاد رہے ہوں ۔ مگر ملائکہ کی طرح محض تقویۃ اور تصرف بالحق کے لئے نہ کہ قبال کے لئے اس صورت میں آیات میں ان کاعدم ذکر عدم واقعی کو متتكز منبيں ہے۔خطاب میں اصل انسان ہیں جنات ان کے تالع ہیں جیسیا کہ اصل خطاب مرد دِ ں کو کیا گیا ہے عور تمیں ان کے تالع جمعی کی ہیں۔(m) بیجی ممکن ہے کہ کسی طرف بھی جنات شریک نہ ہوئے ہوں۔رہاان کے مکلّف ہونے کا معاملہ یا تو وہ احکام جہاد ہی کے مكلّف نه ہوں اور ہوں بھی تو آپس میں ہوں ،انسانوں كے ساتھ ياان كے مقابلہ پر نه ہوں ـ

لطا نف آیت: ...... تخضرت ﷺ کا قبیله رعل و ذکوان وعصیه یا دوسرے کفار کے حق میں بدوعا فرما ناتھن اپنے ،جتباد کی وجہ سے تھا۔اس سلسلہ میں پہلے کوئی وحی نازل نہیں ہوئی تھی ۔اس لئے عصمت کے باریے میں کوئی اشکال نہیں ہونا جا ہے ۔ آ بت لیسس للب من الامو کامنشاریہ ہے کہ جب تک حق تعالیٰ کی طرف ہے قطعی طور پر کسی کے تفر کاعلم نہ کرا دیا جائے۔ ہروقت اس کے مسلمان ہونے کا احمال رہتا ہے چنانچہاس کے بعد بعض لوگ مسلمان ہوئے بھی اس لئے ایسی صورت میں بدد عا کہا مناسب ہے، نیز مشیت الہی کے بغیر کوئی تدبیر بھی مؤثر نہیں ہے اس لئے اس کی فکر میں نہ پڑنا جا ہے کیونکہ زیادہ فکر اصلاح ہی ہے عم وغصہ پیدا ہوجا تا ہے جس کا علاج صبر ہے اور حاصل صبر کا نا گوار بات کو بی جانا ہوتا ہے۔ کیکن جب کفارمسلمان ہوجا نیں گے یا ہلاک و ہر باد ہوجا ئیں گےتو بیدونوںصورتیں آ پ کے عین منشاء ہیں۔اس کئے ناگواری فتم ہوکرصبر کی انتہاء ہوجائے گی لیعنی اس کی ضرورت باتی تہمیں رہے گی ۔افھمت المنجاس ہےمعلوم ہوا کہ گناہ کا وسوسہ حدیث النفس اور ھیم کے درجہ میں والایت کے منافی نہیں ہے۔

يْنَايُّهَا الَّذِيْنَ امَنُوا كَاتَأْكُلُوا الِرَّبَوا ٱصْعَافًا مُّضْعَفَةٌ ﴿ بِالِفِ وَدُونِهَا بِاَنْ تَزِيدُوا فِي الْمَالِ عِنْدَ حُلُولِ الْاَجَلِ وَتُؤَخِّرُوا الطَّلَبَ وَّاتَّقُوا اللهَ بِتَرَكِهِ لَـعَلَّكُمْ تُفُلِحُونَ (٣٠٠) تَفُوزُونَ وَاتَّقُوا النَّارَ الَّتِيُّ أَعِدَّتُ لِلْكُفِرِيْنَ﴿ ﴿ أَنْ تُعَذِّبُوبِهَا وَاطِيهُوا اللَّهَ وَالرَّسُولَ لَعَلَّكُمْ تُرْحَمُونَ ﴿ إِنَّ وَسَارِعُوآ بِوَاوِ وَدُونَهَا اِلَى مَغُفِوَةٍ مِّنُ رَّبِّكُمُ وَجَنَّةٍ عَرُّضُهَا السَّمُواتُ وَالْآرُضُ \* اَىٰ كَعَرُضِهِـمَا لَوُ وَصَلَتُ اِحْدَاهُمَا بِالْانْحَرٰى وَالْعَرُضُ اَلسَّعَةُ أَعِدُتُ لِلْمُتَّقِينَ ﴿٣٣﴾ اَلله بِعَمَلِ الطَّاعَاتِ وَتَرُكِ الْمَعَاصِي الَّذِينَ يُنْفِقُونَ فِي طَاعَةِ اللَّهِ فِي السَّرَّآءِ وَالصَّرَّآءِ أَي النُّسُرِ وَالْعُسُرِ وَالْكَظِمِيْنَ الْغَيْظَ اَلْكَافِيْنَ عَنُ اِمْضَايَهِ مَعَ الْقُدُرَةِ وَ الْعَافِيْنَ عَنِ النَّاسِ مِثْنَ ظَلَمَهُمُ آي التَّارِكِينَ عُقُوبَتَهُ وَ اللَّهُ يُحِبُّ الْمُحُسِنِيُنَ (٣٣٠) بِهٰذِهِ الْاَفْعَالِ آيُ يُثِيُبُهُمُ وَالَّذِيْنَ إِذَا فَعَلُو فَاحِشَةً ذَنْبًا قَبِيُحًا كَالزِّنَا أَوْ ظَلَمُوٓا أَنْفُسَهُمْ بِمَادُوْنَهُ كَالْقُبُلَةِ ذَكُرُوا اللهَ آئ وَعِيَدَهُ فَاسُتَغُفَرُوا لِلْدُنُوبِهِمُ وَمَنُ اَى لَا يَغُفِرُ الذُّنُوبَ إِلَّا اللهُ لَنْ وَلَمْ يُصِرُّوا يُدِينُمُوا عَلَى مَافَعَلُوا بَلُ إِقَلَعُوا عَنَهُ وَهُمُ يَعُلَمُونَ ﴿٣٥﴾ أَنَّ الَّذِي أَتَوُهُ مَعُصِيَّةٌ أُولَيْكَ جَزَآءُ هُمُ مَّغُفَرِةٌ مِّنُ رَّبِهِمُ وَجَنَّتُ تُـجُـرِيُ مِنُ تَحْتِهَا ٱلْاَنُهلُ خَلِدِيْنَ حَـالٌ مُـقَـدِّرَةٌ أَى مُقَدِّرِيُنَ الْخُلُودَ فِيهَا ۚ إِذَا دَحَـلُوهَا وَنِعُمَ آجُورُ العملين (٣٠٠) بِالطَّاعَةِ هذَا الْآجُرُ

ترجمہ: .....مسلمانو! سود کی کمائی سے اپنا پیٹ نہ مجرو۔ دگنا چو گمنا کر کے (لفظ مسطنع فع الف کے ساتھ اور بغیرالف کے ہے اس مال کے بڑھنے کی صورت رہے کہ مدت ختم ہونے پر مطالبہ کوتو مؤخر کر دیا جائے اور سودی رقم میں اضا فہ کر دیا جائے )اور اللہ ہے ڈرو (اس کے جیموڑنے کے سلسلہ میں ) توقع ہے کامیاب ہوجاؤ گے (نجات یا جاؤگے ) اوراس آگ سے ڈروجو کا فروں کے لئے تیار کی حتیٰ ہے( کہیں تم کواس میں عذاب نہ دیا جائے )اوراللہ اورال کے رسول کی فر مانبر داری کروامیدیہ ہے کہ رحمتِ اللی کے مستحق ہوجاؤ کے اور دوڑ و (بیواو کے ساتھ اور بغیر داو کے ہے )اپنے پروردگار کی بخشائش کی طرف۔ نیز جنت کی طرف جس کے پھیلا ؤ کا حال ہیہ کہ تمام آ سان وزمین کے برابر ہے( یعنی ان کے پھیلا ؤ کے برابر ہے۔اگر ایک دوسرے کے ساتھ جوڑ کر پھیلا یا جائے اورعرض کے معنی کشادگی کے ہیں) جومتفتیوں کے لئے تیار کی گئی ہے (جواللہ کی طاعات بجالانے والے اور نا فر مانی سے بیچنے والے ہیں ) جن کے اوصاف بیہ ہیں کہ خرج کرنے والے ہیں (اللہ کی طاعت میں ) خوشحالی یا تنگ دی (لیعنی سہولت ہو یائٹنگی ) غصہ کو قابو میں رکھنے والے ہیں ( فقدرت ہوتے ہوئے اس کے مقتضی برعمل نہیں کرتے ) اورلوگوں کے قصور معاف کردیتے ہیں ( لوگوں برظلم کرنے والوں کی سزا ہے درگذرفر ماتے ہیں )اوراللہ تعالیٰ نیک کر داروں کو پسند کرتے ہیں (اس طرح کے نیک کام کرنے والوں کوثو اب عطا کرتے ہیں ) نیز وہ لوگ ہیں کہ ان سے جب بھی کوئی سخت برائی کی بات ہوجاتی ہے ( زناجیسی بدترین برائی ) یا اپنی جانوں کوآ لودہ معصیت کرلیں ( فاحشہ ہے کم درجہ کی برائی جیسے بوسہ وغیرہ لے لینا) تو فوز االلہ ( کی وعید ) کی باد ان میں جاگ اُٹھتی ہے۔ پس اللہ ہے وہ اسپنے سگنا ہوں کی مغفرت طلب کرتے ہیں اور کون ہے ( کوئی نہیں ) بجز اللہ کے جو گنا ہوں کی مغفرت فر ماوے اور اصرار ( جما ؤ ) نہیں کرتے جو کچھان سے سرز د ہو گیا ہے ( بلکہ اس سے ہث جاتے ہیں ) یہ جان بوجھ کر ( کہ جو کچھان سے سرز د ہوا ہے وہ معصیت ہے ) یہی لوگ ہیں جن کے لئے ان کے پروردگار کی طرف سے عفو و بخشش کا اجر ہے اور ایسے باغات ہیں جن کے پائیس نہریں جاری ہیں، ہمیشہ وہ ان بى باغول مس ربيس كے (جب ان ميں وافل ہوجائيں كے خالدين حال مقدرہ بنقريمبارت ايسے بمقدرين المحلود) اوركيا ى اچھابدلد ہے جو (طاعت كے )كام كرنے والوں كے حصد ميں آئے گا (بدبدله)

شخفیق وتر کیب:.....بواو و دونها یعنی و سارعو اجمله اطیعوا پر معطوف بونے کی صورت میں اور یا صرف سارعوا جمله مستانفه ہونے کی ترکیب پرعب صبح مضب کی تخصیص مبالغہ کے لئے ہے کہ جب چوڑ ائی اتن ہے تو لسبائی کا کیا ہو چھنا۔اللہ ہی کومعلوم ہے۔ باتی بیشبہ کہ جب جنت آ سانوں میں ہےتو پھراس کی چوڑائی کا آ سان وزمین کے برابر ہونے کا کیامعنی؟ جواب بیہ ہے کہ جنت آ سانول کے اندر جبیں ہے بلکہ آ سانول سے او پرعرش کے بنچے ہے۔ چنانچہ حدیث میں فردوس کے متعلق ہے کہ انھا فوق السیمون وتحت العوش بال البته باب جنت آسانول مين بون كي وجه عجاز اجنت كوآسانون مين كهدديا جاتا ہے۔ كعرضه الفسرعلام م نے اشارہ کردیا ہے کہ عبارت بحد ف المضاف ہے اورادا قاتبیہ بھی محذوف ہے۔ چنانچے سورہ حدید میں عبر ضہا سیعوض المسماء والارض ہاس میں اختلاف ہے کہ تشبید عقیق ہے یانہیں۔

والعوض انسعة ليني عرض يهال بمعنى چوڑ ائى مستعمل نہيں ہے بلك بمعنى كشادگى ہے۔عرب بولتے ہيں بلاد عربضة اور بولتے ہیں ھذا دعویٰ عریضة. ای و اسعة عظیمة اب سی سوال وجواب کی ضرورت بی نہیں ہے تقی ہے مرادا گرا تقاء عن الشرك ہے تو عاقبت كارجنت كالمسحق موكااورا نقاءمن المعاصى ہے تو بلاعقو بت مسحق جنت موكا۔

و الكاظمين. كظم القربة كَبِّتِ بين مثك بحركر بندكردي جائے كظم الغيظ غصه كو بي جانا، ضبط كرنا، ارشاد نبوي بحن كظم غيظًا وهو يقدر على انفاذه ملاء الله قلبه امنًا وايمانًا.

والعافين اس كاعطف كاظمين برعطف عام على الخاص كتبيل سے ہے۔ عفوعام مے تظم غيظ ہويانہ ہو۔ نعم قعل ماضى ہاوراجر فاعل ہاور مخصوص بالمدح محذوف ہے جس كومفسر علام في ذكر كيا ہے \_ يعنى هـ فدا الاجو الذي هو المغفرة والجنة.

رلط:...... أحد مين مسلمانوں كو جو بچھ دھيكيە لگانتھااس كا باعث ظاہر كسى درجه ميں مالى محبت كى بچھے زيادتی اورتقو ئی اوراطاعت میں کسی حد تک می تھی۔اس لئے ان آبات میں مالی حرص کی ممانعت ،تقویٰ ،اطاعت ،فر مانبر داری ، ڈسپلن کی تلقین اور حدود شرح کی پابندى كى تعليم دين ہے۔ابن حبال كي رائے ہے كه پہلے لات خدو ابطانة ميں بهودوغيره سے ترك تعلقات كاحكم دياجا چكا ہےادھر يبودي سودي لين دين كى بندهن اليي تقى كه مسلمان ان سے تعلقات ركھنے پر مجبور تھے،اس لئے ترك تعلقات كى روميس اس سودى لعنت کوبھی بالکلیہ حتم کیا جار ہاہے۔

شان نزول: .....ن مانهٔ جاہلیت میں سودی لعنت کا طوق جن او گوں کے گلے میں پڑا ہوا تھا اس کی رسی مہاجنی سود در سود اور تنگ کردی جاتی تھی۔جس سےغریب مدیون گھٹ گھٹ کر مرجا تا تھا۔اسلام نے نہ صرف یہ کہ اس ری کوڈ ھیلا کرنا جا ہا بلکہ اس طوق لعنت بی کو گلے سے نکالنے کے لئے بیآیت نازل فرمائی۔

و البندین افدا فعلو الے متعلق عطا کی رائے رہے کہ ابوسعید کی وکان پرایک خوبصورت عورت آئی عمدہ عمدہ محبور دکھلانے کے بہانہ اس کودکان کے اندر لے سکتے اور بے اختیاری میں اس کا بوسہ لے لیا۔اس نے اتستی اللہ کہا تو نادم ہوئے اور فور اجھوڑ دیا اور آتخضرت ﷺ کی خدمت میں حاضر ہوکر داقعہ عرض کر دیا۔اس پر آیت نازل ہوئی اور مقاتلؓ وکلبیؓ یہ کہتے ہیں کہ آنخضرت نے ایک انصاری اور ۔ تقیف کے ایک شخص کے درمیان مؤاخات کرادی ،اتفا قاتی تقفی میں تشریف لے گئے اور انصاری بھائی ان کی خانگی دیکھ بھال کرنے لگا۔ایک روز گوشت خربیر کرلائے اور تنقفی کی بیوی کودینے لگےاوراس بہاندان کے ہاتھ کو بوسہ دے دیا۔ مگر پھراس قدر ندامت ہوئی کہمریر دوہتٹر ماریتے پھرے اور بھی ادھرنہیں پھرے جتی کہ تقفی غز وہ ہے واپس آئے تب بھی ملنے نہیں گئے انہوں نے اپنی بیوی سے دریافت حال کیا تو مکہنے لکیس کہ نوج ایہا کوئی بھائی ہواور سارا حال کہہ سنایا ۔ آخر تنقفی خود ہی ملنے گئے تو ویکھا کہ انصاری پہاڑ ول میں جینے چلاتے بھرر ہے ہیں اورتو بہواستغفار میں لگے ہوئے ہیں۔ چنانچی<sup>ر</sup>حضرت ابو بکڑ کی خدمت میں ان کولایا گیا تو انصار ی نے خود ہی کہا کہ میں ہر باد ہو گیا ہوں۔حضرت ابو بکڑنے فرمایا کہ اللہ کوغازی کے بارے میں جس قدر غیرت ہولی ہے دوسرے نسی کے بارے میں نہیں ہوتی۔حضرت عمر کے پاس آئے انہوں نے بھی یہی کہا۔ آنخضرت بھی کی خدمت میں حاضر ہوئے تو آپ بھینے نے بھی اس طرح کے جملے ارشاد فرمائے ،اس کے بعدان کے دل مجروح کی خشکی کا کیا ٹھکانا ہوگا۔لیکن حق تعالیٰ نے بیر آیت نازل فرما کر اس غریب کی سکین فرمائی۔

﴿ تشریح ﴾ : .....مهها جنی سُو و پاسُو د درسُو د کی لعنت : ......نفس سود کی حرمت تو آیت بقره ہے معلوم ہو چکی ہے جیسا که عطاء کی روایت سے ثابت ہے کہ زمانۂ جاہلیت میں قبیلہ ٹقیف قبیلہ بی تغییر سے سود کالین دین کرتے اور میعاد ختم ہونے پر دام بڑھا چڑھا کرمزیدمہلت لےلیا کرتے تھے جس کوسود ورسود کہنا جا ہے۔ یا مجاہدٌ ہے مروی ہے کہلوگ خرید وفروخت کا معاملہ کیا کرتے کیکن جب مدت حتم ہونے پرآنی تو دام بڑھا کرمہلت بڑھالیا کرتے تھے اس طریقہ کی بندش کے لئے یہ آیت نازل ہوئی۔خلاصہ یہ کہ وہ میں اضعافا مضعفہ کی قیداحتر ازی نہیں ہے بلکہ واقعی ہے کہ واقعہ ایسا ہی ہوتا تھایا یہ ایسا ہی ہے کہ جیسے کوئی کہے' میاں مسجد میں گالیاں مت بکو' اسکایہ مطلب نہیں کہ سجد ہے باہر گالیوں کی اجازت ہے بلکہ زیادہ قباحت کے لئے بیوتید لگادی کئی ہے۔ پس سود کم ہویا زیادہ بہرصورت ناجا نزہے۔اس کاروبار میں جس قدرلوگ شریک ہوں خواہ دستاویز کی لکھت پڑھت کرنے والے یا دوسرےاعا نت کرنے والے ماخوذ اورمسحق لعنت ہوں گے نمپنیوں اورفرموں ، بینکوں ادر دوسری ننی ایجنسیوں اور کارو باری لاسُوں میں چیج در چیج صورتیں ایسی آ رہی ہیں جن میں سود کی آ میزش اور امتیاز کا فرق ایک بڑامشکل مرحلہ ہو گیا ہے جس کے لئے مبارت اور حذاقت تن کی ضرورت ہے۔ لطا نف آیت: .... ایها الدنین امنوا سے اہل سنت نے استدلال کیا ہے گناہ کمیرہ کا مرتکب ایمان سے خارج سیس ہوتا۔ کیونکہ ظاہر ہے کہ ربوا گناہ کبیرہ ہے اوراس کے کرنے والوں کومومن کہا جار ہاہے۔ نیزید آیت فرقۂ معتز لہ کی طرح فرقۂ مرجہ پر بھی رد ہے۔ان کا قول ہے کہ اگر کوئی عمناہ ایمان کے لئے مصر نہیں اور جہنم کی سز ابالکل نہیں ہوگی۔حالانکہ آیت میں مؤمنین کے لئے وعید فرمائی ہے۔اسی کئے امام ابوصنیفہ فرماتے ہیں کہ بیآیت قرآن کریم میں سب سے زیادہ خوفناک ہے۔ علامة تفتازاني وغيره نے ذكركيا ہے كه اعبادت لبلمتقين اوراعبادت لبلكفرين ہے معلوم ہوا كه جنت وجہنم پيدا ہوچكي ہيں اور

موجود ہیں کیونکہ اعدت ماضی کا صیغہ ہے جس کوفیقی معنی برمحمول کرنا اصل ہے۔ معتز له كاخيال ہے كەفى الحال دونوں موجودتين \_جيسا كه آيت تلك الدار الأخيرة نبجعلها المنع ہے معلوم ہوتا ہے ُ- ن معتز له كا ىياستىدلال نهايت كمزور ہے كيونِكەمتىتىن كواس ميں داخل كرناز مانة استقبال ميں ہوگااورنه كەان كامخلوق ہونامستفتل ميں ہوگا۔ چنانچه جعل تجمعنى خعلق نہيں ہے بلكہ بمعنی تھيد ہے۔اور شمير بارزمفعول اور اللذين مفعول ثانى ہے كلذا قال الفاضل المحيالي.

تقویٰ کے دو در ہے ہیں ایک اعلیٰ درجہ کہ جس کے لحاظ سے بلاعقوبت مستحق جنت ہوں گے۔ دوسرا درجہ اونیٰ جس کے لحاظ سے عاقبت کارمنتی جنت ہوجا کیں گے۔لظم غیظ کےسلسلے میں امام زین العابدین کا واقعہ سبق آ موز ہے۔ان کی ایک باندی ان کو وضو کرارہی تھی کہ ہاتھ سےلوٹا چھوٹ کران کےسر میں لگ گیا جس سےسرزخی اورلہولہان ہوگیا۔ آپ نے غصہ سےنظرا تھا کر دیکھا تو باندى نے كہاو الكاظمين العيظ فرمايا كميس نے اپناغصہ في لياس نے كہاو المعافين آب نے فرمايا بيس نے معاف كياباندى بول المحى والله يحب المعحسنين فرماياتوميرى طرف سے الله كے آزاد ہے۔

آ بہت و الکاظمین النے سے معلوم ہوا کے طبعی غیظ منافی کمال نہیں ہے۔ آ بہت و لسم یصر و اعلی مافعلو ا سے معلوم ہواکہ گناہ المربغيراصراركے ہوتو مرتبه كمال احسان كےساتھ جمع ہوسكتا ہے۔

وَنَزَلَ فِيُ هَزِيُمَةِ أُحُدٍ قَلَ خَلَتُ مَضَتُ مِنْ قَبُلِكُمْ سُنَنٌ طَرَائِقُ فِي الْكُفَّارِ بِإِمْهَالِهِمْ ثُمَّ اَخْذِهِمْ فَسِيرُوا ا أَيُّهَ اللَّمُوْمِنُونَ فِي الْآرُضِ فَانُـظُرُوا كَيُفَ كَانَ عَاقِبَةُ الْمُكَذِّبِينَ (١٠٥٪ اَلرُّسُلَ اَى احِرُ اَمْرِهِمْ مِنَ الْهَلَاكِ فَلَاتَحُزَنُوا لِخَلَبَتِهِمُ فَأَنَا أُمُهِلُهُمُ لِوَقْتِهُمِ هَذَا ٱلْقُرُانُ بَيَمَانٌ لِّلنَّاسِ كُلِّهِمْ وَهُدَى مِنَ الضَّلَالَةِ وَّ مَوْعِظَةٌ لِلْمُتَّقِيْنَ ﴿٣٨﴾ مِنْهُمُ وَلَاتَهِنُوا تَـضُعُفُوا عَنُ قِتَالَ الْكُفَّارِ وَلَاتَحْزَنُوا عَـلَى مَا اَصَابَكُمُ بِأَحُدٍ وَٱنْتُهُ الْآعُلُونَ بِالْغَلَبَةِ عَلَيْهِمُ إِنْ كُنتُمُ مُّوْمِنِيْنَ ﴿٣٩﴾ حَقًا وَجَوَابُهُ ذَلَّ عَلَيْهِ مَجُمُوعُ مَاقَبُلَهُ إِنْ يُّمُسَسُكُمُ يُصِبُكُمُ بِأُحُدٍ قَرُحٌ بِفَتُحِ الْقَافِ وَضَمِّهَا جَهُدٌ مِّنُ جُرُحٍ وَّنَحُوهِ فَقَدُ مَسَّ الْقَوُمَ الْكُفَّارَ قَـرُحٌ مِّفُلُهُ \* بِبَدْرٍ وَتِسلُكُ الْآيَّامُ نُدَاوِلُهَا نُـصَرِّفُهَا بَيْنَ النَّاسِ \* يَبُومًا لِبَفِرُقَةٍ وَيَوُمًا لَإِخُرَى لِيَتَّعِظُوَا وَلِيَعُلَمَ اللهُ عِلْمَ ظُهُورٍ الَّذِينَ امْنُوا آخُلَصُوا فِي إِيْمَانِهِمَ مِنْ غَيْرِهِمُ وَيَتَّخِذَ مِنْكُمُ شُهَدَآءً \* يُكْرِمُهُمُ بِالشُّهَادَةِ وَاللَّهُ لَا يُحِبُّ الظَّلِمِينَ ﴿ إِنَّ الْكَافِرِينَ أَى يُعَاقِبُهُمْ مَايَنُعَمُ بِهِ عَلَيْهِمُ اِسْتِدُرَاجٌ وَلِيُمَحِّصَ اللَّهُ الَّـذِيْنَ امْنُوا يُطَهِّرُهُـمُ مِّنَ الذُّنُوبِ بِمَايُصِيبُهُمْ وَيَمْحَقَ يُهْلِكَ الْكُفِرِيْنَ ﴿٣﴾ أَمُ بَلُ أَ حَسِبُتُمُ أَنُ تَــُدُخُـلُوا الْجَنَّةَ وَلَمَّا لَمُ يَـعُـلَمِ اللهُ الَّذِينَ جَاهَدُوا مِنْكُمُ عِلْمَ ظُهُوْرٍ وَيَـعُلَمَ الصَّبِرِيْنَ ﴿٣٣﴾ فِي الشَّدَائِدِ وَلَقَدُ كُنْتُمُ تَمَنُّونَ فِيهِ حَذُفُ إِحْدَى التَّائِينِ فِي الْاَصُلِ الْمَوْتَ مِنْ قَبُلِ اَنُ تَلْقُوهُ صَحَيُتُ قُلُتُمُ لَيُسَ لِنَا يَوُمُ اكْيَوْمِ بَدُرٍ لَنَنَالَ مَانَالَ شُهَدَاءُهُ فَقَدُ رَأَيُتُمُوهُ أَيُ سَبَبَةً وَهُوَ الْحَرُبُ وَأَنْتُمُ سِ تَنَظُرُونَ ﴿ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الْكَالَ كَيُفَ هِيَ فَلِمَ إِنْهَزَمْتُمُ

ترجمہ: ..... (غزوہُ احد کی فکست کے سلیلے میں بیآ یت نازل ہوئی) گزر چکے ہیں (ہو چکے ہیں) تم ہے پہلے بھی دستور ( کفار کے متعلق چھوڑنے اور بکڑنے کے طریقے ) پس تم سیر کرو (اے مسلمانو!) دنیا کی اور دیکھو کہ ان کا انجام کیا ہوا جوجھٹا تے تھے ( پیغیبرول کو، بعنی انبجام کاروہ ہلاک ہوئے ،اس لئے آپ ﷺ ان کےغلبہ کی وجہ سے ممکنین ندہو جائیے ، کیونکہ ہم ان کومہلت وے رہے میں ) یہ ( قرآن پاک تمام ) لوگوں کے لئے بیان اور ( عمرا ہی ہے ) ہدایت اور نفیحت ہے ( ان میں ہے ) متقبول کے لئے اور ہمت نه ہارو( کفار سے جنگ میں ہر دلی نددکھلا و)اورممکین نہ ہو(غز وہ احد کی مصیبت ہر)تم ہی سب پرسر بلند ہو(ان پرغالب ہو )بشرطیکہ تم مؤمن ہو( ہے،اس شرط کے جواب پر ماقبل کا مجموعہ دلالت کررہاہے )اگرتم نے کھایا ہے(غزوۂ احدی مصیبت کا )غم (لفظ قسر مع بفتح القاف والضم ،زخم وغيره كي تكليف كو كهتے ہيں) تو دشمنوں ( كفار ) كوبھي ويسے ہي زخم (بدر ميں ) لگ ڪيے ہيں \_ دراصل بياو قات ہيں جنہیں ہم گھماتے ہیں (پھراتے ) رہنے ہیں انسانوں کے درمیان ( بھی زمانہ ایک فرقہ کے ساتھ ہوتا ہے اور بھی دوسری جماعت کا ساتھ دیتا ہے تا کہلوگ سبق حاصل کریں )اورعلاوہ ازیں ہیاں لئے ہوا تا کہاںٹد تعالیٰ معلیم فرمالیں (تھلم کھلا )مسلمانوں کو (جواوروں کے مقابلہ میں سیجے اورمخلص ہیں )اوراس لیئے کہتم میں ہے بعضوں کودولتِ شہادت دین تھی (شہادت سے سرفراز کرنا تھا)اوراللہ تعالی دوست نہیں رکھتے ظلم کرنے والے( کافروں) کو ( یعنی اس کوسزادیں گے جو پچھان پرانعام ہور ہاہے و واستدراج ( ڈھیل ) ہے۔ نیز پاک کرنا چاہتے تھےاللہ تعالیٰ ایما نداروں کو (بیمصیبتیں ان کے گنا ہوں کوصاف کردیں )اور نیست و نا بود ( ہلاک ) کردیں منکرین حق کو کیا ( ہاں کیا )تم یہ بیجھتے ہو کہتم جنت میں یوں ہی داخل ہوجاؤ گے۔ حالانکہ ابھی تو وہ موقع بھی پیش نہیں آیا کہ اللہ تعالیٰ تم میں ہے مجاہدین کو( کھلے طور پر) نمایاں فرمادیتے اوران کو دیکھے لیتے جو (شدتوں میں ) ثابت قدم رہنے والے ہیں اور یہ واقعہ ہے کہتم تمنا نمیں کیا کرتے تھے(اصل میں دوتاتھیں ایک کوحذف کردیا گیاہے)مرنے کی موت کا سامنا ہونے ہے پہلے( کہا کرتے تھے کاش ہم کوبھی بدرجیسا نصیب ہوتا کہشہداء بدرجیسی دولت ہم بھی اوٹا ئیں ) لیکن پھراییا ہوا کہ موت (لیعنی سبب موت جنگ) تمہاری آ تکھوں کے سامنے آگئی چمرتم کھڑے تکتے رہے ( یعنی و تکھتے رہے حالات میں غور کرتے رہے پھر کیوں شکست کھائی )

شخفی**ن وتر کیب:......و قتهم یعنی ہلاکت کامقرره وقت مقدر . لا تھنو ایبال ہے آسلی کامضمون ہے۔** .

اعلون یا تواس کئے لہ سلمان زیادہ مصائب کے باوجودوین پر جےرہے،اس کئے اعلیٰ حالت میں ہو،یا اس کئے کہان کے غزوہً احد کے مقابلہ میں تم نے بدر میں زیاوہ کمایا اور پایا۔اس لئے کہ انجام اور عاقبت کے لحاظ سے تم ارفع حالت میں ہوگویا بیا یک طرح کی مسلمانوں کے لیئے غلبہ کی بشارت ہے۔ یااس لئے کہتمہاری ساری پیرجدوجہداعلا مکلمۃ اللہ کے لئے ہے اوران کی شیطان ونفس کے کئے ، یااس کئے کہتمہار ہے مقتولین جنت میں ہیں اوران کے جہنم رسید ہوئے۔

ان كسنت مؤمنين الكانعلق لاتهنوا كماته بيانته الاعلون كساته باوراس كاجزاب محذوف ب بس يرجموعه ما *بمل دلالت كرر باب يعنى فسيسروا فسي إلارض،و لاتهنوا و لاتحزنوا المخ قرحٌ ضَعفٌ ضُعفٌ كلطرحٍ اس بين دونو للعنت* ہیں۔اول زخمی کرتاء ثانی بمعنی مشقت ۔ یابالفتح زخم اور بالضم اس کے معنی تکلیف کے ہیںان یسمسسسکیم میں ان تعلیق کے لئے آتا ہے مستون مستون کرتاء ثانی بمعنی مشقت ۔ یابالفتح زخم اور بالضم اس کے معنی تکلیف کے ہیںان یسمسسسکیم میں ان تعلیق کے لئے آتا ہے بغير ماضى كمستنقبل كي طرف تعل كي نتقل كئير في فقد من القوم چونكد من زمانهُ مستقبل مين بوتا به أس لئه علت جزاء كوقائم مقائم جزا کے قرار دیا گیا ہے۔

تسلك الايام اسم اشاره سے اشاره مابعد كى طرف ہے۔جيسا كەضائر مبهم كى تفسير مابعد ہوتى ہے۔ د ہد د جلاجس سے مقصودتيم و تعظیم ہوتی ہے۔ایام سےمراداوقات ہیں۔عرفی دن مرادنہیں ہیں اورالف لام سےاشارہ کامیابی اورغلبہ کے اوقات کی طرف ہے جو ز ماندو مابعد کے لئے عام ہے جن میں بدروا حدیمی اولی طور پر داخل ہیں اسم اشارہ مبتداء ایام صفت اور نیدا و لھا خبر ہے اور ہیں انساس جمع بھی ہوسکتی ہےاور شاہد کی جمع بھی بن سکتی ہے۔ ثانی صورت میں لنہ کو نسو اسھداء علی الناس کے موافق معنی رجا نیں گے۔ لایں حب کا ترجمہ مفسر یعاقب کے ساتھ کررہے ہیں گو یا محبت کی نفی کنا رہے بغض ہے اور ظالمین کے مقابلہ میں لانے ہے تعریف ہوگی ان کے مقابل غیرظالمین کے ساتھ محت کرنے کی طرف و لیسمنے مساس کی تفسیر یسطھ و ھے ساتھ معنی مراد کے طریق پر ہے ورنہ لعنت میں محص کے معنی خالص کرنا شخیص آنر مانا ہیں۔ام اس کے بعد لفظ بسل لانے میں اشارہ ہے۔ام منقطعہ ہونے کی طرف اور ہمزہ

اس میں انکاری ہے۔ای لاتحسبوا۔

لمايعلم لم کى بجائے لما لانے میں اشارہ ہے کہ جہادان ہے متقبل میں متوقع ہے چنا نچہ سبویہ کلام سے بیمعلوم ہوتا ہے

کہ لمما توقع فعل منی پردلالت کرتا ہے۔ علامہ ذخشر کی کی دائے بھی بہی ہے۔ لیکن اس پر ابوحبان تعقیب کرتے ہوئے اس قاعدہ سے
لاعلی ظام کر سے جی اور لم اور لم اور لما دونوں میں یہ مشہور فرق بیان کرتے ہیں کہ لم صرف نی فعل ماضی کے لئے آتا ہے اور لما زمانہ ماضی میں فی فعل ان خیر اُ ماضی میں فی فعل اُل الآن کرتا ہے۔ علم ظهور کو یا فی علم کوفی تعلق کی جگہ میں قرارہ سے دیا جسے کہا جائے ماعیلم الله فی فلان خیر اُ اور معنی ہوں کہ مافیہ حیو حتی یعلمہ الصابرین بجائے الذین صبود ا کے یہ جملہ لانا اور وس آیا یات کی حفاظت کے لئے ہے اور یعلم منصوب اور یا استمرار مبر کے لئے بخلاف اول جملہ الذین جاھدو ا کے اس میں استمرار متعمون بین وادر دونوں جنگ مال ماس طرح ہوگا۔ ام ہے باضاران یا وادحرف کی وجہ سے جیسے لات کے السمک و تشو ب الملبن اس صورت میں گویا تقذر کلام اس طرح ہوگا۔ ام حسبت مو السحال انه لم یتحقق منکم المجمع بینهما اور بجموعہ کنی ایک جزء کے انتفاء سے بھی ہوتی ہے اور دونوں جنگ وال کے انتفاء سے بھی اور مقام دونوں صورتوں کا محتمل ہے۔

فقد رایتموه مفر نے عذف مضاف کی طرف اشارہ کیا ہے لفظ مسببہ سے کیونکہ موت مرکی نہیں ہوتی۔ اسباب موت نظر آتے ہیں۔ وانتم تنظرون میں متعدی بمزلدلازم ہے جس کی طرف لفظ بصراء سے فسر نے تفسیر کر کے اشارہ کردیا ہے کہ مفعول کی ضرورت نہیں ہے اور یہ جملہ تاکید کے لئے ایساہی ہے جیسے رایتہ ولیس فی عینی علہ ہولتے ہیں یعنی رایتہ رویہ حقیقہ لا خفاء فیھا و لا شبھہ ،

ربط وش**انِ نزول**: .....ان آیات میں بھی غزوہَ احد کا تنہ ہے۔ فی الجملہ فٹکست پرتسلی آمیز کلام کیا جار ہاہےاورشان نزول کی طرف خود مفسر محقق اشارہ کر چکے ہیں۔

المجان ہے۔ قانون اللی ہمیشہ ہے ای طرح دائر سائر ہے جو جماعت حق پر عمل پیرا ہوتی ہے کہ جو پھتم کو پیش آیا اس میں پھتہ ہاری تخصیص نہیں ہے۔ قانون اللی ہمیشہ ہے ای طرح دائر سائر ہے جو جماعت حق پر عمل پیرا ہوتی ہے کامیاب ہوتی ہے اور جوز وگر وانی کرتی ہے برباد ہوتی ہے۔ دنیا میں چل پھر کر دیکھو کہ برباد شدہ قو موں کے آٹارا جڑی ہوئی آبادی کے گھنڈ راور سر بفلک محلون کی شکتہ دیواریں زبان حال سے اپنا افسانہ غم وعبرت سنارہ ہیں۔ پس احد میں جو تہ ہیں ٹھوکر گئی ہے چاہئے کہ اس سے عبرت پکڑ واور آئندہ کے لئے انسان کی تکہدا شت کرو۔ چنا نچاس حادث سے اس قدر متاثر مت ہو کہ آئندہ کے لئے بھی ہمت ہار بیٹھو۔ یہ جنگ کا میدان ہے کہ می ایک فریق جیتنا ہے بھی دوسرے کی باری آتی ہے۔ بدر میں تبہار اپالدر ہا اور تم نے ان کے دانت کھئے کردیئے اب ان کی باری آئی ہے۔ بدر میں تبہار اپالدر ہا اور تم نے اس چیز جوسو پنے کی ہے وہ تمہارے دلول کی گئی تو ت ہے آگر تمہارے ان کی تاریخ میں ایک دومیدان کی ہار جیت کوئی خاص اہمیت نہیں رکھتی۔ اصل چیز جوسو پنے کی ہے وہ تمہارے دلول ک

شکست کا باطنی سلمتی پہلو: سیست کا باطنی چند در چند مسلمتی اور کھی اور منافق اور کے دل کے پھر دی اسلامی بمپ میں آ ملے تھے۔ان کے چہرے رکھتا ہے۔ مجملہ ان کے کھر سے کھوٹے کی آز مائش ہوگئی اور منافق اور کے دل کے پھرآ دمی اسلامی بمپ میں آ ملے تھے۔ان کے چہرے بے نقاب ہوگئے اور مجملہ ان کے لوگوں کو جنگ کے نازک اور فیصلہ کن معاملات کا ذاتی تجربہ وگیا۔اس لئے اب تجربہ اور مشاہدہ کے بعدان کے قدم زیادہ مختاط ہوجا ئیں گے اور سب سے ہڑھ کریے کہ بعض مسلمانوں کے دلوں میں کمزوریاں پیدا ہوگئیں تھیں وہ اس شوکر کے لئنے سے ڈور ہوگئیں اور ان کا عزم والمان زیادہ مضبوط اور بے داغ ہوگیا۔ صرف اقرار کر لینے سے ایمان کی برکتیں اور کا مرانیاں

حاصل نېيس ہوں گی جب تک آ ز مائٹی عمل بیس <del>نابت قدم ہوکر ن</del>ه د کھلا دو۔

و لیفید سخنت تسمنون الموت سے معلوم ہوا کہ مطلق تمنائے موت ندموم نہیں ہے بالحضوص جبکہ اثنتیاقی شہادت میں ہوتو کیے ندموم ہوسکتی ہے۔ ہاں اولاً تمنائے شہادت وموت کرنا اور پھرموقعہ آئے تو ہز دلی کا مظاہرہ کرنا بلاشبہ بیہ ندموم ہے اس طرح دنیا کے مصائب سے گھبرا کر بے مبری کے ساتھ تمنائے موت کرنا بھی ممنوع ہے۔

وَنَـزَلَ فِـىُ هَزِيُمَتِهِـمُ لَمَّا ٱشِيُعَ اَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيُهِ وَسَلَّمَ قُتِلَ وَقَالَ لَهُمُ الْمُنَافِقُونَ إِنْ كَانَ قُتِلَ فَارْجِعُوا ، إِلَى دِيَنِكُمُ وَمَا مُحَمَّدٌ إِلَّا رَسُولٌ \* قَدُخَلَتُ مِنُ قَبْلِهِ الرُّسُلُ \* اَفَاْئِنُ مَّاتَ اَوُ قُتِلَ كَغَيْرِهِ انْقَلَبُتُمُ عَلَى أَسْةً الِكُمُ " رَجَعْتُمُ إِلَى الْكُفُرِ وَالْجُمُلَةُ الْآخِيْرَةُ مَحَلُّ الْإِسْتِفْهَامِ الْإِنْكَارِيّ أَي مَاكَانَ مَعْبُودًا فَتَرْجَعُوا وَمَنْ يَّنْقَلِبُ عَلَى عَقِبَيْهِ فَلَنُ يَّضُرُّ اللهَ شَيْئًا ﴿ وَإِنَّمَا يَضُرُّ نَفْسَهُ وَسَيَجُوِى اللهُ الشَّكِرِيْنَ ﴿ ١٣٠ نَعِمَهُ بِالنُّبَاتِ وَمَاكَانَ لِنَفْسِ أَنْ تَمُوَّتَ إِلَّا بِإِذُنِ اللهِ بِقَضَائِهِ كِتَابًا مَصْدَرٌ أَىٰ كَتَبَ اللهُ ذَلِكَ مُّؤَجَّلًا مُوَقَّتًا لَا يَتَ قَدُّمُ وَلَا يَتَاجُّرُ فَلِمَ إِنُهَزَمُتُمُ وَالْهَزِيْمَةُ لَا تَدُفَعُ الْمَوْتَ وَالثَّبَاتُ لَا يَقُطَعُ الْحَيْوةَ وَمَن يُرِدُ بِعَمَلِهِ ثَوَابَ الدُّنَيَا أَيُ جَزَاءً مِّنُهَا نَوَّتِهِ مِنُهَا \* مَاقُسِّمَ لَهُ وَ لَاحَظَّ لَهُ فِي الْآخِرَةِ وَمَنُ يُرِدُ ثُوَابَ الْآخِرَةِ نَوَّتِهِ مِنُهَا " اَىُ مِنُ ثَوَابِهَا وَسَنَجُزِى الشَّكِرِيْنَ (٣٥) وَكَايِّنُ كُمُ مِّنُ نَبِي قَنَلَ لَا وَفِي قِرَاءَ ةٍ قَاتَلَ وَالْفَاعِلُ ضَمِيْرُهُ مَعَهُ خَبَرٌ مُبُتَدَوُّهُ رِبِّيُّونَ كَثِيْرٌ \* جُـمُوعٌ كَثِيْرَةٌ فَـمَا وَهَنُوا جَبَنُوا لِـمَـآ أَصَابَهُمُ فِي سَبِيُلِ اللهِ مِنَ الْحَرَاحِ وَقَتُلِ ٱنْبِيَائِهِمُ وَاَصْحَابِهِمُ وَمَاضَعُفُوا عَنِ الْحِهَادِ وَمَااسُتَكَانُوا ۗ خَضَعُوا لِعَدُوِّهِمُ كَمَا فَعَلْتُمُ حِينَ قِيْلَ قُتِلَ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَاللَّهُ يُسجِبُ الصَّبِوِيْنَ ﴿٣٦﴾ عَلَى الْبَلَاءِ أَي يُثِيبُهُمُ وَمَاكَانَ قَولَهُمْ عِنَدَ قَتُل نَبِيِّهِمُ مَعَ ثُبَاتِهِمُ وَصَبُرِهِمُ إِلاَّ أَنُ قَالُوا رَبَّنَا اغْفِرُلْنَا ذُنُوبَنَا وَإِسُرَافَنَا تَجَاوُزَنَا الْحَدّ فِي آمُرِنَا اِيُذَانَا بِاَدٌ مَااصَابَهُمُ لِسُوء فِعُلِهِمُ وَهَصُمَّا لِآنُفُسِهِمُ وَثَبِّتُ اَقُدَاهَنَا بِالْقُوَّةِ عَلَى الْجِهَادِ وَانْـصُـرُنَـا عَـلَى الْقَوْمِ الْكَفِرِيْنَ ﴿ ١٣٠ فَا شَهُمُ اللَّهُ ثَوَابَ الدُّنْيَا اَلـنَّصُرَ وَالْغَنِيُمَةَ وَحُسُنَ ثُوَابِ فَي الْاحِرَةِ " أَي الْحَنَّةَ وَحُسُنَةُ التَّفَضُّلُ فَوْقَ الْإِسْتِحُقَاقِ وَاللهُ يُحِبُّ الْمُحَسِنِينَ ( ١٨٠٠)

تر جمہہ:.....(غزوہَ احدیمی مسلمانوں کی فلست کے موقع پر بات شائع اور مشہور ہوگئ تھی کہ بی ﷺ تل کردیئے گئے ہیں اور منافقین کو یہ کہنے کا موقعہ ل گیا کہ آپﷺ ماردیئے گئے تو چلوا پنے پچھلے دین کی طرف لوٹ چلیس اس پر آیت نازل ہوئی) اور محمد اس کے سواکیا ہیں کہ اللہ تعالیٰ کے رسول ہیں ان ہے پہلے بھی اللہ کے رسول گزر چکے ہیں پھراگر ایسا ہو کہ آپ وفات یا جائیں یا قتل کر دیئے جا کمیں (جس طرح دوسرے قبل کردیئے گئے) تو کیاتم الٹے پاؤں راہ حق سے پھر جاؤ گے ( کفر کی طرف لوث جاؤ گے۔ اخیر جملہ استفہام انکاری کے موقعہ میں ہے۔ یعنی آپ چھنے معبود تونہیں تھے کہ جن کے موجود نہونے سے لوٹ رہے ہو )اور جوکوئی راہ حق سے الٹے یا ؤل پھر جائے گا وہ اللہ تعالیٰ کا پچھنہیں بگا ڑسکتا (اپنا ہی پچھ نقصان کرے گا) وہ وفت وورنہیں جب اللہ تعالی انہیں اجرعطا فرمائیں سے جو (ان کی نعمتوں کی)شکر گزاری پر ( ٹابت قدم ہیں )اللہ تعالیٰ کے تھم ( قضاء ) کے بغیر سی نفس کے لئے مجال نہیں کہ مرسکے بیانک وقت ہے (سخت ابسا مصدر ہے یعنی اللہ نے اس کومقرر فر مادیا ہے) جوکھبرادیا گیا ہے (وقت مقررہ کے لئے ندمقدم ہوسکتا ہے اور نہ مؤخر پھر کیوں هکت مول لی ، آخر کیا شکست موت کا علاج ہے یا میدان میں جے رہنا ہا عث موت ہوتا ہے ) اور جو کوئی خیال ر کھتا ہے(اپنے عمل سے ) دنیا کے فائدہ (بدلہ ) کاہم اسے دنیا میں دیں گے (جواس کی قسمت کاہوگالیکن پھر آخرت میں اس کے لئے کوئی حصہ بیں ہوگا )ادر جوکوئی آخرت کا ثواب مدنظر رکھتا ہےاہے وہ ( ثواب ؓ خرت ) ملے گا ہم شکر گزاروں کوان کی نیک عملی کا جر ضروردیں سے اور کتنے ہی (لفظ کاین جمعن کم ہے) ہی ہیں کہ جنگ کی ہے (اورایک قرائت میں قتل کی بجائے قیاتل ہے خمیراس میں فاعل ہوگی )ان کے ساتھ ہوکر (بیخبر ہے مبتداءآ گے ہے ) بہت ہے اللہ والوں نے (بڑی جماعتوں نے ) کیکن بھی اییانہیں ہوا کہ ہے ہمت ہو گئے ہوں (بز دنی کی ہو)ان تختیوں کی وجہ ہے جوانہیں اللہ کی راہ میں پیش آئی ہوں ( زخم اور قبل کی تکالیف جوانبیاً اور ان كاصحاب كوپيش آئى ہول) اور نداييا ہوا كه كمزور پڑ گئے ہول (جہادے) اور نيدانہوں نے بے جارگى كا مظاہرہ كيا (كه دشمنول كے سامنے بحزِ کا اظہار کیا ہوجیسا کہ تمہارے سامنے جب بیکہا گیا کہ آنخضرت ﷺ لکردیئے گئے تو تم سے بیہ بات طاہر ہوگئ) اور اللہ تعالی ان لوگوں کو دوست رکھتے ہیں جو ٹابت قدم رہتے ہیں (مشکلات پر یعنی ان کواجرعطافر مائیں کے ) اور ان کی زبان سے پچھے نہ نکاتا تھا انبیاء علیم السلام کے واقعات فل کے وقت ثبات وصبر کی حالت میں ) اس کے سوا کہ خدایا ہمارے گناہ بخش و پیجئے اور ہم ہے جو زیاد تیاں ہوئی ہوں ( حدود ہے تجاوز ) ہمار ہے کا موں کےسلسلہ میں (یہ بتلانے کے لئے کہ جو پچھ ہم کومصیعتیں بہنچی ہیں وہ سب ہماری بد تدبیری کا نتیجہ ہیں یاا بنی سرنفسی دکھلانے کے لئے )اور جماد سے بھارے قدم (مضبوطی سے جہادیر)اور فتح مند کرد سیجئے منکرین حق کے گروہ پر ۔ تو اللہ تعالیٰ نے دنیا کا ثواب بھی عطافر مایا (نصرت ونصیحت ) اور آخرت کا بہترین ثواب بھی مرحمت فر مایا ( لیعنی جنت اور اس کا بہتر ہونا استحقاق ہے زیادہ ہونے کی وجہ ہے )اوراللہ تعالی نیک کرداروں ہی کودوست رکھتے ہیں۔

تخفیق و ترکیب: سسس و مامحمد الا رسول یه قعرقلب بور با به یعنی لارب معبود اور قصوداس بے منافقین پرردکرنا بے جو کمزور مسلمانوں کومشورے دے رہے تھے کہ آنخضرت بھی آتی ہوئے۔ اب آبائی دین پرلوٹ جلوں حاصل جواب یہ ہے کہ آب بھی کوئی معبود نہیں تھے کہ آب بھی کی وفات سے دین وعبادت ختم ہوئے۔ آپ بھی ایک رسول تھے۔ جس طرح پہلے رسول می وفات سے دین ختم نہیں ہوااب بھی کیوں اور کیے ختم ہو۔ آپ بھی کے وجود سے مقصود ہی تکیل دین تھی

آ تخضرت على كاداداعبدالمطلب كادكها بوانام نام نامى محمداور آپ كى دالده ماجده كاايك فرشته كى منامى بشارت سے دكھا بوا نام احمد بهوا۔ بيدونو لفظ ماده حمد سے بنے ہوئے ہیں۔ اول سے حمد كى كثرت وكيت اور دوسرے سے كيفيت حمد ظاہر بهور بى ہے۔ اول ميں آپ الله كائحوديت اس ورجہ ظاہر ہے كہ دنيا ميں كى كوا تنائبيں سراہا گيا جتنا كه دشمن و دوست موافق ، مخالف برايك نے آپ كودادِ محسين دى اور دوسرے ميند ميں آپ الله كى كمال حامديت ظاہر بهور بى ہے الله كى جمدومنا جس قدر آپ الله كى يا ميدانِ حشر ميں آپ كريں كے دوسرے كے تصور ميں بھى نہيں آسكتی۔

اس لئے وفات کے قریبی زمانہ میں الیوم اسکملت النع کی بشارت سائی گئی۔

حضرت حسان كامشهورشعرب

وَشَــقَ لَــهُ مِــنُ إِسُــمِ لِيُـجِـلُّــهُ فَذُو الْعَرُشِ مَحُمُودٌ وَ هَذَا مُحَمَّدٌ

جدیث میں ارشاد ہے کہ زمین پرمیرانام محمداور آسان پراحمد ہے اور توریت میں نام نامی محمد اور انجیل میں اسم گرامی احمد ندکور ہے۔ قرآن کریم میں چارجگہ محمد اور ایک مقام پراحمد تر زِجان ہوا ہے۔ بینام آنخضرت بھی ہے دنیا میں کسی کانہیں رکھا گیا ہے۔

موسم بهار میں ۹ رئیج الاول اے عام الفیل (واقعہ فیل سے پجین روز بعد ) مطابق ۱۲۲ پریل اے 2 ء کیم جیٹھ ۱۲۸ برمی بعد مسج صادق روز دوشنبه آفتاب نبوت عالمتا ب طلوع ہوا۔

ونسور فسوق نسور فسوق نسور

ربيسع فسي ربيسع فسي ربيسع

آ ب اپنے والدین کے دُرِیسیم اور دُرِ فرید تھے۔

و الجملة الاخيرة لين انقلبتم مين ارتد اداورا نقلاب عن الدين پرا نكاركرنا باور بمزه كامدخول وراصل يهى ب تقريع بارت اس طرح بوگى انقلبتم النح اى لاينبغى منكم الانقلاب لان محمدًا ماكانا معبودًا.

و من ینقلب بہاں بھی ارتد ادائیز ام کے مجازی معنی مراد ہیں۔فلم انھز متم یعنی مقصود بقرینہ سیاتی احد میں شکست کھانے والوں کوزجر دہو نتی ہے۔و من بوحہ نو اب المدنیا احد میں مال غنیمت جمع کرنے والوں پر تعریض ہے۔ کابین اس کی اصل ای استفہامیہ ہے جس پر کاف تشبید داخل کیا گیا ہے اور اس میں کم خبر رہے کے عمل آگئے ہیں۔فتل فعل ماضی نائب فاعل ضمیر مشتر ہے جو کے این مبتداء کی طرف لوٹے والی ہے اور جملہ مبتداء کی خبر ہے اور معروف پڑھنے کی صورت میں بھی ایسے ہی اور مفسر کے قول میں فاعل سے مراد هیفة ہو یا صاف تا کہنا تا کہنا نب فاعل کو بھی شامل ہو جائے۔

معہ رہیون جملیل کرحال ہے۔ قبل کی خمیر متنتر ہے دونوں قرائت پرایک ترکیب توبہ ہے۔ دوسری ترکیب بیہ ہے کہ لفظ ربیون اول قرائت پرنائب فاعل اور دوسری قرائت پرفاعل ہوجائے۔ ربسی منسوب الی الرب جیسا کہ ربانی منسوب الی الرب خلاف قیاس ہے۔ سعید بن منصور اس کا مصداق فقہاء کو کہتے ہیں اور ابن جبیر کی رائے میں بیمنسوب الی الربۃ ہے جمعنی جماعت قاضی بیضاوی کہتے ہیں کہ کسرہ تغیرات نسبیہ میں سے ہے۔ و ھن ضعف عملی کو کہتے ہیں۔

استكانوا استكن كى اصل سكن ب عاجز محض بهى ساكن بوجاتا باس كے ساتھ جوچا بوكرو ـ الف اشباع فتح كى وجہ ہے ہوگيا ياست كن كون ہے ماخوذ بوگويا اپنے نفس ہے اپنے ساتھ كرنے والے كے لئے تكون كا مطالبہ بوتا ہے تينول لفظوں ميں فرق ہے ۔ (۱) وهن جيسے ترك جہاد، (۲) ضعف اركان عمل ميں ستى پيدا كرنا اور سلب قوت \_ (۳) استكانة دشمن كے سامنے وبنا ، يہاں تك ربانى لوگول كى مان افعالى كابيان تھا۔ آگے و ماسكان قولھ ہے ان كے ماس اقول كابيان ہے ۔ ان قالو الله جبت نسبت اور زمان صدت پرزياده ولائت ہے اور ثواب آخرت كے ساتھ لفظ ميں اس كى نفسيلت اور اس كے معتدبہ ونے كى طرف اشاره ہے ۔ اور اغف ولئا ميں لنا وفور اور رغبت پردلالت كرتا ہے۔

ر بط: .....ان آیات میں بھی غزوہ احد کے دخموں کے اند مال کے لئے ایک مفیداور بہترین 'مرہم شفا' 'تجویز کیا گیا ہے۔ شانِ نزول: ..... بدبخت این قمیة نے رسول اللہ بھی کے ایک پھر کھنٹے مارا جس سے آپ پھیکا کی پیشانی اور ابن ہشام کے پھر سے آپ کا باز داور عتبہ کے پھر سے آپ کے چاروں دانت یا ایک رباعی دانت کاریزہ شہید ہو گیا۔ مصعب بن عمیر آنخضرت پھیکا کے علمبر دار تھے آپ کا جھنڈا تھا ہے کھڑے تھے ابن تمید نے ان کورسول اللہ وہ کا جھ کرشہید کردیا اور پھرلوگوں میں اس کی تشہیر کرتا پھرا اور آپ وہ کا جھنڈا تھا ہے کھڑے ہے۔ اور آپ وہ کے اس بھر کہ استدا ہت جمع ہوکر نادم اور معذرت خواہ ہوئے سب سے پہلے کعب بن مالک نے دیکھ کر بہچا نا اورلوگوں کو بشارت کا مڑ دہ سایا۔اس سلسلہ میں آیات نازل ہوئیں جن میں مسلمانوں کو پوری تسلی دی گئی ہے۔

سربوقت ذی اینااس کےزیر پائے ہے ۔ یفسیب اللہ اکبراوٹے کی جائے ہے

بنودیناری ایک عورت جس کے باپ، بھائی ،شوہراس جنگ میں شہید ہو چکے نتے جب اس کوان السنا کے صدموں کی اطلاع دی گئی تو کہنے گئی مجھے تو رسول اللہ پڑھی خبر ہت بتلا ؤ ،لوگوں نے کہا تفصل خداوہ سے وسالم ہیں۔ کہنے لگی مجھے دکھلا دودور سے جب جرؤ انور پر نظر پڑی تو بے اختیار کہ اٹھیں مُکل مُصِیْبَةِ بَعُدَ کُ جَلُلُ اب ہرمصیبت برداشت ہوسکتی ہے۔

یا ابتاہ اجاب رہاہ یا ابتاہ الی جنٹ الفردوس ماواہ یا ابتاہ الی جبریل ننعاہ ِ (پیارے باپ نے دعوت حق کوتول کرلیا اور فردوس بریں میں نزول فر مالیا، آ ہاب جبر میں کوانقال کی خبرکون جہیا ہے گا) حضرت عائش نے بھی بڑے دردو کرب میں ڈو بے ہوئے کلمات کیے جن کے لفظ لفظ سے نم واثدہ وہیکیا تھا۔

خلافت اول کے مستحق ..... این ایسے میں اگر کسی کو قابو حاصل تھا تو وہ آپ ان کے بار عار، رفتی الدنیا والآخرۃ، مستق اکر سے ایسے میں اگر کسی کو قابو حاصل تھا تو وہ آپ ان کے بار عار، رفتی الدنیا والآخرۃ، مستق اکر شتے۔ چہرہ انور سے جا درمبارک بٹائی، نورانی پیٹانی کو بوسد دے کرفر مایا اللہ آپ (عظم) پر دوموتیں جمع نیس فرمائے گا

ا کیک ہی موت تھی جواتھی جا چکی تھی۔طبت یہ احبیبی حیّا و میتّا کنت و لو فداک نفسی و مالی و لکن قال الله انک ميت وانهم ميتون يهكهه كرسقيفه بني ساعده ميس بينج مهاجرين وانصار كاستحظيم تاريخي تعزيقهم ميس وويج بهويج تجمع كوخطاب فرمايا اما بنعند فمن كان منكم يعبد محمدًا فان محمدًا قدمات ومن كان منكم يعبد الله فان الله حيٌّ لايموت قال، الله و ما محمدٌ الا رسول المنع اس تعزيق تقريركون كرصحاب منبطك، بوش ميس آئ واربيمعلوم بواكر آيات كويا ابهي نازل ہوئی ہیں۔اس سے پہلے اس ہولنا کے منظر کے لئے کوئی آ مادہ اور تیار ہی نہیں تھا۔اس سے صدیق اکبڑ کی عظمت اور مقام رفعت کا اندازہ کیا جاسکتا ہے کہ جب اچھے اچھوں کے قدم ڈیگٹار ہے تھے تو بیمر دِ خدا کیسا ٹابت قدم رہا و فات نبوی کے بعد بعض قبائل مرتد ہوئے تو آپ ہی کی مضبوط طبیعت نے آگے بڑھ کرفتنہ کے اس یا کہ کوروکا کو یاافائن مات او قبل انقلبتم علی اعقاب کم میں اس فتنه کا اشارہ مل چکا تھا اور ابو بکڑ کی دُوررس نگاہ اس کو تا ڑ چکی تھی ہے کیسی عجیب بات ہے کہ تاریخ و لا دے ہی تاریخ و فات ہے لیمنی ارہیج الاول صرف سنه كا فرق رہے گا على اختلاف الاقوال \_

الطا نَفُ آيات : وسنجزى الشكوين دوجكة ياجاول بين شاكرين عدم ادنيك اعمال بين تابت قدم ربنا اور دوسر ہے سے مرادآ خرت کی نبیت کرنا ہے اس کے تکرارٹبیس ہے۔

قلد خسلت من قبليه معرت عيسى عليه السلال كوفات پراستدلال كرناميج نبيس ہے۔ كيونكه زنده آسان پر جلے جانا بھي ايك درجہ میں دنیا سے گزر جانا ہی ہےاور ویسے مقصود کے لحاظ ہے بھی یکساں ہے۔ یعنی رنج وافسوس کا ہونا۔ چنانچی آتخضرت ﷺ بھی اگرزندہ آ سانوں پرتشریف لے جاتے تو حضرات صحابے گو و فات ہی جیسا صدمہ ہوتا۔ کیونکہ نگاہوں سے اوجھل ہوجانا دونوں جگہ برابر ہے۔ و مساتکیان قولھہ میں تعریض ہے کہ غزوہُ احد کی مصیبت تھم عدولی کی وجہ ہے ہوئی ہے۔صحابہ " اگر چہسب اللہ والے تھے کیکن بہر حال انسان تنصادرغیرمعصوم تنصیب کچھونہ کچھوتواخر ہوہی جاتا ہے گھراس سےاللہ والے ہونے میں خلل نہیں آتا۔ بالحضوص جبکہ معذرت بھی فورُ ا ہی کر لی جائے اور فتح و کامیا بی کا سبب دعا اور ثبات ہے لیکن کسی عارض اور مصلحت ہے اگر ان اسباب ہے فتح مندی کا تخلف ہوجائے توبیان کی سبیت کے منافی تبیس ہے۔

· آیت و ما معهمد النع میں ایک بڑی عظیم اصل کی طرف توجہ دلائی گئی ہے کہ کوئی شخصیت کتنی ہی بڑی کیوں نہ ہولیکن اس کے سوا سیجے نہیں ہے کہ سچائی کی راہ دکھلانے والی ہے۔ پس اگر کسی وجہ ہے شخصیت ہم میں موجود ندر ہے تو ہم سچائی سے کیوں مندموڑ لیں ۔ سچائی کی وجہ سے .....شخصیت قبول کی جاتی ہے۔ بیہ بات نہیں کہ شخصیت کی وجہ سے سےائی سحائی ہو۔ فرض کرو جنگ احدوالی بات اگر پچ ہوجاتی تو کیا پھرآ ہے کم موت کے ساتھ تمہاری خدا پرتی پربھی موت طاری ہوجاتی اگرتم حق کے لئے لڑر ہے متھے تو جس طرح آ ہے گ زندگی میں حق تھا اس طرح ان کے بعد بھی حق حق ہے اور ہمیشہ حق رہے گا۔ اس طرح شیخ ومرشد بھی واسطهٔ بدایت ہوتا ہے، اس کے اٹھ جانے سے متزلزل ہوجا نامجھی مشاہرۂ حق کے منافی ہے۔

يْـَايُّهَا الَّذِيْنَ امَنُوْ آ اِنْ تُطِيْعُوا الَّذِيْنَ كَفَرُوا فِيُـمَا يَامُرُوْنَكُمْ بِهِ يَرُدُّوْكُمْ عَلَى اَعُقَابِكُمْ اِلَى الْكُفَرِ فَتَنْقَلِبُوُا خَسِرِيْنَ﴿٣٩﴾ بَلِ اللهُ مَوُللكُمْ ۚ نَاصِرُكُمْ وَهُوَ خَيْرُ النَّصِرِيُنَ﴿٥٥٠﴾ فَاطِيْعُوهُ دُونَهُمْ سَنُلُقِى فِي قُلُوبِ الَّذِيْنَ كَفَرُوا الرُّعُبَ بِسُكُونِ الْعَيْنِ وَضَيِّهَا ٱلْخَوُفَ وَقَدْعَزَمُوا بَعُدَ إِرْتِحَالِهِمْ مِنُ ٱحُدِ عَلَى الْعَوْدِ وَإِسْتِيُصَالِ الْمُسْلِمِينَ فَرُعِبُوا وَلَمُ يَرُحِعُوا بِمَآ اَشُرَكُوا بِسَبَبِ إِشُرَاكِهِمُ بِاللهِ مَالَمُ يُنَزِّلُ بِهِ سُلُطْنًا حُجَّةً عَلَى عِبَادَتِهِ وَهُوَ الْاَصْنَامُ وَمَأُولِهُمُ النَّارُ ﴿ وَبِئُسَ مَثُوَى مَاوْى الظّلِمِينَ (١٥١) الْكَافِرِيْنَ هِيَ وَلَقَدُ صَدَقَكُمُ اللهُ وَعُدَةً إِيَّاكُمُ بِالنَّصْرِ إِذْ تَحُسُّونَهُمْ تَقُتُلُونَهُمْ بِإِذْنِهِ ۚ بِإِرَادَتِهِ حَتَّى إِذَافَشِلْتُمُ جَبَنْتُمُ عَنِ الْقِتَالِ وَتَنَازَعْتُمُ اِخْتَلَفُتُمُ فِي الْأَمُو أَيُ آمُرِ النَّبِيِّ بِالْمُقَامِ فِي سَفُح الْجَبَلِ لِلرَّمَي فَقَالَ بَعُضُكُمُ نَذُهَبُ فَقَدُ نُصِرَاصُحَابُنَا وَبَعُضُكُمُ لَانُخَالِفُ اَمُرَ النَّبِيِّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَعَصَيْتُمُ اَمُرَةُ فَتَرَكُتُمُ الْمَرْكَزَ لِطَلَبِ الْغَنِيْمَةِ مِّنْ مُعُدِمَا أَرْتُكُمُ اللهُ مَّا تُحِبُّونَ \* مِنَ النَّصْرِ وَجَوَابُ إذا دَلَّ عَلَيْهِ مَاقَبُلُهُ آئ مَنَعَكُمُ نَصُرُهُ مِنْكُمُ مَّنْ يُوِيْدُ اللَّانُيَا فَتَرَكَ الْمَرُكَزَ لِلْغَنِيْمَةِ وَمِنْكُمُ مَّنْ يُوِيْدُ الْاخِرَةَ ۚ فَنَبَتَ بِهِ حَتَّى قُتِـلَ كَعَبُدِاللَّهِ بُنِ جُبَيِّرٌ وَاَصُحَابِهُ ثُمَّ صَوَفَكُمْ عَـطُفٌ عَلى جَوَآبِ إِذَا الْمُقَدَّرِ رَدَّكُمُ بِالْهَزِيُمَةِ عَنْهُمُ اَي الْكُفَّارِ لِيَبْتَلِيَكُمُ ۚ لِيَمُتَحِنَكُمُ فَيُظُهِرَ الْمُخُلِصَ مِنْ غَيْرِهِ وَلَقَدْ عَفَا عَنْكُمُ \* مَاارُتَكَبَّتُمُوهُ وَاللَّهُ ذُو فَضُلِ عَلَى الْمُؤْمِنِيْنَ (١٥٣) بِالْعَفُو أَذْكُرُوا إِذْ تُصْعِدُونَ تُبُعِدُونَ فِي الْاَرْضِ هَارِبِيْنَ وَكَاتَلُونَ تُعَرِّجُونَ عَلَى اَحَدِ وَالرَّسُولُ يَدْعُوكُمْ فِي ٱنْحُومِكُمْ اَى مِنَ وَرَائِكُمْ يَقُولُ اِلَىَّ عِبَادَ اللهِ اِلَىَّ عِبَادَ اللهِ فَا**نَابَكُمُ** فَحَازَاكُمُ غَمَّا ۚ بِالْهَزِيْمَةِ بِغَمِّ بِسَبَبِ غَيِّكُمُ الرَّسُولَ بِالْمُحَالَفَةِ وَقِيْلَ الْبَاءُ بِمَعَنَى عَلَى أَي مُضَاعَفًا عَلَى غَمِّ فَوْتِ الْغَنِيُمَةِ لِكَيْلًا مُتَعَلِّقٌ بِعَفَا آوُ بِالثَّابَكُمُ فَلَا زَائِدَةٌ تَسَحُوَنُوُا عَلَى مَافَاتَكُمُ مِنَ الْغَنِيُمَةِ وَلَا مَآ أَصَابَكُمْ مِنَ الْقَتُلِ وَالْهَزِيْمَةِ وَاللَّهُ خَبِيْرٌ ابِمَاتَعُمَلُونَ (١٥٣)

ترجمہ: .....ملمانو! اگرتم ان لوگوں کے کہنے میں آھئے جنہوں نے راہ کفراختیار کی ہے (جن کاموں کاتم کو تھم دیتے رہے ہیں ) تو یا در کھو کہ وہ تنہیں راہ حق سے الٹے یا وَل پھرادیں سے ( کفری جانب ) اور نتیجہ یہ نکلے گا کہ نامرادی ہیں جا گرو سے بلکہ تنہارے کارساز (مددگار)الثدتغانی ہیں اوران سے بہتر مددگاراورکون ہوسکتا ہے (لہذا دوسروں کی بجائے صرف اس کی اطاعت کرو) وہ وفت دورنہیں کہ کا فرول کے دلوں میں تمہاری ہیبت بٹھاویں ہے (لفظ رعب سکون عین اورضم عین کے ساتھ بمعنی خوف۔ چتانچے غزو وَ احد ہے واپسی کے بعد پھر کفار نے میدان میں آنے اور مسلمانوں کے استیصال کا ارادہ کرلیا تفالیکن ان پر پچھے ایسارعب سوار ہوا کہ نہ آسکے ) میہ اس کئے کہ انہوں نے شریک کیا ہے (ان کے شرک کے سبب) اللہ تعالیٰ کے ساتھ الی چیزوں کوجن کے لئے ان سے کوئی سندنہیں ا تاری ( لیعنی ان کی بندگی پر کوئی دلیل تبیس ہے۔مراد بت ہیں ) ان لوگوں کا ٹھکا نا دوز خ ہے اور بہت بی برا ٹھکا نا ( جگہ ) ہے ظالم ( کافر) لوگوں کے لئے (وہ) اور بیروا قعہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے سچا کرد کھایا تھا اپنا وعدہ (نصرت تمہارے ساتھ) جب کہ تم دشمنوں کو بے در لیغ قبل کررے (ماررے) متصال کے تھم (مشیت) ہے تی کہ جب تم خود ہی کمزور پڑ گئے (جنگ میں بزولی کامظاہرہ و کھانے لگے) اور باہم جھکڑنے لیکے (اختلاف کرنے لیکے) حکم کے بارہ میں ( یعنی رسول اللہ بھٹا کے حکم کے متعلق جوآپ بھٹانے بہاڑی درہ پرتیر اندازی کے لئے مورچہ بندی کا ویا تھا کہتم میں ہے بعض کی رائے ہوئی کہ مال غنیمت کے لئے ہمیں بھی چانا جا ہے کیونکہ ہارے رفقاء عَالِبِ آ کئے ہیں اور بعض نے کہا کہ ہم حضور کے تھم سے خلاف نہیں کریں ہے ) اور بالآ خران کے تھم کی خلاف ورزی کر ہیشے (مال

غنیمت کے پیچھےمور چہچھوڑ ہیٹھے )اس کے بعد کہ (اللہ نے )دکھلا دیتم کومن پیند بات (فتح مندی اور اذاکا جواب محذوف ہے جس پر ، ما قبل ( تعنی و لقد صدقکم الله ) ولالت كرر با بهاى متعكم نصره ) تم مين سے پچھلوگ دنيا كے خوابش مند تھ ( كرانبول نے ب مور چہ کوغنیمت کے لاچ میں چپموڑ دیا ) اور بچھتم میں ایسے تھے کہ جن کی نظر آخرت پڑھی ( کہ وہ ڈیٹے رہے حتی کہ شہید ہو گئے جیسے عبداللہ بن جبیرٌاوران کے رفقاء) پھرتمہارارخ پھیردیا تھا (بیعطف ہے اذا کے جواب مقدریر، بیجالیاتم کو ہزیمت کے باوجود) دشمنوں ے (لیعنی کفارے ) تا کہ تہباری آ ز مائش کریں ( امتحان کیس کہ تلص اور غیر مخلص میں امتیاز ہوجائے ) بہر حال اللہ تعالیٰ نے تمہاراقصور معاف کردیا ہے ( چوعلطی تم سے سرز دہوگئی ہے ) بلاشیہ اللہ تعالی مؤمنین پر بڑا ہی تصل کرنے والے ہیں ( معاف فر ما کروہ وقت بھی قابل یاد ہے) جبتم 🐒 ہے چلے جار ہے تھے(میدان جنگ ہے فرار ہور ہے تھے )اور مز کربھی نہیں دیکھتے تھے( محمومتے نہیں تھے )ایک د دسرے کی طرف۔ حالانکہ رسول اللہ چیجھے سے پکار رہے تھے (یعنی چیھیے سے کہ رہے تھے کہ اللہ کے بندوادھر آؤادھر آؤ) سواللہ نے مجھی تم کو (بدلہ کے طور پر ) رنج دیا (ہار جانے کا) تمہارے رنج دینے کی وجہ ہے ( یعنی رسول اللہ کی مخالفت کر کے آپ کور آنج پہنچانے ک وجہ سے اور بعض کے نز دیک ہائمعنی علیٰ ہے بعنی مال غنیمت چلے جانے کے رنج پر مزیور رنج پہنچایا ) تا کہ نہ تو (لکیلا متعلق ہے عفا یا اثابکہ کے پاس اس صورت میں لا زائد ہوگا)اس چیز کے لئے عم کروجو ہاتھ نے جاتی رہے( مال غنیمت )اور نداس مصیبت پرعمکیین ہو جوآ بیزے ( فکل و فکست کی )اوراللہ تعالی خبرر کھتے ہیں جو کیجیم کرتے ہو۔

متح**قیق وتر کیب**.....حساسه بین دنیاوی خساره توبیه که دشمن کی اطاعت کرنی پژیگی اور آخرت کا خساره ظاہر ہے کہ حرمانِ تواب اور دائکی عذاب ہے۔ مسئلقی اگریہ آیت رعب پیدا ہونے سے پہلے نازل ہوئی تب توسین استقبال ہے ور نیخض تا کیدے لئے ہے تعریف سے خالی کر کے اور تلقی حکایت حال ماضیہ کے طور پر ہے۔

السرعسب ابن عامراور کسائی کے زویک تمام قرآن میں علی الاصل ضم کے ساتھ پڑھا گیا ہے اور اکثر کے نزویک سکون عین کے ساتھ ہے۔د عب کی تصریح میں اشارہ اس طرح ہے کہ جب تک بیاس حال میں رہیں گے کفار مرعوب اورمسلمان غالب رہیں گے اس مین مسلمانوں کے لئے دائمی بشارت ہے اور یہ کہ کفر سبب ضعف ہے البتہ کسی عارض کی وجہ سے اس کا تخلف سبیت کے منافی نہیں یا کہا جائے کہ سبب ہونااس کا زمانۂ ماضی میں تھا۔

و قعد عزموا اس کی شمیرابوسفیان وغیرہ کی طرف راجع ہے تکفو و اکا مطلب پنہیں کہزول کے وقت جولوگ کا فریتے وہ ہمیشہ کا فر بى ربي گے۔ چنانچا بوسفيان بعديس اسلام لے آئے۔ بسما اشو كو اباسبيداور ما مصدريداور مالم ينزل مفعول ہے اشو كو اكااور مسالم ينسزل اس ميس انفاء قيدكي وجه سے انفاء مقيد مور باہے جيسے كہاجائے كه ساليد وجود موضوع كامفتضى نبيس موتاہے \_ بسسساس كا مخصوص بالمذمت محذوف ہے۔جلال مفسر نے می اس لئے مقدر کیا ہے۔

تحسونهم بمعنى آل واستيمال بحيله ميلفظ مشترك بفشل بمعنى سل بضعف تراخى عصام كى رائ به كدفشل كمعنى ضعف رائے اور مین کے ہیں۔منعکم نصرو العن جبتم کو شکست ہوگئ تو مدوروک دی گئے۔ دیکم بالھزیمہ لیعنی بسبب روکرنے تمہاری ہزمیت کے ان سے اورزمخشری کے نزوشیک میمعنی ہیں کہتمہاری مدوروک دی اس لئے وہتم پر غالب آ سکتے۔

اذ تصعدون امعاديمعن ذهباب وابعاد في الارض، صعد في الميل أوراصعد في الارض بوركت بي اصعد نامن مکة الى مدينة اورز مخشري كيتے بيل كه اصعد في الارض بمعنى طبى ہے۔تلوون لوئ بمعنى مائل بونا اوراكثر بمعنى وقف آ تا ہاور جمعن الاسرجعون بحى كها كياب يتيم مركره يكنا بالثار في أخواكم مضرف اشاره كياب كه في جمعن الى اورافظ احوى جمعن آخرب

بولت بين جاءفلان في اخو الناس واحرتهم والخرهم اذا جاء خلفهم.

الى عباد الله بورا بملِه وبكاية تقاالى عباد الله أنا رسول الله من يكر فله الجنة. فاثابكم لقظ أواب اكثر إس كااستعال خیرکے لئے آتا ہے۔البتہ بھی شرکے لئے بھی آتا ہے۔شاب المیہ عقلہ بولتے ہیں بمعنی رجع المیہ اصل معنی ثواب کے یہ ہیں کہ جزائے تعل فاعل کودیتا خواہ خیر ہویا شرمفسرعلائم نے مطلق جزاء کہہ کراس کی طرف اشارہ کیا ہے۔ لیکیلااس میں لا زائدہ ہےاور بالا زائد ماننے کی ضرورت نہیں اور معنی ہے ہوں گے کہ رنج وغم کے گھونٹ چینے کی مشل کرو، تا کہ منفعت کے فوت ہونے پررنج وملال ندر ہے۔

ر بط : ..... غزوهٔ احد کے موقعہ پر منافقین نے مرتد ہونے کے سلسلہ میں جوغلط مشورے دیئے تھے ان کا اتباع نہ کرنے کی تلقین یا ایھا الذین المنے سے بیان کی جارہی ہے۔آ گے پھروہی بطور تنتہ سلی شفی کامضمون ہےاور غلطیوں کی نشا ندہی۔

شانِ نزول:....مورچہ چھوٹ جانے ہے مسلمانوں کی فتح شکست سے جب تبدیل ہونے گئی اور افراتفری پھیل گئی اور مسلمان تتر بتر ہونے گلے تو عبداللہ بن ابی کہنے لگا کہ میں نے پہلے کہا تھا کہ محمد نی نہیں ہیں اب بھی میرا کہا ما نو تو ابوسفیان سے کہہ کر امن ولادون، اس پريا ايها الذين المنو أآيات نازل بوكس

﴾ تشریح ﴾ : .....غز و هٔ حمراء الاسید کی تمهید: .......کفار کے دلوں میں مسلمانوں کا رعب اور ہیبت ڈالنے کی بشارت کا ظہوراس طرح ہوا کہاول تو بغیر کسی ظاہری سبب کے خود ہی کفار باوجودا یک طرح کے غالب ہونے کے مکہواپس لوٹ گئے الیکن کچھ آ گےنکل جانے کے بعد جب اپنی خمافتت اور بے وقو فی کا خیال آیا تو دوبارہ مدینہ پر چڑھائی کاارادہ ہوگیا مگر پچھابیارعب ان پر چھایا کہ اس طرف بڑھنے کی ہمت نہ ہوئی۔ بلکہ محض اپنی طفل تسلی سے لئے ایک سستی ترکیب بیرکہ مدینہ جانے والے ایک راہ کیرمسا فراعرا بی کو کچھلا کچ دے کرآ مادہ کیا کہ تو مدینہ میں پہنچ کر ذرامسلمانوں کوخوب ڈرادینا کہ برسی تیاری کے ساتھ آ رہے ہیں۔آتخضرت بھیکاکو بذر بعیددی پہلے ہی اس اسلیم کاعلم ہوگیا تو آ پٹھراءالاسد تک ان کے تعاقب میں روانہ ہو کے کیکن بیاریک گیدر پھی سے زیادہ کچھ نہ لکلا۔ مالم ینزل به سنلطانا سےمرادلفظی اورمعنوی دلیل ہے جس کی صحت کاشریعت نے بھی اعتبار کیا ہے اس میں عقلی ولیل بھی آئی۔

تمام صحابية مخلص يتضكوني بهي طالب ونيانهيس تقا: ..... تيت ولقيد صيدق يحم الله حضرات صحابه كاغايب درجه تقرب معلوم ہوا کہ ایک معمولی سے عمّاب میں بھی تسلی کے کتنے پہلو نکال کرر کھ دیئے مثلاً (۱) پیٹکست بطورسز انہیں تھی بلکہ اس میں بھی تمہاری مصلحت پیش نظرتھی۔(۲) مواخذ ۂ اخروی ہے بے فکر کردیا ، بھلا جوحضرات اس درجہ کے ہوں ان کوطالب دنیا کیسے کہا جاسکتا ہے؟اس کئے منکم من موید الدنیا کے بیمعن نہیں کہتم دنیا کومقصود بالذات بھے تھے کیونکہ اگر غنائم نہ بھی جمع کرتے تب بھی حسب قواعد جنگ مال غنیمت کے وہ مستحق بیتھے بلکہ مقصود ریہ ہے کہتم نے مور چہ کی حفاظت اور مال غنیمت دونوں کا ثواب حاصل کرنا جا ہا حالانکہ مصلحت وقتی صرف مورچہ کی حفاظت تھی اس لئے خطائے اجتہادی کی وجہ ہے مستحق ستائش نہ ہوسکے۔اگر چہ بحرم ومخالف کہلانے کے بھی مستحقَّ تهيل بموسئة ومحويا عاصل عبارت بيهوامنكم من يريد الدنيا اللاخرة ومنكم من يريد الأخرة الصرفة.

ا بیک اشکال کاحل: ....... آیت والسرسول یدعو کم ہے معلوم ہوتا ہے کہ آنخضرت ﷺ کے پکارنے کے باوجود مسلمان جمع نہیں ہوئے اور واقعات بالا کے ذیل میں معلوم ہوا کہ حضرت کعب ؓ کے پکار نے سے سلمان جمع ہو گئے ۔ لیکن بقول علامه آلوسی اول

مخفحائش ہی نہیں رہتی ۔ ثُمَّ اَنُزَلَ عَلَيْكُمْ مِنْ بَعْدِ الْغَمْ اَمَنَا قَعَاسًا يَغُشَى بِالْيَاءِ وَالتَّاءِ طَآيُفَةً مِنْكُمْ ﴿ وَهُمُ الْمُؤْمِنُونَ فَكَانُوُا يَمِيُدُوُنَ تَحْتَ الْحُحَفِ وَتَسْقُطُ السُّيُوُفُ مِنْهُمُ **وَطَآئِفَةٌ قَدْ اَهَمَّتُهُمُ اَنْفُسُهُمُ** اَيُ حَمَلَتُهُمُ عَلَى الُهَمِ فَلَارَغُبَةَ لَهُمُ اِلْآنَجَاتُهَا دُوُلَ النَّبِيّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَأَصْحَابِهِ فَلَمُ يَنَامُوُ أَوْهُمُ الْمُنَافِقُونَ يَظُنُّونَ بِاللهِ ظَنَّا غَيْرَ الظِّنِ الْحَقِّ ظَنَّ آىُ كَظَنِّ الْجَاهِلِيَّةِ ۚ حَيْثُ اِعْتَقَدُوا آنَّ النَّبِيَّ قُتِلَ آوُ لَا يُنْصَرُ يَقُولُونَ هَلُ مَا لَنَا مِنَ ٱلْآمُرِ آيِ النَّصُرِ الَّذِي وَعَدُنَّاهُ مِنْ زَاتِدَةٌ شَيُّ ۖ قُلُ لَهُمُ إِنَّ ٱلْآمُرَ كُلَّهُ بِالنَّصُبِ تَوُكِيُدٌ آوِ الرَّفُع مُبْتَدَأ خَبَرُهُ لِلْهِ ﴿ آَيِ الْفَضَاءُ لَهُ يَفُعَلُ مَايَشَاءُ يُخُفُونَ فِي ٓ أَنْفُسِهِمُ مَّالًا يُبْدُونَ يُظُهِرُونَ لَلَّ يَقُولُونَ بَيَانٌ لِمَاقَبُلَهُ لَـوَكَانَ لَنَا مِنَ ٱلْآمُرِ شَيْءٌ مَّاقُتِلْنَا هِهُنَا " أَى لَـوكَانَ الْإِخْتِيَارُ اِلْيَنَالَمُ نَخُرُجُ فَلَمُ نُـفُتَـل لَكِنُ ٱخۡرِجُنَا كَرُمَّا قُلُ لَهُمُ لُـوُكُنْتُم فِي بُيُوتِكُمُ وَفِيُكُمُ مَنُ كَتَبَ اللَّهُ عَلَيْهِ الْقَتُلَ لَبَرَزَ خَرَجَ الَّذِيْنَ كَتِبَ قُضِيَ عَلَيْهِمُ الْقَتُلُ مِنْكُمُ اللِّي مَضَاجِعِهِمْ ۚ مَصَارِعِهِمُ فَيُقَالُوا وَلَمُ يُنْجِهِمُ قُعُودُهُمُ لِآنَّ قَـضَـاءَ هُ تَـعَـالْـى كَائِنٌ لَامُحَالَةَ وَفَعَل مَافَعَلَ بِأُحُدٍ **وَلِيَبُتَلِى** يَخْتَبِرَ اللهُ مَسَافِى صُدُورِكُمُ قُـلُوبِكُمُ مِنَ الُإِخُلَاصِ وَالنَّفَاقِ وَلِيُمَجِّصَ يُمَيِّزُ مَافِى قُلُوبِكُمُ \* وَاللَّهُ عَلِيُمٌ \* بِذَاتِ الصُّدُورِ ﴿ ١٥٣ بِمَا فِي الْـقُـلُـوُبِ لَايَخُطْى عَلَيْهِ شَيْءٌ وَإِنَّمَا يَبُتَلِيَ لِيُظْهِرَ لِلنَّاسِ إِنَّ الَّـلِينَ تَوَلُّوا مِنْكُمُ عَنِ الْقِتَالِ يَوْمَ الْتَقَى الُجَمُعٰنِ " جَمْعُ الْمُسُلِمِينَ وَجَمْعُ الْكَافِرِينَ بِأُحُدٍ وَهُمُ الْمُسْلِمُونَ الَّا اِثْنَى عَشَرَ رَجُلًا إِنَّمَا اسْتَزَلَّهُمُ اَزَلَّهُمُ **الشَّيُطْنُ** بِوَسُوَسَةٍ بِبَعُضِ مَاكَسَبُوُا <sup>ع</sup>َ مِنَ الذُّنُوبِ وَهُوَ مُخَالِفَةُ اَمُرِ النَّبِيِّ صَلَّى اللهُ عَلَيُهِ وَسَلَّمَ لَيْحُ وَلَقُدَ عَفَا اللهُ عَنْهُمْ ۚ إِنَّ اللهَ غَفُورٌ لِلْمُؤْمِنِينَ حَلِيَمٌ (٥٥) لَايُعَجِّلُ عَلَى الْعُصَّاةِ۔

ترجمه: .... پھراللہ تعالی نے م واکم کے بعدتم پر بے خونی کی خود فراموثی طاری کردی ( پھاگئی اید عشی یا اور تا کے ساتھ ہے ) یہ

حالت اونگھ میں ہےا یک گروہ پر (مسلمان مراو ہیں چنانچہ ڈ ھالوں کے نیچے نیند کے مارے جھوم رہے بتھے اور تکواریں ہاتھ ہے جھوٹ چھوٹ کرگررہی تھیں )او ۔ردسرا گروہ وہ تھا کہ جسے اس وقت بھی اپنی جانوں ہی کی پڑی ہوئی تھی (یعنی بہی تم ان پرسوار تھا بس انہیں اس کے بچانے کی فکرتھی۔ نہ آنخضرت ﷺ کی فکرتھی اور نہ آ ہے سے اٹھاغم ،اس لئے ان کو نیند کہاں آتی ۔اس سے مراد منافقین ہیں ) یہ لوگ۔ الله تعالیٰ کی جناب میں بھی ناحل گمان اور او ہام رکھتے تھے زمانۂ جاہلیت کے ہے ( کیونکہ ان کو یقین ہوگیا تھا کہ نبی کریم ﷺ (خاکم بدبن ) قبل کردیئے گئے ہیں یا آپ کی کوئی مدونبیں کی جائے گی ) یہ لوگ کہتے تھے کہ ہمارا کیا کچھا ختیار چلتا ہے؟ (جس مدد کا ہم سے وعدہ کیا گیاہے) آپ (ان ہے) کہدد بیجئے ساری ہاتیں ( کلمہنصب کےساتھ تا کیدےاور رفع کےساتھ مبتداء ہے جس کی خبریہ ہے )اللہ تعالیٰ ہی کےا ختیار میں ہیں ( یعنی فیصلہ کا اختیارای کو ہے جو جا ہے کرسکتا ہے ) یہ لوگ چھیاتے ہیں اپنے دلوں میں ان با توں کو جن کوآ پ کے سامنے بَر ملا ( ظاہر ا ) نہیں کہدیکتے ،ان کے کہنے کا مقصد بدہے (بدییان ماقبل کا ) کداس معاملہ میں ہمارے لئے اگر کہھ ہوتا تو یہاں آ کرنہ مارے جاتے ( لیعنی اگر ہمارابس چاتا تو سرے سے گھرے نکلنے کی ضرورت ہی نہ پڑتی کو آگ تک ( نوبت پہنچی کیکن ز بردی ہم کونکالا گیا ہے ) فرماد ہیجئے آپ (ان ہے )اگرتم اپنے گھروں میں بھی بیٹھے رہتے (اورتمہار ہے بارے میں تقذیراللی قتل کا فیصلہ کر چکی ہوتی ) جب بھی ضرور نکلتے (باہر آتے ) جن کے لئے مارا جانا (مقدر ہو چکا) تھا (تم میں ہے ) اپنے مارے جانے کی جگہ ( مقتل میں قبل ہوتے اورا پینے گھروں میں بیٹھر ہناان کونہ بچا سکتا۔ کیونکہ قضائے النبی لامحالہ ہوکرر ہنے والی ہے )اور ( احد میں جو پچھ کہا گیا ہے بیاس لئے تھا کہ )اللہ تعالیٰ کومنظورُ ہوا کہ جو پھھتمہارے سینوں ( دلوں ) مین ہے ( اخلاص ونفاق )اس کے لئے تمہیں آنر مائش (امتحان میں ڈانےاور پاک صاف (جدا) کردے ان کدورتوں کو جوتمہارے دلوں میں پیدا ہوگئی تھیں۔ اور اللہ تعالیٰ سب سمجھ جانے ہیں جوانسان کے دلوں میں پوشیدہ ہوتا ہے( دلوں کی کوئی بات بھی اس پر پوشیدہ نہیں لیکن ابتلا مصرف لوگوں پر واضح کرنے ہے لئے ہوتا ہے)تم میں سے جن لوگوں نے اس دن (لڑائی ہے) منہ موڑلیا تھا جس روز دونوں لشکرایک دوسرے سے مقابل ہوئے ( دو جماعتوں سے مراد احد میں مسلمان اور کا فریں اور منہ موڑنے والوں ہے مرادمسلمان ہیں بجز بارہ افراد کے )ان کی لغزش کا باعث صرف بیتھا کہ ان کے قدم شیطان نے (اپنے وسوسہ سے ) ڈ گرگا دیئے نتھ (است زلھم جمعنی از لھے ہے ) ان کی بعض کمزوریوں کے سبب جوانہوں نے پیدا کر لی تھیں ( یعنی آ تخضرت عظیم کے خلاف درزی کے تصور کی مجدسے ) اور واقعہ یہ ہے کہ اللہ تعالی نے ان کی بیلغزش معاف فرمادی ہے۔ بلاشبداللّٰہ تعالیٰ (مسلمانوں کو) بخشنے والے بُر دیار ہیں (سمّنہگاروں کوجلہ نہیں پکڑتے)

تحقیق ور کیب است من بدا العم نم کی قبلیت اورا اس کی بعد بت اگر چلفظ شم سے بھی بجھ میں آرہی ہے کی افظ من بعد سے زیادہ وضاحت اورا اس احسان کی عظمت کا متحضر کرتا ہے۔ امنیۃ فعول بہ ہا اور نعاسا بدل ہو الاحسان اندول علیکم نعاسا ذا امنیۃ یاامنیۃ حال مقدم ہے یا مفعول لہ یاضمیر کا طبیب سے حال ہو جمعی ذوی امنیۃ یہ جمع امن ہے۔ ای انول الله علیهم الامن و ازال الله علیه النعام المضاف حتی کان الامن و ازال الله و حتی نعسوا و غلبهم النوم چنا نچر حضرت ابوطلی ہے مروی ہے کہ غشیتنا النعاس المضاف حتی کان السیف یسقط من یدا حدنا فیا خذہ بخاری کی روایت کے الفاظ ابوطلی ہے یہ ہیں۔ کست فیمن تعاشاہ النعاس یوم احد حتی سقط من یدی مراز ایسقط و اخذہ ثم یسقط و اخذہ و طائفۃ طائفۃ مبتداء اور جمل قد اہمتھ ماس کی خبر ہونے ہوں ہا ہے۔ عبداللہ بن مسعود گرماتے ہیں کہ میدان ہوگی اور باوجوداس کے کرم ہونے کے یہ اس لئے جائز ہے کہ موقع تفصیل میں واقع ہوں ہا ہے۔ عبداللہ بن مسعود گرماتے ہیں کہ میدان جنگ کی اونگی توام سند کہ لماتی ہوئی است اور باوجوداس کے کرم جو فا ہر ہے کہ غایت قرب کی دلیل ہور نہ خوف کے وقت نیند کا کیا واسط جو فعا ہر ہے کہ غایت قرب کی دلیل ہور نہ خوف کے وقت نیند کا کیا واسط جو کیکن نماز کی حالت ہوگی اعتاد غلی اللہ اور تو کل کی جان ہے جو فعا ہر ہے کہ غایت قرب کی دلیل ہور نہ خوف کے وقت نیند کا کیا واسط جو فعا ہر ہے کہ غایت قرب کی دلیل ہور نہ خوف کے وقت نیند کا کیا واسط و کیکن نماز کی حالت

میں خوف وخشیت مطلوب ہے وہاں بے فکری سبب ہُعد ہوگا احد میں تحلصین ومنافقین کی حالت اس کا صاف ثبوت ہے۔

يظنون بيمال بحميراهمتهم سينه كمطانقه سفد اهمتهم عربي محاوره بس اس كااطلاق خاكف يرآ تاب جواية بى فس يس منهك دبتا مورغيس السعق صفت بموصوف محذوف ظناكى اورمفعول يسظنون باور السحق صفت بمصدر محذوف كى جو مضاف اليدب غيركا أورطن المجاهلية صغت ثانيه باورمنصوب بنزع الخافض اورمتني يهبي كيظن المجاهلية حديث قدس بانا عسد طن عبدی بی فلیطن بی ماهاء جس سے اللہ کے ساتھ حسن طن کی تعلیم ہے۔ سونظنی اور برگمانی کی ممانعت ہے و من یقنط من رحمة ربه الاالضالون اور ذلكم ظنكم اللي الخ

ھل لنا ھل استغباما تکاری کے لئے ای مالنا کلہ بہتا کیدہاورمنصوب ہےلفظ اجمع کی طرح۔ یقو لون یہ ماقبل یعنی یعنفون كابيان بياس بدل بـ قل لوكنتم إس مين ان كقول كاردبطريق مبالغد بكونكه اينسما تكونوا يدر ككم الموت المنع اور فاذاجاء اجلهم النحى وجهت نفس قل براكتفاء بيس كيا بلكه زمان ومكان ك يين كردى في ..

فیقتلو اجس نسخد میں فیقتلون ہے وہ زیادہ بہتر ہے کیونکہ صدف نون کی بظا ہرکوئی وجہیں ہے۔

و نیب الله میعل محذوف کی علیت ہے یا علت محذوف پر معطوف ہے جس کی طرف مفسر علام ہے '' وقعل با فاعل'' سے اشارہ کیا ہے البتدان کو نہسسر زکی علت قرار وینامتفتضی مقیام کے خلاف ہے کیونکہ مقصود شدت وہول کی مصالح کا بیان ہے نہ کہ بروزمفروض کی تھست کابیان۔ولیسمحص ممحیص کے معنی تلیص کے ہیں عیب دار چیز ہے اس کا تعلق اعتقاد کے ساتھ ہوتا ہے ای لئے قلوب کا

الا اثنی عشر رجلاً تغیر کبیر می ہے کہ آنخضرت اللے کے ساتھ چودہ (۱۲۱) صحابہ گابت قدم رہے۔ سات مہاجرین ابو بکر علی، عبدالرحمٰن بنعوف ،سعد بن وقاص بطلحة بن عبيدالله ،ابوعبيده بن جراح اورز بير بن العوام رضى الله عنهم اورسات انصار خباب بن منذر ،ابو د جانه، عاصم بن ثابت ،حرث بن صمه ،مهل بن حنیف ، اسید بن حنیر ، اور سعد بن معاذ رضی الله عنهم اور خطیب بغدادی کے نز دیک تیرہ کی تعداد ہے۔استز لھم اس میں ست زائد ہے طلبینہیں ہے بلکہ تعدید کے لئے ہے بازلة کی طرف بلانا اوراس پرآ مادہ کرنا مراد ہو۔

ر لبط: .......... بچھیلی آیت میں تذکر وَغُم تھا اور اس آیت میں اس کے از الد کا ذکر ہے۔ طاہر انجھی کہ نیند کے جھو نکے سے تاز و دم ہو سے اور باطنا بھی معافی کی بشارت ہے روحانی راجعت حاصل ہوگئی ، نیز منافقین کی بدحالی اور نعمنوں ہے حر مان کا بیان ہے۔

﴿ تَشْرِيحَ ﴾ : ..... آيت شم انول عليكم اورآيت محمد رسول الله كي خصوصيت بدب كدان وونول آيات من بورے حروف ہجائے موجود ہیں۔ واقعۂ احد کی مصالح ،ابتلاء ،عفووغیرہ کاذکر پہلے بھی آچکا ہے لیکن مسلمانوں کوتسلی دینے کے لئے البتہ یہاں منافقین کے اس خیال کی تر دید کرنی مقصود ہے کہ ہماری رائے رجمل نہ کرنے اور ہمارا کہنا نند ماننے سے سار بے نقصانات ہوئے۔

حقیقی شکست و فتح:........... حاصل رویه ہے که اس نقصان میں جب اس درجه منافع اور فوائد ہیں پھران کونقصان کہنا کیسے سمج ے البتہ حقیقی نقصان گناہ ہے اس کومعاف کردیا گیا ہے۔ تاہم اس اختلا نے غرض سے تکرار ندر ہا۔ شرکاءا حدووطرح کے لوگ بتھے، ایک غرین کوتو آپ ﷺ کی نبوت بلکهآپ ﷺ کی نصرت پر پورایقین واعتادتھا۔اس کئے بیر حضرات پورے طور پر مظمئن اور بے فکر تھے اور بے فکری ہی مقدمہ ہوتی ہے نبیند کا۔ فکر کی حالت میں تو نبیند کا فور ہوجاتی ہے لیکن دوسرا گروہ منافقین کا تھا جن کے ول ڈانواں ڈول اور غیر مطمئن تھےان میں سے ہر مخص نفسانفسی ،آپا دھائی میں پڑا ہوا تھا۔ بیلوگ صرف غنیمت کے لالچ میں آئے تھے کیکن وہ بھی جب خطرہ

میں نظر آتا توسخت ہے چین ہوئے۔اس لئے ان کے لئے نیند کہاں؟ مگر آنحضرت ﷺ ان سب سے بالا تھے اس لئے نیند کے معاملہ میں بھی منفر دہی رہے۔

فاٹ اب کے میں پاداشِ اصلاحی مراد ہے اور طیم ہے مرادیہ ہے کہ سزائے قہری نہیں ہوئی۔اس لئے ان دونوں میں کوئی منافات نہیں ہے۔مصائب کا سبب ببعض ما کسبوا ہے اور لیبنلی اللہ ہے مصائب کی حکمتیں بیان کی گئی ہیں اس لئے ان دونوں میں کوئی تعارض نہیں ہے کیونکہ وجود اسبب مقدم اور حکمت مؤخر ہوا کرتی ہے۔ نیز ببعض مساکسبوا سے ریجی معلوم ہوا کہ جس طرح ایک طاعت سے دومری طاعت کی توقیق ہوتی ہے اس طرح ایک گناہ دوسرے گناہ کا ذریعہ بن جاتا ہے۔

لطا کف آیت: ......شم انزل ہے معلوم ہوا کہ بعض اوقات سالک کے قلب پرکوئی وارداونگھ کی صورت میں ظاہر ہوتا ہے تو وہ سکینہ رحمانیہ ہوتا ہے۔ولیب لمی اللہ ہے معلوم ہوا کہ بلاء میں آز ماکش ہوتی ہے۔ ملکات باطن صدق واخلاص وغیرہ کی قوت سے فعلیت کی طرف اظہار کی اور قلب کی کدور تنیں اور آلاکشیں بھی اس سے صاف ہوجاتی ہیں۔

انسما استزلهم کے ذیل میں آلوی نے زجاج کا قول نقل کیا ہے کہ شیطان نے صحابہ گربعض گناہ یادولا دیے جن کے ہوئے ان ان کوتن تعالیٰ سے ملنا اچھامعلوم نہ ہوا۔ اس لئے جہاد ہے وہ کنارہ کش ہو گئے تا کہ اصلاح کے بعد پھر ملاتی ہوں۔ زجائج کے اس مقولہ سے شیخ اکبر کے اس قول کی تا سکیدوتقمد بیت ہوتی ہے جو مشہور ہے کہ تھیل تو ہے بعد پھر گنا ہوں کو یا دکرنا منا سب نہیں ہے کہ یہ اللہ اور بندہ کے درمیان حجاب ہوجا تا ہے۔

 عَلَى اِمُضَاءِ مَاتُرِيُدُ بَعُدَ الْمُشَاوَرَةِ فَتَوَكَّلُ عَلَى اللهِ عَلَى اللهُ عَلَى اللهِ عَلَى الللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهِ عَلَى اللهُ عَلَى اللهِ عَلَى اللهِ عَلَى اللهِ عَل عَلَيْهِ إِنْ يَّنْصُرُكُمُ اللهُ يُعِنْكُمُ عَلَى عَدُوِّ كُمْ كَيَوُم بَدُرٍ فَلاَغَالِبَ لَكُمْ \* وَإِنْ يَخُذُلُكُمْ يَتُرُكُ نَصْرَكُمْ لَيُومِ أُحُدٍ فَسَمَنُ ذَا الَّذِي يَنُصُرُكُمْ مِّنُ ۚ بَعُدِهِ \* آَىُ بَعُدَ خُذُلَانِهِ آَىُ لَانَاصِرَ لَكُمْ وَعَلَى اللهِ لَاغَيُرِهِ فَلُيَتُوَكُّلِ لِيَثِنَ الْمُؤْمِنُونَ ﴿١٠)

ترجمیہ: .....مسلمانو!ان لوگوں کی طرح نہ ہوجاؤ جنہوں نے کفراغتیار کیا (مرادمنافقین ہیں)ادر جو کہنے لگتے ہیں اپنے بھائی بندول کے لئے (بینی ان کے حق میں) جب کہ وہ سفر میں گئے ہوں (مسافر ہوں) کسی جگہ (اور ان کا انتقال ہوجائے) یا جہاد میں مصردف ہول (غزی جمع غازی ہے اور قبل ہوجا ئیں) کہا گریپاوگ ہمارے پاس رہتے تو کا ہے کومرتے پا مارے جاتے (یعنی سلمانو! تم ان جیسی با تیں نہ کرنا ) تا کہ اللہ تعالیٰ بنادیں اس (بات کوآخر کاران کے لئے ) داغے حسرت ان کے دلوں کے لئے اللہ ہی کے ہاتھ زندگی اورموت کارشتہ ہے(اس لئے گھر میں بیٹھر ہناموت کے لئے رکاوٹ نہیں بن سکتا)اوراللہ تعالیٰ جو پچھتم کرتے ہو( تااوریا کے ساتھ پڑھا گیاہہ)اس کی نگاہ میں ہے(لہذاوہ تم کو بدلہ دیں گے )اوراگرتم (لامقتم ہے)قتل کردیئے گئےاللہ کی راہ (جہاد) میں یا پنی موت مر کئے (بضم امیم معات یموت اور مات یمات ہے ہے یعنی تہازے یاس آجائے) تواللہ کی طرف ہے تہارے (گناہوں کی)مغفرت(ہوگی)اور(تمہارے لئے اس کی)رحمت ہوگی (اس پراورلام اوراس کامدخول جواب قتم ہے بیعل کی جگہ ہےاورمبتداء ہے جس کی خبرآ گے ہے ) بیقیناً وہ ان تمام چیزوں ہے بہتر ہے جن کی پونجی لوگ جمع کررہے ہیں ( و نیاسے تا اور یا دونوں کے ساتھ پڑھا گیا ہے )ادراگر (لام قسید ہے )تم اپنی موت مرویا مارے جاؤ ( جہاد وغیرہ میں ) بہر حال صرف اللّٰد تعالیٰ کے حضور ( نہ کہ دوسرے کے پاس) جمع کئے جاؤ گے (آخرت میں لہٰذاوہ تم کو بدلہ دیں گے ) پیضدا کی بڑی ہی رحمت ہے (لفظ میا زائد ہے ) کہ آپ (اے محمد )اس فدر زم مزاج واقع ہوئے ان لوگوں کے لئے ( یعنی آپ کے اخلاق زم ہیں باوجود ان کی مخالفت کے ) اگر آپ تند مزاج ( برخلق ) سنگدل ہوتے (اکھزطبیعت کےان پر برہمی کرتے رہتے) تولوگ بھاگ کھڑے ہوتے ( تتر بتر ہوجاتے ) آپ کے پاس ہے۔ پس ان کا قصور معاف کرد بیجئے ( درگز ر کرد بیجئے ان ہے جو بچھ سرز دہوا ) اور ان کے لئے اللہ تعالیٰ ہے بھی بخشش طلب سیجئے ( ان کے گناہوں کی تا کہ ہم بھی ان کومعاف کردیں ) نیز ان ہےمشورہ بھی کرلیا سیجئے ( ان کی رائےمعلوم کرلیا سیجئے )اس قتم کےمعاملات میں ( یعنی جنگ وغیرہ کےمواقع میں )ان کا دل جمی خوش ہوجائے گا اور آپ کی سنت بھی جاری ہوجائے گی چنانچے آنخضرت ﷺ بکثر ت ان ہے مشور بے فرمایا کرتے تھے ) پھر جب ایسا ہو کہ آپ سمی بات کاعزم کرلیں (مشورہ کے بعدارادہ پیکیل کرنا چاہیں ) تو اللہ تعالیٰ پر بمجروسه سيجيئة ( اس پراعتاد سيجيئ محض مشوره پرسهارا نه سيجيئه) يقيينا الله نتالي ان ہی لوگوں کو دوست رکھتے ہيں جو ( ان پر ) مجروسه رکھنے والے ہیں۔اگراللہ تعالیٰ تمہاری امداد کریں (تمہارے دشمنوں کے مقابلہ میں جیسا کہ بدر میں ہوا) تو کوئی نہیں جوتم پر غالب آیکے لیکن ا گر وہی تم کو چھوڑ ہیٹھے(تمہاری مدد نہ کرے جیسے احد میں ہوا) تو ہتلا ؤ کون ہے جوتمہارا مدد گار ہوسکتا ہے ہیں کے بعد ( یعنی اس کے چھوڑ و ینے کے بعد حاصل میہ ہوا کہ تمہارا کوئی مدد گارنہیں ہے ) صرف انٹد تعالیٰ بی کی ذات ہے( دوسرا کوئی نہیں ) پس اس پر تھ وسد (اعتاد ) رکھنا جا ہے ایمان داروں کو۔

شحقیق وتر کیب: ....دا دایبال اذاصرف زبان کے لئے ہاور اذالانے میں اشارہ ہے کہ بیان کی جانب سے حقق ہے۔

فهماتوا بيان كقول ماماتوا سے ماخوذ ہے اور مفسر كا دوسر اقول فقتلوا ماخوذ ہے ان كے قول ما فتلوا سے ليجعل لام كاتعلق ہے لا تكونوا ــــاى لا تمكونـوا كهولاء في النطق بذالك القول فيجعل الله النع ياس كالعلق قالوا كساته بعني قالوا ذلك واعتقدوه. اس كلام عاقبة بونے كلطرف مفسرٌ نے في عاقبة امرهم كه كراشاره كرديا جيے ليكون لهم عدوا وحزنًا میں لام عاقبۃ کے لئے ہے۔ متم باب نصر سے قر اُقصم پر مات یموت ہے اور باب خاف یخاف ہے قر اُق کر پر مات یمات سے ہاور فید سے مراد فی سبیل اللہ لمغفر قبیرجواب سم ہے قائمقام جواب شرط ہے۔

علی ذلک علی جمعن لام تعلیل ہےاورمشارالیہاس کافل وموت ہےاورمفسرؒ کے قول و الملام سے مراولام ابتداء ہے اوراس کا مدخول مبتدا وخبر کامجموعہ ہے اور لفظ ہوضمیر مدخول لام کی طرف راجع ہے۔ یہ جے معون اس میں التفات یا یا جاتا ہے اور ایک قر اُت میں تسجمعون مجھی ہے۔ولسن قتلتم اول آیت میں فل کواور دوسری آیت میں موت کومقدم کیا گیا ہے کیونکہ غالب جہاد میں فل ہونا ہے اور غیر جہاد میں اکثر موت ہوتی ہے۔ لا السب اللہ یہ لام تا کید کا ہے اس کے ساتھ قرآتی رسم الخط میں الف لکھنے میں فتح لام پر دلالت کرنے کے گئے آتا ہے مگر پڑھنے میں تہیں آتا۔اس آیت میں تمین مقامات عبودیت کی طرف اشارہ معلوم ہوتا ہے۔المبحث جمعنی جمع كرتافسما وحمة فاعاطفه ببي مضاف برتقد برعبارت اس طرح بب حياليفوا اموك لنت لهم بوحمة من الله اورما زائد ب تاكيدك كيَّ بَفظاحَت الفظاظة بحفوة في المعاشرة قولاً و فعلاً .

غلیظ جمعنی مشکیر پھرمجاز اعدم شفقت پر بھی محمول کرایا جاتا ہے۔ بدخلق، قاسی اور درشت کلام کو کہتے ہیں۔

شاودهم مشاورت كمعنى شهدى كليون كاشهدنكالنابين مساحبان نظر وفكركابا بهمل كرغور وخوض كركسيسي بهتررائ كاحاصل كرنامراد لياجاتا بوجه مناسبت ظاهر ب، حديث نبوى ب مانشا ورقوم الاهدو الارشد امرهم بولت بين شوت الدابة شوت العسل.

حضرت ابوہر بری فرماتے ہیں مار ایت احدا اکثر مشاورہ من اصحاب رسول الله اس آیت میں اس پر دلالت مورہی ہے کہ اجتہاد جائز ہےاور قیاس جمۃ شرعیہ ہے۔فاذا عبز مست یعنی بعدالمشورہ جو بچھرائے میں رجحان پیدا ہوا ہواس پرعز م کرکے کاربند ہوجا ؤ۔فتو سحل تو کل نام ترک بیر کانہیں ہےاس کو عطل کہنا جا ہے ورنہ پھرمشورہ کا امراس کےمعارض ومناقض ہوجائے گا بلکہ اسباب ظاہرہ کواختیار کرتے ہوئے مسبب الاسباب پر بھروسہ کرنے کوتو کل کہتے ہیں۔اگر چہ بقول ذوالنون مصری ایک درجہ تو کل کا" خسلسع الارباب وقطع الاسباب" نجى ہے۔

ر لبط: ...... گذشتہ آیت میں منافقین کے غلط مشور نے قال کئے گئے تھے جن ہے مسلمانوں میں وسوسہ اندازی کا احتمال تھا اس کے انسداد کے لئے آئندہ آیات میں تنبیہ کی جارہی ہے۔ نیز آنخضرت ﷺ کے مکارم اخلاق اور نرمی مزاج کوسراہا گیا ہے۔جس کی بدولت اسلام پھیلا اور صحابہ میں بے انتہاء گرویدگی پیدا ہوئی حتیٰ کہ احد جیسے نازک مواقع میں بھی آپ ﷺ نے کسی سے ترش روئی کے ساتھ وارد کیزبیں فرمائی فے خرصکہ صحابہ گی مزید دلجوئی کی خاطر دین اہم معاملات میں صحابہ سے مشورہ کرنے کی طرف متوجہ کیا جارہا ہے۔

﴿ تَشْرَيْحُ ﴾ : . . . بہا در مؤمن موت ہے جی نہیں جرا تا : . . . . . . یعنی سیا مون وہ ہے جوموت ہے نہیں گھبرا تا اوراس ہےڈ رکر بھی قدم چھیے ہیں ہٹا تاوہ تجھتا ہے کہ موت ہے جب کسی حال میں مفرنہیں پھر کیوں نہاس موت کا استقبال کیا جائے جو راه حق میں اس کو پیش آجائے۔اورجس کا متیجہ اللہ تعالیٰ کی بخشائش وخوشنو دی ہو۔البتہ جولوگ ایمان سے محروم ہیں وہ جب و کیھتے ہیں کہ راہ حق میں اوگوں کوموت چیش آ رہی ہے تو کہنے لگتے ہیں کہ ان توگوں نے بیراہ اختیار ندکی ہوتی تو کیوں بیانجام دیکھتے، گویا موت صرف جنگ ہی میں آسکتی ہے جوآ دمی اپنے گھر بیٹھار ہے گاوہ بھی مرنے والانہیں ہے۔

اور لا خیسے انھے ہے مرادہم مشیر بالوگ ہیں جیسے کہ منافقین اور ہم نسب مسلمان بھی مراد ہو سکتے ہیں ،اگراول صورت مراد ہوتو مطلب په بهوگا کهاگرا تفاقاً کوئی منافق بھی بھی دیا دیایا جہاد میں ساتھ ہولیتا اورثل ہوجا تا ہےتو ان کوحسرت وافسوس ہوتا ہے لیکن اگر پیا لوگ اپنا ایمان واعتقاد درست کرلیں تو یہی دینی سفران کے لئے مغفرت ورحمت کا موجب ہوسکتا تھا اور ثانی صورت میں ہم نسب مسلمان مراد ہوں تو ان کی وفات یا شہادت سے منافقین کوحسرت و ملال اضطراری درجہ میں قرابت داری کی وجہ سے ہوتا ہے یا موت و شبادت پرتو رنج نہیں ہوتا۔البتہ اپنے اعتقاد فاسد کی وجہ ہے اسباب عادیہ کواس درجہ مؤ ٹرسمجھتے ہیں پس ایسامخص ہرواقعہ میں اس طرح حسرت وافیسوس کا شکارر ہتا ہےاورمغفرت ورحمت کا وعد ہ اس صورت میں بالکل طاہر ہے۔

اورا ذا صبر بسوا فی الارض سے مرادم مطلق سفر نہیں ہے بلکہ وقتی وینی سفر مراد ہے۔جبیبا کہ جواب کی عمبارت و لسنس فتسلتہ فی سبیل اللہ اس پردال ہے۔منافقین کے قول کے وکانوا عندنا ماماتوا النج کےدوجواب دیتے ہیں ایک و اللہ یحی ویمیت سے 

مشورہ کی اہمیت:..... چونکہ مورچہ بندی کے واقعہ کی نا ً واری اور تکدر کا اثر صحابے کی طبائع پر تھا۔ادھر آ تخضرت ﷺ نے اپنی معجزانہ وسعت قلبی اورخوش اخلاقی ہے اگر چہاس پرکسی ملامت اور دُرشتی کا مظاہر نہیں فر مایالیکن اس خیال ہے کہ آنخضرت ﷺ اور صحابہ کے مابین کوئی انقباض اور حجاب ندر ہے اور کلف کااثر بالکلیہ ذھل جائے آپ ﷺ کوانبساط کے برقر ارر کھنے دورسابقہ تعلقات کے بحال کر لینے کا حکم فرمایا جار ہا ہے۔

آپ ﷺ کے اخلاق اورمشورہ کا دستور العمل :.....ادراس سلسلہ میں آپ کی بعض مہمات وموعظت وامامت کا تذكره كرتے ہوئے كہاجار ہاہے كە(١) آپ بھنے كى زى مزاج ہى ہے جس كى وجہ سے لوگوں كے دل بے اختيار آپ بھنے كى طرف مستھنچے چلے آرہے ہیں اور اگر ایسانہ ہوتا تو میدان صاف نظر آتا اور چیونی بھی پرنہ مار عمتی \_

> مس نه ببید که تشنگانِ حجاز برلبِ آبِ شور گرد آیند بر کجا چشمهٔ بود شریل مردم و مرغ و مور گرد آیند

(۲) جنگ اُ حدمیں ایک گروہ کی لغزش اگر چہ اہم لغزش تھی تا ہم آپ ﷺ کی شفقت بے پایاں کامقتصنی یہی ہے کہ عفوہ درگز رہے کام لو۔ (۳) آپ ﷺ کاطریقِ کاراورطر نِعمل بیہونا جا ہے کہ سلح و جنگ کا کوئی معاملہ بغیرصلاح ومشورہ کے انجام نہیں یا نا جا ہے ۔ جس کا دستورانعمل میہوکہ پہلے جماعت سے مشورہ لو پھرمشورہ کے بعد کوئی ایک بات نھان لواور اس پرمضبوطی کے ساتھ جم جاؤ۔شوری اینے محل اور وقت میں ضروری ہے اورعز م و پیچنگی اینے محل اور وقت میں ۔مشورہ ہے پہلے فیصلہ اورعز م کا سوال نہیں اٹھتا۔ کیکن جب مشورہ کے بعد عزم کرلیا گیا تو کوئی رائے اور تکتہ چینی یا مخالفت اس کومتزلزل نہیں کرسکتی ،امام یا امیرمجلس کے لئے ضروری ہے کیجلسِ شوریٰ ہےمشورہ کر لے لیکن ساتھ ہی رہیمی ضروری ہے کہ وہ صاحب عز م ہو۔

مشور ه طلب اموراورفوا كدمشوره:.....اوروشهاو دهيم فيي الامرية مرادمشوره طلب وه خاص خاص باتيس بين جن کے متعلق آیئے برکوئی وی نازل نہ کی گنی ہو۔ورنہ نزول وی کے بعد پھرمشورہ کی کیا حاجت؟ مشورہ میں بہت ہے فوائد ومنافع اورمصالح ہوتے ہیں مثلاً (۱) آپ ﷺ کےمشورہ سے تخلص خدام اور صحابہ کی تاایف اور دلجمعی وخوشنو دی ،جس کی طرف آیت میں اشارہ کیا گیا ہے۔(۲)آپ بھٹے کی امت کے لئے بیسنت جاری ہوجائے گی۔جیبا کہ بیمق نے حسن ہے قبل کیا ہے اور ابن عدی و بیمق نے اس کی تا نند میں ابن عباسؓ کی روایت پیش کی ہے کہ آنخضرت ﷺ نے نزول آیت پر فرمایا کہ اللہ اور رسول کوتو اس مشور ہ کی ضرورت نہیں کیکن میری امت کے لئے اللہ نے اس کورحمت بنایا ہے۔ (۳) مشورہ ہے اپنی رائے کی مزید تقویت ہو جاتی ہے جیسا کہ ارشاد نبوی ہے کہ ابوبکڑ وعمرٌجس بات برمتفق ہوجا نمیں تو میں اس میں خلاف نہ کروں اور دوسری اور تبسری مصلحت میں کوئی تغارض نہیں۔ کیونکہ اللّٰہ اور رسول کو غالب احوال مشورہ کی حاجت نہ ہولیکن بعض او قات تقویت رائے کے لئے مشورہ لیا جاتا ہواورصدرمجلس شوری سے عزم سے کئے میضروری نہیں ہے کہ وہ شوری کے مشورہ کے موافق ہو یا مخالف کیونکہ عزم میں کوئی قیدنہیں اگائی گئی اس سے بیہی معلوم ہوا کہ شورائیت میں ندتو خالص شخصی استبدادی اور ڈکٹینری طریقہ ہونا چاہتے اور نہ محض کثریت رائے اور ووٹوں کی ہے اصل جمہوریت پر مدار ہونا چاہئے بلکہ شخصیت وجمہوریت کا ایک مرکب ہونا چاہئے ،جس میں اصل مدار کارسر براہ ہو لیکن وہ اپنی تقویت کے لئے شورائیت سے رجمان حاصل کرلیا کر ہے۔

مشورہ اور تو کل: .....اورمشورہ کی بھیل کے بعد تو کل کے تھم ہے معلوم ہوا کہ تد ابیر منافی تو کل نہیں ہیں اور تدبیر کے ساتھ الله پر بھروسہ رکھنا ہرمسلمان پر فرض عین ہے تو کل بمعنی ترک یہ بیرسواس کا منضبط ضابطہ یہ ہے کہ دین تد ابیر کا ترک تو بالکل ندموم اور ناجائز ہےای طرح دنیاوی تد ابیر جویقنی اور عادی ہوں ان کا ترک بھی ناجائز ہے لیکن اگر ظنی تد ابیر ہوں تو قوی القلب مخص کے لئے ان کاترک جائز اوروہمی ہوں تو ان کاترک مستحسن ہے۔

آيتان يستصوكم الله مين ازالة حسرت كاحاصل بيهوا كرسي كوغالب مغلوب كردينا الله تعالى كقبضة قدرت مين بي جناني بدر میں اپنی رحمت سے تم کوغالب کردیا اور اُحد میں اپنی حکمت سے پھرمغلوب کردیا۔اس لئے تمہاری قدرت سے بیہ چیز بوری طرح باہر ہے پھراس درجدا ہے جی کواس کے بیچھے کیول ڈالتے ہوجو ہو گیا سوہو گیا۔سبضروریات چھوڑ کراس میں کیوں لگ گئے ہو۔اس میں جوآفت آئی وہ نافر مانی کی وجہ سے آئی اس سے تو بہ کرو ' محمد شتہ راصلوات آئندہ رااحتیاط' اور' ہر چاز دوست میرس نیکوست' پر ممل پیرار ہنا جا ہے۔ و لسئن قتلتم المخ مين قل اورموت في سبيل الله كي جزاء مين مغفرت ورحمت اورو لسنن متم او قتلتم مين موت ولل كي جزاء "حشر کسی اللہ" فرمائی ہے بعض حضرات نے بطریق تاویل دونوں میں پیفرق ذکر کیا ہے کہ اول آیت میں ان لوگوں کا ذکر ہے جو جنت وجہتم کی یجِہ سے عبادت کرتے ہیں دوسری آیت میں ان کا ذکر ہے جو' زات واحد' ہی کومقصور سمجھ کرعبادت کرتے ہیں اس لئے وہی ان پرمتجلی بھی ہوگی۔وشاور هم المخ بيآيت اس پردال ہے كہ بعض اوقات بعض منافع ونوائدتا بع ہے بھی متبوع كوحاصل ہوجاتے ہيں۔

وَنَزَلَ لَـمَّا فَـقَـدَتُ قَطِيُفَةٌ حَمْرَاءُ يَوُمَ بَدُرٍ فَقَالَ بَعُضُ النَّاسِ لَعَلَّ النَّبِيُّ صَلَّى اللهُ عَلَيُهِ وَسَلَّمَ اَخَذَهَا وَمَا كَانَ يَنُبَغِيُ لِنَبِيِّ أَنُ يَغُلُ " يَخُونَ فِي الْغَنِيْمَةِ فَلَاتَظُنُّوا بِهِ ذَٰلِكَ وَفِي قِرَاءَ ةِ بِالْبِنَاءِ لِلْمَفْعُولِ أَي يُنسَبُ اِلَى لَعُلُولِ وَمَنُ يَعُلُلُ يَأْتِ بِمَا غَلَّ يَوُمَ الْقِيلَمَةِ ﴿ حَامِلًا لَهُ عَلَى عُنُقِهِ ثُمَّ تُوفَى كُلُّ نَفُسِ الْغَالِ وَغَيُرِهِ جَزَاءٌ مَّاكَسَبَتُ عَمِلَتُ وَهُمُ لَايُظُلِّمُونَ ﴿ إِلاَّ شَيْئًا أَفَمَنِ اتَّبَعَ رِضُوَانَ اللهِ فَاطاع وَلَمُ يَغُلُّ كُمَنُ ۖ آءَ رَجَعَ بِسَخَطٍ مِّنَ اللهِ بِمَعُصِيَتِهِ وَغُلُولِهِ وَمَا وْمُجَهَنَّمُ ﴿ وَبِئُسَ الْمَصِيرُ ﴿ ١٢٤ اللهُ الْمُمُ ﴿ رَجْتُ آَى اَصْحَابُ دَرَجْتٍ عِنْدَاللَّهِ آَىٰ مُخْتَلِفُوا الْمَنَازِلَ فَلِمَنِ اتَّبَعَ رِضُوَانَهُ اَلتَّوَابُ وَلِمَنُ بَاءَ بِسَخَطِهِ

الْعِقَابُ وَاللهُ بَصِيرٌ ابِمَايَعُمَلُونَ ﴿ ١٣﴾ فَيُحَازِيُهِمْ بِهِ لَقَدْمَنَ اللهُ عَلَى الْمُؤْمِنِينَ إِذُ بَعَتَ فِيهِمُ وَسُولًا مِنْ اللهُ عَلَى الْمُؤْمِنِينَ إِذُ بَعَتَ فِيهِمُ وَسُولًا مِنْ اللهُ عَلَى اللهُ عَلَيْهِمُ اللهِ الْمَلَكُا وَلاَعَجَمِيّا يَتُلُوا عَلَيْهِمُ اللهِ الْمُوالِ مِنْ اللَّهُ وَاللَّهُمُ اللَّهُ اللّهُ الللّهُ اللّهُ اللّهُ اللللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ الللللّهُ الللّهُ اللللّهُ اللّهُ الللللّهُ اللّهُ اللّهُ الللّهُ اللّهُ الللّهُ اللّه

تخفیق وترکیب .....ان یغل عل شینا من العنم غلولا اوراغل اغلالاً بولتے ہیں مرادخیائت کرنا چوری چھپے کوئی چیز لے لینا،اغله . اذا وجدہ غالاً حاصل بیہ کہ خیائت اور نبوت میں منافات ہے۔خواہ اس کومعروف پڑھاجائے یا مجبول بنسب الی العلول جیسے بولتے ہیں الکذبہ لین نسبہ الی الکذب و من یغلل بیحال بھی ہوسکتا ہے اور تقدیم عبارت فی حال علم المغال بعقوبہ العلول ہے۔ یات یا توحقیقہ اس چیز کورون پرلاد کرلائے گایا اس کے وہال وگناہ کا بادا شھائے گا۔افسن اتبع ہمزہ انکاری ہے جس کی طرف مسر نے لا تافید سے اشارہ کرویا ہے۔ فیا غاطفہ من وف پرعطف ہے۔ ای استوی الاحوان مراداس سے مہاجرین وانصار ہیں۔ درجات لیمنی ہیں کہ اہل تواب وعذاب کے منازل متفاوت الدرجات یا یہ عنی ہیں کہ اہل تواب وعذاب کے منازل متفاوت ہوں کے یا تواب وعذاب کے منازل متفاوت ہوں کے یا تواب وعذاب میں تفاوت بیان کرتا ہے۔

ربط وشانِ نزول: .....بدر کے روز مال غنیمت کی ایک چادر کم ہوگئی۔ بعض منافقین یا سادہ لوح اور کم سمجھ لوگ کہنے گئے کہ ممکن ہے کہ رسولی اللہ ﷺ نے پند فر ماکر رکھ لی ہواس پر بیآ بت نازل ہوئی کہ آپ نبی ہونے کی وجہ سے امین کامل ہیں نبوت وامانت میں گزوم اور نبوت وخیانت میں منافات ہے ہیں جس طرح آپ ﷺ کی نافر مانی کامفنر ہونا پچھلی آیات میں ثابت ہو چکا ہے ای طرح

آب على جيدامن كے مكم كاندماننا بھى يقينا ضرررسال ہے۔

سی تشریح کی نسس نبوت وا مانت میں تلازم اور نبوت و خیانت میں منا فات ہے: محرض اگر منا فق تھا تب نقات ہے۔ تقرف ہونا پیش تواس کی بے ہووگی ظاہر ہے لیکن اگر کسی سید صدمادے اعرابی کا بیقول تھا تو منشاء بد نیتی نہیں بلکہ آپ کی کا صاحب نقر فیان پیش نظر ہوگا۔ جواب کا حاصل یہ ہے کہ یہ چیز ختیقۂ یا صور فی خیانت ہے اور نبی کی گی شان اس سے بالکل منزہ ہے۔ لفظ غلول چونکہ ہر طرح کی خیانت کو عام ہے خواہ هیقۂ ہو یا بطور عموم مجاز کے ہرتم کی خیانت کو شائل ہوگا۔ امانت اندیا کو یہاں بالدلیل ثابت کیا گیا ہے جس کی تقریر ظاہر ہے البتہ بات بماغل کی تفسیر صدیت ابو ہریرہ میں ہے کہ آپ کی شان اس میں قیامت میں کو اس حال میں نہ دیکھوں گا کہ اس کی گردن پر اونٹ وغیرہ لدا ہوا ہوا ور وہ بولٹا ہوا ور میر بے پاس امداد کے لئے آئے اور میں صاف جواب و بے دوں کہ الب میں پختیس کر سان اس برکسی نے ابو ہریرہ کے سامنے اشکال ظاہر کیا کہ اگر کسی نے سواونٹ چرائے ہول تو وہ ان سب کو کس طرح گردن پر لا دے گا؟ ابو ہریرہ نے جواب دیا کہ جس شخص کی ڈاڑھ اُحد بہاڑ کے برابر ہوں اور ریڈ ہے مدید تک اس کی سرین ہوں کیا وہ آئی چرنہیں اٹھا سکتا ؟

آیت و مسامکان لمنبی النع سے معتز لد کے لئے سزا کے وجوب پر استدلال کا موقعتہیں ہے اس قتم کی تمام آیات میں ان وعیدوں سے مرادصرف استحقاق عذاب بیان کرنا ہے لامحالہ وقوع بیان کرنامقصور نہیں ہے کہ وہ اللہ کی مشیت پر مزتوف ہوتا ہے۔

انسان ، ملائکہ، جنات میں مابہالامتیاز جامعیت ہے: ......رہایہ شبہ کہ آتخضرت ﷺ تو جنات کے لئے بھی ہیں پھرغیرجنس ہونے کی وجہ ہے جنات کیسے آپ ﷺ ہےاستفادہ کرسکیس گےلیکن انسان چونکہ جامع ہےاس میں ملائکہ اور جنات دونوں ے مناسبت موجود ہے اور یہ جامعیت جنات میں نہیں یائی جاتی ۔اس لئے جنات تو انسان ہے بسہولت استفادہ کر کتے ہیں مگر انسان جنات ہے بآ سانی استفادہ نہیں کرسکتا یا اس سہولت ہے قطع نظر کرتے ہوئے بیجمی کہا جاسکتا ہے کہانسان کے مصالح کو جنات کے مصالح پرمقدم رکھا گیا ہوئسی حکمت ومصلحت الہیہ کے ماتحت \_اس لئے نبی کا انسان ہو ناضروری سمجھا گیا ہوئیکن اس صورت میں مؤمنین ہے مرادصرف انسان مؤمن ہوں گے جبیبا کہ قرآن کریم میں اکثر خطابات انسانوں کو ہیں تاہم اس تخصیص پر بیشبہ نہ کیا جائے کہ پھر آ پ ﷺ کی خصوصیت عموم بعثت با تی نہیں رہتی کیونکہ عموم بعثت دوسرے دلائل سے ثابت ہے اورا گرمؤمنین سے مراوتما م ملکفین بھی ہوں خواہ انسان یا جنات تو خبنس ہے مرادجنس منطقی ہوگی یعنی انسان اور جن دونوں حیوان کے تحت میں داخل ہوئیں۔اس ہے ملائکہ خارج رہیں گے کہان کی طرح مکلف نہیں خواہ حیوان میں داخل ہوں یا نامی کی قید ہے خارج ہوجا ئیں۔ کیونکہ ملائکہ کانمو ٹا ہے نہیں ہے۔آیت لیقید میں اللہ میں فوائد سے مراداُ خروی منافع ہیں کہوہ مؤمنین کے ساتھ خاص ہیں باقی عمومی فوائد جیسے کہ آپ ﷺ کارحمة للعالمین ہوناان سے کفاربھی متمتع اورمنتفع ہیں اسی لئے پہلی امتوں جیسے عذاب ہے وہ مامون ومحفوظ ہیں ۔(بیان القرآن) أَوَ لَمَّآ أَصَابَتُكُمُ مُصِيبَةٌ بِأُحُدٍ بِقَتُلِ سَبْعِيْنَ مِنْكُمُ قَدُ أَصَبُتُمْ مِّثُلَيْهَا " بِبَدُرٍ بِقَتُلِ سَبُعِيْنَ وَاسْرِ سَبْعِيْنَ مِنْهُمُ قُلْتُمُ مُتَعَجِبِيُنَ أَنِّي مِنُ أَيُنَ لَنَا هَلَواطُ ٱلْخُذُلَانُ وَنَحُنُ مُسْلِمُونَ وَرَسُولُ اللَّهِ فِيْنَا وَالْحُمُلَةُ الْاحِيْرَةُ فِيْ مَحَلَ الْاِسْتِفْهَامِ الْإِنْكَارِيِّ قُلَ لَهُمُ هُـوَ مِنْ عِنْدِ أَنْفُسِكُمْ ۖ لِآنَّكُمُ تَرَكُتُمُ الْمَرْكَزَ فَخُذِلْتُمُ إِنَّ الله عَلْي كُلِّ شَيْءٍ قَدِيْرٌ ﴿٣٥﴾ وَمِنْهُ النَّصْرُ وْمَنْعُهُ وَقَدْجَازَاكُمُ بِحِلَافِكُمْ وَمَآ أَصَابَكُمْ يَوُمُ الْتَقَي الُجَمُعَنِ بِأَحُدٍ فَبِولَانَ اللهِ بِارَادَتِهِ وَلِيَعُلَمَ اللهُ عِلْمَ ظُهُورِ الْمُؤْمِنِيْنَ ﴿٢١﴾ حَقًّا وَلِيَعُلَمَ الَّذِيْنَ نَافَقُو الْحَ وَ الَّذِيْنَ قِيْلَ لَهُمُ لَـمَّـا انْصَرَفُوا عَنِ الْقِتَالِ وَهُمُ عَبُدُاللَّهِ بُنُ ٱبَيِّ وَأَصْحَابُهُ تَـعَالَوُا قَاتِلُوا فِي سَبِيُلِ اللهِ اَعُدَاءَ هُ أَوِ الْمُفَعُولًا عَنَّا الْقَوْمَ بِتَكْثِيْرِ سَوَادِكُمْ إِنْ لَّمُ تُقَاتِلُوا قَالُوا لَوْنَعُلَمُ نُحِسُّ قِتَالًا لَاتَّبَعُنْكُمُ \* قَالَ تَعَالَى تَكْدِيبًا نَهُمُ هُمُ لِلْكُفُرِيَوُمَئِذٍ ٱقُرَبُ مِنُهُمُ لِلْإِيْمَانَ \* بِمَا ٱظْهَرُوا مِنُ خُذُلَانِهِمُ لِلْمُؤْمِنِينَ وَكَانُوا قَبُلُ اَقُرَبَ اِلَى الْإِيْمَانِ مِنُ حَيُثُ الظَّاهِرِ يَتَقُولُونَ بِأَفُواهِهِمُ مَّالَيْسَ فِي قُلُوبِهِمْ \* وَلَوُ عَلِمُوا قِتَالًا لَمُ يَتَّبِعُوْكُمْ وَاللَّهُ ٱعْلَمُ بِمَايَكُتُمُونَ ﴿ لَا ﴿ مِنَ النَّفِاقِ ٱلَّذِينَ بَدَلٌ مِنَ الَّذِينَ قَبُلَهُ أَوْ نَعْتُ قَالُوا لِإِخُو انِهِمُ فِي الدِّيْنِ وَقَدُ **قَعَدُوُا** عَنِ الْحِهَادِ لُوُ أَ**طَاعُوْنَا** أَيُ شُهَدَاءُ أُحَدٍ أَوُ اِخُوَانُنَا فِي الْقُعُودِ مَا قَتِلُوُا ۖ قُلُ لَهُمُ فَادُرَءُ وَا اِدُفَعُوا عَنُ أَنْفُسِكُمُ الْمَوْتَ اِنْ كُنْتُمُ صَلِاقِيُنَ ﴿١٦٨﴾ فِي اَنَّ الْفُعُود يُنْجِي مِنْهُ وَنَزَلَ فِي أَحْيَكَاءٌ عِنَدَ رَبِّهِمُ أَرُوَاحُهُمُ فِي حَوَاصِلِ طُيُورٍ خُصْرٍ تَسُرَح فِي الْجَنَّةِ حَيْثُ شَاءَ تُ كَمَا وَرَدَ فِي

حَدِيثِ يُوزَقُونَ (١٢٥) يَأْكُلُون مِنُ ثِمَارِ الْحَنَّةِ فَوِحِينَ حَالٌ مِنُ ضَمِيرٍ يُرْزَقُون بِمَآ اللهُمُ اللهُ مِنُ فَضَلِهِ \* وَهُمْ يَسْتَبُشِرُونَ يَفُرَحُونَ بِاللَّذِينَ لَمُ يَلْحَقُوا بِهِمْ مِنْ خَلْفِهِمُ \* مِنُ اِحُوانِهِمُ الْمُؤْمِنِينَ وَيُبُدَلُ مِنَ اللَّهِمُ وَلَاهُمُ يَحُونُونُ وَمُكَالًا مِنَ اللَّهِمُ اللهُ عَلَيْهِمُ وَلَاهُمُ يَحُونُونُ وَمُحَلَّا اللهُ كَايُضِيعُ اللهُ عَلَيْهِمُ اللهُ عَلَيْهِمُ اللهُ عَلَيْهِمُ وَفَرْحِهِمُ يَسْتَبُشُووُنَ بِنِعُمَةٍ ثَوَابٍ مِنَ اللهِ وَفَضُلِ \* زِيَادَةٍ عَلَيْهِ وَآنَ بِالْفَتَحِ عَطُفًا عَلَى يَعْمَةٍ وَالْكُسُرِ السُيْئَافًا اللهُ لَايُضِيعُ اجْرَ الْمُؤْمِنِينَ (أَنَا ) مَلُ يَاجُرُهُمُ .

ترجمہ: .... جبتم پرمصیبت بڑی (غزوہ أحد میں تم میں ہے سرآ وی آل ہو گئے ) اور بیمصیبت الی تقی كه اس ہے ووگنی مصیبت تمہارے ہاتھوں ان پر پڑچکی ہے(غزوۂ بدر میں ان کےستر آ دمی قُلّ ہوئے اورستر قید ) تو تم بول اٹھے (اظہار تعجب کرتے ہوئے ) کہاں سے ( کدھرہے ہم پر ) بیر(مصیبت آپڑی حالا تکہ ہم مسلمان مہیں اور رسول اللہ ہم میں تشریف فر ماہیں اور جملہ اخیر استفہام انکاری ہے ) کہددو(ان لوگوں ہے ) وہ مصیبت خودتمہارے ہاتھوں آئی ( کیونکہتم نے مور چہ چھوڑ دیا اس لئے کمزور پڑھیے ) یا در کھواللہ تعالیٰ کی قدرت ہے کوئی چیز باہر ہیں ہے (منجملہ اس کے کسی کی مدد کرنا اور نہ کرنا بھی ہے اور تم کومز اتمہاری مخالفت کی وجہ سے ملی ہے )اور دوگر وہوں میں مقابلہ کے دن تنہیں جو بچھ پیش آیا (جنگ احدیمی ) توانند ہی کے تھم (ارادہ) ہے پیش آیااوراس لئے تا کہ خلاہر ہوجائے (اللہ برتھلم کھلا) کہایمان رکھنے والے کون ہیں ( فی الحقیقت ) اورنفاق والے کون ہیں (اور وہ لوگ ) جن ہے کہا گیا ( جنگ ہے بسیائی کے وقت مرادعبداللہ بن ابی اور اس کے رفقاء ہیں ) کہ آؤیا تو اللہ کی راہ میں جنگ کرو ( اس کے دشمنوں ہے ) یا دشمنوں کا حملہ روکو ( اگر جنگ نہیں کر سکتے تو کم از کم اپنی بھیڑ بھڑ کا ہے ان کو بسیا ہی کردو ) تو سکنے لگے اگر ہمیں معلوم ( محسوس ) ہوتا کہ لڑائی ڈ ھنگ کی ہوگی تو ہم ضروری ) تہبارا ساتھ دیتے (حق تعالی ان کی تکذیب کرتے ہوئے فر ماتے ہیں ) جس وقت انہوں نے پیہ بات کہی تو وہ بمقابلہ ایمان کے کفرے زیادہ نز دیک تنھے )مسلمانوں کی رسوائی ظاہر کرنے کے سبب سے حالا تکہ اس قول ہے مہلے ظاہر طور پرایمان سے قریب معلوم ہو گئے تھے ) میلوگ زبان ہے ایسی بات کہتے ہیں جو فی الحقیقت ان کے دلوں میں نہیں ہے (اگر ان کو واقعی اور با قاعدہ جنگ محسوں ہوتی تو ہرگزتمہار ہے ساتھ ندرہ سکتے )اوراللہ تعالیٰ زیادہ باخبر ہیں دلوں میں جو پچھ( نفاق ) جھیائے ہوئے میں جن لوگوں کا حال میہ ہے (پہلے المذین سے بدل یا نعت ہے ) کہاہے (دین ) بھائیوں کے حق میں کہتے ہیں حالانکہ خود (جنگ ہے دم جراکر ) بیشدر ہے کہ اگر ہماری بات ہر چلے ہوتے (شہداءاحد یا ہمارے بھائی اس بیشدر ہے میں ) تو بھی نہ مارے جاتے کہددو( ان ے ) اچھا نکال باہر کرنا موت کو جب تنہارے سر ہانے آ کھڑی ہو،اگرتم واقعی سچے ہو( اس بارے میں کہ گھر بیٹھر ہنا موت کے منہ میں جانے سے بچالیتا ہے۔شہداء کے سلسلہ میں ہیآ بت نازل ہوئی کہ )اور جولوگ قبل ہوئے (قتسلو استخفیف اورتشد پدیے ساتھ ہے )اللہ کی راہ میں ( دین کی خاطر )ان کی نسبت اہیا خیال نہ کرتا کہ وہ مرکتے پنہیں بلکہ(وہ ) زندہ "یں اپنے پروردگار کے حضور (ان کی ارواح سنر پرندوں کے پیوٹوں میں بیٹھ کر جہاں جا ہیں اڑتی پھرتی ہیں۔( کمافی الحدیث) اپنی روزی یار ہے ہیں(جنت کے پھل کھاتے ہیں) خوش ہیں (ضمیر یسو ذقون سے حال ہے)اللہ تعالیٰ نے جو کچھا ہے نصل وکرم ہے انہیں عطافر مایا ہےاور (وہ)خوش (فرحال) ہور ہے ہیں ان کے لئے جوان سے بیچھےرہ گئے ہیں اور ابھی ان سے مطنبیں ہیں (اپنے مسلمان بھائیوں سے اور السذیبین سے بدل ہے) کہ (ان بتقد پر بسسان ہے) نہ توان کے لئے کسی طرح کا کھٹکا ہوگا (جوابھی سابقین سے نہیں ملے )اور نہ کسی طرح کی ممکینی ہوگی (آخرت میں۔حاصل بیہ ہے کہ بیلوگ امن وفرح ہے خوش ہوں گے )وہ مسرور ہوں گےانٹد تعالیٰ کی نعمت ( تُواب )اورفضل (اضافیہ ) ہے نیز اں بات ہے کہ بلاشبہ(ان بالفتح نعمت پرعطف ہے اور بالکسر استینا فیدہے )اللہ تعالیٰ ایمان رکھنے والوں کا اجر ضا کع نبیس فر ماتے ( بلکہ ان کوعطا کرتے ہیں )

تشخفین ویرکیب: سسس و لما بحره استفهام انکاری لفظ فلتم پرداخل ب تقدیرعبارت اس طرح ب اقبلتم ماذکو لما اصابتکم ای مایسغی لکم ان یصدر عنکم القول المذکور اور لفظ لما شرط کے لئے غیرجاز مدرابط ب لیکن اس بیس اختلاف ب کرف ب باظرف اور مابعد شرط به به جواب شرط قبلتم انسی هذا ب به مزه کے بعدواواستینا فیه به قد اصبتم کل رفع میں به مصیبة کی صفت ہونے کی وجہ ب و مااصاب کم مامعنی الذی مبتداء ب اور خبر فباذن الله به الشرط ہونے کی وجہ ب و مااصاب کم مامعنی الذی مبتداء ب اور خبر فباذن الله به الشرط ہونے کی وجہ ب بسی الذی یا تینی فله در هم. و لیعلم اس الام میں وقول ہیں ایک یہ کہ فباذن الله کے معنی پرعظف مثابہ بالشرط ہونے کی وجہ ب بیسے الذی یا تینی فله در هم. و لیعلم اس الام میں وقول ہیں ایک یہ کہ محذوف سے متعلق ب ای بالک سبب کا عطف دوسر رسب پر ہے۔ ایک سبب علت ب اور دوسر اسبب حکمت اور دوسر اتول یہ ب کہ محذوف سے متعلق ب ای وفعل ذلک ای مااصاب کم لیعلم القدیم کی ایک سبب علت ب اور دوسر الله و لیکون کذا من المحیص او اتحاذ الشهداء و لیعلم المؤمنین الخ - ارادة الله کواذن الله سے تعیر کیا گیا ہے لوازم میں سے ہونے کی وجہ سے۔

حقا مفسرعلام نے تمیزمحذوف کی طرف اشاہ کردیا ۔ ہے اور چونکہ یعلم صفی یہ طبعر کواس لئے متعدی بیک مفعول ہے تکثیر سواد بول کر تکثیر عدد مرادلیا جاتا ہے ہم یو مند شمیر مبتدا ، ہے اور اقو ب خبر ہے اور یو منذ للکفو اور للاید مان کے لام کے متعلق ہے اور بعض لوگوں نے اسم تفضیل کے ساتھ لفظا ومعنا دومتحد حرفوں کا تعلق سیجے اور جائز کہا ہے۔

وليعلم الذين نافقوا فعل كاعاده مؤمنين كشرف اورمنافقين كالكرّن كي لئے بـوقيل لهم اس كاعطف نافقوا پر بــــــــــقالوا لونعلم بياستيناف بياني بــــاى فماضعواحين قيل لهم ذلك فقيل قالوا النح

. قاتلوا فی سبیل الله مقصوداس میں جزءاول قاتلوا ہے ماتی "فی سبیل الله" کی قید بلحاظ بعض یاکل کے واقعی ہے۔مطلق جہاد سے کنا یہ ہے گویا جمعنی لوجہ اللہ ہے جس سے منافقین متناز ہوجاتے ہیں۔

الذين اس ميں وجوہ اعراب متعدد ہيں۔(۱) رفع (۲) نصب (۳) جر، پھر رفع ميں تين وجہ ہيں (۱) مبتدائے محذوف كى خبر ہو،اى هم الذين (۲) يكتمون كى خمير سے بدل ہو (۳) مبتداء ہواور قبل فادر ۽ و ااس كى خبر ہو۔اس صورت ميں خبر كى جانب عائد محذوف ماننا پڑے گا۔اس طرح نصب ميں تين وجوہ جارى ہوسكتى ہيں۔(۱) نصب على الذم يعنی اذم السذيسن (۲) السذيسن نافقوا سے بدل ہو (۳) لهم كى صفت ہو۔البتہ جرميں دووجہ جارى ہوں گی۔(۱) بافواهم كى ضمير سے بدل ہو (۲) في قلوبهم كى ضمير سے بدل ہو (۲) في قلوبهم كى ضمير سے بدل ہو (۲) في قلوبهم كى ضمير سے بدل ہو (۲) في قلوبهم

لا حو انهم دینی یانسبی بھائی مراد ہیں یاسکونت مکان یا عداوت نبی میں شریک کارلوگ مراد ہیں۔

ان الااشاره اس طرف ہے کہ ان اوراس کا مابعد کل خبر میں بدل الاشتمال ہے۔السذیس لم یلحقو اسے کیونکہ مقصود استبشارے

ان کے اخوان کا حال ہے نہان کی ذوات اور حاصل انتفاء حزن وخوف کا دوام ہے نہان کے دوام کی نفی۔خوف متوقع عم کو کہتے ہیں آور حزن نوت شدہ نفع اور حاصل شدہ ضرر برغم کو کہتے ہیں۔ لا یہ ضیع اجو المؤمنین لفظ اجر باب ضوب اور قتل سے ہے اور آجوہ مدہمزہ کے ساتھ تیسر الغت ہے۔

ر لبط: ..... اُحدی شکست کا زخم اورغم چونکه کاری تھا۔ای کے اند مال اور تسلی کے لئے تعکمت وصلحت کی طرف توجه کی باگ پھیری جارہی ہے اور بن ہے اور بن ہے اور بن ہے اور منافقین کے اس خیال کی تر دید آیت و لا تحسیس المنے میں کی جارہی ہے کہ شہداء کی موت لذائذِ دنیا سے حرمان اور تا کامی کا باعث ہوتی ہے۔

شانِ مزول ...... ابن ابی حائم نے عمر بن الخطاب سے لباب النقول عمن تخ تک کے کی خزوہ بدر میں جواساری بدر کے سلسلہ میں فدید قبول کرلیا گیا تھا اس سلسلہ میں مؤاخذہ ہوا اور احد میں سر صحابہ للے گئے اور عام اصحاب پہپا ہوئے اور آنخضرت وہنے کو جسمانی صدمات پنچے تو اس پر آیت او لما اصابت کے النے نازل ہوئی۔ نیز لباب النقول میں امام احمد اور اور اور اور اور اس عباس جسمانی صدمات پنچے تو اس پر آئے اس اصابت کے اس کے اس کے اس کے اس کو تی ارشاد فرمایا کہ شہدائے اُحد کی ارواح کو تی تعالی نے سبز پر ندوں کے جوف میں کر کے اس محاسب کی عمر میں موقعہ بخشا ہے کہ وہ جنت کی نیروں پر آئیں اور اس کے پھل کھا کیں ۔سونے کی قند بلوں میں عرش کے بنچ لئی رہیں ، اس خوشحالی کی وجہ سے وہ اپنے دوسرے بھائیوں کے بارے میں شوق جہاد اور نفر سے عن الصرار کی تمنا کرتی ہیں جی تعالی ان کی اس تمنا کو دوسرون تک پہنچانے کا وعدہ کرتے ہوئے فرماتے ہیں و لا تحسین المنے ۔

﴿ تشریح ﴾ : ..... جنگ اُ حد منافقین اور مخلصین کے در میان ایک فیصلہ کن آ زمائش تھی : ..... جنگ احد کا معاملہ ان منافقین کے لئے فیصلہ کن آ زمائش تھی جو مسلمانوں کے ساتھ ملی جلی زندگی بسر کررہے تھے اس موقع پر ان کا نفاق پوری طرح کھل گیا۔اول ہے آ خریک کوئی ایسا مرحلہ نہیں آ یا جس میں اپنی فتنہ پر دازی سے بیلوگ بازرہے ہوں۔ان سے جب کہا گیا شہر سے باہرنگل کر مقابلہ کروتو یہ کہہ کراوگوں کو بہکانا شروع کردیا کہ باہرنگل کر لڑنا موت کے منہ میں جانا ہے اور جب کہا گیا کہ اچھا شہر کی مدافعت کروتر بھی گئے طرح طرح کے جلیے بہانے کرنے ، پھر جب لوگوں کی کمزوری اور تھم عدولی سے مسلمانوں کی فتح محکم میں بادی کوئے میں جاتا ہوا ، بھی کہتے کروز روز کی اور جراس پیدا لڑائی سے کیا فاکدہ دشمنوں کوراضی رکھنے میں نجات ہے خرضکہ اس طرح کی بکواس کا حاصل مسلمانوں کے دلوں میں مایوی اور ہراس پیدا کرنا تھا کہ ان کی کوئی بات بھی ٹھیکے طور پر نہ بن سکے۔

 ابن جرئر كي روايت و قد و عدهم الفتح ان صبروا النخ مصعلوم ہوتا ہے كەمىلمانوں سے دعدہ فتح كيا گيا تھا۔اس پرشبه بيتھا كه چربيه وعدة سخ تنكست ميں كيون تبديل ہوا؟اس كاجواب هو من عند انفسكم ميں ديا گيا ہے كه ألرتم رسول الله كى اطاعت يرمستمر ر ہتے تو ضرور وعدہ کا ایفاء ہوتا کیونکہ وعدہ شر وط تھالیکن اب تو ساری ذ مہ داری تمہارے سر پڑکٹی ،البتہ بعض موقعوں پر باوجودصبر و استقلال اورا طاعت احکام کے بھرمسلمان مغلوب ہوجاتے ہیں تو اس شبہ کاحل یہ ہے کہ وعدہ فتح میں خاص حضرات صحابةٌ مراد تتھے۔ یہ وعده عام مبیس تھا کہ ہس کا کلیہ ہونا ضروری ہواور بھرکلیہ کے خلاف ہونا باعث شبہ ہو۔

لطا نَف آیت: .....صحابة کے قول انسی هذا کے تی جواب دیئے گئے ہیں اول اصبت مشلیها دوسرے من عند انتفسكم تيسرے فباذن الله ہےاوربعض حكمتوں كومجمل جھوڑ ديا گياہے جن ميں ہے بعض كابيان پہلے ہو چكا ہےاور احو انھم مرادیبان صرف ہم نسب ہیں اوراس ہے پہلے احو انہم ہے مرادعا مھی خواہسی ہوں یا ہم مشرب شہدا ء کے بارے میں خسارہ کا خیال جومنافقین نے قائم کررکھاتھاان آیات میں اس کی تر دید بھی ہےاوران پرتعریض بھی ہے کہ منافقین کے اخوانِ طریق مقتول فی سبیل اللہ نہیں ہیںاً گریپیشہید ہوتے تو ان کوبھی پیوفضائل حاصل ہوتے ۔

لا بضيع اجر المؤمنين معلوم مواكدا عمال كي تبوليت كي شرطايمان ب-اي ليَمقتولين كي بجائه مؤمنين كهاب-و لاتحسبن اللدين المنح معلوم ہوا كرشهداء كابدين جس طرح غيرشهداء مجاہدين كے باب ميں اينے جيے ہونے كى تمناكرتے ہیں اسی طرح اہل جہا دا کبر( اہل مشاہدہ عشاق سالکین ) اور مجو بین کے درمیان ہے کہ ایک دوسرے کے لئے اپنی حالت پر ہونے ۔

ٱلَّذِينَ مُبْتَدَأٌ اسْتَجَابُوا لِلَّهِ وَالرَّسُولِ دُعَاءَهُ بِالْحُرْوَجِ لِلْقِتَالِ لَمَّا اَرَادَ آبُو سُفْيَانَ وَاصْحَابُهُ الْعَوْدَ وَتُواعَدُوُا مَعَ النَّبِيِّ صَلَّى اللهُ عَلَيُهِ وَسَلَّمَ سُؤَقَ زَارًا أَمَّامِ الْمُقْبِلِ مِنْ يَوُم أُحُدٍ مِنْ مَعُدِ مَآ أَصَابَهُمُ الْقَوْحُ بِأُحُدٍ وَخَبْرُ الْمُبْتَدَأَ لِلَّذِيْنَ أَحُسَنُوا مِنْهُمٌ بِطَاعَتِهِ وَاتَّقَوُا مُخَالَفَتَهَ أَجُرٌ عَظِيْمٌ ﴿ يَكُ الْجَنَّةُ **اَلَّذِيْنَ** بَدَلٌ مِنَ الَّذِيْنَ قَبُلَهُ اَوُنَعَتْ قَالَ لَهُمُ النَّاسُ اَى نُعَيْمُ بُنُ مَسُعُودِ الْاَشْحَعِيٰ اِنَّ النَّاسَ اَبَاسُفُيَانَ وَأَصْحَابَةً قَلُ جَمَعُوا لَكُمُ الْجُمُوعَ لِيَسْتَأْصِلُواكُمُ فَاخْشُوهُمْ وَلاَتَأْتُوهُمْ فَزَادَهُمْ ذلِكَ الْقَولُ إِيْمَانًا أَ تَـصُـدنِقًا بِاللَّهِ وَيَقِيْنًا وَّقَـالُوُا حَسُبُنَا اللهُ كَافِيُنَا آمَرُهُمُ وَنِـمُمَ الْوَكِيْلُ﴿٣٣٪ ٱلْـمُفَوَّضُ إلَيْهِ الْآمُرُهُوَ وَخَمرَجُوا مَعَ النَّبِيّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيُهِ وَسَلَّمَ فَوَافَوُا سُوُقَ بَدُرٍ وَٱلْقَى اللَّهُ الرُّعُبَ فِي قَلْبِ آبِي سَفَيَانُ وَأَصُحَابِهِ فَلَمْ يَأْتُوا وَكَانَ مَعَهُمُ تِجَارَاتٌ فَبَاعُو وَرَبِحُوا قَالَ تَعَالَى ۖ فَانْقَلَبُوا رَجَعُوا مِنُ بَدُرٍ بِيغُمَةٍ مِّنَ اللهِ وَفَضُلَ بِسَلَامَةٍ وَرِبُحٍ لَّمُ يَمُسَسُهُمُ سُوعٌ لَينَ قَتُلِ اَوْ جُرَحٍ وَّاتَّبَعُوْا رِضُوَانَ اللَّهُ بِطَاعَتِهِ وَرَسُولِهِ فِي الْحُرُوحِ وَاللَّهُ ذُو فَضُلٍ عَظِيُمٍ ﴿ ٣٥﴾ عَلَى اَهُلِ طَاعَتِهِ إِنَّمَا ذَلِكُمُ الْقَائِلُ لَكُمُ إِنَّ النَّاسَ .....النح الشَّيُطُنُ يَخَوِّفُ كُمُ اَوُلِيَّاءًهُ ٱلْكُفَّارَ فَلا تَخَافُوهُمُ وَخَافُونِ فِي تَرْكِ آمَرِي إِنْ كُنْتُمُ مُّؤُمِنِينَ ﴿ ١٥٥ حَقًّا وَلَا يَحُزُنُكَ بِضَمِّ الْيَاءِ وَكُسُرِ الزَّايِ وَبِفَتُحِهِمَا وَضَمَّ الزَّاي مِنُ حَزَنَهُ لُغَةٌ فِيُ اَحْزَنَهُ ا**لَّذِيْنَ يُسَارِعُوُنَ فِي الْكُفُرِ** عَيَقَعُونَ

فِيهِ سَرِيعًا بِنُصُرَتِه وَهُمُ اَهُلُ مَكَّةَ اَوِ الْمُنَافِقُونَ اَى لَاتَهُمَّ الِكُفْرِهِمْ اِنَّهُمُ لَنُ يَضُووا اللهَ شَيئًا ﴿ بِفِعْلِهِمُ وَاللّهُ مَا يَضُرُونَ اَنْفُسَهُمْ يُسِرِيُهُ اللهُ اَلاَّيُحِعَلَ لَهُمْ حَظَّا فَصِيبًا فِي اللّاخِرَةِ \* اَى الْحَنَّةِ فَلِذَلِكَ حَذَلَهُمُ وَالنَّهُ مَا يَضُرُوا وَلَهُمْ عَذَابٌ عَظِيمٌ ﴿ اللهُ ا

تر جمیہ: ..... جن لوگوں نے (بیمبتداہے) اللہ اور رسول کی پکار کا جواب دیا ( وعوت جہاد کو مان لیا جبکہ ابوسفیان اور اس کے رفقاء نے میدان جنگ میں دوبارہ آنے کاارا دو کیااوراحد ہےا گلے سال کے لئے مقام بدر میں آنے کا آنخضرت ﷺ ہے وعد و کرنیا ﴾ باجود یکہ زخم کھا چکے تھے(غز وۂ اُحد میں مبتداء کی خبریہ ہے )ان لوگوں میں ہے جو نیک ہیں (اپنے کردار کے لحاظ ہے )اور ڈرتے ہیں (آپ کی نافر مانی ہے )ان کے لئے بہت بڑاا جر( جنت ) ہے۔ بیدہ الوگ ہیں (پہلے السندیس سے بیرل ہے یا نعت ) جن سے بعض آ دمی (تغیم بن مسعودا تجعی ) کہتے تھے کہ دشمن لوگوں ( ابوسفیان اوران کے رفقاء ) نے بہت بڑا گروہ اکٹھا کرلیا ہے ( تا کہتمہاری بیخ کنی ترغیس)اس کئے تم کو حیاہتے کہان ہے ڈرتے رہو( اوران کقریب بھی نہ پھٹکو )لیکن( اس قول نے )ان کا بیمان (اللہ کی تصدیق و یقین ) اور زیادہ مضبوط کردیا اوروہ بول اسٹھے کہ ہمارے لئے اللہ کا سہارا کافی ہے (ان کا حکم ہمارے لئے بس ہے ) اور کیا ہی اچھا کارساز ہے(تمام باتوں کا چاروساز ہےوہ چنانچے صی بڑ تخضرت ﷺ کی ساتھ ال کر نکلے اور مقام بدر میں پہنچے گئے کیکن اللہ نے ابوسفیان اوراس کے ساتھیوں کے دل میں اس فقد ررعب جمادیا کہ وہ بیں آ سکے ۔مسلمانوں کے پاس جو کیجھسامان تجارت تھااس کوخرید وفر وخت کر کے خوب تفع کمایا حق تعالیٰ ارشاد فرماتے ہیں ) پھر واپس آ گئے (بدر ہے لوٹ گئے ) اللہ کی نعمت اورفضل (سلامتی اورمنا فع ) کے ساتھ کوئی گزند (تفق و زخم ) انہیں نہیں حصوسکا وہ اللہ کی خوشنو دی (اس کی زاہ میں نکلنے کے لئے اس کی اور اس کے رسول کی اطاعت کرکے ) کی راہ میں گامزن ہوئے اوراللہ تعالیٰ بڑے ہی فضل رکھنے والے ہیں (ایپنے فر ما نبر داروں پر )اور بید( مخبر جو تہہیں کہہر ہا تھاان المنساس المنع )اس كے سوائي چينبيس تھا كەشپىطان تھا جوتمهميں اپنے ساتھيوں (كفار) سے ذرار ہاتھا تو تم شيطان كے ساتھيوں سے ندذرو ہلکہ مجھ سے ڈرو(میراکہنانہ ماننے میں)اگرتم ایمان رکھنے دالے ، دربائیقین)اورائے پینمبرۃ پائزردہ خاطرنہ ہوجائے (یسعنو نک ضم یااور کسرزا کے ساتھ ہے یا فتح یااور ضم زا کے ساتھ ہے جسز ندے شتق ہے جواحبز ندکاایک لغت ہے )ان لوگوں کی حالت ہے جو کفر کی راہ میں دوڑ رہے ہیں ( کفر کی ، یہ کر کے جوجلداس میں پڑ جاتے ہیں۔مراداس سے اہل مکہ یا منافقین ہیں حاصل یہ ہے کہ آپ ان کے کفرکواہم نہ بچھئے )یفتین رکھووہ الٹدکو کچھ نقصان نہیں پہنچا کئے (اپنی حرکتوں ہے بلکہ اپنا ہی نقصان کرتے ہیں )الٹد تعالیٰ کاارادہ میہ ہے کہ ان کے لئے کوئی حصد (نصیب) ندرہے آخرت (جنت) میں (ای لئے ان کورسوا کیا گیا ہے) اور بالآخران کے لئے بہت بڑا عذاب ہے( جہنم میں ) جن لوگوں نے ایمان دیے کر کفر کا سودا چکایا ہے( کفرایمان کے بدلہ میں لےلیا ہے ) وہ اللہ تعالی کو پچھ نقصان تہیں پہنچا سکتے (اینے کفر کی وجہ ہے )اوران کے لئے ور دنا ک عذاب تیار ہے۔

شخفیق ونز کیب : المندین استجابو اجلال محق کا کلام اس مقام پرغلط ہوگیا ہے کیونکہ دعاء ہ بالمحووج ہے مراد غزوہ 'حمراءالاسد' ہے جوروز یک شنبہ کوغزوہ احدے ایک روز بعد پیشر ، آبا غززۂ احد شیچر شوال ۳ھ میں پیش آیا اور المدنین استجابو ا بھی حمراءالاسد ہی کی طرف اشارہ ہے اورمفسرٌ علام کا قول و تسو اعدو الشارہ ہے غزوۂ بدرصغریٰ کی طرف جو تیسراغزوہ شعبان مع میں احدے ایک سال بعد پیش آیا اور السذیس قالو النج سے اشارہ بھی ای کی طرف ہے غزوہ کہتے ہیں خروج للقتال کو اگر چہ قال نہ ہوان چندرکوع میں چارغز وات کا بیان ہے۔ غزوہ بدر کبرگی، غزوہ احد ، احد سے اسکلے روزغزوہ حمراء الاسد، غزوہ بدر صغری جواحد سے ایک سال بعد ہوا۔ منہم یہاں من تبیین کے لئے ہے جیسے و عبد الله الذین امنو او عملو الصلاحت منہم النج من تبعیف یہ نہیں کیونکہ یہ تمام حضرات ان اوصاف کے ساتھ متصف تھے اجس عنظیم یہ مبتداء ہے اور اس سے پہلے جار مجرور اس کی خبراور جملیل کر السذین است جابو اکی خبر ہور اس کی خبراور جملیل کر السذین است جابو اکی خبر ہے۔

لههم المناس مرادصرف ایک شخص تعیم انتجعی ہے کیونکہ جنس خامس میں داخل ہے جیسے کہا جائے فسلان یو کب المنحیل ، حالا نکہ اس کے صرف ایک ہی گھوڑ اہواور یا دوسرے افراد بھی اس کے ساتھ شریک ہوگئے ہوں۔

فزادهم ایمانا چنانچة تخضرت و الله استان الله الله الله الله الاحوجن و لو لم یخوج معی احداد سرصاباً پرک ساتھ حسبنا الله و نعم الو کیل کم بورے نکل کھڑے ہوئے۔ فانقلبوااس کامعطوف علیم فسرعلام نے و خرجوا مع النبی المخ مقدرنکال دیا ہے لم یمسسهم خمیرانقلبوا سے حال ہے علی هذا بنعمة تقدیرعبارت اس طرح ہوگی فوجعوا من بدر منعمین برینین من سوء و اتبعوااس میں دور کیسیں ہوستی ہیں یا توانقلبوا پراس کاعطف کرلیا جائے یا انقلبوا کی خمیر سے حال مان لیا جائے اور لفظ قد اس وقت مقدر ہوگای قد اتبعوا ، یخوف جملم ستانقہ ہے شیطنت کے بیان کے لئے اور شیطان صفت ہا اشارہ کی اور یخوف خبر ہے اس کامفعول اول محذوف ہے جس کی طرف لفظ کم سے فعر سے اشارہ کیا ہاور اولیاء و مفعول ثانی ہو اشارہ کی دائے ہوئی اول ہے کوئکداس سے مرادمن فقین ہیں ۔ ان کنتم مؤمنین کوئکہ مقتضی ایمان ہے کہ بندہ اللہ کے خوف کوغیراللہ کے خوف پرتر جے دے ۔ یقعون اس سے مرادمن فقین ہیں ۔ ان کنتم مؤمنین کیوئکہ مقتضی ایمان ہے کہ بندہ اللہ کے خوف کوغیراللہ کے خوف کوغیراللہ کے خوف کو خوب اور کے بیاد کا معلم مقامرة المنے میں جائے کہ الفظ کی کے ساتھ تعدید کرے بتلاد یا کہ پرضم من متی وقوع کو ہے اور حاست مقدور اور فی المحفور استقرار فی المحفور اور وام ہے جیسے دومری جگہ یسار عون فی المحبور استفرایا گیا ہے۔

یسرید اللہ اس سےمعلوم ہوا کہ آخرت میں ثواب ہے حرمان جوبغیر کفرومعاصی کے ہیں ہوتا وہ کفرومعاصی اللہ تعالیٰ کی مشیت اور اراد ؤسکو بنی ہے ہوتا ہے اس سے اراد وُتشریعی لیعنی رضا پر کوئی اثر نہیں پڑتا۔

ان البذیب السنج کیلی آیت میں صرف منافقین کا بیان تھا اور اس میں کفار کے لئے بھی تھیم یا تخصیص ہے یا دونوں آیات کا لفظا اور معنی مفہوم کیساں قر اردیا جائے تو پھر دونوں کومنافقین مان لیا جائے۔ مشیب منصوب علی المصدریت ہے۔ ای مشیب میں المصدود. عبذاب الیسم النہ کی مفت عظیم لائی گئی اور یہاں المیسم لائی گئی ہے۔ کیونکہ کسی چیزی طرف مسارعة اس کی عظمت کا نقاضا کرتی ہے اور کاروبار میں خسارہ کا ہوتا باعث الم ہوا کرتا ہے۔

ر ابط: ...... غزوهٔ احد سے الگلے ہی روز حمراء الاسد کے نام سے جوغزوہ ہوا ان آیات میں اس کا تذکرہ ہے اور آیت لا یعن ناک میں قلب نبوی کوجوایڈ اکیل پہنچیں ان کااز الدادر تسلی ہے۔

شانِ مزول: سسب آیت سابقه سند فی قلوب الذین کفروا الموعب النح میں بطور پیشن گوئی جس رعب کا تذکرہ تھائی خزوہ اور کا اسری صورت میں ہوائی جس مسلمان اگر چدکامیاب بیں ہوئے تھے لیکن کفار بھی تاکام بیں ہوئے تھے تا ہم تھوڑی دورواپس جانے کے بعد کفار کو خت افسوس ہوا کہ ناحق ہم واپس آئے فوراً چل کرمسلمانوں کا بھی استیصال کردینا چاہئے یہ خیال تو آیالین ہمت نے بچھا بیا جواب دیا کہ دواپس کے لئے قدم نیس اٹھ سکے بلکہ مکہ ہی کی طرف قدم اٹھتے رہے۔

معبد خزاعی جواگر چداس وقت تک مسلمان نہیں ہوئے تھے لیکن رسول اللہ ﷺ کے خیر خواہ تھے مسلمانوں کے پاس سے آتے ہوئے مقام روحامیں کفار سے جا ملے ۔مسلمانوں کی بابت کفار نے ان سے دریا فٹ کیا تو انہوں نے واقعہ کی سجیح تصویراورمسلمانوں کی خدا دا دشان وشوکت عمدہ پیرایہ میں ظاہر کردی۔جس ہے رہے سے حوصلے بھی بست ہو گئے اور قدم جم کررہ گئے ۔زیا دہ سے زیادہ تیر جواس موقعہ پر چلا سکے بیرتھا کہا تفا قاراہ میں قبیلہ عبدالقیس مدینہ طیبہ جاتے ہوئے مل گیاان کفار نے بہنت اس کواس پر آ مادہ کیا کہ تم محمد ﷺ ہے مل کر ہماری ہیبت وخوف کسی طرح ان کے دل میں بٹھلا دینا ادریہ کہنا کہ مسلمانوں کے استیصال کے لئے انہوں نے بڑا ساز وسامان کیا ہے اور عنقریب آ کر سب کا کام تمام کردیں گے لیکن جوں ہی پیخبر مسلمانوں نے سنی سب نے بالا تفاق پورے استقلال سے حسبنا الله المنح كهاغرضك آب عليك بامراللي ان كے تعاقب ميں حمراء الاسدتك روانه ہوئے جومديند سے آنم ميل كے فاصلہ پر ہےاور تین روز دوشنبہ سے چہارشنبہ تک کا تا ۱۹ اشوال قیام پذیرر ہے گرکسی کا فر کا نشان تک نہیں ملا۔ اتفاق ہے ایک تجارتی قافلہ کا گزر ہوا جس ہے آتخضرت ﷺ نے مال تجارت خریدااوراس میں آپﷺ کو بڑا نفع ہوا جس کوآپ ﷺ نے اپنے مسلمان ہمراہیوں پرتقسیم فرما دیا۔

بعض مفسرین نے ان آیات ہے تعلق ایک دوسرے قصہ کا ذکر کیا ہے کہ ابوسفیان اور ان کے ساتھیوں نے احد سے لوشتے ہوئے كها تفايا محمد موعدنا موسم بدر القابل ان شنت آتخضرت ﷺ نے جوا بافر مایان شاء اللہ تعالیٰ چنانچہ اگلے سال اہل كمہ کے ساتھ ابوسفیان آنے گئے۔مرانظہر ان ہی تک آنا ہوا کہ دلوں میں خدانے ایسی ہبیت بٹھلا دی کہآ گے بڑھنے کی ہمت نہ ہوئی لیعیم النجعی سے ملاقات ہوگئ جوعمرہ کر کے واپس لوٹ رہے ہتھے ان کوپٹی پڑھائی چنانچہ مدینہ آ کرمسلمانوں کے سامنے بہت بڑھ چڑھ کر با تیں بنا نمیں جس ہے بعض سا دہ لوحوں میں س کر تقاعد بھی پیدا ہو گیا لیکن آ ہے ﷺ کے عزم کی پچتگی دیکھ کرصحابہ بھی تیار ہو گئے۔

﴾ : سنغز و ہُ حمراءالاسد کا تذکرہ: ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔ بھی منافقین نے دشمنوں ہے ل کر ہرطرح کی شرارتیں کیں، وشمن جاہتے تھے کہ ڈرجانے کی ذلت ان کے حصہ میں نہ آئے بلکہ مسلمانوں کے حصہ میں آئے ، چنانچے ابوسفیان نے تعیم سے بیہ القاظ كم يخصاني واعدت محمدًا ان تلقى بموسم بدر وان هذا عام جدب ولا يصلح لنا الا عام نرعي فيه الشجر ونشـرب فيـه الـلبن وقد بد الى ان اخرج اليه واكره ان يخرج محمد ولا اخرج انا فيز يدهم ذلك جرأة ولان يـكـون الـخـلف من قبلهم احب الي من ان يكون من قبلي فالحق بالمدينة فثبطهم واعلمهم اني في جمع كثير والاطاقة لهم بنا. اورصرف اتنابى نبيس بلكراس كام برآ ماده كرنے كے لئے تيم كورشورت بھى بيش كى فلك عندى عشرة من الابـل اضـعهـا في يد سهيل بن عمرو ويضمنها فجاء سهيل فقال له نعيم يا ابايزيد تضمن لي ذلك وانطلق الي محمد واثبطه فقال نعم چنانچهم اپخ منصوبه كي يميل كے لئے اٹھے فسخرج نعيم حتى اتى المدينة فوجد الناس يتنجهنزون لمينعناد ابي سفيان فقال اين تريدون فقالوا واعدنا ابوسفيان بموسم بدر الصغرئ ان نقتل بها فقال بئس الراي لانهم اتوكم في دياركم وقرار كم فلم يلتفت منكم احد الاثريدًا افتريدون ان تخرجوا وقد جمعوا لكم عندا لموسم والله لا يلتفت منكم احد.

اور یہ جب ہی ہوسکتا تھا کہ مسلمان جنگ کے لئے آ مادہ نہ ہوں چنانچے مسلمانوں کوخوف ز دہ کرنے کے لئے مخبر بھیجے گئے ،جھونی افوا ہیں مشہور کی تکئیں ،منافقین انہیں پھیلاتے رہے جن کا مقصد مسلمانوں کوس<sup>گ</sup>ر می سے باز رکھنا تھا ان تمام باتوں کی طرف آیات میں اشارات ہیں۔منافقین کوآخری مہلت دی گئی کہ آپنی منافقانہ روش سے باز آجائیں۔ورنہ وفت آگیا ہے کہ اللہ ان کے چہروں سے نفاق کا پردہ اٹھا دے۔ان آیات میں منافقین کی جونفسیاتی حالت دکھلائی گئی ہے وہ کوئی مخصوص صورت حال نہیں ہے بلکہ جماعت کے کمز دراور ند بذب افراد بمیشہ ایسی ہی صورت حال پیدا کردیا کرتے ہیں۔

لطا کف آیت: ..... المدین استجابو امیں اللہ در سول کی طرف نسبت کرنا اس لئے ہے کہ آپ ہے گئا فر مانا در حقیقت اللہ کے حکم ہے ہوتا ہے اور لملمندیس احسنو افر مانا بطور قیداحتر ازی کے نہیں ہے بلکہ بطور قید واقعی اور مدح کے ہے کیونکہ تمام صحابہؓ لیے ہی تصاور اس سے ان کے استحقاق مدح واجر کی علت بھی معلوم ہوگئی۔

آ بت و الا بسحز نلک میں حاصل مضمون تملی بیہ ہے کہ آپ ﷺ کوان کی ساز شوں اور تدبیروں ہے دین کے نقصان وضرر کا اندیشہ رہتا ہے جو باعث سو ہان روح ہوتا ہے تیکن جب معلوم ہوگیا کہ ان ہے دین کو پھے نقصان نہیں ہینج سکتا پھر آپ ﷺ کیوں مغموم ہوں اور اگر بید خیال ہو کہ دین اسلام کواگر چے صدمہ نہیں ہینچ گالیکن خودان کا اپنا نقصان تو ضرور ہور ہاہے کہ بیا بی عاقبت برباد کررہ ہیں۔ لیکن جب بیہ بتلادیا گیا کہ بیامرمقدر ہے جو کہ ہوکررہے گا۔ پھررنج کیسا؟ کیونکہ رنج ہواکرتا ہے خلاف امید پہنی آنے سے اور جب امید بی ندر کھی جائے تو ملال کیسا؟

انسمها ذلكه الشيطن جيها كهعض اللي الله منقول ہے كه شيطان ان كے سامنے تمثل ہواانہوں نے اعدو ذبالله براهى اور فر مایا کہ میں تجھ ہے ڈرکرتعوذ نہیں کرر ہاہوں بلکہ تحض التمثال تھم کے لئے پڑھ رہاہوں ور نہ تجھ کو پر کاہ کے برابر بھی نہیں سمجھتا۔ **وَلَايَحُسَبَنَّ** بِالْيَاءِ وَالتَّاءِ **الَّذِيْنَ كَهُرُوا أَنَّمَا نُمُلِي** أَيُ اِمُلَاءُ نَا لَهُمْ بِتَطُوِيُلِ الْاَعْمَارِ وَتَاخِيُرِهِمْ خَيُرٌ لِلْأَنْفُسِهِمْ <sup>ط</sup> وَاَنَّ وَمَعُمُولُهَا سُدَّتُ مَسَدَّ الْمَفُعُولَيْنِ فِي قِرَاءَةِ التَّحْتَانِيَّةِ وَمَسَدَّ النَّانِي فِي الْانحَزى أَنَّهَا لُمُلِي نُمُهِلُ لَهُمُ لِيَزُدَادُوْ آ اِثُمَا ۚ بِكُثَرَةِ الْمَعَاصِيُ وَلَهُمْ عَذَابٌ مُّهِينٌ ﴿ ١٨﴾ ذُوُ اِهَانَةٍ فِي الْاخَرِةِ مَا كَانَ اللهُ لِيَذَرَ لِيَتُرُكَ الْمُؤُمِنِيُنَ عَلَى مَآ أَنْتُمُ أَيُّهَا النَّاسُ عَلَيْهِ مِنُ اِخْتِلَاطِ الْمُخْلِصِ بِغَيْرِهِ حَتَّى يَمِيْزَ بَالتَّخْفِيْفِ وَالتَّشُدِيُدِ يُفَصِّلَ **الْخَبِيُثُ** ٱلْمُنَافِقَ مِ**نَ الطَّيَبِ** ۖ الْمُؤْمِنِ بِالتَّكَالِيُفِ الشَّاقَّةِ الْمُبَيَّنَةِ لِلْالِكَ فَفَعَلَ لَالِكَ يَوُمَ ٱحُدٍ وَمَاكَانَ اللَّهُ لِيُطُلِعَكُمُ عَلَى الْغَيْبِ فَتَعَرِفُوا الْمُنَافِقَ مِنْ غَيْرِهِ قَبُلَ التَّمِيْزِ وَلْكِنَّ اللَّهَ يَجْتَبِى يَخْتَارُ **مِنُ رُسُلِهِ مَنْ يَشَاءُ صَ فَيُطلِعَهُ عَلى غَيْبِهِ كَمَا اطَّلَعَ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَلى حَالِ الْمُنَافِقِيُنَ** فَسْلَمِنُوا بِاللَّهِ وَرُسُلِهٌ وَإِنْ تُؤْمِنُوا وَتَتَّقُوا النِّفَاقَ فَلَكُمْ اَجُرٌ عَظِيُهُ ﴿ ٢٥﴾ وَلَايَحُسَبَنَّ بِالتَّاءِ وَالْيَاءِ الَّــذِيْنَ يَبُخَلُونَ بِمَآ اللَّهُ مِنْ فَضَلِم أَى بِزَكَاتِهِ هُوَ أَىٰ بُحُلُهُمْ خَيْرًا لَّهُمْ "مَفَعُولٌ ثَان وَالضَّمِيرُ لِلْفَصْلِ وَالْاَوَّلُ بُخُلُهُمُ مُقَدَّرًا قَبُلَ الْمَوْصُولِ عَلَى الْفَوْقَانِيَةِ وَقَبُلَ الضَّمِيْزِ عَلَى التَّحْتَانِيَةِ بَلُ هُوَ شَرَّ لَّهُمْ سَيُطُوَّقُونَ مَابَخِلُوا بِهِ أَيْ بِزَكَاتِهِ مِنَ الْمَالِ يَوُمَ الْقِيلْمَةِ ۚ بِأَنْ يُحْعَلَ حَيَّةٌ فِي عُنُقِهِ تَنُهِشُه كَمَا وَرَدَ فِي الْحَديْثِ وَلِلَّهِ مِيْرَاتُ السَّمُواتِ وَالْآرُضِ ﴿ يَرِئُهُمَابَعُدَ فَنَاءِ اَهْلِهِمَا وَاللهُ بِمَاتَعُمَلُونَ بِالتَّاءِ وَالْيَاءِ

تر جمید: ..... اور بیانہ مجھیں (یا اور تا کے ساتھ ہے) دہ لوگ جنہوں نے کفر کی راہ اختیار کی ہے کہ ہمارا ڈھیل دینا (ہماری مہلت)ان کے لئے (عمروراز کر کے اوران کوڈھیل دے کر)ان کے لئے بہتر ہے (اور ان اوراس کامعمول مفعولین کے قائم مقام ہے یا ہے تحقانیہ والی قرائت میں اور دوسری قرائت میں مفعول ثانی کے قائم مقام ہے ) ہم انہیں ڈھیل (مہلٹ) دے رہے ہیں کہ اپنے عمنا ہوں میں اور زیادہ ہوجا ئیں (قصوروار)اور بالآ خران کے لئے عذاب ہے *زسوا کن* ( ذلت آمیز آخرت میں )اییانہیں ہوسکتا کہ الله تعالیٰ جھوڑ دے ( ڈالے ) رکھیں مؤمنین کوالیس حالت میں جس میں (اےلوگو!)تم آ جکل ہو (لیعن مخلص اور غیرمخلص رلے لیے میں) یہاں تک کدا لگ کردے (تخفیف اورتشدید کے ساتھ یعنی جدا کردے گا) نایاک (منافق) کویاک (مؤمن ہے بخت تکالیف کے ذربعہ جواس کونمایاں کردے چنانچے غزوۂ احد میں ایسا کردیا گیا ) اورالٹد تعالیٰ کے کاموں کا بیڈ ھنگ بھی نہیں کہ وہ تم کوغیب کی خبریں دے دیا کریں ( کہ جس سے منافق اورغیر منافق کو چھانٹنے سے پہلے ہی پہچان جاؤ) کیکن ہاں وہ اپنے رسول میں سے جس کسی کو جاہتا ہے جن لیتا (چھانٹ لیتا) ہے(اوراپنے غیب برمطلع کردیتا ہے۔جیسا کہ نبی کر بم پیٹیا کومنافقین کے حال سے باخبر کردیا) پس اب منہیں جا ہے کہ اہلداور اس کے رسول پر ایمان لے آؤ۔ اگرتم ایمان لے آئے اور (نفاق) سے بیچے رہے تو یفین کروتمہار بے لئے اجر عظیم ہےاور خیال نہ کریں ( تا واوریا و کےساتھ ہے ) جولوگ بکل کرتے ہیں اس مال کےخرچ کرنے میں جواللہ نے اپنے نشل سے ان كومرحمت فرمايا (بسلسلة زكوة) كدايساكرنا ( بكل )ان كے لئے بھلائى كى بات ب (بيمفعول ثانى ب، درضمير هوفصل كے لئے ب اورمفعول اول لفظ بعطهم مقدر ب المذين موصول سے پہلے تحسين كي قر أت فو قائيكي صورت ميں اور ضمير سے پيملے مقدر عقر أت تحقانیہ کی صورت میں )نہیں وہ تو ان کے لئے بڑی ہی ہزائی ہے قریب ہے کہ بیہ مال کہ جس کی ( زکو ۃ میں )وہ بَکُ کررہے ہیں ان کے م گلوں میں طوق بنا کر بہنا ویا جائے قیامت کے روز ( سانب بنا کران کے مکلے کا ہار کر دیا جائے کہ وہ ان کوڈستار ہے جیسا کہ حدیث میں وارد ہے )اور آسان وزمین جو پچھے ہےسب اللہ ہی کی میراث ہے (ان کے باشندوں کے فنا ہونے کے بعدو ہی ان کا وارث رہے گا) اورتم جو پھھ کرتے ہو( تااور یا کے ساتھ ہے )اللہ تعالی باخبر ہیں (اس لئے وہتم کو بدلہ دیں گے )

تحقیق وتر کیب ......... لا یحسبن اس کی دونو ن قر اُ تیم مشہور بین تا وخطاب سے مراد آنخفرت بین یاعام خاطب الذین کفروا کفروا مفعول اول مفعول اور انسما المدن کفروا فاعل موقام مور سے جاس کے خلاف منصل المحاجات گا۔ قر آن کا رسم الخطاق قیقی ہونے کی وجہ سے خلاف قیاس امر کی بابندی بھی کی جائے گی مفر علائے نے بھی ترکیب پر کلام کیا ہے۔ اندما نعلی املاء کے منی دراصل اطالة المعدن کے آتے ہیں اور ملاءوت طویل کو کہتے ہیں ملوین کیل و نہار معطول تعاقب ان اندما نعلی املاء کے منی دراصل اطالة المعدن کے آتے ہیں اور ملاءوت طویل کو کہتے ہیں ملوین کیل و نہار معطول تعاقب اس جملہ میں دوصور تیں ہوگا۔ کیونک جملہ میں دوصور تیں ہوگا۔ کیونک جملہ میں ایک جملہ مال کی تعلیل ہوگر مستان نے ہوگویا سوال ہوا مابالم ہم یعبون الاملاء خیر المہم اس کا جواب معمول اسمان معمل کی الاصل ہے ماکوم صولہ اسمان میں معمول اسمان میں معمول اسمان میں معمول اسمان میں معمول اسمان معمول معمول اسمان معمول معمول اسمان معمول میں معمول معمول

تقدر مضاف كي طرف اشاره ب\_و الاول يعني مفعول اول مقدر بي تقدر عبارت اس طرح بيو لا تحسبن بعل الذين يبحلون تا ہم قرائت فو قانیہ یرمضاف اورمضاف الیہ کا مجموعہ مقدر ماننا تکلف ہے۔ صرف لفظ بحل کی تقدیر کافی ہے شمیر کی تقدیر کی حاجت نہیں ورنداضهافة المشيئ مسرتيين لازم آئ كي.البية قر أت تحمّانيه پرمجموعه مضاف مضاف اليه كي تقترير دركار ہے۔ تقتريرعبارت تحمّانيد كي صورت میں اس طرح ہوگی لا یحسب الذین یبخلون بخلهم هو خیر لهم مفعول اول کے حذف کی صحت کا مدار قرینہ پر ہے۔ قرینداگر ہوگا تو حذف جائز ہے ور نہیں اور ضمیر **ھو**قصل بین المفعولین کے لئے ہے۔ حیر مفعول ٹانی ہے۔

مانجلوابه عطاءخدوا ندی کواس عنوان سے بیان کرنے میں ان کی برخملی میں مبالغہ کا اظہاراور بیل ہو شر لھے میں اس کی تصبیص و تشريح بوكئ اورساته بى مبالغة بحى في المحديث ارشاد ب\_من منع ذكوا ق مالله يصير حية ذلا اقرع له نابان فيطوق في عنقه فننهشم ويد فعه الي البار.

و لسلُّسنه میسر اث میراث مصدر ہے جیسے میعادمراد مایتوارث یعنی زمین وآسان اورکل عالم ہلاک ہوجائے گاتو بجز اللہ کے کچھ باقی نہیں رہےگا۔ابن انباری کہتے ہیں و دٹ فلان علم فلان جب کہسی کام می*ں شرکت کے بعد تنہارہ جائے جیسا کہ* و و د ٹ سلیمان دا في ديس كهاول دونول ملك ميس شريك يتض بعد مين صرف حضرت سليمان ره گئے ،اس طرح عالم مين تسي درجه ميں ملك صورة يا مجاز انسى ً کی ہوتی بھی ہےتو فناءعالم کے بعدیہ پرد ومجاز بھی ہٹ جائے گااور فی الحقیقت اللہ ہی کیمِلک رہ جائے گیا۔ مسن المللٹ اليوم مللہ الواحد القهار

ر بط : ...... آیات گذشتہ میں کفار کا استحقاق عذاب معلوم ہوا ہے لیکن اپنی دنیاوی آسائش ہے وہ مغالطہ میں رہتے تھے کہ اس ہے ہمارامقبول عند اللہ ہونامعلوم ہوتا ہے اور جب یہاں بیرحال ہے تو آخرت اگر واقعی کوئی چیز ہے تو یارلوگ وہاں بھی مزے کریں کے اور مسلمان جس طرح یہاں تکلیف میں ہیں وہاں بھی تکالیف ہے دوجار رہیں گے ان آیات میں اس کا دفعیہ کرنا ہے آیت لا يحسبن المذين المنح مين يهرعود مصمون سابق انفاق في سبيل الله كالربيبي صورت مين \_

**شانِ نزول: .....**کفارآ سائش د نیاوی ہے آ سائش اخروی پراستدلال کرتے تھے جیسا کہ لیو شداء اللہ میدا شیر کہنا و لنن رجعت الى ربى ان لى عنده للحسني. اللهم ان كان هذا هو الحق من عندلك فامطر علينا حجارة من السماء وغيره آ بات سيمعلوم جوتا بآ يت و لا يسحسب المذين كفروا المنح مين اس كي تغليط باورما كان الله المنح مين مؤمنين كي ونياوي خالیف کی حکمت بتلائی کئی ہے ای طرح آیت من ذا المندی یقوض الله قوضًا حسنًا نازل ہوئی تو کفاراز راہ کستحرواستمر اء کہنے كَ كُنعوذ بالله كيا آپ علي كارب مفلس موكيا؟ اس پرآيت و لايسحسسن المذين يبخلون المنح نازل موتى جس ميس اول بحل مالي كي مذمت اور پھر آیت لقد مسمع اللہ سے ان کی گستاخی اور ہے او بی پر تنبیہ کی کئی ہے۔

﴿ تشريح ﴾:..... درازي عمر فرما نبر داري كيليّے از ديا دِ اجر كا باعث ہے اور نا فرمانوں كيليّے ڈھيل ا بظاہر انسا نسلی لھم لیز دادو ا اشماہے معلوم ہوتا ہے کہ منجانب اللہ مہلت اور ڈھیل کی دیر گنا ہوں کے زیادہ کر نے کے لئے ہے پھر ان پرعذاب کیسا؟ لیکن کہا جائے گا کہاصل مقصود ڈھیل کا کفار کے لئے زیادہ سزا کاارادہ ہے۔لیکن بقاعدہ بلاغت اس سبب کے سبب یعنی گناہوں کی زیادتی کوقائم مقام کر کے بیان کردیا گیا ہےاورمہلت کا غیرمفیدہونا خاص ہے کفار کے ساتھ۔ کیونکہ مسلمان کو باقتضاء اسلام جس قدرعمرزیاده ملے کی اس کوزیادہ طاعت وعبادت کا موقعہ ملے گااوروہ مستحق درجات ہوگا۔ ہاں اسلام کے اس اقتضاء ہی پر کوئی اگر عمل نہ کرے تو بات دوسری ہے تا ہم مسلمانوں کیلئے مبیت مسلمان مہلت مفید ہے اور کا فر کے لئے بحثیت گفر باعث ضرر۔ مید وسری بات ہے کہ کوئی خاص اقتضائے گفر پڑمل ہیرا نہ ہو بلکہ ایمان وتو بہ کی دولت سے

آ بیت مسامکان اللہ میں مسلمان کے مبتلائے مصائب ومشکلات ہونے کی حکمت کا بیان ہے۔اللہ تعالیٰ کے ہرکام کی طرح اس میں بھی یقبینا حکمتیں بےشارہوں گی۔جن کی تفتیش کی چنداں ضرورت نہیں ۔لیکن ایک تھلی ہوئی مصلحت وحکمت رہے ہے ہیں آتی ہے کہ کیجے کے اورا چھے برے کا ختلاط جو بہت ہے مفاسد لئے ہوئے ہوتا ہے اس کا انتیاز وانسدادا گرصرف دحی کے ذریعہ کیا جاتا تو وہ کمل طریقہ پر نہ ہوتا۔ کیونکہ ظاہری اختلاط تو پھربھی رہتا جومفاسد کثیرہ کا باعث ہوتا ہے کہدین کر اگر کسی طریقہ ہے الگ الگ کرنے کی کوشش بھی کی جاتی تو ان پرکوئی معقول جست قائم نه ہوتی اوران کوخلص کہنےاور سیجھنے کا موقعہ ملتا۔لیکن واقعات کی فینجی ایسی ہے کہ ا<u>چھے برے کو پور</u>ی طرح چھاٹ کرر کھ دیتی ہے اور مصائب ومشکلات کی بھٹی کھرے سونے کوالگ کرے رکھ دیتی ہے جولوگ کم ہمتی ہے بھاگ کھڑے ہوں ان کا منہ ہی نہیں رہتا کہ وہ دعویٰ اخلاص کر سکیس اس طرح دنیا اپنے پرائے میں امتیاز اور فرق کر لیتی ہے۔

علم غیب ..... جوملم غیب خصائص باری میں ہے ہاس کا ذاتی اور محیط الکل ہونا ضروری ہے۔ نیکن یہاں آیت میں رسولوں کے لئے جس علم کا اثبات ہےوہ ذاتی تو اس لئے نہیں کہ بذر بعدوی ہے بعنی عطائی ہے اور چونکہ بعض خاص امور مراد ہیں اس لئے علم کلی محیط بھی نہیں ۔غرضکہ علم غیب بالمعنی الاعم مراد ہے۔ بالمعنی الاخص مرادنہیں اور آنخضرت ﷺ پرایمان کے ساتھ تمام رسولوں پرایمان لا نا اس کے ضروری قرار دیا کہ دعوت سب کی ایک ہے لہذا تقدیق و تکذیب بھی سب کی ایک ہوگی یعنی ایک کی تکذیب سے سب کی تکذیب ہوجائے گی۔

آ بت سيسطو قون من طوق بهنانے كى كيفيت حضرت ابو ہريرة كى روايت بخارى ميں موجود ہے۔جس ميں حضور عظے نے تائيدا اس آیت کوبھی پڑھا تھا۔ نیز حدیث میں زکو ہ کی تخصیص صرف تمثیلاً ہے حصر مقصود نہیں ہے چنانچہ ایک روایت میں ذی رحم محرم کونہ دینے پر بھی اسی قشم کی وعید ندکور ہے پس مقصود حقوق واجبہ ہیں۔

بظاہرآ یت کاعموم بیہ بتلا رہا ہے کہ یہودہھی اس میں داخل ہیں حالا نکہ کفار فروع اعمال کے مکلّف نہیں ہوتے جواب یہ ہے کہ کفار کا بخل دراصل ناشی ہوگاان کے کفر بالآ میات سے اور جزاء وآخرت کی تکذیب ہے ۔پس فی الحقیقت کو یامعنیٰ کفریر ہے دعید ہوئی جس کے ترک کے بہوداور کفار مکلف ہیں یفس زکو ۃ اور واجبات پر وعیدنہ ہوئی۔

و لا يسحسب الملذين كفروا المنع بين اس طرف بهي اشاره ہے كه اگر گنا ہوں كے ساتھ بھى حالت بسط رہے تو اس يرمغرور نه ہونا جا ہے تا ہم خیرالیں حالت میں قبض ہی میں ہے کیونکہ احتمالاً اسبابِ قبض میں سے معصیت بھی ہے تو شاید ہس پر متنبہ ہو کرتو یہ کی تو میں ہوجائے۔

لَـقَدُ سَمِعَ اللهُ قَوُلَ الَّذِيْنَ قَالُوْ آ إِنَّ اللهَ فَقِيْرٌ وَّنَحْنُ اَغُنِيًّا ءُمْ وَكُمْ الْيَهُودُ قَالُوهُ لَمَّا نَزَلَ مَنْ ذَا الَّذِي يُـقُـرِضُ اللَّهُ قَـرُضًا حَسَنًا وَقَالُوا لَوُ كَانَ غَنِيًّا مَا اِسْتَقُرَضْنَا سَنَكُتُبُ نَامُرُ بِكِتْبِ هَا قَالُوا فِي صَحَائِفِ ٱعُــمَـالِهِــمُ لِيُحَازُوُا عَلَيْهِ وَفِي قَراءَةٍ بِالْيَاءِ مَبُنِيًّا لِلْمَفْعُولِ وَ نَكْتُبُ قَتْلَهُمُ بِالنَّصَبِ وَالرُّفْعِ ٱلْآنُبِيَّآءَ بِغَيْرٍ حَقِ " وَّنَقُولُ بِالنُّوْدِ وَالْيَاءِ أَي اللَّهُ لَهُمُ فِي الْآخِرَةِ عَلَى لِسَانِ الْمَلِيكَةِ ذُوْقُوا عَذَاتَ الْحَرِيُقِ (١٨١) النَّارِ

وَيُـقَالُ لَهُمُ إِذَا ٱلْقُوا فِيُهَا **ذَٰلِكَ** ٱلْعَذَابُ بِـمَا قَلَّمَتُ ٱيُدِيْكُمْ عَبَّرَ بِهِمَا عَنِ الْإِنْسَانِ لِآنَ ٱكْثَرَ الْآفُعَالِ تُزَاوَلُ بِهِمَا وَأَنَّ اللهَ لَيُسَ بِظَلَّامِ أَى بِذِي ظُلْمِ لِلْعَبِيُلِوْمُ ﴿ مَا فَيُعَذِّبُهُمْ بِغَيْرِ ذَنَبِ ٱلَّذِينَ نَعُتُ لِلَّذِينَ قَبُلَهُ قَالُوُ آ لِمُحَمَّدٍ إِنَّ اللهَ عَهِدَ اِلَيُنَآ فِي التَّوْرَةِ اللَّانُؤُمِنَ لِرَسُولِ نُصَدِّقَهُ حَتَّى يَأْتِينَا بِقُرُبَانِ تَأْكُلُهُ النَّارُ " فَلَانُـؤُمِنُ لَكَ حَتَّى تَأْتِيَنَا بِهِ وَهُوَ مَايُتَقَرَّبُ بِهِ إِلَى اللَّهِ تَعَالَى مِنُ نِعَم وَغَيْرِهَا فَإِنْ قُبِلَ جَاءَ تُ نَارٌ بَيُضَاءُ مِنَ النسَّمَاءِ فَأَحُرَقَتُهُ وَإِلَّا بَقِيَ مَكَانَهُ وَعُهِدَ اللَّي بَنِي اِسُرَائِيُلَ ذَلِكَ اِلَّا فِي الْمَسِيِّحِ وَمُحَمَّدٍ صَلَّى اللَّهُ عَلَيُهِ وَّسَلَّمَ قَالَ تَعَالَى قُلُ لَهُمُ تَوْبِيُخًا **قَـلُ جَآءَ كُمُ رُسُلٌ مِّنُ قَبُلِيُ بِالْبَيِّنَتِ** بِالْمُعْجِزَاتِ **وَبِالَّذِي قُلْتُمُ** كَزَكَرِيَا وَيَحْيَىٰ فَقَتَلْتُمُوٰهُمُ وَالْحِطَابُ لِمَنْ فِي زَمَن نَبِينَا وَإِنْ كَانَ الْفِعُلُ لِإَحْدَادِهِمَ لِرَضَاهُمُ بِهِ فَلِمَ قَتَلُتُمُوهُمُ إِنْ كُنتُمُ صَلِدِقِينَ ﴿ ١٨٣ فِي آنَّكُمُ تُؤمِنُونَ عِندَالِاتَيَانِ بِهِ فَإِنْ كَذَّبُو لَتَ فَقَدْ كُذِّبَ رُسُلٌ مِّنُ قَبُلِكَ جَاءُ وَا بِالْبَيْنَاتِ ٱلْمُعُجِزَاتِ وَالزُّبُو كَصُحُفِ إِبْرَاهِيْمَ وَالْكِتَابِ وَفِي قَدِاءَةٍ بِالبُّاتِ الْبَاءِ فِيهِمَا الْمُنِيُولِ ١٨٨) اَلْوَاضِح هُوَ التَّوُرَاةُ وَالِانْجِيلُ فَاصْبِرُ كَمَا صَبَرُوا كُلَّ نَفْسِ ذَائِقَةُ الْمَوْتِ \* وَإِنَّمَا تُوَفَّوُنَ ٱجُورَكُمْ حَزَاءَ اَعْمَالِكُمْ يَوُمَ الْقِيلَمَةِ \* فَمَنُ زُحُزِحَ بُعِدَ عَنِ النَّارِ وَٱدْخِلَ الْجَنَّةَ فَقَدُ فَازَ \* نَالَ غَايَةَ مَطُلُوبِهِ وَمَا الْحَيْوةُ الدُّنْيَآ آي الْعَيْشُ فِيُهَا إِلَّا مَشَاعُ الْغُرُورِ ﴿ ١٥٥﴾ ٱلْبَاطِلِ يُتَمَتَّعُ بِهِ قَلِيُلَا ثُمَّ يَفُنِي **لَتُبُلُونَ** حُذِفَ مِنُهُ نُوُنُ الرَّفُع لِتَوَالِى النُّوُنَاتِ وَالْرَاوُ ضَمِيْرُ الْحَمْع لِإِلْتِقَاءِ السَّاكِنَيْنِ لَتُخْتَبَرُنَّ فِي آمُوَ الِكُمُ بِالْفَرَائِضِ فِيُهَا وَالْجَوَائِحِ وَأَنْفُسِكُمُ لَلْ بِالْعِبَادَاتِ وَالْبَلَاءِ وَلَتَسْمَعُنَّ مِنَ الَّذِيْنَ أُوتُوا الْكِتلْبَ مِنْ قَبُلِكُمُ الْيَهُودِ وَالنَّصَارَى وَمِنَ الَّذِينَ اَشُوكُو آ مِنَ الْعَرَبِ اَذًى كَثِيرًا "مِنَ السَّبّ وَالسَّلْعُنِ وَالتَّشْبِيُبِ بِنِسَائِكُمُ وَإِنَّ تَصْبِرُوا عَلَى ذَلِكَ وَتَتَّقُوا اللَّهَ فَإِنَّ ذَٰلِكَ مِنْ عَزُمِ ٱلْامُورِ ﴿٨٦﴾ آيُ مِنُ مَعَزُو مَاتِهَا الَّتِي يَعَزَمُ عَلَيْهَا لِوُجُوبِهَا

ترجميد: ..... بلاشبه الله تعالى نے س لی ہان اوكوں كى بات جنہوں نے كہا كدالله محتاج ہے اور ہم دولت مند ميں (يبودنے یہ بات کی تھی جب کہ آیت من ذا الذی یقوض الله النح نازل ہوئی اور کہنے لگے کہ اللہ اگرغنی ہوتا تو ہم سے قرض نہ مانگاتا) سو عنقریب لکھ کر رہیں گے (ہم اس کے لکھ لینے کا حکم دے دیں گے ) جو بات انہوں نے کہی ہے (ان کے اعمال ناموں میں تا کہ اس پران کوسزادی جاسکےاورایک قرائت میں میسکتب یا کے ساتھ مجھول ہے )اور ( لکھ لیس کے )ان کافٹل (نصب اور رفع کے ساتھ پڑھا گیا ہے) نبیوں کوناحق کرتا اور ہم کہیں ہے (نون اور یا کے ساتھ دونوں طرح پڑھا گیا ہے یعنی اللہ تعالیٰ قیامت کے روز فرشتوں کے ذریعہ تھم دیں گے ) کہاب عذاب جہنم کا مزہ چکھو( جہنم میں ڈالتے وقت ان سے کہا جائے گا ) یہ (عذاب) نتیجہ ہےان کرتو توں کا جوتم اپنے ہاتھوں مہیا کر چکے ہو( ہاتھوں سے تعبیر کرنا اس لئے ہے کہ اکثر کام انسان ہاتھوں ہی ہے کرتا ہے )

ور نہالند تعالیٰ تو بھی ظلم کرنے والے ( ناانصاف )نہیں ہو سکتے اپنے بندوں کے لئے ( کہ ناحق بلاقصوران کومزا دے دیں )جو اوگ (یہ پہلے السذیسن کی صفت ہے) کہتے ہیں (محد اللہ ہے) کراللہ تعالی ہم سے عبد لے چکے ہیں (تورات میں ) کہ ہم کسی رسول پرایمان نه لا ئیں (نقیدیق نه کریں) جب تک وہ ہمارے پاس ایسی قربانی نہ لا ئیں جسے آگ کھالیتی ہو (چنانچہ ہم آپ پر بھی ایمان نہلا کمیں سے تا وقتیکہ آپ ایسا نہ کر دکھلا کمیں اور وہ چوپاؤں وغیرہ کی جھینٹ اللہ تعالیٰ کا تقرب حاصل کرنے کے لئے ہوتی ہے۔اگروہ قبول کر لی جاتی تو ایک سفید آ گ آ سان ہے آ کر اس کوجسم کرڈ التی ورنہ بھینٹ وہیں دھری رہتی ۔اورانبیاً بی اسرائیل ہے اس میم کا عہدلیا گیا تھا بجز حضرت عیسیٰ سے اور آنخضرت ﷺ کے حق تعالیٰ کا ارشاد ہے ) آپ (ان ہے ڈ انٹ کر ) کہدد بیجئے کہ محمد سے پہلے اللہ کے کتنے ہی رسول سچائی کی روش دلیلوں (معجزات) کے ساتھ تمہارے پاس آئے اوراس بات کے ساتھ آئے جس کوئم کہدرہے ہو (جیسے حضرت زکر میا اور حضرت کیجی علیماالسلام کیکن تم نے ان کوبھی قبل کرڈ الا۔ بیا گفتگو آنخضرت ﷺ کے معاصر یہود سے ہےاگر چہ بیغل ان کے آبا وَاجداد کا تھالیکن ان کی رضاء دلی کی وجہ ہے ان ہی کے ساتھ شریک شار کئے سیمے ) پھرتم کیوں انہیں قبل کرتے رہے اگرتم اپنے قول میں سیجے ہو ( کہ قربانی لانے کے وقت تم ایمان لے آیا کرتے ہو ) یہ لوگ آج تهمیں جھٹلارے ہیں تو تم ہے پہلے کتنے ہی رسول ہیں جوجھٹلائے سکتے باوجود یکہروشن دلیلیں (معجزات) صحیفے (جیسے حضرت ابراہیم کے صحیفے )اور کتاب (اور ایک قر اُت میں لفظ زبو و سحتاب دونوں باء کے ساتھ ہے )روش (واضح یعن تورات والجیل لیں جس طرح انہوں نے صبر کیا ہے آ پہلی صبر سیجئے ) ہرجان کے لئے موت کا مزہ چکھنا ہے اور جو پچھے تہار ۔۔ اعمال کابدلہ پورا ملتا ہے (تمہار سے کاموں کی یا داش) وہ قیامت ہی کے دن ملے گا۔ جو مخص اس روز دوزخ کی آگ سے بیجالیا گیا اور جنت میں داخل کردیا ممیاتو کامیابی ای کی ہوئی (اس نے انتہائی مراد حاصل کرلی)اور دنیا کی زندگانی (بعنی اس کی عیش وعشرت)اس کے سوا کیجھنیں کہ کارخانہ فریب ہے ( حجبوث ہے کہ تھوڑ اسائفع حاصل کرتے ہی ختم ہوجاتی ہے ) بیضروری ہے کہتم آ زیائشوں میں ڈالے جاؤ (تین نون جمع ہوجانے کی وجہ سے نون رفع حذف کردیا گیا اور النقاء ساکنین کی وجہ ہے وا وَضمیر جمع حذف کردی گئ ہے۔ جمعنی لتے بحتیبرون )اینے مالون میں (احکام فرائض اور آفات کے ذریعہ )اوراینی جانوں میں (عبادات اورمصائب کے ذِ ربعِه ) اور پیجمی ضرور ہونا ہے کہ اہل کتاب ( یہود ونصاری ) اورمشر کین ( عرب ) ہے دکھ پہنچانے والی باتیں ( گالم گلوچ ،طعن و تشنیج تمہاری عورتوں کانٹیبی ذکر ) بہت کچھٹنی پڑیں گی۔اگرتم نےصبر کیا (اس پر )اور (اللہ ہے ) تقویٰ کاشیوہ اختیار کئے رہے توبلاشبہ بڑے کامول کی راہ میں بڑے ہی عزم واہمیت کی بات ہوگی (یعنی صبر، دل گروہ والے ان کامول میں سے ہے جن پراہل ہمت ضرور بمجھ کر کار بند ہوتے ہیں )

تحقیق وتر کیب ...... لفد سمع الله لام موطر لفتم ہای والله لفد سمع الله تعدال اگر چرتمام مموعات کے می جن الکین ان کے ول کی تخصیص کنایہ لو یحید ہو وید سے کوئکہ ساع علم مسموع کے لئے لازم ہا اورعلم کے لئے وعید لازم ہاں موقعہ پر وہم المبھو و منجملہ ان کے فخاص اور کعب بن اشرف اور بھی بن اخطب وغیرہ جن ۔ سنگتب اساد مجازی ہے کوئکہ کماہت اعمال ملاککہ کرتے جیں کین خود کتا بت کے متی حقیق جیں ہم ان کوہمل نہیں چھوڑی ملاککہ کرتے جیں کین خود کتا بت کے متی حقیق جیں ۔ بیا یہ مراد ہے کہ یہ چیزیں ہمارے علم میں محقق اور محفوظ جیں ہم ان کوہمل نہیں چھوڑی گے اس صورت میں اساد حقیق اور کتا بت مجازی ہوگی اور سین تاکید کے لئے ہے۔ بالنصب والو فع قرات نون پرنصب اور قرات ہی موصول پرعطف ہوگا جی محلف ہوگا ۔ اور فعول یا کے ساتھ ہوگا اور دوسری صورت میں موصول پرعطف ہوگا ۔ اور یقول یا کے ساتھ ہوگا اور دوسری صورت میں موصول پرعطف ہوگا ۔ اور یقول یا کے ساتھ ہوگا اور بعض کے زدیک صنگت اون کے ساتھ اور ماقالو اس کی وجہ سے منصوب ہو اور فتل ہماس پر معطوف

ہاور مسیکتب یا کے ساتھ اور فتلھ ہم فوع بھی پڑھا گیا ہے کیونکہ مساقالو امرفوع انحل پراس کاعطف ہوجائے گااور حمز 'ہ کے نز دیک مسیکتب ضم یا کے ساتھ اور فتسلھ ہرفع لام کے ساتھ اور یہ قول بھیغہ غائب ہے ای اللہ برتفزیر آت یہ قول کا فاعل اللہ ہے کیکن برتفزیر نقول فاعل ندحن ہونا جا ہے تھالیکن معنی وونوں تفسیروں پر فاعل لفظ اللہ ہوسکتا ہے۔

عداب المحریق حریق بمعنی محرق اضافۃ بیانیہ ہے یا اضافۃ سبیہ ہے بمزلہ فاعل کر لینے کے ذوقو اکم عنی دراصل منہ کے دائیے ہقوری ی چیز چکھنے کے ہیں جیسا کہ لفظ اکسل کثیر کے لئے استعال ہوتا ہے۔ بعد میں توسفا باتی محسوسات وحالات کے ادراک کے لئے بھی آتا ہے اور نکتہ یہاں بیہ ہے کہ بخل علی المال پر عذا بہ ہے اور انسان کی بیشتر حاجت مالی کھانے پینے ہے متعلق رہتی ہے۔ ذلک اسم اشارہ حسید لانے میں عذا ب کے مشاہدہ محسوس ہونے کی طرف اشارہ ہے اور انسان کو ایسدید کسم سے تعبیر کرنے میں مجازم سل ہے تعسید لانے میں عذا ب کے مشاہدہ محسوس ہونے کی طرف اشارہ ہے اور انسان کو ایسدید کسم سے تعبیر کرتے میں مواد ما اللہ عنوا کے باتھوں کے بین دوسری تو جید بیہ ہے کہ مراد فاعل ہے لیکن محقق و تاکید کے لئے لفظ ایدی کا ذکر کردیا ہے۔

الذين قالوارنعت بإبدل بالذين سابق ساورمنصوب باضار اعنى يامرفوع باضارهم

جاء ت ناد انبیاً بن اسرائیل کامیمعول تھا کہ جب کوئی قربانی لاتا تووہ اس کے لئے دعا کرتے قربانی اگر مقبول ہوتی توغیب سے آگر آ کراس کوچیٹ کرلیتی سدی کی رائے ہے کہ تو رات میں حضرت سی وحضرت محرکا استثناء ہے حاصل اس کے ضمون کا یہ ہے من جاء کے مین عند عبد فالم السلام فانهما اذا اسلام فانهما اذا المسیح و محمد علیهما السلام فانهما اذا اتیافامنوا بهما یاتیان بغیر قربان تاکله الناد .

فان کذہو کئے جواب محذوف ہے جس کی تقذیر کی طرف فاصبو کھا صبو واسے مفسرؒ نے اشارہ کیا ہے اور فقد کذب النے بے وال برجواب ہے اورجواب شرطاس لئے نہیں ہوسکتا کہ شرط کی نسبت ماضی ہے۔

بالبات الباء لینی بالزبر و بالکتاب زبر بمعنی کتب جمع کامیغہ ہے جس کا واحدز بورہے۔ کماب حکمت کے معنی ہیں۔اصل معنی
زبر کے زجر کے ہیں گویاس میں بھی باطل سے زجر ہوتا ہے۔ کسل نسفس خبر ہے اور کرہ کومبتداء بناتا جائز ہے کیونکہ اس میں مموم ہے
اس ہے معلوم ہوا کہ بدن کی موت سے نسس فنانہیں ہوتا کیونکہ نفس کوموت کا ذا نقہ چکھنے والا کہنا جب بی جمیح ہوسکتا ہے جب ذا نقہ باتی
ہو۔انما تو فون دنیا کے وارالعمل ہونے سے لازم آتا ہے کہ کوئی وارالجزاء بھی ہو۔اس کوعالم آخرت کہا جاتا ہے۔متاع المغرود سعید
بن جیر طرف تے ہیں کہ یان لوگوں کے لئے ہے جو ونیا کو آخرت پر ترجے و سیتے ہیں لیکن جو دنیا کی وجہ سے آخرت کے طالب ہوں تو دنیا
ان کے لئے متاع بلاغ ہے اور حسن سے مردی ہے کہ دنیا گڑیوں کے کھیل کی طرح لا حاصل ہے۔

لتبلون اصل لتبلوون تعانون تاكيد فقيلها ضافه كياحيا تنن نون جمع موسكة نون اعرابي كرحميا وانتفسكماس يصعلوم مواكنس ي

مرادجسمانی بدن ہے۔جسم میں جو معنی باطل ہیں وہ مراد نہیں جیسا کہ بعض فلاسفہ اور متنظمیں کا خیال ہے والمتشبیب قصا کد کے تمہیدی اشعار میں المرادجسمانی بدن ہے ورتوں کا ذکر کرتا جس سے سامعین کو دلیسی پیدا ہوجائے۔ چنانچہ کعب بن اشرف مومن عورتوں کا ذکر اپنے اشعار میں کرتا تھا۔عسن م الامود مفسر نے اشارہ کردیا ہے کہ مصدر معنی میں مفعول کے ہاور جمع کے ساتھ تفسیر کرنا امور کی طرف اضافتہ کی وجہ ہے۔ اصل میں عزم کے مین استوام کے جیں۔

ربط: ..... آیت لقد سمع الله کے ربط کی تقدیرگزر چکی ہے آیت اللذین قبالوا میں یہود کی دوسری شرارت کا ذکر ہے اور آیت فان گذبوک میں مکذبین کے لئے وعیداور مصدقین کے لئے وعدہ عنوان عام کے ساتھ مذکور ہے آگے لتبلون میں مسلمانوں کو تسلی اور صبر کی تلقین ہے۔

شمانِ مزول: ...... تخضرت ﷺ نے جب اسلام میں داخل ، نماز ، روزہ کے قیام ، زکوۃ کی اوا کیگی ، اور اللہ کی راہ میں قرضة جنگ کی ابیل کی تو یہود میں سے جی بن اخطب ، کعب بن اشرف ، فخاض بن عاذ دراء جیسے ممتاز لوگوں نے حضرت ابو بکڑ کے سامنے پھبتیاں کسنی شروع کیں کہ (معاذ اللہ) الله فقیراور ہم غنی ہوگئے۔ورند قرضة جنگ کی اپیل کیوں کی جاتی ، اس پر آبیت لیفد سمع اللہ نازل ہوئی۔

يهود كے غلط اقوال كى تر ديد: ....... قول يهودان الله عهد النح كردوجز، بي ايك جزء مرتح يعنى ان الله عهد الينا برالمنح اوردوسراجزاس سے لازم آر ما ہے يعنى اگر آ پ قربانى كامجز وظاہر فرماد ہے تو ہم ضرورا يمان لے آتے پہلے جزء كاجواب يہ ہے كہ تم اس كه من موهاتوا بسرهانكم ان كنتم صادقين حالانك بيتهاراافترائحض كيونك بعض البيا في معجزه مون سے بيلان منبس آتا کہ تمام انبیاً پرایمان لانے کے لئے بھی کوئی خاص معجزہ شرط ہو۔ تا ہم مطلق معجزہ یا مصدق نبوت سسی علامت ونشان کا ہونا کافی ہوتا ہے اور آنخضرت ﷺ کی ذات اقدس میں بیدونوں باتیں علی وجہ الکمال موجود ہیں۔اس جواب کوغایت ظہور کی وجہ سے ذکر نہیں کیا گیا۔ صرف دوسرے جزء کے جواب پرآیت میں اکتفاء کیا حمیا ہے۔جس کا حاصل یہ ہے کہا گرتم اپنے بیان میں واقعی سیچے ہوتو پھران اعبیاً پر ا یمان کیوں نہیں نا ئے۔جن میں بقول تمہارے خاص بیڈمجز ہ موجود تقاحتیٰ کہ تکذیب سے بڑھ کرتم نے ان کولل تک کردیا رہا بیشبہ کہ حضور ﷺ بھی آگر یہ مجمزہ ظاہر فرمادیتے تو بہتر ہی ہوتالیکن اولاً تو مدعی نبوت کے ذمہ مطلق دلیل کافی ہے کسی خاص دلیل کا پابند بنانا ضروری نہیں۔ووسرےا گرخاص فر مائٹی دلیل پیش بھی کی جائے تو وہ معانداور ضدی لوگوں کے لئے مفیداور کارآ مرنہیں ہوتی۔

لطاكف آيت: ..... آيت فسمن زحزح عن النار سيم ادعام بخواه ابتدأى بچالياجائي بامزاك بعد نكال ليا جائے اس طرح تمام مسلمان اس میں آ جائے ہیں تو خواہ عاصی ہوں یاغیرعاصی ۔اسی طرح و اد حسل المسجندة ہے مراد بورا کامیاب ہونا ہے اوراس کے مقابل پورانا کام ہونا مراد ہوگا جو کفار کے ساتھ خاص ہوگا۔ دنیا کومتاع الغوود سب کے لئے نہیں کہا گیا۔ بلکہ آشجیہ سے مقصود ریہ ہے کہ ونیامقصود اسلی بنانے کے قابل نہیں ہے۔ یوں کوئی کریم انتفس انسان اچھے داموں آگرخر پدنے ملکے تو اس کے سودے ے دِلْ ہیں لگانا جا ہے بلکہ اعمالِ صالحہ اور مالک کی خوشنو دی مزاج کا ذریعہ اس کو بنالینا جا ہے لیسلون نے مراد حقیقی آز مائش اورامتخان نہیں کہ چن تعالیٰ اس ہےمنزہ ہیں بلکہمجاڑ اوا قعات ہے دو جار کرنا مراد ہے اورصبر سے مرادیہ ہے کہ واقعات وحوادث ہے دل تنگ نہ ہو۔ نہ یہ کہ تد ابیر بھی نہ کرواور مواقع جنگ یا انقام میں جنگ نہ کرو، انقام نہاو پس بیآیت آیات قال کے منافی اور معارض بیس کہ سخ کی ضرورت پیش آئے نیز صدین اکبرهااس متا خانہ مفتکو پرفخاص بہودی کے مند پرطمانچہ ماردینااور تادیباً غضب وغصہ کا مظاہرہ کرنا بھی صبر کے منافی تبیں ہے نیز پہلے سے مصائب وحوادث کی اطلاع دینے میں آمادگی کی سہولت دین ہے کہ شکل آسان ہوجائے۔السذیس قانوا ان الله المن سيمعلوم بواكداعتقاد كامعيار خوارق وكرامات تبيس بوني جاسية \_

فسمسن ذحزج يسيمعلوم مواكبعض مدعيان تضوف كاجنت وجبنم يسيه دعوى استغناء يجحنبين بهالبيته مغلوب الحال معذور سمجها جائےگا۔

وَاذُكُرُ إِذُ اَخَذَ اللهُ مِيثَاقَ الَّذِينَ أُوتُوا الْكِتابَ آيِ الْعَهْدَ عَلَيْهِمْ فِي التَّوْرَاةِ لَتُبَيِّنُنَّهُ آيِ الْكِتَابَ لِلنَّاسِ وَلَاتَكُتُمُونَهُ ۚ بِالتَّاءِ وَالْيَاءِ فِي الْفِعُلَيْنِ فَنَبَذُوهُ طَرَحُوا الْمِيْثَاقَ وَرَآءَ ظُهُوْرِهِمْ فَلَمُ يَعْمَلُوا بِهِ وَاشْتَرَوُا بِهِ اَخَذُوا بَدُلَةً ثَمَنًا قَلِيُلًا مِنَ الدُّنَيَا مِنُ سَفُلَتِهِمُ بِرِيَاسَتِهِمُ فِي الْعِلْمِ فَكَتَمُوهُ خَوُفَ فَوْتِهِ عَلَيْهِمُ فَبِيثُسَ مَايَشُتَرُونَ (١٨٠) شِرَاؤُهُمُ هَذَا كَاتَحُسَبَنَّ بِالنَّاءِ وَالْيَاءِ الْلَّذِيْنَ يَفُرَحُونَ بِمَآ أَتُوا فَعَلُو مِنُ اِضُلَالِ النَّاسِ وَّيُحِبُّونَ أَنُ يُحْمَدُوا بِمَا لَمْ يَفُعَلُوا مِنَ التُّمَسُكِ بِالْحَقِّ وَهُمَ عَلَى ضَلَالٍ فَلَّا تَحْسَبَنَّهُمْ بِالْوَجُهَيْنِ تَاكِيُدُ بِمَفَازَةٍ بِمَكَان يَنُحُونَ فِيُهِ مِّنَ الْعَذَابِ ۚ فِي الْاحِرَة بَلُ هُمُ فِي مَكَان يُعَذَّبُونَ فِيُهِ وَهُوَ حَهَنَّمُ وَلَهُمُ تَعَذَّابٌ ٱلِيُمْ (٨٨) مُولِمٌ فِيُهَا وَمَفُعُولًا يَحُسَبُ الْأُولِي دَلَّ عَلَيْهِمَا مَفَعُولًا الثَّانِيَّةِ عَلَى قِرَاءً قِ التَّحْتَانِيَّةِ وَعَلَى الْفَوْقَانِيَّةِ حُذِفَ الثَّانِيُ فَقَطُ وَلِلَّهِ مُلُكُثُ السَّمُواتِ وَالْآرُضِ \* خَزَائِنُ الْمَطْرِ وَالرِّزُقِ

وَالنَّبَاتِ وَغَيْرِهَا وَاللَّهُ عَلَى كُلِّي شَنَّي عَلَدِيرٌ ﴿ ١٨٠ وَمِنْهُ تَعَذِيْبُ الْكَافِرِيْنَ وَإِنْحَاءُ الْمُؤْمِنِيُنَ .

تر جمه: .....اور (یا در کھو) جب ایسا ہوا تھا کہ جن لوگوں کو کتاب دی گئی (لیعنی ان سے تورات میں مبدلیا عمیا) تو انتد تعالیٰ نے ان سے عبدلیا تھا کہ اس (کتاب) کولوگوں پر واضح کرتے رہنا اور ایسا نہ کرنا کہ چمیانے لکو ( دونون فعلوں میں تا اور یا کے ساتھ قر أت ہے ) لیکن انہوں نے اس کو بست بیشت ڈال دیا (عہد کونظرا نداز کر دیا )اور (اس بیمل در آمد نہ کریسکے )اور فروخت کر ڈالا (اس کاعوض کے کر ) تھوڑے داموں پر (اپنی سیادت علمی کی وجہ سے کمترلوگوں سے مجھد نیا حاصل کرنے کے لئے کتمان علم کرتے تھے کہ مہیں ان کے منافع فوت نہ ہوجا نیں ) پس کیا بی بری ہے (ان کی بیٹر ید وفر وخت ) جوانہوں نے دام حاصل کئے ہیں اے پیغبر! تم ہرگز ایسا نہ جھتا (تا اور یا کے ساتھ قر اُت ہے) جولوگ اپنی کر قوتوں پرخوش ہورہ میں (لوگوں کو ممراہ کرنے کے سلسلہ میں جوانہوں نے کی میں )اور جا ہے ہیں کدان کاموں کے لئے سراہے جائیں جوانہوں منے بھی نہیں کے (عمراہ رہنے ہوئے ان کاحق پر جماؤ) توتم ہر گزند سمجھنا ( یہ بھی دونوں نہ کورہ طریقتہ پرتا کید کے لئے ہے ) کہ وہ بیچے رہیں محمے ( نجات کی جگہ میں ہوں مے )عذاب سے ( آخرت میں بلکدو وعذاب کی جگدیعن جہنم میں ہوں سے ) یقیناان کے لئے دردنا ک عذاب ہوگا ( جہنم میں تکلیف دو۔ پہلے یہ حسب کے دونوں مفعول محذوف ہیں دوسرے سے مسبب کے دونوں مفعول ان پروال ہیں یا گئے تحانیہ کی قر اُت پرکیکن تائے فو قانیہ کی قر اُت برصرف مفول ٹائی محذوف ہوگا) اور آسان وزمین میں جو کھے ہے سب اللہ ہی کے لئے ہے (بارش اور رزق اور کھاس جارہ وغیرہ کے خزانے) اوراللہ کے احاطۂ قدرت ہے کوئی چیز یا ہر بیس (منجملہ اس کے کافروں کوعذاب اور مؤمنین کی نجات ہے )

متحقیق وتر کیب .......... لنبینه دیرجواب میثاق ہے کیونکہ میثاق معنی متم کو صلمی ہوتا ہے۔ ابن کثیر وابوعمر نے لیبین دیا ہے ساتھ پڑھا ہے اورعلاء نے اس کوحلف کے موقعہ پرنجی استعال کیا ہے۔اس کے اس میں تین وجوہ ہوسکتی ہیں (1) لفظ عائب کے ساتھ ہو کو یا کسی سے بھٹی بات کہدرہے ہو۔استحلفت کیقو من (۲) حاضر کے صیغہ کے ساتھ اس لفظ کو مرادلیا جائے جس کے کہنے کا ارادہ ہو مثلًا استحلفته لتقو من يعني من في لتقو من كها (٣) مبيغ متكلم كرساته كها جائ جيس استحلفته الاقو من (روح المعاتي) اوتوا المكتاب يتجيريا تواس كيتا اختياري كدراراختلاف انهول في كتاب الله كوبنار كما تفااورتمام اختلافات كي اسنادايية زمم فاسد میں کتاب اللہ کی طرف کرتے ہتنے یا بھر مقصنداس جرم کی عظمت ہو کہ جن لوگوں سے اس کی تو قع نہیں ہونی میا ہے تھی۔ان ہی سے

بیشد بدجرم سرز دمور ہاہے۔حالانکہ کتاب اللہ ان کے لئے خودز اجر مونی میاہے تھی۔ فكتمو ه مديث شرار شادب من كتم علمًا عن اهله المجم بلجام من النار. فينس ماشرو المسرطان فينس كافاعل منسواؤهم اورمخصوص بالمدمن هلامحذوف تكالاب بسمااتوا اتيان الرجه عطاء كمعنى يسبحى آتاب يين مفسرك اشاره كردياك بیال محل کے معنی میں ہے۔

فلاتحسبنهم. يحسبن اول كافاعل الذين الخ بهاوردونون مفول محذوف" انفسهم بمفازة " بين إورتحسين فو قائيك صورت ش فاعل تميري طب اور المذين التع مصول اول اورتاني بسعفازة من العذاب محذوف موكارز جاج كيت بين كهات الركمي ہوجائے تولفظ حسب دخیرہ کا اعادہ تا کیدا مناسب رہتا ہے تا کہ د ہول نہ وجائے بلکہ سابق کلام کے ساتھ انصال رہے جیسے کہاجائے لاتنظننن زيدا اذا جاءك وكلمك بكذا وكذا فلاتظنه صادقًا قاال شرزاكه ولى بمفاز إصررتيم بمخلفوز أورتاء وحدة كے لئے بيس ہے۔ ر لبط ...... يهود كے قيائح كا بيان چل رہا ہے۔ آيت و اذ احسف الله ميں ان كے ایک خاص قبیحہ ' نقضِ عهد' كاذ كر ہے جوان ے اظہارا حکام اور عدم کتمان حق کالبیا گیا تھا۔اس نقض عہد پران کو پشیمان ہونا چاہئے تھالیکن اس کے برعکس وہ اظہار فخر کرتے ہیں۔ الا تحسبن الذين النع مين اسى يروعيد ب-آ كرآيت لله مين افي بيناه قدرت كااظهار بــ

﴾ تشریح ﴾ : .....کتمانِ حق جا مُز اور نا جا مُز : ......سسستمانِ حق دینوی غرض ہے ندموم وممنوع ہے کیکن اگر کوئی مصلحت دین داعی ہومثلاً مسئلہ دین ہواور مخاطب برقہم یا تم فہم ہوکہ اس کے لئے فتندمیں پڑ جانے کا اندیشہ ہواور اس مسئلہ کی کوئی خاص ضرورت بھی نہ ہوتو نہ صرف اخفاء جائز بلکہ بعض مواقع پرضروری ہوگا۔ ورنہ خواہ مخواہ فتنہ عام ، یا خاص ہوگا جس کی اجازت کسی طرح نہیں دی

کیکن علمائے یہودایئے دنیاوی منافع فوت ہونے کے خطرہ ہے آنخضرت ﷺ کے باب میں سابقہ پیشنکو ئیوں کا اخفاء کرتے یتے اور ایمان وتصدیق جیسی ضرورات کا تهمان کرتے ہتھے۔اسی طرح نا کر دہ محاس پر امید مدح سرائی رکھتے تتھے۔مثلا حق کا اظہار حہیں کیالیکن دوسروں کو باورگرانا چاہتے ہیں کہ ہم اظہار حق بلکہ حق کا بول بالا کرنے والے ہیں۔ چنانچے آتخضرت ﷺ کی خدمت میں بھی انہوں نے اس قشم کی جوائت آ میزحر کت کی تا کہان کا خداع معلوم نہ ہو سکے۔ یہود ومنافقین غز وات کے موقعہ پر عام طور ہے اس طرح کی حیالا کیاں کرتے رہتے تھے غرض کہ آبت اپنے عموم الفاظ کی وجہ سے دوسروں کو بھی شامل ہے جوالیمی باتوں کا ارتکاب کرنے والے ہوں۔

نیک نامی برسر و رطبعی:............ تا ہم مقصود آیت کا دراصل معصیت پر فرحت اورا ہتمام مدحت ہے۔البتہ نیکی پرخوشی یا تا کردہ نیکی پرخوشی اگر طبعا ہوتو مضا کقتہیں لیکن اگر اس میں بھی اہتمام مدح ہوتو یقیبنا ندموم ہے۔ یہود کی دنیاوی رسوائی قمل وجلا وطنی ہے اور منافقین کی رسوائی بدنا می ہے۔ آیت و لسلّه میں چونکہ اللہ تعالی سلطان حقیقی ہیں اور قادر مطلق ہیں نیز بیصفات ان کے ساتھ مختص ہیں اور انہوں نے اس سزا کی خبر دی ہے اس لئے سب پران کے احکام کا ماننا ضروری ہے اور نا فر مانی جرم ہے وہ سزا دے سکتے ہیں اور دیں گے اوران کی دی ہوئی سزاے کوئی چینہیں سکتا۔

علما ہے حق کا فرض .....اس آیت ہے معلوم ہوا کہ علماء پرحق کا اظہار واجب اور کتمانِ حق حرام ہے۔ بالخصوص دیاوی اور نفسانی اغرض کے لئے۔حضرت علیؓ سے مروی ہے مساحہ اللہ عسلسي اهسل الجهل ان يتعلموا حتى اخذ على اهل العلم ان یسعیلسدوا حاصل بیہ ہے کہ علماء پر علم ضروری ہے تا کہ عوام کے لئے عمل ممکن ہواور بقول فخر الاسلام کے آبیت ہے بیمعلوم ہوا کہ خبر واحد جحت ہوتی ہے ج<sup>ی عمل</sup> میں اگر چدا عقاد کے لئے ضروری نہ ہو۔

الاسحسين الذين يفرحون سايس معيان تصوف مشائخ كاندمت معلوم موكى جن كى مجالس كتذكرول كازياده حصداي کمالات کی مدح سرائی کی امید پر مشتمل ہوتا ہے جن ہے وہ میسرکورے ہوتے ہیں اس کا پیمطلب نہیں کہ موجودہ کمالات کی مدح سرائی جائزا درمحود ہوگی وہ بھی نامحوداور ندموم ہے کیونکہ مالم یفعلو امیں قیداحتر ازی ہیں بلکہ قید داقتی ہے خصوصی واقعہ کزول سبب ہے۔ إِنَّ فِي خَلَقَ السَّمُواتِ وَالْآرُضِ وَمَا فِيُهِمَا مِنَ الْعَجَائِبِ وَالْحَتِلَافِ الْيُهَا وَالنَّهَارِ بِالْمَحِيءِ وَاللَّهِ هَابِ وَالزِّيَادَةِ وَالنُّقُصَانَ كَلَايَتٍ دَلَالَاتٍ عَملى قُدُرَتِهِ تَعَالَى لِلْأُولِي ٱلْأَلْبَابِ ﴿ وَهِ لِلدُّوى الْعُقُولِ الَّذِيْنَ نَعْتُ لِمَاتَبُلَهُ أَوْ بَدَلٌ يَذُكُونُ لَاللَّهُ قِيَامًا وَّقَعُودًا وَّعَلَى جُنُوبِهِمُ مُضَطَحِعِينَ آيُ فِي كُلِّ حَالِ وَعَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ يُصَلُّونَ كَذَٰلِكَ حَسُبَ الطَّاقَةِ وَيَتَفَكُّرُونَ فِي خَلْقِ السَّهُواتِ وَالْأَرْضِ

لِيَسْتَندِلُوا بِهِ عَلَىٰ قُدُرَةِ صَائِعِهِمَا يَقُولُونَ وَبَّنَا مَا خَلَقُتَ هَلَا الْخَلُقُ الَّذِي نَرَاهُ بَاطِلاً ه حَالَ عَبَثًا بَلَ دَلِيُلَا عَلَى كَمَالِ قُدُرَتِكَ سُبُحْنَاكَ تَنُولِيُهَا لَكَ عَنِ الْعَبُثِ فَهِنَا عَذَابَ النّارِ (١٥١) رَبَّنَا إنَّاتُ مَنُ تُذْجِلِ النَّارَ لِلنَّاوَدِ فِيْهَا فَقَدُ آخُوزَ يُتَهُ \* أَهُنتَهُ وَمَا لِلظَّلِمِينَ الْكَافِرِينَ فِيهِ وُضِعَ الظَّاهِرُ مَوْضعَ المُضْمَر إشْعَارًا بِتَخْصِيُصِ الْحِزِي بِهِمْ مِنُ زَائِدَةٌ اَنْصَارِ (١٩٣) آعُوْان يَمْنَعُهُمُ مِنُ عَذَابِ اللَّهِ رَبَّسَنَآ إِنْنَا سَمِعُنَا مُنَادِيًا يُنَادِى يَدُعُو النَّاسَ لِلَّا يُمَانِ أَيُّ الِيَهِ وَهُوَ مُحَمَّدٌ أَوِ الْقُرَانُ أَنْ أَى بِأَن المِنْوَابِرَبِّكُمُ فَعَامَنَا فَ بَهِ رَبَّنَا فَاغُفِرُ لَنَا ذُنُوْبَنَا وَكَفِّرُ غَطِّ عَنَّا سَيِّئَاتِنَا فَلاَتُظَهِرُهَا بِالْعِقَابِ عَلَيْهَا وَتَوَفَّنَا إِقَبَضُ آرُوَاحَنَا مَعَ فِي "حُمُلَةِ الْابُرَارِ (١٩٣٠) آلَانُبِيَاءِ وَالصَّلِحِينَ رَبَّنَا وَاتِنَا اَعُطِنَا مَا وَعَلَّتُنَا بِهِ عَلَى آلْسِنَةِ رُسُلِكَ مِنَ الرَّحُمَةِ وَالْفَضُلِ وَسُو الْهُمُ ذَلِكَ وَإِنْ كَانَ وَعُدُهُ تَعَالَى لِايُخُلَفُ سَوَالُ أَنْ يَحْعَلَهُمْ مِنَ مُسْتَحِقِّيُهِ لِإِنَّهُمَ لَهُ يَتَيَقَّنُوا اِسْتِ حُقَاقَهُمْ لَهُ وَتَكْرِيُرُرَبُّنَا مُبَالَغَةٌ فِي التَّضَرُّعِ وَلَاتُخُوِنَا يَوُمَ الْقِيلَمَةِ ﴿ إِنَّاكُ لَاتُخُلِفُ الْمِيعَادَ (١٩١٠) ٱلْوَعُدِ بِالْبَعْثِ وَالْحَزَاءِ فَاسْتَجَابَ لَهُمْ رَبُّهُمْ دُعَاءَ مُمْ آنِي أَيْ إِنْ يُلْأُضِينِعُ عَمَلَ عَامِلِ مِّنْكُمْ مِّنْ ذَكُو اَوْ أَنْشَى ۚ بَعُضَكُمُ كَايُنَ مِّنَ ۚ بَعُضٍ ۚ آيِ الذَّكُورُ مِنَ الْإِنَاتَ وَبِالْعَكْسِ وَالْحُمُلَةُ مُؤَكِّدَةٌ لِمَا قَبُلَهَا آىُ هُـمُ سَـوَاءٌ فِـي الْـمُـحَازَاةِ بِالْإَعْمَالِ وَتَرُك تَضْييْعِهَا نَزَلَتُ لَمَّاقَالَتُ أُمُّ سَلَمَةٌ يَارَسُولَ اللَّهِ لَا اَسْمَعُ اللَّهُ · ذَكَرَ النِّسَاءِ فِي الْهِحُرَةِ بِشَيَّءٍ فَالَّذِيْنَ هَاجَوُوا مِنْ مَكَّة إِلَى الْمَدِيْنَةِ وَأُخُوا مِنْ دِيَارِهِمُ وَأُوَّذُوا فِيُ سَبِيُلِيَ دِيْنِيُ وَقَتْلُوا الْكُفَّارَ وَقَتِلُوا بِالتُّخْفِينِ وَالتُّفُندِيْدِ وَفِي قِرَاءَ وَ بِتَقَدِيْمِهِ لَاكُفَّارَ وَقَتِلُوا بِالتُّخْفِينِ وَالتَّفُندِيْدِ وَفِي قِرَاءَ وَ بِتَقَدِيْمِهِ لَاكْفَهْرَنَّ عَنْهُمُ سَيّاتِهِمُ ٱسُتُرُهَا بِالْمَغُفِرَةِ وَلَادُخِلَنَّهُمُ جَنَّتٍ تَجُرِى مِنْ تَحْتِهَا ٱلْأَنْهُرُ ۚ ثَوَابًا مَصْدَرٌ مِنْ معنى لَا كَفِرَنَّ مَوَ كِذَ لَهُ مِنْ عِنْدِ اللهِ ﴿ فِيُهِ الْتِفَاتُ عَنِ التَّكُلُّمِ وَ اللَّهُ عِنْدَهُ حُسُنُ النُّوَ البِ ﴿ ١٩٥﴾ ٱلْحَزَاءِ\_

ترجمه: ..... بلاشبه آسان وزمن (اورجو كري تبات ان كردميان بين ان) كي تخليق من اوررات ون كي تخلف مونے ميس ( يكي بعد ويكرے آئے جائے اور زياوتى اور كى ميس ) يوى عن نشانيال بيس (الله تعالى كى قدرت ير دالليس بيس ) جرياب وأش (عقندوں) کے لئے وہ اہل وائش (بیماتبل کی مغت ہے یابدل ہے) الله کی یادیس مگارہے ہیں۔ کمڑے ہول یا بیٹے ہول مالیٹے ہوں ( کمروٹ کے بل، بعنی ہرحال میں ۔حضرت ابن عباسؓ ہے مروی ہے کہان تینوں حالات میں حسب طاقت نمازیں پڑھتے ہیں ) اورغور وفکر کرتے ہیں آسان وز مین کی پیدائش میں (تا کہ اس ہے ان کے صافع کی قدرت پر استدلال کر عمیں درآ نحالیکہ یکارا شھتے ہیں کہ) خدایا جوآب نے بیداکیا ہے کہ سب کچھ (مخلوق جس کوہم دیکھر ہے ہیں) بلا شبوعیث و بے کارنہیں ہے (ترکیب میں باطلا حال ہے بعنی عبث نبیں۔ بلکہ آپ کی کمال قدرت پر دلیل ہیں ) آپ کی ذات اس سے پاک ہے ( بے کار کام کرنے سے منزہ ہے ) پس جمیں دوزخ کےعذاب سے بیچالیجئے ۔خدایا جس کوآپ دوزخ میں ڈال دیں (جیٹنگی کی نیت سے ) بلاشبہآپ نے اس کو بڑی ہی خواری میں ڈال دیا (رسوا کردیا) اورظلم کرنے وانوں کے لئے ( کافروں کے لئے اس میں اسم ظاہری ہجائے شمیرلائی گئی۔ رسوائی کی تحصیص ان كے ساتھ ظاہر كرنے كے لئے ) كوئى (مىسن زائد ہے) مددگار نہيں (كەللەكے عذاب سے مددكر كے ان كو بيجا سكے ) خدايا ہم نے ایک منادنی کرنے والے کی منادی تن (جواوگوں کو بلار ہاتھا) ایمان کی طرف (لملابسمان جمعنی المی الابسمان ہے اور مراداس سے محمد ﷺ یا قرآن پاک ہے)وہ کہدر ہاتھا(ان معنی میں بان کے ہے نوگو!)ایمان لاؤاہیے پروردگار پر ۔ تؤہم ایمان لے آئے (اس پر ) پس خدایا ہارے گناہ بخش و بیجئے اور مٹاہ بیجئے (محوکرہ بیجئے ) ہماری برائیاں ( کہان پرمزاہوکران کا اظہار نہ ہو جائے ) اور ہماری موت ( قبض ارواح) نیک کرداروں (انبیاً اورصالحین) کے ساتھ ہوخدایا عنامت فرما (عطاکر)وہ سب کچھ ہم کو (جس کا) آپ نے وعدہ فرمایا ہے ا ہے رسولوں ( کی زبان ) ہے ( نیعنی رحمت وفضل حق تعالیٰ کا وعدہ اگر چدخلاف نبیس ہوتا کیکن سوال کا منشاء یہ ہے کہ آ پہمیں اپنے وعدہ کے مستحقین میں شارفر مالیجئے ، کیونکہ استحقاق وعدہ کا یقین تونہیں ہے اور لفظ رہے۔ اسلام کا تکر ارانتہائی عاجزی کے لئے ہے ) اور ہمیں رسوائی نہ ہو قیامت کے دان بلاشبہ آ ہے ہی ہیں کہ آ ہے کا وعدہ بھی خلاف نہیں ہوسکتا (مراد بعث وجز اء کا وعدہ ہے ) پس ان کے مروردگار نے (ان کی دعا بھیں) قبول فرمالیں۔ یقینا میں (اَنّہ معنی بائ کے ہے ) جمعی کسی عمل کرنے والے کاعمل اکارت نہیں کیا کرتا۔ مرد ہویا عورت تم سب ایک دوسرے کے جنس (ے) ، و ( یعنی مردعورت ہے اورعورت مرد ہے اور بیہ جملہ ماقبل کی تا کید ہے۔ یعنی عورت ومرد سبعمل کے بدلداورا کارت ندہونے میں برابر ہیں)

(حضرت امسلمہ نے آئے تخضرت بھی ہے جب عرض کیا یا رسول اللہ بجرت کے سلسلہ میں ہم کہیں عورت کا ذکر قرآن یا ک میں نہیں سنتے؟ تو اس پریہ آئیت نازل ہوئی) پس جن لوگوں نے بجرت کی ( مکم معظمہ سے مدیند منورہ کی جانب) اورا پنے گھروں سے نکا لے گئے ، میری راہ (دین) میں سنا نے گئے اور ( کفار سے ) لڑے اور قل ہوئے ( تخفیف اور تشدید یہ کے ساتھ ہے اورا کیے قرات میں فت لو ا کی مقد میں جنت کے باغات میں کی تقدیم فلے اسٹر ہے اور انہیں جنت کے باغات میں مینوادوں گا جن کے بیٹریں جاری ہوں گی ، یہ تو اب ہوگا ( اسکون کی معنی یہ مفعول مؤکد ہے ) اللہ تعالی کی طرف سے ہے ( مشکلم بہنچادوں گا جن کے بیان التقات ہے ) اور ابند تعالیٰ ہی کے یاس بہترین تو اب رابد لہ ) ہے۔

تحقیق وترکیب: مستول کی حال یعن آیت سے عموم مراد ہے۔ غالب حالات کی وجہ سے ان تین احوال کی خصیص کی ہے ور نہ تمام بینکن اورکیفیتیں مراد ہیں۔ بسعسلون کا للے یعنی احکام نماز اسی تربیب کے ساتھ ہول ہے۔ چنانچہ قیام پر قدرت ہوئے ہوئے اضطجاعاً نماز جا ترنبیں۔ البتہ ذکر اللہ کے لئے کوئی خاص حالت اعتقاداً ضروری نہیں اس میں توسع اور عموم ہے کرنے میں بھی اور نہ کرنے میں بھی یوں تجربہ سے کوئی خاص بیئت کا مفید ہوتا فابت ہوجائے تو وہ وسری بات ہوا ورحسب الطاقة کی قیمناز کے ساتھ اس لئے لگادی ہے کہ حدیث عمران بن صیبی میں تصریح ہے صل قانما فان لم تستطع فقاعدًا فان لم تستطع فقاعدًا فان لم تستطع فقاعدًا فان لم تستطع فعلی جنب، یقولون. تقدیر عبارت کی طرف اثبارہ ہے۔

ان امنوامصدرييل نصب ميں ہے بحذف حرف الجراوران تفييريكي موسكتا ہے اى امنوا .

ذنوبنا حضرت ابن عباس سے مروی ہے کہ ذنوب سے مراد کہائر اور سینات سے مراد صفائر ہیں۔ ذنب کے معنی دامن کے ہیں اور سیسنت سوء سے ہاں لئے اس میں خفت ہے البتہ مغفرۃ اور تکفیر میں اہل لغت سے فرق منقول نہیں ہے اجتناب کہائر کے بعد کفارہ سیئات ہوسکتا ہے وقب فنا چونکہ دفات میں تقدیم تا خبر ہوتی رہتی ہے معیت نہیں ہوتی اس کے مفسر نے فی جملۃ الا برار کہہ کرتو جیہ کردی ہے بطور کنایہ ہم مسلک ہونا مراد ہے۔

ابواد جمع برجیسے آرباب جمع رب کی المسنة رسلک لیمنی و اسئل القویة کی طرح بتقد برالمضاف ان یہ جمعہ لهم یعنی انها العبر قبال بنال المنظم کی وجہ سے مدارا انجام عاقبة پر ہے اور وہ معلوم بیں یا اقتال امرین کوتا ہی کے خیال سے یا تعبد وخشوع بیں مبالغہ کے لئے اس کی وعاسکھلائی گئی ہے۔ و تکویو ربنا ان آیات بیں پانچ مرتبہ لفظ ربنا آیا ہے نظر مے کئے نیزیداسم انتخام ہے چنا نچا مام جعفر صادق کا ارشاد ہے کہ جس کوکئی ہولناک امر پیش آئے تو پانچ و فعہ ربنا کہنے سے الله مراد پوری فرمادیں کے اور اس حادثہ سے نجات اللہ جائے گی جیسے ایک معصوم بچہ بار بار ابا ، ابا ، امال پکارتا ہے آخر کار مال باپ کو بیار آئی جاتا ہے اور اس کی فرمائش بوری کردی جاتی ہے۔ میعاد بمعنی و عد مصدر ہے ظرف نہیں ہے۔ جاتی ہے۔ میعاد بمعنی و عد مصدر ہے ظرف نہیں ہے۔

انی ای بانی اس میں باسبیہ ہے فالمذین ھاجروا بیمبتداء ہے لا کفون خبرہوا ہو جوا اس میں اشارہ ہے کہان کا اخراج قبر اوجبر اہدہ وہ خوشد لی سے بین نکلے بظاہر جا ہے طوعا ہو گر بباطن کر ہا ہے کیونکہ جنم بھوی سے برخص کو طبعالگا و ہوتا ہے است و ھا شارہ اس طرف ہے کہ لغوی معنی مراد ہیں ٹو ابالیعنی لا کھفوں ای لاثیب بھم بالمتکفیر اثابة تو تو اب بجائا اہا ہے کہ لایا گیا ورندورا مسل عطاء کی طرح تو اب بولا جا تا ہے لسما یعاب کے لئے اور بعض کی رائے ہے کہ جنات سے باضمیر مفعول سے حال ہے۔ ای مشابین یا جنات سے بدل ہے اور غیبت سے تکلم کی طرف التفات ہے عندہ حسن المقو اب لفظ عندگا اطلاق صرف قریب اور نزدیک بی کے لئے نہیں آتا بلکہ اختصاص اور ملکیت کے لئے بھی آتا ہے جا ہے اس کے پاس نہ ہو یہاں بھی اختصاص بی مراد ہے کہ تو اب و یہ پر بجز التفاح کوئی قاور نہیں ہے اگر حسن المثو اب مبتداء مؤخر نہ بھی کیا جاتا ہے بھی لفظ عندہ سے اختصاص اور حصر مفہوم ہور ہا ہے۔

ر لیط: ...... تیت لیسلنسه المسنع کے اختصاص سے تو حید مفہوم ہوئی۔ ان آیات میں اس پر عقلی دلائل کا بیان ہے۔ نیز اس کے ساتھ تو حید کے کمال اقتضاء پڑمل پیرا ہونے والوں کی فضیلت بھی مذکور ہے۔ اس طرح پچھلی آیات میں کفار کی ایڈ اوّں کا بیان تفاران آیات میں بھی کفار کا عنادیہ درخواست کا جواب ہے۔ آیت فاست جاب میں قبولیت دعاکی بشارت مع سبب اور اس پر تفریع کے مذکور ہے۔

شاكِ نزول: ....مشركين مكه نے رسول الله بظارے عناد ابد درخواست كى كه آپ بظاكوه صفا كوسونے كا بناد يجئے تب ہم جانیں کہ آپ ﷺ واقعی نبی ہیں۔اس پر بیآ بات نازل ہوئیں کہ دلائل تو بہت ہے ہیں بشرطیکہ غور دفکر کرو۔ابن جریرٌ وغیرہ نے ابن عمرٌ سے تخریج کی ہے کدانہوں نے فرمایا کہ میں نے رسول اللہ وہ ایک طویل صدیث سی ہے جس میں ریجی تھا کہن تعالی قیامت کے روز جنت کو بلائمیں سے وہ نہایت آ رائش وزیبائش کے ساتھ آئے گی ،ارشاد ہوگا کہاں ہیں میرے وہ بندے جنہوں نے میری راہ میں قال کیا اور وہ ستائے گئے اور انہوں نے جہا د کیا وہ جنت میں داخل ہوجا ئیں ، چنانچہوہ بلاحساب کتاب داخل ہوجا ئیں گے اور دوسری روایت امسلمیگی مفسرعلائم نے ذکر فرمانی ہے۔

﴿ تشریح ﴾ : ..... دلائل قدرت میں فکر ونظر : .... عاصل جواب یہ ہے کہ قدرت یی طرف ہے دلائل کی کی نہیں ہے کا کنات میں ان کا تو انبار لگاہوا ہے کی اگر ہے تو ہام ی نظر وفکر کی ہے ، کوتا ہی اگر ہے تو خود تہاری اپنی بصیرت وطلب کی ہے \_

فنفسى كبل شي لسه اية تسدل عبل انسه واحد

اور چونکہ بینخاص فر مائش محض عناذ اہے اس کے اس کو پورا کرنے میں کوئی خاص مصلحت و فائدہ نہیں ہے۔ورنہ ہم اس درخواست کو پورا کردیتے۔ بہرحال حق کی معرفت واستقامت کا سرچشمہ ذکر اللہ اور کا مُنات خلقت میں تدبر وتفکر ہے۔ ذکر کا حاصل یہ ہے کہ الثدكي يا د ہے کسي وفت دل فارغ نه ہواورفکر كا مقصد به ہے كه آسان وزمين كى پھيلى ہوئى سارى كائنات كى خلقت وفطرت اورمظا ہر قدرت میںغور وخوض کیا جائے ، ذکر ہے دل کی غفلت دور ہوتی ہے اورفکر سے حقیقت کے دروازے تھلتے ہیں۔اور اسرار فطرت آ شکارا ہوتے ہیں۔جن لوگوں کے دل غفلت سے پاک ہوتے ہیں اور کا منات خلقت میں تفکر کرتے ہیں ان پر میر حقیقت نمایاں ہوجاتی ہے کہ بیتمام کارخانۂ ہستی اورا**س کا عجیب وغریب نظام بغیر کسی اعلیٰ مقصد کے نبیس ہوسکتا۔اس کے لئے ضروری ہے کہ انسان** ک اس د نیاوی زندگی کے بعد کوئی دوسری زندگی ہوتا کہ جو پچھاس زندگی میں کیا جائے اس کے نتائج وثمرات اس اُخروی زندگی میں سامنے آجائیں۔اس حقیقت کے تھلنے پرانسانی روح خدا پرستی سے جوش ہے معمور ہوجاتی ہےاوروہ خدا کی ہارگاہ میں سرنیاز جھکا کر مبحشش ورحمت کی طلب گار ہو جاتی ہے۔

قا نو ان قدرت: .....اورالله کا قانون به ہے کہ وہ کسی انسان کا نیک عمل زائیگال نہیں فرما تا ۔ پس جولوگ حق پرتی کی راہ میں طرح طرح کی مصیبتیں برداشت کررہے ہیں وہ یقین رہیں کہ ان کے اعمال حق اور ان سے شرات بھی ضائع ہونے والے ہیں \_

ان للله عبادًا فطنًا طلقوا الدنيا وخافو الفتنا

نظر وافيها فلماعلموا انها ليسبت لحي وطنا

صالح الاعتمال فيها سفنا

جعلوها لجة واتخذوا

ان آیات میں یا پنج درخواسیں چیش کی تنیں ہیں اوران کی قبولیت کی بشارت سنائی تی ہے۔مسمعنا منادیا میں سننے سےمرادعام ہے خواہ بلاواسط ہو۔جیسے حضرات صحابہ گاسنمنایا بوسائط ہوجیسے عام مسلمانوں کااور علی د مسلک جمع کاصیغہ لا نااس طرف مشیر ہے کہ جس طرح تمام پیغیبراصول دعوت میںمشترک ہیں۔ای طرح وعدہ میں بھی سب متفق دمتحد ہیں چنانچہان وعدوں کی ہرز ہانہ میں بار بار تجدید ہوئی رہی ہے۔ جامع وعا تلیں:.....اورمنتهاءمقاصد جونکه دو چیزیں ہیں حصول جنت ہنجات جہنم اور دونوں کے لئے دوشرطیں ہیں طاعات كاوجوداورمعاصى كاعدم \_اس طرح كل حيار باتيس موتيس چنانچه فسقنا معذاب النادييس دوسرى چيزى اور فساغفو لناميس چوتقى چيزى اور اتنا ماوعدتنا میں پہلی اور تیسری بات کی درخواست مذکور ہے۔اس لئے بیدعا کیس نہایت جامع ہیں۔

تكات آيت: .... لا كفون عنهم سيانهم بين تمام خطائين مراد بين كيونكه بجرت اور جهادوشهادت كاشرف يهال ذكور ہور ہا ہے اور احادیث سے ان کا تمام گناہوں کے لئے مکفر ہونا معلوم ہے۔ نیز آیات دعامیں استجابیت سے جوتکفیرمفہوم ہورہی ہے اسلام پراگراس کومرتب کیاجائے توعلی الاطلاق اس کامکفر ہونا بھی وارد ہے اوراستغفار کا صلدا گردعائے تکفیر کوقر اردیا جائے تب بھی توبہ کے مکفر ہونے میں کوئی کلام نہیں ہےاور قابل کفارہ گنا ہوں ہے مرادصرف حقوق اللہ ہیں کیونکہ احادیث میں دین اور قرض کا استثناء آیا ب- ان كے لئے بيحسنات مكفرتبيں چنانچ سحاح ميں بان الاسلام يهدم مساكسان قبلسه وان الهجرة تهدم مساكسانت قبلها وان القتل في سبيل الله يكفر كل ذنب الا الدين لين اسلام اور بجرت اورجها وفي سبيل الله يجيك تمام كنابول كومعاف

السذيسن يسذ تحرون الله سے تين باتيں معلوم ہوئيں ايك بيركة كمربھي مثل ذكر كے عبادت ہے، دوسرے بيركة كمركامحل مخلوق ہے ندكہ خالق کی ذات تیسرے ذکر سے مرادیہاں ذکرروحی اورقلبی ہیں کیونکہ سب احوال میں ہونا اس کی شان ہے۔

ر بسناما خلفت هذا باطلاً ہے بعض اکابر نے جو یہ مجھا ہے کہ ممکنات نے وجود کی ٹوبھی نہیں سوٹھی ہے اگراس ہے مرادا تصاف حقیقی کی فلی ہے جو داسطہ فی الثبوت میں ہوتا ہے تب تو سیجے ہے لیکن اقصاف مجازی جو داسطہ فی العروض میں ہوتا ہے اس کی فلی سیجے نہیں ہے اور بھی باطل کااطلاق جمعنی فانی بھی آتا ہے جبیسا کہ صدیث میں وارد ہے۔

الاكل شئ ماخلا الله باطل وكل نعيم لامحالة زائل

لفظذانلاس كاقرينه بكر باطلاس كيهم معنى بيعن الله كسوابر چيزفانى اور برنعت ختم موجانے والى بـــ وَنَزَلَ لَمَّا قَالَ الْمُسُلِمُونَ اَعُدَاءُ اللَّهِ فِيمَا نَرْى مِنَ الْجَيْرَ وَنَحُنُ فِي الْحَهُدِ **لَايَخُرَّنَاتَ تَقَلَّبُ الَّذِيْنَ** كَفَرُوا تَصَرُّفُهُمُ فِي الْبِلَادِ(٩٣) بِالتِّجَارَةِ وَالْكُسُبِ هُوَ هَتَاعٌ قَلِيُلٌ لِلْهُ يَتَمَتَّعُونَ بِهِ فِي الدُّنْيَا يَسُبِرًا وَيَفُنِيُ ثُمَّ مَأُولِهُمْ جَهَنَّمُ \* وَبِئُسَ الْمِهَادُ ﴿ ١٥٠ الْفِرَاشُ هِيَ لَكِنِ الَّذِيْنَ اتَّقُوا رَبَّهُمُ لَهُمُ جَنَّتْ تَجُرِئ مِنُ تَحْتِهَا الْآنُهلُ خَلِدِيْنَ ايُ مُقَدِّرِيْنَ النُّعُلُودُ فِيهَا نُزُلًّا هُـوَ مَايُعَدُّ لِلظَّيُفِ وَنَصَبُهُ عَلَى الْحَالِ مِنْ جَنَّتٍ وَالْعَامِلُ فِيُهَا مَعُنَى الظَّرُفِ مِّنْ عِنْدِاللَّهُ وَمَا عِنْدَاللهِ مِنَ الثَّوَابِ خَيْرٌ لِللَّا بُوَارِ ﴿١٩٨﴾ مِنُ مَتَاعِ الدُّنْيَا وَإِنَّ مِنْ اَهْلِ الْكِتَابِ لَمَنُ يُؤُمِنُ بِاللهِ كَعَبُدِاللهِ بُنِ سَلَامٍ وَاصْحَابِهِ وَالنَّجَاشِي وَمَآ ٱنَّوِلَ اِلَيُكُمُ آي الْقُرُابُ وَمَآ أُنْوِلَ اِلْيُهِمُ آيِ التَّوْرَةِ وَالْإِنْحِيْلُ خَشِعِيْنَ حَـالٌ مِنُ ضَمِيْرِ يُؤْمِنُ مُرَاعَى فِيُهِ مَعَنَى مِنَ آئ مُتَوَاضِعِيْنَ لِلَّهِ ۚ لَايَشَتَرُونَ بِايلتِ اللهِ ٱلَّتِى عِنْدَهُمْ فِي التَّوُرَةِ وَالْإِنْجِيُلِ مِنَ نَعْتِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ثَمَنًا قَلِيُلًا "مِنَ الدُّنْيَا بِأَنُ يُكُتُمُوُهَا خَوُفًا عَلَى الرِّيَاسَةِ كَفِعُلِ غَيْرِهِمَ مِنَ الْيَهُودِ أُولَيْكَ لَهُمَ ٱجُرُهُمُ تَوَابُ آعْمَالِهِمْ عِنْدَ رَبِّهِمْ " يُوتَوْنَهُ مَرْتَيُنِ كَمَافِي الْقَصَصِ إِنَّ اللهُ سَوِيعُ الْحِسَابِ (١٩٩) يُحَاسِبُ ٱلْخَلُقَ فِي قَدُرِ نِصُفِ نَهَارٍ مِنُ آيَّامِ الدُّنَيَا يَأَيُّهَا الْلِذِيْنَ الْمَنُوا اصْبِرُوا عَلَى الطَّاعَاتِ وَالْمَصَائِبِ وَعَنِ الْمَعَاصِينُ وَصَابِرُوا ٱلْكُفَّارَ فَلَايَكُونُوا اَشَدَّ صَبُرًا مِنْكُمٌ وَزَابِطُوٓٱ ۚ اَقِيُمُوا عَلَى الْجِهَادِ وَاتَّقُوا اللهَ أَعْ فِي حَمِيْعِ أَحُوَالِكُمُ لَ**عَلَّكُمْ تُفُلِحُونَ (شَّ)** تَفُوزُونَ بِالْحَنَّةِ وَتَنْجُونَ مِنَ النَّارِ\_

تر جمہہ:······(مسلمانوں نے جب بیشکایت کی کہ دشمنانِ خدا کوہم امچھی حالت میں دیکھتے ہیں کیکن خودہم تکلیف میں رہتے ہیں تو اس پر بیآ بہت نازل ہوئی ) اے پینیبر؟ آپ کو دھوکہ میں ندڈ ال دے سیر مگر دش کرنا ( تھومنا ) را و کفرا ختیار کرنے والوں کا ملکوں میں ( تنجارت اور کمائی کے لئے بیرجو کچھ ہے ) محمل تعوز اسافائدہ اٹھانا ہے (ونیا کامعمولی سانفع ہے جو بلا خرفنا ہوجائے گا ) پھر آخر کار ان کا ٹھکا ناجبتم ہےاور کیا ہی براٹھکا نا ( جگہ ) ہے (وہ ) لیکن جولوگ اپنے پروروگارے ڈریں ان کے لئے باغ بہشت ہیں جن کے نیچنہریں بہدری ہیں وہ ہمیشہ (درانحالیکہ دوام ان کے لئے مقدرہو چکاہے)ای حالت میں رہیں سے بیان کے لئے مہمانی ہوگی؟ (نُوزُل وه كھانا جوخاص مہمان كے لئے اتر نے كے ساتھ بى چیش كيا جائے اور بيلفظ جنسات سے حال ہونے كى بناء پر منعوب ہے اور اس میں عال معنی ظرف ہے)اللہ نعالی کی جانب سے اور جو پھھاللہ تعالیٰ کے پاس ہے ( نواب ) سووہ اچھائی اورخو بی تی ہے نیک کر داروں کے لئے (بہنسبت و نیاوی سروسا مانی کے )اور یقیناً اہل کتاب میں پیجولوگ ایسے بھی ہیں جواللہ تعالیٰ پرسیا ایمان رکھتے ہیں ( جیسے عبداللہ بن سلام ؓ اوران کے رفقاءاور نجاشی شاہ حبشہہ) اور جو پچھتم پر نازل ہوا ہے ( قر آن کریم ) اور جو پچھان پر نازل ہو چکا ہے (توراة والجيل)سب کے لئے ان کے ول میں یعین ہے ان کے ول جھکے ہوئے ہیں (بیرحال ہے خمیری و مین ہے۔ اس میں معنی مین معظمن ہے بیعنی متواضعین ) اللہ تعالیٰ کے آ ہے وہ اللہ تعالیٰ کی آ بیتیں فروخت نہیں کرتے ( نورات و انجیل کی وہ آیات جن میں آ تخضرت ﷺ کی تعریف ہے) تھوڑے داموں پر ( دنیالیکراس طرح کدان کو جمیا ڈالیس اپنی ریاست چلے جانے کے خوف سے جیسے کہ دوسرے یہوداییا کرتے ہیں ) تو بلاشیہ ایسے لوگوں کے لئے اجر (اعمال کا ثواب) ان کے پروردگار کے حضور ہے (ان کوڈیل حصہ منے کا جیسا کہ سور و فقص میں ہے ) یقیبة اللہ تعالیٰ بہت جلد حساب لینے والے ہیں ( کہ ونیا کے آ دھے دن میں کل مخلوق کا حساب چکا ڈ الیس کے )مسلمانو!صبر کرو(خواہ طاعات پر ہویا مصائب پر اور بامعاصی ہے ژک کر )اورایک دوسرے کومبر کی ترغیب دو (کفار کے مقابلہ میں تم ہے زیادہ بڑھ کرمبر کسی کانبیں ہونا جا ہے )اورایک دوسرے کے ساتھ بندھ جاؤ (جہاد میں پرے جما کر کھڑے ہوجاؤ)اور الله تعالیٰ ہے ڈرتے رہو( ہرحال میں )امیدی جاتی ہے کہتم کامیاب ہوجاؤ سے (حصول جنت اور نجات جہنم کے ساتھ بامراد ہوسکو سے )

تتحقیق وترکیب ...... لایده ندات به خطاب هر تض کو به یا صرف آنخضرت هی خطاب بین اور سنانا دو سرون کو ب. ر با خطاب کی تخصیص سومبالغہ کے لئے ہے کہ آنخضرت ﷺ باوجود بکہ مغرور نہیں ہیں لیکن جب ہم آپﷺ ہے کہہ رہے ہیں تو دوسرے جن میں سیاخمال عالب ہے بدرجہ اولی مخاطب ہیں اور اس قسم کی آیات بمٹرت ہیں جن میں بظاہر آپ دی اعلام اس ہیں۔ تفلب تصرف في الاموركوتقلب كيت بي يعنى جس طرح جا ب كر مراداس سے طل وعقد كا تصرف بوتا ہے جس مينقل مكانى ضروری نہیں ہے۔اس کا تحل ایس لذیذ چیزیں ہیں جن میں حظ نفسانی ہو۔ هو مقسر علائم نے مساع قبلیل کے مبتدا و محذوف کی طرف اشاره كيا إ-اى تقلبهم في البلاد مناع قليل. خیالہ دین ضمیر سے حال مقدرہ ہے اور عامل معنی ظرف استفرار ہے اوراس کی حالیت باعث انٹکال نہیں ہوئی چاہنے کیونکہ وصف کے ساتھ اس کی تخصیص ہوگئی ہے۔ نو لا کہتے ہیں اول مہمانی کے کھانے کو جندہ کونزل کہنا اس لئے ہے کہ بلاانتظار سب ہے اول ملے گ یااس لئے کہ پہلے سے تیار رکھی جائے گی۔اس میں مہمانوں کا اگرام مقصود ہے۔ خیاہ سعین ابن زیدؓ اس کے معنی متذللین کے کہتے ہیں اور حسنؓ خشوع خوف خداوندی کو کہتے ہیں جولازم قلب ہو۔

من مناع یعنی لفظ منیو اسم تفضیل ہے جس کا مفضل علیہ محذوف ہے۔ لسمین یؤ من ان کے اسم پرلام ابتداء داخل کردیا گیا ہے ظرف کے فاصل ہو جانے کی وجہ ہے۔ نسجانسی بیانسرانی بادشاہ حبشہ تھا جس کانام احسحمه جمعنی عسطاء اللہ تھا مؤمنین اہل کتاب دوہرے اجرکے ستحق اس لئے سمجھے گئے ہیں کہ انہوں نے دونوں ند ہبوں پراپنے آپنے وقت میں عمل کیا۔ سورہ فضص وحدید میں ہے یہ فوقوں اجر ہم موقین اور یہ فقص وحدید میں ہے یہ فوقوں اجر ہم موقین اور یہ فقت کے کھلین من رحمته اصبو و احضرت جنید قرماتے ہیں نفس کوخلاف طبع باتوں کا اس طرح پابند کے لیات کہ جنگ کے گئے اور جانے باتی ندر ہے مبر ہے۔ دابسطوا مرابطت ہے متی سرحدوں پر حفاظت کے لئے گھوڑ ابا ندھنا تا کہ جنگ کے لئے آبادہ وار تارہ و سکیں۔ لئے آبادہ اور تارہ و سکیں۔

العمل بہ ہے کہ ووصبر کی راوا ختیار کریں اورا یک ووسرے کے ساتھ گند ھ جائمیں اور بندھ جائمیں اور ہرحال میں اللہ ہے ؤ رہنے رہیں اس صورت میں کا میانی ضروران کے قدم چو مے گی۔

اہل کتا ہے،اورمسلمانوں ک**اامتیازی نشان** : ..... خاشعین لِلّٰہ کی قیدے مؤمنین کی تخصیص کی دجہ بھھ میں آگئی ہے ور نہ اللہ کواور تو رات وانجیل کوتمام اہل کتاب مانے تھے لیکن ان کا اعتقاد بلاخشوع وخضوع ہونے کی وجہ سے حدو دشرعیہ سے متجاوز تھا چنا تجہ اللہ کے لئے اولا دتبجو ہز کرنا ،احکام میں افتراء کرنا ،تورات وانجیل کی آیات کا اشتراء ،ابی تنجاوزعن الحدود کے ثمرات تھے اس لئے شخصیص کی گئی ہے۔البینہ قرآن پراہل کتاب کا بالکل اعتقاد نہیں تھا۔اس میں نفس اعتقاد ہی امتیاز کے لئے کافی تھاکسی قید کی ضرورت نہیں مجھی کی اور مسسویع المسحسساب کامیرمطلب نہیں کہ وہ سب سے ضرور حساب لیس گے احادیث میں بہت سے مقبولین کا بلاحسا ب جنت میں داخل ہونا بیان کیا گیا ہے بلکہ بطور کنامہ بدلہ کا جلد دینا مراو ہے۔ کیوَنکہ جو شخص جلد حساب کتاب کی فکر کرتا ہے وہ جلد ہی مز دوری چکانے کی بھی کوشش کرے گا اورلوگول کوٹال مٹول کی تکلیف میں مبتلانہیں کرے گا۔

الطا تف آیت:.....کفار کا محاجد نسانی و سنانی جن ہے مسلمانوں کواذیت ہوشکتی ہے اور اس کے ضمن میں جواقوال وافعال آئے ہیں ان کی جا علتیں ہیں۔(۱) مقاتلہ (۲) اختال مقاتلہ (۳) مباحثہ اور (۴) صرف ایذاءرسانی۔ چوتھی صورت میں تو صبر و استقلال کی بطور خود ضرورت ہےاور پہلی صورت یعنی احمال مقاتلہ میں مرابطت یعنی جنگی تیاری اورمستعدی کی ضرورت ہوتی ہےاور تیسری صورت بعنی میاحثہ میں نقوی کی حاجت ہے کہ جوش وغصہ میں کہیں اعتدال کی باگ دوڑ ہاتھ سے نہ چلی جائے ۔جیسا کےعمو مأ مناظرات میں ہوجا تا ہے اس لئے حیاروں حالتوں کے متاسب ہدایت فر مائی کئی ہیں۔

تا ہم تفویٰ کی ضرورت تو سب ہی صورتوں میں پڑتی ہےاں لئے اس کوعام رکھا تمیا ہے۔مرابطت کا اطلاق جس طرح سرحدی حفاظت وتگرانی پر آتا ہے ای طرح احکام کی یا بندی اورموا ظبت پر بھی اس کا اطلاق آتا ہے۔ چیانچے صدیث میں ایک نماز کے بعد دوسری نماز کے انتظار پر رباط کا اطلاق آیا ہے اور بیاول معنی کے لحاظ سے بھی تشبیها کہنا تیجے ہے گویا کے نفس وشیطان کے مقابلہ کے لئے مستعد ر ہنا مراد ہے اور یا ٹانی معنی کے لحاظ ہے حقیقیۃ فرمایا تھیا ہے کہ بیتو انتظار خودعلامت ہے دوام کی ۔ بیس آیت بالا اوراس حدیث سے معلوم ہوا کہ جہاد کی ایک تشم مجاہد ڈنفس بھی ہے بلکہوہ جہادا کبر ہے۔



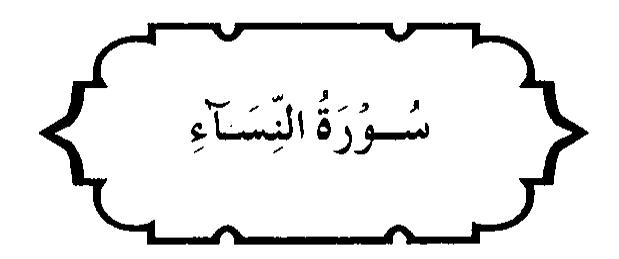

سُورَةُ النِّسَآءِ مَذَنِيَّةٌ مِائَةٌ وَّخَمُسٌ أَوُسِتُّ أَوُسَبُعٌ وَسَبُعُونَ آيَةً ترجمه: ....سورة ناءم في جاس مين كل (١٤١٥ عايا ١٤١٤) آيات بين

## بِسُمِ اللهِ الرَّحُمٰنِ الرَّحِيَمِ

ترجمہ: .....اللہ تعالیٰ کے نام ہے شروع کرتا ہوں جونہایت مہر بان بڑے رہم فر ماہیں۔

يْنَايُّهَا النَّاسُ أَى آمُلُ مَكَةَ اتَّقُوا رَبَّكُمُ أَى عِفَابَهُ بِأَنْ تُطِيُعُوهُ الَّذِي خَلَقَكُمُ مِّنُ نَّفُسِ وَّاحِدَةٍ ادَمَ وَّخَلَقَ مِنُهَا زَوْجَهَا حَوَّاءَ بِالْمَدِّ مِنُ ضِلْع مِنُ اَضُلَاعِهِ الْيُسْرَى وَبَتَّ فَرَّقَ وَنَشَرَ مِنُهُمَا من ادْمَ وَحَوَّاءَ رَجَالًا كَثِيْرًا وَّنِسَاءً \* كَتْيِرَةٌ وَاتَّقُوا اللهُ الَّذِي تَسَاءَ لُونَ فِيْهِ إِدْغَامُ التَّاءِ فِي الْاَصْلِ فِي السِّينِ وَفِي قِرَاءَ وِ بالتَّخْفِيُفِ بِحَذْفِهَا أَيُ تَسَاءَ أُوِّلَ بِهِ فِيُمَا بَيْنَكُمُ خَيْتُ يَقُولُ بَعَضُكُمْ لِبَعْضِ اَسُأَلُكَ بِاللَّهِ وَالنَّهُ لَكُ بِاللَّهِ وَاتَّقُوُا ا**لْآرُحَامُ ۚ إِنْ تَنْفُطَعُوْهَا وَفِيُ قِرَاءَ قِ بِالْجَرِّ عَطُفًاعَلَى ا**لضَّمِيْرِ فِي بِهِ وَكَانَ يَتَنَاشَدُونَ بِالرَّجْمِ إِنَّ اللهَ كَانَ عَلَيْكُمُ رَقِيْبًا ﴿﴾ حَافِظًا لأعْمَالِكُمْ فَيُجَازِيُكُمْ بِهَا أَيُ لَمْ يزل مُتَّصِفًا بذلِكَ وَنَزَلَ فِي يَتِيْج طَلَبَ مِنُ وَلِيهِ مَالَةً فَمَنَعَةً وَاتُوا الْيَتَامَى الصِّغَارَالُالَى لَا أَبَ لَهُمْ أَمُوَالَهُمُ إِذَ بَلَغُوا وَلَاتَتَبَدُّلُوا الْخَبِيُتَ الْحَرَامَ بِالطَّيْبِ صَّ الْحَلَالِ أَيُ تَأْخُذُوهُ بَدْلَةً كَمَا تَفُعَلُوْنَ مِنْ أَخَذِ الْجَيّدِ مِنْ مَالِ الْيَتِيمُ وَجَعَلِ الرَّدِيّ مِنُ مَــالِكُمْ مَكَانَهُ وَكَاتَاكُلُوٓا اَمُوَالَهُمُ مَضُمُومَةً اِلَّى اَمُوَالِكُمْ ۖ اِنَّهُ اَى اَكُنَهَا كَانَ خُوبًا ذَنَبًا كَبِيُرَا ﴿ ﴾ عَـظِيُـمًـا وَلَمَّا نَزَلَتُ تَحَرَّجُوا مِنُ وَلَايَةِ الْيَتْمٰي وَكَانَ فِيُهِمْ مَنْ تَحْتَهُ الْعَشْرُاوِ الثَّمَانُ مِنَ الْاَزُوَاجِ فَلايَعُدِلْ بَيْنَهُنَّ فَنَزَلَتُ وَإِنَّ خِفَتُهُ ٱلَّاتُقُسِطُوا تَعَدِلُوا فِي الْيَتْهَى فَتَحَرَّجَتُهُ مِنْ الْمِرهِمْ فَخَافُوا اَيْضَا الَّا تَعَدِلُوا يَيْسَ النِّسَاءِ إِذَا نَكَحُتُمُوهُنَّ فَالُكِحُوا تَزَوَّجُوا مَا بِمَعْنَى مِنْ طَابَ لَكُمْ مِّنَ النِّسَآءِ مَثُنلي وَثُلْتُ **وَرُبِئَعَ ۚ اَيُ اِتُنَيُنِ اِتُنَيُنِ وَ ثَلَاتًا ثَلَاثًا وَارْبَعًا وَارْبَعًا وَلَاتَزِيُدُوا عَلَى ذَلِكَ فَإِنْ خِفْتُمُ الْآ تَعَدِلُوا فِيهِنَ بِالنَّفَقَةِ** وَالْقَسَمِ **فَوَاحِدَةً** ٱنُكِحُوٰهَا أَوُ اِقْتَصِرُوا على **مَا مَلَكَتُ ايُمَانُكُمُ** \* مِنَ الْإمَاء إذ لَيْسَ لَهُنَّ مِنَ الْحُقُوٰقِ

تر جمیہ: ..... اے لوگو! ( مکہ والو!) اپنے پر وردگار ہے ڈرو ( لینی اس کے عذاب ہے ،اس طرح کہ اس کی اطاعت کرو) وہ یروردگار کہ جس نے شہبیں پیدا کیا ایک اسمیلی جان ( آ دمٹر ) ہےادراس ہے اس کا جوڑ اپیدا کیا ( حوا علیہاالسلام ۔جس کا تلفظ مد کے ساتھہ ہوگا۔ان کی بائیں پہلی سے ہیدا کیا) پھر پھیلا دی (متفرق ومنتشرطور پر)ان دونوں آ دمٹم وحوّا) کینسل ہے مردوں اورعورتوں کی کثیر تعداد\_اورانڈرتعائی ہے ڈروکہ باہم وگرسوال کرتے ہو(لفظ تسساء لمون میں تا کا ادعام دراصل سین میں ہور ہاہے اورا یک قر أت میں تخفیف کے ساتھ حذف بتا کی صورت میں ہے۔ یعنی تسسساء لسون )جس کے نام پر (باہمی اس طرح کدایک دوسرے سے کہتا ہے اسٹالک باللہ اور انتسادک بیاللہ یعنی اللہ کا واسطہ دیتا ہوں یا اللہ کی تشم کھا تا ہوں ، نیز ( ڈریتے )ر ، و ) قرابت داری کی معاملیہ میں ( کہاس کوکہیں قطع نہ کر دوایک قر اُت میں ارجام جر کے ساتھ عطف ہے تمیر بے ہے پیانچے رحمی رشتوں ناطوں کا واسطہ وے کرفسمیں کھائی جاتی تھیں ) یفین جانو کہ اللہ تعالیٰ تم پر گمرانِ حال ہیں (تیمہار ہے اعمال کی ٹکہداشت فرمانے والے ہیں۔ان کے لحاظ ہے تم کو بدلہ دیں گے بعنی ہمیشہ اس وصف کے ساتھ متصف رہتے ہیں۔آگلی آیت ایک بنتیم کے سلسلہ میں نازل ہوئی جس نے اسپے ولی سے اپنا مال طلب کیا اورانہوں نے وینے ہے انکارکر دیا ) اورحوالہ کر ڈالویٹیموں کے (جن جھوٹے بچوں کے باپ نہ رہے ہوں ) ان کا مال ( جبکہ وہ ہالغ ہوجا نمیں )اوران کی اچھی ( حلال ) چیز کونا کارہ ( حرام ) چیز سے نہ بدل ڈالو ( یعنی اپنی ردی چیز و ہے کہان کی عمرہ چیز لیے لو \_ جبیها که اب تک تنهارامعمول چلا آر ما ہے کہ بیتم کی بہترین چیزوں ہے اپنا گھٹیا چیزوں کا تبادلہ کر لیتے )اوران کا مال خور دبر دنہ کرلیا کرواینے مالوں کے ساتھ (ملاکر) یقینا بیر( کھانا) بڑے ہی گناہ (پاپ) کی بات ہے(اور بیآیت اس وقت نازل ہوئی جبکہ لوگ یتیم لڑ کیوں کےمعاملات میں حرج کرتے تھےاوربعض کے نکاح میں آٹھ یا دس بیویاں تھیں اوران میں عدل نہیں کرتا تھا پھرنا زل ہوئی )اور ا گرتمہیں اندیشہ ہو کہ انصاف (عدل) نہ کرسکو گے بیتیم بچوں کے معاملہ (لیعنی ان کے معاملات میں حرج واقع ہونے لگے نیز اگر وہ لڑ کیاں ہوں تو ان سے نکاح کر لینے میں انصاف قائم ندر کھ سکنے کاتمہیں اندیشہ ہو ) تو نکاح ( شادی ) کرلیا کروانعورتوں (ما مجمعنی من ہے) جو تہمیں بیند آئیں دو دوتین تین حارجار (بعنی تعدواز واج کی تین صورتیر) جائز ہیں۔اول دو دوعورتوں ہے، دوسرے یہ کہ تین تنین عورتوں ہے تیسر ہے بیر کہ جار جارعورتوں ہے۔لیکین اس ہےزا کد کی اجازت نہیں ہے ) پس اگر تمہیں اندیشہ ہو کہ انصاف نہیں کرسکو گے(ان متعددعورتوں کے ساتھ ان کے حقوق کی ادائیگی اور سب کے ایک ساتھ ایک ہی طرح کا برابرسلوک کرنے میں ) تو پھر جا ہے کہ ایک ہی ہوی ہے( نکاح میں بس کرو ) پھر (اکتفاء کرلو )انعورتوں پر جوتمہارے ہاتھ لگ ٹنئیں ( باندیاں ، کیونکہ ان کےاخراجات آ زاوغورتوں کے برابزہیں ہوتے )ابیا کرنا (لیعنی محض چارعورتوں سے نکاح صرف ایک آ زادعورت سے یا ایک باندی ہے )زیاد وقرین ( قریب ) ہے اس بات کے کہتم ناانصافی ( ظلم ) نہ کرسٹواورادا کردیا ( دے دیا ) کروعورتوں کوان کے مہر ( صدقات جمع صدقة کی ہے مبمعنی مہر) خوشد لی سے ساتھ (نحلۃ مصدر ہے خوشد لی ہے دینے کے معنی میں ) ہاں اگر وہ خوشد لی سے تمہار ہے تن میں تہم چھوڑ ویں ( نفسنا تمیز ہے جو دراصل فاعل تھی لیعنی اگران کا دل خوش ہوجائے کہا پنے مہروں سے پچھتم کو ہبہ کردیں ) تو تم اے اپنے کا م میں لا سکتے ہو ہے کھنکے (خوشد لی ہے )خوشگوار سمجھ کر ( کہانجام کے لحاظ ہے بہتر اور آخرت میں ضرر رسال نہ رہے۔ بیآ بت ان لوگول کی تر دید میں نازل ہوئی جومبر کے مال میں سے پچھ کھانا گناہ سجھتے تھے )

نسساء محثیہ قروایت میں آتا ہے کہ حضرت حواہیں یا چاکیس بارحاملہ ہوئیں اور ہر مرتباڑ کااورلڑ کی توام پیدا ہوتے تصاوراختلاف بطن کواختلاف نسب کے قائم مقام کر کے ایک دفعہ کی لڑ کی ، دوسری دفعہ کے لڑ کے کے ساتھ بیاہ دی جاتی تھی۔الار حسام علی اللہ کے کل پرمعطوف ہونے کی وجہ سے مورت ہؤید و عمرً اکی طرح ہے۔

ان تـقطعوها اس ــــ بدلالاشتمال ہے نیزارحام بتقد برمضاف ہے یغنی ''قسطع مودہ الارحام'' ڈرواس سے''صلدرخی'' کی اہمیت اور''قطع رحی'' کی برائی پرروشنی پڑتی ہے روایات میں اس کی تفصیل ہے۔

ان الله کان لفظ کان ماضی ہونے کی وجہ ہے موہم انقطاع تھا۔ مفسر نے اس کاازالہ لے یول مصفا کہ کرکرویا کہ از لاواد ااور وائٹااس ہے مصف ہیں۔ وقیب ہمعنی مطلع مرقب بلندمکان جس سے نیچ جھا نکاجائے۔ ابن زیداس کے معنی عالم لیتے ہیں گویافعیل بمعنی فاعل الالسبے بروزن علی جمع ندکراسم موصول ہے مع اپنے صلہ ''بسلا اب' کے صفت ہے صغاری اُلی اسم اشارہ نہیں ہے۔ المخبیث اس سے مرادحرام ہے خواہ عمدہ مال ہواور طیب سے مرادحلال ہے آگر چددی مال ہو۔ سعید بن المسیب وغیرہ حضرات فرماتے میں کہ کان اولیاء الیتاملی یا حدون المجید من مال الیتیم و یجعلون مکان الروی النج

ای تاخذو ہ اشارہ ہے کہ تفعل معنی میں استفعال کے ہے جیسے مجل معنی میں استعجال کے اور تا خرجمعنی استیجار۔

مضمومة بيائى كامتعلق محذوف ہے جوموضع حال ميں ہے الحوب برا گناه اتوا اليتملى سے مراد مال ينائ سے صرف ترک تعرض نہيں ہے بلکہ تھے سالم مال كى سپر دگى ہے۔ تقسطو اقرط بمعنى عدل ہمزه سلب كے لئے ہے اى ازال القسط قرط بمعنی ظلم اور و اما القاسطون النح اور تقسطو افتح الناء پڑھا گيا ہے قسط بمعنی جارہے۔ اس صورت بیں لا زائد ہوگا اور زجاج كے نزد يك اقسط بمعنی قسط بمعنی قرار ہے وان حكمت فاحكم بينهم بالقسط.

فی الیت امنی بہتم ہے بیتم اور بیتمہ کی بخلاف ایتام کے دوصرف بیتم کی جمع ہے شری حیثیت ہے اس کے معنی ہیں نابالغ بچہ شری حیثیت ہے اس کے معنی ہیں نابالغ بچہ شری اپ نہواڑ کا یالڑ کی کیکی لغوی معنی انسانوں میں بن باپ کا بچہ اور جانوروں میں بن ماں کا بچہ بالغ ہو یا نابالغ مصاب معنی من مصنت کا لحاظ کر کے ماسے تعمیر کیا گیا ہے یا کہا جائے کہ غیر ذوک العقول کے قائمقام کرلیا گیا ہے جسے ماملکت ایمان کی جگہ استعال ہور ہا ہے یعنی ذوک العقول ہی مراد ہیں جسے ماحلقت بیدی اور طاب بمعنی بلغ بھی آتا ہے۔ طابت الشمر قرور کے جس میں واؤ ہیں ای اور نساء دونوں عورت کے بالغ ہونے کی طرف مشیر ہیں۔ ای اثنین لعنی لفظ مشنی و ثلث و دبع میں واؤ ماطفن ہیں تعولو اکول بمعنی میل یعنی ظلم ۔ صدفات مہر کوصد قد عاصفہ بیں تعولو اکول بمعنی میل یعنی ظلم ۔ صدفات مہر کوصد تھے ہے یا عال ہونے کی وجہ سے کے لئم بمعنی عطمہ میں ادائیگی کی تسہیل کی طرف اشارہ ہے۔ خلہ مصدر ہونے کی وجہ سے ہیا حال ہونے کی وجہ سے انحلہ بمعنی عطمہ بی مصدر من غیر لفظ الفعل ہے جسیا کہا جائے جلست قعود آ

ہیں میریوں پر سیاس ہیں۔ نفسیا دراصل سے طبن کا فاعل تھالیکن یہال تمیز بنادیا گیاہے ہیئیا تمعنی لذیز مسوینًا بمعنی آسانی ہے بہضم ہونے والاخوشگوار دونوں مانین ترجمہ وشرح تنسیر جاالین جلداول میں معنی تجاوز لایا گیا۔ مناظمیر مفعول سے حال واقع ہیں۔ طبن کو علمی کے ساتھ بیصمین معنی تجاوز لایا گیا۔ مناظمیر مهر کی طرف راجع ہے اور من سے تقلیل کی ا طرف اشارہ ہے آگر چہ جائز کل مہر کا ہبد کرنا بھی ہے۔

ر بط :..... آل عمران کوشمون تقوی پرځتم کیا گیا تھا۔سورۂ نساءکوای مضمون تقویٰ ہے شروع کیا جار ہاہے۔لیکن پہلی سورت کے تقویٰ کامخل مخالفین کے معاملات تحصے اور اس سورۃ میں تقویٰ کامحل ان کےعلاوہ باہمی معاملات بھی ہیں یعنی اس سورت میں تین طرت کے معاملات مٰدکور میں (۱) باجمی معاملات جیسے بتای ،از واج و فیروا دکامات ۔

(۲) مخالفین کے ساتھ معاملات جیسے احکام جہاد ،منافقین کے احوال ہشر کیین کے عقا کدوغیرہ۔

( m ) معاملات فیما بینہ و بین اللہ یعنی دیانات جیسے تو ہونماز کے احکام اور مسائل جنابت وطہارت وغیرہ \_تقویٰ کومؤ ثر بنانے کے لنے اللہ کی صفت رابو ہیت اورخلق کا واسطہ دیا گیا ہے تا کہ انسانی نا طوں اور رخی رشتوں میں باجمی استواری پیدا ہو سکے اور سوسائٹ کا نظام انفرادیت کی بجائے اجتماعیت کارنگ دختیار کر لیے۔نظام معاشرت کے لئے صلد تمی کے حقوق کی حفاظت ودر تنگی ضروری ہے۔

آ بت و اتسو المیتامنی ہے ان حقوق کی تفصیلات شروع کر دی ہیں۔اول حکم بتائ کو مالی نقصان نہ پہنچانے ہے متعلق ہے مگرعمو مأاور آ بہت و ان محیقت میں دوسراتھم تیہوں کوایک خاص نقصان ہے بچانے کے متعلق ہے بعنی احکام نکات کا بیان ہے۔ آ گے آ بہت و اتسو النساء میں تیسراحتم مبرے متعلق فرمایا گیا ہے۔

شان نزول: ..... آیت و ان حفصه کے نزول میں روایات مختلف ہیں ۔ بعض کی رائے ہے کہ بیبیوں کی مگہداشت کے سلسلہ میں جوآ بات نازل ہوئیں ان کی وجہ سے لوگ بٹائ میں تو حد درجہ احتیاط کرنے لیے کیکن زنا ہے احتر از نہیں ہور ہاتھا۔اس لئے اس سلسله میں بطوراصلاح بیآیت نازل ہوئی اور بعض کی رائے ہے کہا گرکسی شخص کی تحویل میں کوئی خوبصورت بیٹیم لڑ کی آجاتی تھی تو وہ اسے ا ہے: بن یاس روک لیتا تھا اوراس طرح ایک ایک ہے یاس دیں دیںاٹر کیاں جمع ہو جاتی تھیں جس ہےان کی حقوق تتلفی کا سوال پیدا ہوا ، اس پر بیآ یت نازل ہوتی۔

اوربعض کا خیال ہے کہ لوگ مال بتائ کے بارہ میں تومتاط ہو گئے تھے گر تکثیر نساءاور تعدد از واج کے باب میں بےروک ٹوک تھے اس پر یابندی لگانے کے لئے آیت نازل ہوئی۔ برصورت پر آیت کی توجیدا لگ الگ ہوگی۔

ا مام زاہر کلبی ہے ناقل ہیں کہ عورت کے اولیاء مہریر قابض ہوجاتے تھے اورعورت کو دینے نہ دینے میں خود کومختار سمجھتے تھے چنانجہ صاحب فسيرسيني بهي كها بتدائے اسلام ميں لڑكيوں كے مهرير باپ قابض ہوجائے تھے جيسا كەقر آن كى آيت ان تسأجسونسي شمانسی حجیج حضرت شعیب وموی علیهاالسلام کے واقعہ کی حکایت کررہی ہے کیکن اس آیت نے اس کومنسوخ کر کے لڑکی کاحق قرار دیا۔ اور مقاتل کہتے ہیں کہ مردعورتوں ہے نکاح بلا مہر کر لیتے تھے اس کی اصلاح کے لئے آیت نازل ہوئی۔اس صورت میں شوہر مخاطب ہوں گےاسی طرح آبیت کے دوسرے جزء فیسان طب کے متعلق روایت ہے کہ بعض لوگ عورت کے دیئے ہوئے مہر میں سے بپیہ خرج کرنا گناہ مجھتے تھے اس کی اصلاح کی گئی کہ اگر خوشد لی ہے ہوتو مضا نَقَهٰ ہیں ہے۔

﴾ تشریح ﴾:....خدا کی قدرت اور پیدائش کے تین طریقے:....... تیت بالا میں پیدائش کے تیوں طریقوں کا ذ کر ہے بعنی حضرت آ وٹم ایک جاندار کا بے جان مٹی ہے بیدا ہونا۔حضرت حوا ای احضرت آ وٹم سے بیعنی جاندار کا جاندار سے بیدا ہونا مگر تو دلد و تناسل کے معتاد اور متعارف طریقہ کے خلاف پیدا ہونا۔ عام انسانوں کی پیدائش بیعنی دونوں جاندار اور طریقہ بھی متعارف۔جیسے آ دمٹر سے تا ایں دم عورت مرد کی عام پیدائش کا سلسلہ جاری ہے۔بہرحال فی نفسہ عجیب ہونے میں یہ تینوں صورتیں برابر ہیں اوراللہ کی قدرت کے آگے بھیب نہ ہونے میں بھی متنوں حالتیں مکساں ہیں اس لئے خاص طور پر حضرت حوام کی پیدائش بطریق مذکور کا انکار کرنا تستیح نہیں ہے۔ باقی بیشبہ کہاں خاص صورت کے تبحویز کرنے میں کیا خاص مصلحت وحکمت تھی؟ سواللہ کے کسی کام کی حکمت واسرار جا نے کا نہ کسی کو دعویٰ ہے اور نہ اس کی کوئی ضرورت ۔ درآ نیحالیکہ ایک مصلحت ظاہر و با ہر بھی ہے کیمکن ہے کہ اللہ تعالیٰ کو اس ہے۔ سب طریقوں پراظہارقدرت مقصود ہوعلاوہ ازیں آخرمغتا دطریق ہی میں کیامصلحت دلم ہے؟ بہرحال ہمیں نہ یہ معلوم نہ وہ معلوم

**از الہُ تنبہمات: ...... باقی بائنیں پہلی ہے حضرت حواء کے بننے کا بیرمطلب نبیس کہ پوری پہلی ہی حضرت آ وم کی غائب ہو گئی تھی** اول تو اس لا زم کے ماننے میں بھی کوئی استحالہ لا زم نہیں آتا۔ زیادہ سے زیادہ ایک مثری کا کم ہونالا زم آئے گا جس میں نسی محال کالزوم نہیں ہے لیکن مراداس سے ہڈی کا بعض حصہ ہے کہ ایک قلیل مقدار کواصل بنا کر اپنی قدرت سے اس کو بڑھا دیا۔ رہا ہیسوال کہ ایسا آ پریشن کرنے میں ان کو تکلیف ہوئی ہوگی؟ سومل جراحی کے اس تر قیاتی دور میں بیسوال کوئی وزن نہیں رکھتا نیز ان سب شبہات کا شافی جوابان الله على كل شئ قديو بيس موجود ہے۔

آ گے بتائ کی مالی تکہداشت اور حفاظت کے بارہ میں ہدایت ہے کدان کے مال سے ایسا تبادلہ ندکر وجوان کے لئے باعث نقصان ہواور وہ ہاتھ تلے ہونے کی وجہ ہے اس کے دفعیہ سے عاجز ہوں یا بیٹیم خوبصورت مالدارلڑ کی کوئم مہرا ہے ٹکاح میں و بالیا کہ اس کی داو قریا دکرنے والا کون ہوگا۔اس کا حاصل انتظام میہ ہے کہ بااس کو بورا مہر دو با بھر دوسری عورت ڈھونڈ لوابیہا نہ ہو کہ پیٹیم لڑ کی کی دونت پر قیمند کرنے کے لئے اس سے نکاح کرلواوراسے نقضان بہنچاؤ۔سر پرست اور محافظ کواس بار ہیں ہے لاگ رہنا جا ہے۔

آ **یک نا درنکت**ہ: ......الفاظ مصنبی و ثلاث و رہنع دوجگہ آئے ہیں ایک بیان تعدداز داج کے مسئلہ میں دوسرے ملائکہ کے بیان میں۔اولی جنعة مثنی و ثلاث وربع لیکن دونوں جگه الگ الگ معنی ہیں۔ماطاب کے حال ہونے کی وجہ سے اوران الفاظ کے مفہوم میں تکرار ہونے کی وجہ ہےان اقسام کے ساتھ تقیید تھم کے لئے مفید ہے بعنی ف انکہ حواجواس حال میں عامل ہےاس کی اباحت اس انسام ندکورہ کے ساتھ مخصوص ہوگئی۔ان صورتوں کے علاوہ اباحت نہیں ہوئی چاہیے کیونکہ یہ قیداحتر ازی ہے بخلاف آیت فاطر کہ و ہاں تقیید کی کوئی دلیل نہیں اس لئے اطلاق باقی رہے گا۔ان دونوں عبارتوں کا فرق ایسا ہی ہے جیسے کہا جائے کے بیسیب اور اخروٹ جار ع ارتقسیم کردو ظاہر ہے کہ اس کا مطلب زیادہ کی تفی کرنا ہے کیکن اگر یہ کہا جائے کہ جلالین کا جاہے ایک ورق دیکھویا دوورق دیکھویا جار ورق سب كاطرز يكسان ملے گااس جمله كامنشاء ندهشيم ہے اور ندزيادہ كی شی ہے۔

ووسرا نکتہ: .....رہایہ سبکواش آیت ہے یا مج عورتوں ہے نکاح کا جس طرح عدم جوازمفہوم ہورہا ہے ایک عورت کے ساتھ نکاح بھی مذکورہ صورتوں کے علاموہ ہونے کی وجہ ہے نا جائز ہونا جاہتے طاہر ہے کہ سیات کلام اور اجماع امت اس پر دامالت کر رہا ہے چونکد مقام توسع ہاس کئے تنی ہے کم درجہ کی نفی مقصور تبیس ہے بلکہ نکات بتامی سے استغناء کی ایک صورت میں بھی حاصل ہوجائے گا۔ تعددِ از واج کی حد: ..... باتی اس توسع کوا تناہمی نہ بڑھایا جائے کہ چار ہے بھی تجاوز ہو جائے کیونکہ نکاح بتائ ہے بچاؤ ے اندررہ کرجھی بورا ہوسکتا ہے۔ چنانچہ جن نومسلم صحابہؓ کے نکاح میں جار سے زائد بیویاں تھیں آپ ﷺ نے زائد سے علیحد کی سرادی بھی اور از واج مطہرات کا جارے زیادہ ہونا آئے ضرت ﷺ کی خصوصیات میں ہے۔ اجماع امتِ بھی جارے زیادہ کی حمیت پر ہے جن لوگوں سے خلاف منقول ہےاول تو انعقادِ اجماع کے بعد خلاف ہوا جس کا اعتبار نہیں دوسرے کسی قابل اعتبار دلیل پر

مبن سبیں ہے اس کے لائق کحاظ نہیں ہے۔

حیارعورتوں تک توسع آ زا دمرد نے لیئے ہے لیکن غلام کے لئے (جس کا آ جکل ہندوستان میں وجودنییں ) صرف دوعورتوں کے جمع کرنے کی اجازت ہے۔بلوغ ہے پہلے پتیم لڑکی کا نکائ ولی کی اجازت ہے جائز ہے۔

فان حفتہ میں ای تھم کا تمداور وسرارخ بتلانا ہے بینی اگراندیشہ ہو کہ تعدداز واج کی صورت میں سب کے ساتھ یکسال سلوک اور انساف نہیں کرسکو گے تو پھر بھی کئی عورتوں سے نکاح کرنا شرعا تھے ہے لیکن ایسا کرنے سے گئیگار ہوگا اس لئے بہتر ہے کہ ایسی صورت میں یا صرف ایک نکاح پر اکتفاء کرے کہ جب تعدد نہیں ہوگا تو برابری کی نوبت کہاں آئے گی یا صرف لونڈی پر بس کر لے کہ اس کے حقوق تلف ہونے کا اندیشہ کم ہیں۔ مثلاً مہز ہیں ، حق صحبت نہیں ، اس لئے حقوق تلف ہونے کا اندیشہ کم ہے۔ ہندوستان میں چونکہ باندنی نہیں پائی جاتی اس لئے کسی عورت سے لونڈی کا سامعاملہ کرنا اور جبرتی الحذمت یا اس کی خرید وفروخت حرام ہوگی۔

جواب بیہ ہے کہ دونوں آیات میں عدل ہے مرادایک نہیں بلکہ الگ الگ ہے۔ چنانچہ یہاں آیت نساء میں عدل فی المعاملہ مراد ہے اور آیت ثانی میں عدل فی انحبت ہے۔ حاصل بیہوا کہ عدل معاملہ چونکہ اختیاری ہے اس لئے واجب الرعایت ہے اور عدل محبت غیر اختیاری ہے اس لئے باعث ملامت نہیں تاہم فسلا تسمیلوا سحل المعیل کے لحاظ ہے بالکلیہ میلان فلمی اور دل کا جمکا ؤایک ہی طرف نہ کراو کہ اختیاری ہوجانے کی وجہے قابل ملامت ہے۔

عورت کی طرف سے کل یا بعض مہر کی معافی یا والیسی: ......دیے ہوئے مہر میں سے عورت نے اگر کل یا بعض مہر کا ہرہشتو ہر کو کردیا یا بغیر دیئے ہوئے مال میں سے کل یا بعض مہر کا ابراء خاوند کو کردیا تو آیت میں دونوں صورتوں کی اجازت وی جارہی ہے۔البتہ جبر بیطور پر مہر عنداللہ معافن ہیں ہوتا اس طرح عموم الفاظ ہے معلوم ہوتا ہے کہ بیوی کے اولیا بھی اس کی منشاء کے بغیر مہر میں اتفہ ف نہیں کر سکتے۔

لطا نَف آ يت : .... ف ان حوا النبخ بموند آيت بدوبا تين معلوم بوكل باكدير به الكانوال وتفريط مل بؤن كا خطره ند بواس ك لئة مباحات الذاذ بكدال مين كل دوبرتوسيج بحلى جائز بدورن قد يضرودت براكتفاء كرنا بى ال ك لئة الله وكار وسرت آيت فان طبن النب معلوم بواكدا بين حكم درج فن سته بدية بول كرن مين عارضون نين كرنى جائة وكاتوتُ تُوا أَيُّهَا الْاَوُلِيَاءُ اللهُ لَكُمُ قِيلُمًا مَسَدرُ قَامَ أَى تَقُومُ بِمَعَاشِكُمُ وَصَلَاحٍ أَوْلاَدُكُمُ أَيْ يَعُوهًا فِى غَيُر وَحُد بَهَا وَفِى قِيمًا حَمْعُ قِيلُمًا مَسَدرُ قَامَ أَى تَقُومُ بِمَعَاشِكُمُ وَصَلَاحٍ أَوْلاَدِكُمُ فَيُضِيعُوهَا فِى غَيُر وَحُد بَهَا وَفِى قِيمًا حَمْعُ قِيلُمًا مَسَدرُ قَامَ أَى تَقُومُ بِمَعَاشِكُمُ وَصَلَاحٍ أَوْلاَدِكُمُ فَيُ فَي اللهُ لَكُمُ قَولُكُمُ اللهُ لَكُمُ قَولُكُمُ اللهُ لَكُمُ قِيلُمًا مَسُدرُ قَامَ أَى تَقُومُ بِمَعَاشِكُمُ وَصَلَاحٍ أَوْلاَدُكُمُ فَيُ فَي اللهُ لَكُمُ قَلْمُ مُنْ اللهُ لَكُمُ قَولُكُمُ اللهُ لَكُمُ قَولُكُمُ اللهُ لَكُمُ قَلْمُ مَنْ عَيْدُ وَاللّهُ عَلَى اللهُ اللهُ لَكُمُ قَلُهُمُ اللهُ لَكُمُ عَلَى اللهُ لَكُمُ قَلْمُ اللهُ لَكُمُ قَلْمُ اللهُ وَعَلَى اللهُ لَكُمُ اللهُ اللهُ

اِصُلَاحًا فِيُ دِيْنِهِمُ وَمَالِهِمُ فَ**ادُفَعُوٓا اِلْيُهِمُ اَمُوَالَهُمُ ۖ وَلَاتَأْكُلُوُهَـا** آيُّها الْاَوُلِيَاءُ اِسُوَافًا بغَيُر حَقّ حَالٌ وَّ بِدَارًا أَىُ مُبَادِرِيُسَ اللي اِنْفَاقِهَا مَخَافَةَ أَنْ يَكْبَرُوا الْزُشُدًا فَيَلُزْمُكُمُ تَسُلِيْمُهَا اِلْيُهِمُ وَمَنْ كَانَ مِنَ الْاَوْلِيَاءِ غَـنِيًّا فَلْيَسْتَعُفِفُ ۚ آَىُ يَـعُفُّ عَـنُ ماَلِ الْيَتِيُمِ وَيَمُتَنِعُ مِنُ اَكُلِهِ وَمَـنُ كَانَ فَقِيْرًا فَلْيَاكُلُ مِنْهُ بِالْمَعُرُوفِ \* بِقَدْرِ أَجُرَةِ عَمَلِهِ فَإِذَا دَفَعُتُمُ الْيُهِمُ آَىُ اِلَى الْيَتْمَى آَمُ وَالَهُمُ فَأَشُهِدُوا عَلَيْهِمُ \* آنَّهُمُ تَسَلَّمُوُهَا وَبَرِئُتُمُ لِئَلَّا يَقَعَ اِخْتِلَافٌ فَتَرُجِعُوا إِلَى الْبَيِّنَةِ وَهٰذَا أَمُرُ اِرْشَادٍ وَكَفَى بِاللهِ ٱلْبَاءُ زَائِدَةٌ حَسِيبًا ﴿ إِنَّهُ الْمَا وَكُفَى بِاللهِ ٱلْبَاءُ زَائِدَةٌ حَسِيبًا ﴿ إِنَّ حَافِظًا لِاعْمَالِ خَلَقِهِ وَمُحَاسِبَهُمُ \_

ترجمہ: ..... اورمت حوالہ کر دیا کرو (اے رشتہ داروں ) کم عقل آ دمیوں کے (جرمر دوں ،عورتوں ، بچوں میں ہے فضول خرچ ہوں )ا پنامال متاع (یعنی ان کا مال جوسر وست تمہارے قبضہ میں ہے ) جس کواللہ تعالیٰ نے تمہارے لئے قیام کا ذریعہ بنایا ہے (قیسامًا مصدر ہے قام کا بعنی تمہاری معیشت اور اولا و کی اصلاح اس نے وابستہ ہے۔ اگر ٹھیک طریقہ پر مال خرج نہ ہوا تو وہ مصالح ضائع ہوجا نیں گےاورایک قراُت میں قیسمًا جمع قیمۃ کی ہےوہ چیز کہجس ہے سروسامان ہوسکے )ایبا کروکہان کے مال میں ان کے کھانے کا انتظام کردیا کرو( اس میں سے کھانے کو دیے دیا کرو ) اورکڑ ہے کا انتظام کردیا کرواور نیکی اور بھلائی کی بات انہیں سمجھا دی جائے ( مناسب انداز میں انہیں شمجھا دو کہ مجھ دار ہونے کے بعد تمہارار و پہتمہارے حوالہ کر دیا جائے گا)اور آ زماتے ( جانبچتے ) رہا کر وقییموں کی حالت پرنظرر کھکر ( بالغ ہونے سے پہلےان کی دینی حالت اور عام لین دین میں ) یہاں تک کہوہ نکاح کی عمر کو پہنچ جائیں ( یعنی نکاح کے قابل ہوجا نمیں خواہ بالغ ہونا احتلام ہے معلوم ہو یاعمر کے ذریعے جس کی حدامام شافعیؓ کے نز دیک پندرہ سال ہے ) پھرا آرتم محسوں کرو (یاؤ) ان میں صلاحیت ( دین اور مال کی بہترائی کا سلیقہ ) تو ان کا مال ان کےحوالہ کردو۔اورکھا بی کراڑا نہ ڈالوان کا مال (اے اولیاء) فضول خرچی کرکے (ناحق بیرحال ہے) اور جلد جلد (بعن جیزی ہے اڑا ڈالواس اندیشہ ہے کہ) بڑے ہوجا تیں (سیانے ہوجا نیں کہ پھران کا مال تم کوواپس دینا پڑے )اور (اولیاء میں ہے ) جوصاحب مقد ورہوا ہے جیا ہے کہ پر ہیز کر ہے(لیعنی پیٹیم کے مال سے بچار ہے اور اس کے کھانے سے پرہیز رکھے ) اور جو حاجت مند ہو وہ ( اس میں سے ) لےسکتا ہے مگر دستور کے مطابق (بقدر اجرت کارکزدگی) پھر جب ان کے حوالہ کرنے لگو (بعنی بتیموں کے ) ان کا مال تو اس پرلوگوں کو گواہ کرلیا کرد ( کہتم نے مال ان کی سپر دگی میں دے دیااورتم بری ہو گئے۔ تا کہاختلاف کی نوبت پیش نہ آئے کہ گواہوں کی جانب رجوع کرنا پڑےاور پیچکم استخبا بی مشورہ کے درجہ میں ہے )اوراللہ کافی ہے (اس میں باءز اکد ہے )محاسبہ کرنے کے لئے (مخلوق کے اعمال کا تگران کاراورمحاسب ہے )

.....السفهاء جمع سفیه سفه بمعنی خفت مرادخفت عقل ہے۔ امو الکم اموال کی اضافت اولیاء کی طرف اوتیٰ ما بست کی دِجہ سے کردی گئی ہے جعل اللہ ای جعلہ اللہ. و ارزقو ہم فیھا لفظ فیہ کے ساتھ تَجیر کرنے میں اشارہ ہے کہ مال دینے میں خیرخواہی پیش نظرر ہے رأس المال محفوط رہنا جا ہے اورمنا فع میں اس کا خرج پورا کرنا جا ہے ۔مفسرؒ نے اشارہ کیا کہ **فس** جمعتیٰ من ہے۔

ہیں ہے۔ وابتہ لبوا اہام صاحبؓ کے نزدیک کچھ پیسے دے کربازار سے سوداسلف منگوا کردیکھنا چاہئے۔اس لئے صاحب نسفی نے آیت سے مستجھ دار بچہ کے گئے اذن فی التجارۃ کاجوازمستنبط کیا ہے۔

حتبی افدا بسلغوا امام صاحبیتعی کنز دک لڑکے کے لئے اٹھارہ سال اورلڑکی کے لئے سنزہ ساڈ جمرحدِ بلوغ ہے اورامام صاحب کا

ا یک قول اور صاحبین کامفتیٰ بےقول دونوں سے لئے بندرہ سال ہے کیونکہ 'وگوں کی عمریں کم ہوتی جارہی ہیں۔

فان انسستم شرط بزاءسے لکرجواب ہے۔اذا بلغوا کا جوششمن معنی شرط ہے۔ انسستم کی تغییر ابصوتیم کی بجائے علمتیم ہے بہتر ہے۔ کیکن ممکن ہے علامات رُشد کامحسوں ہونا بتلا نامقىمود ہواسىر افاحال ہے يامفعول لہ ہے۔

ان یسکبسر و ابتقد مرالمصناف مفعول له ہے۔ بالمعروف بفتدراً جرت ومز دوری کفاف لینے کاحق ہےاوربعض کے نز دیک صرف بفتدر ضرورت روزینہ لےسکتا ہے اور بعض کے نز دیک بطور قرض خرچ کرے۔

وهذا امواد مشاد امرارشادي كادرج صرف دنيوي مسلحت اورمشوره كابوتاب وهشري حكمنهين هوتا

ر بط **وشانِ نزول:......** بتیموں کے سلسلہ میں چونکہ زیادہ کوتا ہیاں ہور ہی تھیں اور وہ بے زبان دا دفریاد بھی نہیں کر سکتے تھے اس لئے ان کی تفصیلات ہے تعرض کیا جار ہاہے چنا نچہ چوتھا تھم ان کو مال کی سپر دگی کی مدیثہ سے متعلق ہےاوراس کی تا کیدمزید ہے۔ آ گے تیت و لا تا کلوا النع میں بطور تقد یا تجوال تکم فضول خرجی کی بندش سے تعلق ہے۔

ﷺ تشریح ﴾ : . . . بنیمیو**ں کا مال اور میرایتی و فعات** : . . . . . . . یبان مال بتائ ہے متعلق چند بدایتی دفعات کا بیان ہور ہا ہے۔ (۱) چونکہ معیشت اور زندگی کا سروسامان ہے اس لئے بیتیم بچے جب تک عاقل بالنج نہ ہوجا ئیں اور اپنے مفاد کی حفاظت خود نہ کرنے لکیس اور تقع ونقصان کی ان کوخبر نہ ہو مال ومتاع ان کے قبصنہ میں نہ دو ۔

(٣)اس خيال ہے كەيىتىم كېيىں بالغ ہوكرمطالبەنە كرمېنھيىن، مال ودولت كونىنول خرچى ميں اڑا دينا نہايت ياپ ( "كنا ہ ) ہے بيدمال ہم حال امانت ہے دیا ننڈ اری ہے اس کی حفاظت تمہارا فرض ہونا جائے۔

(m) سر پرست اورَنگران کاراً کرصاحب حیثیت اورخوشحال ہوں تو اپنے اخراجات کا باریتیم کی امانت پرنہیں ڈولنا جا ہے ہاں مختاج جول توبفتر رضر ورت لے سکتا ہے۔

( ۴٪ ) حقدار کا جب حق دینے لگوتو اس پر گواہ کرلیا کرو ۔

ینتیم کے لئے سمجھ بوجھ کا معیار:.....سوداسلف کرانے کے بعد خرید وفروخت کا سلیقہ اگر آ جائے جس کوتمیز کہتے ہیں تو بتیموں کا مال ان کےحوالہ کر دیا جائے گا اور بیہ ملیقدنہ آئے جس کوسفاہت کہتے ہیں اس صورت میں مال ان کےحوالہ نہیں کیا جائے گا۔ بھرخواہ طبعیت میں سلیقہ ہی نہ آیا ہویا سلیقہ تو ہے مگراس ہے کا مہیں لینا جا بتا بلکہ ویسے ہی مال اڑ انا جا ہتا ہے تب بھی رو پہیلیں دیا جا نے گا۔سفیہ کے ایسے تصرفات کہ جن میں دوسرے کو چیز دے وی جائے باطل ہیں۔ جیسے ہبہ وصدقہ وغیرہ اور جوتصرفات زبانی نافذ ہوجاتے ہوں وہ سب سیجے ہیں جیسے خرید وفروخت ، نکات ،طلاق وغیرہ اورجس ولی کے قبضہ میں مال ہواس کو تھیل کا یا بند کیا جائے گا۔مثلاً بیج نامہ کی صورت میں قیمت اور مال کی سپروگ یا نکاح میں اوا نیکی مہرسفیہ کے بارہ میں امام صاحبؑ کے نز دیک زیادہ سے زیادہ پجیس سال تک انتظار کیا جائے گا اس کے بعد بہرصورت مال حوالہ کر دیا جائے گا۔خواہ اس کوتمیز آئے یا نہ آئے۔

بظاهرآ يت فسان انسست منهم ومشداك قيدس بيشبهوتا ہے كەبغيرۇشد كے مال بالكل حوالدند كياجائے -جيسا كەشواقع كاخيال ہے لیکن کہا جائے گا کہ مال کی تفویض میں جس سفا ہت کو مانع سمجھا گیا ہے وہ خاص متم کی سفامت ہے۔ جسے بحیین کا اثر کہنا جا ہے مطلق سفاہت مراد نہیں ہے لیکن بچیس سال میں کم از کم مدت بلوغ اور حمل کی اگر فرض کی جائے تو پیخص دا دا بن سکتا ہے اس کو بچین کہنا جائے نہ کہ بچین غرض کہ اتنی عمر میں بھی اگر اس کو مال ہے۔۔۔۔۔۔۔محروم رکھا گیا تو گو یا مالکا نہ تضرف بلکہ انسا نبیت ہے بالکلیہ اس کومحروم کر دیا

گیا ہے۔ تا ہم بعض تصرفات اس صورت میں بھی اگر جہ نا فذہبی کیکن اکثر اتلاف مال تبرعات میں ہوا کرتا ہے اس لئے ان ہی کوممنوع قرار دیا گیا ہے پس معاملہ گویا بین بین رہانہ بالکل نافذ النصرف، نہ بالکل ممنوع النصرف اوراس کی حالت کے پیش نظرصرف اسی قدر فائدہ کافی ہے۔البتۃ اگر کسی کے د ماغ میں اس درجہ فتور آ گیا ہوجس کوجنون یا غنہ کہتے ہیں تو ایسا تخص ساری عمر نابالغ کی طرح محروم التضرف بلكه مرفوع القلم ربي گا۔

ينتيم كے كارندہ كى تنخواہ:.....يتم بچە كے مختاج كارندہ كوحوائج ضروريد كے مطابق اپنے حق الخدمت كے طور پرخرچ كرنا جائز ہے اور صاحب مقدور کارکن کے لئے ناجائز اور يتيم كو مال حواله كرتے وقت مصالح مذكور كى وجہ سے كواہ كرلينا مستحب ہے ورند في الحقیقت اللہ تعالیٰ محاسب ہیں اگر خیانت نہیں کی تو گواہوں کا نہ ہونا بھی آخرت کے لحاظ سے معتر نہیں اور اگر نی الواقع خیانت کی ہے تو مصنوعی گواہوں کا ہونا کیجھنا فع نہیں ہوگا۔

و لا تؤيوا السفهاء ہے معلوم ہوا کہ کوئی چیز نااہل کوسپر دنہ کی جائے اس میں مناصب اور عہد ہے بھی داخل ہیں اور طالبین کی تعلیم وتربیت کی خدمت کوبھی اس پر قیاس کیا جائے گا۔ بعنی تا وقتیکہ آ ز مائش اورامتخان نہ کرلیا جائے خلافت ارشادی یا اورکوئی منصب عہد وکسی

وَنَـزَلَ رَدَّالِـمَـا كَانَ عَلَيْهِ الْحَاهِلِيَّةُ مِنُ عَدَمٍ تَوُرِيُثِ النِّسَاءِ وَالصِّغَارِ **لِلرِّجَالِ** ٱلْاَوْلَادِ والْاَقَارِبِ نَصِيبٌ حَظٌ مِّمَّا تَوَلَّكُ الْوَالِدُانِ وَالْأَقُرَبُونَ مُ ٱلْمُتَوَنُّونَ وَلِلنِّسَآءِ نَصِيبٌ مِّمَّاتُو لَثُ الْوَالِدانِ وَالْأَقُرَبُونَ مِمَّاقَلَّ مِنْهُ أَي الْمَالِ أَوْ كَثُرَ \* جَعَلَهُ الله نَصِيبًا مَّقُرُوضًا ﴿ ٤﴾ مَـقُطُوعًا بِتَسُلِيُمِهِ البَهِمُ وَإِذَا حَضَرَ الْقِسُمَةَ لِلْمِيْرَاثِ أُولُوا الْقُرُبِلَى ذُو الْقَرَابَةِ مِمَّنُ لَايَرِتُ وَالْيَتَهْمَى وَالْمَسْكِيُنُ فَارُزُقُوهُمْ مِّنُهُ شَيْئًا قَبُلِ الْقِسْمَةِ وَقُولُوا آيُّهَا الْاوُلِيَاءُ لَهُمُ إِذَا كَانَ الْوَرَثَةُ صِغَارًا قَوُلَامُّعُرُوفُا﴿ ﴿ حَبِيلًا بِأَنْ تَعْتَذِرُوا اِلْيَهِمُ إِنَّكُمْ لَاتُمْلِكُونَهُ إِنَّهُ لِصِغَارِ وَهَذَا قِيُلَ مَنُسُوخٌ وَقِيلَ لَا وَلَكِنُ تَهَاوَنَ النَّاسُ فِي تَرُكِهِ وَعَلَيْهِ فَهُوَ نُدَبُّ وَعَنِ ابْنِ عَبَّاسُ وَاجِبٌ وَلَيَخُشَ اَىُ لِيَخَفُ عَلَى الْيَتْنَى الَّذِيْنَ لَوْتَوَكُوا اَىُ قَارَبُوا اَنُ يُتُرَكُوا مِنُ خَلَفِهِمُ آىُ بَعُدَ مَوْتِهِمُ **ذُرِّيَّةً ضِعُفًا** اَوُلاَدًا صِغَارًا خَ**افُوُا عَلَيْهِمُ ص**َّ الضِّيَاعَ **فَلْيَتَّقُوا اللهُ فِ**ى اَمُرِ الْيَتْنَى وَلُيَأْتُوا اِلَيُهِــمُ مَايُحِبُّوُنَ اَنْ يَتَصَدَّقَ بِذُرِّيَّتِهِمُ مِنْ نَعُدِ مَوْتِهِمُ **وَلْيَقُولُوا** لِلْمَيَّتِ قَ**وُلًا سَدِيدُا﴿٩﴾** صَوَابَابِاَن يَّأْمُرُوهُ أَنْ يَّتَصَدَّقَ بِدُونِ ثُلُثِهِ وَيَدُعُ الْبَاقِيُ لِوَرَثَتِهِ وَلَايَتُرُكُهُمُ عَالَةً إِنَّ ا**لَّذِيْنَ يَأْكُلُونَ اَمُوَالَ الْيَتَامَى ظُلُمًا** بَغَيُرٍ حَقِّ إِنَّهُمَا يَأْكُلُونَ فِي بُطُونِهِمُ أَى مَلَتَهَا نَارًا ۖ لِآنَّهُ يَؤُولُ إِلَيْهَا وَسَيَصْلُونَ بِالْبِنَاءِ لِلُفَاعِلِ وَالْمَفْعُولِ يَدُخُلُونَ سَعِيُو الإِمالِي نَارًا شَدِيدَةً يُحْتَرَقُونَ فِيُهَا.

ترجمیہ: ..... (زمانہ جاہلیت میں جوعورتوں اور بچوں کومیراث ہے محروم رکھنے کا دستور چلا آ رہاتھا اس کی اصلاح کے لئے آیت نازل ہوئی )لڑکوں کا (اولا داور رشتہ داروں کا ) حصہ (مقدار معینہ ) ہے مان باپ اور رشتہ داروں کے ترکہ میں (جو وفات یا بچکے ہیں )اور

لڑ کیوں کا حصہ ہے بال باپ یا قرابت داروں نے جوتر کہ چھوڑا ہے۔تھوڑا ہووہ ( مال ) یا زیادہ ( تھمبرایا ہےاںٹڈ نے اس کو ) حصہ مقرر و ( جس کا دیناعلی قیدرالسبام ان کوضروری ہے ) اور جب حاضر ہوجا کمیں تقسیم (میراث ) کے وقت رشتہ دار ( دور کے وہ قرابت دارجن کو میراث نہیں ملتی )اور پتیم وسکین افرادتو چاہئے کیے میت کے مال میں سے انہیں بھی تھوڑ ابہت دے دو( تقسیم تر کدے پہلے کچھ مال اور کہددو (اے اولیاء) ان مانجھنے والوں ہے (اگر وراث کمسن ہول) اچھے طریقتہ پر بات (لیعنی ان سے عذر کر دو کہ ہم مالک نہیں ہیں اور وارث حچوے بچے ہیں بیآیت بعض کی رائے پرمنسوخ ہےاور بعض کے زد یک منسوخ نہیں ہے۔ لیکن اوگول نے سستی کرکے اس کوتر ک کررکھا ہے اوراس قول پریہ علم استحبابی اور ابن عباس کے سے اس کا واجب ہونا مروی ہے ) اور ڈرنا حیاہے ( بیبموں پرخوف کرنا حیاہے ) لوگوں کوک اً گروہ خود حجھوڑیں ( یعنی اینے بیچھے مرنے کے قریب حجھوڑنے لکیس ) ناتواں بچوں ( مچھوٹی اولاد ) کوتو انہیں ان کی طرف سے کیسا کیچھ ( ضائع ہونے کا )اندیشے ہوتا ہے کیں چاہئے کہ اللہ تعالیٰ ہے ڈریں ( بتیموں کے معاملہ میں اوران کے لئے بھی وہی کچھ پسند کریں جواینے مرنے کے بعدا پنی چھونی اولا دے بارے میں کیا جانا پہند کرتے ہوں )اور (میت ہے )الیی بات کہیں جو درست اور مضبوط ہو( درست اس طرح کہ میت کو ثلث مال ہے کم وصیت کرنے کامشورہ دیں اور بیاکہ باقی مال کوور ثاء کے لئے رہنے دیں ان کوئنگدست نہ چھوڑ جاشیں ) جولوگ بتیموں کامال خور د ہُر دکر لیتے ہیں ناانصافی ہے( ناحق ) تو وہ اس کے سوا کیجے نہیں کہ اپنے پیٹ میں بھررہے ہیں ( تھوٹس رہے ہیں ) آ گے کے انگارے ( کیونکہ انجام اس قتم کے مال کھانے کا نار ہی ہے ) اورعنقریب جبمو نکے جائنیں گے (بیصیغہ معروف اورمجبول دونو ل طرت ہے یعنی داخل کئے جا تھیں گے ) جہنم میں (الیسی شخت آ گ میں کہاس میں جل کرجستم ہوجا تھیں )

شخفی**ق** وتر کیب:.....وله له جال بظاہرافظ د جیال و نسساء ہے متبادر معنی بالغ کے ہوتے ہیں حالانکہ مرادعام اولا و ہے۔ شایداس طریق تعبیر میں پیکنتہ کھوظ ہو کہ اس سلسلہ میں نابالغ بھی تھم میں بالغ سے ہیں۔

و الاقوبون مرادوارث رشته دار ہیں مجوب الارث رشته دارمراؤلیس ہیں۔مماقل منه. مماتو لمے سے بدل ہے اعادہ عامل کے ساتھ اور ضمیر مندکی ماتر ک کی طرف راجع ہے۔نصیبا مفرو ضامفسرؒنے پہلے جعلہ مقدر نکال کراشارہ کردیا کہ بیاس کامفعول ٹانی ہونے کی وجہ ہے منصوب ہے یامنصوب علی الاختصاص ہے۔ای اعسنسی نسصیب یامصدر مؤکد ہے یا حال ہے۔ای تبست لھے مفروضامقطوعا واجبالهم.

المهقههمة مفعول بدينه اورمجو ث عنها ہوئے كى جدے ياس لئے كەفى الواقع بھى تقسيم مقدم ہوتى \_اس كئے لفظا بھى مقدم كرد ؛ ہے۔بان تعتذر و الیعنی بالکل نہ دَینااصل ہے جبکہ اولا دصغار ہو۔ یا مراد ہے کہ زیادہ نہ ویا جائے البتہ تھوڑ امعمولی طور پر دے دیا جائے۔ قیسل هسنسسوخ آئنده آیت میراث ہے منسوخ ہے۔ یہی رائے ائمہار بعد کی ہےاور دوسرے حضرات بمحدثین نے بھی اس کی تعیج کی ہے۔ دوسراقول استخبا بکا ہے گویا ایک ہے آیت اور دوسری آیت ان اکر مکم عنداللہ اتفکم اور تیسری آیت یا ایھا المذین امنو ا لیست اذنکم الذین النع بیتین آیات منسوخ تونهیں مگرلوگوں نے تعامل میں تہادن کررکھا ہے اور تیسر اواجب کا ہے۔ لو تو کو الفذ حافوا کوچونکہ جزاء بنانا ہےاس لئے تو سحو اکومفسر نے قرب پرمحمول کرلیا ہے ور ندموت کے بعد خوف کے کوئی معنی ہیں۔

لسلسمیت اس کی بجائے اگرمفسرللمریض فر ماتے تو زیادہ بہتر تھا کیونکہ قریب الرگ اورمرض الموت میں گرفتار تخص مراد ہے. و لینعش اس کا خطاب اولیا ، بتامیٰ کو ہے اور بعض نے قریب المرگ کے پاس آنے والوں کوخطاب مانا۔

سعيرا فعيل بمعنى مفعول سعوت النار بمعني اوقدته مفسرعاؤم نفاؤا شديدة كبدكرا شاره كرديا كداس سيمرادجهم كانخصوص طبقہ بیں ہے کہوہ خاص ہوتا ہے کفار کے ساتھ بلکہ عام معنی عذاب شدید کے ہیں۔

ر بط: ......سلسلہ کلام یتامیٰ کے باب میں چل رہاہے ایک غلط رواج زمانۂ جا ہلیت میں ان کے بارہ میں بیرقائم ہوگیا تھا کہ یتا کی

کومستحق میراث نہیں سمجھا جاتا تھا۔اس بُری رسم کی اصلاح مقصود ہے کہ بیبھی دوسروں کی طرح مستحقین تر کہ ہیں۔اگلی آیت و اذا حبضوا لقسمة النع مين دوسر يبعض غير ستحقين غرباء كيساته بهي استحبابًا مراعات كاحكم دياجار ماب اورآيت وليدحش النع مين تیموں کے ساتھ ہمدردی کرنے پرایک مؤثر پیرایہ میں ابھارا جار ہاہے اس طرح یہ چھٹا تھم ہے۔

شاکنِ نزول .....حضرت ابن عباسٌ ہے روایت ہے کہ زمانۂ جاہلیت میں عورتوں اور یتیم بچوں کوتر کہ ہے محروم کرنے کا دستور جلا آ رہا تھا۔ کہاوس بن صامت انصاریؓ کی وفات ہوگئی انہوں نے ایک بیوی ام کسٹر اور تین بیٹیاں یا دوییئے کم عمراور کافی مال تر کہ میں چھوڑا۔لیکن ان کے پچازاد بھائیوں سویدیا قادہ اور عم فجہ نے جوعصبہ تھے۔سارا مال قبصنہ میں لے لیا اور بیوی بچوں کے لئے بچھ نہ جھوڑا۔ام کھی " آنخضرت ﷺ کے پاس شکایت لے کرحاضر ہوئیں آ ہمسجد تھی میں تشریف فرما تھے۔ آپ ﷺ نے انتظار وہی کامشورہ د یا اور جب بیآیت نازل ہوئی تو آیپ ﷺ نے ان دونوں چیا زاد بیٹوں کو مال تر کہ میں تصرف ہے منع فر مایا ہمگر فعیین خصص ٹہیں فر مائی تھی تا وتنتیکہ یو صبیحم اللفازل نہیں ہوگئی۔ س کے بعد آپ ﷺ نے ام کھے اور بیٹوں کو دو ثلث اور باتی دونوں ابن عم کومرحمت فرمایا۔

﴾ : . . . بیانِ مراد کی تا خیر : . . . . . . . قاضی بیضاویؒ فر ماتے ہیں کداس روایت ہے معلوم ہوتا ہے کہ خطاب سے بیان کی تاخیر جائز ہے۔ نیز الفاظ نصیبًا مفرو طّبااس پر دلالت کرتے ہیں کہ دارث اینے حصہ ہے اگر اعراض بھی کرلے تب بھی اس کا حصہ سا قطبیس ہوتا۔امام زاہد کہتے ہیں کہاس قاعدہ کےعموم میں ذوی الفروض ، ذوی الارجام عصبات سب آ گئے جیسا کہ حنفیہ کی رائے ہے۔

ذ**وی القربیٰ کا مطلب:.....ا**لبته او لمبی القوبیٰ ہے مرادیہ ہے کہ شرعا جوتر تیب معتبر ہے اس کے لحاظ ہے اقر بہواور یہ اقربیت ظاہر نے کہ جانبین سے ہوگی اس لئے میراث یانے کامستحق وہی ہوگا جوقریب اور نز دیک ہوگا پھر جہاں شرع سب کوا قرب قرار دے اگراسیاب اقر ہیت مختلف ہوں وہاں سب کو دارث سمجھا جائے گا۔اور جہاں ایک اقر ب اورایک ابعد سمجھا گیا ہے وہاں اقر ب ہی مسحق میراث ہوگا ابعد نہیں۔ نیز عصبات میں میراث مقرر ہونے سے مرا دید ہے کہ شرع نے خصص مقرر کردیئے ہیں اور ذوی الا رحام میں قطعی ہونے کا مطلب عملاً قطعی ہونا ہے جس کوفرض عمل کہا جا تا ہے اب کوئی اشکال باقی نہیں رہا۔

لطا نف آیت : .... ف ارز قوهم کا حکم ابتدا اگر واجب تھا تواس کا وجوب منسوخ ما ننایر ہے گا ورند شروع ہی ہے متحب کہا جائے اور بیخیر خیرات کی اجازت بالغ ورثاء کے حصہ میں سے ہوگی۔ نابالغ میں کسی کوتصرف جائز نہیں ہے۔عموماً اس مسئلہ میں ہے احتیاطی کی جاتی ہے وارث خواہ یکتیم ہو یا غیریتیم۔ نیز مال بتائ کامطلقا برتنا حرام ہے خواہ خود کھائے یا دوسروں کو کھلائے اور آیت و لیسخسٹ المنع کا حاصل ہیہے کہ جو بے در دی اپنے بچوں کے لئے پسندنہیں وہ دوسر ہے بیٹیم بچوں کے لئے کیوں پسند کرتے ہوا در رہیہ باب اخلاق کی اصل عظیم ہے اور'' قولِ سدید'' کا مطلب مطلقاً نرمی نہیں ہے بلکہ مقصود اصلاح وتربیت ہوئی چاہئے'' نرمی وگرمی'' تو ذرائع ہیں نہ کہ مقاصد حصول مقاصد کے لئے جوطریقہ مناسب ہودہ اختیار کرنا جائے۔ان السذیب پیامحلون النع وغیرہ آیات کو تنظ تحی الدین این عربی اینے اس دعویٰ کی دلیل میں پیش کرتے ہیں کہ عالم آخرت میں جزاءعین اعمال ہوگی ۔مثلاً جنت میں نماز روز ہ کا تواب حور وقصوراً گرہوگا تو وہ بعینہ وہی نماز روز ہ ہے جس کو دنیا میں بندہ ادا کرتار ہا۔موطن کے لحاظ ہےصورت شکل کا فرق ہوگیا۔ یہی نماز روزه آخرت میں بصورت شکل حوروقصور ہو گئے اور جنت کی لیعتیں دنیا میں بشکل نماز روز ہ یائی جانی ہیں ۔علیٰ ہزامال عیم کی شکل دنیا میں بندا *کذھنی* کی صورت میں ہے لیکن آخرت میں اس کوجہنم کے انگاروں کی صورت دیے دی جائے گی گویا مال بیٹیم کھانے والا در حقیقت اینے پیٹ میں آگ کھرر ہاہے۔ يُوْصِيْكُمُ يَامُرُكُمُ اللهُ فِي شِانِ أَوُلادِكُمُ فَ بِمَا يُذَكَرُ لِلذَّكِرِ مِنْهُمُ مِثْلُ حَظِّ نَصِيْبِ الْاَنْتَيْيُنَ ۚ إِذَا إِجْتَـمَـعَتَـا مَعَهُ فَلَهُ نِصُفُ الْمَالَ وَلَهُمَا النِّصُفُ فَإِنْ كَانَ مَعَهُ وَاحِدَةٌ فَلَهَا الثُّلُثُ وَلَهُ الثُّلُثَانِ وَإِنْ اِلْفَرَدَحَازَ الْمَالَ **فَانُ كُنَّ** اِي الْآوُلَادُ نِ**سَاءً فَوُقَ اثَنَتَيُنِ فَلَهُنَّ ثُلُقًا مَاتَرَ لَثُ** ۚ ٱلْمَيّتُ وَكَذَا الْإِنْنَتَان لِاَنَّهُ لِلْاَحْتَيْن بِقَوْلِهِ فَلَهُمَا الثُّلُثَانِ مِمَّاتُرَكَ فَهُمَا أَوُلَى وَلِآنٌ الْبِنْتَ تَسُتَحِقُ الثُّلُثَ مَعَ الذَّكرِ فَمَعَ الْاَنشي أَوُلَى وَفَوْقَ قِيْل حِسلَةٌ وَقِيُسلَ لِدَفُعِ تَـوَهُّـم زِيَـادَةِ النَّصِيُبِ بِزَيَادَةِ الْعَدَدِ لِمَا فُهِمَ اِسْتِحَقَاقِ الْاَثْنَتَيُنِ الثَّلُثَيْنِ مِنْ جَعَلِ الثُلُثِ لِلُوَاحِدَةِ مَعِ الدَّكَرِ وَإِنُ كَانَتُ الْمَولُودَةُ وَاحِدَةً وَفِيُ قِرَاءَةٍ بِالرَّفُعِ فَكَانَ تامَّةٌ فَلَهَا النِّصْفُ ۗ وَلاَبَوَيُهِ أَيِ الْمَيِّتِ وَيُبُدِلُ مِنْهُمَا لِكُلِّ وَا**حِدٍ مِنْهُمَا السُّدُسُ مِمَّاتَرَ لَثُ إِنْ كَانَ لَهُ وَلَذَ** ۚ ذَكَرٌ أَوْ أَنْثَى وَنُكُنَّةُ الْبَدَلِ اِفْسادَةُ أَنَّهُمَا لَايَشُتَرِكَانِ فِيُهِ وَٱلْحِقَ بِالْوَلَدِ وَلَدُ الْإِبْنِ وَبِالْآبِ ٱلْجَدُّ فَعَانُ لَّمَ يَكُنُ لَّهُ وَلَدٌ وَوَرِثَهُ **اَبَوْهُ فَقَطُ اَوْ مَعَ زَوُجٍ فَلِاُهِمِ بَـضَـمَ الْهَـمُــزَةِ وَبِكُسُرِهَا فِرَارًامِنَ الْإِنْتِقَالِ مِنْ ضَمَّةٍ اللي كَسْرَةٍ لِثِقَلِهِ فِي** الْمَوْضِعَيُنِ ا**لثَّلَثُ ۚ أَ**كُ ثُلُتِ الْـمَالِ آوُ مَايَبْقَى بَعُدَ الزُّوجِ وَالبُاقِيْ لِلْاَبِ **فَـانَ كَانَ لُهُ اِخُوَةً** آَىُ اِئْنَان فَصَاعِدًا ذُكُورًا أَوُ إِنَاتًا **فَلَامِّهِ السُّدُسُ** وَالْبَاقِيُ لِلْآبِ وَلاشَىءَ لِلْانْحَوَةِوَرِثُ مِنْ أَذَكَرِمَعُ ذُكِرَ مِنْ بَعْدِ تَنُفِيُذِ وَصِيَّةٍ يُوصِي بِالبُنَاءِ لِلْفَاعِلِ وَالْمَفْعُولِ بِهَآ أَوْ قَضَاءَ دَيُن ۗ عَلَيْهِ تَقُدِيْمِ الْوَصِيَّةِ عَلَى الدَّيْنِ وَإِنْ كَانَتُ مُوَجِّرَةً عَنُهُ فِي الْوَفَاءِ لِلْإِهْتِمَامِ بِهَا الْبَالَقُ كُمْ وَٱلْبَنَّاقُ كُمْ مُبُتَدَأٌ خَبَرُهُ لَاتَدُرُونَ آيُّهُمُ ٱقُوبُ لَكُمْ نَفُعًا ۚ فِي الدُّنْيَا وَالاحِرَةِ فَظَالٌ أَنَّ ابْنَهُ ٱنْفَعُ لَهُ فَيُعُطِيُهِ الْمِيْرَاتَ فَيَكُولُ الْآبُ ٱنْفَعُ وَبِالْعَكْسِ وَإِنَّمَا الْعَالِمُ بِذَلِكَ اللهُ فَفَرَضَ لَكُمُ الْمِيْرَاتَ فَرِيُضَةً مِنَ اللهِ ۚ إِنَّ اللهَ كَانَ عَلِيُمًا بِخَلْقِهِ حَكِيمًا ﴿ إِنَّ اللهُ كَانَ عَلِيُمًا بِخَلْقِهِ حَكِيمًا ﴿ إِنَّ اللهُ كَانَ عَلِيمًا ۚ بِخَلْقِهِ حَكِيمًا ﴿ إِنَّ اللهِ عَالِمُ اللهِ اللهِ عَلَيْمًا اللهِ اللهُ عَلَيْمًا اللهِ اللهُ الللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ الللهُ اللهُ اللهُ اللهُ الللهُ اللهُ الللهُ اللهُ الللهُ اللهُ اللهُ اللهُ الللهُ اللهُ اللهُ دَبَّرَةً لَهُمُ أَيُ لَمُ يَزَلُ مُتَّصِفًا بَذَلِكَ \_

تر جمیہ: .....وصیت فرماتے ( تھکم دیتے ) ہیں اللہ تعالیٰ تمہاری اولا دیے (معاملہ کے )متعلق ( ابھی آ گے آتا ہے ) کہلا کے کے لئے (ان میں سے ) دولڑ کیوں کے (حصہ کے ) برابر ہے (چتانجہ دولڑ کیاں اگرا کیسلڑ کے کے ہمراہ میراث ہوں تولڑ کے کے لئے نصف اورنصف یاتی ان دونوں لڑکیوں کیلئے ہوگا اور صرف ایک لڑکی اگر اس کے ساتھ ہوتو ایک ثلث لڑکی کا اور دوثلث لڑکے سے ہول کے اور تنہالڑ کا ہوتو سارے مال کا دارث ہوجائے گا ) پھرا گراہیا ہو کہ ( وہ اولا د ) صرف لڑ کیاں ہوں دوسے زیاد وتو ترک میں ان کا حصد دوتہائی ہوگا ( میت کے علیٰ ہزاد ولڑ کیاں وارث ہوں تب مجھی دونکٹ ترکہ ہوگا کیونکہ یہی حال دو بہنوں کا ہے۔ آیت فلھما الثلثان مما تو اث '' کی وجہ سے اس کئے لڑکیاں بدرجۂ اولیٰ اس کی مستحق ہوں گی نیزلز کی لڑ کے کے ساتھ ایک ٹلٹ پانے کی مستحق ہوتی ہے تو جب دونوں لڑکیاں ہی ہوں تب بھی بدرجہاولی اس حصہ کی مسحق ہوں کی اورلفظ فسے ق بعض کی رائے میں زائد ہےاوربعض کے بز دیک اس شبہ کے دفعیہ کے لئے ہے کہ شایدلز کیوں کا عدوز اند ہونے ہے سہام بھی برحیس گے۔ کیونکہ دوثاث کامستحق دولز کیوں کواور ایک ثلث کامستحق ایک لز کی کو بمعدا یک لز ک کے قرار دیا گیاہے)اوراگر(اٹر کی)ا کیلی ہو(ایک قرأت میں و احد قرفع کے ساتھ ہے اس صورت میں کان تامہ ہوگا)تواہے آ دھا ملے گا

تحقیق وتر کیب ..... یو صیک دوسرے واپیا کام بنلانا جونسیحت پر شمل ہو۔ اس لئے تھم کرنے ہے معنی کر لئے جاتے ہیں اور لفظ وصیت کوامر پرتر جی دینا اہتمام اور حصول بسرعت پر دلالت کرنے کے لئے ہاں لئے به زیادہ بلیغ ہے لسلذ کو مثلاً اگر کوئی شخص ایک لڑکا اور ایک لڑکی وارث جیموڑت تو لڑکے کو دوسہام اور لڑکی کو ایک سہام دیا جائے گا۔ اس تیم پر بیر شبہ ہوسکتا ہے کہ عورت مرد کے مقابلہ میں ضعیف ہوتی ہے تیں میراث میں اس کے ضعف کا کے مقابلہ میں ضعیف ہوتی ہے۔ نیز عورت جب مرد کے ساتھ کالو کرتے ہوئے اس کا حصد مرد ہے زائد یا تم از کم مساوی ہوتا جائے۔ حالا نکد معاملہ برنگس ہے؟ جواب بیہ ہے کہ مرد چونکہ اخراجات کا ظرکرتے ہوئے اس کا حصد مرد ہے زائد یا تم از کم مساوی ہوتا جائے۔ حالا نکد معاملہ برنگس ہے؟ جواب بیہ ہے کہ مرد چونکہ اخراجات اور مؤنش کا ذمہ دار ہے نیز عورت ناقص العقل اور کثیر الشہوت ہوتی ہے گل بندام دکو بنسبت عورت کے مصارف خیر کے مواقع زیادہ پیش اور مؤنسب وجوہ سے مردہ کی کے حصد کونز جیچ ہوئی جائے۔

للذكو مثل النح كى تركيب النصن منوان بدرهم كى طرح يعنى منهم كافر الميت المفرعلام في اشاره كيا به منهما اولى يكي ند بب جهوراورا كرا بعدگا ب ابن عباس فرمات بيل كهان دونوں كا هم ايك بى كا هم بهاور آيت ميں دو شك دو سے الكر كول كا حصد بيان كيا گيا ہے مفر علام و فوق قيل صلة سے ابن عباس كا جواب دينا چا جي كي لفظ فوق آيت ميں زاكد بهلاد دولا كيول كا هم دو ثلث ہو وقت ميں دو المسدس مبدد يا جا جو يہ بويد سے مفر علام فوق قيل عبد الله ع

فرادًا بیصرف کسرہ ہمزہ کی دلیل ہےفی السم و ضعین یعنی لفظام یہاں اوراس کے بعد دونوں جگہ فسلامیہ الثلث اور فسلامہ المسسدس ای شلت السمال لیعنی اگر صرف والده وارث ہوتو ثلث مال میراث ہوگی اور میاں بیوی میں ہے بھی کوئی ہوتو اس کا حصہ نکا لنے کے بعد مابقیہ میں ہے ثلث مال وراثت ہوگی۔ بقولِ صاحب رجبیہ ؓ ہے

> وان يكسن زوج وام واب فشلسث البساقى لها مرتب وهكذا مع زوجة فصاعدًا فلاتكن عن العلوم قاعدًا

جمہور کی رائے یہی ہے اور ابن عماس کے نز دیک دونو ں صورتوں میں کل مال کا ثلث میراث ہو کی اور باقی مال ہا ہے کا ہوگا۔ ذوی الفروض اورعصبہ ونے کی وجہ ہے غرضکہ پھر مال دونوں کے درمیان ثلثا ثلث رہے گاای لئے باپ کے حصہ کے ذکر کی چندال ضرورت تہیں بھی کہ جب دوہی وارث ہیں اورا یک کا حصہ بیان کر دیا گیا ہے تو طاہر ہے مابقیہ باپ کا ہوگا گویا عبارت اس طرح ہوئی فسلھ سا ماترك اثلاثا.

ای اثنان فصاعدًا صریت میں ارشاد ہے اثنان فما فرقها جماعة و الباقی للاب یعنی دوثلث باب کے لئے ہے اور بھائی محروم رہیں گے بلکہ ماں کے حق میں حاجب نقصان ہوجا نمیں گے بیعنی بچائے ٹکٹ کے سدس ملے گا۔

وفيهم في الحجب امر عجب لكونهم قد حجبوا وحجبوا

جمہور کی رائے میبی ہے۔ابن عباس فرماتے ہیں کہ مال کے لئے جس سسندس کے حاجب بنے ہیں وہ بھائیوں کو ملے گا۔وار ث من بيمبتداء مقدر باورخبر من بعد بجومتعلق بحدوف كاى استقر ذلك الانصباء من بعد وصية ورثاء ندكوره مالبل كساتهاي وراثتكم بهذه الدرجة انما هي بعد مايبقي من اداء وصية المورث اودينه. اودين لفظاو ترتيب ك لحَ نہیں ہے بلکہ اباحۃ شیٹین کے لئے آتا ہےجاء نی زیدا وعمروا اور جاء نی عمرواو زیدِ کے معنی تساوی کے ہیں<sup>بیع</sup>نی بلا تر تبب ان دونوں میں ہے کوئی ایک آیا ہے۔معلوم ہوا کہ تقدیر عبارت من بعد دین او و صیبة نکالنا چیج نہیں ہے البته دین ووصیت اگر دونوں مجتمع ہوں تو ان میں تر تبیب قائم ہوگی لیعنی دین اور قرض مقدم ہوگا شرغالیکن تقتریم ذکری اہمیت کے پیش آظر ہے۔

اباء کم مبتداء ہے لاتدرون خبر ہے۔ایھے مبتداء ہے اور اقر باس کی خبر ہے انسا العالم بیجملہ معترضہ ہے۔نفوض بی تقدیر اس لئے کی ہے کہ فریضہ کے منصوب علی المصدریت پراشارہ ہوجائے لہ علی الف درھیم اعترافا کی طرح ہے۔ لیم یول یعنی اللہ کی جناب میں ماضی ،حال ،استقبال برابر ہیں۔ دوسری تو جید یہ بھی ممکن ہے کہ لفظ سکان زائد ہو یا الأن سحے ساسکان کی طرح ہوبہر حال اللہ تعالی ز مانداورز مانیات سے بالا ہیں۔

ربط: ..... گذشته یات میں چھٹاتھم تر کہ کے صص کا اجمالاً غدکور ہوا تھا۔ اگلی آیات میں اس کی تفصیلات ہیں۔

شان نزول:.....حضرت جابرًگی روایت ہے کہ سعدٌ بن رہیج کی بیوی آنخضرت ﷺ کی خدمت میں حاضر ہوئیں اور عرض کیا کہ اِن دونوں بیٹیوں کے باپ سعد ٌغز و وَ احد میں شہیر ہو گئے تھے لیکن ان کے چچانے اپنے بھائی کے تمام مال پر قبصنہ کرلیا ہے اور ان کو سیجے نہیں دیا۔بغیریپیے سے ان کی شادی تمس طرح ہوسکتی ہے؟ س کرآ پ ﷺ نے انتظار وحی کا مشورہ دیا، چنا نچہ جب بیآیات نازل ہوئیں تو آپ ﷺ نے لڑکیوں کے جیا کو بلا کرفر مایا کہ عد کی صاحبز ادبیاں کو دوثلث اور ان کی بیوی کو آٹھوال حصہ دے کر باقی خو در کھ لو۔غرضکہ آپﷺ ہےاستفتاءتو صرف اولا داور بھائی بہنوں کے باب میں کیا گیا تھالیکن چونکہ ماں باپ اورز وجین کے ہونے نہ ہونے سے اولا دیکے تقصص میں فرق پڑ جاتا ہے اس لئے درمیان میں ان دونوں کے احکام بھی ذکر کر دیئے گئے۔ نیز اگر اس کالحاظ بھی کرلیا جائے کہ اولا دیے ساتھ استفتاء میں زوجہ بھی تھی تو وجدا رتباط اور بھی بڑھ جاتی ہے۔

﴿ تشریح ﴾:.....تر که میں دو ہے زائدلڑ کیوں کی شخصیص کی وجہ:.....شہدولڑ کیوں کے صف میں منہیں تھا کیونکہ جب تنہا ایک لڑکی کا حصہ ایک ثلث ہے تو دولڑ کیوں کا دوثلث ہونا ج<u>ا ہے</u> پھرا یک لڑکی کے ساتھ اگرلڑ کا ہوتو تب بھی ایک تہائی ہے نہ گھٹنا پس جب دوسری بھی لڑکی ہوتب تو دو تہائی ہے کسی طرح تم نہیں ہونا جا ہے اور دونوں لڑ کیاں بکساں حالت میں ہونی عاجتیں یعنی ہرایک کا حصہ ایک تہائی اور دونوں کامل کر دونہائی ہوگا۔البتہ دو ہے زائدلز کیوں میں شبہ ہوسکتا تھا کہ ندکورہ قاعدہ ہےان کو تمین تہائی بیعن کل مال لینا جا ہے اس لئے فر مایا گیا کہ دولڑ کیوں سے زائد ہوں تو دوثلث سلے گا۔ اس سے دولڑ کیوں کا حصہ دوثلث بدرجہ اونی مجھ میں آئٹیا اس آیت میں لڑکیوں کی جار حالتوں کا حکم معلوم ہوگیا۔(۱) اول یہ کہلڑ کےلڑ کیاں سب ہوں۔(۲) دوسرے میہ کہ صرف دولژ کیاں ہوں۔ (۳) تیسرے بیاکہ دولژ کیوں ہے زائد ہوں۔ (۴) چوکھی صورت بیے کہاڑ کی صرف ایک ہواس وقت للذ تکو مشل حسظ الانشیسن کے قاعدہ سے کل تر کہ کا نصف ملے گا اوران تینوں صورتوں میں بچا ہوا مال دوسرے خاص رشتہ واروں کوحسب فرائض دے دیا جائے گا اورا گر کوئی نہ ہوتو بھرعول کی صورت میں بورا مال ان ہی کو**ل** جائے گا۔

باغ فیدک اور حضرت فاطمیر کی میراث:.....اهادیث اوراجهاع اہل جن سے ثابت ہے کہاولا دی میراث کا تھم انبیاء عليهم السلام کے لئے ہیں ہے۔ نبعن معاشر الانبياءُ لانوٹ البخ باغ فدک وغيرہ کي تقبيم صديق اکبڑنے اس لئے ہیں فرمائی ليکن حدیث پراگرخبر واحد ہونے کا اندیشہ ہوتو صدیق اکبڑنے چونکہ براہ راست آپیٹے ہے سنا ہے اس لئے کہ آپ بھٹا کے حق میں وہ حدیث قرآن کی طرح تطعی ہوگی۔ دوسری تو جید رہ ہے کہ صدیث ہے تو انبیاً کے مال کا وقف ہونا ٹابت ہوااور وقف کی صحت کے لئے خبر واحد کافی ہے۔البتہ وقف کانا قابل میراث ہونا بالا جماع ہے۔

والعربین کی تنین حالتیں اوراولا دبہن بھائی کی تعمیم:......ت یت میں ماں باپ کی تمین صورتیں مذکور ہیں نیز اولا دے مرادعام ہےلڑ کا ہو یالژ کی ،ایک ہو یا زیادہ بیٹا ہو یا بونۃ اسی طرح بھائی بہن ہے مراد عام ہے۔ بینی ،علاتی ،اخیافی ، ماں باپ کی تیسری صورت میں بھائی بہنوں کی وجہ سے مال کا حصد دوسری صورت کے مقابلہ میں کم ہوگیا۔ مگر باپ کی وجہ سے خود بھائی بہنوں کو بھی نہیں ملے گا نیز ان سب مسائل میں تر کہ کی تقسیم ، تجہیز و تکفین ، قرض کی اوا کیگی ، تہائی مال میں ہے وصیت کی تنفیذ کے بعد ہو سکے گی ۔ شرع کے موافق وصیت کی تعفیذ کے لئے ضروری ہے کہاس میں ہے وارث کو کچھ نہ دیا جائے اور وصیت تہائی مال ہےزائد کی نہیں ہوئی جا ہے ۔ ورنہ وصیت میراث سے مقدم نہیں ہوگی قرض اور وصیت میں قرض مقدم ہوتا ہے لیکن قرآن نے بیہ بھے کر کہ قرض کو نہ قرض خواہ مرنے ویتے ہیں اور نہ قرض دار ،سب ہی اس کی اوا نیکی کالحاظ رکھتے ہیں البتہ وصیت میں تبرغ ہونے کی وجہ ہے احتمال کوتا ہی ہے اس لئے ذکر ا اس کومقدم کردیا تا کهاس کاامهتمام کیاجائے۔

احكام شرع شرع مصالح برمبنی بین: ...... لات دون البنج میں احکام شریعت کی حکمت وصلحت کی طرف اشارہ ہے کہ انسان اپنی رائے پراگر مدارتقسیم تر کہ رکھتا تو اس کا معیار دینی یا دنیاوی نفع رسانی کو بنا تا لیکن خو داس مدار کے یقین کا چونکہ اس کے پاس کوئی ذر بعیقرارواقعی نه ہوتا اس کے اس کامدار تبحویز تھہرا نا ہی غلط اور بے جاہو جاتا۔ ہاں اللّٰد تعالیٰ کاعلم چونکہ واقعی اور شیخ ہے اس لئے اس کا تبحویز فرمود ہ طریق بھی واقع کے مطابق ہوگا، انسان دنیاوی لحاظ ہے ایک شخص کواینے لئے نافع ور خدمت گزار سمجھتا ہے کیکن خلاف امیدوہ دغادے جاتا ہے اورجس ہے تو تع نہیں ہوتی وہ مخلصانہ فق محبت ادا کر دیتا ہے۔اسی طرح اخروی اعتبار ہے ایک شخص ہے ایصال تواب یا شفاعت کی تو قع زیادہ ہوتی ہےاس لئے جی چاہتا ہے کہ میراث میں مالی منفعت اس کوزیادہ پہنچ جائے ،تگر واقعہ برعکس ہوجا تا ہےغرضکہ احکام میراث کامدار ہمارے اپنے خود ساختہ منافع اور مضار پڑہیں ہے بلکہ شارع نے اپنے مصالح اور حکم پر رکھا ہے جس کے نہ جاننے کاکسی کو دعویٰ ہےاور نہ بتلانے کا ذمہ۔جس طرح ایک ماہرمعالج یا قابل بیرسٹر کی تقلید تحفن اس کی حکمت و دانائی ہرِ بھروسہ کر کے کی جاتی ہے اس طرح شارع علیہ السلام پر کامل اعتماد پوری اطاعت کا متقاضی ہے۔

میراث ندسر مایید دارانه نظام کے خلاف ہے اور نہ کمیونزم کے موافق:.....جن مدعیان عقل و دانش نے میراث کےخلاف زبان وقلم کوجنبش دی ہےاول تو اہل حق ارباب بصیرت نے خوب طرح ان کے منہ میں لگام دی ہےاور میراث کے بحد منافع شارکر کے رکھ دیتے ہیں۔ دوسرے آیت نے اس باب میں ہاری رائے کو مدار کار ہی قرار نہیں دیا بلکہ اپنی حکمت وصلحت پر

نیز ایک تو جید پیچی ہوسکتی ہے کدمرنے والے کی وصیت کوور ثاءا پنے حق میں نقصان دہ نہ مجصیں کدان کا حصداس وصیت کی وجہ ہے گھٹ گیا ہےا گروصیت نہ کرتا تو مال زیادہ ہاتھ آتا۔ بیفع و نیاوی لحاظ ہے معمولی اورسرسری ہے لیکن انہیں کیا معلوم کہ اخروی اعتبار ہے اس وصیت میں کس قدر تفع مضمر ہے۔اس کئے حقیقت وصیت میں ورثا ء کوقطعی کوتا ہی نہیں کرنی جا ہے ہاں ابتدا کے اسلام میں تدریج کے خیال ہے سب کے حصے وصیت کنندہ کی رائے پر تھے۔لیکن جب احکام میراث مقرر ہو گئے تو رائے اورا ختیار بھی اٹھ گیا اور پورے ا ختیارات خودشرع نے سنجال لئے۔

وَلَكُمُ نِصُفُ مَا تَوَ لَكَ اَزُوَاجُكُمُ إِنَ لَمُ يَكُنُ لَهُنَّ وَلَدٌ \* مِنْكُمُ اَوُمِنْ غَيْرِكُمْ فَإِنْ كَانَ لَهُنَّ وَلَدٌ فَلَكُمُ الرُّبُعُ مِمَّا تَرَكُنَ مِنْ ' بَعُدِ وَصِيَّةٍ يُوصِينَ بِهَآ أَوُ دَيُنِ " وَٱلْدِحَقَ بِالْوَلَدِ فِي ذَلِكَ وَلَدُ الْإِبْنِ بِالِاجْمَاعِ وَلَهُنَّ آيِ الزَّوْجَاتِ تَعَدَّدُنَ آولَا السُّرُبُعُ مِمَّاتَوَكُتُمُ إِنْ لَمْ يَكُنُ لَّكُمُ وَلَدٌ ۖ فَإِنْ كَانَ لَكُمُ وَلَلْ مِنْهُنَّ اَوُ مِنُ غَيْرِهِنَّ فَلَهُنَّ التَّمُنُ مِمَّاتَرَكُتُمْ مِّنُ بَعْدِ وَصِيَّةٍ تُوصُونَ بِهَآ اَوُ دَيْنٍ \* وَوَلَدُ الْإِبْنِ كَالْـوَلَدِ فِى ذَلِكَ اِجْمَاعًا وَإِنْ كَانَ رَجُلٌ يُّوُرَثُ صِفَةٌ وَالْخَبَرُ كَلْلَةً اَىٰ لَاوَالِدَ لَهُ وَلَاوَلَدَ أَوِ امْرَاقًا تُورِثُ كَللَةً وَلَـهُ أَى لِلْمَوْرُوتِ الْكَلالَةِ أَخْ أَوْ أَخْتُ أَى مِنْ أُمَّ وَقَرَأَبِهِ اِبْنُ مَسْعُولَا وَغَيْرُهُ فَلِكُلِّ وَاجِدٍ مِّنُهُمَا السُّدُسُ عَمِمَّاتَرَكَ فَإِنْ كَانُوْ آ اِي الْإِخْوَةُ وَالْاَخَوَاتُ مِنَ الْاُمْ ا**كْثَرَ مِنُ ذَلِكَ** أَى مِنُ يَاجِدٍ فَهُ لَمُ شُورَكَاءُ فِي الثَّلُثِ يَسْتَوِى فِيْءِ ذُكُورُهُمْ وَإِنَاتُهُمْ مِنْ أَبَعُدِ وَصِيَّةٍ يُوصلي بِهَآ أَوُ دَيُنِ ﴿ غَيْرَ **مُضَاّلًا ۚ حَالٌ مِنُ ضَمِيْرٍ يُـوُطَى أَىٰ غَيُرَ مُدْحلٍ اَلضَّرَرِ عَلَى الْوَرَثَةِ بِالْ يُوْصِيَ بِاَكْثَرَ مِنَ الْمَثِ وَصِيَّةً** مَصْدَرٌ مُّؤَكِدٌ لِيُوْصِيُكُمُ مِّنَ اللهِ وَاللهُ عَلِيمٌ بِمَادَبَّرَهُ لِخَلَقِهِ مِنَ الْفَرَائِضِ حَلِيمٌ بِتَاخِيْرِ الْعُقُوبَةِ عَمَّنُ حَالَفَهُ وَخَصَّتِ السُّنَّةُ تَوُرِيُتَ مَنّ ذُكِرَ بِمَنُ لَيُسَ فِيهِ مَانِعٌ مِنُ قَبُلٍ أَوُ اِنُحتِلَافِ دِيْنٍ اَوُرِقٍ تِلُلَّ الْاَحْكَامُ

الْمَذْكُورَةُ مِنَ آمَرِ الْيَتَمْنَى وَمَا بَعُدَهُ حُ**دُودُ الله**ِ شَرَائِعُهُ الَّتِي حَدَّهَا لِعِبَادِهِ لِيَعُمَلُوبِهَا وَلَايَعُتَدُوهَا وَهَنْ **يُطِع** اللهَ وَرَسُولَهُ فِيُمَا حَكُمَ بِهِ يُدْخِلُهُ بِالْيَاءِ وَالنُّونِ اِلْتِفَاتًا جَنَّتٍ تَّجُرِى مِنْ تَحْتِهَا الْآنُهُرُ خَلِدِيْنَ فِيْهَا وَذَٰلِكَ الْفُوزُ الْعَظِيْمُ ﴿ ٣﴾ وَمَنُ يَعْصِ اللهَ وَرَسُولَهُ وَيَتَعَدَّ حُدُودَهُ يُدْخِلُهُ بِالْوَجُهَيْنِ نَارًا خَالِدًا فِيهَا صَوَلَهُ فَيُهَا عَلَابٌ مُهِينَ ﴿ مَ اللَّهُ وَرُوعِيَ فِي الضَّمَائِرِ فِي الْإِيَتَيْنِ لَفُظَ مَنُ وَفِي خَلِدِيْنَ مَعُنَاهَا \_ بَعْ ترجمه نسساورتمهارا حصرة دهام،تهاري يويان جو يجهتر كهين جهوز جائين اگران سے اولا دند ہو(ندتم يے نه تمهارے غير ے )اوراگراولا وہوتو چوتھائی حصدان کے ترکہے ملے گا۔ مگریقتیم اس کے بعد ہوگی جو پچھ وصیت کر گئی ہوں اس کی تعمیل ہوجائے یا جو کچھان پر قرض ہوا داکر دیا جائے (اس بارہ میں بیٹے کے تھم میں بالا جماع پونہ بھی کردیا گیاہے )اوران کے لئے (لیعنی بیویوں کا حسہ کی ہوں یا ایک) جوتھائی ہوگا۔ جو کچھتم تر کہ چھوڑ جاؤ۔ بشرطیکہتم ہے اولا دنہ ہواور اگر اولا د ہو (خواہ مرنے والی بیویوں ہے یا دوسری بیو یوں سے ) تو ان کے لئے آٹھوال حصہ ہوگا۔تمہارے تر کہ سے جو بچھتم وصیت کر جاؤاس کی تعمیل یا جو پچھتم پر قرض رہ گیا ہواس کی ادائیکی کے بعد ( بوتہ یہاں بھی بالا جماع بیٹے کے حکم میں ہے )اور اگر کوئی مردتر کہ چھوڑ جائے (بورث صفت ہےاور خبر کان کی کلالة ہے) اور وہ کلالہ ہو (بعنی نداس کا باپ ہونہ بیٹا) یا ایس عورت ہو ( کرتر کہ چھوڑ جائے اور کلالہ ہو ) اور اس کے لئے (بعنی اس میت موروث کلالۃ کے لئے )ایک بھائی یا بہن ہو( لیعنی مال میں شریک ہوں ۔ چنانچے عبداللہ بن مسعودٌ کی قر اُت میں بیلفظ بھی ہے ) تو بھائی بہن میں سے ہرایک کا چھٹا حصہ ہوگا (ترکہ میں سے )اور اگر ( مال میں شریک پیہ بھائی بہن )اس ( ایک سے ) زیادہ ہول تو پھر ایک تہائی میں سب برابر کے شریک ہوں سے (مردعورت برابر) لیکن اس وصیت کی تعمیل کے بعد جومیت نے کردی ہو۔ نیز اس قرض کی ا دائیگی کے بعد جومیت کے ذمہرہ گیا ہو۔ بشرطیکہ نقصان پہنچانے کاارا دہ نہ ہو(غیسر مسطعار ترکیب میں حال ہے خمیریسو صبی ہے۔ لعنی ورٹاء کونقصان پہنچانے کی نبیت ندہو۔ تہائی مال ہے زیادہ کی وصیت کر کے ) پیشم اللہ تعالیٰ کی طرف ہے ہے(لفظ و صیاح مفعول مطلق ہے یہ وصیعت کا )اوراللہ تعالی جاننے والے ہیں (جو بچھا بن مخلوق کے لئے احکام فرائض مقرر کررے ہیں ) بہت بُر دیار ہیں ( کرمخالفین کوسز ادینے میں مہلت دیتے رہتے ہیں اور سنت نے ندکور ولوگوں کی میراث کوخاص کر دیا ہے اس تحص کے ساتھ جس میں قتل یا ندہی اختلاف یا غلامی کا کوئی مانع موجود ندہو) ہیر (ندکورہ احکام تیہوں ہے متعلق اوراس کے بعد کے ) اللہ تعالی کی تھبرائی ہوئی حد بندیاں ہیں (وہ احکام ہیں جن کواللہ تعالیٰ نے اپنے بندول کے لئے مقرر فرمایا ہے تا کہ وہ ان پرعمل پیرا ہونکیس اور ان سے تجاوز نہ کرشکیس)جوکوئی اللہ تعالیٰ اوراس کے رسول کی فر مانبر داری کرے گا (احکام میں ) تو اللہ تعالیٰ اس کو داخل کریں گے (یا اورنو ن کے ساتھ ہے۔اس میں التفات ہوگا) ایسے باغوں میں جن کے نیچ نہری بہدرہی ہوں گی وہ ہمیشہاس میں رہیں گے اور بیطنیم الثان کامیا بی ہے جوانہیں حاصل ہوگی لیکن جس تھی نے اللہ ورسول کی نافر مانی کی اوراس کی حد بندیوں ہے باہرنکل گیا تو وہ ڈالا جائے گا (اس کی قر اُت بھی دونوں طرح ہے ) عذاب نار میں وہ ہمیشہ اس حالت میں رہے گا اور اس کے لئے (اس میں ) رُسوا کن عذاب ہوگا ( تو ہین آ میز،ان دونوں آیتوں کی شمیروں میں تولفظ من کی رعایت کی گئی ہے تگر خالدین میں معنی کی رعایت ملحوظ رہی ہے )

سخفیق وتر کیب: ......منهن او من غیسرهن بہتریتھا کہ فسرعلامٌ اس کومقدم کرکے ان لیم یہ کن لیکم ولید کے متصل کر دیتے جیسا کہ اس سے ماقبل ان لیم یکن لهن ولد میں کہا ہے وولد الابن یعنی پوتے اور پوتیاں شوہر کے لئے حاجب بنیں گے نواسے اور نواسیاں حاجب بنیں گے بقول جعفری ہے۔

بنوهن ابناء الرجال الإباعد

بنونا بنوا بنائنا وبنا تنا

كللة وراصل يمصدر بالكلال بمعنى الاعياء. الكااشتقاق كلت الرحم بين فلان و فلان اذا تباعدت القرابة بینھ سا سے ہاتی لئے بعید قرابت پراس کا اطلاق ہونے لگا۔ منسر علائم نے کلالہ کی بہترین نفیبر کی ہے بعنی اوت بسنوت جس کے آ کے پیچھے کچھ ندہو۔خواہ وہ مردہ و یاعورت۔او امر آت اس کے بعد تورث کلالة کی تقدیرے اشارہ ہے کہ یہ کانے اسم پر معطوف ہے اور صفت اور صمیر کوحذف کرویا گیا ہے۔

لسلسمورت اس سے مرادمیت ہے مرد ہویاعورت۔ ثلاثی مجردے اس کے لئے''موروث''اور مزیدے مورث استعال کیا جائے گا۔وقرأ به ابن مسعودٌ يعني وله المنح او اخت من اه ابن مسعود،سعد بن وقاص ،اني بن كعب رضي الله عنهم كي قرأت بيس يفهم شر كهاء في الثلث چونكه مال كاحصه ثلث سے زائد نبيل ہاس لئے أن "مال جاؤل" كوزائد كيين لسكتا ہے۔ يہال لملذ كو مثل حظ الانشيين تهيس ہوگاغير هضار بيحال ہے يوصى معروف كے فاعل مذكور سے اور مجہول كي صورت ميں فاعل مدلول عليہ ہے تہائى مال سے زائد کی وصیت کرنا ورثاء کے لئے ضرررساں ہوگا۔اس لئے بیوصیت نا فذنہیں ہوگی ۔و صیبۃ پیمفعول مطلق ہےاس کا عامل محذوف مان لياجائة بهتر موكاراى وصبى بها وصية من الله. وصفت السنة روايات حسب ذيل بير.

( أ ) القاتل لايوث رواه التومذي ( ٢ ) لايوث المسلم من الكافرو الكافر من المسلم. اخرجه الشيخان ليه عبيه ملبوهها و لا يعتدوهها الله كي حدود دوطرح كي بين ايك وه كه بالكل منوع بعمل بون جيسے زياوغير و دوسرے و و كه جن مين صرف تعدی اور تجاوزعن الحدود نا جائز ہو۔ جیسے جارعورتوں ہے زیادہ نکاح کرنا کہ خود نکاح تو حرام نہیں مگر ایک دم جارعورتوں ہے زائد نکاح ممنوع ہے۔ خسلدین مرادمکٹ طویل ہوگا۔ اگرموت علی الاسلام ہوئی ورنہا پیے حقیقی معنی میں رہے گا۔ جنت کے بیان میں لفظ جمع کے ساتھ استعال کیا گیا ہے کہ ایک تو جنت کی تعمیں بھراس پر دوستوں کا اجتماع لطف بالائے لطف ہوگا برخلاف جہنم کے ۔ وہاں اگر اجتماع ہوتو'' مرگ انبو ہ جشنے دارد'' کے لحاظ ہے کسی درجہ میں کچھ کلفت کم ہوجائے کیکن غربت اور تنہائی کی وحشت نے جہنم کی تکالیف کی شدت کواورزیاده کردیا۔

ر لطِ : .....ان آیات میں زوجین اور کلالہ کے تر کہ کے احکام بیان کئے جارہے ہیں۔

شانِ نزول:.....حضرت جابرٌ کی روایت ہے کہ وہ ایک وفعہ شدید بیار ہوئے۔آ تخضرت ﷺ اور ابو بکر ٌ بی سلمہ میں دونو ل ان کی عیادت اور مزاج بری کے لئے تشریف لے گئے ان پر بچھ مد ہوشی کی تی کیفیت تھی کہ آنخضرت ﷺ نے وضوفر مایا اور بیچے ہوئے پانی کے چھینٹے ان پردیئے جس سےان کوافاقہ ہوگیا اورانہوں نے اپنے تر کہ کے بارہ میں دریافت کیا تو آیت یسو صیب کسم الله ٹازل ہوئی۔حالانکہ ابتداءرکوع میں اس آیت کا نز ول سعید بن الربیع کے قصہ میں بھی معلوم ہو چکا ہے۔سوممکن ہے وہاں بیٹوں کے متعلق حکم ہونے کی جہت سے اول حصہ کانز ول ہوا ہوا ورآخری حصہ کانز ول کلالہ ہونے کی حیثیت سے جابڑ کے باب میں ہوا ہو۔

﴾ تشریح ﴾ : ..... شو ہراور بیوی ہے متعلق دو دوصور تیں ہیں اولا دہونے نہ ہونے کے لحاظ سے اور دونوں کو اولا دہونے کی صورت میں کم اوراولا دندہونے کی صورت میں زیاوہ حصد ملے گا۔ نیزعورت کا حصہ کم اور مرد کا حصہ زیاوہ رہے گا۔ لملند کو مثل حظ الانشیین کی ایک صورت ریجھی ہے۔ان جا روں صورتوں میں مابقیہتر کہ دوسر ہے ورثاء کو ملے گا۔

کلالہ کے احکام اور اخیافی بھائی بہن کی شخصیص کے وجوہ:.....کلالہ یعنی جس کے نہ اصول موجود ہوں اور نہ فروع اس کے جس قدر بھائی بہن اخیافی ہوں ان سب کوتہائی مال میں شریک مجھا جائے گا۔ مردعورت میں کوئی تفریق نبیس ہوگ سب ک

کیسال برابر حصیفسیم کردیا جائے گا۔اور باتی تر کہ دوسرے ورثاءکو دیا جائے گا۔لیکن اگر دوسرا وارث کوئی نہیں تو پھران ہی برعول آئے گا۔ بھائی بہنوں میں اخیافی کی قیدابن مسعودٌ وغیرہ کی قر اُت ہے معلوم ہور ہی ہے جس سے انداز ہ ہوتا ہے کہ انہوں نے خود آ تخضرت ﷺ ے بطور تفسیر میدتید سنی ہوگی۔ نیز اس پراجماع امت بھی ہے،علاوہ ازیں ان کوتہائی اور چھٹے حصہ کامستحق سمجھا جار ہاہےاور یہی دونوں جھے بین لیے ماں کے بھی گزر ہے ہیں۔ یہ بات بھی اس کا قرینہ ہے کہ یہاں اخیافی بھائی بہن مراد ہیں رہے بینی یاعلاتی بھائی بہن ان کاحکم بالا تفاق قطعی طور پراس سورت کے قتم پرآ ئے گا۔ بیجھی قرینہ مرحجہ ہے کہ یہاں اس کےعلاوہ معنی مراد ہیں۔البتہ تہائی اور چھٹے حصہ کے قریبنہ کی وجہ ہے يهال 'من الام'' كى قيداورختم سورت پرلىلذكو مثل حظ الانتيين كقرينه سے من الاب يامن الابوين كى قيرنبيس لگائى ئى ہے كيونك اس قید سے معلوم ہوتا ہے کہ عصبہ بنفسہ یا عصبہ بغیرہ بننے کی جس میں صلاحیت ہو وہاں اس کا تذکر ہمقصود ہے اور وہ عینی یا علاتی ہی ہو سکتے ہیں کیونکہ اخیائی تو بھی عصبہ ہیں ہوتا۔امام صاحب ؓ کے نز دیک اصول میں باپ کی طرح دادا بھی داخل ہے یعنی دونوں جگہ کی وجہ سے بہن بھائیوں کا حصہ ساقط ہوجائے گا۔ صحابہؓ ورعلماء میں پیمسئلہ مختلف فیدر ہاہے۔

معتزلہ کے لئے اس آیت سے استدلال مفید ہیں ہے:..... تیتومن بیطع اللہ اورومن بیعص اللہ میں صرف مؤمن کامل اور کامل نا فرمان لیعنی کا فر کا تذکرہ ہے۔اس لیئے معتز لہ کے احتجاج کے لیئے بیہ بیتے مفید نہیں ہے۔رہی جج کی قسم جو نه کامل فر ما نبر داراور ندممل نا فر مان \_ بلکهایمانیات میں فر ما نبر دار ہواورعملیات میں نا فر مان \_ بیا کہا جائے کہا عتقاذ امطیع ہواورعملاً قصور وار، خطا کار،اس کا ذکراس آیت میں نبیس ہے بلکہ دوسری آیات میں اس کا حکم بین بین موجود ہے جواس کی بین بین حالت کے مناسب ہے۔ بیعنی اس کواحیصائی کا ثواب اور برائی کاعذاب ہونا جا ہے۔اب،رہابیر کہ پہلے کون ہو؟ عقلاً دونو ن احتمال ہیں لیکن شرعاً اصل ایمان کی وجہ ہے اخیر میں نجات کا یقین ہے اس طرح بیاحتال عقلی بھی باطل ہے کہ کوئی اگر صرف عمل صالح کرے بلااعتقاد کے تو اس کا حکم کیا ہونا حیاہئے؟ کیونکہ مل صالح کے لئے اعتقاد شرط ہے۔ تاوقئتیکہ عقیدہ نہیں ہوگائمل کاتحقق ممکن ہی نہیں اس لئے جزاء میں بھی بیصورت واقع تنہیں ہوگی کہاول تو اب مل جائے پھرعذاب ہوتار ہے۔

وَالَّتِي يَاٰتِيُنَ الْفَاحِشَةَ اَلِـرَّنَا مِنُ نِسَائِكُمُ فَاسُتَشُهِدُوا عَلَيُهِنَّ اَرُبَعَةً مِّنُكُمُ ۚ اَيُ مِنُ رِحَالِ الْمُسُلِمِيُنَ **فَإِنْ شَهِدُوا** عَلَيْهِنَّ بِهَا **فَامُسِكُوهُنَّ** اِحْبِسُوْهُنَّ فِي **الْبُيُوْتِ** وَامُنَعُوْهُنَّ مِنُ مُحَالَطَةِ النَّاسِ حَتَّى يَتَوَفَّهُنَّ الْمَوْتُ أَى مَلئِكَتُهُ أَوُ اِلَى آنُ يَجُعَلَ اللهُ لَهُنَّ سَبِيلًا ﴿٥﴾ طَرِيْقًا اِلَى النُّحُرُوج مِنْهَاأُمِرُوْا بِذَلِكَ أَوَّلَ الْإِسُلَامِ ثُمَّ جَعَلَ لَهُنَّ سَبِيُلًا بِجِلْدِ الْبِكُرِ مِائَةً وَتَغُرِيْبِهَا عَامًا وَرَجْمِ الْمُحُصَنَةِ وَفِي الْحَدِيُثِ لَمَّا بُيّنَ الْحَدُّ قَالَ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيُهِ وَسَلَّمَ خُذُوا عَنِّي قَدُ جَعَلَ اللّٰهُ لَهُنَّ سَبُيلًا رَوَاهُ مُسِلُم **وَالَّذُن** بِتَحْفِيُفِ النُّونِ وَتَشَدِيُدِهَا **يَأْتِينِهَا** أَيِ الْـفَاحِشَةَ اَلزِّنَا أَوِ الْلِوَاطَةَ مِنْكُمُ أَيُ مِنَ الرِّجَالِ **فَــاذُوْهُمَا ۚ** بِالسَّبِّ وَالضَّرُبِ بِالنِّعَالِ فَإِنْ تَابَا مِنُهَا وَأَصْلَحَا ٱلْعَمَلَ فَأَعْرِضُوا عَنُهُمَا ۗ وَلَاتُؤُذُوهُمَا إِنَّ اللهَ كَانَ تَوَّابًا عَلَى مَنُ تَابَ رَّحِيُمُا﴿١﴾ بِهِ وَهٰذَا مَنْسُوخٌ بِالْحَدِّ إِنْ أُرِيَدَ بِهِ الزِّنَا وَكَذَا إِنْ أُرِيْدَ بِهَا الْلِوَاطَةَ عِنْدَ الشَّافِعِيِّ لَكِنَّ الْمَفْعُولَ بِهِ لَايُـرُجَمُ عِنُدَهُ وَإِنْ كَانَ مُحُصَنًا بَلُ يُحُلَدُ وَيُغُرَبُ وَإِرَادَةُ الْلِوَاطَةِ أَظُهَرُ بِدَلِيُلِ تَثَنِيَةِ الضَّمِيْرِ وَالْآوَّلُ قَالَ

أَرَادَ الرَّانِييُ وَالرَّانِيَةَ وَيَرُدُّهُ تَبَييُنُهَا بِمَنِ الْمُتَّصِلَةِ بِضَمِيرِ الرِّجَالِ وَاشْتَراكِهِمَا فِي الْاَدْي وَالتَّوُبَةِ وَالْإِعْرَاضِ وَهُـوَمَخْصُوصٌ بِالرِّجَالِ لِمَاتَقَدَّمَ فِي النِّسَاءِ مِنَ الحَبُسِ إ**نَّمَا التَّوْبَةُ عَلَى اللهِ** أَيُ الَّتِي كَتَبَ عَلَى نَفُسِه تُبُولَهَا بِفَضْلِهِ لِلَّذِيْنَ يَعُمَلُونَ السُّوعَ الْمَعْصِيَةَ بِجَهَالَةٍ حَالٌ أَى جَاهِلِيْنَ إِذَا عَصَوُا رَبَّهُمُ ثُمَّ يَتُوبُونَ مِنُ زَمَنِ قَوِيْبِ قَبْلَ أَنْ يُغَرُّغُرُوا فَأُولَئِلْكَ يَتُوبُ اللهُ عَلَيْهِمِ ﴿ يَقُبَلُ تَوُبَتَهُمْ وَكَانَ اللهُ عَلِيْمًا بِحَلْقِهِ حَكِيُمًا ﴿ عَهُ فِي صُنُعِه بِهِمُ وَلَيْسَتِ التَّوْبَةُ لِلَّذِيْنَ يَعُمَلُونَ السَّيَاتِ \* الذُّنُوبَ حَتَّى إذَا حَضَرَ **اَحَدَهُمُ الْمَوْتُ وَا**َخَذَ فِي النَّزُعِ قَالَ عِنُدَ مُشَاهَدَةِ مَاهُوَ فِيُهِ اِنِّي **تُبُتُ الْنَ**نَ فَلَآيُنُفَعَهُ ذَلِكَ وَلَايُقُبَلُ مِنْهُ وَلَا الَّذِيْنَ يَمُوتُونَ وَهُمْ كُفَّارٌ ۚ إِذَا تَابُوا فِي الْاخِرَةِ عِنْدَ مُعَايَنَةِ الْعَذَابِ لَايُقْبَلُ مُنْهُمُ أُولَئِكَ أَعُتَدُنَا اَعُدَدُنَا لَهُمُ عَذَابًا اَلِيُمَاوِمِهِ مُؤَلِمًا

تر جمیہ: ..... اور تمہاری عور تول میں ہے جوعور تیں بدچکنی (زنا) کی مرتکب ہوں تو ان پر گواہ کرلواینے جارآ دمیوں میں ہے ( بعنی حیارمسلمان مرد )اگر حیارآ ومی گواہی دیے دیں ( انعورتوں کے خلاف زنا کی ) تو پھرالییعورتوں کو گھر وں میں بند ( محبوس ) رکھو (اورلوگول ہے ملنے رکنے ہے روک دو) یہال تک کہ موت (ملائکہ موت)ان کا خاتمہ کردے یا(او سمعنی المبی ان)اللہ تعالی ان کے کئے کوئی در کری راہ پیدافر مادیں ( جواس ہے نکلنے کی ہوئے تھم ابتداءاسلام میں دیا گیا تھا بعد میں ان کے لئے یا کرہ کوسوکوڑے مار نے اور ا یک سال کے لئے جلا وطن کرنے اور محصنہ کوسنگ سار کرنے کی راہ نکال دی ہے۔حدیث میں آتا ہے کہ جب آتخضرت عظی نے حد بیان فرمائی تو ارشاوفر مایا کیمضبوطی ہے اس کوتھا م لو بحورتوں کے لئے اللہ تعالیٰ نے موعودراہ نکال دی ہےرواہ مسلم ) اور جو نسے دوشخص ( شخفیف نون اورتشد بدنون کے ساتھ ہے ) بدچلنی کے مرتکب ہوں ( یعنی وہ فاحشہ خواہ ز تا ہو یا لواطت ) تم میں ہے ( یعنی تمہار ہے مردول میں سے ) تو ان دونوں کواذیت پہنچانی جا ہے (سخت کلامی اور جونہ کاری ہے ) پھرا گروہ دونوں تو بہ کرئیں (اس بدفعلی ہے )اور ؛صلاح (عمل بھی) کرلیں تو انہیں جھوڑ دو (ان کی بٹائی موقو ف کردد ) بلاشبہاںٹدنتعالی بڑے ہی تو بہ قبول فر مانے والے ہیں ( جو مخص تا ئب ہوجائے )اور(اس پر )رحم کرنے والے ہیں( فاحشہ ہے مرادا گرز تاہوتو پیٹلم حدز تا ہے منسوخ ہے یالی بنراا ہام شافعتی کی رائے پر اگرغاام مرادلیا جائے تب بھی حدز تاسے منسوخ ہے البتدان کے نزد کیے صرف فاعل بررجم کیا جائے گا۔مفعول بہ پراگر چیصن ہورجم نہیں آئے گا۔ بلکہ کوڑوں اور جلاوطنی کی سزادی جائے گی۔ بنسبت زنا کےلواطت کے معنی زیادہ مناسب رہیں گے۔ کیونکہ و السذیسن المنع میں سب ضمیریں مثنیہ کی استعال کی گئی ہیں انگراول معنی کے قائل کہتے ہیں کے خمیر شنیہ سے مراد زانی اورزانیہ ہیں ۔لیکن دوسری تو جیہ ۔ کرنے والنے اس کی تر دید ہست بیانیہ سے کرتے ہیں۔ جوشمیرر جال پر داخل ہے۔ پھران دونوں کی اذبیت اور تو بہوا عراض میں شرکت بھی ہے حالانکہ میتنوں چیزیں مردوں کے ساتھ مخصوص ہیں عورتوں کے ہارہ میں توجیس کی سزا کا تذکرہ ابھی گذر چکا ہے )البت تو بہ کی قبولیت الثد تعالیٰ کے حضور ( یعنی انہوں نے ہجواز رو کے فضل و کرم خود لا زم قرار دی ہے ) وہ ان ہی لوگوں کے لئے ہے جو برائی ( عمناہ ) کی کوئی بات نا دانی میں کر لیتے ہیں (بیرحال ہے یعنی بےخبری کی حالت میں کیونکہ اگراہیے پروردگار کی وہ نا فر مانی کر ہیٹھتے ہیں ) پھرفور ا ہ ہی تو بے کر لیتے ہیں ( قریب زمانہ میں غرغرہ کی حالت ہے پیشتر ) پس ایسے ہی لوگ ہیں کہ اللہ تعالیٰ بھی ان پرلوٹ آتے ہیں ( توبہ قبول فر ما لیتے ہیں)اوروہ یقیناً سب کچھ جاننے والے ہیں(این مخلوق کو)اور حکمت رکھنے والے ہیں(ان کے ساتھ کارگز اری میں)لیکن ان لوگول کی توبہتو بہیں ہے جو بڑائیال ( گناہ) برابر کرتے رہے لیکن جب ان میں ہے کسی کے آ گے موت آ کھڑی ہوئی (اور نزع شروع ہوگیا) تو کہنےلگا (ان حالات پیش آمدہ کا مشاہدہ کر کے )اب میری تو بہ نہ بیاس کے لئے نافع ہوگی اور نہ قبول کی جائے گی)اسی طرح ان لوگول کی تو بہمی تو بہیں ہے جود نیا ہے کفر کی حالت میں جاتے ہیں ( آخرت میں معائنہ عذاب کے وقت اگر وہ تو بہر بھی لیں تب بھی وہ تو ہتبول کہاں ہوگی )ان تمام لوگوں کے لئے ہم نے تیار کررکھا ہے تکلیف دہ یا سخت ترین عذاب (المہ جمعنی مُولِمُهُ یا مُولَمُ )

شخفی**ق وتر کیب:.....ای مسلانه که اشاره به حذ**ف مضاف کی طرف اوراس کی ضرورت اس کئے ہے کہ تو فی مے معنی بھی موت کے ہیں اس کی اضافت موت کی طرف اضافۃ الشیّ الی نفسہ ہوگی ۔لیکن تفزیر مضاف کے بعد بیا شکال باتی نہیں رہتا۔ای المسز نسا و السلو اطلة اول قول جمہور کا ہےاورمجاہد سے لواطت کے معنی منقول ہیں۔ابوسلم جمی اس کے قائل ہیں نیز بعض علماء سورہ نور کی آیت حدِ ز نا ہے اس سزا کی منسوحیت کے قائل ہوئے ہیں لیکن ابوسلیمان خطا بی منسوخ نہیں مانتے ان کی رائے بیہ ہے کہ بیآ بیت مجمل ہےاوراس معبیل کا بیان حدیث واقع ہور ہی ہے۔ بسل یسجسلد امام شافعیؓ کے نز دیک مفعول کے لئے کوڑوں اور جلاوطنی کی سزایرا کتفاء کیا جائے گا کیکن امام مالک اورامام احمدٌ کے نز دیک دونوں کورجم کیا جائے گا خواہ محصن ہوں یاغیر محصن ۔

و الاول لعنی قائلین لواطة نے جو تثنیہ ہے اپنی رائے پراستدلال کیا تھا اس کا جواب قائلین زیا ہید ہے ہیں کہ تثنیہ زانی اور زانیہ کے لحاظ ہے ہے۔ کیکن ریہ بات کے صرف''منکم'' کہا گیا ہے''منکم و منہن ''نہیں کہا گیا۔ بیدلیل تو دوسرے قائلین کے تق میں جاری ہے نیز ان دونوں کا اشتر اک اذیت تو بہ اعراض میں بیدلیل بھی ان ہی کے حق میں جاری ہے کیونکہ اگر زیا مراد ہوتی توعورت کے لئے بیسزائیں خبیں ہیں۔ بلکہ اس کے لئے جس کی سزا دی گئی ہے اور حسنؓ کی رائے رہے کہ دوسری آبیت جس میں اذبیت کابیان ہے مقدم ہےاور میکی آیت جس میں طبس کا بیان ہے نزولاً مؤخر ہے۔

عسلسی اللہ سگناہ کے بعدتو بہ کا ذکر بہت مناسب ہے۔ نیزیہ وجوب اللہ تعالیٰ پرمحض تفصلا ہے۔معتز لہ کے خیال کے مطابق وجوب مرادئبیں ہےاورلفظ علی تحقیق وتشبیت کے لئے مستعمل ہے۔بسجھ المصحابظ اجماع ہے کہ اللہ کی نافر مائی عمر آمویا خطأ وہ جہالت ہی ہے ہوئی ہے کیونکہ گناہ کاار تکاب علم کامفتضیٰ تہیں ہوتا۔ جہالت ہی ہے ناشی ہوتا ہے خواہ رسی علم موجود ہو۔ نسبہ یہوں لفظ نسم ہے تعبیر کرنے میں عفو در حمت کی وسعت کی طرف اشارہ ہے۔ من قسویب من تبعیضیہ ہے بیٹی گناہ اور توبہ کے درمیان بہت تھوڑاز ماندگز رتا ہے کہ فوراً تو بہ کر کیتے ہیں۔ یتو ب الله میا یفاء وعدہ ہے اوراولاً وعدہ تھا۔ اس کے تکرار مبیس ہوا۔

المسینات جمع لا ناتمام انواع کے ارادہ ہے نہیں ہے بلکہ تکرار وتوع کے لحاظ ہے ہے۔خواہ تقیقی ہو یا حکمی ، یعنی گناہ پراصرار کرنا۔

ر بط وشاكِ نزول:.....اسلام ہے پہلے جس طرح يتائ اور ميراث كے سلسله ميں بہت ى زياد تياں ہور ہى تھيں۔اسى طرح عورتوں کے معاملات میں بھی طرح طرح کی کوتا ہیاں اور بے اعتدالیاں پائی جاتی تھیں ان کوایذ ائیں وی جاتی تھیں تنگ کیا جاتا تھا محرمات ہے نکاح کر لیتے تھے۔ان آیات میں ان معاملات کا اصلاحی بیان ہے۔البتہ نطاُ وقصور پر تنبیہ و تا دیب کی اجازت ہے۔ چنانچہ تا دیب سے میضمون شروع ہوکر' المو جال قو امون'' تک چلا گیااور پھرتا دیب ہی پرختم کر دیا گیا ہے۔ یہ آٹھوال علم ہے۔

﴿ تشریح ﴾: ....زانی کی تعیم اور سزائے زنا کی تعیین: ....... تیت میں زانی ہے مرادعام ہے شادی شدہ ہویاغیر شادی شدہ ،مردہو یاعورت، چاروں کی تاریب کی اجازت دی گئی ہے۔اگر چہذ کرمیں کتخداعورت کی شخصیمیں گئی ہے۔تا ہم حاکم وقت کی رائے پرتعزیر پرمحمول ہوگی۔زبان سے ہاتھ سے جس طرح بھی مناسب ہوز جروتو نیخ کرے بعد میں اس سزا کی تعیین کردی گئی۔جس کوآپ ﷺ نے

ارشا دِفر مایا کہ غیر شادی شدہ کے لئے سوکوڑ ہےاور شادی شدہ کیلئے سنگساری۔ فسرعلامؓ نے ایک سال کی جاما وطنی کوشافعیؓ مذہب کی رعایت ہے ۔ ذکر کیا ہے۔ جس کا جواب احناف کی طرف ہے کتب اصول میں بیودیا گیا ہے کہ بیزیاد تی علی کتاب اللہ ہے جو قابل اعتبار نہیں۔ رہا *حدیث* کا معاملة وممكن ہے كەنغزىر مراد ہوجوسياسة حاكم وقت كى رائے يرمحمول ہوتى ہے۔ چنانچە حنفيہ كے نز ديك حكام كےعلادہ دوسروں كوان سزاؤں كے اجراء کاجی نہیں ہوتا۔ آیت ف استشہدو اس کا قرینہ ہے کیونکہ گواہوں کی ضرورت حاکم کے پاس مرافعہ لے جانے ہی میں ہوشتی ہے درنہ خود خادندکوگواہ بنانے کی کیا حاجت؟ اورشو ہر کے لئے بیوی کوگھر میں رو کئے کاحق فی نفسہ بھی ہے۔لیکن وہ سیاسة نہیں ہوتا۔اب بطورتعز سروسیاست کے ہے اس لئے سزا ہوگئی اور تو ہے بعد تعرض نہ کرنے کا مطلب میہ ہے کہ اس کو ملامت نہ کروتو ہے بعد سزانہ وینا مراد نہیں اور نہ وہ تو ہدکے منائی ہے۔ بلکہ جیسا ہواعادہ جرم کے بعددو ہارہ سزا کا استحقاق حاصل ہے۔ای طرح تو بہ کے بعد بھی حق سزا ہے بخلاف غیرتا ئب کے اس کوسز ا بھی ہوگی اور ملامت بھی ۔لفظ مسنکم ہے خطاب جن حضرات صحابہ گوکیا گیا ہےان کی خصوصیات پرنظر کرتے ہوئے فقہاءنے زنا کو حیار گواہوں میں مسلمان، عاقل، بالغ ، آزادمرد ہوناشرط قرار دیا ہے۔ یہ عب مبلون المسینات میں برابر گناہ کرنے سے مرادعام ہے خواہ گناہ کو بار بارکیا جائے یا ا کیک بی گناہ پراصرار ہوکہ وہ بھی یار بار کے حکم میں ہے۔

شخفی**ن انین:.....نیزموت کے قریب دوشم** کی حالتیں ہوتی ہیں۔ایک یاس کی حالت کہ زندگی ہے ناامیدی ہوجائے ،مگر برزخی احوال شروع نہ ہوئے ہوں۔اس حالت میں ایمان لا نایا تو بہ کرنا مقبول ومعتبر ہو ہتے ہیں۔ دوسری حالت یاس کی ہوتی ہے کہ ما یوی ہے بڑھ کر آ گے کے احوال بھی نظر آنے لگیں اورغرغرہ شروع ہوجائے پختفتین کے نز دیک اس حال کا ایمان وتو بہ دونوں نامقبول ہیں۔بہ جھالہ کی قیداحتر ازی نہیں بلکہ قیدواقعی ہے کہ گناہ ہمیشہ حماقت ہی ہے ہوتا ہے جس کواسینے سوز وزیاں ہی کی خبرنہیں۔اس سے بڑھ کریے وقوف اورکون ہوگا؟ سبوء اور مسیب ات سے ہوشم کی برحملی مراد ہے۔ کفربھی اس میں داخل ہوجائے گا قبولیت وعدم قبولیت ا بمان اگر چہ قانون کل کے طریقتہ پرمعلوم ہوگئے تھی کیکن کفار کی جانب ہے تو بہمیں لا پرواہی اور دسر کی مزید برائی واضح کرنے کے لئے پھر صراحة کفار کے ایمان بحالت یاس کاغیرنا قع ہونا ظاہر کردیا گیا ہے۔اور قبول نہونے کامطلب پیہ ہے کہ مغفرت کا وعدہ نہیں یوں وہ ا گرنسی پرفضل کرنا جا ہیں تو آئبیں کون روک سکتا ہے؟ آیت و لا السذیب السنح کی رُو سے جو محص حالت کفر میں مرجائے اور کفری حالت کے ہوتے ہوئے کسی گناہ سے تو بہ کرنا جا ہے تو شرط قبولیت ایمان نہ ہونے کی وجہ سے اس کی تو بہ بھی مقبول نہیں ہے۔

لطأ نَفُ إَ يت: ..... فسان تسابها و اصلحها المخ ہے معلوم ہوا کہ تو بہوا صلاح کے بعد طن وَتَشَنیع نہیں ہونی جا ہے کہ رہیمی ایذاء میں داخل ہے بلکہ بعض دفعہ شرور کا درواز ہ تھلنے کا باعث ہوجا تا ہے۔

انسها المتوبية المنع يسيمعلوم مبوا كهجوكام عاقل كي شايان شان نههواس كوجهالت يتعبير كرنا كووه علم عمل كے باوجود موامودليل ہے۔صوفیاء کی اس تفسیر کی جووہ یقین کےمعنی کی تعبیراعتقاد و جازم واقع کےمطابق مع غلبۂ حال کرتے ہیں کیونکہ اس کے نہ ہونے کو قرآن کریم میں جہالت سے بعبیر کیا گیا ہے۔

يَّايُّهَا الَّـذِيُنَ امَنُوا لَايَحِلُّ لَكُمُ اَنُ تَوِثُوا النِّسَاءَ أَيُ ذَا نَهُنَّ كُورُهَا ۚ بِالْفَتْحِ وَالظَّمِّ لُغَنَانِ أَي مُكرِهِيهِنَّ عَلى ذَلِكَ كَانُوا فِي الْحَاهِلِيَّةِ يَرِثُونَ نِسَاءَ أَقُرَابَائِهِمْ فَإِنْ شَاءُ وا تَزَوَّ جُوْهَا بِلَا صُدَاقٍ أَوْ زَوَّجُـوُهَـا وَاَحَـذُوا صَـداقَهَا اَوُ عَضَلُوْهَا حَتَى تَفْتَدِى بِمَا وَرَئْتُهُ اَوْ تَمُوُتَ فَيَرِثُوهَا فَنُهُوا عَنُ ذَلِكَ وَلا اَنُ تَعْضُلُوهُنَّ أَيُ تَـمُنَعُوا أَزُوَاجَكُمْ عَنُ نِكَاحٍ غَيْرِكُمْ بِامُسَاكِهِنَّ وَلاَرَغُبَةَ لَكُمْ فِيهِنَّ ضِرَارًا لِتَلْهَبُوا

بِبَعُضِ مَاا تَيُتُمُوْهُنَّ مِنَ الْمَهُرِ الْآأَنُ يَّاتِيُنَ بِفَاحِشَةٍ مُّبَيّنَةٍ ۚ بِفَتُح الْيَاءِ وَكَسُرِهَا إِي بَيّنَتٍ أَوُ هِيَ بَيّنَةٌ اَىٰ زِنَا اَوُ نُشُوزًا فَلَكُمُ اَدُ تُصَارُّوُهُنَّ حَتَّى يَفُتَدِينَ مِنْكُمُ وَيَخْتَلَعُنَ وَعَاشِرُوهُنَّ بِالْمَعُرُوفِ عَايَى بِ الْإِحْمَالِ فِي الْقَوَلِ وَالنَّفَقَةِ وَالْمَبِيُتِ فَانَ كَرِهُتُمُوهُنَّ فَاصْبِرُوا فَعَسْى أَنُ تَكُرَهُوا شَيْئًا وَّيَجُعَلَ اللهُ فِيهِ خَيُرًا كَثِيُرًا ﴿ ٥﴾ وَلَعَلَّهُ يَجُعَلُ فِيهِنَّ ذَلِكَ بِآنُ يَرُزُقَكُمُ مِنَهُنَّ وَلَدَّأَصَالِحًا وَإِنَ اَرَدُتُّمُ اسْتِبُدَالَ زَوُج مَّكَانَ زَوُجٌ أَىُ اَخُذَهَا بَدُلَهَا بِأَنُ طَلَّقُتُمُوٰهَا وَقَدُ التَيْتُمُ اِحُلْمُنَّ آيِ الزَّوْجَاتِ قِنُطَارًا مَالًا كَثِيُرًا صَدَاقًا فَلَا تَـاُخُذُوا مِنْهُ شَيئًا ۗ أَتَـاُخُذُونَـةَ بُهُتَانًا ظُلُمًا وَّاثُمًا مُّبِينًا ﴿ ١٠ بَيّنًا وَنَصَبُهُمَا عَلَى الْحَال وَالْاِسْتِـهُهَـامُ لِلتَّوْبِيِخُرُولِلْاِنْكَارِ فِي وَكَيُفَ تَٱخُذُونَهُ اَىٰ بِأَيِّ وَجُهٍ وَقَدُ اَفْضَى وَصَلَ بَـعُضُكُمُ اللَّي بَعُضِ بِالْحِمَاعِ الْمُقَرِّرِ لِلْمَهُرِ وَّأَخَذُنَ مِنْكُمُ مِّيْثَاقًا عَهُدًا غَلِيُظُا ﴿ ﴾ شَدِيُدًا وَهُوَ مَا أَمَرَ الله بِهِ مِنُ اِمُسَاكِهِنَّ بِمَعُرُوُفٍ أَوْتَسُرِيُحِهِنَّ بِإِحْسَان **وَلَاتَنْكِحُوا مَا** بِمَعْنَى مَنُ فَكَحَ الْ**بَاقُ كُمُ مِّنَ النِّسَا**َءِ اللَّ لْكِنُ مَاقَلُ سَلَفَ " مِنُ فِعُلِكُمُ فَاِنَّهُ مَعُفُوٌّ عَنُهُ إِنَّهُ أَيُ نِكَاحَهُنَّ كَانَ فَاحِشَةً قَبِيُحًا وَّمَقُتًا " سَبَبًا لِلْمَقُتِ مِنَ اللَّهِ وَهُوَ اَشَدُّ الْبُغُضِ وَسَلَّاءَ بِئُسَ سَبِيلًا ﴿ أَمَ ۖ طَرِيُقًا ذَلِكَ ـ

تر جمیہ: .....مسلمانو! تمہارے لئے یہ بات جائز نہیں ہے کہ عورتوں کومیراث سمجھ کر (ان کی ذوات پر) زبرد ہی قبضہ کرلو (لفظ کے اور منسا کتے اور ضمہ کے ساتھ دونو ل لغت ہیں۔ نقذ برعبارت اس طرح ہے مسکے دھیسن عملی ذلک زمانۂ جاہلیت میں لوگ اپنے عزیزوں کی عورتوں پر بطورمیراث قبضہ کرنیا کرتے تھے پھراس کے بعدا گر چاہتے تو بلامبران سے نکاح کر لیتے۔یا دوسری جگہان کی شادی کراد ہے اوران کے مہروں پر قبضہ کر لیتے۔ یا زبردستی کہیں بھی ان کوشادی نہ کرنے دیتے ہے گئے کے بطور فدیہ میراث میں پایا ہوا مال وہ ازخوداس مردکونہ دے دے۔ یااس کے مرجانے پرمیراث میں اس کا مال جب تک نیل جائے۔غرضکہ زبردی کی ان سب صورتوں ہے منع کیا جار ہاہے )اور نہ انہیں رو کے رکھو ( دوسروں کے ساتھ نکاح کرنے ہےان کومنع مت کرو ( ان کوروک کر۔ جبکہ خود ہے نکاح کرنے کی رغبت نہ ہوتھش نقصان پہنچانے کے خیال ہے ) تا کہان ہے لےنگاد کیجھ مال دیئے ہوئے (مہروں) میں ہے الابیا کہوہ علانیہ بدچلنی کے مرتکب ہوئی ہول (لفظ مبینه فتح یا اور کسریا کے ساتھ ہے۔ تقدیر عبارت بینت یاھی بینۃ ہے مراداس سے زنا ہے یا نا فر مانی۔اب ایسے وفت تمہارے لئے اجازت ہے کہتم ان کو پچھ تکلیف دو۔ یہاں تک کدوہ تم کو پچھ فدریہ و ہے ڈالیس یاخلع کرلیس )اور عورتوں کے ساتھ معاشرت کرنے میں نیکی اور انصاف کا خیال رکھو (لیعنی بات چیت ، اخراجات اور شب باش میں خوبصور تی ہے کام لو ) پھراگر وہ عورتیں تہمیں ناپسند ہوں (تو صبر کرو) اس لئے کہ عجب نہیں کہ ایک بات تم ناپسند کرتے ہواور اس میں اللہ تعالیٰ نے تمہارے لتے بہت کچھ بہتری رکھ دی ہو (اورممکن ہے اس بہتری رکھتے کی صورت میہ ہو کہ ان نا پہند بدعور توں سے تم کواولا د (صالح عطافر مادے) اوراگرتم ارادہ کرلو کہ ایک بیوی کو چھوڑ کراس کی جگہ دوسری کرو گے (یعنی پہلی بیوی کوطلاق وے کر دوسری کرلو )اور (ان بیو یوں میں ے) بہلی کوایک ڈھیربھی (بطورمہر مال کشرکا) دے دیا ہوتو بھی نہیں چاہئے کہ اس میں ہے کچھوا پس لےلوکیاتم بدچاہتے ہوکہ اپنا دیا ہوا مال بہتان نگا کرظاماً اور تھلم کھلا گناہ کے مرتکب ہوکروایس لےلو (مبین جمعنی بین ہےاورلفظ بہتان اوراثم مبین کامنصوب ہونا بئا

برحال کے ہے اوراس میں استفہام تو بیخ کے لئے ہے لیکن اسکلے جملہ میں استفہام انکاری ہوگا ) اور پھرید کیسے ہوسکتا ہے کہ تم اسے واپس لے لو( یعنی کس طریقہ ہے آخر لے سکتے ہو ) حالا نکہ ملا قات ( وصول ) کر چکےتم میں ہے ایک دوسرے کے ساتھہ خاوند بیوی کے طریقہ پر (جماع کر کے جومبر لازم کر چکاہے )اورتمہاری ہیویاںتم ہے تول وقرار (عہد ) پکا (مضبوط ) لے چکی ہیں ( یعنی اس خدائی تھم کے ما تحت کہ بیو یوں کو یاحسن سلوک کے ساتھا ہے یاس رکھوور نہ خوبصورتی کے ساتھ آ زاد کر دو )اوران عورتوں کو نکاٹ میں نہ لا وَ (معالم جمعنی من ) ہے جنہیں تمہارے باپ نکاح میں لا چکے ہیں ۔ لیکن اس سے پہلے جو پچھ ہو چکا سوہو چکا (تمہاراوہ فعل معاف ہے ) یہ ( ان عورتوں سے نکاح کرنا ) بڑی ہی ہے حیائی کی (بُری) بات تھی اور نہایت تمروہ ومردود بات تھی (جواللہ کی ناراصنی کا باعث ہے بیعنی مخت غصہ کا ) اور بہت ہی برادستور( طریقه ) تھا( پیہ )۔

مشخفی**ن وتر کیب** .....النسانی پیمفعول ثانی تبر ثو ا کالیمنی وه مورتین موروثات بنین اور یا تبر ثو امفعول اول ہے بیمنی ان کا مال بطریق میراث لولیعنی عورتوں ہے میراث لوں یہ بات تمہارے لئے جائز نہیں ہے۔مفسرعلامؓ نے ذاتھن نکال کراشارہ کردیا کہ میراث مانی کی ممانعت مقصود نبیس به بلکه خودعورتوں کی ذوات پر قبضه کر لینا مراو ہے جو جا ہلیت کا دستورتھا۔ سحسے هساا شارہ اس طرف ہے کے تقمیر تسو ثوا سے حال ہونے کی وجہ سے منسوب ہے اور صاحب کشاف نے النساء سے حال بنایا ہے۔ ای کار ہات پھر آ کے مفسر لفظ مكرهين كاشاره كرتے ہيں كەمصدرجمعنى اسم فاعل ہو لاتعضلو ااس كاعطف ان تو ثو اير ہے اور لاكا اعادہ تاكيدا كيا كيا ہے۔ بی خطاب ان مردوں کو ہے جواپنی عورتوں کو تنگ کرتے اوران سے رو پیدوصول کرنے کے لئے دوسری جگہ بھی شاوی نہ کرنے دیتے۔ تمنعوا ازواجكم كهدكرمفسرية بتلانا حابة بين كصمير بطوراستخذام نساءكي طرف راجع برصريح لفظ نساء يهمرا ددوسرون کی عورتیں اور شمیر سے مراوخود تمہاری ہیویاں ہیں عضل کے معنی دراصل جس اور رو کئے کے آتے ہیں عضلت الممر أة بولدها بولتے ہیں جبکہ رحم تنگ ہوجائے کہ بچہ کا بعض حصہ باہرنگل آیااور بعض حصہ برآ مرتبیں ہوسکا۔

من المهو السمين اشاره ہے كه لات عبضلوهن كا خطاب شوہروں كو ہے آگر چه آيت ميں خطاب ورثاء كوہور ہاہے اس پرتفتاز اني نے مطول میں اعتراض کیا ہے کہ ایک ہی کلام میں دو شخصوں کومخاطب بنانا سمجھے نہیں ہوتا تا وتنتیکہ تلااء کا اعادہ نہ کیا جائے اس لئے قیم یازید واقبعيديا عمرو تؤكهنا فجح بيمكرقيم واقبعد زيدو عهروكهنا فيحتهين بيجواب بيهب كرتمام مسلمانول كومخاطب واحديجكم ميس ۔ قرار دے لیا گیا ہے یا کہا جائے کہ یہاں بھی خطاب ورثاء ہی کو ہے۔

الاان ياتين بياستناءاعم احوال واوقات سے به يااعم علل سے يعني لا يحل لكم عضلهن في وقت اولعلة الا في حال وقست اولاجيل اتيانهن بها النح فاصبروا. اشاره بجزائة مقدركي طرف اورفعسي النح وال برجزاء بــــــقنطارُ أيمعني ال کثیر۔ایک دفعہ حضرت عمرؓ نے منبر پر کھڑے ہو کرفر مایالات خالوا بسصہ دقات النساء ایک عورت برجستہ بولی کہ ہم آپ ؓ کے فرمان کا ا تباع كري يا الله تُعالى كے علم و اتبت ما حالمهن قنطارُ اكا حضرت عمرٌ لا جواب ہو گئے اور فرما ياتز و جو اعلى ماشنتم. بهتان اس كى تفسیر مجاز اظلم کے ساتھ کی گئی ہے۔ابن عباس سے بھی بہی منقول ہے۔وقد افضیٰ ہے آیت حنفیہ کے لئے خلوت سیحی کے موکد مہر ہونے پر جحت ہے۔ چنانچے امام مالک ؒنے خلوت ہی کے ساتھ اس کی تفسیر کی ہے کیونکہ و صبول جمعنی اللغوی وصول خاص پر موقو ف نہیں ہے۔ اس کئے کہ عام خاص کے لیے ستکزم نہیں ہوتا۔امام شافعیؓ کی روایت ہے مفسر جماع کے ساتھ تفسیر کرر ہے ہیں و احسے ندن اخذ کی اسناد عورتوں کی طرف مجازعقلی ہے ورنہ فی الحقیقت اللہ تعالیٰ آخذ ہیں۔ لاتن کھو اس صورت کوآئندہ محرمات کے ذیل میں داخل کرنے کی بجائے علیحدہ بیان کرنے کی وجہ ہے مبالغہ فی الزجر ہے۔مسا مجمعنی مسن ریتو جیہ تفتاز انی کی اختیار کر دہ ہے اوربعض کی رائے ہے کہ

عورتیں ناقص العقل ہونے کی وجہ سے غیرذ وی العقول کے درجہ میں شار کی گئی ہیں یا مرا داس سے صفت ہے۔ الایمعنی المکن چونکہ سنتقبل ے ماضی مستنی نہیں ہوسکتا۔اس کے مفسرؒنے استناء منقطع پرمحمول کرلیا ہے۔ دوسری صورت استناء متصل کی ہے اس وقت دومعنی ہوسکتے میں ایک ریک دنکاح کودطی پرمحمول کرلیا جائے یعنی باپ کی موطوہ سے وطی حرام ہے دوسر سے معنی ریہوں کہ لاتسند کے معوا مشل نسکا ح ابانكم في الجاهلية الا ماقد سلف منكم. المقت جمعن البغض مصدر جمعن المقوت مبالغ كير.

، ساء بيقائم مقام بسنس كي بهاس مين شمير برج حس كي تفسير ما بعد بها ورسبيال تميز اور مخصوص بالمذمت محذوف بي يعني ذلك اورية بحىممكن يهيئك مسادى ضمير ماقبل كي طرف راجع هواور سبيلا تميز منقول عن الفاعل هواى سساء سبيلا محوياو حسسن او لمناث دفیقًا کی طرح ہے۔

ر بط : ..... يهال مع ورتول كے باب ميں پرانی كوتا ہيوں كاسد باب ہے۔ مثلاب ايھا الذين المنع ميں بطور ميراث عورتوں پر قصه جمالینا، یا بیویوں کے حقوق عضب کرلینایا آیت و ان ار دسم میں بغیرنا فرمانی عورتوں سے مہرواپس لے نینا ہے۔ بینوال حکم ہے۔ آیت و لاتنکه حوامیں نکارِح مقت کی ممانعت ،غرضکہ مختلف معاشر تی مظالم سے روکا جار ہاہے۔ بیدوسواں حکم ہے۔

شاكِ نزول: .... ابن عباسٌ سے مروى ہے كەز مانهُ جامليت ميں اگر كوئى مردمر جاتا اور اس كى جوان بيوى رہ جاتى تو اس پر رشتہ داروں میں ہے کوئی کپڑاڈال دیتااورخوبصورت ہونے کی صورت میں خوداس سے شادی کرلیتااور بدشکل ہونے کی صورت میں اس کومحبوس رکھاجاتا تا آ نکہ وہ مرجاتی اوراس کی میراث پر بیقرابت دار قبضہ کرلیتا۔ نیز بخاری اورابوداؤد کی روایت میں ہے کہ اگر کسی عورت کاشو ہر مرجاتا تو اس کے عزیز عورت کے رشتہ داروں کی نسبت نکاح اور عدم نکاح کے زیادہ حقد ارسمجھے جاتے اس کی اصلاح کے کئے میآ یت نازل ہوئی اور عکر مدکی رائے میہ ہے کہ بیآ یت کبشہ بنت معن بن عاصم اوسی انصاری کے بارہ مین نازل ہوئی کہان کے شو ہرا ہوقیس بن اسلت کا انتقال ہوگیا ان کے صاحبز ادہ نے حسب دستوران پر جا درڈ ال دی پیکن بعد میں نہ خودحقوق زوجیت ادا کئے اور نہ دوسرے سے شادی کرنے دی۔جس کی شکایت کبشہ نے آتخضرت ﷺ سے کی آپ ﷺ نے وجی کے انظار کا مشورہ دیا بي آیت نازل ہوئی۔ای طرح ابن عباس کی روایت ہے کہ مرد جب اپنی بیوی کو ناپسند کرتے تو مہر کومعاف کرانے یا اس سے پچھ مال وصول کرنے کے لئے اس کوئنگ کیا کرتے۔و لات عبضہ لمبو ہن ہے اس کی بندش کی جارہی ہے محمد بن کعب ؓ ہے مروی ہے کہ جب کسی شوہر کا انتقال ہوجاتا تھا تو اس کا بیٹا اپنی سوتیلی ماں ہے .....نکاح کرنے کا زیادہ حقدار سمجھا جاتا۔ اس کی اصلاح کے لئے آیت و الا تنكحوا الخنازل بموئى

﴿ تشريح ﴾: ....عورتول كي جان و مال بر قبضه: ..... حاصل آيت لا يحل لسكم ان تسونوا النساء بيه كه جبراً نه عورتوں کی جانوں پر قبضہ کر سکتے ہواور نہ مال پر قبضہ کی اجازت ۔ مالی قبضہ کی تین صورتیں ہوسکتی ہیں ۔

(۱)عورت کے حق میراث برخود قبضہ کرلیا جائے ، (۲)عورت کودوسری حکہ نکاح نہ کرنے دیا جائے ، تا آ نکہ وہ مال ازخود نہ دے دے یا اس کے مرنے پرزبردی قبصنہ نہ کرلیا جائے۔ ( ۳ ) شوہر بلا دجہ عورت کومجبور کر کے مال لے اور پھراس کومچھوڑے۔ان میں سے پہلی اور تنیسری صورت میں اگر مال عورت نے خوشد لی ہے دیا ہے تو بے تکلف حلال ہوگا البتہ دوسری صورت میں زبردتی کالعلق دراصل نکاح سے ہے۔جس کی غرض مال وصول کرتا تھی ، اس لیے لفظوں میں اس سے متعلق کر دیا ہاں اگر خود بھی نکاح پر تیار اور رضا مندنہیں ہےتو پھراس صورت میں بھی گناہ نہیں بلکہ جواز رہے گا۔البتہ اگر مرنے والے کی عورت پرز بردی قبضہ کی صورت ہے تو اس میں جبرا کی قیداحتر ازی نہیں بلکہ واقعی ہے کہ زمانۂ جاہلیت میں ایسا ہی ہوتا تھا چنانچہ اگرعورت رضامند بھی ہوتب بھی اس کی ذات میراث نہیں بن سکتی۔

پرائی بیوی کے ساتھ فلط کاروائی کر کے نئی شادی رجایا : . . . . . . . آبت وان اردت مالے بیں ایک خاص ظلم کی اصلاح کی جارہی ہے بیتو معلوم ہوہ بی چکا ہے کہ جن صورتوں بیں عورت قصور وار بوتو اس سے مال نے کراس کو چھوڑ نے میں کوئی حرح نہیں بشرطیکہ بدل خلع مبر سے زیادہ نہ ہو۔ اس میں ہوتا بیر با ہے کہ اگر شوہر کی کہلی بیوی سے رغبت نہیں رہی اوروہ نئی بیوی سے شادی رجا نا چا بتا تو اس کے لئے جواز کا بہا نہ اس حیلہ ہے نکا ان کہ پرائی بیوی ہے مال وصول کرنے کے لئے اس پر جہت قائم کرتا یا ویسے ہی بیشان کرتا رہتا اور پھراس وصول شدہ رقم سے نی شادی رجا لیت بہتان طرازی بھی تو صراحة ہوتی اور بھی زیرد تی مال وصول کرکے رالی ہوتی کہ دوسروں کی نظروں میں اس کو نافر مان اور ذہنوں میں بدکار قرار دینا ہوتا ۔ بیورت کی رضامندی می صورت میں تو مال کا وصول کر ناظم ہے ہی لیکن بطیب خاطر عورت کی طرف سے بہدکی صورت میں بھی ظلم ہی رہے گا۔ کیونکہ موانع بہدمیں سے زوجیت بھی اور اس کے اس کا بہتان ہونا طاہر ہے کہ بیمیری بیوی نہ تھی گویا عورت کو دعوی زوجیت میں کا ذہاور معاشرت میں فاسفہ شہراتا ہے اس لئے اس کا بہتان ہونا طاہر ہے اس مقام پر بیوی سے مال وصول کرنے کے چارموافع بیان کے جارہ وافع بیان کے جارہ ہوئی کا میان نے عورت کی ملک میں ۔ (۱) بہتان (۲) ظلم (۳) بدل اور مبدل مند لیعن میراور ملک بضعد دونوں کا اجتماع شوہرکی ملک میں ۔ (۲) زن وشوئی کا عبد بیاں غرضکہ ان چارموافع کے ہوتے ہوئے مال کی واپسی تہا بیت نہموں ہے۔

فوائد قیود: ......ان اد دتم النج ہے معلوم ہوا کہ شوہر کی طرف ہے اگر ناموافقت ہے تو مہر کی واپسی پر مجبور کرنا ناجائز ہوگا اور اتا حدو نه ہے معلوم ہوا کہ عورت کی بدمزاجی اگر سبب ہے قور دمہر جائز ہوگا لیکن اگر کسی طرف ہے فی الحال زیادتی نہیں ہوئی مگر آئندہ قرائن کے لیاظ ہے ناموافقت کا خطرہ ہے اس خطرہ کے پیش نظر مرد خلع کرنا چاہتا ہے اور عورت بھی بخوشی مہر واپس کرنے پر رضا مند ہے تو دوسرے مانع کی روسے اس کی اجازت ہے۔ نیز تیسرے مانع سے معلوم ہوا کہ بغیر میاں بیوی کے تعلقات یا خلوت صحیحہ کے چونکہ پورا مہر مؤکر کرنہیں ہوتا ایسی حالت میں طلاق دیئے ہے نصف مہر آتا ہے۔ اب اگر اس حالت میں ضلع ہوا تو نصف مہر تو طلاق قبل الدخول کی

وجہ سے ساقط ہوا آ دھارہ گیا تھا وہ ضلع کی وجہ ہے ساقط ہوگیا۔اسی طرح چوتھے مانع سے بیہ بات مفہوم ہوتی ہے کہ بلامہر نکاح کرنے ے چونکہ مہرمثل آتا ہے کیکن اس کا کوئی جز وصرف نکاح ہے مؤ کرنہیں ہوجا تا۔ پس ایسی حالت میں طلاق دینے سے صرف متعد یعنی جوڑا دینا پڑتا ہے ہاں البتہ بیوی کواگر کوئی چیز ہبہمع لقبض کر دی جائے تو پھڑاس کی واپسی جائز نہیں ہے۔ کیونکہ زوجیت ایک نا قابل ارتفاع مانع ہے۔اور تا بحذو نه ہے مراد عام ہے خواہ هیقة ہوجیسی حسی واپسی یاحکماُ ہوجیسے معاف کرنا۔

ا **شكال اورحل** :.....اورآيت بالاست*ع*مبر كي زياده مقدار كاصرف جواز بمعنى تعجت ونفاذ معلوم څور باہيے۔ليکن حديث ميں جو ''نقلیل مہر کی تا کید آئی ہےاس سے مرادمطلق اباحت اور عدم کراہت کی فعی ہےاس لئے دونوں میں تعارض نہیں ہےاور حضرت عمر کا جو واقعه اوپر مذکور ہوااس میں زیادہ مہر کا جواز مان لینامحض اس لئے تھا کہ لوگ اس کوحرام نہ سیحھے کئیں اس سے عدم کراہت ثابت تہیں ہوتی اس کئے اب مقام بالکل بے غبارہ و گیا ہے۔

سو تنگی ماں اور دو حقیقی بہنوں اور متبنی کی بیوی ہے نکاح: مسسس منجملہ برائیوں کے ایک غلط رواج قائم ہو گیا تھا کہ سو تیلی ماں سے باایک بہن کے نکاح میں ہوتے ہوئے اس کی حقیقی بہن ہے نکاح کوجائز اور متبنّی کی بیوی سے نکاح کرنا بیٹے کی بیوی کی طرح ناجائز سجھتے شے یعنی حلال کوحرام اورحرام کوحلال سمجھتے شے۔ آیت و لا تنه کھتو النبخ میں اس کاسد باب کیا جار ہا ہے اورای ذیل میں وہ باندی جس کا شو ہر دارالحرب میں زندہ موجود ہو بعض مسلما نوں کواس کی حلت میں شبہ تھا۔ضمٹا اس کو بھی صاف کر دیا ہے۔

نكاح مقت اورمقتی اُولا و:.....اور چونكه به نكاح مقت شائسة لوگوں كے نزديك پہلے بھی نہايت فتيج رہا ہے جتی كه البي اولا دکوبھی مقتی کہا جاتا تھا۔اس کئے ز جسر احق تعالیٰ نے اس حکم کواگلی آیت کے محر مات سے الگ بیان کیا ہے۔ گویا عرفا بینکا ح مقت کہلا یا اورعقلا بے حیائی اورشرعا نہایت براطر بقہ ہوا جتی کہا گر کوئی ایجا ب وقبول بھی کر لیے تو نکاح منعقدنہیں ہوگا باطل ہی رہے گا۔ ۔ چونکہ نکاح شرعی وطی کے علم میں ہوتا ہے بیس جب باپ کی منکوحہ یعنی صَلمیہ موطؤ ہ ہے نکاح بالا تفاق حرام ہے تو بقول امام ابوصنیفہ نقیقی موطوہ ہے اگر چہ بلا نکاح ازروئے زنام و بدرجہ اولی میٹے کے لئے نکاح حرام ہونا جائے ای طرح اور جہاں جہاں بھی نکاح سے تحریم مؤبد ہوجاتی ہوزناہے بھی مؤبد ہوجائے گی۔

لطا نَقْبِ آبیت:.....فان کر هنمو هن النج بے معلوم ہوا کہ اللہ تعالیٰ کی تجویز کے سامنے اپنی رائے کوفنا کر دینا جا ہئے۔ وان اردتم النع سے معلوم ہوا کہ بہتان بھی صراحة ہوتا ہے اور بھی دلالة ای لئے ارباب باطن جس طرح موجب سے بیجة ہیں اسی طرح موہم سے بیچنے کا اہتمام بھی کرتے ہیں۔و لاتنک حوا المنع سے معلوم ہوا کہ تا ئب کی گذشتہ غلطیوں پرتشد داوران کا تذکر د پی نہیں ہونا جا ہے اور نہاس مخص کی تحقیر۔

حَرِّمَتُ عَلَيْكُمُ أُمَّهُ لِلَّكُمُ أَنُ تَنُكِحُوهُنَّ وَشَمَلَتِ الْجَدَّاتُ مِنْ قِبَلِ الْآبِ أَوِ اللَّمِّ وَبَنْتُكُمُ وَشَمَلَتُ بَنَاتُ الْاَوُلَادِ وَإِنْ سَفَلُنَ وَأَخَوَاتُكُمْ مِنْ جِهَةِ الْآبِ أَوِ الْأُمِّ وَعَـمَّتُكُمُ أَىُ اَحَوَاتُ ابَـائِكُمْ وَاجُدَادِكُمُ وَخَلْتُكُمُ آيُ اَخَوَاتُ اُمَّهَاتِكُمُ وَجَدَّاتَكُمُ وَبَنْتُ الْآخِ وَبَنْتُ الْآخِتِ وَتَدْخُلُ فِيهِنَ بَنَاتُ اَوُلَادِهِنَ وَٱمَّهَٰتُكُمُ الَّتِي ٓ اَرُضَعَنَكُمُ قَبُلَ اِسْتِكُمَالِ الْحَوْلَيُنِ خَمُسَ رَضَعَاتٍ كَمَا بَيَّنَهُ الْحَدِيْثُ وَٱخَوْتُكُمْ مِّنَ

الرَّضَاعَةِ وَيُلْحَقُ بِذَلِكَ بِالسُّنَّةِ ٱلْبَنَاتُ مِنْهَا وَهُنَّ مَنَ ٱرْضَعَتُهُنَّ مَوْطُوْءَ تُهُ وَالْعَمَّاتُ وَالْخَالَاتُ وَبَنَاتُ الْآخِ وَبَنَاتُ الْأَخْتِ مِنْهَا لِحَدِيْثِ يَحْرُمُ مِنَ الرَّضَاعِ مَايَحُرُمُ مِنَ النَّسَبِ رَوَاهُ الْبُخَارِي وَمُسُلِمٌ وَأُمَّهَاتُ نِسَآئِكُمْ وَرَبَّآئِبُكُمُ حَمُعُ رَبِيْبَةٍ وَهِيَ بِنُتُ الزَّوَجَةِ مِنُ غَيْرِهِ الَّتِي فِي حُجُورِكُمُ تَرَبُّونَهَا صِفَةٌ مُوَافِقَةٌ لِلْغَالِبِ فَلَامَفُهُوْمَ لَهَا مِّنَ يِّسَآئِكُمُ الَّتِي دَخَلُتُمُ بِهِنَّ ﴿ اَيُ جَامَعُتُمُوهُنَّ فَإِنْ لَمُ تَكُونُوا دَخَلُتُمُ بِهِنَّ لِلْمَاكِبُ فَالِنَ لَمُ تَكُونُوا دَخَلُتُمُ بِهِنَّ فَلَاجُنَاحَ عَلَيْكُمُ ۚ فِي نِكَاحِ بَنَاتِهِنَّ إِذَا فَارَقُتُمُوٰهُنَّ وَحَلَّائِلُ اَزُوَاجُ ٱبُنَّا لِكُمُ الَّذِيْنَ مِنَ ٱصَلابِكُمُ " بِحِلَافِ مَنُ تَبَنَّيُتُمُوهُمُ فَلَكُمُ نِكَاحُ حَلَائِلِهِمُ وَأَنُ تَجْمَعُوا بَيْنَ الْاَخْتَيْنِ مِنُ نَسَبٍ اَوُ رَضَاعِ بِالنِّكَاحِ وَيَـلُـحَـقُ بِهِنَّ بِالسُّنَّةِ الْحَمُعِ بَيْنَهَا وَبَيْنَ عَمَّتِهَا وَخَالِتَهَا وَيَجُوزُ نِكَاحُ كُلِّ وَاحِدَةٍ عَلَى الْإِنْفِرَادِ وَمَلَكُهُمَا مَغًا وَيَطَاءُ وَاحِدَةً اِلَّا لَكِنُ مَ**اقَدُ سَلَفَ ۖ فِي** الْجَاهِلِيَّةِ مِنُ نِكَاحِكُمُ بَعُضُ مَاذُكِرَ فَلَاجُنَاحَ عَلَيْكُمُ فِيْهِ إِنَّ اللهَ كَانَ غَفُورًا لِمَا سَلَفَ مِنْكُمُ قَبُلَ النَّهُي رَّحِيْمًا ﴿ ﴿ إِنَّ مِنْكُمُ فِي ذَلِكَ \_

مر جمہہ: .....حرام کردی گئیں تم پرتمہاری مائیں (ان ہے نکاح کرنا، یہ تھم دادیوں اورنانیوں کوبھی شامل ہے )اورتمہاری بیٹیاں ( میچکم پوتیوں اور پر پوتیوں کوبھی شامل ہے ) اورتمہاری بہنیں ( خواہ علاقی ہوں یاا خیافی ) اورتمہاری پھوپھیاں ( خواہ باپ کی بہنیں ہوں یا دادا کی )اورتمهاری خالائیں ( ماں کی بہنیں ہوں یا دادی کی )اور بھتیجیاں اور بھانجیاں (ان کی اولا دبھی ان میں داخل ہیں )اورتمهاری دودھ پلانے والی مائیں ( دوسال کی مدت پوری ہونے ہے پہلے یانچ گھونٹ جیسا کہ حدیث میں آتا ہے )اورتمہاری دود ھشریک بہنیں (اوران ہی کےساتھ دو دھشریک بیٹیوں کوبھی بذریعہ سنت شامل کر دیا گیا ہے بعنی وہاڑ کیاں مراد ہیں جن کواس شخص کی موطوہ نے دووھ بلایا ہو۔ای طرح دو دھ شریک بھو پھیاں ، خالا تیں ہجتیجیاں ، بھا نبحیاں بھی اس میں داخل ہو ّئیں جیسا کہ صدیث میں آیا ہے کہ دو دھ کی شرکت ہے تمام رشتے حرام ہوجاتے ہیں۔جونسب ہے حرام ہیں۔رواہ ابنخاری ومسلم )اورتمہاری ہویوں کی مائیں اورتمہاری ہویوں کی اولا د( ربانب جمع ربیبة کی ہے بیوی کے دوسرے شوہر ہے جولز کی ہو )جوتمہاری گودوں میں پرورش یاتی ہیں (جن کی تم نے تربیت کی ہو بیا یک الیں حالت ہے جوا کثر حالات میں ایسے ہی ہوتی ہے اس لئے اس کو قیداحتر ازی نہیں سمجھا جائے گا )اورالی ہیو یوں سے ہو کہ جن ہےتم نے زن وشونی مسے تعلقات قائم کر لئے ہوں ( یعنی ان سے صحبت کر لی ہو ) کیکن اگر ابھی ان کی ماؤں ہے ایسے تعلقات قائم نہ ہوئے ہوں تو پھران لڑکیوں ہے نکاح کر لینے میں کوئی پکڑنہیں ہے( یعنی ان سے علیحد گی کے بعدا نکی لڑکیوں ہے شادی کر سکتے ہو ) اورتمہار ہے حقیقی بیٹوں کی بیویاں ( بخلاف اینے متنبنی کی بیوی کے کہان سے تنہیں نکاح کرنے کاحق ہے ) نیزتم پرحرام کردیا گیا ہے دو بہنوں کوجمع کرنا ( نکاح میں خواہ دونوں تسبی بہنیں ہوں یا رضاعی اورازروے حدیث ان ہی میں شامل کر دیا گیا ہے بیوی کی پھوپھی اور خالہ کوبھی۔البتہ انفرادی طور پر ان عورتوں ہے نکاح جائز ہے ای طرح ان عورتوں کو ملک میں جمع کرنا بھی جائز ہے۔تا ہم صحبت کی 

شخفی**ق وتر کیب:....حومت مفسرؒ نے اشارہ کردیا کہ حرمت کی اسنادا گرچہ ذوات کی طرف ہور ہی ہے لیکن مراداس سے** 

تحریم نکاح ہے۔جیسا کہ تحریم شراب سے مرابہ کو مقبر ب شراب ہوتی ہے۔ واحوات کے مفسر نے علائی اورا خیافی کوذکر کیا ہے حالا نکہ حقیقی اور عینی بدرجداولی اس میں داخل بیں جبیہ سامر ہے۔قب است کمال المحولین ائمدار بعد اور جمہور کاند ہب یہی ہے کہ دوسال بعدرضاعت كالنتبار بيس موكا - حديث انها الوضاعة من المهجاعة السير شام بيكن حفرت عائشي رائ السيك خلاف بـ حسمسس ر طسعات بیامام شافعی اورامام احمر کی رائے ہے۔لیکن امام اعظم اورامام مالک کا فد ہب بیہ ہے کہ ایک گھونٹ بھی کافی ہے۔ حديث يحوم من الرضاع ما يحرم من النسب عام اور مطلق باس مين قليل وكثير كاكوئي فرق نبيس بـ نيز حديث عائش ميس عشسر رصعات كالفظ مجمى آياب جس وجد سي شوافع كيز ديك وه حديث منسوخ ب،اى وجد ي احزاف كيز ديك حسس ر صعات والي حديث جهي منسوخ ہوگي۔

و اخسوت کے عام اس سے کہ بیرضاعی بہن رضاعی مال کی حقیقی بیٹی ہویا دوسرے کی لڑکی ہو ۔ مگر دونوں عورتوں میں اس لڑ کے کے ساتھ دودھ شریک ہوئی ہو۔ویسلسحے عاصل ہیہ ہے کہ بیانچوں قسمیں حرمت رضاعت میں بطریق الحاق شریک کردی کئی ہیں۔ ر ہانب پیلفظاتر بیت سے ہے وجہ تشمیہ طاہر ہے۔ف لامفہوم لھا لیعنی پیقیدواقعی ہےاحتر ازی نہیں ہے کہ اگر پرورش میں ندر ہی ہوتو بہر صورت لڑی جائز ہوجائے گی۔داؤد ظاہری کےعلاوہ تمام ائمیڈی رائے یہی ہے۔

د حسلتھ بھن ابن عباس نے مہی تفسیری ہاس میں باتعدیدی ہوئی۔ جمعنی مصاحبت یا باجمعنی مع ہے۔ کنایہ جماع سے ہے یہ امام شافعیؓ کی رائے ہے کیکن امام اعظمہؑ کے نز دیکے کمس بشہو و بھی اس حکم میں داخل ہے۔

حسلان المجمع صلیلة وجہ تسمیدیہ ہے کہ شوہر کے ساتھ ایک کپڑے میں حلول کرتی ہے۔زوج کواس کیتے میں اس کا ترجمہ مقسر نے ازواج کے ساتھ کیا ہے مراداس سے زوجات ہے۔ من اصلاب کم آتحضرت ﷺ نے اپنے متنبی حضرت زیدگی ہوی نہنٹ ے نکاح کرلیاتھا جس پر برمی چے میگوئیاں ہو نمیں اس کی تر دیر مقصود ہے۔

وان تسجمعوا بين الاختين صاحب مايك عبارت بيه ولا ينجمع بين الاختين نكاحًا ولا بملك يمين وطيًا لتقوله تعالى وان تجمعوا بين الاختين الخ ولقوله عليه السلام من كان يؤمن بالله واليوم الأخز فلا يجمعن ماء ه في ر حسم احتین. اس مقام پرصاحب تو صبح اور فخر الاسلام نے اعتراض کیا ہے کہ اس آیت ہے جمع بین الاحمین کاعدم جواز اور مساملک ت ایسمسانهم کےعموم سے جوازمعلوم ہوتا ہے!س کئے دونوں آیات میں تعارض ہو گیا۔لیکن صاحب مکو یکے نے اس پرمناسب کلام کیا ہے کہ آيت ان تسجيب معود المنع يحرمت وطي ملكابطريق دلالت معلوم بوئي - كيونكه جب نكاخا جمع كرنانا جائز بي جومفطسي الي الوطي بوتا بيتو وطیا جمع کرنا بدرجهٔ اولی ناجائز ہوگااور ماملکت سے جواز بطریق عبارت معلوم بور باہے اس لئے کوئی تعارض ہیں ہے۔

بيس عمتها و خالتها ابو بريرةً كي روايت بلايسجتمع بين المرأة و خالتها اورابودا وُدَّكي روايت عِامع بنهي النبي ان تنكح المرأة على عمتها او العمة على بنت ابنها والمرأة على خالتها والخالة على بنت اختها لا تنكح الصغري على الكبري ولا الكبري على الصغري.

· بيآيات بھي دسويں حكم كاتمر بيں ان ميں محرمات كابيان ہے۔ حضرت عطاً ہے روايت ہے كہ ربط وشانِ نزول:..... آ تحضرت ﷺ نے اپنے متبنی زید بن حارثہ کی مطلقہ بیوی حضرت زینٹ ہے شادی کر لی تو مشرکیین نے ایک ہنگامہ بریا کر دیا۔اس پر آیت و حسلائل ابناء کیم الذین من اصلاب کیم نازل ہوئی ای طرح ابوداؤ داورتر ندی نے تخ تنج کی ہے کہ فیروز دیکمی جب مسلمان ہوئے تو ان کے نکاح میں دو حقیقی بہنیں تھیں تو آ ہے ہے ان سے نسی ایک کوطلاق دینے کے لئے فرمادیا۔ اگر چہ فیروز دیلمی کامیدوا قعہ سبب ِنزول آیت کا تونہیں ہے کیکن اس ہے بھی تا سکیراورا ثبات ہوتا ہے حقیقی بہنوں کے نہ جمع کر سکنے کا۔

﴿ الحمد لله بإره نمبر الكي شرح تمام موكى ﴾



## پاره نبره» والمخصنت والمخصنت

| <u> </u>         |                                                                                                                                 | Ī       |                                                                                                                                   |
|------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| صفحانمبر         | عنوانات                                                                                                                         | صفحينبر | عثوا ثات                                                                                                                          |
| ٥۵٩              | مسلك ابل سنت                                                                                                                    |         | يارهو المحصنات                                                                                                                    |
| ۵۵۹              | معتز ليكارد                                                                                                                     |         | •                                                                                                                                 |
| ٩۵۵              | خودستائی کیممانعت اوراس کی وجه                                                                                                  | art     | ربط<br>شان نزول                                                                                                                   |
| ۵۲۰              | لطا أف آيت                                                                                                                      | ary     | صان رون<br>واحل لکم ماورآء ذلکم ےایک شبہ کا ازالہ                                                                                 |
| דרם              | دوشبهو <b>ن کاازاله</b>                                                                                                         | 2 my    | و بحل فاضم مدور الو و عاصم علي بيت سبه ما الراجد .<br>مهر كابيان                                                                  |
| rra              | یہود کے اعتراض کا قرآئی جواب                                                                                                    | srz     | مهر با بیان<br>متعه کی حلت وحرمت                                                                                                  |
| ۷۲۵              | و نیااورآ خریت کے سابید میں فرق اور دوشبہوں کا جواب                                                                             | arz     | مسلمان یکتابیه با ندی سے نکاح                                                                                                     |
| ۵۲۲              | الله ورسول کی اطاعت حاتم وتحکوم دونو ل پر واجب ہے                                                                               | Sr4     | ماں پی ہیں ہوا نے اور حنفیہ کا اختلاف<br>باندی ہے نکاح میں شوا فع اور حنفیہ کا اختلاف                                             |
| ١٢٥              | آبت ہے مسائل کا استباط                                                                                                          | 072     | بالدرات العلم المراجعة المسلم الم<br>حنفية كي مويدات |
| AFG              | آیت ہے جاروں دلائل شرعیہ کی جمیت                                                                                                | ara     | نسین ریبات<br>لطا کفِ آیات                                                                                                        |
| AFG              | اجتهاد وتقليدكي بحث                                                                                                             | ۵۳۰     | ت ہیں۔<br>آیت کی تفسیر میں مختلف اقوال                                                                                            |
| ٩٢۵              | ایک د فیق شبهاوراس کا جواب                                                                                                      | ar.     | ریب بی برین منت مربق<br>انسان فرشتے جنات سب مکلف ہیں                                                                              |
| PYA              | منکرین قیاس پررد                                                                                                                | ar.     | میں ہوئیں ہے ہیں۔<br>قتل کی تین صورتیں اوران کے احکام                                                                             |
| ۹۲۵              | لطا نَف آ <b>يات</b>                                                                                                            | ۵۳۰     | گناه کبیره وسغیره کس کو کہتے ہیں<br>گناه کبیره وسغیره کس کو کہتے ہیں                                                              |
| 027              | شان رول                                                                                                                         | am i    | گناہ کی تبین صور تیں اوران کےاحکام<br>گناہ کی تبین صور تیں اوران کےاحکام                                                          |
| 020              | ﴿ تَشْرِيحٌ ﴾<br>معالمة معالمة المعالمة المعالمة المعالمة | am l    | گناہوں کے متعلق اہل سنت کاعقبیدہ                                                                                                  |
| ۵۲۳              | فاروق اعظم کے فیصلہ پرا حتجاج اوران پرخون بہا کا دعویٰ                                                                          | ۵۳۵     | اعمال اختبيار بياورا عمال غيرا فتقيار بيهكا فرق                                                                                   |
| ۵۷۵              | ایک اورشبه کاازاله<br>مرسین                                                                                                     | مرم     | اسلام کی نظر میں مرد وعورت                                                                                                        |
| مده              | استغفام کی قید کا فائدہ اوراس کی شرائط<br>خ                                                                                     | 244     | عقدموالات                                                                                                                         |
| ۵۷۵              | چندشبهات کا جواب<br>پ                                                                                                           | 277     | مردوں کی بالا دیتی اور معاشرتی نظام میں قیم کی حیثیت                                                                              |
| ۵۷۲              | انگات آیت<br>ر                                                                                                                  | ۲۳۵     | لطا نف آيات                                                                                                                       |
| 044              | لطا نف آیت<br>* دری                                                                                                             | ۵۳۹     | الله اور بندول کے حقوق کی حفاظت                                                                                                   |
| QZ9              | ( تشریخ ) » ا                                                                                                                   | ۵۵۰     | الله کی را و میں خرچ کرنے میں ریا اور بخل نہیں ہونا جا ہے                                                                         |
| ω∠ <b>9</b>      | ا تکات<br>-                                                                                                                     | مود     | اسلام نے کمل شراب بندی بتدریج کی ہے                                                                                               |
| ∆∠9              | الطا نَفُ آيت                                                                                                                   | ٥٥٢     | وضوا ورخسل كأتميم                                                                                                                 |
| ۵۸۳              | شان نزول وتشر شخ<br>سر در در این در                                                                                             | sor     | لط نف آ بات                                                                                                                       |
| ΔA#              | ایک اشکال کا جواب<br>افضات نوجیل اس میزان                                                                                       | ۵۵۷     | یبود کی بدتمیزی اور بدتهذیبی اسلام کی تهذیب اورشانشگی                                                                             |
| ۱۵۸۳             | فضل کرے تو چھٹیاں عدل کرے تو کٹیاں<br>پر                                                                                        | ۵۵۷     | تہذیب اخلاق بہرصورت انسان کیلئے بہتر ہے                                                                                           |
| DAM<br>DAM       | ا نکات<br>المناصرین                                                                                                             | ۵۵۸     | ایک شبه کاازاله<br>ایک شبه کاازاله                                                                                                |
| 200°  <br>  100° | لطا نَف آیت<br>۱۲: ۲۶۰                                                                                                          | ۵۵۸     | قرآن کی پیشگو کی                                                                                                                  |
| 344              | ﴿ تَشْرَيْحُ ﴾<br>آيت سروور                                                                                                     | ۵۵۸     | ا ایک شبه کاحل                                                                                                                    |
| 2AA              | قر آن کا آغاز<br>ایک شبه کا جواب                                                                                                | ۸۵۵     | شرّک ٹی طرح کفر بھی نا قابل معافی جرم ہے                                                                                          |
|                  | ا يك شبه كالجواب                                                                                                                | ۵۵۸     | آ يَت کي تو جيهات                                                                                                                 |
|                  |                                                                                                                                 |         |                                                                                                                                   |

| ا با الله الله الله الله الله الله الله                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |        | مرسك ماين والوام                                           | ωrı<br> | ں مین ترجمہ وشرح تنسیر جاتا مین ،جلداول<br>                          |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------|------------------------------------------------------------|---------|----------------------------------------------------------------------|
| الما الما الما الما الما الما الما الما                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | سفينبر | عنوا تات                                                   | سخنمبر  | منوانات                                                              |
| الما الما الما الما الما الما الما الما                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | AIF    | لطا كف آيت                                                 | ۵۸۹     | ا بک اور شبه کا جواب                                                 |
| الما المن المن المن المن المن المن المن                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | 477    | ﴿ تشريح ﴾                                                  | 0/19    | 1                                                                    |
| الما تعلق المن المن المن المن المن المن المن المن                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | 777    | مشرکین عرب سے دیوی دیوتا                                   | ٩٨٩     | 1                                                                    |
| الما تف آن الما الما الما الما الما الما الما الم                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | 444    | <del>-</del>                                               |         |                                                                      |
| المنتها الدواد كام المنتها ال | 455    | بغیراطاعت وممل خالی تمناؤل ہے کیجھنیں ہوتا                 | ۵۹۰     | لطا نف آيت                                                           |
| المنتها الدواد كام المنتها ال | 466    | لطأ كف آيت                                                 | ۵۹۳     | آیت کے خاطب تین فرتے ہیں اور تھم دو ہیں                              |
| المن المن ورق ك المن المن المن المن المن المن المن المن                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | 479    | ﴿ تَصْرَبَحُ ﴾                                             | ۸۹۵     |                                                                      |
| المنافرة ال | 454    | l                                                          | ۹۹۵     | خون بہا کی تفصیل                                                     |
| ایک شیار اللہ اللہ اللہ اللہ اللہ اللہ اللہ ال                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 446    | اسلامي عدالتون اورآ جكل كي ظالمانه عدالتون كافرق           | 299     |                                                                      |
| الما المنافر  | Abelle | ارتداد کفرے بھی زیادہ جرم ہاسلے اسکی سز ابھی بردھی ہوئی ہے | ٩٩د     | ا يك شبه كاازاليه                                                    |
| الما المتعدد المستري  | arr    | الاسلام يعلى و لايعلى                                      | 4++     | کفار وفتل کی تفصیل                                                   |
| الما المتعدد المستري  | 753    |                                                            | 4       | آ جکل د نیامیس غلامی کارواج نبیس ریااس لیئے کفارہ میں اسکی           |
| المن المراقب المن المن المن المن المن المن المن المن                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | YPA    | مسل اعتقادی ندموم ہے مسل طبعی قابل ملامت نبییں             |         |                                                                      |
| امتز که پردو اسلام کرنا شعاد اسلامی به اسلام کرنا شعاد به اسلام کرنا کرنا کرنا کرنا کرنا کرنا کرنا کرنا                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | YPA    | لطا نف آيت                                                 | 4++     |                                                                      |
| ابن عباس کا فتوی کا در جنیں ہے اسلام کرنا شعار اسلامی ہے اسلام کرنا شعب میں میں اللہ میں |        |                                                            | 4+1     | _                                                                    |
| الما النف آیت  الما النف آیت  وار البحر ت اور دارالمحرب کی تشیم ور شبول کا جواب ور شبول کا جواب مسافت اور مدت سفر کا بیان الما الف آیت  مسافت اور مدت سفر کا بیان الما تقافی نسی می تعیم الما الما الما الما الما الما الما ال                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |        |                                                            | 7+1     | • •                                                                  |
| اطائف آیت دارالمجر ساوردارالحرب گذشیم دارالمجر ساوردارالحرب گذشیم دوشبول کا جواب مسافت اور مدت سرکابیان النائف آیت مسافت اور مدت سرکابیان النائف آیت مسافت اور مدت سرکابیان النائف آیت می فقیم اختلاف النائف آیت می فقیم اختلاف ساورد کراند : رجال بروقت مطلوب به النائف آیت النائف آیت النائف آیت النائف آیت                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |        |                                                            | 7+1°    | اسلامی طرز برسلام کرنا شعاراسلامی ہے                                 |
| اطائف آیت دارالمجر ساوردارالحرب گذشیم دارالمجر ساوردارالحرب گذشیم دوشبول کا جواب مسافت اور مدت سرکابیان النائف آیت مسافت اور مدت سرکابیان النائف آیت مسافت اور مدت سرکابیان النائف آیت می فقیم اختلاف النائف آیت می فقیم اختلاف ساورد کراند : رجال بروقت مطلوب به النائف آیت النائف آیت النائف آیت النائف آیت                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |        |                                                            | 7+r     | محامد ہے بر ھ کرکسی کا درجہ بیس ہے                                   |
| روشبہوں کا جواب  اطائف آیت  مسافت اور مدت سفر کا بیان  مسافت اور مدت سفر کا بیان  حنییا ورشوافع کا نکشة اختلاف  الا المناز تحریح کے لئے خوف کی قیر ضرور کی نبیم ہے  مسلوٰ قالخوف کی بحث  مسلوٰ قالخوف میں ختلافات  الا المناز کیلئے تو شرائط اور قیود ہیں مگر ذکر اللہ ہے رصال ہروقت مطلوب ہے  الا المناز کیلئے تو شرائط اور قیود ہیں مگر ذکر اللہ ہے رصال ہروقت مطلوب ہے  الا المناز کیلئے تو شرائط اور قیود ہیں مگر ذکر اللہ ہے رصال ہروقت مطلوب ہے  الا المناز کیلئے تو شرائط اور قیود ہیں میں بہلوؤں کی رعایت اور  الا المناز کیلئے تو مقد مات میں سب پہلوؤں کی رعایت اور                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |        |                                                            | ۳•۳     |                                                                      |
| اطا اُف آیت  مسافت اور مدت سفر کابیان  حنیدا ور شوافع کا کنت اختلاف  مناز تعربی کے لئے خوف کی قید ضروری نہیں ہے  مسالو قالخوف کی بحث  مسلو قالخوف میں فقتی اختلافات  مسلو قالخوف میں مسلو کا مسلوب کے مسلوب کی مسلوب کے  |        |                                                            | Y+7     | دارالبجر تاوردارالحرب كيتقسيم                                        |
| سافت اور مدت سفر کا بیان حنیداور شوافع کا نکته اختلاف مناز قصر کے لئے خوف کی قید ضرور کن نبیس ہے مالو قالخوف کی بحث صلو قالخوف میں فقیمی اختلافات مالو قالخوف میں فقیمی اختلافات ماز کیلئے تو شرا نظاور قیود ہیں مگر ذکر اللہ ہر صال ہر وقت مطلوب ہے ماز کیلئے تو شرا نظاور قیود ہیں مگر ذکر اللہ ہر صال ہر وقت مطلوب ہے ماز کیلئے تو شرا نظاور قیود ہیں مگر ذکر اللہ ہر صال ہر وقت مطلوب ہے ماز کیلئے تو شرا نظاور قیود ہیں مگر ذکر اللہ ہیں صاب بیلوؤں کی رعایت اور ماز کیلئے تو شرا نظر مقد مات میں سب بیلوؤں کی رعایت اور                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | i 1    |                                                            | ٦٠८     | دوشبہوں کا جواب                                                      |
| عند اورشواقع کا نکته اختلاف ماز قدم کے لئے خوف کی قید مضروری نہیں ہے صلوٰ قالخوف کی بحث صلوٰ قالخوف میں فقتبی اختلافات صلوٰ قالخوف میں فقتبی اختلافات ماز کیلئے تو شرا تطاور قیود ہیں مگر ذکر اللہ: رحال ہروقت مطلوب ہے تکات آ ہے لطا کف آ یت تخضر ت کیلئے کومقد مات میں سب پہلوؤں کی رعایت اور                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |        |                                                            | Y•Z     | اطا أف آيت                                                           |
| المان قصر کے لئے خوف کی قید ضرور کی نبیس ہے مالا قالنو ف کی بحث صلا قالنو ف کی بحث صلا قالنو ف کی بحث صلاق النو ف میں اختلافات مان کیلئے تو شرا تطاور قیود ہیں مگر ذکر اللہ ہم رصال ہروقت مطلوب ہے مالا کا سات ہیں مگر ذکر اللہ ہم رصال ہروقت مطلوب ہے مالا مان تاب میں سب بہلوؤں کی رعایت اور مالا کفرت کی معایت اور مالا کفرت کی معایت اور مالا کا مقد مات ہیں سب بہلوؤں کی رعایت اور مالا کا مقد مات ہیں سب بہلوؤں کی رعایت اور مالا کا مقد مات ہیں سب بہلوؤں کی رعایت اور مالا کا مقد مات ہیں سب بہلوؤں کی رعایت اور مالا کا مقد مات ہیں سب بہلوؤں کی رعایت اور مالا کا مقد مال کی اللہ کا مقد مالی کی مقد مالی کی دعایت اور مالا کا مقد مالی کی مقد مالی کی دعایت اور مالا کا مقد مالی کی دعایت اور مالی کی دعایت اور مالا کی دعایت کی دعایت کی دعایت اور مالی کی دعایت اور مالی کی دعایت  |        | ·                                                          | YEST    |                                                                      |
| ملاً ة الخوف مين فقهي اختلا فات 117 ملاً ة الخوف مين فقهي اختلا فات 117 ملاً ة الخوف مين فقهي اختلا فات 117 ملاز كيليخ توشرا نظاور قيود بين ممرذ كرالله: برحال بهروقت مطلوب ب 117 نكات آبت 117 ملاً نكات آبت الطائف آيت المحتال المحت |        |                                                            | ווצ     |                                                                      |
| ملوٰة الخوف میں فقتی اختلافات ۱۳۳ نماز کیلئے تو شرا نظاور قبور ہیں مگر ذکر اللہ ہرونت مطلوب ہے۔  نکات آ ہت لطا نف آ بت ت مخضرت کی کومقد مات میں سب بہلوؤں کی رعابیت اور ۱۸۸                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |        | ·                                                          | 711     | نماز قصر کے لئے خوف کی قید ضروری نبیس ہے                             |
| نماز کیلئے تو شرا نظاور قیود ہیں مگر ذکراللہ: رصال ہروفت مطلوب ہے۔<br>نکات آ ہت<br>نطا نف آ ہت<br>اطا نف آ ہت<br>آ تخضرت پین کے مقد مات میں سب پہلوؤں کی رعایت اور ۱۱۸                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |        | ,                                                          | 414     | صلوة الخوف كي بحث                                                    |
| نکات آ بت<br>طاکف آ بت<br>طاکف آ بت<br>آنخضرت بین کومقد مات میں سب بہلوؤں کی رعابیت اور ۱۱۸                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |        |                                                            | 417     | صلوة الخوف مين فقهي اختلا فات                                        |
| الاعتاب المستاب المستاب المستون المست |        |                                                            | 411-    | نماز کیلئے تو شرا نظاور قبود ہیں مگر ذکراللہ: رصال ہروفتت مطلوب ہے   |
| آ تخضرت ﷺ کومقد مات میں سب پیلوؤں کی رعایت اور ۱۹۸۸                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |        |                                                            | 717     | نکات آبت                                                             |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |        |                                                            | אור     | لطا كف آيت                                                           |
| ا صیاط مدھنے کی علیم<br>ابتاع سنت اور مسلمانوں کے سواد اعظم کی بیروی                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |        | ·                                                          | AIF     |                                                                      |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |        |                                                            | AIF     | احتیاط به نصنی میسیم<br>اتباع سنت اور مسلمانوں کے سواد اعظم کی پیروی |

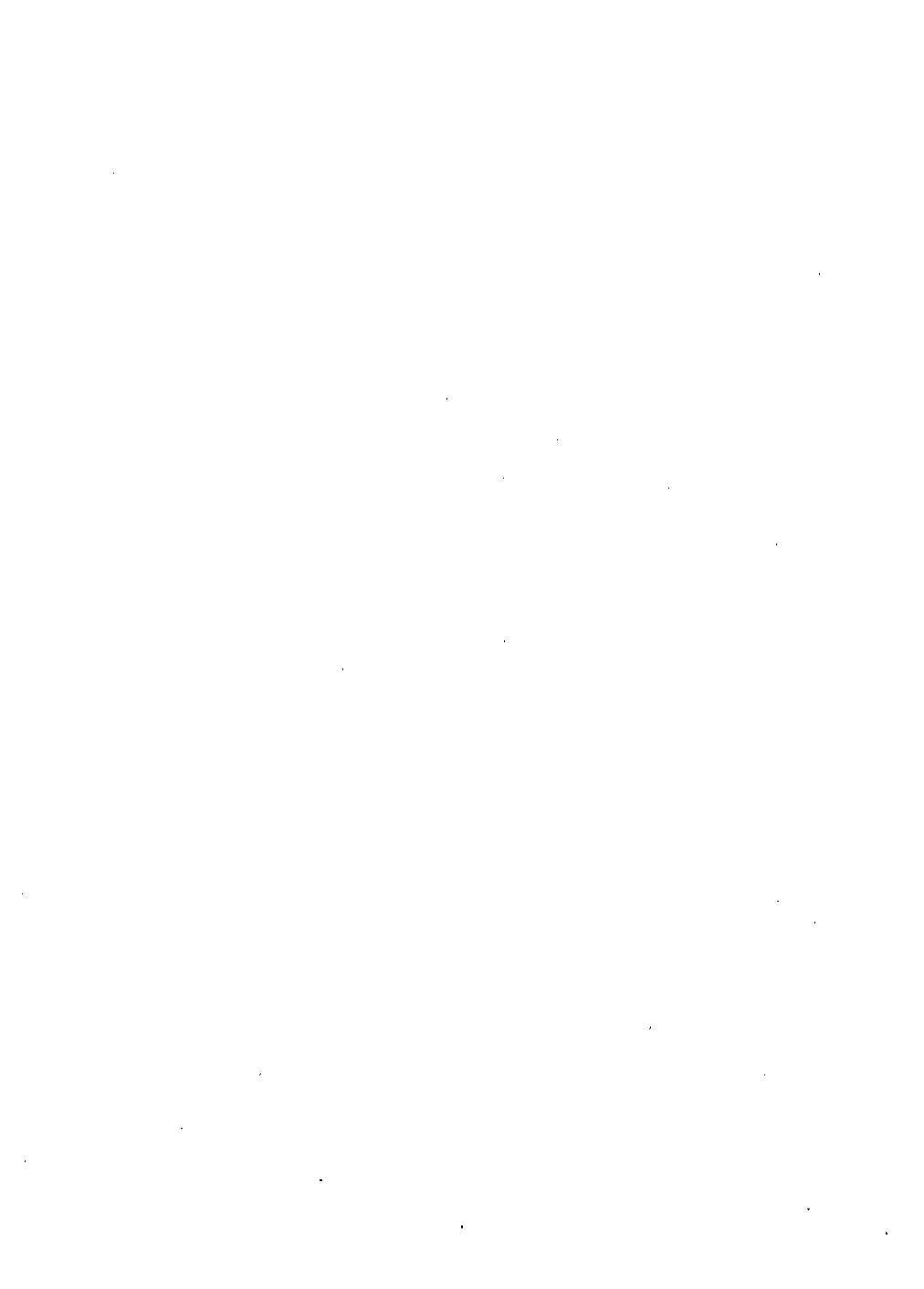

## وَالْمُحُصَنَٰتُ

رُّ حُرِّمَتُ عَلَيْكُمُ الْمُحْصَنِكُ أَى ذَوَاتُ الْاَزُوَاجِ مِنَ النَّسَاءِ أَنْ تَنْكِحُوهُنَّ قَبُلَ مَفَارَقَةِ أَزُوَاجِهِنَّ حَرَائِرَ سُلِمَاتٍ كُنَّ اَوُلَا إِلَّا مَامَلَكَتُ اَيُمَانُكُمُ عَمِنَ الْإِمَاءِ بِالسَّبِي فَلَكُمُ وَطُؤُهُنَّ وَإِنْ كَانَ لَهُنَّ اَزُوَاجٌ فِي ارِ الْحَرُبِ بَعُدَ الْإِسْتِبُرَاءِ كِتَابُ اللهِ نَصَبُ عَلَى الْمَصْدَرِ أَيُ كُتِبَ ذَلِكَ عَلَيْكُمْ عَ وَأُحِلَّ بِالبِنَاءِ لِلْفَاعِلِ السَمَفُعُولِ لَكُم مَّاوَرَآءَ ذَلِكُمُ أَى سِوى مَاحُرِمَ عَلَيْكُمُ مِنَ النِسَآءِ لِ أَنْ تَبْتَغُوا تَعَلَبُوا النِسَآءَ اَمُوَ الِكُمْ بِصُدَاقِ أَوْ ثَمَنِ مُحَصِنِيُنَ مُتَزَوِّ حِيْنَ غَيْرَ مُسلفِحِينَ ﴿ زَانِيْنَ فَمَا فَمَنِ اسْتَمْتَعُتُمْ تَمَتَّعُتُمْ بِهِ مُهُنَّ مِمَّنَ تَزَوَّ جُتُمُ بِالْوَطَي فَاتُوهُنَّ أَجُورَهُنَّ مُهُورَهُنَّ ٱلَّتِي فَرَضَتُمُ لَهُنَّ فَرِيْضَةً ﴿ وَلَاجُنَاحَ عَلَيْكُمُ يُسَمَا تَرَاضَيْتُمُ اَنْتُمُ وَهُنَّ بِهِ مِنَ اَبَعُدِ الْفَرِيُضَةِ ﴿ مِنُ حَظِّهَا اَوُ بَعُضِهَا اَوُ زِيَادَةٍ عَلَيُهَا إِنَّ اللَّهُ كَانَ عَلِيْمًا حَكِيْمًا ﴿ إِنَّمَا دَبَّرَهُ لَهُمُ وَمَنْ لَّمُ يَسْتَطِعُ مِنْكُمُ طَوَّلًا غِنَّا لِ أَنْ يَنْكِحَ الْمُحْصَنَتِ الْحَرَاتِرِ لْمُؤْمِناتِ هُوَ جَرُى عَلَى الْغَالِبِ فَالامَفُهُوْمَ لَهُ فَمِنُ مَّامَلَكَتُ آيُمَانُكُمُ يَّنُكِحُ مِّنُ فَتَيلِكُمُ الْمُؤْمِناتِ ط ِ اللَّهُ ٱعْلَمُ بِإِيْمَانِكُمُ صَّ ضَاكَتَفُوا بِظَاهِرِهِ وَكِلُوا السَّرَائِرِ الْيَهِ فَانَّهُ الْعَالِمُ بِتَفَاصِيلِهَا وَرُبَّ اَمَةٍ تَفُضُلُ الْحُرَّةَ يُهِ وَهَـٰذَا تَانِيُسٌ بِنِكَاحِ الْإِمَاءِ بَسَعْضُكُمْ مِّنُ أَبَعْضٍ \* أَيُ ٱنْتُـمُ وَهُـنَّ سَوَاءٌ فِي الدِّيُنِ فَلَا تَسُتَنُكِفُوا مِنُ كَاحِهِنَّ فَانْكِحُوْهُنَّ بِاِذُنِ آهُلِهِنَّ مَوَالِيهِنَّ وَالتُوهُنَّ أَعُطُوهُنَّ أَجُورَهُنَّ مُهُورَهُنَّ بِالْمَعُرُوفِ مِنْ غَيْرِ طُلِ وَنَقُصِ مُحْصَنَاتٍ عَفَائِفٍ حَالٌ غَيُـرَ مُسلفِحتٍ زَانِيَاتٍ جَهُرًا وَّلًا مُتَّجِّدَاتِ أَخُدَان عَ آجِلَّاءٍ زُنُونَ بِهَا سِرًّا فَاِذَآ أَحْصِنَّ زَوَّجُنَ وَفِي قِرَاءَةٍ بِالْبِنَاءِ لِلْفَاعِلِ تَزَوَّجُنَ فَكِانُ أَتَيُنَ بِفَاحِشَةٍ زِنَّا فَعَلَيْهِنَّ حَمُفُ مَا عَلَى الْمُحْصَنَاتِ ٱلْحَرَائِرِ الْآبُكَارِ إِذَا زَنَيْنَ مِنَ الْعَذَابِ " الْحَدِّ فَيُجَلَدُنَ خَمُسِيْنَ وَيُغَرَّبُنَ حُسفَ سَنَةٍ وَيُقَاسُ عَلَيُهِنَّ الْعَبِيدُ وَلَمُ يُجُعَلِ الْإحْصَالُ شَرُطًالِوُ جُوْبِ الْحَدِّ بَلُ لِإِفَادَةِ أَنَّهُ لَا رَجْمَ عَلَيْهِنَّ صُلَّا ذَٰلِكَ أَى نِكَاحُ الْمَمُلُوكَاتِ عِنْدَ عَدَمِ الطَّوُل لِمَنْ خَشِي خَافَ الْعَنَتَ الدِّنَا وَاصُلُهُ الْمُشَقَّةُ

سُبَى بِهِ الزِّنَا لِاَنَّهُ سَبَبُهَا بِالْحَدِّ فِي الدُّنَيَا وَالْعَقُوبَةِ فِي الاَجْرَةِ مِنْكُمُ الْبِحَلَّفِ مَنْ لَايَحَافُهُ مِنَ الاَحْرَارِ فَلايَسِجِلُّ لَـهُ نِكَاحُهَا وَكَـذَا مَنِ اسْتَطَاعَ طَوُلَ حُرَّةٍ وَعَلَيْهِ الشَّافَعِيُ وَخَرَج بِقَولِهِ مِنْ فَقَيْتِكُمُ الْمُؤْمِنَةِ الْكَافِرَاتِ فَلايَجِلُّ لَهُ نِكَامُهَا وَلَوُ عَدَمَ وَخَافَ وَالْوَيْعَةِ فِي النَّوَاتِ عَنْ نِكَاحِ الْمَمُلُوكَاتِ خَيْرٌ لَكُمُ اللَّهُ عِنْ اللَّهُ عَفُورٌ رَّحِيبٌ إِنَّهُ إِللَّوَسُعَةِ فِي ذَلِكَ.

تر جمیہ: ..... اور (وہ عور تیں بھی ہم پرحرام ہیں ) جو دوسرے (مردوں ) کے نکاح میں ہوں۔ بیعنی ان عورتوں ہے ( نکاح حرام قرار دیا گیا ہے۔ان کے شوہروں کے چھوڑنے سے پہلے آزادمسلمان عورتیں ہوں یا نہروں) ہاں جوعورتیں تہا ۔ بے قبضہ میں آگئی ہوں ( باندیاں گرفتار ہوکر آئی ہوں ان ہے ہمبستری جائز ہے۔استبراء حم کا انتظار کر کے۔اگر چہان کے شوہر دارالحرب میں زندہ ہوں ) اللہ تعالیٰ کا تفہرایا ہوا قانون ہے ) بیمنصوب علی المصدر ہے یعنی بیالٹد کا مقرر کیا ہوا تھم ہے ) تمہارے لئے اور جائز کی گئی ہیں ( مغروف ومجہول دونو ں طرح ہے ) تمہار ہے لئے ان عورتوں کے علاوہ دوسری عورتیں ( بیعنی بجرمحر مات مذکورہ کے۔ تا کہ ) تم حاصل کرسکو( زوجیت میں لےسکو عورتوں کو )اسپنے مال کے ذریعہ (بیوی کا مہر ہویا باندی کی قیمت )اس طرح کہتم نکاح کے بندھن میں رکھنا جا ہو( شادی کرنا جا ہو )تحض مستی ہی نکالنا مقصود نہ ہو۔ پھرجس (ما ہمعنی من ہے )طریق ہے تم نے نفع اٹھایا ہو۔ (استہتعتہم جمعنی تسمتعتم ہے )ان عوراوں سے (جن سے تم نے نکاح کر کے تمبستری کی ہے )سوچاہئے کدان کے حوالہ کر دوان کامبر (جوتم نے ان کے لئے مقرر کیا ہے ) مقررہ اور کوئی مضا کقہ نہیں ہے تمہارے لئے اس میں کہ کوئی بات اگر بطور رضا مندی ( تمہارے درمیان ) تھہر جائے مبرمقرر کرنے کے بعد ( بورے کا یاکسی ایک جزء کا گھٹانا یا بڑھانا ) بے شک اللہ تعالیٰ ( این مخلوق کو ) جانبے والی ( این تدبیروں میں ) حکست رکھنے والے ہیں اورتم میں جو تخص اس کا مقدور ( توسع ) ندر کھتا ہو کہ نکاح کرسکتا ہو۔ آ زادمسلمان بیبیوں ہے ( بیقید غالب الوقوع ہونے کے لحاظ ہے لگائی گئی ہے۔اس لئے اس کواحتر ازی نہیں سمجھنا جا ہے کا تو ان عورتوں ہے نکاح کرسکتا ہے جو قبصنه مَیں آئی ہوں اورمومن ہوں۔اللہ تعالیٰ تمہارےا بیانوں کا حال بہتر جانبے والے ہیں (اس لیئے طاہری سرسری ایمان پر اکتفا کرو۔ باطن کا حال اللہ کے سپر دکر دو۔ کیونکہ تفصیلات ہے وہی واقف ہیں۔ کتنی ہی باندیاں ہیں جوآ زادعورتوں سے بہتر ہوتی ہیں۔ اس میں باندیوں ہے شادی کی نفرت دورکرنا ہے )اورتم سب ایک دوسرے کی ہم جنس ہو( یعنی تم اور وہ دونوں وین کے لحاظ ہے برابر میں۔اس لیئے ان کے نکاح سے عامحسوں نہ کرو ) لیس نکاح میں لے آؤالیں عورتوں کواس کے سریرستوں ( آ قاؤں ) کی اجازت ہے اورحواله کردو ( دے دو ) ان کا مہر دستور کے مطابق ( ٹال مٹول اور کم کئے بغیر ) البتہ وہ نکاح کے بندھن میں رہنے والی ( شریف زادیاں )ہوں ( بیرمال ہے )بدکار ( تھلم کھلاحرام کار ) نہ ہوں اور چوری جھیے بدچلنی کرنے والی نہ ہوں ( کہ در پروہ آشنائی کر کےحرام کاری کرتی ہوں ) پھر قید نکاح میں آنے کے بعد (مجہول صورت میں بیلفظ زوجن کے معنی میں ہے اور ایک قر اُسة ، میں احصن معروف ہے جمعنی تزوجن )اگرابیا ہو کہ بدکاری ( زنا ) کی مرتکب ہوں تو ان کے لئے آ زاداور غیرشادی شدہ عورتوں کی سزا ہے ( آ زاد ہونے کے ساتھ ناکتخدامجی ہوں تو زنا کی صورت میں ان کو جوسزا ہوئی اس کا ) نصف سزا ہوگی ( مراد حد ہے۔ چنانچہ بچیاس کوڑے مارے جائیں گے اور چھے مہینے جلاوطن کیا جائے گا۔ان بائد یوں پر غلام کو قیاس کیا جائے گا اور حدواجب ہونے کے لئے احصان شرط نہیں ہے بلکہ میہ بتاا نامقصود ہے کہ ان کو بالکل رجم نہیں کیا جائے گا) میتھم (یعنی باندیوں سے نکاح کرنا آ زادعورتوں سے گنجائش نہ ،ونے کی صورت میں ) ان لوگوں کے لئے ہےجنہیں اندیشہ (ڈر) ہو برائی (زنا) میں مبتلا ہوجانے کا (اصل میں معنی عنب کے مشقت کے

ہیں۔ وجہ تسمید زناکی بیہ ہے کہ وہ بھی سبب مشقت ہوتی ہے۔ دنیا میں حدلگائی جاتی ہے اور آخرت میں عذاب ہوگا) تم میں سے
( برخلاف ان آ زادلوگوں کے جن کو زنامیں پڑنے کا خطرہ نہ ہو۔ ان کے لئے نکاح طلال نہیں ہے۔ علی ہذا جس کوآ زاد عورت سے نکاح کرنے کی سکت ہو۔ اس کے لئے باندی لونڈی سے نکاح جائز نہیں۔ یہی نہ جب ہام شافعی کا اور "من فتیا تکیم المو منات" کی قید سے کا فرعورتیں نکل گئیں کہ ان سے بہر صورت نکاح جائز نہیں۔ اگر چہ آ زاد عورت کے نکاح سے عاجز ہواور مبتلائے زنا ہوجانے کا اندیشہ بھی ہو ) اور تمہار اضبط کرنا ( لونڈیول کے نکاح سے بیچر ہنا ) تمہارے لئے کہیں بہتر ہے (ورنہ تمہاری اولا دغلام پیدا ہوگی ) اور اللہ تعالی بڑے بڑے دیں۔ کے دیں۔ )

تخفیق وتر کیب .....والمعصنات احسان کمعنی بہاں تروج کے ہیں اور حریت کمعنی ہیں آتے ہیں۔ جیسے و میں لم یستطع المنے میں اور اسلام کے معنی میں بھی آتا ہے جیسے ف ادا احسن النے اور عفت کے معنی بھی ہوتے ہیں۔ جیسے محصنات غیر ملسفطت ماقبل کے محرمات پراس کا عطف ہے۔ شوہروالی عور تیں مراد ہیں۔ رجم کی حد جاری کرنے میں جواحسان شرط ہے جس میں اسلام ، تکلیف ، حریت ، وطی کا ہونا ضروری ہے یا حدقذ ف میں عفت عن الزناء صرف وہ یہاں مراد ہیں ہے۔ کیونکہ حرمت نکاح میں موثر نہیں ہیں۔ اس میں قومانع مرتفع ہوجائے گا حرمت نکاح میں یہ چیزیں موثر نہیں ہیں۔ اس میں قوم منکوحة الغیر ہونا موثر ہوگا۔ البت قید ہونے کی صورت میں وہ مانع مرتفع ہوجائے گا اور استبراء رحم کی شرط دوسری روایت سے ثابت ہے۔ امام شافعی "کے زدیک جواز نکاح کے لیے محض قید ہونا کافی ہے اور حنفیہ کے زدیک اختلاف دارین کی وجہ سے بیا جازت ہوگی۔

ماور آغ نظلکم ۔ بیعام مخصوص البعض ہے۔ کیونکہ بعض اور قشمیں بھی محر مات میں داخل ہیں۔مثلاً بیوی اور اس کی بھو بھی یا خالہ کو نکاح میں جمع کرنا ،معتدہ عورت سے نکاح کرنا وغیرہ وغیرہ جن کی حرمت سنت ہے ثابت ہے۔

ان تبتسغوا۔ یہ بدل اشتمال یامفعول لہ ہے۔اےلان بتقد براللا ماور تبتسغوا کامفعول محذوف ہے۔ای السنساء اور لفظ محصنین اور غیر مسافحین دونوں حال ہیں فاعل تبتغوا ہے۔سفح بمعن صب گرانا،زانی کے پیش نظر بھی صرف ارافت ماء ہوتی ہے۔افزائش نسل مقصود نہیں ہوتی۔

ف اُتوهن اجورهن مِفسرٌ نے ان لوگوں کے رد کی طرف اشارہ کردیا ہے جواس کو متعد پرمحمول کرتے ہیں۔ حالا نکہ ائمہ اربعہٌ متعد کی حرمت پرمتفق ہیں۔ صاحب ہدایہ نے جوامام مالک کی طرف اس کے جواز کی نسبت کی ہے وہ سیجے نہیں ہے اور فرقد امامیہ کا خلاف قابل اعتبار نہیں ہے۔ فیلر اعتبار نہیں ہے۔ نیز حضرت علی کی روایت اس کی حرمت پر وال ہے اور حضرت ابن عباس کا قول اباحت ہے۔ فلا مفہوم نہد جونی چونکہ آزاد کتا ہی عورتوں کا تھم بھی ہی ہے۔ اس کے مومنات کی قیداحتر ازی نہیں ہے۔

من فتیاتکم ۔امام شافعیؒ کے نز دیک کتابیہ باندی ہے نکاح جائز نہیں ہے۔خواہ شوہر آزاد ہویا غلام ،حنفیہ کے نز دیک جائز ہے کیونکہ دصف بمز لہ شرط کے ہے۔ پس انتفاء شرط ہے جس طرح انتفاء مشروط نہیں ہوتا۔ اس طرح انتفاء وصف ہے انتفاء موصوف نہیں ہوتا۔ اس طرح انتفاء وصف ہے انتفاء موصوف نہیں ہوتا جا ہے۔ صاحب مدارک نے باندی کے قت میں قیدایمان کو استخباب پرمحمول کیا ہے۔ جیسے آزاد کتابیہ میں بالاتفاق ایمان شرط نہیں۔ اس طرح یہاں بھی نہیں ہوتا چا ہے۔

محصنت ۔ یہ فانکھو ھن کے مفعول سے حال ہے۔ یہ شرط بھی استحبا لی ہے۔ ورنہ زانیہ بائدی سے بھی نکاح جائز ہے۔ فعلیھن نصف ۔ حنفیہ کے نزویک جلاوطنی نہ آزادعورت کی سزامیں واخل ہے نہ بائدی میں۔ رہایہ شبہ کہ بائدی کی سزا تنصیف کا کیا فاکدہ؟ تو فائدہ یہ ہے کہ ان کے لئے رجم کی سزا بالکل نہیں ہے۔ نیز چونکہ بائدی کے لئے شادی سے پہلے کی حدمعلوم تھی ، البت شادی کے بعد کتنی ہوگی اس کو صحابہ نے آئخضرت ﷺ سے دریا فت کیا۔اس پریہ آبت تازل ہوئی۔

و لسم یجعل الاحصان ۔ چونکہ احصان کے معنی تزوج کے لئے ہے۔ اس لئے سوال وجواب کی نوبت آئی ورنہ دوسرے مفسرین کی طرح اگر اسلام کےمعنی لئے جائیں تو پھرضرورت ہی نہیں رہتی اور تنصیف کے تھم ہےمعلوم ہوگیا کہ ان کی حدرجم نہیں ہے کیونکہ رجم کی تنصیف تہیں ہوتی اور جب بحالت احصان رجم نہیں تو عدم احصان کی صورت میں بدرجہ اولی رجم نہیں ہوگا۔

من لابخاف ۔اس کی شمیرے "من السحوانو" حال ہے۔امام شافعیؓ کے نزد کی بیٹکاح جائز نہیں ۔لیکن امام ابوحنیفہ کے نز دیک جائز ہے۔اگر آزادعورت نہیں ہے۔علیٰ ہذا آزادعورت سے شادی کی تنجائش ہوتے ہوئے باندی ہے نکاح امام شافعی " ،امام ما لک ،امام احمد کے نز دیک ناجا کز ہے۔لیکن امام اعظم کے نز دیک اگر چہ بالفعل آزاد ہیوی موجود نہیں ہے۔تا ہم قدرت ہوتے ہوئے باندی سے نکاح کی اجازت ہے اور مدار اختلاف اس اصول پر ہے کہ وصف اور شرط کا وجود وعدم دونوں تھم کے وجود وعدم میں موثر ہوتے ہیں یانہیں ۔جیسا کہ اصولی کتابوں میں بالنفصیل ندکور ہے۔اسی طرح حنفیہ کے مزد کیک مسلمان باندی ہویا کتابید ونوں سے جائز ہے۔ ایمان کی قیدا فضلیت کے لئے ہے۔

ربط ...... گذشته أيت من محرمات كي تين قسمول كابيان بوچكا ب- آيت و السمحصنت مين چوهي قسم فدكور باور و احل لكم النع مين سابق تحكم كالتمه بـ يعنى حلت نكاح مع شرائط اس ذيل مين ومن لمم يستطع سے باندى سے نكاح كام شروع كرويئ اورفاذا احصن من كيار موال حكم كنيرى حدزنا ي متعلق ب-

شانِ نزول:.....حضرت ابوسعید خدری ہے مروی ہے کہ جنگ اوطاس میں ایسی عورتیں قید ہوکر آئیں جن کے شوہرا پنے وطن میں زندہ موجود تھے۔اس کئے ان سے نکاح کرنے میں لوگوں کو تامل ہوا تو انہوں نے آپ بھٹے سے دریافت کیا۔اس برآیت و السم حصنت نازل ہوئی۔ ابن جرئر نے معمر بن سلیمان کی روایت بیان کی ہے کہ لنگ مبرمقرر کرلیا کرتے تھے۔ کیکن پھرشکی اور افلاس كى وجد سے اس كوكم كرنا چا بيت تواس برآيت الاجناح عليكم فيها تر اضيتم نازل موئى۔

﴿ تَشْرَتُكُ ﴾ .....ا يك شبه كا از اله: ..... واحل لكم ماوراء پريشه نه كيا جائے كه نم كوره اقسام اربعه كے علاوه بهت سی اورعورتیں بھی حرام ہیں۔ پھرسب کوحلال کیسے کہا گیا ہے۔ کیونکہ اول تو بہت می عورتیں ان الفاظ کےعموم میں داخل ہو تمکیں۔ اخذیا عرفاً اس کئے وہ معاور اء میں داخل ہوکر حرمت ہے مشتیٰ نہیں ہوں گی۔البتة ان کے ماسواجوعور تیں بچیں گی وہ معاور اء کے عموم میں . داخل ہوسکتی ہیں۔لیکن دوسر ہے دلائل شرعیہ احادیث واجهاع ، آثار وقبایس کی وجہ سے لفظ مساور اء اپنے عموم پر باقی نہیں رہے گا۔ان سب ولائل برنظر كركے بقيم محر مات كالشنناء كيا جائے گا۔اس لئے ابتحليل حرام يا تحليل حلال كالشكال لازم نبيس آئے گا۔

مهركا بريان: .... ن تبتعوا باموالكم سحنفي في استدلال كيا بكرمهرك لئ مال مونا شرط ب اورجس روايت ميس زو جنک بسما معک من القران فرمایا گیاہے۔لینی غیر مال کا مہر ہونا معلوم ہوتا ہےتو وہاں باسبیہ سے قرآن کومہز ہیں بنایا گیا۔ مہر مال ہی ہوگا۔بداہمة معلوم ہونے کی وجہ ہے اس کوذ کرنہیں کیا تھیا۔ نیزیہاں مقررہ مہرکی ادائینگی کے لئے ووشرطیس فرمائی گئی ہیں۔ ا كياس كامقرر موتا - لفظ "من بعد الفريضة" سے دوسر مصحبت يا خلوت مجى كا موتا - لفظ "فما استمتعتم" سے - چنانچ ان ميس ے اگر ایک شرط بھی اٹھ تھی تو بیتھ مہیں رہے گا۔مثلاً طلاق قبل الدخول ہواور مہر وغیرہ مقررہ ہوتو صرف ایک جوڑ ا کپڑوں کا دیا جائے

گا۔ نیز چونکہ مہر کے معاف یا کم کرنے میں مرد کے لئے شبہ کی تنجائش تھی۔ای طرح زیادہ کردیے میں عورت کے لئے شبہ کی تنجائش تھی کہ شاید بہ جائز نہ ہو لیکن کی بیش کی اجازت دے کر دونوں شبہوں کوصاف کر دیا گیا ہے۔

متعه کی حلت اور حرمت: ......رہامتعہ تو ابتدائے اسلام میں نیبرے پہلے طال تھا، نیبر کے بعد حرام ہو گیا۔ مگر فتح مکہ کے موقعہ پر بوم اوطاس میں تین روز کے لئے حلال کیا گیا تھا پھرحدیث مسلم کی روے ابدالآ بادتک کے لئے حرام کردیا گیا ہے۔ غیسر مسافحین ہے بھی اس کی حرمت ہی معلوم ہوتی ہے۔حضرت علی میں روایت بھی اس پر دال ہےاوربض حضرات ہے جواس کی حلت منقول ہے شایداس کونٹنے کی اطلام نہ پنجی ہواور حضرت عمر کی طرف سے جواس کی تحریم منسوب ہے۔اس کا مقصدا ثبات حرمت نہیں بلکہ اظہار حرمت ہے اور ابن عباس سے جواباحت کی رائے منقول ہے اول تو وہ مطلق حلت کے قائل نہیں بلکہ اضطرار اور مجبوری کی حالت میں ہے۔ دوسرے امام تر ندیؓ نے ابن عباسؓ سے مطلق حرمت کا قول نقل کردیا ہے۔ جس سے معلوم ہوا کہ انہوں نے حلت کے قول سے رجوع فرمالیا ہے۔ چنانچے تمام اہل حق کا متعد کی حرمت پراجماع ہے۔ اس لئے شیعوں کے لئے کوئی مختجائش باقی نہیں ہے۔ لفظ فسما استمتعتم سمراد بيمتعارف متعمين ب- ورنهم فومن لم يستطع منكم النع براكفاء تدكياجاتا بكرومن لم يستطع النكاح والااستمتاع كبماح إئ تقاريا يولكهاجا تارومن لم يستطع النكاح فليستمتع اولينكح الفنهات

مسلمان یا کتابیہ با ندی سے نکاح: .....ام اعظم کے نزویک مسلمان اور کتابیہ باندی سے نکاح کی بہر صورت اذن مولی کے بعداجازت ہے۔خواہ آ زادمسلمان ہے نکاح کی منجائش ہویا نہ ہو۔ان قیود کے ساتھ اس درجہ سے بلاضرورت اپنی اولا دکو غلام بنانا پڑے گا۔اولویت پرمحمول کرتے ہیں کیونکہ آزاواورغلام بننے میں اولا و ماں کے تابع مجمی جاتی ہے۔دوسرے بیوی کےمملوکہ ہونے کی صورت میں یوں بھی بےلطفی رہے گی کہ وہ غریب دوطرف کی کشاکش میں رہے گی۔ تیسرے خدمت گاری کےسلسلہ میں عورت کو بے پردہ بھی ہوتا پڑے گا۔ بازار آنا جانا ہوگا جوغیور آدمی کے لئے تکلیف دہ ہے۔ چوشے آزادعورت کی طرح اس کوخانہ داری کا کما حقہ سلیقہ بھی نہیں ہوگا۔ان وجوہ کی وجہ ہے ایک درجہ میں کراہت شرعیہ پیدا ہوسکتی ہے۔اس لئے بےضرورت اس کاار تکاب خلاف اولی ہے۔البتہ ضرورت ہوتو محض کراہت عرفی تعنی عار کی وجہ سے بیجنے کی ممانعت ہے۔

باندى سے نكاح ميں شوافع اور حنفيه كا اختلاف: ..... البته امام شافع وغيره باوجود دونوں قيدوں كواحر ازى مائے کے پہلی قید کی دوسری صفت کواحتر ازی نہیں فرماتے۔لیعنی غیرمسلمان آ زادعورت کی مخبائش ہوتے ہوئے کنیز ہے نکاح کی اجازت نہیں دیتے۔اس پر حنفیہ الزاماً کہہ سکتے ہیں کہ ہمارے نز دیک تمام قیود کا یہی حال ہے جو آپ کے نز دیک صرف ایک قید کا ہے اور بالمعروف كى قيدلكانے سے بدفائدہ ہواكدرين مهركوبسى عام قرضوں كى طرح سمجمنا جائے۔اس كو بلكاسمجدكراوا ليكى ميں إلى بروائى سے كام لینا دسعت کے ہوتے ہوئے ٹالنے اور پریشان کرنے کی اور دعدہ خلافی کی کوشش کرنا قطعاً مناسب نہیں ہے۔ چنانچہ شاذ ونا درادا لیکی مبرک نوبت آتی ہےاوروہ بھی حکومت وغیرہ کے دباؤے۔

حنفید کے موبدات: ..... فسان البن بسف حشة دنا پرجس ساست کا ذکر ہے وہ باندی اور غلام دونوں کے لئے عام ۔ ہے، کین باندی کی تخصیص ذکری شایداس مکتہ کے چیش نظر ہو کہ کام کاج کی وجہ سے اس کو بازار آتا جانا غیروں سے بے حجاب و بے تکلف ملتا یڑے گا۔جس سے زنا وغیرہ فواحش میں مبتلا ہونے کا امکان زیادہ ہے۔اس لئے بھی بلاضرورت اس کی طرف رغبت نہیں ہونی جا ہے بلکہ حتی

الا مکان ایسے نکاح سے بےزاری وئی چاہئے۔سزائے زنا کی تقصیل ہیہ ہے کہ شادی شدہ آزادمرد وعورت کو نبوت جرم کے بعد سنگسار کیا جائے گا اور کنوارے اور کنواری کے سوسوکوڑے مارے جائیں گے اور غیرشادی شدہ کنیزیا غلام سے بیچر کت ہوجائے تو بچاس بچاس کوڑے الگائے جائیں گے۔ چنانچے زید بن خالد ہمنی کی روایت صحیحین میں ہے کہ آشخضرت ﷺ نے غیرمنکوحہ لونڈی کے لئے تازیانوں کا حکم دیا۔ نیز غلام کی حدیر جمہورائمہ کا جماع ہے۔غرضیکہ باندی کی تنصیص ذکری ،احتر ازی اورتقبیدی ہے کہ غلام کے لئے فی ہوجائے ۔لفظ''نصف'' ہے معلوم ہوا کہ غلام و ہا معری پررجم نہیں۔ کیونکہ اس کی انتہا ، حبان لینے پر ہوتی ہے۔جس کی تنصیف ممکن نہیں۔

وان تصبروا خیر لکم سے اس امرکے ارشادی ہونے کی طرف اشارہ ہے۔ والله غفور سے بھی اس نکاح کے مروہ تنزیبی اورخلاف اولی ہونے کی طرف اشارہ ہے جس پرمواخذہ تو نہیں ہوتا اور نبات کے لئے بھی نافع نہیں ہوتا کی گرخواص کی شان کےخلاف ضرور ہوتا ہے۔ البینہ شواقع چونکہ بعض صورتوں کی اجازت اوربعض کی ممانعت کرتے ہیں۔اس لئے وہ مغفرت کے معنی یہ لیتے ہیں کہ صورت جواز کے لحاظ ہے تو مواخذہ بیں ،کیکن حقیقت معصیت کے اعتبار سے قابل مواخذہ ہے۔

لطا نَقْ آیات: ....والله اعلم بایمانکم بعضکم من بعض میں کبرونخوت کی جڑکاٹ دی کئی ہے۔جس کے لئے مشائخ براابتمام فرماتے ہیں۔ فعلیہ ن نصف سے معلوم ہوا کہ درجات کے فرق سے سیاست میں بھی فرق ہونا جا ہے۔ حکمائے معلمین ضروراس کی رعایت رکھتے ہیں ۔ ذلک لسمین خشسی المنجاس ہے معلوم ہوا کہوینی مصالح اگرفوت نہ ہوتی ہوں توان کے ساتھ دنیا وی مصالح کی رعایت کرنا خلاف ز ہزئبیں ہے۔ بشرطیکہ حب جاہ اس کا داعی نہ ہوجیسا کہ جامع محققین کا یہی مسلک اور نداق ہوتا ہے کہ وہ انسب اور اوفق کی رعایت رکھتے ہیں۔

يُسرِيْدُ اللهُ لِيْبَيِّنَ لَكُمُ شَرَائِعَ دِيْنِكُمْ وَمَصَالِحَ الْمَرِكُمْ وَيَهْدِيَكُمْ سُنَنَ طَرَائِقَ الَّـذِيْنَ مِنْ قَبْلِكُمْ مِنَ الْاَنِبْيَاءِ فِي التَّحْلِيْلِ وَالتَّحْرِيْمِ فَتَتَّبِعُوْهُمْ وَيَتُوبَ عَلَيْكُمْ طَيَرُجَعُ بِكُمْ عَنُ مَعْصِيَتِهِ الَّتِي كُنْتُمْ عَلَيْهَا اللَّي طَاعَتِهِ وَاللَّهُ عَلِيْمٌ بِكُمُ حَكِيْمٌ ﴿٢٦﴾ فِيُـمَادَبَرَةُ لَكُمُ وَاللَّهُ يُوبِيلُ أَنْ يَتُوبَ عَلَيْكُمُ قَفْ كَرَّرَةُ لِيُبَنَّى عَلَيْهِ وَيُرِيُدُ الَّذِيْنَ يَتَّبِعُونَ الشَّهَواتِ ٱلْيَهُودُ وَالنَّصَارَى وَالْمَجُوسُ آوِ الرَّنَاةُ أَنْ تَعِيلُوا مَيْلًا عَظِيُمًا ﴿ عَهِ تَعْدِلُوا عَنِ الْحَقِّ بِارْتِكَابِ مَاحْرِمَ عَلَيُكُمْ فَتَكُونُوا مِثْلَهُمْ **يُرِيدُ اللهُ أَنْ يُخَفِّفَ عَنْكُمُ** \* فَيُسَهِّلَ عَلَيْكُمْ آحُـكَامَ الشَّرُعِ وَخُـلِقَ **الإنْسَانُ ضَعِيُفًا ﴿٣﴾ لَايَصْبِرُ عَ**نِ النِّسَاءِ وَالشَّهَوَاتِ يَـاَ يُّهَـا الَّذِيْنَ الْمَنُوا كَلْتَـاْكُـلُوْ آ اَمُوَالَكُمْ بَيُنَكُمْ بِالْبَاطِلِ بِـالْـحَرَامِ فِي الشَّرُعِ كَالرِّبُوا وَالْغَضَبِ اِلَّا لَكِنُ اَنُ تَكُونَ تَقَعْ تِجَارَةً وَفِي قِرَاءَةٍ بِالنَّصُبِ أَنْ تَكُونَ الْآمُوالُ آمُوالُ تِجَارَةٍ صَادِرَةٍ عَنْ تُواضِ مِّنَكُمُ فَفَوَطِيْبِ نَفُسِ ْ فَلَكُمْ اَنْ تَأْكُلُوُهَا **وَلَاتَقُتُلُوْ آ أَنْفُسَكُمُ ۚ** بِإِرْتِكَابِ مَايُؤَدِّيُ اِلٰي هِلَاكِهَا أَيَّاكَانَ فِي الدُّنْيَا أَوِالَاحِرَةِ بِقَرِيْنَةِ إِنَّ اللهُ كَانَ بِكُمْ رَحِيمًا ﴿٣٩) فِي صَنْعِهِ لَكُمْ مِنُ ذَلِكَ وَمَنْ يَفْعَلُ ذَلِكَ أَيُ مَانُهِيَ عَنْهُ عُدُوَانًا تَجَاوُزًا لِلْحَلَالِ حَالٌ **وَظُلُمًا** تَاكِيُدٌ فَسَوُفَ نُصُلِيُهِ نُدُخِلَهُ نَارًا طَيَحْتَرِقُ فِيُهَا وَكَانَ ذَٰلِكَ عَلَى اللهِ يَسِيُرًا ﴿ مَ اللَّهِ مَيِّنًا إِنْ تَسْجُعَنِبُوا كَبَّآثِرَ مَاتُنَّهُونَ عَنْهُ وَحِيىَ مَاوَرَدَ عَلَيْهَا وَعِيُدٌ كَا لُقَتُلِ وَالزِّنَا وَالسَّرُقَةِ

وَعَنِ ابُنِ عَبَّاسٌ إِلَى السَّبُعِمِائَةِ ٱقُرَبُ نُكَفِّرُ عَنْكُمُ سَيّاتِكُمُ الصَّغَائِرَ بِالطَّاعَاتِ وَنُدْخِلُكُمُ مُدْخَلًا بِضَمِّ الْمِيْمِ وَفَتُحِهَا أَيُ إِدُخَالًا أَوُ مَوْضِعًا كُويُمُا (٣) هُوَ الْجَنَّةُ \_

ترجمه: .....الله تعالی چاہتے ہیں کہتم پر کھول دیں (تمہارے دین کے احکام اور کام کے مصالح) اور تم کو چلائے راہ (طریقه پر )ان لوگول کی جوتم ہے پہلے ہو چکے ( یعنی انبیاء کیہم السلام کے احکام حلال وحرام اس کاتم اتباع کرسکو )اورتم پرتوجہ فریائے ( جس گناہ میں تم پڑے ہوئے ہتھے اس سے ہٹا کرتم کواپنی طاعت میں لگادے) اور اللہ تعالیٰ (تم ہے) باخبر اور (تمہاری تدبیریں کرنے میں تھمت والے ہیں اور اللہ تعالیٰ تو بیہ جا ہے ہیں کہتمہارے حال پر توجہ فر مائیں (انگلے جملہ کی بناءاس پر کرنے کے لئے اس کو مکر رایا ہے ہیں )اور جولوگ نفسانی خواہشوں کے بیچھے پڑے ہیں (یہود ونصاریٰ، مجوس یا زنا کارلوگ) وہ تو بیر جا ہے ہیں کہتم راہ اعتدال ہے یہت دورجایز و(حرام چیز ول کا ارتکاب کر کے حق ہے دور جایز واورتم بھی ان جیسے ہوجاؤ) انتدنعالی جا ہے ہیں کرتمہارے لئے سہولت وآ سانی ہو( شرعی احکامتم پرسہل ہوجا ئیں ) اورانسان کمزور پیدا کیا گیا ہے(عورتوں اورخواہشات سے مبرنہیں کرسکتا) مسلمانو! آپس میں ایک دوسرے کا مال ناحق ناروانہ کھاؤ (شرع طریقہ پرحرام کر کے جیسے سود وغضب) ہاں اگر کاروبار کے طریقہ پر ہو(ایک قرات میں لفظ تجارۃ نصب کے ساتھ ہے یعنی وہ مال مال تجارت ہو جو ) آپس کی ملی جلی رضا مندی سے ہو (اورخوش د لی کے ساتھ ہوتو اس کا استعمال تمہارے لئے جائز ہے )اورا پنی جانوں کو ہلاک نہ کرلیا کر د ( تباہ کن چیز وں کا ارتکاب کر کے خواہ و دنیاوی ہوں یا وپنی۔ پیعیم ا کلے جملہ کے قرینہ سے ہے ) بلاشبۂ اللہ تعالیٰ تم پر بڑے ہی مہربان ہیں ( کہتم کوالیں باتوں سے روک ویا ) اور جوشخص ایسا کرے گا (ممنوعہ باتوں کاارتکاب)شرارت ( حلال باتوں ہے تجاوز کر کے۔ بیتر کیب میں حال ہے )اورظلم ہے (بیتا کید ہے ) **سوقریب ہے** کہ ہم اے داخل کردیں (ٹھوٹس دیں) جہنم کی آ گ میں ( کہوہ اس میں جل بھٹن کر رہ جائے اور اللہ تعالیٰ کے لیے یہ کوئی مشکل بات نہیں ہے (آسان ہے) جن بڑی برائول سے مہیں روک دیا گیا ہے۔ اگرتم ان سے بیچتے رہے (اور وہ کمیرہ گناہ وہ ہیں جن پر کوئی وعید آئی ہو جیسے ملّ و زنا اور چوری۔ حضرت ابن عباسؓ ہے مروی ہے کہ کبائر کی تعداوسات سوتک پینچی ہے ) تو ہم تمہاری لغزشوں کے اثر ات تم پر ہے ہٹادیں گے۔ (حجھونی غلطیوں کی تلافی طاعات ہے کردیں گے )اورتمہیں ایسے مقام پر پہنچادیں محے (بیہ لفظ ضميم اور فتح ميم كے ساتھ ہے۔ جمعنی او خال مصدريا موضوع او خال فلرف ) جوعزت كا مقام ہوگا ( يعني جنت )

متحقیق وتر کیب: .....لیبین لام زائد ہاور بقد ریان لفظ بین مفعول ہے۔ ویتوب بعثت سے پہلے احکام ندہونے ک وجہ سے اگر چدمعصیت کا تحقق نہیں ہوتا کہ تو بہ کی نوبت آئے۔ تا ہم صورة معصیت کہلائے گی۔ اس لحاظ سے توبہ ہے۔ کو یا لغوی معنی کالحاظ ہوا۔ یہاں ارادہ ہے مرادعلی تقیقتہا نہیں ہے۔ورند ہر گنبگار کی توبہ نے ارادہ کا تعلق لازم آ ہے گا بلکہ بندہ کی توبہ کو پیند کرنا

مراد ہے۔ای لئے قبول تو بہ کو واجب کہا جاتا ہے۔ الیھو د . ان لوگول کے یہاں علاقی بہن بھیجی ، بھانجی سے شادی روائقی۔

لاتا كلوا. چونكه مال كى برى منفعت كھانا پينا ہے اس لئے تخصيص كردى ورنه طلق استعمال اور ليما ديناممنوع ہے۔ بيسنكم بيحال بإظرف ہے۔من اموال سے۔الامفسرعلامؓ نے استثناء منقطع كى طرف اشاره كرديا۔ كيونكه تجارت جنس مال سے

نہیں ہے۔ نیز استثناء کا تعلق کون کے ساتھ ہے جوایک معنی ہے مال نہیں ہےاور تجارت کی تخصیص بھی تفالب تصرف کی وجہ ہے ہے ور نہ بهه، صدقه ، وصیت بھی اس حکم میں واخل ہیں۔ تسقیع. اشارہ ہے کان تامہ ہونے کی طرف اور لفظ تجارت مرفوع اور نصب پڑھنے کی صورت میں کان ناقصہ ہوگا اور اسم مفمر ہوگا صادرۃ سے اشارہ کردیا کہ عسن تو اص صفت ہے تسجسارہ کی۔ بیآیت تیج تعاطی اور اجازت کے بعد بیج موقوفہ کے جواز پراور خیار مجلس کی مشروعیت پردلالت کرتی ہے۔ عدوانا و ظلما بیرحال ہے یا مفعول لہ مدخلا کا مصدر میمی بصورت اسم مفعول ہے جیسے بسم اللّٰہ مجر بھا و مرسلھا مجمعتی ادخالاً اور یا اسم ظرف مکان ہے۔

رلط: ...... بخصوص احکام کے بعد ترغیب کے لئے ان احکام میں منافع ومصالح کی رعایت اور انعام واحسان کا تذکرہ کیا جارہا ہے اور آیت یآ بھا المذین المنے میں بطور تنمیم ،اموال میں تا جائز تصرف کی ممانعت کا بار ہواں تھم بیان کیا جارہا ہے اور ان تبجة نبو اللخ میں عام گنا ہوں سے پر ہیز کرنے کی ترغیب دی جارہی ہے۔

﴿ تشرت ﴾ نسب آیت کی تفسیر میں مختلف اقوال: المندن بنیعون المشهوات کی تفییر میں جیسا کہ مفسر علام سے اشارہ کیا ہے اختلاف ہے۔ سدی کی رائے میں یہود و نصار کی مراد ہیں اور بعض کے نزدیک صرف یہود مراد ہیں کہ ان کے یہاں علاقی بہن حلال ہے اور بعض فرقہ مجوں مراد لیتے ہیں جو سلمان پر معترض تھے کہ خالہ اور پھوپھی زاد بہن کوتو حلال کہتے ہواور ہما نجی اور جستنجی کوحرام ۔ حالا نکہ اصول سب کے یکساں حرام مانتے ہواور ابن زیر سی کرائے میں فساق مراد ہیں اور بقول ابن عباس زائی مراد ہیں۔ اول کفار کا اور دوسراف کی شیوہ ہوتا ہیں۔ نیز حرام کو حلال ہم منایا ہے با کا نہ حرام کا ارتفا کی اور نفسی منایا سے بلکہ یہ بتلانا ہے کہ ہواور گناہ کو گناہ محصنا اور اتفاقا ان کا مرز دموجاتا ''میل خفیف'' کہلائے گا۔ یہاں اس کی اجازت مقصود نہیں ہے بلکہ یہ بتلانا ہے کہ تہمارے دشن تو ''میل غلیم'' میں مبتلا کرنا چاہتے ہیں۔

انسان ، فرشنتے ، جنات سب مکلّف ہیں : .......انسان کی طرح جنات اور فرشنے بھی تمام احکام کے مکلف ہوتے ہیں۔اگر چہ فرشتوں کے لئے ثواب وعذاب نہیں۔ نیز جنات اگر چہ انسان کی طرح کمزور نہیں ہیں لیکن ممکن ہے تسہیل میں اصل رعایت انسان کےضعف کی ہواور جنات بھی انسان کے فیل میں اس ہے مستفید ہوں اور جن شہوتوں سے بچانامقصود ہے وہ وہ ہیں کہ جن سے خدا پرستی فوت ہوتی ہومباح شہوتیں چونکہ خدا پرس کے منافی نہیں اس لئے وہ مراز نہیں ہیں۔

قُلْ کی تنین صورتیں اوران کے احکام: ....... غیر سخق گولل کرنے کی تین صورتیں ہوسکتی ہیں (۱) خطاء نعلی کہ مثلاً شکار کی بجائے ''کولی آ دمی کے لگ جائے۔(۲) خطائے اجتہادی کہ مثلاً تنقیح مقدمہ کے سلسلہ میں غیر معتبر کواہوں کو معتبر تبجھ کر فیصلہ کر دیا۔ جائے۔(۳) واقعۃ کسی غیر سنحق کا قل کر دینا۔

عدوان کالفظاتو ان سب صورتوں کوعام ہے۔لیکن ظلم کہنے سے مراد صرف تیسری صورت ہے کیونکہ دوسری صورت میں تو کچھ گناہ بھی نہیں ہے۔اول صورت میں البتہ کچھ گناہ ہے جس کے کفارے کا بیان آھے آ رہاہے۔اس سے بیجی واضح ہو گیا کہ جو ستحق قتل ہوولی کے لئے اس کے قصاص کی درخواست جائز ہے ادراس درخواست پر قصاص لیناوا جب ہوجائے گا۔اس کوممنوع یا گناہ نہیں کہا جائے گا۔

صغیرہ کہلائے گا۔احادیث میں جو کمائر کی تعداد بیان کی گئی ہے مقصوداس سے حصرتہیں ہے بلکہ موقع محل کی ضرورت اور رعایت سے ان کو ذکر فرمادیا گیا ہوگا۔بعض حضرات نے کبیرہ اورصغیرہ کے اضافی معنی کئے ہیں کہ ہرگناہ اپنے سے اوپر والے گناہ کے لحاظ سے صغیرہ اوراپنے سے کم درجہ گناہ کے لحاظ ہے کبیرہ کہلائے گا۔لیکن بیتحریف فی حد ذاننہ کوئی حقیقی تعریف نہ ہوئی۔اس طرح اہل محبت اور ار باب عشق صوفیاء کی نظر میں گناہ میں کوئی تقسیم وتفریق نہیں کیونکہ ہر گناہ کی حقیقت مجبوب کی نافر مانی ہے جومحبت کی دنیا میں معصیت کہلائے گی۔محبوب کی یاد کے بغیرا یک سانس کا گذرنا بھی جولوگ کفر بچھتے ہوں وہ اس تفریق کوکہاں گوارا کریں سے۔لین نیکی میں جب بدلهة تفاوت بي توبدي من بهي فرق مراتب لابدي موكا

گناه کی تین صورتیں اوران کے احکام:.....مغیرہ گناه کی تین صورتیں ہیں۔(۱)اول حالت جوآ بهتان تهجه منبوا میں مراد ہے یہ ہے کہ گناہ صغیرہ تو سرز دہو گیا لیکن ساتھ ہی کبیرہ گناہ ہے بچتا ہے اور یا بندی سے طاعات ضرور بیکھی بجالاتا ہے۔اس صورت میں دعدہ کیا جار ہاہے کہ صغائر معاف کر دیتے جائیں گے (۲) دوسری حالت رہے کہ طاعات ضرور پیکا یا بندتو ہوتگر گناہ کبیرہ ے ہیں بچتا۔ (m) تیسری حالت ہیہ ہے کہ ہیرہ گناہوں سے تو بچتا ہے۔البتہ طاعات ہیں بچالاتا۔غرض کہ پہلی صورت میں جو دونوں شرطیں پائی جاتی تھیں چونکہ ان میں ہے آخر کی ان دونوں صورتوں میں ایک ایک شرط کا فقدان ہے۔اس لئے دوسری تبسری صورت میں وہ حکم بھی موجود نہیں ہوگا۔ نیعنی تکفیر صغائر کا دعدہ اور یوں فضل وکرم کی بات دوسری ہے۔ وہ خود کبیرہ کے ساتھ بھی متعلق ہوسکتا ہے اور چونکہاس صورت میں وعدہ معافی تہیں ،اس لئے آخرت میں احتمال مواخذہ رہے گا۔ کیونکہ اگر معافی بھینی ہوجائے اورسز ایکا احتمال ندر ہے تو چھر کہائر سے بچنا نہ بچنا دونوں برابر ہوں سے ۔ حالا نکہ کہائر ہے بچنے کا ضروری ہونا خود قرآن سے صراحة معلوم ہور ہا ہے۔

سكنا بهول كيم تعلق ابل سنت كاعقبيره: .....اي كي صغيره پرمواخذه كا احمال اوركبيره پرفعنل و درگزر كا امكان اہلسنت کا مسلک اور اہل حق کا مشرب رہا ہے۔''فضل کرے تو چھٹیاں ، عدل کرے تو لٹیاں'' نیز کفارہ سیمّات کے لئے حسنات کا قبول ہونا ضروری ہے کیونکہ مقبول حسنات تو بمنز لہ عدم کے ہیں اور جب شرط لیعنی قبولیت ہی مقیقن نہیں تو مشروط لیعن علفیر کیسے بھینی کہی جاسکتی ہے۔اس لئے اجتناب کبائر کے باوجود صغائر پراخمال عقاب ہے کیونکہ رافع عقاب بیعن تکفیر ہی معلوم نہیں ہے۔اہل سنت کی رائے کا یہی ماحصل ہے۔

یسوید الله ان یعف المنع اس میں مجاہدات میں تشدونہ کرنے کی طرف اشارہ ہے۔ بالحضوص جب کرتوت وطافت کا دعویٰ ہواور مظاہرہ منشاء ہوجس سے عجب پیدا ہونے کا اندیشہ ہوتا ہے۔

وَكَاتَتَ مَنْوُا مَافَضًلَ اللهُ بِهِ بَعُضَكُمُ عَلَى بَعْضٍ ﴿ مِنْ جِهَةِ الدُّنَيَا وَالدِّيُنِ لِعَلَّا يُودِّى إِلَى التَّحَاسُدِ وَالتَّبَاغُضِ لِلرِّجَالِ نَصِيبٌ ثَوَابٌ مِّمَّا اكْتَسَبُوا الْمِسَبِ مَاعَمِلُوا مِنَ الْجِهَادِ وَغَيْرِه وَلِلنِّسَآرِ نَصِيبٌ عِمَّا اكْتَسَبُنَ طَمِنُ طَاعَةِ أَزُوَاجِهِنَّ وَحِفُظِ فُرُوجِهِنَّ نَزَلَتُ لَمَّاقَالَتُ أُمُّ سَلَمُةَ لَيُتَنَا كُنَّا رِجَالًا فَجَاهَدُنَا وَكَانَ لَنَا مِثْلَ أَجُرِ الرِّجَالِ وَاسْتُلُوا بِهَمْزَةٍ وَدُونِهَا اللهَ مِنْ فَضَّلِهِ ﴿ مَااحُتَجْتُمُ اِلْيَهِ يُعَطِيُكُمْ اِنَّ اللهَ كَانَ بِكُلِّ شَيْءٍ عَلِيُمَا ﴿ ٣٠ وَمِنْهُ مَحَلُّ الْفَصُلِ وَسُؤَالُكُمُ وَلِكُلِّ مِّنَ الرِّجَالِ وَالنِّسَاءِ جَعَلْنَا مَوَالِيَ أَي

عَصَبَةٌ يُعْطَوُنَ مِسَمَّاتَ رَكَ الْوَالِدُنِ وَالْآقُرَبُونَ ﴿ لَهُ مُ مِّنَ الْمَالِ وَالَّذِيْنَ عَقَدَتُ بِالِفِ وَدُونِهَا **اَيُمَانُكُمُ جَمَعُ يَمِيُنِ بِمَعُنَى الْقَسَمِ آوِ الْيَدِ آيِ النُّحَلَفَاءُ الَّذِيْنَ عَاهَدُتُمُوهُمُ فِي الْجَاهِلِيَّةِ عَلَى النَّصْرَةِ** وَالْإِرُثِ فَسَاتُوْهُمُ ٱلَّانَ نَصِيبَهُمُ طَحَطُّهُمُ مِنَ الْمِيْرَاثِ وَهُوَ السُّدُسُ إِنَّ اللهَ كَانَ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ ي شَهِيُدُا ﴿ مُ مُ مُطَلَعًا وَمِنْهُ حَالُكُمُ وَهُوَ مَنُسُوخٌ بِقَوْلِهِ وَأُولُو الْاَرْحَامِ بَعُضُهُمْ اَوَلَى بِبَعْضٍ اَلرِّجَالَ قَوَّامُونَ مُسَلِّطُونَ عَلَى النِّسَاءِ يُؤَدِّ بُوالَهُنَّ وَيَأْخُذُونَ عَلَى آيَدِيُهِنَّ بِـمَافَضَّلَ اللهُ بَعُضَهُمُ عَلَى بَعُضِ أَىُ بِتَـفُـضِيْـلِهِ لَهُمَ عَلَيَهِنَّ بِالْعِلْمِ وَالْعَقُلِ وَالِوُلَايَةِ وَغَيْرِ ذَلِكَ وَبِمَآ أَنْفَقُوا عَلَيَهِنَّ مِنُ آمُوَ الِهِمُ طَ **فَالصَّلِحْتُ مِنُهُنَّ قَنِتنْتُ مُطِيُعَات لِآزُوَاجِهِنَّ خَفِظْتٌ لِّلُغَيْبِ اَىُ لِفُرُوجِهِنَّ وَغَيُرِهَا فِي غَيْبَةِ اَزُوَاجِهِنَّ** بِمَاحَفِظَ هُنَّ اللهُ طَحَيُتُ أَوُصَى عَلَيُهِنَّ الْاَزُوَاجَ **وَالَّتِي تَخَافُونَ نُشُوزَهُنَ** عِصْيَانَهُنَّ لَكُمْ بِأَنْ ظَهَرَتْ اَمَارَاتُهُ فَعِظُوهُنَّ فَخَوِّفُوهُنَّ مِنَ اللهِ وَالْهِجُرُوهُنَّ فِي الْمَضَاجِعِ اِعتَرِلُوا اِلَى فِرَاشِ اخَرَ اِنْ اَظُهَرُنَ النَّشُوزَ وَاضُرِبُوهُنَّ صَرَبًا غَيْرَ مُبَرَّجِ إِنْ لَمْ يَرْجِعُنَ بِالْهِجُرَانِ فَإِنْ أَطَعُنَكُمْ فِيْمَا يُرَادُ مِنْهُنَّ فَـالَاتَبُغُوْ ا تَطُلُبُوا عَلَيْهِنَّ سَبِيلًا طَطَرِيُقًا إِلَى ضَرُبِهِنَّ ظُلُمًا إِنَّ اللهَ كَانَ عَلِيًّا كَبِيرًا ﴿٣٠﴾ فَاحَذَرُوهُ اَدُ يُعَاقِبَكُمُ إِنْ ظَلَمُتُمُوهُنَّ وَإِنْ خِفْتُمُ عَلِمُتُمُ شِقَاقَ حِلَافَ بَيْنِهِمَا بَيْنَ الزَّوُجَيُنِ وَالْإِضَافَةُ لِلْإِتِّسَاعِ أَى شِفَاقًا بَيْنَهُمَا ظَلَمُتُمُوهُنَّ وَالْإِضَافَةُ لِلْإِتِّسَاعِ أَى شِفَاقًا بَيْنَهُمَا فَابُعَثُوا الِيَهِمَا بِرِضَاهِمَا حَكُمًا رَجُلًا عَدُلًا مِّنُ أَهْلِهِ أَقَارِبِهِ وَحَكَمًا مِّنُ أَهْلِهَا ۚ وَيُوَكِّلُ الرَّوَجُ حَكَمَهُ فِي طَلَاقِ وَقَبُـوُلِ عِـوَضِ عَلَيُهِ وَتُوَكِّلُ هِيَ حَكَمَهَا فِي الْإِنْحَتِلَاعِ فَيَجْتَهِدَان وَيَأْمُرَان الظَّالِمَ بِالرُّجُوعُ أَوْ يُفَرِّقَانِ إِنْ رَايَـاهُ قَالَ تَعَالَى **إِنْ يُرِيدَآ** آي الْحَكَمَانِ إ**صَلاحًـا يُوَفِقِ اللهُ بَيْنَهُمَا** بَيْنَ الزَّوُجَيْنِ آي يُقَدِّرُهُمَا عَلَى مَاهُوَ الطَّاعَةُ مِنُ اِصُلاَحٍ أَوُ فِرَاقٍ إِنَّ اللهُ كَانَ عَلِيْمًا بِكُلِّ شَيْءٍ خَبِيْرًا ﴿٣٦﴾ بِالْبَواطِنِ كَالظَّوَاهِرِ

تر جمہہ: .....اور اللہ تعالیٰ نے تم میں ہے ایک گروہ کو دوسرے گروہ کے مقابلہ میں جو بچھے دے رکھا ہے اس کی تمنا مت کرو( د نیاوی ٹاظ ہے ہویا دینی اعتبار ہے۔ کیونکہ اس ہے آپت کے حسد وبغض پیدا ہونے کا اندیشہ ہوتا ہے ) مردوں کے لئے حصہ ( ثواب )ان کے ممل کے مطابق ہے (جہاد وغیرہ جواعمال کرتے ہیں ان کے سبب سے ہے ) اورعورتوں نے اپنے عمل سے جو پچھ حاصل کیا ہے اس کے مطابق ان کا حصہ (شو ہروں کی اطاعت ،شرمگاہوں کی حفاظت ،حضرت ام سلمہ رضی اللہ عنہانے جس وقت عرض کیا کہ اے کاش ہم بھی مرد ہوتیں کہ مردوں کے شانہ بٹانہ شریک جہاد ہوکران کی برابر مستحق اجر ہوتیں۔اس وقت بیآیت نازل ہوئی )اورطلا گاررہو(بیلفظ ہمزہ کے ساتھ ہےاور بغیرہمزہ کے )اللہ تعالیٰ ہےاس کی بخشائش کے (کیتمباری ضروریات وہی مہیا کرتے ہیں) یقینا وہ ہر بات کاعلم رکھنے والے ہیں (منجملہ ان کے مواقع فضل اورتمہاری درخواستوں کاعلم بھی ہے ) اور ہرایک ( سرد وعورت کے لئے ) ہم نے حقد ارتھ ہرا دیتے ہیں ( وارث عصبات کہ جن کو دیا جائے گا ) مال باپ اور رشتہ داروں کا تر کہ ( مال ) نیز جن عورتوں سے تمہارا عہد و

پیان نکاح ہو چکا ہے(لفظ عاقدت الف کے ساتھ اور بغیر الف پڑھا گیا ہے۔ ایمان جمع میمین کی ہے جمعتی قسم۔ یا داہناہاتھ ۔ لیمن تمہارے وہ حلیف جن سے تم نے زمانہ جاہلیت میں نصرت ومیراث کامعاہدہ کیا ہے ) پس جا ہے کہ (اب)ان کے حوالہ کروو۔ جو کچھ ان کا حصہ ہو (میراث کا چھٹا حصہ) بلاشبہ اللہ تعالی حاضر و ناظر ہیں (منجملہ اور چیزوں کے تمہاری حالت پرہھی مطلع ہیں۔ پینکم آپیت واظواالارحام بعضهم اولى ببعض مصمنسوخ ب)مرد بندوبست كرنے والے (عاكم) بيعورتوں ير (ان كوشائسكى سكھلاتے بي اوران کی روک تھام رکھتے ہیں )اس لیئے کہ اللہ تعالیٰ نے ان میں ہے بعض کو بعض پر فو قیت بخشی ہے ( بینی مردوں کوعورتوں کے مقابلہ میں علم وعقل اور ولایت وغیرہ کے لحاظ ہے شرف بخشا ہے ) نیز اس وجہ ہے کہ وہ اپنی کمائی (ان پر ) خرچ کرتے ہیں۔ پس جومستورات (ان میں) نیک ہوں جن کا شیوہ اطاعت (شوہروں کی فرمانبرداری) ہو۔ غائبانہ حفاظت کرنے والی ہوں (شوہروں کی عدم موجود گی میں اپنی عزت وآبرو دغیرہ کی محافظ ہوں ) بحفاظت الٰہی ( کہشوہراس کی تا کیدر کھتے ہیں ) اور جن بیویوں ہے تنہیں اندیشہ سرکشی ہو (تمہاری نافر مانی کے جذبہ کا اظہار علامات ہے ہوتا رہتا ہو) تو جاہتے کہ انہیں سمجھاؤ (اللہ ہے ڈراؤ) پھرخواب گاہ میں ان ہے الگ ر ہے لگو (اگر سرکشی کی نوبت آ جائے تو کتارہ کش ہوکرا پی خواب گاہ الگ کرلو ) اور انہیں کچھ مار بھی سکتے ہو (اگر کنارہ کش ہونے کی تنبیہ نا کافی ہوتو معمولی طور پر ہلکی می مار بھی دے سکتے ہو ) پھراگروہ تمہارا کہاما نے لگیس (جو کچھتم ان سے چاہتے ہو ) تو ایسانہ کرو کہ تلاش کرو۔ ( ڈھونڈو) ان پرالزام وینے کے بہانے (مارنے پیٹنے کی ظالمانہ طور پر براہیں ) اللہ تعالیٰ بڑی رفعت وعظمت والے ہیں (اگرتم نے عورتوں پرظلم کرنا چاہا تو اس کے انقام ہے بھی ڈرتے رہو )اورا گرتمہیں اندیشہ ( نبر ) ہوکرتفرقہ (اختلاف) پڑجائے گا۔میاں بیوی کے درمیان (شقاق کی اضافت بین کی طرف محض توسعاً ہے بعنی شقافاً بینهما) تو چاہتے کہ مقرر کردو (ووتوں کی رضامندی ہے ان کے درمیان ) بنج (ایک انصاف بہند تخص ) مرد کے خاندان ہے اورایک منصف عورت کے کنبہ ہے ( شوہرا پنے بنج کوطلاق اورعوش طلاق کی قبولیت کے اختیارات حوالہ کردے اور بیوی اینے بنچ کوخلع کا اختیار دے دے۔ دونوں منصف مل کر معاملات سمجھنے اور سلجھانے کی جدوجہد کریں اور ظالم کوظلم سے باز رہنے پرمجبور کریں اور مناسب سمجھیں تو تفریق کرادیں۔ارشادالبی ہے) اگر دونوں (سرپنج) جاہیں کے کھٹلے صفائی کرادیں تو اللہ تعالی ضرور موافقت کرادیں گے۔میاں بیوی کے درمیان (ملاپ یا جدائیکی جو پچھ بہتر ہوگی دونوں کے کئے مقدر فر مادیں گے ) بلا شبہ اللہ تعالیٰ (سب کیمھے ) جاننے والے ( ظاہر و باطن ہے ) باخبر ہیں۔

شخفیق و ترکیب: سسب اکتسمنوا استقبل میں کی چزی امید کوتنا کہتے ہیں۔ مسما کسبوامفر نے من کے سببہ تعلیلیہ ہونے کی طرف اشارہ کردیا ہے علی ہزامما اکتسبن میں من تعلیلیہ ہے۔ طاعة ازواجهن چنانچہ حدیث میں ارشاد ہے۔ من لم بسال الله من الاحد ان یسبجد لاحد لاموت المو آة ان تسبجد لزوجها من فضله چنانچہ حدیث میں ارشاد ہے۔ من لم بسال الله من فضله غضب علیه نیز ارشاد ہے۔ ان الله لیمسک العیو الکثیر من عبدہ ویقول لااعطی عبدی حتیٰ یسئلنی۔ تسر ان الله لیمسک العی العیو الکثیر من عبدہ ویقول لااعطی عبدی حتیٰ یسئلنی۔ تسر ان الله لیمسک العیم العیر الکثیر من عبدہ ویقول لااعطی عبدی حتیٰ یسئلنی۔ عبال الله عن الموالہ ان یعنی تو کو ہ للعصبة اس صورت میں والدین اور آخر بین ہے مرادمیت ہوگی اور یہی اصح ہے کونکہ ابن عبال سنحص جعلنا و رثم ممن تو کھم عبال سند سے ساتھ اللہ اور گر برد کرتے ہیں۔ اولاد کے ترکہ میں والدین اگر برد کرتے ہیں۔ اولاد کے ترکہ میں والدین اگر برد کرتے ہیں۔ اولاد کے ترکہ میں والدین کے ساتھ کر برد کرتے ہیں۔ اولاد کے ترکہ میں والدین کے ساتھ کر برد کرتے ہیں۔ اولاد کے ترکہ میں والدین کے ساتھ کر برد کرتے ہیں۔ اولاد کے ترکہ میں والدین کے ساتھ کی جاتے۔

ایسمانکم میمین جمعنی دا ہنا ہاتھ۔ کیونکہ عقو دمیں ہاتھ پر ہاتھ مارتے تھے۔اس لئے عقد کی اضافت اس کی طرف کر دی گئی۔یا

جمعنی شم بھی ہوسکتا ہے اور لفظ لکل متعلق ہے جعل کے اور مسما تر کھے صفت ہے لکیل کی اور عقدت کا مفعول محذوف ہے ای عهودهم اور الذين مبتداء باور فاتوهم اس كى خبر باورموصوف صفت كورميان صل جائز ب-

والذين عاقدت المموصوف كاعا تدمحذوف بالفوالى قرأت برمعنى بول محي عاقدتهم ايديكم اواقسامكم اورثالي صورت میں بیمعنی ہوں کے۔عقدت عہودھم ایمانکم اس سے مرادعقدموالات ہے جوبعض صورتوں میں امام اعظم کے نزدیک اب بھی مشروع ہے۔ بعضیہ مردول کو بہنبدت عورتول کے عقل عزم جزم عزت وقوت، کمال صوم وصلوۃ ، نبوت خلافت وامامت، اذ ان وخطبه و جمعه، جماعات و جهاد بهمبیرات تشریق (عندالی صنیفهٌ) حدود وقصاص کی شهادت اور قضاء میراث میں۔تضعیف وتعصیب ، نکاح وطلاق کا اختیار یحورت کے لئے بیک وفت ایک شوہر سے زیادہ نہ ہونا۔ مدارنسب ان تمام با توں میں اللہ تعالیٰ نے فضل وشرف عنایت فرمایا ہے۔

فالصَّلحْت الوهريُّه كَامرفوع روايت بخير النسآء امرأة نظرت اليها سرتك وان امرتها اطاعتك واذاغبت عنها حفظتك في مالها ونفسها وتلا الاية . بماحفظ الله يعني بالسبب الذي احفظهن اللهبه نشوزهن \_اصلمعني نشوز کے ارتفاع کے آتے ہیں۔ بیوی کا ناشزہ ہونا رہے ہے کہ شوہر کی اطاعت نہ کرے۔اس سے بعض رکھے۔ تکبر کے ساتھ چیش آ ئے۔جس کی علامات اس کے سامنے بلندآ واز سے کلام کرنا اور بلانے پرجواب نددینا، بھلے من بات ندکرنا، کہاند ماننا۔ فسعسظ و هن تدریجا تین علاج ہتلائے سمئے ہیں۔ ماریا تو بدرجہ مجبوری ہتلا یا تکیا ہے۔اصل یہ ہے کہ کھلائے جا ہے سونے کالقمہ مگرنظر تیز ر کھے شریف عورت کے لئے یمی بس ہے۔ ماری سچھی ندڈ الے کہ پھر قابوسے باہر ہوجائے گی اور مارنے میں بھی ہڈی پہلی کا خیال رکھے کہ تحہیں کانچ کی طرح مول نہ جائے۔

و ان محسفت ۔ بیخطاب حکام وا قارب سب کو ہے۔شقاق بہمعنی اختلاف کیونکہ متخالفین میں ہرایک ایک ثق پر ہوتا ہے۔ظرف ك طرف اس كي اضافت توسعاً ہے۔ اي شقاقا بينهما جيسے "مكر اليل و النهار "شي اضافت ہے۔ بسر ضاهما امام اعظم اور ا مام احمدٌ کے نز دیک اور امام شافعیؓ کے ایک قول پر بلا اجازت دونوں کواپنے اختیارات استعمال کرنے کی اجازت نہیں۔امام مالک ؒ کے نز دیک بغیرر ضامندی بھی سر پنچوں کو اقدام کاحق ہے اور ان دونوں کے اہل قرابت میں سے ہونامستحب ہے۔ کیونکہ قرابتدار ہی سیجے حالات اورخاندانی طورطرق سے واقف ہوتے ہیں۔اجازت کا تھم بنا بھی جائز ہے۔

ر ایط :..... میورتوں اور مردوں کی میراث کے حصص میں جو تفاوت ندکور ہوا ہے اور دوسر ہے بعض شرعی احکام میں بھی فرق مسلم ے۔اس پرعورتوں کی سلی اوراز الد شبہات کی غرض سے آیت الانت منوا النع میں تیر ہوال تھم فرمایا جار ہا ہے اور آیت لسک جعلنا المنع میں میرات موالا قاسے متعلق چود ہواں تھم ارشا و فرمایا جارہا ہے جوسلسلہ میراث ہی کی ایک کڑی ہے اور آبیت السو جال النع سے مردوں اور عورتوں کے اجمالی حقوق ہے متعلق پندر ہواں تھم بیان فر مایا جارہا ہے۔

.....احکام میں مردوں کی بعض خصوصیات اور مخصیص پر نظر کرتے ہوئے از واج مطہرات میں سے حضرت ام شان نزول: سلمہ"نے ایک دفعہ آنخضرت ﷺ سے اعتراضانہیں بلکہ بطور اظہارتمنا عرض کیا کہ کاش! ہم مرد ہوتے تو ہمیں بھی مردوں کی طرح میراث این اور دوسرے احکام میں بھی ان کے دوش بدوش ہوتے۔جیسا کہ فسر علام نے اشارہ کیا ہے یا کسی دوسری عورت نے عرض کیا ہوگا کہ بارسول الله مرز کومیراث دو ہری ملتی ہے اورعورت کی شہادت بھی مرد سے آ دھی ہے۔ پس تواب بھی ہم کوشاید آ دھاہی سلے گا۔

ان آ بات میں دونوں باتوں کا جواب ہے۔

بطریق قراد این عبال سے مروی ہے کہ زمانہ جاہلیت میں عقد موالات اس طرح ہوتا تھا کہ "بدنی بدنک و حوبی حوبک و سلمی سلمک و ترثنی و ارٹک' آیت ولکل جعلنا اللح میں ای عقد موالات کا ذکر ہے۔ آنخضرت بھی نے مہاجرین وانصار کے مابین ای طرح عقد موافات فرمایا تھا۔ اباب التقول میں ابن ابی جائم نے حسن سے تخ تابح کی ہے کہ ایک عورت منے آنخضرت سے اپنے شوہر کے طمانچہ مارنے کی شکایت کی۔ آپ بھی نے اس کو قصاص لینے کی اجازت مرحمت فرمائی۔ اس پر آیت الوجال قوامون نازل ہوئی اور قصاص روک دیا گیا۔

﴿ تَشْرِيكَ ﴾ : ..... حضرت ام سلم ملاجواب تو و الانتسمنو اللي اور دوسرى صحابيك بات كاجواب السوجال قو امون المخ مي آكيا ب اوراس تقرير سے آيت كاربط احكام ميراث سے اور آيت ان تجتنبو اللخ دونوں سے معلوم ہوگيا۔

اعمالی اختیار بیراورا حوالی غیر اختیار بیرکا فرق ............................... وا السنے بہ ہدکہ فضائل وہیہ جوغیر اختیاری ہیں ان کی تمنالا حاصل ہے۔البتہ فضائل سیبہ جواعمال اختیار بیہوتے ہیں ان میں بےشک تمنالا حاصل ہے۔البتہ فضائل سیبہ جواعمال اختیار بیہوتے ہیں ان میں بھی تمنا فضول اور عبث ہیں۔تاہم اس کا طریقہ بھی یہ نہیں کہ ہیٹھے بیٹھے خالی تمنا کی کی وظا ور درخواست بھی کرنی چاہئے۔ بیس نبوت طریقہ بھی یہ نہیں کہ ہیٹھے بیٹھے خالی تمنا کی کرلی جا کیں بلکہ اللہ تعالی ہے حسن توفیق کی دعا اور درخواست بھی کرنی چاہئے۔ بیس نبوت وغیرہ کی تمنا کرنا فضائل وہیہ مصلہ کی تمنا کرنا ہے جوا یہ ہی غلط اور ہوں ہے جیسے کی عورت کا مرد بننے یا مرد کاعورت بننے کی تمنا کرنا فضائل وہیہ میں اعمال کے بعد دعا اور سوال کرنا چاہئے اورا عمال کسبیہ سوان میں مردوعورت سب برابر فضول ہے اور دعا کرنی چاہئے۔ باقی عورت کا مردول کے مقابلہ میں نقصان دین جیسا کہ احادیث میں وارد ہے وہ آیت کے منانی نہیں ہے۔کیونکہ منشاء حدیث کا بلاکسب نقس کی میں ورتوں کے مقابلہ میں نقصان دین جیسا کہ احادیث میں وارد ہے وہ آیت کے منانی نہیں ہے۔کیونکہ منشاء حدیث کا بلاکسب نقس کی میں ورتوں کے لئے ایک مانع کا بیان کرنا اور عمل کی کی ہے اور حاصل آیت کا عمل کرنے کی صورت میں دونوں کے اجروثوا ہے۔

اسلام کی نظر میں مرد وعورت: ........دراصل اسلام ہے پہلے عالمگرنظریہ بیدہ ہا ہے کہ انسانی وجود کا ظہور کالل صرف مردوں کی جنس میں ہوا ہے۔ عورتوں کی ہتی کوئی مستقل ہتی نہیں ہے۔ وہ صرف مردوں کی کام جو یوں کے لئے پیدا کی گئی ہا۔ ایکن سب سے پہلے قرآن کریم نے اس اعتقاد کے خلاف آ واز اٹھائی ہے۔ عہد کریا گیا ہے۔ دونوں کیساں طور پر اپنی اپنی ہتی اپنے اپنے فرائش، اس کا کہنا ہیہ ہے کہ نوع انسانی کومرد وعورت دوجنوں میں تقسیم کردیا گیا ہے۔ دونوں کیساں طور پر اپنی اپنی ہتی اپنے اپنے فرائش، اس کا کہنا ہیہ ہیں۔ کارخانہ ہتی و معیشت کے لئے جس طرح ایک جنس کی ضرورت ہے تھیک ای طرح دومری جنس کی بھی ضرورت ہے تھیک ای طرح دومری جنس کی تفرورت ہے تھیک ای طرح دومری جنس کی بھی ضرورت ہے۔ انسان کی معاشرتی زندگی کے لئے یہ دومسادی عضر ہیں۔ جوایک دومرے کے ساتھ ل کر ایک مکمل زندگی بنانے کے لئے معاشی ضروریا ہی فراہمی اور قیام کا ذریعہ ہے۔ اس لئے سربراہی اور کارفر مائی کا مقام قدرتی طور پر ان ہی کے لئے ہوگیا ہے۔ تاہم اس خیال نے عورتیں وگیر نہ ہول کہ دومرد انہ کو میں اور مردانہ کام ان کے حصہ میں کیوں نہ آئے ؟ وہ یقین رکھیں کے ملک و فسیلت کی تمام راہیں ان کے حصہ میں کیوں نہ آئے؟ وہ یقین رکھیں کے ممل و فسیلت کی تمام راہیں ان کے لئے ہم کی میں اور مردانہ کام ان کے حصہ میں کیوں نہ آئے؟ وہ یقین رکھیں کے ملک و فسیلت کی تمام راہیں ان کے کے کہی کھی ہوئی ہیں۔

يهال بيشبدنه كيا جائے مهر وغيره چونكه عورت سے فائده انھانے كامعاوضداور بدله ہوتا ہے اس لئے انفاق مالى كى وجه سے مردكى

بالا دی اور فضیلت کیے سیح ہوئی؟ جواب یہ ہے کہ وہ معاوضہ عورت کے ماتحت رہے ہی کا ہے۔اس لئے اس معاوضہ سے تو فضیلت کی ادرمز بدتا كيد ہوگئ\_

عقد موالات: ..... 'عقد موالات' كرنے والے 'موني الموالا ق' كہلاتے ہيں۔ ابتدائے اسلام ميں بھي اس پرائي رسم كا اجراءر ہااور آپ ﷺ نے انصار ومہاجرین کے درمیان مواخات قائم فرماکر عقدموالات کرائی۔ای کےمطابق میراث ہے مستجد ہوتے تھے۔لیکن اسلام کے شیوع اورمسلمانوں کی کثر ت اور قرابت کے عام ہوجانے کی وجہ ہے اولاً اس حکم میں وہ ترمیم ہوئی جواس آیت میں چھٹے حصہ کی صورت میں بیان کی جارہی ہے اور بقیہ مال دوسرے ورثا ءکو دلایا جانے لگا۔لیکن پھرآیت احزاب و اولسسوا الارحام بعضهم اولى ببعض كى روے بتدر يج يهم منسوخ بوگيا۔ چنانچددوسرے ورثاء كے بوتے بوئے خواه وه ذوالفروض سبى ہوں یاعصبی ہوں یا ذوی الا حارم ہوں ، بالا تفاق تمام ائمہ "کے نزویک اس مولی الموالات کو پچھتر کہیں ملے گا۔البتہ اگر کوئی وارث نبہ ہوتو امام اعظمی کے نز دیک مولی الموالات کو پوری میراث ملے گی۔ ہاں دوسرے کے دیت ادا کرنے سے پہلے اگر کوئی اس معاہدہ کو سخ کرنا جا ہے تو سخ بھی کرسکتا ہے۔ نیز ہے تھی جائز ہے کہ بیعہدا یک ہی جانب سے ہودوسری طرف سے نہ ہوتو اس وقت ایک ہی جانب ے اس پر عملدر آمد ہو سکے گا۔حضرت ابن عباسؓ سے ایک روایت میں اس کا استجاب اور بمد خیرخواہی ہونا بھی منقول ہے۔ پس اس صورت میں منسوخ ماننے کی جھی ضرورت نہیں رہے گی ۔

مردول کی بالاوسی اورمعاشرتی نظام میں قیم کی حیثیت: .....معاشرتی زندگی میں مردوں کی بالادی کر لینے کے بعدان کے حقوق کی نوعیت میں بھی تفوق ماننا پڑے گا۔ چنانجدان کے حقوق کے مطالبہ اورا دائیگی کے سلسلہ میں اگر عورتوں کی جانب ہے کوئی اڑچن واقع ہوگی تو ان کو سیاست و تا دیب کاحق بھی حاصل ہوگا۔ نیک عور تیس وہی کہلائیں گی جواطا عت شعار ، ظاہر د باطن ہر حال میں شو ہروں کے مفاد کی خبر کیراں اور محافظ ہوں گی۔بصورت دیگر اگر عورت حقوق شو ہر کی رعایت نہیں کرتی ،اطاعت شعاری کے دائرے سے قدم باہر نکالنے کی کوشش کرتی ہے تو اولا شو ہر کو جاہئے کہ نرمی و گرمی سے حسب موقع اس کو سمجھا بجھا کرراہ راست پر لانے کی کوشش کرے۔لیکن اگر میاں بیوی کے درمیان تفرقہ بڑجانے کا خطرہ اور اندیشہ ہوتو پھر خاندان کی پنچائیت بٹھلائی جائے۔جس میں مرد وعورت کے منصف مزاج لوگ سرجوڑ کر باہمی اصلاح حال کی سعی کریں۔جس کا قصور نکلے اس کوملزم گر دانیں اورا گرسر پنچوں کوطلاق یاضلع کا اختیار بھی دے دیا جائے تو و کالۂ وہ اس کے بھی مجاز ہو کتے ہیں۔ تاہم آیت میں اس ہے تعرض نہیں ے۔میاں بیوی اگر حکام سے رجوع کریں تو یہ فیصلہ واجب ہے اور دوسروں کے لئے مستحب ہے اور من اهله و اهلها کی قیدآیت میں استجاب کے لئے ہے۔

لطا كف آيت: ....ولا تسمنوا النع معلوم مواكة نضائل غيرا ختياريه كدر يهونالا حاصل اور باعت تشويش موتا ہے جس سے مقصود کی طرف توجہ میں کمی آ جاتی ہے اور و اسئلو الله سے معلوم ہوا کہ مجاہدات پرنظرر کھنے سے عجب بیدا ہوجا تا ہے۔اس لئے اللہ کے فضل پرنظر وہنی جا ہے۔ فان اطبعنکم النع ہے معلوم ہوتا ہے کمحض بغض نفسانی کی بنیاد پرنسی کوسز اوینے کے لئے حیلے بہانے تلاش کرنا غلط ہے۔

وَاعْبُدُوا اللهَ وَجِدُوهُ وَكَاتُشُوكُوا بِهِ شَيْئًا وَّ اَحْسِنُوا بِالْوَالِدَيْنِ اِحْسَانًا بِرَّ اَوَلِيْنَ حَانِبٍ وَبِذِى الْقُرُبِي الْقَرَابَةِ وَالْيَتَهُى وَالْمَسْكِيْنِ وَالْجَارِ ذِي الْقُرُبِي الْقَرِيْبِ مِنْكَ فِي الْجَوَارِ أَوِالنَّسَبِ وَالْجَارِ الُجُنُبِ ٱلْبَعِيُدِ عَنُكَ فِي الْجَوَارِ أَوِالنَّسَبِ وَالصَّاحِبِ بِالْجَنُكِ الرَّفِيْقِ فِي سَفَرِ أَوُ صَنَاعَةٍ وَقِيُلَ الزَّوُجَةُ وَابُنِ السَّبِيْلِ لا السُّنَقَطِعِ فِي سَفَرَةٍ وَمَامَلَكُتُ أَيْمَانُكُمُ ۖ مِنَ الْاَرِقَاءِ إِنَّ اللهُ كَايُحِبُ مَنُ كَانَ مُخُتَّالًا مُتَكَبِّرًا فَخُورًا ﴿٣٦﴾ عَلَى النَّاسِ بِمَا أُوتِي وِاللَّذِيْنَ مُبُتَدَأً يَبُخُلُونَ بِمَا يَجِبُ عَلَيْهِمُ وَيَأْمُرُونَ النَّاسَ بِالْبُخُلِ بِهِ وَيَكُتُهُونَ مَا اللَّهُ مِنْ فَضَلِهِ ﴿ مِنَ الْعِلْمِ وَالْمَالِ وَهُمُ الْيَهُودُ وَحَبرُ الْمُبْتَدَأُ لَهُمَ وَعِيُدٌ شَدِيُدٌ وَ أَعُتَدُنَا لِلْكُفِرِيُنَ بِذَلِكَ وَبِغَيْرِهِ عَذَابًا مُهِينًا ﴿ يُهُ ذَا إِهَانَةٍ وَ الَّذِينَ عَطْفٌ عَلَى الَّذِينَ قَبُلَهُ يُنْفِقُونَ أَمُوالَهُمُ رِئَآءَ النَّاسِ مُرَاثِينَ لَهُمُ وَلَايُؤُمِنُونَ بِاللَّهِ وَلَابِالْيَوُمِ الْاخِرِ ﴿ كَالَمُنَافِقِينَ وَاهَلِ مَكَّةَ وَمَنُ يَّكُنِ الشَّيْطُنُ لَهُ قَوِيْنًا صَاحِبًا يَعُمَلُ بِأَمْرِهِ كَهَٰؤُلَاءِ فَسَاءَ بِئَسَ قَوِيْنُا ﴿٣٨﴾ هُوَ وَمَاذَا عَلَيْهِمُ لَوُ امَنُوا بِ اللهِ وَ الْيَوْمِ ٱلاَحِرِ وَ ٱنْفَقُوا مِمَّا رَزَقَهُمُ اللهُ ﴿ آَىُ آَىُ ضَرَدٍ عَلَيْهِمْ فِى ذَلِكَ وَالْإِسْتِفُهَامُ لِلْإِنْكَارِ وَلَوْ مَصْدَرِيَّةٌ أَى لَاضَرَرَ فِيهِ وَإِنَّمَا الضَّرَرُ فِيُمَا هُمُ عَلَيْهِ وَكَانَ اللهُ بِهِمُ عَلِيْمًا ﴿ وَهُ فَيُحَازِيُهِمُ بِمَا عَمِلُوا إِنَّ الله كَايَظُلِمُ أَحَدًا مِثُقَالَ وَزُنَ ذَرَّةٍ ۖ أَصُغَرَ نَمُلَةٍ بِأَنْ يَّنْقُصَهَا مِنُ حَسَبَاتِهِ أَوُ يَزِيُدَهَا فِي سَيِّئَاتِهِ وَإِنُ تَلَكُ الذَّرَّةُ حَسَنَةً مِنَ مُؤْمِنٍ وَفِي قِرَاءَ قِ بِالرَّفُعِ فَكَانَ تَامَّةٌ يُضْعِفُهَا مِنَ عَشُرٍ اللَّي آكُثَرَ مِنْ سَبُعِمِائَةٍ وَفِي قِرَاءَ ةٍ يُصَعِفُهَا بِالتَّشُدِيدِ وَيُؤْتِ مِنْ لَذُنَّهُ مِنْ عِنْدِهِ مَعَ الْمُضَاعَفَةِ أَجُرًا عَظِيْمًا ﴿ ﴿ لَا يَقُدِرُهُ آحَدٌ فَكَيْفَ حَالُ الْكُفَّارِ إِذَا جِئْنَا مِنْ كُلِّ أُمَّةٍ مِشْهِيدٍ يَشُهَدُ عَلَيْهَا بِعَمَلِهَا وَهُونَبِيُّهَا وَجَنْنَا بِلَحْ يَا مُحَمَّدُ عَلَى هُوُلَاءِ شَهِيُدًا ﴿ ﴿ ﴾ يَوُمَ الْمُحِيءِ يُودُ الَّذِينَ كَفَرُوا وَعَصَوُا الرَّسُولَ لَوْ اَىٰ آَدُ تُسَوَّى بِالِبُنَاءِ لِلْمَفْعُولِ وَالْفَاعِلِ مَعَ حَذُفِ إِحُدَى التَّاتَيُنِ فِي الْاَصْلِ وَمَعَ اِدُغَامِهَا فِي البِّيئِنِ أَيُ تُتَسَوَّى بِهِمُ الْآرُضُ ﴿ بِالْدَيْكُونُوا تُرَابًا مِثُلِهَا لِعَظَمِ هَوَ لِهِ كَمَافِيُ ايَةٍ أُخُرَى وَيَقُولُ الْكَافِرُ يلْيُتَنِي كُنْتُ تُرَابًا وَلَايَكُتُمُونَ اللهَ حَدِيْتُا ﴿ شُمُّ عَمًّا عَمِلُوهُ وَفِي وَقُتِ اخَرَ يَكُتُمُونَ وَاللَّهِ رَبِّنَا مَا كُنَّا مُشُرِكِيُنِ \_

تر جمیہ: ......اوراللہ تعالیٰ کی بندگی کرو ( تو حید بجالا ؤ ) اور کسی چیز کو اس کے ساتھ شریک نہ کھیراؤ ( اوراجیما سلوک رکھو ) ماں باپ کے ساتھ عمدہ برتاؤ (احسان اور نرمی کے طریقہ پر) اور قرابت داروں ( قربیٰ جمعنی قرابۃ ہے) بتیموں،مسکینوں، قرابتدار یر وسیوں (جو پروس یا نسب کے لحاظ سے قریب ہوں) اور اجنبی پروسیوں (جو پروس یا نسب کے اعتبار ہے دور ہوں) نیزیاس کے جیصنے والوں کے ساتھ (خواہ وہ رفیق سفر ہوں یا شریک ہیشہ اور بعض نے بیوی مراد لی ہے )اور مسافر وں (جوایئے ساتھیوں سے بچھز

سے ہوں) ادر جوتم بارے قبضہ میں (لونڈی نمازم) ہوں ،ان سب کے ساتھ بلاشبہ اللہ تعالیٰ ڈیٹکیس مارنے والے (شیخی باز) لوگوں کو پندنہیں کرتے جواترانے والے: وں (لوگوں کے مقابلہ میں اپنی نعمتوں پر )جو (بیمبتداء ہے ) خود بھی بخل کرتے ہیں (ادائے واجب میں )اور دوسروں کوبھی بخل سکھاتے ہیں اور جو بچھ خدانے اینے نصل ہے دے رکھا ہےا ہے چھیا کرر کھتے ہیں (لیعنی علم اور مال و دولت مراداس سے یہود ہیں۔مبتداء کی خبر "لھم وعید شدید" ہے)اورہم نے تیار کررکھا ہے(اس میں اور دوسری چیزوں میں) ناشکری كرنے والول كے لئے رسواكرنے والا ( تو بين آميز )عذاب اوران لوگوں كوبھى ووست نہيں ركھتے (يہ ماقبل كے المسلفيسن برعطف ہے ) جواپنی ودلت محض لوگوں کے وکھانے کو ( ریاء ونمود کے لئے ) خرچ کرتے ہیں اور فی الحقیقت اللہ اور آ خرت پریقین نہیں رکھتے ( جیسے منافقین اور مکہ کے باشی ) اور یا در کھوجس کسی کا ساتھی شیطان ہو ( کہاتی کے ابھار نے پڑھل کرتا ہے جیسے یہ کافر ) تو کیا ہی برا ساتھی ہے(بیشیطان،ساء بمعنی بنس اور مخصوص بالمذمت محذوف ہے یعنی ہو )اوران لوگوں کا کیا بگڑتا تھا۔اگریہ لوگ اللہ اور آ خرت کے دن پرایمان رکھتے اور جو پچھ خدانے انہیں دے رکھا ہے اسے خرج کرتے ( لیعنی اس میں ان کا کیا نقصان ہوتا۔استفہام ا نکاری ہےاور اومصدریہ ہے۔ یعنی راومولی میں خرچ کرنے میں نقصان نہیں تھا۔ بلکہ بحالت موجودہ جس پر ہیں اس میں نقصان ہے ) اورانند تعالیٰ تو ان کی حالت کی بوری خبرر کھتے ہیں ( اس لئے وہ ان کے کئے کی سزاضرور ویں گے ) یقیناً اللہ تعالیٰ ( نسی پر )ظلم نہیں کرتے۔ ذرہ برابر (چیونٹی ہے بھی کم۔مثلا ان کی نیکیوں میں ہے کچھ گھٹادیں یا گنا ہوں میں اضافہ فرمادیں )اگر ذرہ برابرکسی نے نیکی کی ہے( مسلمانوں میں ہےاورا یک قرأت میں ''حسنہ''رفع کے ساتھ ہے۔اس وقت کان تامہ ہوجائے گا ) تو وہ اسے بڑھا چڑھا کردیتے ہیں( دس گناہے لے کرسات سوگنا) ہے بھی زائد تک اورایک قر اُت میں لفظ بیضے عفیھا تشدید کے ساتھ ہے ) اور پھرا ہے پاس ہے ابیابدلہ بھی ویں گے(اس بڑھاؤ چڑھاؤ کے باوجودا بنی خصوص عنایت ہے ) جو بہت بڑا بدلہ ہوگا ( جوکسی کی طاقت میں نہیں ہوگا) پھر کیا ( حال ہوگا کفار کا ) اس دن نم ہرامت ہے ایک گواہ طلب کریں گے (جوان کے خلاف عمل کی گواہی دے گا یعنی ان کا پیغبر)اورہم آپ ﷺ کوجھی (اےمحمہ ﷺ)ان لوگوں پر گواہی دینے کے طلب کریں گے۔سواس (طلبی کے ) دن جن لوگوں نے راہ کفرافت پاری ہوگی اوررسولوں کی نافر مانی کی ہوگی۔ بیرحال ہوگا کہتمنا کریں گے۔کاش! وہ جنس جائیں (لو جمعنی ان سےاور تسبوی نے معروف و مجبول دونوں طرح ہے۔ دراصل اس میں دوتا تھیں۔ایک کو حذف کر دیا اورسین کے ادغام کے ساتھ بھی ہے۔ ای تقسیسے ی زمین میں ( یعنی مٹی ہوکرز مین میں مل جائیں اوراس کے برابر ہوجائیں۔ قیامت کی وہشت کی وجہ سے جیسے دوسری آیت میں ویسقول الکفور بالیتنی کنت تواباً اوراس دن وہ اللہ تعالی سے کسی بات کو چھیانہیں سکیں (جو کام انہوں نے کئے ہول کے اور ووسرے وقت میں چھیائے کی کوشش کریں گے۔ والله ربنا ماکنا مشر کین کہدر)

شخفیق وتر کیب:.....والجار ذی الفریی مکان کے لحاظے ترین پڑوی کی صدامام شافعیؓ کے نزویک جالیس مکان تک ہے۔لیکن امام اعظم ؒ کے نز دیک اس قدرتو سع نہیں ہے بلکہ دونوں مکان ملے جلے ہونے جاہئیں۔اس لئے حق شفعہ بھی امام اعظم ؒ یز دی کودینے ہیں اور صاحبین ؒ کے نز دیک سب اہل محلّہ اوراہل مسجد کو پڑ وی سمجھا جا تا ہے۔ حدیث شریف میں ارشاد ہے۔ المبجیسو ان ثبلثة جبارليه ثلث حقوق حق الجواروحق القرابة وحق الاسلام وجارله حقان حق الجوار وحق الاسلام وجار له حق واحد حق الجوار كالمشرك من اهل الكتاب ١٠ تخضرت ﷺ نے پڑوى كے حقوق كى اس درجها كيدفر مائى ہے جس ے ان کے شریک فی الممر ات ہونے کا گمان ہونے لگتا ہے۔

السجسار المجنب \_ یعنی دوسری قوم کافر دہو۔ جب قرابۃ ہے ماخوذ ہے۔ یہاں بھی مکان اورنسب دونوں لحاظ ہے اعتبار ہوگا۔ بالجنب کا

متعلق صفت مقدرہ ہے۔ای السکانن صاحب جنب سے مرادہم فر ہے۔ وہم الیہود جیسے رفاعہ بن زیداہ رحی بن اخطب اور کروم بن زیدوغیرہ افرادمراد ہیں جوانصار صحابہ کو بخل مشورے دیتے تھے۔ الدین مبتداء کی خبرمحذوف کی طرف مفسر علام نے لہم وعید شدید سے اشارہ کرویا ہے۔

واعتدن المكافرين -اس مين وضع ظا برموضوع مضمركيا كيا ب-اعتدنالهم كهناجا بيع تقاريكر ارشاداس طرف بي كايبا کرنے سے کفران نعمت ہوا اور کا فرکی سزا عذاب ہے۔اخفاء نعمت کو بھی کفران نعمت سمجھا گیا ہے۔ چنانچے ارشاد نبوی ﷺ ہے۔ اذا انعم الله على عبده نعمة احب ان يظهر اثرهاعليه (مسند احمد)

فساء قرينا عِميرمبهم ساء كافاعل ہے جس كى تفسير منسوب كرر باہے اور مخصوص بالمذمت محذوف ہے۔ اى الشيطين. رفاء الناس. مصدرمضاف الى المفعول بمعنى الفاعل مونے كى طرف مفسر في اشاره كيا اورمنصوب على الحال ب يامفعول البهى موسكتا ب-ماذا عليهم. مقصودسوال ضرر ہے بلکہ منافع سے ناوا تفیت پرز جروتو نیخ اور محصیل جواب کی فکر پر آمادہ کرنا ہے اورایمان کا ذکر پہلی آیت میں اخیر میں اور بعد والی اس آیت میں پہلے کیا گیا۔ کیونکہ وہاں بطورتعلیل ماقبل بیان کیا گیا اور یہاں ترغیب کے لئے ۔ پس

دونوں جگہاہم سے ابتداء کی گئی ہے۔ مشقال. بروزن مفعال تفل سے ہے۔مطلقا مقداریا مقدار معلوم مراد ہوتی ہے۔ ذر ق۔سرخ چیونی یارائی کا دانہ یاروشندان کی دھوپ میں جوغبار کے باریک اجزاء ہوتے ہیں ،ان کو کہا جاتا ہے۔مطلقاً ظلم کی نفی مبائغةٔ مراد ہے۔ کیونکہ جب فلیل ظلم کی نفی ہے تو کثیر كى فى بدرجداولى باورمثقال مصدر محذوف كى صفت كى بناء يرمنصوب بداى ظلماوزن ذرقد

وان تلك يشمير كامونث موناتا نيئ خبركي وجدے ہے۔ يعني "المحسنة" يا مثقال كي اضافت مونث كي طرف مونے كي وجه سے ہے۔ بیتو اکثر مفسرین کی رائے ہےاور بعض کے نز دیک لفظ ذر ہ کی طرف ضمیر راجع ہے جبیسا کہ جلال محقق نے بھی یہی کہا ہے۔ بیہ تفتگوحسنة كے منصوب ہونے كى تقدير پر ہے اور مرفوع كى قرأت بريكان تامه ہوگا۔فكيف اس ميں فاؤ صيحيه ہے اور تقدير مبتداء ہے مفسر نے اس کے مرفوع علی الخبریت کی طرف اشارہ کیا ہے اور بھی فعل محذ دف کی حبہ ہے محلا منصوب بھی مانا جا سکتا ہے۔ ای فیکیف یکونون اس صورت میں سیبوید کی رائے پرتشبیہ بالمال کی وجہ سے منصوب بھی کہا جاسکتا ہے اور احفق کی رائے پر تشبیہ بالظرف کی وجہ سے اور یہی عامل ا داہوگا۔ یہ و منذ اس میں تؤین جملہ مضاف الیہ کے عوض میں ہے۔ لمبو تسبوی اس میں لو مصدريداوريود كامحلا مفعول إ-اس وقت جواب كي ضرورت بيس و لا يسكت مون مفسرٌ في دونول آيات ميس تعارض الهاديا ب كهاول اول توكفار واللهربنا ماكنا مشركين كههر چهيانا جابي كيكين اليوم نختم النح كى روت جبان كى زبان بندى ہوجائے تو ہاتھ ہیراعضاءسب خبریں اگل دیں گے۔

ربط:.....سلسله بیان مختلف حقوق کی طرف چل رہا ہے۔ درمیان میں و اعبدو الله الخے سے بیتلانا ہے کہ کما حقدان کی اوا لیکی ا کے مومن کامل ہی کرسکتا ہے۔ جس میں بخل و کبروریاء کی بری حصلتیں نہوں۔ ورنہ پیہ چیزیں ادائے حقوق میں رکاوٹ بھی بن سکتی ہیں۔بعدازاںان حقوق کو پچھ تفصیل سے آیت و ما ذاعلیہ مالخ میں کفروجل وریاء کی اضداد کی ترغیب وین ہے۔

﴿ تشريح ﴾: .....الله اور بندول كے حقوق كى حفاظت : الله اور بندول كے حقوق كى ادائيكى كا تكم ديا جار ہا ہے۔ حق الله کے سلسلہ میں بنیادی بات تو حید کا اقرار اور شرک کی تفی ہے۔ یعنی جن صفات کا اللہ تعالیٰ کے ساتھ خاص ہونا ثابت ہو چکا ہے۔مثلاً علم محیط، قدرت تامہ وغیرہ ان کا اعتقاد کسی دوسرے کے لئے نہیں ہونا جا ہے ۔غرضیکہ شرک ذاتی ،صفاتی ،افعالی سب ہے پر ہیز کر کے تو حید کامل کاحق بجالا نا۔

حقوق العباد کے سلسلہ میں مال باپ کے ساتھ بہتر سلوک ، دوسرے قرابت داروں کے حقوق کی ادامیگی ، تیموں ، مسکینوں ، مسافروں، پڑوسیوں کا خیال رکھنا، پڑوی خواہ نزدیک کا ہویا دور کا، بہر حال اچھے سلوک کامستحق ہے۔اسی طرح پاس اٹھنے بیٹھنے والے اورلونڈی غلام سب کے ساتھ محبت واحسان کاسلوک ہونا جا ہے۔

الله كى راه ميں خرچ كرنے ميں رياء اور كخل نہيں ہونا جا ہے:.....اللہ تعالیٰ نے جو پچھرزق و دولت مرحت فر مایا ہے اس کے بندوں پرخرج کرنے میں بخل سے کام نہ لو۔ ایک مومن کا ہاتھ انفاق فی سبیل اللہ میں بھی نہیں رکنا جا ہے ۔ البتہ خرج کرنے میں صرف الله کی رضا کی نیت ہونی جا ہے ، نام ونمود کی نیت اور شہرت کی فکر۔ بیایمان بالله اور فکر آخرت کے منافی ہے۔ تیبموں کے ساتھ چونکہ زمانہ جاہلیت میں حد سے زیادہ مظالم ہوتے تھے،اس لئے حق تعالیٰ نے ان کی گہداشت کا حکم مکرر فرمایا۔ پر وی اگر غیر مسلم مجھی ہوں تب بھی حق جوار ادا کرنا جا ہے اور مسلمان ہوتو دو ہری توجہ کا مستحق ہے۔اس طرح بخل مالی کی طرف بخل علمی بھی ندموم ہے۔جس میں عمان علم بھی واقل ہے۔

ان السله لا يظلم المنع مين ظاهر أظلم كي نفي كرني ہے ورند هيقة توحق تعالى جومعامله بھى فرمائيس و ه مالك حقيقي ہيں۔اس كوسس طرح مجھی طلم نہیں کہا جا سکتااور من لدند کا منشاء یہ ہے کہ اجرمقررہ کے علاوہ بھی مرحمت فر مائیں گے۔ پھر چونکہ وہ اجر بظاہر مسبب من العمل ہوگا۔اگر چہ بمقابلتمار، نہ ہواور عادۃ کام کرنے والے ہی کوانعام ملاکرتا ہے۔اس لئے اس کواجرفر مادیا۔

قرآن کریم میں مطلقاً کفراورعصیان رسول ﷺ ہے مراوعام طور پر کافر ہی ہوتے ہیں۔اس کئے ''یو دالذین تکفروا الخ '' ہے مراد کا فر ہی ہوں گےاور چونکہ اس وقت کا فر ہی زیادہ تر بخل وریا ، و کبروغیرہ معاصی کے ساتھ متصف تتھے اس لئے ان وعیدوں کے ذکر میں کفار ہی کی تخصیص کی گئی اور انبیاء کیہم السلام کی عدم موجودگی یا وفات کے بعدلوگوں نے جوجرائم کئے ہیں ان کے اثبات کے چونکہ دوسر عطر یقے موجودر ہے ہیں اس لئے انبیاء کی عدم شہادت معنز ہیں ہوگی ۔جیسا کہ سورہ ما کدہ میں و کست عملیہ م شہید اما دمت فیھم کے بعد فلما توفیتنی کنت انت الوقیب علیھم۔حضرت عیسی کا جواب منقول ہے۔

لطا كف آيت: ....و المصاحب بالجنب مين بير بهائى اور بم درس خواجه تاش بهى داخل ب\_ان كے حقوق كى رعايت اوراوا نیکی بھی ہونی جا ہے۔ان الله لا یحب النع میں اپنا حوال ومقامات سلوک پر فخر ومباہات اور عجب كرنا بھى واخل ہے۔ يْـَايُّهَـا الَّذِيْنَ امَنُوُا لَا تَقُرَبُوا الصَّلُوةَ آىُ لَاتُصَلَّوُا وَٱنْتُمُ سُكُلُوى مِـنَ الشَّرَابِ لِآنَّ سَبَبَ نُزُولِهَا صَلَاةً جَمَاعَةٍ فِي حَالِ السُّكُرِ حَتَّى تَعْلَمُوا مَاتَقُولُونَ بِأَنْ تَصِحُّوا وَلَاجُنَبًا بَاِيلًا جِ أَوُ اِنْزَالٍ وَنَصْبُهُ عَلَى الْحَالِ وَهُـوَ يُطْلَقُ عَلَى الْمُفَرَدِ وَغَيُرِهِ ا**لَّا عَابِرِي مُ**جُتَازِيُ سَبِيْلِ طَرِيُقِ آيُ مُسَافِرِيُنَ حَتَّى تَغُتَسِلُوُا <sup>ط</sup>ُ فَلَكُمُ اَنُ تُصَلُّوُاوَاسُتُثُنِيَ الْمُسَافِرُ لِأَنَّ لَهُ حُكُمًا اخَرَ سَيَأْتِيُ وَقِيْلَ الْمُرَادُ النَّهُيُ عَنُ قِرُبَانِ مَوَاضِعِ الصَّلُوةِ أي الْمَسَاجِدِ إِلَّا عُبُورَهَا مِنْ غَيْرِ مَكْثٍ وَإِنْ كُنتُم مَّوْضَى مَرُضًا يَضُرُّهُ الْمَاءُ أَوْ عَلَى سَفَرِ أَيْ مُسَافِرِيْنَ وَأَنْتُمُ

جُنُبٌ أَوْ مُحَدِثُونَ أَوْ جَاءَ أَحَدٌ مِنْكُمُ مِنَ الْغَاثِطِ هُوَ الْمَكَالُ الْمُعَدُّ لِقَضَاءِ الْحَاجَةِ أَى أَحَدَثَ أَوُ لْمُسْتُمُ النِّسَاءَ وَفِي قِرَاءَ ةٍ بِلَا أَلِفٍ وَكِلَاهُمَا بِمَعْنَى مِنَ اللَّمْسِ وَهُوَ الْحَسُّ بِالْيَدِ قَالَهُ ابُنُ عُمَرَ رَضِيَ اللَّهُ عَنُهُ وَعَلَيْهِ الشَّافِعِيُّ وَٱلْحَقَ بِهِ الْجَسَّ بِبَاقِي الْبُشُرَةِ وَعَنِ إِبْنِ عَبَّالِنَّ هُوَ الْحِمَاعُ فَلَمْ تَجِدُوا مَاءٌ تَطُهُرُونَ بِهِ لِلصَّلُوةِ بَعُدَ الطَّلَبِ وَالتَّفْتِيُشِ وَهُوَ رَاحِعٌ اللَّي مَاعَدَا الْمَرْضَى فَتَيَمَّمُوا اقْصُدُوا بَعْدَ دُخُولِ الْوَقْتِ صَعِيْدًا طَيِّبًا تُرَابًا طَاهِرًا فَاضُرِبُوا بِهِ ضَرُبَتَيْنِ فَامُسَحُوا بِوُجُوهِكُمْ وَآيُدِيْكُمُ طَمَعَ الْمِرْفَقَيْنِ وَمَسَحَ يَتَعَدِّى بِنَفُسِهِ وَبِالْحَرُفِ إِنَّ اللهُ كَانَ عَفُوًّا غَفُورُ الرَّسِهُ

ترجمه : .....مسلمانو! نماز کااراده بھی نہ کرو (نماز نہ پڑھو) جس وقت تم نشہ کی حالت میں ہو (شراب کی وجہ ہے۔ آیت کا سبب نزول نشد کی حالت میں جماعت ہے نماز پڑھنا ہے) جب تک مجھنے نہ لگوجس بات کوتم زبان سے کہتے ہو ( ہوش میں آ جاؤ) اور نہ نا پاک کی حالت میں نماز پڑھ سکتے ہو( خواہ مرد کی شرمگاہ عورت کی شرمگاہ میں صرف داخل کی ہویا انزال بھی ہو گیا ہولفظ جنبا کامنصوب ہونا بنا پر حالیت ہےاوراس کا استعمال مفرد اور غیرمفرد دنوں جگہ آتا ہے ) ہاں راہ چلتا مسافر ہو ( راستہ سے گزرنے والے یعنی مسافر ہوں ) تو دوسری بات ہے تاوقتیکے عسل ندکرو (اب حمہیں نماز پڑھنے کی اجازت ہوگی اور مسافر کا استثناء اس لئے کیا گیا ہے کہ اس کے کئے دوسراتھم ہے جوآ گے آ رہا ہے اور بعض کی رائے ہے کہ نماز کے مواضع بعنی مساجد کے قریب جانے سے روکا گیا ہے۔ البتہ بغیر تشہرے ایسی حالت میں مسجد سے گزرنے کی اجازت ہے) اور اگرتم بیار ہو ( کہ پانی کا استعال نقصان دہ ہو ) یا سفر میں ہو ( یعنی مسافراور جنابت کی حالت میں ہویا ہے وضوہو) یاتم میں ہے کوئی جائے ضرورت سے فارغ ہوکر آئے ( غا نظ و قضائے حاجت کے لئے تیار کی جائے یعنی بے وضو ہو گیا ہو ) یاتم نے بیوی کو چھوا ہوا در ایک قر ات میں اسمست بغیر الف کے ہاور بدونوں جمعنی اس ہیں۔ یعنی ہاتھ لگانا۔ ابن عمر کی رائے بہی ہے اور یہی ندہب ہے امام شافعی کا اور اس کے حکم میں باقی بدن سے چھونا بھی ہے اور ابن عباسؓ کے نز دیک جماع کے معنی ہیں ) اورتم کو پانی نہ ملے ( کہ جس ہے نماز کے لئے طہارت حاصل کرلو۔ تلاش وجنتجو کے بعد۔اور یہ بانی ند ملنے کی قید بیاروں کے علاوہ کے لئے ہے ) تو اس صورت میں مہیں تیم کرلینا جا ہے ( وفت آ جانے کے بعد برنیت تیم کام لو) پاک مٹی ہے (پاک زمین پر دو دفعہ ہاتھ ماردو) اپنے چبرے اور ہاتھوں کامسح کرلو ( کہنیو ں سمیت اور لفظ مسح خود بھی متعدی ہوتا ہے اور حرف کے ذریعہ ہے بھی ) بلاشبہ اللہ تعالی درگز رفر مانے والے اور بخش دینے والے ہیں۔

شخفیق وتر کیب:.....وانسم سکاری \_اکثر کارائے میں شراب کا نشهمراد ہے اور یہی سیجے ہے۔لیکن ضحاک ہے ہیں۔ نیند کا غلبہ اور نیند کا نشہ مراد ہے۔بسایسلاج اس میں تعیم ہے۔خواہ مجامعت کی صورت ہویا لواطت کی ،بہرصورت عسل واجب ہے۔ جنباً عطف بِحُل ما فبل اى لاتى قوبوا اسكارى ولا جنباً. الا عابوى \_ بياشتناء بِمقدر ــــاى فــى حال الحمواضع المصلوة \_ يعنى الصلوة عصراد مساجد لى جاني - چنانچ دوسرى آيت مين سياطلاق آيا - وبيع و صلوتاى المساجد -امام مالک اور شافعی کے نزدیک جنبی کے لئے مسجد سے گزرنا جائز ہے تھہرنا جائز نہیں ہے اور یہی قول حسن کا ہے اور امام اعظم کے نزدیک گزرنا بھی جائز نہیں ہے۔الا بیکددوسراکوئی راستہ نہ ہویا پانی صرف مسجد میں ہوجس سے طہارت حاصل کی جائے اور بعض اہل علم کی

رائے یہ ہے کہ مرور کے لئے مجھی تیم کرلینا چاہئے۔ باقی مسجد میں بحالت جنابت تھہر نے کی عدم اجازت پر حضرت عائشہ کی مرفوع روایت ہے وجھوا ہذہ البیوت عن المسجد فانی لااحل المسجد لحائض ولا جنب البتامام احد اس ر دایت کومجہول اورضعیف مجھتے ہوئے مسجد میں تھہرنے کی اجازت دیتے ہیں۔عطاء بن بیار '' کی روایت سے استدلال کرتے ہوئے قـال رأيـت رجالاًمن اصحاب النبي صلى الله عليه وسلم يجلسون في المسجد وهم يجنبون اذا توضؤواوضوء الصلواة ليكن الم اعظمُ روايت انه صلى الله عليه وسلم لم يكن اذن لاحد ان يمر في المسجد ولا يجلس فيه الا لعلی کو وجہ سے ندم ورکی اجازت دیتے ہیں اور ندمکٹ کی۔

لمستم النسآء \_ ہاتھ لگانا كنابيہ بے جماع ہے \_ يہى قول حضرت ابن عباس "كااور يهى مد بب امام اعظم كا بے \_ليكن محض جھونا حضرت ابن عمرٌ اورا بن مسعودٌ کے مز دیک نافض ہے۔امام مالک اورامام شافعیؓ کا فدہب بھی یہی ہے۔

وہ و راجع الی ماعد الموضی \_ کیونکہ مریض کے لئے تو پانی کے ہوتے ہوئے بھی پیم کی اجازت ہے۔اگراس کے لئے مصرہ و سیکن اکر مریض کے حق میں عدم وجدان ہی حکمات مجھا جائے تو اس تو جیہ کی ضرورت نہیں ہوگی۔

فساضسر بسوا صنوبتین ابوداؤ داور حاکم کی روایت میں ایسا ہی ہے۔امام اعظم منام شافعیٰ کی رائے بھی یہی ہے۔ کیکن امام احمدٌ حدیث عمار ؓ کی وجہ سے ایک ضرب کو کافی سمجھتے ہیں اور امام مالک میں میں سرب کوفرض فر ماتے ہیں۔ باقی امام شافعی ٌصعیدا کے معنی ا گانے والی مٹی کے لیتے ہیں کیونکہ ٹی کےعلاوہ کوئی چیز اگانے والی نہیں ہوتی ۔ لیکن زجاج صعید کے معنی'' وجہالا رض' کے لیتے ہیں۔خواہ ٹی ہویادوسری چیز ،جیسے پھر بلاغبار کے ۔امام اعظم مجھی یہی فرماتے ہیں۔

باقی آیت میں حالیہ ، جنابت کی تخصیص کرنا ، حالانکہ غیر متوضی کا حکم بھی نماز کے ناجا مُزہونے کا ہے محض اس لئے ہے کہ اغتسال کے لئے مغیا صرف حالت جنابت ہی ہو عمتی ہے۔ اگر یہ کہا جا تالا جنبا ولا غیر متوضیین حتی تغتسلوا ۔ تو کلام سیح ندر ہتا۔ اس طرح آیت میں مسافری تحصیص استثناء میں کرنا باوجود یکه مریض اور غیر مریض کا حکم بھی پائی نہ ہونے کے وقت یہی ہے۔اس لئے ے کہ خربہ نسبت بیاری کے غالب الوقوع ہے۔ نیز آیت کا سبب نزول بھی تیم مسافر ہے۔ البتہ "جساء احسد" اور "المست النساء" جوموجبات وضوبیں ان کاعطف مرض وسفر پر جومرخصات ہیں باعث اشکال ہوگا۔ کیونکہ متعاطفین کے درمیان تناسب شرط ہے۔ کیکن کہا جائے گا کہ غیرمعذورین کا عطف معذورین پر ہورہا ہے۔ تقدیر کلام اس طرح پر ہے۔ وان کنتم موضی او مسافرین اوغيىر مرضى وغير مسافرين حال كونكم في جميع هذه الصور محدثين بالاصغر اوالا كبر وحال كونكم في جميعها عاجزين عن الماء حقيقة كما في الفقد او حكماً كما اذا خيف الضرر \_اس طرحكل يهصورتين كليس كي جن میں تیم کے لئے یاتی نہ ہونا شرط ہوگا۔(۱) بیار بے وضو ہو۔(۲) بیار بے مسل ہو۔(۳) مسافر بے وضو ہو۔(۴) مسافر ضرورت م: بخسل ہو۔ (۵) نہ بیار ہونہ مسافر ہو۔ گر بے وضو ہو۔ (۲) نہ بیار ہونہ مسافر ہو گرضر ورت مند حسل ہو۔

ر بط : .... او پر ہے اکثر معاملات بین کا بیان چلا آ رہا ہے۔ اب بعض سم دیا نات بعنی اللہ اور بندہ کے درمیاتی معاملات کا بیان شروع ہوتا ہے۔ای طرح دوسرا قریبی ربط ریھی ہوسکتا ہے کہ پہلے و اعبدوا اللہ و لا تشسر کو ایس خالص عبادت کا هم دیا گیا تھا۔ اب اس کاابیاا نظام فرمانا ہے کہ بلاقصدا ختیار بھی شرک سرز دہیں ہونا جا ہے۔جبیبا کہ شان نزول سے معلوم ہوتا ہے۔ شان نزول: الله الله الله من شراب طلال من چنانچ عبدالرمن بن عوف في ايك مرتبه دعوت كى اورشركاء نے شاب بى -اى ميں مغرب كى نماز كا وقت آگيا۔ حضرت على في امامت كى اورائ نشركى حالت ميں سورة كافرون برجتے ہوئے شراب بى -اى ميں مغرب كى نماز كا وقت آگيا۔ حضرت على في امامت كى اورائ نشركى حالت ميں سورة كافرون برجتے ہوئے "لااعبد ماتعبدون" كى بجائے "اعبد ماتعبدون" برخ ديا۔ جس ميں بلااراد وخلاف تو حيدشركي الفاظ اوا ہوگئے۔ بعد ميں تنبيه ہونے برندامت ہوئى۔ آئخضرت على حض حال كيا گيا۔ اس برآيت لاتفر بوا الصلوة اللح نازل ہوئى۔ جس ميں خلور بردوسرے مناسب احكام بھى اگئے۔

نیزغزوہ مریسیج کے موقعہ پرحضرت عائشہ کا ہارگم ہوگیا اور پانی نہ ہونے کی وجہ سے تیم کی ضرورت پیش آئی۔اس سلسلہ میں بھی یہ آبت اور آبت مائدہ نازل ہوئی۔

﴿ تشری ﴾: .....اسلام نے مکمل شراب ببندی بنندن کے ہے: ......(۱)شراب کی حرمت تدریجا ہوئی ہے۔ اس آیت کی رو ہے صرف اوقات نماز میں شراب کا بینا حرام معلوم ہوتا ہے۔ لیکن آیت ما کدہ ہے۔ ہم مطلقاً شراب کی بندش اور حرمت ہوگئی ہے۔ چنانچہاب نماز اور غیرنماز تمام اوقات میں نشہ بندی کا تھم ہے۔

وضواور عسل کا تیم میں اسلامی کا تیم کی اجازت اوکا خطرہ ہو یا امتداد کا اندیشہ ہو۔ دونوں صورتوں میں تیم کی اجازت ہے۔ (۳) پانی اگر کم از کم ایک شرعی میل ہو جو انگریزی میل ہے ۱/۸ حصہ زیادہ ہوتا ہے۔ تب بھی تیم کی اجازت ہے۔ مسافر ہو یا غیر مسافر۔ (۳) اس طرح اگر پانی قریب ہو۔ لیکن ڈول رس وغیرہ آلات نہ ہونے ہے، یا کسی قتم کے خوف سے پانی نہ مل سکے۔ بہرصورت تیم کی اجازت ہوگی اور بیسب صورتیں ف ان لیم تبحدوا میں داخل بھی جا ئیں گی۔ (۵) دو ضواور مسل دونوں کا تیم کیساں ہوتا ہے۔ صرف نیت کا فرق ہوتا ہے۔ ایک میں وضو کی قائم مقامی کی اور دوسرے میں غسل کے قائم مقامی کی نیت کرنی ہوتی ہوا دراس کا خیال رہے کہ منہ ہاتھ میں سے کوئی حصدرہ نہ جائے۔ جہاں ہاتھ نہ بہنچ سکے ورنہ تیم نہیں ہوگا۔

(۱) تینم ہرائی چیز سے جائز ہے جوز مین کی جنس سے ہو۔ لینی جوندآ گ میں جلے اور ندیکلے۔ لیکن دو چیزیں اس حکم سے متنٹیٰ بیں۔ چوند باوجود یکدآ گ میں جل جاتا ہے۔ لیکن اس سے تیمم جائز ہے۔ اور را کھ باوجود یکدآ گ میں نہ جل سکتی ہے اور ندگل سکتی ہے پھر بھی اس سے تیمم جائز نہیں ہے۔ جہت اسٹناء دونوں کی الگ الگ ہے۔ تفصیلی بحث کا موقعہ سور و ماکدہ ہے۔

لطا نف آیت: ............لات قسر بسوا السصلواة اس معلوم ہوا کہ سکرحالی کے آٹارا گرمحسون ہونے لگیں تو ذکر کو مقطع کرد ہے۔ اگر قطع نہیں کرے گا تو خود قطع ہوجائے گا اور وہ ترقی جوعمل پر موقوف تھی جب عمل ہی منقطع ہوگیا تو ترقی بھی رک جائے گی۔ چنانچہ استغراق میں بھی ترقی رک جاتی ہے۔

ان الله کان عفو اَغفور آ ۔اس میں ضعفاءا عمال کے اس وسوسہ کا علاج ہے کہ جب ضعف کی وجہ سے ظاہرا عمل میں نقصان ہے تو وہ آٹار مقصودہ اور اجرونو اب کے نقصان کوستلزم ہو۔ پس اس شبہ کے از الداور تدبیر کی طرف اشارہ کردیا کہ بالفرض اگر نقصان ہو بھی تو اللہ تعالیٰ معاف فرما کر جبر نقصان کرنے والے ہیں۔

اَلَــُمُ تَرَ اِلَى الَّذِيْنَ أُوْتُوا نَصِيبًا حَظًا مِّنَ الْكِتْبِ وَهُمُ الْيَهُوْدُ يَشْتَــرُونَ الضَّــلْلَةَ بِالْهُدِى وَيُريُدُونَ اَنُ تَسَضِلُوا السَّبِيُلَ ﴿ شُمَّا \* تَـخُـطُؤُا طَرِيْقَ الْحَقَ لِتَكُونُوا مِثْلَهُمُ ۖ وَاللَّهُ أَعْلَمُ مِأَعُذَآلِكُمُ طُ مِـنَـكُمْ فَيُخْبِرُكُمْ لِتَجْتَنِبُوَهُمُ وَكَفْي بِاللهِ وَلِيَّا<sup>ق</sup>ُ حَافِظًا لَكُمُ وَكَفْي بِاللهِ نَصِيْرُا﴿۞﴾ مَانِعًا لَكُمْ مِنْ كَيُدِهِمُ مِنَ الَّذِيْنَ هَادُوُا قَوُمٌ يُحَرِّفُونَ يُغَيَّرُونَ الْكَلِمَ الَّذِي أَنْزَلَ اللَّه فِي التَّوْزةِ مِنْ نَعُتِ مُحَمَّدٍ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَنْ مَّوَاضِعِهِ ٱلَّتِي وَضَعَ عَلَيْهَا وَيَقُولُونَ لِلنَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إِذَا آمْرَهُمُ بِشَيءٍ سَمِعُنَا قَوْلَكَ وَعَصَيْنَا آمْرَكَ وَاسْمَعُ غَيْرَ مُسْمَعٍ حَالٌ بِمَعْنَى الدُّعَاءِ أَيْ لَاسْمِعْتَ وَ يَقُولُونَ لَهُ رَاعِنَا وَقَدُنَهٰي عَنُ جِطَابِهِ بِهَا وَهِيَ كَلِمَةُ سَبٍّ بِلُغَتِهِمْ لَيًّا ۚ تَحُرِيُفًا بِٱلۡسِنَتِهِمُ وَطَعُنَّا قَدْحًا فِي الدِّيُنِ ﴿ ٱلْإِسَلَامِ وَلَوُ ٱنَّهُمُ قَالُوا سَمِعُنَا وَاطَعُنَا بَدَلٌ وَعَصَيْنَا وَاسْمَعُ فَقَطُ وَانْظُرُنَا أُنْـظُـرُ اِلِّينَا بَدُلَ رَاعِنَا لَـكَانَ خَيْرًا لَّهُمْ مِـمَّاقَالُوٰهُ وَاقُومٌ أَعُدَلَ مِنْهُ وَلُسْكِنُ لَعَنَهُمُ اللَّهُ ٱبْعَدَهُمُ عَنُ رَّحُمَتِهِ بِسَكُفُوهِمْ فَلَايُؤُمِنُونَ اِلْآقَلِيُسَلَّا ﴿٣١﴾ مِنْهُمْ كَعَبُدِاللَّهِ بُنِ سَلَامٍ وَّاصُحَابِهُ يَكَا يُهَا الَّذِيْنَ أُوتُوا الْكِتَابَ امِنُوا بِمَانَزَلْنَا مِنَ الْقُرُآنِ مُصَدِّقًا لِّمَا مَعَكُمْ مِنَ التَّوُرَةِ مِّنَ قَبْلِ أَنُ تَطْمِسَ وُجُوهًا نَـمُحُوا مَافِيْهَا مِنَ الْعَيْنِ وَالْآنُف وَالْحَاجِبِ فَـنَرُدَّهَا عَلَى أَدْبَارِهَا فَنَحُعَلُهَا كَالْآقُفَاء لَوُحًا وَاحِدًا أَوْنَلُعَنَهُمُ نَمُسَخَهُمُ قِرَدَةً كَمَا لَعَنَّآ مَسَخُنَا أَصْحُبَ السَّبْتِ ط مِنْهُمُ وَكَانَ أَمُواللهِ قَضَاؤُهُ مَفُعُولًا ﴿٢٣﴾وَلَـمًا نَزَلَتُ ٱسْلَمَ عَبُدُاللَّهِ بنُ سَلامٍ فَقِيلَ كَانَ وَعِيْدًا بِشَرُطٍ فَلَمَّا ٱسْلَمَ بَعْضُهُمْ رُفِعَ وَقِيلَ يَكُونُ طَمْسٌ وَمَسُخٌ قَبُلَ قِيَامِ السَّاعَةِ إِنَّ اللهَ لَايَغُفِرُ اَنْ يُشْرَكَ آيِ الْإِشْرَاكَ بِـــهٖ وَيَغْفِرُ مَادُونَ سِوى **ذَلِكَ مِنَ الذُّنُوبِ لِمَنْ يَشَاءُ جَ ٱلْمَغُفِرَ ۚ قَالَهُ بِأَنْ تُدُخِلَهُ الْجَنَّةَ بِلَاعَذَابِ وَمَنْ شَاءَ عَذَّبَهُ مِنَ الْمُؤْمِنِيْنَ** بِـذُنُـوُبِهِ ثُمَّ يُدُحِلُهُ الْجَنَّةَ وَمَـنُ يُشُـرِكُ بِاللهِ فَقَدِ افْتَرَاى اِثْمًا ذَنُبًا عَظِيُمُا ﴿ إِنَّهُ اللَّهِ عَلَي الَّذِيْنَ يُزَكُونَ أَنْفُسَهُمْ ﴿ وَهُمُ الْيَهُودُ حَيُثُ قَالُوانَحُنُ اَبُنَآءُ اللَّهِ وَاحِبَّآؤُهُ أَيُ لَيْسَ الْآمُرُ بِتَزُكِيَتِهِمْ أَنْفُسَهُمْ بَلِ اللهُ يُزَكِّى يُطَهِّرُ مَنُ يَشَاءُ بِالْإِيْمَانِ وَلَايُظُلَّمُونَ يُمنُقَصُونَ مِنُ اَعْمَالِهِمُ فَتِيُ للَّاهِمَ قَدْرَ قِشُرَةِ النَّوَاةِ أَنْظُو جَيُّ مُتَعَجِّبًا كَيُفَ يَفُتَرُونَ عَلَى اللهِ الْكَذِبَ ﴿ بِذَلِكَ وَكَفَى بِهَ اِثْمًا مُّبِينًا ﴿ أَنَّ مُ بَيِّنًا \_

تر جمه: ......کیاتم نے ان لوگوں کی حالت نہیں دیکھی جنہیں کتاب کا ایک حصد دیا گیا۔ (مراد یہود ہیں) کس طرح وہ گمراہی جریدرے ہیں (ہدایت کے بدلہ میں )اور جا ہے ہیں کہتم بھی راہ تے بہک جاؤ (راوحق سے بھٹک کران ہی جیسے ہوجاؤ )اور الله تعالیٰ تمہارے دشمنوں کو ''بھی طرح جانتے ہیں (بہنسبت تمہارے ای لئے انہوں نے تم کواطلاع دے دی ہے تا کہتم ان ہے یر ہیزرکھو ) اوراللہ تعالیٰ کی دوستی کافی ہے(تنہاری حفاظت کے لئے )اوران کی مددگاری کافی ہے (تم تک ان کے مکررو کئے کے لئے ) یہودیوں میں ہے(ایک قوم)الی ہے کہ وہ لوگ ادلتے بدلتے۔ردوبدل کرتے رہتے ہیں لفظوں کو (جواللہ تعالیٰ نے آتخ ضرت ﷺ کی شان

میں تورات میں نازل فرمائے ہیں )ان کی اصلی جگہ ہے (جن کے لئے وہ وضع کئے سے اور کہتے ہیں (آنخضرت بھٹا ہے جب آب بھی ان کوکسی بات کا تھم فرماتے ہیں) ہم نے (آپ بھی کی بات) من کی۔ مگر (آپ بھی کا تھم) نہیں مانیں سے اور سنئے درانحاليكه آب على ندينفوالے ہوں (لفظ معيسر مسمع" تركيب ميں حال جمعنی دعا ہے۔ يعنی خدا كرے آپ كوكو كى بات ندسناكى جائے)اور (نیز کہتے ہیں) داعن (حالانکداس لفظ سے آپ کھی کوخطاب کرنے سے ان کوشع کرویا گیا تھا۔ کیونکہ ریکلہ ان کی زبان میں برے موقعہ پراستعمال کیا جاتا تھا) تو ژموز کر (ہیر پھیر کر) اپنی زبانوں کواور بطورطعن (تشنیع ) دین حق (اسلام ) کے خلاف اگریہ لوگ سمعنا واطعنا (بجائے عصینا) کہتے ہیں اور (صرف لفظ) اسمع اور انظر نا (لیمنی انظر الینا بجائے راعنا) کہتے تو بیان. کے حق میں بہتر تھا (جو کچھ کہا اس کی نسبت ہے) نیز درنتگی (میانہ روی) کی بات ہوتی لیکن فی الحقیقت ان پر اللہ تعالیٰ کی پھٹکار پڑچکی ہے( کہ اللہ نے ان کواپنی رحمت ہے دور پھینک دیا ہے )ان کے کفر کی وجہ ہے۔ بس بیا بمان نہیں لائمیں گے بجز معدودے چند افراد کے (ان میں جیسے عبداللہ بن سلام اوران کے رفقاء) اے اہل کتاب! جو پھے ہم نے نازل کیا ہے ( قرآن) اس پرایمان لے آؤ۔ جو (تورات) تمہارے پاس ہے بیرکتاب جوتصدیق کررہی ہے اس کتاب (تورات) کی جوتمہارے پاس موجود ہے۔اییاوقت آنے سے پہلے کہ ہم لوگوں کے چہرے مسنح کرکے (آنکھ، ناکھ، بھوؤں کے نشانات مٹاکر) پیٹھ بیچھے الناویں (اور گدی کی طرح سامنے کے حصہ کو بھی سپاٹ اور صفاحیث کر کے رکھ ویں ) یا بھٹاکار برسادیں ان ہر (بندروں کی شکل میں مسنح کر کے ) جس طرح پھٹاکار دی (لعنت کردی) ہفتہ والوں پر (ان میں ہے) اور اللہ تعالیٰ نے جو کچھ فیصلہ کردیا ہے (تھم دے دیا ہے) وہ ضرور ہوکررہے گا (بیآیت جب نازل ہوئی تو عبدائلہ بن سلام مسلمان ہو گئے۔ چنانچہ بقول بعض بیروعیدمشر و طقعی لیکن جب بعض لوگوں کے اسلام لانے سے یہ شرط نہ پائی گئی تو وعید بھی مرتفع ہوگئی اور بعض حضرات کی رائے یہ ہے کہ قیامت سے پہلے ضرور یہ تبدیلی اورمسنح ہوگا ) اللہ تعالیٰ بھی میہ ۔ بات بخشنے والے نہیں ہیں کہ ان کے ساتھ شرک کیا جائے (شرک کرنے کی معافی نہیں ہوگی) ہاں اس کے علاوہ (سوا) اور گناہوں ( خطاؤل ) کی معافی ہوسکتی ہے وہ اگر جاہیں ( معاف کرنا تو کسی گنہگار کو بلا عذاب جنت میں داخل کر سکتے ہیں اور جاہیں تو گنہگارمومن کو گناہ پر عذاب کے بعد جنت میں داخل کر سکتے ہیں )اوراللہ تعالیٰ کے ساتھ جو کسی ہستی کوشر یک تھیرا تا ہے۔ تو یقیناً وہ افتر اء پر دازی كرتا ہے جرم (كناه)عظيم (سخت ترين) كى كيا آپ ﷺ نے ان لوگوں كى جالت پرنظرنہيں كى جواپنى يا كى كابرا تعمندر كھتے ہيں ( یعنی یہود جوخود کو "ابساء الله و احبانه" بیجھتے ہیں۔ یعنی مراران کی خودستائی پڑئیس ہے ) حالا تکہ اللہ تعالی پاک ( صاف ) کر سکتے ہیں جے جا ہیں (ایمان کی بدولت) اوران پرظلم نہیں کیا جائے گا (ان کے اعمال میں کمی کرکے ) رقی بارائی برابر بھی (حیموارے کی متعلی پر جھلی برابرہمی ) ملاحظہ فرمائے (مقصود تعجب ہے ) پیلوگ اللہ تعالی پرکس طرح صریح بہتان باندھ رہے ہیں (اس بارے ہیں ) اور ان كي آشكارا كنهكارى كے لئے بھى ايك بات كافى ب(مبينا بمعنى بينا بے)\_

تشخفیق و ترکیب: سسب نصیبا من الکتب تورات سے چونکدان یہود نے صرف حضرت مونا کی نبوت معلوم کی تھی آ تخضرت کی نبوت کاعلم انہوں نے حاصل نہیں کیا تھا۔ ای لئے او تو اعلم الکتب کی بجائے نصیبا من الکتب فرمایا گیا ہے برخلاف عبداللہ بن سلام وغیرہ مؤمنین یہود کے ان کو دونوں کی نبوت کاعلم تھا اس لئے ان کے لئے معھم الکتاب کے الفاظ فرمائے گئے ہیں۔
ان تسضلوا السبیل اس میں ترتی تعجب کی گئی ہے۔ عن مو اضعہ چونکہ لفظ مو اضعہ کی شمیر الکام کی طرف راجع ہے جوجت ہو اس لئے تقالیمن جس جمع کے حواضعہ کے مواضعہ کے ماسے کہ وہاں ضمیر مؤنث کی بجائے جمع کے لئے ضمیر مذکر بھی لائی جاسمتی ہے۔ مسمعنا و عصینا یدونوں لفظ بالشافد آ ہے ہوئیا کے سامنے کے وہاں ضمیر مؤنث کی بجائے جمع کے لئے ضمیر مذکر بھی لائی جاسمتی ہے۔ مسمعنا و عصینا یدونوں لفظ بالمشافد آ ہے ہوئیا کے سامنے کے

كتهول يالفظ سمعنا كاهز ااور عصينا للمخفى طريقه يردل مين كهدليا هو\_

اسمع غیر مسمع اگرشری معنی کا ارادہ کیا جائے تو تقدیر عبارت اس طرح ہوگی ایمع حال کوئک غیر مسمع کلاف اصلاً بسصم او موت اس صورت میں منصوب علی المفعولیت ہوگا اور معنی خیر پر محمول کیا جائے تو تقدیر عبارت اس طرح ہوگی اسمع منا غیر مسمع کلاها مکرو ها . راعنارعایت ہے بھی افر نہر سکتا ہے اور رعونت ہے بھی ۔'' لیتا'' اس کے معنی موڑنے کے ہیں اور رس بخت کے ہیں ۔ لیتان السلے معنی لفظ کوظا ہری معنی سے تھمانا پھرانا۔ اس کی اصل تو یا تھی تعلیل صرفی کی گئی ہے نیز اس میں استعار ہ تخیلیہ کیا گیا ہے۔ الا قسل المنان کا منہوں ہے جوازی اجازت دی ہے چنا نچے علامہ تفتاز الی نے اس کو لعنہ مائلہ ہے مستنی مانا ہے ۔ لایؤ منون بمن لدیکفرون ہے یا الا قلیلا کا منہوم یہ ہے کہ صرف چند آیات پر یہ ایمان لائے ہیں جوغیر معتبر ہے۔

سمحو جلال مفسرِ نے تقدیر مضاف کی طرف اشارہ کردیا ہے۔ ای صود و جوہ لو محا و احدًا لیعنی چرہ ختی کی طرح صفاحیت ہوجائے گا جس میں آئکھناک و نمیرہ کے نشانات مٹ جا ئیں گے چنانچہ حضرت مکر میں محضرت این عباس سے نقل کرتے ہیں کہ مشل محد کے ہوجائے گا۔ اسلم عبداللہ لیعنی عبداللہ یعنی داخل میں داخل ہونے سے پہلے آنخضرت بین خدمت میں حاضر ہو کرمسلمان ہوگئے اور فرمانے لگے کہ میں نہیں چاہتا کہ گھر میں داخل ہونے سے پہلے اللہ میراچہرہ مسخ فرماد ہے۔ اس واقعہ سے ان لوگوں کا جواب ہوگیا جو کہتے ہیں کہ خدانے منے طمس سے ڈرایا تو تھا لیکن ہونے سے پہلے اللہ میراچہرہ سے فرمایا تو تھا لیکن جب بعض اہل ان میں سے ایک بھی واقع نہیں ہوااور بعض کہتے ہیں کہ بیومیداس صورت میں تھی جب کہ کوئی بھی ایمان نہ لائے ، لیکن جب بعض اہل کہ سے ایک واقعہ ہوگئی اس لئے وعید بھی مرتفع ہوگئی۔

قبل قیام الساعة اوربکش کی رائے ہے مین قیامت کے روزیہ وعید واقع ہوگی۔اور تیسرا تول یہ ہے کہ فی الحقیقت طمس اور لعنت کی وعید تھی ۔لیکن اس مجموعہ میں اس سے لعنت واقع ہوگی تو کہا جائے گا کہ مجموعی شرط واقع ہوگی ۔ چنانچہ برزبان پرایسے نا ہجار لوگوں کے لئے لعنت پائی جاتی ہے۔اول تول مجاہد اور مالک کا ہے، دوسرا قول ابن جریر کا ہے اور تیسراحسن کا ہے۔ای لیسس الامو استفہام انکاری کی طرف اشارہ ہے جیسا کہ کرٹی کی رائے ہے۔صرف نفی واخل ہونے کی وجہ سے مفسر علام ہے اگر چنفی کے ساتھ تفسیر کی ہے لیکن معنی اثبات کے ہیں۔اس لئے بقول ابومسعود استفہام تعجب کے لئے لیمازیا دہ بہتر ہے بیمن مخاطب کو تعجب میں ڈالنا ہے اور یہ بتلانا ہے کہ مشرکین کی ان دونوں حالتوں میں بون بعید ہے۔

نیز مفسر علام کیس الامر نکال کراشارہ کرر ہے ہیں کہ لفظ بل عبارت مقدرہ ہے اضراب ہے قدد قشر النواۃ اس بیس تفذیر مضاف کی طرف اشارہ کردیا ہے۔ لیکن مفسر علام نے فتیل کی جوتشریح کی ہے وہ فتیل کی تفسیر نہیں ہے بلکہ سبقت قلم ہے لفظ قسط میں کے معنی لکھے گئے ہیں ورنہ فتیل سکتے ہیں تھجور کی تھٹلی ہے شکاف میں جو باریک جھلی کا دھا ممہ ہوتا ہے اس کوعرب ان لفظوں ہے کسی کی قلت کو ہلایا کرتے ہیں۔
قلت کو ہلایا کرتے ہیں۔

ربط: ..... اب تک مواقع تقوی میں سے زیادہ تر معاملات باہمی بیان ہوئے کین آئندہ مخالفین کے ساتھ معاملات کا بیان شروع ہور ہاہے چنانچے مسلمانوں سے تعلقات منقطع کرنے اور ان کو ڈرانے کی نیت سے یہود کے مکر، کتمان حق ،تحریف کتاب اور آنخضرت پھی اور آپ پھی کے خدام کے ساتھ ان کی عداوت کا بیان نہایت مؤثر انداز میں کیا جارہا ہے۔ای طرح آ بت المسم تسو المنح ایک گونہ علق آ بت یہ کت مون ما اتاہم اللہ ہے بھی ہوگیا پھر آ بت یہ ایھا المذین المنع میں یہود کو ایمان وتصدیق کی دعوت دی جارہی ہے اور خلاف ورزی کی صورت میں ڈرایا جارہا ہے اور آیت ان الله لایسٹ فسر السنج میں کفر کے باوجود بہود کی امید مغفرت کا جواب دیا جار ما ہے جیسا کران کے قول سیغفر لنا ہے معلوم ہوتا ہے۔

اور آیست الم تو الی الذین یز کون میں ان بے شارقبائے کے ہوتے ہوئے پھر یہود کا اپنے لئے دعوائے پارسائی کرنا اور نمحن ابناء الله وغيره كلمات يتخي كهناب ربط وب جوز قرار ديا كيا ب\_

شانِ نزول:.....باب النقول مين ابن عباسٌ ميے مروى ہے كەرقاعد بن زيد بن التابوت يبود كارئيس اعظم تھا۔ آنخضرت پين ے جب مفتلوکرتا تو زبان کو چبا چبا کربات کرتا اور کہتا کہ ار عنا سمعک یا محمد حتی نفھمک یعنی کلام میں ہماری رعایت سيجئة تاكه بم بھى سمجھ شكيس اور پھراسلام ميں عيب نكالتا اور نكته چينياں كرتا۔اس پرآيت السم نسو المسى المذين نازل ہوئى۔ نيز ابن عباسٌ ے مروی ہے کہ آتخضرت ﷺعبداللہ بن حوریا ،کعب بن اسدوغیرہ اکابریہود ہے گفتگوکرر ہے تھے آپﷺ نے فرمایایہ اصعنسو عمہیں معلوم ہے کہ جو بچے میں لایا ہوں وہ حق ہے کہنے گئے کہ اے محمد! ہم تو اس سے داقف نبیس ہیں اس پر آیت بسابھا السذین او تو ا الكتاب نازل موتى\_

﴿ تشریح ﴾: ..... يېود کی بدتميزې اور بدتهند يې ۱۰ سلام کې تهذيب اورشانسکې : ...... يېود کے تين کلمات جو تقل فرمائے گئے ہیںان میں ہے ہرا یک کے دو دومعنی ہیں ایک الجھے معنی اور دوسرے برے معنی ۔مثلاً سسمعنا و عصینا کےا پچھے معنی تو یہ ہیں کہ ہم نے آپ بھٹا کا ارشاد س لیا ہے اور آپ بھٹا کے مخالف کی بات نہیں مانی اور برے معنی ہے ہوں گے کہ ہم نے آپ بھٹا کی بات سن تولی مگرہم مانیں کے نبیس لیعن عمل نبیس کریں گے۔اس طرح دوسرے لفظ اسمع عیر مسمع کے ایکھے معنی تو یہ میں که آپ ہماری عرض سنیئے اور خدا کرے کہا ہینے اقبال کی بدولت بھی کوئی نا گوار بات نہ شیں بلکہ ہمیشہ موافق اور حسب منشاء کلمات سننے کا اتفاق ہوتا رہے کیکن برے معنی بیہوں گے کہ ہماری بات ہوش کے کا نوں سنیئے خدا کرے بھی آپ کو ( خاتم بدہن ) اور خوش کن بات سننے کا موقعہ نہ ملے۔ بلکہ ہمیشہ رنجید ہ اوراذ بہت رساں باتیں ہی ہنتے رہیں اور مخالف جوابات ہی کان میں پڑتے رہیں۔تیسرے کلمہ راعنا کے جیسا کہ سورۃ بقرہ میں گز ربھی چکا ہےا چھے معنی تو بیہ ہوئے کہ آپ ہماری رعایت فر ما کر ذیرا کلام فر مایا سیجئے اور برے معنی لعنت یہود کی روے د شنام اور گستاخی کے ہیں۔غرضکہ یہودان ذووجہین کلمات کواپنی سمج طبعی اور منافقا نہسرشت کی وجہ ہے استعمال کرتے تھے تا کہ خودتو برے معنی مراد لے کر دل خوش کرلیں اور ساتھ ہی دوسرے لوگ ظاہری روکار کے بہتر ہونے سے دھوکہ میں مبتلا ہو جا نیں اور مسى كوان پرگرفت كا موقعه ندبل سكے \_ چنانچے بعض د فعه تجھ ساد ولوح مسلمان بھى محض اچھے رخ پرنظر ركھتے ہوئے ان الفاظ كواستعال کرجاتے ،جس میں علاوہ صلالت کے بیہود کا اصلال بھی معلوم ہوا۔اس لئے ان آیات میں اس کی اصلاح کی جارہی ہے اورمسلمانوں کوجھی اس صلالت کا شکار ہونے ہے رو کا جار ہا ہے۔

جن کلمات کی قر آن میں تعلیم دی جارہی ہے تہذیب اخلاق بہرصورت انسان کے لئے بہتر ہے: ان کا بہتر ہونا ایمان کے ساتھ تو طاہر ہے کہ آ گڑت میں اعمال صالحہ باعث ثواب و نجات ہوتے ہیں اور بلا ایمان کے بھی دنیاوی لحاظ سے بہتر ہونا شائنتگی اور تہذیب کی وجہ سے ہے کہ ہر ملک وملت کے انسان سے شائنتہ گفتگو کرنا بلندی اخلاق کی دلیل ہوتی ہے لیکن میہ تہذیب اور شائشنگی کفار کے لحاظ ہے آخرت میں بھی فائدہ ہے خالی نہیں ہوگی۔جیسا کہ آیات واحادیث ہے معلوم ہوتا ہے کہ ای قشم

کی باتوں سے کفار کے عذاب میں باہم فرق رہے گا یعن ایک شائستہ کا فر کے عذاب میں شخفیف رہے گی بہ نسبت غیرمہذب کا فر کے۔

ا یک شبه کا از الیه: ..... لایه فرمنون اس میں عام افرادمرادنہیں کهاشکال ہو بلکہ صرف وہ کفارمراد ہیں جن کاعلم الہی میں کفر پر مرنا مقدر ہو چکا ہے۔اس لئے بعض کا فروں کے مسلمان ہوجانے سے شبہیں ہونا جا ہے اگر چہوہ پہلے بےاد بی اور گستاخی بھی کر چکا ہو۔ کیونکہ جب سابقہ نافر مانی سے باز آ گیا تو وہ کا بعدم ہوگئی۔ پس ہے ادبی کا لعنت کے لئے سبب بن جانا اور لعنت کا کفر کے لئے سبب بن جانااس میں اب کوئی شبہیں رہا کیونکہ علت اور سبب ہث جانے کے بعد معلول اور مسبب کا اٹھ جانا قطعنا ہا عیفِ اشکال نہیں ہونا جا ہے۔ قر آن کی پیشن گوئی:.....مفسرینؒ نے اس سوال حل کرنے کے لئے کہ میٹمس وسنح کب ہوا ہے؟ مختلف توجیہات کی ہیں اور پھران تو جیہات میں خدشات پیش آئے تو ان کے جوابات دیئے لیکن اگر ریکہا جائے کہاں میں کسی واقعہ کی خبر اور اطلاع نہیں وی گئی ہے کہ تاریخی طور پراس کی تلاش کی فکری جائے بلکہ صرف درجۂ احتال میں بیہ بتلا نا ہے کہ اگرتم نے اللہ کی نا فر مانی کی تو یا د ر کھواسِ بات کا توی امکان اوراخمال ہے کہتم پرخمس وسنح کا عذاب آسکتا ہے اس کوامکان اور ہمارے دائرۂ اختیار ہے باہر نہ مجھو۔ ہاں اگر بھی مقتضائے رحمت سے اس امکان کا وقوع نہ ہو۔ تب بھی اشکال نہیں ہونا جا ہے غرضکہ اس سادہ تو جید کے بعد کسی تکلیف کی ضرورت نہیں رہ جاتی اورمقصداس احمال کے بیان کرنے ہے۔اس جرم کاعظیم اور تنگین ہونا ہے۔

ا يك شبه كاحل: .... اوراس آيت ميل لفظ قبل ايهاى ب جيه سورة منافقون مين فرمايا كيا بو انفقوا مها رزقلكم من قبل ان یاتی احد کم الموت و کیمیئے لفظ قبل دو چیزوں پرداخل کیاجار ہاہے موت کے آنے پراور قول خاص پر حالا نکہ بسااہ قات سکرات موت میں مبتلا ہونے والے مدہوش مخض کواس قول کی نوبت بھی نہیں آتی نہ دل ہے اور نہ زبان ہے مگر تصحیح کلام کے لئے صرف اس احتمال کا ہونا ہی کافی سمجھا جاتا ہے اس طرح سورہ نساء کے شرور میں گزر چکا ہے۔ وبسدادًا ان یسکبسر و اوہاں بھی لفظ بدارلفظ قبل کا مرادف ہے تقدیر عبارت اس طرح ہوئی۔ای مسن قب ان یہ کہسروا حالانکہ بعض تیموں کو بالغ ہونے کی نوبت بھی نہیں آتی اور مرجاتے ہیں وہاں بھی صرف احمال ہی پر گفتگو کی گئی ہے یا حدیث میں ارشاد فر مایا گہا ہے۔

اغتنمتم خمسا قبل خمسس شبابك قبل هرمك و صحتك قبل سقمك وغناك قبل فقرك و فسراغک قبل شغلک و حیاتک قبل موتک لیعنی پانچ چیزوں کوئنیمت مجھوقبل اس کے کہ پانچ باتیں پیش آئیں۔جوانی کو بڑھا ہے سے پہلے، تندرسی کو بیاری ہے پہلے،خوشحالی کو تنگ دستی سے پہلے،فرصت کومشغول ہونے سے پہلے اور زندگی کوموت سے پہلے۔ حالا نکداس حدیث میں بھی پہلی جارجگہوں میں قبل کا مضاف الیہ تحض احمالی ہے غرضکہ ان شواہد ونظائر کے ہوتے ہوئے اس توجید میں قطعنا غرابت نہیں ہے۔

شرک کی طرح کفربھی نا قابل معافی جرم ہے:...... تیتان اللہ لایعفو النع میں صرف شرکی بخشش نہ ہونے کا اعلان کیا گیا ہے حالانکہ قرآن وحدیث اوراجماع ہے بیمسئلہ ضروریات وین میں شار کیا گیا ہے کہ شرک کی طرح کفر بھی نا قابل معافی ہے۔ سكريهال صرف شرك كے ذكر براكتفاءكيا كياہے باوجود يكم تقطعيٰ مقام بدہے كداد پرے يہود كے تفركا تذكرہ چلاآ رہاہے اوروہ كافر ہيں۔

آیت کی توجیهات: .....علاء نے اس کی توجیهات مختلف کی ہیں اور سب لطیف ہیں۔ پہلی توجیہ کا حاصل یہ ہے کہ شرک کو اینے اصلی معنی پر رکھتے ہوئے کہا جائے کہ قرآن کریم میں تین طرح کی آیات ہیں۔بعص میں صرف شرک کالفظ آیا ہے اوربعض میں

صرف کفر کا لفظ آیا ہے اوربعض میں دونوں ۔ پس ہرآیت میں دونوں کا ذکرضروری نہیں ہے۔ بلکہ مجموعہ آیات ہے کفروشرک دونوں کا نا قابل معافی ہونامعلوم ہوگیا اور وہی مقصود ہے اور چونکہ یہودحضرت عزیر علیہ السلام کو خدا کا بیٹا ماننے تھے اس لئے وہ مشرک بھی تھے پس اس طرح ان آیات کا یہود کے حسب حال ہونامجھی ٹابت ہو گیا۔

۔ دوسری تو جیہ میہ ہے کہ شرک کواسیے معنی پر رہنے دیا جائے اور آیت میں اغظ دون کے معنی ادنیٰ اور کمتر کے لئے جا <sup>م</sup>یں لیعنی شرک سے کم درجہ کے جتنے گناہ ہیں وہ سب معاف ہو سکتے ہیں پس کفر کی بعض صور تیں تو شرک ہی ہیں ان کی نسبت تو سوال ہی واقع تہیں ہوتا کہ جواب کی ضرورت چیش آئے البیتہ بعض صورتیں کفر کی ایسی ہیں جن کوشرک نہیں کہا جائے گا۔مثلا خدا کے وجود کا سرے سے انکار کردینا کہ بیشرک تو نہیں لیکن شرک ہے بڑھ کر کفر ہے ، کیونکہ مشرک خدا کا منکرنہیں ہوتا بلکہ اس کے وجود کے ساتھ دوسرے خدا کو بھی ما نتا ہے لیکن دہریہ تو بالکل خدا کے وجود ہی کامنکر ہے اپس جب مشرک کی مغفرت نہیں تو اس سے بڑھ کرخدا کی ا نکار کے کفر کی مغفرت کیسے ہو عمق ہے۔ای طرح دلالیۃ النص کے طور پر کفر کا نا قابل معافی جرم ہوتا ٹابت ہو گیا اس صورت میں یہود کے اعتقاد پر آگر شرکِ کا اطلاق نہجمی کیا جائے تب بھی ان کے کفر کے نا قابل معافی ہونے کی وجہ سےاقتضائے مقام کےخلاف نہیں ہے۔تیسری تو جیہ یہ ہوشکتی ہے کہ شرک کے دومعنی کئے جائیں۔ایک معنی حقیقی کہ اللہ کے ساتھ دوسروں کوالو ہیت میں شریک کیا جائے ، دوسرے معنی مطلق کفر کے کئے جانبیں جس میںشرک بھی داخل ہو۔ ریعیم کی تو جیہ نہا یت سہل ہےاس میں کفر وشرک متعارف دونوں داخل ہوجا نمیں گےاورمقصد یہ ہے کہ کفروشرک کی آلود گیوں کے ساتھ یہود کامغفرت کی امیدر کھنا نہایت نامعقول خام خیالی ہے۔

مسلک اہل سنت: .....و یعفو مادون ذلک میں مغفرت ہے مراد بلاسز ابخشش ہے۔ای کئے اس وعدہ کی مشیت پر معلق فر مایا اوربصورت جرم مغفرت کا اعلان نبیس کیا گیا ور ندسز اکی بعدمومن کی بخشش کا بیتینی طور پر وعده کیا گیا ہے۔ گویا اس کے ساتھ مشیت کاتعلق ثابت ہو چکا ہے نیز گنا ہول کی مغفرت بلاتو بہ کومشیت معلق کیا گیا ہے۔ ارشاد نبوی ﷺ ہے مسن لسقسی الله تعالییٰ لايشوك به شيئ دخل البجنية ولم يضره خطيه (ترجمه)" جوتخص الله كيهال بلاشرك جائة وه جنت يل داخل ہو جائے گا اور گناہ اس کونقصان تبیں پہنچاسکیں گئے۔''

اور لمن يشاء كى قيداليى ب جيد دوسرى آيت الله لعطيف بعباده يوزق من يشاء ميل فرمايا كياب اس ساس كموم بر ا شرمہیں پڑتا ای لئے حضرت علیٰ کا ارشاد ہے۔

مافی القوان ایة احب الی من هذه الایة قرآن كريم مين اس سے زياده مجھے دوسرى آيت محبوب نبين ہے۔

معتز کہ کا رد:....معتز لہاس آیت کوتو بہ برمحمول کررہے ہیں حالانکہ تو بہ کے بعد تو کفر وشرک بھی معاف ہوجاتے ہیں پھر دونوں میں کیا فرق رہا۔ حالا نکہ منشاء آیت دونوں میں فرق کرنا ہی ہے۔

خودستانی کی ممانعت اوراس کی وجہ: ...... تیت الم تسر الی السذیس یز کون انفسهم میں حق تعالی نے نیک کام کرکےا ہے کومقدی اور پارسالیمجھنے کی ممانعت فر مائی ہے۔ حالا نکہ مؤمن کی تقذیس انٹد تعالی نے خود فر مائی ہے۔سواس ممانعت کی کئ وجوہ ہیں اول وجہ تو ہے ہے کہ اکثر اپنی تعریف وتو صیف اور خودستائی کا منشاء بڑائی اور کبر ہوا کرتا ہے۔ پس خودستائی ہے منع کرنا فی الحقیقت کبرے روکنا ہے۔ دوسری وجہ بیہ ہے کہ انسما العبر ۃ بالنحو اتیم کی رو سے نقتر لیس کا مدارانجام اور خاتمہ بالخیر ہونے پر ہےاور سی کو پہلے سے اپنے انجام کی خبر نہیں ہے اس لیے علی الاطلاق تقدیس کا دعویٰ کو یا انجام سے بے فکری ، بے خوفی پر وال ہے۔ تیسری

وجہ ممانعت یہ ہے کہ دعویٰ تقدیس سے عوام کو بید دھو کہ ہوتا ہے کہ بیمقدس شخص ہرشم کے نقائص وعیوب سے خالی ہے حالا نکہ ایسانہیں تو یہ ایک درجہ میں کذب ہوا پھر بھی اس دعویٰ تقدس ہے عجب بھی پیدا ہوجا تا ہے لیکن اگر کسی میں بیعوارض اور و جوہ ممانعت نہ پائے جاتے ہوں جس کی شخیص ایک محقق مبصر ہی کرسکتا ہے تو تحدیث نعمت کے طور پر اس کے لئے اظہار تقدس جائز ہے۔

لطا کف آیت: ....والله اعلم باعدائد کم اعداء کے عموم میں چونکہ شیاطین بھی واخل ہیں اس لئے متوکلین کے لئے شیاطین سے بےخوف وخطر ہونے کی تلقین ہور ہی ہے۔الے تو الی الدین یو کون اس میں دعوائے تقدیس پررو ہے جس میں بہت علماءاورمشائخ مبتلا ہیں البتد اہل فناکی بات دوسری ہے۔

وَنَزَلَ فِي كَعُبِ بُسِ الْاشْرَفِ وَنَـحُوِهِ مِنْ عُلَمَاءِ الْيَهُودِ لَمَّا قَدِمُوا مَكَّةَ وَشَاهَدُوا قَتُلي بَدُرٍ وَحَرَّضُوا الْـمُشْرِكِيْسَ عَلَى الْآخُذِ بِتَارِهِمُ وَمُحَارَبَةِ النَّبِيّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ٱلْلهُ تَوَالَى الَّذِيْنَ أُوتُوا نَصِيبًا مِّنَ الْكِتَابِ يُؤْمِنُونَ بِالْجِبْتِ وَالطَّاغُوتِ صَنَمَانِ لِقُرَيْشِ وَيَقُولُونَ لِلَّذِيْنَ كَفَرُوا اَبِي سُفْيَانَ وَاصْحَابِهِ حِيْنَ قَـالُـوُا لَهُـمُ أَنَـحُـنُ أَهْدَى سَبِيُلاّ وَنَحُنُ وُلَاةُ الْبَيُتِ نُسْقِي الْحَاجُّ وَنُقُرِى الضَّيُفَ وَنَفُكُ الْعَانِي وَنَفُعَلُ آمُ مُحَمَّدٌ وَقَـدُ خَالَفُ دِيُـنَ ابَـاثِهِ وَقَطَعَ الرَّحُمَ وَفَارَقُ الْحَرَمَ لهُــؤُلَاءِ أَيُ أَنْتُمُ أَهُـداي مِـنَ الَّذِيْنَ امَنُوا سَبِيُلاؤِه﴾ أَفُومُ طَرِيْقًا أُولَئِكُ الَّذِيْنَ لَعَنَهُمُ اللهُ ۖ وَمَنْ يَلُعَنِ اللهُ فَلَنْ تَجِدَ لَهُ نَصِيْرًا ﴿٢٠﴾ مَانِعًا مِنْ عَذَابِهِ اَمُ بَلْ لَهُمُ نَصِيَبٌ مِنَ الْمُلْكِ أَيُ لَيُسَ لَهُمُ شَيْءٌ مِنْهُ وَلَوْكَانَ فَإِذًا لِأَيُؤُتُونَ النَّاسَ نَقِيْرًا ﴿ أَنْ هَا مُنالِنًا تَافَّهًا قَلْرَ النَّقُرَةِ فِى ظَهْرِ النَّوَاةِ لِفَرُطِ بُخُلِهِمُ أَمُّ بَلُ آ**يَحُسُدُونَ النَّاسَ** آيِ النَّبِيّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيُهِ وَسَلَّمَ عَلَىٰي مَسَاالتُّهُمُ اللَّهُ مِنْ فَصْلِهِ ﴾ مِنَ الـنُّبُوَةِ وَكَثُرَةِ النِّسَاءِ أَى يَتَمَنُّونَ زَوَالَهُ عَنُهُ وَيَقُولُونَ لَوُكَانَ نَبِيًّا لَاشْتَغَلَ عَنِ النِّسَاءِ فَلَقَدُ اتَّيُنَا الَ اِبُراهِيُمَ جَدَّهُ كَمُوسَى وَدَاوُدَ وَسُلَيْمَانَ الْكِتَابَ وَالْحِكُمَةَ النُّبُوَّةَ وَاتَيْـنْهُمْ مُلْكًا عَظِيمًا ﴿ ٥٨﴾ فَكَانَ لِدَاوُدَ تِسُعٌ وَتِسُعُونَ اِمْرَأَةً وَلِسُلَيُمْنَ ٱلْفُ مَّابَيُنَ حُرَّةٍ وَسُرِيَّةٍ فَحِنْهُمُ مَّنُ امَنَ بِهِ بمُحَمَّدٍ وَمِنُهُمُ مَّنُ صَدَّ اَعُرَضَ عَنُهُ " فَلَمُ يُؤُمِنُ وَكَفَى بِجَهَنَّمَ سَعِيْرًا ﴿٥٥﴾ عَذَابًا لِمَنُ لاَ يُؤُمِنُ إنَّ الَّذِيْنَ كَفَرُوا بِايَتِنَا سَوُفَ نُصْلِيُهِمُ نُدُخِلُهُمُ نَارًا " يَحَتَرِقُونَ فِيُهَا كُلَّمَا نَضِجَتُ اِحَتَرَقَتُ جُلُودُهُمْ بَدَّلُنهُمْ جُلُودًا غَيْرَهَا بِأَنْ تُعَادَ إِلَى حَالِهَا الْآوَّلِ غَيْرَ مُحْتَرَقَةٍ لِيَذُوقُوا الْعَذَابَ ۖ لِيُقَاسُوا شِدَّتَهُ إِنَّ اللهَ كَانَ عَزِيْزًا لَايُعَجزُهُ شَيَّءٌ حَكِيُمَا﴿ ٥٦﴾ فِي خَلَقِهِ وَالَّـذِيْنَ امَنُوا وَعَمِلُوا الصَّلِحْتِ سَنُدُخِلُهُمُ جَنَّتٍ تَجُرئ مِنُ تَمْحَتِهَا ٱلْانُهْمُ خَلِدِيْنَ فِيْهَا آبَدًا ٣ لَهُمْ فِيُهَا ٓ أَزُوَاجٌ مُّطَهَّرَةٌ ۚ مِنَ الْحَيْضِ وَكُلِّ قِذْرِ وَنُدْجِلُهُمْ ظِلًّا ظَلِيُلا ﴿ ١٥﴾ دَائِـمًا لَاتَنْسِخُهُ شَمُسٌ هُوَ ظِلُّ الْجَنَّةِ إِنَّ اللهَ يَسَامُوكُمُ اَنْ تُؤَذُّوا الْآمناتِ مَا أُوتُمِنَ - لَيُهِ مِنَ الُحُقُوقِ إِلَى أَهْلِهَا لَا نَزَلَتُ لَمَّا أَخَذَ عَلِيٌّ مِفْتَاحَ الْكَعْبَةِ مِنْ عُثْمَانَ بُنِ طَلْحَةَ الْحَجُبِي سَادِنِهَا قَهْرًا لَمَّا قَدِمَ

النّبِي صَلّى الله عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مَكَّةَ عَامَ الْفَتْحِ وَمَنْعَهُ وَقَالَ لَوْعَلِمُتُ أَنَّهُ رَسُولُ اللهِ لَمُ آمَنَعُهُ فَآمَرَةً رَسُولُ اللهِ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بِرَدِّهِ اللّهِ وَقَالَ هَاكَ خَالِدَةً تَالِدَةً فَعَجِبَ مِنْ ذَلِكَ فَقَرَأَ لَهُ عَلِى الآيةِ فَآسَلَمَ وَاعْطَاهُ عَنْدَ مَوْتِهِ لِآخِيهِ شَيْبَةً فَيَقِى فِى وُلُدِهِ وَالْآيَةُ وَإِنْ وَرَدَتُ عَلَى سَبَبٍ خَاصٍ فَعُمُومُهَا مُعْتَبَرٌ بِقَرِيْنَةِ الْحَمُعِ عِنْدَ مَوْتِهِ لِآخِيهِ شَيْبَةً فَيَقِى فِى وُلُدِهِ وَالْآيَةُ وَإِنْ وَرَدَتُ عَلَى سَبَبٍ خَاصٍ فَعُمُومُهَا مُعْتَبَرٌ بِقَرِيْنَةِ الْحَمُعِ وَإِذَا حَكُمْ مَيْنَ النّاسِ يَأْمُرُكُمُ أَنُ تَسْحَكُمُوا بِالْعَدُلِ " إِنَّ اللهَ يَعِمَا فِيهُ إِدْغَامُ مِينِم نِعْمَ فِى مَا النَّكِرَةِ السَّمُ وَاللَّهُ وَلَى اللهُ وَاللَّهُ وَلَاللَّهُ وَاللَّهُ وَالْمُولُولُ وَاللَّهُولُولُ اللللْهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ

تر جمیہ: ……… (آئندہ آیات کعب بن اشرف وغیرہ علائے یہود کے سلسلہ میں نازل ہوئی تھی جب کہ بیلوگ مکہ معظمہ میں آ ئے اور''مقتولین بدر' کی حالت کا معائنہ کیا اورمشر کمین مکہ کواپنے مقتولین کا بدلہ لینے اور آئخضرت ﷺ ہے جنگ کرنے پر ابھار نا حالا) اے بیغمبر اکیاتم ان لوگوں کا حال نہیں و کیھتے جنہیں کتا ب اللہ ہے ایک حصد دیا گیا تھا کہ وہ بنوں کی شریر تو نوں کے معتقد ہو گئے میں (جبت اور طباغو ت قریش کے دوبت ہیں )اور کافروں کی نسبت کہتے ہیں (ابوسفیان وغیرہ کی نسبت جبکہ انہوں نے علماء یہود ے پوچھا تھا کہ بتلاؤ ہم زیادہ ہدایت یا فتہ ہیں درانحالیکہ ہم بیت اللہ کے متولی ہیں،حجاج کرام کو یانی بلانے کی خدمت انجام دیتے ہیں،مہمان نواز ہیں،قیدیوں کور ہائی دیتے ہیں اوراس متم کے دوسرے انتھے کام کرتے ہیں۔ یا محد زیادہ سیح راستہ پر ہیں حالا تکہ انہوں نے اپنے آبائی مذہب کے خلاف کیا ہے قطع حمی کے مرتکب ہوئے ہیں ،حرم کو جھوڑ بیٹھے ہیں ،مسلمانوں سے تو کہیں زیادہ مہی لوگ ( بعنی تم لوگ ) سید ھے راستہ پر ہیں (ہدایت یا فتہ ہیں ) یقین کرو بہی لوگ ہیں جن پر خدا کی پھٹکار پڑی اور جس پراس کی پھٹکار پڑی ممکن نہیں تم کسی کواس کا مددگار یا وَ ( کہاںٹد کے عذاب ہے اس کو بچالے ) پھر کیا بات ہے کہان کے قبضہ میں یاوشاہت کا کوئی حصہ آ گیا ہے (لیعنی ان کوسلطنت کا کیچھ حصہ بھی حاصل نہیں ورنہ ) تو ایس حالت میں یہ بالکل نہیں جا ہے کہ لوگوں کورائی برابر بھی کیچھٹل جائے ( بعن معمولی می چیز بھی جتنی مقدار کہ جھوارے کی تھلی کی تمریر باریک می جھلی ہوتی ہےائیے انتہائی بخل کی وجہ ہے کسی کواتنی چیز وینے پر بھی آ مادہ نہیں ہیں ) یا پھر انہیں لوگول ہے ( بی کریم ﷺ ہے ) اس بات پرحسد ہے جواللہ تعالیٰ نے ان کواپے نصل سے عطا غرمائی ہے ( نبوت اور بیویوں کا زیادہ ہوتا ، یعنی ان نعمتوں کے زوال کی تمنا کرتے ہیں اور کہتے ہیں کداگر آپ پینی نبی ہوتے تو بیویوں سے بے نیاز ہوتے ) اگر یہی بات ہے تو ہم نے حاندان ابراہیم میں (آپ کے دادا جیسے حضرت موی ،حضرت داؤد،حضرت سلیمان علیہم السلام کو ) کتاب اورحکمت ( نبوت ) دی تھی اور ساتھ ہی بڑی بھاری سلطنت بھی عطا فر مائی تھی ( چنانجیہ حضرت دا ؤڈ کی نتا نو ہے ہویاں اور حضرت سلیمان کی ایک ہزار آزاد باندیاں تھیں ) پھران میں ہے کوئی تو ایسا ہوا جوان (محمد ) پرایمان لیے آیا اوران میں ہے بعض ان ہے روگردان (برگشته ) ہی رہے ( بعنی ایمان نہیں لائے ) اور دہکتی ہوئی دوزخ کی آگ ہی بس ہے ( عذاب ہے ان لوگوں

کے لئے جوامیان نہیں لائے ) جن لوگوں نے ہماری آیتوں کے ساتھ کفر کیا تو عنقریب ہم انہیں جہنم کی آ گ میں جھونک دیں گے ( داخل کردیں گے کہ وہ اس میں جل بھن کررہ جا ئیں گے ) جب بھی ان کی کھال کی جائے گی ( جل جائے گی ) تو ہم بچیلی کھال کی عگہ دوسری کھال بدل دیں گے(یعنی بغیر جلی ہوئی بچھپلی حالت پرہم اس کونوٹا دیں گئے ) تا کہ عذاب کا مز و چکھ لیس ( ادراس کی شدت کا ا نداز ہ کرلیس ) بلاشبہ اللہ تغالی سب پرغالب ہیں ( کوئی چیزان کو ہرانہیں سکتی )اور دانا ہیں ( جو پچھ کرتے ہیں )اور جولوگ ایمان لائے اورا چھے کام کئے تو ہم انہیں ایسے باغول میں رتھیں گے جن کے نیچے نہریں بہدر ہی ہول گی، وہ ان باغات میں ہمیشہ رہیں گے ان کی ر فافتت کے لئے پاک و پارسا ہویاں ہوں گی (جو ہرفتم کے حیض وگندگی ہے یاک وصاف ہوں گی ) نیز ہم انہیں بڑے اچھے گنجان سائے میں جگہ دیں گے (جو ہمیشہ رہے گاء آفقاب کی تمازت اس کونبیں مٹاسکے گی۔ جنت کا سامیہ مراد ہے )اللہ تعالیٰ شہیں تھم دیتے ہیں کہ جس کی امانت ہو ( یعنی جوحقوق کسی کے ذمہ ہوں ) وہ اس کے حوالہ کردیا کرد ( بیآیت اس وقت نازل ہوئی جبکہ حضرت علیؓ نے کعبہ کی گنجی زبردستی عثمانؓ بن طلحہ بچسی در بان کعبہ ہے چھین لی اور آنخضرت ﷺ فتح مکہ کے وقت تشریف لانے اورعثانؓ نے کنجی دینے ے انکارکیا اور کہا کہ اگر آپ کورسول اللہ مانتا تو پھر تنجی دینے ہے انکار نہ کرتا ،اس پر آپ نے حضرت علیٰ کو تنجی واپس کر دینے کا تھم فر مایا اورارشاد ہوا کہ''لوعثانؓ ہمیشہ کے لئے بیرخدمت تنہار ہے سپر د ہے''اس پرعثمانؓ اپنے بھائی شیبہؓ ووے دی ان کی اولا د کے یا ہیں رہی۔ بہرحال ہے آیت اگر چہ خاص سبب کی وجہ سے نازل ہوئی کیکن صیغہ جمع کے قرینہ سے عموم کا اعتبار ہوگا )اور جب لوگوں کے ورمیان فیصلہ کروتو جا ہے کہ انصاف کے ساتھ کرو۔ کیا ہی اچھی بات ہے (لفظ نعم کے میم کا ادعام مائکر وموصوفہ میں ہوگیا ہے بمعنی نسعہ شیب اے )جس کی املاتعالی تمہیں نصیحت فرماتے ہیں (ادائے امانت اورانصاف رانی کے متعلق) بلاشبہ اللہ تعالی سب کیچھ (باتیں ) سننے والے اور سب کچھ( کاروائی) دیکھیے والے ہیں۔مسلمانو! اللہ اور اللہ کے رسول کی اطاعت بحرو اور اپنے بااختیار حکمر انوں کی فر ما نبرواری کرو (بشرطیکهان کا تھم الله ورسول کی مرضی کے مطابق ہو ) پھر اگر کسی معاملہ میں باہم جھٹزیڑو ( کسی بات میں تنہار <sub>ہ</sub>ے درمیان کچھاختلاف ہوجائے ) تو جاہئے کہ اللہ ( کتاب اللہ کی طرف ) اور اللہ کے رسول کی طرف رجوع کرو ( پیغمبر کی حیات مبارک میں، کیکن آپ ﷺ کے بعد آپ کی سنت کی طرف بعنی کتاب اللہ اور سنت ِ رسول کی طرف رجوع کرنا ضروری ہے ) اگرتم اللہ اور آ خرت کے دن پرایمان رکھتے ہوا**ں میں (بعنی ان دونوں کی طرف رجوع کرنے میں )**تمہارے لئے بہتری ہے (بہنسبت جھکڑے بازی اوررائے زنی کے ) اوراس میں انتجام کار کی خوبی ہے۔

شخفی**ق وتر کیب:....ونے لیفیرخازن میں ہے کہ بدر**ی شکست ہے کعب بن اشرف سراسیمہ تھااس لئے ستریہود کے ساتھ ابوسفیان کے پاس پہنچا ان لوگوں نے ہاتھوں ہاتھ لیا، جنگ کے بارہ میں باجمی متادلۂ خیالات ہواتو ابوسفیان وغیرہ نے کعب بن اشرف کے عزائم معلوم کئے جس کے جواب میں ابن اشرف کی طرف ہے کہا گیا''نوید حرب محمدٌ و نقض عہدہ''لیکن ابوسفیان نے مزیداطمینان کی خاطر حیایا کہ کعب بتوں کو سجدہ کرے چنانچے اس بد بخت نے مشرکین کوخوش کرنے کے لئے اس شرک کا ار ڈکا ب بھی کرلیا۔ بلکہ جوش میں آ کرتمیں جوانوں کی پیش کش کر کے معاہدہ اورمحالفہ بھی کرلیا۔اس کے بعدابوسفیان نے کہا کہتم پڑھے لکھے ہواور ہم ان پڑھ ہیں۔اچھا یہ ہتلا وُ کہ ہم سیجے راستہ پر ہیں یامحمر؟ کعب نے کہا کہ اسپے دین کی کچھتفصیلات بیان کرو۔اس نے جواب دیا کہ ا نبحين نبنجر للحجيج ونسقيهم الماء ونقرى الظنيف ونصل الرحم وانعمر بيت ربنا ويطوف بهانحن من اهل الحرم ومحمد فارق دين ابائه والحرم وقطع الرحم وديننا القديم ودينه حادث '' ہم حجاج کیلئے قربانی کرتے ہیں ،ان کو یانی پلاتے ہیں ،مہمان نوازی کرتے ہیں ،صلہ حمی کرتے ہیں ، بیت اللہ کوآ باد کرتے ہیں اور

اس کا طواف کرتے ہیں نیز اہل حرام ہیں برخلاف محمد کے کہوہ اپنے آبائی مذہب اور حرم دونوں ہے الگ ہو گئے اور قطع رحمی کے مرتکب میں ہمارا دین پرانا اور ان کا مذہب نیا ہے۔

کعب بن اشرف کہنے لگا کہ انتم و اللہ اہدی سبیلا مماعلیہ محملہ خدا کی شم محرکے دین کی بنسبت تم زیادہ مرایت یافتہ ہو'' اس کے ردمیں بیآ بیت نازل ہوئی۔بشار ہے قاموس میں ہے کہ ٹار کے معنی خون طلب کرنا ہیں۔المسجب مفسر کی رائے کے مطابق مکہ کے کسی خاص قریتی بت کا نام ہے اور بعض کے نز دیک مطلقاً بت کا نام ہے اور طاعو ت شیطان ہے جولوگوں کو سنم پرتی کی طرف لے جاتا ہے اس لحاظ ہے ہربت طاغوت ہے جولوگوں کو دھو کہ میں مبتلا رکھتے ہیں۔

للذين لام صلكاتبين بلكدلام اجليه بإنفعل. اى نفعل غير ماذكر من الامور الجميلة ألمستحسنة اوربعض تنول میں نفعل کی بجائے تعقل ہے عقل کے معنی دیت اور خون بہادینے کے ہیں یہاں دونوں معنی ہو سکتے ہیں۔

ای انتم مفسرعلائم نے اسم اشارہ هؤ لاء کوانتہ شمیر خطاب ہے تبدیل کر کے اشارہ کردیا کہ بید حکایت بالمعنی ہے ورنہ گفتگو بالمشاف ہونے کی وجہ سے لفظ انتہ استعال کرنا مناسب تھا۔

من الملذيين أمنوا بيالفاظ اگر چه كعب كے نہيں ہيں ليكن حق تعالی نے تعریضا اور شركین كاتخطيه كرنے کے لئے بيالفاظ استعال فر مائے ہیں ۔مسان**عیا**نفسرعلائمُ اس طرف اشارہ کررہے ہیں کہلفظ تصیر جمعنی ناصر ہے۔ آیت میں جہاں کفار کا ملعون ومردو وہونا معلوم ہور ہاہے وہیں مسلمانوں کے لئے منصوراور مقرب ہونے کا وعدہ بھی ہے۔ام اس کے بعد لفظ ہل نکال کریہ بتلانا ہے کہ ام منقطعہ ہے اور بهمزه انكار كے لئے ہے ام لھم ايسے ہے جيسے عرب بو لئے ہيں ان له لا بلاً و ان له لغنمًا. ولو كان ليمني فاذًا ميں فاجز ائر ہے فا عاطفہ بیس ہےاور نسو جمعنی ان ہے اس کئے اب بیشہ بیس ہوسکتا کہ نسو کے بعد فانہیں آنا جائے۔بالخصوص لفظ اذا اور مضارع کی موجودكى مين تقدير عبارت السطرح موكى لوكان لهم نصيبٌ من الملك فاذًا الخ.

لا یہ وَ تون اس میں اذا کاممل اس کئے جمیں ہوا کہ اذا کے ممل کی شرط جوصد ارت ہے وہ عطف کی وجہ سے یا کی نہیں تمی کی کی وہسری

قر اُت میں لایو تو الناس پڑھا گیا ہے اس صورت میں صدارت پرنظر کرتے ہوئے مل کرنیا گیا ہے۔ نسافھ ای حقیہ وا النقر ہ صراح میں نقرہ کے معنی مغاکچہ کے لکھے گئے ہیں اور جمل میں ہے کہ تھلی کاوہ حصہ جس سے کھجور کا ورخت اُ گمّا ہے۔السناس الف لام جنس کا ہے ناس کا مصداق مفسرعلامؓ نے ابن عباسؓ اورحسنؓ ومجابدٌ کی تفسیر کے مطابق آ تخضرت ﷺ کو قرار دیا ہے۔ الاشت خل شغل کے صلمیں جب عن آئے گا تو اعراض اور بے برواہی کے معنی ہوں گے۔ جدہ کموسٹی جدہ كي ضميرة تخضرت صلى الله عليه وسلم كي طرف راجع ہے اورموتی اور دواو داورسليمان سے مراد آل ابرہيم ہیں تسب عبو و تسب عبون پيتعداد علاوہ وزیرہ عورت کے ہے ورنہ اس سمیت بوری سو (۱۰۰) ہویال تھیں۔ صد جمعنی اعراض ۔ و نسط جت جمعنی احتسر قبت و تلاشت وتهرت نضبح اللحم بولتح بين.

منهه صمیر کا مرجع وہ لوگ ہیں جوآل ابراہیم انبیاء کیہم السلام کے زمانوں میں موجودر ہے ہیں کیونکہ وجودانبیاً عادة مستلزم ہے وجو دِأْ مم كواور اهن به كي تمير كتاب وتحكمت كي طرف راجع بي جن كاحاصل ايمان بالنبوة بياورغالبًا الى نكته كي وجه ي اتيناهم كومكرر لا یا گیا ہے کیونکہ کتاب و حکمت تو مؤمن بری جنس سے ہواور ملک عظیم مومن بری جنس سے نہیں ہے۔

معيرًا بمعنى مسعورة بيلفظ جهنم ي حال ہے جولفظ كفي كافاعل بزيادة الفاء بور باہ اور كفار كاحال اس لئے مقدم كيا گيا ہے کہ گفتگواس میں ہور ہی ہے لیسندو قو الفظ فدو ق ہے تعبیر کرنے میں عذاب کی تنی مع الایلام کی طرف اشارہ ہے یا اس کی شدت تا شیر کی طرف اشارہ ہے۔ کیونکہ قوت زا کنتہ ہی سب سے زیادہ ذکی انحس صاسہ ہے۔

ظللا ظلیلا ظلیلا نظئیل صفت مشتقه بےلفظ لک تا کیدے لئے اہل عرب کی عام عادت کےمطابق جیسے یہ وہ الیوہ اور لیسل الیل اورا ہام مرز ونگ کی رائے یہ ہے کہ میحض تابع ہے جس کے کوئی معنی نہیں ہوتے جیسے حسسن بیسسن بولتے ہیں مفسر علام ؓ دانسے لاتنسخه شمس كے ماتھ تقير كرد ہے ہيں صراح ميں نئے كے معنى زاكل كرنے كے ہيں نسخت الشمس الظل اى اذالته.

السد بحلهم بيدونوں اوخال صرف عنوان کے لحاظ ہے مختلف میں ذات کے اعتبار ہے نہیں۔احسانات امانة مصدر ہے مجاز امفعول پر اطلاق کیا گیا ہےاس کے معنی عام ہیں حقوق کوبھی شامل ہیں ۔امانت کی تین قشمیں ہیں ایک اللہ کی عبادات میں ہے یعنی فعل مامورات اورترك منهيات \_ چنانچ ابن مسعودً كاقول به الاصانة لازمة فسي كل شي ء حتى الموضوء والغسل من الجنابة و الصلواة والمز كواة والصوم وسائر انواع العبادات. دوسرى تهم امانت مع النفس ب مثلاً زبان كوجهوت ،غيبت ، چغل خورى ، يحفوظ ركهنا بیزبان کی امانت ہے، آئکھرکوغیرمحارم سے بیجانا بیاس کی امانت ہے۔اسی طرح تمام اعضاء کا حال ہے۔تیسری قسم امانت مع عباد اللہ ہے مثلاً جوچیزیں عاریت یا امانت کی ہوں ان کی ادائیکی ۔ چنانچے حضرت ابو ہربرہؓ کی روایت ہے کہ ادا الامانة المبی من انتصاب و لا تسخس من خسانک بورانولنااور ناپنانجی اس میں داخل ہےاور با دشا ہوں کا انصاف،علماء کی تصبحت و ہمدروی بھی اس میں داخل ہے۔ چنانچے بغویؓ نے حضرت الس رضی اللہ عندے للے کہا ہے کہ صاحبطہ نا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم الا قال لا ایسان ليمن الاامانية له و لا هين لمن الاعهد له اس يحموم مين برقتم كحقق ق يحى داخل بين خواه حقق التدبول ياحقوق العباد بقولي بول یافعلی اوراعتقاوی ، واجب ہوں یا مندوب ، پھر قابل ضان ہوں جیسے عاربیۃ یالائق ضان نہ ہوں جیسے وریعۃ یہ

ف امو اس کاعطف اخلہ پر بہور ہاہے۔ دراصل کعبۃ اللّٰہ کی تنجی لینے کی درخواست حضرت عباسؓ نے بھی اول پیش کی تھی تا کے سقایہ اور سدانہ کی دونوں خدمتیں ان کے پاس جمع ہوجا نیں کیکن آپ ﷺ نے منظور تہیں فر مائی۔

هاك. اى خذهذه الحدمة اكينخمين بجائهاك كهذا بـ خالدة بمعنى مستمرة تالده بمعنى قديمة متاصلة. ف عجب لینی تعجب اس پر ہوا کہ حضرت علی شخت آ میزرویہ کے بعدایک دم غیرمتوقع طور پرنرم آخر کیوں پڑ گئے۔ فیاسلم فسرعلامؓ بغوی اور زمخشری کی رائے کے مطابق کہدر ہے ہیں کیکن جامع الاصول وغیرہ کتب اساءالرجال کے بیان کےمطابق سیح بات بیہ ہے کے مسلح حدیب کے موقع پر عمرو بن العاص کے ساتھ عثان اسلام لائے ۔عبدالرزاق زہری ہے مرسلا روایت کرتے ہیں کہ آپ ﷺ نے عثان ً ہے جب جاہے مانگی تو ان کی والدہ ملافہ بنت سعید نے منع کیا کہ جانے کے بعد واپس نہیں آئے گی۔ اس لئے عثانٌ زے رہ اور آپ ﷺ منتظرر ہے لیکن آپ بھٹ کے اصرار ہے مجبور ہو کرانہوں نے جالی پیش کردی آپ بھٹے بیت اللہ میں داخل ہو نے اور پھر با ہرنکل کر سقامہ پر تشریف لے گئے اس پر فخر میا ہجہ میں حضرت علی ہے کہا:

انا اعطينا النبوة والسقاية والحجابة ما قوم باعظم منا نصيبًا

'' یعنی آج ہم سے بڑھ کرکوئی نصیبہ ورہوسکتا ہے جبکہ ہمارے یاس نبوت ،سقایہ اور بیت اللّٰہ کی چوکیداری جیسی اہم چیزیں آئٹسُ۔'' آپ ایک انسی با تنس نا گوار ہو کمیں آپ ایک نے عثال کو بلا کر تنجی ان کے حوالہ کردی۔

فعمومها معتبر قاعده یمی ہے کہ عموم الفاظ کا اعتبار ہوتا ہے خصوص سبب کالحاظ نبیں رہا کرتا۔ البتدا گر کہیں خصص کے معتبر ہونے کا قرینہ بھی ہوتو پھراس کا بھی لیا خائے گا۔مثلا آپ ﷺ نے ایک حربی عورت کومقتول و کیھے کرعورتوں کوتل ہے منع فرمایا تو اس مما نعت کوصرف حربیہ عورتوں کے تل برمحمول کیا جائے گا۔اس میں زانیہ محصنہ اور مرتد ہ عورتیں واخل نہیں ہوں گی۔ نعها اس میں اگر مهاکوموصوفه مانا جائے تونعم کی شمیر متنتر فاعل ہے تمیز ہونے کی بناء پرمنصوب ہوجائے گااور مخصوص بالمدح محذوف بوگا يعنى تادية الامانة والحكم بالعدل ليكن أكرما كوموصوله كهاجائة ويحرنعم كافاعل بوگا اورمعرف باللام كمعنى بيس ہوگا اور اس کا مابعد صلہ ہوجائے گا اور تیسری رائے رہے کہ مساتامہ ہواور یعسظ کم محذوف کی صفت ہولیکن ریصورت بعید ہے۔اذا حسک متسم ظرف متعلق ہے مابعدان کے ساتھ اور پھریہ معطوف ہے ان تسؤ **د**و ایراور جارمجروراس کے بامحذوف کے متعلق ہوکر حال ہوجائے گا فاعل سے اس آیت میں حکام کوخطاب ہے اور اس کے بعدیا ایھا المذین امنو ا واجب اطاعت نہیں سمجھتے ان پر رَ وکرنا ہے اور بیہ بتلانا ہے کہ جس قدراستدلال آپ ﷺ کی اطاعت کا ہے دوسروں کانہیں ہے اس کئے او لیو الامیر کے ساتھ اطب عو آئیں کہا گیا ہے اور او لو الامو سے مرادامراءحق ہیں۔جیسے خلفاءراشدینؑ وغیرہ امراء جورمراذہیں ہیں کہ دراصل وہ امراء ہی نہیں بلکہ اُچکے ہیں۔ اس طرح او نسبي الامو سيحمفهوم مين تعيم مناسب ہے امام ہو ياسلطان وامير ، حاكم ہو ياعالم ، مجتهد قاضي ہو يامفتي ،حسب مراتب سب کی اطاعت مامور ہے۔ نیز خلافت کاملہ حضرت علیؓ پرختم ہو چکی ہے اس کے بعد خلافۃ ناقصہ رہ گئی تھی۔ جیسے خلفاءعباسیہ کی خلافت۔ چنانچدارشادنبوی ہے المحلافة بعدی ثلاثین سنة ثم يصير ملكاً عضوطًا اورامامت بھی معدوم بوگئ ہے كيونكه اس كى ابتدائی شرط قرنیثی ہونا ہے جو فی زمانہ بالکل معدوم ہےالبتة سلطنت وامارت باقی ہے جس قدر بھی وہ منہاج نبوۃ سے قریب ہوغنیمت مجھنی چاہئے۔تاویلا اول سے ہے۔آل یؤل بمعنی رجع ای عاقبہ احسن.

ربط ...... پہلے سے یہودگی برائیوں کا سلسلہ چل رہا ہے آیت السم تسو السی السذیس او تو نصیبًا النح میں بھی یہودگی ایک خاص برائی کا بیان ہے کہ مشرکین مکہنے جب اپنے مداح اورمسلمانوں کے فرضی قبائح بیان کر کے علماء یہود ہے استفتاء کیا تو جواب میں مفتیان یہود نےمسلماً توں کو خاطی اورمشر کین کو ہادی ومہتدی قر ار دیا۔لیکن استفتاءاورفتویٰ دونوں ہی غلط اور بناء فاسدعلی الفاسد تھے آیت ام لهم نصیب النع میں بھی یہود کی ہے ہودگوئیوں کا تذکرہ ہے اور آنخضرت ﷺ کی نوبیویوں پراعتراض کا جواب ہے۔ آ کے فیمنہ من امن المنع میں آ ب پھی کوسلی و پنامقصود ہے اس کے بعد آ بہت ان الذین المنع میں بطور ضابطہ کلیہ مطلق مؤمنین اور کفار کی جزاء وسزا کا بیان ہےاس ذیلی تذکرہ کے بعد پھر آیت ان اللہ بسامسر سحم ہےسلسلہ احکام شروع کردیا گیا ہے یعنی باہمی معاملات کے ذ<u>مل</u> میں حکام کومحکومین کے ساتھ عدل وانصاف کا پابند بنایا جار ہا ہے!ورمحکومین کو حکام کی اطاعت کا حدود کے!ندرر ہتے ہوئے یا بند بنایا جار ہاہے پھر دونوں کوالٹدورسول کے حکم کو بچھنے کی تعلیم دی جارہی ہے۔

شان نزول: ..... تيت المه تسو المن كم شان نزول كى طرف ابهى مفسرعلامٌ اشاره كريك بير المن يت ام لهم نيصيب المسبخ كاشان نزول ابن ابی هاتم نے ابن عباسؓ ہے تقل كيا ہے كہ يہود نے آپ ﷺ پراعتراض كيا كه آپ ﷺ اپنے كومتواضع كہتے ہیں حالانکہ آپ ﷺ کی نو بیویاں ہیں جوامچھی خاصی سلطنت ہے اور منافی تو اضع ہے۔ جواب کا حاصل بیہ ہے کہ اول تو زیادہ بیویوں کا ہونا جب کہ باذن الٰہی ہوسلطنت کوستلزم نہیں اوراگر ہوبھی تو بیسلطنت تواضع کے منافی اور تکبر کوستلزم نہیں ہے۔ جیسے حضرت داؤد و سلیمان علیہم السلام کا خودتمہار ہے نز دیک صاحب سلطنت و نبوت ہونے کے ساتھ بیو یوں کی ایک اچھی خاصی تعدا در کھنامسلم ہے ادر چونکہ اصل منشاء اعتراض حسد ہے اس لیے قرآن کریم نے اس پر تیر چلانا ضروری سمجھا ہے آیت اِن اللہ یسامو کیم المنح کاشان نزول تو مفسرٌ نے عثمان بن ابی طلحہؓ کے قصہ کے ساتھ بیان کیا ہے۔

اور آیت ایلها المذین امنوا لنح کاشان نزول بخاری وغیرہ نے ابن عباس سے قل کیا ہے کہ بیآ یت عبداللہ ابن حذافہ بن قیس کے

ہارہ میں نازل ہوئی۔جبکہ آپﷺ نے ان کوایک سریہ میں روانہ فرمایا تھا جس میں امیراشکر نے شکر کوجلتی ہوئی آ گ میں کود جانے کو تھم دیا تھا۔ س کرآ پﷺ نے ناراضنگی کااظہار فرمایا۔ پس منشاء آیت کابیہ واک قر آن ان جیسے احکام میں حکام کی اطاعت کا حکم نہیں دیتا۔ اورا بن جریری تخ تخ سےمعلوم ہوتا ہے کہ بیرآ یت حضرت عمار بن یاسر اورحضرت خالد بن ولید ؓ کے باب میں نازل ہوئی تھی جبکہ آ تخضرت ﷺ نے خالد وایک نشکر کاامیرینایا اور ممارین یاسڑنے بلاا جازت امیرایک حربی کوامان دے دی۔ یہ قضیہ جب آپ ﷺ کی خدمت میں بیش ہوا تو خالد بن الولید کی تیز کلامی پر آپ بھی نے ارشادفر مایا کہ:

> يا خالد كف عن عمارٌ فان من سبّ عمارًا ابغضه الله و من لعن لعنه الله ''اےخالد''! اپنی زبان روکو یا درکھو جوعمار کو برا بھلا کہے گا وہ خدا کا وتمن ہےاور جوعمار پرلعنت کرے گا وہ خودملعون ہوگا۔'' پھرنو ریے کیفیت ہوئی کہ حضرت مماراً سے آ گے ہیں اور حضرت خالد ان کومنانے کے لئے منت خوشا مد کررہے ہیں۔

﴾ تشریح ﴾ : ...... يېودابل كتاب كوبت پرست اور تنبع شيطان اس كئے كہا گيا ہے كه انہوں نے مشركيين مكه كے ہدايت يافت ہونے پرمہرتصدیق میت کی تھی۔ پس بیتصدیق ان اوصاف کوسٹرم ہوئی۔

و وشبہوں کا از الہ:......اگر چہ بظاہر شرکین ہے دین کونلی الاطلاق حق کہنامقصود نبیں ہوگا ور نہ سائل کوئین جواب کے وقت ہی اس جواب کی صحت پرشبہ ہونا جا ہے تھا کہ جبتم خود ہمارے دین و مذہب کوفق بتلا رہے ہو پھراس سے دورر ہنے کی بجائے خوداس کو کیوں نہیں تبول کر لیتے بلکہ مقصد میہ ہوگا کہ مطلقا جن تو دونوں میں ہے کوئی طریق بھی نہیں ہے تا ہم اضافی طور پر دونوں میں ہے تمهاراطریق زیادہ قرینِ ہدایت معلوم ہوتا ہے۔لیکن چونکہ اس تقدیر پربھی دووجہ ہے کفرلا زم آتا ہے ایک تو طریق حق یعنی اسلام کوفی الجمله باطل سمجصنا، دوسر ے ظریق باطل یعنی کفروشرک کومن وجه حق قرار دینا اور ذوقی طور پر مدار ندمت زیاد ه تر دوسری ہی وجه معلوم ہوتی ے اس کے قبائے میں اس کوشار کیا گیا ہے۔

ر ہایہ شبہ کی طریق مشرکین کوبہتر کہنا تو ان مذکورہ محاسن کی وجہ ہے تھا اپس گویا یہ تعریف وتو صیف دراصل ان خد مات کی ہوئی جبیبا کہ فی الواقع وہ ضرمات اس کی مستحق بھی ہیں۔اس لئے اس سے یہود کی غلط بیانی ٹابت نہ ہوئی۔ جواب یہ ہے کہ اس تاویل کواگر سیح مان بھی لیا جائے تب بھی نسی دین و مذہب کے بعض اجزاء کے بہتر ہونے سے مجموعہ کا بہتر اور خیر ہونا ٹابت نہیں ہوتا۔جیسا کہ ان کے : ظاہر جواب کی تقریر سے بیال زم آ رہا ہے اس لئے اس قتم کی تاویل سے بی*کفریکلمات دائر ہ کفر سے باہر نبی*ں ہوجا نیں گے۔ چنانچہا گر کوئی تخض دوخدا مانتا ہواور جب اس ہے کوئی دریافت کرے تو کہنے لگے کہ میری مرادیہ ہے کہ ایک خداحق ہےاور دوسرا باطل ۔ تو اس تا ویل کے باوجود پیکلمۂ کفر کفر ہی رہے گا۔

يهود كاعتراض كاقرآنى جواب: والسنان الدابراهيم كاحاصل بيب كداولادابراجيم مين بهت سانبياً بن امرائیل صاحب سلطنت بھی گزرے ہیں۔ جیسے حضرت یوسف،حضرت داؤد،حضرت سلیمان عیبهم السلام اور اخیر کے دونوں بزرگ ہو یوں کی ایک اچھی خاصی تعداد بھی رکھتے تھے۔ پھر آتخضرت ﷺ کا آ لِ ابراہیم ہونے کے باوجودان نعمتوں کا جامع ہونا آخر کیوں باعثِ جیرت وانکار بنا ہوا ہے۔اگر اسکی وجد تحض حسد ہے تو آخر حسد کس بات پر ہے۔اگر منشاء حسد میہ چیز ہے کہ اے یہودتم صاحب سلطنت ہواوراس طرح تمہاری سلطنت تم ہے نکل کرمحمد (ﷺ) کے پاس چلی جائے گی ،تو بھلا ہی ہوا کہ خدانے سمنج کو ناخن نہیں دیتے ورنہ وہ تھجا تھجا کرسر ذخمی کر لیتا۔ یعنی اچھا ہی ہوا کہ اللہ نے تمہیں ٹھکانے رکھا۔ ورنہ خدانخو استہ اگر کہیں سلطنت مل جاتی تو ایک پھوٹی

کوڑی بھی کسی کو نہ دیتے ۔ ہاں البیتہ اگر حسد اس بات پر ہے کہ بچھ بھی ہو محمر گوسلطنت کیوں ملے؟ ان کوحکومت وسلطنت سے کیا واسطہ اور علاقہ؟ سوخوب كان كھول كرسن لوكه آپ ﷺ شاہى خاندان سے ہيں اس لئے سلطنت تبھى اجنبى جگرنہيں جارہى ہے بلكه قديم موروتی جگہ ہے۔گھر کی سلطنت گھر ہی میں رور ہی ہے پس اس میں تمہیں جلنے مرنے کی ضرورت نہیں ہے۔

د نیااور جنت کے سامی**میں فرق اور دوشبہوں کا جواب**:.....طلا ظلہ الاکامطلب یہ ہے کہ جنت کا سامید نیا کے ساریے کی طرح نہیں ہوگا۔ کیونکہ یہاں کے ساریہ میں تو دھوپ چھنتی رہتی ہے لیکن جنت میں گنجان اور گھنا ساریہ ہوگا جوا تصال اور تسلسل

رہایے شبہ کے سامیے کے آ قاب کا ہونا ضروری ہے اور جنت میں آ قاب کی فی آ سے لایوون فیھا شمسا ہے معلوم ہوتی ہے ہمریدسایہ کے کیامعنی؟ جواب یہ ہے کہ سایہ کے لئے آفاب کی ضرورت مسلم نبیس بلکداس سے لئے کسی بھی نورانی جسم کا ہونا کافی ہے اور جنت میں کسی نورانی جسم کا ہونا کوئی امر عجیب ٹہیں ہے۔

دوسرا شہدیہ ہوسکتا ہے کہ جنت میں جب گرمی نہیں تو پھرسا ہے سے کیا فائدہ؟ اس کا جواب بیہے کہ سایہ کے فائدہ کواس میں منحصر کردینا خود ہے دلیل ہے۔ ہوسکتا ہے کہ جنت کے تیز نورکواس سایہ کے ذریعہ لطیف بنانامقصود ہوجیسا کے عموماً راحت وآرام ،خواب وقیلولہ کے وقت تیز روشی کونا گواراور ملکی اور مدهم روشنی کو پسند کمیا جا تا ہے یا خوداس سامید کی حقیقت ہی نور ہوجیسے کوہر شب تا ب کا سامیہ یا بلاظلمت صرف سامیہ ہی ہوجیے آفاب نکلنے سے پچھ پہلے کی حالت ہوتی ہے اس کودوسری آیت الم تو الی دبلٹ کیف مد الظل میں مشہور تفسیر کے مطابق ظل سے تعبیر کیا گیا ہے اور ساریکی معرفت وهوپ برہونے سے خود سایہ کے وجود کا موقو ف ہونا دھوپ برلا زم نہیں آتا۔ فافھم

الله ورسول کی اطاعت حاکم اورمحکوم دونوں پر واجب ہے:.....اگرچہ آیت ان الله یسامبر سیم کا ثنان مزول خاص ہے کیکن میراس کے منافی تبیس کہ اس آیت کے مخاطب حکام ہیں۔ کیونکہ اولاً تو الفاظ کے عموم میں وہ خاص سبب بھی واخل ہوسکتا ہے دوسری آسان تو جید ہے ہے کہ آنخضرت ﷺ من حیث الحکومت مخاطب ہیں اور لفظ امسانسات سب حقوق کوشامل ہے جس میں حقوق التُدبھی آ گئے۔اس لئے اللّٰہ ورسول کی اطاعت کامفہوم بھی اس میں ادا ہو گیا اور اب بیشبنیس رہا کہ اللّٰہ ورسول کی اطاعت کا حکم محکومین کوتو دیا گیا ہے کیکن حکام کوئبیں دیا گیا البنتہ امانت کاعنوان اختیار کرنے میں بیلطیف نکتہ ہے کہ حکام کی بالا دی کی وجہ ہے شایدان ہے کوئی ایپے حقوق کا مطالبہ نہ کر سکے اور اس طرح لوگوں کے حقوق ضائع ہونے کا احتمال اورا مکان رہے لیکن اس عنوان میں تا کیدفر ما کر اس کوتا ہی کی بندش فر مادی اور کعبہ کی تنجی کوامانت فر مانے ہے معلوم ہوا کہ اہل اورصالح متولی کومعز ول نہیں کرنا جا ہے ۔ (بیان القرآن)

آیت سے استنباط مسائل:.....ای آیت ہے ودیعة و عاریة کے متعدد مسائل مستنبط ہو سکتے ہیں۔منجملہ ان کے بیہ ہیں (۱)مستعیر کے لئے مستعار چیز کی دوسرے کے پاس امانت رکھنے کا اختیارنہیں ہے۔ (۲) مال امانت یانفیس مستعار چیز کو مالک کے مکان پر پہنچادینا کافی نہیں ہوگا تاوقنتیکہ مالک کے ہاتھ میں وہ چیز نہ پہنچ جائے۔ چنا نچداگر مالک کے پاس پہنچنے سے پہلے ہی بیدونوں چیزیں ہلاک ہوجا تیں تو امین اورمستعیر دونوں پر ضان آئے گا ہاں معمولی مستعار چیز ہو یا گھوڑا ہوتو بجائے ما لگ کے اگر صرف اصطبل میں بہنچادیا تب بھی عرف ظاہر کی وجہ سے ادائیگی مجھی جائے گی۔

(m) امانت کی سپردگی میں مالک کا موجودر ہنا شرط نہیں ہے چنانچے مستعار تھوڑے کو مالک کے نوکریا سائیں کے حوالہ کر دیا عمیا تو یہ مالک ہی کے پاس بہنچناشار کیا جائے گاالیں صورت میں اگر درمیان ہے ضائع ہوجائے تو صان نہیں آئے گا۔ ( س ) انصاف کا ہر جا کم پر واجب ہونا معلوم ہوتا ہے خواہ وہ امام ہویا قاضی وغیرہ دوسرے حکام۔اسی طرح ہرفتم کے انصاف کا وا ? ب ہونا معلوم ہوا۔ جا ہے دعویٰ میں ہو یا شہادت ہتم ہو یا شہادت یافتنم کے مقد مات ۔ پھر معاملہ ا جانب سے ہو یا اقار ب ہے ، والدین کے ساتھ ہویا اینے نفس کے ساتھ ،سب صورتوں میں عدل وانصاف ضروری ہے۔

آیت سے جاروں دلائل شرعید کی جمیت: ..... آیت نیابها البذیب امنوا میں ادلہ اربعہ فقہید کی طرف اشارہ ہے چٹانجیہ اطبعوا اللہ میں کتاباللہ کی طرف اشارہ ہے اور اطبعوا الوسول میں سنت کی طرف اشارہ ہے اور اولی الامر میں اجماع کی طرف اور فسان تناذعته میں قیاس کی طرف اشارہ ہے اوراجهاع میں مطلق اتفاق معتبرتبیں جب تک اتفاق معتبر نہ مانا جائے لیعنی قواعد شرعیه پرمنطبق ندہو۔البته کسی شرعی امریرایک زمانہ کے تمام اہل حق کا اگر اتفاق ہوجائے تو بیا جماع معتبر ہوجا تا ہے۔ پھراگر اس اجماع کی سندبھی نہ ملے تو سیجھ مضا نکتہ ہیں ۔ بلکہ اس اجماع کے خلاف اگر کوئی حدیث بھی ہوگی تو اس حدیث کواس اجماع کی موجود گی میں منسوخ سمجھا جائے گا اور پیکہا جائے گا کہ اہل اجماع کے پاس کوئی ماخذ شرعی ضرور تھا جوسی وجہ ہے ہم تک نہیں ہبنچ سکا۔

اجتها ووتقليدكى بحث: .....فان تنساذ عنم الن يسمعلوم مواكهزاى احكام جوكل اختلاف بن موسئ مين وه منصوص تہیں ورنہ براہ راست کتاب اللہ یاسنت کی طرف رجوع کیا جاتا۔ بلکہا ہے دقیق اور تفی ہیں کہان کامداول کتاب وسنت ہونامحل نزاع بنا ہوا ہے اس لئے کسی واسطہ کی ضرورت پیش آئے گی اور وہ واسطہ آئخضرت ﷺ یا آپﷺ کے نائبین علماء مجہ تبدین سے استفتاء ہی ہوسکتا ہے۔ پھر بعض احدہ ہے، درجہ دیق اور حفی ہوتے ہیں کہان پرنصوص منطبق کرنے کے لئے فکر واستدلال کی ضرورت ہوتی ہے جس کو قیاس کہا جاتا ہے۔ نیز حالم ومحکوم میں ہے ہرا یک قادر باعالم بالاستدلال ہونا ضروری نہیں ہے۔ممکن ہے کہ بعض استدلال *کے طریقے* ان کی قہم سے بالا ہوں اوروہ ان میں دوسرے اہل علم کے فکر واجتہا و کے متاج ہوں اس کو تقلید کہتے ہیں ہاں حاکم اگر خودصا حب اجتہا دوبھیرت ہوتو اس کا اجتہاداس واسطہ کے قائم مقام ہوجائے گاغرضکہ اس آیت ہے تقلید کی نفی کی بجائے اس کامزیدا ثبات ہور ہاہے۔

لفظاو لو الامر اور ر دوہ السی الله و الرسول سے علماء کی تقلیداوراتباع کی ضرورت معلوم ہوتی ہے بلکہ حکام کی اطاعت ہے بھی زیادہ کیونکہ حکام کوخود علماء کا تابع قرار دیا گیا ہے اور چونکہ آیت کا بیتکم ہرزمانہ کے لئے عام ہے اس لئے مفسرعلامؓ نے سنت کوجھی اطاعت رسول میں داخل کردیا۔ ورنہ وفات نبوی ﷺ کے بعد طاعت رسول کی کوئی صورت ہی نہ ہوسکتی۔ البتہ اللہ و رسول کی طرف رجوع کا پیمطلب نہیں ہے کہ استدلال ہرز مانہ میں ہمیشہ تاز ہ ہوا کرے بلکہ جواستدلال مدون ہو بیکے ہیں ان پڑمل کرنا بھی اس میں واخل ہے،اس کئے اہل اجتہاد کا ہروقت موجود ہوتا بھی ضروری مہیں ہے۔(بیان القرآن)

غرضیکہ اس آیت میں خاص طور ہے اسلام کی اس اصل عظیم پر زور دینا ہے کہ علی الاطلاق حاکمیت صرف اللہ کے لئے ہے اس کئے اطاعت مطلقہ جی صرف اللّٰہ ورسول کی ہونی جا ہے ۔ حکام کی اطاعت کا تھم صرف اس وفت تک ہے جب تک وہ حق کے پابند ر ہیں ورنہ لاطباعة لسمخلوق فی معصیة المحالق کی رو سے ان کی اطاعت کا قلادہ ڈالنے کی اجازت نہیں ہے۔ چنانجے مسلمہ بن عبدالملك بنمروانٌّ نے جب ابوحازمٌ سے كہاكہ الست امرتم بطاعتنا بقوله تعالىٰ و اولوا الامرمنكم تو فوراً ابوحازمٌ نے جواب دیا کہا گرتم خلاف حق چلو گےتو پھرتمہاری اطاعت کاریق سلب بھی کرلیا جائے گا۔ چنانچیارشاد ہے ف ان تسناذ عتبم فی شی ً فردوه الى الله.

ا یک و قبق شبهاوراس کا جواب: ..... تا ہم اس پریہ شبہ ہوسکتا ہے کہ یہ بارن اہل سنیت کےاس عقیدہ کےخلاف معلوم ہوتی ہے کہ سلطان جائز اور بادشاہ ظالم و جابر کی تقلید و طاعت نہ صرف جائز ہے بلکہ اس کی ا طاعت سے باہر نکلنا بھی جائز نہیں ہے تی کہ حنفیہ کے نز دیک امام جابر اور فاسق معز ول بھی نہیں ہوسکتا۔ جواب ہیہ ہے کہ بیاس وفت ہے جب کہ ق کی قضاممکن ہو لیکن اگر قضائے حق ممکن نہ ہوتو پھر بھی صحیح نہیں ہوگا چنا نچے حق باوجو دیکہ حضرت علیٰ کی جانب تھالیکن صحابہ کرام ؓ نے حضرت معاویہ ؓ کی تقلید کی ،اسی طرح تابعین نے ظالم وجابر ہونے کے باوجود حجاج کی تقلید کی۔امام شافعیؓ کی ایک روایت اگر چہر ہے کے فسق کی وجہ سےامام معزول کیا جاسکتا ہے لیکن عام کتب شافعیہ میں حنفیہ کے موافق ہی لکھا ہے کہ شورش وفتنہ کے پیش نظر معزول نہیں کرنا جا ہے۔

البنة سلطان وامام کے برابر قاصنی چونکہ پر ہیبت وشو کت نہیں ہوتا اس لئے نسق کی صورت میں اس کےمعزول کرنے میں اندیشہ فتنہیں تواس کی اجازت ہے۔صاحب کشاف نے معتزلی ہونے کی وجہ سے امام جابر کی عدم طاعت میں زیادہ مبالغہ سے کام لیا ہے۔

منکرین قیاس بررد: .....بعض منکرین قیاس نے قیام کی عدم جحت پراس آیت سے استدلال کیا ہے کہ اس میں صرف كتاب الله اورسنت كى طرف رجوع كرنے كاتكم ويا كيا ہے اگر قياس معتبر ہوتا توفو دوہ الى الله و الوسول كے ساتھ و القياس كہنا جا ہے تھا۔ کیکن اگرغور کیا جائے تو خودلفظ د **د**ہ میں قیاس کی جمیت اورا ثبات کی طرف اشارہ ہے کیونکہ مختلف فیہ چیز کو کتاب اللہ اور سنت کی طرف رد کرنا یہی تو قیاس ہے۔جس کی تقریراو پر گز رچکی ہے تو گویا احکام تین طرح کے ہوں گے ایک ظاہر کتاب اللہ ہے ثابت ، دوسرے ظاہر سنت سے ثابت اور تیسرے ان دونوں کی طرف بذر بعید قیاس رجوع کرنے سے بید دوسری بات ہے کہ پہلی وونوں قسمیں مثبت ِ احکام ہوتی ہیں اور قیاس مثبت ِ احکام نہیں بلکہ صرف مجتہدین کی ان ہی انفرادی آ راء کا مجموعہ خاص شرا نظ کے ساتھ اجماع کہلائے گا۔

لطا نَفُ آپیت: .....فقد اتین ال ابراهیم النخ اس سے معلوم ہوا کہ کمال باطنی اور سلطنت ظاہری دونوں میں کوئی منافات نہیں دونوں کیجا ہوسکتی ہیں۔آیت اِن اللہ یسام و سکے البنے میں امانت کے مفہوم میں اگر نعیم ہوجائے تو مشائخ کے لئے ضروری ہوگا کہوہ امانت باطنی اورخلافت ارشادی لائق شخص کے حوالہ کر دیا کریں اوران کواجازت وے دیا کریں۔

وَنَـزَلَ لَمَّا اخْتَصَمَ يَهُودِيٌ وَمُنَافِقٌ فَدَعَا الْمُنَافِقُ اللَّي كَعُبِ بُنِ الْآشُرَفِ لِيَحْكُمَ بَيُنَهُمَا وَدَعَا الْيَهُودِيُّ اِلَّى النَّبِيِّ صَلَّى اللهُ عَلَيُهِ وَسَلَّمَ فَاتَيَاهُ فَقَضَى لِلْيَهُودِيِّ فَلَمْ يَرُضَ الْمُنَافِقُ وَاتَيَا عُمَرَ فَذَكَرَ لَهُ الْيَهُودِيُّ ذلِكَ فَـقَالَ لِلْمُنَافِقِ أَكَذَٰلِكَ قَالَ نَعَمُ فَقَتَلَهُ أَلَـمُ تُوَ إِلَى الَّذِيْنَ يَزُعُمُونَ أَنَّهُمُ امَنُوا بِمَآ أَنَزِلَ إِلَيْكُ وَمَآ أُنْـزِلَ مِـنُ قَبُلِكَ يُويُدُونَ أَنُ يَّتَحَاكُمُو آ إِلَى الطَّاغُونِ الْكَثِيُـرِ الطُّغْيَانِ وَهُوَ كَعُبُ بُنُ الْاشُرَفِ وَقَــٰدُ أُمِرُوۡ آ اَنُ يَّكُفُرُوا بِهِ طُولَا يُوَالُوٰهُ وَيُـرِيـٰدُ الشَّيطُنُ اَنُ يُّضِلَّهُمُ ضَلَلا البَّبَعِيدُا﴿١٠﴾ عَنِ الْحَقِّ وَإِذَا قِيْـلَ لَهُـمُ تَعَالَوُا اللّٰى مَآ اَنُوَلَ اللهُ فِى الْقُرُانِ مِنَ الْحُكِّمِ وَالِمَى الرَّسُولِ لِيَـحُكُمَ بَيْنَهُمُ رَآيُتَ الْـمُنلفِقِيْنَ يَصُدُّونَ يَعُرِضُونَ عَنُكُ إِلَى غَيْرِكَ صُدُودُ ﴿ إِلَّهُ ۖ فَكَيْفَ يَصُنَعُونَ إِذَآ أَصَابَتُهُمُ مُّصِيْبَةً ۚ عُقُوبَةٌ بِمَا قَلَّمَتُ آيُدِيْهِمُ مِنَ الْكُفُرِ وَالْمَعَاصِيُ آيُ ايَقُدِورُنَ عَلَى الْإِعْرَاضِ وَالْفِرَارِ مِنْهَا لَا ثُمَّ جَاءُولُ

مَعُطُوفٌ عَلَى يَصُدُّوُنَ يَحُلِفُونَ فَهِ اللهِ إِنْ مَا اَرَدُنَآ بِالْمُحَاكَمَةِ اللَّى غَيْرِكَ اِلَّا اِحْسَانًا صُلُحًا وَّتَوُفِيُقَا ﴿ ١٣﴾ تَ الِيُّفَ ابْيُنَ الْخَصْمَيْنِ بِالنَّقُرِيْبِ فِي الْحُكْمِ دُوْنَ الْحَمُلِ عَلَى مُرِّ الْحَقِّ أُولَئِكَ الَّذِيْنَ يَعْلَمُ اللهُ مَافِي قُلُوبِهِمْ فَمِنَ النِّفَاقِ وَكِذُبِهِمْ فِي عُذْرِهِمُ فَأَعُوضُ عَنَّهُمْ بِالصَّفَحِ وَعِظُهُمْ خَوِّفُهُمُ اللَّهَ وَقُلُ لَّهُمُ فِي شَان أَنْفُسِهِمُ قُولًا بَلِيُغَاشِ٣٣﴾ مُؤَيِّرًا فِيهِمُ أَى إِزْجِرُهُمُ لِيَرْجَعُوا عَنْ كُفُرِهِمُ وَمَآ أَرْسَلُنَا مِنُ رَّسُول إلَّا لِيُطَاعَ وَيُدَمَا يَامُرُبِهِ وَيَحَكُمُ بِإِذُنِ اللهِ عَبِامُرِهِ لَايُعَضَى وَيُحَالَفُ وَلَوُانَّهُمُ إِذُ ظُلَمُوْآ اَنُفُسَهُمُ بِنَحَاكُمِهِمْ إِلَى الطَّاغُوْتِ جَمَاءُ وَ لَكَ تَائِبِيْنَ فَاسْتَغُفَرُوا اللهِ وَاسْتَغُفَرَ لَهُمُ الرَّسُولُ فِيُهِ اِلْتِفَاتُ عَن الجعطَابِ تَفْحِيُمًا لِشَانِهِ لُوَجَدُوا اللهَ تُوَّابًا عَلَيْهِمُ رَّحِيُمُ ﴿ ٣﴾ بِهِمٌ فَلَاوَرَبِّلُكَ لَازَائِدَةٌ لَايُؤُمِنُونَ حَتْى يُحَكِّمُو لَكَ فِيُمَا شَجَرَ إِخْتَلَطَ بَيْنَهُمْ ثُمَّ لَايَجِدُوا فِي أَنْفُسِهِمْ حَرَجًا ضَيِقًا أَو شَكًا مِّمَّا قَضَيْتَ بِهِ وَيُسَلِّمُوا يَنُقَادُوا لِحُكُمِكَ تُسُلِيُمَا إِنهُ مِنْ غَيْرِ مُعَارَضَةٍ وَلَوُانَّا كَتَبُنَا عَلَيْهِمُ أَن مُفَسِّرَةٌ اقْتُلُوْاَ اَنْفُسَكُمُ أَوِ انْحُرُجُوا مِنْ دِيَارِكُمُ كَمَا كَتَبُنَا عَلَى بَنِيُ اِسْرَائِيْلَ مَّافَعَلُوهُ أَيِ الْمَكْتُوبَ عَلَيْهِمُ إِلَّا قَلِيُلٌ بِالرَّفُعِ عَلَى الْبَدَلِ وَالنَّصَبِ عَلَى الْإِسْتِثَنَاءِ مِّنْهُمُ ۖ وَلَـوُانَّهُمُ فَعَلُو مَايُوعَظُونَ بِهِ مِنْ طَاعَةِ الرَّسُولِ لَكَانَ خَيْرًا لَهُمُ وَاشَدَّ تَثْبِيتًا ﴿ ٢٠٠ تَسُعِينًا ﴿ ٢٠٠ تَسُعُمُ مِنْ لَدُنَّا مِنُ عِنْدِنَا ٱجُرًا عَظِيُمًا ﴿ عُلَا﴾ هُوَ الْجَنَّةُ وَّلَهَدَيْنَهُمُ صِرَاطًا مُسْتَقِيْمًا ﴿ ١٨﴾ قَالَ بَعُضُ الصَّحَابُةُ ۖ لِلنَّبِيّ صَلَّى الله عَلَيُهِ وَسَلَّمَ كَيُفَ نَراكَ فِي الْجَنَّةِ وَأَنْتَ فِي الدَّرَجَاتِ الْعُلَى وَنَحُنُ اَسُفَلُ مِنْكَ فَنَزَلَ وَمَنُ يُطِعِ اللهَ وَ الرَّسُولَ فِيُمَا اَمَرَابِهِ فَأُولَئِكُ مَعَ الَّذِيْنَ اَنْعَمَ اللهُ عَلَيْهِمْ مِّنَ النَّبِيّنَ وَالصِّدِّيُقِيُنَ اَفَاضِلَ اصْحَابِ الْانْبِيَاءِ لِـمُبَالَغَتِهِمُ فِي الصِّدُقِ وَالتَّصُدِيُقِ وَالشَّهَدَآءِ الْفَتَليٰ فِي سَبِيُلِ اللهِ وَالصَّلِحِيْنَ عَيْرَ مَنُ ذُكِرَ وَحَسُنَ أُولَئِكُ رَفِيُقًا ﴿ أُو مَ لَا اللَّهُ أَو فِي الْجَنَّةِ بِأَنْ يَسْتَمْتَعَ فِيُهَا بِرُؤْيَتِهِمُ وَزِيَارَتِهِمُ وَالْحُضُورِ مَعَهُمُ وَإِنْ كَانَ مَقَرُّهُمُ فِي دَرَجَاتٍ عَالِيَةٍ بِالنِّسُبَةِ إلى غَيْرِهِمُ ذَٰلِكَ أَيُ كَوْنُهُمُ مَعَ مَنُ ذُكِرَ مُبْتَدأٌ خَبَرُهُ الْفَضْلُ ليَّحِ مِنَ اللهِ عَنَفَضَّلَ بِهِ عَلَيْهِمْ لَا أَنَّهُمُ نَالُوهُ بِطَاعَتِهِمْ وَكَفَى بِاللهِ عَلِيْمًا ﴿ عَلَى بِثَوَابِ الْاحِرَةِ فَثِقُوا بِمَا أَخْبَرَكُمُ بِهِ وَلَايُنَبِّئُكُ مِثُلُ خَبِيُرٍ.

...... (ایک دفعها یک یہودی اور ایک منافق میں کسی بات پر باہمی جھکڑا ہوا تو منافق فیصلہ کے لئے کعب بن اشرف کے پاس جانا جا ہتا تھا اور یہودی آنخضرت ﷺ کے پاس لیکن پھر دونوں آنخضرت ﷺ ہی کے پاس پہنچ گئے۔ آپ نے روئداد مقدمہ تن کریہودی کے حق میں فیصلہ فرمادیا۔جس پرمنافق رضامند نہ ہوااور دونوں حضرت عمرؓ کے پاس آئے ، یہودی نے فاروق اعظم ؓ کو میسارا قصہ سنادیا۔ آپ نے منافق شخص ہے اس کی تصدیق جا ہی تو اس نے تصدیق کردی آخر کار حضرت عمرٌ نے منافق کوتل کردیا اس پریہ آیت نازل ہوئی )ا ہے پیٹمبر اکیا آپ نے ان لوگوں کی حالت پرنظر نہیں کی جن کا دعویٰ یہ ہے کہ جو پچھتم پرنازل ہوا ہے اور جو تبچھتم ہے پہُلے نازل ہو چکا ہے وہ اس پرایمان رکھتے ہیں۔لیکن چاہتے ہیں اپنے جھڑ ہے قضیے ایک شریر (سرکش کعب بن اشرف) کے پاس لے جائیں، حالانکہ انہیں تھم دیا جاچکا ہے کہ اس ہے انکار کریں (اور اس سے تعلقات ندر تھیں) اور شیطان جا ہتا ہے کہ انہیں اس طرح گمراہ کردے کہ (سیدھی راہ ہے) بہت دور جاپڑیں۔

اوران لوگوں کوانٹہ کے تھم کی طرف جواس نے ( قرآن میں ) نازل کیا ہے اور رسول کی طرف بلایا جاتا ہے ( تا کہ ان کا فیصلہ کردیا جائے) تو آپ منافقین کودیکھیں گے کہ آپ ہے روگر دانی (اعراض) کرکے (آپ کے مخالف کے پاس) چلے جاتے ہیں پھر بیاس ونت کیا (کریں گے ) جب ان پرمصیبت (آفت) آپڑے گی۔ان کے اپنے ہی کرتو توں کی وجہ ہے ( کفرومعاصی کے سبب یعنی کیا اس وفت عذاب اللي سے بھاگ جانا اور نے جانا ان کے بس کی بات ہوگی؟ ہرگزنہیں ) پھرتمہارے پاس آ کر (بیمعطوف ہے بصدون یر) اللہ کے نام کی تشمیں کھائیں اور کہیں ہم نے جو پچھ کیا تھا (آپ کے علاوہ دوسرے کے پاس مقدمہ لے گئے) اس سے مقصود صرف بھلائی (صلح)تھی اور بیر کہ آپس میں میل ملاپ رہے ( فریقین کوایک دوسرے کے قریب کرے فیصلہ کی طرف سر جھکا ناتھانہ بیہ کے حق بات کونا گوار سمجھنا تھا) میہ وہ لوگ ہیں کہ اللہ ہی جانتے ہیں ان کے دلوں میں جو یکھ چھیا ہوا ہے ( نفاق اور جھوٹے بہانے ) اس کے مناسب میہ ہے کہ آپ ان کے پیچھے نہ پڑیے ( درگز رہیجے ) اور انہیں وعظ ونصیحت کرتے رہنے ( اللہ سے ڈراتے رہنے ) اور تم ان ے (ان کے بارے میں )ایسی باتیں کہوجوان کے دلوں میں اتر جا کمیں (ان میں اثر پیدا کریں بعنی ان کوڈ انٹ کر بات سیجئے تا کہ کفر ے بازآ جائیں )اورہم نے جس کسی کوبھی منصب رسالت و ہے کر کھڑا کیا تو اسی لئے کہاطاعت کی جائے (جن باتوں کاوہ تھم دے ) الله تعالیٰ کے تھم ہے (ایسے فرمان ہے جس کی خلاف ورزی اور نا فرمانی نہیں کرنی جاہنے ) اور جب ان لوگوں نے اپنے ہاتھوں اپنا نقصان کرئیا تھا (شیطان کو فکم تسلیم کرکے ) تو اگراسی وقت تمہارے پاس (تا ئب ہوکر ) حاضر ہوجاتے اور خداہے معانی ما تکتے نیز اللہ کارسول مجھی ان کے لئے تخشس کی دعا کرتا (اس میں خطاب ہے! لتفات کیا گیا ہے۔ آپ کی تعظیم شان کی خاطر ) توبیلوگ و مکھے لیتے کہ اللہ تعالیٰ (ان پر) بڑے ہی مہر بان اور (ان کے ساتھ ) رحمت کا معاملہ فر مانے والے ہیں۔ پھرتمہارے پر مدد گار کی قشم (اس میں لا زائد ہے ) بیلوگ مجھی ایماندارنہیں ہو سکتے جب تک کہا ہے تمام جھڑ وں قصوں میں تنہیں اپنا خگم نہ مان لیں اور پھران کے دلوں میں بھی کوئی تھٹن ( بھٹکی یا کھٹک ) یائی نہ جائے۔ جو بچھ آ یا فیصلہ کردیں اور پوری طرح تسلیم کرلیں ( آ پ کے فیصلہ کے آ سے گردن جھادیں) مان لینے کی عدتک (بغیر کسی قتم کے معارضہ کیئے) اور اگر ہم انہیں تھم دے ڈالتے کہ (ان مفسرہ ہے) اپنے آپ کوئل کردیا ا ہے گھروں سے نکل کھڑے ہو( جس طرح ہم نے بنی اسرائیل کو تھم دیا تھا) تو کوئی بھی اس (مقررہ تھم) کی تعیل نہ کرتا بجز چند آ دمیوں کے (لفظ قسلیسل رفع کے ساتھ پڑھا گیا ہے۔ بدل کی بنا پراورمنصوب بھی ہےا شٹناء کی وجہ ہے ) حالانکہ اگریدلوگ اس بڑمل کر لیتے جس بات کی انہیں نصیحت کی جارہی ہے ( یعنی اطاعت رسول ) توان کے لئے بہتری بھی تھی اور پوری طرح جے بھی رہتے (ایمان کے لئے پچتگی ہوتی) اور اس صورت میں (جب کہ بیرٹابت قدم رہنے) ضروری تھا کہ ہم انہیں اپنی جانب (پاس) ہے بہت بڑا اجر (جنت)عطا کرتے اور سیدھی راہ پرلگادیے (بعض صحابہ نے آنخضرت ﷺ ہے عرض کیا کہ جنت میں ہم آپ کی زیارت کس ملرح كركيس كے جبكة ب مقامات عاليه ميں جول كے اور ہم آپ سے كمتر درجه، اس بربية يت نازل ہوئى ) جس كسى بينے الله اور اس كے رسول کی اطاعت کی (جن باتوں کا بید دونوں تھم دیں ) تو بلاشبہوہ ان لوگوں کے ساتھ ہوگا جن پر اللہ تعالیٰ نے انعام فر مایا ہے اوروہ نبی ا

ہیں اورصدیق ہیں (انبیاءعیہم السلام کےافاضل صحابہٌ مراد ہیں انتہائی صدق وتصدیق کی وجہ سے ان کوصدیق کہا گیا ہے )اورشہداء (الله کی راه میں قتل ہونے والے )اور (ان حضرات کے علاوہ ) راست باز اور نیک انسان ہیں۔ بیسائھی کیا ہی اچھے سائھی ہیں ( رفیق جنت ہیں کدان کے دیدار، زیارت اور شرف حضوری ہے ہمکانار ہول گے گوید حضرات اورون کی نسبت مقامات عالیہ برفائز ہول گے ) یہ ( بعنی مذکورہ حضرات کی معیت ،نصیب ہونا تر کیب میں بیمبتداء ہے جس کی خبر آ گے ہے ) اللہ کی طرف ہے بخشش وکرم ہے (جواللہ نے بحض اپنے نصل ہے ان کومرحمت فر مایا ہے بینہیں کہ انہوں نے اپنی طاعت وعبادت ہے اس کو حاصل کیا ہو ) اور اللہ کاعلم کفایت کرتا ہے( نوابِ آئرت کا اندازہ کرنے کے لئے۔للندااس کی خبر پر بھروسہ رکھو کہ اس جبیبا باخبر کوئی نہیں ملے گا )

شخفی**ق وتر کیب:.....بریدو**ن یعنی طاغوت کے پاس فیصلہ لے جانے کاارادہ بھی بُراہِ تو خود تھا کم کس قدر بُراہوگا۔ یں دون لازم اور متعدی دونوں طرح استعمال ہوتا ہے جبیہا کہ قاموس میں ہے اگر د ایت سے مرا درویت بصریہ لی جائے تو بیموضع حال ہونے کی وجہ سے منصوب ہوگا اور روبہتِ علمیہ کی تفتر مریر دایست کامفعول ٹائی ہونے کی وجہ یہے منصوب ہوگا اورخود بسصدون کا مفعول محذوف ہوگا۔ای غیسر ھے اورلفظ منافقین کا اظہار بجائے اضار کے نفاق اور منافقین کی مجیل کی غرض سے اور علت تحکم بیان كرنے كے لئے ہے۔مفسرعلام نے ظاہركرديا كه لفظ صد كے معنى اعراض كے بين صده عن كذا بمعنى منعه و صرفه سے نبيل ہے عنك مقتضى ظاہر عنهما بيكن هميرواحدلاكراشار ه فرماديا كه اعراض عن الوسول وراعواض عن الله دونوں ايك بي بير۔ صدو دا بیمصدرتا کید کے لئے ہے کیف ز جاج نے تول کے موافق سیل نصب میں ہے۔تقدیر عبارت فکیف تو اہم ہے اور دوسرى صورت مبتدائے محذوف كى خبر ہونے كى وجہ سے مرفوع الحل بـ اى فىكيف صنعهم فى وقت اصابة المصيبة اياهم اور مابعد میں لفط افدا اس مقدر کامعمول ہے۔اور بھا میں باسبیہ ہے اور مامصدریہ یا اسمیہ ہے۔عا کدمحذوف ہے۔ عقوبة بإعذاب البي مراديب بإحضرت عمرٌ كااس منافق كومل كردينا۔اس كے بعد مفسر علامٌ نے لفظ لامقدر مان كراشاره كرديا كيف استفہام انکاری ہے۔

شم جاؤ ك حسن اورواحدي كيزد يك بهي يهي مختار بكراس كاعطف يسصدون بربوااوردرميان ميس جمله معترضه بواس صورت مين حاصل معنى بيهول محيدانهم في الاول الامريك دون عنك اشد الصدود ثم بعد ذلك يجيبونك ال وقت معني يهول كرانهم اذا كمانت صدو دهم و نيفرتهم من الحضور عند الرسول في وقت السلامة هكذا فكيف يكون نفرتهم اذا اتوا بخيانة خافوا بسببها منكب ثم جاؤك كرها يحلفون كذبا مااردنا بتلك الخيانة الا الخيرو المصلحة. فاعرض يرشرط محذوف كاجواب بــــاى اذا كان حالهم كذلك فاعرض عن قبول عذرهم. بسامسو ہ مفسرعلامؓ نے اذن کا تر جمہامر کے ساتھ کر کے اشارہ کردیا کہ یہاں ارادۂ اللی مرادّ ہیں ہے بلکہ علم اللی مراد ہے ورنہ معصیت کی صورت میں اراد ؤ خداوندی کا مراد ہے تخلف لا زم آ جائے گا۔

و استعفر لهم مرادآ تخضرت ﷺ کی شفاعت ہے اور اذکاعال ان کی خبر یعنی جاؤک ہے اور معنی یہ بیں۔ولو وقع مجینهم في وقبت ظلمهم مع استغفارهم واستغفار الرسول. نيزمفتضي ظاهراستغفرت ١١٠٠ ــــعدولكركـاستغفاركمخ مين آ تخضرت ﷺ کی فخامۃ شان ہے۔مفسرین نے لکھاہے کہ آنخضرت ﷺ کی وفات اور تدفین کے بعد قبر مبارک پرایک اعرابی حاضر ہوا اورسر بردو ہتر مار كرعرض كرنے لگا: ماقلت فسمعناه و كان فيما انزل عليك ولو انهم اذ ظلموا انفسهم الخ وقد ظلمت نفسي و جئتك استغفر الله ذنبي مستغفرلي من ربي\_

''یارسول اللہ اُ آ بُ نے جو کچھارشاوفر مایا تھا ہم نے س لیا اس میں بیآ یت و لو انھم الخ بھی ہے میں نے اپنے نفس پرظلم کیا ہے اب میں آ پ کی خدمت میں استغفار کی نیت سے حاضر ہوا ہوں۔ آ پہھی میر سے لئے استغفار فر مائے''۔

قبرمبارک ہے آ واز آئی قد عفولک له یعن آپ گربرت ہے تہاری مغفرت ہوگئی ہے۔فلاوربے لفظ لا میں نیار تول ہیں۔ پہلا تول ابن جربرکا ہے کہ اول لا ماقبل کی تر دید کے لئے ہاں صورت میں لا پروقف تام ہوجائے گا۔ دومراقول یہ ہے کہ پہلالا اہتمام نفی کی غرض سے تم پر لا لایا گیا ہے اور پھرتا کیذا دوبارہ لایؤ منون پرلایا گیا ہے چنا نچان دونوں میں سے اول حذف ہوسکتا ہے لیکن دولالت اہتمام نفی فوت ہوجائے گی۔اس لئے دونوں ہوسکتا ہے لیکن دولالت اہتمام فوت ہوجائے گی۔اس لئے دونوں کوجع کرنا ہی مناسب ہوا۔ تیسری صورت یہ کہ دوسر سے لا کوزا کہ کہا جائے اس صورت میں نفی اور منفی سے درمیان قسم بطور معترضہ ہوجائے گی۔ای فلایؤ منون و د ب کی چوصی صورت یہ ہے کہ اول لا کوزا کہ اور دوسر سے کوغیرزا کد مانا جائے گویا تا کیوتم کے لئے یہ توجائے گی۔ای فلایو منون و د ب کی ہوجائے گیا ہوں جواب قسم ہے یہ اور لایؤ منون جواب قسم ہے یہ اور باخشری کی ہے۔و د ب کسی آئی کی تیم شان ہے۔

حتی یہ کھوک بیتنوں شرطیں کمال ایمان کی بیں۔ شہوا قاموں میں ہے شہو بینہ الامر شہور انہمینی تنازعوا فیہ اور ما سے مرادام ہے اور شہور کی شمیراس کی طرف راجع ہے۔ صما قضیت لفظ ما یا موسولہ ہے جیسا کہ فسرگی رائے ہے تقدیما کہ کر کے اور مصدریہ بھی ہوسکتا ہے قلیل بیمرفوع ہے بنا ہر بدل ہوئے کے فیعلوہ کی شمیر سے فیعلوہ ای الممکتوب الممدلول علیہ بقولہ انا کتبنا . لوثبتوا بیاذاکی تغیر نہیں ہے بلکہ اذا کے بعد تقدیر لو کی طرف اثارہ ہے اور لا تیناہم اس کا جواب ہے اور اس میں لام لومقدرہ کا جواب ہے۔ اس میں لام لومقدرہ کا جواب ہے۔ فاولنگ جمع باعتبار معنی کے ہے۔

معیت جملهانبیاً کی معیت ہے مرادا تعاد فی الدرجہ نہیں ہے وہ نہ فاشل ومفضول میں مساوات لازم آجائے گی اور نہ مطلق اشتراک فی دخول الجنة مراد ہے بلکہ مقصد یہ ہے کہ اپنی جگہ دہتے ہوئے بھی ایک دوسرے ہے ملا قات ہوئے گی ۔ مسن المسنبیس چونکہ مراد آتحضرت بھی کی معیت ہے اس کے ہمرف معیت ہے اس کے ہمرف معیت ہے اس کے ہمرف معیت ہے۔ معیت جملہ انبیاً کی معیت ہے۔

المصديقين صديق كمتعلق مفسرين كے مختلف اقوال ہيں۔ بعض كے زديك افاضل صحابة مراد ہيں۔ بعض كے زديك صديق وہ فخض ہے جو پورے دين كى تقد يق ہے ول كے ساتھ كرے كه اس بيں شك وشبركى كوئى تنجائش ندرہے۔ چنانچار شادہ و السذين المسوا بسالله ورسوله اولئك هم المصديقون. تيسرى رائے بيہ كہ جو فض پنجبركى تقد يق كرنے بيں سب سے اول اور پيش المستوا بسالله ورسوله اولئك هم المصديقون. تيسرى رائے بيہ كہ جو فض پنجبركى تقد يق كرنے بيں سب سے اول اور پيش ہو۔ اس كئے حضرت ابو بكر اس وصف بين صديق اكبر مهم المستوا بيان المستوا بيان المستوا بيان المستوا بيان المستول بيان بين برابر ہيں۔

ربط: ...... پچپلی آیت میں سارے معاملات کواللہ ورسول کے سیر ،کرنے کا ذکر تھا۔ آیت السیم تسو المبی السذین السنے میں شریعت کے علاوہ دوسری طرف رجوع کرنے کی ندمت ہے جو منافقین کا طریقہ ہے۔ چنانچہ آیت میں ایک خاص واقعہ کا تذکرہ ہے جس میں نفاق بہندلوگوں کی قلعی کھلے ول سے اعتراف جس میں نفاق بہندلوگوں کی قلعی کھلے ول سے اعتراف اور ندامت اظہار ہونا چاہئے نہ یہ کہ لیپ بوت سے کام لیا جائے۔

شمان نزول : المست آیت المسم سر السنع کشان نزول کی طرف جلال مفسر نے اشارہ کیا ہے اور بعض کی رائے ہے کہ بید آیت عزوہ مریسی میں نازل ہوئی سورہ منافقون کے نزول کے وقت ۔ پس اس صورت میں ان او دن الااحسان کے معنی یہوں گے کہ اس غزوہ میں جوذلت ورسوائی کی مصیبت ہوئی ہے ہم فریقین میں خیر کا ارادہ رکھتے ہیں ۔ آیت ف لا وربل کے متعلق لباب میں ابن ابی حاتم اور ابن مردو ہی ن الاسود سے روایت ہے کہ یہ واقعہ بھرنامی منافق کا ہے۔ جس کو حضرت عرفی فرمادیا تھا۔ لیکن لباب ہی میں ائر سنت سے یہ بھی منقول ہے کہ حضرت زیر گورایک انساری کے بارہ میں بیآیت نازل ہوئی۔ شراج حرہ کے سلسلہ میں لباب ہی میں انگرست سے یہ بھی منقول ہے کہ حضرت زیر گورایک انساری کے بارہ میں بیا ہے کہ بیآیت جب نازل ہوئی تو تا بت بن لباب ہی میں اور ایک یہودی نے کہا کہ اللہ نے ہمیں ایپ آیت جب نازل ہوئی تو تا ہم اس فیس بی میں اس کو تل کرنے کا تھم دیا تھا ہم اس استحان میں کامیاب ہوئے اس پر ثابت ہولے اگر ہمارے لئے بھی تی کا کا مزول ہوا اور آیت و من یطع اللہ کے شان نزول کی طرف خود مفسر اشارہ کررہے ہیں۔

فاروق اعظم کے فیصلہ پراحتجاج اوران پردعوی خون بہا: .....اس پرمنافق کے ورثاء میں بزی شورش ہو کی اور انہوں نے منافق کے قول وفعل کی تاویلات پیش کر کے فاروق اعظم پرقصاص اورخون بہا کا دعوی کرنا چاہا لیکن حق تعالیٰ نے ان آیات میں ان کی فعی کھول کرر کھ دی جس سے ان کا مطالبہ خون بہا درکر دیا گیا۔ فاعر ص عنہم سے تسام اور چیٹم پوٹی کا تھم اس مصلحت سے ویا گیا ہے کہ منافقین کا کفر چونکہ بالک عریاں اور عمیاں نہیں ہوا تھا ایس حالت میں اگر ان پر جہاد کے ذریعہ بزن بول دیا جاتا تو دور رہنے والے ان کی تخفی ساز شوں اور شرارتوں سے تو ناواقف ہوتے اور ان کا قبل کھل کھلا ہوتا تو متیجہ یہ نکلتا کہ رائے عامة اسلام کے بر خلاف اور شدید ہوجاتی اور اوگ یہ بیصف پر مجبور ہوجاتے کہ اسلام میں خانہ جنگی ، انتظار اور بنظمی ہے اور اس میں بناہ ڈھونڈ نے والے اس طرح کی بدامنیوں کا شکار رہتے ہیں جس سے اسلام کو تحت دھی کہ گٹا اور اس کی تمام ترتر تی رک جاتی۔ چتا نچا رشاد نبوی کی ہے اسلام مصلحت پر دوشتی پر تی ہے۔

دعه فان الناس يتحدثون ان محمدا يقتل اصحابه جانے دوالوگ يكس كے كرم انے اسے دوستوں كوتل كرنا شروع كرديا۔

آ ب بی کے پاس لانے جامنیں۔

بایں ہمہوہ منافق چونکہ محتر مالنفس نہیں تھا بلکہ مباح الدم تھا۔اس لئے اس کا خون مدر ہو گیا اور حضرت عمرؓ قصاص یا خون بہا ہے بری منجھے گئے ۔

 فقدان تقااور دوسرا درجه زباني اقرار کا ہے۔اس شکے خرنے کرنا ظاہر الوگوں کے نز دیک کفر ہے۔ تیسرا مرتبہ صلاح وتفویٰ کا ہے۔اس کا نه ہونافسق کہلاتا ہےاور طبعی تنگی معاف ہے۔البتہ بقر یسنافقین آیت میں اول مرتبہ مراد ہے۔

تكات آيت: .... الا قبليل منهم اس مين تمام صحابة واخل بين جو بمقابله كفارقليل بي بين \_عليهم كي شمير كامرجع مطلق ناس ہے۔ نہصرف سحابہ کمہ بلا وکیل ہےاور نہصرف منافقین کہ خلاف دلیل ہے بہر حال تمام صحابہ کرام ؓ اور مؤمنین کوقلیل میں داخل کرنے کے بعد بنی اسرائیل کا امت محمریہ سے افضل ہونا لازم نہیں آتا اور قبل نفس کے اس مضمون کو درمیان میں لانے کا منشآء آ تخضرت ﷺ کوتسلی و یناہے کہ منافقین کی حالت ہے تم زوہ نہ ہوں۔

او كنك مع المذين اس كايه مطلب نبيس كه جنت مين بياوگ بھي ساتھ جائيں گے اور نديه مطلب ہے كہ سب ايك ہى درجه مين ر میں گے۔ بلکہ منشاء بیہ ہے کہا ہے نچلے درجوں ہے اوپر کے درجوں میں جاجا کرمشرف بزیارت ہوتے رہا کریں گے دنیا میں چونکہ ضروری احکام کے درجات مختلف ہوتے ہیں ادنیٰ درجہ ہے انسان مؤمن کہلاتا ہے اس ہے اعلیٰ مرتبہ یہ ہے کہ انسان دائر ہ معصیت سے نکل جاتا ہے اور ظاہری و باطنی تطوعات کا بجالا نااعلیٰ ورجہ ہے جوصد یقیت کا مقام ہے بس آیت میں پیمر تبدمرا دہیں ہے کیونکہ ان کے ساتھ تو معیت ہوگی۔اس صورت میں تو تتبعین کا متحد ہونالا زم آجائے گا حالا نکہان کا متحد ہونا ضروری نہیں۔

لطا نف آييت: ..... آيت او لندلث مع الذين مين مقامات باطنه كا اثبات مور باب اوريد كداد في مقام والوس كي رفاقت ومعیت اعلیٰ مقام والوں کے ساتھ ممکن ہے جس کی حقیقت یہ ہے کہ یہ پہنچناا صالیۃ نہیں ہوتا بلکہ طبعا ہوتا ہے جولوگ اس حقیقت حال ہے باخبراور واقف نبیں ہوتے وہ ان مقامات کے مکثوف ہونے پر گمراہی سے دعویٰ نبوت تک کر بیٹھتے ہیں۔جیسا کہ تنبی قادیان نے كياب\_اللهم اعذنا منه\_

يْسَايَّهَا الَّذِيْنَ الْمَنُوا خُذُوا حِذُرَكُمْ مِنْ عَدُوِّكُمْ أَى اِحْتَرِزُوا مِنْهُ وَتَيَقَّظُوا لَهُ فَانَفِرُوا اِنْهَضُوا اِلَى قِتَالِهِ ثُبَاتٍ مُتَـفَرِّقِيُنَ سَرُيَةً بَعُدَ أُخَرِٰى أَوِ انْفِرُوا جَمِيْعًا ﴿١٦﴾ مُجْتَمِعِيْنَ وَاِنَّ مِنْكُمْ لَمَنْ لَيُبَطِّئَنَّ \* لَيَتَاجَّرَكَ عَـنِ الْقِتَالِ كَعَبُدِاللَّهِ بُنِ أَبَيَّ الْمُنَافِقِ وَأَصَحَابِهِ وَجَعَلَهُ مِنْهُمْ مِنْ حَيْثُ الظَّاهِرِ وَاللَّامُ فِي الْفِعْلِ لِلْقَسَمِ فَإِنْ أَصَابَتُكُمُ مُّصِيْبَةٌ كَفَتُلٍ وَهَزِيْمَةٍ قَالَ قَـٰذُ أَنْعَـمَ اللهُ عَلَىَّ إِذْ لَمُ أَكُنُ مُعَهُمُ شَهِيدًا ﴿٢٤﴾ حَـاضِرًا فَأَصَابَ وَلَئِنُ لَامُ قَسَمِ أَصَابَكُمُ فَضُلٌ مِّنَ اللهِ كَفَتُح وَغَنِيْمَةٍ لَيَقُولُنَّ نَادِمًا كَأَنُ مُخَفَّفَةٌ وَإِسْمُهَا مَحُذُوفَ أَىُ كَانَّهُ لَمُ تَكُنُ ۚ بِالْيَاءِ وَالتَّاءِ بَيْنَكُمُ وَبَيْنَهُ مَوَدَّةٌ مَعْرِفَةٌ وَصَدَاقَةٌ وَهِذَا رَاحِعٌ اِلَى قَوُلِهِ قَدُ أَنْعَمَ الله عَلَى اِعْتَرَضَ بِهِ بَيْنَ الْقَوُلِ وَمَقُولِهِ وَهُوَ يَّا لِلتَّنْبِيُهِ لَيْتَنِي كُنُتُ مَعَهُمُ فَاَفُوزَ فَوُزًا عَظِيُمًا ﴿٣٥﴾ الْحَذَا حَـظُـا وَافِـرًا مِنَ اِلْغَنِيْمَةِ قَالَ تَعَالَى فَـلَيُقَاتِلَ فِى سَبِيُلِ اللهِ لِإعْلَاءِ دِيْنِهِ الَّذِيْنَ يَشُرُوْنَ يَبِيْعُونَ الْمَحَيْوَةَ الدُّنْيَا بِالْأَخِرَةِ " وَمَنْ يُقَاتِلُ فِي سَبِيُلِ اللَّهِ فَيُقُتَلُ يُسْتَشُهَدُ أَوُ يَغُلِبُ يَظُفِرُ بِعَدُوِّهِ فَسَوُفَ نُؤُتِيْهِ آجُـرًا عَظِيُمَا ﴿ مِهِ تُوَابًا جَزِيُلًا وَمَالَكُمُ لَا تُقَاتِلُونَ إِسْتِفُهَامُ تَـوُبِيُخِ أَى لَامَانِعَ لَكُمْ مِنَ الْقِتَالِ فِي

سَبِيُلِ اللهِ وَ فِى تَخْلِيُصِ الْمُسْتَضَعَفِيْنَ مِنَ الرِّجَالِ وَالنِّسَاءِ وَالْوِلْدَانِ الَّذِيْنَ حَبَسَهُمُ الْكُفَّارُ عَنِ الْهِ جُرَ ةِ وَاذُوْهُمُ قَالَ ابْنُ عَبَّاسٍ كُنُتُ أَنَا وَأُمِّي مِنْهُمُ الَّذِينَ يَقُولُونَ دَاعِيْنَ يَلِ رَبَّنَا ۖ اَنُح جُنَا مِنُ هَاذِهِ الْقَرُيَةِ مَكَّةَ الظَّالِمِ أَهُلُهَا ۚ بِالْكُفُرِ وَاجْعَلُ لَّنَا مِنُ لَّدُنُكَ مِنْ عَنْدَكَ وَلِيًّا ۚ يَتُولِي أُمُورَنَا وَّاجُعَلُ لَّنَا مِنُ لَلْنُلَكَ نَصِيْرًا ﴿ مُنْهُ مُنَعُنَا مِنْهُمُ وَقَدِ اسْتَجَابَ اللَّهُ دُعَاءَ هُمْ فَيَسَّرَ لِبَعْضِهِمُ الْخُرُوجَ وَبَقِيَ بَعْضُهُمْ إلى أَنْ فُتِحَتُ مَكَّةً وَوَلْى صَلَّى الله عَلَيهِ وَسَلَّمَ عَتَّابُ بُنُ اَسِيَدٍ فَانْصَفَ مَظْلُوْمَهُمْ مِنْ ظَالِمِهِمُ **الَّذِيْنَ** اْمَـنُوا يُقَاتِلُونَ فِي سبِيُلِ اللهِ ۚ وَالَّـذِيْنَ كَفَرُوا يُقَاتِلُونَ فِي سَبِيُلِ الطَّاغُوتِ الشَّيُطَانِ فَقَاتِلُوْآ ا**َوُلِيَّاءَ الشَّيْطُنِ** ۚ ٱنْصَارَ دِيْنِهِ تَغُلِبُوهُمُ لِقُوَّتِكُمْ بِاللَّهِ إِنَّ كَيْدَ الشَّيْطُنِ بِالْمُؤْمِنِينَ كَانَ ضَعِيْفًا ﴿إِلَّهِ إِنَّ كَيْدَ الشَّيْطِنِ بِالْمُؤْمِنِينَ كَانَ ضَعِيْفًا ﴿إِلَّهُ إِنَّ كَيْدَ الشَّيْطِنِ وَاهِيًا لَايُقَاوِمُ كَيْدَاللَّهِ بِالْكَفِرِيْنَ \_

تر جمیہ: … .....مسلمانو! اپنی حفاظت اور تیاری میں گئے رہو (اپنے دشمنوں کی وجہ سے بیغی ان ہے اپنے بیچاؤ کا خیال رکھواور بیداری ہے کا م لو ) پھر مقابلہ کے لئے نکلو ( جنگ کے لئے نکل کھڑے ہو ) الگ الگ گرہوں میں بٹ کر ( کہ یکے بعد دیگر ہے جیموتی حچیونی مکزیاں بنا کرنکلو) یا استھے ہوکر (ساتھ مل کر) اور کچھلوگ تم میں ہے ایسے بھی ہیں کہ وہ نسرور قدم پیچھیے ہٹا نمیں گے ( جہادی مہم ہے بسپائی اختیار کریں گے جیسے عبداللہ بن ابی منافق اور اس کے ہم جولی۔ باقی ان کومسلمانوں میں شار کریا وہ ظاہری لحاظ ہے ہے اور لیسط نسن میں لام قسمیہ ہے )اوراگرتم پرکوئی آفت پڑجائے (جیسے آل ہوجانا یامات کھاجانا ) تو کہنے لگتے ہیں کہ خدانے ہم پر بڑا ہی احسان کیا کہان لوگوں کے ساتھ جہیں تھے ( میدان جہاد میں نہیں تھے ورنہ ہم بھی مصیبت میں پھنس جاتے ) اوراگر ( اس میں لام قسمیہ ہے) تم پر خدا کافضل وکرم ہوتا ہے (جیسے فتح اور مال ننیمت کا حاصل ہوجانا ) تو بول اٹھتے ہیں ( ندامت کے ساتھ ) گویا کہ (لفظ ان مخففه من المثقله ہےاوراس کا اسم محذوف ہے بعنی سکانہ تھا ) نہیں ہے ( اس کی قر اُت یا اور تا کے ساتھ دونوں طرح ہے )تم میں اوران میں کوئی علاقة محبت ( جان، بہجیان، دوستی اس جملہ کا تعلق قسد انعم الله علی کے ساتھ ہے تول اور مقولہ کے درمیان پیجملہ معتر ضہ ہے اور وہ مقولہ آ گے ہے ) اے کاش! (اس میں یا تنبیدے لئے ہے) ہم بھی ان کے ساتھ ہوتے کہ ہم بھی بہت بچھ کامیا بی حاصل کر لیتے ( یعنی مال غنیمت کی ایک بڑی مقدارمل جاتی ۔حق تعالی ارشاوفر ماتے ہیں ) سواللہ کی راہ میں جباد کرنے کے لئے شریک ہونا جا ہے : (اس کے دین کو بلند کرنے کی خاطر )ان لوگوں کو جوفروخت کر چکے (پچ چکے ) ہیں دنیا کی زندگی آخرت کے بدلےاور جو شخنس اللہ تعالیٰ کی راہ میں جہاد کرتا ہے تو خواہ قُلّ (شہید) ہوجائے یا غالب آ جائے (دعمن پر کامیاب ہوجائے) ہم اس کو بہت بڑا اجرعطا فر ما کمیں گے (عظیم الشان تو اب) اور تمہیں کیا ہوگیا ہے ( استنہام تو بیٹی ہے یعنی جہاد کرنے ہے ایسی حالت میں کوئی رکاوٹ نہیں ہوئی جا ہے ) کہ راہ مولی میں جہاونہیں کرتے اور کمزورمردوں ،عورتوں ، بچوں سے ( بچانے یا حچشرانے کے لئے جن کو کفار نے ججرت کرنے ے روک رکھا ہےاوران کوستاتے رہتے ہیں۔ابن عمار ٹفر ماتے ہیں کہ ہیں اور میری والدہ بھی ان ہی او گوں ہیں تھے ) جوفریا دکرر ہے ہیں ( وعاشیں ما تگ رہے ہیں ) کہ خدایا ہمیں نجات ولا دیجئے اس ہتی ( مکہ ) ہے جہاں کے رہنے وانوں نے ظلم ( کفر ) پر کمر باند ہ رکھی ہےاورا بن طرف سے (بروہ غیب ہے ) کسی کو ہما را کارساز (مددگار ) بنادیجئے اور کسی کو مددگاری کے لئے کھڑا کرویجئے (جوہمیں

ان سے بچالے، چنانچے القد تعالیٰ نے ان کمزوروں کی بِکار من لی اور کچھ لوگوں کے لئے نگلنے کی راہ پیدا فر مادی۔ البت بعض لوگ مکہ فتح ہونے تک پڑے رہے، آنخضرت ﷺ نے اس کے بعد عمّا ب بن اسید کو مکہ کا گورنر بناویا انہوں نے ظالم ومظلوم کے درمیان بڑے انصاف ہے کام لیا ) اہل ایمان کالڑنا اللہ کی راہ میں ہوتا ہے اور اہل کفر کالڑنا طاقوت (شیطان ) کی راہ میں ہوتا ہے اس لیے تم شیطان کے حمایتیوں ہے لڑو (جو اس کے طریقہ کے مددگار ہوں ان پہتم لوگ غالب آجاؤ اللہ کی طاقت کے بل بوتہ پر ) بلاشبہ شیطان کا مکر (مسلمانوں کے ساتھ) کمزور ہے (بالکل بودااللہ کی قدیبرے مقابلہ میں جمنے والانہیں ہے)

شخفی**ن وتر کیب:.....عدوا حدر ک**م الل عرب کے زو یک احد حدارہ کے معنی چو کئے رہنے اور خوف سے بچاؤ ے ہیں گویا یہ حذر ہی بیاؤ کا آلہ ہے اوربعض نے حذر کے معنی ہتھیا رے لئے ہیں۔پہلی صورت میں احترزوا من العدو کے معنی ہوں گےاور دوسری صورت میں حذو اسلاحکم کے عنی ہول گے۔

ٹیسات جمع مینة دس ہےزائد آ دمیوں کی جماعت اوربعض کے نز دیک دو سے زیادہ آ دمیوں کو کہتے ہیں۔ بروز بن فسعہ لم تضامتل حسكمة كيدلام كوحذف كركة تا تاميث اس كي عوض ميس الي آئي البنبوسة جيا البيت المسيد واوى يايائي دونون قول ميس-کشاف، بیضاوی وغیرہ نے بیمعنی لئے ہیں کہ متفرقا یامجتمعا جس طرت بھی موقعہ ہوشر یک جہاد ہواور زاہدی نے بیتو جیہ کی ہے کہ حضور ا کرم ﷺ کی اگر معیت ہوتو سب مل کرشانہ بشانہ جہاداور ملم کی ضرورت پوری کرو لیکن بنفس نفیس آپ ﷺ کی شرکت نہ ہوتو پھر بعض اوًك شريك جهاد موں اور بعض لوگ شريك ورس وتعلم \_ دوسرى آيت به ہے و صامحان السمؤ منون لينفروا النجاور انسفروا خفافًا و ثقالاً البح بھی اس معنی کی مؤید ہے۔

مسریة سلم ہے کم سواورزیادہ سے زیادہ جارسوافراد کی جراعت ورقاموں میں ہے کہ پانچ آ دمیوں سے لے کرتین سوچارسوافراد پر پیلفظ صادق آتا ہے یہاں مطلق جماعت مراد ہے۔لیبطنن بطا جمعنی ابطاء یعنی بیلازم ہے باکے ذرایعہ تعدید *کرکے کہ*ا جاتا ہے۔ مابطاء بک اس میں لام قسمیہ ہے جو جواب قتم کی ساتھ **ل** کر مین کا صلہ ہوگا ۔ پہلالام ابتدا کیے ہے جوان کے اسم پرخبر کے فاصلہ کی وجہ ہے داخل كردياً كيابي تفتريعبارت اس طرح هوگي - و ان منكم لمن اقسم بالله ليبطنن. يليتني ابوللي كي رائخ بيه يه كمه يافعل اورحرف پر صرف منب کے لئے داخل ہوتی ہے ہذایعنی کان لم یکن کاتعلق قد انعم الله کے ساتھ ہے اصل عبارت اس طرح تھی۔قد انعم الله على كان لم يكن المخ ليكن ميه جمله مؤكر جوكرقول اور مقوله كے درميان معتر ضه ہوگيا۔اس ليے مودة بروقف بہتر نہيں ہے۔ فليفاتل اس ميں فاشر طمقدر كاجواب ہے۔اى ان ابسطاء و تاخر هؤلاء عن القتال فيلقاتل. فيقتل يهى دوبا تيس مجاہد كے پيش نظر ہونى حيابكيں۔ تيسري بات يعني صرف مال و دولت كاحصول مقصود نهيس ہونا جا ہے اور نہ فرار ہونا جا ہے بلکہ يا جام شہادت نوش كر لےاوريا كامياب و غالب ہوکرر ہے۔ذلت کی زندگی ہے عزت کی موت بہتر ہے نیز مجاہد کے بیش نظر دوسروں توثل کرنانہیں ، بلکہ خودمظلو مانہ شہادت حاصل کرنا یاغالب آنار ہنا جا ہے۔ اس لئے فید قتل او یعلب نہیں کہا گیا۔ رہادوسروں کافٹل وہ بدرجہ مجبوری ہے۔ والولدان مشرکین کے ظلم ی انتہائی بریت ظاہر کرنا ہے کہ معصوم بچوں پر بھی ان کوتر س نہیں آتا اور مستضعفین میں ست مبالغہ کے لئے ہے۔

البطاليم اهلها ظلم كي نسبت مكم معظمه كي طرف تشريفانبين كي تني بلكه ابل مكه كي جفابيان كي تني ہے تركيب كے لحاظ ہے بيقريد كي صفت ہے اورالف لام بمعنی النسبی موصولہ اور ظالم کی تذکیر مندالیہ کے لحاظ ہے ہے کیونکہ علی یاسم فاعل اسم مفعول کی اسنا دغیر ماہولہ كى طرف اگر ہوتى ہے تو تذكيروتا ميث ميں اس كالحاظ ، وتا ہے۔فيسسو ليعطنهم سلمةً بن ہشام ،عباسٌ بن ابى ربيعه ،وليدٌ بيدحضرات

ججرت ہے مستفید ہو گئے تتھے۔عمّاب فتح مکہ کے موقعہ پرمسلمان ہوئے اورا ٹھارہ سال کی عمر میں ان کو آپ ﷺ نے مکہ کا والی بنادیا تها۔ نیز ان کے والداسید کے بارے میں آپ ﷺ نے قرمایا تھا کہ میں نے ان کو جنت میں دیکھا ہے۔ نیکن انتقال کفر کی حالت میں ہوا تو آپ ﷺ نے فرمایا کہ اس سے مرادان کا بیٹا لیعنی عمّاب ہیں۔ یس اس طرح عمّا ب کامبشر بالجنة ہونا بھی معلوم ہو گیا۔

ان سکید الشیبطن بعض حضرات نے بطورعلمی نطیفہ کے بیربات کہی ہے کہ اس آیت میں کید شیطان کونسعیف اورسور ؟ پوسف کی آیت میں کیدنساء کوعظیم کہا گیا ہے۔ دونوں کا حاصل یہ نکلا کہ عورتوں کا مکر شیطان کے مکر ہے بھی بڑھ کر ہے۔ لیکن بیاس لئے سیجے نہیں ہے کہ یہاں کید شیطان کواللہ کی تدبیر کے مقابلہ میں ضعیف کہا گیا ہے اورعورتوں کا مکر مردوں کے مقابلہ میں تنظیم ہے۔اس طرح دونوں الفاظ کی اضافت بدل کن ہے۔

ر بط :......تین رکوع میلے کفار کے قبائح کا ذکر تھا۔اس کے بعد اہل ایمان کے مدائن کا ذکر شروع ہو گیا۔اب پھرروئے خن کفار . ہی کی طرف ہوگیا اور جہادی اسکیم اور اس کے متعلقات کا بیان جیدرکوئ تک چلا گیا ہے۔

**شانِ نزول** :...... ہجرت ہے پہلے اگر چہ جہاد کی اجازت نہیں تھی کیکن ہجرت کے بعداجازت ہوگئی۔ تا ہم بعض لوگوں کی طرف ہے عملاً اس میں تقاعد پیش آیا۔ حالا تک سباب جہاد کا فی موجود تصاسی سلسلہ میں ان آیات کا نزول ہوا ہے۔

﴾ : ...... تخضرت ﷺ کی ججرت کے بعد این عبائ اوران کی والدہ ،سلمٹین ہٹیا ہے، ولید بن الولیداورا بوجندل بن هېل وغيرو نادارمسلمان مکه معظمه ميں رو گئے ہينے جن کوحد سندز ياد وظلم و جور کی چکی ميں پيسا جار باتھا جن ميں سے بعض کوتو پہلے ہی ر ہائی نصیب ہوگئی تھی کئیکن فتح کملہ کے بعد اللہ نے سب کی مشکلات حل فرہ دیں۔ آپ ﷺ نے عمّا بٹ اسید کو مکہ معظمہ کا گورنر بنادیا انہوں نے عدل وانصاف کے شیریں بانی سے سب کی پیاس بجمائی۔

ا **نکات** : ...... ولی اورنصیر کا مصداق احیما تو به به که آنخضرت پیچهٔ کوقر اردیا جائے کیکن حضرت عمّا بیجهی بن سکتے ہیں۔ رہا بیا شبہ کہ جب ان مسلمان ضعفاء کی رہائی مقدر ہو چکی تھی پھرمسلمانوں کوجنگی تھم ہے کیا فائدہ؟ جواب یہ ہے کہ ان مظلوم اور ستم رسیدہ اوگوں کی دعائیں تو ضرور قبول ہوئیں ایمن عالم اسباب میں ان کی رُستگاری کا آخر کوئی نہ کوئی سامان تو ضرور ہوتا اوروہ ذر بعدا کر طاقتور اورآ زادمسلمان بن جائمیں اورشر یک مساعی ہوکراپی اخوت و ہمدردی کا ثبوت پیش کردیں تو مفت کی دولت باتھ آئی ہے اور ہم خر « وہم تواب کا مصداق ہو جاتے ہیں۔

لطا نف آيت:.....وان تتبولوا يستبدل قومًا غير كم اورائل ايان بتاويدة البرت كاماصل بيت كمطنى ایمان تو یمی ہے کہ امداد اللی اور تا ئیدنیبی ان کے شامل حال ہولیکن اگر کسی مانع کی وجہ ہے بیسے طاعت کی کی یا امتحان • آ ز ماکش ک مصلحت ہے بیرتقاضاکسی وقت پورانہ کیا جائے تو باعث اشکال نہیں ہونا جا ہے ۔

أَلْمُ تَوَ إِلَى الَّذِينَ قِيلَ لَهُمْ كُفُوا ٓ أَيُدِيكُمُ عَنْ قِتَالَ الْكُفَّارِ لَمَّا طَلَبُوهُ بِمِكَّةَ لاذَى الْكُفَّارِ لَهُمْ وَهُمْ جَمَاعَةٌ مِنَ الصَّحَابَةِ وَ أَقِيْمُوا الصَّلُوةَ وَاتُوا الزَّكُوةَ فَلَمَّا كُتِبَ فُرضَ عَلَيْهِمُ الْقِتَالُ إِذَا فَرِيُقٌ ِ مِّنُهُمْ يَخُشُونَ يَخَافُونَ النَّاسَ الْكُفَّارَ أَيْ عَذَابَهُمْ بِالْقَتْلِ كَخَشْيَةِ هِمْ عَذَابَ اللهِ أَوُ اشْدَّ خَشْيَةً مِن خَشْيَتِهِ مُ لَهُ وَنَصَبُ أَشَدَّ عَلَى الْحَالَ وَجَوَابُ لَمَّادَلَّ عَلَيْهِ إِذَا وَمَابَعْدَهَا أَيُ فَأَجَأَتُهُمُ الْخَشِّيَةُ وَقَالُوا جَزُعًا مِنَ الْمَوْتِ رَبُّنَا لِمَ كَعَبُتَ عَلَيْنَا الْقِتَالَ ۚ لَوُلَا هَلَّا أَخُّـرُتَنَاۤ اِلِّي اَجَلِ قَريُب ۗ قُلُ لَٰهُمْ مَتَاعُ الدُّنيا مَا يُتَمَتَّعُ بِهِ فِيْهَا أَو الْإِسْتِمُتَا ثَى بِهَا قَلِيُلُ ۚ ائِلٌ إِلَى الْفَنَاءِ وَالْأَخِرَةُ اى الْحَنَّةُ خَيُرٌ لِّمَن اتَّقَلَى لَكُ عَـذَابُ اللَّهِ بِتَرُكِ مَعُصِيَتِهِ وَكَاتُظُلُّمُونَ بِالتَّمَاءِ وَالْيَاءِ تُنْقَصُونَ مِنْ أَعْمَالِكُمْ فَتِيُّلا مِهِ قَـذَرَ قَشْرَةِ النَّواة فَجَاهِدُوا أَيُنَ مَاتَكُونُو يُدُرِكُكُمُ الْمَوُتُ وَلَوْكُنْتُمْ فِي بُرُوج حُصُون مُّشَيَّدَةٍ مُرْتَفِعَةٍ فَالاتَحْشُوا لُـقِتَالَ خَوَفَ الْمَوْتَ وَإِنَّ تُصِبُهُمُ أَى الْيَهُوٰدَ حَسَنَةٌ خِصْبٌ وَسَعَةٌ يَــُقُولُوُا هَاذِهِ مِنُ عِنُدِاللَّهِ ۗ وَانُ تُصِبُهُمُ سَيتِئَةٌ جَدْبٌ وَبَلاءٌ كَمَا حَصَلَ لَهُمْ عِنْدَ قُدُوْمِ النَّبِيّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمُ الْمَدينة يَقُولُوا هَلْهِ عِنْ عِنْدِ لَكَ " يَمَا مُحَمَّدُ أَيْ بِشُومِكَ قُلُ لَهُمْ كُلُّ مِنَ الْحَسَنَةِ وَالسَّينَة مِنْ عِنْدِاللهِ أَ من قَبْلِهِ فَعَال هَــَوُ لَا عِ الْـقَوْمِ لَايَكَادُونَ يَفُقَهُونَ أَيْ لَايَـقارِبُونَ أَنْ يَفُهُمُوا حَدِيْتًا ﴿ ٨٠ ﴿ يُلْقَى الْيهم وَمَآ اسْتِفْهامُ تُعَجّب مِنْ فَرْطِ حَهُلِهِمُ وَنَفُي مُقَارَبَةِ الْفِعٰلِ أَشَدُّ مِنْ نَفِيّهِ مَا أَصَالِكُ أَيُّهَا الانسَالُ مِنْ حَسَنَةٍ خَيْر فَمِنَ اللَّهُ أَتُنْكَ فَصْلًا مِنُهُ وَمَآ أَصَابَكَ مِنُ سَيِّئَةٍ بَلِيَّةٍ فَمِنُ نَّفُسِكُ ٣ُ أَتَنْك خيتُ الْأَنكَبَ مَايَسْتَوْجِبُهَا مِنَ الذُّنُوْبِ وَٱرْسَلُنَـٰكَ يَامُحَمَّدُ لِلنَّاسِ رَسُولًا ﴿ حَالٌ مُّو كِدَهُ وَكُفَى بِاللَّهِ شَهِيُدًا ٩٥٦، عَـلَى رِسَالَةِكَ مَـنُ يُسطِع الرَّسُولَ فَقَدُ اَطَاعَ اللهُ ۖ وَمَـنُ تَوَلَّى أَغْرَضَ عَـنَ طَاعَتِهِ فَلا يُهِمَّنُكَ فَمَآ **اَرْسَـلْنَـٰكَ عَلَيُهِمُ حَفِيُظُاءِ أَثْرَةِ حَافِظًا لَاعَـمَالِهِمْ بِلَ نَذِيْرًا وَاِنْيَنَا اَمْرُهُمُ فُنَجَازِيْهِمْ وَهَذَا قَبُلَ الْامْرِ** بِالْقَتَالِ وَيَقُولُونَ أَى الْمُنَافِقُونَ إِذَا جَاؤُكَ آمُرُنَا طَاعَةٌ لَكَ فَإِذَا بَرَزُوا خَرَجُوا مِن عِنْدِكَ بَيّتَ طَأَئِفَةٌ مِّنَّهُمْ بِإِدْغَامِ التَّاءَ فِي الطَّاءِ وَتَرُكِهِ أَيْ أَضْمَرَتْ غَيْرَ الَّذِي تَقُولُ ۗ لَكَ فِي خُضُورِكَ مِنَ الصَّاعَة أَىٰ عِصْيَانُكَ وَاللَّهُ يَكُتُبُ يَأْمُرُ بِكِتْبِ مَايُبَيِّتُونَ ۚ فِي صَحَائِفِهِ لَيْجَازُوا عَلَيْهِ فأتحرضَ عَنْهُمُ بِالصَّفْح وَتَوَكُّلُ عَلَى اللهِ ۚ ثِقُ بِهِ فَائَّهُ كَافِيُكَ وَكَفَى بِاللَّهِ وَكِيُّلا ﴿ اللَّهِ مُفَوَّضًا اللَّهِ \_

تر جمہہ: . ..... کیاتم نے ان لوگوں کی حالت پر نظر نہیں کی جنہیں تھا دیا گیا تھا کہ اپنے ہاتھ روک او ( کفار کوئل کرنے ہے جبکہ کہ میں رہتے ہوئے لوگوں نے آپ چھٹی ہے جنگ کا مطالبہ اور نقاضا کیا تھا کیونکہ کفار نے ان کوستارکھا تھا اور اس سے مراد صحابہ گی جماعت ہے )اور نماز قائم کر واورز کو ۃ ادا کرو۔ پھر جب ان پرفرض (مقرر ) کردیا گیا جہادتو ایکا بیک ان میں کا ایک گروہ اس طرح ڈرنے لگا (خوف کھانے لگا)لوگوں ( کفار ) ہے ( لیعنی قبل کر کے ان کوعذاب دینے ہے ) جیسے کوئی اللہ ( اللہ کے عذاب ) ہے ڈرر ہا ہو۔ بلکہ اس سے بھی زیادہ ( جننا خدا سے ڈرنا جا ہے اس سے بھی زیادہ لفظ اشد حال کی وجہ سے منصوب ہے لیمہ ا کے جواب پر اذااوراس کا مابعد دلالت كرر باب-تقديرعبارت اس طرح بفلما كتب عليهم القتال فاجاء تهم الخشية )وه كتبة بين (موت سے ڈركر )ا ب اللّٰد آپ نے جہاد کیوں فرض کردیا ہے کیوں نہ ممیں تھوڑے دنوں کی اور مہلت دے دی؟ آپ (ان سے ) فرماد بیجئے دنیا کاسر مایہ (پونجی یا نفع حاصل کرنا) تو بہت ہی تھوڑا ہے (چندروز ہے) اور آخرت (جنت) ہرطرح سے بہتر ہے ان اوگوں کے لئے جو بیجیتے رہیں (الله کے عذاب ہے گناہ حجموڑ کر )اورکسی کی حق تلفی ہونے والی نہیں ہے رتی برابر بھی (تھجور کی شخصلی سے حصلکے بھر بھی ۔لہذا جہا دکرو )تم کہیں بھی ہوموت تہہیں یا کررہے گی۔اگر چیتم مضبوط (اوسنچے) قلعوں (محلوں) میں بھی رہو گے (اس لئے موت کے ڈریے جہاد ہے مت بھا گو)اوران (یہود) کو جب کوئی بھلائی (خوشحالی، کشادگی) کی باتیں پیش آتی ہیں تو کہنے لگتے ہیں بیاںلڈ تعالیٰ کی طرف ہے ہوگئی ہے۔ لیکن جب کوئی بری حالت پیش آتی ہے ( قط سالی ، آفت جیسا کہ آنخضرت ﷺ کے مدینہ طیب میں تشریف لانے کے وقت ہوا ) تو کہتے ہیں بہتمہاری طرف سے ہے(اے محمدًا بعنی عیاذ اباللہ تمہاری نحوست ہے) آپ (ان سے ) فرماد بیجئے کہ بیسب کچھ (اجیمائی برائی )اللہ تعالیٰ کی طرف (جانب) ہے ہے۔ پھران لوگوں کو کیا ہو گیا ہے کہ کوئی بات ہو تمجھ بوجھ کے قریب سمجھ نہیں سے تکتے (بعنی جو بات ان کو پیش آتی ہے اس کے بیھنے کے پاس بھی نہیں جاتے ،اور ما استفہامیدان کی انتہائی جہالت سے تعجب کے لئے ہے اور قرب نعل کی نفی خود فعل کی نفی ہے بڑھی ہوئی ہے ) جو پچھے بھلائی (اچھائی) تجھے (اے انسان) بیش آتی ہے وہ اللہ تعالیٰ کی طرف ہے ہے (جواپیے فضل سے اس نے بچھ کومرحمت فرمائی ہے )اور جو بچھ بدحالی (برائی ) پیش آتی ہے وہ خودتمہاری طرف ہے ہے (خودتمہاری پیدا کر دہ ہے کیونکہ تم نے ہی گناہ کر کے اس کو بلایا ہے ) اور ہم نے آپ کو (اے محد!) تمام لوگوں کی طرف اپنا پیامبر بنا کر بھیجا ہے (لفظ رسولاً حال مؤکدہ ہے) اور اللہ تعالیٰ کی گواہی بس کرتی ہے (آپ کوفرستاوہ پیغمبر ہونے پر) جس کسی نے رسول اللہ کی اطاعت کی تو فی الحقیقت اس نے الله تعالیٰ کی اطاعت کی اورجس کسی نے روگر دانی کی (اس کی فرمانبر داری ہے منہ موڑا تو آپٹوکبیدہ خاطر ہونے کی ضرورت نہیں ہے) کیونکہ ہم ان پر پچھآ پگو یا سیان ( ان کے اعمال کا نگران کارکر کے )نہیں بھیجا ہے ( بلکہ آ پُصرف ڈرانے والے ہیں باقی ان کامعاملہ ہمارے سپرد ہے ہم خودان سے نبٹتے رہیں گے بیتکم جہاد سے پہلے کا ہے ) اور بیلوگ (منافقین جب آپ کی خدمت میں حاضر ہوتے ہیں) تو کہنے لگتے ہیں (کہ ہماراشیوہ) آپ کے حکم کی تغیل ہے لیکن جب آپ کے پاس سے اٹھ کر (باہر) جاتے ہیں تو اِن میں سے کچھلوگ راتوں کومجلسیں جماتے ہیں (بیت کی تا کا اوغام طائفۃ کی طاء میں ہے اور ترک ادغام کے ساتھ بھی ہے یعنی خفیہ جلسیں کرتے ہیں) اور جو پچھ(آپ کے حضور میں طاعت کا اظہار کرتے ہوئے) کہتے ہیں اس کے خلاف مشورے کرتے ہیں (یعنی آپ ہے بغاوت کے )اوراللہ تعالیٰ لکھتے جاتے ہیں ( لکھنے کا تھم فر مادیتے ہیں )جو پچھوہ را توں کومشورے اور سازشیں کرتے ہیں (ان کے نامهٔ ا عمال میں تا کہ ان کوسزا دی جاہیکے ) سوآ ہے چیٹم پوثی فرماتے ہوئے ) ان کی طرف التفات نہ سیجئے اور اللہ تعالی کے حوالہ سیجئے ( ان پر بھروسہ سیجئے وہی آپ کے لئے کافی ہیں )اوراللہ تعالی کی کارسازی بس کرتی ہے(ان ہی کے سپر دسیجئے )

شخفیق وتر کیب: .....و هم جماعة عبدالرحمٰن بن عوف ّز هری ،مقدادٌ بن اسود کندی ،قد امهٌ بن مظعون المجی ،سعد ابن ابی وقاصٌّ زهری وغیره حضرات صحابهٌ نے مشرکین کے ظلم وجور سے تنگ آ کراجازت جہاد جا ہی تھی۔

ا ذا فریق اذا مفاجاتیہ ہے۔اسم زمان پااسم مکان اورزمشر کی کے نز دیک معنی مفاجاۃ اس میں عامل ہیں۔ابن ہشام کہتے ہیں کہ

یه بات نسی دوسر ےلفظ میں نہیں یائی جاتی اور ابن ہزیراس کوحرف کہتے ہیں۔

اور فسریق مبتداء ہےاور مینھیم کائن محذوف کے تعلق ہے جواس کی صفت ہےاور یہ بحشون الناس خبر ہوکر لسما کا جواب \_\_اي فاجاء فريق منهم ان يخشوا لكفار ان يقتلوهم.

كبحشية الله ييمصدرمضاف الى المفعول بافاعل يبخشون يحال موني كيناء يرمنصوب أمحل بهداي يبخشونهم متشبهين بخشية الله اوراو اشداس يرمعطوف ہاي اشد خشية من اهمل خشية الله اورافظاو تقييم كے لئے ہے يعني خشية بعضهم كخشية الله وخشية بعضهم اشد منها يأخير كے لئے بيعن ان كي فشيت كوشية اللہ كے برابر مجھو يا اس ے زیادہ اور یالفظ او جمعنی بل ہے۔متاع الله نیالفظ متاع اسم ہے جومصدر کے قائم قائم ہے۔ فائدہ مند چیزیا فائدہ مندچیز سے نقع اٹھانا تو بیطهوراوراکل کی طرح مصدراوراسم مصدرد ونو ل طرح ہوسکتا ہے۔

قیدر قشیرة النواة فتیل کی نیتفسیرمناسب نہیں ہے بلکہ اس کے معنی تشکی کی جھلی کی بجائے تشکی کے درمیان ایک باریک وصا گہ کے ہیں۔ولو کنتم یہ جملہ اس جیسے دوسرے جملہ پرمعطوف ہے۔ای لولے تکونوا فی بووج ولو کنتم فی بووج اوراس م کے مواقع پروضوح دلالہ کی وجہ سے بکٹر ت حذف ہوتار ہتا ہے۔ بروج قلعیہ۔ مشیدہ جمعتی رفعیہ یامحضہ ۔ شاد النباء اشادہ شیدہ، شید القصو کے معنی کل کومضبوط اور بلاستر کرنے کے ہیں اور لمو کا جواب ماقبل کی دلالیہ کی وجہ سے محذوف ہے۔

فعمال هلؤ لاء ما مبتداء ہے هلؤ لاء خبر ہے اور ریہ جملہ بیان وہبین کے درمیان معترضہ ہے جوحق تعالیٰ کی طرف سے ان کا جہل اور خراب حال بتلانے کے لئے ہے۔

لایکادون بیرهال ہے ہؤلاء سے اور اس میں عامل معنی ظرف یعنی استفراء ہے۔ ما اصابک تمام چیزوں کے فاعل حقیقی تو اللہ تعالی ہیں۔جبیبا کہ سحل مین عینیداللہ سے معلوم ہوتا ہے لیکن برائیوں کی اسٹادمجازی انسان کی طرف کردی گئی ہے جبیبا کہ فسمین نفسك يصعلوم بوتاب تقدر عبارت الطرح كلى ما اصابك من سيئة فمن الله بسبب نفسك عقوبة توتمام كامول میں خلق کی نسبت تو اللّٰہ کی طرف رہے گی کیکن برائیوں میں صرف ارتکاب کی نسبت بندوں کی طرف ہوگی ۔ اس طرح مشرکین کا رو بهوكيار چنانچوهديث عاكثرٌ بممامن مسلم يصيبه وصب ولا نصب حتى الشوكة يشاكها وحتى انقطاع شسع نعله الإبلذنب ومايعفو الله عند اكثر فلا يهمنك لعني آب في ان كي فضول بكواس كبيده اوررنجيده ندمول جيسے مثلاً ايك وقعه آ پہ ﷺ نے ارشاوقر مایا کہ من احسنی فقد احب اللہ تعالیٰ اس پر منافقین نے طنر کے تیرونشتر چلا کے اور کہنے لگے لقد قار ف الشرك وهو ينهي عنه مايريد الا ان نتخذه ربا كما اتخذت النصاري عيسيّ الريرير ٓ يت نازل ١٠ولَى بل نذيرًا ـ آ پ ﷺ کی شان اگر چہ بشیراورنذ بردونوں ہیں لیکن مفسرعلامؓ نے خصوصیت مقام کی وجہ ہے ایک پراکتفاء کیا۔طباعۃ تقدیر مبتداء کے ساتھ ہے ای امیر نسا طباعة خبر چونکہ مصدر ہے جو تعل کے بدلہ میں ہے اور بدل ومبدل منداورعوض ومعوض عند کا جمع کرنا خلاف قاعدہ ہوتا ہے اس لئے مبتداء کا ظاہر کرنا جائز نہیں ہے۔اور لفظ طساعة مبتداء بھی ہوسکتا ہے۔محذوف المخبر ای منساط اعقاب بیت چونک لفظ طائفة موثث غير حقيق ہے اس لئے فعل مذكر لايا كيا ہے۔اى عصصانك يقسير يجھ مناسب نہيں كيونكه خلاف ورزى كاجذبة ويالوگ آ پ ھیلیٰ کی مجالس میں بھی رکھتے تھے جبیہا کہ سیمعینا و عصینا ہے معلوم ہوتا ہے جلس سے باہر ہونے پر بالتخصیص اس کومرتب کرنا میں چیج نہیں ہے۔جن حضرات نے تبییت کے معنی راتوں میں سازش کرنے کے لئے ہیں وہ اوسلح ہیں ۔تقول اگریہ صیغہ خطاب ہے جبیا کہ اکثر مفسرینؓ نے اختیار کیا ہے تب تو مضارع کی طرف عدول کرنا استحقار واستمراء کی نبیت سے ہوگا۔ کیکن شارح علام نے صیغہ غائب ہونے کوتر جمجے دی ہے من الطاعة بير بيان ہے المذي تقول کا اور عصيانک منصوب ہے تفسير کی وجہ ہے۔

ر بط : .... ان آیات کاتعلق بھی ماقبل کی طرح ترغیب جہاد ہے۔

شمان نزول وتشرت نسب آیت المه تر الن ہے ہی جبادی کی ترغیب دینامقصود ہے۔ لیکن ایک لطف آمیز شکایت کے ساتھ کہ مکہ میں تو کفار کے منظالم سے تنگ آ کر بار باراجازت جہاد کی خواہش کیا کرتے ہے لیکن جب اجازت مل گئی تو پھراب بے تقاعد کیسا؟ اور چونکہ بیم ہلت ما نگنا بطوراعتراض یا انکارتھم کی نیت سے نبیس تھا بلکہ صرف تمنا کے درجہ میں تھا۔ اس لئے زجروتو بیخ کی نوبت منبیس آئی۔ بلکہ طیف پیرا بیمیں شکایت ہے۔

ایک اشکال کا جواب : اسسا اور ظاہر ہے کہ کسی محرک کے وقت عادۃ کام زیادہ آسان ہوتا ہے اس لئے مشکلات کے وقت تو طبخا جوش اٹھٹا تھا اور جمرت کے بعد جب حالات اطبینان بخش اور فضا پرسکون ہوگئی تو ابطبعی صلحتیں بھی سامنے آنے لگیں اور چونکہ موت وقت ہے نہیں لئی جہاد میں جانا ہو یا نہ ہوئیکن بعض منافقین موت وحیات میں اس کومو ثر جانے تھے اگر جہاد کی وجہ ہے تی و موت کی نو بت آتی تو آپ بھٹ پر الزام رکھتے کہ دیکھو شرکت جباد کی وجہ ہے موت کا شکار ہوئے ۔لیکن اگر بھی اسباب کے برخلاف کفار پر فتح وغلبہ ہوجا تا اور منافقین پر الزامی استدلال کیا جاتا تو کہنے گئتے کہ بیوفتی تو محنس اتفاقی ہے۔غرضکہ کام بگڑنے پر تو آپ بھٹ اور مسلمانوں کو سرخ تو محنس اتفاقی ہے۔غرضکہ کام بگڑنے پر تو آپ بھٹ اور مسلمانوں کے سبزقدم اور افران کو مسلمانوں کے سبزقدم اور افران کو مسلمانوں کے سبزقدم اور افران کا اثر سمجھتے ،کامیا بی ہوتی تو اس کا سبراا ہے سبر پر باند ھتے اور اپنا کا رہا مہ شار کرے۔

فضل کر ہے تو چھٹیاں ، عدل کر ہے تو لٹیاں : سسس بھٹی حضرات نے اس مقام کو خاتی افعال کی بحث سے طل کرنا جا ہا جیسا کرعنوان تحقیق میں ابھی بیان ہوا ہے کہ ہرا جھائی برائی کے خلق کی نسبت خدا کی طرف ہونی جا ہے لیکن برائیوں کے کسب کی نسبت خدا کی طرف ہونی جا ہے لئی الحقیقت یہاں عدل و فضل کا بیان مقصود ہے جس کا حاصل ہے ہے کہ نمت تو بلا واسط اعمال محض ان کے فضل ہے ہوتی ہے اور قمت و مصیبت بینچ میں جو آ محضرت بھی کا دخل ہوتی ہے اور قمت و مصیبت بندوں کے اعمال سدید کی وجہ ہے بتقاضائے عدل ہوتی ہے۔ پس مصیبت بینچ میں جو آ محضرت بھی کا دخل سے بسلے کوئی بھی نیکی اس میں خود تم برا کہ وہ میں کو دھی اس ان اگر ذرا بھی غور کر ہے تو اسے معلوم ہوجائے گا ہم کہ حور ہوئی بھی نیکی اس درجہ کی نہیں ملے جس کی مزاوں ہے بھی کہیں نیادہ ہونی جا ہے تھی اس تقریر پرکوئی اشکال نہیں ہوئی ۔ بہیک کوئی نہوٹی ان کی سرزوہ ہوئی او کی نہیں نیادہ ہوئی جا کہ تھی اس تقریر پرکوئی اشکال نہیں رہنا۔ البتہ خوشحالی کے متعلق می عنداللہ کہنے سے بدائر منہیں آتا کہ فی الحقیقت بیان کا عقیدہ بھی تھا اور وہ برنیت جمدالیا کہدر ہے تھی کہنے کا اصل منشاء یہ تھا کہ یہ بلکہ کا دری کی وجہ ہے نہیں ہوئی۔ بھی کوئی تو باتوں کی نسبت اللہ یا تقدیر کی طرف کری دی جاتی ہے اور نہ کہنے کا اصل منشاء یہ تھا کہ یہ خوشحالی آپ کی وجہ ہے نہیں ہوئی۔

نکات: سند ورحمت کا سامان ہوتے ہیں اور خوشحالی سے پہلے سی نیک عمل کا اس خوشحالی کے لئے سبب کے درجہ میں نہ ہونا اس لئے ہے کہ اول تو خود اس نیک سبب کے درجہ میں نہ ہونا اس لئے ہے کہ اول تو خود اس نیک سبب کے درجہ میں نہ ہونا اس لئے ہے کہ اول تو خود اس نیک سے پہلے بھی بہت ی نعمتیں ہوں گی جن کی مکافات یہ ایک نیک عمل نہیں کرسکتا۔ چہ جا نیک شمر ہ جد ید کا استحقاق ہو دوسر بے خود اس عمل میں شرا دکا قبولیت کا پایا جانا ضروری نہیں ہے البت بعض مواقع پراگرا چھے شمرات کو نیک عمل کا بدلہ فرمادیا گیا ہے تو وہ مضل صورت کے لیاظ سے ہے در نہ جیقت سبب وہی فضل الہی ہے وہ فضل کرتے تو چھٹیاں ، عدل کر بے تو لئیاں۔

اطا کف آیت: میں جوتر اسلنگ للناس د سولا میں تمام لوگوں سے مراد جنات اورانسان ہیں ہیں اسے آنحضرت ﷺ کی بعثت عامد ثابت ہوتی ہے جوقر آن وحدیث کی اور نصوص ہے بھی ثابت اورا جمائی اور تطعی عقیدہ ہے۔ فسمها او سلنگ علیهم حفیظا میں ابطور ذمہ داری کے نگرانی کی نفی کرنا ہے ورنہ ابطور شفقت ورحمت تو آپ ﷺ ہمیشہ نگرانی فرماتے ہی رہتے اوراصلاحی مساعی جاری رکھتے ہی تھے۔ البتہ اس سے رہمی معلوم ہوا کہ جس کی اصلاح کی تو قع نہ ہواس کے دریے نہیں ہونا جا ہے۔

هن يطع الوسول فقد اطاع الله علوم مواكم تغول ومقرب الاالتدسة معامله كرنا ايبائي جيسة ووق تعالى كماته معامله كرنا أَفَلا يَتَدَبَّرُونَ يَتَأَمَّلُونَ الْقُرُ انَ ۖ وَمَافِيهِ مِنَ الْمَعَانِي الْبَدِيْغَةِ ۖ وَلَوْ كَانَ مِنْ عِنَدِغَيْرِ اللَّهِ لَوَجَدُوا فِيْهِ الْحَتِلَافَا كَثِيْرًا ﴿ ٨٠﴾ تَنَاقُضًا فِي مَعَانِيُهِ وَتَبايُنَا فِي نَظْمِهِ وَإِذًا جَاءَ هُمُ أَمُرٌ عَنْ سَرَايَا النَّبِيّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مَمَّاحِصَلَ لَهُمْ هِنَ الْأَمْنِ بِالنَّصُرِ أَوِ الْخَوُفِ بِالْهَزِيْمَةِ أَذَاعُوا بِهِ "أَفْشَوُهُ نَزَلَ فِي خَمَاعَةٍ مِنَ الْـمُـنَـافِقِيُن أَوْ ضُعَفَاءِ الْمُؤْمِنِيْنَ كَانُوا يَفُعَلُونَ ذَلِكَ فَتَضُعَفُ قُلُوبُ الْمُؤْمِنِيْنَ وَيَتَأَذَّى النَّبِيّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وْسَلَّمَ وَلَوْرَدُّوهُ آيِ الْخَبَرَ إِلَى الرَّسُولِ وَإِلَى أُولِي ٱلْآمُرِ مِنَّهُمْ آيُ ذَوِى الرَّأى مِنُ آكابِرِ الصَّحَابُةِ ۖ أَىٰ لَـوُ سَحُوْا عَنَهُ حَتَّى يُخَبِّرُوا بِهِ **لَعَلِمَهُ** هَـلُ هُوَ مِمَّا يَنُبَغِىٰ أَنْ يُذَاعَ أَوْ لَا **الَّذِيْنَ يَسُتَنَبَّطُولَهُ** يَتَتَبَّعُونَهُ وَيَـطُـلُبُـوْنَ عِلْمَهُ وَهُمُ الْمُذِيْعُونَ مِنَّهُمُ عَمِنَ الرَّسُولِ وَأُولِي الْآمُرِ وَلَـوَلا فَضَلُ اللهِ عَلَيْكُمُ بِالْإِسْلَامِ وَرَحُمَتُهُ لَكُمُ بِالْقُرْآنِ لَا تَبَعُتُمُ الشَّيُطُنَ فِيُمَا يَأْمُرُكُمُ بِهِ مِنَ الْفَوَاحِشِ اللَّ قَلِيلًا﴿٣٨﴾ فَقَاتِلُ يَا مُحَمَّدُ فِيُ سَبِيُلِ اللهِ ۚ لَاتُكَلُّفُ الَّا نَفُسَلَتُ فَلاتَهُتُمَّ بِتَخَلُّفهِمْ عَنْكَ الْمَعْنَى قَاتِلْ وَلَوُ وَحُدَكَ فَانَكَ مَوْعُودٌ بِالنَّصُرِ وَحَرِّضِ الْمُؤُمِنِيُنَ \* حَبِّهِـمُ عَلَى الْقَتْلِ وَرَغِّبُهُمْ فِيْهِ عَسَى اللهُ أَنُ يَّكُفِّ بَأُسَ حَرْبَ الَّذِيْنَ كَفَرُوا اللهُ أَشَدُ بَأُسًا مِنْهُمْ وَأَشَدُ تَنْكِيلًا ﴿ ١٨ تَعَذِيبًا مِنْهُمُ فَقَالَ صَلَّى اللهُ عَلَيهِ وَسَلَّمَ وَالَّذِي نـَهُسِيٰ بِيَـده لَانُحَرُجَنَّ وَلَوُو حُدِي فَخَرَجَ بِسَبْعِيْنَ رَاكِبًا إلى بَدُرِ الصَّغْرَى فَكَفَّ الله بَأْسَ الْكُفَّارِ بِالْقَاءِ الـرُّعُبِ فِي قُلُوبِهِمْ وَمَنُع آبِيٰ سُفُيّانَ عَنِ الْخُرُو جِ كَمَا تَقَدَّمَ فِي الِ عِمْرَانَ **مَنْ يَشُفَعُ** بَيْنَ النَّاسِ شَفَاعَةً حَسَنَةً مُوَافِقَةً لِلشَّرُعِ يَكُنُ لَّهُ نَصِيبٌ مِنَ الآخرِ مِّنُهَا ۚ بِسَبَبِهَا وَمَنُ يَشُفَعُ شِفَاعَةً سَيَّئَةً مُخَالِفَةً لَهُ يَّكُنَّ لَّهُ كِفُلٌ نَصِيبٌ مِنَ الْوِزُرِ مِّنُهَا ۚ بِسَبَبِهَا وَكَانَ اللهُ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ مُّقِيِّتًا ﴿د٨نه مُقُتَدِرًا فَيُحَازِينَ كُلَّ آحَدٍ بِمَا عَمِلَ وَإِذَا حُبِّيتُمُ بِتَحِيَّةٍ كَانُ قِيْلَ لَكُمْ سَلَامٌ عَلَيْكُمْ فَحَيُّوا الْمَحَىَّ بِأَحْسَنَ مِنْهَآ بِأَنْ تَفُولُوا لَهُ وَعَلَيُكَ السَّلَامُ وَرَحُمَةُ اللَّهِ وَبَرَكَاتُهُ أَوْ رُقُوهَا ﴿ بِأَنْ تَفُولُوا كَمَا قَالَ أَي الْوَاجِبُ اَحَدُهُمَا وَالْاَوَّلُ اَفْضَلُ إِنَّ اللهَ كَانَ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ حَسِيبًا ﴿٨٨﴾ مُحَاسِبًا فَيُحَازِي عَلَيْهِ وَمِنْهُ رَدُّ السَّلَامِ وَخَـصَّتِ السُّنَّةُ الْكَافِرَ وَالْمُبُتَدِعَ وَالْفَاسِقَ وَالْمُسُلِمَ عَلَى قَاضِي الْحَاجَةِ وَمَنُ فِي الْحَمَّامِ وَالْأَكِلِ

فَلَايَحِبُ الرَّدُّ عَلَيْهِمُ بَلَ يَكُرَهُ فِي غَيْرِ الْآخِيْرِ وَيُقَالُ لِلْكَافِرِ وَعَلَيْكَ اللهُ لَآلِهُ لِلَّا هُوَ طَ وَالله لَيَجْمَعَنَّكُمُ فَلَايَحِبُ الرَّدُ عَلَيْهِمُ بَلَ يَكُونُ فَيُ اللهِ عَلَيْهِمُ وَاللهُ لَيَجْمَعَنَّكُمُ مِنْ قَائِلًا اللهِ عَلَيْهِمُ وَاللهُ عَلَيْهُمُ وَمَنْ آيُ لَا اَحَدٌ اَصُدَقُ مِنَ اللهِ حَدِيُثًا ﴿ عَمَٰ اللهِ عَوْلًا مِنْ قَائِلًا عَمْ اللهِ عَدِينًا ﴿ عَمْ اللهِ عَدِينًا ﴿ عَمْ اللهِ عَلَيْهِمُ وَاللهُ عَلَيْهُ وَمَنْ آيُ لَا اَحَدٌ اَصُدَقُ مِنَ اللهِ حَدِينًا ﴿ عَلَيْهُ وَمَنْ اللهِ عَلَيْهِمُ اللهِ عَلَيْهُ اللهُ عَلَيْهِمُ اللهُ عَلَيْهُ اللهُ اللهُ عَلَيْهِمُ اللهُ عَلَيْهُ اللهُ عَلَيْهُ وَمَنْ آيُ لَا اَعَدُ اللهُ اللهُ عَلَيْهُ اللهُ اللهُ عَلَيْهُ اللهُ اللهُ عَلَيْهُ اللهُ اللهُ اللهُ عَلَيْهُ اللهُ ا

تر جمہ ..... پھر کیا بیلوگ غور ( تامل ) نہیں کرتے قر آن (اوراس کے عجیب وغریب معانی ) میں اگر بیقر آن کسی دوسرے ک طرف ہے ہوتا تو ضروری تھا کہاس کی بہت ہی باتوں میں باپوگ اختلاف (ان کےمعانی میں تناقض اوراس کی نظم میں تباین ) پاتے اور جب ان اوگوں کے پاس کوئی خبر پہنتے جاتی (جو آنخضرت ﷺ کی فوج کش سے )امن (نصرت) حاصل ہونے کی یا (شکست کا) خوف ہونے کی توبیلوگ اے لوگوں میں پھیلانے لگتے ہیں (پروپیگنڈا کرتے پھرتے ہیں۔ بیآیہ منافقین کی جماعت یاعوام سلمین کے بارے میں نازل ہوئی جواس شم کا پر و پیگنڈ اکرتے رہتے ہتے۔جس سے سلمانوں کے قلوب کمزور پڑتے اور آنحصر ت پھٹا کے قلب مبارک کو تکایف چینچی )اگریپلوگ (اس خبرکو ) چیش کردیا کرتے رسول الله کے اور باگ دوڑ تھامنے والوں کے سامنے (یعنی ذمہ دارصحابہؓ کے سامنے اس طرح خود خاموش رہتے تا آئکہ اکابرصحابہ تخوداس خبر کو ظاہر کرتے ) توسمجھ لیتے اس کی اصل حقیقت حال ( کہ آیا یہ پھیلانے کے لائق ہے یانہیں ) وہ لوگ جو بات کہ تہہ تک چنچنے کا ارادہ رکھتے ہیں (جو کھوج میں لگےرہتے ہیں اورجتجو میں رہتے ہیں مراداس ہے پر دپیگنڈا کرنے والے ہیں) پیغمبراوراصحابؓ اختیار ہے اوراللہ کافضل اگرتم پر نہ ہوتا (اسلام کی توفیق دے کر )اوراس ک رحمت نہ ہوتی ( قرآن بھیج کر ) تو تم سب شیطان کے پیچھے لگ لئے ہوتے ( جن برائیوں میں وہ تم کو الجھانا جا ہتا تھا ) بجز معدودے چندافراد کے۔پس (اےمحمر) آپ اللہ کی راہ میں جہاد سیجئے کہ آپ پر آپ کی ذات کے سواکسی کی ذمہ داری نہیں ہے (اس لئے آ پ ان کے غیر حاضر رہنے کو اہمیت نہ دیکھئے لیعنی تہا ہی سہی ۔ گر آ پ جہاد سیحئے آ پ سے مدد کا وعدہ ہے ) اور مسلمانوں کو بھی ترغیب دیجئے (جہاد پرآ مادہ شیجئے اورابھاریئے ) عجب نہیں کہ بہت جلداللہ نتعالیٰ روک دیں زورمنکرین حق ( کی لڑائی ) کا اوراللہ کا زور (ان سب سے ) زیادہ قوی ہےادرسزا دینے میں وہ سب سے زیادہ سخت ہیں (ان کاعذاب سب سے بڑھ کر ہے۔ چنانچہ آتخ ضرت ﷺ نے ارشاد فر مایا کہ اس ذات کی نتم جس کے قبضہ میں جان ہے کہ میں خود جہاد میں جاؤں گا خواہ مجھے تنہا ہی جانا پڑے۔ چنانچے ستر سواروں کے ساتھ آ پ بدرصغریٰ کی طرف تشریف لے گئے کیکن اللہ تعالی نے کفار کے زور کوتو ڑ کرمسلمانوں کی ہیں۔ ان کے دلوں میں الیں بٹھلادی کہ ابوسفیان میدان میں نہیں آ سکے جبیہا کہ آلعمران میں گزر چکا ہے) جوشخص (لوگوں میں) اچھی سفارش کرے (جو ، شرع کے موافق ہو ) تو اس کو حصہ ( تو اب ) ملے گا اس کا م کا ( سفارش کی وجہ ہے ) اور جس شخص نے بُری سفارش کی (جوخلا ف شرع ہو)اس کو ( گناہ کا) حصہ ملے گااس ( گناہ کی وجہ ) ہے اوراللہ تعالیٰ ہر چیز پر قدرت رکھنے والے ہیں (ایسے قاور ہیں کہ ہرایک کواس كے كئے كابدلدوے سكتے ہيں ) اور جب بھى تہميں وعاوى جائے (مثلاً تهمين السلام عليكم كہا جائے ) تو تمهيں بھى جواب دينا جا ہے (سلام کرنے والے کو)اس سے اچھا (مثلاً سلام کے جواب میں کہو علیم السلام ورحمۃ اللّٰہ و بر کانتہ ) یا ویسے ہی الفاظ کہہ دیا کرو (جوالفاظ سلام میں تمہمیں کیے گئے ہیں بعیبہتم بھی ان ہی کولوٹا دو۔ بہر حال ان دونوں طریقوں میں ہے ایک طریقہ ضروری ہے کیکن اول صورت افضل ہے ) بلاشبہ اللہ تعالیٰ ہر چیز کا حساب لینے والے ہیں (محاسب ہیں کہ برعمل کا بدلہ لینے والے ہیں۔ جواب سلام کا بدلہ بھی ویں گے کیکن کا فراور بدعتی ، فاسق ، قضاء حاجت میں مشغول محض کوسلام کرنے والے یا حمام اورغسل خاند میں مشغول ہونے والے ، کھا تا کھانے والے کوسنت نے جواب سلام سے مشتی قرار دیا ہے۔البذاان پر جواب واجب نبیں ہے بلکہ کھانے والے کوچھوڑ کر باقی کے کئے مکروہ ہے۔ کا فرے لئے جواب سلام صرف وعلیک ہے دینا جاہئے ) اللہ ہی کی ایک ایسی ذات ہے کہ اس کے سوا کوئی معبود نہیں

ہے ووضر ورشہیں اکٹھا کریں گے( قبروں ہے نکال کر ) قیامت کے دن اس میں کوئی شک ( شبہ ) نہیں ہے اور اللہ تعالیٰ ہے بڑھ کر ہات کہنے میں ون سیاہے( لیمنی کسی کی ہات اس سے زیادہ سے نہیں ہو سکتی )

شخفیق وتر کیب : . . . . . . . احتسلاف کشیر العنی اگر میفیرانند کا کلام: وتا تواس میں تناقض معنوی بھی ہوتا کہ وکی بات سی ہوتی ، ا ورکونی غلط اور اختیان ف لفظی بھی کہ یعنس کلام صبح و بلیغ ہوتا اور بعض غیر تصبح ، یا مید شبہ کہ اختیان ف کثیر کی نفی کی گئی ہے سیکن اس سے انتلاف قلیل کی نفی لا زمزمیں آتی۔ بلکہ اختلاف قلیل کی گنجائش نکل رہی ہے جواب سے سے کہ تنصود میالغہ ہے کہ چونکہ رپر کلام مختلف امناف بمشتمل ہے ہرصنف میں عادۃ اگرایک ایک وو دوغلطیاں بھی فرض کر بی جائیں تب بھی اغلاط کثیر ہ کامجموعہ ہوجا تا لیکن کلام الہی ہونے کی سب سے بڑی تھلی شناخت یہ ہے کہاس میں اس تشم کی تعنیا دیبانی اوراختلا فات نہیں ہیں اگر ہوتے تو بہت زیادہ ہوتے کیکن اب نہ کم ہیں اور نہزیا وہ پس نفی میں مبالغہ ہو گیا ہے۔

افشوه كبأجاتا باذاع السور اذاع بعاور بعض كارائة مين باء زائد بهداذاعة تضمن بيمعن تحدث كورة منول كالنخو نصرے کی خبروں کی اشاعت تو ظاہر ہے کہمسلمانوں کی بیت ہمتی اوراحساس کمتری کا باعث ہوگی ۔لیکن خودمسلمانوں کی فتح ونصرے ک بموثق اشاعت بھی فتنہ وفساد اور مصائب کا باعث ہوجاتی ہے۔ مثلًا بقول ابوالسعو دوشمن پہلے ہے زیادہ مشتعل ہو کرحملہ آ در ہوجائے میں۔ حسبی یعجبر و ۱ یعنیعوام کوازخودخبر وں کی اشاعت نہیں کرتی ج<u>اہئے</u> بلکہخواص اصحابؓ کےقکرورائے کےحوالہ کرتی جائے۔ ہل ھو صمیہ کا مرجع امرے یا امن ہے یا خوف ہے۔ یستنبطو نداشنباط کے معنی اخراج النبط کے آئے ہیں اور دبط کہتے ہیں کنوال کھود نے ئے بعد جو یانی اول نکالا جائے ۔ پھرمجاز امطلقا اخذ وتلقی پر بولا جاتا ہے حاصل یہ ہے کہ خبر اور مصالح خبر کواپیجل اور مواقع ہے حاصل ترنے جائے۔منہ من ابتدائیہ ہے اور شمیر کا مرجع رسول اور اولوالا مرہیں اور ظرف یست ببطون کے متعلق ہے الا قلیلا اس سے مرا دزین بن عمرو بن نفیل اورور قنه بن نوقل ،قیس بن ساعده وغیره حضرات بین جوآ تخضرت ﷺ اورقر آن کریم کی آید ہے پہلے بھی راہ راست پر تھےلیکن اس صورت میں لیو لا فیضل اللہ المنع ہے انتثنی مجھ میں نہیں آتا۔الا بیکہ یوں کہا جائے کہان لوگوں نے شیطان کا ا تبات نبیس کیا بلکہ این سمجھ اور عقل ہے بغیر نور وحی کے ایمان لائے۔

فيقاتل اس من فاجزا تنييب اورجمله جواب شرط مقدر بهداي ان تثبيط السمينيا فيقيون وقصر الأخرون و تركوك وحدك فقاتل انت يا محمد وحدك.

لات كلف الانتفساك يه جمله حال موني كي وجهت كل نصب مين ب-قاتل كي تمير فاعل ب- تقدير عبارت اس طرح ب فقاتل حال كونك غير مكلف الانفسك وحدها. عسى طمع ك<u>ه لئة</u> تا بـــالبته اطماع الكريم انفع من انجاز السلسيم بدر الصغوى بيدينے تمميل ك فاصله يربازارلگتاتها جسكو مراءالاسد ، بهي كہتے ہيں آنخضرت ﷺ نے ذيقعده میں ابوسفیان ہے اس مقام پرتشر بفیہ لانے کا وعدہ کیا تھا۔

شه فهاعة حسبنة جس چیزی سفارش کی گئی اگرودمشروع هواوراس کاطریق اورغرض بھی مشروع ہوتو شفاعة حسنة کمهلاتی ہے در نه شفاعة سيئه ہے۔ مثلًا حقوق الله، حقوق العباد كى رعايت ملحوظ ہونى حياہے، جلب منفعت يا دفع مصرت ہوليكن غرض اصلى رضائے خداوندی ہونی جائے رشوت ستانی تبیں ہوئی جا ہے۔ بری سفارش کومشا کلیڈ سفارش کہا گیا ہے۔

مصیب نصیب اور کفل دونوں مرادف ہیں پخصیص گفنن کی وجہ ہے کر لی گئی ہے۔

مقیتا اقامت علی الشی بولنے ہیں بمعنی قدر مقیت جمعنی مقتدر بتحیة اصل میں مصدر ہے حیاک الله عمر درازی کی دعا

ے پھر مطلقا دعا میں استعال ہونے لگا اور سلام کے معنی میں آنے لگا۔ احسن لیمنی جواب سلام۔ سلام سلام میں استعال ہو نے لگا اور سلام علیکم ورحمة الله کے جواب میں وعلیکم السلام ورحمة الله اور السلام علیکم ورحمة الله کے جواب میں وہ سرکاته کا اضافہ کرنا جاہدے ، لیکن اگر خود سلام کرنے والے نے بیتمام الفاظ وہرادیئے اور جواب دینے والے کے لئے اضافہ کی گنجائش نہیں چھوڑی۔ جیسا کہ آنخضرت پھر کے ساتھ ایک سے ایسا ہی کیا تو پھر بلا اضافہ مزید کے دسلام میں ان ہی الفاظ کو وہرا وینا جاہے گویاس صورت میں احسن پرتو عمل نہیں ہو سکالیکن اور دوھا پرعمل ہوگیا۔

دودها ای دووامشلها. و اسئل القریة کی طرح بحذف المضاف ہے۔ ورنہ بعینہ ددیمال ہے بہر حال احسن صورت میں جواب سلام افضل ہے۔ ابتداء بالسلام سنت ہیں اور جواب سلام افضل ہے۔ ابتداء بالسلام سنت بینی اور جماعت پر فرض کفائی ہے۔ یہ ایک فقہی جیستان بن گئ جماعت پر فرض کفائی ہے۔ یہ ایک فقہی جیستان بن گئ کہ سنت بمقابلہ واجب افضل ہے۔ آیت فرکورہ سے جواب سلام کا سلام سے بڑھا ہوا ہوتا یا برابر ہونا معلوم ہوا۔ جس سے ثابت ہوا کہ جواب سلام کا سلام سے بڑھا ہوا ہوتا یا برابر ہونا معلوم ہوا۔ جس سے ثابت ہوا کہ جواب سلام کا سلام کے ہوا ہے حالا نکہ فقہاء اس کی اجازت دیتے ہیں۔ اس شبہ کا جواب یہ ہے کہ آیت اسملیت پر محف ندا کرہ علمی ، اذان واقامت کی حالت میں سلام نہیں کرنا جا ہے۔ اور قضاء حاجت کرنے والے، کبوتر باز، بر بہند خص کو سلام نہیں کرنا جا ہے۔ گھریں جانے والا خص گھر والوں کو اور کھڑ ہے ہونیوالا بیضنے والے کو اور سوار و ہے والا بیدل شخص کو ، گھوڑ اسوار گد ھے سوار کو، کم روالے کو سلام کریں۔

اوربعض کی رائے یہ ہے کہ سلمانوں کوسلام کا جواب دینا احسس منھا میں اور غیر سلم کوجواب دینا اور دو ھا میں داخل ہے چانچہ صدیث میں ارشاد ہے کہ تہمیں اہل کہ آب جب سلام کریں تو صرف و علیکم کہد دینا چاہئے۔ کیونکہ یہ لوگ السّام علیکم کہا تھے۔ حس کے معنی بلاکت اور بدد عاکے ہیں اس لئے جواب میں صراحة بدد عائی کلمات کہنا تو ایک ورجہ میں اخلاق ہے گری ہوئی بات ہوئی بات ہوئی بات ہے اور بانکل اثر نہ لیمنا ہے ہے کہ لاغ وال سے صرف علیہ کے سم کہنا تو ایک میں پہنا دیا گیا ہے '' کالاے بد بریش خاوند''۔ نیز ارشاد نبوی کی ہے کہ لاغ وال فسی المتسلیم سلام میں کوتا ہی نہ کرو۔ یعن صرف علیک نہ کہو بلکہ علیکہ کرو انسان ہو جا کیں اور المسلام علیکم صرف بالا م بہتر ہے بہقا بلہ سلام علیکم کر ہے کہ موس ہوتا البتہ جواب سلام میں چونکہ واقعا طفہ پہلے ہاں لئے سلام پر عطف ہونے کی وجہ سے لفظ علیکم مقدم کرنے کی وجہ سے لفظ علیکم مقدم ہونے کی باوجود بددعا اورضرر کے لئے موہم نہیں ہوسکا۔

و حصت السنة لینی برلوگ خودسلام کریں تو جواب سلام واجب نہیں۔ بلکہ کھانا کھانے میں مشغول شخص کے علاوہ سب کو جواب دینا مکروہ ہے۔ نو جوان اجنبی عورت کو بھی فتند کی وجہ سے سلام نہیں کرنا جا ہے۔ البتہ محارم عورتوں یا بوڑھی عورتوں کوسلام کرنے میں کوئی مضا کقہ نہیں ہے اسی طرح کھانے کا لقمہ اگر منہ میں ہوتو بجزکی وجہ سے سلام مکروہ ہے لیکن چبانے سے پہلے اور بعد میں مکروہ نہیں ہے اور وجیز کروری میں لکھا ہے اگر ریمعلوم ہوکہ کھانے والے ضروراس کی تواضع کریں گےتو سلام کرلینا جا ہے ورنے نہیں۔

الله بيمبتداء ہے لا الله الاهو اس کی خبر ہے۔ والله مفسرعلامؓ نے اس تقدیر سے اشارہ کردیا کہ لیہ جمعن کے کامحذوف شم کا جواب ہے فیسہ جملہ حال ہے۔ المیوم سے شمیراس کی طرف راجع ہے یافیسہ کو دیب کی صفت قرار دیا جائے اور شمیر جمع کی طرف راجع ہو۔ای

جمعا لا ريب فيه.

ربط السبب بیجینی آیات میں اثبات رسالت تھا۔ آیت اف لایت دسوون النع میں جیب وغریب طرز پر تھا نیت قرآن کا اثبات ہے جو تظیم ترین دلیل نبوت ہے۔ جس کے وہ ضمنا اور صراحة منکر تھے اس طرح گذشتہ آیات میں منافقین کی فدہبی بیعنوانی کا ذکر تھا۔ آیت افا اجساء ھے النع میں ان کی انتظامی بدعنوانی کا ذکر ہے جو اسلام کے لئے ضرر رسال ہوئی اور آیت فیصات المنع میں بھر مضمون جہاد کا بیان ہے۔ نیز ترغیب جباد چونکہ ایسان کی اتر غیب ہا المنع میں نیکی اور بدی کی طرف ترغیب کا استحمان اور غیر استحسان بیان کرنا ہے۔ گویا چوبیسواں تھم ہے اور چونکہ بھلائی کی ترغیب میں تالیف قلب ہوتی ہے اس مناسبت سے جواب سلام کا تذکر دکھیا گیا ہے کہ اس میں ہمی تالیف قلب بوقی ہے۔ نیز تھم شہادت جس طرح جان و مال کی حفاظت کا ذریعہ ہے جابد بین سلام کرنے کو بھی علامت اسلام بھی کر ہاتھ دوک لیا کریں۔ یہ گویا ایسواں تھم ہے۔ ان تمام احکام کی تاکیدوا ہمیت کی خاطر آیت الله لا الله میں اپنی تظمت اور قیامت کا ذکر کردیا کہ اطاعت وفر ما نیرداری پر آمادگی ہوسکے۔

شان نزول: ..... جنگی خبروں کو جب تک احتیاط کی چھٹی میں صاف نہ کیا جائے پلک پر طاہر کردینا مفاد عامہ کے خلاف ہوتا ہے۔ منافقین اسی متم کی حرکتیں کرتے رہتے تھے جس سے عام مسلمان احساس کمتری میں مبتلا ہوتے رہتے تھے۔ ضرورت تھی کداس اسم کی خبروں پر سنسر بھلایا جائے اس لئے آیت اذا جاء جمع المنح نازل ہوئی اور آیت فقاتل فی سبیل اللہ کے شان نزول کی طرف خود غسر ملام نے اشارہ کردیا ہے۔

﴿ تشریح ﴾ : ..............فلاصۂ کلام ہے ہے کہ قرآن کریم کی ہے مثل فصاحت و بلاغت اور گذشتہ تاریخی واقعات کا حرف بحرف بج مونا وراں حالیکہ آپ ﷺ ای سلسلہ میں ایک حرف نہیں جانبے تھے۔ای طرح آسندہ پیشنگو ئیوں کا بالکل ٹھیک ٹھیک واقعہ کے مطابق امر نامیسب با تیں اس کے کلام اللی ہونے کی ولیل ہیں۔ کیونکہ سرموبھی ان میں فرق نہیں ہوا ہے جوظا ہر ہے کہ قرآن کریم کا سراسر مجمزہ ہے اور سنت اللی ہے ہے کہ احتمال تنگیبس سے وقت جھوٹے مدمی نبوت کی بھی پھلنے بھو لنے اور سرسبز ہونے کا موقعہ نیس ویا جاتا۔

قرآن کا اعجاز: ...... پی نصحاء بلغائے گئے تو قرآن کریم کی بے نظیر فصاحت و بلاغت وجدا مجاز ہے اور علما ، اور اہل کتاب کے گئے شدھیے تاریخی واقعات اورآئندہ کی بجی بیشن گوئیاں وجدا طمینان ہیں۔ اس طرح بیاستدلال قرآن کریم کے ہر ہر ضمون میں جاری ہوسکے گا اور جب ہر مضمون میں اللہ ہوا تو مجموعہ کا کلام اللہ ہونا ثابت ہوگیا۔ اور اس آیت میں اختیاف ہے مرافعوں کا اختیا ف بھی ہوسکتا ہے کیونکہ یہ بات لازم عادیہ میں سے ہے کہ انسان کتنی ہی تھی کا اہتمام کر لے بھر بھی کے صف بھی اختیاف اور نامطابقت رہ جاتی ہے کہ اختیا ف نظر ہیں آتا۔ اختیا ف اور خصوصیت ہے کہ اس کی تاریخی اور خصوصیت ہے کہ اس کی تاریخی کی اختیا ف نظر ہیں آتا۔ اختیا ف اور نامطابقت رہ جاتی ہے۔ کہ اس کی خوبی اور خصوصیت ہے کہ اس کی تاریخی اس طرح کا اختیا ف نظر ہیں آتا۔

ہے۔ دوسری اگرنو بخفل کے ذریعہ انسان نقصان ہے بھی رہ جائے تو مناقع کی تحصیل ہے تو ضروری محروم رہے گا۔ جن کا ادراک یقینا نو روحی پرموقوف ہے۔پس شریعت بیضاء کا یہ کیا کم احسان ہے کہ اس نے خودعقل کوروشنی دکھلائی ہے۔

**ا یک اور شبه کا جواب: ........** دومراشه به هی*ه که مؤمنین اور منافقین دراصل ایک دوسرے سے مختلف بین به پھراو لی الامرجس* سے مرادہ ؤمنین ہیں اور مستنبطین جس ہے مرادمنافقین ہیں دونوں کو منہ ہیں کیے داخل کیا گیا ہے؟ جواب یہ ہے کہ یہ منافقین کے اسینے زعم و گمان کے لحاظ ہے کہا گیا ہے کہ وہ خود کومسلمانوں ہی کے زمرہ میں داخل اور شامل سمجھتے ہتھے۔

التدكااشيد باسيا ہونا دنیا کے اعتبار ہے اور ایشید تنكیلا ہونا اخروق لحاظ ہے ،وسكتا ہے کیونکہ کفار کومغلوب کرنے کا سامان کر دین ہی تتیجہ ہے۔اللہ تعالیٰ کے زور جنگ کا اور کفار سے مرادا گرصرف کفار قریش ہوں تب تو اسی پیشنگو ٹی کا وقوع ظاہر ہے کیکن اگر ہام کفار د نیامراد ہوں تو اس دفت بھی اس کا بھے ہونا مشتر نہیں ہے۔ کیونکہ چندروز ہی میں اللہ نے اسلام کا پھر مرا ہرطر ف لبرادیا ہے اورمسلمانوں نے سب سلطنوں کو زمر نکیس کرایا۔ جلال مفسرؒ نے ان آیات کوانیک خاص واقعہ پڑمول کیا ہے جس کا خلاصہ ابن جرمرؓ کی تخ رہے اور ابن عباسؓ کی روایت کےمطابق سے سے کہشوال ۳ ھامیں معرکہ احد کے بعد ذیقعدہ میں وعدہ کےمطابق آ تخضرت ﷺ نے مقابلہ کے لئے بدر مین تشریف کے جانا جا ہاتو وہ زخم خور دہ ہوئے کی وجہ ہے بعض اوگوں نے تامل کیا۔روایت کے الفاظ یہ ہیں فساہی علیہ المناس ان يتبعوه جس پرآپ نے ارشادفر مايانسي ذاهب و ان ليه يتبعني احد چنانجيآ بي،مترسما باگولے كرموقعہ پرتشريف لے گئے كيكن میدان صاف تھالیں اس صورت میں بھی کفارے مراد خانس کفار ہیں اس لئے پیشنگاہ ٹی ہے وقوع میں کوئی شبہیں ۔اسی طرح ایک انچھی توجیہ بیکھی ہوشکتی ہے کہ بیہ وعدۂ نصرت آنخضرت ﷺ کے تنہا قبال فر مانے کی صورت میں تھالیکن چونکہ بیصورت پیش نہیں آئی اس کتے پیشنگو کی ہے بورا ہونے کا کوئی سوال ہی نہیں ۔

**انچھی اور بری سفارش:.....شفاعت حسنه وہ جوتی ہے جس کا طریقه اور مقصد دونوں مشروع بیوں اور شفاعت سیئے میں** دونوں غیرمشروع ہوتے ہیں۔کسی غریب کی امداد کے لئے کسی امیر کونا گواری کی حد تک اگر مجبور کر دیا جائے تو مقصد سفارش تو محمود ہے کیٹن طریق سفارش غلط اور مذموم ہے گویا ایک مسلمان کوآ رام پہنچانے کے ساتھ دوسر ہے مسلمان کو تکلیف پہنچا نا ہوااورنسی ظالم کی مدد کے لئے سفارش کی جائے تو مقصد کے برا ہونے کی مثال ہوگی فرضکہ دونوں باتیں سیج ہوں تو ایسی سفارش عبادت ہے۔خواہ واجب ہوکر یامستحب ہوکراوراس لئے اس پراجرت لینا حرام ہے۔ کیونکہ عبادت محل اجرت نہیں ہوتی اور بری سفارش پرمعصیت ہونے کی وجہ سے اجرت لینا حرام اور رشوت ہے۔ یہ خیال کرنا کہ ہماری کوششوں کے مقابلہ میں بیا جرت ہے غلط ہے کیونکہ آگر بیہ بات سیجے ہوتی کہ کوشش کا میٹمرہ ہے تو ایک معمولی اور بے حیثیت شخص اس سے زیادہ کوشش بھی کر لے تب بھی اس کوا جرت نہیں دی جاتی ۔معلوم ہوا کہ بیا جرت کوشش کے مقابلہ میں نہیں دی گئی بلکہ حیثیت اورا جارہ سے مقابلہ میں چیش کی گئی ہے اوروہ غیرمتقوم ہوتی ہےاس لئے رشوت اور حرام ہوئی۔

سلام کرنااسلامی شعار ہے: حيواامر كصيف سة اورلفظ حسيب سه بظاهر وجوب مجهمين آتا ہے يهي مدجب ہے فقہاء کا مگرمشروع سلام مراد ہے جوسلام مکروہ جیں وہ اس ہے خارج ہیں جس کی طرف جلال مفسر نے اشارہ کیا ہے کہ وہ کسی گناہ کی حالت میں مبتلا ہو یا عبادت میں لگ رہایاطبغا نا گوار حالت میں ہوجس کی آنصینا ت درمتنار ہے میں ان حالات میں اگر کوئی تلطی ہے سلام کربھی لیے تو جواب اس کے ذرمتہیں بلکہ بعض حالات میں جواب مکروہ ہے۔ مفرد ہوتو سلام کرنا سنت مینی اور جماعت ہوتو سلام

کرنا سنت کفائی ہوگا۔اس طرح جواب سلام منفر دیخص کے لئے واجب علی انعین اور جماعت ہوتو وجوب علی الکفایہ ہے۔ نیزنفس جواب سلام واجب ہے البیتہ اپنے ہی الفاظ ہے یا اس ہے بہتر الفساظ ہے۔ یا بعض حالات میں اس ہے کم الفاظ ہے۔غرضکہ ان سب صورتوں میں اختیار ہے۔لفظ او جو تخییر کے لئے ہے وہ ای اعتبار سے ہے اور امر سے جو وجوب مستفاد ہے وہ نفس سلام کے لحاظ سے بخرنسه مقيدتو واجب باورقيدا فتيارى بالسلام عليكم كجواب مين عليكم السلام ورحمة الله تواحسن مين اور صرف عليكم السلام كهنااور دوها ميں واخل ہونے كى وجہت بلاشبر يحيح ہے ليكن السلام عليكم ورحمة الله كے جواب بيس صرف وعليكم المسلام كهددينا بهمي اجماعًا كافي ہے۔لفظ حييت بصيغة مجبول ہے اس كافاعل اجماعًا مسلمان ہوتو احكام مذكورہ جاري ہوں گےسلام کرنے والا اگر غیرمسلم اور کافر ہے تو آگراس کی طرف ہے شرارت کا شبہ ہے تو وہ سلام کی بجائے بدوعا ئید جملے کہدر ہا ہے ، تب تو صرف عسلی**ے کے** کہنا جا ہے ور نہاس کے سلام کا جواب دینا واجب جہیں صرف جائز ہے البتة صرف ضرورت کے مواقع پرابتداً سلام كرنا بهي جائز ہے۔كـذا قبال صباحب الـكشـاف وروى ذلك عن النجعيّ وعن ابي حنيفة وعن ابي يوسفّ لانسلم ولا نتصافحهم واذا دخلت فقليل السلام على من اتبع الهدئ. جمهور كنز ديك آيت بين تحية سهم الاسلام ہے اور امام شافعی کا قول قدیم ہیہ ہے کہ اس سے مرا دعطیہ اور ہریہ ہے۔۔

كلام الهى كى اصد قبيت اور قدرت على الكذب كى بحث: .....ومن اصدق من الله حديثا معنى محاوره ك اعتبار ہے بیہ ہیں کہ اللہ سے زیادہ اور اس کے برابر کوئی سچانہیں ہے بیعنی جس طرح اللہ سے بڑھ کر کوئی اصد ق نہیں اس طرح کوئی اس کے مساوی الصدق بھی تہیں ہے اور اللہ تعالیٰ کی اصد قیت ہا عتبار کمیت ہے بھی ہے اور بلحاظ کیفیت بھی۔ کیونکہ کسی خبر کی اصد قیت کا مدار محکی عند کی مطابقت پر ہے اور ظاہر ہے کہ عالم الغیب ہونا اللہ تعالیٰ کا خاصہ ہے۔ تمام مخلوق اس سے محروم ہے اس کے اس کی خبریں بوری طرح محکی عنہ کے مطابق ہوں گی اسی طرح مواعید کا مدار قدرت کا ملہ اور علم پر ہے اور حق تعالیٰ میں بیدونوں کامل ہیں ۔اس کئے اس کا ہر وعدہ بورااور مخلوق میں چونکہ ناقص ہیں اس لئے اس کا ہر وعدہ ادھورا ہے۔

یہ گفتگوتو اصد قیت کی بلحاظ کمیت ہوئی اور کلام الہی کی اصد قیت باعتبار کیفیت اس طرح ہے کہ کلام اللہ کے لئے اصد قیت لوازم کلام میں ہے ہے کہ عقلاً اس ہےاصد قیت کا الگ ہونا محال ہے لیکن مخلوق کے کلام میں یہ بات نہیں ہے۔اً کر چیلزوم کی طرح خود بیہ لا زم داخلِ قدرت اورمقدور ہے اور ظاہر ہے کہ س کی ضد بھی قدرت ہی کے ماتحت ہو کی کیونکہ قدرت کا تعلق ضدین ہے ہوا کرتا ہے۔ اور کلام سے مراد بھی کلام لفظی ہے جواللہ تعالیٰ کی صفات افعال میں ہے ہے۔ کلام نفسی جوصفات ذاتیہ میں سے ہےاس کے لئے تو صدق لوازم ذا تدبیس ہے ہوگا۔اس کے ذاتی وجوب اورامتناع عقلی کی وجہ ہے اس کی ضد تحت القدرت نہیں ہوگی ۔غرض کہ کلام لفظی کو صفاتِ افعال میں اور کلام نسسی کوصفات ذات میں تار کرنے کی وجہ ہے امتناع کذب کامعرکۃ الاراءمسکلہ اپنی غلط تعبیر کے باوجوداس طرح بلا اشکال حل ہوجا تا ہے کیونکہ اول صورت میں امتناع عادی حق ہے یعنی انتفاء سیجے ہے لیکن منتفی تحت القدرت بھی ہے اور ثانی صورت میں حق امتناع عقلی ہے بعنی انتفاء ہے۔ کیکن منتقی تحت القدرت داخل نہیں ، قدرت کے مطابق نقصان کی وجہ ہے نہیں بلکہ کل کی عدم صلاحیت کے باعث اس مشکل اور نا زک مسئلہ کی تعبیر میں پچھاصلاحی الفاظ آ گئے ہیں طلبۂ کرام معاف فرمائنیں۔

لطا كف آيت: ..... تيت فحيوا باحشن منها من مكارم اخلاق اورمان اعمال كي عليم بــ

وَلَـمَّا رَجَعَ نَاسٌ مِنْ أَحُدٍ اِنُحتَلَفَ النَّاسُ فِيهِمُ فَقَالَ فَرِيْقٌ أَقْتُلُهُمْ وَقَالَ فَريُقٌ لا فَنَوَلَ فَمَالُكُمُ اي مَاشَانُكُمُ صِرْتُمْ فِي الْمُنفِقِينَ فِئَتَيُن فِرْقَتَيُن وَاللهُ أَرُكَسَهُمُ رَدَّهُمْ بِمَاكَسَبُواطْ مِن الْكُفْر والْمَعَاصِي أَتُويُدُون أَنُ تَهُدُوُا مَنَ أَضَلَ اللهُ " أَيُ تَعُدُّوُهُمْ مِنْ جُمْلَةِ الْمُهُتَدِيْنِ وِ الْإِسْتِفْهَامُ فِي الْسَوْضِغَيْنِ لِلْإِنْكَارِ وَمَنْ يُضَلِلِ اللهُ فَلَنُ تَجِدَ لَهُ سَبِيُلا ﴿ ٨٨﴾ طَريُقًا إِلَى الْهُدَى وَدُّوْا نَمَنُوا لَوتَكُفُرُونَ كَمَا كَفَرُوا فَتَكُونُونَ ٱلْتُمُ وَهُمُ سَوَّآءً فِي الْكُفُرِ فَلَا تَتَّخِذُوا مِنْهُمُ أَوْلِيَّآءَ تَوَالْوَلَهُمْ والْ أَظْهِرُوا الاينان حتّى يُهَاجِرُوا في سَبِيُلِ اللهِ عَسِجَرَةً صَحِيحَةً تُحَقِّقُ إِيمَانَهُمْ فَالَ تَوَلُّوا وَأَشَامُ وَاعَلَى مَاهُمُ عَلَيْهِ فَخُولُوهُمُ بِالْاسْر وَاقْتُ لُوهُمُ حَيْثُ وَجَدَتُهُمُوهُمُ صُوَلَاتُتَّخِذُوا مِنْهُمُ وَلِيًّا تَوِالْذِلَةُ وَلَانصِيْرًا ﴿ أَنْ تَنْصَرُونَ بِعِلْي عَدُوِّكُمْ إِلَّا الَّذِيْنَ يَصِلُونَ يَلْحَأُونَ اللَّي قَوْمَ بَيْنَكُمْ وَبَيْنَهُمُ مَيْثَاقٌ عَهَـدٌ بِالْأمان لَهُمْ وَلِمَنْ وَصَال اِلْيَهِمْ كَمَا عَاهَدَ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ هِلَالَ ابْنَ عُوْيِمِر الاستمى أَوْ الَّذِيلِ جَمَّاءُ وَكُمْ وَعَدْ حَصِرَتُ ضَافَتَ صُدُورُهُمُ عِنْ أَنْ يُقَاتِلُو كُمُ مَعَ قَوْمِهِمْ أَوُ يُقَاتِلُوا قَوْمَهُمُ مُمحَدُ اى مُمسكِين عَر قِتَــالِـكُــمُ وَقِتَــالِهِــمُ فَالاَتَتَـعَـرَّضُــوَا النِّهِـمُ بِأَحْدِ وَأَلاقَتُل وَهَـذَا وما بَعْدَهُ مُنسُو لَحُ بِاللَّهُ السَّيُفِ وَلَــوَشَاءُ اللَّهُ تَسْلِيْطَهُمْ عَلَيْكُمْ لَسَلَطَهُمْ عَلَيْكُمْ بِأَنْ يُقوِّى قُلُوْبِهِمْ فَلَقْتَلُو كُمُ ۚ وَللكِنَّهُ لَمْ يَشَأَهُ فَالقي فِي قُلُوبِهِم الرُّعَبِ فَمَانِ اعْتَزَلُو كُمْ فَلَمْ يُقَاتِلُو كُمْ وَالْقَوَا اِلْيُكُمُ السَّلَمَ الطَّلْحِ الله النَّا لَكُمْ عَلَيْهِمُ سَبِيُلاً ﴿ وَهِ طَرِيْقًا بِالْانْحَذِ أُو الْقَتَلِ سَتَحِدُونَ اخَرِيْنَ يُرِيُدُونَ أَنْ يَأْمنو كُمُ سَاظُهارِ الايماد عِنْدِكُمُ وَيَأْمَنُوا قَوْمَهُمْ طَ بِالْكُفُرِ إِذَا رَجْعُوا اِلْيَهِمْ وَهُمْ اَسَدٌ وَغِطْفَانٌ كُلَّمَارُ قُوْ آ اِلَى الْفِتَنَةِ دُخْوًا اِلَى الشَّركِ أَرُكِسُوا فِيُهَا ۚ وُقِعُوا اَشَدَّ وَقُوْحٌ فَإِنْ لَّمْ يَعْتَوْلُوكُمْ بِتَرُكِ فِتَاكِمُ وَلَمْ يُلْقُوا اللَّكُمُ السَّلَم وَ نَمْ يَكُفُّوْ آ أَيْدِيَهُمُ عِنْكُمُ فَخُذُوهُمُ بِالْإِسْرِ وَاقْتُلُوهُمُ حَيْثُ ثَقِفْتُموُهُمُ \* وحَانَمُوهُمُ وَأُولَئِكُمُ جَعَلْنًا لَكُمْ عَلَيْهِمُ سُلُطْنًامُّبِينًا ﴿ أَوْ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ العادِها \_

تر جمیہ: ..... ( غز و دَاحد ہے جب اوگوں کی واپسی ہوئی تو سحایہ کرامٌ ان کے متعلق مختلف الرائے ہو گئے بعض نے کہاان کوتل کرنا جا ہے اور بعض نے انکار میا۔اس پریہ آیات نازل ہوئیں )شہیں کیا ہو گیا ہے ( شہارا کیا سال ہے کہ ہو گئے ہو ) منافقین کے بارے میں دوفریق ( دونکزیاں ) حالانکہ القدانعانی نے انہیں الت دیل (اوٹا دیل) ہے ان پر ہملیوں کی مجدے (جوانہوں سنے کفرو مماد کمائے ہیں) کیاتم حیاہتے ہوا بیےلوگول کوراہ دکھلا ؤ جن کی راہ القدتھا ٹی نے گم کروی ( بیٹنی تم ان کو ہدایت یافتة لوگوں میں شار کررہے ہو؟ وونوں جگہ استفہام انکاری ہے) جس کسی پراللہ تعالی راہ کم کرو ہیتے ہیں تو پھرتم اس کے لئے کوئی راہ نبیس نکال کئے (راہ ہراہ ہے) ان کی ولی تمنا (منشاء) توبیہ ہے کے جس طرح انہوں نے کفر کی راہ اختیا ، کر لی ہے تم بھی (اور وہ بھی دونوں ) برابر سرابر ہو جاؤ ( کسرٹ ) ہاں

تنہیں چاہئے کہان میں ہے کسی کواپنا دوست نہ بناؤ ( کہان سے پینگیس بڑھانے لگو۔اگر چہ بیلوگ تھلم کھلا ایمان کا اظہار کریں ) جب تک بیلوگ اللہ کی راہ میں ہجرت نہ کریں (صحیح ہجرت جوان کے ایمان کو حقق کردے ) اور اگریپلوگ روگر دانی کریں (اپنی موجودہ منافقانه حالت پر برقر اررینے کی کوشش کریں ) پس انہیں گرفتار کرلو ( قید کر دو ) اور جہاں کہیں یا وَقتل کر دو۔ نہتو ان میں ہے کسی کو دوست بناؤ ( کہ ان سے پینگیس بوصاتے رہو ) اور نہ کسی کو مددگار ( کہ اپنے دشمنوں کے مقابلہ میں ان سے مدوحاصل کرد ) ہال مگر جولوگ جاملیس (حمایت حاصل کرلیں )ایسی قوم ہے کہتم میں اوراس میں عہدو پیان ہو چکا ہے ( ان سے اوران کے حلیف لوگوں ہے معاہدہ امن ہو چکا ہے۔جیسا کہ آنخضرت ﷺ نے ہلال بنعویمراملمی ہے معاہدہ کیا تھا) یا (ایسےلوگ ہوں کہ) چلے آئیں وہ تمہارے پاس برداشتہ خاطر ( ٹنگ دل) ہوکرندتم ہے لڑیں (اپنی قوم کا ساتھ دے کر ) اور ندا بنی قوم سے لڑیں ( تمہارا ساتھ دے کر یعنی کسی لڑائی میں بھی شریک نہ ہوں تو تم ان کی گرفتاری اورقتل ہے کنارہ کش اور دست کش ہو۔ ہیآ یت اور بعد کی آیت سیف تھکم جہاد ہے منسوخ ہیں ) اگر اللہ میاں عاہتے (ان کوتم پرمسلط کرنا) تو ان لوگوں کوتم پرمسلط کردیتے (ان کے دل مضبوط کرکے ) کہتم ہے *لڑے بغیر نہ دہتے* (کیکن اللہ تعالیٰ کو یہ منظور نہیں ہوااس لئے ان کے دلوں میں تمہارا رعب بٹھادیا ) پس اگر وہ تم ہے کنارہ کش ہوگئے اور جنگ نہیں کرتے اور تمہارے پاس پیغام صلح بھیج رہے ہیں (لیعنی اطاعت قبول کر لی) تو پھراللہ تعالیٰ نے تمہارے لئے ان پر کوئی راہ نہیں رکھی ( کہ ایسےلوگوں کو گرفتار یافتل کرو )ان کےعلاوہ سیجھلوگ تنہیں ایسے بھی ملیں گے جوتمہاری طرف ہے بھی امن میں رہنا چاہتے ہیں ( تمہار ےسامنےا یمان کا اظہار کر کے اور اپنی قوم کی طرف ہے بھی ( جب ان کے سامنے جاتے ہیں کفر ظاہر کرتے ہیں۔ بیلوگ قبیلۂ اسد وغطفان کے ہیں )لیکن جب بھی فتنہ و نساد کی طرف لوٹا دیتے جا کمیں (شرک کی طرف ان کو دعوت دی جاتی ہے ) تو اوند ھے منہاس میں گر پڑتے ہیں (پوری طرح اس میں دیک جاتے ہیں ) سواگرا بیےلوگ کنارہ کش نہ ہوجا ئیں (تم ہےلڑائی نہ چھوڑ دیں )اورتمہاری طرف پیغام سلح بہجیجیں اور (تمہاری) لڑائی ہے ہاتھ ندروکیس تو انہیں بھی گرفتار کرلواور جہاں کہیں یا وَ(ملیس) قبل کردو۔ بیدوہ لوگ ہیں کہان کے برخلاف ہم نے شہبیں کھلی ججت دے دی ہے( ان کی غداری کے پیش نظران کے آل وقید کے جواز کی کھلی دلیل قائم کر دی ہے ) <sup>ا</sup>

شخفی**ق وتر کیب:....الناس پہلے الناس سے** مرادعبداللہ بن الی اوراس کے تین سومنا فق ساتھی ہیں۔اور دوسرے الناس ہے مراد صحابۂ کرامؓ ہیں جوان لوگوں کے بارے میں مختلف ہور ہے تھے اور فی الحقیقت عمّا ب ان لوگوں پر ہے جوان کوثل نہ کرنے کے مشورے دے رہے تھے۔ صبر تم لفظ فئتین کے مبتداء کی تندیر کی طرف اشارہ ہے اور فسی السمنفقین حال ہے فئتین سے یا بقول بمصويين لكم كي ضمير مجرور ہے اوراس ميں رائل تن استفرائيں يا بيظرف لغؤ ہے اور و اللہ اد تحسه م حال ہے منافقين سے دكس گے معنی رد الشہیٰ مقلوبًا ہیں۔

من الكفوو المعاصى يعني ما موصول ہے اور عائد محذوف ہے ياما مصدريہ ہو الا استفهام. انكار مع التونيخ كے لئے ہاى لاينبغي لكم ان تختلفوا في قتلهم ولايتبغي لكم ان تعدوهم في المهتدين جن كرائة ان يُولُّ ندَر في كان يرعمّاب و تو پیخ ہے۔و دو ایمعنی منی ہے اور لو مصدریہ ہے۔ ہے۔ ہے۔ ہے اور قصحیحة حضرت عکرمہ کی رائے ہے بھرت کی تین قسمیں ہیں ابتداء اسلام میں مسلمانوں کی ہجرت جولسلفقر اءمیں بیان کی گئی ہے۔ دوسرے منافقین کی ہجرت جوجس کی اصل غرض حصول و نیاتھی یہاں یمی ہجرت مراد ہےاور تیسری ہجرت معاصی اور گنا ہوں ہے ہوئی ہے۔ *حدیث شریف میں ہے*الے مھاجر من ھجو مانھی الله. یصلون يعنى ينتسبون اليهم ويتصلون بهم ويدخلون فيهم بالخلدوا لجوار. پناه كزين بونامراد به يونكموه بالواسط مامون ہیں۔اس لئے قال کی ممانعت کر دی گئی ہےاور چونکہ یصلو نانتہاء کے معنی کوششمن ہےاس لئے النی کے ذریعہ متعدی کیا گیا ہے۔

هلال بسن عبويهمو ان سے آنخضرت ﷺ نے معاہرہ امن فر مایا تھا ابن عباس کی رائے ہے کہ بنوبکر بن زیدمراد ہیں اور مقاتل

کہتے ہیں کہ خزاعداور خزیمہ بن عبد مناق مراد ہیں۔او اللذین اس سے بنومد کج مراد ہیں۔ یہ جملہ حالیہ بتقدیر قد ہے۔ اینة السیف اس سے مراد سور ہ تو ہر کی آیت فاقتلوا المعشر کین النج ہو لکنه اس استدراک سے قیاس کی تکمیل ہوگئی گویا یہ کھیض مقدم جس کا بھیجہ **فالقی فی قلو بھہ الرعب ہے اسدو ع**ظفان بیدونوں نام دونوں تبیلوں کے جدِ اعلیٰ کے ہیں۔

ولم يلقوا الكاعطف لم يعتزلوا برب المحصر. الضيق. يلقوا اليكم السلم مين سلح بي استعاره كيا كيا ب كيونك كي شے کے سلم کے وفت اس کومسلم لیک طرف ڈال دیا جاتا ہے۔ فیماجعل اللہ اس میں مبالغہ ہے بالکل تعرض نہ کرناان دونوں آیات میں مقابلات ذکرکئے گئے ہیں۔اعتزلو کم کے مقابلہ میں لم یعتزلو کم اور لم یقاتلو کم کے مقابلہ میں ویکھو ا ہے ای لم یکفو ا 

.... کیجیلی آیات میں جہاد کے احکام کا ذکر تھا۔اس رکوع میں بھی کفار کے ساتھ بعض حالات کے اعتبار ہے قبال وعدم قال کے بعض احکام ندکور ہورہے ہیں۔

شانِ نز ول: .....اس سلسلہ میں بعض روایات کانقل کرنا ضروری ہے۔(۱) بعض مشر کمینِ مکہ خود کومسلمان مہاجر ظاہر کرتے ہوئے مدینہ طیبہ آئے اور پھرمرتد ہوکر تنجارت کے بہانے آنخصرت ﷺ ہے اجازت لے کرمکہ معظمہ واپس ہو گئے اورا یسے گئے کہ پھر آنے کی تو بیق ہی نہ ہوئی۔اس واقعہ کے بعدان لوگوں کے بارے میں صحابہ کی رائے مختلف ہوگئی۔بعض نے ان کو کا فرسمجھا اور بعض ان کومسلمان کہتے رہے۔آیت میں اول رائے کو سیح ماننے ہوئے ان کو واجب القتل قرار دیا اوران کومنافق کہنا ہایں معنی ہے کہ دعوئے اسلام کے وفت اول ہی ہے بیلوگ منافق تنھے۔خلوصِ دل ہے ایمان نہیں لائے تنھے اور یہاں چونکہ ان منافقین کا ارتد ادکھل گیا ہے اس لئے واجب الفتل قرار دیئے گئے ہیں۔ورنہ منافقین قل نہیں کئے جاتے تھے اور جن صحابہؓ نے حسن ظن کی وجہ ہے ان کومسلمان سمجھاانہوں نے ان کےارنداد میں پچھتاویل کرلی ہوگی جو بلا دکیل شرعی ہونے کی وجہ سے غیرمعتبر مجھی گئی۔مثلاً انہوں نے سمجھا کہ کسی سخص کو تحض ترک وطن نہ کرنے سے کا فرنہیں کہنا جا ہے ۔لیکن شرغا چونکہ بیہ ہجرت اقر ارلسانی اور واجب تھی ۔اس لئے تارکِ اقر ار کی طرح تارک ہجرت بھی کا فرسمجھا گیا۔

(۲) بدر واحد کے بعد سراقہ بن مالک مدلجی نے آتخضرت ﷺ کی خدمت میں حاضر ہوکر عرض کیا کہ ہماری قوم مدلج سے صلح کر کیجئے۔ آپ بھٹنا نے حضرت خالد موحسب ذیل دفعات صنع دے کران کے ساتھ بھیجا کہ رسول اللہ بھٹا کے دشمنوں کی مد ذہبیں کریں گے۔قریش مسلمان ہو گئے تو تم کوبھی مسلمان ہونا ہڑے گا اور جوقو میں ہمارے ساتھ ہوں گی وہ بھی اس معاہرہ میں ہماری شریک مول كي ال يرآيت الا اللين النع نازل مولى \_

(٣) حضرت ابن عباس كى رائے ہے كه آيت ست جسدون المسخ كامصداق قبيله اسدوعظفان ہيں۔جومديند ميں حاضر موكر تو اسلام کا دعویٰ کرتے تھے اور اپنی قوم میں جا کر کہتے ہیں کہ بدستور ہم تو بندر اور بچھو پر ایمان لائے ہیں اور ضحاک نے ابن عباس سے یہی حالت قبیلہ عبدالداری نقل کی ہے۔ان نتیوں روایتوں میں پہلی دوروایتں روح المعانی میں ہیں اور تیسری روایت معالم میں ہے۔البت تنیسری جماعت کی حالت بھی چونکہ دلیل ہے واقع ہوگئی کہ پہلی جماعت کی طرح مسلمان نہیں ہیں اس لئے ان کا تھم بھی عام کفار کی طرح ہوگا کے ملکے کی حالت میں قبال نہ کیا جائے اور مصالحت نہ ہونے کی صورت میں قبال کی اجازت ہے۔ آ بیت کے مخاطب تین فرقے ہیں اور حکم دو ہیں: ....... پس ان آیات میں کل تین فرقوں کا ذکر ہے۔ پہلی اور دوسری آیت فسط کے مخاطب تین فرقوں کا ذکر ہے۔ پہلی اور دوسری آیت فسط کے دوسری آیت فیل ایک فرقد کا اور اس دوسری آیت فیل ایک فرقد کا اور اس موقعہ پر حکم صرف دوسم کے ہیں۔ یعنی عدم صلح کی حالت میں قبال اور سلح میں عدم قبال ۔ رہایہ کدمدینہ میں رہنے والے منافقین کا کفر اگر چہ دلائل سے ثابت تھا پھر بھی ان کے لئے امن کا تھم کیوں ہوا؟

اس کے دوجواب ہیں۔ ایک بیر کہ ان منافقین کی حالت بھی چونکہ عام کفار کی طرح تھی کہ سلح سے رہتے تھاس لئے بحالت صلح عدم قال کا حکم مناسب ہوا۔ البتہ روح المعانی میں ان آیات کا منسوخ ہونا آیت براًت ف اذا انسلنج الاشھر الحوم المنج سے معلوم ہوتا ہے حالا نکہ مصالحین سے جنگ نہ کرنے کا حکم اب بھی باتی ہے۔ ممکن ہے ان آیات کے نزول کے وقت صلح کے خواہش مندلوگوں کی درخواست کا منظور کرنا واجب ہوا وراس لحاظ سے اس کو نئے کہنا تھے ہو کہ اب بیوجوب باتی نہیں رہایا ایک میعاد معین کے بعدا علمان نقض صلح کوصور قُلنے سے تعبیر کر دیا ہے ۔

دوسراجواب یہ ہوسکتا ہے کہ ابتدائے اسلام میں کامہ شباوت کے اقرار کی طرح جمرت بھی ضروری اور فرض تھی۔ بشرطیکہ بجرت پہ قدرت ہو۔ اس لئے جن من فقین نے قدرت بجرت کے باوجود مدینہ سے بجرت نہیں کی اور وہیں رہتے رہان کا تھم عام کفار کی طرح ہوگا۔ اسی لئے دوسری آیت میں ان کودوست نہ بنانے کی غایۃ حتسی پھاجس و اکوفر مایا گیا ہے اور دوست نہ بنانا مرادف ہے ایمان کے غیر مقبول ہونے کو۔ کیونکہ ایمان بھی مجملہ شراکط جواز ولایت ہے اور ضحاح کی روایت سے یہ بھی معلوم ہوتا ہے کہ آیات کا نزول غزوہ احدسے واپس ہونے والے منافقین کے بارے میں ہوا ہے۔لیکن ظاہر آیت اس کی تائیز نبیس کرتی۔ جن حضرات نے اس روایت کو اختیار کیا ہے انہوں نے ہجرت سے مراوایک خاص ہجرت لی ہے۔ یعنی جہاد کی طرف خروج کرنا چنا نچے روح المعانی کے تین معنی نقل کئے گئے ہیں۔ ایک ہجرت کے متعارف معنی ، دوسرے ترک منہیات، تیسرے جنگ کے لئے لگانا۔

وَمَاكُانَ لِمُؤُمِّنِ أَنْ يَقْتُلَ مُؤُمِنًا آى مَايَبَغِي لَهُ آن يَصُدُر مِنْهُ قَتُلْ لَهُ إِلَا حَطَأً مُحُطِئًا فِي قَتُلِهِ مِنْ غَيْرِ وَمَنْ قَتَلَ لَهُ وَمَنْ قَتَلَ مُؤْمِنًا خَطَأً بِآنَ قَصَدَ رَمَى غَيْرِهِ كَصَيْدٍ أَنْ شَجَرَةٍ فَآصَابَهُ آوُ ضَرِبَةٌ بِمَالَايُقَتَلُ غَالِبًا فَتَحْرِيرُ عِتُنُ رَقَبَةٍ نَسَمَةٍ مُّؤُمِنَةٍ عَلَيْهِ وَدِيَةٌ مُسَلَّمَةٌ مُؤَدّةً إلَى اَهُلِم عِشْرُونَ بِينَ مَعَاوَلَةٍ اللَّهُ اللَّ

**فَصِيَامُ شَهُرَيُنِ مُتَتَابِعَيُنِ ۚ عَلَيهِ كَفَّارَةٌ وَلَمُ يَذُكُرُ تَعَالَى الْإِنْتِقَالَ إِلَى الطَّعَامِ كَالظِّهَارِ وَبِهِ اَخَذَ الشَّافِعِيُّ فِيُ** اَصَحِّ قَوْلَيَهِ **تَوْبَةَ مِّنَ اللهِ ۗ مَصُدَرٌ مَنُصُوبٌ** بِفِعْلِهِ الْمُقَدَّرِ وَكَانَ اللهُ عَلِيمًا بِخَلْقِهِ حَكِيمًا ﴿ ar فِيُمَا دَبَّرَةً لَهُمْ وَمَنْ يَّقُتُلُ مُؤُمِنًا مُّتَعَمِّدًا بِأَنْ يَقُصُدَ قَتُلَهُ بِمَايُقُتَلُ غَالِبًا عَالِمًا بِإِيْمَانِهِ فَجَزَآءُةُ جَهَنَّمُ خَالِدًا فِيُهَا وَغَسِبَ اللهُ عَلَيْهِ وَلَعَنَهُ آبَعَدَهُ مِنُ رَّحَمَتِهِ وَأَعَـدُلَهُ عَذَابًا عَظِيُمًا ﴿٣٩﴾ فِي النَّارِ وَهذَا مُؤَوَّلٌ بِمَنُ يَّسُتَحِلُّهُ أَوُ بِأَنَّ هَذَا جَزَاؤُهُ إِنْ جُوْزِيَ وَلَابِدُعَ فِي خُلُفِ الْوَعِيَدِ لِقَوْلِهِ تَعَالَى وَيَغُفِرُ مَادُونَ ذَلِكَ لِمَنُ يَّشَآءُ وَعَـنِ ابُـنِ عَبَّـاسٌ ٱنَّهَا عَلَى ظَاهِرِهَا وَٱنَّهَا نَاسِحَةٌ لِغَيُرِهَا مِنُ ايَاتِ الْمَغُفِرَةِ وَبَيَّنَتُ ايَةُ الْبَقْرَةِ ٱلَّ قَاتِلَ الْعَمَدِ يُـقُتَـلُ بِـهِ وَأَنَّ عَـلَيُـهِ اللَّدِيَةُ إِنْ عُفِي عَنْهُ وَسَبَقَ قَدُرُهَا وَبَيَّنَتِ السُّنَّةُ أَلَّ بَيُنَ الْعَمَدِ وَالْحَطَأَ قَتُلَا يُسَمَّى شِبْهُ الْعَمَدِ وَهُوَ اَنْ يَتَقُتُلَهُ بِمَالَايُتَقُتَلُ غَالِبًا فَلَاقِصَاصَ فِيَهِ بَلُ دِيَةٌ كَالْعَمَدِ فِي الصِّفَةِ وَالْخَطَأُ فِي التَّاجِيلِ وَالْحَمْلُ عَلَى الْعَاقِلَةِ وَهُوَ الْعَمَدُ اَوُلَى بِالْكُفَّارَةِ مِنَ الْخَطَّأَ

مر جمیہ: .....اورکسی مسلمان کے لئے سزاوار نہیں کہ کسی مسلمان کوئل کرڈا نے (بیعنی مسلمان کے لئے کسی مسلمان کوئل کرنا زیبا نہیں ہے ) الابیہ کہ منطق سے ہوجائے (تمل خطاء بلا ارادہ ) اور جس کسی نے مسلمان کو ملطی ہے قبل کردیا ہو ( اس طرح کہ کسی شکاریا ورخت پر تیر پھینکنا جا ہتا تھالیکن مسلمان کے لگ گیا یا ایسی چیز مار دی جس ہے انسان اکثر حالات میں مرتانہیں ( تو جا ہے کہ ایک مسلمان غلام آ زاد کردیا جائے اورخونیہا دے دیا جائے (ورثامقتول کو )الابیر کہ ورثامقتول خونیہا معاف کر دیں (خون بہا کواس پرصد قہ کردیں۔جس سے مرادمعاف کرنا ہے اورخون بہا کی تفصیل حدیث میں ہے کہ ایک سواونٹ ہونے جاہئیں۔ بیس بنت مخاض ، اور استنے ہی بنت لبون مونث و مذکراور حقے اور جذہے۔ اور نیزیہ دیت قاتل کے خاندان والوں پر ہوگی۔ یعنی عصبات کی اصل وفرع پر تنین سال پراس طرح تقتیم کی جائے گی کہ امیروں پر سالا نہ نصف اشر فی اور اوسط درجہ کے لوگوں پر چوتفائی اشر فی اور اگریہ لوگ کسی وجہ ے ادانہ کر عمیں تو پھر بیت المال ہے اور وہاں ہے بھی اگر ادائی تنہ ہو سکے تو پھر مجبوراً قاتل سے دصول کی جائے گی )اوراگر (مقتول) اس قوم میں سے ہو جوتمہاری ( جنگی ) دشمن ہے مگر مؤمن بھی ہوتب بھی ایک مسلمان غلام کوآ زاد کرنا جا ہے ( اوریہ کفارہ صرف قاتل کے ذمہ ہے اور اس صورت میں جوخون بہا مفتول کے ورثا وکونبیں دلایا جائے گا کیونکہ اس سے جنگ ہور ہی ہے ) اور اگر (مقتول) الیی قوم میں سے ہو کہ جس کے ساتھ تنہارا معاہدہ صلح ہے (جیسے ذمی ) تو جا ہے کہ مقتول کے ورثا ءکوخون بہا بھی وے وے ( ذمی اگر یہودی یا نصرانی ہے تب تو مسلمان کے خون بہا کا ایک ثلث وینا پڑے گا اور مجوی ہوتو خون بہا کے دسویں حصہ کی دوتہائی وینی پڑے گی ) اورایک مسلمان غلام بھی آ زاد کرنا چاہئے (صرف قاتل کو)اور اگر غلام دستیاب نہ ہو (خواہ تو غلام ملتا ہی نہ ہویا اس کے پاس دام نہ ہوں) تو دو مہینے کے نگا تارروزے رکھنے جا بھیں (یہ اس پر کفارہ ہے اور حق تعالیٰ نے مسئلہ ظبار کی طرح یبان بھی کھانا کھلانے ک طرف منتقل ہونے کوئہیں فر مایا اورا مام شافعیؓ نے اپنے اصح قول میں اس کو اختیار کیا ہے ) بطور تو بہ کے ( نوبۂ مصدر ہے تعل مقدر کے ذر بعیہ ہے منصوب ہے ) اور اللہ تعالیٰ (اپنی مخلوق کو) جاننے والے حکمت رکھنے والے ہیں (جو پچھ مخلوق کی تدبیریں کرتے رہتے ہیں ) اور جومسلمان کسی مسلمان کو جان ہو جھ کر قل کر ڈالے ( بعنی اس کے قل کا ارادہ بھی ہواور ایسی چیز ہے مارا ہوجس ہے عموماً آ دمی

مرجاتا ہے۔ نیز اس کومسلمان مجھتے ہوئے مارا ہو) تو اس کی سزاجہنم ہے۔ جہاں وہ ہمیشہ رہے گا اوراس پر اللہ تعالیٰ غضب ناک ہوں گے اور ان کی پیٹکار پڑے گی (اپنی رحمت ہے اس کو دور پھینک دیں گے ) اور اس کے لئے بہت بڑا عذاب تیار کرر کھا ہے (جہنم میں آ بت کی تا ویل بیہ ہے کہ بیربزااس قاتل کی ہے جس نے کسی مسلمان کو مارنا حلال سمجھا ہو یا بیرمطلب ہے کہ بیہ جرم ا تناشقین ہے کہ اگر اس كى مزا ہوتو بيہونى چاہيے اور آيت قرآنى و يسغيفسو مادون ذكيك لمن يشاء كے سلسله ميں خلاف وعيد ہونے كا اچنجانبيں ہوتا جا ہے۔ اور ابن عبالؓ سے مروی ہے کہ میہ آیت اپنے ظاہر پر ہے اور آیا ت ِمغفرت کے لئے بی<sub>ہ</sub> آیت نائخ ہے اور آ بہتِ بقرہ سے معلوم ہوتا ہے کہ قاتل عمد کو قصاصاً قتل کیا جائے گا۔ ہاں اگر قصاص معاف کر دیا جائے تو پھرخون بہا دینا پڑے گا جس کی مقدار پہلے گزر چکی ہے۔ نیز حدیث ہےمعلوم ہوتا ہے کہ آل عمراور قل خطا کے درمیان ایک قشم قل کی اور بھی ہوتی ہے جس کہ'' شبہ عمر'' کہنا جا ہے وہ بیہ کہا ہے آلہ سے تُل کیا جائے جس ہے عام طور پرانسان مرتانہیں چنانچہاس میں قصاص تو واجب نہیں ہوگا البندخون بہا آئے گا۔ بیشم گو یا صفت کے لحاظ ہے من وجی تل عمد کی طرح ہے اور مدت کے اعتبار سے من وجیم تل خطاء کی طرح ہے اور اس کا خون بہاعا قلہ پرآ ئے گا اورشبه عمداورقل عمد دونوں بەنسبىت قتل خطا كے زیاد ہ لائق كفار ہ ہیں ۔

شخفی**ن وتر کیب** .....من موصوله مبتداء ہےاور فتل صله اور فتسحر پرخبر ہےاور فامشابه بالشرط ہےاور یامن شرطیہ فتل فعل ---فتسحسريس جواب شرط فيل خطاكي تبين صورتيس ہوسكتي ہيں \_مقتول مؤمن اور ورثاء بھي مؤمن ہمقتول مؤمن اور ورثاءغيرمسلم ہمقتول مؤمن اورور ثاءحر بی \_ بہلی دوقسموں میں دیتہ اور کفارہ آ ئے گا تیسری قشم میں صرف کفارہ ہوگا۔

او صربعہ شبہ عمد کوصراحۃ آیت میں داخل کرنے کے لئے جلال مفسرّ بیتا دیل کررہے ہیں لیکن اس تو جید کے بعد پھرمفسرعلام کواس قیاس کی ضرورت نہیں رہتی جووہ شبه عمر کو آل خطاء میں داخل کرنے کے لئے آ گے چل کروھ ہو المعسمید و العمد او لی بالکفار فی من المنحطاء سي كرري بين نسسمة لفظ وقبة جز كااطلاق كل يركيا كياب كيكن بيلفظ مملوك كمعني مين متعارف بالفظ نسسمة محتين کے ساتھ ہے۔لفظ مومنہ کے بعد علیہ کی تقدیر خبر محذوف کی طرف مثیر ہے۔

و دیدة اس میں تا دا وَسے عوض میں ہے عدہ کی طرح اور بیرمصدر ہے خون بہادینا۔الا ان بیصد قو اسیمنصوب ہےاشتناء کی وجہ \_ العاد في جميع الاحيان الاحين التصدق.

وبينت السنة كتاب الديات مين فقهاء في تقريح كى بكهامام اعظم كنزديد اموال علشه يحسب ذيل تفصيل ك ساتھ دیۃ ادا کرنی چاہئے۔سونے کے سکہ سے ایک ہزاراشرفی ، چاندی کے سکہ سے حنفیہ کے نزدیک دس ہزار روپے اور شواقع کے نز دیک بارہ ہزاررویےاورایک سواونٹوں کی تفصیل حنفیہ کے نز دیک ہیں اونٹ کر کے پانچے قسموں پرمنقسم ہوگی ۔ ۲۰ بنت مخاض ، ۲۰ بنت لہون، ۲۰، ابن مخاض، ۲۰ حقد، ۲۰ جذع اور امام شافعیؓ کے نز دیک ابن مخاض کی بجائے ابن لبون ہوں گے اور صاحبینؓ کے نز دیک اموال ا ثلاثہ کے علاوہ سے بھی خون بہاا دا ہوسکتا ہے مثلاً دوسوگائے یا ایک ہزار بکریاں ، یا دوسو جوڑے کیڑے۔

کے تفصیل تو جاتی خون بہا کی ہے اور اعضاء کے خون بہامیں زیادہ تفصیلات ہیں۔ نیز خون بہا کی وصول یا بی تین میں ہوتی ہے اور ور ٹاء پر ورا ثت کی طرح ایس کی تقسیم حصه ٔ رسد تقسیم ہوتی ہے اور ذین کی ادائیگی اور وصیت کی تنقیذ بھی اس ہے ہوتی ہے اگر کوئی وارث نہ ہوتو ہیت المال میں بیرقم داخل کی جاتی ہے۔عورت کی ویت مرو کی ویت سے نصف ہے۔لیکن حفیہ ؒ کے نز د ﷺ مسلمان اور ذمی کی دیتیں برابر ہیں اورا مام شافعیؓ کےنز و کیک نصرانی اور یہودی ابل کتاب کی دیت جار ہزارروپے لیعنی بارہ ہزار کا ثلث ہےاور مجوی کا خون بہاکل آٹھ سورو ہے ہیں۔ ہاری دلیل حدیث دید کیل ذی عہد فی عہدہ الف دینار ہےاورابن لیون کی بجائے ابن مخاش پر

حنفیدگی دلیل حدیث ابن مسعودٌ ہے۔

و ھے عصبہ اصل یہ امام شافع کی رائے ہے کیونکہ رسول اللہ ﷺ کے زمانہ میں ایسا ہی تھا اور بعد میں اس کے ننج کی نوبت نہیں آئی۔ نیزیدا کیفتم کی صلد حی نہیں اس کے نیزو کی اگر قاتل دفتری آئی۔ نیزیدا کیفتم کی صلد حی نہیں دفتری ہو سکتے ہیں۔ لیکن حنفیہ کے نزویک اگر قاتل دفتری آدمی ہے تو تمام اہل دفتر اس کے عاقلہ شار کئے جا کمیں گے۔ جیسا فاروق اعظم نے تمام صحابہ کی موجودگی میں اس طرح کا عمل درآ مدکیا تھا اور کی نے اس پرنگیر نہیں کی۔ البتہ اگر قاتل اہل دیوان میں سے نبیس ہے تو اس کا عاقلہ اس کا خاندان ہوگا۔ من عدد کا کوئی محارب میں ارہتا رہے یا دارالاسلام میں آنے کے بعد کسی ضرورت سے دارالحرب میں اس نین رہتا رہے یا دارالاسلام میں آنے کے بعد کسی ضرورت سے دارالحرب میں اس نین اپنے عزیزوں کے پاس چلا جائے اور دارالحرب میں اس نے میں کہ وجائے یہ دونول صورتیں اس میں داخل ہیں۔

شلٹ دینة المفومن بیامام شافعیؓ کی رائے ہے اس روایت سے استدلال کرتے ہوئی کہ نصرانی اور یہودی کی ویت چار ہزار درہم اور مجوی کی ویت آٹھ سوور ہم ہے۔ چونکہ امام شافعیؓ کے نز دیک ویت کی رقم دس ہزار کی بجائے بارہ ہزار ہے۔اس لئے اس کا ٹلٹ چار ہزاراورعشر کی دو تہائی آٹھ سودر ہم ہوتے ہیں۔

جزاء ہ ان جازاہ. اگر چہ خلف وعدتو نہیں ہوسکتا چنانچہ حدیث انس میں ہے۔ مین و عدہ اللہ علی تو آبا فھو منجزہ له و من او عدہ علی عدل ان جازاہ. اگر چہ خلف وعدتو نہیں ہوسکتا چنانچہ حدیث انس میں شہر کی گنجائش پھر بھی باتی رہتی ہے کہ مقتضی عدل تو خلود جہنم ہوا۔ جواہل سنت کے خلاف ہے۔ جس کا جواب یہ ہوسکتا ہے کہ منشاء محض یہ بتلانا ہے کہ ہمارے یہاں اس جرم کی سزایہ ہے اس سے یہ کہاں لازم آگیا کہ ہم اس کو یہ سزادیں گے کویائنس سزا کا اعلان ہے۔ سرزادینے کا اعلان نہیں کہ خلف وعید کا اشکال ہو۔ یہ ایسانی ہے جیسے جزاء سینة سینة فرمایا گیا۔ کین بیضاوی نے خلود کومکٹ طویل پر محمول کر کے بات ختم کردی ہے۔

تیسرے جوآب کی طرف عسن ابن عبسال سے اشارہ ہے کہ جس کا حاصل ہیہ ہے کہ آیات مغفرت کے لئے یہ آیت ناتخ ہے چانچاوی چ چنانچہ ابن عباس کی روایت کے الفاظ ہیہ جیں۔ لات قبسل تو بدہ قاتل المؤمن عمدًا غالبًا مقصداس سے تشدوم و گاچنانچہ قاضی بیضاوی نے ابن عباس سے برخلاف روایت بھی نقل کی ہے جو بیجی نے اپنی سنن میں کھی ہے۔

کالعمد فی الصفہ لیمن شبر عمد کی دیت قل عمد کی طرح ہے۔ نثلیث میں اور قل خطاء کی طرح ہے۔ تین سالہ قسط کے لحاظ سے اور صرف قاتل پرلازم ہونے کے لحاظ ہے۔و ہوا المعسمد شبر عمد گولل خطاء کی تعریف میں صراحة داخل کرنے کے بعداس قیاس کی چنداں نسرورت نہیں تھی۔ کِفارہ کا تھکم امام شافعی کے نز دیک ہے۔ حنفیہ کے نز دیک صرف جہنم کی سزا ہے۔ کیونکہ لفظ جے زاء کا اطلاق کامل درجہ پرآتا ہے۔لیعنی کسی اورمیزا کی ضرورت نہیں ہے۔رہا قصاص کا ہونا سوو دسز ائے حک ہے سز ائے فعل نہیں ہے کہ اشکال ہو۔ ربط ......او پرے تحق وقبال کا ذکر جلا آ رہا ہے۔ان آیات میں بھی قتل کی بعض خاص قسموں وانستہ یا ناوانستہ کی شناعت اور احکام کابیان ہےا پنوں کافٹل ہویا ہے گانوں کا۔

شّانِ نزول: .... ابن جریرٌ اور ابن الهمنذ رٌ نے سدیؓ ہے روایت کی ہے کی عیاش بن ربیعیٌ مخزومی نے اسلام قبول کر کے آ تخضرت ﷺ کی طرف ہجرت کی ۔اس صدیث میں بیہمی ہے کہ ایک مرتبہ عیاشٌ چلے جارہے تھے کہ کنا ٹی ہے ملا قات ہوئی جومسلمان ہو چکے تھے لیکن عیاش گوخبر نہیں تھی اس لئے عیاش نے کنانی کو ملطی سے قبل کردیا۔ بعد میں جب پہا چلا تو حضور پھٹی سے عرض کیا۔اس پر آیت و مسابکان لمؤمن المنع ِنازل ہوئی کیکن ابن جرری ابن زیڈے تقل کررہے ہیں کہ بیآیت ابوالدر دائے کے بارے میں نازل ہوئی جنہوں نے علطی ہے ایک ایسے تخض کوجو لا اللہ اللہ کہدر ہاتھا یہ بھتے ہوئے آل کردیا کہ پیمسلمان نہیں صرف جان بچانے کے لئے کلمہ پڑھرہاہے۔ دوسرے حضرات نے بھی اس کے قریب بی تخریب بی تخریج کی ہے۔

نیز ابن جبیر کی رائے بیے ہے کہ آیت فان کان من قوم عدو النج مرداس بن عمرو کے بارے پیس نازل ہوتی ۔ جبکہ اس کواسامہ بن زید یے خطاعل کردیا تھا۔ای طرح آیت و من یے تال مؤمنا النح کانزول مقیس بن ضبابہ کنائی کے بارے میں ہوا ہے۔انہوں نے اپنے بھائی ہشام بن ضبا بہ کوفٹبیلہ بنی نجار میں مقتول پایا۔ آپ ﷺ کواطلاع دی گئی۔ آپ ﷺ نے بنی فہر کے ایک مخص کو بنی نجار کے پاس بھیجااور یہ اُایا کہ اگر تمہیں قاتل معلوم ہوتو اس کو مقتول کے بھائی مقیس کے حوالہ کر دو ورند دیۃ ادا کرواور حلف کرو۔ چنانچہ انہوں نے دیت بھی چیش کردی اور ان الفاظ سے حلف بھی لیا۔ و الله ماقتلنا و لاعلمنا له قاتلامیکن مدینہ واپس ہوتے ہوئے باوجود دیت وصول ہوجانے کے مقیس نے نفسانی جذبہ ہے مغلوب ہوکراہینے فہری ساتھی کوئل کر دیا اوراس کے اونٹ وغیرہ پر قبضہ کر کے راہی مکہ ہوگیا۔ای طرح اسلام میں سب سے پہلے میخص مرتد ہوا۔اس نے اپن تعریف میں ایک قصیدہ مدحیہ کہا۔ آنخضرت ﷺ لو ا طلاع ہوئی تو بڑارئج ہوا۔اس پر آیت نازل ہوئی۔ابن منذر نے اساعیل بن ثوبانؓ سے تخریج کی ہےوہ کہتے ہیں کہلوگوں کے ساتھ مسجدا كبرين بيضا ہواس رہاتھا كەجىب آيت وهن فتسل مومنا نازل ہوئى تومها جرينٌ وانصارٌ كہتے يتھے كەجس نےمسلمانوں كوئل كيا اس کے لئے جہنم واجب ہوچک ہے حتی کہ آ بت ان الله لا یعفر ان بشر اے نازل ہوگئ بین کرمہاجرین وانصار کہنے لکے اللہ جو جاہتے ہیں کرتے ہیں بدروایت اہل کے لئے مفید ہے۔

﴿ تشريح ﴾:....قُلُّ كي اقسام اوراحكام: · فقہاء نے قتل کی پانچ صورتیں قرار دی ہیں \_(۱) قتل عمد (۲) شبہ عمد (m) فَلْ خطاء (m) قائم مقام خطاء (a) فَلْ سببي \_

۔ قتل عمر یعنی دانسته قبل بمسی ہتھیا روغیرہ ہے بالقصد ماردینا۔شبه عمرامام صاحبؓ کے نز دیک ہتھیار کے علاوہ کسی بڑے پھریالاٹھی یا پتھر سے مار دینا جس سے عام طور پرانسان مرتا نہ ہواورنگ خطاء کی دوصور تیں ہیں ۔ایک خطاء فی القصد دوسر ے خطاء فی الفعل ۔مثلاً کسی انسان کوجانور یامسلمان کوغیرمسلم سمجھ کر مارڈ النا خطاء قصدی کہلاتا ہے۔لیکن کسی جانور کے ماریتے ہوئے اگر ہاتھ بہک جائے اورنشانیہ چوک کرکسی انسان کے لگ جائے بیخطا وقعل کہلاتی ہے۔ قائمقام خطاء یہ ہے کہ ایک سوتا ہوا آ دمی کسی پر گر جائے جس ہے دوسرا آ دمی مرجائے اورقمل بالسبب مثلاً غیرمملوکہ زمین میں کنواں کھود دینا بڑا پھرر کھ دینا جس سے ٹھوکر کھا کریا گر کرکوئی ہلاک ہوجائے۔

اسی طرح مقتول کی چارصورتیں ہوشکتی ہیں ۔(۱) مؤمن (۲) ذمی (۳) مصالح متامن (۴) حربی \_ پس اس طرح قتل کی بہت ہی قسمیں نکل آئیں جن میں سے قر آن مجید میں دوصور تیں بیان کی جارہی ہیں بعنی نادانسته مل اور دانسته مل محمد کے بعض دنیاوی احکام سورهٔ بقره میں گزر بچکے ہیں اوربعض کا ہیان انشاءاللہ ما ئدہ میں آ ئے گا۔ان آیات میں خطاء کی بعض صورتوں کا تعکم اورعمہ کی سزاءاخروی کا بیان کیا جار ہاہے اور بعض صورتوں کا تکم بچھلی آیات اور بعض کا احادیث ہے معلوم ہور ہاہے چنانچے دار قطنی نے قبل کیا ہے کہ آنخضرت ﷺ نے ذی کے تل عمد سے متعلق مسلمان سے قصاص لیا ہے اس طرح جہاد کی مشروعیت سے حربی کے تل عمد اور خطاء کا تھم معلوم ہوسکتا ہے۔

خون بہا کی تفصیل: ...... آیت میں خطاء ہے مراد غیر عمر ہے۔ پس شبه عمد اور خطاء دونوں کا تھم بہی ہے کہ دیت اور گناہ وونوں لازم ہیں۔البتہ دونوں کی ویت میں بیفرق رہے گا کہ شبہ عمد میں سواونٹ حیارتشم کے پچپیں پچپیں اونٹوں پرمشتمل ہوں گے اور دوسری شم کی دیت پانچ قشم کے بیں ہیں اونٹوں پرمشتل ہوگی ۔لیکن خون بہا نقذ ہوتو دونوں قسموں میں خون بہا یکسال رہے گا البتة شبهٔ عمد کا گناہ نسبت مل خطاء کے زیادہ ہوگا۔ چنانچے غلام کی آ زادی کا وجوب اور لفظ تو بیاس پر دال ہیں میل کی ان قسموں میں مذکورہ فرق بلحاظ ظاہراورا حکام دنیا کے ہے لیکن اخروی گناہ کا مدار قلب پر ہے جس کا حال اللہ کے سوا کوئی نہیں جانتا۔اس اعتبار ہے ممکن ہے عمد ، غیرعمد،اورغیرعمد،عمدین جائے۔نیز آیت میں دیت مبہماور جمل ہے۔مرد،عورت دونوں کوشامل ہے کیکن حدیث بہلی اس کی تفصیل اور تفیسر ہے۔ایک دوسرے کےمعارض نہیں ہیں کہاس ہے شبہ کی گنجائش ہو۔

ارشادنبوي المراة على النصف من دية الرجل يعنى مقتول عورت كاخون بهامر ومقتول كخون بها كاآ وها مسلمان اورذی کی دیت بھی حدیث کی روے برابرمعلوم ہوتی ہے۔ دیۃ کیل ذی عہد فسی عہدہ الف دینار . بظاہرآ یت ہے بھی اس کی تا ئىدمعلوم ہوتى ہے كيونكەدىت كاعنوان دونوں جگەا يك ہےاورعنوان ايك ہونامعنوں كےايك ہونے كوچا ہتا ہے ليكن امام شافعي كهه سكتے ہیں کہ دلائل سے معنوں کامختلف ہونا معلوم ہوتا ہے۔

خون بہا میں ورثاء کی شرکت:.....کفارہ بعنی غلام کی آ زادی اور روزے تہ خود قاتل کے ذمہ ہیں۔البنة خون بہا میں دوسرے اعوان وانصار بھی شریک ہوں گے۔امرشاد نبوی ﷺ ہے لاولیساء السجسانسی قوموا قدوہ (طبرانسی) کیس آیت ہے تو اصل وجوب قمل پر ہوگالیکن چونکہ شبہ عمد اور خطاء میں قاتل کا جرم زیادہ شدیدنہیں ہوتا اس لئے اتنی بڑی رقم کا تنہا کے سر ڈالنا کچھ مناسب نہیں معلوم ہوتا۔ نیز اس نشم کی ہےا حتیاطیاں انسان اپنے عاقلہ اوجھ کے زوراوربل بوتہ پر کیا کرتا ہے اس لئے حدیث مذکور کی روے عاقلہ کوبھی شریک کارمجھتے ہوئے قاتل کے قائمقام قرار دیا گیا ہے اورخون بہامیں شریک کیا گیا تا کہ آئندہ اس قسم کے بے

بہرحال آیت میں اگر دیت کے ساتھ علیہ و علیہ مقدر مانا جائے تب تو آیت ہی ہے دونوں پر وجوب ٹابریہ سو بائے گالیکن اگر تقدیرعبارت صرف فالو اجب ہوتب بھی ہیہ وجود دونوں کوشامل ہوجائے گااور آیت حدیث ہے معارض تبیس رہے گی۔

ا بیک شبہ کا از الہ: .....اور چونکہ اس بے احتیاطی کے تل میں بچھ نہ پچھ کوتا ہی اہل نصرت کی بھی رہی ۔جس کی وجہ ہے ان کو شريك چندہ مجھا گيا ہے اس كئے آيت ولا تؤرو ازرة الغ كے معارض بھى بيتكم ہيں ہے۔

دوسری تو جیہ رہ بھی ہوسکتی ہے کہ آیت لا تنزر کا تعلق خاص گنا ہوں اور معاصی کے ساتھ ہو۔ یعنی ایک شخص دوسرے کے گناہ کا ذمہ دارنہیں ہوسکتالیکن دنیاوی سزائیں اورعقوبات واحکام ہے اس تھم کا کوئی تعلق نہیں ہے۔ پس اس تو جیبہ پراصل ہے کوئی شبہ ہی متوجہ نہیں

ہوسکتا کہ رفع تعارض کی نوبت آئے۔

کفارہ قبل کی تفصیل: ۔۔۔۔۔۔کفارہ قبل میں حنفیہؒ کے نزدیک مؤ مند کی قید ضروری ہے نص کی وجہ سے لیکن دوسرے کفارات میں کا فرکا آزاد کرنا بھی صحیح ہے۔اطلاق اورعموم نصوص کی وجہ سے برخلاف امام شافعیؒ کے کہ وہ سب جیگیہ مؤمن کی آزادی ضروری سمجھتے ہیں۔اول تو شاید قبل مؤمن کوتمام واجب الکفارہ جرموں میں تنگیین ترین جرم سمجھا گیا۔

دوسرے قاتل نے ایک مومن کو کم کردیا ہے اس لئے آزاد برادری میں ایک مومن کا اضافداس کی مکافات بھی گئی ہے۔ کیونکہ غلامی ان الم فریس سے ہوتی ہے۔ اور کفر موت کھی ہے۔ اس لئے غلام گویا اموات کے درجہ میں ہوتے ہیں۔ البعۃ آزاد کر دو غلام سے الاعشاء ہونا چاہئے جس کی جنس منفعت فوت نہ ہوگئی ہو لئگڑا، نولا، شڈ اپنچہ گنجا، اندھا، دیوانہ ہے کفارہ اوانہیں ہوگا۔ اس طرح یہ برام ولد۔ اورجس مکا تب نے بعض بدل کتابت اوا کر دیا ہوان کا آزاد کرتا ہی کائی نہیں ہوگا۔ کیونکہ فیصل مطلق رقبۃ آیا ہے اور مطلق سے مراد فرد کائل ہوتا ہے اور نہ کورہ افراد ناتھ ہیں۔ نواہ فرات میں ناتھی ہول یا وصف غلامی میں نقصان ہواس لئے کافی نہیں ہوں گے۔ البعۃ مراد مردہ و یا عورت، بچہ ہو یا بڑا سب کوآزاد کرتا جائز ہے۔ کیونکہ یہ اور صطلق وصف کے لحاظ ہوا ہے اطلاق پر ہاتی رہتا ہے مردہ و یا عورت، بچہ ہو یا بڑا سب کوآزاد کرتا جائز ہے۔ کیونکہ یہ اور صطلق وصف کے لحاظ ہوا ہے اطلاق پر ہاتی رہتا ہوا کہ دورت بھی تو آزاد کرتا کائی نہیں ہوگئے۔ آزاد کرتا کائی نہیں ہو تا ہو ہوگئے ہو اوارت اپنا حصد معاف کردے گا انتہ ہی معاف ہوجائے گا۔ اور سب معاف ہو جو بول گا جو نکہ دیت ایک تھی ہو جائے گا وار ہو ہوائے گا ۔ اور سب معاف ہو جو دہول تو آزاد کر ویا جائے گا ور نہ ہی بیت المال میں داخل ہو جو دہول تو آزاد کر ہو جائے گا ور نہ ہی ہی بیت المال میں داخل ہو گا ہو کہ اور نہ ہی دیت واجب ہو کر موال ہوا کہ مال ہو جو ای کو کہ کہ بیت المال میں داخل ہوا کرتا ہے ورنہ واجب نے گا ۔ کیونکہ اس کا کوئی مسلمان وار خال ہوا کرتا ہے ورنہ واجب نے گا ۔ کیونکہ اس کا کوئی مسلمان داخل ہوا کرتا ہے ورنہ واجب تا گا ۔ کیونکہ اس کا کوئی مسلمان میں داخل ہوا کرتا ہے ورنہ واجب کی ۔ کیونکہ دی کیونکہ دی گا ترکہ بھی بیت المال میں داخل ہوا کرتا ہے ورنہ واجب تا گا ۔ کیونکہ اس کو گا ترکہ بھی بیت المال میں داخل ہوا کرتا ہے ورنہ واجب تا گا ۔ کیونکہ اس کو گی مسلمان میں داخل ہوا کرتا ہے ورنہ واجب کی کیونکہ کی دیت واجب نہ کی دیت واجب ہو کوئی ہوا کے گا ۔ کیونکہ کی دیت واجب نہ کوئی ہو کہ کوئی ہوت کیا ہوئی ہوئی کی دیت واجب نہ کوئی ہوئی کرتا ہوئی ہوئی ہوئی کی دیت واجب نہ کوئی ہوئی ہوئی ہوئی ہوئی کوئی ہوئی کوئی ہوئی ہوئی کوئی ہوئی

وانستنہ آل میں کفارہ ہونے پر حنفیہ کا استدلال: ......دنیہ کے زدیک قل عمد پر کفارہ بیں کیکن شوافع کہتے ہیں کہ ل خطاء پر جب کفارہ ہے تو عمد پر بدرجہ اولی ہونا چاہئے لیکن حنفیہ اس آیت ہے استدلال کرتے ہوئے کہتے ہیں کہ لفظ جزاء کا استعال عقوبات کے موقعہ پر کافی معنی میں آتا ہے لیعنی سزائے کامل جہنم ہے۔ اس سے اشار قامعلوم ہوا کہ کفارہ وغیرہ کسی دوسری سزاکی مزید ضرورت نہیں ہے۔ البتہ قصاص سووہ جزائے کل ہے نہ کہ جزائے فعل۔ اس لئے اشکال واقع نہیں ہوتا اور کفارہ چونکہ من وجہ عبادت ہوتا ہے اور من وجہ عقوبت اس لئے اس کا سبب بھی ایسا ہونا جا ہے جوممانعت واباحت دونوں حیثیتیں رکھتا ہو۔ حالا نکہ قبل عمر گنا و کبیرہ ہے جس میں صرف ممانعت وحرمت کا پہلو ہے مگرا ہاحت کا شائبہ تک ٹبیں۔ پھراس میں کفارہ کا کیا جوڑ؟

معتز له بررو: .....معتزلهاس آیت کی دلاله خلود ہے گناہ کبیرہ کر نیوالے کے تفریرِ استدلال کرتے ہیں۔ چنانچے زخشریؒ نے اہینے اعتز ال کی وجہ ہے آیت کو بڑے فخر بیاہجہ میں پیش کیا ہے۔ حالانکہ آیت کا شانِ نزول بتلا رہا ہے کہ تقیس ایک فہری مسلمان کو مسلمان ہونے کی وجہ سے لل کر کے مرتد ہوا تھا۔ پس بیآ یت کا فر کے بارے میں ہوئی نہ کہ مسلمان فاسق کے لئے جیسا کہ قاضی بیضادیؓ نے تصریح کی ہے لیکن جلال محققؓ نے اس کے تین جواب دیئے ہیں جن کا بیان گزر چکا ہے۔

مزید براں یہ بھی کہا جاسکتا ہے کہ جیب سی مشتق پر تھم لگایاجا تا ہے تو ضابطہ کے مطابق اس کا ماخذ اشتقاق تھم کی علت ہوا کرتا ہے۔ پس ظاہر ہے کہ جب کسی مؤمن کوکوئی قبل کرے گا تو اس سے ایمان ہی کوعلیۃ قبل قرار دیا جائے گا۔ جس کی وجہ سے بلاشبہ قاتل کا فر ہوجانا جاہئے۔اس کےعلاوہ قرآن کریم میں کفار کی سزا کے موقعہ پر ہرجگہ حسالدین کے ساتھ لفظ ابلہ ابھی ضروراستعبال کیا گیا ہے اور مؤمن کی سزامیں صرف خسانسدین پراکتفاء کیا گیا ہے۔اس لحاظ سے بھی آیت معتزلہ کی بجائے اہل سنت کامنتدل بن سکتی ہے گونیا خلود کے معنی صرف مکث طویل کے ہیں اس میں ابدیت ملحوظ نہیں ہے جومعتز لہ کے پیش نظر ہے۔

ا بن عباس کا فتو کی:.....البته ابن عباس کا ند هب جوآیت کے ظاہری الفاظ کے موافق مشہور ہے جس ہے معتز لہ کوسہارامل سکتا ہے اس سلسلہ میں روح المعانی نے جوروایت پیش کی ہے اس سے اس کی تر دید ہوتی ہے لیعنی عام جمہور کی طرح دہ بھی مؤمن کے کئے قبول تو بہ کے قائل تھے چنانچہ ایک دفعہ ایک شخص نے آ کرآپ سے مسئلہ دریافت کیا کہ بیتقریرتو آپ کے پہلے فتویٰ کے خلاف تھی؟ فر مایا مجھے ریشبہ ہوا کہ پیخص غصہ میں کسی مسلمان کوئل کرنا جا ہتا ہے چنا نچیر حقیق کے بعد شبہ بھیجے نکلا۔

اس سے انداز ہ ہوا کہ آپ کامشہور قول اِن مصالح کی بناء پرتھا ورند آپ کا اصل مذہب جمہور کے موافق ہی تھا۔ چنا نچے سفیان سے منقول ہے کہ اہل علم سے جب کوئی ابتدا مسئلہ آل دریافت کرتا تو یہی جواب دیتے کہ اس کی تو بہ مقبول نہیں ۔ لیکن مبتلا ہوجانے کے بعد پھراصل حکم بھی سناتے معلوم ہوا کہ عام طور پراسلاف کی یہی عادت تھی جوہنی برمصلحت تھی۔

وَنَزَلَ لَمَّا مَرَّ نَفَرٌ مِّنَ الصَّحَابُةَ ۗ برَجُلٍ مِنُ بَنِي سُلَيْمٍ وَهُوَ يَسُوقُ غَنَمًا فَسَلَّمَ عَلَيْهِمُ فَقَالُوا مَاسَلَّمَ عَلَيْنَا إِلَّا تَفِيَّةً فَقَتَلُوهُ وَاسْتَاقُوا غَنَمَةً يَـٰٓآيُهَا الَّذِينَ الْمَنُو ٓ إِذَا ضَرَبُتُمُ سَافَرُتُمُ لِلَحِهَادِ فِي سَبِيلِ اللَّهِ فَتَبَيَّنُوا وَفِي قِرَاءَ ةٍ بِالْمُثَلَّثَةِ فِي الْمَوْضِعَيْنِ وَلَا تَقُولُوا لِمَنُ الْقَلَى اللَّكُمُ السَّلْمَ بِالِفِ وَدُونِهَا أي التَّحِيَّةَ أوِ الْإِنْقِيَادَ بِقَوُلِ كَلِمَةِالشَّهَادَةِ الَّتِيُ هِيَ اَمَارَةٌ عَلَى اِسُلَامِهِ لَسُتَ مُؤْمِنًا \* وَإِنَّـمَا قُلُتَ هذَا تَقِيَّةً لِنَفُسِكِ وَمَالِكَ فَتَقُتُلُوهُ تَبْتَغُونَ تَطُلُبُونَ بِذَٰلِكَ عَرَضَ الْحَيْوِةِ اللَّانَيَا ﴿ مَنَاعَهَا مِنَ الْغَنِيْمَةِ فَعِنْدَاللهِ مَغَانِمُ كَثِيْرَةٌ \* تُغْنِيُكُمْ عَنُ قَتُل مِثْلِهِ لِمَالِهِ كَلْلِكَ كُنْتُم مِّنَ قَبْلُ تُعَصَمُ دِمَاؤُكُمْ وَامُوَ الْكُمْ بِمُحَرَّدِ فَوَلِكُمُ الشَّهَادَةَ فَمَنَّ اللهُ عَلَيْكُمْ بِالْإِشْتِهَارِ بِالْإِيْمَانِ وَالْإِسْتِقَامَةِ فَتَبَيَّنُوا ۚ أَنْ تَـفَتُلُوا مُؤْمِنًا وَافْعَلُوا بِالدَّاخِلِ فِي الْإِسْلَامِ كَمَا فُعِلَ بِكُمُ إِنَّ اللهَ كَانَ بِمَاتَعُمَلُوْنَ خَبِيُرًا ﴿ ﴿ ﴾ فَيُحَازِيُكُمُ بِهِ لَايَسْتَوِى الْقَاعِدُونَ مِنَ الْمُؤْمِنِيُنَ عَنِ

الْجِهَادِ غَيْرُ أُولِي الضَّرِ بِنالرَّفَعِ صِفَةٌ وَالنَّصُبِ اِسْتِثْنَاءٌ مِنْ زَمَانَةٍ آوُعَمُيْ وَنَحُوهِ وَالْمُجْهِدُونَ فِي سَبِيُلِ اللهِ بِأَمُوَ اللهِمُ وَأَنْفُسِهِمُ \* فَنضَّلَ اللهُ الْمُجْهِدِيْنَ بِأَمُو الِهِمْ وَأَنْفُسِهِمُ عَلَى الْقَعِدِيْنَ لِضَرَرٍ دَرَجَةً ۚ فَـضِيُلَةً لِاسْتِوَ الِهِمَا فِي النِّيَّةِ وَزِيَادَةِ الْمُجَاهِدِ بِالْمُبَاشِرَةِ وَكُلَّا مِنَ الْفَرِيْقَيْنِ وَّعَدَاللهُ الْحُسنلي الْحَنَّةَ وَفَطْلُ اللهُ الْمُجْهِدِيْنَ عَلَى الْقَعِدِيْنَ لِغَيْرِ ضَرَرٍ اَجُوًّا عَظِيْمًا ﴿ فَهُ وَيُبْدَلُ مِنْهُ دَرَجْتٍ مِّنْهُ مَنَازِلٌ بَعُضُهَا فَوُقَ بَعُضٍ مِنَ الْكَرَامَةِ وَمَغُفِرَةً وَّرَحُمَةً مُنْصُوبَانِ بِفِعَلِهِمَا الْمُقَدِّرِ وَكَانَ اللهُ عَفُورًا عَ لِاَوُلِيَائِهِ رَّحِيُمُ ﴿ لَا مُهِ بِأَهُلِ طَاعَتِهِ \_

تر جمیہ: ..... (ایک دفعہ صحابہ گاگز رقبیلہ بی سلیم کے ایسے مخص پر ہوا جو بکریاں چرار ہاتھا۔ اس نے دیکی کرصحابہ گوسلام کیالیکن صحابہ "نے میں جھے کر کہاس نے محض جان بچانے کی خاطر سلام کیا ہے اس کو نہ تینج کر کے اس کی بکریوں پر قبضہ کرایا تب یہ آیت نازل ہوئی )مسلمانو! جب تم الله کی راہ میں (جہادی )سفر کیا کروتو خوب تحقیق حال کرلیا کرو (ایک قر اُت میں لفظ تبیہ نہو اوونوں جگہ تا کے ساتھ لیعنی فتبیہ نسو اآبا ہے ) اور جو محض تم کوسلام کیا کرے اس کو بوں نہ کہہ دیا کرو (لفظ سلام الف کے ساتھ اور بغیر الف کے ہے بینی سلام کرنا یا کلمی شہادت کی اوا لیکی کے ذریعہ اطاعت کرنا جواس کے مسلمان ہونے کی علامت ہے ) کہتم مؤمن نہیں ہو (تم نے اپنی جان و مال بیجائے کے لئے ایسا کہہ دیا ہے اوراس طرح تم اس کوتل کر ڈالو) کیا تم طلب گابر ہوئے ہو (اس کے ذریعہ ڈھونڈتے ہو ) دنیا کاسروسامانِ زندگی (مال غنیمت) اگریہی بات ہے تواللہ کے پاس تہمارے لئے بہت کلیمتیں موجود ہیں (جوتم کو مال کی خاطر اس قشم کے مل سے بے نیاز کردیں گی) تمہاری حالت بھی تو پہلے الیں ہی تھی ( کہ کلمہ ٔ شہادت ادا کر کے تم نے اپنے جان و مال بیجائے ہے) پھراللّٰہ تعالیٰ نے تم پراحسان کیا (تمہارے ایمان کوشہرت واستقامت بخش دی) لہٰذا ضروری ہے کہ خوب تحقیق حال کرلیا کرو ( کہ کہیں مؤمن کونو قتل نہیں کررہے ہواوراسلام میں داخل ہونے والے کے ساتھ اسی طرح معاملہ کیا کروجس طرح تمہارے ساتھ کیا گیا تھا) جو پچھتم کرتے ہواللہ تعالیٰ اس کی خبرر کھنے والے ہیں (لہذا وہ تم کو بدلہ دیں گے ) مسلمانوں میں جولوگ بیٹھے رہتے ہیں ( شریک جہادُ نبیں ہوتے ) بلاعذر ( رفع کے ساتھ قے۔اعہ دون ) کی سفت ہےاوراشٹناء کی وجہ سے منصوب ہے۔ یعنی ایا ہج ،اند سے وغیرہ نہیں ہیں ) وہ ان لوگوں کے برابرنہیں ہو سکتے جوابینے مال اور جان سے اللّٰد کی راہ میں جہاد کرتے ہیں۔اللّٰد تعالیٰ نے جان و مال ہے جہاد کرنے والول کو (عذرہے) بیٹھر ہنے والوں پر فضیلت بخش ہے بلحاظ درجہ (مرتبہ) کے ( کیونکٹہ اصل نبیت میں تو دونوں برابر ہیں۔ کیکن عمل کی بدولت مجاہد نمبر لے گیا ہے ) اور ہرا یک کے لئے (ان دونوں فریق میں سے )اللہ کا دعد ہَ نیک (جنت کا ) ہے اور اللہ تعالی نے مجاہدین کو (بلاعذر) بیٹھ رہنے والوں کے مقابلہ میں فضیلت بخش ہے بڑے اجر کے لحاظ سے (اوراس کابدل ہیہ ہے)اللہ تعالی کی طرف سے در ہے ہیں (غرت کے لحاظ سے اوپر تلے کی منزلیں ہیں )اور شخشش ورحمت ہے ( فعل مقدر کی وجہ سے دونوں منصوب ہیں اورالٹد تعالیٰ (اینے دوستوں کو) بخشنے والے (اوراطاعت گزارلوگوں پر) رحم فرمانے والے ہیں۔

لیب : ..... فتبین اسحابہ سے چونکہ اجتہا دی غلطی ہوگئی اس لئے عماب آمیز تنبیہ کی گئی اور احتیاط کی تعلیم دی گئی۔ يتفعل استفعال كمعني ميں ہے جوطلب كے لئے آتا ہے اى اطلبوا بيان الامر فى كل ماتاتون و مانذرون و لا تجعلوا فيه بغیر تدبر دوسری قرات میں بیلفظ تشبتوا ہای فاطلبوا اثبات الامر دونوں کا حاصل ایک ہی نکلتا ہے۔ لضود مفسم علام منے زجاج کی تقلید میں بیفیری ہے لیکن اکثر مفسرین کے نزدیک حسب سابق قباعدون غیر اولی المضور مراد میں گویاان دونوں میں مساوات کی نفی کرنا ہے تا ہم مجاہدین دونوں قتم کے قاعدین سے بڑھے ہو ہے ہیں۔

و سحلا مفعول اول ہے اور المحسنی مفعول ٹائی ہے تا کیدوعید کے لئے قصر کرتے ہوئے مفعول اول کومقدم کیا گیا ہے اور مفعول سے حرمان تواب کے وہم کو دفع کرنے کے لئے میہ جملہ معتر ضدلایا گیا ہے۔ ویبدل لفظ در جسات کابدل کل ہے مقصود کیفیت تفضیل ہے۔ در جات پہلے درجہ سے دنیاوی غفلت اورغنیمت ہے اس کئے مفر دلفظ لایا گیا ہے اور لفظ در جات سے اخر وی ثواب مراد ہے جو اضعاف مضاعفہ ہوتا ہےای لئے جمع استعمال کی گئی ہے۔

بفعلهما اى غفر الله لهم مغفرة ورحمهم رحمة جلال مفسر في الكاعطف درجات يرتبين كيادوس مفسرين كي موافقت کرتے ہوئے کیونکہ پھراجرے بدل بنانے میں تکلیف کرنا پڑتا۔

ر ابط: ..... چھیلی آیت میں فل مؤمنیں کا بیان تھا۔اب بیہ بتلا تا ہے کہ صرف ظاہری اسلام پراکتفاء کرنا کافی ہے ظاہری علامات و قرائن کو دیکھتے ہوئے ایسے تخص کے تل ہے دست کس ہوجانا جا ہے۔ حقیقت حال اور باطن کی جنٹو پر مدار نہیں رکھنا جا ہے اور آیت لایستوی المنع میں فضیلت جہاد کوشلیم کرتے ہوئے یہ بتلانا ہے کہ فی نفسہ چونکہ جہاد فرض عین نہیں ہے اس لئے اگر بعض افراد نہ بھی جائیں تو کیچھ گناہ نہیں ہے پھر بھی مجاہد کے لئے بروی فضیلت ہے جواوروں کے لئے نہیں ہے۔

شَّالِ نزول:.....مرداس بن نہیک ؓ اپی قوم میں تنہامسلمان ہو چکے تھے۔صحابہؓ نے جب ان کی قوم پرکشکرکشی کی تو سب بھاگ کھڑے ہوئے اورصرف مرداسؓ رہ گئے اورا بنی بکریوں کو پہاڑی ہے دامن کی طرف ہنکا دیا۔مسلمانوں نے جب نعرہ تکبیر بلند کیا تو انہوں نے آ کرسلام کیااورکلمہ پڑھ کر سنایا۔نیکن اسامہ بن زیرؓ نے ان کولل کر دیااور بکریاں قبضہ میں لے لیس۔

آ تخضرت على كوجب علم مواتوبر اافسوس در مج فرمايا اور اقتلتموه ارادة مامعه كهدكرية يت تلاوت فرماني اسامة في عرض كيا یارسول اللّه میری تلوارے بیجنے کے لئے اس نے کلمہ پڑھاتھا فرمایا ہالانشے قلبہ عرض کیا اگراس کا دل چیرتا تو ایک خون کی پیٹک ملتی۔ فرمایاعب بسلسانه مافی قلبه اسامہ نے عرض کیایارسول اللہ میرے نئے استغفار سیجے کیکن آپ پھی باربار مہی فرماتے جاتے فكيف بلا الله الا الله. اسامة كمت بين بين كرجه بربر ااثر بوااور من جابتا تها كه كاش! من آج بى مسلمان بوابوتا\_

غرض آپ نے استغفار فرمایا اور غلام آزاد کرنے کو کہا اور اس کے اونٹ بکریاں واپس کرنے کا علم دیا۔اسام پھواپنی اس علطی کا اس قدرشد بدرنج اوراحساس ہوا کہاس میں ان کا انقال ہوگیا اور آخر کارتین دفعہان کوڈن کیا گیا۔مگر ہر دفعہ زمین نے تعش کو باہر بھینک دیا۔ آ تخضرت ﷺ کواطلاع ہوئی تو فر مایا زمین نے تو فرعون ونمر دوجیسے بدترین لوگول کوجکہ دے دی ہے مگریہاں اللہ تعالیٰ مؤمن کےخون کی قدرو قیمت بتلانا خاہتے ہیں۔خیراب جا کردنن کردو۔ چنانچہ چوسی باردنن کیا تو زمین نے قبول کرلیا بیاسامہ بن زید آتحضرت ﷺ کے محتبنی نہیں ہیں بلکہ دوسر سے محص ہیں۔

جب آیت لایست وی البخ نازل ہوئی تو عبداللہ بن ام مکتوم نے حارہ وکرعرض کیایار سول اللہ میں تو نابینا ہوں کس طرح شریک جہادہوسکتاہوں؟اس برآیت غیسر اولی المضور کااضافہ ٹازل ہوا۔ کو یا معذورین قاعد نہیں ہوتے بلکہ مقعد ہوتے ہیں اس لئے ان پر ملامت نہیں دوسرے قواعد کلیہ پرنظر کرنے ہے بھی اس کا تھم ظاہر تھا۔اس لئے ان الفاظ کے نزول میں تا خیر معنز نہیں مجمی گئی اور بعض روایات میں جوآپ ﷺ کا جواب لا ادری منقول ہےوہ بر بنائے احتیاط زمان تزول وی ہونے کی وجہ ہے۔ ﴿ تَشْرِيحَ ﴾:....اسلامی طرز برسلام کرنا شعارِ اسلام ہے:..... چونکه نظمی نے آل کا یہ ارتکاب سفر میں بیش آیا تھا اس لئے سفر کی قیدلگا دی۔ درند ریچکم سفر کے ساتھ مخصوص نہیں ہے بلکہ سفر ، حضر دونوں کو عام ہے۔البتہ سلام کرنا بطرزِ اسلام ہونا جا ہے تا کہ اذان ونماز کی طرح ریبھی مسلمان ہونے کی علامت سمجھا جا سکے ورنہ شرکین کا سلام انعم صباحا اور حیاک اللہ تھا یا جیسے کوئی رام رام اور بندے ماترم کہنے لگے اس کا اعتبار نہیں ہے۔ کیونکہ یہ غیراسلامی شعائر ہیں ،ان سے غیرمسلم ہونے کے شبہ کوتقویت ملتی ہے۔ بہر حال منشاء یہ ہے کہ ابتدائی اور انتہائی حالت کسی کی بھی کیسال نہیں ہوتی اس لئے اپنے اور دوسروں کے ناپنے کا گز پھریکساں کیوں نہیں ہوتا آج جوا کا ہر ہیں ان کوسو چنا جا ہئے کہ کل وہ بھی اصاغر ہی تھے۔

مجامدے بڑھ کرکسی کا درجہ بیں ہے: .... دوسری آیت کا حاصل یہ ہے کہ بلاشبداللہ کے حضور تمام نیک انسانوں کے لئے اجر ہے۔ کیکن تمام نیکیاں بکسال نہیں ہوتیں۔ بلکہ مجاہدین کے درجہ اور رتبہ کوغیر مجاہدین یقینا نہیں پہنچے سکتے اور مجاہد سے چونکہ بڑے بڑے تجامد يسرز د هوت بين جن كي سورة برأة كي آيت ذلك بانهم لايتصيبهم ظمأ ولا نصب ولامخمصة في سبيل الله المخ مين تصرتے کر دی گئی ہے پس ان اعمال عظیم کے ہی شایان شان درجات اور مراتب عالیہ بھی ان کو ملنے جا ہنیں اور دوسروں پران کی نفضیل ہونی عا ہے ان سے اگر گناہ بھی سرز وجول توان المحسنات بذھین السینات کی روسے دَین اور قرض کے علاوہ کیا عجب ہے کہ رحمت النہیہ ہے وه سب معاف بوجائے ہوں۔ ان رحمه الله قسرید، من السم حسنین اور بلاعذر کی قیداس کے نگادی کراگر نیک کام کا پخت عزم ہوجائے اورکسی عذر کی وجہ سے وہ کام نہ ہوسکے تو حدیث کی رو ہے اس کا اجر وثواب بدستور ملتار ہتا ہے۔ گویا عزم وتعل ثواب کی کمیت میں دونوں برابر سمجھے گئے ہیں جوزیادہ تریہال مقصود ہے۔اگر چہدونوں کی کیفیت میں فرق ہے آیت کامقصود یہ ہے کہ ظاہری ایمان کےمعتبر ہونے کے لئے کلمۂ شہادت کا زبانی اقرار کافی ہے البتہ تصدیق قلبی ایمان کارکنِ اصلی ہے بلکہ بعض کے بز دیک عین ایمان ہے نیز اس واقعہ میں ایمان مکرہ کی صحت بھی معلوم ہوتی ہے اور میا کہ مجتمد سے غلطی بھی ہوسکتی ہے اور اس کی غلطی معاف بھی ہوجاتی ہے۔

**لطا نُف آیت:.......... یت و لا تقو لو ۱ الن**ج ہے اخلاص فی الدین پر دلالت ہوئی بانخصوص کسی پر *کفر کا ف*تو کی وینا نفسانی غرض کی بنیاد پر بالکل نہیں ہونا چاہئے آیت لایستوی النج میں غیسر اولی الضور کی قیدلگانے سے معلوم ہوتا ہے کہ ضعیف اور قوی کے مجاہدوں میں اگر چدز مین وآسان کا فرق ہوتا ہے لیکن ضعیف کے لئے کم مجاہدہ وہی کام کرتا ہے جوقوی کے لئے مجاہدہ قوی کرتا ہے۔ وَنَزَلَ فِي جَمَاعَةٍ أَسُلَمُوا وَلَمُ يُهَاجِرُوا فَقُتِلُوا يَوْمَ بَدُرٍ مَعَ الْكُفَّارِ إِنَّ اللَّذِينَ تَوَفَّهُمُ الْمَلَئِكَةُ ظَالِمِي **ٱنَّفُسِهِمُ بِالْمُقَامِ مَعَ الْكُفَّارِ وَتَرُكِ الْهِجَرَةِ قَالُوُا لَهُمْ مُؤَبِّخِيَنَ فِيُمَ كُنُتُمُ ۚ أَيُ فِي اَيِّ شَيْءٍ كُنْتُمُ مِنُ اَمُرٍ** دِيُنِكُمُ قَالُوا مُعْتَذِرِيْنَ كُنَّا مُسْتَضَعَفِيُنَ عَاجِزِيْنَ عَنُ اِقَامَةِ الدِّيْنِ فِي الْآرُضِ مُ أَرْضَ مَكَّةَ قَالُوا لَهُمُ تَوُبِيُحًا أَلَمُ تَكُنُ أَرْضُ اللهِ وَاسِعَةً فَتُهَاجِرُوا فِيهَا ۗ مِنْ أَرْضِ الْكُفُرِ الِّي بَلَدِ اخر كَمَا فَعَلَ غَيْرُكُمُ قَالَ تَعَالَى فَٱولَٰئِكَ مَأُوْهُمُ جَهَنَّمُ \* وَسَاءَ ثُ مَصِيّرًا ﴿ ٤٠) هِيَ إِلَّا الْمُسْتَضَعَفِينَ مِنَ الرِّجَالِ وَ النِّسَاءِ وَ الْوِلْدَانِ لَايَسْتَطِيْعُونَ حِيلَةً لَاتُوَّةً لَهُمْ عَلَى الْهِجُرَةِ وَلَانَفُقَةَ وَالايَهُتَدُونَ سَبِيلًا ( له ) طَرِيقًا إِلَى اَرُضِ الْهِجُرَةِ فَأُولَئِكَ عَسَى اللهُ أَنْ يَعْفُوَ عَنْهُمْ ﴿ وَكَانَ اللهُ عَفُوًّا غَفُورًا ﴿ ١٩٩ وَمَنْ يُهَاجِرُ فِي

سَبِيُلِ اللهِ يَجِدُ فِي ٱلْأَرُضِ مُراغَمًا مُهَاجِرًا كَثِيُرًا وَسَعَةً ۚ فَالرِّزُقِ وَمَنَ يَخُورُ جَ مِنْ ۗ بَيْتِهِ مُهَاجِرًا اِلَى اللهِ وَرَسُولِهِ ثُمَّ يُدُرِكُهُ الْمَوْتُ فِى الطَّرِيُقِ كَمَا وَقَعَ لِجُنُدُعَ بِنِ ضَمُرَةِ اللَّيْشِيَّ فَقَدُ وَقَعَ نَبَتَ مَعْ مِنْ عَمَّا اللهِ عَرَبَ مِنْ مَنْ مَنْ مُنْ وَيُعْمِ عَلَى الطَّرِيُقِ كَمَا وَقَعَ لِجُنُدُعَ بِنِ ضَمُرَةِ اللَّيْشِيِّ فَقَدُ وَقَعَ نَبَتَ اَجُرُهُ عَلَى اللهِ ﴿ وَكَانَ اللهُ عَفُورًا رَّحِيُّمَا ﴿ ... ﴾

تر جمیہ: ..... (جولوگ مسلمان تو ہو گئے مگر ہجرت نہ کی اور کا فروں کے ساتھ بدر کے مقام پر وہ بھی مارے گئے ان کے بارے میں بیآیات نازل ہوئی ہیں ) بلاشبہ فرشتے جب ایسے لوگوں کی جان قبض کرتے ہیں جنہوں نے اپنے ہاتھوں اپنا انہمان کرلیا ہے ( کفار کی ساتھ رہ کراور ہجرت ترک کرے کے )ان ہے یوچھیں گے ( ڈانٹتے ہوئے )تم س حال میں تھے؟ ( دینی نحاظ ہے تمہارا کیا حال تھا؟) وہ کہیں گے (معدرت کرتے ہوئے) ہم دیے ہوئے اور بے بس تتھے ( دین قائم کرنے میں کمزور تتھے ) ملک میں (سرزمین مکہ میں ) اس پر فرشتے (ان کوجھٹر کتے ہوئے کھر) کہیں گے کیا خدا کی سرزمین وسیع ندتھی کیہ دوسری جگہ ہجرت کرے حیلے جاتے ( دارالحرب ہے کسی دوسری مناسب جگہ منتقل ہوجاتے ۔ جس طرح دوسرےلوگ نکل گئے ہیں۔حق تعالیٰ فرماتے ہیں ) غرضیکہ بیددہ لوگ ہیں جن کا ٹھکا نہ دوزخ ہے بہت ہی بری ( وہ جگہ ) مگر جومر دعورتیں ، بیجے ایسے مجبور و بےبس ہوں کہکوئی حیارہ کار نہ رکھتے ہوں ( نەان كوججرت پرقىدرت ہواورندان كے پاس چيىد ہو )اور نەكوئى راہ پاتے ہوں ( دارالحرب چلے جانے كى ) تو اميد ہے كەاللەتغانى انبیں معاف کردیں گےاوراںٹد تعالیٰ تو معاف کردیئے اور بخش دینے والے ہیں اور جوکوئی التد نغالیٰ کی راہ میں ججرت کرے گا اسے خدا کی زمین میں بہت می تیام گاہیں (جمرت کی جنگہیں) ملیں گی اور (رزق میں) کشائش ہوگی اور جوکوئی اینے گھرے اللہ اور اس کے رسول کی طرف ججرت کرے نکلے اور پھرموت آ جائے ( راستہ ہی میں جیسے جندع بن ضمر ولیٹی کا داقعہ پیش آیا ) تو اس کا اجراللہ کے حضور واقع ( ثابت ) ہو گیا ہے اور اللہ تو بخشنے والے اور رحمت والے ہیں۔

متحقیق وتر کیب: ....الم لنکه اس آیت مین اور دوسری آیت توفیه رسانیا مین وفات دین کی نبست فرشتول کی طرف كى تئى ہے كيكن ايك جگه يسو فكم ملك الموت ميں ملك الموت كى طرف اورايك مقام يرالله يسو في الانفس ميں حق تعالىٰ نے اپنی طرف نسبت فرمائی ہے۔ و مقیقة وفات دینے والے توحق تعالی ہیں اور خلا ہری طور پر ملک الموت کیلن دوسرے فرشتے بھی ان کے مددگارر ہے ہیں اس لئے ان کی طرف بھی انتساب کردیا گیا ہے۔

لایستطیعون سیستضعفین کی صفت ہے غیرموقت ہونے کی وجہ سے تکرہ کے حکم میں ہے۔

لا یہت دون سبیلا بدلایست طیب عون کی تا کید ہے۔ ہجرت کے لئے دونوں کا مجموعہ شرط ہے بلکہ صرف اول شرط ہے اور ثانی اول میں واخل ہے۔صاحب نفسیراحمدی کی تحقیق کے مطابق آج بھی طالموں کے تسلط کی وجہ سے اگر دین کی اقامت ممکن ندر ہے تو ہجرت فرض ہے۔ کیکن روح المعاتی میں ہے کہ بجرت کی فرضیت منسوخ ہوگئی استحباب باق ہے میر اعتمااسم ظرف موضع ہجرت ہو لتے ہیں داغے مت قومی ای ہاجو ت کیونکہ ہجرت لوگوں کے علی الرغم ہوتی ہے رغم کے معنی ذلت کے ہیںاصل معنی رغام کے ناک کا خاک تا لود کرنا ہیں۔ و من بسخوج ظاہری ہجرت کی طرح باطنی ہجرت بھی ہوتی ہے۔منازلُ نئس اور مقامات قلب ہےاللہ تعالیٰ کی طرف سیرسلوک کرنے والے اس کوخوب بیجھتے ہیں۔جبیبا کہ تفسیر پینخ محی الدین ابن عربی ہے معلوم ہوسکتا ہے۔اس طرح طلب علم ، حج ،جہاد وغیرہ کی دین غرض کے لئے اگر ہجرت کی جائے تو وہ بھی ہجرت الی اللہ ورسولہ ہوگی ۔ جند تع بن ضمر ۃ اصابہ میں لکھا ہے کہ اس کے نام میں اختلاف ہےاور دس قول ہیں منجملہ ان کے ضمر ہ بن حفص بھی ہے بیٹا بینا اور بوڑھے تھے۔

ر لبط: ........... چچیلی آیات میں جہاد کا وجوب تھاان آیات میں وجوبِ ججرت کا ذکر ہے۔ دونوں ہے مقصودا قامت دین ہوتی ہے ا یک میں کفار کے شریب کو بچانے کی کوشش ہوتی ہےاور دوسرے میں صرف اپنی ذات کو محفوظ رکھنے کی سعی ہوتی ہے۔

شاكِ نزول: .... اكثر مفسرينٌ كي رائے ہے كہ يہ دا قعہ جندبٌ بن ضمر ہ كے متعلق پيش آيا تھا۔ آتخ ضرت ﷺ نے ہجرت ے متعلق بچھلی آیات مکہ کے مسلمانوں کے پاس بھجوا کیں توانہوں نے باوجودانتہائی بڑھایےاورضعف کےاییے صاحبز ادوں کو بلا کر کہا کہ میں چونکہ غیرمستطیع نہیں ہوں اور ندراستہ ہے تاواقف اس لئے مجھےاٹھاؤ میں آج کی رات مکہ میں نہیں رہنا جا ہتا۔ چنانچہ بیٹوں نے تعمیل کی اوران کی چار پائی اٹھا کر لے چلے الیکن تعلیم میں پہنچ کر جندب کی حالت غیر ہوگئی۔ ہاتھ پر ہاتھ مارکر کہنے لگے الملَّه مر هاؤه لک و هلذہ لرسولک ابایعک علی مابایعک رسولک اس میں ان کا انقال ہوگیا۔ صحابہ واطلاع ہوئی تو افسوس کے ساتھ کہنے لگے!گرید بینہ پینچ کروفات ہوتی تو بڑااچھا ہوتا۔مشرکین نے سنا تو وہ بھی طنزا کہنے لگے کہ مطلب تک رسائی نہیں ہوسکی اور نا کامی اٹھانی پڑھی اس پر آیت نازل ہوئی اوربعض نے کہا قیس بن ولید جیسے حیالیس افراد کے بارے میں بیرآیت نازل ہوئی جو بدر میں کفار کے ساتھ ملائکہ کے ہاتھوں قبل ہوئے تھے۔

﴿ تشريح ﴾: .... واراليجر ت اور دارالحرب كي تقسيم : ..... دشمنان اسلام كظلم وستم سے تك آكر آنخضرت ﷺ نے جب مدینہ کی طرف ہجرت فرمائی تو قدرتی طور پر ملک عرب دوحصوں میں بٹ گیا دارالبجر ت اور دارالحرب۔ دارلبجرت مدینظیب قرار پایا جہاں شمع اسلام کے بروانے مختلف سمتوں سے آ آ کرجمع ہور ہے تھے اور دارالحرب ملک کے اس حصہ کا نام تھا جو دشمنوں کے قبضه میں تھا اور جس کا صدر مقام مکہ تھا۔ کسی وجہ ہے دارالحرب میں جومسلمان رہ گئے تنھے وہ اعتقاد وعمل کی آ زادی ہے محروم تھے آئہیں ہمیشہ دشمنوں کاظلم وستم سہنا پڑتا تھا پس انہیں تھم دیا جار ہاہے کہ مکہ ہے ہجرت کر جائمیں ۔اگرا ستطاعت کے باوجودوہ ہجرت نہیں کریں گے تو اپنی کوتا ہی عمل کے لئے انہیں جواب دینا پڑے گا۔اس لئے ابتداء اسلام میں ہجرت فرض تھی۔ جس کا ذکر مختلف طریقوں سے پچھلے تین رکوع میں گزر چکا ہے۔اس وفت بینظا ہر ااسلام کے لئے شرط لا زم اورمسلمان ہونے کی تھلی علامت تھی ۔البتہ سیح عذر کے ونت ریشرط ساقط بھی ہوجاتی تھی بالکل جس طرح کلمہ شہادت کے تلفظ کی آج تک بھی یہی شان ہے۔ یا عہد نبوی ﷺ میں صحابہؓ کے اقوال سے نماز کی بھی یہی شان معلوم ہوتی ہے۔ بلاعذر ہجرت ہے پہلو تہی اور کنارہ کشی کرنا اس دور میں ارتداد کی علامت تھی۔اسی لئے اول رکوع میں کےشروع میں ایسےلوگوں کومسلمان سبجھنے ہے منع کیا گیا تھا۔اگر چہواقع میں بھی وہلوگ مرتد ہو گئے تھے بہر حال بظاہروہ مرتد ہی سمجھے جائیں گے یہاں ولی حال کی شختیق کا تھم نہیں ہے البتہ دوسرے رکوع میں عذر بلکہ احتالِ عذر کے وقت ہجرت ہے شعاریت ساقط ہوجانے کی بناء پر دارالحرب میں سی مقتول مسلمان کی دیت کا واجب اور سلام کرنے والے کے قتل کا حرام ہونا مذکور ہو چکا ہے۔صرف اقرار وغیرہ دوسری علامات پراکتفاء کیا گیا ہے کیکن ہجرت کے فی نفسہ فرض ہونے کی وجہ ہے تیسر نے رکوع میں بلا عذر ہجرت نہ کرنے والوں کووعیداورعذری حالت میں مستضعفین کا استناء کیا جارہا ہے۔

خلاصہ یہ ہے کہ پہلے رکوع کامضمون ہجرت سے پہلو تھی کی بناء پر ہے اور دوسرے رکوع کامضمون ہجرت کی شعاریت اور غیر شعاریت کے ناظے ہے ہے اور چونکہ اس شعاریت میں تدبر کی ضرورت ہے اس لئے بعض صحابہ گواس میں اشتباہ واقع ہو گیا تھا جو مدبر کے بعدرفع ہوسکتا تھااس کئے تنبیہ فرمادی گئی ہےاورشعار ہونا بدل بھی سکتاً ہے بینی ایک چیز کی بجائے دوسری چیز کوشعار قرار دے لیا

جائے جیسے فقہاء نے بعض لباسوں کوشعار کفر قرار دیا ہے۔

ہجرت کی فرضیت تو منسوخ ہو چکی لیکن استجاب آب بھی ہے۔ چنانچہ حدیث مسلم سے اس کی تائید ہوتی ہے کہ ایک اعرابی نے جو بظاہر دارالاسلام میں نہیں رہتے ہوں گے۔ آنخضرت ﷺ سے ہجرت کی اجازت جاہی تو آپﷺ نے فرمایان شان المهجو فالشدید اوروطن ہی میں رہنے کامشورہ دیا۔

د وشبهات کا جواب: .....اس مقام پر دوشبهات ہو سکتے ہیں ایک بیرکہ جب کمستضعفین گنهگار ہی نہیں پھرمعانی کے کیامتی؟ دوسرےمعانی میں لفظ عسنی کااستعال کیسا؟ جوتو قع امیداور ز دد بردلالت کرتا ہے۔

پہلے شبہ کا جواب میہ ہے کہ فی نفسہ تو ہجرت نہ کرنا گناہ اور معصیت ہے سمسی خاص شخص کے بق میں گناہ نہ لکھا جائے۔ یہ دوسری بات ہے بس کسی جگہاں نہ کہناہ ہونے کو ہتلا دیا۔ اس سے بات ہے بس کسی جگہاں نہ کہناہ ہونے کو ہتلا دیا۔ اس سے بحول کے متعلق بھی شبہ دفع ہوگیا کہ آگر چہ بیچے گنہگار نہیں ہوتے لیکن یہی ہتلا نامقصود ہے کہ کام تو فی حد ذاتہ بُر اہے اور قاضی بیضاویؓ نے ولدان کالفظ بڑھانے میں رینکتہ ہتلایا ہے کہ بچول کی طرح اگر بجمز ہوتے ہجرت سے استثناء معتبر ہوگا۔

دوسرے شبہ کا جواب ہیہ ہے کہ کریم کا اطماع کئیم اور بخیل کے دعدہ ہے بڑھا ہوا ہوتا ہے اور اس عنوان میں نکتہ ہیہے کہ ہے گناہ اس درجہ شدید اور بخت ہے کہ گناہ نہ ہونے اور معذور ہونے کے باوجودا سیا ہے جیسے گناہ ہو کر معاف کر دیا گیا ہواورا گرو لمسسدان سے مراد مرائق ہوں تو ان کا مکلف ہونا بھی معلوم ہوتا ہے۔

لطا کُف آ بت: ..... ومن یسخسر ج من بیته ہے معلوم ہوتا ہے کہ جوسلوک تمام ہونے سے پہلے راہ مولی میں جان دے وے وہ قبولیت اور رتبہ میں سلوک تمام کرنے والے ہی کے برابر ہے۔

وَإِذَا صَرَبْتُهُم سَافَرْتُمُ فِي الْاَرْضِ فَلَيْسَ عَلَيْكُمْ جُنَاحٌ فِي اَنُ تَقْصُرُوا مِنَ الصَّلُوةِ أَبَانُ تِرَدُّوهَا مِنَ اَرْبَعِ إِلَىٰ إِنْتَيَنِ اِنْ خِفْتُمُ اَنْ يَفْتِنَكُمُ اَى يَسَالَكُمْ بِمَكْرُوهِ الَّذِيْنَ كَفَرُوا مِنَ الصَّلُوا فِي اَذَ ذَاكَ مَنَ وَلَهِ مَنْ مَرَحَلَتَانَ وَيُوْحَدُ مِنْ قَوْلِهِ فَلَامَ هُهُومُ لَهُ وَبَيْتِ السَّنَةُ اَنَّ الْمُرَادَ بِالسَّفَرِ الطَّوِيلُ النَّبَاحُ وَهُوَ اَرْبَعَةُ بُرُدٍ وَهِى مُرَحَلَتَانَ وَيُوْحَدُ مِنْ قَوْلِهِ فَلِيسَ عَلَيْكُمْ جُنَاحٌ إِنَّهُ رُحْصَةٌ لاوَاحِبٌ وَعَلَيْهِ الشَّافَعِيُّ إِنَّ الْكَفِرِينَ كَانُو الكُمْ عَدُوا مُبِينًا (١٠) بَيِّنُ الْمُعْلَى مُنْ اللَّهُ مُنْ اللَّهُ مُنْ اللَّهُ مُنْ اللَّهُ اللَّهُ مَا الصَّلُوةَ وَهِذَا الْحَدُولُ الْعَدُولُ الْعَدُولُ الْعَدُولُ الْعَدُولُ الْعَدُولُ الْعَلُولُ الْمُعَلُونَ وَهُذَا اللَّهُ مُنْ عَلَى الْمُعَلُونَ الْعَدُولُ الْعَدُولُ الْعَدُولُ الْعَدُولُ الْعَدُولُ الْعَدُولُ الْعَدُولُ الْعَلُولُ وَهُمَ الصَّلُوةَ وَهِذَا الْعَرَى عَلَى عَلَى الْعَمْ الْعَلُوقَ وَهُذَا اللَّومُ وَاللَّهُ مُنْعُلُمُ مُنْ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ عَلَيْهُ مُ اللَّهُ عَلَيْهُ وَاللَّهُ اللَّهُ عَلَيْهُ وَاللَّهُ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ كَذَلِكَ بِبَطُنِ نَخُولُ وَالْهُ الشَّيْحَانِ وَدًّ الَّذِيْنَ كَفَرُوا الْوَالَقُولُ اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ كَذَلِكَ بِبَطُنِ نَحُولُ اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ كَذَلِكَ بِبَطُنِ نَحُولُ وَالْهُ اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ كَذَلِكَ بِبَطُنِ نَحُولُ وَاللَّهُ اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ كَذَالِكَ بِبَطُنِ نَحُولُ وَالْهُ اللَّيْسُ كَالُولُ اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ كَذُالِكَ بِبَعُلُونَ اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ كَذَالِكَ بِبَعُلُونَ الْحُلُولُ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَيْهُ وَسَلَّمَ كَذَالِكَ بِبَعُلُونَ الْمُولُ اللَّهُ عَلَيْهُ وَاللَّهُ اللَّهُ عَلَيْهُ وَاللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ كَالِكَ بِعَلَى اللَّهُ عَلَيْهُ وَلَالِكُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ عَلَيْهُ اللَّهُ عَلَيْهُ وَاللَّا اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الْمُلِكَ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَ

الصَّلوةِ عَنُ اَسُلِحَتِكُمُ وَامْتِعَتِكُمُ فَيَمِيلُونَ عَلَيْكُمُ مَّيُلَةً وَّاحِدَةً " بِاَنْ يَحْمِلُوا عَلَيْكُمْ فَيَاخُذُو كُمُ وَهَذَا عِلَّهُ الْاَمْرِ بِأَخَذِ السَّلَاحِ وَلَا جُنَاحَ عَلَيْكُمُ إِنْ كَانَ بِكُمُ اَذًى مِّنُ مَّطَرٍ اَوُ كُنْتُمُ مَّرُضَى اَنُ تَضَعُوا ٱسْلِحَتَكُمُ \* فَلاتَحْمِلُوهَا وَهذَا يُفِيدُ إِيْجَابَ حَمُلِهَا عِنْدَ عَدَمِ الْعُذُرِ وَهُوَ اَحَدُ قَوُلِيَ الشَّافَعِي وَالثَّانِيُ آنَّهُ سُنَّةٌ وَرَجَّحُ وَخُدُوا حِذُرَكُمُ ۚ مِنَ الْعَدُوِّ أَىُ اِحْتَرِزُوا مِنْهُ مَااسُتَطَعَتُمُ إِنَّ اللَّهَ اَعَدَّ لِلْكَفِوِيْنَ عَـذَابًا مُهِينًا ﴿١٠٠﴾ ذَا إِهَانَةٍ فَـإِذَا قَضَيْتُمُ الصَّلُوةَ فَرَغُتُمُ مِنَهَا فَاذُّكُرُوا اللهَ بِالتَّهُلِيُلِ وَالتَّسُبِيُحِ قِيلُمًا وَّقُعُوُدًا وَّ عَلَى جُنُوبِكُمُ ۚ مُـضَطَحِعِينَ أَى فِي كُلِّ حَالٍ فَـاِذَا اطْمَأْنَنْتُمُ آمِنْتُمُ فَـأقِيُمُوا الصَّلُوةَ ۚ اَدُّوُهَا بِحُقُوقِهَا إِنَّ السَّسِلُوةَ كَانَتُ عَلَى الْمُؤُمِنِينَ كِتُلَبًا مَكُتُوبًا أَى مَفَرُوضًا مَّوُقُوتًا ﴿ وَهُ مُقَدَّرًا وَقُتُهَا فَلَاتُوَخِّرُعَنُهُ وَنَزَلَ لَمَّا بَعَثَ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ طَائِفَةً فِي طَلَبِ أَبِي سُفُيَاذَ وَاصُحَابِه لَمَّا رَجَعُوٰا مِنُ أُحُدٍ فَشَكُوا الْجَرَاحَاتِ وَلَاتَهِنُوا تَضُعَفُوا فِي ابْتِغَاءِ طَلَبِ الْقَوْمِ ۖ الْكُفَّارِ لِتُقَاتِلُوهُمُ إِنْ تَكُونُوا تَٱلۡمُونَ تَجِدُونَ اَلَمَ الۡجَرَاحِ فَاِنَّهُمُ يَٱلۡمُونَ كَمَا تَٱلۡمُونَ ۚ آىُ مِثۡلَكُمُ وَلَايَجُبُنُونَ عَنُ قِتَالِكُمُ وَتَرُجُونَ اَنْتُمُ مِنَ اللهِ مِنَ النَّصُرِ وَالثَّوَابِ عَلَيُهِ مَ**الْايَرُجُونَ ۚ هُمُ فَا**نَتُمُ تَزِيْدُونَ عَلَيْهِمُ فِذَلِكَ فَيَنْبَغِى اَنْ تَكُونُوا ي أَرْغَبَ مِنْهُمُ فِيُهِ وَكَانَ اللهُ عَلِيْمًا بِكُلِّ شَيْءٍ حَكِيْمًا (مَ أَنْ فِي صُنْعِهِ \_

تر جمیہ: ..... اور جب چلو پھرو ( سفر کرو ) ملک ہیں تو تم پر کچھ گناہ نہیں۔ اگر نماز ہیں ہے کیچھ کم کردو ( رباعی فرض نماول کے دوگانہ کر کے پڑھو) اگر تہہیں اندیشہ ہو کہ تہہیں کسی مصیبت میں نہ ڈال ویں (بعن تہہیں کسی نامحوار بات میں مبتلا نہ کردیں) کافر (چونکہ یہ بیان واقعہ ہے۔اس لئے اس کامفہوم معتبر نہ ہوگا اور سنت سے بید ٹابت ہے کہ سفر سے مرادمباح ہے اور طویل سفر ہے جو جار فرسخ بعنی دومر مطے اور منزل ہواور فسلیس عسلیکم جناح سے معلوم ہوتا ہے کہ بیٹھم رخصت ہے وجو بی نبیس ہاما شافعی کا یمی مسلک ہے) بلاشبہ کافرتمہارے کھلے رحمن ہیں (جن کی رشنی واضح ہے) اور جب آپ (اے محمر!) مسلمانوں میں (تشریف فر ما) ہوں ( اورتم لوگوں کو دشمنوں ہے اندیشہ ہو ) اور آ پ<sup>ا</sup> ان کونماز پڑھانا جا ہیں (بیقر آ ن کے دستور کےمطابق خطاب ہے اس کا مفہوم معتبرنہیں ) تو جا ہے کہ ایک گروہ ان کا تمہار ہے ساتھ کھڑا ہوجائے (اورنوج کا دوسرا دستہمور چہ کی کمان سنجا لیے رکھے )اور لئے رہے (جو دستہ آپ کے پیچھے کھڑا ہے) اپنے ہتھیار۔ پھر جب وہ مجدہ کر چکے (ایک رکعت پڑھ لے) تو چاہئے کہ (یہ پہلا دستہ ) پیچھے ہٹ جائے (مور چہ کی حفاظت میں لگا رہے نماز پوری ہونے تک۔اور بیددستہمور چہ پر جا کرحفاظت کرے )اور دوسرا دستہ جس نے ابھی نماز نہیں پڑھی تھی آ کرتمہارے ساتھ نماز میں شریک ہوجائے اور چاہئے کہ پوری طری<sup>تے ،</sup>وشیاری ریھے اور اپنے ہتھیا رکئے رہے(حتیٰ کے نماز بوری ہوجائے۔ نبی کریم ﷺ نیطن تخلہ میں ایبا ہی کریے وکھلایا جس کوسیحین نے روایت کیا ہے ) جن لوگوں نے کفری راہ اختیار کی ہےان کی ولی تمنا ہے ہے کہ اگرتم ذرامجمی غفلت اختیار کرو ( نماز میں مشغول ہوکر )اپنے ہتھیا راور سامانِ جنگ ہے تو ایک بارگی تم پر ثوٹ پڑیں گے (ایک دم تم پرحملہ آ ور ہوجا ئیں اور تمہیں گرفتار کرلیں اور ہتھیار بند کرنے کی یہی وجہ ہے )اوراگرتمہیں برسات کی وجہ ہے کچھ تکلیف ہو یاتم بہار ہوتو پھرتم پر کوئی گناہ نہیں ۔اگر ہتھیا را تار کرر کھ دو (ہتھیا روں ہے

لیس نہ ہو۔اس سےمعلوم ہوا کہ عذر نہ ہونے کے وقت ہتھیا روں سے لیس ہونا واجب ہے:۔امام شافعی کا ایک قول یہی ہے۔ دوسرا قول سنت ہونے کا ہے جورا بھے ہے )کیکن اپنے بیجاؤ سے غافل نہ ہوجانا (رحمن کی جانب سے یعنی جہاں تک ہوسکے دحمن سے بیخے رہو ) بلاشبہ اللہ تعالیٰ نے منکرین حق کے لئے رسواکن ( ذلت آمیز ) عذاب تیار کررکھا ہے۔ پھر جب تم نماز پوری کرچکو ( نماز ہے فارغ ہوجاؤ) تو اللّٰہ كا ذكر كرتے رہو (تسبيح وہليل كرتے ہوئے) كھڑے، بيٹھے، لينے (يعنی ہر حال ميں) پھر جب تم دشن ہے مطمئن (مامون) ،وجاو تو نمازیں پڑھنے لکو ( قاعدہ کے مطابق ادا کرو ) بلاشبہ نماز مسلمانوں پر فرض کردی گئی ہے ( کتاب جمعنی کمتوب لیعنی فرض ) وفت کی قید کے ساتھ (مقررہ وفت کے ساتھ کہ اس سے ٹل نہیں شکتی۔ نبی کریم ﷺ نے اگر چہ ایک جماعت کو ابوسفیان وغیرہ کی تلاش وجنتجو میں اس وفت اٹھانا جا ہا جب کہ وہ غزوہ احد ہے لوٹ رہے تھے مگرلوگوں نے تازہ زخموں کی شکایت کی ۔ تو بیآیت نازل ہوئی ( اور ہمت نہ ہارو (بز دلی نہ دکھلاؤ) پیچیعا کرنے ( تلاش کرنے ) میں دشمن کے ( کفار کوئل کرنے کے لئے ) اگر تمہیں دکھ پہنچا ہے ( زخموں کی تکلیف محسوں کرر ہے ہو ) تو وہ بھی دکھی ہیں جس طرح تم دکھی ہو ( یعنی تمہاری طرح ہیں حالاً نکہ وہتم سے لڑنے میں بزولی نہیں دکھلا رہے ہیں ) درآ نحالیکہ (تم) اللہ تعالیٰ ہے ایسی امیدیں (نصرت اورثوان کی لگائے ہوئے ہوجوانبیں میسرنہیں ( اس لحاظ ہے تم ان ہے بڑھ گئے ہو۔ اس لئے جہادی مہم میں بھی ان کے مقابلہ میں تمہیں بازی لے جاتا ع بیئے )اوراللہ تعالیٰ (ہرچیز ) جاننے والے (اپنے ہر کام میں ) حکمت رکھنے والے ہیں۔

....من المصلوة من زائداورلام جنس كابيران يسفت حكم قاموس ميس بي كه فتنه كم معنى محنت ك ميں اور من المصلوفة سيبوبير كے نز و يك محذوف كى صفت ہے اى شيسنا من الصلوة اور احفش كے نز و يك من زائد ہے اور الصلوفة تقصروا كامفعول ہے۔

بیان للواقع تعنی بیصرف اظهار واقعہ ہے کہ آپ عظی کا ہرسفردشمنوں کی کثرت کی وجہ سے پرخطرر متاتھا۔اس کئے بیقید درجهٔ شرط میں ضروری ٹبیس ہے۔سفرامن وامان کی حالت میں ہویا پرخطر، احکام رخصت برابر جاری ہوں گے چنا نچہ ابن عباسؓ ہے مروی ے سافر رسول الله صلى الله عليه وسلم بين مكة والمدينة لايخاف فصلى ركعتين (صحيحين) بيآ يت *قُمر كى* مقداراور کیفیت اور قصری نمازوں اور مدت کے بارے میں مجمل ہے۔ا حادیث سے نفصیل معلوم ہوتی ہے۔

ا دبعة بسود، بردجمع بريد بربريد جارفرسخ اور برفرسخ تين ميل باتمي بوتا ہے اور برميل باره بزارقدم كابوتا ہے۔ پس ايك بريد باره میل ہوتا ہے اور ایک بارہ ہزار قدم، ہر بارہ میل پرمنزل کا نشان بنا ہوتا تھا۔ یہ دراصل'' بریدہ دم'' کامعرب ہے دم کٹا اور لانڈا۔ مراکب اورمسافت پربھی اس کااطلاق ہونے لگا۔ بیمسافت امام شافعیؒ کے نز دیک ہے لیکن حنفیہ کے نز دیک جیو بردلیعن تمین دن رات کی مسافنت اوسط درجہ کی حال کے ساتھ بری سفر میں اورمعتدل ہوا کے ساتھ بحری سفر میں باد بانی ، جہازیا تشتی ہے اور پہاڑی سفر میں وہاں کے مناسب حال کے ساتھ ہونا جا ہے۔ اس کے بعد مسافر کی تیز رفتاری یا ست رفتاری کا اعتبار نہیں ہوگا۔ حتیٰ کہ تین دن کی مسافت ایک دن میں یا ایک دن کی مسافت اگرتین روز میں منقطع کر دی تو اس ہے پچھا تر نہیں پڑے گا۔

ولتسات طائفة چونکه ماقبل اس کاذ کرنہیں اس لئے نگرہ لایا گیا ہے ولیا حذو السلحتم یہاں دوسرے دستہ کے لئے چونکہ نماز میں مشغول ہونے کی وجہ سے خطرہ کا احتمال تھا اس لئے مختاط رہنے کا حکم دیا گیا۔ برخلاف بہلے دستہ کے کہ وہ مورچہ سنجالنے اور نماز شروع نه کرنے کی وجہ ہے آ ماد ہ کرب معلوم ہوتا تھا۔اس لئے اس پر اس درجہ کا حملہ کا خطر ہنہیں تھا۔

وهذا يفيدالا بجاب بيتواسلحه كمتعلق تفتكوهي ليكن باخبراور هوشيارر بهنامتو بهرصورت ضروري اورواجب ب\_

ان الله اعبد بیمخاط رہنے کی علت ہے چونکہ ہم نے تمہارے ہاتھوں ان کی رسوائی اور تباہی مقدر رکھی ہے۔اس لئے تمہیں اسباب اختیار کرنے میں تساہل اور سنتی ٹہیں کرئی جا ہے مجملہ اسباب کے چو کنار ہنااور ہتھیار بندر ہنا ہے۔

فر غتیم ۔ مینٹسیر حنفیدؒ کے مٰدہب پر ہے کہمحارب کے لئے بحالت حرب نماز پڑھنے کی اجازت نہیں ۔ تاوقتیکہ اطمینانی حالت میسر نہ آ ئے نماز مؤخرر کھے۔لیکن شوافع کے نز دیک جس حال میں بھی ممکن ہو کھڑے، جیشے، لیٹے نماز پڑھنی پڑے گی عین قبال میں بھی پڑھنی ضروری ہوگی ۔ مبوقو تالیعنی فرض موقت یا مقدر کہ حالت خوف میں بھی معاف نہیں اور حضر میں بوری اورسفر میں رخصتی اور قصری نمازیں پڑھنے کاظم ہے۔لما رجعو اآل عمران میں اس کی تفصیل گزر چک ہے۔

ف انته تزیدون یعنی قال اور جنگ کے مصائب تو دونوں میں مشترک ہیں لیکن مسلمانوں کا جہاد بیجہ اللہ اور دوسروں کی جنگ بیجہ النفس ہے پس دونوں میں زمین وآسان کا فرق ہے۔

ر لبط: .......گذشته آیات میں جہاد و ہجرت کا بیان تھا اور چونکہ ان دونوں میں اکثر سفر بھی پیش آیا کرتا ہے اور سفر میں دشمن ک طرف سے پچھاندیشے بھی بعض دفعہ پیش آ جاتے ہیں اس لئے نماز میں بعض سہولتیں دی جارہی ہیں چوبیسواں تھکم قصر صلوٰ ۃ سے متعلق ہاورآ یت وافا کنت میں بجیبوال حکم صلوۃ الخوف سے متعلق ہے۔

شان نزول:.....ابن جریر عضرت علیٰ ہے روایت چیش کرتے ہیں کہ بنی نجار نے نبی کریم ﷺ ہے عرض کیا کہ ہم سفر میں رہتے ہیں پس نمازوں کا کیا کریں؟ تواس پر آیت اذا صربت الم نازل ہوئی اس کے ایک سال بعد آپ پھی کسی غزوہ میں مشغول تھے۔نمازظہر کا وفت آیا تو مشرکین نےمسلمانوں کے انہاک فی الصلوۃ کودیکھتے ہوئے حملہ کے لئے موقعہ کوئنیمت سمجھا اور جب کسی نے بیے کہہ کرتوجہ دلائی کہاسی جیسی ایک اورنمازعصر بھی بیلوگ پڑھیں گےتو اور بھی منہ میں یانی بھرآ یا لیکن حق تعالیٰ نے و اذا سحہ ست فیہم النح صلوٰ ۃ الخوف کی تدبیر ہے ان کی ساری تد ابیر خاک میں ملا دیں۔

جابرين عبدالله كروايت كالفاظريوس غرو نامع رسول الله صلى الله عليه وسلم قوما جهنية فقاتلوا قتالا بشبديند افبلنمنا صلينا الظهرقال المشركون لوملنا عليهم ميلة لاختطفنا هم وننحن تركنا هم حتى صلوا وندموا على تركهم فقال بعضهم دعوهم فان لهم بعدها صلواة هي احب اليهم من ابائهم وابناء هم يعنون العصر فلما اراد رسول الله صلى الله عليه و سلم ان يصلي العصر انزل الله هذه الآية الىطرح غزوه مِس آ پہر اللہ الله كئے اور قضائے حاجت کے لئے جب آپ ﷺ نظروں ہے اوجھل ہوئے تو غورث بن الحارث محار بی نے کفار کومطلع کردیا کہ موقعہ غنیمت ہے۔ چنانچیشکر سے پوشیدہ بہاڑ کے دامن میں ہوتے ہوئے ایک دم آ کرآ تخضرت ﷺ برٹوٹ پڑااور ملوارسونت کر کہنے لگایہ۔۔۔ محمد من یعصمک منی الأن؟ برافت آپ کمنہ نکالااللّهم اکفنی غورت بما شنت پس جوں ہی مارتے کے كَ غُوتْ آكَ برُهااوند هيمنه گرااورتلوار ہاتھ ہے چھوٹ كئ جس كونورا آپ ﷺ نے اچك ليااور فريايامن يمنعك منى الأر. عرض کیا لااجسند آپنے فرمایا کلمهٔ شهادت پڑھیں تکوار دیے دیتا ہوں اس نے عرض کیا کہ کلمهٔ شهادت تو خیر نہیں پڑھتا مگراس کا ا قرار کرتا ہوں کہ بھی آ پ ﷺ ہے جنگ ٹبیں کروں گا اور نہ آ پ ﷺ کے دشمنوں کی مدد کروں گا آپ ﷺ نے اس کی آٹواروائیں کردی اس نے متاثر ہوکراقرار کیا کہ آپ ﷺ مجھ ہے بہتر ہیں جس کی آپﷺ نے تائید فرمائی اور نشکر میں واپس آ کر سحابہ گویہ واقعہ سَایا اس پرآ یت و دالدین کفروا النخ تازل ہوگی 🗓

بخاریؓ نے ابن عباسؓ سے تخ تنج کی ہے کہ آیت ان محسان کھی اڈی ۔ عبدالرحمٰن بن عوف کے بارے میں نازل ہوئی جَبدور

زخی تصاور آیت و لا تھنوا النح کا نزول روح المعانی میں عکرمہ سے غزوہ حمراء الاسدے بارے میں مقل کیا گیا ہے۔جس کا واقعہ آیت الذين استجابوا كتحت آل عمران مين ندكور مو چكا بــ

﴾ تشریح ﴾ : .....مسافت اور مدت ِسفر کا بیان : ...... یه آیت مجمل ہے جس کی حدیث ہے تفسیر ہوگئی کہ کم از کم تین منزل سفر کا ارا دہ ہونا جا ہے ۔حنفیہ کے نز دیک تنین دن رات اوسط حال کے ساتھ ، بری سفر میں اور اعتدال ہوا کے ساتھ بحری سفر میں اورمناسب رفتار کے ساتھ پہاڑی سفر میں مسافت کا اعتبار ہوگا۔لیکن امام شافعیؓ کے نز دیک اوٹی مدت سفر چار برد دودن کی مسافت ہے اور بقول صاحب ہدایہ ابو یوسف ؒ کے نز دیک پورے دو دن اور تیسرے دن کا اکثر حصہ ہے اور ایک قول میں امام شافعیؒ کے نز دیک صرف ایک دن رات مسافت ہونی چاہئے اور بعض حضرات نے اس اختلاف کااعتبار میلوں کے ذریعہ کیا ہے۔

حنفیہ اور شواقع کا نکته اختلاف :..... نیز امام شافعی کے نزدیک بدرخصت توفیہ کی شم ہے بعنی رخصت کامل ہے اور بوری نماز پڑھناعزیمت ہےاس آیت کے ظاہر ہےاستدلال کرتے ہوئے کیونکہ لفظ لاجناح تخفیف اور رخصت کے موقعہ پراستعال ہوتا ہے نہ کہ عزیمیت کے موقعہ پر ایک اور روایت ہے بھی اس کی تا ئید ہوتی ہے کہ آنخضرت ﷺ نے سفر کی حالت میں نمازوں کا اہتمام فرمایا۔اس طرح حصرت عائشہ رضی اللہ عنہانے آپ ﷺ کے ساتھ عمرہ کرتے ہوئے عرض کیا یارسول اللہ! میں نے نماز قصراور اتمام کے ساتھ پڑھی ہےاور میں نے روز ہ بھی رکھااورافطار بھی کیا ہے؟ آپ ﷺ نے فرمایا"احسنت یساعانیشیڈ" کیکن حنفیہ کے نز دیک بیرخصت اسقاط یعنی عزیمیت پڑنمل کرتے ہوئے پوری نماز پڑھنا جائز نہیں ہے چنا نچیحضرت عمر کاارشاد ہے صلواۃ المسفو ر كعتان تام قصر على لسان نبيكم *نيز حضرت عا كثرٌ كالفاظ بين*اول مافر ضت الصلوة فرضت ركعتين فاقرت في السفر وزيدت في الحضر.

رہی آیت لاجے اے بیددراصل اس وہم کو دفع کرنے کے لئے ہے کہ نماز قصر میں لوگ حرج اور برائی نہ بیجھے کیس نو قصر کرنے والوں کے لئے اطمینان خاطر کے لئے گناہ کی تفی کردی گئی ہے کہ اس میں قطعنا کوئی حرج اور مضا نقہ نہیں ہے۔ پس اس سے عزیمیت کی فعی لازم تہیں آتی بلکہا حادیث سے قصر واجب ہے خواہ سفر میں امن واطمینان ہویا سیجھ خوف وخطر بھی ہو۔ان خصفت کی قیدایسی ہی اتفاقی ہے۔ جیسے ان اودن تعصیبامیں ہے یعنی آیت کے نازل ہونے کے وفت خوف کا زمانہ تھالیکن بعد میں حدیثوں سے قیم ثابت ہوگئی۔

خوارج کے نز دیک ظاہر آیت کے موافق خوف کی شرط ہے ہماری مؤیدا بن عمر کی قر اُت ہے جس میں صرف ان یافت سکم ہے ان حفتم کی قید نہیں ہے نیز صحابظ اتعامل بھی امن میں قصر پرر ہاہے چنانچے یعلی بن امید نے حضرت عمر سے عرض کیا:

مابالنا نقصر وقد امنا فقال عجبت بما تعجبت منه فسالت رسول الله صلى اللَّه عليه وسلم عن ذالك فقال هذه صدقة تصدق الله بها عليكم فاقبلوا صدقة '' حالت امن میں نماز قصر کی کیا وجہ ہے؟ فرمایا کہ جس چیز ہےتم کو تعجب ہور ہا ہے خود مجھ کواس پر تعجب تھا مگر آ تخضرت ﷺ نے فرمایا تھا کہ یہ اللّٰہ کا صدقہ ہے اس کوقبول کرنا جا ہے ۔''

پس غیروا جب الا طاعة شخص کا صدقہ بھی نا قابل رد ہوتا ہے جیسے والی کی طرّف سے قصاص کی معافی کہ اس کور زہبیں کیا جاسکتا۔ تو حق تعالی کاصد قد کس طرح رد کیا جا سکتا ہے جو واجب الطاعت ہیں۔ نماز قصر کے لئے خوف کی قید ضروری نہیں:....اس ہے معلوم ہوا کہ نہ قصر کے لئے خوف کا ہونا شرط ہے اور نہ ا کمال جائز ہے۔ بیتقر برتو اس وقت ہے جبکہ قصر ہے مرادنماز کا قصر ذاتی ہو بعنی تعداد رکعات کی کمی نیکن اگر قصراوراوصاف مراد ہوں یعنی قر اُت ،رکوع ،جود ،تسبیحات میں کمی کرنا یا سواری پراشاروں ہے نماز پڑھنا جیسے ابن عباسؓ ہے منقول ہے اور فخر الاسلامؓ بر دوی کا مختار ہے تو ہمارے مزویک بھی پھر بیشر طاعلی حالدرہے گی ۔البتۃ اس صورت میں بیشبہرہے گا کہ صلوٰۃ الخوف منفر ذ اسفر کے ساتھ مقید ہو کیونکہ آیت میں سفراورخوف دونوں کی شرطیں ہیں حالانکہ یہ بھیج نہیں۔الا بیکہ یوں کہا جائے کہ دلالتہ اجماع ہے اس قید کوئرک کردیا گیا • ہے جیسے کشاف وغیرہ نے تصریح کی ہے۔

وطن اصلی کی طرح وطن اتا مت جس میں بندرہ روز ہے کم تھہرنے کی نہیت ہو۔اس میں پوری نماز پڑھنی جا ہے اور پندرہ روز ہے سم ایک جگه تھہرنے کی نیت ہوتو قصر کرتا رہے اگر چہا تفاقا سالہا سال تھہرنا پڑ جائے قصر میں صرف ظہر،عصر،عشاء کے جا رفرض دوگا نہ ہوجا ئیں گے۔ ہاتی فرائض ،وتر سنن ،نوافل بدستورر ہیں گے۔

صلوة الخوف كى بحث: .....مازخوف باجماعت كااثبات آيت واذا كيست السخ سے مور ہاہے ملا ة الخوف كى کیفیت احادیث ہے مختلف معلوم ہوتی ہے۔ بقول صاحب ہدایہ امام مالک اورامام شافعیؓ کے نز دیک امام ایک رکعت پڑھا کرمنتظر کھڑا رہے جی کہ پہلا دستدا پی نماز پڑھ کر فارغ ہوجائے اورسلام پھیر کرمور چہ سنجال لے بھراسی طرح دوسری رکعت امام دوسرے دستہ کو یڑ ھا کر ہیشار ہے جی کے دوسرا دستہنما زے فارغ ہوجائے اورسلام پھیر دیطن نخلہ میں آتحضرت ﷺ نے اس طرح پڑ ھائی ہے۔ کیکن ذات الرقاع میں آپ بھٹے نے دوسری طرح نماز پڑھائی کہ ایک رکعت مقتدی امام کے ساتھ پڑھ کیس اور دوسری رکعت خود و ہیں فرادیٰ فرادیٰ پڑھ لیں۔اسی طرح دوسرا دستہ ایک رکعت امام کے ساتھ اور دوسری رکعت از خود تنہا تنہا پڑھ لے۔ چنانچہ ان سبطریقوں سےنماز جائز ہے۔

صلوة الخوف میں فقهی اختلافات:......لیکن هفیة کے نزدیک بهتریه ہے کدامام دونوں گروہوں کو آدهی آدهی نمازیعن ا کیپ ایک دودورکعت پڑھائے گا ثنائی یا قصری نماز ہے تو ایک ایک رکعت حضری نماز ہے اور رباعی تو دودورکعت پڑھائی پڑے گی اور مغرب میں اول گروہ کو دورکعت اور دوسرے کوایک رکعت پڑھائے کیکن دونوں جماعتوں کو پچھے دیر کے لئے مور چہ بھی سنجالنا پڑے گا اور دونوں اپنی ایک ایک رکعت اسی طرح ادا کریں گے کہاول دستہ بقیہ نماز لاحق ہوکر بلاقر اُت پڑھے گا اور دوسرا طبقہ مسبوق ہوکر مع قرائت بقیہ نماز اداکرے گا۔ ابن مسعود ٹے رسول اللہ بھی کا بہی طریقہ مل کیا ہے اور صاحب ہدایہ نے اس آیت کی بجائے روایت ا ہن مسعودؓ ہے اس لئے استدلال کیا ہے کہ روایت میں پوری کیفیت محفوظ ہے۔ باقی قاضی بیضادیؓ کا ند ہب حنفیہ قل کرتے ہوئے میہ کہنا کہ امام کے تنہا سلام پھیردینے کے بعد دوسرا دستہ اپنی نماز قر اُت کر کے پوری کر لے اور پھرمور چے سنجال لے اور دوسرا دستہ بلا قر اُت آ کرا بنی نماز بوری کر لے اگر چہہولت وعجلت کے لحاظ ہے مناسب ہے۔لیکن حنفیہ کے بیہاں اس قشم کی کوئی روایت نہیں ملتی چەجا ئىكەان كاپدىدىمەب ہو\_

یں ہے۔ بہرحال آنخضرت ﷺ کی وفات کے بعد بھی باجماعت صلوۃ الخوف کی مشروعیت پراجماع ہے۔ لیکن ابو پوسف ؓاذا کے نسب کے خطاب کی تخصیص کے بیش نظر آنخضرت ﷺ کے ساتھ مخصوص سمجھتے ہیں حالانکہ خطاب کا صیغہ اس وقت کی حالت کوسا منے رکھتے ہوئے فرمایا۔بعد میں جوآ ہے ﷺ کے قائم مقام ہوں گےوہ اس خطاب میں بھی قائم مقام ہوں گے چنانچے دوسرے موقعہ پر خسلام من امو المہم

میں خطاب خاص ہے مگر بعد کے تمام ائمہ اور خلفاء کے لئے یہی حکم ہے تا ہم نماز میں بیتمام نقل وحرکت اور ممل کثیراس وقت گوارا کیا جائے گا جب کہ تمام فوجی لوگ ایک ہی امام کے چیکھے نماز پڑھنے پرمصر ہوں ورندآ سان صورت یہ ہے کہ فوج کے چند جھے کر لیئے جائیں اور سب کوعلیحدہ علیحدہ امام نماز پڑھادیں اورعجب نہیں کہ اذا سےنت اس نکتہ کی طرف اشارہ ہو کہ آپ ﷺ کی محبوبیت دوسروں کے پیجھے نماز یر ھنے کو گوارائبیں کرنے دیں۔

نیز اس نمازخوف کی اجازت اتنے خوف کی حالت میں ہے کہ نماز کا انتظام ممکن ہوسکے ورنداس کا حکم بقرہ میں گزر چکا ہے یعنی میں مل وقال کی حالت میں نماز پڑھنے کی اجازت مہیں بلکہ قضاء کردی جائے گی۔

حنفیہ کے نزویک نمازی حالت میں ضرورت کے مطابق ہتھیا روغیرہ رکھنامستحب ہے اور اس موقعہ پر لاجسنا جاہیا ہی ہو گاجیسے لا جناح عليكم ان طلقتم النساء مي جمعن لامؤنة اورظام بكي بتصيارا تفافي مين اتن مشقت اورتكليف نبيس جتنا خطره بتصيار ساتھ ندر کھنے میں ہے۔

نماز كيليئ توشرا يطاور قيود بين مكرذ كرالله ہر حال اور ہروفت مطلوب ہے: ......فاذا قيضيت الصلواة كا حاصل یہ ہے کہ نماز کی ہیئت میں اگر چہ تبدیلی کی اجازت خاص اس موقعہ پر دی گئی ہے اور قبل و قبال کے وقت بالکل ہی نماز کی بندش کر دی تحمی ہے کیکن ذکرالٹد کمسی حالت میں بھی منقطع نہیں ہوسکتا جتی کہ عین قال سے وفت بھی دل سے اوراحکام کی اوا ٹیگی کے ذریعہ ذکر اللہ ہوتار ہتا ہے۔غرضکہ نماز توایک وفت میں ختم بھی کر دی جاتی ہے گر ذکر کسی وفت اور کسی حال میں بھی ختم نہیں ہوتا۔نماز میں گوایک حد تک تخفيف ہوگی مگر ذکر بحالدر باالبنة ان المصلواة كانت على المؤمنين كتابًا موقوتًا ے شبہ وسكتا ہے كہ اس علمت كا تقاضا توب ہے كہ عین قال کے وقت بھی نماز مؤخرنبیں ہونی جا ہے تھی بلکہ اس وقت کے مناسب کوئی اور آسان طریقہ اختیار کرلیا جا تالیکن ظاہر ہے کہ تمام احکام میں امکان عادی کا عتبار کیا جاتا ہے لیکن جب وہ بھی نہ ہو سکے تو پھر باقی نہیں رکھا جاتا ۔ پس میں قبّال کیوفت نماز کی بھی یہی حالت ہے کہ اس کی مجموعی ہیئت کسی حد تک بھی باتی نہیں رہتی جوشر غامقصود معتبر ہے پس جب اتنا بھی نہ ہو سکے اور اس ہے بھی کم درجہ رہ جائے تو وہ نماز ہی تبیں اس لئے مؤخر کردی گئی ہے۔

ن كات آيت: .... اس آيت ميں كئي معنى كا احمال ہے۔ تنبيه ابوالليث ميں ہے كه اس ميں بياروں كى نماز كابيان ہے كه اكر قیام برقدرت ندر ہے تو بیٹ کراور بیٹ کرقدرت ندر ہے تولیٹ کرنماز پڑھنے کی اِجازت ہے۔ اور فساذا اطسماننتم کے معنی صحت کے ہوں کے یعنی اس وقت ممل ارکان کے ساتھ نماز اداکرنی جا ہے گویا اس جملہ کی تخصیص صرف او سحنتم موصلی کے ساتھ کرنی پڑے کی کیکن مریض کی نماز کے بیان میں صاحب ہدایہ نے اس آیت کی بجائے صل قائمًا فان لم تستطع فقاعد افان لم تستطع فعلى الجنب تومى ايماء ساستدلال كياب كيونكه آيت مجمل او محتمل المعانى برخلاف حديث كروه محكم او مفصل ب آیت اور حدیث میں استلقاء کی بجائے لفظ جنب ان معنی کی طرف مشیر ہے دوسرے معنی وہی ہیں جو پہلے مذکور ہوئے کہ جب یہ ہنگامی یا سفری حالت نہ رہی تو پھران عارضی رخصتوں کی بجائے اصلی ہیئتِ اورمکمل نمازیں ہونی جاہئیں۔تیسرےمعنی یہ ہیں کہ نماز خواہ کسی صورت میں ہو،خوف یا سفر کی حالت ہو یا ان دونوں سے خالی ہوامن و قیام کی حالت بہر حال نماز ایک موقت حکم ہے کیکن ذکر اللہ ہی ایک ایسا وظیفہ ہے جس ہے مسلمان کوکسی وقت بھی غفلت پاسستی نہیں کرنی جا ہے۔ ابن عباس کابیان ہے کہ اللہ قعالی نے فرائض کی ایک حدمقرر کردی ہے لیکن ذکر اللہ کی کوئی حد بندی نہیں ہے کھڑے، بیٹھے، لیٹے،

کمالین ترجمه وشرح تفسیر جاالین ، جنداول ۱۳ باره نمبر ۵، سورة النسآء ﴿ ٢٠﴾ آیت نمبر ۵۰ اتا ۱۵ اا دن اور رات سفر و حضر ، بحر و بر ، غناء و نقر ، علانیه و سر ، غرض ہر حالت میں مطلوب ہے اور چوشے معنی میہ جین کہ خوف قبال اور مین قبال دونوں حالتوں میں مکنہ صورتوں کے ساتھ نمازیں پڑھتے رہولیکن لڑائی ختم ہونے اور امن چین کے بعدان نمازوں کی قضاء کرو۔امام شافعیؒ کے مذہب پر بیمعنی طاہر ہیں کیونکہ ان کے نز دیک جنگ کرتے ہوئے بیدل اور سوار چلتے ہوئے نماز پڑھنے کا حکم ہے برخلاف احناف کے وہشش اور رکوب کومنا فی نماز مانتے ہوئے تاخیر کاحکم دیتے ہیں۔

لطا کف آیت: ..... و اذا صربه مغراورخوف کے دفت جب نمازوں میں تخفیف ہوگئی تو عذر کے دفت اورا دو دفا کف میں بدرجهٔ اولی شخفیف ہونی جا ہے اس طرح آیت اذا اطمانیتم سے معلوم ہوتا ہے کہ زوال عذر کے بعد پھراوراد کا اکمال بھی ہونا جا ہے۔ وْسَرَقَ طُعْمَةُ بُنُ أَبَيْرِقِ دِرْعًا وَخَباَهَا عِنْدَ يَهُوْدِيَّ فَوُجِدَتُ عِنْدَهُ فَرَمَاهُ طَعْمَةً بِهَا وَحَلَفَ أَنَّهُ مَاسَرَقَهَا فَسَأَلَ قَوْمُهُ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَنْ يُحَادِلَ عَنْهُ وَيُبُرِثَهُ فَنَزَلَ إِنَّا **ٱنْزَلَنَا اِلَيُكَ الْكِتْبَ** الْقُرْآنَ بِالْحَقِّ مُتَعَلِّقٌ بِأَنْزَلْنَا لِتَـحُكُمَ بَيْنَ النَّاسِ بِمَآ اَرْمَكَ عَلَّمَكَ اللَّهُ ۗ فِيُهِ وَلَاتَكُنُ لِلْخَآئِنِيْنَ كَطُعْمَةٍ وَلَاتُحَادِلُ عَنِ الَّذِيْنَ يَخُتَانُونَ أَنْفُسَهُمْ ۚ يَخُونُنُونَهَا بِالْمَعَاصِيُّ لِاَنَّ وَبَالَ خِيَانَتِهِمُ عَلَيُهِمُ إِنَّ اللَّهُ لَايُحِبُّ مَنُ كَانَ خَوَّانًا كَثِيْرًا لُحَيَانَةِ آثِيُمُا إِثَّ إِلَى يُعَاقِبُهُ يَّسْتَخُفُونَ أَى طُعُمَةٌ وَقَوْمُهُ حَيَاءً مِنَ النَّاسِ وَلَا يَسْتَخُفُونَ مِنَ اللهِ وَهُوَمَعَهُمُ يَعُلَمُهُ إِذْ يُبَيَّتُونَ يُضْمِرُونَ مَالَايَرُضَى مِنَ الْقَوُلِ \* مِن عَزُمِهُمْ عَلَى الْحَلْفِ عَلَى نَفُى السَّرقَةِ وَرَمُى الْيَهُودِيِّ بِهَا وَكَانَ اللهُ بِمَايَعُمَلُونَ مُحِيطًا (٨٠٠) عِلْمًا هَانُتُمُ يَا هَوْ لَا عِطَابٌ لِقَوْم طُعُمَةٍ جَادَلُتُمُ خَاصَمُتُمُ عَنَهُمُ أَيُ عَنُ طُعُمَةٍ وَذُو يُهِ وَقُرِئَ عَنُهُ فِي الْحَيوةِ الدُّنُيَا " فَـمَنْ يُجَادِلُ اللهَ عَنُهُمُ يَوُمَ الْقِياْمَةِ إِذَا عَذَّبَهُمُ أَمَّ مَّنُ يَكُونُ عَلَيْهِمُ وَكِينُلا ﴿١٠٩ يَتَوَلِّى اَمُرَهُمْ وَيَذُبُّ عَنُهُمْ اَىٰ لَا اَحَدٌ يَفُعَلُ ذَلِكَ **وَمَنْ يَعُمَلُ سُوْءً ا** ذَنُبًا يَسُوُءُ بِهِ غَيْرَهُ كَرَمْي طُعُمَةِ الْيَهُوُدِيَّ أَوُ يَظُلِمُ نَفُسَهُ بِعَمَلِ ذَنُبِ قَاصِرِ عَلَيْهِ ثُمَّ يَسُتَغُفِرِ اللهَ مِنْهُ آيُ يَتُبُ يَجِدِ اللهَ غَفُورًا لَهُ رَّحِيُّمُا ﴿ اللهِ بِهِ وَمَنُ يَكْسِبُ اِثُمَّا ذَنُبًا فَانَّمَا يَكْسِبُهُ عَلَى نَفْسِهِ ۗ لِآنَ وَبَالَهُ عَلَيْهَا وَلَا يَضُرُّ غَيْرَهُ وَكَانَ اللهُ عَلِيْمًا حَكِبُمَّا ﴿ إِنَّ صُنُعِهِ وَمَنُ يَكُسِبُ خَطِيُّكَةً ذَنُبًا صَغِيرًا أَوُ إِثْمًا ذَنُبًا كَبِيرًا ثَسمَّ يَرُم بِهِ بَرِيَّا مِنُهُ فَقَدِ عُ احْتَمَلَ تَحُملُ بُهُتَانًا بِرَمُيهِ وَ إِثُمَّا مُّبِينًا ﴿ أَنَّ اللَّهِ عَلَيْ اللَّهِ عَلَيْكَ يَا مُحَمَّدُ وَرَحُمَتُهُ بِالْعِصْمَةِ لَهَمَّتُ طَّالِهَةٌ مِّنْهُمْ مِنْ قَوْمٍ طُعْمَةٍ أَنْ يُضِلُّو لَكَ \* عَنِ الْقَضَاءِ بِالْحَقِّ بِتَلْبِيْسِهِمُ عَلَيْكَ وَمَا يُضِلُونَ إِلَّا ٱنْفُسَهُمْ وَمَايَضُرُّ وُنَكَ مِنْ زَائِدَةٌ شَيْءٍ \* لِآنٌ وَبَالَ اِضَلَالِهِمْ عَلَيْهِمُ وَٱنْوَلَ اللهُ عَلَيْكَ الْكِتَابُ الْقُرُانَ وَالْحِكُمَةَ مَافِيُهِ مِنَ الْآحُكَامِ وَعَـلَّمَكَ مَالَمُ تَكُنُ تَعُلَمُ عُ مِنَ الْآحُكَام

تر جمہہ: .....طعمۃ ابیرق نے ایک ذرہ چرا کرایک یہودی کے پاس چھپادی، چنانچےتفتیش کے نتیجہ میں جب اس کے یہاں برآ مد ہوئی تو اس نے طعمۃ کا نام لیالیکن طعمہ نے حلفیہ چوری ہے انکار کردیا اور پھراس کی برادری نے بھی آتخضرت ﷺ ہے ورخواست کی کہ آپ ﷺ اس کی حمایت سیجے اور اس کو بری سیجے۔اس پر یہ آیت نازل ہوئی) بلاشہ ہم نے آپ ﷺ پر کتاب ( قرآن ) سچائی کے ساتھ (انسز لینا کے متعلق ہے ) تازل کردی ہے تا کہ جیسا پچھالٹد تعالیٰ نے آپ پھی کو بتلایا ( سکھلا دیا ) ہے اس کے مطابق لوگوں کے درمیان فیصلہ کر واور (طعمۃ کی طرح) خیانت کرنے والوں کی طرف داری میں (ان کی حمایت کرتے ہوئے) کوئی بات نہ سیجئے اور اللہ تعالی ہے مغفرت مانگئے جو پھھ آپ بھٹھ نے اس کے بارے میں خیال قائم کرلیا تھا) بلاشہ اللہ تعالیٰ بخشنے والے رحمت رکھنے والے ہیں اور آپ ﷺ طرفداری نہ سیجئے ان لوگوں کی طرف سے جواپنے اندر خیانت رکھتے ہیں ( گناہوں کی وجہ ا سے خیانت کے مرتکب ہیں۔ کیونکہ ان کی خیانت کا وبال خودان ہی کے سر پڑے گا ) اللہ تعالیٰ ایسے لوگوں کو پسندنہیں کرتے جو خیانت اللیں ڈو بے ہوئے (بہت زیادہ خیانت کے مرتکب) ہوں اور بڑے گنہگار ہوں (بیعنی اللہ تعالیٰ ان کوسزا دیں ہے) بیلوگ (طعمہ اوراس سے خاندان والے شر ماکر )انسانوں ہے تو چھپاتے پھرتے ہیں لیکن اللہ تعالیٰ ہے نہیں چھپا سکتے عالانکہ وہ ان کے ساتھ موجو در ہتا ہے ( جانتا ہے ) جب کہوہ را تو ل کومجلس بٹھا کرایسی ایسی با تو ں کا ( چھیا کر ) مشورہ کرتے ہیں جواللہ تغالی کو پیندنہیں ( یعنی چوری کے انکار ر منتم کھانے کی نبیت اور یہودی پرالزام لگادینا)وہ جو بچھ کرتے ہیں اللہ تعالیٰ (کے احاطہ علم) سے باہرنہیں ہے ہاںتم لوگ (طعمہ کی قوم کوخطاب ہے )ایسے ہو کہتم نے طرفداری (حمایت) کی ان لوگوں کی طرف ہے (یعنی طعمہ اوراس کے حمائیتوں کی جامب ہے اورایک قر اُت میں لفظ عند ہے ) و نیاوی زندگانی میں لیکن قیامت کے دن ان کی طرف سے اللہ تعالیٰ کے ساتھ کون جھکڑے گا ( جب وہ ان کو سزادیں تھے یا کون ہے جوان کاوکیل ہے ( ان کی ذمہ داری لے اور ان کی طرف سے مدافعت کرے یعنی کوئی بھی ایہانہیں کر کئے گا ) اور چھنس کوئی برائی کر بیٹھتا ہے ( جس سے دوسرے کو تکلیف پنچے جیسے طعمہ کا یہودی پر الزام لگانا ) یا اپنے ہاتھوں اپنا نقصان کر لیتا ہے ( گناہ کرنے کے بعداس پراصرار کرکے ) اور پھر اللہ تعالی ہے بخشش طلب کرتا ہے ( توبہ کر لیتا ہے ) تو وہ اللہ تعالی کو بخشے والا اور رحمد والا یائے گا اور جوکوئی برائی (محمناه) کما تا ہے تو اپنی جان بی کے ضرر کے لئے کما تا ہے ( کیونکہ اس کا وبال اس پر بڑے گائسی دوسر ہے کونقصان نہیں ہوگا) اور اللہ تعالیٰ سب کچھ جاننے (اپنے کاموں میں) تھکت دالے ہیں اور جس کسی ہے کوئی خطاء (معمولی مناہ ) سرز د ہوجائے یا کسی بڑے گناہ (بڑی نافر مانی) کا مرتکب ہو پھرے اے کسی بے گناہ کے سرتھوپ دے تو اس نے لادلیا

(اٹھالی) بہتان اور کھلے گناہ کا بوجھ (تہمت لگا کراورار تکاب کرکے )اورا گرآپ ﷺ پراللہ تعالیٰ کافضل نہ ہوتا (اےمحمر )اوراس کی رحمت ندہوتی (عصمت کی دولت ہے سرفراز کر کے ) تو ان لوگوں میں ہے (طعمۃ اوراس کے اہل خاندان میں ہے ) ایک جماعت نے تو بوراارا دہ کرلیا تھا کہ آپ ﷺ کوغلط راستہ پر ڈال دیں (حق فیصلہ کو آپ پر مشتبہ کر کے )اور بیلوگ آپ ﷺ کوغلط راہتے پرنہیں ڈ ال رہے ہیں مگرخودا پنی جانوں کو بیر**آ پ کو پھے بھی نقصان نہیں پہنچا کتے ( من زائدہ نب**ےان کے گمراہ کرنے کا وبال خودان ہی پر ہوگا ) اور الله تعالی نے آپ پر کتاب ( قرآن) اور حکمت (احکام قرآنی) نازل کردیئے ہیں اور جو باتیں (احکام وغیب کی) آپ کومسلوم شہیں تھیں وہ آئے کوسکھالا دیں اور آئے پر البّہ تعالیٰ کا (اس معاملہ میں اور دوسرے معاملات میں ) بڑا ہی فضل ہے ( ان اوگوں کے بچشیدہ مشورون میں ہے )اکثرمشور ہے (لوگوں کی ) بھلائی کے لئے نہیں ہوتے ہاں جوکسی خیر خیرات کے لئے یاکسی نیک کام (اچھے عمل ) کے لئے یالوگوں کے درمیان صلح صفائی کی خفیہ ترغیب دیتے ہیں اور جوکوئی اس طرح سے کام صرف اللہ تعالیٰ کی خوشنو دی حاصل ( طلب ) کرنے کے لئے کرتا ہے( دنیاوی منافع میں ہے اور کوئی اس کا مقصد نہیں ہوتا ) تو ہم اے بڑا اجرعطا کریں گے (نیو تید نون اوریا کے ساتھ دونوں طرح ہے معطی اللہ تعالیٰ ہیں )اور جوکوئی رسول اللہ کی مخالفت کرے گا (ان کے لائے ہوئے پیغام حق میں )اس ہدایت کی راہ پر واضح ہوجانے کے بعد ( جب کہ مجزات کے ذریعہ اس برحق کھل چکا ہے )اورمؤ منوں کی راہ ( دینی طریقہ جس پروہ چل رہے ہیں ) چھوڑ کر دوسراراستہ چلنے لگے ( کفرافتیار کر کے ) توہم اس کواسی طرف لے چلیں گے جس طرف جانا اس نے پیند کرلیا ہے ( جس گمراہی کواس نے اختیار کرلیا ہے ہم اس کواس کا دالی بنادیں گے دنیامیں اس کے لئے آ سانیاں اور اسباب فراہم کر کے ) اور ( آخرت میں )اس کوجہتم رسید کردیں گے ( تا کہ اس میں جل بھن جائے )اور کیا ہی بری جگہ ( ٹھکا نا ) ہے وہ جہتم \_

تحقیق وتر کیب: ······طـعـمهٔم طاءاور فتح اور کسر طاء کے ساتھ تینوں طرح لغت ہے ابییہ و ق ہمزہ مضموم اور بامفتوح ہے۔ان یسجسادل عنم کیونکہ چوری کا مال یہودی کے پاس سے برآ مرہواہےاس لئے ظاہرحال یمی ہے کہاس نے چوری کی ہوگی۔ بسمها اد ملک ابن عباسٌ کی رائے کے مطابق مرادعلم قطعی وحی ہے جس طرح رویت اور مشاہدہ سے یقین ہوتا ہے یہی حال علم وحی کا بھی ہے کیکن دوسرے حضرات وحی اوراجتہا د دونوں مراد لیتے ہیں۔ پینخ ابومنصورؓ نے جواجتہا دیراس ہے استدلال کیا ہے۔ و است خیفر الله . 

لا یعب کی تغییر جلال محقق ای یعاقبه کے ساتھ کرر ہے ہیں کو یالازی مجازی معنی کا ارادہ کیا گیا ہے۔ خو انامبالغہ کا صیغہ ہے اشارہ ہے متعدد خیا نتوں کی طرف، چوری کرنا ، یہودی پر غلط اتہام رکھنا ،جھوتی قشم کھالیتا ،جھوتی شہادت۔

یے سے موون تبیت کے اسل معنی رات میں تذبیر کرئے ہے ہیں۔ مراد پوشیدہ مشورے کرنا۔ ہیںانتہ مفسر علائم نے اشارہ کردیا کہ ھانسے مبتداءھنٹو لاءخبر ہےاوراول کی ہاسمبیہ کے لئے ہے۔ام من تفتازانی کی رائے بیہ ہے کہ لفظام کے بعد جہاں اسم استفہام ہو و ہاں اہم بمرتن ہوتا ہے۔ام متصلہ میاام منقطعہ نہیں ہوتالیکن صاحب معنی کی تحقیق یہ ہے کہ ام منقطعہ کے معنی اضراب کے ہوتے ہیں پھر بھی صرف اضراب کے گئے ہوتا ہے اور بھی استفہام ا نکاری یا طلب کو بھی مقصمن ہوتا ہے لا احدیعنی دونوں جگہ استفہام ا نکاری کے معنی ہیں۔ یستعفر الله اس سے معلوم ہوا کہ گناہ خواہ کتنا ہی برا ہوتی کہ كفر ہويا دانستة تل وغيرہ سب سيح توبہ كے بعد معاف ہو كتے ہیں اشما و شم کے معنی کسراورتو ڑنے کے آتے ہیں۔ گناہ بھی چونکہ حابط اعمال ہوتا ہے اس لئے اثم کہلایا۔

لولا فضل الله اس میں نفس هم کی نفی کرنی مقصور نہیں کہ وہ تو واقع ہو چکی تھی بلکہ آپ بھی کے اصلال کے اس پر مرتب ہونے کی تفی کرنی ہے۔من مشی من زائد ہےاورمصدر کی وجہ ہے موضع نصب ہیں ہے۔ من نسجونهم مفسرعلائم نے السناس سے اشارہ کردیا کہ آیت کا نزول اگر چیطعمہ وغیرہ کے ساتھ خاص ہے کیکن عموم مراد ہے الانجونى يعنى استثناء متصل مونے كى طرف اشار ہ ہے كيونكه نجوى مصدر ہے صرف مضاف مور ہاہا وربعض نے استثناء منقطع كهاہے كونكه من اشخاص كے لئے آتا ہے تناجی كى جنس سے بيس ہاس لئے لكن كے معنى ميں ہے۔

او معروف الله کی طاعت مراد ہے جس میں تمام نیک کام داخل ہوجائیں کے۔ بیعطف عام علی الخاص ہے اور او اصلاح بیٹ السئاس كااو مبعووف برعطف خاص على العام مور ہاہے مقصودا ہتمام ہے اوران تین باتوں کی تخصیص اس لئے ہے کہ عمدہ كاايصال نفع ہوگیا یا دفع شر۔ پھرایصال نفع جسمانی ہوگا جیسے صد قات، یا روحانی جیسے امر بالمعروف اور دفع شرکی مثال جیسے اصلاح بین الناس۔ چنانچارشادنبوی ﷺ ہامسش میلا عدمویضا امش میلین اصلح بین اثنین بہرحال کثرت کلام سےمفاسد بھی زیادہ ہوتے *ېن*من كثر لغطه كثر سقطه

ارثادتويﷺ ہے ہل يکب الناس في النار على وجوههم الا حصائد السنتهم. ومن يشاقق يهال فكادعام ك ساتھ ہے اور سورہ حشر میں یہی لفظ ادغام کے ساتھ ہے کیونکہ الف لام لفظ اللہ کے ساتھ لازم الاستعمال ہے لفظ رسول کے ساتھ لازم تہیں ہے اور چونکہ لزوم میں تقل ہوتا ہے جومفتضی تخفیف ہے اس لئے لفظ انتد کے ساتھ ادغام کیا گیا ہے۔

غیس سبیل المؤمنین بیدلیل ہے اجماع کے جحت ہونے پرکتاب وسنت کی طرح سبیسل المؤمنین کا خلاف بھی جا کڑنہیں ہے کیونکہ غیرسبیل المؤمنین کے انتباع اور شقاق رسول دونوں کی سزامیں شدید وعید بیان کی جارہی ہے پس موالا قارسول کی طرح جمہور کا امتباع واجب ہے۔قاضی بیضاوی قرماتے ہیں کہ بیاس آیت سے اجماع کی خالفت کا حرام ہونا معلوم ہوتا ہے کیونکہ وعید شدید سے خالفت رسول اور مخالفت طریق مؤمنین میں ہے یا ہرا یک کی حرمت معلوم ہوتی ہے اور یا کسی آیک کی اور یا دونوں کے مجموعہ کی چونکہ اخیر کے دواخیال باطل ہیں اس لئے پہلی صورت متعین ہے کیکن اگرغور کیا جائے تو ایک صورت اور بھی نکل سکتی ہے کہ شقاق رسول بعینہ غیر طریق مؤمنین کا اتباع ہو۔

ر بط: ..... آیات گذشته میں کفارمجاہرین اور غیرمجاہرین بعنی منافقین کا ذکر تھا۔ آئندہ بھی منافقین ہی ہے ایک خاص واقعہ کا ذ کر ہے جس میں ان کا نفاق کھل گیا تھا۔

شان نزول: .... جلال محقق نے شان زول کے سلسلہ میں جس واقعہ کی طرف اشارہ کیا ہے ترفدی اور حالم کے بیان کے مطابق اس کا حاصل یہ ہے کہ بنو بیرق کے ایک مخص بشیر نامی منافق نے حضرت رفاعد کی بخاری سے آثا اور ہتھیار چرا لئے تلاش کے سلسلہ میں لوگوں کو بشیر پر شبہ ہوا تو ہنو بیرق نے بشیر کی حمایت اور براکت کی اور چوری میں حضرت لبید گانام لے ویا۔حضرت رفاعہ نے ا پینے بھتیجہ حضرت قنادہؓ کے ذریعیہ بارگاہ رسالت میں صورت حال پیش کردی آپ ﷺ نے محقیق کا وعدہ فرمالیا۔ بنو بیرق کوخبر ہوئی تو ا ہے ایک سردار اسیر کے پاس مشورہ کے لئے جمع ہوئے اور پھرسب مل کرخدمت اقدس میں حاضر ہوئے اور رفاعہ وقتا دہ کی شکایت کی کہ بلا تحقیق ایک دین دار گھرانہ پر چوری کا الزام لگارہے ہیں اوراس ہے مقصود آپ ﷺ کی طرف داری اور ہمدردی حاصل کرنا تھا سو اس میں تو خیر کامیا بی تبیں ہوئی کیکن جب قمادة حاضر خدمت ہوئے تو آپ ﷺ نے فرمایا کہتم ایسے لوگوں پر بےسند کیوں الزام لگاتے ہو؟ غرضكەانہوں نے اپنے چچارفاعد سے جاكر جب بيہ باتيں تقل كيس تو وہ الله پر بھروسه كركے خاموش ہو محتے جس پر بيدووركوع كى آ بات اجرًا عظیما تک نازل ہوئیں لیکن جب چوری ٹابت ہوگئ اور مال مسروقہ برآ مدہوااوروہ مالک کودلایا حمیاتو بشیر نا**رام موکر** مرتد ہوگیا اور شرکین مکہ سے جاملا اس پر آبت و مسن بشاق النے نازل ہوئی۔ مکہ میں جاکر بھی حسب عاوت کسی کے نقب الا یک

اتفاق ہے اس پردیوارگری اور مرکیا۔

﴿ تَشْرَى ﴾ ...... آنخضرت عِلَى الله مقد مات میں سب بہلوؤں کی رعایت اورا حتیاط رکھنے کی تعلیم ...... ولا تکن و لا تعادل وغیرہ آیات کا حاصل ہے ہے کہ فضل الله چونکہ آپ علیے کے شامل حال ہے اس لئے آپ عی نے ان میں سے کوئی کا منبیں کیا ہیں اس طرح بر منطلی کی فی ہوگی اور کسی کام کے منع کرنے سے بہلاز منبیں آتا کہ زمانہ ماضی میں بیکام کیا گیا ہے بلکہ نبی کا اصل فا کدہ یہ ہوتا ہے کہ آئندہ کے لئے حقیقت حال سے آگاہ کر کے بندش کردی جاتی ہے ہیں حاصل یہ ہوگا کہ جس طرح اب تک ایک باتوں سے آپ بہر حاصل یہ ہوگا کہ جس طرح اب تک بیانہ ایک باتوں سے آپ بہر دسم و کی اور بغیر میں بہر در کھئے۔ اس لئے بیانہ فام آپ کی عصمت کے منافی نبیں ہے اور علی قدر مراتب چونکہ اس نیانت میں دوسروں کی اعانت بھی شامل رہی اس لئے سب خائن ہوئے اور اس لئے جمع کا صیغہ استعال کیا گیا اور بغیر می میں دیل اور معتبر سند کے کسی کو دیندار بھوٹی کے دیندار بھوٹ اور اس کی موجہ نبیس کہ کسی درجہ میں سخست ہو کہ بیٹو بیٹوں کو جھوڑ جینویس چانوں موان کی موجہ سے گویا بالواسط ہی گئی موجہ اور اس خارات بی میں موجہ کی موجہ سے گویا بالواسط ہی سی مگر میہ بات آپ کے شایان شان نہیں ہے۔

اورمعروف میں تمام نافع اور مشروع کام داخل ہو نگئے۔خواہ ان میں دنیوی نفع ہویا دبئی اورصد قد اگر چداس میں داخل تھالیکن نفس پر شاق ہونے کی وجہ ہے اس کا علیحدہ اہتمام فر مایا اور چونکہ بشیر نے دوسروں کے مال کی چوری کی اس لئے اس کے مقابلہ میں دوسرے کو مال دینے کی ترغیب اور بھی مناسب مقام ہوئی۔اسی طرح اصلاح بین الناس بھی اگر چے معروف میں واخل ہے کیکن نااتفاقی بڑے بڑے مفاسد کی جڑ ہے اور اصلاح میں اس کا انسداد ہے اس لئے اس کی بھی تصریح فر مادی۔

ا تباع سنت اور مسلمانوں کے سواد اعظم کی پیروی: .... نیز من بشاق السوسول کے ساتھ اتباع غیر سیل المؤمنین کا اضافہ دلیل انی کے طور پر ہے کیونکہ رسول اللہ کے طریقہ کا مشاہدہ تو ہر وقت مشکل ہے آپ بھی کے زمانہ میں اکثر حضرات کے آپ ہے خائب ہونے کی وجہ ہے۔ رہا اس طریقہ کا روایتی یا درایتی مشاہدہ منصوص اور غیر منصوص میں ۔ سودہ داویوں اور ائمہ جمتہ دین کے واسط ہوسکتا ہے پس آپ بھی کے طریقہ کی موافقت یا مخالفت کا معروف معیار مؤمنین کا اتباع یا عدم اتباع ہی ہوگا۔ اس نے اس آیت ہے جماع کا وجوب اور جعیت معلوم ہوئی اور اس کی مقالفت کا حرام ہونا معلوم ہوا گویا کتاب وسنت کی طرح اس کے مقر کو بھی کا فرکہا جائے گا اور اجماع کو خبر مشہور اور خبر واحد پر مقدم سمجھا جائے گا ورا جماع میں ہور میں اس کے فل پر اجماع ہور ہا ہو کیونکہ اس کی فقل میں اگر افراد ہوگا تو پھر خبر واحد ہی کے درجہ میں رہے گا اور اجماع میں عزیمیت کا درجہ یہ ہوگئی ہور ہا ہو کیونکہ اس کی نقل میں اگر افراد ہوگا تو پھر خبر واحد ہی کے درجہ میں رہے گا اور اجماع میں عزیمیت کا درجہ یہ ہوگئی ہوں اور بعض کی طرف سے نقصر تکا اور بعض کی طرف سے نقصر تکا اور بعض کی طرف سے سکوت ہوا در ایس میں بینہ کا اجماع معتبر ہوتا ہے جو اہل ہوئی اور فاست نہ ہوں اور بعض کے نزد یک صرف سے اہل مدینہ کے نزد یک صرف سے مارہ مورف اہل مدینہ ہوتا ہے۔ کو اہل ہوئی اور فاست نہ ہوں اور بعض کے نزد کی صرف مورف سے کا درجہ یہ ہوتا ہے۔

لطا نف آیت: ...... ایت استغفر الله صوفیاء کاس قول کی اصل ہے حسنات الابر اد سینات المقربین نیزاس سے بیمعلوم ہوا کہ کمال خواہ کیسا ہی حاصل ہوجائے کیکن تکالیف شرعیہ کسی وقت اور کسی حال میں بھی ساقط نہیں ہو سکتیں۔ آیت لسولا فضل الله ہے معلوم ہوا کہ کسی کواپنے علم عمل پراعتما داور تکرین ہیں کرنا چاہیئے۔

آیت لا خیسو فی کثیسر النع جابل مشائخ کے اس خیال کی تغلیط اور تر دید کررہی ہے کہ طریقت ،حقیقت ،معرفت میں کوئی مخفی

تعلیم شریعت کےخلاف ہوئی ہے یا شریعت اور ہے،طریقت اور پاطریقت وغیرہ کی تعلیم سینہ بسینہ جاری رہتی ہے۔

آیت و من یفعل ذلک النع کامنطوق اس پر دلالت ظاہر کرر ہاہے کہ جومخلص سالک محض رضائے الہی کی نبیت کرے اور ثواب کی نبیت نہ کرے تو اس کوٹو اب بھی مل جاتا ہے لیکن اس آیت کامفہوم اس پر دلالت کرتا ہے کہتما م ثمر ات اعمال رضائے اللی کے تابع ہوتے ہیں جب رضاءحاصل کرنے کا قصد ہوتو دوسرے ثمرات بلاقصدعطا ہوجاتے ہیں۔

رِانَّ اللهَ لَايَعَفِرُ أَنُ يُشَرَ كَ بِهِ وَيَغَفِرُ مَادُونَ ذَلِكَ لِمَنُ يَّشَاءُ \* وَمَنْ يُشُرِكُ بِاللهِ فَقَدُ ضَلَّ ضَلَلًا بَعِيدُ الإس عَنِ الْحَقِ إِنْ مَا يَدْعُونَ يَعَبُدُ الْمُشُرِكُونَ مِنْ دُونِهِ أَيِ اللهِ أَي غَيْرِهِ إِلَّا إِنْشًا عَ أَصُنَامًا مُؤَنَّتَةً كَالَّلاتِ وَالْعُزَّى وَمَنَاةً وَإِنْ مَا ي**َّدُعُون**َ يَعُبُدُونَ بِعِبَادَتِهَا ا**لَّا شَيْطُنَا هَوِيُدًا ﴿ إِلَ**ّا اللَّهُ خَارِجًا عَـنِ الطَّاعَةِ لِطَاعَتِهِمُ لَهُ فَيُهَا وَهُوَ اِبُلِيُسٌ لَّعَنَّهُ اللهُ ٱبْعَدَهُ عَنُ رَّحُمَتِهِ وَقَالَ آيِ الشَّيُظنُ لَاتَّخِذَنَّ لَاجُعَلَنَّ فِي لِيُ مِنْ عِبَادِكَ نَصِيبًا حَظًّا مَّفُرُوصًا﴿ إِلَيْ مَفُطُوعًا اَدْعُوهُمُ اِلَى طَاعَتِي وَّ لَأَضِلَّنَّهُمُ عَنِ الْحَقِّ بِالْوَسُوسَةِ وَلَا مَنِيَنَّهُمُ ٱلْقِي فِي قُلُوبِهِمُ طُولَ الْحَيْوةِ وَآنُ لَابَعْثَ وَلَاحِسَابَ وَلَامُونَّهُمُ فَلَيُبَتِّكُنَّ يُـقَطَّعُنَ الْحَانَ الْلَانُعَامِ وَقَـدُفُـعِلَ دُلِكَ بِالْبَحَائِرِ وَكَامُسرَنَّهُمُ فَلَيُغَيّرُنَّ خَلْقَ اللهِ طَ دِيُسَهُ بِالْكُفُرِ وَإِخْلَالِ مَاحُرَمْ وَتَحْرِيُمِ مَاأُحِلَّ وَمَنْ يَتَّخِذِ الشَّيُطُنَ وَلِيَّا يَتَوَلَّاهُ وَيُطِيعُهُ مِّنُ دُوُن اللهِ اَى غَيُرِهِ فَقَدُ خَسِرَ خَسُوانًا مُّبِينًا ﴿ وَاللَّهِ بَيِّنًا لِمَصِيرِهِ إِلَى النَّارِ الْمُؤَبَّدَةِ عَلَيْهِ يَعِدُهُم طَوُلَ الْعُمَرِ وَيُمَنِّيهِم مُ نَيُلَ الامَالِ فِي الدُّنْيَا وَانَ لَا بَعْتَ وَلَاجَزَاءَ **وَمَايَعِدُهُمُ الشَّيْطُنُ** بِذَلِكَ ا**لْأَغُرُورُ الإَسَى بَاطِلًا أُولَّتِكِ** مَ**أُولُهُمُ جَهَنَّمُ** وَكَايَجِدُونَ عَنُهَا مَحِيُصًا﴿٣١﴾ مَعُدِلًا وَالَّذِينَ امَنُوا وَعَمِلُوا الصَّلِحْتِ سَنُدُخِلُهُمْ جَنَّتٍ تَجُرِي مِنُ تَحْتِهَا الْآنُهٰرُ خُلِدِيْنَ فِيُهَآ اَبَدًا وَعُدَ اللهِ حَقًا ۗ اَيُ وَعَدَهُمُ اللهُ ذَٰلِكَ وَحَقَهُ حَقًا وَمَنُ اَيُ لَا اَحَدٌ أَصُدَقُ مِنَ اللهِ قِينُلا﴿٣٣﴾ قَـوُلًا وَنَزَلَ لَمَّا افْتَخَرَ الْمُسْلِمُونَ وَآهَلُ الْكِتَابِ لَيْسَ الْآمُرُ مَنُوطًا بِأَهَانِيَّكُمْ وَكَآلَمَانِي آهُلِ الْكِتَابِ \* بَلُ بِالْعَمَلِ الصَّالِحِ مَنْ يَعُمَلُ سُو ْعَايُجُزَبِهِ \* إِمَّا فِي الْاحِرَةِ أَوُ فِي الدُّنْيَا بِالْبَلَاءِ وَالْمِحَنِ كُمَّا وَرَدَ فِي الْحَدِيْثِ وَكَايَجِدُ لَهُ مِنْ دُوْنِ اللهِ أَيُ غَيْرِهِ وَلِيًّا يَحْفَظُهُ وَّ لَانَصِيْرُ الرَّسِ يَمُنَعُهُ مِنْهُ وَمَنْ يَعْمَلُ شَيْئًا مِنَ الطُّسلِخْتِ مِنْ ذَكَرٍ أَوْ أَنْنَى وَهُوَ مُؤْمِنٌ فَأُولَٰكِكَ يَدُخُلُونَ بِالنِّنَاءِ لِـلْمَفْعُولِ وَالْفَاعِلِ الْـجَنَّةَ وَكَلايُظُلُّمُونَ نَقِيْرٌ ا﴿ ٣٠﴾ قَـدُرَ نُقُرَةِ النَّوَاةِ وَمَنُ اَى لَااَحَدٌ أَحْسَنُ دِينًا مِّمَّنُ ٱسُلَمَ وَجُهَةُ أَى إِنْقَادُ وَآخُلُصَ عَمَلَةً لِللَّهِ وَهُوَ مُحْسِنٌ مُوَجِّدٌ وَاتَّبَعَ مِلْةَ إِبُرهِيْمَ الْمُوَافِقَةِ لِمِلَّة ُ الْإِسُلَامِ حَنِيْفًا ۚ حَالٌ أَى مَائِلًا عَنِ الْآدُيَانِ كُلِّهَا إِلَى الدِّيْنِ الْقَيِّمِ وَاتَّخَذَ اللهُ اِبْرَاهِيْمَ خَلِيْلًا ﴿١٣٥﴾ صَفِيًّا خَالِصَ الْمُخَبَّةِ لَهُ وَلِللَّهِ مَافِى السَّمُواتِ وَمَافِى الْآرُضِ مِلْكًا وَخَلْقًا وَعَبِيدًا وَكَانَ اللهُ بِكُلِّ شَيْءٍ الْمُحَيِّطُا الْمُعَالِيَّةِ لَهُ وَلِللَّهِ مَافِى السَّمُواتِ وَمَافِى الْآرُضِ مِلْكًا وَخَلْقًا وَعَبِيدًا الْمُحَيِّطُا الْمُعَالِيَّةِ عَلَمًا وَقُدُرَةً آيُ لَمْ يَوَلُ مُتَّصِفًا بِذَلِكَ

ترجمه: ..... الله تعالى به بات بخشنے والے نہيں كەان كے ساتھ كسى كوشر يك تفہرايا جائے اوراس كے سواجينے گناہ ہيں وہ جسے عا ہیں بخش دیں اور جس کسی نے اللہ کے ساتھ کسی کوشر یک تھہرایا تو وہ بھٹک کرسید ھے (تھیجے ) راستہ سے بھٹک کر بہت دور جا پڑا پنہیں یکارتے (مشرکین بوجایا نبیس کرتے) اس کے (اللہ کے) سوا ( یعنی غیراللہ کی پرستش نبیس کرتے) گربیبیوں کو (جوزنانی قتم کے بت ہیں جیسے لات ،منات ،عڑی)اورنہیں پکارتے ہیں (اپنے طریقوں کےمطابق بندگی نہیں کرتے ہیں) مگر شیطان مردودکو (جواللہ کی فر ما نبر داری ہے خارج ہو چکا ہے اور میہ بندگی کرنے میں اس کی اطاعت کرتے ہیں مراد اہلیس ہے ) جس پرانٹداعنت کر چکے ہیں ( اپنی رحمت سے دور پھینک جکے ہیں )اور کہنے لگا ( لیعنی شیطان ) میں لے کررہوں گا ( اپنے لئے مخصوص کرلوں گا ) تیرے بندوں میں ہے ایک حصد مقررہ (علیحدہ کہ اپنی طاعت کے لئے بلاؤں گا)اورضرورانہیں بہکاؤں گا (وسوے ڈال ڈال کرسیجے راستہ ہے )اورضرور آ رز وؤں میں انہیں البھائے رکھوں گا ( ان کے دلوں میں کمبی عمر کواور قیامت وحساب نہ ہونے کو بٹھلا ؤں گا ) اورضر ورانہیں سکھلا ؤل گا جس ہے وہ تر اشا کریں گے (چیرا کریں گے ) چو یا وَل کے کان ( چنا نچہ بحیرہ جانوروں کے ساتھ وہ ایسی کاروائی کیا کرتے تھے ) اور میں ان کو بیبھی بتلا وُں گا کہ و ہضر ورالٹد تعالیٰ کی بنائی ہوئی صورت کو بگاڑ ویا کریں ( اس کے وین کو کفریے،حلال کوحرام ہے ،حرام کوحلال سے بدل دیا کریں )اور جوکوئی شیطان کواپنار فیق بنائے گا ( کہ جس کی اطاعت کا دم بھرے گا )انٹدتعالیٰ کوجھوڑ کر ( یعنی غیر الله کو دوست بنائے ) تو یقییناً وہ تباہی میں پڑ گیا جو کھلی تباہی ہے ( کیونکہ اس کا انجام ہمیشہ کا جہنم ہوگا ) شیطان ان ہے دعدہ کرتا ہے ( درازی عمر کا )اور آرز وؤل میں ڈالتا ہے( دنیا کی امیدیں دلاتا ہےاور بیر کہ قیامت اور جزاء کوئی چیز نہیں ہے )اور شیطان ان ہے جو سیجھ وعدے کرتا ہے (اس کے بارے میں ) وہ فریب (حبوث ) کے سوا سیجھ نہیں یہی وہ لوگ ہیں جن کا ٹھکا نا جہنم ہے اور بیاس سے نکلنے کی کوئی راہ (موقعہ )نہیں یا کمیں سے اور جولوگ ایمان لائے اور نیک کام انجام دیئے تو ہم انہیں ایسے باغوں میں داخل کریں گے جن کے نیچنہریں بہدرہی ہوں گی وہ ہمیشہان ہی نہروں میں رہیں گے بیاللّٰہ کا دعدہ حق ہے ( لیعنی اللّٰہ نے ان ہے اس کا وعدہ کیا ہے اوراس نے سچا وعدہ کر دکھایا ہے )اورالٹدے بڑھ کر بات کہنے میں سچا اورکون ہوسکتا ہے( یعنی کوئی نہیں ہوسکتا اورمسلمان اوراہل کتاب نے جب آپس میں فخریہ گفتگوشروع کی توبیآیت نازل ہوئی ) نہ تو تمہاری آرزوؤں پر (معاملہ موقوف) ہے نہ اہل کتاب کی تمناؤں ے کام چاتا ہے( بلکہا چھے کام پریدار ہے ) جوکوئی برائی کرے گا ضروری ہے کہاس کا بدلہ پائے (خواد آخرت میں یا دنیا میں مبتلائے بلا ومصیبت کر کے جیسا کہ حدیث میں آیا ہے ) پھرالٹد کے سوانہ تو اسے کوئی دوست ملے (جواس کی حفاظت کریے ) اور نہ مد دگار ( کہ جواس کوروک سکے )اور جوکوئی ( کیچھ )ا چھے کام کرے گاخواہ مرد ہو یاعورت بشرطیکہ ایمان بھی رکھتا ہوسوا ہے ہی نوگ جنت میں داخل ہوں کے (بدخلون مجبول اورمعروف دونوں طرح ہے) اور دائی برابر (چھوارے کی تشکی کی جھلی برابر) بھی ان کے ساتھ بے انصافی ہونے والی نہیں ہے اوراس آ دمی ہے بہتر دین کس کا ہوسکتا ہے ( بعنی کسی کانہیں ) جس نے اللہ کے آ گے سراطاعت جھکا دیا ( مطبع اور مخلص بن گیا )اوروہ نیک عمل (پرستارتو حید ) بھی ہواوراس نے ابراہیم کےطریقہ کی پیروی کی ہو (جواسلام کےطریقہ کےمطابق ہے) جس میں بی کا نام ہیں (بیرحال ہے بینی تمام نداہب ہے ہٹ کرسید ھے راستہ کی طرف ماکل تھے) اللہ تعالیٰ نے ابراہیم کواپنا دوست بنالیا تھا (برگزیدہ اور سچی محبت والا) اور جو پچھ آسانوں میں ہے اور جو پچھ زمین میں ہے سب اللہ کی (مِلک اورمخلوق اور

بندے) ہیں اور اللہ تعالیٰ ہرچیز کاا حاطہ کئے ہوئے ہیں (بلحاظ علم وقد رت کے یعنی ہمیشہان کمالات وصفات ہے متصف رہتے ہیں )

تعتقیق وتر کیب: .....ب بعیدا کیونکه شرک سب سے بڑی گمراہی ہے اور حق سے بہت دور بھی ہے۔ اسی طرح شرک افتراء اور گناہ عظیم بھی ہے الاانا ثاانات جمع انٹی کی ہے۔بعض بت مردانی شکل کےاوربعض زنانی شکل کے بنایا کرتے تنصاور زنانہ لباس اور ز پورات بھی پہناتے رہتے تھے۔ لات کوالٹداور مسنسات کومنان کااور عزّ ی کوعزیز کامؤ نٹ سمجھتے تھے جیسے ہندوستان کے ہندود یوی ديوتا وَل كواس طرح بناكر بوجة بين المريدمرد بمعنى خروج ومجرو فليبة كن بت بمعنى قطع \_

بالبحانو بحيرة کی جمع ہےاونٹنی چارد فعہ کی ولا دت کے بعد پانچویں مرتبہ مادہ جنے تو اس کومشر کمین ہتوں کے نام پروقف کردیتے · تھے اور دودھ بوند سے انتفاع تہیں کرتے تھے اور بطورنشانی اس کا کان جھید دیا کرتے تھے۔مصباح میں ہے کہ بھیرہ جمعنی اسم مفعول ہے کیعنی کان چھیدا ہوا۔ ختلق الله مراد دین ہے جیسے لا تبدیل لنحلق اللہ ای لدین اللہ ابن عباسؓ سے بھی بہی مروی ہےاوربعض نے تغیر فطرة مراد لی ہے اورمشہورصورت شکل کی تبدیلی ہے انسان کا حصی کرنا ، گوندنا سیاہ خضاب کرنا بھی اس میں داخل ہے اورحضرت انس ّ نجرے وغیرہ کے خصی کرنے کو بھی مکروہ سبھتے تھے لیکن جمہور کے نز دیک جائز ہے ضرورت کی وجہ ہے۔

یعد هم بینی ان دونوں کامفعول محذوف ہے اور ضمیریں لفظمن کی طرف راجع ہیں اور جمع لا نابلحا ظمعنی ہے۔

عنها محیصاحیص کے معنی عدول اور ہرب کے ہیں بیتعلق ہے محذوف کے اور پھر محیص سے حال واقع ہور ہاہے۔ای کائنا عنها. یبجدون کے متعلق بھی نہیں ہوسکتا کیونکہ عن کے ذریعہ متعدی نہیں ہوتا اور مبحیصا کے متعلق بھی نہیں ہے کیونکہ میں اگراسم ظرف ہے تومطلقا عامل نہیں ہوگا اورمصدر ہے تو مصدرمعمول مقدم پرعمل نہیں کرسکتالیکن رضی نے ظرف مقدم میں مصدر کاعمل جائز مانا ہے اور متاً خرین نے بھی اس کواختیار کر لیا ہے اور حال بھی ہوسکتا ہے۔

ای و عدهم ان دونوں میں اول مصدرمنصوب ہے اور بیمفعول مطلق تا کیدلنف، اور دوسرا تا کیدلغیر ہ ہے۔

ومین اصدق بیشیطانی جھوٹے مواعید کے مقابلہ میں فرمایا گیا ہے۔ قبلیلا تول کی طرح مصدر ہے اور ابن السکیت کہتے ہیں کہ قائل اورقيل دونون اسم بين مصدرتهين بين اورمنصوب على التميز بين \_افتسخس المسمسلمون ابل كتاب كااستدلال تؤبية تفانهيه نسا قبل نبيكم وكتابنا قبل كتابكم ونحن اولى بالله منكم اورمسلمان الكي جواب بيل كهتم بين نحن اولى منكم نبينا خاتم النبيين وكتابنا يقضى على الكتب المتقدمة (ابن جريفن مروق مرسل)

لیس بامانیکم اس میں باالی ہے جیسے زید بالباب میں ہے اور زائد ہیں ہے اور لیس کا اسم متنتر ہے ای لیس الامو اور امر - الله المسلمون ولا باماني الله من الثواب يحصل بامانيكم ايها المسلمون ولا باماني اهل الكتاب مسلمانول ك امیدیں توبیہ ہیں کہامیان لانے کے بعداللہ میاں ان کے سارے چھوٹے بڑے گناہ معاف فرمادیں گے اورکسی بات پر مؤاخذہ نہیں کریں گےاوراہل کتاب کی بلند پروازیاں تو یہاں تک ہیں کہ وہ بھی جہنم میں نہیں جائیں گے۔الا ایسامیا معدو د ةاور حسنٌ سے مروی ہے کہ ا یمان دل کے بہلانے کا نام نہیں ہے بلکہ ایمان دل میں جڑ پکڑتا ہے اور تمل اس کی نضدیق کرتا ہے کیکن کیجھ لوگ دنیا ہے خالی ہاتھ حض چندتمنا نمیں لے کرگز رجاتے ہیں اور مجھتے ہیں کہ تمیں اللہ سے حسن نظس ہے حالا نکہ وہ بالکل جھوٹے ہیں اگر انہیں حسن نظن ہوتا تو اس کے ساتھ حسن عمل ہونا چاہیے تھا۔اورامیر تواہے کہتے ہیں جس کے ساتھ عمل بھی ہواور بلاعمل تو محض تمنااور آرز وکہلائی جاتی ہے جوا یک طرح کی موت ہے جس میں عمل ختم ہوجا تا ہے۔ کما در د فی الحدیث چنانچہ ابو ہر ریا فرماتے ہیں کہ بیآیت جب نازل ہوئی تو ہم لوگ رونے لگے اورعرض كيايارسول اللديمار المنواس آيت كي بعد يجهيس ربافرمايا بسروا فانه لايصيب احدا منكم مصيبة في الدنيا الاجعلها الله له كفارة حتى الشوكة اللتي تقع في قدمه الى طرح حضرت ابوبكر في اس آيت كزول كي بعدع ض كيايارسول الله ہم میں سے کون ہے جس نے کوئی براعمل یا گناہ نہیں کیا بس اس طرح تو کوئی بھی سزا سے نہیں چے سکے گا؟ فرمایاتم اور تمہارے ساتھیوں کو دنیا ہی میں بدلے ملتے رہتے ہیں حتیٰ کہ اللہ تعالیٰ ہے تمہاری ملا قات خطاؤں سے پاک صاف ہوکر ہوگی کیکن دوسروں کے سب معاملات جمع ہوتے رہتے ہیں حتیٰ کہ قیامت میں سب انتھی کسرنکل جائے گی اور ایک روایت میں ہے کہ حضرت ابو بکڑنے عرض کیا کہ بھرکون نیج سکے گا؟ فرمایا کیاتم بھارٹہیں ہوتے اور کیانمہیں کوئی مصیبت پیش ٹہیں آتی ؟ عرض کیا جی ہاں! فرمایا یہی تو وہ جزاء ہے۔

ومن يعسمل شيئًا ليني من حبعيضيه بي كيونكه كوئي ايك انسان تمام طاعات تبيس كرسكتا \_من احسن يعني من استفهام إنكاري ہے۔و اتبسے بیلازم کاعطف ملزوم پرہے یا علت کامعلول پراور یا حال ٹانیہ ہےاوراس ہے مقصود مشرکین پررد کرنا ہے جوحضرت ابرائميم كوممدوح ماننة ہوئے ان كے اتباع سے محروم بلكه خلاف كے مرتكب ہيں۔

حسنيف بيابراسيم ہے يا تبع كے فاعل ہے ياملة ہے حال ہوسكتا ہے۔ حسليلا خلة خلال ہے ہے بيت جودل ميں پيوست ہوجائے۔زجاج کہتے ہیں قلیل وہ ہوتا ہے کہ اس کی محبت میں خلل نہ ہو۔خلۃ جمعنی دوئتی اور ابراہیم کا تکرارتھیم لئے ہے۔ للہ یعنی ابراہیم سےاللّٰہ کی دوئتی کسی احتیاج اورغرض کی وجہ سے نہیں ہے وہ تو ما لک مختار قادر مطلق ہے یا ایسے قادر مطلق کے ہوئے ہوئے بے اختیار چیزوں کی بندگی کیسے مناسب ہے۔

ربط : ..... پچھلی آیات میں مخالفین کے ساتھ جہاد سنانی کا ذکر تھا۔ ان آیات میں مخالفین سے محاجہ لسانی کیا جارہا ہے ان کے کئے بنیاد عقائداورنظریات وافکار کاانکاراورشرکیہ باتوں کارد ہے۔السذیس امنوا النے سے مسلمانوں کے لئے بیغام بشارت سنایا جار ہا ہے جیسا کہ وعداور وعید کے سلسلہ میں قرآن کریم کی عادت ہے۔

شاك نزول:....این عبال ہے مروی ہے كہ عرب كا ایك بوڑ ها تخضرت ﷺ كى خدمت میں هاضر ہوا اور عرض كيايا رسول الله میں گنا ہوں میں غرق ایک بوڑ ھا ہوں لیکن میں نے جب سے ہوش سنجالا ہے اللہ کے ساتھ شرک نہیں کیا۔ بلکداس پرایمان لا یا ہوں اوراس سے سوا بھی کسی کو کارساز نہیں سمجھا اور بھی ولیری ہے گناہ نہیں سے اور میں نے بھی ایک لمحد کے لئے بیہ خیال نہیں کیا کہ میں اللہ سے نیج کر کہیں بھا گ سکتا ہوں بلکہ ہمیشہ نادم وتا ئب رہا ہوں فرمائے میرے لئے کیا علم ہے؟ اس پر بدآیات ان الله السخ نازل ہوئیں اور آبت لیس بسامانیکم کے شان نزول کی طرف جلال محقق نے خوداشارہ کردیا ہے یا وہ دوروایتیں حضرت ابو ہر ریہؓ اور حصرت ابو بکری ہیں جن کا ذکر ابھی کیا گیا ہے۔

﴿ تَشْرِيحَ ﴾ : ..... چونكه تو حيد عقلاً واجب ہے اور شرك و كفر في الحقيقت بغاوت اور صائع عالم كي اہانت ہے۔ اس كئے دونوں نا قابل معانی جرم سمجھے گئے ہیں شرک و کفر میں عام خاص کی نسبت ہے اور دوسر پے تمام گناہ شرک و کفر سے کم درجہ سمجھے گئے ہیں۔ اس لئے قابل معافی ہیںمشرک و کا فرتو حکومت الہیہ اوراس کےاقتد اراعلیٰ ہی کوچیلنج کرتا ہےاس لئے لائق گرون زونی اور ہمیشہ کی سزا کا مستحق ہے۔ برخلاف عام گنبرگار کے کہ وہ حکومت الہیہ کا وفا دار ہوتے ہوئے قصور وار ہے اس لئے مستحق ترحم ہوسکتا ہے۔

مشركيين عرب كے ديوى ديوتا: .....روح المعاني ميں حسن سے منقول ہے كہ عرب ميں ہر قبيلے كے زنانے بت تھان كو انشی سنی فلان کہاجا تا تھااور آیت میں مروانہ بتوں کی نفی کرتانہیں ہے بلکہ تخصیص ذکری میں مزید تحمیق کرنی ہے کہ یوجا کرنے بھی

چلے تو اس میں بیہ بےعفلی کی کہ معبود زیائی چیز وں کو بنایا۔جن میں خود ہی عقلی مادہ کم ہوتا ہے پس حصر مجموعہ کے لخاظ ہے ہوگا جس کا ایک جزود یو یوں کی پوجا کرنا اور دوسرا جزوشیطان کی پوجا ہے جس ہے مراداس کا کہنا ماننا ہے چنانجے محاورات میں شیطان کے کہنے ہے غیر الله كي عبادت كرنے كوشيطان بى كى عبادت مجھا جاتا ہے۔خلاصہ يہ ہے كەنقىزىر كلام اس طرح ہوگى ان يسد عسون الا انسا ئساوا لاشبطانا اب غیراللدگی پرستش کی کوئی صورت اس حصر سے خارج نہیں ہوگی آ گے شیطان کی تین برائیاں ندکور ہیں متمرد ، ملعون ، دشمن بھراس کے چنداقوال اس کی دشمنی ثابت کرنے کے لئے نقل کردیئے پس اس سے بیلازم نہیں آتا کہ بیسب باتیں کفروشرک ہی ہوں بلکہ بعض با تیں ان میں فسق کی بھی ہیں ۔

صورت شکل بدلنے یا واڑھی منڈ وانے کا قانون:...... اور آیت میں ہرتغیر کی ندمت مقصودنہیں بلکہ جوتغیر باعث فساد ہووہ ندموم ہے جیسے داڑھی منڈوانا، ورنہ اگرعدم افساد ہو بلکہ اس کے ساتھ کچھاصلاح بھی ہوتی ہوتو وہ سنخس ہے جیسے ختنہ کرانا، ناخن تراشوانا اورجس تغیر میں نہ فساد ہواور نہ اصلاح وہ جائز ہوگا جیسے جانوروں کا خصی کرنا،مقدارمسنون ہے بڑھی ہوئی ڈاڑھی تر شوا نالیکن فسادیا اصلاح کے وجود وعدم کااصل مدارشر بعت پر ہوگا نہ کہ عرف پر کیونکہ اول تو عرف شرع کے برابرنہیں دوسرے ہر جگہ کا عرف اورلوگوں کی رائے مختلف ہوتی ہے پس اس رفع تعارض کی کیا صورت ہوگی اورخلق اللہ کی تفسیر تکو بنی بھی ہوسکتی ہے یعنی پیدائشی چیز ول میں ردو بدل اورتشریعی خلق بھی مراد ہوسکتا ہے بعنی خدا کی بیندیدہ شکل وصورت وضع قطع اختیار کرو۔

بغیراطاعت عمل خالی تمنا وں ہے کچھ ہیں ہوتا:.....لیس بسامہ انیکم کا حاصل یہ نکلا کہ اہل کتاب کے پاس خالی تمنا ئیں ہی ہیں اورمسلمانوں کے پاس تمناؤں کے ساتھ عمل بھی ہے اس لئے مسلمان ہی بڑھے رہے۔ ہرنبی کواس کے مقام و منصب کے لائق مناسب خطابات ویئے گئے ہیں کسی کوکلیم اللہ، کسی کو ذہح اللہ، کسی کوشفی اللہ، کسی کوٹجی اللہ، کسی کوخلیل اللہ علیہم السلام کہا سمیا کھلیل اللہ نہایت رقیع لقلب ہے جوحضرت ابراہیم کوعطا ہوا۔ رہا آتخضرت ﷺ کے بارے میں پیشبہ کہ آپ کو بیخطاب کیوں تہیں ملاتو یا فضیلت جزئی پراس کومحمول کرلیا جائے اور یا کہا جائے کہ آپ ﷺ کو یہ اعز از بھی نصیب ہوا۔ چنا نچہ حضرت جندب ؓ ک ر دایت ہے کہ آتخضرت ﷺ نے ارشا د فرمایا کہ حضرت ابراہمیم کی طرح اللہ نے مجھے کو بھی خلیل بنایا یامسلم وتر ندی کی روایت ہے کہ وقد اتحذ الله صاحبكم حبيبًا بلكر حبيب الله مونا آپ على كے لئے طرة التيازى ہے۔

لطا نَفْ ِ آبیت: ..... فسلیسغیسون محسلیق اللهٔ میں چونکہ داڑھی منڈ انا بھی داخل ہے اس لئے معلوم ہوا کہ جس طریق میں ڈ اڑھی منڈ انا شعار بنالیا جائے وہ طریق شیطان ہوگا اگر چہ جہلانے اس کا نام طریقہ قلندر بیر کھ لیا ہے۔ آیت لیس سامانی کم سے معلوم ہوتا ہے کہ بعض لوگ جوصا حب حال ہونے کے مدعی ہوتے ہیں اورخود کو کامل سمجھتے ہیں اور اعمال بدیے مؤ اخذ ہ ہےخود کو بری خیال کرتے ہیں وہ سب اس آیت کا مصداق ہیں۔ آیت و من احسن النج ہے معلوم ہوا کہ طریق صوفیا کی حقیقت بھی یہی ہے کہ ظاہری اور باطنی کامل اطاعت جس کوحدیث احسسان ان تعبد الله النع میں بیان کیا گیا ہے وہ اس کی بنیاد ہوتی ہے اور حفیت یعنی غیراللہ سے بکے سوہوکراللہ میں مشغول ہونا۔غرضکہ مجموعہ کواحسن طرق کہا گیا ہے پاں صوفیا ء کا طریق بھی احسن طریق ہوا۔

وَيَسْتَفُتُونَكُ يَطُلُبُونَ مِنُكَ الْفَتُوى فِي شَانِ النِّسَاءِ ﴿ وَمِيْرَاثِهِنَّ قُل لَهُمُ اللهُ يُفْتِيكُمُ فِيهِنَّ لا وَمَا يُتُملِني عَلَيْكُمُ فِي الْكِتابِ الْقُرَانِ مِنَ ايَةِ الْمِيْرَاثِ يُفْتِيُكُمُ ايُضًا فِي يَتَامَى النِّسَآءِ الَّتِي لَا تُؤْتُونَهُنَّ **مَاكَتِبَ فُرِضَ لَهُنَّ مِنَ الْمِيْرَاثِ وَتَوْغَبُونَ آيُّهَا الْاَوْلِيَاءُ عَنُ أَنْ تَنْكِخُوهُنَّ** لِدَمَامَتِهِنَّ وَتَعْضُلُوهُنَّ اَنْ يَّتَزَوَّ جُنَ طَمُعًا فِيُ مِيْرَاثِهِنَّ أَيُ يُفْتِيُكُمُ أَنْ تَفْعَلُوا ذلِكَ وَ فِي الْمُسْتَضَعَفِينَ. الصِّغَارِ مِنَ الُولُدَانِ لا أَنْ تُعَطُّوُهُمْ حُقُوْقَهُمْ وَ يَأْمُرَكُمُ أَنُ تَقُومُوا لِلْيَتَهْمِي بِالْقِسُطِ " بِالْعَدُلِ فِي الْمِيْرَاثِ وَالْمَهُرِ وَمَاتَفُعَلُوا مِنُ خَيْرٍ فَانَّ اللهَ كَانَ بِهِ عَلِيُمَّا ﴿٣٥﴾ فَيُحَازِيُكُمُ عَلَيْهِ وَإِنِ امْرَاَةٌ مَرُفُوعٌ بِفِعُلِ يُفَسِّرُهُ خَافَتُ تَوَقَّعَتُ مِنَ ا بَعُلِهَا زَوُجِهَا نُشُوزًا تَرُفَعُهَا عَلَيُهَا بِتَرُكِ مُضَاجِعَتِهَا وَالتَّقُصِيْرِ فِي نَفُقَتِهَا لِبُغُضِهَا وَطُمُوح عَيْنِهِ اِلَّي أَجُمَلِ مِّنُهَا أَوُّ اِعُرَاضًا عَنُهَا بِوَجُهِم فَكَاجُنَاحَ عَلَيُهِمَآ أَنُ يُصَّالَحَا فِيُهِ اِدْغَامُ التَّاءِ فِي الْآصُلِ فِي الصَّادِ وَفِي قِرَاءَ وَ يُصُلِحَا مِنُ اَصُلَحَ بَيْسَهُمَا صُلُحًا ﴿ فِي الْقَسَمِ وَالنَّفُقَةِ بِاَنْ تَتُرُكَ لَهُ شَيئًا طَلَبًا لِبَقَاءِ الصُّحَبَةِ فَإِنْ رَضِيَتُ بِـذَلِكَ وَالَّا فَعَـلَى الزَّوُجِ آنُ يُتُوقِيَهَا حَقَّهَا أَوُ يُفَارِقَهَا وَالسَّلَحُ خَيْرٌ ط مِنَ الْفُرُقَةِ وَالنَّشُوزِ وَالْإِعُرَاضِ قَالَ تَعَالَى فِي بَيَانَ مَا جُبِلَ عَلَيْهِ الْإِنْسَالُ وَأَحْضِرَتِ الْآنَفُسُ الشَّحُّ " شِدَّةَ الْبُحُلِ آي جُبِلَتُ عَلَيْهِ فَكَانَّهُ حَاضِرَتُهُ لَاتَغِيْبُ عَنُهُ ٱلْمَعْنِي إِنَّا الْمَرُأَةَ لَاتَكَادُ تَسْمَحُ بِنَصِيبِهَا مِنْ زَوْجِهَا وَالرَّجُلُ لَايَكَادُ يَسُمَحُ عَلَيْهَا بِنَفْسِهِ إِذَا آحَبُ غَيْرَهَا وَإِنْ تُحْسِنُوا عِشْرَةَ النِّسَاءِ وَتَتَّقُوا ٱلْحَوْرَ عَلَيْهِنَّ فَإِنَّ اللَّهَ كَانَ بِمَاتَعُمَلُونَ خَبِيْرًا (١٨) فَيُحَازِيُكُمُ بِهِ

ترجمہ:.....اورآپ(ﷺ) ہے لوگ دریافت کرتے ہیں (فتویٰ پوچھتے ہیں)عورتوں کے بارے میں (اوران کی میراث کے متعلق) آپ (ان ہے)فر ماد ہیجئے کہ اللہ تعالیٰتم کوان کے بارے میں تھم دیتے ہیں نیز وہ آیات بھی جو کتاب ( قر آ ن ) کے اندرتم کو پڑھ کر سنائی جاتی ہیں (بعنی آیت میراث بھی تم کوفتو کی دیتی ہے ) جوان بیتیم عورتوں کے بارے میں ہیں جن کوتم ان کامقررہ حق (میراث) نہیں دیتے ہواورنفرت کرتے ہو(اےاولیاء)ان ہے نکاح کرنے میں (ان کی برصورتی کی وجہ سے اور دوسرے کے ساتھ نکاح کرنے ہے بھی روکتے ہوان کی میراث کالا کچ کرتے ہو یعنی تم کو پیفتو کی دیا جاتا ہے کہ آئندہ تم بیکام نہ کرو)اوروہ آیات جو کمزور (حجھوٹے) بچول کے بارے میں ہیں (جن میں شہیں ان کے حقوق کی ادائیگی کا حکم ہے اور بیٹکم ہے کہ) حق وانصاف کے ساتھ ان کی کارگزاری کرو (میراث اورمبر کےسلسلہ میں عدل سے کام لو) اورتم جو کام بھی بھلائی کے کرو گے بلا شبداللہ تعالیٰ ان کو جانبے ہیں (اس لئے وہ ضرورتم کوان کا بدلہ دیں گے )اورا گرنسی عورت کو (بیمرفوع ہے ایسے عل ہے جس کی تفسیر آ گئے ہے )اندیشہ کرتی ہے (خطرہ محسوں کرتی ہو )اپنے شوہر (خاوند) ہے بدو ماعی کا ( کہوہ سرکشی کرتے ہوئے عورت ہے پہلومہی اور کنارہ کشی اختیار کرلے گا اور اس کے اخراجات اٹھانے میں بھی کوتا ہی کرے گااس سے نفرت یاکسی دوسری خوبصورت عورت ہے آ نکھل جانے کی وجہ ہے ) یا بے بروائی (بےرخی) اختیار کرنے کا تو خاوند بیوی دونوں پر اس بارے میں کوئی ممناہ نہیں کہ ایک خاص طور پر صلح کرلیں ( اس میں دراصل تاء کا ادغام صاد میں ہور ہا ہے اور ایک

قرائت میں مصلحا آیاہے اصلح سے مشتق ہوگا) با ہمی مصالحت کرے (اپنی باری اور خرچہ کے متعلق اس طرح کے عورت شوہر کے ساتھ رہنے کی خاطر کچھ مطالبات چھوڑنے پر راضی ہوجائے اگر عورت اس پر تیار ہوجائے فبہا ورنہ شوہر پر لازم ہوگا کہ بیوی کا پوراحق ادا کرے یا اس کوسبکدوش کردے)اور سلے ہی بہتر ہوتی ہے (جدائیگی، مجروی، لاپرواہی کے مقابلہ میں آ گے حق تعالیٰ انسان کی جبلت اور عادت بیان کررہے ہیں )ادر مال کا لائے سب ہی میں ہوتا ہے( یعنی انسان کی سرشت میں شدید بخل سایا ہوا ہوتا ہے گویا ہروفت وہ اس کےسامنے رہتا ہے بھی اوجھل نہیں ہوتا۔ حاسل یہ ہے کہ عورت بھی اپنے حصہ کوشو ہر کے پاس چھوڑ نانہیں جا ہتی ادرشو ہر بھی دوسری طرف میلان ہونے کی وجہ سے ایٹارنہیں جا ہتا) اور اگرتم اچھا سلوک کرو (عورت کے ساتھ معاشرت احجھی رکھو ) اور احتیاط رکھو (اس پر سخت **کیری کرنے ہے )** توبلاشبہ اللہ تعالیٰ تنہارے اعمال کی پوری خبرر کھنے والے ہیں (لہذاوہ تم کوضرور بدلہ دیں گے)

متحقیق وتر کیب: .....ف شان تقریر مضاف اس کئے لایا گیا ہے کہ عورتوں کی ذات کے متعلق استفتاء ہیں تھا بلکہ احوال کے متعلق تھا سوال اگر چہ عورتوں اور بچوں کے بارے میں تھالیکن پھرعورتوں کی شخصیص اہمیت کے پیش نظر ہے کہ ان سے مال و جمال دونول مقصود ہوتے ہیں۔

یفتیکم ای یبین لکم حکمہ افراء کے معنی سائل پراظہارشکل کے ہیں۔وما یتلی پرمعطوف ہے اللہ پریاضمیریفتی پرگویا ا فتاء کی اسنا داللہ کی طرف اوراس کے کلام کی طرف ہورہی ہے اور جمع ہین الحقیقت والمجاز کا اعتر اض لا زمنہیں آتا۔ کیونکہ مجازعتقلی میں ہی جائز ہے اورایک تعل کے اسناد دو فاعلوں کی طرف مختلف اعتبارات ہے کی جاستی ہے جیسے اغینیا نسی زید و عطاؤہ کیونکہ فی الحقیقت ایں میں مسندالیہصرف ایک ہی ہوتا ہے یعنی معطوف علیہ البینہ دوسری چیز کا اس پرعطف کر دیا جا تا ہے تا کہ معلوم ہوجائے کہ اس تعل کا تعلق اس فاعل کے ساتھ اس حالت کی وجہ ہے ہیں یہاں اللہ یفتیکم ایسا ہے جیسے اغنا نبی زیداس کوبطور تمہید کے لایا گیا ہے اور مایتلی علیکم ایرا ہے جیے مثال مذکور میں وعطاؤہ ہے کہ وہی مقصود بالذکر ہے۔

قرآن کریم میں بیموں کے متعلق جس آیت کی طرف اس آیت میں اشارہ کیا گیا ہے اس سے مراد آیت یو صبی کم الله النع ہے یعنی آیت میراث ہے یا آیت ان خصتم ان لا تقسطوا فی الیت می مراد ہے گویاو ما یعلی محل رقع میں ہے لفظ اللہ پرعطف کی وجہ سے فسی یعنملی. میتعلق ہے یتلیٰ کے اوراضافت بمعنی من ہے کیونکہ اضافۃ الشی الی جنسہ ہے ان تسنکہ حو ہن اس سے پہلے عن کی تقتریاس لئے ہے کہ اُناور اُنَّ ہے جساء کا حذف کرنا شائع ذائع ہے نیز دغسب کے صلد میں جب عن آتا ہے تو اعراض کے معنی ہوجائے ہیں اوربعض مفسرین نے لفظ قد مقدر مانا ہے دغب کوبمعنی محبت لے کرای تسحبون و تسر غبون فی نکاحهن لمالهن لدماتهن دمامه بالفتح فتبيح المنظر بوناران تفعلوا. أن مفسره بـ

و المستضعفين اس كاعطف يتامي برب اي يفتيكم في المستضعفين. ويامركم بيمنصوب باتقررتعل كرساتهاور یتائ پرعطف کرتے ہوئے مجرور بھی ہوسکتا ہے اور خطاب یا حکام کو ہوگا یا توم کو فیسجہ ازیکم یہاں سبب کو قائم مقام مسبب کے کرکے جز اُبنائي گئي ہے۔ خافت تقدر عبارت اس طرح ہے وان خافت امر أة ياوان كانت امر أة خافت ہے خوف كوا پنے طاہر برجمى رکھا جاسکتا ہے اور جمعنی تو قع اور انتظار بھی لیا جاسکتا ہے۔

نشو ذا تبمعنی سرکشی اور بدد ماغی -اس کااطلاق مرووعوزت دونوں کے ایک دوسرے سے نا گواری اور بیزاری پر آتا ہے۔ والتقصير ليعنی نفقه میں تقلیل کرنا ہے یہیں کہ حقوق واجبہ کا ترک مراد ہو کیونکہ حقوق واجبہ کے ترک پرمصالحت جائز نہیں ہے۔ طموح عينه بولت بي طمح بصره الى الشي لعن تكاه الهائي الدان يصلحا لعن اصل مين يتصا لحاتها تاكوساكن اور يحراسكو

سادے قلب کرکے ادعام کردیا گیا۔ والصلح یعنی والصلح خیر من النحیور کما ان الخصومة شر من الشر احضرت بے قعل متعدی بد دمفعول ہے تفعول اول ا**لانسف** ہے جو قائم مقام فاعل کے ہے اور مفعول دوم المشیح ہے تفقد پر عبارت اس طرح ہے احضر الله الا نفس الشح.

ر بط : ..... ابتداء سورت میں عورتوں اور تیبموں کے باب میں کچھا حکام ندکور ہوئے تنصان آیات میں پھران ہی کا تذکرہ کیا

شان نزول:..... زمانهٔ جاہلیت میں بعض لوگ عور توں کو میراث ہے محروم رکھتے تھے اور بعض لوگ دوسرے طریقوں ہے میراث میں ان کوملا ہوا مال ہڑیے کرجاتے تھے اوربعض لوگ عورتوں کومہرنہیں دیتے تھے۔ ابتدا ،سورۃ میں اس تشم کی برائیوں کے سد باب کے لئے احکام ذکر کئے گئے تھے۔اس پر سمجھ واقعات پیش آئے مثلاً بعض مسلمانوں کو خیال ہوا کہ عورتوں اور بچوں کو عارضی طور پرشر یک میراث کیا جار ہا ہے ورنہ فی نفسہ بیاس کے اہل نہیں ہیں۔بعض لوگ ان کی منسوحیت کے منتظر رہے اور جب منسوخ نہ ہوئے تو مشورہ ہوا کہ آپ ﷺ سے پو چھنا جا ہے چنا نچے عیبینہ بن حصین ؓ نے حاضر ہوکر عرض کیا کہ یارسول اللہ آپ ﷺ لزکی اور بہن کو تصف حصد دلاتے ہیں حالانکہ ہمارا بہلا دستوریہ رہاہے کہ جنگی بہا دروں ادرسور ماؤں کاحق میراث کوسمجھا گیا ہے؟ آپ ﷺ نے فر مایا مجھےا بیا ہی علم ہوا ہے۔ابن جریزٌ اورابن المنذ رُّنے ابن جبیرٌ ہےاسی شم کےسوال کےسبب نز ول ذکر کیا ہےاسی طرح ابن ابی حاتم نے تقل کیا ہے کہ جابڑگی ایک چچاز ادبہن بدصورت اور مال دارتھی لیکن ندان کوخود اس ہے نکاح کی رغبت تھی اور نداس کے مالدار ہونے کی وجہ ہے دوسری جگہاں کے نکاح کو پسند کرتے تھے آئخضرت ﷺ کی خدمت میں حاضر ہوکرا متنفسار کیا اور منشاءاستفساریہ ہوگا کے ممکن ہے اس میں کیجھ شہیل کی سبیل نکل آئے۔ اور جمیں کیجھ حق پرورش ہی مل جائے اس پریہ آیات نازل ہوئیں اور بعض لوگوں کو جب بیہ معلوم ہوا کہ بنتیم لڑکیوں کے مہر میں کی نہیں کرنی جا ہے تو آپ ﷺ کی خدمت میں دریافت سے کرنے کیلئے حاضر ہوئے اور منشاء یہ ہوگا کہ شایدعورت کی رضامندی ہے مہر میں کمی کی اجازت مل جائے کیکن چونکہ بیددیا ؤ کی صورت تھی اس لئے ظاہری زبانی رضامندی کا اعتبارتہیں کیا گیااور حکم بدستور باتی رہادرمیان میں میچھاورتر غیبی اورتر ہیبی مضامین آ گئے ہیں جب سے کلام کی تا ثیراوررونق وعظمت میں

آ بيت و ان امرأة المن كي مين ابن عباسٌ نے ذكركيا ہے كەحفرت سودًا كواينے برها ہے كى وجہ سے انديشہ واكر آنخضرت ﷺ کہیں ان کوطلاق نہ دے دیں اس لئے انہوں نے درخواست کی کہ میں حق زوجیت تو ادانہیں کرسکتی کیکن تاہم مجھے آ پ ﷺ اپنے ہی پاس ر ہے دیجئے اور میں اپنی ہاری حضرت عا مُنشہ کے حوالہ کرتی ہوں چنا نجیان کی درخواست منظور کرلی گئی۔

اور سعیدین المسیب ؓ نے ذکر کیا ہے کہ محمد بن مسلمہ ؓ گی لڑ کی راقعؓ بن خدیج کے نکاح میں تھیں انہوں نے ان کی کبرسی یا کسی اور وجہ ے ان کوطلاق دینے کاارا دہ کیا تو انہوں نے اسی تشم کی درخواست کی جس پریہ آیت نازل ہوئی۔اسی طرح حضرت عائشڈ قر ماق ہیں کہ ا یک عورت کے بال بچے ہوا تو اس کے شوہر نے اس کو جھوڑ کر دوسر ہے نکاح کا ارادہ کیا لیکن عورت نے اسی طرح کی صورت پیش کی اس پروالسصلح حیر کانزول ہوا۔سعید بن جیریگی روایت ہے کہ آیت و ان امسر اُہ کے نزول کے بعد ایک عورت آئی ? پہلے اس بات پر رضامند تھی کہ اس کا شوہر نہ اس کو طلاق وے اور نہ اس ہے میاں ہیوی کے معاملات کرے کیلن نفقہ کا مطالبہ کیا اس پر بیآ یت واحضرت الانفس الشح تازل بموئي\_ ﴾ تشری ﴾: ...... ینتیم بچول اور بیو بول کے حقوق کی نگهداشت: ...... حاصل مقام یہ ہے کہ عورتوں اور تیموں کے بارے میں جوآیات پہلے آچکی ہیں جن کوتم وقتا فوقتا سنتے رہے ہومثلاً و ان خصت الا تقسطوا فی الیتاملی النع اور ان المذين ياكلون اموال اليتمي اور لاتا كلو ها اسرافا اورللرجال نصيب الخ اوريوصيكم الله الخ اور لاتعضلو هن وغيره آيات اب بھي وہي احكام بدستور باقي اور واجب العمل ہيں ان ميں ہے كوئى تھم تبديل نہيں كيا جاتا ہے اور ندكوئى نياتھم ديا جار ہا ہے۔سابقہ احکام ہی بحال رہیں گے اس طرح آیت و ان امو أہ كا حاصل بدہے كہ عورت اگر خودا پے شو ہر کے پاس رہنا جا ہے جواس کے پورے حقوق ادا کرنانہیں چاہتا بلکہ عورت کو جھوڑ نا بھی جاہتا ہے کیکن عورت اپنی کسی مصلحت یا ضرورت سے اپنے حقوق نان نفقہ کے چھوڑنے یا کم کرنے پر رضا مند ہوجائے اور اپنی باری بھی معاف کردے۔ دوسری طرف مرد بھی بیدد کھتا ہے کہ میری ہرتتم کی آزادی میں جس کی طبعاً اس کورغبت ہوتی ہے کوئی فرق نہیں پڑتا بلکہ مفت میں ایک عورت پاس رہتی ہے غرضکہ دونوں طرف کی خاص مصالح نے ان کو باہمی مصالحت پرآ مادہ کر دیا ہے تو عائلی نظام کو برقر ارر کھنے کے لئے ہر قیمت پراس مصالحت کو بنظراستحسان دیکھا جائے گا۔

ٔ ایک تکتهٔ لطیف .....واحیضه و تا الانیف النسخ کی ایک تقریرییجی ہوسکتی ہے کہ چندمجبوریوں کے پیش نظرا گرچہ سطحی طور پر لیبیا یوتی کی مصلح صفائی ہوگئی ہے کیکن نفس چونکہ بندۂ حرص وہوا ہوتا ہے اس لئے اس کے بقاء کی امید کم ہے ممکن ہے کہ چند روز بعدعورت کو پھرا پنے حقوق کی ہوں کا جوش اٹھےاور مرد بھی کسی نہ کسی درجہ میں اس کواسینے لئے جنجال سمجھےاور اس طرح پھراس تا نے بانے کے تاریود بھرکررہ جائیں اور لاجے۔ عفر مانا اس شبہ کود در کرنے کے لئے ہے کہ دونوں اس صلح میں خود کو گنہگار نہ مجھیں البہنڈ صلح میں کسی ناجائز شرط کا اضافہ کم کمجھی ناجائز بنادیتا ہے۔مثلاً ہیوی سے پہکہنا کہاس شرط پر چھے کوایینے پاس رکھتا ہوں کہ تیری بہن بھی میرے نکاح میں رہے حرام اور نا جائز ہے۔عورت اپنے جن حقوق کو بالکل معاف یا کم کردے کیکن آئندہ کے لئے ہروفت اس کوان حقوق کے مطالبہ کاحق رہتا ہے مرد بھی آئندہ اس کور کھنا جا ہے تو ان حقوق کی پابندی کرنی پڑے گی۔زمانۂ ماضی معافی مستقبل کے لئے دست برداری کی صانت خبیس ہوگی <sub>۔</sub>

لطا كف آييت:...... آيت واحسرت الانفس النع ہے معلوم ہوتا ہے كے طبعی امور كاملين ہے بھی زائل نہيں ہوتے ہیں اگر سمسی کامل شخص میں اس قتم کے بچھآ ٹارعود کرآ ئیں تو اس کے کمال کے منافی نہیں سمجھنا جا ہے بشرطیکہ اس کوان پراصرار نہ ہو۔ وَلَنُ تَسْتَطِيُعُوْ آ أَنُ تَعُدِلُوُا تَسَوُّوا بَيْنَ النِّسَآءِ فِي الْمَحَبَّةِ وَلَوُ حَرَضَتُمْ عَلَى ذَلِكَ فَلَاتَمِيلُوا كُلَّ الْمَيْلِ إِلَى الَّتِيُ تُحِبُّونَهَا فِي الْقَسَمِ وَالنَّفُقَةِ فَتَلَارُوهَا أَيُ تَتُرْكُوا الْمَالَ عَلَيْهَا كَالْمُعَلَّقَةِ " اَلَّتِي لَاهِيَ اَيُمٌ وَلَاذَاتَ بَعُلٍ **وَإِنَ تُصُلِحُوا** بِالْعَدُلِ فِي الْقَسَمِ وَتَتَّقُّوا الْجَوُرَ **فَإِنَّ اللهَ كَانَ غَفُورًا** لِمَا فَى قُلُوبِكُمْ مِّنَ الْمَيُلِ رَّحِيْمًا ﴿٣٩﴾ بِكُمْ فِي ذَلِكَ وَإِنْ يَّسَفَرَّقَا آيِ الزَّوُجَانِ بِالطَّلَاقِ يُغُنِ اللهُ كُلَّا عَنُ صَاحِبِهِ مِّنَ سَعَتِه \* أَىُ فَضُلِهِ بِأَنْ يَّرُزُقَهَا زَوُجًا غَيْرَهُ وَيَرُزُقَهُ غَيْرَهَا وَكَانَ اللهُ وَاسِعًا لِخَلْقِهِ فِي الْفَضُل حَكِيمًا ﴿ سَهِ فِيُسَا دَبَّرَهُ لَهُمُ وَلِللَّهِ مَافِي البَّسَمُواتِ وَمَافِي الْآرُضِ ﴿ وَلَقَدُ وَصَّيْنَا الَّذِينَ أُوتُوا الْكِتَابَ بِمَعْنَى الْكُتُبِ **مِنْ قَبْلِكُمْ** أَيِ الْيَهُوُدَ وَالنَّصَارَى **وَإِيَّاكُمْ** يَا أَهُلَ الْقُرُآنِ أَنِ أَيُ بِأَنِ ا**تَّقُوا الله ۖ** خَافُوا عِقَابَهُ بِأَن تُطِيُعُوٰهُ وَ قُلْنَا لَهُمْ وَلَكُمْ إِنُ تَكُفُرُوا بِمَا وُصِّيْتُمْ بِهِ فَإِنَّ لِلَّهِ مَافِى السَّمَاواتِ وَمَافِى الْآرُضِ \* خَلَقًا وَمِلَكًا وَعَبِيُدًا فَلَايَضُرُّهُ كُفُرُكُمُ وَكَانَ اللهُ غَنِيًّا عَنْ خَلْقِهِ وَعَنْ عِبَادَتِهِمُ حَمِيُدًا ﴿ اللهُ مُحُمُودًا فِي صُنُعِهِ بِهِمُ وَلِلَّهِ مَـافِـى الشَّمُواتِ وَمَا فِى الْآرُضِ \* كَرَّرَةٌ تَـاكِيُـدًا لِتَـقُرِيُرِ مُوْجِبِ التَّقُوى وَكَـفَى بِاللَّهِ وَكِيُلُلا ﴿٣٣﴾ شَهِيُدًا بِأَنَّ مَافِيُهِمَا لَمُ إِنَّ يَشَا يُذُهِبُكُمُ يَا أَيُّهَا النَّاسِ وَيَأْتِ بِأَخَرِيُنَ \* بَدُلَكُمْ وَكَانَ اللهُ عَلَى ذَٰلِكِ قَدِيْرًا ﴿ ٣٣﴾ مَنُ كَانَ يُرِيُدُ بِعَمَلِهِ ثَـوَابَ الدُّنُيَا فَعِنُدَ اللهُ ثَوَابُ الدُّنُيَا وَالاخِرَةِ ۖ لِمَنُ اَرَادَهُ لَاعِنُدَ غَيْرِهِ فَلَمُ يَطُلُبُ اَحَدُهُمَا اِلَّا خَسَّ وَهَلَّا طَلَبَ الْاَ عُلى بِإحلاصِهِ لَهُ خَيُثُ كَانَ مَطْلَبُهُ مَعُ لَا يُوْجَدُ إِلَّا عِنْدُهُ وَكَانَ اللهُ سَمِيعًا ۚ بَصِيرً الإسه

تر جمیہ: ······ اور یہ بات تمہاری طافت سے باہر ہے کہتم برابری ( یکسانیت) رکھسکوسب بیو یوں میں (بلحاظ محبت کے ) اگر چہتمہارا کتناہی جی جاہے(اس برابری قائم کرنے کے لئے )لیکن ایسا بھی نہ کروکہ بالکل کسی ایک ہی طرف ڈ ھلک جاؤ (جس بیوی ہےتم محبت کرتے ہو باری اورخرچہ کے متعلق اس کی طرف نہ جھک جاؤ ) اور دوسری کواس طرح جھوڑ ہیٹھو (لیعنی جس ہے تنہیں دلچہی تہیں ہےاس کواس طرح نظرانداز کردو) کہ تو یا ادھر میں لٹکی ہوئی ہے ( کہ نہوہ بیوہ کہلائی جاسکتی ہے اور نہ خاوند والی مجھی جاسکتی ہے ) اوراگرتم درشکی پر رہو(باری میں انصاف ہے کام لو )اورا حتیاط رکھو( ظلم ہے ) تو اللہ تعالیٰ بخشنے والے ہیں (تمہارے د بی میلان کو ) اور (اس بارے میں تم پر) رحم فر مانے والے ہیں اور اگر دونوں میاں ہیوی جدا ہوجا ئمیں (لیعنی طلاق دے کرایک دوسرے ہے الگ ہوجا تمیں) تو اللہ تعالیٰ ہرا یک کو( دوسرے ہے ) بے نیاز کردیں گے اپنی کشائش ( فضل ) ہے ( اس طرح ہے کہ ہرا یک کی مناسب جوڑی بل دیں گئے )اوراللہ تعالیٰ بڑی وسعت والے ہیں (اپنی مخلوق پرفضل کرنے میں )اور حکمت والے ہیں (مخلوق کی تدبیر کرنے میں )اورآ سانوںاورز مین میں جو پچھ ہےوہ سب اللہ ہی کی مِلک ہےاور ہم نے تھم دے دیا تھاان نوگوں کو بھی جن کوتم سے پہلے کتاب ( کتابیں ) دی گئی ( بعنی بیہود ونصاریٰ ) اورخودتم کوبھی ( اے اہل قرآن ) کہتم اللّٰد تعالیٰ ہے ڈرو ( اس کے عذاب ہے ڈرکر اطاعت کرو)ادر(ہم نےتم سےاوران ہے بیبھی کبہ دیا تھا کہ )اگراس کاتھم نہیں مانو گے (جن باتوں کی تم کوتا کید کی گئی ہے) سویا درکھو آ سانوں اور زمین میں جو پچھ بھی ہے وہ سب اللّٰہ ہی کی مِلک ہے (اس کے مخلوق اورمملوک بندے ہیں اس لئے تمہارے کفراورا نکار ے ان کا نقصان نبیں ہوگا ) اور وہ بے نیاز ہیں (اپنی مخلوق ہے اوراس کی بندگی ہے ) اورستو دہ صفات ہیں (لوگوں کے ساتھ کاروا کی کرنے میں بڑے عمدہ ہیں )اور بلاشبہآ سانوں اورزمین میں جو پچھ بھی ہے وہ سب ان ہی کی ملکیت ہے( تقویٰ کے مقتضی کی تقویت و تا کیدے لئے اس کومکر رفر مایا گیا ہے ) اور اللہ تعالیٰ کافی وکیل ہیں (مگواہ ہیں اس بات پر کہ زمین وہ سان میں سب بچھیان ہی کا ہے ) اگروہ جا ہیںا ہےلوگو! تم سب کومٹادیں یا ہٹادیں اور دوسروں کو (تمہاری جگہہ) لے آئیں۔ بلاشبہوہ ایسا کرنے پر قادر ہیں۔ جوکوئی جا ہتا ہے (اپنے عمل سے ) دنیا کا ثواب تو اللہ کے پاس دنیاو آخرت دونوں کا ثواب موجود ہے (بشرطیکہ کوئی اس کا خواہشند ہوکسی و دسرے کے باس نہیں ملے گا پھراس ہے ادنیٰ کیوں ما نگا جاتا ہے اور اپنے اخلاص کے ساتھ اعلیٰ درجہ کو کیوں نہیں طلب 🗽 جاتا حالانکہ اس کا مطلوب بجزاس کے کسی سے بیاس نہیں ہے ) اور اللہ میاں بڑے بینے والے اور بڑے بینا ہیں۔

تحقیق وترکیب: سسفی افقہ بینی باری اور خرچ میں توسب ہویوں میں مساوات ضروری ہے کین مجت اور صحبت میں کیسا نیت لازی نہیں ہے۔ کمانی الہدا ہے۔ ایم رانڈ اور ہوہ عورت کو کہتے ہیں اور بدعل کے معنی شوہراور نرکے ہیں۔ بسان یسو ذقہا نیک نیق کے ساتھ اگر خاوند ہوی میں تفریق کا فیصلہ ہوجائے یا کردیا جائے تو منجانب اللہ ہرا یک کے لئے ظاہری اسباب کا بندو بست بھی ہوجا تا ہے اور اگر واقعی محبت اور عشق ہوتو سکون ول اور اطمینان کا سامان بھی ہوجا تا ہے۔ او تو الکتب اس میں الف لام جنس کا ہے۔ ان اتسقے واجلال محقق نے ان مصدر بیہونے کی طرف اشارہ کردیا اور چونکہ وصیت قول کے معنی میں ہے اس لئے ان تفسیر بیہی ہوسکتا ہوان تا تعلقہ والی محمود النہ مقدر مان کر اشارہ کردیا کہ اس کا عامل محذوف ہے جووصینا پر معطوف ہوگا اور اس کو جملہ مستانفہ ہمی مانا جاسکتا ہے۔ حسمید ایعنی اللہ محمود النہ تعال بھی ہے جا ہے کوئی اس کی حمد کرے یا نہ کرے اور مرحال میں محمود الصفات اور محمود الا فعال بھی ہے۔

ربط وشان نزول .......گذشتا یت میں نشو زادر بدد ماغی کاذکرتھالیمی خادند بیوی کے باہمی نزاع کے دوہی پہلونکل سکتے بیں یا باہمی مصالحت اور شوہر کی بدد ماغی کا دور ہوجانا جو پچھلی آیت کا مقصوداصلی تھا دوسری صورت نبھا وٌ نہ ہونے کی ہے جس کوتفریق کہنا چاہئے یا مرد بازندا ہے اور اپنی روش بد لنے پرتیار نہ ہوتو ہیآ یت ان دونوں صورتوں پر مشتمل ہے۔ آیت لسن تست طبعو امیس تو بی خالم رکزنا ہے کہ اگر رغبت قلبی پرتم کوبس نہیں ہے تو حقوق اختیار بیتو اداکر نے ضروری ہیں چونکہ بسااد قات پہلی بیوی سے بے رغبتی کا سبب دوسری بیوی کی طرف غلبہ محبت بھی ہواکرتا ہے اس کا بھی ذکر کردیا گیا ہے اورتفریق کا بیان آیت و ان یت فو قا المنح میں ہے بھران ادکام کومؤٹر بنانے کے لئے ویلڈ مافی المسلموات سے بڑے اہتمام کے ساتھ تاکیدات فرمائی گئی ہیں۔

﴿ تشریح ﴾ : الله الله الله الله الله الله عنوا المنع كا حاصل به ہے كہ جو بایش غیرا ختیاری ہیں جیسے كسى كى طرف ميلان قلبى انسان اس كا مكلف نہيں بنايا گيا اور ندان پر مؤ اخذہ ہے ليكن اس سے بدلازم نہيں آتا كہ جن باتوں پر انسان كوقدرت واختيار حاصل ہے ان سے بھى كنارہ كش ہوجائے جيسے حقوق اختياريہ پس مساوات فى الحبت ند ہونے سے بدلازم نہيں آتا كہ ميزان عدل وانصاف بھى ہاتھ سے چھوٹ جائے اور چونكہ تدن و معاشرت سے متعلق ان احكام كى بجا آورى كے لئے قلب و د ماغ كى زمين ہمواركرنا ضرورى تھااس لئے نہايت بليغ پيرا يہ بس اپنى وسعت قدرت اور حكمت وعظمت كا استحضاركرا يا گيا۔

اتقوا اللہ میں احکام کی تغیل اور مسن قبلکہ میں اس کی تسہیل کی طرف توجہ دلائی گئی اور ان تسکفر و ائیں نخالفت سے روکا گیا ہے اور و کسف نے بساللہ و کیلائیں غیر اللہ کا اندیشہ دور کیا گیا جو بعض دفعہ ٹیل احکام میں کوتا ہی کا موجب بنکہ خالفت کا باعث بن جاتا ہے غرضکہ اس طرح اِس آیت میں پانچ مضمون اس اہتمام کے لئے لائے گئے ہیں۔

لطا کف آبیت: ......ولن تستطیعوا اس آبت ہے معلوم ہوا کہ اگر ممل کے کی اعلیٰ درجہ پر قدرت نہ ہوتواد نیٰ ہی پراکتفاء کرلینی چاہئے اوراعلیٰ کے انتظار میں اونیٰ کوبھی گنوانہیں دینا چاہئے۔ آبت من کان یوید النج میں دنیا کواگراہپے مفہوم کے لحاظ سے عام رکھا جائے کہ ہرغیر مامور بالحصول چیز کو دنیا میں داخل کرلیا جائے تو ثمرات اور کیفیات باطنیہ کوبھی آبیت شامل ہوجائے گی۔ یعنی اعمال کی طرح ان ثمرات کومقصود ومرادنہیں سمجھنا چاہئے۔

يَّايُّهَا الَّذِيْنَ امَّنُوا كُونُوا قَوْمِيْنَ قَائِمِيْنَ بِالْقِسُطِ بِالْعَدْلِ شُهَدَّاءَ بِالْحَقِ لِلَّهِ وَلَوْ كَانَتِ الشَّهَادَةُ عَلَى أَنُفُسِكُمُ فَاشُهِـدُوا عَلَيُهَا بِأَنْ تَقِرُّوا بِالْحَقِّ وَلَاتَكُتُمُوهُ أَو عَلَى الْوَالِدَيْن وَالْاَقُرَبِيْنَ ۗ إِنْ يَكُنُ ٱلْمَشْهُودُ عَلَيْهِ غَنِيًّا أَوُ فَقِيْرًا فَاللهُ أَوْلَى بِهِمَا قُسْ مِنْكُمُ وَاعْلَمُ بِمَصَالِحِهِمَا فَلَا تَتَّبَعُوا الْهَواتَ فِي شَهَادَتِكُمُ بِأَنُ تُحَابُّوا الْغَنِيَّ لِرَضَاهُ أَوِ الْفَقِيْرَ رَحُمَةً لَهُ لِ أَنْ لَا تَعُدِلُوُ ا تَحِيْلُوا عَنِ الْحَقِّ وَإِنْ تَلُوَّا تَحْرِفُوُا الشُّهَادَة وَفِي قِرَاءَ في بِحَذُفِ الْوَاوِ الْأُولَى تَخْفِيُفَا ۚ أَوُ تُعُرِضُوُا عَنُ اَدَائِهَا فَالِنَّ اللهُ كَانَ بِمَا تَعُمَلُونَ خَبِيُرًا ﴿ ١٣٥﴾ فَيُحَازِيُكُمْ بِهِ يَلْسَايُّهَا الَّذِيْنَ امَنُواۤ المِنُوا دَاوِمُ وَاعَلَى الْإِيْمَان بِاللَّهِ وَرَسُولِهِ وَالۡكِتٰبِ الَّذِى نَزَّلَ عَلَى رَسُولِهِ مُحَمَّدٍ وَهُوَ الْقُرُآنُ وَالۡكِتٰبِ الَّذِى ٱنۡوَلَ مِنُ قَبُلُ طَعَلَى الرُّسُلِ بِـمَعُنَى الْكُتُبِ وَفِيُ قِرَاءَ وَ بِالْبِنَاءِ لِلْفَاعِلِ فِي الْفِعُلَيْنِ وَمَـنُ يَكُفُرُ بِاللهِ وَمَلَئِكَتِهِ وَكُتُبِهِ وَرُسُلِهِ وَالْيَوْمِ اللاخِرِ فَقَدُ ضَلَّ ضَلَلًا ۚ بَعِيدًا﴿٣٦﴾ عَنِ الْحَقِّ إِنَّ الَّذِينَ الْمَنُوا بِمُؤسَى وَهُمُ الْيَهُوٰدُ ثُمَّ كَفَرُوا بِعِبَادَةِ الْعِجُلِ ثُمَّ امْنُوا بعدَهُ ثُمَّ كَفَرُوا بِعِيْسَى ثُمَّ ازْدَادُوا كُفُرًا بِمُحَمَّدٍ لَمْ يَكُنِ اللهُ لِيَغُفِرَ لَهُمْ مَا أَقَامُوا عَلَيْهِ وَلَالِيَهُدِيَهُمُ سَبِيلًا ﴿ يُسُ طَرِيُهُا إِلَى الْحَقِّ بَشِّرِ اخْبِر يَا مُحَمد الْمُسْفِقِيُنَ بأنَّ لَهُمُ عَذَابًا اَلِيُمَا﴿ ٣٨﴾ مُولِمًا هُوَ عَذَابُ النَّارِ إِللَّهِ يُنَ بَدَلٌ اَوْ نَعُتْ لِلْمُنَافِقِيْنَ يَتَّخِذُونَ الْكُفِرِيْنَ اَوْلِيَاءَ مِنُ دُون الْمُؤُمِنِيُنَ "لِمَا يَتَوهَّمُوْنَ فِيُهِمْ مِّنَ الْقُوَّةِ أَيَبُتَغُونَ يَطُلُبُونَ عِنْدَهُمُ الْعِزَّةَ اِسْتِفُهَامُ اِنْكَارِ أَى لَايَحِدُونَهَا عِنُدَهُمُ فَانَّ الْعِزَّةَ لِلّهِ جَمِيعًا ﴿٣٣٩﴾ فِي الدُّنْيَا وَالْاجِرَةِ وَلَايَنَالُهَا إِلَّا أَوُلِيَاءُهُ وَقَدُنَزَلَ بِالْبِنَاءِ لِلْفَاعِلِ وَالْمَفُعُولِ عَلَيْكُمُ فِي الْكِتْبِ الْقُرُآنِ فِي سُورَةِ الْآنُعَامِ أَنْ مُحَفَّفَةٌ وَاسْمُهَا مَحْذُوف آيُ آنَّهُ إِذَا سَمِعْتُمُ ايلتِ اللهِ الْقُرُآن يُكُفَرُ بِهَا وَيُسْتَهُزَأُ بِهَا فَسَلَا تَقُعُدُوا مَعَهُمُ أي الْكَفِرِينَ وَالْمُسْتَهُزِءِ يُنَ حَتَّى يَسَخُووُ صُولًا فِي حَدِيثٍ غَيُرِ ﴿ أَلَّكُمُ إِذًا إِنْ فَعَدُنُّمُ مَعَهُمُ مِثْلُهُمُ ۖ فِي الْإِنْمِ إِنَّ اللَّهَ جَامِعُ الْـمُنفِقِينَ وَالْكُفِرِينَ فِي جَهَنَّمَ جَمِيعًا ﴿ إِلَهُ ﴾ كَمَا اجْتَمَعُوا فِي الدُّنيَا عَلَى الْكُفرِ وَالْإِسْتِهُزَاءِ وِاللَّذِينَ بَدَلٌ مِنَ الَّذِيْنَ قَبُلَهُ يَتَوَبَّصُونٌ يَنُتَظِرُونَ بِكُمْ ۚ الدَّوَائِرَ فَإِنْ كَانَ لَكُمْ فَتُحْ ظَفُرٌ وَغَنِيْمَةٌ مِّنَ اللَّهِ قَالُوٓاً لَكُمُ ٱلَمُ نَكُنُ مَّعَكُمُ أَتَّفِي الدِّيُنِ وَالْحِهَادِ فَأَعُطُونَا مِنَ الْغَنِيُمَةِ وَإِنُ كَانَ لِلْكُفِرِيْنَ نَصِيبٌ لا مِّنَ الظَّهُرِ عَلَيُكُمُ قَالُوا لَهُمُ اللَّمُ نَسُتَجُوذَ نَسُتَوُلِ عَلَيْكُمُ وَنَقَدِرُ عَلَى آخَذِكُمُ وَقَتَلِكُمُ فَٱبُقَيْنَا عَلَيْكُمُ وَٱلْمُ نَمُنَعُكُمُ مِّنَ الْمُؤْمِنِيُنَ ۚ أَنُ يَنظَهَرُوا بِكُمْ بَتَخُذِيلِهِمُ وَمُرَاسِلَتِكُمُ بِأَخْبَارِهِمُ فَلَنَا عَلَيُكُمُ الْمِنَّةُ قَالَ تَعَالَى

فَاللهُ يَحُكُمُ بَيْنَكُمُ وَبَيْنَهُمُ يَوْمَ الْقِيلْمَةِ ﴿ بِأَنْ يُدْخِلَكُمُ الْجَنَّةَ وَيُدُخِلَهُمُ النَّارَ وَلَنَ يَجْعَلَ اللهُ لِلْكُفِرِيْنَ عَلَى الْمُؤُمِنِينَ سَبِيُ اللهِ اللهِ عَلَى الْمُؤُمِنِينَ سَبِيُ اللهِ اللهِ سَتِيُصَالِ

ترجمید: ..... ایمان والو! انصاف پرمضبوطی سے ڈٹ جاؤ (جم جاؤ) گواہی دینے والے (حق کی) اللہ کے لئے ہوجاؤا گرچہ ( میرگواہی ) خودتمہیں اینے خلاف ( دینی پڑے تب بھی دو،حق کا اقرار کرو،اس کو چھیاؤمت ) یا اپنے ماں باپ اور رشتہ داروں کے خلاف بھی دینی پڑے اگر کوئی شخص (جس کےخلاف گواہی دی جارہی ہے ) مالدار ہے پامختاج ہےتو اللہ تعالیٰ ان کے ساتھ زیادہ تعلق ر کھنے والے ہیں (پینسبت تمہمارے اوران کی مصالح ہے زیادہ واقف ہیں ) پس ہوائےنفس کی پیروی مت کرو ( اپنی گواہی دینے میں کہ مالدار کی خوشامد میں لگ جاؤیا غریب پرترس آنے لگے تا کہ )تم انصاف ہے باز ( ند ) رہو ( کہ حق ہے ہٹ جاؤ ) اگرتم تھما پھرا کر کہو گے (غلط بیانی ہے!ظہار دو گے اور ایک قر اُت میں تخفیفا پہلی واؤ کے حذف کے ساتھ ہے ) یا پہلوتہی کرو گے ( گواہی دینے میں ) تو تم جو پچھ کرتے ہواللہ تعالیٰ اس کی خبرر کھنے والے ہیں (للہٰ داوہ تم کو بدلہ دیں گے )مسلمانو!ایمان لاؤ (ایمان پر جے رہو )اللہ اوراس کے رسول پر اوراس کتاب پر ایمان لاؤجوان کے رسول (محمہ ) پر (قرآن) نازل فرمائی گئی ہے نیز ان کتابوں پر جواس سے پہلے نازل کی گئی تھیں (پیغمبروٹ پر ، کتاب ہمعنی کتب ہے اور ایک قر اُت میں نسول اور انسول دونوں فعل معروف ہیں )اور جس کسی نے الله ہے! نکار کیا اوراس کے فرشتوں،اس کی کمایوں،اس کے رسولوں اور آخرت کے دن پراعتقاد نہ رکھا تو وہ بھٹک کر دور جا پڑا (حق ے) جولوگ ایمان لائے (موی علیہ السلام ہے) اور پھر برابر (آنخصرت بھٹا ہے) کفر میں بڑھتے چلے گئے اللہ تعالی انہیں بخشنے والے نہیں ہیں ( جب تک میلوگ اس حالت پر برقرار رہیں گے ) اور ندانہیں راہ دکھلانے والے ہیں (سچائی کا راستہ ) خوشخری سنا د شیجئے ( خبر دے دیجئے اے محمرٌ ) منافقین کو کہ بلاشبہ ان کے لئے در دناک عذاب ہے (جوجہنم کی شکل میں تکایف دہ ہوگا ) جن کی حالت یہ ہے ( کہ بیمنافقین سے بدل یا نعت ہے ) کہ کا فرول کواپنا دوست بناتے ہیں مسلمانوں سے مندموڑ کر ( کیونکہ انہیں کفار کی قوت کا خیال ہے) تو کیاوہ چاہتے ہیں ( تلاش کرتے ہیں ) کہان کے پاس عزت ڈھونڈیں (استفہام انکاری ہے یعنی ان کے پاس عزت نہیں ملے گ<sup>ی</sup> ) سوعزت جنتنی بھی ہےسب کی سب اللہ ہی کے لئے ہے ( دنیا میں بھی اور آخرت میں بھی اس کواللہ والے ہی حاصل کر سکتے ہیں اور اللہ تعالیٰ نازل فر مانچکے ہیں (معروف اور مجبول دونوں طرح ہے) تمہارے لئے اپنی کتاب ( قرآن سور 6 انعام کے تحت) پیتکم (ان مخفف ہےاوراس کااسم محذوف ہے یعنی اسم تقدیر عبارت ہے ) کہ جبتم سنو کہ اللہ کی آیتوں (قرآن ) کے ساتھ کفر کیا جار ہاہےاوران کی ہنسی اڑائی جارہی ہے تو ان کے ساتھ مت بیٹھو ( یعنی کفرواستہزاء کرنے والوں کے پاس ) جب تک کہ وہ کسی د دسری بات میں نہ لگ جائیں۔ورنہ اس وقت تم بھی (اگرتم ان کےساتھ مجلس میں شریک رہے) ان ہی جیسے ہو جاؤ گے (گناہ میں ) یقبیناً اللّٰدبْعالیٰ منافقین اور کفارسب کوجہنم میں جمع کر دیں گے (جیسے کہ دنیا میں کفر واستہزاء پر ان کوا کشا کررکھا ہے ) ان کا شیوہ ہے کہ (پہلے السذیس سے بدل واقع ہور ہاہے) کہ وہ تمہاری حالت و یکھتے رہتے ہیں (تم پرافیا و پڑنے کے منتظر ہتے ہیں) پھراگر تمہیں فتح ( کامیابی اورغنیمت ) ملتی ہے اللہ تعالیٰ کی جانب ہے تو ہاتیں بنانے گئتے ہیں (تمہارےسامنے ) کہ کیا ہم بھی تمہارے ساتھ نہ تھے؟ (نمہی کاموں اور جہاد میں للبذا ہم کوبھی مال غنیمت دو) اوراگر کفار کو پچھ حصد مل جاتا ہے (تنہارے مقابلہ میں فتح مندی کا) تو (ان سے جاکر) باتیں بنانے لگتے ہیں کہ کیا ہم غالب نہ آنے لگے تھے (چھانے لگے تھے)تم پر (اور تہماری گرفتاری اور قتل پر دسترس حاصل کر چکے تھے کیکن پھر ہم نے تمہیں چھوڑ دیا)اور کیا ہم نے تم کومسلمانوں سے بچا (نہیں) لیا (اس بات سے کہ وہ تمہارے مقابلہ میں کامیابی حاصل کرلیں اس طرح کہان کورسوا کیااوران کی خبریںتم کو پہنچاتے رہےللنداتم پر ہمارااحسان ہے تق تعالی فر ماتے ہیں )اللہ ` تعالیٰ فیصلہ فرمادیں گےتمہارا (اوران کا) قیامت میں (اس طرح کہتم کو جنت میں اورانہیں جہنم میں داخل کردیں گے )اوراللہ تعالیٰ ہرگز ایسانہیں کریں گے کہ کا فرمسلمانوں کےخلاف کوئی راہ پاشکیں (مسلمانوں کونیست و نابود کر دینے کا انہیں کوئی گرمل جائے )

شخفین وتر کیب :....ولو کانت الشهادة لفطشهادت کی تقدیرے اشارہ ہے کہ آیت میں کان مع اسم محذوف اور لو کا جواب بھی محذوف ہے اورشہادت علی النفس کی صورت ہے ہے کہ کتمان حق کی بجائے اظہار حق کردے۔او السو السديسن و الاقسر بيسن مقابلہ کی وجہ ہے اول لفظ او استعمال کیا ہے اور ثانی میں عدم مقابلہ کی وجہ سے لفظ واو آیا ہے۔ والدین کے برخلاف گواہی ویناعقو ق شہیں ہوگا کیونکہ شرعی حق کا احیاء ہے نیز والدین کے برخلاف گواہی تو معتبر ہوگی کیکن ایک دوسرے کی تا سَد اورمواقفت میں تہست کی وجہ سے معتبر میں ہوگ۔ او لی بھ مالفظ او سے عطف کے باوجود ضمیر ثانبیلانا بظاہرا شکال کا باعث ہے جواب یہ ہے کہ مذکورہ بالاغنی اور فقیر کی طرف ضمیر را جع نبیں ہے بلکہ جنس عنی اور فقیر کی طرف را جع ہے جن پر ندکورہ الفاظ ہی دال ہیں چنانچہ ابٹ کی قر اُت او لمی بھیم اس کی تا ئید کررہی ہے۔ دوسرا جواب یہ ہے کہ نمیرتو اپنے حال پر ہے لیکن لفظ او فی الحقیقت مشہو دلہ اورمشہو دعلیہ کی تقسیم کررہا ہے کہ جار حال سے خالی میں یا دونو ل عنی ہوں تھے یا دونو ں فقیریا اول عنی دوسرافقیریا اس کا برعکس اور تیسرا جواب سے ہے کہ او بمعنی واو ہے ہے۔ تحابوا بيمنفي كي تصوير ہےنہ كُنفي كي\_

ل ان لاتبعبدلوا بیعدول سے ماخوذ ہے۔جلال مفسرًاس کوئنی پرمحول کررہے ہیں لیکن زمخشریؓ نے لان تبعید نسوا او سحراهیة تعدلوا من المحق كى تقدير نكال كرمنفي كى علت قرار دى ہے۔ وان تلوا جمہور كى قرأت براس كى اصلِ تلويون تھى يا كے ضمه كوما قابل یعنی واو ک<sup>ی</sup> اطرف اس کی حرکت کوسلب کرنے **ہے بعد منتقل کردیا اس کے بعد سکون کی وجہ سے انتقاء ساکنین ہوا اور یا گرگئی اور پھرنو ن** رفع بھی جازم لی وبہ سے حذف ہوگیا۔لیکن ایک قر اُت میں ان تلو ا ولایت ہے بھی مشتق ہے ای و ان و لیت ہ اقامة الشهادة المغ اور بقول تفسیر کبیرنسی چیز کی ولایت اس کی طرف متوجه اور مشغول ہونے کے معنی میں ہے گویا حاصل میہ ہوگا کہ شہادت کی طرف متوجه ہوجاؤ ،اس کی بھیل کرویا اعراض ۔اللہ دانا اور بینا ہے ۔تلوا کے معنی ہیرا پھیری کرنے اور زبان موڑنے کے ہیں ۔

فان الله جواب شرطتو محذوف باوربددال برجواب بالقذر عبارت اس طرح بيعاقبكم على ذلك لان الله النع. امنوا تینی زبانی ایمان کی طرح قلبی ایمان کی دولت ہے مشرف ہوجاویا بعض چیزوں پرایمان لانے کی طرح عام طور پرسب چیزوں پر ايمان كيآ ؤرنسو من ببعض و نكفر ببعض كامصداق شهويا دوام ايمان اوربقاءا يمان كامطاليه مقصود بي پهرمسلمانو لكويه خطاب ہے یا منافقین اورمرتدین کو یا اہل کتاب کو بیسب اقوال ہیں غرضیکہ ان توجیہات کا منشاء یہ ہے کیخصیل حاصل کا اشکال نہ رہے کہ اہل ایمان کوایمان لائے کی دعوت کیسے دی جارہی ہے۔

فسی الفعلین لینی نزل اور انزل دونوں طرح پڑھا گیا ہے۔ مجہول جیبا کہ تتن جلالین میں ہے اور معروف و ہم الیہو د بعض کے ر دیک مخصوص مرتدین مراد ہیں اورا یہے مرتدین کی تو بہ کے بارے میں اختلاف ہے۔حضرت علیٰ کے مزو یک ان کی تو بہ مقبول نہیں بلکہ واجب القتل ہیں کیکن اکثر اہل علم قبول تو بہ کے قائل ہیں۔اورمجاہد کی رائے ہے کہ نم اذحا دو اکے معنی ماتو ا علی الم کفو کے ہیں۔ لم یکن اللہ کان کی خبرمحذوف ہے ای مسرید المیغفر لمھم کیکن یہاں اشکال بیہ ہے کہ شرک خواہ پہلی وقعہ ہوغیر مغفور ہوتا ہے پھر اس کہنے کے کیامعنی؟ جواب یہ ہے کہاسلام لانے سے کفرسابق معاف ہوجا تا ہے کیکن دوبارہ پھر کفراختیار کرلے تو کفرسابق نا قابل معافی ہوجا تا ہے۔بیشسر اس کی تفسیراخبر کے ساتھ اس طرف مشیر ہے کہ بیثارت سے مرادمطلق اخبار ہے کیکن تبکمنا انذار کے معنی میں مجمى موسكتا باس صورت ميس استعاره تصريحية تبعيه موجائ كا-

المذين اس كواگر منافقين سے نعت قرار ديا جائے تو صغت اور موصوف ميں قصل ماننا پڑے گا اور بيد جائز ہے يا ندامت كارا دہ ہے محل نصب میں بناء بر تقدیر فعل کے یا محل رفع میں بناء بر تقدیر مبتداء کے ہوسکتا ہے۔

من دون بيحال بيتخلون كفاعل ساي يتخذون الكفرة انصارًا متجاوزين في اتخاذهم اتخاذ المؤمنين. وقعد نسزل اس میں منافقین کوبطریق التفات خطاب ہے اور جملہ حال ہے۔ یت بحذون کے فاعل سے مشرکیین مکہ سے بھی جب اس قسم کی شکایت کی نوبت آئی تو سورهٔ انعام کی آیت و افدا رایست السذیس المنح نازل ہوئی سیکن مدینه میں علماء یہود نے اس دنائت کا شوت ویا تواس آیت میں تنبید کی جاتی ہے وقد نول کواگر مجہول پڑھا جائے توان اذا سمعتم نائب فاعل ہوجائے گایکفر بھا بیال ہاینت اللہ سے اور لفظ بھا اور مستھز بچل رقع بیں فاعلیت کی وجہ سے اور اصل یہ کفر بھا احد تھی فاعل کوحذف کر کے جارمجرورکو قائم مقام کردیا مقصود عمیم ہے اور ان دونو لفظوں میں ضمیر مفرد لا نا مرجع کے تثنیہ ہونے کے باوجود اس <u>لئے ہے</u> کفراور استہزاء دونو ل سے مرادایک ہی چیز ہے اور فی حدیث غیر ہ کی ضمیر قرآن کی طرف راجع ہے اور حتی غایۃ نہی کے لئے ہے۔

مثلهم من كل الوجوه تشبيه مقصورتبيس كيونكه كافرين كاخوض كرنا تؤ كفر ہےاورمسلمانوں كاشر يك مجلس ہونا معصيت ہے المذين پہلے الله ين سے بدل ہے یا منافقین کی صفت ہے یا منصوب علی الذم ہے اللو اثر جمع ہدائرة کی لیعنی مصیبت وآفت جوسر پرمنڈلاتی رہتی ہے۔

فتسع مسلمانوں کے لئے فتح کالفظ اور متافقین کیلئے نہ صیب کالفظ لانے میں اول کی تعظیم اور دوسرے کی تحقیر کی طرف اشارہ ہے اور بیا کہ فی الحقیقت مسلمانوں کی کامیابی فتح کہلانے کی مستحق ہے اور کفار کا عروج تو چندے ہوتا ہے پھر زوال ہی زوال ہے۔ نستحوذ ال كيمتى تغلب اوراستيلاء كے بير استحوذ عليهم الشيطان حاذ اور احاذ دونوں بم معنى بين مصدر حوذ بال كا بغير تعليل استعمال فضيح بيورنه استقاهاور استبان كاتاعده جارى موناحا بيئتها

فابقینا علیکم مخاریس ہے کہ ابقی علیٰ فلان بولتے ہیں جبکس کے ساتھ مراعات وشفقت کی جائے۔

ان يسظفروا بيمؤمنين سے بدل اشتمال ہے ای لے نسست حکم من ظفر المؤمنين اور مسو اسلتکم کی تقدیراس طرح ہے مراسلتنا لكم باخبارهم وافرارهم

بالاستیصال بیعبارت اس شبہ کے دفعیہ کے لئے مفسر علائم نے بڑھائی ہے کہ بسااہ قات کفار ومنافقین مسلمانوں کافل عام کرتے رہتے ہیں پھرینٹی کیسی؟ حاصل جواب یہ ہے کیفس قتل اور نقصان کی فئی مقصود نہیں بلکہ استیصال کی فئی ہے کہ دنیا ہے مسلمانوں کو بالکل نیست و نا بود کرنے میں بھی کامیا بنہیں ہو سکے۔

ر لط : ..... گذشته آیات میں مختلف معاملات کا بیان آیا ہے جن میں عدل وانصاف اور اظہار حق اور ادائے شہادت کی ضرورت بھی پڑتی ہے۔ بالخصوص یتائ اورمستورات کے گذشتہ احکام میں جس ورجہ ان احکام کاتعلق ہے وہ ظاہر ہے کویا بیآییا سابقہ احکام کی کمیں مكمل اورمؤ كد بيں\_

نیز پھیلی آیات میں زیادہ حصدا حکام فرعیہ کا گزرا ہے لیکن کہیں ایمان و کفر کے مباحث بھی درمیان میں آ میے تھے ان آیات میں ان ہی اصولی مباحث کی قدر کے نفصیل سورت سے ختم تک چلی گئی ہے چنانچے سب سے پہلے بنایھا اللّٰ بین امنوا میں شرعی ایمان کا ذکر ہے اس کے بعد ان السذین احنوا سے کفار کے مختلف فرقوں کی ندمت عقائد کے لحاظ سے بھی اوراعمالی کے لحاظ سے بھی جودراصل فسادعقا كدسے ناشى اوران پردال ہوتے ہيں تدكور ہے۔اس كے بعد بسو المنافقين سے ختم بارہ تك منافقين كا ذكر چلا كميا ہے۔ شان بزول: .... ایک انصاری شخص مقیس نے عرض کیا یا رسول اللہ! میرے والد پرایک و بنار کسی کا قرض ہے اور میں شاہد موں کین والد کے افلاس کی وجہ سے شہاوت دیتے ہوئے ڈرتا ہوں؟ فر مایا کچھ بھی ہوشہادت ہے رکنانہیں چاہئے امیر ہو یا غریب اپنے نفس کے خلاف ہو یا والدین اور قرابت داروں کے خلاف اس آیة میں بھی فرمان نبوی کی گئی کی تائید ہور ہی ہے کیکن ابن جریز نے مدی ہے خلاف ہو یا والدین اور قرابت داروں کے خلاف اس آیة میں بھی فرمان نبوی کی کی تائید ہور ہی ہے کئی ابن جریز نے مدی ہے گئی کی تائید ہور تا ہے کہ کا میلان خاطر مدی ہے تا کہ امیر اور ایک غریب آدی جھٹر تے ہوئے آئے آپ چھٹر کا میلان خاطر باطبع یہ بھتے ہوئے غریب کی طرف ہوا کہ غریب آدمی امیر پر کیا ظلم وزیادتی کرسکتا ہے؟ مگر آیت میں حق وانصاف کی طرف ربحان کو پہند کیا گیا ہے اس لئے آپ چھٹر رک گئے۔

﴿ تشرق ﴾ : . . . . اسلامی عدالتوں اور آجکل کی ظالمان عدالتوں کا فرق : . . . . . . . . معاملات میں جب نزائ اور اختلافی بہلوسا سے آتے ہیں تو فیصلہ کے وقت اظہار حق اور ادائیگی شہادت، عدل وانصاف کی ضرورت چیش آتی ہے اسلام اس سلسلہ میں پیشہ ورانہ عدالتی کاروائیوں ، وکیلانہ فنی مہارتوں ، کورٹ ومجسٹریٹ اور جیوری کے چکروں کا قائل نہیں ہے جس میں حق و انصاف کا تو خون ہوتا ہے اور روپیہ اور وفت کی ہدریغ قربانی کرکے انسان ظلم و جور کا شکار ہوجاتا ہے۔ آجکل کی مہذب و نیا نے عدل وانصاف کی جس قدرو قیمت وصول کی اسلام اسٹنٹرت و مقارت کی نگاہ ہے دیکھتا ہے آج عدلیہ کے نام پر جتناخرج ہور ہا ہوہ ممارے اخلاق کا نہایت گھنا وَنا اور قابل نفرت رخ ہے۔

اسلام نصرف بید کر معدل وانصاف کومفت اور عام کرنا چاہتا ہے بلکہ اس میں عبادت اور بندگی کا رنگ بھرنا چاہتا ہے عدلیہ کے تمام پہلوؤں پراسلام کی بھر پورنظر ہے اس آیت میں خودا پنے اور والدین وا قارب کے خلاف اقر اروشہاوت کی مشروعیت اور جواز پرروشی پڑ رہی ہے بلکہ والدین یا خاوند ہوی، غلام و آقا کے مابین اگر گواہی ایک دوسرے کے مفاد اور موافقت میں ہے تو اس کی اجازت نہیں ہے کیونکہ مشترک مفاد کی وجہ سے شہادت متہم ہوگئی، البتہ جہاں مفاد کا اشتر آک نہ ہوجیسے بھائی بھائی یا بہن بھائی، ان میں موافق اور مخالفت دونوں تمم کی گواہیاں جائز ہوں گی ۔ نیز آیت سے شہادت عادلہ کا واجب اور شہادت زور ، جھوٹی گواہی کا حرام ہونا معلوم ہوتا ہے بلکہ جھوٹی گواہی پر الازم ہوگا اس میں امام شافع کا خلاف ہے گواہی براگر فیصلہ ہو بھی جائے تو فیصلہ تو نافذ ہوجائے گالیکن حفیہ کے نزد یک تا وان گواہوں پر لازم ہوگا اس میں امام شافع کا خلاف ہے نیز شہادت صرف اللہ کے لئے ہونی چاہئے اس میں ریا ءوسم اور لا لی کو بالکل دخل نہیں ہونا چاہیے ۔ اس سے شریک تجارت کی گواہی مال شریک میں یا اجبر کی گواہی متاجر کے تو میں یا شاگر دکی گواہی استاد کے تن میں ، باپ کی گواہی اولاد کے تن میں نا جائز معلوم ہوتی ہے۔

ار مداد کفر سے بھی زیادہ جرم ہے اس لئے اس کی سز ابھی بڑھی ہوئی ہوئی جا بیئے: ............ ان السذید المسنو اللہ کا تکم عام ہار تداد خواہ بہلی بار ہویادہ سری تیسری بارسب کا ایک ہی تھم ہے کہ اس پر قائم رہنے سے جنت و مغفرت سے محروی رہے گی۔ آیت میں ارتدادِ فانی کی قیدا تفاتی ہے کہ اس وقت ایسے ہی واقعہ ہوا تھا۔ اس قیدعنوانی کو احتر ازی نہیں ہجھنا چاہئے۔ منافقین کو جودھمکی دی گئی ہے اس کی دنیاوی سز اکا رخ جلد ہی دنیا کے سامنے آگیا اور مسلمانوں کے ہاتھوں وہ ذکت وخواری نصیب ہوئی جس کا نہیں بھی تصور بھی نہیں ہوا تھا۔ انہوں نے کفار کا ساتھ اس توقع پر ویا کہ انہیں اس درجہ خلا نے امید انقلاب کی توقع ہرگزنہ تھی باطل پرست توگوں کی مجالت اگران کی کفریات پر رضا مندی کے ساتھ ہے تب تو کفر ہے اوراگر کر اہت کے ساتھ ہے تر بلاغ عذر تو باعث ہوتو معذوری ہے۔ بانچویں تبلیغ بی تبلیغ اسے انہوں ہے۔ بانچویں تبلیغ بی تبلیغ بی تبلیغ اسے می توعبادت ہے۔

الاسلام یعلی و لایعلی نیسس کے مطابق بیہوں کہ کفار کو دنیاوی کی افزان کے مطابق بیہوں کہ کفار کو دنیاوی کی افزان بیہ کا کا مسلام کے مطابق بیہوں کہ کفار کو دنیاوی کی افزان کے مطابق بیہوں کہ کفار کو دنیاوی کی افزان کی افزان کی مطابق بیہ مشکل ستعبط ہو سکتے ہیں مشکل سلمان کے مطابق کے مطابق کے مطابق کے مطابق کے مطابق کی است ہوتا ہوئے ہیں کا فرک وجہ سے مال مسلم کا مالک نہ ہوتا کا جینے ہیں کا فرک وجہ سے مال مسلم کا مالک نہ ہوتا کا جینے ہیں گائے ہیں لیکن بہرصور سے ایک ملمان کے مقابلہ میں کا فرک ہے غرضکہ آبیت سے بعض احکام حفیہ کے موافق اور بعض شوافع کی تائید میں نگلتے ہیں لیکن بہرصور سے ایک ملمان کے مقابلہ میں کا فرک علیہ بین کھی تہیں ہوتا ہو سکتے گوارا ہوسکتا ہے؟ علیہ بیندئیس کی گلان سے مطابلہ کیا گار کے اور اور ہوسکتا ہے؟ مسلمان کے مقابلہ میں کا فلان سے کہا تی دنیاوی شوکت و غلبہ آگر بھی کفار کو مراد ہو جیسا کہ حضر سے علی گل کر رائے ہوتو وہ بلا غلاف سے ہاتی دنیاوی شوکت و غلبہ آگر بھی کفار کو مسلمانوں پر کو بی طور پر ہوجائے تو وہ اس کے منافی نہیں اور ہا عث انتہا کہ ہوتا ہو ہوتا کہ و نظریات تو محتال کی نوبت منافقین بہت ہی کم آنے و دیتے تھے تا ہم عقائد ونظریات تو مختلف سے ہی اور وہ اسے مسلمانوں کو مصوب ہوتے ہوئے اس لئے نازاں سے کہ ہمیں اس کی بدولت دنیا ہیں بھی اس وجین ہوا ور عافیت ہیں بھی عافیت رہے گل اللہ مسلمانوں کو حاصل ہے لیکن آخرت ہیں جملا غلبہ می انشاء مسلک کو مقول ہوئے فرمایا جارہا ہے کہ وائل کے لیاظ سے دنیاوں کو حاصل ہے لیکن آخرت ہیں جمل غلب تو مسلمانوں کو حاصل ہے لیکن آخرت ہیں جمل خلاف میں وحاصل ہے لیکن آخرت ہیں جمل فلانوں کو حاصل ہے لیکن آخرت ہیں جمل خلاف ہے دنیا جس کی طور خول جنت و جہنم کہ کراشارہ کر دیے ہیں۔

لطا کف آیات: سسست محونوا فوامین آیت کے عموم سے معلوم ہوتا ہے کہ پنی فلطی کے اعتراف اور قبول حق میں کسی وقت بھی تال داستنکاف نہیں ہونا چاہئے اگر چہ اپنے سے کم رتبہ خص کے سامنے ہو۔ تاویل وتلبیس سے کام نہ لے کہ اس کا منشاء کبر ہوتا ہے۔
ان یہ بحن غنیا المنع سے معلوم ہوتا ہے کہ جس طرح ناحق غریب پرامیر کوتر جے نہیں دینی چاہئے اسی طرح غریب کو بلا وجہ امیر پر بھی ترجیح نہیں دینی چاہئے کے ونکہ بعض دفعہ امیر متواضع اور ترجیح حق ہوتے ہیں اور بہت سے فقیر منظر اور پرستار باطل ہوتے ہیں غرضکہ مدارکسی کی غربی یا امیری پرنہیں ہونا چاہئے بلکہ اصل نظر عدل وانصاف برونی چاہئے۔

یٹایھا المذین امکوا امِنوا المنے سے معلوم ہوتا ہے کہ مراتب ایمان وابقان غیر متناہی اور بے ثمار ہوتے ہیں سالک کوکسی صدیر قائع نہیں ہوتا جاہیئے ۔

ان الدین امنوا النع سے معلوم ہوتا ہے کہ اگر صدق وا ظلاص کے ساتھ مرتدین ایمان لا ناچا ہیں تو اس کی مقبولیت اس آ بت کے منافی نہیں ہے بلکہ منشاء صرف یہ ہے کہ کفر پراصرار کرنے سے عادۃ قلب سخ ہوجا تا ہے جس کے نتیجہ میں توفیق ایمان بھی سلب ہوجا تی ہے اور وہ جنت و مغفرت سے بھی محروم رہتا ہے بہی حال اس مخص کا جوطریق کو باربار اختیار کر کے چھوڑ دے کیونکہ اس طرح ملعبہ بنانے کا نتیجہ خذلان وحر مان ہوتا ہے۔ السلم اعذنا من العور بعد المکور - ایستعون عندھم العزة طلب جاہ کی غدمت آ بت سے واضح ہے فلا تقعدو اسے معلوم ہوتا ہے کہ خالف طریق کے ساتھ مجالست نہیں کرنی چا ہے بالخصوص جب کہ وہ طریق کی مخالفت کا اظہار بھی کرتا ہو۔

إِنَّ الْمُنفِقِينَ يُخْدِعُونَ اللهَ بِاظُهَارِهِمْ حِلَافَ مَا اَبَطَنُوهُ مِنَ الْكُفْرِ لِيَدُفَعُوا عَنْهُمُ احْكَامَهُ الدُّنيَوِيَّةَ وَهُوَ خَادِعُهُمُ \* مُحَازِيْهِمُ عَلَى حِدَاعِهِمُ فَيَفُتَضِحُونَ فِي الدُّنْيَا بِاطِّلَاعِ اللهِ نَبِيَّهُ عَلَى مَا اَبُطَنُوهُ وَيُعَاقَبُونَ فِي الُاخِرَةِ وَإِذَا قَامُوْ آلِي الصَّلُوةِ مَعَ الْمُؤْمِنِيُنَ قَامُوُا كُسَالَى لا مُتَثَاقِلِيُنَ يُسرَآؤُونَ النَّاسَ بِصَلَاتِهِمُ وَكَايَذُكُرُونَ اللهَ يُصَلُّونَ اِلَّا قَالِيُكَا ﴿ أَهُمْ ﴿ رِيَاءُ مُّذَبُذَبِيْنَ مُتَرَدِّدِيْنَ بَيُنَ ذَلِكَ ۚ اللَّهُ الْكُفُو وَالْإِيُمَانَ لَآ مَنُهُ رُبِيْنَ اللَّي هَوُّلَآءِ أَي الْكُفَّارِ وَلَآ اللَّي هَوُّ لَآءِ " أَي الْـمُؤُمِنِيْنَ وَمَنْ يُنضلِل اللهُ فَلَنُ تَجِدَلَهُ سَبِيُلا إِسَهِ إِلَى الْهُدى يَسَايُهَا الَّـذِيْنَ امَنُوا لَاتَتَّخِذُوا الْكَفِرِيْنَ أَوْلِيَّاءَ مِنْ دُونِ الْمُؤْمِنِيْنَ ﴿ ٱتُريُدُونَ أَنُ تَجُعَلُوا لِلَّهِ عَلَيْكُمُ بِمُوَالَاتِهِمُ سُلُطْنًا مُّبِينًا ﴿٣٣﴾ بُرُهَانًا بَيِّنًا عَلَى نِفَاقِكُمُ إِنَّ الْمُنْفِقِينَ فِي الدُّرُ لِثِ الْمَكَانِ الْآسُفَلِ مِنَ النَّارَ ۚ وَهُوَ قَعُرُهَا وَلَنُ تَجِدَ لَهُمْ نَصِيْرً الإِنْ مَانِعًا مِنَ الْعَذَابِ إِلَّا الَّذِيْنَ تَابُوُا مِنَ النِّفَاقِ وَاَصْلَحُوا عَمَلَهُمُ وَاعْتَصَمُوا وَثَقُوا بِـاللَّهِ وَاخْتَصُمُوا وَيُنَّهُمُ لِلَّهِ مِنَ الرِّيَاءِ فَأُولَيْكَ مَعَ الْمُؤُمِنِيُنَ ﴿ فِيُمَا يُؤْتُونَهُ وَسَوُفَ يُؤُتِ اللهُ الْمُؤْمِنِيْنَ أَجُرًا عَظِيُمًا ﴿ ١٨ فِي الْاحِرَةِ هُوَ الْحَنَّةُ مَايَفُعَلُ اللهُ بِعَذَابِكُمُ إِنَّ شَكَرْتُمُ نِعُمَهُ وَامْنُتُمْ ۚ بِهِ وَالْإِسْتَفُهَام بِمَعْنَى النَّفِي أَيُ لَايُعَذِّبُكُمُ وَكَانَ اللهُ شَاكِرًا لِاعْمَالِ الْمُؤْمِنِيُنَ بِالْإِثَابَةِ عَلِيمُا ﴿ ١٣٤ بِخَلْقِهِ \_

تر جمہ: ..... بلاشبہ منافق اللہ ہے جال بازی کررہے ہیں (جو کفر دلوں میں چھیا رکھا ہے اس کے برخلاف ظاہر کر کے تاکہ سمفر کے دنیاوی احکام ہے وہ بیچے رہیں ) حالانکہ اللہ تعالیٰ انہیں دھوکہ دے رہے ہیں (اس حالیازی کی ان کوسزا دینے والے ہیں کہاللہ تعالی ان کی جیسی ہوئی باتوں پراینے نبی کومطلع فر ماکر دنیا ہی میں ان کورسوا کریں گےاور آخرت میں تو سزا ملے گی )اور جب نماز کے لئے کھڑے ہوتے ہیں (مسلمانوں کے ساتھ) تو بہت ہی تتھلے ہارے جی ہے گھڑے ہوتے ہیں (پوری کا ہلی کے ساتھ ) محض لوگوں کو وکھانے کے لئے (اپنی نمازیں) پڑھتے ہیں اور اللہ کا نام نہیں لیتے (نماز نہیں پڑھتے) تگر برائے نام (وکھاوے کے لئے) ڈانو ڈول (متر دد) ہورہے ہیں۔اس( کفروایمان کے درمیان) نہ تو ادھر ہی کفار کی طرف (منسوب) ہیں اور نہ ادھر (مؤمنین کی طرف) ہیں اور جس براللہ ہی راہ کم کردیں تو پھرمکن نہیں کہتم اس کے لئے کوئی راہ نکال سکو (ہدایت کی طرف)مسلمانو!ایسانہ کرو کے مسلمانو ل کوچھوڑ کر کافرول کو ا پنار نیق و مددگار ہناؤ کیاتم جاہتے ہوکہتم اپنے اوپر لےلو(ان ہے دوئ کرکے )اللہ تعالیٰ کاصریح الزام (اپنے نفاق پر کھلی دلیل) بلاشبہ منافقین جہنم کےسب سے نیلے ( تنلی کے ) حصہ ( درجہ ) میں جھو نکے جائیں گے اور کسی کو بھی تم ان کا مددگار ورفیق نہیں یا ؤ گے ( کہ ان کو عذاب ہے بیچالے ) ہاں جن لوگوں نے تو بہ کرلی (اپنی دورنگی حیال ہے ) اور سنوار لی (اپنی عملی حالت ) اور تھام لیا (مضبوط پکڑ لیا ) اللہ تعالیٰ کواورا ہے دین کواللہ ہی کے لئے خاص کرلیا (ریاء ہے) تو ایسےلوگ مؤمنوں کی صف میں ہوں گے (اپنی کاروائی کےلحاظ ہے )اور قریب ہے کہ اللہ تعالیٰ مؤمنوں کو بہت ہی بڑا اجرعطافر مائیں گے (آخرت میں یعنی جنت)اللہ تعالیٰ کو مہیں عذاب دے کر کیا کرنا ہے آگرتم (اس کی نعمت) کاشکر کرتے رہے اور اللہ تعالیٰ پر ایمان لے آئے (استفہام جمعنی ُ فی کے ہے یعنی ایسی حانت میں وہ تم کوعذ اب نہیں دے سکتے )اللہ تعالی تو بڑے قدروان ہیں (مسلمانوں کے اعمال کا تواب عطاء کرکے )اور خوب واقف ہیں (اپنی مخلوق ہے)

دیاء بطور مفعول لہ ہے بینی سامنے تو مجبوز ادکھاوے کی گنڈے دارنماز پڑھ لیتے ہیں کین مسلمانوں سے کیاغائب ہوتے ہیں کہ نماز ہی سے غائب ہوجاتے ہیں اس لئے رہاء کاری کی نماز کولیل کہا گیا کہ برائے نام ہی نماز ہے اور بقول ابن عباس اگر بوجہ اللہ افعان سے غائب ہوجات تو یقبل ہی کثیر ہوجاتی اور بیان نفاق کے بعدان کی منافقانہ نماز وں کا تذکرہ دراصل ان کے بارے میں دعویٰ نفاق کا ثبوت خارجی ہے۔

مذبیدبین قاموس میں ہے کہ رجل مذبیدب ہولتے ہیں لیعنی متر دو بین امرین دبیدبه میں معنی تکرار کے ہیں جولفظ ذب میں نہیں لیعنی دونوں جانبوں ہے بعید ہونا کہ نہ ادھر کا ہواور نہ ادھر کا رہے بیمنصوب علی الذم ہے۔

لا المی هؤلاء جلال مفسرٌ نے متعلق لا کے محذوف ہونے کی طرف اشارہ کردیا ہے یالفظ صائو ون عامل محذوف ہے اسی طرح لفظ بین کی اضافت متعدد کی طرف ہوتی ہے المدر کے لفظ در ک اور در جدونوں کے معنی طبقہ اور درجہ ہے جیں اول میں ہبوط ونزول، وسرے میں صعود وعروح، جہنم کے سات طبقوں میں سب سے نچلا طبقہ درک اور ہاویہ کہلاتا ہے۔ وجہ تشمیہ یہ ہے کہ تمام درجات متدارک اور متنابع ہوتے ہیں یعنی اوپر تلے چونکہ منافق دنیا میں مامون رہ کر کا فر کے مقابلہ میں خودکو زیادہ کا میاب دکھلاتا ہے اور یا اس کے ساتھ اسلام سے مملأ استہزاء کرتا ہے اس لئے سب سے زیادہ تحت عذاب کا مستحق سمجھا گیا۔ بہر حال آیت اپنی حقیقت پر محمول ہے جہنم کا کئی منزلہ ہونا یا عث استجاز ہیں۔

الا الذين ميں استناء ہے لن تبعد لهم کی خمير مجرور ہے اور يا ، نائيين اسم منصوب ہے اس ميں صفت مقابلہ ہے جنانچ توبايمان كے مقابلہ ميں اوراعتصام بمعنی وثوق مقابل ہے انتخاذ اولياء كے اوراخلاص مقابل ہے رياء كے مقابلہ ميں اوراعتصام بمعنی وثوق مقابل ہے انتخاذ اولياء كے اوراخلاص مقابل ہے رياء كے اورمؤمنين كی معیت مقابل ہے درکی آل ئے ۔ نیز فسی الساد لگ الاسف سے منافقین کے لئے دو تم معلوم ہوئے ایک کفار کے ساتھ ان کا جہنم میں اجتماع کیونکہ نار کا اطلاق مجموعہ پر ہوتا ہے۔ دوسر ہے منافقین کا خاص نچلے درجہ میں ہوتا اور تائیین کی معیت مؤمنین کے ساتھ درجات جنت میں مراد ہے۔

یسؤت الله بیلفظ مرفوع ہے کین التقاء ساکنین سے گرجانے کی وجہ ہے۔ کے ساتھ لکھانہیں جاتا گویار ہم الخط تلفظ کے تابع ہے۔
مایسفعل الله ما استفہامیہ بمعنی فی کی نصب میں ہے یہ فعل کی وجہ ہے۔ صدارت کلام کی وجہ ہے اس کو مقدم کیا گیا ہے اس صورت میں با
سبیداور یفعل سے متعلق ہے۔ ای ان الله لا یفعل بعدا بکم شینا اور یاما نافیہ ہے اور بازائدہ ای لا یعذب کم الله ان شکوتم چونکہ شکر
کا استحسان عقلی بنسبت ایمان کے زیادہ ظاہر ہے نیز حس نعمت کاشکریہ ہی وائی ایمان بنتا ہے اس لئے ایمان کے ساتھ شکر کا اضافہ کیا گیا اور شکر کومقدم ذکر کیا گیا ورنہ صرف ایمان پر اکتفاء ہو سکت تھا یا تاخیر کافی تھی گو باشکر ہی مدار ایمان ہے۔ من لم یشکو المناس لم یشکو الله الله الله الله علی معلق عام پر یا مسبب کا عطف سبب پر ہے کیونکہ شکر ہی سبب ایمان بنتا ہے۔

رابط: ..... آيت ان المنفقين من ما بقد آيات كي طرح منافقين ك قبائح كاذكر بر آيت ينايها الذين النع من منابق

آیت و قلد نزل علیکم کے مضمون کا تقریب کے کفار ہے خصوصیت اور تعلق دوئی ندر کھو۔اس طرح گویا چھبیسواں (۲۶) تکم ہے۔ پھر آيت ان السمنفقين في المدر لث المن سيصراحة منافقين كم مخصوص مزا كابيان بهاور چونكه مزا كابيان سليم الطبع انسان من كرخوف ز دہ اور تا ئب ہوسکتا ہے اس لئے سز اسے ان کا استثناء بیان کرتے ہوئے ان کی جز ائے نیک کابیان ہے۔

﴿ تشريح ﴾: ..... مسل اعتقادى مدموم ہے كسل طبعى قابل ملامت نہيں: ..... نمازيس منافقين كے سل ہے مراد کسل اعتقادی ہے جو ندموم ہے لیکن اعتقاد سمجھے کے باجودا گر کسل ہوتو وہ اس میں داخل نہیں ہے بلکہ اگر کسل طبعی بیاری یا تعب یا نیند کے غلبہ وغیرہ کسی عذر سے ہوتو اس میں اونی قباحت بھی نہیں البتہ بلا عذر ہوتو قابل ملامت ہوتو بہ کے ساتھ اصلاح واعتصام اور اخلاص سے مراد اگر ایسی چیزیں ہوں جن کامفہوم ایمان ہوتو بہ قیدیں نفس معیت یعنی نجات کی موقوف علیہ ہوں گی اور اگر ان قیود کی تفسیر وہ جومفسر علام نے اختیاری ہے تو پھریہ قید کمال معیت کے لئے ہوں گی جن کی خلاف ورزی گناہ ہوگی جونقصان معیت کا باعث ہوتی ہے۔

لطا كف آيت ....واذا قساموا السي المصلوة رياء كے ساتھ سل كومقيد كرنا بتلار ہا ہے كەسل اعتقادى مراد ہے كيكن مسل طبعی وہ اس سے خارج ہےاس ہر ملامت نہیں ہے۔ پس جوساللین ناوا تفیت سے دونوں میں فرق نہیں کرتے وہ خواہ مخواہ مشؤش رہتے ہیں۔

﴿ الحمد للله بإرهَ والمحصنات كي شرح ختم مونى ﴾

